## المعرفة المعرف



قرآن شریف کے مطالب کے اس اردو ترجمہ کی طباعت کے تھم دینے کا شرف فرمانروائے مملکت ِسعودی عرب خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود کو حاصل ہوا۔



تَنَوَّ بِالأَنْ مِلْنَاعَةِ هَذُو الْمَجْمَةُ لِمَتَا الْفُرْنِ الْكِرِمِ خَلِفِ لَهِ مَنْ الْمُنْ لِلْفُنْزِيقَ فِي الْمُلِكُ مِنْكَأَنَّ أَنْ كَنْ الْمَنْزِلِ لَيْمِيْنِ فَلَا الْمُن مَلِكُ الْمَدَّكِ إِلَّهُ مِنْ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْسِكِينِ الْمُنْسِكِينِ الْمُنْسِعُودُ بِيَنَةٍ



وقف لِله تعالى من خادم الحوَمَيْن الشّريفَيْن اللّهِ بِهَانَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال



ترجمة: الشيخ محمد الجوناكرهي والتعليقات التفسيرية للشيخ صلاح الدين يوسف

> مُجِبَّعُ المَاكِفَةُ الظِّرَاعِ المُحَرِّخِفُ الشَّيْرِيفِيُّ بلديت ولك ورة

خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود کی جانب سے اللہ تعالی کی خوشنودی عاصل کرنے کے لیے وقف ہے اس کا پیچنا جائز نہیں۔

مفت تقسيم کے ليے

## قرآن شریف کے مطالب کا ار دو ترجمہ

ترجمه: مولانا محمد جونا گڑھی تفسیری حواشی: مولانا صلاح الدین یوسف

شاه فهد قرآن کریم پرنتانگ کمپلیکس مدینه منوره

#### بِسْمِ أَلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

#### مقدمة

بقلم معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: ﴿ ... قَدْجَاءَكُم مِّرَ اللَّهِ فُرُ وَكِتَبُ مُّبِينٌ ﴾.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، القائل:
«خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه».

أما بعد:

فإنف اذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالعناية بكتاب الله، والعمل على تيسير نشره، وتوزيعه بين المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، وتفسيره، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم.

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم إلى جميع لغات العالم المهمة؛ تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله على المربية، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله الله المنافقة الم

وخدمةً لإخواننا الناطقين باللغة الأردية، يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة إلى اللغة الأردية، التي قام بها الشيخ محمد جوناكرهي، وكتب حواشيها الشيخ صلاح الدين يوسف، وراجعها الدكتور وصي الله بن محمد عباس والدكتور أختر جمال لقمان.

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هذا العمل العظيم الذي نرجو أن ينفع به الناس.

إننا لندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم -مهما بلغت دقتها-ستكون قاصرة عن أداء المعاني العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كلّه من خطأ ونقص.

ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية بما قد يجده فيها من خطأ أو نقص أو زيادة؛ للإفادة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله.

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، اللهُمَّ تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

#### بشميرالله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

#### مقتارمه

از قلم معالى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحن آل الشيخ وزيراسلامي امور ودعوت وارسشاد محمع الملك فهد

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: ( • • قَكُ مَاءَكُوْمِنَ اللهِ نُوْمُ وَ كَتْ لَبُ مُّهِ مِنْ ﴾. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، القائل: «خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه».

أما بعد:

خادم الحرمين الشريفين شاہ سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظہ اللہ نے كتاب اللهى كى خدمت كے سلسلہ ميں جو ہدايات دى بيں ان ميں قرآن مجيد كى طباعت، وسيع پيانے پر مسلمانان عالم ميں اس كى تقسيم كے اہتمام اور دنيا كى مختلف زبانوں ميں ترجمہ وتفسير كى اشاعت پر خاص طور سے زور ديا گيا ہے۔

"وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" كى نظر مين عربي زبان سے ناواقف مسلمانوں كے ليے قرآن فنى كى راہ ہموار كرنے اور تبليغ كى اس ذمه دارى سے عهده برآ ہونے كے ليے جو رسول اكرم سَكَا اللَّيْمَ كَ ارشاد كرامى «بلّغُوا عَتى ولو آية». (ميرى جانب سے لوگوں تك يہنجاؤ خواہ ايك ہى آيت كيوں نہ ہو) ميں بيان كى گئى ہے، دنيا كى تمام اہم زبانوں ميں قرآن مجيد كے مطالب كو منتقل كيا جانا انتہائى ضرورى ہے۔

خادم الحرمين الشريفين كى انهى بدايات اور وزارت برائ اسلامى امور كے اسى احساس كے پیش نظر "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة" اردو دال قارئين كے استفادہ كے ليے قرآن مجيد كے مطالب كا يہ اردو ترجمہ پیش كرنے كى سعادت عاصل كررہا ہے۔

یہ ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی کے قلم سے ہے اور تفییری حواثی مولانا صلاح الدین یوسف کے تحریر کردہ ہیں۔ مجمع کی جانب سے نظر ثانی کا کام ڈاکٹر وصی اللہ بن محمد عباس اور ڈاکٹر اختر جمال لقمان ہر دو حضرات نے انجام دیا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس عظیم کام کو پایہ سکیل تک پہنچانے کی توفیق دی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت قبول فرمائے اور لوگوں کے لیے اسے نفع بخش بنائے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی ترجمہ خواہ کیسی ہی دقت نظر سے انجام پایا ہو، ان عظیم معانی کو کما حقہ ادا کرنے سے بہر حال قاصر رہے گا جو اس مجزانہ متن کے عربی مدلولات ہیں۔ نیز یہ کہ ترجمہ میں جن مطالب کو پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل مترجم کی قرآن فہمی کا ماحصل ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر انسانی کوشش کی طرح ترجمہ قرآن میں بھی غلطی، کوتاہی اور نقص کا امکان باتی رہتا ہے۔

اس بناء پر قارئین سے ہماری درخواست ہے کہ انہیں اس ترجمہ میں کسی مقام پر کوئی فروگذاشت نظر آئے تو "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة النبویة" کو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں ان استدراکات سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، اللهُمَّ تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

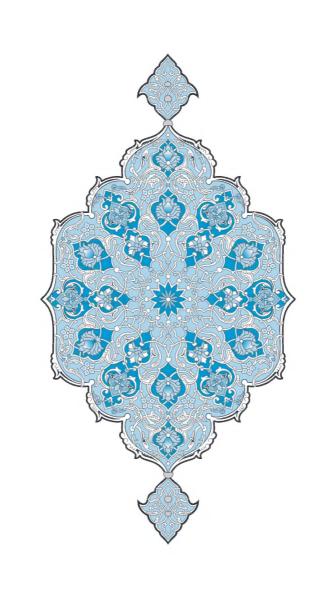

### 

قرآنِ مجید الله تعالی کا کلام ہے جے الله تعالی نے اس کے الفاظ و معانی کے ساتھ اپنے رسول محد منگالله فی پر نازل فرمایا، جنہیں الله تعالی نے سارے جہانوں کے لئے رحمت، خوشخبری دینے والا، وران والا، الله تعالی کے محکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنایا، یہاں قرآنِ مجید اور اس کے پیغام کا مختصر تعارف پیشِ خدمت ہے۔

#### قرآنِ مجيد كاعمومي تعارف

#### پہلا: قرآن مجید کا تعارف اور اس کے اساء و صفات کا بیان

قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے رسول محمر سکی اللہ اور اس نے اپنے رسول محمد سکی اللہ اور اس کی وحی فرمائی، جو مصحف (قرآنِ مجید کا لکھا ہوا نسخہ) میں لکھا ہوا ہے، تواتر سے نقل کیا گیا ہے اور جس کی خلاوت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔

اک طرح اللہ تعالیٰ نے اسے الکتاب کے نام سے بھی موسوم فرمایاہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿ اِلْتَاكُنْكُلْلِكُ الْكِتَابِلَقِیۡ ﴾ (النساء: ١٠٥) (یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے) اس لئے کہ اس کا حق ہے کہ اسے لکھا جائے اور اس کے بارے میں لاپروائی نہ برتی جائے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کی یہ صفات بھی بیان فرمائی کہ وہ فرقان (حق وباطل میں فرق کرنے والا)، ذکر (نفیحت)، هدی (بدایت)، نور، شفاء، حکیم (حکمت سے بھر اہوا) اور موعظة (وعظ) وغیرہ ہے۔ اور یہ ساری صفات قرآنِ مجید کی عظمت اور اس کے پیغام کی کاملیت کو ظاہر کرتی ہے۔

اور "مصحف" کا لفظ ان صحفول سے لیا گیا جن میں قرآنِ مجید لکھا گیا اور صحابہ نے یہ نام اس کتاب کا رکھا تھا جس کے صفحات پر قرآنِ مجید لکھا گیا تھا۔

قرآن مجید اللہ تعالی کی وہ وی ہے جے حضر جبر کیل عَلَیْهِ نَ ہمارے نبی محد مَثَلَ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ الدُوْمُ الدّهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ الدُوْمُ الدّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الدّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰم

اور حضرت محمد مُنَا تَنْ الله الله تعالى كوئى انو كھے نبى نہيں سے بلكہ ان كے تمام يغيبر بھائيوں في الله تعالى الله تعالى كو وى لے كر نازل ہوتے سے اور الله تعالى اس عظيم امانت كى خاطر جے چاہے منتخب فرماتے ہيں، ارشاد بارى ہے۔ ﴿ اَكَلُهُ يَعْمُطِقْ مِنَ اللّهُ اللّهِ تعالى دُسُلًا وَمِنَ المّائيس اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### دوسرا: قرآن مجید کا نزول

رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى اللهُ عَلَى ال

الذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ ﴿ إِنَّهِ الْوَرَاتُكَ الْأَدُورُ ﴿ الَّذِي عَكَمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَمَ الْوَنِسَانَ مَا لَوَيَعَلَمُ ﴾ (العلي: ١٠٥) (پڑھ اپنے رب كے نام سے جس نے پيدا كيا، جس نے انسان كو خون كے لوتھڑے سے پيدا كيا، تو پڑھتا رہ تيرا رب بڑے كرم والا ہے، جس نے قلم كے ذريعے (علم ) سكھايا، جس نے انسان كو وہ سكھايا جے وہ نہيں جانتا تھا) اس طرح رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَى اللهُ مَثَلَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

انہیں لے کر رسول اکرم سُکا گُیٹی کا رزاں وترسال اپنے اہل خانہ کے پاس واپس تشریف لائے اور اپنی شریک حیات ام الموسمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ڈیٹی کا سے بیہ بھی فرمایا کہ ججھے اپنی جان خطرے میں نظر آرہی ہے تو انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہرگز نہیں! اللہ کی قشم! اللہ آپ کو جھی رسوا نہیں کرے گا، اس لئے کہ آپ صلہ رحی کرتے ہیں، تبی بات کہتے ہیں (حقیقی یا معنوی) بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور حق کی مصیبتوں میں مدوفرماتے ہیں، پھر آپ کو ورقہ بن نوفل بیں، مہمان نواز ہیں اور حق کی مصیبتوں میں مدوفرماتے ہیں، پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو دانا اور بصیرت مند شے، ان سے فرمایا: پچا جان، اپنے جھیجے کی بات تو سنے، پھر جب رسول اللہ مُناکِقی کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ انہیں بتایا تو ورقہ بن نوفل نے آپ مُناکِقی کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ انہیں حضرت موسی عالیہ کے پاس نازل ہوا تھا، کاش کہ میں اس وقت تک توانا رہوں، کاش کہ میں اس وقت تک توانا رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، رسول اللہ مُناکِقیکِم میں اس وقت تک توانا ہوں جب بھی کوئی شخص وہ پیغام لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئ اور اگر میں شخص وہ پیغام لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئ اور اگر میں کے بعد ورقہ بن نوفل کے تھوڑے وقفہ آپ کا وہ دن پالوں تو میں آپ کی بھر پور مدد کروں گا اور اس ملا قات کے تھوڑے وقفہ آپ کا بعد ورقہ بن نوفل کا نقال ہو گیا۔

قرآنِ مجید گزشتہ انبیاء کی کتابوں کی طرح پورا ایک ساتھ رسول الله مَنَّالَیْکِمْ پر نازل نہیں ہوا بلکہ تیکیس سال کے عرصے تک تھوڑا تھوڑا اثر تا رہا، کبھی پوری سورت

ا. ناموس سے مراد جرئیل امین علیظ بیں جو انسیاء کے یاس وجی لے جانے پر مامور ہیں۔

ای طرح قرآنِ مجید کے بندر جے نازل ہونے میں تربیق پہلو سے بھی ایک زبردست حکمت رہی ہے '' اور وہ ہے اہلِ ایمان کو دینی احکام سے روشاس ہونے اور ان پر عمل کرنے میں تدر جے کی سہولت عطا کرنا تاکہ وہ بہ آسانی اسے جان اور سجھ سکیں اور جہالت اور کفر وشرک کے جن اندھیروں میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکال کربندر ج ایمان، توحید اور علم تک لایا جاسکے۔

#### تيسرا: تدوين قرآن

عبارتوں کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ انہیں لکھ لینا ہے اور جو بات کسی نہ جائے اس کے بھول جانے کا اندیشہ رہتاہے چونکہ قرآنِ مجید قیامت تک کے انسانوں کے لئے ہدایت بناکر نازل کیا گیا تھا لہٰذا اس کا لکھ لیا جانا ضروری تھا۔

قرآنِ مجید نبی کریم مَنَالِیْظِم کی زیرِ نگرانی واہتمام لکھا جاتا رہا، چنانچہ آپ مَنَالِیْظِم نے اپنے ان صحابہ فِنَالِیْظِم کوجو کتابت کے لئے مشہور منے قرآنِ مجید لکھنے کا تھم دیا اور انہیں کا مین وحی بنایا، جن میں سب سے زیادہ مشہور زید بن ثابت والفَیْ ہیں۔(۱)

<sup>1.</sup> طافقه بو تغير طبري: ١٩/١٠ اور المرشدالوجيز ابو شامة المقدسي ص: ٢٨-٢. تغير طبري ص -١/٢٨-

رسول الله مَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

جرئیل علیقال ہرسال ایک مرتبہ نی کریم سَگافیّتِم کے ساتھ ایک دور فرماتے سے اور جس سال نی کریم سَگافیّتِم کا انتقال ہوا اس سال دو مرتبہ دور فرمایا، آیتوں اورسور توں کی ویسی ترتیب کے مطابق جیسی وہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود قرآن مجید میں ہے تاکہ اللہ کا یہ فرمان ثابت ہوجائے کہ ﴿ إِنَّ عَلَيْ خَاجَمُعَهُ وَقُوْلَنَهُ \* فَاذَا قَرَانَهُ فَالْتَبُعُ قُوْلَانَهُ ﴾ کا یہ فرمان ثابت ہوجائے کہ ﴿ إِنَّ عَلَيْ خَاجَمُعَهُ وَقُولَانَهُ \* فَاذَا قَرَانَهُ فَالْتَبُعُ قُولُانَهُ ﴾ (القیامیة: ۱۵۱۵) (اس کا جمع کرنا اور (آپ کی زبان سے) پڑھنا ہمارے ذمہ ہے ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی بیروی کریں) اور یہ بھی ﴿ سَدُقِی اُکُ فَلَاتَنْسُنَی ﴾ (الاعلمیٰ: ۱) (ہم تھے پڑھائیں گے پھر تو نہ ہولے گا)۔

#### چو تھا: قرآن مجید کو صحیفوں میں جمع کرنا

رسول اکرم مُنَّالِیْدُ کِی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق والنفیْ نے قرآن مجیدکو مرتب صحیفوں (کابیوں) میں جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ حافظوں کے وفات پاتے رہنے یا جن دستاویزوں میں قرآنِ مجید کھا گیا تھا ان کے ضائع ہوجانے کی وجہ سے قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہوجائے اور یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت والنفیٰ نے انجام دی اور ان صحیفوں پر نظر ثانی اور اس بات کے اطمینان کے بعد کہ وہ دستاویزوں میں کھے اور سینوں میں حفوظ قرآن مجید کے عین مطابق ہیں ان صحیفوں کو حضرت ابو بکر صدیق والر سینوں میں حفوظ قرآن مجید کے عین مطابق ہیں ان کا انتقال ہوگیا تو انہیں حفاظت کی خاطر والنہیں جانے کہ جب ان کا انتقال ہوگیا تو انہیں حفاظت کی خاطر والنہیں جوالے کے خوالے والنہیں جوالے کے خوالے والنہیں حفاظت کی خاطر والنہیں جوالے کے خوالے کے خوالے کی خاطر والنہیں جوالے کے خوالے کی خاطر والنہیں جوالے کی خاطر والنہیں جوالے کی خاطر والنہیں جوالے کے خوالے کی خاطر والنہیں جوالے کی خاطر والنہیں جوالے کی خوالے کے خوالے کی خوالے کی خاطر والنہیں جوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کے خوالے کی خوالے کی خوالے کے خوالے کی خوالے کے خوالے کی خوالے کے خوالے کی خوالے کی

ا. سنن ابی داود: ۵۸۷ سنن ترندی: ۸۳-۱۹۰۱ور حاکم نے اسے متدرک: ۳۳۲۵ میں ذکر کیا ہے، اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور شیخین (بخاری و مسلم) کی شرطوں پر پوری اترقی ہے اگرچہ کہ ان دونوں نے اسے ذکریہ کیا ہو۔ ص

۲. صیح بخاری: ۵۹۲، ۵۹۳ م

دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب و النفید کے گھر میں بطور امانت رکھا گیا اور ان کی وفات کے بعد رسول اکرم میں فیانید کی زوجہ مطبرہ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بیانید کیا کہا۔ (۱)

جب اسلام پھیلا تو مسلمانوں کو قرآنِ مجید کے تسخوں کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ وہ ان میں دیکھ کر قرآنِ مجید پڑھ سکیں تب بعض صحابہ رفٹائٹٹر نے اس وقت کے خلیفہ حضرت عثان رفتائٹ کو مشورہ دیا کہ لوگوں کو ایک مثالی ننخ پر جمع کر دیا جائے جے سب لوگ پڑھنے مثان رفتائٹ کو مشورہ دیا کہ لوگوں کو ایک مثالی ننخ پر جمع کر دیا جائے جے سب لوگ پڑھنے کے لئے استعال کریں تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رفتائٹ کی سربراہی میں قرآنِ مجید کے وافظوں کی ایک ایس جماعت (شیم) کو جو لکھنا جانتے تھے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ان ساری کاپیوں کو جن میں حضرت ابو بکر وفائٹ کے زمانے میں قرآنِ مجید لکھا گیا تھا ایک شیم میں جمع کریں، چنانچہ وہ سارے صحفہ (کاپیاں) ایک مصحف (ننخہ) میں جمع کردیے گئے پھراس مصحف (ننخہ) میں جمع کردیے گئے پھراس مکمل مصحف کے کئی مکمل ننخ (نقلیں) بنائی گئیں اور سارے مسلم شہروں میں ایک ننخہ روانہ کیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس سے ننخ (نقلیں) تیار کریں۔

آج دنیا میں قرآنِ مجید کے جتنے بھی ننخ ہیں چاہے وہ ہاتھوں سے لکھے ہوں یا پریس میں چھے ہوئے ان سب کی اصل وہی پرانے ننخ ہیں جونقل کئے گئے اور شہروں میں جھیج گئے اور ان نسخوں کی عبارت میں کوئی اختلاف ہے نہ ترتیب میں۔

اور آج تک مسلمان قرآنِ جبید کی طباعت کا اہتمام کرتے ہیں اور طباعت کی عبد ید سہولتوں، آلات اور طباعت کی عبد ید سہولتوں، آلات اور طبینالوجی کو اس کے لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ قرآنِ مجید کی کتابت رسمِ (طریقۂ تحریر) عثمانی - جبیے اسے حضرت عثمان بن عفان بڑائناؤ کے زمانے میں کھا گیا تھا۔ کے مطابق بہترین، عمدہ ترین اور محفوظ ترین معیار پر کی جاسکے۔

اور شاہ فہد قرآن کریم پر نٹنگ کمپلیس ایک نمایاں ترین دلیل ہے قرآنِ مجید سے تعلق اور اہتمام اور مملکت سعودی عرب کے حکمر انوں کی قرآن مجید سے دلچیں، اس کی خدمت کے شوق اور ان کے اس جذبے کی کہ ہر مسلمان قرآنِ مجید کا ایسا نخہ بہ آسانی حاصل

ا. صحیح بخاری: ۴۹۸۷، سنن ترندی: ۱۰۰۳، مند احمه: ۲۷۔

کرسکے جس کی نہ صرف طباعت دیدہ زیب اور جلد انتہائی معیاری ہو بلکہ جو ہر پہلو سے بہترین اور محفوظ ترین ہو۔

#### یانچوان: قرآنِ مجید کی ترتیب اور اس کے ھے

قرآنِ کریم سورہ فاتحہ سے شروع ہوتاہے اور سورہ ناس پرختم ہوتاہے، وہ ۱۱۳ سورتوں پر مشتل ہے اور اس کی موجودہ ترتیب توقیقی ہے لیعنی نبی کریم سُلُطُنِیْتُم سے لی گئ ہے اور نزولی ترتیب کے مطابق نہیں ہے، اس لئے کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورة العلق ہے حالانکہ اس کا نمبر ۹۷ ہے اور صحابہ رُقَالَتُنُمُ آیتوں اور سورتوں کی اس ترتیب کونبی کریم سُلُطِیَمُ کے پڑھنے سے معلوم کرتے تھے ۔(۱)

آج کل قرآن مجید میں ۳۰ پارے ہیں، ہر پارے کے دو حزب (آدھے پارے) ہیں اور ہر حزب چار چوتھائیوں پر مشتمل ہے، اس تقیم کا غالب انحصار علماء کے اجتہاد پر ہے اور اس کا مقصد مسلمانوں کے لیے قرآنِ مجید کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنا ہے۔

#### جها: قرآنِ مجيد كي تعليم حاصل كرنا

قرآنِ مجید جیسے رسول اکرم سَگانیْتِا پر نازل ہوا مسلمانوں نے اسی طرح اسے سکھنے،
اس کی تلاوت اور اس کی عبارت کی حفاظت کا پورا اہتمام کیا، چنانچہ حفاظ و قراءِ صحابہ نے
تابعین کو اس کی تعلیم دی تاکہ وہ اس کی عبارت کو محفوظ کرلیں اور ہر آیت پر روک
روک کر انہیں سمجھایا تاکہ اس کے معانی کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس طرح انہوں نے
علم اور عمل دونوں سکھا پھر حفاظ تابعین نے قرآنِ مجید پڑھانے کے مدارس بنائے اور جو
کچھ انہوں نے سکھا تھا اس کی پابندی کی، چاہے وہ تلاوت کا پہلو ہو یا عبارت کی حفاظت،
حروف اور کلمات کی گنتی، آیتوں اور سورتوں کی ترتیب اور اسے پڑھنے اور پڑھانے اور
ترتیل کی کیفیت کے پہلو، چنانچہ قرآنِ مجید آج تک اس طرح پڑھایا، حفظ کرایا اور تلاوت
کیا جاتا ہے اور طالب علم اسے اپنے حافظ قاری شخ سے زبانی قصیح ترین عربی زبان میں
اسی طرح سکھتا ہے جس طرح رسول اکرم شکھائیٹی پر نازل کیا گیا۔

ا. اسے ابو عمرو الدائی نے المقنع ص ٨ ميس امام مالك بن انس سے نقل كيا ہے۔

قرآن کریم متعدد قراءات سے پڑھا جاتا ہے اور قراءات سے مراد قرآنِ مجید کے کلمات اور حروف کی ادائیگی کا طریقہ اور تلفظ کا ڈھنگ ہے جسے تابعین نے قراءِ صحابہ سے سکھا جنہوں نے اسے نبی کریم سکھا اور جس کی انہیں آپ سکھا جنہوں نے اسے نبی کریم سکھا اور جس کی انہیں آپ سکھا وہ قراءت مرحت فرمائی، عصر حاضر میں ان قراءات میں سب سے زیادہ مشہور عاصم کی وہ قراءت ہے ہے ان کے شاگرد حفص بن سلیمان نے روایت کیا ہے اور نافع کی وہ قراءت جے ان کے شاگرد عثان بن سعید جن کا لقب ورش ہے نے روایت کی ہے اور ان مشہور ترین قراءت میں سے الدوری کی روایت سے ابو عمرو البصری کی قراءت اور قالون کی روایت کردہ نافع کی قراءت بھی ہے۔

#### ساتوان: قرآن مجید کی تفسیر

قرآنِ مجید کی تقییر سے مراد اس کے معنوں کی وضاحت ہے (') اور کسی بھی کلام کا مقصد اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید پڑھنے والوں کو اس کے معانی اور مطالب سمجھنے کی ترغیب دلائی ہے، ارشاد ہے ﴿ کَیْتُ اَنْوَلُنُهُ اِلْیَا وَ کُولُولُوا اَلْاَبُنَابِ ﴾ (صَ ۲۹) (یہ بابرکت کتاب ہے جے محن کی ترغیب کی رخیب کی اور کا اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقلند اس سے تھیجت حاصل کریں) اور غور و فکر سے مراد سمجھنا ہے۔

صحابہ کرام مُثَاثِثُوم کو جن معانی کے سیجھنے میں دشواری پیش آتی رسول اکرم سُکالِیُمِیْم ان کی وضاحت فرمادیتے (۱۰ کیکن ان کی زبان دانی اور قرآنِ مجید کے ان کی زبان میں نازل ہونے کی وجہ سے انہیں قرآنِ مجید کی آیتوں کے معانی کو سیجھنے میں زیادہ سوالات نہیں کرنے پڑے کیکن وقت کے ساتھ تفییر کی ضرورت بڑھتی گئی۔

رسول اکرم مَنَّالَیْکُوْ، آپ کے صحابہ رہنگائی اور ان کے ثارہ تابعینِ عظام سے تفسیر کے باب میں جو کچھ نقل کیا گیا وہ علم تفسیر کے باب میں جو کچھ نقل کیا گیا وہ علم

<sup>1.</sup> ملاظه بو البرهان للزركشي ١١/١٠

٢. الماظم مو تفسير طبري ١/٣٤ اور مقدمة في أصول التفسيرشيخ ابن تيمية ص ٣٥٠.

قرآنِ مجید کو سیحضے کا سب سے اہم وسیلہ مانا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ذریعہ یہ جانا جاسکتا ہے کہ اولین نسلول نے جو ایک طرف عربی زبان کے مزاج شناس تھے تو دوسری طرف قرآنِ مجید کے نزول کے زمانے کے حالات و واقعات کے گواہ و واقفِ حال تھے انہوں نے قرآن مجید کو کیسے سمجھا۔

#### ا- تفيير كي قتمين

مفسرین کی علمی دلچیپیوں کے تنوع کی وجہ سے ان کے تفییری رجھانات میں تنوع رہا ہے چنانچہ بعض نقاسیر میں قرآنِ مجید کے لسانی پہلو کی وضاحت پر زور ہے تو بعض نے فقہی احکام پر زیادہ توجہ دی، اس طرح کسی نے تاریخی پہلو سے زیادہ دلچیسی لی تو کسی اور نے عقلی پہلو یا اخلاقی پہلو وغیرہ سے، اور اس بناء پر علماء نے تفییر کی دوشتمیس کی ہیں:

پہسلی: تفییر بالماثور: اس سے مراد وہ تفییر ہے جو رسول اکرم مُلیاتیم صحابہ کرام اور تابعین عظام سے منقول ہے۔

دوسرى: تفيير بالرائ يا بالاجتهاد: جو صحيح على بنيادول پر مبني مور

#### ۲- تفیرک سب سے اچھ طریقے اور اس کے ضوابط

قرآنِ مجید کو سمجھنے کا سب سے پہلا ذریعہ تغیرِ ماثور ہے،اس لیے کہ وہ نبی کریم مَالَیْدِیَّا اور صحابہ و تابعین -جو قرآن مجید سے سب سے زیادہ واقف ہیں- سے منقول ہے، اگر قرآنِ مجید کی آیتوں کو سمجھنے میں مزید الی وضاحت کی ضرورت پیش آئے جو تغیرِ ماثور میں نہ ہو تو مفسر کو ان ضوابط کو پیش نظر رکھنا چاہیے:

- ا- تفسیر ماثور سے آیتوں کے جو معانی سمجھ میں آتے ہیں ان کا لحاظ کرنا اور ان سے متعارض کوئی بات نہ کہنا۔

- ۳- الفاظ کی دلالت، جملوں کی ساخت اور اظہارِ بیان کے پیرایوں میں عربی زبان کے مزاج و قواعد سے واقفیت، اس لیے کہ قرآنِ مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور اس کے قواعد کی روشنی ہی میں سمجھا جانا چاہیے۔
- ۳- اس کی متشابہ آیتوں کو سجھنے کے لیے حکام آیتوں کی طرف رجوع کرنا، اس لیے کہ قرآن کریم کی بعض آیتوں کی تغییر کرتی ہیں اور قرآنِ مجید کی اکثر آیتیں محکم ہیں اور ان کے معانی واضح ہیں جبلہ بعض آیتیں متشابہات ہیں جن کہ معانی اور ان کے معانی واضح ہیں جبلہ بعض آیتیں متشابہات ہیں جن کہ معانی اور مطالب واضح ہوسکتے ہیں، اور زیادہ آسانی سے سجھے جاسکتے ہیں، اور زیادہ آسانی سے سجھے جاسکتے ہیں، ارشاد الٰہی ہے ﴿ هُوَالَّذِنِیْ اَنْوَلِیْ عَلَیْکُ اللّٰهِ اللّٰهِ مُعْدَدُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَىٰ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ اور مضبوط علم والے الله تعالىٰ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ اور مضبوط علم والے یہ میں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چے یہ ہمارے رہ کی طرف سے ہیں اور فسوے ہیں اور و سوائے اللّٰہ تعالىٰ کے کوئی نہیں جانتا اور پختہ اور مضبوط علم والے تو صرف عظمند عاصل کرتے ہیں)۔
- کوینی آیتوں کی تقییر میں ثابت شدہ سائنسی حقیقوں سے مدد حاصل کرنا اور سائنسی نظریات کو زبردسی قرآنِ مجید کی آیتوں کو وہ معنی نہ پہنادیے جائیں جو ہیں نہیں۔
- ان غلط تاویلات سے اجتناب جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی کوشر یعتِ مطہرہ کے حقائق سے دور کردیں، چاہے وہ تحریف کے مقصد سے جو یا عربی زبان اور اس کے قواعد اور اسالیب سے ناواقفیت کی وجہ سے، مقصد سے جو یا عربی زبان اور اس کے قواعد اور اسالیب سے ناواقفیت کی وجہ سے، یا ایسے معانی تصور کر لینے کی وجہ سے جن سے اللہ تعالیٰ کا کلام منزہ اور پاک ہے۔

#### آتهوان: قرآنِ مجيد كا اعجباز

اصطلاح میں اعجاز کہتے ہیں کسی عمل یا تدبیر کو لے آنے کی قدرت سے بالاتر صفت کو، اور معجزہ نبیوں اور رسولوں کی نشانیوں کے لیے بعد میں وضع شدہ ایک اصطلاح ہے، یہ لفظ قرآنِ مجید میں نہیں آیا بلکہ اس کے معنی میں آیت اور بربان وغیرہ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔

قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے معانی میں وہ کاملیت اور اس کی آیتوں، الفاظ اور اسالیب میں وہ دکشی ہے جے لانے سے انسان عاجز ہے، ارشادِ اللی ہے ﴿ الرّ کُوبِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الل

مشرکین نے مختف شبہات پیدا کرکے طرح طرح جھوٹ تراش کر قرآن مجید کے مصدر میں شکوک پیدا کرنے اور لوگوں کو اس سے پھیرنا چاہا ('' تو اللہ تعالیٰ نے چند آپینی نازل کیں جن میں انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر وہ سچے ہیں تو اس پورے قرآن یا اس کی دس سورتوں یا ایک سورت کے مانند کوئی کلام لے آئیں (''لیکن وہ بے بس ہوگئے،اور اس بات کا اعتراف کرلیا کہ قرآنِ مجید اگرچہ کہ عربی زبان میں ہے لیکن اس کی نقل کرنا یا اس کے مانند کوئی کلام پیش کرنا مکمکن نہیں، ارشادِ باری ہے لیکن اس کی نقل کرنا یا اس کے مانند کوئی کلام پیش کرنا مکمکن نہیں، ارشادِ باری ہے (کیا کہ اُنٹی کوئی کلام پیش کرنا میں ارشادِ باری ہے (کیا یہ لوگ یول کوئی کلام پیش کرنا میں کہ تو پھر اس کے مثل ایک بول کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیجے کہ تو پھر اس کے مثل ایک بی سورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلاسکو بلالو اگر تم سچے ہو)۔

اور قرآنِ مجید نے ڈیکے کی چوٹ پر واشگاف الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا کہ سارے انبان اور ان کے بعد سارے جن بھی اس قرآن مجیدکے مائند کلام لے آنے سے عابز ہیں اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کیوں نہ کریں

<sup>1.</sup> آيتي ملاحظه بول الانعام: ٨- ٢٥، الانهيام: ٥ سبأ: ٣٦، الساقات: ٣٩، الساقات: ٣٦، صلّ: ٣، الطور: ٥٠٠ـ ٢. آيتي ملاحظه بول البقرة: ٣٠، يونس: ٨- هود: ١٠، الطور: ٣٨سـ

﴿ قُلُ لَهِن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَى آنَ يَاتُوا بِمِشِلِ هٰذَا الْقُرُ إِن لاَ يَاتُونَ بِمِثْلِهُ وَلَوْكَانَ فَصُحُهُمُ لِمَعْفِى عَلِهِ بَيْلًا ﴾ (بني إسرائيل: ٨٨) (كبه و يجيح كه اگر تمام انسان اور كل جنات مل كر اس قرآن كے مثل لانا چاہيں او ان سب سے اس كے مثل لانا ناممكن ہے گو وہ (آپس ميس) ايك دوسرے كے مدد گار بھى بن جائيں)۔

اور قرآنِ جمید مجزہ ہے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ مخاوق کا کلام جس کے مشابہ نہیں ہوسکتا، اور وہ نشانی اور معجزہ ہے اپنے الفاظ میں، آیتوں میں، زبان میں، اور ان فصیح وبلیغ سور توں میں جو اس میں ہیں، ان خبروں اور سیح واقعات میں جو اس نے ذکر کے ہیں، ان احکام ومسائل میں جن پر وہ مشتمل ہے، اس کی شدید جذباتی اور نفسیاتی تأثیر میں، اور ان مبہوت کن سائنسی خائق میں جن کا اس نے تذکرہ کیا ہے۔

سائنسی حقیقوں اور کو ینی اشاروں جن کا تعلق طبیعاتی اور فلکیاتی علوم کے ماہر سائنسی حقیقوں اور زندگی اور طب کے ماہرین سے ہے انھوں نے جب یہ دیکھا کہ ان مسائل سے متعلق قرآنی بیانات کتنے دقیق ہیں تو وہ اچنجے میں پڑ گئے اس لئے کہ یہ بات تصور سے بالاتر ہے کہ اتنی دقیق باتیں ایک اُتی رسول کہہ سکے جو خود ایک ناخواندہ امت میں مبعوث کیا گیا اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا ان چیزوں سے بکسر نا بلد تھی اور نتیجة وہ طقہ بگوش اسلام ہوگئے، اس لئے کہ وہ جان چی سے کہ قرآنِ مجید کے یہ بیان انسانی کلام نہیں بلکہ یہ یقیناً انسان اور کائنات کے خالق کا کلام ہے۔

اسی طرح قرآنِ مجید ایسی بے شمار آیتوں سے بحرا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عجیب وغریب کاریگری پر دلالت کرتی ہیں۔ ارشاد ہے ﴿ سَمُونِیْهِ هُوَ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

#### نواں: قرآن مجید کے معانی کا ترجم۔

(کسی بھی) کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کو ترجہ کہتے ہیں ('') اور ترجے کی اپنی دشواریاں ہیں، اس لیے کہ زبانی تعبیرات عبارت کا ایک اہم کو فی عضر ہے اور کسی عبارت کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کے اسلوب تعبیر کی لسانی دلالتوں کا کماحقہ اداکرپانا آسان نہیں ہوتا('') اگر انسانی عبارتوں کے ترجے کا یہ حال ہو تو قرآنِ مجید کے ترجے میں تو یہ دشواری کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اور جو اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے اور کو واپنی نہیں کرسکتا ہے کہ وہ قرآنِ مجید کے تمام معانی سے واقف ہوچکا یا وہ اس کے الفاظ کو اسی طرح کے پیرائے میں ڈھال سکتا ہے جیسا کہ وہ عربی میں ہو چاہے میں ڈھال سکتا ہے جیسا کہ وہ عربی میں ہو چود مسلم علماء نے قرآنِ مجید میں اور اس کے پیغام کو دنیا کی ساری قوموں تک پہنچانے کو اشد ضروری قرار دیا ہے، چاہے ان قوموں کی زبانیں جو بھی ہوں اور یہ ترجے کے بغیر ممکن نہیں۔ ('')

اور قرآنِ مجید کا دوسری زبانوں میں ترجمہ:(۳)

- ا۔ یاتو صرف قرآنِ مجید کے معانی کا ترجمہ ہوگا جو تفییر کے بغیر ہو اور قرآنی آیتوں کے الفاظ و معانی کی وضاحت تک محدود ہو۔
- ای تفسیری ترجمہ ہو گا جو مثالوں اور اضافی وضاحتوں پر مشتمل ہوتو یہ عربی کے علاوہ دیگر
   کسی بھی زبان میں قرآنِ مجید کی تفسیر ہوگا۔

اور قرآنِ مجید کے معانی کا ترجمہ چاہے جتنا دقیق ہواور مترجم دونوں زبانوں میں چاہے جتنا واقف ہولیکن وہ ترجمہ چاہے جتنا واقف ہولیکن وہ ترجمہ

ا. ملاقطه جو لسان العرب لابن منظور (ماده ترجم ورجم).

٢. دلالة الألفاظ ابراتيم انيس ص: ١٤١-١٤٥ فن الترجمة محموض محمر ص: ١٩ـ

٣. الاظم بو مجموع الفتاوي ابن تيمية ١١١/٩٠

م. الاظه بو مجموع الفتاوي ابن تيمية ١١٥ ٣/١١م اور ٥٣٣، اور التفسير والمفسرون محمصين الذببي ٢٣/١-

قرآن نہیں کہلائے گا، اس کے دو سب ہیں:(ا

پہلا سبب: قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے اور جو فصاحت وبلاغت کی انتہائی بلند چوٹی ہے اور اس کی آیتوں کو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ڈھال دیں تو اس کا نام قرآنِ مجید نہیں رہ جائے گا۔

دوسرا سبب: ترجمہ قرآنِ مجید کے معانی کو مترجم نے جیسا کچھ بھی سمجھا ہے اس کا اظہار ہے اور وہ اس پہلو سے تفییر کی طرح ہے تو جس طرح تفییر کو قرآنِ مجید نہیں کہا جاتا اسی طرح ترجمہ بھی قرآن نہیں کہلا سکتا۔

اور قرآنِ کریم کے معانی کے ترجے کے قابلِ قبول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان قواعد کے مطابق ہو جو علماء نے قرآنِ مجید کے معانی کی وضاحت کے لیے طے کئے ہیں ساتھ ہی مترجم ترجمہ کو قرآنِ مجید کے تحریف شدہ معانی کی اشاعت، یا اسلام اور مسلمانوں کے شعائر اور مقدسات کی توہین کے لیے ڈھال نہ بنائے جیسا کہ مستشر قین کے ترجموں یا بہت سے نام نہاد اسلام کی طرف منسوب متر جموں کے ترجموں کا عال ہے جن کے فاسد عقائد دینِ اسلام کے عظیم اصولوں کو منہدم کردیتے ہیں اور اس کے صحیح عقیدہ اور روشن شریعت کو داغدار کرتے ہیں اس لیے شاہ فہد قرآن شریف کمپلیس مدینہ منورہ نے قرآنِ مجید کا عظیم نے قرآنِ مجید کا عظیم اسلام کے نام نیان اسلام کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ قرآنِ مجید کا عظیم پینچایا جاسکے۔

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

ا. الماظه الا المجموع شرح المهذب نووي ٣/٣٣٣.

سُورَةٌ الْفَاتِحَةِ ا

#### $^{(r)}$ سورهٔ فاتحہ $^{(1)}$ کمی ہے، $^{(r)}$ اس میں سات آیتیں ہیں۔

### مُنْوَكُوا الْهَنَا يُحَدِّرُ

ا. شروع كرتا ہول الله تعالى كے نام سے جو برا مهربان نهايت رحم والا ہے۔

ا. سورة الفاتح قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتح کے معنی آغاز اور ابتداء کے ہیں، اس لیے اسے الفاتِحة یعنی فَاتِحة الْکِتَابِ کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلاً: أُمُّ الْفُوْآنِ، السَّبْعُ الْمَمْانِيْ، القُوْآنُ الْعَظِیمْ، الشَّفَاءُ، الرُّفْقَاءُ، الرُّفْقَاءُ (دم) وَغَیْرِهَا مِنَ الاسْمَاءِ اس کا ایک اہم نام "الصَّلَوٰة" بھی ہے، جیہا کہ ایک حدیث قدی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَینیْ وَبَیْنَ عَبْدِیْ الحدیث (صحبح مسلم کتاب الصلاة) "میں نے صلاة (نماز) کو اپنے اور اپنے بندے کے در میان تقیم کردیا ہے"، مراد سورہ فاتح ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور اس کی رحمت وربوبیت اور عدل وبادشاہت کے دیان میں ہے اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتح کو "نمان میں ہے اور نصف حصے میں دیا و مناجات ہو تا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ کو "نماز" ہے تعیر کیا گیا ہے۔ جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ الْکِتَابِ السِحْنِ کی نماز اللہ کی نماز ہو یا جری، فرض نماز ہو یا نقل۔ صحبح البخاری وصحبح مسلم) "اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتح نہیں پڑھی۔" اس حدیث میں (من) کا لفظ مام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے۔ منفر د ہو یا امام، یا امام کے پیچے مقتدی۔ سری نماز ہو یا جری، فرض نماز ہو یا نقل۔ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتح پڑھنا ضروری ہے۔ ہم نمازی کے لیے سورہ فاتح پڑھنا ضروری ہے۔

اس عموم کی مزید تائید اس حدیث ہے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بھن صحابہ کرام خواللہ اس عموم کی مزید تائید اس حدیث ہوئی ہے تہ بھی نہاز فجم ہونے کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے جس کی وجہ ہے آپ شائیلہ کی پڑھنے میں دھواری پیش آنے گی، نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ شائیلہ کے اللہ بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ شائیلہ کے فرمایا «لا کنفعلو الآلا کنفعلو الآلا بِنُم الفُوْر آن؛ فَإِنّهُ لا صَلوٰةَ لِمَنْ لَمْ يَقُورُ أَبِهَا» "تم ایسا مت کیا کرو (لیمن ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو) البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔" (ابوداور، تذی، نبان) ای طرح حضرت ابوہریرہ ڈائنٹو ہے مروی ہے کہ نبی شائیلہ کے فرمایا «من صَلَّی صَلوٰۃٌ لَمْ یَقُرا فَیْهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -فَلَاقُ حَنُو تَمَامٍ» "جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے" تین مرتبہ آپ شائیلہ کہ فی خِداجٌ -فَلا تُقُلُ عَنْ تَمَامٍ» "جس نے بغیر فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے" تین مرتبہ آپ شائیلہ کے نمایا۔ ابوہریرہ ڈائنٹو نے فرمایا (اقْرَأ بِهَا فِی نَفْسِكَ) (امام کے پیچے بھی ہم نماز پڑھے بین، اس وقت کیا کریں؟) حضرت ابوہریرہ ڈائنٹو نے فرمایا (اقْرَأ بِهَا فِی نَفْسِكَ) (امام کے پیچے تم سورہ فاتحہ ایخ بی میں پڑھو) (سیح ملم)۔ کریں؟) حضرت ابوہریرہ ڈائنٹو نو والے موری والے قوران حدیثوں ہے والے قوران رہو کر آن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو) یا حدیث وَ إِذَا قَرَأَ فَانْسِتُونُواْ (بشرط صحت) "جب امام قراءت دور آن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو) یا حدیث وَ إِذَا قَرَأَ فَانَسْتُونُواْ (بشرط صحت) "جب امام قراءت و جوران پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو) یا حدیث وَ وَاذَا قَرَأَ فَانَسُونُواْ (بشرط صحت) "جب امام قراءت

کرے تو خاموش رہو"کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باتی قراءت خاموشی سے سنیں۔
امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔ یا امام سورہ فاتحہ کی آیات و قفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھ کیں۔ اس طرح آیت قرآنی مطابق سورہ فاتحہ پڑھ کیں۔ اس طرح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ میں الجمد لللہ کوئی تعارض نہیں رہتا۔ دونوں پر عمل ہوجاتا ہے۔ جب کہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاکم بدبن قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں فکراؤ ہے اور دونوں میں سے کی ایک پر ہی عمل ہوجاتا ہے۔ بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں۔ فَنَعُودُ فَ بِاللّهِ مِنْ هَذَا دیکھیے سورہ اُعراف، آیت ۲۰۲۴ کا حاشیہ (اس مسکلے ہوسکتا ہے۔ بیک وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں۔ فَنَعُودُ فِاللّٰهِ مِنْ هَذَا دیکھیے سورہ اُعراف، آیت ۲۰۲۴ کا حاشیہ (اس مسکلے کی شخص کے لیے ملاحظہ ہو کتاب '' تحقیق الکلام'' از مولانا عبد الرحمٰن مبارک پوری و''تو فیح الکلام'' مولانا ارشاد الحق اش میا درکھیلے کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کی قراءت میں رہا ہو تو نہ پڑھے۔ (جموع قادی این تیہ ہوک کا مارے ہوں کہ بھری کا مارے کا مقتدی امام کی قراءت میں رہا ہو تو نہ پڑھے۔ (جموع قادی این تیہ ہوک کا من تھے۔ کہ امام این تیہ ہوتی پڑھے۔ (جموع قادی این تیہ کے متارہ مقتدی امام کی قراءت میں رہا ہو تو نہ پڑھے اور اگر نہ میں رہا ہو تو پڑھے۔ (جموع قادی این تیہ ہوں۔ (جموع قادی این تیہ کا قول یہ ہوکہ اگر مقتدی امام کی قراءت میں رہا ہو تو نہ پڑھے۔ (جموع قادی این تیہ تھے۔ (۲۵ کے سلف کی اکثریت کا قول یہ ہوکہ اگر مقتدی المام کی قراءت میں رہا ہو تو بھر سے کہ المام کی قراءت میں رہ ہو تو بھر سے۔

۲. یہ سورت کی ہے۔ کی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو سور تیں چرت (۳۱ نبوت) سے قبل نازل ہو کیں وہ کی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، یا اس کے اطراف وجوانب میں، اور مدنی وہ سور تیں ہیں جو ججرت کے بعد نازل ہو کیں، خواہ مدینہ یا اس کے اطراف میں نازل ہو کی ہیں یا اس سے دور۔ حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ سارہ اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے؟ یا ہر سورت کی آیت کا حصہ ہے؟ یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت کا حصہ ہے؟ یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے؟ یا یہ کی جھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے اسے صرف دو سری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے؟ قراء مکہ وکوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ قراء مدینہ، بھرہ وشام نے اسے کی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے، سوائے سورہ نمل کی آیت ۳۰ کے، کہ اس میں بالاتفاق بھم اللہ اس کا جزو ہے۔ اس طرح جمری نمازوں میں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے (آخ القدیہ) اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں اور بعض سری آواز سے (آخ القدیہ) اکثر علماء نے سری آواز سے پڑھنے کو ارار دیا ہے۔

٧٠. بهم الله كِ آغاز ميں أَقْرَأُ، أَبداً أَ، يا أَثْلُو محذوف ہے ليمنى الله كے نام ہے پڑھتا، يا شروع كرتا يا تلاوت كرتا ہوں۔ ہم اہم كام كے شروع كرنے سے پہلے بهم الله پڑھنے كى تاكيد كى گئ ہے۔ چنانچہ علم ديا گيا ہے كہ كھانے، ذنّ، وضو اور جماع سے پہلے بهم الله پڑھو۔ تاہم قرآن كريم كى علاوت كے وقت بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سے پہلے أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ پڑھنا بھى ضرورى ہے۔ ﴿فَإِذَا قَراْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَوَثْنَ بِاللهِ مِن الشَّيْظِي الرَّحِيْمِ ﴾ (النحل: ٩٥) (جب تم قرآن كريم پڑھنا كو الله كى جناب ميں شيطان رجيم سے پناه ما نگو)۔ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ الْفَاتِحَةِ الْفَاتِحَةِ الْفَاتِحَةِ ا

۲. سب تعریف الله تعالی کے لیے ہے (۱) جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ (۲) - والا ہم بان نہایت رحم کرنے والا۔ (۳) - وین نہایت رحم کرنے والا۔ (۳) - وین قیامت) کا مالک ہے۔ (۳)

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿

الرِّحُمْنِ الرَّحِيُّوِةِ مُلِكِيَوُولِالرِّيْنِ

ا. الحمد میں ال، استفراق یا اختصاص کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا اس کے لیے خاص ہیں، کیوں کہ تعریف کا اصل مستق اور سزاوار صرف اللہ تعالی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالی کا پیدا کروہ ہے اس لیے حمد (تعریف) کا مستحق بھی وہی ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الْحَمْدُ للّٰہ یہ کلمۂ شکر ہے۔ جس کی بڑی فضیلت اطادیث میں آئی ہے۔ ایک عدیث میں لا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ کو أَفْضَلُ الدُّعَاءِ کہا گیا ہے۔ (تندی، نائی وغیره) سیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے الْحَمْدُ للله کو أَفْضَلُ الدُّعَاءِ کہا گیا ہے۔ (تندی، نائی وغیره) کی اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو الله کو میران کو مجرویتا ہے" ای لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پیند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور وینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ (سیح ملم)

۲. رَبَّ، الله تعالیٰ کے اسائے حتیٰ میں سے ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کرکے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو سخیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عَالَمِیْنَ عَالَمْ (جبان) کی جمح ہمیں تک پہنچانے والا۔ اس کا استعال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عَالَمِیْنَ بہاں اس کی ربوبیت کے۔ ویسے قرام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتے۔ لیکن یہاں اس کی ربوبیت کا ملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم وحوش وطیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً مخلف ہیں، لیکن رَبِّ الْکَالَمِیْنَ سِب کی ضروریات، ان کے احوال وظروف اور طباع واجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔

سلار رَحْمَٰن بروزن فَعْلَان اور رَحِيْمٌ بروزن فَعِيلٌ ہے۔ دونوں مبالغے کے صیفے ہیں، جن میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں: رحمٰن میں رحم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، ای لیے رَحْمٰنَ اللّٰذِیْنَا وَالاَّخِرَةِ کَہَا جَاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر ومومن سب فیض یاب ہورہ ہیں اور آخرت میں وہ صرف رحم ہوگا، لیعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اللّٰهُمَ اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ (آمین)۔

اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مممل جزاء اور سزا دے گا۔ اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزاء اور سزا دے گا۔ اس طرح دنیا میں عارضی طور پر اور مجنی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَومَ؟ (آج کس کی بادشاہی ہے؟) پھر وہی جواب وے گا: لِلْهِ الْوَاحِدِ الْفَهَانِ (صرف ایک غالب اللہ کے لیے) ﴿ يَوْمَ لائتَمْ لِنَعْلِي تَعْلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَانِ (صرف ایک غالب اللہ کے لیے) ﴿ يَوْمَ لائتَمْ لِنَعْلِي تَعْلَيْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدو چاہتے ہیں۔()

#### إِيَّاكَ نَعُبُنُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥

ا. عبادت کے معنی میں کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل وعاجزی اور کمال خشوع کا اظہار اور بقول ابن کثیر "شریعت میں کمال محبت، خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے" لینی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو، اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی ویے لی کا اظہار بھی ہو اور اساب ومافوق الاساب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ عام عبارت ﴿نَعْنُدُكُ و نَسْتَعِينُكَ ﴾ (ہم تیری عبادت كرتے اور تجھ سے مدد جائتے ہیں) ہوتی، ليكن الله تعالى نے يمال مفعول کو فعل پر مقدم کرکے ﴿ إِلَّاكَ مُعَبِّدُ وَالِّاكَ فَتُعِينُ ﴾ فرماما، جس سے مقصد اختصاص پیدا کرنا ہے، یعنی (ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں) نہ عبادت اللہ کے سواکسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب کروہا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ راہ پاگیا ہے، وہ ما فوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق کو نظر انداز کرکے عوام کو مفالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ د کھو ہم بیار ہوجاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدو حاصل کرتے ہیں، بوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدو کے طالب ہوتے ہیں اس طرح وہ یہ یاور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدو جاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو الله تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انساء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبیلی علیظا نے فرمایا: ﴿مَنْ ٱنْصَادِي إِلَى الله ﴾ (الصف: ١٣) (الله كے دين كے ليے كون مير المددگار ہے؟) الله تعالى نے الل ايمان كو فرمایا: ﴿وَقَعَا مُرُوِّاعِلَى الْبُرِوَ التَّقُوٰى ﴾ (الماندة : ٢) (نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدو کرو) ظاہر بات ہے کہ سہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک، بلکہ مطلوب ومحمود ہے۔ اس کا اصطلاحی شرک سے کہا تعلق؟ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اساب کے لحاظ سے مدد نہ کرسکتا ہو، جسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے یکارنا،اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اس کو نافع وضار باور کرنا اور دور ونزدیک سے ہر ایک کی فرباد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا۔ اس کانام ہے مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا، اور اسے خدائی صفات سے متصف ماننا۔ اس کا نام شرک ہے، جو بدقتمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکول میں عام ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

توحید کی تین قسمیں: اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں بھی مخضراً بیان کردی جاکیں۔ یہ قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید صفات۔

(۱) توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کا نتات کا خالق، مالک، رازق اور مدیر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس توحید کو ملاحدہ وزنادقد کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں اور ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل کیا ہے۔ مثلاً فرمایا "اے پیغیر (منگیلیاً)! ان سے بوچیس کہ تم کو آسان وزمین میں رزق کون دیتا ہے؟ یا (تمہارے) کانوں اور آنکھوں کا مالک کون دیتا ہے؟ یا (تمہارے) کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بےجان کون

#### ۲. همیں سید هی (اور سچی) راه د کھا۔(۱)

#### إهُ بِ نَا الصِّرَاطُ الْسُتَقِيْمُ ۗ

پیدا کرتا ہے؟ اور ونیا کے کاموں کا انظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ" (یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے)۔ (مورہ یونس: ۳۱) دوسرے مقام پر فرمایا: اگر آپ سکی فیٹی ان سے بو چھیں کہ آسان وزمین کاخالق کون ہے؟ تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ (الزمر: ۳۸) ایک اور مقام پر فرمایا: "اگر آپ سکی فیٹی ان سے بو چھیں کہ زمین اور زمین میں جو چھ ہے، یہ سب کس کا مال ہے؟ ساتوں آسان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ اللہ یعنی یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔" (المومنون: ۳۸۔۹۵) وَغَدْ هَا مِنَ الآمات.

(۲) توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت ہروہ کام ہے جو کسی مخصوص ہتی کی رضا کے لیے، یا اس کی ناراضی کے خوف سے کیا جائے، اس لیے نماز، روزہ، جج اور زکوۃ صرف یہی عبادات نہیں ہیں بلکہ کسی مخصوص ہتی سے دعا والتجا کرنا، اس کے نام کی نذر ونیاز دینا، اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طبع اور خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات ہیں۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ تمام کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کے جائیں۔ قبر پرتی کے مرض میں مبتلا عوام وخواص اس توحید الوہیت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور مذکورہ عبادات کی بہت سی قسمیں وہ قبروں میں مدفون افراد اور فوت شدہ بزرگوں کے لیے بھی کرتے ہیں جو سرامر شرک ہے۔

(٣) توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن وحدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بغیر کی تاویل اور تحریف کے تبلیم کریں اور وہ صفات اس انداز میں کی اور کے اندر نہ مانیں۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے، یا اس فتم کی اور صفات الہید یا ان میں سے کوئی صفت بھی اللہ کے سواکس نی، ولی یا کسی بھی شخص کے اندر تبلیم نہ کی جائیں گ تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ فتم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی جائیں گ تو یہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے کہ قبر پرستوں میں شرک کی یہ فتم بھی عام ہے اور انہوں نے اللہ کی خدکورہ صفات میں بہت سے بندوں کو بھی شریک کررکھا ہے۔ آعاذیا الله منه بند

ا. ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔راتے کی طرف رہنمائی کرنا، راتے پر چلادینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، البهام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیعنی ہماری صراط متنقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا (منزل مقصود) حاصل ہوجائے۔ یہ صراط متنقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط متنقیم وہی "الإسلام" ہے جے نی منگا الحیاظ نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور جو اب قرآن واحادیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔

سُورَةٌ الْفَاتِحَةِ الْفَاتِحَةِ الْفَاتِحَةِ الْفَاتِحَةِ الْفَاتِحِةِ الْفَاتِحِةِ الْفَاتِحِةِ ا

ڝؚۯٳڟٳڷڹٚؠ۫ڽؽٲڡؙ۫ۺؾؘۼڵؽڣؠٞٚۼؙؠڔڶڷؠڠؙڞؙۅۑۘۼڵؿۿۭۄ۫ ۅؘڒٳٳڮٵٚڵؿڔٛڹ

2. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، (۱) انکی نہیں جن پر غضب کیا گیا (لیعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا گر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے)، اور نہ گر اہوں کی (۲) (لیعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہِ حق سے برگشتہ ہوگئے)۔

ا. یہ صراط متنقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے۔ جس پر وہ لوگ چلے، جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہو انبیاء شہداء صدیقین اور صالحین کا۔ جیسا کہ سورہ نیاء میں ہے ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهُ وَالوَّسُولُ فَاُولَٰ لِكُ مَعَ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی سَلَقَیْقِاً نے بڑی تأکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ نبی سَلَقَیْقِاً (جبری نمازوں میں) او پی آواز سے آمین کہا کرتے تھے اور صحابہ فِحَالَیْنَا بھی، حتی کہ معجد گونج اٹھتی (ابن اجدابن کیر) بنا بریں آمین او پی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام شِحَالَیٰنَا کا معمول بہ ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ «کَذَٰلِكَ فَلْیَكُنْ» (ای طرح ہو) «لاتُنخیّبْ رَجَاءَنَا» (جمیں نام او نہ کرنا) «اللّٰهُمّ المنتجبْ لَنَا» (اے اللہ ماری دعا قبول فرمالے)۔

الْبَقَرَة ٢ الْبَقَرَة ٢

#### سورہ بقرہ مدنی ہے ''اور اس میں دوسو چھیا می آیات اور چالیس رکوع ہیں۔

#### بنسم مالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الغؤ

ا. القر- (۲)

بَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه نبیس، (۳) یر ہیز گاروں کو راہ و کھانے والی ہے۔ (۳)

ا. اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا، اس لیے اسے بقرہ (گائے کے واقعے والی سورت) کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا: «لَا تَجْعَلُواْ أَبْیُوتَکُمْ مَقَابِرَ؛ إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْفِرُ مِنَ الْبَیْتِ الَّذِیْ تُقْرَأُ فِیْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ» (صحیح مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب صلاة النافلة فی بیته...) نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے البتہ اس کی بعض آیات ججہ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں ایک ہزار منہیات ہیں۔ (این کئی)

۲. انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، لینی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ان کے معنی کے بارے میں کوئی متغد روایت نہیں ہے۔ والله اُ اَعْلَم بِمُرَادِهِ- البته نی عَلَیْ اَللہِ نَا کہ اللّم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف اور میم ایک حرف ہے اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر وس اُنا ہے۔ (سن ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاءفیمن قراحرفا ...)

سور اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں جیسا کہ دوسرے مقام پرہے: ﴿ تَاثِرْیْنُ الْکِتْبِ لَاَدَیْبَ فَیْ مِنْ تَبِ الْعَلَیْبَیٰ ﴾ (اسہدہ: ۲) بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہی ہے آئی: لَا تَوْ تَابُوا فِیهِ (اس میں شک نہ کرو)۔ علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں، جو احکام وسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و وابستہ ہونے میں اور جو عقائد (توحید ورسالت اور معاد کے بارے میں) بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی میں۔

مم. ویسے تو یہ کتابِ الّبی تمام انسانوں کی ہدایت ور ہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمۂ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے، جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الّبی سے سرشار ہوں گے۔ جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوکر جواب وہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب، یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟

ٱلْذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِثَارَتُنْهُ مُنِيُفِقُونَ

وَالَّذِيْنُ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ

ٱوُلِيِّكَ عَلَىٰهُدَّى مِّنْ َدَّ بِهِمْ ۖ وَٱوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وُاسَوَا ءُعَلَيْهِمُ ءَانْذُرْتَهُمُ اَمۡلَمُتُنۡذِرُهُمُ لَایُوۡمِنُونَ۞

س. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں(۱) اور نماز کو قائم رکھتے ہیں(۱) اور ہمارے دیے ہوئے (مال) میں سے خرچ کرتے ہیں۔(۱)

م. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، <sup>(\*)</sup> اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔

میری لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور
 میری لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

٢. یقیناً کافروں کو آپ کا ڈرانا، یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔<sup>(۱)</sup>

ا. اُھُورٌ غَيبِيَةٌ ہے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل وحواس سے ممکن نہیں۔ جیبے ذات باری تعالیٰ، وحی البی، جنت، دوزخ، ملا نکہ، عذاب قبر اور حشر اجباد وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول مَنْ ﷺ کی بتلائی ہوئی ماورائ عقل واحساس باتوں پر یفتین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر وضلالت ہے۔

۴. اقامت صلوۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔
سبر إِنْفَاقٌ کا لفظ عام ہے، جو صد قات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کو تاہی 
نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل وعیال پر صبح طریقے سے خرج کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر وثواب ہے۔
ملک بھی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انہیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں، وہ سب سجی ہیں، وہ اب
اپنی اصل شکل میں ونیا میں پائی نہیں جاتیں، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی (مدیث) پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالی ضرور فرماتا۔

کی تشریح نبوی (مدیث) پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالی ضرور فرماتا۔

ھ. یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ وعمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔
 محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے اللی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوش حالی اور سعادت وکامرانی مل جائے تو سمان اللہ ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمارہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں، بلکہ اس کا کفر وعناد اس انتہاء تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔

ڂؘؾؘۄؗٳٮؿؗؗؗؗۿؙٷؿؙڽۿؚۄ۫ۅؘٸڶڛؖڡ۫ڡۣڡٟۿڗۅؘۼڶؘ ٲڹڞؙٳڔۿؚڝٝۼۺؘٵٷؙؖ؞ؙۊؙڵۿؙۯؙۼۮؘٵڹ۠ۼڟؚؽڰ۠

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَقُوُلُ امْنَا بِاللهِ وَبِالْيُومِ الْاِخِرِ وَمَاهُمْ بِبُولُمِنِيْنَ ۞

يُغْنِ عُونَ اللهَ وَالَّذِينَ امَنُواْ وَمَا يَخُدُ عُونَ إِلَّا اَنْشُهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ۞

اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں
 پر مہر کردی ہے اور ان کی آئھوں پر پردہ ہے اور ان
 کے لیے بڑا عذاب ہے۔(۱)

۸. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت
 کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان
 والے نہیں ہیں۔(\*)

9. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں،
 لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھو کہ دے رہے ہیں،
 گر سمجھتے نہیں۔

نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مبر لگ چکی تھی (جیسے ابوجہل اور ابولہب وغیرہ) ورنہ آپ منگالیا کا کا وعوت و تبلیغ سے بے شار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایے میں آگیا۔

ا. یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر ومعصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہوچکی ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ خبیں اور ان کی نگاہیں کا نکات میں پیملی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے ہو گئی ہے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ خبیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے جھے میں آتا ہے، جواللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا میجے استعمال کرتے اور ان سے معرفت کردگار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ "مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں بیان کیا گیا ہے کہ "مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں ساہ نقطہ پڑجاتا ہے، اگر وہ تو ہہ کرکے گناہ ہے باز آجاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہوجاتا ہے اور اگر وہ تو ہی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطۂ ساہ بچھل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔" نی منگر ہی ان فرمایا:

یہی وہ زنگ ہے جے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ﴿کَالَابِلُ مُنْ اَنْ اَلْمُواْوِمُ اَلَا کَالُوْلِیْمُ اَکَالُوْلِیْمُ اَکَالُوْلِیْمُ اَکَالُوْلِیْمُ اَکَالُوْلِیْمُ اِنْکَالُوْلِیْمُ اَکَالُوْلِیْمُ اَکَالُوْلِیْمُ اَکَالُوْلِیْمُ اَلَا کُلُولِیْمُ اِنْکَالُوْلِیْمُ اَکَالُوْلِیْمُ اِنْکَالُولِیْمُ اِن کی مسلسل بد انکالوں کا منطق متیجہ ہے۔ (نرمذی، نفسیر سورۃ المطففین) ای کیفیت کو قر آن نے "ختم" (مرمر لگ جانے) سے تعیر فرمایا ہے، جو ان کی مسلسل بد انگالوں کا منطق متیجہ ہے۔

۲. یہاں سے تیرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیوں کہ وہ تو میں کہ اللہ تعالیٰ وحی ہو سکتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچاکہ انہوں نے ایک عاقبت برباد کرلی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔

ۣڹٚڨؙٷؙۑؚۿٟڿۛڡۜۯۻ۠ٚٷؘٳۮۿؙۄؙٳٮڵڎؙڡۘٮۯۻؖٵ؞ۅؘڷۿؙۄؙ عَذَابٌٵؘڸؚؽؙٷ۠ۿٳؚؠٵػٲٮؙٷٵڲؽ۬ڹڹٛٷڹ۞

> ۅٙٳۮؘٳۊؠؙڵڶۿؙڎؙڒؿؙڝ۫ٮؙۉٳڣٳڵۯۻۨ ڠؘٵٮؙٛٷٞٳؿۜؠٵؘۼؿؙؠؙڞؙڸڂٛۏؽ۞

اَلاَ إِنَّهُمُهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلاَئِنَ لاَ يَشْعُرُونَ نَ

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْمِنُواكِمَنَا الْمَنِ النَّاسُ قَالُوَّا اَنُوْمِنُ كَمَّالْمَنَ السُّفَهَا الْإِلَّهُمُ هُمُ السُّفَةَ الْأَوْلِكِنُ لِآلِيعُلَمُونَ ۞

•ا. ان کے دلوں میں بیاری تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیاری میں مزید بڑھادیا<sup>(۱)</sup> اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دروناک عذاب ہے۔

11. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔

۱۲. خبر دار! یقیناً یهی لوگ فساد کرنے والے ہیں، (۲) لیکن شعور (سمجھ) نہیں رکھتے۔

ال اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں (یعنی صحابہ شخائشہ) کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا ہو قوف لائے ہیں، (م) خبر دار موجاؤا یقیناً یمی ہو قوف ہیں، لیکن جانتے نہیں۔ (م)

1. بیاری سے مراد وہی کفر ونفاق کی بیاری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔

۲. فَسَادٌ، صَلاحٌ کی ضد ہے۔ کفر ومعصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت اللی سے امن و سکون ماتا ہے۔
 ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت وہ محرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود اللی کو کرتے ہیں اور سبھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح ورتی کے لیے کوشاں ہیں۔

٣. ظاہر بات ہے كہ نفع عاجل (فورى فائدے) كے ليے نفع آجل (دير سے ملنے والے فائدے) كو نظر انداز كردينا اور آخرت كى پائيدار وائمى زندگى كے مقابلے ميں دنياكى فانى زندگى كو ترجيح دينا اور الله كى بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درج كى سفاہت ہے جس كا ارتكاب ان منافقين نے كيا۔ يوں ايك مسلمہ حقيقت سے بے علم رہے۔

ۅٙٳۮؘٳڵڡؙؖۅ۠ٵڷێڹؽڹٳڡٮؙۏ۠ٵڡٵڵۉٙٳٵڡێٵؖٷۅٳۮٙٳ ڂۜٮػۅٳٳڸۺؘڸڟۣؽڹۣۿؚۣڎٚڡٵڵۉٙٳ؆ٵڡؘػڴۿٚ ٳٮۜؠٵڿؘؽؙ؞ؙٛۺؿۿڔۣ۫ٷۘڽ۞

ٱللهُ يَنتَهُزِئُ بِهِمْ وَيَمُّتُ هُمْ فِيُ طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞

اُولِيكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ الصَّلَلَةَ بِالْهُلْئَ فَمَارَجِحَتُ تِّجَارَتُهُمُ وَمَا كَانُوْ امُهْتَدِيْنَ۞

مَثَلُهُمُ كَمَثَلِ الَّذِي الْسَتَّوْفَكَ كَالُّاءٌ فَلَمَّاَ اَضَاءَتُ مَاحُوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِثُوْرِهِمْ وَتَرَّكَهُمُ فِنُ ظُلُمُنت لَامُنُصِرُونَ ©

10 اور جب ایمان والول سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور جب اپنے بروں کے پاس جاتے ہیں (۱) تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔

10. الله تعالیٰ بھی ان سے مذاق کر تا ہے<sup>(۲)</sup> اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔

1. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی شجارت (۳) نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔

ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی شیں
 اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں

1. شیاطین سے مراد سرداران قریش ویہود ہیں جن کے ایماء پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار۔

۳. الله تعالیٰ بھی ان سے مذاق کر تا ہے "کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء واستخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، الله تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذات وادبار میں مبتلا کر تا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعییر کرنا، زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقاً یہ استہزاء نہیں ہے، ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے جیسے ﴿وَجَدَّوْالسَيْعَةُ سَيِّمَتُهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَهُ بِرائی کا بدلہ، اس کی مثل برائی ہے) میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا ہے حالاتکہ وہ برائی نہیں ہے ایک جائز فعل ہے۔ اس طرح ﴿ يُخْلِ عُونَ اللّهَ وَهُوخَادِ عُهُمْ ﴾ (النساء: ۱۳۳) ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللّهُ ﴾ (آل عمران: ۵۳) وغیرہ آیات میں ہے۔ وسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا۔ جیسا کہ سورہ حدید کی آیات میں ہے۔وسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا۔ جیسا کہ سورہ حدید کی آیات میں وضاحت ہے۔

سور تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھائے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کریہی گھائے والی تجارت کی۔ لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے، ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھائے کا انہیں علم ہوجائے۔ بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے سے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سبحتے ہے۔

چپورژویا جو نهیں دیکھتے۔<sup>(1)</sup>

کافروں کو گھیرنے والا ہے۔

10. بہرے، گونگے، اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں لوٹتے۔
19. یا آسانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور
گرج اور بیجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے
اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالی

۲۰. قریب ہے کہ بجلی ان کی آئکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہوجاتے ہیں (۱) اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آئکھوں کو بیکار کردے۔ (۱) یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

صُونَ لَكُونُ عُمْنُ فَهُو لَا يَرْجِعُونَ ﴿

ٱۅ۫ػڝؚٙؾٮ۪؞ٟٙٮٙٵڶڛۜؠؘٲۼڣؽۼڟؙڵٮ۠ڎ۠ۊۜڔۼؙڽۨۊۜؠڒؿٞ ڽؘڿۼۘڂؙۏؗڽٵڝٙٳۼڰؙۺٛڨٞٳڎٙٳڹۣۿؚۿڗۜ؈ڶڟٙۅٳۼؚٯ ڂۘٮٞڒڶؠؖٷ۫ؾٷٲۺؙۼؙؚؽڟؙٵۣڵڰڣۣؿڹٛ

ڲڴۮؙٵڶڹڔؘٛڽؙڿؙڟڡؙٛٵؙؙۘۘۻٵۯۿؙڎ۬ڰؙڷؠۜۧٵؘڡؘؽٙٵٙٷۿؙؙٛ ٞڡۧۺؘۉٳڣؽڐؚ<sup>ۏ</sup>ۅٳۮٙٲڟٚػ؏ٷؿۿۭڞؙۊٵؙٛؗۻؙۅٵٷٷؘۺؙٚٲٵۺ۠ۿ ڶؘڽؘۿڔؘؠؚٮؠ۫ۼۿ۪ؗ؋ۘۅؘٲڹڝؘٵڔۿؚؿٝٵۣۊٵۺ۬ۿۼڸػؙڷؚ ۺٛؿؙٞڡٞۊڕؙؿٷ۠

ا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرانیخہ اور دیگر صحابہ وخرائیخ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے: کہ نبی سکائینی جب مدینہ تشریف لائے تو پچھ لوگ مسلمان ہوگئے، لیکن پھر جلد منافق ہوگئے۔ ان کی مثال اس شخص کی س ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس ہے اس کا ماحول روشن ہوگیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہوگئیں، دفعتا وہ روشنی بجھ گئ، اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گھر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آگئے۔ حلال وحرام اور خیرو شرک کی پچپان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر ونفاق کی طرف لوٹ گئے تو مسلمان ہوئے بیاتی رہی (فخ القدیر)۔

7. یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر مجھی حق واضح ہوتا ہے اور مجھی اس کی بابت وہ ریب وشک میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ پس ان کے دل ریب وتردد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں (شکوک، کفر اور نفاق) میں اترتی ہے، گرج چک سے ان کے دل ڈر ڈر جاتے ہیں، حتی کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں شونس لیتے ہیں۔ لیت ہیں۔ لیکن یہ تدبیری اور یہ خوف ود ہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچاسکے گا، کیوں کہ وہ اللہ کے گھیرے نہیں نکل کھتے۔ مجھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر جیران وسرگرداں کھڑے ہوجاتے ہیں۔ (این کئر) منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذہذب اور گوگو کا شکار اور قبول حق (اسلام) سے محروم رہتا ہے۔

س. اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کرلے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مؤاخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔

ۅۘٵ؆ڽ۬ؿؗ؈ؙۊؘۼؽؚڶػؙۄٛڷڡؘڰڴۿڗؘؾۘٙڡؙۛۅؙؽ۞۫ ٵؿڹؽؙۼڡؘڶػڬؙۄؙٳڶۯڝٛ۬ڣؚۯٳۺٞٵۊۧٳۺػٵٚۼڹڹۧٲڋٷٙٲٮٚڗڶ ڝؚؽٳڵۺؠٵٙۼڡٙٲٷؘڴڂڗۼ؈۪ڝؘٳڵۺۧڒڝؚڔڹٝؗؗؗ؆ڰ ڴڴۉٷؘڵڰۼٷٳڸؿۄٳؽڽٵڋٵٷٲڹ۫ڷؙۿڗؿۼػۏؙۅؿ؈

نَا يَتُهَا النَّاسُ اعْبُدُوارَتَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ

ۉٳ؈ؙٛڴؽؙؿؙٛڎ؈ٛۯؽۑؚؾؚؠۜٙٵڹڗٛڶؽٵۼؽۼؽڽؾٵڡٞٲٮؙۏؙٳ ڽؚڛؙۅؘڒۊؚۺؚ؈ٞۺ۫ڶؚۿٷٲۮڠۉٲۺ۠ۿػٵۼٛڴۄٛۺؚؽ ۮؙۉڹؚٳڶڶۼٳڶؙٷؙۼٛڎؿؙڝٛۻڽۺؽؘؿ۞

فَإِنْ لَكُو تَفْعُلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُواالكَّارَالَّيِّيُ وَقُودُهُمَا التَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْحِتَّاتُ لِلْكِفِيْرِيَّ

11. اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کروجس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔

47. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسان کو حجت بنایا اور آسان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کرکے تمہیں روزی دی، خبر دار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔

۲۳. اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تہمیں شک ہو اور تم سچے ہوتو اس جیسی ایک سورت تو بنا لاؤ تہمیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مدد گاروں کو بھی بلالو۔ (۱)

۲۲٪ لیس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہر گز نہیں کر سکت<sup>(۳)</sup> تو (اسے سچا مان کر) اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں، (۳) جو کافروں کے لیے تیار

بدایت اور ضلالت کے اعتبار ہے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وصدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جارہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کا نتات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھرتم اے چھوڑ کر دو سروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دو سروں کو اس کا شریک کیوں تھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی ہے بچنا چاہتے ہوتو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف ای کی عبادت کرو، جانتے ہوچھے شرک کا ارتکاب مت کرو۔

۲. توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جارہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر متہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملاکر اس جیسی ایک ہی سورت بناکر دکھادو اور اگر ایسا نہیں کرسکتے تو متہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کی انسان کی کاوش نہیں ہے، کلام الٰہی ہی ہے اور ہم پراور رسالت محمد یہ پر ایمان لاکر جہنم کی آگ ہے۔

۳. یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب وعجم کے تمام کافروں کو چیننج دیا گیا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر میں اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے۔

٧٠. پھر سے مراد بقول حفزت این عبال پھن گندھک کے پھر ہیں اور بعض حفزات کے نزدیک پھر کے وہ "اَََّ سِنَامٌ" (بت) بھی جہہم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے: ﴿إِنْكُوْوَ مَا تَعَبُّ دُوْنَ وَمِنْ دُوْنِ الْلَهِ حَصَبُ جَهَدِّتُهُ ﴾ (الانبیاء: ٨٥) (تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جہنم کا ایندھن ہوں گے)۔

#### کی گئی ہے۔

وَبَشِّرِالَّذِينَ امْنُواوَعِلُواالطِّيلِخِيَّانَّ لَهُوُجَنَّتِ تَجْوِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَهُلُوْ كُلَّمَا رُنِوُّوا مِنْهَا مِنْ تَشَرَقٍ يَرْفًا كَالُوْ اهْذَا الَّذِي رُنَوْقَا مِنْ قَبْلُ وَاتُوْ الِهِ مُتَكَابِهًا وَلَهُمُ فِيْهَا اَذْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۚ وَهُمُ فِيْهَا خْلِدُونَ۞ خْلِدُونَ۞

ٳڽۜٙٵ۩۬؞ؘڵڒؽٮٛؾٛؠٛٙٲڽؙؾۧڞ۬ڔؼ؞ؘۺؘڵڒ؆ٲؠڎ۠ۏۻڐٞڣٙٵ ٷؚٙڡٞۿٵ۬ٷٙٲڝٞٵ۩ۜٚۮؚؽؙٵؗڡٮؙؙٷٛڶؽؘۼؙڷؠٷٛڹٵؽؙؖٵڶٛڂؿٞ۠ڡؚڽ۫

۲۵. اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو (۲)
ان جنتوں کی خوشخریاں دو، جن کے بنیج نہریں بہہ رہی
ہیں۔جب بھی وہ کھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم
شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے
شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے
سخری (۳) اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (۵)
سخری (۳) اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ (۵)
سخری شرماتا، خواہ مجھر کی ہو، یا اس سے بھی ملکی

ا. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے۔ یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں، جیسا کہ بعض متجددین اور مکرین حدیث باور کراتے ہیں۔

۲. قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرماکر اس بات کو واضح کردیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی ایمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے اللی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نا مقبول اور عمود و فما کش اور ریا کاری کے لیے کیے گئے عمل بھی عمر دود ومطرود۔

سلا، مُتَشَابِهَا كا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں كا آپس میں ہم شكل ہونا ہے، یا دنیا کے میووں کے ہم شكل ہونا۔ تاہم یہ مشاہہت صرف شكل یا نام كی حد تك ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذاتتے سے دنیا کے میووں كو كوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت كی نعتوں كی بابت حدیث میں ہے: مَا لَا عَینٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلی قَدْبِ بَشَوِ (صحح بناری، تغیر مورۃ البحۃ) "نہ كی آنكھ نے انہیں دیكھا، نہ كی كان نے ان كی بابت سنا (اور دیكھنا سنا تو كا) كی انسان كے دل میں ان كا گمان جی نہیں گررا۔"

مم. یعنی حیض ونفاس اور دیگر آلائشوں سے یاک ہوں گی۔

۵. خُلُو ذُک معنی بیقگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اور اہل دوزخ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور جہنم میں جانے کے ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلائے عذاب رہیں گے۔ حدیث میں ہے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا "اے جہنیو! اب موت نہیں ہے اور اے جنتیو! اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہمیشہ رہے گا۔" (صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب یدخل الجنة سبعون الفا، وصحیح مسلم کتاب الجنة)

ۜۛڗؾؚڣؚؠؗٛٷٲؿؙٵڷێؿ۬ؽؘػؘڡٞۯؙٷڶؿڡٞٛٷ۠ۏؙؽؘڡٵڎٙٲٲۯٳۮٳڶؾؖۿ ؠؚۿۮؘٲڡؾؘؘڵۮؽۻڷؙؠۼڲؿؿڔؙٲۊۜؽۿؚٮؽۑ؋ػؿؿڔؙٵ ۅؘڡٙٳؙؽ۠ۻؚڷؙؠۣ؋ٳڒۜڒٳڵڡٝڛڣؽؽؘ۞۫

الَّذِيْنَ)يَنْقُضُونَ عَهُدَا اللهِ مِنْ بَعُدِمِيْتَاقِهٌ وَتَقْطَعُونَ مَا آمَرَاللهُ بِهَ اَنُ يُّوْصَلَ وَيْقِسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلَبِكَهُمُ الْخَسِرُونَ⊙

چیز کی۔ (۱) ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ اس کے ذریعہ بیشتر کو گراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے (۲) اور گراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔

۲۷. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد (") کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، انہیں کاٹنے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ (")

ا. جب الله تعالیٰ نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا مجزہ ہونا ثابت کردیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارضہ کردیا اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام اللی ہوتا تو اتن عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیوٹی چیوٹی مینالیں نہ ہوتیں۔ الله تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرح نہیں، اس لیے اس میں حیاء و تجاب بھی نہیں۔ فوقَهَا جو مچھر کے اوپر ہو، لیعنی پر یا بازو، مراد اس مجھر سے بھی حقیر تر چیز۔ یا فوق کے معنی، اس سے بڑھ کر، بھی ہو کتے ہیں۔ اس صورت میں معنی "چھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز" کے ہوں گے۔ لفظ فوقها میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔

اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ سب اللہ کے قانون قدرت ومشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جے قرآن میں ﴿ نُولِلْهِ مَا تُولِیٰ ﴿ (النساء: ۵۱۱) (جِس طرف کوئی اللہ کے قانون قدرت ومشیت کے تحت ہیں) اور حدیث میں ﴿ فَکُلٌ مُیسَرٌ ۖ لَّمَا خُلِقَ لَهُ ﴾ (ﷺ وحرۃ اللیل) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فیق، اطاعت اللی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پرایک مومن سے بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن اس آیت میں فیق سے مراد اطاعت سے کلی خروج لیٹی کفر ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔

س. مفسرین نے عَهْدٌ کے مختلف مفہوم بیان کے ہیں۔ مثلاً (۱) اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوامر بجالانے اور نوائی کے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیم السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی۔ (۲) وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان مُنَّا اللَّیْمُ کَمَا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ (۳) وہ عہد الرمان مُنَّا اللَّیْمُ کَمَا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ (۳) وہ عہد الست جو صلب آوم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آوم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے ﴿وَ إِذْ اَتَحَنَّ رَبُّنِ مِیْنَ اَبْنَیْ اَلْهُورِهِمُ ﴾ (الاعراف: ۱۲۲) نقش عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا ہے۔ (ابن کیر)

م. ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یا اس کے پیغیمروں اور داعیوں کا کچھ نہ بگڑے گا۔

كَيْفَ تَكُفُرُ وْنَ بِاللهِ وَكُنْتُكُواْ مُوَاتًا فَاخْيَا كُفَّرْتُوْ يُوْيُنَكُلُونْكَ يُخْيِينُكُوْ الْتَّرَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⊚

هُوَ الَّذِنِيُ خَلَقَ لَكُمُّ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيُعَا اتَّتُّ اسْتَوْنَى إِلَى السَّمَآءَ فَسَوْسُهُنَّ سَبُعُ سَلُوتٍ وَهُوَ بِكُلِ شَنُّ عَلِيْمٌ ﴿

۲۸. تم اللہ کے ساتھ کیے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ سے اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، اُن پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤگ۔

19. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، '') اور چیزوں کو پیدا کیا، '') پھر آسان کی طرف قصد کیا''') اور ان کو ٹھیک ٹھاک سات آسان کی طرف قصد کیا''' اور حیز کو جانتا ہے۔

ا. آیت میں دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم (نیست یعنی نہ ہونا) ہے اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آجائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی، جس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی نے بعض علاء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی (کَمَا هِیَ) دنیوی زندگی میں ہی شامل ہوگی(فٹر القدیر) تھیجے یہ ہے کہ برزخ کی زندگی، حیات آخرت کا بیش خیمہ اور اس کا سمزنامہ ہے، اس کیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔

۲. اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے "اصل" حلت ہے۔ الا یہ کہ کسی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہو۔ (فخ القدر)

س. بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ "پھر آسان کی طرف چڑھ گیا" کیا ہے (سمج بناری) اللہ تعالیٰ کا آسانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسان دنیا پر نزول، اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تاویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔

اس اس ایک تو یہ معلوم ہوا کہ "آسان" ایک حی وجود اور حقیقت ہے۔ محض بلندی کو ساء سے تعبیر نہیں کیا گیاہے۔ دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور حدیث کے مطابق دو آسانوں کے در میان ۱۰۵ مسال کی مسافت ہے۔ اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے: ﴿وَقِينَ الْكَرْضِ مِثْلُهُيّ ﴾ (الطلاق: ۱۱) (اور زمین کجی آسان کی مثل ہیں) اس سے زمین کی بابت قرآن کریم میں ہوتی ہے جس کی مزید تائید حدیث نبوی سے ہوجاتی ہے: ﴿مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مَنَ اللَّرْضِ ظُلُمًا، فَإِنّه يُطَوّ قُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ ﴾ (صحیح البخاری، بدء الخلق، ما جاء في سبع أرضین) "جس نے اللَّرْضِ ظُلُمًا، فَإِنّه يُطوّ قُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ ﴾ (صحیح البخاری، بدء الخلق، ما جاء في سبع أرضین) "جس نے اللّارُضِ ظُلُمًا کی آیک بالشت زمین کی ایک بالشت زمین کی تخلیق ہوئی ہے لیکن سورہ نازعات میں آسان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسان سے پہلے زمین کی جو اللّاکرضَ بَقْدَ دَخْهَا ﴾ (۳۰) (زمین کو اس کے بعد بچھایا) اس کی توجید یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین ہی کی ہوئی ہے اور دَحْوَّ (صاف اور ہموار کرکے بچھانا) تخلیق سے مخلف چیز ہے جو آسان کی تخلیق کے بعد میں عمل کی ہوئی ہے اور دَحْوَّ (صاف اور ہموار کرکے بچھانا) تخلیق سے مخلف چیز ہے جو آسان کی تخلیق کے بعد میں عمل کی ہوئی ہے اور دَحْوَّ (صاف اور ہموار کرکے بچھانا) تخلیق سے مخلف چیز ہے جو آسان کی تخلیق کے بعد میں عمل کی ہوئی ہے اور دَحْوَّ (صاف اور ہموار کرکے بچھانا) تخلیق سے مخلف چیز ہے جو آسان کی تخلیق کے بعد میں عمل میں

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَلِّكَةِ إِنِّى ْجَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْقَةُ قَالُوْلَا تَجْعَلْ فِيْهَامَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ البِّمَاءَ وَنَحُنُ شُبَيِّةُ بِحَمْدِكَ وَنُقَوِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّنَّ آعَكُمُ مَا لاَتَعَلَمُوْنَ ©

ۅؘۘعَلَّمَ ادَمَ الْاَسْمَاءَكُمُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمُ عَلَى الْمُلَيِّكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُورُقْ بِاَسْمَاءِ هَؤُلَاهِ اِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ®

قَالُوَّاسُبُمٰنَكَ لَاعِلْمُلَنَّا إِلَّامَاعَلَمْتَنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ

قَالَ يَادَمُ ٱنِنْكُهُمُ مِنِ السُّمَآيِمُ ۖ فَلَتَّا ٱنْثَا َهُمُ بِٱسۡمَآيِمٌ ۖ قَالَ ٱلۡمُ اَقُلُ لَكُمُ إِنْ ٓ ٱعۡلَمُ عَیْبَ السّملوتِ

اس. اور الله تعالیٰ نے (حضرت) آدم (عَلَيْكِا) کو تمام نام سکھاکر ان چيزول کو فرشتول کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سیح ہو تو ان چیزول کے نام بتاؤ۔

۳۲. ان سب نے کہا اے اللہ! تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔

سس. الله تعالى نے (حضرت) آدم (عَلَيْكِا) سے فرمايا تم ان كے نام بتادو۔ جب انہوں نے بتاديے تو فرمايا كه كيا ميں

1. مَلَائِكَةٌ (فرشة) الله كى نورى مخلوق بي، جن كا مسكن آسان ہے، جو اوامر اللى كے بجا لانے اور اس كى تحميد وتقديس ميں مصروف رہتے ہيں اور اس كے كسى تحكم سے سرتابى نہيں كرتے۔

۲. خَلِيْفَةٌ بَ كَيا مراو بَ؟ بعض المِل علم نے كہا كہ جب اللہ نے جنات كو زمين بدر كيا تو ان كى جگه آدم عَلَيْكًا كو ان
 كا جائشين بنايا، حضرت ابن عباس اور ابن مسعود حَيْلَتُمْ كَا اقوال كے مطابق آدم عَلَيْكًا الله كے احكام كو اس كى مخلوق ميں نافذ كرنے ميں اللہ كے نائب ہیں۔

٣. فرشتوں کا يہ کہنا حمد يا اعتراض كے طور پر نہيں تھا، بلكہ اس كى حقيقت اور حكمت معلوم كرنے كى غرض سے تھا كہ اسے درب اس مخلوق كے پيدا كرنے ميں كيا حكمت ہے، جب كہ ان ميں کچھ ايسے لوگ بھى ہوں گے جو فساد پھيلائيں گے اور خون ريزى كريں گے؟ اگر مقصود يہ ہے كہ تيرى عبادت ہو تو اس كام كے ليے ہم تو موجود ہيں، ہم سے وہ خطرات بھى نہيں جو نئى مخلوق سے متوقع ہيں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ميں وہ مصلحت جانتا ہوں جو تم نہيں جائے۔ جس كى بنا پر ان كر كردہ مفاسد كے باوجود ميں اسے پيدا كر رہا ہوں، كول كہ ان ميں انبياء، شہداء وصالحين اور زہاد بھى ہول گے۔ (ابن كير) فررست آدم عليناً كى بابت فرشتوں كو كيسے علم ہوا كہ وہ فساد برپا كرے گى؟ اس كا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے ذريت آدم عليناً كى بابت فرشتوں كو كيسے علم ہوا كہ وہ فساد برپا كرے گى؟ اس كا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے كہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلاد یا تھا كہ وہ ایسے ایسے كی مخلوق كے اعمال يا كى اور طریقے سے كرليا ہوگا۔ بعض نے كہا ہے كہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتلاد یا تھا كہ وہ ایسے ایسے كام بھى كرے گی۔ يوں وہ كلام ميں حذف مانتے ہيں كہ إنّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْض خَلِيْفَةً يَفْعُلُ كَذَا وَكَذَا (ثُنَ القدی)۔

ۅٙٳڵڒڞؚٚۅٚٲۼڵٷؙؚڡٵۺؙؽٷؽۅٙڡؙٲڵؽ۬ؿ۠ۄ۫ڰڵؿؙؽ۠ۅڰ

ۅؘڶڎؙڠؙڷؾٙٳڵؠ۫ؠٙڵؠۣۧڲٙۊؚٳڛؙڿ۠ٮ۠ۏٳڵۣۮڡۜڔؘڛٙڿٮؙۏٞٳٳڰۜٙ ٳٮؙڸؽؙڛ۫ٵٙڹ۬؈ٙٳڶٮؘؾؘڬٛؠڗؘۅػٳڹڡؚؽٵڵڴڸڣڕؽڽۛ®

وَقُلْنَا يَادَمُ السُكُنُ انْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَارَغَدًاكِينُكُ شِئْتُهَا ۖ وَلَاتَقُرْبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّلِدِيْنَ۞

نے تہیں (پہلے ہی) نہ کہا تھا کہ زمین اور آسانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ (۱)

الم اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم (علیہ اللہ کو سجدہ کرو<sup>(۱)</sup> تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس

کو سجدہ کرو<sup>(۱)</sup> تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے اٹکار کیا<sup>(۳)</sup> اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہوگیا۔ <sup>(۳)</sup> **۳۵**. اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو<sup>(۵)</sup> اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا<sup>(۱)</sup> ورنہ ظالم ہوجاؤگے۔

ا. اساء سے مراد مسمیات (اشخاص واشیاء) کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے القاء والہام کے ذریع حضرت آدم علیہ اللہ کی جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا، جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم علیہ ان اضح کر دی۔ دو سرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اجمیت وفضیلت بیان فرما دی، جب یہ حکمت واجمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی، تو انہوں نے ایک قوصور علم و فہم کا اعتراف کرلیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالی انہیں عطا فرماتا ہے۔

۷. علمی فضیلت کے بعد حفرت آدم علیظا کی یہ دوسری تکریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی ہیں خضوع اور تذلل کے، اس کی انتہاء ہے "زمین پر پیشانی کا نکارینا" (قرطی) یہ سجدہ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالی کے سواکسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم سکالیڈیا کا مشہور فرمان ہے کہ "اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہو تا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے" (سنن ترندی) تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیدیا کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم وفضیلت فرشتوں پر واضح کردی گئے۔ کیوں کہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جاسکا۔

٣. البيس نے سجدے سے انکار کيا اور راندہ درگاہ ہوگيا۔ البيس حسب صراحت قرآن جنات ميں سے تھا، ليكن الله تعالىٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں ميں شامل كرر كھا تھا، اس ليے بحكم الهى اس كے ليے بھى سجدہ كرنا ضرورى تھا، ليكن اس نے حسد اور تكبر كى بنا پر سجدہ كرنے سے انكار كرديا۔ گويا حسد اور تكبر وہ گناہ بيں جن كا ارتكاب دنيائے انسانيت ميں سب سے پہلے كيا گيا اور اس كا مرتكب البيس تھا۔

- سم. لیعنی اللہ تعالیٰ کے علم وتقدیر میں۔
- ۵. یه حضرت آدم علینا کی تبیری فضیات ہے جو جنت کو ان کا مسکن بناکر عطاکی گئی۔

٣. يه ورخت كس چيز كا تها؟ اس كى بابت قرآن وحديث مين كوئى صراحت نہيں ہے۔ اس كو گندم كا درخت مشہور كرويا

ڬؘٲڒۘڷۿؠؙٵڶۺۜؽڟؽؙۼٮٛۿٵڬٲڂٛڔڿۿؠٵٙڡ؆ٵڰٵػٵ ڣؽؙٷٷڷٮ۬ٵۿڽؚڟۅٵؠۼڞؙػ۠ڎڔڶؠۼۻٟٟۘۼٮ۠ٷٞ ۅؘڷڰؙڎۣ؋۩ؙڒۯۻڞؙۺؾؘؿڗ۠ٷۜؠٙٮؘٵڴؚٳڶڕڿؽؙڽؚ<sup>©</sup>

فَتَكُفَّى الْدَمُرُمِنُ رَّبِهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّاكِ الرَّحِيُمُ

قُلْنَااهُبِطُوا مِنْهَا عَمِيْعًا ۚقَاثَا يَالۡتِينَكُلُّهُمِّرِّنِيۡ هُدَّى فَمَنْ تَبِعَ هُدَا كَى فَلاَخَوْثُ عَلَيْهُمْ وَلاَهُمُ

سے چنر (حضرت) آدم (عَلَيْكًا) نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں (۳) اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

۳۸. ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب مجھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچ تو اس کی تابعد اری کرنے والوں پر کوئی خوف وغم نہیں۔

گیا ہے جو بے اصل بات ہے، ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے۔ 1. شطان نے جنت میں داخل ہوکر روبرو انہیں برکاما، ما وسوسہ اندازی کے ذریعے سے، اس کی بابت کوئی صراحت نہیں۔

شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بہکایا، یا وسوسہ اندازی کے ذریعے ہے، اس کی بابت کوئی صراحت نہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الٰہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر (کہ میں آوم سے بہتر ہوں) سجدے سے انکار کیا، ای طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم (وَلاَ تَقْوَبَا) کی تاویل کرکے مصرت آدم عَلیٰظا کو بھلانے میں کامیاب ہوگیا، جس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی۔ گویا حکم الٰہی کے مقابلے میں قیاس اور نص کی دور از کار تاویل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا.

۲. مراد آدم علینا اور شیطان ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آلیل میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔

سور حضرت آدم علیہ اللہ تعالی نے رہنمائی ورست گیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھادیے جو "سورہ اعراف" میں مصروف ہوگئے۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالی نے رہنمائی ووست گیری فرمائی اور وہ کلمات معافی سکھادیے جو "سورہ اعراف" میں بیان کے گئے بین ﴿رَبَّهَا ظَلَمْنَا اَفْفِسَنَا وَاَنَ اَلْمَ تَقَفِّوْ لَمَا اَوْرَ وَمَ کُلُمات معافی سکھادیے جو "سورہ اعراف کے اس مورہ کا مہارا لیت ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ اللہ نے عرش اللہ پر لا إِلٰه إِلّا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ لَكُما ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا ما تکی تو اللہ تعالی نے انہیں معاف فرمادیا۔ یہ روایت موضوع (من گھڑت) اور قرآن کے بھی معارض ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے ہمیشہ براہ راست اللہ سے دعا کیل میں، کی ہیں، ولی، بزرگ کا واسطہ اور وسید نہیں کیڑا، اس لیے نبی کریم مَانِیْقِیْمَ سمیت تمام انبیاء کا طریقہ دعا یہی رہا ہے کہ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّدُبُوا بِالْتِيَّا اُولَلِكَ اَصْحٰبُ التَّارِةُ هُمُونِيُهَا خِلدُونَ ﴿

ؽڹؿٛٙٳڡؙٮڗٙٳ؞ؽڶٲۮؙڬ۠ۯۏٳۼڡؾؾٙٵۜؾؿۧٵٮ۫ڡؘؽؖ ؘۘڡؘڶؽؙڴۄۅٙٲۉڣ۠ۉٳؠؚڡۿۑؿۧٲۉڣؠۼۿۑڬۿ۫ٷٳؾۜٳؽ ڣؘڵۿڹؙۉڽ۞

ۘۉٵڡۣٮؙٛۉٳؠؚٮٮٵٞٲٮٛٚۯؙڵتؙڡ۠ڞؾٷٵڸؠٙٵڡٙػڴۄ۫ۅؘڵڗڰٝۏٷٛٙٲ ٲۊۜڶػٳڿٟڹڽ؋ٷڵٲؿؿڗٷٳڽٳڵؿؿؙۺٙٵڠؚڶؽڴۮ

**۳۹.** اور جو انکار کرکے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، وہ جہنمی بیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔<sup>(۱)</sup>

• ۳۰. اے بنی اسرائیل! (۲۰ میری اس نعت کو یاد کرو جو میں میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کرول گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔

اس، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ (۳) تم ہی

ا. قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں ہی رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے درستہ بتلایا جارہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درستہ بتلایا جارہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درستہ بتلایا جارہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درسے میری ہدایت (زندگی گزارنے کے احکام وضا بطے) تم تک پنچے گی، جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستقیا گوئی اور بصورت دیگر عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ "ان پر خوف نہیں ہوگا" کا تعلق آخرت سے ہے۔ آئی: فیڈما یستقیلوں فی مین آھر الآجوزة۔ اور "حزن نہیں ہوگا" کا تعلق دنیا ہے۔ عَلَیٰ مَا فَاتَهُمْ مِنْ آَھُودِ اللَّذُنْ الرجو فوت ہوگیا امور دنیا سے یا اپنے یتھے دنیا میں چھوڑ آئے) جس طرح دوسرے مقام پر ہے، ﴿فَهَنِ اللَّبُهُ هُدُاكَ فَلَائِفِيلُ وَلاَيْشَاتُهُ ﴾ (ط:۱۳۱۱) (جس یا اپنے یتھے دنیا میں چھوڑ آئے) جس طرح دوسرے مقام پر ہے، ﴿فَهَنِ اللَّبُهُ هُدُاكَ فَلَائِفِیلُ وَلاَیْشَاتُهُ ﴾ (ط:۱۳۱۱) (جس نے میری ہدایت کی چیروی کی، پس وہ نہ (دنیا میں) گر اہ ہوگا اور نہ (آخرت میں) ہر بخت)۔ (ابن عیر) گویا الله بی کو حاصل ہو اور پھر اس "مقام "کا مفہوم بھی کچھ کا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تمام مومنین ومتقین بھی اولیاء اللہ جیں" اولیاء اللہ جی " اولیاء اللہ "کو کی گا گھر بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تمام مومنین ومتقین بھی اولیاء اللہ جی " اولیاء اللہ جی شور کو میں کو تا ہو کا اور بی کو تا ہو کی ایک کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تمام مومنین ومتقین بھی اولیاء اللہ جی " اولیاء اللہ جی دو کو کی ایک کیون کیا میا میا میا ہیں۔ اولیاء اللہ جی دو کو کی ایک کیون کیا جو کو کی جو کو کی جو کو کی جو سکتا ہے۔

7. إِسْرَ آفِيْلُ (جمعنی عبداللہ) حضرت يعقوب علينظا كا لقب تھا۔ يہود كو بنواسر ائيل كہا جاتا ہے يعنی يعقوب علينظا كی اولاد۔ يمونكه حضرت يعقوب علينظا كے بارہ بيٹے تھے، جن سے يہود كے بارہ قبيلے ہے اور ان ميں بكثرت انبياء ورسل ہوئے۔ يہود كو عرب ميں ان كی گزشتہ تاريخ اور علم موقد ہب سے وابنگی كی وجہ ہے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اس ليے انہيں گزشتہ انعامات الله عمد ان كی گزشتہ تاريخ اور علم ومذہب سے وابنگی كی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اس ليے انہيں گزشتہ انعامات الله علام كرائے كہا جارہا ہے كہ تم ميرا وہ عبد پورا كرو جو تم سے نبی آخر الزمان كی نبوت اور ان پر ايمان لانے كی بابت ليا گيا تھا۔ اگر تم اس عبد كو پورا كروگ تو ميں بھی اپنا عبد پورا كروں گا كہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائيں گے جو تمہاری غلطيوں اور كو تاہوں كی وجہ سے بطور سزاتم پر لاد دیے گئے تھے اور شہيں دوبارہ عروج عطاكيا جائے گا۔ اور مجھ سے ڈرو كہ ميں شمہيں مسلسل اس ذلت وادبار ميں مبتلار كھ سكتا ہوں جس ميں تم بھی مبتلا ہو اور تمہارے آباء واجداد بھی مبتلا رہے۔

٣. بِهِ كَى صَمير قرآن كَى طرف، يا حضرت محمد رسول الله عَلَيْتَهُم كَى طرف ہے۔ دونوں ہى قول صحیح ہیں كيونكه دونوں آپ ميں لازم وملزوم ہیں، جس نے قرآن كے ساتھ كفر كيا، اس نے محمد رسول الله عَنَاتَيْتُهُم كَ ساتھ كفر كيا اور جس نے محمد طُلِّقَتِهُم كَ ساتھ كفر كيا اور جس نے محمد طُلِّقَتِهُم كَ ساتھ كفركيا، اس نے قرآن كے ساتھ كفركيا (ابن كثر)۔ "كِبلے كافر نه بنو" كا مطلب ہے كه ايك تو تمهيں

وَّالِيَّاكَ فَالثَّقُوْنِ

وَلَاتَلِسُواالُحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُواالُحَقَّ وَٱنْتُو تَعْلَمُونَ®

وَ أَقِينُمُوا الصَّلْوَةَ وَاتُواالزُّلُوةَ وَازْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ

ٱتَٱمُّوُوْنَ النَّاسَ بِالْبَرِ وَتَنْسَوُنَ ٱنَفُّسَكُمْ وَٱنْتُوْتَتُلُوْنَ الْإِيْبُ ٱفَلاَتَعِقْلُونَ

ۅؘٲٮٛؾۘۼؽؙٷٳڸڟؠؙڔۘۅالصّلوةۣٷٳڷۿٲڵڲؠؽڗۊ۠ٳڰٵؽ

پہلے کا فرنہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیت پر نہ فروخت کرو<sup>(۱)</sup> اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔

۳۲. اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔

۳۳. اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

۱۳۲۳ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود میں تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟

۳۵. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو<sup>(۲)</sup> یہ چیز شاق ہے، گر ڈر رکھنے والوں پر۔<sup>(۳)</sup>

جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا مدینہ میں یہود کو سب سے نہا دعوت ایمان دی گئ، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے ہے۔ اس لیے انہیں سخبیہ کی جارہی ہے کہ یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو۔ اگر ایسا کروگ تو تمام یہودیوں کے کفر و جحود کا وہال تم پر پڑے گا۔ "تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو" کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام اللی کا سودا کرلو۔ بلکہ مطلب یہ کے کہ احکام اللی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام اللی تو استے فیتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال ومتاع بھی ان کے مقابلے میں تیج اور شمن قلیل ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں لیکن یہ محکم قیامت تک تئے والوں کے لیے ہے، جو بھی ابطال حق یا اثبات باطل یا تھان علم کا ارتکاب اور احقاق حق سے محض طلب دنیا کے لیے گریز کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہو گا۔ (ٹے اتقاری)

۲. صبر اور نماز ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نفرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پیٹی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے "إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلُوٰةِ" (احمد وابوداود) "نی مَالَّيْتِهُم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔"

سو نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گرال ہے، لیکن خثوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ اطمینان اورراحت کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو قیامت پر پورایقین رکھتے ہیں۔ گویا قیامت پریقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بدعمل بنادیتی ہے۔

ٵڰۜڹؽؙؽؘؽڟؙٮۨٞۏٛؽؘٲۿؙٞۿؙۄٞۺ۠ڵڨٛۅٛٲۯێؚؚۿۣۿۅؘٲڟۜۿٛۄۛٳڷؽڡؚ ڒڿؚۼؙٷؽؘ۞۫

ؽڹؿٙٳۺڗٙٳ؞ٟؽڶٲۮؙٷٛۅڶؽڡ۫ؾؿٵڵؾۧؿؙٞٲۿڡٮٛڬ ٵؘؽؿؙؙۮؚۅٲڹٞٞۏڟۜؽؙؿؙڴٳۼڲٵڡ۠ڶڸؽؽ®

وَاتَّقُوْايُوْمًا لَاتَجْزِيُ نَفُسُّ عَنْ نَفْسَ شَيَّا وَكِرُيْفَبِلُ مِثْهَاشَقَاعَةٌ وَكِرِيُوْفَكُومُهُمَاعُنُلُّ وَكِوْهُوْمُنِثُونَ ﴿

وَإِذْ نَجَيْنُكُ وُمِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ

۳۷. جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ ای کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

۳۷. اے اولاد یعقوب(عَلَیْکاً)! میری اس نعت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔(۱)

اور اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہو گی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گ۔ بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گ۔ بھی اور جب ہم نے تہمیں فرعونیوں (۲) سے نجات دی جو

ا. یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جارہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا، نہ کوئی مدد گار آگے آئے گا۔ ایک انعام یہ بیان فرمایا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئ، یعنی امت محمد سے پہلے افضل العالممین ہونے کی یہ فضیلت بنو اسرائیل کو حاصل تھی جو انہوں نے معصیت اللی کا ار تکاب کرکے گنوا کی اور امت محمد یہ کو خیر اُمَّة کے لقب سے نوازا گیا۔ اس میں اس امر پر تنبید ہے کہ انعامات اللی کی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ملتے ہیں، اور ایمان و عمل کی جمرومی پرسلب کرلیے جاتے ہیں، جس طرح امت محمد یہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بدعملیوں اور ہیں و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے "خیر اُمَّة "کی ہوئی ہے۔ ھَدَاھَا اللهُ تُعَالَیٰ.

یمبود کو یہ دھو کہ بھی تھا کہ ہم تو اللہ کے محبوب اور چیستے ہیں اس لیے مواضدہ آخرت سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں اللہ کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہیں دے سکے گا، اسی فریب میں امت محمدیہ بھی مبتلا ہے اور مسئلہ شفاعت کو (جو اہل سنت کے یہاں مسلمہ ہے) اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔

نی مَنْ اللَّیْمُ اللَّهِ اللهِ عَناعت فرماکیں گے اور الله تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا (احادیث صحیح سے یہ ثابت ہے) لیکن یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اِحْدَاثٌ فِی الدَّیْنِ (بدعات) کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے۔ نیز بہت سے گناہ گاروں کو جہنم میں سزا دینے کے بعد آپ مُنَافِیْمُ کی شفاعت پر جہنم سے نکالا جائے گا، کیا جہنم کی یہ چند روزہ سزا تابل برداشت ہے کہ ہم شفاعت پر تکمیہ کرکے معصیت کا ارتکاب کرتے رہیں؟

۲. آل فرعون ہے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں، بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں۔ جیسا کہ آگے ﴿وَآغَرَقُنَا الْ فِرْعُونَ ﴾ ہے (ہم نے آل فرعون کو غرق کردیا) یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھروالے ہی نہیں ہے، اس کے فوجی اور دیگر پیروکار بھی تھے۔ گویا قرآن میں «آل» مُتَبِّعِیْنَ (پیروکاروں) کے معنوں میں استعال کیا گیا ہے، اس کی مزید تفصیل "سورہ احزاب" میں ان شاء اللہ آئے گی۔

سُوَّءَ الْعُنَابِ يُنَا يِحُوْنَ اَبْنَآءَكُمُ وَيَيْتَحُيُونَ نِسَاءَكُمُّ وَفِي ذَٰلِكُمُ بَكَاثَةٌ مِنْ تَا يَبُمُ عَظِينُوُ®

وَإِذْ فَرَقُتَا بِكُوْ الْبَحْرَفَا تَخِينَكُمْ وَاَغْرَقُنَا ٓ الَ فِرْعَوْنَ وَٱنْتُوبَنِّطُرُونَ ٩

ۅؘٳۮ۫ۅ۬عۘۮؙٮؘٵمُۅٛڛٙٲؽۼؠ۬ؽٵؘؿۘڵڎٞڷ۫ؿؖٳؾۜۜڿٙڹٛٮؙ۠ڎؙ الْعِجْلَمِنٛ)بَعْدِ؛ وَأَنْتُمُظْلِمُونَ

تْمَّرَعَفُونَا عَنْكُوْمِّنَ كَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُوْ تَشَكُرُونَ

وَإِذْ التَّيْنَا مُوْسَى الكِيتُ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَمْتَدُوْنَ ۞

شہیں برترین عذاب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور اس ڈالتے تھے اور اس خیات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ فیات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ ۵۰. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر (پھاڑ) دیا اور تہمیں اس سے پار کردیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔

10. اور ہم نے (حضرت) موسیٰ (عَلَیْظً) سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد مچھڑا بوجنا شروع کردیا اور ظالم بن گئے۔(۲)

**۵۲**. کیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی شہبیں معاف کردیا، تاکہ تم شکر کرو۔

۵۳. اور ہم نے (حضرت) موسیٰ (علیہ اُل) کو تہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔(۳)

ا. سمندر کا یہ بھاڑنا اور اس میں سے راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا جس کی تفصیل سورۂ شعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمندر کا مدو جزر نہیں تھا جیسا کہ سرسید احمد خان اور دیگر محکرین معجزات کا خیال ہے۔

7. یہ گؤ سالہ پرتی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنواسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ اللہ کو قورات دینے کے لیے چالیں راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، حضرت موٹی علیہ اللہ تعالیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کردی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نمیوں (حضرت ہارون وموئی علیہ اللہ کی موجود گی کے باوجود بھی کے باوجود کو اپنا "معبود" سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد واعمال میں بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ سمجھتا یہ ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہوسکتا ہے؟ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پھر کی مورتیوں کے بچاریوں کے لیے خاص کردیا ہے کہ صرف وہی مشرک بیں۔جب کہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں اور قبوں کے ساتھ وہی پچھ کرتے ہیں جو پھر کے بچاری اپنی مورتیوں کے ساتھ وہی پچھ کرتے ہیں جو پھر کے بچاری اپنی مورتیوں کے ساتھ وہی پچھ کرتے ہیں جو پھر کے بچاری اپنی مورتیوں کے ساتھ وہی کھ کرتے ہیں جو پھر کے بچاری اپنی مورتیوں کے ساتھ وہی کہ کرتے ہیں جو پھر کے بچاری اپنی مورتیوں کے ساتھ وہی کہ ساتھ وہی بھر کرتے تھے۔ اُن اللہ منہ ۔

سا. یہ بھی بحر قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے (ابن کیٹر) ممکن ہے کتاب لیعنی تورات ہی کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو، کیوں کہ ہر آسانی کتاب حق وباطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، یا مجزات کو فرقان کہا گیا ہے کہ مجزات بھی حق وباطل کی پیچان میں اہم کردار اوا کرتے ہیں۔

وَاذْ كَالَمُوْسَ لِقَوْمِ لِقَوْمِ الثَّكُوْ ظَلَمَتُهُ ٱنفُسَكُوْ بِاتِتْخَاذِكُوْ الْمِجْلَ فَتُوبُوْ آوال بَادِيكُوْ فَاقْتُلُوْآ اَنفُسَكُوْ ﴿ لِلْكُوْخَيُو ۖ ثَكْمُو عِثْكَ بَادِيطٍ عُوْفَتَابَ عَلَيْكُوْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ التَّحِيْدُ۞

وَادَّ قُلْتُمْ لِيُوْلِى لَنَ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَزَى اللهَ جَهُزُّةٌ فَأَخَلَتُكُمُ الصَّعِقَةُ وَآنَتُمْ تَنَظُرُونَ ۞

ثُوَّ بَعَثَنَاكُمْ مِِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ®

وَظلَّلُنُاعَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَانْزَلُنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى كُنُوْامِنْ كَلِيِّبْتِمَارَزَقُنْكُمُ

مرد. اور جب (حضرت) موکی (عَلَیْهِاً) نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم! بچھڑے کو معبود بناکر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیاہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ای میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم وکرم کرنے والا ہے۔ اسی میں یاد کرو) جب تم نے (حضرت) موئی (عَالِیْهِا) سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ ویکھ لیں ہر گز ایمان نہ لائیں گے (جس گتافی موئی کی سزا میں) تم پر تمہارے ویکھتے ہوئے بچلی گری۔ اس موت کی سزا میں) تم پر تمہارے ویکھتے ہوئے بچلی گری۔ اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کردیا۔

۵۷. اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من وسلویٰ اتارا<sup>(۳)</sup> (اور کہہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ

ا. جب حضرت موسی علیش نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا، توبہ کا طریقہ قتل جویز کیا گیا اور ﴿فَاقَتُتُو اَلَقُتُكُمُ ﴾ (اپنے کو آپس میں قتل کرو) کی دو تفیریں کی گئی ہیں: ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کردیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کردیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے سے، انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد ستر ہزار بیان کی گئی ہے۔ (ابن کئر دی القدی) کا حضرت موسی علیش ستر (۱۰) آدمیوں کو کوہ طور پر قورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسی علیش والیس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالی کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس پر بطور عتاب ان پر بجلی گری اور مرگئے۔ حضرت موسی علیش شخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ زندہ کردیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء میں جن پر بجلی دعا کہ، جس پر اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ زندہ کردیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء میں جن پر بجلی گری، آخوش میں چلے گئے۔

سو. اکثر مفسرین کے بزدیک یہ مصر اور شام کے در میان میدان تیہ کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے تھم اللی سے اعراض کرتے ہوئے عمالقہ کی بتی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور بطور سزا بنو اسرائیل چالیس سال تک تیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے بزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں۔ صحرائے سینا میں اثرنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے

التقا

وَمَاظُلُمُوْنَا وَلَكِنُ كَانُوۡاۤانَفُسَهُمُو يَظۡلِمُوۡنَ ۞

وَإِذْ قُلُنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْ امِنْهَا حَيْثُ شِئْتُرُ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ تَعَفِّرُ لَكُمْ خَطْلِكُمْ وَسَنَزِيْنُ الْمُصْنِدُينَ

فَيَّدُّلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوُاقَوُلَّا غَيْرُ الَّذِي قِيْلَ لَهُمُ فَانَوْلُنَاعَلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رِجُوَّا مِِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْلَهُمُ عُوْنَ هُ

چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

۵۸. اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی (۱) میں جاؤ اور جو پھھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو(۲) اور زبان سے حظہ (۳) کہو ہم تمہاری خطا کیں معاف فرمادیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

09. پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی (<sup>(4)</sup> بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فتق ونافرمانی کی وجہ سے آسانی عذاب <sup>(۵)</sup> نازل کیا۔

کا مسئلہ در پیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا۔

مَنَّ، بعض کے نزدیک ترجیبین ہے، یا اوس جو درخت یا پھر پر گرتی، شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہوکر گوند کی طرح ہوجاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں صدیث ہے کہ "کھنبی مَن کی اس فتم ہے ہو جو جفرت موئ علیہ اور کت ہم پہنچ جاتا تھا، ای جو حضرت موئ علیہ این بازل ہوئی" اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بن اسرائیل کو وہ کھانا بلا دقت بہم پہنچ جاتا تھا، ای طرح کھنبی بغیر کی کے بونے کے پیدا ہوجاتی ہے (تغیر احن القابر) سَلُوَیٰ بشرِ یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جے ذی کے کہ کی کھالیتے۔ (فتح القدر)

ا. اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔

۲. سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الٰہی میں عجزو انکساری کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔

س. حطّة اس کے معنی ہیں "ہارے گناہ معاف فرمادے۔"

م. اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ نبی سکا الیافی نے فرمایا: ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر تھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حِطَّةٌ کے بجائے حَبَّة فِي شَعرَةٍ (یعنی گندم بالی میں) کہتے رہے۔ اس سے ان کی اس سرتانی وسرشی کا، جو ان کے اندر پیدا ہوگئ تھی اور احکام الہی سے متسخر واستہزاء کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق وکروار کے لحاظ سے زوال پذیر ہوجائے تو اس کا معاملہ کھر احکام الہیہ کے ساتھ ای طرح کا ہوجاتا ہے۔

۵. یہ آسانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا غضب اللی، سخت پالا، طاعون۔ اس آخری معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔

ۅٙٳۘڿٳۺۘۺؿٚۿؙٷڵۑڸۊۘۅؙؠ؋ڡؘڟؙڵؽٵڞؙڔٮؚؖێ۪ڡڝٙٵڬ ٵؙۼڿڒۧٷؘڶڡٛۼڔۜؿؙڡؚؽڎؙٲؿؙڹۜٵۼۺۘڔٷۜۼؽؙێٵٷڽؙۼڸػ ڴڷ۠ٲٮؙٳڛڰۺؙڒؠؘۿؚٷڰٷٳۏۺ۫ڒؽٷٳڝ۫ڗڋۊؚٵڶڶڡ ۅؘڵڒؾؘۼۘٷٛٳڣٵڵڒۯڝۣ۫ڞؙۺڽؽڹ۞

وَاذْ قُلْمُوْ يِهُوْسَى لَنَ تُصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ
فَادُ عُلَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا شُغِبُ الْاَصُ مِنَ
بَقْلِهَا وَقِتَّ إِنِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا \*
فَالْ اَسَّنَدُ بِالْوْنَ الَّذِي هُوَ اَدْنَ بِالَّذِي هُوَ اَدْنَ بِالَّذِي هُو قَالَ اَسْدَنَ هُو وَالْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِ بَنِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِ بِالنِي اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِ بَنِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَرَا النَّبِ بَنِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَرَا لَهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِ بَنِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَرَا لَهُ فَا فَنَ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِ بَنِ يَغَيْرِ الْحَقِّ فَا فَالْمَالِقُولَ النَّبِ بَنِ يَعْمُ وَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِ بَنِي يَغَيْرِ الْحَقِّ فَيْلِ اللَّهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِ بَنِي يَعْمُ وَلَى اللَّهِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْ بَنِي يَعْمُ وَلَا الْمُحْرِقُ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْمِلْمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْعُلِهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

• ٢. اور جب موسیٰ (عَلَیْمِلًا) نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لا تھی پتھر پر مارو، جس سے بارہ چشم پھوٹ نظے (۱) اور ہم گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا (اور ہم نے کہہ دیا کہ) اللہ تعالیٰ کارزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

11. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم سے ایک ہی قتم کے کھانے پر ہر گز صبر نہ ہوسکے گا، اس لیے اپنے رب رب سے دعا سیجے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، کھڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے، آپ نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنی چیز کیوں طلب کرتے ہو! اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری جاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ (۲) اور اللہ کا غضب لے ان پر ذات اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آ بیوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے

نی سُکُاتِیْنِ نے فرمایا "یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نگلو اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔" (صحیح مسلم، کتاب السلام باب الطاعون والطيرة والکھانة ونحوھا، حدیث ۲۲۱۸)

ا. یہ واقعہ بعض کے نزدیک سیہ کا اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے، وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالی نے حضرت مو کی غلیظا سے کہا اپنی لاتھی پتھر پر مارو۔ چنانچہ پتھر سے بارہ چشمے جاری ہوگئے۔ قبیلے بھی بارہ شھے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک مجرہ تھا جو حضرت مو کی غلیظا کے ذریعے اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا۔

۲. یہ قصہ بھی ای میدان سیہ کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں، بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں تھیتی باڑی کرکے اپنی پند کی سبزیاں، دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعت اور انتکبار پر بنی تھا، اس لیے زجر و توزیخ کے انداز میں ان سے کہاگیا "تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں ہیں۔" سو کہاں وہ انعامات واحسانات جن کی تفصیل گزری؟ اور کہاں وہ ذلت و مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کردی گئی؟ اور وہ غضب الله کے مصداق بن گئے، غضب بھی رحمت کی طرح الله کی صفت ہے، جس کی تاویل ارادۂ عقوبت یا نفس عقوبت سے کرنا صبح نہیں۔ الله کیا اور کہاں کہ واد کھا تھو شکا نُہُ۔ (ایکن شان کے لاکق)۔

إِنَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصْلَى وَالصَّبِعِيْنَ مَنَ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْاَحْرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَدَبِهِمُ وَوَلَاحُوُنُ عَلِيْهُمُ وَلَاهُمُ يُعْزَنُونَ

تھے، (') یہ ان کی نافرہانیوں اور زیاد تیوں کا بھیجہ ہے۔ '')

17. مسلمان ہوں، یہودی '') ہوں، نصاریٰ '') ہوں یا صابی (۵) ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ دادای۔ (')

ا. یہ ذات و عضب الہی کی وجہ بیان کی جارہی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انہیاء علیم السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل واہانت، یہ غضب اللی کا باعث ہے۔ کل یہود اس کا ارتکاب کرکے مغضوب اور ذلیل ورسوا ہوئے تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح معزز اور سر خرو ہو تھے ہیں: أَیْنَ مَا كَانُوْا وَ حَیْثُ مَا كَانُوْا
 وَحَیْثُ مَا كَانُوْا۔ وہ كوئى بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں؟

٩. یہ ذات و مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ عَصَوْا (نافرمانی) کا مطلب ہے جن کاموں سے انہیں روکا گیا تھا، ان کا ارتکاب کیا اور (یَعْتَدُوْنَ) کا مطلب مامور بہ کامول میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت و فرمانبر داری یہ ہے کہ مَنْهیّات سے باز رہا جائے اور مَأْمُورَات کو اس طرح بجالایا جائے جس طرح ان کو بجالانے کا حکم دیا گیا ہو۔ اپنی طرف سے کی بیش یا زیادتی (اعْتِدارَة) ہے جو اللہ کو سخت نالیئد ہے۔

سابی یھُود ھوَادَةٌ (جمعنی محبت) سے یا تَھَودٌ (جمعنی توبہ) سے بنا ہے۔ گویا ان کا یہ نام اصل میں توبہ کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پڑا۔ تاہم موئی علیظا کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے۔

۵. صَابِیْنُ صَابِیٌ کی جُع ہے۔ یہ لوگ وہ بیں جو یقینا ابتداء کی دین حق کے پیرو رہے ہوں گے (ای لیے قرآن میں یہودیت وعیدائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے) لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پر تی اور سارہ پر تی آگئ، یا یہ کی بھی دین کے پیرو نہ رہے۔ ای لیے لیا لمذہب لوگوں کو صابی کہا جانے لگا۔

۱. بعض جدید مفسرین ہے اس آیت کا مفہوم سیھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے اور اس ہے انہوں نے "وحدت ادیان" کا فلسفہ کثید کرنے کی مذموم سعی کی ہے۔ یعنی رسالت محمد پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے، اس کی نجات ہوجائے گی۔ یہ فلفہ سخت گراہ کن ہے، آیت کی صحیح تفیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے سابقہ آیات میں یہود کی بد عملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی کے پیرو اور اپنے عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی کے پیرو اور اپنے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی کے پیرو اور اپنے میں میں ایکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی کے پیرو اور اپنے میں میں ایکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی ایک ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللی ایک بیروں میں میں ایکال بیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللیہ کے بیروں میں میں ایکالی بیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہونے کیا تعدیم کیں میں ایکالی بیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب اللیہ کیا ہو کیا تعدیم کیا تعدیم کی ان میں میں ایکالی بیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہوں میں ایکالی بیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہوں میں ایکالی بیدا ہو کیا تعدیم کیا تعدیم کیا تعدیم کیا ہوں کیا تعدیم کیا تعدیم کیا تعدیم کی بیرا ہو کر ان کیا تعدیم کیا تعد

ۅؘٳۮ۫ٲڂۛۛۮۨڹؙٵ۫ڡؽؾؙٵڨٞڴؙۄ۫ۅۯڣۧۼؾٵڣۊ۫ڰڴۿؙۨڶڟؖۅ۠ۯؿۿ۠ۮؙٷ ڝۧٵؾؽڹ۬ڬؙڞ۫ڔؠۣڠؖۊۊٟۊٙٲۮػۯؙۅؙٳڡٵڣؽ۠ۼڶڡۜڴڴۿ ؾٮۜؿؙۏڽؖ

ثُقَّ تَوَلِّيُنُمُّ مِنَّ بَعُدِ ذَلِكَ ۚ فَلُوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمُّ مِنَ الْخِرِينِ مَنَ

۱۳ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لاکھڑا کردیا<sup>(۱)</sup> (اور کہا) جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم نی سکو۔

۱۲ کیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہوجاتے۔

پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالٰی نے کیا معاملہ فرمایا؟ پاکیا معاملہ فرمائے گا؟ الله تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہودی ہی نہیں، نصاریٰ اور صانی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ یر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے اور اس طرح اب رسالت محدید پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ والیوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی اہدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی میں کسی کے ساتھ امتباز نہیں کیا جائے گا۔ وہاں بے لاگ فیصلہ ہو گا۔ جاہے مسلمان ہوں ہا رسول آخر الزمان مَثَلَّاتِيْرِ سے پہلے گزرجانے والے بہودی، عیسائی اور صانی وغیرہم۔ اس کی تائید بعض مرسل آثار ہے ہوتی ہے۔ مثلاً محاہد حضرت سلمان فارسی مِثْلِقَیْهُ ہے نقل کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹی عَنَاتِیْنَا کے ان اہل دین کے بارے میں پوچھا جو میرے ساتھی تھے، عبادت گزار اور نمازی تھے (یعنی رسالت محمدیہ سے قبل وہ اپنے دین کے پابند تھے) تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿إِنَّ الَّذِينُ المُنْوَا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ الآية (ابن كثير) قرآن كريم كے دوسرے مقامات سے اس كى مزيد تائيد ہوتى ہے مثلاً ﴿إِنَّ الدِّينَ عِثُ الله الْاسْكَامُ ﴾ (آل عران: ١١) (الله ك نزويك وين صرف اسلام بى بي) . ﴿ وَمَنْ يَبْتَعِ عَبْرَ الْإِسْلَامِ وَيُنَا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (آل عران: ٨٥) (جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا مثلاثی ہوگا، وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا) اور احادیث میں بھی نبی صُلْ اللَّیْمِ نے وضاحت فرمادی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی کھنص کی نجات نہیں ہوسکتی، مثلاً فرمایا «وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَم يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد اللَّهَ مَ ب اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عيمائي، پهروه مرجائے اور مجھ ير ايمان نه لائے تو وه جنهم ميں جائے گا" اس كا مطلب مدے كه وحدت ادبان كى ممرابى، جہاں دیگر آبات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مذموم سعی کا بھی اس میں بہت وخل ہے، ای لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ احادیث صحیحہ کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جاسکا۔

ا. جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے از راہ شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہوسکے گا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کردیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔

التقرا

ۅؘڵڡۜٙۮؙ؏ڵؠٛڗؙؿ۠ۯٵڴڹڗؽۯٵڠؾۘۮۏؙٳڡؽ۬ڬ۠ؿٝ؋ۣ السَّبْتِ ڡؙڠ۠ڵؽؘٲڵۿؙۄؙٷٛۏٛٳڨؚۯۮؘڴڂڛؠٟؽڹؖ۞۫

فَجَعَلُنْهَا نَكَالًالِّمَا بَيْنَ يَدَّا يُهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْجِظَةً لِلْمُتَقِّقُنُ۞

وَا ذُقَالَ مُوُسَى لِقَوْوَةَ إِنَّ اللهَ يَامُّوُكُمُ اَنُ تَذُبَحُوا بَقَرَةً \* قَالُوَّا اَتَتَّخِذُ نَاهُزُوُلَا قَالَ اَعُوذُ بِاللهِ اَنْ الْوُنَ مِنَ الْجَهِلِيْنَ

قَالُواادُحُ لَنَا رَبَّكَ يُمَيِّنُ لَنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَـرَةٌ لِاقَارِضٌ وَلَا بِكُرِّعُوانٌ بَيْنَ ذَلِكَ قَافَعُلُوامَا تُؤْمِّرُونَ

قَالُواادُعُلَنَارَبُّكَ يُمُيِّينُ لِنَا مَالُونُهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَا غُنِّنَا وَتُعُلُّونُهَا شَـُوْ النِّظِرِينَ۞

قَالُواا دُعُ لَنَارَبُّك يُبَيِّنُ لَنَامَاهِيِّ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْهَهُ عَلِمُنَا ﴿ وَإِنَّالِنُ شَاءًا لِللهُ لَهُمَّتُكُونَ

10. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ (ا) کے بارے میں حد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہد دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔

۲۷. اسے ہم نے اگلوں کچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنادیا اور پر ہیز گاروں کے لیے وعظ ونصیحت کا۔

اور (حضرت) موسی (عَلَيْكِاً) نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی تمہیں ایک گائے ذرج کرنے کا حکم ویتا ہے<sup>(۲)</sup> تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالی کی پناہ پکڑتا ہوں۔

۱۸. انہوں نے کہا اے موسیٰ! دعا سیجے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کردے، آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو، نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں تعمم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ 19. وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرو رنگ کیا ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔

دہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجیے کہ ہمیں
 اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں پیت

ا. سَبْتُ (ہفتہ) کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کرکے حکم الٰہی سے تجاوز کیا۔ بفتے والے دن (بطور امتحان) محھلیاں زیادہ آتیں، انہوں نے گڑھے کھود لیے، تاکہ محھلیاں ان میں بھنتی رہیں اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے۔

۲. بنی اسرائیل میں ایک لاولد مالدار آومی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا، ایک رات اس بھتیج نے اپنے چپا کو قتل کرکے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی، صبح قاتل کی حلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار تھہرانے گئے، بالآخر بات حضرت موسی علیشا کتک پنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا، گائے کا ایک مکڑا متقول کو مارا گیا جس سے وہ زندہ ہوگیا اور قاتل کی نشاندہ کی کرکے مرگیا۔ (فتح القدر)

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُوْكُ تُشِيَّرُ الْأَرْضَ وَلِالشَّقِى الْحُرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةَ فِيُهَا ۚ قَالُواالُّنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ثَنَدَ بَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۚ

> وَ إِذْ تَتَلُتُمُ نَفْسًا فَالْارَءُنُثُمْ فِيُهَا ۗ وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمُو تَكُتُنُونَ۞

فَقُلْنَا اضَّرِيُوكُو بِبَعْضِهَا كَنْ الِكَ يُجِي اللهُ الْمَوْثَى وَيُرِيُكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ۞

نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہوجائیں گ۔

12. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام
کرنے والی زمین میں ہل جوشے والی اور کھیتوں کو پائی
پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں
نے کہا، اب آپ نے حق واضح کردیا گو وہ حکم برداری
کے قریب نہ شے، لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذک
کردی۔(۱)

27. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کرڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اس کو اللہ تعالٰی ظاہر کرنے والا تھا۔

سك. ہم نے كہاكہ اس گائے كا ايك كلزا مقول كے جسم پر لگادو، (وہ جى اٹھے گا) اى طرح الله مردوں كو زندہ كركے متہيں تمہارى عقل مندى كے ليے اپنی نشانیاں وكھاتا ہے۔(۲)

1. انہیں محم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذیح کرو۔ وہ کوئی می بھی ایک گائے ذیح کردیتے تو محم البی پر عمل ہوجاتا،
لیکن انہوں نے محم البی پرسیدھے طریقے ہے عمل کرنے کی بجائے مین میخ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنے
شروع کردیے، جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر ختی کرتا چلاگیا۔ اسی لیے دین میں تعبق اور ختی اختیار کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

الم یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذیح کرنے کا محم دیا گیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس
قتل کا راز فاش کردیا، درآس حالیکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے جھپ کرکیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا
بدی تم کتنی بھی جھپ کر کرو، اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے
خلوت ہو یا جلوت ہر وقت اور ہر جگہ اجھے کام ہی کیا کرو تا کہ اگر وہ کی وقت ظاہر بھی ہوجائیں اور لوگوں کے علم میں
بحق آجائیں تو شر مندگی نہ ہو، بلکہ اس کے احترام وہ قار میں اضافہ ہی ہو، اور بدی کتنی بھی جھپ کر کیوں نہ کی جائے
اس کے فاش ہونے کا امکان ہے جس سے انسان کی بدنای اور ذات ورسوائی ہوتی ہے۔

س، متول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالی روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہاہے۔ قیامت کے دن دوبارہ مردول کا زندہ ہونا مکرین قیامت کے لیے بھیشہ حیرت واستوباب کا باعث رہا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے سورہ

تُثَمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعُنِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ ٱوْلَشَتُّ قَسُوعً وْرَانَ مِنَ الْجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَرُمِنْهُ الْاَنْهُرُ وْرَانَ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَغَرُّجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا لَمَا يُفَهِطُ مِنُ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَااللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَيَ

ٱفَتَظْمَعُوْنَ ٱنُ يُغُومُنُوْ الكُمْ وَقَكُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسُمَعُوْنَ كَلْمَ اللّهِ ثُمِّيَّ غُرِّفُونَهُ مِنَ بَعْد مَا حَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی پانچ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال: ﴿ تُحْوَلَهُ تُعَنَّفُكُوفِّ نَا يَعْلِ مُوْتُوَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلَيْنَا كَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عِلَيْنَا كَ طُور اربعہ مُعَلِّمُ اللّهُ عِلَيْنَا كَ طُور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَيْنا كے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَيْنا كے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَيْنا كے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَيْنا كے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَيْنا كے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَيْنا کے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَيْنا کے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْنا کے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْنا کے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْنا کے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْنا کے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْنا کے طور اربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْنا کے طور اربعہ اللّه ابراہیم عَلَیْنا کے ابراہیم عَلَیْنا کے طور اربعہ ابراہیم عَلَیْنا کے طور اربعہ ابراہیم عَلَیْنا کے طور الربعہ (حال آیت میں حضرت ابراہیم عَلَیْنا کے طور اربعہ ابراہیم عَلَیْنا کے طور الربعہ ابراہیم عَلَیْنا کے ابراہیم عَلَیْن کُراہیم عَلَیْنا کے ابراہیم عَلَیْن کُراہِ ابراہیم عَلْمِیْن کُراہِ کُراہِ ابراہیم عَلَیْن کُراہِ کُ

ا. یعنی گزشتہ مجرات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہوگیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر إِنَابَةٌ إِلَى اللهِ کا داعیہ اور توبہ واستعفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پھر کی طرح سخت بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے۔ دلوں کا سخت ہوجاتا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن اور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہوگئی ہے، اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہوجاتا ہے۔ اس لیے الل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے: ﴿وَلَا يَكُونُواْ كَالَةَ بُنِيُّ اُوْتُواْ الْكِتْبُونُ وَلَا الْكِتْبُونُ وَلَا الْكِتْبُونُ الْكَالُ فَطَالَ عَلَيْمُ الْمُدُونُوْ الْكَالَةُ بُونُ اللهِ ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہوجائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی، لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہوگئی۔

۴. پھروں کی سکین کے باوجود ان ہے جو جو فوائد حاصل ہوتے اور جو جو سفیت ان پر گزرتی ہے، اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھروں کے اندر بھی ایک قشم کا ادراک واحساس موجود ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
 ﴿شَيِّعَوْلُهُ السَّمُونُ السَّبُعُ وَالْدُونُ وَمِنْ فِيْهِنَ وَلَنْ مِنْ اللَّهُ اللهُ ال

س. الل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جارہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے، درآل حالیکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام اللی میں جانتے پوچھتے تحریف (لفظی ومعنوی) کرتا تھا۔ یہ استقہام انکاری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعا امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیوی مفادات، یا حزفی

وَإِذَالَقَتُوااتَّذِيْنَ الْمَنُواقَالُوَّالْمِنَّا ۗ وَلِذَاخَلَا بَعُضُهُمُ إِلَى بَعْضِ قَالُوَّا اَعُنِّا تُؤُنِّضُهُ بِهِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُّوْكُمْ بِهِ عِنْدَارَتِكُمْ ٱفَلَا تَعْقِدُوْنَ ⊕

ٳؘۘۅٙڵڒؘؿۼڷؠؙۏ۫ڹٲؾٞٵڵڎؽۼڷۏؙۄٵؽؙڛڗ۠ۏڹۅڡٙٵ ؽڠڸڹؙۏڹٙ۞

وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَايَعُلَمُوْنَ الكِيتُبَ إِلَّا آمَا نِيَّ وَإِنْ هُمُو اللَّا يُطُنُّونَ

ڡؘٛٷؽڵٛٳڷۜؽڹؽؽۘػؙؿڹٛٷؽٵڮۺ۬ؠڽٲؽۑۮؽۿٟڂٛٷٛؿ ؽڡؙٞۅؙڵۅٛؽۿۮؘٳڝؙۼؽ۫ڽٳڶڵڡڔڸؽۺ۫ٛ؆ٙۅؙٳڽ؋ڹؘؠۘٮٞٵ ۊؚٙڵؠڴٷۜۮڵڰۿؙۄ۫ۺٙٵڲٮۜؽڣٵٛ؈ۿۿۅۘۅٙۮؙڵٛ

اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالی نے مہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالی کے پاس تم پر ان کی جمت ہوجائے گی۔

22. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟(۲)

۸2. اور ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو
 کتاب کے صرف ظاہر ی الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔

29. ان لوگوں کے لیے "ویل" ہے جو اپنے ہاتھوں کی کھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان

تعقبات کی وجہ سے کلام اللی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گرائی کی ایسی دلدل میں میشن جاتے بیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ امت محدید کے بہت سے علاء ومشائخ بھی بدقتمتی سے قرآن وحدیث میں تحریف کے مرتکب بیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ رکھے۔ (دیکھے سورۂ نیاء آیت 22 کا حاثیہ)۔

ا. یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہورہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایک باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی جمت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الٰہی میں پیش کریں گے۔

الله تعالی فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، الله کو تو ہر بات کا علم ہے اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرماسکتا ہے۔

سال یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ کتاب (تورات) سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزو کی ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارہ ہے، جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے، مثلاً ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ ہم جہنم میں اگرگئے بھی تو صرف چند دن کے لیے اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔ علیہ آج کے جائل مسلمانوں کو بھی علماء ومشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پر فریب وعدوں میں پھنا رکھا ہے۔

لَّهُ مُرِّمِّ مَّا يَكُسِبُونَ<sup>©</sup>

وَقَالُوْالَنُ تَمَسَّنَاالتَّارُ الْآ اَيَّامًامَّعُدُوْدَةً \*قُلُ اَتَّخَذُ نُثُوعِنُكَ اللهِ عَهُكًا فَكُنُ يُخْلِفَ اللهُ عَهُكَ لاَ اَمْرَقُدُولُونَ عَلَى اللهِ عَلَا لاَ تَعْلَمُونَ

بىلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةٌ وَّالْحَاطَتُ بِهِ خَطِيْئَةُ فَأُولَلِكَ اَصْحُبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِنْهُمَا خَلِدُ وُنَ۞ وَالَّذِيْنَ الْمَـنُوْا وَعَمِـدُواالصَّلِحْتِ أُولَلٍكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةَ ۚ هُمُ أَفِيْهَا خَلِدُ وُنَ۞

کی کمائی کو ویل (ہلاکت) اور افسوس ہے۔(۱)

۸٠. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم توصرف چند روز جہنم میں رہیں گے، ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ (۲) اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، (ہر گز نہیں) بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو (۳) جنہیں تم نہیں جانتے۔
۸۱. یقیناً جس نے بھی برے کام کے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیرلیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنی ہے۔ نافرمانیوں نے اسے گھیرلیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنی ہے۔
۸۲. اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۳)

ا. یہ یہود کے علاء کی جمارت اور خوف البی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسلے گھڑتے ہیں اور بہانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث کی رو سے "وَیْلٌ " جَہْم میں ایک وادی بھی ہے جس بہانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں چالیس سال لگیں گے۔ (احمہ رزئی، این جان والحائم بوالہ فقے القدی)۔ بعض علاء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں۔ آیت کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام البی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو فذہب کے نام پر دھو کہ دیتے ہیں۔ میں وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام البی میں تحریف کرتے اور لوگوں کو فذہب کے نام پر دھو کہ دیتے ہیں۔ میں دبیں گی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہم ہزار سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے اس حساب سے صرف سات دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے چالیس دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، چالیس دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے۔ یعنی یہ غلط کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس قتم کا کوئی عہد دیکان نہیں ہے۔

س. لیعنی تمہارا یہ وعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اس طرح تم اللہ کے ذمے ایس باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرمارہا ہے جس کی رو سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک وہد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزاء دے گا۔

مل یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت وجہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جارہا ہے۔ جس کے نامۂ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، لینی کفر وشرک (کہ ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض انتھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی بے جوں گے وہ جنتی ہیں اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی، اور جو مومن گناہ گار ہوں گے ان کا محاملہ اللہ کے سیرد ہوگا، وہ چاہے گا تو اپنے فضل وکرم سے ان کے گناہ معاف فرماکر،

وَاذْاَخَنُنَامِيْتَاقَكُمُولَاشَفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ اَنْشَكُمُوضِ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمُ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ⊛

تْمَّرَانْتُمُ هَوُلْآءِ تَقُتْلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيْقَالِّمْنُكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمُ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِالْاِتْمِ وَالْعُلُ وَانْ وَيَارِهِمُ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمُ تَقُلُ وَهُمْ وَهُومُمُ مَحَرَّمُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمُ

مرا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تحالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابتداروں، تیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، اور نمازیں قائم رکھنا اور زکوۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑلیا۔

مر اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا (قتل نہ کرنا) اور آپس والوں کو جلاوطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد ہیئے۔(1)

۸۵. لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قبل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلاوطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے ایک فرقد اری کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی، ہاں جب وہ قیدی ہوکر تمہارے پاس آئے تو تم نے

یابطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد، یا نبی کریم سکی اللی کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرمادے گا، جیسا کہ یہ باتیں صبح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

ا. ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جارہا ہے جو بن اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔
اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تأکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے (جیسا کہ سورة الانہیاء آئیت ۲۵ اور دیگر آیات سے واضح ہے) اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرماں برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے ای طرح اللہ کی عبادت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کو تاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کرکے اس کی ایمیت کو واضح کر دیا ہے، اس کے بعد رشتے داروں، بتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول شاہین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول شاہین کے ساتھ حسن مطوک کی تاکید اور حسن گفتار کا تھم ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عباد تیں نہیں ہو تا ہے کہ یہ دونوں عباد تیں نہیں بھی یہ دونوں عباد تیں نہیں ہی یہ دونوں عباد تیں نہیں ہی کہ ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر کے متر ادف سمجھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر حیرت اللہ کی میں میں بھی ہے جہد طلافت میں مانعین زکوۃ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔

اَفَتُؤُمِنُونَ بِبَعْضِ الْكَتْبِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَاً مُنَ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ الْاِخْزُى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْكِ الْاَيْوَمِ الْقِلْيَاةِ يُرَدِّدُونَ الْلَاسَلِّ الْعَدَابِ وَمَااللهُ بِعَافِل عَمَّا تَعْمُلُونَ

اُولِيِّكَ الَّذِينَ الشُّتَرُوا الْحَيْوةَ التُّنْيَا بِالْالْخِرَةُ ا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿

وَلَقَدُ التَّيُنَامُوسَى الكِينَ وَقَفْيُنَامِنُ بَعْلِ ؟ بِالرُّسُلِ وَالتَيْنَاعِيْسَى ابْنَ مَوْتِيَو الْبَيِنَّاتِ

ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا (اس کا کچھ خیال نہ کیا)، کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ (۱) تم میں سے جو بھی ایبا کرے اس کی سزا اس کے سواکیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار؟ اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔

۸۲. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدلیا ہے، ان کے نہ تو عذاب ملکے ہوں گے اور نہ ان کی مدو کی جائے گی۔(۲)

۸۷. اور ہم نے (حضرت) موسیٰ (عَلَیْظًا) کو کتاب دی اور ان کے پیچیے اور رسول بھیجے اور ہم نے (حضرت) عیسیٰ

ا. نبی کریم شُکُلُیْنِیَم کے زمانے میں انصار (جو اسلام سے قبل مشرک سے) کے دو قبیلے سے اوک اور خزرج، ان کی آئیں میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ ای طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے سے، بنوقینقاع، بنونفیر اور بنونفیر اور بنوقینقاع اور بنونفیر خزرج کے صلیف سے۔ جنگ میں یہ میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریطہ اوس کے حلیف (ساتھی) اور بنوقینقاع اور بنونفیر خزرج کے حلیف سے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں (ساتھیوں) کی مدو کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قبل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹے، اور انہیں جلاوطن کردیتے۔ درآل حالیکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہودیوں کو جب وہ ان آبیات میں یہودیوں کے اس کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنالیا تھا، بعض چیزوں پر ایکان لاتے اور بعض کو ترک کردیتے، کسی حکم پر عمل کرلیے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہیت ہی نہ دیتے۔ ایکان لاتے اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، ان امور کا تو انہوں نے بے محابا ارتکاب کیا، اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کرلیا۔ حالانکہ اگر پہلے تین امور کا وہ کاظ رکھتے تو فدیہ ارتکاب کیا، اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کرلیا۔ حالانکہ اگر پہلے تین امور کا وہ کاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑا نے کی نوبت ہی نہ آئی۔

۲. یہ شریعت کے کی علم کے مان لینے اور کی کو نظر انداز کردینے کی سزا بیان کی جارہ ہے۔ اس کی سزا دنیا میں عزت وسر فرازی کی جگہ (جو عکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے) ذلت ورسوائی اور آخرت میں ابدی نعموں کے بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہال وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو، بعض بعض باتوں کا مان لینا، یا ان پر عمل کرلینا اللہ تعالیٰ کے ہال اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غورو فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت ورسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے؟

وَاتَّيْدُنهُ بُرُوْحِ القُّنُاسِ ۖ أَفَكُّلَمَا جَأَءَكُمُ رَسُوُلٌ ۗ بِهَالاَتَهُوْقَ اَنْفُسُكُمُ اسْتَكُبُرُنُمْ ۚ فَفَرِيُقًا كَنَّ بُثُوُو وَوَيْفًا تَقُتُلُونَ ۞

> وَقَالُوْا قُلُوْلُبُنَا عُلُفٌ ۚ بَلُ لَّعَنَّهُمُ اللهُ بِكُفۡمِ هِمُ فَقَلِيُلًا مَّنَا يُؤۡمِنُونَ ۞

وَلِمَّاجَآءَهُوُ كِتْبُّ مِّنَ عِنْياللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُوْ وَكَانُوْامِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَأَءَهُوُ شَاعَرَفُوا كَفَرُاوًا

ابن مریم (علیمیاً) کوروش دلیس دیں اور روح القد سے ان
کی تائید کروائی۔ (الکین جب بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز
لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے
عکبر کیا، پس بعض کو تو جھلادیا اور بعض کو قتل بھی کرڈالا۔ (۳)
نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالی
نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالی
نے ملعون کرویا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ (۳)
کیاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ نود(اس کے
کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ نود(اس کے
ذریعہ) کافروں پر فتح چاہتے تھے (۵) تو باوجود آجانے اور

ا. ﴿ وَقَفَّيْنَامِنْ اَبَعْنِهِ إِلَيْ الرَّوْلِ ﴾ کے معنی ہیں کہ موکی غایشا کے بعد مسلسل پیغیر آتے رہے، حتی کہ بنی اسرائیل میں انہیاء کا یہ سلسلہ حضرت عینی غایشا پر ختم ہوگیا۔ "بیتنات " سے معجزات مراد ہیں جو حضرت عینی غایشا کو دیے گئے، جیسے مروں کو زندہ کرنا، کوڑھی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ آل عمران (آیت: ۴۹) میں ہے۔ "دُوحُ الْقَدُسِ " سے مراد حضرت جریل غایشا ہیں، ان کو روح القدس اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ امر تکوینی سے ظہور میں آتے تھے، جیسا کہ خود حضرت عینی غایشا کو "دُوحٌ " کہا گیا ہے، اور "القدُدُسُ " سے ذات اللّی مراد ہے اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے۔ ابن جریر نے اس کو صحیح تر قرار دیا ہے، کوئلہ المائدۃ (آیت: ۱۰) میں روح القدس اور انجیل کو اونوں الگ الگ نہ کور ہیں (اس لیے روح القدس سے انجیل مراد نہیں ہوسکتی) ایک اور آیت میں حضرت جریل غایشا کو "دُوحِ الْقَدُسِ دولی اللّٰہ اللّٰہ مراد آیت میں حضرت جریل غایشا کو "دُوحِ الْقَدُسِ میں ہوسکتی) ایک اور آیت میں حضرت جریل غایشا کو روح القدس سے اس کی تائید فرما) ایک دوسری صدیث میں ہے "وَجِبْرِیْلُ مَعَكَ " (جریل غایشا کم ممارے میں) معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جریل غایشا ہی ہیں، (فح البان، ابن کیر بواد اثر اور الور الوری سے مراد حضرت عینی غایشا کو جھالیا اور حضرت زکریا و کیلی غایشا کو قبل کیا۔ اس کی تائید فرما) ایک دوسری صدیث میں ہے "وَجِبْرِیْلُ مَعَكَ " (جریل غایشا کو معلی این، ابن کیر بواد اثر اورای۔ الله ہم المیں، انتو البین، ابن کیر بواد اثر اورای۔ الله کیا میں الله کو معلی ایک اور حضرت حریث کیل غلیشا کو معرفی کیا علیہ کو معلی الله کو معلی الله کو معلی الله کیا کو معلی کیا کیا ایک دوسری مدیث میں ہو کی غلیشا کو قبل کیا۔

سع. لینی ہم پر اے محمد (سَلَّمَتَیْمِ) تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر ہے ﴿وَقَالْوَا قُلُونَهُمَا فِيَّ آئِنَةُ وَ
 تِیمَانَدُ عُوْنَا الْمِیْدِ ﴾ (م اسحة: ۵) (ہمارے دل اس دعوت سے یردے میں ہیں، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے)۔

سم. دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا، کوئی فخر کی بات نہیں۔ بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے، کپل ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے (جو عند الله نامقبول ہے)، یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔

۵. ﴿ يَدْتَكُفْتِهُونَ ﴾ ك ايك معنى يه بين غلبه اور نفرت كى دعا كرتے تھے، يعنى جب يه يهود مشركين سے شكست

يه فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكَفِي يُنَ ⊕

بِشْهَا اشُّتَرَوْارِهَ آنفُسُهُمُ آنُ يُكُفُّرُوْ ابِمَا ٱنْزَلَ اللهُ بَغْيًا آنُ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٌ فَبَآاُءُ وَيِغَضَبِ عَلَى غَضَبٍ \* وَلِلْكِفِي اِنْنَ عَذَاكِ مُّهُدُنُّ ۞

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ المِنْوَالِمِنَّا أَنْزُلَ اللهُ قَالُوا نُؤُمِنُ بِمَا أُنْوَلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُّرُونَ بِمَا وَرَاءَلا وَهُو الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ آنِبُيَاءً اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْ تُمُ مُؤُمِنِيْنَ ۞

باوجود بیجان لینے کے پھر کفر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی العنت ہو کافروں بر۔

9. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو نی ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ ، محض اس بات (ا) سے جل کرکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب کے مستحق ہوگے(۱) اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ 19. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ایمان سے ساتھ کفر کرتے ہیں حالا نکہ وہ حق اتاری گئی اس پر ایمان ہے۔ (اور جو اس کے بعد والی ہے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں حالا نکہ وہ حق ہے ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اچھا ان سے یہ تو وریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے یہ تو چو تم کی انہیاء کو کیوں قتل کیا؟ (۱)

کھاجاتے تو اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ آخری نبی جلد مبعوث فرما، تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں یعنی اسْتِفْسَار ہے۔ دوسرے معنی خبردینے کے بیں۔ آی: یُخْبِرُونَهُمْ بِأَنَّهُ سَیْبُعَثُ یعنی یہودی کافروں کو خبردیتے کہ عنقریب نبی کی بعثت ہوگ۔ (فخ القدر) لیکن بعثت کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدی پر محض صد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

ا. یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد رسول منگینیکی وہی آخری پیغیر ہیں جن کے اوصاف تورات والمخیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک "نجات دہندہ" کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حمد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ نبی منگینیکی ہماری نسل میں سے کیوں نہ ہوئے جیسا کہ ہمارا گمان تھا، لینی ان کا انکار ولائل پر نہیں نسلی منافرت اور حمد وعناد پر مبنی تھا۔

۲. غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب۔ کیوں کہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے جیسا کہ تفصیل گزری، اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد مثالیظ کا انکار کیا۔

سا. لینی تورات پر ہم ایمان رکھے ہیں، لینی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ...

م. لین تمہارا تورات پر وعوی ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انسیاء عظم کو تم قتل ند کرتے،

وَلَقَكُ مُ جَاءَكُمُ مُّولِى بِالْبَيِّنِتِ ثُمَّرَ اتَّخَلُ نُمُ الْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْثُو ظٰلِمُونَ ﴿ وَإِذْ اَخَنْنَا مِيْنَا قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْ فَكُمُ الظُّوْرُ حُنْنُ وَامَّمَا لَتَيْنَكُمْ يِقُتَةٍ وَّ السَّمَعُواء قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلْو بِهِمْ الْعِجُلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشْسَمَا يَأْمُورُكُمْ بِهَ إِيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُوهُمْ وَمِنْ يُنَى ﴿

قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُّ التَّا ارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَا اللهِ خَالِصَةٌ مِّنْ دُونِ التَّاسِ فَتَمَتَّوُ اللَّمَوْتَ إِنْ كُنْ تُمُّرِطْ فِي يَنَ

وَلَنُ يَّتَمَلَّوُهُ اَبَكَالِمَا قَدَّمَتُ آيَدِيهِ مُوْ وَاللهُ عَلِيُهُمُ عِللَّهُ عَلِيدُ عَلَيْهُمُ عَالِمُ اللهِ عَلِيدُهُ عِلَيْهُمُ الطَّلِمِينَ ﴿

97. اور تمہارے پاس تو موسیٰ (عَلَیْمِاً) یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی چھڑا پوجا(ا) تم ہوبی ظالم۔ 97. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کردیا (اور کہہ دیا) کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو! تو انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی (۱) اور ان کے دلوں میں پچھڑے کی محبت (گویا) بلادی گئی (۱) بسبب ان کے کفر کے۔ (۱) ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا تھم دے رہا ہے، اگر تم مومن ہو۔ ایمان تمہیں برا تھم دے رہا ہے، اگر تم مومن ہو۔ ایمان تمہارے کہہ دیجیے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے نزدیک، اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ این سے پائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔

90. کیکن اپنے کر تو توں کو دیکھتے ہوئے مجھی بھی موت نہیں مانگیں کے (۵) اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔

ا. یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور ولیل ہے کہ حضرت موئی علیقیا آیات واضحات اور ولائل قاطعہ اس بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول میں اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موئی علیقیا کو بھی تک کما اور اللہ واحد کو چھوڑ کر بچھڑ کے کو معبود بنالیا۔

۲. یہ کفر وانکار کی انتہاء ہے کہ زبان سے تو اقرار کہ س لیا، یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت کہ ہم نے کون ساعمل کرنا ہے؟

سل ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنادیتی ہے۔ دوسرا اس کو أُشْدِ بُنوا (پلادی گئی) سے تعبیر کیا گیا، کیول کہ پانی انسان کے رگ وریشہ میں خوب دوڑتا ہے جب کہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا۔ (فتح القدر)۔ ۲م. لینی عصان اور مجھڑے کی محبت وعبادت کی وجہ وہ کفر تھا جو ان کے دلول میں گھر کرچکا تھا۔

۵. حضرت ابن عباس ر النهائي نے اس کی تغییر دعوت مباہلہ سے کی ہے، یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سے ہوتو مباہلہ کرلو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کریہ عرض کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جموٹا ہے، اسے موت سے ہمکنار کردے، یہی دعوت انہیں سورت جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیمائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے۔ لیکن چوں کہ یہودی بھی،

ۅۘۘۘڵؾٙڿؚٮۮۜٮٛۜۿؙۿؙٵڞؙۯڞٳڵٮۜٵڛۘۜۼڸڂۑۅٷ۫ٷڝؘ ٵڰڹؽؙڹٵۺٞۯڴۏٵ؞ٝؽۯڎؙٵڂۮۿڞؙڵۏؽؙۼؠۜٞۯؙٵڶڣۜ ڛؽؘۊٷڡٵۿۅڽؚؠؙۯڂۯڿ٩ڝٵڶۼۮٵڛٲڽ ؿؙۼڽٙۯٷڶڵۿؠڝؽڋۣؽؠٵؘؽۼؠڷۅ۠ؽ۞۠

قُلُمَنْ كَانَ عَدُوًّالِحِبْرِيْلَ قِاتَهُ نَزَّ لَهُ عَلْ قَلْمِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَّتِوًّالِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ وَهُدًى وَبُشْرُى لِلْمُؤْمِنِيْنِيَ۞

مَنْ كَانَ عَدُوَّا يَتْلُهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُّلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكُمْلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوَّ لِلْسَخِيْرِيْنَ

97. اور بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی! مَثَلِیُّتُمُ آپ انہیں کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں ان میں سے تو ہر شخص ایک ایک ہرارسال کی عمر چاہتا ہے، گویہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑ اسکتا، اللہ تعالی ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ کمور (اے نبی! مَشَلَّیُکُمُ ) آپ کہہ دیجیے کہ جو جبریل (عَلَیْکِا) کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالی اتارا کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالی اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ (۱) محمن کو اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود

عیسائیوں کی طرح، جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں ہی کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہ یہ ہرگز موت کی آرزو (یعنی مباہلہ) نہیں کریں گے۔ حافظ ابن کثیر نے ای تغییر کو ترجیج دی ہے (تغیر ابن کیر)

1. موت کی آرزو تو کیا، یہ تو دنیوی زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الٰہی سے بچا نہیں سکے گی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے سے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دوسرے جہنی، کیوں کہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا، یا کم انہیں اپنے دعووں کی صداقت پر پورایقین ہوتا، تو یقینا وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہوجاتے، تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکارا ہوجاتی۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کا اعراض اور گریز اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ گو وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے، اور جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کرر کھا ہے۔

۲. احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی مشافیقی کے پاس آئے ، آپ سے چند سوالات کے اور کہا کہ اگر آپ سُلیٹینی نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیوں کہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب آپ سُلیٹینی نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سُلیٹینی پر وحی کون لا تا ہے؟ آپ سُلیٹینی نے فرمایا: جریل (علیشا) تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب وقال اور عذاب لے کر اتر تا رہا ہے۔ فرمایا: جریل (علیشا) تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب وقال اور عذاب لے کر اتر تا رہا ہے۔ اور اس بہانے سے آپ سُلیٹینی کی نبوت مانے سے انکار کردیا۔ (این کیر وقع القدر)۔

اللہ ہے۔

وَلَقَكَ ٱنُوْلُكَآلِلُيْكَ الْيَتِّ اَبِيِّنْتٍ ۗ وَمَا يَكُفُّ أُبِهَا اللَّالِلْفُلْسِقُونَ۞ ٱوَكُلْمَا عٰهَدُوْاعَهُدًا نَبْنَكَ لاَ فَرِيْنٌ شِّنْهُمْ بَلُ ٱكْثَرُقُهُولائِؤْمِنُونَ۞

وَلِمَتَاجَآءَهُمُ رَسُولُ ثِنْ عِنْدِاللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَّنَ فَرِيْقٌ مِّنَ اكَنِيْنَ أُونُوا الكِنْبُ فِيَتِ اللهِ وَرَآءَظُهُوْ رِهِمُ كَانَّهُمْ لايَعْلَمُونَ أَنْ

وَاتَّبَعُوْامَا تَتُلُواالشَّ يَطِينُ عَل مُلُكِ سُلَيْنُنَ وَمَا كَفَرَسُلَيْئُنُ وَلَٰكِنَ الشَّيْطِينَ

99. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روش ولیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔

••ا. یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔

ا • ا. اور جب مجھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ چچھے ڈال دیا، گویا جائے ہی نہ تھے۔ (\*)

۱۰۲ اور اس چیز کے پیچیے لگ گئے جسے شیاطین (حضرت) سلیمان (غالینلا) کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان (غالینلا)

ا. یہود کہتے تھے کہ میکا کیل (علیہ اللہ اللہ وست ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: یہ سب میرے مقبول بندے ہیں جو ان کا یا ان میں کئیل کی ایک کا بھی دخمن ہے وہ اللہ کا بھی دخمن ہے۔ حدیث میں ہے: "مَنْ عَادَی لِیْ وَلِیّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَوْبِ"

(میح بندی تناب الرقق بب الواسع) "جس نے میرے کی دوست ہے دخمیٰ رکھی، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے" گویا اللہ کے کسی ایک ولی ہے دخمیٰ سارے اولیاء اللہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے بھی دخمیٰ ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہے بھی دخمیٰ ہے۔ اس سے واضح ہوا اعلان جنگ کیا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری اور ان سے یفض وعناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کی تعظیم نہایت ضروری اور ان سے یفض وعناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی تعظیم نہایت فرول پر سالانہ عرس مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی تعرف کی بعد ان کی قبرول پر گئید اور تیج بنائے جائیں، ان کی قبرول پر سالانہ عرس کے نام پر سخدہ کیا جائے اور ان پر عادریں ہو چوھائی جائیں اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا، نافع وضار سمجھا جائے، ان کی قبرول پر دست بستہ قیام اور ان کی چوکھٹول پر سحدہ کیا جائے وغیرہ، جیسا کہ بدشتی ہے "اولیاء اللہ کی محبت" کے نام پر یہ کاروبار لات ومنات فروغ پذیر ہے۔ حالا نکہ پر سحبت "نہیں ہے، ان کی عبادت تبور ہے محفوظ رکھے۔ پر سحبت "نہیں ہے، ان کی عبادت تبور ہے محفوظ رکھے۔ کر یہود کو بھی ایمان لے کا عبد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کی عبد کی آپ پرواہ کی ہے جو اس عبد کی وہ کریں گے؟ عبد شکنی ان کروہ کی بہیشہ عادت رہ جی ہو اس عبد کی وہ کریں گے؟ عبد شکنی ان کروہ کی کا بیک شروہ کی ہیں پشت ڈال دیا، جیے وہ اسے جائے جی نہیں انہوں کے عبد شکنی ان کو سے ایک کہ کہ کے ایک کی سے کہ کہ کے ایک کروہ کی سے جو اس عبد کی وہ کریں گے؟ عبد شکنی ان کے ایک گروہ کی بہیشہ عادت رہ جی ہے۔ حتی کہ انلہ کی کتاب کو بھی اس طرح لیس پشت ڈال دیا، جیے وہ اسے جائے جی نہیں ہے۔ کا کہ کی کہ بیل پھت ڈال دیا، جیے وہ اسے جائے جی نہیں کی وہ کریں گے؟ عبد شکنی انہوں نے پہلے جی کہ کہ کے ایک کروہ کی کی بہیں پشت ڈال دیا، جیے وہ اسے جائے جی نہیں۔

كَفَرُهُ وَالْيَعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْدَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَ الْمَلْكَيْنِ بِمَايِلَ هَالُوْتَ وَالْوُتَّ وَمَا أَيْعَلِينِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولُ إِلَّهَا نَحْنُ فِتْنَهُ فَلَا عَنْهُ مُّ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمًا مَا يُفَتِرَقُونَ بِهِ بَيْنَ

نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، (۱) اور بابل میں ہاروت ماروت (نامی) دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، (۱) وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے (۱) جب تک یہ

ا. یعنی ان یہود ایوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان غلیظا بھی (نعوذ باللہ) اللہ کے چنیم نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے بھی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: حضرت سلیمان غلیظا جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیوں کہ عمل سحر تو کفر ہے، اس کفر کا ار تکاب حضرت سلیمان غلیظا کیوں کر کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان غلیظا کے زمانے میں جادوگری کا سلملہ بہت عام ہوگیا تھا، حضرت سلیمان غلیظا کے واس کے سدباب کے لیے جادو کی کتابیں کے کر اپنی کری یا تخت کے بغد ان شیاطین اور جادو گروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف کو گوں کو دکھایا، بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان غلیظا کی قوت واقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا اور ای بنا پر ان کو گوں نے دخرت سلیمان غلیظا کو تھی کہ دویر اللہ تعالی نے فرمائی (این کئی۔ وغیرہ) واللہ انتظام۔

7. بعض مفسرین نے وَمَا أُنْزِلَ میں مَا نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت وہاروت پر کی چیز کے اتر نے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن کریم کا بیاق اس کی تائید نہیں کرتا۔ اس لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے (ابن کیم) اس طرح ہاروت وہاروت کے بارے میں بھی نفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے۔ لیکن کوئی صحیح مر فوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں۔ اللہ تعالی نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، ہمیں صرف اس پر اور اس حد تک ایمان رکھنا چاہیے (تغیر ابن کیم) قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بابل میں ہاروت وہاروت وہروت کر شتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا اور اس کا مقصد والله اُ اَعْلَمُ بالصّوابِ یہ معلوم ہوتا ہے، کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے، جادو سے مخلف چیز ہے اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطاکیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذباللہ جادوگر اور شعبدہ باز طرف سے ہمیں عطاکیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذباللہ جادوگر اور شعبدہ باز سی سے کہ ایک مفاطلے سے لوگوں کو بجانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔

دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سکھنے کے لیے ان فرشتوں کے چیچے پڑے اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزما کش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے جس سے ان کا مقصد ہنتے ہتے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرناتھا۔ یعنی یہ ان کی گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی اور اس طرح کے توہات اور افلاتی گراوٹ کمی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہیں۔ أَعَادَنَا اللّٰہُ مِنْهُ۔

۳. یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے، باطل فداہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل فدہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا۔ لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد فدہب

الْمَرَّةِ وَزَوْجِهُ وَمَاهُمُ بِصَّآلِيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايِضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَقَكُ عَلِمُوْالْمَنِ اشْتَرَلهُ مَالَهُ فِ الْاِخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ "وَلَيِثْنَ مَاشَرُوالِيَهَ اَنْشُنَهُمْ وْلَوْكَا فُوَالِيَعْلَمُوْنَ

ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی
کو کوئی نقصان نہیں پہنچاستے، (۲) یہ لوگ وہ سیھتے ہیں جو
انہیں نقصان پہنچائے اور نقع نہ پہنچاسکے، اور وہ بالیقین
جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ
نہیں۔ اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ
کو فروخت کررہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔
ساما اور اگریہ لوگ صاحب ایمان متی بن جاتے تواللہ تعالیٰ
کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ماتی، اگریہ جانتے ہوتے۔
کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ماتی، اگریہ جانتے ہوتے۔
کی طرف مے ایمان والو! تم (نی منگالیڈ کم کوئی ماری طرف دیکھیے، اور سنتے
کرو، بلکہ "انظرنا" کہو" لینی ہماری طرف دیکھیے، اور سنتے
رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

نه کهه دیں که ہم تو ایک آزمائش میں<sup>(۱)</sup> تو کفر نه کر، پھر

لوگ ان سے وہ سکھتے جس سے خاوند وبوی میں حدائی

وَلَوْاَنَهُمُ الْمُنُوْاوَاتَقَوْالْمَثُوْنَةُ مِِّنْ عِنْدِ الله خَنْدُ لِوَكَانُوْا يَعْلَمُونَ ﴿ يَايُهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوْالاَتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا لَوَلِلْكِفِرَانِيَ عَذَا كِلِيْمُونَا وَاسْمَعُوْا لَوَلِلْكِفِرَانِيَ

ہوجائے، یا اس کا غلط استعال کرے تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا۔

ا. أَيْ: إِنَّمَا نَحْنُ البيّلاءٌ مِّنَ الله لِعبَادِهِ بم الله كى طرف سے بندوں كے ليے آزمائش بي (اع القدي)-

۲. یہ جادو بھی اس وقت تک کی کو نقصان نہیں پہنچاسکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو۔ اس لیے اس کے کستے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے کیھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے، ہر قشم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیوں کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کا نات میں ہر کام اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔

سل رَاعِنَا کے معنی ہیں، ہمارا لحاظ اور خیال کیجے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض وعناد کی وجہ سے اس کے معنی میں تبدیلی اور ان کے جذبہ عناد کی تعلی ہوجاتی، مثلاً وہ کہتے رَاعِیْنَا (ہمارے چرواہے) یا رَاعِیْنَا (احمق) وغیرہ، جیے وہ السّالامُ عَلَیْکُمْ کی بجائے السّامُ عَلَیْکُمْ (تم پر موت آئے) کہا کرتے تھے۔ اللّہ تعالیٰ نے فرمایا: تم "انظرُونَا" کہا کرو۔ اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ، جن میں تنقیص واہانت کا شائبہ ہو، ادب واحر ام کے بیش نظر اور سد ذریعہ کے طور پر ان کا استعال صبح نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال واقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے کے طور پر ان کا استعال حجم نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال واقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے، تاکہ مسلمان «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فَهُو مِنْهُمْ» (ابوداود، کتاب اللباس، باب فی لبس الشہرة: وقال الالبانی ہذا اسناد حسن، بحوالہ حجاب المرة میں : ۵۰) (جو کئی قوم گی مشابہت اختیار کرے گاہ وہ انہی میں شار ہوگا) کی وعید میں داخل نہ ہوں۔ بحوالہ حجاب المرة میں: ۵۰

مَايُوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُوْمِّنْ خَيْرِ مِّنْ تَتِكُوْ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَخْمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿

مَانَشَخُونَ ايَةٍ ٱوْنُشِهَا نَاْتِ غِيْرِيِّتُهَا أَوْ مِثْلِهَا ۚ ٱلدَّهِ تَعْلَدُ ٱتَّ اللهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيُرُ۞

ٱڬۄٛتَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّلْمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُوْتِيْنُ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَّرَلِيَّ وَّلاَنْصِيْرِ

4. یہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی جملائی نازل ہو (ان کے اس حسد سے کیا ہوا) اور اللہ تعالی جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔

۱۰۲. جس آیت کو جم منسوخ کردین، یا بھلادیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، (۱) کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

کیا تحقی علم نہیں کہ زمین واسمان کا ملک اللہ ہی
 کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔

ا. ننخ کے لغوی معنی تو نقل کرنے کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں ایک تھم کو بدل کر دوسرا تھم نازل کرنے کے ہیں۔ یہ کنخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ صبے آدم غلیظا کے زمانے میں سکے بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام کردیا گیا، وغیرہ، اسی طرح قرآن میں بھی الله تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگه نیا علم نازل فرمایا۔ ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے "الفوز الكبير" میں ان کی تعداد صرف یانچ بیان کی ہے۔ یہ نئے تین قتم کا ہے۔ ایک تو مطلقاً نئے تھم یعنی ایک کو بدل کر دوسرا تھم نازل کردیاگیا۔ دوسرا ہے نئے مع التلاوه، یعنی پہلے تھم کے الفاظ قرآن مجید میں موجود رکھے گئے ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے لیکن دوسرا تھم بھی، جو بعد میں نازل کیا گیا، قرآن میں موجود ہے، یعنی ناتخ اور منسوخ دونوں آیات موجود ہیں۔ ننخ کی ایک تبیری قشم یہ ہے کہ ان کی تلاوت منسوخ کردی گئی۔ لینی قرآن کریم میں نبی مَنْ اللَّهُ اللَّهِ انہیں شامل نہیں فرمایا، لیکن ان کا حکم باقی رکھا گیا۔ جیسے «الشَّيخُ والشَّيخُةُ إِذَا زَنْيَا فَارْجُمُوْ هُمَا الْبَتَّةَ» "شادى شده مرد اور عورت اگر زنا كا ارتكاب كرين تويقينا انهين سنكسار كرديا جائے" اس آيت ميں ننخ كى كيلى دو قسمول كا بيان ہے ﴿مَانَشْتَةُ مِنْ ايْتَةٍ ﴾ ميں دوسرى قسم اور ﴿أَوْنُنْسِهَا ﴾ ميں پہلی قشم۔ نُنسها (ہم مجلوا دیتے ہیں) کا مطلب ہے کہ اس کا تھم اور تلاوت دونوں اٹھالیتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے اسے بھلادیا اور نیا تھم نازل کردیا۔ یا نبی مَنَافِیْقِمُ کے قلب سے ہی ہم نے اسے مٹادیا اور اسے نسیاً منسیا کردیا گیا۔ یہودی تورات کو نا قابل کنخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالی نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ زمین وآسان کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو تھم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو، اسے نافذ کرے اور جسے جاہے منسوخ کردے۔ یہ اس کی قدرت ہی کا ایک مظاہرہ ہے۔ بعض قدیم گراہوں (مثلاً ابو مسلم اصفہانی معزلی) اور آج کل کے بھی بعض متجددین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں ننخ مانے سے انکار کیا ہے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو مذکورہ سطروں میں بیان کی گئی ہے، سلف صالحین کا عقیدہ بھی اثبات نسخ ہی رہا ہے۔

السقرا

ٱمۡرُوُ يُكُاوُنَ ٱنَ تَلَىٰ كُوُارَسُوْلَكُمْ كَمَا سُسِلَ مُوْسَى مِنْ قَبُلُ \* وَمَنْ يَتَبَكَّ إِلَالْكُمْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ صَلَّ سَوَا ءُالسِّيدِيْلِ

وَدَكَتِيْرُتُونَ آهُلِ الْكِتْبِ لَوْيَرُدُّ وْنَكُمْرِقِنَ بَعْدِالْيُمَاكِكُوُلُقَارًا تَحْسَدًا امِّنْ عِنْدِا أَنْشِهِمْ مِنْ بَعْدِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ حُوالْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَخُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ يِأَمْرِ لا اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَوْيَرُهِ

وَاقِيمُواالصّلوٰةَ وَانْوُاالرُّكُوٰةَ وَمَا تُفَتِّرِمُوا لِاَنْفُسِكُوْمِنَ خَيْرِ عَبْدُوهُ عِنْدَاللهِ إِنَّاللهُ بِمَاتَعْمُلُونَ بَصِيْرُ۞

وَقَالُوْالَنَّ يَّنْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُـُودًا اَوْنَضَارِقْ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمُو قُلُ هَاتُوْا بُرُهَاكُمُوْانُ كُنْتُمُ صِيوِيْنَ۞

ؠڵ ۗڡؙؽ۫ٲڛ۫ڵڮۅٙۻۿٷؠڷۼۅڰۿۅؘۿؙٷڝ۠ؽ۠ڡٚڵۿٙ ۘۘٛٮۻ۠ۯ۠ۼڡؙؙۮڒؾۣ؋ٷڵڴٷڠٛٚۼڮۿۿؗۏڵڰۿؙڝ

۱۰۸. کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ (عَلَیْمِلًا) سے پوچھا گیا تھا؟ (ا) اور (سنو) ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔

10 ایل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہوجانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر شمہیں بھی ایمان ہوجانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر شمہیں بھی ایمان سے بٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں سے بٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں سے کہ اللہ تعالی اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر شدت رکھتا ہے۔

11. اور تم نمازیں قائم رکھو اور زکوۃ دیتے رہا کرو اور جو پھھ بھلائی تم اپنے لیے آگے جیجوگ، سب پھھ اللہ کے پاس پا لوگ، ب شک اللہ تعالی تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔

ااا. اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود ونصاریٰ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہوتو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ (۳) مال سنو! جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھادے۔ (۳) بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ سامنے جھادے۔ (۳)

ا. مسلمانوں (صحابہ شی اللہ اللہ کی اللہ کی جارہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیٹیبر منی اللہ اللہ سے از راہ سرکشی غیر ضروری سوالات مت کیا کرو۔ اس میں اندیشہ کفر ہے۔

۲. یہودیوں کو اسلام اور نی سَفَافَیْقِم سے جو حمد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کی مذموم سعی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جارہا ہے کہ تم صبر اور در گزر سے کام لیتے ہوئے، ان احکام وفرائض اسلام کو بجا لاتے رہو، جن کا تہیں تھم دیاگیا ہے۔

سا. یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جارہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

۳. ﴿ اَسْلَمْ وَجُهُهُ فِيلُو﴾ كا مطلب ہے محض اللہ كى رضا كے ليے كام كرے اور ﴿ وَهُوَ كُنْسِنٌ ﴾ كا مطلب ہے اخلاص كے ساتھ پنيمبر آخر الزمان عَنَّ اللَّهِ كى سنت كے مطابق۔ قبوليت عمل كے ليے يہ دو بنيادى اصول ہيں اور نجات اخروى انہى

## يَخْزَنُوْنَ ﴿

وَقَالَتِ الْيُهُوْدُ لَيُسْتِ النَّصْرَى عَلْ شَيُّ وَقَالَتِ التَّصْرَى لَيْسَتِ الْيُهُوْدُ عَلْ شَيُّ الْوَهُو يَتْلُونَ الكِتْبُ كُذْلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالِمُهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ مَنِوْمَ الْقِيمَةِ فِيْمَا كَانُوْ إِذِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ كَانُوْ إِذِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ۞

وَمَنْ ٱظْلَمُرِمَتِّنُ مَنَعَ مَسْجِدَاللهِ ٱنْ يُذُكّرَ فِيْهَا اسْهُهُ وَسَلَّى فِى خَرَابِهَا ﴿ اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمُ إِنْ يَتَدُخُلُوْهَا الاَخْلَافِيْتُ الْاَلْمَةُ لُهُمُ فِي اللَّهُ ثَيَا

دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور اداسی۔

اساا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں (۱) اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اس طرح ان ہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ (۱) قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درممان کردے گا۔

۱۱۳. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مجدول میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے (۳) اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟!(۳) ایسے لوگوں کو خوف

اصولوں کے مطابق کیے گئے اعمال صالحہ پر بنی ہے، نہ کہ محض آرزووں پر۔

ا. یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت مولی علیظا کی زبان سے حضرت عیلیٰ علیظا کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت علیٰ علیظا کی تعلید مولی علیظا کی تعلید مولی علیظا کی تعلید مولی علیظا کی تعلید مولی علیظا کی تعلید اور تورات کے مِنْ عِنْدِ اللهِ ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تعلیم کرتے ہیں، یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر وعناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جارہا ہے۔

۲. اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ (اُمُنیِّنْ) تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود ونصاریٰ کی طرح، اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اس لیے وہ نبی سُلُیْفِیْمُ کو صافی لیعنی بے دین کہا کرتے تھے۔

ساب جن لوگوں نے متجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں:
ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیائی ہیں، جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدی میں یہودیوں کو نماز
پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ این جریر طبری نے ای رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ این کثیر نے
اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو بی منافی اور آپ منافی کے
صحابہ شکافی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کردیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبہ کے موقع پر
بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء واجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالاں کہ خانہ کعبہ
میں کسی کو عبادت سے روکئے کی اجازت اور روایت نہیں حقی۔

مم. تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔

خِزْئُ وَلَهُمْ فِي الْإِجْرَةِ عَنَاكُ عَظِيْدُ

وَلِلْهِ الْمُثْبِرِقُ وَالْمُغْدِبُ ۚ فَأَيْثُمَاۤ أَكُولُواْ فَثَقَ وَجُهُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ وَالسِعُ عَلِيْهُ ﴿

وَقَالُوااتَّقَنَا اللهُ وَلَدَّادُ سُجُفَنَهُ مِلْ لَهُ مَافِي السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلُّ لَهُ قَٰنِتُونَ۞

بَدِيْعُ السَّلْوٰتِ وَالْاَئْضِ ۚ وَإِذَا قَضَى آمُرًا وَاتَّمَا يَقُولُ لَهَ كُنُ فَيَكُونُ ۗ

کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، (۱) ان کے لیے دنیا میں بھی بڑا عذاب ہے۔
میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔
118. اور مشرق ومغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ تم جدهر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے، (۱) اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔

117. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، (نہیں بلکہ) وہ پاک ہے، آسانوں اور زمین کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرمانبر دار ہے۔

کاا. وہ زمین اور آسانوں کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہوجا، بس وہ وہیں ہوجاتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِبُنَ لَايَعْلَمُونَ لَوَلاُيُكِلِمُنَا اللهُ اَوْ تَالْتِيُنَا الْيَةُ مُكَنْ لِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَتَنَا لِهَتُ قُلُوْبُهُمْ قَدُبْيَتًا الْأَلِيتِ لِقَوْمِ يُتُوقِنُونَ © الْأَلِيتِ لِقَوْمِ يُتُوقِنُونَ ©

ٳ؆ٞٵؘۯؙڛۘڵؽ۬ڰۑٲڷڂؚڣۜؠۺؚؽؙٷٵٷڬؽؽٷ؇ ٷڒۺؙٷڽٛٷؠٲڞڂٮؚٵۼٛڿؽؽۄ؈

ۅؘڶؽؘڗۘڞۣٚؽۘۼۘنُڬٵڷؽۿؙۅٛۮۅٙڵٳٵڵڞڵؽڂؽٞؾۺۜؽ ڡؚڴؾۿؙڎٷٞڶٳؾۜۿؙٮؽٵٮڵۑ؋ۿۅٙٲۿ۠ڵؿۅٙڵڽڹ ٲڹٞۼؙؾٛٱۿٚۅٙؖٳٙڠۿؙؠٛۼڬٲڵؽؽ۫ڿٵٙٷڝؚؽٵڵڝۛڶؙؙؚڮ ڝٵڵؘؘػڡۣؽٵٮڵؿۄؽؚٷڸؾۣٷٙڵڒڹڝؽؠ۫ۅۛ

111. اور ای طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں خبیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں خبیں آتی ؟ (۱) اس طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل کیساں ہو گئے۔ (۱) ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کردیں۔

119. بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں ہوگی۔

11. اور آپ سے یہود ونصاریٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، (۳) آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہی ہدایت ہے (۳) اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آجانے کے، پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ (۵)

ا. اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، یاکوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا؟ جمے دیکھ کر ہم مسلمان ہوجائیں جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل (آیت: ۹۰ میں اور دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔

۷. لیخی مشرکین عرب کے دل، کفروعناد اور انکار وسرشی میں اپنے ماقبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہوگئے۔ جیسے سورہ ذاریات میں فرمایا گیا ﴿ کَلْمَالِکُ مَا اَنْ الْلَائِیْنَ مِنْ قَبْلِهُمْ مِیْنَ تَسُولُ اِلْاَقَالُوا اَلْمَالُونُونِ \* اَتَوَا صَوْلِیا ہِ بَلِ ہُونَ قَبْلِهُمْ مِیْنَ تَسُولُ اِلْاَقَالُوا الْمَالُونُونِ \* اَتَوَا صَوْلِ اِللَّائُونِ مِیْنَ قَبْلِهُمْ مِیْنَ تَسُولُ اِللَّائُونِ مِیْنَ مِیْنَ اِللَّائِیْنَ مِیْنَ قَبْلِهُمْ مِیْنَ قَبْلِهُمْ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنَ مِیْنِ مِیْنِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ

- ۳. لعنی یهودیت یا نفرانیت اختیار کرلے۔
- ۸. جو اب اسلام کی صورت میں ہے، جس کی طرف نبی کریم شکی سینی وعوت دے رہے ہیں، نہ کہ تحریف شدہ یہودیت ونھرانیت۔ ۵. یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آجانے کے بعد بھی اگر محض ان بر خود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جارہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی

ٱكَذِيْنَ الْتَيْنُهُمُ الكِتْبَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهُ اُولِيِّكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ تَيْلُفُنْ بِهِ قَاُولَيْكَ هُمُر الْخَيِّرُونَ شَّ

يلِبَنِيُ إِسْرَآءِيلَ أَدْكُوُ الْعُمَتِيَ الَّتِنُّ ٱلْعُمَتُ عَلَيْكُوْ وَإِنِّى فَضَّلْتُكُوْعَلَى الْعَلِمِيْنِ ۞

وَالْقُوْابِوْمَالِا تَجْرِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُ وَلا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلا هُمُهُ لِيُمْعُرُونَ۞

ۅٙٳڿٳڹؾؙڶؾٳڹٛڒۿۭڿٙۯؾ۠؋ؘۑػڸؠ۠ٮؗؾٟٷؘٲؾۜؠۜٙۿؙؾٞؗۊٞٲڶٳڹٞ ۼؖٳڡؚڵؙػڸڵێٵڛٳٮٵٮ۠ڶۊٙڷۏؘڝؚؽؙڎ۠ڗؿٙؾؿؖٷٙٲڶڒ ڽؿۜٵڶؘؙۜٛۜۜۼۿڽؽٵڟ۠ڸؚؠؽڹ۞

171. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ('') اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں ('') وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔'') 171. اے اولاد یعقوب! (عَلَیْشِا) میں نے جو نعیتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیات دے رکھی تھی۔

177. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کی نفس کو پچھ فائدہ نہ پہنچاسکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو مدد کی جائے گا۔ نہ اس کی مدد کی جائے گا۔ ۱۲۳ اور جب ابراہیم (عَلِیْلِیًا) کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا (۳) اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا مام بنادوں گا، عرض کرنے گئے:

خو شنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداہنت اور بے جا تاویل کاار تکاب کریں۔

ا. اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق وکردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں، اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جارہی ہے۔ ان میں عبد اللہ بن سلام ڈالٹیڈ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں، جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔

4. "وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔" کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً (۱) خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ ما گئتے ہیں۔ (۲) اس غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ ما گئتے ہیں۔ (۲) اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سجھتے اور کلام البی میں تحریف نہیں کرتے (جیے دوسرے یہودی کرتے تھے)۔ (۳) اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں۔ (۳) اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے، متنابہات پر ایمان رکھتے، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتیں انہیں علماء سے حل کراتے ہیں (۵) اس کی ایک ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں (خ القدی) واقعہ یہ ہے کہ حق علاوت میں یہ سارے ہی مفہوم داخل ہیں اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے جھے میں آتی ہے جو ذکر کورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔

ۅٳۮ۫ۻعڵٮ۬ٵڶؠؽؾؘ؆ؿٙٵؠؘةٞڵێٵڛۅٙٲڡؙؽ۠ٵۉؙٲۼۜؽ۬ۉٳڡۣڽ ؆ؿۜڟڔٳڹ۠ٳۿؠؙڡؙڞڴٷۼؠؙڎؙٳڵٙٳڽؙٳؿٳۿؠٙۅڶڛ۠ؠڡؽڶٲؽڟٟۿڒٳ ؿؽؿڸڟٵۣ۪۪۪ٙۿؿؽؘۅٲڵٷڮۿؽؘٷڶڷٷڰؚ؞ٳڶۺڿؙۅؙۮؚ۞

وَإِذْ قَالَ إِبُوهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَابَكَ الْمِثَّا وَالْزُقُ آهُلَهُ مِنَ التَّمَوْتِ مَنْ المَّنَ مِثْهُمُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْخِوْرِ

اور میری اولاد کو، (۱) فرمایا میرا وعده ظالموں سے نہیں۔

1۲۵. اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے تواب اور
امن وامان کی جگہ بنایا، (۱) تم مقام ابراہیم کو جائے نماز
مقرر کرلو، (۱۳) ہم نے ابراہیم (علیقا) اور اساعیل (علیقا)
سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں
اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و ہجود کرنے والوں
کے لیے یاک صاف رکھو۔

۱۲۱. اور جب ابراجیم (عَلَیْلاً) نے کہا، اے پرورد گار! تواس جگہ کو امن والا شہر بنا اور بہال کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ

1. الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیا کی اس خواہش کو پورا فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہی ہے ﴿وَجَعَلَمْنَا فِی

وَرِیْتِیْتُ الله بِیْنَ وَاللہِ الله الله الله وَ الله الله وَ الله

سب مقام ابرائیم سے مراد وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابرائیم علیاً تعمر کعبہ کرتے رہے۔ اس پھر پر حضرت ابرائیم علیاً تعمر کودیا گیا ہے، جے ہر حاجی حضرت ابرائیم علیاً کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پھر کو ایک شیشے میں محفوظ کردیا گیا ہے، جے ہر حاجی ومعتر طواف کے دوران بہ آسانی دیکتا ہے۔ ﴿وَالْتَحِنْاُ وَالِمِنْ مَقَامِ اِرْهُمُ مُصَنَّى ﴾ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دوراکعت پڑھنے کا حکم ہے۔

قَالَ وَمَنْ كَفَمَ قَامَتِهُ قَلِيُلاّ ثُمَّالُصُطُوَّةِ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيِثْمُ الْمَصِيْرُ

ۅٙٳۮ۫ؽۯؘڡؘٛٵؙڕؙۿؠؙٳڶڤڗٞٳڡؚۮڡۣڹٳڷؠؽؾؚۅٙڶۺ۠ۼؽڵٛۯؠۜۜؠۜٛٵ ڡۜؿۜڽٞڵڡؚؽٚٵۥؙٳێۘػٳٛڹؿٵڵۺؠؽۼؙٳڵۼڸؽ۠ؗؗۿؚ

رَتِيَاوَاجُعَلْنَامُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَتِيَنَّا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ وَارِنَامَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَاءاتِكَ اَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيْدُ

ۯۜؾۜڹٵۅٙٳڹۛۼڎؙڣۿۿۯٮڛؙۅؙڵؖٳٞڝٚڣۿؗۯۑؾؙڶۅٛٳ ۼؽٙۼۿٳڵؾؚػ ۘؽؙۼڷؠۿؙۿؙڟڰؚۺػۅؘٲڵڿڵؙؠڎ ۘٷؽؙڒڲۿۿ۫ٳڷػٲڶ۫ؿٵڵۼڒؽؙۯؙٵڰڲؽؙۉ۠

پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، کھلوں کی روزی دے۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے قرمایا: میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دول گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کردول گا، یہ چینچنے کی جگہ بری ہے۔ ایمان کا اور اساعیل (علیہ ایک کعبہ کی بنیادیں اساعیل (علیہ ایک کعبہ کی بنیادیں

172. اور ابراہیم (عَلَیْطِاً) اور اساعیل (عَلَیْطاً) کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھات جاتے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ جمارے پروردگار! تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جائے والا ہے۔

۱۲۸. اے ہمارے رب! ہمیں اپنا فرمانبر دار بنالے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رہم وکرم کرنے والا ہے۔

179. اے ہمارے رب! ان میں انہیں میں سے رسول

119. اے ہمارے رب! ان میں انہیں میں سے رسول بھیج (۲) جو ان کے پاس تیری آئیس پڑھے، اور انہیں کتاب و حکمت (۳) یقییاً تو غلبہ

ا. الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ کی یہ وعائیں قبول فرمائیں، یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے اور وادی غیر ذی زرع (غیر کھیتی والی) ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے کھل فروٹ اور ہر قتم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔

٢. يه حصرت ابرائيم واساعيل عليها كى آخرى دعا ہے۔ يه مجمى الله تعالى نے قبول فرمائى اور حصرت اساعيل عليها كى اولاو ميں ہے حصرت محمد ميں اسلام عليها كى دعا حصرت ميں اپنے باپ ابرائيم عليها كى دعا حصرت عليها كى دعا حصرت عليها كى دعا حصرت عليها كى بشارت اور اينى والدہ كا خواب ہوں" (التح الربان، ج٠٠، ص ١٨١ و١٨٨)۔

س. کتاب ہے مراد قرآن مجید اور حکمت ہے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی متھو دو اور باعث اجر و اثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آتا جائے تو سجان اللہ، سونے پر سہاگہ ہے۔ لیکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہیں آتا، تب بھی اس کی تلاوت میں کو تاہی جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفاہیم اور مطالب سمجھنے کی بھی حتی الامکان کو شش کرنی چاہیے۔ مما تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ مُناقیق کی بعثت کا یہ چوتھا مقصد ہے کہ انہیں شرک و توہمات کی آلائشوں سے اور اخلاق و کردار کی کو تاہیوں سے یاک کریں۔

والا اور حکمت والا ہے۔

وَمَنْ كَيْرِغَبُ عَنْ مِلْمَةِ إِبْرُهِمَ الْأَمَنُ سَفِهَ نَشُمَهُ \* وَلَقَدِاصُطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْبَاء وَاتَّهُ فِي الْافِرَةِ لِمِنَ الطّيحِيْنَ ۞

> إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِمُ قَالَ آسُلَمْتُ لِرَتِ الْعُلِينِينَ۞

ۅۘۅۘڝٚؗؽؠۿٙٳۧڹۯۿ۪ۿڔۘڹؽۼۅؽۼڠؙۊ۫ۘٛٛٛٛؿڋؽڹڹؾٙٳؾٙ ٳڵڎٳڞؙڟڣٛڸػۄؙٳڶؾؚؽڹؘ؋ؘػڒؾۘؠؙٛۅؙؾؙٵۣڵؚڒۅٙٲٮٛؗتُمُ مُسۡلِمُۅٛڹ۞ۛ

آمُرُكُنْتُمْشُهَكَ آءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمُوْتُ إِذَ قَالَ لِمَنْيُهِ مَاتَعَبُكُوْنَ مِنْ بَعْنِي كَالُوانَعَبُكُ الهَكَ وَإِلَهُ الْإِلْهِكَ اِبْلَهِمَ وَالسَّلْمِيلُ وَالْسُعِيلُ وَالْسُحَىَ الهَّا وَاحِلَّا ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِئُونَ ۞

ا. عربی زبان میں رَغِبَ کا صلہ عَنْ ہو تو اس کے معنی بے رغبتی ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ اللہ کی وہ عظمت وفضیلت بیان فرمارہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا وآخرت میں عطا فرمائی ہے اور یہ بھی وضاحت فرمادی کہ ملت ابراہیم سے اعراض اور بے رغبتی بے وقوفوں کا کام ہے، کسی عقل مند سے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۲. یہ نضیات وبر گزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت وفرماں برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔
 ۳. حضرت ابراہیم علیاً وحضرت یعقوب علیاً آنے الدین کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی جو یہودیت نہیں اسلام ہی ہے،
 جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کریم میں دیگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصیل آئے گی۔ جیسے بھیا کہ یہاں بھی ایکی قضیل آئے گی۔ جیسے بھی ایکی تفصیل آئے گی۔ جیسے بھی ایکی ایکی ایکی اسلام ہی ہے)۔

مم. یہود کو زجر وتونیخ کی جاری ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم ویعقوب عیالہ نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود سے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود سے تو یہ کذب وزور اور بہتان ہوا، اور اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں سے تو ان کا مذکورہ دعویٰ غلط ثابت ہوگیا، کیوں کہ انہوں نے جو وصیت کی وہ تو اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت، یا عیسائیت یا وثنیت کی۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھی، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں پہلی فرمایا ہے «الاَّنبِیّاءً إِنْحَوَةٌ لِعَلَّاتِ، أُمَّهَا تُهُمْ شَتَّی، میں پچھ اختلاف رہا ہے۔ اس کو نبی مُن الله اِن الفاظ میں بیان فرمایا ہے «الاَّنبِیّاءً إِنْحَوَةٌ لِعَلَّاتِ، أُمَّهَا تُهُمْ شَتَّی، وَدِیْنُهُمْ وَاحِدٌ» (صحیح البخاری مع الفتح ۱/ ۲۵۸، حدیث رقم: ۳۳۳۳) "انبیاء کی جماعت علاقی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف (اور باب ایک) ہے اور ان کا دین ایک ہی ہے۔"

تِلْكَ أُمَّةٌ ثَنُ خَلَتْ لَهَا مَاكْسَبَتْ وَلَكُمُ مَّا كَسَبُتُو وَلَكُمُ مَّا كَسَبُتُو وَلَكُمُ مَّا كَسَبُتُو وَلَا تُسْعَلُونَ ﴿

وَقَالُوْاكُوْنُواهُودُااوَنَطْرَى تَهْتُنُاوُا قُلُ بَلُ مِلَةَ أَبْرُهُمَ حَنِيُفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ۞

قُولُوَّاامَتَابِاللهِ وَمَاانُوْل)لِيْنَا وَمَاَانُوْل الْكَ إِبْرُهِمَ وَاسْلِعِيْل وَاسْحَقَ وَيَعْقُوْبُ وَالْاَسِبَاطِ وَمَاَ اْوْقِ َمُوْسى وَعِيْسى وَمَا اُوْقِ النِّيثُيُّون مِنْ رَبِّهِخُوْلَا لْفُتَرِيْنُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمُوْوَ غَنُ لَهُ مُسْلِمُوُنَ

اور اساعیل (عَلَیْلاً) اور اسحاق (عَلَیْلاً) کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرمانبر دار رہیں گے۔ ۱۳۳۷. یہ جماعت تو گزرچگی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کروگ تمہارے لیے ہے۔ ان کے ایک ہی بادر جو تم کروگ تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤگے۔ (۱) گے۔ تم کہوبلکہ صحیح راہ پر ملت ابرائیمی والے ہیں، اور ابرائیم گے۔ تم کہوبلکہ صحیح راہ پر ملت ابرائیمی والے ہیں، اور ابرائیم اللہ کے پرستار شے اور مشرک نہ تھے۔ (۲) گا۔ اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابرائیم، اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابرائیم، اساعیل، اسحاق، یعقوب (علیللہ)، اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو چیز ابرائیم، گئی اور جو پیز ابرائیم، گئی اور جو پیز ابرائیم، گئی اور جو پی کے ابرائی گئی اور جو کی اور عیسیٰ (علیلہ اللہ کی جانب سے موئی اور عیسیٰ (علیلہ اللہ کی جانب سے موئی اور عیسیٰ (علیلہ اللہ کی حانب سے کسی کے دوسرے انہیاء (علیلہ اللہ کی جانب سے کئے۔ ہم ان میں سے کسی کے دوسرے انہیاء (علیلہ اللہ کی جانب سے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے دوسرے انہیاء (علیلہ اللہ کی جانب سے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے دوسرے انہیاء (علیلہ اللہ کی جانب سے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے دوسرے انہیاء (علیلہ اللہ کی جانب سے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے دوسرے انہیاء (علیلہ اللہ کی جانب سے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے دوسرے انہیاء (علیلہ اللہ کی جانب سے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے دوسرے انہیاء (علیلہ کی جانب سے کسی کے دوسرے انہیاء (علیلہ کی اور علیلہ کی دوسرے انہیاء (علیلہ کی دوسرے انہیاء (علیلہ کی دوسرے انہیلہ کی دوسرے انہیاء (علیلہ کی دوسرے انہیلہ کی دوسرے انہیل کی دوسرے دوسرے انہیل کی دوسرے کی دوسرے

ا. یہ بھی یہود کو کہا جارہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء وصالحین ہو گزرے ہیں، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تنہیں نہیں، تنہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤگ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتاد اور سہارا غلط ہے۔ اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے، جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واصد ذریعہ ہے۔

۲. یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی، اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے، اور کہتے کہ ہدایت ای میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہے کہو: ہدایت ملت ایراہیم علینیا کی پیروی میں ہے جو حفیف تھا (یعنی اللہ واحد کا پر شار اور سب ہے کٹ کر ای عبادت کرنے والا)، اور وہ مشرک نہیں تھا۔ جب کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔ اور اب بدشمتی ہے مسلمانوں میں بھی شرک کے مظاہر عام ہیں، اسلام کی تعلیمات اگرچہ بھراللہ قرآن وحدیث میں صحفوظ ہیں، جن میں توحید کا تصور بالکل بے غیار اور نہایت واضح ہے، جس سے یہودیت، عیسائیت اور شنویت (دو مداؤں کے قائل مذاہب) ہے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال وعقائد میں خداؤں کے قائل مذاہب) ہے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے لیکن مسلمانوں کی نظروں ہے او جمل کردیا ہے۔ یوں کہ غیر مشرکانہ اقدار و تصورات در آتے ہیں، اس نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں ہے و جمل کردیا ہے۔ یوں کہ غیر مشرکانہ تو نہیں ہوئی، وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ میں ایک کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات ہے آلودہ نداہب کے مبین تو کوئی امتیاز ہی نظر نہیں آتا۔ اگلی آیت میں ایکان کا معیار بتلایا جارہا ہے۔

فَانُ الْمَنُوْالِمِثُلِ مَا الْمَنْتُوْلِهِ فَقَدِ الْهُنَدَ وَا وَإِنْ تَوَكُواْ فَائْمَا هُوْ فَى شِقَاقٍ فَسَيَكُفِنْ كَاهُوُ اللهُ وَهُوَ السَّوِيْعُ الْعَلِيُونُ

صِبْعَةَ اللهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْعَةً ﴿ وَنَحْنُ لَهُ غِبِدُ وَنَ۞

قُلْ ٱکۡتَآجُوۡنَكَافِى اللهِ وَهُوَرَّتُبَا وَرَّبُكُوْ وَلَنَّا اَعۡمَالۡنَا وَلَكُمۡ اَعۡمَالُكُوۡ وَنَحۡنُ لَهُ مُخْلِطُوۡنَ۞ٛ

در میان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبر دار ہیں۔()

10 اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا،() اور وہ خوب سننے اور جانے والا ہے۔

۱۳۸. الله کارنگ اختیار کرواور الله تعالی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ (۳) اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
۱۳۹. آپ کہہ و بیجے کیا تم ہم سے الله کے بارے میں بھٹڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے ایک ہمارے ای

ا. یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی کی طرف ہے جوجو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا سب پر ایمان لا یا جائے،

کی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے۔ کی ایک کتاب یا نبی کو مانا، کی کو نہ مانا، یہ انبیاء کے در میان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف قر آن کریم کے بی ادکام پر ہوگا۔ پچھلی کتابوں میں کبھی ہوئی باتوں پر نہیں کیوں کہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہیں، تحریف شدہ ہیں، دو سرا قر آن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔

۲. صحابہ کرام شرکا نشیخ بھی ای نہ کورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اس لیے صحابہ شرکا نشیخ کی مثال دیتے ہوئے کہا جارہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ شرکا نشیخ! تم ایمان لائے ہوتو پھر یقینا وہ ہدایت یافتہ ہوجائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے، تو گھر انے کی ضرورت نہیں ہی، ان کی سازشیں آپ کا کھی نہیں بگاڑ سکیں گل کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کھایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنوقینقاع اور بنونسنیر کی کو جلاوطن کردیا گیا اور بنوقریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عمان شرکانیا کی شہادت کے وقت ایک مصحف ان کی گود میں تھا اور اس آیت کے جملہ شوف سیکٹی گھٹھ اللہ پر ران کے خون کے چھیئے گرے بلکہ دھار بھی۔ مصحف آن کی تھی ترکی میں موجود ہے۔

سو، عیدائیوں نے ایک زرد رنگ کا پائی مقرر کرر کھا ہے جو ہر عیدائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیدائی بنانا مقصود ہوتا ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہال "بپتسمہ" ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت لیعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دورمیں اپنی امتوں کو وعوت دی۔ یعنی وعوت توحید۔

ہم تو اس کے لیے مخلص ہیں۔(۱)

۱۳۰۱. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور اسحاق اور ایعقوب ( این اللہ اللہ اللہ کیا ہے اللہ تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ (۲) اللہ کے پاس سے (آئی ہوئی) شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ (۳) میں اس اسمال سے افراک نے کیا ان کے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اثمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤگے۔ (۳) میں سوال نہ کیے جاؤگے۔ (۳) سے انہیں کس چیز نے ہٹایا؟ آپ کہہ و جیجے کہ جس قبلہ پر یہ شرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے (۵) وہ جے چاہے مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے (۵) وہ جے چاہے مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے (۵)

آمُ تَقُوْلُونَ إِنَّ إِبْرُهِمَ وَلِسُلْعِيْلَ وَلَسُحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْكُسُبَاطَ كَانْوًا هُوْدًا اَوْنَضَوْنَ قُلْ ءَ اَنْتُمْ اَعْلَمُ آوِلللهُ وَمَنَ اظْلَمُ مِتَّنَ كَتَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَلامِنَ اللهِ وَمَااللهُ يِغَافِي عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

تِلْكَ أُمَّةً قُلُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُّ مِّمَا كَسَبْتُكُمْ ۚ وَلَا لَشْكَلُوْنَ عَمَّا كَا نُوْا يَعُـ بَالُوْنَ ﴿

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُمِنَ التَّاسِ مَا وَلَدُهُمُ عَنُ قِبَلَيْهِمُ الَّقِي كَانُواعَلَيْهَا قُلْ تِلْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْدِبُ لِيَهُدِي مُنَيَّنَاءُ اللهِ مِرَاطِ مُسْتَقِيْدٍ

ا. کیا تم ہم سے اس بارے میں جھڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ای کے لیے اخلاص ونیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں؟ اور اس کے اوامر کا اتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں، تمہارا بھی ہے اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل مارے ساتھ۔ ہم تو ای کے لیے اخلاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہیں۔

۲. تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء علیظ اور ان کی اولاد یہودی یا عیمائی تھی، جب کہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا تمہیں؟۔

٥. جب آنحضرت مُنَالِينَا كم سے جرت كرك مدينه تشريف لے كئے تو ١١، ١١ مبينے تك بيت المقدس كى طرف رخ

سید هی راه کی ہدایت کر دے۔

وكذالك جَعَلْنَكُوْ أُمِّةً وَسَطَالِتَكُونُوا شُهَلَا عَلَى التَّاسِ وَيُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُوْ شِهِيدًا وَمَاجَعُلْنَا الْفِيلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَ آلَالِلَهُ عَلَمَ مَنْ تَنَّيْعِ الرَّسُولُ مِثَّنَ تَبْقَلِبُ عَلْعَقِيْدَةً وَإِنْ كَانَتُ لَكِيدُيرَةً الرَّعْلَى اللهِ فِي هَدَى اللهُ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيْمَا نَكُورُ إِنَّ اللهَ بِالتَّاسِ لَرُهُ وَنُ تَحِيدُهُ

کرکے نماز پڑھتے رہے، درآل حالیکہ آپ شکا تیکی آپ شکا تیکی کے خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرکے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ شکا تیکی و عامیمی فرماتے اور بار بار آسان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا عکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مجادیا، حالا کلہ نماز اللہ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عابد کو جس طرح تھم ہوتا ہے، اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے، اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا، اس طرف پھر جانا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں جس اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق و مغرب ساری جہتیں اس کی ہیں، اس لیے جبتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہر جہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے، بشر طیکہ اس جہت کو اختیار کرنے کا تھم اللہ نے دیا ہو۔ تحویل قبلہ کا یہ تھم نماز عصر کے وقت آیا اور عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کرکے پڑھی گئی۔

ا. وَسَطَّ کے لغوی معنی تو در میان کے ہیں، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے، یہاں ای معنی میں اس کا استعال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے، ای طرح تمہیں سب سے افضل میں اس کا استعال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے ﴿ لَيْكُونَ اللّهَ مُولُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ

۲. یہ تحویل قبلہ کی ایک غرض بیان کی گئی ہے، مومنین صادقین تو رسول اللہ مَثَّاتِیَّا کے اشارہ ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل محاملہ نہ تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب کہ وہ رکوع میں بھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ہی میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیرلیا۔ یہ معجد قباتین (یعنی وہ معجد جس میں ایک نماز دو قبلول کی طرف رخ کرکے پڑھی گئ) کہلاتی ہے اور ایسا ہی واقعہ معجد قبا میں بھی

قَلُ نَىٰ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السّمَاءَ فَلَنُو َلِينَكَ تِبْلَةً تَرُضْهُا فَوَلِّ وَهُمَكَ شَعْلِ المُسْجِدِ الْحَوَّمِ وَحَدِيثُ مَا كُنْتُوْ فَوْلُوْا وَجُوْهُكُمْ شَطْرًا فَوَلَّ الَّذِينَ الْوَتُوا الكِتْب لَيْعُلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ تَتِهِمُ هُوَاللَّهُ بِغَلَوْلِ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ اللَّهُ الْحَقَّ مِنْ تَتِهِمُ هُوَا اللَّهُ بِغَلَوْلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْحَقَّ مِنْ تَتِهِمُ هُوَا اللَّهُ بِغَلَوْلٍ عَمَّا

ۅؘڵڽؚؽ۫ٲؾؿؙؾٵڷێڔؽڹؙٷۛؿۅؖٵڶڮۺڮؠؚۼ۠ڸؖٳؽۊ۪؆ٙڷؾؚۘٷؖٵ ؿڹؙڵؾػٛٷڝۘٵٞؽٮؾۺٵؚڿۄؿڶٮٞػۿؙڂٷڝٵۼڞؙۿؙڞۺؚٙٳۑڿ ؿؠؙڷؿؘۼڞۣ۫۫۫۫ٷڶڽٟڽٳڰڹٷؾٲۿۅٚٳٷۿؙۏڝۨڽؙؠٷڽڝٵ ۻٙٳٚٷڲڝۜؽٵڣۅؙڶؚۅٚٳڰػٳڋ۫ٵڛۧۯٵڵڟۣڶؚؠؽڹ۞

گرجنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے (ان پرکوئی مشکل نہیں)، اللہ تعالی تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا() اللہ تعالی لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہر بانی کرنے والا ہے۔ ۱۳۳۸ بم آپ کے جرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہوجائیں، آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیرلیں، اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، (\*) اور اللہ تعالی ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، (\*) اور اللہ تعالی ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ دیں گریں دو آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کرتے ہیں۔ ویں لیکن وہ آپ کرتے ہیں۔

گے، (<sup>(\*)</sup> اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، <sup>(\*)</sup>

اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے

ہوا۔ لِنَعْلَمَ (تاکہ ہم جان لیں) اللہ کو تو پہلے بھی علم تھا، اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل یقین کو اہل شک سے علیحدہ کردیں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہوجائیں (فٹ انقدے)۔

1. بعض صحابہ فی النہ آتا کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو صحابہ فی النہ المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کے زمانے میں فوت ہو چکے تھے، یا ہم جتنے عرصے اس طرف رخ کرکے نماز پڑھتے رہے ہیں یہ ضائع ہو گئیں، یا شاید ان کا اثواب نہیں طع گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہول گی، تہمیں پورا ثواب طلح گا۔ یہال نماز کو ایمان سے تجبیر کرکے یہ بھی واضح کردیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی جیشت نہیں۔ ایمان تب ہی معتبر ہے جب نماز اور دیگر احکام اللی کی پابندی ہوگ۔ ۲. اہل کتاب کے مخلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانہیاء ہونے کے واضح اشارات موجود ہیں۔ اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں لیقینی طور پر معلوم تھا، گر ان کا نسلی غرور وحید قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔

۳. کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد وعناد کی بنا پر ہے، اس لیے دلائل کا ان پرکوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا اثر پذیری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو۔

٣. كيونكه آپ عَنَّ اللَّيْنَ وَى اللَّي كَ بِإبند مِين، جب تك آپ مَنَّ اللَّيْنَ كو الله كي طرف سے ايسا تكم نه ملے آپ ان كے قبلے كو كيوں كر اختيار كر سكتے ميں۔

والے ہیں، (() اور اگر آپ باوجودیکہ آپ کے پاس علم آچکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچے لگ جائیں تو بالیتین آپ بھی ظالموں میں سے ہوجائیں گے۔ (() 1741. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا بہچائے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو بہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو بہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ (()

۱۳۷. آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے ، خبر دار آپ شک کرنے والول میں سے نہ ہونا۔

۱۳۸. اور ہر مخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہورہا ہے (۵) تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ منہیں لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٱلَّذِيْنَ الْتَيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ اَبْنَا َمْهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمُ لِيَكْتُنْهُونَ الْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

ٱلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكِ فَلَا تُلُوْنَنَّ مِنَ الْمُثْتَرِيْنَ ۗ

ۉڸؙڬڸٚڗۣڿۿڐؙۿٛٷۘڞؙۅٙڵؽۿٵڴڶڛٛؿؚٙؿڨ۠ۅۘۘۘٵڵۼؿؙڔڬؚؖٵٙؽؽؘڡٵ ٮٙڴٷؙڎ۠ٵؽٲڎؚڹڴؚڎٳ؇ڎٳۺۮۼؠؽۼٵ؞ٳػٙٳۺػ؇ڴؚڸۜۺٞؿٞ ۼٙڽؙؿؙٷ

ا. یبود کا قبلہ صخرہ بیت المقدس اور عیبائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے۔
 ۲. یہ وعید پہلے بھی گزرچکی ہے، مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن وحدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گم ابی ہے۔

ام. پیغیبر پر الله کی طرف سے جو بھی حکم اثرتا ہے وہ یقیناً حق ہے، اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجاکش نہیں۔

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَيُحَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِرُ وَإِنَّهُ لَلْحَقِّ مِنْ تَتِيكُ وَمَّا اللهُ بِغَافِلِ كَا تَعْبُلُونَ ۞

ۅڡڽؽ۬ڿؽؙڂٛڂۘۯۻۘؾ؋ٙۅؙڷٟۅٛۿٙڬۺۜڟۯٳڷٮۺۼۑٳڶٷٳؗۺ۠ ۏڝۧؽڞؙ؆ؙڴؽڷۄؙۏڷۊ۠ٳٷڿۿڴۄٚۺؘڟڒٷڶڟٙڒڴۏڹ ڸڵؿٵڛٵؽؽۘۮٛ؞ڂۼڎ۠ٵٟڒٳڷڒؽؿؽڟڶڎٛٳڡڹ۫۠ۿ؞ٛۏڶڵ ڠۜۺ۫ٷۿۯۏڶڂۺٞۏؙڹ۬؞ٷڸٳؙڹڗڒڹۼػؿؿ۠ۼؽؽ۠ڴۄؙۅؘڵڡڷڴۄ۠ ؙؙؙؿؿڎؙٷ۫ۮۯڰٛ

كَمَّآ اَتُسَلَنَا فِيَكُمْ لِسُولَامِّنْكُمْ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ لِيَتِلُوا عَلَيْكُمُ لِيَتِنَا وَتُزِيِّنِكُمْ وَيُعِلِّمُكُمُ الكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُعِلِّمُكُونَا لَمُ

۱۳۹ اور آپ جہال سے نگلیں اپنامنہ (نماز کے لیے) مبجہ حرام
کی طرف کرلیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف
سے، جو پچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالی بے خبر نہیں۔
۱۵۰ اور جس جگہ سے آپ نگلیں اپنا منہ مبجہ حرام کی
طرف پھیرلیں، اور جہال کہیں تم ہو اپنے چہرے ای طرف
کیا کرو<sup>(۱)</sup> تاکہ لوگوں کی کوئی جمت تم پرباقی نہ رہ جائے، (۲)
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا
نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔
نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ۔
امال جس (۵) طرح ہم نے تم میں حمہیں میں سے رسول
بھیجا جو ہماری آ بیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور

ا. قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا عکم تین مرتبہ دہرایا گیا ہے، یا تو اس کی تأکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے، یا یہ چونکہ نشخ عکم کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے باربار دہرا کر دلوں میں رائخ کرویا جائے، یا تعدد علت کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ ایک علت نبی منگاتی کی مرضی اور خواہش تھی، وہاں اسے بیان کیا۔ دوسری علت، مخالفین علت، ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، وہاں اسے دہرایا۔ تیسری علت، مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے، وہاں اسے بیان کیا گیا ہے۔ (فع القدی)۔

۲. لیخی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعیہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں۔
 سعبہ یہاں ظَلَمُوْ اسے مر اد معاندین (عناد رکھنے والے) ہیں لیخی اہل کتب میں سے جو معاندین ہیں، وہ یہ جانئے کے باوجود کہ پنجبر آخر الزمان عَلَیْتِیْ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، وہ بطور عناد کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناکر یہ پنجبر مَنَّ الیّنِیْ بالآخر اپنے آبائی دین ہی کی طرف ماکل ہوگیا ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔
 سم ظالموں سے نہ ڈرو۔ لینی مشرکوں کی باتوں کی پروا مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد (حَنَّ الیّنِیْزُ ) نے ہمارا قبلہ تو اختیار کرلیا ہے، عنظریب ہمارا دین بھی اپنالیں گے۔ "مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔" جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلاخوف عمل کرتے رہو۔ "جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلاخوف عمل کرتے رہو۔ "جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلاخوف عمل کرتے رہو۔ "جو کی میں قبلہ کو اتمام نعت اور ہدایت یا فسکی سے تعبیر فرمایا کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو انعام واکرام کا مستحق میں بناتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے۔

۵. کھکا (جس طرح) کا تعلق ماقبل کلام ہے ہے، یعنی یہ اتمام نعت اور توفین بدایت تمہیں اس طرح ملی جس طرح اس
 سے پہلے تمہارے اندر تمہیں میں ہے ایک رسول بھیجا، جو تمہارا تزکیہ کرتا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور جن کا تمہیں علم نہیں، وہ سکھلاتا ہے۔

#### تَكُونُوا تَعْلَكُونَ ١

# فَاذْكُرُوْنِ أَذَكُوْلُمُ وَالْشَكْرُ وَالِي وَلِا تَكُفُرُوْنِ ﴿

ؙؽؘٳؿۜۿٵڷێؽؾۘٵٛڡٮٛۅؙٳۺؾۼؚؽڹؙڎؚٳڽٳڶڝۜؠ۫ڔۅؚٳڶڝۜڶۅٷۧٳٙؾؘٳڶؾؗؗ مَعَالصْبِرْنِيُ

ۅؘڵٳؾؘڠؙٷ۠ٷٳڸؽؙؿؙڠٞؾؙڶ؋ۣٛڛؚؽٮؚؚٳڶڟۄٲڡٞٳڲ۠ؾڶ ٲڂؽٳؙۥٚٷڶڮڽ؆ڒۺؿؙٷۏؽ<sup>۞</sup>

وَلَنَبُكُونُكُمُ فِتَى مُعْمِنَ الْمُؤْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقَصِّ مِّنَ الْمُؤْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصِ مِّنَ الْمُولِينَ فَاللَّمُوالِ وَالْكَنْفِي وَالشَّمَوْتِ \* وَيَشِّوِ الطَّيوِيْنَ ﴿

شہبیں پاک کرتا ہے اور شہبیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔

1**۵۲**. اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔(۱)

100. اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ مدد چاہو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔

۱۵۴. اور الله تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو<sup>(۲)</sup> وہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں سبھتے۔

100. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، مجوک پیاس سے، مال وجان اور سچلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخری دے دیجے۔

ا. پس ان نعتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو۔ کفران نعمت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، لیعنی اس کی تشیع، تنہلیل اور تکبیر بلند کرو، اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ خداداد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا، یہ اللہ کی ناشکر گزاری (کفران نعمت) ہے۔ شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ ﴿ لَمِنْ شَکَوْدُولُونَ کَنَافُولُونَ کَفَرْدَانَ نَعْمَ اللهِ کَنَافِی اَدُولِی اللهِ کَنَافِی اللهِ کَنَافِی اللهِ کَانَافِ کَانُولُونَ کُلُونُ اللهِ کَانُولُونَ کُلُونُ اللهِ کَانُولُونَ کُلُونُ اللهِ کَانُولُونَ کُلُونُ اللهِ کَانُولُونَ کُلُونُ کُل

۲. انسان کی دو بی حالتیں ہوتی ہیں: آرام وراحت (نعمت) یا تکلیف وپریشانی۔ نعمت میں شکر الٰہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے استعانت کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے: "مومن کا معاملہ بھی بجیب ہے، اسے خوش پہنیجی ہے تو اللہ کا شکر اداکر تا ہے اور تکلیف پہنیجی ہے تو صبر کرتا ہے۔ دونوں بی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں" (صحیح مسلم، کتاب الافعد والرفائق، باب المؤمن آمرہ کلہ خیر. حدیث: ۱۹۹۹)۔ صبر کی دو قسمیں ہیں: ایک محرمات اور معاصی کے ترک اور اس سے بچنے پر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر۔ دوسرا ادکام الٰہیہ کے بجالانے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں صبر وضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا ہے: اللہ کی پہندیدہ باتوں پر عمل کرنا، چاہے وہ نفس وبدن پر کتنی ہی گراں ہوں، اور اللہ کی ناپہندیدہ باتوں سے بچنا، چاہے خواہشات ولذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچیں۔ (ابن بھر)۔

سب شہداء کو مروہ نہ کہنا ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جم سجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ زندگی علی قدر مراتب انبیاء ومومنین حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہید کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف (یاسینہ) میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے (ابن کیر، بزدیجے آل عران: ۱۲۹)۔

اَكَذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمُ مُثْضِينَةٌ ۚ قَالُوٓ الِتَالِلهِ وَرَاتًا اِلۡذِهُ رِجِعُونَ ۞

ٲۏڷؠۣۜڮؘٵٙؽۿۣۄ۫ڝػۏٮٛۜڞؚؽ؆ؿۿ؋ڗڞٛٲؙٷٲۏڷؠٟٙڬۿٛ ٲڵؽؙڡۜٮؙڎؿ<sup>ۿ</sup>

ٳڽٙۘٵڵڝۜڣؘٵۘۉٵڵؠۯۛۊۜٛ؆۫ڝؙۺؘۼؖٲؠۣڔٳٮڵٷڣۜڡؘڽؙڂۜڿۧٵڵؠٙؽؾ ٲۅؚٳۼؾٮۜؠۯڣڵڬۻٛٵڂۼؽؿؚۄٲڽؙؾۜڟۊۜڡ۬ؠؚڝ۪ؠٵۅٛڡٙڽؙ ٮۜڟۊۜۼڂؙؿؙڒٵٷٳؾٵٮڵۿۺٞڶۯڴؚۼڸؿڠۣ

ٳڽۜٙٵێۜڔؽؗؽڲڷؙؿؙٷؙؽڡۘٵۧٲٮٚۯؙڵؽٵڝٵڵؽؾۣ۬ؾؚٵڵٝؽؽ ڝؙؙڹۼؙڽٵؘؽؾٙؿ۠ڎڸٮٮٞٵڛ؋ٵڰؚؿؾؚٵؙؙۏڶڸٟػ

101. جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

102. ان پر ان کے رب کی نواز شیں اور رحمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

100. بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ('') اس لیے بیت اللہ کا جج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ('') اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ 109. بے شک جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یکہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں

ال آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوش خبریاں ہیں۔ صدیث میں نقصان کے وقت ﴿ إِنَّالِيْهِ وَالنَّا اللّٰهِ الْحِعُونَ ﴾
 کے ساتھ «اللّٰهُمَّ أَجُونِني فِي مُصِيبَتِيْ، وأُخلِفْ لِي خَيْرًا مَّنْهَا» پڑھنے کی بھی فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند المصیبة، حدیث: ۱۹۱۸)۔

ل. شَعَالِيْرُ شَعِيرَةٌ كى جَع ہے جس كے معنی علامت كے بيں، يہاں تج كے وہ مناسك (مثلاً موقف، سعى، منحر، بدى (قربانی) كو اشعار كرنا وغيره) مراد بيں، جو الله تعالى نے مقرر فرمائے بيں۔

سببر صفا اور مروہ کے در میان سعی کرنا جی کا ایک رکن ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ (کوئی گناہ نہیں) سے بعض صحابہ نتی گفتہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نواتیہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا: اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا: (فَلَا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَطَّوَفَ بِهماً) (اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں) پھر اس کی شان نزول بیان فرمائی کہ افصار قبول اسلام سے قبل مناہ طاغیۃ (بت) کے نام کا تلبیہ پکارتے، جس کی وہ مشلل پہاڑی پر عبادت کرتے تھے اور پھر مکہ بیٹی کر ایے لوگ صفا مروہ کے در میان سعی کو گناہ سبجھتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ شکی تینی آئے ہو چھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے در میان سعی گناہ نہیں۔ (صحیح البخادي، کتاب الحج باب وجوب الصفا والمروۃ) بعض حضرات نے اس کا پس منظر اس طرح بیان فرمایا کی منظر اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جابلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت (اساف) اور مروہ پہاڑی پر (نائلہ) بت رکھا ہوا تھا، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے در میان سعی سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے۔ جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے در میان سعی سعی کے دوران کو دور فرمادیا۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاشہ مروہ کے دوران ہو دور فرمادیا۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاشہ مرہ پہرہ تا ہے۔ (ایہر انقابر)۔

يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّٰعِنُونَ ۗ

ٳٙڒٳڗێؽؘؾٵڹٛٷٳۅٙٲڞڶڂٷٳۅؘڔێؾؙٷٛٳڡؙٲۅڷڸٟٙڬ ٲڎؙڹٛٷؽۿۄ۫ٷٳػٳٳڰٷڮؙٵڛڗڿؽؙڴ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَمُ وَا وَمَا تُوْا وَهُمُّ كُفَّارُ اُوْلَيْكَ عَلِيهِهُمُ لَعُنَّةُ اللهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالتَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ خْلِدِيْنَ فِيْهَا ْلَائِئَقَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلِاهُمُ يُنْظِونُ قَ

وَالْهُكُوْ اللَّهُ وَاحِثُا لَآ اِللَّهِ اللَّهُ وَالرَّحْمُنُ الرَّحِيْرُ ۗ

إِنَّ فِيُ خَلْقِ السَّلُوتِ وَالْكَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالْفَهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيُّ تَعْرِي فِي الْبَعْرِيمَ اَيْنَفَعُ التَّاسَ وَمَّاانَزُلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَثَاءٍ فَاحْيَارِيهِ

کے لیے بیان کرچکے ہیں، ان لوگوں پراللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔(۱)

14. مگر وہ لوگ جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور بیان کردیں تو میں ان کی توبہ قبول کرلیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔

141. یقیناً جو کفار اینے کفر میں ہی مرجائیں، ان پر اللہ تعالٰی کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔(۲)

۱۹۲. جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گا۔

۱۲۳. اور تم سب کامعبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سواکوئی معبود برخق نہیں (\*\*) وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہر بان ہے۔
۱۲۳. یقیناً آسانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسان سے پانی اتار کر، مردہ

ا. الله تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ ویگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ فَکتَمَه، أَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ بِلِجَامِ مِّنْ نَارِ البوداود، کتاب العلم، باب کواهیة منع العلم، وسنن ترمذی حدیث: ادا وقال حدیث حسن "جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن الله تعالیٰ آگ کی لگام اس کے منہ میں دے گا۔" کئی جس کا اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان پر لعنت جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ نصوح کرئی ہو، یا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر قلم عفو پھیر دیا ہو، جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آیا ہے، ان کے مرتبین کی بابت کہا جاسکتا ہے کہ یہ لعنت والے کام نہیں ما مون قرار پاسکتے ہیں۔

٣. اس آيت ميں چر وعوت توحيد دی گئي ہے۔ يہ وعوت توحيد مشركين مكه كے ليے ناقابل فهم تھى، انہوں نے كہا: ﴿ اَجْعَلَ الْاَلْهَ اَلَّا اَلَّهُ اَلَّا اَلَّهُ مُعُمَّا اِلَّهُ مُعُمَّا اللَّهُ مُعُمِّا اللَّهِ عَلَيْهِ بات ہے!)۔ اس ليے اگلی آیت میں اس توحيد کے ولائل بيان کيے جارہے ہيں۔

الْأَكْمُ ضَ بَعْدَكَمُ وَيَهَا وَ بَكَ فِيُهَا مِنْ كُلِّ دَاَّكِةٌ وَتَصُرِيُفِ الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُعَجَّوِبَيْنَ السَّمَآءَ وَالْرَئِضِ لَالِيتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

ڡڝؘٵڵػٵڛڡۘڽؙؾڲڿڹؙٛۻ۠ۮٷۑٵۺۄٲڹٮؙٲڐٳ ۼۨؿؙٷؙۿؙػڲؚٵؠڶڡٷڷڵڎؽؽٵڡٮؙٛٚٷٛٲۺٙڰ۠ڂڲڷؚڵڶۄٷڵٷ ۘڽڒؠٵڴۮؿؽڟڂۘٷٞٳۮ۫ڽۯٷڹڶڣڬۮٳڂٞٵٞڰٙڰڰؘڰ

زمین کو زندہ کردینا، (۱) اس میں ہر قشم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل، جو آسان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقلمندوں کے لیے قدرت اللی کی نشانیاں ہیں۔

170. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اورول کو تھبر اکر ان سے ایس محبت رکھتے ہیں، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے (۲) اور ایمان والے اللہ کی محبت

ا. یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق سات اہم امور کا اس میں یکجا تذکرہ ہے، جو کسی اور آیت میں نہیں۔

- (۱) آسان اور زمین کی پیدائش، جن کی وسعت وعظمت محتاج بیان ہی نہیں۔
- (۲) رات اور دن کا کیے بعد دیگرے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندهیرا کردینا تاکه کاروبار معاش بھی ہوسکے اور آرام بھی۔ پھر رات کا کمیا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا کمیا اور رات کا چھوٹا ہونا۔
- (٣) سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور شوں کے حساب سے سامان رزق وآسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔
  - (4) بارش جو زمین کی شادانی وروئیدگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔
- (۵) ہر قتم کے جانوروں کی پیدائش، جو نقل وحمل، کھتی باڑی اور جنگ میں بھی کام میں آتے ہیں اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔
- (۲) ہر قشم کی ہوائیں ٹھنڈی بھی، گرم بھی، بار آور بھی اور غیر بار آور بھی، شرقی غربی بھی اور شالی جنوبی بھی۔ انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق۔
- (۷) بادل جنہیں اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے، برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحداثیت پر دلالت نہیں کرتے؟ بقیناً کرتے ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں۔ بقیناً نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟
- ۴. نذکورہ دلاکل واضحہ اور براہین قاطعہ کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنالیت ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے، بعثت محمدی کے وقت ہی ایسا نہیں تھا، شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں، بلکہ اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیاری گھر کرگئی ہے، انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ اور پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ماوی و مجا اور قبلہ حاجات بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ان کی محبت، اللہ سے بھی زیادہ ہے اور قومید کا وعظ ان کو بھی ای طرح مشرکین مکہ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، جس

### بلاد جَمِيْعًا وَآنَ اللهَ شَرِينُكُ لُعَنَابِ

ٳۮ۫ٮؘۜػ۪ڗؘۜٲٳؙڷڵ۪ۮؚؽؾٵؿؚ۠ؠڠؙۅ۠ٳڡڹٙ۩ێڔؽڹۜٵڟۜؠڠ۫ۅٳۅٙڒۘٳٞۅ۠ٳ ٳؙۿڬؘٳڹۅٙٮٞڨؘڟۜۼؿؙڔۑۿۭۿٳؙۯڛؖڹٵڹٛ۞

ۅؘۛۊؘٲڶٲڷؽ۬ڽؙؽؘٲۺٞۼؙٷٳڵٷٲڽٙڵٮؘٵػڗۧڴ۠؋ٚٮؘٛؾۜۺۜڗؙٙٳٙڡ۪ڹ۫ۿؙڎ ػؠٵڞڔۜڗٷؙٳڝؚ؆ٛٷڶڮؽڔؽۣۼۣۿٳڟۿٲۼؠٵڷۿٷ ڝۜڒٮڗٟۦػڵؽۼۣۿٷٷٵۿؙؠؙۼؚڔ۠ڿؽؘؽ؈ٛٵڵڰٳڕڰ۫

يَايَهُا النَّاسُ كُلُوا مِتَافِى الْاَرْضِ حَلَاطِيتِبَا أُولَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُوْعَدُ وَّيُّبِيْنَ،

میں بہت سخت ہوتے ہیں (''کاش کہ مشرک لوگ جانے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر (جان لیں گے) کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے (تو ہر گزشرک نہ کرتے)۔

۱۲۲. جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آگھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے۔

114. اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوجائیں جینے یہ ہم سے ہیں، اسی طرح اللہ تعالی انہیں ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حرت دلانے کو، اور یہ ہرگز جہنم سے نہ نگلیں گے۔(۲)

۱۲۸. لوگو! زمین میں جنتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، <sup>(۳)</sup> وہ تمہارا کھلا

کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں کھینی ہے: ﴿وَلَدَا أُذِکِرَ اللهُ وَحَدَا اللّهُ كَا فَرْكِ الّذِيْنَ مِنَ اللّهِ عَ وَالْمَالِقَ قُلُوبُ الّذِيْنَ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّه كَا ذَكَرَ كَيَا جَاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر يقين خميں ركھتے ان كه دُونِهَ اَذَاهُمُ يَسْتَبْشُورُونَ ﴾ (الزهر: ٢٥) (اور جب تنها الله كا ذكر كيا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر يقين خميں ركھتے ان كه دل سكر جاتے ہيں اور جب اس كے سوا اوروں كا ذكر كيا جاتا ہے تو خوش ہوجاتے ہيں )۔ اشماز بن ولوں كا تنگ ہونا۔

ا. تاہم الل ايمان كو مشركين كے برعس الله تعالى ہى سے سب سے زيادہ محبت ہوتى ہے۔ كيونكه مشركين جب سمندر وغيرہ ميں پينس جاتے ہيں تو وہاں انہيں اپن معبود جول جاتے ہيں اور وہاں صرف الله تعالىٰ ہى كو پارتے ہيں۔ ﴿فَاذَا اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ الله

۲. آخرت میں پیروں اور گدی نشینوں کی بے بی اور بے وفائی پر مشرکین حسرت کریں گے لیکن وہاں اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش ونیا میں ہی وہ شرک سے توبہ کرلیں۔

س. لینی شیطان کے چیچے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام مت کرو۔ جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل سورۃ الانعام میں آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی مُعَالِّدُ عَلَم

ہوا دشمن ہے۔

ٳٮۜٞؠٚٵؾٲڡؙٛۯؙػ۫ۏۑٳڶۺؙۏٚ؞ؚۘۏاڶڣۜڞٛؾۜٲ؞ؚۏٲڽؙؾڠؙۏڷۅٛٵٸٙؽ اللهمالاتَعُلَبُون

ۅٙٳۮؘٳؿۣ۬ڶ ڸۿؗڎؙٳڟۜؠٷٳڡۧٵؘٲٮ۫ٛڗؘڶٳڵڎ۠ۊٵڵۅؙٳؠڶ ٮؘڰۜڽؚۼؙڡٵۜڶؿؙؽٮۜٵۼڵؽؚٵؚڵٙٵؘٵ؞ٵۅٙڵٷػٵؽٵؠٵٙۉؙۿؙۿ ڵڒؿۼڵۯڽؘۺؽٵۊڵڒؽۿؾۮٷڽٛ

ۅؘڡؘؿ۬ڷؙڷڒؽؙڽؘػڡٞۯؗؗۅٵػؠؘۺٙڶٲۮؽؽؽؙۼؾؙۑٕؠٵڵؖ ؽؽٮٞٮۼ۠ٳڒۮؗۼٵۧٷٙڹٮٙٲۼۧڞؙۊ۠ڹٛػؙۊ۠ۼؽٛۏؘۿۿ ڵڒؽؘۼڣؙۮؙڹۛ®

يَّالَيُهُا الَّذِينَ الْمُنُوالْكُو المِنْ طَيِّبْتِ مَارَ مَا قَنْكُمُ وَاشْكُو واللهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّالًا تَعْبُكُ وَنَ ﴿

179. یقیناً وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالی پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔
• 14. اور ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔(۱)

121. اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں (سجھتے نہیں) وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ (۲) 121. اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تہہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ، پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ (۳)

نے فرمایا: اللہ تعالی فرماتا ہے "میں نے اپنے بندوں کو صنیف پیدا کیا، پس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گر اہ کرویا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، وہ اس نے ان پر حرام کردیں۔" (صحیح مسلم، کتاب البعنة وصفة نعیمها والمها، باب الصفات التی یعرف بھا فی الدنیا آھل البعنة وأهل النار)۔

1. آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں تو وہ بہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے کی آربی ہیں۔ حالاتکہ آباء و اجداد بھی دینی بھیرت سے بے بہرہ اور ہدایت سے محروم رہ سکتے ہیں، اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں آباء پر تی یا اپنے ائمہ وعلاء کی اتباع غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔ ۲. ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلیہ آباء میں اپنی عقل و فہم کو معطل کرر کھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے، وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کوں بلایا اور پکارا جارہا ہے؟ اس طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گو تھے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکاتا، اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔

س. اس میں اہل ایمان کو ان تمام یا کیزہ چیزوں کے کھانے کا تھم ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں اور اس پر اللہ کاشکر ادا کرنے

ٳڹۜٮؘٵڂڗۜڡٙٵؽێؙڴۄٵڷؠؽ۫ؾةۜٷٵڶڷۜڡؘۄؘۅڷڂۛڝۯڵۼڹ۠ڗؽؗڕۅڡٙٲ ٳ۫ۿڷڽ؋ڸۼؽڔڶؿٷۼڛؘٳڞؙڟڗۜۼؽڒڽٳۼٷڵٳٵڎ۪ڣڵڒٙ ٳؿؿ۫؏ڡۜؽؿڋٳؾٞٵۺةۼٞڡؙٛۏۯؿۧڿؽؿؖ

ساکا. تم پر مردہ اور (بہا ہوا) خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے (۱) پھر جو مجبور ہوجائے اور وہ صدسے بڑھنے والا

ک تاکید ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ اثیاء پاک نہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں (جیسے اہل یورپ کو سور کا گوشت بڑا مرغوب ہے)، دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اثیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے (جس کی تفصیل سورۃ الانعام میں ہے) مشرکین کا یہ عمل غلط ہے اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی، تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو (حرام صرف وہی ہیں جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں ہے)، حیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔

ا. اس آیت میں چار حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اسے کلمہ حصر (إنها) کے ساتھ بان کیا گیا ہے، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی چار چیزی ہیں، جب کہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزی حرام ہیں۔ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قراردے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ یہ ہیں۔ اس لیے یہ حصر اضافی ہے، لیعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات ہیں جو یہاں مذکور نہیں۔ دوسرے حدیث میں دو اصول جانوروں کی حلت وحرمت کے لیے بان کردیے گئے ہیں، وہ آیت کی صحیح تغییر کے طور پر سامنے رہنے چاہئیں۔ درندوں میں ذو ناب (وہ درندہ جو کیلیوں سے شکار کرے) اور پرندوں میں ذو مخلب (جو پنجے سے شکار کرے) حرام ہیں۔ تیسرے: جن حانوروں کی حرمت صدیث سے ثابت ہے مثلاً گدھا، کتا وغیرہ وہ بھی حرام ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ے کہ حدیث بھی قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں جت ہے اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہو تا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کرکے، صرف قرآن ہے۔ مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے، جو بغیر ذخ کیے طبعی طور یر یا کسی حادثے سے (جنکی تفصیل سورۃ المائدۃ میں ہے) مرکیا ہو۔ باشر عی طریقے کے خلاف اسے ذخ کیا گیا ہو، مثلاً گلا گھونٹ ویا جائے، یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھکے سے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث میں وو مروار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں۔ ایک مجھلی، دوسری ٹڈی، وہ اس حکم سنہ سے متنیٰ ہیں۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے لینی ذیج کے وقت جو خون نکاتا اور بہتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی وو خون حدیث کی رو سے حلال ہیں: کلیجی اور تلی۔ خزیر لینی سور کا گوشت، یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، وَمَا أُهِلَّ وہ جانور یا کوئی اور چیز جے غیراللہ کے نام پر یکارا جائے۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیراللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ جیسے مشرکین عرب لات وعزیٰ وغیرہ کے ناموں پر ذی کرتے تھے، یا آگ کے نام پر، جیسے مجوی کرتے تھے۔

اور ای میں وہ جانور بھی آجاتے ہیں جو جابل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت، ان کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے، قبروں اور آستانوں پر ذع کرتے ہیں، یا مجاورین کو بزرگوں

ٳؿؘٵؾۜڹؽؙؽؘڲؿؙٮؙؠٛۅؙؽٙ؞ػٲٲٮ۫ۯ۫ڶٲڶؿؙڡؙڝٙٵڰؽڮ ۅؘؽۺٞ؆ٞۅؙػڔ؋ۺؘٮٞٵۊٙڸؽڰڒٲۅڵڮػٵؽٲػؙۏؙؽڣٛ ڹڟۏڹۿؚڂٳڵڒٵڶػٲڒٷڵؽڲڵڣۿؙؠؙٲڶؿ۠ۮؽۅؙٛڡۯڶڤؚؽؠٙةؚۅؘڵٙۮ ؽؙٷڴؽۿڋ۫ؖٷڶۿڂ۫ٶۮٵڮٛٳؽؿ۠ڰ

ٱۅڵؠڬٳ؆ؽؚؽؙؽٳۺؙؾۘۘڒۉؙٳڶڞۜڶڶةؘ ڽٳڵۿؙڵؽ ۅؘٳڵؙۼڬٙٳڹۑٳڷؠٞٷ۫ۼڒٙٷؠۜٵٞڞؙڹٙڒۿؙڎ۫ٷٙؽٳڶٮؿٚٳ؞ؚ

ذلِكَ بِأَنَّ اللهُ نَـَزُّلُ الكِيثِبِ بِالْحَقِّ وَلَنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوُ افِي الكِيثِ لَغِى شِقَالِنَ بَعِيْدٍ هُ

اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہربان ہے۔

۱۵۳ بے شک جو لوگ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب چھیاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچے ہیں، اور قیامت یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے بات بھی نہ کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۵۱۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گر ابی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے، یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔

بدلے اور عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔

کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے بیں۔

کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے بیں۔

کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے بیں۔

ک نیاز کے نام پردے آتے ہیں (جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ گے ہوئے ہیں مثلاً "داتا" صاحب کی نیاز کے لیے بحرے یہاں جع کرائے جائیں)، ان جانوروں کو، چاہے ذرج کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذرج کیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے۔ کیوں کہ اس سے مقصود، رضائے اللی نہیں، رضائے الل قبور اور تقظیم لغیر اللہ، یا خوف یا رجاء من غیر اللہ (غیراللہ سے مافوق الأساب طریقے سے ڈریا امید) ہے، جو شرک ہے۔ ای طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اثبا بھی غیر اللہ کے نام پر نذر ونیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی، حرام ہوں گی، جیسے قبروں پر لےجاکر یا وہاں سے خرید کر، قبور کے ارد گرو فقراء وساکین پر دیگوں اور لنگروں کی، یا مشائی اور پیسوں وغیرہ کی تقسیم، یا وہاں صندوقچی میں نذر ونیاز کے بلیے ڈالنا، یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نذر ونیاز کی صورتیں ہیں اور نذر بھی نماز، روزہ وغیرہ عبادات کی طرح، ایک عبادت ہے اور عبادت کی ہرقتم صرف ایک اللہ کے ضوص ہے۔ ای لیے حدیث میں ہے: «مَلْعُونٌ مَنْ ذَبِعَ لِغَیْرِ الله» – (صحیح الجامع الصغیر وزیادته البانی – ج ۲ کے لیے مخصوص ہے۔ ای لیے حدیث میں ہے: «مَلْعُونٌ مَنْ ذَبِعَ لِغَیْرِ الله» – (صحیح الجامع الصغیر وزیادته البانی – ج ۲ کے ایم پر جانور ذرخ کیا، وہ ملحون ہے۔"

تفیر عزیزی میں بحوالہ تفیر نیٹالپوری ہے: «أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَو أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِیْحَةً، یُرِیدُ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَی عَیْرِ اللهِ، صَارَ مُوْتَدًّا وَذَبِیْحَتُهُ ذَبِیْحَةُ مُوْتَدًّا وَذَبِیْحَتُهُ ذَبِیْحَةُ مُوْتَدًّا وَذَبِیْحَتُهُ دَبِیْحَةً مُوْتَدًّا وَ اَسْ عَلَاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ الله عمال من الله علی مسلمان نے کوئی جانور غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذن کیا تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس کا ذبیحہ الگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیراللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذن کیا تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس کا ذبیحہ الله مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔"

لَيْسَ الْبِرِّ آنُ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمُ وَبِسَلَ الْمُشْمِرِقِ وَالْمُعَرِّبِ وَلِكِنَّ الْبِرِّمِنَ الْمَنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْإِخِرُوالْمَلْكُ لَهُ وَالْكِبْبُ وَالْقِيبِينَ وَانَى الْمُالَ عَلَى حُبِّهِ ذُوى الْقَدْرِ فِي وَالنَّيتَ لَيْ وَالْمَلْكِينَ وَابْنَ السَّيِمْيلِ وَالسَّلَ إِلَيْنَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهُدِهِمُ وَاتَّامَ الصَّدَوْةَ وَانَ الزَّكُوفَةَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهُدِهِمُ وَالصَّرَا الْمَصَدُوا وَالْطِيفِينَ فِي الْبَالُسُلَاءَ وَالصَّرَاءَ وَحِيْنَ الْبَالْسُ أُولِيَّ كَالْمُونُونَ فِي الْمُنْكَاءَ صَدَةً وَلَّ وَالْمِلْكَ هُمُو الْمُتَّقُونَ فَي الْمَالَيْنَ الْمَالِمَةِ وَالْمَوْدَةِ وَالْمُنْوَالِهُ الْمُتَعْوِدِينَ

> يَايُتُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا كُنِبَ عَلَيْكُو الْقِصَاصُ فِي الْفَتُلْ الْفَكِيرُ وَالْأَنْثَى الْفَتُلْ الْفَكِرُ وَالْأَنْثَى الْفَتُلْ عَلَى الْفَلْفِ وَالْأَنْثَى الْفَكِرُ وَالْأَنْثَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

المان اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں (۱) بلکہ حقیقاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالی پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، تیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب پابندی اور زکوۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پوراکرے، شکدستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سے لوگ بیں اور یہی پر ہیر گار ہیں۔

121. اے ایمان والو! تم پر مقولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے۔

ا. یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو (جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے) اور نصاریٰ اپنے قبلے کو (جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے) بڑی اہیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کررہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے خویل قبلہ پر چہ میگوئیاں کررہے تھے، جس سے بعض مسلمان بھی بعض دفعہ کبیدہ خاطر ہوجاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتاعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے، اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے اور ان اعمال واخلاق کو اپنانا ہے جس کی تأکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد واعمال کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات وصفات میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کی تاویل یا تعطیل یا تحییف کے تسلیم کیا عبوب سے پاک ومنزہ اور قرآن وحدیث میں بیان کردہ تمام صفات باری کو بغیر کی تاویل یا تعطیل یا تحییف کے تسلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزاء ہونے، حشوں کے وجود پر اور تمام پنجمبروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کی صدافت پر ایمان ہے۔ اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پنجمبروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کی محبت کے کہ اپنیا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں ہے۔ عکمیٰ حبیہ میں (ہ) ضمیر مال کی طرف راجع ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرج کرے۔ البائسماءِ سے تنگ دستی اور شدت فقر، الفی آء سے تمر مو انحواف نہ کرنا نہایت کھن ہوتا ہے اس لیے شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی احکامات الہیہ سے سر مو انحواف نہ کرنا نہایت کھن ہوتا ہے اس لیے شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی احکامات الہیہ سے سر مو انحواف نہ کرنا نہایت کھن ہوتا ہے اس لیے شدت مراد ہے۔ ان حیوں بر بیان فرمایا ہے۔

۲. زمانہ جاہیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اس لیے زور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہیے، ظلم وجور کا ار تکاب کر لیتے۔ ظلم کی ایک شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہوجاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے

ڽٳؙڷٮۼؗٷڣٷٲػڵٵڴٟڵؽۅڽٳڞٮٵڽۣڎ۬ڶٟڬۼؖڣٛؽڡ۠ؾۨڽٞ ؾؾۣڴۄؙۅڗڂؠڐ۫ڟڛٙٳڠؾڶؽؠؘۼۛٙؽۮڶڮؘڟؘۿؙڝؘۜڶٲ ٵٮؙڎٛڰٛ

بھائی کی طرف سے پچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔(۱) تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے(۱) اس کے بعد بھی جوسرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔(۱)

بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بیا او قات پورے قبیلے ہی کو تہیں نہیں کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق وانتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا، قصاص (بدلے) میں ای کو قتل کیا جائے گا۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد اور عورت کی جگہ مرد، وہی غلام اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے گی، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کردے تو قصاص میں کوئی یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کردے تو قصاص میں کوئی یا ایک مرد کو قتل کیا جائے گا (جیسا کہ ظاہری الفاظ سے مفہوم لکاتا ہے) بلکہ یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں جس سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور۔ «الْمُسْلِمُونَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ» الحدیث (سنن أبی داود، کتاب الجهاد، باب فی السریة ترد علی أهل العسکر) "تمام مسلمانوں کے خون (مرد ہو یا عورت) برابر ہیں۔" گویا آیت کا وہی مفہوم ہے جو قر اس کی خواس کی دوسری آیت، ﴿الْمُسْلِمُونَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ہُ اللہ نہیں، کیوں کہ حدیث میں وضاحت کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا لیکن جہور علاء اس کے قائل نہیں، کیوں کہ حدیث میں وضاحت کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا لیکن جہور علاء اس کے قائل نہیں، کیوں کہ حدیث میں وضاحت کیا جائے گا" (فِح القدے) مزید میں قبر کیا جائے گا گئیں۔ انجادی، کتاب الدیات، باب لایقتل المسلم بالکافر) "مسلمان، کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا" رفح القبادی شملمان، کافر کے بدلے قتل نہیں۔ کیا جائے گا" رفح اللہ کافری مزید دیکھیے آیت ہورہ المائہ دورہ کیا جائے گا کیکن جہور علاء اس کے قائل نہیں، کافر کے بدلے قتل نہیں۔

ا. معافی کی دو صورتیں ہیں: ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضائے الٰہی کے لیے معاف کروینا، دوسری صورت، قصاص کے بجائے دیت قبول کرلینا، اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جارہا ہے کہ طالب دیت مجلائی کا اتباع کرے۔ ﴿وَاَلْمَا الْمِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِيلُ مَعْلَى مُرے۔ اوليائے مقول نے اس کی جان بخشی کرے اس پر جو احسان کیا ہے، اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ ﴿هَلْ جَوَا مُعْلَى جَوَا الْمُوسِينَ فَي اللّٰهِ وَسِلُ الْمُواْسِينَ فَي اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ

۲. یہ تخفیف اور رحمت (لیعنی قصاص، معافی یا دیت تین صورتیں) الله تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہے ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی اور اہل انجیل (عیبائیوں) میں صرف معافی ہی تھی، قصاص تھا نہ دیت۔ (این عیر)۔

٣. قبول ديت يا اخذ ديت كے بعد قتل بھى كروے تويہ سركشى اور زيادتى ہے جس كى سزا اسے دنيا وآخرت ميں سميكنى ہوگ۔

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ مَيْوِةٌ يَا وَلِى الْاِلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوُّنَ۞

كُوتِ عَلَيُكُولُوا احضَرَاحَدَكُوالْمُوتُ إِنْ تَرَادَ خَيُراً ۗ اِلْوَصِيِّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَىكِينَ بِالْمُعُرُونِ َحَيَّا عَلَى الْمُتَقِيْنِ ۗ

> فَمَنْ بَتَ لَهُ بَعُلَمَ مَاسَمِعَهُ فَإِثَّمَاۤ اِثْتُهُ عَلَ الّذِيْنَ يُنَيِّدٍ لُوْنَهُ ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيعُ مَلِيُرُّ

ڡٚؠۜڽؙڿٵؽ؈ٛۺ۠ۅڝڿڹڡٞٵٷٳؙۺٚٵٷٲڞڶػؖ ؠؽؿۿؙۮۏڵڒٳڶؿۯۼڶؿٳۨٳڽٵڶڰۼڡؙٛۏڒڗڿؽڎ۠

149. اور عقلندو! قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اس کے باعث تم (قتل ناحق سے) رکوگ۔(ا)
100. تم پر فرض کردیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے مال باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرجائے،(ا) پر ہیز گاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔

11. اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدل و اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا جانئے والا ہے۔

۱۸۲. ہال جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب داری یا گناہ کی وصیت کردینے سے ڈرے (۲) پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرادے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی بخشے والا مہربان ہے۔

ا. جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کردیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں ہوگی اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہوجاتا ہے، وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل وخونریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے، اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جاسکتا ہے جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات المحمدللہ موجود ہیں۔ کاش دوسرے اسلامی ممالک بھی اسلامی حدود کا نفاذ کرکے اسلامی حدود کا نفاذ کرکے اسلامی حدود کا نفاذ کرکے اسلامی حدود کا خوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کرسکیں۔

٧. وصیت کرنے کا یہ تھم آیت مواریث کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا۔ اب یہ منسوخ ہے۔ بی سُلُولِیَّا کُمان ہے ﴿ إِنَّ الله قَدْ اَعْطَیٰ لِکُلِّ ذِیْ حَقِّ مَقَّهُ، فَلَا وَصِیّهَ لَوَارِثِ ﴾ (اخوجه الترمذي) " الله تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے (یعنی ورثاء کے ہے مقرر کردیے ہیں) پی اب کی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں" البتہ اب ایے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جاسکتی ہے وو ارث نہ ہوں، یا راہ خیر میں خرج کرنے کے لیے کی جاسکتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ عد شہت (ایک تہائی) مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جاسکتی۔ (صحیح البخاری، کتاب الفرائض باب میراث البنات) سو بحقظی یا بھول سے کسی ایک رشتے دار کی طرف زیادہ مائل ہوکر دو سروں کی حق تلفی میں جو اور اس کی جو ایس کے کسی ایک رشتے دار کی طرف زیادہ مائل ہوکر دو سروں کی حق تلفی کرے اور إِثْمًا ہے مراد ہوں کو ویست ہے جس کا بدلنا اور اس کرے اور إِثْمًا ہے مراد ہوں کہ وصیت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وصیت میں عدل وانصاف کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب، اس کے اخروی نجات کے نقطہ نظر سے سخت خطرناک ہے۔

ؙٙؗؗڲٳؙؿؙٵڷێۏؽؙؽٵڡؙٮؙٛۅٛٳػ۠ؾؚڹۘۦڡٙڷؿڮؙڎؙۣٳڶڟؚؾؽٵۿؙؚػؠٙٵ ػؚ۠ؾڹۘٴٸٙڶ۩ؘۜؽڹؿٛؽۄ؈ٛڠٞؽؙڸػؙڎڶؚڡٙڰڴؙڎڗؾٞڠؙڎؙؚؽ۞ٚ

شَهُرُرَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرُانُ هُدِّي

۱۸۳. اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔(۱)

المهار گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کرلے (۲) اور اس کی طاقت رکھنے والے (۳) فدید میں ایک مسکین کو کھانا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے (۳) لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔

۱۸۵. ماه رمضان وه ہے جس میں قرآن اتارا گیا(۵) جو

ا. صِیامٌ، صَوْمٌ (روزہ) کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے، اللہ کی رضا کے لیے، رکے رہنا، یہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ اور تقویٰ انسان کے اخلاق وکردار کے سنوارئے میں بنیادی کردار اوا کرتا ہے۔

۲. یہ بیار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ وہ بیاری یا سفر کی وجہ سے رمضان المبارک میں جینے روزے نہ رکھ سکے ہوں، وہ بعد میں رکھ کر گنتی پوری کرلیں۔

٣. يُطِيقُونَهُ كَا ترجمہ يَتَجَشَّمُونَهُ "نهايت مشقت سے روزہ رکھ سکيں" کيا گيا ہے (يہ حفرت ابن عباس وَفَا اَن عباس وَفَا اَن کی اميد ہے، امام بخاری نے بھی اسے پند کيا ہے) يعنی جو شخص زيادہ بڑھانے يا اين بياری کی وجہ ہے، جس سے شفا يالی کی اميد نہ ہو، روزہ رکھنے ميں مشقت محسوس کرے، وہ ايک مسکين کا کھانا بطور فديہ دے دے دے، ليكن جمہور مفسرين نے اس كا ترجمہ "طاقت رکھتے ہيں" ہی کيا ہے، جس کا مطلب يہ ہے کہ ابتدائے اسلام ميں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے طاقت رکھتے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کے بدلے ايک مسکين کو کھانا وے ديا کريں۔ ليكن بعد ميں ﴿فَهَنَ شَيْهِكَ وَمُنْكُمُ الشَّهُ وَ قَلْيَصَائِهُ ﴾ كے ذريعے اسے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے ليے روزہ فرض کر ديا گيا، تاہم زيادہ بوڑھے، دا كئی مریض کے ليے اب بھی يہی تھم ہے کہ وہ فديہ دے ديں اور حَامِلَةٌ (دودھ پلانے والی) عور تيں اگر مشقت محسوس کريں تو وہ مریض کے تھم ميں ہوں گی يعنی وہ روزہ نہ رکھیں اور ابعد ميں روزے کی قضا کریں۔ (تحفة الأحوذي شرح التومذي)۔

مم. جو خوشی سے ایک مسکنین کی بجائے دو یاتین مسکینوں کو کھانا کھلادے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

۵. رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کی ایک رمضان میں نازل ہوگیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان

لِلنَّاسِ وَ بَتِناتٍ مِّنَ الْهُنْ يَ وَالْفُرُقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُو الشَّهْرَ فَلْيَصُهُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْشًا أَوْعَلَى سَفْرِ فَوَلَا تُؤْمِنُ آيَامِ أُخَرِ يُرِيْنُ اللهُ بِكُو الْيُنْدَرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُوالْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْحِبَّ الَّهُ وَلَا يَعْرَفُوا اللهُ عَلَى مَا هَذَكُمُ وَلَتَكُمُ وَلَا يَكُمُ لُوا اللهُ عَلَى مَا هَذَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَا يَعْرُفُونَ فَيَ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّ قِرِ يُكِ الْحِيْبُ كَعُوَّةُ الدَّاجِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتَجِيْبُوالِي وَلَيُؤْمِنُوُا فِي لَعَنَّهُمُ مَرْشُدُونَ ﴿

لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق وباطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، شخق کا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کراو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کی شرائیاں بیان کرو اور اس

۱۸۷. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں (۱) اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ

1. رمضان المبارک کے احکام ومسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ بیان کرکے یہ واضح کردیا گیا کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے، جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً افطاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے (مسند أحمد، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، بحالة ابن كثير) تاہم قبوليت دعا كے ليے ضروری ہے كہ ان آداب وشر الط كو ملحوظ ركھا جائے جو قرآن میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان ر تھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔

112 روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے
لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس
ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے
تمہاری توبہ قبول فرماکر تم سے درگرر فرمالیا، اب تمہیں
ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی کھی ہوئی چیز کو
تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک
کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہوجائے۔
(۱) کیم رات تک روزے کو پورا کرو(۱) اور عورتوں سے اس
وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف
میں ہو۔ (۱) یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب

مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں روزہ رکھا جاسکتا ہے، کیوں کہ فخر تک اللہ تعالیٰ نے مذکورہ امور کی ا اجازت دی ہے اور صیح بخاری وصیح مسلم کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (ابن کثر)

لیعنی رات ہوتے ہی (غروب مش کے فوراً بعد) روزہ افطار کرلو۔ تاخیر مت کرو، جیسا کہ صدیث میں بھی روزہ جلد
 افطار کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصال مت کرو۔ وصال کا مطلب ہے ایک روزہ افطار کیے بغیر
 دوسرا روزہ رکھ لینا۔ اس سے نبی سَالَ اللّٰیَا اللّٰ اللہ تُحقیٰ سے منع فرمایا ہے۔ (کب مدیث)

سر اعتکاف کی حالت میں بیوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ملاقات اور بات چیت جائز ہے۔ ﴿ عَلِمُونَ فِی الْمُسْلِحِينِ ﴾ سے استدلال کیا گیا ہے کہ اعتکاف کے لیے معجد ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ازواج مطہرات نے بھی معجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اس لیے عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں۔ البتہ معجد میں بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لو گوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بھیں۔

۱۸۸. اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچاکر کسی کا کچھ مال ظلم وستم سے اپنا کرلیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔

۱۸۹. لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجے کہ یہ لوگوں (کی عبادت) کے وقتوں اور جج کے موسم کے لیے ہے اور (احرام کی حالت میں) گھروں کے چیچے سے تہارا آنا پھھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو۔ اور گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو<sup>(۲)</sup> اور اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم کامیاب ہوجاؤ۔ 19. اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، (۳) اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں ہیں اور زیادتی نہ کرو، (۳)

وَلَا تَأْكُفُوْاَ الْمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَثُنُ لُوْالِهَا إِلَى الْمُكَامِلِ الْمُثَافِّ فِرْنِيقًا مِّنْ اَمُوَالِ السَّاسِ بِالْإِنْتِمِ وَانْتُمْ

يَنْمَكُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيْكُ لِلنَّاْسِ وَالْحَرِّ وَلَيْسَ الْهِرُّ بِأَنْ تَأْنُوا الْبُنْهُوْتَ مِنْ ظُهُوْدِهَا وَالْإِنَّ الْهِرَّمَنِ اتَّفَىٰ ۚ وَانْتُواالْبُهُ يُوْتَ مِنْ ٱبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوااللهَ لَعَلَّكُمُ تَقْدُلِحُوْنَ ۞

وَقَايِتُواْ فِي سَيِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ يَنْ يَنْ اللهَ يُقَايِتُوْ أَنِي اللهَ يُقَايِتُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ

ان کے لیے ہر چیز کا مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے، تاکہ مردوں سے کی طرح کا اختلاط نہ ہو، جب تک مجد میں معتول، محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو، عور توں کو محجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور عور توں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نظی عبادت ہی ہے، جب تک پوری طرح تحفظ نہ ہو، اس نظی عبادت سے گریز بہتر ہے۔ فقہ کا اصول ہے: ذَرْةُ الْمَفَاسِدِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ. مصالح کے حصول کے مقالے میں مفاسد سے چٹا اور ان کو ٹالغا زیادہ ضروری ہے۔

ا. ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو، لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھاکر وہ عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروالے اور اس طرح دوسرے کا حق غصب کرلے۔ یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جا نز اور حلال نہیں کرسکتا۔ یہ ظالم عنداللہ مجرم ہوگا۔ (ابن کیر)
 ۲. انصار اور دوسرے عرب جابلیت میں جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے اور پھر کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضورت پڑ جاتی تو دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے، اس کو وہ نیکی سیجھتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے (ایر اتھابر)

٣. اس آيت ميں پہلى مرتب ان لوگوں سے الرنے كى اجازت دى گئى ہے جو مسلمانوں سے آمادة قال رہتے تھے۔ تاہم

لا يُحِتُ البُعْثَةِ بِينَ ⊕

وَاقْتُ الْوَهُ مُ حَدِّثُ ثَقِقْتُ وَهُمْ وَآخِرُ حُومٌ مِّ مِنْ حَيْثُ آخُرُجُو كُمْ وَالْفِتْنَةُ ٱشَكُّ مِنَ الْقَتُلُ وَلَا تُقْيِنُو هُمُ عِنْ مَالْسُيْجِهِ الْحَرَامِ حِتَّى يُقْتِلُوْكُمُ فِيُوْفَانُ قَتَلُوْكُمُ عَاقَتُلُوهُمُ مُنَالِكَ جَسَزَاءُ الْكِفِينِينَ@

فَإِنِ انْتَهُوْ إِفَانَ اللهَ غَفُوْسٌ رَّحِيهُ وَقْتِلُوْ هُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْ نَهُ وَكَيْلُوْنَ البِّيْنُ بِلَهِ فِإِن انْتَهَوُّا فَكُلُّعُدُوانَ إِلَّا عَلَى الطَّلِمِينَ ﴿

اَلشَّهُ الْحَرَامُ بِالشَّهُ الْحَرَامِ وَالْحُرُمْتُ قِصَاصٌ فَبَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَثُ وَاعَلَيْهِ

کو پیند نہیں فرماتا۔

191. اور انہیں مارو جہال بھی یاؤ اور انہیں نکالو جہال سے انہوں نے شہیں نکالا ہے اور (سنو) فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے (۱) اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ اڑیں، اگر یہ تم سے الریں تو تم بھی انہیں مارو<sup>(۲)</sup> کا فروں کا بدلہ یہی ہے۔ 19٢. اگر به باز آجائين تو الله تعالى بخشنے والا مهربان ہے۔ ١٩٣. اور ان سے لرو جب تک که فتنه نه مث حائے اور الله تعالی کا دین غالب نه آجائے، اگر به رک جائیں (تو تم بھی رک جاؤ) زیادتی تو صرف ظالموں پرہی ہے۔

١٩٢٠. حرمت والے مہينے حرمت والے مہينوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں ادلے بدلے کی

زیادتی سے منع فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مثلہ مت کرو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو، اس طرح درخت وغیرہ جلادینا، یا جانوروں کو بغیر مسلحت کے مارڈالنا بھی زیادتی ہے، جن سے بچا جائے۔(ابن کثر) ا. مکہ میں مسلمان چوں کہ کمزور اور منتشر تھے، اس لیے کفار ہے قال ممنوع تھا، ججرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں مجتمع ہوگئی تو پھر ان کو جہاد کی احازت دے دی گئی۔ ابتداء میں آپ صرف انہی سے اٹرتے جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے، اس کے بعد اس میں مزید توسیع کردی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جاکر جہاد کیا۔ قرآن کریم نے اعْتَدَاءٌ (زیادتی کرنے) ہے منع فرمایا، اس لیے نبی کریم سَکَاتَیْمُ اپنے لشکر کو تاکید فرماتے کہ خیانت، بدعهدی اور مثله نه کرنا، نه بچون، عورتوں اور گرجوں میں مھروف عمادت درویشوں کو قتل کرنا۔ اس طرح درختوں کے جلانے اور حیوانات کو بغیر کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرماتے (ابن کثیر ۔ بوالہ سیح سلم وغیرہ) ﴿ حَیْثُ تُقِفْتُوهُمْ ﴾ (جہال بھی یاؤ) کا مطلب ہے تَمَكَّنتُمْ مِنْ قِتَالِهِمْ ان کو قل كرنے كى قدرت تمہيں حاصل ہوجائے (ايراناسر) ﴿وَمِنْ حَيْثُ آخر بخوا کھی کھنی جس طرح کفار نے تہمیں مکہ سے نکالا تھا، ای طرح تم بھی ان کو مکہ سے نکال باہر کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہیں مدت معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہاں سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ فتنہ سے مراد، کفر وشرک ہے۔ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ۲. حدود حرم میں قال منع ہے، کیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لئرس تو تتہمیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔

بِعِثْلِ مَااعْتَلَى عَلَيْكُوْ ۖ وَالْتَقُواللَّهَ وَاعْلَكُوْاَتَ اللَّهَ مَعَ الْكُتَّقِيْنَ ﴿

وَٱنْفِقُواْفِ سِيئِلِ اللهِ وَلاَتُلْقُوْا بِأَيْدِ يَكُولِلَ التَّهُلُكَةِ ۚ وَٱحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهِ يَعِبُ الْمُحْسِنِينَ۞

وَاتِتُواالُحَجُّ وَالْعُهْرَةَ يِثَامِ فَإِنْ أَحْمِدُتُمُ فَمَا اسْتَيُسَرِمِن الْهَدِّيُ وَلاَ تَخْلِقُوارُءُوسَكُمُ حَتَّى يُبُلُغَ الْمَدِّى عُلِلَةٌ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مِّرِيْضًا أَوْمِهَ اَذًى شِّنُ رَّالِسِهِ فَقِدْدَيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ

بیں (۱) جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جو تم پر کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔ 194. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرو اور اپنے ہاتھوں بلاکت میں نہ پڑو(۱) اور سلوک واحسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 194. اور جج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پوراکرو، (۱) ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو، اسے کرڈالو (۱) اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے (۵) البتہ تم میں سے جو بیمار ہو، یا اس کے نہ پہنچ جائے (۵) البتہ تم میں سے جو بیمار ہو، یا اس کے نہ پہنچ جائے (۵) البتہ تم میں سے جو بیمار ہو، یا اس کے

1. ٢ بجرى ميں رسول اللہ سُلُطُنِیْمُ چودہ سو صحابہ وَ اللّٰہُ کو ساتھ لے کر عمرہ کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان تین دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئیس گے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگ تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت کو نظر مہین کے میں جانے سے روکیس تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کرے (گزشتہ سال کی طرح) تمہیں کے میں بدلہ ہے، لینی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو بھی در میں بدلہ ہے، لینی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو بھی در میں تو تم بھی حرمت کو نظر انداز کرکے کفار کو عبرت ناک سبق سکھاؤے (ابن کیر)

۲. اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق، بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے۔ اور یہ ساری ہی صور تیں ہلاکت کی ہیں، جہاد چھوڑ دوگے، یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کروگے تو یقییناً دشمن توی ہوگا اور تم محمزور۔ میں جہاد چھوٹ دوگے، یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کروگے تو یقییناً دشمن توی ہوگا اور

٣. لينى جَ يا عمرے كا احرام باندھ لو تو چر اس كا لوراكرنا ضرورى ہے، چاہے نفلى جَ وعمرہ ہو۔ (اير اتفاير)
٨. اگر رائے ميں دشمن ياشديد بيارى كى وجہ ہے ركاوٹ ہوجائے تو ہدى۔ ايك بكرى يا گائے يا اونٹ كاساتوال حصہ جو بھى ميسر ہو۔ وہيں ذرئح كركے سرمنڈوالو اور حلال ہوجاؤ، جيے ني سَلَيْظِيَّا اور آپ كے صحابہ تُولَيْظِ نے وہيں حديبيہ ميں قربانياں ذرئ كى تھيں اور حديبيہ حرم ہے باہر ہے (خُ احدر) اور آئندہ سال اس كى قضاء دو جيے ني سَلَيْظِیَّا نے ٢ جمرى والے عمرہ كى قضاء كہ جمرى ميں وى۔ هديبيہ حرم ہے باہر ہے (خُ احدر) اور آئندہ سال اس كى قضاء دو جيے ني سَلَيْظِیَّا نے ٢ جمرى والے عمرہ كى قضاء كہ جمرى ميں وى۔ هم اس كا عطف ﴿ وَالْتِهُو اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَقَتْ مَكَ سر شَدُواوَ (احرام كھول كر حلال نہ ہو) جب تك تمام مناسك جج يورے نہ كر لو۔

أوُشُكِ كَاذَا آمِنْكُمُّ فَمَن تَمَتَّهُ وَالْعُمْرَةِ لِلَّ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْمَرَيْن الْهَدْيُ فَمَن كَمْتَى كَوْيَهِن فَصِياهُ ثَوْلَتُهَ إِيَّامِ فَ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَحَبَتُوْ تِلْكَ عَصَرَةٌ كَامِكَةٌ ذلك لِمَن كَوْ يَكُنُ آهْلُهُ حَاضِرِي الْسُجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقَوُ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْمُقَابِ أَنْ

سر میں کوئی تکلیف ہو (جس کی وجہ سے سر منڈوالے) تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ دے دے، خواہ قربانی کرے (۱) پس جب تم امن کی حالت میں ہوجاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر جج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کرڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو وہ تین روزے تو جج کے دنوں میں رکھ لے اور سات واپی میں، (۲) یہ پورے دس ہوگئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے میں، (۳) یہ پورے دس ہوگئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، (۳) لوگو! اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔ ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔

### ٱلْحَجُّ الشَّهُولَ عَلْوُمْ لَيَّ فَيَنْ فَرَضَ فِيهِي الْحَجَّ

۲ مسکینوں کو کھانا کھلادے، یا ایک بکری ذبح کردے، یا تین دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے دو فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کھانا اورخون مکہ میں ہی دے، بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے۔ امام شوکانی نے اسی رائے کی تائید کی ہے۔ (منع القدر) ٢. ج كى تين قتميل بين: إفرَادُ، صرف ج كى نيت سے احرام باندھنا۔ قِرَانٌ، ج اور عمره دونول كى نيت كركے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ حَجُّ دَمتُع، اس میں بھی جج وعمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کرکے احرام کھول ویا جاتا ہے اور پھر ٨ ذوالحجه كو حج كے ليے مكه سے عى دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے، تمتع كے معنی فائدہ اٹھانے كے ميں۔ گو یا در میان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھالیا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک ہدی ( یعنی ایک بکری یا پھر اونٹ یا گائے کے ساتویں ھے) کی بھی قربانی دینی پرتی ہے۔ اس آیت میں ای عج تمتع کا تھم بیان کیا گیا ہے کہ متتع حسب طاقت ۱۰ زوالحبر کو ایک جانور کی قربانی وے، اگر قربانی کی طاقت نه ہو تو تین روزے ایام مج میں اور سات روزے گھر جاکر رکھے۔ اہام حج، جن میں روزے رکھنے ہیں، 9 ذی الحجہ (یوم عرفات) سے پہلے، یا اہام تشریق ہیں۔ (نتح القدیر) س. لینی تمتع اور اس کی وجہ سے ہدی یا روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہول، مراد اس سے صدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہوسکتا ہو۔ (ابن کیر بحالة ابن جرير) مم. اور یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن جج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ پاندھنا جائز نہیں۔ (ابن کثیر) سئلہ: حج قران یا افراد کا احرام اہل مکہ، مکہ کے اندر ہے ہی باندھیں گے۔ البتہ حج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام

ا. یعنی اس کو ایس تکلیف ہوجائے کہ سر کے بال منڈوانے پڑجائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی رو سے ایسا شخص

فَلَارَفَكَ وَلَافُنُوْقَ وَلِكِيدَالَ فِي الْحَيِّرُ وُمَاتَقَعُلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَالرَّادِ التَّقُولِيُ وَالثَّقُونِ يَا ُولِي الْأَلْبَابِ ۞

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْبَتَغُوا فَضُلَّامِتَنْ رَّتِكُمْ وَفَاذَا اَفَضْتُمُ ثِنَّ عَرَفَاتِ فَا ذُكُرُوا الله عِنْ مَا الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْدُكُوُولُا كَبَا هَـٰ لِي كُمُّ وَ إِنْ كُنْ تُمُومِّنُ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ ۞

ج لازم کرلے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھڑے کرنے سے بچتا رہے، (۱) تم جو نیکی کروگ اس سے اللہ تعالی باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیاکرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا ڈر ہے اور اے عقلندو! مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔

19۸. تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں (۲) جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر اللی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے سے (۳)

کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ (فتح البادی، کتاب الحج وأبواب العمرة وموطأ إمام مالك) ای طرح آفاقی لوگ جج تمتیع میں ۸ ذوالحجہ کو مکہ سے ہی احرام باند صیں گے۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے احرام کے لیے دوہ جر طرح کے فج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔

سبید: حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ رسول الله مُنَافِیْقِاً کے قول وعمل سے صرف دو قشم کے عمرے ثابت ہیں۔ ایک وہ جو قی تمتع کے ساتھ کیا جاسکتا ہے اور دوسرا وہ عمرہ معروہ جو ایام قج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے بی سفر کرکے کیا جائے۔ باقی حرم سے جاکر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے۔ (الآیہ کہ جن کے احوال وظروف حضرت عائشہ ٹوائٹہ جیسے ہول) (زاد المعاد ۔ جن کے احوال وظروف حضرت عائشہ ٹوائٹہ جیسے ہول) (زاد المعاد ۔ جن، شع جدید) نوٹ: حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور بیرون میقات سے آنے والے جاج کی کو آفاقی کہا جاتا ہے۔

ا. صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حدیث ہے «مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ». (صحیح البخاري، کتاب المحصر، باب قول الله عز وجل فلا رفث) "جمل نے الله تعالیٰ کے لیے ج کیا اور شہوائی باتوں اور فَشُوائی باتوں اور فَشُوائی باتوں اور فَشُوائی کے اس طرح پاک ہوجاتا ہے، جیسے اس دن پاک تقا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ " ح. تقویٰ سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے ج کے لیے گھر سے نکل پڑتے اور کہتے کہ ہمارا الله پر توکل ہے۔ الله نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی۔

m. نضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، لینی سفر فج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۹. ۹ زوالحجہ کو زوال آفاب سے غروب مٹس تک میدان عرفات میں وقوف، جج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے۔ «الحَبُّ عَرَفَةُ» (عرفات میں وقوف ہی جج ہے) یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ

ثُمَّرَ اَفِيُضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوااللهُ السَّ اللهَ غَفْوُرُّ سَرِجِيْرُوْ

فَاذَا قَفَسُيثُمُ مِّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُرُوا الله كَذِكُمُ البَآءَكُمُ أَوْ اَشَدَدِكُرًا فَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَّقُولُ رَبَّنَا التِنَا فِي الكُنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْلِهِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۞

وَمِنْهُ مُ مِّنْ يَعَنُولُ رَبَّنَا التِنَافِي التُّانِيَّا حَسَنَةً وَفِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ التَّارِهِ

199. پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹے ہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

ادا کرچکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب تم ارکان جج ادا کرچکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ (۲) بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے
 رب! ہمیں دنیا میں نیکی دے<sup>(۳)</sup> اور آخرت میں بھی بھلائی عطافرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔

مزولفہ پہنچ کر مغرب کی تین رکعات اور عشاء کی دو رکعت (قص) جمع کرکے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مشحر حرام کہا گیا ہے، کیوں کہ یہ حرم کے اندر ہے۔ یہاں ذکر الٰہی کی تاکید ہے۔ یہاں رات گزارتی ہے، فجر کی نماز عَلَسٌ (اندھیرے) میں لیعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفناب تک ذکر میں مشغول رہا جائے، طلوع آفناب کے بعد منی جایا جائے۔

ا. مذكورہ بالا ترتیب كے مطابق عرفات جانا اور وہال و قوف كركے واپس آنا ضرورى ہے، ليكن عرفات چو تكه حرم سے باہر ہے اس ليے قريش مكه عرفات تك نہيں جاتے تھے، بلكه مز دلفہ سے ہى لوٹ آتے تھے، چنانچہ تھم ديا جارہا ہے كه جہال سے سب لوگ لوٹ كر آتے ہيں وہيں سے لوٹ كر آؤ لينى عرفات ہے۔

۲. عرب کے لوگ ج سے فراغت کے بعد منی میں میلہ لگاتے اور آباء واجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے، مسلمانوں کو کہا جارہا ہے کہ جب تم اذوالحجہ کو کنگریاں مارنے، قربانی کرنے، سرمنڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا ومروہ سے فارغ ہوجاؤ تو اس کے بعد جو تین دن منی میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آباء کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔

٣. لينى اعمال خيركى توفيق، لينى الل ايمان دنيا ميس بھى دنيا طلب نهيں كرتے، بلكه نيكى كى ہى توفيق طلب كرتے ہيں۔ ني سَنَّ اللَّيْنَا كُثرت سے يہ دعا پڑھتے تھے۔ طواف كے دوران لوگ ہر چكركى الگ الگ دعا پڑھتے ہيں جو خود ساختہ ہيں، ان كے بجائے طواف كے وقت يہى دعا ﴿رَبِّنَا الْإِسْمَاقِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْلْخِوَةِ حَسَنَةً وَقِيْنَا عَذَا اَبِ اللَّالِهِ ﴾ ركن يمانى اور حجر اسود كے درميان پڑھنا مسنون عمل ہے۔

اوُلَيْك لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوْ أَوَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ®

وَاذُكُرُواالله فِنَ آيَّامٍ مَّعُدُولَتٍ فَنَنَ تَعَجَّلَ فِي يُومَنِي فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَصَنُ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِلهِ إِلَيْهِ وَاسْتَقَىٰ وَالْقَوُاالله وَاعْلَمُوااللهُ وَاعْلَمُوااللهُ وَالْتَعْفُرُونَ ﴿

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتُحِينُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوَةِ التُّانِيَّا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلِيهِ أَوْهُوَ الدُّنُ الْخِصَامِ

وَإِذَاتَوَىٰ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهُا وَيُهُلِكَ الْخَرُثَ وَالنَّمُ لَلَّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ اَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ يِالْإِثْرِوفَحَسُبُهُ جَهَنَوْ وَلِيشَ الْمِهَادُ ﴿

۲۰۲. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔

۲۰۳. اور الله تعالی کی یاد ان گنتی کے چند دنوں (ایام ترشریق) میں کرو، (۱۰ دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو چیچے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، (۱۰) یہ پر ہیز گار کے لیے ہے اور الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤگ۔ ۲۰۳۰. اور بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کردیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر الله کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھڑ الو ہے۔ (۱۳ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھڑ الو ہے۔ (۱۳ کو کو الله کو گواہ کی باتوں پر الله کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھڑ الو ہے۔ (۱۳ کو کو الله کو کو کو کہ کا ایس کی تو نامین میں فیاد

۲۰۵. اور جب وہ لوٹ کرجاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگارہتا ہے اور اللہ تعالی فساد کو ناپیند کرتا ہے۔

۲۰۷. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، (\*) ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقییناً وہ بدترین جگہ ہے۔

ا. مراد ایام تشریق بین، یعنی ۱۱، ۱۲ اور ۱۳ زوالحبه ان میں ذکر الی، یعنی بآواز بلند تکبیرات مسنون بین، صرف فرض نمازوں کے بعد بی نبیں (جیسا کہ ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر مشہور ہے) بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں «الله أكبَرُ ، الله أكبَرُ وللهِ الحَمَدُ» كنكرياں مارتے وقت ہر كنكرى كے ساتھ تكبير پڑھنی مسنون ہے۔ (نيل الأوطار - ج: ۵ ص: ۸)

۲. رمی جمار (جمرات کو کنگریاں مارنا) ۳ دن افضل ہیں، کیکن اگر کوئی دو دن (۱۱، ۱۲ ذوالحجه) کو کنگریاں مارکر منی سے واپس آجائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔

سر بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقین اور متکبرین ہیں، جن میں یہ فدموم اوصاف پائے جائیں جو قرآن نے اس کے ظمن میں بیان فرمائے ہیں۔

٣٠. ﴿ آخَنَاتُهُ الْعِدَّةُ وَالْأَنْتِهِ ﴾ تكبر او رغرور اسے كناه پر ابھارتا ہے۔ عزت كے معنی غرور وانانيت كے بير۔

وَمِنَ التَّاسِ مَنُ يَّشُرِئُ نَفْسَهُ ابْرَعَآ مَرْضَاتِ اللهِ ْوَاللهُ مَاءُوْثٌ بِالْحِبَادِ ۞

يَايَثْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الْمُخُلُوْلِ فَالسَّلُمِ كَالْمُخُلُولِ فَالسَّلُمِ كَا فَكُولُ فَ السَّلُمُ عَلَا تَشْبِعُوْا خُطُوتِ الشَّيْمُ فُلِ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْمِينُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيْدُ مَكُمُ اللَّهُ عَلِيْدُ مَكِمُ فُو اللهُ عَزِيْدُ مَكِمُ اللهُ عَزِيْدُ مَكِمُ اللهُ عَزِيْدُ مَكِمُ اللهُ فَيْ اللّهُ عَزِيْدُ مَكِمُ اللهُ فَيْ فَلَا لِمَنَ النَّهُ اللهُ عَزِيْدُ مَكِمُ اللهُ فَيْ فَلَالْمُ اللّهُ عَزِيْدُ مَكْمُ اللهُ فَيْ فَلَالِمِ مِنَ الْعَلَمُ اللهُ فَيْ فَلَالْمُ اللّهُ اللهُ فَيْ اللّهُ اللهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ فَيْ فَلَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

۲۰۷. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک نیج ڈالتے ہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔
۲۰۸. اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے واخل ہوجاواور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو(۱) بے شک وہ تمہارا کھلا وشمن ہے۔

۲۰۹. اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آجانے کے بھی کھی اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔

71. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آجائے اور فرشتے

ا. یہ آیت، کہتے ہیں حضرت صہیب روی دلی فیڈ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے گے تو کا فروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے، حضرت صہیب دلی فیڈ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ آپ شکی فیڈ کے من کر فرمایا "صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے" دو مرتبہ فرمایا (ٹی اقدیم) لیکن یہ آیت بھی عام ہے، جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے، کیوں کہ اس قتم کی تمام آیات کے بارے میں، جو کی خاص شخص یا واقعہ کے بارے میں نازل ہوئیں یہ اصول ہے: (العبرة بعموم الملفظ لا بخصوص السبب) یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس اخش بن شریق (جس کا ذکر پیجھلی آیت میں ہوا) برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا اور صہیب ڈالٹی خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہوگا ور صہیب ڈالٹی خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہوگا۔

الل ایمان کو کہا جارہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔ اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحوں اور خواہشات کے مطابق ہوں، ان پر تو عمل کرلو اور دو سرے حکموں کو نظر انداز کردو۔ ای طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو، اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کردی گئ اور آج کل کے سیولر ذہن کی تردید بھی، جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ دین کو عبادات، یعنی مساجد تک محدود کرنا، اور سیاست اور ایوان حکومت سے دیس نکالا دینا چاہتا ہے۔ اس طرح عوام کو بھی سمجھایا جارہا ہے جو رسوم ورواج اور علاقائی ثقافت وروایات کو پیند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آبادہ نہیں ہوتے، جیسے مرگ اور شادی بیاہ کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور دیگر رواج۔ اور یہ کہا جارہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، جو تمہیں نہ کورہ خلاف اسلام باتوں کے لیے حمین فلفے تراش کر پیش کرتا، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، جو تمہیں نیکی باور کراتا ہے، تاکہ اس کے دام ہم رنگ زمین میں بھینے رہو۔

# الْكَمْثُوا وَإِلَى اللَّهِ تُتُوْجَعُ الْأُمُثُورُاتُ

سَلُ بَنِيْ إِسْرَ إِنِيْلَكُمُ اتَّيُنْهُمُ مِّنُ الْيَةُ بَيِّنَةٍ \*وَمَنْ يُنْبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ ابَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعُقَابِ ﴿

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَوُوا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَلِيمْخُرُوْنَ مِنَ الَّذِينَ المَنُوا وَالَّذِينَ الثَّقُوْا فَوْقَهُ مَيُومَ الْقِيمَةُ وَاللهُ يُرَدُّقُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ يُوحِسَابٍ @

#### كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَ ةً عَافَهَ عَنَاللَّهُ

بھی، اور کام انتہاء تک پہنچا دیا جائے، (۱) اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔

روش نشانیال عطا فرہائیں ('') اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیال عطا فرہائیں ('') اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے (وہ جان لے) ('') کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ جان لے) ('') کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئ ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ''' حالا تکہ پر ہیز گار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، پر ہیز گار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ (۵)

ا. یہ یا تو قیامت کا منظر ہے جیسا کہ بعض تفییری روایات میں ہے۔ (ان کیر) یعنی کیا یہ قیامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے جلو میں اور بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے آئے اور فیصلہ چکائے، تب وہ ایمان لائیں گے۔ لیکن ایسا اسلام قابل قبول ہی نہیں، اس لیے قبول اسلام میں تاخیر مت کرو اور فوراً اسلام قبول کرکے اپنی آخرت سنوارلو۔

۲. مثلاً عصائے مولی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جادو گروں کا توڑکیا، سمندر سے راستہ بنایا، پھر سے بارہ چشمے جاری کیے، بادلوں کا سایہ، من وسلولیٰ کا مزول وغیرہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت مولیٰ علیٰظِا کی صدافت کی دلیل سے، بادلوں کا سایہ، من وسلول کا دکام اللی سے اعراض کیا۔

m. نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور اعراض کا راستہ اپنایا۔

م. چونکه مسلمانوں کی اکثریت غرباء پر مشتل تھی جو دنیوی آسائٹوں اور سہولتوں سے محروم تھے، اس لیے کافر یعنی قریش مکه ان کا ذراق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل ثروت کا ہر دور میں شیوہ رہا ہے۔

۵. اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار جو استہزاء و مسٹح اٹراتے، اس کا ذکر فرماکر کہا جارہا ہے کہ قیامت کے دن یہی فقراء اپنے تقویٰ کی بدولت بلند وبالا ہوں گے۔ "بے حساب روزی" کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا ہے بھی ہوسکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان فقراء پر بھی فقومات کے دروازے کھول دیے، جن سے سامان دنیا اور رزق کی فراوانی ہوگئ۔
 ۲. یعنی توحید پر۔ یہ حضرت آدم علینیا سے حضرت نوح علینیا، یعنی دس صدیوں تک لوگ توحید پر، جس کی تعلیم انہیاء دیتے رہے، قائم رہے۔ آیت میں مفسرین صحابہ نے فائحتائی وا مخدوف مانا ہے، یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی ہے

النّبِهِ إِن مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَآنَزَلَ مَعَهُمُ النّبِهِ إِن مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَآنَزَلَ مَعَهُمُ الكِيْتِ فِيكَا النّبَاسِ فِيكَا اخْتَلَفَ فِيهُ وَالنّبَاسِ فِيكَا اخْتَلَفَ فِيهُ وَالْكَالِينَ فِيكَا الْحَتَلَفَ وَيُهُ وَالْمُكِنِّتُ فَعُمُ الْمُكِنِّتُ بَعْنَا الْحَتَلَفَ وَيُهُ وَالْمُكِنِّتُ بَعْنَا اللهُ الذِينَ المُثُوا لِمَا اخْتَلَفُوا بَيْدُنَهُ وَ اللهُ يَهُو مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهُوى مُنْ يَشَاّعُ وَيْهُ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهُوى مُنْ يَشَاءً وَالله يَهُوى مُنْ يَشَاءً وَالله يَهُوى مَنْ يَشَاءً وَالله يَهُوى مَنْ يَشَاءً وَالله يَهُوى مَنْ الْحَقِيمِ ﴿

آمْرَصِيهْ ثُمُ أَنْ تَنْ خُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَا يُتَكُمْ مَّتَلُ الَّانِينَ خَلَوا مِنْ قَبُلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْيَاسُنَا وُوَ الظَّرَّاءُ وَمُ لِزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الْمَاسُونَ فَيُعُولُ

نبیوں کو خوشخر مایں دینے اور ڈرانے والا بناکر بھیجا اور ان کے ساتھ سی کتابیں نازل فرمائیں، تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہوجائے۔ اور صرف ان ہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اپنے پاس دلائل آچکنے کے بعد آپس کے بغض وعناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف رہبری کی اس اختلاف اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کی کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ اللہ جس کو این تم یہ میان کے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤگے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو جاؤگے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے شے۔ (اس انہیں بیاریاں اور

ان کے اندر اختلاف پیدا ہوگیا اور شرک و مظاہر پر سی عام ہوگئی۔ فَبَعَثَ اس کا عطف فَاخْتَلَفُوْا (جو محذوف ہے) پر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا، تاکہ وہ لوگوں کے در میان اختلافات کا فیصلہ اور حق اور توحید کو قائم وواضح کریں۔ (ابن کیم)

ا. اختلاف بمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس انحراف کا منع بغض وعناو بنا ہے، امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف خبیں آیا، یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی، لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا، اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلاگیا، تا آنکہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا ہے فَھَدَی اللهُ الْمُسْلِمِیْنَ۔

۳. چنانچہ مثلاً اہل کتاب نے جعہ میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتہ کو اور نصاریٰ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ ایک عیسائیوں نے اختلاف کیا۔ یہود نے ان کی تکذیب کی اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ انہوں نے بیائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنادیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صبح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغیر اور اس کے فرمال بردار بندے میں دھے۔ حضرت ابراہیم علیہ ان کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، ایک نے یہودی اور دوسرے نے قرائی کہا مسلمانوں کو اللہ نے صبح بات بنائی کہ وہ ﴿حَیْنَیْمُا اللہ اللہ علیہ اللہ تھے اور اس کے ویک کی مسلمانوں کو اللہ نے صبح بات بنائی کہ وہ ﴿حَیْنِیْمُا اللہ عمران ۲۷) متھے اور اس کے دیگر کئی مسائل میں اللہ تعالی نے اپنے اذن یعنی اپنے فضل ہے مسلمانوں کو صراط متنقیم دکھائی۔

س. ججرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی منافقیق سے شکایت کی، جس پر مسلمانوں کی تسلم کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی اور خود

الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُّ الْمَعَةُ مَثَى نَصُرُّ اللهُ ٱلْإِلِيَّ نَصُرَاللهِ قَرِيُبُ®

يَئْ كُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ \* قُلُ مَا اَنْفَقُتُمُوسِّ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَىكِينَ وَالْيَتْلَى وَالْسَلِكِيْنِ وَابْنِ التّبِيلِ \* وَمَا تَفْعَلُوْ امِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ يهِ عَلِيمُ \* ﴿

كْتِبَ عَلَيْكُو الْقِتَالُ وَهُوكُورٌ الْكُورَّ وَعَلَى اَنُ تَكُوهُوْ اشَّيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُوْرُ وَعَلَى اَنْ يُحَبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّلَكُورٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْكُورُ النُّكُورُ اللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْكُورُ اللهُ يَعْلَمُ

مصیبتیں پینچیں اور وہ یہاں تک جینچوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے گئے کہ اللہ کی مدد اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے گئے کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ (۱) کب آئے گئ؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ (۱) دیجے جو مال تم خرج کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور تیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور رشتہ اور تم جو پچھ بھلائی کروگے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور تم بھی جہاد فرض کیا گیا گو وہ تہہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور در اصل وہی تمہارے لیے بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالا تکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور حقیق کو اچھی سمجھو حالا تکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور حقیق علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ (۳)

نی منگائی آن کے بھی فرمایا "تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہ کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم و تشدو ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا "پھر فرمایا "الله کی قتم، الله تعالیٰ اس معاطے کو مکمل (یعنی اسلام کو غالب) فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے الله کے سواکی کا ور نہ ہوگا۔" (صحیح البخاری، کتاب الاکراہ، باب من اختار الضرب والفتل والهوان علی الکتنی مقصد نی منافی کے اندر حوصلہ اور استفامت کا عزم پیدا کرنا تھا۔

ا. اس لیے کہ «کُلُّ مَا هُوَآتِ فَهُوَ قَرِيبٌ». (ہر آنے والی چیز قریب ہے) اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔

۴. بعض صحابہ رخی اُنڈی کے استفسار پر مال خرج کرنے کے اولین مصارف بیان کیے جارہے ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انفاق کا یہ حکم صد قات نافلہ سے متعلق ہے، زکوۃ سے متعلق نہیں۔ کیوں کہ مال باپ پر زکوۃ کی رقم خرج کرنی جائز نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مہران نے اس آیت کی علاوت کرکے فرمایا "مال خرج کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سار نگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لاکائے جانے والے آرائش پر دوں کا "مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرج کرنا نالبندیدہ اور اسراف ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ مسرفانہ اور نالبندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازمی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں میں نہیں رہا۔

س. جہاد کے حکم کی ایک مثال دے کر اہل ایمان کو سمجھایا جارہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو، چاہے تہمیں وہ گرال

يَتُكُوْنَكَ عَنِ الشَّهُو الْمُرَامِرِ قِتَالٍ فِيُهُ قُلُ قِتَالٌ فِيهُ قُلُ قِتَالٌ فِيهُ قُلُ قِتَالٌ فِيهُ قُلُ قِتَالٌ فِيهُ فَكُ نَهِ فَالَّ قَلَامُ فَيْهُ الْمُوْدِنَّةُ الْمُرْعِنُكَ اللّهُ وَالْفِرْنُ الْقَتُلُ وَلاَ يَزَالُونَ لَلْهُ وَالْفَرْنُ وَلاَ يَزَالُونَ لَيُقَالِبُونُ مَنْ الْقَتُلُ وَلاَ يَزَالُونَ لَيْقَالِبُونُ مَنْ لَيْمُ عَنْ دِيْنِكُمُ إِن السَّنَظَ عُوا وَمَنْ يَتَرْتَبِ وَمِنْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمُ إِن السَّنَظَ عُوا وَمَنْ يَتَرْتَبِ وَمِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهُ فَيَكُمْ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَمْ السَّالِةَ فَي اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللْهِ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَيَعِلَ اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي الللْهُ فَي الْهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللْهُ فَي ا

۲۱۷. لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نگالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے بہاں تک کہ اگر ان سے موسکے تو حمہیں تمہارے دین سے مرتد کردیں (اور سے مرتد کردیں (اور سے مرتد کردیں (اور سے کھر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیوی اور اخروی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہوجائیں گے۔ یہ لوگ جہنی ہوں گے اور

اور ناگوار ہی گئے۔ اس لیے کہ اس کے انجام اور نتیج کو صرف اللہ تعالی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ جیسے جہاد کے نتیج میں تہہیں فتح وغلبہ، عزت وسربلندی اور مال واسباب مل سکتا ہے، اس طرح تم جس کو پہند کرو، (لیتن جہاد کے بجائے گھر میں بیٹھ رہنا) اس کا نتیجہ تنہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیتن وشمن تم پر غالب آجائے اور تمہیں ذات ورسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔

ا. رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یہ چار مہینے زمانہ جاہیت میں بھی حرمت والے سمجھ جاتے تھے، جن میں قال وجدال ناپندیدہ تھا۔ اسلام نے بھی ان کی حرمت کو ہر قرار رکھا۔ ہی شکھی نیائے کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دیے کے ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قل ہوگیا اور بعض کافر قیدی بنالیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ خبیں تھا کہ رجب شروع ہوگیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال خبیں رکھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قال بڑا گناہ ہے، لیکن حرمت کی دہائی دینے والوں کو اپنا عمل نظر خبیں آتا؟ یہ خود اس سے بھی بڑے جرائم کے مرتک جیں یہ اللہ کے رائے دور کر ہی جوا کو روکتے ہیں اور وہاں سے مسلمانوں کو نظنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ علاوہ ازیں کفروشرک بجائے خود قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں سے غلطی سے ایک آدھ قتل حرمت والے مہینے میں ہوگیا تو کیا ہوا؟ اس پر واویلا کرنے کے بجائے ان کو اپنا نامۂ ساہ بھی تو دیکھ لینا بیا ہے۔

۲. جب یہ اپنی شرارتوں، سازشوں اور تہمیں مرتد بنانے کی کوششوں سے باز آنے والے نہیں تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے میں شھر حرام (باحرمت مہینہ) کی وجہ سے کیوں رکے رہو؟

ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔

۲۱۸. البتہ ایمان لانے والے، جمرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بی رحمت اللی کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالی بہت بخشے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔
اللہ تعالی بہت بخشے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔
۲۱۹. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسلہ پوچھتے ہیں،
آپ کہہ دیجے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے (۱) اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ (۱) آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کہا کچھ خرج کریں؟ تو آپ کہہ دیجے دریافت کرتے ہیں کہ کہا کچھ خرج کریں؟ تو آپ کہہ دیجے دریافت کرتے ہیں کہ کہا کچھ خرج کریں؟ تو آپ کہہ دیجے

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجُرُوُا وَجَهَدُوْا فِي سَيِيْلِ اللهِ اُولِيِّكَ يَرْجُوُنَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ خَفُورُ رَّتَحِيْدُوْ

ؽٮؙ۫ٮؙٛڵؙۉؾؘڬۼڽٳڷڂٞڣڔۘۅٵڷؠؽ۠ڛڔڎڨؙڷ؋ؽۿۣؠؠٙۜ ٳٮڎ۫ڰڲؠؽڒٷۜڡٮؘڵۏۼٷڸڵڰٳڛؗۅٳڎؙؿۿؠٵۧٵػٛؠۯؙ ڡؚڽؙؾٚڣ۫ؿۣۿؠٵ؞ۅٙؽڛؙڬڵۅؙؾڬڡٵڎٳۑٮؙڣڨٷۏڽڎ ڠؙڸٳڷڡؘڡٚۏ؞ػۮٳڮؽڮڽٷٳڵڎۿؙڵڬۿٵڵٳڸؾ ڵۼۜڲڂٛؠٛؾۜڡؘڡٛڴۯٷؽ۞ٛ

ا. جو دین اسلام سے پھرجائے، لیعنی مرتد ہوجائے (اگر وہ توبہ نہ کرے) تو اس کی دنیوی سزا قمل ہے۔ صدیث میں ہے:
«مَنْ بَدَّلَ دِیْنَهُ فَاقْتُلُوهُ اُهِ (صحیح البخاری، کتاب البجهاد، باب لا یعذب بعذاب الله) آیت میں اس کی اخروی سزا بیان کی جارہی
ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حالت میں کیے گئے اعمال صالحہ بھی کفروار تداد کی وجہ سے کا بعدم ہوجائیں گے اور
جس طرح ایمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اسی طرح کفر وار تداد سے تمام نیمیاں برباد
ہوجاتی ہیں۔ تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ حبط اعمال اسی وقت ہوگا جب خاتمہ کفر پر ہوگا، اگر موت سے پہلے
تائب ہوجائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، لیعنی مرتد کی توبہ مقبول ہے۔

۲. بڑا گناہ تو دین کے اعتبار سے ہے۔

سر، فائدوں کا تعلق دنیا ہے ہے، مثلاً شراب ہے وقتی طور پر بدن میں چتی و مستعدی اور بعض ذہنوں میں تیزی آجاتی ہے۔ جنسی قوت میں اضافہ ہوجاتا ہے، جس کے لیے اس کا استعال عام ہوتا ہے۔ ای طرح اس کی خرید وفروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا میں بھی بعض دفعہ آدمی جیت جاتا ہے تو اس کو پچھ مال مل جاتا ہے، لیکن یہ فائدے ان نفصانات ومفاسد کے مقابلے میں کوئی جیثیت نہیں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دین کو ان سے چینچ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ "ان کا گناہ، ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔" اس طرح اس آیت میں شراب اور جوا کو حرام تو قرار نہیں دیاگیا، تاہم اس کے لیے تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس آیت سے ایک بہت اہم اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز میں چاہے وہ کتی اس کے بی بری ہو، پچھ نہ بچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً دیڈیو، ٹی وی اور دیگر اس قتم کی ایجادات ہیں اور لوگ ان کے بعض فور پر بھی بیان کر کے اپنے نفس کو دھو کہ دے لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کیا ہے۔ خاص طور پر دین وائمان اور اخلاق و کر دار کے لحاظ ہے۔ اگر دین نقطۂ نظر سے نقصانات ومفاسد زیادہ ہیں تو تھوڑے سے دنیوی فائدوں کی خاطر اسے حائز قرار نہیں دیا جائے گا۔

فِ الكُّنْيَا وَالْاِحْرَةِ ۚ وَيُمْتُلُونَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ وَالْكُنْيَا وَالْاِحْرَةِ ۚ وَيُمْتُلُونَكَ عَنِ الْيَتْلَىٰ وَقُلُ إِصْلَاحُ لَنَهُمْ خَنْدُورَانَ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلَمِ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوَشَنَا أَءَاللّهُ لَكِمْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيْرُ عَكِيمٌ ۞

ۅؘڵڗؾؘڰؚؠڂؙۅاڵؠۺؙڔڬؾۭڂٙؿ۠ؽؙۼٛڡؚؾۧٷڵڡؘڎٞۺؙۼٛڡؽڎٞ ڂؘؿڒۺؿؗۺؙۺٛڔػڐ۪ۊۜڶۅٛٲۼٛؠۜڹؿؙڮ۠ٷڵڵٮؙۛٮٚڮڂۅٳ

1. اس معنیٰ کے اعتبار سے یہ اخلاقی ہدایت ہے، یا پھر یہ تھم ابتدائے اسلام میں دیاگیا، جس پر فرضیت زکوۃ کے بعد عمل ضروری نہیں رہا، تاہم افضل ضرور ہے، یا اس کے معنی ہیں مَا سَھُلَ وَتَیَسَّرَ وَلَمْ یَشُقَّ عَلَی الْقَلْبِ (ثُخُ اللہ، "جو آسان اور سہولت سے ہو اور دل پرشاق (گراں) نہ گزرے "اسلام نے یقینا انفاق کی بڑی ترغیب دی ہے۔ لیکن یہ اعتدال سلحوظ رکھا ہے کہ ایک تو این کے نوالت افراد کی خبرگیری اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا تھم دیا ہے۔ دوسرے، اس طرح خرج کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو جمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنا پڑجائے۔ خرج کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ کل کو جمہیں یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنا پڑجائے۔ ۲. جب بتیموں کا مال ظلما کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑگائیڈ ڈرگئے اور بتیموں کی ہرچیز الگ کردی حتی کہ کہیں ہم بھی استعال نہ کرتے اور دہ خراب ہوجاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پاجائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کیر)

٣. ليعني تمهيل بغرض اصلاح وببتري بھي ان كا مال اپنے مال ميں ملانے كى اجازت نه ريتا۔

مم، مشركہ عورتوں سے مراد بتوں كى پجارى عورتيں ہيں۔ كيوں كہ اہل كتاب (يبودى ياعيمائى) عورتوں سے نكاح كى اجازت قرآن نے دى ہے۔ البته كى مسلمان عورت كا نكاح كى اہل كتاب مرد سے نہيں ہو سكتا۔ تاہم حضرت عرفي الله في مسلمان المان كو ايمان دار مردوں اور عورتوں سے نكاح كى اہل كتاب كى عورتوں سے نكاح كى بايندكيا ہے (ابن عير) آيت ميں اہل ايمان كو ايمان دار مردوں اور عورتوں سے نكاح كى بربادى قرار ديا گيا ہے۔ تاكيد كى گئي ہے اور دين كو نظر انداز كركے محض حسن وجمال كى بنياد پر نكاح كرنے كو آخرت كى بربادى قرار ديا گيا ہے۔ جس طرح حديث ميں بھى ني سكھ في الداز كرے محض حسن وجموں سے نكاح كيا جاتا ہے: مال، حسب ونسب، حسن وجمال يا دين كى وجہ سے۔ تم دين دار عورت كا انتخاب كرو۔" (صحيح البخاري - كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين - وصحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين) الى طرح آپ مُن الله عورت كو دنيا كى سب سے بہتر متاع قرار ديا ہے۔ فرمايا: "خير متاع الدنيا المرأة المصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة المصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة المصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة المصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة المصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة المصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة المصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة المصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة المصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة المصالحة" (صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة المصالحة "

الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤُمِنُواْ وَلَعَبُكُ مُؤُمِنُ حَيْرٌ قِنْ مُّشُرِلِهِ وَلَوَاعُجَبَكُمْ الْولْلِكَ يَكُ عُونَ الْلَ التَّارِيَّ وَاللَّهُ يَكُ عُوْلَالَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهُ ۚ وَيُبَيِّنُ الْمِنْ لِللَّالِسِ لَعَلَّهُمُ

کے نکاح میں اپنی عور توں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک متہیں اچھا گئے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلات ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنی تخشش کی طرف اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

وَيُسْتُلُوْنَكَ عَنِ الْمَحْيُضِ قُلُ هُوَاذَّئَ فَاغْتَرِلُواالشِّنَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَثَّى يَطْهُزُنَّ قَوْاَذَاتَطَقَرُنَ فَأْنُوْهُنَّ مِنْ حَبْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَغُيِبُ

رہا ہے، تاکہ وہ تھیجت حاصل کریں۔

۲۲۲ اورآپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں،

کہہ دیجیے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عور توں

سے الگ رہو<sup>(۱)</sup> اور جب تک وہ پاک نہ ہوجائیں ان کے
قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہوجائیں<sup>(۱)</sup> تو ان کے پاس
جاؤ جہاں سے اللہ نے حمہیں اجازت دی ہے، <sup>(۱)</sup> یقیناً اللہ

کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، او تہبیں

مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ شرک کرنے والے مر دول

ا. بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے، اسے حیض کہا جاتا ہے اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیاری کی وجہ سے خون آتا ہے، اسے استخاضہ کہتے ہیں، جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت کے لیے نماز معاف ہے اور روزے رکھنے ممنوع ہیں، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے، البتہ بوس وکنار جائز ہے۔ ای طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا اور دیگر گھر کا ہر کام کر سکتی ہے، لیکن میں ودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا، وہ اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے سے۔ صحابہ کرام بخالتی بینا بھی جائز نہیں سمجھتے سے۔ صحابہ کرام بخالتی نے اس کی بابت حضور منگر ہے ہے چوچھا تو یہ آیت اتری، جس میں صرف جماع کرنے سے روکا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف جماع سے ممانعت ہے۔ (این سمیر وفیرہ)

۲. جب وہ پاک ہوجائیں۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں "ایک خون بند ہوجائے" لیتی پھر عشل کے بغیر بھی پاک ہیں، مر د کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم اور بعض ائمہ اس کے قائل ہیں۔ علامہ البانی نے بھی اس کی تائید کی ہے (آواب الزفاف من: ۲۷) دوسرے معنی ہیں، خون بند ہونے کے بعد عشل کرکے پاک ہوجائیں۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے عورت جب تک عشل نہ کرلے، اس سے مباشرت حرام رہے گی۔ امام شوکانی نے اس کو رائح قراردیا ہے (اُخ القدر) ہمارے نزدیک دونوں مسلک قابل عمل ہیں، لیکن دوسرا قابل ترجیح ہے۔

۳. جہاں سے اجازت دی ہے " یعنی شرمگاہ ہے۔ کیوں کہ حالت حیض میں بھی ای کے استعال سے روکا گیا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جارہی ہے تو اس کا مطلب ای (فرج، شرمگاہ) کی اجازت ہے، نہ کہ کسی اور جھے کی۔ اس سے یہ

نِسَأَؤُكُمُ حَرْثُ لَكُمُّ فَأَتُواحُرَثَكُمُ اَنْ شِئْتُمُ وَقَتِدَمُوالِاَنْفُسِكُمُ وَاتَّقُواالله وَاعْلَمُوَااَلله مُلقُولًا وَبَشِرالمُؤُمِنِينَ۞

ۅؘڵۼؘٞۘٛۜڡؙۘڬۅؙۘؗؗٳٳؠڶڎۘۼٛۯۻؘڐٙڵؚڒؽؠٙٵڽڬؙۿڔٲؽؙؾڹڗؙۉٳ ۅؘؾۜؾٞڠؙۏٳۅؘؿؙٮؙڸڂٛۅٳؠؽۣٵڶؿٵڛٷٳٮڶۿؙڛؠؽؠ۫؆ٞۼڸؽۨ؞ۧٛۛۛ

ؘڒڒؽٷٳڿڬؙػ۠ۉٳڶڵۿ۫ۑٳڵڵۼ۫ۅؚ؋ٛٵؘؽؠ۫ػٳڹڴۄ۫ٷڵڮڹ ؿ۠ٷٳڿۮؙػؙڎڔۑؠؠٵػڛؘؠػؙڨؙڶۅؙڽ۠ڰؙؿڗ۠ۅٳٮڷۿۼۧڡؙۅٛڗ۠ ڂڽڸؿ۠ۿ

لِلَّذِينُ يُوْلُونَ مِنْ شِيَا إِنِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشُهُرِ ۚ فِإِنْ فَأَنُو ْ فَإِنَّ اللهَ خَفُورُ رُّرِحِيُمُ

توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کوپیند فرماتا ہے۔ **۲۲۳**. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ (۱) اور اپنے لیے (نیک اعمال) آگے بھیجو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوش خبری سنا و بیجیے۔

۲۲۳. اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا (اس طرح) نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پر ہیز گاری اور لوگوں کے در میان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو<sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے۔

۲۲۵. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پرنہ بکڑے گاجو پختہ نہ ہوں (۳) ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اللہ تعالیٰ بخشے والا اور بر دہار ہے۔

دلوں کا فعل ہو، اللہ تعالیٰ بخشے والا اور بر دہار ہے۔

۲۲۲. جو لوگ اپنی بیویوں سے (تعلق نہ رکھنے کی) قسمیں کھائیں، ان کے لیے چار مہینے کی

استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دہر کا استعال حرام ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کردی گئی ہے۔ میں میں میں دار بیٹری کا ہے ہے کہ سے سام این حدث میں دشت کے سام کرتے ہوئے ہوئے کہ اس میں میں میں میں میں میں م

ا. یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹاکر (مُدْبِرَةً) مباشرت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تردید میں کہا جارہا ہے کہ مباشرت آگے ہے کرو (چت لٹاکر) یا پیچھے سے (پیٹ کے بل) یا کروٹ پر، جس طرح چاہو، جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعال ہو۔ بعض لوگ اس سے یہ استدال کرتے ہیں کہ (جس طرح چاہو) میں تو دہر بھی آجاتی ہے، لہذا دہر کا استعال بھی جائز ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ جب قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعال کے لیے یہ کہا جارہا ہے کہ "اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو، آؤ" اور یہ کھیتی (موضع ولد) صرف فرج ہے نہ کہ دہر۔ بہر حال یہ غیر فطری فعل ہے ایک کھیتیوں میں جس طرح چاہو، آؤ" اور یہ کھیتی (موضع ولد) صرف فرج ہے نہ کہ دہر۔ بہر حال یہ غیر فطری فعل ہے ایک کھیتیوں میں جو بیانی عورت کی دہر استعال کرتا ہے ملعون قرار دیا گیا ہے۔ (بحالہ این کیٹر ورقح القدر)

۲. لینی غصے میں اس طرح کی قشم مت کھاؤ کہ میں فلال کے ساتھ نیکی نہیں کرول گا، فلال سے نہیں بولول گا، فلال
 کے درمیان صلح نہیں کراؤل گا۔ اس قشم کی قسمول کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھالو تو انہیں توڑدو اور قشم
 کا کفارہ ادا کرو۔ (کفارۂ قشم کے لیے دیکھیے: حورۃ الملدۃ، آیت: ۸۹)

س. لیعنی جو غیر ارادی اور عادت کے طور پر ہوں۔ البتہ عمداً جھوٹی فتسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔

مدت (۱) ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔

۲۲۷. اور اگر طلاق کا بی قصد کرلیں (۲) تو الله تعالیٰ سننے والا، حاضے والا ہے۔

۲۲۸. اورطلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں، (") اور انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، (") اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور ان کے خاوند

وَإِنْ عَزَمُواالتَّطَلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعُ تُعَلِيْمُ

ۘۅؘۘٲڵؠڟڷڡ۠ؗؾؙؾٙۯێڞڹٙ۞۫ڹڡؙٛؠۿؚؾۜؿٙڶؿٙۊۘۘٷؙۯؖڐ ۅؘڵٳڲڽڷ۠ڶۿؾٞٲؽؙؾؽڞؙؽٵڂػۊٳڶڵۿۏۣٛ ٲۮڂٳڡؚۿؾٞٳؽٛڬؾٛؽؙٷ۫ڝٷؠٳؠڵۼۅٵڶؽۅٞڡؚٳڵٳۏڎ ۅؘؠؙۼؙۅؙڶؾٞۿؙؾٞٳؘڂؿؙؙۑڒ<u>ڐؚۿؚؾٙ؈ٛٚڎ۬ڸ</u>ڬٳؽٵۯٳۮؙۅؙٙٳ

ا. إِنْ الا عُلَى معنیٰ فتم کھانے کے ہیں، لینی کوئی شوہر اگر فتم کھالے کہ اپنی ہوی سے ایک مبینے یا دو مبینے (مثلاً) تعلق نہیں رکھوں گا۔ پھر فتم کی مدت پوری ہوئے سے قبل تعلق قائم کرلیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، ہاں اگر مدت پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرلیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، ہاں اگر مدت کے لیے یا مدت کی تعیین کے بغیر فتم کھاتا ہے تو اس کرے گا تو کفارہ فتم ادا کرنا ہو گا۔ اور اگر چار مہینے سے زیادہ معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے) پہلی صورت میں اسے کفارہ فتم ادا کرنا ہو گا اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے، یا طلاق دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ (تغیر این کیز) بلکہ مجبور کرے گی کہ وہ اس سے تعلق قائم کرے، یا طلاق دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔ (تغیر این کیز) بلکہ خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی۔ جیسا کہ بجبور علاء کا مسلک ہے، ایک خاوند کے طلاق دینے سے طلاق ہوگی، جس پر اسے عدالت بھی مجبور کرے گی۔ جیسا کہ بجبور علاء کا مسلک ہے۔ (این کیز) طلاق مل گئ ہو وہ بھی نہ ہو (کیوں کہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے)، آئے بھی نہ ہو، لیخی جن کو حیض آنا بند ہوگیا ہو (کیوں کہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے)، آئے بھی نہ ہو، لیخی جن کو حیض آنا بند ہوگیا ہو (کیوں کہ ان کی عدت بین مینے سے اور کی کے علاوہ صرف مد ثولہ عورت کی عدت بیان کی عدی عدت بیان کی عدت

تین قروء۔ جس کے معنی طہریا تین حیض کے ہیں۔ لیعنی تین طہریا تین حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی مجاز ہے۔ سلف نے قروء کے دونوں ہی معنی صحیح قرار دیے ہیں، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے۔ (ابن کیر وق القدیر)

۱۹ معنی اور حمل دونوں ہی مراد ہیں۔ حیض نہ چھپائیں، مثلاً کہے کہ طلاق کے بعد مجھے ایک یا دو حیض آ ہے ہیں، دران حالیکہ اسے تینوں حیض آ چھ ہوں۔ مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو (اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو) یا اگر رجوع کرنا نہ چاہتی ہوتو یہ کہہ دے کہ جھے تو تین حیض آ چھ ہیں جب کہ واقعۃ ایسا نہ ہو، تاکہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہوسکے۔ اسی طرح حمل نہ چھپائیں، کیوں کہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نب میں اختلاط ہوجائے گا۔ یہ سخت کمیرہ گناہ ہے۔

ٳڝ۬ڵۘڮڴٷۘڵۿؙؾٞڝؿ۠ڷؙٲڷؽؚڹؽۛؗۛؗڡٙڲؽؘڣۣؾؘ ڽٳڵؠ۫ۼۯؙٷؿؚٷڸڵڗؚۼٳڸۘۼڶؿۿؚؿۜۮڗؘۻڰۨ ۘٷڵڵۿؙۼڒؿڒٛڂڮؽؿ۠ٛ

اس مدت میں انہیں اوٹالینے کے پورے حق دار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ (۱) اور عور توں کے بھی ویے ہی حق ہیں جینے ان پر مردول کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ (۲) ہاں مردول کو عور تول پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔

## ۲۲۹. په طلاقيس دو مرتبه بين، (۳) پهريا تواچيما كې سے روكنا (۴)

## ٱلطَّلَاقُ مَرَّضِ فَإَمْسَاكُ بِمَعْرُونٍ

م. یعنی رجوع کرکے اچھے طریقے سے اسے بسانا۔

ا. رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ عورت کے ولی کو اس حق میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔

٧. لیعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے جیں، جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں، تاہم مرد کو عورت پر فضیلت یا درجہ حاصل ہے، مثلاً فطری قوتوں میں، جہاد کی اجازت میں، میراث کے دوگنا ہونے میں، قوامیت اور حاکمیت میں اور اختیار طلاق ورجوع (وغیرہ) میں۔

سبر یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو (عدت کے اندر) رجوع کا حق حاصل ہے، وہ دو مرتبہ ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانۂ جاہلےت میں یہ حق طلاق کے بعد کی دور تھا جس سے عور توں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، آدی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا، نہ آزاد کرتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کردیا۔ اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور خور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا۔ ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں بھیشہ کے لیے جدائی کا علاق میں بی ہیشہ کے لیے جدائی کا علم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والی معاشر تی مسائل کی پیچید گوں کا اندازہ بی نہیں کیا جاساتا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ فران اور طلاقین (طلاق دو مرتبہ) فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ بیک وقت دو یا تین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا محمت الہیہ کے خلاف ہے۔ محمت الہیہ ایک بات کی متقاضی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور ای طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور ای طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور ای طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد (چاہے وہ ایک ہو یا کئی ایک) اور ای طرح دوسری مرتبہ طلاق کے بعد کہ سین کی باقی کہ میں کے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جائے، بات کی محمومہ کی ازالہ کرنے کی سہولت سے محموم کردینے کی صورت میں، (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: کتاب شمیر علیہ بابت –ایک مجمومہ مونا چاہے کہ بہت علیہ بابت –ایک مجمومہ مونا چاہے کہ بہت عملہ ایک مجمومہ معانا چاہے کہ بہت علیہ علیہ بابت –ایک مجل کی تین طلاقوں کے واقع ہونے بی کا فتوئی دیتے ہیں۔

آوُ تَسَمْرِيُحُ الِمَاسَانِ وَلاَيَحِنُّ لَكُوْ اَنُ تَاخُنُواْمِمَا اَسَّيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلْآانَ يُخَافَا اَلاَيْقِيمُا حُدُود اللهِ قَالَ خِفْتُو اَلاَيْقِيمَا حُدُود اللهِ فَلاحُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا الْمُتَنَتُ عِبْمُ تِلْكَ حُدُود اللهِ فَلاَتَّعَتَدُوهَا، وَمَن يَتْ تَعَدَّحُدُود اللهِ فَأُولَإِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿

فَإِنْ طَلَقَهُمَا فَلَاتَحِكُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَاجُنَا حَ عَلَيْهِ مَنَّ اَنُ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَقَهَا فَلَاجُنَا حَ حُدُوْدَ اللهِ وَتِلُكَ حُدُودُ اللهِ يُمَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞

یا عمد گی کے ساتھ چھوڑدینا ہے (۱) اور حمہیں طال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے پچھ بھی لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تہمیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے پچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں (۲) یہ اللہ کی حدود ہیں خبر دار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرجائیں وہ ظالم ہیں۔

1 اللہ کی حدوں سے تجاوز کرجائیں وہ ظالم ہیں۔

1 سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق اب اس کے لیے طال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں (۳) بشر طیکہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم گناہ نہیں گئاہ نہیں گئاہ نہیں گئاہ نہیں گئاہ نہیں گئاہ نہیں گئا اللہ کی حدوں کو قائم گناہ نہیں گئاہ نہیں گئاہ نہیں گئاہ نہیں گئا کی حدود ہیں جنہیں وہ کرکھ سکیں گئا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ کرکھ سکیں گئا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ کرکھ سکیں گئا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ کرکھ سکیں گئا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ کرکھ سکیں گئا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ کرکھ سکیں گئا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ کرکھ سکیں گئا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ کیا۔

ا. لینی تیسری مرتبه طلاق دے کر۔

ال میں خلع کا بیان ہے، لیعنی عورت خاوند سے علیحد گی حاصل کرنا چاہے تو اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا ویا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ خاوند اگر علیحد گی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو تو عدالت خاوند کو طلاق دینے کا حکم دے گی اور اگر وہ اسے نہ مانے تو عدالت نکاح فنح کردے گی۔ گویا خلع بذریعہ طلاق بھی ہوسکتا ہے اور بذریعہ فنح بھی۔ دونوں صورتوں میں عدت ایک حیض ہے (آبوداود، نرمذی، نسانی والحاکم۔ فنح القدیر) عورت کو یہ حق دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحد گی لینی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی عنظی ہے کہ عورت بغیر کسی معقول عذر کے خاوند سے علیحد گی لینی طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گی تو نبی عنظی ہے۔ (ابن کیر وغیرہ) سا۔ اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے۔ لینی تمیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ نکائے۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرلے اور دو سرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، یا فوت ہوجائے تو اس کے بعد عورت کسی اور جگہ نکاح کرلے اور دو سرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، یا فوت ہوجائے تو اس کے بعد خورت بہلے شوہر سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ لیکن اس کے لیے بعض ملکوں میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے، یہ تعنی فعل ہے۔ بن کا گاری ہے۔ طالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح، نکاح نہیں بی گار شیخ نے حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح، نکاح نہیں ہوگی۔

جانے والول کے لیے بیان فرمارہا ہے۔

الالم. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ، یا بھلائی کے ساتھ الگ کردو(ا) اور انہیں تکلیف پنجانے کی غرض سے ظلم وزیادتی کے لیے نہ روکو، اور جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ(ا) اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو تھیل نہ بناؤ(ا) اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو تھیدت کررہا ہے، اسے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔

کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔

کرو اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کرلیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے تکاح مطابق رضامند ہوں۔ " یہ نھیجت انہیں کی جاتی ہے کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ " یہ نھیجت انہیں کی جاتی ہے مطابق رضامند ہوں۔ " یہ نھیجت انہیں کی جاتی ہے مطابق رضامند ہوں۔ "

وَإِذَا طَكَفَّتُو النِّسَاءَ فَبَكَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعُرُوفِ او سَرِّحُوهُنَّ يِمَعُرُوفٍ وَلَاتَبُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعُتَّلُوهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَلُ ظَلَمَ تَفْسَكُ ﴿ وَلَاتَتَخِذُ وَالنِي اللهِ هُزُوا ﴿ وَادْكُرُو ايْعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ الكِلْ فِ وَالْحِكُمَةَ يَعِظُكُمُ مِهِ ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْ اَنَّ اللهَ عِبْكُلِ شَيْ

وَإِذَا طَلَقَتْتُمُ النِّسَآءَ فَمَلَغْنَ آجَلَهُ تَّ فَكَلَ تَعُضُلُوْهُنَّ آنْ يَّنْكِحُنَ آزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوُا بَيْنَهُمُ بِالْمَعْرُونِ ذَلِكَ يُوْعَظُرِيهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللهِ

وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ ۚ ذٰلِكُمُّ اَزْكُ لَكُمُّ وَ اَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعُـكُمُ وَاَنْتُمُ لَاتَعُلَمُونَ ۞

ۉالۇاللەڭئۇضغنَ اۇلادھُنَّ حَوْلَئِنِ كَامِلَيْنِ لِمِنُ اَلَادَ اَنْ يُّتِقَالرَّضَاعَةً وْعَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِنُونْهُنَّ اِلْمَعْزُوْدِ لَائْكَافُ نَشْلُ اِلَا وُسْعَهَا الرَّضَا َ وَالِدَةً بِولَدِها وَلاَمُولُودٌ لَهُ

جنہیں تم میں سے اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر یقین وایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پا کیزگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اور مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ بلائی مدت بالکل بوری کرنے کا ہو(ا) اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روثی کیڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو۔(۱) ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف

پس اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے...) (عوالہ نہور) ان احادیث کو علامہ انور شاہ کشیری نے بھی، دیگر محدثین کی طرح، مسیح اور حسن تسلیم کیا ہے۔ (فین الباری، جم، کتب النکاع) دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جمر کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کو بھی ضرور کھوظ رکھیں۔ اگر ولی عورت کی رضامندی کو نظر انداز کرکے زبردستی نکاح کردے، تو شریعت نے عورت کو بذریعہ عدالت نکاح فنج کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں کی رضامندی حاصل کی جائے، کوئی ایک فریق بھی میں مائی نہ کرے۔ اگر عورت من مانے طریقے ہو ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا اور بھی من مائی نہ کرے۔ اگر عورت من مانے طریقے ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو عدالت ایسے ولی کو حق والیت ولی زبردس کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے گا تو عدالت ایسے ولی کو حق والیت سے محروم کرکے ولی ابعد کے ذریعے سے یاخود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فریعنہ انجام دے گی۔ (فَاِنِ الشَّدَجَرُّ وُا

ا. اس آیت میں مسلم رضاعت کابیان ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کبی گئ ہے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنی چاہے تو وہ دوس لل پورے دودھ پلانے کی بھی گنجائش نکتی ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ دو سال ہے، جیسا کہ ترفدی میں حضرت ام سلمہ بڑائیں ہے مرفوعاً روایت ہے: "لَا یُحرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الاَّمْعَاءَ فِي الثَدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" (النرمذي، کتاب الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولین) "وبی رضاع (وودھ پلانا) حرمت ثابت کرتا ہے، جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو چھاٹی السخر دون الحولین) "وبی رضاع (وودھ پلانا) حرمت ثابت کرتا ہے، جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو چھاٹی اس طریقہ سے پہلے ہو۔ " چنانچہ اس مدت کے اندر کوئی بچے کی عورت کا اس طریقہ سے دودھ پی لے گا، جس سے رضاعت ثابت ہوجاتی ہے، تو ان کے درمیان رضاعت کا وہ رشتہ قائم ہوجائے گا، جس کے بعد رضاعی بہن بھائیوں میں حرام ہوتا ہے۔ "یکورٹ مِن الرَّضَاعِ مَا یَحْوُرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (صحیح البخاري، کتاب الشهادات، باب الشهادة علی الانساب والرضاع المستفیض والموت التحدیم) "رضاعت سے بھی وہ رشتہ حرام ہوجائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ "

٢. مَوْلُودٌ لَّهُ سے مراد باپ ہے۔ طلاق ہوجانے کی صورت میں شیرخوار بچے اور اس کی مال کی کفالت کا مسئلہ

بِولَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۚ فَإِنَ اَرَادَا فِصَالَّاعَنُ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَاجُنَا ﴿ عَلِيْهِمَا فَإِنُ الْدَثْقُرُانَ تَشْمُتُونَ عُفَّا اُولِادَ كُوْفَلا جُنَا ﴿ عَلَيْكُورِا ذَاسَكَمْتُونَا الْتَيْتُورُ بِالْمَعُرُونِ \* وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُوااتُ اللهَ بِمَاتَعُمُونَ بَعِيدُ ﴿

دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ (۱) اور وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ (۲) پھر اگر دونوں (یعنی ماں باپ) اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر پچھ گناہ نہیں اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوائے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کو دستور کے مطابق جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کردو، (۳) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کررہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کررہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کررہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ میں سے جولوگ فوت ہوجائیں اور ہویاں عربویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو چارمہنے اوردس (دن) عدت میں رکھیں، (۳) پھر جب مدت ختم کرلیں تو جواچھائی

ۅؘۘٲڵڸؚؠ۫ؽؙؠؙؾۅؘڣۜۏڹ؞ٟڡ۫ٮٛڴۄ۫ۅؘؽڹۜۮۏؽٲۮٝۅؙڵڿۘٵؾؾؖڗڲڞؙؽ ڽؚٲؘۿؙؠۣ۠ۿؚؿٙٲۮڹۼڎٙٲۺۿڕٟۊۜڠؿ۠ڗؙٵٷٙڶۮٵؠڬڠ۫ؽ ڵۻڵۿؙؿٷٙڵۯۼؙڹٵڂؘڡػؿڴؿ۫ٷؿػٲڡٛۼڵؽ۫؋ۣٛٵٞڵۿؙۑۣڡ۪ؾۜ

ہمارے معاشرے میں بڑا بیچیدہ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ شریعت سے انحراف ہے۔ اگر تھم البی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق مطاقہ عورت کے روٹی کیڑے کا ذمہ دار ہو، جس طرح کہ اس آیت میں کہا جارہا ہے تو نہایت آسانی سے سئلہ حل ہوجاتا ہے۔

ا. مال کو تکلیف پہنچانا یہ ہے کہ مثلاً مال بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے، مگر مامتا کے جذبے کو نظر انداز کرکے بچے زبرو تی اس سے چھین لیا جائے، یا یہ کہ بغیر خرچ کی ذمہ داری اٹھائے، اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ باپ کو تکلیف پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ مال دودھ پلانے سے انکار کردے، یا اس کی حیثیت سے زیادہ کا اس سے مالی مطالبہ کرے۔

۲. باپ کے فوت ہوجانے کی صورت میں یہی ذمہ داری دارتوں کی ہے کہ وہ یج کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ نہ عورت کو تکلیف ہو ادر نہ یج کی یرورش ادر گلہداشت متاثر ہو۔

سم. یہ مال کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے بشر طیکہ اس کا ما و جب (معاوضہ) دستور کے مطابق ادا کروبا جائے۔

### بِالْمُعَرُّوُفِ وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيُرُ

وَلاَعْنَاحَ عَلَيْكُوْ فِيْمَا عَرَّضْتُوْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
الْقِيَّاءِ اُوَالْنَتَثُمُ فِي اَنْفُسِكُوْ عَلِمَ اللهُ النَّكُو
سَتَنْ كُوُونَهُنَّ وَلِانَ لاَوْاءِ عُدُوفُنَّ سِرَّا الآلَانَ
تَقُولُوْا قَوْلاَمَعُورُوًا أَوْلاَيْعُورُمُوا عُقْدَى اَلَيْهَا اللّهَ
حَتَّى يَبُلُغَ الْكِيْبُ اَجَلَهُ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهُ
يَعُلُو مِنَا فِيَّ الْفُسِكُو وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهُ
الله عَفُورُ حَلِيهُ فَيْ الْفُسِكُو وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللهُ

کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبر دار ہے۔ ۲۳۵ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارةً کنایةً ان عور تول سے نکاح کی بابت کہو، یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کروگے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرلو(۱) ہاں یہ اور بات ہے کہ تم مجعلی بات بولا کرو(۱) اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہوجائے پختہ نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس

نہیں ہے اور مطلقہ بائد میں اختلاف ہے، بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہیں۔ (این کیر)

ا. لینی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب وزینت اختیار کریں اور اولیا کی اجازت ومشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے تم پر بھی (اے عورت کے ولیو!) کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو برا نہیں سجھنا چاہیے اور نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے۔ جیسا کہ ہندوؤں کے انثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔

۲. یہ بوہ یا وہ عورت، جس کو تین طلاقیں مل چکی ہوں، یعنی طلاق بائد۔ ان کی بابت کہا جارہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنا ہے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو (مثلاً میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے، یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، وغیرہ) لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو غاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، اس کو عدت کے اندر اشارے کنا یے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں، کیوں کہ جب تک عدت نہیں گررجاتی، اس پر خاوند کا ہی حق ہے۔ ممکن ہے خاوند رجوع ہی کرلے۔

مسئلہ: بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جائل لوگ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں، اس کی بابت علم یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان ہم بستری نہیں ہوئی ہے تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرادی جائے اور اگر ہم بستری ہوگئ ہے تب بھی تفریق تو ضروری ہے، تاہم دوبارہ ان کے درمیان (عدت گزرنے کے بعد) نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب بھی باہم نکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے ابداً حرام ہیں، لیکن جمہور علماء ان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل ہیں۔ (تغیر این میر)

س. اس سے مراد بھی وہی تعریض و کنایہ ہے جس کا تھم پہلے دیا گیا ہے، مثلاً میں تیرے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں، یا ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کی بابت فیصلہ کرنے سے قبل جھے اطلاع ضرور کرنا۔ وغیرہ، (ابن کیر) بخشش اور حلم والا ہے۔

۲۳۷. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مهر مقرر کے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوشحال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے۔ بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ (۱)

۲۳۷. اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کردیا ہوتو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کردیں (۲) یا وہ شخص معاف کردیے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے (۲) تمہارا معاف کردینا تقویٰ سے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے (۲) تمہارا معاف کردینا تقویٰ سے

لاجُنَاحَ عَلَيُكُمُ إِن طَلَقُتُو التِّسَآءَ مَالَهُ تَمَسُّوُهُ قَ اَوْنَقُرُ صُوالهُنَ فَرِيْضَةً ﴾ وَمَلِيَا مُعَالَمُ عَلَى الْمُوْسِعِ قَلَارُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَلَارُهُ مَتَاعًا بِالْمَعُرُونِ عَقَاعَلَ الْمُحْسِنِينَ ۞

وَإِنْ طَلَقَتُنُوُ هُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنَسُّوُهُنَّ وَقَلُ فَرَضُ تُوْلَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصُفُما فَرَضُتُهُ وَلِكَّ اَنْ يَتَغَفُّونَ اَوْيَعُفُوا الَّذِي بِيدِهِ عُقُلَ لَأُ البِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا اقْرَبُ لِلتَّقُومِ وَكَرَتَثُمُوا الفِّضُلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرُ ۞

ا. یہ اس عورت کی بابت علم ہے کہ نکار کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور فاوند نے فلوت صحیحہ لیعنی ہم بسری کے بغیر طلاق بھی دے دی تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو۔ یہ فائدہ (متعۂ طلاق) ہر شخص کی طاقت کے مطابق مونا چاہیے۔ خوش حال اپنی چیشت اور نگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے۔ تاہم محسنین کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس متعہ کی تعیین بھی کی گئی ہے، کسی نے کہا، فادم۔ کسی نے کہا ۰۰۵ در ہم۔ کسی نے کہا ایک یا چند جوڑے کپڑے، وغیرہ بہرحال یہ تعیین شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور علم ہے۔ اس میں بھی اختیان شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور علم ہے۔ اس میں بھی اختیان شریعت کی طباق بیافت عورت کو دینا ضروری ہے یا خاص اس عورت کی بابت علم ہے جو اس آیت میں نہ کور ہے۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے، وَاللّٰہُ أَعْلُمُ۔ اس علم متعہ میں جو حکمت اور فوائد ہیں، وہ محتان وضاحت نہیں۔ تلخی، کشیدگی اور اختلاف کے موقع بر، جو طلاق کا سب ہوتا ہے، احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی ودلداری کا اجتمام کرنا، مستقبل کی متوقع خصومتوں کے بہد طاق کا سب ہوتا ہے، احسان کرنا ور عورت کی دلجوئی ودلداری کا اجتمام کرنا، مستقبل کی متوقع خصومتوں کے سدباب کا نہایت اہم ذریعہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان وسلوک کے بجائے مطاقہ کو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہوجاتے ہیں۔

۲. یہ دوسری صورت ہے کہ مساس (خلوت صحیحہ) سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہرادا کرے۔ الا یہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کردے۔ اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا یڑے گا۔

س. اس سے مراد خاوند ہے، کیوں کہ نکاح کی گرہ (اس کا توڑنا اور باقی رکھنا) اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کردے اور معاف کردے اور معاف کردے اور

بہت نزدیک ہے اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

۲۳۸ نمازوں کی حفاظت کرو، اور بالخصوص در میان والی نماز کی (۱) اور اللہ تعالی کے لیے باادے کھڑے رہاکرو۔

۱۳۸۸. ممازوں کی حفاظت کرو، اور باحصوص در میان وائی نماز کی (۱) اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہاکرو۔
۱۳۳۹. اگر متہبیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سوار ہی سہی، ہاں جب امن ہوجائے تو اللہ کاذکر کروجس طرح کہ اس نے متہبیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ (۲) میں سے فوت ہوجائیں اور بویاں محصور جائیں وہ وصیت کرجائیں کہ ان کی بویاں سال بھر حقور جائیں وہ وصیت کرجائیں کہ ان کی بویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں (۱) انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود

حَافِظُوْاعَلَ الصَّلَوٰتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطْعُ وَقُوْمُوا لِلهِ وَٰنِتَيُنَ۞

فَإِنْ خِفْتُهُ فِيجَالًا أَوْرُكُهَا نَا فَإِذَا آمِنْتُمُ فَاكُنُوا الله كَمَا عَلَمَكُمْ مَا لَوَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۞

وَالَّذِيْنُ يُتُوَفَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَنَادُوْنَ اَزُواجَاتًا وَمِيَّةً لِإِزْوَاجِهِمُ مِّتَاعًا إِلَى الْحُوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ قِانْ خَرِجْنَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

پورے کا بورا مہر عورت کو دے دے۔ اس سے آگے آپس میں فضل واحسان کو نہ بھولنے کی تاکید کرکے حق مہر میں بھی اس فضل واحسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

ملاحظہ: بعض نے ﴿ بِيكِ ؟ عُقُدًا قُالْفِكَا مِ ﴾ سے مراد عورت كا ولى مراد ليا ہے كہ عورت معاف كردے يا اس كا ولى معاف كردے، ليكن يہ صحيح نہيں۔ ايك تو عورت كے ولى كے ہاتھ ميں عقدہ نكاح نہيں، دوسرے مهر عورت كا حق اور اس كا مال ہے، اسے معاف كرنے كا حق بھى ولى كو حاصل نہيں۔ اس ليے وہى تفسير صحيح ہے جو آغاز ميں كى گئى ہے۔ (اُخ القدر) ضرورى وضاحت: طلاق يافتہ عور توں كى چار فتميں ہيں:

(۱) جن کا حق مہر بھی مقرر ہے، خاوند نے مجامعت بھی کی ہے ان کو پورا حق مہر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آبت ۲۲۹ میں اس کی تفصیل ہے۔ (۲) حق مہر بھی مقرر نہیں، مجامعت بھی نہیں کی گئی، ان کو صرف متعبر طلاق دیا جائے گا۔
(۳) حق مہر مقرر ہے، لیکن مجامعت نہیں کی گئی، ان کو نصف مہر دینا ضروری ہے (ان دونوں کی تفصیل، زیر نظر آبت میں ہے)۔ (۴) مجامعت کی گئی ہے، لیکن حق مہر مقرر نہیں، ان کے لیے مہر مشل ہے، مہر مشل کا مطلب ہے اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے، یا اس جیسی عورت کے لیے بالعوم بعتنا مہر مقرر کہا جاتا ہو۔ (نیل الأوطار وعون المعبود) ا. در میان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے جس کو اس صدیث رسول شکا تینی مقرر کیا جاتا ہو۔ (نیل الاوطار وعون المشركین نے نخدق والے دن عصر کی نماز کو صَلوٰۃ وُسْطَیٰ قرار دیا۔ (صحیح البخاری، کتاب المجاد، باب الدلیل لمن قال الصلاۃ الوسطیٰ…)

۲. لیعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے، پیادہ چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو۔ تاہم
 جب خوف کی حالت ختم ہوجائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے۔

الله يه آيت، گو ترتيب مين مؤخر ب، مگر منسوخ ب، نائخ آيت يهلي گزرچكي ب، جس مين عدت وفات ۴ مهينيه ١٠ ون

فَعَلْنَ فِنَ}أَنْفُوهِنَّ مِنُ مَّعُزُوثٍ ۗ وَاللهُ عَزْيُرُّ حَكِيُرُ⊙

وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعُرُّوفِ حُقَّاعَلَى الْمُثَيِّقِينَ ﴿

كَنْالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْمِيهِ لَعَلَّكُمُ الْمِيهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ أَنْ

اَلَهُوْتَرَالَى الَّذِيْنَ خَرِجُوامِنْ دِيَارِهِمُووَهُمُوالُوْنُ حَدَّرَالُمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوثُواً ثُمُّا مَيَاهُمُوْلِنَّ اللهَ لَنُوفَضْ لِعَلَى التَّاسِ وَالْكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ اللهَ لَنُوفُونَ

نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالی غالب اور عکیم ہے۔

۲۳۱. اور طلاق والیول کو اچھی طرح فائدہ دینا پر ہیز گاروں پرلازم ہے۔('

۲۳۲. الله تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پرظاہر فرمارہا ہے تاکہ تم سمجھو۔

بتلائی گئی۔ علاوہ ازیں آیت مواریث نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کردیا ہے، اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے کسی مجمی قتم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، نہ رہائش (سکنی) کی اور نہ نان ونفقہ کی۔

ا. یہ حکم عام ہے جو ہر مطلقہ عورت کو شامل ہے۔ اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک اور تطیب قلوب کا اہتمام کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بے شار معاشرتی فوائد ہیں۔ کاش مسلمان اس نہایت ہی اہم نصیحت پر عمل کریں، جے انہوں نے بالکل فراموش کر رکھا ہے۔ آج کل کے بعض «مجتہین " نے مَتَاعٌ اور مَتَّعُو هُنَّ ہے یہ استدلال کیا ہے کہ مطلقہ کو لیتی جائیداد میں سے باقاعدہ حصد دو، یا عمر بھر نان ونفقہ دیتے رہو۔ یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں، بھلا جس عورت کو مرد نے نہایت نالیندیدہ سمجھ کر لیک زندگی سے بہ خارج کردیا، وہ ساری عمر کس طرح اس کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے تاکہ ہوگا؟

7. یہ واقعہ کی پچھی امت کا ہے، جس کی تفصیل کی صبح حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ تقیری روایات میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ اور اس پینیمبر کا نام، جس کی دعا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا، حزقیل علیہ بٹا یا گیا ہے۔ یہ جہاد میں قتل کے ڈر ہے، یا وبائی بیاری طاعون کے خوف ہے اپنے گھروں ہے نکل کھڑے ہوئے تھے، تاکہ موت کے منہ میں جانے سے نئ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بٹلادیا کہ اللہ کی تقدیر ہے تم نئ کر کہیں نہیں جاستے۔ دوسرایہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ بی کی ذات ہے۔ تیسرایہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ بی کی ذات ہے۔ تیسرایہ کہ انسانوں کو ای طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کردیا۔ اگلی آیت میں کی قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو ای طرح اندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کردیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا تھم دیا جارہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد ہے جی مت چراؤ، موت وحیات تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعین ہے جے جہاد سے گریز وفراد کرکے تم ٹال نہیں سکتے۔

ۅٙڰٙٳؾڵؙٷٳڣٛڛٙڔؽڽڶۣٳڶڷۅۅٵۼڵؠؙٷٳٲؾۧٳڵڷڡۜڛٙؠؽڠؙ ۼڸڎؖ۞

مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَّنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ إَضْعَافًا كَيْثِيَّةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَنْظُطُّ وَ النِيْءِ تُرْجُعُونَ

ٱلْهُوَّرُالَى الْمَلِامِنَ بَنِي َ اِسْرَاءِ يُلَ مِنَ بَعْدِ مُوسى اِدْقَالُوْلِئِمِي لَهُخُ الْمُكُ لَنَا مَلِكًا ثُقَايِّلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ كُرِّتِ عَلَيْكُوْ

۲۳۴. اور الله کی راه میں جہاد کرو اور جان لو که الله تعالیٰ سنتا، جانتا ہے۔

۲۳۸. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے (۱) پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کر تا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگ۔ ۲۳۲. کیا آپ نے (حضرت) موئی (علیمیلا) کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا(۲) جب کہ انہوں نے ایٹ پیٹمبر سے کہا کہ کسی کو جمارا بادشاہ بنادیجے (۳)

ا. قَوْضٌ حَسَنٌ ہے مراد اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرج کرنا ہے لیعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی تامل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کی بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزماکش کرتا ہے۔ کبھی رزق میں کی کرکے اور کبھی اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے تو کی بھی خہیں ہوتی، اللہ تعالی اس میں کئی گئی گنا اضافہ فرماتا ہے، کبھی ظاہری طور پر، کبھی معنوی وروحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر اور آخرت میں تو یقینیا اس میں اضافہ حیران کن ہوگا۔

۲. مَلاَ کی قوم کے ان اشراف، سردار اور اہل حل وعقد کو کہا جاتا ہے جو خاص مثیر اور قائد ہوتے ہیں، جن کے دیکھنے سے آئسیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں مَلاَ کے لغوی معنی (جھرنے کے ہیں) (أیسر التفاسیر) جن چغیم کا یہاں وَ کر ہم نے اِن کانام شمویل علیہ الله جاتا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسی علیہ الله کے بعد کچھ عرصے تک تو تھیک رہے، پھر ان میں انحراف آگیا، دین میں بدعات ایجاد کرلیں۔ حتی کہ بنوں کی پوجا شروع کردی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے، لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے۔ اس کے نتیج میں اللہ نے ان کے دشموں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنالیا، ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی مقطع ہوگیا، بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمویل علیہ الله نبی پیدا بوعی، جنہوں نے پغیم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کردیں جنہوں نے پغیم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کردیں جنہوں کو تیادی میں موجود گی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اس مطالب کو رد فرمادیتا، لیکن اللہ نے اس معاطم ہوا کہ بادشاہ العنان نہیں فرمایا، بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کردیا، جیسا کہ آگے آرہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کردیا، جیسا کہ آگے آرہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے بلکہ وہ ادکام الٰی کاپابند اور عدل وانصاف جیسا کہ آگے آرہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں ہیں۔ مزید دیکھیے: صورة المائدة، آیت: ۲۰ کا عاشیہ۔ جن والا ہے تو اس کی بادشاہت جائز نہ مطلوب و محبوب بھی ہے۔ مزید دیکھیے: صورة المائدة، آیت: ۲۰ کا عاشیہ۔

الْقِتَالُ ٱلَاِنْقَاتِلُوا مَالُوا وَمَالَنَا ٱلَاِنْقَاتِلَ فِيُ سَهِيْلِ اللهِ وَقَدُ الْخُرِجُنَا مِنْ دِيَارِنَا وَٱبْنَا لِيَا فَلَنَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَكُوا إِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمُّمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمُ الْعَلِيمِيْنَ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمُ إِنَّ اللهُ قَدُبَعَثَ لَكُمُ طَالُوْتَ مَلِكًا ۚ قَالُوْا اللهِ يَكُونُ لَهُ السُلُكُ عَلَيْنَا وَخَنُ احَقُّ بِالثُلْكِ مِنْهُ وَلَمُرْبُونَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهُ اصْطَفْهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ مِسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَانْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِى مُلْكَةُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيْمُ وَانْجَسْمِ وَاللهُ يُؤْتِى مُلْكَةً مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُمْ إِنَّ الِيَةَ مُلْكِهَ أَنْ يَّأْتِيكُمْ التَّابُوثُ فِيْء سَكِينْتَهُ مِّنْ رَبَّكُمْ وَيَقِتَهُ مِّتِمَا تَرُكُ

تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغیر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہوجانے کے بعد تم جہاد نہ کرو، انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ اور ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کردیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

کہ ۱۲۳۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنادیا ہے تو کہنے گے جملا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہوسکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اور اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔

۲۳۸. اوران کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی باوشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے یاس وہ صندوق(۲)

1. حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آرہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے، جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغیبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت وسیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل وعلم اور جسمانی قوت وطاقت کی ضرورت ہے اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ وہ واسع الفضل ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت وعنایات سے نواز تا ہے۔ علیم ہے، لینی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے (معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کی نشانی کا مطالبہ کیا، تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہوجائیں۔ چنانچہ اگلی آئیت میں ایک اور نشانی کا بیان ہے۔)

۲. صندوق لینی تابوت، جو توب سے ہے، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ کیوں کہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے (فخ القدر) اس تابوت میں حضرت موئی وہارون ﷺ کے تبرکات تھے، یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت

#### اْلُمُوْسِي وَالُ هٰرُوْنَ تَعَمِّلُهُ الْمَلَلِكَةُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً ثَكُمُ إِنْ كُنْتُوْمُّ فُومِينَيْنَ ﴿

فَكَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُّوْدُ قَالَ إِنَّ اللهَ مُمْتَلِيَكُمُ نِهَهَرٍ فَمَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِتَّىٰ وَمَنْ لَوْلِمِنْهُ إِلاَ قَلِيلًا مِنْهُ هُوْفَكَمَّا جَاوَزُوْهُو فَشَرِيُوا مِنْهُ إِلاَ قَلِيلًا مِنْهُ هُوْفَكَا مَا الْهُورَ وَهُو وَالّذِيْنَ الْمُثْوَاعِهُ قَالُوالِا طَاقَةَ لَنَا الْهُورَ عَالَاتُ وَجُنُودٍ \* قَالَ الّذِيْنَ يَظُنُّونَ اللَّهُومُ مُنْفُو اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ فِئَةٍ قِلِيْلَةٍ عَلَيْلًا مِنْ فِئَةً كَوْنَ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

آجائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ولجعی ہے اور آل موکی اور آل ہارون (طیبالی ) کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھاکر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔

۲۴۹. جب (حضرت) طالوت لشكروں كولے كر نكلے تو كہا سنو اللہ تعالى تمہيں ايك نهر (۱) سے آزمانے والا ہے، جس نے اس ميں سے پانی پی ليا وہ مير انہيں اور جو اسے نه چکھے وہ مير انہيں اور جو اسے نه چکھے وہ مير اہب ہاتھ سے ايک چلو بھر لے۔ ليكن سوائے چند كے باقی سب نے وہ پانی پی ليا (۲) وہ لوگ كہنے كالوت مومنين سميت جب نهر سے گزر گئے تو وہ لوگ كہنے گئے آج تو ہم ميں طاقت نہيں كہ جالوت اور اس كے لگرول سے لؤيں۔ (۲) ليكن اللہ تعالى كى ملاقات

طالوت کے وروازے پر پہنچادیا۔ جے دیکھ کر بن اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے منجانب اللہ نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالی نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز (آیت) اور فتح وسکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز معرکہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ کانپ اٹھتے ہیں، اہل ایمان کے دل و شمن کے خوف اور بلیب سے خالی اور فتح وکامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔

ا. یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ (ابن کثر)

الم اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، تاہم دشمن ہے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت ووچند، بلکہ صد چند ہوجاتی ہے۔ دوسرے جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس اور دیگر شدائد کو نہایت صبر اور حوصلے ہے برداشت کریں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگا۔ جس نے پانی پی لیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نہائی پی لیا۔ ان کی تعداد میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کے ہیں۔ ای طرح نہ چنے والوں کی تعداد ۱۳۳۳ بتلائی گئی ہے، جو اصحاب بدر کی تعداد ۲۳۳ بتلائی گئی ہے، جو اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ واللہ اعظم۔

س. ان اہل ایمان نے بھی، ابتداء جب وشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا، جس پر ان کے علماء اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی، تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر مخصر نہیں، بلکہ الله کی کا اہتمام ضروری ہے۔ پر مخصر نہیں، بلکہ الله کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور الله کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔

پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا او قات چھوٹی اور تھوڑی میں جماعتیں بڑی اور بہت می جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پالیتی ہیں، اور اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے۔

• ۲۵۰. اور جب ان کا جالوت اور اس کے کشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پرورد گار ہمیں صبر دے، اور ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ (۱) کو شکست دے دی اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ (۱) کو شکست دے دی اور (حضرت) داود (عالیہ اُلی کے جا تھوں جالوت قتل ہوا "اور اللہ تعالی نے داود (عالیہ اُلی کو مملکت وحکمت (۱) اور جننا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فضاد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالی دنیا والوں پر بڑا فضل فضاد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالی دنیا والوں پر بڑا فضل وگرم کرنے والا ہے۔ (۱)

ۅؘڵؠۜۜٵ؉ؚۯؙۉڶڸڿٵۅٛؾۘۅؘڂؙٷ۫ڍ؋ قاڵۅ۠ٳۯؾؘێۧٲٲڣٝڕۼۛ عَلَيْنَاصَبُواۊؘئێؚتُٱڨ۫ػامَنَاۅٙائڠٮؗۯؽٵعَڶىاڶڤۊؙڡۣ ٵڰڵڣۣؠ۫ؿ۞

فَهَزَمُوهُمْ بِاذُنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ وَالنَّهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِثَا يَشَاءُ وَلَوْلَادَ فَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيغْضِ كَفَسَكَتِ الْأَرْضُ وَلِكِنَّ اللهَ ذُوْقَصُٰلٍ عَلَى الْعَلْمِينَ @

ا. جالوت اس وشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگبر اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اس شہرت کے پیش نظر، عین معرکہ آرائی کے وقت الل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر وثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح وکامیابی کی دعا مائگی۔ گویا مادی اسبب کے ساتھ ساتھ الل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں، جیسے جنگ بدر میں نہی نہائی نے نہایت الحاج وزاری سے فتح ونصرت کی دعائیں مائلیں، جنہیں اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہیات قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی۔

۲. حضرت داود علیظا بھی، جو ابھی پیغیر سے نہ بادشاہ، اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل سے ان کے باتھوں اللہ تعالی نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اٹل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔ سام اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت داود علیظا کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ حکمت سے بعض نے نبوت، بعض نے صنعت آبن گری اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے، جو اس موقعۂ جنگ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت وارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔

مم. اس میں اللہ کی ایک سنت البی کا بیان ہے کہ وہ انسانوں کے بی ایک گروہ کے ذریعے سے، دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت واختیار سے بہرہ ور کیے

تِلْكَ اللَّهُ اللهِ نَـ تُلُوُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مُ مِنْهُمُ مَّنَ كُلُمُ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَالْيَنَا عِيْسَى الْنَ مَرْيَم الْبَيْلَتِ وَالَيْلَ فَهُ يُرُومِ وَالْيَنَا عِيْسَى الْنَ مَرْيَم الْبَيْنَ وَالْبِيلَ فَا وَالْيَلْ فَهُ وَالْمَا فَوَا فَهُ فَهُمْ مَنَ الْقُنُ سِ وَمِنْهُمْ مِنْ كَفَرَ وَلُو شَاءَ اللهُ مَا اقْتَمَنُونَ اللهِ وَاللهِ اللهُ مَا اقْتَمَنُونَ اللهِ وَلَا اللهُ مَا اقْتَمَنُونَ وَلَو شَاءَ اللهُ مَا اقْتَمَنُونَ وَلَو شَاءَ اللهُ مَا اقْتَمَنُونَ وَلَو شَاءَ اللهُ مَا اقْتَمَنُونَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَمَنُونَ اللهِ وَلَكِنَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ فَيْ

۲۵۲ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، اور بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ (۱)

۲۵۳ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، (۱) ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درج بلند کے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم (علیقیاً) کو معجزات عطافرائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ (۱) اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس ولیلیں آجانے تعالیٰ حاجہ تر آئیں میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آئیں

ر کھتا تو یہ زمین ظلم وفساد سے بھر جاتی۔ اس لیے یہ قانون اللی اہل دنیا کے لیے فضل اللی کا خاص مظہر ہے۔ اس کا ذکر الله تعالیٰ نے سورۂ حج کی آیت ۳۸ اور ۴۰ میں بھی فرمایا ہے۔

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمَثُوَّا اَنْفِقُوْ الْمِتَّارَقَىٰكُوْقِنَ قَبْلِ اَنْ يَالِّى يَوْمُلا بِنَيْمُ فِيْهِ وَلَاخُلَةُ ۚ وَلَا شَفَاعَةُ ۖ وَالْكِفِرُونَ هُو الظِّلِمُونَ۞

ٱللهُ لَاَلِهُ إِلَاهُوا أَنْتُ الْقَيُّومُولَ لَاتَاخُنُهُ سِنَةٌ وَلِانُومُ لِهُ مَا فِي السَّهٰوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا

میں نہ لڑتے، (۱) لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ۲۵۲. اے ایمان والو! جو ہم نے تنہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوتی اور شفاعت (۱) اور کافر بی طالم ہیں۔

۲۵۵. الله تعالى بى معبود برحق ہے جس كے سواكوئى معبود خبيں، جو زندہ اور سب كا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگھ آئے

ا. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی جگہ بیان فرمایا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دیں میں اختلاف پندیدہ ہے۔ یہ اللہ کو سخت ناپند ہے، اس کی پیند (رضا) تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر نار جہنم ہے نج جائیں۔ اس لیے اس نے کتابیں اتاریں، انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا تا آنکہ نبی کریم شکا تینی کریم شکا تینی پر رسالت کا خاتمہ فرمادیا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفاء اور علماء ودعاۃ کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمحروف اور نہی عن المنظر کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اجمیت و تاکید بیان فرمائی گئی۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ بالمحروف اور نہی عن المنظر کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اجمیت و تاکید بیان فرمائی گئی۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کے پہندیدہ راستہ کو اختیار کریں۔ لیکن چو تکہ اس نے بدایت اور گراہی دونوں راستوں کی نشان دہی کرکے انسانوں کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ کی آزادی سے نوزا ہے، اس لیے کوئی اس اختیار کا خلط استعال کرکے کافر۔ یہ گویا اس کی حکمت ومشیت ہے، جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔

ابرے دونصاری اور کفار ومشرکین اپنے اپنے پیشواؤل لیعنی نیمیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں بہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤے اپنی کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آئ بات چاہیں اللہ ہے منواطح ہیں اور منوالیتے ہیں۔ ای کو وہ شفاعت کہتے تھے۔ لیعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آئ کل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے، اور بخشواکر اٹھیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں الی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکری میں اور دوسری متعدہ آیات اللہ کے یہاں ایک کسی شفاعت وہی لوگ کر سیسے واحادیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے یہاں ایک دوسری قشم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سیس اوار دوسری میں اخازت وے گا۔ چہنمیں اللہ اجازت وے گا، اور صرف اس بندے کے بارے میں کر سیس کے جس کے لیے اللہ اجازت وے گا۔ اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، انبیاء ورسل بھی، اور شہراء وصافحین بھی۔ مگر اللہ پر ان میں سے کس بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے برعس یہ لوگ خود اللہ کے خوف ہے اس قدر لرزاں وترساں ہوں گے کہ ان کے چہروں کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ ﴿ وَلَا لَيْتُفَقُونَ ﴾ (الانبیاء : ۲۸) (اور وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجر ان کے جن سے اللہ خوش ہو اور وہ تو وہ وہ بیت الٰہی سے لرزاں وترساں ہیں)۔

الَّذِنْ يَشْفَعُ عِنْكَ ثَمَّ الَّالَّا بِإِذْنِهُ يَعْكُمُ مَا يَيْنَ أَيِّدِيْهِمُ وَمَا حَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ شِّمَّ ثُّمِّ مِنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَأَءُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَتُودُونُهُ فِي حِفْظُهُمَا وَهُوالْعَبِيُّ الْعَظِيْدُ

# لَاَ اِكْرَاهُ فِي اللِّينِ فَكُنْتَكِينَ الرُّشُدُمِي الْغَيَّ فَكَنَّبِكِينَ الرُّشُدُمِي الْغَيَّ فَمَنْ يَكُمُّ وَالطَّاغُونِ وَيُؤُمِنَ بِاللهِ فَقَالِ

نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کرسکے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرسکتے مگر جتنا وہ چاہے، (۱) اس کی کرسی کی وسعت (۱) نین وآسان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت نے نہین وآسان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ کہ تعمیل کو ئی زبردستی نہیں، ہدایت طلالت سے روش ہو چی ہے، (۱) اس کی جو شخص اللہ عورش ہو چی ہے، (۱)

ا. یہ آیت الکری ہے جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے مثلاً یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کوشیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے وغیرہ (ابن کیر) یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت وعظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔

۲. کُوسِیٌ سے بعض نے مَوْضِعُ قَدَمَیْن (قدم رکھنے کی جگہ)، بعض نے علم، بعض نے قدرت وعظمت، بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن وحدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کی بغیر تاویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے۔ اس لیے یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش سے الگ ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اس پر وہ کس طرح بیٹھتا ہے؟ اس کو ہم بیان نہیں کرسکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔

سبب اس کی شان نزول میں بتایا گیاہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیمائی ہوگئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تھے، نزرد سی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت ہوگئے۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مضرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے بعنی مسلمان مملکت نازل ہوئی۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مضرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے بعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب، اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ آیت تھم میں رہنے والے اہل کتاب، اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ تاہم کفروشرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبر واکراہ سے مختلف چیز ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرتا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی شبلیغ کی راہ میں روڑا بنی ہوئی ہو۔ تاکہ ہرخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہوجائے۔ چونکہ روڑا بنے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی اس لیے جہاد کا تھم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک ہورات میں گی میں ہوجائے۔ چونکہ روڑا بنے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی اس لیے جہاد کا تھم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک جوری رہے گی، جیسا کہ حدیث میں ہو جائے۔ چونکہ حدیث میں ہے «البچھاڈ ماضی اِلیٰ یَومِ القیامیة» (جہاد قیامت تک جاری رہے گا) خود نبی ساگھ خود

اسُّتُسُكَ بِالْغُزُوّةِ الْوُثْقَٰىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَبِيئَعُ عَلِيُوُۤ

ٱللهُ وَلَىٰ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا يُخِرِّجُهُ مُوِّنَ الظَّلْتِ إِلَى النُّوْرِهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُواْ الْوَلِيِّثُ ثُمُّ الطّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمُّ قِنَ النُّوْرِ إِلَى الظَّلْمُتِ الْوَلِيِّكَ اَصْحَابُ التَّارِعُمُ وَيُهَا خَلِدُ وَنَ ﴿

اَلَهُ تَرَالَى الَّذِي حَالَمُ إِبْرُهِمَ فَى ُرَبِّهِ اَنْ الْحُهُ وَلِيَ الَّذِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرکے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، جو مجھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔

۲۵۷. ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو بمیشہ اسی میں بڑے رہیں گے۔

۲۵۸. کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جوسلطنت پاکر ابراہیم (علیہ اس کے رب کے بارے میں جھر رہا تھا، جب ابراہیم (علیہ اس کے رب کے بارے میں جھر رہا تھا، جب ابراہیم (علیہ اس کے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جِلاتا ہوں، اور مارتا ہوں، ابراہیم (علیہ اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے کہا اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے کہا اللہ تعالی سورج کو جانب سے لے آ۔

کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا ہے اور فرمایا ہے۔ «أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا» الحدیث (صحیح البخادی کتاب الإیمان، باب فإن تابوا وأفامو النصلوٰه) " مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا اللہ الا اللہ اور حجہ رسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ " ای طرح سزائے ارتداد (قتل) سے جھی اس آیت کا کوئی خکراؤ نہیں ہے بلکہ اسلامی رابست کی نظریاتی چیشت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جاستی بیا ہوجائے تو پھر اس سے بخاوت وانحواف کی اجازت نہیں دی شک دی جاستی ہی البذا وہ خوب سوچ سجھ کر اسلام الائے۔ کیونکہ اگر یہ اجازت دے دی جائی تو نظریاتی اساس منہدم ہوسکتی تھی جس جاستی اللہ اندشار اور فکری انار کی پھیلتی جو اسلامی معاشر ہے کے امن کو اور ملک کے استخام کو خطرے میں ڈال سکتی سے نظریاتی انتشار اور فکری انار کی پھیلتی جو اسلامی معاشر ہے کے امن کو اور ملک کے استخام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جس طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت (ارتداد) کی اجازت نہیں دی جاستی۔ یہ واراہ نہیں ہے۔ بلکہ مرتد کا قتل ای طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل وغارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب جبرو اگراہ نہیں ہے۔ بلکہ مرتد کا قتل ای طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل وغارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب شرو فیاد سے بیچانا ہے اور دونوں ہی مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو نظر انداز کرکے جن الجھوں، دخواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، قتل کا شرو فیادت نہیں۔

اب تو وه کافر مجمونچکا ره گیا، اور الله تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

۲۵۹. یا اس شخص کے مائند کہ جس کا گزر اس بتی پر ہوا جو حیت کے بل اوند ھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالی اے کس طرح زندہ کرے گا؟ (۱) تو اللہ تعالی نے اسے مار دیا سوسال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا پھھ حصہ، (۲) فرمایا بلکہ تو سو سال تک رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں تو دیکھ دیکھ، ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت کے جم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، جب یہ سب ظاہر ہوچکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ (۳)

۲۲۰. اور جب ابراہیم (عَلَیْلًا) نے کہا کہ اے میرے پرورد گار! مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے

اَوْكَاتَّذِى ُمَوَّعَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ْقَالَ اَقْ يُحْى هٰذِهِ اللهُ بَعْدَى مُوْوِقِهَا ْفَاكَا اَقْ يُحْى هٰذِهِ اللهُ بَعْدَى مَوْوِقِهَا ْفَاكَمْ اللهُ بَعْدَهُ وَاللهُ بَعْدَهُ وَاللهُ مَاكَةً عَامِ رَثَّةً بَعْتَهُ وَاللَّهِ مُنْ وَمِرْ عَالْمُ اللهُ عَلَى مَاكَةً عَامِ فَانْظُرُ اللَّهُ عَالَمَ فَانْظُرُ اللَّهُ عَالَمَ فَانْظُرُ اللَّهُ عَالَمَ عَالَمُ فَانْظُرُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ۅٙٳۮؘٛۛۛۛۛۛػٵڶٳؠ۠ۯۿۭڿۯؾؚٵڔڹٛڰؽؙڡؘؿؙؿؙٚٵڶؠٞۅؙؿٝ قَالَٱوَلَمُتُؤُمِنْ قَالَ بَلْ وَالْإِنْ لِيَطْبَيِنَّ قَلْبِيُ

ا. أَوْ كَالَّذِيْ كَا عَطَفَ يَهِ وَاقعَه ير ہے اور مطلب يہ ہے كہ آپ نے (پہلے واقعہ كى طرح) اس شخص كے قصے پر نظر نہيں ڈالى جو ايک بتق ہے گزرا... يہ شخص كون تھا؟ اس كى بابت مختلف اقوال نقل كيے گئے ہيں۔ زيادہ مشہور حضرت عزير كا نام ہے جس كے بعض صحابہ و تابعين قائل ہيں۔ واللہ اعلم۔ اس سے پہلے كے واقعہ (حضرت ابراہيم عَلَيْهَا ونمرود) ميں صافع يعنى بارى تعالىٰ كا اثبات تھا اور اس دوسرے واقعے ميں الله تعالىٰ كى قدرت احيائے موتى كا اثبات ہے كہ جس الله تعالىٰ كى قدرت احيائے موتى كا اثبات ہے كہ جس الله تعالىٰ نے اس شخص كو اور اس كے گدھے كو سو سال كے بعد زندہ كرديا، حتىٰ كہ اس كے كھانے پينے كى چيزوں كو بھى خراب نہيں ہونے ديا۔ وہى الله تعالىٰ قيامت كے دن تمام انسانوں كو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ سو سال كے بعد زندہ كر مسكن ہے تو ہز اروں سال كے بعد جھى زندہ كرنا اس كے ليے مشكل نہيں۔

۴. کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص مذکورہ مرا تھا، اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی، اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہال کل آیا تھا تو ایک دن گزرگیا ہے اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر سوسال گزر پکے تھے۔

۳. لیعنی یقین تو مجھے پہلے بھی تھا لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔

قَالَ فَخُدُٱرُبُعَةً مِّنَ الطَّيْرِفَصُرُّوُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلُ عَلْ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُرُّءً اثْقَادُعُهُنَّ يَاثِيُّنُكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ آنَّ اللهَ عَزِيُرُّ حَكِيبُوْ

گا؟ ((جناب باری تعالی نے) فرمایا، کیا تہمیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہوجائے گی ، فرمایا چار پرندے لو، ان کے گلڑے کرڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک کھڑا رکھ دو پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائیں گے اور جان رکھو کہ اللہ تعالی غالب ہے حکمتوں والا ہے۔

۲۹۱. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے سات بالیاں تکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ فَى سَجِيْلِ اللهِ كَمَّيْلِ حَبَّةٍ اَئْبَتَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ

ا. یہ احیائے موتیٰ کا دوسرا واقعہ ہے جو ایک نہایت جلیل القدر پیغیر حضرت ابراہیم علینیا کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے وکھایا گیا۔ یہ چار پرندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں لیکن ناموں کی تعیین کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں گے۔ بس یہ چار مختلف پرندے تھے۔ فَصُہ هُنَّ کے ایک معنی أَملْفُنَّ کے گئے ہیں تعنی ان کو "ہلالے " (مانوس کرلے) تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پیجان لے کہ یہ ونی پرندے ہیں اور کسی قشم کا شک باقی نہ رہے۔ اس معنی کے اعتبار سے پھر اس کے بعد ڈیم قطع عُھُنَ (پھر ان کو ککڑے نکڑے کرلے) محذوف ماننا پڑے گا۔ دوسرے معنی قَطَّعْهُنَّ (پھر ان کو نکڑے نکڑے کرلے) کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں کچھ محذوف مانے بغیر معنی واضح ہوجاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ٹکٹرے ٹکٹرے کرکے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء باہم ملاکر رکھ وے، پھر تو آواز وے تو وہ زندہ ہوکر تیرے پاس آجائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض جدید وقدیم مفسرین نے (جو صحابہ و تابعین کی تفییر اور سلف کے منہج ومسلک کو اہمیت نہیں دیتے) فَصُدْ هُنَّ کا ترجمہ صرف "بلالے" کا کہا ہے۔ اور ان کے ظرے کرنے اور پہاڑوں یر ان کے اجزاء بھیرنے اور پھر اللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن یہ تفییر صحیح نہیں، اس سے واقعے کی ساری اعجازی حیثت ختم ہوجاتی ہے اور مر دے کو زندہ کر د کھانے کا سوال جوں کا تون قائم رہتا ہے۔ حالانکہ اس واقعہ کے ذکر سے مقصود الله تعالیٰ کی صفت احمائے موتی اور اس کی قدرت کاملہ کا اثبات ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی مُثَاثِیْزا نے حضرت ابرائیم عَالِیْلا کے اس واقعے کا تذکرہ کرکے فرمایا «نَحْنُ أَحَقُّ بالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيم " (صحيح البخاري، كتاب التفسير) "مم إبراتيم عَلَيْنًا سے زيادہ شك كے حق وار بين-" اس كاب مطلب نہیں کہ ابراہیم علینا نے شک کیا، البذا ہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کا حق پنچتا ہے۔ بلکہ مطلب حضرت ابراہیم علینا سے یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حق دار ہوتے (حرید وضاحت کے لیے دکھیے فتح القدیر۔ ملثوکانی)

وَالِسِعُ عَلِيْتُو

ٱلّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ فِي ُسَمِيْلِ اللّهِ ثُمَّ لَايْنَيِّعُونَ مَّا اَنْفَقُوْ امَثًا وَلَاآذَى لَّهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْكَ رَبِّهِمُّ وَلَاتَوْثَ عَلَيْهُمُ وَلَاهُمُ يُحُزُّوُنَ

قَوْلُ مِّعْرُوْكُ وَّمَغْمَ)ةٌ خَيْرُقِّنَ صَكَةَرٍّ يَتُبَعُهَاۗ اَذَى وَاللهُ غَيْنٌ ْحَلِيُمْ۞

جے چاہے بڑھا چڑھا کردے<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔

۲۱۲. جو لوگ اپنا مال الله تعالیٰ کی راه میں خرچ کرتے بیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذاء دیت بیں، (۲) ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کھے خوف ہے اور نہ وہ اداس ہول گے۔

۳۷۳. نرم بات کہنا اور معاف کردینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایڈا رسائی ہو<sup>(۳)</sup> اور اللہ تعالی بے نیاز اور بردبار ہے۔

ا. یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے۔ اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت نفقات وصد قات نافلہ کی ہوگی اور دیگر نیکیاں «الحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْتَالِهَا» (ایک نیکی کا اجر دس گنا) کی ذیل میں آئیں گی۔ (ٹے القدر) گویا نفقات وصد قات کا عام اجر وثواب، دیگر امور خیر سے زیادہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اس اہمیت وفضیلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان واسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا، فوج کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں کے جاسے۔

اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا، فوج کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی اور سامان اور اسلحہ رقم کے بغیر مہیا نہیں جبلاتا، نہ زبان کی ذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کرکے احسان نہیں جبلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمۃ شخقیر اداکر تا ہے جس سے کسی غریب، محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے۔ کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی مُنْ اللہ عن اللہ تعالی تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں ایک احسان جنگانے والا سے (مسلم، کتاب الایمان، باب غلظ تحریم اسبال الازاد والمن بالعطیة)۔

س. سائل سے نری اور شفقت سے بولنا یا دعائیہ کلمات (اللہ تعالی تجھے بھی اور بھیں بھی اپنے فضل وکرم سے نوازے وغیره)

سے اس کو جواب وینا قول معروف ہے اور مَغْفِرَةٌ کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار
اور اس کی پردہ بو ثی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے تو اس سے چٹم بو ثی بھی اس میں شائل ہے۔
یعنی سائل سے نری وشفقت اور چٹم بو ثی، پردہ بو ثی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل ورسوا
کرکے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے «الْکَلِمَةُ الطَّیْبَةُ صَدَقَةٌ» (صحیح مسلم کتاب الزکاۃ، باب بیان
ان اسم الصدقة بقع علی کل نوع من المعروف (پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے) نیز نبی سَائِ اللّٰہِ اُن فرمایا "تم کس بھی معروف (نیکی)
کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشائی سے ملنا ہی ہو۔ " ﴿ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُ وَفِ شَیْنًا وَلُو أَنْ تَلْقَی
اَدْ حَقْرِ مَت سَجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشائی سے ملنا ہی ہو۔ " ﴿ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُ وَفِ شَیْنًا وَلُو أَنْ تَلْقَی

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا الاتُبُطِلُواصَدَفَيَكُمْ يِالْمَنَّ وَالْاَذِيِّ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِثَاءَ التَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْحَرْ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ الْكَاسِ مَفْوَانٍ عَلَيْهُ تُوابُّ فَأَصَابَهُ وَاللهُ لَايَهُ مَلْدًا الْكَفَرُهُ وَمَا الْفَوْمَ عَلَى شَيْعً مِّمَا كَسَبُوا وَاللهُ لَايَهُ لِا يَهُدِى الْفَوْمَ الكَفِرِينَ نَ

وَمَعَلُ الَّذِينَ نُيُفِقُونَ اَمُوالَهُ وُ ابْتِغَاءُ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَخْبِيْتَاصِّ اَنْفُسِهُ مُكَمَّلِ جَنَّةُ إِبِرَبُوقٍ اَصَابَهَا وَالِلُّ فَالتَّ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ قِالَ لَوْيُصِبُهَا وَالِلُّ طَلَّ وَاللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْنُ

ایداء پہنچاکر برباد نہ کرو! جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پتر پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار مینہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑدے، (۱) ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو (سیدھی) راہ نہیں دکھا تا۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی

۲۲۵. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرج کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو او نجی زمین پر ہو<sup>(۲)</sup> اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

ا. اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ وخیرات کرکے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا، اہل ایمان کا شیوہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریا کاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے، ایسے خرچ کی مثال صاف چنان کی تی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں نیج بو دے لیکن بارش کا ایک جوکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے انرجائے اور وہ پھر مٹی سے بالکل صاف ہوجائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

7. یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مائند ہے جو پر نفضا اور بلند چوٹی پر ہو، کہ اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا دے ورنہ ہلکی می پھوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہوجاتی ہے۔ ای طرح ان کے نفقات بھی، چاہے کم ہوں یا زیادہ، عند اللہ کئی گئا اجر وثواب کے باعث ہوں گے جنبہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لیں یا وہ باغ، جس کے چاروں طرف باڑھ ہو اور باڑھ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو۔ یہ جن سے ماخوذ ہے، جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی، پیٹ کے بیٹ کو جنس کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عقل پر پردہ پڑجاتا ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا، دیوائی کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر پردہ پڑجاتا ہے۔ اور جنت کو بھی اس کیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے۔ رَبُوۃِ اور چی زمین کو کہتے ہیں۔ وابل تیز بارش۔

۲۲۲. کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قشم کے پھل موجود ہوں، اور اس شخص کا بڑھایا آگیا ہو، اور اس کے نتھے نتھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، لیس وہ باغ جل جائے، (۱) اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غورو فکر کرو۔

لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غورو فکر کرو۔

کہلا۔ اے ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے اور زمین میں سے تھارے کی جاری نکالی ہوئی چیزوں میں

سے خرچ کرو، (r) اور ان میں سے بری چیزوں کے خرچ

أيَوَدُّ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مُّنْ ثَغِيْلٍ وَاَعْنَابٍ غَيْرِي مِنْ عَنْهَا الْأَنْهُوْ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ التَّهَرَٰبِ أَوَاصَابُهُ الْكِبَرُولَهُ دُرِيَّةٌ ثُمْعَفَا أَنَّ فَأَصَابَهَا أَوْعُصَارُ فِيْهِ نَارُكُا حُتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَرِّيْنُ اللهُ لَكُمُ الْإِنْ لِعَلَامُ تَنَقَدُونَ فَ

ؽٙٳؿۿٵڷێؽڹٵؗڡؙڹؙٛۊؙؖٲڶؿ۫ڡؙٷٳڡؽؙڟؾۣؠؾڡٵ ػٮۜؠٛؿؙۄؙۊڝؠۜٲٲڂ۫ڔؙۼڹٵڴۏؙۊڹٲڵڒؽۻ ۅؘڵڒؾٙؽؠۜؠٞؠؙۅٳڵڹؘۣؽؿؚڡؚؠؙؙۿؙؿؙڹڣڨؙۅٛؽۅؘڶٮ۫ؿؙۄ

ا. اس ریا کاری کے نقصانات کو واضح کرنے کے اور اس سے بیخنے کے لیے مزید مثال دی جارہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے کچل ہوں (لیمنی اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو)، وہ شخص بوڑھا ہوجائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بیچ ہول (لینی وہ خود بھی ضعف پیری اور کبر سنی کی وجہ سے محنت ومشقت سے عاجز ہو چکا ہو اور اولاد بھی اس کے بڑھانے کا سہارا تو کیا؟ خود اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو) اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے۔ اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہانہ اس کی اولاد۔ یہی حال ان ریا کار خرج کرنے والوں کا قیامت کے دن ہو گا۔ کہ نفاق ور ہاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے جب کہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت وفرصت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس ڈلافنا، اور حضرت عمر طلفنا نے اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں کھنس کر اللہ کے نافرمان ہوجاتے میں جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی میں (صحیح البخاري، کتاب التفسیر، فتح القدیر، للشوکاني وتفسیر ابن جریر طبري)-۲. صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ مَنّ وأَذَى اور ریاکاری سے یاک ہو (جیسا کہ گذشتہ آیات میں بتایا گیا ہے) اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور یا کیزہ کمائی سے ہو۔ چاہے وہ کاروبار (تجارت وصنعت) کے ذریعے سے ہو یا نصل اور باغات کی پیداوار ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ "خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے کا قصد مت کرو۔" تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد میں جو غلط کمائی سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ہے «إِنَّ اللهَ طَیِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَیْبًا» (الله تعالیٰ یاک ہے، یاک (حلال) چیز ہی قبول فرماتا ہے)۔ دوسرے خبث کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں، ردی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائیں، جیسا کہ

ۑٳؙڿۮؚۑؙڎٳڰٚۯٲڽٛؾؙۼٛؠڞؙۅؙٳڣؽ؋۫ۅؘٲۼػؠٛۏۤٲٲؾۜ اللهَ غَنِيُّ حَمِيثُنُ

> ٱلشَّيْظُنُ يَعِدُّكُمُّ الْفَقَرُ وَيَأْمُوُكُمُّ بِالْفَحُشَاءِ ۚ وَاللهُ يَعِدُكُمُ مَّغُفِنَ لَا مِّنْهُ وَفَضُلًا وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمُ عَلِيمُ ۖ

يُوُقِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَأَءُ وَمَنْ يُؤُتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُا أُوْقَ خَيُواكَثِيرًا وَمَا يَنَّ حَدُّ الْآلُولُولُولُولُولُالُكِبَابِ

کرنے کا قصد نہ کرنا، جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہال اگر آئکھیں بند کرلو تو، (۱) اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔

۲۷۸. شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، (۲) اور الله تعالی تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور الله تعالی وسعت والا اور علم والا ہے۔

۲۲۹. وہ جے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے اور جو شخص حکمت اور سبچھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا<sup>(۳)</sup> اور نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں۔

آیت ﴿ لَنُ تَتَنَالُوا الْبِرَحَتَّیْ تُنْفِقُوا مِمَا اَ عَبَرُونَ ﴾ (آل عمران: ٩٥) کا بھی مفاد ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ بعض انصار مدینہ خراب اور علمی تھجوری بطور صدقہ محبد میں دے جاتے، جس پریہ آیت نازل ہوئی۔ (خ القدیر۔ بحالة ترندی وابن ماجہ وغیرہ)۔

ا. یعنی جس طرح تم خود ردی چیزیں لینا پند نہیں کرتے، اس طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز ہی خرچ کرو۔

۲. یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور قلاش ہوجاؤگ۔ لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک نہیں پھٹے دیتا۔ بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے اور ان کے لیے خفیہ آرزوؤں کو اس طرح بگاتا ہے۔ چانچہ دیکھا گیا ہے کہ ممبر، مدرے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال سو، دو سو کے لیے بار بار اپنے حماب کی جائج پڑتال کرتا ہے۔ اور مانگنے والے کو بسا او قامت کئی کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے۔ لیکن یہی شخص سینما، ٹیلی ویژن، شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنتا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے کی قشم شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنتا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اور اس سے کی قشم کی بچکھاہئے اور زود کا ظہور نہیں ہوتا۔

سور حِكْمَةٌ سے بعض كے نزديك، عقل وقهم، علم اور بعض كے نزديك اصابت رائے قرآن كے ناتخ ومنسوخ كاعلم وقهم، قوت فيصله اور بعض كے نزديك صرف سنت يا كتاب وسنت كاعلم وقهم ہے يا سارے ہى مفہوم اس كے مصداق ميس شامل ہوسكتے ہيں۔ صحيحين وغيرہ كى ايك حديث ميں ہے كہ "دو شخصول پر رشك كرنا جائز ہے ايك وہ جس كو اللہ نے مال ديا اور وہ اسے راہ حق ميں خرج كرتا ہے۔ دوسرا وہ جے اللہ نے حكمت دى جس سے وہ فيصلے كرتا ہے اور لوگوں كو اس كى تعليم ديتا ہے۔ " (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الاختباط في العلم والحكمة سسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ...)

وَمَاۤاَنفُقُتُوُمِّنُ ثَفَقَةٍ اَوْنَفَارُتُومِّنُ تَّنُ رِفَاِتَّااللهَ يَعُلَمُهُ \*وَمَالِلظَّلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارِ

ٳ؈ؗٛؿؙؠؙۮؙۅۘۘۘۘۘۘ۠ٳٳڟڝۜٙۮۊ۬ؾؚڡؘؽؚڝ؆ۧۿؽٷڔڶ ؾؙڂٛڣؙۅ۫ۿٳۉؿٷٛؿۅ۠ۿٵڶڡؙٛڨؘڐۯۜٳٙ؞؋ۿۅٛػؽڔ۠ ڰڪٛؿڒٷؽڲڣٚؠؙؙؙۘۘػؽؘڬۿۺؙڛؾؚؾٳؾ۬ػؙۿٷڶڶؿۿ ڽؚؠۘٵؾؘۘۜڰؠۘڮؙٷڹڿؘڡۣؽٷٛ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُلُ لُهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَهُدِى مَنْ تَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوْ امِنْ خَيْرِ فَلِانْفُسِكُمْ وَمَا سُنُفِقُونَ اللَّا ابْتِغَاءَ وَجُدُا اللهِ وَمَا سُنُفِقُوْ امِنْ خَيْرِئُونَ إِلاَّ ابْتِكُمُ وَجُدُا اللهِ وَمَا سُنُفِقُوْ امِنْ خَيْرِئُونَ إِلَيْكُمُ وَانْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞

• ٢٤. اور تم جتنا پچھ خرچ كرو لينى خيرات اور جو پچھ نذر مانو<sup>(۱)</sup> اسے اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں كا كوئى مددگار نہيں۔

الحم. اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، (۲) اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔

۲۷۲. انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں بلکہ ہدایت اللہ تعالی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دوگے اس کا فائدہ خود پاؤگے۔ اور تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے تم جو کچھ مال خرچ کروگے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گاہ (۳) اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔

ا. نَذْر کا مطلب ہے کہ میرا فلال کام ہوگیا یا فلال اہتلاء سے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا۔
 اس نذر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نذر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نذر بھی، نماز روزہ کی طرح عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے سواکسی اور کے نام کی نذر مانیا اس کی عبادت کرنا ہے جو شرک ہے، جساکہ آج کل مشہور قبروں پر نذر ونیاز کایہ سلمہ عام ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے یحیائے۔

7. اس ہے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، سوائے کی ایی صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو۔ اگر ریا کاری کا جذبہ شامل نہ ہوتو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کرسکتے ہیں، وہ احادیث سے واضح ہے۔ تاہم اس قشم کی مخصوص صور توں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی سے صدقہ وخیرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی منگائیلی کے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش اللی کا سایہ نفسیب ہوگا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اشتے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ چہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔صدقے میں اضاء کی افضلیت کو بعض علماء نے صرف نفلی صد قات نبیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے۔ لیکن قرآن کا عموم صد قات نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے رازن میں) اور درکھا ہے اور زکوۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے۔ لیکن قرآن کا عموم صد قات نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے رازن میں) اور صدیث کا عموم بھی ای کی تائیکہ کرتا ہے۔

٣٠. تفسيري روايات ميں اس كي شان نزول يه بيان كي گئي ہے كه مسلمان اپنے مشرك رشتے داروں كي مدد كرنا جائز نہيں

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ الْحُصِـرُوْا فِيُ سَدِيُكِ اللهِ كَرِيسُتَطِيْعُونَ ضَرُبًا فِي الْاَرْضُ يَحْسُبُهُمُ الْجَاهِـ لُ اَغْنِيَا عَمِنَ التَّحَفُّئِ تَعْرِفُهُمُ بِسِيْمَهُ مُ كَلَّ يَسَعُلُونَ النَّاسَ اِلْمُا كَا وَمَا تُنْفِقُو ا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ يِهِ عَلِيُكُوْ

الله میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں ملک ادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مال دار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں بچپان لیں گے وہ لوگوں سے چٹ کر سوال نہیں کرتے، (۲) اور تم جو پچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جانے والا ہے۔

سیجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہوجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے رائے پر لگادینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم لوَج اللہ جو بھی خرج کروگے، اس کا پورا اجر لمے گا جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتے داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ تاہم ذکوۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دی جاسکتی۔

ا. اس سے مراد وہ مہاجرین میں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے رائے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اس کے ذیل میں آسکتے ہیں۔

الله المان کی صفت یہ ہے کہ فقر وغربت کے باوجود وہ تَعَفَّف (سوال سے بچنا) افتیار کرتے اور إِلْحَاف (چہن کر سوال کرنا) سے گریز کرتے ہیں۔ بعض نے الحاف کے معنی کیے ہیں، بالکل سوال نہ کرنا کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے (فُّ القدے) اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاح وزاری خبیں کرتے اور جس چیز کی اخبیں ضرورت نہیں ہونے کے باوجود (بطور پیشہ) نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب خبیں کرتے۔ اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود (بطور پیشہ) لوگوں سے مانتے اس مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ «مسکسن وہ خبیں ہے جو ایک ایک دو دو کھجور یا ایک ایک، دو دو لقے کے لیے در در پر جاکر سوال کرتا ہے۔ مسکسن تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے "پی کُونَ الفَّاسَ اِلْحَاقًا﴾ کا حوالہ بیش فرمایا (سیح بفری، النیر والزہ)۔ اس لیے بیشہ ور گداگروں کے بجائے، مہاجرین، دین کے طلباء علماء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلاکر ان کی امداد کرنی چاہیے۔ جو سوال کے بجائے، مہاجرین، دین کے طلباء علماء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلاکر ان کی امداد کرنی چاہیے۔ جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت فنس اور خود داری کے خلاف ہے۔ کہاوہ وہ لوگوں سے سوال کرے گا، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ (دواہ الهل السن الاربعة۔ ترمذی، باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے۔ (دواہ الهل السن الاربعة۔ ترمذی، کتاب الزکاۃ) اور بخاری وسلم کی روایت میں ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن کتاب الزکاۃ) اور بخاری وسلم کی روایت میں ہی کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن کتاب الزکاۃ) اور بخاری وسلم کی روایت میں ہی کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن اس کے چہرے پر قور میں ایک کو قیامت کے دن اس کے چہرے پر ذخم ہوں گے۔ (دواہ الهل السن الاربعة۔ ترمذی، کوشٹ فی کو کوشٹ کو کو کا میان اللہ کو کون اس کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن اس کے چہرے پر قور میں کے دن اس کوروں کے میٹ ایک کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن

ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُ مُوبِالَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَرَبِّهِمُ وَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمُ يَعْذَرُثُونَ ۞

ٱكَذِينَ يَٱكْفُونَ الرِّيلِوالاَيَقُوْمُونَ إِلَّاكِمَا يَـقُومُ الَّذِي يُتَخَبِّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ

۲۷۲. جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالی کے پاس اجر ہے اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔

۲۷۵. سود خور (۱) لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھوکر خبطی

ا. رِبُوا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اور شریعت میں اس کا اطلاق رِبَا الْفَضْلِ اور رِبَا النَّسِيئَةِ پر ہوتا ہے۔ ربا الْفَضْل، اس سود کو کہتے ہیں جو چھ اشیاء میں کی بیش یا فقد وادھارکی وجہ سے ہوتا ہے (جس کی تفصیل صدیث میں ہے)۔ مثلاً گندم کا تباولہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو۔ دوسرایدًا بید (ہاتھوں ہاتھ) ہو۔ اس میں کی بیشی ہوگی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے، ایک نقد اور دوسرا ادھار یا دونوں ہی ادھار ہوں، تب بھی سود ہے۔ ربا النَّسِيئَة کا مطلب ہے کسی کو (مثلاً) ٢ مينے کے ليے اس شرط پر سورويے دينا، كه والي ١٢٥ رويے ہوگی۔ ۲۵ رویے ۲ مہینے کی مدت کے لیے جائیں حضرت علی مطالفہ کی طرف منسوب قول میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ے۔ ( كُلُّ قَوْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا » (فيض القدير شرح المجامع الصغير،ج٥، ص٢٨) ( قرض پر ليا گيا نفع سود ہے) يہ قرضه ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے دونوں قتم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے اور زمانۂ جاہلیت میں بھی دونوں قتم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی قتم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض اوگول کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ (جو عام طور پر بنک سے لیا جاتا ہے) اس پر اضافہ، سود نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بنک کو یا قرض دہندہ کو لوٹادیتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کی قباحت ان متجددین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار رینا چاہتے ہیں، ورنہ الله تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ مثلاً قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے۔ بلکہ، منافع تو کیا اصل رقم کی حفاظت کی بھی ضانت نہیں ہے۔ بھن وفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے۔ جب کہ اس کے برعکس قرض وہندہ (چاہے وہ بنک ہو یا کوئی ساہوکار) کا منافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے۔ یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندول پر بغیر کسی دنیوی غرض ومنفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارے، مدردی، تعاون اور شفقت ومحبت کے جذبات فروغ یاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سلکدلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سرمائے دار کو اینے سرمائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے جاہے معاشرے میں ضرورت مند، بیاری، مجوک، افلاس سے کراہ رہے ہول بابے روز گار اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقاوت وسنگدنی کو کس طرح پیند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں، تفصیل کی یہال گنجائش نہیں۔ بہر حال سود مطلقاً حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر۔

ذلك بِالنَّهُمُ قَالُوَّالِثَمَّا الْبُيَعُمِيتُلُ الرِّيْوا وَآحَلُّ اللهُ الْبُيعُ مِتُلُ الرِّيْوا وَآحَلُّ اللهُ الْبُيعُ وَحَدَّمَ الرِّيْوا فَمَنَ حَبَّاءً لاَ مُوْعِظَةً مُنْ اللهُ اللهُ اللهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَآمَرُهُ اللهُ اللهِ فَوَيَهُا وَمَنْ عَادَ فَأُولَلٍكَ اصْحَبُ التَّلَرِ هُمُ مُ فِيهُا خَلِكُ وَنَهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا التَّلْرُهُمُ مُ فِيهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا السَّلِكُ وَنَهُمَا السَّلِكُ وَنَهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا خَلِكُ وَنَهُمَا السَّلُولُ وَنَهُمَا السَّلُولُ وَنَهُمَا السَّلُولُ وَنَهُمَا السَّلُولُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

يَمُحَقُ اللهُ الرِّيْواوَيُّرُ بِي الصَّدَاقْتِ ْوَاللهُ كُرِيُوِبُ كُلُّ كَقَارِ آشِيُوِ®

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَانْتُوا الرَّكُوةَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ \* وَلَاحُونُ عَلَيْهُمُ وَلَاهُمْ يُغُرِّرُونَ ۞

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوُ امَا بَقِيَ مِنَ الرِّيْوَ الْنُ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ

بنادے، (۱) یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، (۲) حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا(۳) اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ایسے لوگ، وہ جہنی ہی اس میں رہیں گے۔

۲۷۱. الله تعالی سود کو مثاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے ( من اللہ تعالی کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔

مطابق) نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں مطابق) نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور غم۔ کرد اور جو سود باتی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ کچ ایمان والے ہو۔

ا. سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگ۔

۲. حالائکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے،
 جب کہ سود میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں، علاوہ ازیں بھے کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر یہ دونوں ایک کس طرح ہوسکتے ہیں؟

س. قبول ایمان یا توبہ کے بعد پیچلے سود پر گرفت نہیں ہوگ۔

اس کے وہ توبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے یا سوء عمل اور فساد نیت کی وجہ سے اسے حالات کے رحم وکرم پر چھوڑویتا ہے۔ اس کیے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لیے وعید ہے۔

۵. یہ سود کی معنوی اور روحانی مصر توں اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر بڑھوری نظر آتی ہے لیکن معنوی حماب سے یا مال(انجام) کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت وبربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں۔

فَاكَ لَكُوْتَفُتْلُوْافَاذْنُوْالِكُوْپِ مِِّنَ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَ إِنْ تُئِنُّوْفَلَكُوْرُءُوُسُ اَمُوَالِكُوْ لِاَتَقْلِلُمُوْنَ وَلاَنْظُلْمُونَ ۞

وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَّا مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّ قُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْتَعْنَكُوْنَ ۞

وَاتَّقُواْ لِوُمَّا ثُرْجَعُونَ فِيهُ وَإِلَى اللهِ تُتَّمَّتُونَ فَي وَلِهُ اللهِ تُتَمَّتُونُ فَي اللهِ تُتَمَّتُونُ فَي اللهِ تَتَمَّتُ وَهُمُ لا يُظْلَمُونَ ﴿

ڲٙٲؿؙۿٵڷڹڔؙؽڹٵڡؙڹٛۊٛٳۮٵؾڽٵؽٮٚؿؙۄ۫ٮؚڮؽۑٳڵؽٙڿڸ م۠ڛؘڰؽ؋ٲػڹؿٷٷڷؽڴؿؙڮؿؽڴۿڰٳؾۻ۠ٳڵڡ۫ػؙؙۮؙڵ

۲۷۹. اور اگر ایبا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہوجاؤ، (۱) اور ہال اگر توبہ کرلو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرونہ تم پر ظلم کیا جائے۔ (۲)

۲۸۰. اور اگر کوئی تنگی والا ہوتو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، (") اگرتم میں علم ہو۔

۲۸۱. اور اس دن سے ڈروجس میں تم سب اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤگے اور ہر خض کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (۳) ۲۸۲. اے ایمان والو! جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معالمہ کرو تو اسے لکھ لیا

ا. یہ ایک سخت وعید ہے جو اور کسی معصیت کے ار تکاب پر نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت عبد اللہ بن عباس ڈی کھٹنا نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو، تو خلیفۂ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ (ان کیر)

۲. تم اگر اصل زر سے زیادہ وصول کروگے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا اور اگر تمہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔

سع. زمانۂ جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود، اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے وہ تھوڑی میں رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہوجاتی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ کوئی نگلہ دست ہوتو (سود لینا تو در کنار اصل مال لینے میں بھی) آسانی تک اسے مہلت دے دو اور اگر قرض بالکل ہی معاف کردو تو زیادہ بہتر ہے، احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں نظاموں میں؟ ایک سراسر ظلم، سنگ دلی اور خود غرضی پر مبنی نظام اور دوسرا ہمدردی، تعاون اور ایک دوسرے کو سہارا دینے والا نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر رحمت نظام اللی کو نہ اپنائیں تو اس میں اسلام کا کیا قصور اور اللہ پر کیا الزام؟ کاش مسلمان اپنے دین کی ایمیت وافادیت کو سمجھ سکیس اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکیں۔

۷۲. بعض آثار میں ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم مُنَّالِیَّا پُر نازل ہوئی، اس کے چند دن بعد ہی آپ دنیا سے رحلت فرماگئے۔مُنَّالِیُّنِمُ (ابن کیر)

کرو، (۱) اور کھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، اور کاتب کو چاہیے کہ کھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، پس اسے بھی لکھ دینا چاہیے اور جس کے ذیعے حق ہو(۱) وہ کھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے پچھ گھٹائے نہیں، ہاں جس شخص کے ذیعے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا کھوائے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد گواہ ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے میں سے دو مرد گواہ ورکھ لو، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پیند کرلو، (۳)

ا. جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشر سے میں دیون (قرضوں) کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکتا۔ ای طرح ہر شخص صدقہ لینا پیند بھی نہیں کرتا۔ پھر اپنی ضروریات و صاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ای لیے اعادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہو جاتا ہے۔ اس میں ہے احتیاطی یا تبایل جھڑوں کا باعث بھی ہے۔ اس لیے اس آیت میں جے آیة الدَّین کہا جاتا ہے اور جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، الله تعالیٰ نے قرض کے سلطے میں ضروری ہدایات وی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھڑے کے ایک محم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کراو، دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، تیسرا یہ کہ اس پر دو مسلمان مردوں کو، یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنالو۔

۲. اس سے مراد مقروض ہے لیعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہوا رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، اس میں کی نہ کرے۔ آگے کہا جارہا
 ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوالے تاکہ صاحب
 حق (قرض دینے والے) کو نقصان نہ ہو۔

سب لینی جن کی دین داری اور عدالت پر تم مطمئن ہو۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کی اس نص سے معلوم ہوا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ نیز مر د کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہوسکتا۔ اس امر میں افتتاف ہے کہ مدعی کی ایک قیم کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جس طرح ایک مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جب کہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قیم کھالے۔ فقہائے ادناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث سے ایک گواہ اور قیم کے ساتھ فیصلہ کرنا خائز ہوگا۔ (فتح القدر) کرنا خابت ہے اور دو عورتیں جب ایک مرد گواہ کے برابر ہیں تو دو عورتوں اور قیم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ (فتح القدر)

الآآنَ تَكُونَ تِجَازَةً حَاضِرَةً تُرِينُووُهَمَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُسَاحُ الآ تَكُتُنُبُوهَا \*وَاشُهِلُ وَالْاَسَمِايُكُمْ مُنَاتُمْ وَلَا يُضَالَّ كَارِّبُ وَلَاشَهِينُكُمْ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَاتَهُ فَنُنُونًا بِكُمْ \* وَانْتَقُواالله \*وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ \* وَاللهُ بِكِلِّ مَنْ عَلِيمٌ هِ

تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلادے (اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کا ہلی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک وشبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے، (ا) ہاں یہ اور شک وشبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے، (ا) ہاں یہ آپس میں تم لین دین کررہے ہوتو تم پر اس کے نہ آپس میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید وفروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کرلیا کرو (ا) اور (یاد رکھو کہ) نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو (ا) اور اگر تم یہ کرو تو کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو (ا) اور اگر تم یہ کرو تو بہتہاری کھی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے۔

ا. یہ ایک مرد کے مقابلے میں وہ عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے۔ لیمیٰ عورت عقل اور یاد داشت میں مرد سے کزور ہے (جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں بھی عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے) اس میں عورت کے استخفاف اور فروتری کا اظہار نہیں ہے (جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ومشیت پر بھتی ہے۔ مُکابَرَةً کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے۔ لیکن حقائق وواقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے۔ کا بیت کھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انساف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی (کہ گواہ کے فوت کی عائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آئے گی) اور شک وشبہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ شک پڑنے کی صورت میں تحریر کی دور کرایا جاسکتا ہے۔

سلابیہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہوجانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو۔ ورنہ اس سے پہلے نقر سودے کو کھنے سے منتلیٰ کردیا گیا ہے۔ بعض نے اس سے مکان، دکان، باغ یا حیوانات کی بیج مراد کی ہے۔ (ایر انقایر)

۱۲ ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہو یا ان کو جھوٹی بات کھنے یا اس کی گوائی دینے پر مجبور کیا جائے۔

۵. لینی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے، ان پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان سے اجتناب کرو۔

ۅٙٳؽؙؽؙڎؙؿؙۄٛڟڛۿٙۅۜۊؘڶۿۼؚؖۮۏٵػٳؿؚٵڣٙڔۿڽٛ ۺۜڡٞؿؙڔؙڞؘڎ۠۫ٷؘٳڽؙٳڝٙڹۼڞؙؙڴۿؠۼڞؙٵڡٚڶؽٷڐؚٳڷۮؚؽ ٲۏؙؿؙ؈ٵڡؘٲڹؾۜ؋ۅؘڵؽؾۧۊ۪ٵڵۿڒؿۜٷڒؾڰٮؙؿؙۅٵ ٵۺۿٵۮ؆ۧٷڡٙڽ؆ؽؙؿؙۿٵٷؚٳ؆ٞۿٚٳؿۿٷڰڹۿٷٵڶڶۿ ڽؠٵؾۼؠٞڴۏؽۼڸؽۄ۠ۿ

ۣۺ۠ۊڝٙٳ؈۬ٳڶؾڵڟۅؾؚٷؠٙٳڣٳڷۯڞۣ۫ٷٳڽ۫ؾؙؠٮؙٛٷٳڝٙٵ ڣٛٵؘڡ۫ۺ۫ٮڴۿٳؘۅؙؾؙڂٛڡٛۅؙٷؽڂٳڛٮڹٛڴ۠ۿڔڿؚٵۺڵهؙ ڡؘؿۼ۫ڣؚۯڸؽؽؙڲؾؘٵٛٷؽۼڐؚڮ۫ۺؽۜؿؿٙٵٚٷٳڶؿۿ

۲۸۳. اور اگرتم سفر میں ہو اور لکھنے والانہ پاؤ تور بن قبضہ میں رکھ لیا کرو، (۱) ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کردے اور الله تعالیٰ سے ڈر تا رہے جو اس کا رہ ہے۔ (۱) اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپالے وہ گناہ گار دل والا ہے (۳) اور جو کھھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

۲۸۴. آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی مکیت ہے۔ تمہارے ولوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرویا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔

1. اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آجائے اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ پنیل وغیرہ نہ ملے تو اس کی متبادل صورت بنائی جارہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز دائن (قرض دینے والے) کے پاس رہن (گروی) رکھ دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہو تا ہے۔ نبی منگی اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ (صحبحین) تاہم اگر مگونہ اُڈ گروی رکھی ہوئی چیز) ایس ہے جس سے نفع موصول ہو تا ہے تو اس نفع کا حق دار مالک ہوگانہ کہ دائن۔ البتد اس پر دائن کا اگر کچھ خرج ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔

بینی اگر ایک دوسرے پر اعتاد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو۔ امانت سے مرادیہاں قرض ہے،
 اللہ سے ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا کرے۔

٣٠. گوائى كا چھپانا كبيره گناه ٢٠ اس ليے اس پر سخت وعيد يهال قرآن ميں اور احاديث ميں بھى بيان كى گئى ٢٠ اى ليے صحيح گوائى وين كى فضيلت بھى بڑى ٢٠ صحيح مسلم كى حديث ٢٠ ني شَائَيْتُوْمَ نِه فرمايا "وه سب سے بهتر گواه ٢٠ جو گوائى طلب كرنے سے قبل ہى ازخود گوائى كے ليے پيش ہوجائ " ﴿أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهِدَاءِ؟ الَّذِيْ يَأْتِي بِشَهَا دَيْهِ قَبْلُ أَنْ يُسْأَلَهَا» (صحيح مسلم، كتاب الاقضية، باب بيان خبر الشهود) فيز آيت ميں دل كا خاص و كر كيا گيا ہے، اس ليے كه تان دل كا فعل جه علاوه ازين دل تمام اعضاء كا سردار ہے اور يہ ايما صفعۂ گوشت ہے كه اگر يہ صحيح البخاري، رہ تو سارا جم صحيح رہتا ہے اور اگر اس ميں فعاد آجائے تو سارا جم فعاد كا شكار ہوجاتا ہے۔ ﴿أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ؟ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» - (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبراً لدينه)

م. احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نماز، روزہ، زکوۃ وجہاد وغیرہ یہ سارے اعمال، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم

#### عَلَى كُلِّ شَكَّ قَدِيُرُ۞

امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُثْرِلَ النَّهِ مِنْ رَّبِهِ وَالنَّهُ فِينُونَ كُلُّ امَنَ بِاللهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ الْافْقِرِقُ بَيْنَ اَحَدِيمِّنُ رَّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطْعُنَا خُفْرانَكَ دَتَبَا وَالَيْكَ الْمُصِيْدُنَ

پھر جے چاہے بخشے اور جے چاہے سزا دے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۸۵. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف الله تعالی کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب الله تعالی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، (۱) انہوں نے میں ہم تفریق نہیں کرتے، (۱) انہوں نے

بجا لاتے ہیں۔ کیونکہ یہ جاری طاقت سے بالا نہیں ہیں۔ کیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو جارا اختیار ہی نہیں ہے اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماورا ہیں۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرمادیا ہے۔ نبی كريم مَنَاتِينَمُ نِي فَرَمَامِهِ فِي الحال تم «مَسَمَعْنَا وَأَطَعْنَا» بَي كَبُوبِ جِنانجه صحابه رُفَاتُنَثُمُ كَ عِذِيهُ سمع وطاعت كو دكھتے ہوئے الله تعالى نے اسے آیت ﴿لَا يُتَكِلُّكُ اللهُ نَفْسًا اللَّهُ وَسُعَمًا ﴾ (الله تعالى كسي حان كو اس كي طاقت سے زيادہ تكلف نہيں ويتا) سے منسوخ فرمادیا (ابن کثیر وفتح القد) صحیحین وسنن اربعہ کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِیْ عَنْ أُمَّتِيْ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُلُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ " (صحيح البخاري، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة... ومسلم، كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس...) "الله تعالى في ميرى امت سے جي ميس آف والى باتوں كو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ان پر گرفت ہو گی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔" اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہو گا جو پختہ عزم وارادہ میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کرلیں۔ اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی جس کا بھی محاسبہ کرے، اس کو سزا بھی ضرور دے، بلکہ اللہ تعالی محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت ہے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمادے گا بلکہ بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرائے ان کا اس ہے اعتراف کروائے گا اور کچر فرمائے گا کہ میں نے ونیا میں ان پر بروہ ڈالے رکھا، جا آج میں ان کو معاف کرتا ہوں (یہ حدیث صحیح بناری وسلم وغیرهما میں ہے بحوالہ ابن کیر) اور بعض علاء نے کہا ہے کہ یہاں ننخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ بعض وفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعال کرلیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت ﴿ لَا يَكِلِفُ اللهُ تَشَا ﴾ اور حديث «إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِي ... » وغيره سے دور كرديا كيا۔ اس طرح ناتخ منسوخ ماننے کی ضرورت ماقی نہیں رہتی۔

ا. اس آیت میں پھر ان ایمانیات کا ذکر ہے جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس سے اگلی آیت ﴿لاَیُکِیِّفُ اللهُ﴾ میں الله تعالیٰ کی رحمت وشفقت اور اس کے فضل وکرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

۲۸۲. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس کے بیا اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطاکی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما! اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر! تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔

لايُكِلِفُ اللهُ نَفْمًا إلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْتَسَبَتُ \* رَبَّنَا لا تُوَاخِذُ نَا إِنْ نَشِيئَا اَوَاخُطْ أَنَا وَكَانَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِضَّا الْمُورَا كَمَا حَمَلُتهُ عَلَى الّذِينِي مِنْ قَبْلِنَا وَتَبَاوَلا عُجَنْدُنَا مَا لَا كُل قَةً لَنَا مِهِ \* وَاعْفُ عَثَا \*\* عَلَى الْقَوْمِ الْكُلْفِرِيْنَ ﴿

بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نی سُکُانِیْکُم نے فرمایا "جو شخص سورۂ بقرہ کی آخری دو آیئیں رات کو پڑھ لیتا ہے تویہ اس کو کافی ہوجاتی ہیں" (سجے بخدی - ابن کیر) لیخی اس عمل کی بدولت اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے۔ نی سُکُنِیْکُمُ کو معراج کی رات جو تین چیزیں ملیں، ان میں سے ایک سورۂ بقرہ کی یہ آخری دو آیات بھی ہیں۔ (سجے مسلم، بب نی ذکر سررۃ النتی) کی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ سُکُنِیْکُمُ کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے پیچے ہے۔ اور یہ آیات آپ کے سواکسی اور نبی کو نہیں دی گئیں (أحمد، نسانی، طبرانی، بیھقی، حاکم، دارمی وغیرہ -در منٹور) حفرت معاذر اللّٰفِیُّ اس سورت کے خاتے پر آمیین کہا کرتے ہے۔ (ان کیر)

## سورہُ آل عمران مدنی ہے اس میں دوسو آیات اور میں رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. المّر-

الله تعالی وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا نگہبان ہے۔<sup>(1)</sup>

س. جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، (۲) جو اپنے سے پہلے کی تقدیق کرنے والی ہے، اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا تھا۔

اس سے پہلے، لوگوں کو ہدایت کرنے والی بناکر، (۳)

## شِوْلَوْ الْحِيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ ال

## بنسب عرالله الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ

الَّقُنَّ

اللهُ لِرَالِهُ إِلَاهُوَالْحَيُّ الْقَيْثُوْمُ ۞

نَزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَٱنْزُلَ التَّوْلِيَةَ وَالْإِنْجِيْلُ

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلتَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرْقَانَ أَلِيَّ

ہلا یہ سورت مدنی ہے اس کی تمام آیتی مختلف او قات میں جمرت کے بعد اتری ہیں۔ اور اس کا ابتدائی حصہ لینی مسلم آیت کے عیسائیوں نے وفد نجران کے بارے میں بازل ہوا ہے جو ۹ جحری میں نی شائیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔
عیسائیوں نے آکر نی شائیٹی کے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں ندائرہ ومباحثہ کیا، جس کا رو کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی گئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس پیر منظر میں قرآن کریم کی ان آیات کا مطالعہ کیا جائے۔

ا۔ حیّ اور قَیْو مُ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں حیّ کا مطلب وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ قَیْو مُ کا مطلب ساری کا نتات کی خاص صفات ہیں حیّ کا مطلب ماری کا نتات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور گران، ساری کا نتات اس کی مختاج وہ کسی کا مختاج نہیں۔
عیسائی حضرت عیسیٰ علیک کو اللہ یا ابن اللہ یا تین میں سے ایک مانت تھے۔ گویا ان کو کہا جارہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیک کو اللہ کا بطاب سے بہت عرص عیسیٰ علیک اللہ کی مختاج کو اللہ کا بطاب کہ جب حضرت عیسیٰ علیک اللہ کی مختاج کو ہیں، وہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ والات بھی تخلیق کا نتات سے بہت عرص عیسیٰ علیک اللہ کو تو ہوں ان کے بیٹ سے بیدا ہوئے اور ان کا زمانہ والات بھی تخلیق کا نتات سے بہت عرص کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے تھا۔ نیز ان پر موت بھی نہیں آئی چاہیے لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہو بھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ تین آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کا در سے اور عیسائیوں کے وہ وہ رد نہیں ہوئی۔ ایک یہی آئیٹیوں کی (اب وہ یہ تیں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے اللہ تا کہ کا خامل ان کی تقدیق کی اللہ کی تھی تھی تھی تھی تھی تا ہیں ان میں درج تھیں، ان اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ آئی اند کو تو میں کوئی شک نہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

ٳؙڒڹۣؿؘڰڡٚۯٷٳۑٳڸؾؚٳڶڵۅڶۿؗؗؗؗؗۄ۫ۘۼۮؘٵۘۨۘٛ۠ۺٙڮؽؖؖؖ ۅٙڶڵۿؙۼۯۣ۫ؽڗ۠ڎؙۅٲؠ۫ؾؚڨٙٳڡٟڕ۞

اِتَّ اللهَ لَايَحْفَلَ عَلَيْهِ شَفَّ إِنِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا اللهَ مَا وَهُ

هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُوْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآا ۗ لَا إِلٰهَ اِلَاهُوالْغَزِيْرُ الْحَكِيثُو

هُوَالَّانِيُّ اَنُزُلَ عَلَيْكَ الكِتْبَ مِنْهُ اللَّهُ مُخَكَمْتُ هُنَّ اهُ الكِتْبِ وَانْخَرُمْتَشْبِهْتُ فَاقَا الَّذِينِي فِي قُلُوْبِهِمُ زَنْيِحٌ فَيَتَثَبِعُوْنَ مَا تَشَابَهُ

اور قرآن بھی اس نے اتارا<sup>(۱)</sup> جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔

 ه. یقیناً الله تعالی پر زمین وآسان کی کوئی چیز پوشیده نہیں۔

۲. وہ مال کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے۔ (۲) اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔

2. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متثابہ آیتیں ہیں۔ (۱) پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متثابہ آیتیں ہیں۔ (۱)

کی صداقت اور ان میں بیان کردہ بیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے۔ جس کے صاف معنی یہ بیں کہ یہ قرآن کریم بھی اسی ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت می کتابیں نازل فرمائیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کے بچائے مخالفت ہوتی۔

ا. یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں، اس لیے کہ ان کے اتارنے کا مقصد بی یہی تھا۔ تاہم اس کے بعد ﴿وَاَنْدُلُ الْفُرُاقَانَ﴾ دوبارہ کہہ کر وضاحت فرمادی۔ کہ اب تورات وانجیل کا دور ختم ہوگیا، اب قرآن نازل ہوچکا ہے، وہ فرقان ہے اور اب صرف وہی حق وباطل کی پہچان ہے، اس کو سچا مانے بغیر عنداللہ کوئی معلمان اور مومن نہیں۔

۲. نوب صورت یا برصورت، مذکر یا مونث، نیک بخت یا بد بخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت۔ جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالی بی کرنے والا ہے تو حضرت عیلی علیظا اللہ کس طرح ہوسکتے ہیں جو خود بھی ای مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے ہیں جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرمایا ہے۔

٣. مُحْكَمَاتٌ ہے مراد وہ آیات ہیں جن میں اوامر ونواہی، احكام وسائل اور فقص وحكایات ہیں جن كا مفہوم واضح اور ائل ہے، اور ان كے سجھنے میں كى كو اشكال چیش نہیں آتا۔ اس كے برعکس آیاتٌ مُتَشَابِهَاتٌ ہِی مثلاً الله كی ہتی، قضاء وقدر كے مسائل، جنت و دوزخ، ملائكہ وغیرہ لینی ماوراء عقل حقائق جن كی حقیقت سجھنے ہے عقل انسانی قاصر ہو یا ان میں الى تاویل كی شخبائش ہو یا كم از كم ایسا ابہام ہو جس ہے عوام كو گمراہی میں ڈالنا ممكن ہو۔ اس ليے آگے كہا جارہا ہے كہ جن كے دول میں كم ہوتی ہے وہ آیات متشابھات كے چھھے پڑے رہتے ہیں اور ان كے ذریعے سے "فتنے" بریا كرتے جن كے دول میں كئی ہوتی ہوتی ہو دہ آیات متشابھات كے چھھے پڑے رہتے ہیں اور ان كے ذریعے سے "فتنے" بریا كرتے

مِنْهُ ابْتِعَنَّاء الْفِتْنَة وَابْتِغَاَّاتُأْوِيُلِهَ ۗ وَمَا يَعْلَمُتَاْوِيُكُهُ إِلَّا اللهُ ۖ وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَعُوْلُوْنَ الْمَنَّالِهِ ۚ كُلُّ مِّنَّ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَثُكُّرُ إِلَّالُولُواالْاَلْبَالِ ۞

رَبَّنَالَا تُرْغُ قُلُوْ يَبَابَعُن إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنُ كَنُنْكَ رَحُمَةً أَنِّكَ اَنْتَ الْوَهَاكِ⊙

رَتَبَآإِنَّكَ جَامِعُ التَّاسِ لِيَوْمِ لِارَيْبَ فِيْدِّانَّ الله لايُخُلِفُ الْمِيْعَادَةَ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالَنْ تُغْذِىٰ عَنْهُمْ اَمُوالْهُمْ وَلَآ ٱوَلَادُهُمُ مِّنَ اللهِ شَيْئًا ۚ وَٱولَٰلِكَ هُمْ وَقُودُ التَّارِنِ

تو اس کی متشابہ آیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جبتجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیق مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانیا<sup>(۱)</sup> اور پختہ ومضبوط علم والے یہی کہ ہم تو ان پر ایمان لاکھے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور تصبحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں۔

 اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے
 دل ٹیڑھے نہ کردے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔

9. اے ہارے رب! تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

القیناً کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ
 عذاب) سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، اور بہتم کا ایندھن ہی ہیں۔

ہیں۔ جیسے عیدائی ہیں۔ قرآن نے عیسیٰ علیہ اللہ اور نبی کہا ہے یہ واضح اور محکم بات ہے۔ لیکن عیدائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں حضرت عیدیٰ علیہ اللہ اور کلمۃ اللہ جو کہا گیا ہے، اس سے اپنے گراہ کن عقائد پر غلط استدلال کریم میں حضرت عیدیٰ علیہ اللہ بوعت کا ہے۔ قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت نے جو غلط عقائد گھڑ رکھے ہیں، وہ انہی مُتشابِهات کو بنیاد بناتے ہیں اور با او قات مُدھکھات کو بھی اپنے فلسفیانہ استدلال کے گور کھ دھندے سے مُتشابِهات بنادیتے ہیں۔ اَعادَنَا الله مِین اُسْتابِهات بادیتے ہیں۔ اَعادَنَا الله مِین اشتباہ ہو) محکمات کی روشن میں سیجھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ قرآن نے انہی کو "اصل کے مفہوم کو بھی (اگر اس میں اشتباہ ہو) محکمات کی روشن میں سیجھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ قرآن نے انہی کو "اصل کے مفہوم کو بھی دار دیا ہے۔ جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گراہی سے بھی جَعَلَنَا الله مِنْهُمْ.

ا. تاویل کے ایک معنی تو ہیں "کی چیز کی اصل حقیقت" اس معنی کے اعتبار سے إلا اللهُ پر وقف ضروری ہے۔ کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تاویل کے دوسرے معنی ہیں "کی چیز کی تفییر وتعبیر اور بیان وتوفیح" اس اعتبار سے إلا اللهُ پر وقف کی بجائے ﴿وَالْطِسِحُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ پر بھی وقف کیا جاسکتا ہے کیوں کہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفییر وتوفیح کا علم رکھتے ہیں۔ "تاویل" کے یہ دونوں معنی قرآن کریم کے استعال سے ثابت ہیں۔ (ض از این عیر)

كَدَاْكِ الِ فِرْعَوْنُ وَالَّذِيْنَ مِنْ تَغَلِّهِمُ كَتَّدُوْا بِالْنِتِنَا قَاَحَٰنَ هُمُ اللهُ بِدُنُوْبِهِمْ وَاللهُ شَدِيْدُ الْعِقَاكِ<sup>©</sup>

قُلْ لِلَكِنِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغَلَّمُوْنَ وَتُحْتَنَرُوْنَ إِلَىٰ جَهَنَّهُ وَبِئِسُ الْمِهَادُ۞

ڡؘۜٮٛڬٲؽؘڰڴۄؙٳؽڐ۠ڣٛۏؚڡؘٛؾٙؽۑٳڷؙؾڡۜؾۜٵؿٸڎؙ۠ؿڡٙۘٳؾڷ ڣؘ۫ڛؚؽڸٳ۩ۨۑۅٲؙڂٚؽػٳۼڗۊۨؾڕۘۏٮؘۿۮۣڝۧۛڟؙؽۿۣۿۯڶۘؽ ٳڵۼؽؿٝٷڶؿۮؽٷٙؾؚۮؠڣؘڞڔ؋ڝؘٛؾۜڟٵٛٷڷ؈ٛ ڂڮػڹٷڗڰڒڰڔڮٳڶۯؙڔڮٳڶڒؠڞٳڕ۞

11. جیسا آل فرعون کا حال ہوا، اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑلیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔

11. کافروں سے کہہ دیجے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے<sup>(۱)</sup> اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤگے اور وہ برا شمکانا ہے۔

ان دو عبرت کی نشانی تھی ان دو عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گھ گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑرہی تھی اور دوسرا گردہ کافروں کا تھا وہ انہیں اپنی آئھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے(\*) اور

1. یہاں کا فروں سے مراد یہودی ہیں۔ اور یہ پیش گوئی جلد ہی پوری ہوگئ۔ چنانچہ بنوقینتاع اور بنو نضیر جلا وطن کیے گئے، بنو قریظہ قمل کیے گئے۔ پھر خیبر فتح ہوگیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کردیا گیا۔ (ٹٹے اقدیہ)

۲. لینی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے ہے دو گنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی، انہیں مسلمان دو ہزار کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بڑھانا تھا۔ اور مسلمانوں کی تعداد تین سو سے کچھ اوپر (یا ۱۳۳۳) تھی، انہیں کافر ۱۹۰۰ اور ۱۹۰۰ کے در میان نظر آتے تھے۔ درآں حالیکہ ان کی اصل تعداد ہزار کے قریب (۱۳۳۳) تھی مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم وحوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے تین گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مرعوب ہوجاتے۔ جب وہ تین گنا کے بجائے دوگنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ بیت نہیں ہوا۔
 کیکن یہ دوگنا دیکھنے کی سفیت ابتداء میں تھی، پھر جب دونوں گروہ آئے سامنے صف آزا ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیش دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کرکے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی ہے گریز نہ کرے بلکہ ہر ایک بیش قدمی کی کوشش کرے (ابن کیر) یہ تفصیل سورۃ الانفال – آیت ۲۴ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو بیش قدمی کی کوشش کرے (ابن کیر) یہ تفصیل سورۃ الانفال – آیت ۲۴ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو شام سے سامان تجارت کے کر مکہ جارہا تھا، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچاکر لے گیا، لیکن کفار مکمل این عاربا تھا، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچاکر لے گیا، لیکن کفار مکمل مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چو تھا اس میں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی۔ چو تھا اس میں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لئے کافروں کے عوصلے بیت ہوگی۔

اللہ تعالی جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آئکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔
مال مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کردی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بعتے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، (۱) یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانا

رُيِّنَ لِلنَّالِسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ السِّنَاءِ وَالْبُنِيْنَ وَالْقَنَاطِيُرِ الْمُقَنَّطَرَةِ مِنَ النَّهَيَ وَالْفِضَّةَ وَالْغَنِّلِ الْمُنَوِّنَةِ وَالْاَفْعَامُ وَالْخُرُثِ ذٰلِكَ مَتَاءُ الْحَيْوِةِ النُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْكَ هُ حُسْنُ

ا. شَهَوَاتٌ سے مراد يهال مُشْتَهَيَاتٌ بي لينى وه چيزين جو طبعى طور پر انسان كو مرغوب اور پنديده بين- اى ليے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپندیدہ نہیں ہے۔ بشر طیکہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے۔ ان کی تزيين بحى الله كى طرف سے بطور آزمائش بـ ﴿ إِنَّا بَعَلْنَامَاعَلَى الْأَرْضِ زِيِّنَةً كَمَالِنَبْلُوهُمْ ﴾ (الكهف: ٤) (بم في زمين یر جو کچھ ہے، اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں) سب سے پہلے عورت کا ذکر کمیا ہے کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مر غوب بھی۔ خود نبی مَثَاثِیْتُ کا فرمان ہے: ﴿ حُبِّبَ إِلَىَّ النِّسَاءُ وَ الطِّيْتُ » (مند احم) "عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں"۔ ای طرح نبی منافید کم نے نیک عورت کو "دنیا کی سب سے بہتر متاع" قرار ویا بے خیر متاع الدُّنیا المَرْأَةُ الصَّالِحةُ اس ليه اس كى محبت شريعت كے دائرے سے تحاوز نه كرك توبيد بہترین رفیق زندگی بھی ہے اُور زاد آخرت بھی۔ ورنہ یہی عورت مر د کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمان رسول مَثَاثِيْظُ ب: «هَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ» (صحيح البخاري كتاب النكاح، باب ما يتفي من شؤم المرأة) " میرے بعد جو فقنے رونما ہول گے، ان میں مردول کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہے۔" اس طرح بیٹول کی محبت ہے۔ اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی توت میں اضافہ اور بقاء و تکثیر نسل ہے تو محمود ہے ورنہ مذموم۔ نبی تعلیقیام کا فرمان ب: "تَزَوَّ جُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ" (بهت محت كرنے والى اور زياده يج جننے والى عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قبامت کے دن دوسری امتول کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا) اس آیت سے رہانیت کی تروید اور تح یک خاندانی منصوبہ بندی کی تروید بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ مند جمع ہے۔ مال ودولت سے بھی مقصود قیام معیشت، صله رحمی، صدقه وخیرات اور اسے امور خیر میں خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ الله کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محبت بھی علین مطلوب ہے ورنہ مذموم۔ گھوڑوں سے مقصد، جہاد کی تاری، دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہوتو یہ سب پیندیدہ ہیں اور اگر مقصود محض د نا کمانا اور پھر اس پر فخر وغرور کا اظہار کرنا اور یاد الٰہی ہے غافل ہو کر عیش وعشرت سے زندگی گزارنا ہے تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی۔ قَنَاطِیرٌ قَنْطَارٌ (خزانہ) کی جمع ہے۔ مراد ہے خزانے لیعن سونے جاندی اور مال ودوات کی فراوانی اور کثرت۔ الْمُسَوَّمَة وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں۔ ما جہاد کے لیے تبار کے گئے ہوں ما نشان زدہ، جن پر امتماز کے لیے کوئی نشان ما نمبر لگادما حائے۔ (فخ القدیر وابن کثیر)

الْهَابِ @

قُلُ اَوُنِيَّكُ مُّ عَنْمِقِنُ ذَلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوَ اعِنْكَ رَبِّهِهُ حَرِّمُّ عُنِي كُنِي مِن تَعْتَهَا الْاَنْهُرُ خْلِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَذُواجُ مُّطَهِّرَةٌ قَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ وَ اللهُ بَصِدُيُرُ اِلْعِبَادِ قَ

ٱلّذِيْنَ يَقُوْلُونَ رَبَّنَاۤ إِثْنَآ اٰمُنَّا فَاغْفِرُلَنَا ذُنْوُبُنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِرَةَ

الطّبِرِيْنَ وَالصّدِقِيْنَ وَالْقَنِيِيْنَ وَالنُّنْفِقِيْنَ وَالنَّمْنَغُفِرِيْنَ بِالْلَمْحَادِ®

شَهِكَاللهُ آنَّةُ لَآلِلهُ إِلَّاهُوَّ وَالْمَلَيِّكَةُ وَالْولُوا الْعِلْمِ قَالِمًا لِبَالْقِسْطِ ﴿ لَآلِلهُ إِلَّاهُ وَالْعَزِيْرُ الْحَكْمُ ۚ هُ

إِنَّ الدِّينَ عِنْ مَاللهِ الْإِسْ لَامْرُّو مَا اخْتَلَفَ

تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔

10. آپ کہہ ویجے! کیا میں شہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقویٰ والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن میں چین بہر رہی ہیں جن میں پاس جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے (ا) اور پاکیزہ بیویاں (ا) اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ اللہ بھو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لاچکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بیا۔

1. جو صبر کرنے والے اور چے بولنے والے اور فرمانبر داری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے چھلے حصے میں بخشش مانگنے والے ہیں۔

10. الله تعالى، فرشت اور ابل علم اس بات كى گوائى ديت بين كه الله كى معبود نبين (٣) اور وه عدل كو قائم ركھنے والا ہے، اس غالب اور حكمت والے كے سواكوئى عباوت كے لائق نبين۔

19. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی

ا. اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جارہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھوجانا، بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جن کے مستق اہل تقویٰ ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقویٰ اختیار کرو۔ اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہوگیا تو یقیناً تم دین ودنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لوگے۔

۲. پا کیزہ، لیعنی وہ دنیاوی میل کچیل، حیض ونفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ اس سے اگلی وہ آیات میں اہل تقویٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔

سا. شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے بین، لیعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا، اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ (فخ القدر) فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گوائی دیتے بیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم بیں جو کتاب وسنت کے علم سے بہرہ ور بیں۔ (فخ القدر)

الَّذِينَ أُونُو اللَّمَاتِ إِلَّامِنَ نَعْدِ مَا حَأَءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ تَكَفّْرُ بِالْبِ اللَّهِ فَإِنَّ الله سَرِيْعُ الْحِسَابِ®

ہے،(۱) اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کما ہے<sup>(۲)</sup> اور الله تعالی کی آیتوں (۳) کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالی

ا. اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اینے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جے نبی آخر الزمان حضرت محمد عَلَيْقِيْمُ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید ورسالت اور آخرت پر اس طرح یقین وایمان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم شکافیڈ کم نے بتلایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں نہ اس سے نجات آخرت ہی ملے گی۔ ایمان واسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، محمد رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سميت تمام انساء ير ايمان لا با جائے۔ اور نبی مَنْ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد واعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول مَنْ اللَّیْمِ میں بان کے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سواکوئی اور دین عند الله قبول نہیں ہوگا۔ ﴿ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرِ الْاسْكَرْمِدِيْمَا فَكُنْ يُقْبَلِ مِنْهُ وَهُو فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِيْنِ ﴾ (آل عمران: ٨٥) ني مَنَا فَيْرَا فَكُن يُقْبَلِ مِنْهُ وَهُو فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِيْنِ ﴾ (آل عمران: ٨٥) ني مَنَا فَيْرَا فَكُن يُقْبَلِ مِنْهُ وَهُو فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِيْنِ ﴾ ے۔ ﴿ قُلْ يَاتِيُّا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ اِلَيْكُ وَجَعِيمًا ﴾ (الأعراف: ١٥٨) (كهه ويجي: اے لوگو! ميں تم سب كي طرف الله كا رسول موں )۔ ﴿ تَهُوكَ الَّذِي مَنْ لِكُلُ اللَّهُ مَالَ عَلَى عَبْدِ المِلْكُونَ اللَّهُ مَانَ عَلَى عَبْدِ المِلْكُونَ اللَّهُ لِمَانَا لَهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ كَا رسول موں )۔ ﴿ تَهُوكَ اللَّهُ اللَّهُ مَانَاتَ عَلَى عَبْدِ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اینے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہو) اور حدیث میں ہے، نبی عَلَیْمَ اللہ نا وقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی با نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہوگیا، وہ جہنمی ہے۔" (میح سلم) مزید فرمایا "بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَر وَالأَسْوَدِ" (میں احمر واسود (یعنی تمام انسانوں کے لیے) نبی بناکر بھیجا گیا ہوں) اس لیے آپ مَنْ ﷺ نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت وی۔ (صحین - بحوالہ ابن کثیر)

۲. ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپی میں بریا کر رکھا تھا مثلاً یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، اس طرح عیبائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں۔ پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا۔ اور جس کی بنا پر یہودی نصر انیوں کو اور نصر انی یہودوں کو کہا کرتے تھے "تم کسی چیز پر نہیں ہو"۔ نبوت محمدی مَثَاثِیْتُمُ اور نبوت علینی علیناً کے بارے میں اختلاف بھی اس صفمن میں آتا ہے۔ علاوہ از یں یہ سارے اختلافات دلاکل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد اور بغض وعناد کی وجہ سے تھے یعنی وہ لوگ حق کو جانے اور پیجانے کے باوجود محض اینے خیالی وناوی مفاو کے چکر میں غلط بات پر جے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے۔ تاکہ ان کی ناک بھی او تی رہے اور ان کا عوامی حلقۂ ارادت بھی قائم رہے۔ افسوس آج مسلمان علاء کی ایک بڑی تعداد ٹھیک ان بی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اس غلط ذگر پر چل رہی ہے۔ هَدَاهُمُ اللهُ وَإِيَّانَا۔ m. يهال ان أيتول سے مراد وہ آبات ميں جو اسلام كے دين اللي ہونے ير ولالت كرتى ميں۔

فَإِنْ حَالَمُؤُكَ فَقُلُ آسُلَمْتُ وَجُهِى لِلّهِ وَمِن التَّبَعَنِ وَقُلُ لِلَّذِيْنِ أَوْتُواالكِتْب وَالْرُسِّيِّنَ ءَ اَسْلَمْتُمُّ وَكِلْ اَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكَ وَالْوَلْنَ تَوَكُّوا فَإِنَّهَا عَلَيْك الْبَلغُ وَاللهُ بَصِلُورً بِالْوِبَادِ خَ

لَّ الَّذِيْنَ يَكُفُّرُوْنَ بِالْيِتِ اللهِ وَيَقَتُلُوْنَ النَّبَيِّنَ بِغَيْرِحَتِّ 'وَيَقَتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَامُنُوُوْنَ بِالْقِيمُ طِمِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُمُ يَعَنَا إِلَيْهِ

اُولِيِّكَ اكْنِيْنَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي اللَّهِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيَالُهُمْ فِي اللَّهُ فَيَالُو ف اللَّهُ فَيَا وَالْالِحِرَةِ وَمَالَهُمُ مِينَ الْعِرِيْنَ ﴿ وَمَالَهُمُ مِنْ الْعِرِيْنَ ﴿ وَمَالَهُمُ مِنْ

ٱڵڡٛڗؙڗؙٳڶٙٲڵێٳؽؙٵؙڎؾؙؙۏڶۻؽڹٵۺۜٵڰؽۻ ؽؙڬٷٛڽٳڶڮۺۭٵڟۼڸؽڂڴۄڹؽڹٛۿؙۄڎٞڴڗۜێؾۘۅڵ ڣٙ؞ؙؿڹ۠ۜۺ۫ۿؙۄۘۅۿؙڂۛڰ۫ۼڝؙٛۏڽٛ

ذلك بِالْهُوُ وَالْوَالَنُ تَمَسَّنَا التَّالُزُالِّا أَيَّامًا مُّعَدُوُدُ لِيَّ وَعِرْمُ فِي دِيْنِهِمُ مَّا كَانُوْ ايَفُتَوُونَ ۞

اس کا جلد حساب کینے والا ہے۔

10. پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سرتسلیم خم کردیا ہے اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں (۱) سے کہہ دیجے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں اور اگر یہ روگردانی کریں، تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہاہے۔

71. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کرڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل وانساف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کرڈالتے ہیں، (۲) تو اے نبی! انہیں وردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔

۲۲. ان کے اعمال دنیا وآخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مدد گار نہیں۔

۲۲. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔

۲۲. اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گئے چئے چند دن ہی آگ جلائے گی، ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں

ا. ان پڑھ لوگوں سے مراد مشر کین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے۔

۲. لیعنی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ پکی تھی کہ صرف نبیوں کو بی انہوں نے ناحق قل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کرڈالا جو عدل وانصاف کی بات کرتے تھے۔ لیعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن السنگر کا فریصنہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماکر اللہ تعالی نے ان کی عظمت وفضیلت بھی واضح کردی۔ سا. ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی غلاقی کے خلاف کروہ سازشوں میں مصروف رہے تا آنکہ ان کے دو قبیلے جلاوطن اور ایک قبیلہ قتل کردیا گیا۔

ڡٚڲؽڡٛٵؚڎؘٳجۘؠػ۬ۿؙڎؙڸێۅؙڡؙٟڒڒؽڽڔڣۣؽۊۨٷۅٞؿؽػ ػؙڶؙؙٮؙ۫ڡٛ۬ۺۣ؆ؘڵػٮؘؠٞؾؙٷۿؙٶۘڒۘؽ۠ڟڵؠؙٷؽٙ۞

قُلِ اللهُّ وَلِكَ المُلْكِ ثُونَ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاّءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثَّنَ تَشَاءُ وَتُوثُّمِنُ تَشَاءُوتُنِ لَّ مَنْ تَشَاءُ مِيرِ لِهَ الْخَيْمُو لِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَرَيْرُ۞

ؿ۠ۅؙڸڿؙٵڷؽؙڶ؋ۣٵڷؠؙۜٵڔؘۅؘؿ۠ۅڮؙٲڷؠۜٛٵۯ؈۬ٳڷؽڮؗ ۅؘؾؙ۠ۼؙۣڿؙٵڶٛؿۜڝؘٵڶؽؾؾؚۅٙڠؙٷۣ۫ڿؙٵڶؠؾۜڝڝؘٵڬؾؙ ۅؘؿۯؙۏؙڰؙڞؙؿۺؙڴۯڽۼؽڕڝٮٵۑؚ۞

ان کے دین کے بارے میں وصوکے میں ڈال رکھا ہے۔(۱) ۲۵ لی کی کیاحال ہو گا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا (بدلہ) دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا؟(۱)

۲۱. آپ کہہ دیجے اے اللہ! اے تمام جہان کے مالک! تو جے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جے چاہے عزت دے اور جے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب مھلائیاں ہیں، (۳) لے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۷. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، (۳) تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا

1. یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز واعراض کی وجہ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے۔ اور انہی من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور قریب میں ڈال رکھاہے۔ ۲. قیامت کے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو، اس کے کیے کا پورا پورا بولہ دے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔

سال اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت وطاقت کا اظہار ہے، شاہ کو گدا بنادے، گدا کو شاہ بنادے، تمام اختیارات کا مالک وہی ہے۔ الْخَیْرُ بِیکِدِكَ کی بجائے بِیکِدِكَ الْخَیْرُ (خَبر کی تقدیم کے ساتھ) سے مقصود شخصیص ہے بیعیٰ تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تیرے سواکوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ "شر" کا خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے، شرکا نہیں۔ اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے، بخلاف شرکے کہ یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء وقدر کا حصہ ہے جو خیر کو متضمن ہے، اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہیں۔ فاَفْعَالُهُ کُلُھا خَیْرہُ۔ (فَیُ القدی)

۷٪ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں۔ رات کمی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہوجاتا ہے اور دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہوجاتی ہے۔ لیٹنی بھی رات کا حصہ دن میں اور بھی دن کا حصہ رات میں داخل کردیتا ہے جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہوجاتے ہیں۔

لَايَتَّخِذِ النُّوُّمِنُوُ الكَلِفِي مِنَ اَوْلِيَا ۚ مِنُ دُوْنِ الْمُوُّمِنِيُّنَ وَمَنْ يَّفْعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْعٌ الْآلَانَ تَتَقُوُّ المِنْهُمُ تُقْتَةُ وَيُحِدِّ زُكُوُ اللهُ نَفْسُهُ وَاللَّا اللهِ الْمُعِالَمِينَدُ ۞

قُلْ إِنْ تُخْفُو المَافِي صُدُورِكُمُ اوْتُبُدُوهُ يَعْكَمُهُ اللهُ وَيَعْكَمُ مَا فِي السَّمْ لِمُوتِ وَمَا فِي

ہے، (() تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شار روزی دیتا ہے۔

۲۸. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں
کو اپنا دوست نہ بنائیں (() اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی
کسی حمایت میں نہیں مگریہ کہ ان کے شر سے کسی طرح
بچاؤ مقصود ہو(() اور اللہ تعالیٰ خود تہہیں اپنی ذات سے
ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
کام کرہ دیجے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ
ظاہر کرو اللہ تعالیٰ (بہر حال) جانتا ہے، اور آسانوں اور

۲. اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ وَلِی اَلْمَدُونِ ﴾ (ابقرۃ:٤٥٠) یعنی (الله اہل ایمان کا ولی ہے)۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی (دوست) ہیں۔ الله تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ کیونکہ کافر الله کئی دھمن ہیں۔ تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہوسکتا ہے؟ اس الله تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان کافروں کی موالات (دوستی) اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت ومصلحت ان سے صلح کی موالات (دوستی) اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں۔ البتہ حسب ضرورت ومصلحت ان سے صلح ومعاہدہ بھی ہوسکتا ہے اور تجارتی لین دین بھی۔ اس طرح جو کافر، مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے (جس کی تفصیل سورہ مستحنہ میں ہے) کیونکہ یہ سارے معاملات، موالات (دوستی ومحبت) مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے (جس کی تفصیل سورہ مستحنہ میں ہے) کیونکہ یہ سارے معاملات، موالات (دوستی ومحبت) سے مختلف ہے۔

س. یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں کہ ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دو تی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہوتو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کرسکتے ہیں۔

الْرَرُضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيْرُ ۞

يُومُ تَجِّدُ كُلُّ نَفْسِ مَاعِملَتُ مِنْ خَيْرِ خُفَرَا لَّوْمَا عِكَتُ مِنْ سُوَّةً وَقُلُواكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ آمَكًا بَعِيْمًا الْوَيْحَانِ دُكُو اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ دَعُوفُ بِالْمِبَادِةً

ڡؙؙڶٳڶؙڴؽٮؙؙڎؙڗؙۼؙٷؚؽٵڵڬٷٙڷڽٞٷۯؽؙڲۻؚؽڴۄٳڵڵۿۅؘؾۼؙڣؚۯ ڴڴؙۄ۫ۮؙٷ۫ؠڲٛڎؚۊٳڵڵۿۼٙڣٛٷڒۘڐڝؚؠ۫ڲٛ۞

قُلُ اَطِيعُوااللهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَكُواْ فَإِنَّ اللهَ لَائِعُتُ الْأَفِيدِينَ۞

زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

س. جس دن ہر نفس (شخص) اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی آرزو کرے گا اپنی کی ہوئی اس کے اور برائیوں کے در میان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالی تعالی اپنی ہوریان ہے۔

الله کہہ و یجیے! اگر تم الله تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، (۱) خود الله تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا(۱) اور الله تعالیٰ بڑا بخشے والا مہربان ہے۔

۳۲. کہہ و بیجیے! کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیرلیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کا فروں سے محبت نہیں کرتا۔ (۳)

ا. یہود اور نصاریٰ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، بالخصوص عیمائیوں نے حضرت عیمیٰ وہ موجت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کردیا، اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قراب اور اس کی رضا ومجبت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پینیمبر پر ایمان لاکا اور اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کوٹی اور معیار مہیا کردیا ہے کہ محبت اللہ کا طالب اگر اتباع محمد عظی ہے اور اس کے در سے کہ میں اور اس کی دول میں ناکام بھی رہے گا۔ بی شائین کی فرمان ہے دعوے میں سے ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ بی شائین کی فرمان ہے دعوے میں سے ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ بی شائین کی فرمان ہے دعوے میں سے ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے لین ہمارے علی خلف ہے تو وہ مسترد ہے۔"

۲. لینی اتباع رسول مَنْ اللَّیْمُ کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤگے۔ اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الٰہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔

٣. اس آيت ميں الله كى اطاعت كے ساتھ ساتھ اطاعت رسول سُكَالْيَّةُ كى پھر تاكيد كركے واضح كرديا كه اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدى ميں ہے اور اس سے انحراف كفر ہے اور ایسے كافروں كو الله تعالىٰ پيند نہيں فرماتا۔ چاہے وہ

إِنَّ اللهُ اصُطَفَىٰ ادْمَرُ وَنُوْحًا وَالْ إِبْرِهِيْمَرَ وَالْ عِبْرِنَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ۞

ذْرِيَّةً بُعُضْهَامِنَ بَعُضٍ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْكُ

ٳۮؙڡؖٲڵؾٳڡؙۘۯٲؾۢڝؚڡؙۯؽڒؾٳڷۣؽ۬ڬڎۯؾٛڵڰٙٵ ڣٛؠڟڹؽؙۼۘڗۜۯٳڡٚٮؘڡۜڹۜڷؙڡۣؿٚٵٞٳ۠ػڬٲڹ۫ؾٳڵؾؠؽۼ ٲؙۼڸؽؗؿؖ

سس بی بی الله تعالی نے تمام جہان کے لوگوں میں ہے آدم (عَلَیْمِلًا) کو، اور ابراہیم (عَلَیْمِلًا) کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمالیا۔ (۱) میں ایک دوسرے کی نسل سے بیل (۱) اور الله تعالی سنتا جانتا ہے۔

سرب جب عران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب ارب میں جو کچھ ہے، اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے (م) کی نذر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جانے والا ہے۔

الله کی محبت اور قرب کے کتنے ہی وعوے دار ہوں۔ اس آیت میں جیت حدیث کے منکرین اور اتباع رسول مَنْلَقَیْفِاً سے گریز کرنے والوں دونوں کے لیے سخت وعید ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اُعَاذِنَا اللهُ مِنْهُ۔

ا۔ انبیاء علی کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں۔ ایک حضرت موئی وہارون علی کا اور دوسرے حضرت مریم علی النہاء علی کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں۔ ایک حضرت موئی وہارون علی کا اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت علی کا اللہ اللہ اللہ درجہ حضرت مریم علی کا اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علی کا اور ان کے بیٹے حضرت علی علی اللہ تا کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت مریم علی کا والدہ کا نام مفسرین نے حدّ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے علاوہ مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالی نے اس عمر بہلے حضرت آوم علی کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آل عمران کے علاوہ مزید تین خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو اللہ تعالی نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیات عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آوم علی گئا ہیں، جنہیں اللہ نے اپنی اس کی بہت کی حکمتیں تھیں۔ جنہیں اللہ نے اپنی اس کی بہت کی حکمتیں تھیں۔ کیا اور انہیں عطا دوسرے حضرت نوح علی گئی انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا، کوئی آپ پر ایمان منہیں علی کی ان اللہ ایمان کے سوا، دوسرے تمام لوگوں کو غرق کردیا گیا۔ آل ابراہیم علی گئی انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا، کوئی آپ پر ایمان میں سب سے افضل حضرت محمد سول اللہ میں چیج ہیں وہ کی کہا کہ علی الاطلاق کا کات میں سب سے افضل حضرت محمد سول اللہ میں چیج ہی حضرت ابراہیم علی گئی اس سے ہوئے۔ حتی کہ علی الاطلاق کا کات میں سب سے افضل حضرت محمد بی دوسرے کے معاون اور مدد گار۔

سل مُحَرَّرًا (تیرے نام آزاد) کا مطلب تیری عوادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف۔

فَكُمَّاوَضَعَتُهَا قَالَتُ رَتِ إِنِّ وَضَعْتُهَا اُنْتُى وَاللهُ اَعْلَمُ بِهَا وَضَعَتُ \* وَلَيْسَ الدَّكَوُكَالُانُثُ وَإِنِّ سَمَّيْتُهَا مَرُيْدَ وَالِنَّ الْعِيْثُ هَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُون الرَّحِيْدِ® الشَّيْطُون الرَّحِيْدِ®

فَتَقَتَّبَاهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّا يُثَنَّتَهَا شَاتًا حَسَنًا الْمُحَرَّابُ وَكَفَّلَهَا ذَكْرِيَّا ثُمُّلِمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ذَكْرِيَّا الْمُحْرَابُ وَجَنَ عِنْنَهَا وَرَنْ قَاقَالَ يَمُرِيُّهُ اللَّهِ لَكُنْ لَكِ هُذَا قَالَتُ هُومِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُرُزُقُ مَنَّ يَشَالُهُ فَالَتُ هُومِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنَّ يَشَالُهُ فَعَيْمِعَنَا هِي

سر جب پچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پرورد گار! مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں (۱) میں نے اس کانام مریم رکھا، (۲) میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ (۳)

کس، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی۔ اس کی خیر خبر لینے والا زکریا (علیقا) کو بنایا، (\*) جب مجھی زکریا (علیقا) ان کے جرمے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، (\*) وہ پوچھتے اے مریم! یہ روزی تمہارے پاس کہال

ا. اس جملے میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور عذر بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لاکی ہوئی ہے اور عذر اسطرح کہ نذر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمت گار وقف کرنا تھا اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کرسکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے۔ (ٹے القدے)

۲. حافظ ائن کشیر نے اس سے اور احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بیچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا چاہیے اور ساتویں دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن حافظ ائن القیم نے تمام احادیث پر بحث کرکے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز، تیسرے روز یا ساتویں روز نام رکھا جاسکتا ہے، اس مسلے میں گنجائش ہے۔ وَالْأَمْنُ فَالِيسَعُ ہُ ۔ (تحق المودود)

سر، الله تعالىٰ نے یہ وعا قبول فرمائی۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ جو مجھی بچہ بیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا (چھوتا) ہے جس سے وہ چیخا ہے۔ لیکن الله تعالیٰ نے اس مس شیطان سے حضرت مریم علیظا اور ان کے بیٹے (عیسیٰ علیظِا) کو محفوظ رکھا ہے۔ «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولُدُ، إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهَلُّ صَارِحاً مِّنْ نَخَسَةِ الشَّيْطَانِ، إِلَّا ابْنَ مَرْبُعَ وَأُمَّهُ اللهَ يَعْانِ عَلَيْهِا) مَرْبِيمَ وَأُمَّهُ اللهَ يَعْانِ عَلَيْهِا اللهِ اللهَ يَعْانِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۷. حضرت زکر یا علیبیال حضرت مریم علیلی کے خالو بھی تھے، اس لیے بھی، علاوہ ازیں اپنے وقت کے پیغیر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر تغیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیالی کی مادی ضروریات اور علمی واخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔

۵. مِحْوَابٌ ہے مراد ججرہ ہے جس میں حضرت مریم علیا اللہ رہائش پذیر تھیں۔ رزق ہے مراد پھل۔ یہ پھل ایک تو غیر موجو دہوتے، موسی ہوتے، الری کے پھل سردی کے موسی میں اور سردی کے اگری کے موسی میں ان کے کمرے میں موجو دہوتے، دوسرا حضرت زکریا علیا اللہ یا کوئی اور شخص لاکر دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت زکریا علیا اللہ کے از راہ تعجب وحیرت

ۿڬٵڸؚڬۮؘٵۮؙػؚڔؾٵۯؾؘ؋۫ٷٙٲڶۯؾ۪ۜۿڹڸؽؙڝڽؙ ڰۮؙڶۮۮ۠ڗۣڰۣڟؾۣڹڐۧٵؚؾۜڬؘڛؠؽۼؙٵڵڎؙۼٵٝ؞۞

فَنَادَتُهُ الْمَلَيِّكَةُ وَهُوقَآ إِحْ يُصُلِّى فِي الْمِحْرَاكِ آنَّ اللهَ يُبْشِّرُكَ بِيَحْنِي مُصَدِّقًا بِكِلْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُّورًا وَنِيثِيًّا مِّنَ اللهِ

قَالَ رَبِّ ٱثْنِ يَكُونُ لِلْ غُلْمُوَّ قَكْ بَلَغَيْنَ الْكِبَرُ وَامْرَ إِنِّ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اللهُ يَفْعَلُ

ے آئی؟ وہ جواب دیتیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہ، بے شک اللہ تعالیٰ جے چاہے بے شار روزی دے۔

۸۳. ای جگہ زکریا (عَلَیْمِیًا) نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد کے اسے فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔

٣٩. پس فرشتوں نے انہیں آوازدی، جب کہ وہ حجرے میں کھڑے نہاز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے کیجیٰ (عَالِیَاً) کی تعینی خوشخبری دیتا ہے (انجو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، (۲) سر دار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ ۵۰ کہنے لگے اے میرے رب! میرے ہاں بچے کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہوگیا ہوں اور میری بیوی بانجھ

پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف ہے۔ یہ گویا حضرت مریم عیناً کی کرامت تھی۔ میجزہ اور کرامت خرق عادت امور کو کہا جاتا ہے لیعنی جو ظاہر کی اور عادی اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اسے میجزہ اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں برخق ہیں۔ تاہم ان کا صدور اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ میجزہ اور کرامت جب چاہے صادر کردے۔ اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ میجزہ اور کرامت جب چاہے سادر کردے۔ اس کے میجزہ اور کرامت اس بات کی تو ولیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں لیکن اس سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کا کتات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کراکے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کردیتے ہیں اس کی مزید وضاحت بعض میجزات کے خمن میں آئے گی۔

ا. بے موسی کھل دیکھ کر حضرت زکریا علیناً کے دل میں بھی (بڑھاپے اور بیوی کے بانچھ ہونے کے باوجود) یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی انہیں بھی اس طرح اولاد سے نوازدے۔ چنانچہ بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ بارگاہ الٰہی میں اٹھ گئے، جے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔

اللہ کے کلے کی تصدیق ہے مراد حضرت عیسیٰ علیما کی تصدیق ہے۔ گویا حضرت بیخیٰ، حضرت عیسیٰ علیما السلام ہے بڑے ہوئے۔ دونوں آپس میں خالہ زاد شھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی۔ سیداً کے معنیٰ ہیں سردار، حصوراً کے معنیٰ ہیں گناہوں کے قریب نہیں پھٹے گویا کہ ان کو ان سے روک دیا گیا ہے۔ لین حَصُورٌ بمعنیٰ مَحْصُورٍ، بعض نے اس کے معنیٰ نامرد کے کیے ہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں، کوئلہ یہ ایک عیب ہے جب کہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔
 جب کہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔

مَا يَشَاءُ®

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِكَ اليَّهُ \*قَالَ اليَّتُكَ ٱلْاَتُكِلِّمَ التَّاسَ تَلْثَةَ ٱيَّامِ الَّلاَمُوَّا وَادْكُوْرُتَكِكَ كَثِيرًا وَسَيِّحُ بِالْعَثِينِ وَالْإِبْكَارِهُ

وَادُوَّالَتِ الْمَلَيِّكَ أَنْ لِمَرْيُكُولِ اللهُ اللهُ الْمُطَفِّدِ وَاصْطَفْدُ عَلَى نِسَاءً الْعُلَمِينَ ۞

يَمُرُيَحُ اقْنُقُ لِرَبِّكِ وَالْمُعُدِى وَارْكَعِي مَعَ الرِّيْعِينَ ⊕

ذلِك مِنْ آثُبَا ﴿ الْغَيْبِ فُوْمِيْهِ النِّكَ وَمَا كُنْتَ لَكَ يُهِمُ إِذْ يُلْقُونَ آقَلَامَهُمُ آيُّهُمُ كَيُفُلُ مَرْيَمَّ وَمَا كُنْتَ لَكَ يُهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞

ہے، فرمایا: اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔

ام. کہنے گئے پروردگار! میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کردے، فرمایا نشانی یہ ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کرسکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو این رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح وشام اسی کی تشییج بیان کرتا رہ!(۱)

ا. بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوش خبری من کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تین دن کے لیے تیری زبان بند ہوجائے گی۔ جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی لیکن تو اس خاموثی میں کثرت سے صبح وشام اللہ کی شیخ بیان کیا کر۔ تاکہ اس فعت الٰہی کا جو تیجے ملنے والی ہے، شکر ادا ہو۔ یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تبہاری طلب کے مطابق تہمیں مزید نعتوں سے نوازے تو ای حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زبادہ کرو۔

۳. حضرت مریم علیاً کا یہ شرف و فضل ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کیونکہ صحیح احادیث میں حضرت مریم علیاً اللہ کے ساتھ حضرت خدیجہ ڈاٹھٹا کو بھی خیر نیسیائیھا (سب عور توں میں بہتر) کہا گیا ہے۔ اور بعض احادیث میں چار عور توں کو کامل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مریم، حضرت آبیہ (فرعون کی بیوی)، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن۔ اور حضرت عائشہ شری کی بابت کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عور توں پر ایسے ہے جیسے شرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ (ابن کیر) اور ترفدی کی روایت میں حضرت فاطمہ فراٹھٹی بنت محمد شائل نے دیگر عاصل ہے۔ (ابن کیر) اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ فدکورہ خواتین ان چند عور توں میں سے میں جنہیں اللہ تعالی نے دیگر عور توں بر و فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی یا ہہ کہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

وقت ان کے پاس تھا۔

مریم! (مینیا) الله تعالی است مریم! (مینیا) الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی خصی این ایک کلیم (۱۳ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام میس (۱۳ میسی بن مریم (مینیا) ہے جو دنیا اور آخرت میں دی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔

إِذُقَالَتِ الْمَلَإِكَةُ لِيَمَوُمُ إِنَّ اللَّهُ يُثَيِّرُ لِحِيْلَمَةٍ مِّنَهُ ۗ اسُهُ الْسَيْدُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ وَحِيْعًا فِي اللهُ نُيَا وَالْاِحْرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِ يُنَ ۞

ا. آج کل کے اہل بدعت نے نبی کریم مَنَافَیْتُوْ کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کے اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور ہر جلگہ عاضر وناظر ہونے کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اس آیت سے ان دونوں عقیدوں کی واضح تردید ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی شَنَافِیْتُو عالم الغیب ہوتے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ "ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کررہے ہیں "کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو، اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا اور اسی طرح حاضر وناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہال موجود نہیں سخے جب لوگ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ موضرت مریم عینیا آئی کی فالت کے اور بھی کئی خواہش مند سے۔ ﴿ فَالِكَ مِنْ اَثْبُنَا الْفَنْيُ فُوْحِیْدِ الْبُنْكَ ﴾ نے نبی کریم مُنافِیْتُو کُوحِیْدِ الْبُنْکَ ﴾ نوم نبی کریم مُنافِیْتُو کُوحِیْدِ الْبُنْکَ ﴾ نوم نبی کی کریم مُنافِیْتُو کُوحِیْدِ الْبُنْکَ ﴾ نوم نبی کی کریم میں یہودی اور عیمائی شک کرتے سے کیونکہ وی شریعت پنجبر کی سرات اور آپ کی صدافت کا اثبات بھی ہے جس میں یہودی اور عیمائی شک کرتے سے کیونکہ وی شریعت پنجبر کی بھی آئی سے نبی کریم میں یہودی اور عیمائی شک کرتے سے کیونکہ وی شریعت پنجبر کی بھی ہے۔

۲. حضرت عیسیٰ عَلیمِنِا کو کلمہ یعنی کلمۃ اللہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس، باپ کے بغیر، اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کُنْ کی تخلیق ہے۔

سلام میسینے مسل سے باتھ کھیر کے مستح الاً دُضَ لیعنی کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کے معنی ہاتھ کھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ ہاتھ کھیر کے مریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسے کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول لینی مَمْسُوْحُ بمعنی فاعل ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو جو مسے کہا جاتا ہے وہ یا تو بمعنی مفعول لینی مَمْسُوْحُ العَیْنِ (اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی) کے اعتبار سے ہے یا وہ بھی چونکہ کثرت سے دنیا میں پھرے گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ پہنچ گا، (بحدی وسم) اور بعض روایات میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے اس لیے اسے بھی الْمَسِیْحُ اللَّجَالُ کہا جاتا ہے۔ عام اہل تفیر نے عموماً بہی بات درج کی ہے۔ پچھ اور محققین کہتے ہیں کہ مسے یہود ونصاری کی اصطلاح میں بڑے مامور من اللہ پیغبر کو کہتے ہیں، لینی ان کی ہے اصطلاح تقریباً اولوالعزم پیغبر کے ہم معنی ہے۔ دجال کو مسے میں بڑے مامور من اللہ پیغبر کو جس انقلاب آفریں مسے کی بشارت دی گئی ہے۔ اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منظر ہیں، دجال اس مسے کہا گیا ہے کہ یہود کو جس انقلاب آفریں مسے کی بشارت دی گئی ہے۔ اور جس کے وہ غلط طور پر اب بھی منظر ہیں، دجال اس مسے کی دوری میں رجل وفریب کا اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین وآخرین میں اس کی کوئی مثال نہ ہوگی اس لیے وہ الدجال کہا کے گا۔ اور عیسی بھوس کے جبی داری کے اس کے جس کے معنی ساست وقیادت کے جیں۔ (فریسی وفتاح الفدیور)

وَنُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمُهْدِوَكُهُلَا وَمِنَ الصَّلِحِينَ

قَالَتُ رَبِّ الْذِيَكُونُ لِى وَلَكَّ وَلَوَيَمُسَمْنِي بَتَكُرٌ ۗ قَالَكُذَٰ لِكِ اللهُ يُخُنُّقُ مَا يَشَاۤ اَءُ ﴿ اِذَا قَضَى اَمَرًا وَاتَمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞

وَيُعِيِّمُهُ الْكِينَٰ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَلَةَ وَالْإِيغُيْلَ۞

ۅؘۯڛؙٛۅٝڷڒٳڵؽڹؽٙٳ۫؞ٮڗٳۧ؞ؽڸ؞ٚٳٙڽٚٷڽڿٮؙؽؙڬ۠ۄ۫ۑٳؽۊ۪ ڝؚۨٞڽۜڗۜؿڮؙٷٞٳٞؽٞٵؘڂٛٷؙػڵؙۄؗۺۣٵڶڟۣؽ۬ۑػۿؽٷ الڟؽڔٷؘڷڡ۫ڂؙڔڣؽۅڣؘؽڴۏڽ۠ڬؽڷڸٳۮ۫ڹۣٳڶڵٷٷٲؿڔؚؽؙ ٲڒػۿۿٷٲڒؠ۫ۯڝۜۅٲڿۣٵڶؠۘٛٷؿڹٳۮ۫ڹۣٳڶڰٷ

۱۳۲. اوروہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی (۱) اور وہ نیک لوگوں میں سے ہو گا۔ ۱۲۸. کہنے لگیں اللی مجھے لڑکا کیے ہو گا؟ حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، فرشتے نے کہا، اس طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہوجا! تو وہ ہوجاتا ہے۔ (۲) اور اللہ تعالیٰ اسے لکھنا (۳) اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔

۱۹۹. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، (\*) پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ

ا. حضرت عيسیٰ علينا کے مَهْدٌ (البوارے) ميں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کريم کی سورہ مريم ميں موجود ہے۔ اس کے علاوہ صبح حديث ميں دو بچوں کا ذکر اور ہے۔ ايک صاحب جرت اور ايک اسرائيلی عورت کا بچ (صحبح البخاری، کتاب الانبياء، باب واذک في الکتاب مريم) اس روايت ميں جن تين بچول کا ذکر ہے، ان سب کا تعلق بنواسرائيل سے ہے، يونکه ان کے علاوہ صبح مسلم ميں اصحاب الأخدود کے قصے ميں بھی شير خوار بچ کے بولنے کا ذکر ہے۔ اور حضرت بوسف علينا کی بابت فيصلہ کرنے والے شاہد کے بارے ميں جو مشہور ہے کہ وہ بچ تھا، صبح نہيں ہے۔ بلکہ وہ ذُوْ لِحْيَةِ (وارْشی کی بابت فيصلہ کرنے والے شاہد کے بارے ميں جو مشہور ہے کہ وہ بچ تھا، صبح نہيں ہے۔ بلکہ وہ ذُوْ لِحْيَةِ (وارْشی والا) تھا۔ (الضعیفة۔ رقم ۱۸۸۱) کھال (ادھیم عمر) میں کلام کرنے کا مطلب بھن نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ برے ہو کر وہی اور رسالت سے سر فراز کیے جاکیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول موگا جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صبح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، تو اس وقت جو وہ اسلام کی تبلیغ کریں گ، وہ کلام مراد ہے۔ (تغیر ابن کیر وقرطی)

۲. تیرا تعجب بجا، لیکن قدرت اللی کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تو جب چاہے اسباب عادیہ وظاہریہ کا سلسلہ ختم کرکے علم کن سے پیک جھیکتے میں، جو چاہے کروہے۔

٣. كِتَابٌ سے مراد كتابت (لكصنا) ہے۔ جيسا كه ترجمه ميں اختيار كيا گيا ہے يا انجيل وتورات كے علاوہ كوئى اور كتاب ہے جس كا علم الله تعالى نے انہيں ديا (موطبى) يا تورات وانجيل، الكِتَابُ اور الْحِكْمَةُ كى تفسير ہے۔

م. -أَخْلُقُ لَكُمْ- أَي: أُصَوِّرُ وَأُقَدِّرُ لَكُمْ (فرطبی) لِعِنى خَلْق يہال پيدائش كے معنی ميں نہيں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ بی قادر ہیں كيونكہ وبی خالق ہے۔ يہاں اس كے معنی ظاہری شكل وصورت گھڑنے اور بنانے كے ہیں۔

ۅؙٳؙڹۜؾٚٷؙۿڔؠؠٵؾٲڬؙۅؙٛؽۅؘڡٵؾػۧڿۉۏؽٚ؋ۣٷؠؙؽؙۅؾ۬ڬ۠ڎ۬ٳڮۜ ڣ۬ ذڵؚكؘڵٳڮةًڰڴۯٳ۬ڽڴڹؙؿؙۄ۫ڞؙۏؙڡؚڹؽؙؽۨ<sup>ۿ</sup>

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ بَدَى َّ مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِاُعِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي ُ خُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمُّ مِالِيةٍ مِّنْ تَرَيِّكُمْ ۖ فَاتَّقُواالله وَاَطِيعُونِ ۚ

> اِنَّ اللهُ دَنِّ وَرَكِّكُوْ فَاعْبُدُوهُ ۖ هٰذَاصِرَاطٌ مُّسْتَقِيدُوْ۞

کے تھم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تھم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں (۱) اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرومیں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ۵۰. اور میں توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے مامنے ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چڑیں طال کروں جو تم پر حرام کردی گئی ہیں (۱) اور میں تمہارے باس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرمانبر داری کرو!

اک. یقین مانو! میرا اور تههارا رب الله ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سید تھی راہ ہے۔

۲. اس سے مرادیا تو وہ بعض چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کردی تھیں یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علاء نے اجتہاد کے ذریعے سے حرام کی تھیں اور اجتہاد میں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا، حضرت عیسلی علینگا نے اس غلطی کا ازالہ کرکے انہیں حلال قرار دیا۔ (این کیر)

س. لین اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت وعاجزی کے اظہار میں میں اور تم دونوں برابر ہیں۔ اس

فَكَهَّا اَحَسَّ عِيْسُى مِنْهُ مُّ الكُفْرَ قَالَ مَنُ اَنْصَارِئَ إِلَى اللهِ ْقَالَ الْحَوَارِثُيُّونَ خَنُ اَفْصَارُ اللهِ ْ الْمَكَّا بِاللهِ ۚ وَاشْصُلْ بِأَتَّا مُسْلِيْفُونَ ۞

رَبَّنَاْمَتَا بِمَاَانُوْلُتَ وَاتَّبَعْنَاالرَّسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَالشِّهِدِينَنَ ﴿

وَمَكُرُوا وَمُكُرَاللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمُكِرِينَ ﴿

٥٢. گر جب حضرت عيسىٰ (عَلَيْطًا) نے ان كا كفر محسوس كرليا() تو كہنے لگے اللہ تعالىٰ كى راہ ميں ميرى مدد كرنے والا كون كون ہے؟() حواريوں() نے جواب ديا كہ ہم اللہ تعالىٰ كى راہ كے مددگار ہيں، ہم اللہ تعالىٰ كى راہ كے مددگار ہيں، ہم اللہ تعالىٰ بي ايمان لائے اور آپ گواہ رہيے كہ ہم تابعدار ہيں۔

معبود! ہم تیری اتاری ہوئی وہ اے معبود! ہم تیری اتاری ہوئی وہی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔
ممال اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالی نے بھی (مکر) خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالی سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔
سے بہتر ہے۔

لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبارت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کی کو شریک نہ تھہرایا جائے۔

ال یعنی ایک گہری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت مسے علیظا کی رسالت کے باشعور لوگوں سے مدد طلب

الم بہت سے نہیوں نے لینی قوم کے ہاتھوں ننگ آکر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب

کی ہے۔ جس طرح نود نی شکانیٹی نے بھی ابتداء میں، جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہے، تو

میں موسیم کے میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مدد گار بننے پر آمادہ کرتے شے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکس، جس
پر انصار نے لبیک کہا اور نی شکنیٹی کی انہوں نے قبل ججرت اور بعد بجرت مدد کی۔ ای طرح بہاں حضرت عیسیٰ علیشا ، جس
پر انصار نے لبیک کہا اور نی شکنیٹی کی انہوں نے قبل بجرت اور بعد بجرت مدد کی۔ ای طرح بہاں حضرت عیسیٰ علیشا ، جس اور ہر نی رستوں کی غلط شرک کے سد باب بی کے لیے آتا رہاہے، پھر وہ خود شرک کا ار ٹکاب کس طرح کر کہتے تھے؟ لیکن قبر پر ستوں کی غلط برک کے سد باب بی کے لیے آتا رہاہے، پھر وہ خود شرک کا ار ٹکاب کس طرح کر کہتے تھے؟ لیکن قبر پر ستوں کی غلط ایک سے احدادل کرتے ہیں؟ فَیْانَا للہ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔

اللہ بیر واریوں، حواری کی جع ہے بمعنی انصار (مدد گار) جس طرح نی شکائیٹی کا فرمان ہے «اِنَّ لِکُلِّ بَیْ یَو حَوَارِیَّ وَ حَوَارِیَّ وَ حَمَان مقرر اللہ علیہ دوریوں نے دھائے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگیس تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکران مقرر اللہ بیا دوریوں نے دھائے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگیس تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکران مقرر اور فیادی ہو دیوں نے دھائے وقیاد کر آیا۔ لیک نازہ کی کوئی میں علیہ اللہ نے بیا دیار نے کئی اللہ نے اس کھران کے کان بھردیے کہ یہ نوٹور کیا تھیں اللہ نے اس کے دیر نگیس علیہ علیہ کو کیا۔ لیک نازہ دیار کیا وہ نور دیے کہ یہ نوٹور کیار نیک نائلہ نے اور فیادی عوری کے دوری عسی علیہ کو کوئی دی کا فیصلہ کر لیا۔ لیک نائلہ نے کوئی وہ کی دیار کی کی دیار کیا کہ کی کوئی علیہ کر لیا۔ لیک نائلہ نے کوئی میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لیک کیا کوئی میں کیا کوئی میں کے کان بھردیے کا فیصلہ کر لیا۔ لیک نائلہ کے کان کوئی میں کے کان بھردیے کا فیصلہ کر لیا۔ لیک کیا کہ کیک کی کوئی علیہ کیا کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی میں کیا کوئی میں کیا کو

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى إِنِّ مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ الَّنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّذِيْنَ كَفَرُّ وَاوَجَاعِلُ النَّدِيْنَ اتَّبَعُولُا فَوُقَ النَّذِيْنَ كَفَرُّ وَ اللَّي يَوْمِ الْقِيمَةِ \* ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُو فَأَخَكُوْ بَلْيَنَكُوْ فِيْمَا لُمُنْتُو فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ \* فَنَى اللَّهِ اللَّهِ

فَأَمَّا الَّذِيْنَ كُفَّرُوْا فَأَعَدِّ بُهُمْ عَذَا بَّاشَدِينًا

00. جب الله تعالی نے فرمایا کہ اے عیسی! (عَلَیْمِاً) میں تخصے پورا لینے والا ہوں (۱) اور تخصے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں (۱۰ اور تخصے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں (۱۰ اور تخصے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں (۲۰ والا تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، (۱۰ پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔

۵۱. پهر کافرون کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر

حضرت عیسیٰ علیناً کو بحفاظت آسان پر اٹھالیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دے دی، اور سبح سبحتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیناً کو سولی دی ہے مَکُو عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں اور اس معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خیرُ الْمَاکِرِیْنَ کہا گیا ہے۔ گویا یہ کمر، سیئی (برا) بھی ہو سکتا ہے، اگر غلط مقصد کے لیے ہو اور خیر (اچھا) بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو۔

ا. المتوفی کا مصدر توفی اور مادہ و فی ہے جس کے اصل معنی پورا پورا لینے کے ہیں، انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ ہولا جاتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جسمانی اغتیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے محفل ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسانی اغتیارات عارضی طور پر معطل کرد یے جاتے ہیں اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیق اور اصل معنی پورا پورا لین اس کے حقیق اور اصل معنی میں استعال ہوا ہے لینی میں اسعیل ہوا ہے بعنی میں استعال ہوا ہے بعنی میں علیہ اس کے علیہ علیہ اس کے حقیق اور اصلی معنی میں استعال ہوا ہے بعنی میں استعال ہوا ہو ہونی اس کے معنی علیہ اس کے مطابق موت ہیں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ الفاظ میں کے معنی مقدم ہیں اور مُتوَ فَیْكَ (فوت کرنے والا ہوں) کے معنی مقدم ہیں اور مُتوَ فَیْكَ (فوت کرنے والا ہوں) کے معنی مقدم ہیں اور مُتوَ فَیْكَ (فوت کرنے والا ہوں) کے معنی مقدم ہیں اور مُتوَ فَیْكَ (فوت کرنے والا ہوں) کے معنی متاخر، یعنی میں شجے آسان پر اٹھالوں گا اور پھر جب دوبارہ دنیا میں نزول ہو گا تو اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا۔ لیک یہودیوں کے ہاتھوں شیرا قل نہیں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت ہی آئے گی۔ (فر اقدر وائن کیر)

۲. اس سے مراد ان الزامات سے براءت ہے جن سے یہودی آپ کو متہم کرتے تھے، نبی مَنَّا اَیُّنَا کُم دریا ہے سے آپ کی صفائی ونیا کے سامنے پیش کردی گئی۔

سا. اس سے مراد یا تو نصاریٰ کا وہ دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک رہے گا، گو وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہیں گے۔ یا امت محدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو در حقیقت حضرت عیسیٰ علینیا اور دیگر تمام انسیاء کی تصدیق کرتے اور ان کے صحیح اور غیر محرف دین کی پیروی کرتے ہیں۔

فِ اللَّهُ نُمِنَا وَٱلاِخِرَةِ ۚ وَمَالَهُدُ مِّنَ ثُصِرِينَ۞ وَآمَّا الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوقِيْنِهِمُ اجُورَهُمُ وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ۞

ذلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالدِّ كُوِالْحَكِيُو

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْكَ اللهِ كَمَثَلِ ادْمَ حُكَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُوِّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿

ٱلْحَقُّ مِنْ رَّتِكِ فَكَلاَتَكُنُ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ®

فَمَنُ حَآتَيْكَ فِيْهِ مِنْ بَعُيِ مَاجَآءُكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُواْ نَدُحُ ٱبْنَاءً نَا وَابْنَآءَكُمْ وَفِسَآءَنَا وَ فِسَاءً كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمَّ تُحَّرَّنْبَتِهِلُ فَنَجُعَلُ تَغْنَتَ اللهِ عَلَى الكَرْبِ يُنَ۞

عذاب دول گا اور ان کا کوئی مدد گار نه ہو گا۔ ۵۵. اور کیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ

تعالی آن کا ثواب رپورا رپورا دے گا اور اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔

۵۸. یہ جے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہیں۔

09. یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ (عَلَیْظِاً) کی مثال ہو بہو آدم (عَلَیْظِاً) کی مثال ہے جسے مٹی سے بناکر کہہ دیا کہ ہوجا! پس وہ ہوگیا۔

. ۱۹. تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے خبر دار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔

۱۲. اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آجائے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنی اپنی اپنی عور توں کو اور ہم تم اپنی اپنی عور توں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بدالیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ (۱)

ا. یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہیں دو فریق کا ایک دوسرے پر لعنت لینی بددعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاطعے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف وہزاع ہو اور دلائل ہے وہ ختم ہوتا نظر نہ آتا ہوتو دونوں میں ہے جو جھوٹا ہے، اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر کی منظر یہ دونوں میں ہے جو جھوٹا ہے، اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر کی منظر یہ ہم دونوں میں ہے جو جھوٹا ہے، اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر کی منظر یہ ہم دونوں میں ہے جو جھوٹا ہے، اس پر لعنت فرما۔ اس کا مختصر کی منظر یہ میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے سے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی منافیق نے انہیں میں وہ جو غلو آمیز عقائد رکھتے سے اس پر بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ بالآخر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی منافیق نے انہیں مباہلہ میں اس کہ علی دونا کریں۔ عیبائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو ہلالو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بددعا کریں۔ عیبائیوں نے باہم مشورہ کے بعد مباہلہ کرنے سے گریز کیا اور چیش کش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، چنانچہ نبی سی ایس کہ خواب خواب عنایت فرمایا تھا۔ ان کے ساتھ بھیجا (فنی از تخیر ابن کیر دی رہ ناتیر دفیرہ) اس سے اگلی آیت میں اہل کا ب

اِنَّ هٰذَالَهُوَالْقُصَصُ الْعَقُّ ۚ وَمَاٰمِنُ إِلَٰهِ اِلَّا اللهُ \* وَإِنَّ اللهَ لَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

فَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ فَسِيلِينَ ﴿

ڡؙؾؙڷ۫ ؽۜٳٛۿڶٵڷؚڲڗ۬ۑ؆ؘۘۼٵڷٷٳٳڶػؚڶؠڎٙۺؚڡۜۊٙٳٛ ڹؽؽٮۜٵۅۜڹؽؽڴؙۄؙٲڰڒٮۼؽ۠ػٳڷٳٳۺؗڎۅؘڵۮؙۺٞڔۣڮٙۑ؋ ۺؽٵٞۊٙڵٳێؾٞڿۮؘؠۼڞؙؽٵۼڞٵؙۯڔٵڹٵ۪ڝۧۨڽڎؙۅؙؽ ٳؠؿؗٷڹٛٷٚڵٷٲٷڟٷڟۏٳۺ۫ۿۮ۠ۏٳڽؘؙٵٚڡٛۺڸڣؙۅؙڹ۞

۱۲. یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجر اللہ تعالیٰ کے اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

۱۳. پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔

۱۹۲. آپ کہہ دیجے کہ اے اہل کتاب! این انصاف والی بات کی طرف آؤجو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، (۱) نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ (۱) پس اگر وہ منہ کھیرلیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ (۱)

(یہودیوں اور عیمائیوں) کو دعوت توحید دی جارہی ہے۔

ا. کسی بت کو نہ صلیب کو، نہ آگ کو اور نہ کسی اور چیز کو۔ بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ تمام انبیاء کی وعوت رہی ہے۔

يَاَهُلَ الكِتْبِ لِمَثَّكَا هُمُّونَ فِنَ اِبْوهِ يُمَوَّنَا انْزِلَتِ التَّوْلَانَةُ وَالْإِنْجِنْيُلُ اِلَّامِنُ بَعُدِهِ\* اَفَلاَتَعُقِلُونَ ۞

هَاَتُتُوْهُؤُلُا مَاجَجُتُهُ وَيُمَالَحُهُ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ ثُحَاّجُوْنَ وَيُمَالَيُسَ لَكُوْ بِهِ عِلْمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ وَانْتُوْ لا تَعْلَمُوْنَ ۞

مَا كَانَ إِبْرُهِيْهُ يَهُوْدِ قِاقَ لَا نَصْرَ اِنِيَّا وَلاِئْكُ كَانَ حَنِيْقًا مُّسُلِمًا \*وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِنْنَ ۞

اِنَّ اَوْلَى النَّالِسِ بِإَبْرُهِـ يُحَرِّلَلُوبُنَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ امَنُوُا \* وَاللهُ وَ لِنُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

10. اے اہل کتاب! تم ابراہیم (عَلَیْظِاً) کی بابت کیوں جھڑتے ہو حالانکہ تورات وانجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ (۱)

۱۲. سنو! تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تہمیں علم تھا پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تہمیں علم تعابی نہیں؟ (۲) اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
۱۸ ابراہیم (عَالِیُّا) تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ (غالص) مسلمان تھے، (۳) اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔

۲۸. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم (عَلَیْظِاً) سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، (\*\*) مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔

ا. حضرت ابراہیم علیتیا کے بارے میں جھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عبیائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیتیا ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے، اور انجیل جے عیمائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیتیا کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئیں، پھر حضرت ابراہیم علیتیا یہودی یا عیمائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیتیا اور موئی علیہا السلام کے در میان ایک ہزار سال کا اور حضرت ابراہیم علیتیا اسلام کے در میان ایک ہزار سال کا اور حضرت ابراہیم وعیمیٰ علیہا السلام کے در میان دو ہزار سال کا فاصلہ تھا۔ (قرامی)

۲. تمہارے علم ودیات کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا حمہیں علم ہے یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت تمہارے جھڑے (جس کا ذکر پیچیلی آیت میں کیا جاچکا ہے) ہے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی۔ تو پھر تم اس بات میں کیوں جھڑتے ہو جس کا حمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے یعنی حضرت ابراہیم علیشا کی شان اور ان کی ملت صنیفیہ کے بارے میں، جس کی اساس توحید واخلاص پر ہے۔

٣. ﴿ عَدِينَةًا أَمُنْ لِلمَّا ﴾ (يك طرفه خالص ملمان) لعني شرك سے بيزار اور صرف خدائے واحد كے پرستار

الله الله الله الله الله على الله عَلَيْقَا كُو ملت ابرائيمي كا اتباع كرنے كا تقلم ديا گيا ہے ﴿ آنِ النّبِيعُ مِلْفَا أَوْهُمْ مَوْيُفُا﴾ (الله عَلَيْقَا أَلَّهُ مُعَمَّدَيْفُا﴾ (الله عَلَيْقَا أَلَّهُ مُعَلِّمُ عَلَيْقُ أَلَّهُ مُعَلِّمُ عَلَيْقُ أَلَّهُ مُعَلِيلًا الله عَلَيْقُ أَلَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْقُ أَلَّهُ مُعَلِيلًا اللهُ ا

وَدَّتُ طَّالَافَةٌ ثَيِّنُ اَهْلِ الْكِتْنِ لَوْ يُضِلُّونَكُّمُ ۚ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا اَنْفُسَهُمُّ وَمَا يَشْعُنُونَ ۞

يَـَا َهُــلَ الكِبْتِ لِـوَتَكُفُرُ ُوْنَ بِاللِهِ اللَّهِ وَانْـنُهُوْ تَشْهَانُـوْنَ ⊙

يَا هُلَ الِكِتٰكِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتُكْثُنُونَ الْحَقَّ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

وَقَالَتُ تَعَالَمُ فَقَدُّمِّنَ اَهُلِ الْكِتْبِ الْمُنُوالِآلَذِيَّ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَجُهَ النَّهَارِوَا لَهُنُّ وَٱلْجَرَةُ لَعَلَّهُ مُمْ يَمُحِمُّونَ ۚ

19. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تہمیں گر اہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمر اہ کررہے ہیں اور سیجھتے نہیں۔(۱)

ملک اے اہل کتاب! تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کررہے ہو؟ (۲)

الک اے اہل کتاب! باوجود جاننے کے حق وباطل کو کیوں خلط ملط کررہے ہو اور کیوں حق کو چھپارہے ہو؟ (۳)

الک اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤہ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ (۳)

ا. یہ یہودیوں کے اس حسد وبغض کی وضاحت ہے جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے اور اسی عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کررہے ہیں۔ ۲. قائل ہونے کا مطلب ہے کہ تہمیں نبی کریم شاشیم کی صداقت و حقانیت کا علم ہے۔

اسا اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہ کرکے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جارہی ہے، پہلا جرم حق وباطل اور سے اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تا کہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ دو مرا تھان حق۔ یعنی نبی کریم شکھی المحتمل کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے، انہیں لوگوں سے چھپانا، تا کہ نبی شکھی اللہ کے محت کہ ان کے جرائم کی نمایاں نہ ہو سکے۔ اور یہ دونوں جرم جانتے بوجھے کرتے تھے جس سے ان کی بد بختی دوچند ہوگئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشان دہی سورۂ بقرہ میں بھی کی گئی ہے ﴿ وَلَا تَلْمِسُواالْحَقِی لِلْمُعَلِلُو وَتَكُمُّ اللّٰهِ اللّٰحِقِ وَالْمُحَقِّ وَالْمَحَقِّ وَالْمُحَقِّ وَالْمُحَقِّ وَالْمُحَقِّقُونَ ﴾ (البحرۃ: ۲۳) (حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ اور حتی مال کو ان جرائم نہ کورہ سے باز رہنے کی تنگین کی گئی ہے اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدیئے میں رہائش پذیر شے۔ بنو قریظہ، بنو نضیر، اور بنو قینقاع۔ زیادہ سے بہی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کا براہ راست انہی سے معاملہ تھا اور یہی نبی شائے کو کی خالفت میں بیش بیش ہیں ہی اس میں ایک خالفت میں بیش شک پیدا ہو کہ سے کہ اسلام میں ایک بود دوبارہ اپنے دین میں واپس چو اور میں تو ممکن ہے کہ اسلام میں ایے عیوب اور خامیاں بو وائی ہوں۔ کے علم میں آئی ہوں۔

ۅٙڵۯٮؙٷٛڡۣٮؙٚۏۘٙٳڗڒڸڡڽؙؾۼ؞ۮۣڹؽؘڬڎٝٷ۫ڶٳؾٞۘۘۨۘۨٳڷۿڵؽ ۿؙۮؽٳۺٷؙ؈ؙؿٛٷٛڷٙٲڂۮ۠ۺٞڶؘٙڡٵٞٲٷؿؽ۫ؾ۠ۄٛٲۉ ؽؙۼؖٲڂٛٷڬڎڔڝڹؙۮڗؿٟڴۏٝٷڶٳؿٵؙڶڡؘڞؙڶؠؽڽٳڶڟۼ ؽٷٞؿؽؠۅڞؙؿۺؘٵۧۦٛٷڶڟۿؙٷٳڛۼٚۼڸؽؗؿ۠۞۠

سک. اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ (۱) آپ کہہ دیجیے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے (۱) (اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو) کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، (۳) یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھڑا کریں گے، آپ کہہ دیجیے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جانے والا ہے۔

4/2. وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کرلے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تَيْخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَكَأَ وُاللَّهُ ذُوالفُصُّلِ الْعَظِيْمِ۞

ا. یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو کہا۔ کہ تم ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار ضرور کرو لیکن اپنے ہم ندہب (یہود) کے سواکسی اور کی بات پر یقین مت رکھنا۔

۲. یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا ما قبل اور ما بعد ہے تعلق نہیں ہے۔ صرف ان کے مکروحیلہ کی اصل حقیقت اس سے واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے حیلوں سے کچھ نہیں ہو گاکیونکہ ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو ہدایت دے دے یا دینا چاہے، تمہارے حیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن کئے۔

اللہ یہ بھی یہودیوں کا قول ہے اور اس کا عطف و لَا تُؤْمِنُوا پر ہے۔ لینی یہ بھی تسلیم مت کرو کہ جس طرح میں اور کو بھی مل کتی ہے اور اس طرح یہودیت کے سواکوئی اور دین بھی حق ہو سکتا ہے۔ حق ہو سکتا ہے۔

۱۹. اس آیت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہود کے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھتے ایمان لاؤ اور دن اترتے کفر کرو تاکہ جو لوگ فی الواقع مسلمان ہیں وہ بھی مذہذب ہو کر مر تد ہوجائیں تو ان شاگردوں کو مزید یہ تاکید کرتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا، حقیقاً اور واقعۂ مسلمان نہ ہوجانا، بلکہ یہودی ہی رہنا۔ اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وحی وشریعت اور جیسا علم وفضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے، یا تمہارے کو کی اور کو بھی دیا جاسکتا ہے۔ اور تمہیں مناز کی اور کو بھی غلط تھہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی رو سے جملئ معرضہ کو چھوڑ کر عند ربکہ تک کل کا کل یہود کا تول ہوگا۔ دوسرے معنی غلط تھہرا سکتا ہے۔ اس معنی کی رو سے جملئ معرضہ کو چھوڑ کر عند ربکہ تک کل کا کل یہود کا تول ہوگا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے یہودیو! تم حق کو دبانے اور مٹانے کی یہ ساری حرکتیں اور سازشیں اس لیے کررہے ہو کہ ایک تمہیں اس بیت کا غم اور جان ہے کہ جیسا علم وفضل، وحی وشریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا اب ویسا ہی علم وفضل اور دین سمی اور کو کیوں دے دیا گیا۔ دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پنپ گئی، اور اس نے اپنی جڑیں

وَمِنَ اَهْلِ الْكِتْكِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ فِقِنُطَارِ ثُوُوَدِّهَ الْيُكَ وَمِنْهُمُ مِّنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَا رِكِل يُؤَدِّهَ الْيُكَ الْآمَادُ مُتَّ عَلَيْهِ قَالٍما ﴿ لَكِ بِالْتُهُمُ قَالُوْ النِّسِ عَلَيْنَا فِي الْزُمِّيِّنَ سِينِكُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِب وَهُمُ رَبِعُكَمُونَ ۞

ىَلْى مَنْ اَوْفْ بِعَهْدِهٖ وَاتَّقْى فَاكَ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِاللهِ وَٱيْمَانِهِهُ تُسَمَّنًا قِلِيُلاَ اُولِيِّكَ لِاخَلاقَ لَهُمُ فِي الْاِخِرَةِ وَلَا

24. اور بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنادے تو بھی وہ تجھے واپس کردیں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں (غیر یہودیوں) کے حق کا کوئی گناہ نہیں، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ یر جھوٹ کہتے ہیں۔(۱)

27. کیوں نہیں (موَاخذہ ہوگا) البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پر ہیزگاری کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پر ہیز گاروں سے محبت کرتا ہے۔(۲)

22. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیت پر نیج ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت

مضبوط کرلیں تو نہ صرف یہ کہ متہیں دنیا میں جو جاہ وو قار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا۔ بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا پردہ بھی فاش ہوجائے گا۔ اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف جحت قائم کر بیٹیس گے۔ حالائکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین وشریعت اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ کسی کی میراث نہیں۔ بلکہ وہ اپنا فضل جے چاہتا ہے دیٹا ہے۔ اور اسے معلوم ہے کہ یہ فضل کس کو دینا چاہیے۔

ا. أُمِّيِّنَ (ان پڑھ-جائل) سے مراد مشركين عرب بيں يبود كے خائن لوگ يد دعوىٰ كرتے تھے كديد چونكد مشرك بيں اس ليے ان كا مال بڑپ كرلينا جائز ہے، اس ميں كوئى گناہ نہيں۔ اللہ تعالى نے فرمايا كديد الله پر جھوٹ بولتے ہيں، الله تعالى من طرح كى كا مال بڑپ كرجانے كى اجازت دے سكتا ہے؟ اور بحض تفيرى روايات ميں ہے كہ نبى شَلَيْتُؤَمُّ الله تعالى من كر فرمايا كہ "الله كے دشمنوں نے جھوٹ كہا، زمانه جاہلت كى تمام چيزيں ميرے قدموں تلے ہيں، سوائے امانت كے كہ وہ ہر صورت ميں اداكى جائے گی، چاہے وہ كى نيكوكاركى ہو يا بدكاركى۔ " (ابن كثير وفق القدير) افسوس ہے كہ يبود كى طرح آج بحض مملمان بھى مشركين كا مال بڑپ كرنے كے ليے كہتے ہيں كہ دار الحرب كا سود جائز ہے۔ اور حرلى ہے مال كے ليے كوئى عصمت نہيں۔

۲. "قرار پورا کرے" کا مطلب، وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی سُکالَیْتِمُ پر ایمان لانے کی بابت لیا گیا ہے اور "پر ہیز گاری کرے" یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی سُکُلِیْتِیْمُ نے بیان فرمائیں۔ ایسے لوگ یقیناً موَاخذہ الٰہی سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ محبوب باری تعالیٰ ہوں گے۔

ڲڮٙؠٝۿؙڎؙٳڶڵڎؙۅٙڵؘؽؘڟ۠ۯٳڵؽۿٟۮؘؽۏۘڡٞۯٵڷؾٙؽػ؋ۅٙڵ ؿؙۯڴؽۿ۪ڎؙٷڶۿؙڎٛۼۮؘاٮٛٛٵڰؚٵڸؿۄ۠۞

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِ نِقَا يَتُلُونَ ٱلْسِنَتَهُمُ بِالْكِتْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ الْكِتْبِ وَيُقُولُونَ هُوَمِنُ عِنْبِ اللهِ وَمَا هُوَمِنُ عِنْبِ المُتَوَّ يَقُولُونَ عَلَ اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

مَاكَانَ لِيَشَوِ إَنْ يُؤْمِّنِيُهُ اللهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكُمِ وَالنَّبُوَّةَ ثُحَرِّيَةُ وَلَ لِلتَّاسِ كُوْنُوُ اعِبَادُا

میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت

کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں
پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

(۱) اور یقینا ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے
ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی
عبارت خیال کرو حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں،
اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہولتے ہیں۔

(انستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہولتے ہیں۔

29. کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نبیس کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے

ا. مذكورہ افراد كے برعكس دوسرے لوگول كا حال بيان كيا كيا ہے۔ اور يه دو طرح كے لوگول كو شامل ہے ايك تو وہ لوگ جو عہد الني اور اپني قسمول كو پس پشت ڈال كر تھوڑے سے مفادات كے ليے نبي مَثَاثِيْتُكُم پر ايمان نہيں لائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاکر اپنا سودا بیچتے یا کسی کا مال ہڑپ کرجاتے ہیں جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ مثلاً نبی منافظینا نے فرمایا کہ "جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی فتم کھائے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضب ناك بهوكًا" (صحيح البخاري، كتاب المساقات، باب، الخصومة في البئر والقضاء فيها، مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم...) نیز فرمایا تین آدمیول سے اللہ تعالیٰ نه کلام کرے گا، نه ان کی طرف و کیھے گا، نه انہیں یاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو گا، ان میں ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قشم کے ذریعے سے اپنا سودا بیتیا ہے۔ (صحیحہ مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...) متعدو احاديث ميس مه باتيس بال كي كئ بيس- (ابن كثير وفتح القدير) ۲. یہ یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کتاب الی (تورات) میں نہ صرف تح یف و تبدیلی کی بلکہ دو جرم اور بھی کے کہ ایک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو خلاف واقعہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے۔ دوسرا وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عنداللہ باور کراتے۔ بدشتی سے امت محدیہ کے مذہبی پیسٹواؤں میں بھی، نبي مَنَا لِيُنْ إِلَى بِين وَ لَوْ لَا لَتَنَبِعُنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » (تم اینے سے پہلی امتوں کی قدم یہ قدم پیروی کروگے) کے مطابق بکثرت اپسے لوگ ہں جو دنیوی اغراض، یا جماعتی تعصب یا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معامله کرتے ہیں۔ پڑھتے قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسلہ قرآن سے بان کیا ہے درآں حالیکہ اس مسلے کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یا پھر آبات میں معنوی تحریف وملمع سازی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ باور یہی کرایا جائے کہ یہ من عنداللہ ہے۔ اُعَاذَنَا اللهُ مِنهُ۔

ڵؽڝؽؘۮؙۅؙٮؚۣٳٮڵۼۅؘۅڵڮڹؙػؙۏٛٮؙٷ۠ٳڒؾٚڹؾڹؠؠٵٞؽؙؙٛٮؙ۫ڗؙؙۄ تُعۡكِمُوۡنَ ٳڰڮؿ۬ۘڹۅؘٮؚؚؠٵػؙٮ۫۫تُۄ۫ؾٙڶۯؙڛؙۏٛؽ۞ٚ

وَلا يَامُرُكُمُ أَنْ تَتَّخِذُ وَا الْمَلَلِكَةَ وَالتَّحِيبِينَ اَرْبَا بًا ﴿ أَيَا مُؤْكُمُ بِالكُفْرِ بَعُكَ إِذْ اَنْ تُرُفُّسُلِمُونَ ۚ

ۅٙٳۮ۫ٲڂؘۮؘؘۘٲٮڟهؙڡؚؽۼٙٲؾٙٵٮۺؠؚؾ۪ڽؙڶؠؠۜٙٵؾؽؙؾؙڬؙۄ۫ ڝؚٞؽڮؾ۬ۑٷڝؚڬؠۊٟؿۊڮٵۧٷؙۄؙڒڛٛۅڵڞؙڝؚؾؿ۠ ڷؠٵڡؘۼڴۄؙڶؾؙٷڝڹؙؾ۫ڿ؋ڶڷڹڝؙۯؾٚۀٷڶڶ ٵؘڡؙۯ۫ڗؙؿؗۄٵڂۮؙؿؙؙٵڟۮڶؚڴۄ۫ٳڞڕؿ۫ٵڶٷؘٲٲڡٞۯڒؾؙ؞

کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہوجاؤ، (۱) تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ (۲) ۱۹۰۰ اور یہ نہیں (ہوسکتا) کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنالینے کا حکم کرے، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا۔ (۲) میں اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عبدلیا کہ جو کچھ میں ۱۸۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عبدلیا کہ جو کچھ میں

ممہیں کتاب و حکمت دول پھر تمہارے یاس وہ رسول آئے

جو تمہارے یاں کی چیز کو سیج بتائے تو تمہارے لیے اس

پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ (<sup>(\*)</sup> فرمایا کیا

ا. یہ عیبائیوں کے ضمن میں کہا جارہا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ عَلَیْظًا کو خدا بنایا ہوا ہے حالا نکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب و حکمت اور نبوت سے سر فراز کیا گیا تھا۔ اور ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پچاری اور بندے بن جاوّ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاوّ۔ رَبَّانِیٌّ رب کی طرف منسوب ہے، الف اور نون کا اضافہ میالغہ کے لیے ہے۔ (فُحُ القدی)

۲. لیعنی کتاب اللہ کی تعلیم و تدریس کے نتیج میں رب کی شاخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہے۔ ای طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ کا علم دیں، تو کسی اور کو یہ حجب اللہ کے پیغیبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا تحکم دیں، تو کسی اور کو یہ حق کیوں کر حاصل ہوسکتا ہے؟ (تنیر این کیم)

ا بعن نبیوں اور فرشتوں (یا کسی اور کو) رب والی صفات کا حامل باور کرانا یہ کفر ہے۔ تمہارے مسلمان ہوجانے کے بعد ایک نبی یہ کام بھلا کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے جو اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کا نام ہے۔ بعض مضرین نے اس کی شان نزول میں یہ بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی شکھی ہے اس بات کی امان نزول میں یہ بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی شکھی ہے کہ بریہ آیت نازل ہوئی۔ (خ القدیر) اور بعض نے اس کی شان نزول میں یہ کہا ہوئی۔ (خ القدیر) اور بعض نے اس کی شان نزول میں یہ کہا ہے کہ یہودیوں اور عیمائیوں نے جمع ہوکر نبی شکھی ہے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت و پرستش کریں جس طرح عیمائی حضرت عیمی غلیظا کی کرتے ہیں آپ شکھی نے فرمایا۔ اللہ کی بناہ، اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڈ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا عظم دیں، اللہ نے جھے نہ اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا عظم ہی دیا اللہ کو چھوڈ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی کو اس کا عظم دیں، اللہ نے جھے نہ اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا عظم ہی دیا ۔

م. لیتی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس

قَالَ فَاشْهَدُ وُاوَانَامَعُكُمْ مِّنَ الشَّهِدِيْنَ®

فَمَنُ تَوَكَّى بَعْدَا ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ الْفِسِقُونَ®

أَفَفَ يُرَدِيُنِ اللهِ يَبُغُونَ وَلَاَ اَسُلَمَمَنُ فِى السَّنُوتِ وَالْرُضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَالْبُهِ يُرْجَعُونَ ۞

تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟

سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے، فرمایا تو اب گواہ رہو اور

خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

۸۲. پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔(۱)

۸۳. کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سواکسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرمانبر دار ہیں خوش سے ہوں یا ناخوش سے ، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

کی مدد کرنا ضروری ہوگا، جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان لانا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لیے تو اس نئے نبی پر ایمان لانا بطریق اولی ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے ﴿ دَسُولٌ مُتَّصَدِّقٌ ﴾ سے الدَّ سُو لُ کا مفہوم مراد لباہے لینی حضرت محمد رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَي بابت تمام نبول سے عبد لبا گیا كه اگر ان كے دور ميں وہ آجائیں تو اپنی نبوت ختم کرکے ان پر ایمان لانا ہو گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے معنی میں ہی یہ دوسرا مفہوم ازخود آجاتا ہے۔ اس کیے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے اور اس مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ مات واضح سے کہ نبوت محمدی کے سراج منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر طالفنان تورات کے اوراق بڑھ رہے تھے تو نبی منگانلیکی یہ دیکھ کر غضب ناک ہوئے اور فرمایا کہ "فشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد (مُنْافِیْقِم) کی جان ہے کہ اگر موسیٰ عَلَیْقِا بھی زندہ ہوکر آجائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ حاؤ تو یقینیاً گمراه ہو حاؤگے" (منداحمہ بحوالہ این کثیر) بہر حال اب قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ مَنْ لَقَیْظِ ہیں اور نجات انہی کی اطاعت میں منحصر ہے نہ کہ کی امام کی اندھی تقلید پاکسی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کسی پیغمبر کا سكه اب نہيں چل سكتا تو كسى اور كى ذات غير مشروط اطاعت كى مستحق كيول كر ہوسكتى ہے؟ إصْرُه بمعنى عهد اور ذمه ہے۔ ا. یہ الل کتاب (یہود ونصاریٰ) اور دیگر الل مذاہب کو تنبیہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے، اینے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالی نے تبول کے واسطے سے ہر امت سے لیا اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ فیق یہاں کفر کے معنی میں ہے کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فیق نہیں، سراسر کفر ہے۔ ٢. جب آسان اور زمين كى كوئى چيز الله تعالى كى قدرت ومشيت سے باہر نہيں، چاہے خوشی سے يا ناخوش سے۔ تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ اگلی آبات میں ایمان لانے کا طریقہ بتلاکر (کہ ہر نبی اور ہر منزل کتاب پر بغیر تفریق کے ایمان لانا ضروری ہے) کچر کہا جارہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہو گا، کسی اور دین کے پیروکاروں کے جھے میں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں آئے گا۔

قُلُ الْمُكَايِاللهِ وَمَآ الْزِلِ عَلَيْنَا وَمَاۤ الْزِلَ عَلَىَ الْبُلهِ يُمَ وَ السَّلْعِيْلَ وَالسَّحْقَ وَ يَعْقُوْبَ وَالْرُسُبَاطِ وَمَآ الْوَقَ مُوْلِى وَعِيْلَى وَالنَّبِيْثِيْوْنَ مِنْ تَدِّيْهِ وُ كُلُ لُفَرِّ قُ بَكْنَ آحَدِ مِنْهُمُ وَعَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

وَمَنُ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِرِدِيْنَا فَكَنُ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاِجْرَةِ مِنَ الْخْسِرِيْنَ⊚

كَيْفَ يَهُدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْنَ الْمُأَانِفِهُ وَشَهِدُ وَالنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءُهُو الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمُ الظَّلِيدِينَ۞

ٱولَلِكَ جَزَاؤُهُمُ آنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَلِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ۞

ۼڸؚؠؠؙڹؘ ڣۣؽۿٵ؇ؠؙۣۼؘڡؘۧۘڡؙؙۘۘؗۘۼؿۿؗؗؗۿٳڷۼڎؘٳڮۅؘڰۿۿ ؿٛڟۯۏؾؗ

ٳ؆ۜٳٳڵێڹؽؙؾٵڹٛٷٳڝؙ۬ٵۼۑۮٳڮٙٷٳٙڞڵڂؙۅؙٳ ڡٛٵؚڰٙٳڵ؇ٷۼڡ۫ۏؙٷڒڲڝؽؙٷ۞

۱۳۸۰ آپ کہہ دیجے کہ ہم اللہ تعالی پر اور جو پچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو پچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو پچھ ابراہیم (عَلَیْشِاً) اور اساعیل (عَلَیْشِاً) اور اساعیل (عَلَیْشِاً) اور اساق (عَلَیْشِاً) اور دوسرے اتارا گیا اور جو پچھ موسیٰ وعیسیٰ (علیما السلام) اور دوسرے انبیاء (عَلِیْمُ ) اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے، () ہم ان میں سے کسی کے در میان فرق نہیں کرتے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبر دار ہیں۔ نہیں کرتے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبر دار ہیں۔ اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان یانے والوں میں ہوگا۔

۸۲. الله تعالی ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیس آجانے کے بعد کافر ہوجائیں، الله تعالی ایس بے بنہیں لا تا۔

۸۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر الله تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

۸۸. جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ انہیں مہلت دی جائے گ۔
 ۸۹. گر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہریان ہے۔

ا. یعنی تمام سے نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، نیز ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی بابت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ ضروری ہے۔ گو اب عمل صرف قرآن کریم ہی پر ہوگا، کیونکہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کردیا۔

۲. انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہوگیا اور مشرکوں سے جاملاء لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذریع سے رسول اللہ عَلَیْ یَکْمْ کِل پیغام بھوایا کہ (ھُلْ لِیْ مِنْ تَوْبَةٍ) (کیا میری توبہ قبول ہو کئی ہے؟) اس پر یہ آیات نازل ہو کئیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتدکی سزا اگرچہ بہت سخت ہے کیونکہ اس نے حق کو پہچانے کے بعد بغض نازل ہو کئیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مرتدکی سزا اگرچہ بہت سخت ہے کیونکہ اس نے حق کو پہچانے کے بعد بغض

إِنَّ الَّذِينُ كُفَّ وُابِعُدَالِيمَا نِهِمُ تُحَّا اُدُدَادُوْا كُفُرًاكُنْ تُقْبَلَ تَوْيَنُهُمْ وَاوْلِإِكَ هُمُ الصَّالُوْنَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَّ مُوْاوَمَا ثُوْا وَهُمُوْلَقَا رُفَكُنُ يُّقْبُلَ مِنْ اَحَدِهِمُ مِّ لُمُّ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَ لَوَافْتَكَاى بِهِ \* اُولَلِكَ لَهُ مُعَذَابٌ اَلِيُمُوُّ وَمَالَهُمُ مِّنُ نُوْمِرِيْنَ ۚ

۹۰. بے شک جو لوگ<sup>(۱)</sup> اپنے ایمان لانے کے بعد کفر
 کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول
 نہ کی جائے گی، (۱) اور یہی گمراہ لوگ ہیں۔

91. ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، گو فدیے میں ہی ہوتو بھی ہرگز قبول نہ کیاجائے گا یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔

وعناد اور سرکش سے حق سے اعراض وانکار کیا۔ تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کرلے تو اللہ تعالیٰ غفور ور حیم ہے، اس کی توبہ قابل قبول ہے۔

ا. اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جارہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توثیق سے محروم رہیں اور کفر پر ان کا انتقال ہو۔

٣. حديث ميں آتا ہے كہ اللہ تعالى قيامت كے دن ايك جبنى ہے كہ گاكہ اگر تيرے پاس دنيا بھر كا سامان ہوتوكيا تو اس عذاب نار كے بدلے اسے دينا ليند كرے گا؟ وہ كہ گا "بال" اللہ تعالى فرمائے گا ميں نے دنيا ميں تجھ سے اس ہوتوكيا ہيں زيادہ آسان بات كا مطالبہ كيا تھا كہ ميرے ساتھ شرك نہ كرنا، مگر تو شرك ہے باز نہيں آيا۔ (مسند احمد وكذا اُخرج البخارى ومسلم، ابن كئير) اس سے معلوم ہوا كہ كافر كے ليے جبنم كا دائمى عذاب ہے۔ اس نے اگر دنيا ميں پچھ اسچھ كام بچى كے ہول گے تو كفر كى وجہ سے وہ بھى ضائع بى جائيں گے جيسا كہ حديث ميں ہے كہ عبد اللہ بن جدعان استحداد علیہ معلیہ اللہ بن جدعان

ڵڽؙؾؘڬٵڵۅؙٳٳڵؚؠۜٞڒؚڂٙؿ۠ؾؙڹ۫ڣڠؙڗؙٳڝۭؠۜٵۼٟ۠ڹؙۏڹ ٷٵؿؙؿڣڠؙۊؙٳڡؚڽؘۺؘؙؽؙٞٷؘڮٳ۩ڎؠۼؽؽۄ۠۞

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّالِكِنِ آلِسُرَآءِ يُلَ الاَمَا حَوَّمَ السُرَآءِ يُلُعَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنُ تُنَزَّلَ التَّوْرُلةُ قُلُ فَاتُوُّا بِالتَّوْرُلةِ فَا تُنُوْهَا إِنْ كُنْ تُوْلِمَةً مُولوقِينُ۞

97. جب تک تم اپنی پندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کروگے ہرگز بھلائی نہ یاؤگے، () اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ ()

97. تورات کے نزول سے پہلے (حضرت) یعقوب (عَلِیْلِا) نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کرلیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال سے، آپ کہہ و جیجے کہ اگر تم سے ہوتو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔ ()

کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفتح دیں گ۔
نی سُکُلُیْشِا نے فرمایا "نہیں" کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی (صحیح مسلم، کتاب
الإیمان)۔ ای طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے نیج جائے، تو یہ
ممکن نہیں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں
دے کر عذاب سے تجھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیوں کہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔
جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا تَنْفَعُهَا اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلِلْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

ا. الْبِرَّ ( نیکی بھلائی) سے مراویہاں عمل صالح یا جنت ہے (فخ القدر) حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوطلحہ انصاری شائعنہ جو مدینہ میں اصحاب جیشت میں سے تھے نبی کریم شائینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ شائینی بیز بی برحاء باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ شائینی نے فرمایا "وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کردیا۔ (سنہ اہم) اسی کردو۔ " چنانچہ آپ شائینی کی مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عم زادوں میں تقسیم کردیا۔ (سنہ اہم) اسی طرح اور بھی متعدد صحابہ نے اپنی پندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرج کیں۔ مِمَّا تُحِبُّونَ میں مِنْ، نَبْعِیْض کے لیے بعنی ساری پندیدہ چیزیں خرج کرنے کا عکم نہیں دیا گیا۔ بلکہ پندیدہ چیزوں میں سے کچھ۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے۔ یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چیز یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعال شدہ پرانی چیز کا صدقہ نہیں کیا جاسکتا یا اس کا اجر نہیں طے گا۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے گو کمال وافضلیت محبوب چیز کے خرج کرنے میں ہے۔ اس کے مطاب چیز کے خرج کرنے میں ہے۔ اس کے مطابق جزاء سے نوازے گا۔

س. یہ اور مابعد کی دوآیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئیں کہ انہوں نے بی کریم مُنَّافِیْکِم سے کہا کہ آپ مُنَافِیْکِم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں جب کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ

فَتَى افْتَرَى عَلَى اللهِ الكَانِ بَ مِنْ بَعُـ لِ ذَٰ لِكَ فَأُولِيْكَ هُوُ الطَّلِمُونَ۞

قُلُ صَدَقَ اللهُ فَاللَّبِعُوالِلَّةَ إِللَّهُ اللهِ عَالِيَةً اللهِ عَلَيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ النِّشُرِي فِي

ٳڽۜۘٲۊۜڶؘؠؘؠٝؾٟٷ۠ۻۼڶڷؿٵڛڵڵؽؽؠؠڹۘڴؘٛۊؙڡ۠ڹۯڰٵ ۊۜۿؙٮۘٞؽڷؚڶۼڶؠؽؿ۞ٛ

فِيْهِ النَّابِيِّ لْتُ مَّقَا مُ إِبْرِهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ الْمِنَّا وَيَلْهُ مَنَ دَخَلَهُ كَانَ المِنَّا وَيَلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ مَسِيلًا وَمَنْ كَفَرَ قَانَ الله عَرِيْ عَرِنَ اللهُ عَرِيْ عَرِنَ اللهُ عَرِيْ عَرِنَ اللهُ عَرِيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَرِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرِيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَرِيْ اللهُ اللهُ

۹۴. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر مجموث بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔

98. کہہ و جیجے کہ اللہ تعالیٰ سچاہے تم سب ابراہیم (عَلَیْمِاً) حنیف کی ملت کی پیروی کرو، جو مشرک نہ تھے۔

97. بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ (شریف) میں ہے (ا) جو تمام دنیا کے لیے برکت وہدایت والا ہے۔

92. جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم (عَلَیْکَا)
ہے، اس میں جو آجائے امن والا ہوجاتا ہے (۲) اللہ تعالی
نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہوں اس
گھر کا حج فرض کردیا ہے۔ (۲) اور جو کوئی کفر کرے تو

دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے۔ حضرت ابراہیم غلیاً کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل (حضرت یعقوب غلیاً) نے خود اپنے اوپر حرام کرئی تھیں اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا (اس کی ایک وجہ نذر یا بیاری تھی) اور حضرت یعقوب غلیاً کا یہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم غلیاً وحضرت یعقوب غلیاً کے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ پھر تم کس طرح مذکورہ دعویٰ کرسکتے ہو؟ علاوہ ازیں تورات میں بعض چیزیں تم (یہودیوں) پر تمہارے ظلم اور سرکش کی وجہ سے جرام کی گئی تھیں (الانعام: ۲۸، النساء: ۱۲۰) اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر ساؤ جس سے یہ بات واضح ہوجائے گی کہ حضرت ابراہیم غلیاً کے زمانے میں یہ چیزیں حرام کی گئی تھیں اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئی تو اس کی وجہ تہاری ظلم وزیادتی تھی یعنی ان کی حرمت بطور سزا تھی۔ (ایبر انظایر)

ا. یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے، وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ محمد مُثَاثِیَّتُهُم ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر، جو اللہ ک عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔

٢. اس ميں قال، خون ريزى، شكار حتى كه درخت تك كا كائل ممنوع بـ (صحيحين)

س. "راہ پاسکتے ہوں" کا مطلب زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے۔ لینی اتنا خرچ کہ سفر کے اخراجات پورے ہوجائیں۔ علاوہ ازیں استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ راستہ پر امن ہو اور جان ومال محفوظ رہے، ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت و تندر س کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو۔ نیز عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ (فنح القدیر)

قُلْ يَا هَلُ الكِتْ لِمَ تَكْفُرُونَ بِالْبِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيْكُ عَلَى مَا تَعْمُنُونَ ۞

قُلْ يَاَهُلُ الْكِتْكِ لِمِتَصُّدُّ وَنَعَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امَنَ تَبُغُوْنَهَا عِوَجًا قَانَتُو شُهَكَا أَءْ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْدُلُونَ®

يَايُّهُا الَّذِينَ المَثُوَّ إِنْ تُطِيعُواْ فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوْتُواالِكِتْبَ يَرُدُّ وْكُوْبَعُكَ إِيْمَانِكُوْكِفِرِينَ ۞

اللہ تعالی (اس سے بلکہ) تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ (۱) ملکہ آپ کہد دیجیے کہ اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔

99. ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اور اس میں عیب ٹولتے ہو، حالاتکہ تم خود شاہد ہو، (۲) اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبر نہیں۔

•• ایمان والو! اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کرکے کافر بنادیں گے۔(۳)

یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ہے اور احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ (نفسیر ابن کثیر)

ا. استطاعت کے باوجود فج نہ کرنے کو قرآن نے "کفر" سے تعبیر کیا ہے جس سے فج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث وآثار میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ (نفسیر ابن کثیر)

۲. لینی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام حق ہے، اس کے داعی اللہ کے سچے پیغیر ہیں کیونکہ یہ باتیں ان کتابول میں درج میں جو تمہارے انبیاء پر اتریں اور جنہیں تم پڑھتے ہو۔

سبب بہودیوں کے کمر وفریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی مذموم کو مشوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو عبیہ کی جارہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول اللہ منگینی موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ بھنس جاؤ۔ اس کا پس منظر تفییری روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کررہے تھے کہ شاس بن قبیس یہود کی ان کیا گیا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کررہے تھے کہ شاس بن قبیس یہود کی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور ابرام کی برکت سے باہم شیرو شکر ہوگئے ہیں۔ اس نے ایک نوجوان کے ذھے یہ کام لگایا کہ وہ ان کے در میان جا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کے جا کر جنگ بعاث کا تذکرہ کرے جو بجرت سے ذرا پہلے ان کے در میان برپا ہوئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو رزمیہ اشعار کے تھے وہ ان کو سائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پر انے جذبات خلاف جو رزمیہ اشعار کے تھے وہ ان کو سائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پر انے جذبات کہ تھیار اٹھانے کے لیکار اور پکار شروع ہوگی۔ اور قریب تھا کہ ان میں باہم قبال بھی شروع ہوجائے کہ اسے میس نبی منگائی تشریف لے آئے اور انہیں سمجھایا اور وہ وہ تھی۔

ۅؘػؽڣٛ؆ٛڴڡؙؙٛۯؙۏڹٙٷٵؘٮؙؙؿؙۄؙٮؙٞؿڵ؏ؘڵؽؘڬ۠ۿٳٳؽٵۺ۬ۅ ۅٙڣڲؙۮ۫ڛؙؙۅڵ؋ۥۅٙڡٙؽؙؾۼۘٮٙڝؚؗؗۿۅڸۧۺۅڣٙڡٙۜڶۿٮؚؽٳڶ ڝؚٮٙٳڟٟڠ۠ڛؙؿڣؿؘڡۣڔۣۧؗ

> يَّاأِيُّهُا الَّذِينَ المَنُوااتَّقُوْااللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلاَتَنُوْتُنَّ اِلَاوَانَتُوُمُّسُلِمُوْنَ

ۅٙٳڠؾٙڝۿۅٞٳۼؿڸٳڵڷۑؚڿؠؽۼٲۊؘڵڗؘڡۜؿؘۊ۠ۏ۠ٳٷؘٲۮ۠ڒٝۊٝٳ ڹۼٮػٳڵؿۅۼؘؽؘؽڮؙۿٳۮڴؙٮٛٛؿؙۯٵؽڬٳٷؘڷڰڣٙؽؽؙؽ

1. اور (گویہ ظاہر ہے کہ) تم کیسے کفر کرسکتے ہو؟ باوجود یکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آ بیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ (مُنَافِیْدِ ) موجود ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ (کے دین) کو مضبوط تھام لے (ا) تو بلاشبہ اسے راہ راست دکھادی گئی۔ مضبوط تھام لے (ا) تو بلاشبہ اسے راہ راست دکھادی گئی۔ ۱۰۲ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اس ڈرنے کا حق ہے () اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔

۱۰۳. اور الله تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو<sup>(۳)</sup> اور پھوٹ نہ ڈالو، <sup>(۳)</sup> اور الله تعالیٰ کی اس وقت کی

باز آگئے اس پریہ آیات بھی اور جو آگے آر ہی ہیں وہ بھی نازل ہو نیس۔ (نفسیر ابن کثیر، فتح الفدیر وغیرہ) ا. اعْتِصَامٌ بِاللهِ کے معنی ہیں۔ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا۔

٣. اس كا مطلب ہے كہ اسلام كے احكام وفرائض پورے طور پر بجا لائے جائيں اور منہيات كے قريب نہ جايا جائے۔ بعض كہتے ہيں كہ اس آيت ہے صحابہ تفاشقگر پريشان ہوئے تو اللہ تعالى نے آيت ﴿فَائَعُو الله مَمَااَسْتَطَعْتُو ﴾ (النعابین: ١١)
 (الله ہے اپنی طاقت كی مطابق ڈرو) نازل فرمادی۔ ليكن اے نائخ كے بجائے اس كی مُبيّنٌ (بيان وتوضح كرنے والی) قرار ديا جائے تو زيادہ صحیح ہے، كيونكہ نئے وہيں ماننا چاہے جہاں دونوں آيتوں ميں جمع و تطبيق ممكن نہ ہو اور يہاں یہ تطبیق ممكن ہے۔ معنی یہ ہوں گے «اتَقُوا اللّٰہ حَقَّ تُقَاتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» "الله ہے اس طرح ڈرو جس طرح اپنی طاقت كے مطابق ڈرنے كاحق ہے۔" (في الله )

۳. تقویٰ کے بعد اعْتِصَامٌ بِحَبْلِ اللّٰه جَمِیْعًا، - "سب مل کر الله کی ری کو مضبوطی سے تھام لیں" کا درس دے کر واضح کردیا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں میں ہے اور اتحاد بھی انہی پر قائم ہوسکتا اور رہ سکتا ہے۔

میم. و لَا تَفَرَّ قُوْا "اور پھوٹ نہ ڈالو" کے ذریعے فرقہ بندی ہے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذکورہ دو اصولوں ہے اخراف کروگے تو تمہارے در میان پھوٹ پڑجائے گی اور تم الگ الگ فر قول میں بٹ جاؤگے۔ چنانچہ فرقہ بندی کی تاریخ دیکھ لیجیے، یہی چیز نمایاں ہوکر سامنے آئے گی، قرآن وحدیث کے فہم اور اس کی توضیح وتعبیر میں پچھ باہم اختلاف، یہ فرقہ بندی کا سبب نہیں ہے۔ یہ اختلاف تو صحابہ وتابعین کے عہد میں بھی تھا لیکن مسلمان فرقول اور گروہوں میں تقسیم نہیں ہوئے۔ کیونکہ اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت ایک ہی تھا قرآن اور حدیث رسول منافظیم کیا گیا گئی ایک جب شخصیات کے نام پر دبستان فکر معرض وجود میں آئے تو اطاعت وعقیدت کے یہ مرکز و محور تبدیل ہوگئے۔ اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال وافکار اولین چیشیت کے اور اللہ رسول اور ان کے فرمودات ثانوی چیشیت کے عامل قرار پائے۔ اور سیس سے امت مسلمہ کے افتراق کے الیمی کا آغاز ہوا جو دن بہ دن بڑھتا ہی چلاگیا اور نہایت مستخلم ہوگیا۔

َّقُلُوْ يُلِمُوْفَا الْمَنْكُمُمُ مِنِعُمَتِهَ إِخُوانَا ۚ وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَا حُفْرَ ۚ وِ مِّنَ النَّارِ فَانْفَتَ كَ كُوْ مِنْهَا ۚ كَنْ الِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْنِتِهِ لَعَلَّكُوْ تَفْتَدُ وْنَ ۞

وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ إِمَّنَا تُتِكُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِوَيَأْمُرُوْنَ بِالْمُعُرُّوْفِ وَيَثْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَاوُلَإِكَ هُمُ الْمُفْلِخُوْنَ

ۅٙڒ؆ؙٞڴۏ۫ڹٛۉٵػٲڵۏؽ۫ؽػٙڨۜٷٵۏٳڂ۫ؾۘڵڡٛ۫ۅؙٳڝؽ۬؆ؠڡؙٮؚ مَاجَاءَهُمُ الْبَيِّنْتُ وَالْلِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيْرُڰ

ؿۅ۫ۄٛڗڋؽڝٞ۠ۅؙڂؚٛۅ۠ٷٷؾٮ۫ۏڐؙۅؙڂۅۛٷۨٷؘٲڡۜٙٵڰڒؽؽ ٳڛٛۅۜڎٮٛٷڿۉۿۿڞٞٵڰڡٞڕڠٷؠڬؠڶٳؽؠٵؽڬۿ ڣؘۮؙٷٷٳڶۼڮؘٳڔۑؠٵؽؙؿ۫ؿ۫ۄٚڰۿؙڕؙؙٷؽ۞

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتُ وُجُوْهُمُ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمُ

نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہوگئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تہہیں بچالیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاؤ۔

۱۹۰۱. اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی
کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں
سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔
۱۰۵. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے اپنے
پاس روشن ولیلیں آجانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا(۱) اور
اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔

۱۰۱. جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض ساہ، (۲) سیاہ چہرے والوں (سے کہاجائے گا) کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ کہا۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں

ا. روش ولیلیں آجانے کے بعد تفرقہ ڈالا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود ونصاریٰ کے باہمی اختلاف و تفرقہ کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا پہ نہ تھا۔ اور وہ اس کے دلائل سے بے خبر سے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب پھھ جانتے ہوئے محص اپنے دنیاوی مفاد اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ کیٹری تھی اور اس پر ججے ہوئے سے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور بیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی کہ حق اور اس کی روشن ولیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں۔ مگر وہ اپنی فرقہ بندایوں پر ججے ہوئے ہیں اور اپنی عقل وذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تاویل و تحریف کے مکردہ شغل میں ضائع کررہے ہیں۔

۲. حضرت ابن عباس برفط نیا نے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت وافتر اق مراد لیے ہیں۔ (ابن کیر وفع القدر) جس سے معلوم ہوا کہ اسلام وہی ہے جس پر اہل سنت وجماعت عمل پیرا ہیں اور اہل بدعت واہل افتر اق اس نعمت اسلام سے محموم ہیں جو ذریعہ نجات ہے۔

فِيْهَا خَلِدُ وْنَ ؈

تِلْكَ اليَّتُ اللهِ نَتُ لُوُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللهُ يُرِيُدُ فُلُمَّا إِلَّهُ لَكِمْ يُنَ۞

وَيِلْهِ مَا فِي السَّمَاطِيِّ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ شُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿

كُنْتُمْ خَيْرَأُمِّتَةِ الْخُرِجَتُ لِلتَّالِسِ تَأْمُــرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكِرَ وَتُوْفِينُوْنَ بِاللهِ وْلَوْامْنَ اَهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خُيْرًا لَهُمُّ ( مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكُوْمُ الْفِيشُوْنَ ©

ڶڽؙؾۜڠ۠ڗ۫ۏ۬ڴڎٳڰۯٵڎؘؽۏٳڶڽؙؿۜڡٙٳؾڷٷڴۄؙؽۅڷٷڴۄؙ ٵڒؙۮۮٵۊۜۥڎؙڿٞڒ؇ؠ۠ڹٛڞۯۏڹ۞

داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ۱۹۸۸ میں شرور کھٹالٹینگری میں مشارقہ میں میں اسلام

۱۰۸. اے نی! (مَثَلَقَیْمُ) ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ
پر کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔
۱۰۹. اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسانوں اور زمین
میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔
۱۱۰. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئ
ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں (۱ کیکن اکثر تو فاسق ہیں۔

ااا. یہ تمہیں سانے کے سوا اور زیادہ کھ ضرر نہیں بہنچاکتے، اور اگر لڑائی کا موقعہ آجائے تو پبیٹھ موڑلیں گے۔ (۳)

ا. اس آیت میں امت مسلمہ کو "خیر امت" قرار دیا گیا ہے اور اس کی علت بھی بیان کردی گئی ہے جو امر بالمعروف ونہی عن المسئر اور ایمان باللہ ہے۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو "خیر امت" ہے، بصورت دیگر اس امتیاز سے محروم قرار پاکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اس گئے کی وضاحت مقصود ومعلوم ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المسئر نہیں کرے گا، وہ بھی اہل کتاب کے مثابہ قرار پائے گا۔ ان کی صفت بیان کی گئی ہے ﴿ کَالُوْالاَ یَکْتَاهُونَ عَنْ مُنْفَرِ فَعَلُوهُ ﴾ (المئة: ٤٥) (وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے ہے) اور یہاں اس آیت میں ان کی اکثریت کو فاس کہا گیا ہے۔ امر بالمعروف یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ اکثر علماء کے خوال میں یہ فرض کفایہ؟ اکثر علماء کے خوال میں یہ فرض کفایہ ہوئی علماء کی ذمے داری ہے کہ دہ یہ فرض ادا کرتے رہیں کیونکہ معروف و مشکر شرعی کا صحیح علم وہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریصنہ تبلیغ ودعوت کی ادائیگی ہے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض کا ادائیگی ہوجائے گا۔ علم وہی رکھتے ہیں۔ ان کے فریصنہ تبلیغ ودعوت کی ادائیگی ہے دیگر افراد امت کی طرف سے یہ فرض کی ادائیگی ہوجائے گا۔ علم علی ایک شام وہائی کا معلی کی ادائیگی ہوجائے گا۔ علیہ عبداللہ بن سلام مِنْ فی فیرہ جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تاہم ان کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ اس لیے "مِنْ ہُمْ مُنْ میں میں خرص کے لیے ہے۔

۳. آذی (ستانے) سے مراد زبانی بہتان تراثی اور افترا ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکلیف پہنچتی ہے تاہم میدان حرب وضرب میں یہ تہمیں شکست نہیں دے سکیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکلنا پڑا، پھر خیبر فتح ہوگیا اور وہاں سے بھی لکے، اس طرح شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا

ضُرِيَّتُ عَلَيْهِ وُالدِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوْ آ اِلَّا عِبُلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبُلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُ وُبِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَضُرِيَّتُ عَلَيْهِ وُالْمَسْلَنَةُ لَالِكَ بِإَنَّهُمُ كَانُوُ الْكَفُرُونَ بِالْبِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَئِلِيَا مَّ بِغَيْرِحَقِّ ذَٰ لِكَ بِهَا عَصَوْا وَكَانُوْ ا يَعْتَدُو وَقَ

لَيُسُوْاسَوَآءً مِنَ اَهْلِ الكِتْبِ اُتَّـَةٌ قَآبِمَةٌ يَّتُلُونَ الْمِتِ اللهِ النَّاءَ الَّيْلِ وَهُمُ يَسْجُدُونَ ۞

يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَ يَامُرُوْنَ بِالْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُثْكِرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرِتِ وَاوْلِيْكَ مِنَ الْمُثْكِرِ وَيُسَارِعُوْنَ

111. ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یالوگوں کی پناہ میں ہوں، (۱) یہ غضب اللہ کے مستحق ہوگئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ (۲)

۱۱۳. یہ سارے کے سارے کیساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت (حق پر) قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔

110. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روئتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔

پڑا۔ تاآئکہ حروب صلیبیة میں عیبائیوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اور بیت المقدس پر قابض بھی ہوگئے مگر اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ۹۰ سال کے بعد واگزار کرالیا۔ لیکن اب مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے بتیجہ میں یہود ونصاریٰ کی مشتر کہ سازشوں اور کوششوں سے بیت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تاہم ایک وقت آئے گا کہ یہ صورت حال تبدیل ہوجائے گی بالخصوص حفزت عیسیٰ علینا کے نزول کے بعد عیبائیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ یقین ہے جیسا کہ صحیح احادیث میں وارد ہے۔ (این میر)

ا. یہودیوں پر جو ذات و مسکنت، غضب اللی کے نتیجے میں مسلط کی گئی ہے، اس سے وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔ یا اسلامی مملکت میں جزیہ دے کر ذمی کی چیشت سے رہنا قبول کرلیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہوجائے، میں جزیہ دے کر ذمی کی چیشت سے رہنا قبول کرلیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی پناہ ان کو حاصل ہوجائے، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں جیسا کہ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے اور اسلامی مملکت کے حکمر انوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ادفی مسلمان کی دی گئی پناہ کو بھی مسلمان ان موجائے۔ یونکہ الناس عام ہے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہوجائے۔ یونکہ الناس عام ہے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہوجائے۔ یونکہ الناس عام ہے۔ اس میں

۲. یہ ان کے کر توت ہیں جن کی یاداش میں ان پر ذلت مسلط کی گئ۔

وَمَايَفُعَلُوْا مِنُ خَيْرٍ فَلَنَ يُّكُمَّ مُرُوهُ \* وَاللهُ عَلِيُثُوُّا بِالْمُتَّقِيْنَ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الَنَ تُغْنِىَ عَنْهُمُ آمُوَ الْهُمُ وَلَآ أَوَلَادُهُمُ مِّنَ اللهِ شَيْئًا وَاوُلِيكَ اَصُعٰبُ النَّارِ هُمُ فِنْهَ الخَلِدُ وَنَ۞

مَثَلُ مَايُنُفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوةِ التَّانِيَا كَمَثَلِ رِيْحِ فِهُا صِرُّاصَابِتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَوْزَا انْفُسَهُمُ فَاهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلِكِنْ انْفُسَهُمُ تَظْلُمُونَ۞

ؘڲٲؿ۠ۿٵڷؽڹؽڹٲڡؙڹؙۉٳڵڗؾؙؿۜڿڹؙٛۉٳڽؚڟٲٮؘڎؖڡؚۜڽ ۮؙۅ۫ڹڴؙۄ۫ڵٳؽۣٲؙڶۅؙٮٞڴؙۄ۫ڿؘؠٵڵۮۅؘڎ۠ۏٳڡٵۼڹؾۨ۠ۏؙۥؘۊؘٮؙ

110. اوریہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریںان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور اللہ تعالی پر ہمیز گاروں کو خوب جانتا ہے۔ (۱)
114. یقیناً کا فروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، اور یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں بڑے رہیں گے۔

112. یہ کفار اس دنیوی زندگی میں جو خرچ اخراجات کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کردیا۔ (۲) اور اللہ تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

۱۱۸. اے ایمان والو! تم اپنا ولی (دوست) ایمان والول کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ (۳) (تم تو) نہیں دیکھتے دوسرے

ا. یعنی سارے اہل کتاب ایسے نہیں جن کی فدمت پچھی آیت میں بیان کی گئی ہے، بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، ثعبہ بن سعیہ اور اسید بن سعیہ وغیرہ جنہیں اللہ تعالی نے شرف اسلام سے نوزا اور ان میں اہل ایمان و تقویٰ والی خوبیاں پائی جاتی ہیں رَضِی اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۔ فَآئِمَةٌ کے معنی ہیں، شریعت کی اطاعت اور نبی کریم مُنَافِیْتُم کا اتباع کرنے والی۔ یَسْجُدُوْنَ کا مطلب، رات کو قیام کرتے بینی تبجد پڑھتے اور شریعت کی اطاعت اور نبی کریم مُنافِیْتُم کی امران کو الله عرف نبی معنی بعض نہ وہ بی مُنافِیْتُم پر ایم بالمع وف ..... کے معنی بعض نے یہ کے ہیں کہ وہ نبی مُنافِیْتُم کی خالفت کرنے سے روکتے ہیں۔ اس گروہ کا ذکر آگے بھی کیا گیا ہے۔ ﴿وَاِنَ مِنْ لَا عَلَمُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ وَاللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰمِ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰ اللّٰمِ وَاللّٰ اللّٰمِ وَاللّٰ اللّٰمِ وَاللّٰ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ الللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ الل

۳. قیامت کے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئیں گے نہ اولاد حتیٰ کہ رفائی اور بظاہر بھلائی کے کاموں پر وہ جو خرج کرتے ہیں، وہ بھی بیکار جائیں گے اور ان کی مثال اس سخت پالے کی ہی ہے جو ہری بھری بھی کو جلا کر خاکشر کردیتا ہے، ظالم اس بھیتی کو دیکھ کر خوش ہورہ ہوتے اور اس سے نفع کی امید رکھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا، رفائی کاموں پر رقم خرج کرنے والوں کی چاہے دنیا میں کتنی ہی شہرت ہوجائے، آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہال تو ان کے لیے جہنم کا دائی عذاب ہے۔ مسل کتنی ہی شہرت ہوجائے، آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہال تو ان کے لیے جہنم کا دائی عذاب ہے۔ سل بید مضمون پہلے بھی گررچکا ہے۔ یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہر ایا جارہا ہے۔ بطانة، دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک ملمانوں کے بارے میں جو جذبات وعزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جن کا وہ اظہار کرتے کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک ملمانوں کے بارے میں جو جذبات وعزائم رکھتے ہیں، ان میں خفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نشاندہی فرمادی ہے یہ اور اس فشم کی دیگر آیات

ؠؘػؾؚٵڷؠۼؙڞؘٲٛٷؽٲٷٳۿؚۿڿؖٷڒٲڠ۬ٚڣٛڞؙۮؙۯ۠ۿؙ ٵػٛڹڒٞۊٙؽؙۥؾڲٮۜٛٵڷڮ۠ۯاڵٳۑؾؚٳڶػؙؽؙؾؙ۫ڗؙؾۛڡۛڠڵۅٛؽ۞

ۿٙٲٮٚٛڎؙۄؙؖٲۅٛڵؖٳٚ؞ۼؖؿ۠ۏڡؘۿؙۄؙۅٙڵٳۼؙؿؚڹٛۅٮ۫ڴۿۅڎؿؙۅ۠ڡڹۏؙؽ ڽؚٵڰؽڗ۬ۑڴڸؠٷٳۮؘاڶڤ۫ٷڴٷٵڶٷۤٳٵڡػٵۼٞۅٳۮٳڂڬۏٳ ۼڞؙڎ۠ۄٵۼۘڶؽػؙٷٵڒؽٵڡؚڶ؈ؽٵڶؿؽ۬ڟۣڎڞؙڷؙۿٷڨؙۅٛٳ ڽؚۼؿڟؚػۿٞڗٳؾۜٵٮڵهۦؘۼڸؽٷٛڛؚۮٵؾؚٵڶڞؙٮؙڎؙۄؚؚؚ

لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، (۱) ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چک ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہو وہ بہت زیادہ ہے، ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کردیں اگر عقلمند ہو (تو غور کرو)۔
لیے آیتیں بیان کردیں اگر عقلمند ہو (تو غور کرو)۔
رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، (وہ نہیں مانتے پھر محبت کہیں؟) اور یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے عصہ کے انگلیاں چیاتے ہیں (۳) کہہ دو کہ اپنے غصہ ہی میں مرجاؤ، بے شک اللہ تعالی دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔

کے پیش نظر ہی علاء وفقہاء نے تحریر کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز 
نہیں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو موٹ اشعری وفاقٹ نے ایک دی (غیر مسلم) کو کاتب (سیکرٹری) رکھ لیا، حضرت عرفظائٹ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں حتی ہے ڈائنا اور فرمایا کہ "تم انہیں اسی ورز ور جب کہ اللہ نے انہیں دور کردیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جب کہ اللہ نے انہیں ذلیل کردیا ہے اور انہیں امین وراز دار مت بناؤ جب کہ اللہ نے انہیں فائن قرار دیا ہے۔ "حضرت عمر وفاقٹ نے ای آیت سے اشدلال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں۔ "اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکرٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں اور ای وجہ سے غی لوگ سردار اور امراء بن گئے ہیں" (تغیر قربی)۔ بدقتمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہیات اہم عمر کو انہیت نہیں دی جاری ہے اور اس کے برعس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدول اور کلیدی مناصب پر فائز ہیں جن کے نقصانات واضح ہیں۔ اگر اسلامی ممالک اپنی داخلی اور خارجی دونوں پالیمیوں میں اس عکم کی رعایت کریں نویقینیا بہت سے مفاسد اور نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

ا. لَایَالُونَ کُوتابی اور کی نہیں کریں گے خَبَالًا کے معنی فساد اور ہلاکت کے بیں مَا عَنِتُمْ (جس سے تم مشقت اور تکلیف میں یڑو) عَنَتٌ بمعنیٰ مَشَقَّة۔

۲. تم ان منافقین کی نماز اور اظہار ایمان کیوجہ ہے ان کی بات دھوکے کا شکار ہوجاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو۔
 ۳. عَضَّ یَعَضُّ کے معنی دانت سے کا شخ کے ہیں۔ یہ ان کے غیظ وغضب کی شدت کا بیان ہے، جیسا کہ اگلی آیت ﴿ إِنْ تَكَسَسْكُمْ ﴾ میں ہی ان کی ای کیفیت کا اظہار ہے۔

ٳؽ۬ۘؾۺۘڛۺڴۄؙۘػڛۘڹڎٞۺٷؙۿۄ۫ۏٳ؈ٛڝؚۛڹڴۄ ڛؾٟۼڎ۠ڲڣ۫ڔػٷٳڽۿٲٷڶڽٛؾؘڞڽؚڔ۠ۉٳۅؘؾڐؖڠؙۅٛٳ ڵڒڝؘڞؙڒؙڴۄؙػؽٮؙٛۿؙۄٛۺؽٵٞٵۣڰٵڶڰڡڽؚڝٵ ڽٮؙۻۘۮؙۏؽؙۻۏڟ۞

وَاذْغَدَوْتَ مِنْ أَهْ لِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيُنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿

• ۱۲. تمهیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں ہال اگر برائی پنچے توخوش ہوتے ہیں، (۱) اور تم اگر صبر کرو اور پر ہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، (۲) بیر شک اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ بیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ 171. اور اے نبی! (مُنَّا اللَّهِ اللهِ اللهِ وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لؤائی کے مورچوں پر با قاعدہ بھا رہے تھے (۳)

ا. اس میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی اور وہ یہ کہ جب مسلمانوں کو خوش حالی میسر آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائمہ ونصرت ملتی اور مسلمانوں کی تعداد وقوت میں اضافہ ہوتا تو منافقین کو بہت برا لگتا اور اگر مسلمان قحط سالی یا تنگدستی میں مبتلا ہوتے، یا اللہ کی مشبت ومصلحت سے دشمن، وقتی طور پر مسلمانوں یر غالب آجاتے (صبے جنگ احد میں ہوا) تو بڑے خوش ہوتے۔ مقصد بتلانے سے یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو، کیا وہ اس لائق ہوسکتے ہیں کہ مسلمان ان سے محبت کی بیٹیکیس بڑھائیں اور انہیں اپنا رازدان اور دوست بنائیں؟ ای لیے الله تعالیٰ نے یہود ونصاریٰ سے بھی دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے (جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے) اس لیے کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت وعداوت رکھتے، ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ۲. یہ ان کے مکر وفریب سے بیخے کا طریقہ اور علاج ہے۔ گویا منافقین اور دیگر اعدائے اسلام ومسلمین کی سازشوں سے بیخ کے لیے صبر اور تقویٰ نہایت ضروری ہے۔ اس صبر اور تقویٰ کے فقدان نے غیر مسلموں کی سازشوں کو کامیاب بنار کھاہے۔ لوگ سجھتے ہیں کہ کافروں کی یہ کامیابی مادی اساب ووسائل کی فراوانی اور سائنس وٹیکنالوجی میں ان کی ترقی کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پیتی وزوال کا اصل سب یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر استقامت (جو صبر کی متقاضی ہے) سے محروم اور تقویٰ سے عاری ہو گئے ہیں جو مسلمان کی کامیابی کی کلید اور تائید الٰہی کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ سب جمہور مضرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال ۳ ججری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مخضراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر ۲ ہجری میں کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی، ان کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر قید ہوئے تو ان کفار کے لیے یہ بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبروست انقامی جنگ کی تیاری کی جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافرتین ہزار کی تعداد میں احدیماڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے تو نبی کریم مَا لَشِیَّا نے صحابہ بِحَالَثَیْمُ سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر اوس یا مدینہ ہے باہر نکل کر مقابلہ کریں، بعض صحابہ شکانٹی نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کا مشورہ دیا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن الی نے بھی اس رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ فٹکٹٹن نے جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ سے باہر جاکر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ مُنَافِیْنِ اندر حجرے میں تشریف لے گئے اور جب ہتھیار

إِذْهَتَتُ كَالَإِهَاتِيمِنْكُمْ اَنُ تَفْشَلُا ۗ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمُّا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ۞

ۅٙڵڡۜٙٮؙٮؙٚڡؘڞۯڬؙڎؙٳڶڷۿؠؚؠؘۮڔٟٷٲٮؙ۫ڴؙۄٛٳٙۮؚڵؖڎٞ۠ٷٲڷٞڠٞۅ۠ٳٳڵۿ ڵۼڴڴؙڎۣۺٞڴٷؙۏؘ۞

ٳۮ۬ؾؘڡؙٛۅ۠ڶؠڵؠؙٮؙۅؙڡۣڹؽڹٵؘڶٛؾڲڣٚؽڴۏٲڬؿ۠ؠؚڲػڴۄ ڒڰڮؙۄؙڛڟؿؘۊڵڮڝؚٞؽٵڷٮؙۧڲڵڣٟڲۊۘڡؙؿٚڔڸؽڹ۞

بَلَّالِنُ تَصُيرُواْ وَتَثَقُواْ وَيَاثُوُكُوْسِ فَوْرِهِمُ هٰنَا يُمُدُو ُكُوْرَ بُكُوْ عِنَسَةِ النِ مِّنَ الْمَلْلِكَةِ مُسَوِّدِين

اور الله تعالی سننے جاننے والا ہے۔

۱۲۲. جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر پکل تھیں، (۱) اور اللہ تعالی ان کا ولی اور مددگار ہے۔ (۲) اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔

۱۲۳ اور جنگ بدر میں اللہ تعالی نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، (۳) اس لیے اللہ ہی سے ڈرو! (نہ کی اور سے) تاکہ عہمیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔

۱۲۴. جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسان سے تین ہزار فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا متہیں کافی نہ ہوگا۔

۱۲۵. کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر وپر ہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آجائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا<sup>(۱)</sup> جو نشاندار

پہن کر باہر آئے، تو دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ عَنَائِیْتِمُ کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نظنے پر مجبور کرکے ٹھیک نہیں کیا چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عَنَائِیْتُمُ اِآپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پیند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ آپ عَنَائِیْتُمُ نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان ایک ہزار کی تعداد میں روانہ ہوگئے مگر مقام شوط سے عبداللہ بن ابی اپنے تین سو ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس آگیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی۔ خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ؟ اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہوگئے اور انہوں نے بھی کمروری کا مظاہرہ کیا۔ (ابن کیر)

ا. یہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے (بنو حارثہ اور بنو سلمہ) تھے۔

۲. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرماکر ان کی ہمت باندھ دی۔

۳. بہ اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمان ۳۱۳ شے اور یہ بھی بے سروسامان، صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ شے، باقی سب پیدل شے۔ (ابن کیر)

۳. مسلمان بدر کی جانب محض قافلۂ قریش پر جو تقریباً نہتا تھا چھاپہ مارنے نکلے تھے۔ مگر بدر پہنچتے بہنچتے معلوم ہوا کہ ملک سے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ وغضب اور جوش وخروش کے ساتھ چلا آرہا ہے۔ یہ س کر مسلمانوں کی

ہوں گے۔(۱)

ۅؘ؆ؘڿۘۼڬؙڎؙٳٮؿڎؙٳڒڋؿ۬ۯؽڵڬؙۄٝۅؘڸؾڟؠڗؾٞۛڠؙڶۅ۫ؠؙڮؙۄ ٮؚ؋ٷڝۜٵڶؿٚڝؘٛۯؙٳڷڒڡۣڽؙۼڹ۫ڍٳڶؿۅٲڵۼؖڔۣ۫ؽؚ۬ۯؚٳؗػؚڮؽ<sub>ۣۿ</sub>ۨ

> ڸؿڠؙڟۼۘڟڔؘڰؘٳڡۧڹ؆ڷێڹؿػڡٞٛۯ۠ۊۘٳٲۏؙڲڋؚؾٙۿ۠ڞؙ ڣۜؽؿ۫ڨڶؽ۠ٷٳڂٚٳۧۑٮڽؙڹ۞

> لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيُّ أَوْنَيُّوْبَ عَلَيْهِمْ

۱۲۱. اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔

۱۲۷. (اس امداد اللی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ) کافروں کی ایک جماعت کو کاف دے یا انہیں ذلیل کرڈالے اور (سارے کے سارے) نامر او ہوکر واپس چلے جائیں۔(۲) میں پچھ نہیں(۳) میں پچھ نہیں(۳)

صف میں گھبراہٹ، تشویش اور جوش قبال کا ملا جلا رو عمل ہوا اور انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا و فریاد کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بنرار پھر تین ہزار فرشتے اتار نے کی بشارت دی اور مزید وعدہ کیا کہ اگر تم صبر و تقویٰ پر قائم رہے اور مشرکین ای حالت غیظ و غضب میں آدھمکے تو فرشتوں کی یہ تعداد پائی ہزار کردی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین کا جوش و غضب بر قرار نہ رہ سکا۔ (بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑگی۔ ایک گروہ مکہ پلٹ گیا اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سر داروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تین ہزار فرشتے اتارے بدر آئے ان میں سے اکثر سر داروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے) اس لیے حسب بشارت تین ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہزار کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت بیش نہ آسکی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد پوری کی گئے۔ الیعنی پہچان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہوگی۔

7. یہ اللہ غالب وکار فرما کی مدد کا بتیجہ بتلایا جارہا ہے۔ سورہ انفال میں فرشتوں کی تعداد ایک ہزار بتلائی گئی ہے ﴿ اَذْ مَتَنَوْیَا وَ مُولِ اَللّٰهِ عَلَيْ اَللّٰهِ عَلَيْهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ عَلَيْهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ الله الله الله علام علوم ہوتا ہے کہ فرضتے واقعتاً تو ایک ہزار ہی نازل ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے اور تعلی کے لیے تین ہزار کا اور چھر پانچ ہزار کا مزید مشروط وعدہ کیا گیا۔ چر حسب حالات مسلمانوں کی تعلی کے نقط نظر سے بھی ان کی ضرورت نہیں سمجی گئے۔ اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک یہ تین ہزار پانچ ہزار فرشتوں کا نزول نہیں ہوا کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کے حوصلوں اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک یہ تین ہزار پانچ ہزار فرشتوں کا نزول نہیں ہوا کیونکہ مقصد تو مسلمانوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنا تھا، ورنہ اصل مدد گار تو اللہ تعالی ہی تھا اور وہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کا یا کسی اور کا مختاج ہی نہیں ہوئی کامیابی حاصل ہوئی، کفر کی طاقت کمزور ہوئی اور کا قراد واللہ انہاہی)

٣. ليتن ان كافرول كو بدايت دينا يا ان كے معاملے ميں كى بھى فتم كا فيصلہ كرنا سب اللہ كے اختيار ميں ہے۔ احاديث ميں آتا ہے كہ جنگ احد ميں نبى كريم مَثَلِيْنِ كے دندان مبارك بھى شهيد ہوگئے اور چېرة مبارك بھى زخمى ہوا تو آپ مَثَلِّ اَلَيْنِ مَا اَلَّهُ عَلَيْنِ اَلَّهُ مَا اَلَّهُ اَلَٰ اَلِهُ عَلَيْنِ اَلِهُ عَلَيْنَ اَلَّهُ اَلِهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مِنْ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلْمِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلْ

## اَوْلُعِنْدِ بَهُمُ فَالْمُمُ ظِلْمُوْنَ ۞

ڡٙڟٶڡٙٵڣۣ السّملوتِ وَمَافِ الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُلِمَنُ يَّتَكَأَ ۗ وَيُعَنِّ بُمَنُ كَيْنَا ۚ ۖ وَاللهُ خَفُورُرُكِولِيُهُۗ

يَاكَثُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَأْكُوُ الرِّيْوَا اَضْعَا فَامُّطْعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُوُ تُفْلِحُونَ ۞

وَاتَّقَفُواالنَّارَالَّذِيِّ أُعِنَّاتُ لِلْكَفِي بُنَ ۗ

الله تعالى چاہے تو ان كى توبہ قبول كرے() يا عذاب دے، كيونكه وہ ظالم بين۔

179. اور آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مهربان ہے۔

۱۳۰. اے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، (۲) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔

اسا. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

ہدایت سے ناامیدی ظاہر فرمائی۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ سَکُانِیْجُا نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چانچہ آپ سَکُانِیْجُا نے بددعا کا سلمہ بند فرمادیا۔ (ابن کیر وقح القدر) اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑئی چاہیے جو نبی کریم سَکُنَیْنِیْجُ کو فِتار کُل قرار دیتے ہیں کہ آپ سَکُنِیْجُ کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ کسی کو راہ راست پر لگادیں حالاتکہ آپ سَکُنِیْجُ اسی راست کی طرف بلانے کے لیے جیسے گئے تھے۔

ا. یہ قبیلے جن کے لیے آپ سَکُاتَیَا ہم دعا فرماتے رہے اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہوگئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مخارکل اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

٧. چونکہ غروہ احد میں ناکامی رسول مُنگینی کی نافرمانی اور مال دنیا کے لایج کے سبب ہوئی تھی اس لیے اب طمع دنیا کی سب نیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود ہے منع کیا جارہا ہے اور اطاعت کمیٹی کی تاکید کی جارہی ہے اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤکا یہ مطلب نہیں کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہوتو مطلق سود جائز ہے۔ بلکہ سود کم ہو یا زیادہ مفرد ہو یا مرکب، مطلقاً حرام ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہ قید نہی (حرمت) کے لیے بطور شرط نہیں ہے بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پر ہے بینی سود کی اس وقت جو صورت حال تھی، اس کا بیان واظہار ہے۔ زمانۂ جالمیت میں سود کا یہ رواج عام تھا کہ جب ادائیگی کی مدت آجاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلاجاتا جس کی وجہ سے تھوڑی ہی رقم بھی بڑھ چڑھ کر کہیں پہنچ جاتی اور ایک عام آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہوجاتی۔ اللہ تعالی نفروں کے لیے تیار کی گئی ہے جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود نوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل حرام حمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ ورسول سے محاربہ ہے۔

وَٱطِيْعُوااللهَ وَالرَّسُولَ لَعَكُّكُمْ ثُرُحَمُونَ ﴿

وَسَارِعُوَّا إِلَى مَغُفِرَةٌ قِمِّنُ دَّ سِّلُهُ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمْلُونُ وَالْأَرْضُ الْعِنَّاتُ لِلْمُثَّقِيْنِينَ

الَّذِيُنَ يُنْفِقُونَ فِي النَّسَوَّآءَ وَالضَّثَرَّاءَ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْطُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ التَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحِينِيْنَ ۞

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوْاَ اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُ وَاللهَ فَاسْتَغْفَرُ وَالِنُ نُوْبِهِمُ ۖ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنْوُبَ إِلَا اللهُ ۗ وَلَمُ يُصِرُّوُا عَلَ مَا فَعَـكُواْ وَهُمْ يَعُلَهُوْنَ ۞

> ٲۅؙڵڵٟڬؘجؘۯؘٳۧۉ۠ۿؙۄ۠ۛٛٚڡٞۼ۬ڣۯٷ۠ۺؙۜٷڗۜڽؚۿؚؖؗۿؚ ۅؘڿؖڒۨؾٞٛۼٞڔٟؽؗڝؙۼٙؿؚ؆ٲڵۯٮ۬ۿۯڂڸؚڶۑؽڹ ڣۣۿٵڎڹٷؚڿۘٲۼؙۯؙٵڵڂڽڸؽڹ۞

قَنُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِكُمُ سُنَنٌ فَيسُيُرُو الى

۱۳۲. اور الله اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

۱۳۳۳. اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو<sup>(۱)</sup> جس کا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

۱۳۴ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقعہ پر بھی اللہ کے رائے میں خرچ کرتے ہیں، (۲) اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں، (۳) اور اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔

1100. اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہوجائے یا کوئی گناہ کر بیٹےس تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، (م) فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔

۱۳۲. انہیں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے ینچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا اواب کیا ہی اچھا ہے۔

١٣٧. تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو

ا. مال ودولت دنیا کے پیچے لگ کر آخرت تباہ کرنے کے بجائے، اللہ ورسول کی اطاعت کا اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو۔ جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ چنانچہ آگے متقین کی چند خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔
 ۲. لیعنی محض خوش حالی میں ہی خبیں، ننگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال اور ہر موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

سر لیخی جب غصہ انہیں بھڑ کا تا ہے تو اسے پی جاتے ہیں لیخی اس پر عمل نہیں کرتے اور ان کو معاف کردیتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔

الم. لینی جب ان سے بہ تقاضائے بشریت کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب موجاتا ہے تو فوراً توبہ واستغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔

زمین میں چل کچر کر دیکھ لو کہ (آسانی تعلیم کے) حجٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ (۱)

۱۳۸. عام لو گول کے لیے تو یہ (قرآن) بیان ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے ہدایت ونقیحت ہے۔

1**۳۹**. ادر تم نه ستی کرو اور نه ممگین بو، اور تم بی غالب ربوگے، اگر تم ایمان دار بو۔ (۲)

• ۱۱ اگر تم زخی ہوئے ہوتو تمہارے خالف لوگ بھی ایسے ہی زخی ہو چکے ہیں، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں، (شکست احد) اس لیے تھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کردے اور تم

الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَــَةُ الْمُكَنِّبِــُيْنِ®

ۿؙڬٲؠؽٙٳ۬ٛؽؙڷؚڵؾۜٛٳڛۅؘۿؙٮٞؽٷٙڡۘۅٝۼڟؘڎؙٞ ڷٟڵؠؙٛٮ*ٙ*ؙؾۧؿؠ۬ؽ۞

وَلاَتِهَنُوْاوَلاَ عَنْزُنُوْاوَانْتُهُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُهُ مُّؤُمِنِيْنَ ۞

ٳڽؗؾۜؠؙۺۘۺڲؙۄؙۊؘۘۯ۫ٷٛڡؘٙۮؙڡۺٙۘۘۘۘڵڡٞۅؙؗڡۯڡۜٙۯ۫ؖؗؗۛ ڡؚ۪ٙڞ۠ڬٛڎ۫ ۅٛؾؚڵػٲڵۘۯؾٵؗڡٛڒؙڬٳۅڵۿٵڹؿؽٵڵٮٞٵڛ ڡٙڸڽۼڬۄؘڵڵۿٵڵڹؽؽٵڡٛٮؙؙۉؙٳۅؘڽؾۧڿۮؘڝڹٛڬۿ ۺٛۿۮٵ٤ٞٷڵڵۿؙڵٳڽؙڃڣٛٵڵڟڸؚؠؿؽ۞

ا. جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر سات سو افراد پر مشتمل تھا، جس میں ہے ۵۰ تیراندازوں کا ایک دستہ آپ نے عبداللہ بن جیر رفانیڈ کی قیادت میں ایک پہاڑی پر مقرر فرمادیا اور انہیں تاکید کردی کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم یہاں سے نہ ہانا اور تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھر سوار تمہاری طرف آئے تیروں ہے اسے پیچھے دھکیل دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہوگئے اور مال واساب سمیٹنے لگے تو اس دستے میں اختلاف ہوگیا۔ کچھ کہنے لگے کہ نبی کریم شکھی نیڈ کے من کریم شکھی نیڈ کے کہ نبی کریم شکھی نیڈ کے کہ فی کریم شکھی نیڈ کے کہ فی کریم شکھی کے اور کفار بھاگ رہ بیل جب یہ جنگ ختم ہوگئی ہے اور کفار بھاگ رہ بیل تو یہاں رہنا ضروری نہیں ہے۔ چانچے انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال واساب جمع کرنا شروع کردیا اور وہاں نبی کریم شکھی نیڈ کے فرمان کی اطاعت میں صرف دس آدمی باتی وہاں سے ہٹ کر مال واساب جمع کرنا شروع کردیا اور ان کے گھڑ سوار کر وہیں سے مسلمانوں کی اطاعت میں جا پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کردیا جس سے مسلمانوں میں افرا تفری کی گئی اور وہ غیر متوقع جملے سے سخت سراسیم ہوگئے جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت تکلیف ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تو تا آبی ہو تا آبیا ہو تا آبی وہ بائن خر تباہی وہ بربادی اللہ ورسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسا ہو تا آبیا ہو۔ تاہم بالآخر تباہی وہ بربادی اللہ ورسول کی تکذیب کرنے والوں کا ہی مقدر بنی ہے۔

گزشتہ جنگ میں تنہیں جو نقصان پہنچا ہے، اس سے نہ ست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو غالب وکامر ان تم ہی رہوگ۔ اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی قوت کا اصل راز اور ان کی کامیابی کی بنیاد واضح کردی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے میں سرخرہ ہی رہے ہیں۔

سو. ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جارہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو (جنگ بدر میں) اور احد کی ابتداء میں اسی طرح زخمی ہو پچے ہیں اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح وظلمت کے ایام کو ادلیّا بدلیّا رہتا ہے۔ بھی غالب کو مغلوب اور بھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔

میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔

۱۳۱. اور (یہ وجہ بھی تھی) کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کردے اور کافروں کو مٹا دے۔<sup>(1)</sup>

۱۳۲. کیا تم یہ سمجھ بیٹے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤگ، (۲) حالا تکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں ؟(۳)

۱۳۳. اور جنگ سے پہلے توتم شہادت کی آرزومیں تھے (")

وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ امَنُوْا وَيَمُحَقَّ الْمُعُوا وَيَمُحَقَّ الْسَعِيْمِ اللهُ الَّذِينَ

ٱمُرَحِسِبْتُمُ أَنْ تَنُ خُلُوا الْجُنَّةَ وَلَتَا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ جَهَدُ وُامِنْكُمُ وَيَعْلَمَ الصَّيرِيْنَ۞

وَلَقَنُ كُنْ تُوْ تَمَنُّونَ الْمُوْتَ مِنْ مَّلِل أَنْ

ا. احد میں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کو تاہی کی وجہ سے ہوئی، اس میں بھی مستقبل کے لیے کئی محکمتیں پنہاں تھیں۔ جنہیں اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کردے (کیونکہ صبر واستقامت کا مظاہرہ کیا، یقیناً وہ سب واستقامت ایمان کا تقاضا ہے) جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر واستقامت کا مظاہرہ کیا، یقیناً وہ سب مومن ہیں۔ دوسری یہ کہ پچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کردے۔ تیمری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کردے۔ تیمری یہ کہ ایمان والوں کو ان کے گناہوں سے پاک کردے۔ تیمون کے ایک معنی اختیار (چن لینا) کے لیے گئے ہیں۔ ایک معنی تطہیر اور ایک معنی تخلیص کے کے گئے ہیں۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں سے پاکی اور خلاصی ہے۔ (فتح القدیم) مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو اختیار کیا ہے۔ چوتھی یہ کہ کافروں کو ہٹادے۔ وہ اس طرح کہ وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہوگا اور بہی چیز ان کی تیابی وہلاکت کا سبب بے گی۔

٧. لينى بغير قال وشدائد كى آزمائش كے تم جنت ميں چلے جاؤگے؟ نبيں بلكہ جنت ان لوگوں كو ملے گى جو آزمائش ميں پورے اترين گـــ چيے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿آمُحَيمُ تُحُوانُ تَنْ خُلُواالْجُنَّةُ وَلَمَّا يَا يُحُومُ مِّتَلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِنْ أَلَا يَنَى خُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَا يُحُومُ مِنْ الْمِنْ يَنَ خَلُوا مِنْ أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

سال یہ مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے پھر بیان کیا جارہا ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے پہلے تنہیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا اور میدان جہاد میں آزمایا جائے گا کہ وہاں نرغهُ اعداء میں گھر کر تم سر فروشی اور صبر واستقامت کا مظاہرہ کرتے ہویا نہیں؟

٨. يه اثاره ان صحابه رفي الله الله كل طرف ب جو جنگ بدر مين شريك نه مونے كى وجه سے ايك احساس محروى ركھتے تھے

اب اسے اپنی آکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ (۱)

107. اور (حضرت) محمد مَنَّالِیْنِیْم صرف رسول ہی ہیں، (۲)

ان سے پہلے بہت سے رسول ہوچکے ہیں، کیا اگر ان

کا انتقال ہوجائے یا یہ شہید ہوجائیں، تو تم اسلام سے

اپنی ایرایوں کے بل پھرجاؤ گے؟ اور جو کوئی پھرجائے

اپنی ایرایوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا پچھ نہ بگاڑے گا، (۳)

عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ (۳)

تَلْقُولُا 'فَقَدُ لَالَيُتُلُولُا وَانْتُمُّولُا وَنَ هُو مَا مُحَمَّدُ اللَّهُ وَانْتُمُّولُا وَنَ هُو وَمَا مُحَمَّدُ اللَّرِسُولُ قَدَّ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اللَّيْسُلُ الْفَلْمِينُ وَمَنْ قَالَ الْفَوْتِ الْفَلْمُتُمُّ عَلَى الْمُقَالِمِينُ وَمَنْ يَنْفَقَلِبُ عَلَى عَقِيمِيْءِ فَلَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفَقَلِبُ عَلَى عَقِيمِيْءِ فَلَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَنْفَقَلِبُ عَلَى عَقِيمِيْءِ فَلَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَعْدُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا

اور چاہتے تھے کہ میدان کار زار گرم ہوتو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کرتے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ ٹی انتیا کہ جنگ احد میں جوث جہاد ہے جادے کی نقص کے جہاد کی فضیلت حاصل کریں۔ انہی صحابہ ٹی انتیا کہ جنگ احد میں جوث جہاد ہے کا فروں کے اچانک حملے سے حکست میں تبدیل ہوگئ (جس کی تفصیل پہلے گررچی) تو یہ پرجوش مجابدین بھی سراسیمگی کا شکار ہوگئے اور لجفش نے راہ فرار افقیار کی۔ (جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی) اور بہت تھوڑے لوگ بی ثابت قدم رہ۔ (فق القدر) ای لیے حدیث میں آتا ہے کہ متم وشمن سے لڑنا پڑجائے تو پھر ثابت قدم رہو اور اللہ سے عافیت طلب کیا کرد تاہم جب ازخود حالات الیے بن جائیں کہ شہیں دشمن سے لڑنا پڑجائے تو پھر ثابت قدم رہو اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔" (سیمین) ال رَائِنَّمُوہُ اور تَنْظُرُونَ کَ دونوں کے ایک بی معنی لیعنی دیکھنے کے ہیں۔ تاکید اور مبالغے کے لیے دو لفظ لائے گئے ہیں۔ لینی تلواروں کی چک، نیزوں کی تیزی، تیروں کی یلغار اور جاں بازوں کی صف آرائی میں تم نے موت کا خوب مشاہدہ کرلیا۔ (ابن کیر وفق القدے)

٢. محمد مَنَافِیْتُلِمُ صرف رسول بی ہیں "لیعنی ان کا امتیاز بھی وصف رسالت بی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بشری خصائص سے بالاتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہیں موت سے ووجار نہ ہونا پڑے۔"

سلاب جنگ احد میں گلست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ طالیقی کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ الدادی کہ محمد طالیقی کی اسباب میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے بہت ہوگئے ادادی کہ محمد طالیقی کے جسلے بہت ہوگئے اور اور الزائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی طالیقی کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہوجانا یا ان پر موت کا وارد ہوجانا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پچھے انبیاء شکی ہم قتل اور موت سے ہمکنار ہو بھے ہیں۔ اگر آپ طالیقی بھی (بالفرض) اس سے دوچار ہوجائیں تو کیا تم اس دین سے بی پھرجائے گا وہ اپنا بی نقصان کرے گا، اللہ کا پچھ نہیں بھاڑ سے والے نبی کریم طالیقی کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر طالیقی شدت جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق دلائی نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول طالیقی کے پہلو میں کھڑے ہوکر انہی رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق دلائی نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول طالیقی کے پہلو میں کھڑے ہوکر انہی اتبی انہی اتبی انہی اتبی انہی اتبی ہی۔ آیات انہی انہی انہی انہی انہی انہی انہی ہیں۔ آیات کی تعاوت کی جس سے حضرت عمر دلائی تھامت کا مظاہرہ کرکے اللہ کی نعتوں کا عملی شکر ادا کیا۔

وَمَاكَانَ لِنَفُسِ آنْ تَمُوُتَ إِلَّا بِلِذُنِ اللهِ كِتْبَا مُّوَجَّلًا وَمَنْ يُبُودُ ثَوَابَ اللَّهُ نَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَتُودُ نُوابَ الْاِخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يَتُودُ لِشَاكِرِيْنَ

وَكَايِّنَ مِّنْ ثَيِيٍّ فَتَلَامَعَهُ رِيِّيُّوْنَ كَثِيرُ فَهَا وَهَنُوْ الِمَااصَابَهُمْ فَى سَمِيْلِ اللهووَمَاضَعُفُوْ اوَمَااسُتَكَانُوْ أَوَاللهُ يُحِبُ الطّهِرِيُنَ۞

وَمَا كَانَ قَوُلَهُ مُ إِلْاَ اَنُ قَالُوُا رَبَّنَا اغْفِمُ لَنَا ذُنُوُبُنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيَّ اَمْرِينَا وَتَبِّتُ اَقْدَامُنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكِفِرِيْنَ ﴿

فَالْتُهُوُاللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ الْإِخِرَةِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِيْنَ ﴿

يَّايُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ إِنْ تُطِيعُوا الَّذِيْنَ كَفَّرُوا يَرُدُّوْكُوْعَلَ اَعْقَا يِكُثُرُ فَتَنْقَلِبُوا خْسِرِيْنَ۞

بَلِ اللهُ مَوْلِلكُو وَهُوَخَيْرُ النَّصِيرِيْنَ @

۱۳۵. اور بغیر اللہ تعالیٰ کے علم کے کوئی جاندار نہیں مرسکتا، مقرر شدہ وقت کھا ہوا ہے، اور دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔(ا) اور احسان مانے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔

۱۳۲۱. اور بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہوکر، بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ ست رہ اور نہ دیے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو (ہی) چاہتا ہے۔ (۲) کا اور وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو لیے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں گابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ کا ایچھا ثواب بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔

100 اے ایمان والو! اگر تم کافروں کی باتیں مانوگے تو وہ تہمیں تمہاری ایرایوں کے بل پلٹا دیں گے، (لیعنی تمہیں مرتد بنادیں گے) پھر تم نامراد ہوجاؤگ۔

100. بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین

ا. یہ کروری اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جارہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آگر رہے گی، پھر بھاگئے اور بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ؟ ای طرح محض دنیا طلب کرنے ہے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی ہی، دنیا کھی آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی ہی، دنیا بھی اللہ تعالی انہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے مزید حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے پچھلے انبیاء میلی اور ان کے پیرو کاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثالیں دی جارہی ہیں۔

۲. لینی ان کو جو جنگ کی شدرتول میں بیت ہمت نہیں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہیں و کھاتے۔

مدوگار ہے۔

161. ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، (۲) اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔

10۲ اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچاکر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے۔ (۳) یہاں تک کہ جب تم نے بہت ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے کہ جب تم نے بہت ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے کہ ور نافرمانی کی، (۳) اس کے بعد کہ اس نے تمہاری

سَنُلُقِىُ فِى قُلُوْبِ الَّانِيْنِ كَفَّ ُ وَاللَّوْعَبِ بِمَا َ اَشْتَرُكُوْ ا بِاللّهِ مَا لَمُ يُؤَوِّلُ بِهِ سُلُطْنًا ۚ وَمَا وَانْهُ وُ اِلنَّالُ ۗ وَ بِشُنَ مَثْوَى الطَّلِهِ يُنَ

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَةَ إِذْ تَحُسُّوْنَهُمُ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فَشِلُتُمُ وَتَنَازَعُ تَحُرُ فِي الْرُمُرِ وَعَصَيْتُمُ مِّنُ بَعْدِ مَا اَرْسُكُمْ مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمُومَّنُ يُحِرِيُكُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمُ

ا. یہ مضمون پہلے بھی گزرچکا ہے، یہاں پھر دہرایا جارہا ہے کیونکہ احد کی شکست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مثورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کا فروں کی اطاعت ہلاکت وخسران کا باعث ہے۔ کامیانی اللہ کی اطاعت ہی میں ہے اور اس سے بہتر کوئی مدد گار نہیں۔ ۲. مسلمانوں کی شکست د کھتے ہوئے بعض کافروں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع مسلمانوں کے بالکلیہ خاتمہ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ پھر انہیں اینے اس خیال کو عملی جامد پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ (فتح القدير) صحيحين کی حديث ميں ہے کہ نبي مَثَا عَلَيْرًا نے فرمايا کہ مجھے يانچ چيزيں ايس عطاکی كى بين جو مجھ سے قبل كى نبى كو نبيں دى كئيں۔ ان ميں ايك يہ ہے كہ «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرِ» "وشمن كے ول میں ایک مہینے تک کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ مَنْافِیْتُظِ کا رعب مستقل طور پر دشمن کے ول میں ڈال دیا گیا تھا۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مَلَیْ ﷺ کے ساتھ کرنے والوں کا ول دوسروں کی بیت سے لرزال وترسال رہتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرکانہ عقائد واعمال میں مبتلا ہوئی ہے، تو دشمن ان سے مرعوب ہونے کے بجائے، وہ دشمنوں سے مرعوب ہیں۔ ۳. اس وعدے ہے بعض مفسرین نے تین ہزار اور ۵ہزار فرشتوں کا نزول مراد لیا ہے لیکن یہ رائے سرے سے صحیح نہیں بلکہ صبح یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ نزول صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہا وہ وعدہ جو اس آیت میں مذکور ہے تو اس سے مراد فتح ونفرت کا وہ عام وعدہ ہے جو اہل اسلام کے لیے اور اس کے رسول کی طرف بہت پہلے سے کیا جاچکا تھا۔ حتی کہ بعض آیتیں مکہ میں نازل ہو بچکی تھیں۔ اور اس کے مطابق ابتدائے جنگ میں مسلمان غالب وفاتح رے جس کی طرف ﴿إِذْ تَحْشُونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

الله اس تنازع اور عصیان سے مراد ۵۰ تیر اندازوں کا وہ اختلاف ہے جو فتح وغلبہ دیکھ کر ان کے اندر واقع ہوا اور جس

مَّنُ يُحِرِٰنِكُ الْاِخِرَةَ ۚ ثُهُّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ لِيَنْبَلِيكُمُ ۚ وَلَقَلُ عَفَا عَنْكُمُ ۗ وَاللهُ ذُوُ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۞

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَدُوْنَ عَلَى آحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدُ عُوكُمْ فِنَ ٱخْرَاكُمْ فَأَتَا بَكُمُ عَمَّا بِغَيِّ تِكِيدُ لا تَحْرَثُوا عَلَى مَا فَا تَكُمُ

چاہت کی چیز تمہیں و کھادی، (۱) تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے (۲) اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا (۳) تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے (۴) اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمادیا اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ (۵)

100. جب کہ تم چڑھے چلے جارہے تھ (۱) اور کی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تہمیں تہمیں مہرے تھے، (۱) بس تہمیں

کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوبارہ حملہ آور ہونے کا موقع ملا۔

ا. اس سے مراد وہ فتح ہے جو ابتداء میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔

۲. لیعنی مال غنیمت، جس کے لیے انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑدی جس کے نہ چھوڑنے کی انہیں تاکید کی گئی تھی۔

س، وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کیا اور نبی کریم منگانی کی منافی کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کیا۔

٨. يعني غلبه عطاكرنے كے بعد پھر تهبيں شكت وے كر ان كافروں سے پھيرديا تاكه تهبيں آزمائے۔

۵. اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس شرف وفضل کا اظہار ہے جو ان کی کوتابیوں کے باوجود اللہ نے ان پر فرمایا۔ یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کرکے تاکہ آئندہ ان کا اعادہ نہ کریں، اللہ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کردیا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان طعن دراز نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی قر آن کریم میں ان کے لیے عنو عام کا اعلان فرمادیا تو اب کی کے لیے طعن و تشنیح کی گئے کئی کہاں رہ گئی؟ صحیح بخاری میں ایک واقعہ نہ کور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان شائعی پر بعض اعتراضات کے کہ وہ جنگ بدر اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ نیز یوم احد میں فرار ہوگئے ہے۔ حضرت ابن عمر شائعی نے فرمایا کہ جنگ بدر میں تو انکی المیہ (بنت رسول منافیۃ کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے سے اور یوم احد میں موان کے موقع پر آپ رسول منافیۃ کے سفیر بن کر مکہ گئے ہوئے سے اور یوم احد کے فرار کو اللہ نے معاف فرمادیا ہے۔ (ملخصائے صحیح بخاری، غزوہ آحد)

۲. کفار کے یکبارگی اچانک جملے ہے مسلمانوں میں جو بھگدڑ بچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی۔ یہ اس کا نقشہ بیان کیا جارہا ہے۔ تُصْعِدُونَ إِصْعَادٌ ہے جب کے معنی لینی رو بھاگے جانے یا وادی کی طرف چڑھے جانے یا بھاگئے کے ہیں۔ (طبری)
 کی بھگا ﷺ اپنے چند ساتھیوں سمیت چیچے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے۔ ﴿ إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ! إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ!» الله
 کے بندو! میری طرف لوٹ کر آؤ! اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن سراسیگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا؟

وَلامَا اَصَابَكُمُ وَاللهُ خَبِيْرُ بِهَا تَعْمَلُونَ

غم پر غم پہنچا<sup>(۱)</sup> تاکہ تم فوت شدہ چیز پر عمکسین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی (تکلیف) پر اداس ہو،<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے خبر دار ہے۔

ا. فاُٹابکم تہاری کو تاہی کے بدلے میں تہمیں غم پر غم دیا غَمَّا بِغَمِّ بمعنی غَمَّا عَلَیٰ غَمَّ ابن جریر اور ابن کثیر کے اختیار کردہ رائے قول کے مطابق پہلے غم سے مراد ہے، مال غنیمت اور کفار پر فُخ وظفر سے محرومی کا غم اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے، نی مُنَّافِیْقِمَ کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ سُنَافِیْقِمَ کی شہادت کی خبر سے چنچنے والا غم۔

۲. یعنی یہ غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تہہارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم وحوسلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوسلہ پیدا ہو جب یہ قوت اور حوسلہ پیدا ہو جب یہ توت اور حوسلہ پیدا ہو جب یہ توت

سب، فذکورہ سراسیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگھ مسلط کردی۔ یہ اونگھ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ بڑاتین فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگھ چھائی جارہی تھی حتیٰ کہ میری تکوار کئی مر تبہ میرے ہاتھ سے گرتا، وہ پھر گرجاتی، وہ پھر کیڑتا اور پھر گرجاتی۔ (سمج بناری) نُعَاسًا، أَمَنَةً سے بدل ہے۔ طائفة، واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ (اُج القدی)

اس سے مراد منافقین ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی۔

۵. وہ یہ تھیں کہ نبی کریم منگافیظ کا معاملہ باطل ہے، یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں، اس کا مستقبل مخدوش ہے، انہیں الله کی مدد ہی حاصل نہیں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

٢. ليني كيا اب مارے ليے اللہ تعالىٰ كى طرف ہے كى فتح ونفرت كا امكان ہے؟ يا يہ كہ كيا مارى بھى كوئى بات چل
 كتى ہے اور مانى جائتى ہے؟

ک. تمہارے یا دهمن کے اختیار میں نہیں ہے، مدد بھی اس کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اس کے حکم سے ہوگی اور امر ونہی بھی اس کا ہوگا۔

مَضَاچِعِهِمُ ۚ وَلِيَكْبَتَلَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُنَحِّصَ مَا فِي قُلُو كِكُمْ ۚ وَاللهُ عَلِيُحُۥ بِنَاتِ الصُّدُورِ۞

ٳڽۜٙٵٮۜٙڹۣؽۘؾٛٷؖٷؙٳڡٮ۬ٛڴۄؘؽۣ؋ؙٳڵؖڡٚۜٙٛۜڡٵؗۼٮۼؽٚٳؽۜؠٙٵ ٳڛؾڒڲۿؙڎٳۺؽڟؽؠۼڞؚ؆ڰ؊ڣۅؖٙڡڡٙػ ٳٮڵٷۼؿۿؙڎٳ۞ٳؠڰۼڞٷۯؽڂڸؽٷ

با تیں چھپاتے ہیں جو آپ کو نہیں بتاتے، (۱) کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہو تا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ (۲) آپ کہہ دیکھیے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے، (۳) اور اللہ تعالی کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس کو پاک کرنا تھا، (۳) اور اللہ تعالی سینوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ (۵) کرنا تھا، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن بیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ جس دن دونوں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی یہ لوگ اپنے بعض اعمال کے باعث شیطان کے بھسلانے میں معاف آگئے (۲) لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالی نے انہیں معاف کردیا (۵) ہے شک اللہ تعالی ہے جغشنے والا اور خمل والا۔

ا. اپنے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ رہنمائی کے طالب ہیں۔

٢. يه وه آليس ميس كبت يا الي دل ميس كبت تھے۔

سا. الله تعالیٰ نے فرمایا: اس فتم کی باتوں کا کیافائدہ؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے اور ای جگہ پر آنی ہے جہاں الله کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تہہیں قضاء ضرور وہاں کھنٹج کر لے جاتی ؟

م. یہ جو کچھ ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے لینی ایمان، اسے آزمائے (تاکہ منافق الگ ہوجائیں) اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وساوس سے پاک کردے۔

۵. لینی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لبادہ کس نے اوڑھ رکھا ہے؟ جہاد کی متعدد محکموں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آجاتے ہیں جنہیں عام لوگ بھی پھر دیکھ اور پہچان لیتے ہیں۔

۲. لینی احد میں مسلمانوں سے جو لغزش اور کو تاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی جپھلی بعض کروریاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھلانے میں کامیاب ہوگیا۔ جس طرح بعض سلف کا قول ہے کہ "نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید برائی کا راستہ کھاتا اور ہموار ہوتا ہے۔"

2. اللہ تعالیٰ صحابہ فریکا گیٹر کی لغوشوں، ان کے نتائج اور حکمتوں کے بیان کے بعد کیر اپنی طرف سے ان کے معافی کا اعلان فرما رہا ہے۔ جس سے ایک تو ان کا محبوب بارگاہ الہی ہونا واضح ہے اور دوسرا، عام مومنین کو تنبیہ ہے کہ ان مومنین

يَّايُهُا الَّذِينَ امَنُوالاَئُلُونُوا كَالَّذِيْنَ كُفَرُوْا وَقَالُوْالِإِخْوَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا فِى الْأَرْضِ اَوْكَانُوا غُرَّى لَوْكَانُوْاعِنْ مَا مَا تُواوَّوَا فَتْلُوالْكِيْكَ اللهُ ذَٰ لِكَ حَسُرَةً فِي قَلُوبِهِمْ وَاللهُ يُنْجَى وَيُمِينِكُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُهِ

وَلَئِنُ قُتِلَتُمُ فَ سَبِيْلِ اللهِ أَوْمُتُوَلَمَغُهِمَ قُضَّ اللهِ وَرَحْمَةٌ خُنُونُ مِّهَا يَجْمَعُونَ ﴿

وَلَيِنُ مُّ تُنُمْ اَوْقُتِلْتُمُ لِإِلَى اللهِ تُعْشَرُونَ @

فَيِمَاكَمُهُ وَمِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ وَلَوَ ثُنْتَ فَظًا غَلِيظُ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ وَامِنُ حَوْلِكَ فَاعْفُ

101. اے ایمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں -جب کہ وہ سفر میں ہوں۔ کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، (اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالی ان کی دلی حسرت کا سبب بنادے، (اور اللہ تعالی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تعالی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تعالی جلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تعالی جلاتا ہے۔

102. اور قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش ورحمت اللہ تعالیٰ کی بخشش ورحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کررہے ہیں۔

10۸. اور بالیقین خواہ تم مرجاؤ یا مار ڈالے جاؤ جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤگے۔

109. الله تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم ول ہیں اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب

صادقین کو جب اللہ نے معاف فرما دیا ہے تو اب کی کے لیے جائز نہیں ہے کہ انہیں ہدف ملامت یا نثانۂ تقید بنائے۔

ا. اہل ایمان کو اس فساد عقیدہ سے روکا جارہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقین تھے کیونکہ یہ عقیدہ بزدلی کی بنیاد ہے اس کے برعکس جب یہ عقیدہ ہوکہ موت وحیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیز یہ کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم وحوصلہ اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

۲. ندکورہ فسادِ عقیدہ دلی حرت کا ہی سبب بڑا ہے کہ اگر وہ سفر پر یامیدان جنگ میں نہ جاتے بلکہ گھر میں ہی رہتے تو موت کے آغوش میں جانے سے فی جاتے۔ درآل حالیکہ موت تو مضبوط قلعول کے اندر بھی آجاتی ہے، ﴿آیْنَ مَا تَکُونُو الْمُدُتُ وَلَوْ کُنْتُو فِی بُرُوجِ مُشَیّدہ ﴿﴾ (انسآہ: ٤٨) (تم جہال کہیں بھی ہو، موت تہمیں پالے گی اگرچہ تم ہو مضبوط قلعول میں)۔ اس لیے اس حرت سے مطبوط قلعول میں)۔ اس لیے اس حرت سے مطبوط قلعول میں)۔ اس لیے اس حرت سے مطبوط قلعول میں)۔

س. موت تو ہر صورت میں آئی ہے لیکن اگر موت ایسی آئے کہ جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت ورحمت کا مستق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال واساب سے بہت بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں انسان عمر کھیا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں، بلکہ اس میں رغبت اور شوق ہونا چاہیے کہ اس طرح رحمت ومغفرت الہی یقینی ہوجاتی ہے بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔

عَنْهُمُ وَاسْتَغُفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمُ فِى الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَنَمُت فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ لِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِيْنَ

إِنْ يَنْصُرُكُوْ اللهُ فَلافَالِبَ لَكُمْ وَوَانَ يَخْذُلُكُمُ فَمَنَ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ \* وَعَلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ۞

وَمَا كَانَ لِنَهِيِّ آنُ تَغُلُلُ وَمَنْ تَغُلُلُ يَانِّتِ بِمَا

آپ کے پاس سے حیث جاتے، مو آپ ان سے در گزر کریں اور کام کا مشورہ ان کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں (۲) پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہوجائے تو اللہ تعالی پر بھروسہ کریں، (۳) بے شک اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

۱۱۰. اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالی بی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

۱۲۱. اور ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہوجائے (\*) ہر

ا. نبی سَلَاتُیْکِمْ جو صاحب خلق عظیم سے، اللہ تعالی اپنے اس پیغیر پر ایک احمان کا ذکر فرمارہا ہے کہ آپ سَلَیْکِمْ کے اندر جو نرمی اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ سَلَیْکُمْ کَا نتیجہ ہے اور یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ سَلَیْکُمْ کَا نتیجہ ہوئے آپ سَلَاکُمْکُمُوْکُمُ کَا اس کے برعکس آپ سَلَیْکُمْ اَند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کے بجائے، آپ سَلَاکُمْکُمُوْکُمُ سے دور بھاگتے۔ اس لیے آپ در گزر سے بی کام لیتے رہیے۔

4. یعنی مسلمانوں کی طیب خاطر کے لیے مشورہ کرلیا کریں۔ اس آیت سے مشاورت کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت ومشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا یہ علم بعض کے نزدیک وجوب کے لیے اور بعض کے نزدیک استجاب کے لیے ہے (ابن کیر)۔ امام شوکائی لکھتے ہیں "عکم انوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء سے السے معاملات میں مشورہ کریں جن کا انہیں علم نہیں ہے۔ یا ان کے بارے میں انہیں اشکال ہیں۔ فوج کے سربراہوں سے فوجی معاملات میں، سربرآوروہ لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے میں اور ماتحت حکام ووالیان سے ان کے علاقوں کی ضروریات ورجوبات کے سلسلے میں مشورہ کریں"۔ ابن عطبے کہتے ہیں کہ "ایسے حکمران کے وجوب عزل پر کوئی افتلاف نہیں ہے ورجوب عزل پر کوئی افتلاف نہیں ہے جو اہل میں مشورہ کریں"۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ (فتح القدے)

سر لینی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہوجائے، پھر اللہ پر توکل کرکے اسے کر گزریے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا بات معلوم ہوئی کہ مشاورت یا ان کی اکثریت کا جیسا کہ جمہوریت میں ہے۔ دوسری یہ کہ سارا اعتاد وتوکل اللہ کی ذات پر ہونہ کہ مشورہ دینے والوں کی عقل وقہم پر۔ اگلی آیت میں بھی توکل علی اللہ کی مزید تاکید ہے۔

٣٠. جنگ احد كے دوران جو لوگ مورجيہ جھوڑ كر مال غنيمت سميٹ دوڑ بڑے تھے ان كا خيال تھا كہ اگر ہم ند پنج تو سارا

غَلَّيَوُمُ الْقِيْمَةُ ثُقَرَّتُو فَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُوُ لِانْظِلَهُونَ۞

ٱفَيِّنِ النَّبَعَ رِضُوَانَ اللهِ كَمَنَ ابَاءَ بِسَخَطِمِّنَ اللهِ وَمَاوُلهُ جَهَ سَّرُ \* وَ بِئْسَ الْمُصِبُرُ

ۿؙۄؙۮڒڂۣڰ۠؏ٮؙ۫ۮٲڶڵۼٷٲڵڷۿڹڝؽڗ۠ڽؠٵ ؘؿۼٮؙڎؙؽ۞

ڵڡۜٙڽؙڡۜ؆ۜٵڵڷؗڎؙۼٙڶٵڷؠؙٷٞڡؚڹؿڹٙٵۣڋڹۜۼڎؘٷڣۣۿٷٲڗۺؙٷڰ ڝؚٞڽٵؘڡؙٛۺۿڂۥٙؿؾ۠ڶۅؙٵۼؽٞۿؚۿ؞ڵڸؾؚ؋ٷؽڒٙڴؽۿۿ ٷؙؽػؚڵؠۿؙۿؙٵڰؙؽڷڹۘػؚٵڵؚڿڬؙؠڎٷٳڶػٲۮؙۅ۠ٵڝؽ

خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر خض کو اس کے اعمال کا پورا بورا بدلہ دیا جائے گا۔ جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

۱۹۲. کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے درپے ہے، اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوشا ہے؟ اور جس کی جگہ جہم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ ۱۹۳. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔

۱۹۴۰. بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان بی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، (۱) جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر ساتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے

مال غنیمت دو سرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے اس پر تنبیہ کی جارہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کرلیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ کیا تمہیں قائد غزوہ محمد شکا گھٹا کی امانت پر اطمینان نہیں۔ یاد رکھو کہ ایک پنجمبر سے کسی قشم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہوتو پھر اس کی شخت ندمت آئی ہے۔ کی نبوت پر یقین کیوں کر کیا جاسکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے احادیث میں اس کی سخت ندمت آئی ہے۔

ا. نبی کے بشر اور انسانوں میں سے بی ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کررہا ہے اور فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں بی اللہ کا پیغام پہنچائے گا جے سجمنا برخض کے لیے آسان ہوگا۔ دوسرا لوگ بم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے۔ تیسرا انسان کے لیے انسان، لیعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں اور نہ فرشته انسان کے وجدان وشعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر پیغیر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ ودعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس لیے جننے بھی انسیاء آئے ہیں سب ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ ودعوت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس لیے جننے بھی انسیاء آئے ہیں سب سبر بی مقتب فرمایا ﴿وَمَاأَنْسَدُنَامِنَ قَبْلِكَارِلَا لَا اللّٰهُ مِنْ الْمُوسِلِينَ الْکَاوَقَ الْمُعَامُ وَ اَسْتَعَامُ وَ اللّٰمُ عَلَیْ الْاَسْمُواقِ ﴾ (المرقان: ۲۰) (ہم نے آپ شَائِیْ اِلْکَافُونَ الطّعامَ وَ تَبْسُلُونَ فَی الْاَسْمُواقِ ﴾ (المرقان: ۲۰) (ہم نے آپ شَائِیْ اِلْکَافُونَ الطّعامَ وَ تَبْسُلُونَ فَی الْاَسْمُونَ فَی اللّٰہُ مِنْ اللّٰمُ اِللّٰہُ اِللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰ

# قَبُلُ لَفِيُ ضَلْإِل مُّبِينِ<sup>®</sup>

ٱۅۘڵؾۜٵٞٲڝٵڹؾؙڰٛۄ۫ڝؚ۠ؽڹڎٞ۠ۊؙۮؙٲڝۘؠ۫ؾؙؙۿۄۜؾ۫۬ڷؠۿڵ ڠؙڷؿؙۄٛٵ؈۠ۿۮؘٲٷؙڶۿۅؘڡۣڽؙۼٮؙڽٲۿٚڝؙڴۄ۫ٵٟؾۜ الله عَلى كُلِّ شَيْعُ قَابِيُرُ۞

وَمَاَاصَابُكُوْ يَوْمَالْتَقَى الجُمَعْنِ فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِيُنَ۞

ۅٙڸؽۼؙڬۄٳڷڹؠۣ۫ؾؘٵڡؘڠؙۅ۠ٳ؞ۧۅٙؿ۫ڵؘڷؙؠؗٝؠؙ۫ؾٚۼۘٵٷٵۼڷٷٳ ڛؠؽڸٳٮڵؿۄٳٙۅٲۮڡؘڠٷٳ؞ڠٵڵٛۅٳڮڒۼػۄ۫ۊؚؾٵڒ

اور انہیں کتاب اور حکمت (۱) سکھاتا ہے، یقیناً (۱) می سب اس سے پہلے کھلی گر اہی میں تھے۔

178. (کیا بات ہے) کہ جب شہیں ایک ایک تکلیف کینچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچاچیے، (\*\*) تو یہ کہنے لگے کہ یہ خود تمہاری کہ یہ کہاں سے آگئ؟ آپ کہہ دیجیے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، (\*\*) ہے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ۱۲۲ دور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں لمہ بھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو (ظاہری طور پر) جان لے۔ لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو (ظاہری طور پر) جان لے۔ ۱۲۷ در منافقوں کو بھی معلوم کر لے (\*\*) اور جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے

ا. اس آیت میں نبوت کے تئین اہم مقاصد بیان کے گئے ہیں۔ (۱) تلاوت آیات، (۲) تزکید، (۳) تعلیم کتاب و حکمت۔
تعلیم کتاب میں تلاوت از خود آجاتی ہے، تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، تلاوت کے بغیر تعلیم کا تصور ہی نہیں۔
اس کے باوجود تلاوت کو الگ ایک مقصد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے اس کلتے کی وضاحت مقصود ہے کہ تلاوت
بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، چاہے پڑھنے والا اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ قرآن کے معانی ومطالب کو
سمجھنے کی کوشش کرنا یقینا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو یا اتنی فہم واستعداد بہم
نہ جہنے جائے، تلاوت قرآن سے اعراض یا غفلت جائز نہیں۔ ترکیے سے مراد عقائد اور انحال واخلاق کی اصلاح ہے، جس
طرح آپ منگر ایش اور نیک محکمت سے مراد اکثر مفرین کے خود یک سنت ہے۔

٢. يد إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُتَقَّلَةِ مِ لِعنى «إِنَّ» (تَحْقَيْق، يقيناً بلاشبه) كے معنی تهيں۔

٣. ليعنى احد ميں تمہارے سر آدمی شہيد ہوئے تو بدر ميں تم نے سر کافر قتل کے تھے اور سر قيدى بنائے تھے۔
٢٠. ليعنى تمہارى اس غلطى كى وجہ سے جو رسول الله سَكَا الله عَلَيْهِمَ كَ تاكيدى حَكم كے باوجود پہاڑى مورچہ چھوڑكر تم نے كى تھى۔
جيسا كہ اس كى تفصيل پہلے گزرى كہ اس غلطى كى وجہ سے كافروں كے ايك دیے كو اس درّے سے دوبارہ حملہ كرنے كا موقع مل گيا۔

۵. لین احد میں حمہیں جو کچھ نقصان پہنچا، وہ اللہ کے حکم ہے ہی پہنچا ہے (تاکہ آئندہ تم اطاعت رسول کا کما حقہ اہتمام
 کرو) علاوہ ازیں اس کا ایک مقصد مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے ہے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا۔

ؙ؆ڐؾۜٮۘۼٮ۬ٛڬؙڎ؞ۿؙؗؗۿڔڶڴڣ۫ؠؽۅؙڡٙؠڎٟٵؘڨؙڔؙۜۘۘۘڝ۪ڣ۫ۿۄ ڶؚڵڔؽٮٵ؈ۧؽڨۛٷڵۏٛؽؠٲڡؘٛٷۿؚؠ؋ؙ؆ڶؿڝ؈ٛ۬ڨؙڵۅ۫ۑۿٟڎ ۘٷڶڵٷٵۼڵڎؙڽؚؠٵڲػؙؿٷڗ<sup>۞</sup>

ٱلَّذِيْنَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ وَقَعَدُوالُوَاكَاعُوْنَامَا فَتِـٰلُوا قُلُ فَادْرَءُوا عَنْ اَنْفُيكُوالْمَوْتَ إِنْ كُنْتُوْ طيرِقِيْنَ©

ۅٙڵۣڠٙۺؘڹۜۜڐاڷڹؽؙؾڠ۫ؾڵٛۏٳ؈ؙڛؚؽڸٳٮڵۄٱمُوٙٳؾٞٳٝۥٛؠڶ ٲؙؙؙؙؽؽؖٳٞ؞ٛ۠ۼٮ۫ٮؙڒؠؚڣؖۿؽؙۯڒڠؙۏؽ۞

لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے، (۱) وہ اس دن بہ نسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، (۲) اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، (۳) اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ نہیں، (۳) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الار اپنے وہ لوگ ہیں جو خود بھی ہیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کے جاتے۔ کہہ دیجے کہ اگر تم سیچ ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹادو۔ (۹)

۱۲۹. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ مجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔(۵)

الرائی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے۔ گر آپ تو لڑائی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چیں۔ ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اس لیے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی اور اس وقت کہا جب وہ مقام شوط پر چینچ کر واپس ہورہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری ڈائیٹ انہیں سمجھا بجھاکر شریک جنگ کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ (قدرے تفصیل گزرچکی ہے)

۲. ایٹے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیں۔

س، لینی زبان سے تو وہ ظاہر کیا جو مذکور ہوا لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگ سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف پیدا ہوگا۔ دوسراکافروں کو فائدہ ہوگا۔ مقصد اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم شکافیٹی کو نقصان پہنچانا تھا۔

الم یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ "اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے" اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "اگر تم ہے ہموتو خود ہے موت کو ٹال کرد کھاؤ" مطلب یہ ہے کہ تقدیر ہے کی کو مفر نہیں۔ موت بھی جہاں اور جیسے مقدر ہے، وہاں اور ای صورت میں آگر رہے گی۔ اس لیے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے ہے گریز وفرار یہ کی کو موت کے شکنج سے نہیں بچاسکا۔
 شہداء کی یہ زندگی حقیق ہے یا مجازی، یقینا حقیق ہے لیکن اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں، جیسا کہ قرآن نے وضاحت کردی ہے۔ ملاحظہ ہو (سورۂ بقرة آیت: ۱۵۳) پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی اور وہاں اللہ کی نعموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے بھلوں کی خوشبو کیں انہیں آتی ہیں دور وہاں اللہ کی نعموں سے ایک معلوم ہوتی ہے اس لیے وہی آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہیں۔ لیکن صریث سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لیے وہی

فَرِحِيْنَ بِمَٱلْتُهُمُولِللهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَيَسَنَشِرُونَ بِالَّذِيُنَ لَمَ يَلْمَقُوا بِهِمُوسِّنَ خَلْفِهُمُ ٱلَّذِخُوثُ عَيِّهِمُ وَلَاهُمُ يُخَرِّفُونَ

ؽٮؙؾؙۺٷؙۏؾؠۣؽۼؠؘۊڝۜڹٳۺڮۅؘڡؘٛڞؙڸۣڵۊٙٳؘؾٞٳۺؗ ڒؽۣۻٛؽۼٵؘۼڔٵڷٷؙؙۣڡؽؚؽؽؙؖڟ۠

• 12. الله تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور ان پچھلوں کی بابت جو اب تک ان کے پاس نہیں پنچے خوشیاں منارہے ہیں، (۱) اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ مملکین ہوں گے۔

اکما. وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے کھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ (۱)

صحیح ہے، وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کردی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اسکی نعتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ (فنع الفدير بحالہ صحيع مسلم، کتاب الإمارة)

ا. یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچے ونیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ان کی بابت وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت ہے ہمکنار ہو کر یہاں ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں۔ شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی ہے کوئی مطلع کرنے والا ہے؟ تاکہ وہ جنگ وجہاد ہے اعراض نہ کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچادیتا ہوں" ای سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچادیتا ہوں" ای سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہ آیات نازل فرمائیں۔ (مسند احد/ ۲۷۵-۲۲۱ سن آبی داود، کتاب الجہاد) علاوہ ازیں متعدد احادیث ہے شہادت کی فضیل الشّبھادَةِ» (مسند احمد ۲۲۳-۲۲۱ سن آبی داود، کتاب الجہاد) علاوہ ازیں متعدد احادیث ہے آبیا الدُّنْیَا فیقُتُلَ مَرَّةً أُخْریٰ لِمَا یَریٰ مِنْ فَضْلِ الشّبھادَةِ» (مسند احمد ۲۲۳-۲۲۱، لِمَا اللهُ يَسُرُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْیَا فیقُتُلَ مَرَّةً أُخْریٰ لِمَا یَریٰ مِنْ فَضْلِ الشّبھادَةِ» (مسند احمد ۲۲۳-۲۲۱، والله کی بال اچھا مقام حاصل ہے، دنیا میں وہارہ آنا پند منہیں کرتی۔ البتہ شہید دنیا میں دوہارہ آنا پند کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کرلیتا ہے۔ "حضرت جابر ڈالٹھُٹے کہ بیں کہ مجھ سے رسول الله شَالِیْ اللهُ میں اور اللہ کی راہ میں کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کرلیتا ہے۔ "حضرت جابر ڈالٹھٹ کے دوبارہ دنیا میں جی کہ اللہ نے کہ اللہ کے کہ ایک کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آئے تا کہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آئے تا کہ دوبارہ ویا میں واپس خیس حاسما۔

۲. یہ استبشار، پہلے استبشار کی تاکید اور اس بات کا بیان ہے کہ ان کی خوشی محض خوف وحزن کے فقدان کی بی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے بے پایاں فضل وکرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے اور یہ دوسری خوشی اس انعام واکرام کی ہے جو اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہوا۔ (ٹے القرر)

ٱتَّن يِّن اسْتَجَابُوُ اِيلَّهِ وَالرَّسُوُلِ مِنْ اَبْدِي مَا اَصَابُهُمُ الْقَرُّحُ ۚ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوْ امِنْهُمْ وَالْقَوْا اَجُرْ عَظِيْمٌ ۚ

ٱلّذِينَنَ قَالَ لَهُ وُالنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُجَمَعُوا لَكُوْفَانْشُوهُمُ فَنَزَادَهُ وَإِيْمَانًا ۚ وَقَالُوْا حَسُبُنَا اللهُ وَفِعُوالُوكِيْلُ ۞

121. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے تکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پر ہیز گاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ (۱)

سكا. وہ لوگ كہ جب ان سے لوگوں نے كہا كہ كافروں نے كہا كہ كافروں نے تمہارے مقابلے پر لشكر جمع كر ليے ہيں، تم ان سے خوف كھاؤ تو اس بات نے انہيں ايمان ميں اور بڑھا ديا اور كہنے لگے ہميں اللہ كافی ہے اور وہ بہت اچھا كارساز ہے۔

ا. جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو رائے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کردیا۔ مسلمان فکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوف زدہ سے۔ ہمیں اس سے فاکدہ اٹھاکر مدینہ پر بھرپور حملہ کردینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین (مدینہ) سے ہی نمیت وناپود ہوجائے۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم فالیمینی کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید پھر پلٹ آئیں لہٰذا آپ شائیلیا نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا آپ شائیلیا کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین و مجروعین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محزون و مغموم سے، تیار ہوگئے۔ مسلمانوں کا باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین و مجروعین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محزون و مغموم سے، تیار ہوگئے۔ مسلمانوں کا دادہ یہ قافلہ جب مدینہ سے ۸ میل کے فاصلے پر واقع "حمراء الاسد" پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا۔ چنانچہ ان کا ادادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ والیس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی شائیلی آئے اور آپ شائیلی کے رفقاء بھی مدینہ والیس آگئے۔ آیت میں مسلمانوں کے ای جذبہ اطاعت اللہ ورسول کی تعریف کی گئی ہے بعض نے اس کا سبب نول ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتلایا ہے کہ آئندہ سال بدر صفریٰ میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ (ابو سفیان انجی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ ورسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کرلیا۔ (فی از فی القدیر وائن کیر، گریہ آئوی قول بیات ہے میل نہیں کھائا۔

7. حمراء الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر صفریٰ کے موقع پر ابوسفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کیں اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھر پور تیاری کررہے ہیں تاکہ یہ من کر مسلمانوں کے حوصلے پہت ہوجائیں۔ بعض روایات کی رو سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چانؤں کے ذریعے سے لیا۔ لیکن مسلمان اس قشم کی افواہیں من کر خوف زدہ ہونے کے بجائے مزید عزم وولولہ سے سرشار ہوگئے جس کو یہاں ایمان کی زیادتی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوگا، جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قشم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قشم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتاء ومصیبت کے وقت اٹل ایمان کا شیوہ اللہ پر اعتماد وتوکل ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی

فَانْقَلَبُوْابِنِعْمَةِمِّنَ اللهِ وَفَضِّلِ لَهُ يَسْسُهُمُ سُوَّءٌ وَاللَّهُ وَارِضُوانَ اللهِ وَاللهُ دُوْفَضُلِ عَظِيْهٍ

> ٳڷؠۜٵۮ۬ڸؚڬۉٳڶۺۜؽڟڽؙۼؙڿؚٙڡؙ۫ٲۉڸؽٵٷ؆ڡؘڵڒ ۼۜٵٷٛۿؙؗۿؙؗۄٞۏؘۼٵٷٛڽٳڶؙڬؙؿ۫ؗۺؙؙڡؙؙٷۣؠڹؙؽٙ<sup>؈</sup>

ۅؘڵٳۼٛۯؙڹٛڬ۩ۜؽڹؽڹؽؽڽٵڔٷؽ؋ۣ۩ڰڡٝۊٵ؆ؙؙؙٞٛ؋ڵڹ ؾؘڝ۫ؗڗؙۅٳڶڷؗۿۺؘؽٵ۫ؠؙڔؽؚڮٳڶڷ۠ۿؙٲڒؽۼڠڶڶۿۿؙڔػڟٙٳڣ ٵڵؚؿۯۊٷػۿۼۘؽٵڋۼڟؚڸؿ۠۞

ٳؿۜٲێؽؽڹٲۺؙڗۘۉؙٳڷڴڣ۫ۯۑٳڷٳؽؠؽڮڶؽؘؽڠؙڗؙۅٳڶڵۿ ۺؙؽٵٷؘڮؙؙٷػڴٵڰؚٳؽؿڰ

وَلاِيَعْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَٱلَّمَانَمُ لِي لَهُمُ خَيْرٌ

۱۵۲. (نتیجہ یہ ہوا کہ) وہ اللہ کی نعمت وفضل کے ساتھ لوٹے، (انہیں کوئی برائی نہ چیچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔

۵۵۱. یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے (ا) تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو، اگر تم مومن ہو۔ (ا)

121. اور کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تیجے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے، (\*) اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

124. کفر کو ایمان کے بدلے خرید نے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کتے اور ان ہی کے لیے المناک عذاب ہے۔

۱۷۸. اور کافرلوگ جاری دی ہوئی مہلت کو اینے حق میں

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت ابراہیم علینا کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ (فتح القدر)

ا. نعْمَةٌ سے مراد سلامتی ہے اور فَضْلٌ سے مراد وہ نفع ہے جوبدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم ﷺ نے بدر صغریٰ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ سُکاﷺ نے در صغریٰ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ سُکاﷺ نے مسلمانوں پر تقتیم کردیا۔ (ائن کیر)

٢. ليعني تتهيس اس وسوسے اور وہم ميں ڈالتا ہے كه وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ميں۔

٣٠. ليعنى جب وه حمهيں اس وہم ميں مبتلا كرے تو تم صرف مجھ پر ہى بھروسه ركھو اور ميرى ہى طرف رجوع كرو! ميں ممهمين كافى ہوجاؤں گا اور تمہارا ناصر رجول گا۔ جيے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ٱلْمِيْسَ اللّهُ يَكُافٍ عَبْلَافُ﴾ (النوب ٢٠) (كيا الله الله كَافَيْ مَبيل ہے؟)۔ مزيد ملاحظہ ہوں۔ ﴿كَتَبَ اللهُ لَافَطِيقَ آنَا وَدُسُولٍ ﴾ (المجادلة: ٢١) وَغَيْرِ هَا مِنَ الْآيَاتِ

۴. نی مُنَاظِیْمُ کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہوجائیں، ای لیے ان کے انکار اور سکندیب سے آپ کو سخت تکلیف چبیخی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ سَنَاشِیْمُ کو تسلی دی ہے کہ آپ سَنَاشِیْمُ مُکْکین نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ کتے، اپنی ہی آخرے برباد کررہے ہیں۔

ڷۣڒؘڡؙؙؽڡؚۿٟڎ۫ٳؾۜؠٵؙٮٛڹڷ ڶؘٛٛؗٛؗۿؙڔڶؽڒۣۮٵۮۊٙٳٳڷؿٵٷٙڷۿؙڞ عَذَاكِ مِّهْبُنُ۞

مَاكَانَ اللهُ لِيَنَ رَالْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَآاَنَتُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَيِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطُلِعَلُمْ عَلَى الْفَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَغْتَيَىٰ مِنُ رُسُٰلِهِ مَنْ يَّشَأَءُ فَالْمُنُوا بِاللهِ وَسُلِهَ وَانْ تُوُمِنُوا وَتَتَقَفُوا فَلَكُو أَجُرٌعِظِيْمُ ﴿

بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، (۱) اور ان ہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

129. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑدے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کردے، (۲) اور نہ اللہ تعالی ایما ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کردے، (۳) بلکہ اللہ تعالی اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرلیتا ہے، (۳) اس لیے تم اللہ تعالی پر اور

1. اس میں اللہ کے قانون امہال (مہلت وینے) کا بیان ہے۔ لینی اللہ تعالیٰ این حکمت ومشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا ہے، وقع طور پر انہیں دنیا کی فراغت وخوش حالی ہے، فقوعات ہے اور مال واولاد ہے نوازتا ہے۔ لوگ سیجھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا فضل ہورہا ہے لیکن اگر اللہ کی نعتوں سے فیض یاب ہونے والے نیکی اور اطاعت اللی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ دنیوی نعتیں، فضل اللی نہیں مہلت اللی ہے۔ جس سے ان کے کفر وفسوق میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ بالآخر وہ جہم کے دائی عذاب کے مشتق قرار پاجاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلاً جہم کے دائی عذاب کے مشتق قرار پاجاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلاً میں اور کھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلاً ہی مشام ان کے ایم ان کے ایم ان کے لیے بھائیوں میں جلدی کررہے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ سیجھتے نہیں ہیں )۔ ہم ان کے مال واولاد میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہم ان کے لیے بھائیوں میں جلدی کررہے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ سیجھتے نہیں ہیں)۔ ہم ان کے اللہ تعالیٰ ابتلاء کی بھی سے ضرور گزار تا ہے تا کہ اس کے دوست واضح اور دشمن ذلیل ہوجائیں۔ مومن صابر، منافق سے اللہ ہوجائے جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان، صبر و شبات اور جذبہ منافق سے اللہ ہوجائے جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان، صبر و شبات اور جذبہ کا طاعت کا اظہار ہوا اور منافقین نے اپنے اور جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقاب ہوگیا۔

سور لیعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ابتلاء کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر وباطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس سے تم پر یہ چیزیں مکشف ہو جائیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن خالص؟

٣٠. بال البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرماتا ہے جس سے بعض وقعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہوجاتا ہے۔ لینی یہ بھی کسی کسی وقت اور کسی کسی نی پر ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر نبی بھی (جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے) منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے کمر وکید سے بے خبر ہی رہتا ہے (جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت: ۱۰۱ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعراب اور ائل مدینہ میں جو منافق ہیں اے چیجر! آپ شائیلی اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عنیب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطاکرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی منصی ضرورت ہے۔ اس وحی اللی اور امور

ۅٙڵڒڽؘڂڛۘڔۜؾؙٵڷڽٚ؈ٛؽؠؙڞٙڶۏڽؠؠۧٵٚڞۿؙۿ ٵؠڵۿؙؙڡ؈ٛڡٚڝؙ۫ڸؚ؋ۿۅؘڂؽڗٵڵۿڎڔؙڶۿۅؘۺۧڒ۠ڴۿڎ۫ ڛؽؙڟۅۜٞٷڗؽٵؠٛۼڵٷٳڽ؋ؠڋ؋ٵڶۊؽؠڎٷڸڵۼۄؽؽڒٵڞؙ ٵڶۺۜڶۏٮؚۘٷڶۯۯڞؚٷڶڵۿؙؠؚؠٵؾۧۼٮٛٷؽۼؠؚؽ۠ۯ۞ٛ

ڵڡۜٙٮؙڛٙؠۼۘٵٮڷۿؙٷڷٵڷؽؽؽؗٷٙڶٷٛٳٳۜؖۛۛؖ؈ٛٙٵڵۿ ڣٙؿڔؙٷۜۼۜؽؙٲۼ۬ڹؽٵۦٛٛڛؘڰؙؿؙڹؙڡٵۛڠٵڷٷٳۅؿٙٮؙڷۿؙۮ ٵڵؙؽؿٟؽٳؙػۑۼؿڔ۫ڂڞۣۣۨٷۏۜڡؙٷٛڵۮؙۏڨؙۅ۠ٳڡٙٮؘٚٲٲڹ ٵڵؙڂڔؽؾ؈

اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔

۱۹۰۱ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پچھ وے رکھا ہے وہ اس میں اپنی تنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے، عنقریب قیامت کے دن یہ اپنی تنجوسی کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے، (۱) اور آسانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو پچھ تم کررہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ اور جو پچھ تم کررہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ اما یقینا اللہ تعالیٰ نقیر ہے اور ہم تو نگر ہیں " ان ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قبل کرنا بھی، " اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلئے وجہ قبل کرنا بھی، " اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلئے

ا. اس میں اس بخیل کا بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتا حتیٰ کہ اس میں سے فرض زکوۃ بھی نہیں نکالتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفاک سانپ بناکر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کی با نچیس کپڑے گا اور کیے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا نزانہ ہوں۔ «مَنْ آتَاہُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ یُؤَدِّ زَکَاتَهُ، مُثْلً لَهُ مَالُهُ شُدَجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِیْبَتَانِ، یُطَوَّقُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ» (صحیح البخاری، کتاب النفسیر، باب تفسیر آل عمران، کتاب الزکاۃ، حدیث: ۲۵۵)

۲. جب الله تعالی نے اہل ایمان کو الله کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا ﴿ مَنْ دَاالَّانِ یُ اَیْفُوشُ الله اَ قَرْضُ حسن دے) تو یہود نے کہا اے محمد (سَلَیْ اَیْفِیْ)! تیرا رب فقیر ہوگیا ہے کہ این عمد (سَلَیْ اَیْفِیْ)! تیرا رب فقیر ہوگیا ہے کہ این عمد این عمدی الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (این عمدی)

٣. لينى مذكورہ قول جس ميں الله كى شان ميں گستاخى ہے اور اسى طرح ان كے (اسلاف) كا انبياء مينظل كو ناحق فحل كرنا،

والا عذاب حيكھو\_

ذ ٰلِكَ بِمَا قَتَّمَتُ آيَدُ نَكُمُ وَآنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبْيْدِ ۞

اَكَيْنِينَ قَالُوْ اَلِقَ اللهَ عَمِدَ اِلَيْنَا اَلَا نُؤُمِنَ الرَّبِنَا اَلَا نُؤُمِنَ لِرَمْنُولٍ حَتَّى يَالْتِبَنَا بِمُوْلِياتِ مَا ثُلُهُ التَّالُ فَلُ التَّالِ فَلُ وَلَيْنِتِ وَبِالَّذِي فَلُ وَالْبَيِّنِتِ وَبِالَّذِي فَلُ اللَّهِ الْمِينِّتِ وَبِالَّذِي فَلُ اللَّهِ اللهِ اللهُ ا

قَانُ كَنَّا بُوُلُكَ فَقَلَ كُنِّابَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ حَااَءُوْ بِالْمُتِيِّنْتِ وَالزَّبُرِ وَالكِيْبُ الْمُنْيُرِ ⊛

كُلُّ نَفْسِ ذَ آلِقَةُ الْمُونِ \* وَ إِنْمَا تُوفَّونَ الْجُوْرُكُمْ يَوْمَ الْقِيكَةِ \* فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَإُذْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَالَا وَإِنْ

۱۸۲. یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالی ایخ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
۱۸۳. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جے آگ کھا جائے۔
آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم سچ ہوتو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟۔

۱۸۲ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے کہا جو ووثن کے ساتھ یہ بھی لائے جے تم کہا کہا کہ رہے وہ وہ وہ وہ وہ سول جھٹلائیں تو آپ سے کہا کہا جبی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن کیلے جبی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن

1۸۵. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤگے، پس جو شخص آگ سے ہٹادیا جائے اور جنت میں داخل کردیا

د کیلیں صحفے اور منور کتاب لے کر آئے۔<sup>(۱)</sup>

ان کے یہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں، جن پر وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔

ا. اس میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جارہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسان سے آگ آئے اور قربانی وصد قات کو جلا ڈالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے محمد (مُنَا اللّٰهِ اَلٰٰ ہی آپ مَنَا اللّٰهِ اَلٰٰ ہی آپ مَنا اللّٰهِ اَلٰٰ ہی آپ مَنا اللّٰهِ اَلٰٰ ہی رالمان مجرے کا چونکہ صدور نہیں ہوا۔ اس لیے بحکم اللی آپ مَنا اللّٰهِ اَلٰ راسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے حالانکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے کہ جن کی دعا ہے آسان سے آگ آتی اور اہمال ایمان کے صد قات اور قربانیوں کو کھاجاتی۔ جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ اللی میں قبول ہوگئ۔ دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے ان نہوں اور رسولوں کی بھی تکذیب ہی کی تھی۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا "اگر تم ایخ دعوے میں سے ہوتو پھر تم نے سے بیٹیمروں کو کیوں جھٹایا اور انہیں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ شانی ہی لے کر آئے تھے"۔

۲. نی منافیظ کو تعلی دی جاری ہے کہ آپ منافیظ یہودیوں کی ان کٹ مجتبوں سے بد دل ند ہوں۔ ایسا معاملہ صرف آپ منافیظ کے ساتھ نہیں کی جارہ ہے۔ آپ منافیظ سے پہلے آنے والے پیفیروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوچکا ہے۔

# الْحَيْلُوةُ اللَّهُ نُمَيَّآ إِلَّا مَتَاعُ الْعُنُووْرِ

لَتُ بُكُونَ فَي آمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمُّ وَلَيْسُكُمُّ وَلَيْسُكُمُّ وَلَيْسُكُمُّ وَلَيْسُكُمُّ وَلَيْسُكُمُ وَلَيْسُكُمُ وَلَيْسُكُمُ وَلَيْسُكُمُ وَلَيْسُكُمُ وَلَيْسُكُمُ وَالْكُمْ وَلَى اللّهِ مِنْ عَزْمِ الْكُمُونِ وَاللّهُ مِنْ عَزْمِ الْكُمُونِ وَاللّهُ مِنْ عَزْمِ الْكُمُونِ وَاللّهُ مِنْ عَزْمِ الْكُمُونِ وَاللّهُ مِنْ عَزْمِ اللّهُ مُنْ وَلِهُ اللّهُ مُنْ مِنْ عَزْمِ اللّهُ مُنْ وَلِهُ اللّهُ مُنْ وَلِهُ اللّهُ مُنْ مِنْ عَزْمِ اللّهُ مُنْ مِنْ عَزْمِ اللّهُ مُنْ وَلِهُ اللّهُ مُنْ وَلِهُ اللّهُ مُنْ وَلَهُ وَلِهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلِهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلِهُ اللّهُ مُنْ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ الللّهُ الل

جائے بے شک وہ کامیاب ہوگیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔(۱)

۱۸۷. یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گ<sup>(۲)</sup> اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی بہت کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سنی پڑیں گی اور اگر تم صبر کرلو اور پر ہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔

1. اس آیت میں ایک تو اس اگل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے، اچھا یا برا، جو کچھ کیا ہوگا، اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا کامیابی کا معیار بتلایا گیا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرلیا جس کے نتیج میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کردیا گیا۔ چو جھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے، جو اس سے دامن بچاکر نکل گیا، وہ خوش نصیب اور جو اس کے فریب میں پھٹس گیا، وہ نام او ہے۔

ابل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرۃ کی آیت: ۱۵۵ میں گزرچکا ہے۔ اس آیت کی تغییر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ برر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی شکھینے خضرت سعد بن عبادۃ رفانی کی عیادت کے لیے بی حادث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشر کین، یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ شکھینے کی سواری سے جو گرد اٹھی، اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا اور آپ شکھینے کے انہیں تھر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی جس پر عبداللہ بن ابی نے گرتا خانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ شکھینے کی حدیث خرمانی فرمائی، قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہوجائے، آپ شکھینے کے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ شکھینے کہم حدید طابقی کے باس بہنچ تو انہیں بھی یہ واقعہ سایا جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ سعد طابقی کے مدینہ آنے سے قبل، یہاں کے باشدگان کو اس کی تاج پوش کرنی تھی، آپ شکھینے کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بعض وعناد کا مظہر سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بعض وعناد کا مظہر سرداری کا یہ آپ شکھینے واب اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بعض وعناد کا مظہر سے آپ سے شکھینے واب اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بعض وعناد کا مظہر میں۔ اس لیے آپ شکھینے واب اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بعض وعناد کا مظہر وہیں۔ اس لیے آپ شکھینے واب اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بعض وعناد کا مظہر وہیں۔ اس لیے آپ سے شکھین وہ کیا ہے آپ سے میں دی میں۔

سو. اہل کتاب سے مراد یہود ونصاری ہیں۔ یہ نبی منگائینی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف اندازے طعن و تشنیع کرتے رہنے تھے۔ اس طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔ علاوہ ازیں مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی بھی آپ منگائینی کی شان میں استخفاف کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اپنا سردار بنانے

وَإِذْ اَخَذَا اللهُ مِيْكَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ لَتُنْكِيْنُتَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ فَنَابَثُوُهُ وَرَاءُ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَواْنِهِ ثَمَنَّا قَلِيْلَا فَهَمُّسَمَا يَشْتَرُونَ

لاَعْنَكِنَّ الَّذِيُنَ يَفُمَّ حُوْنَ بِمَاۤ اَتُوْا قِيُّحِبُّوْنَ اَنْ يُتُعْدُدُوا بِمَالَدُ يَفْعَلُواْ فَلاَ عُسْنَكُهُدُ بِمَفَاذَةٍ مِّنَ الْعَذَا لِ ۚ وَلَهُدُ عَذَا كِ الْلِيُدُ۞

۱۸۷. اور الله تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کروگے اور اسے چھیاؤگے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر نیج ڈالا۔ ان کا یہ بیویار بہت برا ہے۔

۱۸۸. وہ لوگ جو اپنے کر توتوں پر خوش ہیں اور چاہے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں آپ انہیں عذاب سے چھکارے میں نہ سجھے اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔(۱)

گے تھے اور اس کے سر پر تاج سیادت رکھنے کی تیاری کھمل ہو پھی تھی کہ آپ مُنَافِیْقِاً کے آنے ہے اس کا یہ سارا خواب بھر کر رہ گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب وشتم کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا (جیسا کہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصیل گزشتہ حاشیہ میں ہی بیان کی گئ ہے ) ان حالات میں مسلمانوں کو عفو ودر گزر اور صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جارہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ داعیان حق کا اذبیوں اور مشکلات سے دو چار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے اور اس کا علاج صبر فی اللہ، استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ (این کیر)

ا. اس میں اہل کتاب کو زجر وتونیج کی جارہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب اللی (تورات اور انجیل) میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں۔
لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین وتنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد واعمال کی اصلاح ہوسکتی ہو، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے اور دنیوی اغراض ومفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگا کی بہنائی جائے گی۔ (ابداور، ترندی)۔

آیت کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کتاب الہی میں تحریف و کتان کے مجرم تھے، مگر وہ اپنے ان کر تو توں پر خوش ہوتے تھے، یہی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے، وہ بھی لوگوں کو گر اہ کرکے، غلط رہنمائی کرکے

وَبِللهِ مُلْكُ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِيُرُهُ

اِنَّ فِي خَلْقِ السَّلْوَتِ وَالْآئُ ضِ وَاخْتِلَافِ
النَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا لِيتِ لِرُولِ الْالْبَابِ ﴿
الَّذِيْنَ يَنْكُرُونَ اللهَ قِيمًا وَقَعُودًا وَعَلَى
الْكَرْنِ يَنْكُرُونَ اللهَ قِيمًا وَقَعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ فِي خَلْقِ السَّلُوتِ
وَالْاَدُضِ \* رَبِّنَا مَا خَلَقُتُ هٰ مَنَا بَاطِلاً السُّلُونِ فَيُنَاعَذَا بَاطِلاً السَّلُونِ فَيُعْنَاعَذَا بَاطِلاً السَّلُونِ

۱۸۹. اور آسانول اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

190. بیشک آسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات ون کے ہیر پھیر میں یقیناً عقمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ (۱)
191. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غوروفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔ (۱)

اور آیات الہی میں معنوی تحریف وتلبیس کرکے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہیں اور یہ کہ ان کے دجل وفریب کاری کی انہیں داد دی جائے۔ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنّٰی یُوْفَکُوْنَ

ا. یعنی جو لوگ زمین وآسان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار ورموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمازوا کی معرفت حاصل ہوجاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل وعریض کائنات کا یہ لگا ہندھا نظام، جس میں ذرا سا بھی خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلارہی اور اس کی تدبیر کررہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ آگے انہی اہل دانش کی صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سدیث میں آتا ہے کہ إِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمُوٰتِ سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات نی کریم مُنَّ اللَّهُ اللہ واللہ وقیاء) رات کوجب تہجد کے لیا اٹنیر۔ سمج مسم، تب صلوۃ السانرین وقعرط، باللہ وقیاء)

رَتَبَنَّ إَنَّكَ مَنْ تُكْخِلِ التَّارَفَقَكُ اَخْزَيْتَكُ \* وَاللَّظِلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَادِ۞ رَتَبَنَّ إَنْنَاسَهِ مِنَا مُنَادِيًا شُنَادِيُ رَتَبَنَا إِنْنَاسَهِ مِنَا مُنُوابِرَ تِكُمُ فَامَنَا أَرْتَبَنَا فَاغْفِرُ لَنَاذُنُو بُنَا وَكَفِّرٌ حَتَّا سَيِّيَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْزُادِ۞

رَبَّنَا وَالِتِنَا مَا وَعَلُنَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا يَخِمَ القِّيْحَةِ إِنَّكَ لِاتَّخُلِفُ الْمِيْعَادُ۞

فَاسْتَجَابَ لَهُ دَرَّامُهُ أَنِّ لَا أَضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُومِّنُ دَكِرَ إَوْانْتُى عَضْكُومِّنَ بَعُضْ فَالَّذِيْنَ هَاجُرُوْا وَاخْرِجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَاوْدُوْا فِنْسِيْلِيْ وَقْتَلُوْا وَفْتِكُوا لَا كَثِيْرَ ثَاعَنْهُمُ

191. اے ہمارے پالنے والے! تو جے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔

191. اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو! اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا النی! اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کردے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔

196. اے ہارے پالنے والے معبود! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کر تا۔

198. پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمالی (۱) کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، (۱) تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، (۱) اس لیے وہ لوگ جنہوں نے دوسرے کے ہم جنس ہو، (۱) اس لیے وہ لوگ جنہوں نے

تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں کہ رب کا نئات نے یہ کا نئات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی ہے بلکہ اس سے مقصد بندوں کا امتحان ہے۔ جو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے ابد الآباد تک جنت کی نعمین ہیں اور جو ناکام ہوا اس کے لیے عذاب نار ہے۔ اس لیے وہ عذاب نار ہے بیخے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی تین آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بیخے کی دعائیں ہیں۔

ا. فَاسْتَجَابَ يَهِال أَجَابَ لِعِنْ "قبول فرمالي" كم معنى مين ب- (خُ القدر)

۲. مرد ہو یا عورت کی وضاحت اس لیے کردی کہ اسلام نے بعض معالمات میں، مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف قطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے -مثلاً قوامیت وحاکیت میں، کب محاش کی ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے میں اور وراثت میں نصف حصہ طنے میں- اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزاء میں بھی شاید مرد وعورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو طبے گا، وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر طبے گا۔

۳. یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کا مقصد پچھلے تکتے کی ہی وضاحت ہے لینی اجر واطاعت میں تم مرد اور عورت ایک ہی ہو لینی لینی ایک جیسے ہی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نظافیا نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ! طَلَّقَیْقِمُ اللہ تعالیٰ نے جمرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام نہیں لیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تنیر طبری، ابن کیر وفح القدر)

سَيِّا اِتِهِمُ وَلَادُخِلَنَّهُمُ جَنَّتٍ تَجْرِىُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُلُوْ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِاللَّهِ \* وَاللَّهُ عِنْدَاهُ حُسْنُ التَّوَابِ ۞

ڒؽۼ۠ڗۜؾٛڬ تَقَتُّبُ الَّذِيْنَ كَفَ<sub>مُ</sub>وُافِي الْمِلَادِ®

مَتَاعُ قِلْيُلُّ تُقَمَّا وَلَهُمْ جَهَ تَكُرُ وَ بِئُنَ الْهِهَادُ ﴿

لِكِنِ الَّذِيْنَ الْتَقُوارَكِّهُمُ لَهُمُجَنَّتُ جَرِيُ مِنُ تَتَبَهَا الْأَنْهُ / خِلِدِيْنَ فِيهَا نُزُلَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَاعِنْدَ اللهِ خَنْ لِلْأَبْرَارِ ۞

ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذاء دی گئ اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور بالضرور ان کی برائیاں ان سے دور کردوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤل گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ بی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ بی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ بی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ بی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ کافروں کا شہروں میں چینا پھرنا فریب میں نہ دلل دے، (۱)

194. یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، (۲) اس کے بعد ان کا شکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

19۸. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکو کاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت

ا. خطاب اگرچہ نی سَائِیْنِیْمَ سے جہ لیکن خاطب پوری امت ہے شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت وکاروبار

کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ یہ تجارتی سفر وسائل دنیا کی فراوانی اور کاروبار کے وسعت وفروغ کی دلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، یہ سب پھے عارضی اور چند روزہ فائدہ ہے،

اس سے اہل ایمان کو دھوکہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہے، جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائی عذاب ہے جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً ﴿ مَا يُجَاوِلُ فِی اَلْيَاللَٰهِ اِللَّهِ اِللَّهُ اِللَٰهُ اِللَٰهُ اِللَٰهُ اِللَٰهُ اِللَٰه اِللَٰه اِللَٰه اِللَٰه اِللَٰه الله کی آبیوں میں وہی لوگ جھڑتے ہیں جو کافر ہیں، اس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے )۔ ﴿ اللّٰه کی آبیوں میں وہی لوگ جھڑتے ہیں جو کافر ہیں، اس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے )۔ ﴿ اللّٰه کی آبیوں کی اللّٰه اللّٰہ اللّٰه اللّٰہ اللّٰه اللّٰہ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰہ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰہ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰہ ا

۲. لیعنی یہ دنیا کے وسائل، آسائشیں اور سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، در حقیقت متاع قلیل ہی ہیں۔ کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہوجائیں گے، جو ان کے حصول کی کوششوں میں اللہ کو بھی فراموش کیے رکھتے ہیں اور ہر قتم کے اخلاقی ضابطوں اور اللہ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہیں۔ ہی بہتر ہے۔

وَانَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتْفِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَّا اُنْزِلَ اِلْكِنْمُ وَمَّا اُنْزِلَ اِلْيَهِمُ خْشِعِيْنَ لِلهِ لَا يَشْتَرُونَ بِالْمِي اللهِ شَمَّنَا قَلِيْلًا الْوَلْمِكَ اَمُمُ اَجُوْهُمْ عِنْدُدَرِيِّهِمْ اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحُسَابِ

يَايُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۗ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّمُ تُقْلِحُونَ ۞

199. اور یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قورٹی قدیت پر بیچتے بھی نہیں، (۲) ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقینا اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پاس ہے، یقینا اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تا کہ تم مراد کو پہنچو۔

ا. ان کے برعکس جو تقویٰ اور خدا خوفی کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ گو دنیا میں ان کے یاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی، مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق ومالک ہے اور وہاں ان ابرار (نیک لوگوں) کو جو اجر وصلہ ملے گا، وہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو دنیامیں کافروں کو عارضی طور پر ماتا ہے۔ ۲. اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے۔ جے رسول کریم مَالْتَیْظِ کی رسالت پرایمان لانے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرماکر اللہ تعالی نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے متاز کر دیا، جن کا مشن ہی اسلام، پیغیبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ساز شیں کرنا، آبات الٰہی میں تحریف وتلبیس کرنا اور دنیا کے عارضی اور فانی مفادات کے لیے کتان علم کرنا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قعیت پر پیچے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء ومشائخ دنیوی اغرض کے لیے آیات الہی میں تحریف یا ان کے مفہوم کے بان میں دجل وتلبیں سے کام لیتے ہیں، وہ ایمان و تقویٰ سے محروم ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود میں سے ان کی تعداد دس تک بھی نہیں پینچی البتہ عیبائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو اپنایا۔ (تغیر ابن کثر) س. صبر کرو لینی طاعات کے اختیار کرنے اور شہوات ولذات کے ترک کرنے میں اینے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ مُصَابَرَةٌ (صَابُووْ) جنگ كي شدتوں ميں وشمن كے مقابلے ميں وُٹّے رہنا، يه صبر كي سخت ترين صورت ہے۔ اس ليے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ رَابطُوْا میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چو کنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے، یہ مجى برے عزم وحوسله كاكام ہے۔ اى ليے حديث ميں اس كى يد فضيات بيان كى گئى ہے۔ "دِبَاطُ يَوْم فِيْ سَبِيل اللهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا» (صحيح البخاري، باب فضل رباط يوم في سبيل الله) "الله كرات (جهاد) ميس ايك ون يراؤ والنا (يعني مورجه بند ہونا) دنیا وہا فیہا سے بہتر ہے" علاوہ ازیں حدیث میں مَکَارِه (لیعنی ناگواری کے حالات میں) مکمل وضو کرنے، مسجدول میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ (صحیح مسلم - کتاب الطهارة)

#### سورہ نساء مدنی ہے اور اس میں ایک سوچھہر آیات اورچوبیں رکوع میں۔

## شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیداکیا<sup>(۱)</sup> اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کرکے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی پچو<sup>(۱)</sup> بے شک اللہ تعالیٰ تم پر تگہبان ہے۔

اور مینیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال
 چیز کے بدلے نایاک اور حرام چیز نہ لو، اور اینے مالوں

# شِنونَ قُالنِّنتَهُا ا

### 

يَايَثُهَا النَّاسُ اثَّقُوُ ارَبَّكُمُ الَّذِي َحَلَقُلُمُ مِّن ثَفِسَ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمُكَارِجَالًاكَتِثِيرًا وَنِياءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تُشَاءً لُوْنَ بِهِ وَالْكَرْحَامَ وَانَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ⊕

وَالنُّواالْيَتْلَى آمُوالَهُمُ وَلَاتَتَبَدَّ لُواالْخَبِيْثَ بِالطِّلِيِّ وَلاَتَأْكُلُوٓا آمُوالَهُمْ إِلَى آمُوالِكُوْ

ہلا، نساء کے معنی ہیں "عورتیں" اس سورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے۔ اس لئے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔

ا. "ایک جان" سے مراد ابو البشر حضرت آدم غلیظا ہیں اور خکتی مِنْها زَوْجَهَا میں مِنْهَا ہے وہی "جان" یعنی آدم غلیظا میں اور خکتی مِنْها زَوْجَهَا میں مِنْهَا ہے وہی "جان" یعنی آدم غلیظا سے س طرح مراد ہیں لیعنی آدم غلیظا سے ان کی زوج (بیوی) حضرت حواء کو پیدا کیا۔ حضرت حواء حضرت آدم غلیظا سے س طرح پیدا ہوئیں اس میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس خلیفا ہے۔ "فول مروی ہے کہ حضرت حواء مرد (لیعنی آدم غلیظا) سے پیدا ہوئیں۔ یعنی ان کی بائیں پہلی ہے، ایک حدیث میں کہا گیا ہے۔ "فَانِ الْمَدْ أَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيءِ فِي الضَّلَعَ أَعْلَاهُ" (سی خارہ الله الله میں سب فی الضَّلَع أَعْلَاهُ" (سی خارہ الله الله علی سے پیدا کی گئی ہے اور پہلی میں سب سے ٹیرہوا حصد، اس کا بالائی حصہ ہے۔ اگر تو اس سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کئی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھاسکتا ہے۔" بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس خلافی ہے۔ محتول رائے کی تائید ہوتی ہے حضرت حواء کی تخلیق ای معتول رائے کی تائید ہوتی ہے حضرت حواء کی تخلیق ای لئس واحدہ سے ہوئی ہے جے آدم غلیظا کہا جاتا ہے۔

۲. وَالْأَرْحَامَ كَا عَطف الله پر ہے لیمی رحمول (رشتول ناطول) کو توڑنے سے بھی بچو اُڑ حَامٌ، رَحِمٌ کی جح ہے۔ مراد رشتے داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر بی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم اور غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں رشتوں ناطوں کا توڑنا شخت کبیرہ گناہ ہے جے قطع رحمی کہتے ہیں۔ احادیث میں قرابت داریوں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے جے صلتہ رحمی کہا جاتا ہے۔

إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا۞

وَلَنُ خِفْتُمُ اَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيُتْلَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنِ النِّسَاءَ مَتْنَى وَتُلْكَ وَرُبُعَ قِلْ خِفْتُمُ الَّاتَعَيْ لُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتُ اَيْمَا نُكُورُ لِلْكَ اَدْنَى اَلَّا تَعُوْلُوا الْهِ

کے ساتھ ان کے مال ملاکر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔<sup>(1)</sup>

سا اور اگر تہمیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرکے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عور توں میں سے جو بھی تہمیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کرلو، دو دو، تین تین، چار چار ہے، لیکن اگر تہمیں برابری نہ کرسکنے کا خوف ہوتو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکت کی لونڈی (۱) یہ زیادہ قریب ہے، کہ (ایسا کرنے سے ناانصافی اور) ایک طرف جھک پڑنے سے پی جاؤ۔ (۱)

ا. یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سر دکردو۔ خبیث سے گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مراد ہیں یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گفتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو۔ ان گھٹیا چیزوں کو خبیث (ناپاک) اور عمدہ چیزوں کو طیب (پاک) سے تعبیر کرکے اس طرف اشارہ کردیا کہ اس طرح بدلایا گیا مال، جو اگر چہ اصل میں تو طیب (پاک اور حلال) ہے لیکن تمہاری اس بد دیا نتی اس میں خباشت داخل کردی اور وہ اب طیب نہیں رہا، بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث (ناپاک اور حرام) ہوگیا۔ اس طرح بد دیا نتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملاکر کھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر مقصد خیرخوابی ہو تو ان کے مال کو اس خیل میں ملانا جائز ہے۔

الروش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن وجمال کی وجہ ہے اس ہے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دو سری عور توں کی طرح پورا پرورش ہوتی تو وہ اس کے مال اور حسن وجمال کی وجہ ہے اس ہے شادی تو کر لیتا لیکن اس کو دو سری عور توں کی طرح پورا حق مہر ننہ دیتا۔ اللہ تعالی نے اس ظلم ہے روکا، کہ اگر تم گھر کی بیتیم بچیوں کے ساتھ انسانہ نہیں کر کے تو تم اس سے نکاح ہی مت کرو، تمہارے لیے دو سری عور توں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے (صحیح البخاري، کتاب النفسیر) بلکہ ایک کے بجائے دو ہے تین ہے دو سری عور توں تک ہے تو تو تا سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشر طیکہ ان کے در میان انسانہ کے تقاضے پورے کر سکو۔ ورنہ ایک ہے ہی نکاح کر و یا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان مرد (اگر وہ ضرورت مند ہے) تو چار عور تیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ نہیں، جیسا کہ حجے احادیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کردی گئی ہے۔ نی کریم شکی شیخ نے جو چار سے زائد شادیاں کیں وہ آپ شکی ایک خواص میں سے ہے جس پر کئی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں۔ (ائن کیش)

۳. لینی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ایک سے زیادہ بویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا، ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف

وَاتُواالنِّسَآءَ صَدُفْتِهِنَّ نِحْلَةٌ ۚ قِالَ طِبْنَ لَكُمُوعَنُ شَيُّ أَيِّنُهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَرِنَيَّا شِرِنْگًا۞

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ آمُوالَكُمُ الَّذِيُ جَعَلَ اللهُ لَكُوْتِهُمُ اللَّهِيُّ اللَّهُ مُعَلَ اللهُ لَكُوْتِهُمُ أَوْبُهُمُ وَيُهَا وَاللَّمُ وُهُمُ هُمُ وَقُولًا مَعْدُرُوهًا ۞

وَابُتَنُواالْيُتُمْنَ حَتَى اذَابِلَغُواالَّيْكَاحُ قَانَ الْسَنُمُ مِّنْهُمُرُسُنْمًا فَادْفَعُوْ اَلِيُهِمُ اَمُوالَهُمُ وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَيِدارًا اَنُ يَكُبُرُوا وَمَنْ كَانَ خَنِيًّا فَلْسُنْتُمُوفُ \* وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعُرُوفِ \* قَاذَا دَفَعُتُ وَ الْيَهِمُ الْمُوالَهُمُ فَانْتُهَارُونِ \* قَاذَا دَفَعُتُ وَاللَّهِمُ الْمُوالَهُمُ

اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوثی دے دو، ہاں اگر
 وہ خود اپنی خوثی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہوکر کھالو۔

اور بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ اوڑھاؤ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔

۲. اور تیمیوں کو ان کے بالغ ہوجائے تک سدھارتے اور آزماتے رہو پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو آنہیں ان کے مال سونپ دو اور ان کے بڑے ہوجائے ک ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کردو، مال داروں کو چاہیے کہ (ان کے مال سے) بچتے رہیں ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجب طور سے کھالے، پھر جب آنہیں ان کے مال سونیو تو گواہ بنالو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ (ا)

ا. بیبہوں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیٹیم کا مال تمہارے پاس رہا، تم نے اس کی کس طرح حفاظت کی اور جب مال ان کے سپرو کیا تو اس میں کوئی کی بیٹی یا کسی فتم کی تبدیلی کی یا نہیں؟ عام لوگوں کو تو تمہاری امانت داری یا خیانت کا ثابد پھ نہ چلے۔ لیکن اللہ ہے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤگے تو تم سے حساب لے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی مُنْ اللہ فی اور تمہارے لیے دریاں اور تمہارے لیے

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِلَانِ
وَالْرَاقُورُ بُونَ وَلِلرِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْاَقْرِبُونَ مِثَاقَلَّ مِنْهُ تَرَكَ الْوَالِلَانِ وَالْاَقْرُبُونَ مِثَاقَلَّ مِنْهُ اَوْكَ ثُرُّ مَضِيْبًا مِّقْرُوْضًا ﴿

وَإِذَاحَضَرَالْقِسْمَةَ اُولُواالْقُرُبِل وَالْيُتْلَى وَالْسُلِكِينُ فَارْثُ قُوْهُمُ مِّنْهُ وَقُولُوْالَهُمُوَّوْلًا شَعْرُوفًا⊙

وَلَيُّفْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَاصُوْا عَلَيْهِمُّ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلَيْقُولُوْا قَوْلًا سَدِيدًا ۞

2. مال باپ اور خویش واقارب کے ترکہ میں مردول کا حصہ بھی ہے اور عور تول کا بھی۔ (جو مال مال باپ اور خویش اور اقارب چھوڑ کر مریں) خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ (اس میں) حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔

النّساء

اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آجائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔

9. اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے چھے (نفے نفے) ناتواں بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ رہتا ہے، (تو ان کی چاہت کیا ہوتی) پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر چچی تلی بات کہا کریں۔(۳)

وہی چیز پہند کرتا ہوں، جو اپنے لیے پہند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا نہ کسی میتیم کے مال کا والی اور سمرپرست۔" (صحیح مسلم-کتاب الإمارة)

ا. اسلام سے قبل ایک یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور صرف بڑے لاکے جو لڑنے کے قابل ہوتے، سارے مال کے وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچے بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ تا ہم یہ الگ بات ہے کہ لڑک کا حصہ لڑک کے حصے سے نصف ہے (جیسا کہ ۳ آیات کے بعد مذکور ہے) یہ عورت پر ظلم نہیں ہے نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث عدل وانصاف کے نقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ عورت کو اس کا استخفاف ہے علاوہ ازیں عورت کے مقابلے میں مرد پر کے پاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں۔ اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی پر بھی ظلم نہیں کیا ہے کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔

۲. اے بعض علاء نے آیت میراث ہے منسوخ قرار دیا ہے لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے۔ کہ امداد کے مستحق رشتے داروں میں ہے جو لوگ وراشت میں حصہ دار نہ ہوں، انہیں بھی تقییم کے وقت کچھ دے دو۔ نیز ان سے بات بھی پیار و محبت کے انداز میں کرو۔ دولت کو آتے ہوئے دیکھ کر قارون و فرعون نہ بنو۔ سمبر بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب اوصیا ہیں (جن کو وصیت کی جاتی ہے) ان کو نصیحت کی جارہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو بیتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پیند

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ آمُوَالَ الْيَــُتْلَى ظُلْمًا إِتَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي نُظُوْنِهِمُ نَامًا\* وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ۞

يُوْصِيْكُوُ اللهُ فِنَ آوُلادِكُو ۗ لِلذَّكِرِمِثُلُ حَظِّ الْاُثْنَيْكِيْنِ فَإِنْ كُنْ نِسَاءَ فَوَقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تُرَكَّ وَانْ كَانَتُ وَاحِدَّةً فَلَهَا النِّصُفُ وَلِابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اللهُ مُسُ مِثَاثَرُكَ اِنْ كَانَ لَهُ

•ا. بے شک جولوگ ناحق ظلم سے تیموں کامال کھاجاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عظریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔

11. الله تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے (ا) اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دوتھائی ملے گا۔ (ا) اور اگر ایک ہی لڑکی ہوتو

کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ بیبموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، قطع نظر اس کے کہ وہ ان کی زیر کھالت ہیں یا نہیں بعض کے نزدیک اس کے مخاطب وہ ہیں جو قریب المرگ کے پاس بیٹے ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرنے والے کو اچھی باتیں سمجھائیں تاکہ وہ نہ حق اللہ میں کو تاہی کر سکے نہ حقوق بنی آدم میں اور وصیت میں وہ ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وہ خوب صاحب حیثیت ہے تو ایک تہائی مال کی وصیت ایے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں یا پھر کی وصیت ایے لوگوں کے حق میں ضرور کرے جو اس کے قریبی رشتہ داروں میں غریب اور مستحق امداد ہیں یا پھر کی وصیت ایے لوگوں کے حق میں فرور کرنے کی وصیت کرنے تاکہ بی اس کے لیے زاد آخرت بن جائے اور اگر وہ صاحب جیثیت نہیں ہے تو اسے تہائی مال میں وصیت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے اہل خانہ بعد میں مفلسی اور احتیاج سے دوچار نہ ہوں۔ اس طرح کوئی اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کیا جائے اور یہ خیال اس کے بعد ان کے بعد ان کے بچے فقرو فاقہ سے دو چار ہوجائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ اس کی جائے کہ اگر ان کے بعد ان کے بچے فقرو فاقہ سے دو چار ہوجائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ اس تقصیل سے فہ کورہ سارے ہی مخاطبین اس کا مصداق ہیں۔ (تغیر قرطی دو خواد ہوجائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ اس تقصیل سے فہ کورہ سارے ہی مخاطبین اس کا مصداق ہیں۔ (تغیر قرطی دو خواد ہوجائیں تو اس کے تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ اس

ا. اس کی حکمت اور اس کا بینی برعدل وانساف ہونا ہم واضح کر آئے ہیں۔ ورثاء میں لڑکی اور لڑکے دونوں ہوں تو پھر
 اس اصول کے مطابق تقیم ہوگ۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، اس طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی سب وارث ہوں
 گ۔ حتی کہ جنین (مال کے پیٹ میں زیر پرورش بچی) بھی وراث ہوگا۔ البتہ کافر اولاد وارث نہ ہوگی۔

۲. یعنی بیٹا کوئی نہ ہو تو مال کا دو تہائی (یعنی کل مال کے تین حصے کرکے دو حصے) دو سے زائد لڑکیوں کو دیے جائیں گے اور اگر صرف دو ہی لڑکیاں ہوں، تب بھی انہیں دو تہائی حصہ ہی دیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعد بن رہیج فرانٹیڈ احد میں شہید ہوگئے اور ان کی دو لڑکیاں تھیں۔ مگر سعد کے سارے مال پر ان کے ایک بھائی نے قبضہ کرلیا تو نبی شکیفیڈ نے ان دونوں لڑکیوں کو ان کے چیا ہے دو ثلث مال دلوایا (ترمذي، أبوداود، ابن ماجه، کتاب الفرانض) علاوہ ازیں سورہ نساء کے آخر میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے بھی دو تہائی حصہ ہے لہذا جب دو بہنیں دو تہائی مال کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں دو سے زیادہ بیٹا یا ہے (خ اندین) خلاصۂ مطلب یہ ہوا کہ دو یا دو سے زیادہ ہونے کی

ۅؘڵڽ۠ٷٙٳ۫ڶڰۿڲڵؙؽڷۜۿؙۅؘڵۮ۠ٷۅؿۜٛٵٚؠٙٷٷؘڣڵڒؾٷ التَّلُثُ فَانكَانكَانَ لَفَٳڂٛۅٷٞٷڵۯؙؿؚڎؚٳڶۺؙۮؙۺؙڡڹٛ ؠۼٮۅؘڝؾٙۊ۪ؿؗۏڝؽ بِۿٵۘۅۮؿؿ۫ٵڹٙٷؙػ۠ۄٵۺٚٵٞٷؙڴ ڵػٮٞۮؙۯؙۅٛڹ۩ؘؿ۠ۿؙؙۿٵڨ۬ۯٮؚٛڵڬڴۯؙٮٛڡؙ۫ڰٵٚٷٙۑڝٛٚڐؿؚٞۺ ڶڟؿٳ۫ؾٳڟۿڰڶڹۼڸؽؠڴڂؚؽؽٵۜڝ

اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے مال باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے، اگر اس (میت) کی اولاد ہو، (۱) اور اگر اولاد نہ ہو اور مال باپ وارث ہوتے ہول تو اس کی مال کے لیے تیسرا حصہ ہے، (۱) ہال اگر میت کے کئی بھائی ہول تو پھر اس کی مال کا چھٹا حصہ ہے۔ (۳) یہ حصے اس وصیت (کی پیمیل) کے بعد ہیں جو مرنے والا کرگیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، تمہارے باپ ہول یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون شمہیں نفع پہنچائے میں زیادہ قریب

ہوں، تو دونوں صورتوں میں مال مترو کہ سے دو تہائی لڑکیوں کا حصہ ہوگا۔ باتی مال عصبہ میں تقسیم ہوگا۔

ا. مال باپ کے حصے کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ مرنے والے کی اگر اولاد بھی ہوتو مرنے والے کے مال باپ میں سے ہر ایک کو ایک ایک سدس طع گا یعنی باتی دو تہائی مال اولاد پر تقتیم ہوجائے گا البتہ اگر مرنے والے کے مال باپ میں صدے ہر ایک ہوتو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال (یعنی چھ حصوں میں سے سے حصے) میں کے بول گے اور ایک سدس باقی فی جائے گا اس کو ویے کے بعد مزید ایک سدس باقی فی جائے گا اس لیے بچنے والا یہ سدس بطور عصبہ باپ کے حصہ میں جائے گا یعنی اس صورت میں باپ کو دو سدس ملیں گے، ایک باپ کی چیشیت سے دوسرا عصبہ ہونے کی چیشیت سے۔

۲. یہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے (یاد رہے کہ بوتا بوتی بھی اولاد میں اجماعاً شامل ہیں) اس صورت میں مال کے لیے تیسرا حصہ ہے اور باقی دو جھے (جو مال کے جھے میں دوگنا ہیں) باپ کو بطور عصبہ ملیں گے اور اگر مال باپ کے ساتھ مرنے والے مرد کی بیوی یا مرنے والی عورت کا شوہر کھی زندہ ہے تو راج قول کے مطابق بیوی یا شوہر کا حصہ (جس کی تفصیل آرہی ہے) نکال کر باقی ماندہ مال میں سے مال کے لیے ثلث (تیسرا حصہ) اور باقی باپ کے لیے ہوگا۔

سا، تیسری صورت یہ ہے کہ مال باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زندہ ہیں۔ وہ بھائی چاہے سگے (بیٹنی) ہوں لیٹن ایک ہی مال باپ کی اولاد ہوں۔ یا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں لیٹن علاقی بھائی بہن ہوں یا مال ایک ہو، باپ مختلف ہوں لیٹن اخیافی بھائی بہن ہوں۔ اگرچہ یہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجود گی میں وراشت کے حقد ار نہیں ہوں گے۔ لیکن مال کے لیے ججب (نقصان کاسبب) بن جائیں گے لیٹن میب ایک سے زیادہ ہوں گے تو مال کے ثلث (تیسرے جھے) کو سدس (چھٹے جھے) میں شہدیل کردیں گے۔ باقی سارا مال (۲/۵) باپ کے حصہ میں چلا جائے گا۔ بشرطیکہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ این کشر کسے ہیں کہ جمہور کے بزدیک وہ بھائیوں کا فہ کور ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہوتو اس صورت میں مال میں مال کا حصہ شک بر قرار رہے گا۔ وہ سدس میں شدیل نہیں ہوگا۔ اتغیر این کئیر ایک بھائی یا

ہے، ('') یہ جھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ میں بے شک اللہ تعالیٰ بورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔

11. اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر مریں اور ان کی اولاد ہو تو نہ ہوتو آدھوں آدھ تمہارا ہے اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑ سے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے۔ ('') اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کرگئ موں یا قرض کے بعد۔ اور جو (ترکہ) تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو تم کرگئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو تم کرگئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث کی جاتی ہو وہ مرد یا عورت کلالہ ہو لیمن اس کا باپ بیٹا نہ ہو، ''ن

وَلَكُوْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُوا جُكُوْ إِنْ لَوْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَكُ قَالُكُوْ الزَّيْمُ مِثَّا الْتُكُوُ الثَّيْمُ مِثَا التَّكُوُ الثَّيْمُ مِثَا التَّكُوُ الثَّيْمُ مِثَا التَّكُوُ الثَّيْمُ التَّيْمُ الثَّيْمُ الثَّيْمُ الثَّيْمُ الثَّيْمُ الثَّيْمُ الثَّيْمُ وَلَكَ قَلَا قَالُ كَانَ لَكُوْ وَلَكَ قَالُ كَانَ لَكُوْ وَلَكَ قَالَ كَانَ لَكُوْ وَلَكَ قَلَى التَّهُنُ مِثَا التَّهُنُ مِثَا التَّكُو وَلَكَ قَالَ اللَّهُ وَلَكَ عَلَى وَطِيدًة وَلَكُ فَاللَّهُ وَلَكُ فَاللَّهُ وَلَكُ فَاللَّهُ وَلَكُ فَاللَّهُ وَلَلْكُ فَاللَّهُ وَلَكُ فَاللَّهُ وَلَلْكُ وَلَكُ وَلَكُ فَاللَّهُ وَلَلْكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُو اللَّهُ وَلِلْكُ وَلَكُو اللَّهُ وَلِلْكُو وَلِكُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَلَلْكُ وَلِيلًا وَلَوْلِ اللَّهُ وَلَلْكُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِلْكُونُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُونُ وَلِكُلُونُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِكُونُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّكُ وَلَكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَلَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالْلِهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَالِمُ وَاللَّالِ وَلَالِلْعُ وَاللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللْلِهُ وَاللْمُولِلُولُولُولُولُولُو

1. اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقلیم مت کرو، بلکہ اللہ کے تھم کے مطابق جس کا جتنا حصہ مقرر کردیا گیا ہے، وہ ان کو دو۔

۲. اولاد کی عدم موجود گی میں بیٹے کی اولاد لیعنی پوتے بھی اولاد کے تھم میں ہیں، اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے (فتح القدیر وابن کئیر) اس طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ ہوی سے ہویا کسی اور ہوی سے۔ اس طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہو یا پہلے کے کسی خاوند سے۔ اس طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے ہو یا پہلے کے کسی خاوند سے۔ سمبر بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی ایم عملہ سے۔ (فتح القدر) تقلیم مسلم ہے۔ (فتح القدر)

۵. اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہو باپ الگ الگ کیونکہ عینی بھائی بہن یا علاتی بہن بھائی کا حصہ میراث اس طرح نہیں ہے اور اس کا بیان اس سورت کے اخیر میں آرہا ہے اور یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے (فق القدی) اور دراصل نسل کے لیے مرد وزن ﴿لِلْنَوْمِيْ الْمُوْمِيْنِ مُعْلَى اللّٰهِ الْمُؤْمِنِيْنِ ﴾ کا قانون چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے

سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں، (۱) اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد (۲) جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو (۳) یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

لیے آخری آیت نساء میں ہر دو جگہ یہی قانون ہے البتہ صرف مال کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا اس لیے وہال ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے۔ بہر حال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔

ا. ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سب ایک تہائی سے میں شریک ہوں گے۔ نیز ان میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا۔ بلا تفریق سب کو مساوی حصہ ملے گا، مرد ہویا عورت۔

ملحوظہ: ماں زاد لینی اخیافی بھائی بعض احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں۔(۱) یہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے وارث ہوت ہیں۔(۲) یہ اس وقت وارث ہوں گے جب کہ میت کوتے ہیں۔ (۲) ان کے مرد اور عورت، جھے میں مساوی ہوں گے۔ (۳) یہ اس وقت وارث ہوں گے جب کہ میت کلالہ ہو۔ پس باپ دادا بیٹا اور پوتے وغیرہ کی موجود گی میں یہ وارث نہیں ہوں گے۔ (۳) ان کے مرد وعورت کتنے بھی زیادہ ہوں، ان کا حصہ ثمث (ایک تہائی) سے زیادہ نہیں ہوگا اور جیسا کہ اوپر کہا گیا ان کو اپنے مرنے والے اخیافی بھائی سے جو مال ملے گا اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہوگا یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دوگنا دیا جائے۔ حضرت عمر خلافتہ میں یہی فیصلہ کیا تھا اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خلافتہ نے یہ فیصلہ یقینا اس عرف وقت ہی کیا ہوگا جب ان کے یاس نبی منگافتہ کیا تھا اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خلافتہ نے یہ فیصلہ یقینا اس

۲. میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تیسری مرتبہ کہا جارہا ہے کہ ورثے کی تقتیم، وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین (قرض) سے پہلے کیا حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اجمیت دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو لینے والے زبردی بھی وصول کر لیتے ہیں۔ لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تباہل یا تغافل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے وصیت کا پہلے ذکر فرماکر اس کی اجمیت واضح کردی گئی۔ (درج المعانی)

ملح ظہ: اگر بیوی کا حق مہر ادانہ کیا گیا ہوتو وہ بھی دین (قرض) میں شار ہو گا اور اس کی ادائیگی بھی وراثت کی تقیم سے پہلے ضروری ہے۔نیز عورت کا حصہ شرعی اس مہر کے علاوہ ہوگا۔

س. بایں طور کہ وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کردیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلال شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے درآں حالیکہ کچھ بھی نہ لیا ہو۔ گویا اضرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے ہے اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع اور بمیرہ گناہ ہے۔ نیز ایک اور اللہ تعالیٰ دانا ہے بروبار۔

ساا. یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول(مُثَافِیُّامِّ) کی فرمانبر داری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

۱۳ اور جو شخص الله تعالی کی اور اس کے رسول (مَنَّالَّیْقِاً)
کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدول سے آگے نکلے
اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا،
ایسوں ہی کے لیے رسواکن عذاب ہے۔

10. اور تہاری عور توں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عور توں کو گھر وں میں قید رکھو، یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کردے، (۱) یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ تکالے۔ (۲)

تِلْكَ حُدُّاوُدُاللَّهِ وَمَنْ يُظِعِ اللَّهَ وَتَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِمَا الْأَنْهُلُ خِلِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ الْفُوْزُ الْعَظِيْرُ۞

ۅؘڡؖؽؖڲۼۻٳ؇؋ۅؘۯڛؙۅڷ؋ۅؘؽؾۘٙػڐۜڂٮ۠ۮؙۅۛۮ؋ ؽؙٮ۠ڿؚڶ؋ؙڬؘٲڒؚٵڿٙٳڸڎٵڣؽۿٵٷڶۿؘۼۮٙٵۨڰ۪ ؿ۠ۿؚؽؿ۠۞

وَالْمِيُّ يَانِّتُ مِنَ الْفَاحِثَ قَ مِنْ نِّسَالٍ كُمُ فَاسُتَشُهِ مُ وُاعَلِيْهِنَّ اَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ وَفِانُ شَهِدُ وُافَا مُسِكُو هُنَ فِي البُّنُوْتِ حَثَّى يَتَوَفَّدُهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُ نَّ سَبِيلًا ﴿

وصیت تھی باطل ہوگ۔

ا. یہ بد کار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا ہے جو اہتدائے اسلام میں - جب کہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی۔ عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی ہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں ایک سے دس کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد ذکر ہوگا تو معدود مؤنث ہوگا، اور عدد مؤنث تو معدود نذکر۔ یہاں اربعہ (لیعنی ۴ کا عدد) مؤنث ہے، اس لیے اس کا معدود جو یہاں ذکر نہیں کیاگیا اور محذوف ہے، یقیناً نذکر آئے گا اور وہ ہے رجال لیعنی اُربعہ رجال جس سے یہ بات معدود جو یہاں ذکر نہیں کیاگیا اور محذوف ہے، یقیناً نذکر آئے گا اور وہ ہے رجال لیعنی اُربعہ رجال جس طرح زنا کی سزا سخت واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لیے چار مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اس کے اثبات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کردی گئی ہے لیعنی چار مسلمان مرد عینی (چشم دید) گواہ اس کے بغیر شرعی سزا کا اثبات ممکن نہیں ہوگا۔

۲. اس راستے سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی لینی شادی شدہ زنا کار مرد وعورت کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ بدکار مرد وعورت کے لیے سوسو کوڑے کی سزا۔ (جس کی تفصیل سورۂ نور اور احادیث صحیحہ میں موجود ہے)

وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَٱصۡلَحَا فَاعۡرِضُواعَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْبًا

إِنْكَاالتَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوَّءَ بِجَهَاكَ قِرْمَةً يَتُوْبُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولِيْكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَ كَانَ اللهُ عَلَيْهُمُ عَكِيْبُمًا صَكِيْبُمًا ۞

وَكَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ حَتَّى إِذَاحَضَرَاحَكَ هُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّ نُنْبُتُ الْنَى وَلَا الَّذِينَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفْتًارُ ۗ اوُلَلِكَ اَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞

يَّايَّهُاالَّذِيْنَ امَنُوالاِيَوِلُّ لَكُوْ اَنْ تَرِثُوا السِّمَّاءَ كَرُهًا \* وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتِنْ هَبُوا بِبَعْضِ مَا

17. اورتم میں سے جو دو افراد ایسا کام کرلیں<sup>(۱)</sup> انہیں ایڈاء دو<sup>(۱)</sup> اگر وہ توبہ اور اصلاح کرلیں تو ان سے منہ پھیرلو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

11. یقیناً الله تعالی صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجۂ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آجائیں اور توبہ کریں تو الله تعالی بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے، الله تعالی بڑے علم والا حکمت والا ہے۔

11. اور ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آجائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ ک<sup>(۳)</sup> اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مرجائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

19. اے ایمان والو! حمهیں حلال نہیں کہ زبردسی عورتوں کو ورث میں لے بیٹھو<sup>(۳)</sup> انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ

۲. لیعنی زبان سے زجرو تونیخ اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زدو کوب کرلینا۔ اب یہ منسوخ ہے جیسا کہ گزرا۔ ۱۳. اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے اس کی ضروری تفصیل سورہ آل عمران کی آیت ۹۰ میں گزرچکی ہے۔

۳. اسلام سے قبل عورت پر ایک یہ ظلم بھی ہوتا تھاکہ شوہر کے مرجانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبرد تی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے، اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح

انَّدُتُمُوُهُنَّ اِلْاَانَ يَمَاٰتِينَ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعُرُوُفِ قَالُ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَلَى اَنُ تَكُرُهُوْا شَيَّاً وَيَعِنَّ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كِثَيْرًا ۞

جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے پچھ لے لو<sup>(۱)</sup> ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھی برائی اور بے حیائی کریں<sup>(۱)</sup> ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودو باش رکھو، گو تم انہیں ناپیند کرو <sup>لیک</sup>ن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی مجلائی کردے۔<sup>(۱)</sup>

کر لیتے یا اپنے بھائی سی بھی جے اس کا نکاح کردیتے، حتی کہ سوتیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کرلیتا یا اگر چاہتے تو اسے کس بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمادیا۔

ا. ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو ازخود اس کو طلاق نہ دیتا (جس طرح ایس صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے) بلکہ اسے خوب ننگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہوکر حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہوتا، ازخود واپس کرکے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔

۲. کھلی برائی سے مراو بدکاری یا بدزبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئ ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا روید اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کرکے خلع کرانے پر مجبور ہوجائے جیسا کہ خلع کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ (ماھد ہو سورة باترہ ۲۲۹)

سور یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ عظم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے اور اعادیث میں بھی نبی سائھ اُلئے اُلئے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے ای مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ الایفروٹ میں مورت رہوی کو فرمن مورت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں آیت کے ای مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ الایفروٹ مورت (بیوی) مومنہ عورت (بیوی) ہے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اے نالپند ہے تو اس کی دوسری عادت پندیدہ بھی ہوگی مطلب یہ ہے کہ بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اے نالپند کرتا ہوتو اسے بخیائی اور نشوز وعصیان کے علاوہ اگر بیوی میں پچھ اور کو تاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اے نالپند کرتا ہوتو اسے جدیائی اور نشوز وعصیان کے علاوہ اگر بیوی میں پچھ اور کو تاہیاں کی وجہ سے خاوند اے نالپند کرتا ہوتو اس حاس جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے، ہوسکتا ہے اللہ تعالی اس میں برکت ڈال کے خیر کثیر پیدا فرمادے لیعنی نیک اولاد وے دے یا اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و اور س کر اسلام کے عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ کو طلاق دے ڈالتے ہیں اور اس طرح اسلام کے عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ کا والنا کہ یہ حق تو انہائی ناگزیر حالات میں استعال کرتے ہیں۔ کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے۔ علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی برنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو

ڡٵؗڶٲۯڎٞؗٞٞؠؙٛٳۺؾؽٵڶۯؘۏڿٟ؆ػٵڹۮؘۏێٟٚۊٞڶؾؽۜڷؙۄؙ ڸڝ۫ڶۿڽۜۊڹڟٲڒٵڣؘڵڗؾڷؙڞؙۏؙڶۅؠؽ۬ڎۺؘؽٵ ٲػؙڂؙڽؙۏ۫ؿڋڣؙؿٵڴٲٷڶؿٵڡٞؠؙڽؾ۠ٵ۞

وَكِيْفَ تَا ُخُذُونَهُ وَقَدُا اَفْضَى بَعُضُكُوۡ اِلۡ بَعۡضِ وَّاَخَذُنَ مِنْهُمْ تِیۡثَا قَاغِلِیۡطًا ۞

ۅؘۘڒێٮٞڲۑٷٳؠؘٵػٛٷٳڹٵٞٷٛػ۫ۄؚؾڹٳڵێٮٮۜٳۧٳڒڵۣؠٵڡۜٙٮٛڛٙڵڡؘٛ ٳػ۠ٷػٳڹٷؘڮڝ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ ثُكُمْ وَكِنْتُكُمْ وَاخْوْتُكُمْ وَعَنْتُكُمْ

۲۰. اور اگر تم ایک بیوی کی جگه دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو، تو بھی اس میں سے پچھ نہ لو(۱) کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے۔

11. اور تم اسے کیسے لے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو<sup>(1)</sup> اور ان عور تول نے تم سے مضبوط عہد و پیان لے رکھا ہے۔<sup>(1)</sup>

۲۲. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے بایوں نے نکاح کیا ہے (۳) گر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔

۲۳ حرام کی گئیں (۵) تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں

طلاق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختیار اسے دے دیا۔ یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔

٢. "ايك دوسرے سے مل چھے ہو" كا مطلب ہم بسترى ہے۔ جسے الله تعالى نے كناية بيان فرمايا ہے۔

س، «مضبوط عبد و پیان» سے وہ عبد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم "اسے اچھے طریق سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑدینا"۔

٧٠. زمانهُ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے (لیعنی سوتیلی مال سے) نکاح کر لیتے تھے، اس سے روکا جارہا ہے،

کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ ﴿وَلَائِتَكُو اُلِمَا كُوْلَا اَلْكُو اُلِمَا كُولُولَا كُولُولِ كَا عَمُوم الَّكِي عُولَات سے نکاح کیا لیکن وخول سے قبل ہی طلاق دے دی۔ حضرت ابن عباس ڈِلَائِمُولُ سے بھی یہ بات مردی
ہے۔ اور علماء اس کے قائل ہیں۔ (تغیر طبری)

۵. جن عور توں سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ ان میں سات محرمات نب، سات رضائی اور چارہی ہے۔ ان میں سات محرمات نب، سات رضائی اور چارہی اور جانہی اور جانہی اور جانہی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ سات نبی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، چوپھیاں، خالائیں، بھیتی اور جانمی ہیں اور سات رضائی محرمات میں رضائی خالائیں، رضائی جینیں، رضائی کار سات رضائی محرمات میں رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی کار کی ہوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی ہائیں، رضائی ہوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی ہوپھیاں، رضائی ہوپھیاں، رضائی ہوپھیاں، رضائی ہائیں، رضائی ہوپھیاں، رضائی ہوپھی ہوپھیاں، رضائی ہوپھیلیں، رضائی ہوپھیلیں، رضائیں ہوپھیلیں۔

## اور تههاری همهنین، تمهاری مچهویهیان اور تمهاری خالائین

وَخْلَتُكُوْوَبَبْتُ الْزَوْوَبَبْتُ الْأُفْتِ وَأُمَّهَٰتُكُوالَّذِيَّ

تھیجیاں اور رضاعی بھانجیاں اور سسر الی محرمات میں ساس، ربائب (مدخولہ ہوی کی پہلے خاونہ سے لڑکیاں) بہو اور دو سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے۔ ان کے علاوہ باپ کی منکوحہ (جس کا ذکر اس سے پہلی آیات میں ہے) اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے اس کی بھو پھی اور اس کی جھیتی اور اس کی جھیتی اور اس کی جھیتی کاح حرام ہے۔ جس ماوں کی مائیں (نانیاں) ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں (دادیاں، فتم اول: محرمات نسبی کی تفصیل: أُمَّهَاتُ (مائیں) میں ماؤں کی مائیں (نانیاں) ان کی دادیاں اور باپ کی مائیں (دادیاں (یفج پردادیاں اور ان سے آگے تک) شامل ہیں۔ بَنَاتٌ (بیٹیاں) میں پوتیاں، نواسیاں اور پوتیوں، نواسیوں کی بیٹیاں (یفج پردادیاں اور ان سے آگے تک) شامل ہیں۔ بَنَاتٌ (بیٹیاں) میں تامیل ہیں اختلاف ہے۔ ائمہ خلافہ اسے بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافقی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے۔ پس جس طرح شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافقی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں داخل نہیں اور بالاجماع شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافقی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں داخل نہیں اور بالاجماع خالات نہیں۔ اس میں داخل نہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافقی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں داخل نہیں اور بالاجماع خوہ وہ اس آیت میں ہی ہوں باللہ اعلم (ابن کیز)۔ آخوات (بہنیں) مینی راخل نہیں۔ اخیافی وعلاتی، عَمَاتٌ (بچوپھیاں) اس میں باپ کی سب مؤنٹ نائی، دادی) کی حینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ جھتیجیاں، اس میں مال کی سب مؤنٹ اصول (یعنی نائی، دادی) کی حینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ جھتیجیاں، اس میں علی وفرعی) شامل ہیں۔ بھانجیاں، اس میں عیول قسم کی بھائیوں قسم کے بھائیوں کی اولاد بواسطہ اور بلاواسطہ (یا صلبی وفرعی) شامل ہیں۔ بھانجیاں، اس میں حیول قسم کی مینوں کی اولاد (بواسطہ وبلا واسطہ یا صلبی وفرعی) شامل ہیں۔

فتم دوم: محرمات رضاعی: رضاعی مال، جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت (لیعنی دو سال) کے اندر پیا ہو۔ رضاعی بہن، وہ عورت جس کو تمہاری حقیقی یا رضاعی مال نے دودھ بلایا، تمہارے ساتھ بلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ بلایا یا تم سے پہلے یا بعد تمہارے اور بہن بھائیوں کے ساتھ بلایا۔ یا جس عورت کی حقیقی یا رضاعی مال نے تمہیں دودھ بلایا، چاہے مختلف اوقات میں بلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہوجائیں گے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضاعی مال بنے والی عورت کی نہیں، اس کی نبی اور اس مرد کی بہنیں، اس کی نبی ورضاعی اولاد دودھ پینے والے بیچ کی بہن بھائی ورت کے جیٹھ، دیور، اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں، اس عورت کی جیٹیں، اس گھرانہ پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہونگے۔

قتم سوم: سسرالی محرمات: بیوی کی مال لینی ساس (اس میں بیوی کی نانی دادی بھی داخل ہے) اگر کسی عورت سے نکاح کرے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو، تب بھی اس کی مال (ساس) سے نکاح حرام ہوگا۔ البتہ کسی عورت سے نکاح کرکے اسے بغیر ہم بسترت کے طلاق دے دی ہوتو اس کی لڑکی ہے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ (اُجْ القدر) میں میں میں اس کی جہ میں مشرد اس کے لئی سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ (اُجْ القدر)

رَبِيْبَةٌ: يوى كے پہلے خاوند سے لؤى۔ اس كى حرمت مشروط ہے لينى اس كى مال سے اگر مباشرت كرلى گئى ہو گى تو ربيبہ سے نكاح حرام، بصورت ديگر حلال ہوگا۔ فِيْ حُجُوْرِ كُمْ (وہ ربيبہ جو تمہارى گود ميں پرورش پائيں) يہ قيد غالب احوال كے اعتبار سے ہے، بطور شرط كے نہيں ہے۔ اگر يہ لڑكى كى اور جگہ بھى زير پرورش يا مقيم ہوگى۔ تب بھى اس سے نكاح حرام ہوگا۔ حَلَائِلُ يہ حَلِيْلَةٍ كى جَعْنَ فَاعِلَةٍ ہے۔ بيوى كو طليہ اس ليے كہا

ٱۯڞ۫ۼؽؙڬ۠ۄ۫ۅٙٲڂۏؿٛڬۄ۫ۺٵڷڗۜڞ۬ٵۼڐ۪ۅٲؙڡۧۿؾؙ ڛ۬ٙٳۧڮ۠ۄ۫ۅٙڗؠٙٳۧؠڹٛڮؙۿٳڵؿؽ۫ڣٛۼٛۅؙڶۣۿ؈ۨٞۏۺٚٳٙڮۿ ٵڵؿؙٙۮڂؘڶٮؙؙٷٛڽڥؚؾٛٷڶڽؙڷۏؾٛڰۏؙٷؙٳۮڂڶٮؙٛٷۛؠڡۣؿ ڡؘكڂؙ۪ڹٵڂۼۘؽؽؙڬؙۄؙۅڝٙڵٳڸؙٲۺٵۧڲڴٵڷڹؽؘؽ؈ڽ ڶڞڵۮڽؙؙٟڴۅٚٚۅٙڶڹۼۼۼٷٳؠؽؙؽٵڶۯؙڞٛؾڽ ٳڵٳڡٵڠڽ ڛڶڡۜٵڗٵڶؿڰػٳؽۼٛڡؙٷٳڒٙڿؽؠؙٵۿ

وَّالْمُنْحُصَنْتُ مِنَ السِّمَاءِ الَّارِمَامَلَكَتْ اَيْمَا مُكُوْكِ لَٰكُ اللهِ عَلَيْكُوْ وَالْحِلَّ لَكُوْمًا وَزَاءَ

اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کرچکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہوتو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے صلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارے حکبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا ہاں جو گزرچکا سو گزرچکا سو گزرچکا سے گررچکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشے والا مہر ہان ہے۔

۳۸. اور (حرام کی گئیں) شوہر والی عورتیں گر وہ جو تمہاری ملکیت میں آجائیں، (۱) اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم

گیا ہے کہ اس کا محل (جائے قیام) خاوند کے ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی جہاں خاوند اترتا یا قیام کرتا ہے وہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتا ہے وہ بھی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں لیٹن ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ ای طرح رضا کی اواد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے مِن أَصْلاَبِکُمْ (تبہارے صلی بیٹوں کی بیویوں) کی قید سے یہ واضح ہوگیا کہ لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے۔ دو بہنیں (رضا می ہوں یا نبی) ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے۔ البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اس طرح چار بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اجازت نہیں جب تک طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہوجائے ملحوظۃ: زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی اس طرح اگر اپنی بیوی کی ماں (ساس) سے یا اس کی بیٹی سے (جو دوسرے خاوند سے ہو) زنا کرلے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی

کی ماں (ساس) سے یا اس کی بیٹی سے (جو دوسر سے خاوند سے ہو) زنا کرلے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی (دلائل کے لیے دیکھیے، فتح القدیر) احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زنا کاری سے بھی حرمت ثابت ہوجائےگ۔ اول الذکر مسلک کی تائید بعض احادیث سے ہوتی ہے۔

ا. قرآن کریم میں إِحْصَانٌ چار معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ (۱) شادی (۲) آزادی (۳) پاک دامن ورتیں (۴) اور اسلام۔ اس اعتبار سے محصنات کے چار مطلب ہیں، (۱) شادی شدہ عورتیں (۲) آزاد عورتیں (۳) پاک دامن عورتیں (۴) اور مسلمان عورتیں (۳) پاک دامن عورتیں (۳) اور مسلمانوں عورتیں بہاں پہلا معنی مراد ہے۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آگئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ ڈھ گنٹی نے نبی شکھ تی سے بید معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر غورتیں، جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ البتہ استبرائے مضروری ہے۔ یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔

ۮڸڬؙۄؙٲۜ؈ٛ ؾؠٛؾٷٛٳۑٲڡؙۅٳڸڬؙؠؙۿٷۻۣؽؽۼؽۯ ڡؙڛڣڿؽڹٛڡٞٵڶۺؠؙؾڠؿؙۯڽ؋ڝڹۿؾۏٵؿ۠ۿؿ ٲۼٛۅۯۿؿۏٛڽڝٛ۫ةٞۅٛڵڂڹٵڂۼڶؽڴۄ۬ڣؽؠٵڗڶۻؽؿ۠ۄ ڽ؋ڝؙڹۼؙڽٳڵڣٚؽؙؽۻۊٞڷؿٳڛ۠ڰڰڶؽۼڸؽڴڲڲڲڰڲڲڰڰ

پر فرض کردیے ہیں، اور ان عور توں کے سوا اور عور تیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بیخے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے، (۱) اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، (۲) اور مہر مقرر ہوجائے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کرلو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، (۳) بے شک اللہ تعالی علم

لونڈی کا مسکد: نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کاسلسلہ عام تھا جے قرآن نے بند نہیں کیا، البتہ ان کے بارے میں ایس حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں تاکہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے دو ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آرہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت کردیے جاتے تھے۔ یہی خریدے ہوئے مرد وعورت غلام اور لونڈی کہلاتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع (فائدہ اٹھانے) کا حق حاصل ہوتا تھا۔ دوسرا ذریعہ جنگ میں قیدیوں والا تھا، کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کردیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ قیدیوں کے لیے یہ بہترین عل تھا۔ کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں بی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہوتا انسل کے لیا ملمان شادی شدہ ہوتا (تنسیل کے لیا مادی میں تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہی ہیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آجائیں۔ اس صورت عورتیں تو ویسے بی حرام ہیں تاہم کافر عورتیں بھی حرام بی ہیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آجائیں۔ اس صورت میں ساتہم کافر عورتیں بھی حرام بی ہیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آجائیں۔ اس صورت میں ساتہم کافر عورتیں بھی حرام بی ہیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آجائیں۔ اس صورت میں ساتہم کافر عورتیں بھی حرام بی ہیں الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آجائیں۔ اس صورت میں ساتہم کافر عورتیں کے لیے علال ہیں۔

ا. یعنی مذکورہ محرمات قرآنی اور حدیثی کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ بشر طیکہ چار چیزیں اس میں ہوں۔
اول یہ کہ طلب کرو آن تُبنّغُوْا یعنی دونوں طرف سے ایجاب وقبول ہو۔ دوسری یہ کہ مال یعنی مہر ادا کرنا قبول کرو۔
تیسری یہ کہ ان کو شادی کی قید (دائمی قبضے) میں لانا مقصود ہو۔ صرف شہوت رانی غرض نہ ہو (جیسے زنا میں یا اس
متعہ میں ہوتا ہے جو شیعوں میں رائج ہے لیتی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح)۔ چو تھی یہ
کہ چیسی یاری دو تی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجود گی میں نکاح ہو۔ یہ چاروں شرطیں اس آیت سے متفاد ہیں۔ اس سے
جہاں شیعوں کے متعہ کا بطلان ہوتا ہے وہیں مروجہ حلالہ کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت
کو نکاح کی دائمی قید میں لانا نہیں ہوتا، بلکہ عرفا ہہ صرف ایک رات کے لیے مقرر اور معہود ذہنی ہے۔

۲. یہ اس امر کی تاکید ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی کے ذریعے سے استمتاع اور تلذذ کرو۔ انہیں ان کا مقرر کردہ میر ضرور اداکرو۔

سا، اس میں آپس کی رضامندی سے مہر میں کی بیشی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

والا حكمت والا ہے۔

70. اور تم میں سے جس کی کو آزاد مسلمان عور توں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت وطاقت نہ ہوتو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو (اپنا نکاح کرلے) اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرلو، (۱) اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، وہ پاک دامن ہوں نہ کہ علائیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشائی کرنے والیاں، پس بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشائی کرنے والیاں، پس کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عور توں کی ہے۔ (۲) کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے عور توں کی ہے۔ (۲) کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے اور ترکیف کا اندیشہ ہو اور بڑی رحمت والا ہے۔

وَمَنُ لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنْكُوْ طُوْلَا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحُصَلَٰتِ
الْمُؤُمِنْتِ فَيَنَ مَّالَكَتُ الْمُكُمِّنُ فَتَيْلِكُمُ
الْمُؤُمِنْتِ فَالْكُوْمُنَّ الْمَكْتُ الْمُكُمِّنُ فَتَيْلِكُمُ
الْمُؤُمِنْتِ فَالْكُومُ هُنَّ بِإِذْنِ الْمُلِهِنَّ وَالْوُمُنَّ
الْمُؤُمُنُ فِي الْمُعُونُ فِي مُحْصَنَّتِ عَلَيْمُ الْمِحْصَنَٰتِ وَلَا اللَّهُ مَنْتُ وَلَا اللَّهُ مَنْتَ مِنْكُونُونَ اللَّهُ مَنْتِ مِنَ الْمُحْصَنَٰتِ مِنَ الْمُحَصَنْتِ مِنَ الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْمُحَصَنْتِ مِنَ الْمُحَصَنْتِ مِنَ الْمُحَصَنْتِ مِنَ الْمُحَصَنْتِ مِنَ الْمُحَصَنْتِ مِنَ الْمُحَصَنْتِ مِنَ الْمُحَمِّنَ الْمُحَمِّنَ الْمُحَمِّنَ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُحَمِّنَ تَصَمِيرُوا اللَّهُ عَمْوُرُ الْمُحَمِّنَ الْمُحَمِّنَ الْمُحَمِّنَ الْمُحَمِّنَ الْمُحَمِّنَ الْمُحَمِّنَ الْمُحَمِّنَ الْمُحَمِّنَ الْمُحَمِّنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُحْمِنِي الْمُنْ اللَّهُ مَنْ الْمُنْتَ مَنْ الْمُحْمَنِي الْمُنْتَى الْمُنْتَعَلِّي اللَّهُ مَنْ الْمُنْتَى الْمُنْتَعِلَى الْمُحْمَنِي الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَى الْمُنْتُونُ اللَّهُ الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِمِّ الْمَاتِ اللَّهُ الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعَلِّي الْمُنْتِ الْمَنْتُ الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمِنْتُ الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتِ الْمُنْتِ الْمُنْتِعِيلِي اللَّهُ الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتُونِ اللَّهِ الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتِ الْمِنْتِ الْمُنْتَعِلَى الْمُنْتُونِ الْمُنْتُولِكُونِ اللَّهُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونِ اللَّهُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُولُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتِي الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتَعِلَّالِي الْمُنْتُونُ الْمُلْمُنْ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُلِي الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتَ

ملحوظة: "استمتاع" كى لفظ سے شيعہ حضرات نكاح متعه كا اثبات كرتے ہيں۔ حالانكه اس سے مراد نكاح كے بعد صحبت ومباشرت كا استمتاع ہے، جيسا كه ہم نے بيان كيا ہے۔ البتہ متعه ابتدائے اسلام ميں جائز رہا ہے اور اس كا جواز اس آيت كى بنياد پر نہيں تھا، بلكه اس رواح كى بنياد پر تھا جو اسلام سے قبل چلا آرہا تھا۔ پھر ني مُنَّا ﷺ نے نہايت واضح الفاظ ميں اسے قيامت تك كے ليے حرام كرديا۔

ا. اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے، لونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح غلام بھی اینے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ ٹکاح نہیں کرسکتا۔

۲. لینی لونڈیوں کو سو (۱۰۰) کے بجائے (نصف لینی) پیاس کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی۔ (تفیل کے لیے دیکھے تغیر ابن کیش)

۳. لینی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اگر ایسا اندیشہ نہ ہوتو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہوجائے۔

ؠؙڔۣؽؙٳڵڵٷڸؽؠۜؾؽڶڴؙۄٛۅؘؾۿؙۑؽڬؙۄؙٛڛؙٙؽٳڷۮؚؽؽ؈ؽ ڣٙؿڸٟڎؙۅؘؿڗؙۊٮؚػڶؽڴۄ۫ٷٳڵڎڡؙۼڸؽڎۜڮؽڎ۠۞

> ۅؘڵڟڎؙؽؙڔؽۮٲڽٛؾؙٷۛڹۘۜۼڷؽڴڐ۫ٷؽڕٝٮؽٵڷڹؽؽ ؘؠؾۜؿٟٷٛڽٵڶؿٞۿۅ۬ؾؚٲؽ۫ٷٙڽؽڵۅؙڶڡؙؽڴٷڴڰٛٙڰ

يُرِيكِاللهُ أَنَّ يُخَوِّفَ عَنْكُوْ وَخُلِقَ الْإِلْشَالُ ضَعِيقًا۞

يَايُهُا الَّذِيْنَ امْنُوْا لَا تَأْ كُوْاَامُوَاللَّهُ مِينَكُمْ بِالنَّاطِلِ إِلَّااَنُ تَكُوْنَ عِنَادَةً عَنُ تَرَاضٍ مِّنْكُمُّ وَلِآفَتُنُوَّاانَفُسُكُمْ وَلِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُّ رَحِمُا® رَحِمُا®

۲۷. الله تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے (نیک) لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور الله تعالی جانبے والا حکمت والا ہے۔

۲۷. اور الله چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہے جاؤ۔ (۱)

۲۸. الله چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کردے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔(۲)

79. اے ایمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤہ (\*\*) مگر یہ کہ خرید وفروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، (\*\*) اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو (۵) یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔

ا. أَنْ تَمِيلُوا لِعِن حَق سے باطل كى طرف جَمَك جاؤ۔

الس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اسے فراہم کی ہیں۔ انہیں میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے۔ بعض نے اس ضعف کا تعلق عور توں سے بتلایا ہے یعیٰ عورت کے بارے میں کمزور ہے، اس لیے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے، اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنا لیتی ہیں۔ سع. بالباطلی میں وھو کہ، فریب، جعل سازی، ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے قمار، ربا، وغیرہ اس طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے۔ مثلاً بلاضرورت کیا ہے، جیسے قمار، ربا، وغیرہ اس طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے۔ مثلاً بلاضرورت فوٹو گرافی، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں اور فخش کیشیں وغیرہ ان کا بنانا، بچینا، مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔
 اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو۔ حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہوں ہی رہے گا۔ علاوہ ازیں رضامندی میں خیار مجلس کا مسلہ بھی آجاتا ہے لیتی جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں سودا فضی کرنے کا اختیار رہے گا جیسا کہ صدیث میں ہے «الْبیّعانِ بالْخیارِ مالَمْ یَتَفَرَقاً» (صحبح البخادی ومسلم-کتاب البیوع) "دونوں باہم سودا کرنے والوں کو، جب تک جدا نہ ہوں، اختیار ہے۔"

۵. اس سے مراد خودکثی بھی ہوسکتی ہے جو بمیرہ گناہ ہے اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان
 کو قتل کرنا بھی کیونکہ مسلمان جمد واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا۔

وَمَنُ يَّفُعَلُ ذٰلِكَ عُلُ وَانَّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيُهِ نَازًا وُكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِدِيْرًا ۞

ٳؽؙۼۜٛؾ۬ڹٛڹؙۅؙٳػؠؘٳٚڒؘٲؿؙۿۄؘڹػڡ۬ٚؗؗؗؗٛڬؽٙڡٚٞۯۘؗۘڠٮؙٛڴڎڛؾؚٲؽؚڴۄ ۅؘٮؙ۫ٮؙٛڿڵڬؙڎ ؾؙ۠ڶؙڂڵڴڔؠۣ۫ؠؙٵۛ

ۉڵڒؾؘۘٮۛؠؘۜۏٞٛٳٮٚٲڡؙڟۜڶٳڛ۠ڡؙۑ؋ؠۼڞؙڴۥٚڟڸۼۻٝ ڸڸڗؚؚۜڿٳڸڹڝۣؽؚڮ؞ۣٞؠۜؠٞٵٲڬۺۜؠؙۅٝ۩ۏۣڸڵۺٮۜٲۼڹڝؚۘؠؙڰؚ ڛؠٵڵؿۺؘڔٛڹٞ۫ٷڛۘٷؙۅاؠڵۿڝؚڽ۬ڡٛڞ۫ڶۣ؋ٳؾۜٳٮڰڶڰػٵڽ ڽڴؚڸٚؿؿؿؙٞۼٳؽؿٵ۞

• سا، اور جو شخص یہ (نافرمانیاں) سرکشی اور ظلم سے کرے گا(ا) تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

اللہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہوگے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے(\*) تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کردیں گے اور عزت وہزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔

اللہ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں لیڈ تعالیٰ سے اس کا فضل ماگو،(\*) یقیناً اللہ ہرچیز کا جانے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل ماگو،(\*) یقیناً اللہ ہرچیز کا جانے

ا. یعنی منہیات کا ارتکاب، جانتے ہوجھتے، ظلم وتعدی سے کرے گا۔

۲. کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ جس پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے، بعض کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم کے روکا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کی گناہ میں پائی جائے تو وہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جنہیں بعض علماء نے ایک کتاب میں جع بھی کیا ہے۔ جیے الکبائر للہیتمی وغیرہ۔ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہوں مثلاً شرک، عقوق والدین، چھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا تو ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کردیں گے۔ سورہ مجمم میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش (بے حیائی کے کاموں) سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے دوری تھروری قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار ویداومت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنادیت ہیں۔ ای طرح اجتناب کبائر کے ساتھ ادکام وفرائض اسلام کی پابندی اور اعمال صالح کا اجتمام بھی نہیت ضروری ہے۔ جیاب کرام شخافی نے شریعت کے اس مزاج کو سجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے صرف وعدہ مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کیا، بلکہ مغفرت ورحمت الی کے یقین حصول کے لیے نہورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جب کہ جارا وامن عمل سے تو خالی بلکہ مغفرت ورحمت الی کے یقین حصول کے لیے نہ کورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جب کہ جارا وامن عمل سے تو خالی بلکہ مغفرت ورحمت الی کے یقین حصول کے لیے نہ کورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا۔ جب کہ جارا وامن عمل سے تو خالی ہیں ہارت کا دیمار کیا۔ جب کہ جارا وامن عمل سے تو خالی ہے لیکن ہارے قلب امیدوں اور آرزؤوں سے معمور ہیں۔

سا. اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رہا تھیا نے عرض کیاکہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں۔ ہم عورتیں ان فضیلت والے کامول سے محروم ہیں۔ ہماری میر اث بھی مردول سے نصف ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ (سند احمد اللہ سند ۱۳۲۲) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت والا ہے۔

ۅؙڸڴؙڵۜڿۘػڶؾٚٲڡٙۅٳڸٙؠؠؖٵڗۘٛٵڎٙٳڸۮڹۏٳڶڒڎۧۯؠؙۅڹ ۅٙڷڒ۫ؠؙڽۜۼۘڡۜؾڬٳؽؗؽٲٮؙٛڰ۫ۏٵؿؙۅۿؙۄ۫ڹڝؚؽؠۿؙڞ۠ٳڹؖٳڶڵڮ ػٵڹۼڮڴؚڵؿؙؿؙڠؙۺ۫ۿؽڵؚٳڟ۫

سام. اور ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر مریں اس کے دار جو جھوڑ کر مریں اس کے دارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کردیے ہیں (۱) اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو (۲)

وطاقت اپنی عکمت وارادہ کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی اطاعت اور نیک کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی، مردوں کی طرح، ان کا پورا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد، صلاحیت اور قوت کارکا جو فرق ہے، وہ تو قدرت کا ایک ائل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

ا. مَوَ النِيْ، مَوْ لَىٰ كَى جَمِع ہے۔ مَوْلَىٰ كَ كَلَّى معنى بين دوست، آزاد كردہ غلام، چچا زاد، پروى۔ كين يمال اس سے مراد ورثاء بيں۔ مطلب يہ ہے كہ ہر مرد عورت جو پچھ چھوڑ جائيں گے، اس كے وارث ان كے مال باپ اور ديگر قريبى رشتہ دار ہوں گے۔

الله اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفرین کا اختلاف ہے۔ این جریر طبری وغیرہ اسے غیر منسوخ (محکم) مانتے ہیں اور آئیمائنگٹم (معاہدہ) ہے مراد وہ طف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آرہا تھا۔ نصیبہہ (حصہ) ہے مراد ای طف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے اور این کثیر اور دیگر مفرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ کوئکہ آئیمائنگٹم ہے ان کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے۔ کوئکہ آئیمائنگٹم ہے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو جج ہے کہ عد ایک انسادی اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا، اس میں ایک مہاجر، انسادی کے مال کا اس کے رشتہ داروں کے بجائے، وارث ہوتا تھا لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر ﴿وَاوُلُو االْرَحْمُ مُعْمُومُومُ اُولُو اِلْرَحْمُ اِللّٰهِ اللّٰهِ کَمُ مُومُ اللّٰهُ اللّٰهِ کَمُ کَمُ کَمُ کَمُ کُومُ کُمُ کُمُ کُمُ کُمُ کُم کے ایک دوسرے کی مدو ہو اور نبیں ہوگا۔ اہل علم کے ایک گروہ نے اس میں شامل ہے۔ موالات عقد، موالات علف ومیس کے کم از کم ایک لاوارث ہے۔ اور ایک دوسرے شخص ہے کہ میں تمہارا مولی ہوں۔ اگر کوئی میں ہوگا۔ اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لاوارث کی وقات کے بعد اس کا مال نہ کورہ جنس تمہارا مولی ہوں۔ اگر کوئی وہ کتے ہیں کہ ﴿وَالَٰوَیْنَ عَقَدُتُ اَیُمُنْکُومُ ہے مراد ہوی اور شوہر ہیں اور اس کا عطف آلُا قَرْبُونَ پر ہے معنی یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ﴿وَالَٰوَنُ مُونُ نِیْرِ ہُوںُ اور ہُمِ ہُوں اور شوہر ہیں اور اس کا عطف آلُا قَرْبُونَ پر ہے معنی یہ ہیں کہ وہ کے تیں کہ ﴿وَالَٰوَیْنَ کُونُ وَارِتُ نَہُ ہِ مِن اور اس کا عطف آلُا قَرْبُونَ پر ہے معنی یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ﴿وَالَٰوَ اللّٰونَ نُونَ یَر ہے معنی یہ ہیں کہ وہ کے جیں کہ جیں کہ جی کہ میں کہ کہ کہ کہ کے ایک دور ہے میں کہ کہ کے ایک دور ہوں کی دیت کے ایک وہ کے ایک وہ کوئی کے معنی یہ بیں کہ وہ کے کہ میں آلگون کی دور ہے مور یہ جی کہ میں کا ایک اور میک کے بیں کہ جی کہ میں کی کی کہ کی کی کوئی کے مراد ہو کی دور ہے کوئی کے مراد ہوں کے مراد ہو کی دور کے کوئی دور کے مراد

حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔

ساس مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرج کے ہیں، (۱) پس نیک فرمانبر دار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بہ حفاظت اللی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بدرماغی کا متمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑدو اور انہیں مارکی سزادو پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، (۱) بے تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، (۱) بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔

اَيِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى القِّمَاءِ بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَ بِعُضٍ قَ بِمَا اَنْفَقُوامِنَ اَمُوالِهِمُّ قَالْحُولَتُ تَعْنَقُ خَفِظْتُ لِلْفَيْنِ بِمَاحَفِظَ اللهُ وَاللّٰتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَ فَعِظْوُهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ وَاللّٰمَنَاجِعِ وَاضْرِ بُوهُنَ قَالَ اَطْعُتَكُمُ فَلَا تَبْعُو اعْلَيْهِنَ سِبْيلًا وَانَ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبْيُرًا ﴿

"مال باپ نے، قرابت دارول نے اور جن کو تمہارا عہد و پیان آپس میں باندھ چکا ہے ( لیعنی شوہر یا بیوی) انہول نے جو کچھ چھوڑا اس کے حقدار لیعنی جھے دار ہم نے مقرر کردیے ہیں۔ البذا ان حقداروں کو ان کے جھے دے دو" گویا پیچھے آیات میراث میں تفصیلاً جو جھے بیان کیے گئے تھے یہاں اجمالاً ان کی ادائیگی کی تاکید مزید کی گئی ہے۔

ا. اس میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہی ہے جو مردانہ قوت ودماغی صلاحیت ہے جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کہی ہے، جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جنہیں اسلام نے عورت کی عقت وحیاء اور اس کے تقدی کے حفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے، عورت کی موجہ سے جنہیں اسلام نے عورت کی عربراہی کے خلاف قرآن کریم کی میں نور کر میں ہوگئی جسمیلوں سے دور رکھا ہے۔ عورت کی سربراہی کے خلاف قرآن کریم کی میں نبی کریم کی میں نبی کریم کی میں تبی کریم کی میں نبی کریم کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ جس میں نبی کریم کی میں ایس ایس میں میں بی کریم کی قطعی البخاری۔ کتاب فرمایا ہے "وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کردیے۔" (صحیح البخاری۔ کتاب المعنی کا کہ کی بیات کا المغازی۔ باب کتاب الذی گانگی الی کسری وقیصر وکتاب الفتن باب ۱۸)

۲. نافرمانی کی صورت میں عورت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے وعظ وقصیحت کا نمبر ہے، دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہے جو سمجھ دار عورت کے لیے بہت بڑی شنبیہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھ تو ہلکی ہی مارکی اجازت ہے۔ لیمن یہ مار دو حشانہ اور ظالمانہ نہ ہو جیسا کہ جابال لوگوں کا وطیرہ ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول سکی شیخ نے اس ظلم کی اجازت کی مرد کو نہیں دی ہے۔ اگر وہ اصلاح کرلے تو پھر راستہ تلاش نہ کرو لیعنی مار پیٹ نہ کرو تنگ نہ کرو، یا طلاق نہ دو، گویا طلاق بالکل آخری مرحلہ ہے جب کوئی اور چارہ کار باتی نہ رہے۔ لیکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طریقے سے استعال کرتے ہیں اور ذرا درا ہی بات میں فوراً طلاق دے ڈالتے ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں، عورت کی بھی اور خیج ہوں تو ان کی بھی۔

وَ اِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْ احْكَمًا مِّنُ اَهُلِهِ وَحَكَمًا مِِّنَ اهْلِهَا النَّيْرِيْكَا إِصْلَاحًا يُُوفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا لِلَّااللهُ كَانَ عَلِيْمًا خَيْدُولُ

وَاخْبُدُوااللهَ وَلاَشُتُوكُوْالِهِ شَيْئًا قَالِوُالِدَيْنِ وَحُسَانًا قَرِيْنِ الْقُرْبِي وَالْيَتْلَى وَالْمُسَلِكِيْنِ وَالْجَارِذِي الْفُرْبِي وَالْجَارِالْجُنْنِ وَالصَّاحِبُ بِالْجُنْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَامَلَكَتُ اَيْمَانُكُوْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خُتَالًا فَخُوْدًا ﴿

اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے (۲) اور پہلو

کے ساتھی سے (۳) اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن

کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، (غلام کنیز)<sup>(\*)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو بیند نہیں فرماتا۔<sup>(۵)</sup>

ا. گھر کے اندر مذکورہ مینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو یہ چوتھا طریقہ ہے اور اس کی بابت کہا کہ حکمین (فیصلہ کرنے والے) اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً ان کی سعی اصلاح کامیاب ہوگ۔ تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین کو تفریق بین الزوجین یعنی طلاق کا اختیار ہے یا نہیں؟ اس میں علاء کا اختیاف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ (جدائی کے لیے وکیل بنانا) کے ساتھ مشروط کرتے ہیں اور جمہور علماء اس کے بغیر اس اختیار کے قائل ہیں۔ رنسیل کے لیا خطرہ ہو تغیر اس اختیار کے قائل

۲. اُلْجَارِ الْجُنُبِ قرابت دار پڑوی کے مقابلے میں استعال ہوا ہے جس کے معنی ہیں ایسا پڑوی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوی سے بہ حیثیت پڑوی کے حسن سلوک کیا جائے، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار جس طرح کہ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے۔

۳. اس سے مراد رفین سفر، شریک کار، بوی اور وہ شخص ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت وہم نشینی اختیار کرے۔ بلکہ اس کی تعریف میں وہ اوگ بھی آسکتے ہیں جنہیں مخصیل علم، تعلم صناعت (کوئی کام سکھنے) کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے یاس بیٹھنے کا موقع ملے۔ (ٹ القد)

سم. اس میں گھر، دکان اور کارخانوں، ملول کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آجاتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید احادیث میں آئی ہے۔

۵. فخر و غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت نالپند ہے بلکہ ایک حدیث میں بہال تک آتا ہے کہ "وہ شخص جنت میں نہیں م جائے گا جس کے ول میں رائی کے ایک وانے کے برابر بھی کبر ہو گا۔" (صحیح مسلم کتاب الإیمان، باب تحریم الکبر وبیانه

ٳڵؽڹؽۘڽؽؠٛڿٛڵۏؽؘۘٶؽؘٲٷؽٵڵؾٞٲڛۑؚٳڶؠؙٷٛڶ ۅۜؾؽؿؙٮٛؠؙۅٛؽ؞ٵۧٳڎ۬ۿڎؙٳٮڵۿؙڡؚؽۏٞڞٝڸ؋ ۅؘآۼؘؾۛۮؙؽٙٳڸؽؙڝٚۼؠٳؿؾۼۮٵڲٵڿ۫ۿؽؽٵ۞

ۉٵڷۜۮؚؽؗؽؙؽؙڣڠٞۯؙؽٵڡؙۉٵڵۿؙۿڔڴٵٚٵڵٵڛۉڵۘۘڵ ؿؙٷۣ۫ڡڹؗٷؽڽٳٝڵؾۅؘڰڵڔٳڷؿؘٷٟ۩ٳڵۏۮٟۅڡٙڡؙؽؖڲؽؙ ٵۺؖؽڟؽؙڵؿؙڵٷڎؚۯؙؽٞٵۿڛٙٵٷؿڔؽ۫ؿٵ۞

وَ مَنَا ذَا عَلَيْهِ هُ لَوَامَنُوْ ابِاللهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوْ اِمِنّا رَزَقَهُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ يِهُمُ عَلِيمًا ۞

ٳؾۜٙٵۺ۬ڬڒؽڟٚڸۉڡۣؿؙڡۜٲڶۮۜڗۜڐٷڶڽؗؾڬٛڂڛؽڐ ؿڞ۠ۼڡؙ۫ۿٵٷؽؙٷ۫ؾؚڡؚؽ۬ڷۮؙڽؙؙ؋ؙٲۻؙڗؙۼڟۣؽؠٵ۞

فَكَيْفَ إِذَاجِئُنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ قَجِئُنَايِكَ عَلْهَوُلَاشَهُيُكُ

۳۷. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپالیتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔

۳۸. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو،(۱) وہ بدترین ساتھی ہے۔

PM. اور بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔

۲۰۰. بے شک اللہ تعالی ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہوتو اسے دوگئی کردیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔

اس، پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بناکر لائیں گے۔(۲)

حدیث: ۱۹) یہاں کبر کی بطور خاص مذمت سے یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبرسے خالی ہوگا۔ متنکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنول اور بریگانول کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔

ا. بخل ( یعنی اللہ کی راہ میں خرج نہ کرنا) یا خرچ تو کرنا لیکن ریا کاری یعنی نمود و نمائش کے لیے کرنا۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپہند ہیں اور ان کی ندمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوہ اور ان لوگوں کا وطیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔

۲. ہر امت میں سے اس کا پغیر اللہ کی بارگاہ میں گوائی دے گا کہ یا اللہ! ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچادیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور؟ پھر ان سب پر نبی کریم مَلَّ اللَّهِ اِن دیں گے کہ یا اللہ! یہ سے ہیں۔ آپ مَلَّ اللّٰهِ اُم یہ

ۘؽۅٛڡؠۜؠۮؚڲۅۜڎ۠۫ٲڲۮؚؾؽؘڰڡۜٞۯ۠ۅٵۅۜۘۘۼڝۘٶ۠ٳاڵڗۜڛؙۅڷ ڶۅؘۺؙؖٷ۠ؠؠؚۿؚؚ؞ؙٳڵۯڝٛ۫ٷڵڒڲٮٛؿؠؙۅٛڹٵۺ۠ۿ ڂڽؚؽؿؖٵ۫۞۫

يَائِهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الاِنَقْرَبُواالصَّلُوةَ وَاَنْتُوْ سُكُرى حَتَّى تَعْلَمُوْامَا تَقُوْلُونَ وَلاَجُنْبًا اِلاَعَابِرِيْ سِيئِل حَتَّى تَغْسَلُوْا ﴿ وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرْضَى اَوْعَلَى سَفَى اَوْجَاءَ اَحَكُ مِّنْ كُوْسِنَ الْغَالِطِ اَوْلَسَنَّهُ الْإِنْسَاءَ فَلَوْ يَجَدُوا مَاءً

۳۲. جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کردیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھیا سکیں گے۔

سرم. اے ایمان والو! جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، (۱) جب تک کہ اپنی بات کو سبھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ عنسل نہ کرلو، (۲) ہاں اگر راہ چلتے گزرجانے والے ہو تو اور بات ہے (۳) اور اگر تم بیار ہویا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی

گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ سُلُ النِّرِیْمُ پر نازل ہوا اور جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ براندام کردینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سُلُ النِّیْرِیُمُ نے حضرت عبداللہ بن مسعود طِلْقَیْدُ ہے۔ حضرت ابن مسعود طِلْقَیْدُ فرماتے ہیں کہ میں نے ہوئے جب اس آیت پر پنچے تو آپ سُلُ النِّیْرِیُمُ نے فرمایا بس، اب کافی ہے۔ حضرت ابن مسعود طِلْقَیْدُ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ سُلُ النِّیْرِیمُ کی دونوں آتکھوں سے آنو رواں سے۔ (سی بنائر الزآن) بعض لوگ کہتے ہیں کہ گوائی وہی دے سکتا ہے جو سب بچھ اپنی آتکھوں سے دیکھے۔ اس لیے وہ "شہید" (گواہ) کے معنی "حاضر ناظر" کے کرتے ہیں اور یوں نی سُلُ النِّیْرِیمُ کو اللہ کی صفت میں شریک کی سُلُونِیمُ کو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ "شہید" کے لفظ سے ان کا استدلال اپنے اندر کوئی تو تو نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ شہادت بینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور قرآن میں بیان کردہ تھائی و واقعات سے زیادہ توت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ شہادت بینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور قرآن میں بیان کردہ تھائی و واقعات سے زیادہ کا نکات کے لوگوں پر گواں) کہا ہے۔ اگر گوائی کے لیے حاضر وناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمید کے ہر فرد کو حاضر کا نکات کے لوگوں پر گواں) کہا ہے۔ اگر گوائی کے لیے حاضر وناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمید کے ہر فرد کو حاضر وناظر ماننا پڑے گا۔ بہر حال نبی سُلُسُونِیُمُ کے بارے میں یہ عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے۔ آگونکن اللَّهُ مِنْهُ.

ا. یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب کہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نیٹے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے۔ (تفسیل کے لیے دیکھے تذی، تغیر سورہ انتدا) جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نیٹے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا۔ (یہ شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروط ہے) میں نازل کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو۔ کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔

سو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ او (جیسا کہ بعض نے کہا ہے) بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر

فَتَيَتَهُ مُوْاصَعِينًا اطِبِّيًا فَامُسَحُوا بِوْجُوْهِكُمُ وَلَيْدِيكُمُّ إِنَّاللهُ كَانَ حَفْقًا خَفُورًا

ٱلْحَرِّتُرَالَى الَّذِيْنَ أَوْنُوْ انْفِيبْيَافِّنَ الْكِتْپ يَشْتَرُونَ الصَّلْلَةَ وَيُرِيْدُونَ اَنَ تَضِلُوا السِّيْدِلُ ۗ

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِأَعْدَ آمِكُمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّا ثُوَّكَفَى بَاللّٰهِ نَصِبُرًا۞

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْ اِيُحِرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهُ وَيَقُولُوْنَ سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْبَعْ غَيْرُعُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيَّا بِالْلِينَ تِهِمُ

قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عور توں سے مباشرت کی ہو اور تہمیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔ (۱) بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔

۳۲ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ جنہیں کتاب کا پچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم جھی راہ سے بھٹک جاؤ۔

۳۵. اور الله تعالی تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور الله تعالی کا ہوست ہونا کافی ہے اور الله تعالی کا مددگار ہونا بھی کافی ہے۔

۱۲۸. بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو سناجائے (۲) اور ہماری رعایت کر!

سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تنے کہ انہیں ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت ان ہی کے پیش نظر دی گئی ہے۔ (این کیر) ورنہ مسافر کا تکم آگے آرہا ہے۔

ا. (۱) بیار سے مراد، وہ بیار ہے جے وضو کرنے سے نقصان یا بیاری میں اضافے کا اندیشہ ہو۔ (۲) مسافر عام ہے، لمبا سفر کیا ہو یا مختر۔ اگر پائی دستیاب نہ ہوتو تیم کرنے کی اجازت ہے۔ پائی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے، لیکن بیار اور مسافر کو چونکہ اس قتم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کردی گئی ہے۔ (۳) قضائے حاجت سے آنے والا۔ (۲) اور بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی پائی نہ ملنے کی صورت میں تیم کرکے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مارکر کلائی تک وونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے۔ (کہنیوں تک ضروری نہیں) اور منہ پر بھی پھیر لے۔ قالَ فِی التَیمُّم: «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْکَفَیْنِ» (مسند أحمد عن عمار براتھ علیہ مردری نہیں) اور منہ پر بھی پھیر لے۔ قالَ فِی التیمُّم: «ضَرْبَةٌ لِلُوجْهِ وَالْکَفَیْنِ» (مسند أحمد عن عمار براتھ علیہ بی مردری نہیں) اور منہ پر بھی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے۔ ﴿صَعِیدُا اَطِیدُا﴾ سے مراد (پاک مئی) ہے۔ زمین کی مٹی تو زمین کی مٹی ہمارے کیا ہے کہ ایک بی کا فریعہ بنادی گئی ہے۔ «جُعِلَتْ تُرْبَنُهَا کَا فریعہ بنادی گئی ہے۔ "کو باتھ المساجد" جب ہمیں پائی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکرزگ کا وربعہ بنادی گئی ہے۔ "

۲. یبودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ "ہم نے سنا" کے ساتھ ہی کہہ دیتے لیکن ہم نافرمانی

وَطُعْتَافِ الدِّبْيِّ وَلَوَاَثَهُمُ قَالُوْاسَيِعْنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًاتَّهُمُ وَاقْوَمَرُّوْلِكِنْ لَعَنَّهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمُ فَلاَيُؤْمِنُونَ الْاَقِلِيلًا ۞

يَايَّهُمَا الَّذِيْنَ اوُنُوُ الكَيْبُ الْمِنُوا بِمَانَزُلْنَا مُصَدِّ قَالِمُ اَمَعَكُمْمِّنْ قَبْلِ اَنْ نَظِس وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهِا ۖ أُونِلُعَنَّهُ مُكَمَّا لَعَنَّا اصُعٰبُ السَّبُتِ وَكَانَ اَمْرُلِتُهِ مَفْعُولًا ۞

إِنَّ اللهُ لَاَيَغُوْرُانَ يُّنْتُركَ بِهِ وَيَغُوْرُمَا دُوْنَ دَٰ لِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُنْفُرِكُ بِاللهِ فَقَابِ افْتَرَى إِنْهَا عَظِيمًا ۞

(کیکن اس کہنے میں) اپنی زبان کو پنچ ویتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبر داری کی اور آپ سنے اور ہمیں دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے۔ لیس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔()

27. اے اہل کتاب! جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چبرے بگاڑدیں اور انہیں لوٹاکر پیٹھ کی طرف کردیں، (۲) یا ان پر لعنت ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی (۳) اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ (۳)

۲۸. یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ شریک کے جانے کو نہیں بخش اور اس کے سواجے چاہے بخش دیتا ہے (۵) اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ

کریں گے لیعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ چشمانہ جسارت کا ار تکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے این طرح عَیْرَ مُسْمَعِ (تیری بات نہ تن جائے) یہ بدوعا کے طور پر کہتے لیعنی تیری بات مقبول نہ ہو۔ رَاعِنَا کی بابت دیکھیے سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۴ کا حاشیہ۔

ا. یعنی ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یہود میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچق۔ یا یہ معنی کہ بہت ہی کم باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب کہ ایمان نافع یہ ہے کہ سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ ۲. لیعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں تمہارے کر تو توں کی پاواش میں یہ سزا دے سکتا ہے۔

۳. یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا، کچھ اشارہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ لیٹنی تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پاسکتے ہو۔

م. لینی جب وہ کسی بات کا تھم کروے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ اسے روک ہی سکتا ہے۔

۵. لینی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کے بغیر ہی مرجائیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا، تو بغیر کسی قسم کی سزا
 دیے معاف فرمادے گا اور بہت سول کو سزا کے بعد اور بہت سول کو نی شکافینی کی شفاعت پر معاف فرمادے گا۔ لیکن
 شرک کسی صورت میں معاف تہیں ہوگا کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کردی ہے۔

اور بهتان باندهاـ<sup>(۱)</sup>

ٵؙۿڗۜڒٳڶۘۿٳڷڹؽؙؽؙؽؙڒٞػ۫ۏؗڽؘٲڡؙ۫ؽؙٮۿؙڎ؇ڽؚٳٳ۩۠ۿ ؽؙڒؘڲؙٞؠؙؽؙؿؿؘٵٷڒؽ۠ڟڵٷٛؿۏؘؿؽڵڰ۞

ٱنْظُرُكِيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ النَّكِنِ بَ وَكَفَىٰ بِهِ إِنْهُمَا مِّبِينًا ﴿

ٱلْمُّتَرَالَ الَّذِيْنَ أَوْتُوْانَصِيْبًا مِِّنَ الْكِيْكِ يُوْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنِ كُفَرُوا لَمُؤْلِّاء اَهُدَاى مِنَ الَّـٰذِيْنَ

المجار کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالی جے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اور کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائےگا۔ (۲)
 دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں (۳) اور یہ (حرکت) صریح گناہ ہونے کے باندھتے ہیں (۳)
 باندھتے ہیں (۳)
 اور یہ (حرکت) صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ (۵)

0. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصد ملا ہے؟ جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں

۲. یہود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے مثلاً ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں وغیرہ، اللہ نے فرمایا تزکیہ کا اختیار بھی اللہ کو ہے۔ فَتِیْل مجھور کی گھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے یا سوت کی طرح لکتا یا دکھائی دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ لینی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔

m. لینی مذکورہ وعوائے تزکیہ کرکے۔

المنواسيبيلان

ٵٛۅڵڸٟٚڬؘٲڵۮؚؽؙؽڵؘڡؘٮؘٛۿؙڎؙٳڵڵۿؗٷٙڡۜؽؙؽ۠ۼؙڝؚٵڶڵۿؙ فَكَنَّ تَجِّدَلَهُ نَصِيْدُوا۞

ٱمُرلَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاذَ الَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيُرًا اللَّ

آمْ يَعْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا الْتُمهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ \* فَقَلُ السَّيْنَا الرَابُرُهِيُمَ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَيْنُهُمُ مُّلُكًا عَظِيمًا ۞

فَهِنْهُوْمَّنُ امْنَ بِهِ وَمِنْهُوْمَّنُ صَلَّاعَنْهُ \* وَكَفَىٰ بِجَهَلُّمُ سَعِيرًا۞

سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔

۵۲. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جے اللہ تعالیٰ لعنت کردے، تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔

۵۳. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہوتو پھر یہ کسی کو ایک مجمور کی مشطیٰ کے شگاف کے برابر بھی پھر یہ کسی کو ایک مجمور کی مشطیٰ کے شگاف کے برابر بھی پچھ نہ دیں گے۔

۵۴. یا یہ لوگوں سے حمد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، (۳) پس ہم نے تو آل ابراہیم (عالیہ اللہ اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔

۵۵. پھر ان میں بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، (\*) اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔

ا. اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جارہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جِبْت (بت، کا ہمن یا ساحر) اور طاغُوتٌ (جھوٹے معبودوں) پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کو معلمانوں سے زیادہ بدایت یافتہ سجھتے ہیں۔ جِبْت کے یہ سارے مذکورہ معنی کے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے «الْعِیافَةُ وَالطَّیْرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ» (سنن أبي داود، کتاب الطب: ۱۲۹/۳ برقم: ۲۹۰۷) (پرندے الزاکر، خط کھیٹے کر، بدفالی اور بدشگونی لینا یہ جِبْت سے ہیں۔) لینی یہ سب شیطانی کام ہیں اور یہود میں بھی یہ چیزیں عام تھیں۔ طاغُوتٌ کے ایک معنی شیطان بھی کے گئے ہیں۔ دراصل معبودانِ باطل کی پرستش، شیطان بھی کی پیروی ہے۔ اس لیے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل ہے۔

بی استفہام انکاری ہے لیعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر اس میں ان کا پکھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد شکافیڈ کے اتنا بھی نہ دیتے جس سے تھجور کی محصلی کا شکاف ہی پر ہوجاتا۔ نَقِیْرٌ اس نقطے کو کہتے ہیں جو تھجور کی محصلی کے اوپر ہوتا ہے۔ (ابن عیر)

٣. أم (يا) بل كے معنى ميں بھى ہوسكتا ہے ليعنى بلكه يه اس بات پر حسد كرتے ہيں كه الله تعالىٰ نے بنى اسرائيل كو چھوڑ كر دوسروں ميں نبى (ليعنى آخرى نبى) كيوں بنايا؟ نبوت الله كا سب سے بڑا فشل ہے۔

مل لیعنی بنی اسرائیل کو، جو حضرت ابرائیم علینا کی ذریت اور آل میں سے بین، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت وبادشاہی بھی۔ پھر بھی یہود کے یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ پھی ایمان لائے اور پھی نے اعراض کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے محمد (مُثَانِیْتَا اُل یہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاہے بین تو کوئی انو کھی بات نہیں، ان کی تو تاریخ ہی نمیوں کی تکذیب سے بھری ہوئی ہے حتی کہ اینی نسل کے نمیوں پر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ بعض نے آمَنَ

ٳۜۜؖۜؾٛٵؾۜؽ۬ؽؘػڡٞۯؙۏٳۑٳێؾٮٚٵڛۘۅؙڬؘؿؙڟؚؽۣؽؗؗۄؙٮؙٵڗؙٵڰؙٛٚؠؙڬٲ ٮٛٚۻؚۼۘؾؙڿؙۏؙڎؙۿؙڿۛڔڹۘػڶؿٚۿؙٷۘۻڶۅ۫ڐٵۼؽؗڗۿٳڸؽۮؙۅۛٷؗٳ ٵڡؙڬٵڹٝٳػٙٵڞٵػٷؿؙٵٞػڲؽؠٞٵٛ

ۅٵڷڹؽؙؽ ٳٛڡڬؙۏٳۅؘۼڵؙٵڵڟۑڸؾڛؘؽؙۮڿڵۿؙؗؗؠٞڿڐ ۼٙؿؚؽؙڡڹٛۼۧؠٚٵڵؙڒٮؙۿۯڂڸڔؽ۫ؽڣۿٵڹۘٮٞٵڶۿۄؙ ڣؽۿٵڒٛۏٳجؙٞٞڟڟۿڒؖٷٞۮۅڂۿٛؠٛڟؚڵۘڐڟڸؽؙڰ۞

34. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے (۱) جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، (۲) یقیناً اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ عذاب جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کے (۳) ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے عنقریب انہیں ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں

به میں ھاکا مرجع نبی سُکا ﷺ کو بتلایا ہے لین ان یہود میں سے کچھ نبی سُکا ﷺ پر ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ ان مکرین نبوت کا انجام جہنم ہے۔

ا. یعنی جہنم میں اہل کتاب کے مظرین ہی نہیں جائیں گے، بلکہ ویگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔

۲. یہ جہنم کے عذاب کی سختی، شلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام ڈیکٹٹٹ سے منقول بعض آثار میں بٹلایا گیا ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیبیوں بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی اور مند احمد کی روایت کی رو سے جہنمی جہنم میں استے فربہ ہوجائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا، ان کی کھال کی موٹائی ستر باشت اور داڑھ احد بھاڑ جتنی ہوگی۔

سالد کا دولت سے ملا مال ہوں گے۔ جو ابدی تعییں ہیں، ان کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ جَعَلْنَا اللهُ مِنْهُمْ اللهُ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کرکے واضح کردیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان، عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو گر خوشہو کے بغیر، درخت ہو لیکن بے ثمر۔ صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس تکتے کو سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل (اعمال صالحہ) سے مالا مال تھیں۔ اس دور میں بہل با بدعملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمع خرج کا نام رہ گیا ہے۔ اعمال صالحہ سے دعویداران ایمان کا قصور ہی نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج ایمان صرف زبانی جمح خرج کا نام رہ گیا جو اعمال صالحہ سے دعویداران ایمان کا دامن خالی ہے۔ ھذانا اللهُ تَعَالَیٰ. ای طرح آگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کے ذیل میں آتے ہیں۔ مثلاً راست بازی، امانت ودیانت، ہدردی وغم گساری اور دیگر اخلاقی خوبیاں۔ لیکن ایمان کی دولت سے یہ محروم ہے تو اس کے یہ اعمال، دنیا میں تو اس کی شہرت و نیک نامی کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن الله کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر وقیت نہ ہوگی اس لیے کہ ان کا سرچشمہ ایمان خبیں ہو اجھے اعمال کو عندالله بارآور بناتا ہے بلکہ صرف اور صرف دنیوی مفادات یا تومی اطالق وعادات ان کی بنیاو ہے۔

اِنَّ اللهُ يَامُوُكُوْ اَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْنَٰتِ اِلْمَاهُوْ اَوْاَلْكُمْنَٰتِ اِلْمَاهُوْ اَوْاَ حَكَنَّهُمْ يَبْرِّ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْ ابِالْعَدُلِّ اِنَّ اللهَ يْعِتَّا اَعِظْكُوْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَبِيْعًا اَبَصِيْرُا⊛

ؽؘٳؿؙۿٵڷێۏؿڹٵڡۘٮؙٷٛٳٙڶؚڝؙۼؙٵڶڵڡٙٷٙڶڟۣؽٷٳ ڶڗۜڛؙٷڶۅٲۅؙڸٵڵۯؘڡٝڔڡۣؿ۬ػؙۄٝٷڶؽؙۺؘٵۯؘۼڟٛڕؿ ۺٙؽٞ۠ڎڒڎ۠ٷٵڸٙؽڶڵۼۅٵڵڗڛؙٷڸؽػؙٮؙٛڎؙۊؙ

کھنی چھاؤں (اور پوری راحت) میں لے جائیں گے۔()

۸۸. اللہ تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں
کی امانتیں انہیں پہنچاؤ!(<sup>(1)</sup> اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو
عدل وانصاف سے فیصلہ کرو!<sup>((1)</sup> یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس
کی نصیحت تمہیں اللہ تعالی کررہا ہے۔ <sup>((1)</sup> بے شک اللہ
تعالیٰ سنا ہے، ویکھا ہے۔

09. اے ایمان والو! فرمانبر داری کرو اللہ تعالی کی اور فرمانبر داری کرو رسول (مَنَّا لَیْمِیَّامِ) کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔(۵) پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کروتو اسے لوٹاؤ

ا. تھنی، گہری، عمدہ اور پاکیزہ چھاؤں جس کو ترجمہ میں "پوری راحت" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے "جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار سو سال میں بھی اسے طے نہیں کرسکے گا یہ شجرۃ الخلد "جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار سو سال میں بھی اسے طے نہیں کرسکے گا یہ شجرۃ الخلد ہے۔" (مسند أحمد، جلد ٢ ص ٣٥٥) وأصله في البخاری، كتاب بدہ البخلق باب: ١٨ ماجاء في صفة البخة وأنها مخلوفة)

اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حفزت عثان بن طلحہ ڈاٹھٹی کی شان میں، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان وکلید بردار چلے آرہے تھے، نازل ہوئی ہے۔ ملہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ شکاٹیٹی کا خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ شکاٹیٹی کا خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ شکاٹیٹی کا بیت ہاں بین طلحہ ڈاٹھٹی کو جو صلح حدیدیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، طلب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چاہیاں دے کر فرمایا "یہ تمہاری چاہیاں ہیں آئ کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے" (ابن کیر) آبیت کا یہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے لیکن اس کا علم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں۔ دونوں کو تاکید ہے کہ امائٹیں انہیں پہنچاؤ جو امائتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امائٹیں شائل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں انہیں پہنچاؤ جو امائتوں کے اہل ہیں۔ اس میں ایک تو وہ امائٹیں شائل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی ہوں۔ ان میں خوات نہ نہ کی جائے ہوں۔ ان میں عبیای بینیاد یا نسل ووطنی بنیاد یا قرابت وخاندان کی بنیاد یا کوئہ سسٹم کی بنیاد پر عبدہ ومنصب دینا اس آبیت کے خلاف ہے۔ ساسی بنیاد یا نسل کواطور خاص عدل وانصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ "حاکم جب تک ظلم نہ کرے، اللہ اس کے سیرد کرنا اور عدل وانصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے اپنے نفس کے حوالے کرویتا ہے۔" (منن ابن ماج کاب الاکام)
 اس یہ کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کرویتا ہے۔" (منن ابن ماج کاب الاکام)

۵. اولوالام (اپنے میں سے اختیار والے) سے مراد بعض کے نزدیک امراء و حکام اور بعض کے نزدیک علاء و فقہاء ہیں منہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کیونکہ ﴿ اَلَالَهُ اللّٰهِ اَلَّا اَلٰهُ اَلٰهُ اَلٰهُ اِللّٰهِ ﴾ (الاعراف: ۵۳) (خبر دار مخلوق بھی ای کی ہے، حکم بھی ای کا ہے) ﴿ اِنِ النّٰهُ اِلْدَاللّٰهِ ﴾ (ایست: ۳۰) (حکم صرف الله ہی کا ہے) کیکن چونکہ رسول مُنَّا اِللّٰهُ عاص منشاء اللّٰی ہی کا مظہر اور اس کی مرضیات کے نمائندہ ہیں۔ اس لیے الله تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول مَنَّا اِللّٰہُ کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ رسول مَنَّا اِللّٰہِ کی اطاعت

تُوُّمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْإِخِرِ اللهَ خَيْرٌوَا حَسَنُ تَاوُلُكُهُ

ٱلْهُنْزَالَى الَّذِيْنَ يَنْغُمُونَ اَنَّهُمُ الْمُنُوْالِيمَاً انْزِلَ الِيُكَ وَمَّا انْزِلَ مِنْ تَبُلِكُ يُرِيْدُونَ اَنْ يَّتَحَاكُمُوُّ الِّلَا الطَّاعُوْتِ وَقَدْ أُصِرُوًا اَنْ يَكُفْرُوْا بِهِ ۚ وَيُوِيْدُ الشَّيْطُلُ اَنْ يُضِلَّهُمُ

اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ (۱)

10 کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتاراگیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں علم دیا گیا ہے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں علم دیا گیا ہے

دراصل الله کی اطاعت ہے۔ ﴿ مَنْ يَظِيم الرّ مَنْ وَلَيْ وَقَدْهُ اَكُلُّ عَلَيْكُ الله کی اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی اس نے الله کی اس اطاعت کی اس الله کی جوجاتی ہے کہ حدیث بھی اس طرح دین کا مافذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امراء وحکام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کیوتکہ وہ یا تو الله اور اس کے رسول مَنَّ اللَّهُ اِنَّم اَ مَا اللهُ کَ النظام اور تگہداشت کرتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ امراء وحکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ ورسول مُنَّ اللهُ کَ ساتھ۔ اس لیے اَطِیْعُوا الله کَ بعد اَطِیْعُوا الله سُولَ تو علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے اللہ ورسول مُنَّ اللهُ کَ اطاعت کے ساتھ۔ اس لیے اَطِیْعُوا الله کَ بعد اَطِیْعُوا الرَّ سُولَ تو نہیں کہا کیونکہ اُولی الامر کی اطاعت مستقل کہا کوئکہ اور واجب ہیں لیکن اُطیعوا اُولی الامر نہیں کہا کیونکہ اُولی الامر کی اطاعت مستقل اور واجب ہیں لیکن اُطیعوا اُولی الامر نہیں کہا کیونکہ اور ایا آئے مستقل اور واجب ہیں لیکن اُطیعوا اُولی الامر نہی ہو قال الابابانی حدیث صحیح۔ مشکوۃ انتقال الطّاعة فی معصیہ الله کتاب الإمازة باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصیہ حدیث: ۱۳۸۰) اور "إنَّما الطّاعة فی الفظ لیسلہ لاطاعة فی معصیہ اللہ حدیث میں ہے۔ "اُلَّ مُعْوَلِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الطّاعة فی معروف میں ہے۔ " یہی حال علاء وفقہاء کا بھی ہے۔ (اَگر اولو الاَمر میں ان کو بھی شامل کیا جائے) نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہوا کہ علاء وفقہاء بھی دینی امور ومعاملات میں حکام کی طرف ارشاد وہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ علاء وفقہاء بھی دینی امور ومعاملات میں حکام کی طرف ارشاد وہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ علاء وفقہاء بھی دینی امور ومعاملات میں حکام اس کے رسول مُنَّ اَنْ کی اطاعت بھی ضروری نہیں اس کے رسول کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں اس کے رسول مُنَّ الله کی اطاعت بھی ضروری نہیں اس کی طرف ایک میں جائے گی جب تک عوام کو صرف الله کی میں اس کے رسول کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں بیل کی اطاعت بھی طروں کہ بھیں۔ اس کے معسیت اور گانا ہے۔ معصیت اور گانا ہے۔ میک میں اس کی طروں کہ بیل

ا. الله کی طرف لوٹانے سے مراد، قرآن کریم اور الرسول مَنَاقِیْقُا ہے مراد اب حدیث رسول ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اصول بتلادیا گیا ہے۔ اس اصول سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں۔ جس طرح تقلید شخصی یا تقلید معین کے قاملین نے ایک تیسری اطاعت کو واجب قرار دے رکھا ہے اور اس تیسری اطاعت نے، جو قرآن کی اس آیت کے صریح مخالف ہے، مسلمانوں کو امت متحدہ کے بجائے امت منتشرہ بنارکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنادیا ہے۔

## صَللًا بَعِيْكًا ۞

وَاذَاقِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوْالِلْ مَاۤاَنُوْلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُوُلِ رَايَتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُنُّ وْنَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿

فَكَيْفُ إِذَا اَصَابَتُهُمُّ مُّصِيْبَة ُ يُلِمَا قَدَّمَتُ اَيْكِيْهِمُ ثُمَّاجَآءُوُكَيَحُلِفُونَ يَاللهِ إِنَّ اَرَدُنَا إِلَّارِ اَحْسَانًا وَتَوْفِيْقًا ۞

ٲٷڵڸٟڮٵڷڹؽ۬ڽؘؽۼۘڰۄٳڶڷؙؙؗؗؗؗۿٵڣۣٛٷ۠ڶٷۑۿٟڡ۫ۯ۠ ۏؘٲٷؚۻٛۼؠؗٛؠؙۅؘۼڟ۠ۿؙؠٞۅؘڠؙڶڷۿڎؙڔڨٙٲٮٚڡؙٛڛۿڎ ۘۛٷڒؙۘۘۘٮؘؽڸؠ۫ۼٞٵ۞

کہ شیطان کا انکار کریں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکاکر دور ڈال دے۔

۱۲. اور ان سے جب بھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول (مُثَلَّقَیْمُ) کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ چھیر کر رکے جاتے ہیں۔(۱) ۱۲. پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کر توت کے باعث کوئی مصیب آپٹرتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آکر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاب ہی کا تھا۔(۱)

۱۳۰ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روش ہے، آپ ان سے چثم لوشی کیجیے، انہیں انھیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ (۳)

٣. الله تعالیٰ نے فرمایا که اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں (جس پر ہم انہیں جزاء دیں گے) لیکن اے پنجبر! (سَکَ اَلَیْکُمُ) آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے اور وعظ وتھیجت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے جس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو ودرگزر، وعظ وتھیجت اور قول بلیغ کے ذریعے سے ہی ناکام بنانے کی سعی کی جائی جائے۔

وَمَاۤاَرُسُلْنَامِنُ تَسُوْلِ اِلْالْيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوۡاَتُمُمُ إِذۡظُلَمُوۡۤاَنۡفُسَهُمُ جَاءُوُكَ فَاسۡتَغۡفَرُواللهَ وَاسۡتَغۡفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوۡجَدُوااللهَ تَوَّا بَاتَحِيۡمُا۞

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ تُخَلِّكِيْنُ وَافْ أَنْفِيهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَسُلِّمُوْ الشَّلْلِمُا ا

۱۳ اور ہم نے ہر ایک رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبر داری کی جائے اور اللہ تعالیٰ جائے اور اللہ تعالیٰ سے پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آجاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، (۱) تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہر بان پاتے۔

18. سوقتم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مومن نہیں ہو گئے، جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کردیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرانبر داری کے ساتھ قبول کرلیں۔ (۲)

ا. مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں بی توبہ واستغفار ضروری اور کافی ہے۔ لیکن یہاں ان کو کہا گیا کہ اے پیغیر سَاُلَقِیْمَا اِ وہ تیرے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور تو بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتا۔ یہ اس لیے کہ چونکہ انہوں نے فصل خصومات (جھڑوں کے فیصلے) کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کرکے آپ سَاُلَقِیْمَ کا استخفاف کیا تھا۔ اس لیے اس کے ازالے کے لیے آپ سَالَقِیْمَ کے یاس آنے کی تاکید کی۔

الرود حضرت عمر شافنی نزول میں ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر شافنی سے فیصلہ کروانے گیا جس پر حضرت عمر شافنی نے اس مسلمان کا سر قلم کردیا۔ لیکن سنداً یہ واقعہ حضح نہیں ہے جیسا کہ ابن کثیر نے بھی وضاحت کی ہے۔ صحیح واقعہ جو اس آیت کے نزول کا سبب ہے وہ یہ ہے: کہ حضرت زبیر شافنی کا اللہ صفافی ہے کہ کھیت کو سراب کرنے والے (نالے) کے پانی پر جھڑ اوگیا۔ معاملہ نبی صفافی ہے کہ کھیت کو سراب کرنے والے (نالے) کے پانی پر جھڑ اوگیا۔ معاملہ نبی صفافی ہے کہ بہنی آپ صفافی ہے کہ سے حضرت زبیر شافنی کے حت میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ شافیلی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ شافیلی کی کہا تھا ہے کہ اس کے کیا ہے کہ اس شافیلی کی بات یا فیصلہ سے انتقاف تو کہا، ول میں انقباض بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت بھی مکرین حدیث سے بہ وہ تول امام کے مقابلے میں حدیث سے کہ مکرین حدیث سے بی وی وی افراد کے لیے بھی لھے فکریہ ہے جو تول امام کے مقابلے میں حدیث سے سے انقاض بی محسوس نہیں کرتے بیں۔ یا اس کی دور از کار تاویل انقباض بی محسوس نہیں کرتے بلکہ یا تو کھلے لفظوں میں اسے مائے ہے انکار کردیتے ہیں۔ یا اس کی دور از کار تاویل کرے بیں۔

ۅۘۘڶۅؙٵۜٵٛػؾؙؠٮؙٵٚڡٙۘڵؽڡٟۿٳڹٲؾ۠ڷٷٛٲٲؽ۫ۺٮۘڬ۠ۿؖ ؖٲۅ ڶڞؙۯ۠ۼٛۅٳڝؽ۫ۮٟڲٳڔڬ۠ۿ؆ٞٲۼٙٷ۠ڰؙٳڷٳڰڶؽڷ ڝٞڹ۫ۿڎٷڶۅٛٲٮٞۿؿؗۿۼڬۅٛٵڡٵؽؙۅٛۼڟ۠ۅڽؠ٩ڶػٲؽ ڂؽؙڔؙٵڰۿڎۅٲۺؘڐۜؿۺٛؽؾ۠۞

> ٷٳڐٵڒڶؾؽؙڵۿؙڂڔ؈ٚڷؙڵ؆ٵۜٲڋڔٵۼڟؚؽؠٵؖ ٷۜڶۿؘۮؽ۫ؽۿؙڞؙڝڒٳڟٵۺؙۺؾٙؿؿؙٵ؈

وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولِلَكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَكَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النِّيبِّنَ وَالصِّيدِيْقِيْنَ وَالشُّهُكَاءُوالصِّلِيِثِنَّ وَحَسُنَ الْوَلِيِّكَ رَفِيْقًا ﴿

11. اور اگرہم ان پریہ فرض کردیتے کہ اپنی جانوں کو قل کر ڈالو! یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ! تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجالاتے اور اگریہ وہی کریں جس کی انہیں تھیجت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو۔ (۱)

۲۲. اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔ ۲۸. اور یقیناً انہیں راہ راست و کھا دیں۔

19. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول (سَلَیْ اَلَیْکُمْ) کی فرمانبر داری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔(۲)

ا. آیت میں انہی نافرمان قشم کے لوگوں کی جبلت ردیہ کی طرف اشارہ کرکے کہا جارہا ہے کہ اگر انہیں تھم دیا جاتا کہ
ایک دو سرے کو قتل کرویا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کرسکے تو اس پر عمل کس طرح کرسکتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطاب یہ ہے کہ سخت تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ اس کہ سخت عکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں۔ اس لیے اگر وہ ان عکموں پر چلیس جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو۔ کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ نیکی سے نیکی کا راستہ کھاتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے۔ یعنی اس کا راستہ کشان اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے۔ یعنی اس کا راستہ کشان ور آسان ہوتا ہے۔

ذْلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وْكَفَىٰ بِاللهِ عَلِيْمًا هَ

ؽؘٲؿٞۿٵڷۮؽؽٵڡؙٮؙٛۏٛٳڂؙڎؙٷ۠ٳڿۮ۫ڒڴۄ۫ڡٞٲؿ۬ۯٷٲ ؿؙٵؾٟٲؚۅٳڶڣ۬ۯ۠ۅؙٳڿؠؽؙۘؗؗؗٵ۞

وَإِنَّ مِنْكُوْلَمَنَ لَيُنَظِّئَنَّ ۚ فَإِنْ اَصَابَتُكُوُ مُّصِيبُهَ ۚ قَالَ قَدَانُعُكَمَ اللهُ عَلَىٰ اِذْلَوُ ٱلْنُ مَّعَهُمُ شَهِدُهَا۞

وَلَيِنْ اَصَابُكُمْ فَضُلُّضِّنَ اللهِ لِيَقُوْلَٰ كَانَ لَّهُ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ لِلْيَتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عِظْمُا⊚

فَلَيْقَايِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَوةَ

• ک. یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حاضے والا۔

اک. اے ایمان والو! اپنے بجاؤ کا سامان لے لو<sup>(۱)</sup> پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہوکر نکل کھڑے ہو۔

47. اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس وپیش کرتے ہیں، (۲) پھراگر شہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔

سک. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل (۳) مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، (۵) کہتے ہیں کاش! میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ (۵)

۷۲. پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے نیج

مُرَافَقَتَكَ فِيْ الْجَنَّةِ "جِس پر نبی مَنَافَیْتُمَ نے انہیں کثرت سے نقلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی "فَاَعِنِیْ عَلَی نَفْسِكَ بِکُثْرَةِ السُّجُوْدِ" (صحیح مسلم، کتاب الصلوة باب فضل السجود والحث علیه حدیث: ۲۸۸ "پُس تم کثرت جود کے ساتھ میری مدد کرو۔ "علاوہ ازیں ایک اور حدیث ہے۔ "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِیْنُ مَعَ النَّبِیْنُ وَالصَّدِیْقِیْنَ وَالشَّهَدَآءِ " (زمذی - کتاب البیوع باب ماجاء فی النجار و تسمیة النبی ایاهم) "راست باز، امانت وار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کساتھ ہوگا۔ "صدیقیت، کمال ایمان و کمال اطاعت کا نام ہے، نبوت کے بعد اس کا مقام ہے، امت محمد میں اس مقام میں حضرت ابو بکر صدیق بی النظاق غیر انبیاء میں وہ نبی مَنَافِیْتُم کے بعد افْسَل بیں، میں حضرت ابو بکر صدیق بی افاقی اور بندوں کے حقوق کائل طور پر ادا کرے اور ان میں کو تابی نہ کرے۔

- ا. حِذْرَكُمْ (اپنا بچاؤ افتیار كرو) اسلح اور سامان جنگ اور ديگر ذرائع سے۔
- ٣. يه منافقين كا ذكر بـ ليس و پيش كا مطلب، جهاد ميس جانے سے گريز كرتے اور پيچھے رہ جاتے ہيں۔
  - ٣. لينی جنگ ميں فتح وغلبه اور غنيمت.
  - الم. لیمنی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہیں۔
  - ۵. لینی مال غنیمت سے حصہ حاصل کرتا جو اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔

التُّنْيَا بِالْاِحْرَةِ وْمَنْ يُقَالِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتُلُ اَوْيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجُرًا عَظِيمًا

وَمَا لَكُوْ لَاتُقَاتِنُونَ فِي سَينِي اللهِ وَمَا لَكُوْ لَاتُقَاتِنُونَ فِي سَينِي اللهِ وَالْمِسْنَاءَ وَالْمِسْنَاءَ وَالْمِسْنَاءَ وَالْمُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجُنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْئِيَةِ الطَّالِمِ اَهُلُهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَكَ اللهُ اللهُ

ٱػٞۮؚؠؙڹٵؗڡٮؙؙٷؙٳؽؙڠٵؾٷ۫ڹٷٛڛۑؽٮڶۺۊ ۅؘٲؿۮؚؽ۫ؽػڡؙۯٷٳؽؙڠٵؾڵٷڹ؈۬ڛؽڶؚٳڶڟڵڠ۠ۅؙؾ ڡؘٚڡۧٵؾٷ۫ٳۜٙٷڹؠٳؙٵۺؿڟ؈ٵؚڰػڽڎٵۺؿؽڟڹ

چکے ہیں، (۱) انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آجائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔

20. اور بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مر دول، عور توں اور نفح نفح بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو؟ جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پرورد گار! ان ظالموں کی بتی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کردے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مدد گار بنا۔

۲۷. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اورول کی راہ میں لڑتے ہیں۔(") پس تم

ا. شَرَىٰ يَشْوِيْ كَ مَعَىٰ يَحِيْ كَ مَعَىٰ يَحِيْ كَ مَعَىٰ اللهِ الرَّهِي اور خريد نے كه بھى۔ متن ميں پہلا ترجمہ اختيار كيا گيا ہے اس اعتبار عن فَلْيْقَاتِلْ كا فاعل ﴿ الّذِيْنَ يَشُرُونَ الْحَيْوَةَ ﴾ بن كالكن اگر اس كے معیٰ خريد نے كے كيے جائيں تو اس صورت ميں الَّذِيْنَ مفعول بن كا اور فَلْيْقَاتِلْ كا فاعل الْمُؤْمِنُ النَّافِرُ (راہ جہاد ميں كوچ كرنے والے مومن) محذوف ہوگا۔ مومن اللهُ فول سے لايں جنہوں نے آخرت نج كر دنيا خريدل۔ يعنی جنہوں نے دنيا كے تھوڑے سے مال كی خاطر اپنے دين كو فروخت كرديا۔ مراد منافقين اور كافرين بين۔ (ابن كير نے يہ منہوم بيان كيا ہے)

۳. ظالموں کی بتی سے مراد (نزول کے اعتبار سے) کہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان خاص طور پر بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے، کافروں کے ظلم وستم سے نگ آگر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان مستضعفین کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علاء نے کہا کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم وستم کا شکار اور نرغه کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو کافروں کے ظلم وستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں۔ یہ جہاد کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم ہے اعلاء کلیمة اللہ لیعنی دین کی نشر واشاعت اور کلیمة اللہ کے غلبے کے لیے لڑنا جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں اور مابعد کی آیت میں ہے۔

س. مومن اور کافر، دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے، مومن

كَانَ ضَعِيْفًا ﴿

اَلَهُ تَرَالَى الَّذِينَ قِيْلَ لَهُمُ كُفُوْا اَيُدِيكُمُ وَاَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُوةَ فَلْمَاكُمِّبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْنَ مِنْ مِنْهُمْ يَغْتُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةَ اللهِ اَوْاَشَكَ خَشْيَةً \* وَقَالُواكَتِبَالِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَاَ آخَرُ تَتَا اللَّهَ اَجْلِ قَرِيْتٍ قُلْ مَتَاءُ الدُّنْيَا قِلِيْلُ وَالْفِرَةُ خُيْرٌ لِمَنِ وَرِيْتٍ قُلْ مَتَاءُ الدُّنْيَا قِلِيْلُ وَالْفِرَةُ خُيْرٌ لِمِنِ التَّقِقُ وَلا يُقْلِمُونَ فِتِيلُانَ وَالْفِرَةُ خُيْرٌ لِمِنِ

شیطان کے دوستول سے جنگ کرو! یقین مانو کہ شیطانی حیلہ (بالکل بودا اور) سخت کمزور ہے۔

کے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں تکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روئے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوۃ ادا کرتے رہو۔ پھر جب انہیں جہاد کا تکم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے گی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب! تونے ہم پر جہاد کیوں فرض کردیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی می زندگی اور نہ جینے دی؟ سی کردیا؟ کہہ دیجے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔

اللہ کے لیے لڑتا ہے، محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی خاطر نہیں۔ جب کہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔

ا. مومنوں کو ترغیب دی جارہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے حیلے اور کمر کمزور ہوتے ہیں، ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ چیلے نہیں کھیر سکتے۔

7. کے میں مسلمان چوتکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لؤنے کے قابل نہیں تھے۔ اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قال سے روکے رکھا گیا اور دو باتوں کی تاکید کی جاتی رہی، ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اور عفو ودرگزر سے کام لیں۔ دوسرا یہ کہ نماز زکوۃ اور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق مضوط بنیادوں پر استوار ہوجائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتم ہوگئی تو پھن لوگوں نے کمزوری اور طاقت مجتم ہوگئی تو پھر انہیں قال کی اجازت دے دی گئی اور جب اجازت دے دی گئی تو بھن لوگوں نے کمزوری اور بہت ہمتی کا اظہار کیا۔ اس پر آیت میں کی دور کی ان کی آرزو یاد دلاکر کہا جارہا ہے کہ اب یہ مسلمان تھم جہاد من کر خوف زدہ کیوں ہورہے ہیں جب کہ یہ تھم جہاد خود ان کی ایک خواہش کے مطابق ہے۔

٣. اس كا دوسرا ترجمہ يہ بھى كياگيا ہے كہ اس تھم كو پھھ اور مدت كے ليے مؤخر كيوں نہ كرديا لينى اَجَلِ قرِيبٍ سے مراد موت يا فرض جہادكى مدت ہے۔ (تغير ابن كير)

أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدُرِكُكُمُّ الْمُونُ وَلَوُكُنْتُمُ فِيُ بُرُوجٍ مُّشَيِّكَةَ وَلِنَ نِصْبُهُمُ حَسَنَهُ يَّقُولُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِاللهِ وَإِنْ نَصِّبُهُمُ سَيِتَهَ يَقُولُوْ اهٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِاللهِ فَمَالِهُ هَٰؤُلُوْ الْفَوْمِ الاَيْكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيثًا ۞

مَّ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ اللهُ وَمَّ أَصَابَكَ مِنْ سَيِّدَةٍ فِينَ تَفْسِكُ وَالسَّلْنَكَ لِلتَّاسِ رَسُّوُلًا

2. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آپگڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو (ا) اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ (۱) انہیں کہہ دو کہ یہ سب پھھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں کہا ہوگیا ہے کہ کوئی بات سجھنے کے طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہوگیا ہے کہ کوئی بات سجھنے کے بھی قریب نہیں۔ (۱)

جھے جو تھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی کیجیتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی

ا. ایسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جارہا ہے کہ ایک تو یہ دنیا فائی اور اس کا فائدہ عارضی ہے جس کے لیے تم پچھ مہلت طلب کررہے ہو۔ اس کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے جس کے اطاعت اللی کے صلے میں تم سزاوار ہوگے۔ دوسرایہ کہ جہاد کرویانہ کرو، موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی چاہے تم مضوط قلعوں میں بند ہوکر بیٹھ جاؤ پھر جہاد سے گریز کا کیا فائدہ؟ مضوط برجوں سے مراد مضوط اور بلند وبالا فصیلوں والے قلعے ہیں۔

ملحوظة: بعض مسلمانوں کا چونکہ یہ خوف بھی طبعی تھا۔ اسی طرح تاخیر کی خواہش بھی بطور اعتراض یا انکار نہ تھی، بلکہ طبعی خوف کا ایک منطق نتیجہ تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اور نہایت مضبوط دلائل سے انہیں سہارا اور حوصلہ دیا۔

۲. یہاں سے پھر منافقین کی باتوں کا ذکر ہورہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرین کی طرح انہوں نے بھی کہا کہ بھال کی (خوش حالی، غلے کی پیداوار، مال واولاد کی فراوانی وغیرہ) اللہ کی طرف سے ہے اور برائی (قبط سالی، مال ودولت میں کی وغیرہ)

اے محد انگائین میں مرک طرف سے ہے یعنی تیرا دین اعتبار کرنے کے نتیجے میں یہ ابتلاء آئی۔ جس طرح حضرت موسی عائیشا اور قوم فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "جب ان کو بھلائی پہنچی ہے تو کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے (یعنی ہم اس کے مستحق ہیں) اور جب ان کو کوئی برائی چہنچی ہے تو حضرت موسی عائیشا اور ان کے پیروکاروں سے بدشگوئی پکرتے ہیں، (یعنی نعوفربائلہ ان کی محوست کا متیجہ بتلاح ہیں)۔" (الأعراف: ۱۳۱۱)

س. لیعنی بھلائی اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہے لیکن یہ لوگ قلت فہم وعلم اور کثرت جبل وظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں یاتے۔

مل بینی اس کے فضل وکرم سے ہے اور کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں ہے۔ کیونکہ نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ تعالی اللہ تعالی بھی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی تعتیں اتنی بے پایاں ہیں کہ ایک انسان کی عبادت واطاعت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس کے مقابلے میں نبی سُلُولِیَّا کُلُم نے فرمایا جنت میں جو بھی جائے گا، محض اللہ کی رحمت سے جائے گا اس کی وجہ سے نہیں) صحابہ بھی اُللہ کی رحمت سے باید کی اُللہ او کہ آئٹ آپ مَنْ اللہ کی رحمت سے بغیر جنت (اینے عمل کی وجہ سے نہیں) صحابہ بھی اُللہ کی رحمت کے بغیر جنت

وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ شَبِهِيْدًا ۞

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاءَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى

وَيَهُولُوْنَ طَاعَةٌ ۚ فَإِذَا بَرَرُوُامِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَا بِّهَةٌ مِّنْهُمُ غَيْرَالَّانِى تَقْوُلُ وَاللهُ يَكُنَّكُ مَا يُبَيِّنُونَ فَاعَرِضُ عَنْهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفْ بِاللهِ وَكِيْلًا۞

ٳڡؘٛڵٳؾۜٙٮۜ؉ٙۯٷڹٳڶڠ۫ۯٳڹۧٷڮٷڬڶڡٟۻؙڿٮؙ۫ڸٷؘؽڕ ٳؠڵٶڵۅؘۘڿٮؙٷٳڣؽؙٵؚۼٛؾڵٵٞػؿؽؙڒٳ۞

طرف سے ہے، (۱) ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پینچانے والا بناکر بھیجا ہے اور اللہ تعالی گواہ کافی ہے۔

۸۰. اس رسول (صلی الله علیه وسلم) کی جو اطاعت کرے
 اسی نے الله تعالیٰ کی فرمانبر داری کی اور جو منه پھیر لے تو
 ہم نے آپ کو پچھ ان پر نگہبان بناکر نہیں بھیجا۔

۱۸. اور یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر فکتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت، جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے، (۲) ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھرلیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سواکی اور کی طرف سے ہو تا تو یقیناً اس میں بہت کھے اختلاف پاتے۔ (۳)

میں نہیں جائیں گے؟ آپ مُنَافِیْقِم نے فرمایا کہ "ہاں جب تک الله مجھے بھی اپنے وامان رحمت میں نہیں ڈھانک لے گا جنت میں نہیں جاول گا۔" (صحیح البخاري، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة علی العمل: ۱۸)

ا. یہ برائی بھی اگرچہ اللہ کی مشیت سے بی آتی ہے۔ جیسا کہ کُلِّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ سے واضح ہے لیکن یہ برائی کسی گناہ کی عقوبت یا اس کا بدلہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس سے بے لینی تمہاری غلطیوں، کو تاہیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿وَمَا اَصَالِكُوْ مِنْ مُعْمِيلَةٍ فِيَعَا كُلْبَتُ اَيْدِيكُوْ وَيَعَقُوْ اَعَنْ كَلْتَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ معیب جو معیب کا نتیجہ ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿ وَمَا اَصَالِكُوْ مِنْ مُعْمِيلَةٍ فِيَعَا كُلْبَتُ اَيْدِيكُوْ وَيَعَقُو اَعَنْ كُلْتِوْ ﴾ (احوریٰ: ۲۰) (اور جمہیں جو معیب کی پہنچتی ہے، وہ تمہارے اینے عملوں کا نتیجہ ہے۔ اور بہت سے گناہ تو معافی ہی فرما دیتا ہے)۔

لیعنی یہ منافقین آپ منگی ایک مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں۔ راتوں کو ان کے برعکس باتیں کرتے اور سازشوں
 جال بغتے ہیں۔ آپ منگی ان سے اعراض کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ ان کی باتیں اور سازشیں آپ منگی ایکٹی کو کوئی تفصان خہیں پہنچا سیس کی کیونکہ آپ کا ویک اور کارساز اللہ ہے۔

س. قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جارہی ہے اور اس کی صدافت جانیخے کے لیے ایک معیار بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا (جیسا کہ کفار کا خیال ہے) تو اس کے مضامین اور بیان کردہ واقعات میں تعارض وتناقض ہوتا۔ کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے۔ ایک شخیم اور

ۅٙٳۮٵڿٙٲۼۿؙۄؗٲڞؙڗ۠ۺۜٵڶػۻٳؘۅٳڬٷؘۻٲۮٵۿؙۅؖٳۑ؋ ۅٙػۯڎٞۅؙٷٳڶؽٵڵڗڛ۠ٷڸٷڶڵٲڡؙڶ۩ڶػڡٝڔۣڡؠٞۿؙۿ ڵڝؘڵؠۀؙ۩ؙڶڎؽ۬ؽڝؙؿٮۘؽؽؙؽؚڟۅٛؾٷڝڹٛۿڎ۠ٷڷٷڵٷڞؘڞؙڶؙٵۺڮ عَڵؽڬؙۿ۫ۅۯڞۘؿؙٮؙؙٷڵؿۼؿڴۄٵۺؽڟؽٳڵڒۊٙڸؽؙڵ۞

فَقَايَّلُ فِى مُسِيئِلِ اللَّهُ ۚ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُنَ ۚ عَسَدائلهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى اللهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهِ الَّذِيْنَ كَمُرُوْاْ وَاللَّهُ الشَّاتُ إِلَّسَا قَالَشَكُ تُتَكِيدُ لِكَ

سم. اور جہال انہیں کوئی خبر امن کی یاخوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کردیا، حالانکہ اگریہ لوگ اسے رسول (سَکَّاتِیْکِاً) کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک چنیخے والوں کے حوالے کردیتے، تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کرلیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں (اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جائے۔ چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جائے۔ تیری ذات کی نبیت عمم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی کو رغبت دلاتا رہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی

مفصل کتاب ہے، جس کا ہر حصہ اعجاز وبلاغت میں ممتاز ہے۔ حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت وبلاغت قائم نہیں رہتی۔ دوسرا اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کے گئے ہیں۔ جنہیں اللہ علام الغیوب کے سواکوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تیسرا ان حکایات وقصص میں نہ باہمی تعارض وتضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزئیہ قرآن کی کسی اصل سے ظراتا ہے۔ حالانکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلس کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض وتضاد واقع ہوجاتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کوتاہیوں سے مبر اُ ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقیناً کلام الٰہی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخری پیٹیمبر حضرت محمد رسول اللہ منگائیونیم پر نازل فرمایا ہے۔

ا. یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ، ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جارہا ہے۔ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دھمن کی ہلاکت و گلت کی خبر ہے۔ (جس کو سن کر امن اور اطمینان کی اہم دوڑجاتی ہے اور جس کو سن کر امن اور اطمینان کی اہم دوڑجاتی ہے اور جس کے نتیجہ میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ پر اعتمادی پیدا ہوجاتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے) اور خوف کی خبر سے مسلمانوں میں افسر دگی پھیلنے اور ان کے خبر سے مسلمانوں میں افسر دگی پھیلنے اور ان کے حوصلے بست ہونے کا امکان ہوتا ہے) اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قتم کی خبری، چاہے امن کی ہوں یا خوف کی انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ مگائینی کہا دو یا اہل علم و شخقیق میں انہیں پہنچا دو ان اس ملمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا ہے خبر رہنا تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ خبر رہنا انگا گا گا اور نہایت مفید ہے لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی ایمیت انفح ہے؟ یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم اور نہایت مفید ہے لیکن عین حالت جنگ میں تو اس کی ایمیت وافادیت بہت بی زیادہ ہے۔ اسٹونہ بال کا مادہ نَبْطٌ ہے نَبطٌ اس پانی کو کہتے ہیں جو کواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکاتا ہے۔ ان لیا سے سے کہا کا تاکہ کہاجاتا ہے۔ (ٹا اللہ)

جنگ کو روک دے اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔
شخنہ کے بیاد کی سخت ہے۔

۸۵. جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے، اسے بھی اس کا کچھ حصد ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصد ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

۸۲. اور جب حمهیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، (۱) بے شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا حماب لینے والا ہے۔

۸۷. الله وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود (برحق) نہیں وہ تم سب کو یقیینا قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے (آنے) میں کوئی شک نہیں، الله تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔

۸۸. شہیں کیا ہوگیا ہے؟ کہ منافقوں کے بارے میں دو
 گروہ ہورہے ہو؟<sup>(۲)</sup> انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ

ڡؙڽ۫۩ؿؿ۬ڡٛۼۺؘڡٚٲۼڰۘڪڛڹڐۜڲڹ۠ڽڵؖڎؙٮٚڝؽؚڮڡؚۜڡٚۿٵ ۅؘڡؘؽؙؾؿڣٛۼۺؘڡؘٵۼڎڛۣؽڗؖڲڹ۠ؽؙڵڎڮڣٝڵؙڞؚڹؗۿٵٷػٲؽ ٵٮڵڎۼڸػڷؚۺػٞٷؙٞۼؙؿڹۘؿٵؖ۞

ۅؙٳۮؘٵڂؚؾؽؙؾؙٷ۫ؠؚؾٙڿڲڐؚۏٙػؿؙٷٳڽٲڂٮڽؘڡؚڹ۫ۿٳۧ ٲۅؙۯڎ۠ۅ۫ۿٵٵۣڽٞٵڵڎػٵڹۼڶٷٚڸۺٞؿؙڴؙڂڛؽؙؠٵٙ۞

ٱللهُ لَا إِلهُ اللهُ وَلَيَجْمَعَنَّكُ وُاللَّ يُوْمِ الْقِياعَةِ لَارَيْبَ فِيهُ وْمَنْ آصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴿

فَمَالَكُمْ فِي النَّنْفِقِيُّنَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ اَرُكَسَهُمُّ بِمَاكَسَنُوُلِدَاتُو بِيُنُوْنَ اَنْ تَهُدُّوا مَنْ اَضَلَّ

ا. تَحِيَّةٌ اصل میں تَحْیِیَةٌ (تَفْعِیْلَةٌ) ہے۔ یا کے یا میں ادغام کے بعد تَحِیَّةٌ ہوگیا۔ اس کے معنی ہیں: ورازی عمر کی دعا (الدُّعَاءُ بِالْحَیَاةِ) یہاں یہ سلام کرنے کے معنی میں ہے۔ (فُح القدی) زیادہ اچھا جواب دینے کی تفسیر صدیث میں اس طرح آئی ہے کہ السلام علیم کے جواب میں ورحمۃ اللہ وارحمۃ اللہ وبرکانۃ کا اضافہ کردیا جائے۔ لیکن اگر کوئی السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکانۃ کہ تو پھر اضافہ کے بغیر انہی الفاظ میں جواب دیا جائے۔ (ابن کریا جائے۔ لیکن اگر کوئی السلام علیم صرف السلام علیم کہنے ہے دس نیکیاں اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کہنے ہے ہیں نیکیاں اور حدیث میں ہے کہ صرف السلام علیم کہنے ہے دس نیکیاں اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ کہنے ہے ہیں نیکیاں اور برکانۃ بھی کہنے ہے تعمیں نیکیاں ملائوں کے لیے ہے، اور برکانۃ بھی کہنے ہے تعمیں نیکیاں ملکن ہیں۔ (مسند أحمد، جدہ ص: ۳۲۹) یاد رہے کہ یہ تھم مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ایک ذمہ لیخی یہود ونصادی کو سلام کرنا ہوتو ایک تو ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے۔ دوسرا اضافہ نہ کیاجائے بلکہ صرف وعلیم کے ساتھ جواب دیا جائے۔ (صحیح البخادی، کتاب السلام)

۲. یہ استفہام انکار کے لیے ہے، لین تمہارے در میان ان منافقین کے بارے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان منافقین سے مراد وہ ہیں جو احد کی جنگ میں مدینہ سے کچھ دور جاکر واپس آگئے تھے، کہ ہماری بات نہیں مائی گئ۔ (سیح منافقین سے مراد وہ ہیں ہیں اس وقت معلمانوں کے دو ہماری دورة الناء سیح معلم ترب الدافین) جیسا کہ تفصیل پہلے گزرچکی ہے ان منافقین کے بارے میں اس وقت معلمانوں کے دو

اللهُ وَمَنُ يُضُلِلِ اللهُ فَكَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

ۅۘڋ۠ۉٳڵۅؘؗؾؙڬڡٛ۠ڔ۠ۉڹ؆ؠٵػڣۜڔ۠ۉٳڣؘػؙۉڹٛۉڹڛۅٙٳٞٷ ڡؘڵڗؾۜڿڎ۠ۉٳڡؠ۫ۿؙڂٳۉڸێٳٙٷڝٚؿ۠ڮٳۼؚۉٳ؈ٛ ڛڽؽڶۣٳ۩ؿٷٵڹٮۘۊڰۅ۠ٳڣڂ۠ڎ۠ۉۿڿۅٵڡٛۛؾڰۅۿڂ ڝؽڝ۠ۅۼۮڎؙؽؙۉۿؙڂڒۅڵڗؾۜڿڎؙۉٳڡؚڹۿڂۅڸؾؖٳ ۘۛۊڮڒڹٙڝؠؙڲٳڰٚ

ٳڷڒۘٵڷڬڹؽ۫ؽڝٛڶۅٛڹٳڶؿٙۅ۫ڡٳٮؽؽػؙۿۅۘٛػؠؽ۫ۼۿؙؗؗۿ ڝۨؽڟؿٞٵٷٞٵۅٛڝٙٵٚٷػؙۿػڝڗۛۛڡ۠ڞٮؙۅؙۯۿ۠ڿٲڶ ؿ۠ڡٙٵؾؚڶٷؙڰۿٳٷؿؾٵؾڵٷٲڨٙۅ۫ڡۿڿٷڷۅۺٵٚٵۺڮ ڶڛٙڰڟۿڿۼڵؽؙڰۿٷڶڟؾڶٷڴٷٙٳڽٳٵۼڗڒڷٷڰۿ

تعالیٰ نے اوندھا کردیا ہے۔(۱) اب کیا تم یہ منصوبے بائدھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گراہ کیے ہوؤں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو، اور جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلادے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ یائے گا۔(۲)

۸۹. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکسال ہوجاؤ، پس جب جب جب جب جب علی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکسال ہوجاؤ، پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں تو انہیں پر وحقق دوست نہ بناؤ، (۳) پھر اگر یہ منہ پھیرلیس تو انہیں پر واثر اور قتل کرو جہال بھی یہ ہاتھ لگ جائیں، (۵) خبر دار! ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ جبر دار! ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ ۹۰ سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی ننگ دل ہیں اور این قوم سے بھی جنگ کرنے سے بھی ننگ دل ہیں اور این قوم سے بھی جنگ کرنے سے ننگ دل ہیں (۲)

گروہ بن گئے، ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ان منافقین سے (بھی) الزنا چاہیے۔ دوسرا گروہ اسے مصلحت کے خلاف سمجھنا تھا۔ ا. کَسَبُوْا (اعمال) سے مراد، رسول کی خالفت اور جہاد سے اعراض ہے آُر کَسَهُمْ اوندھا کردیا۔ لینی جس کفر وضلالت سے نکلے تھے، اسی میں مبتلا کردیا، یا اس کے سبب ہلاک کردیا۔

۲. جس کو الله گراہ کردے لیعنی مسلسل کفروعناد کی وجہ سے ان کے دلول پر مہر لگادے، انہیں کوئی راہ یاب نہیں کرسکتا۔
 ۱۳. جبرت (ترک وطن) اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان بن گئے ہیں۔ اس صورت میں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی۔

- ٧. ليعني جب شهيل ان ير قدرت وطاقت حاصل موجائے۔
  - ۵. حِل ہو یا حرم۔

۲. لینی جن سے لڑنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ اس سے دو قتم کے لوگ مشتیٰ ہیں۔ ایک وہ لوگ، جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں لیتی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ دوسرا وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے بینے اس بات سے نگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کراپنی قوم سے جنگ کریں لینی تمہاری حالفت میں۔

فَكُمُ يُقَاتِلُوُكُمُ وَٱلْقَوْالِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۗ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمُ عَلَيْهِمُ سَبِيْلُانِ

سَتَعِدُونَ الْخِرِيْنَ يُرِيُدُونَ اَنَ يُّامَنُوُكُمُ وَ يَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُّ لِكُلْمَالُةٌ وَآلِلَ الْفِتُنَةَ أُنْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَّمُ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواۤ الَيُكُمُ السَّكَمَ وَيُكُفُّوۡ الَّذِي يَهُمُوفَخُدُوُهُمُ

اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کردیتا اور وہ تم سے بینارہ کشی سے بینارہ کشی سے بینارہ کشی اختیار کرلیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، (۲) تو اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں گی۔

91. تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤگ جن کی (بظاہر) چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں۔ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں<sup>(۱)</sup> (لیکن) جب بھی فتنہ انگیزی<sup>(۱)</sup> کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ

ا. یعنی یہ اللہ کا احمان ہے کہ ان کو لڑائی ہے الگ کرویا ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی جمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کرویتا تو یقینا وہ بھی تم ہے لڑتے۔ اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔

۲. کنارہ کش رہیں، نہ لڑیں، تمہاری جانب صلح کا پیام ڈالیں، سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ تاکید اور وضاحت کے لیے تین الفاظ استعال کیے گئے ہیں۔ تاکہ مسلمان ان کے بارے میں مختاط رہیں کیونکہ جو جنگ وقال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے، ای لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور اشنان اور احسان کے ذکر کیا ہے، تو ان کے بارے میں چھیر چھاڑ کا رویہ یا غیر مختاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت و مخاصمت کا جذبہ بیدار کر سکتا ہے جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب تک وہ نہ کورہ حال پر قائم رہیں، ان سے مت لڑو، اس کی مثال وہ جماعت بھی ہے جس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، یہ جنگ بدر والے دن مشرکین مکہ کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے ہے، کین یہ ان کے ساتھ میدان جنگ میں تو آئے ہے، کین یہ ان کے ساتھ می سرک مسلمانوں سے لڑنا لیند نہیں کرتے تھے، جیے حضرت عباس ڈالیٹیڈ عم رسول شکا ہیڈ کا ہری طور پر کافروں کے کیپ میں تھے۔ اس لیے نبی شکا ہیڈ کے معن عباس ڈالیڈ کی مقل کرنے سے روک دیا اور انہیں صرف قیدی بنانے پر اکتفا کیا۔ میڈ ٹی بہاں مُسالَمَةٌ لینی صلح کے معن میں ہے۔

سابی یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا تھا۔ یہ سلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں، اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک وہت پرسی کرتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی ہم مذہب سمجھیں اور یوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔

۳. الفِنْنَةَ سے مراد شرک بھی ہوسکتا ہے۔ أُرْكِسُوْا فِيْهَا اى شرک ميں لونادي جاتے۔ يا الفِنْنَة سے مراد قال ہے كد جب انہيں مسلمانوں كے ساتھ لڑنے كى طرف بلايا يعنى لونايا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔

ۅٙٳۊ۬ؾؙڷۅؙۿؙۄۛػؽػؙؾٛۼؘؾؙؠؙۅۿؙۄٝڗٲۅٛڵؠٟڴۄ۫جَعڵٮڬٳ ڷڴؙۄؙۼڲؿۿ۪ۄؙڛؙڷڟێٵؿؙؠؽٵٙ۞۫

ڡۜٵڬٲڽڶؠؙۏؙڡڽٟٳڷؙؾ۠ڡۨؾؙڷؙڡؙۏؙڝ۠ٵٳڷٳڂڟٲۨٷڡۜڹ۟ڡٛٙؾؘڷ ڡؙٷؙڝٵٞڂڟٲٛ۫ڣٙۼٙٷۑؙۯڒڣٙؠٙۼ۪ڡٞۏؙڝؾۼٷۮؾڎۨۺ۠ۺڰؠڎ۠ٳڷ ٲۿؙڸ؋ٳڷٚٳٲڽؙؾۜڝۜڐڟؙٳٛڣٳٛڽٵؽڝؿٷٙڝٟؽڎۣڝٛڋڎۣػڴؙۿ ۅؘۿۅڡٷؙڝ۠ٛڡٛڡؘٛػڿڔؽڒڒۼٙڹۼٟؿؙٷؙڝؚڹڎٟٷٳڽؙػٲؽڝ؈ٛۊٙۅٛڝٟ ڹؠؙؽڴۄۅػؽ۫ۿٷڿڔؿ۫ڒڟۜؿٷؽؽڹڎ۠ۺؙۺػڹٵۨٳڶۤٵۿڸؚ؋ۅػٙٷۣؽڒؙ

اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور کنارہ کشی نہ کریں اور استخاص کی پیشکش نہ کریں اور این باتھ نہ روک لیں، (۱) تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پالو یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر جحت عنایت فرمائی ہے۔(۱)

97. اور کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کروینا زیبا نہیں (۳) گر غلطی سے ہوجائے (۳) (تو اور بات ہے)، جو شخص کسی کو بلاقصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ (۵) ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ

ا. يُلقُوْا اور يَكُفُّوْا كا عطف يَعْتَرِلُوْكُمْ ير ب يعنى سب نفى ك معنى ميں بي، سب ميں لَمْ لَك كا-

۲. اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض وعناد ہے، تب ہی تو وہ بادنیٰ کوشش دوبارہ فتنے (شرک یا تمہارے خلاف آمادۂ قال ہونے) میں مبتلا ہوگئے۔

سور یہ نفی نبی کے معنی میں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے لیعنی ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے جیسے ﴿وَمَاكَانَ لَكُوْ اَنْ اَلْهُ كَا اللّٰهِ ﴾ (الاحزاب: ٥٣) (اور حمهیں یہ لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول سَلَّ اَلْلَا اِللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا ال

4. غلطی کے اسباب ووجوہ متعدد ہوسکتے ہیں۔ مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قل کا نہ ہو۔ گر بوجوہ قل ہوجائے۔

۵. یہ قل خطاکا جرمانہ بیان کیا جارہا ہے جو دو چیزیں ہیں۔ ایک بطور کفارہ واستغفار ہے۔ یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور دوسری چیز بطور حق العباد کے ہے اور وہ ہے، دِیَةٌ (خون بہا)۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے، وہ دیت ہے۔ اور دیت کی مقدار احادیث کی رو سے سو اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے، جائدی ماکرنی کی شکل میں ہوگی۔

ملحوظة: خیال رہے کہ قتل عمد میں قصاص یا دیت مغلظہ ہے اور دیت مغلظہ کی مقدار سو اونٹ ہے جو عمر اور وصف کے لحاظ سے تین قسم یا تین معیار کے ہوں گے۔ جب کہ قتل خطا میں صرف دیت ہے۔ قصاص نہیں ہے۔ اس دیت کی مقدار سو اونٹ ہے گر معیار اتنا کڑا نہیں۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیمت سنن ابی داود کی حدیث میں ۸۰۰ دینار یا ۸ ہزار درہم اور ترذی کی روایت میں بارہ ہزار درہم بتلائی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عمر ڈیاٹھئڈ نے اپنے دور خلافت میں قیمت دیت میں کی بیشی اور مختلف بیشول والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی تھی: (ارواء الغلیل،

ۯڡۜٙؠۜڐٟۿٷؙؙڝؘڹۊٟٷۜؠؘڽؙڰۮۣڲۑۮڣڝؽٵؙڞۺؘۿڗؽڹ ڝٛٮۜؿٵٙۑؚڡؽڹۣؗۦٚؾۘۅٛ؉ڋٞڞۣٵۺؗۼٷػٲؽٵۺ۠ؗػڸؽٵؘؘؘؙۘٛ

معاف کردیں (۱) اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے۔ (۱) اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد ویکان ہے تو خون بہا لازم ہے، جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی (ضروری ہے)، (۱) پس جو نہ پائے اس کے ذمے دو مہینے کے لگاتار روزے ہیں، (۱) اللہ تعالی عنوبی جانے والا اور سے بخشوانے کے لیے اور اللہ تعالی بخوبی جانے والا اور عمیت والا اور

99. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کرڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، (۵) اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور

وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعِنَّا جَزَاوْهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ذِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَا الْحَطِيُّا ®

جلد: ٨) جس كا مطلب يه ہے كه اصل ديت (سو اونث) كى بنياد پر اس كى قيمت ہر دور كے اعتبار سے مقرر كى جائے گى۔ (تفسيل سے ليے شروح حديث وكتب فقه ملاحظه ہوں)

ا، معاف کردینے کو صدقہ سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے۔

عد جو حدیث سے ثابت ہے، (٣) قتل عد جس کا مطلب ہے، ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ

ؽٵؿؙۿٵ۩ۜڹؽڹٵڡؙٮؙٷٛٳۮٙڶڞٙۯؠ۫ٮؙڎٛ؞ؽٛڛؽڸٳ۩ؗڡ ڡؙٛؾؠٙؾؙٷؙٳۅؘۘڒڡۜڡٞٷ۠ۅؙٳڽڹٵۘڡؙۿٙٳ۩ؽڮٛۉٳۺڶۄؗۺؘؾۘڡؙٷؙڡؚڹڐ۠ ۺؿؾٷؙؽ؏ڞؘٵۼۑۅۊٵڷڎؙڹؠٵڠۑؽٮٵۺڮڡڡؘٵڮۿ ػؿ۬ؠٷڰۮٳڮػؙڎؿٷڝٚڣۺڰڟڽۼۺٵۺڎؙۼؽؽٷ ڡؙۼۜؿؿٷ۠ٳ؈ۜٛڶۺڰٵؽؠۼٲؾڠؠڰٷؽڿؠؿؙٷ

اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (۱)

97. اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں جارہ ہوتو
حقیق کرلیا کرو اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے
یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں۔ (۱) تم دنیاوی زندگ
کے اساب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی
غنیمتیں ہیں۔ (۱) پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ
نے تم پر اصان کیا لہٰذا تم ضرور شحیق وتفیش کرلیا کرو،

آلہ استعال کرنا جس سے فی الواقع عادةً قل کیا جارہا ہے جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ آیت میں مومن کے قل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ مثلاً اس کی سزاجہم ہے، جس میں بھیشہ رہنا ہوگا، نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں۔ جس سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے۔ احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

ڵڮؽٮۛؾٙۅؽۘٵڵڟۼۮؙۏؙڽؙ؈ٛٵڵؠٷؙڡۣڹؽؙڹۼؽؗۯٲۅڶٵڷڞۜۯڔ ٷڶؽؙڂۿۮؙٷ؈ٛڛؽڸٵٮڷۊڔؠٲڞۅٵڸۿؚڞۏٲؙڡ۫ؿؙٮۿڞ ڣڞۜڶٵٮڵڎٵڶٮٛڂۿؠڮؽڹٛڹٲڞٙۅٳڸۿڞۘۊٲڡ۫ؿٛؠۿڞػڶ ٵڵڠۅڽؽڹۜۮڒڝۜڐۜٷڴڴڒۊۧڡؘۮٵٮڵڎٵػۺؽ۬ڎۏڡٞڞۧڶ ٵٮڵڎٵڶؠؙڂۿؚۑڋؿڹٛۼڶٵڵڡ۫ۼؠڋڹؘٲۼٞۯٳۼڟؚڲٵٚؿٚ

دَرَجْتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُ مُالْمَلِكَةُ ظَالِمِيَّ الْمَلِكَةُ ظَالِمِیَّ اَنْفُهِمُ قَالُوْالْمُنَّا الْمُثَافُوالْمُنَّا مُشْتَضُعُهُ فِي فَالْوَافِيمُ كَانُوْنَ قَالُوْالَامُ تَكُنُ مُسْتَضُعُهُ فِينَ فِي الْاَرْضِ قَالُوْالَامُ تَكُنُ

بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

98. اینی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن برابر میں منبیں، (() اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالی نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالی نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے (() کیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک کو خوبی اور پر ایک کو خوبی اور پر ایک کو خوبی اور بہت برئے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔

97. ابنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحم اور رحم کی بھی اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

92. بیشک جو اوگ اپن جانوں پرظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھے ہیں، تم کس حال میں سے ؟(") یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ

ا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم طالعتیٰ (نابینا صحابی) وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے محروم ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و تواب حاصل نہیں کر سکیں گے درآل حالیکہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنے لبطور شوق، یا جان کی تفاظت کے نہیں ہے بلکہ عذر شرعی کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ﴿ غَیْدُاوْلِی الطَّقَورِ ﴾ (بغیر عذر کے) کا استثناء نازل فرماد یا لیعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے، مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ «حَبَسَهُم الْعُذَرِ» "ان کو عذر نے روکا ہوا ہے" (سمج بندی، تاب ابہاد)

7. لینی جان ومال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے وونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ لیعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسر سے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔

٣. يہ آيت ان لوگوں كے بارے ميں نازل ہوئى ہے جو مكہ اور اس كے قرب وجوار ميں ملمان تو ہو پھے تھے ليكن انہوں نے اپنے آبائى علاقے اور خاندان چھوڑ كر ججرت كرنے سے اگريز كيا۔ جب كہ مسلمانوں كی قوت كو ایک جگہ مجتمع

ٱرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَنُهَا يَرُوْا فِيهَا . فَأُولَيِكَ مَا وُلهُمُ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْـلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِعِيْـلًا ﴿

فَأُولِلِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَتَعْفُوعَنُهُمُو وَكَانَ اللهُ عَفْوًّا غَفُورًا ﴿

وَمَنُ يُهَاجِرُ فِي سَدِيْلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَمَّ فِي مُرْغَمًا كَشِيُّا وَسَعَةً \*وَمَنُ يَخُرُجُ مِنْ كَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ تُحَّرُّ يُدْ يَهِ مَكَهُ الْبَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَ اللهِ \* وَكَانَ اللهُ خَفُوْرًا الرِّحِيْمًا أَ

کرور اور مغلوب ہے۔ (۱) فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالی کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم جمرت کرجاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ چنچنے کی بری جگہ ہے۔

۹۸. مگر جو مر د عورتیں اور بیچ بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے۔

نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے۔ (۱)

99. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے در گزر کرے، اور اللہ تعالیٰ در گزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔

••۱. اور جوکوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، (۳) اور جوکوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (مُنَافِیْدِیْمِ) کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آپکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ

کرنے کے لیے ججرت کا نہایت تاکیدی تھم مسلمانوں کو دیا جاچکا تھا۔ اس لیے جن لوگوں نے بجرت کے تھم پر عمل نہیں کیا، ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا ہے۔ جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات وظروف کیا، ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا ہے۔ جس سے ایک تو یہ بجرت اسلام اور اس سے کا اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفریا اسلام کی معرادف بن جاتے ہیں جیے اس موقع پر بجرت اسلام کی تعلیمات پر گریز کفر کے متر ادف قرار پایا۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے بجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔

ا. یہاں ارض (جگہ) سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب وجوار ہے اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے لیکن تھم کے اعتبار سے عام ہے لیعنی کہلی جگہ سے مراد ارض کفار ہوگی۔ جہاں اسلام پر عمل مشکل ہو اور ارض اللہ سے مراد ہر وہ جگہ ہوگی جہاں انسان اللہ کے دین پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کرکے جائے۔

٣. یہ ان مردوں، عور توں اور بچوں کو ججرت ہے متنٹیٰ کرنے کا تھم ہے جو اس کے وسائل ہے محروم اور رائے ہے
 جبی بے خبر تھے۔ بچے اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے لیکن یہاں ان کا ذکر ججرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیائیا ہے کہ بچے تک بھی ہجرت کریں یا بھر یہاں بچوں ہے مراہ قریب البلوغت بچے ہوں گے۔

س. اس میں نیت جرت کی ترغیب اور مشرکین سے مفارقت اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ مُرَاغَمًا کے معنی جگہ، جانے قیام یا جائے پناہ ہے۔ اور سَعَةً سے رزق یا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی وفراخی ہے۔

ثابت ہوگیا، (۱) اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

۱۰۱ اور جب تم سفر میں جارہے ہوتو تم پر نمازوں کے
قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ
کافر تمہیں ستائیں گے، (۲) یقینا کافر تمہارے کھلے

وَإِذَاضَرَبْتُوُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُوْ جُنَاحُ أَنْ تَقْضُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ تَقْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَنُ وَالِنَّ الْكَلِفِرِيْنَ كَا نُوْا

ا. اس میں نیت کے مطابق اجر و تواب طنے کی یقین دہانی ہے چاہ موت کی وجہ سے وہ اس عمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جیساکہ گزشتہ امتوں میں سے ایک سو افراد کے قاتل کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو توبہ کے لیے نیکوں کی ایک بیتی میں جا رہا تھا کہ راستے میں موت آگئ۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی بیتی کو، بہ نسبت دوسری بیتی کے قریب تر کردیا جس کی وجہ سے اسے ملائک رحمت اپنے ساتھ لے گئے (صحیح البخاری، کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل: ۵۳ ومسلم کتاب النوبة، باب قبول توبة الفائل وان کئو قتله) ای طرح جو شخص جرت کی نبیت سے گھر سے نکلے لیکن راستے میں بی اے موت آجائے تو اسے اللہ کی طرف سے جرت کا تواب ضرور ملے گا، گو ابھی وہ جرت کے عمل کو باید عمیں بی اے موت آجائے تو اسے اللہ کی طرف سے جرت کی گزائی آئی آئی آئی آئی گئی ہو جس کی اس نے نبیت کی " جس نے اللہ کا دارو مدار نیوں پر ہے " ہو آئی آئی المرع ما نکویٰ " آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نبیت کی " جس نے اللہ کی درو سے شادی کرنے گئی ہو تا کی گئی اس کی جرت ای کے لیے ہواور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کئی عورت سے شادی کرنے کی نبیت سے بجرت کی پس اس کی بجرت ای کے لیے ہوں جب جس نبیت سے اس نے بجرت کی پس اس کی بجرت ای کے لیے ہواور جس نبیت سے اس نے بجرت کی گورت سے شادی کرنے کی نبیت سے بجرت کی پس اس کی بجرت ای کے لیے ہو شنائل ہے۔ یعنی اس کو کرتے وہ سے البخاری، باب بدء الوحی، ومسلم، کتاب الامارة) یہ عمم عام ہے جو دین کے ہر کام کو شامل ہے۔ یعنی اس کو کرتے وہتی اللہ کی رضا چیش نظر ہوگی تو وہ مقبول، ورنہ مردود ہوگا۔

ملحوظة: سفر كى مسافت اور ايام قصر كى تعيين مين كافى اختلاف ہے۔ امام شوكانی نے ۳ فرسخ (يعنی ٩ كوس) والى روايت كو ترجح دى ہے۔ (نيا الأوطار جند ٣ صفر ٢٠٠٠) اسى طرح بہت سے محتقین علاء اس بات كو ضرورى قرار ديتے ہاس كه دوران

## وشمن بيں۔

۱۰۲ اور جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہف ہمتھار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کرچکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آجائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آجائیں اور وہ دوسری جماعت جس نماز نہیں پڑھی وہ آجائے اور تیرے ساتھ نماز اداکرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہوجاؤ، تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں، (۱) ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب تھیار ہوجائے کہ تمہیں تکلیف ہو بوجہ بارش کے، یا بسبب بیمار ہوجائے

## لَكُمْ عَدُوًا مُّبِينًا ۞

وَإِذَا الْمُنْتَ فِيهِ هُ فَا قَلْمُتَ لَهُ هُ الصَّلَوةَ فَلْتَقُمُ طَالِقَةٌ مِّنْهُ هُ مُعَكَ وَلْيَا خُدُ وَالسَّلِحَتَهُمُّ مَّ فَإِذَا مُكْدُ وُلْفَلْكُونُوا مِنْ وَرَابٍ كُونُولَتَا وَتَ طَالِقَةٌ أُخُرى لَوْيُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَانُفُ وُلِحِدْ رَهُمُ وَ السَّلِحَتَهُمُ وَقَدَ وَالْمِيْتَكُمُ وَعَمِيْلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيْلُكُ وَقَدَ وَالْمِيْتَكُمُ وَعَمِيْلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيْلَكَ وَالسِلِحَتِكُمُ وَالْمِيْتَكُمُ وَعَمِيْلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيْلَكَ وَالحِدَةً وَالْمِدَةَ وَخُدُنُ وَا وَلَامُنَا مَعْمُونَ اللهَ اعْلَالِلُونِيْنَ عَذَا بُالْمُ فِينَا اللهَ اللهَ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سفر کسی ایک مقام پر تین یا چار دن سے زیادہ تیام کی نیت نہ ہو اور اگر اس سے زیادہ تیام کی نیت ہوتو پھر نماز قصر کی اجازت نہیں۔ (تفصل کے لیے طاحظہ ہو مرعاة المفاتيح)

ا. اس آیت میں صلاق الخوف کی اجازت بلکہ تھم دیا جارہا ہے۔ صلاق الخوف کے معنی ہیں، خوف کی نماز۔ یہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافر فوجیں ایک دوسرے کے مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی بھی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہوجائے تو صلوق الخوف غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہوجائے تو صلوق الخوف پڑھنے کا تھم ہے، جس کی مختلف صور تیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً فوج دو حصوں میں تقیم ہوگئے۔ ایک حصہ و شمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو تملہ کرنے کی جمارت نہ ہو اور ایک حصے نے آگر جی شکھٹے کے لیے آگیا۔ نماز پڑھی ۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہوگیا تو یہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہوگیا اور مورچہ زن حصہ نماز کے لیے آگیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دو دو رکعت پڑھائیں، اس طرح آپ کل چار کہ تو اور ایک رکعت اور باتی فوجیوں کی ایک رکعت ہوئی اور بعض میں آتا ہے کہ دو دو رکعات پڑھائیں، اس طرح آپ کی چار دو رکعت اور فوجیوں کی دو دو رکعت ہوئی اور ایسی عجار ڈٹ کو جوبیوں نے کھڑے ہو کر ایسی تی مارے جب کہ ایک رکعت اور بیٹھ گئے۔ دو سرے حصے نے آگر نی شائیٹی کی کہ کی دو سری رکعت پوری کیں اور دشمن کے سامنے جاگر ڈٹ گئے۔ دو سرے حصے نے آگر نی شائیٹی کے جب تک فوجیوں نے دو سری رکعت پوری نہیں کرلی۔ پھر ان کے ساتھ سے میں بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھ رہ جب تک فوجیوں نے دو سری رکعت پوری نہیں کرلی۔ پھر ان کے ساتھ میں بیٹھ گئے اور اس وقت تک بیٹھ رہ جب تک فوجیوں نے دو سری رکعت پوری نہیں کرلی۔ پھر ان کے ساتھ آپ شکھڑی نے سلام پھیر دیا۔ اس طرح آپ شکھڑی کی بھی دو رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی دو رکعات آپ شکھری دیا۔

فَإِذَا قَضَيْتُهُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُ وااللهَ قِيلِمًا وَقَعُوْدًا وَعَلَ جُنُو بِكُوْ فَإِذَا اطْمَأْنَنُكُمُ فَاقِينُو الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ كِنَ كِنْمُ المَّوْفُونَا ⊕

ۅؘۘۘڒڗؘۿ۪ڹ۠ٷٳڣٳڣڗۼٵۜ؞ٳڶڠۜۅؙۄٝٳؚڶؾػؙۅ۠ۏؙٳ ؾٵٛٮؙٷٛؽؘٷؚٳؾۿؙ؞ۄ۫ؽٲؽػۏؙؽػؠٵؿٲڶٷۏڽٛ ۅؘؾۯڿٷؚؽ؈ؚؽٳڶؿۅڡٵڵٳؽۯڿٷؿٷػڵؽٳڶڵۿ ۼڸؽٵ۫ڲؽؽؙٵؘ۫ڰ

ٳڰؘٲڬٛۯؙڶؽۧٳڷؽڬۘۘۘۘۨڶڰؚۺڹٳۼؖؾٞڮؘػؙۄؙڮؽؙؽٵڶڰٵڛ ؠٮۧٵٙۯڶػؘڶٮڵٷٛٷڵڒڰؙڽٛٳڵٮٛٚۼٳؖڹڹؽؘڂڝؚؽ۠ڡٲؗؗؗ

کے، اور اپنے بحپاؤ کی چیزیں ساتھ کیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالی نے مکروں کے لیے ذات کی مار تیار کر رکھی ہے۔

۱۰۳ کھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو() اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو() یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔

()

اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہوکر بیٹھ نہ رہو<sup>(\*)</sup> اگر شہیں ہے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو، جو امیدیں انہیں نہیں، (۵) اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔

1. یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شاسا کیا ہے (۱) اور

ا. مرادیبی خوف کی نماز ہے اس میں چونکہ تخفیف کردی گئی ہے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے کہا جارہا ہے کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔

 ۲. اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہوجائے تو پھر نماز کو اس کے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے۔

۳. اس میں نماز کو مقرر وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہے۔
۲۰. لینی اپنے دشمن کے تعاقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ ان کے خلاف بھر پور جدوجہد کرو اور گھات لگا کر بیٹھو!
۵. لینی زخم تو تمہیں بھی اور انہیں بھی دونوں کو پہنچ ہیں لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ سے اجر کی امید ہے لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے۔ اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت وکاوش تم کر کتے ہو، وہ کافر نہیں کر کتے۔
۲. ان آیات (۱۰۵ سے ۱۱۵ تک) کے شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص طعمہ یا بشیر بن ابیرق نے ایک انصاری کی زرہ چرا کی، جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس بو تو اس نو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس بواتو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر کھیل کی خدمت

خیانت کرنے والوں (۱) کے حمایتی نه بنو۔
۱۰۲. اور الله تعالیٰ ہے بخشش مانگو (۲) بے شک الله تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے۔

اور ان کی طرف سے جھڑا نہ کروجو خود اپنی ہی خیانت
 کرتے ہیں، یقینا دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا۔
 ۱۰۸ وہ لو گوں سے تو چھپ جاتے ہیں، (لیکن) اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی

وَّاسْتَغْفِرِ اللهُ إِنَّ اللهُ كَانَ غَفْوُرًا رَّحِيْمًا ﴿

وَلاَغُبَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُوْنَ اَنْشُمَهُمُّوْ إِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَا اَثِيْمُنَا اللهِ يَّمْتَخْفُوْنَ مِنَ السَّاسِ وَلا يَمْتَخْفُوْنَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَالاَيْرَضْلى مِنَ

میں پہنچ گیا، ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلال یہودی ہے۔ یہودی نبی عَنَافَیْقِم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ایرق نے زرہ چوری کرکے میرے گھر چھینک دی ہے۔ بنی ظفر اور بنی اییرق (طعمہ یا بشیر وغیرہ) ہشیار سے اور نبی عَنافِیْقِم کو باور کراتے رہے کہ چور یہودی ہی ہے اور وہ طعمہ پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی عَنافِیْقِم بھی ان کی چکنی چری باتوں سے متاثر ہوگئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کرکے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرمادیۃ کہ اللہ تعالی نبی معلوم ہوئی کہ نبی مَنافِقِم بھی ہہ حیثیت ایک انسان کے علط فہنی میں پڑکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ عَنافِیْقِم پر فوراً اللہ تعالی واضح ہوجاتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی اسے متنبہ فرما ربتا ہے اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے دور اس سے اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے ہیں کہ علوہ کی اور کو حاصل نہیں۔

ا. اس سے مراد وہی بنی ابیرق ہیں۔ جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئ تھے۔ اگلی آیات میں بھی ان کے اور ان کے حملیتیوں کے غلط کردار کو نمایاں کرکے نی منگیتیوا کو خبردار کیا جارہا ہے۔

۲. لیخی بغیر حقیق کیے آپ منگیتیوا نے جو خیانت کرنے والوں کی جایت کی ہے، اس پر اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کی کی بایت پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حمایت ووکالت کرنا جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اگر کوئی فریق وصوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے حق میں فیصلہ کرالے گا درآل حالیکہ وہ صاحب حق نہ ہوتو ایسے فیصلے کی عند اللہ کوئی اجمیت نہیں۔ اس بات کو نی منگر اللہ تو نی منگر اللہ کوئی اجمیت نہیں۔ اس بات کو نی منگر اللہ کوئی اجمیت میں اس طرح میں ستا ہوں اس کی کوشکو سے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل وجت چیش کرنے میں تیز طرار اور ہشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کردوں درآل حالیکہ وہ حق پر نہ ہو اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا کلوا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لیا چھوڑدے۔ (صحیح البخادی، دول، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا کلوا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لیا چھوڑدے۔ (صحیح البخادی، دول، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا کلوا ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لیا چھوڑدے۔ (صحیح البخادی، دول، اسے یاد رکھنا والحیل والاحکام-صحیح مسلم، کتاب الاقضیة)

الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۞

ۿٙٲٮؙؙٛٛٛڎؙۿٷؙؚٛڒؖٵٙڿٵڎڶؿؙۄٛۼٮؙۿؙۮ؈۬ٳڬؾۅۊ ٵڵٮؙؙڹؽٵۨڡٚؠٙڽؙؾ۠ۼڵۅڶؙٳڶڶۿػڣۿؙۮؙؽۅ۫ڡڗٵڸڤؚؽڬۊ ٲڡ۫ڞؙؿڲۏڹٛۼڶؿۿؚۿٷڮؽؙڴ۞

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْيُفْلِمُ نَفْسَةُ ثُرِّيَسُتَغْفِرِ الله يَجِدِ الله خَفْورًا تَجَيْمًا ۞

وَمَنْ تَكُسِْبُ اِنْتُمَا فَاقْمَا يَكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ \* وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيبُمًا ۞

ۅٙڡۜڽۢؾؽؙڛڣۼڸؽؖۼؖٛٲۉٳڷۺٵڬڗۜؽۯڡڔؠ؋ڹڔؖؽٵ ڡؘڡۜڽٳڂػٙڶؠؙۿؾٵڴٷڶؿٵۺؽؽٵۿ

ۅؘڵٷٙڒڡؘڞؙڵؙٳۺٶۘۼؽڬۅٙۯڂۛؠۘؿؙٷڷۿؠۜۜٛؿٛ ڟٳۧؠڡؘڎؙؙڝٚؿۿؙۉٲڹؿ۠ۻڷ۠ۅؙڮٷڝٵؽۻٮڎ۠ڹٳڰٙ

نالیندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔

1. ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ ()

• 11. اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استعفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہر بانی کرنے والا یائے گا۔

ااا. اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے (۱) اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔

الله اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرکے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا

۱۱۳. اور اگراللہ تعالیٰ کافضل ورحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، "" گر

ا. یعنی جب اس گناہ کی وجہ سے اس کا مؤاخذہ ہو گا تو کون اللہ کی گرفت سے اسے بچاسکے گا؟

۲. اس مضمون کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے ﴿وَلَا تَعْدُواَ إِذَوْ الْعَلَمْوَى ﴾ (بن امرائل: ۱۵) (کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا) لیعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر نفس کو وہی کچھ ملے گاجو وہ کما کر ساتھ لے گیا ہوگا۔
 ۳۰ جس طرح بنو ابیرق نے کیا کہ چوری خود کی اور تہت کسی اور پر دھر دی۔ یہ زجر وتو نیخ عام ہے۔ جو بنو ابیرق کو بھی شامل ہے اور ان کو بھی جو ان کی می بد خصلتوں کے حامل اور ان جیسے برے کاموں کے مرتکب ہوں گے۔

اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس خاص حفاظت و گرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبیاء ﷺ کے لیے فرمایا ہے جو انبیاء پر اللہ کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے۔ طاکفہ (جماعت) سے مراد وہ لوگ ہیں جو بنو ابیرق کی حمایت میں رسول اللہ منافیظیم کی خدمت میں ان کی صفائی چیش کررہے تھے جس سے یہ اندیشہ پیدا ہو چلا تھا کہ نی منافیظیم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کردیں گے، جو فی الواقع چور تھا۔

آنشُهُمُّهُ وَمَايَضُّوُّونَكَ مِنْ شَيُّ وُ آنْزُلَ اللهُ عَلَيْكَ النَّمِيْنِ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَثَهِ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

لَاخَيْرَ فِي كَيْنِرِمِّنْ نَنْجُوا لَهُمُ الْآمَنْ أَمَرَ لِصَكَاقَةٍ أَوْمَعُرُوْفٍ آوْلِصُلَاءِ كَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَٰلِكَ الْبَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْ لِمَا أَجُرًا عَظِيمًا ۞

دراصل میر اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا پکھ نہیں بگاڑسکتے، اللہ تعالی نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالیٰ کا تجھے پر بڑا بھاری فضل ہے۔

الله الن كے اكثر خفيہ مشوروں ميں كوئى خير خييں، "الله! بطائى اس كے مشورے ميں ہے جو خيرات كا يا نيك بات كا يالو گوں ميں صلح كرانے كا عكم كرے "اور جو شخص صرف الله تعالىٰ كى رضامندى حاصل كرنے كے ادادہ سے يہ كام كرے "اسے ہم يقيناً بہت بڑا ثواب ديں گے۔

ا. یہ دوسرے فضل واحسان کا تذکرہ ہے جو آپ سَنَا اللَّیْکَ دُوسیات انزل فرماکر اور ضروری باتوں کا علم وے کر فرمایا گیا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَکَدَالِکَ اُوسِیَا اَلْیَالِکَ دُوسیاتِ اَلْیَالِکَ دُوسیاتِ اَلْیَالِکَ دُوسیاتِ اَلْیَالِکَ دُوسیاتِ اِلْیَالِکِ اَلْیَالِکَ اَلْیَالِکَ دُوسیاتِ اَلْیَالِکَ اَلْیَالِکَ اَلْیَالِکَ دُوسیاتِ اَلْیَالِکَ اَلْیَالِکَ اَلْیَالِکِ اَلْیَالِکِ اِلْیَالِکِ اللّٰی اِلْیَالِکِ اِلْیالِکِ اِلْیَالِکِ اِلْیالِکِ اِلْیَالِکِ اِلْیَالِی اللّٰیِ اِلْیَالِکِ اِلْیِ اِلْیالِکِ کُلُولِی اِلْیَالِی اِلْیَالِی اللّٰیِ اِللّٰی اِللّٰی اِللّٰی اِللّٰی اِللّٰی اللّٰی اِللّٰی اللّٰی الل

۲. نَجْوَیٰ (سرگوش) سے مراد وہ باتیں ہیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے۔
 ۳. لیعنی صدقہ خیرات، معروف (جو ہر قسم کی نیکی کو شامل ہے) اور اصلاح بین الناس کے بارے میں مشورے، خیر پر بینی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بھی ان امور کی فضیلت واجمیت بیان کی گئی ہے۔

م. کیونکہ اگر اظام (لیعنی رضائے الٰہی کا مقصد) نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی نہ صرف ضائع جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا۔ نعوذ باللہ من الریاء والنفاق.

۵. احادیث میں اعمال مذکورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کی راہ میں حلال کمائی ہے ایک تھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہوجائے گا (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰہ) نیک بات کی اشاعت بھی بڑی فضیلت ہے۔ ای طرح رشتے داروں، دوستوں اور باہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں، نفلی نمازوں اور

وَمَنْ يُثَنَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُلٰى وَيَـ تَبِّعُ غَيْرَسَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِّهٖ مَا تَوَكَّ وَنُصُّلِهٖ جَهَلَّمُ وْمَا آءَتُ مَصِدُرًا۞

إِنَّاللَّهُ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشُرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَائَ ۚ وَمَنْ يُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَلُ ضَلَّ ضَلِلَ لَعَنْ ال

110. اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہوجانے کے بھی رسول (مَنَّالَیْفِمُ) کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کردیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، (۱) اور وہ چہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔

117. اے اللہ تعالی قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہال شرک کے علاوہ گناہ جس کے علامہ شریک کرنے جاتے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے

نفلى صدقات وخيرات سے بھى افضل بتلايا كيا ج- فرمايا ﴿أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَام وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا بَلَيْ: قَالَ: "إصْلَاحُ ذَاتِ البَيْن، -قَالَ-: وَفَسَادُ ذَاتِ البَيْن هِيَ الْحَالِقَةُ" (أبو داود كتاب الأدب، ترمذي، كتاب البر ومسند أحمد ۴۳۸/۲ (۴۳۵ حتی که صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے کی احازت دے دی گئی تاکہ اے ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے دروغ مصلحت آمیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس میں بھی تامل نہ کرے۔ «لَیْسَ الْکَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْهِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» (صحيح البخاري، كتاب الصلح، مسلم والترمذي، كتاب البر- أبوداود، كتاب الأدب "وہ شخص جھوٹا نہيں ہے جو لوگول كے درميان صلح كرانے كے ليے اچھى بات پھيلاتا يا اچھى بات كرتا ہے۔" ا. ہدایت کے واضح ہوجانے کے بعد رسول الله مَنافِیظِم کی مخالفت اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راتے کی پیروی، دین اسلام سے خروج ہے جس پر یہاں جہنم کی وعید بان فرمائی گئی ہے۔ مومنین سے مراد صحابہ کرام فٹائنٹر ہیں جو دین اسلام کے اولین پیرو اور اس کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے۔ اور ان آبات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نه تھا کہ وہ م او ہو۔ اس لیے رسول مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ا ک ہی چیز کا نام ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ڈٹاکٹٹر کے رائے اور منہاج سے انحراف بھی کفروضلال ہی ہے۔ بعض علماء نے سبیل المومنین سے مراد اجماع امت لیا یعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع امت کا مطلب ہے کسی مسئلے میں امت کے تمام علاء وفقہاء کا اتفاق۔ یا کسی مسلے پر صحابہ کرام رہی کُٹٹی کا اتفاق یہ دونوں صورتیں اجماع امت کی ہیں اور دونوں کا انکار یا ان میں ہے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ تاہم صحابہ کرام ڈیکٹٹی کا انفاق، تو بہت سے مسائل میں ملتا بے لینی اجماع کی یہ صورت تو ملتی ہے۔ لیکن اجماع صحابہ رفی اللہ کے بعد کسی مسئلے میں پوری امت کے اجماع واتفاق کے دعوے تو بہت سے مسائل میں کیے گئے ہیں لیکن فی الحقیقت ایسے اجماعی مسائل بہت ہی کم ہیں۔ جن میں فی الواقع امت کے تمام علماء وفقہاء کا اتفاق ہو۔ تاہم ایے جو مسائل بھی ہیں، ان کا انکار بھی صحابہ شائشہ کے اہماع کے انکار کی طرح، کفر ہے۔ اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے "الله تعالی میری امت کو گراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا اور جماعت پر الله كا بأته بي-" (ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة)-

والا بہت دور کی گمر اہی میں جا پڑا۔

111. یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔(۱) اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو بھ جیں۔(۲) ۱۱۸. جے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔(۳)

119. اور انہیں راہ سے بہاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا<sup>(م)</sup> اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیردیں، (<sup>(۵)</sup> اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں، (<sup>(۱)</sup> سنو جو شخص اللہ کو چھوڑ کر

ٳڽؙؾۜٮؙٛۘۼؙۅؙؽؘڝؚؽؙۮؙۏڹ؋ٙٳڷٚۜٳڹڟؙٵٙۅؘٳڶ ؾۜؽؙۼؙۅؙؽٳڵڒۺؙؽڟؽٞٲۺؚٙڔؽ۫ؽۧٲ۞ٚ

لَّعَنَهُ اللهُ مُوقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُوْضًا ۞

ٷڵۻ۬ڵؘؘۜۿۿؙۅؙٷڵۯڡؚؾٚێڴۿؗۄ۫ۅٙڵٳڡؙڔۜٮٛٚۿٛۿ ڣڲڹؙؠؾؚۨڬؙؽٵۮٙٳڽٳڵڒٮؙۼٵؚ<u>ڔۅٙڵٳڡٛڒٮٞۿؙۄۛ</u> ڣؘڲڣۼۜڔۣڒؾۜڂڷؿٳٮڵڥٷڝڽؙؾۜڿڹؚٳڶۺۜؽڟڹ ۅٙڸؿٵۣڝؚٞۮٷڹٳؠڵۼڣؘڡۧڎڿڛڗڂؙٮڗڶٵۺ۠ؠؽٵ۞

ا. إِنَاثٌ (عورتيں) سے مراد يا تو وہ بت ميں جن كے نام مونث ستھ جيسے لات، عزیٰ، مناۃ، نائلہ وغيرہا۔ يا مراد فرشت ہيں۔ يونكه مشر كين عرب فرشتوں كو الله كى بيٹياں سمجھتے اور ان كى عبادت كرتے تھے۔

۲. بتوں، فرشتوں اور دیگر ہمتیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے۔ کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کے در سے چیٹرا کر دوسروں کے آسانوں اور چو کھٹوں پر چھکا تا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

۳. مقرر شدہ حصہ سے، مراد وہ نذر ونیاز بھی ہوسکتی ہے جو مشرکین اپنے بتول اور قبرول میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں اور جہنیوں کا وہ کو نہ بھی ہوسکتا ہے جنہیں شیطان گراہ کرکے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔

م. یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان کے وسوسوں اور وخل اندازی سے پیدا ہوتی اور انسانوں کی گر اہی کا سبب بنتی ہیں۔ ۵. یہ بحیرہ اور سائبہ جانوروں کی علامتیں اور صورتیں ہیں۔ مشر کین ان کو بتوں کے نام وقف کرتے تو شاخت کے لیے ان کا کان وغیرہ چیر دیا کرتے تھے۔

ۑٙڝؚۮؙۿؙڂۘۄؙؽؙؠٙڹٚؽڣٟڿٝۅٙڡؘٵؽڝؚۮۿؙڎٳڶۺۜؽڟڽؙ ٳڒۜۼٛڒؙٷڒٳ۞

ٳؙۅؙڵڸٟڮؘڡؙٲؙۏٮۿؙۄؙجؘۿڒؖٷؙٷڵڽڿؚٮؙ۠ۉڹؘۘٛٛۼؠؙٛٵ مَجِيْعًا

ۘۅؘٱڵۮؚؿؙؽٵڡۘٮؙڹٛۅؙٲۅؘۘٛٛٛۼؠڶؙۅؙٳڶڞڸڂؾ ڛۜٮؙؙٮٛڿؚڶۿؙڎ۫ڿؾؾػؘڋؚؽڡڹۘۼؖڗۿٵڶڒؘڣٛڶۯؙ ڂڶۣڔڽؽؘۏؽۿٲٲڹۜٵ۫ڎٷ۫ۮڶڵڡۅڂڨۧٵڎۅۜڡڽؙ ٲڞؙٮػؿؙڝؚؽؘڶڴؚۅۊؚؿڵڰ۞

لَيْسَ بِأَمَانِيّكُهُ وَلَآ اَمَانِ آهُلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّا أَيُّجَزَّبِ ﴿ وَلِيَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَايَّا وَلَا تَصِيْرُا

شیطان کو اپنا رقیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔

170. وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، اور سبز باغ
د کھاتا رہے گا، (مگر یاد رکھو) شیطان کے جو وعدے ان
سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔

ا ۱۲. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہال سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔

۱۲۲. اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشے جاری ہیں، جہاں یہ ابد الآباد رہیں گے، یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سیا ہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سیا ہو؟ (۱) محیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے، جو برا کرے گا اور کی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت ومدد، اللہ کے پاس کرسکے۔ (۱)

اس قتم کا کوئی اور صبح مقصد ہو، تو جائز ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم مُثَلِّیْتِیْمُ نے خصی جانور قربانی میں ذبح فرمائے ہیں۔ اگر جانور کو خصی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ مُثَاثِیْمُ ان کی قربانی نہ کرتے۔

ا. شیطانی وعدے تو سراسر دھوکہ اور فریب ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کیے ہیں سچ اور برحق ہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہوسکتا ہے؟ لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ یہ سچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے پیچھے زیادہ چلتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں کو اختیار کرنے والے ہر دور میں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہیں اور کم ہی ہیں ہیں ﴿وَقِلْیَانٌ مِیْنَ عِبَادِیَ الشَّکُورُ ﴾ (سیا: ۱۱) (میرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں)۔

۲. جیسا کہ پہلے گزرچکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بڑی خوش فہیوں میں مبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالی نے پھر ان کی خوش فہیوں میں مبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالی نے پھر ان کی خوش فہیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزؤوں سے نہیں ملے گی۔ اس کے لیے تو ایمان اور عمل صالح کی پونچی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامۂ انمال میں برائیاں ہوں گی تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا سے بچاسکے۔ آیت میں اہل کتاب میں اس کی سزا سے بچاسکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے تاکہ وہ بھی یہود ونصاریٰ کی می غلط فہیوں، خوش فہیوں اور

وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحٰتِ مِنْ ذَكَرِ اَوْائْثُی وَهُوَمُوُومِنُ فَأُولَلِّكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا۞

ۅؘڡۜڽٛ ٳڂڛڽۢڋؽڹؖٵڝۜۺؽٲۺڵۄٙۅؘۻۿ؋ڽڵۼ ۅؘۿۅؘڡؙڂڛڹۢۊۜٲٮۜڹۼۄڵڎٙٳڹۯۿؚؽۄؘڂؽؽڟٞ<sup>ڵ</sup> ۅٲۼۜڹٛڵڵڎٳؿڔۿؽڿڂؚڸؽؖڵ۞

وَ يُلْهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ يُكِّلُ شَعُمُّ عُيْمُنَا ﴾

وَيَسُتَفُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتُل عَلَيَكُمُ فِي الْكَتْبِ فِي يَتْمَى النِّسَاءِ اللّٰتِي لاَنُونُتُونَفَنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَوْعَبُونَ آنَ تَذَكِحُوهُنَّ وَالْسُنَتُضُعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَانْ تَقُومُولُالْيَتُهٰى بِالْقِسْطِ \*

۱۲۳. اور جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور تھجور کی گھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔

۱۲۵. اورباعتبار دین کے اس سے اچھاکون ہے؟ جو اپنے کو اللہ کے تابع کردے اور ہو بھی نیکو کار، ساتھ ہی کیسوئی والے ابراہیم (عَلَیْظً) کے دین کی پیروی کررہا ہو اور ابراہیم (عَلَیْظً) کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنالیا ہے (۱) ۱۲۲. اور آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

172. اور آپ سے عور توں کے بارے میں تھم دریافت کرتے ہیں، (۲) آپ کہہ دیجے کہ خود اللہ ان کے بارے میں تھم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیے (۳) اور انہیں این کا مقرر حق تم نہیں دیے (۳) اور انہیں این کا میں لانے

عمل سے خالی آرزوں اور تمناوں سے اپنا دامن بچاکر رکھیں۔ لیکن افسوس مسلمان اس تنبیہ کے باوجود انہیں خام خیالیوں میں مبتلا ہوگئے جن میں سابقہ امنیں گرفتار ہوئیں۔ اور آج بےعملی اور بدعملی مسلمان کا بھی شعار بن ہوئی ہے اور اس کے باوجود وہ امت مرحومہ کہلانے پر مصر ہے۔ ھَدَانَا اللهُ تَعَالَیٰ

ا. یہاں کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جارہا ہے۔ معیار یہ ہے کہ اپنے کو اللہ کے سپر دکر دے، محن بن جائے اور ملت ابراہیم علیہ اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل جائے اور ملت ابراہیم علیہ اللہ تعالی ہے ہے۔ اس میں جگہ نہ رہے۔

کے معنی ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اس طرح رائخ ہوجائے کہ کی اور کے لیے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل (بوزن فعیل) بمعنی فاعل ہے جیسے علیم بمعنی عالم اور بعض کہتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے۔ جیسے حبیب بمعنی محبوب فلیل (بوزن فعیل) بمعنی قائل ہے محب بھی شخے اور محبوب بھی علیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ (فق القدر) نمی مشاہد فی اللہ کے محب بھی شخے اور محبوب بھی علیم اللہ کے خب بھی خلیل بنایا۔" (سمج سلم، تب الماجہ)
"اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ اللہ کے خلیل بنایا۔" (سمج سلم، تب الماجہ)

٢. عورتوں كے بارے ميں جو سوالات ہوتے رہتے تھے، يہاں سے ان كے جوابات ديے جارہے ہيں۔

٣. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ... اس كا عطف اللهُ يُفتِيكُمْ... ير ب يعنى الله تعالى ان كى بابت وضاحت فرماتا ب اور كتاب الله كى ود آيات وضاحت كرتى مين جو اس سے قبل يتيم لؤكيوں كے بارے ميں نازل ہو چكى ميں۔ مراد ب سورة نساءكى

وَمَا تَفْعُلُوْ امِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُتُوُوَّااَوُ اعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنُ يُضُلِحَابَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ وَأُخِيْرَتِ الْرَنْفُسُ

کی رغبت رکھتے ہو<sup>(1)</sup> اور کمزور بچوں کے بارے میں (<sup>۲)</sup> اور اس بارے میں کہ تیموں کی کار گزاری انساف کے ساتھ کرو۔ <sup>(۳)</sup> تم جو نیک کام کرو، بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جانے والا ہے۔

۱۲۸. اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہوتو دونوں آپس میں جو صلح کرلیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ (\*) صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع

آیت: ۳ جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا ہے کہ وہ بیٹیم لڑکی سے ان کے حسن وجمال کی وجہ سے شاوی تو کر لینے سے لیکن مہر مثل وینے سے گریز کرتے تھے۔

ا. اس کے دو ترجے کے گئے ہیں، ایک تو یہی جو مرحوم مترجم نے کیا ہے، اس میں لفظ "فی "مخدوف ہے، اس کا دو سراترجمہ لفظ "عن" مخدوف مان کر کیا گیا ہے لیخی تر غَبُون عَن أَنْ تَنْکِحُوهُ هُنَّ "تہمیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو" رغب کا صلہ عن آئے تو معنی اعراض اور بے رغبتی کے ہوتے ہیں۔ جیسے ﴿وَمَنْ يَرْخَبُ عَنْ سِلَةَ إِبْرَهِمَ ﴾ (البقرة: ۱۳) میں ہے یہ گویا دوسری صورت بیان کی گئی ہے کہ بیتیم لڑکی بعض دفعہ برصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثاء خود بھی اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثاء خود بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا پیند نہ کرتے اور کی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے، تاکہ کوئی اور شخص اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ بنے۔ اللہ تعالی نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع فرمایا۔

1 اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ ہے۔ لیکن الوما یُٹلیٰ عَلَیْکُمْ فِیْ یَنَامَی النَّسَاءِ وَفِی الْمُسْتَضْعَفِیْنَ مِنَ الْ الْدَانِ الْ یَعْمَ لِلْکُون کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے (مورۃ النہ) کی آئے نبر اس) اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا اللہ اس کا حکم ﴿ يُوصِيْکُواللهُ فِیْ اَلَوْلاَوْکُون ﴾ (النساء: ۱۱) ہے جس میں بیوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا۔ جب کہ زمانتہ جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا، چھوٹے کمزور بچے اور میں وراثت سے محروم ہوتی تحصیر۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دیا۔

سال اس کا عطف بھی ﴿ یَتَامَی النَّسَاءِ ﴾ پر ہے۔ لین کتاب اللہ کا یہ تھم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ تیبوں کے ساتھ انصاف کا محاملہ کرو۔ یہ پیموں کے ساتھ انصاف کا محاملہ کرو۔ یہ پیمی ساتھ انصاف کا محاملہ کرو۔ یہ پیمی ساتھ انصاف کرو۔ (جب کہ تغییل کزری) محاملہ کرو۔ یہ بیمی اور بد صورت ہو تب بھی۔ دونوں صورتوں میں انصاف کرو۔ (جب کہ تغییل کزری) می خوب صورت بوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا پھے حق چھوڑ کر (مہر سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کی کم خوب صورت بوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا پھے حق چھوڑ کر (مہر سے یا نان ونفقہ سے یا باری سے) خاوند سے مصالحت کرلے تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں۔ کیونکہ صلح بہر حال بہتر ہے۔ حضرت ام المومنین سودۃ بی بڑھائے میں اپنی باری حضرت عائشہ بی پہ کہ کہ دی تھی جبہ کردی تھی جب نی باری حضرت عائشہ بی بہ کردی تھی جبہ کردی تھی جب نی باری حضرت عائشہ بی باری حضرت عائشہ بی بہ کہ دی حصل جسے بیا النکاح)

الشُّحُ وَانُ تُحُينُوْ اوَتَكَفُّواْ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعَمُلُوْنَ خَيْرًا۞

وَكَنْ تَسْتَطِيْعُوْ آاَنْ تَعْسِ لُوْا بَيْنَ السِّمَآءَ وَلَوْ حَرَصْتُو فَلَاتِمْيُلُو اكْلَ الْمَيْلِ فَتَكَ دُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا تَرْجِيْمًا

وَلِنَ يَتَغَرَّوَا يُغُنِ اللهُ كُلُّامِنَ سَعَتِهِ \* وَكَانَ اللهُ كُلُّامِنَ سَعَتِهِ \* وَكَانَ اللهُ وَالمَ

ہر ایک نفس میں شامل کردی گئ ہے۔(۱) اگر تم اچھا سلوک کرد اور پر ہیز گاری کرد تو تم جو کررہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبر دار ہے۔

179. اور تم سے یہ تو بھی نہ ہوسکے گاکہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش وکوشش کرلو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہوکر دوسری کو ادھر لنگتی ہوئی نہ چھوڑو<sup>(1)</sup> اور اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالی بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔

• ۱۳۰ اور اگر میاں بیوی جدا ہوجائیں تو اللہ تعالی اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کردے گا، (۳) اور اللہ تعالیٰ

ا. شعب بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہو تا ہے لیمنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔

۲. یہ ایک دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بویاں ہوں تو دلی تعلق اور مجبت میں وہ سب کے ساتھ کیساں سلوک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مجبت، فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ خود بی شائینی کم کو بھی اپنی بویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ خاتیہ ہے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات میں مانع نہ بنے تو عند اللہ قابل مواخذہ نہیں۔ جس طرح کہ نی شائینی نے اس کا نہایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بویوں بیویوں کے حقوق کی اوائیگی میں بہت کو تاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی "محبوب بیوی" کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق کی اوائیگی میں بہت کو تاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی "محبوب بیوی" کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق اوا نہیں کرتے ہیں نہ کے حقوق اوا نہیں کرتے ہیں نہ کو تاہی کرتے ہیں اور ظاہری ہوئی بناکر رکھ چھوڑتے ہیں، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں نہ حقوق زوجیت اوا کرتے ہیں۔ یہ انہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے اور نبی شائین نے بھی فرمایا ہے "جس شخص کی دو ہیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو (یعنی دوسری کو نظر انداز کیے رکھی) تو قیامت کے دن وہ اس طرح ترد ہیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ہی مائل ہو (یعنی دوسری کو نظر انداز کیے رکھی) تو قیامت کے دن وہ اس طرح تریں ہوں ادر کو ایک کی طرف ہی مائل ہو (یعنی دوسری کو نظر انداز کیے رکھی) تو قیامت کے دن وہ اس طرح ترین کا ایک حصہ (یعنی صفف) ساقط ہوگا۔" (نرمذی، کتاب النکام)

س. یہ تیسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کرلی جائے۔ ممکن ہے علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔ اسلام میں طلاق کو اگرچہ سخت ناپند کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے «اَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الله الطَّلَاقُ» (رواہ أبوداود، مشكوٰہ) "طلاق کو اگرچہ سخت ناپند کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ناپند ہے " اس کے باوجود اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لیے کہ

حَسَنُا

وَيِلْهِ مَا فِى السَّمْلُوتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ۚ وَلَقَّنُ وَضَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُواالكِبْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَكِتَاكُمُّ أَنِ اتَّقُوااللَّهُ وَإِنْ تَكُفُرُوْا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِى السَّمْلُوتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ ْ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا

وَيِلٰهِ مَا فِي التَّمَلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيُلا⊛

اِنۡ يَّشَاۡ يُنۡ هِبُكُوۡ اَيُّهَاالنَّاسُ وَيَانِتِ رِبَاخِرِيۡنَ ۖ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَدِيْرًا ۞

مَنُ كَانَ يُورِيُكُ ثَوَّابَ الدُّنْيَا فَعِنْكَ اللهِ ثَوَّابُ الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِمْيعًا يُصَارُّاهُ

يَائِهُا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ

وسعت والا حكمت والا ہے۔

اساا. اور زمین اور آسانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ بی کی ملیت میں ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے شخے اور تم کو بھی یہی علم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ ہے اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔

۱۳۲. اور الله کے اختیار میں ہیں آسانوں کی سب چیزیں اور زمین کی سجی اور اللہ کارساز کافی ہے۔

السم الرّ اسے منظور ہوتو اے لوگو! وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللّٰہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔(۱)

۱۳۳ جو شخف دنیا کا ثواب چاہتا ہوتو (یاد رکھو کہ) اللہ تعالی کے پاس تو دنیا اور آخرت (دونوں) کا ثواب موجود ہے (۲) اور اللہ تعالی بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔

188 مضبوطی سے جم

بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا اور فریقین کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرلیں۔ مذکورہ حدیث میں صحت اساد کے اعتبار سے اگرچہ ضعف ہے تاہم قرآن وسنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اس وقت استعال کرنا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت کسی طرح بھی نہ بن سکے۔ ملحوظة: حدیث مذکور (أَبغَضُ الحَلَال...) کو شِخ آلبانی نے ضعیف قرار دیا ہے (ادواء الغلیل: ۴۰۳۰) تاہم عذر شرعی کے بغیر طلاق کے نالپندیدہ ہوئے میں کوئی کلام نہیں۔

ا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ وکاملہ کا اظہار ہے جب کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلِنُ تَمَتُولُواْلِيَسْتَبُولُ فَوْمُنَّا غَيْرُكُوْلُوْلِاَلِكُوْلُوْاَلَمُشَالِكُوْ ﴾ (ئد: ٢٨) (اگر تم پھروگ تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے)۔

۲. جیسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنیمت کے حصول کے لیے کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ جب الله تعالیٰ دنیا وآخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ انسان دونوں ہی کا طالب کیوں نہ ہے:؟

شُهُ مَا اَءُلِلهِ وَلُوَعَلَى اَفْشِكُمُ اَوِالْوَالِمَيْنِ وَالْأَقْرِبِيْنَ ۚ إِنْ ثَيْكُنْ خِنِيًّا اَوْفَقِيُرًا فَاللهُ اَوْلِى بِهِمَا \* فَكَلَتَتَبِعُوا الْهَوْلَى اَنْ تَعْدِلُوُا \* وَإِنْ تَلُوَا اَوْنَغُرِضُوْا فِاقَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمُلُونَ خِيمِيُرُا

جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے، (۱) وہ شخص اگر امیر ہو تو، اور فقیر ہوتو، دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، (۲) اس لیے تم خواہش نفس کے پیچے پڑکر انصاف نہ چھوڑ وینا (۳) اور اگر تم نے کچ بیانی یا پہلو تھی کی (۳) تو جان لو کہ جو پچھ تم

1. اس میں اللہ تعالی اہل ایمان کو عدل وانصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گوائی دینے کی تاکید فرمارہا ہے چاہے اس کی وجہ سے انہیں یا ان کے والدین اور رشتہ واروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ اس لیے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔

۲. لیعنی کسی مال دار کی مالداری کی وجہ سے رعایت کی جائے نہ کسی فقیر کے فقر کا اندیشہ تمہیں بچی بات کہنے سے روکے بلکہ اللہ ان دونوں سے تمہارے زیادہ قریب اور مقدم ہے۔

٣. لينى خوائش نفس، عصبيت يا بغض تههيں انصاف كرنے سے نہ روك دے۔ جيبے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿وَلَا يَجْدِمَنَا اَعْدُو شَنَانَ قُوْمِ عَلَى اَلَا تَعْدُ اِلْوَا﴾ (المائدة: ٨) (تمهيں كى قوم كى دشمنى اس بات پر آمادہ نه كرے كه تم انصاف نه كرو)۔

۴. تَلُوُوْا، لَيبي سے ہے جو تحریف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب شہادت میں تحریف وتغییر ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا تمان (چھپانا) اور اس کا ترک کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس آیت میں عدل وانصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے، ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً: پہر حال میں عدل کرو اس سے سرمو انحراف نہ کرو، کسی ملامت گرکی ملامت اور کوئی اور محرک اس میں رکاوٹ نہ ہے۔ بلکہ اس کے قام میں تم ایک دوس سے کے معاون اور دست وبازو بنو۔

اور کا اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہو، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیل اور سمان سے گریز کروگے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا انزے گا۔

ا عدل وانصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے والدین پر یا دیگر قریبی رشتے داروں پر بھی پڑے، تب بھی تم پرواہ مت کرو اور اپنی اور ان کی رعایت کے مقابلے میں عدل کے تقاضوں کو اہمیت دو۔

اللہ اور کی اس کی تونگری کی وجہ سے رعایت نہ کرو اور کس ننگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے؟

﴿ فَصِلَے میں خواہش نُف، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آئی چاہیے۔ بلکہ ان سب کو نظر انداز کرکے بے لاگ عدل کرو۔ عدل کا یہ اہتمام جس معاشرے میں ہوگا، وہاں امن وسکون اور اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ صحابہ کرام وُخَالِّمَا ہُمُ نَا اس کُلتے کو بھی خوب سمجھ لیا تھا، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ ڈالٹھٹے کی بابت آتا ہے کہ رسول اللہ مُثَالِیْتُ نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے کھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئمیں۔ یہودیوں نے اللہ مُثَالِیْتُ نے انہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ وہ وہاں کے کھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئمیں۔ یہودیوں نے

يَاكَهُا الَّذِيْنَ امْنُوْآا اِمِنُوْ الِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيُ نَرُّلُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيُّ اَنْزِيُّ اَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ فَمَلْلِكَتِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلاكُمْ بَعِيْدًا ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا ثُمُّوَا ثُمُّوا أُثَمَّا امْنُوا ثُمُّكُوا ثُمُ ثُمِنَا فَالْمُعُمُ وَلَا لِمُمُّلِكُمُ مِنْ اللّٰهُ لِمِنْ فَالْمُعُلِيمُ فَا ثُمُ مِنْ اللّٰهُ لِمُنْ اللّٰهُ لِمِنْ فَاللّٰمُ فَا ثُمُ عَلَيْكُمُ وَلَا لِمُمْ وَلِلْكُمُ لِمِنْ أَلْمُ لِمُنْ أَلْمُ لِمُنْ اللّٰهُ فِي اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمِنْ اللّٰهُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لَمُنْ اللّٰمُ لَمُنْ اللّٰمُ لَمُنْ اللّٰمُ لَمِنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمِنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمِنْ اللّٰمُ لِمِنْ اللّٰمُ لِمِنْ اللّٰمُ لِمِنْ اللّٰمُ لِمِنْ اللّٰمُ لِمِنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمِنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمِنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُوالِمُ لَمِنْ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمُنْ اللّٰمُ لِمِنْ لِمُنْ اللّٰمُ لِمِنْ لَمُنْ اللّٰمُ لِمِنْ لِمِنْ لَمِنْ لَمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لَمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُلِمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمُنَالِمُ لِمِنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمُنِلِمُ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُوا لِمُنِمُ لِ

بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا الْمُلْكُمَا اللهُمَا

اِلَّذِينُ مَنَّ يَخْذُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَا عَمِنُ دُوْنِ الْمُؤُمِنِينِ أَيَنْتَنُونَ عِنْكَامُ الْوَزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ

کروگے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔

1871. اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول (مَثَلَّ اللَّٰهِ عَلَیٰ) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (مَثَلَّ اللَّٰهِ عَلَیْ) پر اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لاؤ<sup>(۱)</sup> جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے درسولوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گر اہی میں جا پڑا۔

1971. بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کرکے پھر کفر کیا، پھر ایمان لاکر پھر کفر کیا، پھر ایمان لاکر پھر کفر کیا، پھر این کافر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت بچھائے گا۔
1971. منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچادو کہ ان کے لیے وروناک عذاب یقینی ہے۔

**۱۳۹**. جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چپوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں،<sup>(۳)</sup> کیا ان کے پاس

انہیں رشوت کی پیشکش کی تاکہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں۔ انہوں نے فرمایا "اللہ کی قتم، میں اس کی طرف سے نما تندہ بن کرآیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ نالپندیدہ ہو۔ لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دھمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں۔" یہ سن کر انہوں نے کہا "اس عدل کی وجہ سے آسان وزمین کا یہ نظام قائم ہے۔" (قنیر ابن کش)

ا. ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید، تحصیل حاصل والی بات نہیں، بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار واثبات کا حکم ہے۔ جیسے ﴿إِهْمِ بِانَاالْجِسَرَاطُ الْمُسْتَقِیْدُ ﴾ کا مفہوم ہے۔

البعض مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں۔ یہود حضرت موٹ علیتا پر ایمان لائے، لیکن حضرت عزیر علیتا کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیتا پہنا کا انکار کیا۔ پھر حضرت عزیر علیتا پہنا کا انکار کیا۔ پھر حضرت عزیر علیتا پہنا کا انکار کیا۔ پھر حضرت علیت کے حقل کئے۔ حق کہ حضرت محمد علی نہیا تھا، اس کی نبوت کا بھی انکار کیا اور بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، چونکہ ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنیانا تھا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے بالآخر کفر وضلالت میں اپنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید منقطع ہوگئ۔
 سع. جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جاکر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں

## لله جَبِيْعًا الله

ۅؘۘقَنَّانَزَّلَ عَلَيْكُوْ فِالكِيْتِ اَنْ إِذَاسَىِعُتُوْالِيْتِ اللّهِ كِلْفَمَّا بِهَا وَيُنْتَفَقَرُ أَبِهَا فَلَاتَفَعُنُ وَامَتَهُمُ حَتَّى يَغُوْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ ﴾ أَنْكُوُ إِذَّا مِّتُلْهُمُ وَاللّهِ إِنِّنَ اللّهَ جَامِعُ النَّنْفِقِيْنَى وَالْكُفِرِ أِنْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾

ٳڷٙؽ۬ؿؽؾؘڗؿڞٛۏؽۑڬ۠ۄ۫ٷڶٷٵؽۘڰۿؙڞۛڠؖٷۨۺ ٵڵؿٷٵٷٛٵڬۄ۫ػڞٛۺۜۼػڎ۫ٷڶؽٵؽڶڸڰۿؠۣؿ ٮۜڝؚؽۨڹٛٚڨٙٵڬٛۊٛٵؘڶڿۺؘؿ۫ڿۅۮ۫ٵؽڮؙۮۅۏؘۮڹؘڠڴۄ۠

عزت کی حلاش میں جاتے ہیں؟ (تو یاد رکھیں کہ) عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔<sup>(1)</sup>

۱۳۰ اور الله تعالی تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ تکم اتارچکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو الله تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، (ورنہ) تم بھی اس وقت انہی جیے ہو، (میشنا الله تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔

۱۳۱. یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ

تمہارے ہی ساتھی ہیں، مسلمانوں سے تو ہم یوں بی استہزاء کرتے ہیں۔

ا. یعنی عزت، کافروں کے ساتھ موالات و محبت سے نہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو اللہ کے اضیار میں ہے اور وہ عزت اپنے مانے والوں کو بی عطا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ مَنْ كَانَ يُوبِيُّ الْقِرَّةُ وَلِلْمَالْوَرَّةُ وَلِلْمَالِورَةُ وَاللَّمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى سِب الله کے لیے ہے) اور فرمایا ﴿ وَلِلَهَ الْفَوْمُونِيُنَ وَاللّٰمَ اللّٰهِ وَلِلْمَا اللّٰهِ وَلَلْمَا اللّٰهِ وَلَمُ اللّٰمُ وَلِلْمَا اللّٰمِ وَلَمُ اللّٰمُ وَلِلْمَا اللّٰمُ وَلِلْمَا اللّٰمَ وَلِلْمَا اللّٰمُ وَلِمَ وَلِمَ وَلَمُ وَلَّمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمَا عَلَى وَلِمَ اللّٰمُ وَلِمَ وَلَى اللّٰمُ وَلِمَ وَلَمْ وَلَى اللّٰمُ وَلِمَ وَلَا اللّٰمُ وَلِمَ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمَ وَلَمْ وَلَمْ وَلَى اللّٰمُ وَلِمُ وَلِمُونَا اللّٰمُ وَلَّ مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا عَلَيْكُونَا اللّٰمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونَا اللّٰمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُونَا وَلَا مُؤْمِلُونِ وَلَا عَلَا مُعْلِمُ وَلِمُ مُنْ وَلِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مِنْ وَلِمُ مُنْ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُولِمُونِ وَلِمُ مُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُولِمُ وَلِمُ مُولِمُولِمُ وَلِمُ مُنْ وَلِي مُولِمُ وَلِمُ مُنْ وَلِمُ مُولِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُ مُولِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُولِمُ وَلِمُ وَلِمُوالِمُولِقُولُولِ وَالْمُولِقُولُولِ مُوسِقُولُولُ مُولِمُولِمُ وَلِمُ مُولِمُ وَلِيَا مُولِمُولِمُولِ مُولِمُولِ وَلِمُولِمُولِمُ

7. لیعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ایک مجلسوں میں، جہاں آیات الہی کا استہزاء کیا جاتا ہو بیٹھو گے اور اس پر تکیر نہیں کروگے تو پھر تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہوگے۔ جینے ایک حدیث میں آتا ہے کہ "جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس وعوت میں شریک نہ ہو جس میں شراب کا دور چلے۔" (مسند اَحمد جدا س٠٠، جدم ص٣٩٥) اس سے معلوم ہوا کہ ایک مجلسوں اور اجھاعات میں شریک ہونا، جن میں اللہ ورسول مُنَافِیْدُم کے احکام کا قولاً یا عملاً نہ اَن اِڑایا جاتا ہو، جینے آن کل امراء، فیشن اببل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعوم ایسا ہوتا ہے یا شادی بیاہ اور سالگرہ وغیرہ کی قبریات میں کیا جاتا ہے، سخت گناہ ہے۔ ﴿ إِنْکُمُواِدًّا مِنْدُهُو ﴾ کی وعید قرآنی اہل ایمان کے اندر کیکی طاری کر دینے کے لئے کافی ہے بشرطیکہ دل کے اندر ایمان ہو۔

مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاللَّهُ يَكُنُّ بَيْنَكُو ۚ يَوْمَ الْقِيْكَةِ ۚ وَلَنُ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيًا لَّهُ

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْلِاعُونَ اللهُ وَهُوَخَادِ عُهُمَّ وَإِذَا قَامُوۡا إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا كُسَالٌ 'يُوَاءُوْنَ التَّاسَ وَلَا يَـٰنُ كُرُوْنَ اللهَ اِلاَّ قِلْيُلَاكُ

مل جائے تو (ان سے) کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ (۱) پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا(۲) اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ (۳)

اور بین اور اللہ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے  $^{(n)}$  اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کا بلی کی حالت میں  $^{(n)}$  کھڑے

1. یعنی ہم تم پر غالب آنے گئے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے بتیجے میں حاصل ہوا ہے۔ جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہوکر اپنائے رکھی۔ لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کو تاہی اور کمی نہیں کی تا آئکہ تم ان پر غالب آگئے۔ یہ منافقین کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے کہا۔

۲. لیعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کرلی۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہو گا جنہیں تم سینول میں چھیائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینول کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہو گا کہ دنیا میں منافقت اختیار کرکے نہایت خسارے کا سودا کیا تھا، جس پر جہنم کا دائی عذاب بھگٹٹا ہوگا۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.

۵. نماز اسلام کا اہم ترین رکن اور اشرف ترین فرض ہے اور اس میں بھی وہ کا بلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے کیونکہ
 ان کا قلب ایمان، خشیت الٰہی اور خلوص ہے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی جیسا کہ جی شکھی تھی کے شکی جیسا کہ جی شکھی تھی کے «اُنْقِدَالِ الصَّلَوٰةِ عَلَی الْمُنَافِقِیْنَ صَلَوٰۃٌ الْعِشَاءِ وَصَلوٰۃٌ الْفَجْرِ» (صحیح البخاری،

ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، (۱) اور یاد الٰہی تو یونہی سی برائے نام کرتے ہیں۔ (۲)

> مُّنَابُنَابِيْنَ يَبُنَى ذٰلِكَ ۗ ۚ لَآاِلَ لَهَوُٰلِآءَ وَلَآ اِلَّى لَهُوُٰلِآءَ ۚ وَمَنْ تَتُفْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجَّالَهُ سَبِيْلًا⊛

سه ۱۳ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگرگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف (اور جے اللہ تعالی گرائی میں ڈال دے تو تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ ۱۳۴ اے ایمان والو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف ججت قائم کرلو۔ (ا)

يَاكَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوالاِتَتَّغِذَنُواالْكَفْرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِالْمُؤْمِنِيْنَ اَتَّرِيْدُوْنَانَ تَجْعَلُوْالِلهِ عَلَيْكُوْسُلُطْنَامِّبْهِنَّا ۞

۱۳۵. منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے ینچ کے طبقہ میں جائیں گے،(۵) ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مدرگار پالے۔

إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّدُلِةِ الْأَسُفَلِ مِنَ التَّلُرُّ وَلَنْ تَجِدَالَهُمُ نَصِيُرًا۞

موافیت الصلوة- صحیح مسلم، کتاب المساجد) "منافق پر عشاء اور فخر کی نماز سب سے زیادہ مجاری ہے۔" ا. یہ نماز مجمی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے، تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔

۴. الله کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر می پڑھتے ہیں آئی لا یُصَلُّوْنَ إِلَّا صَلُوهٌ قَلِیْلَةٌ جب نماز اخلاص، خشیت الله اور خشوع سے خال ہوتو اطمینان سے نماز کی اوائیگی نہایت گراں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ﴿وَلَا مُعَالِّیْدِیْوَا اللّٰا عَلَی الْغَیْفِیْنِ﴾ (البقرة: ۵٪) سے واضح ہے۔ حدیث میں نی سُنگا اللّٰیَا اللّٰ اللّٰ کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دوسینگوں کے در میان (یعنی غروب کے قریب) ہوجاتا ہے تو اللہ تا ہے اور چار شو تکمی مارلیتا ہے ۔۔۔۔۔ " (صحیح مسلم، کتاب المساجد- موطا، کتاب الفرآن)

۳. کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوسی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہراً وباطناً وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کافروں کے ساتھ۔ ظاہر ان کا مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ اور بعض منافق تو کفر وایمان کے در میان متحیر اور تذبذب ہی کا شکار رہتے تھے۔ نبی سکا شیخ کا فرمان ہے "منافق کی مثال اس بمری کی طرح ہے جو جفتی کے لیے دو ربوڑوں کے در میان متر دو رہتی ہے، (بمرے کی تلاش میں) کہی ایک ربوڈ کی طرف عالی سے، بھی دوسرے کی طرف" (صحیح مسلم، کتاب المنافقین)

- مم. لینی اللہ نے تنہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر تم دوستی کروگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کررہے ہو کہ وہ تنہیں بھی سزا دے سکے (لینی معصیت اللی اور تھم عدولی کی وجہ سے)۔
- هبنم كاسب سے نچلا طقه هاوية كهلاتا ہے۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا منافقين كى مذكورہ عادات وصفات سے ہم سب مسلمانوں
   كو اللہ تعالى بچائے۔

ٳڷڒٳڷێڹۣؿۜ؆ؘٵڹٛۏؗٳٷڷڞڵڞ۠ۏٳٷۼؾۜڞۿؙۏٳڽٳڟؿ ۅٙٲڂٛڵڞؙۅؙٳۮؽؠٚۿؙڞڒڮۏڶؙٷڵؠڮػڡۼٳڶؠٷٛڡۣڹؽؽ۬ ۅٙڛٙۅؙػؠؙٷؙؾؚٳڶؿۿٵڶؠٷؙڡڹؠؽ۫ڹۜٲڿڔٞٳۼڟۣؽٵٙ۞

مَايَفْعَلُ اللهُ بِعَنَا الِكُوُّ إِنْ شَكَرْتُمُّ وَالْمَنْ تُمُّ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿

ڒؠۼؙؚٮؚ۠۠ٵٮ۠ڵڎؙٵڵڿۿڒڽٳڵۺؙۏۧۼڝؘٵڶۛڡٞۅؙ۫ڸٳؖڒ ڡؘڽٛڟٚڸۄٞٷٵؽٵٮڵڡؙڛؠؽڠٵۼڸؽؠٵٙ۞

۱۳۲۱. ہاں جو توبہ کرلیں اور اصلاح کرلیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، (۱) اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔

1974. الله تعالی تمهیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، (۲) الله تعالی بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ (۳)

۱۳۸. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے (") اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔

ا. یعنی منافقین میں سے جو ان چار چیزوں کا خلوص دل سے اجتمام کرے گا، وہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔

۲. شکر گزاری کا مطلب ہے اللہ کے تھم کے مطابق برائیوں سے اچتناب اور عمل صالح کا اجتمام کرنا۔ یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید وربوبیت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ شکالیتیکی کی رسالت پر ایمان ہے۔
 ۱۳. یعنی جو اس کا شکر کرے گا، وہ قدر کرے گا، جو دل سے ایمان لائے گا، وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزاء سے نوازے گا۔

میں شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی و کیھو تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنبائی میں اس کو سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اس طرح کھلے عام اور علی الاعلان برائی کرنا بھی سخت ناپہندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویہ ہی ممنوع ہے، چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ دو سرا اسے برسرعام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم دو چند، بلکہ دہ چند بھی ہوسکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ نہ کورہ دونوں قتم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی شخص کو اس کی کردہ یا ناکردہ حرکت پر برا بھلا کہا جائے۔ البتہ اس سے ایک استثناء ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آجائے یا اس کی تلافی کی سمی کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بنج کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی مطابقیۃ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذاء دبتا ہے۔ آپ سکا فیچ نے اس سے نوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ "تم اپنا سامان ٹکال کر باہر راستے میں رکھ دو" اس نے ایسا بی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو س کر ہم گزرتے والا اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صور شحال دیکھ کر معذرت کر کی اور آئندہ کی النتجا کی۔ (سنن أبی داود۔ کتاب الادب)

اِنُ تُنُدُ وَاخَيْرًا اَوَخُفُوهُ اَوْ تَعَفُوا عَنُ سُوْءٍ فَانَّ الله كَانَ عَفُوا فَيْنَا الله كَانَ عَفُوًّا فَدِيْرًا

اِتَّاالَّذِيْنَ كَنُفُوُّوُكَ بِاللهِ وَدُسُلِهِ وَيُرِيُدُوْنَ اَنُ يُعْرِّوُّوُا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوُلُونَ نُوْمِنُ بِبَغْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ قَايُرِيْدُ وُنَ اَنَ يَتَخِذُوْ اَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۞

ٱۅؙڵؠٟٙڮۿؙۿٳڷڰڶۣڣۯؙۅٛڹؘڂڠؖٵٷٳؘۼٛؾۘۮٮٛٵڸڷڰڶؚڣڕٳؿؽ عَدَابًاﷺ

ۅؘٳڷڒؽؿٵٚڡؙٷٛٳۑٲۺۊٷۯڛؙڸ؋ۅؘڵۄؙؽؿڗٟٛۊٛٳڮڽ۫ؖٵٙٙٙڝٙۑ ڝٞؠؙؙٛۿۭٳؙٷڵێ۪ڬڛۘۅؙۊؽٷ۫ؾؽؚ۫ۿؙڶۼٛۅۯؙۿٝؗٷػٲڽٳۺؙ ۼڠؙۅؙڒٳڿؖۿٵ۫ۿ

۱۳۹. اگر تم کسی نیکی کو علائیہ کرو یا پوشیدہ، یا کسی برائی ہے درگزر کرو، (۱) پس یقیناً اللہ تعالی پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔

• 10. بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین بین کوئی راہ نکالیں۔

101. یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، (۲) اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیر سزا تیار کر رکھی ہے۔
10۲. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغیبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کا پورا تواب دے گا (۳) اور

ا. کوئی شخص کی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس صد تک بدلد لینے کی اجازت دی ہے۔ جس صد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى البَادِي، مَالَمْ يَعْتَدِ الْمَطْلُومُ (صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن السباب حدیث: ۵۸۷» "آپس میں گائی گوچ کرنے والے وو شخص جو پچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے (بشرطیکہ) مظلوم (یعنی جے پہلے گائی دی گئی اور اس نے جواب میں گائی دی) زیادتی نہ کرے۔" لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پہند فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالی خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو ودرگزر سے کام لینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا ﴿وَجَذَوْ اُسَیِّیتُ اِللّٰ سِیّتِمَةٌ اِسْتُمْ اُلّٰ اَلٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ ﴾ (اخوری: ۳۰) (برائی کا بدلہ، اس کے مثل برائی ہے، مُرجو درگزر کرے اور اصلاح کرلے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے) اور حدیث میں بھی ہے "معاف کردیے برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کرلے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے) اور حدیث میں بھی ہے "معاف کردیے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔" (صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع)

۲. اہل کتاب کے متعلق پہلے گزرچکا ہے کہ وہ بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں۔ جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علینااً وحضرت محمد رسول الله متان الله عنائی الله عنائی الله عنائی الله عنائی میں۔ وحضرت محمد رسول الله متان الله عنائی کے درمیان تفریق کرنے والے یہ کیا کا فر ہیں۔

٣٠. يه ايماندارول كاشيوه بتلايا كه وه سب انبياء عظم پر ايمان ركه بيل جس طرح مسلمان بين كه وه كسي بهي نبي كا انكار نهين

يَنْ كُلْكَ اَهُلُ الكِتْبِ اَنْ تُكِزِّلَ عَلَيْهِ مُ كِتْبَامِّنَ السَّمَا ۚ وَقَقَلُ سَالُوْا مُوْسَى اَكْبَرَمِنْ ذَلِكَ فَقَالُوْا ارْبَاالله جَهُرَةً فَاَخَنَ نَهُ وُالضَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمَّ ثُمَّةً اتَّخَذَلُ واللهِ مِنْ العَدِيمَ الصَّعِقَةُ بُعُلُمِهُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَالتَبْنَا مُوْسَى سُلُطْنَا مُنْبُدًا هِ

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرِيدِيثَا قِهِمُ وَقُلْنَالَهُمُ ادُخُلُواالْبِابُسُجَّمَا وَقُلْنَالَهُمُ لاَ تَعُدُوا فِي السَّبْتِ وَاخَذُنَامِنُهُمْ قِيْبَاقًا غَلِيظًا ﴿

قِيمَا نَقْضِهِمْ هِيْمَنَا فَهُوْ وَكُفْرُهِمْ بِالْبِ اللهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَآءِ يَغَيْرِحَقِّ قَتُولِهِمْ قُلُونُهَا غُلْتُ بَلُ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفِّرٍ هِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ الِلَّوَائِيلُاكُ

الله بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔

100. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسانی کتاب لائیں، (۱) حضرت موسیٰ (عَالِیْلِاً) سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ بمیں تھلم کھلا اللہ تعالی کو دکھا دے، پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑا کے کی بجلی آپڑی پھر باوجودیکہ ان کے باس شلم کیس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنالیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرمادیا اور ہم نے موکی (عَالِیْلاً) کو کھلا غلبہ (اور صریح دلیل) عنایت فرمائی۔ موکی (عَالِیْلاً) کو کھلا غلبہ (اور صریح دلیل) عنایت فرمائی۔ مرول پر طور پہاڑ لاکھڑا کردیا اور انہیں تھم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن ہوں میں شجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت سے سخت قول مقرار لیے۔

100. (یہ سزا تھی) بہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الٰہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے مبیوں کو ناحق قبل کرڈالنے کے، (۲) اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے داوں پر غلاف ہے۔ حالانکہ دراصل ان

کرتے۔اس آیت سے بھی "وحدت ادیان" کی نفی ہوتی ہے جس کے قائلین کے نزدیک رسالت محدید پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اور وہ ان غیر مسلمول کو بھی نجات یافتہ سجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کردیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمدید پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار موجد کا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر اور نامقبول ہے۔ (مزید دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲ کا عاشیہ)

ا. یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیظاً کوہ طور پر گئے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے کر آئے، ای طرح آپ بھی آسان پر جاکر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ یہ مطالبہ محض عناد، جحود اور تعنت کی بنا پر تھا۔

۲. تقدیری عبارت یول ہوگی فَبِنَقْضِهِمْ مِیْثَافَهُمْ لَعَنَاهُمْ لِعِن ہم نے ان کے نقش میٹاق، کفر بآیات اللہ اور قتل انبیاء وغیرہ کی وجہ سے ان پر لعنت کی یا سزا دی۔ کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگادی ہے، اس لیے یہ قدرے قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔

187. اور ان کے کفر کے باعث اور مریم (علیماً) پر بہت برا بہتان ماندھنے کے ماعث۔

(ا)

102. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم (عَلَیْشِاً) کو قتل کردیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا(۲) بلکہ ان کے لیے ان (عیسیٰ عَلِیْشِاً) کا شبیہ بنادیا گیا تھا۔(۳) یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ (عَلِیْشِاً) کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں بین، انہیں اس کا والے ان کے بارے میں بین، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخینی باتوں پر عمل کرنے کے (۳) اتنا

## وَيِكْفِرُهِمْ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَنِيَهَ نَهُمَّا نَاعِظِيمًا اللهِ

وَّقُولِهِمُ إِنَّاقَتُلْنَا الْمُسِينَحُ عِنْسَى ابْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ اللَّهُ وَمَاقَتَلُونُهُ وَمَاصَلَبُونُهُ وَلِكِنَ شُيِّهَ لَهُمُّ وَلِكَ الَّذِيثِنَ اخْتَلَفُو الْفِيهِ لِنِي شَاكِّى مِنْ عُلُم الْهُمُ دِهِ مِنْ عِلْمِ اللَّا اِتِّبًا عَ الطَّنِ وَمَا قَتَلُونُهُ يَقِيْبًا ﴾ مِنْ عِلْمِ اللَّا اِتِّبًا عَ الطَّنِ وَمَا قَتَلُونُهُ يَقِيْبًا ﴾

ا. اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیظا پر بدکاری کی تہت ہے۔ آن بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک "حقیقت ثابتہ" باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف نجار (نعوذ باللہ) حضرت عیسیٰ غلیظا کا باپ تھا اور یوں حضرت عیسیٰ علیظا کی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔

۲. اس سے واضح ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ علینیا کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہوسکے نہ سولی چڑھانے میں۔ جیسا کہ ان کا منصوبہ تھا۔ جیسا کہ سورہُ آل عمران کی آیت: ۵۵ کے حاشیے میں مختصر تفصیل گزرچکی ہے۔

سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جن کی تعداد ۱۲ یا ۱۷ تھی، جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں ہے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی شکل وصورت میری جیسی بنادی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہوگیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ کا کو وہاں ہے آسان پر اٹھالیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جاکر سولی پر چڑھادیا جے حضرت عیسیٰ علیہ کا ہم شکل بنادیا گیا تھا۔ یہودی ہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ کا کہ م شکل بنادیا گیا تھا۔ یہودی ہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ کا اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے وہ زندہ جم عضری کے ساتھ آسان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ (این کیر دی اور انہوں عیسیٰ علیہ کا اور کہ حضرت عیسیٰ علیہ کا کو مقل کر دیا، جب کہ دو سرا گروہ جے یہ اندازہ ہوگیا کہ مصلوب شخص حضرت عیسیٰ علیہ کا ہوں ہونے اور جہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ کا اور مصلوب ہونے کا انکار کر تا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ کو آسان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض مصلوب ہونے کا انکار کر تا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ کو آسان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض مصلوب ہونے کا انکار کر تا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ کو آسان پر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ بعض مصلوب کے جو خود عیسائیوں کے نسطوریہ فرقہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ کہ جس کی علیہ علیہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ کہا جس کہتے ہیں کہ اس اختلاف ہے جو خود عیسائیوں کے نسطوریہ فرقہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ کہا۔

یقیٰی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ ۱۵۸. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا<sup>(۱)</sup> اور اللہ بڑا زبردست اور پوری تحکمتوں والا ہے۔<sup>(۲)</sup>

109. اور اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حفرت عیسیٰ (عَالِیْلِاً) کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے (۳)

كِلُ رَفِعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا @

ۅٙٳ؈۠ڝٞؽؙٲۿؙڶ۩ؙؽڶۑٳڷٳڵڮۼؙؙڡۣڹؘؾۜؠ؋ڣۜڹؙڶؘڡۜۏؾؚٷ ۅؘڽۅؙۄٙٳڶڨۣؽۊؘؽ۠ۅ۠ؽؙۼؽۼۄؙ؞ۺٞڣۣؽڴڰٛ

کے لحاظ سے تو سولی دے دیے گئے کیان لاہوت (خداوندی) کے اعتبار سے نہیں۔ ملکانیہ فرقے نے کہا کہ یہ قتل وصلب ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے (خ القدر) بہر حال وہ اختلاف، تردد اور شک کا شکار رہے۔

ا. یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیظا کو زندہ آسان پر اٹھالیا اور مقواتر صحیح احادیث صدیث کی تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری وصحیح مسلم میں بھی وارد ہیں۔ ان احادیث میں آسان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت می باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام این کثیر یہ تمام روایات ذکر کرکے آخر میں تحریر فرماتے ہیں "پس یہ احادیث رسول سُکا ﷺ کے متاب باتوں کا تذکرہ ہے۔ امام این کثیر یہ تمام روایات ذکر کرکے آخر میں تحریر فرماتے ہیں "پس یہ احادیث رسول سُکا ﷺ متاب باتوں کا تذکرہ ہے۔ ان کے راویوں میں حضرت ابوہریرہ، عبد اللہ بن محدود، عثان بن ابی العاص، ابو امامہ، نواس بن سمعان، عبد اللہ بن اسید رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے عبد اللہ بن اسید رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے عبد اللہ بن اسید رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان احادیث میں آپ کے باتھوں سے ہوگا اور یاجوج وہاجوج کا ظہور وفساد بھی آپ کی ممان میں سب مسلمان ہوجائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج وہاجوج کا ظہور وفساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی۔ "

۲. وہ زبر دست اور غالب ہے، اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جو اس کی پناہ میں آجائے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتا اور وہ حکیم بھی ہے، وہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے، حکمت پر ببنی ہوتا ہے۔

سابقبُلُ مَوْتِهِ مِیں "ه" کی ضمیر کا مرجع بعض مضرین کے نزدیک اہل کتاب (نصاریٰ) ہیں اور مطلب یہ کہ ہر عیبائی موت کے وقت کا ایمان نافع نہیں۔ لیکن سلف اور اکثر مضرین کے فردیک اس کا مرجع حضرت عیدی علینی الله علیہ الله اور اکثر مضرین کے نزدیک اس کا مرجع حضرت عیدی علینی الله اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کرکے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیبائی ہوں گے ان کو بھی قتل کرڈالیں گے اور روئے زمیں پر مسلمان کے سواکوئی اور باقی نہ بچ گا اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیدی علینی پر ایمان لانے والے ہیں مسلمان کے سواکوئی اور باقی نہ بچ گا اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیدی علینی پر ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت عیدی علینی کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لاکر اس دنیا سے گزرچکیں گے۔ خواہ ان کا ایمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو۔ صبح احادیث سے بھی یہی بات بہت ہے۔ چنانچہ نبی شاہ اللہ اللہ والے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہون ہے؛ ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم وعادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑدیں گے، خزریر جان ہے؛ خزور سے جان ہوت کے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم وعادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑدیں گے، خزریر

ڣؠڟؙڸؙۄڝۜۧٵڷڒڹؿٵۿٲۮؙۏٲڂۜڡۜؽؙٵٚڡؘڷؽۿۄؙڟۣؾۑؾ ٳؙڿڴؘۘٞٷٛۿۏۅؚڝڗؚۿؚؠٛٷٞڛؽؚڶڸٵڵڰؗٷؿؿؙؖٛ۠ٷؖ

قَاَخْذِهِمُالِرِّهُواوَقَكْ ثُهُواعَتْهُ وَٱكِّهِمُ اَمُوَلَ النَّاسِ بِالْبُاطِلِ وَاَعْتَكُ ثَالِلْكُفِرِ مِنْ مِثْهُمُ عَذَا بَا اَلِيْمًا ۞

لاِكِنِ الرُّسِعُوْنَ فِي الْعِلْمِومِنْهُمُ وَالْمُؤَمِّنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ عَاَلْتِلِ الِيْكَ وَمَالْيُّزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِيْنَ الصَّلْوَةَ وَالْمُؤْثُرُنَ الرَّكُونَةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيُؤَمِرُ الْاِخِرْ أُولَيْكَ سُنُؤْتِيْهِمُ ٱنْجُرًا عَظِمًا ۞

اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔(۱)

14. جو نفیس چیزیں یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھیں

وہ ہم نے ان پر حرام کردیں ان کے ظلم کے باعث اور
اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔(۲)

171. اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے

باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان

میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا

کر رکھا ہے۔

111. لیکن ان میں سے جو کائل اور مضبوط علم والے ہیں جو ہیں اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں (") اور زکوۃ کے ادا کرنے

کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہوجائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ (لیعن صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا) حتی کہ ایک سجدہ دنیا ومافیہا سے بہتر ہوگا۔" پھر حضرت ابوہریرہ ڈاٹھٹڈ فرماتے اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ کو ﴿وَاَلْ مِنْ اَهْلِ اللّٰہُ اِلْاَلْہُ وَٰہُ مِنْ اَهْلِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ

ا. یہ گوائی اپنی پہلی زندگی کے حالات سے متعلق ہوگی۔ جیساکہ سورہ مائدہ کے آخر میں وضاحت ہے ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهُمُ شَهِيْدًا اَلَادُمُتُ فِيْهُمْ ﴾ (میں جب تک ان میں موجود رہا، ان کے حالات سے باخبر رہا)۔

۲. لیعنی ان کے ان جرائم ومعاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کردی تھیں۔ (جن کی تقصیل سورة الأنعام: ۱۳۶ میں ہے)

m. ان سے مراد عبدالله بن سلام دالله وغيره بين جو يبوديوں ميں سے مسلمان ہوگئے تھے۔

۷۲. ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا پھر مہاجرین وانصار مراد ہیں۔ لینی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نالپند فرماتا ہے۔ والے ہیں<sup>(۱)</sup> اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں<sup>(۲)</sup> یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔

۱۹۴۷. اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں (\*\*) اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کے (۵) اور موسیٰ (غَالِیَاً) سے اللہ

إِنَّا أَوْحَيْثاً النِّكَ كَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْمِ وَالنَّبِهِنَ مِنْ بَعُدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى الْبُرْهِ يُمُوو السَّلْعِيْلَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسُبُاطِ وَعِيْلَى وَأَيُّوْبَ وَيُوْمُنَ وَهُرْوُنَ وَسُلَيْمُنَ وَالتَيْنَا دَاوُدَ ذَيُورًا ﴾ دَاوُدَ ذَيُورًا ﴾

ۅؙۯڛؙڷٳۊؘۜۮؙڡٛڞڞ۬ۿۄؙ؏ڶؽڬ؞ؚڡؿ ۺؙڵۅۯڛؙڷٳ ڵؿۜۄ۬ٮؘڡٛڞؙڞۿۄؙ؏ڶؽڬ ٞۅؘڪڵۄٙٳ۩۠ؽؙۿۅٛ؈ ٮۜڰؙڸؽڲٳڿٞ

ا. اس سے مراد زکوۃ اموال ہے یا زکوۃ نفوس لیعنی اپنے اخلاق وکردار کی تطمیر اور ان کا تزکید کرنا، یا دونوں ہی مراو ہیں۔ ۲. لیعنی اس بابت پریقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ نیز بعث بعد الموت اور عملوں پر جزاء وسزاکا یقین رکھتے ہیں۔

٣. حضرت ابن عباس رفائق ہے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موئی علیقیا کے بعد کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا اور یول نی منطق النظم کی وی ورسالت سے بھی انکار کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی (ابن کھر) جس میں شکورہ قول کا رد کرتے ہوئے رسالت محمدیہ منطق کا اثبات کیا گیا ہے۔

٧٩. جن نبيول اور رسولول كے اسائے گرامی اور ان كے واقعات قرآن كريم ميں بيان كے گئے ہيں ان كی تعداد ٢٢ يا٢٥ ہے۔

(١) آدم (٢) اوريس (٣) نوح (٣) ہود (۵) صالح (٢) إبراہيم (٤) لوط (٨) اساعيل (٩) اسحاق (١٠) يعقوب (١١) يوسف

(٢) ايوب (١٣) شعيب (١٣) مو كل (١٥) بارون (١٦) يونس (١٤) داود (١٨) سليمان (٩) الياس (٢٠) اليسم (١١) زكريا

(٢٢) يحيل (٢٣) عيلي (٢٣) ذوالكفل (اكثر مفسرين كے نزديك) (٢٥) حضرت محمد صلوة الله وسلامه عليه وعليم الجعين۔

۵. جن انبياء اور رسل كے نام اور واقعات قرآن ميں بيان نہيں كي گئے، ان كی تعداد كتنی ہے؟ الله تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔

ايک حديث ميں جو بہت مشہور ہے ايک لاكھ ٢٢ برار اور ايک حديث ميں ٨ بزار تعداد بتلائی گئی ہے۔ ليكن يہ روايات سخت ضعيف ہيں۔ قرآن وحدیث ہيں موراث يہ معلوم ہوتا ہے كہ مختلف ادوار وحالات ميں مبشرين ومندرين (انبياء) آتے رہے ہيں۔ بالآخر يہ سلسلهُ نبوت حضرت محمر صالح الله كي الله كي الله كي مواك كئی ہيں۔ قرآن وحدیث عضرت محمر طالعتی برختم فرمادیا گيا۔ آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ ان كی صحیح تعداد الله كے سواك كئی

رُسُلًا مُّيَتِّهِ بِنَ وَمُنْدِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّهُ بُّعَثَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيُمُا

لِكِي اللَّهُ يَشْهُكُ بِمِمَّ انْزُلَ إِلَيْكَ أَنْزُلَ يِعِلْمِهُ وَالْمُلَلِكُةُ يَثُمُكُ وَنَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِينًا اللهِ

إِنَّ الَّذِيْنِي كَغَنُّ وَا وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيلُ اللهِ قَانُ ضَلُّوا ضَلْلًا لِيَدِيْدًا 🐵

إِنَّ الَّذِينَ كُفَّنَّ وَاوَظُلَمُوالَّهُ يَكُنِ اللَّهُ لِيغُفَّى لَهُمْ وَلِالْمُهُدِينَهُمْ طُونُقًا ﴿

تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔<sup>(1)</sup>

١٦٥. جم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخر بال سنانے والے اور آگاہ کرنے والے (۲) تاکہ لوگوں کی کوئی ججت اور الزام رسولول کے سمجیجے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔(") اور اللہ تعالی بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ ١٧٦. جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی ریتا ہے کہ اسے این علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ ١٦٧. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اورول کو روکا وہ یقیناً گراہی میں دور نکل گئے۔ ١٦٨. جن لوگوں نے كفر كما اور ظلم كما، انہيں اللہ تعالى ہر گز ہر گزنہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔<sup>(\*)</sup>

نہیں جانتا تاہم آپ سکا ﷺ کے بعد جتنے بھی دعوے داران نبوت ہو گزرے یا ہوں گے، سب کے سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امت محدید سے الگ ایک متوازی امت ہیں۔ جیسے امت مابيه، بهائيه اور امت مرزائيه وغيره اس طرح مرزا قاد ماني كومسيح موعود ماننے والے لاہوري مرزائي بھي۔

ا. یہ موئی علینا کی وہ خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انساء سے متاز ہیں۔ صحیح ابن حیان کی ایک روایت کی رو سے امام ابن کثیر نے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم عَلَیْظِا وحضرت محمد مَنْاَتَیْظِ کو بھی شریک مانا ہے۔ (نفسیر ابن کثیر زير آيت ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ ) -

۲. ایمان والول کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشنجری رینا اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑ کتی ہوئی جہنم سے ڈرانا۔ ٣٠. يعني نبوت يا انذار وتبشير كا يه سلسله جم نے اس ليے قائم فرمايا كه كى كے ياس يه عذر باقى نه رہے كه جميں تو تيرا يغام پنجا بي نہيں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرماما ﴿ وَلَوْ آنَّا آهُلُكُ نَاهُمْ بِعَدَابِ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبِّهَا لُوْلَّا أَنْسَلْتَ اِلْيَنْارَسُولُافَتَنَبِعَ الْيُتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْلِ أَنْ تَدْلِقَ وَغَنْزِي ﴿ (طه: ١٣٣) (اگر جم ان کو پیفیر (کے بھیجنے ہے) پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تونے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل ورسوا ہونے سے بیشتر تیری آمات کی پیروی کر کہتے)۔

الم. کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے، انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کرلیا ہے جس سے اب ان کی ہدایت ومغفرت کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

ِ الْاَطِوِيْقَ جَهَّتُوَخِلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ْوَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ۞

يَايَّهُا النَّاسُ قَدُجَاءَكُو الرَّيُولُ بِالْحِقِّ مِنْ رَّيِّكُو فَالْمِنُولَخَيُوالكُوْوَ الْ تَكُفُّرُوا فَانَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞ حَكِيْمًا

ؽٙٳۿڶٳڷؚڮؾ۬ڔڒؾۼؙڵۉٳؽ۫؞ٟؽڹؚڮ۠ۄ۫ۅؘڵڗؾؘڤؙۅؙڵۅؙٳ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ إِتَمَا الْمُسِيْحُ عِيْسَى

149. بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔
• کا. اے لوگو! تمہارے ماس تمہارے رب کی طرف

• 1. اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آگیا ہے، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہوگئے تو اللہ بی کی ہے ہر وہ چیز جو آسانوں اور زمین میں ہے، (۱) اور الله دانا ہے حکمت والا ہے۔

الحا. اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں حدسے نہ گزر جاؤ (۲) اور اللہ پر بجر حق کے اور کچھ نہ کہو، مس

۲. غُلُوٌ کا مطلب ہے کی چیز کو اس کی حد ہے بڑھادینا۔ جیسے عیبائیوں نے حضرت عینی غلیباً اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت وبندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کردیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے گئے۔ ای طرح حضرت عینی غلیباً کے چیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے، معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام وطال کے اختیار سے نوازدیا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ اِنْتَحَنَّ اُوْاَ اَحْبُا لَا اُحْدِیْ اَللّٰہِ اِللّٰ اِنْ اللّٰہ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اِنْتَحَنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ وَرَفَّ اللّٰهِ وَرَفْعَ اللّٰهِ کَ مطابق، ان کے طال (النوبة: ۳۱) (انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنالیا)۔ یہ رب بنانا حدیث کے مطابق، ان کے طال کے کو حال اور حرام کے کو حرام سمجھنا تھا۔ دراں حالیکہ یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے لیکن اہل کتاب نے یہ حق فرمایا ہے۔ کی علماء وغیرہ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں ای غلو سے منع فرمایا ہے۔ نی سَنَا اللّٰہُ وَا اللّٰہ وَرَسُولُهُ اللّٰہ وَرَسُولُهُ اللّٰہ وَرَسُولُهُ اللّٰہ وَرَسُولُهُ اللّٰه وَرَسُولُهُ اللّٰہ عَارَی مَرْیَمَ وَا اللّٰہ اللّٰہ وَرَسُولُهُ اللّٰہ وَرَسُولُولُهُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَالْہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَرَسُولُولُهُ اللّٰہُ وَسُولُهُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَرَسُولُهُ اللّٰہُ وَرَسُولُهُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَرَسُولُولُهُ اللّٰہُ وَرَسُولُولُهُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَرَسُولُهُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَرَسُولُولُهُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَرَسُولُهُ اللّٰہُ وَرَسُولُهُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰ

ابْنُ مُرْيُمَرَيْمُوْلُ اللهِ وَكِلِمَتُهُ الْقُتْهَاۤ اللهِ مَرْيُمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۚ فَالْمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلاَ تَقُوْلُوا تَنْكَةُ أَلِنَ مَهُواخَيُرالكُو اِلْبَا اللهُ اللهُ اللهُ قَاحِكُ ۚ سُبُحْنَةُ آنَ مُّيُوْنَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي السّلوتِ وَمَا فِي الْرَرْضِ \* وَكَفْلِ بِإِنلِهِ وَكِيْلاَ

عیسیٰ بن مریم (عَلَیْمُلًا) تو صرف الله تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ (کن سے پیدا شدہ) ہیں جے مریم (عَلِیْلًا) کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں (اس لیے تم الله کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ الله تین ہیں (اس سے باز آجاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے، الله عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کے لیے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور الله کافی ہے کام بنانے والا۔

۱۷۲. مسیح (علینیها) کو الله کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ وعار یا تکبر وانکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا اور نہ مقرب فرشتوں

# لَنْ يُسْتَكُلِفَ الْسِيمُ لَنْ يُكُونَ عَبْدًا اللهِ وَلَا الْمُلَيِّكَةُ الْمُقَالِقِهِ وَلَا الْمُلَيِّكَةُ الْمُقَالِدُونَ وَمَنْ يَسْتَنَكِفُ عَنْ

أحمد جدا صفی ۱۳ اور دیکیے صفی ۱۵۳) "تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیاً کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، پس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا" لیکن افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پغیبر کو بلکہ نیک بندوں تک کوخدائی صفات سے متصف تھہرادیا جو دراصل عیسائیوں کا وطیرہ تھا۔ اس طرح علماء وفقہاء کو بھی دین کا شارح اور مفسر ماننے کے بحائے ان کو شارع (شریعت سازی کا اختیار رکھنے والے) بنادیا ہے۔ فَإِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ کَی فرمایا نبی سَائَوْنَمُ نے «لکتَبَعُنَ سَنَنَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ» "جس طرح ایک جو تا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اس طرح تم چھیلی امتوں کی پیروی کروگے" یعنی ان کے قدم یہ قدم چلوگے۔

ا. كَلِمَةُ اللهِ كَا مطلب يہ ہے كہ لفظ كُنْ سے باپ كے بغير ان كى تخليق ہوئى اور يہ لفظ حضرت جريل عليها ك وريع سے حضرت مريم عليها تك پہنچايا گيا۔ روح الله كا مطلب وہ نَفخَة (پھونک) ہے جو حضرت جريل عليها نے الله كے تعلم سے حضرت مريم عليها كى كربان ميں پھونكا، جے الله تعالى نے باپ كے نطفہ كے قائم مقام كرديا۔ يوں عيسى عليها الله كا كلمہ بھى ہيں جو فرضة نے حضرت مريم عليها كى طرف ڈالا اور اس كى وہ روح ہيں، جے لے كر جريل عليها مريم عليها كى طرف بيلا الله كى طرف بيل كے اللہ اور اس كى وہ روح ہيں، جے لے كر جريل عليها مريم عليها كى طرف بيل كے كى طرف بيل كے كے در تقير ابن كيوں)

۲. عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں۔ بعض حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر جو اللہ مانتے ہیں وہ اَ قَانِیْمُ شَلائَۃ ( تین سے ایک ) ہونے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آجاؤ ، اللہ تعالی ایک ہی ہے۔

عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكُيرُ فَسَيَحْشُرُهُ مُ إِلَيْهِ جَمِيْعًا®

فَأَكَّا الَّذِن بَن امَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحْتِ فَيُورِقَنِهِمُهُ الْجُوْرَهُمُ وَكِيْرِيْكُ هُمُّرِّنْ فَضُلِهُ وَامَّا الَّذِينَ الْسَنَّكُفُوْا وَاسْسَتَكُبَرُوْا فَيُعَلِّبُهُمُ عَدَّالًا الْشِكَا لَا وَلَا يَعِدُ وَنَ لَهُمُّ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا ۞

ٙؽٲؿ۠ۿٵڶڰٵڞؙۊؘۮؙۘۘڿٵۧۼػٛڎٮؙڔٛۿٵؽ۠ۺۣٞۯۜڛؚؖ۠ڴ ۅٙٲٮ۬ڗؘڶؿٚٳۧڶؽڰؙۄؙٛؠؗۏڒؙٵۺؙؚؠؽ۫ٵ۞

فَأَمَّا الَّذِيْ يَنَ الْمُنُوا لِاللهِ وَاعْتَصَمُوالِهِ فَسَيُنُ خِلْهُمُ فِي رَحْمَهَ مِّنْهُ وَفَصْلٍا وَيَهْدِيْهُمُ الْمُعْ عِرَاطًا شُنْتَقِيْمًا هُ

کو، (۱) اور اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور بھبر وانکار کرے اللہ تعالی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔

اسکا. پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ٹواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا<sup>(۱)</sup> اور جن لوگوں نے ننگ وعار اور سرکشی اور انکار کیا، (۱) انہیں المناک عذاب دے گا<sup>(۱)</sup> اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔

121. اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آپینی (۵) اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔(۱)

120. پس جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان لائے اور اسے مضبوط کپڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لئے اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔

ا. حضرت عینی علیظا کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک تھبرا رکھا تھا، اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ
یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس سے انہیں قطعاً کوئی اٹکار نہیں ہے۔ تم انہیں اللہ یا اس کی الوہیت میں
شریک کی بنیاد پر بناتے ہو؟

- ۲. کیعض نے اس "زیادہ" سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائےگا، یہ اذن شفاعت پاکر جن کی باہت اللہ چاہےگا یہ شفاعت کریں گے۔
  - س، لین اللہ کی عبادت واطاعت سے رکے رہے اور اس سے اٹکار و تکبر کرتے رہے۔
- ٧٨. جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنَّ الَّذِينِّ يَسُتُكِبُرُونَ عَنْ عِبَادَى ٓ سَيَلْ خُلُونَ بَهَا مُورَن ﴿ المومن: ١٠) (ب شک جو لوگ ميرى عبادت سے انتظار (انکار و تکبر) كرتے ہیں، بقینا ذليل وخوار ہوكر جنهم ميں داخل ہوں گے)۔
- ۵. بربان، ایی دلیل قاطع، جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نه رہے اور ایک ججت جس سے ان کے شبهات زائل ہوجائیں، اسی لیے آگے اسے نور سے تعبیر فرمایا۔
- ٣. اس سے مراد قرآن کريم ہے جو کفر وشرک کی تاريکيوں ميں ہدايت کا نور ہے۔ ضلالت کی پگڈنڈيوں ميں صراط مستقيم
   اور حبل الله المتين ہے۔ پس اس کے مطابق ايمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستق ہوں گے۔

يَسْتَفَتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِى الْكَلْلَةِ وَإِنِ اَمُرُوُّا هَكَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ آخُتُ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَرَكَ وَهُوَيَرِّتُهَا آنِ لَهُ يَكُنُ لَهَا وَلَدُّ فَإِنْ كَانَتَا التُّنتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُوْنِ مِمَّا تَرَكَ وَوَانَ كَانُوْ آلِخُوةً وَيَجَالَا وَيْسَاءً فَلِلدَّى كَرِمِتُ لُ حَظِّ الْأُنْثَيَدُ يُرِيِّينُ اللهُ لَكُمُ آنَ تَضِفُوْ أَوَاللهُ يُكُلِّ شَوْعً عَلَيْهٌ فَيْ

141. آپ سے فوی پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ (خود) تہمیں کلالہ کے بارے میں فوی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مرجائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہوتو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے (۱) اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ (۱) پس اگر بہنیں وہ ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی طلح گا۔ (۱) اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور طورتیں بھی تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے، (۱) اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرمارہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرمارہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

1. کلاکہ ؓ کے بارے میں پہلے گزرچکا ہے کہ اس مرنےوالے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا۔ یہاں پھر اس کی میراث کا ذکر ہورہا ہے۔ بعض لوگوں نے کالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کا صرف بیٹا نہ ہو۔ لیخی باپ موجود ہو، کین یہ صحیح نہیں۔ کلالہ کی پہلی تعریف ہی صحیح ہے۔ کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی۔ باپ اس کے حق میں عاجب بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہوتو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ جس کاباپ بھی نہ ہو۔ یوں بیٹی کی نفی تو نفس سے ثابت ہوجاتی ہے۔

ملحوظہ: بیٹے سے مراد بیٹا اور پوتا دونوں ہیں۔ ای طرح بہن سے مراد سگی بہن یا علاقی (باپ شریک) بہن ہے (ایر انفایر) احادیث سے ثابت ہے کہ کلالہ کی بہن کے ساتھ بیٹی کی موجوگی میں بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف اور بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف اور بہن اور پوتی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف، پوتی کوسدس (چھٹا حصہ) اور بہن کو باقی لیعنی ثلث دیا گیا۔ (ٹے انقدیر وارن ٹیز) اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہوتو بہن کو بحثیت ذوی الفروش کچھ نہیں ملے گا۔ اب اگر وہ اولاد بیٹا ہوتو کسی اور چیشت سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر بیٹی ہوتو بہن اس کے ساتھ عصبہ ہوجائے گی اور مَابَقِی کے لے گی۔ یہ مَابَقِی ایک سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر بیٹی ہوتو بہن اس کے ساتھ عصبہ ہوجائے گی اور مَابَقِی کے لے گی۔ یہ مَابَقِی ایک بیٹی کی موجود گی میں نصف اور ایک سے زائد کی موجود گی میں نصف اور ایک سے زائد کی موجود گی میں نصف اور ایک سے زائد کی موجود گی میں ثلث ہوگا۔

۴. اس طرح باپ بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ باپ، بھائی سے قریب ہے، باپ کی موجود گی میں بھائی وارث ہی نہیں ہوتا اگر اس کلالہ عورت کا خاوند یا کوئی ماں جایا بھائی ہوگا تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ (اہن سیر) سابیہی تھم دو سے زائد بہنوں کی صورت میں بھی ہوگا۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ کلالہ شخص کی دویا دو سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا دو تہائی حصہ کھے گا۔

جم. لیعنی کلالہ کے وارث مخلوط (مرد اور عورت دونول) ہول تو پھر "ایک مرد دو عورت کے برابر" کے اصول پر ورثے کی تقسیم ہوگی۔

#### سورهٔ مائده مدنی ہے اور اس میں ایک سوبیس آیتی اور سولہ رکوع میں۔

## بن \_\_\_\_ إلله الرَّحْمٰن الرَّحِيثِون

سَوْرَةُ النَّائدَةِ

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ؙؽٳؘؿۿٵڷێؚؽڹٵڡٮؙٛٷۘٲٲۅ۫ڡٛٷٳۑٳڵڡ۠ڠؙٷڋۣڎؖ ٳؙۅڵٙۛڬ ٮڰؙۄؙؠٙۅۿ۪ػ؋ٵڒؖٮڠٵۄٳڵۯڡٵؽٮؙڶۼڵؿڴۄۼؽڔۼؚ۠ڸ ڶڞۜؽٮؚۅؘٲٮؙؙؿؙؙۄؙٷؙٷڟٙۜڰڶڵڎڮٷۿٵ۫ڽؙڔۣؽؙڰ

1. اے ایمان والو! عہد و پیان پورے کرو، (۱) تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں (۲) بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے (۲) مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جانے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔

ؽٙٳؿۜۿٲٲػڹۣؽڹٳڡٮٛٶٛٳڵڗڠؙؚٮؙٷٞٳۺؘڡٙٳۧؠؚۯٳٮؿڡ ۅؘڵٳٳۺۿۯٳڠڒٳمۯٙڵٳڵۿۮؙؽۅؘڵڒٳڵۿڴۮؽ

اے ایمان والو! الله تعالیٰ کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو<sup>(()</sup> نه ادب والے مہینوں کی<sup>(()</sup> نه حرم میں قربان

ا. عُقُودٌ عَقُدٌ كى جَمْع ہے، جس كے معنى كرہ لگانے كے ہيں۔ اس كا استعمال كسى چيز ميں كرہ لگانے كے ليے بھى ہوتا ہے اور پختہ عبدو بيتان كرنے پر بھى۔ يہاں اس سے مراد احكام اللى بيں جن كا الله نے انسانوں كو مكلف تظہر ايا ہے اور وہ عبدو بيتان ومعاملت بھى بيں جو انسان آپس ميس كرتے ہيں۔ وونوں كا ايفاء ضرورى ہے۔

۲. بَهِیْمَةٌ چوپائے (چار ٹاگوں والے جانور) کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ بَھَہٌ، إِبْھَامٌ ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل وقہم میں چونکہ ابہام ہے، اس لیے ان کو بَهِیْمَةٌ کہا جاتا ہے۔ آئعامٌ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال میں بڑی ہوتی ہے۔ یہ بَھیْمَةٌ الْأَعْجَامِ بر اور مادہ مل کر آٹھ قسمیں ہیں، جن کی تفصیل سورۃ الانعام آیت نمبر مہما میں آئے گی علاوہ ازیں جو جانور وحثی کہلاتے ہیں مثلاً ہرن، نیل گائے وغیرہ، جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے، یہ بھی حال ہیں۔ البیۃ حالت احرام میں ان کا اور دیگر پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصول کی روسے جو جانور ڈو نَاب اور جو پرندے کئی میں میں، وہ سب حال ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر سما اے حاشے میں تفصیل گزرچکی ہے۔ ذُوْ دَاب کا مطلب ہے وہ جانور جو اپنے کچلی کے دانت سے اپنا شکار کھڑتا ہو اور چیرتا ہو، مثلاً شرر، چیتا، کہا، بھرڑیا وغیرہ اور ڈوْ مِحْدَلَب کا مطلب ہے وہ پرندہ جو اپنے پنج سے اپنا شکار جھٹتا کیرتا ہو۔ مثلاً شکرہ، باز، شاہین، عقاب وغیرہ۔

۳. ان کی تفصیل آیت نمبر ۳ میں آرہی ہے۔

٣٠. شَعَآوَر، شَعِيْرَةٌ کى جُع ہے، اس سے مراد حرمات الله بين (جن کی تعظيم وحرمت الله نے مقرر فرمائی ہے) بعض نے اسے عام رکھا ہے اور بعض کے نزدیک یہاں جج وعمرے کے مناسک مراد بین لینی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نه کرو۔ اس طرح جج وعمرے کی اوائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی مت بنو، کہ یہ بھی بے حرمتی ہی ہے۔ هی اللّهُ الْحَمَامُ ﴾ اَلشّهُ هُرُ میں الف لام جنس کے لیے ہے۔ یعنی حرمت والے جاروں مبینوں (رجب، ذوالقعده، ذوالحجہ

وَلاَ أَنْيُنَ الْبَيْتَ الْحُرَامُ يَنْبَعُوْنَ فَضُلَّامِنَّ دَّيِّهِمُ وَمِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُمُ فَاصُطَادُوْا وَلَا عَرْمَنْكُمُ شَنَانُ قَوْمِ إِنَّ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمُسْجِي الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّوا التَّقُوٰيَ وَلاَتَعَاوِنُوا عَلَى الْإِنْثُمِ وَالْعُدُوانِ

ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جارہ ہوں (۱) اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جارہ ہوں، (۱) ہاں جب تم احرام اثار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو، (۱) جن لوگوں نے تہمیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حدسے گزر جاؤ، (۱) نیکی اور پر ہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم وزیادتی میں مدد نہ کرو، (۵) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک

اور محرم) کی حرمت بر قرار رکھو اور ان میں قبال مت کرو۔ بعض نے اس سے صرف ایک مہیند لینی ماہ ذوالحجہ (ج کا مہیند) مراد لیا ہے۔ بعض نے اس علم کو ﴿فَاقْتُلُواالْنَشْرِ كِيْنَ حَيْثُ وَعَبُدَتُهُوهُمُو ﴾(التوبة: ٥) سے منسوخ مانا ہے۔ مگر اس کی ضرورت نہیں۔ ونوں احکام کے اپنے اپنے دائرے ہیں، جن میں تعارض نہیں۔

ا. هَدْیٌ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے۔ قَلَاؤدُ قَلَادَةٌ کی جمع ہے جو گلے کے چے کہ ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے۔ جو گلے کے چے کو کہا جاتا ہے، یہاں جج یا عمرہ کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے۔ جن کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پیٹے ڈال دیے جاتے تھے پس قلائد سے مقصود وہی جانور ہوئے جنہیں حرم لے جایا جاتا تھا۔ یہ حدی کی مزید تأکید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کس سے چھینا جائے نہ ان کے حرم تک چنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔

۲. ایعنی جج و عرے کی نیت سے یا تجارت وکاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت روکو نہ انہیں نگ کرو۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ احکام اس وقت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکٹھے جج وعمرہ کرتے تھے۔ لیکن جب آیت ﴿یَالَیْکُا اللّٰذِیْنَ الْمُنْوَاللّٰمُسْتِ الْمُنْدَالْمُسْتِ الْمُنْدَالْمُسْتِ الْمُنْدَالْمُسْتِ الْمُنْدَالْمُسْتِ الْمُنْدَالْمُسْتِ اللّٰهِ اللّٰمِنَ اللّٰهُ اللّٰمُسِونَ اللّٰهُ اللّٰمِنِ اللّٰهِ اللّٰمِنِ اللّٰمِ اللّٰمِنَ اللّٰمِنَ اللّٰمِ اللّٰمِنَ اللّٰمِ اللّٰمِنَ اللّٰمِ اللّٰ

۳. یہاں امر اباحت مینی جواز بتلائے کے لیے ہے۔ مینی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا تمہارے کیے جائز ہے۔ ۸. لیعنی گو تہہیں ان مشر کین نے ۲ ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حکم اور عفو کا سبق دیا جارہا ہے۔

۵. یہ ایک نہایت اہم اصول بیان کردیا گیا ہے۔ جو ایک مسلمان کے لیے قدم قدم پر رہنمائی میا کرسکتا ہے۔ کاش مسلمان اس اصول کو اپناسکیں۔

الله تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔

سل تم پر حرام کیاگیا مردار اورخون اور خزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو (ا) اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو (ا) اور جو کسی ضرب سے مراگیا ہو (ا) اور جو اونچی جگہسے گر کر مرا ہو (ا) اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو (۵) اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو (۱) کین اسے تم ذرج کرڈالو تو حرام نہیں (۵) اور جو آستانوں پر ذرج کیا گیا ہو (۱) اور

حُرِّمَتُ عَلَيُكُو الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَكَحُو الْخِنْنِيْرِ وَمَا الْهِنَّ لِغَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُودُةُ لَا وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوقُودُةُ لَا وَالنَّمْ وَمَا اللهُ السَّبُعُ اللهِ مَا ذَكِيْدُ أَوْ وَمَا اللهُ عَلَى الشَّفِ وَانْ تَعْتَصُمُوا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْكُمِنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنِيْمُ اللهُ عَلَيْكُولُوا

ا. یہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہورہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آیت کا اثنا حصہ سورہُ بقرہ میں گزرچکا ہے۔ (دیکھیے آیت نبر۱۷۳)

۲. گلا کوئی شخص گھونٹ دے یا کسی چیز میں بھٹس کر خود گلا گھٹ جائے۔ دونوں صور توں میں مردہ جانور حرام ہے۔
 ۳. کسی نے پتھر، لا تھی یا کوئی اور چیز ماری جس ہے وہ بغیر ذئے کیے مر گیا۔ زمانۂ جالمیت میں ایسے جانوروں کو کھالیا جاتا تھا۔ شریعت نے منع کر دیا۔ بندوق کا شکار: بندوق کا شکار کیے ہوئے جانور کے بارے میں علماء کے در میان اختلاف ہے۔
 امام شوکانی نے ایک صدیث سے استدال کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حلال قرار دیا ہے۔ (ٹ اقدیر) لیمی اگر جسم اللہ پڑھ کر گوئی چلائی گئ اور شکار ذیج سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا کھانا اس قول کے مطابق حلال ہے۔

م. چاہے خود گرا ہو یاکسی نے پہاڑ وغیرہ سے دھکا دے کر گرایا ہو۔

۵. نَطِيْحَةٌ، مَنْطُوحَةٌ ك معنى ميں ب- يعنى كى نے اسے عمر ماردى اور بغير ذن كي وہ مرسيا-

٢. لعنی شیر، چیتا اور بھیڑیا وغیرہ جے ذوناب (کیلیوں سے شکار کرنے والے درندوں میں سے کسی نے) اسے کھایا ہو اور
 وہ مرگیا ہو۔ زمانۂ جاہلیت میں مرجانے کے باوجود ایسے جانور کو کھالیا جاتا تھا۔

2. جمہور مضرین کے مزدیک یہ استفاء تمام مذکورہ جانوروں کے لیے ہے بعنی مُنْخَنِفَةٌ، مَوْفُوْذَةٌ، مُتَرَدُیّةٌ، نَطِیْحَةٌ اور در ندوں کا کھایا ہوا، اگر تم انہیں اس حال میں پالو کہ ان میں زندگی کے آثار موجود ہوں اور پھر تم انہیں شرعی طریقے سے ذکح کرلو تو تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہوگا۔ زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذکح کرتے وقت جانور پھڑکے اور ٹانگیں مارے۔ اگر چھری پھیرتے وقت یہ اضطراب و حرکت نہ ہوتو سمجھ لویہ مردہ ہے۔ ذکح کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ پڑھ کر تیزدھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذکح کے علاوہ نحر بھی مشروع ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے جانور کے لیے پر چھری ماری جائے (اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے) جس سے نرخرہ اور خون کی خاص رگیں کٹ حاتی جی اور سارا خون بہہ حاتا ہے۔

۸. مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کرکے ایک خاص جگد، بناتے تھے۔ جے نُصُبُ (تھان یا آستانہ)
 کہتے تھے۔ ای پر وہ بتوں کے نام نذر کیے گئے جانوروں کو ذریح کرتے تھے لینی یہ ﴿وَمَمَا أَفِقَ بِهِ إِغَيْرُ اللهِ ﴾ بی کی ایک

ۘڵڴؙۄٚڍؚؽٮؙڴۄ۫ۅؘٲؿؙٮػؙٷۘۼڷؽڴۯ۫ؽۼۘؠؿؙۏٙۯؘۻؽٮؙٛڬڴۄؙ ٵڵٟڛڵڵٲڔڎؽؽؖڐڣؠڹٳڞؙڟڗۜ؈۬ٛۼؙۺؘۿۊۼؽڔ ؙ ؙؙؙۺۼٳؿڣۣڵؚڔؿٷٷٲڽٵؠڵۿۼۧڡٛۅٛۯڰۣڿؽڠٛ

ڛۘٮؙٛۮؙۏڬ مَاذَااْحِلَّ لَهُوْ ثَفْلُ اُحِلِّ لَكُوُ الطِّنِيثُ وَمَا عَكَمْنُوْمِنَ الْجَوَارِحِ مُكِلِّمِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَكُمُ اللهُ فَكُوْامِمَّا اَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوااسُواللهِ عَلَمُوْ وَالنَّقُوااللهِ أَنَ اللهَ سَرِيْعُ الْجِسَابِ

یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو() یہ سب بد ترین گناہ ہیں، آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہوگئے، خبردار! تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کردیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کردیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہوگیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہوجائے بشرطیکہ کی گناہ کی طرف اس کامیلان نہ ہوتو یقینا اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ () ملال ہے؟ آپ کہہ دیجے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے کیا پچھ طال کی گئی ہیں، () اور جن شکار کھلنے والے جانوروں کوتم نے سدھا رکھاہے بینی جنہیں تم تھوڑا بہت جانوروں کوتم نے سدھا رکھاہے بینی جنہیں تم تھوڑا بہت جانوروں کوتم نے سدھا رکھاہے بینی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے خہیں دے حال کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے خہیں دے

شکل تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقبروں اور در گاہوں پر، جہاں لوگ طلب حاجات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور (مرغا، بکرا وغیرہ) ذہ کرتے ہیں، یا کی ہوئی دیگیں تقییم کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے یہ ﴿وَمَاذَّ عِمْ عَلَى النَّصْ ﴾ میں واغل ہیں۔

ا. ﴿ وَأَنْ التَّتَقُومُ وُالِالْاَذْ لَكُورِ ﴾ كے دو معنی کے گئے ہیں ایک تیروں کے ذریعے تقیم کرنا دوسرا تیروں کے ذریعہ قسمت معلوم کرنا، پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذکح شدہ جانور کی تقیم کے لیے یہ تیر ہوتے سے جس میں کسی کو کچھ مل جاتا، کوئی محروم رہ جاتا۔ دوسرے معنی کی رو سے کہاگیا ہے کہ ازلام سے مراد تیر ہیں جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وفت فال لیا کرتے تھے۔ انہوں نے تین قتم کے تیر بنار کھے تھے۔ ایک افعل (کر) دوسرے میں لاَتَفْعَلْ والا تیر نکل آتا تو وہ کام کرلیا جاتا، لاَتَفْعَلْ والا تیر نکل آتا تو وہ کام کرلیا جاتا، لاَتَفْعَلْ والا تیر نکل آتا تو نہ کی آخر دوبارہ فال نکالتے۔ یہ بھی گویا کہانت اور اسْتِمْدَادٌ بِغَیْرِ الله کی شکل ہے اس لیے اسے بھی حرام کردیا گیا استقسام کے معنی طلب قسمت طلب کرتے تھے۔

۲. یہ جموک کی اضطراری کیفیت میں مذکورہ محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشر طیکہ مقصد اللہ کی نافرمانی اور حد سے سخاوز کرنا نہ ہو، صرف جان بچانا مطلوب ہو۔

m. اس سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جو حلال ہیں۔ ہر حلال طیب ہے اور ہر حرام خبیث۔

ر کھی ہے (۱) پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک ر کھیں تو تم اس سے کھالو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرلیا کرو۔(۲) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقییناً اللہ تعالیٰ جلد صاب لینے والا ہے۔

6. کل پاکیزہ چیزیں آئ تمہارے لیے طلال کی گئیں اور الل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے (\*) اور تمہارا کھانا ان کے لیے طلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں (\*) جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے با قاعدہ نکاح کرو یہ نہیں

ٱلْيَوْمَ إُخِلَّ لَكُوُّ الطِّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنِ أُوْنُواْ الْكِنْبَ حِلَّ لَكُوُّ وَطَعَامُكُوْخِلَّ لَمُّ وَالْخَصْنَتُ مِنْ الْمُوُمِنْتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنِ الْوُتُوَ الْكِلْبَ مِنْ تَعْلِكُوُ إِذَا التَبْنُّهُو هُنَّ أَجُورُهُنَّ مُحْصِنِيْنَ فَيْدَ مُسْفِحِيْنَ وَلاَمُنَّخِذِنِ فَيَ الْخُدَانِ وَمَنْ يَكُفُرُ

1. جَوَارِحُ، جَارِحٌ کی جَحْ ہے جو کاسب (کمانے والا) کے معنی میں ہے۔ مراد شکاری کتا، باز، چیتا، شکرا اور دیگر شکاری پر ندے اور در ندے ہیں۔ مُکَلِّیْنَ کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو۔ سدھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے۔ تو دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے اور بلایا جائے تو واپس آجائے۔

۲. ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ طال ہے۔ ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت ہم اللہ پڑھ لی گئی ہو۔ دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کرکے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اس کا انظار کرے، خود نہ کھائے۔ حتی کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو، تب بھی وہ مقول شکار شدہ جانور طال ہو گا بشرطیکہ اس کے شکار میں سدھائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کی اور جانور کی شرکت نہ ہو۔ (صحیح البخاری، کتاب الصید)

۳. اہل کتاب کا وہی ذبیحہ حلال ہو گا جس میں خون بہہ گیا ہو۔ گویا ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک بنیادی شرط مفقود ہے۔

میں مفقود ہے۔ دوسرا اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ ایک تو پاکدامن کی قید ہے، جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عور توں میں مفقود ہے۔ دوسرا اس کے بعد فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، اس کے عمل برباد ہوگئے۔ اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایک عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاح کا اندیشہ ہوتو بہت ہی خسارہ کا سودا ہو گا اور آج کل اہل کتاب کی عور توں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں، مختاج وضاحت نہیں۔ درآں حالیکہ ایمان کو بیانا فرض ہے۔ ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک کو بیچانا فرض ہے۔ ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا، جب تک مذکورہ دونوں چیزیں مفقود نہ ہوجائیں۔ علاوہ ازیں آج کل کے اہل کتاب ویسے بھی اپنے دین سے بالکل ہی بیگانہ بلکہ بیزار اور باغی ہیں۔ اس حالت میں کیا دہ واقعی اہل کتاب میں شار بھی ہوسکتے ہیں؟ واللہ آعام

#### الغيسرين أ

يَايُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ اَذَافُمْتُهُ لِلَ الصَّلَاةِ
فَاغُسِكُوا وُجُوهُكُمُ وَايْدِيكُمُ الْ الصَّلَاقِ
قامُسَحُوْ اِبُوُو وَكُوْ اَلَّهُ الْ الْكَعْبَيْنِ قَالَ
كُنْ تُمْجُنِبًا فَاطَهُرُوا وَانَ كُنْتُمُ مِّرْضَى
اَوْعَلَى سَقَوْ اوْجَاءَ اَحَكُ مِّنْكُمُ مِّنَ الْفَالِيطِ
اَوْلُسَنْتُهُ النِّسَاءَ فَلَهُ تَحِدُ وَامْاءً فَتَدَيَّمُهُوا
مَعْ يُكُا وَعِيدُا طَيِّبًا فَاصَّمَحُوا بُوجُوهُ وَلَمُو وَايْدِينِكُمُ

کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، اور منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔

۲. اے ایمان والو! جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو(۱) اپنے سروں کا مسح کرو(۱) اور اپنے پاؤں کو شخوں سمیت دھولو، اور اپنے پاؤں کو شخوں سمیت دھولو، اور اگر تم اگر تم جنابت کی حالت میں ہوتو عسل کرلو، اہم ہاں اگر تم بیار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہوکر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تہمیں پانی نہ ملے تو تم پاک مئی سے تیم کرلو، اسے اور تہمیں پانی نہ ملے تو تم پاک مئی سے تیم کرلو، اسے

ا. "منه دھوؤ" لینی ایک ایک، دو دو یا تین تین مرتبه دونوں ہتھیلیاں دھونے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد۔ جیساکہ حدیث سے ثابت ہے۔ منه دھونے کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا جائے۔

۲. مسح پورے سرکا کیا جائے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے سے چھے گدی تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ ای کے ساتھ کانوں کا مسح کرلے۔ اگر سر پر بگڑی یا عمامہ ہوتو حدیث کی روسے موزوں کی طرح اس پر بھی مسح جائز ہے۔ (سمح مسلم، کتاب اطمارة) علاوہ ازیں ایک مرتبہ ہی اس طرح مسح کرلینا کافی ہے۔

٣. أَرْجُلَكُمْ كَا عَطَفَ وُجُوْهَكُمْ پر ہے لِعِنی اپنے پیر مُخنوں تک دھوؤ! اور اگر موزے یا جراہیں پہنی ہوئی ہیں (بشر طیکہ وضو کی حالت میں پہنی ہوں) تو حدیث کی رو سے پیر دھونے کے بجائے جرابوں پر مسح بھی جائز ہے۔ ملحو ظنة: (۱) اگر پہلے سے باوضو ہوتو نیا وضو کرنا ضروری نہیں۔ تاہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے۔ (۲) وضو سے پہلے نیم اللہ پڑھنی بھی ضروری ہے۔ (۴) داڑھی گھنی ہوتو اس کا ظال کیا جائے۔ پہلے نیت فرض ہے۔ (۳) اور ھویا جائے۔ (۲) ان کے در میان فاصلہ نہ کیا جائے۔ لینی ایک عضو دھونے کے بعد دو سرے عضو کو ترتیب وار دھویا جائے۔ (۲) ان کے در میان فاصلہ نہ کیا جائے۔ لینی ایک عضو دھونے جائیں۔ (۷) اعتفائے وضو میں سے کی بھی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ (۸) کوئی عضو بھی تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے۔ ایسا کرنا ظاف سنت ہے۔ زیادہ نہ دھویا جائے۔ ایسا کرنا ظاف سنت ہے۔ زیادہ نہ دھویا جائے۔ ایسا کرنا ظاف سنت ہے۔ زیادہ نہ دھویا جائے۔ ایسا کرنا ظاف سنت ہے۔ (نفسیر ابن کثیر، فتح القدیر وأیسر التفاسیر)

الله جنابت سے مراد وہ ناپاکی ہے جو احتلام یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے لاحق ہوجاتی ہے اور اسی حکم میں حیض اور نفاس بھی واخل ہے۔ جب حیض یا نفاس کا خون بند ہوجائے تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت یعنی عشل ضروری ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کی اجازت ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ (فتح القدیر وأیسر التفاسیر)

وَّلِكِنْ يُرِٰمِيُ لِيُطَهِّرً كُمُو لِيُتِرَةً نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَ لَكُمُّ تَشْتُكُرُونَ⊙

وَاذُكْرُوُانِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُوْ وَمِيْثَاقَـهُ الَّانِيْ وَاتَّقَكُوْرِهِۥ ٚإِذْ ثُلْتُوْسِمِعْنَا وَاطَعْنَا وَاتَّقُوا اللهُ ۡ إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ ۚ إِذِ الصُّلُ وُرِ⊙

يَايُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ بِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسُطِ وَلايجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى الاَتَعْبُ لِنُوا أَعْدِلُوْا هُوَا هُوَرَّ لِلتَّقُوٰى وَاتَّقُوا اللهُ أِنَّ اللهَ خَبِيرُوبِمَا

اینے چیروں پر اور ہاتھوں پر مل لو<sup>(۱)</sup> الله تعالی تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا<sup>(۲)</sup> بلکہ اس کا ارادہ تنہیں پاک کرنے کا اور تنہیں اپنی بھر پور نعمت دینے کا ہے، (۳) تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔

ک. اور تم پر اللہ تعالیٰ کی جو تعتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ تعالیٰ سے درتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جانئے والا ہے۔

۸. اے ایمان والو! تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہوجائ، راستی اور انصاف کے ساتھ گوائی دینے والے بن جاؤ، (۵) کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ خاو، (۵) عدل کیا کرو جو پر ہیزگاری کے زیادہ قریب نہ کردے، (۵) عدل کیا کرو جو پر ہیزگاری کے زیادہ قریب

ا. اس کی مخضر تشریح اور شیم کا طریقہ سورۃ النساء کی آیت نمبر سام میں گزرچکا ہے۔ صیح بخاری میں اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ ایک سفر میں بیداء کے مقام پر حضرت عائشہ ڈٹاٹٹٹا کا ہار گم ہوگیا جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رک رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور حلاش ہوئی تو پائی دستیاب بھی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں شیم کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر ڈٹاٹٹٹٹ نے آیت سن کر کہا اے آل ابی بکر! تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں اور یہ تمہاری کوئی کیہلی برکت نہیں ہے۔ (تم لوگوں کے لیے سراپا برکت نہیں ہے۔ (تم لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو۔) (گئی بنادی۔ سورۃ الملقہ)

۲. اسی کیے تیم کی اجازت مرحمت فرمادی ہے۔

٣. اى ليے حدیث میں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغیب ہے۔ دعاؤں کی کتابوں سے یہ دعا یاد کرلی جائے۔ ملا اس پہلے جلے کی تشریح سورۃ النساء آیت نمبر ١٣٥٥ میں گزر چکی ہے۔

۵. اور اس دوسرے جملہ کی تشریح سورۃ المائدہ کے آغاز میں گزرچکی ہے۔ نبی کریم شکالیڈی کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جو صدیث میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر شکالیڈ کے ہیں میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والمدہ نے کہا، اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہول گی۔ چنانچہ میرے والمد نبی شکالیڈ کی کا مدت میں آئے تو آپ شکالیڈ کی اللہ سے لاچی ساری اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ شکالیڈ کے فرمایا "اللہ سے ڈرو اور اولاد کے در میان انصاف کرو" اور فرمایا کہ "میں ظلم پر گواہ نہیں بنول گا۔ " (صحیح البخاری و مسلم، کتاب الهبة)

تَعُمَلُوْنَ⊙

وَعَكَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَٰتِ لَهُ وَعَمِلُوا الطَّلِحَٰتِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللّ لَهُ مُ مَّغُفِمُ اللَّهِ الْمَرْعَظِيمُ ۞

وَالَّذِيُنَ كَفَرُوْا وَكَنْ بُوْا بِالْيِتِنَآاُولَلِكَ . آصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۞

يَايَّهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اذْكُرُوْ انِعُمَّتَ اللهِ عَلَيْكُوْ اِذْهَ صَوَّقُوْمُ اَنْ يَبْسُطُوْ اَلِيُكُوْ اَيْدِيهُمُ فَكُفَّ اَيْدِيهُمُ عَنْكُوْ وَالَّقُوا اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قَ

وَلَقَدُ أَخَذَاللهُ مِينَنَاقَ بَنِي إِسْرَاءِينَ

ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

9. الله تعالى كا وعده ہے كہ جو ايمان لائيں اور نيك كام كريں
 ان كے ليے وسيع مغفرت اور بہت بڑا اجر وثواب ہے۔
 10. اور جن لو گوں نے كفر كيا اور ہمارے احكام كو جھٹلايا
 وہ دوز فی ہیں۔

11. اے ایمان والو! الله تعالی نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو الله تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا(ا) اور الله تعالی سے ڈرتےرہو اور مومنوں کو الله تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

11. اور الله تعالى نے بني اسر ائيل سے عہد و بيان ليا<sup>(٢)</sup>

7. جب الله تعالی نے مومنوں کو وہ عہد اور میثاق پورا کرنے کی تاکید کی جو اس نے حضرت محمد سکی انتیجاً کے ذریعے سے لیا اور انہیں قیام حق اور شہادت عدل کا حکم دیا اور انہیں وہ انعامات یاد کرائے جو ان پر ظاہراً وباطناً ہوئے اور بالخصوص یہ بات کہ انہیں حق وصواب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عبد کا ذکر فرمایا جارہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور جس میں وہ ناکام رہے۔ یہ گویا بالواسطہ مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ تم بھی کہیں بنو اسرائیل کی طرح عبد وبیثاق کو یامال کرنا شروع نہ کروینا۔

وَبَعَثْنَامِنُهُمُ اثُنَّى عَشَرَفَقِيْبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّ مَعَكُمُ لَكِنُ اَفَهُ لَمُ الصَّلُوةَ وَالتَّيْتُهُ الزَّكُوةَ وَامَنُ لَقُ بُرُسُلُ وَعَزَّمْ لَنُمُوهُمُ وَاقْرَضُ لَمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنَا لَا كَفِّرَاتُ مُوهُمُ سَيِّنَا تِكُو وَلَالْا خِلْقَالُهُ حَبْلًا لِلْكَفِّرِي مِن سَيِّنَا الْوَنْهُلُ فَعَنَّ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمُ مَ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

قِبَمَا نَقُضِهِمُ مِيْنَا فَهُمُ لَعَنْهُمُ وَبَعَلْنَا قُلُوْبَهُمُ قُسِيةً عَيْحَرِفُونَ الْحَالِمَ عَنْ مَوَاضِعِهُ وَنَسُواحَظَّامِّمَا ذُكِّرُوُ الِهِ وَلاَتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَالِنَةٍ مِنْهُمُمْ اللَّا قَلِينُلًا مِنْهُمُ مَا عَلَيْ عَلَى عَلَيْنَةٍ مِنْهُمُمْ اللَّا قَلِينُلًا مِنْهُمُ مَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْنَةً مِنْهُمُمْ عَنْهُمُمْ

اور انہی میں سے بارہ سر دار ہم نے مقرر فرمائے الا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھوگے اور زکوۃ دیتے رہوگے اور رکوۃ دیتے رہوگے اور اس کی مدد کرتے میں تمہاری برائیاں کو بہتر قرض دیتےرہوگے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان بین اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو بین، اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو الکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔

"الکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔

"الکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔

"کہ وہ کلام کو اس کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت کردیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں (۲) اور جو کیچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا

بیٹے، (۳) ان کی ایک نہ ایک خانت پر کھیے اطلاع ملتی

ا. اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موئ علیظ جبابرہ سے قال کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پر بارہ نقیب مقرر فرمادیے تاکہ وہ انہیں جنگ کے لیے تیار بھی کریں، ان کی قیادت ور ہنمائی بھی کریں اور ویگر معاملات کا انتظام بھی کریں۔

العنی استے انتظامات اور عہد مواعید کے باوجود بنو اسرائیل نے عہد شکنی کی، جس کی بنا پر وہ لعنت الٰہی کے مستحق ہے۔ اس لعنت کے دنیوی بتائج یہ سامنے آئے کہ ایک تو ان کے دل سخت کردیے گئے جس سے ان کے دل اثر پذیری سے محروم ہو گئے اور انبیاء کے وعظ وقصیحت ان کے لیے ہے کار ہو گئے، دوسرا یہ کہ وہ کلمات الٰہی میں تحریف کرنے لگ گئے۔ یہ تحریف لفظی اور معنوی دونوں طرح کی ہوتی تھی جو اس بات کی دلیل تھی کہ ان کی عقل وقہم میں کجی آئی ہے اور ان کی جمارتوں میں بھی ہے پناہ اضافہ ہوگیا ہے کہ اللہ کی آئی ہے دار ان کی جمارتوں میں بھی ہے پناہ اضافہ ہوگیا ہے کہ اللہ کی آئی ہے افراد بھی محفوظ نہیں رہے۔ مسلمان کہلانے والے عوام نہیں خواص بھی، جہلاء بی کلمات الٰہی میں تحریف سے اس قصافہ وان کے این ہوا میں کہا ہوں کی یاد دہائی ان کے لیے بیکار ہے، وہ من کر ان سے ذرا اثر قبول نہیں کرتے اور جن غفلتوں اور کو تاہیوں کا وہ شکار ہیں، ان سے تائیب نہیں ہوتے۔ ای طرح لین بدعات، خود ساختہ مزعوات اور این تاویلات باطلہ کے اثبات کے لیے کام الٰہی میں تحریف کرڈالتے ہیں۔

سا. یہ تیسرا نتیجہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام اللی پر عمل کرنے میں انہیں کوئی رغبت اور دلچیں نہیں رہی بلکہ

وَاصْفَحُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحُسِنِينَ @

وَمِنَ الَّذِيُنَ قَالُوْآ إِنَّا نَصْلَوَى آخَذُنَا مِيْنَا قَهُمُ فَنَسُواحَقَّا اِمِّمَّا ذُكِرُواكِهُ فَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُ مُ الْعُكَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ إلى يَوُمِ الْقِيهِ وَسُوفَ يُنْزِبَّنُهُمُ اللهُ يِماكَ انْوا يَصْنَعُونَ ۞

يَاهُ لَ الْكِتْبِ قَدُ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَشِيُرًا مِّمَّا كُنْ تُمُ تُخُفُونَ مِنَ

ہی رہے گی ('') ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں ('') پس تو انہیں معاف کرتا جا اور در گزر کرتا رہ، ('') ہے شک الله تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

''الله تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

''الله تعالی احسان کرنے اپ کو نصرانی کہتے ہیں ('') ہم نے ان سے بھی عہد دیکان لیا، انہوں نے بھی اس نصحت کا جو انہیں کی گئی تھی بڑا حصہ فراموش کردیا۔ تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض وعداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی ('') اور جو پچھ یہ کرتے تھے عنقریب الله تعالی رہے گی ('') اور جو پچھ یہ کرتے تھے عنقریب الله تعالی انہیں سب بتا دے گا۔

10. اے اہل کتاب! یقیناً تمہارے پاس ہمارار سول (مُثَلِّیْظُمْ) آچکا جو تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کی بہت سی الیم

ہے عملی اور برعملی ان کا شعار بن گئی اور وہ پتی کے اس مقام پر پہنٹی گئے کہ ان کے دل سلیم رہے نہ ان کی فطرت متنقیم۔

ا. لیعنی شر، خیانت اور کمر، ان کے کر دار کا برتو بن گیا ہے جس کے نمونے ہر وقت آپ کے سامنے آتے رہیں گ۔

البی شخور سے لوگ وہی ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوگئے تھے اور ان کی تعداد دس سے بھی کم تھی۔

اب عنو وور گزر کا یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا، جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں اس کی جگہ حکم دیا گیا ﴿فَا اَلَوْلُو اَلَّهُو اِللَّهُ وَاللَّهُ وَ اِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ مَا مُلَّا مُولَ وَلَا مِنْ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُولَا مُولَا مُولَا مُولَّ وَلَا مِنْ وَلَا مُنْ وَلَ

الْڪِتْبِ وَيَعْفُوْاحَنُكَنِيْرِهُ قَلَ جَاءَكُوْ مِّنَ اللهِ نُوْمٌ وَّ كِنَّبُ شِيدِينُ ﴾

يَّهُ لِائْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَرِ ضُوَاتَهُ سُبُلَ الشَّلْ وَيُخْرِجُهُمُّ مِّنَ الظُّلْمُنِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْ نِهِ وَيَهُدِيُهُمُ مِّنَ الطُّلْمَاتِ شُسُتَقِيْمِ ۞

لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآاِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسِيْعُ ابْنُ مُرْيَحُ قُلُ فَمَنْ يَّمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهُ لِكَ الْمُسِيَّحَ ابْنَ مَرْيَحَ وَاُمَّةَ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَيلهِ مُلْكُ السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمًا "

باتیں ظاہر کررہا ہے جنہیں تم چھپارہے تھے(۱) اور بہت ی باتوں سے در گزر کرتا ہے، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی ہے۔(۱) ۱۲. جس کے ذریع سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے دریے ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کرنور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔

11. یقیناً وہ لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کردینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر پچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسانوں وزمین اور ان دونوں کے درمیان

ا. یعنی انہوں نے تورات وانجیل میں جو تبدیلیاں اور تحریفات کیں، انہیں طشت ازبام کیا اور جن باتوں کو وہ چھپاتے تص انہیں ظاہر کیا، جیسے سزائے رجم۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

٧. نُورٌ اور كِتَابٌ مُّبِيْنٌ وونوں سے مراد قرآن كريم ہے ان كے در ميان واو، مغايرت مصداق نہيں مغايرت معنى كے ليے ہے اور يہ عطف تفيرى ہے جس كى واضح دليل قرآن كريم كى اگلى آيت ہے جس ميں كہا جارہا ہے ﴿ يَهُدِى يُ لِهُ اللّه ﴾ أكر نور اور كتاب يہ دو اللّه اللّه چيزيں ہوتيں تو الفاظ يهدِيْ بِهِمَا اللهِ ہوتے "ليمنى الله تعالى ابد تعالى ابن دونوں كے ذريع سے ہدايت فرماتا ہے "قرآن كريم كى اس نص سے واضح ہوگيا كہ نور اور كتاب مبين دونوں سے مراد ايك ہى چيز يعنى قرآن كريم ہے۔ يہ نہيں ہے كہ نور سے آنحضرت عَلَيْظِمُ كى بابت نُورٌ مَّن الله كا عقيدہ گھڑ ركھا ہے۔ اور آپ عَلَيْظُمُ كى بشريت كا انكار كرتے ہيں۔ اى طرح اس غانه ساز عقيدے كے اثبات أورٌ رالله كا عقيدہ گھڑ ركھا ہے۔ اور آپ عَلَيْظُمُ كى بشريت كا انكار كرتے ہيں۔ اى طرح اس غانه ساز عقيدے كے اثبات كؤرٌ و الله كا عقيدہ گھڑ ركھا ہے۔ اور آپ عَلَيْظُمُ كى بشريت كا انكار كرتے ہيں۔ اى طرح اس غانه ساز عقيدے كے اثبات كانت پيدا كى۔ حالاتكہ يہ حديث ميں نبي عَلَيْظُمُ كى الله نبي مستمدہ مجموعے ميں موجود نہيں ہے علاوہ ازيں يہ اس صحح حدیث كانكات پيدا كى۔ حالاتكہ يہ حديث، حديث كر كم عَلَيْظُمُ كَ الله تعالى نے سب سے پہلے قام پيدا فرمايا ﴿ إِنَّ أَوَّلَ مَا حَلَقَ اللهُ ثُور نبيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعليات الحديث المَشْهُور ﴿ أَوَلُ مَا حَلَقَ اللهُ ثُور نبيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعليات الحديث المَشْهُور ﴿ أَوَلُ مَا حَلَقَ اللهُ ثُور نبيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعليات الحديث المَشْهُور ﴿ أَولُ مَا حَلَقَ اللهُ ثُور نبيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعليات الحديث المَشْهُور ﴿ أَولُ مَا حَلَقَ اللهُ ثُور نبيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعليات الحديث المَشْهُور ﴿ أَولُ مَا حَلَقَ اللهُ ثُور نبيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعليات الحديث المَشْهُور ﴿ أَولُ مَا حَلَقَ اللهُ نُور نبيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعليات الحديث المَشْهُور ﴿ أَولُ مَا حَلَقَ اللهُ نُور نبيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعليات الحديث المَشْهُور ﴿ أَولُ مِن المُلْعُ جَبُ ﴾ (تعليات الحديث المَشْهُور ﴿ أَولُ مَا حَلَقَ اللهُ نُور نبيكَ يَا جَابِرُ ﴾ (تعليات الحديث المَشْهُور ﴿ أَولُ لِهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً تَ رِيْرُ ﴿

وَقَالَتِ الْبَهُوْدُ وَالنَّصَارِى عَنَىٰ اَبْنَاؤُااللَّهِ وَاَحِبَّاذُوْ قُلُ فَالِمَ يُعَدِّبُكُوْ رِبْنُ فُوبِكُوْ اَللَّهِ بَشَرُقِتَّنَ خَلَقَ يَغِفِي ُلِمِنَ يَشَاءُ وَيُعَيِّبُ مِنَ يَشَاءُ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّلْمُوتِ وَالْاَمْ ضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيَهِ الْمُصِيرُ ۞

کی کل بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔(۱)

11. اور یہود ونصاری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں، (۱) آپ کہہ دیجے کہ پھر شہبیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ (۱) نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں ایک انسان ہو وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ (۱۳ زمین و آسان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت

ا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور مکیت تامہ کا بیان فرمایا ہے۔ مقصد عیدائیوں کے عقیدہ الوہیتِ می کا رد وابطال ہے۔ حضرت میچ کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے قو کچھ ہی لوگ تھے لینی ایک ہی فرقد۔ یعقوبید۔ کا یہ عقیدہ تھا لیکن اب تقریباً تمام عیدائی الوہیت میچ کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں۔ اس لیے میسیت میں اب عقیدہ سیلین اور رسول کو سیلیت یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہر حال قرآن نے اس مقام پر تصریح کردی کہ کسی پنجبر اور رسول کو اللہ صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیدائیوں نے، حضرت میچ کو اللہ قرار دے کر کیا، اگری اور گروہ یا فرقہ کسی اور پنجم کو بشریت ورسالت کے مقام سے اٹھاکر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اس کفر کا ارتکاب کرے گا، فَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ هٰذِهِ الْعَقِیْدَةِ الْفَاسِدَةِ.

۲. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ کو اور عیبائیوں نے حضرت عیبی علیہ کو ابن اللہ کہا۔ اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ (اللہ کے بیٹے) اور اس کے محبوب قرار دے لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے لینی أَتْبَاعُ أَبْنَآءِ اللهِ ہم (اللہ کے بیٹوں (عزیر و میج) کے پیروکار ہیں) دونوں مفہوموں میں ہے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے، اس سے ان کے تفاخر اور اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، جس کی اللہ کے بال کوئی حیثیت نہیں۔

سور اس میں ان کے مذکورہ نفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کردیا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے یا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہوکرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہوکرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ دعووں کی بنیاد پر نہیں ہوتا نہ قیامت کے دن ہوگا، بلکہ وہ تو ایمان و تقویٰ اور عمل دیکھتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے اور و قیامت کے دن بھی اس اصول پر فیصلہ ہوگا۔

۳. تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اس سنت اللہ کے مطابق ہوگا، جس کی اس نے وضاحت فرمادی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر وفسق کے لیے عذاب، تمام انسانوں کا فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب! تم بھی اس کی پیدا کردہ مخلوق لیخی انسان ہو۔ تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کر ہوگا؟ ہے اور اس کی طرف لوٹا ہے۔

19. اے اہل کتاب! بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آپہنچا ہے۔ جو تہماری یہ تہمارے لیے صاف صاف بیان کررہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی جملائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آپہنچا<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگاہ کرنے والا آپہنچا<sup>(۱)</sup> اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ۱۰ اور یاد کرو موئی (غایبًا) نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو! اللہ تعالی کے اس احسان کا ذکر کرو کہ میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنادیا<sup>(۱)</sup> اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنادیا<sup>(۱)</sup> اور تمہیں ویا۔ (۱)

ؽؖٳۿڶٳۘۘۘٳڵڲۺؚؾۮ۫ۜڂٵٙٷٛڎڛؙۅٛڵؾٵؽؠؾؚؽؙڷڴۮ۬ۼڶ ڡؙؙؿۊۣڝۜٵڷڗؙڛٛڸٲڽۘؾڠٛڎڵۅ۠ٳڡٵڂٵۧٷڝڽٵۺؽ؞ ٷٙڒڹۮؚؽڔؗڂڡؘڡٮڂٵٷڴۮؠؿؿؿٷٷڹۮؚؽٷٷٳڶۺۿڡ۠ڶ ڂٛڵۺؘؿؙۼٞۛۼڔؿٷ۞

وَاِذُقَالَمُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ اذْكُرُوُ اِنعُمَةَ اللهِ عَلَيُكُوْ اِذْجَعَلَ فِيكُوْ اَنِمُ يَاءَ وَجَعَلَكُوْ مُّلُوَكًا وَالنَّكُوْمَ الدَّيُونِ اَحَدًامِّنَ الْعَلَمِيْنَ ⊙

ا. حضرت عیمیٰ علیظ اور حضرت محمد رسول الله مظافقه کے در میان جو تقریباً ۵۵۰ یا ۲۰۰ سال کا فاصلہ ہے یہ زمانۂ فترت کہلاتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جارہا ہے کہ اس فترت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول مظافیق جمج دیا ہے۔ اب تم یہ بھی نہ کہہ سکوگے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر ونذیر پیغیر ہی نہیں آیا۔

۲. بیشتر انبیاء بن اسرائیل میں ہے ہی ہوئے ہیں جن کا سلسلہ حضرے عیسیٰ علیہ اپر ختم کر دیا گیا اور آخری پینیم بنواساعیل ہے ہوئی انٹی از شاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے اور بعض نہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملوکیت (بادشاہت) ہی طوکیت (بادشاہت) ہی خوازا۔ جیے حضرے سلیمان علیہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت (بادشاہت) ہی اللہ کا انعام ہے، جے علی الاطلاق برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی نبی کو بادشاہ بناتا نہ اس کا ذکر انعام کے طور پر فرماتا، جیسا کہ یہاں ہے آج کل مغربی جمہوریت کا کابوس اس طرح ذہوں پر مسلط ہے اور شاطر ان مغرب نے اس کا افسوں اس طرح چیونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسیر اہل سیاست ہی نہیں بلکہ اصحاب جبہ و و ستار مخص ہیں۔ بہر حال ملوکیت یا شخصی حکومت، اگر بادشاہ اور حکم ان عادل و متنی ہوتو جمہوریت سے ہزار درجے بہتر ہے۔ سی بین اسرائیل نوازے گئے۔ جیبے من و سلوکیٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بناوینا وغیرہ۔ اس کاظ ہے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور او نچ کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بناوینا کو غیرہ۔ اس کاظ ہے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور او خیلی کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بناوینا کی طرف، جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے۔ جیبے من و سلوکیٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بناوینا کی ساتھ جو ای آبتہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ﴿ فَالُهُ مُردُونَ فِالْمَعُونُونِ فِالْمُعُونُونِ فِالْمُعُونُ کُونُ کُونُونُ فِالْمُعُونُ کُونُ کُونُونُ فِالْمُعُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُولُگُونُ کُونُ کُون

ڸۼۜۅٛۄٳۮڞ۠ڶۅ۠ٵڷڒؠٛڞؘٵڶٮؙڡٛۜؗۛؗؗڎۜڛؘؘۜۜڐؘٵێۧؿؙػؙػڹۘ ٳۺ۠ڎڵڴۄٛۅٞڵػڗؙؾڎ۠ٷٵٷٙڸؘٲۮڹٵؚڔڴۄؘٛڡٚؿؿؙڡٚڸؠؙۅ۠ٳ ڂۣؠۄۣؿؙؽ۞

قَالُوالِيُمُوسَى إِنَّ فِيْهَا قُومُا جَبَّالِينَ ۗ وَاتَالَنُ نَّنُ ثُمُلَهَا حَتَّى يَعُرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِنَّ يَخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا ذَخِلُونَ ۞

قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِيثَنَ يَخَافُونَ اَنْحَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادُخُلُواعَلَيْهِمُ الْبَابَّ فَإِذَ ادَخَلُتُنُوهُ فَالْکُوْ ظِلِبُونَ هَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْ آاِنُ كُنْتُوْمُ فُوْمِنِيْنَ ۞

11. اے میری قوم والو! اس مقدس زمین (۱) میں داخل ہوجاؤ جو اللہ تعالی نے تمہارے نام لکھ دی ہے (۲) اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو (۳) کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ بشت کے بل روگردانی نہ کرو (۳) کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ ۲۲. انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ (عَلِیْتِا) وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم (بخوشی) چلے جائیں گے۔ (۵)

الله دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر الله تعالیٰ کا فضل تھا کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آجاؤگے، اور تم اگر مومن ہوتو تمہیں الله تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔(۵)

امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے خیر امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے۔

ا. بنو اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیا گیا کا مسکن بیت المقدس تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیا گیا کے امارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جاکر آباد ہو گئے تھے اور پھر تب سے اس وقت تک مصر ہی میں رہے، جب تک کہ موئی علیا گیا انہیں راتوں رات (فرعون سے جھپ کر) مصر سے فکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موئی علیا گیا نے پھر بیت المقدس جاکر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ چنانچے حضرت موئی علیا آنے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الی کی بشارت بھی سائی۔ لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ (این کیر)

اس سے مراد وہی فتح ونصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا۔

اس یعنی جہاد سے اعراض مت کرو۔

مم. بنو اسرائیل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے مرعوب ہو گئے اور پہلے مرحلے پر بی ہمت ہار بیٹھے۔ اور جہاد سے وست بردار ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت موسی علینیا کے حکم کی کوئی پرواہ کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ نصرت پریفتین کیا۔ اور وہاں جانے سے صاف انکار کردیا۔

۵. قوم موئ علیظ میں سے صرف یہ دو شخص صحیح معنول میں ایماندار نکلے، جنہیں نصرت الی پر یقین تھا، انہول نے قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو کس طرح الله تعالی تمہیں غلبہ عطا فرماتا ہے۔

قَالْوْايِنُوْسَى إِنَّالَنُ ثَنَّ خُلَقَآ اَبَنَّا تَتَادَامُوُا فِيْهَا فَاذْهَبُ اَنْتَ وَرَبُّكِ فَقَاتِلآَ اِنَّاهُهُنَا فَعِدُونَ

قَالَ رَبِّ إِنِّ ثُلَّامَيْكُ إِلَّا نَفْيِيْ وَآخِيْ فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفْيقِيْنَ ۞

قَالَ فَإِنَّهَا هُتَّمَهُ عُكَيْهِمُ الْرَبِعِيْنَ سَنَةً \* يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَاسَّ عَلَى الْقُوْمِ الفُيقِيْنَ ﴿

۲۲۰. قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ! (عَلَیْظًا) جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہر گز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جاکر دونوں ہی لڑ بھٹر لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔(۱)

۲۵. موسیٰ (عَلَیْمِلًا) کہنے لگے اللی! مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کردے۔(۲)

۲۱. ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر چالیس سال تک حرام کردی گئ ہے، یہ خانہ بدوش ادھر سرگردال پھرتے رہیں گئین نہ ہونا۔

1. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی، سوء ادبی اور تمرو وسرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اور تیرا رب جاکر لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول الله مُنَافِیْتُنِم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد و قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھر پور عزم کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ " یا رسول الله! مُنَافِیْتُنِم بھر آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موکل نے موکل علیقیا کو کہا تھا۔ " (سج بناری کتاب المعندی والنیر)

اللہ اس میں نافرمان قوم کے مقالمے میں این ہے ہی کا اظہار بھی ہے اور براءت کا اعلان بھی۔

سال یہ میدان سیہ کہلاتا ہے، جس میں چالیس سال یہ قوم اپنی نافرمانی اور جباد سے اعراض کی وجہ سے سرگردال رہی۔ اس میدان میں اس کے باوجود ان پر من وسلوک کا نزول ہوا، جس سے اکتا کر انہول نے اپنے پیغیر سے کہا کہ روز روز ایک ہی کھانا کھاکر ہمارا ہی بھرگیا ہے۔ اپنے رب سے دعا کر کہ وہ مختلف قتم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ یہیں ان پر بادلوں کا سایہ ہوا، پھر پر حضرت موکی غلینا کی لاکھی مارنے سے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشے جاری ہوئے، اور اس طرح کے دیگر انعامات ہوتے رہے۔ چالیس سال بعد پھر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔

اس بیغیر دعوت و تبلیغ کے باوجود جب دیکھتا ہے کہ میری قوم سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، جس میں اس کے لیے دین ودنیا کی سعادتیں اور بھلائیاں ہیں تو فطری طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی قلق ہوتا ہے۔ یہی نبی سائیلیا کا بھی حال ہوتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ فرمایا ہے۔ لیکن آیت میں حضرت موسیٰ علیکیا کا بھی حال ہوتا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے متعدد جگہ فرمایا ہے۔ لیکن آیت میں حضرت موسیٰ علیکیا کے خطاب کرکے کہا جارہا ہے کہ جب تو نے فریصۂ تبلیغ ادا کردیا اور پیغام اللی لوگوں تک پہنچادیا اور اپنی قوم کو ایک عظیم الثان کامیابی کے نقطہ آغاز پر لا کھڑا کیا۔ لیکن اب وہ اپنی دون ہمتی اور بد دماغی کے سبب تیری بات مانے کو

وَاتُلُ عَلَيُهُمْ بَنَا أَبْنَى الْاَمْ بِالْحُقِّى اِلْهُوَّى اِلْهُوَّى اِلْهُوَّى اِلْهُوَّى اِلْهُوَّى قُرُبًا نَافَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَوُئِيَّقَبَّلُ مِنَ الْمُثَوِّدُ قَالَ لَاقْتُلَدِّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَفَتِّلُ اللهُ مِنَ الْمُثَقِيْنَ ۞

ڵؠٟؽؙۺٮڟڰٳڵۜۜٛۜؾۘۘۘۘۘۘۘؽۘۘڰٳؾؖڨۛؾؙڵؽؗؽؗؗڡۧٵٛڬٳؠۘٮٳڛٟط ؾۜڋؽٳڶؽڮٳڴڨؙؾؙڮٵۣؿۣٚٵٞڂٵؽؙٵۺ۠ۿۯٮۜ ٵڡٚڂڸؠؠ۫ؽۘ؈

ٳڹٚٞٲڔؙٮؙؙؙٛڬٲڽؙؾۼٛٷٙٳڽٳؿؿؽۅٙٳڞؚڬڡؘؾڴۅؙؽ ڡؚڽؙٲڞؙۼۑٳڶٮٞٳٷۮٳڮؘجڒٙٷ۠ٳڵڟٚڸؠڽؙؽؘ۞ٞ

12. اور آدم (عَلَيْظً) کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سادو، (ا) ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذر تو قبول ہو گئ اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی (۱) تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، اس نے کہا اللہ تعالی تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔

14. گوتو میرے قبل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قبل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔

15 میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔

16 میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر بر رکھ لے (۱) اور دوز خیوں میں شامل ہوجائے، اور مر بر رکھ لے (۱)

تیار نہیں تو تو اپنے فرض سے سبک دوش ہو گیا اور اب تھے ان کے بارے میں ممگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر عمگینی توایک فطری چیز ہے۔ لیکن مراد اس تنلی سے یہ ہے کہ تبلیغ ودعوت کے بعد اب تم عند الله بری الذمہ ہو۔ 1. آدم علینا کے ان دو بیوں کے نام ہائیل اور قابیل ہے۔

اللہ یہ نذر یا قربانی کس لیے پیش کی گئ؟ اس کے بارے میں کوئی تھیجی روایت فیمس۔ البتہ مشہور یہ ہے کہ اہتداء میں حضرت آدم وحوا شینیا کی ملاپ سے بیل وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی۔ دو سرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دو سرے حمل کے بہن بدصورت تھی، جب کہ قابیل کا نکاح دو سرے حمل کے بہن بھائی سے کہ دو اول بہن بدصورت تھی، جب کہ قابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق بائیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح ہائیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کی بہن کے ساتھ جو ایسان کا نکاح ہائیل کی بہن کے ساتھ جو ایسان کا نکاح ہائیل کی بہن کے ساتھ جو ایسان ایسان کی بہن کی بہن کی بہن کے ساتھ جو اللہ میں قربانیاں بیش کرنے کا حکم دیا اور فرایا کہ جس کی قربانی قبول ہوجائے گی قابیل کی بہن کا فربانی تھی واللہ میں قربانی تبول ہونے کی دلیل تھی۔ کردیا جائے گا۔ بائیل کی قربانی قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مضرین کا خیال ہے کہ والیہ ہی دونوں بھائیوں نے آئی اور اسے کھائی جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مضرین کا خیال ہے کہ والیہ ہی دونوں بھائیوں نے آئی آئی میس بیش کی، بائیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا حکار ہوگیا۔ بعض مضرین کا خیال ہے کہ والیہ ہی دونوں بھائیوں نے آئی کی، بائیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا حکار میں آتا ہے کہ عمر میں اتا ہے کہ علی دونوں جبنم میس جائیں گے۔ "اگر دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے تکواریں سونت لیں تو قاتل اور مقتول دونوں جبنم میس جائیں گے۔ "اگر کہ مسلم کا جو بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص قعلہ "رام دو مسلم کا بالقتن)

فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفُسُهُ قَتُلَ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَرَمِنَ الخيرِيُن ﴿

فَبَعَثَاللَّهُ غُرَابًايَّيُمُتُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِئَ سَوْءَةَ آخِيْهِ قَالَ لِوَيْلَتَّى اَعَجَزُتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِنُ قَاصَبُهُ مِنَ اللَّهِ مِيْنَ ۚ

مِنْ آجُلِ ذلكَ أَكْتَلْمُنَا عَلَى بَنِي الْسُرَاءِيْلَ آتَهُ مَنْ قَتَلَ نَفُسًا إِنَّهُ يَتُلِ الْمُؤْلِقَ أَنْ وَقَسَادٍ فِي الْرُرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ التَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ آحُياها فَكَانَّمَ آحُياالتَّاسَ جَمِيْعًا وَلَقَدُ جَاءَ تُهُمُ رُسُلُمًا بِالْبَيْنَةِ ثُوَّالًا كَيْثِرُاقِهُمْ

ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ • س. پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کردیا اور اس نے اسے قتل کرڈالا، جس سے نقصان یانے والول میں ہوگیا۔ (۱)

اسل پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوّے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لغش کو چھپادے، وہ کہنے لگا، ہائے افسوس! کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوگیا کہ اس کوّے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنادیتا؟ پھر تو (بڑاہی) پشیمان اور شر مندہ ہوگیا۔

اللہ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو، یا زمین مثیر فساد مجانے والا ہو، قتل کرڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کردیا، اور جو شخص کی ایک کی جان بجالے، اس نے گیام لوگوں کو زندہ کردیا(الله اور ان کے پاس

ا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے «لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلا کانَ عَلَى ابنِ آدَمَ الأَوَّل کِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنهُ کانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ» (صحبح البخاري، کتاب الأنبياء ومسلم، کتاب القسامة) "جو قتل بھی ظلماً ہوتا ہے (قاتل کے ساتھ) اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم عَلَيْظِا کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا" امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ "ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو ہابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر وے دی گئی تھی۔ " حدیث میں آتا ہے نبی تُوَلِّیْ اللَّهُ عُلِیْ اللَّهُ عُلِیْ اللَّهُ عُلِی اللَّهُ عُلَیْ اللَّهُ عُلِی اللَّهُ عُلِی اللَّهُ عُلِی اللَّهُ عُلِی اللَّهُ عُلَی اللَّهُ عُلِی اللَّهُ عُلَی اللَّهُ عُلِی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَی اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَی اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

۲. اس قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر وقیمت کو واضح کرنے کے لیے بنو اسرائیل پر یہ تھم نازل فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے اوریہ اصول صرف بنی اسرائیل بی کے لیے نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھی یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے۔ سلیمان بن ربعی کہتے ہیں کہ میں

# بَعْكَ ذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ ۞

إِثْمَاجَزَّوُاالَّذِيْنَ يُعَالِبُوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسِنُعُونَ فِ الْأَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَكَّبُوْا اَوْتُقَطَّعَ اَيْدِيهِ فَ وَارْجُلُهُ هُوْنَ خِلَافٍ اَوْ يُـنُقَوَّا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰ لِكَ لَهُمُ خِذْئٌ فِي النَّانُيْ اوَلَهُمُ فِي الْإِخْرَةِ عَذَابٌ

ہارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں کے اکثر لوگ زمین میں ظلم وزیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔<sup>(1)</sup>

سس کے رسول سے لڑیں اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزایہی ہے کہ وہ قتل کردیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤل کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کردیا جائے، (۲) یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری، اور

نے حضرت حسن (بھری) سے بوچھا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل کے لیے تھی؟ انہوں نے فرمایا "بال۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ بنو اسرائیل کے خون اللہ کے بال ہمارے خونوں سے زیادہ "قابل احترام نہیں تھے۔" (تفیر این کیش)

ا. اس میں یہود کو زجر وتونیؓ ہے کہ ان کے پاس انبیاء دلائل وبراہین لے کر آتے رہے۔ لیکن ان کا رویہ بمیشہ حد سے تعاوز کرنے والا ہی رہا۔ اس میں گویا نی مناشیمؓ کو تعلی دی جارہی ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازشیں کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی ساری تاریخ ہی مکر وفساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بہر حال اللہ پر بھروسہ رکھیں جو خیر الماکرین ہے۔ تہم ممازشوں سے بھتر تدبیر کرنے والا ہے۔

اب کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ عکل اور عرینۃ قبلے کے پچھ لوگ مسلمان ہوکر مدینہ آئے، انہیں مدینہ کی آب وہوا راس نہ آئی تو نی شاہ فی آتا ہے کہ عکل اور عرینۃ قبلے کے پچھ لوگ سلمان ہوکر مدینہ آئے، انہیں مدینہ کے بعد انہوں نے اونوں کے پیشاب پیو، اللہ تعالیٰ شفاء عطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہوگئے لیکن اس کے بعد انہوں نے اونوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنگا کر لے گئے۔ جب نبی شاہینی کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ شاہینی نے ان کے بتھے آدمی دوڑائے جو انہیں اونوں سیت پکڑلائے۔ نبی شاہینی کے انہوں نے بتھی پرواہے کے ساتھ ایمان کی انہیں دھوپ میں کی آکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، (کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایمان کی کیا تھا) پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتی کہ وہیں مرگئے۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ وارسول کے ساتھ محالب بھی (صحیح البخاری کتاب الدیات، والطب والنفسیر - صحیح مسلم لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ ورسول کے ساتھ محالب بھی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے۔ کی منظم اور مسلح جھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحواء وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور انہوں پر جملے کرنا، قتل وغارت گری کرنا، سلب و نہب، اغواء اور آبروریزی کرنا وغیرہ اس کی جو سم اگری بیان کی گئی ہیں، امام (خلیفۂ وقت) کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب شمجھے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر محاربین اگری کی بیں، امام (خلیفۂ وقت) کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب شمجھے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آگر محاربین اگر میں اس کی جو سم اسلم بیان کی گئی ہیں، امام (خلیفۂ وقت) کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو سزا مناسب شمجھے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آگر محاربی سے بی سرا مناسب شمجھے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آگر محاربین اگر میں اس کی جو سزا مناسب شمجھے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آگر میں اگر میں اگر میں اللہ کی جو سزا مناسب شمجھے دیے۔ بعض لوگ کی ہوں کی ایک کی ہوں کیا کہ کو ان ہوں کی کی بیا کہ کو انہیں کی جو سزا مناسب شمجھے دیے۔ بعض لوگ کی ہوں کی کو انہیں کی جو سزا مناسب شمجھے کی دور کے کو انہوں کو کی کی کے ان میں میں کیا کی کو کی کی کے دور کی کرنا وغیر کی کی کو کی

عَظِيْمُ

إلا الذينين تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِدُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا آنَ اللهَ غَفُورٌ تَحِيْدُهُ

يَايَهُااكَذِينَ امَنُوااتَّقُوااللهُ وَالْبَتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَمِيْلِهِ لَعَلَّكُوُ نُفُلُحُونَ۞

آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔

سے اسے مسلمانو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب علاش کرو<sup>(1)</sup> اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔

نے قتل وسلب کیا اور وہشت گردی کی تو انہیں قتل اور سولی کی سزا دی جائے گی اور جس نے صرف قتل کیا، مال نہیں لیا، اسے قتل کیا جائے گا اور جس نے قتل کیا اور مال بھی چھینا، اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کیا نہ مال لیا، صرف وہشت گردی کی اسے جلا وطن کردیا جائے گا۔ لیکن امام شوکانی فرماتے ہیں پہلی بات صبح ہے کہ سزا دینے میں امام کو اختیار حاصل ہے۔ (فتح انقدر)

ا. لینی گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کرکے اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کردیں تو پھر انہیں معاف کردیا جائے گا، ندکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ لیکن پھر اس امر میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کرکے یا مال لوٹ کر یا آبروریزی کرکے بندوں پر جو دست درازی کی یہ جرائم بھی معاف ہوجائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا، بعض علماء کے نزدیک یہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام شوکانی اور امام ابن کثیر کا رجیان اس طرف ہے کہ مطلقاً انہیں معاف کردیا جائے گا اور ای کو ظاہر آیت کا مقتضی بتلایا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے۔ وہ مستحق سزا ہوں گے۔ (افر اللہ یور) کا اللہ وارن کیگر)

7. وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ "اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو" کا مطلب ہوگا ایسے انتمال اختیار کروجس سے جمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب عاصل ہوجائے۔ امام شوکائی فرماتے ہیں "إِنَّ الْوَسِيلْلَةَ الّتِي هِيَ القُربَةُ - تَصُدُقُ علی التقوٰی وعلیٰ غیرِ ها من خِصَال الخیرِ، التی یتقرّبُ العبادُ بھا إلی رَبَّهم " "وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے، تقویٰ اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب عاصل کرتے ہیں" ای طرح منہیات و محرمات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب عاصل ہوتا ہے۔ اس لیے منہیات و محرمات کا ترک بھی قرب اللی کا وسیلہ ہے۔ لیکن جابلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوٹر کر قبروں میں مدفون لوگوں کو لینا وسیلہ سمجھ لیا کا ترک بھی قرب اللی کا وسیلہ ہے۔ لیکن جابلوں نے اس حقیق وسیلے کو چھوٹر کر قبروں میں مدفون لوگوں کو لینا وسیلہ سمجھ لیا کو عطافرمایا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق مسلم۔ کتاب الصلوۃ) وعائے وسیلہ جو اذان کے بعد پڑھنی مسنون ہے "اللھم! رَبَّ مُحدِّمَداً الْوَسِیلَةَ وَالْفَضِیْلَةَ وَالْعَدُهُ مَقَاهًا مَّحْدُوْد الَّلْذِیْ وَعَدُدَّهُ " مُحدِّمَداً الْوَسِیلَة وَالْفَضِیْلَةَ وَالْعَدُهُ مَقَاهًا مَّحْدُوْد الَّلْذِیْ وَعَدُدَّهُ " فَرائِدِی وَعَدُ تَقَابُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَدُهُ مَقَاهًا مَّحْدُوْد اللَّهُ وَعَدُر وَالْعَدُهُ مَقَاهًا مَّحْدُوْد اللَّهُ وَ عَدْدَةً " اللَّهُ وَالْعَدُهُ اللَّهُ وَالْعَدُهُ مَقَاهًا مَّحْدُوْد اللَّهُ ال

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَّهُ وُالُوْانَّ لَهُمُ مِّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتُدُوالِهِ مِنُ عَذَاكِ يَوْمِ الْقِيهِ مَا تُقُبُّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَذَاكِ اَلِيْهُ ﴿

ؠُڔٟؽڮؙۉڹٲڽؙؾڿؙۯۼۉٳڝٙٵڵؾۜٵڔۅٙڡٵۿؙۄؙ ڽۣڂٚڔڿؚؽڹؘڡۣؠ۫ؖؠٵٷٙڷۿۄٛۼۮٙٵڮۺٞٚڡۣؽؙۄٛ

ۅٙالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوۤ اَيْدِيَهُمَاجَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَا لَامِّنَ اللهِ ۚ وَ اللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ

فَمَنُ تَاكِمِنُ بَعَدِ ظُلِمَهِ وَاصَٰلَحَ فَانَّاللّٰهَ يَتُوُبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ يَّحِيْهُ ۗ

١٣٧. يقين مانو كه كافرول كے ليے اگر وہ سب كھ ہو جو سارى زمين ميں ہے بلكہ اسى كے مثل اور بھى ہو اور وہ اس سب كو قيامت كے دن كے عذاب كے بدلے فديے ميں دينا چاہيں تو بھى ناممكن ہے كہ ان كا فديہ قبول كرليا جائے، ان كے ليے تو در دناك عذاب ہى ہے۔ (۱)

سل یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے، اور ان کے لیے تو دوامی عذاب ہیں۔(۲)

سرد اور چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ (\*) یہ بدلد ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اللہ تعالی کی طرف سے سزاکے طور پر اور اللہ تعالی قوت و حکمت والا ہے۔ بعد توبہ کرلے اور اصلاح کرلے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے (\*) یقیناً کرلے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے (\*)

ا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنی کو جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ گا "تو نے اپنی آرام گاہ کمیں پائی؟" وہ کہے گا "بدترین آرام گاہ" اللہ تعالیٰ فرمائے گا "کیا تو زمین بھر سونا فدیہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پہند کرے گا؟" وہ اثبات میں جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھٹکا بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا تو نے وہاں اس کی پروانہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحبح مسلم، صفة القیامة، صحیح البخاری، کتاب الرقاق والانہیاء)

۷. یہ آیت کافروں کے حق میں ہے، کیونکہ مومنوں کو بالآخر سزا کے بعد جہنم ہے نکال لیا جائے گا جیسا کہ احادیث ہے ثابت ہے۔ معلی بعض فقہائے ظاہریہ کے نزدیک سرقہ کا یہ حکم عام ہے چوری تھوڑی سی چیز کی ہو یا زیادہ کی۔ اس طرح وہ حرز (محفوظ جگہ) میں رکھی ہو یا غیر حرز میں۔ ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی۔ جب کہ دو سرے فقہاء اس کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ پھر نصاب کی تعیین میں ان کے مابین اختلاف ہے۔ محدثین کے نزدیک نصاب رائع وینار یا تین ورہم (یا ان کے مابوی قیمت کی چیز) ہے، اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کانا جائے گا۔ اس طرح ہاتھ رسنع (پہنچوں) سے کاٹے جائیں گے۔ کہنی یا کندھے سے نہیں۔ جیسا کہ بعض کا خیال ہے۔ (تفسیات کے لیے کتب مدیث وفقہ اور تیسیر کا مطافہ کیا جائے)

4. اس توبہ سے مراد عند الله قبول توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ سے چوری یا کسی اور قابل حد جرم کی سزا معاف ہوجائے گ۔ حدود توبہ سے معاف نہیں ہول گی۔

ٱلْمُوْتَعَلَّمُوْآنَّ اللهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَنِّ بُمَنْ يَشَا ۚ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا ۚ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَكِّ قَلِي يُرُّ

يَايُهُا الرَّسُوُلُ لا يَحُرُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِهُونَ فِ الْكُفْمِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوْا اَمْنَا بِالْفُواهِهُمُ وَلَهُ تُوْمُنُ قُلُو بُهُمُ ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ مَا هُادُوا ﴿ سَتَهُوُنَ لِلْكَذِبِ سَتَّهُونَ الْقَوْمِ الْخَرِينَ اللهُ يَا تُوُلُو يُحُرِّفُونَ الْكَلِومِنُ القَّوْمِ الْخَرِينَ مَوَاضِعَهُ يَقُولُونَ إِنْ الْوَلِيَةُ مُولِا فَعَلَى الْعَلَيْ وَإِنْ لَكُمْ تُولُونُ فَا فَكَ دُوا ﴿ وَمَنْ يُولِا اللهِ وَإِنْ لَكُمْ تُولُونُ فَا فَكَ دُوا ﴿ وَمَنْ يُولِا اللهُ وَلَنْ تَكُمُ فَكُنُ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ تَسُينًا ﴿ اوْلَيْكَ اللّذِينَ لَوْيُولِواللهُ انَ يُطَلِّمُونَ

الله تعالی معاف فرمانے والا مہریاتی کرنے والا ہے۔

• ١٩٠٠ کیا تھے معلوم نہیں کہ الله تعالیٰ ہی کے لیے زمین وآسان کی بادشاہت ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور الله تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

• ۱۳ اے رسول! (صَّالَٰ اللّٰہُ عُمِّ) آپ ان لوگوں کے پیچے نہ کڑھے جو کفر میں سبقت کر ہے ہیں نواہ وہ ان (منافقوں) میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقاً ان کے دل با ایمان نہیں (۱) اور یہودیوں میں سے پچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں متغیر کردیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی عظم دیے جاؤ تو الگ تصلگ (۲) کردیا کر لینا اور اگر یہ عظم نہ دیے جاؤ تو الگ تصلگ (۲)

ا. نبی کریم سَکُلَیْنِیم کو اہل کفر وشرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو تلق اور افسوس ہوتا تھا، اس پر اللہ تعالی اپنے پیغیبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تعلی رہے کہ ایسے لوگوں کی بابت عند اللہ مجھ سے بازیرس نہیں ہوگی۔

٧. آیت نمبر ۲۱ تا ۲۲ کی شان نزول میں دو واقعات بیان کے جاتے ہیں۔ ایک تو دو شادی شدہ یہودی زانوں (مرد وعورت) کا۔ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو رد وبدل کرڈالا تھا، علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ انہی میں کے ایک عظم رجم بھی تھاجو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے لیکن وہ چونکہ اس سزا ہے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد شائیق کے پاس چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق کو نے مار نے اور منہ کالا کرنے کی سزاکا فیصلہ کیا کہ محمد شائیق کے پاس چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقہ کے مطابق میں عرفی پہنے فرماتے ہیں کہ یہودی نی کریم مُنافِقین کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ مُنافیق نے ان سے پوچھا کہ قورات میں رجم کی بہت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام ڈائٹوڈ نے کہا تم جموٹ کہتے ہو، قورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاکر وہ پڑھ نے لگے تو آیت رجم پر بہاتھ رکھ کر آگے چھچے کی آیت پڑھ دیں۔ عبد اللہ بن سلام ڈائٹوڈ نے کہا ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم سے بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد شاور کو سکسار کردیا گیا۔ (ہادہ ہو سیس وہ موجود ہے۔ چنانچہ دونوں زانوں کو سکسار کردیا گیا۔ (ہادہ ہو سیس وہ محمد معرف ایک قبید ایک تو بیت مدین ایک کیا جاتا ہے یہود کا ایک قبید ایک تو بیت میں دیگر سے موجود ہے۔ چنانچہ دونوں زانوں کو سکسار کردیا گیا۔ (ہادہ معزز اور محمر مسجمتا تھا اور اس کے واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے یہود کا ایک قبید ایک قبید ایک تو ایک قبید ایک تو ایک قبید ایک تو تو ایک قبید ایک تو ایک قبید ایک تو تو ایک کو دوسرے یہودی قبیلے نیادہ معزز اور محمر مسجمتا تھا اور اس کے واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے یہود کا ایک قبید ایک قبید ایک کو دوسرے یہودی قبیلے نے دولوں نانوں کو دوسرے یہودی تھیلے نیادہ معزز اور محمر مسجمتا تھا اور اس کے واقعہ اس طرح میان کیا جاتا ہے یہود کا ایک قبید ایک تو ہوں دسرے کیا دیا گیا۔

قُلُوْبَهُمُّ لَهُمُّ فِي الدُّنْيَاخِزْيُ لَا لَكُمُّ فِي اللَّهُ فَيَاخِزْيُ لَا لِلَّهُمُّ فِي الْلَائِيَةُ الْلِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْهُ ﴿

سَتْعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكُلُوْنَ لِلشَّحْتِ قَانَ جَاءُوْكَ فَاصُّمُ بِيُنَهُمُ اوَاحْرِضَ عَنْهُوْ وَإِنَ تَعْرِضُ عَنْهُمُ فَلَنَ يَضُّرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاضُكُمْ بَنْنَهُمُ بِالْقِنْ طِالِنَّ اللهَ يُعِبُّ فَاضُكُمْ بَنْنَهُمُ بِالْقِنْ طِالِنَّ اللهَ يُعِبُ

ۅؘڲؽۨڡؙٛؽؙػؚڴؠؙٛۅؙؽػۅٙۼٮ۫۬ۮۿؙؙؗؗؗۄۘۘڶڰۜۅ۠ڶڽةؙڣؽؙٵ ڂڴؙؙٷؙڶڟۼؿؙڴڲؾػۅٙڷۅؙڹؘڝۣ۬ٵؘڹڠۑۮڶٟڮٷڝؘٵٙ ٵۅؙڵؠۣڮڽٳڵؽٷؙڡؚڹؽڹؽؘۿٛ

ٳ؆ؘۜٲڷٮؙٚڒڵٮٚٵڶڐۜۅؙڒٮڎٙۏؽۿٵۿٮۘٞؽۘٷؿؙۅٛڎ۠ٞؽڂػۄؙ ؠۿٵڵؿۜؠؿؙؚ۠ۯڹ۩ۜڹؿڹؘٲڛؙڷؠؙۉؙٳڸڐڹؽڹ

رہنا اور جے اللہ تعالی فتنے میں مبتلا کرنا چاہیں تو آپ اس

کے لیے خدائی ہدایت میں سے کئی چیز کے مختار نہیں،
اللہ تعالی کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں،
ان کے لیے ونیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور
آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔
اسم. یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سنے والے (۱) اور جی بھر
بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پال
آئیں تو تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو
خواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو
بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچاسکتے، اور اگر تم فیصلہ
کرو تو ان میں عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقینا

سام، اور (تعجب کی بات ہے کہ) وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الٰہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں پھر جاتے ہیں، دراصل یہ ایمان ویلقین والے ہیں بئیں۔

۱۳۲۷ جم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت ونور ہے، یہودیوں میں (۲) اس تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے

مطابق اپنے مقول کی دیت سو وس اور دوسرے قبیلے کے مقول کی پچاس وس مقرر کر رکھی تھی۔ جب نبی سکی الیافی الدینہ تشریف لائے، تو یہود کے دوسرے قبیلے کو پچھ حوصلہ ہوا جس کے مقول کی دیت نصف تھی اور اس نے دیت سو وس دینے سے انکار کردید قریب تھا کہ ایکے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی سکی الیافی کے سر رضامند ہوگئے اس موقع پر یہ آیات نازل ہو کئیں جن میں سے ایک آیت میں قصاص میں برابری کا تھم دیا گیا ہے۔ (یہ روایت مند احمد سے جس کی مند کو شی احمد سند احمد اللہ سبب ایک میں جس کی مند کو شی احمد شاکر نے سمج کہا ہے۔ مند احمد جلدا، ص ۲۳۱۔ حدیث: ۲۲۱۲) امام این کشیر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک بی وقت میں جمع ہوگئے ہوں اور ان سب کے لیے ان آیات کا فردل ہوا ہو۔ (این کشی)

ا. سَمَّاعُوْنَ کے معنی "بہت زیادہ سننے والے" اس کے دو مفہوم ہوسکتے ہیں، جاسوی کرنے کے لیے زیادہ ہاتیں سننا یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ لعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں اور بعض نے دوسرے۔ ۲. ﴿ لِلَّذِیْنُ کَا اُدُوْلُ اس کا تعلق یَحْکُمُ ہے ہے۔ لینی یہودیوں سے متعلق فیصلے کرتے تھے۔

هَادُوْاوَالرَّ بْنِيْتُوْنَ وَالْكَمْبَادُيِمَا اسْتُحْفِظُوُا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهْدَاءَ فَكَاتَخَتُوُالكَّاسَ وَاخْتَوْنِ وَلَا شُهْدَوُا بِالْحِيْ تُمَنَّا قِلْمِيْلًا وَمَنْ لَهْ يَحْمُكُو بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَأُولِإِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴿

وَكَتَبُنَاعَلَيْهِمْ فِيُهَاآنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْمَيْنِ وَالْاَفْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَدُنَ بِالْاُدُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُٰ فَمَنُ تَصَكَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّلَهُ \* وَمَنُ لَامْ يَحُكُو بِمَا اَنْزُلَ اللهُ فَأُولِلَكَ هُوُ

ماننے والے انبیاء (عَلِیْلُم) (۱) اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے سے کیونکہ انبیس اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ (۱) اور وہ اس پر اقراری گواہ سے (۱) اب متمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو، (۱) اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ (پورے اور پختے) کافر ہیں۔ (۵)

میں اور ہم نے یہودیوں کے ذیتے تورات میں یہ بات مقرر کردی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے اک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخمول کا بھی بدلہ ہے، (۲) پھر جو شخص اس کو معاف کردے تو وہ اس

ا. أَسْلَمُوْا يَهِ نَبِيِّنَ كَى صفت بيان كى كه وہ سارے انبياء دين اسلام بى كے پيروكار تھے جس كى طرف محم مَنَالَيُّوْمُ وعوت دے رہے ہيں۔ يعنى تمام پيغيروں كا دين ايك بى رہا ہے۔ اسلام جس كى بنيادى وعوت يہ تھى كه ايك الله كى عبادت كى جائے اور اس كى عبادت ميں كى كو شريك نہ كيا جائے ہے۔ ہر نبى نے سب سے پہلے اپنى قوم كو يہى وعوت توحيد واخلاص پيش كى ﴿وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ مِنْ دَسُولِ اِلْاَنْ مِنْ اللهُ اِلْاَ اَنَا قَاعْبُدُونِ ﴿ (الانبياء: ٢٥) (جم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بيجيء سب كو يہى وَتى كى كه مير سوا كوئى معبود نہيں ہے، پس تم سب ميرى بى عبادت كرو) اس كو قرآن ميں الدين بھى كہا گيا ہے۔ جيسا كه سورة شورئ كى آيت ١٣ ﴿ فَنْ اَلْوَيْنِي مَا وَكُلُى بِهِ فُوتُكَا ﴾ الآية ميں كہا گيا ہے، جس ميرى اس مضمون كو بيان كيا گيا ہے كہ آپ كے ليے ہم نے وہى دين مقرر كيا ہے جو آپ سے قبل ديگر انبياء كے ليے كيا تھا۔ ميں اس مضمون كو بيان كيا گيا ہے كہ آپ كے ليے ہم نے وہى دين مقرر كيا ہے جو آپ سے قبل ديگر انبياء كے ليے كيا تھا۔ الله ينائي المؤرى انہوں نے قورات ميں كوئى تغير و تبدل نہيں كيا، جس طرح بعد ميں لوگوں نے كيا۔

- ٣. كه يه كتاب كمي بيشي سے محفوظ ہے اور الله كى طرف سے نازل شدہ ہے۔
- م. لینی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالونہ دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے ان میں رد وبدل کرو۔ ۵. پھر تم کسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہوگئے ہو؟

۲. جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا تھا تو پھر یہودیوں کے ایک قبیلے (بنو نضیر)
 کا دوسرے قبیلے (بنو قریظہ) کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بہ نسبت دوگنا رکھنے کا کیا جواز ہے؟ جیسا کہ اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزری۔

الظُّلِمُونَ 🕝

ۘۅؘڡۜۘڟٞؽٮٚٵۜٵٛؽٵڎٳڔۿؚ؞ٝۑۼۺؽٵڹ۫ڹٟۘۘۘۘۘۘؗڡۯؽۘػۄؙڡؙڝٙڐؚۊٵ ڷؠٮٵؠؽؙؽ۬ؽۮؽٷڝٵڶؾٞٷ۠ڔٮۊۜٷڶؿؽ۠ڬؙٵڷٟڬۼؙؽڷ ڣۣؽٷۿٮڰٷۛٷٷٷڰۅٞڡؙڝۜڐؚڰٙٳڛٙٵڹؽؙؽؘؽۮؽٶڝؘ ٳڶؾٷڔ۫ڔڶڿؘۅؘۿۮڰۑٷٙۘٚ۫ڡؘۅٛڿڟؘڰٞڷۣڷؙؠؙٛؾٞڠؽؽ۞

کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہی لوگ ظالم ہیں۔(۱)

۱۳۸. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم (عیراللہ) کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے (<sup>(1)</sup> اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت ونصیحت تھی یارسا لوگوں کے لیے۔ (<sup>(1)</sup>

ا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے مذکورہ فیصلہ کیا تھا، یہ اللہ کے نازل کردہ تھم کے خلاف تھا اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات الی کو اپنائے، اس کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ الیہ میں ظالم متصور ہوگا، فاسق متصور ہوگا، واس سے رہنمائی کا بھر پور اظہار ہوگا اور کافر متصور ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے تینوں لفظ استعمال کرکے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھر پور اظہار فرمادیا۔ اس کے بعد بھی انسان اپنے بی خودسائحتہ تو انین یا لبنی خواہشات بی کو اہمیت دے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی؟ ملحوظۃ: علمائے اصولیین نے لکھا ہے کہ پیچھلی شریعت کا تھم، اگر اللہ نے بر قرار رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس آیت میں بیان کروہ تھم غیر منسوخ ہے اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ بی کے احکام ہیں جیسا کہ اطاریث ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس طرح احادیث سے ای الکھشی پالٹیڈیں پالٹیڈیں پالٹیڈیں کو (جان بدلے جان کے) کے عموم سے دو صورتیں خارج ہوں گی۔ کہ کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کردے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، ای طرح غلام کے بدلے مسلمان کو، ای طرح احادیث ہوں گیا۔ کہ کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کردے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، ای طرح فقل کردے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، ای طرح فلام کے میل کو کو قتل کردے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، ای طرح فلام کوری غلام کے بدلے مسلمان کو، ایک طرح فلام کوری کو قتل کردے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، ایک طرح فلام کے میل اور کو قتل نہیں کیا طاح بور قبیل الاوطار وغیرہ)

۲. یعنی انبیائے سابقین کے فوراً بعد حضرت عبییٰ علیظا کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تنے، اس کی تکذیب کرنے والے نہیں، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت عبییٰ علیظا بھی اللہ کے سپچ رسول ہیں اور اس اللہ کے فرستادہ ہیں جس نے تورات حضرت موٹ علیظا پر نازل فرمائی تھی، تو اس کے باوجود بھی یہودیوں نے حضرت عبییٰ علیظا کی تکذیب کی بلکہ ان کی تکفیر اور تنقیص وابانت کی۔

٣. لينى جس طرح تورات اپنو وقت ميں لوگوں كے ليے ہدايت كا ذريعہ تھى۔ اى طرح انجيل كے زول كے بعد اب يمن جس طرح تورات الله و ديگر صحائف آسانى پر عمل منسوخ ہوگيا اور ديگر صحائف آسانى پر عمل منسوخ ہوگيا اور ہدايت و نجات كا واحد ذريعہ قر آن كريم رہ گيا اور اى پر الله تعالى نے آسانى كتابوں كا سلسلہ ختم فرماديا۔ يہ گويا اى بات كا اعلان ہے كہ قيامت تك پيدا ہونے والے انسانوں كى فلاح وكاميانى اى قرآن سے وابستہ ہے۔ جو اس سے معلوم ہوا كہ "وحدت اديان" كا فلفہ سے جر گيا، سرخرو رہے گا۔ جو كے بيا ناكامى ونامر ادى اس كا مقدر ہے۔ اس سے معلوم ہوا كہ "وحدت اديان" كا فلفہ

ۅۘڵؽػؙڴؙۉڵۿڵؙٲڵؚڒۼۣۧؽڸؚؠٮۜٲٲٮ۬ڗٛڶٲٮڵۿؙۏؽڋۅؙؖڡۜڽٛ ؙڴڎۣۼٛڴؙڎڔۣؠٮۧٲٲٮٛڒٛڶٲٮڵۿؙٷؘٲۅڷڸ۪ٙػۿؙڎٳڶۿٚڛڠؙۅ۫ڹ۞

وَانْزُلْنَا الْكِنْكَ الْكِنْبُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَابِينَ يَكَيْهُومِنَ الْكِنْبُ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاصْكُو بَيْنَهُمُ يِمَا اَنْزُلَ اللهُ وَلاَتَنِّيْعُ آهُواءَ هُوْمَ عَمَّلُهَا عَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنْكُوْشِرْعَةً قَمِمُهَا جَالُهُ وَلُوْشَاءَ اللهُ كَبِعَكُمُ أَمَّةً وَاحِدةً قَلْكِنْ لِيَبْلُوكُورُ فِي فَاأَشْكُو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرِيةِ إِلَى اللهِ مُرْجُعُكُو

کم، اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں (۱) اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی فیصلہ نہ کریں وہ (بدکار) فاسق ہیں۔

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ (\*) اس لیے آپ ان کے آپ ان کے ساتھ حکم سیجے، (\*) اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچے نہ جائے (\*) ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے

یکسر غلط ہے، حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، متعدد نہیں۔ حق کے سوا دوسری چیزیں باطل ہیں۔ تورات اپنے دور کا حق تھی، اس کے بعد انجیل اپنے دور کا حق تھی انجیل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہیں تھا۔ اور جب قرآن نازل ہوگیا تو انجیل منسوخ ہوگئی، انجیل پر عمل کرنا جائز نہیں رہا اور صرف قرآن ہی واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گیا۔ اس پر ایمان لائے بغیر یعنی نبوت محمدی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کو تسلیم کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ حزید ملاحظہ ہو، سورۂ بقرہ آیت ۲۲ کا حاشید۔

ا. اہل المجیل کو یہ تھم اس وقت تک تھا، جب تک حضرت عینیٰ علیناا کی نبوت کا زمانہ تھا۔ نبی شکافیٹیا کم بعثت کے بعد حضرت عینیٰ علیناا کا دور نبوت بھی ختم ہو گیا۔ اور انجیل کی پیروی کا تھم بھی۔ اب ایماندار وہی سمجھا جائے گا جو رسالت محمدی پر ایمان لائے گا اور قرآن کریم کی اتباع کرے گا۔

۲. ہر آسانی کتاب اپنے سے ماقبل کتاب کی مصدق ربی ہے جس طرح قرآن پچھی تمام کتابوں کا مصدق ہے اور تصدیق
 کا مطلب ہے کہ یہ ساری کتابیں فی الواقع اللہ کی نازل کردہ ہیں۔ لیکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ مُھینیون (محافظ، امین، شاہد اور حاکم) بھی ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف وتغییر بھی ہوئی ہے اس لیے قرآن کا فیصلہ ناطق ہوگا، جس کو یہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہے۔ باقی باطل ہے۔

سر اس سے پہلے آیت: ۳۲ میں نی سُکُافِیْدِاً کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں۔ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اب اس کی جگہ یہ تھم دیا جارہا ہے کہ ان کے آپ کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلے فرمائیں۔ ۲۸. یہ در اصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے جٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آراء یا ان کے خود ساختہ مزعومات وافکار کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے، جس کی اجازت جب پیغیمر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟

# ۫ۼؖؠ۫ۼٵؿؘؽؠؚۜٞؿؙڴؙٷڔؠٵڴؙڹٛؿؙۯۏؽؙٷ<sup>ؾڿ</sup>ؾۘؽڡؙٛۏؽ۞ۨ

وَآنِ احُكُمُ بِنُنَهُمُ بِمَآانُزَلَ اللهُ وَلَاتَتَّبِعُ آهُوَآءَهُمُ وَاحْدَرُهُمُ انَ يَقْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ آنُزَلَ اللهُ إِلَيْكَ قِالْ تَوَكُوا فَاعْلَمُ أَمَّا يُرِيُدُا اللهُ آنَيُّ مِيْهُمُ مِبَعْضِ ذُنُو يُهِمْ وَانَّ كِثِيرُ المِّنَ النَّاسِ لَفِيقُونَ ۞

أفَكُمُ الْجَاهِ لِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ

ایک دستور اور راہ مقرر کردی ہے۔ (۱) اگر منظور مولی ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دینا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو شہیں دیا ہے اس میں شہیں آزمائے، (۲) تم نیکیوں کی طرف نیکیوں کی طرف کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ شہیں ہر وہ چیز بتادے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔

اور آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ و تی کے مطابق ہی فیصلہ کیا تیجیے، انکی خواہشوں کی تابعداری نہ تیجیے اور ان سے ہوشیار رہے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں، اگر یہ لوگ منہ پھیرلیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ بہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔

۵۰. کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں (۳)

ا. اس سے مراد پچھی شریعتیں ہیں جن کے بعض فروی ادکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دوسری میں تخفیف، لیکن دین سب کا ایک یعنی توحید پر میں تفدید کھی تو دوسری میں تخفیف، لیکن دین سب کا ایک یعنی توحید پر بنی تھا۔ اس لحارج بیان کیاگیا ہے۔ "اُلْأَنبِيّاءُ إِخْوَةً بنی تھا۔ اس لحارج بیان کیاگیا ہے۔ "اُلْأَنبِيّاءُ إِخْوَةً لِيَعَالَم بِعَالَى بَعَالَى بِعَالَى بِعِلَى بِعَالَى بِعَلَى بِعَالَى بِعَلَى بِعَالَى بِعَلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعِلَى بَعْلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعِلَى بِعِلَى بُعِلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعِلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعَلَى بِعَلَ

۲. لیعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ ای سے وابستہ ہے لیکن اس راہ نجات کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جبر خبیں کیا ہے۔ ورنہ وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی، جب کہ وہ شمہیں آزمانا چاہتا ہے۔

س. اب قرآن اور اسلام کے سوا، سب جاہلیت ہے، کیا یہ اب بھی روشن اور ہدایت (اسلام) کو بھوڑ کر جاہلیت ہی کے مثلاثی اور طالب ہیں؟ یہ استفہام، انکار اور توزیخ کے لیے ہے اور "فا" لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہیں «یُعْرِضُوْنَ عَنْ حُکْمِكَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ وَيَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ، يَبْتَغُوْنَ حُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ» "تیرے اس فیصلے سے جو اللہ نے تجھ پر

### حُكُمًا لِقُومٍ يُوونِونُونَ ﴿

ٙؽٳۘڲۿٵ۩ٚؽڹؽ۬ٵڡۧٮؙٷٛٳڵۘۘڗؾؾۧڿڹ۠ٶٳٲڵؽۿؙۅٛۮ ۅٙٳڶؿۜڟؠٚٙؽٳؘۏڵؽٳٚۦٛۧؠۘۼڞ۠ۿؙۄؙٳٷڸؽٳٚۦٛؠۼڞٟڎۅؘڡٙڽؙ ؾۜؾؘۅڵۜۿۄۨڝؚؽؙڴؙۄؙڣؘٳ۫ؾٛٷڝڣۿؙٷ؞ٳڹۜٵڟۿڵٳؽۿۮؚؽ ٳڶڨٙۅؙڞٳڵڟٚڸۣؠؽؘڽ۞

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِي قُلُوْيِهِمُ مَّرَضٌ يُمُلُوعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ نَخْشَى انَ تَصِيْبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَكَى اللهُ أَنْ تِيَاثِيَ بِالْفَتِّرِ أَوْلُمْ مِنْ عِنْدِهِ

یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیطے اور تھم کرنے والا کون ہوسکتا ہے؟۔(۱)

10. اے ایمان والو! تم یہود ونصاریٰ کو دوست نہ بناؤ<sup>(1)</sup> یہ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔<sup>(1)</sup> تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔<sup>(3)</sup>

۵۲. آپ دیسیں گے کہ جن کے دلوں میں بیاری ہے (۵) وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایبا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پر جائے۔(۱) بہت

نازل کیا ہے یہ اعراض کرتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاشی ہیں۔" (فتح القدر)

ا. حدیث میں آتا ہے بی سَلَقَیْنَا نے فرمایا ﴿أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثَةٌ .... مُبْتَغِ فِي الْإِسْلَام سُنةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَم امْرِيَ بِغَيْرِ حَق لِيُهْرِيْقَ دَمَهُ ﴾ ( مح عاری کتب الدیت) (الله کو سب سے زیادہ ٹالپندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا مثلاثی ہو اور جو ناحق کی کا فون بہانے کا طالب ہو)۔

۲. اس میں یہود ونصاریٰ سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن میں اور اس پر اتنی سخت و عید بیان فرمائی کہ جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ (مزید دیکھیے سورہ) آل عمران آیت: ۲۸، اور آیت: ۲۸، اور آیت: ۲۸ کا حاشیہ)

سابق آن کی اس بیان کردہ حقیقت کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے کہ یہود و نصاری کا اگرچہ آپس میں عقائد کے لحاظ سے شدید اختلاف اور باہمی بغض وعناد ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے معاون بازو اور محافظ ہیں۔

۱۹ ان آیات کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری ڈائٹٹٹ اور رئمیں المنافقین عبداللہ بن ابی وونوں ہی عبد جاہلیت سے یہود کے حلیف چلے آرہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی وونوں ہی عبد فتنہ برپاکیا اور وہ کس عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ او حر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپاکیا اور وہ کس لیے گے، جس پر حضرت عبادہ ڈائٹٹٹ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان براءت کردیا۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جس پر یہ آیات نازل ہو کیں۔

۵. اس سے مراد نفاق ہے۔ لینی منافقین یہودیوں سے محبت اور دوستی میں جلدی کررہے ہیں۔

۲. لینی مسلمانوں کو شکست ہوجائے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ یہودیوں سے دو تی ہوگی تو ایسے موقع پر ہمارے بڑے کام آئے گی۔

# فَيُصْبِحُواعَلِي مَا اَسَرُّوا فِي اَنْشِيهِمُ نَدِمِيْنَ ۗ

وَيُقُولُ الَّذِيُنِ امْنُوَّا اَهُؤُلِآءِ الَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ اَيْدَا نِهِمُ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمُ تُحِبَطَتُ اَعُمَالُهُمُ فَاصَبُحُوا خِيرِينَ ۞

يَايَقُا الَّذِينَ امْنُوامَنُ تَيْرَتُكَ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمُ وَيُحِيُّونَهُ أَذِكَةٍ عَلَى الْمُوْمِنِينَ اعِزَقِ عَلَى الْكَفِرِينَ لَيَكِيهُمُ الْكِفِرِينَ لَيُكِاهِلُونَ فَ سَيِيلِ اللهِ وَلَا يَعْافُونَ لُوَمَةً لَا يَحِدُ ذَٰ لِكَ فَضُلُ اللهِ يُوْرَقِيُهِ مَنْ يَسَنَا أَوْ اللهُ وَالسَّعُ عَلِيْمُ ﴿

ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے () یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے () پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر (بے طرح) نادم ہونے لگیں گے۔

مالد اور ایمان والے کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھاکر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوگئے۔

10. اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے (" و اللہ تعالی بہت جلد الی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی (" وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کر نے والے کی ملامت کی پروا بھی نہ اور کسی گے، وہ کریں گے دین گاریں گے، اور کسی کے، اور

ا. ليعني مسلمانوں كو۔

۲. یہود ونصاری پر جزید عائد کردے یہ اشارہ ہے بنو قریظہ کے قتل اور ان کی اولاد کو قیدی بنانے اور بنو نضیر کی جلا وطنی وغیرہ کی طرف، جس کا وقوع مستقبل قریب میں ہی ہوا۔

٣. الله تعالی نے اپنے علم کے مطابق فرمایا، جس کا وقوع نبی کریم مَلَّیَ تَیْمِ کی وفات کے فوراً بعد ہوا۔ اس فتنهُ ارتداد کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکر صدیق دلی تعلیٰ اور ان کے رفتاء کو حاصل ہوا۔

می مرتدین کے مقابلے میں جس قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ان کی سم نمایاں صفات بیان کی جارہی ہیں۔ (۱) اللہ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا۔ (۲) اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار پر سخت ہونا۔ (۳) اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ (م) اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیجم اجمعین ان صفات اور خوبیوں کا مظہر اتم تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی سعاد تول سے مشرف فرمایا اور دنیا میں ہی اپنی رضامندی کی سند سے نواز دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی ملامت کرنے والے کی . یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے۔ لیعنی اللہ کی اطاعت وفرمال برداری میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہوگی۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہوجائے، ان کی خلاف نیکی ملامت کی پر استقامت اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن نہیں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی، معصیت الہی اور معاشری خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں یائے۔ نیجنا اور معاشر تی خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں لیکن ملامت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں یائے۔ نیجنا

إِثْمَاوَلِيُّكُوُّاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمُثُواالَّذِيْنَ يُقِيمُوُنَ الصَّلَوٰةَ وَنُيُّتُوُنَ الوَّكُوٰةَ وَهُمُّ (كِعُوْنَ ﴿

وَمَنُ يَنتَوَلَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُوالْغَلِبُونَ ﴿

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الاَتَةَخِنُ وَالَّذِيْنَ اتَخَنُوُ ا دِيْنَكُمُ هُذُوا وَلَمِيَّامِّنَ الَّذِيْنَ اوْتُواالْكِتْ مِنْ تَبْلِكُمُ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَا اَوْ وَاتَّقُوااللهَ إِنْ كُنْ تُوْمُونِيْنَ ﴿

الله تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبر دست علم والا ہے۔

۵۵. (مسلمانو)! تمهارا دوست خود الله ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں (۱) جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور وہ رکوع (خشوع وخضوع) کرنے والے ہیں۔

31. اور جو شخص الله تعالی سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، تو یقیناً الله تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔(۲)

۵۷. اے ایمان والو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تہارے دین کو بنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں (خواہ) وہ ان میں سے ہول جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں (") اگر تم مومن ہوتو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

وہ ان برائیوں کی دلدل سے فکل نہیں پاتے اور حق وباطل سے بیخے کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مذکورہ صفات حاصل ہوجائیں تو یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے۔

ا. جب يہود ونصاريٰ کی دوست سے منع فرمايا گيا تو اب اس سوال کا جواب ديا جارہا ہے کہ پھر وہ دوستی کن سے کريں؟ فرمايا کہ اہل ايمان کے دوست سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہيں اور پھر ان کے مانے والے اہل ايمان ہيں۔ آگ ان کی مزيد صفات بيان کی جارہی ہيں۔

7. یہ حِزْبُ اللهِ (اللہ کی جماعت) کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نوید سنائی جارہی ہے۔ حزب اللہ وہی ہے جس کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنین ہے ہو اور کافروں، مشرکوں اور یہود ونصار کی ہے چاہے وہ ان کے قریبی رشتے دارہوں، وہ محبت وموالات کا تعلق نہ رکھیں۔ جیسا کہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ "تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پاؤگ کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں، چاہے وہ ان کے جائی ہوں، ان کے جمائی ہوں یا ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہوں" پھر خوشخری وی گئ کہ "یہ وہ لوگ ہوں" کیر خوشخری وی گئ کہ "یہ وہ لوگ ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہے، انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں واخل فرمائے گا.... اور یہ حزب اللہ ہے، انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں واخل فرمائے گا..... اور یہ حزب اللہ ہے، انہیں ہی اللہ تعالیٰ جنت میں واخل فرمائے گا..... اور یہ حزب اللہ ہے، کا مقدر ہے۔" (سورۂ عودلہ آخری آیت)

سب اہل کتاب سے یہود ونصاری اور کفار سے مشرکین مراد ہیں۔ یہاں پھر یہی تاکید کی گئی ہے کہ دین کو کھیل مذاق بنانے والے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔

وَإِذَا نَادَيُتُوْلِلَ الصَّلْوَةِ اتَّغَنُنُ وُهَاهُزُوًا وَلَعِبَا لَا لِحَدَيْ بِأَنْهُمُ قُومُ لِلْ يَعْقِلُونَ قُلْ يَاهُلُ الْكِيْفِ هَلْ تَنْقِبُونَ مِثَّ أَلِّا أَنْ الْمِنَّا بِاللهِ وَمَا أُثْرِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَثْرِزَلَ مِنْ قَبُلُ وَإِنَّ أَكْثَرُكُمُ لِمِيْقُونَ ۞

قُلُ هَلُ أَنِيْنَكُمُ فِيَرِّرِّنُ ذَلِكَ مَثُوْيَةً عِنْدَاللَّهِ مَنُ لَكَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَنَ الطَّاعُوْتُ أُولَيْكَ شَرُّ مُكَانًا وَّ أَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ ﴿

۵۸. اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہوتو وہ اسے بنی کھیل کھہرا لیتے ہیں۔ () یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ () میں کھیل کھہرا لیتے ہیں۔ () یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں۔ () میں کہہ دیجیے اے یہودیو اور نصرانیو! تم ہم سے صرف اس وجہ سے وشمنیاں کررہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو پچھ اس پر اور جو پچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔

10. کہہ دیجے کہ کیا میں تہہیں بتاؤں؟ کہ اس سے بھی زیادہ برے اجریانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر وہ غصہ ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنادیا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، وہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور وہی راہ راست سے بہت زیادہ جھکنے والے ہیں۔ (۲)

ا. حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہوجاتی ہے تو چر آجاتا ہے، حب بھیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تعبیر ختم ہوجاتی ہے تو پھر آکر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ الحدیث (صحیح البخاری- کتاب الأذان، صحیح مسلم- کتاب الصلاہ، شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو اذان کی آواز انچی نہیں گئی، اس لیے وہ اس کا مذاق الراتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول مُثَاثِقِهُم بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ اور ای طرح جمت ہے۔ کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے "نداء" کا تو ذکر کیا ہے لیکن یہ "نداء" کس طرح دی کا خاخذ اور ای طرح جمت ہے۔ کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے "نداء" کا تو خرکیا ہوں گے؟ یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ یہ چیزیں حدیث کا مطلب: حدیث کی افاظ کیا ہوں گے؟ یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ یہ چیزیں حدیث کا مطلب: حدیث کی ماخذ دین ہونے پر دلیل ہیں۔ جمیت حدیث کا مطلب: حدیث کے ماخذ دین اور جمت شرعیہ ہونے کا مطلب: حدیث کی طرح قرآن کریم کی نفس سے ثابت ہونے والے ادکام کا ماننا بھی فرض، کمن کرنا ضروری اور ان کا افکار کفر ہے۔ ای طرح حدیث رسول شَنَافِیْکُم سے ثابت ہونے والے ادکام کا ماننا بھی فرض، متواتر ہو یا آحاد، قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری۔ یہ سب قابل عمل ہیں۔ حدیث کا خبر واحد کی بنیاد پر یا عقلی استخالے کی متواتہ ہو یا آخاد، قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری۔ یہ سب قابل عمل ہیں۔ حدیث کا خبر واحد کی بنیاد پر یا عقلی صورتیں ہیں۔ ہونے کی بنیاد پر یا ائت حتم کے دیاں وارکئی نہیں کہ ہم اللہ پر اور بنیان کی تم اللہ پر اور ایک کا تبال کتاب!) ہم سے یوں ہی ناراض ہو جب کہ ہمارا قصور اس کے سواکوئی نہیں کہ ہم اللہ پر اور

٠..

ۅٙڶؚۮؘڶۘۻۜٙٵٛٷٛػؙۊؙڵٷٞٲڵڡؘڵٵۅٙڡؘؘۜۘؽڎۜڂٷٝٳڽٳڷڴڡؚٛٞؠ ۅؘۿؙۄۛڡٙٮؙڂۜڔڿؙۅؙٳٮؚ؋ ۫ٷٳڵڶڎؙٲۼؙڷۄؙۑؠٮٵػڵٷ۠ٳ ؽػؙؿؙؠ۠ۏٛڽ۞

وَتَوْكَاكُتِّهُ رِّلِمِّنْهُمُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِكْتِمِ وَالْعُكْ وَانِ وَاكْلِهِمُ الشَّحْتَ لِيشِّى مَا كَانُوْا يَعْمَكُونَ ﴿

ڮٙۅؙڵٳڝؘڹٛۿۿؙۄؙٳڵڗؖڶ۪ڿؿۘۅؙڽؘۘۘۅؘٵڵػۻۘٵۯۼؽ ڡۜٙؽڶۣۿؚۄؙٳڷٚٳڎ۫ۄۜۅٙٲڬڸؚڰؚۻؙٳڶۺ۠ڂٛؾؖ۫ؠٞؽۺؙ؆ٵػٲڹؙۊ۠ٳ ؽڝؙ۫ٮؙٷؙؽؖ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَكُاللّهِ مَغُلُولَةٌ ثُنَّكُ اَيُدِيْهِمُ وَلِمُنُوابِمَا قَالُوْا بَلْ يَلاهُ مَبْسُوطَتْن نُنْفِقُ كَيْفَ

الا. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (۱)

۱۲. اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم وزیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لیک رہے ہیں وہ کھانے کی طرف لیک رہے ہیں۔ جو پچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔

۳۲. انہیں ان کے عابد وعالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے، بے شک براکام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔(۱)

۱۳. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ (۳) انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان

قرآن کریم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ یعنی یہ عیب اور مذمت والی بات نہیں، جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ استثناء منقطع ہے۔ البتہ ہم تہہیں بتلاتے ہیں کہ بدترین لوگ اور گمراہ ترین لوگ، جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں، کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوا اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور سور بنادیا اور جنہوں نے طاغوت کی بوجا کی۔ اور اس آسمین تم اپنا چہرہ اور کردار دیکھ لو کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لوگ ہیں؟ کیا یہ تم بی نہیں ہو؟

ا. یہ منافقین کا ذکر ہے۔ جو نبی مُنَافِیْکِم کی خدمت میں کفر کے ساتھ ہی آتے ہیں اور ای کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، آپ مُنَافِیْکِم کی صحبت اور آپ کے وعظ ونصحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا ہے اور رسول الله مُنَافِیْکِم کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں، بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک حاضری سے فاکدہ بھی کیا ہوسکتا ہے؟

۲. یہ علماء مشائخ دین اور عباد وزباد پر تکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق وفجور اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن الهنگر کی کتنی اہمیت اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید ہے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی یہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔

m. یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت ۱۸۱ میں کی گئ ہے کہ الله تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرج کرنے کی

کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئ، بلکہ اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، وہ جب مجھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو ہدتیائی اسے بچھادیتا ہے، اور بین میں شر وفساد مچاتے ہیں تو کھرتے ہیں شر وفساد مچاتے ہیں کرتا۔

يَشَآءُ وَكَيْرِيْدَقَكِيْرِكُ وَيَنْهُمُ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّيِّكَ طُغْيَانَا قَنُفُرًا وَالْقَيْنَائِيَةُمُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَآءُ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ كُلَّمَا آوْقَكُ وَانَارًا لِلْحَرْبِ اَطْفَاهَا اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

ترغیب دی اور اسے اللہ کو قرض حسن وینے سے تعبیر کیا تو ان یہودیوں نے کہا کہ "اللہ تعالی تو فقیر ہے" لوگول سے قرض مانگ رہا ہے اور وہ تعبیر کے اس حسن کو نہ سمجھ سکے جو اس میں پنیاں تھا۔ یعنی سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کے دے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کردینا، کوئی قرض نہیں ہے۔ لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک ایک دانے کو سات سات سو دانے تک بڑھا ویتا ہے۔ اور اسے قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرماما کہ جتنا تم خرج کروگے، اللہ تعالی اس سے کئی گنا تہمیں واپس لوٹائے گا۔ مَغْلُهْ لَةٌ کے معنی بَخِيلَةٌ (بخل والے) كيے گئے ہيں۔ يعني يہود كا مقصد يہ نہيں تھاكه الله كے ہاتھ واقعناً بندھے ہوئے ہيں، بلكه ان كا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ (ابن کیر) اللہ تعالی نے فرمایا، ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں لینی بخیلی انہی کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے۔ خرچ کرتا ہے۔ وہ وَاسِعُ الْفَضْلِ اور جَزِيْلُ الْعَطَآءِ ب، تمام خزانے اس کے پاس ہیں۔ نیز اس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام حاجات وضروریات کا انتظام کیا ہواہے، ہمیں رات یا دن کو، سفر میں اور حضر میں اور دیگر تمام احوال میں جن جن چیزوں ک ضرورت یرنی ہے یا پر سکتی ہے، سب وہی مہیا کرتا ہے۔ ﴿ وَالْمُكُونِّ مُكِلِّى مَاسَالْتُونُونُ وَالْ تَعُدُّ وَالْعَصُوفِيمُ أَ لِيَّ الْأَنْسَانَ لَظَلْوُ وَكُفَالٌ ﴾ (ابرایم: ٣٣) (تم نے جو کچھ اس سے مانگا، وہ اس نے تمہیں دیا، اللہ کی تعمین اتنی ہیں کہ تم گن نہیں کتے، انسان بی نادان اور نہایت ناشکرا ہے)۔ حدیث میں بھی ہے نبی مَالْفِیْرِ الله کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی، ذرا دیکھو توہ جب سے آسان وزمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کررہا ہے لیکن اس ك باته ك خزاف ميس كي نبيس آئي..." (صحيح البخاري. كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، كتاب الزكوة، باب الحث على النفقة) ا. یعنی یہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے یا لڑائی کے اساب مہیا کرتے ہیں تو الله تعالٰی ان کو باطل کر دیتا اور ان کی سازش کو انہی پر الٹا دیتا ہے اور ان کو "جاہ کن را جاہ ور پیش" کی سی صور تحال سے ووجار کر دیتا ہے۔ ۲. ان کی عادت ثانیہ ہے کہ بمیشہ زمین میں فساد پھیلانے کی مدموم کوششیں کرتے ہیں درآں حالیکہ الله تعالی مفسدین کولیند نہیں فرماتا۔

ۅؘڷٷٙڷۜٵٞۿؙڶٳڷؽٮؚ۬ٳٲؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗڡؿؙۅؙٳڗۜٞڡٞۊٝٳڷڴؘۯ۫ؾٵۼۛۿڿؙ ڛؚؾٳؿۿۄؙۅؘڶؘڒۮ۫ڂٞڵٷ۠ڿڔۜڐؾٳڶڵۼؽۄؚؚ

ۅؘڵٷؘٲؠؙٞٛؠؙٝٲؽؙٲۿؙٳٵڵٷۯڸڎٙٷڵڷٟۼؚ۬ؽڶۅٙڡٵٞڷ۠ڗۣڶ ٳڵؽۿؚۄ۠ڞٞڗۜڽؚۿؚڂۘڒػٷٛٳ؈ٛٷٛڣۿۮۅڝؙڠؖؾ ٲڔڿؙڸؚۿڋڣٮٛۿؙۮؙٳٛڡۜڐ۠ڡؙٞڡٛۛڝۜۮڎ۠ٷڲڹؽ۬ڒۨؠٙٮٚۿۮؙ ڛٵٙٵؘؽۼؠؙؙۮؙڽ۞ٛ

ڽؘٲؽۿٵڵڗۜڛٛۅٞڷؙؠٙڹۼ۫ؗٞڡۜٵٞٲؙؿؚ۬ڶڶؚؽڬڝڽ۫ڗؾٟػ ۅٙٳڹؙڵٞؿٙؾؘڡٛ۫ۼڶؙ؋ٚؠٵؠۜڴؿؾڔڛٙٵؾؿٷڶؿؗؽۼڝؚۿڬ ڝؘٵڶڰٵڛٳڰٵۺؙڎڵۯؠۿڋؠٵڷٚۊۅؙۿڒٲڵڵؚۼڕؠ۫ؿ

۲۵. اور اگریه اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے<sup>(۱)</sup> تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرمادیتے اور ضرور انہیں راحت وآرام کی جنتوں میں لے جاتے۔

۲۷. اور اگر یہ لوگ توریت وانجیل اور ان کی جانب جو کچھ الله تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، ان کے پورے پابند رہتے (۲) تویہ لوگ اپنے اوپر سے اور پنچ سے روزیاں پاتے اور کھاتے (۳) ایک جماعت تو ان میں سے بہت سے در میانہ روش کی ہے، باتی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ (۹)

14. اے رسول (سَلَّا اَلْمَالِمَا) جو کھے بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجے۔ اگر آپ نے ایلہ کی رسالت ادا نہیں

یعنی وہ ایمان، جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ان میں سب سے اہم محمد رسول اللہ شکا ﷺ کی رسالت پر ایمان لانا ہے، جین ہے، جینان کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاتَّقَوْا اور اللہ کی معاصی سے بچے، جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور وہ جو دہ وہ آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔
 تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب، ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیے گئے، اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا۔ اور وَمَا أُنْذِلَ سے مراد تمام آسانی کتب پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کر یم جی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیتے۔

سل اوپر نیچ کا ذکر یا تو بطور مبالغہ ہے، لیمنی کثرت سے اور انواع واقسام کے رزق الله تعالی مہیا فرماتا۔ یا اوپر سے مراد آسان ہے لیمن سے لیمن اس بارش کو اپنے اندر جذب آسان ہے لیمن حب بنرقبال مرات خوب بارشیں برساتا اور "نیچ " سے مراد زمین ہے۔ لیمن میں اس بارش کو اپنے اندر جذب کرکے خوب پیداوار دیتی۔ نیتجاً شادانی اور خوش حالی کا دور دورہ ہوجاتا۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلُوّاتُنَّ الْمُدُوّلُ اللّهُ الْمُدُوّلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

٣. ليكن ان كى اكثريت نے ايمان كا يہ راستہ اختيار نہيں كيا اوروہ اپنے كفر پر مصر اور رسالت محدى سے انكار پر اڑے بوئے ہيں۔ اى اصرار اور انكار كو يہال برے اعمال سے تعبير كيا گيا ہے۔ در ميانہ روش كى ايك جماعت سے مراد عبدالله بن سلام دائائے جيد ٨، ٩ افراد ہيں جو يهود مدينہ ميں سے مسلمان ہوئے۔

کی (۱) اور آپ کو اللہ تعالی لوگوں سے بچالے گا(۲) بے شک اللہ تعالی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

۱۸ بہ دیجیے کہ اے اہل کتاب! تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات وانجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے دب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں ارا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، (۳) تو آپ ان کافروں پر ممگین نہ ہوں۔

قُلْ يَاهُلُ الكِتْ لَمُنْ تُوْعَلَ ثَنْ أُحَتَّى تُقْتِيمُوا التَّوْرُلِةَ وَالْإِنْ فِيلَ وَمَا أَنْزِلَ الْيَكُوْمِّنْ تَتَبِّدُ وَلَيْزِلْيَدَى كَثِيْرُامِنَّهُمْ مَا أَنْزِلَ الْيَكُ وَمِنْ تَتَبِكَ طُغْيَانًا وَكُفْمًا \* فَكَلَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ اللَّهْ إِيْنَ

ا. اس تمكم كا مفاديه يه كه جو كچھ آپ مَا الله كا يا كيا كيا ہے، بلا كم وكاست اور بلا خوف لومة لائم آپ لو كول تك پہنجا دين، چنانچہ آپ مَا لَيْقِيْلَ في ايسابى كيا۔ حضرت عائش وَلَيْفِي فرماتى مِين كه "جو شخص يه كمان كرے كه نبى مَا كَالْفِيْلَمْ في كچه چهيا ليا، اس في یقیناً جھوٹ کہا۔" (سیح بندی: ۸۵۵) اور حضرت علی طالفنٹ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے بیاس قرآن کے علاوہ وحی کے فہم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرمادے) (صحیح بندی: نبر ۲۰۱۳) اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ مَنْالَيْنِظِ نے صحابہ کے ایک لا كھ يا ايك لا كھ چاليس ہزار كے جم غفير ميں فرمايا "تم مير كبارك ميں كيا كہوك؟" انہوں نے كہا النَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ يَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، "بهم كوابى ديل ك كه آپ في الله كا پيغام ديا اور اداكرديا اور خير خوابى فرمادى-"آپ سَكَ الله كا پيغام ديا اور اداكرديا اور خير خوابى فرمادى-"آپ سَكَ الله كا پيغام ديا اور اداكرديا اور خير خوابى كى طرف انْكَى كا اشاره كرتے ہوئے فرمايا اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ (عَن مرتبه) يا اللَّهُمَّ اشْهَدُ (تين مرتبه) (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: ١٢١٨) "لعتى الله! ميس في تيرا بيغام بينجاديا، تو كواه ره، تو كواه ره، تو كواه ره." ۲. یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقہ پر بھی فرمائی اور دناوی اساب کے تحت بھی، دناوی اساب کے تحت اس آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے چیا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی، اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، ان کا کفریر قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ اگر وہ مسلمان ہوجاتے تو شاید سر داران قریش کے دل میں ان کی وہ بیت وعظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک ربی۔ پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالی نے بعض سر داران قریش کے ذریعہ پھر انصار مدینہ کے ذریعے سے آپ کا تحفظ فرمایا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوگئ تو آپ نے تحفظ کے ظاہری اسباب (پہرے وغیرہ) اٹھوا دیے۔ اس کے بعد بارہا عملین خطرے پیش آئے لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ چنانچہ وی کے ذریعے سے اللہ نے و قناً فو قناً مہودیوں کے مکرو کید سے مطلع فرماکر خاص خطرے کے مواقع پر بجایا اور گھسان کی جنگوں میں کفار کے انتہائی پر خطر حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ ذٰلِكَ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ وَقَدَّرُهُ بِمَا شَآءَ، وَلا يَرُدُّ قَدَرَ اللهِ وَقَضَاءَهُ أَحَدٌ وَلا يَغْلِبُهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيمُ.

س. یہ ہدایت اور گر اہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے۔ لیعنی جس طرح بعض اعمال واشیاء سے اہل

اِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوُاوَالصِّدِوُنَ وَالنَّصْلُوى مَنْ الْمَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْوِالْلِإِجْوَوَعَلَ صَالِحًا فَلَاخَوُفْ عَلَيْهِمْ وَلِالْهُمْ يَعْزُنُونَ ۞

لايجتُ اللهُ ٢

ڵڡۜڽؙٲڂڎؙڬٲۄؽؿٵؘۊٙؠڹؿٙٳۺؙڒٙ؞ٟؽڶۘۏٲۺڵڹۧٳڶؽٚۿٟۻ ٮؙۺڰڎڰڰؠٵڿٳٞٷۿڔ۫ڛٛٷؖڮؠؠٵڵڗۿۏٚؽٳؽؙۿ۫ۺؙۿ ڎٙڔؽۊؙٵػٞڹٛٷؚۅٷڔؿؘڰٳؽۜٞڡۧؿٷٛؽ۞ۨ

ۅؘۘڂڛڋٛٳٞٳڒؖڴڰ۫ۏؽۏؾۘٛڹؿؙؖڡٞۘٞڡؙۼۏؗٳۅۜڝٙۿؙۅؙٳؿ۠ۄۜ؆ٙڮ ٳڵۿؙٵؽڣۣۿؚۮٙڗؙ۠؏ۜۼٷؙٳۅڝٙۼ۠ۅٲێؿؽڒڝٞڹۿؙڞڗۅٳۺۿ ڽڝؙؽؚۯؠٵؘٚڽۼؠۮؙڎۣؽ۞

ڵڡۜٙٮؙڰڡۜڔؘٲڷڹؚؿؾۘڠٵڵؙٷٳڷٵڵڎۿۅڶڶڛؽڂٳڹۘؽؙؠۯؙؿؖ ۅٙۊٵؽٵڷؠڛؽڂۑؽڹؽؙٙٳۺڒٳۧ؞ؽڶٳڠڹۮۅٳڵڵۿڔۜؿ

19. مسلمان، یہودی، صابئ اور تفرانی، کوئی ہو، جو بھی اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہوجائے گا۔

◄ ہم نے بالیقین بنو اسر ائیل سے عہدو پیان لیا اور ان
کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب مجھی رسول ان کے پاس
وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے
تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک
جماعت کو قتل کردیا۔

12. اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی کپڑنہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہوگئے۔ (۲) اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔

کافر ہوگئے جن کا قول ہے کہ مسیح
 ابن مریم (علیہًا) ہی اللہ ہے (<sup>(7)</sup> حالانکہ خود مسیح (علیہًا) نے

ایمان کے ایمان و تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، ای طرح معاصی اور تمر د سے کفرو طغیان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ﴿قُلُ هُوَ لِلَّذِینَ الْمُنُوا هُدًى وَ قَلَ اللهِ عَلَيْ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ا. یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کی آیت: ۱۲ میں بیان ہوا ہے، اسے دیکھ لیا جائے۔

۲. لیعنی سمجھے یہ سے کہ کوئی سزا مترتب نہ ہوگی۔ لیکن مذکورہ اصول الٰہی کے مطابق یہ سزا مترتب ہوئی کہ یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے سننے سے مزید بہرے ہوگئے اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دھرایا ہے تو اس کی وہی سزا بھی دوبارہ مترتب ہوئی۔

س. یہی مضمون آیت نمبر کا میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرمایا۔ اس

ۅۘڗؾؖٛڮ۠ۄ۫ٳٚؾۜٙ؋۫ڡٙؽ۬ؿؙؿۯؚڮ ڽٳۺڮۏؘڡٙؽؙۮڂۜڗۜڡٳۺۿؗۘؗؗڡڬؽٟ؋ ڶؠؖڹۜؿؘةؘۅؘڡٲؙۏٮۿؙڶڵٵٛۯٷڡؘٳڶڶڟٚڸؠؽ۬ؽڡ۪ؽؙٲٮؙڞٳۅ

ڵڡۜٙؽؙػؘۿٙۯٳؿۮؠؙؽۜۊٙٵٛۏٞٳٳڽٞٳۺڎٵڸػؙؿڵؿٛۊٷڡؘٳڝؽ ٳڵڽٳٳڒٚۯٳڵڎٷٳڿڎٷٳڶػؽؠ۫۫ؿۿۅٛٳ؆ٙڸؿٷؙۅؙؽ ڸؽؠؾۜؾٵڐۮؿؽػڡٞۯؙۅؙٳڡڹؙۿۯۼ؆ۮٳڲڸڲؚۿ

ان سے کہاتھا کہ اے بنی اسرائیل! اللہ بی کی عبادت کرو جو میر ا اور تمہارا سب کارب ہے، (۱) یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کردی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم بی ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ (۱)

ساک. وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہوگئے جنہوں نے کہا، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، (") دراصل سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں

میں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسیح علینیلا کے عین اللہ ہونے کا قائل ہے۔

ا. چنانچ حضرت عینی علینیا یعنی مسے ابن مریم علینا نے عالم شیرخوارگ میں (الله تعالیٰ کے عظم سے جب کہ پچے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے) سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا ظہار فرمایا، ﴿ إِنِّی عَبْدُاللّٰهُ ۗ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا عَلَمْ کَ کَمْ کَلّٰ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمِ کَا مَان کے مطابق لوگوں کو الله کی الله کی اطاعت کی طرف ہی بلائیں گے، نہ کہ این عادت کی طرف ۔

کی توجیر اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلائیں گے، نہ کہ کہ این عادت کی طرف۔

7. حضرت مسى عَلَيْشًا نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اللہ کے عظم اور مشیت ہے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ مال کی گود میں یعنی شیر خوارگی کی حالت میں تھے۔ پھر سن کہولت میں یہ اعلان فرماید اور ساتھ ہی شرک کی شاعت وقباحت بھی بیان فرمادی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اے جہنم ہے نکال لائے، جیسا کہ مشرکین سیحتے ہیں۔ سب یہ اس یہ یہ یہ یہ یہ اس یہ یہ یہ یہ اس یہ یہ یہ یہ اس کی اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم ہے نکال لائے، جیسا کہ مشرکین سیحتے ہیں۔ ان کی سب یہ یہ یہ اگر یہ تو ان کے مابین اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بات بہی ہے کہ اللہ کے ساتھ، انہوں نے حضرت عسیٰ عَلَیْشًا اور ان کی والدہ حضرت مربم عَلِیْشًا کو بھی اللہ (معبود) قرار دے لیا ہے، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے، عسیٰ عَلَیْشًا اور ان کی والدہ حضرت مربم عَلِیْشًا ہے بو چھے گا۔ ﴿ وَالْتَ قُلْتَ لِلْتَاسِ الْتَوْدُونُ وَلُونِ اللّٰهِ ہُونِ کہ وَ اللّٰہ تعلیٰ اور مربم اللہ توان کو عیسائیوں نے اللہ بنایا، اور اللہ تیسرا اللہ ہوا، جو ثَالِثُ ثَلَاثَةِ (تین میں کا تیسرا کہایا) پہلے عقیدے کی طرح اللہ تعالٰی نے اسے بھی کفرے تعیس کا تیسرا کہایا) پہلے عقیدے کی طرح اللہ تعالٰی نے اسے بھی کفر سے تعبر فرمالہ

ٲڣؘڵٮؘؿؙٷؠؙٛۯٮؘٳڶڶڶڵؠۅؘؽؠٮٞؾۘۼ۫ڣ<sub>ڵ</sub>ؙۉڹڎؙٷڶڷٚۿڂڡؙٛۏڒۛ ڗۣۜۜ۠ڝؠؙؿؖ

مَّاالْمَسِيْحُابُنُ مَيَّامَالِّا سَوْلُ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبَلِهِ الرُّسُلُّ وَأَمَّهُ صِدِّيْقَةُ كَانَايَاكُلِي الطَّعَامِّ أَفْظُرُ كَيْفَ ثُبَيِّنُ} كَمُّمُ الْالِمِي ثَقَائُطُرُ آفْ يُؤُفِّكُونَ ۞

قُلْ اَتَعَبْدُاوُنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَبْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلاَنفُغًا: وَاللهُ هُوَ السَّينِيُهُ الْعَلِيُدُ۞

قُلْ يَاهُلُ الْكِتْ لِاتَّعْنُوُ انْ دِيْنِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلاَتَتَّبِعُوَّا اَهُوَآءُ قَوْمٍ قَنُ ضَـُنُوا مِنْ قَبْلُ

سے جو کفر پر رہیں گے، انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ ۱۹۲۷ بیہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔

22. مسيح ابن مريم (غايناً) سوا پنيمبر ہونے كے اور كھ بھى انہيں، اس سے پہلے بھى بہت سے پنيمبر ہو چكے بيں ان كى والدہ ايك راست باز عورت تھيں (۱) دونوں مال بيٹے كھانا كھايا كرتے تھے، (۱) آپ ديكھے كہ كس طرح ہم ان كے سامنے دليليں ركھتے ہيں پھر غور كيجے كہ كس طرح وہ پھرے جاتے ہيں۔ ركھتے ہيں پھر غور كيجے كہ كس طرح وہ پھرے جاتے ہيں۔ ہو جو نہ تمہارے كى نقصان كے مالك ہيں نہ كى نفع كے، ہو جو نہ تمہارے كى نقصان كے مالك ہيں نہ كى نفع كے، اور اللہ ہى خوب سننے اور پورى طرح جانے والا ہے۔ (۱) اللہ كاب! اپنے دين ميں ناحق غلو

ا. صِدَّيْقَةٌ کے معنی مومنہ اور ولیہ کے ہیں لیعنی وہ بھی حضرت مسیح عَلَیْها پر ایمان لانے والوں اور ان کی تقدیل کرنے والوں میں سے تھیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نَبِیّةٌ (پَغِیر) نہیں تھیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مریم عَلَیْها کی والدہ کوئبیّةٌ قرار دیا ہے۔ استدلال اس بات سے کیا ہے کہ اول الذکر دونوں سے فرشتوں نے آکر گفتگو کی اور حضرت ام موکیٰ کو خود اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ یہ گفتگو اور وحی نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن جمہور علاء کے نزدیک یہ دلیل الی نہیں جو قرآن کی نص صریح کا مقابلہ کرسکے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جینے رسول بھی جیھیے، وہ مرد شے۔ (یوٹ: ۱۹۹)

۲. یہ حضرت مسیح علیقیا اور حضرت مریم علیقا اونوں کی الوہیت (اللہ ہونے) کی نفی اور بشریت کی دلیل ہے۔ کیونکہ کھانا پینا، یہ انسانی حوائج وضروریات میں سے ہے۔ جو اللہ ہو، وہ تو ان چیزوں سے ماور ا بلکہ وراء الوراء ہوتا ہے۔

سور یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جارہی ہے کہ ایسوں کو انہوں نے معبود بنار کھا ہے جو کسی کو نفع پہنچا کتے ہیں نہ نقصان، بلکہ نفع نقصان پہنچانا تو کجا، وہ تو کسی کی بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ قدرت صرف اللہ ہی کے اندر ہے۔ اس لیے حاجت روا مشکل کشا بھی صرف وہی ہے۔

م. لینی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کرو اور جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، اس میں مبالغہ کرکے انہیں منصب نبوت

ۅٙٲۻؘڷؙۊٵػؿ<sub>ؖ</sub>ؽڔؖٳۊۜۻؘڷ۠ۉٵۼؽؘڛٙۅٙٳ؞ٳڶؾؚؠؽڸۣ<sup>ۿ</sup>

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُهُ المِنْ بَرِيْ السُّرَاءِ يُلَ عَلْ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِشْىَ ابْنِ مَرْيَكَ ۖ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوْ اَيْغَتَدُ وُنَ۞

كَانُوْالاِ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكِرٍ فَعَلُوْهُ لِبَشَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۞

پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں۔
بھی چکے ہیں(ا) اور سید ھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔
کمک. بنی اسرائیل کے کافروں پر (حضرت) داود (علینیا) اور (حضرت) کی زبانی لعنت کی اور (حضرت) میں بن مریم (علینیا) کی زبانی لعنت کی گئی(ا) اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔(ا)

29. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو دہ کرتے تھے دو کتے نہ تھے (ا) جو کھی یہ کرتے تھے

سے اٹھاکر مقام الوہیت پر فائز مت کرو، جیسے حضرت میچ علیدا کے معاملے میں تم نے کیا۔ غلو ہر دور میں شرک اور گراہی کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے، وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے۔ وہ اہم اور دینی قائد ہے تو اس کو پنجیر کی طرح معصوم سمجھنا اور پنجیر کو خدائی صفات سے متصف باننا عام بات ہے، بد قتمتی سے مسلمان بھی ان علو سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں بھی غلو کیا اور ان کی رائے اور قول، حتیٰ کہ ان کی طرف منسوب فتوئی اور فقہ کو بھی حدیث رسول سکا اٹھی کی شان میں ترجیح دے دی۔ ایعنی ایپ کے بہلے لوگوں کے پیچھے مت لگو، جو ایک نبی کو اللہ بناکر خود بھی گراہ ہوئے اوردوسروں کو بھی گراہ کیا۔ اللہ بناکر خود بھی گراہ ہوئے اوردوسروں کو بھی گراہ کیا۔ کریم کے اب یعنی زبور میں جو حضرت وادد غلیظ پر اور انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیظ پر نازل ہوئی اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر کی جارہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ سکا تھی ہو اللہ بنائر ہوا۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری ہے۔ ور لیع سے نان پر کی جارہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ سکا تھی واجبات کا ترک اور محموات کا ار تکاب کرے۔ انہوں اللہ کی نافرمانی کی۔ ۱۳ یعنی واجبات کا ترک اور محموات کا ار تکاب کرے۔ انہوں اللہ کی نافرمانی کی۔ (۲) اور اغید آئے گینی وین میں علو اور بدعات ایجاد کرکے انہوں نے حد سے شجاوز کیا۔

اس پر مستزاد یہ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے ٹوکتے نہیں تھے۔ جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مفسرین نے ای ترک نہی کو عصیان اور اعتداء قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بہر حال دونوں صور توں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا، بہت بڑا جرم اور لعنت وغضب اللی کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی جیں۔ ایک حدیث میں نمی مُنظِینہ نے فرمایا "سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا، اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑدے، یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ لیکن دوسرے روز پھر ای کے ساتھ اے کھانے بینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی عاریا شرم محسوس نہ ہوتی، (یعنی اس کا ہم نوالہ وہم پیالہ ور ہم نشین بن جاتا) درآل حالیکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے در میان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الٰہی کے مستحق قرار پائے " پھر فرمایا کہ "اللہ کی قشم! تم ضرور لوگوں کو نیکی کا عظم

يقيناً وه بهت برا تھا۔

تُزى كَيْشِيْرُاقِنَهُمْ يَتَوَكَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ لَيْشَ مَاقَدَّمَتُ لَهُمُ اَنْشُمُهُمْ اَنُ سَخِطَ اللهُ عَلِيهُومُ وَ فِي الْعَذَابِ هُمُ خِلِدُونَ۞

وَفِي الْعَدَابِ هُمُّ خَلِكُ وَنَ ۞
ان سے
ان سے
وَفِي الْعَدَابِ هُمُّ خَلِكُ وَنَ ۞
ان سے
وَلَوْ كُا نُوْ اَيُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنّبِي وَمَّا أُنْزِلَ
اللّٰهِ مِمَا انْ حَدُدُوهُ هُمُ اَوْ لُمِينًا وَ لَاكِنَ
اللّٰهِ مِمَا انْ حَدُدُوهُ فَمِي هُونَ ۞
اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَدْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللهُ الللّٰ الللّٰ الللهُ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللل

لَتَهَمَدَنَّ اَشَكَ التَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ اَ وَلَتَهِدَقَ اَ قُرَبَهُمُّ مَّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ امْنُوا الَّذِيْنَ قَالُوَ الرَّا نَصْرَى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهُمْ اِنَّا وَالْهُمُ لَا يَسُتَكُيْرُوْنَ ۞

١٠٠ ان ميں سے بہت سے لوگوں کو آپ ديكھيں گے کہ وہ كافروں سے دوستياں کرتے ہيں، جو پچھ انہوں نے اپنے ليے آگے بھيج ركھا ہے وہ بہت برا ہے كہ الله تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہميشہ عذاب ميں رہيں گے۔ (۱)
 ١٠٠ اور اگر انہيں الله تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل كيا گيا ہے اس پر ايمان ہوتا تو يہ كفار سے دوستياں نہ كرتے، ليكن ان ميں سے اكثر لوگ فاسق ہيں۔ (۱)
 ١٠٠ يقيناً آپ ايمان والوں كا سب سے زيادہ دشمن شرب سے زيادہ دشمن ميں۔ (۱)

۸۲. یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے (") اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گ جو اپنے آپ کو نصاری کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ مکبر نہیں کرتے۔ (")

ویا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑلیا کرو (ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا)....." الحدیث (أبوداود- كتاب الملاحم: ٣٣٣٧) ایک دوسری روایت میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سائی گئ ہے کہ تم عذاب الٰہی کے مستحق بن جاؤگ، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگوگ تو قبول نہیں ہول گی۔ (مند احمد حد حد ۵۔ ص ۴۸۸)

ا. یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا اور اسی ناراضی کا نتیجہ جہنم کا دائی عذاب ہے۔

۲. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صبح معنوں میں ایمان ہوگا، وہ کافروں سے بھی دوستی نہیں کرے گا۔

۱۳ سا اس لیے کہ یہودیوں کے اندر عناد و جود، حق سے اعراض واظلبار اور اہل علم وایمان کی شقیص کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے، یہی وج ہے کہ نبیوں کا قتل اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا ہے، حتی کہ انہوں نے رسول اللہ شکانیٹی کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی، آپ شکانیٹی پر جادو بھی کیا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی ندموم سعی کی۔ اور اس معلمے میں مشرکین کا حال بھی یہی ہے۔

۲۶ رو اس معلمے میں مشرکین کا حال بھی یہی ان عیسائیوں کی، گر شبکان سے مراد علماء وخطباء ہیں، لیخی ان عیسائیوں میں علم وقواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح جود واعتکبار نہیں ہے۔ علاوہ اذیں دین مسیحی میں نرمی اور عفو میں علم وقواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح جود واعتکبار نہیں ہے۔ علاوہ اذیں دین مسیحی میں نرمی اور عفو ودرگزر کی تعلیم کو انتیازی چیشت حاصل ہے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں تکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخدار پر مارے وریاں کے زیادہ قریب تو بایاں رخدار بھی اس کو پیش کردو۔ یعنی لڑو مت۔ ان وجوہ سے یہ مسلمانوں کے، بہ نسبت یہودیوں کے زیادہ قریب

وَإِذَاسَيِهِ عُوامَاً أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعَيُنَهُ هُو تَقِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تَقُولُونَ رَبَّنَا أَمَّنَا فَاكْثُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ۞

وَمَاٰلَنَالاَنُوۡمُونُ بِاللهِ وَمَاجَاءَنَامِنَ الْحَقِّ وَتَطْمَعُ آنُ يُّدُ خِلَنَارَتُبَامَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ ⊙

۱۹۸۰ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ (کلام) کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آ تکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پیچان لیا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے لیس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ کھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ ۱۸۸۰ اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو بہنچاہے اس پر ایمان نہ لائیں اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کردے گا۔ (ا)

ہیں۔ عیدائیوں کا یہ وصف یہودیوں کے مقابلے میں ہے۔ تاہم جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے، کم وبیش کے کچھ فرق کے ساتھ، اسلام کے خلاف یہ عناد عیدائیوں میں بھی موجود ہے، جیسا کہ صلیب وہلال کی صدیوں پر محیط معرکہ آزائی سے واضح ہے اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیدائی دونوں ہی مل کر سرگرم عمل ہیں۔ اسی لیے قرآن نے دونوں سے ہی دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ا. عبشے میں، جہال مسلمان کی زندگی میں دو مرتبہ ہجرت کرکے گئے۔ أَصْحَمَةُ نَجَاثَی کی عکومت کھی، یہ عیمائی مملکت کھی۔ یہ آیات عبشے میں رہنے والے عیمائیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں روایات کی رو سے نی سُلُّ الْنِیْمُ نے وہ حضرت عمرو بن امیہ ضری ڈُلُٹُونُہ کو اپنا مکتوب دے کر نجاثی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جاکر اسے سنایا، نجاشی نے وہ مکتوب من کر عبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر رُلُٹُونُہ کو قر آن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رُلُٹُونُہ نے سورہ مریم (وقِیسُیْنُ) کو بھی جمع کر لیا، پھر حضرت جعفر رُلُٹُونُہ کو قر آن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رُلُٹُونُہ نے سورہ مریم پڑھی، جس میں حضرت عبیل علیہ اللّا کی اعجادی وادت اور ان کی عبدیت ورسالت کا ذکر ہے جے من کر وہ ہڑے متاثر ہوئے اور آئھوں سے آنسو روال ہوگئے اور ایمان لے آئے۔ بعض کہتے ہیں کہ نجاثی نے اپنے پچھ علماء نبی سُلُلُونُونُ اللّائِی اللّا ہوئی اللّائی ہوگئے۔ اور پاس جیج سے، جب آپ سُلُلُونُونُ اللّائِی اللّائی کہ آن کریم میں بعض اور مقامات پر اس قسم کے عیمائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشلاً ﴿وَلِنَ صِنْ اَلْمُ اللّٰ مِنْ اللّٰ کیا ہوگئے اور اس کریم میں بعض اور مقامات پر اس قسم کے عیمائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشلاً ﴿وَلِنَ صِنْ اَلْمُ اللّٰ کَابِ مِنْ اللّٰ کیا ہم میں اور اس کی ہو ان اور اس کی جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کی موت کی خبر نبی سُلُٹِنُونُ کو بینی تو آپ سُلُ اِنْتُونُ کُنُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کُونُونُ کہ کہ کو ایک کی نماز جنزہ پڑھو چنٹی کو آپ کی کی خواء میں تمہارے میائی کا انتقال ہوئی، ایمان رکھتے ہیں اور اللّٰ کہ حجواء میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوئی، ایمان رکھتے ہیں اور اللّٰ کہ حیثے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوئی، ایمان دی خبر نبی سُلُٹِنِی اور میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوئی، ایمان دیازہ پڑھو چنٹی تو آپ میں میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوئی، اس کی نماز جنزہ پڑھو چنٹی کی موت کی خبر نبی سُلُٹُنِی تُو آپ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوئی، ایمان دیا جنوبی کی نماز جنزہ پڑھو چنٹی کی موت کی خبر نبی سُلُ کُٹِی کو آپ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوئی، اس کی نماز جنزہ پڑھو چنٹی کی موت کی خبر نبی سُلُلُونِی کو میں تمہارے بھائی کا انتقال ہوئی۔ اس کی نماز جنزہ کی میں تمہارے کو ان اس کی کو انہ کی کی نمی ک

قَاكَابَهُوُ اللهُ بِمَاقَالُوْ اجَنَّتٍ تَغَوْمُ مِنْ تَغْتِمَا الْاِنْهُرُ خِلِدِنْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰ لِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ⊙

ۅؙٲڷۮؚؽ۫ؽٙڰؘڡؙٚۯؙٷٲۅػڐٛڹٛٷٳڽٳ۠ێڗؚڹؽۜٙٲۅؙڵؠٟڬ ؙؙؙؖڞۼؙٵڹٛۼۣؽۄ۫

يَايَهُمَا الَّذِيْنَ الْمُثُوُّ الاَثُحَرِّمُوْ الطِّيلِتِمَاً اَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَكُوْ النَّ اللهَ لَا يُعِبُ الْهُعَتَدِيْنَ

۸۵. اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔

۸۲. اور جن لو گول نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔

۸۷. اے ایمان والو! الله تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں تہمارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو(۱) اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک الله تعالی حد سے نکلنے والوں کو پیند نہیں کرتا۔

ا. صدیث میں آتا ہے ایک شخص بی سکا اللہ اللہ اللہ واور آکر کہا کہ یا رسول اللہ سکا اللہ اللہ اللہ وقی۔ کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہوجاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کرایا ہے، جس پر آیت نازل ہوئی۔ (صحیح ترمذی۔ للالبانی، جلا س۴) ای طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ شکا للہ ان ہو وعبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے (مثلاً عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پینے سے) ہوشا سکانی چیزوں سے (مثلاً عورت سے نکاح کرنے، رات کے وقت سونے، دن کے وقت کھانے پینے سے) ایمتناب کرنا چاہتے تھے۔ نبی سکانی ہوگی کے علم میں یہ بات آئی تو آپ شکا گین کے انہیں منع فرمایا۔ حضرت عثمان بن منطقون مطافح کے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی اشتار کی ہوئی تھی، ان کی بیوی کی شکلیت پر آپ شکا گین کے انہیں بھی اس سے روکا۔ راتب مدین) بہر حال اس آیت اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حال کردہ کی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے و لیے ہی پہر کرنا جائز نہیں ہے چاہے اس کا تعلق ماکولات و مشروبات سے ہو یا لباس سے ہویا مر غوبات وجائز خواہشات سے۔ مسلہ: اس طرح اگر کوئی شخص کی چیز کو اپنے اوپر حرام کرلے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی، سوائے عورت کے۔ البتہ اس صورت میں بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ اسے قشم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اور بعض کے نزدیک کفارہ فیروری نہیں۔ امام شوکائی شہر فرماتے ہیں کہ اسے قشم کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہو تا ہو نہیں دیا۔ امام این کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قشم کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے معلوم ہو تا ہو کہی حال چیز کو حرام کر لینا، یہ قشم کا نظر ہے۔ فالصّے چیٹے ما قائلہ اللہ قوگاؤہ اللہ قوگاؤہ اللہ قوگاؤہ اللہ قسم کا کفارہ اداکرنے) کا متقاضی ہے۔ لیکن کی حالی صحیحہ کی موجود گی میں محل نظر ہے۔ فالصّے چیٹے ما قائلہ اللہ قائلہ اللہ قوگاؤہ اللہ قسم کی فارہ اداکرنے) کا متقاضی ہے۔ لیکن یہ استدلال احادیث صحیحہ کی موجود گی میں محل نظر ہے۔ فالصّے چیٹے ما قائلہ اللہ قوگاؤہ اللہ قسم کا نفارہ اداکرنے) کا متقاضی ہے۔ لیکن

ۘۅؘڴؙٷٛٳڡؠۜٞٵڒڒؘڰٙڴۉاڵڎؙۘڂڵڴۘۘڟؚڽۜؠۜٵٛٷۧٲؾٞٞڠؙۅٲٲڵڎ ٲێۮ۪ؽٞٲٮؙٛڎؙؙۯڽؠؙؗۿؙٶؙ۫ڡؚٮؙٛۏڽٛ

لايُؤَاخِنُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فَآلَيْمَانُكُو وَلكِنُ يُؤَاخِنُكُو بِمَاعَقَّنُ تُثُو الْأَيْمَانَ فَكَقَارَتُهَ إطْعَامُ عَشَرَةً مَسْكِيْنَ مِنَ أَوْسَطِمَاتُطُومُونَ الهُلِيْكُوُ اوْلِسُو تُهُمُّ أَوْ تَحْرِيُرُ رَقِبَةٌ فَمَنَ لَّهُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ آيَامٍ ﴿ ذَٰلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَا يَكُوْ إذَا حَلَفُكُو الْإِيّهِ لَعَكُو لَتَثَمَّرُونَ ﴾ اللهُ لكُو اليّيه لعَكُو لَتَثَمَّرُونَ ﴾

۸۸. اور الله تعالى نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں
 حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور الله تعالیٰ سے ڈرو جس
 پر تم ایمان رکھتے ہو۔

۸۹. الله تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو۔ (۱) اس کا کفارہ دس مختاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھروالوں کو کھلاتے ہو(۱) یا ان کو کھڑا دینا " یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے " اور جسکو مقدور نہ ہوتو تین دن کے روزے ہیں (۵) یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھالو اور اپنی قسموں کا

ا. قَسَمٌ جَس کو عربی میں حَلْفٌ یا یَمِیْنٌ کَتِ بیں جَن کی جَعْ أَحْلَافٌ اور ایمان ہے، تین قسم کی بیں۔ (۱) لَغُوٌ (۲) غَمُوسٌ (۳) مُعَقَّدَةٌ۔ لَغُوٌ: وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عاد تأ بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ غَمُوسٌ: وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے۔ یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر اللّبائر ہے۔ لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ مُعَقَدَةٌ: وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تأکید اور پھنگی کے لیے ارادۃ اور نیشہ کھائے، ایک قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جارہا ہے۔

۲. اس کھانے کی مقدار میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اس لیے اختلاف ہے۔ البتہ امام شافعی نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، جس میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے والے کے کفارہ کا ذکر ہے، ایک مد (تقریباً ۱۰/چھٹانک) فی مسکین خوراک قرار دی ہے۔ کیونکہ نی شائیٹیٹا نے اس شخص کو کفارہ جماع اوا کرنے کے لیے مدا صاع مجوریں دی تھیں، جنہیں ساٹھ مسکینوں پر تقییم کرنا تھا۔ ایک صاع میں ہم مد ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بغیر سالن کے دس مسکینوں کے لیے دس مد (بعنی سواچھ سیر یا چھ کلو) خوراک کفارہ ہوگی۔ (این کیر)

سل لباس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بظاہر مراد جوڑا ہے جس میں انسان نماز پڑھ سکے۔ بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لیے عرف کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ (عاشیہ این کش، تحت آیت زیر بحث)

سم. بعض علماء قتل خطا کی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی، غلام کے لیے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں۔ امام شوکائی کہتے ہیں، آیت میں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔

۵. لینی جس کو فذکورہ مینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہوتو وہ تین دن کے روزے رکھے، یہ روزے اس کی قشم کا کفارہ ہو جائیں گے۔ بعض علماء بے دربے روزے رکھنے کے قائل ہیں اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہیں۔ خیال رکھو اسی طرح اللہ تعالی تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

• 9. اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانے کے تیریہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں۔ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ (۱) میطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جونے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرادے اور اللہ تعالیٰ کی یادسے اور نماز سے تم کو باز رکھے (۲) سو کیا تم باز آنے والے ہو؟

97. اور تم الله تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کروگ تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذیتے صرف صاف پہنچا دینا ہے۔

ؽٙٳؿؙۿٵڷڒڹؽٵڡٮؙٷٛٳڴؠٵڵۼؘؠۯؙۅٳڶؠؽڽٮؗڔۅٲڵۯڞٙٵۘ ۅؘٲڒۯؙڒڬۿؙڔۣۻۺؙڡؚٞؽ؏ٙڮؚٵڶۺؽڟڹۣڡؘٲۻؾڹؠؙۅؖڽؙ ڵۼڴڴۄؙؿؙڶۣڂۅ۫ڹ۞

ٳٮۜٛۜڡؘٵؙؽڔۣؽؙؽؗٵڶۺۜؽڟؽؙٲؽؿ۠ۅٛۊ؆ۘڹؽڴۉؙڶڡٙػٲۄؘۊۜ ۅٙٲڶؠۼ۫ڞؙٲٷڹڵۼؙؠۯۅٲڷؠؿؠڔۅؘؿڝ۠ڰڴۄػؽ۬ۮؚػؚٝٳڶڐ ۅۜٸؚڹڶڞڶۅٷۧڣؘۿڶٲڹؙؗػؙٷ۫ؿٷٛڽ

ٷٙڟۣؠڠۅؙٳٳڵڎ؞ؘۅؘٲڟۣؠڠۅٳٳڵۺٷڵۅڶڡ۫ۮڒؙۉٲٝٷٙڶؙؾۜۅۜڲؿ۠ؖڎؙۄ ۼٵۼٳؿٙٳٲؿۜؠٵۼڵڕڛٛۅڶٟؿٵڷڹڵۼؙٵؽڽؠؿؙ۞

ا۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا تھم ہے۔ پہلے اور دوسرے تھم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی۔ لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ، جوا پرستش گاہوں یا تفانوں اور فال کے تیروں کو رجس (پلید) اور شیطائی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان ہے اجتناب کا تھم دے دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کے مزید نقصانات بیان کرکے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤگے یا نہیں؟ جس سے مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان سیجہ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہوگے۔ اور کہا انْتھیْنا رَبَّنَا! "اے رب ہم باز آگئے" (مسند اُحمد جدم، سند اس کی تعلق کی کے بعض "وانشور" کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے؟ علی المسند اُحمد جدم، سند اس کی ایکن آج کل کے بعض "وانشور" کہتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو حرام کہاں قرار دیا ہے؟ علیہ استدار کیا ہوگئے۔ اور کہا گریت

یعنی شراب کو رجس (پلیدی) اور شیطانی عمل قراردے کر اس سے اجتناب کا تھم دینا، نیز اس اجتناب کو باعث فلاح قرار دینا، ان "مجتهدین" کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے، دینا، ان "مجتهدین" کے نزدیک پلید کام بھی جائز ہے، شیطانی کام بھی جائز ہے، جس کے متعلق اللہ تعالی اجتناب کا تھم دے، وہ بھی جائز ہے اور جس کی بابت کے کہ اس کا ارتکاب عدم فلاح اور اس کا ترک فلاح کا باعث ہے، وہ بھی جائز ہے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَاجِعُوْنَ.

۲. یہ شراب اور جوا کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں، جو محتاج وضاحت نہیں ہیں۔ ای لیے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے اور جوا بھی الی بری لت ہے کہ یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اور بنا او قات رکمیں زادوں اور پشتینی جاگیرداروں کو مفلس وقلاش بنادیتی ہے۔ اََعاذَنَا اللهُ مِنْهُمَا.

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْسَ امَنُوا وَعَمِمُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِيمْ اَطَعِمُوَّ الدَّامَ الْقَوْاقِ المَثُوا وَعِلْوا الصَّلِحْتِ ثُوَّاتِّقُوْا وَامَنُوا نُتَّيَّ الْفَوْدِ وَاحْسَنُوا الْوَلِيْدِيُّ الْمُحْسِنِيْنَ

ؽٳؖؾؙٞؠؗٵ۩ۜؽؚؿڹٙٳٛڡٮٛٷٛٳڵؽۘڹۘۘۘڣۅٛۜڴٛۉٳڶڵۮۺؘۜؽ۠ڴؚۻٵڵڞٙؽؚٮ ؾؘٮٵڵڎؙٵٙؽۑؽؙۮ۫ۅؘۅڔڡٵڂڴۊڸؿۼؙڷۊٳڶڵڎؙڡۜڽڲۜۼٵڡؙڎ ڽٳڵۼؽؽؚؚۧۧٛڣٙۺؚٳۼؾڶؽڹڣۘٮڎٳڮۊؘڵۮۼڵڮػڶۮ ٳؽڎ۞

ۗ يَايَّهُا الَّذِيْنِ امَنُوالاَقَتْنُواالصَّيْدَوَانَثَمْ حُوْمُرُومَنَ قَلَهُ مِنْكُومُتَعَيِّدًا فَجَزَاءُمِّتُكُ مَا قَتَلَ مِنَ التَّعَيِر

99. ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے چیتے ہوں جب کہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں اور ایمان کرتے ہوں اور اللہ ایسے نیکو کاروں سے محبت رکھتا ہے۔ (۱) مجاور اسے ایمان والو! اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا<sup>(۱)</sup> جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گ<sup>(۱)</sup> جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے کہ اون شخص اس سے بن ویکھے ڈرتا ہے سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دروناک سزا ہے۔ کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دروناک سزا ہے۔ کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دروناک سزا ہے۔ کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دروناک سزا ہے۔ کے مقالت احرام میں ہو۔ (۱) اور جو شخص تم میں سے کہ تم حالت احرام میں ہو۔ (۱) اور جو شخص تم میں سے کہ تم حالت احرام میں ہو۔ (۱) اور جو شخص تم میں سے

ا. حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ ٹھائٹھا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے۔ جب کہ وہ شراب پیتے رہے ہیں۔ تو اس آیت میں اس شبے کا ازالہ کردیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقویٰ پر ہی ہوا ہے کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔

۲. شکار عربوں کی محاش کا ایک اہم عضر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کرکے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ ڈیکٹٹ کے قریب آتے، لیکن انہیں ایام میں ان ۴ آیات کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے۔

سا. قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے بکڑ لیے جاتے ہیں اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعال ہوتے تھے۔ اس لیے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے، احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔

الله المام شافتی نے اس سے مراد، صرف ان جانوروں کا قتل لیا ہے جو ماکول اللحم ہیں یعنی جو کھانے کے کام میں آتے ہیں۔ دوسرے بڑی جانوروں کا قتل وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس میں کوئی تفریق نہیں، ماکول اور غیر ماکول دونوں فتم کے جانور اس میں شامل ہیں۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا استثناء احادیث میں آیا ہے اور وہ پانچ ہیں کوا، چیل، پچھو، چوہا اور باوّلا کیا۔ (صحبح مسلم، کتاب الحج، باب مایندب للمحرم وغیرہ قتله من الدواتِ فی الحل والحرم، وموظ إمام مالك) حضرت نافع سے سانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس

يَخْلُوْمِهِ ذَوَاعَدُلٍ مِّنْكُوْهَدُيَّالَلِغَ الْكَعْبُةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ اَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَّدُوْقَ وَبَالَ اَمْرِمْ عُفَااللهُ كَاسَكَ وَمَنْ عَادَ فَيُنْقَتُهُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزْيُرُدُ وَانْتِقَامِ ۞

اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا(ا) تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے (۲) جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کردیں (۳) خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے (۳) اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں (۵) دیا جائے اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں (۵) تاکہ اپنے کے کی شامت کا مزہ چھے، اللہ تعالی نے گذشتہ کو

کے قتل میں تو کوئی اختلاف بی نہیں ہے۔ (این کیز) اور امام احمد اور امام مالک اور دیگر علماء نے بھیڑیے، در ندے، چیتے اور شیر کو کلب عقور (کاٹے والے کتے) میں شامل کرکے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دی ہے۔ (این کیز) ا. "جان بوجھ کر" کے الفاظ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بغیر ارادہ کے لیتی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک بھول کر، یا غلطی سے بھی قتل ہوجائے تو فدیہ واجب ہوگا۔ مُتَعَمِّدًا کی قید فلیہ اوجال کے اعتبار سے ہے لیکور شرط نہیں ہے۔

۴. مساوی جانور (یا اس جیسے جانور) سے مراد خلقت یعنی قدو قامت میں مساوی ہونا ہے۔ قیمت میں مساوی ہونا نہیں ہے، جیسا کہ احناف کا مسلک ہے۔مثلاً اگر ہرن کو قتل کیا تو اس کی مثل (مساوی) بکری ہے۔ گائے کی مثل نیل گائے ہے۔ وغیرہ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو، وہاں اس کی قیمت بطور فدیہ لے کر مکم پہنچادی جائے گی۔

۳. کہ مقول جانور کی مثل (ماوی) فلال جانور ہے اور اگر وہ غیر مثلی ہے یا مثل دستیاب نہیں ہے تو اس کی اتنی قیمت ہے۔ اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین ایک مد کے حساب سے تقییم کرویا جائے گا۔ احناف کے خرد کی فی مسکین وو مد ہیں۔

الله به فدید، جانور یا اس کی قبیت، کعبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے، (فتح القدر) لیعنی ان کی تقسیم حرم مکه کے حدود میں رہنے والے مساکین پر ہوگی۔

۵. او (یا) تخییر کے لیے ہے یعنی کفارہ، اطعام مساکین ہو یا اس کے برابر روزے۔ دونوں میں سے کی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ متقول جانور کے حباب سے طعام میں جس طرح کی بیٹی ہو گی، روزوں میں بھی کی بیٹی ہو گی۔ مثلاً محرم (احرام والے) نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے، یہ فدیہ حرم مکہ میں ذی کیا جائے گا، اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رہائٹی کے ایک قول کے مطابق چھ مساکین کو کھانا یا تین دن کے روزے رکھنے ہوں گے، اگر اس نے بارہ سگھا، سانبھر یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، اگر یہ دستیاب نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہوتو ہیں مسکین کو کھانا یا جس کی گھان یا گورخر وغیرہ) قتل کیا ہے جس کی مثل اونٹ ہے تو اس کی مصورے میں ۳۰ مساکین کو کھانا یا ۳۰ دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ (این کیر) مثل اونٹ ہے تو اس کی مصورے میں ۳۰ مساکین کو کھانا یا ۳۰ دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ (این کیر)

ٲڝؚڴۘۘڴڴۄڞؽۘۮؙٲڶؠػڔۅؘڟۼٲڡؙڎؙڡۜؾٵۼؖٲڰ۠ۮ۫ ڡؘڸڶۺؾۜٳڒۊۧٷڂؚڗۜڡؘۼڶؽػؙۄؙڝؽۮؙٲڷێؚۊڡٵۮؙڞؙڎؙڂٛۯؗڡۧٲ ۅؘڷؿؖڠؙۅٵڒڵۿٵڵۜۮۣ؈ٛۧٳڵٮۣۼڠٛۺۯؙۏؽ۞

جَعَلَ اللهُ الكَفْبَةَ الْبُيْتَ الْحُرَّامَ قِيمُ الِلنَّاسِ وَاشَّهُرَالْحَرَامَ وَالْهَدُى وَالْقَلَالِيَّ ذلك لِتَعْلَمُوَّا اَنَّ اللهَ يَعْلَمُمَ إِنِّ السَّلُوتِ وَمَّا فِي الْرُرْضِ وَانَّ اللهَ يَكُنُ شَيْعً عَلِيُرُّ

إِعْلَمُونَا الله شَدِينُ الْعِقَابِ وَأَنَّ الله عَفُورُ رَّحِيْدٌ ﴿

مَاعَلَ الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلغُّ وَاللهُ يَعْلَمُ مَالْبُدُونَ وَمَاتَكُنْنُونَ

معاف کردیا اور جو شخص پھر الی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لیے والا۔

97. تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ (۱) تمہارے فائدہ کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے یاس جمع کیے جاؤگے۔

92. الله نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں (\*) یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کرلو کہ بے شک اللہ تمام آسانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔

94. تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ 99. رسول کے ذیحے تو صرف پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو پچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔

ا. صَیْدٌ سے مراد زندہ جانور اور طَعَامُهُ سے مراد وہ مردہ (مُحِیلی وغیرہ) ہے جے سمندر یا دریا باہر پھینک دے یا پائی کے اوپر آجائے۔ جس طرح کہ حدیث میں بھی وضاحت ہے کہ سمندر کا مردار حلال ہے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ تفسیر ائن کثیر اور نیل الاوطار وغیرہ)

7. کعبہ کو اَلْبَیْت الْحَرَام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے صدود میں شکار کرنا،درخت کافنا وغیرہ حرام ہیں۔ ای طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہوجاتا تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا۔ اسے قِیَامًا لَّلنَّاسِ (لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث) قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریع سے اہل مکہ کا نظم وانھرام بھی صحیح ہے اور ان کی معاثی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ ای طرح حرمت والے مہینے (رجب، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم) اور حرم میں جانے والے جانور (حدی اور قلائد) بھی قیامًا لَّلنَّاسِ ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو فدکورہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔

قُلْ لَا يَسُنَوَى الْنَجِينِثُ وَالطِّيِّبُ وَلَوْ اَخْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخِرَيْثِ ۚ فَاتَّعُواالله كَاوُلِ الْاَلْبَابِ لَعَلَّمُ تُقْلِحُونَ۞

يَّايَهُا الَّذِينَ الْمُنُو الاَتَسَانُوا حَنَ اَشْيَا مَانَ تُبُدُ لَكُوْسُنُوُكُوْ وَإِنْ تَسْعُلُوا حَنْهَا حِيْنَ يَنَزَّلُ الْقُرْانُ تُبُدَ لَكُوْ تُحَقّا الله عَنْهَا وَالله خَفُورُ حَلِيْدُ

> قَدُسَالَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُوْثُمَّ اَصُبُحُوا بِهَاكِفِرِينَ۞

•• ا. آپ فرماد بیجے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو<sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو! تاکہ تم کامیاب ہو۔

1.1. اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو کہ تم پر ظاہر کردی جائیں تو تہہیں ناگوار ہوں اور اگر تم زمانۂ نزولِ قرآن میں ان باتوں کو پوچھوگ تو تم پر ظاہر کردی جائیں گی(۱) سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کردیے اور اللہ بڑی مغفرت والا بڑے حلم والا ہے۔

۱۰۲ الی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھیں پھر ان باتوں کے منکر ہوگئے۔(۳)

ا. خَدِیْتُ (ناپاک) سے مراد حرام، یا کافر یا گناہ گار یا ردّی۔ طیب (پاک) سے مراد حلال، یا مومن یا فرمال بردار اور عمده چیز ہے یا یہ سارے ہی مراد ہوسکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں خبث (ناپاک) ہوگی وہ کفر ہو، فتق وفجور ہو، اشیاء واقوال ہول، کثرت کے باوجود وہ ان چیزول کا مقابلہ نہیں کرسکتے جن میں پاکیزگی ہو۔ یہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ خبث کی وجہ سے اس چیز کی منفعت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب کہ جس چیز میں باکیزگ

۲. یہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نی سَلَیْ اَیْنِیْ کی صحابہ روگائیڈی کو زیادہ سوالات کرنے ہے منع فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ سَلَیْ اَیْنِیْ اِنے فرمایا "مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کردی گئی درآن حالیکہ اس سے قبل وہ حال کھی۔" (صحیح البخاری: ۲۵۹ وصحیح مسلم، کتاب الفضائل باب توفیرہ وی وقد ایکنار سواله) کا مرتبہ ہی سال کہ سی اس کو تاہی کے مرتکب تم بھی نہ ہوجاؤ۔ جس طرح ایک مرتبہ نی سَلَیْ اِیْنِیْ اِنے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے تم پر قح فرض کیا ہے۔" ایک شخص نے سوال دہرایا، پھر آپ سَلَیْ اِیْنِیْ اور ایک ایک نے تین مرتبہ سوال دہرایا، پھر آپ سَلَیْ اِیْنِیْ اور ایک ایسا ہوجاتا تو ہر سال قبح کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔" وصحیح مسلم، کتاب الحج حدیث: ۲۱۳ ومسند احمد، سنن أبی داود، نسانی، ابن ماجه) ای لیے بعض مفسرین نے عَفَا اللہ عَنْهَا کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے، اپس وہ ان چیزوں میں سے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس چیز کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے، اپس وہ ان چیزوں میں سے جین کو اللہ نے معافی کردیا ہے۔ اپس تم محملی ایک بیت میں بی سَلَیْ اَیْ اِن کُوایا ہو اُن کِیْروں میں ان کی بابت خاموش رہو، جس طرح وہ خاموش رہا۔ (این کُیْر) ایک صدیث میں نہی سُلُیْ اِنْ اِن کُوایا ہو اُن کِیْروں کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت میں میں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت میں میں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں موال مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہالکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا، تم مجھ سے ان کی بابت نہیں موال مت کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہالکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے ان کی بابت سیالہ سے ان کی بابت نہیں بتایا گیا کہ کہ تم سے کہلی امتوں کی ہالکت کا سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے ان کی ہالت کی ہالے کہ کی ہو کی ہالے کی ہالے کی ہو کی

مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ اَجَيْرَةٍ وَلَاسَأَمِنَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلِاحَامِرُوَالِكَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا يَفْتَرُونَ عَلَ اللهِ الْحَالِابَ وَاكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

وَاِذَاقِيْلُ لَهُمْ تَعَالُوْاالِي مَٓااَنَزُلُ اللهُ وَاِلَ الرَّسُوْلِ قَالُوْاحَسُبُنَامَاوَجَدُنَاعَلَيْهِ الْبَاَّنَا اَوَلَوْ كَانَ الْإِفْهُمُولَامِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَايِهَتَدُوْنَ ۖ

ؘڲٳؿۿٵڷڒؽؽٵڡٮٛۅٛٳڡؘػؽڴۏٲڡ۫ۺػڴڗٙڵڔؽڞؙڗؙڴۄٞڡٞ ڞؘڷٳۮٙٵۿؾؘۮۘؽؾؙڎ۫ٳڶٵۺۅٮۘۯڝٟۼڬڎ۫ۼۣؽڡٵؿؽؾؘؚٮؙٛۿؗ ؠؠٵڴٮؙٛؿؙڗڠؠؙڰۯڽ۞

ساوا. الله تعالی نے نہ بجیر و کو مشروع کیا ہے اور نہ سیاؤیة کو اور نہ وہ کو اور نہ وہ کو اور نہ وہ کو اور نہ وہ اللہ تعالی پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے۔ احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ پچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔

۱۰۵. اے ایمان والو! اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گر اہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ (۲) اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ

ا. یہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کردیا کرتے ہتے۔ ان کی مختلف تفیریں کی گئی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب بن الله علی اس کی تقیر حسب فیل نقل کی گئی ہے۔ بَحِیدُوّۃ وہ جانور، جس کا دودھ دوہرا چھوڑدیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ بتوں کے لیے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے مختوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ سَدَائِیة وہ جو وہ بتوں کے لیے اتزاد چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لیے استعال کرتے نہ بار برداری کے لیے۔ وَصِیدُلّۃ وہ او نئی، جس سے پہلی مرتبہ مادہ کے اور اس کے بعد دوسری مادہ کی بیدا ہوتی۔ (لیعی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ کی، ان کے درمیان کی نرسے تفریق نہیں ہوئی) الی او نٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور حام وہ نہیں کہ جس کی نسل سے گئی بوج ہوتے۔ (اور نسل کافی بڑھ جاتی) تو اس سے بھی بار برداری یا سواری کاکام نہ لیتے اور بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمرہ بن عام خزاعی تھا۔ بی منگینی فرماتے ہیں کہ "میں نے سب سے پہلے بتوں کے لیے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمرہ بن عام خزاعی تھا۔ بی منگینی فرماتے ہیں کہ "میں نے اس طرح مشروع نہیں کیا جائے ہے کہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا ہے، کیونکہ اس نے تو نذر ونیاز صرف اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ بتوں کے لیے یہ نذر ونیاز صرف اپنے کے خاص کر رکھی ہے۔ بتوں کے لیے یہ نذر ونیاز سرف اپنے مام کر رکھی ہے۔ بتوں کے لیے ہیں اور بتوں اور معبودان باطل کے نام پر جانور چھوڑنے اور نذر ونیاز عرف اپنے مام منز کوں میں بھی قائم وجاری ہے۔ آغاذنا اللہ مِنهُ.

۲. بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کرلی جائے تو کافی ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف کا فریصنہ بھی نہایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریصنہ ہی ترک کردے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جب کہ قرآن نے إِذَا

يَايَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ اشَهَا دَةُ بَيْنِكُمُ اِذَا حَضَر آحَكُكُوْ الْبَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنِي ذَوَاعَدُلِ مِّنْكُوُ اوَ احْرَانِ مِنْ غَيْرِكُوْ انْ اَنْكُوْضَ بَتُوْلِهُ الْكَرْضِ فَاصَابَتَكُوْ مُصِيْبَةُ الْبُونِ تَغْشُونَ تَغْشُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلوةِ فَيْشِمِن بِاللهِ إِن ادْتَبُتُولًا مَثْ بَرِي بِهِ تَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقْرُ بِيْ وَلا نَكْتُمُو شَهَادَةً اللهِ الثَّالَةُ الْبُن الْاَضِيْنَ الْمَ

تم سب کو بتلادے گا جو پچھ تم سب کرتے تھے۔

۱۰۱ اے ایمان والو! تمہارے آپس میں وو شخص کا گواہ

ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے

اور وصیت کرنے کا وقت ہو وہ دو شخص ایسے ہوں کہ

دیندار ہوں خواہ تم میں سے ہوں (۱) یا غیر لوگوں میں

دیندار ہوں خواہ تم میں سے ہوں (۱) یا غیر لوگوں میں

سے دو شخص ہوں اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں

موت آجائے (۲) اگر تم کو شبہ ہوتو ان دونوں کو بعد نماز

روک لو پھر دونوں اللہ کی قشم کھائیں کہ ہم اس قشم کے

عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے (۱) اگرچہ کوئی قرابت دار

بھی ہو اور اللہ تعالی کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم

اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔

اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے۔

اھُتَدَیْتُمْ (جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو) کی شرط عائد کی ہے۔ اس لیے جب حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹیڈ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگو تم آیت کو غلط جگہ استعال کررہے ہو، میں نے تو نی صُلِّ الْفِیْرُ کے کو فرماتے ہوے میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگو تم آیت کو غلط جگہ استعال کررہے ہو، میں نے تو نی صُلُّ الْفِیْرُ کو فرماتے ہوے سنا ہے کہ "جب لوگ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لئے" (مسند أحمد، جلدا ص ۵، ترمذی: ۲۱۵۸، أبو داود: ۳۲۲۸) اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیک کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئی تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے جب کہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس صورت میں فَانِنْ قَمْ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِیْمَانِ کے تحت اس کی گنجائش ہے۔ آیت بھی اس صورت کی متحمل ہے۔

ا. "تم میں سے ہوں" کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں اور بعض نے کہا ہے کہ مُوصِی (وصیت کرنے والے) کے قبیلے سے ہوں۔ ای طرح ﴿الْمَرْنِ عِنْ غَدِرُكُو ﴾ میں دو مفہوم ہوں گے یعنی مِنْ غَیْرِ کُمْ سے مراد یا غیر مسلم (اہل کتاب) ہوں گے یا موصی کے قبیلے کے علاوہ کی اور قبیلے سے۔

٧. ليعني سفر ميں كوئى ايسا شديد بيار ہوجائے كہ جس سے زندہ بيچنے كى اميد نہ ہو تو وہ سفر ميں دو عادل گواہ بناكر جو وصيت كرنا جاہے، كروہے۔

سلا لینی مرنے والے مُوْصِیْ کے ورثاء کو شک پڑجائے کہ ان اوصاء نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے تو وہ نماز کے بعد لینی لوگوں کی موجود گی میں ان سے قتم لیں اور وہ قتم کھاکے کہیں ہم لینی قتم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کررہے ہیں۔ لیعنی جیموٹی قتم نہیں کھا رہے ہیں۔

ڡؘٳڽؙڠؚۯٷڷٲڴٵۺػڡۜٞٵٞٳؿٚڴٵڡؘٵڂۯۑؽڠؙۅ۠ڡؗڹ مَقَامَهُمامِنَ الدِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْمُ الْأَوْلَيْنِ فَيُقْيِمِن بِاللهِ لَشَهَادَتُنَاۤ آحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَااعْتَدَبُنَاۤ آَلِثَالِاۤ الْكِينَ الظّٰلِلِينَ۞

ذلك آدْنَ آنُ يَّانْتُوْ الِلشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِمَا أَوْيُعَافُوْ آنَ تُرَدِّ أَيُمَانَ بَعَدَ أَيْمَانِهُ وَاتَّقُوا الله وَاسْمَعُوْ الْوَاللهُ لَا يَهُدِى الْقُومُ الْفُلِيقِيْنَ هَ

2.1. پھر اگر یہ پہتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ کی گناہ کے مرتکب (ہوکر حق بات چھپارہے) ہیں (ا) تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے (۱) یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں اللہ کی قتم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قتم ان دونوں کی اللہ کی قتم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔

1. یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو گھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈرجائیں کہ ان سے قسمیں لیٹے پرجائیں گی (۳) اور اللہ تعالی سے ڈرو اور سنو! اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

ا. لعنی جھوٹی قشمیں کھائیں ہیں۔

۲. أَوْلَيَانِ، أَولَىٰ كا تثنيه ہے، مراد ہے ميت لعنی موصی (وصيت كرنےوالے) كے قريب ترين دو رشتے دار ﴿ مِنَ اللّيٰ إِيْنَ اللّيَةِ عَيْنَ اللّيَةِ عَلَيْهِ ﴾ كا مطلب يہ ہے جن كے مقابلے پر گناہ كا ار تكاب ہوا تھا لعنی جھوٹی قسم كا ار تكاب كركے ان كو طئے والا مال بڑپ كرليا تھا۔ الأَوْلَيَانِ يہ يا تو هُمَا مبتدا محذوف كی خبر ہے يا يَقُوْمَانِ يا آخَرَانِ كی ضمير سے بدل ہے۔ لعني يتمون عربی رشتے دار، ان كی جھوٹی قسمول كے مقابلے ميں اپنی قسم دیں گے۔

سبب یہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس تھم میں پنہاں ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے میں اوصیاء صبح صبح صبح صبح سبح سبح صبح صبح اسب کے کوئکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے خیانت یا دروغ گوئی یا تبدیلی کا ارتکاب کیا تو یہ کاروائیاں خود ہم پر الٹ سکتی ہیں۔ اس واقعہ کی شان نزول میں بدیل بن ابی مریم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شام تجارت کی غرض سب گئے، وہاں بیار اور قریب الرگ ہوگئے، ان کے پاس سامان اور چاندی کا ایک پیالہ تھا، جو انہوں نے دو عیسائیوں کے سپر دکرکے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصیت کردی اور خود فوت ہوگئے، یہ دونوں وصی جب واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بی دونوں وصی جب واپس آئے تو پیالہ تو انہوں نے بی فرست تھی جس میں تقسیم کر لیے اور باقی سامان ورثاء کو پہنچادیا۔ سامان میں ایک رقعہ بھی تھا جس میں سامان کی فہرست تھی جس کی رو سے چاندی کا پیالہ گم تھا، ان سے کہاگیا تو انہوں نے جموئی قسم کھالی لیکن بعد میں پیتہ چل گیا کہ وہ پیالہ انہوں نے فلاں صراف کو بیچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان غیر مسلموں کے مقابلے میں قسمیں کھا کر ان سے پیالے کی رقم وصول کی۔ یہ روایت تو سنداً ضعیف ہے۔ (نرمذی: ۱۹۵۹ ہندھی احمد شاکر۔ مصر) تاہم ایک دو سری سند سے حضرت کی رقم وصول کی۔ یہ روایت تو سنداً ضعیف ہے۔ (نرمذی: ۱۹۵۹ ہندھی آحمد شاکر۔ مصر) تاہم ایک دو سری سند سے حضرت این عباس مٹائنٹی ہے بھی مختصراً یہ مردی ہے، جے علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (سمی تاہم ایک دو سری سند سے حضرت این عباس مٹائنٹی ہے بھی مختصراً یہ مردی ہے، جے علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (سمی تاہم ایک دو سری سند موری ہے، جے علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (سمی تاہم ایک دو سری سے مقابل شائن کے صبح تری دورہ تاہ مردی ہے، جے علامہ البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ (سمی تاہم ایک دو سری سند سے حضرت

يَوْمَرَكِجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَاۤ الْحِبْثُمُّ قَالُوُّا لَاعِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْقُيُّدِيِ۞

إِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى الْنَ مُرْهُمُ اذْكُرْ نِعْمَيْنَ عَلَيْكَ
وَعَلَّى وَالِدَيْكَ إِذْ آيَتَكُ تُنْكَ بِرُوْجِ الْقُكُسِّ
فَكُوْ النَّاسَ فِي الْمَهُو وَكَهَلَّا الْذِعْمَنُكُ الْمُثَبِ
وَانِحَكُمْةَ وَالتَّوْرُلةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَرَادْ تَغْلُقُ مِنَ
الطِّلْيِنَ كَهَيْئَةِ الطَّلِيرِ بِإِذْ فِي قَنَفَعُمُ فِيهَا فَتَكُونُ
طَيْرًا لِيَا ذِنْ وَتُبْرِئُ الْالْمُهَ وَالْاَبْرُضَ بِإِذْ فِيُّ مُونَوْ الْمُؤْتِي بِإِذْ فِي الْمَيْسِينِ فَيَقَالَ وَمُنْفَعُمُ وَالْمُرَضِّ بِإِذْ فِيَّ الْمُؤْتِي فِي الْمُونِيِّ فِي الْمَيْسِينِ فَقَالَ الْمُونِي كَمْ وَالْمُونِيِّ فَقَالَ الْمُؤْتِي فَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنُ فِي الْمُسِيِّنِ فَقَالَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ فِي الْمُسِيِّنِ فَقَالَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ فِي الْمُسِيِّنِ فَقَالَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِيِّ فَقَالَ وَمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ فِي الْمُسَالِقُونُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّالِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِينَاتِ فَقَالَ وَمُنْ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِهُمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُو

1. جس روز الله تعالیٰ تمام پیغیروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو پھھ خبر نہیں<sup>(1)</sup> تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جانے والا ہے۔

ا. انبیاء علیم السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا یا برا جو بھی معاملہ کیا، اس کاعلم تو یقینا انہیں ہوگا لیکن وہ اپنے علم کی نفی یا تو محشر کی ہولناکیوں اور اللہ جل جلالہ کی ہیت وعظمت کی وجہ ہے کریں گے یا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حالات ہے ہوگا۔ علاوہ ازیں باطنی امور کا علم تو کلیت صف اللہ ہی کو ہے۔ اس لیے وہ کہیں گے علام الغیوب تو تو ہی ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء ورسل عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کو جتنا پچھ بھی علم ہوتا ہے، اولاً تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ثانیا ان سے بھی ان کو بذریعہ وی ہی آگاہ کیا جاتا ہے۔ حالاتکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کا علم واتی طور پر ہو، نہ کہ کی کے بتلانے پر اور جس کو بتلانے پر کی چیز کا علم عاصل ہو اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا، نہ وہ عالم الغیب وہ تا ہی ہے۔ فافھے م وَتَدَبَّرُ وَلَا تَکُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ.

٨. اس سے مراد حضرت جبريل عليها ميں جيسا كه سوره بقره كى آيت: ٨٥ ميس كزراـ

٣. گود ميں اس وقت كلام كيا، جب حفرت مريم عليقاً اپنے اس نومولود (بنج) كو لے كر اپنی قوم ميں آئيں اور انہوں في اس بنج كو ديكھ كر تعجب كا اظہار اور اس كی بابت استفسار كيا تو اللہ كے حكم سے حضرت عليى عليقاً في شير خوارگى كے عالم ميں كلام كيا اور بڑى عمر ميں كلام سے مراد نبوت سے سرفراز ہونے كے بعد دعوت و تبليغ ہے۔
٨. اس كى وضاحت سورة آل عمران كى آيت: ٢٨ ميں گزر چكى ہے۔

مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے تھم سے، اور جب کہ تم مر دول کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے تھم سے، اور جب کہ جب کہ عیں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے (<sup>(1)</sup> پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہاتھا کہ بجو کھلے جادو کے یہ اور پچھ بھی نہیں۔ (<sup>(4)</sup> کہاتھا کہ بجو کھلے جادو کے یہ اور پچھ بھی نہیں۔ (<sup>(4)</sup> کہ تم مجھ لا اور جب کہ میں نے حواریین کو تھم دیا (<sup>(5)</sup> کہ تم ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ تم ایمان لائے اور آپ شاہد رہے کہ تم پورے فرمال بردار ہیں۔

ۅٙٳڎ۬ٲۅ۫حَيثُ إِلَى الْحَوَّارِيِّنَ آنُ اٰمِنُوْ إِنْ وَيِرِسُو لِنَّ قَالُوْ ٓ الْمَثَّا وَاشْهَدُ رِبَّاتَنَا مُشْلِمُونَ

ا. ان معجوات کا ذکر بھی مذکورہ سورت کی آیت: ۴م میں گزرچکا ہے۔

ج. یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ کے قتل کرنے اور سولی دینے کے لیے تیار کی تھی۔ جس سے اللہ نے بچاکر انہیں آسان پر اٹھالیا تھا۔ ملاحظہ ہو حاشیہ سورۂ آل عمران آیت: ۵۴۔

سو برنی کے مخالفین، آبات الہی اور معجزات دیکھ کر انہیں حادو ہی قرار دیتے رہے ہیں۔ حالانکہ حادو تو شعیدہ بازی کا ایک فن ہے، جس سے انساء علیہم السلام کو کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ علاوہ ازیں انساء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق الله تبارک و تعالیٰ کی قدرت وطاقت کا مظہر ہوتے تھے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے تھم سے اور اس کی مشیت وقدرت سے ہوتے تھے۔ کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا اللہ کے علم اور مشیت کے بغیر کوئی معجزہ صادر کرکے و کھا ویتا، ای لیے یہاں بھی دیکھ کیلیے کہ حضرت علییٰ غالیٰٹا کے ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے چار مرتبہ یہ فرمایا "باڈنٹی" کہ "ہر معجزہ میرے تھم سے ہوا ہے۔" یہی وجہ ہے کہ جب نبی مَثَاثَیْثِ اسے مشرکین مکہ نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر: ۹۱-۹۳ میں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب میں نبی منگالیونیا نے يهي فرمايا ﴿ سُعُكَانَ رَبِي هَلُ كُنْتُ إِلَّا بَشُولًا ﴾ (ميرارب ياك ب (يعني وه تواس كزوري سے ياك ب كه وه يه چيزين نه د کھا سکے، وہ تو د کھاسکتا ہے لیکن اس کی حکمت اس کی مقتضی ہے یا نہیں؟ یا کب مقتضی ہو گی؟ اس کا علم اس کو ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے) لیکن میں تو صرف بشر اور رسول ہوں) لیعنی میرے اندر یہ معجزات و کھانے کی اپنے طور یر طاقت نہیں ہے۔ بہر حال انساء علیهم السلام کے معجزات کا جادو ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو جادوگر اس کا توڑ مہیا کر لیتے۔ لیکن حضرت موسی علیمالا کے واقع سے ثابت ہے کہ دنیا بھر کے جمع شدہ بڑے بڑے جادو گر بھی حضرت موسیٰ علیٰ ایک معجزے کا توڑنہ کر سکے اور جب ان کو معجزہ اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہوگیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ۸. حَوَار بِیْنَ سے مراد حضرت عیسیٰ علیمُلا کے وہ پیرو کار ہیں جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مدد گارہے۔ ان کی تعداد ۱۲ بیان کی جاتی ہے۔ وحی سے مرادیہاں وہ وحی نہیں ہے جو بذریعہ فرشتہ انسیاء علیهم السلام پر نازل ہوتی تھی بلکہ یہ وحی الہام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں القاء کر دی حاتی ہے، عصبے حضرت موسیٰ علینا کی والدہ اور حضرت مریم علیا کا کو ای قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی ہی سے تعبیر کیا ہے۔

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِعِيسُى ابْنَ مَرْيَحَ هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُثَنِّلَ عَلَيْمُنَا مَا إِمَا مِنَ السَّمَاءُ قَالَ الْتَقُواالله وَلُكُنُكُمُ ثُورُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

قَالُوا سُرِ يُكِ اَنْ تَأَكُّلَ مِنْهَا وَتَطْهَ بِيَّ قُلُونِيَّا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدُ صَدَقْتَنَا وَ نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشِّهريُّيَنَ®

قَالَ عِيْمَى ابْنُ مُرْتَجَ اللَّهُةَّرَتَّبَنَٱلْزِلُ عَلَيْنَامَآلِ لَهُ مِّنَ التَّمَا ِتَكُونُ لَنَاعِيْلِالْوَقِلِنَا وَاخِرِنَا وَالْيَةَ مِّنْكَ وَارْدُقْنَا وَانْتَ خَيُوالْوْزِقِبْنَ

111. وہ وقت یاد کے قابل ہے جب کہ حواریوں نے عرض کیا کہ اے علیے بن مریم! (طبطان) کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسان سے ایک خوان نازل فرمادے؟ (۱) آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ (۲) سااا. وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلول کو پورا اطمینان ہوجائے اور ہمارا یہ یہ سے بیج بولا ہے اور ہمارا دینے والوں میں سے ہو ہوائیں۔

۱۱۳. عیمیٰ این مریم (عیرانی) نے دعاکی کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے بعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہوجائے (اس اور تیری طرف

ا. مَاؤِدَةً الیے برتن (یینی، پلیٹ یاٹرے وغیرہ) کو کہتے ہیں جس میں کھانا ہو۔ اس لیے وستر خوان بھی اس کا ترجمہ کرلیا جاتا ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے حواریین نے مزید ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے حواریین نے مزید اطمینان قلب کے لیے یہ مطالبہ کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ اس کے احیاہ موتی کے مشاہدے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔

۲. لیعنی یہ سوال مت کرو، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے کیونکہ حسب طلب معجزہ و کھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ایمان میں کمزوری عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عیمیٰ علیہ اس مطالبے سے روکا اور انہیں اللہ سے ڈرایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت موئی علیہ ایک والدہ اور حضرت مریم نَبِیَّةٌ شمیں، اس لیے کہ ان پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، صبح نہیں۔ اس لیے کہ یہ وحی، وحی الہام ہی تھی، جیسے یہاں ﴿أَوْحِیْتُ إِلَیْ الْحَوَّالِیِّنَ﴾ میں ہے یہ وحی رسالت نہیں ہے۔

سب اسلامی شریعتوں میں عید کا مطلب یہ نہیں رہا ہے کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اظلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے بھم طریقے سے طرب ومسرت کا اظہار کیا جائے، چراغال کیا جائے اور جشن منایا جائے، جسا کہ آن کل اس کا یہی مفہوم سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے مطابق تہوار منائے جاتے ہیں۔ بلکہ آسانی شریعتوں میں اس کی جیشت ایک ملی تقریب کی ہوتی ہے، جس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس روز پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی تکبیر و تحمید کے زمز مے بلند کرے۔ یہاں بھی حضرت عینیٰ عَلَیْمِا نے اس دن کو عید

سے ایک نشانی ہوجائے اور تو ہم کو رزق عطا فرمادے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔

110. حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو الی سزا دول گا کہ وہ سزا دنیا جہان والول میں سے کسی کو نہ دول گا۔

117. اور وہ وقت بھی قابل ذکرہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے علیمیٰ بن مریم! (علیہالہ ) کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری مال کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو<sup>(۲)</sup> علیمیٰ (علیہ اً) عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو قَالَ اللهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُؤْفَهُ مَنَّ يَكُفُّرُ بَعُثُ مِثَكُّمُ فَإِنِّ أُعَيِّبُهُ عَذَا الْالْأَاعَدِّبُ الْحَالِّمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَمِيْنَ ﴿

وَاذْ قَالَ اللهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ اَنْتُ قُلْتَ لِلتَّاسِ اتَّخِذُونُ وَأُوْ الْهَايِّنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ سُجُعَنَكَ مَا يَكُونُ لِنَ النَّا قُوْلَ مَالَيْسَ لِيُجَوِّ آنَ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمْتَهُ تَعْلَكُمُ مَا فِي نَفْسِنَ وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي

بنانے کی جس خواہش کا اظہار کیا ہے اس ہے ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم تعریف و تجید اور تکبیر و تحدید کریں۔ بعض اہل بدعت اس "عید مائدہ" ہے "عید میلاد" کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ اول تو یہ ہماری شریعت ہے پہلے کی شریعت کا واقعہ ہے، جے اگر اسلام بر قرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کردی جاتی۔ دوسرا یہ پینیبر کی زبان سے "عید" بنانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پینیبر بھی اللہ کے حکم ہے شر کی احکام بیان کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ تیسرا عید کا مفہوم ومطلب بھی وہ ہوتا ہے جو نہ کورہ بالا سطر وں میں بیان کیا گیا ہے۔ جب کہ "عید میلاد" میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ لہذا "عید میلاد" میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی "عید میلاد" کے بدعت ہونے میں کوئی شک وشید نہیں ہے۔ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ایس عید الفظر اور عید الافتحیٰ۔ ان کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔

ا. یہ مَائِدَۃٌ (نوان طعام) آسان سے اترا یا نہیں؟ اس کی بابت کوئی صحیح اور صریح مرفوع صدیث نہیں۔ جمہور علاء (امام شوکائی اور امام ابن جریر طبری سمیت) اس کے نزول کے قائل ہیں اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ ﴿ اِنِّهُ مُنَوِّلُهُ اَعْلَیْکُهُ ﴾ شوکائی اور ان کا استدلال قرآن کے الفاظ ﴿ اِنِّهُ مُنَوِّلُهُ اَعْلَیْکُهُ ﴾ سے ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہم جو یقینا سچا ہے لیکن اسے اللہ کی طرف سے یقینی وعدہ قرار دینا اس لیے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ الله تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط سن کر انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جس کے بعد اس کا نزول نہیں ہوا۔ امام ابن کشیر نے ان آثار کی اسانیہ کو جو امام مجاہد اور حضرت حسن بھری سے منقول ہیں، صحیح قرارویا ہے۔ نیز کہا ہو کہ درج ہے کہ ان آثار کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ نزول مائدہ کی کوئی شہرت عیمائیوں میں ہے، نہ ان کی کتابول میں ورج ہے۔ طالائکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم از ورج ہے۔ طالائکہ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم از مرج سے دفق ہونا چاہیے تھا اور کتابوں میں بھی تواتر سے یا کم از

٢. يه سوال قيامت كے دن ہو گا اور مقصد اس سے الله كو جھوڑ كركسى اور كو معبود بنالينے والوں كى زجرو توبيخ ہے كه جن

## نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنْتَ عَكَامُ الْغُيُوبِ®

۵ٲڠؙڷؾؙڰؠؙٛٳ؆ٚڡػٙٲٙڡۘٷؾؘؽٝڿ؋ٙڶۣٵۼۘڹٮ۠ۅۘۘۘٳڶڵۿۮڔٙؾٞ ۅؘڔٙؾۜڹٛۄٝٷۘڮؙڹؙؿٸؽڣۺۺڣۑؙڴٲ؆ۮؙڡؙؿڣۿۄؙٷڶڰٵ ؿۜٷٞؿؾؘؽ۫ػؙڹؾؘٲڹؾٵڶؾۜۊؠؽۼؖؿڣٝؗۅؙٲڹؾۘڡٙڵڮڰؚڵ ۺۧۼؙۺۿؽڰٛ۞

منوہ سمجھتا ہوں، مجھے کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں الی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا۔ تو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ ('' بے شک تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ کال. میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب بے۔ ('' میں ان پر مطلع رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھالیا تو تو بی ان پر مطلع رہا۔ ('') اور تو جب تو نے مجھ کو اٹھالیا تو تو بی ان پر مطلع رہا۔ ('')

کو تم معبود اور حاجت روا سیجھتے تھے، وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیبائیوں نے حضرت مسیح علیباللہ کے معبائیوں نے حضرت مسیح علیباللہ کے حضرت مسیح علیباللہ کو بھی اللہ (معبود) بنایا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مِن دُوْنِ الله (اللہ کے سوا معبود) وہی نہیں ہیں جنہیں مشرکین نے پھر یا لکڑی کی مورتیوں کی شکل میں بناکر ان کی بوجا کی، جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علاء اپنے عوام کو یہ باور کراکے مفالطہ دیتے ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے بھی مِن دُوْنِ اللهِ میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کی بھی انداز سے عبادت کی۔ جیے حضرت عیسیٰ علیبالا اور مریم علیبالا کی عیبائیوں نے کی۔ ایس شامل ہیں جن علیم علیب علم عیب کی نفی فرمارہ ہیں۔

ا. حضرت عیسیٰ علیبالا کتنے واضح الفاظ میں اپنی بایت علم عیب کی نفی فرمارہ ہیں۔

۲. حضرت عیسیٰ غالیٰلاً نے توحید وعبادت رب کی یہ دعوت عالم شیر خوار گی میں بھی دی، جیسا کہ سورۂ مریم میں ہے اور عمر جوانی وکہولت میں بھی۔

ٳڽؙؾؙۼڹۜڣؙۿؗؗۉؘٷؘڵۿ۠ڎٛ؏ؠٵۮڮٷٳؽؗؾۼؙۛڣۯڵۿؙۄۏٛٳڷڰ ٳڹؿٵڷۼۯ۫ؽڒؙٳؙؙڂڲؽۿ۞

قَالَ اللهُ لَمْذَا لِغَ مُنِنَفَعُ الصَّدِقِيْنَ صِدَّهُ مُّمَّ لَهُمُ حَبِّتُ بَجِرِي مِنْ تَوْمَ الْأَنْهُ خِلِائِنَ فِيُهَا اَبَكَأْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْخِطِيْرُ ۖ

ڽڵٷڡؙڷڰؙٳڶۺۜڵۅ۬ٮؘؚۅٙٲڷۯۻۣۅٙڡۧٳڣۣۿۣؿۧۅۿۅۜٷڮڮٚ ؿۜۼؙٞٷؿۯؙۿ

ہر چیز کی بوری خبر رکھتا ہے۔

۱۱۸. اگر تو ان کو سزادے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرمادے تو تو زبردست ہے حکمت والا ہے۔

119. الله تعالی ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ ہے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا<sup>(۲)</sup> ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الله تعالی ان سے راضی اور خوش ہیں، یہ بڑی (بھاری) کامیابی ہے۔

۱۲۰ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسانوں کی اور زمین کی اور ان میں موجود ہیں اور وہ ہرشے پر اور کی قدرت رکھتا ہے۔

يم كبول كا جو العبر الصالح (حضرت عميل عليه أف كها) ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهُم شَهِينَ الْمَادُمُتُ فِيهِمْ قَلَمَا تَوَقَيْتَوَى كُنْتَ الْتَوْبَبِعَلَيْهِم ﴾ (صحيح البخاري، تفسير سورة المائدة وكتاب الأنبياء - صحيح مسلم، باب فناء الدنيا وبيان الحشريوم القيامة).

ا. یعنی مطلب یہ کہ یا اللہ! ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپر د ہے، اس لیے کہ تو فَعَالُ لِّمَا یُرِیْدُ بھی ہے، (جو چاہے کرسکتا ہے) اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ﴿ لَا يُسْتَىٰ عَمَا يَقَعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ (الأنبياء: ٣٣) (اللہ جو کچھ کرتا ہے، اس سے باز پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی)۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی و بے لی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی عظمت وجلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو ومغفرت کی التجاء بھی۔ سجان اللہ! کیسی عجیب وبلیغ آیت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی عَلَیْ اَلَیْمُ پُر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے الی کیفیت طاری ہوئی کہ اب بار بار ہر رکھت میں اسے ہی پڑھتے رہے، حتی کہ صبح ہوگئی۔ (مسند احدد جدہ، م۱۳۵)

۲. حضرت ابن عباس طِنْ النَّحْدُ نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے ہیں یَنْفَعُ الْمُوَ حِّدِیْنَ تَوْ حِیْدُهُمْ وہ دن ایسا ہو گا کہ صرف توحید ہی موحدین کو نفع پہنچائے گی، لینی مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگ۔

## سورہ انعام کی ہے اور اس میں ایک سوپنیٹھ آیتیں اور میں رکوع ہیں۔

## يِسْ مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

سُورَةُ النَّعَالِ

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ٱػۘڡٛٮؙۮۑڵؾۄٳڷؽؽڂؘػٙٵڶۺؖؠؗٝۏؾؚۘۘۘۅؘٲڵۯڞ۬ ۅؘۻۼڶٳڶڟ۠ڵؠ۠ؾؚۅٙٳڶؾؙ۠ۅؙۯڎ۠ؿٚڗٳڷۮؚؽڹۜػؘڡٞۯؙۊٳ ؠؚڒؠٙۿؚۣؗۿڽؘڲۮڸڎٛؽ۞

1. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا<sup>(۱)</sup> پھر بھی کافرلوگ (غیراللہ کو) اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ '' ۲. وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا<sup>(۲)</sup> پھر ایک وقت معین کیا<sup>(۳)</sup> اور (دوسرا) معین وقت خاص اللہ ہی کے مزد یک ہے <sup>(۵)</sup> پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ <sup>(۲)</sup>

ۿؙۅٙٳڷۜڬؚؽؙڂؘڷڡۜٙڴۏۺۣ۫ڟۣڽؙؙؾ۫ۊۜڟٙؽٵڿڵۮۅٙٳۻڷ ۺؙۺۜۑۼڹؙڬؙؿؙؾؙۄۜٲٛڣٛؗؗٛؗؗٛؗٛؿؘؾؙڒؙۏؙڹ۞

س. اور وہی ہے معبود برحق آسانوں میں بھی اور زمین میں میں میں اور تمہارے میں میں بھی، وہ تمہارے یوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے

وَهُواللهُ فِي التَّمُلُوتِ وَ فِي الْأَرْضِ يُعُلُمُ بِيُّرُكُمُ وَجَهْرَكُمُ وَيَعْلَكُمُ مَا تَكْيِسَبُونَ۞

ا. ظلمات سے رات کی تاریکی اور نور سے دن کی روشنی یا کفر کی تاریکی اور ایمان کی روشنی مر اد ہے۔ نور کے مقابلے میں ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ظلمات کے اسباب بھی بہت سے ہیں اور اس کی انواع بھی متعدد ہیں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو اپنی تمام انواع کو شامل ہے۔ (فق القدی) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ چونکہ ہدایت اور ایمان کا راستہ ایک ہی ہے، چار یا پانچ یا متعدد نہیں ہیں، اس لیے نور کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔

۲. لینی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک تھبراتے ہیں۔

سار لیخی تمہارے باپ آدم علیظا کو، جو تمہاری اصل ہیں اور جن سے تم سب نکلے ہو۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تم جو خوراک اور غذائیں کھاتے ہو، سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اور انہی غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر تخلیق انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس کحاظ سے گویا تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی۔

هم. لیعنی موت کا وقت۔

۵. لیمن آخرت کا وقت، اس کا علم صرف الله بی کو ہے۔ گویا پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی عمر ہے اور دوسری اجل مسیٰ ہے۔ مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک دنیا کی کل عمر ہے، جس کے بعد وہ زوال وفناء سے دوچار ہوجائے گی اور ایک دوسری دنیا لیمن آخرت کی زندگی کا آغاز ہوجائے گا۔

۲. یعنی قیامت کے وقوع میں جیسا کہ کفار ومشرکین کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکز مٹی میں مل جائیں گے تو کس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جاسکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "جس نے تہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔" (سورہ یسین)

ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔(۱)

میں ہے نہیں آئی گر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔
میں سے نہیں آئی گر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔

6. انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پینچی، سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔
(۱)

7. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتی جماعتوں کو ہلاک کرچکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں کہ تم کو وہ قوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچ سے نہریں جاری کیں۔ پھر برسائیں اور ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کرڈالا (۳) اور

ۅؘڡؘٵؾ۬ڷؿۿۣۅۛڡؚڽؖڹٳؾۊؚۺٙٵڽڗؚڗؠٚۿٳٙڒڰٵٮ۫ۅؙٵۼؠؙٵ ؙۿۼڔۻؽڹ۞

فَقَكَاكَنَّابُوْابِالْحَقِّ لِلتَاجَاءُهُمْ فَسَوْفَ يَاتِّيُهِمُ اَبْتَعُا مَا كَانُوْابِهِ بِيُنَتَّفُذِءُونَ۞

ٱلَوْبَيَوْاكُوْ اَهْلَكُنَامِنُ قَبْلِهِهُ مِّنْ قَوْتٍ مَّلَّاهُمُّ فِى الْاَرْضِ مَالَهُ كَمِّنْ كَلَمُ وَالْسُلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمُ سِّلْدَرَارًا "فَتَجَلَّنَا الْاِنْهُ لِتَغَوِّيْ مِنْ تَغْنِيمُ فَاهْلَكُنْهُمْ بِثِنْ نُوْيَرِمْ وَالْشَكَّانَامِنُ بَعْدِهِمْ قَرْنَا اخْرِيْنَ © اخْرِيْنَ

ا. اہل سنت یعنی سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لاکن ہے لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے بعنی اس کے علم وخبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ البتہ بعض گراہ فرقے اللہ تعالی کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور وہ اس آیت سے اپنے اس عقیدے کا اثبات کرتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے یہ استدلال بھی صحیح نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کو آسانوں اور زمین میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور آسانوں اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے اور آسانوں اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے اور آسانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے، وہ اللہ تبہارے پوشیدہ اور ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، سب کو جانتا ہے۔ (خ القدیر) اس کی اور بھی بعض توجیہات کی گئی ہیں جنہیں اہل علم تفیروں میں ملاحظہ کرکتے ہیں۔ مثل تفیر طبری وابن کثیر وغیرہ۔

۲. لیعنی اس اعراض اور محکم یہ وال انہیں پنچے گا اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش! ہم اس کتاب برحق کی محکم سے اور اس کا استہزاء نہ کرتے۔

سو، لینی جب گناہوں کی پاداش میں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں درآل حالیکہ وہ طاقت وقوت میں بھی تم سے کہیں زیادہ تھیں، تو تنہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے کہیں زیادہ تھیں اور خوش حالی اور وسائل رزق کی فراوانی میں بھی تم سے بہت بڑھ کر تھیں، تو تنہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت کامیاب وکامران ہے۔ یہ استدراج وامہال کی وہ صورتیں ہیں جو بطور امتحان اللہ تعالی قوموں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ مہلت عمل ختم ہوجاتی ہے تو پھر یہ ساری ترقیاں اور خوش حالیاں انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتیں۔

ان کے بعد دوسری جماعتوں کو بیدا کردیا۔

2. اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیت تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔(۱)

۸. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ
 کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا
 قصہ ہی ختم ہوجاتا۔ پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ (۳)

ۅؘڵۅٞڹۜڗٞڵٮٵؽڮػؿٵؚؽ۬ٷٷڟٳڛڡؘؘڵۺڡؙۅؙڰ ؠۣٲؽۑؽڣۣڂڵڡؘۜٵڶ۩ٙۮؚؽٮؘػڡٚۯؙٷٙٳڶؙۿۮؘ۩ٙٳڷٳ ڛؿۛٷ۠ؿؙؠٛؿٛ۞

وَقَالُوْالُوْلَاَ اٰتُزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَوَانَزُلْنَا مَلَكًا ۗ لَقَضِٰى الْوَمْرُتُمُّ لِكُنْيُظُرُوْنَ ۞

ا. تاکه انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح آزمائیں۔

۲. یہ ان کے عناد و جحود اور مکابرہ کا اظہار ہے کہ اتنے واضح نوشتہ الٰہی کے باوجود وہ اسے ماننے کے لیے تار نہیں ہوں گے اور اسے ایک ساحرانہ کرتب قرار دیں گے۔ صبے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے۔ ﴿وَلُوفَتُتُحْنَا عَلَيْهُمُ يَانَامِنَ السَّمَاءَ فَطَلُوْ إِنِهُ وَيُعُونُونَ \* لَقَالُوا أَغَالُمُونَ الْصَارُنَا لِلْ عَرْقُ فَوْمُ مَّسْعُورُونَ ﴾ (الجر: ١٠، ١٥) (اگر جم ان ير آسان كا كوئي دروازہ کھول دس اور یہ اس میں چڑھنے بھی لگ حائیں تب بھی کہیں گے جماری آئکھیں متوالی ہوگئی ہیں بلکہ ہم پر حادو كرديا كيا ہے) ﴿ وَإِنْ تَكِرُوا كِينَا مِنَ اللَّهُمَا مِسَاقِطَا يَقُولُوا سَعَاتُ مِّرَكُونُهُ ﴾ (اطور: ٣٣) (اور اگر وہ آسان سے گرتا ہوا كلزا جمي دیکھ لیں تو کہیں گے کہ تہ یہ تہ بادل ہیں)۔ یعنی عذاب الٰہی کی کوئی نہ کوئی ایک توجیہ کرلیں گے کہ جس میں مشبت الہی کا کوئی دخل انہیں تسلیم کرنا نہ بڑے۔ حالاں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ س. الله تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے جتنے بھی انساء ورسل جھیے وہ انسانوں میں سے ہی تھے اور ہر قوم میں اس کے ایک فرد کو وحی ورسالت سے نواز دیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی رسول فریصنہ تبلیغ ودعوت ادا ہی نہیں کرسکتا تھا، مثلاً اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسول بناکر بھیجتا تو ایک تو وہ انسانی زبان میں گفتگو ہی نہ کریاتے دوسرا وہ انسانی حذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مخلف حالات میں مخلف کیفیات وحذبات کے سیجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ ایس صورت میں ہدایت ور ہنمائی کا فریصنہ کس طرح انحام دے سکتے تھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ا کہ بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ہی نبی ورسول بنایا۔ چنانحہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے بطور احسان ہی قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے ﴿ لَقَدُ مُنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَعَتَ فِيْهِمُ أَسُولًا مِنْ أَنْفُيهُمْ ﴾ (آل عران: ١٢٣) (الله تعالىٰ في مومنول ير احسان فرماما جب کہ انہی کی جانوں میں سے ایک شخص کو رسول بناکر بھیجا) لیکن پنجمبروں کی بشریت کافروں کے لیے حمیرت واستعاب کا باعث رہی۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے ہونا چاہیے گویا ان کے نزدیک بشریت رسالت کے شامان شان نہیں تھی۔ جیسا کہ آج کل کے اہل بدعت بھی یہی سبھتے ہیں۔ تَشَالَهَتْ قُلُوْ بُھِمْ اہل کفر وشرک، رسولوں کی بشریت کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کے خاندان، حسب نسب ہر چیز سے واقف ہوتے

ۅٙڷۏۘڿۘۼڷڬؙ؋ؙڡؘڷڴٵڴڿۼڷڬۿۯڿؙڵۘٲٷٙڸؘۺٙٮؙٵ عَكَيْهِـمْ مَّاكِلْشِئُونَ۞

ۅٙڵڡۜٙؽٳٳۺؾؙۿڗؽٙؠؚۯۺڸ؈ۨڽؙؿؘڸڰ؋ػٲؿ ڽٳؙڷٚۮؚؽڹؙڛؘڿۯؙۅؙٳڡؠۛ۬ۿؙؗڡ۫ڡٵۜػٵڡٛ۫ٵۑ؋ ڮٮٛٮٞۿڔ۬ٷؙڽؘ۞۫

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّةً انْظُرُواكَيْفَ كَانَ عَاِمَتُهُ الْمُكَنِّيْنُ<sup>©</sup>

قُلُ لِبِّنُ مَّافِى السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضُ قُلُ يِلْهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ التَّحْمَة لَيَجُمْعَ ثُكُمُ الْ يَوْمِ الْقِيمَة لارَيْبَ فِيْةً الَّذِينَ خَسِرُ وَآا نُفْسَهُمُ فَهُمُ الْوَيْمَةُ لارَيْبَ فِيْةً الَّذِينَ خَسِرُ وَآا نُفْسَهُمُ فَهُمُ

9. اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی
 ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی شبہ ہوتا
 جو اب شبہ کررہے ہیں۔<sup>(1)</sup>

•ا. اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغیر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے۔ پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگھیرا جس کا تمسخر اللہ تھے۔

11. آپ فرماد بیجے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔

17. آپ کہیے کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے، آپ کہد دیجے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے (۲) تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس

رسالت کے منافی سیحفے کی وجہ سے رسولوں کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمارہا ہے کہ اگر جم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو رسول بناکر سیمجتے یا اس رسول کی تصدیق کے لیے ہم کوئی فرشتہ نازل کردیے (جیسا کہ یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے) اور پھر وہ اس پر ایمان نہ لاتے تو انہیں مہلت دیے بغیر ہلاک کردیا جاتا۔

ال یعنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول بناکر سیمجنے کا فیصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتے کی اصل شکل میں تو آئہیں سکتا ہیا گئار ہم فرشتے کی اصل شکل میں تو آئہیں سکتا کہ اسے انسانی شکل میں بھیجا جاتا۔ لیکن یہ تمہارے لیڈر پھر یہی اعتراض اور شبہ پیش کرتے کہ یہ تو انسان ہی ہے، جو اس وقت بھی وہ رسول کی بشریت کے حوالے سے پیش کررہے ہیں تو پھر فرشتے کے جیجنے کا بھی کیا فائدہ؟

اب جس طرح حدیث میں بی شکن پیٹے کے فرمایا "جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا بان رَحْحَمَتِیْ نَعْلِبُ عَضَبِیْ " رصحیح البخاری، کتاب التوحید، وبدہ البخلق، مسلم کتاب التوبة) " یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے "کیکن یہ رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب سخت غضب ناک ہوگا مطلب ہے "کیکن یہ رحمت قیامت کے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب سخت غضب ناک ہوگا مطلب یہ ہو ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت بیں تو اس کی رحمت میں بی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس بی ویش یاب بورہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت فیض یاب بورہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شخص کی بھی روزی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت

تھے لیکن رسالت کا وہ انکار کرتے رہے۔ جب کہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن بشریت کو

میں کوئی شک نہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

 وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي النَّيْلِ وَالنَّهَ لَا يُوَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

فُلُ آغَيْرُاللهِ آتَخِنُ وَلِيَّا فَاطِرِ السَّلْوَتِ وَالْارَضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلاَيُطْعَمُ \* قُلُ إِنِّيَ امِرْتُ آنُ آكُونَ آقِلَ مَنُ آسُلَمَ وَلاَ تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

> قُلْ إِنَّ أَخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِعَظِيْمِ

مَنْ يُُصْرَفُ عَنْهُ يُومَ إِن فَقَدُ رَحِمَهُ وَدُلِكَ الْفَوْرُ الْمُهُ يُن ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

ۅؘٳڹٛڲۺۘڛؙڬٳڶڷ۠ڎؠؚڝٛ۫ڗۣڣؘڵٳػڵۺڡؘڮۤٳ؆ۿۅٞ ۅٙٳڽؙڲۺۺۘڮۼؽؙڔۣۏۘۿۏؘۼڶ ڪ۫ڸؚۜۺؘؽؙ

ا. وَلِيٌّ سے مراد يهال معبود ہے جيسا كه ترجمه سے واضح ہے ورند دوست بنانا تو جائز ہے۔

۲. لینی اگر میں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو چھوٹر کر کسی اور کو معبود بنائیا تو میں بھی اللہ کے عذاب سے نہیں چے سکوں گا۔

سر جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿ فَمَنَ نُحُونِهُ عَنِ الْقَالِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَانٌ فَالَا ﴾ (آل عران: ١٨٥) (جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کردیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا) اس لیے کہ کامیابی، خمارے سے فئے جانے اور نفع حاصل کر لینے کا نام ہے۔ اور جنت سے بڑھ کر نفع کیا ہو گا؟

قَدِيْرُ⊚

وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْنَ عِبَادِهِ وَهُوَالْعَكِيْدُ الْغَيِيدُ

ڠؙڵٲؿؙۺٛٷٞٲڬڹۯۺؘۿٳۮۘۜڐؙڟؙؚڸٳڵڷڡؙۜۺٙڡؚؽڵٵؽؽ۬ؽ ۅؘؠؽؽػڎۜٷؙۏڃٵڸڰۿڶٵڶڡٞ۠ؠٚٵڽؙڵٳٮؗڹڒٮػؙۏۑ؋ ۅڝؘؙڹڬۼٵؠۣۺڮۏڶۺٙۿۮۏڹٲؽۜڡؘۼٳڶؿٳڸۿڐ ٳٛڂٛؿڠؙڷ؆ٞٳۺؙۿڬڟ۫ڶٳڽٚڬؙۿۅٙٳڶڰٷٳڿڎٷٳۺؽ ؠڔؙؿ۠ٚۺ؆ٲؿؙٷؚٷڹ۞

ٱلَّذِيْنَ التَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَاءَهُمُّ ٱلَّذِيْنَ خِيمُولَانُشُكُمْ فَهُدُ لِايُّوْمِنُونَ

تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

1. اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے۔ اور عالب ہے برتر اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔

19. آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے، آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے در میان اللہ گواہ ہے۔

19 اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ ہے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پنچے ان سب کو ڈراؤں (شکیا تم چی چی بی گواہی دوگے قرآن پنچے ان سب کو ڈراؤں (شکیا تم چی چی بی گواہی دوگے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں، آپ کہہ دیجے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں، آپ کہہ دیجے کہ میں تو گواہی نہیں ویتا۔ آپ فرماد بھیے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔

معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔

معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔

کہ بہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن

ا. یعنی نفع وضرر کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے اور اس کے علم وقضاء کو کوئی رو کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ «اللَّهُمَّ لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِی لِمَا مَنعْت، وَلَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ» (صحیح البخاری، کتاب الاعتصام والقدر والدعوات- مسلم کتاب الصلاة والمساجد، "جس کو تو وے اس کو کوئی روئے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کس صاحب جیشت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچاسمی "نبی مُنافِظِیم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے ہے۔ صاحب جیشت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نبڑے ہرے جاہر لوگ اس کے سامنے ہے بس ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطبع ہے وہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، پس اسے معلوم ہے کہ اس کے احمان وعطاکا کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق۔

سر لینی اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحداثیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ سم ربیع بن انس ڈلٹٹٹ کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن بہنے جائے۔ اگر وہ سچا تتبع رسول ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف ای طرح بلائے جس طرح رسول اللہ شکاٹٹٹی کے لوگوں کو دعوت دی اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ شکاٹٹی کے لوگوں کو ڈرایا۔ (ابن کیر) لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائمیں گے۔(۱)

11. اور اس سے زیادہ بے انساف کون ہوگا جو الله تعالی پر جھوٹ بہتان باندھے یا الله کی آیات کو جھوٹا بتلائے (۲) ایسے بے انسانوں کو کامیابی نہ ہوگی۔ (۳)

۲۲. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکاء، جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، کہاں گئے؟

۲۳. پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قتم اللہ کی، اپنے پرورد گار کی، ہم مشرک نہ تھے۔ (")

ۅٙمَنَ}فُظكُمُ مِثَنِي افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيبًا اَوْكَذَبَ بِإِيْنِيةٍ إِنَّهُ لِاكِيْفَلِحُ الظّلِمُونَ©

وَيَوْمَ غَنْنُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُقَرَنَقُولُ لِلَّذِينَ اَشُولُواَ اَيْنَ تُتَرَكَّأَ وُكُوْالَّذِيْنَ كُنْنُةُ تَنْغَمُونَ۞

ثُعَلَىٰ تَكُنُّ فِتْنَتُهُمُ لِلْآآنُ قَالُوْا وَاللهِ رَبِّنَامًا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ⊙

ا. یعْرِفُوْنَهُ میں ضمیر کا مرجع رسول مَثَاثَیْجَاً ہیں یعنی اہل کتاب آپ مَثَاثِیْجَاً کو اپنے بیٹوں کی طرح پیچاہتے ہیں یونکہ آپ مُثَاثِیْجَاً کی صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں اور ان صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔
 اس لیے اب ان میں سے ایمان نہ لانے والے سخت خمارے میں ہیں یونکہ یہ علم رکھتے ہوئے بھی اثکار کررہے ہیں۔
 فَیانْ کُنْتَ لَا تَدْدِی فَتِلْكَ مُصِینَةٌ
 وَیِانْ کُنْتَ تَدْدِی فَالْمُصِیبَةُ أَعْظَمُ
 الگر تھے علم نہیں یہ تو بھی اگر یہ مصدید ہیں ہے ایم اگر علم یہ تو بھی زیادہ بڑی صدید ہیں۔

(اگر تھے علم نہیں ہے تو یہ بھی اگرچہ مصیبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زیادہ بڑی مصیبت ہے) ۲. لیعنی جس طرح اللّٰہ پر جھوٹ گھڑنے والا (نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا) سب سے بڑا ظالم ہے، اس طرح وہ بھی بڑا

العرب الله على الله إلى الله إلى جموت تحريف والا (نبوت كا جموع ادعوى كرنے والا) سب سے بڑا ظالم ہے، اى طرح وہ جى بڑا ظالم ہے جو الله كى آیات اور اس كے سپے رسول كى تكذیب كرے۔ جموٹے دعوائے نبوت پر اتنی سخت وعید كے باوجود بيد واقعہ ہے كہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت كے جموٹے دعوے كيے ہیں اور يوں يقيناً ني سَمَا ﷺ كى يہ چیش گوئی بيد واقعہ ہے كہ متعدد لوگوں نے ہر دور میں نبوت كے جموع كہ وہ نبی ہے۔ گذشتہ صدى میں بھى قادیان كے ایک فوض نے نبوت كا دعوى كيا وہ اس اس ليے سپا نبى اور بعض مسيح موعود مانتے ہیں كہ اسے ایک شخص نے نبوت كا دعوى كيا اور آج اس كے بيرو كار اسے اس ليے سپا نبى اور بعض مسيح موعود مانتے ہیں كہ اسے ایک قلیل تعداد نبى مانتی ہے۔ طلائكہ کچھ لوگوں كا كى جموئے كو سپا مان لینا، اس كى سپائى كى دلیل نہیں بن سكا۔ صدافت كے ليے تو قر آن وحدیث كے واضح دلائل كى ضرورت ہے۔

٣. جب يه دونوں بى ظالم بين تو نه مفترى (جھوٹ گھڑنے والا) كامياب ہو گا اور نه مكذب (جھٹلانے والا) اس ليے ضرورى ہے كه ہر ايك اينے انجام پر اچھى طرح غور كرلے۔

الم. فتنه ك ايك معنى جحت اور ايك معنى معذرت ك كي كئ بين بالآخريه جحت يا معذرت بيش كرك چواكارا حاصل

ٱنْظُرُكَيْتُكَكَّنْ بُوُاعَلَىٰٓ انْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمُ مِّا كَانْدِائِفْتَرُون

ۉۄۥ۫ٮؙٛۿؙۄٝ؆ٞؽۺڗؘؠ۫ڟٳڵؽڬڐڔۼۘۼڶٮٚٵۼڵٷؙۏۑۿؚۄ ٵڮٮۜڐٞٲؽؙؾؽؘڡٞۿۅٷٷٲٳڬڶڣۣڡۉٷۛۯٳ۠ۏٵڽؙؾۜؽڡؙڵڴ ٳڽڎٟڷڒؽؙٷؙؚڡٮؙٷٳڣڵڂڴٙؽٳۮٳڿٵٷڮۼٛٵۮؚڶٷؾڬ ؽڠؙٷٵڵڹؽؙؽػڡؘۯؙۊٞٳؽ۫ۿڬٲٳڷؚڰٲڛڵؚڟؿؙۯ ٳڰٷڸؽؘ۞

۲۳. ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جموث بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جموث موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔(۱)

74. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، (۲) اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے، (۳) اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیس تو بھی ان پر مجھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھڑتے ہیں، یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ (۳)

کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ اور امام ابن جریر نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں ٹُمَّ لَمْ یَکُن
قِیْلُھُمْ عِنْدَ فِنْنَیْنَا إِیّاهُمْ اعتِذَارًا مِمَّا سَلَفَ مِنْهُمْ مِنَ الشَّوْكِ بِاللهِ. (جب ہم انہیں سوال کی بھٹی میں جبونکس
گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا، اس کی معذرت کے لیے یہ کیے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں ہوگا کہ ہم تو مشرک
بی نہ تھے) یہاں یہ اشکال چیش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے اور زبانوں پر تو مہرں لگادی
جائیں گی، پھر یہ انکار کس طرح کریں گے؟ اس کا جواب حضرت ابن عباس شائفۂ نے یہ دیا ہے کہ جب مشرکین دیکھیں
گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کرکے اپنے شرک کرنے سے بی انکار کردیں گے۔ تب
اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگادے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے اور پھر یہ
اللہ سے کوئی بات چیانے پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ (این کیر)

ا. لیکن وہاں اس کذب صرح کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا، جس طرح بعض دفعہ ونیا میں انسان ایسا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی، جن کو وہ اللہ کا شریک اپنا تھایتی ومددگار اور سفارشی سجھتے تھے، غائب ہوں گے اور وہاں ان پر شرکاء کی حقیقت واضح ہوگی، لیکن وہاں اس کے ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

۲. لینی یہ مشرکین آپ کے پاس آکر قرآن تو سنتے ہیں لیکن چونکہ مقصد طلب ہدایت نہیں، اس لیے بے فائدہ ہے۔

۳. علاوہ ازیں مُجَازَاہً عَلَیٰ کُفْرِ هِمْ ان کے کفر کے نتیج میں ان کے دلوں پر بھی ہم نے پر دے ڈال دیے ہیں اور

ان کے کانوں میں ڈاٹ جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سجھنے سے قاصر اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہیں۔

۳. اب وہ گراہی کی الیم دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں، تب بھی ایمان لانے کی توفیق

ۅؘۿؙۄۛؽڹ۫ۿۅٛڹ؏ؽؙڬٷڮؿٷڽٛػڹؖۿؙٷڶڹؖؽ۠ۿڸڴۅٛڹ ٳڰٚٳؘڹؘڡؙٛؾۿؙۄؙۅؘڡٚٳؽؿ۬ٷٛٷؽ۞

ۅؘڵۊؘؾۜڒٙؽٳۮؙۅؙۊڡؙؙۊؙٵڡٙڶ۩ڶؾٳۏڡؘۜڷڬٛٳؠڸؽؾؘٮؘؽٙٲٮؙ۫ۯڎ۠ۅٙڵڒ ٮؙػێؚۨٮڔؠٳٚڸؾؚڒۺۣٵۅ۫؆۠ۅ۠ؽؘڝ۬ٲڶؠؙۅؙؙؙڡۣڹؿؗؽ۞

بَلْبَدَالَهُمُّمُّاكَانُوُّا يُغْفُرُنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوُرُدُُّوا لَحَادُوْالِمَانُهُواعَنُهُ وَاِنَّهُمُّ لَكَذِيُوْنَ۞

۲۱. اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ ہی کو تباہ کررہے ہیں اور پچھ خبر نہیں رکھتے۔(۱)

روز أكر آپ اس وقت ديكھيں جب كہ يہ دوزخ كي بات بات ہو كہ باك اكيا كي بات ہو كہ باك اكيا اللہ بات ہو كہ ہم پھر واپس جيج ديے جائيں اور اگر اللہ بوجائے تو ہم اپنے رب كى آيات كو نہ جھلائيں اور ہم اپنے رب كى آيات كو نہ جھلائيں اور ہم اينے موجائيں۔

۲۸. بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئ ہے (۵) اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو

سے محروم رہیں گے اور ان کا عناد و جمود اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ قر آن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں کہتے ہیں۔

ا. یعنی عام لوگوں کو آپ سَکُانِیْنِا سے اور قر آن سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور خود بھی دور دور رہتے ہیں۔

۲. لیکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا، اس سے ہمارا یا ہمارے پیغبر سَکُانِیْنِا کا کیا بجڑے گا؟ اس طرح کے کام کرکے
وہ خود ہی بے شعوری میں اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔

منع کیا گیا تھا اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔(۱)

19. اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری

زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔(۲)

سل اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ الله فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قشم اپنے رب کی۔ الله تعالی فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ (۳)

اللہ بے شک خمارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یہاں تک کہ جب وہ معیّن وقت ان پر دفعتاً آ پنچے گا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کو تاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے، خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے۔

وَقَالُوْٓالِنُ هِيَ إِلَّاكِمَيٰاتُنَااللَّهُ نَيَا وَمَانَحُنُ بِمَنْعُوْ ثِيْنَ۞

وَلَوْتَزَى اِذُوْقِفُوْاعَلَى رَبِّهِمُ قَالَ اَلَيْسَ هَنَا بِالْحَيِّ قَالُوابِلُ وَرَبِّنَا قَالَ فَدُوْقُواالْعَنَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ۞

قَـُنْ خَسِرَاتَّذِيْنَ كَنَّ بُوْ اِيلِقَاءَ اللهِ ْحَتَّى إِذَا جَاءَ نُهُدُ السَّاعَةُ بُغُتَةً قَالُوْ الصُّنَرَتَنَا عَلَى مَا فَرَظَنَافِيْهَا ۚ وَهُوْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارِهُوْ مَعَلَىٰ ظُهُوْ رِهِمْ الرَسَاءَ مَا يَزِدُونَ۞

ا. یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں، صرف عذاب سے بچنے کے لیے ہے، جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہوجائے گا اور جس کا وہ معائد کرلیں گے ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی پھھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔

۲. یہ بَعْث بَعْدَ الْمَوتِ (مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے) کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے اور اس حقیقت سے انکار بی دراصل ان کے کفر وعصیان کی سب سے بڑی وجہ ہے ورنہ اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت رائخ ہوجائے تو کفر وعصیان کے رائے سے فوراً تائب ہوجائے۔

٣. لينى آئكھوں سے مشاہدہ كرلينے كے بعد تو وہ اعتراف كرليں گے كہ آخرت كى زندگى واقعى برحق ہے۔ ليكن وہاں اس اعتراف كا كوئى فائدہ نہيں ہوگا اور اللہ تعالى ان سے فرمائے گا كہ اب تو اپنے كفر كے بدلے ميں عذاب كا مزہ چكھو۔ ٢٠. اللہ كى ملاقات كى تكذيب كرنے والے جس خمارے اور نامرادى سے دوچار ہوں گے اپنى كو تابيوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال كا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے آيت ميں اس كا نقشہ تھينچا گيا ہے فرطنا فيها ميں ضمير المساعة كى طرف راجع ہے ليعنى قيامت كى تيارى اور تصديق كى معاملے ميں جو كو تابى ہم سے ہوئى۔ يا الصَّفْقَةُ (سودا) كى طرف راجع ہے، جو اگرچہ عبارت ميں موجود نہيں ہے ليكن سياق اس پر دلالت كناں ہے۔ اس ليے كہ نقصان سودے ميں ہى ہو تا ہے اور مراد اس سودے ہے وہ ہے جو ايمان كے بدلے كفر خريد كر انہوں نے كيا۔ ليعنى يہ سودا كركے ہم نے سخت كو تابى كى

وَمَاالْمَيُوةُ الدُّنْبِكَآلَالِعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلدَّالُالْاِخِرَةُ خَبُرُلِلَدِيْنِ يَتَقُوُنَ الْفَلاتَعْقِلُونَ۞

قَىُنَعُكُوْ اِنَّهُ لِيَحُزُنُكَ الَّذِى يَقُوُلُوْنَ فَانَّهُمُّ لَا يُكَذِّبُوُنَكَ وَلَكِنَّ الظِّلْمِيْنَ بِالنِّتِ اللهِ يَجْحَكُ وْنَ⊕

وَلَقَانَ كُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْاعَلَى مَا كِذِبُوُا وَ اُوْذُوُا حَتَّى اَتُهُوْنَصُرُوَا \* وَلِامُبَدِّلَ لِكُلِلتِ اللهٰ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِنْ ثَدَبْأَ فِي الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

سر اور دنیاوی زندگی تو پھھ بھی نہیں بجز اہو ولعب کے۔ اور درات متقبول کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سیھے نہیں ہو؟ سر متقبول کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سیھے نہیں عم زدہ سر بیم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غم زدہ کردیتی ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ (۱)

ان اور بہت سے پیغیر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جاچکی ہے سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی طبی اور ان کو ایذاکیں پہنچائی گئیں کہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی (۲) اور اللہ کی باتوں کا

یا حَیَاۃ کی طرف راجع ہے یعنی ہم نے اپنی زندگی میں برائیوں اور کفر وشرک کا ارتکاب کرکے جو کو تاہیاں کیں۔ (فتح القدير) ا. نی سَلَّقَیْنِمُ کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم وحزن پہنچا، اس کے ازالے اور آپ کی تعلی کے لیے فرمایا جارہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں۔ (آپ کو تو وہ صادق وامین مانتے ہیں) دراصل یہ آبات الی کی تکذیب ہے اور یہ ایک ظلم ہے۔ جس کا وہ ارتکاب کررہے ہیں۔ ترمذی وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ابوجہل نے ایک بار رسول الله مَثَلَ فَيْدُمُ سے کہا اے محمد (مُثَاثِیْنِظُ)! ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی یہ روایت اگر چہ سنداً ضعیف ہے لیکن دوسری صحیح روایات سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی مُنَافَّتَهُمُ کی امات ودیانت اور صدافت کے قائل تھے، کیکن اس کے باوجود وہ آپ مُلَا اللّٰهِ کم رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے۔ آج بھی جو لوگ نبی مَفَالْقَیْزُم کے حسن اخلاق، رفعت کردار اور امانت وصدافت کو تو خوب جھوم جھوم کربیان کرتے اور اس موضوع پر فصاحت وبلاغت کے دریا بہاتے ہیں لیکن اتباع رسول مُنَافِیْکِم میں وہ انقباض محسوس کرتے ہیں اور آپ کی بات کے مقالبے میں فقہ وقیاں اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہے کہ یہ کس کا کردار ہے جیے انہوں نے اپنایا ہوا ہے؟ ۲. نی مَنَافِیْاً کی مزید تبلی کے لیے کہا جارہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کے پیغیر کا انکار کررہے ہیں بلکہ اس ہے پہلے بھی بہت سے رسول گزر کھے ہیں جن کی تکذیب کی حاتی رہی ہے۔ پس آپ بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے اس طرح صبر اور حوصلے سے کام لیں جس طرح انہوں نے تکذیب اور ایذاء پر صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس بھی اس طرح ہماری مدد آجائے، جس طرح پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے ﴿ إِنَّا لَنَهُ مُرُوسُكَ اَوَا لَذِينَ الْمُنْوا ﴾ (الوس: ۵۱) (یقیناً ہم اینے پیغیمروں اور اہل ایمان کی مدد کریں کے) ﴿ كَتَبَاللَّهُ لَأَغْلِينَ أَنَاوَدُسُونُ ﴾ (المجادلة: ٢١) (الله نے مه فيصله كرويا ہے كه ميں اور ميرے رسول غالب رئيں كے) وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ. مثلاً (الصافات: ١٤١، ١٤٢)\_

کوئی بدلنے والا نہیں(') اور آپ کے پاس بعض پیٹمبروں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں۔(۲)

اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کویہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سرنگ یا آسان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈلو پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کرویتا ") سوآپ نادانوں میں سے نہ ہوجائے۔ ")

۳۷. یقیناً وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ (۵) اور مروں کو اللہ زندہ کرکے اٹھائے گا پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے حائم گے۔

سے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیاگیا ان کے رب کی طرف سے ؟ آپ فرما دیجیے کہ وَانْ كَانَ كَبُرْعَلَيْكَ اعْرَاضُهُمْ فَانِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَنْبَعَىٰ نَفَقًا فِي الْرَضِ اَوْسُلْمًا فِي التَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِالْبَةِ وَلُوْشَاءُ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُلٰى فَلَا تُلُونُنَّ مِنَ الْجُهِلِيْنَ

ٳػؠٙ<u>ٲڞؘؾٙ</u>ۑؽؠ۠ٵڷٙۮؿؽؘؽڛٛڡٷٛؽۧۊٲڵؠٷؿٝؽڣڠۿؙڎؙڶڵۿ ؿؙؙڎؘٳڶؽۼٷؽۯۼٷؽ۞ٙ

ۅؘڠؘٵڵۊؘٳڬۅٙڵڬؙؚڗٞڶؘۘۜۜۼڲؿٶٳؽڎؙۺۜؽڗؾؚ؋ۨڰؙڷٳؾۜٙٳڶڶۿ ڡۜٳڋۯٷٙڶؘؘۮؿؙؽؘڗؚٚڶٳؽڰٞٷٙڶڮؚؾؘٲڬٛؿؘۯۿؙۿ

ا. بلکہ اس کا وعدہ پورا ہوکر رہے گا کہ آپ کافروں پر غالب و منصور رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

۲. جن سے واضح ہے کہ ابتداء میں گو ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا، انہیں ایذائیں پہنچائیں اور ان کے لیے عرصہ حیات نگ کردیا، لیکن بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی وکامر انی اور نجات ابدی انہی کا مقدر بن۔

سور نبی سنگانی کی معاندین و کافرین کی تکذیب سے جو گرانی اور مشقت ہوتی تھی، ای کے حوالے سے اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہونا ہی تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ حتی کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسان پر سیڑھی لگاکر بھی کوئی نشانی ان کو لاکر و کھادیں، تو اول تو آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے اور اگر بالفرض آپ ایسا کرد کھائیں بھی تو یہ ایمان لانے کے خبیر۔ کیوں کہ ان کا ایمان نہ لانا، اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے جس کا مکمل احاطہ انسانی عقل وفہم نہیں کر سکتے۔ البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار وارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک رائے پر لگا دینا مشکل کام نہ تھا، اس کے لیے لفظ "کُن" سے بیک جھیکتے میں یہ کام ہوسکتا ہے۔

سم. لیعنی آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت وافسوس نہ کریں کیونکہ اس کا تعلق الله تعالیٰ کی مشیت وتقدیر سے ہے، اس لیے اسے الله بی کے سپر دکردیں، وہی اس کی حکمت ومصلحت کو بہتر سمجھتا ہے۔

۵. اور ان کافرول کی حیثیت تو ایس ہے جیسے مُردول کی ہوتی ہے جس طرح وہ سننے اور سیجھنے کی قدرت سے محروم ہیں، یہ بھی چونکہ اپنی عقل و فہم سے حق کو سیجھنے کا کام نہیں لیتے، اس لیے یہ بھی مردہ ہی ہیں۔

كِنَعِلْمُونَ®

ۅؘۘۘڡٵڡؚڹ۫ۮٳۜڿڐؚڧٵڷۯۻ۬ۅڵڟٚؠڔێٙڟؚؽؙۯ ڝؚڹؘڵڂؽ۫ۼٳڷڒؘٲؙڡۘ۠ڎؙٲڡؙؿٚٲڰٷ۫ڝٵڣۯڟۜێۘٵڣٛٵڷؚؽڐؚڡڹ ؿؿٞڴؿ۠ۊٳڶڕڒؠۣۿۄؙؿؙۼۺؙٷڽؘ۞

اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ مجرہ نازل فرمادے (۱) کیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ (۳) اور جتنے فتم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے فتم کے پرندے ہیں کہ اپنے دونوں بازووں سے جتنے فتم کے پرندے ہیں کہ اپنے دونوں بازووں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی فتم الی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں، (۳) ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی (۳) پھر سب اپنے پرورد گار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ (۵)

ا. لیعنی ایسا مجورہ، جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کردے، جیسے ان کی آتھوں کے سامنے فرشتہ اترے، یا پہاڑ ان پر اٹھاکر بلند کردیا جائے، جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ تو یقینا ایسا کر سکتا ہے لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے ابتلاء کا مسلہ ختم ہوجاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے مطالبے پر اگر کوئی مجردہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر فوراً انہیں اسی دنیا ہی میں سخت سزا دے دی جاتی۔ یوں گویا اللہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوی فائدہ ہے۔
 ۲. جو اللہ کے حکم ومشیت کی حکمت بالغہ کا ادراک نہیں کر سکتے۔

۳. لینی انہیں بھی اللہ نے ای طرح پیدا فرمایا جس طرح تنہیں پیدا کیا، ای طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تنہیں ریتا ہے اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت وعلم کے تحت داخل ہیں۔

٧٠. كتاب (وفتر) سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لينى وہاں ہر چيز درج ہے يا مراد قرآن ہے جس ميں اجمالاً يا تفصيلاً دين كے ہر معالمے پر روشنى ڈالى گئ ہے، جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿ وَمَرَّالْهَا عَلَيْكُ الْكِتْبَ بِتِهْيَا ثَالِكُلِّ أَمْتُحْ ﴾ (الحل: ٨٩) (ہم نے آپ پر ايسى كتاب اتارى ہے جس ميں ہر چيز كا بيان ہے)۔ يہاں پر سياق كے لحاظ سے پہلا معنی اقرب ہے۔

8. لینی تمام مذکورہ گروہ اکھے کے جائیں گے۔ اس سے علاء کے ایک گروہ نے اشدال کیا ہے کہ جس طرح تمام انانوں کو زندہ کرکے ان کا جبی حساب کتاب لیا جائے گا، جانوروں اور دیگر تمام مخلوقات کو بھی زندہ کرکے ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ جس طرح ایک حدیث میں نبی شکی ہوگا۔ جس طرح ایک حدیث میں نبی شکی ہوگا نے فرمایا، «کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری پر کوئی زیادتی کی ہوگ تو قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔" (سیح ملم: ۱۹۹۷) بعض علاء نے حشر سے مراد صرف موت لی ہے۔ لینی سب کو موت آئے گا۔ اور بحض علاء نے کہا ہے کہ یہاں حشر سے مراد کفار کا حشر ہے۔ اور درمیان میں مزید جو باتیں آئی ہیں، وہ جملہ معترضہ کے طور پر ہیں۔ اور حدیث نذکور (جس میں بکری سے بدلہ لیے جانے کا ذکر ہی ایک بطور تمثیل ہے جس سے مقصد قیامت کے حاب وکتاب کی اجمیت وعظمت کو واضح کرنا ہے۔ یا یہ کہ حیوانات میں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کرکے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلادیا جائے گا۔ پھر دونوں معدوم کردیے جائیں گے۔ سے صرف ظالم اور مظلوم کو زندہ کرکے ظالم سے مظلوم کو بدلہ دلادیا جائے گا۔ پھر دونوں معدوم کردیے جائیں گے۔ اور الدین سے بھی ہوتی ہے۔

ۅؘٲڷڹؿؽػۘڰٛڔٛۅٛٳۑٳ۠ڸؾؚڹٵٛڞؗ؋ٞؖۊؙۘۘڰٛۿٷڣٳڵڟ۠ڵؙؙؙڵؾؚۨٞڡٞڽ ڲؿڟؘٳ۩ٚؗۮؽڞؙۑڷڎٷڡؙؽؙؾۜؿٲٞڲۼۘڴۿڟڸڝؚڗٳۅٟ ۺؙٮؿٙۼ<sub>ڰ</sub>ٟ۞

قُلْ آرَءَيْتَكُوْ إِنَّ ٱلتَّكُوْ عَنَا ابُ اللهِ ٱفَٱتَثَكُوُ السَّاعَةُ ٱغَبُرَاللهِ تَدُّ عُوْنَ إِنْ كُنْتُوطْ مِوْقِينَ®

بَلِ إِيَّا لَا تَنْعُونَ فَيَكَشِفُ مَا تَنْعُونَ اللَّهِ لِإِنْ شَلَّوَتُنُونَ مَا تُشْرِكُونَ ۚ

ۅؘڵڡۜٙڎؙٲڵۺڵڹٚٲٳڵٲؙڡڿڡؚۜڹؙڣٙڸڬٷؘڂؽؙ۬ؿ۠ؗۿ؋ڽؚٳڷڹٲ۫ۺٵٛۼ ۅؘاڵڞۜڗؙٳۼڰڴۿؙۮؠؘؿؘڞڗڴٷڽ۞

اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہورہے ہیں، اللہ جس کو چاہے داہ کردے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگادے۔ (۱)

اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آپڑے یا تم پر قیامت ہی آپنچے تو کیا اللہ کے سوا
 کی اور کو پکاروگے۔ اگر تم سے ہو۔

الهم. بلکہ خاص ای کو پکاروگے، پھر جس کے لیے تم پکاروگے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک تھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤگ۔(۲) ۱۸۲۰ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزرچکی ہیں پیغیر بھیج تھے، سو ہم نے ان کو تنگدستی اور بیاری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔

1. آیات الی کی تکذیب کرنے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں، اس لیے وہ ایسے ہی جی جی گھرے ہوئے اس لیے وہ ایسے ہی جی جی گھرے ہوئے اس لیے وہ ایسے ہی جی گھرے ہوئے جی سے ان کی اصلاح ہوسکے۔ پس ان کے حواس گویا مسلوب ہوگئے جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھاسکتے۔ پھر فرمایا: تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جی چاہے گراہ کردے وار جی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھاسکتے۔ پھر فرمایا: تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جی چاہے گراہ کردے اور جے چاہے سیدھی راہ پر لگادے۔ لیکن اس کا یہ فیصلہ یوں ہی الل نپ نہیں ہوجاتا بلکہ عدل وانصاف کے نقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، گراہ اس کو کرتا ہے جو خود گر اہی میں پھنا ہوتا ہے اور اس سے نگلنے کی وہ سعی کرتا ہے نہ نگلنے کو وہ سعی کرتا ہے نہ نگلنے کو وہ سعی کرتا ہے نہ نگلنے کو وہ بیند ہی کرتا ہے نہ نگلنے کو وہ بیند ہی کرتا ہے نہ نگلنے کو وہ سعی کرتا ہے نہ نگلنے کو وہ بیند ہی کرتا ہے۔

۲. اَرَّ عَنْدَکُمْ میں کاف اور میم خطاب کے لیے ہے اس کے معنی اَخْبِرُ وْنِیْ ( مجھے بتلاؤ یا خبروو) کے ہیں۔ اس مضمون کو بھی قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے (دیمیے مورہ بقرہ آیت: ۱۲۵ کا عاشیہ) اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے۔ انسان ماحول، یا آباء و اجداد کی تقلید ناسدید میں مشرکانہ عقائد واعمال میں مبتلا رہتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا ومشکل کشا سمجھتا رہتا ہے، نذر ونیاز بھی انہی کے نام کی نکالتا ہے، لیکن جب سمی ابتلاء ہے ووچار ہوتا ہے تو پھر یہ سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آجاتی ہے اور بے اختیار انسان پھر اس ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارتا چاہیے۔ کاش! لوگ اس فطرت پر قائم رہیں کہ نجات اخروی تو مکمل طور پر اس صدائے فطرت کینی توحید کے اختیار کرنے میں ہی ہے۔

ڣؘڷٷڒٙٳۮؙڂٵؚٛٙٛۿؙؠٙڔٵۺؙٮٚٲڝؘۜڗۧڠٷٳٷڷڮڽؙۺٙؾؙ ڠؙڶۅ۠ڹۿٷۅؘڒؘؾؚۜڹڷۿؙۉٳڶۺۧؠڟؽؙ؆ؙػٲڶٷٳؿڠڵۅٛؾ۞

فَلَتَنَانُسُوُاهَاذُكِّرُوُابِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ اَبُوَابَ كُلِّشُيُّ مِّتِّ إِذَا فَرِحُوابِهَا أُوتُوْآ اَخَذُ نَهُمُ بَغْتَهُ وَاذَا هُدَمُ مُبْلِسُونَ®

فَقُطِعَ دَايُرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْوَالْحَمَّدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞

قُلُ آرَءَ يُنْمُ إِنَ آخَنَا اللهُ سَمْعَكُمْ وَٱبْصَارَكُمْ وَخَتَوَعَلَى قُلُو بِكُوْسُ اللهُ غَبُرُاللهِ بِأَنِيكُمْ رِبِهُ أَنْظُرُ

سامم. سو جب ان کو ہماری سزا پُیٹی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی الیکن ان کے دل سخت ہوگئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کردیا۔ (۱) میں ہر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کردیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو دفعتا جو کہ ان کو ولی ان کو دفعتا

هم. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

پکڑلیا، پھر تو وہ ہالکل مانوس ہو گئے۔

۳۷. آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالی تمہاری ساعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کردے تو

1. قومیں جب اخلاق وکردار کی پہتی میں مبتلا ہوکر اپنے دلوں کو زنگ آلود کرلیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھے، ان کے دل اس کی ہارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے۔ بلکہ اپنی برا ممالیوں پر تاویلات و توجیہات کے حمین غلاف چڑھاکر اپنے دل کو مطمئن کرلیتی ہیں۔ اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنادیا ہوتا ہے۔

۱۰ اس میں خدا فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس میں خوب مگن ہوجاتی ہیں اور اپنی مادی خوش حالی ور تی پر اترانے لگ جاتی ہیں تو پر ہم اچانک انہیں اپنے مواخذے کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نی سائٹیڈ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ "استدران" (ڈھیل دینا) ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تا ورخود کی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ "استدران" (ڈھیل دینا) ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تا ورخوش حالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کویہ حاصل ہو وہ اللہ کی چیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش حالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس فرد یا قوم کویہ حاصل ہو وہ اللہ کی چیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا تبحق ہیں بلکہ بعض تو انہیں ﴿آنَ الْاَدِصَ يُوتِهَاٰعِبَاٰدِی الطّٰلِحُونَ﴾ (الانبیاء: ۱۰۵) کا مصداق قرار دے کر انہیں "اللہ کے نیک بندے" تک قرار دیتے ہیں۔ ایسا سجھنا اور کہنا غلط ہے، گراہ قوموں یا افراد کی دنیوی خوش حالی، ابتلاء اور مہلت کے طور پر ہے نہ کہ یہ ان کے کھر ومعاصی کا صلہ ہے۔

كَيْفَ نُصَرِّفُ الْإِيْتِ ثُمَّ هُمُ يَصَّدِ نُوْنَ©

قُلُ آرَءَيْتُكُوُّ إِنْ آشَكُوْعَنَاكِ اللهِ بَغْتَةً ٱوْجَهْرَةً هَلُ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِيُوْنَ©

وَمَانُوْسِلُ الْمُؤْسِلِينَ اِلَّامُنَشِّرِيْنَ وَمُنْكِرِينَ فَمَنُ امَنَ وَاصُلَحَ فَلَاخَوُثٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزُنُونَ ⊙

وَالَّانِيُنَكَ كَنْبُوا بِالنِينَايَسَّهُ هُوالْعَنَاكِ بِمَا كَانُوْا يَفُنُقُونَ۞

الله تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے۔ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلووں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔(۱) کے بی گھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ اگلہ آپ کہے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر الله تعالیٰ کا عذاب آپڑے خواہ اچانک یا اعلانیہ، تو کیا بجر ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا۔(۲)

اور ہم پیغیبرول کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں (\*\*) پھر جو ایمان لے آئے اور درسی کرلے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہول گے۔ (\*\*)

79. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب پہنچ گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔(۵)

1. آئکسیں، کان اور دل، یہ انسان کے نہایت اہم اعضاء وجوارح ہیں۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کرلے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں لیعنی سنے، دیکھنے اور سجھنے کی خصوصیات، جس طرح کافروں کے یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم کردے، وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے، اس کی گرفت سے کوئی بی نہیں سکتا، مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچپنا چاہے۔ آیات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنے کا مطلب ہے کہمی اندار و تبشیر اور ترغیب وترسیب کے ذریعے سے، اور جھی کسی اور ذریعے سے۔

۲. بَغْتَةً (بِ خَبری) سے مراد رات اور جَهْرَةً (خَبرداری) سے دن مراد ہے، جے سورہ یونس: ۵۰ میں ﴿بَيْآتَاأَوْمَاكُلُو﴾ سے تعبیر کیا گیا ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کے تعبیر کیا گیا ہے اور مقدمات کے آجائے اور جَهْرَةً وہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آتا ہے۔ ان ہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہیں یعنی کفرو طغیان اور معصیت اللہ میں حد سے تجاوز کرجاتی ہیں۔

سا، وہ اطاعت گزاروں کو ان نعتوں اور اجر جزیل کی خوش خبری دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کے ہوئے ہیں۔

اللہ مستقبل (یعنی آخرت) میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں اور اپنے چیچے دنیا میں جو پچھ چھوڑ آئے یا دنیا کی جو آسودگیاں وہ حاصل نہ کر سکے، اس پر وہ مغموم نہیں ہوں گے کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز وہ رب ہے جو دونوں ہی جہانوں کا رب ہے۔

۵. یعنی ان کو عذاب اس لیے پنچے گا کہ انہوں نے تکفیر و تکذیب کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی اطاعت اور اس کے اوامر کی

قُلُ لَاَ اقُولُ لَكُوْعِنْدِى خَزَآ إِنُ اللهِ وَلِاَاعْكُو الْغَيْبُ وَلاَاقُولُ لَكُوْ إِنِّ مَلَكَٰ إِنْ اَتَّبِعُ الاَمَا يُوْخَى إِنَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرُو اَفَلاَ تَتَقَدَّرُونَ ۞

> وَٱنْنِدُرُوهِ الَّذِيْنَ يَخَاكُونَ اَنُ يُحْتَرُوْا اِلْ رَبِّهِمُ لَيْنَ لَهُمُومِّنُ دُونِهٖ وَ لِنُّ وَلَا شَفِيْءُ لِكَلَّهُمُ يَتَقُونَ ۞

ۅؘڵٳؿؘڟۯؙڔۣۮٳڰؽؚڔۺؘؽؠٞػٷڹۯؠٞۿۿؙڔڽٳڷۼؘٮؗڶۅۊٚ ۅٙٳڵۼؿؿۜۑؙڔۣؽؽؙٷؽۅؘڿۿ؋۠ڞٵۼػؽػ؈ڽ ڝؚڝٳؠۿؚۿۺۣڽؙؿؙؿٞ۠ٷٞڡٵڡۣڹٛڿڛٙٳؠػۼٙؽۿۿؚۿ

• ۵. آپ کہہ دیجے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں۔ ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں (۱) آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہوسکتا ہے۔ (۲) سو کیا تم غور نہیں کرتے ؟

10. اور ایسے لوگوں کو ڈرائے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایس حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مدد گار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈرجائیں۔ (\*\*) محل اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح وشام اپنے پرورد گار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے ذیتے نہیں اور آپ

پرواہ نہیں کی اور اس کے محارم ومناہی کا ار تکاب بلکہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا۔

ا. میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں (جس سے مراہ ہر طرح کی قدرت وطاقت ہے) کہ میں تمہیں اللہ کے اذن ومشیت کے بغیر کوئی ایسا بڑا مجرہ صادر کرکے دکھاسکوں، جیسا کہ تم چاہتے ہو، جے دیکھ کر تمہیں میری صداقت کا یقین ہوجائے۔ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ مستقبل میں چیش آنے والے حالات سے میں تمہیں مطلع کردوں، مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کہ تم مجھے الیے خرق عادات امور پر مجبور کروجو انسانی طاقت سے بالا ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیرہ ہوں جو مجھے پر تازل ہوتی ہے اور اس میں حدیث بھی شامل ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا اُوٹیٹ الْقُر عَانَ وَمِشْلَهُ مَعَهُ (مجھے قرآن کے ساتھ اس کے مثل بھی دیا گیا یہ مثل حدیث رسول مُنگانِیْ اِن ہے۔)

۲. یه استفهام انکار کے لیے ہے لیعنی اندھا اور بینا، گمراہ اور ہدایت یافتہ اور مومن وکافر برابر نہیں ہو سکتے۔

سال بینی انذار کا فائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہوسکتا ہے، ورنہ جو بعث بعد الموت اور حشر ونشر پر یقین ہی نہیں رکھتے، وہ اپنے گفر و ججود پر ہی قائم رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں ان اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کا رد بھی ہے جو اپنے آباء اور اپنے بتوں کو اپنا سفار شی سیھتے تھے۔ نیز کارساز اور سفار شی نہیں ہوگا کا مطلب، لینی ان کے لیے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار پانچکے ہوں گے۔ ورنہ مومنوں کے لیے تو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے تکم سے سفارش کریں گے۔ لیعنی شفاعت کی نفی اہل کفر وشرک کے لیے ہے اور اس کا اثبات ان کے لیے جو گناہ گار مومن وموحد ہوں گے، اس طرح دونوں قشم کی آبات میں کوئی تعارض بھی نہیں رہتا۔

مِّنْ شَيْ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ®

ڡؘۘڲٮ۬ٳڮۜ؋ٙؾۘۘٮٞٵٚؠۼڞؙؠؙؠۼۻڵڽؿٛٷٷٛٳٳۿٷؙڵٷ ڡۜڽٵؿڎؙڡؙػؽۿؚڂڞؚڹؙؠؽؚڹٵ؞ؖٲؽڛ۫ٵؿڷڎڽٲۼڶػ ڽٳۺ۠ڮڔۣؽ۞

ۉٳۮٙٳڿۜٲٷ۩ۜڵڹؽؽؽؙٷؙڡٮؙٷڽڔٳ۠ڸؾێٵڡٛڠؙڷڛڵٷ ۼڵؿڲ۠ۅؙػڹۘڔڎڹٛۼؙۅٛڟؽڡ۫ڛۅٳڷڗۣڂؠڎۜٲڰۀڡۜڽ ۼؠڵؠؽؙڴۅؙڛؙٷٵۑؚڿۿٳڵۊٟؿٛڗۜٵڹؠؽٵڮۄؿؙؠۼڽ؋

کا حباب ذرا بھی ان کے ذیتے نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں۔ دیں۔ ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوجائیں گے۔ (۱) . اور ای طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں، کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالی نے فضل کیا ہے؟!(۱) کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے۔ (۱)

۱۹۲۰ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو (یوں) کہہ دیجیے کہ تم پر سلامتی ہے (م) تمہارے رب نے مہر بانی فرمانا اپنے ذیے مقرر کر لیا ہے (۵)

ا. یعنی بہ بے سہارا اور غریب مسلمان، جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو بکارتے ہیں یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ مشرکین کے اس طعن یا مطالبہ ہے کہ اے محمد! (سَلَیْتَیْمِ) تمہارے اردگرد تو غرباء وفقراء کا ہی ججوم رہتا ہے ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹیس، ان غرباء کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہو گا جو آپ کے شایان شان نہیں۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے کہ بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابتگی ند رکھنا، یہ نادانوں کاکام ہے۔ اہل ایمان کا نہیں۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں چاہے وہ غریب اور مسکسین ہی کیوں نہ موں۔ ۲. ابتداء میں اکثر غریب، غلام قتم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے یہی چیز رؤسائے کفار کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی اور وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے اور جن پر ان کا بس چلتا، انہیں تعذیب واذیت سے بھی دوچار کرتے اور کہتے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایاہے؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو بیہ سب سے سلے ہم پر ہوتا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ لَوْكَانَ خَيْرًا لِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الاحقاف: ١١) (اگر يد بجتر چيز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے) لینی ان ضعفاء کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔ س. لیعنی اللہ تعالیٰ ظاہر ی جبک دمک، ٹھاٹ باٹ اور رئیسانہ کروفر وغیرہ نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کی کیفت کو دیکھتا ہے اور اس اعتبار ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شاس کون ہیں؟ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خولی دیکھی، انہیں ایمان کی سعادت سے سر فراز کرویا جس طرح حدیث میں آتا ہے۔ "الله تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے اموال نہیں دیکھتا، وه تو تمهارے ول اور تمهارے عمل و کیتا ہے۔" (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره و دمه وعرضه) ہم. لینی ان پر سلام کرکے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں۔ ۵. اور انہیں خوشنجری دیں کہ فضل واحسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ

وَاصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّعِيْمُ

وَّلْدَالِكَ نُفَصِّلُ الْالِيتِ وَلِتَسُتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجُومِيْنَ شَ

فُلُ إِنِّ ثُهِيُتُ اَنْ اَعْبُكَ الَّذِيْنَ تَكُحُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُلُ لَا اَتَّبِعُ اَهُوَاءَ كُثُرُ فَتَلُضَلَلْتُ إِذًا وَمَا اَنَا مِنَ النَّهُ لَتَكِيْنَ۞

قُلْ إِنِّ عَلَى بِيِنَةٍ مِّنُ دَّ إِنِّ وَكَنَّ بُثُو بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعُجُلُونَ بِهِ إِنِ الْخُلُو الْالِاللهِ يَقُضُ الْخَقَّ وَهُـوَ خُيُرِ الْفَصِلِينَ ۞

٢٨٥/٢ء ٥٣٩ ابن ماجه، كتاب الزهد، باب القناعة)

کہ جو شخص تم میں براکام کر بیٹے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کرلے اور اصلاح رکھے تو اللہ (کی یہ شان ہے کہ وہ) بڑی مغفرت کرنے والا ہے بڑی رحمت والا ہے۔ (۱) محمد اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہوجائے۔

۵۱. آپ کہہ دیجے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیارتے ہو۔ آپ کہہ دیجے کہ میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گاکیوں کہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہوجاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ (\*) میرے رہ کہہ دیجے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے (\*) اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کی تم جلد بازی کررہے ہو وہ میرے پاس نہیں۔ عمرے کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ واقعی بات کو تھم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ واقعی بات کو تھم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے (\*) اللہ تعالیٰ واقعی بات کو

کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کا نئات سے فارغ ہوگیا تو اس نے عرش پر لکھ ویا «إِنَّ رَحْمَتِیْ تَغْلِبُ غَضَبِیْ» (سی جی بفاری وسلم) "میری رحمت، میرے غضب پر غالب ہے۔"

ا. اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کوئلہ ان ہی کی یہ صفت ہے کہ اگر نادانی سے یا بہ تقاضائے بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو پھر فوراً توبہ کرے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ گناہ پر اصرار اور دوام اور توبہ وانابت سے اعراض نہیں کرتے۔

المجنبی اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، تمہاری خواہشات کے مطابق غیراللہ کی عبادت شروع کردوں تو یقینا میں بھی گراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیراللہ کی عبادت وپرستش، سب سے بڑی گراہی ہے لیمن بدشمتی کردوں تو یقینا میں بھی گراہی ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ هَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ.

عبد مراد وہ شریعت ہے جو وقی کے ذریعے سے آپ شَائِیْ پُر نازل کی گئی، جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ «اِنَّ اللهُ کَا یَنْظُرُ إِلَیٰ قُلُوْرِکُمْ وَ اَعْمَالِکُمْ» (صحیح مسلم ومسند احمد «إِنَّ اللهُ کَا یَنْظُرُ إِلَیٰ قَلُورِکُمْ وَ اَعْمَالِکُمْ» (صحیح مسلم ومسند احمد «اِنَّ اللهُ کَا یَنْظُرُ إِلَیٰ قَلُورُ یکُمْ وَ اَعْمَالِکُمْ» (صحیح مسلم ومسند احمد «اِنَّ اللهُ کَا یَنْظُرُ إِلَیٰ قَلُورُ یکُمْ وَ اَعْمَالِکُمْ» (صحیح مسلم ومسند احمد «اِنَّ اللهُ کَا یَنْظُرُ إِلَیٰ قَلُورُ یکُمْ وَ اَعْمَالِکُمْ» (صحیح مسلم ومسند احمد «اِنَّ اللهُ کَا یَنْظُرُ إِلَیٰ قَلْورِیْ کُنْمُ وَ اَعْمَالِکُمْ» (صحیح مسلم ومسند احمد صاف

۳. تمام کائنات پر اللہ ہی کا تھم چلتا ہے اور تمام معاملات ای کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ کا عذاب تم پر آجائے تاکہ تہمیں میری صداقت یا گذب کا پیتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ اگر

قُلْ لَوُاتَّ عِنْدِى مَا تَشْتَعُجِلُوْن بِهِ لَقُضِىَ الْوَمُرْبَيْنِيۡ وَبَيْنَكُمُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِينِيَ ؈

ۅٙۼۘڬڰٚؗڡؙڡؘۜٵۼٛٵڵۼؽٮؙؚڒؠۼۘڵؠۿٳۧٳٙڒۿؙۅٚۏۘؽۼڵۉڡٳڣ ٲڶؠؚٚۏٲڵؚۼٙۯٷ۩ٞؿؙڟۻۘٷڔؘڨۊ۪ٳڒؽۼۘڷؠۿٵۅؘڒڂڹۜڐؚڣٛ ڟؙڵؠؾٲڒۯڞؚۅؘڒؽڟڀٷٙڵػٳڛۣٳڷٳ؈۬ڮۺ۪ ۺۣ۠ؽؠ۫ؠ۞

بتلادیتا ہے (۱) اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔

۵۸. آپ کہہ دیجیے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کررہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہوچکا ہوتا(۱) اور ظالموں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

۵۹. اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی تخیال (خزانے)، ان کوکوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خطی میں ہیں اور جو پچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پٹے نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصول میں نہیں بیاتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب میین میں ہیں۔ (۱)

چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبہ یا تباہ کردے اور چاہے تو اس وقت تک تمہیں مہلت دے جب تک اس کی حکمت اس کی مقتضی ہو۔

ا، یَقُصُّ قَصَصْ ہے ہے بعنی یَقُصُّ قَصَصَ الْحَقِ (حَق باتیں بیان کرتا یا بتلات ہے) یاقص اُثْرَهُ (کی کے پیچے، پیروی کرنا) ہے ہے بعنی یَتَبعُ الْحَقَّ فِیْمَا یَحْکُمُ بِهِ (اپ فیصلوں میں وہ حَق کی پیروی کرتا ہے بعنی حَق کے مطابق فیصلے کرتا ہے)۔ (خُ القدر) ۲. یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بیسے ویتا یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے ویتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بیسے کر جلد ہی فیصلہ کردیا جاتا۔ لیکن یہ معاملہ چو نکہ کلیتًا اللہ کی مشیت پر مو توف تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بیسے کر جلد ہی فیصلہ کردیا جاتا۔ لیکن یہ معاملہ چو نکہ کلیتًا اللہ کی مشیت پر مو توف ہے، اس لیے اس نے بچے اس کا اختیار دیا ہے اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل فرما دے۔ ضروری وضاحت: حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم ہے پہاڑوں کا فرشتہ نی عَفَاتِ کُھُمُ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ عَفَاتِیْمُ کَمُ دِی تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پکل دوں آپ عَفَاتِیْمُ کَمُ دِی تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پکل دوں آپ عَفَاتِیْمُ کَمُ دِی تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پکل دوں آپ عَفَاتِیْمُ کَمُ دِی تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پکل دوں آپ عَفَاتِیْمُ کَمُ دِی اس کے ساتھ کی عادت کرنے والے پیدا فرمائے گا، جو اس کے ساتھ کی کو میاب البہاد ہاب مالقی النبی من آذی المشرکین) یہ حدیث آیت زیر وضاحت کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے، میں مشرکین فرمایہ صرف ان کی ایذاء دائی کی وجہ ہے ان پر عذاب میں جات آپ سے بی کہ اس میں اس لیے کفار ومشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف سارے خزانے آئی کے بیاس جی اس جیں، اس لیے کفار ومشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف سازے خواہ کے عذاب دیا جائے؟ اس کا علم بھی صرف سازے خواہ کے عذاب خواہ کو عائم کی صرف سازے خواہ کیا عائم بھی صرف سازے خواہ کیا عائم بھی صرف سازے خواہ کو میاب کی عذاب خواہ کو میاب کو سے مزاب کو میاب کو کیاب کو میاب کو کو کی کو کو کو کیاب کو کیاب کو کیاب کو کیاب کو کیاب کو کیاب کو کی ک

ۉۿٚۅؘٳڷڒؽؙؾۜٷڣٚٛڴؙۄ۫ڽٳڷؾڸۅؘؽۼۘٷ؆ۻۯڞؙۄؙ ۑٳڵڡۜٞٵڔڗؙڎ۫ؾؠۘڣؿؙڴۯڣؽ؋ڸؽؙڡٛ۬ۻۤٵڿڵ۠ۺ۠ڝۼۧؿٝڎٛ ٳڶؽ*ۄٷٛڿ*ؚ۠ڴؙۯؙڎٷؽؙۺؚٞڴؙڴۯڽؚؠٙٵڴؽ۬ؿ۠ۊؾٙؠٛڵۏٛؽ۞۫

ۉۿؙۅٲڶڡۜٛٵۿؙٷٚڨٙۼؚؠٵۮۭ؋ۅؽؠ۠ڛڵؙۘؗۼڷؽؙڴؙۄؙڂڡؘڟڐؖ ڂڝٚٞٳۮ۬ٳۻؖٲٵٞڂۘٮػػؙٷٲڵؠۅؙؿؙڎۜۅۜٛٛؿؖڎؙۯڛؙڵؽٵۅؘۿؙڎ ڵۯؽڣڗڟۅؙؽ

ثُمُّرُدُّوْاَ إِلَى اللهِ مُوْلِهُمُ الْحُقِّ ٱلَالَهُ الْعُكُمُّ وَهُوَ اَسْرَعُ الْعَسِينِينَ ۞

۱ور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو (ایک گونہ) قبض کردیتا ہے (ا) اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کوجانتا ہے گھر تم کو جگا اٹھاتا ہے (ا) تاکہ میعاد معین تمام کردی جائے (ا) گھر اس کی طرف تم کو جانا ہے (ا) گھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

الل. اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم

پر گلہداشت رکھنے والے بھیجنا ہے بہاں تک کہ جب تم میں

ہے کی کو موت آ پہنچی ہے تو جمارے بھیج ہوئے فرشتے اس

کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کو تاہی نہیں کرتے۔(۵)

کل بیر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں

گراٹ خوب بن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد

ای کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مفاتح الغیب پائی ہیں قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچے، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور موت کہال آئے گا۔ ان پانچوں امور کا علم اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورۃ الأنعام)

ا. یہاں نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، ای لیے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے۔ (وفات کی وضاحت کے لیے دیکھیے آل عمران کی آیت ۵۵ کا حاشیہ)

- ۲. لین دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے۔
- سم. لیخی یہ سلسلہ شب وروز اور وفاتِ اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کھڑے ہونے کا معمول، انسان کی وفاتِ اکبر تک حاری رہے گا۔
  - م. لینی پھر قیامت کے دن زندہ ہو کر سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔
- ۵. لیعنی اپنے اس مفوضہ کام میں اور روح کی حفاظت میں بلکہ وہ فرشتہ، مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح عِلِّیْنٌ میں اور اگر بد ہوتا ہے تو سِمجَیْنٌ میں، بھیج دیتا ہے۔

٩. آیت میں رُدُوْا (لوٹائے جائیں گے) کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار دیا ہے لینی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو بنایا ہے۔ لیعنی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے (بیش کے جائیں گے) اور پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل (جمع کے صفح کے ساتھ) بیان کیا گیا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے

حیاب لے گا۔

ڟؙؙؙ۠ٛڡٛٮٛۘؿؙؽؘڿؚؽػؙۏؙۺٷڟڵٮڝٵۛؠڔۜۅٵ۪ٛٚۘۼۏٟؾڽٷٛؽؘۿ ؾۜڞؘٷٵۊۘؿؙڡٛ۫ؽؿؖٵؠۣؽٲۼٛٮٮؘٵڝٛۿڹؚ؋ڵؽڴؙۅٛٮۛٛؾٙڝؘ الشّڮڔؽؙ۞

ڠؙؚڶ۩ؿ۠ۿؙؽؙڹۼؚؖؽڬ۠ڎ ڡؚؠٞؠؘٵۅؘڡؚؽؙڴڷؚۣػۯڮ۪ؾؙؙٛڠۜٳؘڬٛڰؙۄؙ ؿؙؿؙڔڴۏؙؽؘ®

قُلُ هُوَالْقَادِ رُعَلَ آنَ يَبْعَثَ عَلَيُكُمْ عَذَا أَبَامِّنَ فَوْقِكُمُّ اوَمُنْ تَعُتِ آرِجُلِكُمُ آوُ يَكْسِكُمُ شِيعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَالْسَ بَعْضِ أَنْظُرُكُيفَ نُصَرِّفُ الْأَلْمِ لَكَنَاهُ مُرْيَفَقَهُ وُنَ۞

۱۹۳. آپ کہے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے۔ تم اس کو پکارتے ہو گر گڑاکر اور چیکے چیکے، کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوجائیں گ۔ ۱۲۰ آپ کہہ دیجے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے، تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ ۲۵۰ آپ کہے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے (۱) یا تمہارے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے (۱) یا تمہارے پاؤں تلے سے (۱) یا کہ تم کو گروہ گروہ گروہ کرکے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی

والا فرشتہ ایک نہیں متعدد ہیں۔ اس کی توجیہ بعض مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ قرآن جید میں روح قبض کرنے کی نہیں متعدد ہیں ہے۔ ﴿ اَللّٰهُ یَتُوفَیُ الْاَنْفُن جِیْنَ مَوْتِهَا ﴾ (الربر: ٣٣) (الله لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روضیں قبض کر لیتا ہے) اور اس کی نسبت ایک فرشتہ روحت قبض کر تا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے) اور اس کی نسبت ایک فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے) اور اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے، جیسا کہ اس مقام پر ہے اور اس طرح سورہ نساء آیت ۹۷ اور الانعام آیت سا میں بھی ہے۔ اس لیے الله کی طرف اس کی نسبت اس لحاظ ہے ہے کہ وہی اصل آمر (حکم دینے والا) بلکہ فاطل حقیق ہے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مدد گار ہیں، وہ رگوں، شریانوں، فاعل حقیق ہے۔ متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ ملک الموت کے مدد گار ہیں، وہ رگوں، شریانوں، پھوں سے روح تکالے اور اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے کاغنے کاکام کرتے ہیں اور ملک الموت کی طرف نسبت کے حافظ ابن کثیر، امام شوکائی اور جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ملک الموت ایک ہی ہے جیسا کہ سورۃ السجدۃ کی حافظ ابن کثیر، امام شوکائی اور جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ملک الموت ایک ہی ہے جیسا کہ سورۃ السجدۃ کی آئیر میں ملک الموت کانام "عزرائیل" بنایا گیا آئیت سے وادر مند آخد (جلد سی صفرے دائیل " بنایا گیا آئیر میں ملک الموت کانام " عزرائیل " بنایا گیا ہے۔ (تغیر این کیر۔ انہۃ) والله آئیم

ا. لعنی آسان سے، جیسے بارش کی کثرت، یا ہوا یا پھر کے ذریعے سے عذاب۔ یا امراء وحکام کی طرف سے ظلم وستم۔ ۲. جیسے دھنایا جانا، طوفانی سلاب، جس میں سب کچھ غرق ہوجائے۔ یا مراد ہے ماتحوں، غلاموں اور نوکروں چاکروں کی طرف سے عذاب کہ وہ بدربات اور خائن ہوجائیں۔

ۅؘڴڴؘڹؠؚ؋ؾؘۅ۫ڡ۠ڰؘۅ۫ۿٚۅٳٝۼؿ۠ٷٛڵڷٮؖؿؙٵؽڵؽ۠ۅٛ ؠؚڔؘ<u>ڮؽ</u>۫ڸ<sup>ۿ</sup>

لِكُلِّ بَيَا مُسْتَقَرُّوْسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞

ۅٙٳۮ۬ٳۯٲؠؿٵ؆ڹؠ۬ؽڲٷٛڞؙۅ۫ؽ؈ٛٛٵڽؾٵڡٛٵٛۼڔڞٝ ۼؠؙٞؠؙٛڂؿٚ ؽۼؙۅڞؙۅٳ؈ٛڂۑؽۻۼؙؠڔ؋ۨۅٳۺٵ ؽٮ۫۫ڽؽؾۜػٳۺؽڟؽؙڡؘؙڵڗؘڡٞۼؙۮؠۘۼٮٳڵڎؚٚػۯؽڡػ ٳڵۼۛۅ۫ۄٳڷڟٚڸؠؠؿ۞

چکھادے۔(۱) آپ دیکھے تو سہی ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائیں۔

۲۲. اور آپ کی قوم اس کی (۲) تکذیب کرتی ہے حالانکہ وہ یقنی ہے۔ آپ کہہ دیجے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں۔(۱)

٧٤. ہر خبر (كے وقوع) كا ايك وقت ہے اور جلد ہى تم كو معلوم ہوجائے گا۔

۱۹۸. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کررہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہوجائیں بہال تک کہ وہ کی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلادے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ (")

ا. یکلِسِسکُمْ آَیْ: یَخْلطَ آَمْرَکُمْ تمہارے معالمے کو خلط ملط یا مشتبہ کردے جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بث جاؤ۔ وَیُلِدِیْقَ، آَیْ: یَفْتُلَ بَعْضکُمْ بَعْضًا فَتُلِیْقَ کُلُّ طَائِفَۃِ الْاَخْرَیٰ آَلَمَ الْحَرْبِ تمہارا ایک، دوسرے کو قل کرے۔ اس طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو لا الی کا عرہ چکھائے (ایر انفایر) حدیث میں آتا ہے جی عَلَیْلِیَّا نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کیں۔ (۱) میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے۔ (۲) قبط عام کے ذریعے اس کی تابی نہ ہو۔ (۳) آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو دعائیں قبول فرمالیں۔ اور تیسری دعا سے ججھے روک دیا۔ (ﷺ منازی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں اختلاف وانشقاق واقع ہوگا اور اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور قرآن وحدیث سے اعراض ہوگا جس کے نتیج میں عذاب کی اس صورت سے امت محمدیہ میں مختوظ نہ رہ سے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اخلاق وکردار کے بارے میں ہمیشہ رہی بھی محفوظ نہ رہ سے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اخلاق وکردار کے بارے میں ہمیشہ رہی ہے۔ جس میں تبریلی ممکن نہیں ﴿ فَکَنْ تَحِدَ اللّٰہِ تَدِیْتِ اللّٰہِ تَدِیْدِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَانِ اللّٰہِ تَدِیْدِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَکَنْ تَحِدَدُ اللّٰہِ اللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰ

٣. به كا مرجع قرآن بي يا عذاب- (فتح القدير)

س. لیمنی مجھے اس امر کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ میں تنہیں ہدایت کے راتے پر لگاکر ہی چھوڑوں۔ بلکہ میرا کام صرف وعوت وتبلیغ ہے ﴿ فَهَنْ شَاّعَ فَالْبُؤُمِنَ وَقَنْ شَاءٌ فَالْبِكَ فَفُرُ ﴾ ۔ (اللہ: ٢٩)

٣٠. آيت ميں خطاب اگرچه نبی سُکَالْتِیَّا ہے ہے لیکن خاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ الله تعالیٰ کا ایک تأکیدی تھم ہے جے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیاگیا ہے۔ اس سے ہر وہ مجل مراد ہے جہاں الله اور رسول کے احکام کا مُداق الزایا جارہا ہو یا عملاً ان کا استخفاف کیا جارہا ہو یا اہل بدعت واہل زلیخ

ۅؘؖڡٵ۬ۼڶ۩ڒؠؙؽؘٳؽۜٞٷٛۏؘ؈ؽ۬ڿڛٳٝڣۣۿؚۄؚٞۺؙؿؙٝ ٷۜڶڵؽؙۮؚؚػؙڒؗؽڵۼڰۿؙۯؾۜؿڠؙ۠ۏؽ۞

وَذِرِ الَّذِيْنَ الْخَنُنُ وَادِيْنَهُ وَلَوِياً وَلَهُوا وَخَرَّتُهُ وُ الْحَيْوَةُ اللَّهُ نِيَا وَدِّكِنْ مِهِ اَنْ تُبْسَلَ اَهُولَ إِبَمَا كَسَبَتُ لَيْسُ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَّ وَلِا شَفِيعُ \* وَإِنْ تَعْدِلُ لُكِنَّ عَدْلِ لَا نُوْفِئَنُ مِنْهَا اللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ ال

19. اور جو لوگ پر ہیز گار ہیں ان پر ان کی باز پر س کا کوئی اثر نہ پڑے گا<sup>(۱) لیک</sup>ن ان کے ذیتے نصیحت کروینا ہے شاید وہ بھی تقوی اختیار کریں۔<sup>(۲)</sup>

4. اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھاہے اور دنیوی زندگی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے اور اس قر آن کے ذریعہ سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب (اس طرح) نہ کھینں جائے (ا) کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی اور یہ کیفیت ہوکہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیاجائے (ا)

اپن تاویلات رکیکہ اور توجیھات سخیفہ کے ذریعے سے آیات الہی کو توڑ مروڑ رہے ہوں۔ ایس میل علط باتوں پر تقید کرنے اور کلمیہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے، بصورت دیگر سخت گناہ اور غضب اللهی کا باعث ہے۔ الله علی تعلق آیات اللهی کا استہزاء کرنے والوں سے ہے۔ یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے، تو استہزاء بیات الله کا جو گناہ، استہزاء کرنے والوں کو ملے گا، وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔

۲. یعنی اجتناب و علیحد گی کے باوجود وعظ ونصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریصنہ حتی المقدور ادا کرتے رہیں۔ شاید وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آجائیں۔

٣. تُبْسَلَ، أَيْ: لِئَلَّا تُبْسَلَ، بَسَلِّ كَ اصل معنی تو منع كے بیں، اى ہے ہِ شُجَاعٌ بَاسِلٌ لَيكن يہاں اس كے مختف معنی كے گئے ہیں۔ (۱) تُسَلَمُ (مونپ دیے جائیں) (۲) تُفضَحُ (رسوا كردیا جائے) (۳) تُوَاخَذُ (مُوَاخَذُه كیا جائے) (۳) تُحَاذَی (بدلہ دیا جائے)۔ امام این کشیر فرماتے ہیں کہ سب کے معنی قریب قریب ایک ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کو، جو اس نے کمایا، اس کے بدلے ہلاکت کے سپرد کردیا جائے۔ یا رسوائی اس کا مقدر بن جائے یا وہ مُواخذہ اور مجازات کی گرفت میں آجائے۔ ان تمام مفاہیم کو فاضل منتر جم نے "کچش نہ جائے" سے تعبیر کیا ہے۔

مم. دنیا میں انسان عام طور پر کسی دوست کی مددیا کسی کی سفارش سے یا مالی معاوضہ دے کر چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ تینول ذریعے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں کافروں کا کوئی دوست نہ ہوگا جو انہیں اللہ کی گرفت سے بچالے، نہ کوئی سفار شی ہوگا جو انہیں عذاب اللہ سے نجات دلادے اور نہ کسی کے پاس معاوضہ دینے کے لیے پچھ ہوگا، اگر بالفرض ہو بھی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ وہ دے کر چھوٹ جائے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامت پر بیان ہوا ہے۔

قُلُ آنَنُ عُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ مَالاَينُفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَ آعَقَائِنَا بَعْدَا ذِهْ صَلْسَا اللهُ كَالَّذِى اسْتَهُوْتُهُ الشَّيْطِينُ فِي الْاَرْضِ حَيْرانَ لَهُ آصُعُكِ تِنَ عُوْنَهُ إِلَى الْهُدَّى الْمُتَا الْمُتَا قُلُ النَّ هُدَى اللهِ هُوَالهُ لَاقَ وَامُرْزَا النُّسُلِمَ لِوَتِ الْعَلَمِينَ ﴾ الْعَلَمِينَ ﴾

وَ إِنْ أَقِيْهُ الصَّلَوْةَ وَالتَّقُوْهُ ثُوْفِهُ الَّذِيُّ

النه تحثرون

کیس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پائی پینے کے لیے ہوگا اور دروناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔

12. آپ کہہ دیجے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نقعان کی پیچائے اور نہ ہم کو نقصان کینچائے اور کیا ہم اللہ تعالیٰ نے ہدایت کردی ہے، جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے راہ کردیا ہو اور اس کو شیکانا پھر تا ہو، اس کے پچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس کو ٹھیک راستہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس کرورور گار عالم کے پورے مطبع ہوجائیں۔

پروردگار عالم کے پورے مطبع ہوجائیں۔

پروردگار عالم کے پورے مطبع ہوجائیں۔

بردوردگار عالم کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے۔

وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے۔

ا. یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایمان کے بعد کفر اور توحید کے بعد شرک کی طرف لوٹ جائیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اپنے ان ساتھیوں سے بچھڑجائے جو سیدھے راتے پر جارہے ہوں۔ اور بچھڑجانے والا جنگلوں میں حیران وپریشان بھٹکا کچر رہا ہو، ساتھی اسے بلارہے ہوں لیکن حیرانی میں اسے پچھ بچھائی نہ دے رہا ہو۔ یا جنات کے نرغے میں کچھن جائے نہ رہی ہو۔

7. مطلب یہ ہے کہ کفر وشرک اختیار کرتے جو گمراہ ہوگیا ہے، وہ چھکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آسکا۔ ہال البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کردی ہے تو یقینا اللہ کی توفیق ہے وہ راہ یاب ہوجائے گا۔ یونکہ ہدایت پر چلارینا، ای کا کام ہے۔ جیسے دوسرے مقامات پر فرمایا گیا۔ ﴿ فَاَنَّ اللّٰهُ لَایَهُ لِیْهُ بِیْ مُعَنِّ یُفِینُ وَمَالُهُ وَمِنْ لَفِی وَاللّٰہُ مِنْ یُفِینُ وَمَالُهُ وَمِنْ لَفِی وہ الله اس کو ہدایت نہیں دیتا، جس کو وہ گمر اہ کردے، اور ان کے لیے تو ان کی ہدایت کی خواہش رکھتا ہے (تو کیا؟) بے شک الله اس کو ہدایت نہیں دیتا، جس کو وہ گمر اہ کردے، اور ان کے لیے کوئی مدد گار نہیں ہوگا)۔ لیکن یہ ہدایت اور گراہی ای اصول کے تحت ہوتی ہے جو الله تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی جے چاہے گراہ اور جے چاہے راہ یاب کرے۔ جیسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی جاپھی ہے۔ سب کہ یوں ہی خصاحت اور اس کے فیم ہوجائیں اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں اور اس سے ڈریں۔ تسلیم وافقاد اللی کے بعد سب سے پہلا تھم اقامتِ صلوۃ کا دیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس کے بحد سے کہ بالا تھم اقامتِ صلوۃ کا دیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس کے بعد سب سے پہلا تھم اقامتِ صلوۃ کا دیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس کے بعد سب سے پہلا تھم اقامتِ صلوۃ کا دیا گیا ہے جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے اور اس کے بعد تقویٰ کا کا تھم ہے کہ نماز کی یابندی تقویٰ اور خشوع کے بغیر ممکن نہیں ﴿ وَالّٰهُ الْکِیْدَۃ اللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَا کُلُونَۃ کُنَا اللّٰهُ کَا کُلُونَہُ کُلُونَہُ کُلُونِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ کُنَا اللّٰهُ کُلُونِ اللّٰکُ کُلُونِ ک

وَهُوَاتَّذِنَ ىُ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴿ وَيَوْمُرَيْقُولُ كُنُ فَيَكُونُ مْ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُكُ يَوْمَرُيُفَخُ فِي الضَّوْرِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ وَهُوالْحَكِيمُ الْغَيْبُونَ

ۅٙٳۮ۫ۊؘۜٲڶٳڔ۠ۿؽؙۄؙڵؚڒؠؽۼٳۯڒؘڗؘڷۜۜٮؙۜۼؚۜڹ۫ۯؙٲڞؙٮٚٲڡٵ ٳڵۿةًٵؚٳؽٚٞٲڒؠػۅؘۛڡٞۅٛؠػ؈۬ڟڸڽؿؙؠؠؙۑٛ

ٷػڎٳڮۘ ؿؙڔۣؽٞٳڣٳۿؽۄؘٮػڴۅٛػٵڵؾۜٙؗؗؗؗؗؗؗۿڮۊٳڷۯۯۻ ۅٙٳؽڮؙۅؙڹؘڡؚڹٵڷڮؙۊؽؚؽڹ<sup>۞</sup>

سک. اور وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا'' اور جس وقت اللہ تعالی اتنا کہہ دے گا تو ہوجا بس وہ ہو پڑے گا۔ "اس کا کہنا حق اور با اثر ہے۔ اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جب کہ صور میں چھونک ماری جائے گی''' وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا اور وہی ہے بڑی حکمت والا پوری خبر رکھنے والا۔ چیزوں کا اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم (علیہ الله کیا تو براہیم (علیہ الله کیا تو بیا ہوں کو معبود قرار ویتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور بیری ساری قوم کو صریح گراہی میں دیکھتا ہوں۔ شیری ساری قوم کو صریح گراہی میں دیکھتا ہوں۔ شیری ساری قوم کو صریح گراہی میں دیکھتا ہوں۔

زمین کی مخلو قات د کھلائیں اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے

ا. حق کے ساتھ یا با فائدہ پیدا کیا، لینی ان کو عبث اور بے فائدہ (کھیل کود کے طور پر) پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور وہ یہ کہ اس اللہ کو یاد رکھا اور اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔

۲. یَوْمَ فعل محذوف وَاذْکُرْ یا وَاتَّقُوا کی وجہ سے منصوب ہے۔ لینی اس دن کو یاد کرو یا اس دن سے ڈرو! کہ اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) سے وہ جو چاہے گا، ہوجائے گا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حماب کتاب کے تحفن مراحل بھی بڑی سرعت کے ساتھ طے ہوجائیں گا۔ لیکن کن کے لیے؟ ایمان داروں کے لیے۔ دوسروں کو تو یہ دن ہزار سال یا چیاس ہزار سال یا طرح بھاری گلے گا۔

الله صُورٌ ہے مراد وہ نرسنگا یا بگل ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ "اسر افیل علیہ الله اسے منہ میں لیے اور اپنی پیشانی جھکائے، علم الله کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے تو اس میں پھونک دیں" (ابن کش) ابوداود اور ترفدی میں ہیشانی جھکائے، علم الله کے منتظر کھڑے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے تو اس میں پھونک دیں" (ابن کش) ابوداود اور ترفدی میں کے المصور قرن ینفخ ہوں گے، نَفْخَةُ الصَّعْق جس سے تمام لوگ بے ہوش ہوجائیں گے۔ نَفْخَةُ الْفِنْدَءِ جس سے تمام لوگ بے ہوش ہوجائیں گے۔ نَفْخَةُ الْفِنْدَءِ جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوجائیں گے۔ بعض علاء آخری دو نفوں کے ہی قائل ہیں۔ من مورضین حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہیں، آزر اور تارخ۔ ممکن ہے دو سرا نام لقب ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے پچا کانام تھا۔ لیکن یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے باپ کے طور پر ذکر کہا ہے، البذا یہی صحیح ہے۔

فَلْمَاجَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كُوْكِهَا ۚ قَالَ هَٰذَا رَبِّنَ ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِثُ الْإِفائِنَ ۞

فَلَمَّارَاالْقَمَرَانِقَاقَالَ هٰذَارَيِّنَ فَلَمَّااَفَلَ قَالَ لَبِنُ كُوْيَهُدِنْ دَبِّنُ لَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الشَّالِّيْنِيُ ©

فَكُتَارًاالشَّهْسَ بَارِغَةً قَالَ لِمَنَارَيِّ لِمِنَّا ٱكْبُرُفْكَتَا افْكَتُ قَالَ لِفَوْمِ إِنِّ بَرِثَى أُمِّتَاكُتُوْرُونَ ۞

والول میں سے ہوجائیں۔

24. پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھاگئ تو انہوں نے ایک سارہ دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے مگر جب وہ غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہوجانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔

22. پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب وہ غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گراہ لوگوں میں شامل ہوجاؤں گا۔

۸. پھر جب آ قاب کو دیکھا چکتا ہوا تو فرمایا کہ (\*) یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے پھر جب وہ بھی غروب ہوگیا تو آپ نے فرمایا اے قوم! بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ (\*)

ا. مَلَكُوْتٌ، مبالغہ كا صيغہ ہے جيے رَغْبَةٌ ہے رَغَبُوْتٌ اور رَهْبَةٌ ہے رَهَبُوتٌ اس ہے مراد مخلوقات ہے، جيسا كه ترجمه ميں يہى مفہوم اختيار كيا گيا ہے۔ يا ربوبيت والوبيت ہے يعنى ہم نے اس كو يد دكھائى اور اس كى معرفت كى توفيق دى۔ يا يد مطلب ہے كہ عرف ہے كر اسفل ارض تك كا ہم نے ابراہيم عَلَيْظًا كو مكاشفہ ومشاہدہ كرايا۔ (اخ القدر) كل يعنى غروب ہونے والے معبودوں كو لپند نہيں كرتا، اس ليے كہ غروب، تغير حال پر دلالت كرتا ہے جو حادث ہونے كى دليل ہے اور جو حادث ہو معبود نہيں ہوسكتا۔

سال شَمْسٌ (سورج) عربی میں مؤثث ہے۔ لیکن اسم اشارہ مذکر ہے۔ مراد الطالع ہے لیعنی یہ طلوع ہونے والا سورج، میرا رب ہے۔ کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ (اجرام ساویہ میں سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے اور انسانی زندگی کے بقاء ووجود کے لیے اس کی اہمیت وافادیت محتاج وضاحت نہیں۔ اس لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ اللہ نہایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے چیشیق کو واضح فرمایا۔

٣٠. لينى ان تمام چيزوں ہے، جن كو تم الله كا شريك بناتے ہو اور جن كى عبادت كرتے ہو، ميں بيزار ہوں۔ اس ليے كه ان ميں تبديلى آتى رہتى ہے، كبھى طلوع ہوتے، كبھى غروب ہوتے ہيں، جو اس بات كى دليل ہے كہ يہ مخلوق ہيں اور ان كا خالق كوئى اور ہے جس كے حكم كے يہ تابع ہيں۔ جب يہ خود مخلوق اور كسى كے تابع ہيں توكى كو نفع نقصان پہنچانے يركس طرح قاور ہوكتے ہيں؟

ٳڹۨٞۉۼۜۿؾؙۅؘڿۿێڵڷڎؽ۠ٷڟۯالڡۜڶۅٝؾٟۅٲڷڒۯڞ ڂؚڹؽ۫ڡٞٵۊٞڡٵۜٙٲٮٚٲڝؘٵڷؙۺؙؖڔڮؿؙڹ<sup>۞</sup>۫

ۅۘڝؘٚڷۼۘ؋ۊؘۅ۠ڡؙ؋۬ٷٲڶٲڠ۠ٵٞۼٛٙۏٝؾٞ؋ۣ؞ٳ۩۬ۼۅڡؘٙڡؙۜ ۿۜڶ؈۫ۅڵٲۿٵڡؙ؆ڷؿؙۄۣڵۅؙڽٙ؈۪ٞٳڵڒٲڽۨؾؽٵۧڗۑٞ ۺؿٵ؞ۅڛۼڒڽٞٷڰۺٞڴؙۼڵؠٵٵٛڣڵۮؾؘڎؽؘۮٷۧۅڽۘ

وَكِيْفَ اَخَاكُما ۖ اَشُرَكُتُوْ وَلِاتَخَافُوْنَ اَنَّكُوْ اَشُرِكُتُوْ بِاللهِ مَا لَوُنِيَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلْطَنَا قَائَتُ الفَرْيَقَيْنِ احْقُ بِالْوُمِنَ إِنْ كُنْتُوْتَعَلَمُوْنَ ۞

29. میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں<sup>(۱)</sup> جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا کیسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

•٨. اور ان سے ان کی قوم نے جت کرنا شروع کیا، ""

آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جت

کرتے ہو حالا تکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلادیا ہے اور میں

ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا ہاں اگر میر اپروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے۔

۸۱. اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے؟ حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ الی چیزوں کو شریک تھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ

مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور کاہنول کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکول کو محل کرنے کا حکم دے رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ انہی انہی ایام میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا تاکہ نمرود اور اس کے کارندول کے ہاتھوں قمل ہونے سے نیج جائیں۔ وہیں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج و کچھے تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے، لیکن یہ غار والی بات مستند نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ ان نہیں کی ہیں، اس لیے آخر میں قوم سے خطاب کرکے فرمایا کہ میں تمہارے تھرائے ہوئے شرکول سے بیزار ہول اور مقصد اس مکالے سے معبودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی۔

ا. رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چہرے ہے ہی انسان کی اصل شاخت ہوتی ہے، مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود، الله عزوجل ہے جو آسان وزمین کا خالق ہے۔

۷. جب قوم نے توحید کا یہ وعظ سنا جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینے شروع کیے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے پچھ نہ پچھ دلائل تراش رکھے تھے۔ جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جاسکتا ہے۔ جینے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروہ ہیں، سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے اور رکھنے کے لیے ایسے "سہارے" تلاش کررکھے ہیں جن کو وہ "دلائل" سجھتے ہیں یا جن سے کم از کم وام تزویر میں کھینے ہوئے عوام کو جال میں پھنائے رکھا جاسکتا ہے۔

ٱلذِيْنَ امَنُوْا وَلَوْ يَلِيسُوَ الِيمَانَهُ وَيُطْلُو اُولِيكَ لَهُوُ الْرَمْنُ وَهُمُومُّهُمَّدُ وَنَ

وَتِلْكَ كُجَّتُنَا النَّيْهُ لِلَّا الْمِلْهِيْدَعَلِ قَوْمِهِ وَنَوْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنْ تَتَا الْوِلِنَ رَبِّكَ حَكِيدٌ كُولِيُدُ

ۅؘۘۅؘۿؠؙٮٮ۬ٵٚڵؿٙٳۺڂؾؘۅؘؽۼڠٞۅ۫ٮؚڽۨٷۜڵۿٮۘؽڹٵ ۅٷ۫ڎؚڰٵۿٮۜؽێٵ؈ؙػڹٮؙڵۏڝؽ۬ۮ۠ڗؾۜؾڄۮٵۏۮ ۅؘۺؙؽؠؙۺؘٷٳؿؙٷؠٷؽؙۅۺڡؘۅڞٛۅڶ؈ۏۿڕؙۅؽ

نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے (اگر تم خبر رکھتے ہو۔ ۸۲ جو لوگ ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ (۱)

۸۳. اوریہ ہماری جمت تھی جو ہم نے ابراہیم (علیماً) کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی (۳) ہم جس کو چاہتے ہیں مر تبول میں بڑھادیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے۔

۸۴. اور ہم نے ان کو اسحاق (عَلَيْكًا) دیا اور یعقوب (عَلَيْكًا)، ہم اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح (عَلَيْكًا) کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح (عَلَيْكًا) کو ہدایت کی اور انکی اولا دمیں سے (۵) داود کو اور سلیمان کو اور

ا. یعنی مومن اور مشرک میں ہے؟ مومن کے پاس تو توحید کے بھر پور دلائل ہیں، جب کہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں، صرف اوہام باطلہ ہیں یا دور از کار تاویلات۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا؟

7. آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ ٹو گائیڈا نے ظلم کا عام مطلب (کو تاہی، غلطی، گناہ، زیادتی وغیرہ) سمجھا، جس سے وہ پریشان ہوگئے اور رسول اللہ شکھیڈا نے کہ خدمت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کی خدمت میں آکر کہنے گئے آئیڈا کہ یَظٰیہ نفسیہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ شکھیڈا نے فرمایا "اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیدا نے فرمایا "اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیدا نے بیٹے کو کہا تھا ہوائی القراد کا کھاڑھ کو کھاڑھ کو کہا تھا ہوائی کھاڑھ کو کھاڑھ کھاڑھ کھاڑھ کو کھاڑھ کھاڑھ کھاڑھ کو کھاڑھ کھاڑھ کھاڑھ کو کھاڑھ کو کھاڑھ کھاڑھ کھاڑھ کھاڑھ کو کھاڑھ کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کو کھاڑک کے کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کے کھاڑک کے کھاڑک کھاڑک کھاڑک کے کھاڑک کے کھاڑک کھاڑک کے کھاڑک کے کھاڑک کے کھاڑک کھاڑک کھاڑک کے کھاڑک کے کھاڑک کے کھاڑک کھاڑک کھاڑک کے کھاڑک کھاڑک کے کھاڑک کے کھاڑک کے کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کھاڑک کے کہ کھا

۵. ڈریّته میں ضمیر کا مرجع لعض مفسرین نے حضرت نوح عَلَیْلاً کو قرار دماہے کیونکہ وہی اقرب ہیں۔ یعنی حضرت نوح عَلیْلاً کی اولاد

وَكُنْ اللَّهُ يَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

ۅٙڒڲڔۣؾؘٳۅٙؾۼؖؽۅٙڡؚؽڶؽۅٳڷؽٵۺ؇ؙڽؓؠٞؾ ٵٮڞڸڿؠؙڹؘ۞ٞ

ۅؘٳۺڵۼؽڶۅؘٲؽؙڛۜۼۘۘۅؙؽٷۺؙۅؘڵۏڴٵۅٛڴڰۏڞٙڵؽٵ عَلَى الْعَلِيمِيْنَ۞

وَمِنْ الْإِهِدُوذُرِّيْرَةُمُ وَالْنُوَانِهِدُ وَاجْتَبَيْنُهُدُ وَهَكَيْنُهُو اللَّهِ مِرَاطٍمُّ تَقِيمُو

ذلِكَ هُكَى اللهِ يَهُدِى بِهِ مَنْ يَّشَكَّا وُمِنَ عِبَادِهِ وَلِوْ اَشُرِكُوا لَحِيطَ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَعْنَادُنَ

الوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون (علیہہ) کو،اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزاء دیا کرتے ہیں۔ ۱۹۵۸ اور (نیز) زکریا کو اور یجیٰ کو اور عیسیٰ کو(ا) اور الیاس (علیہ ) کو، سب نیک لوگوں میں سے متھے۔

۸۲. نیز اساعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط (علیها) کو، اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ ۸۲. نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، (۲) اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی۔

۸۸. الله کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندول میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے اور اگر بالفرض یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کھے یہ اعمال

كرتے تھے وہ سب اكارت ہوجاتے۔

.٨٩. يه لوگ ايسے تھے كه جم نے ان كو كتاب اور حكمت اور نبوت كا انكار اور نبوت كا انكار كريں (۲) تو جم نے اس كے ليے ايسے بہت سے لوگ مقرر كرديے ہيں جو اس كے منكر نہيں ہيں۔ (۳)

• 9. یہی لوگ ایسے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان ہی کے طریق پر چلے (\*) آپ کہہ دیجے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا (\*) یہ تو تمام جہان والوں کے واسطے صرف ایک تھیجت ہے۔ (\*) 19. اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی جب کہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی (\*) آپ یہ کہے کہ وہ کتاب کس

اُولِيْكَ الَّذِيْنَ التَّيْنُهُ هُوَ الْكِتَبَ وَالْحُكُمُّ وَالشُّبُوَّةَ \* فَإِنْ تَيْكُفُرُ بِهَا لَمُؤُلِّلَهِ فَقَدُ وَكُلْمَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُنُوا بِهَا بِعَلِي لِمِنْ مِنَ ۞

ٵؙۅٛڵؠٟٚڬٵڰڹؽڹۘڽؘۿۮؽۘٵٮڵڎؙڣؘڣۿؙڵ؈ۿؙؗؗۄؙ ٵڨ۬ؾؘؖٙٮؚٷۛڂؙٛڶٛٞڷڰٚٳٙۺؙۼؙڷػؙۏٛۼڷؽٷٲڿٞڗٳڟٟڽؗ ۿۅٳڵڒۮٟڪؙۯؽڸڵۼڶڽؚؽؿؘ۞۫

ۅٙڡٵٚۊٙٮۜۯۅۘۘۘٳٳڵؾؗۿڂۜؾٛۊٙۮۯؚ؋ٙٳۮ۫ۊؘٲڵۅ۠ٳڡۜٲٲٮ۬ۯؙڶٳٮڷۿ ۼڸؽۺؘڔۺؙۣۺٞؿٞ۠ٷٛڶڡؽؙٲڹؙۯڵٲڶڮؿڹ۩ۜؽؽ ڂ۪ٲٛۯؚۑ؋ؙڡؙٛۅ۠ڛؽؗۏۯٳٷۿٮٞؽڵؚێٵڛۼٙۼؙۘڰۅٛؾؘۿ

ا. الحارہ انبیاء کے اسائے گرامی ذکر کرکے اللہ تعالی فرمارہا ہے، اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہوجاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نبی سی اللیقیا سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ لَهِن کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ عَمَالُکَ ﴾ (الزمر: ۲۵) (اے پیٹیبر! اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہوجائیں گے)۔ حالاتکہ پیٹیبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں۔ مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ ۱۳ سے مراد رسول اللہ سی اللہ میں اللہ سی میں اور کھار ہیں۔
 ۱۳ سے مراد رسول اللہ سی اللہ میں اللہ میں مشرکین اور کھار ہیں۔

على اس سے مراد مہاجرین وانصار اور قیامت تک آنے والے ایماندار ہیں۔

مم. اس سے مراد انبیاء مذکورین ہیں۔ ان کی اقتداء کا حکم مسئلۂ توحید میں اور ان احکام وشر انع میں ہے جو منسوخ نہیں ہوئے۔ (خ القدر) کیونکہ اصول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہے ہیں، گو شر انع اور منابع میں کچھ کچھ اختلاف رہا۔ جیسا کہ آیت ﴿ تَمْرَعَ لَكُوْمِينَ اللّذِيْنِ مَا وَطَلَى دِبِهِ نُوسِّنَا﴾ (اطوری: ۱۲) سے واضح ہے۔

۵. لین تبلیغ ودعوت کا، کیونکه مجھے اس کا وہ صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عنداللہ ملے گا۔

٩. جبان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پس یہ قرآن انہیں کفر وشرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور ضلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط منتقیم پر گامزن کردے گا۔ بشر طیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ کا دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ والا معاملہ ہوگا۔

2. قَدَرٌ کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور یہ کی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے

قَرَاطِيسُ تُبُدُونَهَا وَتُخْفُوْنَ كَيْثِيرًا ۚ وَعُلِّمُنُوْمًا لَوُ نَعْلَمُوۡۤا اَنۡکُهُ وَلَا ابۡۤا وَکُوۡ قُلِ اللّٰهُ ۚ ثُوۡدَ ذَرُهُ مُ فِنۡ خَوْضِهُ يَلۡعَبُونَ ۗ

نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ (عَلِیَّلِاً) لائے تھے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے (۱) جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی الی باتیں بتائی گئ ہیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تم ہارے بڑے (۱) آپ کہہ و یجیے کہ اللہ نے نازل فرمایا

ا. آیت کی مذکورہ تغییر کے مطابق اب یہود سے خطاب کرکے کہا جارہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو جن میں سے جس کو چاہتے ہو، چھپا لیتے ہو۔ جیسے رجم کا مسلہ یا نی شائیڈ کی کہ حضات کا مسلہ ہے۔ حافظ این کثیر اور امام این جریر طبری وغیرہ نے یَجْعَلُوْنَهُ اور ئیندُوْنَهَا صیغہ غائب کے ساتھ والی قراءت کو ترجیح دی ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ کی آیت ہے، اس میں یہود سے خطاب کس طرح ہوسکتا ہے؟ اور بعض مفسرین نے پوری آیت کو بی یہود سے متعلق قرار دیا ہے اور اس میں سرے سے نبوت ورسالت کا جو انکار ب اسے یہود کی ہٹ دھری، ضد اور عناد پر مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفسر میں مفسرین کی تین رائے ہیں۔ ایک پوری آیت کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جھے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جسے کو مشرکین سے متعلق اور تیسری آیت کے ابتدائی جسے کو اللہ اعلم

۲. یہود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفییر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے تمہیں بتائی گئیں، بصورت دیگر قرآن کے ذریعے سے۔

ڡٙۘٙۿڬٙٳڮؿؗٵٮؗٛڗؙڶڬؗۿؙٮؙڹڔڬٛٞڡؙٛڝؾۜؿؙ۩ٙێؽؽۘڹؽؽ ۑػؽٷٷڸٟؾؙٮ۬ۮڒڶڠڒٲڨؙڶٷ۠ؽۅڡٙؽؘڂۅؙڵۿٙ۠ۅٲڷۮؚؠؿ ؿؙٷ۫ۼؙٷۛؽڔٳؙڵڵڂؚۯٷؿٷۛڡڹؙٷۛؽڹ؋ڡؘۿؙٶۼڶڝٙڵڒؾۿؚۿ ؿؙٵڣڟؙٷؽؖ ؿٵڣڟؙٷؽ

وَمَنُ أَظْلُكُومِتِن افْتَرَى عَلَى اللهُ كَذِباً أَوْقَالَ أُوْجِ النَّ وَلَكُونُ وَلِيهِ شَنِّ أُقِمَنُ قَالَ سَأْثُولُ مِثُلُ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَوْتَرَى إِذِ الظّلِمُون فِي عَمَرِتِ الْمُؤْتِ وَالْمَلَمِكَةُ بَاسِطُوۤ الْدِينُوهُ وَالْمُؤْمِنَ فَهُوَ الْفُسُكُمُّ البُّهُ مَنْ يُؤْمُنُ وَنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْ تُوْتَعُوُلُوْنَ عَلَى اللهُ عَيْرًا لَحْقَ وَكُنْ تُوْعَن إلِينَهُ تَسْتَكُيرُونَ

ہے(۱) پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے و بیجے۔

97. اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل
کیا ہے جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی
تصدیق کرنے والی ہے اور تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس
پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے
ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز
پر مداومت رکھتے ہیں۔

سام. اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے، یا یوں کھے کہ مجھ پر وی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وی نہیں آئی، اورجو شخص یوں کھے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح کا میں بھی لاتا ہوں، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی شختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جائیں فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جائیں کالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی (اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ (اس

ا. یہ مَنْ أَنْزَلَ (كس نے اتارا؟) كا جواب ہے۔

الله عمر او ہر ظالم ہے اور اس میں کتاب الله کا انکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔ غَمَرَاتٌ ہے موت کی سختیاں مراد ہیں۔ "فرشتے ہاتھ بڑھارہ ہوں گے۔" یعنی جان نکالنے کے لیے۔ الْمَیْوَ آئی ہے مراد قبض روح کا دن ہے اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدأ قبر ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تہمیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی ہے۔ جا ہے ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے۔ چاہے اسے کی درندے نے کھالیا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نذر ہوگئی ہو یا اسے جلاکر راکھ بنادیا گیا یا قبر میں دفتا دیا گیا ہو۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یا اسے جلاکر راکھ بنادیا گیا یا قبر میں افزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور جھوٹا دعوائے نبوت بھی ہے۔

ۅؘڵڡۜٙۮؙڿػؙؙۘؿؙڹٛۅٛؾٵڡؙٛۯٳۮؽػؠٵڂؘڷڡۛ۬ڬڴۄؙٳۊٙڶؗڡڗۜڐ ۊۜڗڬؿؙۄؙ؆ڂۊؙڶڹڮٛۅۯٳۼڟۿۯڋٛۅٛ؆ڶڒؽ؞ڡؘػڴؙ ۺ۠ڡٞۼٵۼڴۏٳڷۮؠؽڹۏۼۺڎٳڵٞۿڞۏؽڮۏؾڒڬٷ۠ٳ؞ڵڡۜٙٮؙ ؾۜڡٞڟۼۥؿؽڴۄؙۅۻٙڰۼڴۿۄ؆ۘڬٛؿؙڎؙ ؾۯؙۼۿۅؙؽ۞۫

إِنَّ اللهَ فِلقُ الْحَتِّ وَالنَّوْىُ يُغُرِّجُ الْحَكَّمِنَ الْمَيَّتِّ وَغُوِّجُ الْمَيَّتِ مِنَ الْحَيُّ ذٰلِكُو اللهُ فَأَثَّى تُؤْفَّكُونَ®

۱۹۴ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگئے (۱) جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم وعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارا آپس میں توقع تعلق ہوگیا اور وہ تمہارا وعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا۔

98 بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے (۲) اور وہ وہ اللہ ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے (۳) اور وہ

بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے (م) الله تعالی مربے،

| اسی طرح نبوت ورسالت کا انکار واشکبار ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انہیں ذلت ورسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔

سوتم كہال النے چلے جارہے ہو۔

ا. فُرَادیٰ فَرْدٌ کی جُع ہے جس طرح سُکاریٰ سَکْرَانُ کی اور کُسّالیٰ کَسْلَانُ کی جُع ہے۔ مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کرکے میرے پاس آؤگے۔ تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا نہ اولاد اور نہ وہ معبود، جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا۔ لیٹی ان میں سے کوئی چیز بھی تہمیں فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگ۔ اگلے جملوں میں انہی امور کی مزید وضاحت ہے۔

7. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہورہا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ دانے (حَب) اور محفیٰ (نواۃ، جمع نوی) کو، جے کاشت کار زمین کی تہ میں دبا دیتا ہے، پھاڑ کر اس سے انواع واقسام کے درخت پیدا فرماتا ہے۔ زمین ایک ہوتا ہے۔ لیکن جس جس چیز کے وہ دانے یا محفیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس جس چیز کے وہ دانے یا محفیاں ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مخلف قسم کے غلوں اور چیلوں کے درخت ان سے پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ہے، جو یہ کام کرتا ہو یا کرسکتا ہو؟

س. لیعنی دانے اور سمطیوں سے درخت اگادیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا، پھیلتا اور پھل یا غلہ دیتا ہے یا وہ خوشبودار، رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ یا سونگھ کر انسان فرحت وانبساط محسوس کرتا یا نطفے اور انڈے سے انسان اور حیوانات پیدا کرتا ہے۔

۷۲. لینی حیوانات سے انڈے، جو مردہ کے عکم میں ہیں۔ حی اور میت کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئ ہے، لیعنی مومن کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن پیدا کرویتا ہے۔

فَالِثُ الْاِصْيَاحِ وَجَعَلَ النَّيْلَ سَكَنَّا وَّالشَّهُسَ وَالْقَمَرُخُسُبَانًا وَٰلِكَ تَقْدُيُولُغَرِيْزِ الْعَلِيْمِ <sup>©</sup>

وَهُوَالَّذِى جَعَلَ لَكُوُّ النِّبُوْمَ لِتَهُنَّتُ وُابِهِمَا فِى ظُلْمُتِ الْبَرِّوَالْبَعَرِْقَتُ فَضَّلْنَا الْابْتِ لِقَوْمِ تَيْمَلُمُونَ©

وَهُوَالَّذِيُّ ٱلْتُكَاكُوُمِّنَ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَسُتَعَنَّ وَهُوَالَّذِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

97. وہ صبح کا نکالنے والا ہے (۱) اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا ہے (۱) اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے۔ (۳) یہ تھہرائی بات ہے الیی ذات کی جو کہ قادر ہے بڑے علم والی ہے۔

92. اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ساروں کو پیدا کیا، تاکہ تم ان کے ذریعہ سے خطکی (زمین) اور تری (سمندر) کے اندھیروں میں، راستہ معلوم کر سکو۔ (۳) بے شک ہم نے ولائل خوب کھول کر بیان کرویے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں۔

9A. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ ذیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ عارضی رہنے کی (۵)

ا. اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کرتا ہے جس سے ہرچیز روشن ہوجاتی ہے۔ ۲. لیعنی رات کو تاریکیوں میں بدل ریتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصرو فیات ترک کرکے آرام کر سکیں۔

سا لیعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر واضطراب نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، جن پر وہ گرمی اور سردی میں روال رہتے ہیں۔ جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں کمبی اور گرمی میں اس کے برعکس دن کمبے اور راتیں چھوٹی ہوجاتی ہیں۔ جس کی تفصیل سورۂ یونس: ۵، سورۂ کیسین: ۴۰ اور سورۂ اعراف: ۵۲ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

مل ساروں کا یہاں یہ ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے، ان کے دو مقصد اور ہیں جو دوسرے مقام پر بیان کیے گئے ہیں۔ آسانوں کی زینت اور شیطانوں کی مرمت۔ رُجُوْمًا لَّلشَّ طِیْن لِیعنی شیطان آسان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے مَنِ اعْتَقَدَ فِیْ هٰذِهِ النَّجُوْمِ عَیْر قَلَاثِ، فَقَدْ أَخْطاً وَکَذَبَ عَلَی اللهِ (ان تین باتوں کے علاوہ ان ساروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔) اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچا ہے جس میں ساروں کے ذریعے سے مستقبل کے طالت اور انسانی زندگی یا کا نئات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ بے بنیاد بھی ذریعے سے مستقبل کے طالت اور انسانی زندگی یا کا نئات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ بے بنیاد بھی ہے اور شریعت کے ظاف بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو بی کا ایک شعبہ (حصہ) بتلایا گیا ہے۔ «مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْوِ زَادَ مَا زَادَ» (حسنہ الانبانی صحیح آبی داود: ۲۹۰۵)

بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ان لوگول کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔

99. اور وہ ایسا ہے جس نے آسان سے پائی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نبات کو نکالا<sup>(1)</sup> پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی<sup>(۲)</sup> کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں<sup>(۳)</sup> اور کھجور کے درختوں سے بعنی ان کے تیجے میں سے خوشے ہیں جو نیچ کو لٹکے جاتے ہیں<sup>(۳)</sup> اور انگوروں کے باغ اور زیتون<sup>(۵)</sup> اور انگار کہ بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہیں اور پچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہیں اور پچھ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہیں اور پچھ ایک دوسرے وہ بھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ان میں دلائل ہیں<sup>(۵)</sup>

ۅۿۅؘۘڷێؽٞٲٮٛۯؙڶڡڹٵڵۺؠٙٳ۫؞ڡٵۧۦٛٞٷٲڂٛۯڿڹٵڽ؋ ڹؠۜٵؾٷڸۺؘؿڴٷٛڂٛڔڿؙڹڵۄؽؙۿؙڿۻڒڵۼٛۄڋڡؽۿػڹٞٵ ٷؙػڒڮڋٷڝڹٵڵۼ۫ڶ؈ڞڬڸۼۿٳڨٷ؈۠ۮڶؽؿڰٛ ڡۜٞۻڐؾ؈ؙٞڹٵۼٮٵڛٷٙٵڵڒٞؽؿؙۅ۫ڹٙۅٵٷڟڹؽۿۺؾڽۿٵ ٷۼؽۘۯؙؙؙؙؙڡؙۺؿٵڽڎ۪۫ٵؙڹؙڟٷٷٵڵڶؿؿۅ۫ڞۣڰؙؚ۫ٷڝٛۏؽڰ ۅؘڽؽؙۼؚ؋ٳؾٛ؋ؿڎڵڮڎؙڒڶؠڿڛۣڵۼۅ۫ڝؙٷؿ

ا. بہال سے اس کی ایک اور عجیب صنعت (کاریگری) کا بیان ہورہا ہے لینی بارش کا پانی۔ جس سے وہ ہر قسم کے درخت پیدا فرماتا ہے۔

۲. اس سے مراد وہ سبز شاخیں اور کونیلیں ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے الله تعالی زمین کے اوپر ظاہر فرماتا ہے، پھر وہ یودا یا درخت نشو ونما یاتا ہے۔

۳. لینی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں ہوتی ہیں۔ مراد یہ سب غلہ جات ہیں مثلاً جو، جوار، باجرہ، مکئ، گندم اور چاول وغیرہ۔

۳. قِنْوَانٌ قِنْوٌ کی جُمْ ہے جیسے صِنْوٌ اور صِنْوَانٌ ہے۔ مراد خوشے ہیں۔ طَلْعٌ وہ گابھا یا گیھا ہے جو کھبور کی ابتدائی شکل ہے، یہی بڑھ کر خوشہ بٹتا ہے اور پھر وہ رطب کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ دَانِیَةٌ سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہوں۔ اور پھھ خوشے دور بھی ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچے۔ بطور امتنان دَانِیَةٌ کا ذکر فرمادیا ہے، مطلب ہے۔ مِنْهَا دَانِیَةٌ وَوَمِنْهَا بَعِیْدَةٌ (پھھ خوشے قریب ہیں اور پھھ دور) بَعِیْدَةٌ مُحْدُوف ہے۔ (ٹُ اللہ)

ه. جنات، زیتون اور رمان یہ سب منصوب ہیں، جن کا عطف نبات پر ہے۔ لیخی فَأَخْرَجْنَا بِهِ جَنَّاتِ لیخی بارش کے یانی ہے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے۔

٩. لعنی بعض اوصاف میں یہ باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یا ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔
 ہیں۔ پھل نہیں ملتے، یا شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہیں۔
 کے لعنی ندکورہ تمام چیزوں میں خالق کا نکات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت ورحت کے دلائل ہیں۔

ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ کہ میں سی پیچھ کے ایک ان کہ ان

•• ا. اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے حالا تکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلاسند تراش رکھی بیں اوروہ پاک اور برتر ہے ان باقوں سے جو یہ کرتے ہیں۔

• اوروہ پاک اور برتر ہے ان باقوں سے جو یہ کرتے ہیں۔

ا• ا. وہ آسانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے اولاد کہاں ہوسکتی ہے حالا تکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔

سا•۱. اس کو تو کسی کی نگاه محیط نہیں ہو سکتی <sup>(۲)</sup> اور وہ سب

وَجَعَلُوْ اللهِ مُشْرِكًا أَهُ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَقُواْ لَهُ بَدِيْنَ وَبَنْتٍ إِغَاثِرِعِلْمِ سُّخَنَهُ وَتَعَلَّ عَالِيَصِفُونَ ۞

بَدِيُعُ السَّلْوَتِ وَالْاَرْضُ الْيُ يَكُونُ لَهُ وَلِكُ وَلَوْتَكُنُ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَّكُأٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَكُا عَلِيْمُ ۗ ۞

ڂ۬ڸڬؙۯؙڶٮ۠ۿۯٷؙڴۊۧڵۯٳڶۿٳڷۘۘۘڒۿۅۜۧڂٙٳڮ۠ٷٚێۺٞؽؙ ٷؘٵۼؠؙۮٷٷٷڡؙۅۼڶٷؚڛۧۺٞؿٝٷڮؽؽڷ۞

لَاتُكُورِكُهُ الْاَبْصَادُ وَهُوَيْكَ رِكُ الْاَبْصَارَ \*

ا. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ ای طرح وہ اس لا گق ہوکر کے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنار کھا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ مشرکین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں لیکن پہل کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ بات در اصل یہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین ہیں عباں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنات اس لیے گویا شیطان ہی کی عبادت کی عباد اس مراد روئیت بھری ہوتو اس کا تعلق دنیا ہے ہوگا لیخن دنیا کی آئد ہے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تاہم یہ صبحے اور متواتر روایات ہے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو ویکھیں گے اور جنت میں بھی اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اس لیے معزلہ کا اس تیت کی دو سے جو کی ایک کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں نہ آخرت میں، صبح نہیں بھی اس آیت ہے اس لیے دوئر کی بی اس نے جو کی کوئی بھی اس آیت ہے اس نے توقعاً جھوٹ بولا ہے۔ (سجم سے بول کے)۔ اس نے دیدار ممکن ہو گا۔ جب دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمایا۔ ﴿وَدِعُونَ وَدِعُومَ ہُونَ کُونُ کُلُونُ ک

وَهُوَاللَّطِيفُ الْخَيِيرُو<sup>®</sup>

قَنُ جَاءَ كُوْبَصَآ إِنْرُمِنْ تَرَّبِكُوْفَيْنُ ٱبْصُرَ فَلِنَشِٰهُ ۚ وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا اَنَاعَلَيْكُو مِعْفِيْظٍ ۞

وكَنَالِكَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَقُوْلُوا دَرَسُتَ وَلِنُبَيِّنُهُ لِقَوْمِ يَعْلَكُونَ ۞

ٳؾۜؠۼ۫ؖڡ۫ٵۘٲۯ۫ۼٵؚڲؽػ؈ؖۯؾڮؖٷٛۯٳڵۿٳڵڒۿؙۅۧ ۅؘڵۼٛڔڞ۫ۼڹڶڰؙۺ۫ڔڮؽڹ۞

وَلُوْشَآءُ اللهُ مَا آشَرَكُوْا وَمَاجَعَلُنكَ

نگاہوں کو محیط ہوجاتا ہے اور وہی بڑاباریک بین باخبر ہے۔

اللہ اللہ تہمارے پاس تمہارے رب کی جانب
سے حق کے ولائل پینچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے
گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا
نقصان کرے گا، (۱) اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ (۲)

1. اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ یوں کہیں کہ آپ نے کی سے پڑھ لیا ہے اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کردں۔

۱۰۲. آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجے۔

△+۱. اور اگر الله تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ

ا. بَصَآئِرُ بَصِيرَةٌ کی جَع ہے۔ جو اصل میں دل کی روشیٰ کا نام ہے۔ یہاں مراد وہ دلاکل وبراہین ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں اور جنہیں نبی طُلِیّیُمُ نے بھی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ جو ان دلائل کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ اپنالے گا، اس میں اس کا فائدہ ہے، نہیں اپنائے گا، تو اس کا نقصان ہے۔ جیے فرمایا ﴿مَنِ اَهُمْتَدُى فَاتَمُمْتُوكُ لِمُفْسِمُهُ وَمَن عَمْنَ صَمِّلُ فَاتُهُمَا يَعْمُدُكُ فَا مُنْ اَمْرَا عَلَيْهَا ﴾ (بن ارائیل: ۱۵) اس کامطلب بھی وہی ہے جو زیر وضاحت آیت کا ہے۔

۲. بلکہ صرف مبلغ، داعی اور بشیر ونذیر ہوں۔ راہ دکھانا میراکام ہے، راہ پر چلادینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
سبر یعنی ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے
گئے ہیں کہ محمد (مثل اُلّذِیْنَ) کہیں سے پڑھ کر اور سکھ کر آیا ہے۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَقَالَ اللّذِیْنَ كَفَرُواْلِنُ اللّهَ مَنْ كَاللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

عَلَيْهِهُ حَفِيُظًا وَمَّااَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلِ®

ۅٙڵڗۺۜؠؙڗؙٵڷؽ۬ؽؽٙؽۘٷؙۏؘڝؽؙۮؙۏڽؚٳٮڵؠۏؽٙۺؠڗ۠ٳ ٳڟڎۼۮؙٷٳڽۼؽڔڝڷٟۅػڶٳڬۮؘؿؾۜٵڮڴڷٳ۠ڡٞڐ ۼؠڬۿڎؙڗؿٳڶؽڗؚۼۣڡؙڡٞۯؙڿؚڡۿڞٛؽؙؿؚؠؙٞۿؙڎؠؠٵ ػٵڽؙۏٳۼؽڵڎۣؽ

ۉؘٲؿؙٮۘؠؙڎٳۑٲٮڵٶجَۿڬٲؽؠ۫ٵٚؽۿۛۮڵؠڹؙڿٲ؞ٛۧؿۿؙۿٳڮڎؖ ڵؽٷؙڡٟٮؙٛٛؽۑۿ۪ٲڠؙڶٳؾٞؠٵڵٳڶؽڰٷڹ۫ۘٮٵٮڵؾۅڡٙڡٵ ؠؿؙؿٚۼؚۯٛۓٛڎٵۜؾٞۿٳٙڶۮؘٳڿٙٲؿؙڶٳڵؽؙۼۣؿؙٷؽ۞

کرتے (۱) اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا۔ اور نہ آپ ان پر مخار ہیں۔ (۲)

۱۰۸. اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ چھر وہ جہالت کے باعث حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی کریں گ<sup>(۳)</sup> ہم نے اس طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنارکھا ہے۔ چھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ ان کو بتلادے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔

1.9 اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگاکر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ (۳) اگران کے پاس کوئی نشانی آجائے (۵) تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے، آپ کہہ و سجے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں (۲) اور

ا. اس تکتے کی وضاحت پہلے کی جاچگی ہے کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور، اس کی رضا تو اس میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیاجائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے افتیارات ہیں کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہوسکے۔ (حرید دیکھے سورۂ بقرہ آیت: ۲۵ مار سورۂ الانعام آیت: ۳۵ کا عاشیہ)

۲. یہ مضمون بھی قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مقصد نبی سَکَالِیَّا کی داعیانہ چیشت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے اور آپ صرف ای حد تک مکلف تھے۔ اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محن چھا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے، جن کے قبول اسلام کی آپ شدید خواہش رکھتے تھے۔

سب یہ سد ذریعہ کے اس اصول پر بنی ہے کہ اگر ایک مباح کام، اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کا سبب بنا ہو تو دہاں اس مباح کام کا ترک رائے اور بہتر ہے۔ ای طرح نبی منافظ نے بھی فرمایا ہے کہ تم کسی کے مال باپ کو گائی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گائی کا سبب بن جاؤگے (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان الکبائر وأخبرها) امام شوکائی کستے ہیں یہ آیت سد ذرائع کے لیے اصل اصیل ہے۔ (ق القدے)

- ٣. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، أَيْ: حَلَفُوْا أَيْمَانًا مُؤَكَّدَةً. برى تاكيد سے قتميں كمائيں۔
- ۵. لیعنی کوئی بڑا معجزہ جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، جیسے عصائے موٹی الیالہ احیائے موتی اور ناقۂ شمود وغیرہ جیسا۔
   ۲. ان کا یہ مطالبہ خرق عادت تعنت وعناد کے طور پر ہے، طلب بدایت کی نیت سے نہیں ہے۔ تاہم ان نشانیوں کا ظہور

تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آجائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔

• 11. اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (()) اور ہم ان کو ان کی سرکثی میں جیران رہنے دیں گے۔ اللہ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے (۳) اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے (۳) موجو دات کو ان کے پاس ان کی آئھوں کے روبرو لاکر موجو دات کو ان کے پاس ان کی آئھوں کے روبرو لاکر جمع کر دیتے (۳) تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ (۵)

ۉؙؽؙڡٙڵۣڮٲڣٟ۫ۮٮؘۜۿٷۘۅٲڹڝٛڶۿ۠ۿڰٮۜڶٲۄؙؽؙٷڡؚؽؙۊٳ ڽؚ؋ۤٲۊۜڶؘؘڞۜڗۊؚٷۜٮؘۮؘۯؙۿؙڞؗڕ؈ٛ۠ڟۼٛؽٳڹۣۿ۪ۿ ؽۼؠۿٷؽ۞۠

ۉۘڶٷٲؽۜٮٚٵؘٮۘٷۜڷؽؖٵٳڷؽۿۄؙٵڶڡۜڵڸؚٟۘؖػۜۘۛ؋ۘۊػڰٮۿۄؙ ٵڵؠؠۅؙؿ۬ۅػۺٞۯؽٵۼؽڣۣۮڰڷۺٛڴڰ۫ڹڰ؆ڰٵٷٳ ڸؽؙٷؙڝٷٛٳٳڒؖٲڶڽۜؾؿٵۼٵٮڶٷٷڶڮڹۜٵؽٚؿػۿۄ۫ ؿۼۿٷڹ۞

تمام تر الله کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو ان کا مطالبہ پورا کردے۔ بعض مرسل روایات میں ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنادیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، جس پر جبریل علیہ اگر اس کے ابعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو کچر انہیں ہلاک کردیا جائے گا، نی سَکَافِیْکِمْ نے پند نہیں فرمایا۔ (این کیر)

ا. اس كا مطلب ہے كه جب بہلى مرتبہ ايمان نہيں لائے تو اس كا وبال ان پر اس طرح پڑا كه آئندہ بھى ان كے ايمان لانے كا امكان ختم ہوگيا۔ ولول اور نگاہول كو بھيردينے كا يہ مفہوم ہے۔ (ابن عشر)

۲. جیسا کہ وہ بار بار اس کا مطالبہ ہمارے پیفیبر سے کرتے ہیں۔

٣. اور وه حفزت محمد رسول الله مَنَا للهُ عَمَا للهُ عَلَيْهِم كَل رسالت كى تصديق كروية ـ

٧٩. دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو نشانیاں وہ طلب کرتے ہیں، وہ سب ان کے روپرو پیش کردیتے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز جمع ہوکر گروہ یہ گوائی دے کہ چینجہروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانیوں اور مطالبوں کے پورا کردینے کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ گر جس کو اللہ چاہے، اس مفہوم کی یہ آیت بھی ہے ﴿ إِنَّ الْكَوْبُونُ حَقَّتُ عَلَيْهِ حَكِلَتُ كَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْجَاءَتُهُ وَكُلُّ اِیَّةٍ حَتَّی بَرُواْلْلُونَ الْمُولِدَ فَی اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ حَکلِتُكُ دَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْجَاءَتُهُ وَكُلُّ اِیَّةٍ حَتَّی بَرُواْللهَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ہُونُ اللهُ اللهِ عَلَيْ آجائے بہاں (جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہوگئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قتم کی نشانی آجائے بہاں انہوں کی وردناک عذاب دیکھ لیں)۔

۵. اور یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے در میان حاکل ہیں۔ اگر جہالت کا پروہ اٹھ جائے تو شاید حق اکلی سمجھ میں آجائے اور پھر اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا بھی لیں۔

ۅۘۘۘڮڬڶڸؚػۘۘجۘۼؖڵٮؘڬٳڮڴڷؚڹؚؠؠۜۼۮۊٞٚٲۺٙۜؗؽڟؚؽڹ ٵڔٟٝڒڛ۬ۛۅؘٵڸ۫ڿؚڹۜؽٷؿؿؠۼۘڞ۠ۿڂٳڶؠۼٛۻ ۯ۫ڂٛۯؙڞٲڷقؙۅؙڷۼٛٷڒٵٷڷٷۺٙڵٵٙڒڹ۠ڮڝٵڣۼۘڰۅٛڰ ڡؘڬۯۿؙڂۄؙۅٙڡٵؽڡؙٛ؆ٷؽ۞

> ۅؘڸؾۜڞؗۼؘۜ ٳڷؽٵڣ۪ٛۘٛؽؖۊؙٲڷۮؽڹۘڵۮؽؙۅؙڡٮؙۅ۠ؽ ڽٲڵڿٚڗۊؚۅؘڸؽڒڞۘۅٷۄڸؽڡٞڗۜڔڡؙٛۊٳڝٵۿؗۿ ۺ۠ڠٙڔٙڣؙۣڹ۞

ٱفَغَيْرَاللّهِ ٱلْبَتِغِيُ حَكَمًا قَهُوَ الّذِيُّ ٱنْزَلَ لِلْيُكُوْ الْكِتْبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِيُنَ التَيْنُهُو الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ النَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ تُرَيِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُنَّ مِنَ الْمُمُنَزِيْنَ ۞

111. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے شے پچھ آدمی اور پچھ جن، (۱) جن میں سے بعض بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں (۲) اور اگر اللہ تعالیٰ چپاتا تو یہ ایسے کام نہ کر کتے (۳) سو ان لوگوں کو اور جو پچھ یہ افتراء پردازی کررہے ہیں اس کو آپ رہنے ویجے۔ سااا۔ اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہوجائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ اس کو پند کرلیں اور تاکہ مرتکب ہوجائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوجائیں ان امور کے جن

۱۱۳ ۔ تو کیا میں اللہ کے سواکسی اور فیصلہ کرنے والے کو اللہ کروں؟! حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف بیان کیے گئے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے

ا. یہ وہی بات ہے جو مختلف انداز میں رسول اللہ منگانی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جینے بھی انہیاء گزرے،
ان کی تکذیب کی گئی، انہیں ایزائیں دی گئیں وغیرہ وغیرہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے کام لیا،
آپ بھی ان وشمنان حق کے مقابلے میں صبر واستقامت کا مظاہرہ فرمائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے پیروکار جوّل میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اور یہ وہ ہیں جو دونوں گروہوں میں سے سرش، باغی اور متنکر قسم کے ہیں۔
اب و حیّ خفیہ بات کو کہتے ہیں لیعنی انسانوں اور جوّل کو گراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو چالبازیاں اور حیلے سکھاتے ہیں۔ تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ یہ بات عام مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ شیطانی کاموں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوب بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پاجاتی ہے۔
اس یعنی انلنہ تعالیٰ تو ان شیطانی ہتھانڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے لیکن وہ بالجبر ایسا نہیں کرے گا کیونکہ ایسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خلاف ہے جو اس نے اپنی مشیت کے تحت اختیار کیا ہے، جس کی حکسیں وہ بہتر جانتا ہے۔
اب ایعنی شیطانی وساوس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہی اسے لیند کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو آخرت کے بارے میں ضعف پیدا پر ایمان نہیں رکھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس صاب سے لوگوں کے اندر عقیدۂ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہورہا ہے، اس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدۂ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا ہورہا ہے، اس حساب سے لوگوں کے اندر عقیدۂ آخرت کے بارے میں ضعف پیدا

کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ جیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ (۱) 100 اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، (۲) اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں (۳) اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ (۳) اس کے اللہ کی راہ سے بان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کردیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ (۵)

ۅؘؖؾٙؾٝؿ۠ڲؠٮۜڎؙڗؾٟػڝۮۊٞٵٷۜٙڡ۫ۮڵٷڒڡؙؠڗؚڶ ٳػڸؠڗؠۂٷۿؙۅؘٳڶڛۜؠؽۼٳڶۼڸڎۣ۠۞

ۅؘٳؽؾؙڟۼٵػٚڗؘۢڝؘٛ؋ۣٵڵۯۯڝۣؽۻؚڷؙۊڬٸڽ ڛؚؽڸٳڶڶؿٷٳڽؙۘؾۜؿٚڽڠؙۅ۫ڹٳڵۜڵٳڵڟٞؾۜۅٙٳڹۿۿ۫ ٳڵڒۼۣؿؙڞؙۅٛڹؖ

ا. آپ کو خطاب کرکے دراصل امت کو تعلیم دی جارہی ہے۔

نقصان اور فساد ہے۔ گو انسان اپنی نادانی یا اغوائے شیطانی کی وجہ ہے اس حقیقت کو نہ سمجھ کئیں۔

اللہ یعنی کوئی ایسا نہیں جو رب کے کسی حکم میں تبدیلی کر دے، کیونکہ اس سے بڑھ کرکوئی طاقتور نہیں۔

اللہ یعنی بندوں کے اقوال سننے والا اور انکی ایک ایک حرکت وادا کو جاننے والا ہے اور وہ اس کے مطابق ہر ایک کو جزاء دے گا۔

اللہ قرآن کی اس بیان کر دہ حقیقت کا بھی واقعے کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ دو سرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا أَکْتُولِلنَّاسِ وَلَوْ حَرَّفَتُ وَمِنْ اِیْنَ فُورِیْنِیْنَ ﴾ ( بیٹ: ۱۳) (اور آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں)۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق وصدافت کے راحتے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق وباطل کا معیار، دلائل وبراہین ہیں، لوگوں کی اکثریت واقلیت نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہوا ہو وہ حق ہو، اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں۔ بلکہ نہ کورہ حقیقت قرآن کی رو سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں۔ جس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی شائی ایش نے فرمایا ہے کہ میری امت ۲۳ فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی شائی آئے نے فرمایا ہے کہ میری امت ۲۳ فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں عرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باتی سب جبنی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ شائی آئے نہ بیان فرمائی کہ جو منا آئا سے حرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باتی سب جبنی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ شائی آئے ہے کہ بیان فرمائی کہ جو منا آئا کا میارہ والیہ والا ہوگا) (ابو داود کتاب السنة، باب شرح السنة: ۱۹۲۰۔ ترمذی، عکیفی والمنہ والور اگر الور وادہ کتاب السنة، باب شرح السنة: ۱۹۲۰۔ ترمذی، عکیفی کو آئی

كتاب الإيمان، باب ماجاء في افتراق هذه الأمة وقد حسنه الترمذي في بعض النسخ وأقوه الألباني في الطحاوية، حديث: ٣٢٣)

٣. اخبار وواقعات كے لحاظ سے سچا ہے اور احكام ومسائل كے اعتبار سے عادل ہے لينی اس كا ہر امر اور نہی عدل وانصاف پر مبنی ہے۔ كيونكه اس نے انہی باتوں كا تھم ديا ہے جن ميں انسانوں كا فائدہ ہے اور انہی چيزوں سے روكا ہے جن ميں

ٳڽۜڗؾڮۿۅؘٲۼڷۄؙڡڽؘؾۻڷ۠ۼڽٛڛۑؽڸ؋ٷۿۅؘ ٲۼڷۄؙڽٳڶۿۿؾڮؿؘ۞

فَكُلُوْامِمَّاذُكِرَاسُوُاللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُوْ بِالنِيّهِ مُؤْمِنِيْنَ ۞

وَمَالَكُوُ اَلاَتُأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَاسُو اللهِ عَلَيْهِ وَقَلُ فَصَّلَ لَكُوْمُا حَرَّمَ عَلَيْكُوْ الامَااضُطُورُنُتُهُ الِيَّةِ وَانَّ كَثِنُ يُرَالِيُضِثُونَ بِآهُوۤ الْبِهِحُ بِغَيْرِ عِلْهِ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ اَعْلَوُ بِالْهُعْتَدِيْنَ ۞

وَذَرُوْاظَاهِمَ الْإِلْثُو وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِيْنِ يَكْشِبُونَ الْإِنْمُ سَيُجْزَوُنَ بِمَا كَانُوا يُقْتَرِفُونَ⊙

112. بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے براہ ہوجاتے ہیں۔ اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔

ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔

11۸ سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں

119 سے کھاؤ۔ اگر تم اس کے احکام پرایمان رکھتے ہو۔

119 در آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتادی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے،

20 مر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑجائے تو حلال ہے،

10 میں بختی بات ہے کہ بہت سے آدمی اینے خیالات پر بلاکسی سند کے گراہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں

11 اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑدو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑدو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑدو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑدو۔ بلاشبہ جو لوگ گناہ کررہے ہیں ان کو ان کو بھی حجھوڑدو۔ بلاشبہ جو لوگ گناہ کررہے ہیں ان کو ان

ا. یعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت یا ذرج یا نحر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھالو بشر طیکہ وہ ان جانوروں میں سے ہوں جن کا کھانا مباح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جانور پر عمراً ان موقعوں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حالل طیب نہیں البتہ اس سے الیمی صورت مشتیٰ ہے کہ جس میں یہ التباس ہو کہ ذرج کے وقت ذرج کرنے والے نے اللہ کا نام لیا یا نہیں؟ اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھالو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرا جائے نے رسول اللہ میں جھے ہو گئے نے مسلمان اللہ میں جھے اور اسلامی تھے جو نے نے مسلمان اللہ میں تھے اور اسلامی تعلیم وتربیت سے پوری طرح بہرہ ور بھی نہیں تھے) ہم نہیں جانے کہ انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں، آپ شکا فیلے نے فرمایا «سَمُوْا عَلَیْهِ أَدَّتُمْ وَکُلُوْا» (صحیح البخاری، باب ذبیحة الأعراب: ۵۰۵) (تم اللہ کا نام لیا یا اللہ پرت اللہ پرت اللہ کا نام لیا یا اللہ پرت اللہ کا نام لیا یا اللہ پرت اللہ کا نام لیا یا اللہ پرت سے حال ہوجائے گا۔ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ نابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر طفے والا گوشت حال ہوجائے گا۔ اس سے زیادہ سے نابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر طفے والا گوشت حال ہوجائے گا۔ اس سے زیادہ سے نابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی منڈیوں اور دکانوں پر طف

۲. جس کی تفصیل ای سورت میں آگے آرئی ہے، اس کے علاوہ بھی اور سورتوں نیز احادیث میں محرمات کی تفصیل بیان کردی گئی ہے۔ ان کے علاوہ باقی حلال ہیں اور حرام جانور بھی عند الاضطرار سد رمتی کی حد تک جائز ہیں۔

ۅؘڒڗؾٙٲٛڬ۠ۅؙٛٳڝؠۜٙٵػۯؠ۠ۮؘػؚڔٳۺؙؙۘؗؗۄؙڶڟۊؚۘۼڵؿۼۅٙٳؾٛۿ ؙڶڡٞٮؙؿ۠ٷٳڽٞٳڶۺؽڸڟۣؽڽؘڶؽؙۅ۠ػۅؙڽٳڵٙٲۅؙڸڹٙۿؚۿ ڸؽؙڿٳڋڶٷؙػ۠ڎٷٳڶٵؘڟڡ۫ؾؙٷۿۿڔٳ۫ڰٛڎؙڵؿؿ۫ڕڴٛۏؙؽؘ۞ۧ

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَدِينَهُ وَجَعَلْمَالَهُ نُوْمًا يَّتُشِى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّتَلُهُ فِي الطَّلْمُتِ لَيْسُ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ نُتِيّى لِلْكُلِفِي أَيْنَ مَا كَانُوْ اَيْفَمُكُونَ ۞

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَافَ كُلِّ قَرْنَيْةِ ٱلْبِرَمُجْرِمِيْهَا لِيَمُكُونُوا فِيهُا وَمَا يَمُكُونُ الِّلَا بِأَنْشِيهِمْ

171. اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کانام نہ لیاگیا ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے (۱) اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں (۲) اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرئے لگو تو یقیناً تم مشرک ہوجاؤگ۔

۱۲۲. ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کردیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھر تا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے؟ جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا۔ "اس طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ ملاح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ 170. اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں

ا. یعنی عدا اللہ کا نام جس جانور پر نہ لیاگیا، اس کا کھانا فیق اور ناجائز ہے۔ حضرت ابن عباس ڈلگھٹڈ نے اس کے یہی معنی بیان کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جبول جانے والے کو فاحق نہیں کہاجاتا " اور امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے تاہم امام شافعی کا مسلک ہے ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ دونوں صورتوں میں حلال ہے چاہے وہ اللہ کا نام لے یا عمراً چھوڑوے اور وہ وَ إِنَّهُ لَفِسْتُ کو غیراللہ کے نام پر ذبح کے گئے جانور سے متعلق قرار دیتے ہیں۔

۲. شیطان نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذرئے کیے ہوئے جانور (لیعنی مروہ)
 کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذرئ شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے چیچے مت لگو، جوجانور مروہ ہے لیتی بغیر ذرئے کیے مرگیا (سوائے سمندری میشے کے کہ وہ حلال ہے) اس پر چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ سل اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو میت (مردہ) اور مومن کوجی (زندہ) قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ کافر کفر وضلالت کی تاریکیوں میں بھٹٹا گیر تا ہے اور اس سے فکل ہی نہیں یاتا جس کا بیجیہ ہلاکت وبربادی ہے اور مومن کو حدل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرمادیتا ہے جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہوجاتی ہیں اور وہ ایمان وہدایت کے راہتے پر گامزن ہوجاتا ہے، جس کا بیچہ کامیابی وکامر انی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ﴿ الله قران الفرائی الله ور الله الله ور الله الله ور الله الله الله ور الله ور الله الله ور الله الله ور الل

وَمَايَشُعُرُونَ ۞

وَإِذَاجَاءَ تُهُمُوايَةٌ قَالُوالَنَ تُؤْمِنَ حَتَّى نُوُنُ مِثْلَ مَاَاوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجُعلُ رِسَالَتَهُ شَيُصِيْبُ الَّذِينَ اَجْرَمُوْ اصَغَارُعُونَنَ الله وَعَذَاكِ شَدِينُكِ بِمَا كَانُوا مِنْكُوُونَ

فَمَنُ يُّرِدِ اللهُ آنُ يَّهُ لِي لَهُ يَشُرَّحُ صَدُرَ لَا لِلْإِسْ لَامِوْ وَمَنْ يُرُدُ آنُ يُضِلَّهُ يَجُعَلُ صَدُرَكَ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُنُ فِي السَّمَاءُ كَذَا لِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرَّجُسَ عَلَى الْذِيْنَ لا نُؤُومُنُونَ ۞

فریب کریں۔(۱) اور وہ لوگ اینے ہی ساتھ فریب کررہے بیں اور ان کو ذرا خبر نہیں۔(۲)

۱۲۴ اور جب ان کو کوئی آیت پہپنچی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی الی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، (۳) اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے؟ (۳) عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچ گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت۔

110. سو جس شخص کو الله تعالی راستے پر ڈالنا چاہے اس کے بینے کو اسلام کے لیے کشادہ کردیتا ہے اور جس کو بداہ رکھنا چاہے اس کے بینے کو بہت نگ کردیتا ہے جینے کوئی آسان میں چڑھتا ہے، (۵) اس طرح الله تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر نایاکی مسلط کردیتا ہے۔ (۲)

1. أَكَابِرَ، أَكْبُرُ كَى جَع ہے، مراد كافرول اور فاستوں كے سرغنے اور كھڑ پينچ ہيں كيونكه يهى انبياء اور داعيان حق كى مخالفت ميں پيش چيش جوتے ہيں، اس ليے ان كا بطور خاص ذكر كيا ہے۔ علاوہ ازيں پيش چيش جوتے ہيں، اس ليے ان كا بطور خاص ذكر كيا ہے۔ علاوہ ازيں ايسے لوگ عام طور پر ونياوى دولت اور خاندانى وجاہت كے اعتبار ہے بھى نمايال ہوتے ہيں، اس ليے مخالفت حق ميں بھى متاز ہوتے ہيں۔ (يہى مضمون سورہ سباكى آيات: اس تا ساس سورہ زخرف: ٣٣ سورہ نوح: ٢٢ وغيرها ميں بھى بيان كيا گيا ہے)۔ متاز ہوتے ہيں۔ (يہى مضمون سورہ سباكى آيات: اس تا ساس سورہ زخرف: ٣٤ وغيرها ميں بھى بيان كيا گيا ہے)۔ على اين كيا اين كيا اين كيا گيا وال اور اى طرح ان كے پيچھے كلئے والے لوگوں كا وبال انہى پر پڑے گا۔ (مزيد ديكھيے سورہ عكبوت: ١٣٠ سورہ محل دورہ خل: ٣٤)

٣. لينى ان كے پاس بھى فرضة وحى لے كر آئي اور ان كے سرول پر بھى نبوت ورسالت كا تاج ركھا جائے۔
٢٠. لينى يہ فيصلہ كرنا كہ كس كو نبى بنايا جائے؟ يہ تو اللہ بى كا كام ہے كيونكہ وہى ہر بات كى حكمت ومصلحت كو جانتا ہے اور
اسے ہى معلوم ہے كہ كون اس منصب كا اہل ہے؟ مكہ كا كوئى چود هرى ورئيس يا جناب عبد اللہ وحضرت آمنہ كا دريتيم؟
٥. لينى جس طرح زور لگاكر آسان پر چڑھنا ممكن نہيں ہے، اسى طرح جس شخص كے بينے كو اللہ تعالى تنگ كردے اس
ميں توحيد اور ايمان كا داخلہ ممكن نہيں ہے۔ الا يہ كہ اللہ تعالى بى اس كا سينہ اس كے ليے كھول دے۔

٢. لينى جس طرح سنہ تنگ كرديتا ہے اى طرح رجس ميں مبتلاكرديتا ہے۔ رجس ہے مراد يليدى ياعذاب ياشيطان كا تسلط ہے۔
٢. لينى جس طرح سنہ تنگ كرديتا ہے اى طرح رجس ميں مبتلاكرديتا ہے۔ رجس ہے مراد يليدى ياعذاب ياشيطان كا تسلط ہے۔

وَهٰنَاصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِينَمًا ۚ قَنُ فَصَّلْنَا الْالْمِيْ لِقَوْمِ يَّنَّ كُرُونَ ۞

لَهُوُدَارُ السَّالِمِعِنْنَ رَبِّهِدُوهُوَ وَ لِيُّهُمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَانُونَ

وَيَوْمُرَيَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا الْمِعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكُنْ وَنُمُومِّنَ الْرِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيَ هُمْ مِّنَ الْرِنْسِ رَبِّنَا اسْتَمُتَعَ بَعْضَنَا بِمَعْضَ قَبِلَغُنَا اَجَلَتَا الَّذِي فَي اَجَدُّت لَكَ فَقَالَ السَّارُ مَثْول كُمْ خليدين فيها الله عَلَى الله الله الله الله عَلَي عَلَيهُ عَلِيمُ وَهَا

174. اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والول کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کردیا۔

112. ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ ہے۔(۱)

۱۲۸. اور جس روز الله تعالی تمام خلائق کو جمع کرے گا،
(کم گا) اے جنات کی جماعت! تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنالیے(۱) جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پر ورد گار! ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا(۱) اور ہم اپنی اس معین میں معین میں معین میں میں ہیں۔ الله فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزنے ہے جس میں ہمیشہ الله فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزنے ہے جس میں ہمیشہ

ا. یعنی جس طرح دنیا میں اہل ایمان کفر وضلالت کے کج راستوں سے خ کر ایمان وہدایت کی صراط متعقم پر گامزن رہے، اب آخرت میں بھی ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالی بھی ان کا، ان کے نیک عملوں کی وجہ سے دوست اور کارساز ہے۔

۲. یعنی انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو تم نے گر اہ کرکے اپنا پیرو کار بنالیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ لیسین میں فرمایا: "اے بنی آدم! کیا میں نے حمیمیں فہر دار نہیں کردیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور سے کہ تم شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمر اہ کردیا ہے کہ تم صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے اور اس شیطان نے تمہاری ایک بہت بڑی تعداد کو گمر اہ کردیا ہے کہ تم ضرف میری عبادت کرنا یہی

سور جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے کیا قائدہ حاصل کیا؟ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا ان کو اپنا پیرو کار بناکر ان سے تلذذ حاصل کرنا ہے اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا جے انہوں نے قبول کیا اور گناہوں کی لذت میں بھینے رہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین وجنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھے۔ کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے جو شیاطین وجنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھے۔ یہ کردہ جھوٹی یا انکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کائن قشم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہے۔ کردہ جھوٹی یا انکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کائن قشم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے رہے۔ کمارہ کی قیامت واقع ہوگئی جے ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جنہم تمہارا دائی ٹھکانہ ہے۔

رہوگے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہوتو دوسری بات ہے۔(۱)
بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔

189. اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب
رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔(۱)

• ۱۳۰۰. اے جنات اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس
تم میں ہے ہی پیغیر نہیں آئے تھے، (") جو تم ہے میرے
احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیت؟
وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں
اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا اور یہ
لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ (")
اسال یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں
کو کفر کے سیب الی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس

ۅؙۘۘػڬڶڮڬٷ۫ڔۜڷۣؠۼڞؘاڶڟؚ۠ڶؚؠؠؽ۬ؠؘۼڞؙٳڹؠٙٲ ػٵٮؙٛٷٵڲۺؙؚٛٛؠؙٷۛؾؘؘؗ

يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ اَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُّ مِّنُكُمْ يَقُضُونَ عَلَيْكُوْ الْلِتِي وَيُنْدِارُونَكُمُ لِقَاءُ يَوْمِكُمُ هَلَا \* قَالُوْا شَهِدُ نَاعَلَ اَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْدِةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُ وَاعَلَ اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ كَانُوْا كَفِرِيْنَ ®

ذٰلِكَ أَنْ لَدُيكُنُ رَّبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرُاي بِظُلْمٍ وَٱهۡلُهَا غَفِلُوۡنَ ۞

ا. اور الله كى مشيت كفار كے ليے جہنم كا دائكى عذاب ہى ہے جس كى اس نے بار بار قرآن كريم ميں وضاحت كى ہے۔ بنا بريں اس سے كى كو مخالطے كا شكار نہيں ہونا چاہے كيونكه يہ استثناء الله تعالىٰ كے مطلق ارادہ كے بيان كے ليے ہے جے كسى چيز كے ساتھ مقيد نہيں كيا جاسكا اس ليے اگر وہ كفار كو جہنم سے نكالنا چاہے تو نكال سكتا ہے اس سے نہ وہ عاجز ہے نہ كوئى دوسرا روكنے والا۔ (اير الفاير)

۴. لینی جہنم میں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار بنایا (جیسا کہ گذشتہ آیت میں گذرا) ای طرح ہم ظالموں کے ساتھ معالمہ کرتے ہیں ایک ظالم کو دوسرے ظالم کو ہلاک وتباہ کرتا ہے اور ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم کو ہلاک وتباہ کرتا ہے اور ایک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم سے لے لیتے ہیں۔

سور رسالت ونبوت کے محاملے میں جنات انسانوں کے ہی تالیع ہیں ورنہ جنات میں الگ نبی نہیں آئے البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور مندرین جنات میں ہوتے رہے ہیں جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف وعوت ویتے رہے ہیں اور دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کے پہلے سے ہی ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انہیں میں سے کوئی نبی آیا ہوگا پھر آدم علیا اللہ کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے وہ انسانی نبیوں کے تابع رہے ہوں، البتہ نبی کریم مَنافِیْقِم کی رسالت بہر حال تمام جن وائس کے لیے ہے اس میں کوئی شبہ نہیں۔

۷۲. میدان حشر میں کافر مخلف پینیترے بدلیں گے، تبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کریں گے (الانعام: ۲۳) اور تبھی اقرار کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا، جیسے یہال ان کا اقرار نقل کیا گیا ہے۔

ۅؘڵڴؙڷٟۮڒڂؾؙؖڝؚٞ؆ٵٚۼؠڵۊ۠ٳ؞ٚۅؘڡٵۯؾ۪۠ٛٛ<u>ٛ</u> ڽۼٵڣڸڂ؆ٳڽۘٷؠۘٮڵۉڽۘ

ۅؘۯڹ۠ڮٵڵۼؘؿؙۮؙۅاڵڗۜۓؗ؉؋؞ٳؗڽڲۺؙٲؽؙۮٛۿؚؠؙؙڬ۠ۄؙ ۅؘڛٞؾڂٙڣڡ۫ڝؙؚٛڹۼ۫ٮؚڬ۠ۄ۫؆ٵؽۺؘٵٛػػٵۜۺؙٵػؙۄؙ ڝؚۜٞۮڒڗڲ؋ ۊؘؗۿٟٳڣؘؠۣؽ۞

> اِنَّ مَا نُوْعَدُونَ لَاتٍ ۗ وَّمَاۤ اَنْتُوْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿

قُلُ يَقَوُمِ اعْمَالُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّ عَامِلٌّ فَمَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ التَّالِرِ

بستی کے رہنے والے(۱) بے خبر ہول۔

۱۳۲. اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درج ملیں گے (۲) اور آپ کا رب ان کے اعمال سے خر نہیں ہے۔

ساس اور آپ کا رب بالکل غنی ہے رحمت والا ہے۔ (\*)
اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھالے اور تمہارے بعد جس کو
چاہے تمہاری جگہ آباد کردے جیسا کہ تم کو ایک دوسری
قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ (\*)

۱۳۲۳. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کرسکتے۔(۵)

۱۳۵. آپ یه فرماد یجیے که اے میری قوم! تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو میں بھی عمل کررہا ہوں، (۲) سو اب

ا. یعنی رسولوں کے ذریعے سے جب تک اپنی ججت قائم نہیں کرویتا، ہلاک نہیں کرتا جیسا کہ یہی بات سورہ فاطر: ۲۳۔ سورہ محل: ۲۷۔ سورہ بنی اسرائیل: ۱۵ اور سورہ ملک: ۸، ۹ وغیرہا میں بیان کی گئی ہے۔

۲. لیعنی ہر انسان اور جن کے، ان کے باہمی درجات میں، عملوں کے مطابق، فرق وتفاوت ہوگا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنی ہول گے۔

سر، وہ غنی (بے نیاز) ہے اپنی مخلوقات ہے۔ انکا محتاج ہے نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے، ان کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہے نہ ان کا کفر اس کے لیے ضرر رسال لیکن اس شان غناء کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے رحیم بھی ہے۔ اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانع نہیں ہے۔

٧٩. يه اس كى بے پناہ قوت اور غير محدود قدرت كا اظهار ہے۔ جس طرح پچپلى كئى قوموں كو اس نے حرف غلط كى طرح مثا ديا اور ان كى جگه نئى قوموں كو اٹھا كھڑا كيا، وہ اب بھى اس بات پر قادر ہے كہ جب چاہے تہميں نيست ونابود كردے اور تمہارى جگه ايك قوم پيدا كردے جو تم جيسى نه ہو۔ (مزيد ملاحظه ہو سورہُ نباء: ١٣٣٠ سورهُ ابراہيم: ٢٠ سورهُ فاطر: ١٥-١٥ـ سورهُ مُرْسَنَ فَيْجُمُ) ٣٨)۔

۵. اس سے مراد قیامت ہے۔ "اور تم عاجز نہیں کر سکتے" کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہو۔

٣. يه كفر اور معصيت پر قائم رہنے كى اجازت نہيں ہے بلكه سخت وعيد ہے جيسا كه الله الفاظ سے بھى واضح ہے۔ جس طرح

## ٣26

إِنَّهُ لَا يُقْلِمُونَ®

وَجَعَانُوْ اللهومِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرُثِ
وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَ الْوُاهِ نَالِلهِ
مِرْغِمِهِمُ وَهُ نَالِشُرَكَ إِمَّا فَهَا كَانَ
لِشُرَكَةً إِمِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ
لِللهِ فَهُو يَصِلُ إلى شُركَةً إِمِهِمُ "سَأَءًمَا
يَحُكُمُونَ ۞

وَكَنَالِكَ زَتَّنَ لِكَيْتُدِمِّنَ الْمُشْرِكِيُنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمُ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمُ

جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو مجھی فلاح نہ ہوگی۔(۱)

۱۳۷ اور الله تعالی نے جو کھیتی اور مولیثی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصد الله کا مقرر کیا اور برغم خود کہتے ہیں کہ یہ تو الله کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، (۲) پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو الله کی طرف نہیں پہنچتی (۳) اور جو چیز الله کی ہوتی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے (۳) کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔

ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قبل کرنے کو ان کی اولاد کے قبل کرنے کو

دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَقُلْ لِلَّذِینَ لاَ یُغِینُونَ اعْمَانُوا عَلَی مَکَانَتِ کُوْ اِنَا عَمِانُونَ \* وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ (مود ١٣١١) (جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دیجیے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل کرتے ہیں اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں)۔

ا. جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچاکرد کھایا، ۸ بجری میں مکہ فتح ہوگیا اور اس کے فتح کے بعد عرب قبائل جوق در جوق مسلمان ہونا شروع ہوگئے اور پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آگیا اور یہ دائرہ پھر پھیلتا اور بڑھتا ہی چلاگیا۔

۲. اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدہ وعمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑر کھے تھے۔ وہ زیمیٰ پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے نودساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے۔ اللہ
 کے جے کو مہمانوں، فقراء اور صلۂ رحمی پر خرج کرتے اور بتوں کے جے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پر خرج کرتے۔ وہر بتوں کے جے کو میں سے نکال کر اس میں خرج کرتے۔ پھر اگر بتوں کے مقررہ جے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے جصے میں سے نکال کر اس میں شامل کر لیتے اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔
 سال کر لیتے اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔
 سال کر لیتے اور اس کے برعکس معاملہ ہوتا تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے۔

۷۲. ہاں اگر بتوں کے مقررہ جھے میں کی ہوجاتی تو وہ اللہ کے مقررہ جھے سے لے کر بتوں کے مصالح اور ضروریات پر خرج کر لیتے۔ لینی اللہ کے مقابلے میں بتوں کی عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ تھا جس کا مشاہدہ آج کے مشرکین کے دلوں میں زیادہ تھا جس کا مشاہدہ آج کے مشرکین کے دلوں میں درونے سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

وَلِيَكُنِسُواْ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُ مُوْ وَلَوْ شَكَآءَ اللهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ®

ۉۘۊٞٵڵٷٳۿۮؚ؋ٵؘؽ۫ۼٵڴٷػۯؾؙٛڝۼؙٷٞٚ ؆ؽڟۼؠؙۿٵؚٙٳۛۛۛ؆ڡؙؿٚۺٙٵٛٷۑڒؘۼؠۿۣۿؗۉٵٮ۫۫ۼٵۿ ڂڔۣۨڡٮٛٷڟۿۅ۫ۯۿٵۅٲڹڠٵۿ؆ڵٵؽۮڴۯۏڹ ٳۺؙڿٳٮڵؿۅۼۘڶؽۿٵڣؙڗڒٙٲٷۼڵؽ؋ۺؽۼ۫ڔٝؽۿۣۿ ؠؚؠٵػٵٮؙٷٳؽڡؙؙؿڒٷڹ۞

وَقَالُوْا مَا فِى بُطُوْنِ لِمَٰذِهِ الْاَنْعَالِمِ خَالِصَةٌ لِنْكُوْرِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى آذُو اجِنَا وَانْ يَّكُنُ

مستحن بنا رکھا ہے<sup>(۱)</sup> تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کردیں<sup>(۲)</sup> اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے<sup>(۳)</sup> تو آپ ان کو اور جو پچھ یہ غلط باتیں بنارہے ہیں یو نہی رہنے دیجے۔

۱۳۸ اور وہ اپنے خیال پریہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعال ہر خض کو جائز نہیں ان کو کوئی نہیں کھاسکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، (\*) اور کچھ مویشی ہیں جن پر سواری یا باربرداری حرام کردی گئی، (۵) اور کچھ مویشی ہیں جن پریہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پر افتراء باندھنے کے طور پر۔ (۱) ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراء کی سزا دیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افتراء کی سزا دیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مویشیوں کے پیٹ میں ہو وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری میں میں ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری

ا. یہ اشارہ ہے ان کے بچیوں کے زندہ در گور کردینے یا بتوں کی تجھیٹ چڑھانے کی طرف۔

۲. لیعنی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کردیں۔

سم. یعنی الله تعالی این اختیارات اور قدرت ہے، ان کے ارادہ واختیار کی آزادی کو سلب کرلیتا، تو پھر یقیناً یہ وہ کام نہ کرتے جو ندکور ہوئے لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا، جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہوسکتی تھی، جب کہ الله تعالی انسان کو ارادہ واختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے، اس لیے الله نے چبر نہیں فرمایا۔

۷۲. اس میں ان کی جابلی شریعت اور اباطیل کی تین صورتیں اور بیان فرمائی ہیں۔ حِبْدِرٌ (جمعنی منع) اگرچہ مصدر ہے لیکن مفعول لینی مَحْجُورٌ (جمعنی منع) کے معنی میں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ یہ جانور یا فلال کھیت کی پیداوار، ان کا استعال ممنوع ہے۔ ایسی مرف وہی کھائے گا جے ہم اجازت دیں گے۔ یہ اجازت بنول کے خادم اور مجاورین ہی کے لیے ہوتی۔

۵. یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قتم کے جانوروں کو اپنے بنول کے نام آزاد چھوڑ دیتے جن سے وہ باربرداری یا سواری کا کام نہ لیتے جیسے بَحِیْرة سَائِبَة وغیرہ کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

٣. يه تيسرى صورت ہے كہ وہ ذئ كرتے وقت صرف اپنے بنول كانام ليتے، الله كانام نه ليت ليس نے اس كا مفہوم يه بيان كيا ہے كہ ان جانورول پر بيٹھ كر وہ ج كے ليے نه جاتے۔ بہر حال يه سارى صورتيں گھڑى ہوئى تو ان كى اپنى تھيں كين وہ اللہ پر افتراء باندھتے ليمنى يه باور كراتے كہ اللہ كے عظم سے ہى ہم سب كچھ كررہے ہیں۔

مَّيْتَةَ فَهُوْ فِيْهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيُهِوْ وَصُفَهُوْ اِنَّهُ كِيْهُ عَلِيْمُ ۞

قَدُ خَسرَالَّذِيْنَ قَتَلُوَّا أَوْلَادَ هُمُسَفَهَا يِغَيْرِعِلْمِ وَّحَرَّمُوا مَارَنَ قَهُمُ اللهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللهُ قَدُ ضَكُوا وَمَاكَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿

وَهُوَالَّذِيُ اَنُشَا اَجَنْتِ مَعَوُوْشَاتٍ وَعَيْرَ مَعُرُوُشَتٍ وَالنَّحْلَ وَالنَّرْعُمُخْتَلِهَا اَكُلُهُ وَالنَّيْتُوُنَ وَالنَّوْمَانَ مُتَشَالِها وَعَيْرَ مُتَشَابِهٍ مُكُنُوْا مِن ثُمَرِهَ إِذَا اَتُهُرَ وَالتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُشْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ النَّسُوفِيْنَ ﴿ يُحِبُّ النَّسُوفِيْنَ ﴿

عور توں پر حرام ہے۔ اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ (ا) ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے (ا) بلاشہ وہ حکمت والا ہے اور وہ بڑا علم والا ہے۔ مہما، واقعی خرابی میں پڑگئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حافت بلاکسی سند کے قتل کرڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کرلیا محض اللہ پڑگئے اور بھی کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑگئے اور بھی راہ راست پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ پڑگئے اور بھی جو پہنے میں اور وہ بھی جو بیٹوں پر نہیں اور وہ بھی جو بیٹوں پر نہیں علی کے جاتے اور کھیوں پر نہیں کا کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں اور زیون اور کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں (ا) اور زیون اور کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں (ا) اور زیون اور کھانے کی چیزیں محتلف طور کی ہوتی ہیں (ا) اور زیون اور ان رہو کا باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور

ابک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، (") ان سب کے

ا. یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچے صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر بچے مردہ پیدا ہوتا تو چھر اس کے کھانے میں مرد وعورت برابر ہیں۔

۲. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں اور اللہ پر افتراء باندھتے ہیں، ان پر عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سزا
 دے گا۔ وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں پوری طرح علم رکھنے والا ہے اور اپنے علم وحکمت کے مطابق وہ جزاء وسزا کا اہتمام فرمائے گا۔

سا. مَعْرُ وْشَاتِ كا مادہ عَرْشٌ ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہیں۔ مر اد معروشات سے بعض در نتوں کی وہ بلیں ہیں جو مثیوں (چھیروں، منڈیروں وغیرہ) پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے اٹلور اور بعض ترکاریوں کی ببلیں ہیں۔ اور غیر معروشات، وہ درخت ہیں جن کی ببلیں اوپر نہیں چڑھائی جاتیں بلکہ زمین پر ہی چھیلتی ہیں، جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ کی ببلیں ہیں یا وہ سے دار درخت ہیں جو بیل کی شکل میں نہیں ہوتے۔ یہ تمام ببلیں، درخت اور کھیور کے درخت اور کھیتیاں، جن کے ذائعے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور زیتون وانار، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔
 سا. اس کے لیے دکھیے آئیت 99 کا حاشیہ۔

کھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاشنے کے دن دیا کرو<sup>(۱)</sup> اور حد سے مت گزرنے والوں کو ناپیند کرتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

ۉڝڹٙٵڷڒؿ۫ۼڵۄؚڝۜۿۅؙڷڎۜٷۜڣۯۺٵ۫ٷؙڰۏٛٳڝؠۜٙٵ ڔڔؘۜؠؘۊؘڰۉٳڶڵۿٷڵڒٮۜٙؾؖؠٷٳڂٛڟۅڝٳڵۺٞؽڟؚڹ ٳٮۧٛڎؙڵڴۄ۫ۘۼۮٷ۠؆ؙڽٟؠؙؿؖ۞

۱۳۲. اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے اور چھوٹے قد کے اور چھوٹے قد کے اور چھوٹے قد کے اور چھوٹ کھاؤ<sup>(۵)</sup> اللہ نے ہم کو دیا ہے کھاؤ<sup>(۵)</sup> اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، (۲) بلاشک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

ثَلَيْنِيَةً أَزُواجٍ مِنَ الصَّالِ اثْنَايُنِ وَمِنَ

۱۳۳ (پیدا کیے) آٹھ نر وہادہ (<sup>۱)</sup> یعنی بھیڑ میں دو قشم اور

ا. یعنی جب تھیتی سے غلہ کاٹ کر صاف کرلو اور پھل درختوں سے توڑلو، تو اس کاحق ادا کرو۔ اس حق سے مراد بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک صدقۂ واجبہ یعنی عشر، دسواں حصہ (اگر زمین بارانی ہو) یا نصف عشر یعنی بیسواں حصہ (اگر زمین کنویں، میوب ویل یا نہری یائی سے سیراب کی جاتی ہو)

۲. لینی صدقہ وخیرات میں بھی حدے تجاوز نہ کرہ، ایبا نہ ہو کہ کل کو تم ضرورت مند ہوجاؤ۔ بعض کہتے ہیں اس کا تعلق حکام سے ہے لینی صدقات وزکوۃ کی وصولی میں حد سے تجاوز نہ کرہ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیاق آیت کی رو سے زیادہ صحیح یہ بات گئی ہے کہ کھانے میں امراف مت کرہ کے ونکہ بیبار خوری عقل اور جسم دونوں کے لیے معز ہے۔ امراف کے یہ سارے ہی مفہوم اپنی اپنی اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اس لیے سارے ہی مفہوم مراہ ہوسکتے ہیں۔ دوسرے مقامت پر اللہ تعالی نے کھانے کھانے سے میں مفہوم اپنی اپنی اپنی اپنی اور اس سے تجاوز پینے میں بھی اعتدال بہت ضروری اور اس سے تجاوز اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی علامت بنالیا ہے۔ فَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سلال اور مبانہ روی مطلوب و محبوب ہے اور اس کی تأکید کی گئی ہے۔

- ٣. حَمُولَةً (بوجھ اٹھانے والے) سے مراد، اونٹ، بیل، گدھا، نچر وغیرہ ہیں، جو بار برداری کے کام میں آتے ہیں اور فَرُشًا سے مراد زمین سے لگے ہوئے جانور۔ جیسے بمری وغیرہ جس کا تم دودھ پیتے یا گوشت کھاتے ہو۔
  - لیعن سچلوں، تھیتوں اور چوپایوں ہے۔ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کو تمہارے لیے خوراک بنایا ہے۔
- ٣. جس طرح مشر كين اس كے پیچھے لگ گئے اور حلال جانوروں كو بھى اپنے اوپر حرام كرليا گويا اللہ كى حلال كردہ چيز كو
   حرام يا حرام كو حلال كرلينا، يه شيطان كى پيروى ہے۔
- کے نیخ اُنشاً ثَمَانِیَةَ اُزْوَاجٍ (ای الله نے آٹھ زوج پیدا کے) اُزْوَاجٌ، زَوْجٌ کی جمع ہے۔ ایک ہی جنس کے ز اور مادہ

۳۷۸

الْمُعُزِاتَّنَيُّنْ قُلُ ۚ التَّكَرِيُّنِ حَرَّمَ أَمِر الْأُنْثَيِّيْنِ اَمَّااشُـُتَمَكَّ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْثَيِّيْنِ مِّنَّمُّوْنَ بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صْدِقِيْنَ ﴿

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبُقِرِ اثْنَيْنِ قُلْ ﴿النَّكُونِيُ حَرَّمَ آمِرالُلْ نُشَيئِنِ آمَّااشْتَهَكَتُ عَلَيْهِ آرِحُامُ الْأُنْشِيئِنِ آمَكُنْكُمُ شُهَكَآءَ إِذْ وَصْكُواللهُ بِهِذَا قَنَنَ آظَامُ مِثِّنِ افْتَرَى عَلَ الله وكذِبَّ إلِيُضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقُومُ الظَّلِمِينَ خَ

بری میں دو قسم (۱) آپ کہے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نرول کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو؟ یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ (۲) تم مجھ کو کسی دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ (۲) تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سے ہو۔ (۳)

الم اله الله تعالى ن ان دونوں نروں كو حرام كيا ہے يا دونوں مادہ كو حرام كيا ہے يا دونوں مادہ كو حرام كيا ہے يا دونوں مادہ كو؟ يا اس كو جس كو دونوں مادہ بيث ميں ليے ہوئے ہوں؟ كيا تم حاضر ہے جس وقت الله تعالى نے تم كو اس كا حكم ديا؟ (۵) تو اس سے زيادہ كون ظالم ہوگا جو الله تعالى پر بلا دليل جموئی تہمت لگائے، (۱) تاكہ لوگوں كو الله تعالى پر بلا دليل جموئی تہمت لگائے، (۱) تاكہ لوگوں كو

کو زوج (جوڑا) کہا جاتا ہے اور ان دونوں کے ایک ایک فرد کو بھی زوج کہد لیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے زوج ہو تا ہے۔ قرآن کے اس مقام پر بھی ازواج، افراد ہی کے معنی میں استعال ہوا ہے لیعنی ۸ افراد اللہ نے پیدا کیے۔ جو باہم ایک دوسرے کا جوڑا ہیں۔ یہ نہیں کہ زوج (معنی جوڑے) پیدا کیے کیوں کہ اس طرح تعداد ۸ کے بجائے ۱۲ ہوجائے گی جو آیت کے اگلے حصہ کے مطابق نہیں ہے۔

ا. یہ شَمَانِیَةَ سے بدل ہے اور مراو دو قسم سے نر اور مادہ ہے یعنی بھیڑ سے نر اور مادہ اور بکری سے نر اور مادہ پیدا کیے (بھیٹر میں ہی دنیہ چھترا بھی شامل ہے)۔

۲. مشركين جو بعض جانوروں كو اپنے طور پر بى حرام كر ليتے تھے، اس كے حوالے سے اللہ تعالى پوچھ رہا ہے كہ اللہ تعالى في اللہ نے ان كے نرول كوحرام كيا ہے يا ماداؤں كو يا اس بيح كو جو دونوں ماداؤں كے پيٹ ميں ہيں؟ مطلب يہ ہے كہ اللہ نے توكسى كو بھى حرام نہيں كيا ہے۔

سا. تمہارے پاس حرام قرار دینے کی کوئی بھنی ولیل ہے تو پیش کرو کہ بَحِیْرَةِ، سَائِبَةٍ وَصِیْلَةِ اور حَامٍ وغیرہ اس ولیل کی بنیاد پر حرام ہیں۔

٧٠. يه بھى ثَمَانِيَةَ سے بدل ہے اور پہال بھى دو دو قتم سے دونول كے نر اور مادہ مراد بين اور يول يه آٹھ قتمين پورى ہو گئيں۔
٥٠. يعنى تم جو بعض جانورول كو حرام قرار ديتے ہو، كيا جب الله نے ان كى حرمت كا حكم ديا تو تم اس كے پاس موجود تھے؟
مطلب يہ ہے كہ اللہ نے تو ان كى حرمت كا كوئى حكم ہى نہيں ديا۔ يہ سب تمہارا افتراء ہے اور الله پر جھوٹ باندھتے ہو۔
٧٠. يعنى يہى سب سے بڑا ظالم ہے۔ حديث ميں آتا ہے۔ ني سَلَيْتَ فَلَمْ اَنْ مَرايا كه ميں نے عمرو بن كى كو جہنم ميں اپنی انتزيال كھيتے ہوئے ديكھا، اس نے سب سے پہلے بتول كے نام پر وَصِيلَةٍ اور حَامٍ وغيرہ جانور جھوڑنے كا سلسلہ شروع كيا تھا (صحيح

البخاري، تفسير سورة المائدة-صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الناريدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء) الهام ابن كثير فرمات عي كم يه عمرو بن لحى، خزاعه قيميل ك مروارول ميس سے تميل وين عمرو بن لحى، خزاعه قيميل ك مروارول ميس سے تميل وين

گراہ کرے یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا۔

160 آپ کہہ دیجے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے
پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے
والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگریہ کہ وہ مردار ہو یا
کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیوں کہ وہ بالکل
ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے
نامز دکر دیا گیا ہو۔ (۱) پھر جو شخص مجبور ہوجائے بشرطیکہ نہ

قُلُ لِآأَجِدُ فِي مَآأُوْمِيَ إِلَّا مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ تَيْطُعَمُهُ آلِآلَ أَنْ تَيْكُوْنَ مَيْسَتَةً أَوْدَمًا مَّسُفُوُمًا آوُلَحُمَ خِنْزِيْرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ آوُ فِسُقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ رِبِهَ فَنَنِ اضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورُ رُتِحِيْدٌ۞

ابراجیمی میں تبدیلی کی اور حجاز میں بت قائم کرکے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کیس (ان کیر) بہر حال مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آٹھ قتم کے جانور پیدا کرکے بندول پر احسان فرمایا ہے، ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کرلینا، اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی۔ ا. اس آیت میں جن چار محرمات کا ذکر ہے، اس کی ضروری تفصیل سورۂ بقرہ: ۱۷۱ کے حاشے میں گذر چکی ہے۔ یمال یہ نکتہ مزید قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر کلمہ حصر سے کیاگیا ہے، جس سے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ ان عار قسمول کے علاوہ باقی تمام جانور حلال ہیں۔ جب کہ واقعہ یہ ہے کہ ان چار کے علاوہ اور جانور بھی شریعت میں حرام ہیں، پھر بہاں حصر کیوں کیا گیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس سے قبل مشرکین کے جابلانہ طریقوں اور ان کے رد کا بان چلا آرہا ہے۔ ان ہی میں بعض جانوروں کا بھی ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کرر کھے تھے، اس سیاق اور ضمن میں یہ کہا جارہا ہے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے اس میں تو اس سے مقصود مشرکین کے حرام کردہ جانوروں کی حلت ہے لیعنی وہ حرام نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے جن محرمات کا ذکر کیا ہے ان میں تو وہ شامل ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ حرام ہوتے تو اللہ تعالٰی ان کا بھی ذکر ضرور کرتا۔ امام شوکانی نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اگر یہ آبیت کی نہ ہوتی تو پھر یقیناً محرمات کا حصر قابل تسلیم تھا لیکن چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے سورۃ المائدہ میں بعض اور محرمات کا ذکر کیا ہے اور نبی شکالیٹیٹا نے بھی کچھ محرمات بیان فرمائے ہیں، تو اب وہ بھی ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی شکالٹیٹل نے پر ندوں اور در ندول کی حلت و حرمت معلوم کرنے کے لیے دو اصول بیان فرمادیے ہیں جن کی وضاحت بھی مذکورہ محوله حاشيه مين موجود ب- أَوْ فِسْقًا كا عطف لَحْمَ خِنْزِيْدِ يرب- اس لي مصوب ب، معنى بي أَيْ: ذُبحَ عَلَى الأصنام، "وہ جانور جو بتوں كے نام يريا ان كے تھانوں ير ان كا تقرب حاصل كرنے كے ليے ذيح كيے جائيں" ليمن ایسے جانوروں پر گو عندالذی اللہ کا نام لیا جائے، تب بھی حرام ہول کے کیونکہ ان سے اللہ کا تقرب نہیں، غیر الله کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے تھم دیا ہے کہ الله تعالیٰ کے نام پر جانور ذنج کیا جائے اور صرف ای کے تقرب ونیاز کے لیے کیا جائے، اگر ایسانہیں کیا جائے گا تو یہ فسق اور شرک ہے۔

۱۳۲۱. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کردیے ہے ان دونوں کی کردیے ہے ان دونوں کی چربیال ان پر ہم نے حرام کردی تھیں مگر وہ جو ان کی پشت پر یا امتر ایول میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو۔ (") اور کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی (") اور ہم یقیناً سے ہیں۔ (")

اله الرب بری وسیع رحت والا ہے اور اس کا عذاب مرماد یجیے کہ مہارا رب بری وسیع رحت والا ہے (۵) اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ شلے گا۔ (۲)

۱۳۸ یه مشرکین (یول) کہیں گے کہ اگر الله تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ کتے۔(۵) اسی طرح جو لوگ

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْاحَرَّمُنَاكُلُّ ذِي ظُفُرً وَمِنَ الْبُقَى وَالْغَنَوْحَرَّمُنَاعَلَيُهُمْ شُغُوْمَهُمَّ الْكُ مَاحَمَلَتُ ظُهُوُرُهُمَ آا وِالْحَوَايَا اَوُمَا اخْتَكَطَ بِعَظْمٍ لَالِكَ جَزَيْنُهُمْ بِبَغْيِهِمْ ﴿ وَلِنَّالُصْدِ قُوْنَ ﴾

فَإِنْ كَنَّ بُوْكِ فَقُلُ رَّ بُكِنُو ذُوْرَحُمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلاَيُرَدُّ بَأْشُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُخْرِمِيْنَ ۞

سَيَقُولُ الَّذِيْنِ اَشْرُمُوا لَوْشَأَءَ اللهُ مَا اَشْرُكُنَا وَلَا ابْنَا وُنَا وَلاَحَوَّمُنَامِنُ شَّئٌ كَذٰلِكَ كَنَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا اِبْأَسْنَا ﴿ قُلْ

ا. ناخن والے جانور سے مراد وہ ہاتھ والے جانور ہیں جن کی انگلیاں پھی ہوئی یعنی جداجدا نہ ہوں۔ جیسے اونٹ، شتر مرغ، بلخ، قاز، گائے اور بکری وغیرہ۔ ایسے سب چرند پرند حرام تھے۔ گویا صرف وہ جانور اور پرندے ان کے لیے حلال تھے جن کے پنج کھلے ہوں۔

عن جو چربی گائے یا بکری کی پشت پر ہو (یا دینے کی چکتی ہو) یا انتزیوں (یا اوجھ) یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔
 چربی کی بیہ مقدار حلال تھی۔

۳. یہ چیزیں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھیں تعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں حضرت یعقوب علیا ہے ا اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں اور ہم تو ان کے اتباع میں ان کو حرام سیحتے ہیں۔

مم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود بقیناً اپنے مذکورہ وعوے میں جھوٹے ہیں۔

۵. اس لیے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

۲. یعنی مہلت وینے کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب اللی سے محفوظ ہونا نہیں ہے۔ وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا ویک

2. یہ وہی مغالطہ ہے جو مشیتِ الٰہی اور رضائے الٰہی کو ہم معنی سمجھ لینے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس کی وضاحت پہلے کی جاچکی ہے۔

هَلُ عِنْدَكُوْمِّنُ عِلْمِ فَتُخْرِجُولُا لَنَا الْنَ تَتَّبِعُونَ إِلَا الطَّنَّ وَإِنَ اَنْتُوْ إِلَّا تَغُرُّضُونَ ۞

قُلُ فَلِلهِ الْخِبَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْشَآءَ لَهَا لُمُو ٱجُمَعِينَ ®

قُّلُ هَـُلُمِّ شُهَكَا اَءُكُوُ الَّذِينَ يَشُهُكُوْنَ اَنَّ اللهَ حَكَمَ هَـٰنَا قَالِ شَهِكُوْا فَلاَ نَشْهُكُ مَعَهُمُّ وَلاَتَثَنِّهُ اَهُوَا اللَّذِينَ كَنَّ بُوُا بِالْمِتِنَا وَالَّذِينَ لاَيُؤُمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ وَهُمْ بِرِبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۚ

قُلْ تَعَالُوْااَتُلُ مَاحَوَّمَرَكُكُمُ عَلَيْكُمُ اَلَا تُتُورِكُوْا بِهِ شَيئًا وَ بِالْوُ الِدَيْنِ اِحْسَانًا \* وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاِدُكُمُ فِنْ الْمُلا فِي خُنُ ثَوْزُقُكُمُ

ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی کہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ (۱) آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ (۲) تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔

۱۳۹. آپ کہیے کہ بس پوری جمت اللہ ہی کی رہی۔ پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔

•10. آپ کہے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کردیا ہے، (۳) گیر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت (۴) نہ دیجیے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو تھہراتے ہیں۔ (۵)

ا10. آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر ساؤل جن (یعنی جن کی مخالفت) کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمادیا ہے، (۲) وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو

ا. الله تعالیٰ نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ اگر یہ شرک الله کی رضا کا مظہر تھا تو پھر ان پر عذاب کیوں آیا؟
 عذاب اللی اس بات کی ولیل ہے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضائے اللی اور چیز۔

۲. لیعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو! لیکن ان کے پاس دلیل کہاں؟ وہاں تو صرف اوہام وظنون ہی ہیں۔ .

- ٣. يعنی وہ جانور جن كو مشركين حرام قرار ديے ہوئے تھے۔
- ٣. كيول كه ان كي إس سوائ كذب وافتراء كي كي خير خبيل-
  - ۵. لینی اس کا عدیل (برابر کا) تھہرا کر شرک کرتے ہیں۔

۲. لیعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم نے بلا دلیل مَا أَنْزَلَ اللهُ مُحض اپنے اوہام باطلہ اور ظنون فاسدہ کی بنیاد پر حرام قرار
 دے رکھا ہے بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے حرام کیا ہے۔ کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارا
 پالنہار وہی ہے اور ہر چیز کا علم بھی ای کے پاس ہے۔ اس لیے ای کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال اور

ۉٳڗۜٳۿؙۮ۫ٷٙۘۯڵڎؘڡٞٞۯڹٛۅٳٳڶڡؘٚۅؘٳڿۺؘؘۜ؞ڡٵڟؘۿڗڡ۪ٮؙۿٵ ۅڡٵڹڟڹٷڒڎؿؿؙٷٛۅٳٳڵؿٞڡٛ۫ٮٳڷڹؿٛػڐۄڒۺڰؙٳڷڒ ڽٳڶڿقۣڐۮڸڴۉٷڞػؙۄ۫ڽؚ؋ػڡٙڰڴۏٚؾڠؿڶۅٛؽ۞

ۅؘڵڒؾؘڠٞؠؙڹؙٛۏٳڝٙڵٳڵؽؾؽۄؚڔٳ؆ڔۑٵۜؿؿ۫ۿؚؽ ٲڂۛڛڽؙڂؾٚٚؽۼڶۼؘٲۺ۠ػ؋ٷۅؙۏٷٳٳڰؽڶ ۅٙٳڵؠؠؽٚڔؘٳڹٳڷۺۣ۫ؠڟؚٷڬڴؚڣ۫ٮؘڡ۫ۺٵٳ؆ۅؙڛ۫ڡۿٵ

شریک مت کھہراؤ() اور مال باپ کے ساتھ احسان کرو() اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں() اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ علائیہ ہول خواہ لوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالی نے حرام کردیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ() ان کا تم کو تاکیدی علم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ان کا تم کو تاکیدی علم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور بیتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے س رشد کو پہنچ جائے(ہ) اور ناپ تول پوری پوری کرو انصاف کے پہنچ جائے(ہ) اور ناپ تول پوری پوری کرو انصاف کے

جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بتلاتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔

ا. أَلَّا تُشْرِکُوْا ہے پہلے أَوْصَاکُمْ محذوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کی چیز کو تم شرک سر بہت حرام اور دوزخ واجب ہے۔
تم شریک مت ظہراؤ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے لیے معافی نہیں، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قر آن مجید میں یہ ساری چیزیں مختلف انداز سے بار بار بیان ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم شکا شیخ آئے تھی احادیث میں ان کو تفصیل اور وضاحت سے بیان فرما دیا ہے اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آگر شرک کا عام ارتکاب کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی توحید واطاعت کے بعد یہاں بھی (اور قر آن کے دو سرے مقامات پر بھی) والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اطاعت رب کے بعد اطاعت والدین کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی ناکام رہے گا۔

نے اس ربوبیت صفریٰ (والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک) کے نقاضے پورے نہیں کیے قو وہ ربوبیت کرئی کے اتفاضے بھی پورے نہیں کیے قو وہ ربوبیت کرئی کے نقاضے بھی پورے نہیں کیے قو وہ ربوبیت کرئی کے نقاضے بورے کرنے میں ناکام رہے گا۔

۳. زمانۂ جاہلیت کا یہ فعل فتیج آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور وشور سے جاری ہے۔ الله تعالی اس سے محفوظ رکھے۔

٣. ليعني قصاص کے طور پر نه صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نه کریں تو یہ قتل نہایت ضروری ہے۔ ﴿وَلَكُوْ فِي الْقِصَاصِ حَيُوقَا﴾ (ابترة: ١٤٩) (قصاص میں تمہاری زندگی ہے)۔

۵. جس یتیم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے، تو اس کی ہر طرح خیر خوابی کرنا تمہارا فرض ہے۔ اس خیر خوابی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے اس مال سے لینی وراثت میں سے اس کو حصہ ملا ہے، چاہے وہ نفذی کی صورت میں ہو یا زمین اور جائیداد کی صورت میں، تاہم ابھی وہ اس کی حفاظت کرنے کی الجیت نہیں رکھتا۔ اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص سے حفاظت کی جائے جب تک وہ بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ کفالت کے نام پر

وَإِذَاقُلْتُوْ فَاعُدِلُوا وَلَوَكَانَ ذَا قُرُلِ ۚ وَبِعَمُدِ اللهِ اَفْوَا تَذٰلِكُو وَصَّلُوْ بِهِ لَعَلَكُوْ تَنَكَّرُونَ ﴾

ساتھ، (۱) ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ (۲) اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی تکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

100. اور یہ کہ یہ دین (۲) میرا راستہ ہے جومتعقم ہے سو اس راہ پر چلو (۴) اور دوسری راہول پر مت چلو کہ وہ راہیں

وَاَنَّ لِمَدَّاصِرَالِمِيُّ مُسْتَقِيْمًا فَالَّبِعُولُا وَلاَتَتَبِعُوا الشُّبُ لَ نَمَعَرَّقَ بِكُوْعَنْ سِيئِلِهِ ۖ ذَٰلِكُوْوَصَّلُوْدِهِ

اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال یا جائیداد کو ٹھکانے لگادیا جائے۔

ا. ناپ تول میں کی کرنا، لیتے وقت تو پورا ناپ یا تول کرلینا، مگر دیتے وقت ایسا نہ کرنا بلکہ ڈنڈی مارکر دوسرے کو کم دینا، یہ نہایت پت اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ قوم شعیب علینا میں یہی اخلاقی بیاری تھی جو ان کی تباہی کے مجملہ اسباب میں سے تھی۔

۲. یہاں اس بات کے بیان سے یہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکید کررہے ہیں، یہ ایک نہیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو۔اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ دیتے۔ اس لیے کہ طاقت سے بڑھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہیں تھہراتے۔ اس لیے اگر نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت وسر فرازی چاہتے ہوتو ان احکام اللی پر عمل کرو اور ان سے گریز مت کرو۔ سع اگر نجات اخروی اور دنیا میں بھی عزت وسر فرازی چاہتے ہوتو ان احکام اللی پر عمل کرو اور ان سے گریز مت کرو۔ سع اور وہ ہیں اور وہ ہیں جن کے گور ناور دیں گھومتا ہے۔ اس لیے جو بھی مراد لیا جی میں قوید، معاد اور رسالت۔ اور یہ اسلام کے اصول خلافتہ ہیں جن کے گرد پورا دین گھومتا ہے۔ اس لیے جو بھی مراد لیا جائے مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔

لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ @

ؿ۠ۊٳڶؾؽؙٮٚٵۿؙۅؙڝٵڰؚێڹػؠٙٵؗڡۧٵۼٙؽٳڷۮۣؽٞٳؖڝٛؾ ۅؘؿڣۣؽڲڒێڴڷۺٞؿ۠ٞۊۿٮڰٷؾڂؠڎؖڰػڰۿۮ ۑڸؚؿٙٳٚۦٛڒؾؚۣۿڂؙؽۼؙؙۏڹٛۏؽؘ۞۫

وَلَهٰ ذَاكِتُ اَنْزَلْنُهُ مُلِرَكُ فَاكْبِعُوهُ وَالْتُتُوْا لَفَ لَكُوْ تُرْحَبُونَ

آنُ تَقُوْلُوْ]ائِمَاۤأَلْثِرْلَ الكِنْكِعَلَىٰ طَآيِفَتَنْينِ مِنْ قَبْلِينَا ۗوَإِنْ كُنَّاحَنْ دِرَاسَتِيهِمُولَّغْفِلِيْنَ۞

ٲۉٙؿٷٛٷؙڵٷٲٷۜٲٵٛڹ۫ڒؚڶۘۘۘۼۘڶؽڬٵڷڮۘڗڮۘۘۘۘۘڵڴٵۜٲۿڵؽ ڡڹ۫ۿؙؙۿٷٙڡٚڡٙڽؙڂٵٛٷؙڋۑێڹڎ۠ڞ۠ڒڐۺٟڴۿ ۅؘۿؙۮؙؽٷٙڔؘڝ۠ؠڎ۠ٷٙۺؙٳڟ۫ڮۄٛڝؠؖؽ۠ڮٙۺۜ ڽٵڸٮؚٵٮڵؾۅڡڝۮڡؘۼؠؗٝٳۺڿؘڹؽٵڵۮؚؽؙؽ ڝؙۮؚۏؙؽٷٵڸؾڹٵڛؙٷٙٵۿڬٵۜڽؠٵڰٵٮٛٛٷ

تم کو اللہ کی راہ سے جدا کردیں گی۔اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔

104 بھر ہم نے موسیٰ (غایراً) کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہوجائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو<sup>(۱)</sup> تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔

تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔

100. اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر وبرکت والی، (۲) سو اس کی اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم

(۱۵۲ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو<sup>(۳)</sup> کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ (۳)

102 یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے یاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہمت آچکی ہے۔ (۵) اب شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو

ا. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ وہرایا گیا ہے کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتاہے تو وہاں تورات کا اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کردیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثالیں حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہیں۔ اس اسلوب کے مطابق یہاں تورات کا اور اس کے اس وصف کا بیان ہے کہ وہ بھی اپنے دورکی ایک جامع کتاب تھی جس میں ان کی دینی ضروریات کی تمام ہاتیں تفصیل سے بیان کی گئی تھیں اور وہ ہدایت ور حمت کا باعث تھی۔

۲. اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں دین ودنیا کی بر کتیں اور جھلائیاں ہیں۔

٣. ليني يه قرآن اس ليے اتارا تاكه تم يه نه كبور دو فرقول سے مراد يبود ونصارى بين

۴. اس کیے که وہ جاری زبان میں نہ تھی۔ چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی میں اتار کر ختم کردیا۔

۵. گویا یه عذر تھی تم نہیں کر سکتے۔

#### نصُل فُونَ @

ۿڵؽؙڟ۠ۯؙۉڹٳڷڒٵڽؙؾٲؾؠؙؗۺؙٳٚؠڬڐؙٲۅؙؽٳ۫ڽٛٙۯڗ۠ڮ ٲۅؙؽٳڗؿڹۼڞؙٳڽؾؚڗؾٟػؿۅ۫ؗٙؗؗٞڔؽٳ۫ؿٛڹۼڞؙٳۑؾ ڔؾٟڮڵٳؽڹٛڡؙٛٷڟۺٵٳؽؠڵۿٵڴٷػڶؽۺڵۏٵٞڡؙڹڞڣ؈ؘٛۘۘٙؿڵٛ ٵۅؙڲٮۘڹؿٷٚٛٳؽؠٳۿٳڂؽٷڷٷڸٳڹ۫ؾڟۣۯۊٙٳٮٵ ؙؙڡؙؿڟؚۯۅٛڹ۞

جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔<sup>(۱)</sup> ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکئے کے سبب سخت سزا دیں گے۔

101. کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی (بڑی) نشانی آئے؟ (۱) جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپنچے گی، کس ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھا۔ (۱) یا اس نے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ (۱) آپ اس نے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ (۱) آپ فرما دیجے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ (۵)

ا. یعنی کتاب بدایت و رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص بدایت (اسلام) کا راستہ اختیار کرکے رحمت الٰہی کا مستحق نہیں بنتا، بلکہ تکذیب واعراض کا راستہ اپناتا ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ صَدَفَ کے معنی اعراض کرنے کے بھی۔ بھی کیے گئے ہیں اور دوسروں کو روکنے کے بھی۔

الله قرآن مجید کے نزول اور حضرت محمد شکی تیجا کی رسالت کے ذریعے ہم نے جت قائم کردی ہے۔ اب مجی اگریہ اپنی گراہی سے باز نہیں آتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرضتے آئیں یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، یعنی قیامت برپا ہوجائے اور وہ اللہ کے روبرو پیش کیے جائیں۔ اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے۔ جیسے قیامت کے قریب سوری مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس قشم کی بڑی نشانی دیکھ کریہ ایمان لائیں گے؟ اگلے جملے میں وضاحت کی جارہی ہے کہ اگریہ اس انظار میں ہیں تو بہت ہی ناوانی کا مظاہرہ کررہے ہیں۔ کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافرکا جارہی ہے کہ اگریہ اس انظار میں ہیں تو بہت ہی ناوانی کا مظاہرہ کررہے ہیں۔ کیونکہ بڑی نشانی کے ظہور کے بعد کافرکا ایمان اور فاس وفاجر شخص کی تو یہ قبل نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث ہے نبی شکونی گیائی الور کی اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں تک کہ سوری (مشرق کے بجائے) مغرب سے طلوع ہو ہی جب ایسا ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گئے توسب ایمان لے آئیں گئے تہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا۔ (سیح بنارہ الانعام)
 (اس وقت ایمان لانا کی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہوگا۔ (سیح بنارہ الانعام)

س. ليني كافر كا ايمان فائده مند، ليني قبول نهيس مو گا\_

۴. اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وفت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا۔ جیسا کہ احادیث بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔

۵. یہ ایمان نہ لانے والول اور توبہ نہ کرنے والول کے لیے تہدید ووعید ہے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون سورہ محمد: ۱۸ اور سورہ مومن: ۸۲، ۸۵ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

اِنَّ الَّذِيُّ فَتَقُوْ ادِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَّتَ مِنْهُمُ فَيُشَىُّ أَرْتَكَا اَمُرُهُمُ اِلَى اللهِ تُحَيِّئَتِبُمُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفَعَكُونَ

مَنْ جَآءَ بِالْخُسَنَةِ قَلَهُ عُشُرُ آمَتَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسِّيِئَةِ فَلَا يُجُنَّى إِلَامِثُلُهَا وَهُمْ لِأَنْظِلَمُونَ ۞

ڡؙٛڷٳٮٛۜڹؽ۬ۿڵ؈۬ۯؾؚؽٙٳڵ؈ؚڗٳڟٟڡؙٞۺؾؘٙؿؠؖۄڐ ۮؚؽڹۧٳؿؘػٵڝۜڷۊٙٳؠؙۯۿۑؽؙۄؘػؚڹؽڣٵٷڡٵػٲڶڝ ٵڵۺۯڮؙؽ۞

قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِئُ وَ خَيْاً يَ وَمَمَا إِنَّ لِلَهِ رَتِ الْعَلَمَةِ: ﴿

109. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کردیا اور گروہ گروہ بن گئے، (۱) آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ پھر ان کو ان کا کما ہوا جنلادس گے۔

140. جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گا ملیں گے (اس کے دس گنا ملیں گے (اس اور جو شخص براکام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی (اس اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔

141. آپ کہہ دیجے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتادیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم (عَالِیَاً) کا جو الله کی طرف یکسو تھے۔ اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

۱۹۲. آپ فرما دیجیے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔

ا. اس سے بعض لوگ یہود ونصاری مراد کیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بعض مشرکین مراد کیتے ہیں کہ کچھ مشرک طائکہ کی، کچھ متاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ آیت عام ہے کفار ومشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ عُلِّ اللّٰہ عُلِی اللّٰہ علی اللّٰہ علیہ علی اللّٰہ علیہ علی اللّٰہ علی الل

۲. یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل واحبان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ یہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور احادیث دونوں سے ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی کئی سو گنا بلکہ ہزاروں گنا تک طے گا۔

س. لیعنی جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے، اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے توبہ بھی نہیں کی یا اس کی نئیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرمادیا (کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا) تو بھر اللہ تعالی ایس برائی کی سزا دے گا اور اس کے برابر ہی دے گا۔

# لاَشْرِيْكِ لَهُ وَيَذِالِكَ أَيْرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ €

ڨؙڷٲۼٛؽڒڶڐ؋ٲڣۿؙۯۼٞٳۊ۫ۿۯڒڣؙڴؙۣۺٞؽؙؙؖۥ۠ٷڵػؽؖڛۘ ؙڴؙؙؙڡؙٚڡؘؙڝ۬ٳڷٳڡؘػؽۿٵٷڵڗؿۯۏٳۯڔٷٞ۠ۊۯۯڷٛٷ۠ڴٷڴؾؙۊٳڶ ڒٮؖۼؙڎٞۯ۫ؖۻۼۘػؙۏؙؽؘؽ۫ؿڰؙڴڿڛٙٲػؙڶؿؙۄؽ۫ؠٷڠؖؾٙڸڡٛۏڹٙ۞

۱۹۳۰ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اس کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں۔(۱) میں اللہ کے سواکسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا(۱) اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اس پر

رہتاہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔''' پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا۔ پھر وہ تم کو جنلائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔'''

۴. یہاں رب سے مراد وہی اللہ ماننا ہے جس کا انکار مشرکین کرتے رہے ہیں اور جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ لیکن مشرکین اس کی ربوبیت کو تقاضا ہے۔ لیکن مشرکین اس کی الوہیت میں شریک تشہر اتے تھے۔ کا الوہیت میں شریک تشہر اتے تھے۔

س. لیعنی الله تعالیٰ عدل وانصاف کا بورا اجتمام فرمائے گا اور جس نے۔ اچھا یا برا۔ جو کچھ کیا ہوگا، اس کے مطابق جزاء وسزا دے گا، نیکی پر اچھی جزاء اور بدی پر سزا دے گا اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا۔

۳٪ اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو تبیس مانتے جو تمام انبیاء کی مشتر کہ دعوت رہی ہے تو تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہی جارا تمہارا فیصلہ ہوگا۔

ۅؘۿۅٵڷڹؿؠٛۼۘڡؘڬڴؙۄٛڂڵؠٟڡۧ۩ٝڒۯۻۅٙۯڠؘۼؠۘۜڞؙڴۿ ڡٛٚۊٛۜؽۼۻۮڗڂ۪ؾڵۣؽڹ۠ٷڴٛٷٵٞٲڶؿڴۊ۠ٳڽۜۯڹۜڰ ڛۯؿؙٷڷڡڠٵڹؖٷۘۅؙڵڰڶۼۜڣٛڗڒؖڗڝؽ۠ڠ۠

140. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا() اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کودی ہیں۔(۲) بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔

ا. یعنی حکمران بناکر اختیارات سے نوازا۔ یا ایک کے بعد دوسرے کو اس کا دارث (خلیفہ) بنایا۔ ۲. یعنی فقرو غناء، علم وجہل، صحت اور بیاری، جس کو جو کچھ دیا ہے، اسی میں اس کی آزمائش ہے۔

وَلَوْإَ ثَنَّنَّا ٨

# شِعْلَةُ الْجُلَافِي

### بِنُ \_\_\_\_ مِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِينِوِ

#### التص أ

ڮؿ۠ڮٲؿ۫ۯڵٳڵؽڬڡؘڵڵڲؙڽٛ؈ؘ۬ڝۜۮڔڬٙڂڗڿؖ ڝؚۨٮؙڰؙڸؿؙڹٛڒڔؠ؋ۅؘڎؚڬۯۑڵؚڶۿٷؙ۫ڝؚڹؿ۞

ٳؿۜۑۼؙۅؙٳڝٙٵٛٮٛڗؚڶٳڷؽڬۄ۫ڝٙڽؙڗؾڵ۪ۿۅؘڵڰؾؿٙؠڠؙۅؙٳ ڡؚڽؙۮؙۏڹۿ۪ٳؘۏؙڸؽۜٳ۫؞ٛۊڸؽڵڒۺٵؾؘۮػۯۏڹ۞

ۅؘػۏڝۨٷؾڐٟٲۿڶڴڹۿٲڣؘۘڿٲۥٛۿٲڹٲۺؗٮٚٲؠؽٳػٵ ٲۅؙۿؙڂۊٙٳؠڵۏڹ۞

فَهَاكَانَ دَعُوبُهُمُ إِذُجَآءُهُمُ بَاشُنَآ إِلَّآنَ قَالُوَآ إِنَّا كُتَاظٰلِمِيْنَ⊙

#### سورهٔ اعراف کلی ہے اس میں دوسوچھ آیتیں اور چو بیں رکوع ہیں۔

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو بڑا مبریان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. الْبَصِّ-

۲. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے جیجی گئ ہے کہ آپ اس کے ذریعہ سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل شکی نہ ہو<sup>(۱)</sup> اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔

س. تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے (<sup>۱)</sup> اور الله تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سر پرستوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم تقیحت بکڑتے ہو۔

مل. اور بہت سی بستیول کو ہم نے تباہ کردیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا الیم حالت میں کہ وہ دو پہر کے وقت آرام میں تھے۔

۵. سوجس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان
 کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نگلی کہ واقعی

اللہ آپ کا حافظ وناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے لینی اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے کہ اللہ آپ کا حافظ وناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے لینی اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے میں شک محسوس نہ کریں۔ یہ نہی بطور تعریض ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔

۲. جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے لینی قرآن، اور جو رسول اللہ شکا شیخ نے فرمایا لینی حدیث، کیونکہ آپ شکا شیخ نے فرمایا کہ «میں قرآن اور اس کے مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہول۔ "ان دونوں کا اتباع ضروری ہے۔ ان کے علاوہ کسی کا اتباع ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازمی ہے۔ جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا کہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو۔ جس طرح زمانتہ جا بہایت میں سرواروں اور نجومیوں کا ہنوں کی بات کو بی انہیت دی جاتی حتی کہ حالل وحرام میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا۔

سع. فَائِلُونَ فَیْلُولُ لَٰہُ سے ہے، جو دو پہر کے وقت استراحت (آرام کرنے) کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب اچانک الیہ وقتوں میں آیا جب وہ آرام وراحت کے لیے بے خبر بستروں میں آسودہ مواب شے۔

بم ظالم تھے۔(۱)

فَكَنَسُّكُكَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ الَيُهِمُ وَلَنَسْتُكَنَّ الْمُرْسِلِيْنَ۞

فَلَنَقُصَّ فَكَيْهِمُ بِعِلْمٍ وَّمَا لُنَّا غَلِّمِينَ

وَالْوُزُنُ يُوْمَيِنِ إِلْحَقَّ ۚ فَكَنُ ثَقُلُتُ مَوَانِينُهُ ۗ فَأُولِيْكَ هُوُ الْمُفْلِحُونَ⊙

وَمَنْ خَقَّتُ مَوَانِينَهُ فَأُولَيِكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا اَنْشُهُمُ بِمَا كَانُوْا بِالْيِتَنَايَظُلِمُونَ۞

۲. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور لوچیں گے جن کے پال پیغیر بھیج گئے تھے اور ہم پیغیر ول سے ضرور لوچیں گے۔
 ۲. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کردیں گے۔
 ۲. پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کردیں گے۔

۸. اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلا
 بھاری ہو گا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔

اور جس شخص کا پلا ہلکا ہوگا سویہ وہ لوگ ہول گے جنہوں نے اپنا نقصان کرلیا بہ سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔

ا. لیکن عذاب آجانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیساکہ پہلے وضاحت گذر بھی ہے ﴿فَكُو يُكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْسَانُهُ مُلِنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

۷. امتوں سے یہ لوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیفیر آئے تھے؟ انہوں نے تہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ وہاں وہ جواب دیں گے کہ ہاں! یا اللہ تیرے پیفیر تو یقینا ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہماری ہی قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی اور پیفیروں سے لوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا؟ اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ افتتیار کیا؟ پیفیر اس سوال کا جواب دیں گے۔ جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ حس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ حس بیان کریں گے اور جو جو پچھ انہوں نے کیا ہوگا، ان کے سامنے رکھ دونوں (امتیوں اور پیفیروں) کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے۔ جس کی تعرف رکھ دیں گے۔

۷. ان آیات میں وزن انمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت کے دن ہوگا اور جے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں انمال تولے جائیں گے، جس کا میکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہوگا اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ یہ انمال کس طرح تولے جائیں گے جب کہ یہ اعراض ہیں بعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے؟ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی تیامت کے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرمادے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گ جن میں انسان کے انمال درج ہوں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ فود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تینوں مسکلوں والوں کے پاس این مشر فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں کے پاس این مسلک کی جمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں، اس لیے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں

ۅؘڷڡۜٙڹٛ۫ڡۘػؾ۠ڬؙڎۣ؈۬ٳڵۯۻۅؘجعۘڶؾؘٲڬڎ۫ڣؽۿٵ ڡؘۼٳۺؘڽ۫ٷڸؽۘڒۿٵؾؘۺٛػؙۏ؈ٛ

ۅؘڷقَڽؙڂؘڷڨ۬ڬڎؙؙٟؿ۠ۊۜڝٷۧۯ۬ڬڎؙؾؙڠؖڰؙڷڬٳڵؚٮٛؠڷڸٟڬٙۊ ٳڛؙٛڿؙۮۉٳڸٳۮ۬ڟؖٙۊٞڛٙۼۮۅۧٳڒٙڒٳؠ۫ڸؽۺ۫ٵؿػؽؙؙؽؙڡؚؚۜڹ ٳڵۼٟ؞ۣؽؙؿؘ۞

قَالَ مَامَنَعَكَ الْاَتَّجُئُكَ اِذْاَمُوتُكَ ُقَالَ اَنَاخَيُرُ ُ مِنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيُّ مِنُ ثَالِ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۞

اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی
 اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم
 لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

11. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، (۱) پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرنے کرو سو سب نے سجدہ کیا بجر ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔

۱۲. حتی تعالی نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کونسا امر مانع ہے، (۲) جب کہ میں تجھ کو حکم دے چکا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ (۳)

صحیح ہوسکتی ہیں ممکن ہے کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولا جائے (ولائل کے لیے ویکھیے تفسیر ابن کشر) بہر حال میران اور وزن اعمال کا مسلد قرآن وصدیث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار یا اس کی تاویل گراہی ہے۔ اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں کہ بے وزن چیزیں بھی تولی جانے لگی ہیں۔

ا. خَلَقْنَاكُمْ ميں ضمير اگرچه جمع كى ہے ليكن مراد ابو البشر حضرت آدم عَلَيْكُ بين-

۲. أَلَّا تَسْجُدَ ميں لَا زائد ہے يعنی أَنْ تَسْجُدَ (حَجْمے سجدہ کرنے ہے کس نے روکا؟) يا عبارت محذوف ہے يعنی "حَجْمے کس چيز نے اس بات پر مجبور کيا کہ تو سجدہ نہ کرے" (ابن کيز واقع القديم) شيطان فرشتوں ميں ہے نہيں تھا، بلکہ خود قرآن کی صراحت کے بموجب وہ جنات ميں ہے تھا۔ (اللہ: ٥٠) ليکن آسان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ ہے اس سجدہ کے علم ميں شامل تھا جو اللہ نے فرشتوں کو ديا تھا۔ ای ليے اس سے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عماب بھی نازل ہوا۔ اگر وہ اس حکم ميں شامل ہی نہ ہوتا تو اس سے باز پرس ہوتی نہ وہ رائدہ درگاہ قرار ياتا۔

سلا شیطان کا یہ عذر "عذر گناہ برتر از گناہ" کا آئینہ دار ہے۔ ایک تو اس کا یہ سجھنا کہ افضل کو مفتول کی تعظیم کا عظم نہیں دیا جاسکتا، علط ہے۔ اس لیے کہ اصل چیز تو اللہ کا عظم ہے، اس کے عظم کے مقابلے میں افضل وغیر افضل کی بحث اللہ سے سر تابی ہے۔دوسرا اس نے بہتر ہونے کی دلیل یہ دی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے۔ لیکن اس نے اس شرف وعظمت کو نظر انداز کردیا جو حضرت آدم علین اللہ کا حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روح چونی۔ اس شرف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے؟ تیسرا، نص کے مقابلے میں تیاں سے کام لیا، جو کس بھی قیاس فاسد تھا۔

قَالَ فَاهْبِطُمِنُهَا هَاكُلُونُ لِكَ أَنْ تَتَكَّبَرَ فِيهُا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصِّغِرِيُنَ<sup>®</sup>

> قَالَ أَنْظِرُنَ ۚ إِلَّ يُومِيُبُعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِينَ ۞ قَالَ فِهَا مُؤْمِيْنِيُ أَلْقَعُنَ تَا لَهُمُ مِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمِ ﴾ الْمُسْتَقِيْمِ ﴾

ؿؙؙڴڒؾڹۜڰٛ؋ٛۺٚڹڽ۬ۑٵؽۑڲؠٛ؋ۅؘ؈ؙڂڶڣۿۄؙۅؘٸڽؙٵؽؠؙڵڗۣۿ ۅٙعۧڹٛۺؘٵٙڸڸۿڋؖۅڵڒؿؚٙڮٛٵػڟؘٷٛڎۺڮؽۣڽؘ۞

اللہ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسان سے الر(۱) تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسان میں رہ کر تکبر کرے سو نکل بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ (۱) ۱۱ نیک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ (۱) ۱۱ اس نے کہا کہ مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئ۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئ۔ (۱) اس نے کہا بہ سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گر اہ کیا ہے (۱) میں قشم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی

ان کے پیمر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی (۵) اور آپ ان میں سے اکثر

آگ، مٹی سے کس طرح بہتر ہے؟ آگ میں سوائے تیزی، بھڑکنے اور جلانے کے کیا ہے؟ جب کہ مٹی میں سکون اور ثبات ہے، اس میں نبات ونمو، زیادتی اور اصلاح کی صلاحیت ہے۔ یہ صفات آگ سے بہر حال بہتر اور زیادہ مفید ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ "فرشتے نور سے، ابلیس آگ کی لیٹ سے اور آدم غلیتیا مٹی سے بیدا کیے گئے ہیں۔" (صحیح مسلم کتاب الزهد، باب فی أحادیث منفرقة)

سيد هي راه ير بليھوں گا۔

ا. مِنْهَا کی ضمیر کا مرجع اکثر مفسرین نے جنت کو قرار دیا ہے اور بعض نے اس مرتبہ کو جو ملکوت اعلیٰ میں اسے حاصل تھا۔ فاضل مترجم نے اسی دوسرے مفہوم کے مطابق آسان ترجمہ کیا ہے۔

۲. الله کے حکم کے مقابلے میں مکبر کرنے والا احترام و تعظیم کا نہیں، ذلت وخواری کا مستحق ہے۔

سا. الله تعالی نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرمادی جو اس کی حکمت، ارادے اور مشیت کے مطابق منگی جس کا پورا علم اس کو ہے۔ تاہم ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس طرح اپنے بندوں کی وہ آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بیاری؟

۷۳. گراہ تو وہ اللہ کی تکوینی مشیت کے تحت ہوا۔ لیکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح الزام بنالیا، جس طرح وہ کہتے سے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔

۵. مطلب یہ ہے کہ ہر خیر اور شر کے راتے پر میں بیٹھول گا۔ خیر سے ان کو روکول گا اور شر کو ان کی نظروں میں پیندیدہ بناکر ان کو اختیار کرنے کی تر غیب دول گا۔

## کو شکر گزار نہ پائیے گا۔(۱)

قَالَ اخْرُجُ مِنْهَامَدُ ءُوْمًا سَّنُحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَوْمُنَكَنَّ حَهْنَدَ مِنْكُورًا جُبُعِيْنَ۞

وَيَادَمُ اسْكُنُ آنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَامِنَ حَيْثُ شِنْتُمَّا وَلاَقَمْ بَالْهَذِيهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّلمة: ٥

فَوَسُوَسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبْدِي لَهُمَافَاؤُويَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْمُكُمَا رَبُّكُمُاعَنُ هُزِيْ الشَّهَرَةِ إِلَّآلَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتُكُوْنَامِنَ الشَّهَرَةِ إِلَّآلَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتُكُوْنَا مِنَ الْخَلِدِيْنَ

## وَقَاسَهُمُ آ إِنَّ لَكُما لَبِنَ النَّصِحِينَ الْ

ا. شَاكِرِيْنَ كَ دوسرے معنی موحدین كے كے عیں۔ یعنی اكثر لوگوں كو میں شرك میں مبتلا كردوں گا۔ شیطان نے اپنا یہ كمان فی الواقع سچاكر و كھایا ﴿وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ الْبِيْكُ كَانَّهُ فَاتَّبَعُوهُ الرِّفِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْبَيْكُ كَانَّهُ فَالْتَبَعُوهُ الرِّفِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِلْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۲. لینی صرف اس ایک درخت کو چپوڑ کہ جہاں سے اور جتنا چاہو کھاؤ۔ ایک درخت کا پھل کھانے کی پابندی آزمائش کے طور پر عائد کردی۔

س. وَسْوَسَةٌ اور وِسْوَاسٌ زَلْزَلَةٌ اور زِلْزَالٌ کے وزن پر ہے۔ پست آواز اور نفس کی بات۔ شیطان ول میں جو بری باتیں ڈالٹا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔

٧٠. ليتن شيطان كا مقصد اس بهكاوے سے حضرت آدم وحوا عُيَّاللَّا كو اس لباس جنت سے محروم كركے انہيں شر منده كرنا تقا جو انہيں جنت ميں پہننے كے ليے ديا گيا تھا سَوْآتٌ، سَوْءَةٌ (شرم گاه) كى جمع ہے۔ شرم گاه كو سَوْءَةٌ سے اس لي تعبير كيا گيا ہے كہ اس كے ظاہر ہونے كو براسمجھا جاتا ہے۔

11. الله تعالى نے فرمايا كه يهال سے ذليل وخوار ہوكر نكل جا جو شخص ان ميں سے تيرا كہنا مانے گا ميں ضرور

عل جا ہو میں ان یں سے میرا کہنا مانے کا یں صرور تم سب سے جہنم کو بھر دول گا۔

19. اور ہم نے کلم دیا کہ اے آدم! (عَلَیْظً) تم اور تمہاری ہوی جنت میں رہو۔ پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ<sup>(۱)</sup> ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہوجاؤگے۔

اور ان دونوں کے روبرو قشم کھالی کہ یقین جانیے

میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔

۲۲. سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا(۲) پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کی شر مگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے(۲) اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کرچکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا صرح دشمن ہے؟(۳) کما اور تم نہ کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیاور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔(۵) گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔(۵)

قَى لَهُمُ الِغُوُودِ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّعَرَقَ بَدَثُ لَمُّا سَوْاتُمُمَّا وَطَفِقَا الْيُضِفِّنَ عَلَيْمِامِنُ قَرَقِ الْبَثِّةُ وَنَادُمُهُ أَيُّمَّا الَّذَ انْفِكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّعَرَةِ وَآقُلُ كُمُّالِنَّ الشَّيْطَى لَكُمَا عَدُوْ مُعِيْنَ

قَالارَبَّبَاطُلَمُنَا اَفْسُنَا ۗ وَإِنْ لَمُتَغَفِّرُلِنَا وَتَرْحَمُنَا لَنُكُونَنَّ مِنَ الْخِيرِيُنَ۞

ا. جنت کی جو نعمتیں اور آسائشیں حضرت آدم وحوا طیناللہ کو حاصل تھیں، اس کے حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہلایا اور یہ جھوٹ بولا کہ اللہ تنہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس کے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کی تاثیر ہی یہ ہے کہ جو اسے کھالیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، یا دائی زندگی اسے حاصل ہوجاتی ہے پھر قسم کھاکر اپنا خیر خواہ ہونا بھی ظاہر کیا، جس سے حضرت آدم وحوا طینالہ متاثر ہوگئے اس لیے کہ اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھو کہ کھاجاتے ہیں۔ کہ تگرلیکہ اور إِدْلَاءٌ کے معنی ہیں کی چیز کو اوپر سے نیچ چھوڑ دینا۔ گویا شیطان ان کو مر تبہ علیا سے اتار کر ممنوعہ در خت کا پھل کھائے تک لے آبا۔

ساب یہ اس معصیت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم وحوا علیا اللہ سے غیر شعوری اور غیرارادی طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جت کے سے جوڑجوڑ کر اپنی شرم گاہ چھپانے گئے۔ وہب بن مذبہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا، جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کی شرم گاہ کے لیے ساتر (پردہ پوش) تھا۔ (ابن کیر) ہما. لیتی اس عبیہ کے باوجود تم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوگئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دلفریب ہوتے ہیں اور جن سے بچنے کے لیے بڑی کاوش ومحنت اور ہر وقت اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ۵۔ توبہ واستغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیا گیا نے اللہ تبارک وتعالیٰ سے سیھے، جیسا کہ سورہ بقرہ آبیت: کسل میں صراحت ہے (دیکھیے آبیت نہ کورہ کا عاشیہ) گویا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑگیا بلکہ اس کے جواز واثبات میں عقلی و قیاسی دلا کل دینے لگا۔ نیجیاً وہ رائدہ درگاہ اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار میا اور حضرت آدم علیا ہی جو انہا کی میں عقلی ہی باز اور بار گاہ البی میں توبہ واستغفار کا اجتمام کیا۔ تو اللہ کی بایا اور حضرت آدم علیا ہی نیکھی شیطانی راستوں کی نشان دبی ہوگئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں رحمت ومغفرت کے مشتحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشان دبی ہوگئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُّوٌ ۗ وَلَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ مُسْتَقَمُّ وَّمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ

وَلَوْاَ تَنْنَا ٨

قَالَ فِيهَا تَخْيُونَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا يُخْرِجُونَ

ؽڹڣؙٞٵڒڡۘڗۊۜڬٲٮؙٛۯؙڶڹٵؘڡٙؽػؙڎڶۣؠٵڛٵؿؙۅٳڔؽڛۘۅؙٳؾڴؙۄ ۅؘڔۣؽؿٵۉڸڹٳۺٳٮؾٞڡۛ۬ۅؽۮ۬ڸػڂؘؿ۠ٷۮ۬ڸڬڞؚٵؽؾؚ ٳٮؿۅڵڡػۿؙڞؙؽڋڰۯۏڹ۞

ؠڹؿٙٳۮۯڒؽڣ۫ؾڹٮٞڴٷٳڵۺؽڟؽػؠۜٙٳٛٲڂٛڗڿٲڹۅؽڲ۠ڎ ڝؚۧٵڵۼڹۜٞڋؽڹ۫ڗٷۼؠؙٞۿٵڸؠٵ؊ۿٵڸؠ۠ؿػٵٮۅؙٳؿؖٳ۠ٳؖڰ

۲۴. حق تعالی نے فرمایا کہ نیچے الی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تبہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ ۲۵. فرمایا تم کو وہال ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہال ہی مرنا ہے اور اسی ممیں سے پھر نکالے جاؤگے۔

۲۷. اے اولاد آدم! (عَلَيْلًا) شيطان تم كوكى خرابى ميں نه دال دے جيسے اس نے تمہارے مال باپ كو جنت سے باہر

کے راتے کی بھی۔ گناہ کرکے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے "ولائل" کے انبار فراہم کرنا، شیطانی راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ اللی میں جھک جانا اور توبہ واستغفار کا اہتمام کرنا، بندگان اللی کا راستہ ہے۔ اللّٰهُ ہَمَّ اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

ا. سَوْآتٌ: جَمَ کے وہ جھے جنہیں چھپانا ضروری ہے جیسے شرم گاہ، اور رِیْشًا وہ لباس جو حسن ورعنائی کے لیے پہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قشم ضروریات سے اور دوسری قشم تھملہ واضافہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لیے سامان اور مواد پیدا فرمایا۔

۲. اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت کے دن پہنیں گے۔ بعض کے نزدیک ایمان، بعض کے نزدیک عمل صالح، خشیت الٰہی وغیرہ ہیں۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایسا لباس، جے پہن کر انسان تکبر کرنے کے بچائے، اللہ سے ڈرے اور ایمان وعمل صالح کے تقاضوں کا اجتمام کرے۔

سال اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زیب وزینت اور آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے۔ تاہم لباس میں ایک سادگی زیادہ پہندیدہ ہے جو انسان کے زید وورع اور تقویٰ کی مظہر ہو۔ علاوہ ازیں نیا لباس پہن کر یہ دعا بھی پڑھی جائے، کیونکہ نی منگائیڈ ایس ایس کی سازی منا اُوّادِیْ بِهِ عَوْرَتِیْ وَأَتَدَجَمَّلُ بِهِ فِیْ حَیَاتِیْ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِیْ کَسَانِیْ مَا أُوّادِیْ بِهِ عَوْرَتِیْ وَأَتَدَجَمَّلُ بِهِ فِیْ حَیَاتِیْ، (ترمذی، أبواب الدعوات ابن ماجه، کتاب اللباس، باب مایقول الرجل إذا لبس ثوبا جدیدا) "تمام تحریفیں اس الله کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا سر چھیالوں اور این زندگی میں اس سے زینت عاصل کروں"۔

يَرِىٰكُوْهُوَوَقِينُكُ مِنْ حَيْثُ لَاتَرُوْنُهُمْ إِنَّاجَعَلْنَا الثَيْلِطِينَ اوْلِيَآءَلِلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ®

ۅٳۮؘٳڡٚڬٷٳۏؘٳڿۺۜڐٞٛڠؘڷٷۅڝؘڹؙؽٵٚڡؘڸۿٵۜۯؠٚؖٙٷٵۅٲڵۿ ٲڝۜۯؽٵڽۿٲ ڠ۫ڷؙٳؾۜٵٮڵڎڵڒؽٳؙڡؙٛۯ۠ٮٳ۠ۿٚؿؿٵۧڋٲؾؘڠؙۅؙڵۅٛڹ عكىٳٮڵڡۣڝٙٲڵڒؾؘڠڬؠؙۅٛڹ۞

کرادیا ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تا کہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہو۔ (۱) ہم نے شیطانوں کو ان ہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ (۲) کو ان ہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ (۲) کہ اور وہ لوگ جب کوئی فخش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ کے جبی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ فخش بات کی تعلیم نہیں ویتا، کیا اللہ کے ذیتے الی بات کی تعلیم نہیں دیتا، کیا اللہ کے ذیتے الی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے ؟ (۱)

1. اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھاکر تہمیں بھی اس طرح فینے اور گر اہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ (آدم وحوا ﷺ) کو اس نے جنت سے نکلوادیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا۔ بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے۔ تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونی چاہیے۔

۳. لیعنی بے ایمان قشم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار میں۔ تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالٹا رہتا ہے۔ پھی اور نہیں تو شرک خفی (ریاکاری) اور شرک جلی میں ہی ان کو مبتلا کردیتا ہے اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صیح کی پو بھی ہے۔
 بعد ایمان صیح کی پو بھی سے محروم کردیتا ہے۔

اسال مے قبل مشرکین بیت اللہ کا نظا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کرکے طواف کرتے ہیں ہیں جو اس وقت تھی جب ہمیں ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی یہ تاویل کرتے تھے کہ ہم جولباس پہنے ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں، چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عورتیں بھی نظی طواف کرتیں، صرف اپنی شر مگاہ پر کوئی کپڑا یا چڑے کا نکڑا رکھ لیسیں، اپنی شر مگاہ پر کوئی کپڑا یا چڑے کا نکڑا رکھ لیسیں، اپنی اس شر مناک فعل کے لیے دو عذر انہوں نے اور بیش کیے، ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح ہو سکتا ہی کرتے پایا ہے، دو سرا یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا عظم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے دو تونی ہے جو آباء پرسی، پیر پر سی اور شخصیت پرسی میں مبتلا ہیں، جب انہیں بھی حق کی بات مقلدین کے لیے بڑی زجر وتونی ہے جو آباء پرسی، پیر پرسی اور شخصیت پرسی میں مبتلا ہیں، جب انہیں بھی حق کی بات ہمارے بڑے یہی کرتے آئے ہیں یا ہمارے امام اور پیر وشخ کا یہی عمل ہے۔ بہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی، یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعوں پر وقت کا یہی عظم ہے۔ بہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی، یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعوں پر وقت کا یہی عظم ہے۔ بہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی، یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعوں پر وقت کا یہی عظم ہے۔ بہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی، یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعوں

ڡؙ۠ڶٲڡۜۯڒؠٞٞۑٳڷۺٮڟۜۧٷٙٳڣؽؠؙۉٳۉؙڿؙۉۿڬ۠ۉۼٮؙٚػ ڴڸٞڡۺڿٮڐؚڐۮٷٛٷٷؙۼڶڝؽؘڹڮۿٳڵڽۨؽؽٙ ػؠٵڹػٲڴؙۄؙؾٷڎۮۏؾ۞۠

فَرِيْقًاهَـَىٰى وَفَرِيْقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّلْلَةُ ۚ اِنَّهُمُ اتَّخَنُ والشَّيْطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسُبُونَ اَنَّهُمُ مُثَمَّدُونَ ۞

ؽڹؿؘٙٳۮۯڂ۫ٮؙٛۉٳڔؽؾؘٮٞڴۯۼٮ۫ػڞۣۜڡۺڿڽٟٷڴڵۉٳ ۅٙڶؿؗۯؿؙۅٳڒۺؙڔٛٷۅ۠ٲ۫ٳٮۜٞٞ؋ڶڒڲؙۅڣ۠ٳڶۺ۫ڔۏؿڹ۞۠

79. آپ کہہ و بجے کہ میرے رب نے تھم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنارخ سیدھار کھا کرو (\*) اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنارخ سیدھار کھا کرو (\*) اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ بی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح تم دوبارہ پیدا ہوگ۔ شروع میں پیدا کیا تھا اس طرح تم دوبارہ پیدا ہوگ۔ • س. بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گراہی ثابت ہوگئ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنالیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔

اس. اے اولاد آدم! (عَلَيْلاً) تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس کہن لیا کرو۔ (۳) اور خوب کھاؤ اور پیو اور حدسے مت نکلو۔ بے شک الله حدسے نکل جانے والوں کو پیند نہیں کر تا۔ (۹)

ا. انصاف سے مرادیہاں بعض کے نزدیک لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ يَعِين توحيد ہے۔

۲. امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ "اپنی نمازوں میں اپنا رخ قبلے کی طرف کراو، چاہے تم کی بھی متجد میں ہو" اور امام ابن کثیر نے اس سے استعقامت بمعنی متابعت رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخلاص للہ اور کہاہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دوسرا خالص رضائے الٰہی کے لیے ہو۔ آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔

سع. آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے نظے طواف سے متعلق ہے۔ اس لیے انہیں کہا گیا کہ لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرو اور طواف کرو۔ بعض کہتے ہیں زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جائے۔ جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزئمین کا حکم لکاتا ہے۔ اس آیت سے نماز میں سر عورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا ہے بلکہ احادیث کی روسے سر عورت (گھٹوں سے لے کر ناف تک کے جے کو ڈھائینا) ہر حال میں ضروری ہے چاہے آوی ظوت میں ہی ہو۔ (فٹے القدر) جمعہ اور عید کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ (ابن کیر) میں فرایا سے وہ چو چاہو کھاؤہ جو چاہو بہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو۔ اسراف اور تکبر سے " (صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب فرمایا "جو چاہو کھاؤہ جو چاہو بہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو۔ اسراف اور تکبر سے " (صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب فول اللہ تعالی فل من حرم زینة اللہ…) بعض سلف کا قول ہے، اللہ تعالی فی شوکھاؤاؤلڈ ٹوٹرڈواؤلڈ ٹوٹرٹواؤلڈ ٹوٹرڈواؤلڈ ٹوٹرڈواؤلڈ ٹوٹرڈواؤلڈ ٹوٹرڈواؤلڈ ٹوٹرٹورڈ کا کوٹرڈورٹ کیں۔

ڡؙٛٛڶؙڡٞڹٛٷٙۯڒؽڹڎؘٲٮڵؿٳڷٷۧٲڂٛٷٙڲٟڶڡۣؠٵۮ؋ۅؘۘٵڟۣٙێۣڹٮؚ ڝؘٵڸڗۯ۫ۊٵ۠ڡؙٛڷۿؼڶڸڵۮؽڽٵڡٮؙٷ۠ٵ؈۬ڵۼؠؗۅۊ ٵڵڎؙؽؾٵڂٳڝڎڲۊؘڡٵڶۊؽڝۊٷۮڶڮڡٛڟڝٚڵٵؙڵۮۑؾ ڶٟڡٞۅٛۄٟؿڟڰۏؘڽ۞

قُلْ إِنَّمَاحَوَّمَرَيِّقَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطُنَ وَالْإِثْثَرَ وَالْبَغْيَ يَغَيُولِنِّتِّ وَآنَ تُنْثُرِكُوا بِاللهِ مَالَمُ نُبُنِّلُ بِهِ شُلْطُنَّا وَآنَ تَقُولُوا عَلَ اللهِ مَالاَتَعْلَمُونَ۞

۲۳۲. آپ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو -جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے۔ اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ (ا) ہم اسی طرح تمام آیات کو سجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ سجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔

سام. آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے صرف ان تمام فحش باتوں کو جو علائیہ ہیں (۲) اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو (۲) اور ۔

ا. مشر کین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پیننے کو ناپیندیدہ قرار دے رکھا تھا، اس طرح بعض حلال چیزی بھی بطور تقرب البی اینے اویر حرام کرلی تھیں (جیسا کہ بعض صوفیاء بھی ایسا کرتے ہیں) نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کردینے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے۔ اللہ تعالٰی نے فرمایالوگوں کی زینت کے لیے (مثلاً لباس وغیرہ) اور کھانے کی عمدہ چیزس بنائی ہیں، انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام نہیں ہوجائیں گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ حلال وطیب چیزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں۔ کو کفار بھی ان سے فیض پاب اور مشتمتع ہو لیتے ہیں بلکہ بعض دفعہ دنیوی چیزوں اور آسائشوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں لیکن یہ ضمناً اور عارضی ہے جس میں الله تعالیٰ کی تکوینی مشیت اور حکمت ہے۔ تاہم قیامت کے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی، اسی طرح ماکولات ومشروبات بھی حرام ہوں گے۔ ۲. علائمہ فخش باتوں سے مراد بعض کے نزد یک طوائفوں کے اڈول پر جاکر بدکاری اور پوشیدہ سے مراد کسی "گرل فرینڈ" سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے۔ تصحیح بات یہ ہے کہ یہ کی ایک صورت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے اور ہر قتم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے۔ جیسے فلمیں، ڈراھے، ٹی وی، وی سی آر، فخش اخبارات ورسائل، رقص وسرود اور مجرول کی محفلیں، عورتوں کی بے بردگی اور مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط، مہندی اور شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کطے عام مظاہر وغیرہ، به سب فواحش ظاہرہ ہیں۔ (أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا). سر گناہ، اللہ کی نافرمانی کا نام ہے اور ایک حدیث میں نی منگالیا کا انام ہے اور ایک حدیث میں کھنکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے" ( سمجھ ملم، تاب البر) بعض کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا اثر، کرنیوالے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بغی یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچیں یہاں بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب، ناحق، ظلم وزیادتی مثلاً لوگوں کا حق غصب کر لینا، کسی کا مال ہتھیالینا، ناجائز مارنا پیٹنا اور سب وشتم کرنے بے عزتی کرنا وغیرہ ہے۔

وَلَوْ إَنَّنَا ٨

ڶڹڔٛؽٞٵۮ؞ٙٳڡٚٵؽٳٝؾؽۜڴؙۿۯ۠ڛؙڷ؆ٞؽؙڴؙۄؽڠؙڞ۠ۅ۫ڹٵؽؽ۠ۿ ٳڶؾؿؙٚٷؘڝٳڷۜڠٙ۬ؽۅؘٲڞڶڗٷڵڒٷٞڡ۠ٵؽۿۿۄۅڵڒۿۿ ؿۼۯڹ۠ۅٛڹؖ۞

وَلِكُلَّ أُمَّاةِ أَجُلُّ فَاذَا عِأَءُ أَجِلْهُمُ لَايَيْتَنَأُ خِرُوْنَ

سَاعَةً وَلِانِينَتَقِيمُونَ

وَالَّذِيْنِيُّ كُنَّ بُوْلِ إِلَيْتِنَا وَاسْتَكُبُرُواعَهُمَّ اُولِيِّكَ آصُعٰبُ التَّارِهُمُ وَيُهَا خِلِدُونَ

ڡٚٮؙؙۜٛٲڟٚڬۅؙڡؚ؆ڹٵڡ۫ػۯؽػڶ۩ؗۼػۯ؉ٞٵٷػڐٛۘۘۘۘ ڽؚٵؽؾ؋ٵٛۅڷؽػؽٮۜٵۿۿٷڡؘؽڹۿۿۅ۫ۺۜٵڷؚڮؽڸٝ ڂؿٞۜٳڎؘٳڂۘٳٛٷٛۿٷۯؙڛؙۮؙؾٵؽؾٷٷٚٷۿٷڰٲڰٛٛٛٛٛٛٛٛ

اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کی ایسی چیز کو شریک گفہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذہ الی بات لگارو جس کو تم جانتے نہیں۔

اللہ اللہ کے ذہ الی بات لگارو جس کو تم جانتے نہیں۔

اللہ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین (۱) ہے سو جس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ عکیں گے اور نہ آگے بڑھ علیں گے۔

اللہ بیچے ہٹ عکیں گے اور نہ آگے بڑھ علیں پیمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں جو تم ہی میں سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور در تی کرے سوان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ عملین ہوں گے۔

اللہ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹائیں اور ان سے میں ہمیشہ بمیشہ رہیں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

"کیر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

"کیر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ برہیں گے۔

"کیر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ برہیں گے۔

"کیر کریں جو کوگ میں گے۔
"

سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے

ا. میعاد معین سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تبارک وتعالی ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاکر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بغاوت وسرشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگیوں تک ممتد ہوتی ہے۔ لیعنی دنیوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں ہی وہ سزا دے گا ان کی اجل مسمٰی قیامت کا دن ہی ہے اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دوچار کرویتا ہے، ان کی اجل مسمٰی وہ ہے جب ان کا موافذہ فرماتا ہے۔

۳. یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقویٰ اور عمل صالح ہے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ، اکثر چگہ، عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔
 ۱س میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کی تکذیب اور ان کے مقابلے میں اظہار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہے اور اس کردار کو اپنائیں

ٲؿؘؽٙڡؘٲڬٛڹٛػؙۄٛؾٙػ۫ٷٛؽٙڝٛۮؙۮ؈۬ٳڵڶڡؚ<sup>ڟ</sup>ۊٙٲڷۊؖٳ ۻٙڷؙۊٛٳۼؿۜٵۅؘۺٙڥۮۅٝٳۼڶؘٲؘڹٛۺؙۣڣۿڔٙٲؠؙؙٞٞٛۿڰٲؿؙٳ ڬڣؚڔؿؽ۞

قَالَ ادْخُلُوْ افِي الْمُتَارِثُكُمُّ الْمُحَوِّنُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمُوْسَ الْجِنِّ وَالْإِشِ فِي النَّارِثُكُمُ الْمَخْلَتُ الْمُثَّ تُعَنِّتُ الْمُقَالَةُ حَتَى إِذَا الْاَلْوُلُوْ افِيهُا جَمِيْعًا ۚ قَالَتُ اُخُولُهُمْ لِاوْلَهُمُ رَبِّنَا هَوُلِا ﴿ اَضَالُونَا فَا يَرِمُ عَدَّا اللَّهِ مَعَدًا اللَّهِ عَقًا مِّنَ النَّالِةُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْتُ وَلاَلِنُ لَا تَكْلُونَ الْعَلَامُونَ الْمَالِكُونَ لَا عَلَيْهُونَ الْمَ

گا، (۱) یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیج ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہوگئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔

۳۸. الله تعالی فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر کھے ہیں۔ ان ہیں ہے بھی اور آ دمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی (۳) یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہوجائیں گی (۳) تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے (۵) کہ

ا. اس کے مختلف معانی بیان کے گئے ہیں۔ ایک معنی عمل، رزق اور عمر کے کے گئے ہیں۔ لیخی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اس کو مختار ہوں گے۔ اس کے جم معنی اور رزق ہے اس کو مختار ہوں گے۔ اس کے جم معنی یہ آیت ہے ﴿قُلُ لِنَّ الَّذِیْنَ یَفُتُوُونَ عَلَ اللهِ الْحَالَٰ یَفُولُونَ \* مَتَاعُ فِی اللَّ اَیْنَا اُفْقِالَیْنَا مَرْجُولُونُ \* مَتَاعُ فِی اللهٔ اِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

٢. أُمَمٌ، أُمَةٌ كى جمع ہے۔ مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو كفر وشقاق اور شرك و تكذیب میں ایک جیسے ہول گے۔ فی جمعنی مَع بھی ہو سكتا ہے۔ لیعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنول میں جو گروہ تم جیسے یہاں آچکے ہیں، ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہوجاؤ یا ان میں شامل ہوجاؤ۔

٣. ﴿ لَكُنْتُ الْخُمْهَا ﴾ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی۔ اُنْحُتْ بہن کو کہتے ہیں۔ ایک جماعت (امت) کو دوسری جماعت (امت) کو بہن بہنم جماعت (امت) کی بہن بہ اعتبار دین، یا گراہی کے کہا گیا۔ لینی دونوں ہی ایک غلط فد بب کے پیرو یا گراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسرے کی بہن قرار دیا گیا ہے۔

- الله المَّارَكُوْا كَ معنى مِين تَدَارَكُوْا جب ايك دوسرك كو ملين كَ اور بابم الحصّ بول كـ
- ۵. اُخْتَرَىٰ ( پچھلے) سے مراد بعد میں داخل ہونے والے اور اُوْلَیٰ (پہلے) سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ یا اُخْتَرَیٰ سے اَتْبَاعٌ (پیروکار) اور اُوْلَیٰ سے مَتَبُوْعٌ (لیزر اور سردار) ہیں۔ ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور رہے اور دوسروں کو بھی کوشش کرکے اس سے دور رکھا، اس لیے یہ اپنے اتباع سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔

کو دوزخ کا عذاب دوگنا دے۔(۱) اللہ تعالی فرمائے گا کہ سب ہی کا دوگنا ہے،(۱) لیکن تم کو خبر نہیں۔

189 اور پہلے لوگ چھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سوتم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چھو۔

ہمارے برورد گار ہم کو ان لوگوں نے گمر اہ کما تھا سو ان

• الله جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے آسان کے دروازے نہ کھولے جائیں گ<sup>(۳)</sup> اور وہ لوگ اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلاجائے (۳) اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

وَقَالَتُ اُوۡلِهُهُ لِاُحۡوٰلِهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمُوعَلَيْتَا مِنْ فَضُلِ فَدُوۡقُوالۡعَدَابَ بِمَاكُنۡتُهُ تُكۡسِبُونَ ۚ

ٳؾۜٲڷۮؚڹٙؽػۘۮٞڋٵڽٳڵؾێٵۅٙٲڛ۫ؾڬؠ۫ٷٳۘؗٛڡڣۘؠؙٵڵ ٮڠ۫ٮٙڎۧٷڷۿؙۄؙٳڹۘۅٳٮ۪ٛٵڵۺؠٳٝۅۅٙڵٳؽٮؙڞؙٷؽٵڶۻٝێۜۘٛۊ ڂؿۨؽڸۣڿڔانجمکؙڣٛڛٙڃؚٳٝۼۣێٳڟؚٷػۮ۬ڸؚػڿؘؿؽ ٵؠؙ۫ؠؙۼڔؚۄؠ۬ؽ۞

ا. جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا۔ جہنمی کہیں گے۔ ﴿ وَقَالُوْارَبَّنَاۤ اِثَالَاَعُمَّا اَسَادَمُتَاوَّکُوْاَرَآ اَتَعَاوُلُوَارَبِّنَاۤ اِلْعَالَٰوَارِ اِنْکَااَلُوْارَ اِلْاَحْرَابِ ۲۰-۲۸) (اے ہمارے رب! ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے بیچھے لگے رہے، پس انہوں نے ہمیں سیدھے راتے ہے گر اہ کیا، یا اللہ ان کو دوگنا عذاب دے اور ان کوہڑی لعنت کر)۔

۲. لینی اب ایک دوسرے کو طعنے دیے، کونے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم سب بی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب بی دوگنے عذاب کے مستحق ہو۔ اتباع اور متبوعین کا یہ مکالمہ سورہ سبا: ۳۱-۳۲ میں بھی بان کیا گیا ہے۔

سب اس ہے بعض نے اعمال، بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے۔ یعنی ان کے عملوں، یاروحوں یا دعا کے لیے آسان کے مروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی اعمال اور دعا قبول نہیں ہوتی اور روحیں واپس زمین میں لوٹادی جاتی ہیں (جیسا کہ مند احمد، جلد ۲ صفحہ ۳۹۵–۳۹۵ کی ایک حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے) امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تعیوں ہی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ سم ایجال ہے جس طرح اون کا سوئی کے ناکے ہے گذرنا ممکن نہیں، ای طرح الل کفر کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ اور خسمانی اعتبار ہے ایک بڑا جانور تھا۔ اور سوئی کا نہیں۔ اون کی مثال بیان فرمائی اس لیے کہ اون عربوں میں متعادف تھا اور جسمانی اعتبار ہے ایک بڑا جانور تھا۔ اور سوئی کا ناکہ (سوراخ) یہ اپنے باریک اور تنگ ہونے کے اعتبار ہے بے مثال ہے۔ ان دونوں کے ذکر نے اس تعیق بالمحال کے مفہوم کو غایت درجے واضح کردیا ہو ناحمکن ہو۔ جیے اون سوئی کے خایت درجے واضح کردیا جو ناحمکن ہو۔ جیے اون سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہوسکتا۔ اب کی چیز کے وقوع کو، اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کردینا، تعلیق بالمحال ہے۔

ڶٙۿؙڎؙۺؙجَهَنَّة مِهَادُّقَمِنْ فَوْتِرَمُ عَوَاشِّ وَكَذَٰ لِكَ بَخِزى الطِّلِمِيْنَ۞

وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الضِّلِعٰتِ لَائْكِيِّفُ نَفْسًا الَّذُونُسُعَهَا ٱولَٰلِكَ اَصُّعٰبُ انْبَنَّتَوْ هُمُوفِيْهَا غٰلِدُونَ۞

ۅٙٮۜۘۘۘۘۘ۬ۯؘۼٛڬٵڡٵڨؙڞۮۏڔۿؚڿ۫ڡۺؙۼڷ۪ؾؘڿٛڔؽؗڡؚڽٛ ؾؿڗٟۿؙٳڷڒؘڣٛۯ۠ٷؘٵڵۅٵڷڂؠؙۮ۠ٮؚڵۼٳڷۜۮؽٙۿڶٮڬٵ ڶۣۿڬ۩ػٵڮۼٙڵؽؘۿؾۘٮؚؽڶٷڷٳڷؽۿڶٮڬٵڟڰٵٛڡۜڡٛ ڂ۪ٲۧۯؾٛۯڛؙڶۯڗؚڹؘٵڽؚڷؙٷۨۊٷڎؙڎٷٙٳؘڶڽ۫ؾڵػؙۅؙٳۼؖػڰ۫

اس. ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر (اس کا) اوڑھنا ہوگا<sup>(۱)</sup> اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔

۳۲. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے (۲) وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

سرم اور جو کچھ ان کے دلوں میں (کینہ) تھا ہم اس کو دور کردیں گے۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ

ا. غَوَاشٍ، غَاشِيَةٌ كى جمع ہے۔ وُھانپ لينے والى۔ يعنى آگ بى ان كا اور ھنا ہو گا يعنى اوپر سے بھى آگ نے ان كو وُھانيا يعنى گھيرا ہو گا۔

۲. یہ جملہ محرضہ ہے جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسانی طاقت سے زیادہ ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔ بلکہ ہر انسان ان کو بہ آسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے مقتصیات کو بروئے عمل لاسکتا ہے۔

اسب غِلِّ اس کینے اور بغض کو کہاجاتا ہے جو سینوں میں مستور ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعام بھی فرمائے گا کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض وعداوت کے جو جذبات ہوں گے، وہ دور کردے گا، پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف بغض وعداوت کے جو جذبات ہوں گے، وہ دور کردے گا، پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں ایک کو طرح صاف ہو جائیں گے، کی کے بارے میں دل میں کوئی کدورت اور عداوت نہیں رہے گی۔ بعض نے اس کامطلب یہ بیان کیا ہے کہ اہل جنت کے در میان درجات ومنازل کا جو تفاوت ہوگا، اس پر وہ ایک دوسرے ہے حسد نہیں کریں گے۔ پہلے مفہوم کی تائید ایک حدیث ہے ہوتی ہے کہ جنتیوں کو، جنت اور دوزخ کے در میان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے در میان آپس کی جو زیاد تیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دیا دلیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہوجائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گا در میان ہو بخاری، کتاب المطالم، باب قصاص المطالم، جسے صحابہ کرام دُوَالِقَدُمُ کی باہمی رخیشن ہیں جو ساسی ر قابت میں ان کے در میان ہو کیں۔ حضرت علی ڈائنڈ اور طحہ ڈائنڈ اور طحہ ڈائنڈ ان لوگوں میں در میان ہو کیں۔ حضرت علی ڈائنڈ کا قول ہے " ججے امید ہے کہ میں، عُوان ڈالِمُدُوْلِهِمُوْسُنْ غَلِیْ گا۔ (ابن کئیر)

## أُوْرِثُتُمُوْ هَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمُلُوْنَ ۞

ۅؘٮۜٵۮٙؽٲڞ۠ڡؙۘۘ۠ٵڶٛۼڹۜٛؾۊٙٲڞٝۼٮٵڶٮۨٞٵڔٲڹ۫ۊؘۘۮ ۅؘۼۮٮؙٵٮٚٲۅؘٸڒؘٵ۫ۯؿڹٵڂڡۜٞٵڣۿڵۅڿۮؿؙڎ۫ۄ؆ۅڡٙٮ ڔؘڰ۪ۄؙڂڨٵڎٵڶٷڶڡٞڂٷٷڎۜؽ؞ۿٷٙڐۣڮٛڹؽڹۿۿۯٲؽ ڰۜٮٛڎؙٲڶڟٶۼٙڶؿڶڟڸؠؽێۨ

الَّذِيْنَ يَصْلُمُونَ عَنَ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمُ بِالْاِخِرَةِ كِفِرُونَ۞

وَبَيْنَهُمَا حِبَاثِ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

ہم کو نہ پہنچاتا۔ (۱) واقعی ہمارے رب کے پیغیر سچی باتیں لے کر آئے شے۔ اور ان سے پکار کر کہاجائے گا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ (۲) میں اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا ہو تم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی سو تم سے ہمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی سے اسے سچا پایا؟ (۳) وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ کے درمیان میں بکی سے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر شے۔ تاش کرتے شے اور اس میں بکی تاش کرتے شے اور ای دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی (۱۳ اور اعراف

ا. یعنی یہ ہدایت جس سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب ہوئی اور پھر انہیں بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ
مجی حاصل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اگر یہ رحمت اور فضل الہی نہ ہوتا تو ہم یہاں تک
نہ پہنچ کتے۔ اسی مفہوم کی یہ حدیث ہے جس میں نمی مُنگینی آنے فرمایا "یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو
محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔" صحابہ فرگائی آنے نوچھا یا رسول
اللہ! آپ مُنگینی ہیں؟ آپ مُنگینی نے فرمایا "ہال میں بھی، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت
الله! بہت دامن میں نہیں سیٹ لے گی۔" (صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة علی العمل - صحیح مسلم،
کتاب صفة القیامة، باب بن یدخل آحد الجنة بعمله).

۲. یہ تصریح چھلی بات اور صدیث مذکور کے منافی نہیں۔ اس لیے کہ نیک عمل کی توفیق بھی بجائے خود اللہ کا فضل واحسان ہے۔ سعر بہی بات نبی شکی تیک بدر میں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کوئیں میں پھینک وی گئی تھیں۔ انہیں خطاب کرتے ہوئے کئی تھی، جس پر حضرت عمر شائفۂ نے کہا تھا "آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرمارہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں" آپ شکی آپ اللہ کی قسم! میں انہیں جو پچھ کہہ رہا ہوں، وہ تم سے زیادہ من رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب وینے کی طاقت نہیں رکھت "صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب عرض مقعد المبت من الجنة أو النار والبخاري، کتاب المخازي، باب عرض مقعد المبت من الجنة أو النار والبخاري، کتاب المخازي، باب عن آب بھیل).

سم. "ان دونوں کے درمیان" ہے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان یا کافروں اور مومنوں کے درمیان ہے۔ حِجَابٌ (آڑ) سے وہ فصیل (دیوار) مراد ہے جس کا ذکر سورۂ حدید میں ہے۔ ﴿فَضُرِبَ بَیْنَعُمْمُ بِسُوُرِیّلُهُ بَابُ ﴾ (الحدید: ۱۳) (پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا) یہ اعراف کی دیوار ہے۔

ڬ۠ڴڵؠؽؚۿۿٛمؙ وَنَادَوْالَحْعَابِ الْعَنَّةِ اَنْ سَلَمُعَلَيُّكُمُّ كُوْيَيْ خُلُوْهَا وَهُوَيُطْعُونَ<sup>©</sup>

وَإِذَاصُوفَتُ اَبْصَارُهُمُ تِلْقَاءَاصُعٰبِ النَّارِ ۗ قَالُوا سَ بَنَا لَا تَجْعُلْنَامَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِ بْنَ۞

وَنَاذَى اَصْحُابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّدُوفُوْنَهُمُ بِينِيهُمْ قَالُوْا مَآ اَعْنَىٰ عَنْكُوْجَمْغُكُوْوَمَاكُنْتُوْ شَتْكَيُرُونَ۞

ٳۿٷؙڒڵٙ؞ؚٳڷۮؠ۫ؽٵڨ۫ٮۘٮؙڎؙٷڵؠؘێٵۿؙڎؙٳڶڵۿؠۯڞػڐٟ ٲۮڂ۠ڶۅٳڵۼۜێۜۊٞڵڂؘۅؙڡ۠۠ۼڶؽؙڮ۫ۏۅٙڵٲٮ۫ڎؙۊؙۼۜڗ۬ٷ۫ؽ۞

کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے وہ لوگ (') ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پیچائیں گے (') اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیم، ابھی یہ اہل اعراف جنت میں واخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے ('')

47. اور جب ان کی نگامیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب! ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔

ان اور اہل اعراف بہت ہے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پیچائیں گے پکاریں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے پکھ کام نہ آیا۔ (۳) ہما یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قشمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا، (۵) ان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا، (۵) ان

ا. یہ کون ہوں گے؟ ان کی تعیین میں مضرین کے در میان خاصا اختلاف ہے۔ اکثر مضرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نکیال اور برائیال برابر ہوں گی۔ ان کی نکیال جہنم میں جانے سے مانع ہوں گ گے جن کی نکیال اور برائیال برابر ہوں گی۔ ان کی نکیال جہنم میں جانے سے اور برائیال جنت میں جانے سے مانع ہوں گی اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ در میان میں معلق رہیں گے۔

۲. سِیْمَاءٌ کے معنی علامت کے بیں۔ جنتیوں کے چہرے روش اور ترو تازہ اور جہنیوں کے چہرے ساہ اور آ تکھیں نیلی ہوں گی۔ اس طرح وہ دونوں فتم کے لوگوں کو پیچان لیں گے۔

٣. يہال يَطْمَعُوْنَ كَ معنى بعض لوگول نے يَعْلَمُوْنَ كَ كِي بين بعنى ان كو علم ہوگا كه كه وہ عنقريب جنت ميں داخل كرديے جائيں گے۔

۸. یہ اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پیچان لیں گے اور وہ اپنے جھے اور دوسری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے، اس کے حوالے سے انہیں یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں۔

۵. اس سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو دنیا میں غریب و مسکین اور مفلس ونادار قتم کے تھے جن کا استہزاء فد کورہ متکبرین اثرایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال ہوتا؟ پھر مزید جسارت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے کہ قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی (جس طرح دنیا میں ہورہی ہے) نہ کہ ان پر۔ بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف جہنیوں کویہ کہیں گے "تمہارا جھہ اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا" تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا

کو بول تھم ہو گا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔

• ۵. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے، کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو، جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کردی ہے۔ (۱)

10. جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو ولعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو ہم (بھی) آج کے روز انھیں بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے (\*) اور جیسا وہ ہماری آ پتوں کا انکار کرتے تھے۔

۵۲. اور ہم نے ان لو گوں کے پاس ایک ایس کتاب پہنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح

وَنَاذَى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوا عَيَنْنَامِنَ الْمَا َ اَوْمَا رَزَقَكُواللهُ قَالُوَّ الِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمُ اعْلَى الْكَفِيْنِ ۚ

ٵڰۜڹؿٵۼۜٛڬؙۉٳڋؽڹۘۿڞٛڶۿٷٷڲؘؠٵؙۊۜۼڗۜۿڞٛ ٵڲۑۅڠؙٵڵڰؙڹؽٵۼٵڶۑٷڝڒۺ۬ٮؠٛ؋ػؠٵۺٷٳڶڟٙٵٙؿۅۛڡ<del>ۿؠ</del>ٞ ۿۮٵٚۉڡٵػٲٮٷڔۑٳڵؾڒٵڿؙػٮؙۏؾ۞

ۅؘڵقَدَّجِمُنْهُۄٛڔؚڮڗ۬ۑ۪؋ؘڝۜٞڶؽ۠؋ۘۼڵؙۼڷٟۄۿٮڰ ٷؠۜڂمَة ٞڵؚق*ۏۄٟڰؙۏؙ*ؽؙٷٛڽؘ۞

4. حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی اس قتم کے بندے سے کیے گا "کیا میں نے بچے ہوی بچ نہیں ویے سے ؟ تجھے عزت واکرام سے نہیں نوازا تھا؟ کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تالع نہیں کردیے تھے؟ اور کیا تو سرداری کرتے ہوے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟" وہ کیے گا کیوں نہیں؟ یا اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالی اس سے پوچھے گا، کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کیے گا۔ نہیں، اللہ تعالی فرمائے گا، "پی جس طرح تو جھے بھولا رہا، آئ میں تھے بھول جاتا ہوں" (سیح مسلم, تنب البہ) قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو ولعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں، اضافہ کر لیتے ہیں اور دین کے جس ھے کو چاہتے ہیں عملاً کالعدم کر دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے برعات کا اضافہ کرکے انہی کو اصل ایمیت وینا (جیسا کہ اہل بدعت کا شیوہ ہے) یہ بہت بڑا جرم ہے، کوئکہ اس سے دین کھیل کود بن کر رہ جاتا ہے اور اداکام وفرائض پر عمل کی ایمیت ختم ہوجاتی ہے۔

کرکے بیان کردیاہے، <sup>(۱)</sup> وہ ذریعۂ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔

سه. ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے اخیر نتیجہ کا انتظار ہے، (۲) جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے سخے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیٹیمر سچی سچی باتیں لائے شخے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارش ہے کہ وہ ہماری سفارش کردے یا کیا ہم پھر واپس بھیج جاسکتے ہیں تا کہ ہم جو انتمال کریں۔ بخ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خمارہ میں ڈال دیا اور بہ جو جو جو باتیں تراشتے شخے سب گم ہو گئیں۔ (۳)

۵۴. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے، (۳) پھر عرش پر قائم

ۿڵؽؽ۫ڟ۠ۯۅ۫ؽٳٙ؆ؾٳ۫ۅؽؽڎ؞ؽۅ۫ٙٙٙٙٙ؞ڝٳ۫ٚؾٛ؆ٙڷۅٮ۠ڸڎ ڽڠؙڎۣڷٳڰڎؿؽڛؘٛۮٷؙڝٛۊؘۺؙڵٷػۻٵٙٛٷۺؙڞؙٷٳڵێٙ ڔڛۜٵۑٳڷؾۣٚۜٷڰڴڵٵۻۺؙڟؘٵٷؘؿۺ۫ڟٷٳڵێٙ ٵٷؙٮؙٛڎۣڡٛۜٮٛۼۘڵڒٵۜؿڹؽڴڟٵٚٷؽۺ۫ڟٷٳڵێٙ ٵؿؙۺ۠ۿۿ۫ۄۅٙۻٙڰٷۿۿؙۄ؆ٵڰٵۏ۠ٳؽڡؙڗٷؽڽؖٛ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةَ اَيَّا مِرْثُوَّ السَّنَوٰي عَلَى الْعُرَشِّ "يُغْشِى النَّيْلَ

ا. یہ اللہ تعالی جہنیوں کے ضمن میں ہی فرمارہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کردیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی بدشمتی، ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے، وہ ہدایت ورحمت اللی سے فیض یاب ہوئے گویا ہم نے تو ﴿وَمَا لَمُمَا اللّهُ اَمْعَوّْبِيهِ يُنْ حَتَّى يَبْعَتُ اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مم. یہ چھ دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہے جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیناً کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، ای لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے۔ کیونکہ سبت کے معنی قطع (کاشے) کے ہیں لیمن اس دن تخلیق کا کام قطع ہوگیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن، جو طلوع مشس سے شروع ہوتا ہے اور غروب مشس پر ختم ہوجاتا ہے۔ یا یہ دن ہرار سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ اللہ کے یہاں کے دن کی گتی ہے، یا جس طرح قیامت کے دن کی بارے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صبح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک تو اس وقت

التَّهَارَيُطلُبُهُ حِثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَوَالنُّغُومَ مُسَتَّخُوتٍ بِأَمْرِةٍ ٱلالهُ الْخَلْقُ وَالْمُرُّرِّ تَبْرِكَ اللهُ رَبُّ الْعَلِمْيْنَ

> ٳٛۮٷٛٳڒؾؙۘڋٛڗؘڡؘۜڗؙٷٵۊۜڂٛڣٛؽڎٙٵۣٮۜٞ؋ڵڔؽؙۣؾؚؖ ٵڸٛۼؙؾۮؽؽ<sup>ۿ</sup>

وَلاَتْشِيدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدَارِصْلاَحِهَا وَادْعُونُ خَوْفًا وَّطَمَعًا إِنَّ رَضَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِندُن

ہوا۔(۱) وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آلیتی ہے(۲) اور سورج اور چاند اور دوسرے ساروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پرورد گار ہے۔

۵۵. تم لوگ اپنے پرورد گار سے دعا کیا کرو گر گرا کے بھی اور چیکے چیکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نالیند کر تا ہے جو حد سے نکل جائیں۔

07. اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درسی کردی گئ ہے، فساد مت چھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ (")

سورج چاند کا پیہ نظام ہی نہیں تھا، آسان وزمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا دوسرا یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے، اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ تو لفظ کُنْ سے سب پھھ پیدا کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ تدریج کے ساتھ بنایا اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تاہم بعض علاء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور قدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بلائی ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ.

ا. اسْتِوَاَءٌ کے معنی علو اور استقرار کے بیں سلف نے بلا سیف وبلا تشبیہ یہی معنی مراد لیے بیں۔ لیمی اللہ تعالی عرش پر بلند اور مستقر ہے۔ لیکن کس طرح، کس سیفیت کے ساتھ، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے نہ کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے کتے ہیں۔ نعیم بن حاد کا قول ہے "جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا اور جس نے اللہ کی، اپنا بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا، اس نے بھی کفر کیا" اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بیان کردہ بات کو بیان کرنا، تشبیہ نہیں ہے۔ اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں، ان پر بلا تاویل کردہ بات کو بیان کرنا، تشبیہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ (این کیز)

۲. تحییناً کے معنی بین نہایت تیزی ہے اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آجاتا ہے۔ یعنی دن کی روشی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً کافور ہوجاتی ہوجاتا ہے اور سب دور ونزدیک سابی چھاجاتی ہے۔
 ۱۳ ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے، (۱) اللہ تعالیٰ ہے آہ وزاری اور خفیہ طریقے دعا کی جائے۔ جس طرح

وَهُوَالَّذِي ُيُوْسِلُ الرِّيخَ بُشُوُ الِكَيْنَ يَكَ يُ رَحُمَتِهُ حُتَّى إِذَا اَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا الْاسْقُنْهُ لِبَكَدٍ مَّيِّتٍ فَانْزَلْتَأْ بِعِ الْمُأَءْ فَأَخْرَجُنَابِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَارِتِ كَالْإِلَكَ نُخْرِجُ الْمُوْقَ لَمَكُلُوْتَكُلُوْنَ

ۅؘۘٲڵؠؘۘڶۘۮؙٵڵٷؚؾ۪ٙٮٛؾڂٛۯڿؙڹؘؠٙٲؿؙ؋ۑٳۮٝڹۯؾ؋ ۅٙٲڲڹؽؙڂۘڹؙڞؘڒؚؽۼٞۯڿؙٳ؆ێؘڮڐٲ۠ػۮڸڬ ؽؙڞڗؿؙٵڵٳڹؾڸۊؘۅؘۄؘؿۜؽؙڴۯٷڽۧٛ

26. اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤل کو بھیتا ہے کہ وہ خوش کردیتی ہیں، (۱) یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھالیتی ہیں، (۲) تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے بانی برساتے ہیں پھر اس باذل سے ہائی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ (۳) یوں ہی ہم مُردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ (۳)

۵۸. اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے، (۵) اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے

کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ "لوگو! اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو (یعنی آواز پت رکھو) تم جس کو پکار رہے ہو، وہ بہرا ہے شہاری وعاکمی سننے والا اور قریب ہے" (صحیح البخاري، کتاب الدعوات، باب الدعاء إذا علا عقبة. ومسلم، کتاب الجنة، باب استحباب خفض الصوت بالذکری. (۲) وعامیں زیادتی نہ کی جائے یعنی اپنی چیٹے اور مرتبے سے بڑھ کر وعانہ کی جائے۔ (۳) اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے یعنی اللہ کی نافرہانیاں کرکے فساد پھیلائے میں حصہ نہ لیا جائے۔ (۴) اس کے عذاب کا ڈر بھی ول میں ہو اور اس کی رحمت ان کے قریب ہے۔ میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں۔ یقینا اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ اب طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں۔ یقینا اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ بشرًا اللہ بھیت و ربوبیت کے اثبات میں اللہ تعالی مزید دلائل بیان فرماکر پھر اس سے احیائے موتی کا اثبات فرمارہا ہے۔ بُشرًا اللہ بیشیر کی جمع ہے رَحْمَةً سے مرادیہاں مَطَرٌ (بارش) ہے یعنی بارش سے پہلے وہ شمنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں۔ بیشیر کی جمع ہے رَحْمَةً سے مرادیہاں مَطَرٌ (بارش) ہے یعنی بارش سے پہلے وہ شمنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں۔ بیشیر کی جمع ہے رَحْمَةً سے مرادیہاں مَطَرٌ (بارش) ہے یعنی بارش سے پہلے وہ شمنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں۔ بیشیر کی جمع ہے رَحْمَةً سے مرادیہاں مَطَرٌ (بارش) ہے یعنی بارش سے پہلے وہ شمنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں۔

سور ہر قتم کے پھل، جو رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں اور شکل وصورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔

۱۲. جس طرح ہم پانی کے ذریعے سے مردہ زمین میں روئیدگی پیدا کردیتے ہیں اور وہ انواع واقسام کے غلے اور پھل پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو، جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر ان کا حیاب لیں گے۔

۵. علاوہ ازیں یہ تمثیل بھی ہوسکتی ہے۔ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ ہے مراد سرائع الفہم اور الْبَلَدُ الْخَبِیْثُ ہے کند ذہن، وعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل اور اس کے برعکس دل۔ قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان۔ مومن، پاکیزہ انسان اور وعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح، آیات اللی کو سن کر ایمان وعمل صالح میں مزید پختہ ہوتا ہے اور دوسرا دل اس کے برعکس زمین شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی یا کرتی ہے تو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پیداوار بھی علی اور برائے نام ہوتی ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح بیان

لَقَدُ ٱنسَّلُنَا نُوْحًا إلَّى قَوْمُهٖ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُواالله مَالكُوْشِنُ اللهِ غَيْرُهُ إِنِّنَ آخَافُ عَلَيْكُوْعَدَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

قَالَ الْمَلَامُِنُ قَوْمِهَ إِنَّالَمَرْيِكَ فِي ضَلْلِ مُّهُيُنِنِ⊙

قَالَ يْقَوُمِ لَيْسَ بِنْ ضَلْلَةٌ وَّلِكِقْ رَسُولٌ مِّنْ رَّتِ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٲؠێؚۼٛڴۯڔۣڶٮڵؾؚۯؾ۪ٞؽؙۅؘٲڞٛڂٛ؆ڴۄ۫ۅٙٲۼڷۏڡؚؽۘۘۘٳڵؾۼ ٮٵڒؿۼڷؿۯ؆

ٳٙٶ<del>ۼ</del>ؚؠٮؙؿؙۄؙٳڹٛڿٲۼؙؙڎۮؚۮٚٷڝٚ۫ڎڗ؆ؙؚؽؙۏۼڶڕڗڋڸ

بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔

89. ہم نے نوح (عَلَیْظً) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو
انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو
انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو
اس کے سواکوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ
کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔

90. ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔

(1)

17. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں تو ذرا بھی گر اہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔

17. تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر نہیں۔

کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔

۱۳۰ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی

کیا گیا ہے۔ رسول اللہ فَالْمَشْیَّا نَ بیان فرمایا کہ "مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم وہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو جھے زر خیز تھے، انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کرکے چارہ اور گھاس خوب اگایا (یعنی بھر پور بیداوار دی) اور اس کے بعض جھے سخت تھے، جنہوں نے پانی کو تو روک لیا (اندر جذب نہیں ہوا) تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، گھیتیوں کو بھی سیراب کیا اور کاشت کاری کی اور زمین کا پچھ حصہ بالکل چشیل تھا، جس نے پانی روکا اور نہ پچھ اگایا۔ پس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سبچھ حاصل کی اور اللہ نے جھے جس چیز کے ساتھ بھیجا، اس سے اس نے نفع اٹھایا، پس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ جھیج گھیجا گیا"۔ (صحیح البخاری، کتاب العلم، باب فضل من علم وعلم)

ا. شرک اس طرح انسانی عقل کو ماؤف کردیتا ہے کہ انسان کو ہدایت گراہی، اور گراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ توم نوح کی بھی یہی قلبی ماہیت ہوئی، ان کو حضرت نوح علیناً اجو الله کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے سے۔ نعوذ بالله مگراہ نظر آتے تھے۔ ۂ

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

تھا جو ناخوب، بندریج وہی خوب ہوا

مِّنُكُمْ لِيُنْذِرَكُهُ وَلِتَتَّقُوْ اَوَلَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ®

فَكُنَّ بُوْهُ فَالْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْفِ وَاغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَنَّ بُوْلِ بِالْنِتِنَاء اِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿

وَ إِلَى عَادِ اَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا الله مَالكُومِن إلهِ عَيْرُهُ أَفَلاتَتَقُونَ

قَالَ الْمَلَا الَّذِيثَ كَفَرُ وُامِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَنَظَّنُكَ مِنَ لَكَا لَنَظَّنُكَ مِنَ

معرفت، جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نفیحت کی بات آگئ تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈرجاؤ<sup>(۱)</sup> اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

۱۳ سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح (عَلَیْهِ ا) کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشی میں تھے، بچالیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلیا تھا ان کو ہم نے غرق کردید بے شک وہ لوگ اندھے ہورہے شھے۔ (۲) کے غرق کردید بے شک وہ لوگ اندھے ہورہے شھے۔ (۲) کو جھائی ہود (عَلَیْهِ ا) کو جھجاد (۳) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں، سوکیا تم نہیں ڈرتے۔ کرو، اس کے سواکوئی تمہارا معبود نہیں، سوکیا تم نہیں ڈرتے۔ کرا، ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر شھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں۔ (۳) اور ہم بے شک

ا. حضرت نوح غلیظ اور حضرت آدم غلیظ کے در میان دس قرنوں یا دس پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح غلیظ ہے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آرہے تھے پھر سب سے پہلے توحید سے انحواف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہوگئے تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں (عبادت خانے) قائم کردیں اور ان کی تصویریں بھی وہاں لائکادیں، مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح ان کی یاد ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر المی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب پچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے جسے بنادیے اور پھر پچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد یہ جسے بتوں کی شکل اختیار کرگئے اور ان کی پوجاپاٹ شروع ہوگئی اور قوم نوح کے یہ صالحین وَدّ، سُواع، یَعُوْق، یَعُوْق، این میں اندین اللہ تعالی نے حضرت نوح غلیظا کو ان میں نبی بناکر بھیجا جنہوں نے ساڑھ یَعُوْث اور نَسْر معبود بن گئے۔ ان طالت میں اللہ تعالی نے حضرت نوح غلیظا کو ان میں نبی بناکر بھیجا جنہوں نے ساڑھ نوسوسال تبلیغ کی۔ لیکن تھوڑے ہوگئی اور آب کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا بالآخر اہل ایمان کے سوا کو غرق کر دیا گیا۔ اس آیت میں بنایا جارہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تیجب کا اظہار کیا کہ ان میں میں کا ایک آدمی نبی میں کو غرق کر دیا گیا۔ اس آیت میں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے؟ لیعنی ان کے خیال میں نبوت کے لیے انسان موزوں نہیں۔ آدمی نبی کو تی جن کو و کھتے تھے نہ اسے ایتانے کے لیے تار تھے۔

س. یہ قوم عاد، عاد اولی ہے جن کی رہائش میں میں ریتلے پہاڑوں میں تھی اور اپنی قوت وطاقت میں بے مثال تھی۔ ان کی طرف حفرت ہود عَلَیْظا جو ای قوم کے ایک فرد تھے۔ نبی بن کر آئے۔

۷۲. یہ کم عقلی ان کے نزدیک یہ تھی کہ بتوں کو جھوڑ کر - جن کی عبادت ان کے آباء واجداد سے ہوتی آرہی تھی- اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جارہی ہے۔

#### الْكاذِبينُ®

قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِنُ سَفَاهَـهُ ۗ وَلِكِتِّى ُسُوُلُ مِّنُ رَّتِ الْعَلِمِيْنَ ۞

أَبُلِّغُكُمُ رِيسُلْتِ رَبِّي وَانَالكُوْ نَاصِمُ آمِينُ؈

ٱوَهِّمْنُوُ ٱنَّ جَآءَكُمُ ذِكْرُقِّنُ تَدَّيِّدُ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُوْ لِيُنْنِ رَكُمْ ۖ وَادْكُرُ وَالْذَجْعَلَكُوْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْنِ فَوْمِنُوْمِ قَرْادَكُوْ فِى الْفَلْقِ بَعْنَطَةً ۚ عَاٰذُكُرُوۤ الْآءَ اللهِ لَعَلَّكُوْ تُقْلِبُحُونَ ۞

قَالُوَّا اَحِثْتَنَا لِنَعُبُكَ اللهَ وَحُكَاهُ وَنَكَارَمَا كَانَ يَعُبُكُ ابَآؤُنَا ۚ قَالَٰتِنَا بِمَا تَعِكُ نَآاِنُ كُنْتَ مِنَ الصِّدِيقِينُ ۞

# تم كو جھوٹے او گول ميں سمجھتے ہيں۔

۲۷. انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم! مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن میں پرورد گار عالم کا بھیجا ہوا یغیبر ہوں۔
 ۲۸. تم کو اپنے پرورد گار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانتدار خیر خواہ ہوں۔

79. اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت، جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگئ تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، (ا) سو اللہ کی نعموں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو۔

• 2. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجے تھے ان کو چھوڑ دیں'' پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سے ہو۔'''

پیدا نہیں کی گئی اپنی ای قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہوکر اس نے کہا مَنْ أَشَدُّ مِنّا قُوّةً "ہم سے زیادہ طاقت ور کون ہے؟" اللہ تعالی نے فرمایا (جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے) (خم السجدة: ۱۵)۔

۲. آیاء واجداد کی تقلید، ہر دور میں گر اہی کی بنیاد رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی "دلیل" پیش کی اور شرک کو چھوڑ کر، توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بدقتمتی سے مسلمانوں میں بھی اپنے بڑوں کی تقلید کی یہ بیماری عام ہے۔

سو جس طرح قریش نے بھی رسول اللہ منافی اور دونا کے دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا۔ ﴿اللّٰهُو َ إِنْ کَانَ هٰذَا هُوَ الْحُنَیٰ مِنْ مِن عَلَی الله وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَالْحُنَیٰ مِن مِن کِا اللّٰہ وَ کَارَ هٰذَا هُوَ الْحُنَیٰ وَنِ ہُوں کی بیمانوں میں کہا تھا۔ ﴿اللّٰهُ وَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَالّٰلَا ہُوں کی بارش برسایا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے)۔ لیعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی میں مدی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا یا اللّٰہ اگر یہ تی ہے اور تیری بی طرف سے ہے میں ماری جاتی ہے۔ حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا یا اللّٰہ اگر یہ تی ہے اور تیری بی طرف سے ہے

ا. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات فرماما ﴿ لَوْ يُعْلَقُ مِثْلُهُمَا فِي الْبِلَادِ ﴾ (الله جيسي قوت والي قوم

قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُومِّنُ رَّيْكُورِجُسُ وَغَضَكُ آئِجًا دِلُونَنِيُ فِأَلَسُمَا سَمَّيْتُنُوْهَا آنُكُوْ وَابَّا وُكُومِّا ثَوْلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلُظِيْ فَانْتَظِرُ وَآلِ إِنِّ مَعَكُومِّنَ الْكُنْتَظِرِيْنَ

فَٱنْجَيْنُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطُعُنَادَابِرَالَّذِيْنَ كَذَّبُواْبِالْنِيَنَا وَمَاكَانُوْا مُؤْمِنْيُنَ ۞

وَالِى تَنْمُوْدَ آخَاهُمُ طِيحًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ الْحَبُدُواللهُ مَا لَكُمُ مِّنَ اللهِ عَيْرُهُ \* قَدُ

اک. انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب () اور غضب آیا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھڑتے ہو() جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے کھر الیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ سوتم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کردہا ہوں۔

27. غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچالیا اور ان لوگوں کی جڑکاٹ دی، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ (\*)

20 جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ (\*)

21 جم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح (عَالِيَّلِاً) کو بھیجا۔ (\*) انہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی

تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہر حال قوم عاد نے اپنے پیغیبر حضرت ہود عَلَیْظِا سے کہہ دیا، کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے، بھیج دے۔

ا. رِجْسٌ کے معنی تو پلیدی کے ہیں۔ لیکن یہاں یہ مقلوب (بدلا ہوا) ہے رِجْزٌ ہے۔ جس کے معنی عذاب کے ہیں۔ یا پھر رِجْسٌ یہال ناراضی اور غضب کے معنی میں ہیں۔ (ابن کیر)

٧. اس سے مراد وہ نام بین جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوئے تھے، مثلاً صَدَا، صُدُودُ، هَبَا وغیرہ جیسے قوم نوح کے پانچ بت تھے جن کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں جیسے مشرکین عرب کے بتوں کے نام تھے۔ آلات، عُزَّیٰ مَنَاۃ هُبَل وغیرہ یا جیسے آج کل کے مشرکانہ عقائد واعمال میں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً "داتا گئج بخش" "خواجہ غریب نواز" "بابا فرید شکر گئج" "مشکل کشا" وغیرہ جن کے معبود یا مشکل کشا وگئیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔

س. اس قوم پر باد تند کا عذاب آیا جو سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کرکے رکھ دیا اور یہ قوم عاد کے لوگ، جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشے کھجور کے کئے ہوئے تنول کی طرح زمین پر پڑا ناز تھا، ان کے لاشے کھجور کے کئے ہوئے تنول کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے۔ (دیکھے مورة الحاقة: ۲۵، مورة هود:۵۲-۹۳، مورة الأحقاف:۲۵، وغیرها من الآیات)

٣. يه شود، حجاز اور شام كے درميان وادى القرىٰ ميں رہائش پذير تھے۔ ٩ ججرى ميں جوك جاتے ہوئے رسول الله مَثَاثِيَّةُمُ اور آپ كے صحابہ رُخَائِیُّمُ كا ان كے مساكن اور وادى سے گزر ہوا، جس پر آپ سَائِیْتُمُ نے صحابہ رُخَائِیُّمُ سے فرمايا كه معذب قوموں كے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے لين عذاب الله سے پناہ مائلتے ہوئے گزرو (صحيح البخاري، كتاب الصلاة باب

جَآءَتُكُو بَكِيْنَةُ ثِسَّ ثَرَيِّكُمُّ هُـ نِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمُّ الْهِ قَنَادُوْهَا تَأْكُلُ فِيَّ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَاتَنَسُّوْهَا إِمْنَوَّ ۚ فَيَا نُذْنَاكُوْءَ ذَابٌ الِيُوُّ؈

وَاذُكُوُوۡاَاذۡجَعَلَكُوۡخُلَقَاۤءَ مِنۡ بَعۡبِعَادٍ وَّبَوَّاکُوُوۡ الْذَجِوَ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِدُوۡنَ مِنَ سُهُوُلِهَا قُصُوۡرًا وَّتَنُوسُونَ الْجِبَالَ بُيُوۡتًا ۚ فَاذُكُوۡوَۤ الْالۡزَاسُهِ وَلاَتَعۡتُوا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيۡنَ ۞

قَالَ الْمَكُا الَّذِينَ اسْتَكُمُرُوُ امِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوْ الِمِنْ امْنَ مِنْهُمُ اَتَعْلَمُوْنَ انَّ طِيعًا مُّرُسَلُ مِّنْ رَّيِّهٖ قَالُوْ ٓ اِنَّابِمَآ انْصِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞

عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ولیل آچکی ہے۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آپکڑے۔

72. اور تم یہ حالت یاد کرو کہ الله تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانا دیا کہ نرم زمین پر مکل بناتے ہو<sup>(1)</sup> اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو،<sup>(1)</sup> سو الله تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فیاد مت پھیلاؤ۔<sup>(1)</sup>

22. ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح (عَالِیْلاً) اپنے رب کی طرف سے بیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو

الصلوّة في مواضع الخسف، صحیح مسلم کتاب الزهد باب لاتدخلوا مساکن الذین ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا باکین) ان کی طرف حضرت صالح عَلَیْظاً نمی بناکر بیجیج گئے۔ یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے پیغیر سے مطالبہ کیا کہ پیقر کی چٹان سے ایک او نتی کال کر دکھا، جے نگلتے ہوئے ہم ایٹی آ تکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح علینی اس نے عبد لیا کہ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ بلاک کردیے جائیں گے۔ چنانچہ الله تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر او منٹی ظاہر فرمادی۔ اس او منٹی کی بابت انہیں تاکید کردی گئی کہ اسے بری نیت سے کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب اللهی کی گرفت میں آجاد گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس او منٹی کو بھی قتل کرڈالا، جس کے تین دن بعد انہیں چنگھاڑ (صَدِّحةٌ ورنہ عذاب اللهی کی گرفت میں آجاد گے۔ لیکن ان ظالموں نے اس او منٹی کو بھی قتل کرڈالا، جس کے تین دن بعد انہیں چنگھاڑ (صَدِّحةٌ ورنہ عذاب ہو گئے۔

ا. اس کا مطلب ہے کہ زم زمین سے مٹی لے لے کر اینٹیں تیار کرتے ہو اور ان اینٹوں سے محل، جیسے آج بھی بھٹوں پر اس طرح مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔

٣. يه ان كي قوت، صلابت بدن اور مهارت فن كا اظهار ہے۔

سع. یعنی ان نعمتوں پر اللہ کاشکر کرو اور اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، نہ کہ کفران نعمت اور معصیت کا ارتکاب کرکے فساد پھیلاؤ۔

قَالَ الَّذِينَ السَّتَكُبُرُ وُآلِاتًا بِالَّذِينَ المَنْ ثُوْرِهِ كِفِرُونَ۞

فَعَقَرُواالنَّاقَةَ وَعَتَوُاعَنُ آمُرِرَتِهِمِهُ وَقَالُوُالِيْصٰلِحُ اعْتِنَابِمَاتَعِدُ ثَآلِنُ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۞

فَأَخَنَاتُهُمُ الرِّبْفَةُ فَأَصْبُمُوْ إِنْ دَارِهِمُ خِيْمِيْنَ ۞

فَتُوَكِّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ لِنَقُومِ لَقَکْ اَبُلَغْتُكُوْ رِسَالَةَ رَبِّيُ وَنَصَمْتُ لَكُمْ وَلِكِنَ لَا يُحْبُونَ النُّصِحِيْنِ<sup>©</sup>

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَنَا نُوْنَ الْفَاحِشَةَ

اس پر پورایقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیاہے۔(۱)

۲۵. وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین
لائے ہوئے ہو، ہم تو اس کے منکر ہیں۔(۱)

22. پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پرورد گار کے حکم سے سرکثی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح! (عَلَيْلًا) جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے سے اس کو منگوائیے اگر آپ پنجبر ہیں۔

پس ان کو زلزلہ نے آپکڑا<sup>(r)</sup> اور وہ اپنے گھرول میں اوندھے کے اوندھے بڑے رہ گئے۔

29. اس وقت (صالح عَلَيْلاً) ان سے منہ موڑ کر چلے، اور فرمانے لگے (م) کہ اے میری قوم! میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچادیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پیند نہیں کرتے۔

٠٨. اور جم نے لوط (عَلَيْلًا) كو بھيجا(٥) جب كه انہول نے

ا. یعنی جو دعوت توحید وہ لے کر آئے ہیں، وہ چونکہ فطرت کی آواز ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ باتی رہی یہ بات کہ صالح (عَلَیْظًا) واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ جو ان کا سوال تھا، اس سے ان اہل ایمان نے تعرض ہی نہیں کیا۔ کیونکہ ان کے رسول من اللہ ہونے کو وہ بحث کے قابل ہی نہیں سجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کی رسالت ایک مسلمہ حقیقت وصداقت تھی، جیسا کہ فی الواقع تھی۔

۲. اس معقول جواب کے باوجود وہ اپنے انتکبار اور انکار پر اڑے رہے۔

سم. یہاں رَجْفَةٌ (زلزلے) کا ذکر ہے۔ دوسرے مقام پر صَیْحَةٌ (چِخ) کا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قسم کاعذاب ان پر آیا۔ اوپر سے سخت چخ اور نیچ سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کرکے رکھ دیا۔ کما بیا تو ہلاکت سے قبل کا خطاب ہے یا پھر ہلاکت کے بعد اسی طرح کا خطاب ہے جس طرح رسول الله عَلَيْظِمُ نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد قلیب بدر میں مشرکین کی لاشوں سے خطاب فرمایا تھا۔

۵. حضرت لوط علیّناً، حضرت ابراتیم علیّناً کے بیتیج تھے اور حضرت ابراتیم علیّناً پر ایمان لانے والوں میں سے تھے پھر خود ان کو بھی الله تعالی نے ایک علاقے میں نبی بناکر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا جے سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سرسبز وشاداب تھی اور یہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن نے اس جگہ کو مُؤْتِفِکَةُ

مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنُ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ ۞

إِنَّكُوْ لَتَأَثُوْنَ الرِّجَ ال شَهُوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءُ ﴿ بَلُ آنْ نُوْ قُوْمُ مُّسْرِفُونَ ۞ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ ﴾ [الآآن قَالُوْاَ آخْرِجُوْهُمُ مِّنْ قَرْيَةٍ كُوْمًا أَنَّهُمُ أَنَاسٌ آخْرِجُوهُمُ مُّنَّ فِي نَقِلَ يَتِكُمُ أَنَّهُمُ أَنَاسٌ يُتَطَهِّرُونَ ۞

اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فخش کام کرتے ہو جس کو تم سے نہیں کیا۔
تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔
۱۸. تم مر دوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو (۱۱) عور توں کو چھوڑ کر، (۱۲) بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ (۱۳)
۱۸۲. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجز اس کے کہ آپس میں کہنے گئے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے تکال دو۔ یہ لوگ بڑے یاک صاف بنتے ہیں۔ (۱۳)

یا مُوْ تَفِکَاتٌ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط عَلَیْظا نے غالباً سب سے پہلے یا وعوت توحید کے ساتھ ہی، (جو ہر نبی کی بنیادی وعوت تھی اور سب سے پہلے وہ اس کی وعوت اپنی قوم کو ویتے تھے۔ جیسا کہ پچھلے نہیوں کے حالات میں، جن کا ذکر ابھی گذرا ہے، دیکھا جاسکتا ہے۔) جو دوسری بڑی خرابی مر دوں کے ساتھ بدفعلی، قوم لوط میں تھی، اس کی شاعت وقباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جے دنیا میں سب سے پہلے اس قوم لوط نے کیا، اس گناہ کا نام بی لواطت پڑگیا۔ اس کے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناک سے آگاہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ اس کی وہی سوا ہوتی جو زنا کی ہے لینی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم، غیر شادی شدہ ہوتو سوکوڑے۔ بعض ائمہ کے در میان اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی ہے لینی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم، غیر شادی شدہ ہوتو سوکوڑے۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے چاہے مجرم کیسا بھی ہو اور بعض کے نزدیک فاعل اور مفعول یہ دونوں کو قتل کروینا پہض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے چاہے مجرم کیسا بھی ہو اور بعض کے نزدیک فاعل اور مفعول یہ دونوں کو قتل کروینا چاہی۔ البتہ امام ابوصنیفہ صرف تعزیری سزا کے قائل ہیں، حد کے نہیں۔ (نصفۃ الاحودی، جدد، م

ا. یعنی مردول کے پاس تم اس بے حیائی کے کام کے لیے محض شہوت رانی کی غرض سے آتے ہو، اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی غرض ایس نہیں ہوتی جو موافق عقل ہو۔

۲. جو قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ یہ ان کی فطرت کے منح ہونے کی طرف اشارہ ہے، لیعنی اللہ نے مرد کی جنبی لذت کی تسکین کے لیے عورت کی شرم گاہ کو اس کا محل اور موضع بنایا ہے اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز کرکے مرد کی وہر کو اس کے لیے استعمال کرنا شروع کردیا۔

س. لیکن اب ای قطرت صحیحہ سے انحراف اور حدود اللی سے تجاوز کو مغرب کی "مہذب" قوموں نے اختیار کرلیا ہے تو یہ انسانوں کا "بنیادی حق" قرار پاگیا ہے جس سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہوگیا ہے۔ اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ فَإِنَّا اللّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ.

م. یہ حضرت لوط علیظ کو بتی سے نکالنے کی علت ہے۔ باتی ان کی پاکیزگی کا اظہار یا تو حقیقت کے طور پر ہے اور مقصد ان کا یہ ہوا کہ یہ لوگ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری بتی ہی میں نہ رہیں یا استہزاء اور متسخر کے طور پر انہوں نے ایسا کہا۔

فَأَغَيَّنِكُ وَآهُ لَكَ إِلَّا امْرَآتَهُ ۗكَانَتُ مِنَ الْغَيِرِيْنَ⊛

وَٱمْظُرْنَاعَكَيْهِهُ مَّطَرًا ۗ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْهُجُرِمِيْنَ ۞

وَ إِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَقَوُمِ اعْبُدُوااللهُ مَالَكُمُ وَتَنْ اللهِ غَيْرُهُ \* قَدُ جَآءَ تُكُمُ بَيِّكَ قُرِّنُ لَّا يَّكُمُ فَآ وَفُواالْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلِاتَبُخَسُواالنّاسَ اَشْيَاءً هُمُّمُ وَلاَ تُفْسِدُوْا فِي الْارْضِ بَعْدَامُ لِمِكَاءً ذلِكُمْ خَيْرُالْكُمْ إِنْ كُنْنُهُ مِّثُومِنِيْنَ ۚ

۸۳. سو ہم نے لوط (عَلَيْظً) کو اور ان کے گھر والوں کو بچالیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔(۱)

۸۴. اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ <sup>(۳)</sup> برسایا پس دیکھو تو سہی ان مجر موں کا انجام کیسا ہوا؟<sup>(۳)</sup>

۸۵. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب (عَلَیْ اِلَّا اِلَا) کو بھیجا۔ (شاہوں نے فرمایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے۔ ایس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچکی ہے۔ ایس تمہارے مراب اور تول اورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کرکے مت دو (ف) اور روئے زمین میں،

ا. إِنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْبَاقِيْنَ فِيْ عَذَابِ اللهِ، لِعْنَ وه ان لوگول ميں باقی ره گئی جن پر الله كا عذاب آيا۔ كيونكه وه بھى مسلمان نہيں تھى اور اس كى جدروياں نجى مجرمين كے ساتھ تھيں بعض نے اس كا ترجمہ "ہلاك ہونے والوں ميں سے" كيا ہے۔ ليكن يہ لازمى معنى ہيں، اصل معنى وہى ہيں۔

۲. یہ خاص طرح کا مینہ کیا تھا؟ پھر وں کا مینہ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَاَصْطُونَا عَکَیْهُ کَاحِجَارَةً مِینَ سِیتِیْلِ اَللّٰ مَا فَ اِن پر تہ بہ تہ پھروں کی بارش برسائی) اس سے پہلے فرمایا ﴿جَعَلْمُنَا عَالِیَهَا سَافِلُهَا﴾ (هود: ۸۲)
 (نهم نے اس بتی کو الٹ کرینے اوپر کردیا)۔

سر لینی اے محمہ! (مَنَّالِیَّا اِ کیکھیے تو سہی، جو لوگ علانیہ اللہ کی معاصی کا ارتکاب اور پیفیبروں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟

مل مدین حضرت ابراہیم علیظ کے بیٹے یا بوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر مبنی قبیلے کا نام بھی مدین اور جس بستی میں یہ رہائش پذیر تھے، اس کا نام بھی مدین پڑگیا۔ یوں اس کا اطلاق قبیلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ بستی ججاز کے راستے میں "معان" کے قریب ہے۔ انہی کو قرآن میں دوسرے مقام پر اُھنے حَابُ الْاَیْکَةِ (بن کے رہنے والے) بھی کہا گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیظ نی بناکر جھیج گئے۔ (دیمیے الشعراء: ۲۱۷ کا عاشہ)

ملح ظہ: ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے، جس کا مطلب اس قوم اور قبیلے کافرد ہے، جس کو بعض جگہ رَسُولًا مِنْهُمْ یا مِنْ أَنَّفُسِهِمْ سے تعبیر کیا گیا ہے اور مطلب ان سب کا یہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے جے الله تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے اور وحی کے ذریعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے۔ ۵۔ وعوت توحید کے بعد، اس قوم میں ناپ تول میں کی کی جو بڑی خرابی تھی، اس سے اسے منع فرمایا اور پورا پورا نورا ناپ

وَلِاتَقَعُنُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُّدُونَ عَنَ سَبِيلِ اللهِ مَن امَنَ بِهِ وَتَبُغُونَهَا عِوَجًا وَاذْ كُوْااَذْ كُنْ تُوْ قَلِيبُ لَا فَكَ تَرَكُمُ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَيْبُ لَا فَكُفْسِدِينَ

وَإِنْ كَانَ طَارِّنْفَةٌ مِّنْكُمُ امَنُوْا بِالَّذِئِ الرُّسِلُتُ بِهِ وَطَالِّفَةٌ لَّذِيُؤُمِنُوْا فَاصُلِاُوْ احَتَّى يَحُكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيُوُ الخُكِمِيْنَ ۞ خَيُوُ الخُكِمِيْنَ ۞

اس کے بعد کہ اس کی درستی کردی گئی، فساد مت پھیلاؤ،
یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تقدیق کرو۔

۸۲. اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹا کرو کہ
اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ
سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں گئے رہو۔
اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم کم تھے پھر اللہ نے
تم کو زیادہ کردیا اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا فساد کرنے
والوں کا۔

۸۷. اور اگر تم میں سے پچھ لوگ اس تھم پر، جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا، ایمان لے آئے ہیں اور پچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا تھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے در میان اللہ فیصلہ کے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔

اور تول کروینے کی تلقین کی۔ یہ کو تاہی بھی بہت خطرناک ہے جس سے اس قوم کی اخلاقی کپتی اور گراوٹ کا پید چلتا ہے جس کے اندر یہ ہو۔ یہ بدترین خیانت ہے کہ چلے پورے لیے جائیں اور چیز کم دی جائے۔ ای لیے سورہ مطقفین میں ایسے لوگوں کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے۔

ا. اللہ کے رائے ہے روکنے کے لیے اللہ کی رائے میں کجیاں تلاش کرنا۔ یہ ہر دور کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آج کل کے متجددین اور فرنگیت زدہ لوگوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ. علاوہ انہیں رائے میں بیٹھنے کے اور بھی کئی مفہوم بیان کے گئے ہیں۔ مثلاً لوگوں کو ستانے کے لیے بیٹھنا، جیسے عام طور پر اوباش قسم کے لوگوں کا شیوہ ہے۔ یا حضرت شعیب غلینا کی طرف جانے والے راستوں میں بیٹھنا تاکہ ان کے پاس جانے والوں کو روکیں اور ان سے انہیں بد ظن کریں، جیسے قرایش مکہ کرتے تھے یا دین کے راستوں پر بیٹھنا اور اس راہ پر چلنے والوں کو روکیں لوٹ مارکی غرض سے ناکوں پر بیٹھنا تاکہ آنے جانے والوں کا مال سلب کرلیں۔ یا بعض کے نزویک محصول اور چنگی وصول کرنے کے لیے ان کا راستوں پر بیٹھنا۔ امام شوکائی فرماتے ہیں کہ سارے بی مفہوم سے ہی کروکنہ ہوں۔ (فر القدی)

قَالَ الْمَكُلُّ الَّذِينَ السُّتَكُبَرُ وُامِنُ قَوْمِهِ لَنُوْرِجَنَّكَ لِشُعَيْبُ وَالَّذِينَ امَنُوامَعَكَ مِن فَرَيْتِنَا اَوْلَتَعُوْدُنَّ فِي مِلِّيناً قَالَ اَوْلَوْكُنَا كُرِهِيْنَ ۖ

قَدِ افْتَرَيْنَاعَلَى الله كَذِبَالِ عُلْنَا فِي مِلْتَكُوْبِعُلَ إِذْ غَيْنَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يُكُونُ لِنَاآنَ تُعُودُ فِهُمَّا اللَّا اَنْ يَتَفَاءَ اللهُ رَبَّنَا وَسِعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيُّ عُلِمًا \* عَلَى اللهِ تَوَكَّلُنَا دُبِّنَا افْتَحْ بِيُنَا وَبَهُنَ فَوْمِنَا بِالْحُتِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَتِحِيْنَ ﴿

۸۸. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب!

(عَلَیْظِ) ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان

کو اپنی بستی سے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں

پھر آجاؤ۔ (ا) شعیب (عَلَیْظِ) نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے
مذہب میں آجائیں گوہم اس کو مکروہ ہی سیحصے ہوں۔ (۱)
مذہب میں آجائیں گوہم اس کو مکروہ ہی سیحصے ہوں۔ (۱)

ہوجائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آجائیں اس کے بوجو بائیں گو اس سے نجات دی (۱۳)

اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں پھر آجائیں،

اور سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آجائیں،

ایکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا

ہو۔ (۱۳) ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ ہی

پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ (۱۵) اے ہمارے پرورد گار! ہمارے

ا. ان سر داروں کے تکبر اور سرکتی کا اندازہ کیجے کہ انہوں نے ایمان وتوحید کی دعوت کو ہی رد نہیں کیا بلکہ اس سے بھی تجاوز کر کے اللہ کے پیغیبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو اپنی کی بات تو قابل قیم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر چپوڑ کر سے نکال دیں گے۔ اہل ایمان کے اپنے سابق مذہب کی طرف واپنی کی بات تو قابل قیم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر چپوڑ کر ایمان اختیار کیا تھا۔ لیمان دھرت شعیب علیہ الله کو بھی ملت آبائی کی طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وہ انہیں بھی بہوت اور تبلیغ ودعوت سے پہلے اپنا ہم مذہب ہی سیحت تھے، گو حقیقاً ایسا نہ ہو۔ یا بطور تغلیب انہیں بھی شامل کر لیا ہو۔

۲. یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزہ انکار کے لیے اور واو حالیہ ہے۔ لیتی کیا تم ہمیں اپنے مذہب کی طرف لوٹاؤگے یا ہمیں اپنی بہتی سے نکال دوگے درآں حالیہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹا اور اس بتی سے نکانا پیند نہ کرتے ہوں؟ مطلب یہ ہمیں اپنی بہتی سے نکال دوگے درآں حالیہ ہم کہ تم ہمیں ان میں سے کی ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرو۔ سب یعنی اگر ہم دوبارہ اس دین آبائی کی طرف لوٹ آئے، جس سے اللہ نے ہمیں نجات کے اختیار کرنے کے بعد محاملہ اللہ کی مشیت کے سپرو کردیا۔ یعنی ہم تو اپنی رضامندی سے اب کفر کی طرف نہیں بھی سے کہ ایک از اللہ چاہے تو بات اور ہے۔ بعض کہتے کہ یہ حکوت ہمی نوٹس مین مین نہیں ہے کہ ہماری طرف سے اب کفر کی طرف نہیں اور سے نہ کا کہ ہم اوٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چاہاجائے) کی طرح تعلیق بالحال ہے۔ اور شامندی سے اب کفر کی طرف نہیں اور نہ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چاہاجائے) کی طرح تعلیق بالحال ہے۔

۵. کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت رکھے گا اور جمارے اور کفر وائل کفر کے در میان حائل رہے گا، ہم پر اپنی نعت کا اتمام فرمائے گا اور اینے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔

وَقَالَ الْمَكُلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ فَوْيِهِ لَإِنِ الْبَعْثُمُّ شُعَنْمًا النَّهُ إِذَّ الْخَسِرُ وَنَ©

قَالَ ٱلْكَلَا ٩

ڡؘٲڂۜۮۜؾٛۿ۠ٷٳڶڗۜڝٛڣڰؙڡؘٲڝؙؠۜٷٝٳڨٛڎٳڔۿؚۄؙ ڂؿؚڡۣؽؾ<sub>ؖڰٞ</sub>

ٳؠۜڔ۬ؿؽػۮٞڹٛۅؙٳۺؙؾؽؠؙٵػٲڽؙڵۏؠۼؙڬۏٳڣؽۿٵٵڵۮؠؿ ػۮۜڹۅٛٳۺ۠ۼؽؠۛؠٵػٲٮؙۅٛٵۿؙڿٳڵڂڛڔؽؽ۞

۹۰. اور اکلی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب (علیہ اللہ) کی راہ پر چلوگے تو ہے شک بڑا نقصان اٹھاؤگے۔
 ۱ ٹھاؤگے۔

91. پس ان کو زلزلے نے آپکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔(۳)

97. جنہوں نے شعیب (مَلْیَٰلِاً) کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہوگئ جیے ان گھروں میں مجھی بسے ہی نہ سے دھے۔ (\*) جنہوں نے شعیب (مَلْیُلِاً) کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑگئے۔ (۵)

ا. اور الله جب فیصله کرلیتا ہے تو وہ بہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان کو بچاکر مکذبین اور متکبرین کو ہلاک کرویتا ہے۔ یہ گویا عذاب الٰہی کے نزول کا مطالبہ ہے۔

۲. اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ تول میں کی نہ کرنا، یہ ان کے نزدیک خیارے والی بات تھی درآں حالیکہ ان دونوں باتوں میں ان ہی کا فائدہ تھا۔ لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو نفع عاجل (دنیا میں فوراً حاصل ہوجانے والا نفع) ہی سب کچھ ہوتا ہے جو ناپ تول میں ڈنڈی مارکر انہیں حاصل ہورہا تھا، وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع آجل (دیر میں طنے والے نفع) کے لیے اسے کیوں چھوڑتے؟۔

سلا بہاں رَجْفَةٌ (زلزلہ) کا لفظ آیا ہے اور سورہ ہود آیت: ۹۳ میں صَیْحَةٌ (قیحٌ) کا لفظ ہے اور سورہ شعر اء: ۱۸۹ میں طُلَّةٌ (بادل کا سایہ) کے الفاظ ہیں۔ امام این کثیر فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزوں کا اجتماع ہوا۔ لیعی سائے والے دن ان پر عذاب آیا۔ پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ کے بھیموکے تھے، پھر آسان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھونچال، جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور بے جان لاشے ہو کر پرندوں کی طرح گھٹوں میں منہ دے کر اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔

م. لینی جس بتی سے یہ اللہ کے رسول اور ان کے پیروکاروں کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہوگئے جیسے وہ پہال رہتے ہی نہ تھے۔

۵. لینی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغیر کی تکذیب کی، نہ کہ پیغیر اور ان پر ایمان لانے والے۔ اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں۔ دنیامیں بھی ذات کا عذاب چکھا اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ عذاب شدید ان کے لیے تیار ہے۔

ۿٙٷڵؘؘؙٛٚٛٛڡؙؿؙۿؙۮۘۅۊؘٲڶڶڣٞۅٛۄؚڵڡۜٙۮٲڹڷڬؿؙڰؙۮڔڛڶؾ ڔڽؚٞٷڡٞڞؙؿؙڰڴٷٞڰٙڲڣؙڶڶؽٷۿۄڬڣٳڽؙڗڽۛٛ

وَمَّالَيۡسَلۡنَافِ ۚ قَرُيۡتُومِّنَ ۗ ثَبِيّ اِلْاَاخَذُ نَاۤاَهُلُهَا بِالۡبَاۡسَاۤء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمُ يَضَرَّعُونَ

تُمَّرَبَدُ لَنَامَكَانَ السَّيِنَدُةِ الْحَسَنَةَ حَثَّى عَفَوًا وَّقَالُوَاقَدُمَّ ابَاءَنَا الضَّلَّاءُ وَالسَّنَرَاءُفَا خَذُنْهُم بَغْنَةً وَهُدُولَاشُهُوُونَ

المؤمن أمره كله خير) الزهد باب المؤمن أمره كله خير)

99. اس وقت شعیب (عَلِیْهِ ) ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے گئے کہ اے میری قوم! میں نے تم کو اپنے پرورد گارکے احکام پہنچادیے شے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رخج کروں۔ (۱)

99. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑا کیں۔(۲)

90. پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوش حالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء واجداد کو بھی شکی اور راحت پیش آئی تھی۔ تو ہم نے ان کو دفعتاً کیڑلیا<sup>(4)</sup> اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔

ا. عذاب وتبائی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے، تو انہوں نے وفور جذبات میں یہ باتیں کہیں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب میں نے حق تبلیغ ادا کردیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں؟ جو اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔

۲. بَأْسَاءُ، وہ تکلیفیں جو انسان کے بدن کو لاحق ہول تعنی بیاری اور ضَرَّاءُ سے مراد فقر و ننگ و تی۔ مطلب یہ ہے

کہ جس کسی بتی میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہوں نے اس کی تکذیب کی، جس کی پاداش میں ہم نے ان کو بیاری اور میں سبتا کردیا جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔

سا یعنی فقر وبیاری کے ابتلاء سے بھی جب ان کے اندر رجوع الی اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی نگ وسی کو خوش حالی سے اور بیاری کو صحت وعافیت سے بدل دیا تاکہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اس انقلاب حال سے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا چلا آرہا ہے کہ بھی نگی آئی بھی خوش حالی آئی، بھی بیاری تو بھی صحت، کبھی فقیری تو بھی امیری۔ یعنی نگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے موثر ثابت ہوئی۔ وہ اسے لیل ونہار کی گردش ہی سجھتے رہے اور اس موروں کے لیے کار گر بات ہوئی۔ وہ اسے لیل ونہار کی گردش ہی سجھتے رہے اور اس کے ارادہ کو سبجھنے میں ناکام رہے تو ہم نے پھر انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اسی لیے حدیث میں مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ آرام وراحت طنے پر اللہ کا میں لیا۔ اسی لیے حدیث میں مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ آرام وراحت طنے پر اللہ کا میں لیے۔ کہ وہ آرام وراحت طنے پر اللہ کا میں لیا۔ اسی لیے حدیث میں مومنوں کا معاملہ اس کے برعکس بیان فرمایا گیا ہے۔ کہ وہ آرام وراحت طنے پر اللہ کا میں

شکر اداکرتے ہیں اور تکلف چہنجنے پر صبر سے کام لیتے ہیں، یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی

وَلَوَانَّ اَهُلَ الْقُلْوَى الْمُثْوَا وَاتَّقَوُالْفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَرَكتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلِكِنْ كَنَّ بُوْا فَاضَكُ نَهُمُ بِمِنَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ⊙

ٱفَامِنَ آهُنُ الْقُرْآى آنُ يَّالِّتِيهُمُ بَالْسُنَا بَيَاتًا وَهُو بَالْسُنَا بِيَاتًا وَهُو نَالِمُونَ ٥٠

ٱۅٙٳڝٙٳؘۿڵٳڶڨؙڒٙؽٳڽؗؾۿؙۄؙڔٳؙۺؙؾٵڞؙڰ ٷۿۄؙؾڵۼؿؙٷ۞

ٱفَامِنُوْامَكُواللهِ فَلايَامُنَ مَكُواللهِ اللهِ اللهِ

ٲۅؘڶۄؙؽۿڮٳڵڵڹؽ<u>ڽؘؠڗ</u>ڎ۠ۯؽٲڷٲۯڞؘ؈ٛٵۑۼٮ ٲۿڸۿٵٙػٷؿۺؙڴٵۻڹ۠ڶۿؙٶؙۑڹ۠ڎ۫ؽۿؚٷ ۅؘػڟؿۼؙۼڶڰؙڎؙؽٟڣۣۿۏٞڴۿؙڒڮؽۿٷؿ

97. اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پر ہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے مکذیب کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

92. کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آپڑے جس وقت وہ سوتے ہوں۔

94. اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہوگئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آپڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں۔
99. کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہوگئے۔ سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آگئ ہو اور کوئی لے فکر نہیں ہوتا۔ (۱)

•• ا. اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد (ان واقعات مذکورہ نے) یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کرڈالیں اور ہم ان کے دلول پر بند لگادیں، اپن وہ نہ س سکیں۔

ا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایمان و تقویٰ ایسی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ تعالیٰ آسان وزمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے لیعیٰ حسب ضرورت انہیں آسان سے بارش مہیا فرماتا ہے اور زمین اس سے سیر اب ہوکر خوب پیداوار دیتی ہے۔ نتیجیاً خوش حالی و فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس تکذیب اور کفر کا راستہ افتیار کرنے پر قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق تھر جاتی ہیں، پھر پھ نہیں ہوتا کہ شب وروز کی کس گھڑی میں عذاب آجائے اور ہنتی کھیلتی بستیوں کو آن واحد میں کھنڈر بناکر رکھ دے۔ اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہے۔ اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خمارے کے اور پچھ نہیں۔ مکڑ کے مفہوم کی وضاحت کے لیے دیکھیے سورۂ آل عمران آیت: ۵۲ کا کا اشہہ۔

۲. لینی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا، دلوں پر بھی قفل لگ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں

تِلْكَ الْقُرْى نَفْضُ عَلَيْكَ مِنَ اَثْبَا َإِهَا ۚ وَلَقَتَلْ جَاءَتُهُ ءُ رُسُلُهُمْ بِالْيِنِّيْتِ ۚ فَهَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوْ ا بِمَاكَدَّ بُوْامِنُ قَبُلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُدُوبِ الْكِيْنِ بُنَ⊙

> ۅؘڡٙٳۅؘڿۘۮٮؙٵڸؚٳػؿؘۯۿۣۄؙڝؚۜڽؙۼۿٮ۪ٟٵۅٳڽؙ ٷۜڿۮٮۜٵٞڰ۬ؿڗۿؙڎڸؘڝ۬ؗڝؚؾؽؘ۞

1. ان بستیوں کے کچھ تھے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغیر مجورات کے کر آئے، (ا) پھر جس چیز کو انہوں نے ابتداء میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیت، (۱) اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے۔

1. اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ ویکھا (۳) اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا۔

خواب خفلت سے بیدار نہیں کرپاتے۔دیگر بعض مقامات کی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو جم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، ہم چاہیں تو تہمیں بھی تہمارے کر توتوں کی وجہ سے ہلاک کردیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگادی جاتی ہیں۔ بھر انذار اور وعظ وضیحت ان جاتی ہی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہوجاتے ہیں۔ بھر انذار اور وعظ وضیحت ان کے لیے بیکار ہوجاتے ہیں۔ آیت میں ہدایت تَبْییْنٌ (وضاحت) کے معنی میں ہے، اس لیے لام کے ساتھ متعدی ہے۔ آؤکہ یَھیدِ لِلَّذِیْنَ، لِینی کیا ان پر یہ بات واضح نہیں ہوئی۔

ا. جس طرح گزشتہ صفیات میں چند انبیاء کا ذکر گزرا۔ بَیٹنات سے مراد دلائل ویرابین اور مجزات دونوں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے جب تک ہم نے جت تمام نہیں کردی، ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ کیونکہ ﴿وَمَالْكُنّا مُعَلِّیدِیْنَ حَتَّی بَنِیْتُ کَالِیْمُولاً﴾ (بی ہرائل: ۱۵) (جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے۔ عذاب نازل نہیں کرتے)۔

تُوْيَعَثُنَامِنَ بَعُدِهِمْ مُّوْسَى بِالْيِتِنَالِلْ فِرْعَوْنَ وَمَائِهٍ فَطَلَمُوْ الِهَا ۚ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۞

ٷٷڵؘؙؙؙؙؙٛڡؙۅٛڛ۬ؽڶڣۣۯۼۅؙؽؙٳڔٞؽ۫ۯڛؙٛۅ۠ڵٛڝؚٚڽڗؾؚ ٵڵۼڮؠؿڹ۞

حَقِيْقٌ عَلَى اَنْ لَاَ اقْوُلَ عَلَى اللهِ اِلَّا الْحَقَّ قَتْلُ جِمُنَكُمُ مِبْيِّنَةٍ مِّنْ تَّاتِكُوْ فَأَرْسِلُ مَعِى َبْنَى اِسْرَادِ يُلَفُّ اِسْرَادِ يُلَفُّ

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئُتَ لِأَلِيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقَيْنَ۞

فَالْقَي عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانٌ مُّبِيئًا ۗ

وَّنَزَعَ يِدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآ أُولِلنَّظِرِيْنَ أَهُ

سادا. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ (عَلَیْمِاً) کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، (۱) گر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا۔ سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا؟ (۲)

۱۰۴. اور موسیٰ (عَلَیْمِهٔ) نے فرمایا کہ اے فرعون! میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں۔

۱۰۵. میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سے کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے پاس تمہارے بات تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، (۳) سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ (۳) تو اس کو پیش تیجے اگر آپ کوئی میجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو پیش تیجے اگر آپ سے ہیں۔

201. پس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفعنا وہ صاف ایک اثروها بن گیا۔

١٠٨. اور اپنا ہاتھ باہر نكالا سو وہ يكايك سب ديكھنے والوں

ا. یہاں سے حضرت موسی علیمیا کا ذکر شروع ہورہا ہے جو نہ کورہ انبیاء کے بعد آئے جو جلیل القدر پیٹمبر تھے، جنہیں فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دلائل و معجزات دے کر بھیجا گیا تھا۔

۲. یعنی انہیں غرق کردیا گیا، جیسا کہ آگے آئے گا۔

مع. جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہوں۔ اس معجوبے اور بڑی دلیل کی ۔ تفصیل بھی آگے آرہی ہے۔

الله بنی اسرائیل، جن کا اصل مکن شام کا علاقہ تھا، حضرت یوسف علینا کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھروہیں کے ہوکر رہ گئے۔ فرعون نے ان کو غلام بنالیا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، جس کی تفصیل پہلے سورہ بقرہ میں گزرچکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری امراء نے جب حضرت موسی علینا کی دعوت کو شمکرادیا تو حضرت موسی علینا نے فرعون سے یہ دوسرا مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کردے تاکہ یہ اپنے آبائی مسکن میں جاکرعزت واحرام کی زندگی گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں۔

کے روبرو بہت ہی چیکتا ہوا ہو گیا۔(۱)

۱۰۹. قوم فرعون میں جو سر دار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادو گر ہے۔(۲)

اا. یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر
 کردے سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو۔

ااا. انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے۔ دیجیے۔

۱۱۲. کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لاکر عاضر کردیں۔(۳)

سااا. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے گا؟ گا کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ ۱۱۳ فرعون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہوجاؤگے۔

قَالَ الْمَكَاثُونَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ لَهَذَا السَّاحِرُّ عَلِيُونُّ

> يُّرِيدُانَ يُخْرِجَكُوْمِّنَ اَرْضِكُوْ فَمَاذَا تُأْمُوُونَ©

قَالُوُّا ٱرْجِهُ وَإِخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَكَ آيِنِ خِشْرِيْنَ ﴿

يَأْتُولُو يِكُلِّ سُحِرِعَلِيُو

وَحَاءَ السَّعَرَةُ فِرْعُونَ قَالُؤَالِنَّ لَنَالَاهُوُّا إِنْ كُنَّا خَنُ الْفِلْمِيْنَ ۞

قَالَ نَعَمُ وَإِثَّكُمُ لَكِنَ الْمُقَرِّيثِينَ®

ا. یعنی اللہ تعالی نے جو دو بڑے معجزے انہیں عطا فرمائے تھے، اپنی صداقت کے لیے انہیں پیش کردیا۔

۲. معجزے دیکھ کر، ایمان لانے کے بجائے، فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کرید کہد دیا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ یونکہ حضرت موکی علیظا کے زمانے میں جادو کا بڑا زور اور اس کا عام چلن تھا، اس لیے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا، جن میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا۔ خالص اللہ کی مشیت سے ظہور میں آتے ہیں۔ تاہم اس عنوان سے فرعون کے درباریوں کے لیے حضرت مولیٰ علیظا کے بارے میں فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا۔

سبب حضرت موئی عَلَیْدًا کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ ای لیے حضرت موئی عَلَیْدًا کے پیش کردہ مجھوات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے سے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دو سرے مقام پر فرمایا، کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا "اے موئی عَلیْدُا ایکیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟، پس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس کے لیے کسی ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کرلیں جس کی دونوں پابندی کریں، حضرت موئی علیدًا نے کہا کہ نو روز کا دن اور چاشت کا وقت ہے، اس حساب سے لوگ جمع ہوجائیں"۔ (ط: ۵۵۔ ۵۹)

مم. جادو گر، چوں کہ طالب دنیا تھے، دنیا کمانے کے لیے ہی شعبدہ بازی کا فن سکھتے تھے، اس لیے انہوں نے موقع غنیت

قَالُوْالِمُوُسَى إِمَّاآَنُ تُلْقِى وَإِمَّاآَنُ ثُلُونَ خَنُ الْمُلْقِيْنَ۞

قَالَ الْقُواْ فَلَمَّا الْقَوْاسَحَرُوْ اَاعَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمُ وَجَاءُوْ بِسِحْرِ عَظِيْرٍ ۞

ۅٙٲۅٛڂؽڹ۫ڒٙٳڵؠؙڡؙۅٛڶ؈ؘٲؽٲؽؾۘ۫ؖۼڝؘٳڎٞٚٷؘۮٳۿ ؾڵڡٙۜؿؙؗٮۧٵؽٳ۫۫ۏؚڴۅٛڹ۞۫

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْ الْيَعْمَلُونَ ﴿

فَغُلِبُواهُنَالِكَ وَانْقَلَبُواصِغِرِينَ ﴿

110. ان ساحرول نے عرض کیا کہ اے موسیٰ! (عَلَیْمِلًا) خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں؟

انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کردی اور ان پر انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کردی اور ان پر بیت غالب کردی اور ایک طرح کا بڑا جادو د کھلایا۔ (")

الم اور ہم نے موئی (علیتِ ) کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجے، سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو زگلنا شروع کیا۔ (")

۱۱۸. پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔

119. پس وہ لوگ اس موقع پر ہارگئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے۔

جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاکر زیادہ سے زیادہ اجرت عاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبۂ اجرت، کامیابی کی صورت میں پیش کردیا، جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہوجاؤگے۔

ا. جادو گروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موسی غلینیا کا معجزہ - جے وہ ایک کرتب ہی سمجھتے تھے۔ کوئی چیٹیت نہیں رکھتا۔ اور اگر موسی غلینیا کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت مہیا کرلیں گے۔

۲. لیکن موکی غلیطاً چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا، لہذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تامل کے جادو گروں سے کہا کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو، دکھاؤ، علاوہ ازیں اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادو گروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موکی غلیطاً کی طرف سے مجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا، جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا سہل ہوجائے گا۔

س. بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر ۵۰ ہزار کی تعداد میں تھے۔ بظاہر یہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں، جن میں سے ہر ایک نے ایک ایک ری اور ایک ایک لاٹھی میدان میں چھیکی، جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ یہ گویا بزعم خویش بہت بڑا جادو تھا جو انہوں نے چیش کیا۔

م. لیکن یہ جو کچھ بھی تھا، ایک تخیل، شعبدہ بازی اور جادو تھا جو حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ موئ علیناً کے لاٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا اور لاٹھی نے ایک خوفناک اژدھے کی شکل اختیار کرکے سب کچھ نگل لیا۔ 170. اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گرگئے۔

171. کہنے گئے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔(۱)

171. جو موسیٰ اور ہارون (ﷺ) کا بھی رب ہے۔(۲)

177. فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ (عَلِیْلًا) پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔(۳)

170. میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاتی سال عائیں گا۔(۵)

وَٱلْقِی السَّحَرَةُ لُمِجِدِیْنَ ﴿ قَالُوۡاَ امۡکَارِرَتِّ الۡحَلَمِیْنَ ﴿ رَتِّ مُوۡسٰی وَهُمُوۡنَ ﴿

قَالَ فِرْعَوْنُ الْمَنْتُوْرِهِ قَبْلَ انَ اذْنَ لَكُوْ اِنَّ لَمُ اللَّهُ اِنَّ لَمُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَمْ اللَّكُوْمُّكُوْتُهُوْ لَا الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِيُّوا مِنْهَا اَهُلُهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۞

ڵؙٲڡٞڟۣۼؾۜٙٲؠؙۣڔؾۘڮؙڎؙۅٙٲڔؙۻؙڷڬٛۄؗ۫ۺٙؽ۬ڿڵٳڣ۪ؿؙۊ ڵؙڞؙڵؚڹؾۜٞڴؙۄؙٲج۫ؠۼؠؙؽٙ۞

قَالُوْآ إِتَّآ إِلَّى رَبِّينًا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿

ا. جادو گرول نے جو جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے، یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ مو کا عَلَیْلاً نے جو پکھ یہاں چیش کیا ہے۔ جس یہاں چیش کیا ہے۔ جس نے اور اللہ کی مدد سے ہی اس نے یہ معجزہ چیش کیا ہے۔ جس نے آن واحد میں ہم سب کے کر جول پر پانی پھیر دیا۔ چنانچہ انہوں نے موکی عَلَیْلاً پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ باطل، باطل ہے چاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھا لیے جائیں اور حق، حق ہے چاہے اس پر کتنے ہی پر دے ڈال دیے جائیں، تاہم حق کا ڈ تکا نج کر رہتا ہے۔

۳. سجدے میں گر کر انہوں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا جس سے فرعونیوں کو مفالطہ ہو سکتا تھا کہ یہ سجدہ فرعون کو کیا گیا اور ہارون غالیہ کا رب کہہ کر واضح کردیا کہ یہ سجدہ ہم جہانوں کے رب کو ہی کررہے ہیں۔ لوگوں کے خود ساختہ کی رب کو نہیں۔
 ۱۳ یہ جو کچھ ہوا، فرعون کے لیے بڑا جیران کن اور تعجب خیز تھا، اس لیے اسے اور تو کچھ نہیں سوجھا، اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آلیں میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہارے افتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا! اس کا انجام عنقریب تہیں معلوم ہوجائے گا۔
 ۱۳ یعنی دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ، پھر یہی نہیں، سولی پر چڑھاکر تہمیں نشان عبرت بھی بنادوں گا۔
 ۱۳ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا تو تیجے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے گا۔
 کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیجے اس جرم کی سخت سزا دے گا، اس لیے کہ ہم سب کو مرکر اس کے پاس جانا ہے، اس کی سزا سے کون نج سکتا ہے؟ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرا کی سزا سے کون نج سکتا ہے؟ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرا کی سزا سے کون نج سکتا ہے؟ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہو۔ دوسرا کی سزا سے کون نج سکتا ہے؟ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرا کی سزا سے کون نج سکتا ہے؟ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا جو دوسرا کی سرا سے کون نج کا مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہو جو سے اسے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہو جو سے دوسرا کیا گیا ہو ہوں نے کا میابلے کون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہو جو سے کھوں کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہو جو سے کا سے مقابلے کیا ہو ہو سے کا سے مقابلے کیا ہو ہو سے کیا ہو ہو سے کا سے مقابلے کیا ہو ہو سے کو می سے کا سے مقابلے کیا ہو ہو سے کی سے کا سے کا سے کیا ہو ہو سے کیا ہو ہو سے کیا ہو ہو ہو سے کیا ہو ہو سے کی سے سے کیا ہو ہو ہو کی سے کو می سے کیا ہو ہو ہو سے کیا ہو ہو ہو ہو گرایا گیا ہو ہو ہو کی سے کو می سے کو می کیا ہو ہو ہو کی سے کو می کرنے کے کہ کیا ہو کیا ہو گیا ہو ہو کر

وَمَا تَنْقِهُ مِثَّا الْآانُ امَثَا بِالِيْتِ رَبِّنَالَتَا جَآءَتُنَا ْرُبَّنَا اَفِرْخُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَتَوَقَّنَا مُسُلِيدِينَ & مُسُلِيدِينَ

وَقَالَ ٱلْمَكَلَّمُنُ قَوْمِ فِرْعُوْنَ آتَكَرُّمُوْسَ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِكُوْا فِىالْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكُ قَالَ سَنُفَتِّلُ البُّنَاءَهُمُ وَنَسْتَهُم نِسَاءَهُمُ وَلِنَّا قَوْقَهُمُ قَعِرُوْنَ ۞

۱۲۱. اور تو نے ہم میں کونساعیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے، (۱) جب وہ ہمارے پاس آئے؟ اے ہمارے رب! ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما(۱) اور ہماری جان حالت اسلام پر تکال۔ (۱) موکل فیضان فرما(۱) اور ہماری جان حالت اسلام پر تکال۔ (۱) موکل (علیہ الله کیا آپ موکل (علیہ کیا کہ کہا کہ میں فساد کرتے پھریں، (۱) اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کے رہیں۔ (۵) فرعون نے کہا کہ ہم ابھی ان لو گوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کردیں گے اور ہم کو ان پر گے اور ہم کو ان پر طرح کا زور ہے۔ (۱)

منہوم یہ ہے کہ موت تو ہمیں آنی ہی آنی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے سے؟

ا. یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہی عیب ہے۔ جس پر تو ہم سے ناراض ہوگیا ہے اور ہمیں سزا دینے پر حل گیا ہے۔ درآل حالیکہ یہ سرے سے عیب ہی نہیں ہے۔ یہ تو نوبی ہے، بہت بڑی خوبی، کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوکر آگئ تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات محکرا دیے اور حقیقت کو اپنالیا۔ پھر انہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے پھیر کر اللہ کی طرف کرلیا اور اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہوگئے۔

- ۲. تاکہ ہم تیرے اس دشمن کے عذاب کو برداشت کرلیں، اور حق میں متصلب اور ایمان پر ثابت قدم رہیں۔
   ۱۳ سر اس دناوی آزما کش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف آئے نہ کسی اور فقتے میں ہم جتلا ہوں۔
- 77. یہ ہر دور کے مفسدین کا شیوہ رہا ہے کہ وہ اللہ والول کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان وتوحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہیں۔ فرعونیوں نے بھی یہی کہا۔
- ۵. فرعون کو بھی اگرچہ دعوائے ربوبیت تھا ﴿آنَارَ بُلُوْالْرُعَلٰى﴾(النازعات: ۲۳) (میں تمہارا بڑا رب ہول) (وہ کہا کرتا تھا) لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔

۲. ہمارے اس انتظام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال کتے۔ قتل ابناء کا یہ پروگرام فرعونیوں کے کہنے سے بنایا گیا اس سے قبل بھی جب موٹ علینا کی ولاوت نہیں ہوئی تھی، موٹ علینا کے بعد از ولادت خاتے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے نومولود چوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موٹی علینا کی ولادت کے بعد ان کو بچانے کی یہ تدبیر کی کہ موٹی علینا کو خود فرعون کے محل میں پہنچوا کر اس کی گود میں ان کی پرورش کروائی۔ فیلیہ الْمَکُورُ جَدِیْعًا.

قَالَمُوْسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّهِ وَاصْــِهُوُا ۗ اِنَّ الْاَمَ صَ بِلْكَ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّتَنَأَ أُمِنُ عِبَادِهِ وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُثَقِّدِيْنَ ۞

قَالْوَٱاوُدْ يُنَامِنُ قَبْلِ آنُ تَأْتِينَا وَمِنَ بَعْدِ مَاجِئُتَنَا ۚ قَالَ عَلَى رَبُّكُو اَنْ يُتُولِكَ عَدُوكُمُ وَيَسْتَخُلِفَكُمُ فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرَكِيفَ تَعْمَلُونَ ﴿

وَلَقَ نُ اَخَ نُ نَأَ الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّيْنُ وَنَعَصُ مِّنَ الثَّهَرَٰتِ لَعَلَّهُمُ يَذَكُرُّونَ ⊛

فَإِذَاجَآءَتُهُوالْمُسَنَةُ قَالُوالْنَاهَٰنِ ﴿ وَانْ تَصِّبُهُمُ سِيِّئَةٌ يَّطَيَّرُوالِبُوسى وَمَنْ مَّعَهُ ۚ الرَّ إِنَّمَا ظَيْرُهُمُ عِنْكَ اللّهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمُ

۱۲۸. موسیٰ (عَلَیْمُ الله تعالیٰ کا سے فرمایا الله تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین الله تعالیٰ کی ہے، اپنی بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنادے اور اخیر کامیابی ان ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ (۱) میں ان ہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ (۱) میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی (۱) اور میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی (۱) اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ (۱) موسی (عَلَیْمُ الله تمہارے دشمن کو ہلاک کردے گا فرمایا کہ بہت جلد الله تمہارے دشمن کو ہلاک کردے گا بھر اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنادے گا بھر تمہارا طرز عمل دیکھیے گا۔ (۱)

• ۱۳. اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قبط سالی میں اور کھول کی کم پیداواری میں، تاکہ وہ تصیحت قبول کریں۔ (۵) اسلا. سو جب ان پر خوشحالی آجاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ (عَالِیَلِا) اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ (۱)

ا. جب فرعون کی طرف سے دوبارہ اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موئی عَلَیْظِا نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تبلی دی کہ اگر تم صبح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تنہیں ہی ملے گا۔

٣. يه اشاره ہے ان مظالم كى طرف جو ولادت موسىٰ عَلَيْلاً سے قبل ان پر ہوتے رہے۔

٣. جادو گرول كے واقعے كے بعد ظلم وستم كا يد نيا دور ہے جو موىل علينا كے آنے كے بعد شروع ہوا۔

م. حضرت موئ علیه آن تملی دی که گھبر اؤ نہیں، بہت جلد الله تمہارے دشمن کو ہلاک کرکے، زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا۔ اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جارہے ہو، پھر انعام واکرام کی بارش کرکے اور افتیار واقتدار سے بہرہ مند کرکے حمہیں آزمایا جائے گا۔

۵. آلَ فِرْعَوْنَ سے مراد، فرعون کی قوم ہے۔ اور سِنیْنَ سے قط سالی۔ یعنی بارش کے فقدان اور در ختول میں کیرے وغیرہ لگ جانے سے پیداوار میں کی۔ مقصد اس آزمائش سے یہ تھا کہ اس ظلم اور انتکبار سے باز آجائیں جس میں وہ مبتلا تھے۔
 ۲. حَسَنَةٌ (بَطائی) سے مراد غلے اور پھلوں کی فراوائی اور سَیئَةٌ (برائی) سے اس کے برعک اور قط سالی اور پیداوار میں کی۔ حَسَنَةٌ کا سارا کریڈٹ خود لے لیتے کہ یہ ہماری محنت کا شمرہ ہے اور بدحالی کا سبب حضرت موسیٰ علیہ اور ان پر

لايعُلُمُون 🕾

وَقَالُوْا مَهُمَا تَأْنِتَنَا بِهِ مِنُ الْكَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا نَمْاَ غَنُ لُكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَوَّادَوَالْقُتُّلَ وَالضَّفَادِعَوَالدَّمَ النِّتِ مُفَصَّلَتٍ ۖ فَاسُتَكُنْرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّنْجُرِمِيْنَ ﴿

وَلَمْتَاوَقَعَ عَلِيَهِهُ الرِّجُزُقَالُوا لِيُمُوسَى ادُعُلُنَا رَبِّكِ بِمَا عَهِمَ عِنْدَكَ لَلِنُ كَنَفْتُ عَنَّا

یاد رکھو کہ ان کی نحوست الله تعالیٰ کے پاس ہے، (۱) کیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ جب بھی ہم تمہاری کا تاہم سے مانیں گے۔

ساسا. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ (۳) سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔
ساسا. اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موئی! (عَلَیْمَاً) ہمارے لیے اپنے رب سے اس

ایمان لانے والوں کو قرار دیتے کہ یہ تم لوگوں کی نحوست کے اثرات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں۔ ا. طَائِرٌ کے معنی ہیں "اڑنے وال" لیعنی پر ندہ۔ چوں کہ پر ندے کے بائیں یا دائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک فالی یا بدفالی

لیا کرتے سے اس لیے یہ لفظ مطلق فال کے لیے جسی استعال ہونے لگ گیا اور بہاں یہ اس معنی میں استعال ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر یا شر، جو خوش حالی یا قبط سالی کی وجہ سے انہیں پہنچنا ہے، اس کے اسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، موٹی غلینیا اور ان کے پیروکار اس کا سبب نہیں۔ ﴿ ظَلِیرُهُوْجُوعِدُنْ اللّهِ ﴾ کا مطلب ہوگا کہ ان کی بدشگونی کا سبب الله کے علم میں ہے اور وہ ان کا گھر وہ انکار ہے نہ کہ کچھ اور یا اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی وجہ ان کا گھر ہے۔

\*\* بی ای گفر و جمود کا اظہار ہے جس میں وہ مبتلا تھے، اور مجرات وآیات الٰہی کو اب بھی وہ جادو گری باور کرتے یا کراتے تھے۔

\*\* بی ہو گیا۔ جراہ ٹڈی کو کہتے ہیں، ٹڈی دل کا حملہ فسلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے۔ یہ ٹڈیاں ان کے غلوں اور سپولوں کی فسلوں کو کھاکر چٹ کرجائیں۔ قُدِی ہے مراد جو کیس ہیں جو انسان کے جمم، کیڑے اور بالوں میں ہوجاتی ہیں یا گھن کا کمشوں کو کھاکر چٹ کرجائیں۔ قُدی ؓ ہے مراد جو کیس ہیں جو انسان کے جمم، کیڑے اور بالوں میں ہوجاتی ہیں یا گئن کا کمشوں کا عذاب بھی معیشت کو کھو کھلا کردیت کے لئے کافی ہے۔ خوقوں ہے انسان کو گھن کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کمشوت ہو گئی اور جو پڑوں، چپٹر وں میں ہوتا ہے۔ یہ مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں، ابلے ہوئے غلوں میں غرض ہر طرف مینڈک بو میں ہوتا ہے۔ یہ مینڈک ان کے کھانوں میں، بستروں میں، ابلے ہوئے غلوں میں غرض ہر جو پانی کا خون بن عائی پینا ان کے لیے کافی ہے۔ ضَفادع می خون عاری موایا تیات مُفَّفَ کہ میں مینا ان کے لیے کافی ہے۔ خون سے مراد عمیر کی بیاری کی ہے۔ لین ہو خون سے مراد عمیر کی بیاری کی ہے۔ لین کا کھانا پینا سونا اور آرام کرنا حرام ہوگیا۔ کم مراد کون بن جانی ہوگیا آئی گئا ہوئے کیا کہ کہ کیا ہوں ہو ان کی بیاری کی ہے۔ لین کا کھانا پینا سے خون عاری ہوگیا آئی گئا مُن گئی کے کا کھانا پینا سے خون سے مراد عمیر کی بیاری کی ہے۔ لین کا کھانا پینا کون سے خون عاری ہوگیا آئیا گُھ گئی گئی گئی کے کھلے کھلے اور جدا اعدا مجرف سے جو دون سے مراد عمیر کی بیاری کی ہے۔ لین کا کھان کیا کہ کیا کی ہے۔ اس کے بین ہونے کیاں کی ہے۔ اس کی بیاری کی ہے۔ اس کیاں آئے۔ اس کیاں کے۔ اس کیاں آئے۔ اس کیاں کے۔ اس کیاں آئے۔ اس کیاں آئے۔ اس کیاں آئے۔ اس کیاں آئے۔ اس کیاں کیا گئی کیاں کیار کیا گئی ہونے کیاں کیا گئی گئی ہو کیا گئی ہونے کیاں کیاں کیاں ک

ٳڸڗۼۯؘڵٮؙٚٷؙڝڹۜٛڶڰؘۅؘڶٮؙٛۺۣڵڽۜٙڡؘڡؘڰؘڹڹؽؙٙ ٳٮؙٮۯٳؖ؞ؿڸ۞

فَلَيَّاكَتَفَنَاعَنَهُمُ الرِّجْزَالَ آجَلٍ هُمُ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَأَغَرَقْنَهُمُ فِي الْيَرِّ بِاَنَّهُمُ كَذَّبُوْا بِالْنِتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَفِلِيْنَ ۞

ۅؘٲۉڒؿؙؽٚٵڵڡٛۊؙۄؗۛؗؗۄٵڰؽؽؽػٵٮؙٷ۠ٳؽٮٛؾڞ۬ڡڡؙۅ۠ٛؽ ڝٙٛٵڔۣقٵڵۯۯڞؚۅٙڡۼٳڔؠۿٵڰؚؿؙؠٷٞڬڶٷؽۿٲ ۅؘڽۜؠۜؿۘػۣؠؽؙٷڗڽؚؚؚؚؽٵڰٛۺؙؽ۬ٵۑڹؿٙٳۺڗٳٚ؞ؽؽ

بات کی دعا کرد بیجے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹادیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بن اسرائیل کو بھی (رہا کرکے) آپ کے ہمراہ کردیں گے۔ ۱۳۵ بھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے، تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے گئے۔ (۱)

۱۳۷. پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کردیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے سے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے ہے۔(۲)

ال اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شار کیے جاتے تھے۔ (") اس سرزمین کے مشرق ومغرب کا مالک بنادیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے (") اور آپ کے

ا. یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے ننگ آگر موئی علیمیلا کے پاس آتے، ان کی دعا سے وہ ٹل جاتا تو ایمان لانے کے بجائے پھر اس کفر وشرک پر جے رہنے۔ پھر دوسرا عذاب آجاتا تو پھر اس طرح کرتے۔ یوں پچھ کچھ و تفوں سے پاپٹی عذاب ان پر آئے۔ لیکن ان کے دلوں میں جو رعونت اور دماغوں میں جو تکبر تھا، وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر پا بنا رہا اور اتنی انتی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔

۲. اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر انہیں دریا میں غرق کردیا گیا، جس کی تفصیل قرآن مجید کے مخلف مقامات پر موجود ہے۔

سل یعنی بنی اسر اکیل کو، جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھتا تھا۔ اس بنا پر وہ فی الواقع مصر میں کمزور سمجھ جاتے سے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو ای مغلوب اور غلام توم کو زمین کا وارث بنادیا۔ ﴿وَتُوَجُّهُنَ مُنْکَا اُوْتُولُ مِنْ مُنْکَا اُوْتُ وَاللّٰ مِنْ مُنْکَا اُوْدِ وَاللّٰ مِنْ مُنْکَا اُوْدِ وَاللّٰ عمران: ٢١)

مم. زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا، شام میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیظاً وہارون علیظاً کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت یوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کردیا۔ اور زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھیں، یعنی شام کے علاقے میں۔ جو بکثرت انبیاء کا مسکن ومدفن رہا اور ظاہری شامری اور خوش حالی میں بھی ممتاز ہے۔ یعنی ظاہری وباطنی دونوں فتم کی

بِمَاصَبُرُواْ وْدَكَرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُوْايَغُرِشُونَ ﴿

ۅۘڂۅؘڒ۬ؽٵؠؚڹؽٙٳڛۘڗۼڽڶٳڶڹۘڂۯؘٵٙؿٵۼڵۊؙۄٟ ؾۼڬؙڡؙٛٷڹۼڵٲڞؙڶٳڔڷۿ۠ڎ۫ٵٞڶٷٳؽٷڝٵۻۘڡ ڰڹؖٳڶۿٵػؠٵڵۿؙڞٳڶۿڐ۠ٵڶٳڹؖڵؙۄٛۊٙۅٛڞ ۼۜۿٷۯ۞

إِنَّ هَوُٰلِآءِ مُتَكَبِّرُتَّا هُــُو فِيْءِ وَلَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

رب کا نیک وعدہ، بنی اسر انیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوگیا(۱) اور ہم نے فرعون کے اور اس کی وجہ سے پورا ہوگیا(۱) اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے، سب کو درہم برہم کردیا۔ (۲) ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہواجو اپنے چند بتوں سے لگے ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہواجو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسی! (عَلِیْلِاً) ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کرد بیجے جسے ان کے یہ معبود ہیں۔ ایک معبود ایسا ہی مقرر کرد بیجے جسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ (۳) ایسا کے دو قول جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ (۳)

بر کتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے۔ مشارق مشرق کی جمع اور مغارب مغرب کی جمع ہے۔ عالانکہ مشرق اور مغرب ایک ایک ہی ہیں۔ جمع سے مراد اس ارض بابر کت کے مشرقی اور مغربی جمع ہیں لینی جہات مشرق ومغرب۔

ا. یہ وعدہ وبی ہے جو اس سے قبل حضرت موسی علیقا کی زبانی آیت ۱۲۸ میں فرمایا گیا ہے اور سورہ فقص میں بھی۔ ﴿وَنُونِیْنُ اَنْ نَمُونَ عَلَیْ اَلَا نَصِی اَلَّهُ مِنْ اِللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

۲. مصنوعات سے مراد کارخانے، عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں اور یَعْرِشُوْنَ (جو وہ بلند کرتے تھے) سے مراد او نچی او نچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں اور انگوروں وغیرہ کے باغات بھی جو وہ چھپروں پر پھیلاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی شہر می عمارتیں، ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کردیا اور ان کے باغات بھی۔

سور اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات وی، بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے نشکر سمیت غرق کردیا اور انہیں مجوزانہ طریق سے دریا عبور کروایا۔ وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پتھر کے خود تراشیدہ معبود علاش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بت گائے کی شکل کے ستے جو پتھر کی بنی ہوئی تھیں۔

م. تعنی یہ مورتیوں کے پچاری جن کے حال نے تہمیں بھی دھوکے میں ڈال دیا، ان کا مقدر تباہی اور ان کا یہ فعل باطل

قَالَ اَغَيْرَاللّٰهِ اَبْغِينَكُوْ اِللَّهَا وَّهُوَ فَضَّلَكُوْعَلَى الْعَالِمَيْنَ®

ۄؘٳۮ۬ٲٮؙٚڿؽؙڹؙڴۄٞۺؙٵڵ؋ٶ۫ٷؽڮؽٮ۠ۅڡٛۏۘؽڴۄ۠ڛٛۅٛٙۼ ٵڡؙڬٵٮؚٵ۫ؽڡۜؾۨڷٷؽٵٞؠٮؙٵٙٷۿؙۅڮؽٮٛػڞٷؽ ڛؚٛٮٵٙٷڎٷڿٳڴۄ۫ؠڵڒٷۺٞٷ؆ؙۣۿٶۼڟؽٷ۞

وَوْعَدُنْامُوْسَى ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَّاتَمْمَنْهَا بِعَشْرِ وَتَحَرَّمِيْقَاتُ رَبِّهَ الْبُعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوْسَى لِاَخِيْتِ الْمُوُونَ اخْلُفُنِي فِيْ قَوْمِيْ وَاصْلِحُ وَلاَتَكَبِعُ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿

• ۱۳۰. فرمایا کیا الله تعالی کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تبحیز کردوں؟ حالائکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔()

الْآعُرَاف

۱۳۱. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچالیا جو تم کو بڑی سخت تکیفیں پہنچاتے تھے۔ تہماری عورتوں کو تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی ہماری آزمائش تھی۔ (۱)

۱۳۲ اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْظًا) سے تمیں راتوں کاوعدہ کیا اور مزید دس راتوں سے ان تمیں راتوں کو پورا کیا۔ سو ان کے پروردگار کا وقت پورے چالیس راتوں کا ہوگیا۔ (۳) اور موسیٰ (عَلَیْظًا) نے اپنے بھائی ہارون (عَلَیْظًا) سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بدنظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ (۳)

اور خسارے کا باعث ہے۔

ا. کیا جس اللہ نے تم پر اٹنے احسانات کیے اور خمہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی، اسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے پھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں؟ لیتن یہ ناشکری اور احسان ناشائی میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا تذکرہ ہے۔

٣. يه وبى آزمائشيں بين جن كا ذكر سورة بقره ميں بھى گزرا اور سورة ابراہيم ميں بھى آئے گا۔

٣. فرعون اور اس کے لفکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت ورہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ اللہ علیہ اللہ تعالی نے حضرت موٹی علیہ اللہ علیہ جس میں دس راتوں کا اضافہ کرکے اسے چالیس کردیا گیا۔ حضرت موٹی علیہ اس نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ کو جو ان کے جمائی بھی تھے اور نبی بھی۔ اپنا جانشین مقرر کردیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت واصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بھائیں۔ اس آیت میں یہی بیان کیا گیاہے۔

۷۲. حضرت ہارون علیبیًا خود نبی سے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصی میں شامل تھا، حضرت موسیٰ علیبیًا نے انہیں محض تذکیر وتنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں کیں، میقات سے یہاں مراد وقت معین ہے۔

وَلِتَنَاجَآءُمُوْسِ لِينَقَانِنَا وَكُلْمَةُرَبُّهُ ۚ قَالَ رَتِ آرِ فَيَّ أَنْظُرُ اِلَّيْكُ ۚ قَالَ لَنْ تَلْانِيْ وَلِكِسِ انْظُرُ اللّ الْجُبَلِ فَإِنِ اسْتَقَمَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَلِيٰقِ ۚ فَكُمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكُمُّ وَخَرَّ مُوسى صَعِقًا \*فَكَتَآلَفَاقَ قَالَ سُبُحٰنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَ اَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

ساس اور جب موی (عَلِیْلاً) ہمارے وقت مقرر پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کیں تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز بہیں دیکھ سکتے (۱) لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھ سکو گے۔ بہیں جب ان کے رب نے پہاڑ پر عجلی فرمائی تو عجلی نے اس کے بر فیجے اور موئی (عَلِیْلاً) بے ہوش ہوکر اس کے پر فیجے اور موئی (عَلِیْلاً) بے ہوش ہوکر گرپڑے۔ (۱) کی دات منزہ ہے میں آپ کی جناب میں تو بہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے دالا ہوں۔ (۱)

ا. جب موئی غلیظا طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی، تو حضرت موئی غلیظا کے دل میں اللہ کو دکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا، اور اپنے اس شوق کا اظہار رَبِّ آدِنی کہہ کر کیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکن تَذیٰی "تو جھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا" اس سے استدلال کرتے ہوئے معزلہ نے کہا کہ لکن نَفی ُ تَأْبیدِ (ہمیشہ کی نفی) کے لئے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں۔ لیکن معزلہ کا یہ مسلک تھی احادیث کے خلاف ہے۔ متواتر، سیح اور قوی روایات سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار اللہ سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اس نفی رویت کا تعلق صرف دنیا ہے ہے۔ دنیا میں کوئی انسانی آئکھ اللہ کو دیکھیے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آئکھوں میں آئی قوت پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو ہرواشت کرسکیں گی۔

7. لینی وہ پہاڑ بھی رب کی بیلی کو برداشت نہ کرسکا اور مولی علینیا ہے ہوش ہوکر گرپڑے۔ صدیث میں آتا ہے کہ "قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، (یہ بے ہو ٹی امام ابن کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہوگ جب النہ تعالی فیصلے کرنے کے لیے بزول اجلال فرمائے گا) اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ مولی غلینا عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے سے پہلا شخص ہوں گا، میں ویکھوں گا کہ مولی غلینا عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہیں، جھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے سے پہلا ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوثی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوثی سے مشتی رکھا گیا۔" (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الأعراف صحیح مسلم، باب فضائل موسی علیہ السلام)

سور تیری عظمت وجلالت کا اور اس بات کا که میں تیرا عاجز بندہ ہوں، دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہوسکتا۔

قَالَ لِيُحُوْنَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْ لِتِنَّ وَ بِكَلَامِیُ ﴿ فَخُلْ مَا التَّيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشِّكِرِيْنَ ﴾

ٷػٮٞؠؙٮٚٵڵٷ؈۬ۘۘٳڷڵۊ۬ٳڿڔڡڽؙڴڷۺؽؙٞڴڡٞۏۼڟڐٞ ۊۜٮڡؙڝؽڵڒؖؽڴڵۺٞؽٞٞٷڂؙۮؙۿٵؠڠۘٷۊٷٲڡؙۯ ڠؘۅؙڡػؽٲؙڂؙۮؙۊؙٳۑٲڂۛؽڹۿٲڛٲ۫ۅڔؽؗڲ۫ۄؙڎٳۯ ٵڶؙڣۑؿؽڹؽ۞

ڛٵؘڞٙڔؽ۠؏ڽؙٳڸؾؠٵڷڔ۬ؽڹۑؾۘػۘۘۘػڔٞۉؙؽڣ ٵڰۯڞؚؠۼٙؽڔٳڷڂڠٙٷٳڽ۫ؾڔۉٵڴڽٵۑۼ؆ ؿٷؚ۫ڝڹٛٷٳؠۿٵٷڶؿۜڽٙٷٳڛؠؽڶٳڷۺۺ۫ۅڮؾڿڽ۠ٷڰ ڛڽؽڰٷڶڽٛؾڒٷٳڛؽڶٳڶڠؾۜؾؿڿڎ۠ٷڰ ڛؽڲڰٷڶؽ؆ٷٳڛؽڶٵڣؿٙؾؿڿڎ۠ٷڰ

۱۹۳۸. ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ! (عَلَیْلاً) میں نے پینیمبری اور اپنی ہمکامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو جو پھھ تم کو میں نے عطاکیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ (۱) ۱۹۳۸. اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کردی، (۱) تم ان کو پوری طاقت ہی پیڑلو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کری، (۱) اب بہت جلد تم لوگوں کو ان احکام پر عمل کری، (۱) اب بہت جلد تم لوگوں کو ان فاسقوں کا مقام و کھاتا ہوں۔ (۱)

۱۳۲ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، (۵) اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس

ا. یہ ہم کلامی کا دوسرا موقعہ تھا جس سے حضرت موسی علیاً کو مشرف کیا گیا۔ اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو الله تعالیٰ نے ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغیری عطا فرمائی تھی۔

۴. گویا تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام، امر و نہی اور ترغیب وترہیب کی پوری تفصیل تھی۔ ۱۳. لیعنی رخصتوں کی ہی تلاش میں نہ رہیں جیسا کہ سہولت پیندوں کاحال ہوتا ہے۔

سم. مقام (دار) سے مراد یا تو انجام یعنی ہلاکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تہمیں حکمر انی عطا کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت عمالقہ کی حکمر انی تھی۔ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ (ابن کیر)

۵. تکبر کا مطلب ہے اللہ کی آیات واحکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سجھنا اور لوگوں کو حقیر گردانا۔ یہ تکبر، انسان کے لیے زیبا نہیں۔ کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق۔ مخلوق ہوکر، خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام وہدایات سے اعراض وغفلت کرنا کی طرح بھی جائز نہیں۔ اس لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپند ہے۔ اس آیت میں تکبر کا نتیج بٹلایا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیات اللی سے دور ہی رکھتا ہے اور پھر وہ استے دور ہوجاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ إِنَّ اللَّذِینَ حَقَّتُ عَکَیْھِیْ کَلِیکُ دُونِ کَلُونُونُونَ \* وَلُوجِاءَتَهُونُونُ اللَّهِ حَتَّی بَرُواْللَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وور دردناک عذاب دیکہ ایس اس ہو گیا۔

### عَنْهَا غَفِلِيْنَ ۞

ۅٙٲڷؽ۬ؿؙؽؙػ۬ؿٛڹٛٷٳڽٳؽؾؚؽٵۅٙڸڡۜٙٲۥٚٵڵٛڿۯۊ حَبِطَتٛٱعُمَالُهُمُّرُۿڶؙؽؙڿٛڒؘۅٛؽٳڵٳڡٵؘڰٲٮؙٛۅؙٳ ڽۼؙٮؙڶۅٛؽۿٛ

ۅؘٲڠۜڹؘڎؘۊۘۅؙؗۿؙٷٛۅڶٮؽڡؚڽؙؠٛۼ۫ڽ؋؈ٛٷؚێۣۿؚؖۿ ۼؚڂۘڴڿؘٮٮۜٵڷٷڿٛٷڷٷڷڬۄؙؾۜٷٵڵڰ۫ٷۘڵ ؿػێڣۿٷۅؘڵؽۿۮؚؽڣؚۣۿڛؘۑؽؙڴٵٟڠۜڹڎؙٷٷ ٷػٲؿؙٷڟڸؠؽڹ۞

کو اپنا طریقہ بنالیں۔ (۱) یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے۔ (۲) ۔ ۱۳۷ اور یہ لوگ جہنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب اعمال غارت گئے۔ ان کو وہی سزا دی جائے گی جو پچھ یہ کرتے تھے۔ (۳) ۔ اور موسیٰ (غالیہا) کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود کھہرالیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ فال سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا کا کام کیا۔ (۳)

ا. اس میں احکام الی سے اعراض کرنے والوں کی ایک اور عادت یانقسیات کا بیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہیں مانتے، البتہ گر اہی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے اور راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ قر آن کرم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں حتی کہ مسلمان معاشروں میں بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی کو ہر کوئی لیک لیک کر اختیار کررہا ہے۔ کا بیات کا سبب بتلایا جارہا ہے کہ لوگ نیک کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اضحیار کرتے ہیں؟ یہ سبب ہے آیات الی کی تکذیب اور ان سے غفلت واعراض کا۔ یہ ہر معاشرے میں عام ہے۔ سب اس میں آیات الی کی تکذیب اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بتلایا گیا ہے کہ چو ککہ ان کے عمل کی اساس عدل وحق نہیں، ظلم وباطل ہے۔ اس لیے ان کے نامۂ اعمال میں شر ہی شر ہوگا جس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہ ہوگی۔ عمل کی اس اس شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور دیا جائے گا۔

ہم. موئ غلینا جب چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو چھپے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات اکشے کرکے ایک مجھڑا تیار کیا جس میں اس نے جریل غلینا کے گھوڑے کے سموں کے نیچ کی مٹی بھی، جو اس نے سنجال کر رکھی ہوئی تھی شامل کردی، جس میں اللہ نے زندگی کی تأثیر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بچھڑا پچھ پچھ بیل کی آواز نکالتا تھا۔ (گو واضح کلام کرنے اور رہنمائی کرنے سے عاجز تھا جیسا کہ قرآن کے الفاظ واضح کررہے ہیں) اس میں اختلاف ہے کہ وہ فی الواقع گوشت پوست کا بچھڑا بن گیا تھا، یا تھا وہ سونے کا ہی۔ لیکن کی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تو گائے، بیل کی سی آواز اس میں سے نکلتی۔ (ابن عیر) اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے، موئی کی سی آواز اس میں آئے گا)

وَلَتَا اسُقِطَ فِنَّ آيُدِيْهِمْ وَرَاوَا الَّهُمُّ قَنُ ضَلُوُ الْقَالُوْ الَمِنْ لَمُ يُرِحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ ﴿

ۗ ۗ ۗ كَلَّنَا رَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَان اَسِفَّا قَالَ بِشُسَمَا خَلَفْتُمُوْنِ مِنْ بَعِدِى َاَعِمَلُتُواَمُرَ رَتِّكُوْ وَالْفَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاشِ اَخِيْهِ يَجُرُّفَ الْكِيهُ قَالَ ابْنَ أُمَّرِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنُ وَكَادُوْا يَفْتُلُوْنَنِى ۚ فَكَلَّتُشِمْ فِي الْأَعْنَ آءُولُا تَجْعَلَيْنُ مَعَ الْقَوْمِ الْعَلِيدِينَ ۚ

971. اور جب نادم ہوئے () اور معلوم ہواکہ واقعی وہ لوگ گر اہی میں پڑگئے تو کہنے گئے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے۔

•10. اور جب موی (عَلَیْقِاً) اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی؟ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کرلی، اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں (۱) اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو ایک طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون (عَلَیْقِاً) نے کہا کہ اے میرے ماں جائے!(۱) ان لوگوں نے مجھ کو جہ کو جو کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کرڈالیں (۱) تو تم مجھ پر مشموں کو مت ہناؤ (۵) اور مجھ کو ان ظالموں میں مت

ا. سُقِطَ فِيْ أَيْدِيْهِمْ محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونا ہیں، یہ ندامت مولیٰ عَلَیْظِا کی والیٰ کے بعد ہوئی، جب انہوں نے آکر اس پر ان کی زجر وتوزخ کی، جیسا کہ سورۂ طر میں ہے۔ یہاں اسے مقدم اس لیے کردیا گیا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہوجائے۔ (ٹخ انقدر)

۷. جب حضرت موئی غلیباً نے آگر دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت میں گئے ہوئے ہیں تو سخت غضب ناک ہوئے اور جلدی میں تختیاں بھی، جو کوہ طور سے لائے تھے، ایسے طور پر رکھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے شیخے پھینک دی ہیں، جے قرآن نے "ؤال دیں" سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم اگر پھینک بھی دی ہوں تو اس میں سوء ادبی نہیں کیونکہ مقصد ان کا تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا، بلکہ دینی غیرت وحمیت میں بے خود ہو کر غیر اختیاری طور پر ان سے یہ فعل سرزد ہوا۔ سا حضرت ہارون غلیباً آپس میں سگے بھائی تھے، لیکن یہاں حضرت ہارون غلیباً آپس میں سگے بھائی تھے، لیکن یہاں حضرت ہارون غلیباً نے "ماں جائے " اس لیے کہا کہ اس لفظ میں بیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہے۔

۳. حضرت ہارون علینا نے یہ اپنا عذر چیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے رو کئے میں ناکام رہے۔ ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کا عناد اور سرکٹی کہ وہ انہیں قتل تک کردینے پر آمادہ ہوگئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت ایسے موقعوں پر اللہ نے دی ہے۔

۵. میری بی سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہول گے، جب کہ یہ موقع تو دشمنول کی سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو سیانے کا ہے۔

شار کرو۔(۱)

قَالَ رَبِّ اغْفُورُ لِي وَلِأَرِخِي وَ أَدُغِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَ اَنْتَ اَرْحُهُ السِّعِينِينَ ۚ

ٳڽۜٙٲڷڒؽؙؽٵؾٞٛڹؙۯٵڷڡؚۻٛڶ؊ٙؽٵڵۿؙۄؙۼؘڡؘٮڮۺؖ ڒۜێڡۣۿۅۮؚڷڰٛڣڶؙڰؽۅؗۊؚاڵڎؙڹؽٚٵٷڬڶٳڬڿٙٛۯؚؽ ٲڵؿؙٚؿٙڒؽڹ۞

وَالَّذِيْنَ عِلْواالسَّيِّاتِ ثُوَّ تَأْبُوا مِنَ بَعْدِهَا وَامْنُوْ أَنِّ رَبِّكِ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورُ رَبِّحِيْمُ

ۅؙڵ؆ؙڶڛػؾۘۼڽؙؖٷۘڛٵڶۼؘۻؠٵؘڿؘڹٲڷڒڵۅٵ؆ؖ ٷؿؙۺۼؘؿ؆ؙۿٮڰۊڒڿؠڎٞ۠ڵڵڒڽۯؾۿؙۮڕڵؠۿۿ

101. موسیٰ (عَلَیْمِیْ) نے کہا کہ اے میرے رب! میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی،اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

101. بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے اور ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذکت اس دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی<sup>(r)</sup> اور ہم افتراء پردازوں کو ایسی ہی سزا دیاکرتے ہیں۔<sup>(r)</sup>

100. اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھروہ ان کے بعد توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کروینے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ (م) معافی کروینے والا ہے۔ (م) کا غصہ فرو ہوا تو ان تختیوں کو اٹھالیا اور ان کے مضامین میں (۵) ان لوگوں کے لیے کو اٹھالیا اور ان کے مضامین میں (۵) ان لوگوں کے لیے

ا. اور ویسے بھی عقیدہ وعمل میں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شار کیا جاسکتا ہے؟ میں نے نہ شرک کا ارتکاب کیا، نہ
 اس کی اجازت دی، نہ اس پر خوش ہوا، صرف خاموش رہا اور اس کے لیے بھی میرے پاس معقول عذر موجود ہے، پھر میرا شار ظالموں (مشرکوں) کے ساتھ کس طرح ہوسکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موکیٰ علیہ اُلی نے اور اپنے بھائی ہارون علیہ اللہ کے لیے مغفرت ورجمت کی وعا مانگی۔

۲. الله کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا۔ اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے، ذلت ورسوائی کے وہ مستحق قرار پائے۔

۳. اور یہ سزا ان بی کے لیے خاص تہیں ہے، جو بھی اللہ پر افتراء کرتا ہے، اس کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ ۸. ہال جنہوں نے توبہ کرلی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہوجاتا ہے بشر طیکہ خالص توبہ ہو۔

۵. نُسْخَةُ، فُعْلَةٌ کے وزن پر جمعنی مفعول ہے۔ یہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جائے اور نقل شدہ کو بھی نخہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہال نخہ سے مراد یا تو وہ اصل الواح ہیں جن پر تورات لکھی گئی تھی، یااس سے مراد وہ دوسرا نخہ ہے جو تختیاں زور سے بھیکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس سے نقل کرکے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم صحیح بات پہلی

روروو ر برهبون®

ۅٳڂٛؾٵۯڡؙۅٛ؈ڡۜۊؙڡٛۿؙ؊ۼۼؽؽڔۜؽؙڋڵڵؠؽڡٵؾٵ ڣڵؾۜٵڂؘۮؘ؆ؙٛؗٞٛٵڷڗۼۘڠڐٛۊٲڶڒٮؚڷٷۺ۫ػؙٵٙۿڵػڶۿڿؙ ۺۜ؋ۘڹؙڶؙۯڔٳؖؾٳؽٲؿٛۿڵڴؾٳؠٮٵڣؘػڶٳۺؙۿۿٵٛ؞ؚڝؾٵ۠ٳٛؽ ۿؽٳڵڒڣؾؙؾڽ۠ػؿۻڷؙؠۿٵڝؙٛ ؾۺؘٵٛٷؾۿۮؚؽڡؽ ۺٵٞٷ۫۫ٵؽ۫ؾۅڸؿ۠ؽٵڡٞٵۼٛڣۯڶؽٵۅٳۯػؽؽٵ۫ۅٲؽؿڂؽؽؙۯ ڶؿؙڣۏؽڽٛ

جو اپنے رب سے ڈر تے تھے ہدایت اور رحت تھی۔ (۱)

160 اور موسی (عَلِیَهِا) نے ستر آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتب کیے، پھر جب ان کو زلزلہ نے آپڑا(۱) تو موسی (عَلِیَهِا) عرض کرنے گئے کہ ان کو ایم میرے پروردگار! اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کردیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کردےگا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحان ہے، ایسے امتحان ہے، ایسے امتحان ہے، ایسے امتحان ہے ہوں کو چاہے گر اہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز جب کیں ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو سب معانی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ (۱)

وَاكَتُبُ لَكَافِي ْهَانِهِ النَّانَيَّا حَسَنَةً ۚ وَفِي الْاحِرَةِ التَّاهُ لَ ثَالِلَيْكَ ۚ قَالَ عَنَا بِنَّ الْصِيْبُ يهِ مَنُ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيُ وَسِعَتُ كُنَّ شَّئُ ۚ فَسَاكُنَتُهُ كَاللَّانِ يُنَ يَتَقَوُّنَ وَيُؤْنِوُنَ وَالرَّوْلَوْةَ وَالَّانِيْنَ مُهُمُّ بِإِلَيْتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ

ٵۜٮڹڝ۬ؾێؠٷؽڶڵڗڛؙٷڶٵڵؿؚۜٛۜٛٛٛڲٲڵۯ۠ۼۜٞ ٲڵۏؽٞڮۣڬٷؽٷؘڰؙڬٷۛٵؚڝڹ۫ۮۿۮ؈ٝڶڴٷ۠ۯٮڎ ۅؘٳڷٳڿ۫ؽڶؚؽؗٳؙٛػؙۯؙۿؙۮڽٳ۠ڶٮؙڠۯؙۉڣؚۅؘؽۿۿۿۄٛٸؚ

101. اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ (ا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اس پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ (۱) تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور کھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

102. جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اینے پاس تورات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ (\*\*) وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور

منع نہیں کیا۔ ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ سر آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے تعلم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا تھا، وہاں جاکر انہوں نے اللہ سے دعائیں کیں۔ جس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ "یا اللہ ہمیں تو وہ کچھ عطا فرما، جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ آئندہ وہ کسی کو عطا کرنا۔ " اللہ تعالیٰ کو یہ دعا پیند نہیں آئی، جس پر وہ زلز لے کے فریعے سے ہلاک کردیے گئے۔ زیادہ مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں اور انہوں نے وہی واقعہ قرار دیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت: ۵۲ میں آیا ہے۔ جہاں ان پر صاعِقَةٌ (بکل کی کڑک) سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے اور یہال رَجْفَةً (زلز لے) سے موت کا ذکر ہے۔ اس کی توجیہ میں کہا گیا ہے کہ ممکن ہے دونوں ہی عذاب آئے ہوں اوپر سے بکلی کی گڑک اور نیچ سے زلزلہ۔ بہر حال حضرت موئی غلیشا کی اس دعا والتجاء کے بعد کہ اگر ان کوہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہلاک کرتا جب یہ میچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کردیا۔

ا. یعنی توبه کرتے ہیں۔

۲. یہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنیا میں صالح وفاسق اور مومن وکافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیض یاب ہورہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے "الله تعالیٰ کی رحمت کے ۱۰۰ ھے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے کاوق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحثی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اس نے اپنی رحمت کے ۹۹ ھے اپنے یاس رکھے ہوئے ہیں۔ " (صحیح مسلم: ۲۰۱۸۔ وابن ماجه: ۳۲۹۳)

٣. يه آيت بھي اس امر كى وضاحت كے ليے نص قطعى كى حيثيت ركھتى ہے كه رسالت محمديد پر ايمان لائے بغير نجات اخروى ممكن نہيں اور ايمان وہى معتبر ہے جس كى تفسيلات محمد رسول الله عَلَيْظِيَّمُ في بيان فرمائى ہيں۔ اس آيت سے بھى تصور "وحدت اديان" كى جڑكٹ جاتى ہے۔

الْمُنْكُرُووَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَلِّنَ كَانَتُ عَلَيْهُمْ عَنْهُمُ اصْرَهُمْ وَالْاَغْلَلَ الَّيْقُ كَانَتُ عَلَيْهُمْ قَالَانِيْنَ الْمَنْوَابِهِ وَعَوَّرُمُ وَهُ وَنَصَّرُوهُ وَاتَّبَعُواالتُّوْرَالَانِيَّ انْزِلَمَعَةَ اولَلِكَ هُولِلْمُفْلِحُونَ ۚ

قُلْ يَائِيُّهُا التَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ الَّهِ الْمِكْمُ جَمِيْعَا إِلَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلْوِتِ

بری باتوں سے منع کرتے ہیں (۱) اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے(۱) ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ بوری فلاح یانے والے ہیں۔(۱)

10۸. آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، جس کی بادشاہی تمام

ا. معروف، وہ ہے جسے شریعت نے اچھا اور منکر، وہ ہے جسے شریعت نے برا قرار دیا ہے۔

۲. یہ بوجھ اور طوق وہ بیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلاً نفس کے بدلے نفس کا قتل ضروری تھا، (دیت یا معافی نہیں تھی) یا جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی، اس کا قطع کرنا ضروری تھا، شریعت اسلامیہ نے اسے صرف وھونے کا حکم دیا۔ جس طرح قصاص میں دیت اور معافی کی بھی اجازت دی۔ وغیرہ اور آپ مُنافِیقِم نے بھی فرمایا ہے کہ "مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔" (مسند احمد: جلدہ، س۲۲۷۔ جلدہ، س۲۲۷، ۲۳۳) لیکن افسوس! اس امت نے اپنے طور پر رسوم ورواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے بیں اور جاہلیت کے طوق زیب گلو کر لیے بیں، جن سے شادی اور مرگ دونوں عذاب بن گئے بیں۔ ھذا کھا الله تَعَالَیٰ۔

ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنےوالے ہوں ہے۔ ہو کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو حضرت محمد رسول اللہ مُنَائِیْتِم پر ایمان لائیں گنیں لائیں گے، وہ کامیاب نہیں، ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنےوالے ہوں گے۔ جو رسالت مجمیہ پر ایمان نہیں لائیں گے، وہ کامیابی ہے مراد بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قوم رسالت مجمیہ پر ایمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنیاوی خوش حالی وفراوانی حاصل ہو۔ جس طرح اس وقت مغربی اور پورپی اور دیگر بعض قوموں کاحال ہے کہ وہ عیمائی یا یہودی یا کافر ومشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوش حالی میں ممتاز ہیں۔ لیکن ان کی یہ ترقی عارضی وبطور امتحان واستدراج ہے۔ یہ ان کی اخروی کامیابی کی ضانت یا علامت نہیں۔ ای طرح لیکن ان کی یہ ترقی عارضی وبطور امتحان واستدراج ہے۔ یہ ان کی اخروی کامیابی کی ضانت یا علامت نہیں۔ ای طرح کو انتہ ہو اللہ وزائن کی آئیوں میں مورا سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ (جیسا وہاں بھی وضاحت کی گئی تھی) کیوں کہ جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اس لیے اس "نور" سے خود نبی کریم مَنَائِیْتِمَ کی قات مراد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی صفات میں ایک میفت ہونے ہو کی تاریکیاں دور ہو کئی۔ ایکن آپ کے نوری صفت ہونے سے آپ کا نُورُ ہمی ہے۔ جس سے کفر وشرک کی تاریکیاں دور ہو کئی۔ لیکن آپ کے نوری صفت ہونے سے آپ کا نُورُ ہمی

وَالْاَرْضِ لَا الله اِلاَهُوَ يُجْى وَيُمِيْثُ فَالْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ الذَّبِيِّ الْمُثِيِّ الدِّنِيِّ عَلَى يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكِلِلتِهِ وَاضَّيِغُولُا لَعَلَّكُمُّ تَهُتَدُونَ⊙

وَمِنْ قَوْمُرُمُوْسَى أَمَّةٌ يَهَدُكُونَ بِالْخَقِّ وَبِهِ يَعْبِالْوُنَ۞

وَقَطَّعُنُهُمُ اثْنَى عَشْرَةَ اَسْبَاطًا أُمَمًا \* وَاوْحَيْنَا إلى مُوْسَى إذِ اسْتَسْفَهُ قَوْمُهَ آنِ افْرِبُ يِعَصَالُو الْحَجَرَ فَانْبُجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا

آسانوں اور زمین میں ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اتباع کروتاکہ تم راہ پر آجاؤ۔ ()

109. اور قوم موسیٰ (عَلَیْهِاً) میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔(\*)

17. اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کرکے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کردی (۳) اور ہم نے موسیٰ (عَالِیَاً) کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا

ا. یہ آیت بھی رسالت محمد کی عالم گیر رسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم شکا فیٹی کو تھم دیا کہ آپ شکا فیٹی کم کہ دیجے کہ اے کا نتات کے انبانو! میں سب کی طرف اللہ کا رسول بناکر بھجا گیا ہوں۔ یوں آپ شکا فیٹی پری بنی نوع انسانی کے نجات دہندہ اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیدائیت میں ہے نہ یہودیت میں، نہ کی اور فہ ہیں۔ نجات اور ہدایت نہ عیدائیت میں ہے نہیں ہے۔ میں، نہ کی اور فہ ہیں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی افقیار کرنے میں ہے۔ اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں بھی آپ شکا گیا کہ النّبی اللّٰہ می کہا گیا ہے۔ یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ ابی کے معنی ہیں ان پڑھ۔ لینی آپ کی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ تہ نہیں کیے، کی ہے کی قتم کی تعلیم عاصل نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ شکا گیا گیا نے جو قرآن کریم پیش کیا، اس کے اعجاز وبلاغت کے سامنے دنیا بھر کے فصحا، وبلغاء عاجز آگئے اور آپ نے جو تعلیمات بیش کیں، ان کی صدافت و تھانیت کی ایک دنیا معرف ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سے رسول ہیں ورنہ ایک افی نہ ایسا قرآن بیش کر سکتا ہے اور نہ ایک تعلیمات بیش کی این کر سکتا ہے اور نہ ایک تعلیمات میش میان کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سے رسول ہیں ورنہ ایک افی نہ ایسا قرآن بیش کر سکتا ہے اور نہ ایک تعلیمات میش این کے بغیر دنیا میں وسل بیان کر سکتا ہے جوعدل وافساف کا بہترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح وکام انی کے لیے ناگز پر ہیں، انہیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن و سکون اور راحت وعافیت ہے ممکنار نہیں ہوسکتی۔

٢. اس سے مراد وہى چند لوگ بيں جو مسلمان ہوگئے تھے، عبدالله بن سلام وغيره- رَضِي اللهُ عَنْهُمْ.

س. آسباط، سِبطٌ کی جمع ہے۔ جمعنی پوتا۔ یہاں اسباط قبائل کے معنی میں ہیں۔ لینی حضرت یعقوب عَالِیُّا کے بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے معرض وجود میں آئے، ہر قبیلے پر الله تعالیٰ نے ایک ایک نقیب (گران) بھی مقرر فرمادیا تھا، ﴿وَبَعَتْنَامِنَهُ اللهُ مُعْتَسَرَفَقِیْدًا﴾ (المائدة: ١٢) یہاں الله تعالیٰ ان بارہ قبیلوں کے بعض بعض صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروہ ہونے کو بطور امتنان کے ذکر فرمارہا ہے۔

عَثْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُّ وَ وَظَلَّكُنَا عَلَيْهُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَكَيْهِمُ الْهُنَّ وَالسَّلُوٰى ثَكُوْامِنَ طِيِّباتِ مَا رَنَ قُنْكُمُ وَلِطَلِمُوْنَ ﴿ لَكِنْ كَانُوْاً اَنْشُمَهُمُ يَظْلِمُوْنَ ﴿

وَاذْفَيْلَ لَهُمُ اسْكُنُواهانِ الْقُتُرْيَةَ وَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمُ وَقُولُوا حِطّة تُوَادُخُلُواالْبَابَ سُجَّدًا انَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيْنَا يَصُعُرُ سَنَوْيُدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿

نَبَكَّالَ الَّذِيْنَ كَالْمُوْا مِنْهُمُ قَوُلَا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَاثُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿

ۅۘڛؙڬڷۿۄؙۼڹٳڷڡۜڗؙڮۊٳڰؾؚؽؙػٳؽؘؖۛڎ ۜۜۜٵۻڒٷۜٲڵؠۘڂڔٳڎؙڽۼٮؙۮؙۏؙؽڧۣٳڶۺؠؙؾٳۮ۫ ؾٲؿؙؠۿؚۄؙڿؽؾٵٮٛۿؙۄؙڽۄؙٙڡڛؠؾڥۿڗۺؙڗؖٵ ٷؽۅؙۄؘڒڮؠؙڹڎؙؽ؇ؖڒؿٲؿؿۿٟ؋ٛڴڶٳڮ<sup>ڎ</sup>

کہ اپنے عصا کو فلال پھر پر مارو پس فوراً اس سے بارہ چشے پھوٹ نظے۔ ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ (گھاٹ) معلوم کرلیا۔ اور ہم نے ان پر اہر کو سایہ فکن کیا اور ان کو من وسلوک (ترجیبین اور بٹیریں) پہنچائیں، کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی بیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ کوئی نقصان کرتے تھے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی

میں جاکر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازہ میں داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں معاف کردیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برآل اور دیں گے۔ ۱۹۲۱. سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت ساوی جھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ (۱)

۱۹۳۰. اور آپ ان لوگوں سے، (۲) اس بستی والوں کا (۲) جو کہ دریائے (شور) کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیے جب کہ وہ ہفتہ کے بارے میں حدسے نکل رہے تھے جب کہ ان کے ہفتہ کے روز تو ان کی محصلیاں ظاہر ہو ہوکر ان

ا. ۱۹۰ تا ۱۹۲ آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ وہ ہیں جو پارہ الم، سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں۔ وہاں ان کی تفصیل ملاحظہ فرما کی جائے۔

۴. وَسْئَلْهُمْ میں ﴿هُمْ ﴾ ضمیر سے مراد یہود ہیں۔ یعنی ان سے پوچھے۔ اس میں یہودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کریم سَلَقَیْمُ کو بھی ہے جو آپ سَلَقَیْمُ کی صداقت کی دلیل ہے، یکونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر آپ سَلَقَیْمُ کو اس واقعے کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔

س. اس بستی کی تعیین میں اختلاف ہے، کوئی اس کانام ایلہ کوئی طبریہ کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بستی، جو سمندر کے قریب تھی۔ تھی، بتلاتا ہے۔ مفسرین کا زیادہ رجحان "ایلہ "کی طرف ہے جو مدین اور کوہ طور کے درمیان دریائے قلزم کے ساحل پر تھی۔

نَبُلُوْهُمُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُ قُوْنَ ٠

ۅؘٳۮۛۊؘٵڵٮٛٲ؆ؖڐٞؠۜٞؠٛٷۿڸۄؾؘڡڟۅٛڽٷڡٵٚٳڵؾۿ ڡؙۿڸؚڬۿؙۉٲٷڡٛۼ؆ڹۿۿۄؘڬٙٵٵ۪ۺٚۑؽٵڰٵؖڰؙٲڵۅٵ ڝؘۼڹۣۯٷٙٳڶڒؾڋۣٚٚۄ۫ۅؘڶۼڰ۠ۺؙؾؘۜڨؙۏڹ۞

فَكْتَانَسُوْ المَا فُكِرُو الهِ اَلْجُبُنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوْءِ وَاخَذُنَا الَّذِينَ طَلَمُوابِعَنَ الإِبِيسُ

کے سامنے آئی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آئی تھیں، ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے ہے۔ (ا)
عظم اس سبب سے کہ وہ خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ (ا)
۱۹۲۱۔ اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا
کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں تھیجت کرتے ہو جن کو اللہ
بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا
ہے؟ (انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو
عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔
عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔
عذر کرنے میں اور اس کو جمول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا

ا. حِیْتَانٌ حُوْتٌ (مُجِعلی) کی جمع ہے۔ شُرَعًا شَارعٌ کی جمع ہے۔ معنی ہیں پانی کے اوپر ابھر کر آنے والیاں۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہیں جس میں انہیں ہفتے والے دن مجھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مجھلیاں کڑت سے آئیں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہوکر انہیں دعوت شکار دیتیں۔ اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہ آئیں۔ بالآخر یہودیوں نے ایک حید کرکے تھم اللی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تاکہ مجھلیاں اس میں بھٹسی رہیں اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں پکڑ لیتے۔

ال جماعت ہے صالحین کی وہ جماعت مراد ہے جو اس جیلے کا ارتکاب بھی نہیں کرتی تھی اور حیلہ گروں کو سمجھا سمجھاکر ان کی اصلاح ہے مالوں بھی ہوگئی تھی۔ تاہم کچھ اور لوگ بھی سمجھانے والے تھے جو انہیں وعظ ونصیحت کرتے تھے۔ صالحین کی یہ جماعت انہیں یہ کہتی کہ ایسے لوگوں کو وعظ ونصیحت کا کیا فائدہ جن کی قسمت میں ہلاکت وعذاب الٰہی ہے۔ یا اس جماعت ہو وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد ہیں، جب ان کو وعظ کرنے والے نصیحت کرتے تو یہ کہتے کہ جب تمہمارے خیال میں ہلاکت یا عذاب الٰہی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیے کہ ایک تو اپنی میں بلاکت یا عذاب الٰہی ہمارا مقدر ہے تو پھر ہمیں کیوں وعظ کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیے کہ ایک تو اپنی تو اپنی دب ہم تو اللہ کی گرفت ہے محفوظ رہیں۔ کیونکہ معصیت الٰہی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے، جس پر اللہ تعالٰی کی گرفت ہو سکتی ہے۔ کہ انہوں کی گرفت ہو تکی ہے تعالٰی ہو تافرمانوں کی گرفت ہو تکی ہو تافرمانوں میں تھی نہیں ہوئی تھی۔ مدع کرنے والوں میں (س) وہ جماعت جو نافرمان بھی نہیں تھی۔ اور دوسری ناموں ہوئی تھی۔ بلکہ نافرمانوں کی اور دوسری منع کرنے والوں کی دوسے یہ دو جماعت ہو بلکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ نافرمانوں کی دوسے یہ دو جماعت ہو بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ نافرمانوں کی دوسے کہ خوالوں کی دوسری منع کرنے والوں کی دوسری قامی کو کو کئی یہ وہ جماعت ہو بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ نافرمانوں کی دور دوسری منع کرنے والوں کی۔

### بِيَا كَانُوْ ايَفْسُقُوْنَ ۞

فَلَمَّاعَتُواعَنُ مَّانْهُوْاعَنْهُ ثُلْنَالَهُوُلُوْنُوْا قِرَدَةً خُسِمٍيُنَ⊕

ۅٙٳۮ۫ؾؘٲۮۜؽؘڗۜؿڬؽؘؠۼۘؾؿۜۼڶؽۿؚؗؗؗؗۿٳڶڮۅؙڡؚ اڵؿٙڿػۊڡؙؿؙٷؠؙۿۿؙڞؙٷٵڶػۮؘٳڽٝٳڷۜڗؾۜڮ ڵڛۜڔؽۣۼؙٳڵڡؚڠؘٳٮ۪ٷڗڷؘٛؗۿڶؘۼڡؙٛۅؙڒؾۜڿؽؗۄ۠ٛ

وَقَطَّعُنْهُمُ فِي الْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمُ بِالْحَسَلْتِ

سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑلیا اس وجہ سے کہ وہ خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔(۱)

141. یعنی جب وہ، جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن حاؤ۔ (۲)

۱۱۱۸ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلادی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا، ") بلاشبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ (") اور بلا شبہ وہ دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کردیں۔ لحض ان میں نیک شے اور لعض ان میں اور طرح شے لعض ان میں نیک شے اور لعض ان میں اور طرح شے

ا. یعنی وہ ظالم بھی تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ار تکاب کرکے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایند هن بنا لیا اور فاسق بھی، کہ اللہ کے تحکموں سے سرتانی کو انہوں نے اپنا شیوہ اور وطیرہ بنالیا۔

۲. عَتَوا کے معنی ہیں، جنہوں نے اللہ کی نافرہائی میں حد سے تجاوز کیا۔ مفسرین کے در میان اس امر میں افتلاف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے، جو منع کرتے تھے اور باقی دونوں عذاب اللی کی زد میں آئے؟ یا زد میں آئے والے صرف معصیت کار تھے؟ اور باقی دو جماعتیں نجات پانے والی تھیں؟ امام ابن کثیر نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ معنی کار بعض اِیْدَانٌ بمعنی اِیْدَانٌ بمعنی اِیْدَانٌ بمعنی اِیْدَانٌ بمعنی اِیْدَانٌ بمعنی اِیْدَانٌ بمعنی اِیْدَانِ بالی ہودیوں کو ایش میں اوم تاکید ہے جو قسم کے معنی کا فاکدہ دیتا ہے۔ لینی قسم کار نہایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ وہ ان پر قیامت تک ایے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے، چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ آئی ذات و مستنت اور غلامی و محکومی کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالی نے اس آئیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہلہ اس اس لیے کہ وہ قرآن می کیاں کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی مؤید ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے آل عمران: ۱۱۲ کاحاشیہ)۔

الم. لین اگر ان میں سے کوئی توبہ کرکے مسلمان ہوجائے گا تو وہ اس ذلت وسوء عذاب سے نیج جائے گا۔

# وَالتَّبِيَّالْتِ لَعَلَّهُمُ يُرْجِعُونَ®

فَخَلَفَ مِنْ بَعُورِهُمْ خَلْفٌ وَرُوُّوا الْكِلْتُ يَا أَخُدُّوُنَ عَرَضَ هٰذَا الْأَوْنَى وَيُقُوْلُونَ سَيْغَمُّوْلِنَا وَإِنْ يَّا أَتِهِمْ عَرَضٌ مِّشُلْهُ يَا خُدُونُا الْهُ يُؤْخُذُ عَلَيْهُمْ مِّيْنَا قُ الكِنْتِ آنُ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْ الْمَافِيهُ وَاللّالُو الْمُحْرَةُ خَيْرٌ لِلْلَايْنَ يَنَّقُونَ لَهُ وَدَرَسُوْلَا يَعْمُونَ يَتَقَوْنَ الْمَافِيةُ وَاللّالُو الْمُحْرَةُ خَيْرٌ لِلْلَايِنَ يَنَقَوْنَ الْمَافِيةُ وَاللّالُونَ الْمُحْوَلُونَ اللّهِ اللّهُ الْمُورِةُ خَيْرٌ لِللّذِينَ يَتَقَوْنَ لَا الْمُورَةُ فَالْوَنَ

وَالَّذِيْنَ يُمُيَّنَّكُونَ رِالْكَتْبِ وَأَقَامُواالصَّلَوَةَ إِثَالَا نُوْمُيُعُ اَجُوالْمُصْلِحِيْنَ ۞

اور ہم ان کوخوش حالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آجائیں۔(۱)

179. پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے (۲) کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیائے فانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں (۳) اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوجائے گی (۳) حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجر حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں، (۵) اور انہوں نے اس کتاب ہیں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا (۲) اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے چو تقویٰ رکھتے ہیں، پھر کیا تم نہیں سجھتے۔

• کا. اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔(2)

ا. اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے۔ اور ان کو دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کابیان ہے کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔

٧. خَلَفٌ (لام پر فَتْحَ کے ساتھ) اولاد صالح کو اور خَلْفٌ (بِسُکُونِ اللَّامِ) نالائق اولاد کو کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ناظف کی ترکیب نالائق اولاد کے معنی میں مستعمل ہے۔

۴. لیعنی طالب و نیا ہونے کے باوجود، مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے مسلمانوں کا بھی حال ہے۔

۵. اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آتے، مثلاً وہی مغفرت کی بات، جو اوپر گزری۔
 ۲. اس کا ایک دوسرا مفہوم مثانا بھی ہوسکتاہے، جیسے دَرَسَتِ الرِّیْحُ الآثَارَ (ہوا نے نشانات منا ڈالے) لیٹی کتاب کی باتوں کو مثا ڈالا، محو کردیا یعنی ان پر عمل ترک کردیا۔

ك. ان لوگول ميں سے جو تقوى كا راستہ اختيار كرليں، كتاب كو مضيوطى سے تھام ليں، جس سے مراد اصل تورات ہے اور

ۄٙڶۮ۫ٮؘۜٛٛٛؿۛؿؙٮٵۘٵڵۻؘۘڷٷۊڡۧۿػٲڰٷ۠ڟڷڎٞٷٙڟؿٚؖۅٛٙٲػٷ ۅؘٳڡؚٙڴڹؚۿۣڂٷڝٛ۠ڶٷٲڝۧٵڶؾؽ۫ڹڬؙۯ۫ؠؚۿؙٷۊۣٷۮػۯ۠ۅٛٳڝ۬ ڣۣؽۅڶػڰؙڴڕ۫ؾڰٞڠؙۅ۠ڹ۞۫

ۅٙٳۮ۬ٲڬؘۮؘۯێ۠ڮڡڹٛڹؽٙٵۮػڡۣؽڟۿۉڔۿؚؖ؞ ۮ۠ؠۜۜؾؾؘۿؙۄ۫ۅٲۺؙۿۮۿؙۄڟٲڡٛۺۑۿٷٞٲڶٮؙؾؙ ؠڒۜؿؙڎۣۊؘٲڶۅٵڹڶۺ۫ۿۮڬٵٛڶؙؾڠؙۅؙڶۅؙٳۑۅٛۿٵڶؿڸڡڎ ٳؿٵؙؽؙٵۼؽۿڶۯٵڂڣڶۣڹؽ۞

121. اور وہ وقت بھی قابل ذکرہے جب ہم نے پہاڑکو اھلاً سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کردیا اور ان کو یقین ہوگیا کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور جو احکام اس میں ہیں انہیں یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان ہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں۔('') تاکہ تم لوگ قیامت

جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں، نماز وغیرہ کی پابندی کریں، تو الله ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان اہل کتاب (ساق کلام سے یہاں بطور خاص یہود) کا ذکر ہے جو تقویٰ، تمسک بالکتاب اور اقامت صلوة كا اہتمام كريں اور ان كے ليے آخرت كى خوش خبرى ہے۔ اس سے مطلب مد ہے كہ وہ مسلمان ہوجائيں اور رسالت محمد یہ یر ایمان کے انگیں۔ کیونکہ اب پیغیر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ سَلَقِیدُم یر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔ ا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسی علیقی ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو سائے۔ تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے ہے اٹکار واعراض کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پریماڑ کو ملند کردیا کہ تم پر گراکر تمہیں کچل دیا جائے گا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رفع جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا، جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کرکے دکھائے۔ لیکن پہلی بات زیادہ صیح معلوم ہوتی ہے وَاللهُ أَعْلَمُ. يهال مطلق پہاڑ کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے قبل سورہ بقرہ آیت: ۹۳ اور آیت: ۹۳ میں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آیا ہے، وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ کوہ طور بتلایا گیا ہے۔ ٢. يه عَهْدِ أَلَسْتُ كَبِلَاتا ہے جو السّنتُ بِرَبِّكُمْ سے بنی ہوئی تركيب ہے۔ يه عبد حضرت آدم عَلَيْلًا كى تخليق كے بعد ان كى پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا۔ اس کی تفصیل ایک صحیح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ عرف والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالی نے اصلاب آوم سے عہد (میثاق) لیا۔ پس آوم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اینے سامنے پھیلادیا اور ان سے بوچھا، «کیا میں تہارا رب نہیں ہول؟" سب نے کہا «بَلَیٰ، شَهِدْنَا» «کیول نہیں۔ ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں"۔ (مسند أحمد- جدا، ص ٢٥٢ والحاكم- جد ٢، ص ٥٣٨ وصححه ووافقه الذهبي) امام شوكاني اس حديث كي بابت لكهة مين وَإِسْنَادُهُ لا مَطْعَنَ فِيهِ (نُعَ القدير) "اس كي سند مين كوئي طعن نبين" نيز امام شوكاني فرمات مين-" یہ عالم ذر کہلاتا ہے اس کی یہی تفسیر صحیح اور حق ہے جس سے عدول اور کسی اور مفہوم کی طرف جانا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مر فوع حدیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے اور اسے مجاز پر بھی محمول کرنا جائز نہیں ہے۔" بہر حال اللہ کی ربوہیت کی بد

ٲۉٙؾڠؙٷٛڷؙۉؘٳؿۜؠۜٵۜۺۘۯڐٳ؆ٷٛؽٵ؈ٛڣۜڷؙٷ۠ڴؾٵۮ۠ڗؚؾۼ ڝؚۜڽؙۼؙ؞ۣۿؚۿؙٲڡؘۿؙڸڴٮؙٵٙڽ۪ٮٵڡؘڡڶٳڷؠؙؠؙڟؚڵۅؙؽ۞

وَكَنْ لِكَ نُفُصِّلُ الْإِيْتِ وَلَعَلَّهُمُ يَرُحِعُونَ @

وَاثُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱلَّذِئُ انْيَنُهُ الْيِنَا فَانْسَلَحُ مِنْهَا فَاتَتْبَعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيُنَ◎

ۅؙۘڷۏۺؙ۫ػؙڬٵڷڔڡؘۜۼٮ۠ۿۑۿٵۅٙڵڮٮۜٛۜۿۜٲڂؙڵۮٳڷ ٵڵۯۯۻۅٲۺۜۼۿڔۿ۠؋۫ؠؙۺؙڴٷػۺڶٲڰڴڮٵ۠ڶ ۼڝؙؚڶؙۼؽڽ؋ؽڶۿػٛٲۅ۫ؾؙڗ۬ڴۿؙؽڵۿڞٛڐڵڮ ؘۘڡڝؙؙؙڶؙٵٚڡٛۊؙۅٳڷڵٳؽ۫ڹػڴۘڋؙۏؙٳؠٵۣڵۣؾڬٵ

کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر ہتے۔

احدا. یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا
اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط
راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟(۱)

ادر ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے
ہیں اور تاکہ وہ باز آجائیں۔

140. اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آئیسی دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ (۲)

121. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کردیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف ماکل ہوگیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہوگئ کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانی

گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ اسی مفہوم کو رسول الله مَنَّافَتُوْمَ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ "ہر بچ فطرت پر بیدا ہوتا ہے، پس اس کے مال باپ اس کو یہودی یا تھرانی یا مجوی بنادیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچ صبح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک، کان کٹا نہیں ہوتا۔" (صحیح البخاری- کتاب الجنانز ومسلم- کتاب القدر) اور صبح مسلم کی روایت ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے "میں نے اپنے بندول کو صنیف (الله کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا) پیدا کیا ہے۔ پس شیطان ان کو ان کے دین (فطری) سے گراہ کرویتا ہے۔" الحدیث (صحیح مسلم- کتاب الجنة) یہ فطرت یا دین فطرت، بہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں مخفوظ اور موجود ہے۔

ا. لیتی ہم نے یہ اخذ عہد اور اپنی ربوسیت کی گواہی اس لیے لی تاکہ تم یہ عذر پیش نہ کرسکو کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے، یہ عذر قیامت کے دن بارگاہ الہی میں مسموع نہیں ہوں گے۔

۲. مفسرین نے اے کی ایک متعین شخص سے متعلق قرار دیا ہے جے کتاب اللی کا علم حاصل تھا لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوگیا۔ تاہم اس کی تعیین میں کوئی متند بات مروی بھی نہیں۔ اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام ہے اور ایسے افراد ہر امت اور ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا، وہ اس کا مصداق قرار پائے گا۔

فَا قَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُم يُتَفَكَّرُونَ @

سَأَمْمَتُكُلُ إِنْقُومُ اللّذِيْنَ كَكَّ بُوُا بِالْيَتِنَا وَانْفُسُهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ۞ مَنْ يَّهْدِائلهُ فَهُوَالْمُهُتَدِئُ وَمَنْ يُثْمِلُكُ فَأُولِلَكَ هُوُالْمُهِرُونَ ۞

ڡؘۘڶڡؘۜۮؙۮؘۯٲ۬ؽٵڸڿڡۜڴۄػؿؙؿٵڡؚۨؽٵڣڿڽۜۅٙڵٳٛۺٚؖؖڷۿۄؙ ڠؙۏٛٮ۪ٛ؆ؽڣۛڡٞۿۅؙؽؠڡٵٷؘڸۿٶؙٲۼؙؿ۠؆ؽؿؙڝؚٷۏؙؽ ؠؚۿٵٷڷۿؙڝ۠ٳڎٲڽٞ؆ؽۺٮٷۧؽؠۿٵٷڵؽػ ػٵڰڒۼٵؠڔڹڶۿۅٲڝؘڷٞٷڵڸٷۿؙٲڶڣڹٷۛٛ

یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانے، (۱) یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ ان واقعات کو بیان کردیجیے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ (۲) کے ان لوگوں کی مثال بھی بری مثال ہے (۳) جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ کے اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وی ہوتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کردے سو ایسے ہی لوگ خمارے میں پڑنے والے ہیں۔ (۵)

129. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ

کے لیے پیدا کیے ہیں، (۵) جن کے دل ایسے ہیں جن سے

نہیں سجھتے اور جن کی آ کھیں ایسی ہیں جن سے نہیں

دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ

لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گراہ

ہیں۔(۲) یہی لوگ غافل ہیں۔

ا. لَهَنَّ كَتِ بِين تَفَاوَث يابِياس وغيره كى وجه سے زبان كے باہر تكالنے كو كتے كى يہ عادت ہے كہ تم اسے ڈائو ڈپٹو يا اس كے حال پر چھوڑ دو، دونوں حالتوں ميں وہ چھونكنے سے باز نہيں آتا، اسى طرح اس كى يہ عادت بھى ہے كہ وہ شكم سير ہويا بھوكا، تندرست ہو يا بيار، تقكا ماندہ ہو يا توانا، ہر حال ميں زبان باہر تكالے ہائپتا رہتا ہے۔ يہى حال اليے شخص كا ہے، اسے وعظ كرو يا نہ كرو، اس كا حال ايك ہى رہے گا اور دنيا كے مال ومتاع كے ليے اس كى رال مُلكِتى رہے گى۔

7. اور اس قسم کے لوگول سے عبرت حاصل کرکے، گراہی سے بچیں اور حق کو اپنائیں۔

الله مثلًا تميز ہے۔ اصل عبارت يوں ہوگى سَاءَ مَثلًا مَثلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔

٨٠. يه اس ك قانون مشيت كابيان ہے جس كى وضاحت پہلے دو تين مرتبه كى جا چكى ہے۔

۵. اس کا تعلق تقدیر ہے ہے۔ یعنی ہر انسان اور جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ وہ دنیا میں جاکر اچھے یا برے کیا عمل
 کرے گا، اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں انہی دوز خیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوز خوال اس کا مرنے تھے۔ آگے ان کی مزید صفات بیان کرکے بنادیا گیا کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں اس انداز میں ہوں جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، تو سمجھ لوکہ اس کا انجام برا ہے۔

٢. ليني دل، آكھ، كان يه چيزي الله نے اس ليے دى بين كه انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پرورد گار كو سمجے،

وَيِلْهِ الْأَيِسُمُ الْأَاكْسُنْ فَادُعُوهُ بِهِا ُ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلُحِدُونَ فَى السُمَالِ لِمُسَيْحُرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۞

> ۅؘڡؚ؆ؖؽؙڂؘڷڤؙٮٚٵٛؗؗمُّڰةٞ۠ؾۿۮؙۏؽۑٲۼؾۜۅؘٮؚ؋ ؘؽڡؙۑڵۏؙؽؘؘ۞۫

10. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو() اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، (۲) ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ ۱۸۱. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق

اس کی آیات کا مشاہدہ کرے اور حق کی بات کو غور ہے ہے۔ لیکن جو شخص ان حواس سے یہ کام نہیں لیتا، وہ گویا ان سے عدم انتفاع (فائدہ نہ اٹھانے) میں چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اس لیے کہ چوپایے تو پھر بھی اپنے نقع و نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور نقع والی چیزوں سے نئح کر رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اعراض کرنیوالے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہوجاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کوئی ہے اور مفر کوئی؟ اس لیے اگلے جملے میں انہیں غافل بھی کہا گیا ہے۔

ا. حُسْنَى أَحْسَنَ كَى تأنيث به الله كه ان الي على نامول سے مراد الله كه وہ نام بين جن سے اس كى مختف صفات، اس كى عظمت وجلالت اور اس كى قدرت وطاقت كا اظهار ہوتا ہے۔ صحیحین كى حدیث میں ان كى تعداد ٩٩ (ایک كم سو) بتائى گئی۔ اور فرمایا كه "بو ان كو شار كرے گا، جنت میں داخل ہوگا، الله تعالى طاق ہے طاق كو پند فرماتا ہے۔ " (صحیح بالمخاري، كتاب الدعوات، باب إن لله مانة اسم غير واحد- مسلم، كتاب الذكر، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها) شار كرنے كا مطلب ہے، ان پر ايمان لانا، يا ان كو گنتا اور انجيل ايك ايك كركے بطور تبرك اخلاص كے ساتھ پڑھتا، يا ان كا حفظ، ان كا حفظ، ان كا حفظ، ان كا جانا اور ان سے اپنے كو متصف كرنا۔ (مرقاۃ شرح مشلوۃ، كتاب الدعوات، باب أسماء الله تعالى) بعض روايات ميں ان ٩٩ نامول كو ذكر كيا گيا ہے ليكن يہ روايات ضعيف بيں اور علاء نے انہيں مدرج قرار دیا ہے بعنی راويوں كا اضافه۔ وہ نبي مُثَافِقَةُم كى حدیث كا حصہ نبیں بیں۔ نیز علاء نے یہ بھى وضاحت كى ہے كہ اللہ كے نامول كى تعداد ٩٩ ميں مخصر نبيں ہے۔ بلكہ اس سے زبادہ بیں۔ زبر علاء نے یہ بھى وضاحت كى ہے كہ اللہ كے نامول كى تعداد ٩٩ ميں مخصر نبيں ہے۔ بلكہ اس سے زبادہ بیں۔ (ان علم وق القدے)

الحاد کے معنی بیں کی ایک طرف ماکل ہونا۔ ای ہے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو گڑھے میں اندر کی طرف بنائی جاتی ہے۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کچ روی اور گر ابی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد (کچ روی)
 کی تین صور تیں ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کردی جائے۔ جیے مشرکین نے کیا۔ مثلاً اللہ کے ذاتی نام سے اپنی طرف سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں عَزِیْزٌ سے عُزَّیٰ بنالیا۔ (۲) یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافے کر لینا، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ (۳) یا اس کے ناموں میں کی کردی جائے مثلاً اسے کی ایک ہی مخصوص نام سے بگارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے بگارنے کو برا سمجھا جائے۔ (اور القدر) اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تاویل یا تعظیل یا تشیہ سے کام لیا جائے۔ (ایر القابر) جس طرح معتز له، معطلة اور مشبہ وغیرہ گراہ فر توں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سب سے فی کر رہو۔

ۅٙٲڵڹؚٚؠؙؽػػۜٛڹٛٷٳۑٳڵێؚؾ۬ٵٚڛؘؽؗٮؾۘۮڔؚڿۿؠؙٛڡؚۜڽٛ ڂۿؙٷڒؿۼؙڵڮؙۏؙؽ<sup>ۿ</sup>

وَاْمِلُ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ،

ٲۅؙۘڷۊؙؽۜڡٞڬۯٞۅٛٲؖٵۧؠڝٵڿۿؚؠٝۺؙڿؚؿٛڎڟٟ؈ؙۿۅٳؖڵڔ ڹڹؽؙۯ ۺؙؚؽڹٛٛ

اَوَلَهُ يَنْظُرُوا فِي مَكَكُونِ السَّمَلُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَحَىُ لَا قَانَ عَلَى اَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ اجَلَهُمُ وَبَاكِنَ حَدِيثِ بَعْدُ الْمُؤْمِنُونَ ۞

> مَنُ يُضُلِل اللهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَيَنَازُهُمْ فِي طُفْنَا نِهُ يَعْمُهُونَ۞

انصاف مجھی کرتی ہے۔

۱۸۲. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بندر ت (گرفت میں) لیے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔

۱۸۳۰ اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ (۱)

۱۸۴. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔(۲)

100. اور کیا ان لوگوں نے غور شیس کیا آسانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آپینی ہو۔ (۳) پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ (۳)

۱۸۷. جس کو الله تعالی گراه کردے اس کوکوئی راه پر نہیں لاسکتا۔ اور الله تعالی ان کو ان کی گراہی میں بھٹکتے

ا. یہ وہی استدراج وامہال ہے جو بطور امتحان الله تعالی افراد اور قوموں کو دیتا ہے۔ پھر جب اس کی مشیت موّاخذہ کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اس سے بھانے پر قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

۲. صَاحِبٌ ہے مراد نبی کریم مَنْ اَلْتُیْمُ کی ذات گرامی ہے جن کی بابت مشرکین کبھی ساحر اور کبھی مجنون (نعوذ بالله) کہتے ہے۔ الله تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے۔ وہ تو ہمارا پیامبر ہے جو ہمارے احکام پہنچانے والا اور ان سے غفلت واعراض کرنے والوں کو ڈرانے والا ہے۔

سور مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور کریں تو یقیناً یہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کرلیں اور انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، انہیں چھوڑ دیں اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آجائے کہ وہ کفر پر قائم ہوں۔

۴. حَدِیْتٌ سے مراد بہال قرآن کریم ہے۔ لینی نبی سَلَقَیْقُ کے اندار و تبدید اور قرآن کریم کے بعد بھی اگریہ ایمان ند لائیں تو ان سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی چیز اور کیا ہوگی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھر یہ اس پر ایمان لائیں؟

يَسْئُلُونَكَ عَنِى السَّاعَةِ اَيَّانَ مُوْسِلَمَا قُلُ إِنَّبَا عِلْمُهَاعِنْدَرَقِّ لَايُعِلِّيهَالِوقَهَّ الْأَفْتَلَقْكَ فِي التَّمُوْتِ وَالْرَفِّ لَا تَأْتِيكُمُ اللَّهَ عَنَّا اللَّهُ وَالْمَثَلَّ كَاتَكَ حَفِّى عَنِّمًا قُلُ إِنَّمَاعِلُمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَلِكِنَّ كَاتَكَ حَفِیْ عَنْمَا قُلُ إِنَّمَاعِلُمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَلِكِنَّ الْكُثُو التَّاسِ لَانْعِلْمُونَ

قُلُ لِآلَمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَضَرَّا الآلَّمَ اَشَاءَ اللهُ وُلُوكُنُتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لِاسْتَكْثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وْمَا مَسَنِي السُّوْءُ إِنْ اَنَا إِلَا نَذِيرُ وَيَشِرُ لِلْقُومُ تُونِنُونَ فَ

ہوئے جھوڑ دیتا ہے۔

۱۸۸. آپ فرما و یجیے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، گر اتنا ہی کہ چنتا اللہ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے کو نہ پہنچتا میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔(۱)

ا. سَاعَةٌ كَ مَعْنُ هُوْى (لحد يا بل) كم ميں۔ قيامت كو ساعة اس ليے كہا گيا ہے كہ يہ اچانك اس طرح آجائے گى كہ بل بھر ميں سارى كائنات درہم برہم ہوجائے گى يا سرعت حباب كے اعتبار سے قيامت كى گھڑى كو ساعة سے تعبير كيا گيا ہے۔

۴. اُرْسَیٰ یُرْسِیْ کے معنی اثبات وو قوع کے ہیں، لیعنی کب یہ قیامت ثابت یا واقع ہو گی؟

۳. لینی اس کا یقینی علم نه کسی فرشتے کو ہے نه کسی نبی کو، الله کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔

اللہ اس کے ایک دوسرے معنی ہیں۔ اس کا علم آسان اور زمین والوں پر بھاری ہے، کیونکہ وہ مخفی ہے اور مخفی چیز دلوں پر بھاری ہوتی ہے۔

۵. حَفِيٌّ كَتِ بِين بِيجِهِ پِرْكر سوال كرنے اور شخقیق كرنے كو۔ لین یہ آپ مَنْ اللَّهِ الله علی اس طرح سوال كرتے بین كہ گویا آپ نے رب كے بیجھے پڑكر اس كی بابت ضروری علم حاصل كر ركھا ہے۔

٣. يه آيت اس بات ميں كتنى واضح ہے كه نبي مَا الله على الغيب تنبيل عالم الغيب صرف الله كى ذات ہے۔ ليكن ظلم

ۿؙۅٵڷڹؽؙڎؘڡؘٛڷڡؙۧڵؙۮؙۺؙٞۨؿڡؙۺٷٳڿۮۊٚٷۜڿۼڶ ڡ۪ڹ۫ۿٵۮؘۅؙڿۿٳڶؽڛؙٞڴڽٳڶؽؠٵ۫ٙڣؘڵؾٵؾؘۺ۠ۿٵڂؠٙڶؿ ڂؠؙڵڴؚۼڣؽڣٞٵڣؠۜڗؿڽٳ؋۫ڣڵؠۜٙٵؘؿڣۜڵؿؗڎۜػۅٳٳؿڶۿ ڒؿۿؠٵڵؠڹٛٳػؽؿؙڬٵڝٳڮٵڷؽڴۏڹۧؿ؈ؘٳڶۺ۠ڮؠؽ۫ؖ

109. وہ اللہ تعالی ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا<sup>(1)</sup> اور اس سے اس کا جوڑا بنایا<sup>(۲)</sup> تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے<sup>(۳)</sup> پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی<sup>(۵)</sup> تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا۔ سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھر تی رہی،<sup>(۵)</sup> پھر جب وہ

اور جہالت کی انتہاء ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ مُنگانی کو عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ مُنگانی کا چہرہ مبارک بھی زخی ہوا، اور آپ مُنگانی کے فرمایا کہ یہ قوم کسے فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سرکو زخمی کردیا، کتب حدیث میں یہ واقعات بھی اور ذیل کے واقعات بھی درج ہیں۔ حضرت عائشر شُنگ پر تہمت لگی تو آپ بورا ایک مہینہ سخت مضطرب اور نہایت پریثان رہے۔ ایک یہودی عورت ہیں۔ حضرت عائشر شُنگ پر تہمت لگی تو آپ بورا ایک مہینہ سخت مضطرب اور نہایات پریثان رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر طادیا، جے آپ نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ نے بھی، حتی کہ بحض صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہلاک ہی ہوگئے اور خود نبی مُنگانی کی عجم ہم کی وجہ سے تکلیف پیچی، نقصان اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کی متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے تکلیف پیچی، نقصان اٹھانا پڑا، جس سے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اثبات ہوتا ہے کہ "اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پیچیق۔"

ا. ابتداء لیعنی حضرت آدم علیناً سے۔ اسی لیے ان کو انسان اول اور ابو البشر کہا جاتا ہے۔

۲. اس سے مراد حضرت حواطبطا ہیں، جو حضرت آدم علینا کی زوجہ بنیں۔ ان کی تخلیق حضرت آدم علینا سے ہوئی، جس طرح کہ منھا کی ضمیر سے، جو نفس واحدہ کی طرف راجع ہے، واضح ہے۔ (مزید دیمیے سررۂ ند، آیت: ا، کا عاشیہ)

سور یعنی اس سے اطمینان و سکون حاصل کرے۔ اس لیے کہ ایک جنس اپنے ہی ہم جنس سے تھی معنوں میں مانوس اور قریب ہو سکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ قربت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَوَمِنُ اللّٰهِ ﴾ آن اللّٰه کی نشانیوں میں سے یہ ﴿وَمِنُ اللّٰهِ ﴾ آن الله کی نشانیوں میں سے یہ ہوری ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے (یا تمہاری جنس ہی میں سے) جوڑے پیدا کی، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان اس نے پیار ومجت رکھ دی) لیعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو جذبات اور کشش رکھی ہے، فطرت کے یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب وائس حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ جو باہمی پیار میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ دنیا میں کی اور کے ساتھ نہیں ہوتا۔

م. لینی یہ نسل انسانی اس طرح بڑھی اور آگے چل کر جب ان میں سے ایک زوج لینی میاں بوی نے ایک دوسرے سے قربت کی۔ تَغَشَّاهَا کے معنی بوی سے ہم بستری کرنا ہیں۔ لینی وطی کرنے کے لیے ڈھانیا۔

۵. لینی حمل کے ابتدائی ایام میں حتی کہ نطفے سے عَلَقَةٌ اور عَلَقَةٌ سے مُضْعَةٌ بننے تک، حمل خفیف ہی رہتا ہے، محسوس مجھی نہیں ہوتا اور عورت کو زیادہ گرانی بھی نہیں ہوتی۔ بو جھل ہو گئ تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے گئے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ (۱)

19. سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے گئے، (۱) سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ اوا۔ کیا ایسوں کو شریک شہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کے گئے ہوں۔

19۲. اور وہ ان کو کسی قشم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے۔

۱۹۳ اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں (۲) تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر بین خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔

۱۹۴. واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں (م) سوتم ان کو ریکارو پھر ان کو

فَلَمَّاأَلْتُهُمَاصَالِحًاجَعَلَالَهُ شُرَكَآءَ فِيْمَالَتُهُمَا ۚ فَتَعْلَى اللهُ عَمَّالِيُشُرِكُونَ۞

ٱێۺ۠ڔڴۅٛڹ؆ڵڒؽۼٛڵؿؙۺؽؙٵۊۿؙۄؙٛؽۼٛڷڡؙۅٛؽ

ۅٙڒؽؠٮٛؾؘڟؚؽٷؽڵۿۮڹؘڞڒٳۊٙڒٙٲڶڡؙ۫ۺۿۄٛ ؠؘؽ۫ڞؙۯۏؙؽ؈

ڡٙٳڬؾۘڽؙٷۿۏٳڶٙڸۘۘٳڶۿڵؽڵٳێؖؾ۪ۼٷؙؗۿڗۺۅٙٳٚ؞ٛ عَلَيٛكُوٞٳػٷ۫ؿ۠ٷٛۿؙٞٞ؋ٲڡؗۯؙڬؿؙؗۯڝٙٳڡؠؙؖٷڽ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ عِبَادُّ ٱمُثَالكُمُّ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْالكُوُالكُ

ا. ہو جھل ہوجانے سے مراد، جب بچے پیٹ میں بڑا ہوجاتا ہے تو جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا جاتا ہے، والدین کے دل میں خطرات اور توہات پیدا ہوتے جاتے ہیں (بالخصوص جب عورت کواٹھراکی بیاری ہو) تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چنانچہ وہ دونوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں۔

۲. شریک قرار دینے سے مراد یا تو بچے کا نام ایسا رکھنا ہے، مثلاً امام بخش، بیرال دین، عبد مشمس، بندہ علی، وغیرہ۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلال بزرگ، فلال بیرکی (نعوذ باللہ) نظر کرم کا نتیجہ ہے۔ یا پھر اپنے اس عقیدے کا اظہار کرے کہ ہم فلال بزرگ یا فلال قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یا کس مردہ کے نام کی نذر و نیاز دے یا بچکو کسی قبر پر لے جاکر اس کا ماتھا وہال نکائے کہ ان کے طفیل بچہ ہوا ہے۔ یہ ساری صورتیں اللہ کا شریک دے یا جو بہ قبہ ہو بہ جو بہ قسمتی سے مسلمان عوام میں بھی عام ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالی شرک کی تردید فرما رہا ہے۔ طلب کرو، تو وہ تمہاری بتلائی ہوئی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم ان سے رشد وہدایت طلب کرو، تو وہ تمہاری بات نہیں مائیں گے، نہ تمہیں کوئی جواب ہی دیں گے۔ (شر القدر)

الم. لینی جب وہ زندہ تھے۔ بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ کامل ہو، اب وہ دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھتے ہو۔ وہ س نہیں

كُنْتُمُوطِدِقِيْنَ®

ٱلَهُمُ ٱرْحُنُ كَيْمُشُونَ بِهَاۤ أَمُرُهُمُ ٱيُوبِيَّبُطِئُونَ بِهَاۤ اَمُرُلَهُوۡ ٱحَٰنُ ثَيْمِكُونَ بِهَاۤ اَمُرُلَهُمُ اَذَانُ يَّيْمَعُونَ بِهَا قُلُل ادْعُوا اسْرُكَاۤ اَكُوْ تُكَّ كِيْدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ ۞

إِنَّ وَلِنَّ اللهُ الَّذِي نَنَزَّلَ الْكِيثَ وَهُوَيَتَوَلَّى الطّيلِحِينَ ﴿

وَالَّذِيْنَ تَنُ عُوْنَ مِنْ دُونِهُ لاَيسْتَطِيْعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ اَنْشُهُمْ يَنْصُرُونَ

وَانُ تَنُ عُوْهُ وَإِلَى الْهُنَاى لَا يَمُعُوْاً وَتَرَّامُهُمُ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُمُولِائِيْمِ رُونَ

چاہے کہ تمہارا کہنا کردیں اگر تم سے ہو۔

190. کیا ان کے پاؤل ہیں جن سے وہ چلتے ہول یا ان کی ہے ہاتھ ہیں جن سے وہ کی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آئیسیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سٹتے ہیں (ا) آپ کہہ دیکھے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ذرا

194. یقیناً میرا مددگار الله تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔
194. اور تم جن لوگوں کی الله کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر گئے اور نہ وہ اپنی مدد کر گئے ہیں۔
(۳) مدر ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سین (۳) اور ان کو آپ دیکھے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھے میں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔

کتے، تم سنتے ہو۔ وہ کس کی بات سمجھ نہیں سکتے، تم سمجھتے ہو۔ وہ جواب نہیں دے سکتے، تم دیتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین، جن کی مورتیال بناکر پوجتے تھے، وہ بھی پہلے اللہ کے بندے لیعنی انسان ہی تھے، جیسے حضرت نوح عَلَیْسًا ک قوم کے پانچ بتوں کی باہت صمیح بخاری میں صراحت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔

ا. یعنی اب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی دیکھنے، سنے، سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہوگئی۔ اب ان کی طرف منسوب یا تو پھر یا لکڑی کی خود تراشیدہ مورتیاں ہیں یا گنبد، قبے اور آستانے ہیں جو ان کی قبروں پر بنالیے گئے اور یوں استخواں فروشی کا کاروبار فروغ پذیر ہے۔ۂ

ا گرچہ پیر ہے آدم، جوال ہیں لات ومنات

۲. لینی اگر تم اپنے دعوے میں سے ہو کہ یہ تمہارے مددگار ہیں تو ان سے کہو کہ میرے خلاف تدبیر کریں۔ ۴. جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہوں، وہ بھلا دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ جو خود محتاج ہووے دوسروں کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا

سم. اس کا وہی مفہوم ہے جو آیت: ۱۹۳ کا ہے۔

خُذِالْعَفُوَوَاْمُرُ بِالْعُرْفِ وَآعُرِضُ عَنِ الْجَهِلِيْنَ ﴿

ۅٙٳڡۜٵؘۜۛڝڬٛۯۼۜٮٞٛػڡؚڹؘٳٳۺٛؽڟؚؽٮؘڹٛۯ۫ۼٞ۠ڡٚٳڛٛؾؘڡؚۮؙ ڽٳڶڶۄٳؾۜ؋ڛؽۼؙۼڸؽ۫ڰؚ

> ٳڽؙۜٲڷۮؚؽؗؽٲۘۨۘٛٛٛڰٞۅؙٳۮؘٳڡؘڛۿؙۄؙڟؠٟڣٛڝؚٞ ٳڵؿؽڟؚڹڗؘۮػٷؙۅٲٷٙۮؘٳۿؙ؎ؚٛ۫ۺؙڝؚۯؙۏڽؖٛ

199. آپ در گزر کو اختیار کریں (۱) نیک کام کی تعلیم دیں (۲) اور جاہلوں سے کنارہ کش ہوجا کمیں۔ (۴)

۲۰۰. اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے گئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا سیجیے (م) بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

۲۰۱. یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا یک ان کی آئیسیں کھل جاتی ہیں۔<sup>(۵)</sup>

ا. بعض علاء نے اس کے معنی کے ہیں خُدْ مَا عَفَا لَکَ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ أَيْ: مَا فَضَلَ بِعِیْ "جو ضرورت سے زائد مال ہو، وہ لے لو" اور یہ زکوۃ کی فرضیت سے قبل کا حکم ہے۔ (فنح الباری، جد ۸، ص ۲۰۵) کیان دو سرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت بینی عفو ودر گزر مراد لیا ہے اور امام ابن جریر اور امام بخاری و فیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر طفائیڈ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر طفائیڈ کی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عیبینہ بن حصن حضرت عمر طفائیڈ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور آکر ان پر تخلید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے در میان انصاف میں حاضر ہوئے اور آکر ان پر تخلید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں اور نہ ہمارے در میان انصاف کرتے ہیں جس پر حضرت عمر طفائیڈ غضب ناک ہوئے، یہ صورت حال دیکھ کر حضرت عمر طفائیڈ کے مشیر حر بن قیس نے (جو عیبینہ کے بیشیج سے) حضرت عمر طفائیڈ نے در گزر فرمادیا۔ وَکَانَ وَقَافًا عِنْدَ کِتَابِ اللهِ (اور حضرت عمر طفائیڈ اللہ جالموں میں سے ہے "جس پر حضرت عمر طائیڈ نے در گزر فرمادیا۔ وَکَانَ وَقَافًا عِنْدُ کِتَابِ اللهِ (اور حضرت عمر طفائیڈ اللہ کی کتاب کا حکم میں کر فوراً گردن فم کردینے والے شے۔) (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الأعراف) اس کی تائید ان احادیث کی کتاب کا حکم میں کر فوراً گردن فم کردینے والے شے۔) (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الأعراف) اس کی تائید ان احادیث اصان کرنے کی تافین کی گئی ہے۔

٢. عُرْفٌ سے مراد معروف لعنی نیکی ہے۔

ساب یعنی جب آپ نیکی کا تھم دینے میں اتمام جبت کر چکس اور پھر بھی وہ نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمالیں اور ان کے جھڑوں اور حماقتوں کا جواب نہ ویں۔

٣. اور اس موقع پر اگر آپ کو شیطان اشتعال میں لانے کی کوشش کرے تو آپ اللہ کی پناہ طلب فرمائیں۔
۵. اس میں اہل تقویٰ کی بابت بتلایا گیا ہے کہ وہ شیطان سے چوکنا رہتے ہیں۔ طائف یا طیف، اس تخیل کو کہتے ہیں جو دل میں آئے یا خواب میں نظر آئے۔ یہاں اسے شیطانی وسوسے کے معنی میں استعال کیا گیا، کیونکہ وسوسے شیطانی بھی خالی تصورات کے مشابہ ہے۔ (خ القدے)

وَإِخْوَانْهُمُ يَيْثُلُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُقِّلَا يُقْصِّرُونَ®

وَإِذَا لَوْ تَأْتِهِمْ بِالِيَةٍ فَالْوَالُوَلَا اجْتَبَيْتُهَا قُلُ إِثَمَا اَتَّبِهُمَا يُوْضَ إِلَّ مِنْ تَرِبِّ هَٰ كَابَصَالِمُ مِنْ تَتِبُوُ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ ثُيُّوْمِنُونَ ۞

وَاذَا قُرْئُ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوالَهُ وَانْصِتُوا لَعَكَدُهُ تُرْحَمُونَ

۲۰۲. اور جو شیاطین کے بھائی (تالع) ہیں وہ ان کو گراہی میں کھنچ لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے۔ (۱) میں کھنچ لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے۔ (۲۰۳ اور جب آپ کوئی مجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ مجزہ کیوں نہ لائے؟ (۲) آپ فرماد بجھے کہ میں اس حکم کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے یہ بہت سی ولیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ (۲)

۲۰۴. اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو

ا. یعنی شیطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھنچے لے جاتے ہیں، پھر وہ کافر (گمراہی کی طرف جانے میں) یا شیطان ان کو لے جانے میں کو تاہی کی نہیں کرتے۔ یعنی لایُقْصِدُ وْنَ کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہیں اور إِخْوَانُ الْکُفَّارِ شیاطین بھی۔ ۲. مراد ایسا معجزہ ہے جوان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق ظاہر کرکے دکھایا جائے۔ جیسے ان کے بعض مطالبات سورہ بنی اسرائیل، آیت ۹۰–۹۳ میں بیان کیے گئے ہیں۔

سور کو کا اختیب تھا کے معنی ہیں، تو اپنے پاس سے بی کیوں نہیں بنا لاتا؟ اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ آپ فرما دیں، مجوات پیش کرنا میرے اضیار میں نہیں ہے میں تو صرف وحی اللی کا پیرو کار ہوں۔ ہاں البتہ یہ قرآن جو میرے پاس آیا ہے، یہ بجائے خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس میں تبہارے رب کی طرف سے بصائر (دلائل وبراہین) اور ہدایت ورجت ہے۔ بشرطیکہ کوئی ایمان لانے والا ہو۔

الم یہ ان کافروں کو کہا جارہا ہے جو قرآن کی علاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے ﴿ لَا تَسْتَمْعُوا لِهِ اَلَّهُ الْغُوْلِ فِيْكُ الْغُوْلِ فِيْكُ ﴿ رَجْمَ السَّحِدة : ٢٧) (یہ قرآن مت سنو اور شور کرو) ان ہے کہا گیا کہ اس کے بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو شاید اللہ تعالیٰ تنہیں ہدایت سے نواز دے۔ اور ایوں تم رحمت اللی کے مستحق بن جاؤ۔ بعض انمہ دین اسے عام مراد لیتے ہیں لیعنی قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز ہو یا غیر نماز، سب کو خاموش سے قرآن سننے کا حکم ہے اور پھر وہ اس عموم سے استدال کرتے ہوئے جری نمازوں میں مقتدی کے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بھی اس قرآنی حکم کے خلاف بتاتے ہیں۔ لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ جبری نمازوں میں امام کے چیچے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید نبی شائیڈ ہِ سے حکم احادیث سے شائید ہوئے ہے۔ ان کے نزدیک اس آیت کو صرف کفار کے متعلق ہی سمجھنا حکم ہے، جیسا کہ اس کے کی ہونے سے بھی اس کی تائید ہوئی ہے۔ لیکن اگر اسے عام سمجھا جائے تب بھی اس عموم سے نبی شائید ہوئی ہے۔ لیکن اگر اسے عام سمجھا جائے تب بھی اس عموم سے نبی شائید ہوئی ہے۔ لیکن اگر اسے عام سمجھا جائے تب بھی اس عموم سے نبی شائید ہوئی ہے۔ لیکن اگر اسے عام سمجھا جائے تب بھی اس عموم سے نبی شائید ہوئی ہوئی کے دائی دیا اور بول قرآن کے اس عموم کی یہ خضیص صححح اس عموم کے باوجود جبری نمازوں میں مقتدیوں کا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ یونکہ قرآن کے اس عموم کی یہ خضیص صححح اس عموم کے باوجود جبری نمازوں میں مقتدیوں کا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ یونکہ قرآن کے اس عموم کی یہ خضیص صححح

المجدرة

ۅٙٳڎؙػؙۯڗۜۘڐڮ؈ؘ۬ٮؘڡٛڛڬؾؘڞؗڗ۠؏ٵٷڿؽؙڡٛڎؖ ۊۜۮٷڽٵڵڿۿڕڝؘٵڷڠۜٷڸڽٳڵۼؙٮؙ۠ڕۊ ۅٵڵۻٳڸٷڵڗػؙؽۺۣٵڷۼۛۼڸؿۘ۞

ٳؿٙۘؗٲڷۮؚؽؙڹۘ؏ڹ۫ۮڒؾٟڮڵڒؽؿؙؾؙڴؽ۬ڔؙۅؙڹۼۘڽؙ ؖؗۼؠؘٵۮٮ<sub>ۜ</sub>ڗ؋ۅؘؽؙڛؠۜٷ۫ڽؘ؋ۅؘڵ؋ؘۑؽڂؠۮؙٷؾؖڴ

۲۰۵. اور اے شخص! اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔

۲۰۱ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاک بیان کرتے ہیں۔ بیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔

## سورۂ انفال مدنی ہے اور اس کی پھیٹر آیات اور دس رکوع ہیں۔

## مِيں شروع كرتا ہوں الله تعالىٰ كے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم كرنے والا ہے۔

ا. یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا تھم دریافت کرتے ہیں، (۱)
آپ فرما دیجے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، (۲)
ہیں، (۲) سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ (۳)

الله تعالیٰ کا در الله تعالیٰ کا در الله تعالیٰ کا در آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب الله کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتیں ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کردیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

يَسُعُلُوْنَكَ عَنِ الْكَنْقَالُ قُلِ الْاَنْقَالُ مِلْهِ وَالرَّسُوُلِ فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُوْ وَالِمِيْحُوا اللهَ وَرَسُولُهَ إِنْ كُنْتُو شُؤْمِنِيْنَ ۞

سَيُورَةُ الأنفَ الْ

ٳٮٚٛؠٵٲڵٷؙؠؙٷ۫ڽٵڰؚۮؚؠ۫ؽٙٳۮٙٵۮؙڮۯٵؗۺۿۅؘڝؚڵٙۛۛۛٮ ڠؙٷٛڹۿؙۉۅؘٳۮٙٳؿؙڸؽٮؘٞۼڸؽڣۄڐٳڮؿؙ؋ڒؘٳۮؾؙۿؙۿ ٳؽؠٵؽٵٷۼڶڔؾؚڥۄ۫ڽؾؘٷڴٷڽٛٞ

ا. أَنْفَالٌ، نَفَلٌ كَى جَع ہے جس كے معنى زيادہ كے ہيں، يہ اس مال واسباب كو كہا جاتا ہے، جو كافروں كے ساتھ جنگ ميں ہاتھ كَلَّه، جے غنيمت بھى كہا جاتا ہے اسے نفل (زيادہ) اس ليے كہا جاتا ہے كہ يہ ان چيزوں ميں سے ايك ہے جو چچھلى امتوں پر حرام تھيں۔ يہ گويا امت محمديہ پر ايك زائد چيز حلال كى گئ ہے يا اس ليے كہ يہ جہاد كے اجر سے (جو آخرت ميں طے گا) ايك زائد چيز ہے جو بعض دفعہ دنيا ميں ہى مل جاتى ہے۔

 لینی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ اللہ کا رسول، اللہ کے تھم سے اسے تقتیم فرمائے گا۔ نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہو اسے تقتیم کرلو۔

س. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ مینوں باتوں پر عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اس سے تقویٰ، اصلاح ذات البین اور الله اور رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقنیم میں ان مینوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ مال کی تقنیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے، اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا۔ ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے اس کے لیے تقویٰ کا حکم دیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کو تاہی ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور رسول کی اطاعت میں مضمر ہے۔

هم. ان آیات میں اہل ایمان کی م صفات بیان کی گئی ہیں: (۱) وہ اللہ اور اس کے رسول سَلَقَ ﷺ کی اطاعت کرتے ہیں نہ کہ

الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلُولَا وَمِمَّا رَنَمَ قُنْهُمُ يُنْفِقُونَ۞

اُولَيِكَ هُوُ الْمُؤُمِنُونَ حَقَّا لَهُوُ دَرَخِتُ عِنْكَ اللهُوُ دَرَخِتُ عِنْدَرَ رَبِّي فَالْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُوُ دَرَخِتُ عِنْدَرَ رَبِّي فَاللهِ مُؤْمِنُونَ فَا قُرِينَ قُ كِرِيْهُ ﴿

كَمَّا ٱخُرَحِكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فِرْيُقًامِّنَ الْمُؤْمِنِيُنَ لَكِرْهُونَ<sup>۞</sup>

س. جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو پھھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

م. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑے درج ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

کی روزی ہے۔

جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ماتھ آپ کو روانہ کیا<sup>(۱)</sup> اور مسلمانوں کی ایک جماعت

صرف الله کی لینی قرآن کی۔ (۲) الله کا ذکر من کر، الله کی جلالت وعظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ (۳) تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے (جس سے معلوم ہوا کہ ایمان میں بھی کی بیٹی ہوتی ہے، جیسا کہ محدثین کامسلک ہے) (۴) اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد الله کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیتی اسباب سے اعراض وگریز بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم الله کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیتی اسباب سے اعراض وگریز بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں اختیار کرنے کا حکم مشیت الله بی ہی دیا ہے، لیکن اسباب ظاہری کو ہی سب کچھ نہیں سبجھ لیتے بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشیت الله بی مشیت الله کی مشیت بھی نہیں ہوگی، یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں کرسکیں گے اور اس مشین واعد کی بنیاد پر پھر وہ الله کی مدد واعانت حاصل کرنے سے ایک لیجے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ آگے ان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے اور ان صفات کے حاملین کے لیے الله کی طرف سے سپچ مومن ہونے کا سر شیفکیٹ اور مغفرت ورجت الله کا در رزق کریم کی نوید ہے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ (الله تعالیٰ بہیں بھی ان میں شار فرما ہے)۔

جنگ بدر کا پس منظر: جنگ بدر، جو ۲ ہجری میں ہوئی، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ علاوہ ازیں یہ منصوبہ بندی اور تیاری کے بغیر اچائک ہوئی۔ نیز ہے سروسامانی کی وجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ مختفراً اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ابوسفیان کی (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ شام سے ملہ جارہا تھا، چونکہ مسلمانوں کا بھی بہت سامال واسب ہجرت کی وجہ سے ملہ رہ گیا تھا، یا کافروں نے چھین لیا شام سے ملہ جارہا تھا، چونکہ مسلمانوں کا بھی ہفتھنائے وقت تھا، ان تمام بالوں کے پیش نظر رسول اللہ منگی تیا گئے نے اس تجارتی قافلہ اس تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور مسلمان اس نیت سے مدینہ سے چل پڑے۔ ابو سفیان کو بھی اس امر کی اطلاع مل گئی۔ چنانچہ انبوں نے ایک تو اپنا راستہ تبدیل کرلیا۔ دوسرا، مکہ اطلاع بھجوادی جس کی بنا پر ابو جہل ایک لشکر لے کر اپنے قافلہ کی جنانچہ انبوں نے ایک تو اپنا راستہ تبدیل کرلیا۔ دوسرا، مکہ اطلاع بھجوادی جس کی بنا پر ابو جہل ایک لشکر لے کر اپنے قافلہ دکھ تا قافلہ کی وقعات کے لیے بدر کی وانب چل پڑا، نبی منظر اور تخارتی قافلہ اور لشکر) میں سے ایک چیز تہمیں ضرور حاصل ہوگ۔ تاہم پھر بھی لائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلہ اور لگر) میں سے ایک چیز تہمیں ضرور حاصل ہوگ۔ تاہم پھر بھی الائی میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلہ کے تعاقب کا مشورہ دیا، جب کہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول اللہ کا مشورہ دیا، جب کہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول اللہ کا شکرہ کی ساتھ لڑنے میں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلہ کی بی منظر میں یہ آیات نازل ہو کیں۔

ا. یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقتیم کا معامله مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا۔ پھر اسے الله اور اس

اس کو گرال سمجھتی تھی۔(۱)

يُجَادِلُوْنَكَ فِالْحِقّ بَعْدَكَالْبَكِينَّ كَانَتْكَايُمَاقُوْنَ إِلَى الْبَوْتِ وَهُمُونَيْظُرُونَ۞

ۗ وَإِذْ يَعِدُ كُوُ اللهُ وَاحْدَى الطَّلْإِفِفَتَ يُنِ اَنَّهَا لَكُوْ وَتَوَدُّوْنَ آنَّ غَيْرَدَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُوْ وَيُويُدُ اللهُ آنَ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكِلِمَتِهِ وَتَقْطَعَ دَابِرَ الْكِفِرِيْنَ فَ

لِيُحِثَّ الْعُثَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلُ وَلَوْكِرِهَ الْمُجُرِمُونَ ۗ

إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَكَّمُو فَاسْتَجَابَ لَكُو آِنِّ مُمِثُلُوُ بِالْفِ مِّنَ الْمُلَيِّكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿

ال وہ اس حق کے بارے میں، اس کے بعد کہ وہ واضح ہوگیا تھا(\*) آپ سے اس طرح جھڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہلنکے لیے جاتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ (\*)
 اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آجائے گی (\*) اور تم اس تمنا میں شے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آجائے گ (\*) اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ایخ احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کو یہ منظور تھا کہ ایخ احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کردے اور ان کافرول کی جڑ کاٹ دے۔

اللہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کردے گویہ مجرم لوگ ناپیند ہی کریں۔

9. اس وقت کو یاد کروجب کہ تم اپنے رب سے فریاد کررہے تھ، پھر الله تعالی نے تمہاری س لی کہ میں تم کو ایک ہزار

کے رسول مَنْ النَّیْمُ کے حوالہ کردیا گیا تو ای میں مسلمانوں کی بہتری تھی، ای طرح آپ کا مدینہ سے نکانا، اور پھر آگ چل کر تجارتی قافلے کے بجائے، لنگر قریش سے مڈ بھیر ہوجانا، گو بعض طبائع کے لیے ناگوار تھا، لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں ہی کا ہوگا۔

ا. یہ ناگواری لنکر قریش سے لڑنے کے معالمے میں تھی، جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوا اور اس کی وجہ بھی صرف بے سروسامانی تھی۔ اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے۔

۲. لیعنی یہ بات ظاہر ہو گئ تھی کہ قافلہ تو بچکر نکل گیا ہے اور اب لشکر قریش ہی سامنے ہے جس سے الزائی ناگزیر ہے۔ ۳. یہ بے سرو سامانی کی حالت میں لانے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو سیفیت تھی، اس کا اظہار ہے۔

م. لینی یا تو تجارتی قافلہ متہیں مل جائے گا، جس سے متہیں بغیر الزائی کے وافر مال واسباب مل جائے گا، بصورت ویگر لنگر قریش سے متہارا مقابلہ ہوگا اور متہیں غلبہ ہوگا اور مال غنیمت ملے گا۔

۵. یعنی تجارتی قافلہ، تاکہ بغیر لڑے مال ہاتھ آجائے۔

۲. لیکن اللہ اس کے برعکس یہ چاہتا تھا کہ لشکر قریش سے تمہاری جنگ ہوتا کہ کفر کی قوت وشوکت ٹوٹ جائے گو یہ امر مجر موں (مشرکوں) کے لیے ناگوار ہی ہو۔

ۅؘ؆ٙڿۜعَكَةُاللَّهُ ٱلْأَنْتُرُى وَلِتَطْمَعِتَّ بِهِ قُلُونُكُمُّ وَمَا التَّصُرُ الَّلَامِنُ هِنْ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللهَ عَزِيْرٌ حَكِيْدُ

إِذْ يُفَتِّشُيُّكُوُ التُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَكَيْكُوُ مِّنَ السَّمَاءُ مِلَّاءً لِيُطَهِّرُكُوْ بِهِ وَيُنْ هِبَ عَنُكُوْ يِخِرُ الشَّيُظِنِ وَلِيَرْ يِطَعَلَ قُلُو يِكُوْ وَيُثَنِّتَ بِهِ الْوَقْدَاهِ ۞

فرشتوں سے مدد دوں گاجو لگا تار چلے آئیں گے۔()

• ا. اور الله تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی که بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہوجائے اور مدد صرف الله ہی کی طرف سے ہے() جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔

11. اس وقت کو یاد کرو جب که الله تم پر اونگھ طاری کررہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے (۲) اور تم پر آسان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعہ سے تم کو پاک کردے اور تم سے شیطانی وسوسہ کو دفع کردے (۱) اور تمہارے دلول کو مضبوط کردے اور تمہارے یاؤل جما دے۔ (۵)

1. اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تھی، جب کہ کافر اس سے سگنا (یعنی ہزار کے قریب) تھے، پھر مسلمان نہتے اور بے سرو سامان تھے جب کہ کافروں کے پاس اسلح کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ بھی کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدو کی فریادیں کررہے تھے۔ خود نبی کریم شکھی الگ ایک خیمے میں نہایت الحال وزاری سے مصروف دعا تھے۔ (سج بحدی سرا المعندی) چنانچہ اللہ تعالی نے دعائیں قبول کیں اور ایک ہزار فرشتے ایک دوسرے کے پیچے مسلسل لگا تار مسلمانوں کی مدد کے لیے آگئے۔

۲. لیعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوش خبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی، جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہیں حصہ نہیں لیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تعیق کیا، ویکھیے۔ (صحیح البخاری وصحیح مسلم، کتاب المغازی، وفضائل الصحابة)

۳. جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونکھ طاری کردی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ملکے ہو گئے اور اطمینان وسکون کی ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہوگئی۔

٣٠. تيسرا انعام يه كياكه بارش نازل فرمادى، جس سے ايك تو ريتلى زمين ميں نقل وحركت آسان ہوگئى۔ دوسرا وضو وطبارت ميں آسانی ہوگئ۔ تيسرا اس سے شيطانی وسوسول كا ازاله فرماديا گيا جو وہ اہل ايمان كے دلوں ميں ڈال رہا تھا كه تم الله كى دالت ميں تم لؤوگ توكيسے الله كى رحمت وقعرت تنہيں حاصل ہوگى؟ تيسرا تم پياہے ہو، جب كه تمہارے وشمن سيراب ہيں۔ وغيرہ وغيرہ۔

۵. یہ چوتھا انعام ہے جودلوں اور قدموں کو مضبوط کرکے کیا گیا۔

إِذْ يُوْمِىٰ رَبُك إِلَى الْمُلَيْكَةِ أَنِّى مَعَكُمُ فَتَيِّتُوا الَّذِيْنَ الْمُنُوا سَأَلَثِیْ فَی قُونُولِ الَّذِیْنَ كَفَمُوا التُّعْبَ فَاضْرِیُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِیُوا مِنْهُمُ مُكِّلَ بَنَانِ ۞

ذلِكَ بِإِنَّهُمُ شَكَاقُوُّاللهَ وَرَسُوُلهُ وَمَنُ يُّتُنَاقِقِ اللهَ وَرَسُوُلَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِينُ الْمِقَاٰبِ®

ذلِكُوْفَذُو فُولُو وَأَنَّ لِلْكَلِفِرِيْنَ عَنَابَ النَّارِ

ؽۜٳؿؙۿٵڷڬڹۺؙٵڡٮؙٷۧٳۮٵڵؿؽٮؙڎؙٵڰڹۺؘػڡؙۜۯؙٷ ڒؘڝؙڰٵڰڬٷٷۿؙٷٵڵۮڹٵڒ۞ٞ

وَمَنْ يُتُولِّهِمْ بَوُمَهِا دُبُرُكَا الْامْتَحَرَّفَا لِقِتَالِ ٱوُمُتَحَيِّزًا اللهِ فِئَةً فَقَدُ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَاؤُكُ جَمَّدُوْ وَبِثْسَ المُصِيْدُ۞

11. اس وقت کو یاد کرو جب که آپ کا رب فرشتول کو کلم دیتا تھا که میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والول کی ہمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، (۱) سوتم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ (۲) سال یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔

۱۳ سوید سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافرول کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔

10. اے ایمان والو! جب تم کافروں سے دوبدو مقابل ہوجاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔

11. اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا گر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو (اپنی) جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مشتیٰ ہے۔ (۳) باقی اور جو ایسا

ا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدو فرمائی، اس کابیان ہے۔

۲. بَنَانِ "ہاتھوں اور پیروں کے پور" لیمی ان کی انگلیوں کے اطراف (کنارے)، یہ اطراف کاٹ ویے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہوجائیں گے۔ اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے۔
 ۱۳ زُحْفًا کے معنی ہیں ایک دوسرے کے مقابل اور دوبدہ ہونا۔ لیمی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پییٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صدیث میں ہے اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ "سات میں ایک وَالتَّولِی یَوْمَ الزَّحْفِ" مقابلے والے دن پیپٹھ پھیر جانا ہے۔"
 بلاک کروینے والی چیزوں سے بچو!" ان سات میں ایک وَالتَّولِی یَوْمَ الزَّحْفِ" مَقابلے والے دن پیپٹھ پھیر جانا ہے۔"
 (صحیح البخاری: ۲۷۱۲ کتاب الوصایا وصحیح مسلم، کتاب الإیمان)

٧٠. گزشتہ آیت میں پیٹھ پھیرنے ہے جو منع کیا گیا ہے، دو صورتیں اس سے مشٹیٰ ہیں: ایک تَحَرُّفٌ کی اور دوسری تَحَیُّزْ کی۔ تَحَرُّفٌ کے معنی ہیں ایک طرف پھر جانا۔ یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف پھرجائے، دشمن یہ سمجھ کہ شاید یہ شکست خوردہ ہوکر بھاگ رہا ہے لیکن پھر وہ ایک دم پینترا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آجائے گا اور اس کا شکانہ دوزخ ہو گا وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔(۱)

1. سوتم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ (\*) اور آپ نے خاک کی مٹی نہیں بھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھینکی (\*) اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے (\*) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خوب عاضے والا ہے۔

۱۸. (ایک بات تو) یہ ہوئی اور (دوسری بات یہ ہے) اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔(۵)

19. اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہوتو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آ موجود ہوا<sup>(۱)</sup> اور اگر باز آجاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت

فَلَهُ تَقْتُنُو ُهُمُ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمُ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَكَىٰ وَلِيُسِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَكَلَّ ءً حَسَنًا إِنَّ اللهَ سَمِيْعُ عِلِيْهُ ﴿

ذْلِكُوْ وَأَنَّ اللهَ مُؤْهِنُ كَيْبِ النَّفِي يُنَ

ٳڹؙۺۜؽڡؙٛؾٷٳڧڡۧڽؙۘۜۼٵٛٷؙٳڵڡؙٷٷٳڶؾؙۺؙۿٳ ڡؘۿٷۼؽڒڰڴۄٝ۠ٷٳؽ۫ڠٷۮۉڶۼؙڬ۠ٷڶؽ۬ؿڬؙؽ

بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کردے۔ یہ پیٹھ پھیمنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہے۔

تَحَیُّزُ کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے ہیں۔ کوئی مجاہد لڑتا الڑتا تنہا رہ جائے تو بلطا نف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف ہوجائے، تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کرے اور اس کی مددسے دوبارہ حملہ کرے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔

1. لینی مذکورہ دو صورتوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا، اس کے لیے یہ سخت وعید ہے۔

4. لینی جنگ بدر کی ساری صورت حال تہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس طرح اللہ نے تہماری وہاں مدد کا فرمائی، اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل، یہ تمہمارا کارنامہ ہے۔ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا تنجیہ ہے جس کی وجہ سے جمہیں یہ طاقت حاصل ہوئی۔ اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

سا جنگ بدر میں نبی شکی تینچادیا اور دوسرا، اس میں یہ تاثیر پیدا فرمادی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور انہیں کہ کو مونہوں اور آنکھوں تک پہنچادیا اور دوسرا، اس میں یہ تاثیر پیدا فرمادی کہ اس سے ان کی آنکھیں جندھیا گئیں اور ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمادہا ہے کہ اے بینچیہ! کنگریاں کیا کرعتی تھیں؟ اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا، می کام تھا نہ کہ آپ کا۔ اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کئریاں کیا کرعتی تھیں؟ اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا، کی کام تھا نہ کہ آپ کا۔ اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کئریاں کیا کرعتی تھیں؟ اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا، کی کام تھا نہ کہ آپ کا۔ اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کئریاں کیا کرعتی تھیں؟ اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا، کی کام تھا نہ کہ آپ کا۔ اس کیا کوئوں کی تدبیر کو کمزور کرنا اور ان کی قوت وشوکت کو توڑنا تھا۔

٢. ابوجهل وغيره رؤسائ قريش نے مكه سے فكت وقت دعاكى تھى كه "ياالله بهم ميں سے جو تيرا زيادہ نافرمان اور قاطع رحم

عَنْكُوْفِئَتُكُوْشَيْئًا قَلَوَكَثْرَتُ ٚ وَإِنَّ اللهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوَّا اَطِيْعُوااللَّهُ وَرَسُوُلُهُ وَلاَتُوَلُّوُاعَنُهُ وَانْتُوْتُسْبَعُوْنَ

وَلاَ تُلُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواسَمِعُنَاوَهُمُولاً يَسْمَعُونَ ۞

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِنْدَاللهِ الصُّهُ الْبُكُمُ الَّذِيْنُ لَا يَعْقِلُونَ ۞

ۅؘڵۅٛۼڸۄؘٳڵڬڣڣۿۄؙڂؽ۫ڗؙٳڵڵۺػۿؙڎ۫ۅٙڵۅۛ ٲۺؠؘۼۿؙۮڵؾۜٷٳۊۿؙڎ۫ۺ۠ۼۣڔڞٛۏڹ۞

خوب ہے اور اگر تم پھر وہی کام کروگے تو ہم بھی پھر وہی کام کروگے تو ہم بھی پھر وہی کام کروگے تو ہم بھی کھر وہی کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والول کے ساتھ ہے۔

۲۰. اے ایمان والو! اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس (کا کہنا مانے) سے روگردانی مت کرو سنتے جانتے ہوئے۔

11. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے س لیا حالانکہ وہ سنتے (سناتے کچھ) نہیں۔(۱) ہیں کہ ہم نے س لیا حالانکہ وہ سنتے (سناتے کچھ) نہیں۔(۱) ہیں کہ جم نے س لیا حالانکہ وہ سنتے (سناتے کچھ) نہیں۔(۱) ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں جو کہ (ذرا) نہیں سیجھتے۔(۱) ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں جو کہ (ذرا) نہیں سیجھتے۔(۱) سندے اور اگر اللہ تعالی ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا اور اگر ان کو اب سنادے تو

ہے، کل کو تو اسے ہلاک کروے " اپنے طور پر وہ مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سیجھتے تھے، اس لیے اس قسم کی دعا گ۔ اب جب الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمادی تو الله تعالیٰ ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم فتح یعنی حق اور باطل کے در میان فیصلہ طلب کررہے تھے تو وہ فیصلہ تو سامنے آچکا ہے، اس لیے اب تم کفر سے باز آجاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں آؤگے تو ہم بھی دوبارہ ان کی مدد کریں گے اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔

ا. یعنی من لینے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، تم اس روپے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرہ، گونگا، غیر عاقل اور بدترین خلائق قرار دیا گیا ہے۔ دَوَاب، دَابَّةٌ کی جُع ہے، جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابّة ہے۔ مراد مخلو قات ہے۔ یعنی یہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معالمے میں بہرے گونگ اور غیر عاقل ہیں۔

۲. ای بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿ لَهُو مُّ اُونُو اُونُونُو (الأعراف: ۱۵) (ان کے دل ہیں، لیکن ان سے سجھے بہیں، ان کی آ تھوں ہیں، لیکن ان سے دیکھے بہیں اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں یہ بچوپائے کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ، یہ لوگ (اللہ سے) ہے خبر ہیں)۔

س. لینی ان کے ساع کو نافع بناکر ان کو فہم صحیح عطا فرما دیتا، جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنا لیتے۔ لیکن چونکہ ان کے اندر خیر لینی حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ فہم صحیح سے ہی محروم ہیں۔

يَايُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا السَّتَجِيْبُوُا لِلَّهِ وَالْمَسُوُلِ إِذَا دَعَاكُوْ لِمَا يُخْفِيُكُ فَ وَاغْلَمُوَّا انَّ اللّهَ يَحُوُلُ بَيْنَ الْمَرْءُ وَقَالِبُهِ وَآنَهُ إِلَيْهُ وَتُخْتُرُونَ۞

وَاتَّعُوُّا فِتُنَةً لَانْصِيْبَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوُا مِنْكُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُوَّالَنَّ اللهَ شَدِيْنُ الْمِقَابِ @

ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ (۱)

۲۳. اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں۔ (۱) اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے (۱) اور بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ بلاشبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔

74. اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہو گا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں (۳) اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا

ا. پہلے ساع سے مراد ساع نافع ہے۔ اس دوسرے ساع سے مراد مطلق ساع ہے۔ لینی اگر اللہ تعالی انہیں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کریں گے۔ ۲. لِمَا يُحْيِيكُمُ الى چيزول كى طرف جس سے تهميں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جہاد مراد ليا ہے كہ اس ميں تمہارى زندگی کا سروسامان ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامر ونواہی اور احکام شرعیہ مراد کیے ہیں، جن میں جہاد بھی آجاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول منگالیڈیم کی بات مانو، اور اس پر عمل کرو، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ مع. لینی موت وارد کرئے، جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تہمیں موت آجائے، الله اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرلو۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالی انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں اسے بطور تمثیل بان کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدول کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر نے اس کا مفہوم یہ بان کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے دلوں پر بورا اختیار رکھتا ہے اور جب جاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہوجاتا ہے۔ حتی کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کو یا نہیں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوف زدہ تھے تو اللہ تعالی نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ سارے ہی مفہوم مراد ہوسکتے ہیں (فخ القدر) امام ابن جریر کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے، جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں رسول الله سَلَ الله عَلَيْظِمُ نے فرمایا (بن آدم کے دل، ایک دل کی طرح رحمٰن کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیر تارہتا ہے) پھر آپ مَا اللّٰہُ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہُ مَا مُصَرِّفَ الْقُلُوب، صَرِّفْ قُلُو بَنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ الصحيح مسلم- كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، وقم الحديث: ٢٧٥٣) (اح ولول ك كيمير في والے! ہارے ولوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیروے) بعض روایات میں ثَبَّتْ قَلْبِيْ عَلَىٰ دِیْنِكَ (سنن ترمذي- أبواب القدر) کے الفاظ بی۔

م. اس سے مراد یا تو بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے جو بلا تخصیص، عام وخاص پر ظلم کرتے ہیں یا وہ عام عذاب ہیں

وینے والا ہے۔

وَاذُكُوْوَاَاذْ اَنْتُوْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْرَضِ تَخَافُوْنَ اَنَّ يَتَخَطَفَكُوْ النَّاسُ فَالْوِكُوْ وَاتَّنَ كُوْ بِيَصْرِ إِ وَرَزَقَكُوْ مِّنَ الطِّيِبَاتِ لَعَلَّمُوْ تَشُكُوُوْنَ ۞

يَايَّهُا الَّذِينَ الْمُنُولُالِ نَخُونُواللهَ وَالوَّسُولَ وَتَخُونُوْ اَلْمُنْتِكُورَانُكُونَعُلَمُونَ ﴿

وَاعْلَمُوٓاَاتُمَآاَمُوَالُكُوۡ وَاوۡلِادُكُمُ فِنُنَةُ ۗ وَآنَ الله عِنْدَ لَا آجُرُعَظِيُوْ۞

۲۱. اور اس حالت کو یاد کرو جب که تم زمین میں قلیل سے، کمزور شار کیے جاتے تھے۔ اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوج کھسوٹ نه لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگه دی اور تم کو اپنی نفرت سے قوت دی اور تم کو اپنی نفرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکه تم شکر کرو۔(۱) میں خیان والو! تم الله اور رسول (کے حقوق) میں جانے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزول میں خیانت مت کرو

۲۸. اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تم ہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے۔ (۳) اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے یاس بڑا بھاری اجر ہے۔

جو کشرت بارش یا سیلاب وغیرہ ارضی وساوی آفات کی صورت میں آتے ہیں اور نیک وبد سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں، یا بعض احادیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے، وہ مراد ہے۔ ۱. اس میں مکی زندگی کے شدائد وخطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام وراحت اور آسودگ سے بفضل الٰہی جمکنار ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔

الله اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں الله اور رسول سَالَیْتِیْا کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں الله اور رسول سَالیَیْا کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس معصیت کار۔ ای طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں ہے کی فرض کا ترک اور نوائی میں ہے کی باس جو امانت رکھواتا ہے اس کی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ اور ﴿وَتَحَوْنُواۤ اَمْنُولُو ﴾ کا مطلب ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی سَالیٰیُولُو ن بھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی مَالیٰیُولُو اللهٰ ایک خطبول میں یہ ضرور ارشاد فرماتے ہے: الله إِیْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِیْنَ لِمَنْ لَا عَهٰدَ لَهُ الله اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ اللهٰ علی المشکوٰۃ) (اس کا ایمان نہیں، جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں، جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور اس کا دین نہیں، جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں)۔

سور مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ اس کی فتنہ (آزمائش) قرار دیا گیا ہے، لینی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے نقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب اللی کا باعث بن جائیں گے۔

يَّايَّنُهُا الَّذِيِّيَ امْنُوَّا اِنْ تَتَقُوّا اللهُ يَجْعَلُ تَكُوُّ فُرُقَاكًا وَيُكِفِّمُ حَنَّكُوْسَيِّا إِنكُوْ وَيَغُفِمُ لَكُوُّ وَاللهُ ذُوالْفَصِّلِ الْعَظِيْمِ ۞

وَاذْيَمْكُرُ ٰبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثَيِّتُوُكَ اَوَ يَقْتُلُوْكَ اَوْيُخْرِجُوُكَ وَيَبْكُوُونَ وَيَمْكُرُاللهُ وَاللهُ خَيُرِالْمُكِرِيْنَ۞

وَاِذَاتُتُلْ عَلَيْهِمُ الِـٰتُنَا قَالُوْا قَلُسَمِعْنَالَوُ نَشَآءُلَقُلُنَامِثُلَ هٰنَآلِنُ هٰــنَآ اِلَّآ اَسَاطِئُرُ الْاَوَلِئِنَ ۞

79. اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہوگے تو اللہ تعالی تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کردے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ (۱)

• ٣٠. اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجیے جب کہ کافر لوگ آپ
کی نبیت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کرلیں، یا
آپ کو قتل کرڈالیں یا آپ کو جلا وطن کردیں<sup>(۱)</sup> اور وہ
تو اپنی تدبیریں کررہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کررہا تھا اور
سب سے زیادہ مشحکم تدبیر والا اللہ ہے۔<sup>(۳)</sup>

اس. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے من لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہد دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں صرف پچھلوں کی داستانیں ہیں۔

ا. تقویٰ کا مطلب ہے، اوام الٰہی کی مخالفت اور اس کے مناہی کے ارتکاب سے بچنا۔ اور فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں مثلاً ایکی چیز جس سے حق وباطل کے در میان فرق کیا جاسکے۔ مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی بدولت دل مضبوط، بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہوجاتا ہے، جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر، جب عام انسان التباس واشتباہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں، صراطمتقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فتح ونصرت اور نجات و مخرج بھی اس کے معنیٰ کے گئے ہیں۔ اور سارے ہی معانی مراد ہوسکتے ہیں، کیونکہ تقویٰ سے یقیناً یہ سارے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ تکفیر سیکات، مغفرت ذنوب اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے۔

٣. يه اس سازش كا تذكره ہے جو رؤسائے كمه نے ایک رات دار الندوه میں تیار كی تھی اور بالآخر یہ طے پایا تھا كہ مختلف قبیلوں كے نوجوانوں كو آپ كے قل پر مامور كیا جائے تاكہ كی ایک كو قتل كے بدلے میں قتل نہ كیا جائے بلكہ ویت دے كر جان چھوٹ جائے۔

٣. چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ سُکا اُٹیا کا باہر انگلیں تو آپ ماکا کام تمام کردیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سُکا اُٹیا کو اس سازش سے آگاہ فرمادیا اور آپ سُکا اُٹیا کے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی کی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے، کی کو آپ سُکا اُٹیا کے نکلنے کا پہتہ ہی نہیں لگا، حتی کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی۔ جس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ (کمر کے معنی کے لیے دیکھیے: آل عمران: ۵۳ کا حاشیہ)۔

وَاِذْ قَالُوااللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰنَاهُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِادَ فَامُطِرْعَلَيْنَاجِجَارَةً مِّنَالسَّمَا ۚ إِنِ اعْتِنَابِعَنَالِ الِيُوِ⊚

وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَنِّبُهُمُ وَانْتُ فِيهُوْرُوَمَاكَانَ اللهُ مُعَنِّبَهُمُ وَهُوُيَنُتَعْفِرُونَ ﴿

وَمَالَهُو اللَّائِدَةِ بَهُمُ اللهُ وَهُمُ يَصُلُّ وُنَعَنِ الْسُجِدِ الْحَرامِ وَمَاكَانُواْ الْهِليَّاءَ لا إِنْ اَوْ لِمَاوُلاً اللَّهُ تَعُونَ وَلَكِنَّ اَكْتَرَهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ ۞

وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمُ عِنْدَالْبُيُتِ إِلَّامُكَاّءً وَّتَصُدِيَةً ۚ فَنَا وُقُواالْعَـ ذَا بَ بِمَا كُنْـتُمُ تَكُفُّرُونَ۞

سر اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسان سے پھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کردے۔

سر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کردے۔

مر اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہ دے گا اس عالت میں کہ وہ استعفار بھی کرتے ہوں۔

مر گا اس عالت میں کہ وہ استعفار بھی کرتے ہوں۔

مر گا اس عالت میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے عالانکہ وہ لوگ معجد حرام سے روکتے ہیں، جب کہ دے عالانکہ وہ لوگ معجد حرام سے روکتے ہیں، جب کہ مقی لوگ ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔

مر اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔

مر بی اس عرف یہ تھی سٹیاں بجانا۔

ا. یعنی بیغبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا، اس لحاظ سے آپ سُلَّ الیَّا کا وجود گرامی بھی ان کے حفظ وامان کا سبب تھا۔ ۲. اس سے مرادیہ ہے کہ وہ آئندہ مسلمان ہوکر استغفار کریں گے، یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غُفْرَ انْكَ رَبَّنَا غُفْر اَنْكَ كَها كرتے ہے۔

ا اجازت اور جس کو چاہتے نہ دیتے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ مجد حرام میں آنے سے روکتے تھے۔ درآں حالیکہ وہ اس کے متولی ہی نہیں تھے، نَدَکُمُمّا (زبرد تی) ہے ہوئے تھے۔ الله تعالی نے فرمایا، اس کے متولی تو متی افراو ہی بن سکتے ہیں نہ کہ متولی ہی نہیں تھے، نَدَکُمُمّا (زبرد تی) ہے ہوئے تھے۔ الله تعالی نے فرمایا، اس کے متولی تو متی افراو ہی بن سکتے ہیں نہ کہ مشرک علاوہ ازیں اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراو فتح مکہ ہے جو مشرکین کے لیے عذاب الیم کی جیشت رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی فئی ہے، جو پیغیر کی موجودگی یا استعفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہیں آتا، اس سے مراو عذاب اس کے منافی نہیں۔ آتا، اس سے مراو عذاب استیصال اور ہلاکت کلی ہے۔ عبرت و تنبیہ کے طور پر چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی نہیں۔ عبر مشرکین جس طرح بیت اللہ کا نگا طواف کرتے تھے، ای طرح طواف کے دوران وہ الگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے، جس طرح آن بھی جاہل صوفی مسجدوں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے، جس طرح آن بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹے اور دھالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹے اور دھالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹے اور دھالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ کور آستانوں میں رقص کرتے، ڈھول پیٹے ور ڈاللہ کی منالیں گے۔ نگوڈ ڈباللہ مِنْ هٰذِهِ الْخُورُ اَفْاتِ.

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَهُ وُايُنْفِقُوْنَ آمُوالَهُمُ لِيَصُدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا شُکَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ هُ وَالَّذِيْنَ كَفَهُوْ إِلَى جَهَانَوْيُغَنَّمُوْنَ هُ

لِيَوْيُزَاللهُ الْخَبِيْكَ مِنَ الطَّلِيّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلْ بَعْضٍ فَيَرَكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّهُ الْوَلِيْكَ هُوُالْخِيْرُونَ ۚ

ڡؙ۠ڵڸۜڷٳ۬ؽؙؽ؆ؘػڡؘؗڔؙؙۅؙٳٳڽ۫ؾؘؿ۫ؾۿۏٳؽۼڡٚۯڶۿڎؚڟٲڡٞڎ ڛۘڵڣۜٛٷۯڽؙؾۼٷڋۉڶڣڡۜٙۮؙڡۻڞؿؙڛؙؽۜٛؿ

سر بے شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کررہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حرت ہوجائیں گے۔ پھر مغلوب ہوجائیں گے۔ پھر مغلوب ہوجائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا حائے گا۔ (۱)

27. تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کردے (۲)
اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملادے، پس ان سب کو
اکٹھا ڈھیر کردے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔
الیے لوگ پورے خمارے میں ہیں۔

۳۸. آپ کافروں سے کہہ دیجیے کہ اگریہ لوگ باز آجائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہوچکے ہیں سب معاف کردیے

ا. جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے۔ ادھر سے ابوسفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں بینج بچے تھے تو کچھ لوگ، جن کے باپ، بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے گئے تھے، ابوسفیان اور جن کا اس تجارتی مال کو مسلمانوں سے بدلہ لیز جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انبی لوگوں یا ای قشم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے رائے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرلیں لیکن ان کے جھے میں سوائے حرت اور مغلوبیت کے پچھ نہیں آئے گا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

۲. یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقاوت سے الگ کردیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا ﴿ وَالْمَعَادُواالْیَوْمَ اِلْمُعْ اِلْمُوْمِونَ ﴾ (اِسَ گان گاروا آج الگ ہوجای) لینی نیک لوگوں سے اور مجرموں لینی کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھاکر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے۔ لینی کافر اللہ کے رائے سے اللہ تعالیٰ خبیث رائے سے روکنے کے لیے جو مال خرج کررہے ہیں، ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کردے۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی ہول گے، کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لؤیں گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرج کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث، طیب سے ممتاز ہوجائے۔ پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملادے گا لیعنی سب کو جمع کردے گا۔ (ابن کیر)

الزوّلين ۞

ۅؘۊؘٳؾڵۅؙۿؙۄٛڝڴ۬ڵڗڰٛۅؙؽۏۺؙڬڎ۠ٷٙڲؙۅؙؽ ٳڵڽؚؖؽؽؙڴؙڎؙڽڵؠڐٷٛٳڹٳڬ۫ڰڡؙۅؙٳٷٳؿٳڵڎؠؠٵ ڽۼؠؙڵۅؙؽڹڝؚؽؙۯ۠۞

وَإِنُ تَوَكُّواْ فَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللهَ مَوْللَّهُمُ للَّعُمُّ \* نِعْمَ النُولل وَنِعُمَ النَّصِيْرُ۞

ۅٙٳڠڷڹؙۅٛٞٳٲؿۜٮٵۼؽؠؿ۫ڎ۫ۄؚ؈ٛۺؽؙؙ۠ۜ۫ڡؘؙٲڽۜٙؠڸڮ ڂ۠ؠٛڛۘ؋ۅڸڐڛؙٷڸؚۅڸۮؚؽٳڷڡؙ۠ۯ۫ڸۅؘاڶؿڶؠ

جائیں گے<sup>(۱)</sup> اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو (کفار) سابقین کے حق میں قانون نافذ ہوچکا ہے۔<sup>(۲)</sup>

اور تم ان سے اس حد تک کڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے۔ (۲) اور دین اللہ ہی کا ہوجائے، (۳) پھر اگر یہ باز آجائیں تو اللہ تعالی ان کے اعمال کو خوب دیکھا ہے۔ (۵) میں اور اگر روگر دانی کریں (۱) تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالی تہارا کارساز ہے، (۵) وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ (۸)

اله. اور جان لو که تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو<sup>(۹)</sup> اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول

1. باز آجانے کا مطلب، مسلمان ہونا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی ہے "جس نے اسلام قبول کرکے نیکی کا راستہ اپنا لیا، اس سے اس کے ان گناہوں کی بازپرس نہیں ہوگی جو اس نے جالمیت میں کیے ہوں گے اور جس نے اسلام لاکر بھی برائی نہ چھوڑی، اس سے اسکاے چھیلے سب عملوں کا موّاخذہ ہوگا۔" (صحیح البخاری، کتاب استابة المرتدین وصحیح مسلم، کتاب الایمان، باب هل یواخذباعمال الجاهلیة) ایک اور حدیث میں ہے «الإسلام أَ بَرُجُبُّ مَا کَانَ قَبْلَهُ» (مسند أحمد: جدم، ص ۱۹۹) (اسلام ما قبل کے گناہوں کو مناویتا ہے)۔ مینی اگر وہ اینے کفر وعناد پر قائم رہے تو جلد یا بد دیر عذاب اللی کے مورد بن کر رہیں گے۔

- ۲. سی اگر وہ ایچ طروعواد پر قام رہے تو جلد یا بید دیر عداب اہن کے مورد بن کر رہیں گے۔ مدان میں شام کا لیکن کا میں ایک کا ایک کا ایک کا میں ایک کا ایک کا میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک
- ۳. فتنہ سے مراد شرک ہے۔ لیعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو، جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہوجائے۔
  - ٨. ليتن الله كى توحيد كا پھريرا چار دانگ عالم ميں لهرا جائے۔
- ۵. یعنی تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سیر د کردو، کیونکہ اس کو ظاہر وباطن ہر چیز کا علم ہے۔
  - ۲. لینی اسلام قبول نه کریں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت پر مصر رہیں۔
    - کینی تمہارے وشمنوں پر تمہارا مدد گار اور تمہارا حامی و محافظ ہے۔
  - ٨. پس كامياب بجى وبى بوگا جس كا مولى الله بوء اور غالب بجى وبى بوگا جس كا مدر گار وه بور

9. غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں ہے، کافروں پر لڑائی میں فتح وغلبہ حاصل ہونے کے بعد، حاصل ہو۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کردیا جاتا، آسان سے آگ آئی اور اسے جلاکر بھسم کرڈالتی۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کردیا گیا۔ اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ وخراج سے وصول ہو، اسے فی ﷺ کہا جاتا ہے۔ کبھی غنیمت کو بھی فی ﷺ سے تعبیر کرلیا جاتا ہے۔ کبھی غنیمت کو بھی کھی ہو۔ یعنی تھوڑا ہو یا زیادہ، قیتی ہو یا معمول، سب کو جمع کر کے اس

وَالْمُسْكِنْ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُوْ الْمَنْتُوْ بِاللهِ وَمَا اَنْزُلْنَا عَلْ عَبْدِ نَا يَوْمُ الْفُرُةَ وَانِي يَوْمَ الْسَقَى الْجَمَعُنْ وَاللهُ عَلْ كُلِّ شَقَّ قَدِيثُرُّ ۞

إِذْ أَنْنُمُ إِلْقُدُوكَةِ الدُّنْيَا وَهُمُ بِالْقُدُوقِ الْقُصُّوٰى وَ الرَّكِبُ آسُفَلَ مِنْكُمُّرُ وَلَوْ تَوَاعَدُ تُمُّ لِكُفِّلَفُتُ لَفُتُورِ فِي الْمِيعُدِلِ وَلَكِنْ

کا اور قرابت دارول کا اور نتیموں اور مسکینوں کا اور مسکنوں کا اور مسافروں کا، (۱) اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتاری ہے، (۲) جو دن حق وباطل کی جدائی کا تھا<sup>(۱)</sup> جس دن دو فوجیس بھڑگئی تھیں۔ (۱) اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

۱۳۲. جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے تھا۔ (۱) اگر والے کنارے پر تھے تھا۔ (۲) اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو بقیناً تم وقت معین پر پہنچنے

کی تقسیم حسب ضابط کی جائے گی۔ کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

ا. اللہ کا لفظ تو بطور تبرک، نیز اس لیے ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور تھم بھی ای کا جپتا ہے۔ مراد اللہ اور اس کے رسول کے حصہ سے ایک ہی ہی بینی سارے مال غنیمت کے پانچ جھے کرکے چار جھے تو ان مجاہدین میں تقسیم کے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ ان میں بھی پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا۔ پانچوال حصہ، جھے عربی میں خس کہ جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علی کا (اور آپ شکھ نی میں خس کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے پھر پانچ جھے کے جائیں گے۔ ایک حصہ رسول اللہ علی اللہ علی وسلم کا (اور آپ شکھ نی کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرج کیا جائے گا) جیسا کہ خود آپ شکھ نی ہے جسہ مملیانوں یہ حصہ الالباني نبی پری خرج ہوتا پری خرج ہوتا ہے کہ اس اللہ شکھ نی مسلم نوں اللہ شکھ نی مسلم نوں اور مسلم نوں اور مسلم نوں اور مسلم نوں کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حصہ خس حسب ضرورت خرج کیا جائے گا۔

- ٢. اس نزول سے مراد فرشتوں كا اور آيات اللي (معجزات وغيره) كا نزول ہے جو بدر ميں ہوا۔
- 4. بدر کی جنگ ۲ ہجری کے ارمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح وغلبہ دے کر واضح کردیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر وشرک باطل ہے۔ ۲. لیعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں۔
- ۵. ونیاد دُنُوُّ سے ہمعنی قریب مراد ہے وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا۔ قصویٰ کہتے ہیں دور کو۔ کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے نسبتاً دور تھا۔
- ٣. اس سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان رفائٹیڈ کی قیادت میں شام سے مکہ جارہا تھا اور جسے حاصل کرنے
   کے لیے ہی در اصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جب کہ بدر کا مقام، جہاں جنگ ہوئی، بلندی پر تھا۔

ڵۣؽڡۛٛۻؽٳڒؿؙڎؙٲڞؙٷٳػٳؽؘڡڡٛۼٛٷۘڒڎڵؿۿڸػڡؘڽؙ ۿڵػٶٞڹٛؠؾۣٮۜڎڐۊۜڲۼؙؽڡ؈ؘٛػۧؿۜڡ۫ؽؙۥؠؾۣٮۜڎڐ ٷٳڹؖٳڶڎڶۮٙڶڛٙؠؽۼؙٷڸؠ۫ڎۨؖ

اِذْ يُرِيَكُهُمُّ اللهُ فِي مَنَامِكَ قِلْيُلاَّ وَلَوْ آرِيكَهُمُّكِ ثِيْرًالْفَشِلْتُهُ وَلَتَنَازَعْتُهُ فِي الْأَمْرِوَالْكِنَّ اللهَ سَلَّمَ ْالنَّهُ عَلِيُهُ ْ بِذَاتِ الشُّلُوُونِ

وَ إِذْ يُرِيَّكُمُوهُمُ إِذِ التَّقَيْتُمُ فِيَّ اَعْيُنِكُمُ قَلِيلًا وَيُقَالِلُكُوْ فِيَ اَعْيُنِهِمُ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلُا \* وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿

میں مختلف ہوجائے۔ (۱) کیکن اللہ کو تو ایک کام کرہی ڈالنا تھا جو مقرر ہوچکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو، دلیل پر (لیخی یقین جان کر) ہلاک ہو اور جو زندہ رہے، وہ بھی دلیل پر (حق پہچان کر) زندہ رہے۔ (۱) اور بیشک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

سرم. جب کہ اللہ تعالی نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہوجاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بچالیا، بیشک وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔

۳/۸. اور جب کہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا (۳) تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچادے جو کرنا

ا. یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیر ہی پسپائی اختیار کرلیتا لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ نے لکھ رکھاتھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کرویے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ وعید کے، صف آرا ہوجائیں۔

۴. یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کرچکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہوتو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو کیونکہ اس پر یہ واضح ہوچکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گر ابی اور باطل کا راستہ ہے۔ سبر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے، اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ میں بہت ہمتی پیدا ہونے اور باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا۔ لیکن اللہ نے ان دونوں باتوں سے بچالیا۔

مم. تاکہ وہ کافر بھی تم سے خوف کھاکر پیچھے نہ ہٹیں۔ پہلا واقعہ خواب کا تھا اور یہ دکھلانا عین قبال کے وقت تھا، جیسا کہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم یہ معاملہ ابتداء میں تھا۔ لیکن جب با قاعدہ لڑائی شروع ہوگئ تو پھر کافروں کو مسلمان اینے سے دوگنا نظر آتے تھے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت: ۱۳ سے معلوم ہو تا ہے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی عکمت یہ نظر آتی ہے کہ کثرت دیکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے، جس سے ان کے اندر

يَايَّهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوَالِدَالِقِيتُتُوْفِئَةً فَالتُبْتُوُا وَاذْكُرُوااللّٰهَ كَشِيْرًا لَعَلَّكُمُ تُقْلِكُونَ ۚ

ۅؘڷڟۣؠۼؙۅۘؖۘٳٳڶۼ؋ۅٙۯڛؙۅؙڸ؋ۅٙڵٳؾۜٮؘٵؽؘۿؙۅ۠ٲڡٞڡؙؗۺٞڵۅٝٳ ۅؘؾۮ۬ۿڔؘۑؿؙڲؙڴۯۅٙٲڞۑڔؙۯۊؙٲٳؾۜٳؠڵۿڡؘػ ٳڵڟۑڔؽؽ۞ٞ

ۅؘڒ؆ػؙۏ۫ٮؙٛٷٵػٲێڹؽؘڂٙڗۼٛؗۏٳڝٛ۫ۮێٳڔۿؚۿ ٮۜۼڟٵٷڔؽٵٚٵڵٮٚٵڛۅؘؾڞؙڰ۠ۏؽؘػؽؙڛؘۑؽڸ

ہی تھا() اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔
8%. اے ایمان والو! جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ
تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تہمیں
کامیابی حاصل ہو۔(۲)

۳۷. اور الله کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو، آپس میں افتلاف نه کرو ورنه بزدل ہوجاؤگ اور تمہاری ہوا اکھڑجائے گی اور صبر وسہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والول کے ساتھ ہے۔

کہ. اور ان لوگول جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگول میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھرول سے چلے اور اللہ

بزدلی اور بیت بمتی پیدا ہو، اس کے بر عکس پہلے کم دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ لانے سے گریز نہ کریں۔

1. اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا، وہ پورا ہوجائے۔ اس لیے اس نے اس کے اسبب پیدا فرماد ہے۔

۲. اب مسلمانوں کولاائی کے وہ آواب بتائے جارہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات ثابت قدمی اور استقلال ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں تھہرنا ممکن ہی نہیں ہے تاہم اس سے تخرف اور تحیز کی وہ دونوں صور تیں مشتیٰ ہوں گی جن کی پہلے وضاحت کی جاچی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ثبات قدمی کے لیے بھی تحرف و تحیز ناگزیر ہوتا ہے۔ دو سری ہدایت یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو اللہ کی مدو کے طالب رہیں اور اللہ بھی کثرت و کر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں دیا ہوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں دیا ہوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد میں دیا ہوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر میا ہوں تا کہ دیا ہوں تو کشرت کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر میا ہوں تا کہ دیا ہوں تا کہ دیا ہوں تا کہ دیا ہوں کو دیا ہوں کا میان کھوڑت کی دیا ہوں کی دیا ہوں کہ دیا ہوں کی دیا ہوں کی دوجہ سے ان کی دیا ہوں کی دوجہ سے ان کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دوجہ سے دیا ہوں کی دوجہ کی کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دوجہ کی دوجہ کی دوجہ کی دو کر

سور تیمری ہدایت اللہ اور رسول کی اطاعت، ظاہر بات ہے ان نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہوئتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے و پے تو ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت دوچند ہوجاتی ہے اور اس موقعہ پر تھوڑی می بھی نافرمانی اللہ کی مدر ہے محرومی کا باعث بن علق ہے۔ چوتھی ہدایت کہ آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہوجاؤگ اور ہوا اکھڑ جائے گ۔ بن علق ہدایت کہ صبر کرو، یعنی جنگ میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہوجاؤگ اور ہوا اکھڑ جائے گ۔ اور تہمیں ہوئے ہی کھی مراحل سے گزرنا پڑے لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے نبی منگائی ہے میں ایک حدیث میں فرمایا۔ "لوگو! دشمن سے لہ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب بھی دشمن سے لڑائی کا موقعہ پیدا ہوجائے تو صبر کرو (یعنی جم کر لڑو) اور جان لو کہ جنت تلوارول کے سائے تلے ہے۔ " (صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب کان النبی صلی الله علیه وسلم إذا لم یقاتل اور النہار اُخور القتال حتی تزول الشمس)

الله والله بما يَعْمَلُونَ مُحِيْظُ

وَإِذْ زَتَّنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ آعُمِالَهُمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُؤْمِرِ مِنَ التَّاسِ وَإِنَّ جَارُ لَّكُمُ فَلَمَّاتَرَآءُتِ الْفِئْنِي نَكُصَ عَلَى عَقِمَيْهِ وَقَالَ إِنَّ بَرِينًا أُمَّانُكُ إِنَّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ اتَّنَّ آخَافُ الله واللهُ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿

إِذْ يَقُولُ النُّنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضُ غَرَّهَوُ لَا وِيْنَهُمُ وَمَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللَّهُ عَزِيُزُ حَكِيُرٌ ۞

کی راہ سے روکتے تھے، (۱) اور جو کچھ وہ کررہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے۔

۴۸. اور جب کہ ان کے اعمال کو شطان انہیں خوشنما بٹاکر دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آسکتا، میں خود بھی تمہارا جمایتی ہوں ليكن جب دونول جماعتين آمنے سامنے ہوئيں تو اپنی ايرايوں کے بل پیچیے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں۔ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔(۲) میں اللہ سے ڈر تا ہوں، <sup>(۳)</sup> اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ <sup>(۴)</sup> ٣٩. جب كه منافق كهه رب سفح اور وه جمي جن ك دلوں میں روگ تھا<sup>(۵)</sup> کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے

میں ڈال دیا ہے(۱) اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے

ا. مشركين مكه، جب اينے قافلے كى حفاظت اور لاائى كى نيت سے فكلے، تو بڑے اتراتے اور فخر وغرور كرتے ہوئے فكلے، مسلمانوں کو اس کافرانہ شیوے سے روکا گیا ہے۔

۲. مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیھیے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بناکر آیا، جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سروار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح وغلبه کی بشارت دی بلکه اپنی حمایت کا بھی یورایقین دلایا۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امداد البی اسے نظر آئی تو ایزیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔

٣٠. الله كاخوف تو اس كے ول ميں كيا ہونا تھا؟ تاہم اسے يقين ہوگيا تھا كه مسلمانوں كو الله كى خاص مدو حاصل ہے۔ مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں تھبر سکیل گے۔

۴. ممکن ہے یہ شیطان کے کلام کا حصہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الله سجانہ وتعالیٰ کی طرف سے جملہ متنافقہ ہو۔ ۵. اس سے مراد باتو وہ مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کامالی کے بارے میں انہیں شک تھا، یا اس سے مراد مشرکین ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی مراد ہوں۔

٣. يعني ان كي تعداد تو ديكيمو اور سروسامان كا جو حال ہے، وہ تجبي ظاہر ہے۔ ليكن به مقابله كرنے چلے ہيں مشركين مكه سے، جو تعداد میں بھی ان سے کہیں زبادہ ہیں اور ہر طرح کے سامان حرب اور وسائل سے مالا مال بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے اور فریب میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔

وَلُوْتُرَى اِذْ يَتَوَقَّ الَّذِينَ كَفَرُواالْهَلَمِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَآدُبُارَهُوْ وَذُوْفُواْ عَذَابَ الْخَرِيْقِ⊙

ڎ۬ڸؚڮؘؠۣؠٵۊؘؾۜٙڡؘؾٛٲؽۑؙؽؙڮؙٷؘۅؘٲؾؘٞۨۨٲۺۿڷؽؙڛٛ ڽؚڟٙڰٚڡۭێٟڶۼؠؽڽڒ۞

كَدَاْفِ الْمِفْرُعُونُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمُ كَفَا لِهُمُ كَفَا وَالَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمُ كَفَا اللهَ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَا عَمَا عَمِا عَمَا عَمَا

تو الله تعالی بلاشک وشبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ (۱)

• ه. اور کاش که تو دیکتا جب که فرشتے کافروں کی روح
قبض کرتے ہیں ان کے منہ پر اور سرینوں پر مار مارتے
ہیں (اور کہتے ہیں) تم جلنے کا عذاب چکھو۔ (۱)

• بیسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے

تی بھیج رکھا ہے ہیشک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا
نہیں۔ (۱)

۵۲. مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے، (\*\*) کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا کپس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں کپڑلیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔

ا. الله تعالی نے فرمایا: ان اہل دنیا کو اہل ایمان کے عزم وثبات کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جن کا توکل الله کی ذات پر ہے، جو غالب ہے لیتن اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ بے سہارا نہیں چھوڑتا اور حکیم بھی ہے اس کے ہر فعل میں حکمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے انسانی عظلیں قاصر ہیں۔

۷. بعض مضرین نے اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔ حضرت این عباس واللخیئ سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلواریں بارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پسیٹھ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کی دبروں پر تلواریں مارتے۔ لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافر ومشرک کو شامل ہے اور مطلب یہ ہمی فرمایا گیا ہے: ﴿ وَالْعَلَیْكَةُ بُلِیسُطُوْ الْدِیْدُوْهُ ﴾ (الانعام: ۹۳) (فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں) اور ایض کے بھی فرمایا گیا ہے: ﴿ وَالْعَلَیْکَةُ بُلِیسُطُوْ الْدِیْدُوْهُ ﴾ (الانعام: ۹۳) (فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں) اور ایض کے بخری فرمایا گیا ہے: ﴿ وَالْعَلَیْکَةُ بُلِیسُطُوْ الْدِیْدُوْهُ ﴾ (الانعام: ۹۳) (فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں) اور ایض کرنے فرمایا گیا ہے: ﴿ وَالْعَلَیْکَةُ بُلِیسُطُوْ الْدِیْدُوْهُ ﴾ (الانعام: ۹۳) (فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں) اور ایض کردی فرمین کے باتھ دراز کرتے ہیں) اور ایس کے محمود " میں جو بہ مقتم کے ظلم وجور سے پاک ہے۔ حدیث قدی میں بھی ہے۔ الله تعالی فرماتا ہے۔ "اے میرے بندو! میں نے اسے تمہارے در میان بھی جرام کیا ہے پس تم ایک دو سرے پر ظلم مت کرو۔ نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے آپ کو بی ملامت کرے ہیں جو اپنی ابر، باب تحریم انظلم ) اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے برعس پائے تو وہ اپنے آپ کو بی ملامت کرے۔ " (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم انظلم) سے قبل کو بی ملامت کرے۔ " (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم انظلم) میں بھی ان مشرکین کی عادت یا حال، انقد کے پیغیروں کے جھلانے میں، ای طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر مگذیمِین کی عادت یا حال تھا۔

﴿ لِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِنَّعُمَةً انَّعُمَاعَلَى قَوْمُ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنفُي هِمُوَ اَنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيُونُ

كَدَاتِ الِ فِرْعُونُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ كَذَّبُوا بِالنِّ رَبِّهِمُ فَأَهْلَلْنَاهُمْ يِذُنُونِهِمُ وَاَخْرَقُنَا ال فِرْعُونَ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِينِينَ ۞

ٳڽۜۺؘڗٳڵڎۜۅٙٳٙؾؚۼٮ۫ػڶۺؗڡؚٳڷێڔؽؽؘػڡۜۧۯ۠ۅٛٲڡٞۿؙۄ ڵڒؽؙۅؙ۫ؽٮؙؙۯؽ۞۫

ٱڵٙڹؽؙؽؘڂۿۮؙؾۜؖؠؠ۫ؗؠؗٛؗٛؠؙٛڎؙڗۜؽؘؿ۫ڡؙؗڞؙؗۏؽؘ ۼۿػۿؙؗؗۿ ڣٛػؙؙڸؚڷ؞ٮۜٷٷۿۿؙۯڵؽؚؾؖڡؙۛۏؗؽ۞

۵۳. یه اس لیے که الله تعالی ایسانہیں که کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرماکر پھر بدل دے جب تک که وہ خود اپنی اس حالت کو نه بدل دیں جو که ان کی اپنی تھی (۱) اور یقیناً الله سننے والا، جاننے والا ہے۔

مهر. فرعونیوں کی اور ان سے پہلے کے لوگوں کی حالت کے ماند، کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹائیں۔ پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ اور یہ سارے ظالم ستھے۔(۲)

۵۵. یقیناً تمام جانداروں سے بدتر، اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں، پھر وہ ایمان نہ لائیں۔<sup>(۳)</sup>

۵۲. جن سے آپ نے عہد ویمان کرلیا پھر بھی وہ اپنے عہد ویمان کو ہر مرتبہ آوڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز منبیں کرتے۔ (")

ا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اضیار کرکے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی سے اعراض کرکے اپنے اصوار وہندائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوران ہند نہیں فرماتا۔ دو سرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ دو سرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرمالیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتماب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الٰہی کا راستہ اختیار کرے۔ کا بیہ اس بات کی تاکید ہے جو پہلے گزری، البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں یہ واضح کردیا کہ اللہ نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی لینی جانوں پر ظلم کرنے والے شے۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ﴿وَمَازَيُكَ بِنَطُلُومِ لِلْعَيْدِی﴾۔ ﴿خم السجدۃ ٢٩).

سل شَرُّ النَّاسِ (لوگوں میں سب سے بدتر) کے بجائے انہیں شَرِّ الدَّوَابِّ کہا گیا ہے۔ جو لغوی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر اس کا استعال چوپایوں کے لیے ہوتا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہی نہیں۔ کفر کا ارتکاب کرکے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔ سم. یہ کافروں ہی کی ایک عادت بیان کی گئی ہے کہ ہر بار نقض عہد کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے عواقب سے ذرا نہیں ڈرتے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کو مراد لیا ہے، جن سے رسول الله سَانَ اللهُ کَا یہ معاہدہ تھا کہ وہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں گی۔

فَإِمَّاتَتْقَقَنَّهُمُ فِي الْحَرُبِ فَقَيِّرُدُ بِهُمْ مَّنْ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُوُ يَنَّ كُرُونَ⊙

وَاِمَّاتَخَافَنَّ مِنُ قَوْمٍ نِنيَانَةً فَاشِّنْ الْيُهِمُ عَلْ سَوَا ۚ إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ الْخَالِمِنِيْنَ

> ۅؘڵٳڲ۬ڛؙڹۜٵڷڒؠؽؗػڡؘۜۯ۠ۏٳڛۘڹڠٞۅٝٳٳؾٚۿؙؗؗۿڔ ڵڒؙۑؙۼڿؚۯ۠ۅؙڹ۞

وَاعِتُّوْالَهُمُّ مِّااسُتَطَعْتُمُوْتِنُ قُوَّةٍ قَوِنُ رِّبَاطِالْخَيْلِ تُرُهِبُوْنَ بِهِ عَنْقَاللهِ وَعَنَّاقَكُمْ

22. پس جب مجھی تو لڑائی میں ان پر غالب آجائے انہیں ایک مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں (ا) ہوسکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔

34. اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عبدنامہ توڑدے، (ا) بے شک الله تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں فرماتا۔ (ا)

**۵۹**. اور کا فریه خیال نه کریں که وه بھاگ نگلے۔ بقیناً وه عاجز نہیں کر سکتے۔

• ٢. اور تم ان كے مقابلے كے ليے اپنی استطاعت بھر قوت كى تيارى كرو اور گھوڑوں كے تيار ركھنے كى (م) كم اس سے تم اللہ كے اور اپنے دسمنوں كو خوف زدہ ركھ سكو اور ان كے

ا. شَرِّدْ بِهِمْ كا مطلب ہے كہ ان كو الى مار مار كہ جس سے ان كے پیچے، ان كے حمايتيوں اور ساتھيوں ميں بھگدرُ بُجُ جائے، حتى كہ وہ آپ كى طرف اس اندیشے سے رخ ہى نہ كريں كہ كہيں ان كا بھى وہى حشر نہ ہو جو ان كے پیش رؤوں كا ہوا ہے۔ ٢. خيانت سے مراو ہے معاہد قوم سے نقش عہد كا خطرہ۔ اور عَلَىٰ سَوَآءِ (برابرى كى حالت ميں) كا مطلب ہے كہ انہيں با قاعدہ مطلع كيا جائے كہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درميان كوئى معاہدہ نہيں۔ تاكہ دونوں فريق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت كے ذمہ دار ہول، كوئى ايك فريق لاعلى اور مغالطے ميں نہ مارا جائے۔

الله العن یہ نقش عہد اگر مسلمانوں کی طرف ہے جمی ہوتو یہ خیات ہے جے اللہ تعالیٰ پند نہیں فرماتا۔ حضرت معاویہ والنفیٰ اور رومیوں کے در میان معاہدہ تھا۔ جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ والنفیٰ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کردیں۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کردیا جائے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ والنفیٰ کے علم میں حضرت معاویہ والنفیٰ کی یہ تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول بیان فرماکر اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ والنفیٰ فوجیں والہ بالمیں۔ (مسند احمد: جدہ، میں اا۔ أبو داود کتاب الجہاد، باب فی الامام یکون بینہ وبین العدو عهد فیسیر نحوہ (البه)۔ ترمذی، أبواب السیر، باب ماجاء فی الغدر) میں قروک کے تفیر نبی گؤؤ کی ہونے باز اور جگی ہونے المام کے بیت بڑا جگئی ہتھیار اور نہیت اہم فن تھا، جس طرح گھوڑے جنگ کے لیے ناگز پر ضرورت حدیث کیوں بیت اور افادیت وضرورت باقی شیس رہی۔ اس لیے ﴿وَاَعِمُواَ الْهُوْ قِدَا اللهُ مُواَ اللهُ وَقَا اللهُو قِدَا اللهُ مُنْ الله اللهُ مِن الله مُن اور جنگی میں رہی۔ اس لیے ﴿وَاَعِمُ وَاللهُ وَقَا اللهُ وَنْ اللهُ مِن اللهِ مِن الله وربی کے جنگی ہتھیاروں (مثلاً میزائیل، عینک، بم اور جنگی جیس کہ اس لیے گؤا اللهُ وَتَا اللهُ وَتَا مُن عَلَ کے جنگی ہتھیاروں (مثلاً میزائیل، عینک، بم اور جنگی جیس کہ جنگ کے جنگ کے جنگ کے جنگ کے جنگ کے جنگ ہتھیاروں (مثلاً میزائیل، عینک، بم اور جنگی جیس کی جنگ کے جنگ ہتھیاروں (مثلاً میزائیل، عینک، بم اور جنگی جیس کی جنگ کے جنگ ہتھیاروں (مثلاً میزائیل، عینک، بم اور جنگی جیار اور جنگی

ۅٙڵڂٙڔؽؙڹؘڡؚڽؙۮؙۏؽڋۥٚٵٚڒػڡؙػٷٛڡؘۿٷٵڵؾۿ ڲڡ۫ڶٮۿۿٷٷٵؿؙؿڠؙۅؗٳ؈ٛۺٞڴؙ؋ۣٛڛڽؽڸڶڶڶۼ ؽۅؘػٳڵؽڲؙۄٝۅٵڹٛۿٷڵۯؿڟڶؠٞۅؙڹ۞

وَإِنْ جَنَحُو الِلسَّلُونَا جُنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَانُ ثُيْرِيْدُوْاَانُ يَخْنَ مُوْلِدُ فَإِنَّ حَسْبَكَاللَّهُ ۚ هُوَالَّذِئَ اَيَّكَ لَاَ بِنَصْمِ ﴿ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ۞

ۅؘۘٲڷڡؘۜ؉ؽؙڹۘٷؙؽ۫ۑۿٟ؋ؙڷٷٙڷڡؙٛۊؙؾؘڡ۬ٳڣۣٵڷۯۯۻ جَمِيۡعًا مِّٱڷؿؙتؘ؉ؽؙڹڠؙڶۅ۫ۑۿٟڡؗ۠<sup>ڒ</sup>ۅٙڵڮؚڹٞؖٳۺٚۿٲڰۜڣ ؠؽؙؿۿۄ۫ڔ۠ٳؿٞ؋ۼڔۣ۫ؽ۠ڒۘۼڮؽۄ۠۞

سوا اورول کو بھی، جنہیں تم نہیں جانے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کروگے وہ تہمیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔

اللہ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، (ا) یقیناً وہ بہت سننے جاننے والا ہے۔

اللہ اور اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔

۱۳. اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر ساراکا سارا بھی خرچ کرڈالٹا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملاسکتا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے (\*) یقیناً وہ غالب حکمتوں والا ہے۔

ا. یعنی اگر حالات جنگ کے بجائے صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن بھی ماکل بہ صلح ہوتو صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھو کہ اور فریب ہو، تب بھی گھبر آنے کی ضرورت نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقینا اللہ دشمن کے فریب سے بھی محفوظ رکھے گا، اور وہ آپ کو کافی ہے۔ لیکن صلح کی یہ اجازت الیہ حالات میں ہے جب معالمہ اس کے برعس ہو، مسلمان قوت جب مسلمان کمزور ہوں اور صلح میں اسلام اور مسلمانوں کا مفاد ہو۔ لیکن جب معالمہ اس کے برعس ہو، مسلمان قوت ووسائل میں ممتاز ہوں اور کافر کمزور اور مزبیت خوردہ تو اس صورت میں صلح کے بجائے کافروں کی قوت وشوکت کو توڑنا ضروری ہے۔ ﴿وَتَا اللّٰهِ مُنْ مُنْ اللّٰهِ مُنْ کُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بی شکی اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے، ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ بی شکی اللہ تعالیٰ کے دریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست وبازو اور محافظ ومعاون بن گئے۔ مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی، اسے محبت والفت میں تبدیل فرما دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے کے جانمار بن گئے، پہلے ایک دوسرے کے دلی وشمن تھے، اب آپ دوسرے کے خون کے پیائے ایک دوسرے کے دلی وشمن تھے، اب ایک دوسرے کے دلی وشمن تھے، اب اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت ومشیت کی کار فرمائی تھی، ورنہ یہ ایساکام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس لائہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور اس کی قدرت ومشیت کی کار فرمائی تھی، ورنہ یہ ایساکام تھا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرج کردیے جاتے تب بھی یہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر سورہ آل عمران: ۱۰۹۳ ﴿ إِذْ مُنْ مُنْ الله الله الله الله الله الله الله تعالیٰ خنین کے موقع پر انسار سے خطاب کرتے ﴿ وَ عَلَمُ حَنَین کے موقع پر انسار سے خطاب کرتے ہو کے فرمایا "اے دریاعت انسار! کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گم اور تھے، اللہ نے میں خربی ذریعے سے تہمیں ہدایت نصیب ہو کے فرمایا "ایساکی ایہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گم اور تھے، اللہ نے میں خربی ذریعے سے تہمیں ہدایت نصیب ہو نے فرمایا"

يَآيَهُا النَّبِيُّ حَسُبُك اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ النُوُّونِيْبَنِ ﴿

يَائَهُا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ" إِنْ يَكُنُ مِّنْكُوْ عِشْرُونَ مَكِلُوا الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ" إِنْ مَكُنُ مِّنْكُورُ فَنَ يَغْلِبُوا مِائَعَتَيْنِ وَإِنْ كَيْنُ مِنْكُومِ الْمُؤَمِّنَةُ يَعْلُبُوا الْفَامِّنَ الْمَدِيْنَ عَلَيْمُوا الْفَامِّنَ الْمُؤْمِنُونَ فَعُورُ لاَيْفَعَهُونَ فَ

ٵڝٛٚٛؾڂۜڡٛٚڡٛٳڒڽؙٷۼڬٛۮ۠ۅۘۘٷؚڸۄٳٙڽۜڣؽؙؙۮ۠ۻٚڡڟۧٲ ٷڶڽڲؙڽؙڝٞڹؙڬۄ۫ؾٵػةڞٳڔۊٞؿۼؙڸؚڹؙۏٳڝٳۼؾڽؙڽ ڡٳڹڲؽٛ؈ؽڬٷٳڷڣ۠ؾۼؙؽؠؙٷٙٳڵڣؽڽۣڽٳڎ۫ڝٳۺڰ ۅٳڽڰؙؙڡؙۼٳڸڟؠؠؙؽ۞

۱۲. اے نبی! (مَنَا اللهُ اللهُ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کررہے ہیں۔

14. اے نبی! (مُنَالِيَّةُ أَمُ) ايمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ<sup>(۱)</sup> اگر تم ميں بيں بھی صبر کرنے والے ہوں گے، تو دو سو پر غالب رہيں گے۔ اور اگر تم ميں ايک سو ہوں گے تو ايک ہزار کافروں پر غالب رہيں گے <sup>(1)</sup> اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہيں۔

۲۷. اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہول گے تو وہ اللہ کے تھم

فرمائی۔ تم مختاج سے، اللہ نے تہمیں میرے ذریعے سے خوش حال کردیا اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ سے، اللہ نے میرے ذریع سے اللہ الگ سے، اللہ نے میرے ذریع سے تہمیں آپس میں جوڑدیا" نی منافظی جو بات کہتے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے "الله ورَسُولُهُ أُمَنُّ"۔ "الله اور اس کے رسول (منافظیم) کے احمانات اس سے کہیں زیادہ ہیں" (صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الطائف- صحیح مسلم، کتاب الزخوۃ باب إعطاء المولفة قلوبهم علی الإسلام)

ا. تَحْدِ يْضٌ کے معنی ہیں ترغیب میں مبالغہ کرنا یعنی خوب رغبت دلانا اور شوق پیداکرنا۔ چنانچہ اس کے مطابق بی مظافیۃ کم جنگ ہے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیتے اور اس کی فضیلت بیان فرماتے۔ جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھر پور وسائل کے ساتھ میدان میں آ موجود ہوئے، آپ سکاٹیڈ نے فرمایا "ایی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہوجاؤ جس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے" ایک صحابی عمیر بن جمام طحافیۃ نے کہا "اس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے" ایک صحابی عمیر بن جمام طحافیۃ نے کہا "اس کی چوڑائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے" ایک صحابی عمیر بن جمام طحافیۃ نے کہا اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں ہوں گا۔ آپ سکاٹیڈ کے فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ سکاٹیڈ کے فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ سکاٹیڈ کے فرمایا "تم اس میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ سکاٹیڈ کے فرمایا "تم اس میں باتھ سے پھینک دیں ہوگ۔" چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کھجوریں ٹکال کر کھانے گئے، پھر جو بچیں، ہاتھ سے پھینک دیں اور کہا۔ "ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو طویل زندگی ہوگی" پھر آگے بڑھے اور داد شجاعت دینے گئے، حتیٰ کہ عمل کوس شہادت سے ہمکنار ہوگئے۔ رضی اللہ عنہ (صحیح مسلم، کتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهید)

 ۲. یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے بیس مجاہد دو سو پر اور سو ایک ہزار پر غالب رہیں گے۔ سے دو ہزار پر غالب رہیں گے، (۱) اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (۲)

> كَاكَانَ لِنِيِّ آنُ يُكُونَ لَنَّ آسُرْى حَتَّى يُتُخِنَ فِ الْاَرْضِ ثُورِيُهُ وَنَ عَرَضَ اللَّانِيَا قَاللَّهُ يُرِيُّدُ الْإِخِرَةُ وَاللَّهُ عَرِيْرُ عَكِيْدُ

14. نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہییں جب تک کہ ملک میں اچھی خونریزی کی جنگ نہ ہوجائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے (۲) اور اللہ زورآور باحکت ہے۔

ا. پچھلا تھم صحابہ رش گنتہ پر گرال گزرا، کیونکہ اس کا مطلب تھا، ایک مسلمان دس کافروں کے لیے، بیس دو سو کے لیے اور سو ایک ہزار کے لیے کافی بیں اور کافرول کے مقابلے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہوتو جہاد فرض اور اس سے گریز ناجائز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرماکر ایک اور دس کا تناسب کم کرکے ایک اور دو کا تناسب کردیا۔ (صحبح البخاری، تفسیر سورة الأنفال) اب اس تناسب پر جہاد ضروری اور اس سے کم پر غیر ضروری ہے۔

۲. یہ کہہ کر صبر وثبات قدمی کی اہمیت بیان فرمادی کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ٣٠. جنگ بدر ميں ستر كافر مارے كئے اور ستر بى قيدى بناليے گئے۔ يه كفر واسلام كا چونكه پبلا معركه تفاد اس ليے قيديوں کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ ان کی باہت احکام یوری طرح واضح نہیں تھے۔ چنانچہ نبی سَکَالْفِیْزَا نے ان ستر قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ ان کو قتل کردیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی۔ اس لیے دونوں ہی باتیں زیر غور آئیں۔ لیکن بعض دفعہ جواز وعدم جواز سے قطع نظر حالات وظروف کے اعتبار سے زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی ضرورت زیادہ بہتر صورت اختیار کرنے کی تھی۔ لیکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر صورت اختیار کرلی گئی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عمّاب نازل ہوا۔ مشورے میں حضرت عمر خلائفۂ وغیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ کفر کی قوت وشوکت توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان قیدیوں کو تخل کردیا جائے، کیونکہ یہ کفر اور کافروں کے سرغنے ہیں، یہ آزاد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زبادہ سازشیں کریں گے۔ جب کہ حضرت ابو بکر ڈھائٹھ وغیرہ کی رائے اس کے برعکس یہ تھی کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا عائے اور اس مال سے آئندہ جنگ کی تاری کی جائے نبی مَنْ اللَّهُ نے بھی اس رائے کو پیند فرمایا جس پر یہ اور اس کے بعد کی آبات نازل ہوئیں ﴿حَتَّى يُتُوخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ كا مطلب ہے كہ اگر ملك ميں كفر كا غلبہ ہے (جيسا كه اس وقت عرب میں کفر کا غلبہ تھا) تو کافروں کی خون ریزی کرکے کفر کی قوت کو توڑنا ضروری ہے۔ اس ککتے کو نظر انداز کرکے تم نے جو فدید قبول کیا ہے تو گویا زیادہ بہتر صورت کو چھوڑ کر کم تر صورت کو اختیار کیا ہے جو تمہاری علطی ہے۔ بعد میں جب كفركا غلبہ ختم ہوگيا تو تيديوں كے بارے ميں امام وقت كو اختيار دے ديا گيا كه وہ چاہے تو تمثّل كردے، فديه لے کر چھوڑ دے، یا مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کرلے، اور چاہے تو ان کو غلام بنالے، حالات وظروف کے مطابق کوئی بھی صورت اختیار کرنا جائز ہے۔

ڵٷڒڮؿڮڡؚۧڹ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيمَاً اخَنْ تُوْعَدَاكِ عَظِيْرُ

ڣؙڴؙۉٳڡؠۜٙٵۼڹؠ۫ٮؙؿؙػڵڒڬڸؚؠۜؠٵ؞ؖۊٳڷڠؙۅٳٳڵڎٙٳڰ ٳڽڎۼڣؙٷۯڗۜڝؚؽؖٷ۞

ؽؘٳؿۿٵڶۘڒۧؿ۠ٷٞڵڽٮؙ؋ۣٛٲؽڋؽڬٛۄ۫ۺۜٵڵۯڂڗێٳڶ ؿۼڶۅڶڵٷڣٛٷؙڶۅٛڮۮ۫ڂؿڒٵۼؙؚٛڗٟ؆ؙۿؙڂؽڒٳۺ؆ٛٲڿٮؘ ڡ۪ٮؙڴۄ۫ۅٙؽۼۣۛڡؙؙۯڴڋؙۅٛڶڵۿؙڂڨؙۅ۠ڒػۅؽڎۣۨٛ

وَانَ يُرِيْدُوْ اخِيَانَتَكَ فَقَدُخَانُوا اللهَ مِنُ فَبُلُ فَامَكَنَ مِنْهُوْ وَاللهُ عِلنُهُ كَانُوْ ۖ

۲۸. اگر پہلے ہی ہے اللہ کی طرف سے بات کھی ہوئی نہ ہوتی (۱) تو جو پچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تہمیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔

19. پس جو کھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے، خوب کھاؤ پیو<sup>(۱)</sup> اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور ورحیم ہے۔

12. اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں آخر اس نے انہیں گرفتار کرادیا، (۵) اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

ا. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کسی ہوئی بات کیا تھی؟ بعض نے کہا کہ اس سے مال غنیمت کی حلت مراد ہے لیعنی چونکہ یہ نوشتہ تقدیر تھا کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہوگا، اس لیے تم نے فدید لے کر ایک جائز کام ہی کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فدید لینے کی وجہ سے تہمیں عذاب عظیم پہنچتا۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مراد کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا و فدید لینے کی وجہ سے تہمیں عذاب میں مائع ہونا مراد لیا ہے وغیرہ۔ (تفسل کے لیے دیجے فتر القدیر) بعض نے رسول اللہ علی تیا گیرگی کو عذاب میں مائع ہونا مراد لیا ہے وغیرہ۔ (تفسل کے لیے دیجے فتر القدیر) بعد اس میں مال غنیمت کی حلت ویا کیزگی کو بیان کر کے فدیے کا جواز بیان فرمادیا گیا۔ جس سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ «ککسی ہوئی بات" سے مراد شاید بھی حلت غنائم ہے۔

سو. یعنی ایمان واسلام لانے کی نیت اور اسے قبول کرنے کا جذبہ۔

م. لیتی جو فدیہ تم ہے لیا گیا ہے، اس ہے بہتر تمہیں اللہ تعالی قبول اسلام کے بعد عطا فرمادے گا۔ چنانچہ ایسا بی ہوا، حضرت عباس خلافتہ وغیرہ جو ان قیدیوں میں تھے، مسلمان ہوگئے تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیوی مال ودولت سے بھی خوب نوازا۔

۵. لیتی زبان سے تو اظہار اسلام کردیں لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو، تو اس سے قبل انہوں نے کفر وشرک کا ارتکاب کرکے کیا حاصل کیا؟ یہی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے، اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راہتے پر قائم رہے تو اس سے مزید ذات ورسوائی کے سوا انہیں کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا وَهَا بَرُوُّا وَجْهَ دُوْا بِالْمُوَالِهِمُ وَاَهْنُيهِمُ فَ سِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ الْوَّا وَنَصَرُوْا اولَلْهَكَ يَعْضُهُمُ اَولِياً عُبِعُضْ وَالآنِينَ الْمَنْوَا وَلَوْيُهَا يَحُوُوا مَاللَّمُوْتِنَ وَلاَيَتِهِمُ مِيْنَ شَيْعً حَتَّى يُهَا مِرُوَّا وَإِنِ الْمُتَنْصَرُونُوُنُ فِي اللِّيْنِ فَعَلَيْكُوُ التَّهُورُ الْاعْلِ مَنْ الْمَنْفَرُونَ مِنْ يَنْكُمُ وَيَكِينَهُمُو مِيْنَاقُ وَاللَّهُ مِمَا لَعْمَلُونَ يَعِينِيْرُ

ۅؘٲڷڒؠڹۜػڡؘۜۯ۫ۊٳڹۼڞ۠ۿؙڂٲۅؙڸؽٵٞٷۼڞٟ۫ٳڷڒڹڤڠڵڎ۠ٷ ؘػڵؿؙۊ۫ٮۛڹؿ۠ۿۣٳ۫ڷۯڞؚۅڣٙٮٵڎؙڮؠؖڋڽؖٛ

27. جو لوگ ایمان لائے اور ججرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا<sup>(۱)</sup> اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی،<sup>(۲)</sup> یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں،<sup>(۳)</sup> اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی پچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔<sup>(۳)</sup> ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، اور ان میں عہد و پیان ہے،<sup>(۵)</sup> سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیان ہے،<sup>(۱)</sup> تم جو پچھ کررہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔
ویبیان ہے،<sup>(۱)</sup> تم جو پچھ کررہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔
اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد بریا ہوجائے گا۔<sup>(2)</sup>

ا. یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پر ہیں۔

۲. به انصار کہلاتے ہیں۔ به فضیات میں دوسرے نمبر پر ہیں۔

سم یعنی ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ جیسا کہ بجرت کے بعد رسول الله مَا الله عَلَيْظُمُ نے ایک ایک ایک انصاری کے درمیان رشتہ اُخوت قائم فرمادیا تھا حتی کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے (بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہوگیا)۔

۸. یه صحابہ کی تیسری قتم ہے جو مہاجرین وانصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں۔

۵. مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آجائے تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔

٩. ہاں اگر وہ تم سے الی قوم کے خلاف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا اور جنگ نہ
 کرنے کا معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں، معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔

2. لینی جس طرح کافر ایک دو سرے کے دوست اور حمایتی میں ای طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دو سرے کی حمایت ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات نہ کی، تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اور وہ یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت وموالات سے دین کے معالمے میں اشتباہ اور مداہت پیدا ہوگی۔ بعض نے ﴿ بَعْضُوهُم اَوْلِیَا اَوْبَعْضِ ﴾ سے، وارث ہوں مراد لیا ہے۔ لینی کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی

ۅؘٲڷؽ۬ؽؙڹٵؗڡٞڹؙۅؙٳۅۿٵۼۯؙۅؙٳۅؘڂ۪ۿٮؙۅؙٳؽٛ ڛۜۑؽڸٳڵڵۄۅؘٲڷؽؽؙڹٵۅۅؙٲٷؘڞؘۯؙۅٛٵۘۅ۠ڶڵ۪ڬۿؙۄ۠ ڶؿؙۊؙ۫ؠڹؙٛۅؙڹڂڟٞ۫ٵؘڶۿؙۄؙۺۧڠؚ۬ڡٚ؆ٞ۠ۛٷڕۮ۫ڨ۠ٛػڕؽؙؖٷٛ

ۅؘٵڰڹؿؾٵڡٞٮؙؙۏؗٳڝٛٵۼڡؙۘۮۅٙۿٵڿۯؙۅٳۅڿۿٮؙۉٳ ڡۜۼڬؙۄٞڡؙٲۅڵؠڬۄؽۘڵڋ۫ۅٳٛۏڷۅاٳڷڒؽٵٛؠۼڞؙۿؙۄٞ ڵۅؙڵؠڹۼۻؚ۫ؿٙڲۺؚٳٮڵؿٳٚڰٵڵڰ؋ڸڰۣۺٞؿؙۼؽؿڠ

میں جہاد کیا اور جو لوگ ایمان لائے اور جبرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہول نے پناہ دی اور مدد پہنچائی۔ یہی لوگ سیچ مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ ()

20. اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تہمارے ساتھ ہو کر جہاد کیا۔ پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے علم میں، (۳) بیشک اللہ تعالی ہر چیز کا جانے والا ہے۔

مسلمان کا وارث نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر تم وراثت میں کفر وایمان کو نظر انداز کرکے محض قرابت کو سامنے رکھوگے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔

ا. یہ مہاجرین وانصار کے انہی دو گروہوں کا تذکرہ ہے، جو پہلے بھی گزرا ہے۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر ان کی فضیلت کے سلط میں ہے۔ جب کہ پہلے ان کا ذکر آپس میں ایک دوسرے کی جمایت ونفرت کا وجوب بیان کرنے کے لیے تھا۔ ۲. یہ ایک چوشے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے، (جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی) پہلے ہے۔

سا، اخوت یا طف کی بنیاد پر وراخت میں جو حصہ دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو منسوخ کردیا گیا اب وارث صرف وہی ہول گے۔ اللہ کی کتاب یا اللہ کے عظم سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہول گے۔ اللہ کی کتاب یا اللہ کے عظم سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل عظم یہی تھا۔ لیکن اخوت کی بنیاد پر صرف عارضی طور پر ایک دو سرے کا وارث بنا دیا گیا تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہوگیا اور اصل عظم نافذ کردیا گیا۔

## سورہ توبہ مدنی ہے اور اس میں ایک سو انتیس آبیتیں اور سولہ رکوع ہیں۔

## نَيْوْكُوالْجُوانِيْن

ؠۜڒٳٛٷڰؙۻٵڶڵۼۅؘڗڛؙۅڸڮٳڶٙٳڷڒڽؙؽٵۼۿٮٞٞٚؠؙٛۺۣ ٲڷۺؙڮؿڹ

ڣۜڛؽ۠ڂۅٳڣٳڶۯۯڞؚٲۯؠٞۼۘڐؘٲۺٞۿڔٟٷٵڡؙڬڣٛۊؘۘٲ؆ؙ۠ۮۼؽؙۯ مُۼڹؚؽ۩ڵةٚۅٚٵٙؾؘٵڵڵڎؘڡؙۼ۬ڗؽٵڴڵڣڕؠؾؘ۞

ا. الله اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے۔ (۱) ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد ویان کیا تھا۔

لیس (اے مشرکو!) تم ملک میں چار مہینے تک تو چل چل چراو، (۲) جان لوکہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں،
 اور یہ (مجی یاد رہے) کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ (۲)

جہر وجہ تسمیہ: اس کے مفسرین نے متعدد نام ذکر کیے ہیں لیکن زیادہ مشہور دو ہیں۔ ایک توبہ اس لیے کہ اس میں بعض مومنین کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا نام براءت ہے۔ اس لیے کہ اس میں مشرکین سے براءت کا اعلان عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بہم اللہ الرحمٰن الرحیم درج نہیں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسیر میں درج ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ اُنفال اور سورہ توبہ ان دونوں کے مضامین میں بڑی کیائیت یائی جاتی ہے، یہ سورت گویا سورہ انفال کا تتمہ یا بقیہ ہے۔ یہ سات بڑی سورتوں میں ساتویں بڑی سورت ہوال کہا جاتا ہے۔

ا. فَحْ مَد کے بعد ۹ ججری میں رسول اللہ مُنَافِیْتِ کے حضرت ابو بکر صدیق بڑافیئ حضرت علی بڑافیئ اور دیگر صحابہ کو قر آن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا تا کہ وہ مکہ میں ان کا عام اعلان کردیں۔ انہوں نے آپ مُنافِیْتُ کے فرمان کے مطابق اعلان کردیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عربیال طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال ہے کسی مشرک کو بیت اللہ کے جج کی ہی اعلان کردیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عربیال طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال ہے کسی مشرک کو بیت اللہ کے جج کی ہی اعبان ہوگی۔ (صحبح البخاری، کتاب الصلاة، باب ما یسترمن العورة۔ مسلم، کتاب الحج باب لا بحج البیت المشرك) کی اعبان براءت ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر مؤقت معاہدہ تھا یا چار مہینے ہے کم کا تھا یا جن سے چار مہینے کہ نے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری کا اجتمام نہیں تھا۔ ان سب کو چار مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کرلیں تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی، بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ چار مہینے کے بعد جزیرۂ عرب سے نکل جائیں، اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی کافر شار ہوں گے، جن سے لؤنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا تاکہ جزیرۂ عرب کفر وشرک کی تاریکیوں سے صاف ہوجائے۔

۳. لینی یہ مہلت اس لیے نہیں وی جارہی ہے کہ فی الحال تمہارے خلاف کاروائی ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے تاکہ جو توبہ کرکے مسلمان ہونا چاہے وہ مسلمان ہوجائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری

ڡۘٲۮؘڮٛ؈ٞٵۺ۬ۅٙڗڛٛٷڸ؋ٳڶٵڵٵڛؽۅؙۘۘؗؗؗؗۘۄٵڬڿؖ ٵڵڴڬؠڔٙڷؾۧٵٮڵۿؠڔٙؽٞ۠ڝٞٵڶٮٛۺؙڔڮؽؠؙ؞ٚ؋ۯڛۘٷڷڎ ڣٳٛڽؿڹؙڎؙۄٛڡ۬ۿۅؘڞٞؽٷڰٷٷٳڶؾۘٷؖڲؿؿؙۄ۠ػٵۼڶڞٛٳ ٵڰڴؙٷۼؽؙؠؙؙڰٟۼڔؽ؞ڶۺڐؚۅػؠۺۣٚڔٳڷۮؚؽؙڹڰؘۿؙۯؙڡٛٳ ؠۼۮٙٵٮ۪ٵڸؽۄؚڞ

ٳ؆ٳٵڷڹؙؽؙؽڂۿۮؙڷؙڎؙۄ۫ڞٙٵڶؙۺؙڔڮؽڹۛؿؙڗؙڶۄ۫ ؽؘؿؙڞؙۅؙٛڴۏؿؽؙٵۊٙڵۄؙؽڟٳۿۯؙۅٵۛڡؘڷؽٙڴۄٛٲڂٮٵڣؘٳؿڰٛۅۧٙ ٳڵؽۿٟۏۘۼۿؙۮۿؙۅؙٳڵ؞ؙڰڗؾۣۿۣڎٝٳؿۧٳڵڎڲؙۼؚؚؖؖ ٳڰؿۼؿؽ۞

فَإِذَا انْسَلَحَ الْرَشْقُولِ لَحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْيِرِكِينَ

سل. اور الله اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے جج کے دن (ا) صاف اطلاع ہے کہ الله مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کرلو تو تہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اور کافروں کو دکھ کی مارکی خبر پہنچا دیجے۔

مل بجر ان مشرکول کے جن سے تمہارا معاہدہ ہوچکا ہے اور انہول نے تہہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، (۲) ہے شک اللہ تعالی پر ہیر گارول کو دوست رکھتا ہے۔

۵. پھر حرمت والے مہینوں (۲) کے گزرتے ہی مشرکوں

بابت اللہ کی جو تقدیر ومشیت ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے اور اللہ کی طرف سے مسلط ذلت ورسوائی سے تم نی نہیں سکتے۔

ا. صحیحین (بناری دسلم) اور دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یوم قج اکبرسے مراد یوم النح (۱۰ ذوالحجہ) کا دن ہے (تذی: ۵۹۵، بندی: ۹۸۵، مسلم: ۹۸۲) ای دن منی میں اعلان براءت سنایا گیا۔ ۱۰ ذوالحجہ کو قج اکبر کا دن ای لیے کہا گیا کہ اس دن قج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کے جاتے ہیں۔ اور عوام عمرے کو قج اصغر کبا کرتے تھے۔ اس لیے عمرے سے ممتاز کرنے کے لیے قج کو قبح اکبر کہا گیا۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ جوقج جمعہ کے دن آئے، وہ قج اکبر ہے، یہ اصل بات ہے۔

یا اصل بات ہے۔

۲. یہ مشرکین کی چوتھی قشم ہے۔ ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا، اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی،
 کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔

سب ان حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہی چار مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ لیعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور اعلان براءت ۱۰ ذوالحجہ کو کیا گیا۔ اس اعتبار سے گویا اعلان کے بعد بچاس دن کی مہلت انہیں دی گئی۔ کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت وے دی گئی۔ کیونکہ حرمت والے مہینوں کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت وے دی گئی۔ لیکن امام این کثیر نے کہا ہے کہ یہاں اَشْھُر حُرُمْ اس لیے کہا گیا ہے مہینے نہیں ہیں بلکہ ۱۰ ذوالحجہ سے لے کر ۱۰ ربیج الآئی تک کے چار مہینے مراد ہیں۔ انہیں اَشْھُر حُرُمْ اس لیے کہا گیا ہے کہ اعلان براءت کی روسے ان چار مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔

حَيثُ وَجَدُ تُنُوْهُمُ وَخُدُوهُهُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاحْصُرُوهُمُ وَاقْتُدُوا وَاقَامُوا وَاقْتُدُا اللهُومُ كُلُّ مَرْصَاتًا وَإِنْ تَابُوا وَآقَامُوا الصَّلْوَةُ وَالْتِيلَةُهُمُّ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ عِيدُهُ

وَإِنَّ اَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمُ اللَّهِ تُثَوَّا لَلِفَهُ مَامُنَهُ ۖ ذَالِكَ بِأَنْهُمُ قَوْمُ لِآيِعُلَمُونَ أَ

کو جہاں پاؤ قتل کرو<sup>(۱)</sup> انہیں گرفتار کرو،<sup>(۱)</sup> ان کا محاصرہ کراہ اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جانبیٹھو،<sup>(۳)</sup> ہاں اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہوجائیں اور زکوۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔<sup>(۳)</sup> یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

۲. اور اگرمشر کول میں ہے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو آسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ من لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے۔ (۵) یہ اس لیے

اعلان براءت کی رو سے یہ تاویل مناسب معلوم ہوتی ہے، واللہ أعلم بالصواب۔

ا. بعض مفسرین نے اس تھم کو عام رکھا ہے یعنی عل یا حرم میں، جہال بھی پاؤ، قتل کرو۔ اور بعض مفسرین نے ﴿ وَلَا تَقْتِلُوْهُ مُوْ عَنْكُ الْمُسَوْمِ فِي الْحَرَّامِ حَتَّى يُقْتِلُوْكُمْ فِي الْحَرَّامِ حَتَّى يُقْتِلُوْكُمْ فِي الْحَرَّامِ حَتَّى يَقْتِلُوكُمْ فِي الْحَرَّامِ حَتَّى الْمُسَوْمِ حَرَام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں، اگر وہ لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے )، اس آیت سے شخصیص کی ہے اور صرف حدود حرم سے باہر عل میں قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ (ابن کیر)

7. لیفی انہیں قدی بنا لو یا قتل کروو۔

ساب یعنی اس بات پر اکتفا نہ کرو کہ وہ تمہیں کہیں ملیں تو تم کاروائی کرو۔ بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار، قلعے اور پناہ گاہیں ہیں، وہاں وہاں ان کی گھات میں رہو۔ حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے نقل وحرکت ممکن نہ رہے۔

ادائے زکوۃ کا اجتمام ضروری ہے، اگر کوئی شخص ان میں ہے کی ایک کو بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا ادائے دکوۃ کا اجتمام ضروری ہے، اگر کوئی شخص ان میں ہے کی ایک کو بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹنڈ نے مانعین زکوۃ کے خلاف، ای آبیت ہے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا۔ اور فرمایا وَاللهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَیْنَ الصَّلُوۃِ وَالزَّ کَاۃِ (متفق علیہ، بحواله مشکوۃ کتاب الزکوۃ، فصل ثالث) "الله کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوۃ کے درمیان فرق کریں گے۔ " یعنی نماز تو پڑھیں لیکن زکوۃ اوا کرنے سے گریز کریں۔

۵. اس آیت میں مذکورہ حربی کافروں کے بارے میں ایک رخصت دی گئی کہ اگر کوئی کافر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یعنی ایس منظ وامان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کر سکے۔ اور تاکہ اسے اللہ کی باتیں سننے اور اسلام کے سجھنے کا موقعہ طے، ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے۔ لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچادو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے، جب تک کہ وہ اپنے مستقر تک بخیریت واپس نہیں پہنچ جاتا اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔

کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔(۱)

ک. مشرکول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک

کیسے عہد رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد
حرام کے پاس عہد و پیان کیا ہے، (۲) جب تک وہ لوگ تم
سے معاہدہ نجھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ
متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ (۳)

۸. ان کے وعدول کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہوجائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیان کا، (\*) اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔

انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر نیج دیا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت براہے جو یہ کر رہے ہیں۔
 یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، اور یہ ہیں ہی صد سے گزرنے والے۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ حَهَنَ عِنْدَاللهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهَ إِلَّا الَّذِيْنَ غَهَنْ تُتُوعِنْدَ الْسَّجِيدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْ الكُوْفَ اسْتَقِيمُوْ الهُمُ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞

ڬؽڡ۫ٛػٳڶڽۜؿؙڟۿۯؙۅٛٳڡػؽػؙۮؙڵؽڽۨۛۛؗۛٛؿڰؙٷٳۏؽڴۄؙٳڵؖ ٷٙڵڒڿ؆ٙؿؖٞؽؙۯڞؙۅٛٮػؙٷ؞ڽٲڡ۬ٚۅٳۿۑۿۅۘڗؾٲؙڶ ڠؙڶۅٛڹؙۿڎٷٳؘٙۘٛٛٛػؿؙڒؙۿؙۮؚۛۏڛڡؙٞۅٛڹ۞ۧ

ٳۺ۫ؾٞۯۅؙٳڽٳڵؾؚٵٮڵؿۅٛػؠٮؙۜٵؘڲڶؽڵڒڡٚڝٙڎؙۅؙٵٸؽ ڛۜڿؽڂ؋ٷؿۜڞؙۄؙڛٵٛؽڝٵػٵٮؙۉٳۑۼؠٞؠڵۏؽ۞ ڵڒؿڒؿؙڹۏؽ؋ؽٷؙڝؙؙٷؙڝڹٳڷڒۊٞڵڒۮؚۺۧڐٷٳٷڶؠٟٚػ ۿؙڝؙٳڵؠ۫ٛۼؙؾ۬ۮؙۏؽ۞

ا. ایعنی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ ہے علم لوگ ہیں۔ ممکن ہے اللہ اور رسول کی ہاتیں ان کے علم میں آئیں اور مسلمانوں کا اخلاق و کردار دیکھیں تو وہ اسلام کی حقانیت وصدافت کے قائل ہوجائیں اور اسلام قبول کر کے آخرت کے عذاب سے نئے جائیں۔ جس طرح صلح صدیعیہ کے بعد بہت سے کافر امان طلب کر کے مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سیجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔
ع. یہ استفہام نفی کے لیے ہے، لیعنی جن مشرکین سے تنہارا معاہدہ ہے، ان کے علاوہ اب کی سے معاہدہ باقی نہیں رہا ہے۔ سعر لیعنی عہد کی پاسداری، اللہ کے ہاں بہت لیندیدہ امر ہے۔ اس لیے معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔
ع. کیفک، پھر لیطور تاکید، نفی کے لیے ہے۔ إِلِّ کے معنی قرابت (رشتہ داری) اور ذِمَّةٌ کے معنی عہد کے ہیں۔ لیمنی ان مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار، جب کہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تم پر غالب آجائیں تو کئی قرابت اور عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ پھض مفسرین کے نزد یک پہلا کیف مشرکین کے لیے ہے اور دو سرے سے یہودی مراد ہیں، کو نکہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کم قیت پر نیج دیتے ہیں۔ اور یہ وطیرہ یہودیوں ہی کا رہا ہے۔ کہ از بار وضاحت سے مقصود مشرکین اور یہود کی اسلام وشمنی اور ان کے سینوں میں مخفی عداوت کے جذبات کو بے نقاب کرنا ہے۔
کرنا ہے۔

ڣؘٳ۫ڽؙؾؘٲڹٛۅؙٳڡؘؘڷٵٛڡؗۅاالصّلوة وَاتَوُاالزَّكُوة ٷؘڂٛۅؘائكُوٞ؈۬الدِّيْنِ ؙۅنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوُمِ تَعْلَمُونَ۞

وَإِنْ تَكَثُوْاً اَيُمَانَهُ مُ مِّنَ اَبَعُو عَهْدِهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُواَ آيِمَةَ الْكُفُرُ لِآنَهُمْ لَآ آيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُ مُرِينَةُ مُؤْنَ۞

الانْقَاتِلُونَ قُومًا نَّكَثُوا آيُما نَهُمُ

11. اب بھی اگر یہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہوجائیں اور زکوۃ دیتے رہیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ (۱) ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کررہے ہیں۔

11. اور اگریہ لوگ عہد و پیان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑویں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ ان کی قسمیں (۲) کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔

11. تم ان لوگوں کی سرکوئی کے لیے کیوں تیار نہیں

ا. نماز -توحید ورسالت کے اقرار کے بعد- اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، جو اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں وست بستہ قیام ہے، رکوع وجود ہے، وعاء ومناجات ہے، اللہ کی عظمت وجلالت کا اور اپنی عاجزی وبے کسی کا اظہار ہے۔ عبادت کی یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریصنہ زکوۃ ہے، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ زکوۃ سے معاشرے کے اور زکوۃ وین والے کے قبیلے کے ضرورت مند، مفلس ونادار اور معذور وممتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی شہاوت کے بعد ان بی دو چیزوں کو نمایاں کرکے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم مفلیقی نے فرمایا "جھے علم دیا گیا ہے کہ میں شہاوت کے بعد ان بی دو چیزوں کو نمایاں کرکے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم مفلیقی نے فرمایا "جھے علم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گوابی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نمین اور فراق دیں "رصول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں" (صحیح البخاری، کتاب الإہمان، باب فان تابوا واقاموا الصاوۃ مسلم، کتاب الإہمان، باب فان تابوا واقاموا الصاوۃ مسلم، کتاب الإہمان، باب الامر بقتال الناس) حضرت عبد اللہ بن مسعود فراتھی کا قول ہے۔ و من لم یز کے فلا صلوۃ له (حوالہ نہ کورہ) "جس نے زکوۃ نمیں دی، اس کی نماز بھی نہیں۔"

7. أَيْمَانٌ، يَمِيْنٌ كَى جَمّ ہے، جَس كے معنی قسم كے ہیں۔ ائمہ، امام كى جَمّ ہے۔ مراد پیشوا اور لیڈر ہیں۔ مطلب یہ ہے كہ اگر یہ لوگ عبد تورُدی، اور دین میں طعن كری، تو ظاہرى طور پر یہ قسمیں بھى كھائيں تو ان كى قسموں كا كوئى اعتبار نہيں۔ كفر كے ان پیشواؤں ہے لائی كرو۔ ممكن ہے اس طرح یہ اپنے كفر ہے باز آجائیں۔ اس ہے احناف نے اسدال كیا ہے كہ دى (اسلاى مملت میں رہائش پذیر غیر مسلم) اگر فقض عہد نہيں كرتا، البتہ دین اسلام میں طعن كرتا ہے تو اسے قتل نہيں كیا جائے گا۔ كوئكہ قرآن نے اس سے قال كے ليے دو چیزیں ذكر كی ہیں، اس ليے جب تك دونوں بیروں كا صدور نہیں ہوگا، وہ قال كا مستحق نہیں ہوگا۔ ليكن امام مالك، امام شافعی اور دیگر علماء طعن فی الدین كو فقض جہد بھی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ان كے نزد یك اس میں دونوں ہی چیزیں آجاتی ہیں، لہذا اس ذمی كا قتل جائز ہے، ای طرح نقض عہد كی صورت میں بھی قتل چائز ہے۔ (اللہ الدین)

وَهَمَّوُا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمُّ بَكَءُوْكُوْ ٱوَّلَمَّوَّةٍ ۚ ٱَغَشَّوُنَهُمُ ۚ فَاللَّهُ ٱحَثْ آنُ تَغْتَوْهُ إِنْكُنْتُومُمُّوْمِنِيْنَ ۚ

ڠٙٳؾڵۅ۫ۿؙۄؙؽۼڹٚؠۿۿؙٳٮڵۿڔٵؘؽڽؚؽؙڷ۬ۄؙؽۼٛۏؚۿؚڡۛ ٷؽؿؙڞؙڒؙڮٛٷؘڲڵؠٛ؋ٛۅۜڝۜؿؙٮؚڞؙۮؙۏڗۊؘۅ*ۺ*۠ٷ۫ڡۣؽؽؽ۞ۨ

ۅؙؽ۠ۮ۫ۿؚڹؙۼۛؽڟؘڨؙڎٛؠۿڎ۠ۅؘؽؿؙۅٛٛٛٛٛٛٛ۠ٛ۠ٵۺ۠ۮؙٸڶڡڽؙ ؿۜؿٵؿؙٷاڶؿۿؙۼڸؽؙڎ۫ۘػؽؽؙٛٛٛ۠ٛ

ٱمرْحَسِبُتُمُ آنَ تُتَكُوا وَلَمَا يَعْلِمُ اللهُ الَّذِي بَنَ خَهَ كُوامِنُكُو وَلَوْ يَنَّخِذُ وَامِنُ دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيُنَ وَلِيُجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْنَدُونَ ۞

ہوتے (۱) جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑدیا اور پیغیر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں (۲) اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے۔ (۳) کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطیکہ تم ایمان والے ہو۔ ۱۹ ان سے تم جنگ کرو اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیج شمنڈے کرے گا۔ بر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیج شمنڈے کرے گا۔ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اور جس اللہ جانتا ہوجھتا حکمت والا ہے۔ اور

11. کیا تم یہ سمجھ بیٹھ ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤگ (۵) حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں (۱) اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سواکسی کو ولی دوست نہیں

ا. أَلاَ حرف تحضيض ہے، جس سے رغبت ولائی جاتی ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے۔ ۲. اس سے مراد دار الندوہ کی وہ مشاورت ہے جس میں رؤسائے مکہ نے نبی سُلِی اللہ کے جلاوطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا۔

سال اس سے مراد یا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ قافلہ نج کر نکل گیا ہے، وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیڑ خانی کرتے رہے، جس کے نتیج میں بالآخر جنگ ہوکر رہی۔ یا اس سے مراد قبیلہ بن بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے کی، جب کہ انہوں نے رسول شکی تی خیلے خزاعہ پر چڑھائی کی تھی درآل حالیکہ قریش کی یہ امداد محاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ ملک بینی جب مسلمان کمزور تھے تو یہ شرکین ان پر ظلم وستم کرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی اور مجروح تھے۔ جب تمہارے باتھوں وہ قتل ہوں گے اور ذلت ورسوائی ان کے جھے میں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کیلیج ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ فرو ہوگا۔

۵. لیتن بغیر امتحان اور آزمائش کے۔

٣. گويا جہاد كے ذريع امتحان ليا گيا۔

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ آنُ يَعَمُوُوا مَلْعِمَاللهِ شَهِدِينَ عَلَى اَنْشُرِهِمْ بِالْكُفْنُ اُولَدٍكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمُ ۚ وَفِي التَّالِهُ وَطِيدُونَ ۖ

ٳڷؠ۬ۜڲڡ۫ڡؙۯؙڡۼۣٮٵٮڵۼ؈ؙٲڡؘؽڽٲٮڐۅۘۘۘۅٲڵڽۣۅؙۄٳڷڵۣڿؚڔ ۅٵڡۜٚٵ؞ٵڶڞڶۅۼۜۅٵؿٙٵڷڒڮۅۼۜۅڬۄؙؿۼٛڞٳڷؚڒٳڶڷۿۜ ڡٚۼۘڬؽٲۅڵؠڬٲڽؙؿڴۏٮؙٛۅ۠ٳڡڹٳڶؠٛۿؾؘۮؠؙؿ۞

بنایا۔ (۱) اور اللہ خوب خبر دار ہے جو تم کررہے ہو۔ (۲)

12. لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد
کریں۔ درآل حالیکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ
بیں، (۳) ان کے اعمال غارت واکارت ہیں، اور وہ دائی
طور پر جبنی ہیں۔ (۹)

11. الله کی متجدوں کو آباد کرنا تو صرف ان لوگوں کا حصہ ہوں، جو الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، فمازوں کے پابند ہوں، زکوۃ دیتے ہوں، الله کے سواکسی سے نہ ڈرتے ہوں، توقع ہے کہ یمی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔(۵)

1. وَلِيْحَةٌ، گَبرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے بھی منع کیا گیا تھا، لہذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا جس سے مخلص مومنوں کودوسروں سے ممتاز کیا گیا۔

۴. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص، فرمال بردار اور نافرمان بندے نمایال ہوکر سامنے آجاتے ہیں، جنہیں ہر شخص دیکھ اور پیچان لیتا ہے۔

سال مَسَاجِدَ اللهِ سے مراد محبر حرام ہے جمع کا لفظ اس لیے استعال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ ومرکز ہے یا عربوں میں واحد کے لیے بھی جمع کا استعال جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر (یعنی محبد حرام) کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے نہ کہ ان کا جو کفر وشرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جیسے وہ تبلید میں کہا کرتے تھے آبَیْكَ لَاشُورِیْكَ لَكَ، إِلَّا شَوِیْكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ (صحبح مسلم، باب النلبية) یا اس سے مراد وہ اعتراف ہے جو ہر فدہب والا کرتا ہے کہ میں یہودی، نفرانی، صالی یا مشرک ہوں۔ (ٹے القدر)

۷۳. لینی ان کے وہ عمل جو بظاہر نیک لگتے ہیں، جیسے طواف وعمرہ اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ۔ کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال ایسے درخت کی طرح ہیں جو بے ثمر ہیں یا ان پھولوں کی طرح ہیں جن میں خوشبو نہیں ہے۔

۵. جس طرح صدیث میں بھی ہے، نی سَفَا اَ اَ فَر مایا إِذَا رَایَتُمُ الرَّجُلَ یَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْإِیْمَانِ (رَمِدَی، نفسیر سورة النوبة) "جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گوائی دو۔" قرآن کریم میں یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نماز، زکوۃ اور خشیت الیی ہے۔ جس سے نماز، زکوۃ اور تقویٰ کی ایمیت واضح ہے۔

اَجَعَلْتُوْسِقَائِةَ الْحَاَّجِ وَعِمَارَةَ الْمُسَعِدِ الْحَرَامِكِمَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِخِرِ وَجِهَى فِي سَبِيْلِ اللهِ لَالِيَسْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهُمِي الْقَوْمُ الطَّلِمِيْنَ ۞

ٱتّذِينَ امَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَهَدُوُاوَجُهَدُوُافَ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمُوَالِهِمُ وَانْفُيهِمْ ٚ اَعُظَوُدَرَجَهَ ؓ

19. كيا تم نے حاجيوں كو پانى پلا دينا اور مجد حرام كى خدمت كرنا اس كے برابر كرديا ہے جو الله پر اور آخرت كے دن پر ايمان لائے اور الله كى راہ ميں جہاد كيا، يہ الله كے نزديك برابر كے نہيں (۱) اور الله تعالىٰ ظالموں كو ہدايت نہيں ديئا۔ (۲)

جو لوگ ایمان لائے، بجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے
 مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے

ا. مشر کین حاجیوں کو یانی بلانے اور مسجد حرام کی دیکھ جھال کا جو کام کرتے تھے، اس پر انہیں بڑا فخر تھا اور اس کے مقالبے میں وہ ایمان وجہاد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرماما کیا تم سقایت حاج اور عمارت مسجد حرام کو ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے برابر سبھتے ہو؟ ماد رکھو اللہ کے نزد مک بہ برابر نہیں۔ بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں، چاہے وہ صورةً خیر ہی ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیت کے جملے ﴿ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ میں واضح کیا جاچکا ہے۔ بعض روایت میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتلایا گما ہے کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو یانی پانا ہے۔ دوسرے نے کہا، مسجد حرام کو آباد کرنا ہے۔ تیسرے نے کہا، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بان کے ہیں۔ حضرت عمر طالفیڈ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈاٹنا اور فرمایا کہ منبر رسول مُنافِینظِ کے پاس آوازیں او نجی مت کرو۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر و الفند کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے بعد نبی عَنَاتِیْمِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس گفتگو كى بابت استفسار كيا، جس ير مه آيت نازل بوكي- (صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيا الله) جس مين گویا یہ واضح کردیا گیا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت ونضیات والے عمل ہیں۔ گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت وفضیات تو جہاد کی بان کرنی تھی لیکن ایمان باللہ کے بغیر چونکہ کوئی بھی عمل مقبول نہیں، اس لیے پہلے اسے بان کما گیا۔ بہر حال اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ دوسم اید معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول مشر کین کے مزعومات فاسدہ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی اپنے اپنے طور یر بعض عملوں کو بعض پر زیادہ اہمیت دینا تھا، جب کہ یہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کالہ مومنوں کا کام تو ہر اس بات پر عمل کرنا ہے جو اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں بتلائی جائے۔

۲. لینی یہ لوگ جائے کیے بھی وعوے کریں، حقیقت میں ظالم بین لینی مشرک بین، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے یہ بدایت اللی سے مجروم بیں۔ اس لیے ان کا اور مسلمانوں کا، جو ہدایت اللی سے بہرہ ور بیں، آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔

عِنْكَ اللهِ وَاوُلِمِكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ۞ يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِّنُهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّتٍ لَهُمْ فِيهُمَّ تَعِيْرُمُّقِيمُ ۗ لَهُمْ فِيهُمَا تَعِيْرُمُّقِيمُ ۗ

> خلِدِيْنَ فِيُمَّا اَبَدَّا أَنَّ اللهَ عِنْدَةَ اَجْرُّ عَظِيرُ ۞

يَايَهُا الَّذِينَ امْنُوا الاِتَتَّخِذُوْاَ الْبَاءَكُمُ وَ اِخْوَانَكُمُ اوْلِيَاءَ إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَعَلَ الْإِنْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُو يِّنَكُمُ وَالْوَلِلِكَ هُوُ الْإِنْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُو يِّنَكُمُ وَالْوَلِلِكَ هُوُ الظِّلُونَ ق

ڡؙؖڷٳڹ؆ٵڹٲٷٛڴۯۅٲؠ۫ڹۜٲۊٛڴۄؙۅؘٳڂۅٵٮٛڴۅؙ ۅٲڎٛۅٵڿؙڴۄؙۅۼۺؙؽڗۘڰۄؙۅٲؠۏٵڷٳۊٛؾۜۅٛڡٛڎؙؽؙۅ۠ۿٵ ۅؾڿٵۯٷۨؾڂۺؙۅؙؾػڛٵۮۿٵۅٙڡڵٮڮڽؙ ؾۯۻۅٛڹۿۜٲڂۻٵڷؽڴۄؙڝؚٞڹٳڶۼۅۅۯۺٮؙۅؙڶ؋ ۅڿۿٳڋ؈ٛڛؠؽڸ؋ڡٛػٷۜڲڞؙۅ۠ٳڂؿٚؽٳٛٚؾٵڵڵۿ

مرتبہ والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔

11. انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی
اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی

نعت ہے۔

۲۲. وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے تواب ہیں۔(۱)

سلا. اے ایمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گناہ گار ظالم ہے۔ (۲)

۲۸. آپ کہہ دیجے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لائے اور تمہارے لائے اور تمہارے کفی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کفی قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پند کرتے ہو اور اس کے رسول سے کرتے ہو اگر یہ حمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اور اللہ تعالی انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اور اللہ تعالی

ا. ان آیات میں ان اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا۔ فرمایا، اللہ کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور یہی کامیاب ہیں، یہی اللہ کی رحمت ورضامندی اور دائمی نعتوں کے مستحق ہیں نہ کہ وہ جو خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طریقوں کو ہی ایمان باللہ کے مقابلے میں عزیز رکھتے ہیں۔

۲. یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔ (طاحلہ ہو: سورۃ آل عمران آیت: ۲۸-۱۱۸، سورۃ المائدۃ آیت: ۵۱ اور سورۃ المجادلۃ آیت: ۲۲) یہاں جہاد و ججرت کے موضوع کے ضمن میں (چونکہ اس کی اہمیت واضح ہے اس لیے)
 اے یہال بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیخی جہاد و ججرت میں تمہارے لیے تمہارے بالیوں اور بھائیوں وغیرہ کی محبت آڑے نہ آئے، کیونکہ اگر وہ ابھی تک کافر بیں، تو بھر وہ تمہارے ووست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ تو تمہارے دشمن بیں، اگر تم ان سے محبت کا تعلق رکھو گے تو یاد رکھو تم ظالم قرار یاؤگے۔

فاسقول کو ہدایت نہیں دیتا۔

70. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تہمیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تہمیں اپنی کثرت پر ناز ہوگیا تھا، لیکن اس نے تہمیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہوگئ پھر تم پبیٹھ پھیر کر مڑگئے۔

ڵڡۜٙۮؙڹڡۜڔؘۜڪؙؙۿؙڔٳڵڎؙ؋؈ٛٚڡۘۘۅٙٳڟؚؽػؿؚؽۯٷٚ ۏٙؽۅٛڡڔٞڂؽؙڹۣ؇ٳۮٚٲۼۘڿڹۘؾؙػؙۅؙػؿٚۯؿػؙڎؙڣػڎ ؿؙۼڹۘۼؽؙڴؙۺؙؿٵٞۊۜۻؘٲؿؘؿؗ؏ػڮػؙۄؙڶڵۯڞؙ ڽؚؠٵؘۯڝؙڹؿؙؿؙؿٞٷٙؽؽؿ۠ڎؙۄؙۺؙۮؠڔۣؽؙؽ۞ٛ

ا. اس آیت میں بھی گذشتہ مضمون کو بڑے مؤکد انداز میں بیان کیا گیا ہے عشیر ہ اسم جمع ہے، وہ قریب ترین رشتے دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب وروز گزارتا ہے، یعنی کنبہ، قبیلہ۔ اقتراف، کب (کمائی) کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تجارت، سودے کی خرید وفروخت کو کہتے ہیں جس سے مقصد نفع کا حصول ہو۔ کساد، مندی کو کہتے ہیں یعنی سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہوں یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے۔ دونوں صورتیں مندی کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کے شدا کد وحوادث سے بیخ، آبرو مندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی ایمیت وافادیت بھی ناگزیر اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے (جو مذموم نہیں) کیکن اگر ان کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں مانع ہوجائے، تو یہ بات اللہ کو سخت نالپندیدہ اور اس کی ناراضی کا باعث ہے۔ اور یہ فسق (نافرمانی) ہے جس سے انسان اللہ کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ آخری الفاظ تہدید سے واضح ہے۔ احادیث میں نبی مَثَاثَیْتُمُ نے بھی اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر حضرت عمر طالفتھ نے کہا: " یا رسول الله ! مَنَافِیَّتِا مجھے آپ - اینے نفس کے سوا- ہر چیز سے زیادہ مجوب میں"۔ آپ سکا مین کے فرمایا "جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤل اس وقت تک وہ مومن نہیں"۔ حفرت عمر طالفنڈ نے کہا "لیں واللہ! اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں"۔ آبِ مَا النَّذِيلُ فِي قُرِما بِا "اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ تَم مومن هو" - (صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كان يمين النبي صلی الله علیه وسلم) ایک دوسری روایت میں نبی منگافیترا نے فرمایا "قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں، جب تک میں اس کو، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگول سے زیادہ، محبوب ند ہوجاؤل"۔ (صحیح البخاري، کتاب الإيمان، باب حب الرسول ﷺ من الإيمان- ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان) ايك اور حديث مين جهاد كي ايميت بيان كرتے موتے فرمايا "جب تم يَيْعُ عِیْنَةَ (کس کو مدت معسنہ کے لیے چیز ادھار دے کر، پھر اس سے کم قیمت پر خرید لینا) اختیار کرلوگے اور گایوں کی دمیں کپڑ کر کھیتی باڑی پر راضی و قانع ہو جاؤگے اور جہاد چھوڑ مبیٹھوگے تو اللہ تعالیٰ تم پر الیی ذلت مسلط فرمادے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکوگے، جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹوگے "۔ (أبوداود، کتاب البيوع، باب النهي عن العينة، مسند أحمد، جلد ٢، ص ٣٢).

ثُوَّاَنْزَلَاللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلْ رَسُوْلِهِ وَعَلَى النُوُيْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّوْتَرُوْهَا، وَعَنَّابَ الَّذِيْنَ كَفَرُّوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْحُنْفِيْنِ

ؿؙؙؙٛڗۜٙڮؾؙٷؙڹؙٳٮڵۿؙڝؘ۫ؠؘۼؙٮؚۮڸؚڬؘۼڵڡؽؘ ؿۜؿٵۜٛ<sub>ؙؙؙٛ</sub>ٷٳڶڵۿۼٛڡؙٛٷ۫ڒڰڝؽؙٷٛ۞

ؽٳؖؽؙۿٵڷڮ۬ۯؽؙٵڡؙٮؙٛٷٛٳڒؿؠۜٵڶؙؽۺ۠ڔۣڪؙۅؙؽۼٙڛٞ ڡؘؙڵڮؿؘؙؙٵؠؙؙۅاڶؠٞۺڿؚٮؘٵڬڗٳؘمڔؘۼۨٮػٵؚمۣۿۄؙ

۲۷. پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیج جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی۔ اور ان کفار کا لیمی بدلہ تھا۔

۲۷. پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالی اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا<sup>(۱)</sup> اور اللہ ہی بخشش ومہربانی کرنے والا ہے۔

۲۸. اے ایمان والو! بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں ناپاک ہیں ہیں دہ

ا. شخنین کہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ بہاں ہوازن اور ٹھیف رہتے تھے، یہ دونوں قبیلے تیراندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کررہے تھے جس کا علم رسول اللہ شکالیٹی کو ہوا تو آپ ۱۲ ہزار کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے، یہ فتح کمہ اور اون بعد، شوال کا واقعہ ہے۔ نہ کورہ قبیلوں نے ہیر پور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کردیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ مخبوب بیدا ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور میں کے ہم مغلوب نہیں ہول گے۔ یعنی اللہ کی مدد کے بچائے، اپنی کثرت تعداد پر اعتاد زیادہ ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عجب اور یہ کلمہ پہند نہیں آیا۔ نیجناً جب ہوازن کے تیراندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں کے اور وہ بھاگ کھڑے لگر پر یکبارگی تیراندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی ہوچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے کے بندو! میرے بیاس آؤہ میں اللہ کا رسول ہوں " بھی یہ رہزیہ کلمہ پڑھتے آنا النبی گلاکیڈ ب، آنا ابن عبر اللہ کا رسول ہوں " بھی یہ رہزیہ کلمہ پڑھتے آنا النبی گلاکیڈ ب، آنا ابن عبر مسلمان سخت پشیمان ہوگی کہ ایک تو اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے قوان دیں۔ چنانچہ ان کی ندا من کر مسلمان سخت پشیمان ہوگی کہ ایک تو ان پر سکست نازل فرمائی گئی، جس سے ان کے دلول ہو قبل کی افرون کو قبدی بنایا (جنہیں عطا فرمائی، اللہ تعالی کی بھی مدد پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے فتح سے دھمن کا خوف دور ہوگیا۔ دو سرا فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے چہ ہز از کافروں کو قبدی بنایا (جنہیں بعد میں نئی شکھ گئے کی دو دو است پر چھوڑ دیا گیا) اور بہت سامال غنیمت حاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بہت سے سروار بعد میں نئی مسلمان ہوگئے کی کو دو اس کے بہت سے سروار

۲. مشرک کے نجس (پلید، ناپاک) ہونے کا مطلب، عقائد واعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعض کے نزدیک مشرک ظاہر وباطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے۔ کیونکہ وہ طہارت (صفائی وپاکیزگی) کا اس طرح اجتمام نہیں کرتا، جس کا عظم شریعت نے ویا ہے۔

هلذَا وَ إِنْ خِفْتُمُ عَيْلَةً فَمَوْتَ يُغْنِيْكُوُ اللهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَآءَ لِنَّ اللهَ عَلِيُوْحَكِيْمُ

قَاتِكُواالَّذِيُنَ لَايُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُهُونَ دِيْنَ النَّحَقِّ مِنَ الَّــنِ يُـنَ اُوْتُواالْكِتْبَ حَثَّى يُغُطُّوا الَّــنِ يُـنَ اُوْتُواالْكِتْبَ حَثَّى يُغُطُّوا الْجِوْزِيَةَ عَنَ يَيْدٍ وَهُــُوطِ فِرُونَ

چھکنے پائیں(۱) اگر تہہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چھکنے پائیں(۱) ہار تہہیں دولت مند کردے گا،(۲) ہے۔ بیک اللہ علم و حکمت والا ہے۔

۲۹. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل وخوار ہوکر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔

ا. یہ وہی تھم ہے جو س ۹ ہجری میں اعلان براءت کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تقصیل پہلے گزرچک ہے یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف معجد حرام کے لیے ہے۔ ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہوسکتے ہیں۔ جس طرح نی کریم مَثَالِیْتُوْ کے مُعامد بن اثال ﴿اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ صَحِد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا۔ حتی کہ اللّٰہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی مَثَالِیْتُوْ کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہوگئے۔ علاوہ ازیں اکثر علاء کے نزدیک یہاں معجد حرام سے مراد، پورا حرم ہے۔ لیمن حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض آثار کی بنیاد پر اس تھم سے ذمی اور خدام کو مشتیٰ کی گیا ہے اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود ونصاریٰ کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں داخلے سے ممانعت کا تھم جاری فرمایا تھا۔ (ابن کیر)

۲. مشرکین کی ممانعت ہے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ ہے جو تجارت ہوتی ہے، یہ متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مفلسی (یعنی کاروبار کی کی) ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عنقریب اینچ فضل ہے تہہیں غنی کردے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اور پھر بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہوگیا اور جج کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل پھر ای طرح ہوگئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوگئی اور جو مسلمل روز افزوں ہی ہے۔

ساب مشرکین سے قال عام کے تھم کے بعد اس آیت میں یہود ونصاریٰ سے قال کا تھم دیا جارہا ہے (اگر وہ اسلام نہ بجول کریں) یا پھر وہ بزید دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا تبول کریں۔ بزید، ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایس غیر مسلموں سے کی جاتی ہاں کی مملکت میں رہا نش پذیر ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کے جان ومال اور عزت والرو کی حفاظت کی ذیے داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود ونصاریٰ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ان کی بابت کہا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس سے یہ واضح کردیا گیا کہ پر ایمان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پینچبروں کے ذریعے سے بتلایا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبر اس لیے قرار دیا گیا کہ یہود اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبر اس لیے قرار دیا گیا کہ یہود

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُعُرِّيُوُ لِنُنَ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ﴿ لِكَ قَوْلُهُمُ يِأْفُوْاهِمْ أَيْضَاهِ عُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْلُهِمْ أَيْضًا هِمُونَ قَدْلُ قَاتَكُهُمُ اللهُ أَلَّى يُؤْفَكُونَ ۞

اِتَّخَنُ وُاَآخُبَارَهُ وَوَدُهُبَانَهُ مُ اَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللهِ وَالْمَيسِيُحَ ابْنَ مَرْيَحَ وَ وَمَا أَمُرُواَ اللّالِيَعْبُدُ وَاللّهَا قَاحِدًا \* لَآ اِلّهَ اِللّاهُ وَمُدُمُّخُنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

يُرِيْدُاوُنَ اَنَ يُطْفِئُوا اَوُرَاللهِ بِأَفُوا هِ هِــُمُ وَ يَـابِّى اللهُ اِلْآ اَنَ يُتُرَةِ تُورَةُ وَلَوُكِرَةَ النَّــَانِيُمُ اللهُ اِلَّا اَنَ يُتُرَةِ تُورَةً وَلَوُكِرَةً

• س. اور یہود کہتے ہیں عزیر (عَلَیْظًا) الله کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں می (عَلَیْظًا) الله کا بیٹا ہے یہ قول صرف ان کے منه کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے الله انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔

اس. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے (اور مریم کے بیٹے مسیح (علیقیا) کو بھی، حالا نکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔

اسم. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بچھادیں اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور یورا کرے گو کافر ناخوش رہیں۔

ونصاریٰ نے حضرت عزیر وحضرت مسیح طبیطام کی ابنیت ( یعنی بیٹا ہونے کا ) اور الوہیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے اس عقیدے کا اظہار ہے۔

ا. اس کی تفسیر حضرت عدی بن حاتم دلانین کردہ حدیث سے بخوبی ہوجاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سکی الله اس کے تفسیر حضرت عدی بن حاتم دلانین نے تو اپنے علاء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ، انہوں نے ان کو رب بنالیا؟ آپ شکا گلینے نے فرمایا۔ "یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی۔ لیکن یہ بات تو ہے نا، کہ ان کو رب بنالیا؟ آپ شکا گلینے نے فرمایا۔ "یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے حال اور جس چیز کو حرام کردیا، اس کو حرام بی سمجھا۔ ببی ان کی عبادت کرنا ہے"۔ (صحبح نرمذی، للالبانی: ۲۳۵۱) کیونکہ حرام وحال کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یبی حق اگر کوئی شخص کی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنالیا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی تعبیہ ہے جنہوں نے اپنے بیشواؤں کو تحلیل و تح یم کا منصب دے رکھا ہے اور ان کے میں ان لوگوں کے لیے بڑی تعبیہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے والی کو تحلیل و تح یم کا منصب دے رکھا ہے اور ان کے مقابلے میں وہ نصوص قرآن وحدیث کو تھی اجمیت دینے کے لیے تنار نہیں ہوتے۔

۲. لینی اللہ نے رسول اللہ منگائیڈی کو جو ہدایت اور دین حق دے کر جیجا ہے، یہود ونصاری اور مشرکین چاہتے ہیں کہ اپنی جدال وافتراء سے اسے منادیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی چھوکلوں سے بجھادے۔ پس جس طرح یہ ناممکن ہے۔ اس طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر جیجا ہے اس کا منانا بھی ناممکن ہے۔ وہ تمام دینوں پر غالب آکر رہے گا۔ جیسا کہ اگلے جیلے میں اللہ نے فرمایا۔ کافر کے لغوی معنی ہیں

هُوَ الَّذِيْ كَ ٱلْسُلَ كَسُوُلَهُ بِالهُّلَى وَدِيُنِ انْحِقِّ لِيُظْهِرَكُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ ۗ وَلَوْكَرِكَ الْمُشُرِكُونَ®

يَايُهُا النَّانِيْنَ امَنُوْآاِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْاَعْبَارِ
وَالرُّهُبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمُوَالَ النَّاسِ
وَالرُّهُبَانِ لَيَاكُلُوْنَ اَمُوَالَ النَّاسِ
وَالْبَاطِلِ وَيَصُنُّوُنَ النَّهَ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا وَالَّذِيْنَ يَكُنُونُونَ النَّهَ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَيِّرُهُمُ بِعَدَابِ
النُهُ

**۳۳**. اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیح دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کروے<sup>(۱)</sup> اگرچہ مشرک برا مانیں۔

المسلم. اے ایمان والو! اکثر علاء اور عابد، لوگوں کا مال ناحق کھاجاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں (ا) اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں وروناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔

چھپانے والا، ای لیے رات کو بھی "کافر" کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیتی ہے۔ کاشت کار کو بھپانے والاء ای لیے دانوں کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں یا اپنے دلوں میں کفر ونفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض وعناد چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔

ا. دلائل وہرا ہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے۔ تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیوی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمان حزب اللہ بن جائیں۔

7. اَحْبَارٌ، حِبْرٌ کی جمع ہے۔ یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے چیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو۔ خوبصورت اور منقش کیڑے کو قَوْبٌ مُحَبَرٌ کہا جاتا ہے مراد علمائے یہود ہیں۔ رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبنہ سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علمائے نصاریٰ ہیں بعض کے نزدیک یہ صوفیائے نصاریٰ ہیں۔ علماء کے لیے ان کی ہال سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علمائے نصاریٰ ہیں تحریف وتغیر کرکے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور قسیْسیْسِیْنَ کا لفظ ہے۔ یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف وتغیر کرکے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور لا لا لوگوں کو اللہ کے رائے ہو اور حرام تھا۔ بدقستی سے بہت سے علمائے مسلمین کا بھی یہی حال ہے اور لول نی عَلَیْشِیْمٌ کی چیش گوئی کا مصداق ہیں جس میں تی علمائے مسلمین کا بھی یہی حال ہے اور لول نی عَلَیْشِیْمٌ کی چیش گوئی کا مصداق ہیں جس میں آپ مَنْشِیْمٌ کا یہ فرمان باب کا عنوان ہے) " می چیکھی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کروگی۔

٣٠. حضرت عبد الله بن عمر بن الله عن عمر بن الله على أمرات بين كه يه زكوة ك علم عبد زكوة كا حكم نازل مون ك بعد زكوة كو الله تعالى في مال سے زكوة ادا كردى جائے، وه كنز الله تعالى في مال سے زكوة ادا كردى جائے، وه كنز نبيل بے جس پر يه قر آنى وعيد ہے۔ چنانچہ صحيح حديث ميں نبيل بے اور جس مال سے زكوة ادا نه كى جائے، وه كنز (خزانه) ہے جس پر يه قر آنى وعيد ہے۔ چنانچہ صحيح حديث ميں ہے كہ "جو شخص اپنے مال كى زكوة ادا نہيں كرتا قيامت كے دن اس كے مال كو آگ كى تختياں بناديا جائے گا، جس سے

ؿۅؙۛڡؘڲؙٷؽٵؽؠٞٳڣؙٛٮؘٚٳڔؚجَهٙؾۜۄؘڡؘٛػٛۏؽۑۿٲ ڿؚؠٵۿؙڡؙڂۛۅػڿؙٮؙٷؽۿڎۅڟۿٷۯڡؙٷٝۿڬٲڡڬٲڡٵ ػٮؘۜۯؚ۬ڎؙڎڵۯٮؘڡؙؙڛڴۄ۫ڡٙۮؙٷٷٵ؆ڶڬؙڹڟ۫ۊػڵڹۯؙۏؘڽؘ

إِنَّ عِلَّاةً الشُّهُوُ رِعِنْكَ اللهِ اشْنَاعَشَرَ شَهُ وَّافِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَرَ خَلَقَ السَّلوْتِ وَالْأَرْضَ مِنْهُمَّ اَرْبَعَةٌ خُرُمُّ اللَّهِ لِكَ الدِّيْنُ الْقَلِيْمُ لَا فَكَل تَظْلِمُوْ افِيهِنَ الدِّيْنُ الْقَلِيمُ لَا فَكَل تَظْلِمُوْ افِيهِنَ الفَّسُكُمُ " وَقَالِتِلُو الْمُشْرِكِينَ كَأْفَةً اللَّهُ كَمَا لُهُتَّقِيْنَ فَاللَّهُ كُلُوكًا فَقَ " وَأَعْلَمُوا اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ فَ

سر بین اس خزانے کو آتش دورخ میں تپایا جائے کا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیشسیں داغی جائیں گی (ان سے کہا جائے گا) یہ ہے جے تم نے اپنے کی (ان سے کہا جائے گا) یہ ہے جے تم نے اپنے کسیوں کی مزہ چھو۔

السے خزانہ بناکر رکھا تھا۔ پس اپنے خزانوں کا مزہ چھو۔

اس مہینوں کی گفتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے، اسی دن سے جب سے آسان وزمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے چار حرمت وادب کے ہیں۔ (ا) یہی درست دین ہے، اشم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم درست دین ہے، (ا) تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں (ا) اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔

اس کے دونوں پہلوؤں کو، پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن پیچاس ہزار سال کا ہوگا اور لوگوں کے قیصلے ہوجائے تک اس کا یکی حال رہے گا اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا"۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب إئم مانع الزکوٰۃ) یہ گبڑے ہوئے علی اور صوفیاء کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمایہ ہیں سینوں طبقے عوام کے بگاڑ میں سب سے زیادہ فرمہ وار ہیں۔ ﴿اللّٰهُمُ مَّ احْفَظْنَا مِنْهُمُ ﴾.

ا. فی کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ یعنی تقدیر الہی ہے۔ یعنی اہتدائے آفرینش سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہارہ مہینے مقرر فرمائے ہیں، جن میں چار حرمت والے ہیں جن میں قال وجدال کی بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی کریم منافیت ہے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ "زمانہ گھوم گھماکر پھر اس حالت پر آگیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال بارہ مہینوں کا ہے، جن میں چار حرمت والے ہیں، تین پے در پے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب معنر، جو جمادی الاخری اور شعبان کے در میان ہے" (صحیح البخاری، کتاب التفسیر، سورہ توبة وصحیح مسلم، کتاب الفسامة، باب تغلیظ تحریم الدماء…) زمانہ اس حالت پر آگیا ہے کا مطلب، مشرکین عرب مہینوں میں جو تاخیر وتقدیم کرتے تھے، جس کی تقصیل آگے آرہی ہے، اس کا خاتمہ ہے۔

- ۲. لینی ان مہینوں کا ای ترتیب سے ہونا، جو اللہ نے رکھی ہے اور جن میں چار حرمت والے ہیں۔ اور یہی حساب صحیح اور عدد مکمل ہے۔
  - ۳. لیتنی ان حرمت والے مہینوں میں قال کرکے ان کی حرمت پامال کرکے اور اللہ کی نافرمانی کا ار تکاب کرکے۔
- ۷. لیکن حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد الل یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کردیں، پھر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا جائز ہوگا۔

اِتْمَاالْشِّئَ أُرْيَادَةٌ فِى الْكُفُرِ يُضَلُّ بِهِ الّذِيْنَ كَفَرُوْا يُجِلُّوْنَهُ عَامًا قَ يُجِّرِّمُوْنَهُ عَامًا لِيُوَا طِفُوْا عِنَّاةً مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ ذُيِّنَ لَهُمُّ سُوَّءً اَعْمَالِهِمُ وَاللهُ لاَ يَهْدِى القُّهُ مُرَالِّكِهِ رَنَ ۚ

يَّايَّهُا الَّذِينَ امَنُوامَا لَكُوْ إِذَا قِيْلَ لَكُوُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الْنَاقَلُتُوْ إِلَى الْاَرْضِ أَرْضِيئَتُو بِالْحَيُوةِ الدُّنْيَامِنَ الْاِخْرَةَ فَهَامَتَا عُرَاجِيُوةِ الدُّنْيَا فِي الْاِخْرَةِ الِلَّاقِلِيُلْ⊙

ٳڵؘؘۜٛ۠ۛؾٮؙؙڣۯؙۅؙٳؽؗػڒؖڹڴۄٛۼڬؘٲڵٵؙڸؽٵٚڐۏٙؽٮٛؾڹؙڔڶ ۛۛۛۛۜۊؙۄؙٵۼٛؿڒڴۄ۫ۅؘڵڒڞؙڗ۠ۅؙٷۺؽٵٞٷڶڵۿؙۼڮڴؚڵ

سر مہینوں کا آگے پیچے کردینا کفر کی زیادتی ہے () اس سے وہ لوگ گر اہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال ای کو حرمت والا کر لیتے ہیں، کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شار میں تو موافقت کر لیس () پھر اسے حلال بنالیس جے اللہ نے حرام کیا ہے انہیں ان کے برے کام بھلے و کھا دیے گئے ہیں اور قوم کفارکی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔

۳۸. اے ایمان والو! تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوج کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریجھ گئے ہو۔ سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے۔

٣٩. اگر تم نے کوچ نه کیا تو تههیں الله تعالی دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا، تم

ا. نَسِيعٌ کے معنی، پیچے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قال وجدال اور لوٹ مار کو سخت ناپندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسلسل تین مہینے -ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے - قتل وغارت سے اجتناب، ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل وغارت گری کرنا چاہتے، اس میں وہ کرلیتے اور اعلان کردیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والے مہینوں میں وہ تقل محم کے مہینے کی حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیر اور اول تو گرکہ اس کی جگہ صفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے، اس طرح حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیر اور اول بدل کرتے رہتے تھے۔ اس کو نَسِیعٌ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بایت فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے کوئکہ اس اول بدل سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں۔ اور نبی کریم مُنَافِّتُومٌ نے بھی اس کے خاتے کا اعلن یہ کہہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم گھاکر اپنی اصلی حالت میں آگیا ہے۔ لیعنی اب آئندہ مہینوں کی یہ ترتیب اس طرح رہے گی جس طرح ابتداء کا نکات سے چلی آرہی ہے۔

۲. لینی ایک مبینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مبینے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چار مبینے حرمت والے رکھے ہیں، ان کی گنتی پوری رہے، لینی گنتی پوری کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے تھے لیکن اللہ نے قال وجدال اور غارت گری سے جو منع کیا تھا، اس کی انہیں کوئی پروا نہ تھی، بلکہ انہیں ظالمانہ کاروائیوں کے لیے ہی وہ ادل بدل کرتے تھے۔

ئۇقىيۇ® ئىڭقىيۇ®

اِلَاتَنْصُرُوهُ فَقَلُ نَصَرُهُ اللهُ إِذَا آخْرَجُهُ الَّذِيْنَ كَفَمُ وُا تَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِمَاحِبِهِ لَا تَضْرَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا \* فَاتَزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَايَّدَ لا يِجْنُو دٍ لَّهُ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كِلِمَةَ الزَّيْنَ كَفَرُوا السُّفَالِ وَكِلمَةُ الله هِي الْعُلْمَا وَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيدُ \*

الله تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتے<sup>(۱)</sup> اور الله ہر چیز پر قادر ہے۔

میں اگر تم ان (نبی مَنَافِیْدِمُ) کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے (دیس سے) نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں شے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے شے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، (\*) پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرماکر ان تشکروں سے طرف سے تسکین اس پر نازل فرماکر ان تشکروں سے اس کی مدد کر جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، (\*) اس نے کافروں کی بات بیت کردی اور بلند وعزیز تو اللہ کاکلمہ ہی

ا. روم کے عیبائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کررہا ہے۔ چنانچہ نی منظ ﷺ نے بھی اس کے لیے تیاری کا تھم دے دیا۔ یہ شوال من ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت کمیا تھا۔ بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ تھم گراں گزرا، جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا ہے اور انہیں زجروتونی کی گئی ہے۔ یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں۔ ۲۰ روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آگئے۔ اس کو جیش العمرۃ کہا جاتا ہے کیونکہ اس لیے سفر میں اس لشکر کو کافی وقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انا قائمتُہ یعنی سستی کرتے اور چیچے رہنا چاہتے ہو۔ اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا لیکن اس کو منسوب میں طرف کردیا گیا۔ (ٹی انقدر)

7. جہاد سے پیچے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جارہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کروگ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیغیر کی مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھ رائی دھنے اللہ تعالیٰ حدیث میں آئی ساتھ ہے " اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے۔ ابو بکر صدیق رائی تو اللہ تعالیٰ میں تھے تو میں نے نبی کریم منافی تی اگر ان مشرکین نے ہے۔ ابو بکر صدیق رائی تفید موں پر نظر ڈائی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے" حضرت نبی کریم منافی آئی نے فرمایا، (جو ہمارے تعاقب میں بیں) اپنے قدموں پر نظر ڈائی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے" حضرت نبی کریم منافی آئی نے فرمایا، کیا آبابکٹر! مناظر آئی با اللہ ان دو کے بارے میں کیا گابابکٹر! مناظر آئی با اللہ ہے" یعنی اللہ کی مدو اور اس کی نصرے جن کے شامل حال ہے۔

سور یہ مدد کی وہ دو صورتیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ کے رسول مُنَافِیْنِاً کی مدد فرمائی گئی۔ ایک سکینت، دوسری فرشتوں کی تاسید میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ مُنَافِیْنِا میں کا فروں کے کلمے سے شرک اور کلمۃ اللہ سے توحید مراد ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ مُنَافِیْنِا

اِنْفِرُوْاخِفَاقًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِـٰكُوُا بِأَمُوَالِكُمُّ وَانْشُوكُوْ فَ سَبِيْلِ اللهِ ذَ لِكُوْخَبُرُ لَّكُوُلِنُ كُنْتُوْتَعْلَمُوْنَ ۞

لَوُكَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَتَبَعُوْكَ وَلَكِنَ بَعُكَاتُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ قَهُ \* وَسَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ السُّتَطَعُنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمُ يُّهُلِكُونَ النُّسَهُ عُوْ وَاللَّهُ يَعُلَمُ إِنْهُولَكُنْ بُنُونَ ﴿

> عَفَااللهُ عَنُكَ لِمَ أَذِنُتَ لَهُمُ حَثَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوْ اوَتَعُلُمَ الْكَذِيبِينَ۞

الاس. فکل کھڑے ہوجاؤ ہلکے پھکے ہو تو بھی اور بھاری بھر کم ہو تو بھی، (ا) اور راہ رب میں اپنی مال وجان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔

۲۳. اگر جلد وصول ہونے والا مال واسباب ہوتا(۱) اور ہلکا ساسفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچے ہولیتے (۱) کین ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑگئے۔ اب تو یہ اللہ کی قتمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت وطاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ فکلے، یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں (ا) اور ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔

ماہی اللہ تجھے معاف فرمادے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے وی کا بیا میں اور او جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ (۵)

سے پوچھا گیا: ایک شخص بہادری کے جوہر و کھانے کے لیے لاتا ہے، ایک قیا کلی عصبیت و حمیت میں لاتا ہے، ایک اور ریاکاری کے لیے لاتا ہے۔ اللہ کا ریاکاری کے لیے لاتا ہے۔ ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا "جو اس لیے لاتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وہ فی سبیل اللہ ہے"۔ (صحیح البخاري، کتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، ومسلم، کتاب الإمارة، باب من قاتل لنکون کلمة الله هي العلیا)

ا. اس کے مخلف منہوم بیان کیے گئے ہیں مثلاً انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، خوشی سے یا ناخوشی سے، غریب ہو یا امیر، جوان ہو یا بوڑھا، پیادہ ہو یا سوار، عیال دار ہو یا اہل وعیال کے بغیر، وہ پیش قدمی کرنے والوں میں سے ہو یا چیچے لکار میں شامل، امام شوکانی فرماتے ہیں آبیت کا حمل تمام معانی پر ہوسکتا ہے، اس لیے کہ آبیت کے معنی یہ ہیں کہ "تم کوچ کرو، چاہے نقل وحرکت تم پر بھاری ہو یا ہلی"۔ اور اس منہوم میں مذکورہ تمام مفاہیم آجاتے ہیں۔

۲. بہاں سے ان لوگوں کا بیان شروع ہورہا ہے جنہوں نے عذر معذرت کرکے نبی مُثَاثِیْنَا کے اجازت لے لی تھی درآل حالیکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا۔ عَرَضٌ سے مراد، جو دنیوی منافع سامنے آئیں، مطلب ہے مال غنیت۔ سب لینی آپ مُثَاثِیْنَا کے ساتھ شریک جہاد ہوتے۔ لیکن سفر کی دوری نے انہیں حیلے تراشنے پر مجبور کردیا۔

٣٠. ليني جهوئي فتمين كهاكر، كيونكه جهوئي فتم كهانا كناه كبيره ہے۔

۵. یہ نبی کریم مَنَّ اللَّیْکِمْ کو کہا جارہا ہے کہ جہاد میں عدم شرکت کی اجازت مانگنے والوں کو تونے کیوں بغیر یہ تحقیق کے کہ ان کے پاس معقول عذر بھی ہے یا نہیں؟ اجازت دے دی؟ لیکن اس تونیخ میں بھی پیار کا پہلو غالب ہے، اس

لَايَسُتَأَذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْاِخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوْا بِالْمُؤَالِهِمُ وَانْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيثُمُّ اِبَالْنُتَّقِيْنَ ﴿

إِنَّمَايَسُتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ لايُؤُمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْاِخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُوْفَهُمُ فَيُ رَيْبِهِمْ يَتَرَدِّدُونَ۞

۳۴. الله پر اور قیامت کے دن پر ایمان ویقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی مجھی مجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، (۱) اور الله تعالیٰ پر ہیز گاروں کو خوب جانتا ہے۔

۰۷۸. یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔

لیے اس کو تاہی پر معافی کی وضاحت پہلے کردی گئی ہے۔ یاد رہے یہ سمبیہ اس لیے کی گئی ہے کہ اجازت وین میں علیت کی گئی اور پورے طور پر تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ورنہ تحقیق کے بعد ضرورت مندوں کو اجازت دینے کی آپ کو اجازت ماصل تھی۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے ﴿أَوْلِيْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمُونُونَ بِالْمُلَا وَوَالْمِالَا وَوَالْمِالَا وَوَالْمِالَا وَوَالْمِالَا وَوَالْمِالَا وَوَالْمِالَا وَوَالْمِالَا وَوَالْمِالَا وَوَالْمِالِا وَوَالْمِالِورِ عَلَى اللّٰمِينِ وَ وَالْمِالِورِ عَلَى اللّٰمِينِ وَ جَس کو تو چاہے، لوگ تجھ سے اپنے بعض کاموں کی وجہ سے اجازت مانگیں، تو جس کو تو چاہے، اجازت دینے کا حق تجھے اجازت دے دے کا حق تجھے ماصل ہے۔

ا. یہ مخلص ایمان داروں کا کردار بیان کیا گیا ہے بلکہ ان کی تو عادت یہ ہے کہ وہ نہایت ذوق وشوق کے ساتھ اور بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لینتے ہیں۔

۲. یہ ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے جھوٹے جلے تراش کر رسول کر یم منگالینی اسے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرلی تھی۔ ان کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ اللہ پر اور ایوم آخرت پر ایمان خبیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی عدم ایمان نے انہیں جہاد ہے گریز پر مجبور کیا ہے۔ اگر ایمان ان کے دلوں میں رائخ ہوتا تو نہ یہ جہاد ہے بھاگتے نہ ان کے دلوں میں شکوک وشہبات پیدا ہوتے۔
 دلوں میں شکوک وشہبات پیدا ہوتے۔

ملحوظہ: خیال رہے کہ اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی چار فشمیں تھیں۔

پہلی قشم: وہ مسلمان جو بلا تامل تیار ہوگئے۔ دوسرے وہ جنہیں ابتداءً تردد ہوا اور ان کے دل ڈولے، لیکن پھر جلد ہی

اس تردد سے نکل آئے۔ تیسرے وہ جو ضعف اور بیاری یا سواری اور سفر خرج نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع جانے سے

معذور شے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی۔ (ان کا ذکر آیت ا۹-۹۲ میں ہے) چو تھی قشم وہ جو محض

کابلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ اور جب نی شَائِیْنِیَمُ واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کرکے اپنے آپ

کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کردیا۔ ان کے علاوہ باتی منافقین اور ان کے جاسوس تھے۔ یہاں مسلمانوں کے پہلے گروہ اور

منافقین کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کی باتی تین قسموں کا بیان آگے چل کر آئے گا۔

وَلَوْاَرَادُواالنُّحُنُوْمَ لَاَعَثُوْالَهُ عُدَّةً وَلَكِنُكِنِ كَرِهَ اللّهُ انْبِعَا ثَهُــُمُ فَ ثَبَطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُنُ وُامَعَ الْقْعِيدِيْنَ ۞

كُوْخَرَجُوْا فِيْكُمُّ مِّا مَا اُدُوْكُمُ الْآ خَبَ الْآوَلَا ٱوْضَعُوْ اخِلاكُمُ يَـبْغُوْنَ كُمُ الْفِـثْنَةَ وَفِيكُمُ سَهْعُوْنَ لَهُمُّ وَاللهُ عَلِيْهُ وَبِالطَّلِينَ © سَهْعُوْنَ لَهُمُّ وَاللهُ عَلِيْهُ وَبِالطَّلِينَ ©

لَقَدِابُتَغُواالْفِتْنَةَ مِنْ قَبُلُ وَقَلَبُوْالَكَ الْأُمُوْرَحَتَّى جَآءًالُحَقُّ وَظَهَرَ آمُرُاللهِ وَهُـُوكِرِهُونَ۞

۱۹۸ اور اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نگلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کرر کھتے (الکین اللہ کو ان کا اشخا پیند ہی نہ تھا اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا (اللہ اور کہہ دیا گیا کہ تم میشف والوں کے ساتھ بلیٹے ہی رہو۔ (اللہ کی اگریہ دیا گیا کہ تم میں مل کر نگلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے (اللہ تمہارے درمیان خوب کے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے (۵) گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے (۵) کھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے (اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم میں ان کے لیے بعض فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں اور تیرے کے خق آپنی اور اللہ کا تکم غالب آگیا (ع)

ا. یہ انہی منافقین کے بارے میں کہا جارہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل کی تھی کہ اگر وہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے تو یقینا اس کے لیے تباری کرتے۔

٢. فَشَبَّطَهُمْ كَ معنی ميں ان كو روك دیا يعنی پیچے رہنا ان كے ليے پنديدہ بنادیا گیا، پس وہ ست ہوگئے اور مسلمانوں
 كے ساتھ نہيں نكلے۔ (اير القابر) مطلب يہ ہے كہ اللہ كے علم ميں ان كی شرارتیں اور سازشیں تھیں، اس ليے اللہ كى تقديرى مشيت يہى تھى كہ وہ نہ جائیں۔

سعبر یہ یا تو اسی مشیت اللی کی تعبیر ہے جو تقدیراً لکھی ہوئی تھی۔ یا بطور ناراضی اور غضب کے رسول اللہ شکا تیکیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم عورتوں، بچوں، بیاروں اور بوڑھوں کی صف میں شامل ہوکر ان کی طرح گھروں میں بیٹھ رہو۔

۱۳ یہ منافقین اگر اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہوتے تو یہ غلط رائے اور مشورے دے کر مسلمانوں میں انتشار ہی کاباعث بنتے۔

۵. اِیضاع کے معنی ہوتے ہیں، لینی سواری کو تیزی سے دوڑانا۔ مطلب یہ ہے کہ چفل خوری وغیرہ کے ذریعے سے تمہارے اندار فتنہ بریا کرنے میں وہ کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو یارہ یارہ کروینا اور ان کے مابین باہمی عداوت و نفرت پیدا کروینا ہے۔

۲. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی جاسوس کرنے والے پچھ لوگ مومنین کے ساتھ بھی لشکر میں موجود تھے جو منافقین کو مسلمانوں کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔

ک. اس کیے اس نے گزشتہ اور آئندہ امور کی متہیں اطلاع دے دی ہے اور یہ بھی بتلادیا ہے کہ یہ منافقین جو ساتھ

باوجود یکه وه ناخوشی میں ہی رہے۔(۱)

وَمِنْهُوُمَّنُ يَّقُوْلُ اكْنَانُ لِّ وَلاَتَفْتِنِّنُ ۖ ٱلا فِى الْفِئْنَةِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَنُحِيْطَةٌ لِالْكِفِرِيْنَ ۞

۱۹۹. اور ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجے بھی فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑچکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ (۲)

۵۰. آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا گتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کرلیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ (۲)

اِنُ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَشُؤُهُمُّ وَانْ تُصِبُكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُولُوْاقَدُ اَخَذُ نَاۤ اَمُرَنامِنُ قَبُلُ وَيَتَوَلُّواوَّهُمُ فَرِحُونَ ۞

ال. کہہ دیجیے ہمیں کوئی گزند پہنچ نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے وہ ہمارا کارساز اور مولیٰ ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر

قُلُ لِنَّنْ يُصِيْبَنَا إِلَامَاكَتَبَاللهُ لَنَا هُوُ مُولُكنَا \* وَعَلَى اللهِ فَلْيَسَتُوكَكِلِ الْهُوْمِنُوْنَ®

نہیں گئے، تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہوا، اگر یہ جاتے تو یہ خرابیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوتیں۔

ا. یعنی یہ منافقین تو، جب سے آپ مدینہ میں آئے ہیں آپ کے خلاف فتنے تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں سرگرم رہے ہیں۔ حتی کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح وغلبہ عطا فرما دیا، جو ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا۔ اس طرح جنگ احد کے موقع پر بھی ان منافقین نے رائے سے ہی واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقع پر بگاڑ کی کوششیں کرتے رہے۔ حتی کہ مکہ فتح ہوگیا اور اکثر عرب مسلمان ہوگئے جس پر کف حرت وافسوس مل رہے ہیں۔

7. "مجھے فتنے میں نہ ڈالیے" کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا۔ اس اعتبار سے فتنہ، گناہ کے معنی میں ہوگا۔ لیعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیے، دو سرا مطلب فتنے کا، ہلاکت ہے لیمنی مجھے ساتھ لے جائر ہلاکت میں نہ ڈالیں کہا جاتا ہے کہ ایک منافق جد بن قیس نے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لیمنی، روم کی عور توں کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی سکا فیڈ کے ایک منافق جد بیل اور اجازت دے دی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا "فتنے میں تو وہ گرچکے ہیں" یعنی جہاد سے پیچے رہنا اور اس سے گریز کرنا، جبائے خود ایک فتنہ اور سخت گناہ کا کام ہے جس میں یہ ملوث ہی ہیں۔ اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیر لینے والی ہے، جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔

٣. سياق كلام كے اعتبار سے حَسَنَةٌ سے يہاں كامياني اور غنيمت اور سَيَّئَةٌ سے ناكامى، فئلست اور اى فتم كے نقصانات جو جنگ ميں متوقع ہوتے ہيں، مراد ہيں۔ اس ميں ان كے اس خبث باطنى كا اظہار ہے جو منافقين كے دلوں ميں تھا۔ اس ليے كہ مصيبت پر خوش ہونا اور بھلائى حاصل ہونے پر رخج وتكليف محسوس كرنا، غايت عداوت كى دليل ہے۔

فُلُ هَلُ تُرَبَّعُنُونَ بِنَا إِلَّا الْحُدَى

يائِدِينَا أَفَارَبُّصُوْلَ إِنَّامَعَكُوْ مُّتَرَبِّصُونَ ﴿

الْحُسْنَيَيْنْ وَغَنَّ نَتَرَبُّصُ بِكُوْآنُ يُّصِيْبَكُو اللهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِنْدِ ﴾ أوُ

قُلُ أَنْفِقُوا طُوعًا أَوْكُرُهُا لَأَنُ يُتَقَيِّلَ مِنْكُورٌ النَّكُةُ كُنْتُهُ قَوْمًا فيبقِينَ @

وَمَا مَنْعَهُمُ أَنْ تُقْبَلِ مِنْهُمُ نَفَقْتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمْ كُفَّرُ وَابِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ القَسلُوةَ إِلَّا وَهُمُ مُسَالًا وَلَا نُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُ وَكُرِهُونَ ﴿

ہی بھروسہ کرنا جاہیے۔(۱)

۵۲. کہہ دیجے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انظار کررہے ہو وہ دو تھلائیوں میں سے ایک ہے اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ما تو الله تعالی اینے پاس سے کوئی سزا تہمیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، <sup>(۳)</sup> پس ایک طرف تم منتظر رہو دوسری حانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔

۵۳. کهه دیجے که تم خوشی ما ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کہا جائے گا<sup>، ")</sup> یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ ۵۴. اور کوئی سب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوانہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کا ہلی ہے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

ا. یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے صبر وثبات اور حوصلے کے لیے فرمایا جارہا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے مقدر کام ہر صورت میں ہونا ہے اور جو بھی مصیبت یا بھلائی ہمیں چینچتی ہے، اس تقدیر البی کا حصہ ہے، تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ ۲. لعنی کامالی با شہادت، ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو، ہمارے لیے حسنہ (بھلائی) ہے۔

سر لینی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کررہے ہیں کہ یا تو آسان سے اللہ تعالی تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہوجاؤ یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالی تہمیں (قتل کرنے، یا قیدی بننے وغیرہ قسم کی) سزائیں دے۔ وہ دونوں باتوں پر قادر ہے۔

ہم. اُنْفَقُوْ امر کا صیغہ ہے۔ لیکن یہاں یہ یا تو شرط اور جزاء کے معنی میں ہے۔ یعنی اگر تم خرچ کروگے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا یہ امر جمعنی خبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرویا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرج کروگے، تب بھی نا مقبول ہے۔ کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے اور ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال، اللہ کے ہاں ویسے ہی مردود ہے، اس لیے کہ وہاں قصد صحیح موجود نہیں ہے جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت بھی ای طرح ہے جس طرح یہ ہے ﴿ إِسْتَغَفِّنْ لَهُمُ اَوْلاَتَتَتَغَفِّرْ لَهُمُ ﴾ (النوبة: ٨٠) (آپ ان کے لیے بخشش مانگیں مانہ مانگیں) (یعنی دونوں باتیں برابر ہیں)۔

۵. اس میں ان کے صد قات کے عدم قبول کی تین دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ان کا کفر وفسق۔ دوسرا کا ہلی سے نماز

ڡؘڵٳٮ۬ڠؙؚؠؙڬٲڡؙۅؘٳڷۿۄؙۅؘڷٳٙٲۉڵٷۿڡٝ۫ۄٝٳۺۜٵؠؙڔؽؙؽٳڶڵۿ ڸؽؙۼۮؚۜؠٞٷؙڔؠۿٳڣٳڬٛؽۅۊٳڶڷؙؽ۫ؠٵۅؘؾۘڗ۫ۿػٙ ٲٮ۫ۺؙۿؙۄۘ۫ۅۿڂؙڒڣؚڔؙۅٛڹ۞

وَيَعْلِفُونَ بِإِللهِ إِنَّهُمُ لِبِنَكُمُ وَمَاهُمُ مِّنْكُمُ وَمَاهُمُ مِّنْكُمُ وَلَائِنَّهُمُ وَمَنْكُمُ

لُوَيْعِدُونَ مَلْجَأَاوُمَغَرَاتٍ أَوْمُتَّ خَلًا لُونُوْ اللَيْهِ وَهُوْ يَجْمَنُونَ @

40. پس آپ کو ان کے مال واولاد تعجب میں نہ ڈال ویں۔ (۱) اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے (۱) اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ (۱)

87. اور یہ اللہ کی قشم کھا کھاکر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ (\*)
82. اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سرگھسانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں۔ (۵)

پڑھنا، اس لیے کہ وہ نماز پر ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے ترک کی سزا ہے انہیں کوئی خوف ہے۔ کیونکہ رجاء
اور خوف، یہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے یہ محروم ہیں۔ اور تیسرا کراہت سے خرج کرنا۔ اور جس کام میں دل کی رضا
نہ ہو، وہ قبول کس طرح ہوسکتا ہے؟ ہہر حال یہ تینوں وجوہات الی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت
کے لیے کافی ہے۔ چہ جائیکہ سینوں وجوہات جہاں جمع ہوجائیں تو اس عمل کے مر وود بارگاہ اللی ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے؟
ا. اس لیے کہ یہ سب بطور آزمائش ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿وَلاَتَهُنَّ تَعْیَیْکُ اِلْی فَامَتُعْمَالِیہُ اَدُولِگَا اللَّهُ اَلٰیہُ اِللَّهُ اللَّهُ ا

۴. امام ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری نے اس سے زکوۃ اور انفاق فی سبیل الله مراد لیا ہے۔ یعنی ان منافقین سے زکوۃ وصد قات تو (جو وہ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں) دنیا میں قبول کر لیے جائیں تاکہ اس طریقے سے ان کو مالی مار مجھی دنیا میں دی جائے۔

س. تاہم ان کی موت کفر ہی کی حالت میں آئے گی۔ اس لیے کہ وہ اللہ کے پیفیبر کو صدق دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفر ونفاق پر ہی بدستور قائم ومصر ہیں۔

۴. اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قشمیں کھاکر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم میں سے ہی ہیں۔ ۵. لینی نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں چلے جائیں، اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے، وہ

وَمِنْهُوُمْ مَّنُ تِيلِمِزُكَ فِى الصَّدَةُ تِأْفَانُ اُعُطُوٰا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ كُمْ يُعْطُوا مِنْهَ الْذَا هُمُ يَنْهُ كُلُونَ ۞

ۅؘڬۊؘٲٮٞۿؙؗۄؙڔڝؙٛٷٳڡۜٵۧٲؾ۠ۿؙؙؙؗؗؗۄؙٳڶڷۿۅؘڔۺۘٷڷڎؙ ۅٙڠٙڵٷٳڝٞڹؠؙٮٞٵڶڷۿڛؽٷڗؽڹٵڶڵۿ؈ؽڡٛڞؙڸۄ ۅڒڛؙٷڷؙٵٚڴٳڵڸٳڶڟۅڒۼڹٷؽ۞ٞ

إِنَّهَا الصَّدَةُ عُلِلْفُقُ رَآءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَبِلِينَ

اور ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، (۱) اگر انہیں اس میں سے ٹ خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً بی بگڑ کھڑے ہوئے۔ (۱)

09. اور اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔

٠٠. صدقے صرف فقيرول كے ليے بين (٢٠) اور مكينول

محبت و خلوص پر نہیں، عناد، نفرت اور کراہت پر ہے۔

ا. یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کو تابی کا بیان ہے کہ وہ نبی کریم طَلَّقَیْم کی ذات ستودہ صفات کو (نعوذ باللہ) صد قات وغنائم کی تقسیم میں غیر منصف باور کراتے، جس طرح ابن ذی النویعرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ طَلُقیْم ایک مرتبہ تقسیم فرمارہے تھے کہ اس نے کہا "انصاف ہے کام لیجے" آپ طَلِّقَیْم نے فرمایا " افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کرول گا تو پھر اور کون کرے گا؟" الحدیث (صحبح البخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة- صحبح مسلم، کتاب الزکوة باب ذکہ النجوار میں)

۲. گویا اس الزام تراشی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصد دیا جائے، یا وہ مستحق ہوں یا نہ ہوں، انہیں حصہ ضرور دیا جائے۔

سور اس آیت میں اس طعن کا دروازہ بند کرنے کے لیے صد قات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔ صد قات مراد یہاں صد قات واجبہ لینی زکوۃ ہے۔ آیت کا آغاز إِنّهَا ہے کیا گیا ہے جو قصر کے صیفوں میں سے ہاور الصد قات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے۔ لینی صد قات کی یہ جنس (زکوۃ) ان آٹھ قسموں میں مقصور ہے جن کا الصد قات میں لام تعریف جنس کے علاوہ کی اور مصرف پر زکوۃ کی رقم کا استعال صبح نہیں۔ اہل علم کے در میان اس امر میں اختلاف ہے کہ ان آٹھوں مصارف پر تقیم کرنا ضروری ہے یا ان میں ہے جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوۃ اوا اختلاف ہے کہ ان آٹھوں مصارف پر تقیم کرنا ضروری ہے یا ان میں ہے جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوۃ اوا کرنے والا، مناسب سمجے، حسب ضرورت خرج کر سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ پہلی رائے کی رو سے زکوۃ کی رقم امام الک اور امام مالک اور آٹھوں مصارف پر خرج کرنا ضروری ہے، لینی اقتضائے ضرورت اور مصالح دیکھے بغیر رقم کے آٹھ جھے کرکے آٹھوں جگہ کہ آٹھ جھے کرکے آٹھوں جگہ پر چھر تھ خرج کی واجے۔ جب کہ دوسری رائے کے مطابق ضرورت اور مصالح کاعتبار ضروری ہے، جس مصرف پر خرج کرنے کے مقتضی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کا عتبار ضروری ہے، جس مصرف پر قرج کرنے کے مقتضی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کا مقتنی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کا خرج کی زیادہ ضرورت یا مصالح کی کے مقتضی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کو کیف کے مقتصفی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کو کے مقتصفی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کی کا عبر کی زیادہ ضرورت یا مصالح کی ایک مصرف پر خرج کرنے کے مقتصفی ہوں، تو وہاں ضرورت اور مصالح کی دیادہ ضرورت یا مصالح کی دیادہ ضرورت اور مصالح کی دیادہ ضرورت کی دیادہ ضرورت کی دیادہ ضرورت کی دیادہ ضرورت اور مصالح کی دیادہ ضرورت کی دیادہ سے کرتے کے مقتصفی ہوں۔

عَكَيْهَا وَالنُّمُوَّلَفَةِ قُلُوْبُهُ مُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَرِمِئِنَ وَفِي سَمِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيُلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَكِيْهُ۞

کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے دل پر چائے جاتے ہوں اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور داہرو مسافروں کے لیے اور اللہ کی طرف اور راہرو مسافروں کے لیے، (۱) فرض ہے اللہ کی طرف

کے لحاظ سے زکوۃ کی رقم خرج کی جائے گی، چاہے دوسرے مصارف پر خرج کرنے کے لیے رقم نہ بچے۔ اس رائے میں جو معقولیت ہے، وہ پہلی رائے میں نہیں ہے۔

ا. ان مصارف ٹمانیہ کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے۔

(ا، ۲) فقیر اور مسکین چونکہ قریب قریب بیل اور ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے لینی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو تطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات وضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہوں، ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے۔ بی کریم شافیق نے نے فرمایا، "مسکین وہ گوشنے پر نے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقے یا مجبور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کردے، نہ وہ ایک مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے"۔ (صحیح بخاری و مسلم، کتاب الزیوٰہ) حدیث میں گویا مسلم مسکین شخص نہ کور کو قرار دیا گیا ہے۔ ورنہ حضرت ابن عباس شافیٰ وغیرہ سے مسکین کی تعریف یہ منقول ہے کہ وہ گداگر ہو، گھوم پھر کر اور لوگوں کے جیچے پڑکر مانگتا ہو۔ اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بیچے اور لوگوں سے کی چین کا سوال نہ کرے۔ (این کیش)

(٣) عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہل کار ہیں جو زکوۃ وصد قات کی وصولی و تقیم اور اس کے حماب و کتاب پر مامور ہوں۔
(٣) مؤلفۃ القلوب، ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ ملمان ہوجائے گا۔ دوسرے، وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے، وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا شخط کریں۔ یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوۃ کی رقم خرج کی جاستی ہے۔ چاہے ندکورہ افراد مال دار ہی ہوں۔ احتاف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہوگیا ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ طالت وظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوۃ کی رقم خرج کرنا جائز ہے۔

(۵) گردنیں آزاد کرانے میں۔ بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں۔ اور دیگر علماء نے مکاتب وغیر مکاتب ہر قشم کے غلام مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔

وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُوْنَ الدَّبِيَّ وَيَقُولُوْنَ هُوَاٰذُنُّ قُلْ اٰذُنْ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤُمِنُ بِاللهِ وَيُؤُمِنُ الِمُؤُمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤُذُوْنَ رَسُولُ اللهِ لَهُوْعَذَاكِ الِيُمُوْ®

يَحُلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ لِئِرُضُوْكُمْ ۗ وَاللهُ وَرَسُوُلُهُ آحَقُ ٱنْ يُتُوضُوْهُ إِنْ كَانُوْا مُؤُمِنِيْنَنَ ۞

ٱلَمُرِيُعُلُمُوۡۤاَتَّاهُ مَنۡ يُتُحَادِدِاللهَ وَرَسُولَهُ فَاتَّلَهُ نَارَجَهَ مَعۡ خَالِدًافِيْهَا وٰلِكَ الْخِذْيُ الْعَظِيْهُ۞

سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

الا. اور ان میں ہے وہ بھی ہیں جو پیغیر کو ایذاء دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کیا ہے، آپ کہہ دیجے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے () وہ اللہ پر ایمان رکھا ہے اور تم میں سے جو اہل مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے، رسول اللہ (مُنَافِیٰتِاً) کو جو لوگ ایذاء دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ کو جو لوگ ایذاء دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ کی قسمیں کھاجاتے ہیں حالانکہ اگر یہ ایمان دار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کی مخالفت کرے گا اس کے بو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے۔ کی مغالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے۔ کی میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔

(۲) غار مین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل وعیال کے نان ونققہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے ہیں لوگوں کے زیر بار ہوگئے اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جے نیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں۔ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پاگئے، یا کسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہوگیا اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہوگیا۔ ان سب افراد کی زکوۃ کی مدسے المداد کرنا جائز ہے۔

(ے) فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے۔ لینی جنگی سامان وضروریات اور مجاہد (چاہے وہ مالدار ہی ہو) پر زکوۃ کی رقم خرج کرنا جائز ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اس طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیخ ووعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد، جہاد کی طرح، اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔

(٨) ابْنِ السَّبِيْلِ سے مراد مسافر ہے۔ لیعنی اگر کوئی مسافر، سفر میں مستحق امداد ہوگیا ہے تو چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو، اس کی امداد زکاۃ کی رقم سے کی جاسکتی ہے۔

ا. یہاں سے پھر منافقین کا ذکر ہورہا ہے۔ نبی منگائیڈی کے خلاف ایک ہرزہ سرائی انہوں نے یہ کی کہ یہ کان کا کیا (بکا) ہے، مطلب ہے کہ یہ ہر ایک کی بات س لیتا ہے (یہ گویا آپ شکائیڈیٹر کے حکم وکرم اور عفو و صفح کی صفت سے ان کو دھوکہ ہوا) اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیٹیبر شرو فساد کی کوئی بات نہیں ستا، جو بھی ستا ہے، تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔

۵1۰

يَحُنُدُرُالُنُنْفِقُونَ اَنُ ثُنَرِّلَ عَلَيْفِهُ سُوْرَةٌ تُنَتِّنُهُمُ مِنَافِيْ قُلُوْيِهِمْ قُلِ اسْتَهُزِءُوُا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَّاعَنْدُرُونَ®

وَلَيْنُ سَأَلْتُهُمُ لَيَقُوْلُنَّ اِنْمَاكُنَّا نَخُوْثُ وَنَلْعَبُ قُلُ اَبِاللهِ وَالْبِيّهِ وَرَسُوْلِهِ كُنُ تُوْ تَسُتَهُوْزُوُنَ۞

ؙٙۘۘۘڒؾؘڡؙٛؾؙڹۯؙٷڷؽؙؙؙؗػڡٛۯ۫ڗؙؙڎڔۼڬۮٳؽؠٵؘؽڬٛۯٵؚؗڽؙؾۘٚڡؙٛ ؘۘۘۼؽؙڟٳڣؘڐ۪ڝؚۨٮؙػ۠ۄٞٮؙٛۼڮۨڔڽڟٳڣڡۜٙ ڽٲٮٞۿؙڎؙ؏ؙڵۏؙٳۼٛڔۄؠؙؿ۞

ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُمُ مِّنَ بَعْضٍ

۱۹۴. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پرکوئی سورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں اثبیں بتلادے۔ کہہ دیجیے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالی اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ 18. اور اگر آپ ان سے بوچیس تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یو نہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجیے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟

۱۲. تم بہانے نہ بناؤ یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگئے، (۱) اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے در گزر بھی کر لیں (۱) تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی عگین سزا بھی دیں گے۔ (۱)

الله منافق مرد وعورت آپس میں ایک ہی ہیں،<sup>(۵)</sup>

ا. منافقین آیات اللی کا فداق اڑاتے، مومنین کا استہزاء کرتے حتیٰ کہ رسول اللہ منگی ایک گی شان میں گتافانہ کلمات کہنے سے گریز نہ کرتے جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے ہے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول اللہ منگی ایک وہ ہوجاتی۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو یوں بی آپس میں ہنی فداق کررہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہنی فذاق کے لیے کہا تبہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنی فداق بی ہوتا تو اس میں اللہ، اس کی آیات ورسول در میان میں کیوں آتا۔ یہ یقینا تمہارے اس خبث اور نفی کا ظہار ہے جو آیات اللی اور ہمارے پینیم کے ظاف تمہارے دلوں میں موجود ہے۔

۲. لیعنی تم جو ایمان ظاہر کرتے رہے ہو۔ اللہ اور رسول کے استہزاء کے بعد اس کی کوئی چیشیت باتی نہیں رہ گئی ہے۔ اول تو وہ بھی نفاق پر ہی بینی تھا۔ تاہم اس کی بدولت ظاہری طور پر مسلمانوں میں تمہارا شار ہوتا تھا اب اس کی بھی گھائش ختم ہوگئی ہے۔

سب اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگیا اور انہوں نے توبہ کرلی اور مخلص مسلمان بن گئے۔ مل یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفر ونفاق پر اڑے رہے۔ اس لیے اس عذاب کی علت بھی بیان کردی گئی ہے کہ وہ مجرم شھے۔

۵. منافقین، جو حلف اٹھاکر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ "ہم تم ہی میں سے ہیں" اللہ تعالیٰ نے اس کی تروید فرمائی، کہ

يَا مُرُونَ بِالْمُنْكِرُوكِ نُهُونَ عَنِ الْمُعُرُوفِ وَيَقْبِضُونَ آيُدِيَهُمُ "شَنُوااللهَ فَنَسِيَهُمُ النَّ المُنْفِقِينَ هُمُ الْفَسِقُونَ@

وَعَدَاللهُ الْمُنْفِقِتُينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَــُّنَمَ خٰلِدِينَ فِيْهَا هِيَ حَسُبُهُمْ وَلَمَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ مُنْقِيرُهُ ﴾

كَالَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِكُمْ كَانُوْ اَلَشَكَّمِ نَكُمْ فُوَّةً اللَّهِ الْمُنْكَمْ فُوَّةً اللَّهِ الْمُنْكَمْ فُوَّةً اللَّهِ الْمُنْكَمْ فُوْلَةً اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْوَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْ

یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور جملی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹی بند رکھتے ہیں، (۱) یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں بھلادیا۔ (۲) بیشک منافق ہی فاسق وید کردار ہیں۔

۲۸. الله تعالی ان منافق مر دول، عور تول اور کافرول سے جہنم کی آگ کا وعدہ کرچکا ہے جہال یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے ان پر الله کی پیشکار ہے، اور ان ہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔

۲۹. ان لوگوں کے مانند جو تم سے پہلے تھے، (\*) وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال واولاد والے تھے کی وہ اپنا دینی حصہ برت گئے پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت گئے پھر تم نے بھی اپنا فصہ برت لیا (\*) جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی ای طرح مذاقانہ

ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق؟ البتہ یہ سب منافق، چاہے مرد ہوں یا عور تیں، ایک ہی میں۔ یعنی کفر ونفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جارہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ اور بر عکس ہیں۔ ا. اس سے مراد بخل ہے۔ یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور منافق کی اس کے بر عکس بخل، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور منافق کی اس کے بر عکس بخل، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وار منافق کی اس کے بر عکس بخل، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وار منافق کی اس کے بر عکس بخل، یعنی اللہ

۲. لیعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بھلادیا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ الْبَوْمَ مَنْفُلْ الْجَائِيةَ مُعْلَدُونِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے)۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے ادکامات کو چھوڑے رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اینے فضل وکرم سے محروم رکھے گا۔ گویا نبیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف علم بلاغت کے اصول مشاکلت کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات نبیان سے پاک ہے۔ (ثع اللہ)

۳. لیعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے امم ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کے بجائے، منافقین سے خطاب کیا جارہا ہے۔

۷. خلاق کا دوسرا ترجمہ دنیوی حصہ بھی کیا گیا ہے۔ یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھرموت یا عذاب سے ہم کنار ہوگئے۔

## وَالْاِخِرَةِ وَالْوِلَيِكَ هُمُ الْخُيرُونَ@

اَكُهُ يَانِيهِهُ نَبَأَاتَّانِينَ مِنْ قَبُلِهِهُ قَوْمِرُنُوْمِ وَعَادٍ وَتَنُوُدُ لا وَقَوْمِ اِبْرُهِيُهُ وَاَصْحٰبِ مَدُينَ وَالْمُؤْتَوْلَاتِ اَتَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمُ وَلاَينَ كَانُوۤ اَلْفُسُهُمُ يُظْلِمُونَ © يُظْلِمُونَ ©

بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔<sup>(۱)</sup> ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے۔ اور یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

♣ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پینچیں،
 قوم نوح اور عاد اور شمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل موتفکات (اللہ ہوئی بستیوں کے رہنے والے) کی، (۳) ان کے پاس ان کے پیغیمر دلیلیں لے کر پہنچ، (۳) اللہ الیا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے

ا. یعنی آیات الہی اور اللہ کے پیفیروں کی تکذیب کے لیے۔ یا دوسرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسبب اور لہو ولعب میں جس طرح وہ مگن رہے، تمہارا بھی یمی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود ونصاری ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں نبی منگاہ پینی کے فرمایا "قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور متابعت کروگے۔ بالشت بہ بالشت، ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھوگے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھوگے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور کون؟ " (صحبح البخاری، کتاب الاعتصام- مسلم، کتاب العلم) البتہ ہاتھ بہ ہاتھ (بَاعًا بِبَاع) کے الفاظ ان میں نہیں ہیں۔ یہ تفییر طبری میں منقول ایک اثر میں ہے۔

الراق ہے مراد وہ لوگ ہیں جو نہ کورہ صفات وعادات کے حال ہیں، مشہبین بھی اور مشبہ بہم بھی یعنی جس طرح وہ خاسر ونامراد رہے، تم بھی ای طرح رہوگے۔ حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال واولاد میں بھی بہت زیادہ سخے۔
اس کے باوجود وہ عذاب الہی سے نہ نی سکے تو تم -جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو۔ کس طرح اللہ کی گرفت سے نی سکتے ہو۔
سلا یہاں ان چھ قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہے اور ان کی پچھ باتیں انہوں نے شاید آباء واجداد سے سی بھی ہوں۔ قوم نوح، جو طوفان میں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد، جو قوت وطاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود، باد شد سے ہلاک کردی گئی۔ قوم شمود، جے آسانی چیخ نے ہلاک کیا گیا۔ قوم ابراہیم، جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو چھر سے مر وا دیا گیا۔ اصحاب مدین (حضرت شعیب غلیظا کی قوم)، جنہیں چیخ زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ اور اہل مؤتفکات، اس سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کانام "سدوم" تھا۔ انتفائ کے معنی ہیں انقلاب۔ الٹ پلٹ دینا۔ ان پر ایک تو آسان سے پھر برسائے گئے۔ دوسرا ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہوگئی اس اعتبار سے انہیں اصحاب موقفکات کہا جاتا ہے۔
اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہوگئی اس اعتبار سے انہیں اصحاب موقفکات کہا جاتا ہے۔
ابھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر خور وہ کی قوم کا ایک فرد وہ وہ تا تھا، آئے۔ لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو

کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ بلکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر عذاب الہی کی شکل میں فکا۔

اوپر ظلم کیا۔(۱)

وَالْنُوُمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُ مُ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ كَامُنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ النَّرُكُونَةَ وَيُطِيْعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةَ أُولَلِكَ سَيْرَحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْرُ كُلِيْمُ

اک. اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسے ہیں، (\*) وہ دوسے کے (مددگار ومعاون اور) دوست ہیں، (\*) وہ کھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، (\*) نمازوں کو پابندی سے بجالاتے ہیں زگوۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، (\*) یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی بہت جلد رحم فرمائے گا بیشک اللہ غلی والا حکمت والا ہے۔

وَعَكَاللَّهُ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤُمِنْتِ جَنْتٍ عَبْرِيَ مِنْ غَنْهَا الْأَنْفُرُ خٰلِدِينَ فِيْهَا وَمَسْلَكِنَ طِيّيَةً فِي جَنْتِ عَدُنِ وَضِوَانٌ مِّنَ اللهِ ٱكْبَرُّ ذلك هُوَالفُوزُ الْعُظِيْمُ ﴿

27. ان ایماندار مردول اور عورتول سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے پنچے نہریں اہریں لے رہی ہیں جہال وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں اور ان صاف ستھرے یا کیزہ محلات (۵) کا جو ان ہمیشگی والی جنتول میں

ا. یعنی یہ عذاب، ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا متیجہ ہے۔ یوں ہی بلا وجہ عذاب اللی کا شکار نہیں ہوئے۔

۲. منافقین کی صفات ندمومہ کے مقالم بیل مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہورہا ہے۔ پہلی صفت، وہ ایک دوسرے کے دوست، معاون وغم خوار ہیں۔ جس طرح صدیث میں ہے۔ «الْمُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کَالْبُنْیَانِ، یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (صحیح البخاری، کتاب الصلوٰة، باب تشبیك الأصابع فی المسجد وغیرہ - مسلم، باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم) "مومن، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضوطی کا ذریعہ ہے "۔ دوسری حدیث میں فرمایا: «مَثَلُ الْمُحَسِّدِ إِذَا اشْتَکٰی مِنْهُ عُضُونٌ، تَدَاعٰی لَهُ سَآئِنُ الْمُحَسِّدِ بِالسَّهِرِ وَالْحُمَّیٰ» (صحیح مسلم، باب مذکور - والبخاری، کتاب الأدب، باب رحمۃ الناس والبھائم) "مومنول کی مثال، الْجَسَدِ بِالسَّهِرِ وَالْحُمَّیٰ» (صحیح مسلم، باب مذکور - والبخاری، کتاب الأدب، باب رحمۃ الناس والبھائم) "مومنول کی مثال، الْجَسَدِ بِالسَّهِرِ وَالْحُمَّیٰ» (صحیح مسلم، باب مذکور - والبخاری، کتاب الأدب، باب رحمۃ الناس والبھائم) "مومنول کی مثال، آگئی ہوتی ہے تو سارا جم بیدار رہا ہے اور رہم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو آگیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیدار رہتا ہے اور سے کا شکار ہوجاتا ہے"۔

۳. یہ اہل ایمان کی دوسری خاص صفت ہے معروف وہ ہے جے شریعت نے معروف (لیعنی نیکی اور بھلائی) اور منکر وہ ہے جمے شریعت نے منکر (لیعنی برا) قرار دیا ہے۔ نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا یا برا کہیں۔

۳. نماز، حقوق الله میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکوۃ، حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کرکے فرمادیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ۵. جو موتی اور باقوت سے تنار کے گئے ہوں گے۔ عدن کے کئی معنی کے گئے ہیں۔ ایک معنی جیشگی کے ہیں۔ ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، (۱) یہی زردست کامیابی ہے۔

۳۷. اے نبی! (سَکَاتِیْکِمُ) کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو، (۲) اور ان پر سخت ہوجاد (۳) ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے، جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ (۳)

۷/ک. یہ اللہ کی قشمیں کھاکر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یفیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہوگئے ہیں (۵) اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کرسکے۔(۱) یہ

ڲؘٳؿۜۿٵاڵڋۣؿؙڿٳۿٮؚٳڶڰؙڡٞٵۯۘۅؘٳڶؽؙڹ۬ڣؾؿڹۘٷٳۼؙڵڟ عَلَيْهِمُّ وَمَاٛوْبِهُمُجَهَّنَّوْوَ بِشُ)ڶؠٞڝؚؽؙۯ۞

ڲۘڣ۠ۉؙۯؽۑٳ۬ٮڵۼۘڡٵۊۧٵۏٛڐۘۅؘڷقڷۊٵۏۨٳػڸؠػٙٲڷڴۿؙؚڔ ۅؙػڡٚڒؙۉٳۼڎٳۺڵٳڝؚۿۄؘۅؘۿۼؖۏٳؠؠٵڶڎ؊ٵڵٷ؊ٵڵۊ ۅؘڡٵڹڡۜٙڹؙۏۧٳٳڒۘٵڽٛٳۼٛڶۿؗۉڒڛٛۏڵڎ ڡۣڽؙڨؘڞ۫ڸ؋ٷڶؿۘؾؿؙۅؙؽٷٳۑڮٛڂؿؙڗٳڷۿؙۄؙۛ۫

ا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضائے الٰہی کی صورت میں طع گی۔ (صحیح البخاري ومسلم، کتاب الرقاق وکتاب الجنة)

7. اس آیت میں نبی کریم شکی تین کم کار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ نبی شکی تین کی بابت بعد اس کی مخاطب آپ شکی تین کی امت ہے۔ کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو تھم ہے، اس کی بابت اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر منافقین کا فاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہوجائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے، جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے وعظ وقسیحت کیجائے۔ یا وہ اخلاقی جرائم کا ار ٹکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا سے وعظ وقسیحت کیجائے۔ یا وہ اخلاقی جرائم کا ار ٹکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا تھم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے۔ امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ ان آراء میں آپس میں کوئی تشاد اور منافات نہیں، اس لیے کہ حالات وظروف کے مطابق ان میں سے کی بھی رائے پر عمل کرنا جائز ہے۔

سور غلظة، رأفة کی ضد ہے، جس کے معنی نرمی اور شفقت کرنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے غلظة کے معنی سختی اور قوت سے و شمنوں کے خلاف اقدام ہے۔ محض زبان کی سختی مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو نبی کریم سکا اللّی اخلاق کریمانہ کے بی خلاف ہے، اسے آپ سکا اللّی اختیار کر سکتے تھے نہ اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل سکتا تھا۔ کریمانہ کے بی خلاف ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔

۵. مفسرین نے اس کی تقسیر میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں، جن میں منافقین نے رسول اللہ منگائیلی کی شان میں گتافانہ کلمات کے۔ جے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آگر نی منگائیلی کو بتلایا، لیکن آپ کے استضار پر کر گئے بلکہ حلف تک اٹھالیا کہ انہوں نے اسی بات نہیں کی۔ جس پر یہ آیت اتری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نی منگائیلی کی شان میں گتافی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔
 میں گتافی کرنا کفر ہے۔ نی کریم منگائیلی کی شان میں گتافی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔

۲. اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ مثلاً تبوک سے والیمی پر منافقین نے رسول اللہ مُنافِیْتُمُ کے خلاف

ۅؘٳڶٛؾۘؾؘۘۊۘػۅٛٳؽؙػڐؚؠؙۿؙڎٳڶڷؗۿٸڎٵڹۧٵڸؽؠؙڴ ۪ڣٳڶڎؙڹٛؽٵۅٲڵٳڂۯۼٷڡٵڶۿ۠ڎ؈۬ٲڵۯؽۻ ڡٟڬ۫ٷڸؾۣٞۊٙڶڒڹٙڝؽڔۣ۞

> وَمِنْهُوُمِّنَ عُهَدَاللهَ لَبِنُ الْتُنَامِنُ فَضُلِهِ لَنصَّدَّ قَنَّ وَلَنَّكُوْنَنَّ مِنَ الصَّلَحِيْنَ۞

فَكُنَّا النَّهُوُمِّنُ فَضُلِهٖ بَخِنُوُالِيهٖ وَتَوَكُّواْ وَهُوُ مُغُوضُونَ۞

فَأَعْقَبَهُهُ نِفَاقَانِ ثُلُوبِهِمُ اللَّيَوُمِرَيُلْقُوْنَهُ بِمَآاخُلُفُوااللهُ مَا وَعَدُونُهُ وَبِمَا كَانُوُا يُكْذِبُونَ۞

صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول (مَنَّ اللَّهِ اِنْ َ دولت مند کردیا، (اُ اگریہ اب بھی توبہ کرلیں تویہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالی انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔

22. اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ وخیرات کریں گے اور کی طرح نیکو کاروں میں ہوجائیں گے۔

12. لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے گے اور ٹال مٹول کرکے منہ موڑ لیا۔

23. لیس بخیلی کرنے گے اور ٹال مٹول کرکے منہ موڑ لیا۔

24. لیس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملئے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ شے اللہ عہدے وعدے کی خلاف ورزی کی اور کیوں کہ جھوٹ ہولتے رہے۔

ایک سازش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہوسکے کہ دس بارہ منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے جہاں رسول اللہ سکا تینیا باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کرکے آپ کا کام تمام کردیں گے۔ اس کی اطلاع ومی کے ذریعے سے آپ کو دے دی گئی، جس سے آپ نے بچاؤ کرلیا۔

ا. مسلمانوں کی بجرت کے بعد، مدینہ کو مرکزی جیشت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا، اور اہل مدینہ کی محاثی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس سے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی فرمارہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اپ فضل سے غنی بنادیا ہے؟ یعنی یہ ناراضی اور غضب والی بات تو نہیں، بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہے کہ اس نے انہیں فقر و تنگ دستی سے نکال کر خوش حال بنادیا۔
 ملحوظۃ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول شکی تی کو کر اس لیے ہے کہ اس غناء اور تو گری کا ظاہری سبب رسول اللہ منگی تی کی کہ اس فرائی ہی بنی تھی، ورنہ حقیقت میں غنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ اس لیے آیت میں من فضلہ، واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ نے اپنین غنی کردیا۔

۲. اس آیت کو بعض مفسرین نے ایک صحابی حضرت ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں قرار دیا ہے۔ لیکن سنداً یہ صحیح نہیں۔ صحیح نہیں۔ صحیح نہیں۔ صحیح نہیں۔ صحیح نہیں۔ صحیح نہیں۔ میں جس کھی منافقین کا ایک اور کروار بیان کیا گیا ہے۔

ٱڵۄؙۑۼۘٮؙڬٮؙٷٛٲٲؾٞٙٞۜٲڵڬ؞ؘۜۼؗڵۄؙڛڗۧۿؙۄۛ۫ ۅؘٮٛۻٛۅ۠ٮۿؙۄ۫ۅٙٲؾٞٲڵڶۿۓڴڵؽۯٵڶڠؙؽؙۅٛۑ<sup>۞</sup>

ٱلّذِينَ يَلِمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَةَٰتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ الآ جُهُ مَا هُـمُ قَيَسُخَرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَادِلَٰهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ مَنَاكِ الْمُمُّوْ

ٳڛؙػڣ۫ڣؗۯۿۄؙۘٲۉڵٲۺۜؾۼۛڣۯڶۿؗۄؙؖڶؽؙۺۜؾۼ۫ڣۯڷۿۄؙ ڛۜؠ۫ۼۣؠؙؽ؞ٮۜڗۊۜػڶؽٞؾڣ۫ڣۯڶؿۮؙڶۿؙۄؙڎ۠ڶڸػڽٲؽۿۄؙ ػڞؙٷؙڸٳؽڵۼۅؘٮٙۯڛؙٷڸ؋ڂٷڶؿ۠ڎڵڮؠڡٞڮؽڶڡٞۊٛۄۘ

کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید
 اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ غیب کی
 تمام باتوں سے خبر دار ہے۔ (۱)

49. جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مز دوری کے اور پچھ میسر ہی نہیں، پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، '' اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے ''' اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۸۰. ان کے لیے تو استغفار کریا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ کھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا(۲) یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے

ا. اس میں ان منافقین کے لیے سخت و عید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ گویا یہ سجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی ہاتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا۔ حالائکہ اللہ تعالیٰ سب پچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے۔ غیب کی تمام ہاتوں سے ہاخبر ہے۔

۴. مُطَوِّعِيْنَ کے معنی ہیں، صد قات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی ہے مزید اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے۔ "جھل" کے معنی محنت ومشقت کے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو مال دار تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت ومشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال ہیں ہے بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں۔ آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت فتیج حرکت کا ذکر کیا جارہا ہے کہ جب رسول طَلُقِیْنِیْم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی ایٹیل فرماتے تو مسلمان آپ کی ایٹیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا، وہ زیادہ صدقہ دیتا جس کے پاس تھوٹا ہوتا، وہ تھوڑا دیتا۔ یہ منافقین دونوں فتم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے۔ زیادہ دینے والوں کی بابت کہتے کہ اس کا مقصد ریا کاری اور نمود ونما کش ہے اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا جنے گا؟ یا اللہ تعالی سے سے اس کا سے کیا جنے گا؟ یا اللہ تعالی ہوتا سے میا اس صدقے سے بے نیاز ہے۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورہ النوبہ - مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب الحمل آجرۃ ینصدق بھا) یول وہ منافقین مسلمانوں کا استہزاء کرتے اور فراق الڑائے۔

۳. لینی مومنین سے استہزاء کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ انہیں ذلیل ورسوا کرتا ہے۔ اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہو علم بلاغت کاایک اصول ہے یا یہ بددعا ہے اللہ تعالی ان سے بھی اسی طرح استہزاء کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ (اُجُ القدر)

مم. سرَّ کا عدد مبالغ اور تکثیر کے لیے ہے۔ لینی تو کتی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کرلے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سرَّ مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔

## 014

الفليقين ٥

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَوهُمُ خِلْفَ سُوُلِ اللهِ وَكَرِهُوَّا ٱنۡ يُجَاهِدُوْ اِلۡمُوالِهِمْ وَاَنْشُهِمُ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَقَالُوالاَتَنْفِرُوا فِي الْحَرِّفُّلُ نَارُجَهَنَّمَ اللهُ كَمَّالُ لَوْ كَانْدًا لِفَقْهُدُنَ۞

ڡؙڶؽڞؙڿڴۊؙٳڡٞڸؽؙڰڒۊؘڷؽڹۘڰۉٵػڎؽؗڒٵ۫ڿۯۜٙٳٷڽؠٵ ػٵڎؙٳڲڝٛڎؙۏ<sup>ؿ</sup>

فَإِنْ تَرْجَعُكَ اللَّهُ إِلَّى طَأَيْفَ فِي مِّنْهُمُ فَاسْتَأَذُنُوْكَ

رسول سے کفر کیا ہے (۱) اور ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم مدایت نہیں دیتا۔ (۲)

۸۱. پیچے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ (سَّالِلَّمَا الله (سَّالِلَمَا الله (سَّالِلَمَا الله (سَّالِلَمَا الله علی الله علی رہنے پر خوش ہیں (۱۳ انہوں نے الله کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا نالیند رکھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سیجھتے ہوتے۔ (۱۳)

۸۲. کیس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں (۵) بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔

۸۳. کیس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت (۲) کی طرف

ا. یہ عدم مغفرت کی علت بیان کردی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی امید پر نہ رہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونچی لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر یہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کا فروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔

سال یہ ان منافقین کا ذکر ہے جو جوک میں نہیں گئے اور جھوٹے عذر پیش کرکے اجازت حاصل کرلی۔ خلاف کے معنی بیس، پیچھ یا تالیا کی خلافت میں مدینہ میں بیٹھ رہے۔ بیس، پیچھ یا تالیا کی خلافت میں مدینہ میں بیٹھ رہے۔ کار ان کو یہ علم ہوتا کہ جہم کی آگ کی گرمی کے مقاطع میں، ونیا کی گرمی کوئی چیٹیت نہیں رکھتی، تو وہ جھی بیٹھ نہیں اتا ہے کہ ونیا کی یہ آگ جہم کی آگ کا حکوال حصہ ہے۔ لیخی جہم کی آگ کی شدت ونیا کی آگ سے ۲۹ جھے ذیادہ ہے۔ (صحیح البخاری، بدء المخلق باب صفة النار) اَللَّهُمَّ اَحْفَظْنَا مِنْهَا.

۵. قَلِیْلًا اور کَنِیْرًا یا تو مصدریت (یعی ضِحْکًا قَلِیْلًا اور بُکاءً کَنِیْرًا یا ظرفیت یعی زَمَانًا قَلِیْلًا وَزَمَانًا کَنِیْرًا) کی بنیاد پر مضوب ہے۔ اور امر کے دونوں صیغ بمعنی خبر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بنسیں گے تو تھوڑا اور روئیں گے بہت زیادہ۔
 ۲. منافقین کی جماعت مراد ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت جوک سے مدینہ واپس لے آئے جہاں یہ پیچے رہ جانے والے منافقین مجی ہیں۔

ڸڵڂٛۯؙۅ۫ڿڡٞڡؙؙڷڰؽؙۼۜٷٛڿٛۏ۠ٳڡ۬ۼٵؘٮۜٮ۠ٵۊٙڵڹٛ ؿؙڡٙٵؾڵۏٛٳڡٙۼؽؘٷٲٳڷڴۄۯۻؽؾؙۄؗڽٳڶڡٞۼؙۅڿٳۊڶ ڝٷۊڣٵڡؙٞ۬ػؙٷٳڡ۫ۼٵڵڂڸڣؽڹ۞

ۅؘۘڒؿؙڞڵۣۼڵٙٲڝۜؠؠٞڣؙۿؗۄ۫؆ٙػٲؠۜۮؙٵۊٞڵٳٮ۫ۜۺؙۄ ۼڵۊؘڋڔ؋ٳڷڣۿؙػؙڡؙۯؙۏٳۑڵڶۼۏٙڛؙٷڸ؋ۅؘٵٮٛٛۊ۠ٳ ۅؘۿؙۄٝڟۣڛۼؙۏڽٛ۞

اوٹاکر واپس لے آئے پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نگلنے کی اجازت طلب کریں (۱) تو آپ کہہ و بچے کہ تم میرے ساتھ ہر گرز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے اٹرائی کرسکتے ہو۔ تم نے پہلی مر تبہ ہی بیٹھ رہنے کو پہند کیا تھا(۱) پس تم پیچے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ (۱) کہ اور ان میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے کمار اور ان میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے

 $\Lambda M$ . اور ان میں سے کوئی مرجائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ (\*) یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ (۵)

ا. یعن کسی اور جنگ کے لیے، ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کریں۔

۲. یه آئندہ ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہیں گئے۔ لہذا اب تم اس لائق نہیں کہ تنہیں کی جگ جیل جانا جائے۔

سر لینی اب تمہاری او قات یمی ہے کہ تم عور توں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹے رہو، جو جنگ میں شرکت کرنے کے بجائے گھروں میں بیٹے رہے ہیں۔ نبی کریم سکا فیٹیا کو یہ بدایت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کے اس ہم وغم اور حسرت میں اور اضافہ ہو جو انہیں پیچے رہ جانے کی وجہ سے تھا۔ (اگر تھا)

۵. یہ نماز جنازہ اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کا خاتمہ کفر وفس پر ہو،

ۅؘڵٳڠؙڿڹػٲؗمُوٙٳڷؙۿۏۘٷٷڒڬۿؙۅ۫ٳؿۜٮٚٳؠؙڔؽؙٵۺ۠ؗٲڶ ؿ۠ؗۼڹۜ؉ؙٞؠٛؠۣۿٳڣٳڶڎؙڹ۫ؽٳٷٙؿؗۯ۫ۿۜۊٵڶؙڡٛ۠ؽ۠ۼؙٛٛٛٷۿؙۅؙڬڶؚؠؙ۠ۮڹٛ<sup>۞</sup>

ۅؘٳۮٚٙٲٲؿ۫ڔۣڵتؙڛؙٷۯٷ۠ٲؽٵڡٮؙٷٳڽٳٮڷؿۅۅؘڿٳۿٮؙۏٳڡؘۼ ڒڛؙۅۛڸڰٳۺؗؿٲۮ۫ڒػٵۅؙڸۅؗٳٳڵڟۅٞڸۣڡۣؠٛٞٞؠؙؗٛؗٛؠؙۅؘڰٙٲڵٷؙٳۮؘڒٮؙٚٳ ٮٞڰؙؽٛۼۜۼٳڷؙڠ۬ڡۣڔڽؙؿ<sup>۞</sup>

رَضُوا بِأَنْ يَكُوْنُوْ امَعَ الْخَوَالِفِ وَكُلِيعَ عَلَىٰ قُلُوْيِهِمُ فَهُمُ لِايَفْقَهُوْنَ۞

لِكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْ الْمَعَةُ جَهَدُوْا بِأَمْوَ الْهِمُ وَٱنْشُبِهِمُ وَاوْلِيكَ لَهُمُ الْحَيْرِثُ ﴿ وَاوْلِيكَ هُوُ الْمُفْلِحُونَ۞

۸۵. اور آپ کو ان کے مال واولاد کھے بھی بھلے نہ لگیں،
 اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نگلنے تک کافر ہی رہیں۔

۸۲. اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندول کا ایک طبقہ آپ کے پاس آکر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ جمیں تو بیٹھے رہنے والول میں ہی چھوڑ دیجے۔(۱)

۸۷. یہ تو خانہ نشین عور توں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگادی گئی اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔(۱)

۸۸. لیکن خود رسول (مُنَافِیْدُمُ) اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔

ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی وعا کرنی جائز ہے۔ ایک صدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی منافید تم اس بہنچ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن ابی کو دفنایا جاچکا ہے، چنانچہ آپ منافید نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنے گھنول پر رکھ کر اس پر ابنا لعاب دبمن تھوکا، اپنی قمیص اسے پہنائی (صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب القمیص وکتاب البنانز- صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین و احکامهم) جس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم ہوگا، اسے ونیا کی بڑی شخصیت کی وعائے مغفرت اور اس کی شفاعت بھی کوئی فائدہ نہ پہنچاسکے گی۔

ا. یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے حیلے تراش کر پیچے رہنا پند کیا اُولُوا الطَّولِ سے مراد ہے صاحب جیثیت، مال دار طبقہ، لیعنی اس طبقے کو پیچے تو نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب پچھ موجود تھا۔ قاعِدیْنَ سے مراد بعض مجبوریوں کے تحت گھروں میں رک جانے والے افراد ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کو خَوَالِفُ کے ساتھ تشہیہ دی گئی ہے جو خَالِفَةٌ کی ججع ہے۔ یعنی، پیچھے رہنے والی عورتیں۔

۲. دلوں پر مہر لگ جانا، یمسلسل گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وضاحت پہلے کی جاچکی ہے، اس کے بعد انسان سوچنے سے عاری ہوجاتا ہے۔ سیجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوجاتا ہے۔

ٳؘڡؙٮۜٞٲڵڵۿؙڵۿؙۄؙڿڴؾ؆ٞڿۯؽ۫ڡؚڽؙؾۘڂؾڮٵڵۯٙٮؙۿؙۯ ڂڸٮؚؽؙؽ؋ۣؽۿٵڎ۬ڵۣػٲڶڡٞۅؙۯؙٳڵۘٶڟؚؽۄؙٛ

ۅؘڿٵٛٙٵڵٮؙػێٞۯۏؙڹڝڹٲڵۿٙۯٳۑٳڸؽؙٷٛۮؘڽڷۿؙۄ ۅؘقعؘۮٲڷۮؚؿؙڮػۮؘڣۅٳڶڵۿۅؘۯڛؙٷڵڎٚۺؽؙڝۣؽٮٛ ٵڰڒۣؽؙؽؙػڡٞۯؙۉٳڝؚڹؙۿۄؙۛۼڎٙٲڰ۪ٳڸؽؙۄ۠

ڵؽۺۘۼڶٙ؞اڵڞؙۼڡٞٳٛٙ؞ۅٙڵٵۼڶ؞ٳڶؽڔٝۻؽۅٙڵٳۼڸ ٵڲڹؽؘڵٳۼؚۮۅؙڽؘ؆ٵؽؙڹ۠ڣڡٞۅٛڹڂڔڿ۠ٳۮٳڹڝؘڂۅ۠ٳ ؠڵڿۅؘڒڛؙۅؙڸ؋ؿٵۼڶٳڷؠڂڛڹؽڹڝ؈۫ڛؚؽڸ ۅٳؠڵڎؙۼٞڡ۠ۯؖۯڒۜڿؽؗۄ۠۞

۸۹. انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن
 کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ (۱)

•9. اور بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں و کھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔

91. ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت ورحمت والا ہے۔

ا. ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پروا ہے اور نہ مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب پر بالا تر ہے۔ انہیں کے لیے خیرات ہیں لیعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی تعتیں اور بعض کے نزدیک دین وونیا کے منافع اور یہی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے۔

ان مُعَذَّرِیْنَ کے بارے میں مفسرین کے در میان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ شہر سے دور رہنے والے وہ اعرائی بین جنہوں نے جموثے عذر بیش کرکے اجازت حاصل کی۔ دو سری قتم ان میں وہ تھی جنہوں نے آگر عذر بیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹے رہے۔ اس طرح گویا آیت میں منافقین کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے اور عذاب الیم کی وعید میں دونوں شامل میں اور مِنْهُم سے جموٹے عذر بیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گی وعید میں دونوں شامل میں اور مِنْهُم سے جموٹے عذر بیش کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے دونوں مراد ہوں گی اور دوسرے مفسرین نے مُعَدِّرُوْنَ سے مراد الیے بادیہ شین مسلمان لیے ہیں جنہوں نے معقول عذر بیش کرکے اجازت کی تھی۔ اور مُعَدِّرُوْنَ ان کے نزدیک اصل میں مُعَدِّرُوْنَ ہے۔ تا کو ذال میں مذتم کردیا گیا ہے اور معتذر کے معنی میں، واقعی عذر رکھنے والا۔ اس اعتبار سے آیت کے اگلے جملے میں منافقین کا تذکرہ ہے اور آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے، پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر سے اور دسرے منافقین، جو بغیر عذر بیش کے بیٹھے رہے اور آیت میں میں جو وعید ہے، ای دو سرے گروہ کے لیے ہے۔ وَاللهُ أَعْدَمُ.

سو. اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر بھی واضح تھا۔ مثلاً (۱) ضعیف وناتواں لیعنی

ۊٞڵٵۜٵڷڹؽؗڹٳۮ۬ٳڡٚٵٲۘۘۘۘۊؙٷڶؾڂۘڝؚڶۿؙۄٛۊؙڵؾ ڵٵٙڝؚٮؙڟۜٲڂٛڝڵڴۯۼڮؽ؋ٷۜٷٷٳۊٞٲۼؽؙڹؙۿؙۿ ؾڣؽڞؙڝؚڹؘٳڵڰڡ۫ۼڂڒڽٵٞٲڵٳڲؚڽۮۏٳڡٵ ؽؿ۫ڣڠؙۏؙڹٛؖ

إِنَّمَا السَّيْمِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسُتَأَذِّ نُوْنَكَ وَهُمُ اَغْنِيَا أَ \* رَضُوا بِأَنُ يَكُونُونَ فَوْ الْمَعَ الْخَوَالِفِ فَوَ طَلِمَ اللهُ عَلَى قُلُونِهِمُ فَهُمُ الْاَيْعَلَمُونَ © الْاَيْعَلَمُونَ ©

97. اوربال ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کردیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تہہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رخج وغم سے اپنی آ تکھول سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ (۱) ہیں کہ انہیں لوگول پر راہ الزام ہے جو باوجود دولتمند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ خانہ نشین عور تول کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلول پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہوگئے ہیں۔ (۲)

بوڑھے قتم کے لوگ، اور نابینا یا لنگڑے وغیرہ معذورین بھی اسی ذیل میں آجاتے ہیں۔ بعض نے ان کو بیاروں میں شامل کیا ہے۔ (۲) بیار (۳) جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحل نہیں تھا۔ اللہ اور رسول کی خیر خواہی سے مراد ہے، جہاد کی ان کے دلول میں تڑپ، مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول کے داخل کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے محسنین، اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہول تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔

ا. یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی منگانی آئے کھی انہیں سواریاں بھی نہیں تھیں اور نبی منگانی آئے کے انہیں سواریاں بیش کرنے سے معذرت کی جس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختیار ان کی آئکھوں سے آنسو روال ہوگے۔ رضی اللہ عنہم۔ گویا مخلص مسلمان، جو کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ ہر ظاہر وباطن سے باخر ہے، ان کو جہاد میں شرکت سے مشتیٰ کردیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی منگانی آئے ان معذورین کی بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ "تمہارے چھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راہتے پر بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں" صحابہ کرام نے پوچھا۔ یہ کوں کر ہو سکتا ہو اور جس راہتے پر بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں" صحابہ کرام نے پوچھا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہو اور جس دانے میں بیٹھے ہیں؟ آپ سَنَّ اَلْتُ فَرْمایا حَبْسَمُ مُ الْعُذْرُ (صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب من حبسہ العذر وصحیح مسلم، کتاب الامارة باب نواب من حبسہ عن الغزو مرض) (عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے۔)

۲. یہ منافقین ہیں جنکا تذکرہ آیت ۸۱، ۸۷ میں گزرا۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے کہ تَشَبَینَ الْاَشْیَاءُ بِأَضْدَادِهَا چیزیں اپنی ضد سے پیچانی جاتی ہیں۔ خَوَالِفُ، خَالِفَةٌ کی جمع ہے (پیچے رہنے والی) مراد عور تیں، بیچ، مغذور اور شدید بیار اور بوڑھ ہیں جو جنگ میں شرکت سے مغذور ہیں۔ لَا یَعْلَمُوْنَ، کا مطلب ہے وہ شہیں جانے کہ چیچے نہ رہے۔

يَعْتَنْ رُوُنَ إِلَيُكُوُ إِذَارَجَعْتُهُ إِلَى يُعْمِوُرُ فَ لَ لَا تَعْتَنِدُوالَنْ نُؤْمِنَ لَكُوُقَ لَ نَبَّانَا اللهُ مِنْ اَخْبَارِ كُوْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ ثُوْرُونُونَ إِلَى خِلِوالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِيُزِيِّ عُلُوْنِهَا كُنْتُوتَعْمَلُونَ

ڛۜؾڂڸؽٚۅٛڹٳڵڵۄڵڬۅؙٳۮٵڶ۫ڡٙڮڗؙۅؙٳڵؠۿۄ۫ڔڶؾؙۼڕڞؙۅٛٵ ۼؠٞۿڎ۫ٷؘۼڔڞؙۅٳۼؠؙۿڎٳڵۿۮڔۻٛڹٛۏۜڡٵؙۏٮۿؗ ڿۿڒۜٷۼڒؙڴٟؠٵؗػٲؿۅؙڸڲڶؚؠڹۅؙؽ۞

يَحْلِفُونَ لَكُوْلِتَرْضُواعَنْهُوْ قَانَ تَرْضُواعَنْهُمْ فَانَ اللهَ لَايَرُضِي عَنِ الْقَوْمِ الْفِيقِينَ ﴿

۱۹۴. یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤگ۔ آپ کہہ دیجیے کہ یہ عذر پیش مت کرو ہم کہی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤگے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جانے والا ہے پھر وہ تم کو بنادے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔

98. بال وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قشمیں کھائے جائیں گے جب تم ان کے پاس والیس جاؤگے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ کی حالت پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کامول کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔

97. یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہوجاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہوجاؤ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔(۱)

ا. ان تین آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو جو ک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی سکھانوں کو بخیریت والی پر اپنے عذر بیش کرکے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم ان کے پاس آؤگ تو یہ عذر بیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہمیں باخبر کردیا ہے۔ اب تمہارے جموٹے عذروں کا ہم اعتبار کس طرح کر کتے ہیں؟ اللہ ان عذروں کی حقیقت مستقبل قریب میں مزید واضح ہوجائے گی، تمہارا عمل، جے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور رول عن اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اور رول عن اللہ تعالیٰ بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کردے گا۔ اور اگرتم رسول اللہ عن اللہ تعالیٰ کو گھر بھی اس پر ہے، تمہارے عذروں کی حقیقت کو خود بے نقاب کردے گا۔ اور اگرتم رسول اللہ عن اللہ اللہ عن اللہ اللہ عن اللہ کہ تمہارا سارا کی اللہ عن اللہ عن اللہ کہ تمہارا کی عالم واقع اللہ کی عالم کے اللہ عن اللہ اللہ اللہ عن اللہ عن

ٵڷؙٵۼۛۯٳٮٛٵۺۜٛڷؙڴ۬ڡؙٛۯٳڰٙڹڣٵۊٵۊٵۧڋۮۯ ٵٙڰؽۼٮؙڬٷٳۓۮٷػڡۧٵۧٲٮؙٛۯڶٵٮڵۿ۬ۛؗؗۼڶؽڛؙٛٷڸؠؕ ۘۏٳڵڵۿۼڵؽؿ۠ڗ۠ۘػؚڮؿؿ۠۞

ۅؘڡؚؽ الْاَعْرَابِ مَنْ تَتَخِذُ مَايُنُفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُوالدَّ وَآلِرَ عَلَيُهِمُ دَآيِرةٌ التَّوُ إِوْ اللهُ سَمِيعُ عَلِيْهُ

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الْإِخِرُ وَيَتَّخِنُ مَا يُنْفِقُ قُرُبْتٍ عِنْدَاللهِ

92. دیبهاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں (۱) اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالی نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں (۲) اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔

9A. اور ان ربہاتیوں میں سے بعض (۳) ایسے بیں کہ جو پکھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں (۵) اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں، (۵) برا وقت ان بی پر پڑنے والا ہے (۱۲) اور اللہ سننے والا جانے والا ہے۔ 94. اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو پکھ خرچ

سے گریز وفرار کا راستہ اختیار کیا ہے اس کی موجود گی میں اللہ تعالی ان سے راضی کیوں کر ہوسکتا ہے؟

ا. مذکورہ آیات میں ان منافقین کا مذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر سے۔ اور کچھ منافقین وہ بھی سے جو بادیہ نشین کے پہر دیہاتوں میں رہتے تھے، دیہات کے ان باشدوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو اعرابی کی جع ہے۔ شہریوں کے اظلاق وکردار کے مقابلے میں جس طرح ان کے اظلاق وکردار میں درشتی اور کھردرا پن زیادہ پایا جاتا ہے۔ ای طرح ان میں جو کافر ومنافق سے وہ کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے فہر سے۔ اس آیت میں انہی کا تذکرہ اور ان کے ای کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مشلاً ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ منگا لیک کو بوسہ ویت ہو؟ سے باللہ میں ماضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا آٹھینگوں کے میں ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مشلاً ایک کو بوسہ دیت ہو؟" صحابہ شکائٹی کے عرض کیا "ہاں" انہوں نے کہا "واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے "رسول اللہ منگا ہی ہے اب البخاری کر فرمایا "اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم وشفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا افقیار ہے؟ " (صحیح البخاری کر فرمایا "اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم وشفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا افقیار ہے؟ " (صحیح البخاری المندان والعیال ...) .

- ۴. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوں کہ وہ شہر سے دور رہتے ہیں اور اللہ اور رسول سکی پینٹی کی باتیں سننے کا اتفاق ان کو نہیں ہو تا۔ ۱۳. اب ان دیہاتیوں کی وو قشمیں بیان کی جارہی ہیں یہ پہلی قشم ہے۔
  - ٣. غُدْمٌ، تاوان اور جرمانے کو کہتے ہیں۔ لیعنی ایسا خرج ہو جو انسان کو نہایت ناگواری سے ناچار کرنا پڑجاتا ہے۔
- ۵. دَوَاوْرُ دَاوْرَةٌ کی جمع ہے، گروش زمانہ لیخی مصائب وآلام لینی وہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمان زمانے کی گروشوں لینی مصائب کا شکار ہوں۔

۲. یہ بدوعا یا خبر ہے کہ زمانے کی گروش ان پر ہی پڑے۔ کیونکہ وہی اس کے مستحق ہیں۔

ۅؘڝڵۅ۬ؾؚٵڵڗڛؙۅؙڸٵٙڒٙٳڶۜۿٵڠؙۯڹڠ۠ڵۿۄٛ؞ ڛؘؽؙڬڿڵۿؙٷؙڶڵٷؙڣؙۯؘػڡؙؠٙؾ؋ٵؚڽؘۜٵڵڵۿۼۧڡؙٛۅٛڒ۠ ڗۜڝؚؽؙۅؙٷ۫

ۅٙالسِّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِن الْمُهجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ النِّبَعُوْهُمُ لِأَصْلَانَ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمُ

کرتے ہیں اس کو عنداللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں، (۱) یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بیشک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ (۲) بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔

•• ا. اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جینے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں (۳) اللہ ان

r. یہ خوش خبری ہے کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے اور اللہ کی رحت کے وہ مستحق ہیں۔

اس اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین کا، جنہوں نے دین کی خاطر، اللہ اور رسول سُکُالِیُجُمُ کے علم پر، مکہ اور دیگر علاقوں سے بجرت کی اور سب بھی چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آگئے۔ دوسرے انصار، جو مدینہ میں رہائش پذیر سے۔ انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ سُکُلِیجُمُ کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی بھی خوب پذیرائی اور تواضع کی۔ اور اپنا سب بچھ ان کی خدمت میں بیش کردیا۔ یہاں ان دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دونوں گروہوں کے سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی۔ اس کی تحریف میں اختلاف ہونے کردیک سابقون اولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کرکے نماز پڑھی۔ یعنی تحویل قبلہ ہے۔ بعض کے نزدیک سابقون اولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کرکے نماز پڑھی۔ یعنی تحویل قبلہ عاضر سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین وانصار، بعض کے نزدیک ہے وہ صحابہ خُنُالِیُمُ ہیں جو حدیمیہ میں بیعت رضوان میں حاضر سے، بعض کے نزدیک ہے اہل بدر ہیں۔ امام شوکائی فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری وہم وہ اس اس میں انہوں کے سابھ کی تو کار ہیں۔ اس گروہ سے مراد بھش کے نزدیک اصطال می تابعین ہیں جنہوں نے نبی سُکُ فرماتے ہیں کہ چوں ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، رکھا ہے لیعنی قیامت تک جیتے بھی انصار ومہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، رکھنے والے مسلمان ہیں۔ ان میں شامل ہیں۔ ان میں اصطلاحی تابعین بھی آجاتے ہیں۔

ۅۘۘۯڞؙۉٳۼٮؙؙٷٳؘۼۘڵ؇ٛؠؙۻؖڿڐؾۼؖڔؙؽؾؘٞۼؗؾۜٵڷۯڹۿۯ ڂڸؚۮؽؽؘڣۿٵۜڹٮۘٵ؞ۮڸڬٲڶڡؙٚۯؙڒؙٲڡڟؽۄؙٛ۞

ۅؘڝۭؠۜۜؽؙڂۅٛڵڴۄ۫ۺۜٵڵڒڠۘٵؚڮؚڡؙڹٝڣڠؙۅٛؽڐ۫ۅٙڝؚڽٛ ٵۿؙڽٳڶؠۘؠۮؽۣؽؘڎڐڞٙۯۮٷٵػڸٳڵؾؚڡٚٵۊ؆ڶڗڠڬۿۿؙڎٝ ڹؘڞؙؿڡؙڶۿۿؙڎ۫ۺؽٛڡڔۜٞؽۿؙڞڗۜؾؽڹۣؿڟٞۨڲؽڒڎؙۏڹ ٳڸٚۼۮٳۑۼڟۣؿؖ

والخرون اعترفوايث نويهم خكظوا عكاصالحا

سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کرر کھے ہیں جن کے فیٹے نہریں جاری ہول گی جن میں ہمیشہ رہیں گے(ا) یہ بڑی کامیانی ہے۔

ا•ا. اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے دیہاتیوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے (۲) ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے (۳) ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دہری سزا دیں گے، (۳) پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بیسے جاکمیں گے۔

۱۰۲ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں (۵)

ا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگیا۔ کامطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اکلی نیکیاں قبول فرمالی، ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرمادیا
 اور وہ ان پر ناراض نہیں۔ کیوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے لیے جنت اور جنت کی نعتوں کی بشارت کیوں دی جاتی ؟
 جو اسی آیت میں دی گئی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ رضائے الٰہی مؤقت اور عارضی نہیں، بلکہ دائی ہے اگر رسول اللہ عَنَائِیْنِیْم کے بعد صحابہ کرام شِی اُلْمَیْم کو مرتد ہوجانا تھا (جیساکہ ایک باطل ٹولے کا عقیدہ ہے) تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت سے نہ نواز تا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ نے ان کی ساری لغزشیں معاف فرمادیں تو اب شقیص و تقید کے طور پر ان کی کو تاہیوں کا تذکرہ کرنا کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کسی مسلمان کی شان کے لائق نہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی مجت اور چیروی رضائے الٰہی کا ذریعہ ہے اور ان سے عداوت اور بغض وعناد رضائے الٰہی سے محرومی کا باعث ہے۔ فائی الْفَرِیْقَیْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

٣. مَرَدَ اور تَمَرَّدَ كَ معنى بين برى، ملائمت (چكنابث) اور تجرو چنانچه اس شاخ كو جو بغير پتے كے ہو، وہ گھوڑا جو بغير بال كے ہو، وہ گھوڑا جو بغير بال كے ہو، وہ گھوڑا جو بغير بال كے ہو، وہ لاكا جس كے چيرے پر بال نہ ہوں، ان سب كو أَهْرَدُ كہا جاتا ہے اور شخشے كو صَرْحٌ مُمَرَّدٌ أَيْ مُجَرَّدٌ كہا جاتا ہے۔ ﴿مَرَدُولُوا عَلَى النّفَاقِ، گویا انہوں نے نفاق كے ليے اپنے آپ كو خالص اور تنہا كرايا، يعنى اس پر ان كا اصرار اور استمرار ہے۔

سل کتنے واضح الفاظ میں بی عَلَیْتَیْمُ سے علم غیب کی گفی ہے۔ کاش اہل بدعت کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ سم اس سے مراد بعض کے نزدیک دنیا کی ذلت ورسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے اور بعض کے نزدیک دنیا میں ہی دہری سزاہے۔

۵. یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں نبی مَثَلَ ﷺ کے ساتھ نہیں گئے بلکہ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگیا، اور اعتراف گناہ کرلیا۔

ٷٚٳۼٛڒڛێؚڴٲۼۺؽٳٮڵۿٲڽؙؾؖؿؙۅٛٮۜۼڵؿۿ۪ۄؙڗ ٳڽٙٳڶڶڰۼؘڣؙٷۯڒٞڿؽۄ۠<sup>؈</sup>

ڂؙٮٛ۬ڡؙؙٷؘٲۿؙۅٛٳڸۿۄؙڝٙۮۊۜڎٞڷڟؚٚۊۣۯۿؙۄؙۅؘٷٞڒٞڲٚۿۣۄ۫ؽۿٵ ۅڝٙڵؚۼؽؠٛؠٛٵٟڹۜڝڶۅؾػڛػڽٛڰۿؙۅؙٛۊٵؾۿ ڛؠؽڠؙ؏ڸؽ۠ۊٛ

ٱڵۄؙڽۼؖڬٷٛٳٙٲؾؘٞۘۘۘۘۘڶڶؿؗۿٷؘؽؿؙۛؠڶؙٛٵڵٷؽؠۜٞۼؽؙ؏ؠٵٝۮؚ؋ ۅؘؽٳؙڂٛڎ۠ٵڵڝۜٙۮ؋ؾؚۅؘٲؿٙڶڵۿۿؙۅؘڵڷٷۧٳڮ ٵڵڗۣۘۅؚؽؽؚ۠۞

جنہوں نے ملے جلے عمل کے تھے، پچھ بھلے اور پچھ برے۔ (۱) اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ (۲) بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ سامال آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجے، جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے موجب لیے دعا کیجے، (۱) بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے۔ آپ بندوں کی توبہ قبول کر تا ہے اور وہی صد قات کو قبول فرماتا ہے (۱) اور رحمت کرنے اور رحمت کرنے میں اور رحمت کرنے

ا. بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی ہے اور "مچھ برے" سے مراد یہی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہنا ہے۔

میں کامل ہے۔

۲. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید، یفین کا فائدہ دیتی ہے لینی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رجوع فرماکر ان کے اعتراف گناہ کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہیں معاف فرمادیا۔

۷۹. صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب (بشرطیکہ وہ حلال کمائی ہے ہو) اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے۔ بی منگی ایش ایک تعلق اسٹ کے بی منگی اسٹان اللہ تعالی تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بیچ کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک تھجور کے برابر صدقہ (بڑھ بڑھ کر) احد پہاڑ کے مثل ہوجاتا ہے "۔ (صحیح البخاری، کتاب الزکرة ومسلم، کتاب الزکرة)

ۅؘۘڠؙڸٳۼؙۘۘۘؠڵۉؙٳڣٚٮٙێڕؽٳڵڵؗؗؗؗۼۘؠڶڵۿؙۅٙۯڛۘۅ۠ڷڎؙ ۅٲڵؠؙٞٷؙؠٮؙٷ۫ؾٚۅؘڛٙڗۘڎ۠ٷڹٳڶۼڶٟۄٳڵۼؽڽؚ ۅٙٳۺۜۿٵۮۊؚؿؽؘؾؚؿؙڴۄؙڽؚؠٵڴڎؾؙٛۄ۫ڡۜٮؙڵۅؙؾ<sup>ۿ</sup>

ۅٙٳٷٛۉڹؙۘڡؙۯڿۘۅؙؽٳۯٟڡؙڔٳڵڡٳ؆ڵؽػڐؚؠۿۄ۫ۅٳۺۜٵ ڽؿؙٷڹۘۼؽؽۄؙٷٳڵڎؙۼڵؽۄ۠ػڲۿ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا سَنْجِمُّا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا لَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَارْضَا دَالِمَنُ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلٌ وَلَيْحُلِفْنَ إِنْ اَرَدُنْاً إِلَّا الْحُسُمْ فَ وَاللهُ يَشْهُكُ إِنَّهُمُ

1. اور کہہ دیجے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل الله خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے (بھی دیکھ لیں گے) اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھی اور کھلی چیزوں کاجانے والا ہے۔ سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلادے گا۔

۱۰۱. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا عظم آنے تک ملتوی ہے (\*) ان کو سزا دے گا(\*) یا ان کی توبہ قبول کرلے گا، (\*) اور اللہ خوب جانے والا ہے بڑا حکمت والا ہے۔

2۰۱. اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے محبد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمان شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، (۵)

ا. رؤیت کا مطلب دیکھنا اور جانتا ہے۔ یعنی تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں دیکھتا، بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول اور مومنوں کو بھی (بذریعہ وحی) ہوجاتا ہے۔ (یہ منافقین ہی کے ضمن میں کہا جارہا ہے) اس مفہوم کی آیت پہلے بھی گزرچکی ہے۔ یہاں مومنین کا بھی اضافہ ہے جن کو اللہ کے رسول شَافِیْتِیْم کے بتلانے سے علم ہوجاتا ہے۔

۲. جنگ جوک میں چیچے رہنے والے ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بلاعذر چیچے رہ گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنی غلطی
 کا اعتراف کرلیا تھا لیکن انہیں معافی عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس آیت میں ای گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کردیا گیا تھا۔ (یہ تین افراد تھے، جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔)

س. اگر وہ اپنی غلطی پر مصر رہے۔ م. اگر وہ خالص توبہ کرلیں گے۔

۵. اس میں منافقین کی ایک اور نہایت فتیج حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اور نبی سُکانیٹیا کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس فتیم کے موقعوں پر بیاروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دفت پیش آتی ہے۔ ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ آپ سُکانیٹیا وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ سُکانیٹیا اس وقت تبوک کے لیے پابہ رکاب تھے، آپ سُکانیٹیا نے والچی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا۔ لیکن والچی پر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے منافقین کے اصل مقاصد کو بے نقاب کردیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بیدا کرنا، اور اللہ اور رسول سُکانیٹیا کے دشمنوں کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔

لَكٰذِ بُوْنَ<sup>©</sup>

لاتَقَدُّ فِيْهِ آبَكَا لَمَسْجِكُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنُ آقِلِ بَدُمِ آخَقُ أَنْ تَقُوْمَ فِيُهُ فِيهُ وِجَالٌ يُجْبُونَ آنَ يَّتَحَلَّهُ رُوا وَ اللهُ يُوبُ الْمُطَهِّرِيْنَ

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوٰى مِن اللهِ وَرِضُوَانٍ خَيُرُامُوَّنُ السَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَ شَفَا خُرُفٍ هَارِ فَانْهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَــُّمَّوَ وَاللهُ لايَهُدِى الْقَوْمُ الطَّلِمِينَ۞

اور قسمیں کھاجائیں گے کہ بجو بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ (۱)

۱۰۸ قبل اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ (۲) البتہ جس مجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لاکق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، (۳) اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ نوب پاک ہونے کو پند کرتے ہیں، (۳) اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پند کرتا ہے۔ بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا بنیاد کی گھائی کے بنیاد اللہ کی جو گھائی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو، رکھی ہو، پھر وہ اس کو کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو، رکھی ہو، پھر وہ اس کو

ا. یعنی جھوٹی قشمیں کھاکر وہ نبی مُنگافِیدُ کو فریب دینا چاہتے تھے کیکن اللہ تعالیٰ نے آپ مُنگافِیدُ کو ان کے مکرو فریب سے بچالیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں، اور یہ جو کچھ ظاہر کررہے ہیں اس میں جھوٹے ہیں۔

لا. لیعنی آپ شکانی کی نے وہاں جاکر نماز پڑھنے کا جو وعدہ فرمایا ہے، اس کے مطابق وہاں جاکر نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ شکانی کی نہیں کے مطابق وہاں جاکر نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کر وہ مسجد ڈھا دی اور اسے ختم کر دیا۔
 اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کے بجائے، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے، وہ مسجد ضرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تا کہ مسلمانوں میں تفریق وانتشار پیدا نہ ہو۔

سبر اس سے مراد کون کی معجد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے معجد قباء اور بعض نے معجد نبوی سَائِشْیَا مُ قرار دیا ہے۔ سلف کی ایک ایک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کشیر فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر معجد قباء مراد ہے تو بعض احادیث میں معجد نبوی کو ﴿اُسِسَ عَلَى التَّقَوْلِی﴾ کا مصداق قرار دیا گیا ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی منافات نہیں۔ اس لیے کہ اگر معجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم سے ہی اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے تو معجد نبوی تو بطریق اولی اس صفت کی حامل اور اس کی مصداق ہے۔

ملا صدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ بی منگی تیا آن سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تحریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ڈھیلے استعال کرنے کے ساتھ ساتھ پائی بھی استعال کرتے ہیں۔ ابحوالہ ابن کیر امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی ولیل ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جو اللہ وصدہ لاشریک کی عبادت کی غرض سے تعیر کی گئی ہوں، نیز صافحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طہارت ویا کیزگی کا صبح صبح اہتمام کرنے والے ہوں۔

ؙڒؚؖؽڒٙٳڷؙڹؙؽٳ۬ٮٛۿؙؙؙؙؗۄؙٳڗؽؽڹؿٙٷٝٳڔؽؠؘڐٙؽ۬ ڠؙڰٷؠۿ۪ۄؙٳڷڒٲؽؙڨؘڟٙۼۘڠؙڮٛؠؙٛٛؠٛٷٳڶڵٷۼڸؠ۫ۿ۠ػؚڮؽۿؚ۠ٛٛ

إِنَّ اللهُ اللهُ تَرْى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسُهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْبُنَّةَ يُقَالِتِلُوْنَ فِي سَمِيْلِ اللهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُقَتَّلُونَ "وَعُلَا عَلَيْهُ حَقَّا فِي التَّوْرُ لِيةَ وَالْإِنْجُيْلِ وَالْقُرُ الِنَّ وَمَنُ اَوْفَى بِعَهْ لِا مِنَ اللهِ فَاسْتَمْشِرُوا بِبَيْعِكُوُ الَّذِي بَايَعْتُمُ رِبِهِ وَذِلِكَ هُوَالْفَوْرُ الْعَظِيمُ الْ

لے کر آتش دوزخ میں گرپڑے، (۱) اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔

ال ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر (کاٹنا بن کر) کھنگتی رہے گی، ہاں گر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہوجائیں (۲) تو خیر، اور اللہ تعالی بڑا علم والا بڑی تھمت والا ہے۔

الل بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ (۳) وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور اخیل میں اور قر آن پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور اخیل میں اور قر آن میں اور اللہ سے زیادہ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ میں اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

ا. اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقویٰ پر اور اس کی رضا مندی کے لیے ہوتا ہے، جب کہ منافق کا عمل ریا کاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے، جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہالے جاتا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے جس پر کوئی تعمیر کرلی جائے تو فوراً گریڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر گرے گا۔

٣. دل پاش پاش ہوجائیں، کا مطلب موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ یعنی موت تک یہ عمارت ان کے داوں میں مزید شک ونفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہے گی، جس طرح کہ بچھڑے کے پجاریوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔
 ٣. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل وکرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو، ان کے حان وہال کے عوض، جو انہوں نے

سمبر یہ اللہ تعالی کے ایک خاص منصل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو، ان کے جان ومال کے عوص، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، جنت عطا فرمادی، جب کہ یہ جان ومال بھی اس کا عطیہ ہے۔ پھر قعیت اور معاوضہ بھی جو عطا کیا لیتن جنت، وہ نہایت ہی میٹن قیمت ہے۔

م. یہ اس سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیا وعدہ چھلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی کیا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ عبد کو بورا کرنے والا کون ہوسکتا ہے؟

۵. یہ مسلمانوں کو کہا جارہا ہے کیکن یہ خوشی اسی وقت منائی جاسکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا منظور ہو۔ لیعنی اللہ کی

اَلتَّاَيِّبُوْنَ الْعَلِيدُوْنَ الْحَمِدُوْنَ السَّاَيْمُوْنَ الرَّيْمُوْنَ الشَّحِدُوْنَ الْاِمِرُوْنَ بِالْمَعُرُوْنَ وَالتَّاهُوُنَ عَنِ الْمُثَارِوَالْحَفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللَّحِ وَبَيْتِرالْمُؤْمِنِيْنَ

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ امْنُوْاَ اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِ بِنَ وَلَوْكَانُوْا اُولِلَ قُرُ فِي مِنْ بَعْدِمَا تَبَيِّنَ لَهُمْ اَنْهُمُ اَصْحُبُ الْجَحِيْمِ

111. وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، (یا راہ حق میں سفر کرنے والے، نیک میں سفر کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدول کا خیال رکھنے والے ہیں (۱) اور اللہ کی حدول کا خیال رکھنے والے ہیں (۱) اور اللہ کی حدول کا خیال رکھنے والے ہیں (۱)

سااا. پیمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہوجانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔(۳)

راہ میں جان ومال کی قربانی سے انہیں در یغ نہ ہو۔

ا. یہ انہی مومنوں کی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے، یعنی گناہوں اور فواحش ہے۔ پابندی ہے اپنے رب کی عبادت کرنے والے، زبان ہے اللہ کی حمد و شاء بیان کرنے والے اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیت میں مذکور ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں اور اسی کو ابن کشیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے۔ اور بعض نے اس سے جہاد مراد لیا ہے۔ تاہم سیاحت سے زمین کی سیاحت سے زمین کی سیاحت سے فراد نہیں ہے۔ جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی نومین غاروں اور سنسان بیابنوں میں جاکر ڈیرے لگا لینا بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ رہائیت اور جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ فتوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگوں اور بیابانوں میں جاکر رہنے کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب من اللدین الفون دیا بالنعن باب التعرب، آی السکنیٰ مع الأعراب، فی الفتنة).

۲. مطلب یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو قول وعمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بیخے والا ہو۔ ایے ہی ہو جن سے اللہ نے اللہ نے اور یوں اللہ کی حدول کو پایال نہیں، بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایے ہی کامل مومن خوشنجری کے مستحق ہیں۔ یہ وہی بات ہے جے قرآن میں ﴿ اَمُنُوا وَعَلَوْ الصّٰ لِلٰتِ ﴾ کے الفاظ میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اعمال صالحہ کی قدرے تفصیل بیان کردی گئی ہے۔

٣. اس كى تفسير صحيح بخارى ميں اس طرح ہے كہ جب ني عَلَيْقِيْم كے عم بزرگوار ابوطالب كا آخرى وقت آيا تو نبي عَلَيْقِيْمُ ان كے پاس كئے جبكہ ان كے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن الى اميہ بھى بيٹے ہوئے تھے۔ آپ عَلَيْقِيْمُ نے فرمايا " پچا جان لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يُرْه لين، تاكہ ميں اللہ كے ہاں آپ كے ليے جت پیش كرسكوں" ابوجہل اور عبداللہ بن ابى اميہ نے كہا

وَمَاكَانَ اشْتَغْفَارُ إِجُرُهِيْمَ لِلَابِيْءِ الْآلِحَنُ مُّوْعِدَةٍ وَعَدَهَالَيَّاهُ ۚ قَلَكَا لَتَكَيَّنَ لَهَاتَهُ عَدُوْ تِلْهِ تَنَبَرَّ أَمِنُهُ ۚ إِنَّ إِبْرُهِيْمِ لَا وَالْحَلِيْةُ۞

وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا لِعَثْلَاذُ هَمَا هُوُ حَتَّى يُسَبِّنَ لَهُ ـُوْمَّا يَتَّعُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيُوْهِ

۱۱۳. اور ابراہیم (عَلَیْمِلًا) کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف اس وعدہ کے سبب سے تھاجو انہوں نے اس سب وعدہ کرلیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہوگئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے، (اواقعی اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے، (اواقعی ابراہیم (عَلَیْمِلًا) بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ (۱)

110. اور الله ایبا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کرکے بعد میں گر اہ کردے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلادے جن سے وہ بچیں (۳) بیشک الله تعالی ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔

"اے ابو طالب! کیا عبد المطلب کے مذہب ہے انحراف کروگے؟" (یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے گئے ہو؟ حتیٰ کہ اس حال میں ان کا انتقال ہوگیا) نی عَنْ اَنْتَقَال ہوگیا۔ جب بیک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بچھے روک نہیں دیا جائے گا، میں آپ کے لیے استعفار کر تا رہوں گا"۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں مشر کین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے ہے روک دیا گیا ہے۔ دی حصح البخاری کتاب النفسیر، سورۃ النوبۃ) اور سورۂ فقص کی آیت ۵۹ ﴿ اِنَّكَ لَا تَهْدُویْ مَنْ اَجْبَدُتُ ﴾ بھی دیا گیا ہے۔ (صحیح البخاری کتاب النفسیر، سورۃ النوبۃ) اور سورۂ فقص کی آیت ۵۹ ﴿ اِنَّكَ لَا تَهْدُویْ مَنْ اَجْبَدُتُ ﴾ بھی ای سلط میں نازل ہوئی۔ مند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نی شَائِیْتُو ہُمَ ایک والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب فرمائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی (مسند احمد: ج ۵، ص ۱۹۵۵) اور نبی عَنْ اِنْتُواْ نے لیک مشرک قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی اللهم اغْفِرْ لِقَوْمِیْ فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ. (یا اللہ میری قوم بے علم ہے اس کی مغفرت فرمادے) یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کا مطلب ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے۔ یعنی وہ میرے مقام ومر تبہ سے ناآشا ہی، اسے ہدایت سے نواز دے تاکہ وہ مغفرت کی اہل ہوجائے۔ اور زندہ کفار ومشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنی جائز ہے۔ اسے بدایت کی دعا کردی اللہ کا دشمن ہے اور جبنی ہے تو انہوں نے اسے اظہار براءت کردیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں گی۔ سے اظہار براءت کردیا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں گی۔

9. اور ابتداء میں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے ای مزاج کی نرمی اور صلیمی کی وجہ سے کی تھی۔ سعر جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ شکائٹی کو جنہوں نے ایسا کیا تھا، یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایسا کرکے انہوں نے گر ابھی کا کام تو نہیں کیا۔؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا، اس وقت تک اس پر مؤاخذہ بھی نہیں فرماتا نہ اسے گر ابھی قرار دیتا ہے البتہ جو ان کاموں سے نہیں بچتا، جن سے روکا جاچکا ہوتو پھر اللہ تعالیٰ اسے گر اہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں ان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہیں تھا۔

ٳؾٙٵٮڵؗؗؗؗؗهَ ؙڡؙؙڵؙٛڰؙٵڛۜٙڂۏؾؚٷٲڵٲۯڞٟٝؽ۠ۼؖؠ ۅؘؽؙؠؚؽؙؾؙ ٚۅؘمۧٵڵؘڪؙٶ۫ۺؙۣۮؙۉڹٳڵڵٶڡؚڽؙ ۊٙڸۣٷٙڒێؘڝؚؽڔٟۛ۞

لَقَنُ تَنَابَ اللهُ عَلَى النَّيِقِ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْالْفُمُارِ الَّذِيْنَ اشْبَعُو كُونُ فِي سَاعَةِ الْمُسُرَةِ مِنْ بَعُدِيمَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيْقِ مِنْهُمُ ثُمَّةً تَابَ عَلَيْهِمُ "إِنَّهُ يِهِمُ نَرُوفٌ تَحِيْدُونَ

ۗ وَعَلَى الشَّلْتَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا الْحَثِّى إِذَا ضَاقَتُ عَلِيهُو ُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَّتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِو

111. بلاشیہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین میں۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوانہ کوئی یار ہے اور نہ کوئی مدد گار ہے۔

111. الله تعالی نے پینبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انسار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی شکی کے وقت پینبر کا ساتھ دیا، (۱) اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا۔ (۱) پھر الله نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلاشیہ الله تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہریان ہے۔

11۸. اور تین شخصول کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ (۲) یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی

ا. جنگ جوک کے سفر کو "تنگی کاوفت" قرار دیا۔ اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کاتھا۔ دوسرا قصلیں تیار تھیں۔
تیسرا سفر خاصا لمبا تھا اور چوتھا وسائل کی بھی کمی تھی۔ اس لیے اسے «جَیشُ الْعُسْرَة» (تنگی کا قافلہ یا لنگر) کہا جاتا
ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو۔ اس کے بغیر بھی رفع درجات اور غیر شعوری
طور پر ہوجانے والی کو تاہیوں کے لیے توبہ ہوتی ہے۔ یہاں مہاجرین وانصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اس مفہوم میں ہے
جنہوں نے بلا تامل نبی مُنافِظِم کے علم جہاد پر لبیک کہا۔

٣. یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جے ندکورہ وجوہ ہے ابتداء تردو ہوا۔ لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آیا اور پخوشی جہاد میں شریک ہوا۔ ولول میں تزلزل سے مراد دین کے بارے میں کوئی تزلزل یا شبہ نہیں ہے بلکہ ندکورہ دنیاوی اسباب کی وجہ سے شریک جہاد ہوئے میں جو تذبذب اور تردد تھا، وہ مراد ہے۔

سور خُلِفُوْ اکا وہی مطلب ہے جو مُرْ جَوْنَ کا ہے لینی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کردیا گیا تھا اور پچاس دن کے بعد ان کی توجہ قبول ہوئی۔ یہ تین صحابہ شخصہ کعب بن مالک، مرارہ بن رہیج اور ہلال بن امیہ شخاصہ شخصہ کعب بن مالک، مرارہ بن رہیج اور ہلال بن امیہ شخاصہ شخصہ نہیں ہوئے۔ بعد مسلمان شخے۔ اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ ہوک میں صرف تماہلاً شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو سوچا کہ ایک غلطی (پیچھے رہنے کی) تو ہو ہی گئی ہے۔ لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ شَکَّا اِلَیْکِا کی خدمت میں جمونا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ عاضر خدمت ہوکر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کرلیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کردیا۔ نی شُکُا اِلَیْکِا نے ان کے معالمے کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکریا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی تھم نازل فرمائے گا۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ کرام ڈیا اُلیْکِا کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا۔ اور چالیس راتوں کے بعد انہیں محکم دیا گیا کہ وہ اپنی بویوں تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا۔ اور چالیس راتوں کے بعد انہیں محکم دیا گیا کہ وہ اپنی بویوں

ٱنۡفُسُهُمۡ وَكَلَّتُوۡۤٱلَىٰ لَامۡلۡجَاۡمِنَ اللهِ اِلَّاۤ اِلَّهِ اِلَّا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهِ اِلْكَافِرْ تُقَوِّنَابَ عَلَيْهِمۡ لِيَتُونُوۡۤ إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ التَّحِيۡمُوۡهُ

> يَايَّهُا الَّذِينَ المَنُوا اتَّقَتُواللهُ وَكُونُوُامَعَ الطّٰدِونِيَ©

مَاكَانَ لِاَهُلِ الْمَدِينَةَ وَمَنْحُولَهُوُمِّنَ الْاَعْزَابِ اَنْ يَتَخَفَّفُوا عَنْ رَّسُولِ اللهووَلا يَرْغَبُوا بِالنَّشِهِمْعَنْ تَفْسِهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ لايُصِيبُبُهُمُ ظَمَا قَالانصَّبُ وَلاَعْبُصَةٌ فِي

کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آگے (۱) اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔(۲) بیشک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ بیشک اللہ تعالی سے ڈرد اور سپوں کے ساتھ رہو۔(۲)

• 11. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد ویش بیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ (مَثَالَثَیْمُ ) کو چھوڑ کر چیچے رہ جائیں (<sup>(2)</sup>) اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں، (<sup>(2)</sup> یہ اس سبب سے کہ (<sup>(1)</sup>) ان کو

سے بھی دور رہیں چنانچ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آئی مزید دس دن گزرے تو توبہ قبول کرلی گئی اور فدکوہ آیت نازل ہوئی۔ (اس واقعے کی پوری تفصیل حضرت کعب بن مالک ظافیۃ سے مروی حدیث میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو، صحیح البخاری، کتاب المغازی باب غزوہ تبوك مسلم كتاب التوبة، باب حدیث توبة كعب بن مالك تأثیری)

ا. یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے جس سے سوشل بائیات کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا۔

٢. ليني بياس دن كے بعد اللہ نے ان كى آه وزارى اور توبہ قبول فرمائي۔

س. سپائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سیوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرمادی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بناکر نازل فرمادیا۔ رضی اللہ عنهم ورضوا عنه. اس لیے مومنین کو تھم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سپوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ (یعنی اللہ کا خوف) ہوگا، وہ سپا بھی ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا، سبھ لو کہ اس کادل تقویٰ سے خالی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے بچھ اور کوتا ہوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ سمال ہے۔ اس لیے حدیث میں شرکت کے لیے چونکہ عام منادی کردی گئی تھی، اس لیے معذورین، بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے علاوہ، سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی لیکن پھر بھی جو سکان مدینہ یا اطراف مدینہ میں سے اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ شریک نہیں ہوئے۔ اللہ شریک نہیں رہنا چاہے تھا۔ شریک نہیں ہوئے۔ اللہ شریک نہیں رہنا چاہے تھا۔ کہ ان کو رسول اللہ شکا اللہ تعالیٰ ان کی زجر وقویج کرتے ہوئے فرمارہا ہے کہ ان کو رسول اللہ سکا اللہ تعالیٰ کی جان کے شوط کا انہیں دیا جھے نہیں رہنا چاہے۔ خیال نہ ہو۔ بلکہ انہیں رسول شکا لیڈی کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے شخط کا اہتمام کرنا چاہے۔ دیال نہ ہو۔ بلکہ انہیں رسول شکا لیڈی کی مان کے جھط کا انہیں اس لیے چھے نہیں رہنا چاہے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو کہ اللہ کی راہ میں انہیں ہو۔ کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو کے اللہ کی راہ میں انہیں جو کہ کہ ان کو سور بلکہ انہیں رہنا چاہے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو

ڛؚۜؠؽڸؚٵؠڵۼٷڵؽڟٷڽؘؘۘڡؘٷؙڟۣٵٞؾۜۼؽڟ۠ٵڷڟؙڡٞٵۯ ۅؘڵٳۑڹٵڵۉڹٙڡؚڹٛۼٮ۠ۊؿؽڵٳٳؖڒػؙؾؚڹڷۿڎؙۑ؋ عَمَّلُصَالِحُ ٞڷۣٵڵۼۘڵڒؽٚڣؽۼؙٲڿٛۯٳڶ۫ؠ۠ٛڞؙڛ۬ؽٛؽ۞ۨ

ۅؘڵٳؽؙڹ۫ڣڠٞۯؽڹڡؘٛڡؘۜڐۘڞۼؽڗۜۛۜڠٞۊؘڵٳڮۜؠؽڗؖۜڠ ٷٙڵؽؿٞڟۼؙٷؽۅٳڋێٳٳؖڴڮؚ۫ۛؗۘۛۛۘػ۪ڵۿؙڎؙڸؽڿٛڔ۬ێۿۄ۠ ٳڟڎؙٲڂٮۜٮؽؘڝٵڰٳٮؙٛٷٳۑۼؙؠڵۅؙؽ۞

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَةٌ فَكُوْلَانَعَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُخُ طَآنِفَ مُّلِيَتَقَقَّهُوْ إِنِ السِّيْنِ وَلِيُنُّ نِرُوْا قَوْمَهُمُّ وَإِذَا رَجَعُوْ اَلِيُهُمُ لَعَكُهُمُ يَعُذَرُونَ ۞

الله کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پینچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی الیی جگه چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو<sup>(1)</sup> اور دشمنوں کی جو پچھ خبر لی<sup>(1)</sup> ان سب پر ان کے نام (ایک ایک) نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

171. اور جو کھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرج کیا اور جھنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، (۳) یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اجھے سے اچھا مدلد دے۔

۱۲۲. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں سو ایساکیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ لینی قوم کو جب

پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچ گی یا ایسے اقدامات، جن سے کافروں کے غیظ وغضب میں اضافہ ہوگا، ای طرح دشمنوں کے آدمیوں کو قتل کروگے یا ان کو قیدی بناؤگ، یہ سب کے سب کام عمل صالح کھے جائیں گے یعنی عمل صالح صرف یبی نہیں ہے کہ آدمی مجد میں یاکی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل، تلاوت، ذکر الٰہی وغیرہ کرے بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی، حتیٰ کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہویا غیظ بھڑکے، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح کھی جائے گی۔ اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جہاد سے گریز صبح نہیں، چہ جائیکہ بغیر عذر کے بی آدمی جہاد سے گریز صبح نہیں، چہ جائیکہ بغیر عذر کے بی آدمی جہاد سے بی چرائے؟

ا. اس سے مراد پیادہ، یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہوجائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔

۲. ﴿ وَلَا يَتَاكُونَ مِنْ عَدْرِقَ مُنْ اللهِ ﴿ (وَضَن سے كوئى جِيز لِيت بِين يا ان كى خبر لِيت بين) سے مراد، ان كے آدميوں كو قتل يا قيد كرتے بين يا انہيں شكست سے دوبيار كرتے اور مال غنيمت حاصل كرتے بين۔

س. پہاڑوں کے درمیان کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں۔ مرادیبال مطلق وادیاں اور علاقے ہیں۔ لیعنی الله کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرج کروگے اس طرح جتنے بھی میدان یا علاقے طے کروگ، (لیعنی جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کروگے) یہ سب نیکیاں تمہارے نامۂ اعمال میں درج ہوں گی جن پر اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔

کہ وہ ان کے پاس آئیں، ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔(')

171. اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس
پاس ہیں ('') اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے ('') اور

یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔

171. اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، ('') سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے زیادہ کیا ہے، ('') سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے

يَائِهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنُواْ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَكُوْنَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيُجِدُوُ اوْنِيَكُو غِلْظَةً وَاعْلَمُوَّا اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۞ وَإِذَا مَا اَنْوَلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُو مِّنْ يَتُولُ ايَنْكُوُ وَزَادَتُهُ هٰذِهِ وَإِيْمَانًا قَامَتًا الَّذِيْنَ امْنُواْ وَنَوَادَتْهُمُ إِيْمَانًا وَهُوْمُ

ا. بعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی تھم جہاد سے ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور زجر وتویج بیان کی گئ تو صحابہ کرام بڑنائیڈ بڑے مختاط ہوگئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں تھم دیا گیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخض کی شرکت ضروری ہو (جیسا کہ جوک میں ضروری تھا) بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کا فی ہے۔ ان کہ جس میں ہر شخف کی شرکت ضروری ہو اور جیسا کہ جوک میں ضروری تھا) بلکہ ایک گروہ کی ہی شرکت کا فی ہے۔ ان ہوگا) اور ایک گروہ چھھے رہے، جو دین کا علم حاصل کرے اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی ادکام دین سے آگاہ کرکے انہیں ڈرائیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین سکھنے کی کرکے انہیں ڈرائیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین سکھنے کی ایمیت کا بیان، اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے اور وہ یہ کہ ہر بڑی جاءت یا قبیط میں سے پچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں اور پھر آگر اپنی توم میں وعظ ونصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب اوامر ونواہی کا علم حاصل کریں اور پھر آگر اپنی توم میں وعظ ونصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب اوامر ونواہی کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ اوامر الٰہی کو بجالا سکے اور وہ یہ میں جا کہ وی میں المسکر کا فریصنہ انجام دے۔

7. اس میں کافروں سے لانے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ اور الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ كَ مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ مُعَافِیْتُم نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرکین سے قال کیا، جب ان سے فارغ ہوگئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ، طائف، یمن، یمام، بجر، خیبر، حفرموت وغیرہ اقالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمادیا اور عرب کے سارے قبائل جوق در جوق اسلام میں داخل ہوگئے، تو پھر اہل کتاب سے قبال کا آغاز فرمایا اور ۹ بجری میں رومیوں سے قبال کے لیے جوک تشریف لے گئے جو جزیرہ عرب سے قریب ہے۔ ای کے مطابق آپ مُعَافِیْتُمُ کی وفات کے بعد خلفائے راشرین نے روم کے عیسائیوں سے قبال فرمایا، اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔

٣. لينى كافرول كے ليے مسلمانوں كے دلوں ميں نرمی نہيں سختى ہونى چاہيے جيسا كه ﴿ آَيْسَدٌ ٱلْوَقَالِ رُحَآ أَوْمَيْكُمْ ﴾ (الفتح: ٢٩) (كافروں پر سخت بيں آپس ميں رحمل بيں) صحابہ كى صفت بيان كى گئے۔ اس طرح ﴿ آَيْدَ لَاّ عِلَى ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَعِقَ وَ عَلَى الْكُفِي اِيْنَ ﴾ (المائدة: ٥٣) (نرم ول ہوں كے مسلمانوں پر، اور سخت اور تيز ہوں كے كفار پر) اہل ايمان كى صفت ہے۔

سم. اس سورت میں منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی گئی ہے، یہ آیات اس کا بقیہ اور تمتہ ہیں۔ اس میں بتلایا جارہا

يَسُ تَبُشِرُونَ ۞

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فِى ثُلُوْ بِهِمُّ مَّرَضٌ فَزَادَتَهُمُ رِجُسًا إلى رِجْيهِمُ وَمَاتُوْا وَهُمُولِنِهُونَ

ٲۅٞڵٳؾؘڔۅٝڹٲڹٞ۠ۿۄؙؽڣٛؿٷ۫ڹٷٛؽٷڴؚڸٞٵؚڡٳ؞ ػڗۜٷٞٲۅ۫ٛڡڒۜؾؽڹٷؿۊۜڵڽؾؙؾؙۅٛڹٛٷؽؘۅؘڵٲۿؙؙۮ ٮؘؽٚػڒؙۯ۫ڽٛ

ۉٳڎٳڡٵٛٵٛڗ۬ۯػؙڛؙٛٷڒٷۨٞٞٛٛٞٞڟۜڒؘؠۼڞؙۿۏٞڔٳڸؠۼڞ ۿڵؾڔۣڵػؙۅٛڝؚٞؽٳػۅؿ۫ڗٵۻۘڗڣؙٷٲڞڗۘۘۏؙ ٳڵۿؙڨؙڵۅٛڹۿڎ۫ڕؠٲػۿ؎ؚٛڞٙۅٛڴڒؽڣٛڡٞۿۅٛڽؖ

ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہورہے ہیں۔(۱)

188. اور جن کے دلول میں روگ ہے اس سورت نے

ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھادی اور وہ
حالت کفر ہی میں مر گئے۔(۱)

۱۲۱. اور کیا ان کو خہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنتے رہتے ہیں (۳) پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ تھیجت قبول کرتے ہیں۔

1۲۷. اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو خہیں پھر چل دیتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو خہیں پھر چل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں

ہے کہ جب ان کی غیر موجود گی میں کوئی سورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ استہزاء اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟

ال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے جس طرح کہ محدثین کا مسلک ہے۔

ال روگ سے مراد نفاق اور آیات اللی کے بارے میں شکوک وشبہات ہیں۔ فرمایا: البتہ یہ سورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں اور بڑھاتی ہے اور وہ اپنے کفر ونفاق میں اس طرح پختہ تر ہوجاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں اور خبث میں اور بڑھاتی ہے اور وہ اپنے کفر ونفاق میں اس طرح اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خبارے میں اضافہ ہی فرماتا نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفاء اور رحمت ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خبارے میں اضافہ ہی فرماتا نئی ان کی سے "۔ (بی اس کی بیاری میں حزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بختی ہیں۔ وہی باتیں ان کی علالت وہلاکت کا باعث خبیت ہوتی ہیں جس طرح کی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے، تو وہی غذائیں، جن سے لوگ شوت اور لذت حاصل کرتے ہیں، اس کی بیاری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بختی ہیں۔

۳. یُفْتَنُوْنَ کے معنی ہیں۔ آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مراد یا تو آسانی آفات ہیں مثلاً قحط سالی وغیرہ (گریہ بعید ہے) یا جسمانی بیاریاں اور کالیف ہیں یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کلام کے اعتبار سے یہ مفہوم زیادہ صحیح ہے۔

۷۲. لیعنی ان کی موجود گی میں سورت نازل ہوتی جس میں منافقین کی شر ارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے، خاموشی سے کھسک جاتے۔

ڵڡۜٙۘۘۘٛٛٮؙۘڿٵٚٙٷؙۯڒۺ۠ۅ۫ۛ۠ڷڝؚۜڹٛٲٮؙڡؙ۠ڛػ۠ۄ۫ۼڔؽڒٞ ۼڲؽۼ؆ٵۼڹ۬ؿؙۯ۫ڿڔؽڞؙۼڷؽؙػؙۅ۠ڽٵڵؠؙٷؙؙڡۣڹؽڹ ڒٷٛڡ۠؞ۜڗڿڎؖ۞

فَإِنْ تَوَكِّوْافَقُلْ حَشِيَى اللهُ ۗ كُلَّا اِللهُ اِلَّاهُوَ ا عَكَيْءٍ تَوَكَّلُتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔(۱)

۱۲۸. تمہارے پاس ایک ایسے پینیم تشریف لائے ہیں جو تہاری جنس سے ہیں اس ایک ایسے پینیم تشریف لائے ہیں جو تہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے (\*) جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں (\*) ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہریان ہیں۔(۵)

1۲۹. پھر اگروہ روگردانی کریں (۲) تو آپ کہہ دیجے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، (۵) اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ (۸)

ا. یعنی آیات البی میں غورو تدبر نه کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔

۲. سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نی سَفَانْیْفِیْم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا، اس کا ذکر کیا جارہا ہے۔ آپ سَفَانْیفِیْم کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس سے یعنی جنس بشریت سے ہیں (وہ نور یا پھھ اور نہیں) جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قتم کے گور کھ دھندے میں چھنماتے ہیں۔

سلا عَنَتُ: اليي چيزيں جن سے انسان کو تکليف ہو، اس ميں دنياوي مشقتيں اور اخروي عذاب دونوں آجاتے ہيں۔ اس پيغير پر تمهاری ہر قتم کی تکليف ومشقت گرال گررتی ہے۔ اس ليے آپ سُگُائِیُّمُ نے فرمایا کہ "ميں آسان دين صنيفی دے کر جيجا گيا ہوں" (منداحہ جلد:۵، ص:۲۲۲ جلد:۲، ص:۲۳۲) ايک اور حديث ميں فرمايا۔ إِنَّ هٰذَا الدِّيْنَ يُسْرُّ (بِ شک سے دين آسان ہے۔) (صحيح البخاري، کتاب الإيمان)

۷. تمہاری ہدایت اور تمہاری ونیوی واخروی منفعت کے خواہش مند ہیں۔ اور تمہارا جہنم میں جانا پیند نہیں فرماتے۔ اسی لیے آپ مَنَافِیْظِ نے فرمایا کہ "میں تمہیں تمہاری پشوں سے پکڑ کیکڑ کر کھینچتا ہول لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبرد تی نار جہنم میں واخل ہوتے ہو"۔ (صحیح البخاری کتاب الرقاق باب: ۲۲ الانتہاء من المعاصي)

۵. یہ آپ کی چو تھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں۔ یقیناً آپ مَانَاتِیْنَا صاحب خلق عظیم ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

٢. ليعني آپ كى لائى ہوئى شريعت اور دين رحمت سے۔

2. جو كفر واعراض كرنے والول كے مكروكيد سے مجھے بچالے گا۔

٨. حضرت ابوالدرواء و النفية فرمات مين كه جو شخص يه آيت حَسْبِيَ اللهُ (الآية) صبح اور شام سات سات مرتبه پرُه ل كا، الله تعالى اس كه بهوم (فكر ومشكلات) كو كافى موجائ كاله (سنن أبي داود: ٥٠٨١)

#### سورہ یونس مکی ہے اور اس کی ایک سو نو آیتیں بیں اور گیارہ رکوع ہیں۔

#### ئیوں شروع کر تا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. الله، یه پر حکمت کتاب کی آیتی ہیں۔(۱)

\* کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب (\*) ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشنجری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو لورا اجر ومر تبہ (\*) ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلاشبہ صریح جادوگر ہے۔ (\*)

الله بی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کردیا پھر عرش پر قائم

# ڛٛٚۏٷؙڣؽ

#### بن \_\_\_\_ مالله الرَّحْمٰن الرَّحِينُون

### الرَّا تِلْكَ اللَّهُ الْكِتْبِ الْحَكِيْدِ (

ٱػٵٮؘڸڵٮٵۜڛۼۜؠٵؙڶؙٲۅٞڝؙێٵۧٳڶڕڂٟڸۣ؞ؚڹ۫ۿؙۄٙٲؽؙ ٵٮ۫۫ۮڽڔٳڵٮٵڛۅؘؿؿؚ۫ڔٳڷۮؚؽڹٵڡٮؙؗٷٵ؈ۜۿۄؙڡػۮٙ ڝۮؿ۪ۼٮ۫ۮڔؾۣۿؚۣڎۧۊؘٲڶٵڰۿؙڕ۠ۏڹٳؾ۠ۿڶڵڶۼٟڔٛ ۺؙۣؠؿؙ۞

ٳڽؘۜۯؾۜڲؙۄؙؙٳ؇ۿؙٲڷۮؚؽؙڂؘػٙٵڶۺۜڶۅڝؚۘۘۘۅٳڵؙۯڞؘ<u>۪؈ٛ۬</u> ڛۜؿۊؘڲٵۣٛ؋ٟؿٞٚۊؙٳۺؙؾٙۅ۬ؽۼٙڶ۩ٚۼۯۺۣؽؽۜؠؚٞۯٳڵۯؙڡٝۯ

ہلا۔ یہ سورت کی ہے۔ البتہ اس کی دو آیات اور بعض نے تین آیات کو مدنی قرار دیا ہے۔ (فخ القدر)

ال الحکویْم، کتاب لیعنی قرآن مجید کی صفت ہے۔ اس کے ایک تو وہی معنی ہیں جو ترجے میں اختیار کیے گئے ہیں۔ اس کے اور بھی گئی معنی کے گئے ہیں۔ مثل الْمُدْحُکَم، لیعنی حلال وحرام اور حدود واحکام میں محکم (مضبوط) ہے۔ حکیم جمعنی حاکم۔ لیعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب (البقرة: ۲۳) حکیم جمعنی حکوم فید۔ لیمنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل وانصاف کے ساتھ فیصلے کے ہیں۔

۲. استفہام انکار تجب کے لیے ہے، جس میں توزیخ کا پہلو بھی شامل ہے۔ یعنی اس بات پر تجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہے ہی ایک آدمی کو وحی ورسالت کے لیے چن لیا، کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ یا جن ہوتا، اور دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد فوت ہوجاتا، اس لیے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کے بجائے وحشت محسوس کرتے۔ دوسرا ان کے لیے اس کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا۔ اور اگر ہم کسی جن یا فرشتے کو انسانی قالب میں جیجج تو پھر وہی اعتراض آتا کہ ہو تاہی طرح کا ہی انسان ہے۔ اس لیے ان کے اس تجب میں کوئی معقولیت نہیں ہے۔

٣. ﴿قَدَرَ مِنْنِقِ﴾ كا مطلب، بلند مرتبه، اجر حسن اور وه اعمال صالحه بين جو ايك مومن آگے بھيجا ہے۔

٨. كافرول كو جب انكار كے ليے كوئى اور بات نہيں سوجھتى تويد كہد كر چھنكارا حاصل كر ليتے كديد تو جادوگر ہے۔ نعوذ باللد

مَامِنْ شَفِيْعِ إِلَّا مِنْ بَعُدِاذْنِهْ ذَٰلِكُوْ اللهُ رَبَّكُوُ فَاعْبُدُوُوْ اَفَلَا تَذَكُرُونَ۞

الَيْهُومَرُعِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعُنَا اللهِ حَقَّا أَلَّهُ يَبُدُوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ لَا لِيَجْزِي الَّذِيْنَ الْمُنُوا وَعِلُوا الصِّلِحْتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنَ حَيدُمْ وَعَدَابٌ الِيُمْ يُمَاكُنُوا كَانُوا كُلُمْ أُونَ ۞

هُوَالَّذِيْ يُجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَا ۚ وَّالْقَمَرَنُوْرُا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوُا عَدَدَ السِّينِيْنَ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ

ہوا<sup>(۱)</sup> وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ (۲) اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں <sup>(۳)</sup> ایبا اللہ تمہارا رب ہے سوتم اس کی عبادت کرو، <sup>(۵)</sup> کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔

۵. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفاب کو چمکنا ہوا بنایا
 اور چاند کو نورانی بنایا<sup>(۱)</sup> اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں

ا. اس کی وضاحت کے لیے دیکھیے سورۂ اعراف آیت ۵۴ کا حاشید

۲. لیعنی آسان وزمین کی تخلیق کرکے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑدیا، بلکہ ساری کائنات کا نظم و تدبیر وہ اس طرح کررہا ہے کہ مجھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا، ہر چیز اس کے تھم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔

مم. لینی ایسا اللہ، جو کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا مدبر و منتظم بھی علاوہ ازیں تمام اختیارات کا بھی کلی طور پر وہی مالک ہے، وہی اس لا کق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

۵. اس آیت میں قیامت کے وقوع، بارگاہ اللی میں سب کی حاضری، اور جزاء وسزا کا بیان ہے۔ یہ مضمون قرآن کریم
 میں مخلف اسلوب سے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔

٣. ضِياً ﷺ ضَوْءٌ کے ہم معنی ہے۔ مضاف یہاں محذوف ہے ذَاتَ ضِیاءِ وَالْقَمَرَ ذَا نُورِ، سورج کو جیکنے والا اور چاند کو اور الا بنایا۔ یا پھر انہیں مبالغ پر محمول کیا جائے گویا کہ یہ بذات خود ضاء اور نور ہیں۔ آسان وزمین کی تخلیق اور ان کی

الله ذلك إلالبِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ تَعْلَمُونَ <sup>©</sup>

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهُ الرِّوَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّهٰوْتِ وَالْأَرْضِ لَالْيَتِ لِقَوْمِ يَّتَقَفُّونَ ۞

ٳڽۜٲڷۮؽؙؽڶڒؽڒۘڋٷٛڽڶؾؖٲ؞ٞۘڬٵۉڒڞؙۅؙٳۑٳٛڰێۅۊ ٵڵڎؙؽٚێٵۉٵڟؠٲڴۅٛٳڽۿٵۅٲڰٚۮؚؽؽۿؙٶؙػؙٵڸؾؾٵ ۼڣۣڶۅٞؽ۞ٞ

اُولَيِّكَ مَا وُلهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْ اِيكُسِبُونَ ⊙ إِنَّ الَّذِينَ المَنُوُّ اوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ يَهُنِ يُهِمُ رَتُّهُمُ يَايُمَانِهُمُّ تَتَوَى مِنْ تَعْتِرُمُ الْأَنْهُ الْفَارُ فِي جَنْتِ

تا کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرلیا کرو۔ (۱) اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیں۔ وہ یہ دلا کل ان کو صاف صاف بتلارہا ہے جو دائش رکھتے ہیں۔

٢. بلاشبر رات اور دن كے يكے بعد ديگرے آنے ميں اور اللہ تعالى نے جو يھے آسانوں اور زمين ميں پيدا كيا ہے ان سب ميں ان لوگوں كے واسطے دلائل ہيں جو اللہ كا ور ركھتے ہيں۔

جن لو گوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیوی زندگی پر راضی ہوگئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔

٨. ايسے لوگوں كا شحانا ان كے اعمال كى وجہ سے دوزخ ہے۔
 ٩. يقيياً جو لوگ ايمان لائے اور انہوں نے نيك كام كيے
 ايمان كا رب ان كو ان كے ايمان كے سبب ان كے مقصد

تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جارہا ہے جن کا تعلق تدبیر کا نتات ہے ہے، جس میں سورج اور چیزوں کا ذکر کیا جارہا ہے جن کا تعلق تدبیر کا نتات ہے ہے، جس میں سورج اور چیزوں کا ذکر کیا جارہ کی روشنی، کس قدر ناگزیر ہے اس سے ہر باشعور آدمی کی افوانیت کا جو لطف اور اس کے قوائد ہیں، وہ بھی مختاج بیان نہیں۔ حکماء کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور چاند کی نورانیت بالعرض ہے جو سورج کی روشنی سے متفاد ہے۔ (اُن اعلم) واللہ اعلم بالصواب۔

ا. یعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دی ہیں ان منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کر تا ہے۔ یہ ۲۸ منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کر تا ہے۔ یہ ۲۸ منزلیں ہیں۔ ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کہمی خطا نہیں موزل پر وہ مکمل (بدر کامل) ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تشر میں ایک یا در حالب معلوم کر سکو۔ یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار ہے، میں مبینے اور سال بنتے ہیں جن میں جن میں جن میں ہوتے ہیں۔ اس کی طاح کہ اس میں جن میں جن میں جن میں جن میں ہی مینے اور سال بنتے ہیں جن میں جن اور کاروبار چین چاند کی ان منازل اور رفتار ہے، میں مینے اور سال بنتے ہیں جن میں جن اور دائیں جن میں ہی مینے اور مال بنتے ہیں جن کا اہمام ایک مورض کرتا ہے۔ اس کا طوع ہلال ہے تج، عیام رمضان، کا دور وارد دیگر عبادات کی تعیین ہوتی جن کا اہمام ایک مومن کرتا ہے۔

النَّعِيْرِ •

دَعُواهُمُ فِيهَاسُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَةٌ وَاخِرُدَعُولِهُمُ آنِ الْحَمُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ هُ

ۉۘڵٷؽؙۼڿۜڵؙٲٮڵٮؗڡؗڶڵؾٵڛٵڷؾۜڗؙڶڛؗؾڡ۠ڿٲڵؗٛؗٛؠؙڔٳڬٛؽٙۯ ڶڡٞۻؽٳڷؠۿٟڂٞٳڿڵۿڂٛڡؘۮڒٲڷۮؚؽڹۘ۞ڵؽٮۯؙڿؙۅؙڹ ڶؚڡٞآءٛٮٙٵؽ۬ڴؙۼؽٳ۬ڹؚۿؚڴؽۼۘؠۿۅؙڹ۞

تک پہنچا دے گا<sup>(۱)</sup> نعمت کے باغوں میں جن کے ینچے نہریں جاری ہوں گی۔

• ال ك منه سے يه بات نكلے گی "سجان الله" () اور ان كى اخير ان كا باہمى سلام يه ہوگا "السلام عليم "() اور ان كى اخير بات يه ہوگى كه تمام تعريفيں الله كے ليے ہيں جو سارے جہان كا رب ہے۔

11. اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کردیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مجاتے ہیں تو ان کا وعدہ مجھی کا پورا ہوچکا ہوتا۔

1. اس كے ايك دوسرے معنی يہ كيے گئے ہيں كہ دنيا ميں ايمان كے سبب، قيامت كے دن اللہ تعالی ان كے ليے بل صراط كے ارزنا آسان فرمادے گا، اس صورت ميں يہ "با" سبيت كے ليے ہے۔ بعض كے نزديك يہ استعانت كے ليے ہے اور معنی يہ ہوں گے كہ اللہ تعالی قيامت كے دن ان كے ليے ايك نور مہيا فرمائے گا جس كی روشنی ميں وہ چليں گے، جيسا كہ سورة حديد ميں اس كا ذكر آتا ہے۔

۲. لیعنی اہل جنت، اللہ کی حمد و تشیح میں ہر وقت رطب اللمان رئیں گے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ "اہل جنت کی زبانوں پر تشیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سائس کا الہام کیا جاتا ہے" (صحیح مسلم، کتاب الجنة وصفة نعیمها، باب فی صفات الجنة وأهلها و نسبیحهم فیها بکرة و عشیا لیعنی جس طرح بے افتیار سائس کی آمدورفت رہتی ہے، اس طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیر اجتمام کے حمد و تشیح الی کے ترائے رئیں گے۔

m. لینی ایک دوسرے کو اس طرح سلام کریں گے، نیز فرشتے بھی انہیں سلام عرض کریں گے۔

اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے، اس طرح وہ شر (عذاب) کے طلب کرنے میں بھی جلدی مجاتا ہے، اللہ کے بینجبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سے ہوتو وہ عذاب لے کر آؤجس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کے یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو بھی ہوتے۔ لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مائلا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں۔ اس طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بددعائیں کرتا ہے، جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کردیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مائگ رہا ہے، گر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کی بددعاؤں کے مطابق، انہیں فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کردیں، تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہوجایا کریں اس لیے حدیث میں قوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کردیں، تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہوجایا کریں اس لیا نہ ہو کہ تمہاری

وَإِذَامَتَى الْإِنْمَانَ الصُّرُّدَعَانَا لِجَنْبَةَ ٱوْقَاعِدًا أَوْقَالِمَا وْنَلْمَاكَتَنَاكَتُنَاعَنُهُ ضُرَّوَة مَرَّ كَأَنُ لَوْمُيْكُفُنَا إلى ضُرِّمَتَكَ اكْثَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُنْمِنِيْنِكُمْ كَاكَانُوْ أَيْعُمَلُوْنَ ۞

وَلَقَتُ اَهُ لَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبُ لِكُوُ لَمَّا ظَلَمُوا الْ وَجَاءَتُهُورُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنِةِ وَمَاكَ اثْوُا لِيُومِنُوا كُنَالِكَ تَجَزِي الْقَوْمُ الْهُجُرِمِينَ

کو ہمارے پاس آنے کا یقین نمیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرشی میں بھٹنتے رہیں۔

11. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کو پکارتاہے لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہوجاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کہ ہمیں پکارا ہی نہ تھا، (۱) ان حد سے گزرنے والوں کے ہمی ہمیں پکارا ہی نہ تھا، (۱) ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشما بنا دیا گیا ہے۔ (۲) سال اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کردیا جب کہ انہوں نے ظلم کیا حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغیر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب شے کے پیغیر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب شے کہ ایمان لے آتے؟ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۳)

بدرعائیں، اس گھڑی کو پالیں، جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بددعائیں قبول فرمالے "۔ (سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله، ومسلم، كتاب الزهد، في حديث جابر الطويل)

ا. یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے۔ بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کو تابی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ بورہاہے، دعائیں کی جارہی ہیں، توبہ واستغفار کا انہتمام کیا جارہا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ الہٰی میں دعا وتضرع سے بھی غافل ہوجاتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کرکے انہیں جس ابتلاء اور مصیبت سے نجات دی، اس پر اللہ کا شکر اداکرنے کی بھی توفیق انہیں فسیب نہیں ہوتی۔

۲. یہ تزئین عمل، بطور آزمائش اور مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ﴿إِنَّ النَّفْ الْمَدِّارَةُ يُوالنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ

m. یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے دوچار ہوسکتے ہو۔

تُتَّجَعُلْنَاكُوُخَلِّيْفَ فِى الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرُكِيْفَ تَعْمُلُونَ®

ۅٳڎٙٲٮؙؿڵ؏ؽؽڡۣۅؙٳێٲؿٵڔڮڹؾٚۊٵڶٲؾٚڹؽڹ ڒؽڒۼٛۅؙڹڵڡٙٲٵٵۺؾڣڟؙٳ۠ڹۼؽڔۿڬٲٲۅؙ ڔڽؚڵۿٷ۠ؽٵڲٷؙؽڮٛٲؽٲؙڹؖڐڸۿ؈ٛؾڶڡٙٳٞؽ ٮؘؿؽٵؽٲڞۼٵؚڒ۩ٵؽٷڿٙٳڮٵڹٞٵٞؽٵػٲڬڡٛ ٳڹ۫ۼڞؽؙٷڔڽؖٵۼڒڸ؆ٵؽٷڿٙٳڮٷڲؠ۫ۅؚ

قُلُ لُوْشَاءَ اللهُ مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اَدُلِكُمُ بِهِ ﴿ فَقَدُ لِبِثُكُ فِيكُمُ هُمُوا مِّنُ مَبِّلِهِ أَفَلَا تَمُعْلُونَ ۞

۱<mark>۲۰. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم</mark> کو جانشین کیا<sup>(۱)</sup> تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔

10. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ('' جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دو سرا قرآن لائے (''' یا اس میں کچھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کردوں ('') بس میں تومیم کردوں ('') بس میں تومیم کردوں فی سے داریعہ سے اس میں ترمیم کردوں وی کے ذریعہ سے بہنچا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ (۵)

11. آپ یوں کہہ دیجے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر ساتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا(۱) کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم میں رہ چکا ہوں۔ پھر کیا تم میں رہ چکا ہوں۔

ا. خلائف، خلیفہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں، گزشتہ امتوں کا جانشین۔ یا ایک دوسرے کا جانشین۔

٢. ليني جو الله تعالى كي الوهيت ووحدانيت پر دلالت كرتي بين.

عو. مطلب یہ ہے کہ یا تو اس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دوسرا لائیں یا پھر اس میں ہاری حسب خواہش تبدیلی کردیں۔ مم. لیعنی مجھ سے دونوں باتیں ممکن نہیں میرے اختیار میں ہی نہیں۔

۵. یہ اس کی مزید تاکید ہے۔ میں تو صرف ای بات کا پیرہ ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں
 کس کی بیثی کا میں ارتکاب کروں گا تو ایوم عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا۔

٧. ليعنى سارا معاملہ اللہ كى مشيت پر موقوف ہے، وہ چاہتا تو ميں نہ تهہيں پڑھ كر سناتا نہ تهہيں اس كى كوئى اطلاع بى ہوتى۔
 لبعض نے أَدْرَاكُمْ بِهِ كے معنى كيے ہيں أَعْلَمَكُمْ بِهِ عَلَىٰ لِسَانِيْ كہ وہ تم كو ميرى زبانى اس قرآن كى بابت كھ نہ ہتلاتا۔
 ١٤ اور تم بھى جانتے ہو كہ دعوائے نبوت ہے قبل چاليس سال ميں نے تمہارے اندر گزارے ہيں۔ كيا ميں نے كى ادار تم بھى جانتے ہو كہ دعوائے نبوت ہے قبل چاليس سال ميں نے تمہارے اندر گزارے ہيں۔ كيا ميں اللہ پر التاد ہے كھ سيكھا ہے؟ اى طرح تم ميرى امانت وصدافت كے بھى قائل رہے ہو۔ كيا اب يہ ممكن ہے كہ ميں اللہ پر

فَمَنُ ٱظْلَامُ مِثَنِ افْتَرَٰى عَلَى اللهِ كَذِبَّا أَوْ كَنَّ بَ بِالْمِيْةِ أِنَّهُ لَا يُفْ لِحُ الْمُجْوِمُونَ ۞

وَيَعُبُدُاوُنَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَدُهُمُ وَيَقُولُونَ لَهُؤُلَا شُفَعَا وُثَاعِنُدَ اللهِ قُلُ اَتُنَيِّئُونَ اللهَ بِمَالَا يَعُلُونِ السَّلُوتِ وَلَا فِي الْوَرْضِ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَبَّا يُشْرِكُونَ فَنَ

وَمَاكَانَ النَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَّاحِدَةً فَاغْتَلَفُواْ وَلَوْلِا كِلِمَةً سُّبَقَتُ مِنْ رَبِّكِ

الله بر اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو الله پر حصوت باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے، یقیناً ایسے مجرموں کو فلاح نہ ہوگی۔

1. اور یہ لوگ اللہ کے سوا<sup>(۱)</sup> ایسی چیز وں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں (۲) اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ (۳) آپ کہہ دیجے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالی کو معلوم نہیں، نہ آ سانوں میں اور نہ زمین میں، (۳) وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ (۵) میں، (۳) وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ (۵) اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کرلیا (۲) اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے اختلاف پیدا کرلیا (۲) اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے

افتراء باندھنا شروع کردوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ بی کا نازل کردہ ہے نہ میں نے کسی سے سن س یا سیکھ کر اسے بیان کیا ہے اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کردیا ہے۔

ا. یعنی اللہ کی عبادت سے تتجاوز کرکے نہ کہ بالکلیہ اللہ کی عبادت ترک کرکے۔ کیونکہ مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور غیر اللہ کی بھی۔

۲. جب که معبود کی شان یہ ہے که وہ اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزادینے پر قادر ہو۔

سور لینی ان کی سفارش سے اللہ جاری ضرور تیں پوری کردیتا ہے۔ ہماری بگڑی بنا دیتا ہے یا ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑدیتا ہے۔ لینی مشرکین بھی اللہ کے سواجن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع وضرر میں مستقل نہیں سبجھتے تھے بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سبجھتے تھے۔

4. لیعنی اللہ کو تو اس بات کاعلم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفار شی بھی ہوں گے؟ گویا یہ مشرکین اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ تجھے گو خبر نہیں لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفار شی بھی ہیں جو اپنے عقیدے مندوں کی سفارش کریں گے۔

۵. الله تعالیٰ نے فرمایا کہ مشر کین کی یہ باتیں بے اصل ہیں، الله تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے۔

۲. لینی یہ شرک، لوگوں کی لینی ایجاد ہے۔ ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت نوح علیتیا تک لوگ ای توحید پر قائم رہے۔ پھر ان میں اختلاف ہوگیا اور پھھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ، دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کردیا۔

## ڵٙڨؙۻۣؽۜؠؽؙێؘۿؙۄ۫ۏؽؙؠٵڿؽؙۼؾؙڵؚڡٛٛۊؙڹؖ

ٷؘؿڠؙۅؙڵۏ۫ؽؘڵۅٛڒۘۘۘۅٛٲٮؙٛۯؚ۬ڶؘ؏ػؽؽؗۼٵؽڎؙڝؙٞ ڰڗۣ؋ٷؘڡؙؙڵٳؾؙؠٵٲڣؘؽؙڹٛؠڶۼٷٵٛٮٛ۫ؾٙڟؚۯۅؙٵ ٳڹؙٞٞڡؘڡؘػڴۄ۫ڡؚڽٵڶؽؙؿؾڟؚڕؽؘؽ۞۠

ۅؘڵڎٞٲڎؘڡؙٛڬٵڵڰٵڛٙٮڝٛڡڐۜڝۨؽؙڹۼؠؗۏڟٙڒۧٳ؞ٙڡۺؿؙۿ ٳڎڵۯؙۿٷٷڣٛٳڮٳؾٮٙٵڠؙڸٳڶڵۿٲڛٙٷؙڡػٷٝٳڵڽٞڛؙڶڬٵ ڲٮؙؿ۠ڹ۠ۏڹؘٵؾٙؽڬؙٷؽ۞

رب کی طرف سے پہلے کھر پکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کررہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہوچکا ہوتا۔ (۱) دول یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ (۲) سو آپ فرما و بیجے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے (۲) سو تم بھی منظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔

۲۱. اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑچکی ہو کی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں (۴) تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں، (۵) آپ کہہ دیجے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، (۲)

ا. یعنی اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اتمام جمت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے، اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت موعود کا تعین نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب ومشقت میں مبتلا کرچکا ہوتا۔

ال عراد کوئی بڑا اور واضح مجرہ ہے، جیسے توم شمود کے لیے اونٹن کا ظہور ہوا۔ ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا یا کمہ کے پہاڑوں کو ختم کرکے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا یا اور اس قسم کا کوئی مجرہ صادر کرکے دکھلایا جائے۔
 بعن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ مجرے تو ظاہر کرکے دکھلاسکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو بھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ الی قوم کو فورآ وہ ہلاک کردیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا علم صرف اس کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق مجرے ظاہر کردیتا، اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں؟ اور اس طرح اس بات کا علم بھی صرف اس کو ہے کہ ان کے مطلوب مجرے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتی مہلت اس طرح اس بات کا علم بھی صرف اس کو ہے کہ ان کے مطلوب مجرے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتی مہلت دی جائے گی؟ اس لیے آگے فرمایا، "تم بھی انتظار کرو، میں بھی تبہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں"۔
 معیبت کے بعد نہت کا مطلب ہے، تنگی، قط صالی اور آلام ومصائب کے بعد رزق کی فراوائی، اساب معیشت کی ارزائی وغیرہ۔
 میں اختیار کرتے ہیں۔
 اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعموں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفروشرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔
 بیں۔ لیعنی یہ ان کی وہ بری تدبیر ہے جو وہ اللہ کی نعموں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔

٩. لیعنی اللہ کی تدبیر، ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے، فوراً بھی اور اگر اس کی حکمت تاخیر کی مقتضی ہوتو بعد میں بھی۔ مکر، عربی زبان میں خفیہ تدبیر اور حکمت بین، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ یہاں اللہ کی عقوبت اور گرفت کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔

۲۲. وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، (۱)
یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں
کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ
ان سے خوش ہوتے ہیں ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا
ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ
سمجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے، (۱) (اس وقت) سب خالص

هُوَالَّذِنَ كُيْنَيِّرُكُوْنِ الْبَرِّ وَالْبَعَرِّحَتَّى إِذَا لَمُنْتُوْنِي القُلْكَ وَجَرَيْنَ بِهِمُ بِرِيْجٍ طَبِّبَةٍ وَقَوْحُوابِهَا جَاءَتُهُ الدِّخُوعَ اصِفُّ وَجَاءُهُوُ الْمُوجُرُونُ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنْوَ الْنَهُ مُلْوَيْطَا بِهِمْ ذَعُوا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ مَّلَانٍ الْمُعَالِمِهُ الْمِنْ الْمَنْ الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ مَّلَانٍ الله عَلَيْنَ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله الله عَلَيْنَ الله الله عَلَيْنَ الله الله عَلَيْنَ الله الله عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ الله الله عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ا. يُسَيِّرُكُمْ وہ تمهيں چلاتا يا چلنے پھرنے اور سير كرنے كى توفيق ديتا ہے۔ "خطى ميں"۔ ليعنى اس نے تمهيں قدم عطاكي جن سے تم چلتے ہو، سوار بال مہا کیں، جن پر سوار ہو کر جو دور دراز کے سفر کرتے ہو۔ "اور سمندر میں" یعنی اللہ نے تہمیں کشتیاں اور جہاز بنانے کی عقل اور سمجھ دی، تم نے وہ بنائیں اور ان کے ذریعے سے سمندروں کا سفر کرتے ہو۔ ۲. أُحِيطَ بهم كامطلب ب، جس طرح دشمن كسي قوم ياشبر كا اصاطه ليني محاصره كرليتا ب اور پير وه دشمن كر رحم وكرم ير بوت ہیں، ای طرح وہ جب سخت ہواؤں کے تھیٹرول اور تلاطم خیز موجول میں گھر جاتے ہیں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔ ٣٠. ليني پچر وه وعا ميں غير الله كي ملاوث نبيل كرتے جس طرح عام حالات ميں كرتے ہيں۔ عام حالات ميں تو وه كہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں بھی اللہ نے اختیارات سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذریع سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ کیکن جب اس طرح شدائد میں گھرجاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلفے بھول جاتے ہیں اور صرف الله بادرہ جاتا ہے اور پھر صرف ای کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت میں الله واحد کی طرف رجوع کا جذبہ ودیعت کیا گیا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو کر اس جذبے یا فطرت کو دبا دیتا ہے لیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود کر آتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ توحید، فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے، جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف ہے جو سراسر گراہی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین، جب اس طرح مصائب میں گھرجاتے تو وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے بجائے، صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے چنانچہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل ڈلٹفٹۂ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آگئ، جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تہمیں اس طوفان سے اس کے سواکوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکرمہ ڈلائٹھ کہتے ہیں، میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو تحظی میں بھی یقییاً نحات دینے والا وہی ہے۔ اور یہی بات محمد (مَنْ اَلَّهُ مِنْ ) کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ فی کر نکل گیا تو ملہ واپس جاکر اسلام قبول کرلوں گا۔ چنانچہ یہ نبی مُنْفَقِيْنَا کی خدمت میں حاضر

فَلَتَآأَغِنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبِغُوْنَ فِي الْرَضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَائِهُ النّاسُ إِثْمَابِغَيْلُمْ عَلَ اَنفُسِكُوْمَّمَتَا عَ الْحَيْوةِ الثّانيَا \*ثُوّ الْيُنَامَرُمُعِعُكُوفَنْنَبِتُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ الثّانيَا \*ثُوّ الْيُنَامَرُمُعِعُكُوفَنْنَبِتُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ

إِنَّهَا مَثَلُ الْحَيُوةِ الثُّنْيَاكُمَّا ۚ الْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۚ فَاضَعَطْ بِهِ نَبَاكُ الْكَرْضِ مِتَايَا كُلُ النَّاسُ فَاضَاكُمُ النَّاسُ فَالْمُتَى الْفَاسُةُ الْمُؤْتَا وَالْأَعَالُ النَّاسَ الْمُؤْتَا وَطُنَّ الْمُلُا أَوْنَهَا وَالْكَيْتَ الْمُؤْتَا لَمُؤْتَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُولِلْمُنْ الللللِلْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللِلْمُ الللل

بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔

رمین میں ناحق سرکھی کرنے لگتے ہیں (ا) اے لوگو! یہ تہاری میں ناحق سرکھی کرنے لگتے ہیں (ا) اے لوگو! یہ تہاری سرکھی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے (ا) د نیاوی زندگی کے (چند) فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم تمہارا سب کیا ہوا تم کو بتلادیں گے۔ ہیں دنیاوی زندگی کی حالت تو الی ہے جیسے ہم نے آسان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کی نباتات، جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، خوب گنجان ہوکر نگلی۔ کماتے ہیں، خوب گنجان ہوکر نگلی۔ اور اس کی خوب زیبائش ہوگئی اور اس کے مالکوں نے سہجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں سرجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی تعم (عذاب) موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس کو ایسا صاف کر دیا (اس کے مالک و صاف صاف موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس کو ایسا صاف کر دیا (اس کے مالک و صاف صاف

ہوئے اور مسلمان ہوگئے۔ رضی اللہ عنہ (سنن نسانی، أبوداود: ٣٩٨٣۔ وذكره الألباني في الصحيحة: ١٢٣) ليكن افسوس! امت محمد يہ كے عوام اس طرح شرك ميں كيف ہوئے ہيں كہ شدائد وآلام ميں بھی وہ اللہ كی طرف رجوع كرنے كے بجائے، فوت شده بزرگوں كو ہی مشكل كشا سجھتے اور انہی كو مدو كے ليے پكارتے ہيں۔ فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ آه! فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَام مَنْ كَانَ بَاكِيًا۔

ا. یہ انسان کی اس ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت ۱۲ میں بھی گزرا، اور قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔

٣. الله تعالى نے فرمایا، تم یہ ناشکری اور سرشی کرلو، چار روزہ متاع زندگی سے فائدہ اٹھاکر بالآخر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم تمہیں، جو کچھ تم کرتے رہے ہوگے، بتلائیں گے یعنی ان پر سزا دیں گے۔

۳. حَصِیْدًا فعیل جمعتی مفعول ہے آئی: مَحْصُوْدًا یعنی ایسی کھیتی ہے جے کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا ہو اور کھیت صاف ہو گیا ہو۔ دنیا کی زندگی کو اس طرح کھیتی سے تشبیہ دے کر اس کے عارضی پن اور ناپائیداری کو واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی بھی بارش کے پانی سے نشودنما پاتی اور سرسز وشاداب ہوتی ہے لیکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتاردیا جاتا ہے۔

ۅؘڵڟۿؙؽۘۮؙڠؙۉٙٳٳڸڎٳڔٳڵۺٙڵؚۅٝۉؽۿۘڮؽؙڡڽٛؿۺۜٲٛ ٳڸڶڝؚڗڶۅؙؿؙۺؾؿؿؖ

ڵؚڷۜٙڹؽڹۘٵؘۘڞٮۘٮؙۅؗٛٵڵٷۛؿؙؽۏڒؚؽٳۮٷٞٷڶڮۯۿؿؙ ڡؙؙڿ*ۅٛڰۿ*ٞۊؘڰڒٷڵٳۮڴڐ۠ٵؙۅڵڸٟػٱڞۼٮٛٵۼؾٞڐٝۿ<sub>ػۄ</sub> ڣۣۿٵڂڸۮؙٷڹٛ۞

وَالَّذِيُّنَ كَسُبُوا السَّيِتاْتِ جَزَاءُسِيِّنَةٍ بِيثُلُهَا \*
وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَالَهُمُ مِن اللهِ مِنْ عَاصِمْ كَانَّمَا ا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَهُ مَالَهُمُ مِن اللهِ مِنْ عَاصِمْ كَانَّمَا ا اغْشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِن اليَّلِ مُظِيلٌ اوللِكَ اصْعُابُ النَّارِ هُمُ فِنْهَا خلافُونَ

ۅٙێۅؚ۫ڡۯڹڂۺ۠ۯۿڂ۫ڔۼؠؽٵڷؿۜۏؘٮٚۿؙۅؙڶڸڵڹڹؽٵۺ۫ۯڴۅٝٳ ڡػٵڹٛڴؙؙۉؙٲڹؿ۠ۅ۫ٷۺؙڒڰٙٳٚۏؙڴٷ۫ٷٙؽٙڵڶٵؠؽڹۿۮۅۊٵڶ

بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔
۲۵. اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے۔
اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔
۲۲. جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے
اور مزید برآں بھی<sup>(۱)</sup> اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی
چھائے گی اور نہ ذات، یہ لوگ جنت میں رہنے والے
ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

۲۷. اور جن لوگوں نے بدکام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی<sup>(1)</sup> اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ بچاسکے گا۔ (<sup>(7)</sup> گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت کی برت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ (<sup>(7)</sup> یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ۲۸. اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے (<sup>(6)</sup> پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور

ا. اس زیادہ کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں لیکن حدیث میں اس کی تفییر دیدار باری تعالیٰ سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعمتیں دینے کے بعد، مشرف کیا جائے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة المؤمنین في الآخرة لربهم)

۲. گزشتہ آیت میں اہل جنت کا تذکرہ تھا، اس میں بتلایا گیا تھا کہ انہیں ان کے نیک عملوں کی جزاء کئی گئی گنا ملے گی اور پھر مزید دیدار الہی سے نوازے جائیں گے۔ اس آیت میں بتلایا جارہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا۔

سا جس طرح کہ اہل ایمان کو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہوگا ای طرح انہیں اس روز اپنے فضل خاص سے نوازے گا علاوہ ازیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت بھی دے گا، جن کی شفاعت بھی وہ قبول فرمائے گا۔

۱ یہ مبالغہ ہے کہ ان کے چہرے اسنے سخت ساہ ہوں گے۔ اس کے بر عکس اہل ایمان کے چہرے تروتازہ اور روشن ہوں گے جس طرح سورہ آل عمران، آیت ۲۰۱- ﴿یَوْمُ تَکْبَیْشُ وُجُودٌ وَکُنُودٌ وُجُودٌ ﴾ الآیة. سورہ عبی: ۲۸۱-۱۱ اور سورہ قیامت میں ہے۔

۵. جَمِیْعًا سے مراو، ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمین انبان اور جنات بین، سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا۔ جس طرح کہ دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَحَمَّدُونُهُو فَلَوْ نُعْنَادِدُ مِنْهُمُ آحَدًا ﴾ (الکہف: ۲۵) (ہم ان سب کو اکٹا کریں گے، کی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے)۔

#### شُرُكِا وَهُمُ مِمَّا كُنُتُمُ إِيَّا نَاتَعُبُكُ وَنَ۞

فَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ اِنُ كُنَّاعَنُ عِبَادَ تِكُوُ لَغْفِلِيُنَ ۞

ۿؙٮ۬ٵڸؚػؾۘؠؙڵٷٛٳػؙڷؙٛؽؘڡؙ۫ڛ؆ٙٲۺؙڵڡؘٛؾؙۘٷۯڎٝٷٛٳڷڶ۩ڷؠ ڡۘٷڵۿؙٷٳڶۼۜؾۣٞۅۻؘڷؘۼؘڣٛڎ؆ٵػڵٷٳؽڣؘڗؙۏؽ۞۫

تمہارے شریک اپنی جگہ تھم رو<sup>(۱)</sup> پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے<sup>(۲)</sup> اور ان کے وہ شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔

۲۹. سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ (۳)

سل مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانج کرلے گا<sup>(\*)</sup> اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے اور جو کچھ جھوٹ باندھا

ا. ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو دوسری طرف کردیا جائے گا۔ لیتی اہل ایمان اور اہل کفر وشرک دونوں کو الگ الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز کردیا جائے گا جیسے فرمایا ﴿وَالْمَتَاذُواالْيَوْمَ أَيْمَاالْمُنْهُوُونَ﴾ (ایس: ۵۹) ﴿یَوْمَ مِنْ اِنْهُ عُوْنَ﴾ (الروم: ۳۳) (اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے)۔ یعنی دو گروہوں میں۔ آئی: یَصِیْرُ وْنَ صِدْعَیْنِ۔ (ابن کیر)

۲. لیعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا، وہ ختم کردیا جائے گا اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو مدد کے لیے لیارتے تھے، ان کے نام کی نذر ونیاز دیتے تھے۔

سبریہ انکار کی وجہ ہے کہ ہمیں تو کچھ پیتہ ہی نہیں تم کیا کچھ کرتے تھے، اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارے در میان اللہ تعالی گواہ ہے اور وہ کافی ہے، اس کی گواہی کے بعد کی اور ثبوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ آیت اس بات پر نص صرح ہے کہ مشرکین جن کو مدد کے لیے پکار تے تھے، وہ محض پھر کی مورتیاں نہیں تھیں (جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرست کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی تھیں (جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست اپنی قبر پرستی کو جائز ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس قسم کی آیات تو بتوں کے لیے ہیں) بلکہ وہ عقل وشعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کی ان کی گئی ہے۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیاً کی قوم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے جس کی تصرح سجے بخاری میں موجود ہے۔ دو سرایہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد، انسان کتنا بھی نیک ہو، حتیٰ کہ نبی ورسول ہو۔ اے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے متبعین اور عقیدت مند اسے مدد کے لیے پکار تے ہیں اس کی نفر و نیاز دیتے ہیں، اس کی قبر پر میلے شطیح کا انظام کرتے ہیں، اس کی قبر پر میلے شطیح کا انظام کرتے ہیں، اس کی قبر پر میلے شطیح کا انظام کرتے ہیں، اس کی قبر پر میلے شطیح کا انظام کرتے ہیں، اس کی قبر پر میلے شطیح کا انظام کرتے ہیں، اس کی قبر ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت کے دن کریں گے۔ یہی بات سورہ احقاف آیت کہ دن کریں گے۔ یہی بات سورہ احقاف آیت کہ دن کریں گے۔ یہی بات سورہ احقاف آیت کہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔

٣. ليعني جان لے گا يا مزه چکھ لے گا۔

ڡؙٛ۠ٛٛڵڡڽؙٛؾۜڒؙۊؙڰؙؠؙٛڝۜٚٵڶؾۘڡٙڵٷٲڵۯڞۣٳٙڡۜؽێۑڵٟڬ ٵڶؾڡؙۼۘٷٲڵڒڣڞٲۮۅػ؈ؿؿ۠ڔۣڿٵڂؾڝڹٵؠٚؠێٟؾ ۅؘؽؙۼۛڗۣڿٵڷؠێؾٮڝٵڴؾۅڝٞؿؙڎ؆ؚڋٵڵۄؙڎۛ ۿؘؽؿؙۊ۠ڔٷؽڶڵۿؘؙڠؙڷؙٳؘۿڵؾڠٞٷ۫ؽ۞

فَدْلِكُوْاللَّهُ لِكُمُّ الْتُقُّ فَمَاذَابِعُدُالَجُقِّ اِلْاَلصَّلُكُ فَأَنْى تُصُرَفُونَ ۞

كَنْ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَمَقُوَّا لَقُهُولِانِوُمِنُونَ

ڡؙؙڶۿڶؙ؈ؙۿؙٷٵٚؠڴؙۄڴؽؖؾۘڹػٷؙٳڵڬڵؾٙؿؙۊؙۼؽؽڎؙ ڠؙڸٳٮڵڎؽؠ۫ۮٷؙٳڵڬؙڷؾٛڎٞؿۼؽڎ؋۫ۏؘٲؿٚؿؙٷؙڰؙۏٙ۞

کرتے تھے سب ان سے غائب ہوجائیں گے۔ (۱)

اسل آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آگھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو زندہ کو مر دہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو نمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے جو نمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ "اللہ"(۱) تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟! کہ" اللہ"(۱) تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟! کے اللہ تعالی جو تمہارا رب حقیق ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجر گر ابی کے، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟(۱)

سس اس طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، تمام فاس لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ (م) میں آپ یوں کہتے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ و بجے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ

ا. کینی کوئی معبود اور " مشکل کشا" وہاں کام نہیں آئے گا۔ کوئی کسی کی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا۔

۲. اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، خالقیت، ربوبیت اور اس کے مدیر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسرول کو شریک تھر اتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا۔ آج کل کے مدعیان ایمان بھی ای توحید الوہیت کے منکر ہیں۔ فَتَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمْ (هَدَاهُمُ اللهُ تعالیٰ)۔ ساب یعنی رب اور اللہ (معبود) تو یہی ہے جس کے بارے میں حمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق ومالک اور مدبر وی ہے، پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود بنائے پھر تے ہو، وہ گر ابی کے سوا پھے نہیں، تبہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟

مل العنی جس طرح یہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ای طرح تیرے رب کی یہ بات ثابت ہوگئ کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڈ کر سیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہوسکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ﴿وَلَكُنْ حَقّتُ كُلِكَةٌ الْعَذَابِ عَلَى الْكُلِفِيْتُنَ ﴾ (الزمر: اے) (لیکن عذاب کی بات کافرول پر ثابت ہوگئ)۔

ڡؙؙڷۿڶٛٷؽؙٷٛػٳٙؠؙؙۭٚؗڡٚڽؙٙڲۿۑؽٙٳڶؖٳڷؾۜٷ۠ڶڶڶۿ ؽۿڔؽڶڶػؚۊۨٵؘڡؘٮؙڲۿڔؽٞٳڶؽٲۘۼؚۜٵۘڂۊؙؗٲڹ ؿؙڹٛڹۼٵؘڡؙۜٞڽؙڒؽڣۣڐؽۧٳڵٳٙڷؙؿ۠ۿڶؽٞڣٵڵڵٲٛ ڲڣ ؿۘٷڽٛٷؽ۞

وَمَايَتَّبِعُ ٱكْثَرُهُمُ الْأَطَّنَّ أَنَّ الطَّنَّ لَايُغْنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيًا أَنَّ اللهَ عَلِيُوْلِمَا يَفُعُلُونَ۞

بھی پیدا کرے گا۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ ()

اسم آپ کہیے کہ تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہو وہ نیادہ اتباع ہے۔

وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچھ؟ (\*) پس تم کو کیا ہوگیا ہے تم کیسے فیلے کرتے ہو؟ (\*)

۳۷. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان، حق (کی معرفت) میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا<sup>(۵)</sup> یہ جو کچھ کررہے ہیں یقیناً اللہ کوسب خبر ہے۔

1. مشركين كے شرك كے كھو كھلے پن كو واضح كرنے كے ليے ان سے پوچھا جارہا ہے كہ بتلاؤ جنہيں تم اللہ كا شريك كردانتے ہو، كيا انہوں نے اس كائنات كو پہلى مرتبہ بيداكيا ہے؟ يا دوبارہ اسے پيدا كرنے پر قادر ہيں؟ نہيں، يقيفاً نہيں۔ پہلى مرتبہ بھى بيدا كرنے والا اللہ بى ہے اور روز قيامت دوبارہ وہى سب كو زندہ كرے گا۔ تو پھر تم ہدايت كا راستہ چھوڑكر، كہاں پھرے جارہے ہو؟ ٢. يعنى بينكے ہوئے مافرين راہ كو راستہ بتانے والا اور ولوں كو گر ابى سے ہدايت كى طرف پھيرنے والا بھى اللہ تعالى بى

سر لیعن پھر پیروی کے لائق کون ہے؟ وہ شخص جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ یا وہ جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود رائے پر چل بھی نہیں سکتا، جب تک کہ دوسرے لوگ اسے رائے پر نہ ڈال دیں یا ہاتھ کی کر کر نہ لے جائیں؟

٧٠. ليخى تمهارى عقلوں كوكيا ہوگيا ہے؟ تم كس طرح الله كو اور اس كى مخلوق كو برابر تفہرائے جارہے ہو؟ اور الله كے ساتھ تم دوسروں كو بھى شريك عبادت بنارہے ہو؟ جب كه ان دلائل كا تقاضا يہ ہے كه صرف اى ايك الله كو معبود مانا جائے اور عبادت كى تمام فتميں صرف اى كے ليے خاص مانى جائيں۔

۵. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ محض انگل پچو باتوں پر چلنے والے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ دلائل کے مقابلے میں اوبام وخیالات اور ظن و مگان کی کوئی جیثیت نہیں۔ قرآن میں ظن، یقین اور مگان دونوں معنی میں استعال ہوا ہے۔ یہاں دوسرا معنی مراد ہے۔
 ۲. لینی اس ہٹ دھرمی کی وہ سزا دے گا۔ کہ دلائل نہ رکھنے کے باوجود، یہ محض اوبام با طلہ اور ظنون فاسدہ کے چیچے کے رہے اور عقل وقہم سے ذراکام نہ لیا۔

ۅۜڡۜٵػڶؽ۬ۿۮؘااڵڡؙٛٷڵؽٲؾؙؿؙۿٙڗؙڸؠؽؙۮٷڽٳٮڵۼ ۅٙڵڮؽ۫ؾٙڞؙۮؚؽؾؘٲڵڒؽؠؽؽؠؘؽؽؽٷڡؘڡٞڞؙؚؽڶٙ ٵڒػؿؚ۬ڮڵڒڒؽؠٛڣٷڡٷ؆ۜؾؚؚٲڵۼڵؽؚؽۨ

ٱمَرَيُّوُنُوْنَ افْتَرِلَهُ قُلْ فَاتُوُلِمِنُورَةٍ مِّثُلِهِ وَادْعُوامَنِ اسْتَطَعُتُوفِّنَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُو صْدِقِيْنَ®

ۘۘۘڹڵؙػڎۜڹٛۅٛٳۑؠؠٙٵػۄؙؽڿؽڟۅؙٳۑڡؚڵؠ؋ۅؘۘڸؾۜٵؾٲؚؾۣۿؚۄ ؗ؆ؙۅۛؽؙڮٛڰٛػڵڸػػۮۜڹ۩ۮؠؙؽ؈ٛڡٞؽڸۣۿۄؙڡؘٲٮٛڟ۠ۯ ڲؽ۫ڡٛػٵڹٵۊڲڋٲڟڟؠۮؽ۞

سلا اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ (کی وقی) کے بغیر (اپنے ہی ہے) گھڑلیا گیا ہو۔ بلکہ یہ تو (ان کتابوں کی) تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے (نازل) ہو چکی ہیں<sup>(1)</sup> اور کتاب (ضروری احکام) کی تفصیل بیان کرنے والا ہے<sup>(1)</sup> اس میں کوئی بات شک کی نہیں<sup>(1)</sup> کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔<sup>(1)</sup>

۳۸. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑلیا ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ پھر تم اس کے مثل ایک ہی سورت لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو، بلالو اگر تم سچے ہو۔ (۵) بلکہ الیی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطۂ علمی میں نہیں لائے (۱) اور ہنوز ان کو اس کا اخیر متیجہ نہیں ملا۔ (۵) جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی

ا. جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قر آن گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ای ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پیچیلی کتابیں نازل فرمائی تھیں۔ ۲. لیعنی حلال وحرام اور جائز وناجائز کی تفصیل بیان کرنے والا۔

سور اس کی تعلیمات میں، اس کے بیان کردہ فقیص وواقعات میں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں۔

اللہ بیہ سب باتیں واضح کرتی ہیں کہ یہ رب العالممین ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو ماضی اور مستقبل کو جانے والا ہے۔

اللہ متائق وولا کل کے بعد بھی، اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ یہ قرآن محمد مُثَاثِیْتُم کا گھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی تمہاری بی طرح کا ایک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اس کی طرح عربی ہے۔ وہ تو ایک ہے، تم اگر اپنے دعوے میں سے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیبوں، فصحاء ویلغاء کو اور اہل علم واہل قلم کو جمع کرلو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سے جھوٹی سورت کے مثل بناکر پیش کردو۔ قرآن کریم کا یہ چیلئے آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں ملا۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ قرآن، کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ فی الواقع کلام اللہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ مُثَاثِیْقِم پر اترا ہے۔

کہ یہ قرآن، کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ فی الواقع کلام الٰہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ مُثَاثِقِم پر اترا ہے۔

الد یعنی قرآن میں تدبر اور اس کے معائی پر غور کے بغیر، اس کی تکذیب پر تل گئے۔

2. یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کیے ہیں، اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی، اس کے بغیر ہی تکذیب شروع کردی، یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کما حقہ تدبر کیے بغیر ہی اس کی تکذیب کردی حالانکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے، جو اس کے کلام الٰہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقینا اس کے فہم اور معانی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت میں تاویل کے طرح انہوں نے بھی حجٹلایا تھا، سو دیکھ کیجے ان ظالموں کا انحام کیبا ہوا؟<sup>(۱)</sup>

> ومِنهُومٌ مِن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُومٌ مِنْ لِأَيْوَمِنُ بِهِ وَرَيُّكِ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ٥

وَإِنْ كُذَّ نُولِكُ فَقُلْ لِيْعَلِي وَلَكُمْ عَبَلُكُمْ ۖ أَنْتُو بَرِثُونَ مِتَآاَعُمَلُ وَانَابَرِيُّ مِّيَّا تَعْبَلُون ۞

وَمِنْهُمْ مِنْ يُسْتَمِعُونَ اللَّيْكُ أَفَانْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلُوكَانُوْ الْأَيْعُ قِلْوُنَ

• مم. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔<sup>(۱)</sup> اسم. اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجیے کہ میرے لیے میراعمل اور تمہارے لیے تمہاراعمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔(\*) ٣٢. اور ان ميل بعض ايس بين جو آب كي طرف كان لگائے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ (۳)

معنی، قرآن کریم کے اسرار ومعارف اور لطائف ومعانی کے واضح ہوجانے کے ہول گے۔

ا. یہ ان کفار ومشر کین کو تنبیہ وتہدید ہے۔ کہ تمہاری طرح پیچیلی قوموں نے بھی آیات الہی کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کاکیا انجام ہوا؟ اگر تم اس تکذیب سے بازنہ آئے تو تمہارا انجام بھی اس سے مخلف نہیں ہوگا۔

۲. وہ خوب حانیا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے؟ اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ اور گر اہی کا مستحق کون ہے؟ اس کے لیے گراہی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے، اس کے کسی کام میں ظلم کا شائبہ نہیں۔ جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چیز اس کو عطا کردیتا ہے۔

الله العنى تمام تر سمجھانے اور دلاكل پيش كرنے كے بعد بھى اگر وہ جھٹلانے سے بازند آئيں تو پھر آپ يد كهد دين، مطلب يد ب کہ میرا کام صرف دعوت وتبلیغ ہے، سووہ میں کر دیکا ہوں۔ اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو، نہ میں تمہارے عمل کا، سب کو اللہ کی بارگاہ میں چیش ہوناہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی بازیر س ہوگ۔ یہ وہی بات ہے جو ﴿قُلْ يَأْتِهُا الْكُوْرُونَ \* لِآ أَعْبُدُ مَا تَعَبُّونُ وْنَ ﴾ (الكافرون:١٠١) ميس بي اور حضرت ابرائيم عَلَيْظًا في ان الفاظ ميس كبي تقي ﴿ إِنَّا الْبُرَا وَالْمِنْكُمْ وَمِي اللَّهُ وَمُن اللَّهُ كُنَّ اللَّهُ كُنَّ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهِ الله الله الله عند " ) (ب شك بم تم سے اور جن جن كى تم الله ك سوا عبادت كرتے ہو ان سب سے بالكل بيزار بين، ہم تمہارے (عقائد كے) مكر بين)۔

مم. یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں، اس لیے انہیں اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پانخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو۔ کیونکہ عقل مند بہرہ پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے۔لیکن ان کی مثال تو غیر عاقل بہرے کی طرح ہے جو بالکل ہی بے بہرہ رہتا ہے۔

وَمِنْهُمُومَّنْ يَنْظُرُ النِّكَ أَفَأَنْتَ تَهُدِى الْعُمُّى وَلَوْكَانُوْ الاِيْمُصِرُونَ ۞

اِنَّ اللهُ لَاَيُطْلِمُ النَّاسَ شَيُّا وَ لَكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسُهُمُ يُطْلِمُونَ

ۅؘێۅؙڡۜڲ۫ؿؗؿ۠ۯۿؙۄؙػٲؽ۬ڷۅ۫ؽڶؠؿؙٷٛ۫ٳؘڷٳڛڶۼڐٞڝؚٙؽٳڶێۿٳڔ ؽؾۜۼٳۮڡؙؙٷؠؽؽؠؙۿڎؙڨؙڎڿؠڒٳڷۮؚؠؙؽڬۮۜؽؙۅٳڽڸڡٙآۦ ٳڵؿۅۅٙمٵڰٵؽ۠ٵۿۿڗڽڔ۫ؽ۞

سام. اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں۔ پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ (۱)

کو بھیرت بھی نہ ہو؟ اللہ لوگوں پر پچھ ظلم نہیں کرتا کیاں لوگ خود ہی اپنی جانوں پر پچھ ظلم نہیں کرتا کیاں لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ (۲) دور ان کو وہ دن یاد دلائے جس میں اللہ ان کو (اپنے حضور) جمع کرے گا (تو ان کو ایسا محسوس ہوگا) کہ گویا وہ (دنیا میں) سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گ (۳) اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے کو تھہرے ہوں۔ (۳) واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے یاس

ا. اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا۔ بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو۔
کیونکہ بعض اندھے، جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ آتکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود، بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مقصد ان باتوں سے نبی شافیا کی تسلیم سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات تسلی ہے۔ جس طرح ایک علیم اور طبیب کو جب معلوم ہوجائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں اور وہ میری ہدایات اور علاج کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ اسے نظر انداز کردیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا لیند نہیں کرتا۔

۲. لیعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آئھیں بھی دی ہیں، جن سے دیکھ کے ہیں، کان دیے ہیں،
 جن سے س کتے ہیں، عقل وبصیرت دی ہے جن سے حق اور باطل اور جھوٹ اور چ کے در میان تمیز کر کتے ہیں۔ لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعال کرکے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے، تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کررہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔

۳. لین محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں ونیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا وہ ونیا میں ایک آدھ گھڑی ہی رہے ہیں۔ ﴿لَعُرِيَكُمْ ثُوْلَالِكَعْشِيَّةُ ٱوْضُلُهُمَا﴾ (النازعات: ۲۸)

۷۲. محشر میں مخلف حالتیں ہوں گی، جنہیں قرآن میں مخلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی ہوگا جب ایک دوسرے کو پیچانیں گے، بعض مواقع الیے آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گراہی کا الزام دھریں گے، اور بعض موقعوں پر ایس دہشت طاری ہوگی ﴿فَلْآأَنْسَانَ بَنْيَنَهُ وَيُومِينِ وَلَا يَتَسَانَ لُونَ ﴾ (المؤمنون: ۱۰۱) کہ (نہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پید ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو پوچیس گے)۔

ۄؘٳ؆ٙٵؿ۬ڔێؘڬؠۼؗڞٳ؆ڹؽؙڹۼۮۿؙۄٝٲۏٙٮٚڗۜڣۧؽٮؘٚڬ ٷؘڶؽؙڹٵٞڡؙۯ۫ڿٟٷۿۏڗؙۛۊٞٳٮڵڎؙۺؘۿؽڎؙۼڶؠڡٵؽڣ۫ۼڵۏڽ۞

ۅٙڸڴؚڹٲڡۧٷڗؽٮؙۅؙۛؖڷٷ۬ڎٵجٵٙۯڛۜۅٛڒؙۿٕڠ۬ۼؽؠؽڹۿۄؙ ڽۣٵؙڣؚٮ۫ٮڟؚۅؘۿؙۅ۫ڒؽڟڶٮٛۅ۠ڹ۞

وَيَقُوْلُونَ مَتَىٰ هٰذَاالْوَعْدُ إِنْ كُنْتُوصْدِقِيْنَ۞

جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔

۱۳۹. اور جس کا ان ہے ہم وعدہ کررہے ہیں اس میں سے

پہلے) ہم آپ کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان

کو آنا ہی ہے۔ پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔

کہ آور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان

کا وہ رسول آ چاتا ہے تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ

کردیا جاتا ہے،

اور ان پرظلم نہیں کیا جاتا۔

۸۳. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم

ا. اس آیت میں اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدے کررہے ہیں کہ اگر انہوں نے کفر وشرک یر اصرار جاری رکھا تو ان پر بھی ای طرح عذاب الٰہی آسکتا ہے۔ جس طرح پچھلی قوموں پر آیا، ان میں ہے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج وں تو یہ بھی ممکن ہے، جس سے آپ کی آٹکھیں ٹھٹڈی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھالیے گئے، تب بھی کوئی بات نہیں، ان کافروں کو بالآخر ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ ان کے سارے انمال واحوال کی ہمیں اطلاع ہے، وہاں یہ ہمارے عذاب سے کس طرح نے سکیں گے؟ لینی دنیا میں تو ہماری مخصوص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے نیج جائیں کیکن آخرت میں تو ان کے لیے ہمارے عذاب سے بیٹا ممکن ہی نہیں ہو گا کیونکہ قیامت کے و توع کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزادی جائے۔ ۲. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر امت میں ہم رسول جھیجے رہے۔ اور جب رسول اپنا فریصنہ تبلیغ ادا کر چکتا تو پھر ان کے در میان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے۔ یعنی پیغیر اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچالیتے اور دوسروں کو ہلاک کردیتے۔ کیونکد ﴿ وَمَالْفَتَا مُعَدِّبِهِ بُنَ حَتَّى بَنْعَتَ رَسُولًا ﴾ (بنی إسرائيل: ١٥) (اور جاري عادت نبيس كه رسول بيجنے سے پہلے ہى عذاب دینے لگیں)۔ اور اس فیصلے میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ ظلم تو تب ہوتا جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب بھیج دیا جاتا یا بغیر جت تمام کیے ان کا مؤاخذہ کرلیا جاتا۔ (فغ القدر) دوسرا مفہوم اس کا یہ بال کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق قیامت سے بے لینی قیامت کے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، تو اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اور بوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا "ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، اور تمام مخلوقات سے پہلے جمارا فیصلہ کیا جائے گا"۔ (صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب هدایة هذه الأمة ليوم الجمعة).

قُلْ لَاَ امْلِكُ لِنَفْمِيُ فَتَّا وَلاَنفَعًا اِلْاَمَاشَاءُ اللهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلُ إِذَاجَاءً اَجَلُهُمُ فَلاَيْمُتَا أُخِرُونَ سَاعَةً وَلاَيِسُتَقْدِمُونَ۞

قُلُ ٱرَءُبُدُولُ اللهُ عَمَالَهُ بَيَاتًا أَوْمَالًا مَّاذَا يَسْتَعُجِلُ مِنْهُ الْمُجْمِعُونَ۞

ٲؿؙۊٳۮؘٳڡٵۅؘٛٛڡٞۼٳؙڡؙڹ۫ؿؙۯڽؚؠؗڂٳڷڬؽۘۅؘۊۮڴؽؙؿؙۅڽؚ؋ ؿۜؽؾڠڿؚٷڹٛ؈ٛ

تُقَوِّمِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْ اُذُوْتُوْاعَدَابَ الْخُلُلِأَ هَلْ تُخْزَوْنَ الِآلِبِمَالُنُتُوْتَكُسِبُوْنَ۞

ۅؘۜڝؘٛؾٛؿؚٷؙؾػٲڝۜٛ۠ۿۅۜۧۊؙڶٳؽۅڔۣٙڷٳؾؘۿػؖؾ۠۠ۏٵۘٲٮٚٛۊؙ ؠؚؠؙۼۣڔۣؽ۞

79. آپ فرما دیجیے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جنتا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت ہے جب ان کا وہ معین وقت ہے جب علتے ہیں۔

معین وقت آپنچتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔

اور نہ آگے سرک سکتے ہیں۔(۱)

۵۰. آپ فرما دیجیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آپڑے یا دن کو تو عذاب میں کون سی چیز الی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ (۲)

اله کیا پھر جب وہ آئی پڑے گا اس پر ایمان لاؤگ۔ ہاں اب مانا! (۳) حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ ۸۲ پھر ظالموں سے کہاجائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چھو۔ تم کو تو تمہارے کے کا ہی بدلہ ملا ہے۔

۵۳. اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سے ہے؟ (۱۰۰) آپ فرما دیجے کہ ہاں قسم ہے میرے

ا. یہ مشرکین کے عذاب الی مانگنے پر کہا جارہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ میں کی دوسرے کو نقصان یا نفع پہنچا سکوں۔ ہاں یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت موعود تک وہ مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آجاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی چیچے ہو گئے ہیں نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ معنود تک وہ مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آجاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی چیچے ہو گئے ہیں نہ آگے سرک سکتے ہیں۔ سنمیہ: یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب افضل الخلائق، سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ مُلَّاثِیْمُ تک کو نفع یا نقصان پہنچانے نے پر قادر نہیں، تو آپ کے بعد انسانوں میں اور کون می ستی ایکی ہوسکتی ہے جو کسی کی حاجت بر آری اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ ای طرح خود اللہ کے پیغیر سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا، "یارسول اللہ مدد" اور "آغِنْنِیْ یَا رَسُولَ کُشُونُ فَی بائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی اس آیت اور اس قسم کی دیگر واضح تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ یہ شرک کی ذیل میں آتا ہے۔ فَنَعُونُ ذُ باللہ مِنْ هٰذَا.

۴. لیعن عذاب تو ایک نہایت ہی ناپندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے اور طبیعتیں انکار کرتی ہیں، پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی طلب کرتے ہیں؟

٣. ليكن عذاب آنے كے بعد ماننے كا كيا فائدہ؟

٨٠. ليعني وه لوچيخ بين كه يه معاد وقيامت اور انسانول كے مثى جوجانے كے بعد ان كا دوباره جى المحنا ايك برحق بات ہے؟

رب کی وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز تہیں کر سکتے۔

> ۅؘڵۏۘٲؾۜڸػؙڷٟڹؘڡؙ۫ڝؚڟٙڵؠٙڎؙ؆ڶؽٵڵۯۻٛڵڡ۫۬ؾۜڎؾ۫ڽ؋ ۅؘٲ؊ؖؗٷٵڶؾٞڵۼۘۘٞؠٞؾٵڒٲٷٵڵڡؘۮؘٵڹۧۅٙڠۻ۬ؽڹؽڹۿؙۄؙ ڽٳڵڣۣۺۅؙٷۿؙۅڒؽڟؙؚڵٮٷٛڵۮ

هم. اور اگر ہر جان، جس نے ظلم (شرک) کیا ہے، اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، () اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے۔ اور ان کا فیصلہ انساف کے ساتھ ہوگا۔ اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

ٱلَّـَالِثَّ يِتْمُومَافِى التَّمَهُوٰتِ وَالْأَرْضُ ٱلْأَلِتَ وَعُدَ اللّهِ حَثَّ قَالِكِنَّ ٱكْثَرَهُمُ لِايَعْلَمُوُن

۵۵. یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔

۵۲. وہی جان ڈالٹا ہے وہی جان نکالٹا ہے اور تم سب اس کے یاس لائے جاؤگے۔

هُوَيُعُي وَيُمِينُتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ<sup>®</sup>

۵۷. اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایمی چیز آئی ہے جو تھیجت ہے (۲) اور دلوں

ؽؘٳؿۜۿٵڶٮۜٚٵؗؗڛۊؘۘۘۘۘٛٮؙۘۼٵٙڗؙؿؙؙؙۄٛ۫ڡۜۏۼۣڟؗڠ۠ۺۣٙڗ؆ؙؚ۠ۄؚۛۅٙۺؚڡٙڵٵ۫ ڵ۪ؠڶڣٳڶڞؙۮٷڎؚٚۅۿٮٞؽۊۜۯڂؠۘۘڐؙٞڵؚڶؠٛٷ۬ڡۣؠڹؽڹۘ؈ٛ

الله تعالی نے فرمایا، اے پیغیر! (سَکَاتِیْنِیَا) ان سے کہہ و بیجے کہ تمہارا مٹی ہوکر مٹی میں مل جانا، الله تعالی کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا۔ اس لیے یقیناً یہ ہوکر رہے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آبیت کی نظیر قرآن میں مزید صرف ۲ آبیتی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیر کو تھم دیا ہے کہ وہ قسم کھاکر معاد کے وقوع کا اعلان کریں۔ ایک سورۂ سا، آبیت: ۳ اور دوسری سورۂ تغابی، آبیت: ک۔

ا. لینی اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر وہ عذاب سے چھوٹ جائے تو دینے کے لیے آمادہ ہوگا۔ لیکن وہاں کس کے پاس ہوگا بی کیا؟ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

۲. ان آیات میں آسان وزمین کے درمیان ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ملیت تامہ، وعدہ اللٰی کے برحق ہونے، زندگی اور موت پر اس کے اختیار اور اس کی بارگاہ میں سب کی حاضری کا بیان ہے، جس سے مقصد گزشتہ باتوں ہی کی تائید و تو فیح ہے کہ جو ذات اسنے اختیارات کی مالک ہے، اس کی گرفت سے نیج کر کوئی کہاں جاسکتا ہے؟ اور اس نے حساب کتاب کے لیے جو ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اس کون ٹال سکتا ہے؟ یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ایک دن ضرور آئے گا اور ہر نیک وبد کو اس کے عملوں کے مطابق جزاء وسزا دی جائے گی۔

m. لیعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پڑھے اور اس کے معانی ومطالب پر غور کرے، اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ وعظ

میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفاء ہے (۱) اور رہنمائی

کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ (۲)

۵۸. آپ کہہ دیجیے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام
اور رحمت پر خوش ہونا چاہے۔ (۲) وہ اس سے بدرجہا بہتر
ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔

09. آپ کہے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو پھے رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا پھے حصہ حرام اور پھے ملال قرار دے لیا۔ (\*) آپ بوچھے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افتراء ہی کرتے ہو؟

ڡؙؙؙؙٛڵڣۣڡؘٚڞ۬ڸٳٮڵۄۅٙۑڔۜڂۘٙؠڗؚ؋ڣۣٮڵٳڬؘٷٙڵؽؘڡؙ۫ۯٷؖٲ ۿۅۜڂؘؿڒؾؾٙٳۼؠٷڽؙڽ

قُلُ آرَءَيْتُمُوْنَآتَزُلَ اللهُ لَكُوْمِّنَ رِّزْتٍ فَجَعَلْتُوْمِتْهُ حَرَامًا وَّحَلَلًا قُلُ اللهُ اَذِنَ لَكُوْاَمُ عَلَى اللهِ تَفَتَّرُوْنَ۞

کے اصل معنی ہیں عواقب ونتائج کی یاد دہائی، چاہے ترغیب کے ذریعے سے ہو یا ترہیب سے۔ اور واعظ کی مثال، طبیب کی طرح ہے جو مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم وصحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اس طرح قرآن بھی ترغیب وترہیب دونوں طریقوں سے وعظ ونفیحت کرتا ہے اور ان نتائج سے آگاہ کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں دوچار ہونا پڑے گا اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انبان کی افروی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔

ا. یعنی دلول میں توحید ورسالت اور عقائد حقہ کے بارے میں جو شکوک وشبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کا ازالہ اور کفر ونفاق کی جو گندگی ویلیدی ہوتی ہے، اسے صاف کرتا ہے۔

۲. یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ورحمت کا ذریعہ ہے لیکن چونکہ اس سے فیض یاب صرف اٹل ایمان ہی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں صرف اٹبی کے لیے اسے ہدایت ورحمت قرار دیا گیا ہے، اس مضمون کو قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل، آیت: ۸۲ اور سورہ حم السجدة، آیت: ۴۲ میں میں کبی بیان کیا گیا ہے۔ (نیز کھڈی لِلْمُتَقِیْنُ ﴾ البقرة: ۲ کا عاشیہ ملاحظہ فرمائیں)

سور خوشی، اس کیفیت کانام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انبان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جارہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے لیخی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلے جلوسوں کا، چراغال کا اور اس فتم کے غلط کام اور اسراف بے جاکا اہتمام کرو۔ جیسا کہ آج کل اہل برعت اس آیت سے «جشن عید میلاد" اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔

مم. اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا ہے جو مشرکین اپنے بتول کے ناموں پر چھوڑ کر کیا کرتے تھے، جس کی تفصیل سورہُ انعام میں گزر چکی ہے۔

ۅٙڡٵڟؙؿؙٳێٙۮۑؿؘؽڣٛڗٷڹۼڶٳٮڵڡؚٳڶۘڲڹڔۘۘڮۅٛڡؘڔ ڶؿؾۭڮؠڐؚٳؾؘٳۺ۬ڮڶۮؙۅ۫ڡؘٛڝ۬۫ڸۣٸٙٳڶؾٞٳڛۅٙڵڮڹٞ ٵػؙؿؘٷؙۿؙۅؙڒڮؿؿ۫ڴۯؙۅٛڹ۞۫

ۅؘٵؾؖڴۅؙڹؙ؋ٛۺ۬ٳ۫ڽٷٙٵؾٙٮؙٛۏٳڝ۬ڎؙڡ؈ٛٷ۬ٳڹ ۊۜڵڗؾۼؠؙڵۅؙڹڡڹٛۼڛٳڒڵڴٵۼؽڮڎؙۺۿۯڐٳٳۮ۠ ؿؙڣؿڞؙۅڹڣؽۼٶڡٙٲڽۼۯؙڹۘٸڹڗۜؾؚػڡؚڽ ۺؿؙۊؙڶڶؚۮؘڗ؋ۣڣٳڶٲۮۻۏڵڮڣڵڣٳۺؾڡٙٳۅٙڵٲڞۼؘۯ ڡؚڽٛڎڶٟڮۅؘڒٙٵڴؠڒٳڒڒ؋ٛڮؾ۠ڽۺؙۣؠؙڹڽ۞

ٱلَّا إِنَّ ٱوْبُلِيّآءُ اللهِ لَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ

۲۰. اور جو لوگ الله پر جموث افتراء باند هتے ہیں ان
 کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ (۱) واقعی لوگوں پر الله
 تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے (۲) لیکن اکثر آدمی شکر نہیں
 کرتے (۳)

11. اور آپ کسی حال میں ہوں اور مجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ زمین میں اور نہ آسان میں اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی گر یہ سب نہ کوئی چیز بڑی گر یہ سب کتاب مین میں ہے۔

۱۲. یاد رکھو اللہ کے دوستول<sup>(۵)</sup> پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ

ا. لینی قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے کیا معاملہ فرمائے گا۔

۴. کہ وہ انسانوں کا دنیا میں فوراً مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک دن مقرر کرر کھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعتیں بلا تفریق مومن وکافر، سب کو دیتا ہے۔ یا جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید اور ضروری ہیں، انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے، انہیں حرام نہیں کیا۔

س. لین الله کی نعتول کا شکر اوا نہیں کرتے، یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔

٧٩. اس آيت ميں الله تعالىٰ نے نبی سَلَ اَلْقِيْمُ اور مومنين سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا کہ وہ تمام مخلو قات کے احوال سے واقف ہے اور ہر گھظہ اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے۔ زمين وآسان کی کوئی بڑی چھوٹی چيز اس سے مخفی نہيں۔ يہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورۃ الانعام، آيت ۵۹ ميں گزرچکا ہے کہ "ای کے پاس غيب کے خزانے ہيں، جنہيں وہی جانتا ہے۔ اسے جنگلوں اور درياؤں کی سب چيزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہيں جھڑتا گر وہ اس کو جانتا ہے اور زمين کے اندھيروں ميں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سو گھی چيز نہيں ہے گر کتاب مبين ميں (لکھی ہوئی) ہے" اس طرح سورۂ انعام کی آيت ٢٨ميں بھی اس مضمون کو بيان کيا گيا ہے۔ جب واقعہ يہ ہے کہ وہ آسان وزمين ميں موجود اشياء کی حرکوں کو جانتا ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کی ان حرکات واعمال سے کيوں کر بے خبر رہ سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور مامور ہيں؟

۵. نافرمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرمال برداروں کا ذکر فرمارہا ہے اور وہ ہیں اولیاء الله۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، جس کے

يَعُرُ نُونَ ﴿

ٱلَّذِينَ الْمَنْوَا وَكَانُوُ الِيُّتَّقُونَ۞

لَهُمُّ الْبُشُرٰى فِي الْحَيْوةِ التُّنْيَا وَفِي الَّاخِزَةِ \* لَاتَبُّدِيْلَ لِكِلِمْتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُونُ

ۅؘڒٳؽۣڂؙۯؙؽڬٷڷۿؙۿۯٳڽۧۘۜۨۨۨٲڵۼؚۜڐؚۜڗٞۜؗۼٙڸڶٶؚجَمِيْعًا ۗ ۿؙۅٙالسَّـمِيْعُ الْعَكِيْمُ

ٱلآَانَّ لِلهِ مَنْ فِى التَّمَاوِتِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ وَمَا يَـ تَنِّعُ الدَّنْ يُنَ يَـنُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ

وہ عمکین ہوتے ہیں۔(۱)

۱۹۳. یہ وہ لوگ بیں جو ایمان لائے اور (برائیوں سے) پر ہیر رکھتے ہیں۔

۱۳ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی(۲) اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں پھھ فرق منہیں ہوا کرتا۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔

18. اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔ تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے وہ سنتا جانتا ہے۔

۲۷. یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو

معنی لغت میں قریب کے ہیں۔ اس اعتبار ہے اولیاء اللہ کے معنی ہوں گے، وہ سے اور مخلص مومن جنہوں نے اللہ کی اللہ کا قرب حاصل کرلیا۔ اس لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اطاعت اور معاصی سے اجتباب کرکے اللہ کا قرب حاصل کرلیا۔ اس لیے اگلی آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف ان الفاظ سے بیان فرمائی، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ اور ایمان و تقویٰ ہی اللہ کے قرب کی بنیاد اور اہم ترین ذریعہ ہے، اس لحاظ سے ہر متقی مومن اللہ کا ولی ہے۔ لوگ والیت کے لیے اظہار کرامت کو ضروری سیجھتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے لیے جھوٹی سیجی کرامتیں مشہور کرتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا والیت سے چولی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے لیے شرط۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر کسی سے کرامت ظاہر ہوجائے تو اللہ کی مشیت ہے، اس میں اس بزرگ کی مشیت شامل نہیں ہے۔ لیکن کسی متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہویا نہ ہو۔ اس کی والیت میں کوئی شک نہیں۔

ا. خوف کا تعلق متعقبل سے ہے اور غم (حزن) کا ماضی سے، مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے زندگی خدا خونی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کی ہولناکیوں کا اتنا خوف ان پر نہیں ہوگا، جس طرح دوسروں کو ہوگا۔ بلکہ وہ ایخ ایمان و تقویٰ کی وجہ سے اللہ کی رحمت و فضل خاص کے امیدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اس طرح دنیا میں وہ جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا دنیا کی لذھیں انہیں حاصل نہ ہوسکی ہوں گی، ان پر انہیں کوئی حزن وطال نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو مطلوبہ چیزیں انہیں نہ ملیں، اس پر وہ غم وحزن کا مظاہرہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قضاء و نقذیر ہے۔ جس سے ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت پیدا نہیں۔

۲. دنیامیں خوش خبری سے مراد، رؤیائے صادقہ ہیں یا وہ خوش خبری ہے جو موت کے وقت فرشتے ایک مومن کو ویتے ہیں، جیسا کہ قرآن وصدیث سے ثابت ہے۔

شُرَكَآءُ إِنَّ يَنْبِعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنَّ هُـُو إِلَّا يَخْرُصُونَ۞

هُوَالَّذِي ُجَعَلَ لَكُوُلِلَيْلُ لِتَسْكُنُوُّ افِيُهِ وَالنَّهَارَمُبُصِوًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰ لِكَ لَا لِمِتٍ لِقَوْمٍ يَسُمُعُونَ۞

قَالُوااتَّفَكَ اللهُ وَلَدُّاسُبُحْنَهُ هُوَالْغَيِّ لَهُ مَا فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ إِنْ عِنْكَكُمُ مِّنُ سُلُطِن بِهِنَا الْآتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْكَبُونَ ۞

قُلُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْ تَرُونَ عَلَى اللهِ

چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کررہے ہیں کس چیز کی اتباع کررہے ہیں۔ محض بے سند خیال کی اتباع کررہے ہیں اور محض الکلمیں لگارہے ہیں۔(۱)

12. وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے، تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔

۱۸. وہ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ تو کسی کا محتاج نہیں (۲) اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ (۳) تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذیتے ایک بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔

٢٩. آپ كهه ديجي كه جو لوگ الله پر جموث افتراء

ا. یعنی اللہ کے ساتھ کی کو شریک تھہر انا، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ بلکہ یہ محص ظن و تخین اور رائے و قیاس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج اگر انسان اپنے توائے عقل و فہم کو صحیح طریقے ہے استعال میں لائے تو یقیناً اس پر یہ واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ آسان وزمین کی تخلیق میں واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں دوسرے کیوں کر اس کے شریک ہوسکتے ہیں؟

۲. اور جو کسی کا مختاج نہ ہو، اسے اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد تو سہارے کے لیے ہی ہوتی ہے اور جب وہ سہارے کا مختاج نہیں تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت؟

سبب جب آسان وزمین کی ہر چیز اس کی ہے تو ہر چیز اس کی مملوک اور غلام ہوئی۔ پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے۔
اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے، جے پچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو۔ اور جس کا حکم آسان وزمین کی ہر چیز پر
چلتا ہو، اسے کیا ضرورت لاحق ہو حکتی ہے؟ علاوہ اذیں اولاد کی ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد مملوکات
کا وارث دیکھنا یا بناتا لیند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو فنا ہی نہیں ہے اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿ تَكَادُ اللَّهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهِ

مَتَاعُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ البَيْنَا مَرْجِعُهُ مُ ثُمَّ نُنِيفُهُمُ الْعَكَابَ الشَّي يِكَ يِمَا كَانُوُا يَكُمُّرُونَ فَ

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَنُوْمِ أِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ الْفَوْمِهِ لِقَوْمِ الْنَ كَانَ كُلُوعُكُلُمُ مِّقَامِي وَتَذَكِيرِي بِالْيِواللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلُتُ فَأَجْمِعُواۤ اَمْرُكُو وَلَسُرَكُا عَكُمُ اللهِ لايكُنْ اَمْرُكُو عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُعَرَافُضُوۤ الِنَّ وَلاَ يُنْفِرُونُ وَن

فَانَ تَوَكَّيْتُوْفَكَاسَالْتُكُوْمِّنَ اَجْرِلُنَ اَجْرِى اِلَّا عَلَى اللَّهُ وَاُمِرُتُ اَنَ اكُونَ مِنَ الْسُنْدِيدِينَ⊙

کرتے ہیں، (۱) وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ (۲)

ک. یہ دنیا میں تھوڑا ساعیش ہے پھر ہمارے پاس ان کو
 آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چھائیں گے۔

اک. اور آپ ان کو نوح (عَلَیْمَا) کا قصہ پڑھ کر سنا کے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم کو میر اربہنا اور احکام الٰہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میر اتو اللہ بھی پر بھر وسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکاء کے پختہ کر لو<sup>(3)</sup> پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ (<sup>3)</sup> پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ چاہیے۔ بھی اگر تم اعراض بھی کے جاؤ تو میں نے تم کے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، (<sup>3)</sup> میرا معاوضہ تو صرف سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، (<sup>3)</sup> میرا معاوضہ تو صرف

ا، افتراء کے معنی جھوٹی بات کہنے کے ہیں۔ اس کے بعد مزید "جھوٹ" کا اضافہ تاکید کے لیے ہے۔

کو آنا ہے" یعنی یہ دنیا کا عیش، آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے جو شار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی اور مادی ترقیاں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ یہ مادی کامیابیاں، ان کی جہد مسلسل کا شمرہ ہیں جو اسباب ظاہری کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہو سکتی

میں جو اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ علاوہ ازیں یہ عارضی کامیابیاں اللہ کے قانون مہلت کا نتیجہ بھی ہوسکتی ہیں۔ جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ مسر لیعنی جن کو تم نے اللہ کا شریک شہرا رکھا ہے ان کی مدد بھی حاصل کرلو، (اگر وہ تمہرارے زعم کے مطابق تمہراری

ا، یکی میں و م سے اللہ کا سریک میرار ملائے ان کی مدد می کا ان سروہ را سروہ مہارے رام سے مطابل میں اللہ مدد کر کے اللہ کا سریات

۴. غُمَّةً کے دوسرے معنی ہیں، ابہام اور پوشیدگی۔ لینی میرے خلاف تمہاری تدبیر واضح اور غیر مبہم ہونی چاہیے۔ ۵. کہ جس کی وجہ سے تم یہ تہت لگاسکو کہ دعوائے نبوت سے اس کا مقصد تو مال ودولت کا اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ ہی کے ذیتے ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔(۱)

سك. سو وہ لوگ ان كو جھلاتے رہے (۱) پس ہم نے ان كو اور جو ان كے ساتھ كشى ميں شحے ان كو نجات دى اور ان كو جانشين بنايا (۱) اور جنہوں نے ہمارى آيتوں كو جھلايا تھا ان كو غرق كرديا۔ سو ديكھنا چاہيے كيما انجام ہوا ان لوگوں كا جو ڈرائے جانچكے شھے۔

سم کی پھر نوح (عَلَیْشِا) کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس روش دلیلیں لے کر آئے (") پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ (۵) اللہ تعالیٰ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگادیتا ہے۔ (۱)

فَكُنَّ بُوُهُ فَنَعَيْنُهُ وَمَنُ مَّعَهُ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنُهُمُ خَلِيفَ وَاغَرَقْنَا الَّذِينَ كَنَّ بُوُا بِالْنِنَا قَانُظُرُكِيفَ كَانَ عَافِيَةُ الْمُنْذَرِينَ

ؿؙڗۜٮؘۼۘؿؙ۫ٮٚٵڝ۬ٵۼٮ۫ۅ؇ۯڛؙڷڵٳڵ؈ٞٛۄڝۿۏۼۜۼٵٛٷۿۿؙ ٮؚٵؿؖؾؚڹ۫ؾؚڞؘٵڬٵٷؙٳڸؿؙٷڝٮؙٷٳڽؠٵڬۮۜڹۘٷٳڽؠڝ۬ ڡٞڹؙؖڶ۫ػۮ۬ٳڮڎؘڟڹۼؙۼڶٷڵٷڽڛ۩ؙڽؙۼؾڔؿؿ۞

ایعنی قوم نوح علیظا نے تمام تر وعظ ونصیحت کے باوجود تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا، چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیظا اور این پر ایمان لانے والوں کو ایک مشق میں بٹھا کر بیچالیا اور باقی سب کو حتیٰ کہ حضرت نوح علیظا کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔
 ای پر ایمان لانے والوں کو ایک مشق میں بٹھا کر بیچالیا اور باقی سب کو حتیٰ کہ حضرت نوح علیظا کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔
 ایک بیٹے رمین میں ان بیچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا۔ پھر انسانوں کی آئندہ نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح علیظا کے تین بیٹوں سے چلی، ای لیے حضرت نوح علیظا کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔

مم. یعنی ایسے دلائل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر ولالت کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے سیچ رسول ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ورجنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔

۵. لیکن یہ امتیں رسولوں کی وعوت پر ایمان نہیں لائیں، محض اس لیے کہ جب اول اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کیے، ان کا انکار کردیا۔ اور یہ پہلی مرتبہ کا انکار ان کے لیے مستقل تجاب بن گیا۔ اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کرچکے ہیں، اب اس کو کیا ماننا؟ نیتجناً ایمان سے وہ محروم رہے۔

۲. لینی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر و تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہی ہیں اس طرح آئندہ بھی جو قوم

تُوَيِّعَثْنَامِنَ)جَدِيهِمُ مُّوْسى وَهُرُوْنَ الل فِرْعَوُنَ وَمَلَايِهٖ بِإِلَيْتِنَافَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ⊙

فَكَتَاجَآءُهُوْلُحَقُّ مِنُ عِنْدِنَاقَالُوَّالِنَّ هٰذَالَيمُرُّ شِهْرِيُّ ⊙

قَالَ مُوْسَىَ اَتَقُوْلُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَأَءُكُوۤ اَبِحُرُّهٰذَاٞ وَلاِيُقْلِوُ السِّجِرُونَ<sup>©</sup>

قَالُوۡٓٱلۡحِعُتَنَالِتَلۡفِتَنَاعَلَّاوَجَدُنَاعَلَيُوابَاۤءَنَا وَتَكُوۡنَ لَكُمُّاالۡكِبۡرِيَآءٛفِۤالۡاَرۡضِ وَمَاعَنُ لَكُمَّا بِمُوۡمِنِیۡنَ۞

22. پھر ان پیغیروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون (طیعاللہ) کو، (۱) فرعون اور اس کے سر داروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ (۲) سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم شھے۔ (۲)

لوک مچرم قوم شے۔ ''

کا کی جرم قوم شے۔ ''

لاک پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صبح دلیل پہنچی تو وہ

لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ ''

کے موسیٰ (عَلَیْلاً) نے فرمایا کہ کیا تم اس صبح دلیل کی

نبیت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی الی بات کہتے ہو کیا یہ
جادو ہے، حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ (ف)

۸۵. وہ لوگ کہنے گئے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے
 ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹادو جس پر ہم نے اپنے
 باپ دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل

ر سولوں کو جیٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی، ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ اس طرح محروم رہے گی، جس طرح گزشتہ تومیں محروم رہیں۔

ا. رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد، حضرت مولی وہارون عَلَیْتَاایُا کا ذکر کیا جارہا ہے، درآں حالیکہ رسول کے تحت میں وہ بھی آجاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا شار جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرمایا۔ ۲. حضرت مولی عَلَیْشًا کے یہ معجزات، بالخصوص نو آیات بینات، جن کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت: ۱۰۱ میں کیا ہے۔ مشہور ہے۔

سر لینی چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے۔ اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی اعتکبار کا معاملہ کیا۔ کیونکہ ایک گناہ، دوسرے گناہ کا ذریعہ بٹتا اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرآت پیدا کردیتا ہے۔

۲۰. جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہد دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ ۵. حضرت موسی علیقیا نے کہا، ذرا سوچو تو سہی، حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو، بھلا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ یعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور نالپندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے مججزات اور آیات بینات عطاکی گئی ہیں مجھے سحر وساحری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اللہ کے عطا کردہ مججزات کے مقابلے میں اس کی چیشیت ہی کیا ہے؟

وَقَالَ فِرْعَوْنُ الْمُؤْرِنَ بِكُلِّ سِحِرِعِلِيُو

فَكَتَاجَآءَالسَّحَرَثُةُ قَالَ لَهُوُمُّوْسَىَ الْقُوْامَآانَثُورُ مُلَقُونَ⊙

فَكَتَّاالُقَوَّاقَالَمُوْسَى مَلْمِثُنُوْرِهِ السِّحُوُّ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ الله لاَيُصُلِحُ حَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ۖ

وَيُعِثُّ اللهُ الْحَقَّ بِكِلمتِهِ وَلَوْكِرِ كِالْمُجْرِمُونَ۞

فَهَآالْمَنَ لِمُوسَى إلَّاذُرِّيَّة فُيِّنُ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعُونَ وَمَلَا بِهِمُ النَّيِّفَةِ بَهُمُّ وَالنَّ فِرْعُونَ

جائے (۱) اور ہم تم دونوں کو مجھی نہ مائیں گے۔ 24. اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔

٠٨. پھر جب جادوگر آئے تو موئ (عَلَيْمَا) نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔

۸۱. سو جب انہوں نے ڈالا توموئی (عَلَيْلًا) نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے، (۱) اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا۔ (۱)

۸۲. اور الله تعالی حق کو اینے فرمان (کلمات) (") سے ثابت کردیتا ہے گو مجرم کیما ہی ناگوار سمجھیں۔

۸۳. پس موسیٰ (عَلَیْمِاً) پر ان کی قوم میں سے صرف قدرے قلیل آدمی ایمان لائے (۵) وہ بھی فرعون سے قدرے قلیل آدمی ایمان لائے (۵)

ا. یہ منکرین کی دیگر کٹ جبتیاں ہیں جودلائل سے عاجز آگر، پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم ہمیں ہمارے آباء واجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، دوسرا یہ کہ ہمیں جاہ وریاست حاصل ہے، اسے ہم سے چھین کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے ہم تو کبھی بھی تھی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی تقلید آباء پر اصرار اور دنیوی جاہ ومرتبت کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موٹی غایبتا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا اور سورہ طر میں بھی اس کی پھے تقصیل آئے گ۔

۲. چنانچہ ایسا ہی ہوا، بھلا جھوٹ بھی، بچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ جادوگروں نے، چاہے وہ اپنے فن میں کتنے ہی درجۂ کمال کو پہنچ ہوئے تھے، جو کچھ پیش کیا، وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبدہ بازی ہی تھی اور جب حضرت موکل علینیا نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ساری شعبرہ بازیوں کو آن واحد میں ختم کردیا۔

سم. اور یہ جادوگر بھی مفیدین تھے۔ جنہوں نے محض دنیا کمانے کے لیے جادوگری کا فن سیکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب د کھاکر لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا؟

4. کلمات سے مراد وہ دلاکل وبراہین ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں اتارتا رہاہے جو پینجبروں کو وہ عطا فرماتا تفالہ یا وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تھم سے انبیاء کے ہاتھوں سے صادر ہوتے تھے، یا اللہ کا وہ تھم ہے جو وہ لفظ کُنْ سے صادر فرماتا ہے۔ ۵. قَوْمِهِ کے "وِ" کے مرجع میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے اس کا مرجع حضرت موسیٰ علینِاا کو قرار دیا ہے۔

# لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُشْرِفِيْنَ @

وَقَالَمُوسٰى يَقَوْمِ انْكُنْتُواْمُنْتُو بِإِللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۡ اَكُنْتُومُ مُسُلِمِینَ⊙

ڡؘڡۜٵڮٛٳٷڸ۩ؗؠۊؚٮۘٙٷڴڶؽٲۥڒؾۜڹٵڒۼؖۼڵؽٵڣؿؽڐٞڸڷڡۜٞۅؙڡؚڔ الڟڸؠؠؙڹؘ۞ۨ

وَغَيْنَا بِرَحُمُتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ

اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائے (ا) اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہوجاتا تھا۔ (۱) ۸۲۸ اور موسیٰ (غَالِمُنِاً) نے فرمایا کہ اے میری قوم! اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہوتو آسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ (۱) ۸۵ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے پرورد گار! ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ ۸۲ اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ (۱)

کونکہ آیت میں ضمیر سے پہلے انہی کا ذکر ہے۔ یعنی موئی غایشا کی قوم میں سے تھوڑے سے آدمی ایمان لائے۔ لیکن امام ابن کثیر وغیرہ نے اس کا مرجع فرعون کو قرار دیا ہے۔ لیعی فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے جو حضرت موئی غلیشا کی صورت میں انہیں مل گئے اور اس اعتبار سے سارے بنی اسرائیل (سوائے قارون کے) ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے صحیح بات بہی ہے کہ ﴿فَرِیّتَةُ قُومِ ﴾ سے مراد، فرعون کی قوم سے تھوڑے سے لوگ ہیں، جو حضرت موئی غلیشا پر ایمان لائے۔ انہی میں سے اس کی بیوی (حضرت آسیہ) بھی ہیں۔

ا. قرآن کریم کی یہ صراحت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے، کیونکہ انہی کو فرعون اور اس کے درباریوں اور حکام سے تکلیف پہنچائے جانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرائیل، ویسے تو خوون کی غلامی و محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کررہے تھے۔ لیکن موسیٰ عَلَیْشًا پر ایمان لانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ انہیں اس وجہ سے مزید تکالیف کا اندیشہ تھا۔

٣. اور ايمان لانے والے اس كے اس ظلم وستم كى عادت سے خوف زدہ تھے۔

سل بنی اسرائیل، فرعون کی طرف ہے جس ذات و رسوائی کا شکار تھے، حضرت موسیٰ علیظا کے آنے کے بعد مجمی اس میں کی نہیں آئی، اس لیے وہ سخت پریشان تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیظا ہے انہوں نے یہ تک کہہ دیا، اے موسیٰ العیظا) جس طرح تسرے آنے ہے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہے تکطیفوں میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد مجمی ہمارا بہی حال ہے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیظا نے انہیں کہا تھا کہ امید ہے کہ میر ارب جلد ہی تمہارے دشمن کو ہلاک کردے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ ہے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوڑو۔ (مادھ ہو، سورۃ الاعراف آیات: ۱۲۸۔۱۲۸) یہاں بھی حضرت موسیٰ علیظا نے انہیں تلقین کی کہ اگر تم اللہ کے سیچ فرمانبر دار ہوتو اس پرتوکل کرو۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ اللی میں دعائیں بھی کیں۔ اور یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار مجمیار بھی ہے وار سہارا بھی۔

وَاوْحَيُنَآالِي مُوْسِ وَاخِيْهِ أَنْ تَبَوَّالِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَاجْعَلُوْ ابْنُوْتِكُمْ قِبْلَةٌ وَاقِيمُوا الصّلوة وَبَشِر الْهُؤْمِنِينَ

وَقَالَمُولَى رَبَّنَا اَتَكَااتَكَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَهُ زِيْنَةٌ قَامُوالاَفِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُواعَنُ سِيئِكَ رَبِّنَا الْطِسْ عَلَى اَمُوالِمُ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَلاَيْؤُمِنُوْ احَتَّى يَرَوُّا الْعَذَاكِ الْألِيْمَ ۞

۸۲. اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْمِاً) اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر بر قرار رکھو اور تم سب اپنے انہیں گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قراردے لو<sup>(1)</sup> اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔

۸۸. اور موی (علیقیا) نے عرض کیا اے ہمارے رب!

تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت

اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے

ہمارے رب! (اسی واسطے دیے ہیں کہ) وہ تیری راہ سے

گراہ کریں۔ اے ہمارے رب! ان کے مالوں کو نیست

ونابود کردے اور ان کے دلوں کو سخت کردے (۲) سویہ

ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو
دیکھ لیں۔ (۳)

ا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی معجدیں بنالو اور ان کا رخ اپنے قبلے (بیت المقدس) کی طرف کرلو۔ تاکہ شہیں عبادت کرنے کے لیے باہر کنیسوں وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہ رہے، جہاں شہیں فرعون کے کارندوں کے ظلم وستم کا ور رہتا ہے۔

۲. جب مویٰ علیہ اُن نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ وقصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور اس طرح مجرات دیکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھر ان کے حق میں بدوعا فرمائی، جیے اللہ نے یہاں نقل فرمایا ہے۔

سور یعنی اگر یہ ایمان لائیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد لائیں، جو ان کے لیے نقع بخش نہیں ہوگا۔ یہاں ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ چغیبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بددعا۔ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے اتمام جحت کے بعد، جب یہ واضح ہوجائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باتی نہیں رہی ہے، تو پھر آخری چارہ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاطے کو اللہ کے سرو کردیا جائے۔ یہ گویا اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پنجمبر کی زبان پر جاری ہوجاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علین الکے بھی ساڑھے نو سوسال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے بارے میں بددعا فرمائی، ﴿ وَبِ لَا تَتَنَدُمُ عَلَى الْلَا وَضِ مِنَ الْكِلِيْنِ مِنْ وَقِ اللهِ اللهِ کَ مِنْ بِ ایک کافر کو بھی بیا نہ رہے دی۔)۔

قَالَ قَدُائِجِيْبَتُ تَدْعُونُكُمُا فَاسْتَقِيمَا وَلاَتَنْبُولِيَ سَبِيُل الّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ⊕

وَجُوزُنَابِهِ فِي اَيْمَرَا ِيُلَ الْبَعَزَفَاتُبَعُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا قَعَدُوًا حَتَى إِذَا آدْرُكُهُ الْغَرَقُ قَالَ الْمَنْتُ اَنَّهُ لَا اللهَ إِلَّا الَّذِي َ الْمَنْتُ بِهِ بَنُوْآ الْمُنْدُ إِيْلَ وَأَنَامِنَ الْمُشْلِدِينَ

> اَلْنُونَ وَقَلْ عَصَيْتَ قَيْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۞

۸۹. حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی، سو تم ثابت قدم رہو<sup>(۱)</sup> اور ان لو گول کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔<sup>(۲)</sup>

• اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کردیا (۳) پھر اور ان کے پیچھے بیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ سے چلا یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا (۳) تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سواکوئی معبود نہیں، اور میں ملمانوں میں سے ہوں۔

91. (جواب دیا گیا که) اب ایمان لاتا ہے؟ اور پہلے سرکشی کر تا رہا اور مفدول میں واخل رہا۔

ا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بددعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہوجائے۔ کیونکہ تمہاری دعا تو یقینا قبول کرلی گئی ہے لیکن ہم اے عملی عامہ کب پہنائیں گے؟ یہ خالص ہاری مشیت و حکمت پر مو قوف ہے۔ چناخچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس بددعا کے چالیس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی اور بددعا کے مطابق فرعون جب ڈوجے لگا، تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اے کئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی تبلیغ ودعوت، بنی اسرائیل کی ہدایت ور ہمائی اور اس کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جدو جہد جاری رکھو۔
 عنی جو لوگ اللہ کی سنت، اس کے قانون، اور اس کی مصلحوں اور حکمتوں کو نہیں جانے، تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انظار اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جلد یا بدیر اپنا وعدہ ضرور لورا فرمائے گا۔ کیوں کہ وہ عوانی نہیں کرتا۔

۳. لینی در یا کو پھاڑ کر، اس میں خشک راستہ بنادیا۔ (جس طرح کہ سورۂ بقرہ آیت: ۵۰ میں گزرا اور مزید تفصیل سورۂ شعراء میں آئے گی) اور تنہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔

مل. لینی اللہ کے تھم سے معجزانہ طریق پر بنے ہوئے خشک راتے پر، جس پر چل کر موکی علیظا اور ان کی توم نے دریا پار کیا تھا، فرعون اور اس کا لشکر بھی دریا پار کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہوگیا۔ مقصدیہ تھا کہ موکی علیظا بنی اسرائیل کو جو میری غلامی سے خبات دلانے کے لیے راتوں رات لے آیا تو اسے دوبارہ قید غلامی میں لایا جائے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر، اس دریائی راستے میں داخل ہوگیا تو اللہ نے دریا کو حسب سابق جاری ہوجانے کا تھم دے دیا۔ نتیجناً فرعون سمیت سب کے سب غرق دریا ہوگا۔

۵. الله کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا، اس وقت

ٷڵؽۅؙٙڡڒؙۼؙؚۼؽڮؠؠػڔڮڶؾڵٷؙؾڸؠڽ۫ڂڵڡؘڮٳؽڰ ۅٳ۬ػڲؿ۫ؿؙڴٳڡؚٞؽٳڵؾٛٳڛػؽٵؽؾؚڹڵڶۼڣڵۅؽ۞

ۅؘڷڡٙڬٛؠٷٞٲؽٵڹؽؙٳۺڒٳ؞ؽڶ٥ؙؠۘٷۜٙٳڝۮۊ ٷۜڒۯڡٞ۬ٮ۠ۿؙۄ۫ۺٵڶڟۜێٟؠؾؚٵٛڡٞؠٵڣؙؾٙڷڡؙٷٟٵڝؖڠۨ ڂٵٛٷۿۅڶڣڵۅؙڵٷٳ؈ۜڗؾڮؽڣ۫ۻؽؠؽڣۿۄؙێۅؙڡڒ ٵڵڣؽؗػۊڣؽؙؠٵػٵٮؙٷٳڣؚؽ؞ۼؙؾڶؚڣٷڽ۞

فَانْ كُنْتَ فِي شَاكِ مِّهَآ النَّزِلْنَا الْمُكَ فَمُثَلِ الَّذِيْنَ يَقُمُ ءُوْنَ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدُ جَآءُكِ الْحَقِّ مِنْ رَّيِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُنْتَزِيْنِ

> ۅؘڵڗ؆ؙؙٞۅ۬ڹۜؾؖڡؚؽٳڰۮؚؽؽػۮٞؠٛۏٳڽٳڵؾؚٳۺڮ ڡؘؙؾػۅ۠ؽڡؚؽٳڵڂڛڔؽؽ۞

**٩٢**. سو آج ہم صرف تیری لاش کو نحات دیں گے تا کہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں (۱) اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ٩٣. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانا رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں یا کیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔('' لینی بات ہے کہ آپ کارب ان کے در میان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ۹۴. پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے یاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے یوچھ کیجے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ بیشک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سیجی کتاب آئی ہے۔ آپ ہر گزشک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ (<sup>(۳)</sup> 90. اور نه ان لوگول میں سے ہول جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں

تو نافرمانیوں اور فساد انگیزیوں میں مبتلا رہا۔

ا. جب فرعون غرق ہوگیا تو اس کی موت کا بہت ہے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو تھم دیا، اس نے اس کی لاش کو باہر خطلی پر پھینک دیا، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا۔ مشہور ہے کہ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

۲. لینی ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، آپس میں اختلاف شروع کردیا، پھر یہ اختلاف بھی لاعلی اور جہالت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ علم آجانے کے بعد کیا۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف محض عناد اور تکبر کی بنیاد پر تھا۔

۳. یہ خطاب یا تو عام انسانوں کو ہے یا پھر نبی شکافیٹی کے واسط سے امت کو تعلیم دی جارہی ہے۔ کیونکہ نبی شکافیٹی کو تو وہ کے بارے میں کوئی شک ہوہی نبیس سکتا تھا۔ "جو کتاب پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں "کا مطلب ہے کہ قرآن جبید سے بہلے کی آسانی کتابیں، (تورات وانجیل وغیرہ) لیعنی جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کریں کیونکہ ان میں اس کی نشانیاں اور آخری پیٹیس کی صفاح بیان کی گئی ہیں۔

میں سے نہ ہوجائیں۔

97. یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔

92. گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنٹی جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔(۱)

۹۸. چنانچہ کوئی بتی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس (عَلَیْشًا) کی قوم کے۔
 جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكِ لَا يُوْمِنُونَ۞

ۅؘڵۅ۫ۘۘۘۼٳٛۼۛڠؙٷڴڷ۠ٳڮۊٟڂؾٝٚ؉ؚٷ۠اڵۼۮؘٳڹٲڵۯڸؽۄ

فَكُوَّلَا كَانَتُ قَرْيَةٌ امْنَتُ فَنَفَعَهَ إِيْمَامُهَا الْاقْوُمُ يُوْنُنُّ لَكَا امْنُوْ اكْتَفْنَا عَنْهُمْ عَنَابَ الْخِزْمِي فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ وللحِيْسِ®

ا. یه بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھایا جارہا ہے کہ تکذیب کا راستہ خسران اور تباہی کا راستہ ہے۔

۲. یہ وہی لوگ ہیں جو کفر ومعصیت الہی میں اسے غرق ہو پی ہوتے ہیں کہ کوئی وعظ ان پر اثر نہیں کرتا اور کوئی دلیل ان
 کے لیے کار گر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نافرمانیاں کر کرکے قبول حق کی فطری استعداد وصلاحیت کو وہ ختم کر لیے ہوتے ہیں، ان
 کہ آئیس اگر محلق ہیں تو اس وقت، جب عذاب الہی ان کے سروں پر آجاتا ہے، جب وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں
 ہوتا۔ ﴿فَلَوْ مِیكُ یَنْفَعُ مُعْ اِیْمَانُهُ مُعْ لَیْمَانُهُ مُعْ لَیْمَانُہُ ہُمْ لَیْمَانُہُ مُعْلَادًا وَالْوَانِیْمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے ایمان نے ایمان کے ایمان کے ایمان کوئی فائمہ نہیں دیا۔

سور کو لا یہاں تحضیض کے لیے، ھالا کے معنی میں ہے لیعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان میں کوئی ایک بیتی بھی ایک کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لاتی جو اس کے لیے فائدے مند ہوتا، ہاں صرف یونس غلیظا کی قوم ایمی ہوئی ہے کہ جب وہ ایمان لے آئی تو اللہ نے اس سے عذاب دور کردیا۔ اس کا مختفر پس منظر یہ ہے کہ یونس غلیظا نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ ودعوت سے ان کی قوم متاثر نہیں ہورہی تو انہوں نے لینی قوم میں اعلان کردیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آجائے گا اور خود وہاں سے فکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر اللہ آیا تو وہ پچوں، عورتوں حتیٰ کہ جائوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہوگئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی وانکساری اور توبہ واستغفار شروع کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرماکر ان سے عذاب ٹال دیا ہے، تو انہوں نے لینی توم کا حال معلوم کرتے رہے تھے، انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے، تو انہوں نے لینی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پیند نہیں کیا بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کی اور طرف روانہ ہوگئے، جس پر وہ کتی کا واقعہ پیش آیا (جس کی تفصیل میں جانا پیند نہیں کیا بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کی اور طرف روانہ ہوگئے، جس پر وہ کتی کا واقعہ پیش آیا (جس کی تفصیل دیکھ کر لائی، جب کہ ایمان لاتا نافع نہیں ہو تا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس قانون سے مشکیٰ کرکے اس کے ایمان کو قوم کو قبول کرلیا۔ یا ابھی عذاب نہیں آیا تھا یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا۔ لیکن قر آن کریم نے قوم یونس کا إِلَّا کے ساتھ جو استثناء کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ واللہ آغام بالصّواب.

وَلَوْشَاءَ رَبُكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ﴿
اَفَانَتُ تَكُرُكُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴿

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ ثُوْمِنَ إلا بِإِذْنِ اللهُ ۗ وَيَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُونَ<sup>©</sup>

قُلِ انْظُرُوْامَاذَاقِ التَّالِمُوتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَائَعُنِي الْاليُّ وَالتَّدُّرُعُنَ قَوْمِ لِانْغِيَّمِوْنَ©

فَهَلُ يُنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْامِنُ قَبْلِهِمُ ۚ قُلُ فَانْتَظِرُوۡ الِّيۡ مَعَكُوۡ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيۡنَ®

میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت (خاص)

تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے (کا موقع) دیا۔

99. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ

سب کے سب ایمان لے آتے،

" تو کیا آپ لوگوں پر

زبرد ستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہوجائیں۔

••ا. اور حالانکہ کی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی

وال دیتا ہے۔

" گول دیتا ہے۔

" اور سالہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی

1.1. آپ کہہ دیجیے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتیں۔
۲۰۱. سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انظار کررہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے دیجے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو میں بھی تمہارے

ا. قرآن نے دنیوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے، اخروی عذاب کی بابت صراحت نہیں کی، اس لیے بعض مفسرین کے خیال میں اخروی عذاب ان سے ختم نہیں کیا گیا۔ لیکن جب قرآن نے یہ وضاحت کردی کہ دنیوی عذاب، ایمان لانے کی وجہ سے ٹالا گیا تھا، تو پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ کیوں کہ اخروی عذاب کا فیصلہ تو ایمان اور عدم ایمان کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قوم یونس اپنے ایمان پر قائم رہی ہوگا، رجس کی صراحت یہاں نہیں ہے) تو یقیناً وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بصورت دیگر عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ بصورت دیگر عذاب سے بچٹا صرف دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ واللہ اعلم۔

۲. لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ یہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خلاف ہے، جے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم مکانٹیڈ کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہوجائیں، اللہ تعالی نے فرمایا۔ یہ نہیں ہوسکتا کیونکہ مشیت اللی، جو حکمت بالغہ اور مصلحت راتجہ پر مبنی ہے، اس کی مقضیٰ نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبروستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ جب کہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں۔ صلاحتی ایکان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ جب کہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے نہ اس کے آپ مکلف ہی اور یوں سلام گندگی سے مراوعذاب یا کفر ہے۔ لیخی جو لوگ اللہ کی آیات پر خور نہیں کرتے، وہ کفر میں ہی مبتلا رہتے ہیں اور یوں عذاب کے مستحق قرار یاتے ہیں۔

ؿؙۊؙٷٛۼۜؿٞۯؙڛٛػٮٚٵۅؘ۩ٙۮؚؠؙؾؘٳڡٮٛٷٳػۮڸؚڰٴڂڟؖٵ ۼػؿٵڞٛۼؚٳڵؠٷؙؠڹڎڹ۞

قُلْ يَالَتُهُا التَّاسُ إِنْ كُنْتُورُ فِي شَكِّمِّنَ دِيْنِي فَكَا اَعْبُدُ اللّهِ التَّانِيُنَ تَعْبُدُ وُنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلاِنْ اَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يُ يَتَوَقِّلُ كُوْ \* وَالْوِرْتُ اَنَ ٱلْوُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِينَ فَي

وَانُ)قِوْوُوجَهُكَ لِللِّيْئِنِ حَنِيْقًا ۚ وَلِاتَّكُوٰنَتَ مِنَ الْمُشْيِرِكُنُ۞

> وَلاَتَتُخُونُدُونِ اللهِ مَالاَيْفَعُكَوَلاَ يَضُرُّكَ ۚ قَالَ فَعَلْتَ فَائْكَ إِذًا مِّنَ الظّٰلِمِدِينَ ۞

ساتھ انظار کرنے والوں میں ہوں۔

۱۰۳. پھر ہم اپنے پغیمبروں کو اور ایمان والوں کو بچالیت تھ، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔

اما الله الله ویجی (۱) که اے لوگو! اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہوں (۱) لیکن بال اس اللہ کی عبادت کرتا ہول جو تمہاری عبان قبض کرتا ہے۔ (۱) اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔

1•۵. اور یہ کہ اپنا رخ میسو ہو کر (اس) دین کی طرف کر لینا، (<sup>۵)</sup> اور مجھی مشر کوں میں سے نہ ہونا۔

۱۰۱. اور الله کو چھوڑ کر ایس چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی ضرر پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے

1. یعنی یہ لوگ، جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی، لہذا ایمان نہیں لاتے۔ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہر ائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزرچکی ہیں۔ یعنی اہل ایمان کو بچاکر (جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت ہے) باتی سب کو ہلاک کردیا جاتا تھا۔ اگر اس بات کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کررہا ہوں۔

۲. اس آیت میں اللہ تعالی اپنے آخری پیغیم حضرت محمد رسول اللہ منگا تیکھ کو حکم فرمارہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر یہ واضح کردیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔

٣٠. يعني اگر تم ميرے دين كے بارے ميں شك كرتے ہو، جس ميں صرف ايك الله كى عبادت ہے اور يہى دين حق ہو۔ ہے نہ كہ كوئى اور تو ياد ركھو كہ ميں ان معبودوں كى كبھى اور كسى حال ميں عبادت نہيں كروں گا، جن كى تم كرتے ہو۔ كم. يعنى موت وحيات اى كے ہاتھ ميں ہے، اى ليے جب وہ چاہے تہميں ہلاك كر سكتا ہے، كيونكہ انسانوں كى جائيں اى كے ہاتھ ميں ہيں۔

۵. حَنِیْفٌ کے معنی میں۔ یک سو، لیعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو ابنانا اور ہر طرف سے مند موڑ کر صرف ا ایک الله کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا۔ ہو جاؤگے۔(۱)

ۅٙٳڽؙؾؠؙٮۜڛؙڰٳۺؖٷۑڡٛ۫ڗؚۏؘڵڒػٳۺڡؘۘڵۿؘٳ؆ۿۅٞ ۅڒڽؙؿ۠ڔڎڮۦۼؿڕۛڣڵڒڒٙڐڵڣڞؙڸ؋ؿؙڝؽٮۢڽؚ؋ڡڽؙ ؿۜؿٵٚٷڽؙۼؠڶؚڋ؋ٛٷۿۅٵڵۼۘڣؙۅؙۯٳڶڒۣۜڿؽ۞

قُلْ يَالَيُّهُا النَّاسُ قَلُ جَآءَكُو الْحَقُّ صِنَّ تَرَيِّكُو فَمَنِ اهْتَنَاى فَإِنَّمَا اَيَهُتَكِئُ اِنَفُيهِ \* وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَايَكُوْ وَوَكِيلٍ

2.1. اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجر اس کے اور کوئی اس کے اور کوئی اس کے اور کوئی اس کے دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، (۲) وہ اپنا فضل اپنے بندول میں سے جس پر چاہے نچھاور کردے اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔

۱۰۸. آپ کہہ دیجے کہ اے لوگو! تمہارے پاس حق تمہارے دب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، (۳) اس لیے جو شخص راہ راست پر آجائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آجائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آجائے سو ہہ اپنے گا تو اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا (۵) اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ (۲)

ا. یعنی اگر اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو آپ پکاریں گے جو کی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں، تویہ ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ ظلم کے معنیٰ ہیں وَضْعُ الشَّیْءِ فِیْ غَیْرِ مَحَلَّهِ کی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹاکر کی اور جلہ رکھ دینا۔
 عبادت چونکہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے تمام کا کتات بنائی ہے اور تمام اساب حیات بھی وہی مہیا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت ذات کو چھوڑ کر کی اور کی عبادت کرنا، گویا عبادت کا نہایت ہی غلط استعمال ہے۔ ای لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ نی شائیلی کو ہے لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمد ہے۔
 ۲. خیر کو یہاں فضل سے اس لیے تعبیر فرمانا کہ اللہ تعالیٰ اینے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، انھال کے
 ۲. خیر کو یہاں فضل سے اس لیے تعبیر فرمانا کہ اللہ تعالیٰ اینے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، انھال کے

۴. حیر کو بہاں مسل سے آس کیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالی آپنے بندوں کے ساتھ جو مجلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں۔ لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے، انسانوں پر پھر مجمی رحم وکرم فرماتا ہے۔

س. حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے جس میں توحید الی اور رسالت محمدید پر ایمان نہایت ضروری ہے۔ ۲۲. لیعنی اس کا فائدہ ای کو ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے فی جائے گا۔

۵. لینی اس کا نقصان اور وبال ای پر پڑے گا کہ قیامت کو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ گویا کوئی ہدایت کا راستہ اپنائے گا،
 تو اس سے کوئی اللہ کی طاقت میں اضافہ نہیں ہوجائے گا اور اگر کوئی کفر وضلالت کو اختیار کرے گا تو اس سے اللہ کی حکومت وطاقت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوجائے گا۔ گویا ایمان وہدایت کی ترغیب اور کفر وضلالت سے بچنے کی تاکید و ترہیب، دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ اللہ کی ایک کوئی غرض نہیں ہے۔

۲. لینی یہ ذمہ داری مجھے نہیں سونی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں شہبیں مسلمان بناکر چھوڑوں بلکہ میں تو صرف

وَاتَّبِعُ مَا يُدُحِيَّ إِلَيْكَ وَاصْدِحَتَّى يَعَكُمُ اللَّهُ

وَهُو خَنْرُ الْحِيكِمِيْنَ الْحَ

1. اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو پکھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجیے (ا) یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ (۱)

ا. الله تعالیٰ جس چیز کی وحی کرے، اسے مضبوطی سے پکرلیں، جس کا امر کرے، اسے عمل میں لائیں، جس سے روکے، رک جائیں اور کسی چیز میں کو تابی نہ کریں۔ اور وحی کی اطاعت واتباع میں جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو ایڈائیں پہنچیں اور تبلیغ ودعوت کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے، ان پر صبر کریں اور ثابت قدمی سے سب کا مقابلہ کریں۔

۲. کیونکہ اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی قدرت وطاقت بھی وسیع ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے۔ اس کیے اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہوسکتا ہے؟

#### سورۂ ہود کی ہے اور اس کی ایک سو تیسکیس آیتیں اور دس رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. الله ، یه ایک الی کتاب ہے که اس کی آیتیں محکم کی گئ ہیں، (۱) پھر صاف صاف بیان کی گئ ہیں (۲) ایک حکیم باخبر کی طرف ہے۔ (۳)

۲. یہ کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت مت کرو میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔
 ۳. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان ((ندگی) دے گا اور ہر زیادہ عمل تک اچھا سامان ((ندگی) دے گا اور ہر زیادہ عمل

# ۺٚۏڵۊؙۿۏؙۮٟ

#### بسُ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الَّزِّكِيْكُ أَخْكِمَتُ النَّهُ ثُمَّوْفِصَّلَتُ مِنُ لَّدُنُ حَكِلَمٍ خَيْدٍكُ

ٵۜ؆ؾۼؙڹؙۮؙۏٙٳٳڒٳ۩ڐ۬ٳٮٛۜؽ۬ؽٵڴۄؙڝؚؖڹ۫ۿؙڬۮؚؽڒٛٷٙؽؿؽڒ<sup>ٛ</sup>

ٷٙٳڹٳۺۘۘؾۼ۫ڣۯؙۅ۫ٳۯؾۜڲۿؙٷٷٷٛٳٳڵؽڮؽؠؾڠڬؙؗۄ۫ۼؾٵڴ ڂڛۘڶٳڵٲٲۼڸۣؠؙ۠ۺۼۧؽٷؽٷؙۺٷڴۏؽؙڡٚڞؙڸ ڡؘۻ۫ڶڎٷۯڽۘٷٷٷٳڣٳؿٚٲڬٵؽؙۘؗؗۼؽڽڰڎؙۼڬٳ

اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مث گیں، یا اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بن موجود ہیں۔ ای لیے اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مث گیں، یا اوراق تاریخ پر عبرت کا نمونہ بن موجود ہیں۔ ای لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رفائی نے نہول اللہ منافی کی کے سوری اللہ منافی کی ایک میں اور اور ازا الشّمسُ کُورَت وغیرہ نظر آتے ہیں؟ تو آپ منافی کے فرمایا کہ ''جھے سوری مُود، واقعة، عَمّ بَسَسَاءَلُون اور إذا الشّمسُ کُورَت وغیرہ نے بوڑھا کرویا ہے ''۔ (ترفی: ۲۹۷، صحیح ترمذی للالبانی: ۱۳۱۳)

ا. لیعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔

۲. پھر اس میں احکام وشر اکع، مواعظ و تصص، عقائد وایمانیات اور آداب واخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، پچھلی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آئی۔

سر لیعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے، اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں اور وہ خبیر بھی ہے یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہے۔ اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے بی انسان برے انجام سے بی سکتا ہے۔ سم سمامان دنیا کو جس کو قر آن نے عام طور پر "متاع غرور" دھوکے کا سامان۔ کہا ہے، یہاں اس "متاع حسن" قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ جوا کہ جو آخرت سے غافل ہوکر متاع دنیا سے استفادہ کرلے گا، اس کے لیے یہ متاع غرور ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا ہے اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اشائے گا، اس کے لیے یہ چند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے، کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق برتا ہے۔ اشفائے گا، اس کے لیے یہ چند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے، کیونکہ اس نے اسے اللہ کے احکام کے مطابق برتا ہے۔

#### <u>يُومِ کِينُو</u>

# ٳ۬ٙڲٳڵؾ؋ؚۄؙڝؙؚٛۼؙڴؙڎ۫ٷۿۅؘعڵڮؙڷۣۺؘٛؿٞۊۑؠؙڗ۠۞

ٱڵۘۯۜٳڷٚۿؙؙۿؙػۣؿڷٷٛڹڞٮٛۏۯۿؙڎڸڝۜؾڂۛڡٞ۠ۏٳڡؽڐۘٲڵڿ؋ێٙ ؽۺؾؘؿؙۏٛڹڗؿٳؘ؉ٛ؋ٞؠؙٚۼڰؙۄٛٮڵؽڽڗ۠ۏڹۅؘڡڵؿڶڮٷؾۧ ٳؾۜۼؘۼؚڸؽڎؙڽؙؚڮٙٳڿٳڶڞؙۮؙٷؚۅ

وَمَامِنُ دَآتِكَةٍ فِى الْأَرْضِ اِلْاعَلَى اللهِ رِزُقُهُمَا وَيَعْلَقُمُسُتَقَرَّهَا وَمُسُتَوْدَعَهَا ۖ كُلُّ فِنْكِنْكِ مُّبِدِينِ⊙

کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن (۱) کے عذاب کا اندیشہ ہے۔

م. تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر بوری قدرت رکھتا ہے۔

اید رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دہرا کے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں (اللہ) سے چھپا سیس۔ (۲) یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔
 اور زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں (۲) وہی ان کے رہنے کی رجزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں (۳) وہی ان کے رہنے سبنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونے جانے (۴)

ا. بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔

۲. اس کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے۔ تاہم صحیح بخاری (تفسیر سورہ) ہود) میں بیان کردہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حیاء کی وجہ سے قضائے حاجت اور بیوی سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پند نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پروہ شرم گاہ کو چھپانے کے لیے اسپنے سینوں کو دہرا کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے تھے، تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا اور ان کی چھپی اور علائیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ شرم وحیاء کا جذبہ لیٹی جگہ بہت اچھا ہے لیکن اس میں اتنا غلو اور افراط بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں جیپ سے مطلب یہ کہ ظرم وہ ایسا کرتے ہیں اس سے تو پھر بھی وہ نہیں جیپ سے تو بھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ؟

س. لیعنی وہ کفیل اور ذمے دار ہے۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، چرند ہو یا پرند، چھوٹی ہو یا بڑی، بحری ہو یا بری۔ ہر ایک کو اس کی نوعی یا جنسی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کر تا ہے۔

٧٩. ستقر اور مستودع کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک منتہائے سیر (لیعنی زمین میں چل پھر کر جہاں رک جائے) مستقر ہے اور جس کو ٹھکانہ بنائے وہ مستودع ہے۔ بعض کے نزدیک رحم مادر مستقر اور باپ کی صلب مستودع ہے اور بعض کے نزدیک زندگی میں انسان یا حیوان جہاں رہائش پذیر ہو، وہ اس کا مستقر ہے اور جہاں مرنے کے بعد دفن

وهُوالَّذِي ُخَكَّ السَّهٰوتِ وَالْأَرْضَ فَيُسِتَّةِ اَتَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاّ لِيَمُنُوكُمُ اَثِكُمُ اَحْسُنُ عَمَلاً وَلَمِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الدِيْنَ كَفَرُوا إِنْ هٰذَا اِلْامِحُوشِبُينُ۞

ۅؘڵۺؙٲڂٞۯؙڹٵۼٮؙۿۉٳڵۼؽؘٵٮؚٳڵٲٲؿۊ۪ٙۺۜۼٮؙٛۉۮۊ۪ ڵێؿ۠ۅ۠ڵڽۜٞڡٵڲۻؚٮ۫ڎؙٵڒؽۅ۫ڡٙؾٳؿؠۿۣۄۛڵۺؘڡ۫ڞۯۅڟ ۼٮ۫ۿؙڎۘۅڝۜٵؘؿۑۿؚڞؙڟٵڴٳٮٛٳڔڽۺؘؿۿ۫ۯٷڽؙٛ

کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔

اور اللہ ہی وہ ہے جس نے چھ دن میں آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا(ا) تاکہ وہ تہمیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے،

"اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کے جاؤگے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہی ہے۔

۸. اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے چیچے ڈال دیں تو وہ ضرور پکار المحیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے، سنو جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں پھر تو جس چیز کی بنسی اڑا رہے شخے وہ انہیں گھیر لے گی۔ (۳)

ہو، وہ مستودع ہے۔ (تنیر ابن کیر) امام شوکانی کہتے ہیں، مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے وہ حصہ زمین ہے جس میں دفن ہو اور امام حاکم کی ایک روایت کی بنیاد پر اس کو ترجیح دی ہے۔ بہر حال جو بھی مطلب لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مستقر ومستودع کا علم ہے، اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذمے دار ہے اور وہ اپنی ذمے داری بوری کرتا ہے۔

ا. يبى بات صحيح احاديث ميں بھى بيان كى گئى ہے۔ چنانچ ايك حديث ميں آتا ہے كه "الله تعالى نے آسان وزمين كى تخليق سے پچاس بزار سال قبل، مخلوقات كى تقدير كھى، اس وقت اس كا عرش پانى پر تھا"۔ (صحيح مسلم، كتاب القدر. نيز ركھي، صحيح البخاري، كتاب بدء البخاري)

عنی یہ آسان وزمین یول ہی عبث اور بلا مقصد نہیں بنائے، بلکہ اس سے مقصود انسانوں (اور جنوں) کی آزمائش ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے؟

ملحوظہ: اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ کون زیادہ ایٹھے عمل کرتا ہے۔ اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف رضائے البی کی خاطر ہو اور دو سرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہوجائے گی تو وہ اچھا عمل نہیں رہے گا، پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو اللہ کے بال اس کی کوئی چیشت نہیں۔

سبر یہاں استعجال (جلد طلب کرنے) کو استہزاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ استعجال، بطور استہزاء ہی ہوتا تھا۔ بہر حال مقصود یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس کی گرفت کسی بھی وقت ہوسکتی ہے۔

ۅؘڵؠڹٛٳۮؘڣؙٵڶڒۣؽؗٮٵڹڡؚڵٵۯڂؠۜڎؙؿؙۊۜٮؘڗؘۼٛڶۿٵ ڡؚٮؙؙڰ۠ٳ۫ؾۜٷؙؽٷۺڰڡؙٷۯ۫

ۅؘڵؠۣڹؙٲۮؘؿؙڹؙؗٛٛٞڬۼؙؠٵؘٛءؘؠۼٮٛۻڗۜٳۧءؘڡۜۺؾؙۿؙڸؿؙۏڵؾ ۮؘۿۜٮؚٵڶۺۜؠؾٵٛٮٛۘڂؚڹۨؽٝٳؾۜٛ؋ڵڡؘڔۣڂٛڣڂٛۅۯٞ

ٳڒٳٵێڹؽؙڝؘڹۯؙٷٲۅؘعٙؠڶۅؙؗٳڶڞڸڂؾؚٵۅؙڵؠٟۧڬ ڵۿؙ؞ٛڡۜۼ۫ڣڒؘة۠ٷٞٲجٛڒٛڲؚؠؽ۬ڒٛ۫

اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھاکر
 پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی ناامید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔<sup>(1)</sup>

• ا. اور اگر ہم اے کوئی نعمت چکھائیں اس سخق کے بعد جو اے پہنچ چک تھی، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، (۲) یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شخی خور ہے۔ (۳) ال. سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگ رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک (۳) بدلہ بھی۔

أُمَّةٌ كَ مُخْلَف مَفْهُوم: آيت نمبر ٨ مين أُمَّةٌ كا لفظ آيا ہے۔ يہ قرآن مجيد ميں مخلف مقامات پر مخلف مفہوم ميں استعال بوا ہے۔ يہ قرآن مجيد ميں مخلف مقامات پر مخلف مفہوم ميں استعال بوا ہے۔ يہ أُمَّ ہے مشتق ہے، جس كے معنی قصد كے جیں۔ يہاں اس كے معنی اس وقت اور مدت كے جیں جو نزول عذاب كے ليے مقصود ہے، (تُن القدر) سورة يوسف كی آيت ٣٥ ﴿ وَالدَّكُوبَةُ كُنْ اللَّهِ عَلَيْ كُلُونَا يُرَفِي كُلُ اللَّهِ عَلَيْ كُلُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ ﴾ (النحل: ١٠٠)، ملت اور وین معنوں میں اس كا استعال ہوا ہے، ان میں ایک امام و پیشوا ہے۔ جیسے ﴿ إِنَّ النِّهِ فِيمُ كُلُ اللَّهُ ﴾ (النحل: ١٠٠)، ملت اور وین ہم جیسے ﴿ إِنَّ الْمِرَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (الزحرف: ٢١)، جماعت اور طائفہ ہے جیسے ﴿ وَلَلَا وَرَدَّمَا مُمَكُّ يَنَ وَجَدَّ عَلَيْهُ اللَّهُ ﴾ (الزحرف: ٢١)، جماعت اور طائفہ ہے جیسے ﴿ وَلَلَا وَرَدَّمَا مُمَكُّ يَنَ وَجَدَّ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (الزعرف: ٢٥) وغيرہا۔ وہ مخصوص گروہ یا قوم ہے جس كی طرف كوئی رسول مبعوث ہو ﴿ وَلِيْكُلُ الْمَا وَسُولُ ﴿ وَنِسَ : ٢٤) اس كو امت وعوت بھی كہتے ہیں۔ اور ای طرح پیغیر پر ایمان لانے والوں كو بھی امت یا امت اجاج یا امت اجاج ہے۔ (این کشر)

ا. انسانوں میں عام طور پر جو مذموم صفات پائی جاتی ہیں اس میں اور اگلی آیت میں ان کا بیان ہے۔ نامیدی کا تعلق مستقبل سے ہے اور ناشکری کا ماضی وحال سے۔

٢. يعني سجحتا ہے كه تختيوں كا دور كررگيا ہے، اب اسے كوئى تكليف نہيں آئے گا۔

س. لینی جو کچھ اس کے پاس ہے، اس پر اتراتا اور دوسرول پر فخر وغرور کا اظہار کرتا ہے۔ تاہم ان صفات مذمومہ سے اہل ایمان اور صاحب اعمال صالحہ مشٹیٰ ہیں جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے۔

٣٠. ليني ابل ايمان، راحت وفراغت ہو يا تنگي اور مصيبت، دونوں حالتوں ميں الله كے احكام كے مطابق طرز عمل اختيار كرتے ہيں۔ جيسا كہ حديث ميں آتا ہے۔ نبي مُنْ اللَّهُ اللّٰهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى جَسِ كَ باتھ ميں ميرى جان ہے، الله تعالى مومن كے ليے جو بھى فيصله فرماتا ہے، اس ميں اس كے ليے بہترى كا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس كو راحت پہنچتی ہے تو اس پر الله كا شكر كرتا ہے، جو اس كے ليے بہتر (ليمنی اجركا باعث) ہے اور اگر كوئی تكليف پہنچتی ہے تو

ڡؘڬڡؘۘػڰڗٳڔڰٛڹۼڞؘڡٵؽؙٷڬؽٳڷؽڮ ۅؘڞٳٛۺٞ؈ڡٮۮڮٲڽؙڲڠؙۊؙڵۉٳٷڒٲؿ۫ڗڶ ڡػؽٶػؙڹٝٵٛۅؙۼٳٚءٙڡؘڰػڰڟٷٷڵڰٵؿۺٵؘڎػ ٮٙۮؚؽڗ۠ٷٳ۩ؙۿۼڶڮ۠ڸۺٞؿٛٷڲؽڮ۞

اَمُنَقُولُونَ افْتَرائُهُ قُلُ فَأْتُوالِعَشُرِسُورِمِّتُلِهِ مُفْتَرَيْتِ وَادُعُوامِنِ اسْتَطَعْتُومِّنُ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُومُونِ وَيْنِ ۞

11. پس شاید که آپ اس وحی کے کسی جھے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا ول نگ ہے، صرف ان کی اس بات پر که اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا؟ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا، سن لیجے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں (۱) اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے۔

اللہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے۔ جواب دیجے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل دس سورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سواجے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سے ہو۔(۲)

صبر كرتا ہے، يہ بھى اس كے ليے بہتر (يعنى اجر وثواب كا باعث) ہے يہ انتياز ايك مومن كے سواكى كو حاصل نہيں "۔ (صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب المؤمن أمره كله خير) اور ايك اور حديث ميں فرمايا كه "مومن كو جو بھى فكر وغم اور تكليف كينيتى ہے حتى كه اے كائنا چھتا ہے تو اللہ تعالى اس كى وجہ سے اس كى غلطياں معاف فرما ديتا ہے"۔ (مند احم، جدس، ص م) سورة معارج كى آيات 19 ميں بھى يہ مضمون بيان كيا گيا ہے۔

ا. مشركين ني سَكَانَيْنِكُم كى بابت كَتِ رَجِ سِنْ كَه اس كے ساتھ كوئى فرشته كيوں نازل نہيں ہوتا، يا اس كى طرف كوئى فزائه كيوں نہيں اتارديا جاتا۔ (الفرقان: ٨) ايك دوسرے مقام پر فرمايا گيا "بهيں معلوم ہے كہ يہ لوگ آپ كى بابت جو باتيں كہتے ہيں، ان سے آپ كا سينہ نگك ہوتا ہے" (الحجر: ٩٥) اس آيت ميں انہيں باتوں كے حوالے ہے كہا جارہا ہے كہ شايد آپ كا سينہ نگك ہو اور كچھ باتيں جو آپ كى طرف وحى كى جاتى ہيں اور وہ مشركين پر گراں گزرتى ہيں، ممكن ہے آپ وہ انہيں سانا ليند نہ كريں۔ آپ كا كام صرف انذار و تبليغ ہے، وہ آپ ہر صورت ميں كيے جائيں۔

1. امام ابن كثير كليحة بي كہ يبلغ الله تعالى نے چيلنج دیا كہ اگر تم این اس دعوے ميں ہے ہو كہ یہ محمد شايد الله تعالى نے چيلنج دیا كہ اگر تم این اس دعوے ميں ہے ہو كہ یہ محمد شايديا كا بنایا ہوا

فَالَّهُ يَتُتَجِينُوا لَكُهُ فَاعْلَمُوا النَّهَا أَنَّوا لَهُ يَعِلُمِ اللَّهِ وَأَنْ لِآلِاللهُ إِلَّاهُوَ فَهَلُ أَنْتُومُ مُسْلِبُونَ ©

مَنْ كَانَ بُرِيْدُالْعَبُوةَ التَّانِيَاوَ زِيْنَتَهَانُوَتِ الْيَهُمُ آعُمَالُهُمْ فِنُهَا وَهُمْ فِيهَالَائِنْخَسُوْنَ<sup>©</sup>

اوُلَّيكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُةُ وَحَبِطُ مَا صَنْعُوا فِيْهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يعيدون ٥

اَفَكُنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِّنُ رَّبِّهٖ وَيَتْلُونُهُ شَاهِكُ مِّنْهُ وَمِنْ قَيْلِهِ كِينَا مُؤْسَى إِمَامًا وَرَحْمَةُ أُولَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنُ يَكُفُنُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالتَّارُمُوعِدُهُ فَكَرْتَكُ فِي مِرْيَةِ مِّتُهُ إِنَّهُ الْحَقُّ

۱۳. پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لوکہ بہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟(۱)

10. جو شخض دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفته ہوا چاہتا ہو ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال (کا بدلہ) يہيں بھريور پہنا ديتے ہيں اور يہال انہيں كوئى كمي نہيں کی حاتی۔

17. ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے یہاں کما ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔(۲)

12. کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے يهلي موسىٰ (عَالِيَّلُاً) كي كتاب (كواه هو) جو بيشوا اور رحمت ے (اوروں کے برابر ہوسکتا ہے؟)۔(" یہی لوگ ہیں

ا. یعنی کیا اس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہو، یہ ماننے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے آمادہ نہیں ہو اور نہ مسلمان ہونے کے لیے تمار ہو؟

۲. ان دو آبات کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ اس میں اہل ریا کا ذکر ہے، بعض کے نزدیک اس سے مرادیہود ونصاریٰ ہیں اور بعض کے نزدیک اس میں طالبان دنیا کا ذکر ہے۔ کیونکہ دنیا دار بھی جو بعض اچھے عمل کرتے ہیں، الله تعالیٰ ان کی جزاء انہیں دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہو گا۔ ای مضمون کو قرآن مجید میں سورۂ بنی إسرائیل، آیات: ۱۸، ۲۱ اور سورۂ شوریٰ، آیت: ۲۰ میں بیان کیا گیا ہے۔

س. منكرين اور كافرين كے مقابلے ميں الل فطرت اور اہل ايمان كا تذكرہ كيا جا رہا ہے۔ "اينے رب كي طرف سے وليل" سے مراد، وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے اللہ واحد کا اعتراف اور اس کی عبادت۔ جس طرح کہ نی مَنَافِیْنِ کا فرمان ہے کہ "ہر بجہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے بعد اس کے مال باب اسے یہودی، نصراني، يا مجوسى بناويت ميں..." (صحيح البخاري، كتاب الجنائز ومسلم، كتاب القدر) يَتْلُوهُ كَ مَعْني مين، اس كے پيچھے۔ ليني اس

مِنْ رَّتِكِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَّالِكَاسِ لَايُوْمِنُونَ<sup>©</sup>

ۅٙڡٙڹؙٲڟ۫ڮۯڡؠؠٙڹٳڡٛڗڮٷڶۺڮڮڹٵؙٞۅڵڸٟڬ ؽۼۯڞؙۏڹۼڶڕؾۼۣڂۅؘؽڠؙۅؙڶٵ۬ڒۺؙۿٵۮۿٷؙڒڵۧ ٵػڹؽؙڹػۮؽۏٵۼڶڕڗڽڿڂٵڶڵڰؿؙۿٵڎۿٷؙڵڵۧۼ

جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، (۱) اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا مکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم (۲) ہے، لیس تو اس میں کسی فتم کے شبہ میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ (۲)

11. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (\*\*) یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں

کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، گواہ سے مراد قرآن، یا محمد سنگانی بین، جو اس فطرت صحیحہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے مولی علی ایک کتاب قورات بھی جو پیشوا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے۔ یعنی یہ کتاب مولی علی ایک کتاب قورات بھی جو پیشوا بھی ہے کہ ایک وہ بھی ہے۔ یعنی یہ کتاب مولی علی کرنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، اس مخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، اس پر ایک گواہ (قرآن، یا پیغیر اسلام سنگانی میں) بھی ہی ہے، اس طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب "قورات" میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور وہ ایمان لے آتا ہے کیا یہ دونوں شخص برابر ہوسکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ ایک مومن ہے اور دو سراکافر۔ ایک ہر طرح کے دلائل سے لیس ہے دوسرا بالکل خالی ہے۔

۲. تمام فرقوں سے مراد، روئے زمین پر پائے جانے والے نداہب ہیں، یہودی، عیائی، زرتشی، بدھ مت، مجوی اور مشرکین و کفار وغیرہم، جو مجی حضرت محمد رسول اللہ طَائِيْةِ پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا شکانا جہنم ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جے اس صدیث میں بیان کیا گیا ہے "قتم ہے، اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہ بودی، یاعیائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا" (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد صلی الله علیه وسلم إلی جمیع الناس) یہ مضمون اس سے قبل سورہ لقرہ، آیت: ۲۲ اور سورہ نساء آیت: ۵۲ امیں بھی گزر چکا ہے۔

سر یہ وی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا۔ ﴿ وَلَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهِمْ الْبَلَيْسُ وَلَوَّحَرَّصَتَ اِمِمُوْمِينِينَ ﴾ (بیت: ۱۰۰) (تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے)۔ ﴿ وَلَقَدُصَدَّقَ عَلَيْهِمْ الْبِلَيْسُ طَلَّهُ فَالْتَبَعُوٰهُ الْآلَافِيمُقَّا وَ اللهِ مُومُوں کے ایک گروہ کے سوا، سب اس کے پیروکار بن گئے)۔ میں اُنْہُو مِونِینَ ﴾ (سب: ۲۰) (ابلیس نے لپنا گمان سچاکرد کھایہ مومُوں کے ایک گروہ کے سوا، سب اس کے پیروکار بن گئے)۔ میں اُنہوں دیا ہے، ان کی بابت یہ کہا جائے کہ اللہ نے انہیں دیا ہے، ان کی بابت یہ کہا جائے کہ اللہ نے انہیں دیا ہے، ان کی بابت یہ کہا جائے کہ اللہ نے انہیں یہ افتار دیاہے۔

### عَلَى الطّٰلِيدِينَ ٥

الذِين يَصُدُ وَنَ عَنْ سَدِينِ اللهِ وَيَبَعُوْنَهَا عِوَجًا وَهُدُ وَالْكِوْدَةِ هُدُ كُوْدُونَ ﴿ عَوَجًا وَهُدُ وَالْلِحِرَةِ هُدُ كُوْدُونَ ﴿ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَا مُنْعِفُ كَانُ لَهُمُ وَمُنَ وَمَا كَانُ لَهُمُ وَمِنَ أَوْلِيَا مُنْعَعِفُ لَكُمُ التَّدُعُ وَمَا لَهُ مُؤْنَ السَّمْعَ فَكَ الْمُعْوَلُونَ السَّمْعَ فَكَ الْمُعْمَلُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ فَيْ السَّمْعِ وَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ فَيْ السَّمَةُ عَلَى السَّمْعَ فَيْ الْمُؤْلِقِينَ السَّمْعِيقُونَ السَّمْعُ فَيْ اللّهُ السَّمَا السَّمْعُ اللّهُ اللّهُ

ٲۅڵڵ۪ڬؘٲڵڹؚؽڹڿٮؙؚۯۏٙٲڶڡؙؙٮۿؙۄۘۅؘڞؘڷؘۼۘڹۿؙڎ ۼٵڴٲؙڶٷٳؽڣؙڴڒؙۏڹ

لَاحَبَرَمُ أَنَّهُمُ فِي الْلِجْرَةِ هُوُ الْأَضْرُوْنَ ﴿
إِنَّ اللَّذِيْنِ اَمْنُوْلُوعِكُوا الصَّلِطِتِ وَاَخْبَتُوْ ٓ إِلَّى رَيِّهِ وَاوْلِلِكَ آصَحُبُ الْجُنَّةَ وَهُمُو فِيْهَا خَلْدُونَ ﴾ خَلْدُونَ ﴾

جنہوں نے اپنے پرورد گار پر جھوٹ باندھا، خبر دار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔(۱)

19. جو الله کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کمی تلاش کرتے ہیں۔(۲) اور یہی آخرت کے منکر ہیں۔

• ٢٠. نه يه لوگ دنيا ميں الله كو برا سكے اور نه ان كا كوئى جمايتى الله كے سوا ہوا، ان كے ليے عذاب دگنا كيا جائے گا نه يه سننے كى طاقت ركھتے تھے اور نه يه ويكھتے ہى تھے۔

۲۱. یمی بیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیا اوروہ سب کچھ ان سے کھوگیا، جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔
۲۲. بیشک یمی لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے۔
۲۳. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کے اور انہوں نے کام بھی نیک کے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔

ا. حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح آتی ہے کہ "قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن سے اس کے گناہوں کا اقرار واعتراف کروائے گا کہ جھے معلوم ہے کہ تو نے فلال گناہ بھی کیا تھا، فلال بھی کیا تھا، وہ مومن کیے گا کہ بال ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے ان گناہوں پر ونیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا تھا، جا آج بھی انہیں معاف کرتا ہوں۔ لیکن دوسرے لوگ یا کافروں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ انہیں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواہ یہ گواہی دیں گے کہ یکی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا"۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورۃ ھود)

مَثَنُ الْفَرِيْقَيُنِ كَالْمُعْلَى وَالْوَكَمِّ وَالْبَصِيُرِ وَالسَّبِيْعِ هَلْ كَيْسَتَوِيْنِ مَثَلًا فَلاَتَكَ تَرُوْنَ۞

ۅؘڵڡۜؽؙٲۺؙڶٮ۬ٵٮؗۅ۫ۘۘؗٵٳڶٛٷٙڡؙٟ؋ؖٳؿ۬ڷڴۄٛڹڹؽڒ ڡۑ۫۠ؠؿڰ

ٲڽؙ؆ڒؾؘڡؙڹؙۮؙۅٛٲٳڷٳٳڶڵڎٳٝڹٚٞٵؘڬٵڡؙؙۘؗؗۼؽؽؙۮؙ عَذَابَ يَوْمِ ٳڸؽ۫۞

فَقَالَ الْمَلَاٰ الَّذِيُّ كَفَهُ وَامِنُ قَوْمِهُ مَانَزٰلِكَ اِلْاَلِبَثَرَّامِّتُمُانَا وَمَا سَزٰلِكَ اثَّبَعَكَ الَّلاالَّذِينَ هُمُ اَرَادِ لُنَابَادِ يَ الرَّامِيُّ وَمَانَزِي لَكُمُ عَلَيْنَا

۲۷. ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دکھنے، سننے والے جیسی ہے۔ (ا) کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

۲۵. اور یقیناً ہم نے نوح (علیہ اً) کو اس کی قوم کی طرف رسول بناکر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ ۲۲. کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، (۱) مجھے تو تم پردرد ناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ (۱)

٢٠. اس كى قوم كے كافروں كے سر داروں نے جواب ديا كہ ہم تو تجھے اپنے جيسا انسان ہى ديكھتے ہيں (٣) اور تيرے تابعداروں كو بھی ہم ديكھتے ہيں كہ يہ لوگ واضح طور پر

ا، پیچلی آیات میں مومنین اور کافرین اور سعادت مندول اور بد بختوں، دونوں کاتذکرہ فرمایا۔ اب اس میں دونوں کی مثال بیان فرماکر دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کیا جارہا ہے۔ فرمایا، ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دونوں کی حقیقت کو مزید واضح کیا جارہا ہے۔ فرمایا، ایک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دونوں بیان میں مثال بیان دیکھنے سے محروم اور آخرت میں نجات کے دات کے دائی منال منتے سے بے بہرہ ہوتا ہے، اس لیے ایسی باقوں سے محروم رہتا ہے، اس لیے ایسی باقوں سے محروم رہتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوں۔ اس کے برعکس مومن سمجھ دار، حق کو دیکھنے والا اور حق وباطل کے در میان تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ چانچہ وہ حق اور خیر کی پیروی کرتا ہے، دلائل کو سنتا اور ان کے ذریعے سے شبہات کا ازالہ کرتا اور باطل سے اجتناب کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ استفہام نفی کے لیے ہے۔ یعنی دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿لاَیکَ اَمْحُوبُ الْمُعَادِّ اَصْحُابُ الْمُعَادِّ اَمْحُابُ الْمُعَادِّ اَمْحَابُ الْمُعَادِّ مُوالْعَا اُورِدُی ﴾ (الحشر: ۲۰) (جنتی دوز فی برابر نہیں ہوسکتے۔ جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں) ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا "اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوسکتے۔ جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں) ایک اور مقام پر اسے اس طرح بیان فرمایا "اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ اندھیرے اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں "۔ (طاطر: ۱۹، ۲۰)

٣. یہ وہی دعوت توحید ہے جو ہر نبی نے آگر اپنی اپنی قوم کو دی۔ جس طرح فرمایا ﴿وَمَاۤ اَرْسَلْنَامِن وَبَالِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِئَ
 إلكيه اَنَّهُ لاَّ إللهَ إِلَّا اَنَّا فَاعْبُدُونِ ﴾ (الانبياء: ٢٥) (جو تیفیبر ہم نے آپ سے پہلے جیجے، ان کی طرف یہی و تی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو)۔

۳. لینی اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے اور اس دعوت توحید کو نہیں اپنایا تو عذاب الہی سے نہیں نی سکو گے۔ ۸. یہ وہی شبہ ہے، جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جاچکی ہے کہ کافروں کے نزویک بشریت کے ساتھ نبوت ورسالت کا اجتماع بڑا عجیب تھا، جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی عجیب لگتا ہے اور وہ بشریت رسول مُنْ الْتَیْجَ ہے انکار کرتے ہیں۔

# مِنْ فَضْ لِل بَلْ نَظْتُكُو كِنِيلِينَ

قَالَلِقَوْمُ آنَوَيُثُمُ إِنْ كُنُتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ تَّرِقَ وَالتَّبِنِّى رَحِْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُبِّيَتُ عَلَيْكُوْ ٱنْلُومُكُنُوهُا وَانْنُدُ لَهَا كِرِهُونَ ۞

سوائے نیج (۱) لوگوں کے (۱) اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے (تمہاری پیروی کررہے ہیں)، ہم تو تمہاری کسی قشم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔

۲۸. نوح (عَالِيَلا) نے کہا، میری قوم والو! مجھے بناؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطاکی ہو، (۳) پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی (۳) تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈھ دول، حالاتکہ تم اس سے بیزار ہو۔ (۵)

ا. حق کی تاریخ میں یہ بات بھی ہر دور میں سامنے آئی رہی ہے کہ ابتداء میں اس کو اپنانے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے جنہیں معاشرے میں ہے نوا اور کم تر سمجھا جاتا تھا اور صاحب جیشت اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حتیٰ کہ یہ چیز پیغیبروں کے پیروکاروں کی علامت بن گئی۔ چنانچہ جب شاہ روم ہر قل نے حضرت ابوسفیان بڑائیڈ نے نبی سکائیڈ کی اس بات یہ بھی لوچھی کہ "اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے بات یہ بھی لوچھی کہ "اس کے پیروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے لوگ بیں یا کمزور لوگ "۔ جس پر ہر قل نے کہا "رسولوں کے پیروکار کی لوگ بیں یا کمزور لوگ "۔ جس پر ہر قل نے کہا "رسولوں کے پیروکار کی لوگ ہوتے ہیں" (سمجھ بندی حدیث: د) قر آن کریم میں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خوش حال طبقہ ہی سب سے پہلے پیغیبروں کی تکذیب کر تا رہا ہے۔ (زفرف: ۳۳) اور یہ الل ایمان کی وزیوی چیشت تھی اور جس کے اعتبار سے وہ اہل کفر انہیں حقیر اور کم تر سمجھتے تھے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے پیروکار معزز اور اشراف ہیں چاہ وہ مال ودولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیر اور بے چیشت ہیں چاہے وہ وزیوی اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے حقیر اور بے چیشت ہیں چاہے وہ وزیوی اعتبار سے مال دار ہی ہوں۔

٧. اہل ایمان چو تکد، اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل ووائش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے اہل ایمان یو تھے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑدیتا ہے یہ مڑجاتے ہیں، جس اہل باطل یہ سیجھتے ہیں کہ یہ ہے موج سیجھ والے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑدیتا ہے یہ مڑجاتے ہیں، اہل کفر چیز سے روک ویتا ہے رک جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی بلکہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ لیکن اہل کفر وباطل کے نزدیک یہ خوبی بھی سعیب ہے۔

سم. بَيْنَةٍ سے مراد ايمان ويقين ہے اور رَحْمَةً سے مراد نبوت۔ جس سے الله تعالیٰ نے حضرت نوح عليه الله کو سر فراز کيا تھا۔ ٨٠. يعنی تم اس كے ديكھنے سے اندھے ہوگئے۔ چنانچہ تم نے نہ اس كی قدر پېچانی اور نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے، بلكه اس كی تكذیب اور رد كے دریے ہوگئے۔

۵. جب یہ بات ہے تو یہ ہدایت ورحت تمہارے مصے میں کس طرح آسکتی ہے؟

ۅؘۘؽۼۜۅؙۄڵٙٳٲۺؘڶؙڴۅؙٛٛؗۼڬؽۼۄۘۘٙؠٵڷٳٝ؈ٛٲڿڔؽٳڵڒۼٙٙٙ ٳٮڵؿۅڡۘؠۧٵٞڶٵڽڟٳڔڍٳڗۜڹؿڹٵڡؙڹؙٷٳ۠ٳ؆ؙٛٛؠؙۺ۠ڵڡؙٞۏؙٳڗؾۄؠؖ ۅڶڮێؚؿٞٳڔ۠ٮػؙڎؚٷؘڡ۠ٵۼۜۼۿڶۅ۫ؽ۞

ۅؘڸۼؘۘۅ۫ۄڝؙۜؾؙڣٛٷڒؽؙڡؚؽٳۺٳڹۘڟۯۮؖ؆ؙؙٞٛٛٛؗ؋ٞٲڬؘڵٳ ؾؘٮؙڴٷؽ۞

ۅۘٙڵٵٛۊؙۅؙؙڶؙڵڬؙۄۼڹ۫ۑؽ۫ڂۜۯٳؠڽؗۥڶڵۼۅڵۘۘڒٲۼڬۄؙ ٵڵۼؽڹۅٙڒٵڠؙۅ۠ڶٳؿٚڡؘڵڰٷۜڵٳٵۊ۠ۅڷێؾؽڹ ٮڗؙۮڔؽٞٲۼؽؙڬٛٲڵؽؖؿؙٷؾڲۿؙۄؙڶڵڎڂؽؿؙؙؙٲڵڵۿٲۼڵۄؙ ؠؠٵڣٛٵٞڡٛڝؙٛۿٷڟؚڹٞٳٞڐٵؽٚؠڹڶڟ۠ڸؠؽ۞

79. اور میری قوم والو! میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مائگا۔ (۱) میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، (۲) انہیں اپنے رب سے مانا ہے لیکن میں دیکھا ہوں کہ تم لوگ جہالت کررہے ہو۔ (۳)

سال اور میری قوم کے لو گو! اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلہ میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ (اس) کیا تم پچھ بھی تصیحت نہیں پکڑتے۔
اللہ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، (سنو) میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول میں ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذات سے پڑرہی ہیں انہیں انہیں اللہ تعالی کوئی نعمت دے گاہی نہیں، (۵) ان کے دل میں اللہ تعالی کوئی نعمت دے گاہی نہیں، (۵)

ا. تاكد تمبهات دماغول ميں يه شبه نه آجائے كه اس دعوائے نبوت سے اس كا مقصد تو دولت دنيا اكتھا كرنا ہے۔ ميں تو يه كام صرف الله كے تھم پر اور اى كى رضا كے ليے كررہا ہول، وہى مجھے اس كا اجر بھى دے گا۔

اب سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح علیہ کے سرداروں نے بھی معاشر ہے میں کمزور سمجھ جانے والے انال ایمان کو حضرت نوح علیہ کیا ہوگا، جس طرح روسائے کہ نے رسول اللہ مناہ گیا ہے اپنی مجلس یا اپنی قبل یا اپنی قرب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا ہوگا، جس طرح روسائے کہ نے رسول اللہ مناہ ہی گیا ہے اس فتم کا مطالبہ کیا تھا، جس پر اللہ تعالی نے قر آن کریم کی یہ آیات نازل فرمائیں تھیں ﴿ وَلَا تَظُورُ وَالنَّذِينَ يَدُعُونَ دَبَهُمُ بِالْغَاوَةِ وَالْعَیْمی ﴿ وَالْعَیْمی ﴿ وَلَا تَظُورُ النَّذِینَ یَدُعُونَ دَبَهُمُ بِالْغَاوَةِ وَالْعَیْمی یُویدُونَ وَجَهَا کَلُورِ وَ اِللّٰ کَا وَوَ وَالْعَیْمی یُویدُونَ وَجَهَا وَ وَالْعَیْمی یُویدُونَ وَجَهَا وَ وَاللّٰہِ کَلُورِ وَاللّٰہِ کُلُورِ وَ وَاللّٰ وَاللّٰهِ کُلُورِ وَ وَاللّٰ مِنْ وَاللّٰهِ کُلُورِ وَ وَاللّٰ وَاللّٰ

٨٠. كويا ايس لوگول كو اينے سے دور كرنا، الله كے غضب اور ناراضي كا باعث ہے۔

۵. بلکه الله تعالی نے تو انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کرر کھا ہے اور جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی جنت

جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایی بات
کہوں تو یقیناً میرا شار ظالموں میں ہوجائے گا۔ (۱)

سر (قوم کے لوگوں نے) کہا اے نوح! (علیناً) تو نے ہم
سے بحث کرلی اور خوب بحث کرلی۔ (۱) اب تو جس چیز سے
ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں

۔ (۱)

سامل جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ (\*)
مامل اور تمہیں میری خیرخواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گومیں کتی ہی تمہاری خیرخواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطیکہ اللہ کا ارادہ حمہیں گراہ کرنے کا ہو، (۵) وہی تم

قَالُوْالنُّوْحُ قَدُجَادَلْتَنَافَاكُنُّرُتَ حِدَالَنَا فَاتِّنَا بِمَاتَعِدُنَآلِنُ كُنْتَ مِنَ الطّٰدِقِيْنَ®

> قَالَ إِنَّمَايَاتُتِكُمُّ بِواللهُ اِنْ شَاءَوَمَا اَنْتُوُ بِمُعَجِزِيْنَ®

ۅؘڵؽڹڡ۫ۼػڎؙۏڞؙؚؿٵؚڶؙٲڒۮؙڞ۠ٲڽۘٵؘڞ۬ڡٙػڴڎ۫ٳڶ ػٲڹٳڶڵۿؙؿؙۅؽؽٵٞؽۼ۠ۼؚڔؽؙؗؠٝ۠ۿۅۜؿؙڴ۠ۊۨڒٳڵؽڥ ؿۯۼٷؿٙ۞۠

کی نعتوں سے لطف ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گویا تمہارا ان کو حقیر سمجھنا ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں، البتہ تم ہی عند اللہ مجرم تھہروگے کہ اللہ کے نیک بندوں کو - جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے- تم حقیر اور فروایہ سمجھتے ہو۔

ا. كيونكم مين ان كى بابت اليي بات كهول جس كا مجھ علم نهين، صرف الله جانتا ہے، تو يہ ظلم ہے۔

۴. کیکن اس کے باوجود ہم ایمان نہیں لائے۔

سال یہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گراہ قومیں کرتی آئی ہیں کہ وہ اپنے پیغیر سے کہتی رہی ہیں کہ اگر تو سیا ہے تو ہم پر عذاب نازل کرواکر ہمیں تباہ کروا دے۔ حالانکہ ان میں عقل ہوتی، تو وہ کہتیں کہ اگر تو سیا ہے اور واقعی اللہ کا رسول ہے، تو ہمارے لیے بھی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ بھی کھول دے تاکہ ہم اسے اپنالیں۔

٧٠. ليعنى عذاب كاآنا خالص الله كى مشيت پر موقوف ہے، يہ نہيں ہے كه جب ميں چاہوں، تم پر عذاب آجائے۔ تاہم جب الله عذاب كا فيصله كركے گا يا بھيج دے گا، تو پھر اس كو كوئى عاجز كرنے والا نہيں ہے۔

۵. إِغْوَآءٌ بمعنی اصلال (گراہ کرنا) ہے۔ لینی تمہارا کفر و جود اگر اس مقام پر پہنچ چکا ہے، جہاں ہے کسی انسان کا پلٹ کر آنا اور ہدایت کو اپنا لینا، ناممکن ہے، تو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مہر لگا دینا کہا جاتا ہے، جس کے بعد ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی اس خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہوتو پھر میں تمہاری خیر خواہی بھی کرنی چاہوں لیعنی ہدایت پر لانے کی اور زیادہ کو ششیں کروں، تو یہ کوشش اور خیر خواہی تمہارے لیے مفید نہیں، کیونکہ تم گراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو۔

ٲڡۯؽڠؙۏڵۏڽٵڣٛڗۧۑۿؗۨڠؙڶٳڹۣٵڣ۫؆ۜؽؾؙۿڣؘػڮۧ ٳۻٛڒٳؠ۫ۅٲٮؘٵؠڔٷٞٷۺؠٙٲؿۻؙؚۄؙۏڽؘٛڰ

ۉؘٲۯڃؽٳڵؽؙٷٛڿۭٳڷۜڐؙڵؽؙؿؙٷؙڝؘؘڡ۪ؽؙٷؘڡؚڮٳڰ ڡؘۜؽ۫ؾٞۮٳڡٚؽؘۏؘڮڒؾؙڹؾؠٟۺۑؚڡٵڰٵٛٷٳؽڡ۫ڠڵۅٛؽؖ

ۅٙاصُنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَخِينَا وَلاَتُغَاطِبُهِيُ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا إِنَّهُو مِّغْرَقُونَ ۞

سب کا پروردگار ہے (۱) اور اس کی طرف لوٹائے جاؤگ۔

70 کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اس نے گھڑ لیا ہے؟
تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہوتو میرا
گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم
کررہے ہو۔(۱)

سر اور نوح (عَلَيْلًا) کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا کے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کامول پر شمگین نہ ہو۔ (۳)

سے اور ایک کثق ہماری آئکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر (م) اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی

ا. ہدایت اور گر ابی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی طرف تم سب کو لوٹ کرجانا ہے، جہاں وہ حمہیں تمہارے عملوں کی جزاء دے گا۔ نیکوں کو ان کے نیک عمل کی جزاء اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔

۲. بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکالمہ قوم نوح علیہ اور حضرت نوح علیہ اور حمان ہوا اور بعض کا خیال ہے کہ یہ جملیہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم علیہ اگر یہ قرآن میرا معترضہ کے طور پر نبی اکرم علیہ اگر یہ قرآن میرا محترضہ کے طور پر نبی اللہ کی طرف منسوب کرنے میں جھوٹا ہول تو یہ میرا جرم ہے، اس کی سزا میں ہی جھتوں گا۔ لیکن تم جو پچھ کررہے ہو، جس سے میں بری ہوں، اس کا بھی تمہیں پتہ ہے؟ اس کا وبال تو مجھ پر نہیں، تم پر ہی پڑے گا کیا اس کی بھی تمہیں پچھ ہے کا اس کا وبال تو مجھ پر نہیں، تم پر ہی پڑے گا

سو. یہ اس وقت کہا گیا جب قوم نوح علیّا نے عذاب کا مطالبہ کیا اور حضرت نوح علیّا نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرنے کے بعد بارگاہ الٰہی میں دعا کی کہ یارب! زمین پر ایک کافر بھی بسنے والا نہ رہنے دے۔ اللہ نے فرمایا، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو ان پر غم مت کھا۔

م. "لیتی ہماری آئھوں کے سامنے" اور "ہماری دیکھ بھال میں" اس آیت میں اللہ رب العزت کے لیے صفت "عینی" کا اثبات ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور "ہماری وقی ہے" کا مطلب، اس کے طول وعرض وغیرہ کی جو سیفیات ہم نے بتلائی ہیں، اس طرح اسے بنا۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے کشتی کے طول وعرض، اس کی منزلوں اور کس فتم کی لکڑی اور دیگر سامان اس میں استعال کیاگیا، اس کی تفصیل بیان کی ہے، جو ظاہر بات ہے کہ کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہے۔ اس کی پوری تفصیل کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔

وَيَصْنَعُ الفُلُكُ ۗ وَكُمَّا مَرَّعَلَيْهِ مَلاَمِّنُ قَوْمِهِ سَخُوُوامِنْهُ قَالَ إِنْ سَخُورُوامِنَّا فِاتَّا شَخُرُمِنْكُورُكَمَا شَخُوونَ ۞

ۿۜٮۅؙڡؘۛٮؘۜڠؙڬٮؙۅؗڽؘ؆۫ؽؙٵؿؙؽ؋عؘۮٙٵۻؿ۠ۼؗڔؽ؋ ۅؘيڿڷؙؙؗؗؗۼؽؽۅعؘۮٙٵۻ۠ؿ۠ؿؿؙۄٛ<sup>۞</sup>

حَتَى إِذَا جَاءَ اَمُوْنَا وَفَارَ التَّنُّوْزُ قُلْمَا اَجِمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَهُنِ الثَّنَيْنِ وَاهْلُكَ الْأَمْنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنُ امْنَ وَمَا الْمَنَ مَعَهَ إِلَّا قِلْيُكُ۞

بات چیت نہ کر وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔(۱) میں اور وہ (نوح علیظ) کشی بنانے لگ ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے،(۱) وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر بنتے ہو۔

۳۹. تہمیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ کس پر ایسا
 عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر بیشی کی
 سزا<sup>(n)</sup> اتر آئے۔

ا. بعض نے اس سے مراد حضرت نوح علیالگا کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کو لیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہاور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آگیا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں، وقت مقرر میں یہ سب غرق ہوجائیں گے۔ (اُجُ القدر)

۲. مثلاً کہتے، نوح! (علیماً) نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گئے ہو؟ یا اے نوح! (علیماً) منتکی میں کثتی کس لیے تیار کررہے ہو؟ اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے، جو اس دنیوی عذاب کے بعد ان کے لیے تیار ہے۔

۷. اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور، بعض نے مخصوص جگہیں مثلاً عین الوردہ اور بعض نے سطح زمین مراد کی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آخری مفہوم کو ترجیح دی ہے یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح اہل پڑی، اوپر سے آسان کی بارش نے رہی سہی کسر پوری کردی۔

۵. اس سے مراد نذکر اور مؤنث لینی نراور مادہ ہے۔ اس طرح ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا کشی میں رکھ لیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ واللہ اعلم۔

۲. لینی جن کا غرق ہونا تقدیر الٰہی میں ثبت ہے۔ اس سے مراد عام کفار ہیں، یا یہ استثناء اُھٰلکَ سے ہے لینی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرالے، سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے لینی ایک بیٹا (کنعان یا یام) اور حضرت نوح علیشا کی اہلیہ (وَاعِلَة) یہ دونوں کافر تھے، ان کو کشتی میں ہیٹھے والوں سے مشتئی کردیا گیا۔

بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَ الْبِهُمِ اللَّهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسِلُهَا اِنَّ رَبِّيُ لَغَفُوْرُتُحِيْمُ®

وَهِي تَغِرِي بِهِمُ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادِي نُوْحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يُبْنَيَّ ارْكِبُ مَّعَنَّا وَلَاتَكُنْ مُعَ اللَّهٰ يُنِ؟

٣٢. اور وه كشتى انهين بهارون جيسى موجون ميس لے كر جا رہی تھی (") اور نوح (غانبَالاً) نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے یر تھا، یکار کر کہا اے میرے بیارے نے! ہمارے ساتھ

بھی، <sup>(۱)</sup> اسکے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ <sup>(۲)</sup>

اس. اور نوح (عَالِيَلا) نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی

کے نام سے اس کا چلنا اور تھہرنا ہے، (۳) یقیناً میرا رب بڑی

ا. ليني سب ابل ايمان كو كشتى ميں سوار كرالے-

۲. بعض نے ان کی کل تعداد (مرد اور عورت ملاکر) ۸۰ اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ ان میں حضرت نوح عالیظا کے تین بیٹے، جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے، سام، حام، مانث اور ان کی بیومال اور چوتھی بیوی، مام کی تھی، جو کافر تھا، کیکن اس کی بوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ (ابن کثیر)

سم. لینی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اس کے نام پر اس کا تھہرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد ابل ایمان کو تبلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف وخطر کشتی میں سوار ہوجاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور گران ہے، ای کے حکم سے چلے گی اور ای کے حکم سے کھیرے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا که "اے نوح! (عَلَيْها) جب تو اور تيرے ساتھی کشتی ميں آرام سے بيٹھ حائيں تو کھو۔" کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہہ کہ اے میرے رب! مجھے بابرکت اتارنا اتار اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے)۔

بعض علاء نے کشتی یا سواری پر بلیٹھ وقت ﴿ بِسِیم الله مجربه كاو مُرسلها ﴾ كا پڑھنا متحب قرار دیا ہے۔ مگر حدیث سے ﴿ سُمُلِحِيَ الَّذِي مَنْ عَلَيْ لِمَنَا وَمَا لَكُنَّا لَهُ مُقْرِينِينَ \* وَإِنَّا إِلَّى رَبِّنَا لَكُنْقَلِمُونَ ﴾ يرصنا ثابت ہے۔

م. لین جب زمین پر پانی تھا، حتی کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوب ہوئے تھے، یہ کشتی حضرت نوح علیاً اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمینے، اللہ کے تھم سے اور اس کی حفاظت میں بہاڑ کی طرح رواں دواں تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی یانی میں کشتی کی چیشت ہی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا۔ ﴿ إِنَّالْلَمْ الْمُعَالَمُكُمْ فِي الْجِارِياتِ \* لِيَجْعَلَهَا لَكُوْتَذَكِرُوا وَتَعْتِيمَ أَاذُنَّ وَاعِمَهُ ﴾ (الحاقة: ١١-١١) (جب ياني ميس طغياني آئن تو اس وقت ہم نے متہیں کشتی میں چڑھالیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور بادگار بنادیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے باد ركيس) ـ ﴿ وَحَمَلُنهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُيُهِ ﴿ تَجْرِي بِأَغْيِينَا مِرَّا أَمْلِينَ كَانَ كُفِي ﴿ القِدِ: ١٣-١١) ( اور جم نے اسے تختوں اور سيلوں والي تشتی میں سوار کرلیا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ مدلہ اس کی طرف ہے جس کا کفر کیا گیا تھا)۔

قَالَسَالِقَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِيُ مِنَ الْمَآءِ قَالَ لاَعَاصِوَ الْيُؤَمِّمِنَ أَمْرِ اللهِ الاَمنُ تَحِوَّوَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمُؤْجُوَّكُانَ مِنَ الْمُغْرَوِّينَ

وَقِيْلَ يَارَضُ ابْلَعِيُ مَأْ وَلِهِ وَلِيسَمَا ۗ وَأَقِعِي وَخِيْضَ الْمَاءُ وَقُضَى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَلَ الْجُوْدِيّ وَقِيْلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الطَّلِمِيْنَ ۞

وَنَادَى نُوْحُرَّتِهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّا اَبْنُ مِنُ اَهُـِلُ وَإِنَّ وَعْدَاكَ الْحَقُّ وَانْتَ اَخْكُمُ الْحُكِمِةُنَ

سوار ہوجا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔<sup>(1)</sup>

سرم. اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آجاؤں گا جو مجھے پانی سے بچالے گا، (۲) نوح (عَلَيْظًا) نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوگئ اور وہ ڈوے والوں میں سے ہوگا۔ (۳)

۱۹۲۰. اور فرما دیا گیا کہ اے زمین! اپنے پانی کو نگل جا (\*\*)
اور اے آسان! بس کر تھم جا، اسی وقت پانی سکھادیا گیا
اور کام پوراکر دیا گیا(\*) اور کشتی "جودی" نامی(\*) پہاڑ پر
جا لگی اور فرمادیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔(\*)
میرے روزو (غاینلا) نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ
میرے رب! میر ابیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً
تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔(\*)

ا. یہ حضرت نوح علیہ بیا تھا جس کا لقب کنعان اور نام "یام" تھا، اسے حضرت نوح علیہ اُنے وعوت دی کہ مسلمان ہوجا اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں سے مت ہو۔

۲. اس کا خیال تھا کہ کسی بڑے پہاڑی چوٹی پر چڑھ کر میں پناہ حاصل کرلوں گا، وہاں پانی کیوں کر پہنچ سکے گا؟

مع. باپ بیٹے کے در میان یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی طفیانی کی زو میں لے لیا۔

٧٠. نگلنا، كا استعال جانور كے ليے ہوتا ہے كہ وہ اپنے مند كى خوراك كو نگل جاتا ہے۔ يہاں پانى كے خشك ہونے كو نگل جائے سے تعمير كرنے ميں يہ حكمت معلوم ہوتى ہے كہ پانى بتدرئ خشك نہيں ہوا تھا بلكہ اللہ كے حكم سے زمين نے سارا بانى دفعتا اس طرح اپنے اندر نگل لها جس طرح جانور لقيہ نگل جاتا ہے۔

۵. لعنی تمام کافروں کو غرق آب کردیا گیا۔

٧. جودي، پہاڑ کانام ہے جو بقول بعض موصل کے قریب ہے، حضرت نوح علیاً کی قوم بھی ای کے قریب آباد تھی۔

2. بُعْدٌ، یہ ہلاکت اور لعنت الٰہی کے معنی میں ہے اور قرآن کریم میں بطور خاص غضب الٰہی کی مستحق بننے والی قومول کے لیے اسے کئی جگہ استعال کما گما ہے۔

٨. حضرت نوح عليها نے غالباً شفقت پدري كے جذبے سے مغلوب ہوكر بارگاہ الهي ميں يہ دعاكي اور بعض كہتے ہيں كہ

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهُ عَمَٰلُ عََيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْوُ ْ لِنَّ آعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ۞

قَالَ رَبِ إِنِّ اَعُودُ بِكَ اَنَ اَسْكَكَ مَالَيْسَ لِيُ يه عِلْهُ وَالْاَتَغُورُ لِيُ وَتُرْحَمُنِيَّ ٱكُنُ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿

۳۷. اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح! (عَلَیْمَالِ) یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں '' گھرانے سے نہیں ہے، '' اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں '' مجھے ہرگز وہ چیز نہ مائلی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو، ''' میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جابلوں میں سے اپنا شار کرانے سے باز رہے۔ '''

کم. نوح (عَلَيْلِاً) نے کہا میرے پالنہار! میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا، تو میں خیارہ پانے والوں میں ہوجاؤں گا۔ (۵)

انہیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہوجائے گا، اس کیے اس کے بارے میں یہ استدعا کی۔

ا. حضرت نوح عَلَيْنَا نے قرابت نبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی لفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے ہے۔ اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو یا بیوی، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں۔

۲. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرمادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغیر بھی بچانے پر قادر نہیں۔ آج کل لوگ پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابشگی کو بی نجات کے لیے کافی سجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سجھتے حالائکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نبی قرابت بھی کام نہیں آتی، تو یہ وابستگیاں کیا کام آسکتی ہیں؟

سر اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیظا کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی توبقینا وہ اس سے پر ہیز فرماتے۔

م. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیظاً کو تھیجت ہے، جس کا مقصد ان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علائے عاملین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔

۵. جب حضرت نوح علیتها یه بات جان گئے کہ ان کا سوال واقع کے مطابق نہیں تھا، تو فوراً اس سے رجوع فرمالیا اور اللہ
 تعالیٰ سے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔

ڗؽڵڹؽؙۏ۫ٷ اۿڹڟڔڛڵۅڗٮۜٵٚۅؘڹڗۘڬؾٟ۪ؗؗؗؗػڷؽڬ ۅؘۼڵٲؙؙؙڡؙڝٟڔۣڡؚۜؠڹۜؽ؆ۼػٷٲؙڡؙػڛٮؙؙڬؾٞٷۿۮؿؙۊ ؽؠۺؙۿؙٷؠٞۄٚٮٞٵٚۼۮٳڰٳڸؿ۠۞

تِلْكَ مِنُ اَنْبُالَ الْغَيْبِ نُوْحِيْمَ اَلِيُكَ مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلِا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا قَاصُرِبُرُ إِنَّ الْعَاقِمَةُ لِلْمُتَقِيْنِ أَ

۳۸. فرما دیا گیا کہ اے نوح! (عَلَیْظًا) ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ انر (۱) جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت ہی جماعتوں پر، (۲) اور بہت ہی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پنچے گا۔ (۳) ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ ہم آپ کی طرف کرتے ہیں انہیں اس سے پہلے آپ جانتے شے اور نہ آپ کی قوم، (۳) اس لیے آپ صبر کرتے رہیے (یقین مانے) کہ انجام کار پر ہیز گاروں کے کیے ہی ہے۔ (۵)

ا. یہ اترنا کشی سے یا اس پہاڑ سے ہے جس پر کشی جاکر کھمر گئی تھی۔

۲. اس سے مراد یا تو وہ گروہ ہیں جو حضرت نوح علیاً اکے ساتھ کشتی میں سوار تھے، یا آئندہ ہونے والے وہ گروہ ہیں جو ان کی نسل سے ہونے والے تھے۔ اگلے فقرے کے پیش نظریبی دوسرا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔

سبب یہ وہ گروہ ہیں جو کشی میں نی جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کا سازہ سامان ضرور دیں گے لیکن بالآخر عذاب الیم سے دوچار ہوں گے۔

۱۳. یہ نبی مُنافِیْنِ سے خطاب ہے اور آپ سے علم غیب کی نفی کی جارہی ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو خبر دار کررہے ہیں ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے لاعلم تھی۔

۵. یعنی آپ سَنَا اَلْتِیْم کی قوم آپ کی جو تکذیب کررہی ہے اور آپ سَنَا اللّٰتِمْ کو ایذاکس پہنیا رہی ہے، اس پر صبر سے کام لیجے، اس لیے کہ ہم آپ کے مدد گار ہیں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے ہی ہے، جو تقویٰ کی صفت سے متصف ہیں۔ عاقب، دنیا وآخرت کے اچھے انجام کو کہتے ہیں۔ اس میں متعین کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اہتداء میں چاہے انہیں کتا بھی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، تاہم بالآخر الله کی مدد ونصرت اور حسن انجام کے وہی مستقی ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ لِاَنَّالْمَنْ مُشْرَدُ اللهُ وَانْ الْمَنْ اللهُ وَانْ الْمَنْ اللهُ وَانْ وَانْ اللهُ وَانْ وَانْ اللهُ وَمُنْ وَانُ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَمِنْ وَانْ اللهُ وَانْ وَعُونُ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَانَا اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَمُونُ وَانْ اللهُ وَالْ اللهُ وَانْ اللهُ وَانُونُ اللهُ وَانْ اللهُ وَالْ ا

وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللهَ مَالَكُمْ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ إِنْ اَنْتُمْ الْاَمْفَتَرُوْنَ ©

ڸڠۜۏؗۄڵۯٙٲۺؙٵٛڬؙۄٛٚڡؘػؽ؋ٲجُوٞٳٵۣڽٛٲڿڔۣؽٳڷڒڡۧڵ ٵؿڹؽؙڡٚڟڕؽ۬ٵؘڡؘؙڵڗؙڠڦؚڷۅٛڹ۞

ۅؘڸڡٞۯۄٳڛ۬ؾۘۼ۫ڡؙۯؙۏٳۯؾڰۄؙؿٛۊٮۛٷڹٛۅٛٳڵڲۼؽۯڛؚڶ ٵۺٮؘٵٚۦؘڡڬؽؙۮ۫ڡؚڐۮڒٵۊۜؠؘڔ۬ۮڬۄ۫ڠٛۊڰٙٳڶ ڠٷؾڝۓٛ۫ۮۅؘڵڒؾۘٷڰۏٲؠؙڿڔؚڝٲؽٙ۞

• ۵. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی () ہود (عَالِیَا) کو ہم نے بھائی () ہود (عَالِیَا) کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو! اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ (۲)

10. اے میری قوم! میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذھے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے (")

01. اور اے میری قوم کے لوگو! تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت وقوت بڑھا دے (م) اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ (۵)

ا. بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرو۔

۴. لیتی اللہ کے ساتھ دوسرول کو شریک تھہراکر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔

سا، اور یہ نہیں سیھے کہ جو بغیر اجرت اور لا کی کے تنہیں اللہ کی طرف بلارہا ہے، وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ آیت میں یاقہ م سے دعوت کا ایک طریقہ کار معلوم ہوتا ہے لین بجائے یہ کہنے کے "اے کافرو" اے مشرکو" اے میری قوم سے مخاطب کیا گیا ہے۔

مم. حضرت ہود غلیطاً نے توبہ واستغفار کی تلقین اپنی امت یعنی اپنی قوم کو کی اور اس کے وہ فوائد بیان فرمائے جو توبہ واستغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اور بھی بعض مقامات پر یہ فوائد بیان کی گئے ہیں۔ (ملاحظہ ہو سورہ نوح:۱۱) اور نبی شکی فیڈ کی کھی فرمان ہے۔ الممن کُو ہُم الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ کُلِّ هُمَّ فَرَجًا، وَمِنْ کُلِّ هُمْ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَدِیْثُ لَایَحْتَسِبُ اللهِ وَرَدَاوِد، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار: ۱۵۱۸ وابن ماجہ: ۳۸۱۹) (جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ہم فکر سے کشادگی، اور ہم تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو الیم علیہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و مگمان میں بھی نہیں ہوتی )۔

۵. لیعنی میں تمہیں جو دعوت وے رہا ہوں، اس سے اعراض اور اپنے کفر پر اصرار مت کرو۔ ایسا کروگے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گناہ گار بن کر چیش ہوگے۔

قَالُوْا يُهُوُدُ مَاجِئُتَنَابِكِيِّنَةٍ وَّمَانَحُنُ بِتَارِكُنَّ الْهِتِنَاعَنُ قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيُنَ۞

ٳؽؿۛڠؙٷڷٳؙۜڰٵڠڗؙڔڮڹڞؙٳڸۿؾێٵۺٷۧڋڠٙٲڶٳؽۜٞ ؙڶۺؙؙ۠ۮڶڟٷؘڷۺٛؠؘۮؙٷٙٳ؈ٚٙؠڕٞٞؽ۠ڝۜٵؿؙؿؙڔڴۏؽؘ

مِنُ دُونِهِ فَكِيُكُونِ مَجِينًا ثُمَّ [النُّظِرُونِ

ٳڹٞٷٷڴڬٷؘڡؘڶڶڰۅڔۜؠٞۏڗڽؙؙٟٚۅٛڒ؆ؙؙؙؙٟٷؙ؆ڝؙٛۮؘٱڹۧۼٳڷٚۯ ۿؙۅٙڶڿڎ۠ڹؙؚؿؘڵڝؚؽڹۿٲٲؚؾۘڔ۫ؠٞٷڶڝڒڟٟۺؙۺؘۘؿؙڡۣؽؙۅؚؚؚؚ

ساھ. انہوں نے کہا اے ہود! (عَلَيْظًا) تو ہمارے پاس کوئی دليل تو لايا نہيں اور ہم صرف تيرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہيں اور نہ ہم تجھ پر ايمان لانے والے ہيں۔ (۵٪ بلکہ ہم تو يہى کہتے ہيں کہ تو ہمارے کی معبود کے برے جھیٹے ميں آگيا ہے۔ (۱٪ اس نے جواب دیا کہ ميں الله کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ ميں تو اللہ کے سوا ان سب سے بيزار ہوں، جنہيں تم شريک بنا رہے ہو۔ (۱٪ هھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ (۱٪)

۵۲. میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے۔

ا. ایک نی دلائل وبراہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن شیرہ چشوں کو وہ نظر نہیں آتے قوم ہود فالیا نے بھی اسی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑدیں؟

٧. ليني تو جو ہمارے معبودوں کی توہین اور گتافی کرتا ہے کہ یہ پھے نہیں کرسکتے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے ہی تیری اس گتافی پر تجھے کچھ کردیا ہے۔ اور تیرا دماغ ماؤف ہوگیا ہے۔ جیسے آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی اس فتم کے قوہات کا شکار ہیں، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کرسکتے، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی شان میں گتافی ہے اور خطرہ ہے کہ اس طرح کی گتافی کرنے والوں کا وہ بیڑا غرق کردیں۔ نَعُوْذُ بِاللّهِ مِنْ هٰذِهِ الْخُرافَاتِ وَالْاَلَ عَنْ کَرِیْدِ.

س. لینی میں ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں اور تمہارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھ کردیا ہے، بالکل غلط ہے، ان کے اندر یہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو مافوق الاساب طریقے سے نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔

۸. اور اگر تمهیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو لو، میں حاضر ہول، تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کرکے دکھاؤ۔ مزید اس سے نبی کے اس انداز کا پنہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر بصیرت پر ہوتا ہے کہ اسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔

۵. لینی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قیضہ وتصرف ہے، وہ وہی ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، میرا توکل ای
پر ہے۔ مقصد ان الفاظ ہے حضرت ہود غلینا کا یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک تھہرا رکھا ہے، ان پر بھی اللہ ہی
کا قیضہ وتصرف ہے، اللہ تعالی ان کے ساتھ جو چاہے کرسکتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کرسکتے۔

یفیناً میرا رب بالکل صحیح راه پر ہے۔

24. پس اگرتم روگردانی کرو تو کرو میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ (۲) میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کردے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکوگے، (۳) یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ (۴)

۵۸. اور جب ہمارا تھم آپہنچا تو ہم نے ہود (عَالِيَّا) کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچالیا۔

09. اور یہ تھی قوم عاد، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی (۲) نافرمانی کی اور ہر ایک ڡ۫ٳ۫ؽؙؾؘۘۅٞڷٷڡؘڡؙؾڷٲڹۘڬڣ۫ڰؙؙۄٝ؆ٙٲۯڛڶڎؙۑ؋ٳڷؽؙۄٝ ۅؘڛؙۛؾڂؙڸڡؙڒۑٞٷۧٵۼؽڒٷٷڒؾڞؙڗؙۅؗۏڹۿۺؘؽٵ ٳڽٙڒؠۣٞٷڴڸڴٟڷۺٞڴؘڿڣؽڟ۠

ۅؙڵؿۜٵۼۜٲٵؙۯؙؽٵۼۜؿؽؙٵۿۅ۫ڎٵۊٵڷڔؽؽٵڡٮؙٛۉٳڡۼ؋ ۑڔؘڝؙڎۊۭڡۜٮٞٵ۠ٶٞۼٛؾؖڹ۠ۿؙۄؙۺؙٵػٵۑٟۼڶؽڟٟ<sup>۞</sup>

وَتِلْكَ عَادُّ جَمَّنُ وَابِالْتِ رَيِّهُمْ وَعَصَوْارُسُلَهُ وَاتَّبَعُوَّا اَمْرُكُلِّ جَبَارِعِنِيْدٍ

ا. یعنی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا ہے یقیناً یہ دعوت ہی صراط متنقیم ہے، اس پر چل کر نجات اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو اور اس صراط متنقیم سے اعراض وانحراف تباہی وبربادی کاباعث ہے۔

- ۲. لینی اس کے بعد میری ذمے داری ختم اور تم پر جحت تمام ہو گئ۔
- س. لینی تنہیں تباہ کرکے تنہاری زمینوں اور املاک کا وہ دوسروں کو مالک بنادے، تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بلکہ وہ اپنی مشیت و حکمت کے مطابق ایسا کرتا رہتا ہے۔
- ٣. يقيناً وہ مجھے تمہارے مکرو فريب اور ساز شول سے بھی محفوظ رکھے گا اور شيطانی چالوں سے بھی بچائے گا۔ علاوہ ازيس ہر نيك وبد كو ان كے اعمال كے مطابق اچھى اور برى جزاء بھى دے گا۔
- ۵. سخت عذاب سے مراد وہی اَلرِّیْ الْعَقِیْم تیز آندهی کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیناً اکی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا اور جس سے حضرت ہود علیناً اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا۔

۲. عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیظا ہی جھیج گئے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب، گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یامطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفر وائکار میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت ہود علیظا کے بعد اگر ہم اس قوم میں متعدد رسول بھی جھیج ، تو یہ قوم ان سب کی تکذیب ہی کرتی۔ اور اس سے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آتی۔ یا ہو سکتا ہے کہ اور بھی انہیاء بھیج گئے ہوں اور اس قوم نے ہر ایک کی تکذیب کی۔

سرکش نافرمان کے تھم کی تابعداری کی۔(۱)

وَٱلتَّهِعُوْا فِي هَٰ فِي وَالنَّنْ مَالَعُنَةً وَّيَوْمَ الْقِيمَةِ ﴿ ٢٠. اور دنيا مَيرِ الْقَيْمَةِ وَالنَّانَ عَادًا كَفَى وُالزَّهُ وَ اللَّهُ عَالَمَ الْعَالِمِ قَوْمِهُ وَدِثَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُؤْدِثًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

• ١٠. اور دنیا میں بھی ان کے پیچے لعنت لگادی گئی اور قیامت کے دن بھی، (۲) دیکھ لوقوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود (علیہ اُل) کی قوم عاد پر دوری ہو۔ (۳) کفر کیا، ہود (علیہ اُل) کی قوم عاد پر دوری ہو۔ (۳) ۱۲. اور قوم شمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ اُل) کو بھیجا، (۳) اس نے کہا کہ اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، (۵) اس نے تہمیں زمین سے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، (۵) اس نے تہمیں زمین میں تمہیں زمین سے معافی طلب کرو اور اس کی بسایا ہے، (۵) پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بیشک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔

وَالْ تَنْوُدَ اَخَاهُوْ صَلِحًا قَالَ لِقُوْمُ اعْبُدُوااللهُ مَا الْمُوْشِّ اللهِ غَبْرُكَا هُوَانْشَا كُوْشِ الْأَرْضِ وَاسْتَغْمَرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُ وَكُوْتُوَوْرُكُمْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْدِهِ فَيْدُهُ فَيْدُ فَيْدُونُ فَيْدُونُ فَيْدُونُ فَيْدُونُ فَيْدُونُ فَيْدُونُ فَيْدُونُ فَيْدُونُ فَيْدُونُونُ فَيْدُونُ فِي فَيْدُونُ فَيْدُونُ فَيْدُونُ فَيْدُونُ فِي فَيْدُونُ فَيْدُونُ فِي فَيْدُونُ فِي فَيْدُونُونُ فَيْدُونُ فِي فَيْدُونُونُ وَيْعُونُ وَاللَّهُ فَيْدُونُونُ وَلَهُ فَالْعُلُونُ وَلَهُ فَيْعُونُونُ وَلِي فَيْدُونُ وَلِهُ اللَّهُ فَيْعُونُ وَلَهُ فَيْدُونُونُ وَلِهُ لَا اللَّهُ فَيْ فَالْعُنْ فَيْ فَيْعُونُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَيْعُمُونُونُ وَيْهُ فَيْعُنْ فَيْ وَاللَّهُ فَيْعُونُونُ وَلِهُ اللَّهُ فَيْعُونُونُ وَيْعُونُونُ وَلِهُ اللَّهُ فَيْعُونُونُ وَاللَّهُ فَيْعُونُونُ وَلِهُ اللَّهِ فَيْعُونُونُ وَاللَّهُ فَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ والْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُونُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُونُ وَالْعُلْمُ وَالْمُونُ وَالْعُلْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ ولِهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالِمُ اللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُ اللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالِمُ لِلْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُلْمُ وَالْمُونُ وا

1. یعنی اللہ کے پیغیبروں کی تو تکذیب کی لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سرکثی کرنے والے اور نافرمان تھے، ان کی اس قوم نے پیروی کی۔

٢٠ كَعْنَةٌ كا مطلب ہے الله كى رحمت ہے دورى، امور خير ہے محروى اور لوگوں كى طرف ہے ملامت وبيزارى۔ دنيا ميں يہ لعنت اس طرح كه الله ايمان ميں ان كا ذكر بميشه ملامت وبيزارى كے انداز ميں ہوگا اور قيامت ميں اس طرح كه وہاں على رؤوس الأشہاد ذات ورسوائى ہے دوچار اور عذاب اللهي ميں مبتلا ہوں گے۔

سم بُعْدٌ کا یہ لفظ رحمت سے دوری اور لعنت ہلاکت کے معنی کے لیے ہے، جیسا کہ اس سے قبل بھی وضاحت کی جاچک ہے۔

اللہ وَإِلَىٰ تُمُودَ عطف ہے ماقبل پر۔ یعنی وَأَرْسَلْنَا إِلَیٰ ثَمُودَ ہم نے شمود کی طرف بھیجا۔ یہ قوم تبوک اور مدینہ کے در میان مدائن صالح (حجر) میں رہائش پذیر تھی اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی۔ حضرت صالح عَلِیَّا کو یہاں بھی خمود کا بھائی کہا ہے، جس سے مراد انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرو ہے۔

۵. حضرت صالح علیها نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، جس طرح کہ تمام انبیاء کا طریق رہا ہے۔
 ۲. لیعنی ابتداء عہمیں زمین سے پیدا کیا، وہ اس طرح کہ تمہارے باپ آدم علیها کی تخلیق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان صلب آدم علیها سے پیدا ہوئے یوں گویا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم جو پچھ کھاتے ہو، سب زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے اور اس خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے۔ جو رحم مادر میں جاکر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔

2. لینی تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد وصلاحت پیدا کی، جس سے تم رہائش کے لیے مکان تعمیر کرتے، خوراک کے لیے کاشت کاری کرتے اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت وحرفت سے کام لیتے ہو۔

قَالِةُ الطِيلِحُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مُرْجُوًّا قَيْلَ هِنَّ التَّمْلِينَا ۗ اَنُ تَعَبُّكُ مَا يَعَبُّكُ الْبَا وُنَا وَ النَّنَا لَفِي شَكِّ مِيَّا ىكَنْغُوْنَا لِكُومُ مُرِيْبِ

قَالَ لِقُوْمِ أَرَّءُ يُتُمُّرُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بِبَنَاةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَالْتُدِينِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ

وَلِقَوْمِ هِانِ \* نَاقَةُ اللهِ لَكُو اللهِ قَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آ أرض الله و وَلا تَمَتُّ وُهَا إِسُونَ \* فَيَأْخُذَ كُمُ عَذَابٌ قَريُثِ⊛

١٢. انہوں نے كہا اے صالح! (عَلَيْلًا) اس سے يہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کما تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باب دادا کرتے چلے آئے، ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلارہا ہے۔<sup>(</sup> **۱۳**. اس نے جواب دما کہ اے میری قوم کے لو گو! ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل یر ہوا اور اس نے مجھے اینے پاس کی رحمت عطا کی ہو، (\*) پھر اگر میں نے اس کی نافر مانی کرلی (۳) تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدو کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔

١٣٠. اور ميري قوم والو! په الله کي جيجي ہوئي اونٹني ہے جو تمہارے کے ایک معجزہ ہے اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی حیور دو اور اسے کسی طرح کی ابذاء نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب شہبیں بکڑلے گا۔<sup>(۵)</sup>

ا. یعنی پیغیر اپنی قوم میں چونکہ اخلاق و کردار اور امانت وریانت میں ممتاز ہوتاہے، اس لیے قوم کی اس سے اچھی امیدیں وابتہ ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت صالح علیما کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا۔ لیکن وعوت توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا یہ مرکز، ان کی آنکھوں کا کاٹنا بن گیا اور اس دین میں شک کا اظہار کیا جس کی طرف حضرت صالح علیہ علیہ انہیں بلارہے تھے لیتنی دین توحید۔

۲. بَيِّنَةِ سے مراد وہ ایمان ویقین ہے، جو اللہ تعالی پیغیبر کو عطا فرماتا ہے اور رحمت سے نبوت۔ جیسا کہ پہلے وضاحت گزرچکی ہے۔

س. نافرمانی سے مرادیہ ہے کہ اگر میں تمہیں حق کی طرف اور اللہ واحد کی عیادت کی طرف بلانا چھوڑ دوں، جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ الم. لین اگر میں ایسا کروں تو تم مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا کتے، البتہ اس طرح تم میرے نقصان وخسارے میں ہی

۵. یہ وہی او نٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کی آکھوں کے سامنے ایک پہاڑیا چٹان سے برآمد فرمائی۔ ای لیے اسے «نَاقَةُ اللهِ» (الله كي اونٹني) كہا كيا ہے كيونكه يد خالص الله كے حكم سے معجزانه طور ير مذكوره خلاف عادت طريق سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہیں تاکید کردی گئی تھی کہ اسے ایذاء نہ پہنچانا، ورنہ تم عذاب الٰہی کی گرفت میں آجاؤگے۔

ڡؘٛڡؘڡؘۜۯ۠ۄٝۿٳڡؘٛڡٙٳڷ؆ؘۘۺؖٷٳڣٛڎٳڔ۠ڴۄ۫ڟؙڷؿؘٲٳٛؽٳۄڎٳڮ ۅؘڡ۫۠۠۠ػۼؿۯؙڡٞڵڎؙۅٛٮؚ®

فَكَتَّاجَآءَامُرُنَا نَجَّيْنَاصِلِمَّا وَالَّذِيْنَا اَمْنُوامَنَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْى يَوْمِيثٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ۞

وَلَخَذَ النَّذِينَ ظَلَمُواالصَّيْحَةُ فَأَصَّبُحُوافِ دِيَارِهِمُ الْخَيْنِينَ فَيَ

ػٲڽؙڷۅ۫ؽۼؙڹٛۅ۠ٳڣؽۿٲٲڒڷٳڽۜؾٛڹٛۅؙۮٲڰڡٚۯۅ۠ٲڔؠۿۄٝ ٵٙڵٳڽؙڡؙڰٳڵؿؽؙۯڿ

10. پھر بھی ان لوگوں نے اس او نٹنی کے پاؤں کا ف ڈالے، اس پر صالح (عَلَیْکًا) نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں تین دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ (۱) میں تین دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ (۲) کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔

الحج. اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑنے آ دبوچا، (۳) پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ (۳)

۱۸. ایسے کہ گویا وہ وہال مجھی آباد ہی نہ سے، (۵) آگاہ رہو کہ قوم شمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سن لو ان شمودیوں پر پھٹکار ہے۔

ا. لیکن ان ظالموں نے اس زبروست مجوے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا بلکہ تھم النی سے صریح سرتانی کرتے ہوئے اسے مار ڈالا، جس کے بعد انہیں تین دن کی مہلت دے دی گئ کہ تین دن کے بعد جمہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کردیا جائے گا۔

۷. اس سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا اور حضرت صالح عَلَیْشا اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا، سب کو ہلاک کردیا گیا۔

بعض کے نزدیک یہ حضرت جبریل علیہ ای صورت میں آیا، بعض کے نزدیک یہ حضرت جبریل علیہ ای چیخ سمی اور بعض کے نزدیک آسان سے آئی سمی جس سے ان کے دل پارہ پارہ ہوگئے اور ان کی موت واقع ہوگئ، اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی بھونچال (رَجْفَةٌ) بھی آیا، جس نے سب پچھ تہ وبالا کردیا۔ جیسا کہ سورہ اعراف: ۵۸ میں ﴿فَاخَتُهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُونَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

- ۷۲. جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ موت سے ہمکنار ہوکر منہ کے بل زمین پر پڑے رہے۔
- ۵. ان کی بتی یا خود یه لوگ یا دونول بی، اس طرح حرف غلط کی طرح منادیے گئے، گویا وہ مجھی وہال آباد ہی فنہ تھے۔ فنہ تھے۔

ۅؘڵڡٙٮؙۜڔٵٛٷڽؙڛؙڵؾؘٳٳؠ۠ۅؽؠؘۅڽؚٳڷڹؿ۠ۯؽۊؘاڵۊٳڛڵؠٵٝ ڠؘٵڶڛڵٷڡٞؠٵڷؚؠػٳٙڽؙڿٵۧۼؠۼؠؙڸٟڂؚؽؽڹٟ۫۞

فَكَتَاكَا آئِدِينَهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نِكُوهُمُ وَاَوْجَسَ مِنْهُمُ خِيْفَةٌ قَالُوالاَ تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَآ اِللَّ قُومِ لُوْطٍ۞

19. اور ہمارے بھیج ہوئے پیغامبر (فرشتے) ابراہیم (عَلَیْطَا) کے پاس خوشخبری لے کر پہنچ<sup>(1)</sup> اور سلام کہا،<sup>(۲)</sup> انہوں نے بھی جواب سلام دیا<sup>(۳)</sup> اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔<sup>(۲)</sup>

• ک. اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی ان کی طرف نہیں پہنے رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کرکے دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے، (۵) انہوں نے کہا ڈرونہیں ہم تو قوم لوط(عَلَیْکًا) کی طرف بھیج ہوئے آئے ہیں۔ (۱)

ا. یہ دراصل حضرت لوط غلیظ اور ان کی قوم کے قصے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت لوط غلیظ محضرت ابراہیم غلیظ کے پچازاد ہمائی تھے۔ حضرت لوط غلیظ کی بتی بحیرہ مر دار کے جنوب مشرق میں تھی، جب کہ حضرت ابراہیم غلیظ فلطین میں متھے متھے۔ جب حضرت لوط غلیظ کی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا تو ان کی طرف فرشتے بھیجے گئے۔ یہ فرشتے قوم لوط غلیظ کی حضرت ابراہیم غلیظ کے پاس تضہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔
اوط غلیظ کی طرف جاتے ہوئے رائے میں حضرت ابراہیم غلیظ کے پاس تضہرے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔
المحق سَدَّمْنَا عَلَیْكَ سَدُرُمْ اَبِ کو سلام عرض کرتے ہیں)۔

۳. جس طرح پہلا سلام ایک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا۔ ای طرح یہ سَلَامٌ مبتدا یا خبر ہونے کی بنا پر مر فوع ہے، عبارت ہوگی اُمْرُکُمْ سَلَامٌ یا عَلَیْکُمْ سَلَامٌ.

٧٠. حضرت ابراہيم عليظ بڑے مهمان نواز تھے۔ وہ يہ نہيں سمجھ پائے کہ يہ فرشتے ہيں جو انسانی صورت ميں آئے ہيں اور کھانے پينے ہے معذور ہيں، بلکہ انہوں نے انہيں مہمان سمجھا اور فوراً مہمانوں کی خاطر تواضع کے ليے بھنا ہوا چھڑا الاکر ان کی خدمت ميں بيش کرديا۔ نيز اس ہے يہ معلوم ہوا کہ مهمان ہے پوچھنے کی ضرورت نہيں بلکہ جو موجود ہو عاضر خدمت کرديا جائے۔ ٥٠. حضرت ابراہيم عليظ نے جب ديکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہيں رہے، تو انہيں نوف محسوس ہوا کہ حضوس ہوا کہ ان کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ آئے ہوئے مہمان اگر ضافت سے فائدہ نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کہ آئے والے مہمان کسی اچھی نیت سے نہيں آئے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمروں کو غیب کا علم نہيں ہوتا اگر ابراہیم علیظا غیب دان ہوتے تو بھنا ہوا بھی نہ لاتے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔

١٠. اس خوف كو فرشتوں نے محسوس كيا، يا تو ان آثار ہے جو ايے موقعوں پر انسان كے چېرے پر ظاہر ہوتے ہيں، يا اپنی گفتگو ميں حضرت ابراہيم علينا نے اس كا اظہار فرمايا، جيسا كه دوسرے مقام پر وضاحت ہے ﴿ إِنّا مِنكُمْ وَجِهُونَ ﴾ (الحجو: ٥٢) (ہميں تو تم ہے ذر لگتا ہے)۔ چنانچه فرشتوں نے كہا ڈرو نہيں، آپ جو سمجھ رہے ہيں، ہم وہ نہيں ہيں، بلكہ اللہ كى طرف ہيں ہيں۔
 ميں اور ہم قوم لوط عَلَيْهَا كى طرف جارہے ہيں۔

وَامُرَاتُهُ قَالِمَهُ فَضَحِكَتُ فَبَشُّرُلْهَا بِإِسُّطَٰقَ وَمِنْ قَرَاءً إِلْمُحْقَ يَعُقُّوبَ<sup>®</sup>

قَالَتُ يُويُلُقَى ءَالِدُ وَانَا عَجُوْرُ وَهَ لَ ابَعُولُ شَيْخًا إِنَّ هٰذَ التَّنْئُ عَجِيبٌ ۞

قَالْوُٱلْتَعْجَبِينَ مِنَ آمْرِاللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَتْهُ عَنَيْلُةُ إِهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ جَمِيْكٌ تِجَمِيْكُ

فَكَمَّا ذَهَبَ عَنْ اللهِ لِمُ الرَّوْعُ وَمَا التَّهُ الْبُشُرِي يُحَادِ لُنَاقِ تَقُومِ لُوطِ ﴿

اک. اور اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، (۱) تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچے یعقوب (میریلا) کی خوشخبری دی۔

21. وہ کہنے گئی ہائے میری کم بنتی! میرے ہاں اولاد کیے ہوسکتی ہے میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں یہ تو بقیناً بڑی عمر کے ہیں یہ تو بقیناً بڑی عمر سے بات ہے! (۱) میں فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کررہی ہے؟ (۱) تم پر اے اس گھر کے لوگو! اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، (۱) بے شک اللہ حمد وثناء کا سزاوار بڑی شان والا ہے۔

۱۳۷۲. جب ابراہیم (عَلَیْظً) کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ بھی تو ہم سے قوم لوط (عَلَیْظً) کے بارے

ا. حضرت ابراہیم علیظا کی اہلیہ کیوں ہنسیں؟ بعض کہتے ہیں کہ قوم لوط علیظا کی فساد انگیزیوں سے وہ بھی آگاہ تھیں، ان کی ہلاکت کی خبر سے انہوں نے مسرت محسوس کی۔ بعض کہتے ہیں اس لیے ہنسی آئی کہ دیکھو آسانوں سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہوچکا ہے اور یہ قوم غفلت کا شکار ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر ہے۔ اور اس بیننے کا تعلق اس بشارت سے جو فرشتوں نے اس بوڑھے جوڑے کو دی۔ واللہ اعلم

۲. یہ اہلیہ حفرت سارہ تھیں، جو خود تھی بوڑھی تھیں اور ان کے شوہر حفرت ابراہیم عَلَیْظاً بھی بوڑھے تھے، اس کیے تعجب ایک فطری امر تھا، جس کا اظہار ان سے ہوا۔

سال یہ استفہام انکار کے لیے ہے۔ لینی تو اللہ تعالیٰ کے قضاء وقدر پر کس طرح تعجب کا اظہار کرتی ہے جب کہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور نہ وہ اسباب عادیہ ہی کا محتاج ہے، وہ تو جو چاہے، اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) سے معرض وجود میں آجاتا ہے۔

۷۹. حضرت ابرائیم علیظا کی اہلیہ محترمہ کو یہاں فرشتوں نے "اہل بیت" سے یاد کیا اور دوسرا ان کے لیے جمع مذکر مخاطب (عکدیگٹم) کا صیغہ استعال کیا۔ جس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوگئ کہ "اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے۔ دوسری، یہ کہ "اہل بیت" کے لیے جمع مذکر کے صیغے کا استعال بھی جائز ہے۔ جیسا کہ سورہ اُحزاب: ۳۳ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سکی فیلی کے ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت کہا ہے اور انہیں جمع مذکر کے صیغے سے مخاطب بھی کیا ہے۔

### میں کہنے سننے لگے۔(۱)

۵۵. یقیناً ابراہیم (علیناً) بہت مخل والے نرم دل اور اللہ
 کی جانب جھکنے والے متھے۔

۲۲. اے ابراہیم! (عَلَيْظًا) اس خیال کو چھوڑ دیجے، آپ کے رب کا حکم آپہنچاہے، اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والاہے۔(۲)

22. اور جب ہمارے بیعیج ہوئے فرشتے لوط (عَلَیْلًا) کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت ممکنین ہوگئے اور دل ہی دل میں کڑھنے گئے اور کہنے گئے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔

۸۷. اور اس کی قوم دور تی ہوئی اس کے پاس آئینی، وہ تو پہلے ہی ہے بدکاریوں میں مبتلا تھی، (\*) لوط عَلینیا نے کہا اے قوم کے لوگو! یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی یا کیزہ ہیں، (۵) اللہ ہے ڈرو اور جھے میرے مہمانوں کے بارے

## إِنَّ إِبْرُهِ يُو لَعَلِيْهُ أَوَّالُا مُّنِيبُ

ۘڲٳؙڹؙڔ۠ۿؚؽؙۄؙٲۼٞڔڞؙۼڽؙؗۿڶٵٳ۠ؾۜٛڎۊؙڶۘڿٲ؞ۧٳٙڡۘۯؙ ڒٮۜۑؚػٷٳٮٞٛۿؙۄٝٳؾؽۿؚۄؙۼۮٳۻٛۼ۫ؿؙۣؽؙۯۮؙٷۮٟ۞

ۅؙڵؠۜٚٵڿٙٳ۫ٙؾؙۯؙڛؙؙڶڬٳڵۏڟٳڛٞؽٙۑۿۄؙۅۻؘٲڨؠۿؚۄ ۮۯؙٵۊ۫ۊؘٲڶۿۮؘٳؽؗۅؙڟڿڝؽڹٛ۞

وَجَآءَةُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إلَيُهِ وَمِنَ قَبُلُ كَانُوْا يَعُمُلُونَ التَّيِتَالِيَّ قَالَ يَقَوْمِ هَوُلَا بِنَاقِ هُنَ أَطْهُرُ لَكُوْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ يُغُونُونِ فِي ضَيْفِيْ كَلُيْنَ مِثْلُورَكِيْلٌ تَشِيْدُ۞

ا. اس مجادلے سے مرادیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیظاً نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جارہے ہو، ای میں حضرت لوط علیظاً بھی موجود ہیں۔ جس پر فرشتوں نے کہا "ہم جانتے ہیں کہ لوط علیظاً بھی وہاں رہتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچالیں گے "۔ (التکبوت:۳۲)

۲. یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیظا سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، اسے چھوڑ یے اللہ کا وہ تعلم (ہلاکت کا) آچکا ہے جو اللہ کے ہاں مقدر تھا۔ اور اب یہ عذاب نہ کسی کے مجاولے سے رکے گا نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا۔

سر حضرت لوط علیظ کی اس سخت پریشانی کی وجہ مفسرین نے یہ کسی ہے کہ یہ فرشتے نوعمر نوجوانوں کی شکل میں آئے سے، جو بے ریش سے، جس سے حضرت لوط علیظ نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا۔ کیونکہ ان کو یہ پیتہ نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان، مہمان نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بیسیج ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہی آئے ہیں۔

۸. جب اغلام بازی کے ان مریضوں کو پتہ چلا کہ چند خوبرہ نوجوان لوط علیناً کے گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہیں اپنی ملط خواہشات پوری کریں۔

۵. لینی ممہیں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکین مقصود ہے تو اس کے لیے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں، جن سے تم نکاح

قَالُوْالْقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَثَاتِكَ مِنْ حَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعُلُوُ مَا ثِرُيُكِ۞

قَالَ لَوْاَنَّ لِنْ بِكُوْ قُنْتَوَةً اَوْالِوِئَ إِلَّى رُكْنِي شَدِيْدٍ۞

میں رسوانہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں۔(1)
29. انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں
تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی
چاہت سے بخوبی واقف ہے۔(1)

٨٠. لوط عَلَيْكًا نے كہا كاش! كه مجھ ميں تم سے مقابله
 كرنے كى قوت ہوتى يا ميں كى زبروست كا آسرا پكر ياتا۔ (")

کرلو اور اپنا مقصد لورا کرلو۔ یہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں اور انہیں اپنی لؤکیاں اس لیے کہا ہے کہ اس کام کے لیے عورتیں موجود میں، ان سے کہا کہ وار اپنا مقصد پورا کرو۔ (این کیر)

ا. یعنی میرے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبردسی کرکے مجھے رسوانہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے، جو میزبانی کے نقاضوں اور اس کی نزاکت کو سمجھ سکے؟ اور تمہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے؟ حضرت

لوط علیہ اس کی حفاظت کو اپنی اس بنیاد پر کیں کہ وہ ان فرشتوں کو نی الواقع نووارد مسافر اور مہمان ہی سیجھتے رہے۔ اس لیے وہ بہتا ہوں کہ حفاظت کو اپنی عزت وہ قاہر کے لیے ضروری سیجھتے رہے۔ اگر ان کو چہ چل جاتا یا وہ عالم الغیب ہوتے، تو ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی، جو انہیں ہوئی اور جس کانششہ یہاں قرآن مجید نے تھینچا ہے۔

۲. لیحتی ایک جائز اور فطری طریقے کو انہوں نے بالکل رد کردیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیشہ میں کتنی آگے جاچکی تھی اور کس قدر اندھی ہوگئی تھی۔ سازتو تو سے یہ فوت سے اردو نور کے جائز اور اسے وسائل کی قوت یا اولاد کی قوت مراد ہے اور رکن شدید (مضبوط آسرا) سے خاندان، قبیلہ یا ای قسم کا کوئی مضبوط سہارا مراد ہے۔ لیحی نہایت بے بی کے عالم میں آرزو کررہے ہیں کہ کاش! میرے خاندان، قبیلہ یا ای قسم کا کوئی مضبوط سہارا مراد ہے۔ لیحی نہایت بے بی کے عالم میں آرزو کررہے ہیں کہ کاش! میرے ورسوائی نہ ہوتی، میں ان بدقماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیشا کی یہ آرزو، اللہ تعائی پر پر قوگ کی مائی نہ ہوتی، میں ان بدقماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ حضرت لوط علیشا کی یہ آرزو، اللہ تعائی پر پہلے تمام ظاہری اساب ورسائل بروے کا المبار نہ ہوئی کہ اللہ کا سیجہ منہیں ہوتا وہ ایک بہایت عالم منہوم ہے کہ ہاتھ جاتہ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیشا نے جو کچھ کہا، ظاہری اساب کے مطابق کے بیا خطرت الوط علیشا اپنی ہے بہرہ ور ہوتے تو یقینا کیل بھی نہیں ہوتا (جیسا کہ آئ کل لوگ کا افراس نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے)، اگر نبی دنیا میں اختیارات سے بہرہ ور ہوتے تو یقینا کل بھی نہیں ہوتا (جیسا کہ آئ کل لوگ کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے نہ کورہ الفاظ میں کیا۔

قَالُوَا يِلُوُطُ اِلنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يُصِلُوَا اِلدِّكَ فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الدِّيلَ وَلا يَلْتَفِتُ مِنْكُوْ اَحَدُ اِلَّا امْرَا تَكَ إِنَّهُ مُصِيدُهُمَا مَا اَصَا بَهُمُّ إِنَّ مَوْعِدَهُ مُوالصُّبُحُ الدِّسُ الصَّبُحُ مِقَرِيْتٍ ۞ الصَّبُحُ مِقَرِيْتٍ ۞

ڣؘڵؠۜٵۜۼۜٲۥٙٲڡؙۯؙٵۼۘۼڵٮٚٵۼٳڸۑۿٳڛٵڣڵۿٳۅؘٲڡۘڟۯؾٵ عؘڵڽۿٳڃۼٳڗؘةٞڝؚٞ۠ڛؚۼۣؽڸٟ؞ٚٚڡٞٮؙؙڞؙۅڕ۞ٚ

مُسَوَّمة يَعننك رَبِّك وَمَاهِي مِن الطَّلِمِينَ بَعِيْدٍ شَ

وَإِلَى مَدُينَ اَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ لِيقُومِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمُ قِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلا تَنْقَصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنْ آرُىكُمُ عِنْدُورَ إِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمُ عَلَى اَنْ مَا اَنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْفَالِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عِلْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ الْعِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

۱۸. اب فرشتوں نے کہا اے لوط! (عَلَيْلًا) ہم تیرے پرورد گار کے بھیج ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنے جائیں، پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر پچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی کو مڑکر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی چہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچ گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں۔()

هُوُد اا

۸۲. پھر جب ہمارا تھم آپہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر وزبر کردیا (اوپر کا حصہ نیچے کردیا) اور ان پر کنکر یلے پھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے۔

۸۳. تیرے رب کی طرف سے نشان دار تھے اوروہ ان طلموں سے پچھ بھی دور نہ تھے۔(۲)

۸۴. اور ہم نے مدین والوں (۳) کی طرف ان کے بھائی شعیب (عَلَیْظً) کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو (۳) میں تو تمہیں آسودہ حال دکھ

ا. جب فرشتوں نے حضرت لوط علیظ کی بے ہی اور ان کی قوم کی سرکشی کا مشاہدہ کرلیا تو بولے، اے لوط! (علیظ) گھبر انے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا، اب یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ایک حصے میں، سوائے بیوی کے، اپنے گھروالوں کو لے کر یہاں سے نکل جا! صبح ہوتے ہی اس بتق کو ہلاک کردیا جائے گا۔

۲. اس آیت میں هِي کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنگریلے پھر ہیں جوان پر برسائے گئے اور بعض کے نزدیک اس کا مرجع وہ بستیاں ہیں جو ہلاک کی گئیں اور جو شام اور مدینہ کے درمیان تھیں اور ظالمین سے مراد مشرکین مکہ اور دیگر مکذبین ہیں۔ مقصد ان کو ڈرانا ہے کہ تمہارا حشر بھی دیسا ہوسکتا ہے جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہوئیں۔

سم. مدين كى تتحقيق كے ليے و مكھيے سورة الأعراف، آيت: ٨٥ كا حاشيه

م، توحید کی وعوت دینے کے بعد، اس قوم میں جو نمایاں اخلاقی خرابی "ناپ تول میں کی" کی تھی، اس سے انہیں معع فرماید ان کا معمول یہ بن چکا تھا کہ جب ان کے پاس فروخت کنندہ (بالع) اپنی چیز لے کر آتا تو اس سے ناپ اور تول میں نائد چیز لیتے اور جب خریدار (مشتری) کو کوئی چیز فروخت کرتے تو ناپ میں بھی کی کرکے دیتے اور تول میں بھی ڈنڈی مار لیت رہا ہوں<sup>(۱)</sup> اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف (مجھی) ہے۔<sup>(۲)</sup>

> وَلِقَوْمِ أَوْثُو الْهُكَيَّالَ وَالْهِيُزَانَ بِالْقِسُطِ وَلاَتِبُضَّواالتَّاسَ أَشُيَّا مِهُمُ وَلاَتَعْتُوا فِي الْكَرْضِ مُفْسِدِينَ⊙

۸۵. اور اے میری قوم! ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرد لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو<sup>(۳)</sup> اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔

يَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ كُوْ إِنْ كُنْتُونُّ وُمِنِيْنَ هُ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمُ بِعَفِيْظِ⊙

۸۷. الله تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو نی رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، (۵) میں تم پر کچھ نگہبان (اور داروغہ) نہیں ہوں۔(۱)

ا. یہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کررہا ہے اور اس نے تتہیں آسودگی اور مال ودولت سے نوازا ہے تو پھر تم یہ فتیج حرکت کیوں کرتے ہو؟

۲. یہ دوسری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب سے تم
نہ فی سکو۔ گھیرنے والے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن کوئی گناہ گار مؤاخذہ اللی سے فی سکے گا نہ بھاگ کر
کہیں چھی سکے گا۔

سع، انبیاء علیہ کی دعوت دو اہم بنیادوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ (۱) حقوق الله کی ادائیگی۔ (۲) حقوق العباد کی ادائیگی۔ اول الذکر کی طرف لفظ ﴿اعْبُدُوا الله کَا اور اب تاکید کے طور پر انبین انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کا حکم دیا جارہا ہے اور اور لوگوں کو چیزیں کم کرکے دینے ہے منع کیا جارہا ہے۔ کو تک اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت میں اس جرم کی شاعت وقباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے۔ ﴿وَیُنْ اَلْمُعْلَقِفِیْنَ \* اَلَّذِینَ اِذَاکَالُوا عَلَیٰ اِلْمُعْلَقِفِیْنَ \* اَلَّذِینَ اِذَاکَالُوا عَلَیٰ اِللَّانِ اِللَّهُ اللّٰهِ مِینَ اَلْ اِللّٰہُ مِینَ اِللّٰہُ کُلُوا اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ ہُوری سورت میں اس جرم کی شاعت وقباحت اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے۔ ﴿وَیْلُ اِلْمُعْلَقِفِیْنَ \* اللّٰہُ ہُوری سور اللّٰہُ اللّٰ

الله کی نافرمانی ہے -بالخصوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو، جیسے یہاں ناپ تول کی کی بیشی میں ہے- زمین میں ایشیا فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس سے انہیں منع کیا گیا۔

قَالُوُايشُعَيُّ اَصَلُوتُكَ تَامُّوُكَ اَنْ َتُثُوُكَ مَايعَبُدُاباً وُنَاآوُلَ ثَفْعَلَ فِيَ اَمُوَالِنَامَانَشَوُّا إِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْجُ الرَّشِيْدُ۞

قَالَ يَقَوْمِ آرَءَ يُنْتُورُانُ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ ثَرِ بِّنَ وَرَزَقَيْنَ مِنْهُ رِنَ قَاحَسَنًا وْمَا أَرُيْدُانَ اخْالِفَكُورُالِى مَا أَنْهٰكُوْ عَنْهُ إِنْ أُرِيْدُ اللّهِ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وْوَمَا تَوْفِيْقِيْ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وْوَمَا تَوْفِيْقِيْ

۸۷. انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب! (علیہ اُل) کیا تیری صلاۃ (ا) تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑدیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑدیں (۱) تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ (۳)

۸۸. کہا اے میری قوم! دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روش دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنی سے بہترین روزی دے رکھی ہے، (\*) میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہاری مخالفت کرکے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، (۵) میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا بی ہے۔ (۱) میری توفیق اللہ بی کی مدد سے ہے، (۵) اس پر میرا بھروسہ ہے اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

ا. صَلَوْةٌ سے مراد، عبادت، دین یا تلاوت ہے۔

۲. اس سے مراد بعض مفررین کے نزدیک زکوۃ وصدقات ہیں جس کا تھم ہر آسانی ندہب میں دیا گیا ہے۔ اللہ کے تھم سے زکوۃ وصدقات کا اخراج، اللہ کے نافرمانوں پر نہایت شاق گزرتا ہے اور وہ سیجھتے ہیں کہ جب ہم اپنی محنت ولیافت سے مال کماتے ہیں تو اس کے خرچ کرنے یا نہ کرنے میں ہم پر پابندی کیوں ہو؟ اور اس کا کچھ حصہ ایک مخصوص مد کے لیے نکالنے پر ہمیں مجبور کیوں کیا جائے؟ اس طریقے سے کمائی اور تجارت میں طال وحرام اور جائز وناجائز کی پابندی بھی ایسے لوگوں پر نہایت گراں گزرتی ہے، ممکن ہے ناپ تول میں کی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات میں دخل در معقولات سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ میں اس سے انکار کیا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اس کے صحیح ہیں۔

- ١٠. حضرت شعيب عليها ك لي يه الفاظ انهول في بطور استهزاء كها-
  - م. رزق حسن کا دوسرا مفہوم نبوت بھی بیان کیا گیا ہے۔ (این کیر)
- ۵. لینی جس کام سے میں تمہیں روکوں، تم سے خلاف ہوکر، وہ میں خود کروں، ایسا نہیں ہوسکا۔
- ٣. ميں تهبيں جس كام كے كرنے يا جس سے ركنے كا حكم ديتا ہوں، اس سے مقصد اپنی مقدور بھر، تمباري اصلاح ہي ہے۔
- ے۔ لینی حق تک چنننے کا جو میرا ارادہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے، اس لیے تمام معاملات میں میرا بھروسہ اس پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔

ۅؘڶۣڠؘۅؙۄؚڵٳۼۘڔؙۣڡێۜڬؙۄؗ۫ۺڡۧٳڨٙٲڹؖؿؙڝۣڹٮڴؙۄۨۺ۠ڷ ڡٵۜڞٵڹۘٷ۫ڡٞۯڹؙۅ۠ڿٵۅ۫ٷؘڡ۫ۿۅؙۮٟٳۅٛٷؘڡٛۄۜڝڶؚڸڿٟ ۅڡٵٷؙڡؙڒؙڶۅ۠ڟؚڡٞڹؙػؙۅؙؠؚڹۼۣۑؙۮٟ۞

ۅؘٳڛؾۼڣ۫ۯؙۅؙڒؠۜڮؙٷ۫ؾ۫ۊؿٷۘٳٳڵؽڋٳڹۜڔؠۣٚٞؽڗڝؚؽۅ ۊۜۮٷۮ۞

قَالُوْالِيْشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَيْثِيُرًا مِّمَّانَقُولُ وَ اِتَّا لَنَرِيكَ فِيْنَاضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَارِهُطُكَ لَرَجَمُنْكَ ۖ وَقَالَتُكَ عَلَيْنَا بِحَزِيْزِ۞

قَالَ لِقَوْمِ اَرَهُطِئَ اَعَزُّعَلَيْكُوْمِّ مِنَّالِمِهُ وَاتَّخَذُتُهُوْهُ وَزَاءُكُوْظِهُرِيًّا إِنَّ رَبِّيُ بِمَا

۸۹. اور اے میری قوم (کے لوگو!) کہیں ایبا نہ ہو کہ مہمیں میری خالفت ان عذابوں کا مستحق بنادے جو قوم نوح اور قوم صالح کو پنچے ہیں۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ (۱)

• 9. اورتم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔

91. انہوں نے کہا اے شعیب! (عَلَیْلًا) تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتیں (ا) اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، (ا) اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے کوئی حیثیت تو ہم تو تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔ (۱)

91. انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگو! کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی

ا. یعنی ان کی جگہ تم سے دور نہیں، یا اس سبب میں تم سے دور نہیں جو ان کے عذاب کا موجب بنا۔

٣. یہ یا تو انہوں نے بطور نداق اور تحقیر کہا درآں حالیکہ ان کی باتیں ان کے لیے ناقابل فہم نہیں تھیں۔ اس صورت میں یہاں فہم کی نفی مجازاً ہوگ۔ یا ان کا مقصد ان باتوں کے سیجھنے سے معذوری کا اظہار ہے جن کا تعلق غیب سے ہے۔ مثلاً بھٹ بعد الموت، حشر ونشر، جنت ودوزخ وغیرہ، اس لحاظ سے فہم کی نفی حقیقاً ہوگی۔

الله یه کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی، جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ حضرت شعیب علیظ کی بینائی کمزور تھی یا وہ نحیف ولاغر جسم کے تھے یا اس اعتبار سے انہیں کمزور کہا کہ وہ خود بھی مخالفین سے تنہا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔

٣٠. حضرت شعيب علينيا كا قبيد كها جاتا ہے كه ان كا پشتيان نہيں تھا، كيكن وہ قبيد چونكد كفر وشرك ميں اپنى بى قوم كے ساتھ تخت رويد ساتھ سخت رويد على استحد تھا، اس ليے اپنے ہم مذہب ہونے كى وجہ ہے اس قبيلے كا لحاظ، بہر حال حضرت شعيب علينيا كے ساتھ سخت رويد اختيار كرنے اور انہيں نقصان پہنچانے ميں مانع تھا۔

۵. لیکن چونکہ تیرے قبیلے کی حیثیت بہر حال ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس لیے ہم در گزر سے کام لے رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

#### تَعْمَلُونَ فِحِيطُ®

ۅؘڸڡٚۅؙۛۄٳڡٛٮۘڵۉٳۼڸؗڡػٳڹؾڵۄ۫ٳڹٞٵڡؚڵ۠ۺۅؙڡؘ ٮۜڠڶؠٮٛۅٛڹڵڝ۫؆ؽٳؿڽؙۼڬٙٵڮؿؙٚٷؚؽڿۅڡٙ؈ؙۿۅ ڰٳۮؚڮ۠ۅ۠ۯؾۊؠٷٞٳٳڹٞڡؘػڮؙۄ۫ڒۊؽڮ۞

ۅؘۘڵؾۜٵۼۜٲ؞ٙٲڡؙۯؙؽٵۼۜؿێٵۺٛۼؽڋٵۊٞٵڰڹؿؽٵڡؘٮؙۊؙٳ ڡۜۼ؋ۑڔڂؠؠۊؠؾٵٷٳۜڂؽؘٮڗٵڷڔؽؽڟڶڡؙۅٳ الطِّيئيَّةُ قَاصُبَحُوا فِي دِيَارِهِمُ لِجْرِقِيمِينَ۞۫

زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے<sup>(۱)</sup> یقیناً میرارب جو کچھ تم کررہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔

99. اور اے میری قوم کے لوگو! اب تم اپنی جگه عمل کے جاؤ میں بھی عمل کررہا ہوں، تہمیں عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کروے اور کون ہے جو چھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔(۲)

۱۹۴ اور جب ہمارا تھم (عذاب) آپہنچا ہم نے شعیب (عَلَیْا) کو اور ان کے ساتھ (تمام) مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر دبوچا<sup>(۱)</sup> جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہوگئے۔

ا. کہ تم جھے تو میرے قبیلے کی وجہ سے نظر انداز کررہے ہو۔ لیکن جس اللہ نے جھے منصب نبوت سے نوازا ہے، اس کی کوئی عظمت اور اس منصب کا کوئی احترام تمہارے دلول میں نہیں ہے اور اس تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہاں حضرت شعیب علینیا نے اَعَوَٰ عَلَیْکُمْ مِنِّی (جھ سے نیادہ ذی عزت) کی بجائے ﴿ اَعَوْعَکیْکُوْمِیْنَ اللّٰہ ﴾ (اللہ سے زیادہ ذی عزت) کہا، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ نبی کی تو بین، دراصل اللہ کی تو بین ہے۔ اس لیے کہ نبی اللہ کا مبعوث ہوتا ہے۔ اور اس اعتبار سے اب علائے حق کی تو بین اور ان کو حقیر سجھنا اللہ کے دین کی تو بین اور اس کا استخفاف ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی تو بین اور اس کا متحقوب ہے، اس معاملے کو، جے لے کر اس نے جھے بھیجا ہے، اسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کی کوئی پروا تم نے نہیں کی۔

٣. جب انہوں نے ديکھا کہ يہ قوم اپنے کفر وشرک پر مصر ہے اور وعظ ونفيحت کا بھی کوئی اثر ان پر نہيں ہورہا، تو کہا اچھاتم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، عنقریب خہبیں جموٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسواکن عذاب کا مستحق کون ہے؟ علم ہوجائے گا۔

۳. اس چیخ سے ان کے دل پارہ پارہ ہوگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور اس کے معاً بعد ہی بھونچال بھی آیا، جیسا کہ سورہُ اعراف:۹۱ اور سورہُ عنکبوت:۳۷ میں ہے۔

كَانُ لَمُ يَغْنَوُ افِيهَا أَلَا بُعُدًا لِلْمُدَنَّ كَمَا ىَعِى تُتُودُوْ

وَلَقَدُ أُرْسُلُنَا مُوسَى بِالْلِينَا وَسُلُطِنَ مُّبِينِ۞

إلى فِيرُعَوْنَ وَمَسَكُلْبِهِ فَأَتَّبَعُوَّا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا آمَرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ @

نَقُنُ مُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِتْلَمَةِ فَأُورُدَهُمُ النَّارَ وَيَبْسُ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ

94. گویا کہ وہ ان گھروں میں مجھی سے ہی نہ تھے، آگاہ ر ہو مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری(۱) ہو جیسی دوری شمو د کو بہو گیا۔

91. اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ (عَالِیَا اِ) کو اپنی آیات اور روش دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔(۲)

92. فرعون اور اس کے سر داروں (۳) کی طرف، پھر تھی ان لو گوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی تھم درست تھا ہی نہیں۔(م

۹۸. وہ تو قامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرنے گا، (۵) وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے۔(۱) جس پر لا کھڑے کیے جائیں

ا. لینی لعنت، پیشکار، الله کی رحمت سے محرومی اور دوری۔

٢. آناتٌ سے بعض کے نزدیک تورات اور سلطان مین سے معجزات مراد ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آیات سے، آیات تعد اور سلطان مبین (روشن ولیل) سے عصا مراد ہے۔ عصاء اگرچہ آیات تعد میں شامل ہے لیکن یہ معجزہ چونکہ نہایت ہی عظیم الثان تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔

٣٠. مَلاً قوم كے اشراف اور ممتاز قسم كے لوگوں كو كہا جاتا ہے۔ (اس كى تشريح يہلے گزرچكى ہے) فرعون كے ساتھ، اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمے دار ہوتے تھے اور قوم ان ہی کے پیچھے چکتی تھی۔ اگر یہ حضرت موٹی علینیا پر ایمان لے آتے تو یقیناً فرعون کی ساری قوم ایمان لے آتی۔

ہم. رَ شدْد، ذی رشد کے معنی میں ہے۔ لینی بات تو حضرت موسلی علینیا کی رشد وہدایت والی تھی، لیکن اسے ان لوگوں نے رد کردیا اور فرعون کی بات، جو رشد وہدایت سے دور تھی، اس کی انہوں نے پیروی کی۔

۵. لینی فرعون، جس طرح دنیا میں ان کا رہبر اور پیش رو تھا، قیامت کے دن بھی یہ آگے آگے ہی ہو گا اور اپنی قوم کو ایتی قیادت میں جہنم میں لے کر جائے گا۔

٣. ورُدُ ياني كے گھاٹ كو كہتے ہيں، جہال پياسے جاكر اپني پياس بجھاتے ہيں۔ كيكن يہاں جہنم كو ورو كہا گيا ہے۔ مَوْرُوْدٌ وہ مقام با گھاٹ لینی جہنم جس میں لوگ لے جائے جائیں گے لینی جگہ بھی بری اور جانے والے بھی برے۔ أَعَاذَنَا اللهُ

وَانْبُعُوا فِي هٰذِهِ لَعُنَةً قَنِوْمَ الْقِيمَةِ بِئُسَ الرِّوْدُ الْمُؤْوْدُ ﴿

ذٰلِكَ مِنَ اَنْبَاءِ الْقُرِى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِمُ ۗ وَحَصِيدُ ۞

وَمَاظَلَمُنْهُوُ وَلِكِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسُهُ وْ فَمَا اَخْنَتُ عَنْهُمُ الِهِتُهُو الَّتِي يَنْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْ لِلمَّاجَاءَ اَمْرُرَيِّكَ وْمَازَادُوهُو غَيْرَ مِنْ شَيْ لِلمَّاجَاءَ اَمْرُرَيِّكَ وْمَازَادُوهُو غَيْرَ

> ٷػۮ۬ٳڵڡۜٙٳؘڂؙڎؙۯؾؚڮؘٳؚۏۜٙٳڶؘڂۜڎٵڷڠ۠ڕؽۅٙۿؽ ڟٳڸؠۘڐ۫ٵۣؾٙٳڂ۫ڎؘٷۧٳڸؠٝڎۺڽؠؙؽ۠ڰ

99. اور ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئ اور قیامت کے دن بھی (۱) برا انعام ہے جو دیا گیا۔ (۲)

100. بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرمارہے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض (کی فصلیں) کٹ گئی ہیں۔ (۳)

1. اور جم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، (\*\*) بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، (۵) اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جب کہ تیرے پروردگار کا تھم آپہنچا، بلکہ انہوں نے ان کا نقصان ہی بڑھا یا۔ (۲)

۱۰۲. اور تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب کہ وہ بنتیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے

ا. لَعْنَةٌ سے پیشکار اور رحمت الہٰی سے دوری و محرومی ہے، گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الٰہیہ سے محروم اور آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رہیں گے، اگر ایمان نہ لائے۔

۲. رِفْدٌ انعام اور عطیے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں لعنت کو رفد کہا گیا ہے۔ ای لیے اسے برا انعام قرار دیا گیا۔ مَرْفُودٌ سے مراد، وہ انعام جو کسی کو دیا جائے۔ یہ الرفد کی تاکید ہے۔

سا، قائم، سے مراد وہ بستیاں، جو اپنی چھوں پر قائم ہیں اور حَصِیْدٌ بمعنی محصود سے مراد وہ بستیاں جو کی ہوئی کھیتیوں کی طرح نابود ہو گئیں۔ یعنی جن گزشتہ بستیوں کے واقعات ہم بیان کررہے ہیں، ان میں سے بعض تو اب بھی موجود ہیں، جن کے آثار وکھنڈرات نثان عبرت ہیں اور بعض بالکل ہی صفحہ جستی سے معدوم ہو گئیں اور ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پر باقی رہ گیا ہے۔

سم. ان کو عذاب اور ہلاکت سے دوجار کرکے۔

۵. کفر ومعاصی کا ار تکاب کرکے۔

٣. جب كه ان كا عقيده يه تقاكه يه انبيل نقصان سے بچائيں گے اور فائده پېنچائيں گے۔ ليكن جب الله كا عذاب آيا
 تو واضح ہوگيا كه ان كا يه عقيده فاسد تقا، اور يه بات ثابت ہوگئى كه الله كے سواكوئى كى كو نقع ونقصان پېنچانے پر قادر نبيل۔

ٳؿۜ؋ٛٷ۬ڎ۬ڸػٙڵٳؽڐٞڵؚؠٙؽؙڂٙٲؽؘۼۜٵٵٵڷڿۯێؖڐ ۮ۬ڸڡۜؽۄؙۿٷٞؿؙٷٷٛڷڎؙٵڶٮۜٛٵۺۘۅؘۮڶؚڮؽۅٛۿ ڡۧۺؙۿۅؙڎٛ۞

وَمَا نُؤَقِّرُهُ إِلَّا لِرَجَالٍ مَّعُنُودٍ ۞

ڮۅؙ۫ڡٙڔؽٲؾؚڵڗؾػڐۄؙڹڡؙٛۺؙٳ؆ٚڔۑٳۮ۬ڹۣ؋ۧڣؠؘڶۿؙۏ ۺؘۼؿ۠ۊۜڛۼؠؽؙڽؙ۞

ڡؙٲ؆ٵڷڒؽؽۺڠؙٷٵڡؘۼؠاڶػٳڔڵۿؙۄڣؽۿٵڒؘڣؿؙڗ ٷۺؘۿؿؙ۞ٚ

خلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ التَّمَاوِثُ وَالْرَصْ

بیشک اس کی پکر دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔(۱)

ساوا، یقیناً اس میں(۱) ان لوگوں کے لیے نشان عبرت
ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ، وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے اور وہ، وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔(۱)

۱۰۱۰ اور اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک معین معین مک ہے۔

۱۰۵. جس دن وہ آجائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کرلے، (۵) سو ان میں کوئی بدیخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔

۱۰۲. کیکن جو بربخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں چینیں گے چلائیں گے۔

٤٠١. وه و مين جميشه رہنے والے مين جب تك آسمان و زمين

ا. یعنی جس طرح گزشته بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تیاہ وبرباد کیا، آئندہ بھی وہ ظالموں کی ای طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نمی طَالِیْکِامِ نے فرمایا «إِنَّ اللهَ لَیُمْلِی لِلظَّالِمِ حَتَّی إِذَا أَخَذَهُ لَمْ یُفُلِتُهُ» (صحیح البخاری، کتاب النفسیر) "الله تعالیٰ یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح اچانک کرتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دیتا"۔

- ٢. ليعني مواخذهٔ اللي ميس يا ان واقعات ميس جو عبرت وموعظت كے ليے بيان كيے گئے ہيں۔
  - ۳. لینی حساب اور بدلے کے کیے۔
- مم. لینی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ الله تبارک وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقرر آجائے گا، تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگا۔

۵. گفتگو نه کرنے سے مراد، کی کو اللہ تعالیٰ سے کی طرح کی بات یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ الا یہ کہ وہ اجازت وے دے۔ طویل حدیث شفاعت میں ہے۔ رسول الله عُلَّاتِیْمُ نے فرمایا، ﴿وَلَا یَتَکَلَّمُ یَو مَیْذِ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ یَوْمَیْذِ اللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ ﴿ صحیح البخاری، کتاب الإیمان، باب فضل السجود. ومسلم، کتاب الإیمان، باب معرفة طریق الرؤیة ) "اس دن انبیاء کے علاوہ کی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ ! ہمیں بھالے، ہمیں بھالے، ہمیں بھالے ، ہمیں بھالے

اِلْامَاشَآءَرَبُكُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَايُرِيْكِ®

ۅٙٲ؆ٵڷڹۣؽؽڛؙڡؚۮۏٲڡ۬ڣٵڣػٙ؋ڂؚڸڔؽؽ؋ؽؙ؆ؙ ٵ۫ۮڶڡٙٵڶۺۜڶۏؾؙۅٲڷڒڞؙٳڷڒڡڬۺؙڵٙۮڗؠۨ۠ػ عَطڵٲٞٷؘؿڒؘۼڎؙۏڎؚ۞

بر قرار رہیں (۱) سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ (۲) یقینا تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔

۱۰۸ اور لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان و زمین باقی رہے مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ (۳) یہ بے انتہاء بخشش ہے۔ (۳)

ا. ان الفاظ ہے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب دائی نہیں ہے بلکہ مؤقت ہے لینی اس وقت تک رہے گا، جب تک آسان وزمین رہیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ کیونکہ یہاں ہماڈامت الشہلوت والدُفق اللہ عرب کے روز مرہ کی گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کی چیز کا دوام ثابت کرنا مقصود ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ ہذا دَآئِم دُوامَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (یہ چیز ای طرح ہمیشہ رہے گی جس طرح آسان وزمین کا دوام ہمیشہ رہیں گے جس کو قرآن کریم میں استعال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر وشرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے جس کو قرآن نے متعدد جگہ ﴿ خُلِدِیْنَ فِیْعَآ الْکُنا ﴾ (انساء: ۱۹۹) کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ ایک دو مرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسان وزمین سے مراد، جنس ہے۔ لینی دنیا کے آسان وزمین ان کے علاوہ اور ہول گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، ہوجائیں گے لیکن آخرت کے آسان وزمین ان کے علاوہ اور ہول گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، جس کا گوریش کے لیکن آخرت کے آسان وزمین ان کے علاوہ اور ہول گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، میں اس کی صراحت ہے، جس کا دو ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے، جس کا دی فرمین ہو فران کی میں اس کی صراحت ہے گیا ان وزمین میں اس کی فران کیم میں اس کی صراحت ہے گوری دو ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت ہے گیا دو آسان وزمین مراد کی بیت کہ دنیا کے آسان وزمین، جو فنا ہوجائیں گے۔ (ابن کیم) ان دونوں مفہوموں میں سے کوکی بھی مفہوم مراد لے لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہوجاتا ہے اور وہ اشکال پیدا نہیں ہوتا جو مذکور ہوا۔ امام شوکائی نے اس کے اور بھی کئی مفہوم میان کے جیں جنہیں اہل علم طاحظہ فرماسکتے جیں۔ (خ اقدی)

۲. یہ استثناء کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ صحیح مفہوم یمی ہے کہ یہ استثناء ان گناہ گاروں
 کے لیے ہے جو اہل توحید واہل ایمان ہول گے۔ اس اعتبار سے اس سے ما قبل آیت میں شقیقی کا لفظ عام یعنی کافر اور عاصی دونوں کو شامل ہوگا اور ﴿ اِلْاَمْ اَشَاءَ اَمْ اَلَٰهُ اَمْ اَرْ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَمْ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اِلَٰهُ اَلَٰهُ اِلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اِلَٰهُ اِللَٰهُ اَلَٰهُ اِللَٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ ایمان کے لیے ہے۔ یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن شروع سے جنت میں نہیں رہیں گے۔ بلکہ ابتداء میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا اور پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں وافل کیا جائے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔

٣. غير مجذوذ كي معنى بين غير مقطوع " لينى نه ختم ہونے والى عطا" اس جملے سے يہ واضح ہوجاتا ہے كہ جن گناه گاروں كو جہنم سے نكال كر جنت ميں واخل كيا جائے گا، يہ وخول عارضى نہيں، ہميشہ كے ليے ہوگا اور تمام جنتى ہميشہ اللہ كى عطاء اور اس كى نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہيں گے، اس ميں جھى انقطاع نہيں ہوگا۔

فَلَاتَكُ فِي مِنْ إِنَّةٍ مِّتًّا يَعَبُّكُ هَوُلَّاءً \* مَا يَعْيُكُ وَنَ إِلَّاكُمَا يَعْيُكُ الْإِلَّوْهُمُ وَتِنْ قَيُلُ \* وَإِنَّالَهُو فَوْهُو نَصِيبُهُمْ غَيْرٌ مَنْقُوصٍ ﴿

وَمَامِنُ دَالتَّةِ ١٢

وَلَقَدُ التَّيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ \* وَلَوْلِا كِلِمَةُ شَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمُ لَفِيُ شَلِقِ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿

وَانَّ كُلَّالَتَالَنُو قِينَهُمُ رَثُكَ أَعَالَهُمُ إِنَّهُ بِمَا يعْلَكُونَ خَبِيْرُ ﴿

> فَاسْتَقِمْ كُمَّا أَمِرْتَ وَمَنْ ثَابَ مَعَكَ وَلِأَنْظُغُو إِلاَّتُهُ بِمَاتَعُمُلُونَ يَصِيْرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الم

1. اس لیے آپ ان چیزول سے شک وشبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ یوج رہے ہیں، ان کی یوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باب دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا بورا بورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں۔(۱)

• اا. اور یقیناً ہم نے موسیٰ (عَلَیْلاً) کو کتاب دی۔ پھر اس میں اختلاف کیا گیا، (۲) اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نه ہو گئ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصله کر دیا جاتا، (۳) انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔

ااا. اور یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا بورا بورا بدلہ دے گا۔ بیشک وہ جو کررہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے ہیں، خبر دارتم حدی نه برهنا، (۱۳) الله تمهاری تمام اعمال کا و مکھنے والا ہے۔

ا، اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے، اس میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔

۲. یعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہ نبی منافیقی کو تسلی دی جارہی ہے کہ پچھلے انساء کے ساتھ بھی یمی معاملہ ہوتا آیا ہے، کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور دوسرے تکذیب کرنے والے۔ اس لیے آپ این تكذيب سے نہ گھبرائيں۔

٣. اس سے مرادیہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے پہلے ہی سے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو وہ انہیں فوراً ملاك كردُّالياً۔

ہم. اس آیت میں نبی کریم مُنَالِّیْنِظُ اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی جارہی ہے، جو وشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دوسرا طُغْیَانٌ یعنی بَغْیٌ (حدسے بڑھ جانے) سے روکا گیا ہے، جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لیے بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ یہ تجاوز، دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی حائز تہیں ہے۔

ۅؘڵڒؾؙڒڴٷٞٳڶ۩ۜؽؽؽؘڟڬڣؙٳڣۧؠۜٙۺڬٷؚٳڶؾٚٳۯٚۅؘڡٙٵ ڵڴؙۄ۫ۺٙٷؙۮؙۅڹٳٮڵؾؠڝ؈ؘٛٲۏڶؽٳٚٛۦٛؿؙۊٙڒڒۺؙڡ۫ػۯۅؙڹ۞

ۅؘٳڡٙۅؚالصّلوٰةَ طَرَفِي النَّهَارِوَنُ لَقًا مِّنَ الَّيُلِ إِنَّ الْحُسَنٰتِيُنُ هِبُنَ السَّيِّالَٰتِ ذَٰلِكَ ذِكُوٰى لِلِذِّ كِرِيۡنَ۞

وَاصِّيرُ فَانَّ اللهَ لَايُضِيَّعُ آجُرَالُهُ صَّينَيْنَ

الله اور دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تہمیں بھی (دوزخ کی) آگ لگ جائے گی<sup>(۱)</sup> اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہوسکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤگے۔

111. اور دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کر اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، (م) یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کردیتی ہیں۔ (م) یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔

110. اور آپ صبر کرتے رہیے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

1. اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی اور مداہنت کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو۔ اس سے ان کو یہ تاثر ملے گا کہ گویا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پیند کرتے ہو۔ اس طرح یہ تمہارا ایک بڑا جرم بن جائے گا جو تمہیں بھی ان کے ساتھ، نار جہنم کا مستحق بناسکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نگلتی ہے۔ الا یہ کہ مصلحت عامہ یا دینی منافع متقاضی ہوں۔ ایسی صورت میں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی۔ جیسا کہ بعض احادیث سے واضح ہے۔

۲. "دونوں سروں" ہے مراد بعض نے صبح اور مغرب، بعض نے صرف عشاء اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد ایا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ آیت معراج ہے قبل نازل ہوئی ہو، جس میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ کیونکہ اس سے قبل صرف دو بی نمازیں ضروری تھیں، ایک طلوع سمس سے قبل اور ایک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تبجد۔ پھر نماز تبجد امت سے معاف کردی گئی، پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ شافیظ کے اور رات کے پچھلے پہر میں نماز تبجد۔ پھر نماز تبجد امت سے معاف کردی گئی، پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ شافیظ کے ہیں سے تبھی ساقط کردیا گیا۔ (این میر) و الله اُ اُعْدَلَم.

فَلُوْلَا كَانَ مِنَ الْفُرُاوُنِ مِنْ قَبْلِكُوُ اوْلُوَالِقِيَّةِ يَتْنَهَوْنَعَنِ الْفُسَادِ فِى الْأَرْضِ الْآتَلِيُّلَامِّتُنَ اَخْيَنَنَامِنْهُمُ وَالتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوُامَا الْتُرُفُّوا فِيْهُو كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ۞

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ الْقُرَّلِي بِظُلْمٍ وَٓ اَهْلُهُمَّا مُضْلِحُونَ۞

ۅؘڷۅ۫ۺؙٵٙءٙۯڹ۠ڮڶؘۻؘڡٙڵٳڶێٳڛٛٲۺۜؗۛؗؗؗٛ۠ۊٞٳڝۮؘؘۨۨۨ ۊٙڵٳۑؘٛۯؚٳڵۅ۫ڹؙٷؙؾڶۣڣؽڹ۞۫

ٳڷٳڡۜڽؙڗۜڿۅؘڒؿ۠ػٷڸۮڸػڂؘڵڡۜٙۿؙؗؗؠٝٷؾؘؠۜٞؾٛػڸؠؘڎؖ ڒٮؚڮٙڶڒڡؙڬڽۜڿۿڵٶڝ۬ٳڣؚؾٞۊؚۅؘاڶٮٵڛ ٲڿٛؠۼؽؙڹ۞

السے اہل خیرلوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے السے اہل خیرلوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے خیات دی تھی، (۱) ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑگئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے۔ (۲) کا رب ایسا نہیں کہ کی بستی کو ظلم سے ہلاک کردے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ 11۸. اور اگر آپ کا یروردگار جاہتا تو سب لوگوں کو

۱۱۸. اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔

119. بجر ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے، ( $^{(r)}$ ) اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا۔ ( $^{(r)}$ )

ا. یعنی گزشتہ امتوں میں سے ایسے نیک لوگ کیوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو شر، منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمایا، ایسے لوگ تھے تو سہی، لیکن بہت تھوڑے۔ جنہیں ہم نے اس وقت نجات دے دی، جب دوسروں کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔

٢. يعنى يه ظالم، اپ ظلم پر قائم اور اپن مدموشيول ميس مت رب حتى كه عذاب ني انهيل آليا-

سر "اسی لیے" کا مطلب بعض نے اختلاف اور بعض نے رحمت لیا ہے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش میں ناکام اور جو اسے انسانوں کو آزمائش میں ناکام اور جو اسے اپنالے گا، وہ کامیاب اور رحمت اللی کا مستحق ہوگا۔

٧٠. ليخي الله كي نقدير اور قضاء ميں يہ بات ثبت ہے كہ كچھ لوگ ايسے ہوں گے جو جنت كے اور كچھ ايسے ہوں گے جو جہنم كے مستحق ہوں گے اور جنت و جہنم كو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ جیسا كہ حدیث ميں ہے، نبي طَالْشِيْمُ نَے فرمايا "جنت اور دوزخ آپس ميں جُگُر پڑي، جنت نے كہا، كيا بات ہے كہ ميرے اندر وہي لوگ آئيں گے جو كمزور اور معاشرے كے گرے پڑے لوگ ہوں گے؟" جہنم نے كہا "ميرے اندر تو بڑے جبار اور متكبر فتم كے لوگ ہوں گے؟" جہنم نے كہا "ميرے اندر تو بڑے جبار اور متكبر فتم كے لوگ ہوں گے "۔ الله تعالیٰ نے جنت سے فرمایا "تو ميري رحت كی مظہر ہے، تيرے ذريع سے ميں جس پر چاہوں رحم

ٷڰؙڵٵٞڡٛڞؙػؽڬڡ؈ؘٲۺٚٵٙ؞ٳڶڗؙڛؙڸڡٲۺؙؾٟڎ؈ؚ ڡ۫ٷؘۮڬٷۜۻٳ۫ٷؿۿۮڽۊاڬؾٞ۠ۅؘڡۘۅؙۼڟة۠ٷۮؚڒؙۯؽ ڸڵؙؠؙٷٝڝڹؽؘ۞

ۅؘؙۛۛۛۛ۠۠۠ڷؙؙڴۣڷڐؽؽؘڵٳؙؿؙؙڡؽؙۅٛؽٳۼۘڡؘڵۏٳۼڵڡؘػٵڹۜؾٙػۏٞؖ ٳٮۜٵۼڡؚڵۅ۫ؽ۞ٞ

وَانْتَظِرُوْا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ @

ۅٙڟۑۏۼؘؠؙۘٵڷ؆ؖۿۅٝؾۘٷٲڵۯڞ۬ۅٙٳڵؽۼۣؽؙڿۼٛٵڵٷٛ ڴؙڷؙؙ؋ٵؘۼڹڎؙٷۅٙؾۜٷػڶٛػڷؽٷۅٙ؆ڗؾ۠ڮڔۼڶۏڸ؆ٙٵ ؿۜۼٮؙٷؽ۞۠

11. اور رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرمارہے ہیں۔ آپ کے پاس اس سورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت ووعظ ہے مومنوں کے لیے۔

171. اور ایمان نه لانے والوں سے کہہ دیجیے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔

171. اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔

الالا اور زمینوں اور آسانوں کاعلم غیب اللہ تعالیٰ بی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، پس مخجے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔

کروں۔ اور جہنم سے اللہ تعالی نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں۔
اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت میں بھیشہ اس کا فشل ہو گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایس مخلوق بیدا فرمائے
گا جو جنت کے باقی مائدہ رقبے میں رہے گی۔ اور جہنم، جہنیوں کی کثرت کے باوجود، ﴿هَلَ مِنْ مَرْمِیْ ﴾ (قَ: ٢٠) کا فعرہ بلند
کرے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار اٹھے گی۔ قطْ قَطْ، وَعِزَّ تِكَ (بس، تیری
عزت وجلال کی قشم)" (صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب ما جاء فی قولہ تعالیٰ إن رحمت الله قریب من المحسنین، وتفسیر سورة
ق-مسلم، کتاب الجنه باب النار یدخلھا الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء)

ا. یعنی عنقریب تمہیں پید چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے جھے میں آتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور پورا جزیرۂ عرب اسلام کے زیر نگلین آگیا۔

#### سورہ لوسف کی ہے اور اس میں ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں۔

#### بِنُ \_\_\_\_\_ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةُ يُوسَٰفِ

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ا. الّذِ ، یہ روش کتاب کی آیتیں ہیں۔

الَوْ تِلْكَ الْبُتُ الْكِتْبِ الْمُبِيِّنِ ۚ إِنَّا اَنْزُلْنَاهُ قُرُءْنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمُ تَعْقِلُونَ ۞

الكو، يه روش كتاب لى آيتي بين يقيئاً جم نے اس كو قرآن عربی نازل فرمایا ہے كہ تم سمچھ سكو۔ (۱)

نَحْنُ نَفْضٌ عَلَيْكَ آحُسَ الْقَصَصِ بِمَاۤ آوَحُيْنَاۗ اِلْيُكَ لَهٰ لَمَا الْقُرُّ النَّ قَوَانُ كُنْتَ مِنْ قَبُلِه لَـِنَ الْغْفِلِيْنَ ۞

سو ہم آپ کے سامنے بہترین بیان (۲) پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔(۲)

۲. قصص من یہ مصدر ہے، معنی ہیں کسی چیز کے چیچے لگنا، مطلب دلچپ واقعہ ہے۔ قصہ، محض کہانی یا طبع زاد افسانے کو نہیں کہاجاتا ہے بلکہ ماضی میں گزرجانے والے واقعے کے بیان کو (یعنی اس کے چیچے لگنے کو) قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا اخبار ماضیہ کا واقعی اور حقیقی بیان ہے اور اس واقعے میں حسد وعناد کا انجام، تائید اللی کی کرشمہ سازیاں، نفس امارہ کی شورشیں اور سرکشیوں کا نتیجہ اور دیگر انسانی عوارض وحوادث کا نہایت دلچپ بیان اور بڑے عبرت انگیز پہلو ہیں اس لیے اسے قرآن نے احسن القصص (بہترین بیان) سے تعبیر کیا ہے۔

س. قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم سُلُسِیَّا عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے خبر قرار نہ دیتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ سُلُسِیَا اللہ کے سچ نبی ہیں کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے سے بی یہ سچا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگر دیتے، کہ کسی استاد سے سکھ کر بیان فرما دیتے، نہ کسی اور سے بی ایسا تعلق تھا کہ جس سے من کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنے اہم جزئیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ یہ یقینا اللہ تعالیٰ بی نے وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل فرمایا ہے جیسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔

إِذْ قَالَ يُؤسُفُ لِرَبِيْهِ يَأْبَتِ إِنَّ رَأَيْتُ آحَدَ عَشَرَكُو كُيّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَايُتُهُو لِي سُجِدِينَ ٠

قَالَ يَانُنَى لِاتَّقَصُ صُرُونِ إِلَّا عَلَى إِخْوَتِكَ فَكِينُ وُالْكَ كَيْنُ أَلِنَّ الشَّيْطَى لِلْإِنْسَانِ عَدُ وُّ مِّيْكِنُ۞

وَكَنْ إِلَّكَ يَجْتَبِينُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكُ مِنْ تَأْوِيلِ الْكِحَادِيْثِ وَبُيْتُمُ نَعُمَّتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَّى ال يَعْقُونَ كُمَّا أَتَبَعَهَا عَلَى أَبُو يُكَ مِنْ قَبُلُ

نے یہ خواب بان کرنے سے منع فرمادیا۔

م. جب کہ یوسف (عَلَيْلًا) (۱) نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان میں نے گیارہ شاروں کو اور سورج جاند کو<sup>(۲)</sup> دیکھا کہ وہ سب مجھے سحدہ کررہے ہیں۔

٥. يعقوب (عَلَيْلًا) نے كہا يبارے بي اين اس خواب کا ذکر اینے بھائیوں سے نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، (۳) شیطان تو انسان کا کھلا

۲. اور ای طرح (۵) تھے تیرا پرورد گار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی (یا خوابوں کی تعبیر) بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا<sup>(۱)</sup> اور

ا. یعنی اے محمد الطَّنْظِمُ این قوم کے سامنے یوسف عَلَیْلاً کا قصہ بیان کرو، جب اس نے اپنے باپ کو کہا۔ باپ حضرت یعقوب عَلَیْنِا منص، جیسا که دوسرے مقام پر صراحت ہے اور حدیث میں بھی یہ نب بیان کیا گیا ہے، «الکّریمُ ابْنُ الكريم ابْن الْكَريم ابْن الْكَريم يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْن إِسْحْقَ بْن إِبْرَاهِيمَ» - (مند احم- طد: ٢، ٠٠: ٩١)

۲. بعض مفسرین نے کہاہے کہ گیارہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف عَلینَلا کے بھائی ہیں جو گیارہ ہی تھے اور چاند سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں اور خواب کی تعبیر چالیس یا اس سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اینے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں حضرت یوسف علیا کے سامنے سجدہ ریز ہوگئے، جیسا کہ یہ تفصیل سورت کے آخر میں آئے گ۔ ٣٠. حضرت يعقوب عَلَيْلًا نے خواب ہے اندازہ لگالیا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت شان کا حامل ہو گا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کرکے کہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں، بنا برس انہوں

ہم. یہ بھائیوں کے مکر وفریب کی وجہ بیان فرمادی کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس لیے وہ انسانوں کو برکانے، گر اہ کرنے اور انہیں حسد وبغض میں مبتلا کرنے میں ہر وقت کوشاں اور تاک میں رہتا ہے۔ چنانچہ یہ شیطان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ حضرت یوسف عَلَیْلاً کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد وبغض کی آگ بھڑ کا دے۔ جیسا کہ فی الواقع بعد میں اس نے ایہا ہی کیا اور حضرت یعقوب عَلَیْکًا کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔

۵. لین جس طرح محقے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب و کھانے کے لیے چن لیا، ای طرح تیرا رب تحقیم برگزیدگی بھی عطا کرے گا اور خوابوں کی تعبیر سکھائے گا۔ تَأْوِیْلِ الْأَحَادِیْثِ کے اصل معنی باتوں کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے۔

۲. اس سے مراد نبوت ہے جو یوسف غلیبلاً کو عطا کی گئی۔ یا وہ انعامات ہیں جن سے مصرمیں یوسف غلیبلاً نوازے گئے۔

ٳؠٞٳۿؚؽ۫ۄؘۅٙٳڛٛڂؾۧٵۣؾٙۯؾٙڮۼڸؽ۠ڗ۠ڂؚڮؽڠ<sup>ڰ</sup>

لَقَدُكُانَ فِي يُوسُفَ وَاخْوَتِهَ البُّ لِلسَّالِمِلِينَ

إِذْ قَالُوْالِيُوسُفُ وَاخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَامِنَّا وَخَنُ عُصْبَةٌ إِنَّ ابَانَالَفِيْ ضَلْلٍ ثُمِينِنِۗ ۚ

ٳۣڠؙؾؙٮؙۏؙٳؽۅؙڛؙڡؘٳۅٳڟڔڂۅؙٷٲۯۻۧڲؾۜ۬ڶؙؙٛڵڬؙۄؙۅؘڿۿ ؖٳڛؚۓؙڎؙۅٛ؆ٞڴؙڎؙؿٝٳ؈ؘؙڮۮڽ؋ ۊؘۅ۠ڡٵڝڶۣڿؽؙڹٛ

قَالَ قَالِمُنْ اللَّهِ عَمْهُ كَالِقَتُكُولُوا يُوسُمَّتَ وَالْقُوُّهُ فِي ۚ غَيْبَتِ الْجُرِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنَّ كُنْتُهُ

یعقوب (عَلَیْمُلِاً) کے گھر والوں کو بھی، (۱) جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا لینی ابراہیم واسحاق (عَلَیْهُا) کو بھی بھرپور اپنی نعت دی، یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔

ک. یقیناً یوسف (عَلَیْظً) اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے (بڑی) نشانیاں (۲) میں۔

جب کہ انہوں نے کہا کہ یوسف (غلیباً) اور اس کا بھائی (<sup>(\*)</sup> بہ نسبت ہمارے، باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم (طاقتور) جماعت (<sup>(\*)</sup> ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں۔ (<sup>(۵)</sup>

9. بوسف (عَلَيْطًا) كو تو مار بى ڈالو يا اسے سى (نامعلوم) جگه كھينك دوكه تمهارى طرف بى وجائد كا رخ صرف تمهارى طرف بى ہوجائے۔ اس كے بعد تم نيك ہوجائا۔ (١)

•ا. ان میں سے ایک نے کہا یوسف (عَلَیْظً) کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کی اندھے کوئیں<sup>(2)</sup> (کی ته) میں ڈال آؤ

ا. اس سے مراد حضرت یوسف علیتیا کے بھائی، ان کی اولاد وغیر ہم ہیں، جو بعد میں انعامات النی کے مستحق بنے۔ ۲. لینی اس قصے میں اللہ تعالٰی کی عظیم قدرت اور نبی کریم منگالیتی کی نبوت کی صدافت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔

س. "اس کا بھائی" سے مراد بنیامین ہے۔

سم. لینی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثریت میں ہیں، جب کہ یوسف عَلَیْلِا اور بنیامین (جن کی ماں یا مائیں الگ تھیں) صرف دو ہیں، اس کے باوجود باپ کی آٹھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں۔

۵. یہاں ضلال سے مراد وہ غلطی ہے جو ان کے زعم کے مطابق باپ سے یوسف عَلَیْسًا اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں صادر ہوئی۔

٩. اس سے مراد تائب ہوجانا ہے لیتن کویں میں ڈال کر یا قتل کرکے اللہ سے اس گناہ کے لیے توبہ کرلیں گے۔
 ٤. جُبُّ کنویں کو اور غَیابَةٌ اس کی تہ اور گہرائی کو کہتے ہیں۔ کنواں ویسے بھی گہرا ہی ہوتا ہے اور اس میں گری ہوئی چیز کسی کو نظر نہیں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنویں کی گہرائی کا بھی ذکر کیا تو گویا مبالغے کا اظہار کیا۔

فعلان) ٥

قَالُوْا يَأْمَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِثَالَهُ سَّنِ مِثْ نُ®

> ارْسُلُهُ مُعَنَاعَدًا يُرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَحْفظُ رَنَ@

قَالَ إِنَّ لَيَحُزُنُنِيَّ أَنُ تَنْهَبُوايِهُ وَأَخَافُ أَنْ يَّا كُلُهُ الدِّينُ مُكِو آتُتُوعُتُهُ غَفِكُونَ ﴿

قَالُوُالَينُ آكِلَهُ الذِّنُّ وَيَخْنُ عُصْيَةٌ " اتَّأَاذًالَّخْيِسُووُنَ ﴿

فَلَتَّاذَهُبُوابِهِ وَآجُمَعُواانَ يَجْعَلُوهُ فِي

کہ اسے کوئی (آتا جاتا) قافلہ اٹھالے جائے اگر تہمیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔<sup>(۱)</sup>

اا انہوں نے کہا ابا! آخر آپ بوسف (عَلَيْلاً) کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں۔(۲) ١٢. كل آب اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجے كه خوب کھائے ہے اور کھلے،(٣) اس کی حفاظت کے ہم وتے وار ہیں۔

١٣. (يعقوب عَلَيْلًا نِي) كها است تمهارا لے حانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ مجھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑ ما کھا حائے۔

سما. انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی (زور آور) جماعت کی موجود گی میں بھی اگر اسے بھیر ہا کھاجائے تو ہم بالکل تکلیے بی ہوئے۔

10. پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان کیا

ا. یعنی آنے جانے والے نووارد مسافر، جب یانی کی تلاش میں کویں پر آئیں گے تو ممکن ہے کسی کے علم میں آجائے کہ کنویں میں کوئی انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کر اینے ساتھ لے جائیں۔ یہ تجویز ایک بھائی نے ازراہ شفقت پیش ک۔ قُلْ کے مقابلے میں یہ تجویز واقعنا ہدردی کے جذبات ہی کی حامل ہے۔ بھائیوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ یہ تجویز بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پیش کی کہ اگر تمہیں کھے کرنا ہے تو یہ کام اس طرح کراو۔

۲. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی برادران نوسف عَلَیْلاً نے نوسف عَلَیْلاً کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باب نے اٹکار کردیا ہوگا۔

m. کھیل اور تفریح کا رجحان، انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس کیے حائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں گی۔ اسلام میں بھی ان کی اجازت ہے لیکن مشروط لیعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جن میں شرعی قباحت نہ ہو یا محرمات تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علینیا کے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض نہیں کیا۔ البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم تھیل کود میں مدہوش ہوجاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ کیوں کہ تھلے میدانوں اور صحر اول میں وہاں بھیڑنے عام تھے۔

الله بدبات كويقين دلايا جاربا ب كدبه كس طرح موسكتا ب كه بم است بهائيون كي موجود كي مين بهيرا يوسف عاليلا كو كهاجائي

غَيْبَتِ الجُنْتِ وَاَوْحَيْنَآ لِلَيُولَتُنَتِّنَّهُمُ بِأَمْرِهِمُ هذا وَهُوُلاَيَتُمُونَ۞

وَجَآءُو آبَاهُمْ عِشَآءً يَبَكُونَ

قَالُوايَا بَاكَا لِكَا ذَهَبُنَا نَسُتَيْقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِنْدَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّنُّ فَعَ النَّتَبِمُثُومِن لَنَا وَلَوْكُنَا طَدِرَقِينَ©

وَجَاءُوْعَلَ قَمِيْصِهِ بِدَوِكَذِبِ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُوْاَنْشُسُكُوُ آمُرًا فَصَنْبُرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ النُسُتَعَانُ عَلَى مَا تَصَفُّوْنَ ۞

کہ اسے غیر آباد گہرے کوئیں کی نہ میں پھینک دیں، ہم نے بیسف (عَلَیْهِ اَ) کی طرف وحی کی کہ یقیناً (وقت آرہا ہے کہ) تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔(ا)

۲۱. اور عشاء کے وقت (وہ سب) اپنے باپ کے پاس
 روتے ہوئے پہنچ۔

11. اور کہنے گئے کہ ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف (عَلَیْظًا) کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گوہم بالکل سے ہی ہوں۔(۱)

1. اور یوسف (علیم الله علیم کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے، باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنالی ہے۔ پس صبر ہی ہمتر ہے، "اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے ہی بہتر ہے، ""

ا. قرآن کریم نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کررہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچ سمجھ منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف غلیظا کو کنویں میں چھیک دیا، تو اللہ تعالی نے حضرت یوسف غلیظا کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبر انے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تجھے فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر تو انہیں بتائے گا کہ تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جے سن کر وہ حیران اور پشیان ہوجائیں گے۔ حضرت یوسف غلیظا اس وقت اگرچہ بچے سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جے سن کر وہ حیران اور پشیان ہوجائیں گے۔ حضرت یوسف غلیظا اس وقت اگرچہ بچے نہوت پر سرفراز ہونے والے ہوں، ان پر بچپن میں بھی وحی آجاتی ہے جسے حضرت عسیٰ و بچیٰ وغیرہم غینظا پر آئی۔

۴. یعنی اگر ہم آپ کے نزدیک ثقہ اور اہل صدق ہوتے، تب بھی یوسف غلیظا کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے، اب تو ویسے ہی ہماری بات کی تصدیق کرتے، اب تو ویسے ہی ہماری بات کی تصدیق کرلیں گے؟

۳. کہتے ہیں کہ ایک بحری کا بچہ ذئ کر کے بوسف غلیظا کی تمیمل خون میں ات پت کرلی اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف غلیظا کو کھاتا تو تمیمل کو بھی تو بھٹنا تھا، تمیمل خابت کی خابت ہی تھی، جس کو دیکھ کر، علاوہ ازیں حضرت یوسف غلیظا کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب غلیظا کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب غلیظا کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب غلیظا کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب غلیظا کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب غلیظا کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب غلیظا کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب غلیظا کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کہ خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کہ میا

مدد کی طلب ہے۔(۱)

ۅؘڃٵٛؿؗڛۜؾؘٳۯڐؙٞڡٚٲۯؘڛڵؙٷٵۅۮۿؙۏڶٲڎڶۮڶۘۅڬ ڡۜٵڶؽؽۺٞڶؽۿڶٲۼ۠ڵڎٞٷٳڛڗؙۅڰؠۻؘٲڡة ۅؘٳڵۿۼڵؽڠٞڹؠٵٚؽۼٮٛڵڎڹ۞

19. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لاکادیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے، (۲) انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھیادیا (۳) اور اللہ تعالیٰ اس سے

بیان کررہے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنالی ہے۔ تاہم چونکہ، جو ہونا تھا، ہو چکا تھا، حضرت یعقوب علیظا اس کی تفصیل سے بے خبر تھے، اس لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا نہ تھا۔

ا. منافقین نے جب حضرت عائشہ بڑا تھیا پر تہت لگائی تو انہوں نے بھی نی منگائی کے افہام وارشاد کے جواب میں فرمایا تھا وَاللهِ لَا أَجِدُ لِيْ وَلَا لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ ﴿ فَصَدَارُ جَعِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصَفُونَ ﴾ (صحيح البخاري، تفسير سورة يوسف) "الله كى فتم ميں اپنے اور آپ لوگوں كے ليے وہى مثال پاتى ہوں جس سے يوسف عاليا الله كے باپ يعقوب غاليا كو كو مارت اضاف عاليا اور انہوں نے فصر جميل كه كر صبر كا راستہ اختيار كيا تھا " يعنى ميرے ليے بھى سوائے صبر كے كوئى چارہ نہيں۔

۲. وارد، اس مخص کو کہتے ہیں جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرنے کی غرض سے قافلے کے آگے آگے چاتا ہے۔

تاکہ مناسب جگہ دیکھ کر قافلے کو تھہرایا جاسکے۔ یہ وارد ( قافلے کے لیے پانی لانے والا) جب کنویں پر آیا اور ابنا ڈول نیجے

لاکایا تو حضرت یوسف غلینیا نے اس کی رسی پکڑلی، وارد نے ایک خوش شکل بچے دیکھا تو اسے اوپر کھنچے لیا اور بڑا خوش ہوا۔

ساجہ بضاعة، سامان تجارت کو کہتے ہیں اَسَدُّوہ کُ کا فاعل کون ہے؟ یعنی یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر چھپانے والا کون ہے؟ ایشی یوسف کو سامان تجارت سمجھ کر چھپانے والا کون ساتھ یوسف غلینیا بھی کنویں ہے باہر نکل آئے تو وہاں یہ بھائی بھی موجود تھے، تاہم انہوں نے اصل حقیقت کو چھپائے ساتھ یوسف غلینیا کہ یہ ہمارہ بھائی ہونا ظاہر نہیں کیا ہلہ بھائیوں نے انہیں فروختنی قرار دیا تو خاموش رہے اور این فروخت ہورہا ہے۔ گر یہ بات سیاق ہے میل کھائی نظر نہیں آئی۔ ان کے برخلاف امام خوش خبری سائی کہ ایک بح انہوں نے بائم وارد اور اس کے ساتھوں کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے بنا ہمائی ہونا کا بر نہیں کیا کہ یہ کہ کو نامال وارد اور اس کے ساتھوں کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ کیا کہ ایک جو انہوں نے جا کہ بنایا قافلہ کو نہوں نے بائم وارد اور اس کے ساتھوں کو قرار دیا ہے کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ کہ کو کہ نامل وارد اور اس کے سپرد کیا ہے تاکہ اسے وہ مھر جا کر بیج دیں۔ گر اقرب ترین بات یہ جب کہ اہل کا فالمہ کو کہ کو سامان تجارت قرار دے کر چھپالیا کہ کہیں اس کے عزیز واقارب اس کی طاش میں نہ آئینجیس۔ اور ایس کے ویک کو سامان تجارت قرار دے کر چھپالیا کہ کہیں اس کے عزیز واقارب اس کی طاش میں نہ آئینجیس۔ اور ایس کے ویخ جو نا اور کنویں میں پایا جانا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں قریب ہی کا رہنے ووالا ہے اور کھیلتے کو دیتے آگرا ہے۔

باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔(۱)

۲۰. اور انہوں (۲) نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بی ڈالا، وہ تو یوسف (عَلَیْمِلِاً) کے بارے میں بہت ہی ہرت ہی نے دغیت تھے۔ (۳)

۲۱. اور ممر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنے بیوی (م) سے کہا کہ اسے بہت عزت واحترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ جمیں فائدہ پنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنالیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنالیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف (علیہ اُلی کا کہ ہم اسے خواب کی میں یوسف (علیہ اُلی کا کچھ علم سکھادیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔

٢٢. اور جب (بوسف عَالِينًا) پَخِتَكَى كى عمر كو پہنچ گئے ہم

ۅٙۺۜڒۘۅؙٷؠؚۺۜؠٙڹؘۼؗڛۮڒٳۿۣۅٙڡڡ۠ۮؙۅۘۮڠٟٷڰٲٮؙٛۅٵ ڣؽؙٷڝٵڶڗٞٳۿؚۑڔؿؙؽؘ۞۫

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرْلهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاتِهَ اكْرِمِى مَثُوْلهُ عَسَى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْنَكِّنَا لَا مُلَاثَلُولُهُ وَلَدًا \* وَكَذْلِكَ مَكْتَالِمُوسُكَ فِى الْأَرْضِ وَلِيُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوْيُلِ الْكَمَادِيُثِ وَللهُ غَالِبٌ عَلَى اَمْرِهِ وَلَكِنَّ اكْثَرُ النَّالِسِ لاَيَعْلَمُونَ ۞

وَلَمَّا بِلَغَ الشُّكَّ أَاتَيُنهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا وَكَنْ لِكَ

ا. یعنی یوسف علینیا کے ساتھ یہ جو کچھ ہورہا تھا، اللہ کو اس کا علم تھا۔ لیکن اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے ہونے دیا کہ نقد پر البی بروئے کار آئے۔ علاوہ ازیں اس میں رسول اللہ شکی فیٹی کے لیے اشارہ ہے یعنی اللہ تعالی اپنے پیٹیبر کو بتلارہا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ یقینا ایذاء پہنچا رہے ہیں اور میں انہیں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں۔ لیکن میں اس طرح انہیں ہم مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران یوسف علینیا کو مہلت دی تھی۔ اور پھر بالآخر میں نے یوسف علینیا کو مصر کے تخت پر جا بٹھایا اور اس کے بھائیوں کو عاجز ولاچار کرکے اس کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ اے پیٹیبر! ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اس طرح سرخرہ ہوں گے اور یہ سرداران قریش آپ کے اشارۂ ابرہ اور جنبش لب کے منتظر ہوں گے۔ چنائچہ فتح کمہ کے موقع پر یہ وفت جلد ہی آپہنچا۔

- ۲. بھائیوں یا دوسری تفسیر کی روسے اہل قافلہ نے بیجا۔
- ۳. کیونکہ گری پڑی چیز انسان کو بول ہی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے، اس لیے چاہے وہ کتنی بھی فیتی ہو، اس کی تصحیح قدر وقیت انسان پر واضح نہیں ہوتی۔
- ۷۲. کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ریان بن ولید حکمر ان تھا، اور یہ عزیز مصر، جس نے یوسف عَالِیّاً کو خریدا، اس کا وزیر خزانہ تھا، اس کی بیوی کانام بعض نے راعیل اور بعض نے زلیخا بتلایا ہے، واللہ اعلم۔
- ۵. یعنی جس طرح ہم نے یوسف علیم کو کنویں سے ظالم بھائیوں سے نجات دی، اسی طرح ہم نے یوسف علیم کو سرزمین مصر میں ایک معقول اچھا ٹھائد عطا کیا۔

#### بَغِيرِي المُعْسِنِينَ ﴿

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِيَ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ تَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَمْوَابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَيِّنَ أَحُسَنَ مَثْوَاقَ إِنَّهُ الْأَيْفِيُو الظِّلِمُونَ ۞

ۅؘڵڡۜٙۮؗۿؠۜۧڎؙ؈؋ۅۿڂۜؠۿٲڷٷڷٚٵڽٛڎٵڹؙۯۿٲؽ ڒڽۜڄٛڰۮ۬ڸڮڶؚؽؗڞؙڔؽؘۘۼؙٮٛهؙٵۺؙۏٞٷڶڶڣؘڂۺؙڵٙٵ

نے اسے قوت فیلہ اور علم دیا، (۱) ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ وسے ہیں۔

سلا. اور اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف (عَلَیْمِیاً)
تھے، یوسف (عَلَیْمِیاً) کو بہلانا پھلانا شروع کیا کہ وہ اپنے
نفس کی گرانی چھوڑدے اور دروازے بند کرکے کہنے لگی
لو آجاؤ۔ یوسف (عَلَیْمِیاً) نے کہا اللہ کی پناہ! وہ میرا رب
ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے انصافی
کرنے والوں کا بھلا نہیں ہو تا۔(۲)

۲۲۳. اور اس عورت نے یوسف (عَلَیْظًا) کی طرف کا قصد کیا اور یوسف (عَلَیْظًا) اس<sup>(۳)</sup> کا قصد کرتے اگر وہ اپنے

ا. یعنی نبوت یا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فیصله۔

۲. یہاں سے حضرت یوسف علیشا کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی، جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی تھی کہ یوسف علیشا کو اکرام واحترام کے ساتھ رکھے، وہ حضرت یوسف علیشا کے حسن وجمال پر فریفتہ ہوگئی اور انہیں دعوت گا، چے حضرت یوسف علیشا نے شھرادیا۔
گناہ دینے گئی، چے حضرت یوسف علیشا نے شھرادیا۔

سبب بعض مفرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ﴿ لَوْلَا أَنْ رَبِّه لَفَعَلَ مَاهَمّ بِهِ ﴿ کَا تعلق ما قبل لین ﴿ وَهُمّ يَهِ ﴾ کا تعلق ما قبل لین ﴿ وَهُمّ يَهِ ﴾ کا تعلق ما هُمّ بِهِ ﴿ رَجمہ یہ ہوگا کہ اگر یوسف علیظا اللہ کی دلیل نہ دیکھے تو جس چیز کا قصد کیا تھا وہ کر گررتے یہ ترجمہ اکثر مفسرین کی تفسیر کے مطابق ہے۔ اور جمع بین کہ یوسف علیظا نے قصد ہی نہیں کیا، ان مفسرین فی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے۔ اور یہ معنی بیان کیا ہے کہ قصد تو یوسف علیظا نے تھد ہی کہیں کیا، ان مفسرین نے اے عربی اسلوب کے خلاف قرار دیا ہے۔ اور یہ معنی بیان کیا ہے کہ قصد تو یوسف علیظا نے بھی کرلیا تھا لیکن ایک تو یہ اختیاری نہیں تھا بلکہ عزیز مصر کی بیوی کی ترغیب اور دباؤ اس میں شامل تھا۔ دو سرا یہ کہ گناہ کا قصد کرلینا معنی بیان کیا ہے کہ قطاف ہے (فق القدر، ابن بیر) گر محقین اہل تفسیر نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ یوسف علیظا بھی اس کا قصد کرلیتا۔ اگر اپنے رب کی بربان نہ دیکھے ہوتے۔ یعنی انہوں نے محتی بیان کیا ہے کہ یوسف علیظا بھی اس کا قصد کرلیتا۔ اگر اپنے رب کی بربان نہ دیکھے ہوتے۔ یعنی انہوں نے محتی نہیں کیا ور حقیقت یہ ہوتے۔ یعنی انہوں کے ہو تے۔ یعنی اور تحریک بیدا ہوجانا الگ بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر سرے سے بیجان اور تحریک بیدا ہوجانا الگ بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر سرے سے بیجان اور تحریک بیدا ہو اور پھر نہیں کیا ہو تو کی بیدا ہو اور تو کیک بیدا ہو اور پھر نہیں کیا در دعیت اور تحریک بیدا ہو اور پھر نہیں کیا ہوگی کا گناہ سے فی جانا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو تب ہی ہے کہ نقس کے اندر داعیہ اور تحریک بیدا ہو اور پھر فریا ان کر برکان نہ دیکے مثال نمونہ پیش فرمایا۔ نہ برکن فرم وضبط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا۔

### إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُثْلَصِينَ ﴿

ۅٙٳڛ۫ۘؾۘڹۘۼۜٵٲڹۘٵۘۘۘۛۘۘۛۛٵۛۅؘڡٙػؖػؙۛۛۛۛٙڣؠؽؗڝؘ؋ؙڡٟؽؗۮؙڹ۠ڔ ٷٙٲڶڣؘۜؽٳڛٙؾؚۮۿٲڶۮٵٲڹٵڽٟۨڠٙٲڵڎ۫ٵػۼؘۏٚٳؙۥٛڡؖؽ ٲۯٳۮڽؚٲۿ۫ڶۣڰؙڛؙٷٞٵؚٳڷڒۘٲؽ۠ؿ۠ۺۻٙٵۅؙۼۮؘٲۛڰ ٵڸؽؙۅ۠ٛٛ

قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِيْ عَنْ نَقْشِيْ وَشَهِكَ شَاهِكٌ مِّنْ اَهْلِهَا أَنْ كَانَ قِيئِصُهُ قُدَّ مِنْ ثَبُلٍ فَصَدَقَتُ وَهُومِنَ الْكَذِيثِيْ

پرورد گار کی دلیل نہ دیکھتے، (۱) یو نبی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کردیں۔(۲) بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔

۲۵. اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے (\*) اور اس عورت نے بوسف (عَلَیْلًا) کا کرتا پیچے کی طرف سے تھینج کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزایہی ہے کہ اسے قید کردیا جائے یا اور کوئی دردناک سزادی جائے۔ (\*)

۲۷. یوسف (عَالِیَلاً) نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی مجھی میں دہی ہی کہ کا ہی محمل میں محمل میں ہی ہی ہی کے ایک شخص نے گواہی دی (۱) کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی

ا. یہاں پہلی تفسیر کی بناء پر لَوْ لَا کا جواب مخدوف ہے، لَفَعَلَ مَا هَمَّ بِهِ، یعنی اگر یوسف عَلَیْنِا رب کی برہان نہ دیکھتے تو جو قصد کیا تھا، کر گزرتے۔ یہ برہان کیا تھی؟ اس میں مخلف اقوال ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب کی طرف سے کوئی الیک چیز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے دیکھ کر آپ نفس کے داعیے کے دبانے اور رد کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پنجبروں کی اسی طرح مفاظت فرماتا ہے۔

البین جس طرح ہم نے یوسف غلیبا کو برہان دکھاکر، برائی یا اس کے ارادے سے بچالیا، ای طرح ہم نے اسے ہر معاطے میں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے دور رکھنے کا اہتمام کیا۔ کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ سمبر جب حضرت یوسف غلیبا کے دیکھا کہ وہ عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے، تو وہ باہر نگلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، یوسف غلیبا کے چیچے انہیں پکڑنے کے لیے عورت بھی دوڑی۔ یوں دونوں دروازے کی طرف لیکے اور دوڑے۔ می خاونہ کی خود محصوم بن گئ اور مجرم تمام تر یوسف غلیبا کو قرار دے کر ان کے لیے سزا بھی تجویز کردی۔ حالانکہ صورت حال اس کے برعکس تھی، مجرم خود تھی جب کہ حضرت یوسف غلیبا باکل بے گناہ اور اس برائی سے بچنے کے خواہش مند اور اس کے لیے کوشاں تھے۔

۵. حضرت یوسف غلیبلا نے جب دیکھا کہ وہ عورت نمام الزام ان پر دھر رہی ہے تو صورت حال واضح کردی اور کہا کہ بچھ برائی پر مجبور کرنے والی یہی ہے۔ میں اس سے بچنے کے لیے باہر دروازے کی طرف بھا گنا ہوا آیا ہوں۔
 ۲. یہ انہی کے خاندان کا کوئی سمجھ دار آدمی تھا جس نے یہ فیصلہ کیا۔ فیصلے کو یہاں شہادت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ

وَإِنْ كَانَ قِمْيُصُهُ قُدَّمِنُ دُبُرٍ فَكُذَبَتُ وَهُوَمِنَ الصَّٰلِقِيْنَ۞

ڡٚڵؾٵڒٳڡٚؠؽڝۜۿٷ۫ڴڡؽؙۮؽؙڔۊۜٵڶٳڰٙۿڡؚؽ ػؽڽؚڴؿٞٵؚؾػؽ۫ػڴؿٞۼڟؚؽڋٛ۞

ؽۅؙڛؙڡؙٛٲۼۛڔڞؘؘؘ۫ۘٸؙۿڷؙٲٞٛۅؘٲڛ۫ؾؘۼ۫ڣ<sub>ۣٳ</sub>ؽ ڸۮؙڹٛؠڮٵٞٳٮۜڮػؙڹٛؾ؈ؘٵڶڂ۬ڟٟؠؽ<sup>ۿ</sup>

ڡؘۊۜٵڶڿٚٮؙۅؘة۠ڴؚڧاڵؠڮؠؽ۬ڎٵڡؙۯٳڎٵڵڡٚڔؚ۬ؽؙڒؚ ٮؙٛڒٳۅۮڡؘڞۿٵۼڹٛڎٞۺ۫ؠ؋۫ڰڽؙۺۼڡؘۿٵػؠٞٞٵ ٳػٵڶػڒۿٳڨؙڞڵڸٷ۫ۑؽؠ۞

ہے اور ایوسف (عَالِیّنِا) جموٹ بولنے والوں میں سے ہے۔

۲۷. اور اگر اس کا کرتا چیچے کی جانب سے بھاڑا گیا ہے تو
عورت جموئی ہے اور یوسف (عَالِیَلا) سیوں میں سے ہے۔
۲۸. خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف (عَالِیَلا) کا کرتا پیٹھ
کی جانب سے بھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم
عورتوں کی چال بازی ہے، بیشک تمہاری چال بازی بہت
بڑی ہے۔ (۱)

رور الوسف (عَلَيْهِ اللهِ) اب اس بات کو آتی جاتی کرو (۱) اور (۱) اب عورت) تو این گناه سے توبہ کر، بیشک تو گناه گاروں میں سے ہے۔ (۱)

س. اور شہر کی عور توں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بوی اپنے (جوان) غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے کھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف (عَلَیْمُلِاً) کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صرح گراہی میں ہے۔

معاملہ انجمی محقیق طلب تھا۔ شیر خوار بچے کی شہادت والی بات متند روایات سے ثابت نہیں۔ صحیحین میں تین شیر خوار بچول کے بات کرنے کی حدیث ہے جن میں یہ چوتھا نہیں ہے جس کا ذکر اس مقام پر کیا جاتا ہے۔

ا. یہ عزیز مصرکا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کی حرکت قبیحہ دیکھ کر عور توں کی بات کہا۔ یہ نہ اللہ کا قول ہے اور نہ ہر عورت کے بارے میں صحیح۔ اس لیے اسے ہر عورت پر چپاں کرنا اور اس بنیاد پر عورت کو مکرو فریب کا پٹلا باور کرانا، قرآن کا ہرگز منتا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ اس جملے سے عورت کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں۔

7. لیعنی اس کا چرجا مت کرو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر پر حضرت بوسف علینا کی پاک دامنی واضح ہوگئی تھی۔

مم. جس طرح خوشبو کو پردوں سے چھپایا نہیں جاسکا، عشق ومحبت کا محاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ گو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیناً کو اسے نظر انداز کرنے کی تلقین کی اور یقیناً آپ کی زبان مبارک پر اس کا بھی ذکر بھی نہیں آیا ہوگا، اس کے باوجود یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح بھیل گیا اور زنان مصر میں اس کا چرچا عام ہوگیا، عورتیں تجب کرنے لگیں کہ عشق کرنا ہی تھا تو کسی چیکر حسن وجمال سے کیا جاتا، یہ کیا اپنے ہی غلام پر زلیخا فریقتہ ہوگئ، یہ تو اس کی بہت ہی ناوانی ہے۔

فَلَمَّاسَبِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسُلَتُ الِدُهِنَّ وَاَعْنَدَتُ لَهُنَّ مُتَّكًا وَّالْمَتُ كُلَّ وَاحِدَ قِيمِّهُنَّ سِكِّيدًا وَّقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَكَارَايْنَهَ ٱكْبُرَنَهُ وَقَطَّعُنَ آيَدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ بِلْعِمَا لَهَنَا اَشْعُراً اِنْ لَهُنَا الدِيهُنُ كَنْ يُوْدُ

قَالَتُ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُلُنُتَّةِ فِيهِ وَلَقَدُرَا وَدُتُّهُ

۳۲. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہیں جن کے

ا. زنان مصر کی غائبانہ ہاتوں اور طعن وطامت کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ ان عور توں کو بھی یوسف عَلَیْظا کے بے مثال حسن وجمال کی اطلاعات پہنچ چکی تھیں۔ چنانچہ وہ اس پیکر حسن کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ وہ اپنے اس مکر (خفیہ تدبیر) میں کامیاب ہو گئیں اور امر اُۃ العزیز نے یہ بتلانے کے لیے کہ میں جس پر فریفتہ ہوئی ہوں، محص ایک غلام یا عام آدمی نہیں ہے بلکہ ظاہر وباطن کے ایسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے دیکھ کر نفتہ وہ ان اور انہیں دعوت طعام دی۔

۲. یعنی ایسی نشست گامیں بنائیں جن میں تکیے لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آج کل بھی عربوں میں ایسی فرشی نشست گامیں عام میں حتیٰ کہ ہو ٹلوں اور ریستورانوں میں بھی ان کا اہتمام ہے۔

سور یعنی حضرت یوسف علیناً کو پہلے چھپائے رکھا، جب سب عور تول نے ہاتھوں میں چھریاں پکڑلیں تو امر اَۃ العزیز (زیغا) نے حضرت یوسف علیناً کو مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔

م. یعنی حسن یوسف فلیگا کی جلوہ آرائی دیکھ کر ایک تو ان کی عظمت وجال شان کا اعتراف کیا اور دوسرا ان پربے خود کی ووار فتگی کی ایس کیفیت طاری ہوئی کہ چھریاں اپنے ہی ہاتھوں پر چلالیں، جس سے ان کے ہاتھ زخمی اورخون آلودہ ہوگئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف فلیگا کو نصف حسن دیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الاسراء) ۵. اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ فرشتے شکل وصورت میں انسان سے بہتر یا افضل ہیں۔ کونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں انسان کے بارے میں تو اللہ تعالی نے خود قرآن کریم میں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احسن تقویم (بہترین انداز) میں پیدا کیا ہے۔ ان عورتوں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن وجمال کا ایک ایسا پیکر دیکھا تھا جو انسانی شکل میں مجھی ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا اور انہوں نے فرشتہ اس لیے قرار دیا کہ عام انسان یہی سمجھتا ہے کہ فرشتہ ذات وصفات کے لحاظ سے ایس شکل رکھتے ہیں جو انسانی شکل سے بالاتر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کی غیر معمولی خصوصیات وانسیازات کی بناء پر انبیس انسانیت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دیا کہ ہم دور کے ایسے لوگوں کا شیوہ رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے ناآشنا ہوتے ہیں۔

عَنْ ثَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ كَرُيْفَعَلُ مَا امْرُهُ لَيْسُجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِرِيُنَ۞

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ آحَبُّ إِلَىّٰ مِثَّالِيَهُ عُوْنَيْنُ الِّذِيةِ وَالْاَتَّهُرِفُ عَتِّىٰ كَيْنَاهُنَّ آصُبُ إِلَيْهِنَّ وَاكْنُ مِّنَ الْجُهِلِيْنَ

ڣؘٲۺؙۼۜٵٮؘڬڎؘڗؾ۠؋ؙڡؘٙڝٙۯڡؘۼڹ۫؋ؙڮؽۮۿۺۧ؞ٝٳڹۧ؋ۿؙۅ ٵۺؠؽۼؙٳڶۼڸؿ۠۞

تُوَّبَدَ الَهُوُّرِيِّنَ بَعْدِ مَا لِأَوْ الْأَلْمِ لِسَعْدُنَّتَهُ حَتَّى حِثْنَهُ

بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھیں، (۱) میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو پچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کردیا جائے گااور بیشک یہ بہت ہی بے عزت ہو گا۔ (۲) سس یوسف (علیہ الله علی کہ اے میرے پرورد گار! جس بات کی طرف یہ عور تیں مجھے بلار ہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پہند ہے، اگر تو نے ان کا مکرو فریب مجھے جیل خانہ بہت پہند ہے، اگر تو نے ان کا مکرو فریب مجھے سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف ماکل ہوجاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ (۳)

سے پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف (عَالِیَّااً) کو پچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔(")

ا. جب امر اُۃ العزیز نے دیکھا کہ اس کی چال کامیاب رہی ہے اور عور تیں یوسف علینٹا کے جلوۂ حسن آراء سے مبہوت ومدہوش ہو گئیں تو کہنے لگی، کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کروگی؟ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔

۷. عورتوں کی یہ مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہوگیا اور شرم وحیاء کے سارے حجاب دور کرکے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا۔

سلا حضرت یوسف عَلَیْدا نے یہ دعا اپنے دل میں کی۔ اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دعا بھی ایک متھیار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سات آومیوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جے ایک ایک عورت دعوت گناہ دے جو حسن وجمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ ومنصب کی بھی حامل ہو۔ لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو "اللہ سے ڈر تاہول"۔ (صحیح البخاري، کتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ومسلم، کتاب الزکرة باب فضل إخفاء الصدقة)

ہم. عفت ویاک دامنی واضح ہوجانے کے باوجود یوسف علینیا کو حوالۂ زنداں کرنے میں یہی مصلحت ان کے پیش نظر

وَدَخَلَ مَعَهُ التَّغِنَ فَتَلِنْ قَالَ اَحَدُهُ أَإِنِّ آدَلِنِيَّ اَدُنِيُّ اَكُونِيُّ الْمِنْ الْعَوْرُانِّ آدِنِيُّ الْعَلَوْقُ رَأْسِيُّ خُبُرُاتًا كُلُ الطَّيْرُمِنُهُ كَنِيْتُمَالِ اللَّاوُرُيلِمُ التَّالِيرُمِنْهُ كَنِيْتُمَالِ اللَّاوُرُيلِمُ التَّالِيلِمُ التَّالِيلِمُ التَّالِيلِيلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَى الْمُعِلِمُ اللْمُولِ اللْمُعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُ

قَالَ لَا يَاتِيَّكُمُ اطْعَامُّ ثُنُرُ زَفْيَهٖ إِلَّا بَتَأْتُكُمُّا بِتَاوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَاتِيكُمُ اذْلِكُمَامِثَاعَكُمَىٰ رَثِیۡ إِنِّ تَکُنُّ مِلَّةَ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَهُو بِالْلِخِرَةِ هُوُلِهِٰ وُنَ۞

اسل اور اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھارہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیے ہیں۔

کے بید یوسف (علیہ الله کیا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دول گا۔ یہ سب اس علم کی بدوات ہے جو جھے میرے رب نے سکھایا ہے، "میں نے ان لوگول کا فدہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی مکر ہیں۔ "

ہو سکتی تھی کہ عزیز مصر حضرت یوسف علینا کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا ہو گا تاکہ وہ دوبارہ یوسف علینا کو اپنے دام میں چینسانے کی کوشش نہ کرمے جیسا کہ وہ ایسا ارادہ رکھتی تھی۔

ا. یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے متعلق تھے۔ ایک شراب پلانے پر مامور تھا اور دوسرا نان بائی تھا۔ کی حرکت پر دونوں کو لیس دیوار زنداں کردیا گیا۔ حضرت یوسف علینا اللہ کے پیغیر تھے، دعوت وتبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت وریاضت تقویٰ وراست بازی اور اظلق و کردار کے لحاظ سے جیل میں دیگر تمام قیدیوں سے ممتاز تھے۔ علاوہ ازیں خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم اور ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا تو قدرتی طور پر حضرت یوسف علینا کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور کہا جمیں آپ محنین میں سے نظر آتے ہیں۔ جمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر تھیں۔ جمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر آپ اچھی کرلیتے ہیں۔ جمیں بیار۔ جمیں نے یہ بھی کیے ہیں کہ خواب کی تعبیر آپ اچھی کرلیتے ہیں۔

لیعنی میں جو تعبیر بتلاؤں گا، وہ کاہنوں اور نجو میوں کی طرح ظن و تخینن پر مبنی نہیں ہو گی، جس میں خطا اور صواب دونوں کا اختال ہو تا ہے۔ بلکہ میری تعبیر یقینی علم پر مبنی ہوگی جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے، جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔

س. یہ الہام اور علم الٰہی (جن سے آپ کو نوزا گیا) کی وجہ بیان کی جارہی ہے کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑد یا جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات مجھ پرہوئے۔

وَاتَّبَعُتُ مِلَّةَ الِأَءِئَ الْبِرْهِيْءَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُوْبُ مَاكَانَ لَنَأَانُ نُشْيِرِكَ بِاللهِ مِنْ شَّئُ ذلِكَ مِنْ فَضُلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَنْتُرَالتَّاسِ لَايَشْكُرُونَ۞

ؽڝؘٲڿؠؘٳڶڛۜۼٛڹۦؘٲۯؠؙڮؙؙ۠ؗٛٛڡٞؾڡۜٙڗؚۊؙۅٛؽڿؗؿڒ۠ٞڷڡؚ ڶڵؿؙٵڵۊؙٳڿٮؙٲڶڡٞۼۜٙٲۮ۞

مَا تَعُبُدُاوُنَ مِنْ دُوْزِةَ الْآلَسُمَاءَ سَبَيْتُنُوْهَا ٱنْتُمُ وَابَا وُكُمْ شَااَنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِنْ إِنِ الْحُكُمُ لِلَّالِيلَةِ آمَرَ آلَانَعُبُدُو الآلَ إِيَّالُهُ ذلِكَ الدِّبُنُ الْقَيْمُولَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لاَيْعُلَنُوْنَ

۱۳۸ اور میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، لینی ابراہیم واسحاق اور یعقوب (ﷺ) کے دین کا ابند ہوں، لینی ابراہیم واسحاق اور یعقوب (ﷺ) کے دین کا، (۱) ہمیں ہرگز سے سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، (۱) ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ 199 اے میرے قید خانے کے ساتھیو! (۱) کیا متفرق کئ ایک پرورد گار بہتر ہیں؟ (۱) یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ ایک پرورد گار بہتر ہیں؟ (۱) یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ میں بن ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نام ہیں فرمائی، (۵) فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے (۱) لیکن اکثر لوگ

ا. اجداد کو بھی آباء کہا، اس لیے کہ وہ بھی آباء ہی ہیں۔ پھر ترتیب میں بھی جد اعلیٰ (ابر ہیم غلیظًا) پھر جد اقرب (اسحاق غلیظًا) اور پھر باپ (یعقوب غلیظًا) کا ذکر کیا۔ یعنی پہلے، پہلی اصل، پھر دوسری اصل اور پھر تیسری اصل بیان ک۔
 ۲. وہی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے جو ہرنی کی بنیادی اور اولین تعلیم اور دعوت ہوتی تھی۔
 ۳. قید خانے کے ساتھی، اس لیے قراردیا کہ یہ سب ایک عرصے سے جیل میں محبوس چلے آرہے تھے۔

مم. تفرق ذوات، صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے۔ یعنی وہ رب، جو ذات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متفرق، صفات میں ایک دوسرے سے متفرق، صفات میں متفرد ہے، میں ایک دوسرے سے مختلف..... اور تعداد میں باہم متنافی ہیں۔ وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ، جو اپنی ذات وصفات میں متفرد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور وہ سب پر غالب اور حکران ہے؟

۵. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا نام معبود تم نے خود ہی رکھ لیا ہے، درآں حالیکہ وہ معبود ہیں نہ ان کی بابت کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان معبودوں کے جو مختلف نام تم نے تبویز کررکھے ہیں، مثلاً خواجہ غریب نواز، گنج بخش، کرنی والا، کرمال والا وغیرہ یہ سب تمہارے خود ساختہ ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔
 ۲. یہی دین، جس کی طرف میں تمہیں بلارہا ہول، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، درست اور قیم ہے جس کا عملہ نے دیا ہے۔

نہیں جانتے۔(۱)

يصاحِي السِّجْن اَمَّا اَحَدُكُمُ اَفَيَسْقِيْ رَبَّهُ خَمْرًا وَاَمَّا الْاِخْرُ فَيُصْلَبُ فَتَا أَكُلُ الطَّلِيُرُ مِنْ رَّانِيهِ قَضِّىَ الْاَمْرُ الَّذِي فِيْهِ وَشَنْتَفْتِينِ ﴿

ۅٙڡۜٙٵۘۘؗؗڮڵؚڎڹؽؘڟۜؾٞٲؾۜٛۿؙڬٳڿؚڝؚۨڹؙۿؗۘؗؗؗ؉ٵۮؙػ۠ۯؽٙ ۼٮؙ۫ۮڒٮۜڲڬٷؘٲۺ۠ڶۿٳۺۜؽڟؽڿػٚۯڒؾؚ؋ڡؘٙڸؚؠػؘ ڣۣٳڛٚڿۛڽؠۻ۬ۼڛڹؽؙؽؘ۞ٝ

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيَ آرَى سَبْعَ بَقَمْ إِتِ سِمَانٍ يَّاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِبَاثٌ وَسَبْعَ سُنُبُلْتٍ خُفِّمٍ

الم. اے میرے قیدخانے کے رفیقو! (الله محرر ہوجائے سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوجائے گا، (الله کیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پر ندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے، (الله محمد محتق کردیا گیا۔ (۵) میں تحقیق کررہے سے اس کام کا فیصلہ کردیا گیا۔ (۵) میں دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپندونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنا بادشاہ سے میرا ذکر بھی کردینا، پھر اسے شیطان نے اپنا بادشاہ سے ذکر کرنا بھلادیا اور یوسف (عَلَیْکِا) کا کئی سال بادشاہ سے ذکر کرنا بھلادیا اور یوسف (عَلَیْکِا) نے کئی سال قید خانے میں ہی کائے۔ (۱)

۱۹۳۳. اور باوشاہ نے کہا، میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ سات موٹی تازی فربہ گائیں ہیں جن کو سات لاغر

ا. جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ﴿وَمَا يُؤُمِّنُ ٱكْثَرُهُمُ وَلِمُلُواَلِّا وَهُوَمُ شُرِكُونَ ﴾ (بوسف: ١٠١) (ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں)۔ اور فرمایا ﴿وَمَاۤ ٱکْتُوَّالِتَّالِسِ وَلَوْحَرَّصْتَ اِبْمُؤْمِینَیْنَ﴾ (بوسف: ١٠٠) (اے پیغیر تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں)۔

۲. توحید کا وعظ کرنے کے بعد اب حضرت یوسف علینیا ان کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرمارہے ہیں۔

سا. یہ وہ شخص ہے جس نے خواب میں اپنے کو انگور کا شیرہ تیار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تاہم آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین نہیں کی تاکہ مرنے والا پہلے ہی غم وحزن میں مبتلا نہ ہوجائے۔

الله يه وه شخص ہے جس نے اپنے سر پر خواب ميں روٹيال اٹھائے ويكھا تھا۔

۵. یعنی تقدیر اللی میں پہلے سے یہ بات جبت ہے اور جو تعییر میں بتلائی ہے، لامحالہ واقع ہوکر رہے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ عَلَیْظِ نے قرمایا کہ "خواب، جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے، پرندے کے پاؤں پر ہے۔ جب اس کی تعبیر کردی جائے، پرندے کے پاؤں پر ہے۔ جب اس کی تعبیر کردی جائے تو وہ واقع ہوجاتا ہے "۔ (مسند أحمد، محاله ابن کثیر)

٩. بضع کا لفظ تین سے لے کر نو تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ وجب بن منبہ کا قول ہے۔ حضرت ابوب علیظا آزمائش میں اور بوسف علیظا قید خانے میں سات سال رہے اور بخت نصر کا عذاب بھی سات سال رہا۔ اور بعض کے نزدیک چودہ سال قید خانے میں رہے۔ واللہ اعلم۔

وَّاخْوَلِيْسْتِ يَاكِهُاالْمَكُاافَتُوْ نِي فِيُرُوْيَا إِنۡ كُنُتُوۡرُلِكُوۡءِيَاتَعَـُهُوُونَ۞

قَالُوْآاَضَغَاثُ ٱحُلَامِ ۚ وَمَا نَحُنُ بِتَا وُيْلِ الْكَمْلَامِرِ بِلِلِمِيْنَ

> وَقَالَ الَّذِي عُجَامِنْهُمَا وَادَّكُرَبَعُدُ أُمَّةٍ اَنَا اُنَتِئُكُوْ بِتَأْوِيُلِهِ فَارْسِلُوْنِ۞

ؽۅ۠ڛؙڡؙٵؾؙۿٵڵڝؚۨڐؽؙٷٛٲڎؾٵ؈ٛٚۺؙۼؠڡٙڒؾ ڛؠٙٳڹؿٲٛڴۿؾؘۺؠؙۼ۠ۼٵڡ۠ۊڛڹۼڛۺڹٛڵؾ ڂؙڞؙؠٷٲڂڒڽڸۣڛؾؙڰۼ؈ٞٲڔڿٟۼٳڶؽٵڶؾٵڛ ڵػڴۿؙ؞ؙؽۼؙڮؙؽ۞

ڠؘٵڶڗ۫ۯ۬ٷٛڽؘڛؠۼڛڹؽۮٵڋٵ۫ڡٞؠٵڂڝۘۮ؆ٛٞ ڣۮۯۉٷ؈ٛۺؽ۠ڮٳڒۊڸڽڰڒڝۭۜٵؾٲڴۅٛؽ

دیلی پیلی گائیں کھارہی ہیں اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک۔ اے درباریو! میرے اس خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ ۱۳۸۳ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ (۱)

۳۵. اور ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آگیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلادوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔

۱۳۷. اے بہت بڑے سے یوسف! (عَلَیْظًا) آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی بیّلی گائیں کھارہی ہیں اور سات بالکل مین خوث سبز خوشے ہیں اور سات ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جاکر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب حان لیں۔

٧٧. بوسف (عَلَيْلًا) نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پورپ لگا تار حسب عادت غلہ بویا کرنا، اور فصل کاٹ

ا. أَضْغَاتُ ضِغْتُ كَى جَع ہے جس كے معنى گھاس كے گئے كے ہيں۔ أَحْلاَم حِلْمٌ (بَمعنی نواب) كى جَع ہے۔ اضغاث احلام كے معنی ہوں گے خواب ہائے پریثان، یا خیالات منتشرہ، جن كى كوئى تعبیر نہ ہو۔ یہ خواب اس باوشاہ كو آیا، عزیز مصر جس كا وزیر تقا۔ اللہ تعالیٰ كو اس خواب كے ذریع ہے یوسف علینیا كی رہائی عمل میں لائی تھی، چنانچہ باوشاہ كه درباریوں، كاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب كی تعبیر بتلانے سے عجز كا اظہار كردیا۔ بعض كہتے ہیں كہ نجوميوں كے اس قول كا مطلب مطلقاً علم تعبیر كی نفی ہے اور بعض كہتے ہیں كہ علم تعبیر سے وہ بے خبر نہیں سے نہ اس كی انہوں نے لئى كی، انہوں نے صرف اس خواب كی تعبیر بتلانے سے لاعلمی كا اظہار كيا۔

۲. یہ قید کے دو ساتھیوں میں ہے ایک نجات پانے والا تھا، جے حضرت یوسف عَالِیْلاً نے کہا تھا کہ اپنے آقاہے میرا ذکر کرنا،
 تاکہ میری بھی رہائی کی صورت بن سکے۔ اسے اچانک یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں حمہیں آگر اس کی تعییر بٹلاتا ہوں۔ چنانچہ دہ نکل کر سیدھا یوسف عَالِیْلاً کے پاس پہنچا، اور خواب کی تفصیل بٹلاکر اس کی تعییر کی بابت یو چھا۔

کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔

> ؙؿ۠ۊۜؽٲ۬ؿٲۻٛڹۘۼڡؚۮڶڮڡۜسؘؠٛۼ۠ۺؚۮٳڋؾۜٳؙٛڰؙڶؽٙڡٵ ؿؘؽۜٙڡؙٛڞؙؙۿۿؿٳڒٷڸؽڵڴڒڠٵۼؙٛڝڹؙۅؙڹ

 $^{\wedge}$ ر اس کے بعد سات سال نہایت سخت قط کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھاجائیں گے، جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، (۱) سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو۔ (۲)

ؙؙؿۜۊۜٵٛؿؙٙٷڹؠؙۮٳڮٵؗۿؙٷؽڮؽۼؖٲؙٛٛٛٵڵٮۜٵۺ ۄٙؽ۬ؽڮؽڞٷٷؙؾؙؖ

97. اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں (شیرہُ انگور کھی) خوب نچوڑیں گے۔ (۳)

وَقَالَ الْمَلِكُ النُّوْنِيْ فِي فَلَمَّا جَآءَ السَّمُولُ قَالَ ارْجِمُ إلى رَبِّكَ فَسَعَلُهُ مَا كِالُ النِّسُوةِ الْبِيْ تَطَعُنَ آيْدِيهُ فَيَ النَّ رَبِّيْ كِيْدِهِ فَيَ عَلِيْهُ

٥٠. اور بادشاہ نے کہا یوسف (عَلَیْلاً) کو میرے پاس لاؤ، (۳) جب قاصد یوسف (عَلَیْلاً) کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ

1. حضرت یوسف عَلیْشِاً کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر سے بھی نوازا تھا۔ اس لیے وہ اس خواب کی تہ تک فوراً پہنچ گئے۔ انہوں نے موٹی تازہ سات گایوں سے ایس سات سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور سات دبلی بیلی گایوں سے اس کے برعکس سات سال خشک سالی کے۔ اس طرح سات سبز خوشوں سے مراد لیا کہ زمین خوب پیداوار دے گی اور سات خشک خوشوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سات سالوں میں زمین کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کے لیے تدبیر بھی بتلائی کہ سات سال تم متواتر کا شیخاری کرو اور جو غلہ تیار ہو، اسے کاٹ کر بالیوں سمیت ہی سنجال کر رکھو تا کہ ان میں غلہ زیادہ محفوظ رہے، پھر جب سات سال قحط کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخیرہ تم اب کرو گے۔

٢. مِمَّا تُحْصِنُوْنَ سے مراد وہ في بين جو دوبارہ كاشت كے ليے محفوظ كرليے جاتے ہيں۔

٣. يعنی قط كے سات سال گزرنے كے بعد چر خوب بارش ہوگى، جس كے نتیج میں كثرت سے پيداوار ہوگى اور تم اعوروں سے اس كاشيرہ نچوڑوگے، زيتون سے تيل تكالوگے اور جانوروں سے دودھ دوہوگے۔ خواب كى اس تعبير كوخواب سے كيسى لطيف مناسبت حاصل ہے، جے صرف وہى شخص سمجھ سكتا ہے جے اللہ تعالىٰ ايسا صحيح وجدان، ذوق سليم اور ملكة راسخہ عطا فرمادے جو اللہ تعالىٰ نے حضرت بوسف علينياً كو عطا فرمانا تھا۔

۷م. مطلب یہ ہے کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کرکے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تعبیر بتلائی تو وہ اس تعبیر سے اور حضرت پوسف علینیا کی بتلائی ہوئی تدبیر سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے یہ اندازہ لگالیا کہ یہ شخص، جسے ایک عرصے سے حوالہ زندال کیا ہوا ہے، غیر معمولی علم وفضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ کہ ان عور توں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے<sup>(۱)</sup> تھے؟ ان کے حیلے کو (صحیح طور پر) جاننے والا میر ا پرورد گار ہی ہے۔

16. بادشاہ نے پوچھا اے عور تو! اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کرکے بوسف (عَلَیْطًا) کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں، انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم نے یوسف (عَلَیْطًا) میں کوئی برائی نہیں پائی، ") پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سجی بات نظر آئی۔ میں نے ہی اسے ورغلایا تھا، اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ (")

۵۲. (پوسف عَلَيْكِا نے کہا) یہ اس واسطے کہ (عزیز) جان کے کہ میں نے اس کے پلیٹھ پیچھے اسکی خیانت نہیں کی (\*\*) اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے بھکنڈے چلنے

قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ تَفْسِهُ قُلُنَ حَاشَ بِلَّهِ مَاعَلِمُنَاعَلَيْهِ مِنْ مُثَنَّ وَقَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِالْنَ حَصُحَصَ الْحَثُّ ٱنَارَاوَدُ تُنْ عَنْ تَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَكِنَ الصِّدِقِيْنِ

> ذلِكِلِيَعُلُوَ إِنِّى لَوْ اَخُنُهُ بِالْغَيْثِ وَاَتَّالِمُهُ لاِيَهُدِى كُيْدَ الْخَالِنِيْنَ @

ا. حضرت یوسف علیه این جب دیکھا کہ باوشاہ اب مائل به کرم ہے، تو انہوں نے اس طرح محض عنایت خسروانہ سے جیل سے نگلنے کو پہند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کردار کی رفعت اور پاک دامنی کے اثبات کو ترجیح دی تاکہ دنیا کے سامنے آپ کے کردار کا حسن اور اس کی بلندی واضح ہوجائے۔ کیونکہ داعی الی اللہ کے لیے یہ عفت وپاک بازی اور رفعت کردار بہت ضروری ہے۔

٢. باوشاه ك استضار پر تمام عورتول في يوسف عَلَيْكًا كي پاك دامني كا اعتراف كيا-

٣. اب امر أة العزيز (زليغا) كے ليے بھى يه اعتراف كي بغير چارہ نہيں رہاكه يوسف عليظاً ب قصور ہے اور يه بيش دسى ميرى ہى طرف سے ہوئى تھى، اس فرشتہ صفت انسان كا اس لغزش سے كوئى تعلق نہيں۔

۲. جب جیل میں حفرت یوسف علینظا کو یہ ساری تفصیل بتلائی گئی تو اے سن کر یوسف علینظا نے یہ کہا اور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جاکر انہوں نے یہ کہا اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ بھی زلیخا کا ہی قول ہے اور مطلب یہ ہے کہ یوسف علینظا کی غیر موجود گی میں بھی اسے غلط طور پر متہم کرکے خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی بلکہ امانت کے نقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، یا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گئاہ میں واقع نہیں ہوئی۔ امام ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔

نهیں دیتا۔<sup>(1)</sup>

ۅؘڝؘۜٲؙڹڔۜؾؙ۠ٮؙڡٛ۬ؿؠؿؙٳ؈ؘۜٳڵڣؙۺؘڵٳڝۜٚٲۯڠ۠ ؽؚٳڵۺ۠ۅؙٚٵؚڷڵڡؘٳڔڿۄٙڔٙؠٞ<sub>ڴ</sub>ڗڐڽڂۿؙۅٛڗ۠ڃؽ<sub>ۿ</sub>ۨ

وَقَالَ الْمِلِكُ اثْتُوْ نِيْ بِهَ اَسْتَغْلِصُهُ لِنَفْسِيْ فَلَتَا كَمَّنَهُ قَالَ إِنَّكَ الْبُوْمِ لَدَيْنَا مَكِيْنُ إَمِيْنُ

ۊٵڶٳۼۘۼڵڹؽ۫ۼڶڿؘۯٙٳٙؠڹۣٲڒۯڞۧٳڹٞڂڣؽڟ۠ ۼؚڶؽؙۄ۠ۨ

"" اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ "ا بیشک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، "اگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، "ایقینا میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہرانی فرمانے والا ہے۔ سما اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کرلوں، (۵) پھر

۵۵. (یوسف عَلیَیَا کے) کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کردیجیے، (<sup>2)</sup> میں حفاظت کرنے والا اور باخبر

جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ مارے

ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔('

ا. کہ وہ اپنے مکرو فریب میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں۔ بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہوتا ہے۔ بالآخر جیت حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے، گو عارضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے۔

۲. اے اگر حضرت یوسف علیشا کا قول تسلیم کیا جائے تو بطور کسر نفی کے ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چی تھی۔ اور اگر یہ عزیزہ مصر کا قول ہے (جیسا کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے) تو یہ حقیقت پر ہنی ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اور یوسف علیشا کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کرلیا۔

سو. یہ اس نے اپنی غلطی کی توجیہ یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔

م. لیعن نفس کی شرارتوں سے وہی بچنا ہے جس پر اللہ تعالی کی رحمت ہو۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیا اللہ تعالی نے بچالیا۔ ۵. جب بادشاہ (ریان بن ولید) پر یوسف علیا کے علم وفضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہوگئ، تو اس نے تھم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو، میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنا یعنی اپنا مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ ۲. مکیا ہے مرتبہ والا، اُمیا ہے مروز مملکت کا رازدان۔

2. خَزَ ائِنَّ - خِزَ اَنَةٌ کی جمع ہے۔ خزانہ ایس جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جہاں غلہ جمع کیا جاتا تھا۔ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں (خواب کی تعبیر کی رو ہے) جو قحط سابی کے ایام آنے والے ہیں، اس سے خطف کے لیے مناسب انتظامات میں اگرچہ عہدہ ومصب کی طلب جائز نہیں ہے۔ کیے جاسکیں اور غلے کی معقول مقدار بچاکر رکھی جاسکے۔ عام حالات میں اگرچہ عہدہ ومصب کی طلب جائز نہیں ہے۔

ر<sub>()</sub>

ۅؘػٮ۬ٳڮؘڡۜڡٞڴؾؘٳؽٷڛؙڡٙ؋ۣٵڷۯۏڟؘؾؾۜڹٷٲۄؠؙؠۜٵ حَيۡثُ؞ؽۺؘٳٞٷٝۻؚؽٮؚۢؠؚڗڡؘؠڗؾٵڡڽؘٛؿۺۜٳٷڒڵٷؚٮؽۼ ٳؙؙڂؚۯٳؿؙڂڛؽؽ۞

ۅؘڷڂؚڔؙٳڵڵۼۯ<u>ٷ</u>ڂؘؠۯؙڷؚڷۮؽؽٵڡۜڹؙۏٛٳۅؘػٵڣؙۅؙٳؽؾۘٞڠۏٛؽۿٙ

07. اور اسی طرح ہم نے یوسف (غلیثاً) کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ کہ وہ جہال کہیں چاہے رہے سے، (۲) ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچادیتے ہیں۔ ہم نیکوکاروں کا اثواب ضائع نہیں کرتے۔ (۲)

۵۷. اور یقیناً ایمان دارول اور پر بیر گارول کا اخروی
 اجر بہت ہی بہتر ہے۔

کین حضرت یوسف علینیا کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات در پیش ہیں اور ان سے خمٹنے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کرسکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علینا کے تو سرے سے عہدہ ومنصب طلب ہی نہیں کیا، البتہ جب بادشاہ مصر نے انہیں اس کی پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں و یکھا۔

ا. حَفِيْظٌ ميں اس كى اس طرح حفاظت كروں گا كہ اسے كى بھى غير ضرورى مصرف ميں خرچ نہيں كروں گا، عَلِيْمٌ اس كو جمع كرنے اور خرچ كرنے اور اس كے ركھنے اور فكالنے كا بخوبی علم ركھتا ہوں۔

لیعنی ہم نے پوسف علینا کو زمین میں ایسی قدرت وطاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا جس کا حکم حضرت یوسف علینا کرتے، اور سرزمین مصر میں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے اور جہال چاہتے، وہ رہے، پورا مصر ان کے زیر نگین تھا۔

سور یہ گویا اجر تھا ان کے اس صبر کا جو بھائیوں کے ظلم وستم پر انہوں نے کیا اور اس ثابت قدمی کا جو زلیغا کی وعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار کی اور اس اولوالعزمی کا جو قید خانے کی زندگی میں اپنائے رکھی۔ حفرت یوسف غالیگا کا یہ منصب وہی تھا جس پر اس سے پہلے وہ عزیز مصر فائز تھا، جس کی بیوی نے حضرت یوسف غالیگا کو ورغلانے کی مذموم سعی کی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ حضرت یوسف غالیگا کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہوگیا تھا۔ اس طرح بعض نے یہ کہا ہے کہ عزیز مصر، جس کا نام اطفیر تھا، فوت ہوگیا تو اس کے بعد زلیغا کا نکاح حضرت یوسف غالیگا سے ہوگیا اور دو بیچ بھی ہوئے، ایک کا نام افرائیم اور دو سرے کانام میثا تھا، افرائیم ہی یوشع بن نون اور حضرت ایوب غالیگا کی بیوی رحمت کے والد شخے۔ رتیر این کئی ایک نیا ہوگیا ہوں دوایت سے ثابت نہیں اس لیے نکاح والی بات سے معلوم نہیں ہوتی ہوئے ایک نبی اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا، اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی خرم سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ اذیں اس محورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا، اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ علاوہ اذیں اس گورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا، اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے معلوم نہیں ہوتی ہوئے ایک نبیات گئی ہے۔

وَجَآءُ إِخْوَةُ يُوْسُفَ فَكَخَلُوْاعَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُّ وَهُوۡلَهُمُنَكُرُونَ ۖ

ۅؘڵؾۜٳجَهَزَهُمُ بِجَهَازِهِءْقَالَ ائْتُوْنِنُ بِأَخِرَّكُمُّ مِّنَ اَبِيْكُمُّ ۚ اَلاَ تَرَوُنَ اِنِّنَّ اُوْفِى الْكَيْلَ وَاَنَاخَيُرُ الْهُنْزِلِيْنَ۞

> ڡؘٳؙؽؙڐۼڗؘٲؾؙٛۯؽۑ؋ڡؘڵۘۘػؽؙڶؘڴۮؚٝڝٮؗ۫ۑؽ ۅٙڵڒؾؘڨٞۯؠؙ<u>ڎ</u>ڽ

قَالُوُاسَنُرَاوِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِثَالَفْعِلُونَ ®

۵۸. اور یوسف (عَلَیْظً) کے بھائی آئے اور یوسف (عَلَیْظً) کے بھائی آئے اور انہوں نے کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہپان لیا اور انہوں نے اسے نہ بہپانا۔

09. اور جب انہیں ان کا اسباب مہیا کردیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کردیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میربانی کرنے والوں میں۔(۲)

. ۲۰. پس اگر تم اسے میرے پاس نہ لے کر آئے تو میری طرف سے تہمیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹانا۔ (۳)

١١. انہوں نے كہا اچھا ہم اس كے باپ كو اس كى بابت

ا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قط سالی شروع ہوگئ جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے ایا، حتی کہ کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پنج، جہاں حضرت یعقوب علیظا اور حضرت یوسف علیظا کے بھائی رہائش پذیر شھے۔ حضرت یوسف علیظا نے اپنے حسن تدبیر ہے اس قحط سالی سے منطنے کے جو انظامات کیے شھے، وہ کام آئے اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیظا کے پاس غلہ لینے کے لیے آرب شھے۔ حضرت یوسف غلیظا کی یہ شہرت کنعان تک بھی پہنچی کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کررہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف غلیظا بھی گھر کی یو نجی لے کر غلے کے حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں باپ کے حکم پر یہ برادران یوسف غلیظا تشریف فرماتھے۔ جنہیں یہ بھائی تو نہ پہنچاں سکے لیکن یوسف غلیظا نے اپنچ بھائیوں کو پہنون لیا۔ حضرت یوسف غلیظا تشریف فرماتھے۔ جنہیں یہ بھائی تو نہ بھی بو چھیں تو انہوں نے جہاں اور سب پچھ بتایا، یہ بھی بتاد یا کہ ہم دس بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے دو علاق بھائی (یعنی دوسری مال سے) اور بھی ہیں، ان میں ہے ایک تو جنگل میں ہلاک ہوگیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تبلی کے لیے اپنی بی ک لیے اپنی بی بی ساتھ لے کر آنا۔ دیکھتے نہیں کہ اس میں باک ہوگیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تبلی کے لیے اپنی بی ک لیے اپنی بی بی ساتھ لے کر آنا۔ دیکھتے نہیں کہ میں باپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر عدارات بھی خوب کرتا ہوں۔

۳. ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی ہے کہ اگر گیارہویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تہمیں غلم ملے گا نہ میری طرف سے اس خاطر مدارات کا اہتمام ہوگا۔

ۅؘقال لِفِتْلِيْدِواجْعَلُوالِضَاعَتَهُمُ فِي رِحَالِهِمُ لَعَكَّهُمُ يَثِرُفُونَهَ ٓ إِذَا انْقَلَبُوَّ اللَّ اَهْلِهِمُ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞

فَكَمَّارَجُعُوْالِلْ إِيْهِوهُ قَالُوْا لِأَبَانَا مُنِعَمِئناً الْكَيْلُ فَارْسِلُ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتُلُ وَإِثَالَهُ لَحْفِظُونَ ۞

قَالَ هَلُ امْنُكُمُ عَلَيْهِ الْاكْمَآ اَمِنْتُكُمُ عَلَى اَخِيْهِ مِنْ تَبُلُ فَاللّٰهُ خَكْرُكُ فِظًا ۚ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّحِمِيْنَ۞

وَلَمَّا فَتَحُوامَتَاعَهُم وَجِدُوابِضَاعَتُهُمُرُدَّتُ

کھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔(۱)

14. اور اپنے خدمت گاروں(۱) سے کہا کہ ان کی پونچی
انہی کی بوریوں میں رکھ دو(۱) کہ جب لوٹ کر اپنے اہل
وعیال میں جائیں اور پونجیوں کو پیچان لیں تو بہت ممکن
ہے کہ یہ گھر لوٹ کر آئیں۔

۱۳. جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہ کہنے گئے ابا جان ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا۔ (۳) اب آپ ہمارے ممائی کو بھیجے کہ ہم پیمانہ ہمر کر لائیں ہم اس کی تگہبانی کے ذیے وار ہیں۔

۱۳. (یعقوب عَلیہ اللہ نے) کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس وییا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، (۵) بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور کے واس مہریانوں سے بڑا مہریان ہے۔ (۱)

٧٥. اور جب انہوں نے اپنا اساب كھولا تو اپنا سرمايہ

1. لیعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کو لانے کے لیے پھلائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہول گے۔ ۲. فِتْبَانٌ (نوجوانوں) سے مرادیہاں وہ نوکر چاکر اور خادم وغلام ہیں جو دربار شاہی میں مامور شے۔

سال اس سے مراد وہ پوٹمی ہے جو غلہ خریدنے کے لیے برادران یوسف علیظا ساتھ لائے تھے رِ حَالٌ (کجاوے) سے مراد ان کا سامان ہے۔ یو ٹمی، چیکے سے ان کے سامانوں میں اس لیے رکھوا دی کہ ممکن ہے دوبارہ آنے کے لیے ان کے پاس مزید پوٹمی نہ ہوتو یہی پوٹمی لے کر آجائیں۔

٣. مطلب يہ ہے كہ آئندہ كے ليے غلمہ بنيامين كے جھيجنے كے ساتھ مشروط ہے۔ اگر يہ ساتھ نہيں جائے گا تو غلمہ نہيں طلح گا۔ اس ليے اس وفعہ ملا ہے۔ اور علم گا۔ اس ليے اسے ضرور ساتھ جھيجيں تاكہ ہميں دوبارہ بھى اى طرح غلم مل سكے، جس طرح اس دفعہ ملا ہے۔ اور اس طرح كا انديشہ نہ كريں جو يوسف غليبيًا كو جھيجتے ہوئے كيا تھا، ہم اس كى حفاظت كريں گے۔

۵. یعنی تم نے نیوسف علینیا کو بھی ساتھ لے جاتے وقت ای طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن جو کچھ ہوا، وہ سامنے ہے۔ اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں؟

۲. تاہم چونکہ غلے کی ضرورت شدید تھی، اس لیے اندیشے کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا
 اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کردی۔

ٳڵؽۿۣ؞۫ٷٵٮؙۅؙٳؽؘٲڹٵٵڡٵڬؠۼؿؙۿۮؚۄ؈ؚۻٵۘۼؿؙڬ ڔ۠ڎۜٮؙۛٳڵؽ۪ڬٵٷٮؘؚؠؽۯٳۿڶڬٲٷػؘڡٛڟٵڬٵٷٮٛۯؙڎٳۮ ػؽؙڶؠۼؠؿڗڎڸػڲٮ۠ػؿڽؿ۠ۯ۞

قَالَ لَنْ أَدْسِكَ الْمَعَكُمُ حَتَّى ثُوُنُوْنِ مَوْفِقًا مِنَ اللهِ لَنَا أَثْنِّى بِهَ إِلَّا أَنْ يُتُحَاطَ بِكُوْفَلَتَنَا اتَوْهُ مُوْفِقَهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى القَّوْلُ وَكِيْلُ

وَقَالَ لِيَبَقَّ لَاتَنُخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ قَادُخُلُوا مِنُ اَبْوَابٍ مُتَغَرِّقَةٍ وْمَاۤا عُنِيْ عَنْكُوْسِّنَ اللَّهِ مِنْ شَكِّ الِنِ الْحُكُمُ لِلَّا

موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارا جات باپ! ہمیں اور کیا چاہے۔ (ا دیکھے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹادیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو رسد لادیں گے اور اپنے بھائی کی گرانی رکھیں گے اور اینے بھائی کی گرانی رکھیں گے اور ایک تاب تو ایک اونٹ کے بوچھ کا غلہ زیادہ لائیں گے۔ (ا) یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ (ا)

17. یعقوب (عَالِیَّا) نے کہا! میں تو اے ہرگز ہرگز مرگز مرگز مرگز مرگز مرگز میں تو اے ہرگز ہرگز میں تمہدے میں رکھ کر مجھے قول وقرار نہ دو کہ تم اے میرے پاس پہنچادو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کرلیے جاؤ۔ (\*) جب انہول نے پکا قول وقرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو پچھ کہتے ہیں اللہ اس پر دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو پچھ کہتے ہیں اللہ اس پر کلیان ہے۔

14. اور (یعقوب عَلَیْشِا) نے کہا اے میرے بچوا تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا۔ (۵) میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی

ا. یعنی بادشاہ کے اس حسن سلوک کے بعد، کہ اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی اور ہماری پونجی بھی واپس کردی، اور ہمیں کیا جاہیے؟

٧. كونكه فى كس ايك اونك جتنا بوجھ المحاسكات تھا، غله ديا جاتا تھا، غيابين كى وجه سے ايك اونٹ كے بوجھ بھر غله مزيد ماتا۔

١٠. اس كا ايك مطلب تو يہ ہے كه بادشاہ كے ليے ايك بار شتر غله كوئى مشكل بات نہيں ہے، آسان ہے۔ دوسرا مطلب يہ ہے كہ بادشاہ كے ليے ذلك كا اشارہ اس غلے كى طرف ہے جو ساتھ لائے شے اور يَسِينٌ جمعنی قَلِيْلٌ ہے۔ يعنی جو غله بم ساتھ لائے ہيں، قليل ہے، بنيابين كے ساتھ جانے سے ہميں پچھ غله اور مل جائے گا تو اچھى ہى بات ہے، ہمارى ضرورت زيادہ بہتر طريقے سے بورى ہوسكے گا۔

۴. لیعنی تمهیں اجھاعی مصیبت پیش آجائے یا تم سب ہلاک یا گر فتار ہوجاؤ، جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو، تو اور بات ہے، اس صورت میں تم معذور ہوگے۔

۵. جب بنیامین سمیت، گیارہ بھائی مصر جانے لگے، تو یہ ہدایت دی، کیونکہ ایک ہی باپ کے گیارہ بیٹے، جو قدوقامت

ڔڵؿٷڮؽ؋ تَوَكَّلْتُّ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْهُتَوَكِّلْوْنَ®

وَلَيْمَادَخُلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ اَبُوهُ مُومًا كَانَ يُغْنَىٰ حَنْهُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ شَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ شَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَلَمَّا اَحُنُوْاعَلَ يُوسُفَ اوْتَى إِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ إِنْ َانَا اَخُوكَ فَلاَ بَتْنَبِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمُنُوْن ۗ

چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ تھم صرف اللہ ہی کا جلتا ہے۔ (۱) میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

۱۸. اور جب وہ انہی راستوں سے جن کا تھم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، گئے۔ کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کردی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچائے، گر یعقوب (عَالِیَاً) کے دل میں ایک خیال (پیدا ہوا) جے اس نے پورا کرلیا، (۲) بلاشہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔ (۲)

19. اور یہ سب جب بوسف (عَلِيْلًا) کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھالیا اور کہا کہ میں

اللہ تعالیٰ کی تقدیر وقضاء میں تبریلی نہیں آسکتی۔ ہوگا وہی، جو اس کی قضاء کے مطابق اس کا تحکم ہوگا۔ مع لیعند اس تر میں اٹ کی نتیب کی ہلاہ نہیں اسکال میں جا جھ جھٹے ۔ بلاگا کی جی معرود (نظر میں ان کی از س

بیعنی اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جاسکتا تھا۔ تاہم حضرت یعقوب علیظا کے جی میں جو (نظر بدلگ جانے کا)
 اندیشہ تھا، اس کے پیش نظر انہوں نے ایسا کہا۔

س. لینی یہ تدبیر وحی اللی کی روشی میں تھی اور یہ عقیدہ بھی کہ حذر (احتیاطی تدبیر) قدر کو نہیں بدل سکتی، الله تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم پر مبنی تھا، جس سے اکثر لوگ بے بہرہ ہیں۔ تیرا بھائی (بوسف) ہوں، پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔(۱)

> فَكَتَّاجَهُزَهُمُ مِنجَهَازِهِمُ جَعَلَ اليِّقَايَةَ فِيُ رَحُلِ اَخِيْهِ ثُغُرَّادًّنَ مُؤَدِّنُ اَيَتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُوۡلُلَا فِوُنَ ۞

کیر جب انہیں ان کا سامان اساب ٹھیک ٹھاک
کرے دیا تو اپنے بھائی کے اساب میں پانی پینے کا پیالہ (۲)
رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ
اے قافے (۳) والو! تم لوگ تو چور ہو۔ (۳)

قَالُوُّا وَٱقْبَلُوُا عَلَيْهِمْ مِّمَاذَاتَّفُقِتُدُونَ<sup>©</sup>

12. انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟

قَالُوْانَفُقِ دُصُواعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَيهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَاتَابِهِ زَعِيْمٌ ﴿

27. جواب دیا کہ شاہی پیانہ گم ہے جو اسے لے آئے اس وعدے کا اس وعدے کا ملہ طلح گا۔ اس وعدے کا میں ضامن ہول۔(۵)

قَالُوْاتَاللهولَقَى عَلِمُتُوْمًا جِئْنَالِنُفُسِكَ فِي الْوَلِيَّالِنُفُسِكَ فِي الْوَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِيِّنَ

سك. انہوں نے كہا الله كى قتم! تم كو خوب علم ہے كہ ہم ملك ميں فساد پھيلانے كے ليے نہيں آئے اور نہ ہم

ا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دو دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں تھہرایا گیا۔ یوں بنیامین جب اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ اللہ ایک کہرے میں ان سے باتیں کیں اور انہیں پچھلی باتیں بتلاکر کہا کہ ان کیائیا نے انہیں نتہا الگ ایک کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں ان سے باتیں کیں اور انہیں پچھلی باتیں بتلاکر کہا کہ ان پھائیوں نے میرے ساتھ جو پچھ کیا، اس پر رئج نہ کر اور بعض کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکئے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا، اس سے بھی انہیں آگاہ کردیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ (این کش)

- مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سقایہ (پانی پینے کا برتن) سونے یا چاندی کا تھا، پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اس
   سے لیا جاتا تھا۔ اسے چیکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔
- سل. الْعِير اصلاً ان اوتول، گدهول يا نچر كو كها جاتا ہے جن پر غله لاد كرلے جايا جاتا ہے۔ يهال مراد اصحاب العير يعني قافلے والے ہيں۔
- ۴. چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی کیونکہ منادی حضرت یوسف عَلَیْظاً کے اس سوچ سمجھے منصوبے ہے آگاہ نہیں تھا یا اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا حال تو چوروں کا سا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر ہے۔
- ۵. لینی میں اس بات کی صانت دیتا ہوں کہ تفیش سے قبل ہی جو شخص یہ جام شاہی ہمارے حوالے کردے گا تو اسے انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک اونٹ اٹھاسکے۔

چور ب<u>ال</u>-(۱)

# قَالُوُافَهَاجَزَآؤُكُالِنُكُنْتُوكِنِبِيْنَ

**۷/۷**. انہوں نے کہ اچھا چور کی کیا سزاہے اگر تم جھوٹے ہو؟<sup>(۲)</sup>

> قَالُوُّاجَزَاؤُهُ مَنْ وُّحِدَ فِي رَحِٰلِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِى الظِّلِمِينَ۞

20. جواب دیا کہ اس کی سزایہی ہے کہ جس کے اسبب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ (۳) ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (۳)

فَبَكَ اَيَاوُوَعِيْتِهِهُ قَبُلَ وِعَاءً اَخِيْهِ ثُمُّوَ اسْتَخْرِجَهَامِنُ وِعَاءً اَخِيْهُ كَنَالِكَ كِنْ نَا لِيُوسُفَّ مِنَا كَانَ لِيَاأَخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلِّارَانُ يَتِثَاءَ اللّهُ تُرْفَعُ دَرَجْتٍ مَنْ تَتَنَاءً \* وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عِلِيْهُ

74. پس یوسف (غلیباً) نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیانہ کو اپنے بھائی کے سامان (زنبیل) سے نکالا۔ (۵) ہم نے یوسف (غلیباً) کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی۔ (۱) اس بادشاہ کے قانون کی رو سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا<sup>(۵)</sup> مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہے

ا. برادران یوسف علینا چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے جو حضرت یوسف علینا نے تیار کیا تھا، اس کیے قشم کھاکر انہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی نفی کی۔

٢. لعني اگر تههارے سامان ميں وه شابی بياله مل كيا تو پھر اس كي كيا سزا ہوگي؟

۳. لینی چور کو پھھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپر د کردیا جاتا تھا۔ جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ یہ حضرت لیعقوب علیظا کی شریعت میں سزا تھی، جس کے مطابق یوسف علیظا کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔

۳. یہ قول بھی برادرانِ یوسف علیناً ہی کا ہے بعض کے نزدیک یہ یوسف علیناً کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو الی ہی سزا دیتے ہیں۔ لیکن آیت کا اگلا کھڑا کہ "بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑ نہ سکتے ہے۔ اس قول کی نفی کر تاہے۔

۵. پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاثی لی، آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا تاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔
 ۲. لیعنی ہم نے وجی کے ذریعے سے یوسف علیہ کو یہ تدبیر سمجھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہر کی صورت حیلہ اور کید کی ہو، جائز ہے بشرطیکہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ (فتح القدر)
 کے لیعنی بادشاہ کا مصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا، اس کی رو سے بنیامین کو اس طرح روکنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اہل قافلہ سے ہی یوچھا کہ بٹلاؤ! اس جرم کی کیا سزا ہو؟

درج بلند کردیں، (۱) ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ (۲)

22. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی (تو کوئی تعجب کی بات نہیں) اس کا بھائی بھی پہلے چوری کرچکا ہے۔ (<sup>(7)</sup> یوسف (عَلیہًا) نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو، (<sup>(9)</sup> اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

4. انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر! (۵) اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں۔ آپ اس کے بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں۔ آپ اس کے بہتے ہیں کہ بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔(۱)

قَالُوْا إِنْ يَسُرِقْ فَقَدُ سَرَقَ اَحْرُلَهُ مِنْ قَبُلٌ فَاسَرُّهَ الْمُوْسُفُ فِي نَفْسِه وَلَوْ يُبُرِهَ الْهُوْ قَالَ اَنْتُونُسُّوُ مَكَانًا وَاللهُ اَعْلَوْ بِمَاتَصِفُونَ۞

قَالُوا يَائِثُهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهَ ٱبَاشَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَاحَدَنَا مَكَانَةُ التَّاعَٰرِيكَ مِنَ الْمُصْنِيدُينَ

ا. جس طرح بوسف عَلَيْكِا كو اپنی عنايات اور مهربانيون سے بلند مرتبہ عطاكيا۔

العنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلانہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔
 بدا عالم ہوں نے اپنی پاکیز گی وشر افت کے اظہار کے لیے کہا۔ کیونکہ حضرت یوسف علینیا اور بنیامین، ان کے سکے اور حقیقی بھائی نہیں تھے، علاقی بھائی تھے۔ بعض مضرین نے یوسف علینیا کی چوری کے لیے دور از کار باتیں نقل کی ہیں جو کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہیں۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو نہایت با اخلاق اور باکردار باور کرایا اور یوسف علینیا اور بنیامین کو کم زور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے، انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔

۸. حضرت یوسف علینیا کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یوسف علینیا کی طرف چوری کے انتساب میں صریح کذب بیانی کا ارتکاب کیا۔

۵. حضرت یوسف علیه کوعزیز مصر اس لیے کہا کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت یوسف علیه کا ہی کے پاس سے، بادشاہ صرف برائے نام ہی فرماں روائے مصر تھا۔

۲. باپ تو یقیناً بوڑھے بی تھے، لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا۔ ان کے زبن میں وہی یوسف غالیاً والی بات تھی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس نہ جانا پڑے اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف غالیاً کی وسف غالیاً کی حرایہ اس لیے یوسف غالیاً کے اصانات کے حوالے سے یہ بات کی کہ شاید

قَالَ مَعَاذَاللهِ آنُ ثَانُثُنَ الْامَنُ وَحَدُنَا مَتَاعَنَاعِنُكَةٌ اِثَّالِةً التَّطْلِمُونَ۞

فَكَتَّااسْتَيْئُنُوُ امِنْهُ خَلَصُوانَجِيًّا قَالَ كِيبُرُهُوُ اَلَوْتَعُلَمُوَّا اَنَّ اَبَالُمُ قَلُ اَخَنَ عَلَيْكُوْ شَوْتِقًا مِّنَ الله وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُوْ فِي يُوْسُفَ قَلَىٰ اَبْرَةَ الْأَرْضَحَتَى يَأْذَنَ لِيَّ إِنْ اَوْعَيْكُوالله ْ لِلْ وَهُ وَخَيْرُ الْحَكِمِيْنَ قَ

ٳۯڝۼٷٙٳٳڵٙٳؘۑؽػؙۄ۫ڣؘڠٷڵۅؙٳؠؙٳڹٵؽٚٳؖڽۜٳڣڬڰ ڛڗٯٞٷڡؘٵۺٛۿۮٮۧٲٳڵٳڽؚؠٵۼڸٮؙؾٚٵۅٙڡٵڪؙؾٵ ڸڵۼؘؽۑڂڣڟؚؿؘڽ۞

29. یوسف (عَلَیْلًا) نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہوجائیں گے۔(۱)

۸۰. جب یہ اس سے مایوس ہوگئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ (۱) ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قشم لے کر پختہ تول و قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف (عَلَیْظًا) کے بارے میں تم کو تابی کر چکے ہو۔ پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلول گاجب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں (۱) یا اللہ تعالی میرے اس معاطے کا فیصلہ کردے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۱) کا فیصلہ کردے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ (۱) کہو کہ ابا جی! آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم کہو کہ ابا جی! آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم پچھے وہی گوانی دی تھے۔ (۵) اور ہم پچھے

وہ یہ احسان بھی کردیں کہ بنیامین کو تو چھوڑدیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔ ا. یہ جواب اس لیے دیا کہ حضرت بوسف عَلَیْنًا کا اصل مقصد تو بنیامین ہی کو روکنا تھا۔

٢. كيونكه بنيايين كو چيور كر جانا، ان كے ليے نہايت تشمن مرحله تھا، وہ باپ كو منه و كھانے كے قابل نه رہے تھے۔ اس
 ليے باہم مشورہ كرنے لگے كه اب كياكيا جائے؟

سور اس بڑے بھائی نے اس صورت حال میں باپ کا سامنا کرنے کی اپنے اندر سکت اور بہت نہیں پائی، تو صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک خود والد صاحب تفییش کرکے میری بے گنائی کا یقین نہ کرایس اور مجھے آنے کی اجازت نہ دیں۔

٣٠. الله ميرے ليے معامله فيصل كردے كا مطلب يہ ہے كه كى طرح يوسف عَلَيْلًا (عزيز مصر) بنيامين كو چھوڑوے اور ميرے ساتھ جانے كى اجازت دے دے، يا يہ مطلب ہے كه الله تعالى جھے اتنى قوت عطا كردے كه ميس بنيامين كو تكوار يعنى طاقت كے ذريعے سے چھڑواكر اپنے ساتھ لے جاؤں۔

۵. یعنی ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو بحفاظت واپس لے آئیں گے، تویہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عہد کیا تھا،

غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔(۱)

۸۲. اور آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرمالیں جہال ہم شے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ (۲) ۸۲. (یعقوب عَلَیْلاً نے) کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنالی، (۳) پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب ہی کو میرے پاس بہنچادے۔ (۳) بے شک وہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ پہنچادے۔ (۳) نے شک وہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ (گاپایا ور کہا ہائے یوسف! (عَلَیْلاً) (۵) ان کی آئکھیں بوجہ رئح و غم کے سفید ہو چکی (عَلَیْلاً)

وَسُئِلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّتِيَّ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ٰوَلِنَّالَصْدِقُوْنَ۞

قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُوُّ اَنفُسُكُوُ اَمُوَّا فَصَبْرُ جَمِيْكُ عَمَى اللهُ اَنْ يَالْتِينِي بِهِمْ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَالْعَلَيْمُ الْكِيْمُ ۞

وَتَوَلَى عَنْهُو وَقَالَ يَاسَنَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْخُزُنِ فَهُو كَلِظْلُونَ

بعد میں جو واقعہ پیش آگیا اور جس کی وجہ سے بنیامین کو ہمیں چھوڑنا پڑا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوری کی جو سزا بیان کی تھی کہ چور کو ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے، تویہ سزا ہم نے اپنے علم کے مطابق ہی تجویز کی تھی، اس میں کسی قتم کی بدنیق شامل نہیں تھی۔ لیکن پھر یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب سامان کی تلاشی کی گئی تو مسروقہ کٹورا بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔

ا. لعنی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے ہم بے خبر تھے۔

٢. الْقَرْيَة سے مراد مصر ب، جہال وہ غلم لين گئے تھے، مطلب اہل مصر ہيں۔ اى طرح وَالْعِيْر سے مراد اصحاب المعير يعنى اہل قافلہ ہيں۔ آپ مصر جاكر اہل مصر سے اور اس قافلے والوں سے، جو ہمارے ساتھ آيا ہے، لوچھ ليس كم ہم جو كھے بيان كررہے ہيں، وہ سج ہم بو كھے بيان كررہے ہيں، وہ سج ہم، اس ميں جھوٹ كى كوئى آميرش نہيں ہے۔

سور حضرت یعقوب غالیتا چونکہ حقیقت حال سے بے خبر سے اور اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعہ سے آگاہ نہیں فرمایا۔ اس لیے وہ بہی سمجھے کہ میرے ان بیٹول نے جس طرح اس سے قبل پوسف غالیتا کے معاطے میں اپنی طرف سے بات بنائی ہے۔ بنیامین کے ساتھ اپنی طرف سے بات بنائی ہے۔ بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس کا یقین علم تو حضرت یعقوب غالیتا کے پاس نہیں تھا، تاہم یوسف غالیتا کے واقع پر قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت یعقوب غالیتا کے ول میں بجاطور پر شکوک وشبہات تھے۔

مم. اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا، تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا، جَمِیْعًا سے مراد یوسف عَلَیْلًا، بنیامین اور وہ بڑا بیٹا ہے جو مارے شرم کے وہیں مصر میں رک گیا تھا کہ یا تو والد صاحب مجھے ای طرح آنے کی اجازت دے دیں یا پھر میں کسی طریقے سے بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا۔

۵. لینی اس تازہ صدمے نے بوسف عَلیمِ کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی تازہ کردیا۔

قَالُواتَاللَّهِ تَفَتَّوُاتَكُنُّوُيُسُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ۞

قَالَ إِنَّهَآ الشَّكُوُ ابَيِّقُ وَحُوْزِنَ ٓ إِلَى اللهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاَتَعْلَمُونَ⊙

لِكِينَّ اذْهُبُوْافَتَحَسَّسُوُامِنْ يُوْسُفَ وَآخِيُهِ وَلاَتَأَيْسُوُامِنْ تَرْفِح اللهِ لِآنَهُ لاَيَايُشُ مِنُ تَوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْأَهْزُوْنَ

فَلَتَّادَخَلُوْاعَلَيْهِ قَالُوْايَايُّهُاالْعَزِيْزُمَسَّنَا وَاهْلَنَاالقَّارُّوَجِئْنَابِيضَاعَةٍ مُّنْجِبَةٍ فَأَوْفِ لَنَاالْكَيُّلُوَتَصَدَّقُ عَلِيْنَا إِنَّ اللَّهَيِّزِي

تھیں(۱) اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔

۸۵. بیٹوں نے کہا واللہ! آپ ہمیشہ یوسف (علیہ اُل کی یاد ہی میں گے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہوجائیں۔

۸۲. انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کررہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔

۸۷. میرے پیارے بچو! تم جاؤ اور یوسف (عَالِیَاً) کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو<sup>(\*)</sup> اور اللہ کی رحمت سے ناامید میں جو۔ یقیناً رب کی رحمت سے ناامید وہی ہوتے ہیں۔ (<sup>(۵)</sup>

۸۸. پھر جب یہ لوگ یوسف (عَلَیْظً)) کے پاس پہنچ<sup>(۱)</sup>
تو کہنے گے کہ اے عزیز! ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے۔ ہم حقیر یو نجی لائے ہیں (<sup>۱)</sup> پس آپ ہمیں

ا. لین آعصوں کی سابی، مارے غم کے، سفیدی میں بدل گئ تھی۔

٢. حَرَضٌ اس جسمانی عارضے یا ضعف عقل کو کہتے ہیں جو بڑھاپ، عشق یا پے در پے صدمات کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے، یوسف غلیثیا کے ذکر سے بھائیوں کی آتش صد پھر بھڑک اٹھی، اور اپنے باپ کو یہ کہا۔

سا، اس سے مراد یا تو وہ خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی اور وہ پوسف علیم ال کو سجدہ کریں گے یا ان کا یہ یقین تھا کہ پوسف علیم از ندہ موجود ہیں، اور اس سے زندگی میں ضرور ملا قات ہوگ۔

١٨. چنانچه اسى يقين سے سرشار ہوكر انہول نے اپنے بيٹول كو يہ حكم ديا۔

۵. جس طرح ووسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿وَصَنْ يَقَنظُ مِنْ رَحْمَةُ وَرَبّ ﴾ [آلا الشّمَالُون ﴾ (الحجر: ۵۱) (گراہ لوگ
 ہی اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں) اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو سخت سے سخت حالات میں بھی صبر ورضا کا اور اللہ کی رحمت واسعہ کی امید کا وامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔

٧. يد تيسري مرتبدان كامصر جانا ہے۔

2. لعنی غله لینے کے لیے ہم جو شن (قیمت) لے کر آئے ہیں، وہ نہایت قلیل اور حقیر ہے۔

الْمُتَصَدِّقِينَ⊙

قَالَ هَلْ عَلِمْتُوْمًا فَعَلْتُوْ بِيُوسُفَ وَآخِيْهِ إِذْاَنُتُو جُهُونُ

قَالُوَّاءَ اِنَّكَ لَآنَتَ يُوْسُفُ قَالَ اَنَّايُوْسُفُ وَهٰذَا آخِنُ قَدُمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ مَنَ يَّنْتُقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهُ لاَيْضِيْعُ آجُوَ الْمُغْسِنِيْنَ ۞

قَالُوا تَاللهِ لَقَدُ الثَرَكِ اللهُ عَلَيْ نَا وَإِنْ

پورے غلہ کا ناپ دیجیے (۱) اور ہم پر خیرات کیجیے، (۲) اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔

۸۹. یوسف (عَلَیْکًا) نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف (عَلَیْکًا) اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ (۳)

•9. انہوں نے کہا کیا (واقعی) تو ہی یوسف (غالیہ اللہ) ہوں اور ہے۔ (<sup>(n)</sup> جواب دیا کہ ہاں میں یوسف (غالیہ اللہ) ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل وکرم کیا۔ بات یہ ہم کہ جو بھی پر ہیر گاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی نیوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (<sup>(a)</sup>

91. انہوں نے کہا اللہ کی قشم! اللہ تعالی نے تجھے ہم پر

ا. لیعنی ہماری حقیر پو تجی کو نہ و میکھیں، ہمیں اس کے بدلے میں پورا ناپ دیں۔

۲. لیعنی ہماری حقیر پونچی قبول کرکے ہم پر احسان اور خیرات کریں۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں کہ ہمارے بھائی بنیامین کو آزاد کرکے ہم پر احسان فرمائیں۔

سم. جب انہوں نے نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ وخیرات یا بھائی کی رہائی کی ایکل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپ، ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا، جس سے یوسف علینا کا دل بھر آیا، آ تکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجور ہوگئے۔ تاہم بھائیوں کی زیاد تیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اظلاق کریمانہ کا بھی اظہار فرمادیا کہ یہ کام تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جابل اور نادان تھے۔

۷۹. بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف علیہ کا تذکرہ سنا، جے انہوں نے بچپن میں کعان کے ایک تاریک کنویں میں پھینک ویاقا، تو وہ حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم سے ہم کلام باوشاہ، یوسف علیہ ہم تو نہیں؟ ورنہ یوسف علیہ کا کہ کیا تو نہیں؟ ورنہ یوسف علیہ کا کہ کیا تو نہیں؟ ورنہ یوسف علیہ کا کہ کیا تو نہیں؟

۵. سوال کے جواب میں اقرار واعتراف کے ساتھ، اللہ کے احسان کا ذکر اور صبر و تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کرکے بتلادیا کہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی وقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل واحسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کویں سے نجات عطا فرمائی، بلکہ مصر کی فرماں روائی بھی عطا فرمادی اور یہ نتیجہ ہے اس صبر اور تقویٰ کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔
 کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔

كُنَّالَخْطِينَ٠

قَالَ لِاتَاثِرْئِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُرَّ لِيَغْفِي اللهُ لَكُمُّ ۗ وَهُوَ اَرْحَـُمُ اللَّرِحِيهِ بِّنَ۞

ٳۮٚۿڹؙۉٳؠؚڡۜٙ؞ؽڝؽۿڬٵڡٚٲڵڤؙۅۘٛٷؙۼڶ؈ؘۘڋ ٳڽؙؽٳؙٛؾڹڝؚؽڗٵٷڶٮٛۊؙڕ۬ڽؙڽۣٲۿؙڸڲٛۄ ٲڿؙؠؘڿؽؙڹٞ۞

وَلِتَّافَصَلَتِ الْعِيْرُقَالَ اَبُوْهُمُ اِنِّ اَلْجِيلُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْلَا اَنْ تَفَيِّدُا وْنِ

قَالُوْا تَاللُّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَللِكَ الْقَدِيْمِ ﴿

برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سی ہے کہ ہم خطا کار شے۔(۱)

97. جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔<sup>(۲)</sup> اللہ سمبیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔

90. میرایه کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منه پر ڈال دو که وہ دیکھنے لگ جائیں (۳) اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ (۳)

99. اور جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ فیصلہ کہ مجھے تو یوسف (عَلَیْظِاً) کی خوشبو آرہی ہے اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو۔(۵)

90. وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اس پرانے خبط (۱) میں مبتلا ہیں۔

ا. بھائیوں نے جب یوسف علینلا کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطی اور کو تاہی کا اعتراف کرلیا۔

۲. حضرت یوسف علیها نے بھی پیغیرانہ عفو ودر گزر سے کام لیتے ہوئے فرمادیا کہ جو ہوا، سو ہوا۔ آج تہمیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ عنی فی کہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں، یہی الفاظ ارشاد فرماکر انہیں معاف فرمادیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

٣. تميص كے چېرے پر پرانے سے آئكھول كى بينائى كا بحال ہونا، ايك اعجاز اور كرامت كے طور پر تھا۔

٧٠. يه يوسف عَليِّكِ ن وعوت دى-

۵. ادھر یہ تمیص لے کر قافلہ مصر سے چلا اور ادھر حضرت یعقوب غلیظاً کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف غلیظاً کی خوشبو آنے لگ گئے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیٹیمبر کو بھی، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے، پیٹیمبر بے خبر ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں ہی میں کیوں نہ ہو؟ اور جب اللہ انتظام فرمادے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آجاتی ہے۔

۲. ضَلَالٌ سے مراد، والہانہ محبت کی وہ وار فت کی ہے جو حضرت یعقوب علیباً کو اپنے بیٹے یوسف علیباً کے ساتھ تھی۔ بیٹے کہ، ابھی تک آپ اسی پرانی غلطی یعنی یوسف علیباً کی محبت میں گر فنار ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزرجانے کے باوجود یوسف علیباً کی محبت دل سے نہیں گئی۔
 یوسف علیباً کی محبت دل سے نہیں گئی۔

فَلَقَاَلَنُ جَآءَالْبُشِيُّرُالُقُسُهُ عَلَى وَجُهِمْ فَالْتَكَّ بَصِيُرًا ۚ قَالَ اَلۡمُواۡفُلُ لَاکُوۡٵۣ نِّنۡ اَعۡلَمُوۡمِنَ اللهِ مَالَاتَعْلَمُوۡنَ ﴿

قَالُوْايَاكِانَا اسْتَغُفِي لَنَادُنُوْبَيَّالِتَاكُنَا كُنَّا لِمُثَا لَكُنَا لَكُنَا لَكُنَا لَكُنَا لَكُنا

قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُوْرَ لِنَّ إِنَّهُ هُوالْغُفُّورُ الرِّحِيْهُ۞

فَكَتَّادَخُلُوْاعَلَى يُوْسُفَ الْآى لِيُهُ اَبَوَيُهِ وَقَالَ ادُخُلُوْا مِصْرِانُ شَاءًا للهُ امِنِيْنَ اللهِ

وَرَفَعَ أَبُو يُهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَوْوالَ الْمُحَمَّدُ ا

97. جب خوشخری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا تو اس وقت وہ پھر سے بینا ہوگئے۔ (۱) کہا! کیا میں متم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ ہاتیں جانتے۔ (۱)

92. انہوں نے کہا ابابی! آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے بیشک ہم قصور وار ہیں۔

98. کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے کیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، (۳) وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔

99. جب یہ سارا گھرانہ یوسف (عَلَیْلاً) کے پاس پہنچ گیا تو یوسف (عَلَیْلاً) کے پاس جگہ دی (می) اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن وامان کے ساتھ مصر میں آؤ۔

· • اور این تخت پر این مال باپ (۵) کو او می بھایا اور

ا. لعنی جب وہ خوش خبری دینے والا آگیا اور آگر وہ قمیص حضرت یعقوب علیاً اکے چبرے پر ڈال دی، تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہوگئی۔

۲. کیونکہ میرے پاس ایک ذریعۂ علم وی بھی ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغیمروں کو حالات سے حسب مشیت و مصلحت آگاہ کرتا رہتا ہے۔

سابی فی الفور مغفرت کی دعا کرنے کے بجائے دعا کرنے کا وعدہ فرمایا، مقصد یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں، جو اللہ کے خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا ہے، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ بھائیوں کی زیادتی یوسف غلیلیا پر تھی۔ ان سے مشورہ لینا ضروری تھا۔ اس لیے انہوں نے تاخیر کی اور فوراً مغفرت کی دعا نہیں گی۔ مم. لیغی عزت واحر ام کے ساتھ انہیں اسیخ یاس جگہ دی اور ان کا خوب اکرام کیا۔

۵. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سوتیلی مال اور سگی خالہ تھیں کیونکہ یوسف غلیباً کی حقیقی مال بنیامین کی ولاوت کے بعد فوت ہوگئی تھیں، حضرت یعقوب غلیباً نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہشیرہ سے نکاح کرلیا تھا۔ یہی خالہ اب حضرت یعقوب غلیباً کے ساتھ مصر گئی تھیں (خ القدے) لیکن امام ابن جریر طبری نے اس کے برعس یہ کہا ہے کہ یوسف غلیباً کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھیں اور وہی حقیقی والدہ ساتھ تھیں۔ (ابن کیر)

وقال يَابَتِ هٰذَاتَاوْيُكُوْيَايَ مِنْ قَبُكُ قَدُ جَعَكَهَارِيِّ حَقَّا وَقَدُاحُسَنَ فِيَ إِذَ اَخْرَجَنِيُ مِنَ السِّجُنِ وَجَاءَ بِكُوْسِّنَ البُّكُومِيْنَ بَعْدِ آنُ سُّزَءَ الشَّيْطُلُ بَيْنُ وَبَيْنَ الْبُكُومِيْنَ بَعْدِ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَايِشَا أَوْلَةً هُو الْعَلِيْمُ الْعَكِيمُونَ

رَبِّ قَدُاتَيُتَنِّىُ مِنَ الْمُاكِ وَعَلَّمُتَنِيُّ مِنُ تَاوِيْلِ الْإِحَادِيْثِ فَاطِرَاللَّمُوتِ وَالْرُفِنَّ الْمُتَوَرِلِّ فِي اللَّهُ يُنَا وَالْرُخِرَةِ تَوَفَّيْنُ مُسُلِمًا وَالْحِقْنِيُ بِالصَّلِحِيْنَ ۞

سب اس کے سامنے سجدے میں گرگئے۔ (" تب کہا کہ اباقی! یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے (" میرے رب اللہ کے خواب کی تعبیر ہے (" میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا" اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا " اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال ویا تفا۔ (۵) میرارب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ اور بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وہ بہت علم وحکمت والا ہے۔ وار بے شک وال دوست) اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں وہ وہ بہت میں وہ وہ بہت میں وہ بہت میں وہ وہ بہت میں وہ وہ بہت میں وہ بہت میں وہ بہت میں وہ وہ بہت میں وہ وہ بہت میں وہ

ا. بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف عَلَیْناً کے سامنے جھک گئے۔ لیکن ﴿وَحَدُوالَهُ اللّهِ عَلَيْناً کَ سامنے جبارہ بعث سےدہ میں ہے۔ تاہم یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ وہ زمین پر یوسف عَلِیْناً کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ یعنی یہ سجدہ سجدہ میں جائز تھا۔ اسلام میں شرک کے سجدہ سجدہ تعظیمی ہے سجدہ علیہ علیہ اسلام میں شرک کے سدباب کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کردیا گیا ہے اور اب سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے جائز نہیں۔

- ۲. لیعن حضرت یوسف علینیا نے جو خواب دیکھا تھا۔ اتنی آزماکشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی یہ تعبیر سامنے آئی کہ الله تعالی نے حضرت یوسف علینیا کو تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔
  - اللہ کے احسانات میں کویں سے نگلنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہوں۔ یہ اخلاق نبوی ہے۔
  - ٨. مصر جيے متدن علاقے كے مقابلے ميں كنعان كى حيثيت ايك صحراكى تھى، اس ليے اسے بَدُوُ سے تعبير كيا۔
- ۵. یه بھی اخلاق کریمانه کا ایک نمونه ہے که بھائیوں کو ذرا مورد الزام نہیں تھہر ایا اور شیطان کو اس کارستانی کا باعث قرار دیا۔
   ۲. یعنی ملک مصر کی فرماز وائی عطا فرمائی، جیسا که تفصیل گزری۔

2. حضرت یوسف غالیگا اللہ کے پیفیر تھے، جن پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا اور خاص خاص باتوں کا علم انہیں عطاکیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشی میں پیفیر خوابوں کی تعبیر بھی صبح طور پر کر لیتے تھے، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف غالیگا کو اس فن تعبیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا، جیسا کہ قید کے ساتھیوں کے خواب کی اور سات موٹی گایوں کے خواب کی تعبیر پہلے گزری۔

فوت کر اور نیکول میں ملادے۔

۱۰۲. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ
کی طرف وحی کررہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے
جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان کی تھی اور وہ فریب
کرنے گئے تھے۔(\*)

۱۰۴ اور آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کررہے ہیں۔(۴) یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی

ذلِكَ مِنُ اَنْبُاءً الْغَيْبِ نُوْمِيْهِ النَّكَ وَمَاكَنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ اَجْمُعُوَّا آمُرُهُمُ وَهُمُ يَمْكُرُونَ ۞

وَمَا ٱلْتُرُوالتَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

ۅؘؠٵؾؘٮٛٵؙۿؙؠؙۼڲؿڡؚڡؚ؈ؗٙٲۼڔٟ۠ٳڶؙۿۅٙٳٞڒۮؚػؙڒ*ٞ* ڷ۪ڷ۬ۼڶؠٙؽڹؘۿ

ا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف عَلَیْشِا پر جو احسانات کے، انہیں یاد کرکے اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا تذکرہ کرکے دعا فرما رہے ہیں کہ جب جمجے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور جمجے نیک لوگوں کے ساتھ ملادے۔ اس سے مراد حضرت یوسف عَلیْشا کے آباء واجداد، حضرت ابراہیم واسحاق نیٹیل وغیرہ مراد ہیں۔ بعض لوگوں کو اس دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ حضرت یوسف عَلیْشا نے موت کی دعا مائی۔ حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے۔

۲. یعنی یوسف عَلیْشا کے ساتھ، جب کہ انہیں کویں میں پھینک آئے یا مراد حضرت یعقوب عَلیْشا ہیں یعنی ان کویہ کہہ کر کہ یوسف عَلیْشا کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قمیص ہے، جو خون میں لت بت ہے۔ ان کے ساتھ فریب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی اس بات کی نئی فرمائی ہے کہ نبی کریم شَاہدے کی ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں ہے کیونکہ اللہ نے ور بی کے ذریعے سے آپ کو آگاہ فرما دیا۔ یہ نفی مشاہدے کی ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہیں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس واقعۂ غیب کی خبر دی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سے نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقالت پر ای طرح علم غیب اور مشاہدے کی تھی فرمائی ہے۔ (مثلاً ملاھ ہو، مورہ آل عران ، 2، ۲۳۔ سورۂ صورہ وں ، 10 مقال نے اور مشاہدے کی دلیل ہے کہ آپ اللہ علیہ وی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ علیہ عیب اور مشاہدے کی نوائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقالت پر ای طرح علم غیب اور مشاہدے کی نوائی ہوتی ہے۔ (مثلاً ملاھ ہو، مورہ آل عران ، 2، ۲۳۔ سورۂ صورہ صورہ صورہ وی ، 10 میں ۱۳۔ سورۂ صورہ وی ، 10 میں ۱۳۔ سورۂ صورہ وی ، 10 میں ۱۳۔ سورۂ صورت وی ، 10 میں ۱۳۔ سورۂ صورہ ویں 10 میں ۱۳۔ میں 10 میں 10

سر لیمن اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات ہے آگاہ فرمارہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت بکڑیں اور اللہ کے پینمبروں کا راستہ اختیار کرکے نجات ابدی کے مستق بن جائیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں، صرف دلچین اور لذت کے لیے۔ اس لیے وہ ایمان سے محروم بی رہنے ہیں۔

٨. كه جس سے ان كويه شبه موكه يه وعوائے نبوت تو صرف يسے جمع كرنے كا بهانه ہے۔

نفیحت ہے۔

ٷڬٳؘؾۜڹ۠ڝؚٞ۠ڹٵڮڐٟڔڧالسۜؠٝۅٝؾؚٷٲۯۯڞؚ ؘۘؿٮ۠ۯ۠ۏؽؘعڶؽۿٵؘۉۿؙؗۄۛۼؘؠؙ۫ؠٚٵؙڡؙۼڔۣڝؙؙۏؙؽۛ

وَمَايُؤُمِنَ ٱكْثَرُهُمْ بِإِللَّهِ إِلَّا وَهُمُوتُمُنَّمِرُكُونَ<sup>©</sup>

ٲڡؘۜٲڡۣٛڹؙٷؖٲٲڹ۫؆ٲؠؿؘۿؙۯۼۧٳۺؽة۠ڝؙٞۼڬٳٮؚٳٮڷۅٲۅ ؆ؘٳؿ۫ڽۿٷٳڵڛٞٵڠؙڹۼٛؾٞڰٙٷۿؙٷڒؠڹڹ۫ڠؙۯؙۅٛڹ۞

قُلُ هٰذِهٖ سِينِيلُ اَدْعُوْ اَلِلَى اللهِ تَّعَلَى بَصِيْرَةٍ اَنَاوَمِنِ النَّبَعَنِيُّ وَسُبُعْنَ اللهِ وَهَااَنَامِنَ الْمُثَّرِكِيْنَ

1+0. اور آسانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جن سے یہ منہ موڑے گزرجاتے ہیں۔

۱۰۱ اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔(۳)

2.1. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہوگئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آجائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں۔

1.1 آپ کہہ دیجیے میری راہ یہی ہے۔ میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلارہے ہیں،

اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلارہے ہیں،

اور میرے یقین اور اعتاد کے ساتھ (۳) اور اللہ پاک

ا. تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور اپنی دنیا وآخرت سنوارلیں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آنکھیں پھیرے رکھیں اور اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور اور ان کی بدقتمتی ہے، قرآن تو فی الواقع اہل دنیا کی ہدلیت اور تھیجت ہی کے لیے آیا ہے ۔ ہدلیت اور تھیجت ہی کے لیے آیا ہے

## گرے بیند بروز شپرہ چھم چھم کناہ

۲. آسان وزمین کی پیدائش اور ان میں بے شار چیزوں کا وجود، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک خالق وصافع ہے جس نے چیزوں کو وجود بخشا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کررہا ہے کہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور ایک مدبر ہے جو ان کا ایسا انتظام کررہا ہے کہ صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے اور ان میں کبھی آپس میں نگراؤ اور تصادم نہیں ہوا ہے۔ لیکن لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یوں ہی گزرجاتے ہیں ان پر غور وفکر کرتے ہیں اور نہ ان سے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔

س. یہ وہ حقیقت ہے جے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں کہ آسان وزمین کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک عظیرا لیتے ہیں اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو صفات الوہیت کا حامل سمجھ کر انہیں مدد کے لیے پکارتے بھی ہیں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بیا لاتے ہیں۔ اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بیا لاتے ہیں۔ آغاذنا الله منه ،

مم. لینی یہ توحید کی راہ ہی میری راہ ہے بلکہ ہر پغیر کی راہ رہی ہے، اس کی طرف میں اور میرے پیروکار پورے یقین

وَمَأَارُسُلْنَامِنُ قَبْلِكَ إِلَّالِحِالَّاثُوْمِي الْمُهُومِينَ اَهُلِ الْقُرِٰيِّ اَنَاهُ يَبِينِيُّرُوْ اِنِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ ا كُفُ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَهُمْ وَلَدَارُ

حَتِّي اذَا اسْتَنْسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوۤ النَّهُوۡ قَلَكُنُوۡا جَاءَهُمُ وَنَصُرُنَا فَيْجِي مَنْ نَشَاءُ وَلايُرَدُّ مَا أَسْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجُرِمِيْنِ

الْإِخِرَةِ خُبِرِ لِلَّذِينَ اتَّقَوُ أَافَلَاتِعُهُ لُونَ

• اا. یہاں تک کہ جب رسول ناامید ہونے لگے (۳) اور وہ (قوم کے لوگ) خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا۔ <sup>(\*)</sup> تو فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آپینچی<sup>(۵)</sup> پھر

109. اور آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے

رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی

نازل فرماتے گئے۔(۲) کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے

دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیما کچھ انجام

ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پر ہیر گاروں کے لیے بہت ہی بہتر

ہے (۱) اور میں مشر کول میں تہیں۔

ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟۔

اور دلائل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں۔

ا. یعنی میں اس کی تنزیبہ ونقدیس بیان کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک، نظیر، وزیر ومشیر یا اولاد اور بیوی ہو۔ وہ ان تمام چیزوں سے یاک ہے۔

۲. یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں، عورتوں میں سے کسی کو نبوت کا مقام نہیں ملا، اسی طرح ان کا تعلق قریہ سے تھا، جو قصبہ دیہات اور شہر سب کو شامل ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اہل بادیہ (صحرا نشینوں) میں سے نہیں تھا۔ کیونکہ اہل بادیہ نسبتاً طبیعت کے سخت اور اخلاق کے کھر درے ہوتے ہیں اور شہری ان کی نسبت نرم، دھیے اور با اخلاق ہوتے ہیں اور یہ خوبال نبوت کے لیے ضروری ہیں۔

الله یہ مالوسی اپنی قوم کے ایمان لانے کے سلسلے میں ہوئی۔

٨. قراءات كي اعتبار سے اس آيت كے كئي مفہوم بيان كيے گئے جي كيكن سب سے مناسب مفہوم بہ ہے كہ ظَنُّوا كا فاعل قوم لینی کفار کو قرار و ماجائے لینی کفار عذاب کی و حمکی پر پہلے تو ڈرے لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو خیال کیا کہ عذاب تو آتا نہیں ہے، (جیسا کہ پنیمبر کی طرف سے دعویٰ ہورہا ہے) اور نہ آتا نظر ہی آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نبوں سے بھی یوں ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ مطلب نبی کریم مَلَّ النَّیْظِ کو تسلی دینا ہے کہ آپ کی قوم پر عذاب میں جو تاخیر ہور ہی ہے، اس سے گھبر انے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھلی قوموں پر بھی عذاب میں بڑی بڑی تاخیر روا رکھی گئی ہے اور اللہ کی مشیت و حکمت کے مطابق انہیں خوب خوب مہلت دی گئی، حتیٰ کہ رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے اور لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید انہیں عذاب کا بول ہی جھوٹ موٹ کہہ دیاگیا ہے۔

۵. اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس قانون مہلت کا بان ہے جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں وہ اپنے

جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ (۱) اور بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔

111. ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے، یہ قرآن جموٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابول کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان دار لوگوں کے لیے۔ (۱)

ڶڡۜٙۮؗػٳؘؽ؋ٛڞٙڝؚؠؗؠ۫ۼۘؠڗۘٷٞڷٳ۠ۏڔڸٳڶٳڵڹٵؚٮ ؖڡٵػٳڹڂۮؽڟؙڲؙڣؙؾۯؽۏڵؽڽٛۺؙڔؽؙڨ ٳڷۮؚؽڹؽڹؽؽؽٷۊؘٮٞڣٝڝؽڶػؙڴؚۺٞؿؙ ٷۿؙٮڰٷڗڂؠڰٙۦڷۣڡٙۅؙڝؚۯؙٷؙؙۄؽٷؽ۞۫

پنجبروں کی خواہش کے بر عکس بھی زیادہ سے زیادہ مہلت عطا کرتا ہے، جلدی نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض دفعہ پنجبر کے ماننے والے بھی عذاب سے مالیوس ہوکر یہ سجھنے لگ جاتے ہیں کہ ان سے بوں ہی جھوٹ موٹ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہوجانا ایمان کے منافی نہیں ہے۔

ا. یہ نجات پانے والے اہل ایمان ہی ہوتے تھے۔

۲. لینی یہ قرآن، جس میں یہ تصریر یوسف علینیا اور دیگر توموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے اور ایمان داروں کے لیے ہدایت ورحمت ہے۔

#### سورہُ رعد مدنی ہے اور اس میں تینتالیں آیات اور چھ رکوع ہیں۔

### 

١

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْتَوْتِنُكَ اللَّهُ الْكِتْبُ وَالَّذِيُّ أَنْزِلَ اللَّكَ مِنْ تَنِّكِ الْحُثُّ وَلِكِنَّ ٱلْثُوَّالِتَّالِسِ لَايُغُمِنُونَ

ا. النظر، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے، سب حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

ٲڵڵۿٲڷۮؽۘؽۯڡٞۼٵڵڞڶۅڹۼؽڔۘٷؠٮۜڗۘۅٛڡٚۿٲؿٛۊۜ ٳؗڛؾٚۅؽٷڵڶۼڗۺٷڝۜڿٳڶۺٛۺۘ؈ٵڡٚۼۯڵڞٛؠۯ؞ٷڷ ڲۼڔؽؙڔڶڮڝڵۺۺؿ؇ؽػۺؚٵۯڰڎڔؙؽڡؚۜڞڷٲڵڒۑٮؚ ڵۼڰڴڎ۫ڔؠڵؚڡٙٵۧۦڗؾڔؙٛڎٷؿٷڹ۞

۲. الله وہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کرر کھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ چر وہ عرش پر قرار پیٹرے ہوئے ہے (ا) اسی نے سورج اور چاند کو ماتحی میں لگار کھا ہے۔ ہر ایک میعاد معین پر گشت کررہا ہے، (۱) وہی کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اینے نشانات کھول کھول کو بالن

ا. استواء علی العرش کا مفہوم اس سے قبل بیان ہوچکا ہے۔ کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پر قرار پکڑنا ہے۔ محدثین کا یہی مسلک ہے وہ اس کی تاویل نہیں کرتے، جیسے بعض دوسرے گروہ اس میں اور دیگر صفات الہی میں تاویل کرتے ہیں۔ تاہم محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جاسمتی ہے اور نہ اسے کی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاسمتی ہے۔ ﴿ لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللّٰ اللَّهُ اللّٰ الل

۱۱ اس کے ایک معنی یہ بیں کہ یہ ایک وقت مقرر تک لیمن قیامت تک اللہ کے عکم ہے چلتے رہیں گے، جیسا کہ فرمایا ﴿وَالشَّهُ مُنْ يَغْرِي لِهُ مُنْ يَعْ يَهِ اللّهِ عَلَى لِهُ اللّهِ عَلَى لِهُ اللّهِ عَلَى لِهُ اللّهِ تَعَالَى كا)۔ دوسرے معنی یہ بیں کہ چاند اور سورج دونوں اپنی اپنی مغزلوں پر رواں دواں رہے ہیں، سورج اپنا دورہ ایک سال میں اور چاند ایک ماہ میں مکمل کرلیتا ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿وَالْفَرَرُونَ اَنْ وَرَهُ اَیک سال میں اور چاند ایک ماہ میں مکمل کرلیتا ہے۔ جس طرح فرمایا ﴿وَالْفَرَرُونَ اَنْ وَرَهُ اِیک سال صرف ان ﴿ "بَى سال صرف ان وَ عَلَى مُنزلیں مقرر کردی بیں "۔ سات بڑے بڑے سارے بیں جن میں ہے دوچاند اور سورج ہیں۔ بہاں صرف ان وَ وَا ذَرَ کَا ہِ کَا وَا ہُ ہِ یہ اللّه کَا عَلَم بیں تو یہ عمود نہیں ہو کئے ، معبود تو وہ ی ہے جس نے ان کو تو اللّم بیں۔ جب یہ دونوں بھی اللہ کے عکم کے تابع بیں تو دو سرے سارے میں تو یہ معبود نہیں ہو گئے، معبود تو وہ ی ہے جس نے ان کو تو اللہ اللہ کو سجدہ نہ کرہا یا ﴿وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مِن وَ اللّهُ مِن وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ وَاللّهُ مُن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ مِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُن وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّ وَلّهُ وَل

ۅؘۿۅٳڷۮؚؽؙؠ؆ڎٳۯۯڞۅؘػۼڶ؋ڽۿٵڔۅٙٳڛؽ ۅؘٲٮؙۿڒٞۅٛ؈ؙػؚ۠۠ۺٵڷۿٙۯؾؚۼؘڡڶ؋ڽۿٳڒۅؘڃؽڹ ڶؿٚؿڹؙؽۼ۫ۺؽٲؿڽڷڶؠٞٵۯٵؚڷ؈ٛ۠ۮ۠ڸڮڵٳڮ ڸڠۏؙۄۜڛۜٙۿڴۯؙۏڽ۞

ۅٙڣۣٲڵۯڞۣڟٙڠٞۺٝڿۅڔڮۜۊۜڿڎ۠ڲۺؙٵڡؙؽٵٮٟ ٷڒۯٷٚۼؽڷؙڝڹۘٷڰۊۼۘؿڝؙڶٵڰڰۼؿڝؙٵڝڰۺۿؠؠٵۧ؞ ٷٳڿڎ۪ٷؙڣڝٚڷڹۼڞؠٵٷڸؠۼڞٟڣۣٳڷڒؙڰؙڷؚ ٳؿٙ؋ٛٷڶڰڵٳڽؾڵؚڡٞٶ۫ؠؾؿۘڠۣڵۏؽ

وَإِنْ تَعْبُ فَعَبُ قَوْلُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا ثُولَ بَّاءَ إِنَّا

کررہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا لیقین کرلو۔

سا. اور اس نے زمین پھیلاکر بچھادی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کردی ہیں۔

ساد اور نہریں پیدا کردی ہیں۔

سلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کردیے ہیں،

وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ یقیناً غوروفکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور زمین میں مختلف گئڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں اور کھیت ہیں اور کگاتے ہیں اور کھیت ہیں اور کھیت ہیں اور کھیوروں کے درخت ہیں، شاخ دار اور بعض ایسے ہیں جو بیات ہیں ناخ ہیں آگا سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں۔ پھر بھی ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں (۵) یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کھیا کھیا جیب ہوتو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے

ا. زمین کے طول وعرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے اور بلند وبالا پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا مینین گاڑی ہیں، نہروں، دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں جن سے انواع واقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ذاکتے بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔

٧. اس كا ايك مطلب تويه ہے كه نر اور ماده دونول بنائے۔ جيسا كه موجوده تحقيقات نے بھى اس كى تصديق كردى ہے۔ دوسرا مطلب (جوڑے جوڑے كا) يہ ہے كه ميشھا اور كھنا، سرد اور گرم، سياه اور سفيد اور ذاكقه دار وبد ذاكقه، اس طرح ايك دوسرے سے مختلف اور متضاد فتميں پيداكيں۔

٣. مُتَاجُورَاتٌ ایک دوسرے کے قریب اور متصل لینی زمین کا ایک حصد شاداب اور زرخیز ہے۔ خوب پیداوار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے، جس میں کسی فتم کی بھی پیداوار نہیں ہوتی۔

4. صِنْوَانٌ کے ایک معنی ملے ہوئے اور غَیْرٌ صِنْوَانٍ کے جداجدا کیے گئے ہیں۔ دوسرا معنی صِنْوَانٌ ایک درخت، جس کی کئی شاخیں اور سے ہوں، جیسے انار، انجیر، اور بعض مجوریں اور غَیْرٌ صِنْوَانِ جو اس طرح نہ ہو بلکہ ایک ہی سے والا ہو۔ ۵. یعنی زمین بھی ایک، پانی، ہوا بھی ایک۔ لیکن کھل اور غلہ مختلف قتم کے اور ان کے ذاکتے اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف۔

ڵۼؽ۫ڂٙڷؾۘۼڔؽٮؚڎٲٷڵڵ۪ٟػٲڵڹؽؽؙػڡٞۯؙۉ ڽڔۜێڡۣ۪ڿٞٷؙۘٷڵٟڬٲڵٷٛڶڷؿؘڷػؘٲڡ۫ٮٚٳڣۿؚڂٷٲۅڵڵٟٟڬ ٲڞؙۼۘٵڷڵٲۯۧۿؙڎۄڣؿۿؙڵڂڸۮؙۏؘؽ۞

وَيَسْتَعُجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّعَةَ قَبُلَ الْحُسَنَةِ وَقَدُ خَكَ مِنْ قَبُلِهِهُ الْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنُوُ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْبِهِهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدَيْكُ الْعِقَابِ ۞

کہ کیا جب ہم مٹی ہوجائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے ؟ (۱) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پرورد گار سے کفر کیا۔ یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ اور یہی ہیں جو جہم کے رہنے والے ہیں جو اس میں ہیشہ رہیں گے۔

۲. اور جو تجھ سے (سزا کی طلبی میں) جلدی کررہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں (بطور مثال) گزرچکی ہیں، (<sup>1)</sup> اور بیشک تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی۔ (<sup>1)</sup> اور یہ بھی لیفنی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ (<sup>(\*)</sup>

ا. یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس کے لیے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن کفاریہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے؟

۲. یعنی عذاب البی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی کئی مثالیں پہلے گزر پچی ہیں، اس کے باوجود یہ عذاب جلدی ما گئتے ہیں؟

یہ کفار کے جواب میں کہا گیا جو کہتے تھے کہ اے پینجبر! اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ، جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔

البی لوگوں کے ظلم ومعصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور بعض وفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑویتا ہے۔ یہ اس کے علم وکرم اور عفو وورگزر کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ فوراً مواضفہ کرتے اور عذاب دیتے ہے ورنہ اگر وہ فوراً مواضفہ کرنے اور عذاب دیتے پر آجائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باتی نہ رہے۔ ﴿وَلَوْيُوْوَاخِنُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا کَسَدُوْوَامَا تَوَلَقَ عَلٰ اور عَذَا ہُورِ کَا نَالُ کے سبب دارو گیر فرمانے گئا تو روئے زمین پر ایک تا مثال کے سبب دارو گیر فرمانے گئا تو روئے زمین پر ایک تعشس کو نہ چھوڑتا)۔

الله کی دوسری صفت کا بیان ہے تاکہ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے، اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھا رہے۔
کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنے ہے بہت ہی چیزیں او جھل رہ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جبال الله کی صفت رحیمی وغفوری کا بیان ہو تا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری صفت قہاری وجباری کا بیان بھی ماتا ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہتا کہ رجا (امید) اور خوف، دونوں پہلو سامنے رہیں، کیونکہ اگر امید ہی امید سامنے رہے تو انسان معصیت جیسا کہ یہاں بھی ہوجاتا ہے اور اگر خوف ہی خوف ہر وقت دل ودماغ پر مسلط رہے تو الله کی رحمت سے مایوسی ہوجاتی ہے اور دونوں ہی باتیں غلط اور انسان کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر یْدَانُ بَیْنَ الْحَوْفِ وَ الرَّ جَاءِ "ایمان خوف اور امید کے در میان عتدال و توازن کا نام ایمان ہے۔ انسان اللہ کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ در میان ہے واور نہ اس کی رحمت سے مایوس ۔ (اس معمون کے ملاظہ کے در میان اعتدال و توازن کا نام ایمان ہے۔ انسان اللہ کے عذاب کے خوف سے بے پرواہ ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ۔ (اس معمون کے ملاظہ کے دیکھے سورۃ الانعام: ۳۔ سورۃ الاعراف: ۲۰۱۔ سورۃ الحدون: ۲۰۔ سورۃ الاعراف: ۲۰۔ سے مایوس ۔ (اس معمون کے ملاظہ کے لیے دیکھے سورۃ الانعام: ۳۔ سے سورۃ الاعراف: ۲۰۔ سورۃ الاعراف: ۲۰۰۔ سورۃ الاعراف: ۲۰۔ سورۃ الاعراف: ۲۰۰۰ سورۃ الاعراف: ۲۰۰ سورۃ الاعراف: ۲۰۰ سورۃ الاعراف: ۲۰۰ سورۃ الاعراف: ۲۰۰ سورۃ

ٷٙؿڠؙۅؙڷؙٵڲۜۮؚؿؽػڡۜۯؙۏٲڶۏڵۯٵؽ۫ۯڶۘۼؽۼٵؽڎؙڝۜ ڒؾؚ؋ٳؿؠٵؘؽڹۘٵؽؙػؙؽؙۮؽ؇ٛٷڸڮؚ۠ڷٷٙۄٟۿٳڋ۞ٞ

ڵٮڵؗۿؙؽۼؙڬۄؙؗمٵۼۜؠؚ۫ڶٛػؙڷؙٲٮٛٛؿٚۅؘٵؘؾؘۼؽڞؙ ٵڵۯڝ۫ٵمؙۅؘمٵٮۜۯڎٲڎٷڰؙڷؙۺؘؙۼؙ۠ۼٮؙۮ؋ؠؠڠؙڬٳ<sup>©</sup>

علِوُ الْغَبْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْكِبِيرُ الْمُتَّعَالِ ٥

ڛۘٷٳٛٷؿؽؙڴۄؙٛ؆ڹؙٲڛۜڗٳڶڤٷٛڶۅؘڡڹؙڿۿڔڽ؋ۅڡؽ ۿۅؘڡؙۺؾڂ۫ڡٟڔ۪ۑٲڲؿڸۅؘڛٳڔٮٛٵ۪ڽٳڶڷؠۜٵڕ۞

ک. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی (مجزہ) کیوں نہیں اتاری گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں(۱) اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔(۱)

۸. مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے (r) اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، (r) ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ (a)

فاہر وپوشیدہ کا وہ عالم ہے (سب سے) بڑا اور (سب سے) بڑا اور (سب سے) بلند وبالا۔

ال تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپاکر کہنا اور باآواز
 بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں
 چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر ویکسال ہیں۔

ا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حالات وضروریات اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور مجروات عطا فرمائے۔
لیکن کافر اپنے حسب منشا مجروات کے طالب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے کفار مکہ نبی سکا شیائی کو کہتے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنادیا
جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں اور چشمے جاری ہوجائیں، وغیرہ وخیرہ جب ان کی خواہش کے مطابق مجرہ صادر کرکے نہ
دکھایا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان (مجرہ) نازل کیوں نہیں کیاگیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغبر! تیرا کام صرف انذار
و تبلیغ ہے۔ وہ تو کرتا رہ۔ کوئی مانے نہ مانے، اس سے تجھے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تیرا

بیغی ہر قوم کی ہدایت ورہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی ضرور بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قوموں نے ہدایت کا راستہ اپنایا یا نہیں اپنایا۔ لیکن سیدھے راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے پیفیبر ہر قوم کے اندر ضرور آیا ﴿وَکَلِنْ مِنْ اُمْتَاقِیْ اِلَّکَ اِلْمَالِیَ اِلْکَافِیْ اِلْکَافِیْ اِلْکَافِیْ اِلْکَافِیْ اِلْکُونِیْ اِلْکِ اُورانے والا ضرور آیا ہے)۔

سل رحم مادر میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، خوب صورت ہے یا بدصورت، نیک ہے یا بد، طویل العمر ہے یا تصیر العمر؟ یہ سب باتیں صرف الله تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

۴. اس سے مراد حمل کی مدت ہے جو عام طور پر تو ۹ مہینے ہوتی ہے لیکن گفتی بڑھتی بھی ہے، کسی وقت یہ مدت ۱۰ مہینے اور کسی وقت ک، ۸ مہینے ہوجاتی ہے، اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔

۵. لین کسی کی زندگی کتنی ہے؟ اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا بورا اندازہ اللہ کو ہے۔

كَهُمُعَقِّبُكُّ مِّنُ بَكِينِ يَكَيُهُ وَمِنُ خَلْفِهِ يَخْفَظُونَ لَهُ مِنْ اَمْرِاللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حِثْى يُغَـيِّرُ وُلمَا بِأَنْفُي هِمْ وَلِذَا اَلَا دَ اللهُ بِقَوْمِ مِنْ وَالْلاَمُ وَلَهُ قَمَا لَهُ مُ مِّنُ دُونِهِ مِنْ وَالِ®

ۿؙۅؘٲڷڹؽؙؠؙڔؽڲۿ۠ٲڷؠۯ۬ؾؘڂٛۅ۠ڡٞٲۊۜڟؠڡٵۊۘؽؽۺؽؙ ٲڛۜٵؼٳؿۨڡٵڶ۞

ويُسِيِّرُ الرَّعْنُ عِمْدِهِ وَالْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْمِيلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمُ يُعَادِلُوْنَ فِي اللهَّ وَهُوشَدِينُ المُحَالِ ۞

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ

11. اس کے پہرہ دار (۱) انسان کے آگے پیچے مقرر ہیں، جو اللہ کے تھم سے اس کی تگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلول میں ہے۔ (۲) اللہ تعالی جب کسی قوم کی سزاکا ارادہ کرلیتا ہے تو وہ بدلا نہیں کرتا اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔

17. وہ اللہ ہی ہے جو تہہیں بجلی کی چیک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے (<sup>n)</sup> اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ (<sup>n)</sup>

ال اور گرج اس کی تنبیع و تعریف کرتی ہے اور فرشت بھی، اس کے خوف ہے۔ (۵) وہی آسان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالٹا ہے (۲) کفار اللہ کی بابت لڑ جھٹڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ (۵) بابت لڑ جھٹڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ (۵) بابت کو پھارنا حق ہے۔ (۸) جو لوگ اوروں کو اس کے اور اس کو پھارنا حق ہے۔ (۸) جو لوگ اوروں کو اس کے

ا. مُعَقِّبَاتٌ، مَعَقِّبَةٌ كى جُمْع ہے۔ ايك دوسرے كے پيچھے آنے والے، مراد فرشتے ہیں جو بارى بارى ايك دوسرے ك بعد آتے ہیں۔ دن كے فرشتے جاتے ہیں تو شام كے آجاتے ہیں شام كے جاتے ہیں تو دن كے آجاتے ہیں۔

۴. اس کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ انفال آیت ۵۳ کا حاشیہ۔

سر جس سے راہ گیر مسافر ڈرتے ہیں اور گھروں میں مقیم کسان اور کاشت کار اس کی برکت ومنفعت کی امید رکھتے ہیں۔ اس بھاری بادلوں سے مراد، وہ بادل ہیں جن میں بارش کا پانی ہوتا ہے۔

۵. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَإِنْ مِينَ شَكُوا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الله كل الله على الله ع

٧. لعنی اس کے ذریعے سے جس کو جاہتا ہے، ہلاک کرڈالٹا ہے۔

ک. مِحَالٌ کے معنی قوت، موّاخذہ اور تدبیر وغیرہ کے کیے گئے ہیں۔ لیعنی وہ بڑی قوت والا، نہایت موّاخذہ کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔

۸. لینی خوف اور امید کے وقت ای ایک الله کو لکارنا صحیح ہے کیونکہ وہی ہر ایک کی لکار سنتا اور قبول فرماتا ہے یا دعوت،
 عبادت کے معنی میں ہے لیعن، ای کی عبادت حق اور صحیح ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کیونکہ کائنات کا خالق، مالک اور عدیہ صرف وہی ہے اس لیے عبادت بھی صرف ای کا حق ہے۔

لاَيُشْغِيُبُرُن لَهُوْشِئَغُ إِلَّاكِبَاسِطِكَفْيهُوالَ الْمَأَءِلِيَبُلُغُ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِغِهُ وَمَادُعَاءُ الْكِفِيْنِيْنَ إِلَّافِيْضَلِنِ۞

ۅٙؠڟۊؽڛ۫ۻؙۮؙڡؘؽ؋ٵڷۺڶۅؾۘۘۘۏاڵۯۻۣ۫ڟۅؙٵ ٷۘڴۯۿٵۊڟؚڶؙۿۿؙڎؠٵڶۼؙۮڐؚۜۅؘٲڵڞٵڮؖ۞

> قُلُ مَنُ رَّبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللهُّقُلُ اَنَاقَتَنَ تُدُمِّنُ دُونِهَ آوْلِيَاءَ لاَيمُلِكُونَ

سوا پکارتے ہیں وہ ان (کی پکار) کا کیچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑجائے حالائکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں، (۱) ان محکروں کی جتنی یکار ہے سب مگر اہی میں ہے۔ (۱)

10. اور الله ہی کے لیے آسانوں اور زمین کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے کھی صبح وشام۔

۱۲. آپ پوچھے کہ آسانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجے: اللہ (۳) کہہ دیجے: کیا تم پھر بھی اس

ا. یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ان کی مثال ایک ہے جیے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہھیلیاں پھیلاکر پانی سے کہے کہ تو میرے منہ تک آجا، ظاہر بات ہے کہ پانی بے شعور چیز ہے، اسے پیتہ ہی نہیں کہ ہھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے؟ اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ دہ مجھ سے اپنی منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کررہا ہے۔ اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرکے اس کے ہاتھ یا منہ تک پہنچ جائے۔ اس طرح یہ مشرک، اللہ کے موا، جن کو پکارتے ہیں، انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور اس کی فلال حاجت ہے۔ اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں قدرت ہی ہے۔

۴. اور بے فائدہ بھی ہے۔ کیونکہ اس سے ان کو کوئی نفع نہیں ہو گا۔

اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وقدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت اور اس کے سامنے سیدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح نافوشی سے۔ اور ان کے سامنے بھی صبح وشام سیدہ کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ آوَالْمَ بَرَوْالِلْ مَاخَلُقَ اللهُ مُونُ شَقَی اَلْیَهُ مَیْ اللّٰهُ عَیٰ الْیَهِ بَیْنِ وَالشّٰهُ مَالِیلُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مِیْنَ اللّٰهُ مَیْ اللّٰهُ مِیْ اللّٰهُ مِی بیدا کی ہے، ان کے سامنے دائیں اور بائیں سے اللہ کو سیدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں اور وہ عاجزی کرتے ہیں)۔ اس سیدے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کافر سمیت تمام مخلوق اللہ کے حکم کے تابع ہے، کی میں اس سے سر تابی کی مجال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کو صحت دے، بیار کرے، غنی کردے یا فقیر بنادے، زندگی دے یا موت سے ہمکنار کرے۔ کی حکام میں کمی کافر کو بھی مجال انگار نہیں۔

سم. یہاں تو پیغیبر کی زبان سے اقرار ہے۔ لیکن قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ مشرکین کا جواب بھی یہی ہوتا تھا۔

لِانْفُيْهِمْ نَفْعًا وَّلاَضَرًّا ثُلُ هَلْ يَسْتَوِي الْرُعْمٰى وَالْبَصِيْرُةُ المُهَلِّ تَسَتَوِى الْظُّلُمْتُ وَالنُّوْرُةُ الْمُجَعِّلُوْ اللهِ شُرُكَا ءَخَلَقُوْ اكْخُلْقِه فَتَشَابَهَ الْخَلْتُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ ثَنْيً

ٱٮ۫ۯؘڶڝؘٵٮۺؠٵٚ؞ٟڡٙٵٚءؙڡٚٮؘٵڵػٲۅؙۮٟؽڎ۠ ڽڡۜٙۮڔۿٵڡٞٲڂؾؘؠڶٳۺۜؽڶٛۯؘڹڋٲڗٳڽڲ۠ ۅؘڝؚڰٵؽؙۅۊٮؙۅ۫ؽ؏ڶؽٷڣٵڵڰٳڔٳؠٝؾۼٵٛڿڵؽڎ۪ ٲۅ۫ڡؘؾٵۼٟۯؘڔۘۮ؈ٞ۠ڵؙٷڰۮ۬ڸڰؽۺۣۯڮٳٮڵۿ

کے سوا اوروں کو جمایتی بنارہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے۔ (۱) کہہ دیجے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہوسکتا ہے؟ یا کیا اندھیرے اور روشیٰ برابر ہوسکتی ہے۔ (۱) کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک تھمرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہوگئی ہو، کہہ دیجے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہوگئی ہو، کہہ دیجے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ اکیلا ہے (۳) اور زبردست غالب ہے۔

11. اس نے آسان سے پانی برسایا پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہد نگلے۔ (") پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھالیا، (۵) اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تیاتے ہیں زیور یا سازو سامان کے لیے

1. یعنی جب تنہیں اقرار واعتراف ہے کہ آسان وزمین کا رب اللہ ہے جو تمام اختیارات کا بلا شرکت غیر مالک ہے تو چر تم اسے چھوڑ کر ایسوں کو کیوں اپنا دوست اور جمایتی سیجھتے ہو جو اپنی بابت بھی نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔

۲. یعنی جس طرح اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ موحد کا دل توحید کی بسیرت سے معمور ہے، جب کہ مشرک اس سے محروم ہے۔ موحد کی آئکھیں ہیں، وہ توحید کا نور دیکھتا ہے اور مشرک کو یہ نور توحید نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اندھا ہے۔ اس طرح، جس طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوسکتی، ایک اللہ کا پجاری -جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایک مشرک -جو جہالت و تو ہمات کے اندھیروں میں بھنک رہا ہے۔ برابر نہیں ہوسکتے؟

سار یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کی شبے کا شکار ہوگئے ہوں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔

اللہ بی ایک بات نہیں ہے کہ یہ کی شبے کا شکار ہوگئے ہوں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہوتو کم پائی،

اللہ بی موتو زیادہ پائی اٹھاتی ہے۔ لیعنی نزول قرآن کو، جو ہدایت اور بیان کا جامع ہے، بارش کے نزول سے تشبیہ دی ہے۔

اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح عام ہے۔ اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ وادیوں (نالوں) میں پائی جاکر تشہر تا ہے، جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑتا ہے۔

۵. اس جماگ سے، جو پانی کے اوپر آجاتا ہے اور جو مصلحل اور ختم ہوجاتا ہے اور ہوائیں جسے اڑالے جاتی ہیں کفر مراد ہے، جو جماگ ہی کی طرح اڑجانے والا اور ختم ہوجانے والا ہے۔

الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ هْ فَامَّاالنَّرَبُ كُ فَيَنُهُ جُفَاءً ۚ وَاَمَّا مَا يَـنْفَعُ السَّاسَ فَيَكُثُ فِى الْاَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْرَمُثَالَ ۞

لِلَّذِينَ اسْتَعَابُوالرَيْهِمُ الْحُسُمَّ وَالَّذِينَ لَوْ سُتَعِيبُوُللهُ لَوَانَ لَهُمُ قَافِى الْارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَكُولِهِ الْوَلِيكَ لَهُمُ سُوَّءُ الْمِسَابِ هِ وَمَا وَهُمُ جَهَدَّةُ وَيِئْسَ الْمِهَادُثُ

اسی طرح کے جھاگ ہیں، (۱) اسی طرح اللہ تعالیٰ حق وباطل کی مثال بیان فرماتا ہے، (۲) اب جھاگ تو ناکارہ ہوکر چلا جاتا ہے (۳) لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں تظہری رہتی ہے، (۳) اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ (۵)

1. جن لوگوں نے اپنے رب کے علم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور جن لوگوں نے اس کے علم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو پچھ ہے سب پچھ ہو اور ای کے ساتھ ویا ہی اور بھی ہوتو وہ سب پچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔(۱) یہی ہیں جن کے لیے

ا. یہ دوسری مثال ہے کہ تانب، پیش، سیسے یا سونے چاندی کو زیور یا سامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آجاتا ہے۔ اس جھاگ سے مراد میل کیبل ہے جو ان دھاتوں کے اندر ہوتا ہے۔ آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آجاتا ہے۔ پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہوجاتا ہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے۔

۲. لیعنی جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور نگراؤ ہوتا ہے تو باطل کو ای طرح ثبات اور دوام نہیں ہوتا، جس طرح سلانی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ، دھاتوں کا جھاگ، جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے، دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ بلکہ مضحل اور ختم ہوجاتا ہے۔

۳. لیعن اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، کیوں کہ جھاگ پانی یا دھات کے ساتھ باقی رہتا ہی نہیں ہے بلکہ آہتہ آہتہ بیٹھ جاتا ہے یا ہوائیں اسے اڑالے جاتی ہیں، باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کی طرح ہے۔

ہم. لینی پانی اور سونا چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ یہ چیزیں باتی رہتی ہیں جن سے لوگ متمتع اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ای طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائمی ہے۔

۵. لیعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، جیسے یہاں دو مثالیں بیان فرمائیں اور اسی طرح سورہ نور، آیات ۳۹-۴۰ میں کافروں کے طرح سورہ نور، آیات ۳۹-۴۰ میں کافروں کے لیے دو مثالیں بیان فرمائیں اور احادیث میں بھی ٹی مُنَّائِیْتِا نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت می باتیں سمجھائیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کھی)

۲. یه مضمون اس سے قبل بھی دو تین جگه گزرچکا ہے۔

برا حساب ہے<sup>(۱)</sup> اور جن کا شکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔

> ٱفَسَّ يَتَعَلَّوُانَّهَآ أَنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ تَتِكِ ٱلْحَقُّ كُسَّ هُوَاعُمٰی ٰ إِنِّمَا لِیَتَنَکِّرُاوُلُوا الْاَلْہَاپُ

19. کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے طرف آپ کے دب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو<sup>(۲)</sup> فصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہوں۔

الَّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيتَاقَ ٥

۲۰. جو اللہ کے عہد (و پیان) کو پورا کرتے ہیں (<sup>(\*)</sup> اور قول و قرار کو توڑتے نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

وَالَّانِيُّنَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَاللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيَغْتُونَ رَبِّهُمُ وَ يَغَافُونَ سُوْءَ الِمِسَابِ اللَّهِ

۲۱. اور الله نے جن چیزوں کے جوڑنے کا عکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پرورد گار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ صَابِرُواالْبِيِّغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواالصَّالْوَة

۲۲. اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر

ا. کیونکہ ان سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا اور ان کا معاملہ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذَّبَ (جس سے حساب میں جرح کی گئی اس کا پچنا مشکل ہوگا، وہ عذاب سے دوچار ہوکر ہی رہے گا) کا آئینہ دار ہوگا۔ اس لیے آگے فرمایا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

۲. لیعنی ایک وہ مخض جو قرآن کی حقانیت وصداقت پریقین رکھتا ہو اور دوسرا اندھا ہو لیعنی اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو، کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ استفہام، انکار کے لیے ہے لیعنی یہ دونوں اس طرح برابر نہیں ہوسکتے، جس طرح جماگ اور پانی یا سونا، تانبا اور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہوسکتے۔

س. لیعن جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کرلیا ہو، وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل ہی نہیں کرکتے۔

۳. یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جارہی ہیں۔ اللہ کے عبد سے مراد، اس کے احکام (اوامر ونواہی) ہیں جنہیں وہ بجالاتے ہیں۔ یا وہ عبد ہے، جو عَهْدِ أَلَسْت كہلاتا ہے، جس كی تفصیل سورة اعراف آیت ۱۷۲ کے حاشے میں گزرچکی ہے۔

۵. اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں۔

٣. ليني رشتول اور قرابتول كو تورُت نهيل بين، بلكه ان كو جورُت اور صله رحمي كرتے بير-

ۅؘٲٮٛڡٛڡۜٛؿ۠ٳڡؠۜٵۯڒؘؿٙڵۿؠڛؖٙڒٳۊۜۼڵڒڹؽةۜٷۜؽؽڵڗٷؙڽ ڽؚٵڴڛۜٮٛڐٳڶڛۜێ۪ٮؙٛڐٲۏڶؠٟٚڮؘڶۿٶ۫ڠؙؚۺٵڷڎٳڕؗ

جَنَّتُ عَدُّتِ يَّدُ خُلُوْنَهَا وَمَنَ صَلَحَمِنُ الْأَيْمِمُ وَازُوَاجِهِمُ وَذُٰتِّتِهِمَ وَالْلَيِّلَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِهُ مِّنْ كُلِّ بَابِ ۚ

کرتے ہیں، (۱) اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں (۲) اور جو کھے ہیں۔ (۵) ہو چو کھے خرج کھا ہے اسے چھے کھلے خرج کرتے ہیں، (۳) ان کرتے ہیں، (۳) ان ہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ (۵)

۲۳. ہمیشہ رہنے کے باغات (۱) جہاں یہ خود جائیں گ اور ان کے باپ دادوں اور بویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے، (۱) ان کے پاس فرشتے ہر ہر

ا. الله کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ صبر کی ایک قشم ہے۔ تکلیفوں اور آزما کشوں پر صبر کرتے ہیں۔ یہ دوسری قشم ہے۔ اہل دانش دونوں قشم کا صبر کرتے ہیں۔

٢. ان كى حدود ومواقيت، خشوع وخصوع اور اعتدال اركان كے ساتھ۔ نه كه اپنے من مانے طريقے سے۔

سم. لیعنی جہاں جہاں اور جب جب بھی، خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اپنوں اور بیگانوں میں اور خفیہ اور علائیہ خرچ کرتے ہیں۔

٧. لين ان كے ساتھ كوئى برائى سے پيش آتا ہے تو وہ اس كا جواب اچھائى سے ديتے ہيں، يا عفو وور گزر اور صبر جميل سے كام ليتے ہيں۔ جس طرح دوسر سے مقام پر الله تعالى نے فرمايا ﴿ إِذْ فَعُرُ بِالْتِيْ هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا الّذِي كَيْنَكُ وَبَيْتُكُ عَدَاوَةٌ كَانَةُ وَلِي حَجِيدُهُ ﴾ (خم السجدة: ٣٣) (برائى كا جواب اليے طریقے سے دو جو اچھا ہو (اگر تم ایسا كروگ) تو وہ شخص جو تمہارا گرا دوست ہے)۔

۵. لیعنی جو ان اعلیٰ اخلاق کے حامل اور مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں گے، ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ .

۲. عدن کے معنی ہیں اقامت۔ لیتی ہمیشہ رہنے والے باغات۔

کی لین اس طرح نیک قرابت داروں کو آپس میں جمع کردے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں شنڈی ہوں حتیٰ کہ اونی درج کے جنتی کو اعلی درجہ عطا فرمادے گا تاکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہوجائے۔ فرمایا ﴿وَالَّذِيْنَ الْمُنْوَاوَالْتَبَعَثُمُ وُرِيَّا الْمُنْوَاوَالْتَبَعَثُمُ وُرِيَّا الْمُنْوَدِ اِن کی درجہ عطا فرمادے گا تاکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ ہو لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملادیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں)۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ نیک رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرمادے گا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی لو نجی نہیں ہوگ، تو وہ جنت میں نہیں فرمادے گا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کس کے پاس ایمان اور عمل صالح کی لو نجی نہیں ہوگ، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے اس کے دوسرے نہایت قربی رشتے دار جنت میں چلے گئے ہوں۔ کیونکہ جنت میں داخلہ حسب نسب جائے گا، چاہے اس کے دوسرے نہایت قربی رشتے دار جنت میں چلے گئے ہوں۔ کیونکہ جنت میں داخلہ حسب نسب کی بنیاد پر نہیں، ایمان و عمل کی بنیاد پر موگا المون بطآ بِ عملَهُ لَمْ یُسْرِعْ بِ نَسَبُهُ اللہ (صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب

دروازے سے آئیں گے۔

۲۴. کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا (بدلہ) ہے اس دار آخرت کا۔

۲۵. اور جو الله کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑدیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا الله نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے برا گھر ہے۔ (۱) الله تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے (۱) یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے۔ (۱) عالانکہ دنیا ہے را کھڑت کے مقابلے میں نہایت (حقیر) پونجی ہے۔ (۱) کے اور کھڑو) کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجے کہ جے الله گمراہ کرنا چاہے نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجے کہ جے الله گمراہ کرنا چاہے کردیتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔

# سَلَوْعَلَيْكُوْمِيَاصَابَرْثُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى التَّالِيهُ

ۅؘٲڷڔ۬ؠٚؽؘؽؘڡٞڞؙؙۅؙؽۼۿڬٲڵؿٶڝ۫ٛؠؘۼٮؚؗڡؚؽؾؘٵۊ؋ ۅؘؿڣۘڟۼؙۅؙؽٵۜ۩ؘڒڶڵٷؠۣ؋ٙڷؿؙؿؙۅڝٙڷٷۿؙۣڛۮؙڡٛؽ؋ۣ ٲڵۯڞۣٵؙٞۅؙڵؠۣۧڮڶۿڂ۠ٳڵڴۼڹٞڎؙۊڵؠؙؙۻؙۏٞٵڵػٳڕ<sup>®</sup>

ٱللهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَا أَوْمَقُلِهُ وَفَرِحُوْل الْحَيُوةِ اللهُ مُنَا حُولًا اللهُ مُنَا عُرَفًا اللهُ مُنَا فِي الْاحْرَةِ الْأَمْنَا عُرُفً

ۅؘؽڠ۠ۏڵٲڵۮؚؽ۬ؽؘػڡٞۯ۠ۏٲڶۅؙڷۘٳٞٲؙڎؚؚ۫ڶۘۘؗؗۼڵؽ؋ڶؽةٞڝٞۨ؞ڗۜؾڋۣ ڠؙڶڹؘۣۜٲڶڷ۬ؗڎؽؙڝؚ۬ڷؙڡؙٙؿۜؿۘٲٛۮ۫ۅؘڽۿۮؚؽۧٳڵؽٶڡؘؙ ٵٮٚٲڹؖٛ

فضل الاجتماع علی تلاوۃ القرآن (جےاس کا عمل چیچے چھوڑگیا، اس کا نسب اسے آگے نیمیں بڑھائے گا)۔

1. یہ نیکوں کے ساتھ بروں کا حشر بیان فرمادیا تا کہ انسان اس حشر سے بیخے کی کو حشش کرے۔

۲. جب کافروں اور مشرکوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے برا گھر ہے، تو ذبن میں یہ اشکال آسکتا ہے کہ ونیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور مہولتیں مہیا ہیں۔ اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیوی اسباب اور رزق کی کمی بیثی یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ لینی حکمت ومشیت، جس کو صرف وہی جانتا ہے، کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم۔ رزق کی فراوانی، اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہے اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہے۔

مر کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے، باوجو دیکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت و مسرت نہیں، کیوں کہ یہ استدراج ہے، مہلت ہے مہات ختم ہوجائے اور اللہ کی کیڑ کے شلیج میں آجائے۔

مر میں آتا ہے کہ "دنیا کی چیشیت، آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں وال کر نکالے، تو دکھے سمند رکے پائی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پائی آیا ہے؟" (صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب فردا اللہ الذیا وبیان الحشر ہوم القیامة) ایک دو سری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ شکی تیا گی آئر کر کری کے ایک مردہ دیج کے پاس فردہ اللہ کی حدیث میں کتنا پائی آیا ہے؟" (صحیح مسلم، کتاب الزملة باب وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے بھینکا"۔ (صحیح مسلم، کتاب الزمدوار قاق)

ٱڵڒؽؾٵڡؙؿؙۏٲڎۜڟؠڽؙۢڠؙڵۅؙؠؙؙؙٛٛؠٛ؞ڽۮؚڴڔٳۺۼٙٵؘڒڽۮؚڬڔٳۺۼ ؾڟؠڽؙٳڶڠؙڷۅٛۑٛڰۛ

ٱلَّذِينَ امَنُوُّا وَعِلُواالصِّلِيَّ عُلُونِ لَهُمُّ وَحُسُّ مَالِي®

كذاك َالسَّلْنُك فِي ٱثَاةٍ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهَاأُمَمُّ لِتَتْكُواْ عَلَيْرِمُ الَّذِئَ اَوْمَيْنَاۤ الْيُقَاوَمُهُمُّ يُكَفُّرُونَ بِالرَّمُٰنِ قُلْ هُوَرِيِّ لَوَالدَ الِّلْهُوَعَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَالِّيْهِ مَتَابِ

ۅؘڵٷٲؾؘڨٞۯ۠ڵٵٛڛ۠ؾؚٮؘڎٮۑؚ؋ٳڶڝؚڹٵڶٵۉؙڟۼٮڎۑ؋ٳڵۯڞؙ ٲۉؙڴؚڵڔٙڽؚ؋ٳڵٮۅؘٛڷؿڵڽڗڽ؋ڶٲڞؿڝؙۼٵٞٲڡۜڶۄؙێڸۺؠ ٳڰڒؿٵڣٛٷٛڷٲؽڰؚٛؽۺٵٵڽڎؙڶۿٮؼؽٵڵٵڛٙؿؠٞۼٵٛ

۲۸. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔<sup>(1)</sup>

دول و کی عاس ہوی ہے۔

19. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی

کے ان کے لیے خوشحالی ہے (۲) اور بہترین ٹھکانا۔

10. اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے (۳)

جس سے پہلے بہت ہی امتیں گزرچکی ہیں کہ آپ انہیں

ہماری طرف سے جو وتی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے

یہ اللہ رحمٰن کے مکر ہیں، (۳) آپ کہہ ویجیے کہ میرا

پالنے والا تو وہی ہے اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق
عبادت نہیں، (۵) اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی

عابات میرا رجوع ہے۔

اس اور اگر (بالفرض) کسی قرآن (آسانی کتاب) کے ذریعے پہاڑ چلادیے جاتے یا زمین کلڑے کلڑے کردی جاتی یا مردوں سے باتیں کرادی جاتیں (پھر

ا. اللہ کے ذکر سے مراد، اس کی توحید کا بیان ہے جس سے مشرکوں کے دلوں میں انقباض پیدا ہوجاتا ہے، یا اس کی عبادت، تلاوت قرآن، نوافل اور دعا ومناجات ہے جو اہل ایمان کے دلول کی خوراک ہے یا اس کے احکام وفرامین کی اطاعت و بجا آوری ہے، جس کے بغیر اہل ایمان و تقویٰ بے قرار رہتے ہیں۔

۴. طُوْبیٰ کے مخلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً خیر، حنیٰ، کرامت، رشک، جنت میں مخصوص درخت یا مخصوص مقام وغیرہ۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمیں اور لذتیں۔

سو. جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا ہے، ای طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیج تھے، ان کی بھی ای طرح تکذیب کے نتیج میں وہ قومیں عذاب اللی سے دوچار ہوئیں، انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔

٣. مشركين مكه رحمٰن كے لفظ سے بڑا بدكتے تھے، صلح حديبيہ كے موقع پر بھى جب بهم الله الرحمٰن الرحيم كے الفاظ كھے گئے تو انہوں نے كہا يہ رحمٰن رحيم كيا ہے؟ ہم نہيں جانتے۔ (ابن كثر) ۵. لينى رحمٰن، ميرا وہ رب ہے جس كے سواكوكى معبود نہيں۔

ۅؘڵؽڒؘٳڵٲڷۮؿؙؽؙڰٷٛۏڷڞۣؽ۠ۿؙؠڬڞٮؘۜٷۊڰۯڝؘةٞ ٲۅٛۼؙؙۜٙٛ۠۠ڎٞڿڔؽڲٳڝؚٞۮٳڽڣۣۄ۫ڿڠؖؽٳٝڹٙۅؘڠؙڵڟڣٳؾٙٳۺٚ ڵؿؙۼؙڮٮؙؙڶؠ۫ؽۼٲۮ۞ٞ

ۅؘڵڡۜٚڔٲۺؙۿڗؽٙڔؙۺڸۺٙٷؠٚڸڎڡؘۜٲؽؽؿؙڸڷٙۮؚؽ ػۿؙٷ۠ڎۜۊۜڵڂؙؿؙ؆ؙٛڞؙڰؽؙڡٚػڵڹۘۼڡٙٵڥ

کھی وہ انمیان نہ لاتے)، بات بہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، (ا) تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دلجمعی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تاو فتایکہ وعدہ خلافی تاو فتایکہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

۳۲. اور یقیناً آپ سے پہلے کے پیغیروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھر انہیں پکڑلیا تھا، پس میرا عذاب کیا رہا؟ (\*)

ا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر آسانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ "حفرت داود علیہ ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیت" (صحبح البخادی داود علیہ ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیت" (صحبح البخادی کتاب الانبیاء، باب قول الله تعالی وآئینا داود زبودا) یہال ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسائی کتاب ایک نازل ہوئی ہوتی کہ جے س کر پہاڑ رواں دواں ہوجاتے یا زمین کی مسافت طے ہوجاتی یا مردے بول اٹھتے، تو قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولی موجود ہوتی، کیونکہ یہ اعجاز بلاغت میں پچھلی متام کتابوں سے فائق ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر ہوتے، تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے، کیوں کہ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، معجزوں پر نہیں۔ اس کے فرمایا، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

٢. جو ان ك مشابدك يا علم ميں ضرور آئ كى تاكه وہ عبرت كير سكيں۔

س. ليني قيامت واقع بوجائ، يا الل اسلام كو تطعى فتح وغلبه حاصل بوجائيـ

٣٠. صديث ميں بھى آتا ہے ﴿إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ﴾ الله تعالى ظالم كو مبلت و بے جاتا ہے حَتَّى كِد جب اسے پُرُتا ہے تو پھر چھوڑتا نہيں "۔ اس كے بعد نبي طَلَّقْتِاً نے يہ آيت تلاوت فرمائى ﴿وَكَانَالِكَ اَخَدُرَيِكَ حَتَّى لِلهَ اَخَدُرَيِكَ اِلْكَ اَخَدُرَيِكَ إِلَيْ اَلْكُهُ اَلَّهُمُ شَكِيدُكُ ﴿ (هود: ١٠٠) (اس طرح تيرے رب كى پُرُ ہے جب وہ ظلم كى مرتكب بستيوں كو پُرُتا ہے۔ يقيناً اس كى پُرُ بہت ہى المناك اور سخت ہے)۔ (صحيح البخاري تفسير سورة هود ومسلم، كتاب البر،

اَفَمَنُ هُوَقَا مِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَبَتُ وَجَعَلُوْالِلهِ شُرَكَا َ رَقُلُ سُفُوْهُمُ الْمُ تَنْخُونَ عِالاَيعَلَوْفِ الْاَرْضِ اَمَّ نِظِاهِ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ نُتِّ لِلَّذِينَ كَفَرُا مَكُوْهُمُ وَصُدُّوُا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍ

لَهُوْعَذَاكِ فِي الْحَيُوقِ الدُّنْيَا وَلَعَذَاكِ الْاِحْرَةِ اَشَقُّ وَمَا لَهُوُمِّنَ اللهِ مِنْ وَاقِ®

سس آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی، اس کے کیے ہوئے اعمال پر، (ا) ان لوگوں نے اللہ کے شریک کھہرائے ہیں کہہ دیجیے ذرا ان کے نام تو لو، (ا) کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتارہے ہو، (ا) بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں، اور جس ہیں، (اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کردے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ (۵) کو اللہ گمراہ کردے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ (۵) ہیں بین بھی عذاب ہیں، اور جس کے ایک و رندگی میں بھی عذاب ہیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت

ا. یہاں اس کا جواب محذوف ہے۔ یعنی کیا اللہ رب العزت اور وہ معبودان باطل برابر ہوسکتے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جو کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر، نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ عقل وشعور سے بہرہ ور ہیں۔

۲. یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ انہیں پہنچان سکیں اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانا ہی نہیں؟ یعنی ان کا وجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر زمین میں ان کا وجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ضرور ہوتا، اس پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

س. یہاں ظاہر ظن کے معنی میں ہے لیعنی یا یہ صرف ان کی ظنی باتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گان پر کرتے ہو کہ یہ نفع یا نقصان پنجا سکتے ہیں اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ "یہ تمہارے اور تمہارے بالیوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ یہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔" (النجم: ۳۳). . . .

سم. مکر سے مراد، ان کے وہ غلط عقائد واعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنا رکھا ہے، شیطان نے گر اہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھا رکھے ہیں۔

۵. جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَمَنْ بَيْرِدِ اللهُ فِتُلَتَّهُ فَكَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْعًا﴾ (الماندة: ١١) (جس كو الله گراه كرنے كا اراده كرلے تو آپ سَلَ تَشِيعًا الله الله الله الله الله كان تَقْمِض كرنے كا اراده كرلے تو آپ سَلَ تَشِيعُ الله لَعَالَى كَى گرفت سے بچانے كا اختيار نبيس ركھتے) اور فرمایا ﴿لن تَقْمِضُ عَلَى هُدُهُمْ فَإِنَّ الله كَانِهَ فِي مِنْ أَنْ الله كَانِهُ فِي مِنْ أَنْ الله كَانِهُ فِي مِنْ أَنْ الله كَانَهُ وَمَا لَهُ وَمِنْ نُصِيمِ مِنْ كَانَهُ الله تعالى اسے بدایت نبیس دیتا ہے وہ گراہ كرتا ہے اور ان كاكوئى مددگار نبیس ہوگا)۔

۲. اس سے مراد قتل اور اسیری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے جھے میں آتی ہے۔

ہے۔ (۱) انہیں اللہ کے غضب سے بحیانے والا کوئی بھی نہیں۔

> مَثَنُ الْعَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ النُّتَقَفُونَ ۚ تَغِرِي مِنْ غَيْبَ ا الْاَفْهُرُ اَكُلُهَا ذَابِدٌ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى الْدِيْنَ اتَقَوَّا تَوْعُقْبَى الْأَفِرِيْنَ النَّالُ۞

سے اس جنت کی صفت، جس کا وعدہ پر ہمیز گاروں کو دیاگیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس کا میوہ جھگی۔ اس کا میوہ جھگی۔ اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پر ہمیز گاروں کا،(۲) اور کا فرول کا انجام کار دوزخ ہے۔

وَالَّذِيْنَ التَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَغْمَّكُونَ بِمَا أَنْزِلَ الْيُكَ وَمِنَ الْكُثْرَابِ مَنْ يُكُكِرُ بَعْضَةٌ قُلْ اِنْمَا اُمُرْتُ اَنْ اَعْبُدُ اللهُ وَلَا أَشْرِكَ مِهْ إِلَيْ وَادَّعُوا وَالْيُهِ مِنَابِ۞

۳۹. اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے (") وہ تو جو کچھ آپ یر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں (") اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے مکر ہیں۔ (۵) آپ اعلان کردیجے کہ جھے تو صرف یہی عظم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عباوت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اس کی جانب میرا لوٹنا ہے۔

ا. جس طرح نی سُکَاتَشِیْم نے بھی لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا «إِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْاَخِوَةِ» (صحیح مسلم، کتاب اللعان) "دنیا کا عذاب، عذاب آخرت سے بہت بلکا ہے" علاوہ ازیں دنیا کا عذاب (جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو) عارضی اور فانی ہے اور آخرت کا عذاب دائی ہے، اسے زوال وفنا نہیں۔ مزید برآں جہنم کی آگ، دنیا کی آگ کی نعبت 19 گنا تیز ہے۔ اور ای طرح دوسری چیزیں ہیں۔ اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔

۲. اہل کفار کے انجام بد کے ساتھ اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرما دیا تاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا
 بو، اس مقام پر امام ابن کثیر نے جنت کی نعبتوں، لذتوں اور ان کی خصوصی کیفیات پر مشتمل احادیث بیان فرمائی ہیں،
 جنہیں وہاں ملاحظہ کرلیا جائے۔

- m. اس سے مراد مسلمان میں اور مطلب ہے جو قرآن کے مقتضی پر عمل کرتے ہیں۔
  - م. لینی قرآن کے صدق کے دلائل وشواہد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں۔
- ۵. اس سے مراد یہود ونصاریٰ اور کفار ومشرکین ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد، تورات وانجیل ہے، ان میں سے جو مسلمان ہوئے، وہ خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ یہود ونصاریٰ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔

ۅؘۘڬۮ۬ڔڮٵؘڹٛۯڷۮ۬هؙڂڬٞؗؗۿٵۼڔٙؠؿٚٳٷٙڵؠٟڹٳؾۜؠۼؾ ٵۿۅۜٳٛ؞ۿؙۄ۫ؠۼۮٮؘٵڿٳۧٷڝؘٵڵۼڵۄؚڵڡڵڰڡؚؽ اللهۅڝ۫ۜڐڸٟۨۊٙڵٷٳؿۧ۞۠

وَلَقَدُ ٱرْسَلُنَا رُسُلَامِّنُ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُوُ ٱزُوَاجًا وَّذْرِتَيَةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ آنُ يَتَأْتِنَ بِالْكِةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكِنِّ آجَلٍ كِتَاكِ

اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ (۱) اگر آپ نے ان کی خواہشوں (۲) کی فرمان اتارا ہے۔ (۱) اگر آپ نے ان کی خواہشوں (۲) کی پیروی کرلی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے (۳) تو اللہ (کے عذابوں) سے آپ کو کوئی جمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ (۳)

۳۸. اور ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج کھکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، (۵) کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کے

ا. یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کیں، اس طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا، اس لیے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب ہیں، جو صرف عربی زبان ہی جانتے ہیں۔ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ان کی سمجھ سے بالا ہوتا اور قبول ہدایت میں ان کے لیے عذر بن جاتا۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کر یہ عذر بھی دور کردیا۔

۲. اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وہ خواہشیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ پیغیر آخر الزمان (سَکَاتَیَاﷺ) انہیں اختیار کریں۔ مثلاً بیت المقدس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ بنائے رکھنا اور ان کے معتقدات کی مخالفت نہ کرنا، وغیرہ۔

۳. اس سے مراد وہ علم ہے جو وی کے ذریع سے آپ کو عطاکیا گیا جس میں اہل کتاب کے معتقدات کی حقیقت بھی آپ پر واضح کردی گئی۔

سم. یہ دراصل امت کے اہل علم کو سنیہ ہے کہ وہ دنیا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن وحدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

۵. لینی آپ سمیت جینے بھی رسول اور نبی آئے، سب بشر بی سے، جن کا اپنا خاندان اور قبید تھا اور بیوی بیچ سے، وہ فرشتے سے نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق۔ بلکہ جنس بشر بی میں سے سے۔ کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانول کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا ناممکن تھا، جس سے ان کو بھیجے کا اصل مقصد ہی فوت ہوجاتا اور اگر وہ فرشتے، بشری جاے میں آئے، تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا اور نہ ان کے بیوی پیچ ہوتے۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء بحثیت جنس کے، بشر بی سے، بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں سے، نہ کورہ آیت میں اُڑ وَاجًا سے رہانیت کی تردید اور ذُرِیَّةً ہے خاندانی منصوبہ بندی کی تردید بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ ذُرِیَّةً بہت ہو کم از کم تین ہوں گے۔

اجازت کے لے آئے، (۱) ہر مقررہ وعدے کی ایک کھست ہے۔ (۲)

يَمْحُوااللهُ مَايِشَا أَوْ رَيْثِيثُ ﴿ وَعِنْدَا لَا أَمُّ الْكِتْبِ ۞

الله جو چاہے مثادے اور جو چاہے ثابت رکھ، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔

وَإِنْ مَّائِرُ يَتَّكَ بَعْضَ الَّذِيُ نَعِدُهُوْاَوُ نَتَوَقَيْنَكَ وَإِنَّمَاعَكَيْكَ الْبَلغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ®

• ٣٠. اور ان سے کے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھادیں یا آپ کو ہم فوت کرلیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے۔ حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔

1. یعنی مجوات کا صدور، رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے صادر کرکے دکھادیں بلکہ یہ کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکت ومشیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ مجوب کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھایا جائے؟

۲. لیعنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت موعود پر اس کاو قوع ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کلام میں تقذیم و تاخیر ہے۔ اصل عبارت لِکُلِّ کِتابٍ أَجَلٌ ہے۔ اور مطلب ہے کہ ہر وہ امر، جے اللہ نے لکھ رکھا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ لیعنی معاملہ، کفار کے ادادے اور منظا پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔

ٱۅؘڷۊؙؠۜۯۉؙٳٲڰٵؾٛٲؾٳڷۯۻٛ؞ؘٮٛ۫ڨؙڞؙؠٵڝؽٳڟۯٳڣۿٵ ۅٙٳٮؿ۠ۿڲڬٷؙڒٲڡؙۼڦؚٚٮٙڸڂؙڬؽؚٛؠ؋ٷۿۅؘڛٙڔۣؽۼؙ ٳڝٝؾٵۑ۞

وَقَدُمَكُرَالَّانِيْنَمِنُ مِّنُ مِّلِهِمْ فَيَلَّهِ الْمَكُرُ جَمِيعًا ثِيفُ لَوُمَاتَكِيْبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعُكُو الكُفُّرُ لِيَنَ عُقْبَى التَّالِرِ۞

ۅؘڽؿؙۅٝڵؙٲڵۮؚؽؙؾػڡؘٛۯؙۉٵڵٮ۫ؾؘٷٛڝٞڵۮڨؙڵػۿ۬ ۑٳڶڵۄۺٙۿؚؽڲٲۻؽ۫ڣٛۅؘۻؽ۫ڹػؙڎٞۅٚڡۜٙؽؙڝۮؗػۼڡڶۄؙ ٵڰؚؽؿ۬ڿڿٛ

ام. کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آرہے ہیں، (۱) اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، (۲) اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔

۱۳۸. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں، (۳) جو شخص جو کچھ کررہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ (۳) اور کافروں کو ابھی معلوم ہوجائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے؟ ۱۳۸. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب و بیجے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی وینے والا کافی ہے (۵) اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ (۱)

1. یعنی عرب کی سرزمین مشرکین پر بندریج ننگ ہور ہی ہے اور اسلام کو غلبہ وعروج حاصل ہورہا ہے۔ ۲. یعنی کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کرسکتا۔

۳. لیعنی مشرکین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں کمر کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر اللہ کی مشیت کے سامنے نہیں تھہر سکے گا۔ ان کی کوئی تدبیر اور حیلہ کارگر نہیں ہوا، ای طرح آئندہ بھی ان کا کوئی مکر اللہ کی مشیت کے سامنے نہیں تھہر سکے گا۔ 8 اس کے مطابق جزاء اور سزا دے گا، نیک کو اس کی نیکی کی جزاء اور بدکو اس کی بدی کی سزا۔

۵. پس وہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول اور اس کے پیغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے ہو۔

Y. کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تورات اور انجیل کا علم ہے۔ لیمی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہوگئے ہیں، جیسے عبد اللہ بن سلام، سلمان فاری اور تمیم داری وغیرہم رضی اللہ عنہم، لیمی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے بوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں، ان سے تم بوچھ لو۔ بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حاملین علم کتاب، مسلمان ہیں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ کی ہے۔ لیمی جس کے پاس لوح محفوظ کی علم ہے یعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ۔ گر پہلا مفہوم زیادہ درست ہے۔

#### سورۂ ابراہیم کلی ہے اور اس کی باون آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

# مِ اللهِ الرَّحُونِ الرَّحِيْمِ

سُيُوْرَةُ إِبْرَاهِيْمَ؞ُرُ

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

1. اللّ ، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، (۱) ان کے پروردگار کے تھم سے، (۲) زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔

۲. جس الله کا ہے جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے۔ اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔
 ۳. جو آخرت کے مقابلے میں ونیوی زندگی کو پیند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ (۳) یہی لوگ پرلے درجے کی گراہی

ٱلْوَّكِتْبُ ٱنْزَلْنَهُ اِلِيُكَ لِتُغْرِجَ التَّاسَ مِنَ الظُّلُمْتِ اِلَى النُّورِةِ بِإِذْنِ رَتِّهِمُ اِلْ صِرَاطِ الْعَرِيْزِ الْجَيْدِ

ڵٮؖ۠ؿٳڷۜۮؚؽؙڵؘؗٷٵڣؚٳڶؾڬۅؾۅؘٵڣۣٵڵۯڞۣٝۅؘۅؠٞڮ ؙؿڷڬؚڣڕٝؾؘڡؚڽٛعؘڐٳ؞ۺٙڔؿڰؚٛ

ڸڷڒؽ۬ؽؘؽۺؙۼۘؾؙۏٛڹٳۼڽۏۊٵڷڎؙؽٵۘۼٙۜٲڵڿۯۊ ۅؘڝٛڎؙۏؘؽۼڽٛڛؚؽڶۣٳؠڵۊۅؘؽۼٷؙڹۿٵۼۅؘڋٲ ٵٷڵڸٟڬ؈۬ڞڶڸؘۣڹڽؽڽ

ا. جس طرح دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا ﴿ هُوَ اللَّذِي يُعَنِّلُ عَلَى عَمْدِ ﴾ اللَّهِ بِيَنَاتٍ لِيُعْفُو جَكُوْ مِنَ الظَّلُب إلى النَّوْرِ ﴾ (الحدید: ٩) (وبی ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ تنہیں اندھیروں سے تکال کر نور کی طرف لائے)۔ ﴿ اَللّٰهُ وَ اِنْ اللّٰهُ عَلَیْ اَمْدُوا فِحُورِ اللّٰهُ اللّٰهِ اِلْمَانُ وَاروں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے تکال کر نور کی طرف لاتا ہے)۔

میں ہیں۔

۲. ایعنی پینیبر کاکام ہدایت کا راستہ و کھانا ہے لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کرلیتا ہے تو یہ صرف اللہ کے تھم اور مشیت سے ہوتا ہے کیونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی مشیت اگر نہ ہو، تو پینیبر کتنا بھی وعظ ونصیحت کرلے، لوگ ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کی متعدد مثالیں انہیائے سابقین میں موجود ہیں اور خود نبی مظافیقیاً ہاوجود شدید خواہش کے اپنے مہریان پچا ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے۔

سال اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے مین میخ تکالتے اور انہیں مسخ کرکے پیش کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض وخواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ مسلا میں بیک کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجج دینا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اسلام میں کمجی تلاش کرنا۔

ۅؘڡٵؘٛٲۯڛؙۘڶٮ۬ٵڝ۫ڗۜڛۢٷڸٟٳڷٳۑڸؚڛٵڹۣۊؘڡؙۣۼڸؽڹؾۣؽ ڶؙٛ؆ؙڣؽ۠ۻؚڷ۠ٳڶڷؙؙۿؙڝٞؿؾؘڶٵؙٷؾۿۮؚؽڝٛؾؘؿڶٵٛ ۅۿؙۅٳڵۼڔؚ۫ؽۯ۠ٳؙڰڲڮؽؙ۞

ۅؘڵڡۜٙٮؙٲۯؙڝۘڵٮ۬ٵڡؙٷڡؠٳ۬ڸێڗؚێٙٲ؈ٛٲڂؚٛۼۛٷؘڡؙػ ڡؚڽؘٵڟ۠ڵٮؾؚٳڶٙٵڶؿؙٷٞٚٷػڮۯۿؙۄ۫ڽٳٛؿڶؠۄؚٳٮڵؿؗٳؾۜ؈ٛ ۮڸؚڡؙڵٳؠؾٟٳڴڸۜڝۧڹؠٳۺڴؙۉڕۣ۞

الم اور ہم نے ہر ایک نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کردے۔ (ا) اب اللہ جے چاہے گر اہ کردے، اور جے چاہے راہ دکھادے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ (ا) کی اور (یاد رکھو جب کہ) ہم نے موسیٰ (غلیبیاً) کو اپنی نشانیال دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشیٰ میں نکال (ا) اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا۔ (ا) یقیباً اس میں نشانیال ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ (۵)

ا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل ونیا پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور رسول بھیج، تو اس احسان کی تعمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان میں بھیجا تاکہ کی کو ہدایت کا راستہ سجھنے میں وقت نہ ہو۔
 ۲. لیکن اس بیان وتشریح کے باوجود ہدایت اسے ملے گی جے اللہ چاہے گا۔

سور یعنی جس طرح اے محمد! (مَنَافَیْقِیْم) ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی، تاکہ آپ اپنی قوم کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں۔ ای طرح ہم نے موک علیہ اگلا کو معجزات ودلائل وے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تاکہ وہ انہیں کفر وجہل کی تاریکیوں سے نکال کرایمان کی روشنی عطا کریں۔ آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو موئ علیہ اگلا کو عطا کیے گئے تھے، یا وہ نو معجزات ہیں جن کا ذکر سورہ بن امرائیل میں کیا گیا ہے۔

۳٪. اَیّامَ اللهِ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسراکیل پر کیے گئے جن کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ یا ایام وقائع کے معنی میں ہے یعنی وہ واقعات ان کو یاد دلا جن سے وہ گزر چکے ہیں جن میں ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات ہوئے۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں بھی آرہا ہے۔

۵. صبر اور شکریہ دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پر ہے۔ اس لیے یہاں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے دونوں مبالغ کے صبغ ہیں۔ صبار، بہت صبر کرنے والا۔ شکور، بہت شکر کرنے والا۔ اور صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے۔ اس لیے کہ شکر، صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ شکا الله اُسِمَّا اللهُ عَمَّا اللهُ كَا اللهُ عَمَّا اللهُ عَمَالُهُ اللهُ كَا شَكَر ادا كرے تو يہ بھی اس كے حق ميں بہتر ہے اور اگر اسے کوئی خوش پنچے، وہ اس پر اللہ كا شكر ادا كرے تو يہ بھی اس كے حق ميں بہتر ہے سامہ، كتاب الدهد، باب المؤمن أمره كله خير)

ۉٳۮ۫ۊؘٵڶۘڞؙۅؙڛ۬ۑڶؚڡٞۯ۫ڝۼٳۮؙڴۯؙۉٳڹۼۘٮڐؘٵڵڷٶ ۼڵؿڬۿؙٳڎٛٵۼۜٛؠڬ۠ۯۺڹٵڸڣۯ۫ٷۯڹ ؿڹ۠ٷۿؙۅؙٮٞڴؙۄٛڛٛٷٙٵڵڡٮۮٙٳٮؚٷؽؙڎؾۭٷڹ ٵؘڹڹٵۧٷؙۄؙٷؽۺؙؾۜڂؿؙۅٛڹڹؚٮٵۧٷؙۿ۠ۯ؈ٛ۬ڎ۬ڸڴۄؙٮؚڵۮۧۥ۠ ۺؙٞڎڛۜٞٷڎڛؙٛؿڂؿؙۄٛڽٛ ۺٚڽؙڎڛۜٚٷۼڟؚڮۄ۠ڽؖ

ۅٙٳۮ۫ؾؘٲڐؽؘۯػؠؙؙؙٛۿۅؠڽؙۺۘڪ۫ۯؾؙٷڒۯڔڹؽۺؙٛۮٝ ۅٙڵؠڹٛڰڡؘٛۯؙؿؙۅٳڽۧۼڎٳ؈ٛڶۺؘۅؠؽ۠۞

وَقَالَ مُوْلِى إِنْ تَكَفَّرُ وَاَانْتُرُووَمَنُ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا فَإِنَّ اللهَ لَغَنِئٌ حَمِيْدٌ۞

اور جس وقت موسیٰ (علیهاً) نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جب کہ اس نے تمہیں بڑے دکھ اس نے تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے۔ تمہارے لڑکول کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ (۱)
 کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ (۱)

ک. اور جب تمہارے پرورد گار نے تمہیں آگاہ کردیا<sup>(۱)</sup>کہ اگر تم شکر گزاری کروگ تو بیشک میں تمہیں زیادہ دول گا<sup>(۳)</sup> اور اگر تم ناشکری کروگ تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔

۸. اور مو کی (عَلَیْطًا) نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ (۵)

ا. یعنی جس طرح یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی ای طرح اس سے نجات اللہ کا بہت بڑا احسان تھا۔ ای لیے بعض متر جمین نے بَلاَء ٔ کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیا ہے۔

٣. تَأذَّنَ كَ معنى أَعْلَمَكُمْ بِوَعْدِهِ لَكُمْ، اس نے اپنے وعدے سے تنہیں آگاہ اور خبر دار كردیا ہے۔ اور یہ اختال
 مجی ہے كہ یہ قشم كے معنى میں ہو یعنی جب تبہارے رب نے اپنی عزت وطال اور كبريائی كی قشم كھاكر كہا۔ (ابن كثر)
 ١٠ نعت پر شكر كرنے پر مزید انعامات سے نوازوں گا۔

٣٠. اس كا مطلب يه جواكه كفران نعت (ناشكرى) الله كو سخت نالبند به جس پر اس نے سخت عذاب كى وعيد بيان فرمائى ب- اسى ليے نبى مَثَافِيْقِاً نے بھى فرمايا كه عورتوں كى اكثريت اپنے خاوندوں كى ناشكرى كرنے كى وجہ سے جہنم ميں جائے گی- (صحيح مسلم، الميدين أوافل كتاب الصلاة)

۵. مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں ای کا فائدہ ہے۔ ناشکری کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ تو ہے نیاز ہے۔ سارا جہان ناشکر گزار ہوجائے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ جس طرح حدیث قدی میں آتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے (یَاعِبَادِیْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَجَالِوْ عَلَىٰ أَقْلَىٰ فَلْكِيْ شَيْئًا، یَاعِبَادِیْ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَاحِدٍ مِّنْکُمْ وَاحِدُ مِّنْکُمْ وَاحِدٍ مِّنْکُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ فِیْ مُلْکِیْ شَیْئًا، یَاعِبَادِیْ! لَوْ أَنَّ أَوْلَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ وَآخِرَکُمْ، وَإِنْسَکُمْ

ٱلُوَيَانِكُوْنَبُوُاالَّانِيْنَ مِنْ قَبُلِكُوْ قَوْمِنُوْتِ وَعَادٍ وَتَخُوْدُهُ أَوَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعُدِهِ عُرْلَا يَعُلَمُهُمُ الْاللهُ عَبَاءَ ثَهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْبُ فَرَدُوْا آيَدِيهُمُ فِيَّافُواهِهِمُ وَقَالُوْا إِنَّاكَفُرُنَالِيمَ أَرْسِلْتُمُ بِهِ وَإِنَّالَهِي شَكِّمِ مَا اللهِي شَكَا يَنْ كُفُرُنَالَاهِمُ مُرِيبٍ ۞

قَالْتُرُسُلُهُمُ أَفِي اللهِ شَكَّ فَأَطِرِ السَّمُوٰتِ وَالْأَمُ ضِ يَدُ عُوْكُورُ لِيَغُفِيَ لَكُوْمِّنَ

9. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ یعنی قوم نوح (عَالِیَا) کی اور عاد و ثمود کی اور ان کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبالیے() اور صاف کہہ دیا کہ جو پچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلارہ ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شہ ہے۔()

• 1. ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا شہیں حق تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو آسانوں اور زمین کا بنانے

وَجِنّكُمْ فَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتُهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا، إِلَّا كَمَا يَنقَصُّ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ فِي الْبَحْرِ» (صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحريم الظلم) (اے ميرے بندو! اگر تمهارے كمَا يَنقَصُّ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ فِي الْبَحْرِ» (صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحريم الظلم) (اے ميرے بندو! اگر تمهارے اول اور تمام انسان اور جن، اس ايک آدی کے دل کی طرح ہوجائيں، جو تم ميں سب سے زياده ميں اور پير گار ہو، (يعنى كوئى بحى نافرمان نہ رہے) تو اس سے ميری عکومت اور بادشائی ميں اضافہ نہيں ہوگا۔ اے ميرے بندو! اگر تمہارے اول اور آخر اور تمام انسان اور جن، اس ايک آدمی کے دل کی طرح ہوجائيں، جو تم ميں سب سب بندو! اگر تمہارے اول واتر ہوتو اس سے ميری عکومت اور بادشائی ميں کوئی کی واقع نہيں ہوگی۔ اے ميرے بندو! اگر تمہارے اول وآخر اور انسان وجن، سب ايک ميدان ميں جمع ہوجائيں اور مجھ سے سوال کريں، پس ميں ہر انسان کو اس کے ساندر ميں ان کو اس کے مطابق عطاکر دول تو اس سے ميرے خزانے اور بادشائی ميں اتنی ہی کی ہوگی جنٹی سوئی کے سمندر ميں وُلُوکُمُ نُوکُوکُمُ الْخَنِیُّ الْحَمِیْدُ.

ا. مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کیے جیں۔ (۱) مثلاً انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ (۲) انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو۔ (۳) انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں پر استہزاء اور تعجب کے طور پر رکھ لیے جس طرح کوئی شخص ہنمی ضبط کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ ہاتھ اپنے ہاتھ اپنے مونہوں انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں (۵) انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں انہوں نے باتھ اپنے مونہوں میں لئے باتھ اپنے مونہوں میں لئے باتھ اپنے مونہوں کے مونہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو۔ (۵) بطور غیظ وغضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں میں لئے باتھ اپنے دوسرے مقام پر آتا ہے، ﴿عَصْدُوْ اَعَلَیٰکُوُ الْکُوَا مِلَ مِنَ الْفَیْظِ ﴾ (آل عمر ان: ۱۹۱) میں منظ ہے۔ جس طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پر آتا ہے، ﴿عَصْدُواْ عَلَیْکُوُ الْکُواْ مِلَ مِن الْفَیْظِ ﴾ (آل عمر ان: ۱۹۱) میں منظ ہے۔ جس طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پر آتا ہے، ﴿عَصْدُواْ عَلَیْکُواْ الْکُواْ مِنْ الْفَیْظِ ﴾ (آل عمر ان: ۱۹۱) میں منظ ہے۔ جس طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پر آتا ہے، ﴿عَصْدُواْ عَلَیْکُواْ الْکُواْ کُمُواْ مِنْ کُولُوْ کُولُ ہُوں اللّٰ عَلَیْ وغضب سے گفس سخت قاتی اور اضطراب میں مبتلا ہے۔

ۮ۫ڹؙۅؙڮۿؙۅؽڣؙٷؚڂؚۜٷڲۯٳڵٲۘٲڿڸٟؗۺٞۺڰؿۨؾ۠ٵڶۊۘٵ ٳڶٲڬؿؙڎٳڷڒۺؘٷۺؙؽؙۺؙڶڬٵۺؙؽؽ۠ۅٛڹٵڽؙ ؾڞؙػؙٷؽٵۼؠٵػٲؽڽۼۻؙڬٵؠٵٷٛػ ۼٵؿٷؽٵڛؚڝٛڵڟڹۣۺؽؠؽڹ۞

قَالَتُ لَهُدُرُسُلُهُدُانُ نَعَنُ اِلْاَبَقَرُّوْشُلُكُمُوَلِكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَّشَا ُوْمِنْ عِبَادِهِ وَعَاكَانَ لَنَا اَنْ تَالْتِيكُمُ يُسِلُطِنِ الِّلَا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْنَتَهَ كُل الْمُؤْمِنُونَ؟

والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرمادے، () اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو (۲) تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ (۳) اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش رہے۔ (۳)

11. ان کے پیمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سے ہے کہ کہ مم تم جیے ہی انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ (۵) اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی مجرہ تمہیں لا دکھائیں (۲) اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر

ا. لیعنی متہیں اللہ کے بارے میں شک ہے، جو آسان وزمین کا خالق ہے۔ علاوہ ازیں وہ ایمان وتوحید کی دعوت بھی صرف اس لیے دے رہا ہے کہ متہیں گناہوں سے پاک کردے۔ اس کے باوجود تم اس خالق ارض وساء کو ماننے کے لیے سیار نہیں اور اس کی دعوت سے جنہیں انکار ہے؟

۲. یہ وبی اشکال ہے جو کافروں کو پیش آتا رہا کہ انسان ہو کر کس طرح کوئی وتی الی اور نبوت ورسالت کا مستحق ہو سکتا ہے؟
 ۳۳. یہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑدیں جن کی عبادت ہمارے آباء واجداد کرتے رہے ہیں؟ جب کہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹاکر اللہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔

۴. دلائل و مجوزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے مراد ایسی دلیل یا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آرزومند ہوتے تھے، جیسے مشرکین مکہ نے حضور منگائیکا سے مختلف قتم کے معجزات طلب کیے تھے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔

۵. رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا کہ یقیناً ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں۔ لیکن تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی ورسالت کے لیے چن لیتا ہے اور تم سب میں سے یہ احسان اللہ نے ہم پر فرمایا ہے۔

٣. ان ك حسب منشا معجرے ك سلسلے ميں رسولوں نے جواب ديا كه معجرے كا صدور، جمارے اختيار ميں نہيں، يہ صرف اللہ ك اختيار ميں ہے۔

بھروسہ رکھنا چاہیے۔(۱)

وَمَالَنَاۤٱلَاَنَتَوَكُلَ عَلَىانِهُووَقَدُهَدُمَا َسَاسُبُلَنَا ۗ وَلَصَّيِرَتَّ عَلَى مَاۤ ادَيْتُمُونَاٞ وَعَلَى اللهِ فَلِيتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۞

11. اور آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جب کہ ای نے ہمیں ہماری راہیں بھائی ہیں۔ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دوگے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ (۲)

ۉؘۊؙٲڶٲڬؽؾ۬ػڡٞۯ۠ۏڶڸۅ۠ڛؙڸۿؚۄؙڵٮٛٛڂڔڿۜؾ۠ڴۄ۫ۺٙ ٲڔۻۣێٵٷؘڶؾٷڎۮؾٛڧؘۛڝڷؾؚٮٵ؞ڣٙٲۉؙػٙٛٳڷؽۿٟڡؙۯڎ۫ۿ۪ڎ ڶڎۿڸػؾٞٵڟڸۑؠ۫ؾ۞

ال اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم متمہیں ملک بدر کردیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوث آؤ۔ تو ان کے پرورد گار نے ان کی طرف وحی ہیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کردیں گے۔(۳)

ۅؘۘڵؿ۫ٮؽؘٮٚڴٷ۠ٳڷڒۯڞؘڡؚؿؙؠؘۼڽۿؚۄٝڎ۬ڶڮڶؚ؈ؙڂٵڡؘ مَقَامِي ٞوَخَافَزَعِيۡلِ<sup>®</sup>

۱۳ اور ان کے بعد ہم خود تہمیں اس زمین میں بائیں اللہ اور ان کے بعد ہم خود تہمیں اس زمین میں بائیں گئے۔

ا. یہاں مومنین سے مراد اولاً خود انبیاء ہیں، لیتی ہمیں سارا بھروسہ اللہ پر ہی رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ آگے فرمایا "آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں "۔

۲. کہ وہی کفار کی شرار توں اور سفاہتوں سے بچانے والا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے معجزات طلب نہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اس کی مشیت ہوگی تو معجزہ ظاہر فرمادے گا، ورنہ نہیں۔

٣. جيے اور جي کئي مقامات پر الله تعالى نے فرمايا ﴿وَلَقَدُ سَمَقَتُ كَلِمَتُنَالِعِبَاٰوِمَا الْمُوْسَلِيْنَ ﴿ إِنَّهُ وَلَهُو لَهُ وَالْمَنْ صُورُونَى ﴿ وَإِلَّا مُعْمِ اللَّهِ مَن كَلَ مِن اللَّهُ وَمُن الْلَهُ مُ الْعُلْمُ وَكُونَ ﴾ (الصافات: ١٥١-١٥٢) (اور پهلے جو چا جارا حكم اپنے ان بندوں كے حق ميں جو رسول جي كا ب و عالب جو گا) ﴿ كَتَبَاللّٰهُ لَاَ عُلِينَ آنَا وَرُسُولُ ﴾ (المجادلة: ٢١) (الله نے يہ بات كو من ہو كامياب جو ل عالب جو گا) ﴿ كَتَبَاللّٰهُ لَاَ عُلِينَ آنَا وَرُسُولُ ﴾ (المجادلة: ٢١) (الله نے يہ بات كو ميرے رسول جي غالب جو گا) ۔

ۅٙٲۺؘۜڡٛ۬ۼٷٛٳۅٙڿؘٲڹڰؙڷؙڿۜؠۜٙٳڔۼڹؽڽٟ<sup>ۿ</sup>

ۻؖٷڗٳؠۣ؋ڝؘۿۜؿؙۄؙۅؽؽؿۼ۬ؽڡؚڽؙ؆ٵٙؠؘۣڝڔؽۑٳ<sup>ڰ</sup>

ؾۜۼۜٷٷۅؙڒؽٷۮؽ۠ڛؽۼ۠؋ۅٙؽٳٝؿ۫ؽۄٳڶٮۅؙؾؙۻؙڮ۠ڷؚ ڡػٳڹۣٷۜڡؘٵۿؙٶۑؠێؾٟٷ؈ٛٷۯڵۣ؋ۼؘڵڮ۫ۼؽڟ۠<sup>ڡ</sup>

مَثَلُ لَذِيْنَ كَفَرُوا بِرَيِّهُمُ أَعَالُهُمُ كَرَّمَا دِلِيَّتُنَّتُ تُ بِهِ البِّيْعُوْنِ بَغِمُ عَلَصِفٍّ لاَيَقْدِ رُونَ مِمَّا أَكْتَبُوا عَل

ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں۔(۱)

10 اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا(۱) اور تمام سرش ضدی
لوگ نامر او ہوگئے۔

17. ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں انہیں بیپ کا پانی بلایا حائے گا۔(\*\*)

11. جے بمشکل گھونٹ گھونٹ پییں گے۔ پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ علیں گے اور انہیں ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والے نہیں۔ (") اور ان کے پیچے بھی سخت عذاب ہے۔

18. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں جس پر تیز

1. جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَاَمّنَامَنْ خَافَ مَقَامُرَتِهٖ وَ نَهَى الْمَهُوٰى ﴿ فَاِنَّ الْجَدَّةَ هِى الْمَاوْى ﴾ (النازعات: ٥٠، ١١) (جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے وُرگیا اور اپنے نفس کو خواہش ہونے سے وُرگیا اور اپنے نفس کو خواہش ہونے سے وُرگیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں)۔ ﴿ وَلَمَنْ خَاکَ مَقَامُرَتِهٖ جَتَیْنَ ﴾ (الرحنن: ٢١) (جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے وُرگیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں)۔ ٢٠ اس کا فاعل ظالم مشرک بھی ہو کے ہیں کہ انہوں نے بالآخر اللہ سے فیصلہ طلب کیا۔ یعنی اگر یہ رسول سے ہیں تو یا اللہ ہم کو اپنے عذاب کے دریعے سے ہلاک کر دے جیے مشرکین ملہ نے کہا ﴿اللّٰهُ عَرَانٌ کَانَ هٰذَا اللّٰهُ وَالْحَقَّ وَنُ عِنْكِ اللّٰهُ وَالْحَقَّ وَنُ عِنْكِ اللّٰهُ وَالْحَقَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَالّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللل

سل صَدِیْدٌ پیپ اور خون جو جہنیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔ بعض احادیث میں اسے «عُصَارَةُ أُهلِ النَّارِ» (مسند أحمد: جده، صفحاء) "جہنیوں کے جم سے نچوڑا ہوا" اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ صدید اتنا گرم اور کھواتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب چہنچ ہی ان کے چہرے کی کھال جہلس کر گرپڑے گی اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آئٹیں پاخانے کے رائے باہر نکل پڑیں گی۔ آعاذنا الله مِنهُ.

مم. لینی انواع واقسام کے عذاب چکھ چکھ کر وہ موت کی آرزو کرے گا۔ لیکن، موت وہاں کہاں؟ وہاں تو اس طرح دائمی عذاب ہوگا۔

شَىُّ ذٰلِكَ هُوَالصَّلْلُ الْبَعِيْدُ۞

ٱڎؘڗٞۯٲۜؿٲڵڎڂؘڰؘۊٲڷؽٝۏؾۅٙٲڶۯؙڞؘڔٳڠؖؾٝ ڶؙؙؾٞؿٲؙؽ۠ۮؙۿڹػؙڎؙٷؽٲؿؠۼٙڶؾۣڿۑؽڽٟ۞ٚ

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ ۞ وَيَرَزُوُ اللهِ جَبِيعًا فَقَالَ الصُّعَفَوُ اللّذِيْنَ اسْتَكَابُرُوَ النَّا كُتَا لَكُوتَبَعًا فَهَلُ ٱنْتُومُغُنُونَ عَثَامِنُ عَنَامِ اللهِ مِنْ شَيْعً قَالُوْ الوَهَلُ اللهُ اللهُ لَهَذَيْنُكُو شَوَا ءُعَلَيْنَا اجْزِعْنَا أَمُ صَبُرُنَا مَا لَذَا مِنْ يَجْمُصٍ ۞

ہوا آند سمی والے دن چلے۔(۱) جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گر اہی ہے۔

اللہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کردے اور نئی مخلوق لے آئے۔

الم اور اللہ پریہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ (۲)
اور سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ (۳)
اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کرسکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں بدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ (۳)

ا. قیامت کے دن کافروں کے عملوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر وثواب انہیں نہیں ملے گا۔

۲. لینی اگر تم نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تنہیں ہلاک کرکے، تمہاری جگہ نی مخلوق پیدا کروے۔ (یکی مضون اللہ تعالی نے مورۂ نیاہ: ۱۳۳، المائدہ: ۵۳، فاطر: ۱۵-۱۵ اور مورۂ محمد: ۳۸ میں بھی بیان کیا ہے۔)

سل لینی سب میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہول گے، کوئی کہیں حیب نہ سکے گا۔

الم البعض کہتے ہیں کہ جہنی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے سے، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہ وزاری کریں چنانچہ وہ روئیں گے اور خوب آہ وزاری کریں گے۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی، چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں، پھر وہ صبر کا بھر پور مظاہرہ کریں گے کہ جم عبر کریں یا وہ صبر کا بھر پور مظاہرہ کریں گے کہ جم عبر کریں یا جن وفرع، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ ان کی یہ باہمی گفتگو جہنم کے اندر ہوگی۔ قرآن کریم میں اس کو اور جم کھی گئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ اعراف:۳۸-۳۹، سورہ الاحزاب: ۲۱-۲۸، سورہ مومن: ۲۵-۴۸۔ اس کے علاوہ وہ آپس میں جھڑی کے اور ایک وور سے جی کا الزام دھریں گے۔ امام این کثیر فرماتے ہیں کہ جھڑا میدان محشر میں جھڑیں گے کھی اور ایک دوسرے پر گراہ کرنے کا الزام دھریں گے۔ امام این کثیر فرماتے ہیں کہ جھڑا

وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَبَنَافِقُفِ الْأَمُّرُ اِنَّ اللهُ وَعَكَاكُوْ وَعَكَ الْحَقِّ وَوَعَكَ تُتُكُوْ فَأَخُلُفَتُكُوْ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُونِينَ سُلُطِنَ الْآانَ دَعَوْتُكُو فَاسْتَجَبْتُكُو إِنْ فَلَا تَلُومُونَ وَلُومُوا النَّسُكُومُ مَا آنَا بِمُصْرِخِكُونَ مِنْ الْمُكُونِ فِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

۲۲. اور جب اور کام کا فیصلہ کردیا جائے گا تو شیطان کے گا<sup>(۱)</sup>کہ اللہ نے تو تہمیں سیا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کے شخص ان کا خلاف کیا، (۲۰ میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، (۳) ہاں میں نے تہمیں پکارا اور تم نے میری مان لی، (۳) پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، (۵) نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، (۱) میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، (۱) میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، (۱) میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، (۱) میں تر ہے، (۱)

ا. یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر وشرک جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنیوں سے کہے گا۔

۳۰. دوسرایه که میری باتول میں کوئی دلیل وجبت نہیں ہوتی تھی، نه میراکوئی دباؤ بی تم پر تھا۔

مم. ہاں میری صرف دعوت اور پکار تھی، تم نے میری بے دلیل بکار کو تو مان لیا اور پیمبروں کی دلیل وجت سے بھرپور باتوں کو رد کردیا۔

۵. اس لیے کہ قصور سارا تمہارا اپنا ہی ہے، تم نے عقل وشعور سے ذرا کام نہ لیا، دلاکل واضحہ کو تم نے نظر انداز کردیا،
 اور مجرد دعوے کے پیچیے لگے رہے، جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی۔

۲. لین نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اور نہ تم اس قبر وغضب سے مجھے بچاسکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھے پر ہے۔
 اللہ کی طرف سے مجھے پر ہے۔

2. مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں، اگر تم مجھے یا کی اور کو اللہ کا شریک گردانتے رہے تو تہماری اپنی غلطی اور نادانی تھی، جس اللہ نے ساری کا نئات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا، بھلا اس کا کوئی شریک کیوں کر ہو سکتا تھا؟

٨. بعض كہتے ہيں كہ يہ جملہ بھى شيطان ہى كا بے اور يہ اس كے مذكورہ فطب كا تتمہ ہے۔ بعض كہتے ہيں كہ شيطان كا كلام
 مِنْ قَبْلُ پر ختم ہوگيا، يہ اللہ تعالى كا كلام ہے۔

ۅؘٲڎڿڵٲڷڹڽؙڹٵڡ۬ٮؙٷٵۅؘعمۣڷۅاڶڞڸڂؾؚۘۘڿۺٟٚ ۼۘؠؙٷۣ؈ٛؾٷؠٙ؆ٵڵڒٮؙۿؙۯڂڸڔؽؽڣۣؽڡٵؠٳۮٙڹ ڗڽؚۜۿۣڞٝؾٙؿؖۿؙڎڣؽۿٲڛڶڐ۠

ٵؽ۬ڗۘؗػؽڡؘٚۻٙڔٙۘڔٳٮ۬ؿؙؗڡؙڡؘڞڷڒڮڶؚؠٮؘڐٞڂێۣڹڋ ػۺؘڿٷۣڂڽۣڹڐٟڷڞڵۿٲٵٛۑػ۠ٷۧڣؙۯؙۼۿٳ؈۬ٳۺؠڵ؞ۣۿٚ

ٮؙٷؙؿٙۜٲؙڰؙڵۿٵڰؙڷڿؿڹٳڋ۬ڹڗؾۣۿٲ۠ۏؽؘڠ۫ڔڮؙٵڵڶؖٷ ٵؙڵؙؙؙڡٛؿؙٵڶڸڵٮۜٵڛڵڡٙڵۘۿؙۄؙؾؾؘػڴۏٛؽ۞

وَمَثَلُ كِلِمَةٍ خِيئَةٍ إَشَجَرَةٍ خِيئِنَةٍ لِجُنُثَّتُ مِنُ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَامِنُ قَرَادٍ ۞

ؽؙؿٙؠۜٮٞٵٮڵڎؙٲڷڔ۬ؽڹٵڡۘٮؙٷٳڸٲڡٚۊؙڶٟٳڶڟۜٳؾؚ؈۬ ڵۼڽۅٚۊڶڵؙؿؙؽٵؘۅڣۣٵڵٳڿۯٷٷؽؙۻۣڵؙڶڷڎؙڶڟ۠ڸڡؚؽڹ

۲۳. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے پنچے چشے جاری ہیں جہاں انہیں جمین ہوگی اپنے رب کے تھم سے۔(۱) جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔(۱)

77. کیا آپ نے تنہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی جہنیاں آسان میں ہیں۔
70. جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، (۳) اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ تھیجت حاصل کریں۔

۲۷. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے پچھ اوپر ہی سے اکھاڑلیا گیا۔ اسے پچھ ثبات تو ہے نہیں۔

۲۷. ایمان والول کو اللہ تعالیٰ یکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں

ا. یہ اہل شقادت واہل کفر کے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق ورغبت پیدا ہو۔

لیعنی آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں فرشتے بھی ہر ہر دروازے سے داخل ہو ہو کر
انہیں سلام عرض کریں گے۔

سبر اس كا مطلب ہے كہ مومن كى مثال اس درخت كى طرح ہے، جو گرى ہو يا سروى ہر وقت كھل ديتا ہے۔ اس طرح مومن كى اعمال صالح شب وروز كے لمحات ميں ہر آن اور ہر گھڑى آسان كى طرف لے جائے ہيں كَلِمَةٌ طَيَبَةٌ كَا الله الله الله الله الله الله اور شجرة طيب سے مجبور كا درخت مراد ہے۔ جيسا كہ صحيح حديث سے ثابت ہے۔ (صحبح البخاري، كتاب العلم، باب الفهم في العلم، ومسلم، كتاب صفة القيامة، باب مثل المؤمن مثل النخلة)

٣. كلمة خبيش سے مراد كفر اور شجرة خبيش سے حظل (اندرائن) كادرخت مراد بـ جس كى جراز مين كے اوپر بى ہوتى به الله سے اور ذرا سے اشارے سے اكھر جاتى ہے۔ يعنى كافر كے اعمال بالكل بے جیشت ہیں۔ نہ وہ آسان پر چڑھتے ہیں، نہ الله كى بارگاہ ميں وہ قبوليت كا درجہ ياتے ہیں۔

### وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَنْنَأُ الْأَيْ

ٱڵؘڡٛڗۜڔٳڸٙٳڗؽؽڹۘ؆ڷۏٳڹڡؙٮۜٵۺ۠ڡؚڰؙڡٞٞٵۊۜٳۘٚڂڵٛۏٳ ۘٷڡؙۿؙڂۮٳڶڷڹۅؘٳ۞

### جَهَتُمْ يَصُلُونَهَا وُبِأْسَ الْقَرَارُ ا

وَجَعَلُوْالِلهِ اَنْدَادًالِّيُضِلُّوُاحَنُ سِيئِلِهٖ ۚ قُلُ تَمَتَّعُوْا فَإِنَّ مَصِيْرِكُوُ إِلَى التَّارِ۞

بھی، ('' ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔

۲۸. کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔(۲)

79. یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانا ہے۔

• سر اور انہوں نے اللہ کے ہمسر بنالیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ خیر مزے کرلو

۲. اس کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں، (بخاری، نفسیر سورۃ ابراهیم) جنہوں نے رسالت محمید کا انکار کرکے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑکر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا، تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد مشکل فیڈی کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین اور لوگوں کے لیے نحمت المبیہ بناکر بھیجا، پس جس نے اس نعمت کو رد کردیا اور کفر جس نے اس نعمت کو رد کردیا اور کفر اداکیا، وہ جنتی ہوگیا اور جس نے اس نعمت کو رد کردیا اور کفر اعتبار کیے رکھا، وہ جہنمی قرار یابا۔

تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔

الله میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خریدوفروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت۔ (۲)

الله وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسانوں سے بارش برساکر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے کھیل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کردیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیس پھریں۔ اس نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کردی ہیں۔ (۳) مسخر اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کردیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں (۳) اور رات دن کو کردیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں (۳)

ڠؙڷڵؚۣۼؠؘٳۮؽٲڵڒؚؽڹٵڡٮؙٛۉٵؽڣؽۿؙۅٳٳڟڡڶۅۊؘ ڡؘؽؙٮؙٛڣڠؙۉٳڝؠۜٵۮؘ؆ٞڠ۬ٮۿؙۄؙڛٷؖٳٷۜۼڵڒڹؽڎٞۺڽ ڰؘۺؙڸٲڽؙؿٳؙؿؘؽڮۉڴڒٲۺؿۼ۫ڣؽٷڒڿڵڵ۞

ٱللهُ الَّــٰذِى خَـلَقَ السَّــٰلُوتِ وَالْأَرْضَ وَانْزُلَ مِنَ السَّـمَا ۚ مَا أَوْفَاكُوْرَةَ بِهِ مِنَ الشَّمَرُتِ رِنْ قَالْكُوْ وَسَحَّرًاكُوْالْفُلُكَ لِتَجَرِي فِي الْبَعُرِ يَامُرِهِ وَسَحَّرَكُوُ الْأَنْفِكَ ۚ

ۅؘ؊ڠۘۯڬڰؙؙؙؙٛٳڶۺٞؠؙڛؘۅاڷڠؠٙڔؘۮٳۧؠؚٮؽڹۣ۠ۅؘڛڠۜڔ ڵڬؙٷٳڵؿڶٞٷٳڵؿۿٵۯ۞ۧ

ا. یہ تہدید وتونی نے کہ دنیا میں تم جو کھے چاہو کراو، مگر کب تک؟ بالآخر تمہارا ٹھانہ جہم ہے۔

۲. نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور خثوع و خضوع کے ساتھ اداکیا جائے، جس طرح کہ بی شکائیڈ کا کی سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے کہ زکوۃ اداکی جائے، اقارب کے ساتھ صلۂ رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندول پر احمان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا ور پنی خوب خرج کرنے سے گریز کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہول پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہال نہ خریدوفروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی کسی کے کام آئے گی۔

سر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر جو انعامات کے ہیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ یہاں کیاجارہا ہے۔ فرمایا آسان کو جیت اور زمین کو بچھونا بنایا۔ آسان سے بارش نازل فرماکر مختلف قتم کے درخت اور فصلیں اگائیں، جن میں لذت و توت کے لیے میں ہیں اور انواع واقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ذاکتے، خوشبو اور فوائد بھی مختلف ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگادیا کہ وہ تلاطم خیز موجوں پر چلتے ہیں، انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتے ہیں اور سامان تجارت بھی ایک جلگہ سے دوسری جلگہ منتقل کرتے ہیں۔ زمینوں اور پہاڑوں سے چشے اور نہریں جاری کردیں تاکہ تم بھی سیراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو۔

میں بہن مسلسل جلتے رہتے ہیں، کبھی مشہرتے نہیں رات کو، نہ دن کو علاوہ ازیں ایک دوسرے کے پیچے جلتے ہیں کیاں

میں تمہارے کام میں لگار کھا ہے۔

سر اور اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ (۱) اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں بورے گن بھی نہیں سکتے۔ (۱) یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ (۱)

۳۵. اور (ابراہیم غالیہ اگل یہ دعا بھی یاد کرو) جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پرورد گار! اس شہر کو امن والا بنا دے، (۵) اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔

ۅٵؾ۬ڴؙؙؙؙۄ۫ڝؚۜڹٛڰؙڵ؆ڛٵؿؿٷٷٷٳڹۛؾؘڠؙڎؙٷڶۼٮؖؾ ڶڵۅڵٳڞٛٷۿٲ۠ٳؿٳڵٟۺ۫ٵؽڵڟڵٷۿڒڰڦٳڒۿ

وَإِذْ قَالَ إِبْلِهِ يُمُرِّتِ اجْعَلُ هِـ نَاالْبُلَكَ الْمِثَاوَّاجُنُبْنِيُ وَبَنِيَّ آنُ تَعْبُكَ الْأَصَنَامَ ﴿

تجھی ان کا باہمی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہو تا۔

ا. رات اور دن، ان کا باہمی نفاوت جاری رہتا ہے۔ کبھی رات، دن کا کچھ جھے لے کر کمبی ہوجاتی ہے اور کبھی دن، رات کا کچھ جھے لے کر کمبی ہوجاتی ہے اور کبھی دن، رات کا کچھ جھے لے کر کمبا ہوجاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ابتدائے کا کتات سے چل رہا ہے، اس میں یک سرمو فرق نہیں آیا۔

۲. یعنی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں جو تم اس سے طلب کرتے ہو۔ اور بعض کہتے ہیں جے تم طلب کرتے ہو، وہ بھی دیتا ہے اور جے نہیں ما نگتے، لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے، وہ بھی دیتا ہے۔ غرض تمہیں زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں فراہم کرتا ہے۔

سا بعنی اللہ کی نعتیں ان گت ہیں انہیں کوئی حیطہ شار میں لاہی نہیں سکتا۔ چہ جائیکہ کوئی ان نعتوں کے شکر کا حق ادا کرسکے۔ ایک اللہ میں حضرت داود علیا گا قول نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا "اے رب! میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ جب کہ شکر جائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعت ہے "۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اے داود! اب تو نے میرا شکر ادا کردیا جب کہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں"۔ (تغیر ابن کیر) میں اللہ کی نعتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں "۔ (تغیر ابن کیر) میں اللہ کی نعتوں کا فراء جو بالکل ہی اللہ سے غافل ہے۔ باکھوس کا فراء جو بالکل ہی اللہ سے غافل ہے۔

۵. "اس شہر" سے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعاکی کہ اسے امن والا بنادے، اس لیے کہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح معنوں میں مشتع ہوسکیں گے، ورنہ امن وسکون کے بغیر تمام آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود، خوف اور دہشت کے سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ سوائے سعودی عرب کے۔ وہاں اس دعاکی برکت ہے اور اسلامی حدود کے نفاذ ہے آج بھی ایک مثالی امن قائم ہے (صَانَهَا اللّٰهُ عَنِ لللّٰمُ وَدِ وَالْفِتَنِ) یہاں انعامات المہیہ کے ضمن میں اسے بیان فرماکر اشارہ کردیا کہ قریش جہاں اللّٰہ کے دیگر انعامات سے عافل ہیں کہ اس نے انہیں مکہ جیسے امن والے شہر کا باشدہ بنایا۔

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضُلَلُنَ كَثِيُّرًا مِّنَ التَّاسِ \* فَهَنُ تَنِعَفِي فَإِنَّهُ مِنِّيٌّ وَمَنُ عَصَانَيُّ فَإِنَّكَ غَفُوْ مُرَّتِحِيْهُ

رَبَّنَا إِنِّ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرُعِ عِنْكَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لِارَبَّنَا لِيُقِيئِمُو الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ اَفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوئَ اللَّهُمُ وَارْنُ قَهُمُومِّنَ التَّاسِ تَهُوئَ اللَّهُمُ وَارْنُ قَهُمُومِنَ

سَ بَنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيُ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَمَّ فِي الْوَرْضِ

۳۸. اے ہمارے پرورد گار! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین وآسان کی کوئی چیز اللہ

ا. گر اہ کرنے کی نسبت ان پھر کی مورتیوں کی طرف کی جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ غیر عاقل ہیں، کیونکہ وہ گر اہی کا باعث تھیں اور ہیں۔

٢. مِنْ ذُرِّيَّتِيْ ميں مِنْ شَعِيضَ كے ليے ہے ليعنی بعض اولاد۔ كہتے ہیں حضرت ابراہيم عَلَيْظًا كے آٹھ صلى بيٹے تھے، جن میں صرف حضرت اساعیل عَلَيْظًا كو يہاں بسايا۔ (فق القدر)

٣. عبادات ميں سے صرف نماز كا ذكر كيا، جس سے نماز كى الهيت واضح ہے۔

۴. یہاں بھی مِنْ تبعیض کے لیے ہے۔ کہ پچھ لوگ، مراد اس سے مسلمان ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجیے کہ کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور ج کے علاوہ بھی سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتاہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ اللّٰ کے مِنْ نے اس دعا کو مسلمانوں تک محدود کردیا۔ (ابن میر)

۵. اس دعا کی تاثیر بھی دیکھ لی جائے کہ ملہ جیسی بے آب وگیاہ سرزمین میں، جہاں کوئی پھل دار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں اور ج کے موقع پر بھی جب کہ لاکھوں افراد مزید وہاں بھنج جاتے ہیں، پھلوں کی فراوانی میں کوئی کی نہیں آتی (وَ هٰذَا مِنْ لُطْفِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ وَکَرَمِهِ وَرَحْمَتِه وَبَرَکَتِهِ، اسْتِجَابَةً لِخَلِیْدِادِ إِبْرَاهِیْمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ) کہا جاتا ہے کہ یہ دعا خانہ کعبہ کی تعیر کے بعد مانگی، جب کہ پہلی دعا (امن والا بنا دے) اس وقت مانگی، جب اپنی المہید اور شیر خوار بچے اساعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ (ابن کیر)

وَلا فِي السَّمَاءِ ١

ٱلْحَمَّنُ لِلهِ الَّذِي مُ وَهَبِ لِي حَلَى ٱلْكِبْرِ السَّلِعِيْلَ وَاسْحَقَ النَّ رَبِّيُ لَسَمِيتُ النَّاعَ الْهِ

رَبِ اجْعَلْنِي مُقِيهُ الصَّلْوةِ وَمِنُ ذُرِّيَّتِيَ الْمُ

رَبَّنَااغُفِرُ لِلْ وَلِوَالِكَ تَى وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمُ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿

ۅؘڒڗػؙڝؘۘڹؿؘؘٙٞٞٳڵڎۼٙٳڣڴۜۜڡٙؠۜٙٵؽۼؙؠٙڷ ٵڵڟڸؠؙۅ۫ڹؗ؋ٳٮۜؠٛٵؽؙٷٙڿٚڒؙۿؙٶ۫ڸؽۅ۫ۄؚؚؾۜؿؙڂڞؙ ڣؙٵڷڒڝؙٲڒؙڰٛ

پر نوشیده تهیں۔(۱)

۳۹. الله کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اساعیل واسحاق (علیمالہ) عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا یالنہار الله دعاوں کا سننے والا ہے۔

ام. اے ہمارے پرورد گار! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش (۱۳) اور دیگر مومنوں کو بھی بخش جس دن حساب ہونے لگے۔

۳۲. اور نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آئکھیں چھٹی کی بھٹی رہ جائیں گی۔ (۴)

ا. مطلب یہ ہے کہ میری دعا کے مقصد کو تو بخوبی جانتاہے، اس شہر والوں کے لیے دعا سے اصل مقصد تیری رضا ہے تو تو ہر چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے، آسان وزمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں۔

۲. اپ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ما نگی، جیبے اس سے قبل بھی اپ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا ما نگی کہ انہیں پھر کی مور تیوں کو پوجنے سے بچا کر رکھنا۔ جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داعیوں کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ تبلیغ ودعوت میں انہیں اولیت دینی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پنجیم حضرت مجمد منگا اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پنجیم حضرت مجمد منگا اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پنجیم حضرت مجمد منگا اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے داروں کو ڈرائے)۔

٣. حضرت ابراجيم عليناً نے يہ دعا اس وقت كى جب كه البحى ان پر اپنے باپ كا عَدُوُّ اللهِ مونا واضح نہيں ہوا تھا، جب يه واضح ہوگيا كه ميرا باپ الله كا وشمن ہے تو اس سے اظہار براءت كرديا، اس ليے كه مشركين كے ليے دعاكرنا جائز نہيں عاسے وہ قرابت قريبه ہى كيوں نه ركھتے ہوں۔

۷. لینی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ ہے۔ اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مہلت دے دی اور اس کے مرنے تک اس کا مؤاخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ مؤاخذہ اللہی سے نہیں نئے سکے گا، جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آتکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔

مُهُطِعِيْنَ مُقَنِعِيُ رُءُوْسِهِمُ لَايُرْتَكُ اِلْيُهِمُ طَارُفْهُوْ وَافِيْدَتْهُمُ هَوَاءُ۞

ۅٙٲٮۛ۫ڹۮؚڔؚٳڵٮۜٛٵۺۘۘۘۑؘۅؙڡٙڔؽٳٝؾؽۼۿٵڵڡؘڬٵڮؙڣٙؽڠۘۅ۠ڶ ٵڰڹؽؽؽڟؘۿۅؙٳۯؾۜڹٵۧٲڿؚۨۯٮٚٳۧٳڵٙٲڿڽڠۊڋؽڀٟ۠ ؿؙٟٛٛٛ۠۠۠ۮؚڠۅٙؾڰۅٙٮؾؿؠۼٵڷۅ۠ۺڷٵٙۅٙڵۄٙؾڴٛۏ۬ٷٛٳ ٲڨؖؽؠؙڎؙۄ۫ڝٚؿؙؿؙڵؙٵڴؙۄٝؿؽؘۏڰڰ۠

وَسَكَنْتُمُ فِي مُسلِكِن الَّذِيْنَ طَلَمُوَ الْفُسُمُمُ وَبَدِيَّنَ لَكُوْكَيْفَ فَعَلْنَايِمُ وَضَرَيْنَالَكُوُ الْمُثَالَ®

وَقَلْ مَكَوُّوا مَكُوَّهُمُ وَعِنْمَاللهِ مَكْوُهُمُّ وَلِنْ كَانَ مَكُوْهُمُ لِتَرُول مِنْهُ الْجِيالْ

سم اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، (() خود اپنی طرف بھی ان کی نگامیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دلانے مول کے۔ (۱)

ان کے دن حال اور ارکے ہوئے ہوں گے۔

ان کے پاس عذاب آجائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ

ان کے پاس عذاب آجائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ

اے ہمارے رب! ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت

تک کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور

تیرے پیغیروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس

سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھارہے شے؟ کہ تمہارے لیے

دنیا سے ٹلنا ہی نہیں۔

(ا)

۳۵. اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا۔ اور ہم نے (تو تمہارے سمجھانے کو) بہت سی مثالیں بیان کردی تھیں۔ (")

۳۱. اور یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے (۵) اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں

ا. مُهْطِعِيْنَ تيزى سے دورُ رہے ہوں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ﴿مُهُطِعِیْنَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ (القمر: ١) (بلانے والے کی طرف دورُ یں گے۔ طرف دورُ یں گے۔

۲. جو ہولناکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فکر اور خوف اپنے بارے میں انہیں ہو گا، ان کے بیش نظر ان کی آنکھیں ایک لخظہ کے لیے بھی پت نہیں ہوں گی اور کثرت خوف سے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہوں گے۔

سلا یعنی دنیا میں تم قشمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت ودوزخ نہیں، اور دوبارہ کے زندہ ہونا ہے۔ ملا یعنی عبرت کے لیے ہم نے تو ان پچھلی توموں کے واقعات بیان کردیے ہیں، جن کے گھروں میں اب تم آباد ہو اور ان کے کھنڈرات بھی تمہیں دعوت غور وفکر دے رہے ہیں۔ اگر تم ان سے عبرت نہ پکڑو اور ان کے انجام سے بیخے کی فکر نہ کرو تو تمہاری مرضی، پھر تم بھی ای انجام کے لیے تیار رہو۔

۵. یہ جملہ حالیہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا، درآل حالیکہ انہوں نے باطل کے اثبات اور حق کے رو کرنے کے

لینے والا ہے۔(۳)

ڣؘڵڗۼۜڛ۫ڹۜؾؘڶڵڎۿۼٛڸڡؘۅؙڠڽؚ؋ڔؙڛؗڵڎٝٳؾؘڶڵڎۼؽؚؽڒٛ ڎؙۅڵڹۛڡٵڄ۞

ؠؙۣۅ۫ڡؙڗؙڹۘڐڶؙٳڵۯڞؙۼٙؠۯٳڵۯڝ۫ۅؘٳڶؾۜڡؗۏؖ ۅؘؠۯۯؙٷڶؿؚۼٳڷۅٙٳڿڽٳڵڡۧۿۜٳ۞

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِنِ مُقَرِّنِيْنَ فِي الْرَصْفَادِشَ

کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔(۱)

8-7. آپ ہرگزیہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نمیوں سے وعدہ خلافی کرے گا،(۱) بشک اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ

۸۲. جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اورآسان بھی، (م) اور سب کے سب غلبے والے اللہ کے روبرو ہول گے۔

اور آپ اس دن گناه گاروں کو دیکھیں گے کہ

۲. یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، وہ یقیناً سیا ہے، اس سے وعدہ خلافی ممکن شمیں۔

M. لینی این دوستوں کے لیے این وشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔

مم. امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ تبدیلی صفات کے لحاظ ہے ہو یا ذات کے لحاظ ہے۔ لیخی یہ آسمان وزمین اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائیں گے یا ویے ہی ذاتی طور پر یہ تبدیلی آ کے گی، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان، زمین بھی کوئی اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور صدیث میں آتا ہے، رسول اللہ شکھنے آئے فرمایا، الیُحشرُ النّاسُ یَوْم الْقِیامَةِ عَلیٰ اَرْضِ بَیْضَاءَ عَفْرَاءَ، کَقُرْصَةِ النّقِیِّ لَیْسَ فِیْهَا عَلَمٌ لاَ حَدِ» (صحیح مسلم، صفة القیامة، باب فی البعث والنشور) (قیامت کے دن لوگ سفید بھوری زمین پر اکھے ہوں گے جو میدہ کی روٹی کی طرح ہوگی۔ اس میں کی کا کوئی جھٹڈا (یا علامتی نشان) نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ بڑا ہے اپوچھا کہ جب یہ آسمان وزمین بدل دیے جائیں گ تو پھر لوگ جھٹڈا (یا علامتی نشان) نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ بڑا ہے کہ پوچھا کہ جب یہ آسمان وزمین بدل دیے جائیں گ تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے ؟ بی مُنْ اللَّهُ خُر مایا "صراط پر" یعنی بل صراط پر (حالة ندکور) ایک یہودی کے استفسار پر آپ سُلِ اللَّهُ مَنْ الرجل) نے فرمایا کہ (لوگ اس دن بل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے)۔ (صحیح مسلم، کتاب الحیض، باب بیان صفة منی الرجل)

سَرَابِيْلُهُ وُمِّنَ قَطِرَانٍ وَتَغْثَلَى وُجُوْهَهُ وُالتَّارُكُ

ڸؠٞڿڔ۬ؽۘٵٮڵٷػؙڴؘڡؘٛڝؚ۫ٵۘٵػڛٙؠؘؾٝٳڹٙٵٮڵۿڛٙڔؽۼؙ ڵڝؚ۫ٵؙٮؚ<sup>®</sup>

ۿؙۮؘٲڮڬؙڠٚڒڵێٵڛٷڵؽؙۮؘٮؙٛۉڶڽ؋ٷؽؽڠڬٷٛٳٙٲؽۜٮۧٵۿؙۅ ٳڵۮ۠ٷڶڃۮ۠ۊڵؽڋٞڴۯٷڵۅٳٲڵڒڷؙڹؖٵٮ۪۞۫

ز نجروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گ۔

40. ان کے لباس گندھک کے ہوں گ<sup>(۱)</sup> اور آگ ان

کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔

10. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے

ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بیٹک اللہ تعالیٰ جلد صاب لینے

ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بیشک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ **۵۲**. یہ قرآن (۲) تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے

۵۲. یہ قرآن کہ تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ ہوشیار کردیے جائیں اور بخوبی معلوم کرلیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ عقلند لوگ سوچ سمجھ لیں۔

ا. جو آگ سے فوراً بھڑک اٹھتی ہے۔ علاوہ ازیں آگ نے ان کے چہروں کو بھی ڈھاٹکا ہوا ہو گا۔ ۲. یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے، یا بچھل تفصیلات کی طرف، جو ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَىٰ اللهُ عَلَافِكُ سے ببان کی گئی ہیں۔

### سورہ حجر کلی ہے اور اس کی نٹانوے آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں۔

### بسُ عِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ لِيُحْرَا

شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. النّار ، یه کتاب الّهی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔(')

۲. وہ بھی وقت ہو گا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔(۲)

س. آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور (جھوٹی) امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجیے یہ خود ابھی جان لیں گ۔(")

اللہ اور کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔

٥. کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ چکھے رہتا ہے۔

اللزستِلُكاليثُ الدِّيْتِ وَقُرُانٍ مُبُدِينٍ ٠٠

رُبَمَايَوَدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوالْوَكَانُوْا مُسُلِمِيْنَ ۞

ذَرُهُمُ يَأُكُلُوْ اوَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِ هِـُ الْأَمَلُ فَمَوْفَ يَعْلَمُونَ۞

وَمَا اَهُلَلُنَامِنُ قَرُيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابُ مَّعُنُومُ

مَاتَسُبِقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَكَهَا وَمَايَسُتَا أُخِرُونَ

ا. کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم بی ہے، جو نبی کریم مَنْ اللَّهِ نُوسٌ وَ كَ بَنْ مُبِدِينٌ ﴾ (المائدة: ١٥) میں نور اور كتاب دونوں سے مراد قرآن كريم بى ہے۔ قرآن كريم كى تنكير تفخيم شان كے ليے ہے لينى يہ قرآن كامل اور نہايت عظمت وشان والا ہے۔

7. یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت، جب فرضتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یا جب جہنم میں چلے جائیں گیا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو پچھ عرصہ بطور سزا، جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا یا میدان محشر میں، جہاں حساب کتاب ہورہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جارہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ رُبَمَا اصل میں تو تکثیر کے لیے ہے لیکن بھی تقلیل کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پر ہوتی رہے گا لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

س. یہ تہدید وتویج نے کہ یہ کافر ومشرک اپنے کفر وشرک سے باز نہیں آرہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجیے، یہ دنیاوی لذتوں
 سے مخطوظ ہولیں اور اپنی امیدیں برلائیں۔ عنقریب انہیں اپنے کفر وشرک کا انجام معلوم ہوجائے گا۔

مم. جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں، تو فوراً ہلاک نہیں کر ڈالتے، بلکہ ہم ایک وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دے دی جاتی ہے لیکن جب وہ مقررہ وقت آجاتا ہے تو انہیں ہلاک کردیا

وَقَالُوْ الْمَاتِيُّهُا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الدَّكُوْ اتَّكَ لَيَحْنُ رُبُّ عِنْ

> لَوْمَا تَانِيْنَا بِالْمُلَلِّكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّدِقِينَ٥

مَانُنُرِّلُ الْمُلَيِّكَةُ إِلَّا بِالْعَقِّ وَمَاكَانُوْ آلِدًا مُنْظِرِينَ۞

اِتَّانَحُنُ نَرَّلْنَاالدِّكُرُو إِتَّالَهُ لَحْفِظُونَ €

وَلَقَدُارُسُ لِنَامِنُ قَبُلكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ @

وَمَا يَا أَيْهُمْ مِنْ لِسُولِ إِلَّا كَانُوابِهِ

 ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

• اور ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی ایخ رسول (برابر) بھیجے۔

۲. اور انہوں نے کہا اے وہ شخص! جس پر قرآن اتارا

اگر تو سیا ہی ہے تو ہارے یاس فرشتوں کو کیوں

٨. ہم فرشتوں كو حق كے ساتھ ہى اتارتے ہيں اور اس

وقت وہ مہلت دیے گئے تنہیں ہوتے۔(۲)

گیا ہے یقیناً تو تو کوئی دیوانہ ہے۔

نهیں لاتا۔<sup>(۱)</sup>

اا. اور (لیکن) جو تھی رسول آتا وہ اس کا مذاق

جاتا ہے پھر وہ اس سے آگے یا چیھے نہیں ہوتے۔

ا. یہ کافروں کے کفر وعناد کا بیان ہے کہ نبی سُکالِیمُ کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو (اے محم سُکالِیمُمُ اس سے ہے تو اینے اللہ سے کہد کہ وہ فرشتے ہمارے یاس بھیج تاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کردیں۔

۲. الله تعالیٰ نے فرماما کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی جھیتے ہیں یعنی جب ہماری حکمت ومشت عذاب جھیجنے کی مقتضی ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے، فوراً ہلاک کردیے جاتے ہیں۔

m. لینی اس کو دست برد زمانہ سے اور تحریف وتغیر سے بھانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک اس طرح محفوظ ب جس طرح یہ اڑا تھا، گراہ فرقے اینے اینے گراہانہ عقائد کے اثبات کے لیے اس کی آیات میں معنوی تحریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں لیکن بچھلی کتابوں کے برعکس یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات معنوی کا یردہ جاک کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی ہے، جو ان کے گر اہانہ عقائد اور غلط اشدلالات کے تاروبود بھیرتی رہی ہے اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگرم عمل ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کو یہاں "ذکر" (نصیحت) کے لفظ سے تجبیر کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جہان کے لیے "ذکر" (یاد دہانی اور نصیحت ہونے) کے پہلو کو، نبی مَنْ اللَّیْمُ کی سیرت کے تابندہ نفوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کرے، قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ گوبا قرآن کریم اور سیرت نبوی منگالی کی حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ شرف اور محفوظت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔

رُبَهُمَا ١٣ (رُبَهُمَا ١٣ اللهِ

795

ؽؚۜؾؙۿڕؚ۬ۦؙٛۅؙڹٛ

كَنْ لِكَ نَسْلُكُ اللَّهِ فِي قُلُوبِ النَّجْرِيمُ فَي

لايُغُومِنُوْنَ رِبِهِ وَقَدُخَلَتُ سُنَّةُ الْأَوْلِلِينَ®

ۅؘڵۅؘڡ۫ؾۜڂؙڬٵۼڷؽؚؠؗؠؙؠٵڴ۪ۺۜؽٳۺۜؠٳۧڣؘڟڰؙٳڣؽۅ ؿڠڔؙۼؙۅؽ۞

> ڵؿٙٵڵۊؙٳڒؘٵڝؙٚڒؚؾؗ؋ڝؘٵۯؽٵؠڷۼؽٛٷۄٛۯ ڝۜؿٷۯٷؽؘ۞

وَلَقَدُ جَعَلْنَافِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَزَيَّتُهَا الِلنَّظِرِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اڑاتے۔

۱۲. گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں۔(۲)

سا. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔(۳)

۱۹۷. اور اگر ہم ان پر آسان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں۔

10. تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کردی گئ ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کردیا گیا ہے۔(۳)

17. اور یقیبناً ہم نے آسان میں برج بنائے ہیں<sup>(۵)</sup> اور ہم

ا. یہ گویا نبی مَنَا اَ اُنْ کُو اُسلی دی جارہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی، ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔

۲. یعنی کفر اور رسولوں کا استہزاء ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یارچا دیتے ہیں، یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف اس لیے کی کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے گو ان کا یہ فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مشیت سے رونما ہوا۔

۳۳. لیعنی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے سے مقرر کررکھا ہے کہ شکذیب واستہزاء کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔

مم. لیعنی ان کا کفر وعناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف، اگر خود ان کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ ان دروازوں سے آسان پر آئیں جائیں، تب بھی انہیں اپنی آ تکھوں پر یقین نہ آئے اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ ہماری نظر بندی کردی گئی ہے یا ہم پر جادو کردیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا مجسوس کردہے ہیں کہ ہم آسان پر آجا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

۵. بُرُوجٌ بُرْجٌ کی جُع ہے، جس کے معنی ظہور کے ہیں۔ ای سے تَبَرُّجٌ ہے جو عورت کے اظہار زینت کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ یہاں آسان کے شاروں کو بُرُوجٌ کہا گیا ہے کیوں کہ وہ بھی بلند اور ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بُرُوجٌ سے مراد مشن وقمر اور دیگر سیاروں کی منزلین ہیں، جو ان کے لیے مقرر ہیں۔ اور یہ ۱۲ ہیں، جمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، توس، جدی، دلو، حوت۔ عرب ان سیاروں کی منزلوں اور ان کے ذریعے سے موسم کا عال معلوم کرتے تھے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں البتہ ان سے تغیر پذیر ہونے والے واقعات وحوادث جانے کا دعویٰ کرنا، چیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا چرچا ہے۔ اور لوگوں کی قستوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا کرنا، چیسے آج کل بھی جاہلوں میں اس کا خاصا چرچا ہے۔ اور لوگوں کی قستوں کو ان کے ذریعے سے دیکھا اور سمجھا

نے اسے دیکھنے والوں کے لیے سجادیا ہے۔

اور اسے ہر مر دود شیطان سے محفوظ رکھاہے۔

الم اللہ اللہ اللہ علی کو شش کرے اس کے میچھے دھکتا ہوا (کھلا شعلہ) لگتا ہے۔

(۱)

19. اور زمین کو ہم نے پھیلادیا ہے اور اس پر (ائل)
پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک
معین مقدار سے اگا دی ہے۔(")

ۅؘۘڂۏڟ۬ۿؙٵڡؚڹٛڴؚڷۺؽڟ؈ڗۜڿؚؽ۫ۅٟ۞ٛ ٳؘڰڡؘڹٳۺڗؙۘۊؘٳڶۺۜؠؙۼۏؘٲڹؙڹۘۼۘۦٛؿۺۿڮۺؙؚؠؿؙ۞

> ۅٙاڷۯۻٚڡٙٮۮڶۿٵۅۘٵڷڡؙؿؙڵڣؽۿۯۅٙٳڛؽ ۅٙٲؿٛڹۜؿؙٮ۬ٵڣؽۿٵڡؚڽؙڴڸۣۜۺٞؿؙڴٞؠٞٞۅٛۯ۠ۏٟ؈ٛ

جاتا ہے۔ ان کا کوئی تعلق دنیا میں و توع پذیر ہونے والے واقعات وحوادث سے نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے، صرف مشیت البی ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان برجوں یا ساروں کا ذکر اپنی قدرت اور بے مثال صنعت کے طور پر کیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ واضح کیا ہے کہ یہ آسان کی زینت بھی ہیں۔

ا. رَجِيْمٌ مَرْجُوْمٌ کے معنی میں ہے۔ رَجْمٌ کے معنی عگار کرنے یعنی پھر مارنے کے ہیں۔ شیطان کو رجیم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جب آ ان کی طرف جانے کی کوشش کرتا تو آ سان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے۔ پھر رجیم ملعون ومر دود کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے، کیوں کہ جے عگسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت ملامت بھی کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے آ سانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجیم سے۔ یعنی ان شاروں کے ذریعے سے، کیوں کہ یہ شیطان کو مار کر بھاگئے پر مجبور کردیتے ہیں۔

9. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن ہے کچھ تو جل مرجاتے ہیں اور کچھ نی جاتے ہیں اور بعض سن آتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تقسیر اس طرح آتی ہے۔ نی شائیٹی فرماتے ہیں۔ "جب اللہ تعالی آسان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے، تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑ پھڑاتے ہیں، (عجز و سکنت کے اظہار کے طور پر) گویا وہ کی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے جو کہا، حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے (اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے بنچے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے جو کہا، حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے (اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے بنچ تک کے بعد دیگرے ساتا ہے)۔ اس موقع پر شیطان چوری چھچ بات سنتے ہیں۔ اور یہ چوری چھچ بات سنتے ہیں۔ اور یہ چوری چھچ بات سنتے ہیں۔ اور وہ ایک آدھ کلمہ س کر سنے والے شیطان، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ایک آدھ کلمہ س کر اپنے دوست نجومی یا کائن کے کان میں پھونک دیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملاکر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔" (طفا۔ شیح بناری تغیر صورہ جی)

٣. مَوْزُوْنٌ بِمعَى مَعْلُوْمٌ يا به اندازه ليعى حسب ضرورت\_

وَجَعَلْنَالَاكُوْفِيُهَامَعَالِيشَ وَمَنَ لَسُتُولَهُ بِإِرْقِيْنَ۞

ۅؘڶؽ۠ڡؚؚۜؽؙۺٞؿؙٝٳٞڷٳڝؽ۫ػڶڂؘۯٙٳؠۣ۫ڬؗۅۜٵؽٛڗؘڐۣڷڎؘ ٳڷڒؠؚڡٙۮڔۣۿۜڡؙڰؙۄ۫؈ؚ

ۅٙڷۯۺڵڹٵڶڗۣؠٛۼؚۘڮۅٳۊڿۏٲڗ۫ڒؙڷڹٵڝ۬ٳڶۺؠڵڋڡڵۧ ڡؙٲۺؘڨؽڹؙڬڋٷٷڡۜٲٲڹؙڎؙۄڵ؋ۼ۬ڔۣڹؽ؈ٛ

وَإِنَّالَنَحْنُ ثُمِّي وَنُمِينَتُ وَخَنُ الْوِرِثْوْنَ ®

وَلَقَنُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقَدِّمِ مِنْنَ مِنْكُوْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَا الْجِرِيُنَ®

وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحْشُرُهُمْ وَإِنَّهُ خَكِيمٌ عَلِيْمُ فَ

10. اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنادی ہیں (۱) اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ (۲)
11. اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، (۳) اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتار تے ہیں۔

۲۲. اور ہم جھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، (\*\*) پھر آسان سے پانی برساکر وہ تمہیں بلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ (۵)

۲۳. اور ہم ہی جِلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی (بالآخر) وارث ہیں۔

۲۲. اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور بیچھے سٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔

٢٥. اور آپ كا رب سب لوگوں كو جمع كرے كا يقيناً وه

1. مَعَايِشَ، مَعِيْشَةٌ کی جمع ہے۔ یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور گزران کے لیے بے شار اساب ووسائل پیدا کردیے۔

۲. اس سے مراد نوکر چاکر، غلام اور جانور ہیں۔ یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کردیا ہے، جن پر تم سواری بھی کرتے ہو،
سامان بھی لاد کرلے جاتے ہو اور انہیں ذیج کرکے کھا بھی لیتے ہو۔ غلام لونڈیاں ہیں جن سے تم خدمت گزاری کا کام لیتے
ہو۔ یہ اگرچہ سب تمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انظام بھی کرتے ہو لیکن حقیقت میں ان کا
رازق اللہ تعالیٰ ہے، تم نہیں ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو، اگر تم انہیں کھانا نہیں دوگے تو بھوکے مرجائیں گے۔

۳ بعض نے خزائن سے مراد بارش کی ہے کوئکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد
تمام کا کات کے خزائے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ حسب مشیت وارادہ عدم سے وجود میں لاتا رہتا ہے۔

٣. ہواؤل كو بو جھل، اس ليے كہاكہ يہ ان بادلول كو اٹھاتى ہيں جن ميں پانى ہوتا ہے۔ جس طرح لَقْحَةٌ حاملہ اونٹى كو كہا جاتا ہے جو پيٹ ميں بچيہ اٹھائے ہوتى ہے۔

۵. لینی یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں، اسے تم ذخیرہ کرکے رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ یہ ہماری ہی قدرت ورحت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی ٹیجی کردیں کہ چشموں اور کنووں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن نہ رہے، جس طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالی بعض دفعہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے۔ اللّٰهُ ہَمَّ احْفَظُنا مِنهُ.

رُبَحًا ١٣ (رُبَحًا

GPF

وَلَقَانُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ مِّنُ حَمَا مَسُنُوْنِ قَ

وَالْجِأَنَّ خَلَقُنْهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ تَارِالسَّمُوْمِ®

ڡؘٳۮ۫ۊؘٵڶ؆ڔڣ۠ػڸڵؠڵؠٟٙػۊٳڹٞ۫ڿٳڮ۠ٵۺؙٵۺؙ ڡؚڹٛڝڶڝؘٳڸۺٞٷۭۺٮؙۏٛڽٟ

فَإِذَاسَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْدِمِنْ رُوحِيُ فَقَعُوالَهُ سِجِدِيْنِينَ

فَسَجَكَ الْمَلَلِكَةُ كُلُّهُمُ آجَمَعُونَ

الزَّالِيُلِيْسُ الْ اَنْ يُكُونَ مَعَ الشَّعِدِيْنَ®

بڑی حکمتوں والا بڑے علم والا ہے۔

۲۷. اور یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے، پیدا فرمایا ہے۔(۱)

۲۷. اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ<sup>(۲)</sup> سے پیدا کیا۔

۲۸. اور جب تیرے پرورد گار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔

۲۹. تو جب میں اسے بورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح کھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گریڑنا۔ (۳)

۳۰. چانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کرلیا۔

اس نے سجدہ کرنے والوں

ا. مئی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں۔ خشک مئی تُرَاب، بھیکی ہوئی طیبن، گوند تھی ہوئی بد بودار ﴿ مَنْ اَلَهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا اللللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللل

س. سجدے کا یہ علم بطور تعظیم کے تھا، عبادت کے طور پر نہیں۔ اور یہ چونکہ اللہ کا علم تھا، اس لیے اس کے وجوب میں کوئی شک نہیں۔ تاہم شریعت محمدیہ میں بطور تعظیم بھی کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔

رُبَعَا ١٣

494

قَالَ يَابِلِيْسُ مَالَكَ ٱلاِتَكُونَ مَعَ الشِّعِدِيُّيَ

قَالَ لَوَاكُنُ لِاسْجُكَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَإِمَّنْ مُوْنِ

قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْهُ ﴿

قَالَ مَلَيُكَ اللَّمْنَةَ إِلَى يَوْمِ البَّيْنِ © قَالَ رَبِّ فَأَنْظِنْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ©

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِينِينَ فَا

ٳڵؽڎۣؠٳڵۅؘڤ۫ؾؚٵڶٮؘڡؘڵؙۅٛڡؚؖ ۊٵڶڒؾؚؠؠٵٙٲڠٞۅؽڗؽؙڶڒؽؾۣڹٛڽٙڶۿ؞ۄؙ؈۬ ٵڒۯڝ۫ۅؘڵڒؙڠ۫ۅؾؿۿؙۄؙٳۼۛؠؠؽ۫ڹؽ۞ٚ

إلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ٠

قَالَ هٰذَاصِرَاطُاعَكَ مُسْتَعِيْدُونَ

میں شمولیت کرنے سے (صاف) انکار کردیا۔ ۳۲. (الله تعالیٰ نے) فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟

سس. وہ بولا کہ میں ایبا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ (۱)

۳۳. فرمایا اب تو بہشت سے نکل جاکیوں کہ تو راندہ درگاہ ہے۔

۳۵. اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک۔
۱۳۲ کہنے لگا کہ اے میرےرب! مجھے اس دن تک کی دھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔
27. فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی

۳۸. روز مقرر کے وقت تک کی۔

٣٩. (شيطان نے) کہا کہ اے ميرے رب! چو ککہ تو نے بجھے گر اہ کيا ہے بجھے بھی قتم ہے کہ ميں بھی زمين ميں ان کے ليے معاصی کو مزين کروں گا اور ان سب کو بيکاؤں گا بھی۔

۳۰. سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ہیں۔

اس. ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک چہنینے کی سیدھی

ا. شیطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم علیہ کا خاکی اور بشر ہونا بتلایا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر اور کم تر سمجھنا یہ شیطان کا فلفہ ہے، جو اہل حق کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہل حق انبیاء عظیم کی بشریت کی بشریت کے مکر نہیں، اس لیے کہ ان کی بشریت کو خود قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں بشریت سے ان کی عظمت اور شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

راه ہے۔

اِنَّ عِبَادِيُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُسُلُطْنُ اِلَّامِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغِرِيْنَ®

ۅؘٳؾۧڿۿڷٚۄؘڵؠۘۯؙڡؚؚٮٛ۠ۿؙۄ۫ٳڿٛؠٙڡؚؽؙ۞ٛ ڶۿٵڛۘڹؙڡٛڎؙٲڹٛۅٳۑۣٵڸڴؚڸٚڹٳۑۺٙ۬ۿؙۄؙۻٛۯؙ<sup>ٷ</sup> مَّقْسُوُمُرُۗ۞

إِنَّ الْمُثَّقِينَ فِي جَنْتِ وَعُيُونٍ ٥

۳۳. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، (۲) لیکن ہاں جو گراہ لوگ تیری پیروی کریں۔
۳۳. اور یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ (۳)
۳۳. جس کے سات دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیےان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ (۳)

۳۵. پر ہیز گار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔(۵)

1. یعنی تم سب کو بالآخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، جنہوں نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہوگا، میں انہیں انہیں انہی جڑاء دوں گا اورجو شیطان کے چیچے لگ کر گراہی کے راستے پر چلتا رہا ہو گا اسے سخت سزا دوں گا جو جہنم کی صورت میں تیار ہے۔

۲. لینی میرے نیک بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سے ایسا گناہ نہیں ہوگا کہ جس کے بعد وہ نادم اور تائب نہ ہوں کیوں کہ وہی گناہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کی ہلاکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کی اندر ندامت کا احساس اور توبہ وانابت الی اللہ کا داعیہ پیدا نہ ہو۔ ایسے گناہ کے بعد ہی انسان گناہ پر گناہ کرتا چلاجاتا ہے، اور بالآخر دائی تباہی وہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہو شش کرتے ہیں۔

یہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کرکے آئندہ کے لیے اس سے بیخ کی کوشش کرتے ہیں۔

سر لیغی جتے بھی تیرے پروکار ہوں گے، سب جہنم کا ایندھن بنس گے۔

سر لیغی جتے بھی تیرے پروکار ہوں گے، سب جہنم کا ایندھن بنس گے۔

4. لیعنی ہر دروازہ مخصوص قتم کے لوگوں کے لیے خاص ہوگا۔ مثلاً ایک دروازہ مشرکوں کے لیے، ایک دہریوں کے لیے، ایک دہریوں کے لیے، ایک زندیقوں کے لیے، ایک زانیوں، سود خوروں، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ یا سات دروازوں سے مراد سات طبق اور درجے ہیں۔ پیلاطبق یا درجہ جہنم ہے، دوسر الظیٰ، پھر حطمہ، پھر سقر، پھر سقر، پھر ججیم، پھر ہادیہ، سب سے اوپر والا درجہ موصدین کے لیے ہوگا۔ جنہیں پچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ دوسر سے میں یہودی، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں صابی، پانچویں میں مجومی، چھٹے میں مشرکین اور ساتویں میں منافقین ہوں گے۔ سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے اس کے بعد اس تربیب سے نام ہیں۔ (ڈھ القدی)

۵. جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ کیا جارہا ہے تاکہ جنت میں جانے کی ترغیب ہو۔ متقین سے مراد شرک سے بیخ والے موحدین ہیں اور بعض کے نزدیک وہ اہل ایمان جو تمام معاصی سے بیخ رہے۔ جَنَّاتِ سے مراد باغات اور عُبُونِ سے نہریں مراد ہیں۔ یہ باغات اور نہریں یا تو تمام متقین کے لیے مشتر کہ ہوں گی، یا ہر ایک کے لیے الگ الگ باغات اور نہریں یا ایک ایک باغ اور نہر ہوگی۔

### اُدُخُالُوْهَابِسَالِمِ امِنِيْنَ@

ۅؘٮؙڒؘڠؙٮٚٲڡٳ۬ڨ۬ڞؙۮؙۏڔۿۣڿ۫ڗ۫ؽۼڸؚٞٳۼٛۅٙٳٮۜٵۼڶ ڛؙۯڔۣؾؙٮؘۜڟؠڸؿؘؿ

> ڵڔؽٮۺؙۿڎ؋ؽۿٵڹؘڞڮٷٙڡٵۿؙۮۛڡؚۨؽؙؠٵ ؠؠؙڎٛڒڿٳ۫ؽ۞

نِيِّئُ عِبَادِيْ آنِ آنَ آنَ الْعَفُورُ الرَّحِيُوْ

ۅؘٲؽؘۜڡؘۮٙٳؽۿۅؙڶڡٙڎؘٵڹؙٲڵٳؽۿؚٛ ۅؘێؠٚٮٞٞۿؙۄٛٸؘٞڞؘؽڣٳؠؙڒۿؚؿٛؠٛ۞

إِذْ دَخَانُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُوْ وَجِلُونَ ﴿

قَالْوَالاَتُوْجُلُ إِنَّانُكَثِّيرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيمٍ

قَالَ اَبَشُّرُوتُمُونِ عَلَى اَنْ مَّسَّنِى الْكِبَرُفَيِمَ تُبَيِّدُونَ ۞

۳۲. (ان سے کہا جائے گا) سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ (۱)

47. اور ان کے دلول میں جو کچھ رنجش وکینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے، (') وہ بھائی بھائی ہے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔

۸۳. نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھوسکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔

97. میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہر بان ہوں۔

۵۰. اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔
 ۵۰. اور انہیں ابراہیم (عَلَیْمِیًا) کے مہمانوں کا (بھی) حال

۵۲. کہ جب انہوں نے ان کے پاس آکر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ (۳)
۵۳. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔

۵۲. کہا، کیا اس بڑھاپے کے آجانے کے بعد تم مجھے خوشخری دیتے ہو! یہ خوشخری تم کیسے دے رہے ہو؟

ا. سلامتی ہر قسم کی آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کویا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ یا اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا۔

۲. دنیا میں ان کے درمیان جو آپس میں حمد اور بغض وعداوت کے جذبات رہے ہوں گے، وہ ان کے سینوں سے نکال دیے جائیں گے اور ایک دوسرے کے بارے میں ان کے دل آکھنے کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔

سر حضرت ابراہیم علیظا کو ان فرشتوں سے ڈر اس لیے محسوس ہوا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیظا کا تیار کروہ بھنا ہوا مجھڑا نہیں کھایا، جیسا کہ سورہ ہود میں تفصیل گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر پیغمبر عالم العنیب ہوتے تو حضرت ابراہیم علیظا سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ فرشتے انسانوں کی طرح کھانے پینے کے مختاج نہیں ہیں۔

رُبِحَا ١٣

قَالُوُابِشَّرُنْكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنُّ مِّنَ الْقُنِطِينِ@

قَالَ وَمَنْ تَيْقُنُظُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الصَّالُّونَ۞

قَالَ فَمَاخَطُبُكُمْ النَّهُ الْبُوسِلُونَ @

قَالُوْ آلِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُّجُومِيْنَ ٥

إِلَّا الَ لُوْطِ إِنَّالَهُنَجُّوُهُمُ وَأَجْمَعِينَ۞

الاامراتة قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ الْغِيرِيُنَ فَ

فَلَتَاجَآءُ ال لُوطِ إِلْمُرْسَلُونَ فَ عَالَ اللَّمُ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ P

قَالُةُ ايَلُ عِثْنَكَ بِمَا كَانُةُ إِفَاهِ يَثْنَةُ وُونَ @

۵۵. انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخری ساتے ہیں آپ مایوس لو گوں میں شامل نہ ہوں۔(۱

۵۲. کہا اینے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گر اہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

۵۵. یوچھا کہ اللہ کے بھیج ہوئے (فرشتو!) تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟(۳)

۵۸. انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے -174 25

**. مگر خاندان لوط (عَلَيْلِاً) كه جم ان سب كو تو ضرور** بحالیں گے۔

٠٠. سوائے اس (لوط عَالِيلًا) كى بوى كے كه ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کردیا ہے۔ ١١. جب بيهيم موئ فرشة آل لوط (عَلَيْلًا) كي ياس بينجه ١٢. تو انہوں (لوط عَلَيْلًا) نے کہا تم لوگ تو کچھ انحان سے معلوم ہورہے ہو۔

١٣٠. انہوں نے كہا نہيں بلكه ہم تيرے ياس وہ چيز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کررہے تھے۔<sup>(۵)</sup>

ا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو خلاف نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں وہ ہربات پر قادر ہے، کوئی بات اس کے لیے ناممکن نہیں۔ ۲. لینی اولاد کے ہونے پر میں جو تعجب اور حیرت کا اظہار کررہا ہوں تو صرف اپنے بڑھانے کی وجہ سے کررہا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ میں اپنے رب کی رحمت سے ناامید ہوں۔ رب کی رحمت سے ناامید تو گر اہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ س. حضرت ابراہیم علینا نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف اولاد کی بشارت دینے ہی نہیں آئے ہیں بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں نے یوچھا۔

٨. يه فرشة حمين نوجوانوں كى شكل ميں آئے تھے اور حضرت لوط عَلَيْلًا كے ليے بالكل انجان تھے، اس ليے انہوں نے ان سے اجنست اور برگائی کا اظہار کیا۔

۵. لینی عذاب الٰہی۔ جس میں تیری قوم کو شک ہے کہ وہ آبھی سکتا ہے؟

وَاتَيْنَاكَ بِالْحُقِّ وَإِتَّالَصْدِقُونَ

فَٱشُورِياَهُلِكَ بِقِفْلِمِ قِنَ الْيُلِ وَاشَّبِعُ ادْبَارَهُمُ وَلَايْلَتَفِتُ مِنْكُوْاَحَنَّوًا مُضُّوً احَيْثُ تُؤْمَرُونَ

ۅؘڡؘۜۻۜؽٮؙۜڶٙٳڷؽۅۮڸػٲڵۯؗؗؗۯٳٙؾۜۮٳڔۿۏؙڵڒٙٵؚڡۛڡؙڟۅٛڠ ڞ۠ۻڿؿڹ۞

> وَجَآءَاهُڵُ المُّـٰكِ إِنَّهُ قِيَسَتُنْشِرُوُنَ ۞ قَالَ إِنَّ هَوُٰلِآءِ ضَيْفِيۡ فَلاَنَفْضَحُوْنِ۞ۨ

> > وَاتَّقُوااللهَ وَلَا تُخُزُونِ ﴿ قَالُوْاَ وَلَوْنَنُهُكَ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴾

۱۹۲۰ اور ہم تو تیرے پاس (صریح) حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سیچ۔(۱)

78. اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کی حصہ میں چل دے اور آپ ان کے پیچے رہنا، (۱) اور (خبردار) تم میں سے کوئی (پیچے) مرا کر بھی نہ دیکھے اور جہاں کا حمہیں حکم کیا جارہا ہے وہاں چلے جانا۔

74. اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کردیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گ۔ (۱) علی اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ (۱) کمل. (لوط غلیائیل نے) کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم

19. اور الله تعالیٰ ہے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔
 4. وہ بولے کیا ہم نے تھے دنیا بھر (کی ٹھیکیداری)
 ہے منع نہیں کر رکھا؟<sup>(۱)</sup>

ا. اس صرت حق ہے بھی عذاب مراد ہے جس کے لیے وہ بھیج گئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا ہم ہیں بھی بالکل سے۔ یعنی عذاب کی جو بات ہم کررہے ہیں۔ اس میں سے ہیں۔ اب اس قوم کی تباہی کا وقت بالکل قریب آپہنچا ہے۔
 ۳. تاکہ کوئی مومن چیچے نہ رہے، تو ان کو آگے کرتا رہے۔

مجھے رسوانہ کرو\_(۵)

٣. يعنى لوط عَلِيَبًا كو وحى كے ذريع سے اس فيصلے سے آگاہ كرديا كه صبح ہونے تك ان لوگوں كى جڑيں كاف دى جائيں گى، يا دَابِرَ سے مراد وہ آخرى آدمى ہے جو باقى رہ جائے گا، فرمايا، وہ بھى صبح ہونے تك ہلاك كرديا جائے گا۔

٧٠. ادهر تو حضرت الوط عَلَيْنَا کے گھر میں قوم کی ہلاکت کا یہ فیصلہ ہورہا تھا۔ ادهر قوم الوط کو پنة چلا کہ لوط عَلَيْنَا کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو این امر د پر تن کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط عَلَيْنَا کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپر د کیا جائے تاکہ وہ ان سے بے حیائی کا ار تکاب کرکے اپنی تسکین کر سکیں۔
۵. حضرت لوط عَلَيْنَا نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مہمان ہیں انہیں میں کس طرح تمہارے سپر د کر سکتا ہوں، اس میں قومیری رسوائی ہے۔

٢. انہوں نے ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے لوط! (علیشا) تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ہے؟ اور کیوں
 ان کی حمایت کرتا ہے؟ کیا ہم نے مجھے منع نہیں کیا ہے کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کر، یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر! یہ

قَالَ هَوُّ لِلْوِ بَنَاتِنَّ إِنْ كُنْتُنْمُ فَعِلِينَ ۞

كَعَمُرُكَ إِنْهُمُ لَفِي سَكْرَتِهِمُ يَعَمُوُنَ ۞ فَاخَذَ تَهُمُ الصَّيْحَةُ مُثْشِرِقِينَ ﴾

ڡؘۻٙڡؙڵؽٵۼٳڸؽۿاساڣڵۿاۅٳؘڡٛڟۯؽٵۘڡڵؿۿۣۄ۫ڿۣٵۯۊٞ ۺؚڹڛڿؚؽڸٟ۞

اِنَ فِي دُلِكَ لَا يُتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ۞

اک. (لوط عَلَيْلًا نے) کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بیاں موجود ہیں۔(۱)

بلک تیری عمر کی قشم! وہ تو اپنی بدمستی میں سرگر دال تھے۔ (۲) ساک، پس سورج نگلتے نگلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑلیا۔ (۳)

م کے بالآخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا<sup>(\*)</sup> اور ان لوگوں پر کنکر والے پھر برسائے۔<sup>(۵)</sup>

20. بلاشبہ بصیرت والول کے لیے(۱) اس میں بہت سی

ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب کہ حضرت لوط عَلَیْظا کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اجنبی مہمان اللہ کے بھیج ہوئے فرشتے ہیں اور وہ ای نابخوار قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ان فرشتوں کے ساتھ بدفعلی کے لیے مصر تھی، جیسا کہ سورہُ ہود میں یہ تفصیل گزرچکی ہے۔ یہاں ان کے فرشتے ہونے کا ذکر پہلے آگیا ہے۔

ا. یعنی ان سے تم نکاح کرلو یا پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا، یعنی تم عورتوں سے نکاح کرو یا جن کے حبالۂ عقد میں عورتیں ہیں، وہ ان سے اپنی خواہش پوری کریں۔

۲. اللہ تعالیٰ نبی ﷺ عنظیہ خطاب فرماکر، ان کی زندگی کی قشم کھارہا ہے، جس سے آپ کا شرف و فضل واضح ہے۔ تاہم کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں وہت انسان کی عقل ماؤف ہوجاتی ہے، اس طرح یہ این بدمتی اور گر اہی میں استے سرگرداں سے کہ حصرت لوط علیظا کی اتنی معقول بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آپائی۔

 ۳. ایک چگهار نے، جب که سورج طلوع ہو چکا تھا، ان کا خاتمہ کردیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ زوردار آواز حضرت جبر میل غالیہ کی تھی۔

م. کہا جاتا ہے کہ ان کی بنتیوں کو زمین سے اٹھاکر اوپر آسان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹاکر زمین پر پھینک دیا گیا۔ یوں اوپر والا حصہ نیچے اور نچلا حصہ اوپر کرکے تہ وبالا کردیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین یوس ہوجانا ہے۔

 ۵. اس کے بعد ان پر سکر کی قشم کے مخصوص پھر برسائے گئے۔ اس طرح گویا تین قشم کے عذابوں سے انہیں دوچار کرکے نشان عبرت بنادیا گیا۔

٢. گہری نظر سے جائزہ لینے اور غور وفکر کرنے والوں کو مُتوسِّمین کہا جاتا ہے۔ مُتوسِّمین کے لیے اس واقع میں عبرت کے پہلو اور نشانیاں ہیں۔

نشانیاں ہیں۔

کا یہ بتی الی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی (عام گذرگاہ) ہے۔ (۱)

22. اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشائی ہے۔

4. اور ایکہ بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔

(۲) جن سے (آخر) ہم نے انتقام لے ہی لیا۔ اور یہ دونوں شہر کھلے (عام) رائے پر ہیں۔

(۳)

۸۰. اور حجر والول نے بھی رسولوں کو حیثلایا۔ (\*)
 ۱۸. اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں (لیکن)
 تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ (۵)

ۅٙٳٮٚٛۿٵؘڷؠؚڛؠؚؽؙڸٟؠؙٛ**ؙڡؚؿؙؠ**ٟۅؚؚؚ

ٳؾؘؽ۬ڎ۬ڵڮۘڷڵؽةٞڵؚڷؙؽؙۅؙؙڡڹؽ۬ؽؖ ۅٙٳڽؙػٲؽؘٲڞ۠ڮٲڵڒڲۊڵڟؚڸؠؽٞڹٛ ٷؘڶٮٛ۫ڠۜؠؙٮٚٵڝ۫ؠؙؙۿؙۯۅٙٳٮٚۿؠؙٵڸٙؠٳڡٵڝؚۺؙؠؽڹۣ۞۫

ۅؘڵڡٙؽؙؙؽؙڎٞٮؘۜٲڞؙٷٵڷۼۯؚؚؚٳڷڡؙۯڛڵؽؽ۞ٚ ۅؘڵؾؽؙڹۿؙڎٳڸڗؚڹٵڣؘػٲٮؙؙۅٛٳۼؠؙؙؠٚٲڡؙۼڕۻؽؙؽ۞

ا. مراد شاہراہ عام ہے۔ یعنی قوم لوط کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راتے میں پڑتی ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پانچ بستیاں تھیں۔ سدُوْمُ (یہ مرکزی بستی تھی)، صَعوة، عَشُرَة اور دُومَ کہا جاتا ہے کہ جر کیل عَلَیْظِا نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسان پر چڑھ گئے حتیٰ کہ آسان والوں نے ان کے کتوں کے بھو کئنے اور مرغوں کے بولئے کی آوازیں سنیں اور پھر ان کو زمین پر دے مارا (ابن سیر) گر اس بات کی کوئی سند نہیں ہے۔ ہو کئنے اور مرغول کے بولئے گئے ورخت کو کہتے ہیں۔ اس بستی میں گھنے درخت ہوں گے۔ اس لیے انہیں آھنے حَابُ الْایَّکَةِ (بن یا جنگل والے) کہا گیا ہے۔ مراد اس سے قوم شعیب ہے اور ان کا زمانہ حضرت لوط عُلیْظا کے بعد ہے اور ان کا علاقہ تجاز اور شام کے درمیان کو مالی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو اور کم نام پر علی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ان کا شیوہ اور کم نام نہا ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، رہزنی ان کا شیوہ اور کم توانا اور کم ناپنا ان کا وطیرہ تھا، ان پر جب عذاب آیا تو ایک تو بادل ان پر سایہ قان ہو گیا پھر چگھاڑ اور بھو نیچال نے مل کر ان کو ہلاک کردیا۔

س. إِمَامٍ مَّبِيْنِ كَ مَعَىٰ جَى شاہراہ عام كے بين، جہال سے شب وروز لوگ گزرتے بين۔ دونول شہر سے مرادقوم لوط كا شہر اور قوم شعيب كا مسكن "مين" مراد بين- يه دونول ايك دوسرے كے قريب بى تھے۔

مم. حجر حضرت صالح عَلِيْلًا کی قوم "شود" کی بستیوں کا نام تھا۔ انہیں اََصْحَابُ الحِجْدِ (حجر والے) کہا گیا ہے۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے اپنے پیغیبر حضرت صالح عَلَیْلًا کو جھٹا یا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "انہوں نے پیغمبروں کو جھٹا یا، یہ اس لیے کہ ایک پیغیبر کی تکذیب ایسے ہی ہے جیسے سارے پیغمبروں کی تکذیب۔"

۵. ان نشانیوں میں وہ او مٹنی بھی بھی جو ان کے کہنے پر ایک چٹان سے بطور مجوزہ ظاہر کی گئی تھی، لیکن ظالموں نے اسے بھی قتل کرڈالا۔

وَكَانُوْ ايَنْجِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا امِنِيْنَ ﴿

قَاخَانَ تُهُوُّ الصَّيْحَةُ مُصُبِحِيْنَ۞ فَمَآ اعْنَىٰ عَنْهُمُ مِّنَا كَانُوا يكيْسِبُونَ۞

وَمَاخَلَقُنَاالسَّلُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَا اَبَيْنَهُمَّا اِلَابِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَابِتِيةٌ فَاصُفِيَ الصَّفَّحِ الْجَبِيْلُ۞

#### إِنَّ رَبَّكَ مُوَالْخَلْقُ الْعَلِيُرُ

وَلَقَنُهُ التَّبُلُكَ سَبُعَامِّنَ الْمُثَالِنَّ وَالقُّرُّ الْ الْعَظِيْمَ ۞

كرتم لأق عَيْنَيْك إلى مَا مَتَّعْنَادِمَ

۸۲. اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے متے، بے خوف ہوکر۔(۱)

۸۳. آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے چگھاڑنے آدبوچا۔'' ۸۴. پس ان کی کسی تدبیر وعمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔

۸۵. اور ہم نے آسانوں اور زمین کو اور ان کے در میان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے، (۳) اور قیامت ضرور بالضرور آنے والی ہے۔ پس تو حسن وخوبی (اور اچھائی) سے در گزر کرلے۔

۸۲. یفیناً تیرا پرورد گار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا

۸۲. اوریقیناً جم نے آپ کو سات آیتیں دے رکھی ہیں")
 کہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔
 ۸۸. آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں،

ا. یعنی بغیر کسی خوف یا احتیاج کے پہاڑ تراش لیا کرتے تھے۔ ۹ بجری میں تبوک جاتے ہوئے جب رسول اللہ منگانی آب ہتی سے گزرے تو آپ منگانی آب کے کہ البیٹ لیا اور اپنی سواری کو تیز کر لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے فرتے ہوئے اس بستی سے گزرے رو۔ (ابن کیر)، صحیح بخاری: ۱۳۳۳ اور مسلم: ۲۲۸۵ میں بھی یہ روایت ہے۔

۲. حضرت صالح علی اللہ اللہ اللہ اللہ کہ تعین دن کے بعد تم پر عذاب آجائے گا، چنانچہ چوشے روز ان پر یہ عذاب آگیا۔

۳. حضرت صالح علی اللہ وہ فوائد ومصالح ہیں جو آسمان وزمین کی پیدائش سے مقصود ہیں۔ یا حق سے مراد وہ فوائد ومصالح ہیں جو آسمان وزمین کی پیدائش سے مقصود ہیں۔ یا حق سے مراد وہ فوائد ومصالح ہیں جو آسمان وزمین کی پیدائش سے مقصود ہیں۔ یا حق سے مراد وہ آسانوں کا اور بدکار کو اس کی برائی کا بدلہ دینا ہے۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا "اللہ ہی کے لیے ہو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے تاکہ وہ برول کو ان کی برائیوں کا اور نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دے۔ " (النج اس) سات آسین میں اور جو زمین میں ہار بار پڑھی جاتی ہی کہ اس سے مراد صورہ فاتحہ ہے۔ یہ سیح مثانی اور قرآن سے کہ تائیہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ تُخ الْتُونْ آنِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَالْقُرْآنِ هِیَ السَّبْعُ مِنَانِیْ وَالْمُونَدِیْ السَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَالْقُرْآنِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَالْقُرْآنِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَالْقُرْآنِ هِیَ السَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَ الْمُ الْکُورِی الله مِی کیا الله عندی۔ تی ہے اس لیے قرآن عظیم کا ذکر بھی ساتھ بی کیا گیا ہے۔

ٱۯ۫ۅٵجَّامِّنُهُمُ وَلاتَّصْرَنْ عَلَيْهِمُ وَاحْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۞

> وَقُلُ إِنِّ أَنَّا النَّذِيُرُ الْمُبِيثُنُ ۗ كَمَا اَنْزُلْنَاعَلَ الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ الَّذِينُ كَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ الْشَكْلَةُ هُمُ الْجُمَعِينَ ﴾ فَوَرَبِّكَ الْشَكْلَةُ هُمُ الْجُمَعِينَ ﴾

> > عَمَّا كَانُوْايِعْبَالُوْنَ⊕

فَاصُكَ عُ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ٣

جس سے ہم نے ان میں سے کئ قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کرر کھا ہے، اور نہ ان پر آپ افسوس کریں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں۔(۱)

کے لیے آپنے بازو جھائے رہیں۔ ؟

94. اور کہد دیجے کہ میں تو تھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔

96. جیسے کہ ہم نے ان تقییم کرنے والوں پر اتارا۔ (۲)

19. جنہوں نے اس کتاب الٰہی کے عکرے عکرے کردیے۔

97. قتم ہے تیرے پالنے والے کی ! ہم ان سب سے ضرور بازیرس کریں گے۔

ضرور بازیرس کریں گے۔

۹۳. ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔

مه. پس آپ (۱) اس حکم کو جو آپ کو کیا جارہا ہے کھول کر سنا دیجیے اور مشرکوں سے مند پھیر کیجیے۔

ا. یعنی ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم جیسی تعتیں آپ کو عطاکی ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی زینٹوں اور ان مختلف فتم کے اہل دنیا کی طرف نظر نہ دوڑائیں جن کو دنیائے فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں اور وہ جو آپکی تکذیب کرتے ہیں، اس پر غم نہ کھائیں اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں، یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ اس محاورہ کی اصل یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازووں لیتی پروں میں کے لیتا ہے۔ یوں یہ ترکیب نرمی، پیار وحجت کا رویہ اپنائے کے مفہوم میں استعال ہوتی ہے۔

العض مفرین کے نزدیک أَذَر نُنا کا مفعول الْعَذَابَ مخذوف ہے۔ معنی یہ بین کہ میں تہمیں کھول کر ڈرانے والا ہوں عذاب ہے، مثل اس عذاب کے جو مُقْتَسِمِیْنَ پر نازل ہوا مُقْتَسِمِیْنَ کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب الٰہی کے کلاے کلائے کردیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قریش کی قوم مراد ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقیم کردیا، اس کے بعض جھے کو شعر، بعض کو سحر (جادو) بعض کو کہانت اور بعض کو اساطیر الاولین (پہلوں کی کہانیاں) قرار دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مُقْتَسِمِیْنَ سے انہوں نے ان آسانی کتابوں کو متفرق اجزاء میں کہ مُقْتَسِمِیْنَ سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات وانجیل ہیں۔ انہوں نے آئی میں قتم کھائی تھی کہ صافح علیٰیا کی قوم ہے جنہوں نے آئی میں قتم کھائی تھی کہ صافح علیٰیا اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کردیں گے۔ ﴿قَالْوَاتَقَاسَمُوْلِ اللّٰهِ لَذَنْیَتِیۡتَکَا﴾ (النمل: ٣٩) اور آسانی اور اس کے ساتھ کھڑے کئرے کرڈالا۔ عضِیْنَ کے ایک معنی یہ بھی کے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کھڑے کا راد۔

٣. اصْدَعْ كے معنی بیں كھول كر بيان كرنا، اس آيت كے نزول سے قبل آپ جيپ كر تبليغ فرماتے تھے، اس كے بعد آپ نے كھلم كھلا تبليغ شروع كردى۔ (ثم القد)

إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُنْتَهْزِءِ بُنَ ﴿

الَّذِيْنَ يَعْجَلُونَ مَعَ الله ِ الله الْخَرَّفَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللهِ الله الله المُونَى الله المُونِيَّةِ اللهِ المُنافِقِينَ

وَلَقَدُنَعُكُمُ اللَّكَ يَضِيُّقُ صَدُرُكَ بِمَايَقُولُونَ \*

فَنَيْتُمْ بِعَمْدِرَيِّكِ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِيْنَ فَ

وَاعْبُدُرَتِكَ حَتَّى يَأْتِبُكَ الْيَقِينُ ٥

98. آپ سے جو لوگ مسخرا پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔

97. جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔

92. اور ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔

۹۸. آپ اپنے پرورد گار کی تشبیج اور حمد بیان کرتے رہیں
 اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہوجائیں۔

99. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آجائے۔(۱)

ا. مشركين آپ كو ساحر، مجنون، كابن وغيره كهته جس سے بشرى جبلت كى وجه سے آپ كبيده خاطر ہوتے، الله تعالىٰ نے تىلى ديتے ہوئے فرمايا كه آپ حمد وثنا كريں، نماز پڑھيں اور اپنے رب كى عبادت كريں، اس سے آپ كو قلبى سكون بھى طلى ديتے ہوئے فرمايا كه آپ حاصل ہوگى، سجدے سے يہال نماز اور يقين سے مراد موت ہے۔

#### سورہ تحل کمی ہے اور اس کی ایک سو اٹھائیس آیتیں اور سولہ رکوع ہیں۔

#### بم عالله الرَّحِيثون

سَيُورَةُ النِّيَالِيُ

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ٱؿٚٙٱمْرُاللهِ فَلاَشَنْتَعُجِلُونُا سُبُحٰنَهُ وَنَعَالَىٰ عَمَّا أَيْثُورُونَ ۞

ا. الله تعالى كا علم آپہنچا، اب اس كى جلدى نه مجاؤ۔ () تمام پاكى اس كے ليے ہے وہ برتر ہے ان سب سے جنہيں بي الله كے نزديك شريك بتلاتے ہیں۔

> ؽؙٷؚۜٞڷؙٵڶٛؠڵؠٟٚٙػڐؘڔؽٵڷڗؙۏڿڡؚؽٵڡٝڔۣۼٵ؈ٞؾۘؾٛڵٛٷ ڡؚؽ۫ۼؚڹٳۮؚڮٲؽٵٮؙؽۮؚۮؙڡۧٲٮۜٞٵڵٙٳڶڮٳڷٚٚۯٲؽٵ ۼٲؿؖۊؙڽ۞

ابنی فرشتول کو اپنی وحی<sup>(۲)</sup> دے کر اپنے تھم سے اپنے بندول میں سے جس پر چاہتا ہے<sup>(۳)</sup> اتار تا ہے کہ تم لو گول کو آگاہ کردو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔

خَلَقَ السَّمَاوٰتِ وَالْرَصِّ بِالْحُقِّ تَعَالَ عَمَّا ۗ يُثْرِكُونَ ۞

سل اسی نے آسانوں اور زمین کوحق کے ساتھ بیدا کیا (\*)
وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔
اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ صریح جھگڑ الو

خَكَقَ الْإِنْمَانَ مِنُ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيُهُ

ا. اس سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آگئ ہے جسے تم دور سیحتے تھے، پس جلدی نہ مجاؤ، یا وہ عذاب مراد ہے جسے مشرکین طلب کرتے تھے۔ اسے متعقبل کے بجائے ماضی کے صیغے سے بیان کیا، کیوں کہ اس کا وقوع کے میٹنی ہے۔

۲. رُوْحٌ ہے مراد وی ہے جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے۔ ﴿ وَكُذَٰلِكَ اُوْحَيْنَاۤ اِلْيُكَ دُوْحًا قِنَّ اُمُّوَاَ مَّالَّكُتُ تَكُوبِيَّ مَا الْكِتْبُ الْكُلُّكُ وَوَعَلَمْ اللّهِ اللّهُ ا

٣. مراد انبياء ﷺ بين جن پر وحى نازل بوتى جرجس طرح الله نے فرمايا ﴿ أَلِمُكُ أَعُلُو حَيْثُ بَحُعُلُ مِسَالَتَهُ ﴾ (الانعام: ١٣١) (الله خوب جانتا ہے كه وہ كہاں اپنى رسالت ركے)۔ ﴿ يُلْقِى التُّوْتَ مِنْ آمُو اِعَلَى مَنْ يَشَا أُومِنْ عِبَادِ اِلْمِيْنُودَ يَوْمَ السَّلَاقِ ﴾ (الانعام: ١٣١) (الله خوب جانتا ہے كه وہ كہاں اپنى رسالت ركے)۔ ﴿ يَابِتَا ہِ وَى دَالتَا لَعِنَى نَازَلَ فَرَمَاتًا ہِ تَاكَه وہ طاقات والے (تيامت كے) دن سے لوگوں كو دُرائے)۔

۷۲. لیعنی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں پیدا کیا بلکہ ایک مقصد پیش نظر ہے اوروہ ہے جزاء وسزا، جیسا کہ ابھی تفصیل گزری۔

سَيْنِينَ©

وَالْاَنْعُامَ خَلَقَهَا لَكُوْ فِيهَادِفُّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُنُونَ ۞

وَلَكُوُّ فِيْهُا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيُّحُوُنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ ۞

ۅؘؾؘۜڡٝؠٟڵؙٲؿؙؾٵڷػڎؙٳڸڹۘڮؠ۩ۨۄ۫ؾڴۏؙٷ۠ٳڶڸۼؽٶ ٳڰٳۺؚؾؚٞٵڶٳؘٛڶڣٛڽٝٳڹۜٙۯ؆ڴؙڎٟڶڒٷٛڡۨٛڗۜڃؽۄؙ۠ڴ

> وَّالْخَيْلُ وَالْبُغَالُ وَالْخَمِيْرَ لِتَرْكَبُوُهَا وَرْئِنَةً وْيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَبُوْنَ⊙

رن بليطا-بن بليطا-

 ۵. اور ای نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں (\*) اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔

۲. اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چراکر لاؤ تب
 بھی اور جب چرائے لے جاؤ تب بھی۔(۳)

اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھالے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہر بان ہے۔

 $\Lambda$ . اور گھوڑوں کو خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ $^{(n)}$ 

ا. یعنی ایک جامد چیز سے جو ایک جاندار کے اندر سے نگلتی ہے، جسے منی کہا جاتا ہے۔ اسے مختلف اطوار سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ روح پھوٹکتا ہے اور مال کے پیٹ سے نکال کر اس دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اس رب کے معاملے میں جھٹرتا، اس کا انکار کرتا یا اس کے ساتھ شریک تھہراتا ہے۔

۲. ای احسان کے ساتھ دوسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ چوپائے (اونٹ، گائے اور بکریال) بھی ای نے پیدا کیے، جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کیڑے تیار کرکے گرمی حاصل کرتے ہو،
 مثلاً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، ان پر سواری کرتے اور سامان لادتے ہو، ان کے ذریعے سے ہل چلاتے اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔

س. تُرِیْحُوْنَ جب شام کو چراگاہوں سے چراکر گھر لاؤ تَسْرَ حُوْنَ جب صبح چرانے کے لیے لیے جاؤ، ان دونوں وقتوں میں مید لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں جس سے تہارے حسن وجمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان دونوں او قات کے علاوہ وہ نظروں سے او جمل رہتے ہیں۔

۷. لینی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے تاہم یہ زینت کا بھی باعث ہیں۔ گھوڑے، فیجر، اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے بعض فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ گھوڑا بھی ای طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور فیجر۔ علاوہ ازیں کھانے والے چوپایوں کا پہلے ذکر آچکا ہے۔ اس لیے اس آیت میں جن تین جانوروں کا ذکر ہے، یہ صرف رکوب (سواری) کے لیے ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ صحیح اعادیث سے گھوڑے

اور بھی وہ الی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تہمیں علم بھی نہیں۔(۱)

اور الله پر سیدهی راه کا بتا دینا ہے<sup>(۱)</sup> اور بعض ٹیڑھی راہ ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔<sup>(۱)</sup>

• ا. وہی تمہارے فائدے کے لیے آسان سے پانی برساتا ہے جے تم پتے بھی ہو اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔

اا. اس سے وہ تمہارے لیے تھیتی اور زیتون اور تھجور اور اللہ الگور اور اللہ علیہ الگاتا ہے بے شک ان لوگوں

وَعَلَىاللهِ قَصُدُالسَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآيِرُ وَلَوْشَاءُ لَهَا كُوُ اَجْمَعِيْنَ ۞

ۿؙۅٙٳ؆ڹؽؘٵؘٮؙٛڒؘڶڝؚؽٳۺٮ؉ٙ؞۫ڡ؆ۧٷڰؙۮ۫ۄؚؾ۫ڎؙ ۺؘڒٳڮ۠ٷۧڝڹؗٷؙۺؘڿۯ۫ڣؿٷؿؙڛؽؠ۠ۏؽ۞

يُنَّيْتُ لَكُوْرِ الرَّرَّةَ وَالرَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْرَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّهَوْتِ إِنَّ إِنْ ذِلِكَ

کی طت ثابت ہے۔ حضرت جابر ڈانٹی روایت کرتے ہیں کہ نبی عَلَیْتِیْم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ آذِن فِی لُحُوم الْخیل (صحیح البخاری، کتاب الذبائح، باب لحوم الخیل ومسلم کتاب الصید، باب فی اُکل لحوم الخیل) علاوہ ازیں صحابہ کرام شخائی آئے نئی مُخانِیْم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذیح کرکے اس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ آپ مُخانِیْم نے معع نہیں فرمایا (طاحہ بو صحیح مسلم، باب مذکور، ومسند اُحمد، ع میں سورود کتاب الاطعمة، باب فی اُکل لیحوم الخیل) ای لیے جمہور علاء اور سلف وخلف کی اکثریت گھوڑے کی حلت کی قائل ہے۔ (تعیر این کیم) یہال کھوڑے کا ذکر محف سواری کے ضمن میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کا غالب ترین استعمال ای مقصد کے لیے ہے، گوراک کے طور پر اس کا استعمال بہت ہی نادر ہے۔ بھیڑ بکری کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذکح نہیں کیا جاتا۔ از مین کے زیریں جھے میں، اس طرح سمندر میں، اور بے آب وگیاہ صحر اول اور جنگلوں میں اللہ تعالی مخلوق ا، زمین کے زیریں جھے میں، اس طرح سمندر میں، اور بے آب وگیاہ صحر اول اور جنگلوں میں اللہ تعالی مخلوق اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی پیدا کردہ چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر وہ تیار کرتا ہے، مثلاً بس، کار، ریل گاڑی، جہاز اور ہوائی جہاز اور اس طرح کی بے شار چیزیں اور جو مستقبل میں موقع ہیں۔

۲. اس کے ایک دوسرے معنی ہیں "اور اللہ ہی پر ہے سید ھی راہ" یعنی اس کا بیان کرنا۔ چنانچہ اس نے اسے بیان فرمادیا اور ہدایت اور ضلالت دونوں کو واضح کر دیا، اسی لیے آگے فرمایا کہ بھض راہیں شیر ھی ہیں لیعنی گر اہی کی ہیں۔
 سالیکن اس میں چوں کہ جبر ہوتا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی، اس لیے اللہ نے اپنی مشیت سے سب کو مجبور نہیں کیا، بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کرے، انسان کو ارادہ واختیار کی آزادی دی ہے۔

# ڵٳؽڐٞڵؚؚ<u>ڡۜٛۅٛۄٟؾۜؾؘڡٛڴۯؙۏ</u>ؙؽ

ڡۜۜٷٙۘۘۘۘػػؙؙٛۅؙڷؽؙؖڶؙڸؘۉۘٵڵؿۿٵۯۨۊٵۺٛؠۺٙڡٙٵڷڡۜٙؠڗ ۅؘٵڶؾؙۘۻؙۅؙؠؙؙؠؙ؊ڂۯؾؙؠٲؠ۫ڔ؋ٚٳڹۜؽ۬ڎڸڬ ڵڵؠؾؚڵۊؘؙۄٟؾۜۼۊؚڶۊؙؽ۞۫

وَمَاذَرَالَكُوُ فِى الْأَرْضِ مُغْتَلِفًا الْوَاكُهُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَاٰكِةً لِّقَوْمِ تَيْذَكُّرُوْنَ®

وَهُوَ الَّنِ ئَ سَحَّرَ الْبَحْرَ لِتَأَكُّنُوْ المِنْهُ كَمُاطِرِيًّا وَتَسَتَخْرِجُوْ الْمِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيُهِ وَلِتَبْتَغُوْامِنُ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞

کے لیے تو اس میں بڑی نثانی ہے<sup>(۱)</sup> جو غوروفکر کرتے ہیں۔

11. اور ای نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لیے تابع کردیا ہے اور سارے بھی ای کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں عقلمند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔(۲)

اور بھی بہت می چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں۔ بیشک نشیخت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔

الله اور دریا بھی ای نے تمہارے بس میں کردیے ہیں کہ تم اس میں سے (نکلا ہوا) تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی (چلتی) ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو۔

ا. اس میں بارش کے وہ فوائد بیان کیے گئے ہیں، جو ہر شخص کے مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں۔ نیز ان کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

۷. کس طرح رات اور دن چیوٹے بڑے ہوتے ہیں، چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی منزلول کی طرف روال دوال رہے ہوتے ہیں، چاند اور سورج کس طرح آسان کی زینت اور رات کے اندھیرول میں بھکے ہوئے میا اور ان میں کبھی فرق واقع نہیں ہوتا، ستارے کس طرح آسان کی زینت اور رات کے اندھیرول میں بھکے ہوئے مسافرول کے لیے دلیل راہ ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظیمہ پر دلالت کرتے ہیں۔ سب یعنی زمین میں اللہ نے جو معدنیات، نباتات، جمادات اور حیوانات اور ان کے منافع اور خواص پیدا کیے ہیں، ان میں بھی تھیجت حاصل کرنے والوں کے لیے نشاناں ہیں۔

۷. اس میں سمندر کی تلاظم خیز موجوں کو انسان کے تابع کردینے کے بیان کے ساتھ، اس کے تین فوائد بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک میر کہ تم اس سے مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت کھاتے ہو (اور مچھلی مردہ ہوتب بھی حلال ہے۔ علاوہ ازیں حالت احرام میں بھی اس کو شکار کرنا حلال ہے)۔ دوسرا، اس سے تم موتی، سیبیاں اور جواہر نکالتے ہو، جن سے تم زیور

وَٱلْقِّى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي اَنْ تِبَيْدَ بِكُوْ وَانْهُوَّا وَسُبُلًا لَّعَكَّكُوْتَهُ تَدُونَ۞

وَعَلَمْتٍ وَبِالنَّخْمِرِهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ وَعَلَمْتُ وَنَ اللَّهُ مِرْهُمْ يَهْتَدُونَ

ٱفَمَنُ يَّغُلُقُ كَمَنُ لِآيَغُلُقُ ٱفَلاِتَنَكَّرُونَ<sup>©</sup>

ۅٙٳ؈۬ؾؙڡؙؙڎؙۅٛٳڹۼۘڎؘ الله ؚڷڒۼؖڞؙۅ۫ۿٲڷۣڽۜٵڶڵۿ ڶۼؘڡؙٛۏۛۯڗۜڿؽ۫ۄ۠ؗ

وَاللَّهُ بَعِلُمُ مَاشِّرُونَ وَمَاثَعُلِنُونَ ۖ

ۅؘٲڷڒؽۘڗؽۘڮۮؙٷٛؽڝٛۮؙۉڹۣٲڵڮڵڲڬٛڡؙؙۊؙؽ ۺؽٵۊۿؙٷۼؙٛڵٷٛۯ۞ٛ

10. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تہمیں کے کر ملے نہ (۱) اور نہریں اور راہیں بنادیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو۔(۲)

17. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں۔ اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔

11. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا تنہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل تنہیں سوچتے؟<sup>(۳)</sup>

١٨. اور اگر تم الله كي نعتول كا شار كرنا چاہو تو تم اسے نہيں كركتے۔ بيشك الله بڑا بخشنے والا مهربان ہے۔
 ١٩. اور جو پچھ تم چھپاؤ اور ظاہر كرو الله تعالى سب پچھ حانتا ہے۔

۴٠. اور جن جن کو بید لوگ الله تعالیٰ کے سوا پکارتے
 بیں وہ کی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے

بناتے ہو۔ تیسرا، اس میں تم کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو، جن کے ذریعے سے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، جو، تجارتی سامان بھی لاتے لے جاتے ہو، جس سے تہمیں اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے جس پر تہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔

ا. بیر پہاڑوں کا فائدہ بیان کیا جارہا ہے اور اللہ کا ایک احسان عظیم بھی، کیونکہ اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں سکونت ممکن بی نہ رہتی۔ اس کا اندازہ ان زلزلول سے کیا جاسکتا ہے جو چند سیکنڈوں اور لمحول کے لیے آتے ہیں، لیکن کس طرح وہ بڑی بڑی مضبوط عمارتوں کو پیوند زمین اور شہرول کو کھنڈروں میں تبدیل کردیتے ہیں۔

۲. نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں، دائیں بائیں، شال و جنوب، مشرق ومغرب ہر جہت کو سیراب کرتی ہیں۔ ای طرح راتے بنائے، جن کے ذریعے سے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔

سر ان تمام نعتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن اس کو چھوڈ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ جب کہ تم نے انہیں معبود بناکر اللہ کے برابر مشہرار کھا ہے۔ کیا تم فررا نہیں سوچتے؟

٨. اور اس كے مطابق وہ قيامت كے دن جزاء اور سزا دے گا۔ نيك كو نيكى كى جزاء اور بدكو اس كى بدى كى سزا۔

ہوئے ہیں۔

ٲڡؙۯٳػؙۼؙؠۯؙٲڞٳۧ؞ۧۊؙڡۜٵؽۺڠٷۅٛڹٵؽٵٛؽ ؽؠؿٶڹ ؽؠۼٷڹۿ

الهُكُوُرالهُ وَّاحِكَّ فَالَّذِينَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْأِخِرَةِ فُلُوْبُهُمُّ مُّنْكِرَةٌ وَهُمُّ مُّسَتَكَيْرُونَ®

ڵڿڔؘۜٵۜؽٙٳڵڷ۠۠؋ؽۼڷۮؙڡٵؽٛؠڗؙ۠ۏؽؘۏڡٵؽؙۼڵٷڽٛ ٳؾۜٛ؋ؙڵۼؙؿؙٳڷۺؙؾؘڷؙؠۯ۞

ۅٙڶۮؘٳڣؽٮؙڵڮۿؙۄ۫ڡۜٵۮٙٲٲٮٚۯؘڶڒۺؙڂٛۄۨڒڠٲڵۏٙٲ ٲڛٵڝؚڶؿؙۯٵڷٳۊۜڸؽڹ۞

۲۱. مردے ہیں زندہ نہیں، (۲) انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ (۳)

۲۲. تم سب کا معبود صرف الله تعالی اکیلا ہے اور آخرت پر ایمان نه رکھنے والول کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔(")

۲۳. بے شک وشبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو، جے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جے ظاہر کرتے ہیں، بخوبی جانتا ہے۔ یقیناً وہ غرور کرنے والوں کو پیند تنہیں فرماتا۔ (۵)

۲۴. اور ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پرورد گار نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ

ا. اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے لیعنی صفت کمال (خالقیت) کی نفی کے ساتھ نقصان لینی کی (عدم خالقیت) کا اثبات۔ (ن القدر)

العلی العلی اللہ میں ایک چیز کا اضافہ ہے لیعنی صفت کمال (خالقیت) کی نفی کے ساتھ نقصان لینی کی (عدم خالقیت) کا اثبات۔ (ن القدر)

العلی مردہ سے مراد، وہ جماد (پھر) بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں۔ اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں۔ کیوں کہ مرن نے بعد اٹھایا جانا (جس کا انہیں شعور نہیں) وہ تو جماد کے بجائے صالحین ہی پر صادق آسکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ بی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرمادی کہ "وہ زندہ نہیں ہیں" اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہوجاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں، زندہ ہیں۔ اور ہم زندوں کو ہی پکار تے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد، دنیوی زندگی کی کو نصیب نہیں ہوسکتی نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔

العلی اللہ عنوں موت وارد ہونے کے بعد، دنیوی زندگی کی کو نصیب نہیں ہوسکتی نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔

العلی بھر ان سے نفع کی اور ثواب وجزاء کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے؟

۵. السینکنبار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سیجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کردینا اور دوسروں کو حقیر و کمتر سیجھنا۔
 کبر کی یہی تعریف عدیث میں بیان کی گئی۔ (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب تحریم الکبر وبیانه) ہی کبر وغرور اللہ کو سخت نا پہند ہے۔ حدیث میں ہے کہ "وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔" (عوالہ ندکور).

الگوں کی کہانیاں ہیں۔(۱)

ڸۣؠۜڂؠڵٷٙٲۉڒؘٳۮۿؙٷػٵڡڵڐٞڲۏؚۘٙٙٙٙٙٙٙٙٙڲۏؙڡۜۯٵڷڡؚٝؽػ؋ٚ ڡؘڡۣڽؙٲۉڒڶڔٲڷڎؚؽؽؙڝؙٛۻڷؙٷٮؘۿٶڽۼؽٝڔۼڵٟۄ ٵڒڛٵٛؠٛػٵٚؾڒؚؽؙٷؽٙۿ۫

۲۵. ای کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن میہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے بھی جھے دار ہورے بوجھ کے بھی جھے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ دیکھو تو کیمیا برا بوجھ اٹھارہے ہیں۔(۲)

قَدُّمَكَ رَالَّانِ بُنَ مِنْ قَبْلِهِ ـهُ فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمُّ مِِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِ وُالسَّفْفُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَالتَّهُ هُوالْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لِاَيْشُعُرُونَ۞

۲۷. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کر کیا تھا، (آخر) اللہ نے (ان کے منصوبوں) کی عمار توں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا اور ان (کے سرول) پر (ان کی) چھیس اوپر سے گریڑیں، (۳) اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آگیا جہال کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔

ثُعَّرَيُومَ الْقِيمَةِ عُنْزِيهِمُ وَيَقُوُلُ اَيْنَ شُرَكاً عَىَ الَّذِيْنَ كُنْتُونُشَا قُوْنَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُواالْعِلْمَ إِنَّ الْغِذْ ىَ الْيُوْمَ وَالشُّوْءَ

۲۷. پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھڑتے تھے، (\*) جنہیں علم دیا گیا

ا. یعنی اعراض اور استہزاء کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مکذیین جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کھے نہیں اتارا، اور بیح کھر (مُنَایَٰیْکِیْمَ) ہمیں جو پڑھ کر ساتا ہے، وہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو کہیں ہے س کر بیان کر تا ہے۔

۲. یعنی ان کی زبانوں ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے نکلوائی تا کہ وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں۔ جس طرح کہ صدیث ہیں ہے۔ نبی مُنَایِّنِیْمَ نے فرمایا "جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا داستہ اپنائیں گے اور جس نے گراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا داستہ اپنائیں گے اور جس نے گراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام سعر بعض مفسرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس ہے مراد نمرود یا بخت نصر ہے، جنہوں نے آسمان پر کسی طرح چڑھ کر اللہ کے خلاف مکر کیا، لیکن وہ ناکام واپس آئے اور بعض مفسرین کے خیال ہیں یہ ایک تمشیل ہے جس طرح چڑھ کر اللہ کے خلاف مکر کیا، لیکن وہ ناکام واپس آئے اور بعض مفسرین کے خیال ہیں یہ ایک تمشیل ہے جس مکان کی بنیادیں متزلزل ہوجائیں اور وہ جھت سمیت گر پڑے۔ مگر زیادہ صبح بات یہ ہو کہ اس سے مقصود ان قوموں کے بیٹیام کی طرف اشارہ کرنا ہے، جن قوموں نے بیٹیہوں کی تکذیب پر اصرار کیا اور بالا خر محل کے اس سے مقصود ان قوموں اسمیت تباہ ہوگئی، شوری جیٹ کہ اس سے مقصود ان قوموں اسمیت تباہ ہوگئی، شوری جیٹ کہ اس سے مقصود ان قوموں اسمیت تباہ ہوگئی، مثل قوم عاد وقوم لوط وغیرہ۔ جس طرح دوسرے مقام پر قرمایا، ہوری جیٹ کہ تھی نہ تھا)۔

درالحشود ۲) (پس اللہ (کا عذاب) ان کے پاس الی جگہ ہے آیا جہاں سے ان کو وہم و مگان بھی نہ تھا)۔

درالحشود ۲) (پس اللہ (کا عذاب) ان کے پاس الی بھہ ہے آیا جہاں سے ان کو وہم و مگان بھی نہ تھا)۔

# عَلَى الْكُلِفِي ثِينَ ﴿

ٵ؆ؽؽؾؘؾؘۊۨڰ۬ۿؙٵڶؠٞڷڸٙػڎؙڟٳڸؽٙٵؘڡؙٛڝ۠ۿؚڴ ڡؘٵٞڡۛٷٵڶۺٙڶۄؘڡٵڬٵۼٞڴؙٷڽؙۺٞٷ۫ؠ۫ڵڸٙڮٵڰٵڶڶڬ ۼڸؽٷۣؠؠٵػ۠ڹڗٛۄٛؾڠؠۘۮۏؾ۞

فَادُخُلُوْاَابُوَابَ جَهَـنْمَ خَلِيدِيْنَ فِيهَا ۗ فَلِيثُسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ®

ڡٙۼؽ۫ڶڸڵۮؽڹٵڷڡۧۅؙٳؗڡٵڎٛٵڶڗٚڶۯڰڹٛۄؙٝۊٵڵۅ۠ٳ ڂؘؿڒٳڟؚڵۮؿؙؽٵڞٮٮؙۊٛٳؽ۫ۿۮؚ؋ؚٳڶڷؙڎؙؽٳٙڂۜڛؘڐ ۅٙڵٮٵۯؙڵٳڿۅۼڂٷٛۅڵۼۄۮڵٳڵؿؙؾٙؿؽ۞ٛ

تھا وہ پکار اٹھیں گے () کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چیٹ گئی۔

۲۸. وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے سے (۱) کیوں نہیں؟ یقینا اللہ تعالی خوب جانے والا ہے جو پھی تم کرتے ہے۔ (۱) میں اب تو ہیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ، (۱) پس کیا ہی براٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا۔

• س. اور پر ہیز گاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پرورد گار نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے

کہ ان سے بد جھے گا، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم نے میرے لیے تظہر ارکھے تھے، اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے ائر تے جھڑتے تھے۔

ا. لیعنی جن کو دین کا علم تھا اور دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے۔

۲. یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی سفیت بیان کی جارتی ہے جب فرضتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں یعنی سمع وطاعت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ جس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیس کھائیں گے اور کہیں گے ﴿وَاللّٰهِ وَيَوْلَاكُو لَيْفَاكُو اللّٰهِ کَيْنَ ﴾ (الأنعام: ۲۲) (اللّٰہ کی میدان محشرک نہیں تھے) دوبرے مقام پر فرمایا (جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھاکر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے جسمی سے ای طرح (جھوٹی) فسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھائے ہیں)۔ (البودل: ۱۸)

س. فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں؟ لعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے سارے عملوں کا ریکارڈ محفوظ ہے، تمہارے اس انکار سے اب کیا ہے گا؟

۳٪ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جہم قبر میں رہتے ہیں (جہاں اللہ تحالی این قدرت کا ملہ سے جم وروح میں بعد کے باوجود، ان میں ایک گونہ تعلق پیدا کرکے ان کو عذاب ویتا ہے، (اور صبح وشام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے) پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں واغل کردیے جائیں گے۔

ۘۘۻؾٚٚڎؗٸۮۜڔڹ؆ۣۮؙڂؙڵٷڡٚۿٵۼٙڋۣؽٛ؈ٛۼۘؾ۬ؠ؆ٲڷڒڡ۠ۿڒ ڶۿؙڎؙۼؽۿٵ؆ؖؽۺؙٵٚٷٞڗؘ؆ػڶٳڮٙؽۼ۫ڹؚؽٵٮڵۿ ٵڵؽؾٞۼڹڹؖ

الَّذِيْنَ َتَتَوَقَّهُمُ الْمُلَكَةُ كَلِيدِيْنَ يَقُولُونَ سَلَّهُ عَلَيْكُواْدُخُلُواالْجِنَّةُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۞

هَلُ يَنْظُرُونَ الآرَانَ تَالِّيَهُ هُوالْمَلَيِكَةُ اَوْ يَالِّنَ اَمُرُرَتِكَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللهُ وَلَكِنُ كَانُوۤ إَا نُفُسَمُهُ وَيَظْلِمُوْنَ

اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پر ہیز گاروں کا گھر ہے۔

اسل ہمینگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہد رہی ہیں، یہ جو کچھ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پر ہیز گاروں کو اللہ تعالیٰ اس طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔

۳۲. وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، (۱) جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ (۱)

۳۳. کیا یہ ای بات کا انظار کررہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا حکم آجائے؟ (۳) ایما ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ (۳) ان پر اللہ

ا. ان آیت میں ظالم مشرکوں کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ کا کردار اور ان کا حسن انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ، آمِیْن یَارَبَّ الْعَالَمِیْن۔

۲. سورہ اعراف کی آیت ۳۳ کے تحت یہ حدیث گزرچکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں فرمایا جارہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت میں داخل ہوجاؤ، تو ان میں دراصل کوئی منافات نہیں۔ یونکہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ گویا عمل صالح، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس لیے عمل کی اجمیت بھی بجائے خود مسلم ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکا، اس کے بغیر آخرت میں اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے حدیث نہ کور کا مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور عمل کی اجمیت بھی لپنی جگہ برقرار ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا کی مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور عمل کی اجمیت بھی لپنی جگہ برقرار ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا کیا ہے «إِنَّ اللهَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْ صُورِکُمْ وَأَعْمَالِکُمْ» (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریہ ظلم المسلم...)

س. لیعنی کیا میہ مجھی اس وقت کا انتظار کررہے ہیں جب فرشتے ان کی روعیں قبض کریں گے یا رب کا حکم (لیعنی عذاب ما قبامت) آجائے۔

الم العنی اس طرح سرکشی اور معصیت، ان سے پہلے لوگوں نے اختیار کیے رکھی، جس پر وہ غضب الہی کے مستحق ہے۔

تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا<sup>(۱)</sup> بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ (۲)

الم کرتے رہے۔ (۲)

الم کرتے رہے۔ (۲)

الم اللہ تعالیٰ گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ (۳)

الم اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سواکسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا۔ تو رسولوں پر تو صرف تھلم کھلا پیغام کا پہنیا دینا ہے۔ (۳)

ڡؘؙٲڝؘؗۘؗٳۿؙۿڛؚۜؾۨٵؾؙؗڡٵؘۘۼؠڵۏٳۅؘڂٲڨٙؠؚۿؚۿ ڝۜٙٵػٳڹؙٷٳۑ؋ؠؘۺؾۘۿڔۣ۫ٷڽ۞۫

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشُّ رَكُوْ الوَّشَاءَ اللهُ مَاعَبَكْ نَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَىٰ مُحَنَّ وَلَا ابَا وُنَا وَلاَحَوَّمُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَمَّ كَنَالِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قِيْلِهِمْ قَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ الْا الْبَلَامُ الْمُبِيئِيْنَ ۞

1. اس لیے کہ اللہ نے تو ان کے لیے کوئی عذر ہی باقی نہیں چھوڑا۔ رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرماکر ان پر جحت تمام کروی۔

۲. لیعنی رسولوں کی مخالفت اور ان کی تکذیب کرکے خود ہی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

سور لینی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤگ تو اللہ کا عذاب آجائے گا۔ تو بیر استہزاء کے طور پر کہتے کہ جا اپنے اللہ سے کہہ وہ عذاب بھیج کر ہمیں تباہ کردے۔ چنانچیہ اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ نذاق ارائتے۔ کہ جا اپنے اللہ سے بچاؤ کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا۔

وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ الْسَّةِ تَسُولُا آنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُواالطَّاعُونَ عَنِيهُ فَهُمْ مَّنُ هَدَى اللهُ وَمِنْهُوْمَ مَّنُ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ فَسِيرُو وَفِي الْرَضِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَالِيَهِ الضَّلْلَةُ فَسِيرُو وَفِي

ٳڹ۫ۼٞۯۣڞؙۼڵۿؙڶ؋ٛؠؙٷؘڷؘٵڶڵڡؘڵٳؽۿڔؽؙۛۛڡٮٛ ؿؙۻؚڷؙۅؘڡؘٵڷۿؙڐۺٞڶٚڝ۬ڔؽڹۛ

ۅؘٲڡٛٚٮۘؠؙۅٛٳۑٳڵڷۅۘۼۿؙٮؘٲؽؠؙػٳڣۣۿؙٚڵٳؽؠ۫ۼػؙٛٵڵڷؙ۠ؗٛڡٛٸؙ ؿۜؠؙؙۅؙٮؙٛ٠۬ۘڹڸڶۄؘٸڐٵڡؘڲؽٶڂڟٞٲۊڶڮڹٞٲػ۫ؿۧ التّاسؚڵٳؽۼؙڷؠؙٷؽ۞ٛ

ٟڸؽؙؠۜؾڹٙڵۿؙڎؙٲڷڹؽؙۼؘٛؾڶؚڡؙٛۊ۫ؽ؋ؚؽۼٷؘڵؽۼڵۄؘ ٲڵڹؽؙؽؙڰؘۯؙۅؙٲٲڰۿؙڗؙڰان۫ٷٵڬڹؠؚؽؙ۞

اسم. اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گر اہی ثابت ہوگئ، (۱) پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ کے اس کو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جے گر اہ کردے اور نہ ان کا کوئی مدد گار ہوتا ہے۔ (۱)

۳۸. اور وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھاکر کہتے ہیں کہ مردول کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا۔ (۳) کیول نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ (۳)

۳۹. اس کیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کردے اور اس

تم تک پہنچاکر یہی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعال نہ کرو بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق استعال کرو بلکہ اللہ ی ہمارے رسول یہی پکھ کر سکتے تھے، جو انہوں نے کیا۔ اور تم نے شرک کرکے آزادی کا غلط استعال کیا جس کی سزا دائمی عذاب ہے۔

ا. مذکورہ شبے کے ازالے کے لیے مزید فرمایا کہ ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجا اور بیہ پیغام ایکے ذریعے سے پہنچایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن جن پر گراہی ثابت ہو چکی تھی، انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہ کی۔

۲. اس میں اللہ تعالی فرمارہا ہے۔ اے پیفیمر! تیری خواہش یقیناً یہی ہے کہ یہ سب ہدایت کا راستہ اپنالیں لیکن قوانین الہیہ کے تحت جو گراہ ہوگئے ہیں، ان کو تو ہدایت کے راستے پر نہیں چلاسکتا، یہ تو اپنے آخری انجام کو پیٹی کر ہی رہیں ہوگا۔
 رہیں گے، جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

سا کیوں کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جی اٹھنا، انہیں مشکل اور ناممکن نظر آتا تھا۔ اس لیے رسول جب انہیں بعث بعد الموت کی بابت کہتا ہے تو اسے جھٹلاتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس کے برعکس لیعنی دوبارہ زندہ نہ ہونے پر فتمیں کھاتے ہیں، فتمیں مجھی بڑی تاکید اور لیقین کے ساتھ۔

الله اس جہالت اور بے علمی کی وجہ سے رسولوں کی تکذیب و مخالفت کرتے ہوئے دریائے کفر میں ڈوب جاتے ہیں۔

لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔(')

• ۱۲. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا بیہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہوجا، پس وہ ہوجاتی ہے۔(')

۱۲. اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے ('') ہم انہیں دنیا میں بہتر سے بہتر ٹھکانا عطا فرمائیں گے ('') اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، ('')کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔

## ٳؠۜٚؠٵۊۜٷڷؙؽٵڶۺؘؽؙٞٵۣۮٙٵڷۮؽ۠ۿؙٲڽٛؽڠؙٷڷڮڮؽ ڣؘڲؙٷڽؙؙؙ

ۘۅؘالَّذِيْنَ هَاجُرُوُا فِ اللهِ مِنْ يَعُدِمَا ظُلِمُوُا لَنُبُوِّنَّهُمُّ فِي اللَّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِكَجُرُا الْاِخْرَةِ ٱلْبُرُ لَوْ كَانُوْلِيَعْلَمُوْنَ ۞

ا. یہ وقوع قیامت کی حکمت وعلت بیان کی جارہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل تقویٰ کو اچھی جزاء اور اہل کفر وفسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا۔ نیز اس دن اہل کفر پر بھی یہ بات واضح ہوجائے گی کہ وہ قیامت کے عدم وقوع پر جو قسمیں کھاتے تھے، ان میں وہ چھوٹے تھے۔

۲. لینی لوگوں کے نزویک قیامت کا ہونا، کتنا بھی مشکل یا ناممکن ہو، گر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اسے زمین وآسان ڈھانے کے لیے مز دوروں، انجینئروں اور مستریوں اور دیگر آلات ووسائل کی ضرورت نہیں۔ اسے تو صرف لفظ کُنْ کہنا ہے اس کے لفظ کُنْ سے بیک جیکتے میں قیامت برپا ہوجائے گی ﴿وَمَا أَمُوْ السّاعَةِ اللّا کَلَمْیُمِ الْبُصَرِ الْهُوَ اَقْدُونَ ﴾ (النحل: 22) (قیامت کا معالمہ بیک جیکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہوجائے گا۔

سر بجرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتے دار اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ اس آیت میں ان بی مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئ ہے، یہ آیت عام ہے جو تمام مہاجرین کو شامل ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو اپنی قوم کی ایذاؤں سے تنگ آکر حبشہ ہجرت کرگئے تھے۔ ان کی تعداد عورتوں سمیت ایک سویا اس سے زیادہ تھی، جن میں حضرت رقبہ خان غی بالائیڈ اور ان کی زوجہ دختر رسول مَنْ اللَّهُ اللہ علیہ تھیں۔

مم. اس سے رزق طیب اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے، جو مسلمانوں کا مرکز بنا۔ امام ائن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں منافات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھربار چپوڑ کر جبرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں ان کا لغم البدل عطا فرمادیا۔ رزق طیب بھی دیا اور پورے عرب پر انہیں اقتدار و تمکن عطا فرمایا۔

هذرت عمر ظائفين نے جب مہاجرین وانسار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا۔ هذا مَا وَعَدَكَ اللهُ فِي الدُّنْيَا (بيہ وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے) وَمَا ادَّخَرَ لَكَ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ (اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے)۔ (ابن کیر)

اگذِيْنَ صَبَرُوُ اوَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُوْنَ®

ۅٙؠٙٵؘۯۺڵڹٵڝڽٛۼٙڸػٳڰڒڔٟڿٳڒؖڎؙۏڿؽٙٳڶؽۄؗؗ ۿٮؙڠڵۊٛٳۿڵڸٳڋػؚٳڽؙػؙڹؿؙۄؗڒؾڠڵؠۏٛؾۨٛ

بِالْبَيِّنْتِ وَالثُّرْثِوَانَوْلُثَالِكِكَ الدِّكْرِلْمُبَيِّنَ لِلتَّاسِمَانُزِّلَ الِيُهِمُ وَلَعَلَّهُ مُتَفَعِّدُونَ ﴿

ٱقَاصِنَ الَّذِيْنِ مَكَرُوا السَّيِّاتِ ٱنْ يَتَّفِيفَ اللَّهُ بِهِمُ الْرَضَ أَوْ يَاثِيَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لاَيْشَعُوُونُ

ٲۅؙؽٲٝٚٚۼؙڬۿؙۄؙڕ۬ؿؘؘٛؾؘڰڷۣؠۿؚۄؙڣؘٵۿؙۄ۫ؠۣٮؙڠڿؚڔ۬ؿؙڹؖ

ٲۅ۫ؽڵڂ۠ۮؘۿؠؙعؘڵؿؘۼٷ۪۫۫ٷٚٲڽؘۯؾۘڴؙۄؙڵۯٷڡؙ۠ڗۜڝؚؽۄٛ

۲۲. وہ جنہوں نے دامن صبر نہ جھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔

۲۳س. اور آپ سے پہلے بھی ہم مُردوں کو ہی جھیجے رہے، جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرلو۔ (۱)

ممر ولیلوں اور کتابوں کے ساتھ، یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کردیں، شاید کہ وہ غورو فکر کریں۔

60. برترین داؤ بی کرنے والے کیا اس بات سے بخوف ہوگئے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایک جگہ سے عذاب آجائے جہاں کا انہیں وہم گمان بھی نہ ہو۔

۲۷. یا انہیں چلتے کھرتے ککڑلے۔(۱) میر کسی صورت میں اللہ تعالی کو عاجز نہیں کرسکتے۔

٧٨. يا انهيل دُرا وهمكاكر پكڙك، (٣) پس يقيناً تمهارا

ا. أَهْلُ الذَّكْوِ سے مراد الل كتاب بين جو پچھے انبياء اور ان كى تاريخ نے واقف سے۔ مطلب بيہ ہم نے جتنے ہى رسول سيجے، وہ انسان ہى تتے اس ليے محمد رسول الله مُنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ ہى اگر انسان ہيں تو يہ كوئى نئى بات نہيں كہ تم ان كى بشريت كى وجہ سے ان كى رسالت كا انكار كردو۔ اگر تنہيں شک ہے تو الل كتاب سے پوچھ او كہ پچھے انبياء بشر سے یا ملائكہ؟ اگر وہ فرشتہ سے تو پھر الله كتاب سے لائلة كا انكار كردو۔ اگر تنہيں شك سب انسان ہى تھے تو پھر محمد رسول الله مُنَافِقَةُ كى رسالت كا محض بشريت كى وجہ سے انكار كول؟ ب شك انكار كردينا، اگر وہ بھى سب انسان ہى تھے تو پھر محمد رسول الله مَنَافِقَةُ كى رسالت كا محض بشريت كى وجہ سے انكار كول؟ ٢٠ اس كے كئى مفہوم ہو كتے ہيں، مثلاً (١) جب تم تجارت اور كاروبار كے ليے سفر پر جاؤ۔ (٢) جب تم كاروبار كو فروغ و نے كے ليے سفر پر جاؤ۔ يہ تَقَلَّبٌ كے وہے كے ليے بستروں پر جاؤ۔ يہ تَقَلَّبٌ كے مختلف مفہوم ہيں۔ الله تعالىٰ جب چاہے ان صور توں ہيں بھى تمہارا مؤاخذہ كر سكتا ہے۔

٣٠. تَخَوُّ ف كابي مطلب بھي ہوسكتا ہے كہ پہلے ہے ہى دل ميں عذاب اور مؤاخذے كا ڈر ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان كى بڑے گناہ كا ارتكاب كر بيٹھتا ہے تو خوف محسوس كرتا ہے كہ كہيں اللہ ميرى گرفت نہ كرلے، چنانچہ بعض دفعہ اس طرح بھى مؤاخذہ ہوتا ہے۔

رُبَعَا ١٣

ٱۅۜڵؘڎ۫ؠڗۘۉٳٳڸ؞ڡٵڂڵؾٙٳٮڵڎؙڝؚڹۺٛؽؙؖ *ؾؾ*ۘڡٛؾٷ۠ٳ ظِلْلُهُ عَنِ الْبَيدِينِ وَالشَّهَا إِيلِ سُجَّا اللهِ وَهُمُ د خرون®

وَيِلْهِ يَسْعُونُ مَا فِي السَّهٰوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَآبَةٍ وَّالْمُكَيِّكَةُ وَهُمُ لِايْنُتَكِيْرُونَ<sup>©</sup>

يَخَافُونَ رَبُّهُمْ مِنْ فَوْقِهُ وَيَفْعُكُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۗ

وَقَالَ اللَّهُ لَاتِنَّةُ فِذُ وَاللَّهُ فِي أَثْنَائِنَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَّاحِثُ فَاتِّاَى فَارُهَبُوْنِ<sup>©</sup>

پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتهائی رخم والا ہے۔ ۲۸ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں ویکھا؟ کہ اس کے سائے دائس مائس حھک حھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔(۲)

اور یقیناً آسان وزمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔

۵٠. اور اینے رب سے جو ان کے اویر ہے، کیکیاتے رہتے ہیں (<sup>(\*)</sup> اور جو تھم مل جائے اس کی تغییل کرتے ہیں۔ <sup>(\*)</sup> اور الله تعالى ارشاد فرما چكا ہے كه دو معبود نه بناؤ۔ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، (۵) پس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔

ا. کہ وہ گناہوں پر فوراً مؤاخذہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اور اس مہلت سے بہت سے لوگوں کو توبہ واستغفار کی توفیق بھی نصیب ہوجاتی ہے۔

۲. الله تعالیٰ کی عظمت و کبر مائی اور اس کی جلالت شان کا بیان ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے جھی ہوئی اور مطبع ہے۔ جمادات ہوں یا حیوانات یا جن وانسان اور ملائکہ۔ ہر وہ چیز جس کا سامیہ ہے اور اس کا سامیہ دائیں بائیں حبکتا ہے تو وہ صبح وشام اپنے سائے کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں جب سورج ڈھلٹا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوجاتی ہے۔

٣. الله ك خوف سے لرزال وترسال رہتے ہيں۔

الله ك حكم سے سرتاني نبيں كرتے بلكه جس كا حكم ديا جاتا ہے، بجا لاتے ہيں، جس سے منع كيا جاتا ہے، اس سے دور رہتے ہیں۔

۵. کیوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اگر آسان وزمین میں دو معبود ہوتے تو نظام عالم قائم ہی نہیں رہ سکتا تفا، بير فساد اور خرالي كا شكار موجيًا موتا ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا اللَّهِ أَلَّاللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ (الأبياء: ٢٢) اس ليه شويت (وو خداوَل) کا عقیدہ، جس کے مجوی حامل رہے ہیں یا تعدد اللہ (بہت سارے معبودوں) کا عقیدہ، جس کے اکثر مشرکین قائل رہے ہیں۔ یہ سب باطل ہیں۔ جب کائنات کا خالق ایک ہے اور وہی بلا شرکت غیر تمام کائنات کا نظم ونسق چلا رہا ہے تو معبود بھی صرف وہی ہے جو اکیلا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ نہیں ہیں۔

44.

وَلَهُمَافِ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِّبًا أَلْغَنْيُرَاللهِ تَتَّقُونَ۞

ۅؘڡٚٵٚڽؚڮٛڎڝۜؽۜڹۼػۊؚڣٙؽٵۺٶڎؙڡۜٳۮٙٳۮٙٳڡؘۺػؙۄؙٳڶڞ۠ڗؙ ۼؘٳڮؿۊؿۘڂٷؙؽ۞ؖ

ؿؙڴٳۮؘٳڬؿؘڬٳڵڠٞڗۜۘػؠؙٙڬؙۄؙٳۮٙٳڣٙڔؿؙۣؿٞۺٮؙٚػٛۄ۫ؠؚڔڗۣۜۺ ؽؙؿڔڴۏڹۿ

لِيَكُفُرُوا بِمِا الْيَنْهُمُ فَتَمَتَّكُو اللَّهِ فَنَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ فَيَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ

وَيَجْعَلُونَ لِمَالاَيعَلْمُونَ نَصِيبًامِّتَا ارَقَافَهُ تُ

۵۲ اور آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب ای کا ہے اور ای کی عبادت لازم ہے، (۱) کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟

۵۳. اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں، (۱) اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آجائے تو اس کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔ (۱)

۵۳. اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کردی تم میں سے کھھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

۵۵. کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ (") اچھا کچھ فائدہ اٹھالو آخر کار تمہیں معلوم ہوہی جائے گا۔ <sup>(۵)</sup> ۵۲. اور جسے جانبتے بوجھتے بھی نہیں ہماری دی ہوئی روزی میں سے اس کا حصہ مقرر کرتے ہیں، <sup>(۲)</sup> واللہ تمہارے

ا. ای کی عبادت واطاعت واکی اور لازم ہے وَاصِبٌ کے معنی بیشگی کے ہیں ﴿وَلَهُوعَذَاكِ وَاصِبُ ﴿ الصافات: ٩) (ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا) اور اس کا وہی مطلب ہے جو دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ ﴿فَاعْمُواللّٰهُ مُخْلِطُاللّٰهُ الدِّیْنَ \* اللّٰهِ اللّٰهُ مُخْلِطًاللّٰهُ الدِّیْنَ \* اللّٰهِ اللّٰهُ مُخْلِطًاللّٰمِیْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ کی عبادت کرو، ای کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے، خبردار! ای کے لیے خالص بندگی ہے)۔

٢. جب سب نعتول كا دين والا صرف ايك الله بي تو پهر عبادت كسي اوركى كيول؟

٣. اس كا مطلب يه ہے كه الله ك ايك بونے كا عقيدہ قلب ووجدان كى گہرائيوں ميں رائخ ہے جو اس وقت اجمر كر سامنے آجاتا ہے جب ہر طرف سے مايوس كے بادل گہرے ہوجاتے ہيں۔

۴. کیکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکلیف (بیاری، ننگ دستی اور نقصان وغیرہ) کے دور ہوتے ہی وہ پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔

۵. یہ اس طرح ہی ہے جیسے اس سے قبل فرمایا تھا، ﴿قُلْ تَمَلَّعُوا فَانَّ مَصِدُیرُکُوْ اِلَی الْقَارِ ﴾ (ابراهیم: ۳۰) (چند روزه زندگی میں فائده اٹھالو، بالآخر تمہارا ٹھکانا جہنم ہے)۔

۲. لینی جن کو بیر حاجت روا، مشکل کشا اور معبود سیجھتے ہیں، وہ پتھر کی مورتیاں ہیں یا جنات وشیاطین ہیں، جن کی حقیقت
 کا ان کو علم ہی نہیں۔ اس طرح قبروں میں مدفون لوگوں کی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ وہال کیا معاملہ

اس بہتان کا تم سے ضرور ہی سوال کیا جائے گا۔ (۱)

20. اور وہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کے لیے لڑ کیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو۔ (۲)

30. اور ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہوجاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹے لگتا ہے۔

09. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے فیصلے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے، آہ! کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں؟ (۳)

# وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ الْبَنْتِ سُبِعْنَهُ ۚ وَلَهُمْ مِّالِيَثَنَّ مُوْنَ ۗ

ۅؘڶؚۮؘٵؠ۠ۺۣٚڔٙٳؘڂۘۮۿؙۄ۫ۑؚٵڷؙؙؚڬؿ۬ڟؘڟؘٷڿٛۿؙڎؙڡٛڛۘۅٙڰٵ ٷۿۅػڟؚؽٷٛٞ

ؽؾۜۊؘٳڶؽ؈ؘٵڶڤۊؙۄؚ۫ڝؽؙڛؙۏۜٙۼٵؽؙؾؚٚٮڔؚ؋ٞٳؽؙۺؚڴڎڡٙڶ ۿ۠ۏ؈ؘٟٲم۫ؽۮؙۺ۠؋ڣۣٵڷؙڗؙٳٮؚٞٵڒڛٵٚؠۧٵڲػڵۿؙۏڽٛ

ہورہا ہے؟ وہ اللہ کے پیندیدہ افراد میں ہیں یا کسی دوسری فہرست میں؟ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا لیکن ان ظالم لوگوں نے ان کی حقیقت سے ناآشا ہونے کے باوجود، انہیں اللہ کا شریک تھہرا رکھا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے لیے بھی (نذر ونیاز کے طور پر) حصہ مقرر کرتے ہیں بلکہ اللہ کا حصہ رہ جائے تو بیشک رہ جائے، ان کے حصے میں کی نہیں کرتے جیسا کہ سورہ الانعام ۱۳۹ میں بیان کیا گیا ہے۔

1. تم جو الله پر افتراء کرتے ہو کہ اس کا شریک یا شرکاء ہیں، اس کی بابت قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔

۲. عرب کے بعض قبیلے (خزاعہ اور کنانہ) فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ الله کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی ایک ظلم تو یہ کیا کہ الله کی اولاد قرار دی، جب کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر اولاد بھی مونث، جے وہ اپنے لیے پہند ہی نہیں کرتے الله کے الله کے الله کے الله کے الله کے الله کے الله کا الله کے الله کا الله کے الله کا الله کے الله کا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقیم ہے)۔ یہاں فرمایا کہ تم تو یہ خواہش رکھتے ہو کہ بیٹے ہوں، بیٹی کوئی نہ ہو۔

سر لین لؤی کی ولادت کی خبر س کر ان کا تو یہ حال ہوتا ہے جو مذکور ہوا، اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ یہ کیما برا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالی بھی لؤکوں کے مقابلے میں لؤک کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک لڑک لڑک لڑک کرتے ہیں؟ یہاں ہے۔ یہاں نہیں، اللہ کے نزدیک لڑک لڑک لڑک لڑک میں کوئی تمیز نہیں ہے نہ جنس کی بنیاد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے بال ہے۔ یہاں توصرف عربوں کی اس ناانصافی اور سراسر غیر معقول رویے کی وضاحت مقصود ہے، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ اختیار کیا تھا حالاں کہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ بھی قائل شھے۔ جس کا منطقی نتیجہ تو یہ تھا کہ جو چیز یہ اپنے لیے پہند نہیں کرتے، حالاں کہ اللہ کی برتری اور فوقیت کے وہ بھی قائل شھے۔ جس کا منطقی نتیجہ تو یہ تھی کہ جو چیز نہ کرتے لیکن انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ یہاں صرف اس ناانصافی کی وضاحت کی گئی ہے۔

لِلَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْإِخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءَ وَيله الْمَثَكُ الْرَعْلِي وَهُوالْعَزِيزُ الْحِيدُونَ

وَلَوْنُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَّ عَلَيْهَامِنْ كَاتُهُةٍ وَلِكِنْ يُؤخِّرُهُهُ وَإِلَّى آجِل مُستَّى فَاذَاحَاءَ
 كَاتُهُةٍ وَلِكِنْ يُؤخِّرُهُهُ وَإِلَّى آجِل مُستَّى فَاذَاحَاءَ
 كَاتُهُةٍ وَلِكِنْ يُؤخِّرُهُهُ وَإِلَّى آجِل مُستَّى فَاذَاحَاءَ
 كَانُهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللّه آجَلُهُمُ لا سَتَأْخِرُ وْنَ سَاعَةً وَّلاَ سَنْتَقْتُ مُوْرِيَ®

وَيَجْعَلُونَ بِلَهِ مَا يُكُونُونَ وَتَصِفُ ٱلسِّنَتُهُو الكَّنَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسُنَى لَاحِرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارُو أَنَّهُمُ ه وروا و س هفر طون

٠٠. آخرت پر ايمان نه رڪھنے والوں کی ہی بری مثال ہے، (۱) اور اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، اور وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔<sup>(۲)</sup>

الله اور اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالی ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نه رہتا،<sup>(۳)</sup> کیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، 🐃 جب ان کا وہ وقت آجاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ چھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

١٢. اور وه اينے ليے جو ناپيند رکھتے ہيں اللہ كے ليے ثابت کرتے ہیں (۵) اور ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بان كرتى ہيں كہ ان كے ليے خوبی ہے۔(١) نہيں نہيں،

ا. یعنی کافروں کے برے اعمال بان کے گئے ہیں انہی کے لیے بری مثال ماصفت ہے یعنی جہل اور کفر کی صفت۔ ما مہ مطلب ہے کہ اللہ کی جو بیوی اور اولاد یہ مظہراتے ہیں، یہ بری مثال ہے جو یہ مظرین آخرت اللہ کے لیے بان کرتے ہیں۔ ۲. یعنی اس کی ہر صفت، مخلوق کے مقابلے میں اعلی وبرتر ہے، مثلاً اس کا علم وسیع ہے، اس کی قدرت لامتناہی ہے، اس کی جود وعطاء بے نظیر ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس یا میہ مطلب ہے کہ وہ قادر ہے، خالق ہے، رازق اور سمیع وبصیر ہے وغیرہ (فتح القدر) یا بری مثال کا مطلب نقص، کو تابی ہے اور مثل اعلیٰ کا مطلب، کمال مطلق، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے ہے۔ (ابن کیر) سو. یہ اس کا حکم ہے اور اس کی حکمت ومصلحت کا تقاضا کہ وہ اپنی نافرمانال دیکیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب کرتا ہے نہ فوری مؤاخذہ ہی کرتا ہے حالانکہ اگر ارتکاب معصت کے ساتھ ہی وہ مؤاخذہ کرنا شروع کردے تو ظلم ومعصیت اور کفر وشرک اتنا عام ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کیوں کہ جب برائی عام ہوجائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کرویے جاتے ہیں تاہم آخرت میں وہ عند الله سرخرور ہیں گے جیسا کہ حدیث میں وضاحت آتی ہے۔ (الحظم ہو صحیح بخاری: ۱۱۱۸ء ومسلم: ۲۲۰۹و ۲۲۱۰)

۴. یہ اس حکمت کا بان ہے جس کے تحت وہ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ ایک تو ان کے لیے کوئی عذر یاقی نہ رہے۔ دوسرا ان کی اولاد میں سے کچھ ایماندار نکل آئیں۔

۵. لینی بیٹیاں۔ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔

٣. بير ان كي دوسري خرابي كا بيان ہے كه وہ اللہ كے ساتھ نا انصافي كا معاملہ كرتے ہيں ان كي زبانيں بيہ حبوث بولتي ہيں کہ ان کا انجام اچھا ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ دراصل ان کے لیے آگ ہے اور سے دوز خیوں کے پیش رو میں۔(۱)

۱۳ والله، ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیج لیکن شیطان نے ان کے اعمالِ بد ان کی نگاہوں میں آراستہ کردیے، (۲) وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے (۳) اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

ۅؘڡۜٵؖٛڹؙۯؙڷێٵۘٚڡؘؽؽڬۘۘۘۘڵڰڸ۬ؾۘڹٳٞڒڸؿؙؠؾۜڹؘڵۿؙ؎ؙ ٵڰڹؽٵڂٛؾػڣؙۅ۠ٳڣؽڐٷۿؙٮڰؽٷڗڂۺڐؖ ڔڵڠٞۅٛۄٟؽؙٷؙؚڡؚۻؙۅؙؽ۞

۱۳ اور اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس کیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کردیں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں (<sup>(())</sup> اور یہ ایمان داروں کے لیے رہمائی اور رحمت ہے۔

ۅؘڶۺؗڡؙٲڹ۫ۯڵڝؘڶڶؾؘڬؖٳ؞ٮۧٲٷؘڶڠؽٵڽؚ؋ڶؙۯۯڞؘؠۼؙٮ ؘۘڡؙۅ۫ؾؠؙٵٝڔ۫ۜؾ؋ٛڎڶڸػڵؽۼٞڸٙڡٞۅ۫ڝٟۜۺؠؘٷؙڗڽؘۿ۫

۲۵. اور الله آسان سے پانی برساکر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کردیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنیں۔

ا. یعنی یقیناً ان کا انجام " اچھا" ہے۔ اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ جس میں وہ دوز خیوں کے پیش رو یعنی پہلے جانے والے ہوں گے۔ فَرَ طُلْ کے بہی معنی حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ نی مُثَالِثُیْمَ نے فرمایا «أَنَا فَرَ طُکُمْ عَلَی الْحَوْضِ» (صحیح البخاری: ۱۵۸۳ و مسلم: ۱۵۹۳) (میں حوض کو ثر پر تمہارا بیش رو ہوں گا)۔ ایک دوسرے معنی مُفْرَطُوْنَ کے بید کیے گئے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کردیا جائے گا۔

۲. جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی جس طرح اے پیفیر! قریش مکہ تیری تکذیب کر رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

٣. الْيَوْمَ سے يا تو زمانۂ دنيا مراد ہے، جيساكہ ترجے سے واضح ہے، يا اس سے مراد آخرت ہے كہ وہاں بھى بيد ان كا ساتھى ہوگا۔ يا وَلِيُّهُمُّ مِيْں هُمْ كام جَع كفار كمد ہيں۔ لينى يهى شيطان جس نے پچھلى امتوں كو گر اہ كيا، آج وہ ان كفارِ كمہ كا دوست ہے اور انہيں كنديب رسالت پر مجبور كررہا ہے۔

4. اس میں نبی منگی نیکا کا میہ منصب بیان کیا گیا کہ عقائد واحکام شرعیہ کے سلسلے میں یہود ونصاریٰ کے درمیان اور اس طرح مجوسیوں اور مشرکین کے درمیان اور دیگر اہل ادیان کے درمیان جو باہم اختلاف ہے، اس کی اس طرح تفصیل بیان فرمائیں کہ حق اور باطل واضح ہوجائے تاکہ لوگ حق کو اختیار اور باطل سے اجتناب کریں۔

ۅٳڷؘڬڴۅ۫ڣؚٲڵڒؙڡ۬ػٳؗؠڵۼؠؗڗۊؖٞٵؿ۫ٮۊؽڬٛۄ۫ٷۜٷڣٛٷۏڹ؋ڝٛ ؠؽ۫ڹۣڡٞۯؙؿؚۊۜۮڝٟڴڹٮۜٵڂٳڶڝۧٲڛٙٳ۫ۼ۫ٳڵۺۨ<sub>ۻ</sub>ؽڹٛ

ۅٙڡؚڹؙڎؘؠڒٮؾٳڶۼؚۜڹ۫ڸۅٙٳڵۯۼٮٚٳڽۘٙؾؖۼؚٙۮؙۅٛڹۜڡ۪ڹ۫ۿؙڛػۯٳ ۊۜڔؚۯ۫ۊۜٵڂۜڛٵٝٳ۫ؽۜ؈۬۬ۮٳػڶٳؽڐٞڸڡٞۅؗؠڗؽۼٷ۠ۯؽ۞

ۅؘٲۉڂؽۯؾؙڮٳڶٙ؞ٳڵڶڟٚؽڶؚٳڹٳؾؖؽؚؽڡؽٵڣؚٛؠۘۘۘؠٳڵ ؠؙؿؙۊٵۊۧڡۣٮؘٳۺٞۼۣۯۼٵؿؙۼؙۺٷ۠

تُمَرُّ كُلُ مِنْ كُلِّ الشَّرَاتِ فَاسْلِكِ سُبُلَ رَبِّكِ دُلُلَّا يَخَرُّهُ مِنْ بُطُوْنِهَا لَتَرَابٌ تُعْتَلِفٌ الْوَانُهُ فِيْهِ شِفَا الْلِلْكَاسِ لِآنَ فِي ذَلِكَ لَاكِيةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞

17. اور تمہارے لیے تو چوپایوں (۱) میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے بیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے در میان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے سہتا پچتا ہے۔ (۲)

14. اور کھجور اور انگور کے در ختوں کے کھلوں سے تم شراب بنالیت ہو (\*\*) اور عمدہ روزی بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔

۱۸. اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں بیت بائی ہوئی اور گوں کی بیاڑوں میں در ختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹائیوں میں اپنے گھر (چھتے) بنا۔

19. اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ، ان کے پیٹ سے ربگ ہرنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے، (۵) جس کے رنگ مختلف ہیں (۴) اور

ا. أَنْعَامٌ (يوياع) سے اونك، كائے، بكرى (اور بھير، دنبه) مراد ہوتے ہيں۔

۲. یہ چوپائے جو پچھ کھاتے ہیں، معدے ہیں جاتا ہے، ای خوراک سے دودھ، خون، گوہر اور پیشاب بڑا ہے۔ خون، رگوں میں اور دودھ میں ای طرح گوہر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں منتقل ہوجاتا ہے اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوہر پیشاب کی ہدیو۔ سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔
 ۱۳. یہ آیت اس وقت اتری متحی جب شراب حرام نہیں متحی، اس لیے حلال چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن اس میں سنکڑا کے بعد رِزْ قا حَسَنا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شراب رزق حس نہیں ہے۔ نیز یہ سورت کی ہے۔ جس میں شراب کے بارے میں ناپہندیدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی سورتوں میں بتدریج اس کی حرمت نازل ہوگی۔
 ۱۳. وَحْیْ سے مراد الہام اور وہ سجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طبعی ضروریات کی سخیل کے لیے حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔ در میان میں کوئی شکاف نہیں رہتا۔ پھر وہ باغوں، جنگلوں، وادیوں اور پہاڑوں میں گومتی پھر تی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا در میان میں گومتی پھر تی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا بیٹھ جاتی ہے، جہاں اس کے منہ یا دہر ہے وہ شہد نکاتا ہے جے قرآن نے "شراب" سے تعجیر کیا ہے یعنی مشروب روح افزا۔
 ۲. کوئی سرخ، کوئی سفید، اور کوئی زرد رنگ کا۔ جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے، ای کا رنگ اور فائقہ بھی مخلف ہوتا ہے۔
 ۲. کوئی سرخ، کوئی سفید، اور کوئی زرد رنگ کا۔ جس قسم کے پھلوں اور کھیتوں سے وہ خوراک حاصل کرتی ہے، ای کا رنگ اور فائقہ بھی مخلف ہوتا ہے۔

جس میں لو گوں کے لیے شفاء (۱) ہے غورو فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔

◆2. اور الله تعالی نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے وہی پھر شہیں فوت کرے گا، تم میں ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت پچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں۔(۲) بیشک الله دانا اور توانا ہے۔

12. اور الله تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، پس جنہیں زیادتی دی گئ ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور بیر اس میں برابر ہوجائیں، (۳) تو کیا بیر لوگ الله کی

ۅؘؘٳٮڵۿؙڂؘڵڡۜٙڴؙۄؙؗؾؙڗۜؾڗؖۊٝؽڴۄؙۅٙڡؚؽ۬ڬۄٛ؆ؖڽٛؿؖڎؖٳڶؽٙٲۯڎٙڸ ٲڡؙۼڔڸػٛڵڮؾۼڵۄؘڹۼۮ؏ڶؚؖۄؚۺٙؽٵ ٳٝؾٙٳڵۿۼڸؿم ۼٙڽ۩۠ؿ۠

ۅٙڶڵۿؙڡؘٚڞۜٙڷؠۘۼڞؘػؙۄ۫ۘ۬ۘۼڶؠۼۻٟ؋ۣٳڷڒۣۯ۫ڨۣ۫؋ؘؠٙٵ ٲڵۮؚؽؙؾؙۏؙڝؚٚڵۉٳڽؚۯٙڵڐٟؽ۫ڕۯ۫ڰۿٟٵؘۜٷٵڡؙڵڵڰڎٙٳؽٵؙٛۿؙۄٞۿۿؙۄ ڣؽؙۅڛؘۜۅؙڵۣٵٞڣؘؽؚۼٲڎٳڶڵڡؚؽڿۘٮػۮؙۄؙؽۛ۞

ا. شِفَاءٌ کی سَکیر تعظیم کے لیے ہے۔ یعنی بہت ہے امراض کے لیے شہد میں شفاء ہے۔ یہ نہیں کہ مطلقاً ہم بہاری کا علائ ہے۔ علمائے طب نے بھی صراحت کی ہے کہ شہد یقیناً ایک شفاء بخش قدرتی مشروب ہے۔ لیکن مخصوص بہاریوں کے لیے نہ کہ ہم بہاری کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نی شکائی کو طوا (میٹی چیز) اور شہد پہند تھا۔ (صحیح البخاری، کتاب الاندربة، باب شراب الحلواء والعسل) ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا " تین چیزوں میں شفاء ہے۔ فصد کھلوانے (پیچینے کا فیل نے) میں، شہد کے چینے میں اور آگ ہے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے ہے منع کرتا ہوں"۔ (صحیح البخاری، باب الدواء بالعسل) حدیث میں ایک واقعہ بھی آتا ہے۔ "اسہال (وست) کے مرض میں آپ سَکا ﷺ نے شہد بلانے کا مشورہ شہد استعال کرنے کا مشورہ دیا، جس سے دستوں میں اضافہ ہوگیا، آکر بتایا یا گیا، تو دوبارہ آپ سَکا ﷺ نے شہد بلانے کا مشورہ دیا، جس سے مزید فضلات خارج ہوئے اور گھر والے سمجھے کہ شاید مرض میں اضافہ ہوگیا ہے۔ پھر نی سَکا ﷺ کے پاس مرتبہ میں اضافہ ہوگیا ہے۔ پھر نی سَکا ﷺ کے پاس مرتبہ میں اسافہ ہوگیا ہے۔ پھر نی سَکا ﷺ کے پاس مرتبہ میں اسے شفاء کا ملہ حاصل ہوگئ "۔ (صحیح البخاری، باب دواء المبطون و مسلم، کتاب السلام، باب التداوی بسفی العسل) علی مرتبہ میں ان طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے۔ بھر اس کا حافظہ بھی کمزور ہوجاتا اور بعض وفعہ عشل بھی ماؤف، اور وہ بیہ بیان مانگی ہے۔ بھی پناہ مانگی ہے۔

سا لیعنی جب تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اور اسباب دنیا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہوجائیں تو اللہ تعالی کب یہ پہند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو، جو اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں اللہ کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دو، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاثی لحاظ سے انسانوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے۔ اسے جبری قوانمین کے ذریعہ ختم نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ اشتر اکی نظام میں ہے۔ لیمنی معاشی مساوات کی غیر فطری کوشش کے جبری قوانمین کو معاشی میدان میں کسب معاش کے لیے مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر ہونے چاہئیں۔

نعمتوں کے منکر ہورہے ہیں؟<sup>(1)</sup>

27. اور الله تعالی نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایکان لائیں گے؟(۱) اور الله تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرس گے؟

سك. اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت كرتے ہیں جو آسانوں اور زمين سے انہيں کچھ بھی تو روزی نہيں دے سكتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔

مرک پس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، (\*) بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

۵۷. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے
 دوسرے کی ملکیت کا، جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا،

وَاللهُ جَمَلَ لَكُوْمِّنُ اَنْفُسِكُوْ اَزُوَاجًا وَجَمَلَ لَكُوْمِّنُ اَذُواجِكُوْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ مِّنَ الطَّلِبَاتِ آفِالْمَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ الله هُمُيُكُفُّرُونَ ۗ

ڡؘێۼۘڹؙٮؙؙۉ۫ڹؘڝؙٛۮؙۉڮؚٵۺؗٝٶڡؘٵڵٳؽؠٝڸڰؙڵۿؙۄٝ ڔڎ۫ڲٵڝؚٞڹٵۺڂۅؾؚۅٙاڵۯۻۣۺؿٵ ٷٙڵؽٮؙؙؾؘڟۣؿٷؙڗؘڽؖٛ

فَلاَتَضُرِبُوا بِلٰهِ الْاَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لاتَعْلَمُونَ⊛

ۻٙڔٙڹٳڵڷؙؙؗؗؗڡؙڞؘڴٳۼڹۘٮٞٵۺٙؠڵۏٛػٵ؆ؽؿٙۑۯٛۼڵ ۺٛؿ۠ۊۜؽۜڽ۫ڗۯؿؙڹۿؙڝؚؿٵڔڹٞٵڟٙڝۜٮٵٚڣۿۏؽؽڣڠ

کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غیراللہ کے لیے نذر نیاز ٹکالتے ہیں اور یوں گفران نعمت کرتے ہیں۔
 یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان انعامات کا تذکرہ کرکے جو آیت میں مذکور ہیں، سوال کررہا ہے کہ سب پھھ دینے والا تو اللہ ہے، لیکن سے اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کا بی کہنا مانتے ہیں۔

٣. ليعني الله كو چهوار عبادت بھي ايے لوگوں كى كرتے ہيں جن كے پاس كى چيز كا اختيار نہيں ہے۔

مل، جس طرح مشركين مثالين ديتے ہيں كہ بادشاہ سے ملنا ہو يا اس سے كوئى كام ہوتو كوئى براہ راست بادشاہ سے نہيں مل سكنا، اسے پہلے بادشاہ كے مقربين سے رابطہ كرنا پڑتا ہے۔ تب كہيں جاكر بادشاہ تك اس كى رسائى ہوتى ہے۔ اس طرح اللہ كى ذات بھى بہت اعلىٰ اور او فچى ہے۔ اس تك پہنچنے كے ليے ہم ان معبودوں كو ذريعہ بناتے ہيں يا بزرگوں كا وسيلہ كہرتے ہيں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اللہ كو اپنے پر قياس مت كرو نہ اس قتم كى مثالين دو۔ اس ليے كہ وہ تو واحد ہے، اس كى كوئى مثال ہى نہيں ہے۔ پھر بادشاہ نہ تو عالم الغيب ہے، نہ حاضر وناظر، نہ سميج وبصير۔ كہ وہ بغير كسى ذريعے كے رعایا كے حالات وضروريات سے آگاہ ہوجائے۔ جب كہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر وباطن اور حاضر وغائب ہر چيز كا علم ركھتا ہے، رات كى قرياد سننے پر بھى قادر ہے۔ ہملا ايك انسانی رات كى تاريكيوں ميں ہونے والے كاموں كو بھى ديكھتا ہے اور ہر ايك كى فرياد سننے پر بھى قادر ہے۔ ہملا ايك انسانی

ڡؚٮ۬ٛڎؙڛڟٞٳٷۜڿۿ۬ڒٙٳڟڡ۬ڶؽڛٮۘڗؙؽٵڷڡٛؠؖؽؙ ڽڵؿڐؚڹڶٵٛؿٚڗؙۿؙٛڎڒڮؿڶؠٷؽ۞

ۅؘڡؘٛٮڔۜٵڵڷؙؙؗؗؗڡؙڡؘۜڎٞڵڐڲؙڮؽۣٵۘۘٮۮؙۿؠٵۜٙٲڹؙۘڲۯ ڵڒؽڠؙڽۯٷڶۺٞؽؙٞۊۿۅػڷؙٷڶڡۘۅؙڶڬٞٵٞؽڹؠؘٵ ؽؙڗڿ۪ۿڐٞڵڒؽڷؚؾۼۣؿڔؙۿڶؽٮٮڗؽۿۅٛٷڡؽ ؿٲؙڡؙۯڽؚٵڵڡ۫ٮۮڮٷۘۿۅۼڸڝڗؖٳڟؚۺٛۺػؚۊؽؠٝۅؚ۞۫

وَيِلْتُوغَيْبُ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْفِينِ وَمَا آَمُوُ السَّاعَةِ الَّا كَلَمُحِ الْبَصَرِ اَوْهُوَا قُرَبُ إِنَّ اللهَ عَلِي كُلِّ مَنْعً قَنْ يُؤْنِ

اور ایک اور شخص ہے جے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہوسکتے ہیں؟ (۱) اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں حائے۔

(\*) اور الله تعالی ایک اور مثال بیان فرماتا ہے، (\*) دوشخصوں کی، جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم ویتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر، برابر ہوسکتے ہیں؟ (\*) کے۔ اور آسانوں اور زمین کا غیب صرف اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ (\*) اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھیکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بیشک اللہ تعالی ہر کا جھیکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بیشک اللہ تعالی ہر

1. بعض کہتے ہیں کہ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہوسکتے۔
بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہلا کافر اور دوسرا مومن ہے۔ یہ برابر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی اور اصنام (معبودان باطلہ) کی مثال ہے، پہلے سے مراد اصنام اور دوسرے سے اللہ ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو کتے۔ مطلب یہی ہے کہ ایک غلام اور آزاد، باوجود اس بات کہ دونوں انسان ہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور بھی بہت سی چیزیں دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور بھی بہت سی چیزیں دونوں کے در میان مشتر کہ ہیں، اس کے باوجود رتبہ وشرف اور فضل ومنزلت ہیں تم دونوں کو برابر نہیں سیجھتے۔ تو اللہ تعالی اور پھر کی ایک مورتی یا قبر کی ڈھیری، یہ دونوں کس طرح برابر ہوسکتے ہیں؟

٢. يه ايك اور مثال ہے جو پہلے سے زيادہ واضح ہے۔

سو. اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کیوں کہ ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر یعنی دین تو یم اور سیرت صالحہ پر۔ یعنی افراط و تفریط سے پاک۔ جس طرح سے دونوں برابر نہیں، ای طرح اللہ تعالیٰ اور وہ چیزی، جن کو لوگ اللہ کا شریک تھہراتے ہیں، برابر نہیں ہو کتے۔

۷۲. لینی آسان وزمین میں جو چیزیں غائب ہیں اور وہ بے شار ہیں اور انہی میں قیامت کا علم ہے۔ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو تنہیں۔ اس لیے عباوت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے نہ کہ وہ اصنام یا فوت شدہ اشخاص جن کو کسی چیز کا علم تنہیں نہ وہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر ہی قاور ہیں۔ چر پر قادر ہے۔

وَاللّٰهُ أَخْرَجَاكُوْمِنَ الطُّوْنِ أُمَّهَ يَكُوْلِ تَعْلَمُوْنَ شَيُّا الْوَجَعَلَ لَكُوالسَّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفِّ كَةُ لَمَكُوُنَّ الْكُوْنَ ©

۸ک. اور الله تعالیٰ نے تمہیں تہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم پچھ بھی نہیں جانتے تھے، (۱) اس فت تمہارے کان اور آئیس اور دل بنائے (۱) کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۱)

ا. یعنی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ بیہ وسیع وعریض کا نئات اس کے عظم سے پلک جھپلنے میں بلکہ اس سے بھی کم لمح میں تباہ وبرباد ہوجائے گی۔ بیہ بات بطور مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت واقعہ ہے کیونکہ اس کی قدرت غیرمتناہی ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کرسکتے، اس کے ایک لفظ کُن سے وہ سب پچھ ہوجاتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو بیہ قیامت بھی اس کے گئن (ہوجا) کہنے سے بریا ہوجائے گی۔

٢. شَيْئًا نكره ب تم كچھ نہيں جانتے تھے، نه سعادت وشقادت كو، نه فائدے اور نقصان كو-

سب تاکہ کانوں کے ذریعے سے تم آوازیں سنو، آگھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو اور دل، یعنی عقل (کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے) دی، جس سے چیزوں کے درمیان تمیز کرسکو اور نقع ونقصان پہچان سکو، جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے، ان قوک وحواس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی بیص صلاحیتیں بھی قوی ہوجاتی ہیں، حتیٰ کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔

اس حدیث کا بعض لوگ غلط مفہوم لے کر اولیاء اللہ کو خدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں۔ حالائکہ حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت وعبادت اللہ کے لیے خالص کرلیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اپنے کانوں سے وہی بات سنتا اور اپنی آ تکھوں سے وہی چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے۔ وہ ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔

ٱلَـُوْيَرَوُالِلَ الطَّلِيْرِمُسَخَّرْتِ فَيُحَوِّالسَّمَآءُ مَايُمُسِكُهُنَّ اِلْااللهُ ْأِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتٍ لِقَوْمِ يُتُوْمِنُوْنَ ۞

وَاللهُ حَعَلَ لَكُوْمِّنُ بُنُوْ تِكُوْسَكُنَا وَجَعَلَ لَكُوْ مِّنُ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُنُيُوتَا سَّنَتَخِقُّونَهَا يَوْمَ ظَفْنِكُو وَيُومُ إِقَامَتِكُو لَوَمِنَ اَصَّوَافِهَا وَآوْبُارِهَا وَالشَّعَارِهَا آثَاثًا قَا وَمَتَاعًا لِلْيِعِيْنِ ۞

وَاللهُ حَعَلَ لَكُوْمِّهَا خَكَقَ ظِلْلاً وَّجَعَلَ لَكُوُ مِّنَ الْجِبَالِ اكْنَاناً وَّجَعَلَ لَكُوْسَرَا بِيْلَ تَقِيكُوُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُوْ بَالْسَكُوْكُ لِكَ يُتِوَّدُفِمَتَ الْعَكَمْ لَعَكَكُوْ تُشْدِيكُونَ۞

29. کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں، (۱) بیشک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔

میں سکونت کی جگہ بنادی ہے اور اسی نے تمہارے گھرول میں سکونت کی جگہ بنادی ہے اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنادیے ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا پلاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے کھہرنے کے دن بھی، (۲) اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ کی چیزیں بنائیں۔ (۳)

۸۱. اور الله ہی نے تمہارے کیے اپنی پیدا کردہ چیزول میں سے سائے بنائے ہیں (") اور اسی نے تمہارے کیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے کیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں۔ (۵) وہ اس طرح اپنی پوری پوری نمتیں دے رہا ہے کہ تم فرمان بردار بن جاؤ۔

ا. یہ اللہ تعالیٰ بی ہے جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔ ۲. لیعنی چڑے کے خیمے، جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کی شدتوں سے اپنے کو محفوظ کر لیتے ہو۔

٣. ليني ورخت جن سے سابيہ حاصل كياجاتا ہے۔

۵. لینی اون اور روئی کے کرتے جو عام سینے میں آتے ہیں اور لوہے کی زربیں اور خود جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں۔

فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلّْغُ الْمُبِينُ؈

ؽۼڔۣڡ۬ٛۏؙڹٙڹۼؠػٵٮڵٶؿؙٛڗؽؽؙڮۯؙۏڹۿٵۅٙٲڬٛۺؙۯۿۄؙ ٲڵڮؗڹؙۏؙڹؘ

وَيَوْمَرَنَبْعَثُ مِنُ كُلِّ أُمَّةِ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَلاهُ وَيُسْتَعْتَبُوْنَ

وَإِذَارَاالَّذِيْنَ ظَلَمُواالْعَنَابَ فَلَايُّغَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُوهُنِنَظُرُونَ۞

وَإِذَارَاالَّذِيْنَ اَشْرُكُوا شُرَكَاءَهُمُ قَالُوُا رَبَّنَاهَٰؤُلَآهِ شُرُكَآؤُنَاالَّذِيْنَ كُثَّانَكُعُوا مِنْ دُونِكَ ۚ فَٱلْقَوْا اِلِّيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمُ لَكُن بُونَ ۚ

۸۲. پھر بھی اگر سے منہ موڑے رہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کروینا ہی ہے۔

۸۳. یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے مکر ہورہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ (۱) ۸۳ مکر اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے (۲) پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے تو ہم کرنے کو کہا جائے گا۔

۸۵. اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ (۳)
۸۱. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گہیں گے اے ہمارے پروردگار! یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو۔ (۳)

ا. یعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ بیہ ساری تعتیں پیدا کرنے والا اور ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔

العنی ہر امت پر اس امت کا پیٹیمر گوائی دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچادیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ان کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا ججت ہو گی، نہیں۔ نہ ان ہے رجوع یا عماب دور کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیوں کہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کی کو گنجائش دینا مقصود ہو، لا ٹیستھ تنہوں کے ایک دوسرے معنی ہے گئے کہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کیوں کہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آئی دار العمل نہیں، وہ تو دار العمل نہیں ہو تو دار العمل نہیں، وہ تو دار العمل نہیں ہو تو دار العمل نہیں ہو گا۔ کیوں کہ وہ موقعہ تو ان کو دنیا میں دیا جاچکا ہے جو دار العمل ہے۔ آخرت تو دار العمل نہیں، وہ تو دار الجمل ہے۔ وہاں تو اس چیز کا بدلہ ملے گا۔ اور نہ ڈھیل ہی سل بھائا نہ کرنے کا مطلب، در میان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، عذاب اور مسلسل بلا توقف عذاب ہوگا۔ اور نہ ڈھیل ہی شمیں دیا جائے گا یا توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا یا توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں، جزاء کا مقام ہے۔
 اللہ کی ایو جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں، جزاء کا مقام ہے۔
 اللہ کی ایو جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں، جزاء کا مقام ہے۔
 اللہ کا شرک کی ایو جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں، جزاء کا مقام ہے۔
 اللہ کا شرک کی ایو جائے گا، کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں، جزاء کا مقام ہے۔

وَٱلْقَــُوْالِلَااللّٰهِ يَوْمَمِنِ إِلسَّـٰلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْايَفُ تَرُوُنَ۞

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوُ اوَصَدُّوُاعَنَ سَبِيْلِ اللهِ زِدُنْهُمُ عَدَابًا فَوْقَ الْعَذَاكِ بِمَا كَانُوُا يُفْمِدُونَ ﴿

وَيُوْمَنَهُ عَثُ فَيُ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمُ مِّنَ ٱنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا لِكَ شَهِيْدًا عَلَ هَوُلَا ﴿ وَنَوْلِنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْمِيا نَالِكُلِّ شَنْعُ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرُى لِلْمُسُلِمِيْنَ ﴿

۸۷. اور اس دن وہ سب (عاجز ہو کر) اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہوجائے گی۔

۸۸. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، (ا) مید بدلہ ہو گا ان کی فتنہ پر دازیوں کا۔

194. اور جس دن جم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بناکر لائیں گے (۲) اور ہم نے تجھ پر سے کتاب نازل فرمائی بے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، (۳) اور ہدایت اور

گردانتے تھے، کہیں گے یہ جھوٹے ہیں۔ یہ یا تو شرکت کی نفی ہے یعی جمیں اللہ کا شریک تھہرانے میں یہ جھوٹے ہیں، بھلا اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ یا اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل ہے خبر تھے۔ جس طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ مشلاً ﴿فَکَفَلْی بِاللهِ تَسْهِیْدًا البَّیْنَا وَاَدْیُکُوْ اَنْ کُنُکُامُونُ عِبَالَا تِکُوْ اِللهِ تَسْهِیْدًا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ اللهِ اللهِ بطور گواہ کافی ہے کہ ہم اس بات سے بے خبر سے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے) (مزید دیکھیے سورۃ الکبف: ۵۲، سورۃ مریم: ۸۱-۸۱، سورۃ العنکبوت: ۵۲، سورۃ الاتھاف: آیت ۵-۷ عبادت کرتے تھے) (مزید دیکھیے سورۃ الکبف: آیت ۵-۷ سورۃ الکبف: آیت ۵-۷ سورۃ الکبف: آیت ۵-۷ سورۃ الکبف: آیت ایک عبادت کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا، اس لین عبادت کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا، اس لیے تم ہی جھوٹے ہو۔ یہ شرکاء اگر حجر وشجر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطا فرمائے گا، جنات وشیاطین مورٹ گاہوں گاہو

ا. جس طرح جنت میں اہل ایمان کے درجات مختلف ہوں گے، ای طرح جہنم میں کفار کے عذاب میں تفادت ہوگا۔ جو گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا سبب ہے ہوں گے، ان کا عذاب دوسروں کی نسبت شدید تر ہوگا۔

۲. لیخی ہر نبی اپنی امت پر گوائی دے گا اور نبی عَلَیْتَیْم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گوائی دیں گے کہ سے چین، انہوں نے یقیینا تیرا پیغام پہنچادیا۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ النساء)

٣. كتاب سے مراد اللہ كى كتاب اور نبى مَنْ الله كى تشريحات (اعاديث) بيں۔ اپنى اعاديث كو بھى اللہ كے رسول نے

•9. بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کامول، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم وزیادتی سے روکتا ہے، (ا) وہ خود

اِتَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعُدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَلِيُتَأْيُ ذِى الْقُرُّ بِ وَيَتُهٰى عَنِ الْفَحُشَاءُ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغُ ْ يَعِظْكُوْ لَعَلَّكُوْ تَذَكَّرُونَ ۞

"كتاب الله" قرار دیا ہے، جیسا كه قصة عسیف وغیرہ میں ہے (ملاقظہ ہو صحیح البخاري، كتاب المحاربین باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، كتاب الصلوٰة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) اور ہر چیز كا مطلب ہے، ماضى اور منتقبل كى وہ خبریں جن كا علم ضرورى اور مفید ہے۔ اى طرح حرام وطال كى تفسیات اور وہ باتیں جن كے دین ودنیا اور معاش ومعاد كے معاملات میں انسان محتاج ہیں۔ قرآن وصدیث دونوں میں سے سب چیزیں واضح كردى گئی ہیں۔

ا. عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں۔ لین اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کس کے ساتھ د دھنی یا عناد یا محبت یا قرابت کی وجہ ہے، انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ایک دوسرے معنی اعتدال کے ہیں لیعنی کسی معاطمے میں مجھی افراط یا تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ دین کے معاطمے میں مجھی۔ کیونکہ دین میں افراط کا نتیجہ غلو ہے، جو سخت مذموم ہے اور تفریط، دین میں کوتاہی ہے یہ بھی نالیندیدہ ہے۔

احسان کے ایک معنی حسن سلوک، عنو وور گرز اور معاف کردینے کے ہیں۔ ووسرے معنی تفضیل کے ہیں لیخی حق واجب نے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ ممثلاً کسی کام کی مر دوری سو روپ طے ہے لیکن دیتے وقت ۱۰،۲۰ روپ نزیادہ وے دینا، طے شدہ سو روپ کی ادائیگی حق واجب ہے اور یہ عدل ہے، مزید ۲۰،۴۰ روپ یہ احسان ہے۔ عدل سے بھی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے لیکن احسان سے مزید خوش گواری اور اپنائیت وفد ائست کے جذبات نشوونما پاتے ہیں۔ اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کا اجتمام، عمل واجب سے زیادہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے۔ احسان کے ایک تیمرے معنی اظام عمل اور حسن عبادت ہے، جس کو حدیث میں الله کا آنگ تو آدائی در اللہ کی عادت اسطرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو) سے تعیمر کیا گیا ہے۔ اِیٹنآءِ ذِی الْفُوریٰ (رشتے واروں کا حق ادا کرنا لیخی ان کی امداد کرنا ہے) اسے حدیث میں صلئر رحمی کہا گیا ہے اور اس کی نبایت تاکید احادیث میں بیان کی گئ ہے۔ عدل واحدان کے بعد، اس کا الگ سے ذکر، یہ بھی صلئر رحمی کہا گیا ہے اور اس کی نبایت تاکید احادیث میں بیان کی گئ ہے۔ عدل واحدان کے بعد، اس کا الگ سے ذکر، یہ بھی صلئر رحمی کہا گیا ہے اور اس کی نبایت تاکید احادیث میں بیان کی گئ ہے۔ عدل میں۔ آج کل ہے حیائی اتی عام ہوگئی ہے کہ اس کا نام تہذیب، ترقی اور آرٹ قرار پاگیا ہے، یا "تفریج" کے نام پر اس کا مورد، بے بردگی اور فیش پرسی کو اور مرد وزن کے بے باکانہ اختلاط اور مخلوط نظم محاشرت اور دیگر اس قسم کی خرافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے، ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ لیا جائے، مغرب سے درآ مد میشتیں جائز قرار نہیں پاستیں۔ مُذکر جر وہ کام ہے جے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور بغٹی کا مطلب ظلم شدہ یہ خباتیں جائز قرار نہیں پاستیں۔ مُذکر جر وہ کام ہے جے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے اور بغٹی کا مطلب ظلم وزیادتی کا ادائوں کی اور انہی، یہ دونوں جر ماللہ کو احتے نابیند ہیں کہ اللہ توالی کیا کہ اللہ توالی کیا کہ اللہ کیا گئا کہ اللہ توالی کو ادائوں جرم اللہ کو احتے نابیند ہیں کہ اللہ توالی کیا کہ اللہ توالی کیا کہ اللہ توالی کیا کہ اللہ توالی کیا کہ اللہ توالی کو ایک کہ اس کہ اللہ توالی کو اس جرم اللہ کو کہ کیا کہ اللہ کو کہ کہ کہ اس کہ اللہ توالی کو کرنا کہ اس کے کہ اس کی کا کہ سے کہ کرنا کے کہ کو کر کہ کیا کہ اللہ کو کرنا کہ کہ کو کو کرنا کے کہ کیا کہ ا

وَاَوْفُوا بِعَهُدِاللّهِ اِذَا عُهَـُ تُثُمُّ وَلَا تَنْفُضُوا الْاَيْـُمَانَ بَعْدَتُوكِيدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُواللّهَ عَلَيْكُؤُكِوْنِيلَاّ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَغْعَلُوْنَ®

ۅۘٙڵڒؾۘڴۏٛٮؙٚۏٵػٳؾؿؙؽڡؘۜڞٮٛۼۯ۫ڶۿٵڝؙٛڹۼٮ ڠؙڗۜۼٳٞٵٚػٵڟٞٵؾؾڿۮؙۏؽٳؽؠٵڬؙ۠ۮۮۼڵڵؠؽػۿڔڶ ٮۜڴۏڽٲؙڡۜڐؙۿؚؽٲڋڸ؈۠ٲڡٚڐؚٳڷؠٚٵؽڹؙٷڴٳڶڶۿۑ؋ ڡؘڵؽڽؚؾؘڹۜڵڴؙڎؽۅٙڡٙٳڶقؚڸۿػۊڝٵڪٛڹڗؙڎۏؽؠ ۼۜؾٙڸۿؙۏڽۘ۞

شہیں تصبحین کررہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔

اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالا تکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن تھہرا چکے ہو، (۱) تم جو پھی کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔

97. اور اس عورت کی طرح نہ ہوجاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد گرے گرے کرکے توڑ ڈالا، (۲) کہ تم اپنی قسمول کو آپس کے مکر کا باعث تھہراؤ، (۳) اس لیے کہ ایک گروہ دو سرے گروہ سے بڑھا چڑھا ہوجائے۔ "بات صرف یہی ہے کہ اس عہدسے اللہ تنہیں آزما رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کروے گا جس میں تم اختلاف کررہے تھے۔

کی طرف سے (آخرت کے علاوہ) دنیا میں بھی ان کی فوری سزاکا امکانِ غالب رہتا ہے۔ (ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب البغي).

ا. قَسَمٌ ایک تو وہ ہے جو کی عہد و پیان کے وقت، اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ دوسری فتم وہ ہے جو انسان ایخ طور پر کسی وقت کھالیتا ہے کہ میں فلال کام کروں گایا نہیں کروں گا۔ بہال آیت میں اول الذکر فتم مراد ہے کہ تم نے فتم کھاکر اللہ کو ضامن بنالیا ہے۔ اب اسے نہیں توڑنا بلکہ اس عہد و بیان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے فتم کھائی ہے۔ اس لیے کہ ثانی الذکر فتم کی بابت قدم کھائے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ لیے کہ ثانی الذکر فتم کی بابت قدم کھائے، پھر وہ دیکھے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے (یعنی فتم کے خلاف کرنے میں ہے) تو وہ بہتری والے کام کو افقیار کرے اور فتم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے"۔ (صحیح مسلم: ۱۲۲۹)، مسلم: ۱۲۷۹)

۲. لینی موکد بہ حلف عہد کو توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت سوت کاننے کے بعد اسے خود ہی فکڑے فکڑے کرڈالے، بیہ تمثیل ہے۔

٣. ليني دهوكه اور فريب دين كا ذريعه بناؤ

۴٪. اُرْبَیٰ کے معنی اکثر کے ہیں لیعنی جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہوگئے ہو تو اپنے زعم کثرت میں حلف توڑدو، جب کہ قتم اور معاہدے کے وقت وہ گروہ کمرور تھا، لیکن کمروری کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنیا یا جائے گا۔ لیکن تم غدر اور نقض عہد کرکے نقصان پہنیاؤ۔ زمانۂ جاہلیت میں اخلاقی پستی کی وجہ سے اس قتم کی عہد شکنی عام تھی، مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا ہے۔

ڡؘڵۏۺۜٵٚٵڵڎؙڷجَعؘڵڪؙۄ۫ٲؙڞڐٞۊٙڶؚڝۮڐۧۊڵڮڶ ؿ۠ۻؚڷؘ۠ڡؘڽؙؾۺؘٵٛٷؘؽۿٮؚؽ۫ڡؘؽؘؾؿٵٛٷ ۅؘڵۺ۫ٷڷؾؘعؘڰٲڴؽ۫ؿؙۯۼؠٞڶۏڽ۞

رُبَعَا ١٣

ۅؘڵڗؾۜڿۮؙٷٙٲٳؘؽؠٵ۫ڬؙۿؙۮڂؘڵڶڔؽ۫ێڴؙۄؙڡؘػڔ۬ڷ قَدَمُؙڹٷ۫ٮڎؙڹؙٷؾۿٵۅٙؾؘڽؙٛۏڨؙؗۏٵڶۺؙٷٙٸؚۑؚؠٵ ڝٙۮڎ۠ؿ۠ٷؙڽڛؽڸٳڶڶٷٷڶڴۄؙۼۮؘٲڣۜۼڟؚؽڎ۪ٛ®

ۅؘڵٳٙؿؘؿؙڗؙۯؙۏٳۑؚڡٙۿۑٳڵڷۄؾؙؽڵٲۊڸؽڸڒۥٳؽۜؽٵڝؽ۬ؽ ٳٮؿ۠ۄۿۅؘڂؽڒؙڰۮؙٳڶػ۠ٮؙٛڎؙۊؙؾۼڵؠؙۏٞڹ۞

مَاعِنْكَ أُنِنُفُكُ وَمَاعِنُكَ اللهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْاً اَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَاكَانُهُ اِيَّعْنَكُونَ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرَ اوْانُتْ فَى وَهُو مُؤُمِنُ فَلَنُفِيدَنَّا عَمِوةً طِيِّبَةً \* وَلَنَجْزِينَّهُمُ اَجْرَهُمُ يِأَصْسِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ®

90. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنادیتا لیکن وہ جسے چاہے ہدایت دیا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یقیناً تم جو کچھ کررہے ہو اس کے بارے میں بازپرس کی جانے والی ہے۔

90. اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیںگ اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا اور تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔(۱)

90. اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ نیج دیا کرو۔ یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے بشرطیکہ تمہیں علم ہو۔

97. تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالی کے پاس جو کچھ ہے اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔

92. جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن باایمان ہوتو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔(۲) اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں

1. مسلمانوں کو دوبارہ مذکورہ عبد کھنی سے روکا جارہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی کستی ہے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں اور کافر تمہارا میے رومیہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں اور یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ۔ لیعض مفسرین نے آئیمان یمیٹن (بمعنی قتم) کی جمع سے رسول اللہ منظی قیم کی بیعت مراد کی ہے۔ لیعنی نبی کی بیعت توڑکر پھر مرتد نہ ہوجانا، تمہارے ارتداد کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی قبول اسلام سے رک جائیں گے اور لیوں تم دگھ عذاب کے مستحق قرار پاؤگے۔ (فع القدر)

۲. حیات طیبہ (بہتر زندگی) سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر انگلے جملے میں ہے اور مطلب بیہ ہے کہ ایک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت واطاعت اور زہد وقناعت میں جو لذت وطاوت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، ضرور بالضرور دیں گے۔

۹۸. قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔<sup>(1)</sup>

99. ایمان والول اور اینی پرورد گار پر بھروسہ رکھنے والوں یر اس کا زور مطلقاً نہیں جیلا۔

• • ا. ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک تھہرائیں۔

۱۰۱. اور جب ہم کس آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو تو بہتان باز ہے۔ بات یہ ہے کہ ان ہیں سے اکثر جائے ہی نہیں۔(۲)

۱۰۲. کہہ دیجے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جرائیل (عَلَیْظً) حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں (۳) تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے (۳) اور

فَاذَاقَرَاتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِثْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِ فِي السَّيْطِينَ الشَّيْطِينَ الشَّيْطِينَ الشَّيْطِينَ الشَّيْطِينَ السَّيْطِينَ السَاسِلِينَ السَّيْطِينَ السَّيْطِينَ السَّيْطِينَ السَاسَ

ٳٮۜٛٷؘڵؽؙٮڵۉڛٛڵڟؽٛۼٙڶ۩ۜێؽؚؽۜؽؗٳڡٮؙٛٷٛٳۅؘۼڵ ڒؾؚۿؚٶ۫ۘؽؾۜٷڰڵۯ۫ؽ<sup>۞</sup>

ٳٮۜٛٚٮۘٵۺؙڵڟٮؙؙڎؗۼٙۜٙٙٙڶ۩ٙێڔ۫ؿؘؽؘؾؘۜؾؘٷڰۏڹ؋ۅٲڷێؚؽؿؽۿۄؙ ؎۪ؠؙۺؙڔػؙۅ۫ؽ۞۫

وَلِذَابَكَ لُنَا اَيَةً مُكَانَ اليَةِ وَاللهُ اَعُلُوُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۡاَلِتُمَا اَنۡتَ مُفۡتِرٍ بِلُ ٱکۡتَرَفُمُو لَابِعُلُمُوۡنَ۞

فُلْ نَوْلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ تَرْتِكَ بِالْحَقِّ لِيُحْتِبَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَهُدَّى تَوْبُتُمْرَى لِلْمُشْرِلِمِينَ ﴿

بلکہ وہ ایک گونہ قلق واضطراب کا شکار رہتا ہے۔ ﴿وَمَنَ ٱعْدَرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ قِانَّ لَهٔ مَعِیْشَةٌ ضَنْگا﴾ (طذ: ١٣٣) (جس نے میری یاد سے اعراض کیا۔ اس کا گزران تنگی والا ہوگا)۔

ا. خطاب اگرچہ نبی مَعَلَّظُیُّا ہے ہے لیکن مخاطب ساری امت ہے۔ یعنی تلاوت کے آغاز میں أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْم پُرُها جائے۔

۲. لینی ایک علم منسوخ کرکے اس کی جگہ دوسرا علم نازل کرتے ہیں، جس کی حکمت و مصلحت اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وہ احکام میں ردوبدل فرماتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام اے محمہ! (مُثَاثِیْتُم) تیرا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اکثر لوگ بے علم ہیں، اس لیے یہ نسخ کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا جائیں۔ (مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو، سورہ بقرہ، آیت ۱۹۹ کا حاشیہ)

سر لین یہ قرآن محمد مَنَا تَشَیْم کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اے حضرت جریل عَلَیْظا جیسی پاکیزہ ہستی نے، سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے اتارا ہے۔ جینے دوسرے مقام پر ہے، ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوْحُ الْمُوَيِّنُ \* عَلَى قَلِيْكَ ﴾ (الشعراء: ١٩٣١،١٩٣) (اسے روح الامین (جریل عَلَیْقاً) نے تیرے ول پر اتارا ہے)۔

٨٠. اس ليے كه وه كہتے ہيں كه ناتخ اور منسوخ دونوں رب كى طرف سے ہيں۔ علاوه ازيں ننخ كے مصالح بهى جب ان

مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہوجائے۔(۱)

وَلَقَنُ نَعُلُوْا لَهُمُ يَقُولُوْنَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَنْ لِسَانُ الَّذِئُ يُلُحِدُوْنَ إِلَيْهِ اَعْجَعِتٌ وَهٰ ذَا لِسَانُ عَرَيِّ مُنِينِينَ ۞

سال. اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ بید کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے (۲) اس کی زبان جس کی طرف بید نسبت کررہے ہیں مجمی ہے اور بید قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ (۲)

اِتَّ الَّذِيْنَ لَايُؤُمِنُونَ بِالْيتِاللَّهُ لَايَهُدِيْهِمُ اللهُ وَلَمُ عَذَابُ الِيُرُو

۱۰۴ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے المناک عذاب ہیں۔

ٳٮۜٛٮؘٵؽڡؙؙؾٙڕؽٲڵػۮؚڹٲڵۮؚؽ۬ٷؘڮٷؙڡٮؙؙٷؽڕؠٳڸؾؚ ٵٮڵۼٷؖٷڷڸٟػۿؙۄؙٲڵڬۮؚڹٛٷؽ<sup>۞</sup>

۱۰۵. جموث افتراء تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ اور یہی لوگ جموٹے ہیں۔ (م)

کے سامنے آتے ہیں تو ان کے اندر مزید ثابت قدمی اور ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔

ا. اور بیہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے، کیوں کہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے، جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض ہیں خاروخس کے سوالچھ نہیں اگتا۔ مومن کا دل طاہر اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ایمان کے نور سے منور ہوجاتا ہے اور کافر کا دل زمین شور کی طرح ہے جو کفر وضلالت کی تاریکیوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں قرآن کی ضایاتیاں بھی بے اثر رہتی ہیں۔

۲. بعض غلام تھے جو تورات وانجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیدائی یا یہودی تھے، پھر مسلمان ہوگئے ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلال غلام محمد کو قرآن سکھاتا ہے۔

سا الله تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ سے جس آدمی، یا آدمیوں کا نام لیتے ہیں وہ تو عربی زبان بھی فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے، جب کہ قرآن تو ایس صاف عربی زبان میں ہے جو فصاحت وبلاغت اور اعجاز بیان میں بے نظیر ہے اور چیلنج کے باوجود اس کے مثل ایک سورت بھی بناکر پیش نہیں کی جاستی، ونیا بھر کے فصحاء وبلغاء اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر میں۔ عرب اس شخص کو مجمی (گونگا) کہتے تھے جو قصیح وبلیغ زبان بولنے سے قاصر ہوتا تھا اور غیر عربی کو بھی مجمی کہا جاتا ہے کہ مجمی زبان کو مقاحت وبلاغت میں عربی زبان کامقابلہ نہیں کر سکتیں۔

۴. اور ہمارا پیغیر تو ایمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے، وہ کس طرح اللہ پر افتراء باندھ سکتا ہے کہ بیہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے جمونا ہمارا پیغیر نمیں، بیہ خود جموٹے ہیں جو قرآن کے منزل من اللہ ہوئے کے منکر ہیں۔

مَنُ كَفَرَ بِاللهِ مِنُ بَعُدِ إِيْمَانِهَ إِلَامَنُ ٱلْمُرِهُ وَقَلَٰهُ هُ مُظْمَدِتٌ بِالْإِيْمَانِ وَلِكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدُرًا فَعَلَيْهُمْ غَضَكِ مِّنَ اللهِ وَلَهُمُ عَدَاكُ عَظِيْمُ

ذلكَ بِأَنَّهُوُ اسْتَحَتُّوا أَكَيُوةَ النُّ نُمَاعَلَى الْاخِرَةِ لَوَانَّ اللهَ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكِفِرِيْنَ ۞

اُولَيِّكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْيِهِمْ وَسَمْعِهِمُ وَاَبْصَالِهِمْ وَاُولِيْكَ هُمُ الْغَهِلُونَ

لاَجَرِمَ النَّهُمُ فِي الْاِحْدَةِ هُمُ الْخْيِدُونَ ١٠

ثُوَّانَّ رَبَّكِ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوُامِنَ بَصُكِ مَافْئِنُوُّا ثُوَّجُهِ هَدُوُا وَصَبَرُّوَّا لِآنَ رَبَّكِ مِنْ بَعُدِهَا لَغُفُورُرَّجِيدُوُّ

۱۰۱. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر بر قرار ہو، (۱) مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا خضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ (۲) کے اب یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست نہیں و کھاتا۔ (۳)

۱۰۸. میہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی کانوں پر اللہ نے مہر لگادی ہے اور میں لوگ غافل ہیں۔

۱۰۹. کچھ شک تنہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔

•11. جن لوگوں نے فتوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا بیشک تیرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔

ا. اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کرلے، جب کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو وہ کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر احکام کفر لاگو ہوں گے قَالَهُ الْقُرْ طُبِيُّ۔ (فَحُ اللہ)

۲. یہ ارتداد کی سزا ہے کہ وہ غضب البی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے اور اس کی دنیوی سزا قمل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے سورۂ بقرہ، آیت: ۲۱۷ اور آیت: ۲۵۲ کا حاشیہ)

سل بیر ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے (مرتد ہوجانے) کی علت ہے کہ انہیں ایک تو دنیا محبوب ہے۔ دوسرا اللہ کے ہاں بہ بدایت کے قابل ہی نہیں ہیں۔

۱۲. پس میر وعظ و تفیحت کی باتیں سنتے ہیں نہ انہیں سمجھتے ہیں اور نہ وہ نشانیاں ہی دیکھتے ہیں جو انہیں حق کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بلکہ میر الی غفلت میں مبتلا ہیں جس نے ہدایت کے راہتے ان کے لیے مسدود کردیے ہیں۔

۵. یه مکه کے ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو کمزور تھے اور قبول اسلام کی وجہ سے کفار کے ظلم وستم کا نشانہ بنے رہے۔

يَوُمُرَ تَأْقُ كُلُّ نَفْسٍ ثُجَادٍ لُّ عَنُ نَفْمِهَا وَتُوَقِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ وَهُولاَيْظْلَمُوُن ⊕

وَضَرَبَاللهُ مَثَكَّا قَرْيَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطْمَيْنَةً يَّالْتِيُهَارِزُقُهَارَغَمَّامِّنُ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفَّرَتُ بِالْغُورِ اللهِ فَاذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْءِ وَالْخَوْنِ بِمَاكَانُوْ اِيَصْنَعُونَ ۞

ااا. جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لیے لڑتا جھڑتا آئے گ<sup>ان</sup> اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر (مطلقاً) ظلم نہ کیا جائے گا۔

111. اور الله تعالی اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن واطمینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے الله تعالیٰ کی نعتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کر توتوں کا۔(")

بالآخر انہیں ہجرت کا تھم دیا گیا تو اپنے خویش وا قارب، وطن مالوف اور مال وجائیداد سب کچھ تجوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے، پھر جب کفار کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آیا تو مردانہ وار لڑے اور جہاد میں بھر پور حصہ لیا اور پھر اس کی راہ کی شدتوں اور المناکیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً تیرا رب ان کے لیے غفور ور حیم ہے یعنی رب کی مغفرت ورحمت کے حصول کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، جیسا کہ مذکورہ مہاجرین نے ایمان ور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، جیسا کہ مذکورہ مہاجرین نے ایمان وعمل کا عمدہ نمونہ پیش کیا تو رب کی رحمت ومغفرت سے وہ شاد کام ہوئے۔ رَضِی اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.

ا. یعنی کوئی اور کسی کی حمایت بیں آگے نہیں آئے گا نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹی نہ کوئی اور۔ بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گر ہوگی جو اسے بھاگیں گے۔ بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی ہوگی جو اسے مطول رکھنے کے لیے کافی ہوگی (عبرے ۲) (ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے مشغول رکھنے کے لیے کافی ہوگا)۔

۲. لینی نیکی کے ثواب میں کی کردی جائے اور برائی کے بدلے میں زیادتی کردی جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کی پر ادنی سا ظلم بھی نہیں ہوگا۔ برائی کا اثنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کی برائی کا ہوگا۔ البتہ نیکی کی جزاء اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر دے گا اور یہ اس کے فضل وکرم کا مظاہرہ ہوگا جو قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ.

وَلَقَ دُجَاءُهُو رَسُولٌ مِّنْهُو فَكَدَّ بُوهُ فَأَخَذَهُ هُو الْعَذَابُ وَهُوَ ظٰلِمُونَ ۞

فَكُوُّا مِتَّا رَبَّرَ قَكُوُّ اللهُ حَللًا طَيِّبًا " وَّاشُكُوُّ وَانِحُـمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُوُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ®

ٳٮۜٛؽؠٵڂڗۜڡٞڔۼڷؽڮۿؙؚٵڶؠؽؾؙۜۜٛڎٞۘۘۘۘۘۘۏٵڵێۜٙۘڡؘڔۏڵڂۘۘڂ ٵڵڿڹٛ۬ؿؽڔۅؘڡۘڡٵؙۿؚڷۜڸۼؽؠٳڶڷٶۑؠؠٝ۫ٛڣٙؠڹ ٳڞؙڟڗۜۼؘؿڔۘڔٵۼؚٛۊٙڵٳۼٳڎؚڣٚٳڽۜٵٮڵؗؗؗؗۮڂڡؙٛۏؙؠ۠

111. اور ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلایا پس انہیں عذاب نے آدبوچا<sup>(۱)</sup> اور وہ تھے ہی ظالم۔

۱۱۲. جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ (۲)

110. تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کانام بکارا جائے حرام ہیں، (۲۰ پھر اگر کوئی شخص بے بس کردیا جائے نہ وہ

کرنے والے لوگوں کا بیہ حال ہو گا، وہ جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں، اس کے اس عموم سے جمہور مفسرین کو بھی انکار نہیں ہے، گو نزول کا سبب ان کے نزویک خاص ہے۔ الْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُّوْصِ السَّبَبِ.

ا. اس عذاب سے مراد وہی عذاب خوف و بھوک ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے، یا اس سے مراد کافروں کا وہ قتل ہے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔

۲. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال وطیب چیزوں سے تجاوز کرکے حرام اور خبیث چیزوں کا استعمال اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی نعتوں کی ناشکری ہے۔

سور یہ آیت تین مرتبہ پہلے بھی گزر پھی ہے۔ سورۃ البقرہ: سام الدانعام: ۱۳۵، میں۔ یہ چوتھا مقام ہے جہاں اللہ نے اسے پھر بیان فرمایا ہے۔ اس میں لفظ إِنَّمَا حصر کے لیے ہے۔ لیکن یہ حصر حقیق نہیں بلکہ اضافی ہے یعن خاطبین کے عقیدے اور خیال کو سامنے رکھتے ہوئے حصر لایا گیا ہے۔ ورند دوسرے جانور اور درندے وغیرہ بھی حرام ہیں، البتہ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ ان میں جن چار محرمات کا ذکر ہے، اللہ تعالی ان سے مسلمانوں کو نہایت تاکید کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ضروری تشریح گزشتہ مقامات پر کی جابچی ہے، تاہم اس میں ﴿وَمَا اُولِی لِغَیْرُ الملوبِهِ﴾ کے ساتھ بچانا چاہتا ہے۔ اس کی ضروری تشریح گزشتہ مقامات پر کی جابچی ہے، تاہم اس میں ﴿وَمَا اُولِی لِغَیْرُ الملوبِهِ﴾ جب چیز پر اللہ کے سواد دوسرے کا نام پکارا جائے) جو چوتھی قتم ہے۔ اس کے مفہوم میں تاویلات رکیکہ اور توجیہات بعیدۃ سے کام لے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔ بعیدۃ سے کام لے کر شرک کے لیے چور دروازہ تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔ اس کی خوشنودی کے لیے نامزد کر دیا جائے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غیر اللہ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کی خویش جس کو راضی کرنا مقصود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقصود تو غیر اللہ کا تقرب ہی ہو لیکن ذی اللہ کے نام پر بی کیا جائے اور کیارہویں کے لیے نامزد تو کرتے ہیں۔ مثلاً یہ بجرا فلال پیر کی کیا جائے ہی ہونور گیارہویں کے لیے نامزد تو کرتے ہیں۔ مثلاً یہ بجرا فلال پیر کا ہے، یہ گائے فلال چیر کی ہے، یہ جانور گیارہویں کے لیے لیخی شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ان

خواہشمند ہو اور نہ حدسے گزرنے والا ہوتو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

117. اور کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ بیہ حلال ہے اور بیہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو، (۱) سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے رَّحِ يُوْ

وَلَا تَعُوُّلُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُوُ الْكَنِبَ هَٰذَا حَلَلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفُ تَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيثَ

کو وہ بشم الله پڑھ کر ہی فرج کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلی صورت تو یقیناً حرام ہے لیکن سے دوسری صورت حرام نہیں، بلکہ جائز ہے کیوں کہ بیر غیر اللہ کے نام پر ذئ نہیں کیا گیا ہے اور بوں شرک کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ حالال کہ فقہاء نے اس دوسری صورت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی ﴿وَمَا اَفِيلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ میں داخل ہے۔ چنانچہ حاشیہ بیناوی میں ہے "ہر وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام ریکارا جائے، حرام ہے، اگرچہ ذی کے وقت اس پر اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ اس لیے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا" اور فقہ حنی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے "کسی حاکم اور کسی طرح کسی بڑے کی آمد پر (حسن خلق یا شرعی ضیافت کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی تعظیم کے طور یر) جانور ذیج کیا جائے تو وہ حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ ﴿وَمَّا اُمْكَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ میں داخل ہے اگرچہ اس پر الله ہی کانام لیا گیا ہو اور علامہ شامی نے اس کی تائید کی ہے" (تتب الذبائح طبع قدیم ۱۳۷۷ھ ص ۲۷۷۔ فادی شامی ج ۵، ص ۲۰۳ مطبع میمنیة، مصر) البته بعض فقباء اس دوسری صورت کو ﴿وَمَّا أَهِي لِقَيْرِ اللهِ ﴾ کا مدلول اور اس میں داخل نہیں سمجھتے اور اشتراک علت (تقرب لغیر الله) کی وجہ سے اسے حرام سمجھتے ہیں۔ گویا حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔ صرف استدلال واحتجاج کے طریقے میں اختلاف ہے۔ علاوہ ازیں یہ ووسری صورت ﴿وَمَا ذُبِعِ مَلَى النَّصُبِ ﴾ (جو بتوں کے یاس یا تفانول پر ذ مج کے جائیں) میں بھی وافل ہے، جے سورۃ المائدۃ میں محرمات میں ذکر کیا گیا ہے اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں، درباروں اور تھانوں پر ذبح کیے گئے جانور حرام ہیں، اس لیے کہ وہاں ذبح کرنے کا یا وہاں لے جاکر تقتیم کرنے کا مقصد تَقَرُّبٌ لِّغَیْر الله (اللہ کے سوا دوسرول کی رضا اور تقرب حاصل کرنا) ہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ "ایک شخص نے آکر رسول الله مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أ گا۔ آپ مَنْ اللَّيْظُ نے پوچھا کہ کیا وہال زمانۂ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتلایا نہیں۔ پھر آپ مُنْ ﷺ نے یو چھا کہ وہاں ان کی عیدوں میں کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی کی، تو آپ مُنَا ﷺ نے سائل کو نذر پوری کرنے کا حکم ویا ؓ۔ (أبوداود، کتاب الأیمان والنذور، باب ما يؤمر به من وفاء النذر) اس سے معلوم ہوا کہ بنوں کے ہٹائے جانے کے بعد بھی غیر آباد آستانوں پر جاکر جانور ذیج کرنا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ ان آستانوں اور درباروں پر جاکر ذبح کیے جائیں جو پرستش اور نذر ونیاز کے لیے مرجع عوام ہیں۔ أَعَادَنَا اللهُ مِنْهُ. ا. یہ اشارہ ہے ان حانوروں کی طرف جو وہ بتوں کے نام وقف کرکے ان کو اپنے لیے حرام کر لیتے تھے، صبے بحیرہ، سائیہ، وصيله اور حام وغيره- (ديكي الملده: ١٠٠ ادر الأنعام: ١٣١-١٣١ ك حواثى)

يَفُتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُغُلِخُونَ اللهِ الْمَاعُ قَلِبُحُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

وَعَلَى الَّذِي يُنَ هَا دُوَاحَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ ۚ وَمَا ظَلَمُنْهُمُ وَلَاكِنَ كَانُوۡۤ النَّفُسُهُ مُ يَظْلِمُ وَنَ ﴿

تُمَّالِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينِي عَمِلُواالسُّوِّءِ عِهَالَةٍ ثُقَّ تَابُوُامِنَ بَعُدِ ذلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنَ بَعْدِهَ الْغَفُوْرُرِّحِيهُ

إِنَّ إِبْرِهِيْمَكَانَ أُمَّةً قَائِتًا لِلْمُحِنِيُفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْنُشْرِكِيْنَ ﴿

شَاكِرًالِاَنْفُهِ الْمِتَلِمُهُ وَهَمَامُ وُالْ صِرَاطِ مُسْتَقِيْرِ ﴿

وَالتَيْنَهُ فِي الدُّنُيَاحَسَنَةً وَالنَّهُ فِي الْاِخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿

ثُمَّ أَوْحَيْنَا اللَّكَ آنِ النَّبِعُ مِلَّةً إِبْلَهِيمَ حَنِيُفًا أَ وَمَا كَانَ مِنَ النُّشُرِكِيْنَ

کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ 11. انہیں بہت معمولی فائدہ ملتا ہے اور ان کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔

11۸. اور یہودیوں پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہیں، (۱) ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔
119. جو کوئی جہالت سے برے عمل کرلے پھر توبہ کرلے اور اصلاح بھی کرلے تو پھر آپ کا رب بلاشک وشبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔

• 11. بیشک ابراجیم (عَلَیْمِهَا) بیشیوا(۲) اور الله تعالیٰ کے فرمانبر دار اور یک طرفه مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

۱۲۱. الله تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، الله نے انہیں اپنا برگزیدہ کرلیا تھا اور انہیں راہ راست سجھا دی تھی۔

171. اورہم نے اسے دنیا میں بھی بہتری دی تھی اور بیشک وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں ہیں۔

178. پھر ہم نے آپ کی جانب و جی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، (") جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔

ا. دیکھیے سورۃ الانعام: ۱۳۷ کا حاشیہ، نیز سورہ نیاء: ۱۲۰ میں بھی اس کا ذکر ہے۔

۲. أُمَّة كى معنى پیشِوا اور قائد كے بھى ہیں، جیسا كه ترجے سے واضح ہے اور امت بمعنی امت بھى ہے، اس اعتبار سے حضرت ابراہيم عَلِيَّهِا كا وجود ايك امت كے برابر تھا۔ (امت كے معانی كے ليے سورة ہود: ۸ كا عاشيہ ديكھے)

س. مِلَةٌ کے معنی ہیں ایسا دین جے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے مشروع اور ضروری قرار دیا ہے۔
نبی مُنَّا اللّٰیَّا اوجود اس بات کے کہ آپ تمام انبیاء سمیت اولاد آ دم کے سردار ہیں، آپ کو ملت ابراہیمی کی بیروی کا تھم
دیا گیا ہے، جس سے حضرت ابراہیم عَلِیْلًا کی امتیازی اور خصوصی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ویسے اصول میں تمام انبیاء کی
شریعت اور ملت ایک ہی رہی ہے جس میں رسالت کے ساتھ توحید ومعاد کو بنیادی چیشیت حاصل ہے۔

إِنَّاجُولَ السَّبُّ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُّوْ افِيَّهِ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحُكُوْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفِيْمَةِ فِيْمَا كَانُوُّ ا فِيهُ عِنْتَلِفُوْنَ

اْدُحُ اللَّ سَيِدِلِ رَبِّكَ بِالْكَمْمَةِ وَالْمُوَعِظَةِ الْمُسَنَةِ وَجَادِ لَهُمُّ بِالَّآقِ هِيَ آحُسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعُلُوْ بِمَنْ ضَلَّعَنْ سَبِيلِهٖ وَهُوَاعُلُوُ يَانُهُ مُنَدِيُّ يَانُهُ مُنَدِيُّ

ۅٙٳڹٛۜٵڣۜڹڗؙۏؙڡٚٵۊڹؙڎٳڽؚۺٙٚڸڡٵڠۏؿڹؾٛۏ۫ۑؚ؋ ۅٙڵؠۣڹ۫ڝۜڹۯؾؙڎڵۿؙۅؘڂؿۯ۠ڵڵڝٚۑڔۣؾؙڹ۞

۱۲۳. ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذھے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں انتلاف کیا تھا، (۱) بات یہ ہے کہ آپ کا پرورد گار خود ہی ان میں ان کیا تھا، (ا) بات یہ ہے کہ آپ کا پرورد گار خود ہی ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔

1۲۵ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین تھیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجے، (۲) یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہترین ماہ سے بھی والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔ (۱)

۱۲۷. اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پینچایا گیا ہو اور اگر صبر کرلو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔

ا. اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت موئی عَلَیْهِ نے ان کے لیے جعد کا دن مقرر فرمایا تھا، لیکن بنو اسرائیل نے ان سے اختلاف کیا اور ہفتے کادن تعظیم وعبادت کے لیے پہند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نے فرمایا، موئی! (عَلَیْهِ)) انہوں نے جو دن پہند کیا ہے، وہی دن ان کے لیے رہنے دو۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تھم دیا تھا کہ تعظیم کے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کرلو۔ جس کے تعین میں ان کے در میان اختلاف ہوا۔ پس یہود نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ہفتے کا دن اور نصاریٰ نے اتوار کا دن مقرر کرلیا۔ اور جعد کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کردیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نصاریٰ نے اتوار کا دن یہودیوں کی مخالفت کے جذب سے اپنے لیے مقرر کیا تھا، ای طرح عبادت کے لیے انہوں نے اپنے کو یہودیوں سے الگ رکھنے کے لیے صخرہ بیت القدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ انتھار کیا۔ جعد کا دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کی جانے کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ (ماحظہ ہو۔ صحیح انتھار کیا۔ جعد کا دن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے مقرر کے جانے کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ (ماحظہ ہو۔ صحیح البادی، کتاب الجمعة، باب هدایة هذه الأمة لیوم الجمعة ومسلم کتاب وباب مذکود)

۲. اس میں تبلیغ ودعوت کے اصول بیان کیے گئے ہیں جو حکمت، موعظ حسنہ اور رفق وملائمت پر مبنی ہیں۔ جدال بالأحسن: درشتی اور تلخی سے بچتے ہوئے نرم ومشفقانہ لب ولہم افتیار کرنا ہے۔

سر لیخی آپ کا کام مذکورہ اصولوں کے مطابق وعظ و تبلیغ ہے، ہدایت کے راستے پر چلا دینا، بیر صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والا کون ہے اور کون نہیں؟

۰۲. اس میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے بشر طیکہ تجاوز نہ ہو، ورنہ یہ خود ظالم ہوجائے گا، تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ وَاصْبِرُومَا صَبُرُكُ إِلَّا بِاللهِ وَ لَاتَحُنَّ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُ

اِنَّ اللهَ مَعَ النَّذِيْنَ التَّقُوُّ الَّذِيْنَ هُمُ اللهُ عَلَىٰ لِهِ اللهُ تعالَىٰ لِهِ بَيز كارول اور نيك كارول اللهُ عَلَىٰ اللهُ تعالَىٰ لِهِ بَيز كارول اور نيك كارول اللهُ عَمْدِهُنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

ا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکرول کے مقابلے میں اہل ایمان و تقویٰ اور محسنین کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اسے اہل ونیا کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سنیں، جیسا کہ مابعد کی آیت میں ہے۔

### سورہ بنی اسرائیل مکی ہے اور اس کی ایک سو گیارہ آیتیں اور بارہ رکوع ہیں۔

### بِسُ \_\_\_\_ إِللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِوِ

سُوْرَةُ بَنِي إِنْهَ إِنْهَ إِنْهَ إِنْهَ إِنْهَا

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سُبُحٰنَ اكْنِ مِنَ اَسُرَى بِعَبْدِ لِلَيُلَامِّنَ الْمُسْجِدِ الْكَلَامِّنَ الْمُسْجِدِ الْرَفْضَ الَّذِي الْمُسْجِدِ الْرَفْضَ الَّذِي لَيُ الْمُسْجِدِ الْرَفْضَ الَّذِي لَيْ الْمُسْجِدِ الْرَفْضَ الْمُدَيْعُ الْمُسْتِدِينُمُ الْمُسْتِدُونَ الْمُسْتِدُنَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلِقِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلِقِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلْ الْمُسْتَعِلْ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَا الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسْتَعِلَيْعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُعِلِينَ الْمُسْتَعِلَيْعِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسْتَعِلْمُ الْمُسْتَعِلْمُ عِلْمُ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتِعِينَ الْمُعِلِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُعِلِينَ الْ

ا. پاک ہے ('' وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے ('' کو رات ہیں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصلٰ (''' تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، ''' اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے

کہ یہ سورت کی ہے۔ اسے سورۃ الإسراء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نبی سائیٹیٹم کے اسراء (رات کو معجد اقصلی لے جانے) کا ذکر ہے۔ سیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود و الفیٹیڈ مر فوعاً فرماتے ہیں کہ " سورہ کہف، مریم اور بنی اسرائیل یہ عاتی اول میں سے ہیں اور میرے تلاد میں سے ہیں" (تفسیر سورۃ بنی اسرائیل) عِتَاقَی، عَیْدُقّ، (قدیم) کی جع ہے اور یالاً می جج ہے۔ تالد بھی قدیم مال کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورتیں ان قدیم سورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اول اول نازل ہوئیں۔ رسول اللہ سائیٹیئم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (مسند أحمد، جلد:۲) ص:۲۸، ۱۳۲ ترمذی:۲۹۲، ۲۵،۵۰۵ وصححه الالبانی فی الصحیحة: ۲۵۱) جلد:۲)

ا. سُبْحَانَ، سَبَحَ یَسْبَحُ کا مصدر ہے۔ معنی بیں أُنزَّهُ الله تَنْزِیْهَا لِینی میں اللہ کی ہر تقص سے تنزید اور براءت کرتا ہوں۔ عام طور پر اس کا استعال ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جب کسی عظیم الثان واقعے کا ذکر ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ واقعہ کتنا بھی محال ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں۔ وہ تو لفظ کن سے بیک جھیکتے میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پابند نہیں سے پاک ہے۔

٢. إِسْرَآءٌ كَ معنی ہوتے ہیں، رات كو لے جانا۔ آگے كَيْلًا اس ليے ذكر كيا گيا ہے تاكہ رات كى قلت واضح ہوجائے،
 اى ليے وہ نكرہ ہے۔ لينى رات كے ايك ھے يا تھوڑے ہے ھے ميں۔ ليعنی چاليس راتوں كا يہ دور دراز كا سفر، پورى
 رات ميں بھى نہيں بكہ رات كے ايك قليل ھے ميں طے ہوا۔

سور اَقْصَیٰ دور کو کہتے ہیں بیت المقدس، جو القدس یا الملیاء (قدیم نام) شہر میں ہے اور فلسطین میں واقع ہے، مکہ سے القدس تک کی مسافت ۴ من دن کی ہے، اس اعتبار سے معجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو معجد اقصیٰ (دور کی معجد) کہا گیا ہے۔

اللہ میں میں میں میں میں میں معبار ہے، اس اعتبار سے معبار ہے معبار ہے، اس لیے اسے بابر کت قرار دیا گیا ہے۔

ۅٙٵؾۜؽؙڬٵؙٛٛٷۛڛٙؽٵڶٛٛڮؚؿ۠ڹۅؘڿۘۼڬڶؽ۠ٷؙۿٮ۠ڲێڵؚڹڣٙ ٳڡؙڗٳٙۄؽڶٵڒٮؾؖۼۣ۫ۮؙٷٳڝؙڎؙۏڹۣٶڲڲ۫ڰ۠۞

دُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ۅؘۘقَفَيْنَاٞٳڵؠڹۣؽٙٳٮؙۯٳ؞۫ؽڶ؋ٲڮؿ۬ڝ۪ڷؿؙٚڝؚۮؾٞڣ ٵڷۯۯۻؚمٙڗۜؾؠ۠ڹۅؘڵؾؘۼؙڵؿۜۼؙڰۊٛٳڮۑؽؙڒؖ

د کھائیں، (۱) یقینا اللہ تعالی ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔

7. اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْظًا) کو کتاب دی اور اسے بنی
اسرائیل کے لیے ہدایت بنادیا کہ تم میرے سواکسی کو اپنا
کارساز نہ بنانا۔

سل اے ان لوگوں کی اولاد! جنہیں ہم نے نوح (عَلَیْظِا)
کے ساتھ سوار کردیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ (۲)
مل اور ہم نے بنو اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کردیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا

ا. یہ اس سیر کا مقصد ہے تاکہ ہم اینے اس بندے کو عجائیات اور آبات کبریٰ دکھائیں۔ جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمباسفر رات کے ایک قلیل ھے میں ہوگیا۔ نبی کریم منگانٹیٹی کو جو معراج ہوئی یعنی آسانوں پر لے حایا گیا، وہاں مختلف آسانوں پر انساء علیہ سے ملاقاتیں ہوئیں اور سدرۃ المنتہل پر، جو عرش سے پنیچ ساتویں آسان پر ہے، الله تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز اور دیگر بعض چیزیں عطا کیں۔ جس کی تفصیلات صحیح اعادیث میں بان ہوئی ہیں اور صحابہ و تابعین سے لے کر آج تک امت کے اکثر علماء وفقہاء اس بات کے قائل چلے آرہے ہیں کہ یہ معراج بجسکدہ الْعُنْصَدِیْ "حالت بیداری میں ہوئی ہے۔ یہ خواب یا روحانی سیر اور مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ عینی مشاہدہ ہے جو اللہ نے اپن قدرت کاملہ سے اپنے پیغیر کو کرایا ہے۔ اس معراج کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا ذکر بہال کیا گیا ہے اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک کے سفر کانام ہے، یہاں چنینے کے بعد نبی منگالینی کے تمام انہیاء کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس سے پھر آپ کو آسانوں پر لے جایا گیا، یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا پچھ تذکرہ سورہ بھم میں کیا گیا ہے اور باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ عام طور پر بورے سفر کو "معراج" سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معراج سیر هی کو کہتے ہیں یہ نبی مُنگافِیْزُم کی زبان مبارک سے فکلے ہوئے الفاظ عُرِجَ بِي إِلَى السَّماَء (مجھے آسان پر لے جایا یا چڑھایا گیا) سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس سفر کا یہ دوسرا حصد پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اس لیے معراج کا لفظ ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کی تاریخ میں انتلاف ہے۔ تاہم اس میں اتفاق ہے کہ یہ ججرت ہے قبل کا واقعہ ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک سال قبل اور بعض کہتے ہیں کئی سال قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح مہینے اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی رہیج الاول کی ۱۷، یا ۲۷، کوئی رجب کی ۲۷ اور بعض کوئی اور مہینہ اور اس کی تاریخ بتلاتے ہیں۔ (فخ القدیر) ۲. طوفان نوح عالیظا کے بعد نسل انسانی نوح عالیکا کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی نوح عالیکا میں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے چ گئے تھے۔ اس لیے بنواسرائیل کو خطاب کرکے کہا گیا کہ تمہارا باپ، نوح علیٰ اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو اور ہم نے جو محد منگانٹینی کو رسول بناکر بھیجا ہے، ان کا انکار کرکے کفران نعمت مت کرو۔

ۏٙٳۮ۬ٳۻٲٷۘٛٷڡؙۮؙٳۉڵۿٳڝۜؿؙؾٵۼڷؽۣۿۅ۫ۼؠٵڎٳڷێٙٵۅؙڸؽ ڮٲڛۺٙ؞ؚؽؠ۫ۮ۪ۏؘڿٳۺٷٳڿڶڶٳڵڗڮٳڋٟٷػٵڹ ۘۅۼ۫ڰٵڞڡ۫ٛۼؙۅؙڒؖ۫۞

تُقرَّرَدَدُنَا لَكُوُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمُ وَآمُلَدُنكُمُ لِنَّالَةُ الْكُرُّةُ عَلَيْهِمُ وَآمُلَدُنكُمُ لِ

ٳڹٲۜۘۘۜڡۜٮٮؙ۫ٚؿؙڎؗٳػٮٮؙڹۘڎ۠ٳڬڡؙؽٮڡؙٛٛڡ۫؆ۅٳڹ ٱ؊ؙؙڹڎؙڡؙڶۿاۥڡٚٳؘۮؘٳڿٲٷڡؙڬٵڵڵڿڗۊٟڸؽٮٮؙٷٵ ڡؙۻؙۿٮؙڴۄؙۅڸؽڽڂٛڶۅٵڶڛۼڿٮػؠٵۮڂڵۏڰ ٵۊڵؘڡۜڗۜ؋ٷڸؽؾڽۯٵ؆ٷڶؿؿؙؽؙڽؙڔؖٳ۞

کروگے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کروگے۔

ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لائے کے اللہ کا بہت کا اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ ()

کھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جھے والا بنادیا۔ (۲)

ک اگر تم نے اچھ کام کے تو خود اپنے ہی فائدہ کے لیے،
اور اگر تم نے برائیاں کیں تو بھی اپنے ہی لیے، پھر جب
دوسرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے دوسرے بندوں
کو بھیج دیا تاکہ) وہ تمہارے چرے بگاڑدیں اور پہلی دفعہ
کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں۔ اور جس جس
چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔

ا. یہ اشارہ ہے اس ذلت و تباہی کی طرف جو بابل کے فرماں روا بخت نفر کے ہاتھوں، حضرت مسے علیہ اسے تقریباً چھے سوسال قبل، یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ اس نے بے در پنی یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنالیا اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شَعْیاً علیہ الله کو قتل یا حضرت ارمیا علیہ اور قورات کے ادکام کی خلاف ورزی اور معاصی کا ارتکاب کرکے فیاد فی الارض کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نفر کے بجائے جالوت کو اللہ تعالی نے بطور سزا ان پر مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم وستم کے پہاڑ توڑے۔ حتی کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داود علیہ اللہ نے بالوت کو قتل کیا۔

۲. لینی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تنہیں کچر مال اور دولت، بیٹوں اور جاہ و حشمت سے نوازا، جب کہ یہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھیں۔ اور تنہیں کچر زیادہ جھے والا اور طاقتور بنادیا۔

س. یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا کہ حضرت زکریا علیظا کو قتل کردیا اور حضرت عیمیٰ علیظا کو بھی قتل کرنے
 کے دریے رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسان پر اٹھاکر ان سے بچالیا۔ اس کے نتیجے میں پھر رومی باوشاہ ٹیٹس کو اللہ نے ان پرمسلط کردیا، اس نے بروشلم پر حملہ کرکے ان کے کشتوں کے پشتے لگادیے اور بہت سوں کو قیدی بنالیا، ان کے اموال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور مسکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے اموال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے روندا اور بیت المقدس اور مسکل سلیمانی کو تاراج کیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کردیا۔ اور بول ان کی ذلت ورسوائی کا خوب خوب سامان کیا۔ یہ تباہی \*کے میں ان پر آئی۔

عَلَى رَبَّيُهُ اَنَ يُرِحَمَّكُمْ وَإِنْ عُدُنُّوْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَلَّمُ لِلْكَلِفِرِينَ حَصِيْرًان

ٳؾۜۿ۬ٮؘۜٲٲڷؙڠؙڒؙڶؽؠۿڔؽؙڵؚێٙؿٙۿؚٵٙڤٙۅٞڡٛؗۯۮؘؽؽؾۨٞۯ ٵڷؙٷ۫ڡڹؚؽؙؽٲڰۮۣؽؽؾڡؙڡؙڶۅٛڽٵڞ۠ڸۣڂؾؚٲڽٙڵۿٞٲۻٞٵ ڮۘڽؙؿڒڰ

وَّاَنَّ الَّذِيُّنَ لَانُغِينُوْنَ بِالْأَخِرَةِ اَعَتُدُنَالَهُمُ عَدَاكِالِهُمَّاثُ

ۅؘٮؽڎؙٵڵۣۯؽ۬ٮٙٵڽؙؠٳڷۺۜٙڔۣۮٵۧ؞ؘٛٷۑٳڷٛٛۼؿۣۅٛػٵڹ ٵڒؚؿ۫ٮٵڽۼٛٷڵۯ

وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالْمَّازَلِيتَكُنِي فَمَحَوْنَا اَيَّةَ الْمُلِ وَجَعَلُنَا آكِ النَّهَارِمُبُومَكُّ لِنَبْتَغُواْ فَضُلَّامِّنُ رَّيْئِمُ وَلِتَعَلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحُسَابُ وَكُلَّ تَتْمُّ فَصَّلْنُهُ تَفْضُلُاهِ

مجلائی کی دعا کی طرح، اور انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔

11. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں، رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کردیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس لیے بھی کہ برسول کا شار اور حساب معلوم کر سکو (اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے معلوم کر سکو (اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے

ا. یہ انہیں تنبیہ کی کہ اگر تم نے اصلاح کرلی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے۔ جس کا مطلب دنیا وآخرت کی سرخروئی اور کامیابی ہے اور اگر دوبارہ اللہ کی نافرہائی کا راستہ افتیار کرکے تم نے فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تو ہم پھر تہمیں ای طرح ذات ورسوائی ہے دوچار کردیں گے جیبے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر پھے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ یہود اپنی حرکوں سے باز نہیں آئے اور وہی کردار رسالت محمد ہے بارے میں دہرایا جو رسالت موسوی اور رسالت عیسوی میں ادا کر پھکے تھے، جس کے نتیج میں یہ یہودی تمیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل وخوار ہوئے اور بعدر رسوائی انہیں مدینے اور خیبر سے لگانا پڑا۔

۲. لین اس دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں جہنم کی سزا اور اس کا عذاب الگ ہے جو وہاں انہیں بھکتنا ہو گا۔
 ۱سان چو تکہ جلد باز اور بے حوصلہ ہے، اس لیے جب اے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اس طرح بدوعا کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل وکرم ہے کہ وہ اس کی بدوعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ تو رب کا فضل وکرم ہے کہ وہ اس کی بدوعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔

م. لیعنی رات کو بے نور لیعنی تاریک کردیا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہاری دن بھر کی تھکاوٹ دور ہوجائے اور دن کو روشن

بیان فرما دیا ہے۔

ۘۅؘڰٛڵٳۺٚٵڹٵڷۯؘڡؙڶۿ۠ڟٚڔؖڒؙڣٚٷؙۼؙؿۼ؋ۊڬؙٷٟڿؖڵۿ ؽۅ۫ڡڒٳڷٚڡٙۿڎٙڲؾٵؽڵڟۿؙڡٞٮؙٛۺؙ۠ٷڒٵ۞

إقْرُأكِتْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيُؤْمَ عَلَيْكَ حَييبًا اللهِ

ڡؘڹۿؾۘ۬ڶؽٷٵٞڲٚٳؠۿؾۘ۬ڮٷڶڹڡؙ۫ڽؠڋٛۅٙڡۜڽؙۻٙڷٷٚڷؠۜٵ ؠڝؚ۬ڷؙۼؽۿٲٚۅڵڒؾۯٷڶۯڒڎ۠ۊؚڐۮڒڵڂٝڒؿ۠ۅڡٙۘٵڴؾٵ ڡؙۼڋۣؠؽؘػڝٞۨڹۘۼۘػڛؙٛۅؙڰ

ال اور ہم نے ہر انبان کی برائی جملائی کو اس کے گلے لگادیا ہے (۲) اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامۂ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔
اللہ اعمال نکالیں گئے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔
اللہ خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے۔ آج تو تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔

10. جو راہ راست حاصل کرلے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اس کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لادے گا<sup>(۳)</sup> اور ہماری سنت نہیں کہ رسول جھیجنے سے

بنایا تاکہ کسب معاش کے ذریعے سے تم رب کا فضل تلاش کرو۔ علاوہ ازیں رات اور دن کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح ہفتوں، مہینوں اور برسوں کا شار اور حساب تم کرسکو، اس حساب کے بھی بے شار فوائد ہیں۔ اگر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہمیشہ رات ہی رات یا دن ہی دن رہتا تو تمہیں آرام و سکون کا یا کاروبار کرنے کا موقع نہ ماتا اور اس طرح مہینوں اور سالوں کا حساب بھی ممکن نہ رہتا۔

ا. یعنی انسان کے لیے دین اور دنیا کی ضروری باتیں سب کھول کر ہم نے بیان کردی ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت کی بھی فکر اور اس کے لیے تیاری کریں۔

7. طَائِرٌ کے معنی پرندے کے ہیں اور عُنْتی کے معنی گردن کے۔ امام ائن کثیر نے طائر سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں۔ فیٹ عُنْقیہ کا مطلب ہے، اس کے اقتصے یا برے عمل، جس پر اس کو اچھی یا بری جزاء دی جائے گی، گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیخی اس کا ہر عمل کھا جارہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام شوکانی نے طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے، جسے سعادت مند اور اللہ کا مطبع ہونا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا اور جسے نافرمان ہونا تھا، وہ بھی اس کے علم میں تھا، یہی قسمت (سعادت مندی یا بد بختی) ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چیٹی ہوئی ہے۔ اس کے مطابق اس کے عمل ہوں گے۔

س. البتہ جو ضال (گراہ) مضل (گراہ کرنے والے) بھی ہوں گے، انہیں اپنی گرائی کے بو جھ کے ساتھ، ان کے گناہوں کا بار بھی (بغیر ان کے گناہوں میں کی کیے) اٹھانا پڑے گا جو ان کی کو ششوں سے گراہ ہوئے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور احادیث سے واضح ہے۔ یہ دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بار ہوگا جو دوسروں کو گراہ کرکے انہوں نے کمایا ہوگا۔

پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔(۱)

11. اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو (پھی) تھم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے گئے ہیں تو ان پر (عذاب کی) بات ثابت ہوجاتی ہے پھر ہم اسے تباہ وبرباد کردیتے ہیں۔'' کا. اور ہم نے نوح (عَلَيْمِلًا) کے بعد بھی بہت می قومیں ہلاک کیں'' اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبر دار اور خوب و کھنے بھالنے والا ہے۔

ۅؘڵۮؘۜٲۯۯؽٵۜٛٲڹ ؙٛؿؙڸڬ قَرْيَةٌ ٱمَوْنَاهُڗٛڣۣۿٵفَسَقُو۠ا فِيهَافَحَقَّ عَلَيْهَاالْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَاتَكُمِيْرًا۞

ۅؙػۊؘۘٲۿؙۘػڴڬٵۻٵڷڤٞۯ۠ۏڹ؈ؽۼۘۮڹؙۏڿٷػۼ۬ ؠؚڒؾ۪ڮؠؚۮؙڎؙۅؚۼؠؙڶۅ؋ڿؙ۪ؽڗؙڶڝؚؽڒٙٛ۞

ا. بعض مفرین نے اس سے صرف دنیوی عذاب مراد لیا ہے۔ بعنی آخرت کے عذاب سے مشتیٰ نہیں ہوں گے، لین قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے بوجے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ جس پر وہ اثبات میں جواب دیں گے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغیر وہ کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ تاہم اس کا فیصلہ کہ کس قوم یا کس فرد تک اس کا پیغام نہیں پہنچا، قیامت کے دن وہ خود بی فرمائے گا، وہاں بیتینا کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اس طرح بہرا، پاگل، فاتر العقل اور زمانہ فترت لیعنی دو نہیوں کے درمیانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کی بابت بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بیعیے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہوجاؤ، اگر وہ اللہ کے اس تھم کو مان کر جہنم میں داخل ہوجاؤ، اگر وہ اللہ کے اس تھم کو مان کر جہنم میں داخل ہوجائیں گے تو جہنم ان کے لیے گل وگزار بن جائے گی، بصورت دیگر انہیں گسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (مسئد احمد: حسانوں کے لیے گل وگزار بن جائے گی، بصورت دیگر انہیں گسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ (مسئد احمد: حسانوں کے نیچ تو جنت میں بھی کے البتہ کفار ومشر کین کے بچوں میں افتلاف ہے۔ کہ البتہ کفار ومشر کین کے بچوں میں افتلاف کے کہ وہنم میں بانے کا اور کوئی جہنم میں جائے کا وہ جنت میں، اور جو نافربائی کرے گا جہنم میں جائے گا، امام ابن کشیر نے کہا ہے کہ میدان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشر کین کے بچ بھی جنت میں میلی کے بیا تغیر ابن کثیر طاحظہ بیجی گر صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشر کین کے بچ بھی جنت میں میلئی گے۔ دیجے بچ بخاری (۳ نام ۲۰ سے ۱۳ میلئی کے دیجے بھی بخت میں اس کے بیانہ کہ میں اس کے بیانہ کہ مشرکین کے بچ بھی جنت میں میلئی گیا ہوگائی گیا ہوگائی کی دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے بچ بھی جنت میں وائیں کے بیکے بھی بخت میں اس کے بیکری (۳ نام کے بیکے بھی بیات میلئی کے بیکری (۳ نام کے بیک کے بیک کہ اس سے متفاور ہوتا ہے کہ مشرکین کے بیکے بھی جنت میں وائی گیا ہوگائی کے بیک کے بیک کہ میک کے بیک کے

۲. اس میں وہ اصول بٹلایا گیا ہے جس کی رو سے قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ ان کا خوش حال طبقہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی شروع کردیتا ہے اور انہی کی تقلید پھر دوسرے لوگ کرتے ہیں، یوں اس قوم میں اللہ کی نافرمانی عام ہوجاتی ہے اور وہ مستحق عذاب قرار پاجاتی ہے۔

سر وہ بھی اس اصول ہلاکت کے تحت ہی ہلاک ہوئیں۔

مَنُ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَبِّلْنَالَهُ فِيْهَامَانَثَا أَيْلِنَ عُرِيْدُةُ مَّجَمُلْنَا لَهُ جَمَّنَةً نِيصَلْهَا مَذُ مُوْمًا مَّذُ مُوَالمَّدُ وُرًا

ۅؘڡۜڹٲڒؘۮٳڵڂۣڒؘؖۊۜۅٙڛٚؽڵۿٵڛۼؠؠٚٲۅۿؙۅؗۿؙٷؿؙؽؙۏٲۅڵڵٟڬ ػٲڹڛٙؿ۠ؠؙٛؠؙٛڡٞۺؙڴؙۅؙڗٳ۞

ػڴڒؿٝؾؙۨۿؙٷؙڒٙ؞ۅؘۿٷٛڵڒٙ؞ڡڽؙعڟٳۧ؞ڔٮۜڸۣػۊڡٵڬٳڹۜۼڟٳٞٛ ڔؾڮػؙڟؙۅڰ۞

ٱنْظُرُكِيُّكَ فَصَّلْمَا اَبَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْاخِرُةُ الْكُبَرُ دَيْحِت َّوَاكُنْرُتَقِصْلُا

11. جس كا ارادہ صرف اس جلدى والى دنيا (فورى فائده) كا بى ہو اسے ہم يہاں جس قدر جس كے ليے چاہيں سروست ديتے ہيں بالآخر اس كے ليے ہم جہنم مقرر كرديتے ہيں جہال وہ بُرے حالوں دھتكارا ہوا داخل ہو گا۔

19. اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے، وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔(۲)

۲۰. تیرے پرورد گار کے انعامات میں سے ہم ہر ایک کو بہم پہنچاتے ہیں اِنہیں بھی اور انہیں بھی، اور تیرے پرورد گار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔

۲۱. دیکھ لے کہ ان میں ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیات دے رکھی ہے اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ (")

1. یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اس کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں، پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جنٹی وہ چاہتا ہے۔ ہلکہ اتنی ہی ملتی ہے جنتی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طبی کا نتیجہ جہنم کا دائی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔ ۲. اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی کے لیے تین چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ (۱) ارادہ آخرت، یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی۔ (۲) ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو۔ یعنی سنت کے مطابق۔ (۳) ایمان، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل النفات نہیں۔ یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اظامی اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ساجھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ساجھ دنیا کا رزق اور اس کی آسائشیں ہم بلا تفریق مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ اللہ کی تعتین کسی ہے بھی روکی نہیں چاہیں۔

۳. تاہم دنیا کی یہ چیزیں کسی کو کم، کسی کو زیادہ ملتی ہیں، اللہ تعالی اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق یہ روزی تقسیم فرماتا ہے۔ تاہم آخرت میں درجات کا یہ تفاضل زیادہ واضح اور نمایاں ہوگا اور وہ اس طرح کہ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے۔

# لَاتَّعِمُكُ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا اخْرُفَتَقُعُكَ مَذْ مُوْمًا تَغَذُّ وُلَّا الْمُ

ۉڞ۬ؽڒؙڲؘٲڒؾۧڣ۠ۮؙۉٞٳڒۧٳؾٵٷۅڽٳڷۏٳڸؽؠۑٳڂڛٲٵٝ ٳ؆ٙؽڹڷۼۜڹۜۧۼؽ۫ۮڰٵڰؽڔٙٳڂۮؙڰٚٳٚٲۏڮڵڰٲڣؘڵڗؘؿؙڷ؆ٞۿؠؙٵۧ ٳ۫ؾٞٷڒؾڎٞۿۯۿؙؠٵۏؿ۠ڶٛڰۿؽٵٷٞڒػؠؙؽٵ۞

> ۅٙڶڂ۫ڣڞؙڮػٳڿڹٵڂٳڶۮ۠ڸۜڡؚؽٳڵڗؙڿۊۘۊؙڷؙڒۜڿؚ ٵڿٛػؙٵؙڴٳۯؾٳؽ۬ڝؘڣؙؚڗڰ۠

ڔڲؙؿٛٳٵ۫ٷڲٳ۬ؽ۬ڡؙٛٷٛڛڬؙڎٳڶؾػؙۏؙؿؙۅٳۻڸڿؽڹٷٳڵۜڎ ػڶڹٳڶۯۊٳۑؠؙڹۼؘڡؙٛۯ۩

۲۲. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ تھبرا کہ آخرش تو برے حالوں بے کس ہوکر بیٹھ رہے گا۔

۲۳. اور تیرا پروردگار صاف صاف عظم دے چکا ہے کہ تم اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرنا اور مال باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈائٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب واحرام سے بات چیت کرنا۔ (۱)

۲۴. اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا<sup>(۱)</sup> اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پرورد گار! ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بیپن میں میری پرورش کی ہے۔

۲۵. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔

ا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے،
جس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب واحرّام کی انہیت واضح ہے۔ گویا ربوبیت الہی کے نقاضوں
کے ساتھ اطاعت والدین کے نقاضوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ احادیث میں بھی اس کی انہیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے، پھر بڑھانے میں بطور خاص ان کے سامنے "ہوں" تک کہنے اور ان کو ڈانٹنے ڈپٹے سے منع کیا ہے، کیونکہ بڑھانے میں والدین تو کمزور، بے بس اور لاچار ہوجاتے ہیں، جب کہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض و متصرف ہوتی ہے۔ ان وہی ہو گئے ہے۔ علاوہ ازیں جوانی کے پرجوش جذبات اور بڑھانے کے سرد وگرم چشیدہ تجربات میں تصادم ہوتا ہے۔ ان حالات میں والدین کے ادب واحرّام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ کے ہاں سرخرو وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ رکھیا گئے۔

۲. پرندہ جب اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کے لیے اپنے بازو پت کردیتا ہے، لیعنی تو بھی والدین کے ساتھ ای طرح انہوں نے بچپن میں تیری کی۔ یا یہ معنی ہیں کہ جب پرندہ اڑنے اور بلند ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے بازو پھیلالیتا اور جب بینچے اثرتا ہے تو بازووں کو پت کرلیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازووں کے بہت کرلیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازووں کے بہت کرلیتا ہے۔ اس اعتبار سے بازووں کے بہت کرنے کے معنی، والدین کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنے کے مول گے۔

ۅؖٳؾۮٳٳڵؙڡؙٛۯؙڸڂۿۜٷٳڷۣۺڮؽڹۘٵؠؗؽٳڛؾڽؽڸ ۅٙڒۺؙڮٚۯؾؙؠ۫ڹؠٞڰۣ

ڸؿۜٲڵؠؙؠؙڐۑڔؙؽ؆ڬٲۏٛٳؙڂؘۅؘٳؽٳڷۼؖؽڟؚؽؿؚٝۅػٳؽ ٳۺۜؽڟڽؙڸڒؠٞ؋ٷٛڗٳ®

ۅٳ؆ڶڠڔۣ۫ۻۜؽۼۧؠؙؙؠؙٛٳؠؙؾؚۼٵٚۼڒڝٛۜڐؚڡۣ؈۠ڒؾؚڮڗۘڿٛۅۿٵڡٛڡؙؙڷ ڰڝؙڞؙٷڰ؇ڛۮٵ۞

ۅۘڒؠۼؖۼڵؠٳڬؙڡؘۼ۬ڷۏڷڐٞٳڶۘڂٮؙؙڣۘۘۛۘػ وڒؾۺؙڟۿٵڴڷ الْبَيْطِۏنَقَعُدُۥ ؙڒؙڣؙۯٵڠؿؙۯۄؖ

۲۷. اور رشتے داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کاحق ادا کرتے رہو(ا) اور اسراف اور بے جاخرج سے بچو۔

۲۷. بے جاخرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔
اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکراہے۔(۱)

۲۸. اور اگر تجھے ان سے منہ پھیرلینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جنبو میں، جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی اس رحمت کی جنبو میں، جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی گھیے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھادے۔(۳)

۲۹. اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اس میں اور نہ سمجھادے۔(۳)
اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔(۱)

ا. قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتے داروں، مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کرکے، ان پر احسان نہیں جنلانا چاہیے، کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک وتعالیٰ نے اصحاب مال کے مالوں میں مذکورہ ضرورت مندوں کا رکھا ہے، اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا تو عند اللہ مجرم ہوگا۔ گویا یہ حق کی ادائیگی میں مذکورہ ضرورت مندوں کا دیکھی واضح ہوتی ہے۔ رشتے داروں سے پہلے ذکر سے ان کی اولیت اور احقیت بھی واضح ہوتی ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو صلۂ رحمی کہا جاتا ہے، جس کی اسلام میں بڑی تاکید ہے۔

7. تَبْذِیْرٌ کی اصل بذر (ﷺ) ہے، جس طرح زمین میں ﷺ ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑرہا ہے یا اس سے ادھر ادھر۔ بلکہ کسان نیؓ ڈالے چلا جاتا ہے۔ تَبْدْیْرٌ (فضول خربی) بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال ﷺ کی طرح از تا پھرے اور خرج کرنے میں حد شرعی سے تجاوز کرے، اور بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرج کرنا ہیں چاہے تھوڑا ہی ہو۔ ہمارے خیال میں دونوں ہی صورتیں تبذیر میں آجاتی ہیں۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مما ثلت تامہ ہے اور شیطان کی مما ثلت سے بچنا، چاہے وہ کی ایک ہی خصلت میں ہو، انسان کے حاج واجب ہے۔ پھر شیطان کو کھُوڑ (بہت ناشکرا) کہہ کر مزید بیخے کی تاکید کردی ہے کہ اگر تم شیطان کی مما ثلت افقیار کروگے تو تم بھی اس کی طرح کھُوڑ قرار دے دیے جاؤگے۔ (ﷺ القدر)

سر لیعنی مالی استطاعت کے فقد ان کی وجہ ہے، جس کے دور ہونے کی اور کشاکش رزق کی تو اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ اگر تیجنے غریب رشتے داروں، مکینوں اور ضرورت مندوں سے اعراض کرنا یعنی اظہار معذرت کرنا پڑے تو نرمی اور عمد گی کے ساتھ معذرت کر، لیعنی جواب بھی دیا جائے تو نرمی اور پیار ومحبت کے لیجے میں نہ کہ ترشی اور بداخلاقی کے ساتھ، جیسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں اور غریبوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

مر. گزشتہ آیت میں انکار کرنے کا ادب بان فرمایا اب انفاق کا ادب بیان کیا جارہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ بخل

ٳۜؾؘۯؾۜڬؾڹٮٛڟٳڷڒۏٞۛٛٛٙڶؠؽؙؾؿٵٞٷؾؿ۫ڸۯؖڗ۠ڷۊؙٷٲؽ ؠؚۼؠٮؙۮؚ؋ڂؘؠؠؙٷڷؠڝؠ۫ڗۣٲٛ

ۅؘڵڗؾۛڡؙٞؿؙڵۊٛٲٲۅؘڵڗڴؙۄ۫ڂۺ۫ؽة ٳڡ۫ڵڗؾٝۼۜؽؙٮؙڒۯ۬ڠۿؙؗؗ ۅڔؙؾٚٳڴ۫ۄ۫ٝٳ۫ۜؾٞؾؙڷۿؙٶٛػڶؽڿڟۘٲڮؽ۫ؠؗؖؗڔؖڰ

وَلِاَتُقْرِبُواالرِّنْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وْسَاءَسِيلُا

سا۔ یقیناً تیرارب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کردیتا
 اور جس کے لیے چاہے تنگ۔(۱) یقیناً وہ اپنے بندول
 باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔

اسل اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔(۲)

۳۲. اور خبر دار زناکے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔

کرے کہ اپنی اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات پر بھی خرج نہ کرے اور نہ نضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش و کیھے بغیر ہی بے در لیغ خرج کر تا رہے۔ بخل کا ختیجہ یہ ہوگا کہ انسان ملوم، یعنی تابل ملامت ومذمت قرار پائے گا اور فضول خرچی کے نتیجے میں محسور (تھکا ہارا اور پچھتانے والا) محسور، اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک چکا اور چلئے سے عاجز ہوچکا ہو۔ نضول خرچی کرنے والا بھی ہالآخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یہ کنایہ ہے نضول خرچی سے۔ مَلُوْمًا مَّحْسُورًا کُون نے اُن مُردِی کا ختیجہ ہے۔ کشور کہ گوئ کا اور محسور فضول خرچی کا ختیجہ ہے۔

ا. اس میں اہل ایمان کے لیے تعلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فراوانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ رزق کی وسعت یا کی، اس کا تعلق اللہ کی حکمت ومصلحت ہے ہے جے صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو قارون بنادے اور اپنوں کو اثنا ہی دے کہ جس سے بمشکل وہ اپنا گزارہ کر سکیں۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ جس کو وہ زیادہ دے وہ اس کا محبوب نہیں، اور قوت لایموت کا مالک اس کا مبغوض نہیں۔

۲. یہ آیت سورۃ الاَنعام: ۱۵۱ میں بھی گزریکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نی عَلَیْتَیْم نے شرک کے بعد جس گناہ
 کو سب سے بڑا قرار دیا وہ یہی ہے کہ ﴿اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْیَةَ أَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ ﴾. (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ البقرۃ، وکتاب الأدب، مسلم، کتاب النوحید، باب فلا تجعلوا نہ أندادا) (کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کردے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی)۔ آج کل قتل اولاد کا گناہ عظیم نہایت منظم طریقے سے اور خاندانی منصوبہ بندی کے حمین عنوان سے پوری دنیا میں ہورہا ہے اور مرد حضرات "بہتر تعلیم وتربیت" کے نام پر اور خواتین اپنے "حسن" کو ہر قرار رکھنے کے لیے اس جرم کا عام ارتکاب کررہی ہیں آعادنی الله مِنه .

سو. اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کرلے تو اسے اسلامی محاشرے میں زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے۔ پھر اسے تلوار کے ایک وار سے ماردینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ تھم ہے کہ پھر مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ زنا

ۅؘڵڒؾؘڨؾ۠ڷۏٳاڵؿۜۿؘؾٵڰؚؿٞڂڗۜٙۘٙٙ؞ٵڽڬٛٳڒٮٳ۬ڷڿۜؾٞۏڡؘڽؙ ؿؙؾؘٮؘۿڟڵۅؙڰٵڡؘڡٙڶجڡٙڵؾٳڶۅڸؾۣ؋ڛؙڶڟؽٵڡؘڵڒؽؗؿڔؚڡ۬ ڣۣٳڷڡٞؾؙڵۣڔٳؿۜۮؙػٳؽؘڡؠؘڞؙۅؙۯٳ۞

ۅؘڵؘڎٙڡٞڗؙؽؙؙؗؗۏؙٳڡٵڶٳڷؿؚؾؽۄٳڷٳٮٳڷؿ۫ۿۣؠۜٲڞؘٮڽؙڬؾ۠ٚ ؘؖڝڹؙٛڎؘٳۺؙڰ؋ٷٙٲۏڡؙٛۅؙٳۑؚٲڡۿۮۣٳۧڒۜٵڷ۫ڡۿٮػٵؽ مَسۡنُوؙڒڰ

وَأَوْفُوا الْكُنْلِ إِذَا كِلْتُوْوَزِنُوْ الْمِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ \*

سس الله نے حرام کردیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا<sup>(۱)</sup> اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے اپس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے بیشک وہ مدد کیا گیا ہے۔(۲)

سم اور یہتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے (۳) اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول وقرار کی بازیرس ہونے والی ہے۔ (۳)

ma. اور جب ناپے لگو تو بھرپور پیانے سے ناپو اور

کے قریب مت جاؤ، لینی اس کے دوائی اور اسبب سے بھی فی کر رہو، مثلاً غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے اختلاط وکلام کی راہیں پیدا کرنا، ای طرح عور توں کا بے پردہ اور بن سنور کر گھروں سے باہر لکلنا، وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے تاکہ اس بے حیائی سے بیا جاسکے۔

ا. حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص میں قتل کرنا ہے، جس کو انسانی معاشرے کی زندگی اور امن وسکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح شادی شدہ زانی اور مرتد کو قتل کرنے کا تھم ہے۔

7. لیخی مقول کے وارثوں کو یہ حق یا غلبہ یا طاقت دی گئی ہے کہ وہ قاتل کو حاکم وقت کے شرعی فیصلہ کے بعد قصاص میں قبل کردیں یا اس سے دیت لے لیں یا معاف کردیں۔ اور اگر قصاص ہی لینا ہے تو اس میں زیادتی نہ کریں کہ ایک کے بدلے میں دو یا تین چار کو ماردیں، یا اس کا مثلہ کرکے یا عذاب دے دے کر ماریں، مقول کا وارث، منصور ہے بینی امراء وحکام کو اس کی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ یہ کہ زیادتی کا ارتکاب کرکے اللہ کی نظری کرے۔

٣. كى كى جان كو ناجائز طريقے سے ضائع كرنے كى ممانعت كے بعد، اتلاف مال (مال كے ضائع كرنے) سے روكا جارہا ہے اور اس ميں يتيم كا مال سب سے زيادہ اہم ہے، اس ليے فرمايا كہ يتيم كے بالغ ہونے تك اس كے مال كو ايسے طريقے سے استعال كرو، جس ميں اس كا فائدہ ہو۔ يہ نہ ہو كہ سوچے سمجھے بغير ايسے كاروبار ميں لگادو كہ وہ ضائع يا خسارے سے دوچار ہوجائے۔ يا عمر شعور سے پہلے تم اسے الله ڈالو۔

۴. عبد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ دونوں قسم کے عبدوں کا پورا کرنا ضروری ہے اور نقض عبد کی صورت میں باز پرس ہوگ۔

# ذلِكَ خَيْرٌ وَآحْسَنُ تَأْوُلُكُ

وَلاِتَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْوٌ إِنَّ السَّمُعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَكُلُّ اُولِلِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ۞

ۅٙۘڒػؠ۫ؿ؋ٳٲۯۯڝ۬مؘڔؖٵ۠ٳٙؾڬڶؽؙۼٛڔۣۊٵڶۯڝٛ ۅٙڶؽٙڹٞٮؙؙۼٳڣؚؠاڶڟۅ۠ڒ۞

كُلُّ ذالِكَ كَانَ سِيِّئُهُ عِنْدَرَيِّكِ مَلْرُوْهًا ٥

ذٰلِكَ مِثَمَّا أَوْثَى اللَيْكَ رَبُّكِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَتَجْعُلُ مَعَ اللهِ الهَّا اخْرَفَتُلْقَى فِي جَهَنَّهُ مَلُوْمًا مِّدُخُورًا

ٵۜڡؘٲڞڡ۬ڴؙڎڒڰٛڴۅ۫ڸؚٲۺؽؽڹٲڐڂڎڝٛٵڷڡٚڵؠٟٛڴۊ ٳٮؘٵڴٳ۫ؿڴؙڞڷؾۘٷٛؿ۠ۏؽٷٷڒڲۼڟؽؠٵۿ

سید هی ترازو سے تولا کرو۔ یہی بہتر ہے<sup>(۱)</sup> اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔

۱۳۱ اور جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ۔(۲) کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ پچھ کی جانے والی ہے۔(۳)

سر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ (م) سکتا کا موں کی برائی تیرے رب کے نزدیک (سخت) نالپند ہے۔ (۵)

٣٩. يه جھى منجملہ اس وى كے ہے جو تيرى جانب تيرے رب رب نے حكمت سے اتارى ہے تو اللہ كے ساتھ كسى اور كو معبود نه بنانا كه ملامت خوردہ اور رانده در گاہ ہوكر دوزخ ميں ڈال د با جائے۔

۰/۰ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے شہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنالیا؟ بیشک تم بہت بڑا

ا. اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے، علاوہ ازیں لوگوں کے اندر اعتاد پیدا کرنے میں بھی ناپ تول میں دیانت داری مفید ہے۔ ۲. قَفَا یَقْفُوْ کے معنی میں چیچے لگنا۔ یعنی جس چیز کا علم نہیں، اس کے چیچے مت لگو، یعنی بد گمانی مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، اسی طرح جس چیز کا علم نہیں، اس پر عمل مت کرو۔

سم. لینی جس چیز کے پیچے تم پڑوگے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے دیکھا تھا اور دل سے سوال ہوگا کیا اس نے جانا تھا؟ کیوں کہ یہی تینوں علم کا ذریعہ ہیں۔ لینی ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قوت گویائی عطا فرمائےگا اور ان سے بوچھا جائے گا۔

مم. اترا کر اور اکثر کر چلنا، الله کو سخت نالپند ہے۔ قارون کو ای بناء پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ (القسم: ٨١) حدیث میں آتا ہے (ایک شخص دو چادریں پہنے اکثر کر چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنتا چلا جائے گا)۔ (صحیح مسلم، کتاب اللباس، باب تحریم النبختر فی المشی مع إعجابه بنیابه) الله تعالی کو تواضع اور عاجزی پیند ہے۔

۵. لینی جو باتیں مذکور ہوئیں، ان میں جو بری ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، وہ ناپندیدہ ہیں۔

بول بول رہے ہو۔

ٶۘڵڡۜڽؙڞڗۘۏؙڬٳڣٛۿڶٙٵڶڠٛڗٳڹڸؽڐۜڴۯۏ۠ڗؙڡؙڵؽؚؽۮۿؙؙؠؙ ٳڰڒؙڣٛٷٷ

فُّلُ لَوُكَانَ مَعَهُ ٱلِهَهُ مُّكَانَقُولُونَ إِذَّالَانْبَعُوْالِل ذِي الْغَشِّ سِينيل

سُعْنَهُ وَتَعْلَى عَالِقُولُونَ عُلُوا كِبِيرًا

شُيِّدُلُهُ التَّمَلُونُ السَّيْمُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَكًا لِلْمِيْسِمُ عِمْدِهٖ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيْعِهُمُّ لِنَهُ كَانَ حِلِيًّا عَفُورًا

الله. اور ہم نے تو اس قر آن میں ہر ہر طرح () بیان فرما دیا کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔

اللہ کہہ دیجیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ (۲)

سام، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر، بہت دور اور بہت بلند ہے۔(۲)

۳/ ساتوں آسانوں اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تنبیع کررہے ہیں۔ ایس کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ لیکن تم اس کی تنبیع سمجھ نہیں سکتے۔ (۳) بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔

ا. ہر ہر طرح کا مطلب ہے، وعظ و تصحت، دلائل و مینات ترغیب و ترہیب اور امثال وواقعات، ہر طریقے سے بار بار سمجھایا گیا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن وہ کفر وشرک کی تاریکیوں میں اس طرح تھنے ہوئے ہیں کہ وہ حق کے قریب ہونے کے بجائے، اس سے اور زیادہ دور ہوگئے ہیں۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جادو، کہانت اور شاعری ہے، پھروہ اس قرآن سے کس طرح راہ یاب ہوں؟

اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح ایک باوشاہ دوسرے بادشاہ پر لفکر کشی کرکے غلبہ و قوت حاصل کر لیتا ہے، اس طرح یہ دوسرے معبود بھی اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا، جب کہ ان معبودوں کو پوچتے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود ہی نہیں، کوئی با اغتیار ہستی ہی نہیں، کوئی نافع وضار ہی نہیں۔ دوسرے معنی ہیں کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر پھے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہوتے اور یہ مشرکین جو یہ سعبری دو اللہ کے ذریعے ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں بھی وہ اللہ کے قریب کر پھکے ہوتے۔ سعبری یعنی واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی بابت جو کہتے ہیں کہ اس کے شریک ہیں، اللہ تعالی ان باتوں سے پاک اور بہت بلند ہے۔ کہ یہ لوگ اللہ کی بابت جو کہتے ہیں کہ اس کے شریک ہیں، اللہ تعالی ان باتوں سے پاک اور بہت بلند ہے۔ کہ یہ یعنی اس کی تشبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گوہم ان کی تشبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گوہم ان کی تشبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گوہم ان کی تشبیح و تحمید میں اس کی تشبیح و تحمید میں مصروف ہیں۔ گوہم ان کی تشبیح و آئی ہے بھی ہوتی ہے مثل خطرت داود غلینیا کے بارے میں آتا ہے۔ ﴿ إِنَّاسَ کُونَا اَلْحِیْمُ اللہ کی تشبیح و آئی ہے بھی ہوتی ہے مثل خطرت داود غلینیا کے تابع کر دیا، بس وہ ہے۔ ﴿ إِنَّاسَ کُونَا اَلْحِیْمُ کُونَا اِلْحِیْمُ کُونَا اِلْحِیْمُ کُونَا اِلْحِیْمُ کُونَا اِلْحِیْمُ کُونَا اللہ کی تشبیح (یاکی) بیان کرتے ہیں)۔ بعض چھروں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا شام کو اور ضبح کو اس کے ساتھ اللہ کی تشبیح (یاکی) بیان کرتے ہیں)۔ بعض چھروں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا

ۅؘٳۮؘٲڡۜۯؙؙٙؾٳڷڠٞۯ۠ٳؽجؘڡؙڶٮ۬ٳؽؽؙػۅٙؠؽؗٵڷڒؠؠٛ ڵۯؙۑؙؙؙؙؙؙۣڡؿؙڎ۫ڹٳڵڵڿڒۊٙڿٵڹٵۺٮؙڠؙڒ۠ٳۿ

قَجَعَلْنَاعَلِى قُلُوبِهِمُ اکِنَّةً اَنَّ يَفْفَهُولاً وَفَاذَا نِهِمُ وَقُوَّا اُوْلِذَا ذَكَرَتَ رَبَّكِ فِي الْقُرُّالِي وَمَدَّا وَلُوَّاعَلَٰ آذَبْرِاهِمْ نُفُوْرًا۞

عَنْ اَعْلُوبِهَا يَسْتَمِعُونَ بِهَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَإِذْ هُدُونَجُونَ إِذْ يَقُولُ الظِّلِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ

۳۵. اور تو جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور ان
 لوگوں کے در میان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک
 پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

۳۷. اور ان کے دلول پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ، اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ (۲)

۲۰۸. جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان (کی میتوں) سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف

﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَهُمَا يَهُمِيطُ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ ﴾ (البقرة: ٤٣) (اور لعض الله تعالى كے ڈر سے گر پڑتے ہیں)۔ بعض صحابہ شحالیّ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول الله شکالیّیْ کے ساتھ کھانا کھارہ سے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی، (صحیح البخاري: ٢٠١٩ البخاري، کتاب المناقب: ٢٥٥٩) ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چیونمیاں الله کی تشبیح کرتی ہیں۔ (صحیح البخاري: ٢٠١٩ و مسلم: ١٤٥٩) ایک طرح جس شخ کے ساتھ ٹیک لگاکر رسول الله سَکَالِیّے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب لکڑی کا منبر بن کیا اور اسے آپ سَکَالِیّے کہ نے چیوڑو کیا تو بچے کی طرح اس سے رونے کی آواز آتی تھی۔ (صحیح البخاری: ٢٥٨٩) مکم میں ایک پیھر تھا جو رسول الله سَکَالِیّے کہ کو الله سَکَالِیْکِیْم کو سلم کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم: ١٨٤١) ان آیات و صحیح احادیث سے واضح ہے کہ جمادات پھر تھا جو رسول الله سَکھور کی بنا پر الله کی تسبیح کیا ہم نہ سمجھ سکیں، مگر وہ اس شعور کی بنا پر الله کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تسبیح دلالت ہے یعنی یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام کا نات کا خالق اور ہر چیز پر قادر صرف الله تعالی ہے۔ ۔

وَفِي يُ كُلِّ شَيءٍ لَّهُ آيَةٌ لَّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

۲. اُکِنَّةً، کِنَانٌ کی جمع ہے، ایسا پردہ جو داوں پر پڑجائے۔ وَقُرُّ کانوں میں ایسا ثُقل یا ڈاٹ جو قرآن کے سننے میں مانع ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصر اور کان قرآن س کر ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں۔ اور اللہ کی توحید سے تو انہیں اتنی نفرت ہے کہ اسے س کر تو بھاگ ہی کھڑے ہوتے ہیں، ان افعال کی نسبت اللہ کی طرف باعتبار خلق کے ہے، ورنہ ہدایت سے یہ محرومی ان کے جمود وعناد ہی کا متیجہ تھا۔

#### الرَّحُلامِيَّةُ وُوُرُانَ

ٱنْظُرْيَكَيْفَ عَرُبُوالَكَ الْرَمَثَالَ فَضَلُّوا فَلَايَسْتَطِيعُوْنَ سِيئِلاً۞

ۉڰٙڷٷٞڷڒٳڎٵڴڰ؏ڟڶڡٞٵۊۯؙڰٲڰٵڔؖڲٵڷؠؽؙۼٛۏڎٛۏڹڿڵڠؖٵ ڂؚۑؽڽٞ۩

قُلْ كُونُوْ إِجِارَةً أُوحُوبِيدًا

ٲۅؙڂٛڵڟٙٳٚڛۜٵٚؽڬڔ۠ٷڞؙۮۏڔڬ۠ۏٞٙڡؽؿڡ۠ۅؗڵۅؽ؞ؽ ؿ۠ۼڽؙۮؙڹٵٛڠ۠ڸٵڷۮؽۜڡؘٛڟڔػؙۄؙٳۊۜڶڡڗۜٷ ڡٚ؊ؽؙۼۻؙٛۊڹٳڵۑؿٷۯؙٷڝۿڿۅؽؿ۠ۅڵۅؽڝؿ ۿڋڠ۠ڽڂۺؽڶؿڮٷؿٷۺۺ

کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کردیا گیا ہے۔ (۱) ہمر دیکھیں تو سہی، آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، پس وہ بہک رہے ہیں۔ اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ (۱)

اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور (مٹی ہوکر) ریزہ ریزہ ہوجائیں گے تو کیا ہم از سر نوپیدا کرکے پھر دوبارہ اٹھاکر کھڑے کردیے جائیں گے۔

۵۰. جواب دیجیے که تم پتھر بن جاؤ یا لوہا۔

16. یا کوئی اور الی خلقت جو تمہارے دلول میں بہت ہی سخت معلوم ہو، (ملل پھر وہ یہ پوچیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں اول بارپیدا کیا، اس پر وہ اپنے سر بلا بلاکر (۵) آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کہ کیا عجب کہ وہ (ساعت) قریب ہی آن لگی ہو۔ (۲)

ا. یعنی نبی سالینی کو یہ سحر زدہ سبھتے ہیں اور یہ سبھتے ہوئے قرآن سنتے اور آپس میں سر گوشیاں کرتے ہیں، اس کیے ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔

- ۲. مجھی ساحر، مجھی مسحور، مجھی مجنون اور مجھی کائن کہتے ہیں، پس اس طرح گراہ ہورہے ہیں، ہدایت کا راستہ انہیں کس طرح ملے؟
   ۳۳. جو مٹی اور ہڈیوں سے زیادہ سخت ہے اور جس میں زندگی کے آثار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔
  - ٧٠. يعني اس سے بھي زياده سخت چيز، جو تمبارے علم ميں ہو، وہ بن جاؤ اور پھر يو چھو كه كون زنده كرے گا؟
- ۵. أَنْغَضَ يُنْغِضُ كَ معنى بين، سر بلاناد لينى استهزاء كے طور پر سر بلاكر وہ كہيں گے كه يه دوبارہ زندگى كب بوگ؟
- ٣. قريب كا مطلب ہے ہونے والى چيز، كُلُّ مَا هُوَآتِ فَهُوَ قَرِيْبٌ "ہر وقوع پذير ہونے والى چيز، قريب ہے" اور عسى جي قرآن ميں يقين اور واجب الوقوع كے معنى ميں استعال ہوا ہے لينى قيامت كا وقوع يقينى اور ضرورى ہے۔

ؽۅؙؙڞڒؽڷٷٛٷؙڴۏڡۜۺؙؾڿؽڹٷڽۼۘڡۮ؇ۅٙؾڟ۠ؾٚۏۛڽٳڽ ؠؚۜۜۺؙؿؙۊؙٳڒۊؘڸؽڴۊ۠

ۅؘۛۛڠؙڷڵؚۼؠٵڋؽ۫ؿڠٛٷڵؙۅٵڵۊؿٝۿؽٲڂڛڽ۠ٳڹۧٳڷڟؽؽڶؽ ؙؽؙٷؙٛڹؽؙؠؘڰؙڞؙٳۜؿٳڶۺؽڟؽػڶؽڶڵؚڒۣۺ۫ٵڽۘٵٮؙٷٞٳ ڛؙٟ۫ؽێٵ۞

ڒۘڽؙڋٳؙڬٷڔؙڋ۬ڷ؈ؙؾۺٙٳ۫ؿۯػٮٛڴۄؙٳۏڷ؈ۜؾۺٚٳٛۼؾؚۜ؞ؠٛڴۊٝ ۅؽٵۧۯؙڝٞڵڹڬۼۘؽۿۣؠؗٶڮؽڴ۞

**۵۲**. جس دن وہ تمہیں بلائے گا<sup>(۱)</sup> تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کروگے اور گمان کروگے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے۔(۲)

مرد. اور میرے بندول سے کہہ دیجیے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں (۳) کیونکہ شیطان آلیں میں فساد ڈلواتا ہے۔ (۳) بیٹک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کہ مہمارا رب تم سے بہنسیت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کردے یا اگر وہ چاہے تہمہیں عذاب دے۔ (۵) اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہدار

ا. "بلائے گا" کا مطلب ہے قبروں سے زندہ کرکے اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کروگے یا اسے پیچائے ہوئے اس کے پاس حاضر ہوجاؤ گے۔

۲. وہاں یہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی، ﴿ كَانَكُمْ يَوْمُرَيّرُونَهَا لَعْرِيْبَةُ وَالْاَعْشِيَّةُ اَوْضُلِمَا) ﴿ (النازعات: ٢٧) (جب قیامت کو دیکھ لیں گے، تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے گے گی گویا اس میں ایک شام یا ایک صبح رہے ہیں)۔ اس مضمون کو دیگر مقامات میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ طہ: ۲۰۱-۱۰، الموق منون: ۱۱۲-۱۱، المروم: ۵۵۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلا نفخہ ہوگا، تو سب مردے قبروں میں زندہ ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے نفخہ پر میدان محشر میں حماب کتاب کے لیے اکشے ہوں گے۔ دونوں نفخوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے میں انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ سوجائیں گے۔ دوسرے نفخہ پر انھیں گے تو کہیں گے۔ "افسوس، ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھایا ہے؟ "گا، وہ سوجائیں گے۔ دوسرے نبیل بات زیادہ صبح ہے۔

۳. لینی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعال کریں، اچھے کلمات بولیں، ای طرح کفار ومشر کین اور اہل کتاب سے اگر مخاطبت کی ضرورت پیش آجائے تو ان سے بھی مشفقانہ اور نرم کیجے میں گفتگو کریں۔

۷۹. زبان کی فراسی بے اعتدالی سے شیطان، جو تبہارا کھلا اور ازلی دشمن ہے، تبہارے در میان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے، یا کفار ومشرکین کے دلول میں تبہارے لیے زیادہ بغض وعناد پیدا کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے نی شاہینی نے فرمایا:

«تم میں سے کوئی شخص، اپنے بھائی (مسلمان) کی طرف، ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے (اور وہ اس مسلمان بھائی کو جاگے، جس سے اس کی موت واقع بوجائے) کی وہ جہنم کے گرھے میں جاگرے اللہ (صحیح البخاری کتاب الفنز، باب من حمل علینا السلاح فلیس منا، وصحیح مسلم، کتاب النہی عن الإشارة بالسلاح)

۵. اگر خطاب مشرکین سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسلام کی توفیق کے ہول گے اور عذاب سے مراد شرک پر ہی موت

گھېراکر نہيں بھيجا۔<sup>(۱)</sup>

ۅؘۯؾُّبُكَ ٱعْكُوْمِينُ فِى التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَّنُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النِّبِ بِّنَ عَلْ بَعْضٍ وَّانَيْنَا ۚ دَاوْدَ رُبُّورُكُ

> قُلِ ادْعُواالَّذِيْنَ نَعَمْتُمُ مِّنْ دُوْنِهِ فَلَايِمُلِكُونَ كَشُفَ القُّرِعَلُمُ وَلِانَّحُويُكِكُ

ٲ۠ۏڵڸڬٲڵۮؿؽؘۑؽڬٷؗڽؘؽڹۘؾٷٝؽٳڸؽڗۜۺ۠ٲڵۅؘڛؽڵۊۜ ٵؿؙؙڞؙۘٲڨٞڔؙٛۅٙؽڗٷٛڽڒڞؾڬۏؽۼٙٵٷٛڽۼؽٵؠڎ ٳڽۜٚۼۮٵڔۜڒۑڮػڶؿۼۮٛٷۯ

۵۵. اور آسانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغبروں کو بعض پر بہتری دی ہے (\*) اور داود (غلیباً) کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔

٥٦. کهه دیجیے که اللہ کے سواجنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارولیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کرسکتے ہیں۔ ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔

20. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جنتجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں، (ابات بھی یہی

ہے، جس پر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور اگر خطاب مومنین سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وہ کفار سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اور عذاب کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ وتسلط۔

ا. کہ آپ انہیں ضرور کفر کی دلدل سے نکالیں یا ان کے کفر پر جے رہنے پر آپ سے باز پر س ہو۔

۲. یہ مضمون ﴿ تِلْكَ الرِّسُلُ فَصَّلْمَا اِلْعَصْمُ مُعِلَى بَعْضِ ﴾ (البقرة: ۲۵۳) میں بھی گزرچکا ہے۔ یہاں دوبارہ کفار مکہ کے جواب میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے، ہو کہتے سے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لیے یہ محمد (سَائَ اَلَٰمِیْکُمُ) ہی ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی کو رسالت کے لیے یہ محمد (سَائَ اِللّٰمِیْکُمُ اِللّٰمِ الله تعالیٰ اللہ کو رسالت کے لیے منظر کرنا اور کس ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔

سلا گذشتہ آیت میں مِنْ دُوْنِهِ سے مراد فرشتوں اور بزرگوں کی وہ تصویریں اور مجسے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یا محمد حضرت عزیر وسی طاب کا مال مانتہ تھے، یا وہ جنات ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی ائن اللہ کہتے اور انہیں الوہی صفات کا حامل مانتہ تھے، یا وہ جنات ہیں دور کسی سے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور یہ صفت جمادات (پھروں) میں نہیں ہوگئے۔ اس آیت سے واضح ہوجاتا ہے کہ مِنْ دُوْنِ اللهِ (اللہ کے سواجن کی عبادت کی عباق رہی ہو باتی ہو اللہ کے دو بندے بھی سے جن میں سے پھی فرشتے، پھی صافحین، بھی انہیں اوہی سے دور کرستے ہیں اوہی سے دور کرستے ہیں انہیں نہیں تھیں، بلکہ اللہ کے وہ بندے بھی سے جن میں سے پھی فرشتے، پھی صافحین، کی حالت بدل سے ہیں۔ اللہ تعالی نے سب کی بایت فرمایا کہ وہ بچی نہیں کرستے، نہ کی سے تکلیف دور کرستے ہیں نہیں کی حالت بدل سے ہیں۔ "اینے رب کے تقرب کی جبتو میں رہتے ہیں"کا مطلب اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا خبل ہو ایک کی حالت بدل سے ہیں۔ "اینے رب کے تقرب کی جبتو میں رہتے ہیں"کا مطلب اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا خبل کی دور کرستہ ہیں کی حالت بدل کے ہوں۔ " کے تقرب کی جبتو میں رہتے ہیں "کا مطلب اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا خبل کے ذریعے سے اللہ کا خبل کی خالت بدل کے جب سے در کرستے تقرب کی جبتو میں رہتے ہیں "کا مطلب اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا خبل کے ذریعے سے اللہ کا خبل کے ذریعے کے اللہ کا کہ دور کرست کی میں دیاتے ہوں کے ذریعے سے اللہ کا کہ دور کرست کی دور

ۅؘڶ ۺۜۊ۫ؽڐؚٳڵڒۼٞڽؙؗڡؙۿڸڬ۠ۅ۫ۿٵڎٙڹڷڮؘڡٟٳڶڣؾۿۊ ٲۅؙڡٛۼڎٞؿؙۅۿٵٵۜٵڹٲۺۅؽڴٵػٲڹۮڸػڣۣڷڰؚۺ مَسْڟۅڔؖٳٛ

ۅؘ؆ٙڡؘٮٚۼێؖٲٲڽٛۺؗڗڛڶڽٳڵڵۑؾؚٳڵڒٙٲؽػۮۜٮۑۿٵ ٲڵٷٙٮؙ۠ۅٛؾٛۊٵؾؽؙٵؿؠؙٛۏڎڵڵٵۊؘڎؘڡؙؠؙڝؚڗؖڰؘڣؘڟڮڎؚٳۑۿٲ ۅؘٵڒؙۯڛۯؙؠٳڵڵڽؾٳڵڵؾٚڿؙٟؽڡؙٞٵڰ

وَإِذْ قُلْنَالَكَ إِنَّ رَبُّكَ آحَاطَ بِالتَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءْيَا

ہے) کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔

۸۵. اور جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے
پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کردینے والے ہیں یا سخت تر

سزا دینے والے ہیں۔ یہ تو کتاب میں لکھا جاچکا ہے۔

۸۹. اور ہمیں نشانات (مجزات) کے نازل کرنے سے
دوک صرف اسی کی ہے کہ الحلے لوگ انہیں جھٹلا کیے

ہیں۔

۲۰ ہم نے شموریوں کو واضح نشانی کے طور پر اونٹی
دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا

دوک کیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا

دوک کیا کے لیے ہی نشاناں جھیجے ہیں۔

۲۰. اور یاد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ

قرب ڈھونڈتے ہیں۔ یہی الوسید ہے جے قر آن نے بیان کیا ہے۔ وہ نہیں ہے جے قبر پرست بیان کرتے ہیں کہ فوت شدہ اشخاص کے نام کی نذر نیاز دو، ان کی قبروں پر غلاف چڑھاؤ اور میلے تھلے جماؤ اور ان سے استمداد واستغاثہ کرو۔ کیونکہ یہ وسیلہ نہیں، یہ تو ان کی عبادت ہے جو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔

1. کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے، جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بتی کویا تو موت کے ذریع سے ہلاک کردیں گے اور بتی سے مراد، بتی کے باشدگان ہیں اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفر وشرک اور ظلم وطغیان ہے۔ علاوہ ازیں یہ ہلاکت قیامت سے قبل و توع پذیر ہوگی، ورنہ قیامت کے دن تو بلا تفریق ہر بتی ہی شکست وریخت کا شکار ہوجائے گی۔

اللہ ہے۔ آیت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنادیا جائے یا مکہ کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹادیے جائیں تاکہ وہال کاشت کاری ممکن ہو سکے، جس پر اللہ تعالیٰ نے جریل علیہ اُ کے ذریعے سے بیغام بھیجا کہ ان کے مطالبت ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت بھینی ہے۔ پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نی منگاہ ہے تاکہ بیا ہی اس اُ جائے تاکہ یہ بھی ہا ہورے نہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نی منگاہ ہے تاکہ اس ایات کو پہند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ یہ بھی ہلاکت سے فی جائیں۔ (مسند احمد، ج: ۱، ص: ۲۵۸۔ وقال احمد شاکو فی تعلیقہ علی المسند: ۱۳۳۳، اسنادہ صحیح) اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل میں۔ لیکن ہم اس سے گریز اس لیے کررہے ہیں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانیاں مائلیں جو انہیں دکھادی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکذیب کی اور ایمان نہ لائیں، جس کے نتیج میں وہ ہلاک کردی گئیں۔ اس قوم شمود کا بطور مثال تذکرہ کیا کیونکہ ان کی خواہش پر پھر کی چٹان سے او مٹنی ظاہر کرکے دکھائی گئی تھی، لیکن ان طالموں نے، ایمان لانے کے بجائے، اس او مٹنی ہی کو مار ڈالا، جس پر تین دن کے بعد ان پر عذاب آگیا۔

الَّتِيُّ اَرَيْنِكَ اِلَّافِيَّتَ َقِلِكَاسِ وَ الشَّجَوَةَ الْمَلُعُوْنَةَ فِي الْقُرْانِ وَغُوِفُهُمْ فَايَزِيُكُمُ اللَّطُغَيَانَا كَلِيُبُرُا ۞

ۅٙڸڎؘ۫ؿؙؙڶؽؘٳڸؙٮؙػڵؠٟػۊؚٳۺؙۼؙۮؙۏٳڸٳۮۄؘۄؘڝؘڿۮ۫ۏۧٳٳٞڒۧ ٳڹڸۣڛؙ۫ۊٞٵڶٵؘۺؙۼؙۮڶؠٙڽ۫ڂؘڴڠٙؾڟؽڹٵ۞

قَالَ ٱرَءَيْتُكَ لِمَدَّا الَّذِي كَثَّمُتُ عَلَىٰٓ لَهِنَ ٱخَّرْتَنِ الى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَرَحْتَنِكَنَّ دُيِّيَّةً أَلِالْ قِلْيلُا

قَالَ اذُهَبُ فَنَنُ تَبِعَكَ مِنْهُمْ وَإِنَّ جَهَثَّمَ

آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ (۱) جو رؤیا (عینی رؤیت) ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ (۱) ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرشی میں بڑھارہا ہے۔ (۱) کیکن یہ انہیں اور بڑی سرشی میں بڑھارہا ہے۔ (۱) کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سواسب نے کیا، اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر جھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں لیکن اگر جھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے، اپنے بس (۱) میں کی لول گا۔

٩٣. ارشاد ہوا كه جا ان ميں سے جو بھى تيرا تابعدار

ا. لیعنی لوگ اللہ کے غلبہ وتصرف میں ہیں اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا نہ کہ وہ جو وہ چاہیں گے، یا مراد اہل مکہ ہیں کہ وہ اللہ کے زیر افتدار ہیں، آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت سجیے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح اللہ نے کفار مکہ کو عبرت ناک شکست سے ووچار کیا اس کو واضح کیا جارہا ہے۔

۲. صحابہ و تا بعین رخالتہ نے اس رؤیا کی تقسیر عینی رویت ہے کی ہے اور مراد اس سے معراج کا واقعہ ہے، جو بہت سے کمزور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن گیا اور وہ مرتد ہوگئے۔ اور درخت سے مراد زَقُومْ (تھوہر) کا درخت ہے، جس کا مشاہدہ نی سَنَائِیْدُمْ نے شب معراج، جہنم میں کیا۔ الْمَلْعُونَةَ سے مراد، کھانے والوں پر لعنی جہنمیوں پر لعنت جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿إِنَّ شَجَوتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ الْمَلْئِيْوِ ﴾ (الدحان: ٣٣، ٣٣) (زقوم کا درخت، گناہ گاروں کا کھانا ہے)۔ سع یعنی کافروں کے دلوں میں جو خبث وعناد ہے، اس کی وجہ سے، نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے، ان کی سرشی وطفیانی میں اور اضافہ ہوجاتا ہے۔

م. لینی اس پر غلبہ حاصل کرلوں گا اور اسے جس طرح چاہوں گا، گراہ کرلوں گا۔ البتہ تھوڑے سے لوگ میرے داؤ سے نیج جائیں گے۔ آدم علیہ اللہ البلیس کا یہ قصہ اس سے قبل سورہ بقرہ، أعراف اور حجر میں گزرچکا ہے۔ یہاں چوتھی مرتبہ اسے بیان کیا جارہا ہے۔ علاوہ ازیں سورہ کہف، طہ اور سورہ ص میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔

جَزَاؤُكُو جَزَاءً مَّوُفُورًا<sup>®</sup>

وَاسْتَفْزِرْضِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبُ عَلَيْهِمْ عِنَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْكُمُوالِ وَالْوُلِدِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُ هُمُوالشَّيُطُنُ الْكُمُوالِ وَالْوُلِدِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُ هُمُوالشَّيُطُنُ

ٳؾۜڿؠ۬ٳڎؽڵۺۘٙڵؘڡؘۼۘؽؿؚۿۄؙڛؙڵڟڽٛٷػڣؗؠڔؚڗڽؚػ ٷؽؚێڰ

رَتُهُوْالَانِ يُ يُرْجِيُ لَكُوْالْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِلَتَبُتَعُوْا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ كِمُوْرَحِيْمًا

ہوجائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔

''اور ان میں سے تو جے بھی اپنی آواز سے بہکاسکے
بہکالے(۱) اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا(۲)
اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا بھی ساجھا لگا(۱) اور
انہیں (جھوٹے) وعدے دے لے۔(۱) اور ان سے جتنے
بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر
فریب ہیں۔(۱)

40. میرے سیچ بندول پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں۔(۱) اور تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔

۱۲. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ بے شک

ا. آواز سے مراد پر فریب دعوت یا گانے، موسیقی اور اہو ولعب کے دیگر آلات ہیں، جن کے ذریعے سے شیطان بکثرت لوگول کو گراہ کررہا ہے۔

۷. ان نظروں سے مراد، انسانوں اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے نظر ہیں جو شیطان کے چیلے اور اس کے چیروکار ہیں اور شیطان بی کی طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شیطان گراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سبیطان بی کی مشارکت کا مطلب حرام ذریعے ہے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرج کرنا ہے اور اسی طرح مویشیوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دینا مثلاً بحیرہ، سائیہ وغیرہ۔ اور اولاد میں شرکت کا مطلب، زناکاری، عبد اللات وعبد العزیٰ وغیرہ نام رکھنا، غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ وہ برے اخلاق وکر دار کے حامل ہوں، ان کو وعبد العزیٰ وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے بیک دی سے ہم بستری کرنا وغیرہ بنانا اور بغیر مسنون دعا پڑھے بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ ہے۔ ان تمام صور توں میں شیطان کی شرکت ہوجاتی ہے۔

۴. که کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے وغیرہ۔

۵. غُرُورٌ (فریب) کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کو اس طرح مزین کرکے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگے۔

 ۲. بندول کی نسبت این طرف کی، یه بطور شرف اور اعزاز کے ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندول کو شیطان بھانے میں ناکام رہتا ہے۔

2. لیعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اس پر اعتماد اور تو کل کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے۔

ۅٙٳۮ۬ٳڡۜۺڬٛۄ۠ٳڵڞؗ۫ڗؙ؋ۣٲڶؠؘڂۅۻؘڷۜڡۜڹٛؾۘڎؙۼؙۅؙؽ ٳڰٚٳؾٚٳ؋۠ڣؘڮؠۜٵۼڂڮؙڎٳڶؽٵڶؠڗٟٚٳۼۅۻ۫ؾؙؗۄؙۅؘػٲڹ ٵڵٟٳۺ۬ٮٵؽؙػڡؙ۠ۅ۫ڗٳ۞

ٲڡۜٙٲڡؙٟٮٛ۬ٮۛٛؿؙۅؙڶؽۜؾڂۛڛڡؘۑڴۄ۫ڿٳڹڹٱڵؠڔۜٳٞۅؙؽٝۅڛڵ ڡؘڵؽڴۄ۫ڂٳڝؠٵٮ۠ؾٞڒڵۼۣٙۮ۠ٷٳڵڴۄ۫ۅؘڮؽڵڴ

آمُ آمِنْ تُوُّانُ يُعِيْدُ كُوْ فِيهُ عِتَارَةً اُخُوٰى فَيُرُسِلَ عَلَيْكُوُ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْجِ فَيُغُوِقَكُوُ بِمَاكَفَرُ تُوُنِّقُ لِيَعِّدُ وَالكُوْعَلِيْنَا رِامِ تِبْيِعًا ۞

وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔

14. اور سمندروں میں مصیب چہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے سے سب گم ہوجاتے ہیں صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ شہیں خشکی کی طرف بچالاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ (۲)

۱۸. تو کیا تم اس سے بے خوف ہوگئے ہو کہ تمہیں خطکی کی طرف (لے جاکر زمین) میں دھنادے یا تم پر پھر میں اندھی بھیج دے۔(اللہ پھر تم اپنے لیے کسی تگہبان کو نہ یاسکو۔

19. کیا تم اس بات سے بے خوف ہوگئے ہو کہ اللہ تعالیٰ چر متہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث متہیں ڈبو دے۔ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ (پیچیا) کرنے والا کسی کو نہ یاؤگے۔

ا. یہ اس کافضل اور رحمت ہی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کردیا ہے اور وہ اس پر کشتیاں اور جہاز چلاکر ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے اور کاروبار کرتے ہیں، نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن میں بندوں کے لیے منافع اور مصالح ہیں۔

۲. یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزرچکا ہے۔

سع یعنی سمندر سے نکلنے کے بعد تم جو اللہ کو بھول جاتے ہوتو کیا تہمیں معلوم نہیں کہ وہ منتکی میں بھی تمہاری گرفت کرسکتا ہے، تہمیں وہ زمین میں دھنما سکتا ہے یا پتھروں کی بارش کرکے تہمیں ہلاک کرسکتا ہے، جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا۔

٣٠. قَاصِفُ الي تند و تيز سمندري ہوا جو کشتوں کو توڑ دے اور انہيں ڈبو دے۔ تَبِيْعًا انتقام لينے والا، چيچاکرنے والا، يعنی تمہارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے بوجھے کہ تو نے ہارے بندوں کو کیوں ڈبویا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سمندر سے بخیریت نکلنے کے بعد، کیا تمہیں دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ اور وہاں وہ تمہیں گرداب بلا میں نہیں بھنیا سکتا؟

ڡؘڵقَٵؙڰٷۜؽ۫ٵٛڹؿؘٙٳۮػۯۘۊػٮٲڹ۠ۿؙڎ؈۬ٲ؉ؚۜۅٲڶڹۘڂؚڔ ۅؘڒڒؘڨؙۿؙڎڝۜؽٵڷڟؚۜێۣڹؾؚۅؘڡؘٛۼۧڷڹ۠ۿؗڎۘؗۼڵڰؿؿ۠ڎٟڝؚۧ؆ۜؽ ڂؘڷڡؙٞٵڠؘڞ۫ؠڶڴ۞۫

ؽۅ۫ڡڒێڎ۠ٷٳڴڷٲؙؽٳڛۦڹۣٵڡؚۿٷڡۜڡؙؽؙٲۏؾٙڮۺؗۿ ڔؠڲؠؽڹ؋ڧٲۉڵؠڮؽڤڗٷؙؽڮڂؠۿؙۄؙۅٙڒڵؽ۠ڟڮٷٛڹ ڣٙؿڵڰ

▶ ک. اور یقیناً ہم نے اولاد آدم (علیہ الله الله عزت دی (۱۰) اور انہیں خطی اور تری کی سواریاں دیں (۱۰) اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں (۱۳) اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیات عطا فرمائی۔ (۱۳)

اک. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے بیشوا<sup>(۵)</sup> سمیت بلائیں گے۔ پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامۂ اعمال پڑھنے لگیس گے اور

ا. یہ شرف اور فضل، بحقیت انسان کے، ہر انسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہو یا کافر۔ کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات، حیوانات، جمادات و نباتات و غیرہ کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ شرف متعدد اعتبار ہے ہے۔ جس طرح کی شکل وصورت، قدوقامت اور ہیئت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں۔ جو عقل انسان کو دی گئی ہے، جس کے فریعے سے اس نے اپنے آرام وراحت کے لیے بے شار چیزیں ایجاد کیس، حیوانات و غیرہ اس سے محروم ہیں۔ علاوہ ازیں اس عقل سے وہ غلط و صحیح، مفید و مصر اور حسین و فیج کے درمیان تمیز کرنے پر قادر ہے۔ اس عقل کے فرایع سے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا اور انہیں اپنے تالج رکھتا ہے۔ اس عقل و شعور سے وہ الدی عمارتیں تعمیر کرتا، ایسے لباس ایجاد کرتا اور ایس چیزیں تیار کرتا ہے، جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی برودت سے اور موسم کی دیگر شترتوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ علاوہ ازیں کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا ہے۔ چاند، سورج، ہوا، پانی اور دیگر بے شار چیزیں ہیں جن سے انسان فیض یاب ہورہا ہے۔

۳. خشکی میں وہ گھوڑوں، فچروں، گدھوں، اونٹوں اور اپنی تیار کردہ سوار یوں (ریلیس، گاڑیاں، بسیس، ہوائی جہاز، سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ) پر سوار ہو تا ہے اور اس طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہو تا ہے اور سامان لا تا لے جاتا ہے۔
 ۳. انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات، میوے اور پھل اس نے پیدا کیے ہیں اور ان میں جو جو لذتیں، ذائنے اور قوتیں رکھی ہیں۔ انواع واقسام کے یہ کھانے، یہ لذیذ ومرغوب پھل اور یہ قوت بخش اور مفرح مر کبات ومشروبات اور خمیرے اور معجونات، انسان کے علاوہ اور کس مخلوق کو حاصل ہیں؟

الم. مذكوره تفصيل سے انسان كى، بہت سى مخلوقات پر، فضيات اور برترى واضح ہے۔

ۅؘڡۘڽؙػٲؽ؋ٛۿڬ؋ٛٳٙڡٛؽؗۿٷڣٛڒڣٲڵڿۯؚۊٳؘڡؙؽ ۅؘٲڞٙڷؙڛٙؽڰ

ۅؙڶؽػۮٷڶؽڣۛؠڹ۠ٷٮػڝٙڷۮؚؽٙٲۅٛڝؽڒۧٳڷؽڬ ڸؾؘؿؙڗؚؽۘۜۼؽؽٮٚٵۼؽۯ؇ٞٷٳۮٞٵڒڷۼۘۮؙۏڮڂؚڸؽڵڰ

ۅؘڶۊ۬ڒٙٲڽٛؿؘڹۜؾڹڬڵڡؘۜڎڮۮۜۜۜؾؘٷٛؽٛٳڶؿۿٟؠٛۺؽؙٵ ڡٙڸؽڰ۠

ٳۮٞٲڒۮؘۜڨؖ۬ڬڣڡؙڡؘٵڶؗۼڸۅۊٙۯۻڡؙڡٵڶؠؠؘٵؾڗؙٞڗ ؙڒڿۜٮؙڵڬعؘؽێٵٚڶڝؘؽؙڒٵٛ

ۅٙٳڽؙػٳۮۅؙٳڵؽۺؙؾڣڗ۠ۏۘڹڬڝؚۜٲڶڒڝ۬ٳؽۼٝڔۼٛڬ ڡؚڹؙۿٳۏٳڐؙٲڵٳؠڷؠؘؿؙۏٛڹڿڶڣڮٳڵڒۊٙڸؽڵ۞

دھاگے کے برابر (ورہ برابر) بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔(ا)

12. اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا، وہ آخرت میں

بھی اندھا اور رائے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔(۱)

13. یہ لوگ آپ کو اس وی سے جو ہم نے آپ پر

13. یہ لوگ آپ کو اس وی سے جو ہم نے آپ بر

13. اتاری ہے بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا پچھ اور ہی

14. جارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا

دلی دوست بنالعے۔

مکن اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف ذرا سا مائل ہوہی جاتے۔ (۳)

دوہرا ہی موت کا، (۳) پھر آپ تو اینے لیے ہمارے مقابلے دوہرا ہی موت کا، (۳)

47. اور یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ، می لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں۔(۵) اور پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم تھہر یاتے۔(۱)

میں کسی کو مدد گار بھی نہ یاتے۔

ا. فَتِينٌ اس جملي يا دهاك كو كہتے ہيں جو تحجور كى مخطى ميں ہوتا ہے لعني ذرہ برابر ظلم نہيں ہوگا۔

۲. اَعْمَىٰ (اندها) سے مراد دل کا اندها ہے لینی جو دنیا میں حق کے دیکھنے، سجھنے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا، وہ آخرت میں اندها، اور رب کے خصوصی فضل وکرم سے محروم رہے گا۔

سور اس میں اس عصمت کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیج اس موقی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرکین اللہ نے آپ علیج اس میں اس کے بیایا اور آپ علیج اللہ اللہ نے آپ علیج اس کے بیایا اور آپ علیج اللہ اللہ نے آپ علیج اس کی ان کی طرف نہیں جھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدر ومنزلت کے مطابق ہوتی ہے۔

۵. یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نی سُلُائِیْنِ کو کے سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی، جس سے اللہ
 نے آپ کو بھالیا۔

٣. ليعنى اگر اپنے منصوبے كے مطابق يہ آپ كو كے سے ثكال ديتے تو يہ بھى اس كے بعد زيادہ دير نہ رہتے ليعنى عذاب النبى كى گرفت ميں آجائے۔

سُنَّةَ مَنْ قَدْاَلْسُلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلاَعَيِبُ لِسُنَّيَنَا عَوْمُ أَرُّ

ٱۼۣۅٳڵڞڵۏۜٷڸۮڵۅٛڮٳڵۺٛؠ۫؈ٳڸۼۜؾؾٲڷؽ۫ڸؚۘۅؘڎ۫ڒٲؽ ڵڡٚۼٛڔؚۯٳؾۜڎ۫ۯٲؽٲڶڡٞۼڔػٲؽۺؙۿؙۅؙڲٵ۞

وَمِنَ الْيُلِ فَتَعَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ مُّ عَلَى اَنْ يَبْعَتَكَ

22. ایسا ہی دستور ان رسولوں کا تھا جو آپ سے پہلے ہم نے جیسے (۱) اور آپ ہمارے دستور میں مجھی ردو بدل نہ یائیں گے۔(۱)

۸ک. نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک (<sup>۳)</sup> اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقینا فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ <sup>(۳)</sup>
 ۹ک. اور رات کے پچھ ھے میں تہد کی نماز <sup>(۵)</sup> میں قرآن

لیعنی یہ دستور پرانا چلا آرہا ہے جو آپ منگائی اس کے پہلے رسولوں کے لیے بھی برتا جاتا رہا ہے کہ جب ان کی قوموں نے انہیں اپنے وطن سے نکال دیا یا انہیں نکلنے پر مجبور کردیا تو پھر وہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں۔
 چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ منگائی اللہ کا جرت کے ڈیڑھ سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرت ناک ذلت وظلست سے دوچار ہوئے اور چھ سال بعد ۸ جری میں مکہ ہی فتح ہوگیا اور اس ذلت وہزیمت کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔
 قابل نہ رہے۔

س. دُلُوكُ کے معنی زوال (آفآب ڈھلئے) کے اور غَسَقُ کے معنی تاریخ کے ہیں۔ آفآب کے ڈھلئے کے بعد، ظہر اور عصر کی ممانہ اور حشاء کی نمازیں ہیں اور قو آن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن، نماز کے معنی میں ہے۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں معنی میں ہے۔ اس طرح اس آیت میں پانچوں فرض نمازوں کا اہمالی ذکر آجاتا ہے۔ جن کی تفسیلت احادیث میں ملتی ہیں اور جو امت کے عملی تواتر ہے بھی ثابت ہیں۔ ملا یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجماع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہو گئی ہمدی تخیہ موتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہو گئی ہمدی تخیہ موتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہو گئی ہمدی تخیہ موتا ہے۔ اللہ تحالی ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تحالی ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تحالی ان کے پاس کے چوٹا ہے حالائکہ وہ خود خوب جانتا ہے "تم نے میرے ہندوں کو کس حال میں چھوٹا؟" فرشتے کہتے ہیں کہ "جب ہم ان کے پاس کے تو ہیں تو انہیں نماز پڑھے ہوئے ہی ہو گئی ہو گئی ہیں "ور نمین نماز پڑھے رہو کے ہی ہیں ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھے ہوئے ہی ہو گئی ہو گئی ہیں "ور نمین ہو انہیں نماز پڑھے رہو کہ ہی ہیں اور نمین ہو گئے ہیں تو انہیں نماز پڑھے رہو کہ ہی ہیں اور نمین ہی تو رہے ہی ۔ اس نموں انہ کی ہیں، اس نے گئی ہیں دو سرے معنی ہیں اب تفعل میں جو نمی ہو گئی ہی اس نے جو کی ہیں ہو گئے۔ جیسے تائی ہو گئے میں اس نے بیا اور ہوائل پڑھیں۔ بیخوں گئے۔ جیسے تائی ہو گئے میں اس نے بیا اور سے بیا اور بیا اس نے بیا اور توائل پڑھیا ہو گئے۔ جیسے تائی ہو گئے ورات کو سونے سے بیا اور توائل پڑھیا ہے۔ ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ تیا ہو گئے۔ ایک طریقۂ سنت ہے۔ تیا والی کر نوائل پڑھیا ہے۔ ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ تیا گئی گئی آرات کے پہلے حصے میں سوتے اور پھیلے حصے میں اٹھ کر توائل پڑھیا ہے۔ ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ بی کا گئی گئی آرات کے بہلے حصے میں سوتے اور پھیلے حصے میں اٹھ کر توائل پڑھیا ہے۔ ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ بی گئی گئی گئی آب ہو کے جس کے میں اٹھ کر توائل پڑھیا ہے۔ سے میں طریقۂ سنت ہے۔

رَبُّكَ مَقَامًا تَعَمُّوُدُّا

ۅؘۛڠؙؙڵڒۜؾؚٵۮ۬ڿڵؚؽؙ؞ؙٮؙڂؘڶڝۮ۬ۜۛ۬ۛ؈ٷۘٛٵۻٟٝۼؽؙۼٛڗٛ؉ ڝۮڹۣٷؖٳۼػڵڵؙۣڝؙؙڵۮؙڬڛؙڵڟٵٚٮٚڝؗؽڗٵ۞

وَقُلْ جَاءَالُحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿

کی تلاوت کریں ہے نفل ہے آپ کے لیے (۱) عفریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ (۲) ۸۰. اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پرورد گار! مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرمادے۔ (۱)

۱۸. اور اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہو گیا۔
 یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔

ا. بعض نے اس کے معنی کیے ہیں یہ ایک زائد فرض ہے جو آپ کے لیے خاص ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نی سُطُائِیْکُمُ پر تبجد بھی اس طرح فرض تھی، جس طرح پائح نمازیں فرض تھیں۔ البتہ امت کے لیے تبجد کی نماز فرض نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دَافِلَةً (زائد) کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبجد کی نماز آپ سُٹُلِیْکُمُ کے رفع درجات کے لیے زائد چیز ہے، کیونکہ آپ سُٹُلِیْکُمُ تو مغفور الذنب ہیں، جب کہ امتیوں کے لیے یہ اور دیگراعمال خیر کفارہ سینات ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نافِلَة نافلہ بی ہے لینی نہ آپ سُٹُلِیْکُمُ پر فرض تھی نہ آپ سُٹُلِیْکُمُ کی امت پر۔ یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی نضیلت نیٹین بہت ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے، تاہم یہ نماز فرض وواجب نہ نبی سُٹُلِیْکُمُ پر تھی اور نہ تیسُلُلُیْکُمُ کی امت پر بی فرض ہے۔

۲. یہ وہ مقام ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی منگافیا کو عطا فرمائے گا اور اس مقام پر ہی آپ منگافیا وہ شفاعت عظلیٰ فرمائیں گے، جس کے بعد لوگوں کا حساب تتاب ہوگا۔

مع، بعض کہتے ہیں کہ یہ جمرت کے موقع پر نازل ہوئی جب کہ آپ کو مدینے میں داخل ہونے اور کھ سے نطخے کا مسلم در پیش تھا، بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں جھے سپائی کے ساتھ موت دینا اور سپائی کے ساتھ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سپائی کے ساتھ قبر سے نکالنا، وغیرہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے اس لیے اس کے عموم میں یہ سپائیں آجاتی ہیں۔

ونُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُّالِ مَاهُوَيشْفَا ۚ وَّرَحْمَةُ ۚ الْهُوَّمِنِيْنَ ۚ وَلَا يَزِيْدُ الظِّلِمِينَ الَّاحْمَارًا۞

ۅؘٳۮٙٳٲڹ۫ڡۘؠؽٚٵۼڷٳڷٟڒۺٵڹٳڲۻ؈ؽٵٟ۬ۼٳڹڽؚ؋ ۅٳۮٳڝۜۺؙڎؙٳۺؙڗؙػٳڹؽؿؙٷڛٵ۞

ڠؙڵػؙؙڴؙڐؘۼۿٮؙۼڸۺٙٳٛڮڷڗ؋۠ڡٚڗؿٛڮؙۄؗٙٳۼڷۄؙؠؚؠڽؙ ۿۅٙٳۿڵؽڛؽڽڰ۞

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوْرِ قُلِ الرُّوْرُ مِنْ آمُرِرَيِّنَ وَمَا اُوْتِينُتُ مِّنَ الْعِلْوِ إِلَاقِلِيلَا

۸۲. اور یہ قرآن جو ہم نازل کررہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفاء اور رحمت ہے۔ مگر ظالموں کے لیے خمارے کے سواکسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔

۸۳. اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف مینیجی ہے تو وہ مایوس ہوجاتا ہے۔(۲)

۸۴. کہہ دیجیے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے جو پوری ہدایت کے رائے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جانے والا ہے۔

۸۵. اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔(")

ا. اس مفہوم کی آیت سورہ یونس: ۵۷ میں گزر چکی ہے، اس کا حاشیہ ملاحظہ فرمالیا جائے۔

۲. اس میں انسان کی اس حالت و کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوش حالی کے وقت اور تکلیف کے وقت مبتلا ہوتا ہے۔ خوش حالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہوجاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کا محاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہوتا ہے۔ دیکھیے سورہ ہود کی آیات: ۹-۱۱ کے حواثی۔

سبر اس میں مشرکین کے لیے تہدید و وعید ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سورہ ہود کی آیت: ۱۲۱-۱۲۱ کا ہے وَوَقُلْ لِلَذِیْنَ لَا يُغِوِيُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَامَتِكُمُ اِلنَّا عَمِلُونَ \* وَالْمَطُولُوا اِلنَّامُتُعَوّلُونَ \* ... شَاكِلَةٌ کے معنی نیت، دین، طریقے اور مراح وطبیعت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے ذم اور مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے، کونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان ایساعمل کرتا ہے جو اس کے اس اخلاق وکردار پر بینی ہوتا ہے جو اس کی عادت وطبیعت ہوتی ہے۔ سم روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر تو نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت وتوانائی اس روح کے اندر مضمر ہے۔ اس کی حقیقت وہاہیت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی شائید گئے ہے اس کی بابت یوچھا تو یہ آیت کی حقیقت وہاہیت کیا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی شائید گئے اس کی بابت یوچھا تو یہ آیت الروح) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم، اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اور یہ روح جس کی بارے میں تم الروح) آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم، اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اور یہ روح جس کی بارے میں تم ویوں ہے۔ اس این علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ اس اثنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا امر (حکم) لیوچھ رہے ہو، اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا ہے۔ اس اثنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا امر (حکم)

وَلَيِنُ شِئْنَالَنَنَ هَبَنَّ بِالَّذِي كَاوُحَيْنَ [الْيُكَثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ يِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلَاكُ

ٳؖڵڒڔؘڂؠۘڎؘؙؙؙؙؙٞڡؚۜڹٛڗۜۑۜڰ۫ٳؾۜڣ۬ڟٚڵ؋ػٲؽؘۼڷۑڰ كَبُيْران

قُلُ لَين اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِرُّ عَلَى آنَ يَاثَوُّا بِمِثْلِ هٰذَاالْقُرُ إِن لَا يَاتُونَ بِمثِّلِهِ وَلَوْكَازَيْفُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيُرًا۞

وَلَقَدُ صَرِّفَ اللَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُانِ مِنْ كُلّ مَثَيِلُ فَأَنِي ٱكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٥

وَقَالُوالُونَ نُوْفِينَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُلْنَامِنَ الْرَضِ يَنْيُوعَكُ

ٳۛۅٛؾڴ۠ۅٛڹؘڵڰؘڿؖڹة<sup></sup>ڝۨ۠ؽؾٚۼؽڶۊۜۼڹؘب؋ؘڡٛۼۜڔۜ الْأَنْهُرِخِلْلُهَاتَقَعُرُانُ

أؤثشقط السمآء كما زعمت عليناكسفا أؤتأتي بإلله

٨٢. اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کرلیں،(۱) پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آسکے۔(۲)

٨٠. سوائے آپ كے رب كى رحمت كے، (٣) يقيناً آپ ير اس کا بڑا ہی فضل ہے۔

۸۸. کهه دیچے که اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گو وہ (آپس میں) ایک دوسرے کے مدو گار تھی بن جائیں۔(۳)

٨٩. اور جم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بان کردی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے ماز نہیں آتے۔(۵)

• اور انہوں نے کہا<sup>(۱)</sup> کہ ہم آپ یر ہرگز ایمان لانے کے تہیں تاو قتیکہ آپ ہارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نه کروس۔

ا9. ماخود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو تھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے در میان آپ بہت سی نہریں جاری کرد کھائیں۔ 97. یا آپ آسان کو ہم پر نکارے کارے کرے گرادیں

ا. یعنی وحی کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھی سلب کرلے بعنی دل سے محو کروے ماکتاب سے ہی مٹادے۔

۲. جو دوباره اس وحی کو آپ کی طرف لوٹادے۔

m. کہ اس نے نازل کردہ وحی کو سلب نہیں کیا یا وحی الہی سے آپ سکی اللہ کو مشرف فرمایا۔

٨. قرآن مجيد سے متعلق يہ چيلنے اس سے قبل بھي کئي جگه گزر چکا ہے۔ يہ چيلنے آج تک تشنء جواب ہے۔

۵. به مفہوم اس سورت کی آیت اس میں بھی گزرچکا ہے۔

۲. ایمان لانے کے لیے قریش مکہ نے یہ مطالبات پیش کیے۔

وَالْمُلَلِّكُةِ تَعِينُلُانُ

ٲۅؙؽڴۅؙڹڮػڹؽؾ۠ڞٞۯؙۮ۫ڂٛۅؚ۬ٲۏٞؾۯؿ۬؋ۣڧؚٳڶۺؠٵۧڐٟ ۅؘڵڹۛڹؙٛۊؙڝڹڶۯڡٙؾػڂؾۨؾؙڹڒۜڷػؘڷؽڹؙٵڮؿڹؖٵؿڡٞۯٷؙؗٛ ڠؙڷؙۺؙڂٵؽڔٙؿؖۿڶڴؽ۫ؿٳڰڒۺۜٵڗۺڋڰۿ

ۅؘڬٳڡۜٮٚۼٳڶؾٚٳڛٳٙڽؙؿؙۏؙؚڡٟڹؙۅٝٳۮ۫ڿٳۧۼؖٛڡؙؗٛؠٵڶۿڬؽ ٳڰٚٳٙؽڠٳڮؙٳؠۜؾػٳڵؿؙ؋ۺۜڗٳؿؽٛۅڰۄ

قُلْ لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْلَكَةٌ يَتُشُونَ مُطْبَبِنَيْنَ

جبیہا کہ آپ کا گمان ہے یا آپ خود اللہ تعالی کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں۔(<sup>()</sup>

ال وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جے ہم خود پڑھ لیں، (") آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ (")

90. اور لوگوں کے پاس ہدایت پہنی چینے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بناکر بھیجا؟ (۵)

90. آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے

ا. یعنی جارے روبرو آکر کھڑے ہوجائیں اور ہم انہیں اپنی آگھوں سے دیکھیں۔

۴. زُخْرُفٌ کے اصل معنی زینت کے بیں مُزَخْرَفٌ مزین چیز کو کہتے بیں۔ لیکن یہاں اس کے معنی سونے کے بیں۔ ۱۳. لینی ہم میں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو۔

الم مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے، وہ چاہے تو تمہارے مطالبے آن واحد میں لفظ اللہ کوئی ہے اور کے فرادے۔ لیکن جہال تک میر ا تعلق ہے میں تو (تمہاری طرح) ایک بشر ہی ہوں۔ کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے؟ جو مجھ سے ان کا مطالبہ کرتے ہو۔ ہال، اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، سو وہ میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کرکے دکھانا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو صدق رسالت کے لیے ایک آدھ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے لیکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر دیے جائیں تو یہ سلملہ تو کہیں بھی جاکر نہیں رک سکے گا، ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دکھنے کا آرزو مند ہو گا اور رسول بھر اس کام پر لگارہے گا، تبلیغ ودعوت کا اصل کام شہب ہوجائے کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کا مشیت اس حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہو تا کی کو نہیں۔ میں بھی اس کی مشیت میں دخل اندازی کا مجاز نہیں۔

۵. لین کسی انسان کا رسول ہونا، کفار ومشرکین کے لیے سخت تعجب کی بات تھی، وہ یہ بات مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جیسا انسان جو ہماری طرح چلتا پھر تا ہے، ہماری طرح کھا تاپیتا ہے، ہماری طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے، وہ رسول بن چائے۔ یہی استعجاب ان کے ایمان میں مانع رہا۔

لَنَزَّلْنَاعَلَيْهُمْتِنَ السَّبَآءِ مَلَكًا رَّسُولُا

قُلُ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيُكَالَكِنِيُ وَيَنْيَكُو ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِم خَبِيرًا لِمِنْ الصِيرُ ا

ۅٙڡؘۘڽؙڲۿڔٳڗڷۿڡٛڡٛٷٳڵؠؙۿؾڮڐۅڝٙؽؾؙڞ۬ڸڵ؋ؘڮؽ ؿۜۼٮڶۿؙۿٳۏڸؽٳٙٶڽؙۮؙۏڹٲۊؘؿۺٛۯ۠ۿؙٷؙ؋ٳڷؾؽڡڐ ۼڵٷڿۅ۫ۿۣۿڎۼؿڲٳۊٮٛڹؙڲٵۊۜڞؙڴٲڝٝٲۏٛٮۿؙۮڿۿٮۜٞڎ۫ ػڴؽٵڿڽڎؙڕڎڒۿڮۺۼؙؚۘڔؙ۞

ذلك جَزَاؤُهُمُ بِأَنَّهُ مُكَنَّمُ وَالِالْتِنَا وَقَالُوَّا عَاذَا كُتَّاعِظَامًا وَّرُفَا ثَاءَ إِنَّالْمَبُعُوثُونَ خَلُقًا جَدِينًا ۞

اور رہتے ہتے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسانی فرشتے ہی کو رسول بناکر جھیتے۔(۱)

97. کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے در میان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔(۲) یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔

92. اور اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے اور جے وہ راہ سے بھٹکادے ناممکن ہے کہ تو اس کا مدد گار اس کے سواکسی اور کو پائے، (\*) ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، (\*) درآل حالیکہ وہ اندھے گونگ اور بہرے ہول گے، (۵) ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ جب بھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔

۹۸. یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہوجائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے ؟(۱)

ا. الله تعالیٰ نے فرمایا جب زمین میں انسان سے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے۔ غیر انسان رسول، انسانوں کی ہدایت کا فریصنہ انجام دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر زمین میں فرشتے سے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی یقیناً فرشتے ہی ہوتے۔

بیعنی میرے ذمے جو تبلیغ ودعوت تھی، وہ میں نے پہنچا دی، اس بارے میں میرے اور تمہارے ورمیان اللہ کا گواہ
 ہونا کافی ہے، کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اس کو کرتا ہے۔

ساب میری تبلیغ ودعوت سے کون ایمان لاتا ہے، کون نہیں، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، میراکام صرف تبلیغ ہی ہے۔

اللہ میری تبلیغ ودعوت سے کون ایمان لاتا ہے، کون نہیں، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، میراکام صرف تبلیغ ہی ہے۔

اللہ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فی اللہ کے تعجب کا اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا؟ نبی مُن اللہ نے فرمایا (جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطاکی ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دے)۔

(صحیح البخاری، سورۃ الفرقان، مسلم، صفة القیامة والجنة والنار، باب یحشر الکافر علی وجهه)

۵. لینی جس طرح وہ دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے، بہرے اور گوئلے ہے رہے، قیامت کے دن بطور جزاء اندھے، بہرے اور گوئلے ہوں گے۔

۲. لینی جہنم کی یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے جاری نازل کردہ آیات کی تصدیق نہیں کی اور کائنات

ٲۅؘڬۄ۫ؠۘۘۘڽۯؙٵڷۜ؆ؘڶڵڎٲڷۮؚؽڂٙڷۜقؘٵڵۺۜؠؗۏۛؾؚۘۘۉٲڷۯڞٚ ڠٙٳ؞ڒۘۼڶٙٲڹۘڲڠؙڷؾٞڡؿؖڶۿۄ۫ۅٙجَعَڶڶۿؙڎٲڿڰ ڰڒؠؽؠؽؠ۫ؿ۫؋ٛڣٙڷڶڟؚ۠ڸٷ۫ؾٳڒػؙڡؙؙۅ۫ڒٵ۞

قُلْ لَوْاَنْتُوْتَمُلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَيِّنَ اِذَا لَاَمْسُكُتُمُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۞

99. کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، (۱) اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک وشبہ سے یکسر خالی ہے، (۲) لیکن ظالم لوگ انکار بغیر رہتے ہی نہیں۔

100. کہہ دیجیے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحموں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت کھی اس کے خرج ہوجائے کے خوف سے اس کو روک رکھتے اور انسان ہے ہی تگ دل۔

میں پھیلی ہوئی تکوینی آیات پر غورو فکر نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کو محال خیال کیا اور کہا کہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد ہمیں ایک نئی پیدائش کس طرح مل سکتی ہے؟

ا. الله نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو الله آسانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ یہ تو آسان وزمین کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے، ﴿لَحَمْتُ السَّلَهُ السَّلَهُ وَ وَالْرَبْضِ ٱکْبُرُصِنَ مَنْ السَّلَهُ وَالله خَلْقِ السَّلَابِ ﴾ (المؤمن: ۵۵) (آسان اور زمین کی پیدائش، انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا کام ہے)۔ اس مضمون کو الله تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف: ۳۳ میں اور سورۂ یاسین: ۸۱ ۸۲ میں بھی، بیان فرمایا ہے۔

۲. اس اجل (وقت مقرر) سے مراد موت یا قیامت ہے۔ یہاں سیاق کلام کے اعتبار سے قیامت مراد لینا زیادہ سیج ہے، یعنی جم نے انہیں دوبارہ زندہ کرکے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کرر کھا ہے۔ ﴿وَمَا نُوَقِدُو اِلَّالِكَيْلِ مَعْدُودٍ ﴾ (هود: ۱۰۳) (جم ان کے معاطے کو ایک وقت مقرر تک کے لیے بی مؤخر کررہے ہیں)۔

سلا خشية الإنفاق كا مطلب ہے خشية أَنْ يُنفِقُوا فَيفْتَقِرُوا "اس خوف ہے كہ خرج كركے ختم كرواليں گے، اس كے بعد فقير ہوجائيں گے۔" حالا نكہ يہ خزانه الهي ہے جو ختم ہونے والا نہيں۔ ليكن چونكہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے، اس ليے بخل ہے كام ليتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿اَمْرَلَهُمْ وَضِينَهُ وَمِنَ الْمُلْكُ وَاَدُالاَ نُوَعُونَ النّاسَ نَقِيبًا﴾ ليكن سے كام ليتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالی ميں ہے چھ حصہ مل جائے تو يہ لوگوں كو چھ نہ ديں) نقير، كجور كی محمل ميں جو گڑھا ہوتا ہے اس كو كہتے ہيں، يعنی تل برابر بھی كى كو نہ ديں۔ يہ تو اللہ كی مہربانی اور اس كا فضل وكرم ہے كہ اس فو اپنے اپنے خزانوں كے منہ لوگوں كے ليے كھولے ہوئے ہيں۔ جس طرح حديث ميں ہے "اللہ كے ہاتھ بھرے ہوئے ہيں۔ وہ رات دن خرج كرتا ہے، ليكن اس ميں كوئى كى نہيں آئی۔ ذرا ديكھو تو سبی، جب سے آسان وزمين اس نے پيدا كے ہيں، كس قدر خرج كيا ہوگا۔ ليكن اس ميں كوئى كى نہيں آئی۔ ذرا ديكھو تو سبی، جب سے آسان وزمين اس نے پيدا كے ہيں، کس قدر خرج كيا ہوگا۔ ليكن اس كے ہاتھ ميں جو پھے ہاس ميں كی نہيں "۔ (وہ بھرے كے بھرے ہيں) (صحيح ہيں، كس تدر خرج كيا ہوگا۔ ليكن اس كے ہاتھ ميں جو پھے ہاس ميں كی نہيں "۔ (وہ بھرے كے بھرے ہيں) (صحيح ہيں، كس النوحيد، باب وكان عرشه على الماء – مسلم، كتاب الزكوة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف)

ۅۘڬڡۜۮؙٲٮؾؽؙؾٵٛؗؗؗؗٷ؈ؾڛٛۼٵڸؾ؆ڽؚؾؾؾۿؽؙٷؠڹؿٙ ٳٛڛڒٳٙۦؿؽٳۮ۫ۼٵۧ؋ٛٷڡٞڡٙٲڶڶۮؘڣؚۯۼۅؙڽؙٳڣۣٞٙڵڒڟؙؾ۠ۘڬ ۣڸؠؙۅؙڛؿۺؙٷۄٞٳ۞

قَالَ لَقَدُعَلَثَتَمَا اَنْزَلَ لَهُؤُلِمَ الِارَبُ السَّلُوتِ وَالْكُرْضِ بَصَلِّرَوْ إِنِّ لَكُظْتُّكَ يَلِمُوعَوْنُ مَثْبُورًا®

ڣؘٲۯؘڶۮٲڽؙؾؙٮۘؾؘڣۜڕۿۄؖڛۜٵڷڒڔۻۣڣؘٲۼٛڔڠؖڹۿۅؘڞؙڡۜۼۘ ۼؠؽؾٵٚ

وَّقُلْنَامِنَ بَعُهِ لِإِلَهِ قَ الْمَرَا لِيْلَ اللَّهُ الْلَاصَّ فَاذَا جَاءَوَعُدُ الْاِحْزَةِ جِنْنَا لِكُوْلَفُوعًا ۞

وَبِالْحَيِّ آئْزُلْنَهُ وَبِالْحُقِّ نَزَلَ وَمَا الْسَلْنَكَ إِلَامْكَشِّرًا

ا•۱. اورہم نے موسیٰ (علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچ تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ! (علیہ اللہ میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ • اللہ میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ • اللہ میں نے بیدہ تو تجھ علم ہو چکا ہے کہ آسانوں اور زمین کے پرورد گار ہی نے یہ مجزے دکھانے، سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں، اے فرعون! میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برہاد وہلاک کیا گیا ہے۔ سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں، اے فرعون! میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برہاد وہلاک کیا گیا ہے۔ سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں، اے فرعون! میں سما•ا. آخر فرعون نے پختہ ارادہ کرلیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیردے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام

۱۰۴. اور اس کے بعدہم نے بنی اسرائیل سے فرمادیا کہ تم اس سرزمین (۲) پر رہو سہو۔ ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لیسٹ کرلے آئیں گ۔

۱۰۵. اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور س

ا. وہ نو معجورے ہیں۔ ہاتھ کا چیکنا، لا کھی کا سانپ بن جانا، قبط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد (ٹڈی دل) قدل (کھٹل، جوکیں) ضفادع (بینڈک) اور خون۔ اہام حسن بھری کہتے ہیں، کہ قبط سالی اور نقص ثمرات ایک بی چیز ہے اور نوال مججوہ لا کھی کا جادوگروں کی شعبدہ بازی کو نگل جانا ہے۔ حضرت موٹی علیاتیا کو ان کے علاوہ بھی معجوات دیے گئے شعص مثلاً لا کھی کا چور کی مارنا، جس سے بارہ چشمے ظاہر ہوگئے شے۔ بادلوں کا سایہ کرنا، من وسلوی وغیرہ۔ لیکن یہاں آیات تعد سے صرف وہی نو معجوات این عباس کی اُنٹی اور تو معلوں کے معرف وہی ان نو معجوات میں شار کیا ہے اور قبط سالی اور نقص ثمرات کو ایک معجوہ ثار کیا ہے۔ ترزی کی ایک روایت میں آیات تعد کی تفصیل اس سے مخلف بیان کی گئی ہے۔ لیکن سنداً وہ کو ایک معجودہ شار کیا ہے۔ ترزی کی ایک روایت میں آیات تعد کی تفصیل اس سے مخلف بیان کی گئی ہے۔ لیکن سنداً وہ کو ایک معجودہ شار کیا ہے۔ ترزی کی ایک روایت میں آیات تعد کی تفصیل اس سے مخلف بیان کی گئی ہے۔ لیکن سنداً وہ کو ایک معجودہ شار کیا ہے۔ ترزی کی ایک روایت میں آیات تعد کی تفصیل اس سے مخلف بیان کی گئی ہے۔ لیکن سنداً وہ روایت ضعیف ہے، اس لیے آیات تعد سے مراویہ کی مؤمورہ معجودات ہیں۔

ساتھیوں کو غرق کر دیا۔

۲. بظاہر اس سرزمین سے مراد مصر ہے، جس سے فرعون نے موسی علیہ اور ان کی قوم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ گر تاریخ بنی اسرائیل کی شہادت یہ ہے کہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر نہیں گئے، بلکہ چالیس سال میدان تیہ میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس کی شہادت سورہ اعراف وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے۔

### وَّنَٰذِيُرًا<sup>©</sup>

ۅؘڰ۫ۯٳٮؙٵڡٛۯڡٞ۬ڬؙڰؙڸؾڠؙۯٵ؇ۼٙڸٳڵڴٳڛۼٙڸؠؙػؙڮ۫ڎٟٷٙڹۜٷٞڶڹ۠ڰؙ ؾۘڹؙۯؚؽؙڲ۞

ڠؙڵٳڡؙڹٛۉڶڔۿ۪ٳٞۅؙڵڵٷؙٷؙڣؙٷٳٝڕۜٙ۞ڷڵؚۮؚؽڹٵ۫ڡؙٷۘۅۘۘۘٵڷۅڵۄۘ ڡؚڹٛڰٙؽؚڸۿٙڔٳڎؘٳؽؙڠڶ؏ڲؿۿٟڿؽڿڗؙۘٷؽؘڵؚڵؙٲۮ۫ڰٙٳڹ ڛؙۼٮۧٵ۞

وَّيَقُوْلُونَ سُبُحٰنَ رَبِّبَآ إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْعُولُ

وَيَعِرُّوْنَ لِلْاَذْ قَالِ يَبُكُونَ وَيَزِيْدُاهُمُ خُنُوعًا ﴿

بھی حق کے ساتھ اترا۔ (۱) ہم نے آپ کو صرف خوشخری سانے والا اور ڈرانے والا (۲) بناکر بھیجا ہے۔

۱۰۱. اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کرکے اس لیے اتارا ہے (۲) کہ آپ اسے بہ مہلت لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بندریج نازل فرمایا۔

2.1. کہہ دیجے تم اس پر ایمان لاؤیا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ میں گریڑتے ہیں۔(\*)

۱۰۸. اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلاشک وشہہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے۔(۵)

اور وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں
 گرپڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع وخضوع
 بڑھادیتا ہے۔(۱)

ا. لینی بحفاظت آپ تک پین گیا، اس میں راستے میں کوئی کی بیشی اور کوئی تبدیلی اور آمیر شنہیں کی گئی۔ اس لیے کہ اس کو لائے والا فرشتہ شَدِیْدُ الْقُوَیٰ، اَلْأَمِیْنُ، الْمَكِیْنُ اور الْمُطَاعُ فِی الْمَلَإِ الْأَعْلَیٰ ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبریل علیٰیا کے متعلق قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔

٢. مُبَشِّر اطاعت گزار مومن ك ليه اور نَذِيرٌ نافرمان ك ليه

سلا فَرَقْنَاهُ کے ایک دوسرے معنی بَیَنَّاهُ وَأَوْضَحْنَاهُ (ہم نے اسے کھول کر یا وضاحت سے بیان کردیا ہے) بھی کیے گئے ہیں۔ سم ایعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پڑھی ہیں اور وہ وحی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول سَکَاتِیْمُ کی پہچان کی توفِق دی اور قرآن ورسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی۔

۵. مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہر چیز سے ناواقف ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ پرواہ نہ کریں اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وحی ورسالت کی حقیقت سے آشا ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں بلکہ قرآن من کر وہ بارگاہ الٰہی میں سحیدہ ریز ہوگئے ہیں۔ اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے اور رب کے وعدول پر یقین رکھتے ہیں۔

۲. مخور ایوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا، کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم و تنزیہ کے لیے اور بطور

عُلِ ادْحُوااللّهَ أَوادْحُواالرّحْمٰنَ ٱلْكَاتَانَدْعُوْاقَلُهُ الْكَنَاءُ الْخُسْنَ وَلاَجْهَرُ يُصِلاتِكَ وَلاَثْغَافِتُ بِهَا وَالْبَتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَينيلًا

ۅؘۊۢڸٵڬؠؘۮؙۑڵۼٵڷٳؽؽڵۄؘێؾٛڿ۬ۮؙۅؘڶۮٵۊۜڶۄؘؽۘڒٛؽڰ ۺٙڔؽڮ۠؈۬ٲؠٮؙڷڮۅؙڶؙۄؙؽؙؚڴؿؙڰۮٷٷڽٞۺٵڵڎ۠ڕڷ ۅؘػؿڒؙؿؙ؆ؙؽؙڹ۠ؽؙٳ۞۫

• ال. کہہ دیجیے کہ اللہ کو اللہ کہہ کرپکارو یا رحمٰن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ (۱) نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ (۱)

ااا. اور یہ کہہ دیجے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کی کو شریک وساجھی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی جمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی یوری بوری برائی بیان کرتا رہ۔

شکر تھا اور قرآن سن کر جو خشیت ورقت ان پر طاری ہوئی اور اس کی تاثیر واعجاز سے جس درجہ وہ متاثر ہوئے، اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کردیا۔

ا. جس طرح کہ پہلے گزرچکا ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے اللہ کے صفاتی نام "رحمٰن" یا "رحیم" نامانوس تنے اور بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نی مُنظِینے کی زبان مبارک سے یا رحمٰن ورحیم کے الفاظ سے تو کہا کہ جمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی (انن کیم)

السکات بات کی شان نزول میں حضرت این عباس کی جات ہیں کہ ملہ میں رسول اللہ مَنَا بَیْنِ جَیپ کر رہتے ہے،
 جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرمالیت، مشرکین قرآن س کر قرآن کو اور اللہ کو سب وشتم کرتے، اللہ تعالیٰ ان نے فرمایا، اپنی آواز کو اتنا اونچانہ کرو کہ مشرکین س کر قرآن کو برا بھلا کہیں اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ شخالی انزله بعلمہ والملائکة یشهدون - ومسلم، پست کرو کہ صحابہ شخالی انزله بعلمہ والملائکة یشهدون - ومسلم، الصلاة، باب النوسط فی الغراءة، نموو نی شکالی گا واقعہ ہے کہ ایک رات نی شکالی کی کا رحضرت ابو بر صدیق شکالی کی طرف سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں، پچر حضرت عرش شکالی کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ او کی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ شکالی کی اور س سے بوچھا تو حضرت ابو بر صدیق شکالی نے فرمایا، میں جس سے مصروف مناجات تھا، وہ میری آواز س رہا تھا، حضرت عرش انون خواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ آپ شکالی کی آواز س رہا تھا، حضرت عرش انون قدرے بلند کرو اور حضرت عمر شکائی تھا۔ آپ شکالی بی ایست رکھو۔ (مشکرہ باب صلی ہ اللیل، بحالت ابوداود، ترمذی) حضرت عائشہ شکائی فرماتی ہیں کہ شکائی سے آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (بناری وسلم، بحالت شالدود، ترمذی) حضرت عائشہ شکائی فرماتی ہیں کہ جات دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (بناری وسلم، بحالت شالدیا)

#### سورہُ کہف تکی ہے اور اس میں ایک سو دس آیات اور بارہ رکوع ہیں۔

# \_\_\_\_\_ مالتاء الرَّحْمٰن الرَّحِيثِمِ

سُيورَةُ الْكَوْنَا

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ٱلْحَمْدُ اللهِ الّذِي ٓ اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِ لِا الكِتْبَ وَلَوْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا ۗ

آ. تمام تعریفیں ای اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔<sup>(1)</sup>

قَيِّمُ النَّيُكُوْ رَبَالْسَا شَدِيدًا وِّنَ لَلْمُنْهُ وَيُمَيِّرُ الْمُؤُمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمُ اجْمُرًاحَسَنَّالُ

بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس (۲)
 کی سخت سزا سے ہوشیار کردے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشنجریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔

مَّاكِثِينَ فِيُهِ اَبَكَاثُ قَائُنُدُدُوالَّذِينَ قَالُوااتَّخَدُ اللهُ وَلَكَانَّ

س. جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

م. اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ (۳)

ہلا۔ کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری وس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ (صحیح مسلم، فضل سورۃ الکھف) اور جو اس کی تلاوت جھے کے دن کرے گا تو آئندہ جھے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گا۔ (مستدر کے حاکم: ۳۱۸/۳ وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر: ۱۳۷۵) اس کے پی ایک خاص نور کی روشنی رہے گا۔ (مستدر کے حاکم: ۳۱۸/۳ وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر: ۱۳۵۰) اس کے پڑھنے سے گھر میں سکیت ویر کت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ڈوائنٹی نے سورہ کہف پڑھی گھر میں ایک جانور کھی تھا، وہ بدکنا شروع ہوگیا، انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہیں ایک بادل نظر آیا، جس نے انہیں وُھانپ رکھا تھا، صحابی ٹوائنٹی نے اس واقعے کا ذکر جب نی صفائی ٹوائنٹی ہے کیا، تو آپ شائیٹی نے فرمایا، "اسے پڑھا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت سکیت نازل ہوتی ہے۔ الصلاۃ، باب نزول السکینة بقراءة القرآن)

ا. یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رکھا بلکہ اسے قیم لیعنی سیدھا رکھا۔ یا قیم کے معنی، بندوں ک دینی ودنیوی مصالح کی رعایت وحفاظت کرنے والی کتاب۔

٢. مِنْ لَّدُنْهُ جو اس الله كى طرف سے صاور يا نازل ہونے والا ہے۔

س. جیسے یہودیوں، عیبائیوں اور بعض مشر کین (فرشتے اللہ کی بیٹیاں میں) کاعقیدہ ہے۔

مَالَهُمُّ بِهِ مِنُ عِلْمِ وَّلَالِابَآلِهِمُ كَثَرُتُ كِلِمَةً تَخُرُّ مِنَ اَفْرَاهِهِمُ إِنْ يَّقُولُونَ إِلَّاكِنِبَاۤ

فَكَعَكُكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى اتَّارِهِمْ انْ تُمْ يُؤُمِنُوُا بِهٰذَاالْحَكِ يُثِ اَسَفًا ۞

ٳٮۜٞٵۼۘۼڶٮٚٵڡٵۼڸٵڷۯڞۣڔ۬ؿؙڹؘڎؙٞۘڷۿٳڶڹڹ۠ۊؙۿؙۄ۫ ٳؿؙ۠ۿؙٱڂۛٮٮؙؙۼؠڵؖ۞

وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِينًا اجْرُزًا ٥

آمُرْصَيِبُتَ آنَّ آصُحٰبَ الْكَهُنِ وَالتَّرِقَيْهِ ۗ كَانُوْ امِنُ الْمِتِنَا عَجِيًا ۞

۵. ورحقیقت نه تو خود انہیں اس کا علم ہے نه ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت (۱) بڑی بری ہے جو ان کے منه سے فکل رہی ہے وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔
 ۲. پس اگر یہ لوگ اس بات (۱) پر ایمان نه لائیں تو کیا آپ ان کے پیچے اس رخج میں اپنی جان ہلاک کرڈالیں گ؟
 ک. روئے زمین پر جو پھے ہے (۱) ہم نے اسے زمین کی روئی کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمالیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے؟

۸. اور اس پر جو کچھ ہے ہم ضرور اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔(م)

9. کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ (۵)

ا. اس کلمیر (تہت) سے مرادیمی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے جو نرا جھوٹ ہے۔

۲. بِهٰذَا الْحَدِیْثِ (اس بات) ہے مراد قرآن کریم ہے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ سُلُیْشِیُم رکھتے تھے اور ان کے اعراض وگریز ہے آپ سُلُیْشِیم کو جو سخت تکلیف ہوتی تھی، اس میں آپ سُلُیْشِیم کی ای سیست اور جذبے کا اظہار ہے۔
 ۳. روئے زمین پر جو کچھ ہے، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات اور دیگر مدفون خزانے، یہ سب دنیا کی زینت اور اس کی روثق ہیں۔

مل صَعِیْدًا صاف میدان، جُرُدٌ یا لکل ہموار، جس میں کوئی درخت وغیرہ نہ ہو۔ لینی ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں سمیت فنا ہوجائے گی، اس کے بعد ہم
 نیک وبد کو ان کے عملوں کے مطابق جزاء دیں گے۔

۵. لینی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے۔ بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجیب ہے۔ یہ آسان وزمین کی پیدائش اور اس کا نظام، مثس وقمر اور کواکب کی تحقیر، رات اور ون کا آنا جانا اور دیگر بے شار نشانیاں، کیا کم تعجب انگیز ہیں۔ کھفٹ اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے۔ رقیم، بعض کے نزدیک اس بسی کا نام ہے جہاں سے یہ نوجوان گئے تھے، بعض کہتے ہیں رقیعہ محتی مَوْقُومٌ ہے اور یہ ایک شختی ہے لوہ یا یا سیسے کی، جس میں غار واقع تھا بعض کہتے ہیں رقیعہ ہمتی مَوْقُومٌ ہے اور یہ ایک شختی ہوئے ہیں۔ اسے رقیعہ اس کے کہا گیا ہے کہ اس پر نام تحریر ہیں۔ حالیہ شخیق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات زیادہ صحیح ہے۔ جس پہاڑ میں یہ غار واقع ہے اس کے قریب ہی ایک آبادی ہے جے

إِذْاَوَى الْقِنْيَكُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوُا رَبَّيْنَا الِتِنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَهَبِيِّئُ لَنَامِنُ آمُرِنَا رَشَدًا۞

فَضَرَبُنَاعَلَىٰ اذَانِهِمْ فِي الْكَفْفِسِنِيْنَ عَدَدًا ﴾

ثُوَّ بَعَثْنُهُمُ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحُطٰى لِمَالَيِثُوُّ ا اَمَدًا ۞

نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِالْحَقِّ اِلْهُمُ وَتُلَيَّةٌ الْمُنُوْ الرَيْهِمُ وَزِدُ نَاهُوهُ هُدًى ۖ

•ا. ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ کی تو دعا کی کہ اے ہمارے پرورد گار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کردے۔(۱)

11. پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔(۱)

11. پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کرلیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا ہے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری۔

الله من ان كا صحيح واقعه تيرك سامنے بيان فرمارہ بيل. يه چند نوجوان (م) اپنے رب پر ايمان لائے شے اور جم نے

اب الرقيب كها جاتا ہے جو مرور زمانہ كے سبب الرقيم كى بگرى ہوكى شكل ہے۔

ا. یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف کہا گیا، (تفصیل آگے آرہی ہے) انہوں نے جب اپنے دین کو سیاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے، آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہوتا ہے اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش! آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔

۲. لینی کانول پر پروے ڈال کر ان کے کانول کو بند کردیا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں گہری نیند سلادیا۔

سر ان دو گروہوں سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ یا تو ای دور کے لوگ ہیے جن کے در میان ان کی بابت اختلاف ہوا، یا عہد رسالت کے مومن وکافر مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف ہی ہیں ان کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ ہم اتنا عرصہ سوئے رہے۔ دوسرا، اس کی نفی کرتا اور فریق اول سے کم و بیش مدت بتلاتا۔ ۱۹ اب اجمال کے بعد تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ یہ نوجوان، بعض کہتے ہیں عیدائیت کے بیرو کار تھے اور بعض کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، کہ ان کا زمانہ حضرت عیدی علیا ہی جارہی ہے۔ یہ فوظ ابن کشیر نے ای قول کو ترجیح دی ہے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذرونیاز وینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے جو آسان وزمین کا خالق اور کا کانات کا رہ ہے۔ فِیْیَةٌ جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد ۹ یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ الگ ہوکر

ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔

۱۹۱۰ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کردیے تھے (۱) جب کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے (۱) اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسان وزمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سواکسی اور معبود کو پکاریں اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی فلط بات کہی۔ (۱)

10. یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے، اللہ پر جھوٹے افتراء باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟

۲۱. اور جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہوگئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، (۳) تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلادے گا اور

قَرَىَبِطِّنَاعَلِى قُلُوْيِهِهُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُوْارَّنُبَارَبُ السَّلُوتِ وَالْرَئِضِ لَنُ ثَنَّ عُواْمِنُ دُونِهَ إِلهَالْقَتُ قُلْنَا(ذَا شَكِطًا®

ۿٷؙڵٵۼٷمُنٵڰٞۼؘۮؙۉٵؠڽؙۮۏؽۜ؋ٳڸۿڐ۫ڷٷڵٳؽٲڎ۠ۯؽ ٵؿڥٟۿڛٛڵڟڹۣؠێۣڽۣڎڣؠڽٵڟڮۄؙؚؠۺۜڹٳڣ۫ؾڒؽ عٙڶٲٮڵۼڮڒڽڋڰ۠

وَإِذِا عَتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَايِعَبُمُا وَنَ إِلَّا اللَّهُ فَاقْالِلَ الْنَهْفِي يَشْتُرَكُمُوْرَكُمُوْمِّنَ تَحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئُ لَكُوُ مِّنْ اَمْرِكُوْ يُتَرْفَقًا ۞

کسی ایک جگہ اللہ واحد کی عیادت کرتے، آہتہ آہتہ لوگوں میں ان کے عقیدہ توجید کا چرچا ہوا تو باوشاہ تک بات مجنی گئی،اور اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کرکے ان سے پوچھا، تو وہاں انہوں نے برملا اللہ کی توجید بیان کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزیں ہوگئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کردی اور وہ تین سو نو (۳۰۹) سال وہاں سوئے رہے۔

ا. یعنی جرت کرنے کی وجہ سے اپنے خویش واقارب کی جدائی اور عیش وراحت کی زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہیں اٹھانا پڑا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کردیا تاکہ وہ ان شدائد کو برداشت کرلیں۔ نیز حق گوئی کا فریصنہ بھی جر اُت اور حصلے سے ادا کر سکیں۔

۲. اس قیام سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک وہ طلی ہے، جو بادشاہ کے دربار میں ان کی ہوئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوگر انہوں نے توحید کا یہ وعظ بیان کیا، بعض کہتے ہیں کہ شہر سے باہر آپس میں ہی کھڑے، ایک دوسرے کو توحید کی وہ بات سائی، جو فردأ فردأ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالی گئی اور یوں اہل توحید باہم اکٹھے ہوگئے۔
س. شکططاً کے معنی جھوٹ کے باحد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔

مل لین جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی کرلی ہے، تو اب جسمانی طور پر بھی ان سے علیحد گی اختیار کرلو۔ یہ اصحاب کہف نے آپس میں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غار میں جاچھے، جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور

وَتَرَى الشَّهُ مُسَ إِذَا طَلَعَتُ تَّذُورُ عَنُ كَهُغِهِمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقُومُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِنْ فَبُوكَةٍ مِّنْهُ لِالكِمِنُ النِّ اللهِ مَنْ يَهُوا اللهُ فَهُو الْمُهْتَادِاً وَمَنْ يُتُمُولِلْ فَكَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا أَنْ

ۅؙؾۘٛۼؙٮۘڹۿؙۄؙٛٳؽۛۘڡؙٵڟٵٷۿؙۅؙۯڎؙٷؖڎٛٷۜؽ۫ڡۜٚێٙڹۿۄؙڎڶؾ ٵؽؙڝؽڹٷڎؘٲؾٵۺۜؠٙٳڮؖٷػڵؠۿؙۄ۫ڔٵڛڟ ۮؚڒٵۼؽؙڎڽٳڷۏڝؙڽڐؚڵؚۅٳڟٙڵۼػٸؽۿۣڡ۫ڵۅڷؽؾۛڡؚؠڹۿۄؙ ڣۣڒٲٵٷڵؠؙڸؙڎؾؠڹ۫ۿٷۯؙۼڲٵ۞

تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کردے گا۔

ادر آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کرا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ میں جیں۔

ان کے بائیں جانب کرا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔

تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گر اہ کردے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کار ساز اور رہنما یا سیں۔

1. اور آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، (\*) خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے، (\*) ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ (\*)

ہوئی تو تلاش کیا گیا، لیکن وہ اسی طرح ناکام رہے، جس طرح نبی سُلُقِیَّا کُی تلاش میں کفار مکہ غار تور تک پہنی جانے کے باوجود، جس میں آپ سَکَالْفِیْزَم حضرت ابو بکر رٹھاٹھنڈ کے ساتھ موجود تھے، ناکام رہے تھے۔

ا. یعنی سورج طلوع کے وقت وائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کے نکل جاتا اور یوں دونوں وقتوں میں ان پر دھوپ نہ پڑتی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محو استراحت تھے۔ فَجْوَةِ کے معنی میں کشادہ جگہ۔

۲. لینی سورج کا اس طرح نکل جانا کہ باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ۹۳. جیسے دقیانوس بادشاہ اور اس کے پیرو کار ہدایت سے محروم رہے تو کوئی انہیں راہ یاب نہیں کرسکا۔

٣٠. أَيْقَاظُ، يَقِظٌ كَ جَمْ اور رُقُودٌ، رَاقِدٌ كَ جَمْع ہو وہ بيدار اس ليے محسوس ہوتے سے كہ ان كى آئكھيں كھلى ہوتى شمين، جس طرح جاگنے والے شخص كى ہوتى ہيں۔ بعض كہتے ہيں كہ زيادہ كروٹيں بدلنے كى وجہ سے وہ بيدار بيدار نظر آتے ہے۔
۵. تاكہ ان كے جسموں كو منى نہ كھاجائے۔

٢. يه ان كى هفاظت كے ليے اللہ تعالىٰ كى طرف سے انتظام تھا، تاكه كوئى ان كے قريب نہ جاسكے۔

ٳٮٚۜۿؙؙؙۿؙڔٳڹٞێڟۿڒۅؙٳۘٵػؽؙػؙۄؙ۫ؽڒؙڿؠؙۏڴۄٛٲۅٛ ؽؙۼۣؽؙۮؙۊؙڴۄؙ؈ٛؠڴؾؚۼۄؙۅٙڵڹؙؿؙڞ۫ڸڞؙۯٞٳڐٞٳ ٲٮۘڴ۞

19. اور اسی طرح ہم نے انہیں جگاکر اٹھادیا(ا) کہ آپس میں پوچھ گچھ کرلیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھی تم کنتی دیر کھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ (ا) کہنے لگے کہ تمہارے کھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (اب تو تمہارے تم ایخ میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، (اس) میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت اختیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ (۵)

اگریہ کافرتم پر غلبہ پالیں تو تہہیں سنگسار کردیں گے یا تہہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم مبھی کامیاب نہ ہوسکو گے۔ (۱)

ا. یعنی جس طرح ہم نے انہیں اپنی قدرت سے سلادیا ہے، ای طرح تین سو نو سال کے بعد ہم نے انہیں اٹھادیا اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم ای طرح صحح تھے، جس طرح تین سوسال قبل سوتے وقت تھے، ای لیے آپس میں ایک دوسرے انہوں نے سوال کیا۔

۲. گویا جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے، صبح کا پہلا پہر تھا اور جب بیدار ہوئے تو دن کا آخری پہر تھا، یوں وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کم، دن کا کچھ حصد سوئے رہے۔

سع. تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وہ سخت تردد میں رہے اور بالآخر معاملہ اللہ کے سپر دکردیا کہ وہی سیجے مدت جانتا ہے۔ سم. بیدار ہونے کے بعد، خوراک جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، اس کا سرو سامان کرنے کی فکر لاحق ہوئی۔

۵. احتیاط اور نرمی کی تاکید ای اندیشے کے پیش نظر کی، جس کی وجہ سے وہ شہر سے نکل کر ایک ویرانے میں آئے تھے۔ اسے تاکید کی کہ کہیں اس کے رویے سے شہر والوں کو ہمارا علم نہ ہوجائے اور کوئی نئی افناد ہم پر نہ آپڑے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

۲. لینی آخرت کی جس کامیابی کے لیے ہم نے یہ صعوبت، مشقت برداشت کی، ظاہر بات ہے کہ اگر اہل شہر نے ہمیں مجبور کرکے پھر آبائی دین کی طرف لوٹادیا، تو ہمارا اصل مقصد ہی فوت ہوجائے گا، ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے۔

وَكُذٰلِكَ اَعْتُرُنَا عَلَيُهُمُ لِيعَلَمُوْا اَنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَانَّ السَّاعَةَ لَا رَبْبَ فِيهُا اِذْيَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ اَمْرَهُمُ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا الرَّبُّهُمُ اَعْلَوْ بِهِمُ قَالَ الدِيْنَ عَلَبُوُا عَلَى آمُرِهِمُ لَنَتَّ فِنَ نَ

11. اور ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کردیا<sup>(۱)</sup>کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک وشبہ نہیں۔ <sup>(۱)</sup> جب کہ وہ اپنے اس امر میں آپس میں اختلاف کررہے شے <sup>(۳)</sup> کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنالو۔ <sup>(۳)</sup> ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ <sup>(۵)</sup> جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنالیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

ا. لیعنی جس طرح ہم نے انہیں سلایا اور جگایا، ای طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کردیا۔ بعض روایت کے مطابق یہ آگاہی اس طرح ہوئی کہ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا، جو تین سوسال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا، تو وہ جیران ہوا، اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر جیران ہوا، جب کہ اصحاب کہف کا ایک ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں ای شہر کا باشدہ ہوں اور کل ہی یہبال سے گیا ہوں، لیکن اس "کل" کو تین صدیاں گزر چکی تھیں، لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ شدہ شدہ بات بادشاہ یا حاکم مجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچا اور اصحاب کہف سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں پھر وہیں وفات دیدی۔ (ابن کیز) حدیدی اسکھی کے بعد اللہ تعالی نے انہیں پھر وہیں وفات دیدی۔ (ابن کیز) محمد معوم ہوجاتا ہے کہ قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کا وعدہ اللہ سچا ہے۔ معکوین کے لیے اس واقعے میں اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔

٣٠. إِذْ، يا تو ظرف ہے أَعْثَرُ ذَا كا، يعنى ہم نے انہيں اس وقت ان كے حال ہے آگاہ كيا، جب وہ بعث بعد الموت يا وقوع قيامت كے بارے ميں آپس ميں جھر رہے تھے۔ كى بارے ميں آپس ميں جھر رہے تھے يا يہال اذكر محذوف ہے، يعنی وہ وقت ياد كرو، جب وہ آپس ميں جھر رہے تھے۔ هم. يہ كہنے والے كون تھے، بعض كہتے ہيں كہ اس وقت كے اہل ايمان تھے، بعض كہتے ہيں كہ بادشاہ اور اس كے ساتھى تھے، جب جاكر انہوں نے ملاقات كى اور اس كے بعد اللہ نے انہيں پھر سلاديا، تو بادشاہ اور اس كے ساتھيوں نے كہا كہ ان كى حفاظت كے ليے الك ممارت بنادى جائے۔

جھڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بابت تصیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔

۲. یہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ایمان تھے یا اہل کفر وشرک؟ شوکانی نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے اور اہن کثیر نے دوسری رائے کو۔ کیونکہ صالحین کی قبرول پر معجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پیند نہیں ہے۔ نی شَالْقَیْمُ نے فرمایا «لَعَنَ اللهُ الْیَهُوْدَ وَالنَّصَارَی اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِیَآئِهِمْ مَسَاجِدَ» (صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب مایکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور ومسلم،

سَيَقُولُونَ ثَلْثَهُ أَالِعُهُو كُلُبُهُوْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمُ كَلُبُهُوْ رَجُمَّا لِالْفَيْبَ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ قُوْنَا مِنْهُو كَلْبُهُوْ قُلُ كَرِيِّ اَعْكُو بِعِنَّ تِهِمُ مَّا يَعْلَمُهُمُ الَّا قَلِيْلُ مَّا فَلا تُعَارِفَيْهِمُ اللّامِرَ آءَ ظَاهِرًا "وَلا تَسْتَقُفِ فِيهُمُ مِينَهُمُ مِنْفَهُمُ اللّامِرَ آءَ ظَاهِرًا "وَلا تَسْتَقُفِ فِيهُمُ مِنْفَهُمُ

اور جھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چھٹا ان چو تھا ان کا کتا تھا۔ پچھ کہیں گے کہ پاپنی تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، (ا) غیب کی باتوں میں اٹکل (کے تیر تکے) چلاتے ہیں، (۱) پچھ کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آ ٹھوال ان کا کتا ہے۔ (۱) آپ کہہ دیجھے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ (۱) پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری عیں۔ (۱) پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں۔ (۱) میں سے کی سے ان کے بارے میں لوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ (۱)

کتاب المساجد واتخاذ الصور فیها) (اللہ تعالی یہود ونصاری پر لعنت فرمائے، جنہوں نے اپنے پیٹیمروں کی قبروں کو مسجدیں بنالیا)، حضرت عمر طالعتیٰ کی خلافت میں عراق میں حضرت دانیال علیائلا کی قبر دریافت ہوئی تو آپ نے تھم دیا کہ اسے چھپاکر عام قبروں جیسا کردیا جائے۔ تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے کہ فلاں قبر فلال پیٹیمر کی ہے۔ (تنیر ابن کیم).

ا. یہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتلانے والے عہد رسالت کے مؤمن اور کافر نتھ، خصوصاً اہل کتاب جو کتب ساویہ سے آگاہی اور علم کا دعویٰ رکھتے تھے۔

۲. لینی علم، ان میں سے کی کے پاس نہیں ہے، جس طرح بغیر دیکھے کوئی پھر مارے، یہ بھی ای طرح انکل پچو باتیں کررہے ہیں۔

سم. الله تعالیٰ نے صرف تین قول بیان فرمائے، پہلے دو قولوں کو رَجْمًا بالغَیْبِ (ظن و تخین) کہد کر ان کو کمزور رائے قرار دیا اور اس تیسرے قول کا ذکر اس کے بعد کیا جس سے بعض اہل تفسیر نے یہ اشدلال کیا ہے کہ یہ انداز اس قول کی صحت کی دلیل ہے اور فی الواقع ان کی اتنی ہی تعداد تھی۔ (این کیر)

۱۲. بعض صحابہ رخی النی است مروی ہے کہ وہ کہتے تھے میں ان کم لوگوں میں سے ہوں جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ وہ صرف سات تھے جیسا کہ تیسرے قول میں بتلایا گیا ہے۔ (ابن کیر)

۵. لینی صرف ان بی باتوں پر اکتفاء کریں جن کی اطلاع آپ کو وقی کے ذریعے سے کردی گئی ہے۔ یا تعین عدد میں بحث و حکرار نہ کریں، صرف یہ کہہ دیں کہ اس تعیین کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

۲. لیعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بایت کچھ نہ یو چھیں، اس لیے کہ جس سے یو چھا جائے، اس کو یو چھنے والے سے زیادہ علم ہونا چاہیے، جب کہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آپ شکھنٹی کی پاس تو پھر بھی لیٹین علم کا ایک ذریعہ "وحی" موجود ہے، جب کہ دوسروں کے پاس ظنون واوہام کے سوا کچھ نہیں۔

وَلَا تَفُوْلَنَّ لِشَائُمُ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰ لِكَ غَمَّا ۞

إِلَّاآنَ يَشَا اللهُ وَالْدُكُورَّتَكَ إِذَا فَسِيتَ وَقُلُ عَلَى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّنَ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَارَشَدًا®

ۅؘڵؠؚۺؙؙۅ۠ٳؿ۬ػۿڣۿؚ؎ؙۯؿؘڵؿؘڡۣٵػٛۊؚؚڛؚڹؠؙڹ ٷٲۯؘۮٲۮ۠ۊۺؙڡٞٵ®

قُلِ اللهُ أَعَلَمُ بِمَا لَيِنُوا لَهُ غَيْبُ السَّلُوتِ وَالْوَرُضِ آبَصِرُ بِهِ وَالسِّعِمُ مَا لَهُوُ مِّنُ دُونِهِ مِنْ وَلِيْ وَلَايُشُولُ فِي حُكِمَ اَحَدًا

۲۳. اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا۔

۲۳. مگر ساتھ ہی ان شاء اللہ کہد لینا۔ (۱) اور جب بھی بھولیں، اپنے پرورد گار کی یاد کرلیا کرنا<sup>(۲)</sup> اور کہتے رہنا کہ بھولیں، اپنے پرورد گار کی یاد کرلیا کرنا<sup>(۲)</sup> اور کہتے رہنا کہ بھے پوری امید ہے کہ میرا رب جھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ (۳)

۲۵. اور وہ لوگ اپنے غار میں تین سوسال تک رہے اور نوسال اور زبادہ گزارے۔

۲۷. آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے کھبرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسانوں اور زمینوں کا غیب صرف اس کو حاصل ہے وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔

ا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی منگائیڈیا ہے تین باتیں پوچھیں، روح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یہی صوالات اس صورت کے نزول کا سبب بنے۔ نبی منگائیڈیٹا نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دول گا، لیکن اس کے بعد ۱۵ ون تک جبریل علیٹا وہی لے کر نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان شاء اللہ کہنے کا یہ تھم دیا۔ آیت میں کل (غد) سے مراد مستقبل ہے بینی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو ان شاء اللہ ضرور کہا کرو۔ کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم ظاہر کررہا ہے، اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ملنی ہے یا نہیں؟

۲. لیعنی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ، تو جس وقت بھی یاد آجائے ان شاء اللہ کہہ لو، یا پھر رب کو یاد کرنے کا مطلب، اس کی تشبیح و تحمید اور اس سے استغفار ہے۔

سال یعنی میں جس کا عزم ظاہر کررہا ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور مفید کام کی طرف میری رہنمائی فرمادے۔

اللہ جمہور مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے۔ شمسی حباب سے ۱۳۰۰ اور قمری حباب سے ۱۳۰۹ سال بنتے ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے تھے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے "اللہ ہی کو ان کے تھرے کو ان کے تھرے رک تفسیر کے کو ان کے تھرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے "جس کا مطلب وہ مذکورہ مدت کی نفی لیتے ہیں۔ لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور، اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے، تو آپ ان سے کہہ ویس کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ جب اس نے تین سو نو سال مدت بتلائی ہے تو ہی صبح ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے؟

ھا بیا اللہ کی صفت علیم و خبیر ہی کی حزید وضاحت ہے۔

سوائے اللہ کے ان کا کوئی مدد گار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تھم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

> ۅٙٲؿؙڷؙڡۜٵٞٲٛڎۣؿٙٳڷؽڬڝؙڮؾٵٮؚۮؾڮٝڷۿؙؽێؚڶ ڸػؚڸڹؾ؋ۜٞٷؘؽؙؾۼؚۮ؈ۢۮؙۏڹ؋ۘڡؙؙڶؾؘۛۻۜٲٵ<sup>®</sup>

۲۷. اور تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، (۱) اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ (۲)

ۅٙٳڞۑؚڔ۫ؽؘڡٛٮۘڬ؆؆ٲڷؽ۬ؽؽۑۮؙٷڽؘۯڹۜۿؙۄؙ ڽٳڵۼؙڬۅٷٙۅٲڵۼؿؾۨؠ۫ؠؚؽۮؙۏڹۅۻۿٷۅڵڒؾڡؙۮؙ ۘۼؽڹڮ ۼٮؙۿؙڎ۫؆ؙڔؽڮ۫ڔ۬ؽڬة الحيوة الثُنْؽٵ ۅؘڵڗڟؙؚڂؙڡؽؙٲۼٛڡؘڷڹٵػڶؠۼؙۼؽ۬ۮؚؚػڕؚ۫ٮٵۅٲڰڹۼ ۿۅڶۿٷػٳؽٳؘڞؙۄؙٷٷٛڟٳ۞

74. اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اس کی رضامندی چاہتے ہوئے، خبر دار! تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں (") کہ دنیوی زندگی کے شاٹھ کے ارادے میں لگ جا۔ (") دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے فافل کردیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزرچکا ہے۔ (۵)

ا. ویسے تو یہ تھم عام ہے کہ جس چیز کی بھی وی آپ مُنگائی کی طرف کی جائے، اس کی تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔ لیکن اصحاب کہف کے جاتمے پر اس تھم سے مراد یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں لوگ جو چاہیں، کہتے پھریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو پچھ اور جتنا پچھ بیان فرمادیا ہے، وہی صحیح ہے، وہی لوگوں کو پڑھ کر بنا دیجیے، اس سے زیادہ دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیجیے۔

لینی اگر اسے بیان کرنے سے گریز وانحراف کیا، یا اس کے کلمات میں تغیر و تبدیلی کی کوشش کی، تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ خطاب اگرچہ ٹی مَنْکَافِیْمُ سے ہے، لیکن اصل مخاطب امت ہے۔

سل یہ وہی تھم ہے جواس سے قبل سورۃ الاُنعام ۵۲ میں گزر چکا ہے۔ مراد ان سے وہ صحابہ کرام شُخ اُلیّنَا ہیں جو غریب اور کرور سے، جن کے ساتھ بیٹھنا اشراف قریش کو گوارا نہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص رُٹائٹیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چھ آد می نبی سُکائٹیٰنِ کے ساتھ سے، میرے علاوہ بلال، این مسعود، ایک ہذلی اور دو صحابہ شکائٹیٰن اور شے۔ قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹادو تاکہ ہم آپ سُکائٹیٰنِ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سُکائٹیٰنِ کی بات سنیں، نبی سُکائٹیٰنِ کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سنے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔ (صحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن آبی وقاص بھی)

الله العنى ان كو دور كرك آپ اصحاب شرف وائل غنى كو الين قريب كرنا چاہتے ہيں؟

۵. فُوْطًا، اگر افراط سے ہو تو معنی ہوں گے حد سے متجاوز اور اگر تفریط سے ہو تو معنی ہوں گے کہ ان کا کام تفریط پر منی ہے، جس کا نتیجہ ضیاع اور ہلاکت ہے۔

ۅؘۘڠؙڸٳڷؖؾؙۜٞۻؙ۫؈ٝڗۜؾؚڮ۠ۅ۫ۨ؞ٚۼؽؙۺٵۧۥؘٙڡؙڶؽٷؙڡؚڹٛ ٷڡۜڹؙۺٵ؞ٙڡؘڷؽڝٛۼؙۯٵؚؽٵۘۼؾٮؙڹٵ ڸڵڟٚڸڡؚؽڹؽڹٵڒٵػٵڟؠؚۿؚۄؙڛؙڗٳڍڨؙۿٵٝۅٳڹ ؾۺؾۼؽؿؙٷٳؽؙۼٲؿٛٷٳؠڡٵ؞ۭػٵڷۿؙڶؚؿؿؙۅؚؽ ٲۏؙۼٛٷڴؠۺؙٙٚٵۺۜۯڮ۫ۏڝٙٳۧ؞ؘٛؿؙٷٚؿڡٚڠٙڰ

ٳؽٙٵڷڹؠؙؽٵڡؙٮؙٛۏٲۅؘۘۼؠڵؙۅٵڵڞڸڂؾٵؚ؆ٞٲڵٳؽؙۻؽۼ ٲڿٛۯڡۜڽٛٲڂۺؽؘۼؠٙڵٲ۞ٛ

اُولَيَّكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدَّنِ تَجُورَى مِنْ تَعْتِهِمُ الْكَنْهُرُيُّكَكُونَ فِيهَامِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ الْكَنْهُرُيُّكِيْرِنَ فِيلَا الْخُفُرَامِّنُ سُنْدُسِ وَاسْتَبُرَّقٍ شُكَّكِيْنَ فِيهَاعَلَ الْأَرَايِّكِ نِعْمَ التَّوَابُ

۲۹. اور اعلان کردے کہ یہ سراسر برق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کرر کھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرلیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا، بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ (دوزخ) ہے۔

ایمان کریں اور نیک اعمال کریں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔

اسل ان کے لیے جیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نبریں جاری ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے (اور موٹے جائیں گے (ا) اور سبز رنگ کے نرم وباریک اور موٹے ریثم کے لباس پہنیں گے، (ا) وہاں تختوں کے اوپر سکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے، اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔

ا. قرآن کے انداز بیان کے مطابق جہنیوں کے ذکر کے بعد الل جنت کا تذکرہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق ورغبت پیدا ہو۔

۲. زمانۂ نزول قرآن اور اس سے ماقبل رواج تھا کہ بادشاہ، رؤساء اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے، جس سے ان کی امتیازی چیشیت نمایاں ہوتی تھی۔ اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جائیں گے۔
 پہنائے جائیں گے۔

سلا، سُنْدُس، باریک ریشم اور اِسْتَبْرَق موٹا ریشم۔ دنیا میں مر دول کے لیے سونا اور ریشی لباس ممنوع ہیں، جو لوگ اس تھم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے، انہیں جنت میں یہ ساری چیزیں میسر ہول گ۔ وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہو گی بلکہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے، وہ موجود ہوگ۔ ﴿وَلَكُوْرُونِهُمُ اَلْمُشْتُومُ اَلْفُسُلُمُو وَ اِلْكُوْرُونِهُمُ اَلْمُشْتُومُ اَلْفُسُلُمُونَ ﴾ (خم السجدة: ۱۳) (جس چیز کو تمہارا جی چاہے اورجو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجودہے)۔

ۉٵڞ۬ڔڐڷۿؙۮۛ؆ٞؾؙۜڶٲڗۜڿؙڮؽ۬ڹڿۼڶؽٵڵۣػٮؚۿؚؠٵ ۻڴؾؿؙ؈ڞٚٲۼؽٳڽٷۜڂڡٛڡٞ۠ڹ۠ۿؠٵؚڛؘؘڞ۠ڸۣ؈ۜۻڡؙڶؽٵ ڹؽؙؿؙۿؙۮٵۯۯٞٵ۞

ڮڵؾٵٳڵۘڿڵۜؾؽڹٳٳؾۘؾؙٲؙڰؙڶۿٵۅؘڷٷٙؿڟڸۄؗڝؚۨڹ۠ۿؙۺؽؙٵٚ ٷۜۏۜڿٞۯٮٚٳڿڶڵۿؙٮؙٵڹۿڗٳۿ

ٷػان لَهُ ثَمُرُّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ إَنَا ٱكْثَرُمِنْكَ مَالَاوً لَعَزُّنَفًا®

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُـ وَظَالِهُ لِنَفْسِهُ قَالَ مَآا َظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هِذِهَ اَبَدًا ﴿

ٷۘۘۘمَٱڟؙؿ۠ٳۺٵۼۘڐٷٙٳؠۧٮڰٞٷٚڶۑڹؖؿ۠ۮۮؚؾ۠ٳڶۮڽؚٞ ڵڮؚڋٮۜٛڂؿؙڔٳۄڹ۫ۿٵؙؙؗؗؗڡؙؙؿؘڡۜڵٵ۞

اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنادے (۱) جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے سے اور جنہیں ہم نے کھجوروں کے درختوں سے گھیر رکھا تھا(۲) اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ (۳) میں کسی میں کسی دونوں باغ اپنا کھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی (۹) اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کررکھی تھی۔ (۵)

اس اور الغرض اس کے پاس میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی (۱) سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جھے (۱) کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔

۳۵. اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرسکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہوجائے۔

اور اگر (بالفرض) میں ایٹ رب کی طرف لوٹایا بھی گیا

1. مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ وو شخص کون تھے؟ اللہ تعالی نے تقہیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے یا واقعی دو شخص ایسے تھے؟ اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل کمہ میں سے تھے، ان میں ایک مؤمن اور دوسرا کافر تھا۔

۲. جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح ان با خوں کے چاروں طرف کھجوروں کے در خت تھے۔ جو باڑ اور چار دیواری کا کام دیتے تھے۔

- س. لینی دونوں باغوں کے در میان کھیتی تھی جن سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی تھیں۔ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے جامع تھے۔
  - مم. لینی اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے بلکہ بھر لور پیداوار دیتے تھے۔
  - ۵. تاکه باغوں کو سیراب کرنے میں کوئی انقطاع واقع نہ ہو۔ یا بارانی علاقوں کی طرح بارش کے محتاج نہ رہیں۔
    - ٢. يعنى باغول ك مالك نے، جو كافر تھا، اپنے ساتھى سے كہا جو مؤمن تھا۔
      - ك. نَفَرٌ (جي ) سے مراد اولاد اور نوكر جاكر ہيں۔

تو یقیناً میں (اس لوٹے کی جگہ) اس سے بھی زیادہ بہتر یاؤں گا۔(۱)

۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس (معبود) سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنادیا۔ (۲) ۔ اللہ میرا بھی میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کی کو شریک نہ کروں گا (۳)

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ ٱلْفَرَاتِ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوْلِكَ رَجُلًا۞

لكِتَاْ هُوَاللهُ رَبِّيُ وَلَا الشُرِكُ بِرَبِيِّ آحَمًا

ا. یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں ہی مبتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی مدہوثی اور مستقبل کی حمین اور کجی امیدوں نے اساد کی گرفت اور مکافات عمل سے بالکل غافل کردیا۔ علاوہ ازیں اس نے قیامت کا ہی انکار کردیا، پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت بریا ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرا مقدر ہوگا۔ جن کا کفر وطغیان حد سے تجاوز کرجاتا ہے، وہ مست مئے بندار ہوکر ایسے ہی متکبرانہ دعوے کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰه

7. اس کی یہ باتیں سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ار تکاب کررہا ہے، جس نے تجھے مٹی اور قطرہ پانی (منی) سے پیدا کیا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ الله چونکہ مٹی سے بنائے گئے تھے، اس لیے اندانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی۔ پھر قریبی سبب وہ نظفہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رخم مادر میں گیا، وہاں نو مبینے اس کی پرورش کی۔ پھر اسے پورا انسان بناکر مال کے پیٹ سے نکالا۔ بعض کے نزدیک مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے، وہ سب زمین سے یعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے، اسی خوراک سے نظفہ بنا ہے جو عورت کے رخم میں جاکر انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ یوں بھی ہر انسان کی اصل مٹی ہی قرار پاتی ہے۔ ناشکرے انسان کو اس کی اصل عاد دلاکر اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ دلائی جارہی ہے کہ تو اپنی میں خقیقت اور اصل پر غور کر، اور پھر رب کے ان احسانات کو دیکھ، کہ تجھے اس نے کیا کچھ بنادیا اور اس عمل تخلیق میں کوئی اس کا شریک اور مددگار نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کو مانے کے لیے تو تار نہیں ہے۔ آو! یہ انسان کس قدر ناشکرا ہے؟

س. لیعنی میں تیری طرح کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں تو اللہ کی ربوبیت اور اس کی وصدانیت کا اقرار واعتراف کرتا ہوں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ساتھی مشرک ہی تھا۔

ۅؘڷٷڒٙٳڋۮڡؘػڵؾؘجؑٮۧڬٷڷؾؘڡٵۺؙٳٚ؞ٙٳٮڷۿؙڵۉٷۘۊ ٳڷڒۑۢڵؿ۠ٳؚٳڽؙڗۜڽؚٳٵٮٚٲۊٙڰ؈ؽ۬ػڡٵڰٷۛۅڶػٲ۞

ڡؘٛۼڵؠ؆ڔٙؠٚؽٙٲڽؖؿ۠ۊؙؾؽۑڂؿ۬ڔٵۺٙڿۜٛؾڬ ٷؿؙڛڶۼڶؽۿٵڂۺٲڶٵؾٚڹٲڶؾٵٙؠڡ۬ڞؙڝؚڗؘڝۑؽڐ ڒؘڶڰؙڰ

ٱونُيُصِيحِ مَا أَوُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا<sub>۞</sub>

وَالْحِيْطُ بِخَمْرِمِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيُهُ عَلَى مَا اَنْفُقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيةٌ عَلِ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يلينَتِنُ لَوَاشْرِكُ بِرَتِنَ اَحَدًا ۞

79. تونے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں گر اللہ کی مدوسے، (۱) اگر تو مجھے مال واولاد میں اپنے سے کم دکھ رہا ہے۔

۰۷. بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے (۲) اور اس پر آسانی عذاب بھیج دے تو یہ چشیل اور چکنا میدان بن جائے۔ (۳)

اس. یا اس کا پانی نیجے اترجائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈھ لائے۔(م

٣٢. اور اس كے (سارے) كھل كھير ليے گئے، (۵) پس وه اپنے اس ميں كيا تھا اپنے ہاتھ اپنے اس ميں كيا تھا اپنے ہاتھ طفنے لگا(۱) اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا(٤) اور (وہ شخص) يہ كہہ رہا تھا كہ كاش! ميں اپنے رب كے ساتھ كسى كو

ا. الله كى نعتوں كا شكر اداكرنے كا طريقہ بتلاتے ہوئے كہاكہ باغ ميں داخل ہوتے وقت سركشى اور غرور كا مظاہرہ كرنے ك بجائے يہ كہا ہوتا، مَاشَاءَ اللهُ لَا قُوَةَ إِلَّا بِاللهِ لِعنى جو يَجھ ہوتا ہے الله كى مشيت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باتى ركھ اور چاہے تو فتاكردے۔ اى ليے صديث ميں آتا ہے كہ جس كوكى كا مال، اولاد يا حال اچھا كھ تو اسے مَاشَاءَ اللهُ لَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ پِرُهنا چاہیے۔ (تفسير ابن كثير، بحالت مسند أبو يعلیٰ)

۴. دنیا میں یا آخرت میں یا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں۔

سلا حُسْبَانٌ، غُفْرَانٌ کے وزن پر حماب سے ہے، لیعنی ایسا عذاب، جو کسی کے کرتوتوں کے نتیجے میں آئے۔ لیعنی آسانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ کرلے۔ اور یہ جلگہ جہاں اس وقت سر سبز وشاداب باغ ہے، چشیل اور چکنا میدان بن جائے۔ سم. یا در میان میں جو نہر ہے جو باغ کی شادائی اور زر خیزی کا باعث ہے، اس کے پانی کو اتنا گہرا کردے کہ اس سے پانی کا حصول ہی ناممکن ہوجائے۔ اور جہاں پانی زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں مجمی پانی کو اوپر مھینج لانے میں ناکام رہتی ہیں۔

- ۵. یه کنایه ہے ہلاکت وفنا سے لیعنی اس کا سارا باغ ہلاک کرڈالا گیا۔
- ۲. لینی باغ کی تعیر واصلاح اور کاشت کاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا۔ ہاتھ ملنا کنایہ ہے ندامت ہے۔
   کے لینی جن چیتوں، چھیروں پر انگوروں کی بیلیں تھیں، وہ سب زمین پر آرہیں اور انگوروں کی ساری فصل تیاہ ہوگئی۔

مجی شریک نه کرتا۔(۱)

وَلَوْ تَكُنُ لَكُ فِئَةٌ تَيْنُصُرُ وْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْحَقِّ هُوَخَيُرُثُوَابًا وَخَدُرُعُقُمًا

وَاصْرِبُ لَهُمُ مَّتَلَ الْحَلِوةِ الثَّنْيَاكَمَا ۚ اَنْزَلْنُهُ مِنَ السَّمَا ۚ فَاخْتَكَطَ بِهِ بَبَاتُ الْاَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَكُنُّرُوهُ الرِّلِحُ \* وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً مُّقْتَدِرًاهِ

سام. اور اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی (۱) کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔

ممم. یہیں سے (ثابت) ہے کہ اختیارات (<sup>(۳)</sup> اللہ برحق کے لیے میں وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ <sup>(۳)</sup>

می اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال (بھی)
بیان کرو جیسے پائی جے ہم آسان سے اتارتے ہیں اس
سے زمین کا سبزہ ملاجلا (لکلا) ہے، چر آخر کار وہ چورا
چورا ہوجاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے کیے چرتی ہیں۔ اور
اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔

ا. اب اے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تظہر انا، اس کی نعتوں نے فیض یاب ہوکر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرشی، کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں، لیکن اب حسرت وافسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب چھٹائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔

٣. جس جھے پر اس کو ناز تھا، وہ بھی اس کے کام نہیں آیا نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بیخے کا کوئی افتظام کر سکا۔
 سع. وَ لَا يَدُّ کَ معنی موالات اور نصرت کے ہیں، لیعنی اس مقام پر ہر مومن وکافر کو معلوم ہوجاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے برکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہوجاتے ہیں، گو اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں۔ جس طرح قر آن نے فرعون کی بایت نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، ﴿اللهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ كَا شَوْعِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَا شُرِيكَ عَلَى اللّٰهُ كَا شُرِيكَ عَلَى اللّٰهُ كَا شُرِيكَ عَلَى اللّٰهُ كَا شُرِيكَ عَلَى اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَاللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا ا

۵. اس آیت میں دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو کھیتی کی ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے کہ کھیتی میں لگے

ٱلْمَالُ وَالْمَثُونَ ذِيْنَةُ الْخَيَوٰةِ الدُّنْيَأْ وَالْبِقِيلُتُ الصَّلِحُتُ خَيُرُ عِنْدَدَتِكَ ثُوَّا بَا وَخَيْرُامَلُا⊛

وَبَوْمَنُسَيِّرُالْجِبَالَ وَتَرَى الْرُرْضَ بَالِرَزَةٌ وَحَثَرُنْهُمْ فَلَوْ نُعَادِرْمِنْهُمُ آحَدًا ﴿

۳۲. مال واولاد تو دنیا کی ہی زیت ہے، (۱) اور (ہاں) باقی رہنے والی نکیاں (۱) تیرے رب کے نزدیک ازروئے لاواب اور (آئندہ کی) اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ ۲۷. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے (۱۱) اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھاکریں گے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ (۱۱)

ہوئے اپودوں اور درختوں پر جب آسان سے بارش بر تی ہے تو پانی سے مل کر کھتی اہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت حیات نوسے شاداب ہوجاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے۔ پانی کی عدم دستمالی کی وجہ سے یا فضل پک جانے کے سبب تو پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ ہوا کا ایک جمونکا کبھی اسے دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب جھکا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ہوا کے ایک جمونکے یا پانی کے بلیلے یا کھیتی ہی کی طرح ہے، جو اپنی چند روزہ بہار دکھاکر فتا کے گھاٹ اتر جاتی ہو اپنی چند روزہ بہار دکھاکر فتا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور یہ سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو ایک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی یہ مثال قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان فرمائی ہے۔ مثلاً سورۃ یونس: ۲۳، سورۃ الزمر: ۲۱، سورۃ الحدید: ۲۰، وغیرھا من الآیات

ا. اس میں ان اہل ونیا کا رد ہے جو دنیا کے مال واساب، قبیلہ وخاندان اور آل اولاد پر فخر کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا، یہ چیزیں تو دنیائے فانی کی عارضی زینت ہیں۔ آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گ۔ اس لیے اس سے آگے فرمایا کہ آخرت میں کام آنے والے عمل تو وہ ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔

۲. باقیات صالحات (باقی رہنے والی نیکیاں) کون سی یا کون کون سی ہیں؟ کسی نے نماز کو، کسی نے تحمید و شہیع اور تحمیر و شہیع اور تمام کیمیر و شہیل کو اور کسی نے بعض اور اعمال خیر کو اس کا مصداق قرار دیا۔ لیکن صبیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے اور تمام نیکیوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض وواجبات اور سنن ونوافل سب باقیات صالحات ہیں بلکہ منہیات سے اجتناب بھی ایک عمل صالح ہے، جس پر عند اللہ اجر وثواب کی امید ہے۔

س. یہ قیامت کی ہولناکیوں اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ پہاڑوں کو چلائیں گے کا مطلب، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑجائیں گے۔ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهْنِ الْمُنْفُوشِ ﴾ (القارعة: ٥) (اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھتی ہوئی روئی روئی اون) مزید دیکھیے سورۂ طر: ۱۰۵، ۱۰۵۔ سورۂ نمل: ۸۸۔ سورۂ طور: ۹، ۱۰۔ زمین سے جب پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں ختم ہوجائیں گی، تو مکانات، درخت اور ای طرح کی دیگر چیزیں کس طرح اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گی؟ ای لیے آگے فرایا "تو زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا۔ "

٨٠. ليني اولين وآخرين، چھوٹے بڑے، كافر ومؤمن سب كو جمع كريں گے، كوئي زمين كى تد ميں پڑا ندرہ جائے گا اور ند

ۅؘۼ۠ڔڞؙۅؗٛٵۼڶ؞ڗؾٟػڝڣۧٵڷڡۜۮڿۺؙڹٛۅٛڒٵػؠٵ ڂڵڡؙٞٮ۬ػؙؙ؞ٲۊۜڶ؞؆ۜۊٟٚۥؘٛڹڶۯۜۼؠؙؾؙٛۅٛٵ؆ؽؙڿۜۼؗڶ ڵڴۄ۠ۿۏؙڝٵ۞

وَوُضِعَ النِّكِتُ فَتَرَى الْمُجُرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيُلَتَ نَا مَالِ هٰذَاالكَيْتِ لَايُعَادِرُصَفِيْرَةً وَّلاَكِيْبَرَةً الِلَّاكَصُلَمَا وَوَجَدُوا مَاعَبِلُوْا حَاضِرًا وَلاَيَظْلِوُرَتُكَ اَحَدًا۞

ۅٙٳۮۛۊؙؙڶٮٛٵڵؚڶؠؠٙڵؠۣڮڐٳۺڿؙۮؙۉٳڸٳۮڡؘڔڡٚٙڛؘڿۮ۠ۉۜٙ ٳڰٚۯٳؿڸؽ۫ڽٞػٲڽ؈ٵڶؿؚۻۣٚڣڡٚڛٙؿؘۼڹؙٲڡ۫ڔ ڒڛۣۧٞٲؙڡؘؾۜڠڿۮؙٷٮٚٷۮ۠ڒۣڽۜؿۼۜٵٞۅٝڸؽٳؙۦٞڝڹۮؙۅؽٙ

۳۸. اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بہتہ (۱) حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس ای طرح آئے جس طرح ہم نے شہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں۔

الم اور نامۂ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پس تو دکھے گا کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہورہ ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی! یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم وستم نہ کرے گا۔

• ه. اور جب ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہ تم آدم (عَلَيْظًا) کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، (۲) اس نے اپنے پرورد گار کی نافرمانی

قبر سے نکل کر کسی جگہ جھیپ سکے گا۔

ا. اس کے معنی ہیں کہ ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا صفوں کی شکل میں بارگاہ الٰہی میں حاضر ہوں گے۔

۲. قرآن کی اس صراحت نے واضح کردیا کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اگر ہوتا تو تھم الی ہے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ﴿ لَایَعَصُونَ اللهُ مَا اَسَرَهُمُ وَیَفْعَلُونَ مَا یُوْمُووْنَ ﴾ اللہ علی نہیں کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے)۔ اس صورت میں المنتحریم: ۱) (وہ اللہ کے تھم کی نافرمائی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتہ تھے، اگر وہ فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے مخاطب تو فرشتہ تھے، انہیں کو سجدے کا تھم دیا گیا تھا، صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ وہ فرشتہ یقیناً نہیں تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان ہی میں شار ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی اسٹجد و آ لاَدَمَ کے تھم کا مخاطب تھا۔ اور سجدہ آوم کے تھم کے ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعُكَ الْاَتَشِیْکَا اِذْاَمْرِیْکُ ﴾ (الأعراف: ۱۱) (جب میں نے شیعے کیم سے ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ مَامَنَعُكَ الْاَتَشِیْکَا اِذْاَمْرِیْکُ ﴾ (الأعراف: ۱۱) (جب میں نے شیعے تھم کے دیا تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہ کیا)۔

وَهُمُ لَكُوْعَكُ وَعِنْ إِنِّ لِلظَّلِمِينَ بَدَ لَّا

مَاَاشُهَادُ تُفُكُرُ خَلْقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَلاَخَلْقَ اَنْشُهِهِمُ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِنَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا۞

ۅۘۘۘڽؘۅٛڡۘڔؾڠؙۅ۠ڷؙڹؙۮؙۅٛڶۺؗۘػؙٳٚؠٙٲڷۮ۬ؠؽؘۯؘعَمْتُهُ ڡؙػٷۿؙۮؙؚڡؘڵۄؙڛٛؗٮؾۧڿؚؽڹ۠ۅٛٳڵۿؗۮؚۅؘجؘڡڵڹٵ ڹۘؽڹٛۿؗۮؙۺۜۅؙڽڠٙٳ۞

کی، (۱) کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنارہے ہو؟ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ (۲) ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ (۳) میں نے انہیں آسانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، (۳) اور میں گمر اہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ (۵)

۵۲. اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارہ، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا ہم ان کے در میان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔(\*)

ا. فِسْقٌ کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، چوہا جب اپنے بل سے نکاتا ہے تو کتے ہیں فَسَقَتِ الْفَاْرَةُ مِنْ جُحْرِهَا شيطان کجی تحدهُ تعظیم و تحیہ کا انکار کرکے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔

۲. لینی کیا تمہارے لیے یہ صحیح ہے کہ تم ایسے شخص کو اور اس کی ذریت کو دوست بناؤ جو تمہارے باپ آوم علیہ اللہ کا دشمن، تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا دشمن ہے اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟

سر ایک دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیاگیا ہے "ظالموں نے کیا ہی برا بدل اختیار کیا ہے"۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی دو تی کو چھوٹر کر شیطان کی اطاعت اور اس کی دو تی جو اختیار کی ہے تو یہ بہت ہی برا بدل ہے، جے ان ظالموں نے اپنایا ہے۔

اللہ یعنی آسان وزمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش میں ہم نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مدو حاصل نہیں کی، یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ چر تم اس شیطان اور اس کی ذریت کی پوجا یا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ اور میری عبادت واطاعت سے جمہیں گریز کیوں ہے؟ جب کہ یہ مخلوق ہیں اور میں ان سب کاخالق ہوں۔

۵. اور بفرض محال اگر میں کسی کو مدد گار بناتا بھی تو ان کو کیسے بناتا، جب کہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کرکے میری جنت اور میری رضا سے روکتے ہیں۔

٣. مَوْبِقٌ كَ ايك معنی تجاب (پردے اور آڑ) كے بيں۔ يعنی ان كے درميان پردہ اور فاصلہ كرديا جائے گا، كيونكہ ان
 كے مابين آپس ميں عداوت ہوگی۔ نيز اس ليے كہ عرصۂ محشر ميں يہ ايك دوسرے كونہ مل كيں۔ بعض كہتے بيں كہ
 يہ جہنم ميں پيپ اور خون كی مخصوص وادى ہے۔ اور بعض نے اس كا ترجمہ مہلك كيا ہے جيسا كہ ترجمے سے واضح ہے

وَرَاالْمُهُومُونَ النَّارَفَظَنُّوَا أَنَّهُمُ شُواقِعُوها وَكُوْيِكِهُواعَمُها مَصْرِفًا ﴿

ۅؘڵڡۜٙٮؙڝۜڗۘڣؙٵڣؽؙۿۮٵڶڨؙۯٳٮؚڸڵٮۜٵڛ؈ؙػؙڸؚ ڡؘٮؘ۬ؽٟڵٷػٵؽٳڷؚۯۺ۬ٵؽٵۺٞۯۺٛڴؘجٮؘڰ۞

وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوْ اَلْذَجَاءَهُ وُ الْهُلَى وَيَسْتَغُفِرُوا رَبَّهُ وَ إِلَّا اَنْ تَانِتِيَهُ مُسْنَةً الْكَوْلِيْنَ اَوْ يَاثِينَهُ وُ الْعَنَابُ قُبُلُا

وَمَانُوْسِلُ الْمُرُسِلِينَ الْامُبَشِّرِينَ وَمُنْذِيرِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِلَبَاطِلِ لِيُدِعِضُوا لِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُ وَاللَّيْنَ وَمَاانُذِرُواهُرُواهُرُوا

**۵۳**. اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں لیکن اس سے بیخ کی جگہ نہ یائیں گے۔

۵۴. اور ہم نے اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کردی ہیں لیکن انسان سب سے زیادہ جھڑ الو ہے۔

۵۵. اور لوگوں کے پاس ہدایت آ چینے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سامعاملہ انہیں بھی پیش آئے (۳) یا ان کے سامنے تھلم کھلا عذاب آموجود ہوجائے۔ (۳)

مرف اس لیے جھیجتے ہیں کہ وہ خوشجریاں سادیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کہ وہ خوشجریاں سادیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھڑتے ہیں کہ) اس حق کو لڑ کھڑا دیں، انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے۔

لین یہ مشرک اور ان کے مزعومہ معبود، یہ ایک دوسرے کو مل ہی نہیں سکیں گے کیوں کہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی۔

1. جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کافر ابھی چالیس سال کی مسافت پر ہوگا کہ یقین کرلے گا کہ جہنم ہی اس کا شکانا ہے۔ (مند احم، جدم، ص۵۵)

۲. لیعنی ہم نے انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا ہے، وعظ و تذکیر، امثال وواقعات اور دلائل وبراہین، علاوہ ازیں انہیں بار بار اور مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ لیکن انسان چونکہ سخت جھڑالو ہے، اس لیے وعظ ونصیحت کا اس پر اثر ہوتا ہے اور نہ دلائل وبراہین اس کے لیے کارگر۔

س. لین تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اس طرح عذاب آئے، جیسے پہلے اوگوں پر آیا۔

م. لیعنی یہ اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا؟ یہ پہتہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا؟ ۵. اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، یہ تکذیب کی بدترین قتم ہے۔ اس طرح جدال بالباطل کے ذریعے سے (یعنی

وَمَنُ أَظُلُومِتُنُ ذُكِّرَ بِاللَّهِ دَبُّهُ فَأَعُرَضَ عَنْهَا وَنَيْمَ مَا قَلَّمَتُ يِلْ لا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمُ إِكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُ وَهُ وَفِي الْأَانِهِمُ وَقُرًا ۗ وَإِنْ تَكُ عُهُمْ إِلَى الْهُلٰى فَكَنَّ يَهُتَكُوْاً اِذَالَكَا ا

وَرَيُّكَ الْغَفُورُذُو الرَّحْمَةُ لُويُؤَاخِنُ هُمُ بِمَا كَنَادُ الْعَجْلَ لَهُمُ الْعَدَاتِ بَلْ لَهُمْ مَّوْعِثَالَنَ تَجِدُ وَامِنُ دُونِهِ مَوْيِلُانِ

۵۷. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جے اس کے رب کی آیتوں سے نقیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ماتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول حائے، بیشک ہم نے ان کے دلوں ير يردے ڈال دے ہن كه وہ اسے (نه) مجھيں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، لیکن یہ مجھی بھی ہدایت نہیں پانے کے۔(۱) ۵۸. اور تیرا پرورد گار بهت ہی بخشش والا اور میر مانی والا ہے وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں بکڑے تو بیشک انہیں جلد ہی عذاب کردے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں یائیں گے۔<sup>(۲)</sup>

باطل طریقے اختیار کرکے) حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی نہایت مذموم حرکت ہے۔ اس مجادلہ بالباطل کی ایک صورت یہ ہے جو کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کردیتے رہے کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو ﴿مَآاتُنَّةُ وَالْاَتَشُوْمِ تُلْمُنَا﴾ (لیر: ۱۵) ہم مهمیں رسول کس طرح تسلیم کرلیں؟ دَحَضَ کے اصل معنی تھیلنے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے دَحَضَتْ رجْلُهُ (اس کا پیر پھل گیا) یہاں سے یہ کسی چیز کے زوال (ٹلنے) اور بطلان کے معنی میں استعال ہونے لگا۔ کہتے ہیں دَحَضَتْ حُجَّتُهُ دُحُوْضًا أَيْ بَطَلَتْ (اس كى ججت باطل ہوگئی) اس لحاظ سے أَدْحَضَ يُدْحِضُ کے معنی ہوں گے باطل کرنا۔ (فتح القدر)

ا. لین ان کے اس ظلم عظیم کی وجہ سے کہ انہوں نے رب کی آیات سے اعراض کیا اور اپنے کر توتوں کو بھولے رہے، ان کے دلوں پر ایسے پردے اور ان کے کانوں پر ایسے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں، جس سے قرآن کا سمجھنا، سننا اور اس سے ہدایت قبول کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ ان کو کتنا بھی ہدایت کی طرف بلالو، یہ مجھی بھی ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تار نہیں ہوں گے۔

۲. یعنی یہ تو رب غفور کی رحت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا، بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یاداش عمل میں ہر مخص ہی عذاب الٰہی کے شلنج میں کسا ہو تا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہوجاتی ہے اور ہلاکت کا وہ وقت آجاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ مقرر کیے ہوتا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی۔ مَوْ دَالٌ کے معنی ہیں جائے پناہ، راہ فرار۔

ۅٙڗڵػاڵڠؙڒؙؽٳۿٙڷڵڹۿؙۅڵؿۜٵڟڵؽؙٳۅڿڡڵؾٵ ڶۣٮۘڡٚؽڮۿۄؙ۫۫۫ڡۜۯۼڴٳڿٞ

ۅٳۮ۫ۊؘٵڵڡٛۅؙڛڸڣؗۺۿؙڰٚٳٙؠؙڗٷٛڂؾٚٚٵۜڹٮ۠ۼٞۼٙڡٛؠٙ ٳڶؠڂۜؽڹٳؙۅٛٳڡٝۻۣؽڂؙؿؙؠٞٳ۞

09. اور یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کردیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کرر کھی تھی۔(۱)

۱۰ اور جب که موسیٰ (عَلَیْکِاً) نے اپنے نوجوان (۲) سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک که دو دریاؤں کے سنگم پر (۳) پہنچوں، خواہ مجھے سالہا سال چلنا پڑے۔ (۳)

ا. اس سے مراد، عاد شود اور حضرت شعب علیظا اور حضرت لوط علیظا وغیرہ کی قومیں ہیں جو اہل تجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سب ہی ہلاک کیا گیا لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں لورا موقع دیا گیا اور جب یہ بات واضح ہوگئ کہ ان کا ظلم وطغیان اس حد کو پہنچ گیا ہے، جہال سے ہدایت کے راستے بالکل مسدود ہوجاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید باقی نہیں رہی، تو پھر ان کی مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہوگیا۔ پھر انہیں حرف غلط کی طرح منادیا گیا۔ یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنادیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھا یا جارہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغیر اور انشرف الرسل حضرت محمد رسول الله شکھا تھا گیا کی تکذیب کررہے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ یہ مہلت تو سنت اللہ ہے جو ایک وقت موعود تک ہر فرد، گردہ اور قوم کو وہ عطا کرتا ہے۔ جب یہ مدت ختم ہوجائے گی اور تم اپنے کفر وعناد سے باز نہیں آؤگے تو گھر تمہارا حشر بھی اس سے مخلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہوچکا ہے۔

٢. نوجوان سے مراد حضرت بوشع بن نون علينا بي جو موسى علينا كى وفات كے بعد ان كے جانشين بنے۔

سا اس مقام کی تعیین کی یقینی ذریعہ سے نہیں ہو سکی ہے تاہم قرائن کا اقتضایہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سیناکا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سولیں دونوں آکر ملتے اور بحر احمر میں ضم ہوجاتے ہیں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے ان پر سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں آئی۔

۴. حُقُبُ کے ایک معنی ۵۰ یا ۸۰ سال اور دوسرے معنی غیر معین مدت کے ہیں۔ یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے۔ یعنی جب تک میں مجمع البحرین (جہاں دونوں سمندر طنے ہیں) نہیں پہنچ جاؤں گا، چلتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا، چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ حضرت مولی غلیبیا کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں یہ بہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پند نہیں آیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ (خضر) ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ حضرت مولی غلیبیا نے پوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہوسکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں دونوں سمندر طنے ہیں، وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مجبوب کے جو ایک جہاں گوکری (زنبیل) سے نکل کر غائب ہوجائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے۔ رہوائی، جہاں اور عشر شروع کردیا۔

فَلَتَّابَلَغَامَجُمَعَ بَيْنِهِمَانِسِيَاحُوْتَهُمَافَاتَّخَانَ سِيئِلَهُ فِي الْبَحِّرِسَرِيَّا۞

فَكَتَّاجَاوَزَاقَالَ لِفَتْمَهُ اتِنَاعَكَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَامِنُ سَفَرِنَاهٰ ذَانَصَبًا⊕

قَالَ اَرَّ يَتَ اِذْاَوَيُنَاۤ إِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّ مَيْبِهُ الْحُوْتُ وَمَاۤ انْسٰ بِنِيْهُ اِلَاالثَّى يُطْنُ اَنُ اَذْكُرُهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيسُ لَهُ فِي الْبَغْرِ ۖ عَبَاۤ

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ ۗ فَارْتَتَدَا عَلَى التَّارِهِمَا قَصَّمُّالِهِ

۲۱. جب وہ دونوں دریا کے سگم پر پنچے، وہاں اپنی میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بتالیا۔

۱۲. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ (عَالِیْلِا) نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔

۱۳. اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی؟ جب کہ ہم پھر سے لیک لگاکر آرام کررہے سے وہیں میں مچھل بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلادیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مجھل نے ایک انو کھ طور پر دریا میں اپنا راستہ بنالی۔ (۱)

۱۲. موسیٰ (عَلَیْظً) نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔

ا. یعنی مجھلی زندہ ہوکر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنادیا۔ حضرت یوشع علیہ اللہ نے مجھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت مولیٰ علیہ اگا کو جلانا بھول گئے۔ حتیٰ کہ آرام کرکے وہاں سے بھر سفر شروع کردیا، اس دن اور اس کے بعد کی رات سفر کرکے، جب دوسرے دن حضرت مولیٰ علیہ اور بھوک محسوس ہوئی، تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھی کھانا، کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کہ اور جہاں ہم نے بتھر سے ملیک لگاکر آرام کیا تھا، وہاں زندہ ہوکر سمندر میں چلی گئی تھی اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا۔ اور شیطان نے مجھے ہھلادیا۔

۲. حضرت موکی علینا نے کہا، اللہ کے بندے! جہاں مچھلی زندہ ہوکر غائب ہوئی تھی، وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا، جس کی علاش میں ہم سفر کررہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور ای مجمع البحرین پر واپس آگئے۔ قَصَصًا کے معنی ہیں چیچے لگنا، چیچے چلنا۔ لینی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے چیچے چلتے رہے۔

ٷٙڮٮؙڵۼؠؙڎؙٳۺؖؽۼؚؠٳڋؽؘٲڷؾؽ۠ڬ۠ڮؘۮؠؘڎٙۺٞؽۼٮٛڽڬٲ ۅؘۼڰؠؙڶۿؙڡؚڽؙڰؙڎؙؿٵۼڶؠٞٵ؈

قَالَ لَهُ مُوْسَى هَلَ اَتَبِعُكَ عَلَى اَنَ تُعَلِّمَنِ مِثَاعُلِمْتَ رُشُّمًا®

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا ﴿
وَكُيْفُ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوُ تَكْفِطْ بِهِ خُبُرًا

قَالَ سَتَجِكُونَ إِن شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِى لَكَ اَمْرًا وَلَا اَعْصِى لَكَ اَمْرًا اِ

14. پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، (۱) جے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت (۱) عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم (۱) سکھا رکھا تھا۔

14. اس سے مولی (عَلَيْظِ) نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔

اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر عکتے۔
 اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو<sup>(\*)</sup>
 اس پر صبر کر بھی کیے سکتے ہیں؟

79. موسیٰ (عَلِیْمَا) نے جواب دیا کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔

ا. اس بندے سے مراد حضرت خضر ہیں، جیسا کہ سیج احادیث میں صراحت ہے۔ خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں، یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے بیٹے سے سرسبز ہوکر لہلہانے لگا، اس وجہ سے ان کا نام خضر پڑگیا۔ (سج بناری، تغیر سورہ کہف)

رَحْمَةٌ سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا، حضرت موکی علینیا بھی بہرہ ور تھے، بعض بحوینی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا، حضرت موکی علینیا کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیا وعولیٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو، جو نی نہیں ہوتے، علم لدنی سے نواز تا ہے، جو بغیر استاد کے محض مبد اَ فیض کی کرم گستری کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ باطنی علم، شریعت کے ظاہری علم سے، جو قر آن وصدیث کی صورت میں موجود ہے، مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ حضرت خضر کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علم خاص دیے جانے کی صراحت کردی ہے، جب کہ کی اور کے لیے کہ حضرت خشر کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علم خاص دیے جانے کی صراحت کردی ہے، جب کہ کی اور کے لیے ایک صراحت کہیں نہیں اگر اس کو عام کردیا جائے تو پھر ہر شعبدہ باز اس قشم کا دعویٰ کر سکتا ہے، چنانچہ اس طبقے میں ایک صراحت کہیں۔ اس لیے ایسے دعوٰ کی کوئی حیثیت نہیں۔

هم. ليتني جس كا يورا علم نه ہو۔

قَالَ فَإِنِ اثَّبَعْتَنِيُ فَلَاتَنْكَلْنِي عَنْ شَيُّحَتَّى اُحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا<sup>©</sup>

فَانْطَلَقَا ۗ حَقَّى إِذَا رَكِبَ إِنِّ السِّفِينَةَ خَتَقَهُ قَالَ ٱخَرَقُتَهَ التُغُونَ ٱهْلَهَا لَقَتُ حِثُتَ شَيْءًا إِمُرًا ۞

قَالَ النُواَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسُتَطِيْعَ مَعِي صَبُرًا@

قَالَلاتُؤَاخِدُنْ بِمَانَسِيْتُ وَلاتُرُهِقْنِيُ مِنُ امْرِي عُنْرًا ﴿

فَانُطَلَقَاء حَتَّى إِذَالَقِيَاعُلُمًا فَقَتَلَهُ ۗ قَالَ اتَّتَلُتَ نَفْسًا زَكِيَّة َّ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَّلُ جِبُّتَ شَيْعًا شُكُواْ

اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر
 اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے پچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔

اک. پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو اس نے کشتی کے شختے توڑد ہے، موسی (علیقیا) نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبودیں، یہ تو آپ نے بڑی (خطرناک) بات کردی۔() کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکے گا۔ کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکے گا۔ کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکے گا۔ کہ دیا تھا کہ قو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکے گا۔ کہ دیا تھا کہ قو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کرسکے گا۔ کہ کہ دیا تھا کہ والی علیا ہی تھا کہ کہ کیا آپ نے کہا کہ کیا آپ نے اس نے اسے مارڈالا، موسی (علیقیا) نے کہا کہ کیا آپ نے اس نے تو بڑی ناپندیدہ حرکت کی۔ (")

ا. حضرت مو کی علیظا کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر خضر نے کشق کے شختے توڑد یے شخے، اس لیے صبر نہ کرسکے اور اپنے علم وقبم کے مطابق اسے نہایت ہولناک کام قرار دیا۔ اِمْرًا کے معنی بیں الدَّاهِيَةُ العَظِيْمَةُ "برُا ہمیت ناک کام"۔

- ٢. ليني ميرے ساتھ يسر كا معالمه كرين، سختى كا نہيں۔
- . ملام سے مراد بالغ جوان بھی ہوسکتا ہے اور نابالغ بچیہ بھی۔

٧٠. نُكُوّا، فَظِيْعًا مُنْكُوًّا لَا يُعْرَفُ فِيْ الشَّرْع، ايسا بڑا براكام، جس كى شريعت ميں گنجائش نہيں۔ بعض نے كہا ہے كہ اس كے معنی ہيں أَنْكُوْ مِنَ الْأَمْوِ الْأَوَّلِ بِهِلَّ كام (مُشَّق كے شخة توٹرنے) سے زيادہ براكام۔ اس ليے كہ قل، ايساكام ہے جس كا تدارك اور ازالہ مكن نہيں۔ جب كہ مُشَّق کے شخة الكھ وہنا، ايساكام ہے جس كا تدارك اور ازالہ كيا جاسكتا ہے۔ بعض نے اس كے معنی كے ہيں، پہلے كام ہے كم رَآفَلُّ مِنَ الْأَمْوِ اس ليے كہ ايك عان كو قتل كرنا، سارے كشق والوں كو وُبود ينے ہے كم تر ہے۔ (خُ اللہ) كيا تمہل مفہوم ہى انسب ہے، كونكہ حضرت موسى علياً كو جو علم شريعت حاصل تھا، اس كى رو سے حضرت

قَالَ الْمُ اَقُلُ لَكَ اِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعُ مَعِيَ صَبْرًا ۞

قَالَ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْئًا بَعُنَ هَافَلَاتُطْحِبْنِيْ قَدْ بَلَغُتَ مِنْ لَدُنِّ نُعُنْدًا ۞

فَانْطَلْقَا الْحَتَّى إِذَا اَتَيَّا الْمُلَ ثَرْيَة السَّطُعَمَّا اَهُلَهَا فَأَبُو النَّ يُنْظِيِّهُوْهُمَا فَوَجَدا اِنِهَا حِدَا لَا شُرِيْكُ آنُ يَّنْفَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَقَنْدُتَ عَلَيْهِ أَجُرًا۞

قَالَ هٰنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَبِنَّكَ بِتَأْوِيل

۵۷. وہ کہنے گئے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میں ہے۔ میں کر جرگز صبر نہیں کرسکتے۔

21. موسی (عَلَیْلاً) نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بیٹک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے (حد) عذر کو پہنچ کیے۔(۱)

22. پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آگر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کردیا، (۲) دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست (۳) کردیا، موسیٰ (غایشِاً) کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ (۳)

٨٨. اس نے كہا بس يہ جدائى ہے ميرے اور تيرے

خفر کا یہ کام بہر حال خلاف شرع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور اسے نہایت براکام قرار دیا۔ ا. لینی اب اگر سوال کروں تو اپنی مصاحب کے شرف سے مجھے محروم کردیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ

آ. یکی آب آگر سوال کروں تو اپنی مصاحبت نے سرف سے بھتے طروم کردیں، بھتے کوئی انفترانگ بیں ہو گا، اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہو گا۔

4. یعن یہ بخیلوں اور کمینوں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے ہی انکار کردیا، درآں حالیکہ مسافروں کو کھانا کھانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے۔ بی مُثَالِّیْرِا نے بھی مہمان نوازی اور اکرام ضیف کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ فرمایا «مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ، فَلْیُکْرِمْ ضَیفَه) (صحیح البخاری، مسلم، ترمذی، أبوداود) (جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و حکریم کرے)۔

۳. حضرت خضر نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ معجزانہ طور پر سیدھی ہوگئ۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے واضح ہے۔

٧٩. حضرت موى غليناً، جو ابل بتى كے رويے سے پہلے ہى كبيدہ خاطر تھے، حضرت خصر كے اس بلا معاوضہ احسان پر خاموش نه ره سكے اور بول پڑے كہ جب ان بتى والول نے ہمارى مسافرت، ضرورت مندى اور شرف وفضل كى چيز كا مجمع كاف نبيس كيا قويد لوگ كب اس لا كق ميں كہ ان كے ساتھ احسان كيا جائے؟

مَالَوْتَسُتَطِعْ عَلَيْهِ صَبُرًا؈

ٱؿۜٵؗٳڷۺڣؽڹڎؙٷؘػٳڹؿؙٳؽڛڮؽؙؽؾڡ۫ؠڵۅؙؽۏ ٳڷؠػڔۏٚٲڒۮؙؿؙٵڹؙٳۼؽڹۿٳٷػٳڹۅۮڒؖٲٷۿؗۅۛٷڮ ٵ۪ڂٛۮؙػؙڴڛڣؽؙڹۊڿؘڞؠٵ۞

> ۅٙٲ؆ٵڷۼؙڵٷۼٙػٲؽٵؠٙڮ۠ٷؙۻؙؽؙؽؽٚٷٚؿؿ۫ؽٵۘٙڷ ؙٮؙۯۿؚڡٙؽؙڬٵڟۼ۫ٮٵڴٳٷڰؙڣٞٵ۞

در میان، (<sup>()</sup> اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتادوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہوسکا۔ <sup>(۲)</sup>

29. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کرلیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک (صحیح سالم) کشتی کو جبراً ضبط کرلیتا تھا۔

۸۰. اور اس لڑکے کے مال باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز ویریشان نہ کروہے۔

1. حضرت خضر نے کہا کہ موئ علیظا ، یہ تیسرا موقعہ ہے کہ تو صبر نہیں کرسکا اور اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔

۲. لیکن حدائی سے قبل حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا تاکہ موسیٰ علیہٰ اللہ کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے، جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت ومشیت کے تحت، حضرت خضر کو دیا گیا ہے اور اس کے مطابق انہول نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی رو سے جائز نہیں تھے اور ای لیے حضرت موسیٰ علیظہ بجا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے۔ انہی تکوینی امور کی انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خضر انسانوں میں سے تنہیں تھے اور اس لیے وہ ان کی نبوت ورسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑتے کیوں کہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض تکوینی امور سے مطلع کرکے ان کے ذریعے سے وہ کام کروالے، تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ جب وہ صاحب وحی خود اس امر کی وضاحت کردے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے ہی کیے ہیں تو گو بظاہر وہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہول، لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہے۔ صبے تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہوجاتا ہے، قوموں پر عذاب آتا ہے، ان میں سے بعض کام بعض دفعہ باذن الٰہی فرشتے ہی کرتے ہیں، تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے۔ ای طرح حضرت خضر کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چونکہ امور تکوینیہ سے ہے اس لیے انہیں شریعت کی ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے۔ البتہ اب وحی ونبوت کا سلسلہ ختم ہوجانے کے بعد کسی شخص کا اس قتم کا دعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہوگا جیسا کہ حضرت خضرے منقول ہے کیوں کہ حضرت خضر کا معاملہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، اس لیے مجال انکار منہیں۔ لیکن اب جو بھی اس قتم کا دعویٰ باعمل کرے گا، اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے کیوں کہ اب وہ یقینی ذریعۂ علم موجود نہیں ہے جس سے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہوسکے۔

ڡؙٲڒڎڹۜٲٲڽؙؿۑڔڷۿؠٵڒؿ۠ۿؠٵڂؿڗٳڝۨٞڎٷڒۅڠٞ ۊۜٲڡ۫ڗۘۘڔؙۯؙڂؠٵ۞

ۅۘۘٲۺۜٵٳڣؖٮۮٵۯؙڡؙػٵؽٳڡ۠ڵؠؽ۬ڹؽێؽؽؽڹۣؽ ٵڷؠڔؽؽڐؚٷػٲڽػؖؾؘٷڬڎ۫ڒڰۿؠٵٷػٲڽٲڹٛ۠ۅۿؠٵ ڝڶڸٵٷؘڷڒۮڒؾ۠ڮڷڽؾؽڶڡٚٵۺؙڽۜۿؠٵۅڝۺؾڿؚٝڿٵ ػڹٛٷؙۿٳؙٞؿؘػؠۼؖڝؚٞڽٛڗڮ۪ٷٞڝٙٵڡؘۼڶؿٷۼ؈ٛٲۺڕٟؿ ۘۮڶؚڰؾٙٳٛۅؿڸؙ؋ٵڰۄؘۺٙڟؚۼۘػؽۼڝؿڕؖڴ

ۅۜۺۘٷۯؘػػڽٛڎؚؽۘڵڨڒؽؙێۣؿ۠ٙٷ۠ڵڛؘٲؾؙؙڰٝٳۼڵؽۣڴؙۯ ۺؙؙؙۜۿؙۮڴڒڰ

۸۱. اس کیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پرورد گار اس کے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچے عنایت فرمائے۔

۸۲. اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم پے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے پنیچ دفن ہے، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آگر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہر بانی اور رحت سے نکال لیں، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، (ا) یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔

ملا. اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ دریافت کررہے ہیں، (۱) آپ کہہ دیجے کہ میں ان کا تھوڑا سا

ا. حضرت خصر کی نبوت کے قاملین کی یہ دوسری دلیل ہے جس سے وہ نبوت خصر کا اثبات کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی غیر نبی کا ایسا اشارہ فیبی پر کردے، نہ کسی غیر نبی کا ایسا اشارہ فیبی قابل علی ہے۔ نبوت خصر کی طرح حیات خصر بھی ایک حلقے میں مختلف فیہ ہے اور حیات خصر کے قاملین بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں حضرت خصر سے ثابت کرتے ہیں اور پھر ان سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر اشدالل کرتے ہیں لیکن جس کی ملاقات خصر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے، ای طریقے سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا نیند میں طرح حضرت خصر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے، ای طریقے سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا نیند میں حضرت خصر سے ملئے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں۔ جب ان کا حلیہ ہی مستقد ذریعے سے منقول نہیں ہے تو ان کی شافت کس طرح ممکن ہے؟ اور کیوں کر یقین کیا جاسکتا ہے، کہ جن بزرگوں نے ملئے کے دعوے کیے ہیں، واقعی ان کی ملاقات خصر مو کی علیشا سے ہی ہوئی ہے، خصر کے نام سے انہیں کی نے دھو کہ اور فریب میں مبتلا نہیں کیا۔

۳. یہ مشرکین کے اس تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے ٹی سُٹُانیٹیڈا ہے کیے تھے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی دوسینگوں والے کے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سرپر دوسینگ تھے یا اس لیے کہ اس نے مشرق ومغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن لیعنی اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا، بعض کہتے ہیں کہ اس کے سرپر بالوں کی دو لئیں تھی، قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں۔ لیعنی دولئوں یا دوسینڈھیوں یا دو زلفوں والا۔ اس کے سرپر بالوں کی دولئوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں۔ لیعنی دولئوں یا دوشینہ تھی ہوا ہوا تھدیم مفسرین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے جس کی فقوعات کا دائرہ مشرق ومغرب تک پھیلا ہوا تھا لیکن جدید مفسرین جدید تاریخی معلومات کی روشنی ممیں اس سے انقاق نہیں کرتے بالخصوص مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے اس پر جو داد شخیق دی ہے اور اس شخص کی دریافت میں جو محنت وکاوش کی ہے، وہ نہایت قابل قدر ہے۔ ان کی

حال شہبیں پڑھ کر سناتا ہوں۔

۸۴. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کردیے تھے۔(۱) ۸۵. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔(۲)

۸۲. یہاں تک کہ سورج ڈوجنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشم میں غروب ہوتا ہوا پایا<sup>(۳)</sup> اور اس چشم کے پاس ایک قوم کو بھی پایا، ہم نے فرمادیا<sup>(۳)</sup>کہ

ٳ؆ٵڡؙڴٙٵڬ؋ڣٳڷڒڔۻۅؘٳؾؽڹۿؙڡؚڽؙڴؚڷۣۺٛؽؙ سۜؠؽٳڮ

اَتُبُعُ سَبِيّالَ

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَ اتَّوُّبُ فِيَ عَمُنٍ حَمِثَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا أَهْ قُلْنَا لِكَا الْقَرِّنُ يُنِ إِمَّا آنُ ثُعَيِّبَ وَإِمَّا أَنُ تَخَيِّنَ

تحقیق کا خلاصہ یہ ہے۔ (۱) کہ اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا، جس کو اللہ نے اساب ووسائل کی فراوائی سے نوزا تھا۔ (۲) وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا، ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اورماجوج سے۔ (۳) اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا۔ (۳) وہ عادل، اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا۔ (۲) وہ نفس پرست اور مال ودولت کا حریص نہیں تھا۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات کا حال صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جے یونانی سائر س، عبرانی خورس، اور عرب کیخسرو کے نام سے پکار تے ہیں، اس کا دور حکمرانی وہا میں سائر س کے ایک مجسو کے نام سے پکار تے ہیں، اس کا دور حکمرانی وہا گیا ہے کہ اس فرماتے ہیں سائر س کے ایک مجسے کا بھی اعتماف ہوا جس میں سائر س کا جسم، اس طرح و کھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈھے کی طرح دوسینگ ہیں۔ (تفیل کے لیا طاھ ہو تغیر کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈھے کی طرح دوسینگ ہیں۔ (تفیل کے لیا طاھ ہو تغیر اللہ اعلم بالصواب.

ا. سَبَبٌ کے اصلی معنی رسی کے ہیں، اس کا اطلاق ایسے ذریعے اور وسلے پر ہوتا ہے جو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے سَبَبًا کے معنی ہیں، ہم نے اسے ایسے سازو سامان اور وسائل مہیا کیے، جن سے کام لے کر اس نے فتوعات حاصل کیں، وشمنوں کا غرور خاک میں ملایا اور ظالم حکر انوں کو میست ونابوہ کیا۔

۲. دوسرے سبب کے معنی رائے کے کیے گئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل سے مزید وسائل تیار اور مہیا کیے، جس طرح اللہ کے پیدا کردہ لوہ سے مختلف فتم کے ہتھیار اور ای طرح دیگر خام مواد سے بہت می اشیاء بنائی جاتی ہیں۔
 ۳. عَیْنِ سے مراد چشمہ یا سمندر ہے۔ حَمِنَة کیچڑ، دلدل، وَجَدَ (پایا) لینی دیکھا یا محسوس کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین جب مغربی جہت میں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا، اس مقام پر چنچ گیا۔ جہاں آخری آبادی تھی وہاں گدلے پائی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچ سے سیاہ معلوم ہوتا تھا اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے یا دور سے، جس کے آگے حد نظر تک پچھ نہ ہو، غروب مشمل کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سمندر سے یا دور سے، جس کے آگے حد نظر تک پچھ نہ ہو، غروب مقام آسان پر ہی ہوتا ہے۔

م. قُلْنَا (ہم نے کہا) بذریعہ وحی، ای سے بعض علاء نے ان کی نبوت پر اشدلال کیا ہے۔ اور جو ان کی نبوت کے قائل

### فيهم مُسنًا

قَالَ امَّامَنْ ظَلَمَ فَمَوْنَ نُعَدِّبُهُ ثُقَّيْرِهُ ثُوَّيُودُ إلى رَبِّهٖ فَيُعَدِّبُهُ عَذَابًا ثُكُرُكُ

ۅؙٳۜؿۜٵڡڹؙۅػؠٟڔڶڝٳڲٵڣؘڵڿؘڔؘٳؖؗٳٝڮٛڞؙؽٝ ۅڛٙؿؘؿؙۅ۠ڵڵۏڝ۫ٵڣؚڔؽٵؽؿڗڰ

ثَمَّ التَّبَعُ سَبِيًّا @

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُطْلِعَ الشَّمِسُ وَجَلَهَا نَظْلُعُ عَلَى قَوْمٍ كُونَغِمَّ لَ نَقْوُمِينَ دُونِهَا إِنْ تَرَكُ

كَنْ لِكَ وَقُدُ أَحَطُنَا بِمَالَدَيْهِ خُبُرًا ١٠

### ثُمَّاتُنعَ سَنگا®

اے ذوالقرنین! یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔(۱) میں میں میں میں کے میں کے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے،(۱) پھر وہ اپنے پرورد گارکی طرف اوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔

۸۸. اور ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔

۸۹. پھر وہ اور راہ کے پیچیے لگا۔<sup>(۳)</sup>

•9. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایک قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی۔(")

91. واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کرر کھا ہے۔(۵)

**97**. وہ کھر ایک سفر کے سامان میں لگا۔<sup>(۱)</sup>

نہیں ہیں، وہ کتے ہیں کہ اس وقت کے پیغیر کے ذریعے سے ہم نے اس سے کہا۔

ا. یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ وے کر اختیار وے دیا کہ چاہے تو اسے قل کرے اور قیدی بنالے یا فدیہ لے کر یا بطور احسان چھوڑدے۔

۲. لینی جو کفر وشرک پر جما رہے گا، اسے ہم سزا دیں کے لینی پچھلی غلطیوں پر مواخذہ نہیں ہوگا۔

۳ یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اختیار کیا۔

٣٠. ليعنى اليى جَلَه بَيْنَى گيا جو مشرقى جانب كى آخرى آبادى تقى، اى كو مطلع الشمس كها گيا ہے۔ جہال اس نے اليى قوم ويكھى جو مكانوں ميں رہنے كے بجائے ميدانوں اور صحر اؤں ميں بيرا كيے ہوئے، لباس سے بھى آزاد تقى۔ يہ مطلب ہے ان كے اور سورج كے درميان كوئى پردہ اور اوٹ نہيں تقى۔ سورج ان كے نظے جسموں پر طلوع ہوتا۔

۵. لیعنی ذوالقرنین کی بابت ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائے مغرب اور پھر منتہائے مشرق میں پہنچا اور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں، اسباب ووسائل اور دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے۔

۲. یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف کو موگیا۔

حَتَى إِذَا لِلْفَرَبُيْنِ السَّنَّدِيْنِ وَجِمَامِنْ دُوْنِهَا قَوْمًا لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

ۊؘٵڷؙۊٳڽڬٚٵڶڡٞۯؙێؠٞۑٳڽۜؽٲڿٛڿۘڿۅؘڡٵٛڿٛۊڿ ڡؙؙؿ۫ڛۮؙۉڹڣٵڵۯڞۣ۫ڡٚۿڵۼؘۼؙۘڷڵػڂؘڔؙۼٵۼڶٙ ٲڽؙۼۜۼڵؠۜؽ۫ٮؙٮؙٚٵۅؘؠؽ۪۫ڿؙٛؗٷؗڛڰٵ۞

ڠؘٵڶ؆ؙڡػؙڴؿ۠؋ۣؽڋڔؠٞڂۘؿڔؙۜٷؘۼؽڹؙۅٛؽ۫ؠؚڠؙۊۜۊؚٚٲڿۘڡڶ ڹؿڴؙۯڿؽڎڿڂۮۮؖڡڴ

ٲؿٛۯ۫ڹٛڎؙڔؙڔۘٵۿٙڮڔؽڽٝڎڂؿۧٳۮؘٳڛٵۏؽؠؽڹؖٵڵڞۜۮؿؘؽ ڡۜٵڶٲڡؙؙڣؙٷٳڂػؿۧٳڎٳڿڡڶۮٮؘٵڒٵٚڨٵڶٵؿؙۯ ٳؿڔۼٛػؽؠ؋ؿڟڒٳۿ

97. یہاں تک کہ جب دو دلواروں (۱) کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک الی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔(۲)

99. انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین! (") یاجوج واجوج اس ملک میں (بڑے بھاری) فسادی ہیں، (") تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انظام کردیں؟ (اس شرط پر کہ) آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دلوار بنا دیں۔

90. اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پرورد گار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت (۵) طاقت سے میری مدد کرو۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں۔

97. مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے در میان دیوار برابر کردی (۲) تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تاو فلتیکہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کردیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔

ا. اس سے مراد دو پہاڑ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل تھے، ان کے درمیان کھائی تھی، جس سے یاجوج وہاجوج ادھر آبادی میں آجاتے اور اود ھم مچاتے اور قتل وغارت گری کا بازار گرم کرتے۔

۲. لیتن اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔

۳. ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہو گا یا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب ووسائل مہیا فرمائے تھے، انہی ممیں مختلف زبانوں کا علم بھی ہوسکتا ہے اور یوں یہ خطاب براہ راست بھی ہوسکتا ہے۔

م. یاجوج وہاجوج یے دو قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کی تعداد، دوسری انسانی نسلول کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہم زیادہ بھرے گی۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة النحج والرقاق، باب إن زلزلة الساعة شيء عظیم، ومسلم، کتاب الإیمان، باب قوله یقول الله لآدم أخرج بعث النار)

۵. قوت سے مراد لینی تم مجھے تعمیراتی سامان اور رجال کار مہا کرو۔

٨. بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ لِعنی دونوں پہاڑوں کے سرول کے درمیان جو خلاتھا، اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی چادروں سے پر کردیا۔
 ٤. قِطْرًا پھلا ہوا سیسہ، یا لوہا یا تانبا لیعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کرکے ان پر پھلا ہوا لوہا، تانبا یا سیسہ ڈالنے سے وہ

فَمَااسُطَاعُوْآآنُ يَظْهُرُونُهُ وَمَااسْتَطَاعُوْالَهُ نَقْتُا®

قَالَ لِمَذَارِحُمَةُ يُتِنَ ثَرِينَ فَإِذَا بَآءَ وَعُدُرَيِّنَ جَعَلَهُ دُكَّآءُ وَكَانَ وَعُدُرَ بِنَ حَقَّا ۞

ۅؙڗؽؙڒڮۼڞۿؙؠؙؽؠؙۅؙڡؠ۫ۮۣؾؽٷۻٛۏۛؽۼۻ۫ۊۜڹؙڠ۬ڿ ؙۣۛؽٳڵڞؙۏڔڣؘۻۼڶۿۅ۫ۻؠۼڵ

ۊؙۼٙۯڞ۫ٮٚٲڂۿؙۜڎۑۜؗۅؙڡؠۣڹؚٳڷڶڴڣۣ<sub>ؿ</sub>ؽؘۼۯۻٙٲۨ

92. پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کرسکتے تھے۔

۹۸. کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کردے گا، (۱) بیشک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق میرے رب کا وعدہ سچا اور حق سے اور

99. اور اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈرڈ ہوتے ہوئے چھوڑدیں گے اور صور چھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کرکے ہم جمع کرلیں گ۔

••ا. اور اس دن ہم جہنم کو (بھی) کافروں کے سامنے لاکھڑا کردیں گے۔

پہاڑی درہ یا راستہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کرکے یا توڑ کر یاجوج وہاجوج کا ادھر دوسری انسانی آبادیوں میں آنا ناممکن ہو گیا۔ ا. یعنی یہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنادی گئی جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کرکے باجوج وہاجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے لیکن جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا، تو وہ اسے ریزہ ریزہ کرکے زمین کے برابر کردے گا، اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب ماجوج وماجوج کا ظہور ہے جیسا کہ احادیث میں ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی مُثَلَّ الْمُؤَلِّمُ نے اس دبوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فٹنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا (صحبح البخاری: ۳۳۲۲) و مسلم: ۲۰۰۸) ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑدیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی مشبت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل ان شاء اللہ اس کو کھودیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کاماب ہوجائیں گے۔ زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہوجائیں گے، یہ آسانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود لوٹیں گے، مالآخر اللہ تعالٰی ان کی گدنوں پر ایسا کیڑا پیدا فرمادے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہوجائے گی۔ (مسند أحمد: ١١/١٥، جامع ترمذي: ١١٥٣، والأحاديث الصحيحة للألباني: ١٤٣٥) صحيح مسلم مين نواس بن سمعان رفي تقد كي روايت میں صراحت ہے کہ ماجوج وماجوج کا ظہور حضرت علیٹی علیٹلا کے نزول کے بعد ان کی موجود گی میں ہو گا، (کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال) جس سے ان حضرات كى ترديد ہوجاتى ہے، جو كہتے ہيں كه تاتاريوں كا مسلمانوں ير حمله، با منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روس یا چینی قومیں یہی یاجوج وہاجوج ہیں، جن کا ظہور ہو چکا۔ یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ بوری دنیا میں ان کا غلبہ وتسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں کیوں کہ ان کے غلبے سے سامی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل وغارت گری اور شرو فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہو گی، تاہم پھر وہائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمنہ اجل بن حائیں گے۔

ٳڷۮؽؽػٵڹۜؿٲۼؽؙڹٛۿؙۮؙؽؙۼڟٙٳۧ؞ۼڽؙۮؚڬؙڔؽ ٷػڶٷؙٳڵؽۺڗؘڟؚؽٷؽڛڎڲٲ

ٳڣٚڝٙٮؚٵؖێڔؚؽؽؘڰڡۜۯؙۊٞٳڷڽؖؾۜۼٚڿۮؙۊٳڝؚڹٳ؞ؽڡؚڽ ۮؙۅ۫ڹٛۤٳؙۅؙڸؽۜٳ۫؞ٝٳ؆ٵؙۼۘؾۮڹٵجۿڒؠڷؽڣۣؽؙٷٛڰ

قُلُ هَلُ نُنِتِ ثُكُو يِالْكَخْسَرِينَ آعَالَاقَ

ٱلذين ضَلَّ سَعْيَهُوْ فِي الْحَيُّوةِ النَّ نَيَا وَهُوْ يَحْدَبُونَ آنَهُو مُغِينُونَ صُنْعَا

اُولِيْكَ الَّذِيْنَ كَفَنُ وَالِالِتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالَهُ نَحَبِطَتُ اَعْمَالُهُمُ فَلَا نُقِيْهُ لِهُمُ يَوُمَ الْفِيمَةِ وَزُنَا ۞

ا•ا. جن کی آئکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور (امرحق) من بھی نہیں سکتے تھے۔

۱۰۲. کیا کافریہ خیال کیے بیٹھے ہیں؟ کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنالیں گے؟ (سنو) ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کررکھا ہے۔

۱۰۳ کہہ دیجیے کہ اگر (تم کہو تو) میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟
۱۹۰۸ وہ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں
بیار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اجھے
کام کررہے ہیں۔(۲)

1.40 بہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آئیوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، (۳) اس لیے ان کے اکبال غارت ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی

ا. حسبب، بمعنی ظَنَّ ہے اور عِبَادِي (میرے بندول) سے مراد، ملائکہ، مسیح علیظا اور دیگر صالحین ہیں، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، ای طرح شیاطین وجنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور استفہام زجر وتوزیج کے لیے ہے۔ یعنی غیر اللہ کے یہ پیجاری کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندول کی عبادت کرکے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے فی جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے، ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کرر کھی ہے جس میں جانے سے وہ بندے ان کو نہیں روک سکیں گے جن کی یہ عبادت کرتے اور ان کو اپنا جمایتی سمجھتے ہیں۔

۳. لیعنی ان کے اعمال اللہ کے بال ناپندیدہ ہیں، لیکن وہ برعم خویش یہ سیجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کررہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہیں؟ بعض کہتے ہیں، یبود ونصاریٰ ہیں، بعض کہتے ہیں خوارج اور دیگر اہل بدعت ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مشرکین ہیں۔ صیح بات یہ ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہر وہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی۔ آگے ایسے ہی لوگوں کی بایت مزید وعیدیں بیان کی جارہی ہیں۔
 گا۔ آگے ایسے ہی لوگوں کی بایت مزید وعیدیں بیان کی جارہی ہیں۔

سا رب کی آیات سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو کا نئات میں تھیلے ہوئے ہیں اور وہ آیات تشریعی ہیں جو اس نے اپنی کتابول میں نازل کیں اور پنجمبروں نے ان کی تبلیغ وتوضیح کی۔ اور رب کی ملاقات سے کفر کا مطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار ہے۔

وزن قائم نہ کریں گے۔(۱)

۱۰۱. حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔

اور انہوں نے کام بھی ایچھ کے یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔

۱۰۸. جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا مجھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔

1•٩. کہہ دیجے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے (\*)
کھنے کے لیے سندر سیابی بن جائے تو وہ بھی میرے رب
کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہوجائے گا، گو
ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔

ۮ۬ڸػؘۘۜۻۯؘٳٷٛۿڂٙۼۿڵٞۄؙؿٵٛڡٛۯٛۏٳۅٲڠۜؾؙۯ۠ۊۘٳٳڵؾؽؗ ٷۯؙڛؙؚؽ۠ۿۯؙۊٳ۞

ٳؾٛٲڰۮۣؿؽٵڡٛٮؙؙۉؙٳۅٙۼؠڶؙۅٵڶڞڸڂؾڰٲؽؖ ڵۿؙۄٛڿٙڹۨ۠ؿؙٵڵڣۯڎۄؙۺڹٛۯؙڰ<sup>۞</sup>

خْلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوَلًا

ڠؙڷٷػٳڹٳڷۼٷؙؠؙڬٲڐٳڴؚڮڶٮؾؚۮٟ؈ٚڰؽؘڡؚڮٳڷۼٷ ؿٙڹ۫ڶٲؽؙؾؙڡ۫ٚؽػؘڲڸڵؙؙؙۘٷڗۑٞٷٷڿۣؿ۫ؾٳڽۺ۫ڵؚۄۥڡۜۮڐٳ؈

ا. یعنی ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر وقیت نہیں ہوگی یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میران کا اہتمام ہی نہیں کریںگے کہ جس میں ان کے اعمال تو لے جائیں، اس لیے کہ اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نامۂ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی، جب کہ ان کے نامۂ اعمال، حنات سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ (قیامت کے دن موٹا تازہ آدی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا بھی وزن نہیں ہوگا جتنا چھر کے یک اوت نے بھر آپ میکا گھر آپ کی جدادی، میرہ الکہذی

۲. جنت الفردوس، جنت كاسب سے اعلیٰ درجہ ہے، اى ليے نى عَلَيْظِيَّمُ نے قرمایا كه، (جب بھی تم اللہ سے جنت كاسوال كرو تو الفردوس كاسوال كرو، اس ليے كه وہ جنت كا اعلیٰ حصہ ہے اور وہیں سے جنت كی نہریں پھوٹتی ہیں)۔ (صحیح البخاري كتاب التوحید، باب وكان عرشه علی الماء)

سور لیعنی اہل جنت، جنت اور اس کی نعبتوں سے مجھی نہ اکتائیں گے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کریں۔

می کَلِمَاتُ ہے مراد، اللہ تعالیٰ کا علم محیط، اس کی حکمتیں اور وہ دلائل وبراہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں۔ انسانی عقلیں ان سب کا احاطہ نہیں کر عتیں اور دنیا بھر کے در ختوں کے تلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کے مثل اور بھی سمندر ہوں، وہ سب سیابی میں بدل جائیں، تب بھی قلم گھس جائیں گے اور سیابی ختم ہوجائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکیں گی۔

قُلْ إِنَّا اَنَا بَنَرُشُكُمُ نُوْتَى إِلَّا أَمَّا الْهُوُ الْهُوَالِهُ وَاحِدٌّ فَمَنْ كَانَ يَرِجُوُ القَاءَرَةِ فَلَيْعَلَّ عَلَاصًا كَا قَلَاثُورِ فَ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ إَحَدًا شَ

• 11. آپ کہہ دیجے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ (۱) (ہاں) میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، (۲) تو جے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک انگال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت (۳) میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔

ا. اس کیے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

<sup>7.</sup> البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وتی الٰہی آتی ہے۔ اسی وتی کی بدولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر مرور ایام کی دبیر نتیب پڑی ہوئی تھیں یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہوگئ تھی۔ علاوہ ازیں اس وتی میں سب سے اہم تھم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ سب ممل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، لینی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے۔ اور دوسرا، اللہ کی عبادت میں کی کو شریک نہ تھہرائے، اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی حبط اعمال کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔

#### سورہ مریم کی ہے اور اس میں اٹھانوے آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. گهایعص۔

۲. یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا<sup>(۱)</sup> (عَلَیْمَا) پر کی تھی۔ m. جب کہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ m

مل کہ اے میرے پروردگار! میری ہڈیاں کمزور ہوگئ ہیں اور سر بڑھاپ کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، (اللہ اللہ میں بھی تجھ سے دعا کرکے محروم نہیں رہا۔ (اللہ کے این قرابت والوں کا ڈر ۵. اور مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، (۵) میری بیوی بھی بانجھ ہے اپن تو مجھے اپنے پاس

# ۺؙۏڵۊٚڡڗڮڹ

#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

#### گهایعص

ۮؚڬٛۯ۠ۯڂۘؠؾڗڽڮۘػؠ۫ۮ؇ڒؘڴؚڗؿٳڰؖ

اِذْنَادٰي رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ۞

قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهِنَ الْعَظُومِينَى وَاشْتَكَلَ الرَّ أُسُ شَيْبًا وَلَوْ أَكُنُ إِنْ عَإِلْكَ رَبِ شَقِيًّا ۞

ۅؘٳڹٞٚڿڡؙؙؿؙٵڶؠۅۜٳڸٙڝڽ۫ۊٞڒٙؽٷػٲؠؘؾؚٵڡؗۄؘٳٙؿٞ ٵؚٙۊؚڔٵڣؘۿڔؙڶۣ؈ؙڵۮؙڹٛڰٷڸێؙۣ<sup>۞</sup>

۲. خفیہ دعا اس لیے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پند ہے کیوں کہ اس میں تضرع وانابت اور خشوع وخضوع زیادہ ہوتا
 ہے۔ دوسرا لوگ انہیں ہیو قوف نہ قرار دیں کہ یہ بڈھا اب بڑھا ہے میں اولاد مانگ رہا ہے جب کہ اولاد کے تمام ظاہری
 امکانات ختم ہو چکے ہیں۔

س. لیعن جس طرح لکڑی آگ ہے بھڑک اٹھتی ہے ای طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے مراد ضعف و کبر (بڑھایے) کا اظہار ہے۔

م. اور اسی لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔

۵. اس ڈر سے مرادیہ ہے کہ اگر میرا کوئی وارث میری مند وعظ وارشاد نہیں سنجالے گا تو میرے قرابت داروں

سے (۱) وارث عطا فرما۔

يَّرِيْنِيُ وَيَرِيُ مِنْ الِيَعْقُوبُ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞

ؽٷؚؖڲۜٳێٙٳۘڒٵؠٛٚڣٞۯؙڲؠۼؙڵڸڔٳۺؙؙۿؾؘؿؽڵڶۄ۫ڹؘۼڡؙڵڰۮڝڽ قَبُلُسَمِيًّا۞

قَالَ رَبِّا ثَىٰ يُكُونُ لِى غُلَا ُوكَانَتِ امْرَاقِ عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغُتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتنيًّا⊙

قَالَكَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَّ هَيِّنُ وَقَدُ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَهْ زَنَكُ شَيْئًا ۞

۲. جو میر انجمی وارث ہو اور یعقوب (عَلَیْطِاً) کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب! تو اسے مقبول بندہ بنالے۔

ک اے زکریا! (عَلَیْظِا) ہم تجھے ایک پیچ کی خوشنجری دیتے ہیں جس کا نام کی (عَلَیْظِا) ہے، ہم نے اس سے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔

۸. زکریا (علیها) کہنے لگے میرے رب! میرے ہال لڑکا کہنے ہوگا، جب کہ میری بیوی بانچھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ (۳)

ارشاد ہوا کہ وعدہ ای طرح ہوچکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جب
 کچھ نہ تھا میں مجھے پیدا کرچکا ہوں۔(")

میں اور تو کوئی اس مند کا اہل نہیں ہے۔ نیتجاً میرے قرابت دار بھی تیرے رائے سے گریز وانحراف نہ اختیار کرلیں۔ ۱. "اپنے پاس سے" کا مطلب یہی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن تو اپنے فضل خاص سے جھے اولاد سے نوازدے۔

٣. الله تعالى نے نه صرف وعا قبول فرمائی بلکه اس کا نام بھی تجویز فرمادیا۔

ساب عَاقِدٌ، اس عورت کو بھی کہتے ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو پھی ہو اور اس کو بھی کہتے ہیں۔ مراد کہتے ہیں جو شروع سے ہی بانچھ ہو۔ یہاں یہ دوسرے معنی میں ہی ہے۔ جو لکڑی سو کھ جائے، اسے عِیبًا کہتے ہیں۔ مراد بڑھاپے کا آخری درجہ ہے جس میں بڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میری بیوی تو جوانی سے ہی بانچھ ہے اور میں بڑھاپے کا انتہائی آخری درج پر پہنچ چکا ہوں، اب اولاد کسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیبًا کی اہلیہ کا نام اشاع بنت فاقود بن میل ہے اور یہ حضرت حنہ (والدہ مریم) کی بہن ہیں۔ لیکن زیادہ صحیح قول یہ لگتا ہے کہ اشاع بھی حضرت عمران کی دختر ہیں جو حضرت مریم کے والد شے۔ یوں حضرت یکی علیبُلا اور حضرت عسیٰ علیبُلا آپس میں خالہ زاد میں۔ حضرت عسیٰ علیبُلا آپس میں خالہ زاد میں۔ حسرت صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ رفح الندے)

۷. فرشتوں نے حضرت زکر یا علیہ کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالی نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کرلیا ہے جس کے مطابق یقینا تجھے بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے کیوں کہ جب وہ تجھے نیست سے ہست کرسکتا ہے۔ تو تجھے ظاہری اساب سے ہٹ کر بیٹا بھی وے سکتا ہے۔

قَالَ رَبِّ الْجَعَلِ لِنَّ الْبَهُ ۚ قَالَ الْيَتُكَ ٱلَا تُتَكِّلُو النَّاسَ ثَلَكَ لَيَ الْسَوِيَّا<sup>©</sup>

ۏؘڂؘۯڿۜٵٚؾۊؗۏ؋ڡؚڹٳڵؠ۫ڂۅٳٮؚڡٚٲۅٛڬۧؽٳڷؠۿؚؗؗؗؗؗۿ ٲڽؙڛۜؾ۪ڂٛۅٵڹٛڴۯۊٞۘٷۼۺؾٞٳ۞

يبجيلى خُذِ الرِّنْبَ بِفُوَّةٍ وَالْتَيْنَاهُ الْكُلُّمِ صَبِيتًا ﴿

وَّحَنَانًا مِّنُ لَدُنَّا وَزَكُوةً وْكَانَ تَقِيًّا ﴿

وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُّ جَبَّارًا عَصِيًّا

•ا. کہنے گئے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرمادے، ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔

11. اب زکریا (عَلَیْشِاً) اپنے حجرے (۲) سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آگر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح وشام اللہ تعالیٰ کی تشبیح بیان کرو۔ (۳)

۱۲. اے کی ای (عَلَیْمَالِ) میری کتاب کو مضبوطی سے تھام کے اسے لڑکین ہی سے دانائی عطا فرمادی۔ (۵) اور ہم نے اسے لڑکین ہی سے دانائی عطا فرمادی۔ اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، (۱) وہ پر ہیزگار شخص تھا۔

۱۲/ اور اپنے مال باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ

ا. راتول سے مراد، دن اور رات میں اور سَوِیًا کا مطلب ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، تندرست، یعنی ایسی کوئی بیاری نہیں ہوگی جو تھے بولنے سے روک دے۔ لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگو نہ ہوسکے تو سمجھ لینا کہ خوش خمری کے دن قریب آگئے میں۔

۲. مِحْرَابٌ سے مراد وہ تجرہ ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ حَرْبٌ سے ہے جس کے معنی لڑائی کے میں۔ وہ اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان سے لڑرہا ہے۔

۳. صبح وشام الله کی تشییج سے مراد عصر اور فخر کی نماز ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان دو وقتوں میں الله کی تشییج و تخمید اور تنزیه کا خصوصی اہتمام کرو۔

٣. يعنى الله نے حفرت زكريا علينا كو يكي علينا عطا فرمايا اور جب وہ كچھ بڑا ہوا، گو انجى بچيد ہى تھا، اسے الله نے كتاب كو مضبوطى سے پكڑنے ليعنى اس پر عمل كرنے كا حكم ويا۔ كتاب سے مراد تورات ہے يا ان پر مخصوص نازل كردہ كوئى كتاب ہے جس كا اب ہميں علم نہيں۔

۵. حُکُمٌ سے مراد دانائی، عقل، شعور، کتاب میں درج احکام دینیہ کی سمجھ، علم وعمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی مانع نہیں ہے کہ تھم میں یہ ساری ہی چیزیں داخل ہوں۔

٣. حَنَانًا، شفقت، مهریانی، لیخی ہم نے اس کو والدین اور اقرباء پر شفقت ومہریانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی آلاکشوں اور گناہوں سے یا کیری وطہارت بھی عطا کی۔

سرکش اور گناه گار نه تھا۔(۱)

10. اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ میدا ہوا اور جس دن وہ زندہ کرکے اٹھایا جائے۔ (۲)

11. اور اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر۔ جب کہ وہ اپنے گرے لوگوں سے علیحدہ ہوکر مشرقی جانب آئیں۔

21. اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کرلیا، (۲) پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح (جر ائیل غلیقا) کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ (۳)

ۅۜ؊ڵڎ۠ۼڵؽؙڎێۅٛڡٙڔٷڸۮۅؾۅٛڡڒڽؠٛۅٛٛٛٛٷڹۅۛڡۛۛۛۛڔ ڽؙؿۼؿٛڂؾؖٳۿ

ۅؘٲۮؙػؙۯڧ۬ٵػڸؾ۬ؠؘڡٞۯؾػۯٳڿڶٮٛ۬ؾٙڬؘؘۛۛۛڡ۠ڝؽٵۿڶۣڮٵ ڡػٵڽؙٲۺؙۯۊڲٵ<sup>ڰ</sup>

ڡؙٲڠٞڬؘٮؙؖڡؚ؈ٛۮؙۅ۫ڹؚؚۿ؞ؙڝؚڋٵ؇ؙ۪ڡۜڡؘٲؽڛؖڶێٵۧٳڷۑۿٵ ۯؙۅ۫ڝۜڹٵڡؘٚؾؠۜؿ۠ڶڵۿٳۺٞٵۣڛۅڲٙٳ۞

ا. یعنی اپنے مال باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنےوالا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ پیدا فرماوے تو یہ اس کا خاص فضل وکرم ہے اور اس کے برعکس جذبہ یا رویہ، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔

۲. تین مواقع انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہوتے ہیں، (۱) جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے۔ (۲) جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ (۳) اور جب اسے قبر سے زندہ کرکے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے کو میدان محشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ بعض اہل بدعت اس آیت سے یوم ولادت پر "عید میلاد" کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے تو پھر وفات " یا "عید ممان فرور ہوئی۔ کیوں کہ جس طرح یوم ولادت کے لیے "سلام" ہے یوم وفات " یوم وفات " یا محمل لفظ "سلام" ہے "عید میلاد" کا اثبات ممکن ہے تو پھر اسی لفظ سے "عید وفات " کا بھی اثبات ہوتا ہے۔ لیکن یہاں وفات کی عید تو کجا، سرے سے وفات و ممات ہی کا انکار ہے۔ لینی وفات نبوی شکائیڈ کا انکار کرے نص قر آئی کا تو انکار کرتے ہی ہیں، خود اپنے استدلال کی روسے بھی آیت کے ایک جز کو تو مانتے ہیں، اور اس آیت کے دوسرے جز سے، اس کا انکار ہے۔ ﴿ أَتُوفِهُونُ وَ يَبْعَضِن اللّٰتِ وَ تُنْ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ ہے اللّٰ کا انکار ہے۔ ﴿ أَنْ اللّٰ اللّٰ ہے اللّٰ کا انکار ہے۔ ﴿ أَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہے ، اس کا انکار ہے۔ ﴿ أَنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

س. یہ علیحد گی اور تجاب (پردہ) اللہ کی عبادت کی غرض سے تھا تاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے اور یکسوئی حاصل رہے یا طہارت حیض کے لیے۔ اور مشرقی مکان سے مراد بیت المقدس کی شرقی جانب ہے۔

4. رُوْحٌ سے مراد حضرت جرائیل علینا ہیں، جنہیں کامل انسانی شکل میں حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا، حضرت مریم نے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک اندر آگیا ہے تو ڈر گئیں کہ یہ بری نیت سے نہ آیا ہو۔ حضرت جرائیل علینا کے جب دیکھا کہ ایک شخص بوں اور یہ خوش خبری دینے آیا ہوں کہ اللہ نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کررہی ہے بلکہ حیرے رب کا قاصد ہوں اور یہ خوش خبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محتلے لڑکا عطا فرمائے گا، بعض قراءتوں میں لِیَهَبَ صیغ غائب ہے۔ منتظم کا صیغ (جو موجودہ قراءت میں ہے) اس

قَالَتُ اِنِّنَ آعُونُدُ بِالرَّحْمُنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا۞

قَالَ إِنَّمَا ٱنَارُسُولُ رَبِّكِ الْإِهْبَ لَكِ عُلْمًا زَكِيًّا ﴿

قَالَتُ الْى يُكُونُ لِى غُلُوْ وَلَمْ يَمُسَنِّنِي بَشَرُّوَلَمُ الْدُبَغِيَّا۞

قَالَ كَنَالِكِ قَالَ رَبُكِ هُوَعَلَى َهَيِّنَ وَلِنَجُعَلَهُ الِيَّةَ لِلتَّاسِ وَرَحْمَةً مِثْنَا وَكَانَ اَمْرًامَّقُضِيًّا ۞

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَكَتُ تُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ١

یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ ما گئتی ہوں اگر
 تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔

19. اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تھیے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔

• 7. کہنے لگیں بھلا میرے ہال بچہ کیے ہوسکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔

17. اس نے کہا بات تو یہی ہے، (۱) لیکن تیرے پرورد گار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے (۲) اور اپنی خاص رحت، (۳) یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ (۳)

یں وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ کیسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔

لیے بولا کہ ظاہری اساب کے لحاظ سے حضرت جبرائیل غایشا نے ان کے گربان میں پھوتک ماری متی جس سے باذن اللہ ان کو حمل مشہر گیا تھا۔ اس لیے بہہ کا انتشاب اپنی طرف کرلیا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بی کا قول ہو اور یہال حکایة نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے تقدیر کام یوں ہوگی، اَرْ سَلَنیْ، یَشُولُ لَكِ اَرْ سَلْتُ رَسُولِیْ إِلَیْكِ لِأَهَبَ لِلَا هَبَال حكایة نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے تقدیر کام یوں ہوگی، اَرْ سَلَنیْ، یَشُولُ لَكِ اَرْ سَلْتُ رَسُولِیْ إِلَیْكِ لِأَهَبَ لِلَا اِسْدِ التفاسیر) یعنی (اللہ نے ججھے تیرے لیے یہ پیغام دے کر جھیجا ہے کہ میں نے تیری طرف اپنا قاصد یہ بتلانے کے لیے جھیجا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بچے عطا کروں گا)۔ اس طرح حذف اور تقدیر کلام قرآن میں کئ جگہ ہے۔ جب اللہ یعنی یہ بات قوصیح ہے کہ تجھے مرد سے مقاربت کا کوئی موقعہ نہیں ملا ہے، جائز طریقے سے نہ ناجائز طریقے سے۔ جب کہ حمل کے لیے عادة یہ ضروری ہے۔

۲. یعنی میں اساب عادیہ کا محتاج نہیں ہوں، میرے لیے یہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیشا کو مرد اور عورت کے بغیر، اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا اور اب عیدی علیشا کو پیدا کرنے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف عورت کے بطن سے بغیر مرد کے پیدا کردینا۔ ہم تخلیق کی چاروں صورتوں پر قادر ہیں۔

٣. اس سے مراد نبوت ہے جو اللہ کی رحمت خاص ہے اور ان کے لیے بھی جو اس نبوت پر ایمان لائیں گے۔ ٨. یہ اس کلام کا تمتہ ہے جو جرائیل علینا نے اللہ کی طرف سے نقل کیا ہے "لیتیٰ یہ اعجازی تخلیق" تو اللہ کے علم اور اس کی قدرت ومشیت میں مقدر ہے۔

فَاجَاءَ هَا الْمَخَاصُ إلى جِنْ عِالتَّخْلَةُ قَالَتُ يليَتِينُ مِثُ قَبْلَ لهذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا

فَنَادْىهَامِنُ تَحْتِهَا ۗ ٱلاَتَحْزَنْ قَنُجَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًا۞

> ۅؘۿؙۦڒۣٚؽٞٳڷؽڮڔڿؚڎؙ؏النَّخُڵۊؾؙؙڶڡۣڟ عَكَيْكِ رُطِبًاجَزِيًّا۞

ڡؙڴؙؚٛٛٛؽ٥ٳۺ۫ۯؠٞٷڡٞڒؽۘۼؽؙؾ۠ٲ۠ٷ؆ٵۺٙؠۣڽۜڝؽ ٵڷڹۺؘڔٳٙڂڰٲڴڠؙٷڷٙٳێڽٛڹۮۯڝؙڸڶڗۜڂڶڹ ڝۜٷڡٵڣؘڵؽؙٵٚڮڸٚۄٚٲڶؿٷڔڶۺؚؾ۠ٲ۞

فَأَتَتُ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ قَالُوالِ مَرْيَهُ لَقَدُ جِثْتِ فَالْتُوالِ مَرْيَهُ لَقَدُ جِثْتِ فَكَالُوالِ مَنْ اللهِ فَالْمُوالِكُمُ اللهِ فَالْمُوالِكُمُ اللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللّهُ ف

۲۳. پھر درد زہ اسے ایک تھجور کے تنے کے پنیچے لے آیا، بول کاش! میں اس سے پہلے ہی مرگئ ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہوجاتی۔(۱)

۲۳. اسے میں اسے نیچ سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤل ملے ایک چشمہ جاری کردیا ہے۔

۲۵. اور اس تھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تروتازہ کی تھجوریں گرا دے گا۔(۱)

۲۷. اب چین سے کھا فی اور آئکھیں ٹھنڈی رکھ، (۳) اگر تھے کوئی انسان نظر پڑجائے تو کہہ دینا(۳) کہ میں نے اللہ رحمٰن کے نام کا روزہ مان رکھا ہے۔ میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔

۲۷. اب حضرت عیسیٰ (عَلَیْظِ) کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی۔

ا. موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ میں بیچ کے مسلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کرسکوں گی، جب کہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں میری شہرت ایک عابدہ وزاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار تھہروں گی۔

۱۰۰ یعنی تھجوریں کھا، چشمے کا پانی ہی اور نیچ کو دیکھ کر آ تکھیں شھنڈی کر۔

سم. یہ کہنا بھی اشارے سے تھا، زبان سے نہیں، علاوہ ازیں ان کے ہاں روزے کا مطلب ہی کھانے اور بولنے سے پر ہیز تھا۔

114

ؽؘٲؿٛؾؘۿۯؙۏؽ؆ٵػٲڹۘٲڋڮؚٳڡ۫ڔؘٳٙڛۅۧ۽ۊۜڡٵػٳڹؾٛ ٲڷڮڹۼؿؖٲؿ

فَأَشَارَتُ اِلَيُةً قَالُوُاكِيفُ نُكِلِّوُمَنُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا⊚

قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ الْعَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿

ٷۜڿؘڡڮٙؽؙڡؙٛؠؗڹڔڴٲٳؘؽؽؘؗڡٵڴڹٛٛؾٛۜۅٙٲۅؙۻۑؿٙڽؚاڵڝۜۧڶۅۊ ۅؘٵڷڒڮۅۊ ٮٵۮؙڡؙػؙڂؿۜٳ۞

وَّبَرُّا بِوَالِدَ تِنْ وَلَمْ يَجُعَلِنَيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۞

۲۸. اے ہارون کی بہن! (۱) نه تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نه تیری مال بدکار تھی۔

ر مریم نے اپنے نیج کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے گئے کہ لو بھلا ہم گود کے نیجے سے باتیں کیسے کریں؟

اللہ کو اول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اس نے بھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پینیمبر بنایا ہے۔

اللہ اور اس نے مجھے بابر کت کیا ہے جہاں بھی میں

ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔

"" اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا

۳۲. اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے (<sup>(۵)</sup> اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔

٢. يعنى قضاء وقدر بى ميں الله نے ميرے ليے فيصله كيا ہوا ہے كه وہ مجھے كتاب اور نبوت سے نوازے گا۔

سر، الله ك دين مين ثابت قدم، يا ہر چيز مين زيادتى، علو اور كاميابى ميرا مقدر بي يالوگوں كے ليے نافع، معلم خيريا معروف كا عكم دينے والا اور برائى سے روكنے والا۔ (فتح الله يد)

۱۳. صرف والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت عینی علیقاً کی ولادت بغیر باپ کے ایک اعجازی شان کی حامل ہے، ورنہ حضرت عینی علیقاً بھی، حضرت بیلی علیقاً کی طرح بَرًّا بِوَالِدَیْهِ (ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا) کہتے، یہ نہ کہتے کہ میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔

۵. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہیں ہوتا، اس کی فطرت میں سرکتی اور قسمت میں بریخی کسی ہے۔ حضرت عیمیٰ علیہ اللہ اس کے سیون میں کی ہے حالال کہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا، کیوں کہ ابھی تو وہ شیر خوار بچ ہی تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی تقدیر کے ایسے اٹل فیصلے تھے کہ گو ابھی یہ معرض ظہور میں نہیں آئے تھے لیکن ان کا وقوع ای طرح یقینی تھا۔ جس طرح ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شک وشہ سے بالا ہوتے ہیں۔

ۅؘۘالسَّلهُ عَنَّ يَوْمَرُ وُلِدُتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ انْعَثُ حَيَّاهِ

ذالِكَ عِشْكَى ابْنُ مَرْيَحَ قُولُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ كَمُنَّرُونَ

ڬٵػؙڶؽڸؾؖؗڐٳڷؙڽۜؾۜٛڿڣۮٙڡۣڽٛٷٙڵڮٟڵۺٛؠ۠ڂڬڂؙٳۮؘٵ قَضَى ٳمُرًاٷٚڰٮٵؽڠ۠ۅڷڵ؋ػؙؽؙڣؘؽڴۏڽٛ۞

وَإِنَّ اللهَ رَبِّيُ وَرَبُّكُمُ فَاعْبُكُوبُ هٰذَاصِرَاتُطُ مُسْتَعَنُدُ۞

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنَ يَيْنِهِمْ فَوَيْلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوْ امِنْ مَّشُهُ هَدِيدُ مِعَظِيمُ

۳۳. اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑاکیا جاؤل گا، سلام ہی سلام ہی سلام ہے۔

الله تعالی اور بیشک میرا اور تم سب کا پرورد گار صرف الله تعالی ای ہے۔ تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدهی راہ ہے۔

اسم پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، (م) پس کافروں کے لیے "ویل" ہے ایک بڑے (سخت) دن کی حاضری ہے۔ (م)

ا. یعنی یہ ہیں وہ صفات، جن سے حضرت علیمیٰ علینِیاً متصف تھے نہ کہ ان صفات کے حامل، جو نصاریٰ نے غلو کرکے ان کے بارے میں باور کرائیں اور نہ ایسے، جو یہودیوں نے تفریط و تنقیص سے کام لیتے ہوئے ان کی بابت کہا۔ اور یہی حق بات ہے جس میں لوگ خواہ مخل کرتے ہیں۔

۲. جس اللہ کی یہ شان اور قدرت ہو اسے مجلا اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس طرح اس کے لیے بغیر باپ کے پیدا کردینا کون سا مشکل امر ہے۔ گویا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یا حضرت عیسیٰ علینیا کی اعجازی ولادت سے انکار کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کی قدرت وطاقت کے مشکر ہیں۔

سل بہاں الأحزاب سے مراد اہل كتاب كے فرقے اور خود عيمائيوں كے فرقے ہيں۔ جنہوں نے حضرت عيمیٰ علياً كل بارے ميں باہم اختلاف كيا۔ يہود نے كہا كہ وہ جادوگر اور ولد الزّنا، يعنى يوسف نجار كے بينے ہيں، نصاریٰ كے نسطوريہ (پروٹسٹنٹ) فرقے نے كہا وہ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (تين خداؤں ميں (پروٹسٹنٹ) فرقے نے كہا وہ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ (تين خداؤں ميں سے تيمرے) ہيں اور تيمرے فرقے يعقوبيہ (آرتھوڈكس) نے كہا، وہ اللہ ہيں۔ پس يہوديوں نے تفريط اور تقصير كى عيمائيوں نے افراط وغلو۔ (اير القائر، في القد)

م. ان كافرول كے ليے جنہوں نے عيسیٰ علينا كے بارے ميں اس طرح اختلاف اور افراط و تفريط كا ارتكاب كيا، قيامت

ٱسْمِعْ بِهِمْ وَٱبْمِيْ يَوْمَ يَاثُونَنَا لِكِنِ الظّٰلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلْلِ تُمِينِينَ ۞

وَانْذِرْهُهُ يَوْمَالْحَنَّرَقِاذُ قَضْىَ الْأَمْرُوَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمُ لَائِؤُمِنُوْنَ۞

ٳؿؙٵۼؙڽؙؙڗؘؚؽؙٵڷۯۻٛۅؘڡٙڹؙۘۼڲؽۿٵۅٙٳڵؽؙێٵ ؽۯۼٷڹؙ۞۠

ۅؘٳۮٚڒؙڔ۬ڣۣ۩ڷڮؾ۬ۑٳڹ۠ڒۿۣؽؙۄٙڎٳێۜڎؙػٲؽڝؚڐؚؽڤٵؖ ؿۜؽؾؙ۞

۳۸. کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، (۱) لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گر اہی میں پڑے ہوئے ہیں۔

**۳۹**. اور تو انہیں اس رنج وافسوس کے دن کا ڈر سادے جبکہ کام انجام کو پہنچادیا جائے گا، (۲) اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے۔

• مم. خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے ماکس گے۔

ام. اور اس کتاب میں ابراہیم (عَلَیْظًا) کا قصہ بیان کر، بیثک وہ بڑی سیائی والے پیغیبر تھے۔<sup>(۴)</sup>

کے دن جب وہاں حاضر ہول گے، ہلاکت ہے۔

ا. یہ تعجب کے صنع ہیں لینی دنیا میں تویہ حق کے دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے رہے لیکن آخرت میں یہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والے ہول گے؟ لیکن وہال یہ دیکھنا سنا کس کام کا؟

٧. روز قیامت کو یوم حرت کہا، اس لیے کہ اس روز سب ہی حرت کریں گے۔ بدکار حرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں نہ کی ہوتیں اور نیکو کار اس بات پر حرت کریں گے کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کمائیں؟

۱۹. یعنی حساب کتاب کرکے صحیفے لیسٹ دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں اور جبنی، جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کردیا جائے گا، جنتوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے، ہاں یہ موت ہے پھر ان کے سامنے اسے ذیح کردیا جائے گا اور اعلان کردیا جائے گا کہ اسے اہل جنت! جمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا، اسے دوزخیو! تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا، اسے دوزخیو! تمہارے لیے یہ دوزخ کا عذاب دائی ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ دوجہ البخاری، سورۃ مریم، ومسلم، کتاب الجنة، باب النار یدخلھا الجبارون۔)

م. صِدِّیْقٌ صِدْقٌ، (سچائی) سے مبالغ کا صیغہ ہے۔ بہت راست باز، لیعنی جس کے قول وعمل میں مطابقت اور راست بازی اس کا شعار ہو۔ صدیقیت کا یہ مقام، نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا راست باز اور صداقت شعار ہوتا ہے، اس لیے وہ صدیق بھی ہوتا ہے۔ تاہم ہر صدیق، نبی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویٰ وطہارت اور راست بازی میں بہت او نیچ مقام

إِذْقَالَ لِآمِيْهِ يَأْبَتِ لِوَتَتْبُكُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُو لَا يُعْنِي عَنْكَ تَشْيًا ۞

يَّابَتِ إِنِّ تَدُجَاءَ فِيُ مِنَ الْعِلْمِمَا لَمُ يَاثِكَ فَاتَّبِعْنِيُ الْمُدِاذِ مِرَاطًا سَوِيًّا

ؙؽؘٲؠؘؾؚڵڒؘڠؠؙؙۮٳڶۺۜؽڟؽٝٳؾٞٳۺؽؽڟؽػٲؽٳڸڗۜۜڂڛ۬ ۘؖۼڝؾٞٲ۞

ؽؘٲۺؚٳؿٞٲڂٵڡؙؙٲؽؖؾڛۜڰۘۼۮٙۘۘٲڮڝۜٵڷڗؖڠڹ ڡؘٮؙؙۧۅٛڽڵؚۺۜؽڟڽۅؘڸڲٙٳ۞

۴۲. جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اباجان! آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کررہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں۔

سام. میرے مہریان باپ! آپ دیکھے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، (۱) تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ (۲) میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ (۲) میرے اباجان! آپ شیطان کی پرستش سے باز آجائیں شیطان تو رحم وکرم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ (۳)

۳۵. ابا جان! مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الٰہی نہ آپڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔

پر فائز تھیں تاہم نمیہ نہیں تھیں۔ امت محمدیہ میں بھی صدیقین ہیں۔ اور ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق طلاقتٰہ ہیں جو انبیاء کے بعد امت میں خیرالبشر تسلیم کیے گئے ہیں۔ رضی اللہ عنہ

1. جس سے مجھے اللہ کی معرفت اور اس کا یقین حاصل ہوا، بعث بعد الموت اور غیر اللہ کے پجاریوں کے لیے دائمی عذاب کا علم ہوا۔

۲. جو آپ کو سعادت ابدی اور نجات سے ہمکنار کردے گ۔

۳. لینی شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ایسے بتول کی پرستش کرتے ہیں جو سننے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت، تو یہ دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اور دوسروں کو مجھی اللہ کا نافرمان بناکر ان کو اپنے جیسا ہی بنانے پر حلا رہتا ہے۔

7. اگر آپ اپنی شرک و کفر پر باقی رہے اور ای حال میں آپ کو موت آگئ، تو عذاب اللی سے آپ کو کوئی نہیں ہوائی لے گا۔ یا دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہوجائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر بھیشہ کے لیے راندہ بارگاہ اللی ہوجائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ ای اندہ باپ کے ادب واحر ام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے، نہایت شفقت اور پیار کے لیجے میں باپ کو توجید کا وعظ سانیا۔ لیکن توجید کا یہ سبق کتنے ہی شیریں اور نرم لیجے میں بیان کیا جائے، مشرک کے لیے نا قابل برداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درشتی اور تلخی کے ساتھ موحد بیٹے کرداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درشتی اور تلخی کے ساتھ موحد بیٹے کو کہا کہ اگر تو میرے معبودوں سے روگروائی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تیجے سگیار کردوں گا۔

قَالَ ٱلْوَبُّ اَنْتَ عَنُ الِهَتِّى لَابُرُو يُنْوَلَيِنَ لَوُتَنْتَهِ كَرُهُنَّ لَكَوَاهِمُونِي َبِلِنَّاهِ

> قَالَ سَلَمْ عَلَيْكَ سَأَسُتَغْفِرُلَكَ رَبِّنُ إِنَّهُ كَانَ بِي حِفِيًّا®

ۅؙٲڡٛؠؘۜڗؙڵڴؙۅؙۄۜڡٙٵؾۯٷڗ؈ڽؙۮۅڽٳڶڵۼۅٲۮٷڶ ڒؠٞۨؿؖۼڛٛٵڰۜٲٷؙڽؘڽۮؙۼٳ۫ڒؠٞۺۼؚؾٞٳۛ

فَلَتَااعَنَوْلَهُوْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿
وَهَبُنَالَةَ السَّحْنَ وَيَعْقُونَ ۗ وَكُلَّا مِعَلَمَا نِينًا ۞

٣٧. اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم! (عَلَیْكِا) كیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی كررہا ہے۔ س اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔

**۳۷.** کہا اچھا تم پر سلام ہو، (۲) میں تو اپنے پرورد گار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، (۳) وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔

۸۸. اور میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالی کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔

ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سوا ان کے سوا ان کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق ویعقوب (علیہ ) عطا فرمائے، (م) اور دونوں کو نبی بنادیا۔

ا. مَلِيَّا، دراز مدت، ايك عرصه- دوسرے معنی اس كے صحيح وسالم كے كيے گئے ہيں۔ لينی جھے ميرے حال پر چھوڑ دے، كہيں مجھ سے اپنے ہاتھ پير نہ تزوا لينا۔

٣. يه سلام تحيه نئيں ہے جو ايک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخاطبت کا اظہار ہے جيسے ﴿قَلْدَاخَاطَہُمُ اللّٰجِوْدُقَ قَالُوْاسَلُما ﴾ (الفرقان: ١٣) (جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے)۔ میں الل ایمان اور بندگان الٰی کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔

٣. يه اس وقت كها تها جب حضرت ابراجيم عَالِينًا كو مشرك كے ليے مغفرت كى دعا كرنےكى ممانعت كا علم نہيں تها، جب يه علم ہوا تو آپ نے دعاكا سلسله موقوف كردياـ (التوبة: ١١٣)

مم. حضرت یعقوب غلینگا، حضرت اسحاق غلینگا کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم غلینگا کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے ہی کی طرح کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم غلینگا توحید الہی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے وطن مالوف کو چھوڈ کر دیار قدس کی طرف ہجرت کرگئے، تو ہم نے انہیں اسحاق ویعقوب غیباً سے نوازا تاکہ ان کی انس وحمیت، باپ کی جدائی کا صدمہ مجلادے۔

ۅؘۅؘۜۿؠؙڹؙٵڵۿؙۉؙۺۜٷػؠڗڹٵۅؘؘؘؘۜۘٛۜڮۼڵؽٵڷۿؙۉڶٟڛٵؽ ڝۮڗؽٷڸؿٵ۞۫

ۅؘٲڎؙڴۯڣ۬ٳڶڮڗڮؚٮؙڞٷڛۧؽؗٳؾۜۜۘ؋ػٲڹٛڰؙۼؙڷڝۧٲٷػٲڹ ؘڝؙٷڒؙێؖؠۣ۫ؿٵؚ۫ؗ

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبُنْهُ نِجِيًا

وَوَهَبْنَالَهُ مِنُ تَحْمَتِنَاۤ آخَاهُ هُرُونَ بَيِيًّا ©

ۅؙٳۮ۬ڴۯؽٳڷڮؾ۬ٮؚٳۺڵؠؿڷٵۣؾۜ؋ػٲؽؘڝٙٳۮؚۊؘ ٵڵؙۅؘۼؗڔۘٷػٲؽؘۯڛؙٷڴڒؙؽؚؠؾٞٳۿ

• 6. اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں (ا) عطافر مائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ (۱) اور ہم نے ان کے ذکر جمیل موسلی (غلیقیاً) کا ذکر بھی کر، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ (۱)

۵۲. اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے نداکی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کرلیا۔

۵۳. اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بناکر عطافرمایا۔

۵۴. اور اس کتاب میں اساعیل (عَلَیْنَا) کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔

ا. یعنی نبوت کے علاوہ بھی اور بہت می رحمتیں ہم نے انہیں عطا کیں، مثلاً مال، مزید اولاد اور پھر اسی سلسلۂ نب میں عرصۂ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا، یہ سب سے بڑی رحمت تھی، جو ان پر ہوئی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیاتیا ابو الانہیاء کہلاتے ہیں۔

۲. لِسَانَ صِدْقِ ہے مراد ثنائے حن اور ذکر جمیل ہے۔ لسان کی اضافت، صدق کی طرف کی اور پھر اس کاوصف علو بیان کیا، جس سے اس طرف اشارہ کردیا کہ بندوں کی زبانوں پر جو ان کا ذکر جمیل رہتا ہے، تو وہ واقعی اس کے مستحق بیں۔ چنانچہ دیکھ لیجھے کہ تمام ادیان ساویہ کو ماننے والے بلکہ مشر کین بھی حضرت ابراہیم علیہ اور ان کی اولاد کا تذکرہ بیں۔ پہنوت واولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو ہجرت فی سمیل اللہ کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا۔

سع. مُخْلَصٌ، مُصْطَفَیٰ، مُجْتَبَیٰ اور مُخْتَارُ چارول الفاظ کا مفہوم ایک ہے۔ لینی رسالت وپیامبری کے لیے چنا ہوا، پیندیدہ شخص، رسول، بمعنی مرسل ہے (بھیجا ہوا) اور نبی کے معنی، اللہ کا پیغام لوگوں کو سانے والا، یا وحی الٰہی کی خبر دینے والا، تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت ورہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اسے اپنی وحی سے نواز تا ہے، اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آر بی ہے کہ آیا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کہتے ہیں کہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے اور جو پیغیبر اپنے سابقہ پیغیبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق بی لوگوں کو اللہ کا پیغام کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے اور جو پیغیبر اپنے سابقہ پیغیبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق بی لوگوں کو اللہ کا پیغام کینیاتا رہا وہ صرف نبی ہے، رسول نہیں۔ تاہم قرآن کریم میں ان کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ میتابال بھی آئے ہیں۔ مثلاً سورۃ الحج آئیت: ۵۲ میں۔

وَكَانَ يَأْمُوْلَهُلَهُ بِالصَّلْوَةِ وَالتَّكُوةِ ۗ وَكَانَعِنْكَ رَبِّهِ مُوْتِيًاۚ

ۅٙٲۮؙڬؙۯ<u>؈</u>ٝٲڰؽؾ۬ۑٳڎڔؽٙؽؗٳڷۜۼؙػٳؽڝؚڐؽۛڡۧٲڹؚؖؾٵؖۿٚ

#### وَّرَفَعُنْهُ مُكَانًا عَلِيًّا ۞

اوُللَّكَ الَّذِينَ اَفْحَمَا للهُ عَلَيْرَمُ مِّنَ النَّهِ لِإِن مِنَ هُرِّيَّةِ احْمَرُ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوْمٍ وَقِمِنْ هُرِّيَّةِ الرِّهِمُ وَالسُّرَآءَ لِلْ وَمِمَّنَ هَدَائِنَا وَاجْتَبَمْنَا الْإِذَا تُتُلَّى عَلَيْرَمُ اللِّ الرَّحْمَلِي خَرُّوا السُّجَّدَا وَكِلِيَّا الْآَرِمُ اللَّهُ عَلَيْرَمُ اللِّهُ الرَّحْمَلِي خَرُّوا السُّجَدَا وَكِلِيَّا الْآَرِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

نَخَلَفَ مِنَ بَعْدِهِمُ خَلْفُ أَضَاعُواالصَّلُوةَ وَاتَّبَعُواالشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَرُنَ تَيَّالُ

۵۵. اور وه اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیندیدہ اور مقبول۔ ۵۲. اور اس کتاب میں ادریس (عَلَیْکِاً) کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیٹیبر تھا۔

۵۷. اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھالیا۔

مد. یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل وکرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح (عَلَیْقِا) کے ساتھ کشتی میں چڑھالیا تھا، اور اولاد ابراہیم ویعقوب (عَلِیْقَا) سے اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے لیندیدہ لوگوں میں سے ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی حلاوت کی جاتی تھی تو یہ سجدہ کرتے اور روئے گڑگڑائے گر پڑتے تھے۔(۲) نماز ضائع کردی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑگئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آگے گا۔

ا. حضرت ادریس علیتیا، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیتیا کے بعد پہلے نبی تھے اور حضرت نوح علیتیا کیا ان کے والد کے دادا تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے کیڑے ہے، رفعت مکان سے کیا مراد ہے؟ بعض مضرین نے اس کا مفہوم رُفِعَ إِلَى السَّمَآءِ سمجھا ہے کہ حضرت علیی علیتیا کی طرح انہیں بھی آسان پر اٹھالیا گیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے صریح نہیں ہیں اور کی صحیح حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملا ہے جو اس مفہوم کے اثبات کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبت کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کرکے انہیں عطاکی گئی۔ وَاللهُ أَعْلَمُ مُن

۲. گویا اللہ کی آیات کو س کر رفت اور بکا کی کیفیت کا طاری ہوجانا اور عظمت اللی کے آگے سجدہ ریز ہوجانا، بندگان اللہ کی خاص علامت ہے۔ سجدہ طاوت کی مسنون دعا یہ ہے «سَجَدَ وَجْهِی لِلَّذِیْ خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَعِينَ اللهُ وَقُوَّتِهِ» (ابوداود، ترمذي، نساني، محالت مشکواة، باب سجود القرآن) بعض روایات میں اضافہ ہے۔ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ (عون المعبود: جاء ص۵۳۳)

٣. انعام يافة بندگان الهي كا تذكره كرنے كے بعد ان لوگول كا ذكر كيا جارہا ہے، جو ان كے برعكس اللہ كے احكام سے

ٳؘڰٳڡؘؽؙؾؙٵۛۘۘۛۛۛۛؾۅٳڡؽٙۅؘۼڡؚڶڝٵڸڟٵڡٛٲؙۅڵٙؠؚٟ۪ڰ ؘؽٮ۠ڂٛڶۏٛڹٵڬؚٛڹۜڐؘۅٙڰڎؿ۠ڟؠٛۏ۠ڹؘۺؿٵ۞

جَنَّتِ عَدُنِ إِكَيْقُ وَعَدَ الرَّحُمُنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْثِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ لَمُنْ الْمَيُّلِ

ڵۺؘٮؙٷ۫ؽ؋ؽۿٲڵٷٛٳٳۜڒڛڵؠٵٷڵۿؗۯڔۯ۬ۊؙۿٛۏ ڣؽۿٲڹٛڬؙۯۊٞٷٙۼۺؚؾٞٵ۞

تِلْكَ الْبَنَّةُ أَلَّيْنَ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِ نَامَنُ كَانَ تَقِيَّا⊚

۲۰. بجز ان کے جو توبہ کرلیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذراسی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ (۱)

اللہ مہربان جن کا غائبانہ وعدہ (۱) اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ بیشک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔

۱۲. وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں گے، (۳) ان کے لیے وہاں صبح وشام ان کا رزق ہوگا۔ (۳)

۱۳۳. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متفی ہوں۔

غفلت واعراض کرنے والے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکلیہ نماز کا ترک ہے جو کفر ہے یا ان کے او قات کو ضائع کرنا ہے لیعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا، جب جی چاہا، نماز پڑھ لی، یا بلا عذر اسٹھی کرکے پڑھنا یا کبھی وو، کبھی چار، کبھی ایک اور کبھی پانچوں نمازیں۔ یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہ گار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہوسکتا ہے۔ غیبًا کے معنی ہلاکت، انجام بد کے ہیں یا جہنم کی ایک وادی کانام ہے۔

ا. یعنی جو توبہ کرکے ترک صلوٰۃ اور اتباع شہوات سے باز آجائیں اور ایمان وعمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرلیں تو ایسے لوگ نذکورہ انجام بدسے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے۔

۲. لینی یہ ان کے ایمان ویقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں، صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس اس کے حصول کے لیے ایمان و تقویٰ کا راستہ اختیار کیا۔

سور لیخی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے کو کشت سے سلام کیا کریں گے۔

انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور نہ بول وہراز۔ ان کے ہر تن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا بخور، خوشبودار انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور نہ بول وہراز۔ ان کے ہر تن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا بخور، خوشبودار (کلای) ہوگی۔ ان کا پیپنہ کتوری (کی طرح) ہوگا۔ ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی، ان کے حسن وہمال کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل، ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح وشام اللہ کی شبح کریں گے "۔ (صحیح البخاری، بدء الخلق، باب ماجاء فی صفة الجنة وأنها)

وَمَانَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَتِكَ لَهُ مَابَيْنَ اَيْدِيبَنَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞

رَبُّ السَّلْوَتِ وَالْرَضِ وَمَايِنَهُمُّا فَاعْبُكُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهُ هَلُ تَعْلَوُ لَهُ سَمِيًّا ۞

وَتَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَاذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞

ٱۅٙڒؽڬٛٷٛٳڵٳؽٚٮٙٵڽؙٲ؆ؙڂؘڷڨؙڬۿؙڡؚ؈ؘٛۛڠؙڹڶؙۅٙڵۄ۫ؠڲ ۺؿٵ۫۞

ۏٙڔڔۜڮؙڶڹۜڂۺؙڒڰۿۏۅٵۺۜؽڟؚؽؽڷۊڵڹٛڞؚػڒۜۿۮ۫ ڂۅؙڵؘجۿؠٚڿؿؾؙڶ

۱۹۴. اور ہم بغیر تیرے رب کے تھم کے اتر نہیں سکتے، (۱) ہمارے آگے پیچے اور ان کے در میان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔

۱۹۵. آسانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے در میان ہے سب کا رب وہی ہے تو اس کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے ؟ (۱)

77. اور انسان کہتا ہے(x) کہ جب میں مرجاؤں گا تو کیا پھر زندہ کرکے ٹکالا جاؤں گا(x)

14. کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ (۵)

۲۸. تیرے پروردگار کی قشم! ہم انہیں اور شیطانوں کو ہم کے کرکے ضرور ضرور جہنم کے اردگرد گھٹوں کے بل گرے ہوئے حاضر کردیں گے۔(۱)

ا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جر اکیل علیہ اللہ اسے زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی، جس پر یہ آیت اتری۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورہ مریم)

- ۲. لیعنی شبیں ہے، جب اس کے مثل کوئی اور نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز شہیں۔
- سم. انسان سے مرادیباں کافر بحیثیت جنس کے ہے، جو قیامت کے وقوع اور بعث بعد الموت کے قائل نہیں۔
- ۳. استفہام، انکار کے لیے ہے۔ لیعنی جب میں بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جاؤں گا، تو مجھے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کردیا جائے گا؟ لیعنی ایسا ممکن نہیں۔
- ۵. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان کو پیدا کردیا، تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے
   کیوں کر مشکل ہوگا؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے؟ اسی خود فراموش ہنادیا ہے۔
   فراموش نے اسے خدا فراموش ہنادیا ہے۔

٢. جِیْتٌ ، جَاثٍ کی جُعْ ہے جَمْاً یَجْمُو ہے۔ جَاثٍ گُشُوں کے بل گرنےوالے کو کہتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ لیعنی ہم دوبارہ انہیں کو نہیں بلکہ ان شیاطین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا یا جن کی وہ عبادت کرتے سے۔ پھر ہم ان سب کو اس حال میں جہنم کے گرد جُع کردیں گے کہ یہ محشر کی ہولناکیوں اور حماب کے خوف سے

ؙؙؙٛ۠ڎؙۊڵٮؘؘڗ۫ڔۼۜؾڡڽٷٚڷۣۺؽؙۼۊٙٳٞؿؙؙؙؙؙؖٛٛٛٛٛٛڰؙۄٲۺٙڰؙٸؽ ٵڛٙۼؙڹۣۼۣؾؾٞٳ۠ۿ

نُتُولَنَحُنُ آعْلَمُ بِاللَّذِيْنَ هُمُ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا ۞

ۅٙٳڹٛؗۺؚڹؙڬٛڎٳڷٳۅٳڔۮۿٲػٳؽۼڸۯٮؚۨڮؘڂؗۿٵ ؞ ؿۜۿؙۻؾٞٳڽۧ

نُتَّرَثُنَجِّى الَّذِيْنَ الْقَوْاوَنَدَرُالظَّلِمِيْنَ فِيهَا جِثِيًّا®

19. پھر ہم ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمٰن سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ (۱)

• کے پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داغلے کے زیادہ سزاوار ہیں۔ (۱)

اک. اور تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے،
یہ تیرے پرورد گار کے ذمے قطعی، فیصل شدہ امر ہے۔
کاک. پھر ہم پر ہیز گاروں کو تو بچالیں گے اور نافرمانوں کو
اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑدیں گے۔(")

گھٹوں کے بل بیٹے ہوں گے۔ حدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے (ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے۔ حالال کہ یہ اس کے لائق نہیں۔ ابن آدم جھے ایذاء پہنچاتا ہے حالال کہ اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز جھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے جھے کہی مرتبہ پیدا کرنا حوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں (یعنی کہلی مرتبہ پیدا کرنا حوسری مرتبہ پیدا کرنا ہوں ہوں کہتا ہے میری مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہوں ، نہ کہ دوسری مرتبہ) اور اس کا جھے ایذاء پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے، حالال کہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کی کو جنا اور نہ خود جنا گیا ہوں اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے)۔ (میج بناری، تغیر مورد افعامی)

ا. عِتِيًّا، بھی عَتَا، یَهْتُوْ سے عَاتِ کی جَع ہے۔ اس کے معنی ہیں بہت سرکش اور متمرد۔ مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو ہم الگ کرلیں گے اور ان کو اکٹھا کرکے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں کہ یہ قائدین دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں سزا وعقوبت کے زیادہ سزاوار ہیں۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

حیلیاً، مصدر سمعی ہے صَلَیٰ یَصْلِیْ کا، معنی ہیں داخل ہونا۔ یعنی جہنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستق ہیں، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔

سور اس کی تفسیر سیح احادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا، جس میں سے ہر مومن وکافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، پچھ تو پلک جھپتے میں، پچھ بجلی اور ہوا کی طرح، پچھ پر ندول کی طرح اور پچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزرجائیں گے یوں پچھ بالکل سیح سالم، پچھ زخمی تاہم پل عبور کرلیں گے پچھ جہنم میں گر پڑیں گے جہنم میں گر پڑیں گے جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہول گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ (جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات یا گئے، اے آگ نہیں چھوئے گی، مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے) (صحیح البخاری، کتاب الجنائز، ومسلم کتاب البر) یہ قسم وہی ہے جے اس آیت میں حَدَّمًا مَقْضِینًا

ۅؘٳۮؘٲؾؙؿڸ؏ڵۿڂ؋ٳؽؾؙڒڝؾ۬ؾٵڶٲڷۮؚؽؽؘػڡٛۯؙۊ ڔڸڎڽؽؙٵؙڡؙٮؙٛٷؖٲؿ۠ٲڶڣڔؽؚڡٙؽؽڂؿؙؿڡۜۜڡٙٵڡٵۊٵڂٮؽؙ ٮؘۮۣؿٵ۞

ۅؙػڎٙٳۿڶڴٮٚٵڣۘٛڶۿٶڝؙٞۊٞۯڹۿؙؗؗۿٲڂۘڛڽؙٳڟٵ ؙۊڔؙۣۼؙڲٳ۞

قُلُمَنُ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلَيْمَلُ دُلَةُ الرَّحْمُنُ مَثًا ذَحَتَّى إِذَارَاوَا مَا يُوْعَدُونَ إِنَّا الْعَنَاكِ وَإِنَّا السَّاعَةَ تُمْسَيَعَلَمُونَ مَنُ هُوَشَرُّمُكَا نَّا وَآضَعَتُ جُنْدًا @

سک. اور جب ان کے سامنے ہماری روش آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں بتاؤ ہم تم وونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے؟

۱۹۷۰ اور ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو سازو سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔(۱)

20. کہہ دیجے جو گر ابی میں ہوتو اللہ رحمٰن اس کو خوب کمی مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں لیعنی عذاب یا قیامت کو، اس وفت ان کو صحیح طور پر معلوم ہوجائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جھا کرور ہے۔

(قطعی فیصل شدہ امر) کہا گیا ہے۔ یعنی اس کا ورود جہنم میں صرف پل پر سے گزرنے کی حد تک ہی ہوگا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے ابن کثیر وایسر التفاسیر)

ا. یعنی قرآنی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ فقراء مسلمین اور اغنیائے قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے ہیں، کہ مسلمانوں میں عمار، بلال، صہیب بی فقیر لوگ ہیں، ان کا دار الشوری دار ارقم ہے۔ جب کہ کافرول میں ابو جہل، نفر بن حارث، عتبہ، شیبہ وغیرہ جیبے رئمیں اور ان کی عالی شان کو تھیاں اور مکانات ہیں، ان کی اجتماع گاہ (دار الندوہ) بہت عمدہ ہے۔

۴. الله تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کی یہ چیزیں ایس نہیں ہیں کہ ان پر فخر وناز کیا جائے، یا ان کو دیکھ کر حق وباطل کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ چیزیں توتم سے پہلی امتوں کے پاس تھیں، لیکن تکذیب حق کی پاداش میں انہیں ہلاک کردیا گیا، دنیا کا یہ مال واساب انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکا۔

۳. علاوہ ازیں یہ چیزیں گر اہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں، اس لیے یہ کوئی معیار نہیں۔ اصل اچھے برے کا پنہ تو اس وقت چلے گا، جب مہلت عمل ختم ہوجائے گی اور اللہ کا عذاب انہیں آگھیرے گا یا قیامت برپا ہوجائے گی۔ لیکن اس وقت کا علم، کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیوں کہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

وَيَزِيْكُ اللهُ الَّذِي ثِنَ اهْنَكَ وُاهُدَّى ۚ وَالْبِقِيكُ الصَّلِمُكُ خَيُرُعِنْدَرَيِّكَ ثَوَا بِالصَّفِحَةُ فَيُرُعَرَدًا

ٱفْرَءَيْت الَّذِي كَفَرَ بِالْيَتِنَاوَقَالَ لُأُوتَيَنَّ مَ

ٱڟۜڵڡٙٲڶۼؘؽڹۘٲڡۭٳؾۜٛڬؘۮؘڝڹ۫ۮٳڵڗۜڡٝؠ۬ؽۘۘۼۿۮٵۨ ػڴؙڵؙۺؙڰؙٮٛٞڹؙؙٵڝؙڵڠؙۅ۠ڶؙۅؘۼٛڎ۠ڷۿ؈ٛڵڡٙڬٳٮؚ ڝٙڰڰ

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَانِينَا فَرُدًا

اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، (() اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے بڑدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ (()

24. کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال واولاد ضرور ہی دی جائے گ۔

24. کیا وہ غیب پر مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟

29. ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے، اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گ۔

40. اور یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے۔ اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے عاضر ہوگا۔

ا. اس میں ایک دوسرے اصول کا ذکر ہے کہ جس طرح قر آن ہے، جن کے دلوں میں کفر وشرک اور صلالت کا روگ ہے،
ان کی شقاوت وصلالت میں اور اضافہ ہوجاتا ہے، ای طرح اہل ایمان کے دل ایمان وہدایت میں اور پختہ ہوجاتے ہیں۔
۲. اس میں فقراء مسلمین کو تسلی ہے کہ کفار ومشرکین جن مال واسباب پر فخر کرتے ہیں، وہ سب فٹا کے گھاٹ اترجائیں گے
اور تم جو نیک اعمال کرتے ہو، یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جن کا اجر وثواب تہمیں اپنے رب کے ہاں ملے گا اور ان کا
بہترین صلہ اور نفع تمہاری طرف لوٹے گا۔

سال ان آیات کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت عمرہ بن العاص بطانیڈ کا والد عاص بن واکل جو اسلام کے شرید و تشمنول میں سے تھا۔ اس کے دے حضرت خباب بن ارت رفیانیڈ کا قرضہ تھا جو آبن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رفیانیڈ کا قرضہ تھا جو آبن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رفیانیڈ کا قرضہ تھا جو آبن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت فریانیڈ کے باتھ کفر نہیں کروں گا، میں بختے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو تو مرکر دوبارہ زندہ ہوجائے تب بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا چھر ایسے بھی ایس دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو تو مرکز دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی جھے مال واولاد سے نوازا جائے گا تو وہاں مسلم مسلم، صفة القیامة، باب سوال مسل یہ رقم ادا کردوں گا (صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب ذکر الفین والحداد، وتفسیر سورہ مریم، مسلم، صفة القیامة، باب سوال الیود عن الروح) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کررہا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس فیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی؟ یااللہ سے اس کا تعلق ختم ہوجائے مال واولاد کی بات کررہا ہے اس کے وارث تو جم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہوجائے یہ جس مال واولاد کی بات کررہا ہے اس کے وارث تو جم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہوجائے یہ جس مال واولاد کی بات کررہا ہے اس کے وارث تو جم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہوجائے یہ جس مال واولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو جم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہوجائے یہ جس مال واولاد کی بات کر رہا ہے اس کے وارث تو جم ہیں یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہوجائے

وَاتَّغَنُّوُ امِنُ دُوْنِ اللهِ الْهَةَّلِيَّكُوْنُوَ الْهُوْعِزَّا<sup>نَ</sup>

ڬؖڒٝؗڛؘڲڂٞڡٛ۠ٛۏؙڽۑؚڡؚؠؘٵڎؾؚۿٟ؞ؙۅؘڲ۠ۏڹٛۏۛڽؘڡؘڰؽۿۣ؞ؙ ۻؚڰٙٲڂٙ

ٱلْهُ تَرَانَّا السَّلَمَا الشَّيْطِينَ عَلَى الكَفِرِينَ تَوُرُّهُمُ الرَّافَ

فَلاَتَعْجُلُ عَلَيْهِمْ إِثَانَتْ ثُالُمُ مُثَالًا هُ

يَوْمَ نَعْتُمُوالْلُتَتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُدًا ﴿

وَّنْ وُقُ الْمُجْرِمِينَ اللَّ جَهَنَّهُ وَرُدًا اللَّهِ

لايمُلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلْامِنِ اتَّغَنَدَعِنُكَ التَّحْمِلِ عَهُدًا۞

۸۱. اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے
 بین کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔

۸۲. کیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں۔ وہ تو ان کی پوجا سے مکر ہوجائیں گے، اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ (۱) ملک کے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ (۸۳ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو جھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں۔ (۲)

۸۴. تو ان کے بارے میں جلدی نه کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شاری کررہے ہیں۔(۳)

۸۵. جس دن ہم پر ہیز گاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے۔

۸۲. اور گناہ گاروں کو سخت بیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔(۳)

۸۷. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول وقرار لے لیا ہے۔ (۵)

گا اور ہماری بارگاہ میں یہ اکیلا آئے گا، نہ مال ساتھ ہوگا نہ اولاد اور نہ کوئی جھے، البتہ عذاب ہوگا جو اس کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم بڑھاتے رہیں گے۔

ا. عِزَّا كا مطلب ہے يہ معبود ان كے ليے عزت كا باعث اور مدد گار ہوں گے اور ضِدًّا كے معنى ہيں، وشمن، جمثلانے والے اور ان كے خلاف دوسروں كے مدد گار۔ لينى يہ معبود ان كے گمان كے برعكس ان كے جمايتى ہونے كے بجائے، ان كے دشمن، ان كو جمٹلانے والے اور ان كے خلاف ہوں گے۔

۲. لینی گر اه کرتے، بہکاتے اور معصیت کی طرف تھینے کر لے جاتے ہیں۔

س. اور جب وہ مہلت ختم ہوجائے گی تو عذاب البی کے مورد بن جائیں گے۔ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم. وَفُدٌ، وَافِدٌ کی جَمْع ہے جلیے رَکْبٌ، رَاکِبٌ کی جَمْع ہے، مطلب یہ ہے کہ انہیں اونٹوں، گھوڑوں پر سوار کراکے نہایت عزت واحترام سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وِرْدًا کے معنی پیاسے۔ اس کے برعکس مجرمین کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔

۵. قول و قرار (عبد) کا مطلب ایمان و تقویٰ ہے۔ لیعنی اہل ایمان و تقویٰ میں سے جن کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت

وَقَالُوااتُّفَذَ الرَّحْلِي وَلَدَّاكُ

لَقَرْجِنْتُمْ شَيْئًا إِذَّاكُ

ٮۜٛڬٳۮٵڶؾڬؠڵؿؘۘؾؿڡؘۜڟڒؽۄڹ۫ۿؙۅٙؾؙؿٛۺۜٛۊؙٵٞۯۯڞٛۅؾؘڿ۠ڗ ٵؙۼؽٳڷۿڰڰ

اَنُ دَعُوالِلرَّ مُنِي وَلِنَا اللَّ

وَمَايَنْبَغِيُ لِلسِّرِ مُنِ النَّيْخِينَ وَلَدُالْ

ٳڹٛڴؙؙٛٛٞػؙؙؙٛٮؘؙڹ؋ۣٵڵػؠڵۅؾۘٷٲڷۯ۫ڞؚٳٞڰۘٳٳٙؾٳڷڗؙڠؙڹ ۼۘٮؙڴڰ

لَقَدُ آحُطُهُمْ وَعَكَ هُوْعَكَا اللهِ

وَكُلُّهُمُ الِّيهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرْدًا ﴿

إِنَّ الَّذِينَ المُنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجُعَلُ لَهُوُالتَّصُّلُ وُدُّا ﴿

۸۸. اور ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمٰن نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔

٨٩. يقيناً تم بهت برى اور بھارى چيز لائے ہو۔

9. قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسان مچھٹ جائیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائیں۔
 19. کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔(۱)

9۲. اور شان رحمٰن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔

۹۳. آسانوں وزمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ

کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔(۱)

99. ان سب کو اس نے کھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔

90. اور یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔(")

91. بیشک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شاکستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمٰن محبت پیدا

دے گا، وہی شفاعت کریں گے، ان کے سواکسی کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگ۔

ا. إِدًّا كَ مَعَى بهت بهيانك معامله اور دَاهِيةٌ (بھارى چيز اور بڑى مصيبت) كے ہيں۔ يه مضمون پہلے بھى گزرچكا ہے كه الله كى اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے كه اس سے آسان وزمين بھٹ سكتے ہيں اور پہاڑ ريزہ ريزہ ہوسكتے ہيں۔

۲. جب سب الله کے غلام اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہ اس کے لائق بھی منہیں ہے۔

۳. لینی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان، جن ہیں، سب کو اس نے گن رکھا ہے، سب اس کے قابو اور گرفت میں ہیں، کوئی اس سے مخفی ہے نہ مخفی رہ ہی سکتا ہے۔

الینی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا۔ ﴿ یَوْمَدُلاَ یَفْعُمْ کَالْ وَلَاَ ہُمُونَ ﴾ (الشعراء: ٨٨) (اس ون نہ مال نفع وے گا، نہ بیٹے) ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا اور جن کی بابت انسان ونیا میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے، وہاں سب غائب ہوجائیں گے۔ کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔

كروك كاله

فَاتَمَايَتَوْنهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّرَ رِيهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِر بِهِ قَوْمًا لُكُانَ

آسان کردیا ہے (۲) کہ تو اس کے ذریعے سے پر ہیز گاروں کو خوشخبری دے اور جھڑ الو (۳) لوگوں کو ڈرا دے۔

۹۸. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کردی ہیں، کیا تو ان میں سے ایک کی بھی آہٹ پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پرتی ہے؟ (۳)

92. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی

ۅؙڴۉٲۿڬڷؙڬٲڣۜۮؙۿؙۯۺؖڶٷٛڕڂۿڵؿؚ۠ۺ۠ڡؚڹ۫ۿۉ ڛٞؽٲػڽؚٲۏٛؾۺؠؙٷڷۿؗۯڒٟٷ۫ڗٵ۞۫

ا. یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کردے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے (جب اللہ تعالی کسی (نیک) بندے کو اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اللہ جرائیل علیظا کو کہتا ہے، میں فلال بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کردیتے ہیں پھر جرائیل علیظا آسان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال آوی سے محبت کرتا ہے، اس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلال آوی سے محبت کرتا ہے، اس تمام آسان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے)۔ (صحبح البخاری، کتاب الأدب، باب المقت من الله تعالیٰ) کم قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغیر جاتیا تھا یعنی عربی زبان میں، پھر اس کے مضمون کا کھلا ہوا، واضح اور صاف ہونا ہے۔

<sup>·</sup> لُدَّا، (أَلَدُّ كَى جَعَ) ك معنى جَمَّلُ الوك مِن مراد كفار ومشركين بين-

٣. احساس كے معنی بیں الإدرَاكُ بِالْحِسِّ حس كے ذريعے سے ادراک حاصل كرنا۔ لينى كيا تو ان كو آئكھوں سے ديكھ سكتا يا ہاتھوں سے جھوسكتا رِكْنَّ سكتا يا ہاتھوں سے جھوسكتا ہے؟ استفہام انكارى ہے۔ لينى ان كا وجود ہى دنيا ميں نہيں ہے كہ تو انہيں ديكھ يا چھوسكے رِكْنَّ صوت خفى كو كہتے ہيں يا ان كى ہلكى مى آواز ہى شجھے كہيں سے سائى دے سكے۔

#### سورہُ طلا مکی ہے اور اس میں ایک سو پینیٹس آ بیٹیں اور آٹھ رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. طهـ

 ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں بڑجائے۔<sup>(1)</sup>

۳. بلکہ اس کی نفیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
۲۰ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسانوں کو پیدا کیا ہے۔

۵. جو رحمٰن ہے، عرش پر قائم ہے۔

۲. جس کی ملکیت آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور (کروُخاک) کے ینچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔

اور اگر تو اونچی بات کے تو وہ تو ہر ایک یوشیدہ، بلکہ

## شِيْ نَقُطْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ

#### بن \_\_\_\_\_مالله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

ظه

مَّا ٱنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُ إِنَّ لِتَشْقَى ﴿

ٳڷڒؾؽ۬ڮؚڗؘۘٷڐؚڵؠڽؘ<sup>ۣ</sup>ؾۼ۬ؿؽؖ

تَنْزِيلًا وِمِّنَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمْلُوتِ الْعُلِّي الْمُلْلِ

ٱلرَّحْمُنُ عَلَى الْعُرَّشِ اسْتَوْى۞ كَهُ مَا فِى السَّمُوتِ وَمَا بِنِى الْرَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتُ الشَّرٰى۞

#### وَإِنْ تَجْهَرُ بِإِلْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلُمُ التِّرْوَاخُفَى ٥

ہلا۔ حضرت عمر طالفتُو کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ بعض تاریخ وسیر کی روایات میں اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں سورۂ طہ کا سننا اور اس سے متاثر ہونا بھی مذکور ہے۔ (فتح القدر)

ا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تو ان کے کفر پر فرط تأسف اور ان کے عدم ایمان پر حرت ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے اور غم میں پڑجائے جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے۔ ﴿ فَلَعَ كُلُّكُ بَالْحِوْ فَلَعَ عَلَىٰ اَفَارِهِ هُو اَنْ كَوْ مُو اللّٰهِ عَلَىٰ اَفَارِهِ هُو اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اَفَارِهِ هُو اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

۲. بغیر کسی حدبندی اور کیفیت بیان کرنے کے، جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے یعنی اللہ تعالی عرش پر قائم ہے، لیکن کس طرح اور کیسے؟ یہ کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔

الله الركاك كم معنى بين اسفل السافلين لعنى زمين كاسب سے نجلا حصد

پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔(۱) ٨. وبى الله ہے جس كے سوا كوئى معبود نہيں، بہترين نام اسى كے بيں۔(۱)

9. اور کیا تجھے موسیٰ (غایشاً) کا قصہ بھی معلوم ہے؟
 10. جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر تھہر جاؤ جھے آگ دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔

11. جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی (<sup>(())</sup> اے موسیٰ! (عَالِیَالِاً) 11. یقیناً میں ہی تیرا پرورد گار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دے، (<sup>(())</sup>

## اللهُ لَاللهُ والاهُو لهُ الكِسْمَآءُ الْحُسْنَى فَ

وَهَلُ اَتْكَ حَدِيثُثُمُوْسِي۞ إِذُ رَانَارًا فَقَالَ لِكَفْلِهِ امْكُثُوَّ الِنِّ الْسُتُ نَارًا تَعَلِّى التِيَكُمُ وَنَهَ إِنِقَبِسِ اَوْ اَحِدُ عَلَى التَّارِ هُدًى ۞ هُدًى ۞

> ڡؙػؾۜٲٲڝؗٛؠٵٮٛٛۅڍێڽؽؙۅ۠ڛٛ ٳڹٚؽٞٲٮۜٵڒؠؙؙػٵڂؙػؘۼؿؽؽػۧٳۧؾ۠ػڽٳڷۅٙٳۅ

ا. یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا او نچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے یا اُخفیٰ کے معنی ہیں کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے نقتر پر میں لکھ دیا اور ابھی تک لوگوں سے اس کو مخفی رکھا ہے۔ یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔

۴. لیعنی معبود بھی وہی ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہے اور بہترین نام بھی ای کے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نہ معبود اس کے سواکوئی اور ہے اور نہ اس کے سے اسائے حسیٰ ہی کسی کے ہیں۔ پس ای کی صحیح معرفت عاصل کرکے، ای سے وزرا جائے، ای سے محبت رکھی جائے، ای پر ایمان لایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ تاکہ انسان جب اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شر مسار نہ ہو بلکہ اس کی رصت و مغفرت سے شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت مند ہو۔ سابل جب اس کی رصت و مغفرت سے شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت مند ہو۔ سابل یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب مولی غلینا مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ (جو ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علینا کی وختر نیک اختر تھیں) اپنی والدہ کی طرف واپس جارہے شے، اندھیری رات تھی اور راستہ بھی نامعلوم، اور اجھن مفسرین کے بقول بیوی کی زچگی کا وقت بالکل قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی، یا سردی کی وجہ سے گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اسے میں دور سے انہیں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ گھر والوں سے لیحنی بیوی سے ریا بعض کہتے ہیں خادم اور بچ بھی تھا اس لیے جمع کا لفظ استعال فرمایا) کہا تم یہاں مظہرو! شاید میں آگ کا کوئی شعلہ وہاں سے لے آئوں با کم از کم وہاں سے راسے کی نشان وہی ہی ہوجائے۔

م. موسیٰ علینا جب آگ والی جگد پر پہنچ تو وہاں ایک درخت سے (جیسا کہ سورہ فقص: ۳۰ میں صراحت ہے) آواز آئی۔ ۵. جو تیاں اتارنے کا عکم اس لیے دیا کہ اس میں تواضع کا اظہار اور شرف و تکریم کا پہلو زیادہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ ایسے گدھے کی کھال کی بنی ہوئی تھیں جو غیر مدیوغ تھی۔ کیوں کہ جانور کی کھال دباغت کے بعد ہی پاک ہوتی ہے، گر

الْمُقَتَّاسِ طُوَّى شَ

وَانَااخُتُرُتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَايُولِي

ٳٮۜٛڹؽؘۜٵؘۘػۘۘۘٳ۩۠ۿؙڒۘڒٳڶۿٳڰٚٳؘػٵڡۜٛٵۼؠؙۮؽ۬ٷٳٙڡؚؚۛۄ الصَّلوة ڸڹۯؙڕؙؽؖ

إِنَّ السَّاعَةَ التِيَةُ أَكَادُ أُخِفِيْهَ اَلِثُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسُعٰى®

فَلَايُصُدَّنَّكُعُهُمَا مَنَّ لَايُغُوِّمِنُ بِهَاوَاتَّبَعَ هَوْلُهُ فَتَرُدُو

کیونکہ تو پاک میدان طوئ میں ہے۔ (۱)

• اور میں نے تجھے منتخب کرلیا ہے (۲) اب جو وحی کی حائے اسے کان لگاکر سن۔

۱۳ بیشک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں پس تو میری ہی عبادت کر، (۳) اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ (۳)

10. قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ ر کھنا چاہتا ہوں تاکہ ہڑ مخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔

17. پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پہلے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا۔(۵)

یہ قول محل نظر ہے۔ دباغت کے بغیر جو تیاں کیوں کر بن سکتی ہیں؟ یا وادی کی پاکیزگی اس کا سبب تھا، جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ تاہم اس کے دو پہلو ہیں، یہ حکم وادی کی تعظیم کے لیے تھا یا اس لیے کہ وادی کی پاکیزگ کے الثرات نظے پیر ہونے کی صورت میں مولی غالیہا کے اندر زیادہ جذب ہو سکیں۔ واللہ اعلم

ا. طُویٰ وادی کانام ہے، اسے بعض نے منصرف اور بعض نے غیر منصرف کہا ہے۔ (اُلَّ القد)

۲. لیعنی نبوت ورسالت اور ہمکلامی کے لیے۔

الله یعنی تکلیفات شرعیه میں یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم ہے جس کا ہر انسان مکلف ہے۔ علاوہ ازیں جب الوہ یہ کا مستقل بھی وہی ہے تو عوادت بھی صرف اس کا حق ہے۔

مم. عبادت کے بعد نماز کا خصوصی علم دیا۔ حالال کہ عبادت میں نماز بھی شامل تھی، تاکہ اس کی وہ اہمیت واضح ہوجائے جسے کہ اس کی ہے۔ لِذِکْرِیْ کا ایک مطلب یہ ہے کہ تو جھے یاد کرے، اس لیے کہ یاد کرنے کا طریقہ عبادت ہے اور عبادات میں نماز کو خصوصی اجمیت وفضیات حاصل ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی میں تھے یاد آجاؤل نماز پڑھ۔ یعنی اگر کسی وقت غفلت، ذہول یا نمیند کاغلبہ ہوتو اس کیفیت سے نکلتے ہی اور میری یاد آتے ہی نماز پڑھ۔ جس طرح کہ نبی فائلی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے پڑھ لے)۔ کہ نبی فائلی ہے کہ جب بھی اسے یاد آئے پڑھ لے)۔ (صحیح البخاری، کتاب الموافیت، باب من نسی صلوٰۃ فلیصل إذا ذکرها، ومسلم، کتاب المساجد باب قضاء الصلوٰۃ الفائقة)

۵. اس لیے کہ آخرت پریقین کرنے سے یا اس کے ذکر ومراقبے سے گریز، دونوں ہی باتیں ہلاکت کا باعث ہیں۔

وَمَاتِلُكَ بِيَمِيْنِكَ أَيْمُولِسَى

قَالَ هِي حَصَاىً أَتَوْكُواْ عَلَيْهَا وَاهْشُ بِهَاعَلَى غَيْمُ وَلِيَ فِيهَا مَازِبُ أُخُولِ؟

قَالَ الْقِهَالِيْدُولِي ﴿
قَالَ الْقِهَا فِاذَا هِيَ حَيَّدٌ ثَنَّ مَعْ ﴿
قَالَ خُنُ هَا وَلَا تَقَفَّ السَّعُمِينُ فَهَا سَرَّتُهَا الْأُولِي ﴿
قَالَ خُنُ هَا وَلَا تَقَفَّ السَّعُمِينُ فَهَا سَرَّتُهَا الْأُولِي ﴿

وَافْمُدُوبِهَاكُ اللَّهِ مَنْاحِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ غَيْرٍ سُوْرِ الدَّةُ اخْرُى

لِنُرِيكِ مِنُ الْيَتِنَا الْكُبُرِي

إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ

قَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِيُ صَدُرِيُ فَ

12. اور اے موسیٰ! (عَلَيْكِا) تيرے اس دائي ہاتھ ميں كيا ہے؟

ظه ۲۰

۱۸. جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور جسی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔
19. فرمایا اے موسیٰ!(عَلَیْکِاً) اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔
14. ڈالتے ہی وہ سانب بن کر دوڑنے لگی۔

۲۱. فرمایا بے خوف ہو کر اسے کیڑلے، ہم اسے اسی پہلی سے صورت میں دوبارہ لادیں گے۔(۱)

۲۲. اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب (اور روگ) کے (۲) یہ دوسرا معجزہ ہے۔

۲۳. یه اس لیے که ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔

۲۳. اب تو فرعون کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی میا رکھی ہے۔ (۳)

۲۵. موسیٰ (عَلَیْلاً) نے کہا اے میرے پروردگار! میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔

ا. یہ حضرت موسی غالیہ کو معجزہ عطا کیا گیا جو عصائے موسی غالیہ کے نام سے مشہور ہے۔

۲. بغیر عیب اور روگ کے، کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفید اور چک دار ہوکر نکانا، کسی بیاری کی وجہ سے نہیں ہے جیسا کہ برص کے مریض کی چڑی سفید ہوجاتی ہے۔ بلکہ یہ دوسرا مجودہ ہے، جو ہم تجھے عطا کررہے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ان دونوں مجرول کا ذکر کرکے فرمایا ﴿ فَلْرَافِبُو الْمَانِي مِنْ دَبِّنِكُ إِلَىٰ فِيرِ مُعَوِّنٌ وَمَكَلَّمُ ﴾ (انقصص: ۳۲) (پس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے )۔

س. فرعون کا ذکر اس لیے کیا کہ اس نے حضرت موسی علیناً کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کی سرشی وطغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا ﴿فَقَالَ آمَادَ بَکُلُوْ الْاَعْلٰ ﴾ (النازعات: ۲۳) (میں تمہارا بلند تر رب ہوں)۔ ۲۷. اور میرے کام کو مجھ پر آسان کردے۔
۲۸. اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔
۲۸. تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سجھ سکیں۔
۲۹. اور میرا وزیر میرے کنے میں سے کردے۔
۳۰. لیخی میرے بھائی ہارون (غلینیا) کو۔
۱۳. تو اس سے میری کمر کس دے۔
۳۳. اور اسے میرا شریک کار کردے۔
۳۳. اور اسے میرا شریک کار کردے۔
۳۳. اور بشرت شیری یاد کریں۔
۳۳. اور بکشرت شیری یاد کریں۔
۳۳. بیٹک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔
۳۵. بیٹک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔
۳۵. بناب باری تعالیٰ نے فرمایا موکل (غلینیا) شیرے تمام

وَيَتِّرُ لِنَّ اَمُرُفُّ وَاحُلُلُ عُقُدَةً مِّتَّى لِسَانَ وَاحُلُلُ عُقَدَةً مِّتَى لِسَانَ وَاجْعَلُ لِنَّ وَنِيْرًا مِّسَ اَهْلِيُ هُرُوْنَ اَخِي اشْدُدُ وَيَهَ اَنْدِي وَاشْرِكُهُ فِنَ اَخِي وَاشْرِكُهُ فِنَ اَمْرِي وَاشْرِكُهُ فِنَ اَمْرِي وَاشْرِكُهُ فِنَ اَمْرِي وَاشْرِكُهُ فِنَ الْمِي وَالْمَا وَالْمُرَادُ وَمِنْ الْمِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ والله والله

ا. کجتے ہیں کہ موئی غلیباً جب فرعون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو کجور یا موتی کے بجائے آگ کا انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ کنت پیدا ہوگئی۔ (ابن بجر) جب اللہ تعالی نے انہیں تھم دیا کہ فرعون کے پاس جاکر میرا پیغام پہنچاؤ تو حضرت موئی غلیباً کے دل میں دو باتیں آئیں، ایک تویہ کہ وہ بڑا جابر اور متشکر بادشاہ ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعویدار ہے۔ دو سرا یہ کہ موئی غلیباً کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی مارا گیا تھا اور جس کی وجہ سے موئی غلیباً کو اپنی جان بان بیان عوب کے لیے وہاں سے نگلنا پڑا تھا۔ یعنی ایک فرعون کی عظمت وجباریت کا خوف اور دو سرا، اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا اندیشہ۔ اور ان دونوں پر زائد تیسری بات، زبان میں کہ بیا اللہ! "میرا اللہ تعالی کرہ کو والے واقعہ کا اندیشہ۔ اور ان دونوں پر زائد تیسری بات، زبان میں کہ آسان فرمادے لینی جو مہم مجھے در چیش ہے اس میں میری مدد فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے آسان فرمادے لینی جو مہم مجھے در چیش ہے اس میں میری مدد فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے میں پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچاسکوں اوراگر ضرورت پیش آتے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں۔ اس کے ساتھ میر اور پر اور شریک کار بنادے۔ " وَزِیْرٌ مُوَازِرٌ کے معنی میں ہے لینی بوجھ اٹھانے والا۔ جس طرح ایک وزیر بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور امور مملکت میں اس کا مثیر ہو تا ہے۔ اس طرح ہادی ساتھ تیری تبیج اور تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکیں۔ سرے عاف تیری تبیج اور تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکیں۔ سرے بعنی بحجھ اس کی علت بیان کی کہ اس طرح ہم تبلیغ رسالت کے ساتھ تیری تبیج اور تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکیں۔ سب بھی میں عمل میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کے، اب بھی اپنے احسانات سے بعیس میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کے، اب بھی اپنے احسانات سے ہیں میں جس طرح تو نے ہم پر احسان کے، اب بھی اپنے احسانات سے ہمیں موری شرکھ۔

سوالات پورے کرویے گئے۔(۱)

**س.** اور ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا (۱)

٣٨. جبكه جم نے تيرى مال كو وہ البام كيا جس كا ذكر اب كيا جا رہا ہے۔

۳۹. کہ تو اسے صندوق میں بند کرکے دریا میں چھوڑدے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، " اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ '' تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ (۵) میری جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتادوں جو اس کی نگہانی

وَلَقَدُمْنَتًا عَلَيْكَ مَرَةً الْخُرَى ﴿

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُؤْخَى ﴿

ٳٙڹٵڎؙڔ۬ؽؽٷؚؽٳڵؾۜٵؠؙٛۅ۫ؾؚٵڎؙڔؽؽٷؚؽٲڵێؚڐ ڡؘؙؽؽؙڷؾٷٲڵؽػؙڔٳڵۺٵڿؚڶؽٳٚڂؙۮ۠ڎؙڡػؙٷ۠ڵؽۅؘڡٞۮٷٞ ڵڎٷٵڡٚؿؠؙؿؙ؏ٙڷؽػۼڹؘۜ؋ٞڝؚۨؽ۠؋ٛۅڸؿؙڞؙۺػٙٷ ۼؽؙؽٛ۞

إِذْ تَمْشِكُى أَنْتُكَ فَتَقُولُ هَلُ اَدُنْكُوْعَلَى مَنُ تَكُفْلُهُ ۚ فَرَجَعْنِكَ إِلَّ أُمِّكَ كَنَ تَقَرَّعَيْمُهَا

1. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لکنت کو بھی دور فرمادیا ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں کہ موک علیہ اللہ نے چوں کہ پوری لکنت دور کرنے کی دعا نہیں کی تھی، اس لیے پچھ باقی رہ گئی تھی۔ باقی رہا فرعون کا یہ کہنا ﴿وَلَا يَكُوا دُيْكُا دُيْدِيْنَ ﴾ (الزخرف: ۱۵) (یہ توصاف بول بھی نہیں سکتا) یہ ان کی تنقیص گزشتہ کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ (ایرانقایر) بع. جب بعد وشخری کے ساتھ، مزید تلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ بچپن کے اس احسان کا ذکر فرمارہا ہے، جب موئ علیم اللہ کی ماں نے قتل کے اندیشے سے اللہ کے عکم سے (یعنی القائے اللی) سے انہیں، جب وہ شیر خوار بچے تھے، موئ علیم وال کردریا ہے سپرو کردیا تھا۔

ساب مراد فرعون ہے جو اللہ کا بھی دشمن اور حضرت موئی علیظا کا بھی دشمن تھا۔ لیعنی لکڑی کا وہ تابوت تیرتا ہوا جب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر دیکھا گیا، تو اس میں ایک معصوم بچپہ تھا، فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر پرورش کے لیے شاہی محل میں رکھ لیا۔

م. لینی فرعون کے دل میں ڈال دی یا عام لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی۔

۵. چنانچہ اللہ کی قدرت کا اوراس کی حفاظت و تگہبانی کا کمال اور کرشمہ دیکھیے کہ جس ہی کی خاطر فرعون بے شار بچوں کو قتل کروا چکا ہے، تاکہ وہ زندہ نہ رہے، ای بیچ کو اللہ تعالیٰ اس کی گود میں پلوا رہا ہے، اور مال اپنے بیچ کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کی اجرت بھی مولیٰ علینہ کے ای وشمن فرعون سے وصول کررہی ہے۔ «فَسُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُ وْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْعَظَمَةِ»...
 وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»...

ۅؘڵڗۼۜۯ۫ڹڎ۫ۄۘۊؘؾڵؾڹڡ۫ۺؙٵڣؘۼۜؽڹڮڝڹٲۼؾؚٚ ۅؘڡٞؽؘؾ۠ڪؘ فُتُونَاڎڣڮؿؿ۫ػڛڹؠٚؽ؈ٛٙٲۿڸ ڝٙۮؽؽؘڵٲؿؖۊؚڝؙؙؿٵۿٷؽڔٟؿؠؙؙٷڛ۞

وَاصُطَانَعُتُنَاكَ لِنَفْشِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إِذْهُبُ أَنْتُ وَأَخُولُ إِللِّي وَلاَتَنِيمَ إِنَّ ذِكْرِيُّ

کرے، (۱) اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری مال کے پاس پہنچایا کہ اس کی آئکھیں شدندی رہیں اور وہ مُنگئین نہ ہو۔ اور تو نے آئکھیں کو مار ڈالا تھا(۱) اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچالیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزمالیا۔ (۳) پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں تھہرا رہا، (۳) پھر اے موئل (عالیہ اُلی کے مطابق آیا۔ ایم. اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پند فرمالیا۔

۳۲. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبر دار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔(۱)

ا. یہ اس وقت ہوا، جب مال نے تابوت سمندر میں چھیک دیا تو بیٹی سے کہا، ذرا دیکھتی رہو، یہ کہاں کنارے لگتا ہے اور
کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوتاہے؟ جب اللہ کی مشیت سے موئی غلیظا فرعون کے محل میں پہنچ گئے، شیر خوارگی کا عالم تھا،
چنانچہ دودھ پلانے والی عور توں اور آیاوں کو بلایا گیا۔ لیکن موئی غلیظا کسی کا دودھ نہ چیتے۔ موئی غلیظا کی بہن خاموشی سے
سارا منظر دیکھ رہی تھی، بالآخر اس نے کہا میں تنہیں ایسی عورت بتلاتی ہوں جو تمہاری یہ مشکل دور کر دے گی، انہوں
نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ اپنی مال کو، جو موئی غلیظا کی بھی مال تھی، بلا لائی۔ جب مال نے بیٹے کو چھاتی سے لگایا تو موئی غلیظا کے موئی اللہ کی تدبیر ومشیت سے شاغف دودھ پینا شروع کردیا۔

 بے ایک دوسرے احسان کا ذکر ہے، جب مولی علیہ اس عیر ارادی طور پر ایک فرعونی صرف گھونسہ مارنے سے مرگیا، جس کا ذکر سورہ قصص میں آئے گا۔

٣٠. فُتُونٌ، وخول اور خروج کی طرح مصدر ہے یعنی ابْتَلَیْنَاکَ ابْتِلَاءً یعنی ہم نے تجھے خوب آزمایا۔ یا یہ جمع ہے فتنہ کی، جسے حُبْوَۃٌ کی حُبْوَرٌ اور بُدُرۃٌ کی بُدُورٌ جمع ہے۔ یعنی ہم نے تجھے کئی مرتبہ یا بار بار آزمایا یا آزمائشوں سے نکالا۔ مثلاً جو سال بچوں کے قبل کا تھا، تجھے بیدا کیا، تیری ماں نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپر دکردیا، تمام دایاؤں کا دودھ تجھ پر حرام کردیا، تو نے فرعون کی داڑھی پکڑلی تھی، جس پر اس نے تیرے قبل کا ارادہ کرلیا تھا، تیرے باتھوں قبطی کا قبل جوایا، وغیرہ ان تمام مواقع آزمائش میں ہم بی تیری مدد اور جارہ سازی کرتے رہے۔

۸. لیعنی فرعونی کے غیر ارادی قتل کے بعد تو یہاں سے نکل کر مدین چلا گیا اور وہاں کئی سال رہا۔

۵. لیعنی ایسے وقت میں تو آیا جو وقت میں نے اپنے فیصلے اور تقدیر میں تجھ سے ہم کلامی اور نبوت کے لیے لکھا ہوا تھا۔ یا قَدَرِ سے مراد، عمر ہے لیعنی عمر کے اس مر طلے میں آیا جو نبوت کے لیے موزوں ہے لیعنی چالیس سال کی عمر میں۔ ۲. اس میں داعیان الی اللہ کے لیے بڑا سبق ہے کہ انہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔

### إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَيْ

ڡؙڠؙۅ۬ڵڒڵ؋ٞڡٞۅؙڒڷێؚێٲڷڡؙڵ؋ؙؽؾۜۮػٷٲۅؙؿڠؗؿ۠ؿ ۊؘٵڵۯڗۜڹۜڶۧٳۺۜٵٮٛڂٵڡؙٲڽؙؾۜڡ۫ۯؙڟٸؽؽٮ۫ٵۧٲۅٛٲڹٛ ؿڟۼؿ

قَالَ لَاتِّغَافَا إِنَّانِيْ مَعَكُمُنَّا السَّمَعُ وَأَرَايَ

فَاتِينَهُ فَقُوُلاَ إِنَّا رَسُولارِيْكَ فَانْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ إِسْرَاءَيُلُ وَلا تُعَدِّبُهُمُّ وَلَا يَعَلِيهُ مِّنْ تَرْبِكَ وَالسَّلُوعِلَى مِن اتَّبَمَ الهُلْاعِ

ٳؾٚٲڡٞڎؙٲۉڿؽٳڵؽڹٵۧٲؽۜٲڵٙڡؘۮٙٳڹۼڸڡؽٙؽڎۜڹۅٙؾۘۅٙڵ۠

عَالَ فَمَنُ رَّئُكُمُ الْمُوْسَى

۳۳ م دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔

۳۴. اسے زمی ('' سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یاڈر جائے۔ ۳۵. دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔

۳۷. جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھا رہوں گا۔(۲)

27. تم اس کے پاس جاکر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغیر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، انہیں تکلیف نہ دے۔ ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا یابند ہوجائے۔

۸۳. ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔
 ۲۹. فرعون نے یوچھا کہ اے موسیٰ! (علیقیل) تم دونوں

ا. یہ وصف بھی داعیان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ سختی سے لوگ بدکتے اور دور بھاگتے ہیں اور نرمی سے قریب آتے اور متاثر ہوتے ہیں اگر وہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔

کا رب کون ہے؟

۲. تم فرعون کو جاکر جو کہو گے اور اس کے جواب میں جو وہ کبے گا، میں وہ ستنا اور تمہارے اور اس کے طرز عمل کو دیجتا رہوں گا۔ اس کے مطابق میں تمہاری مدد اور اس کی چالوں کو ناکام کروں گا، اس لیے اس کے پاس جاؤ، تردد کی کوئی ضرورت نہیں۔

س. یہ سلام تحیہ نہیں ہے، بلکہ امن وسلامتی کی طرف دعوت ہے۔ جیے نی سُٹی ﷺ نے روم کے بادشاہ ہر قل کے نام کتوب میں کلا تھا، «اَسْلِمْ تَسْلَمْ» (اسلام قبول کرلے، سلامتی میں رہے گا) ای طرح کمتوب کے شروع میں آپ نے ﴿وَالتّمَلَامُ عَلَى مِن اَتّبَعَ الْهُدُلَى﴾ بھی تحریر فرمایا، (این عیر) اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مکتوب یا مجلس میں مخاطب کرنا ہوتو اسے انہی الفاظ میں سلام کہا جائے، جو مشروط ہے بدایت کے اپنانے کے ساتھ۔

قَالَ رَثْبَا الَّذِيِّ آعُطِي كُلَّ شَيْعٌ خَلْقَهُ نُتْوَّ هَدى ۗ

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِ ۞

قَالَعِلْمُهَاعِنْدَرَتِيْ فِيَكِيْبِ لاَيَضِلُّ رَبِّ وَلاِيَشُيَ

ٵۘێڹؽ۫ڿۘۼڶػٷٛٳٲڒۯۻؘۜڡٙۿڐٵۜۛۜۜۨۨۜۨڡۺڵڬٙػؙۮ۫ۏؚؽۿٵ ڛؙڹؙڵڐۊؘٲٮؙٛڗٚڶڝؚڹٙٵڶؾۜڡؙٳۧ؞ڡٙٵٝڠٞٷٛڂٛۯڿڹٵڽؚ؋ٙٲۯ۫ۅٙڶڿٵ ڛؚٞڹۜؠٚٳڝۺۺٚؽ؈

كُنُوْا وَارْعَوْاانْعَامَكُوْرِانَ فِي ذَٰلِكَ لِأَلِيَ لِأُولِي النَّهُ فَ

۹۵. جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک
 کو اس کی خاص صورت، شکل عنایت فرمائی پھر راہ سجھا
 دی۔(۱)

اه. اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟(۲)

0 ہواب دیا کہ ان کاعلم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ (r)

00. اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔

00 می شک نہیں کہ اس میں عقلندوں کو بھی چراؤ۔

ا. مثلاً جو شکل وصورت انسان کے مناسب حال تھی وہ اسے، اور جو جانوروں کے مطابق تھی وہ جانوروں کو عطا فرمائی۔ "راہ مجھائی" کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروریات کے مطابق رہن سہن، کھانے پینے اور بودوباش کا طریقہ سمجھا دیا، اس کے مطابق ہر مخلوق سامان زندگی فراہم کرتی اور حیات مستعار کے دن گزارتی ہے۔

۲. فرعون نے بات کا رخ دوسری طرف پھیرنے کے لیے یہ سوال کیا، یعنی پہلے لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے
 دنیا سے چلے گئے، ان کا حال کیا ہوگا؟

سلا حضرت موئ علیظائے جواب میں فرمایا، ان کا علم نہ تھے ہے نہ مجھد البتہ ان کا علم میرے رب کو ہے، جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے وہ اس کے مطابق ان کو جزاء وسزا دے گا، پھر اس کا علم اس طرح ہر چیز کو محیط ہے کہ اس کی نظر سے کوئی چھوٹی بڑی چیز او جھل نہیں ہو سکتی، نہ اسے نسیان ہی لاحق ہو تا ہے۔ جب کہ مخلوق کے علم میں دونوں نقص موجود ہیں۔ ایک تو ان کا علم محیط کل نہیں، بلکہ ناقص ہے۔ دوسرا، علم کے بعد وہ بھول بھی سکتے ہیں، میرا رب ان دونوں نقصوں سے یاک ہے۔ آگے رب کی مزید صفات بیان کی جارہی ہیں۔

م. لین ان انواع واقسام کی پیداوار میں کچھ چیزیں تمہاری خوراک اور لذت وفرحت کا سامان ہیں اور کچھ تمہارے چوپایوں اور جانوروں کے لیے ہیں۔ کے لیے () بہت سی نشانیاں ہیں۔

۵۵. ای زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ای میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کرس گے۔(۱)

**۵۲**. اور ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں <sup>لیک</sup>ن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کردیا۔

۵۷. کہنے لگا اے موٹ! (عَلَیْكَا) كيا تو اى ليے آيا ہے كہ ہميں اپنے جادو كے زور سے ہمارے ملك سے باہر كال دے۔ (۳)

0. اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے در میان ایک وعدے کا وقت مقرر کرلے، (م) کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ (۵)

#### مِنْهُ اَ حَلَقُنُكُورَ فِيهَا نَعِيدُ كُوْرَمِنْهَا غُوْرِجُكُو تَارَةً اِنْتُونِ

وَلَقَدُ أَرَيْنُهُ الْيَتِنَا كُلَّهَا فَكَدُّبَ وَ إِنْ

قَالَ اَجِئْتَنَا اِلْغُرِّحَنَامِنَ اَرْضِنَا بِيعُولِكَ مُولِسى ﴿

ڡؙڬؽٲ۫ؾؽؘۜػۺؚۼڔؠۣڡٞؿڷؚۄڡؘٚٲۼڡ۬ڷؠٙؽؽٵؘۄؠؽڬڡٙۅؙڝؚٵ ڰڒۼؙڵؚڡؙهؙۼؿؙۯۅؙڒؖٲٮؙؾػػٵێٵڛؙۅٞؽ

ا. نُهَیٰ، نُهْیَةٌ کی جُح ہے، بمعنی عقل۔ أُولُو النَّهَیٰ، عقل والے۔ عقل کو نُهْیَةٌ اور عقل مند کو ذُوْ نُهْیَةِ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بالآخر انہی کی رائے پر معاملہ انتہاء پذیر ہوتا ہے، یا اس لیے کہ یہ نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ یَنْهَوْنَ النَّفْسَ عَنِ الْفَبَاؤِحِ، (فتح القدیر)

7. بعض روایات میں دفانے کے بعد تین مشمیاں (یا کج) مٹی ڈالنے وقت اس آیت کو پڑھنا نمی سُکُانِیْکِاً سے منقول ہے۔ لیکن سندا یہ روایات ضعیف ہیں۔ تاہم آیت کے بغیر تین لیس ڈالنے والی روایت، جو ابن ماجہ میں ہے، صبح ہے، اس لیے دفانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے تین تین مرتبہ مٹی ڈالنے کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب المجنائز صفحہ: ۱۵۲، وارواء الغلیل حدیث: ۵۵، ج: ۲۵، میں ۲۰۰۰ (کلاهما للالبانی)

سو. جب فرعون کو دلائل واضحہ کے ساتھ وہ معجزات بھی دکھلائے گئے، جو عصا اور ید بیفنا کی صورت میں حضرت موسیٰ علیظا کو عطا کیے گئے تھے، تو فرعون نے اسے جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا: اچھا تو ہمیں اس جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکالنا جاہتا ہے؟

4. مَوعِدٌ مصدر ہے یا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہوسکتے ہیں کہ کوئی جگہ اور دن مقرر کرلے۔ ۵. مَکَانًا سُوّی صاف ہموار جگہ، جہال ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے دیکھ سکے یا ایسی برابر کی جگہ، جہال فریقین سہولت سے پہنچ سکیں۔

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّنْيَنَةِ وَآنُ يُعْشَرَالنَّاسُ ضُعًى

فَتُولِي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْنُ لَا تُعَوِّلُ الْ

قَالَ لَهُوْ مُوْسَى وَلِيَكُوْ لِاتَفْتَرُوْاعَلَى اللهِ كَلِيْنَا فَيُسْحِتَكُوْ بِعِدَا إِبِ وَقَدُخَابَ مَنِ افْتَرَى

فَتَنَازَعُوْ اَأْمُرِهُمْ بَيْنَهُمْ وَالسَّرُو النَّجُويُ

قَالْوَالِنُ هٰذُنِ لَلْحِرْنِ بُرِيْدِنِ اَنَّ يُغْرِّطِ كُوسِّنُ ٱرْضِكُ سِيخْرِهِمَا وَيَذُّهَبَالِطِرِيْقَتِكُوْ الْمُثْلِي

۵۹. موسیٰ (عَلَیْطِاً) نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن (<sup>(۱)</sup> کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہوجائیں۔

۲۰. پس فرعون لوث گیا اور اس نے اپنے ہتھکنڈے جمع
 کے پھر آگا۔ (۲)

۱۱. موسیٰ (عَلَیْکِا) نے ان سے کہا تمہاری شامت آچی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نه باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ملیامیٹ کردے، یاد رکھو وہ مجھی کامیاب نه ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی۔

۱۲. پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہوگئے اور جھپ کر چیکے چیکے مشورہ کرنے لگے۔ (\*)

۱۲. کہنے لگے یہ دونوں محض جادو گر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے ٹکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں۔ (۵)

1. اس سے مراد نو روز یا کوئی اور سالانہ میلے یا جشن کا دن ہے جسے وہ عید کے طور پر مناتے تھے۔ ۲. لیعنی مختلف شہروں سے ماہر جادوگروں کو جمع کرکے اجتماع گاہ میں ہاگیا۔

سم. جب فرعون اجتماع گاہ میں جادوگروں کو مقابلے کی ترغیب دے رہا تھا اور ان کو انعامات اور قرب خصوصی سے نوازنے کا اظہار کررہا تھا تو حضرت مولی علینا ان بھی مقابلے سے پہلے انہیں وعظ کیا اور ان کے موجودہ رویے پر انہیں عذاب الٰہی سے ڈرایا۔

۷۰. حضرت موئ عَلَيْظًا کے وعظ سے ان میں باہم کچھ اختلاف ہوا اور بعض چیکے چیکے کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا نمی بی نہ ہو، اس کی گفتگو تو جادوگروں والی نہیں پیغیرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کیا۔

۵. مُثْلَیٰ، طَرِیْقَةٌ کی صفت ہے۔ یہ أَمْثُلُ کی تانیث ہے، افعال کے معنی میں، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں بھائی اپنے "جادو" کے زور سے غالب آگئے، تو سادات واشراف اس کی طرف مائل ہوجائیں گے، جس سے ہمارا افتدار خطرے میں اور ان کے اقتدار کا امکان بڑھ جائے گا۔ علاوہ ازیں ہمارا بہترین طریقہ یا ندہب، اسے بھی یہ ختم کردیں گے۔ یعنی اپنے مشرکانہ ندہب کو بھی انہوں نے "بہترین" قرار دیا۔ جیسا کہ آج بھی ہر باطل مذہب اور

ڡۜٲۻؙؚٷٳڲؽ؆ؙؙؿڒؙؾؗٳڵؿٷٳڝڣؖٵٷؘڡۜۮۘٳڣٚڮۄؙڷڽۅٛڡٞ ڡؘڹٳۺؾؘۼڸ۞

قَالْوُالِيْفُوسَى إِمَّاآنُ ثُلْقِي وَإِمَّاآنُ ثُلُونَ اَوَّلَ مَنْ الْقَيْ

قَالَ بَلُ القُوُّا فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِمِينُهُمُ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخِوْمُ الفَّالَسُغِيْ

ؽؘٲۅؙؙؙؙؙٛۻٙ؋ۣؽؙ۫ڡٚؿؙؠ؋ڂؚؽؙڡؘڰؙٞٛٛٛٛڰؙۅ۠ڛٛ

قُلْنَا لَاتَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۗ

۱۳ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کرکے آؤ۔ جو آج غالب آگیا وہی بازی لے گیا۔

18. كهن كل كه اك موى! (عَلَيْلًا) يا تو تو بهل وال يا جم يهل والن وال بن جائين-

۲۷. جواب دیا کہ خیس تم ہی پہلے ڈالو۔(۱) اب تو موسیٰ (غلیمُظاً) کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔(۲)

۲۷. پس موئ (عَالِيًّا) نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔

۲۸. ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔

فرقے کے پیروکار ای زعم فاسد میں مبتلا ہیں۔ کی فرمایا اللہ نے، ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَالْدَيْهِ مُوفِي وَالروم: ٣٢) (بر فرقه جو اس کے پاس ہے، اس پر ریجھ رہا ہے)۔

ا. حضرت مو کی غلیطا نے انہیں پہلے اپناکرتب و کھانے کے لیے کہا، تاکہ ان پر یہ واضح ہوجائے کہ وہ جادوگروں کی اتن بڑی تعداد ہے، جو فرعون جمع کرکے لے آیا ہے، اور اسی طرح ان کے ساحرانہ کمال اور کر تبوں سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ دوسرا، ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیاں، جب مجرہ اللی سے چٹم زدن میں ھَبَاءً مَّنْدُوْرًا ہوجائیں گی، تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا اور جادوگر یہ سوچنے پر مجبور ہوجائیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے، واقعی اسے اللہ کی تائید حاصل ہے کہ آن واحد میں اس کی ایک لا تھی ہمارے سارے کر جبول کو نگل گئی۔

۲. قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھیں، بلکہ جادو کے زور سے ایسا محسوس ہوتا تھا، جیسے مسریزم کے ذریعے سے نظربندی کردی جاتی ہے۔ تاہم اس کا اثر یہ ضرور ہوتا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر دیکھنے والوں پر ایک دہشت طاری ہوجاتی ہے، گو شئے کی حقیقت تبدیل نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جادو کتنا بھی او نیچ درجے کا ہو، وہ شئے کی حقیقت تبدیل نہیں کرسکتا۔

سبر اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کر اگر حضرت موسی علیشا نے خوف محسوس کیا، تو یہ ایک طبعی چیز تھی، جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے۔ کیوں کہ نبی بھی بشر ہی ہوتا ہے اور وہ بشریت کے طبعی نقاضوں سے نہ بالا ہوتا ہے نہ ہوسکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح انبیاء کو دیگر انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں یا ہوسکتے ہیں، اس طرح وہ بادو کیا تھا، جس کے پچھ اثرات آپ شاہیم کی میادو سے بھی متاثر ہوسکتے ہیں، جس طرح نبی شاہیم کی میمودیوں نے جادو کیا تھا، جس کے پچھ اثرات آپ شاہیم کیا

ۅٙٲڷؾؗڡٵڣٛ؞ؘۑؠؽ۬ڮػڷؙڡٙڡؙ۫؆ؘڝؘٮۜ۫ٷٝٳ۠ؠۜؽٵڝؘٮ۫ٷٳ ڲؽؙۮ۠ڛڿۣڗؙۏٙڵؽؙڣ۫ڸٷالس*ۧٷ*ؘڿؽؙڰٲڨ

ئَالِّقِيَّ السَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوَّا امْنَا بِرَبِّ هُمُوْنَ وَمُوْسِي<sup>©</sup>

قَالَ الْمُنْتَمُّ لَهُ تَكِلُّ اللَّهِ الْمُؤْلِكَةُ لَكِبَ يَمُؤُكُو الَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحْزَ فَلَاقَطِّعَتَّ اَيْدِيكُمُ وَالصُّلُمُمُ مِنْ خِلَافٍ قَالَاوُصَلِيثَكُمُ فِي جُذُوجِ النَّخُلِ وَلَتَعْلَمُنَّ ايْنَا الشَّنَّ تُعَدَّابًا أَوَّا بَغِي

19. اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔

ک. اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار ایسیالی کے رب پر ایمان اور موسیٰ (علیمالیہ) کے رب پر ایمان لائے۔
 لائے۔

12. فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ بقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، (سن لو) میں تمہارے ہاتھ پاؤل الئے سیدھے(۱) کٹوا کرتم سب کو تھجور کے تنول میں سولی پر لٹکوا دول گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہوجائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیریا ہے۔

محسوس کرتے تھے، اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیوں کہ اس سے کارِ نبوت متاثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت فرماتا ہے اور جادو ہے وحی یا فریسٹر رسالت کی ادائیگی کو متاثر نہیں ہونے دیتا۔ اور ممکن ہے کہ یہ خوف اس لیے ہو کہ میری لا کھی ڈالنے ہے قبل ہی کہیں لوگ ان کر جوں اور شعبدہ بازیوں ہے متاثر نہ ہوجائیں، لیکن اغلب ہے کہ یہ خوف اس لیے ہوا کہ ان جادو گروں نے بھی جو کرتب دکھایا، وہ لا کھیوں کے ذریعے ہے ہی دکھایا، جب کہ موسیٰ غلیظا کے پاس بھی لا کھی ہی تھی جے انہیں زمین پر پھینکنا تھا، موسیٰ غلیظا کے دل میں خیال آیا کہ دیکھنےوالے اس ہے شہے اور مغالطے میں نہ پڑجائیں اور وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک ہی قتم کا جادو چیش کیا، اس لیے یہ فیصلہ کسے ہو کہ کون سا جادو ہے کون سا مججوہ؟ کون غالب ہے کون مغلوب؟ گویا جادو اور مججزے کا جو فرق واضح کرنا مقصود ہے، وہ نہ کورہ مغالطے کی وجہ ہے عاصل نہ ہو سکے گا، اس ہے معلوم ہوا کہ انہیاء کو بسا او قات یہ علم بھی نہیں ہو تا کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کا مججوہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ خود مجوہ کو ظاہر کرنے پر قدرت تو دور کی بات ہے، یہ کہ ان کے ہاتھ پر معجوہ کو ان سا بندیے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تو ای خالم کرنے بر قدرت نہیں ہو، قبی غالب رہے گا، اس جملے کرتے ہوئے اللہ تو بی غالب رہے گا، اس جملے کہ خوف اور دیگر اندیشوں، سب کا ہی ازالہ فرمادیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ اگل آیات میں ہے۔ سیدھا پاتھ تو بایاں یاؤں یا بایاں ہاتھ تو سیدھا پاؤں۔

قَالُوْالَنُ نُؤْيِرُ لِهَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبِكِنْتِ وَاتَّذِي ُ فَطَرِّنَا فَافْضِ مَآانَتُ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى لِمِذِهِ الْعَيْوِةَ الدُّنْيَا۞

ٳڰؘٛٳڡؙڰٳؠڔؾٟؾٚٳڶۑۼڣؚڔڮڬڂڟؽڹٳۅٙڡۜٲڰ۠ۅۿؾؽٵ عؽؽۼڝؚڹٳڵڛڿڔٷٳڵڡؙڂؙؿڒ۠ٷٲؠڠٚؿ۞

إِنَّهُ مَنْ يَالْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّوْ

27. انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح
دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آچکیں اور اس اللہ
پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، (۱) اب تو تو جو پچھ کرنے
والا ہے کرگزر، تو جو پچھ بھی تھم چلاسکتا ہے وہ اسی دنیوی
زندگی میں ہی ہے۔ (۲)

سے ہم (اس امید سے) اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرمادے اور (خاص کر) جادو گری (کا گناہ،) جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، (۳) اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ (۳)

4/2. بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے

ا. یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب وَ الَّذِيْ فَطَرَ نَا كا عطف مَا جَآءَنَا پر ہو۔ اور یہ بھی صحح ہے۔ تاہم بعض مفسرین نے اسے قسم قرار دیا ہے۔ لینی قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آچکیں۔

۲. لینی تیرے بس میں جو کچھ ہے، وہ کرلے، ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اس دنیا میں بی چل سکتا ہے۔ جب کہ ہم جس پرورد گار پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا وآخرت دونوں جگہوں پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم وستم سے تو بی جائیں گے، کیوں کہ جسموں سے روح کے نگل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہوجائے گا۔
لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے، تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر منہیں نگل کتے، وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر تاور ہے۔ رب پر ایمان لائے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائی زندگی میں جو عظیم انقلاب آنا اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائی زندگی ہیں ہو تکیفیں آئیں، انہیں جس حوصلہ وصلہ دور آخرت کی دائی زندگی پر جس طرح یقین ہونا چاہیے، جادوگروں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے قبل مصلہ کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیا وی جاہ وصلہ کے طالب تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب و تحریض سے انبیں منزلزل کرسکی، نہ تشدید وتعذیب کی دھمکیاں انہیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔

سر دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ "ہماری وہ غلطیاں بھی معاف فرمادے جو مو کل (علینظا) کے مقابلے میں تیرے مجبور کرنے پر ہم نے عمل جادو کی صورت میں کیں۔" اس صورت میں مَا أَكْرُهْتَنَا كا عطف خَطاَيَانَا پر ہوگا۔

4. یہ فرعون کے الفاظ، ﴿ وَلَمُعَلَّمُنَّ اَیُنَا اَشَاکُ عَذَا بَا اَلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِللَّهِ اللهِ اللهِ عذاب کی الفاظ، ﴿ وَلَمُعُلِّمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

# لَايَمُونُّ فِيهُمَاوَ لَايَعُيْهِ ۞

وَمَنُ يَالَتِهُ مُؤْمِنًا قَدُعَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولِلَّاكَ لَهُمُ الدَّرَخِتُ الْعُلُقِ

جَنْتُ عَدُن تَجُوى مِن تَحْتِهَا الْاَنْهُارُ خلِدِينَ فِيهَا وَذلِكَ جَزْؤُا مَنْ تَرَكُّ ﴿

وَلَقَدُ اَوْحَيُنَآ اللهُ مُوْلَكَى هُ اَنُ اَسُرِ بِعِبَادِ يُ فَاضُرِبُ لَهُوُكِرِ يُقَافِى الْبَحُرِيَبَسَّا الاَتَخْفُ دَرُكَاوٌ لَا تَخْشٰي ۞

ڣۜٲؾ۫ؠؘۜڡؙؙڎٛڔڣۯٷڽؙۼؚڹٛۅؙۮؚ؋ڡٚۼۺؽۿؙۄٛڝؚۜٵڷٙؽۜۅؚ ٮٵۼٚۺؽۿؙ۞

ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی۔(۱)

22. اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہو گا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اس کے لیے بلند وبالا درجے ہیں۔

۲۲. ہمشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں اہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو یاک ہوا۔ (۲)

22. اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْقِا) کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل، (\*) اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنالے، (\*) پھر نہ تجھے کسی کے آپکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ (۵)

۸ک. فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر
 تو دریا ان سب پر چھاگیا جیسا کھھ چھا جانے والا تھا۔ (۱)

ا. یعنی عذاب سے تنگ آکر موت کی آرزو کریں گے، تو موت نہیں آئے گی اور رات ون عذاب میں مبتلا رہنا، کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ ورخت اور جہنیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون اور پیپ ملنا، یہ کوئی زندگی ہوگی؟ اللهم أَجِرْنَا مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.

٧. جہنیوں کے مقابلے میں اہل ایمان کو جو جنت کی پر آسائش زندگی ملے گی، اس کا ذکر فرمایا اور واضح کردیا کہ اس کے مستق وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے یعنی اعمال صالحہ اختیار اور اپنے نفس کو گناموں کی آلودگی سے پاک کریں گے۔ اس لیے کہ ایمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کردینے کا نام نہیں ہے بلکہ عقیدہ وعمل کے مجموعے کا نام ہے۔

سو. جب فرعون ایمان بھی نہیں لایا اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ اگل کو یہ تھم دیا۔ سم. اس کی تفصیل سورۃ الشعراء میں آئے گی کہ موسیٰ علیہ اللہ کے تھم سے سمندر میں لا تھی ماری، جس سے سمندر میں گزرنے کے لیے خشک راستہ بن گیا۔

۵. خطرہ فرعون اور اس کے لشکر کا اور ڈر پانی میں ڈو بنے کا۔

٢. يعني اس خشك راستے پر جب فرعون اور اس كا لشكر چلنے لگا، تو اللہ نے سمندر كو حكم ديا كه حسب سابق روال دوال

وَاضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدُى

ؽڹؿؘٙٳۺڗٳٙ؞ؽڶۊٙۮٲۼ۬ؽٺؙڬٛۄ۫ۺؚؽؘۼڬ۠ۊ۠ ۅٙۏۼۮڹڬٛۄؙڂؚٳڹڹٵٮڟۏڔؚٳڵڒؽؙۻؘۏڡؘٮۜٛٛڗٞڵڹٵ عکیکو۠اڵمتؓۅٳڶۺڵۏؽ۞

كُلُوْامِنْ كُلِسِّلْتِ مَا لَذَقُنْكُوْ وَلاَتُطْغُوْافِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُوْ عَضَبِيُ ۚ وَمَنْ يَتُحُلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُهُ هُوى ۞

> وَاتِّنُ لَغَقَّارُ لِلنَّنُ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُقَاهُتَدى ﴿

اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ و کھایا۔<sup>(1)</sup>

• ٨٠ اے بنی اسرائیل! دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا(۲) اور تم پر من وسلولی اتارا۔(۳)

۱۸. تم جماری دی جوئی پاکیزه روزی کھاؤ، اور اس میں صدی آگے نہ بڑھو، (۵) ورنہ تم پر میرا غضب نازل جوگا، اور جس پر میرا غضب نازل جوجائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ (۵) ۸۲. اور ہال بیشک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایران لائیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ (۱)

ہوجا، چنانچہ وہ خشک راستہ چشم زدن میں پانی کی موجوں میں تبدیل ہوگیا اور فرعون سمیت سارا لشکر غرق ہوگیا، غَشِیَهُمْ کے متی میں عَلَاهُمْ وَأَصَابَهُمْ سمندر کا پانی ان پر غالب آگیا۔ مَا غَشِیهُمْ یہ تکرار تعظیم و تبویل یعنی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے۔

ا. اس ليے كه سمندر ميں غرق بونا ان كا مقدر تھا۔

۲. وَوَاعَدْنَاکُمْ میں ضمیر جمع مخاطب کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موئی علیباً کوہ طور پر تہمیں لیعنی تمہارے نمائندے بھی ساتھ لے کر آئیں، تاکہ تمہارے سامنے ہی ہم موئی علیباً سے ہمکلام ہوں، یا ضمیر جمع اس لیے لائی گئ
 کہ کوہ طور پر موئی علیباً کو بلانا، بن اسرائیل ہی کی خاطر اورانہی کی ہدایت ورہنمائی کے لیے تھا۔

سلا مَنُ وَسَلْوَیٰ کے نزول کا واقعہ، سورہ بقرہ کے آغاز میں گزرچکا ہے۔ مَنْ کوئی میٹھی چیز تھی جو آسان سے نازل ہوتی تھی اور سلوکی سے مراد بٹیر پرندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے اور کھا لیتے۔ (ابن کیر)

اللہ کو معنی ہیں تجاوز کرنا۔ یعنی حلال اور جائز چیزوں کو چھوڈ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز مت کرو، یا اللہ کی نعتوں کا انکار کرکے یا کفران نعت کا ارتکاب کرکے یا منعم کی نافرمانی کرکے حدسے تجاوز نہ کرو، ان تمام منہومات پر طغیان کا لفظ صاوتی آتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ طغیان کا مفہوم ہے، ضرورت وحاجت سے زیادہ پرندے پکڑو اور اس سے تجاوز مت کرو۔

۵. دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ہاویہ تعنی جہنم میں گرا۔ ہاویہ جہنم کا ٹچلا حصہ ہے تعنی جہنم کی گہرائی والے ھے کا مستحق ہوگیا۔

۲. یعنی مغفرت البی کا مستحق بننے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ کفر وشرک اور معاصی سے توب، ایمان، عمل صالح اور

وَمَا آعُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يِنْمُولِي

قَالَ هُوْاُولَا ﴿ عَلَى ٓ اَشِرِى ۗ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِي

قَالَ فَإِنَّا قَـٰنُ فَتَتَّاقُومُكَ مِنْ بَعُدِكَ وَآضَكُهُوُ السَّامِرِيُّ۞

فَرَجَعُ مُوْسَى إلى قُوْمِهُ غَضْبَانَ آسِفَاهُ قَالَ يَقَوْمُ الْوَيْعِلْكُوْ رَتَّكُوْ وَعُدًا حَسَنَاهُ افَطَالَ عَلَيْكُوْ الْعَهُدُ اَمُ الْدَدْتُثُولَنْ يَجَلَّ عَلَيْكُوْ غَضَبٌ مِّنْ تَرِيِّكُمْ فَاخْلُقْتُمُ مَّوْعِدِي قَ

۸۳. اور اے موسیٰ! (علیہاً) مجھے اپنی قوم سے (غافل کرکے) کون سی چیز جلدی لے آئی؟

۸۴ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچے ہی پیچے ہیں، اور میں نے اے رب! تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہوجائے۔(۱)

۸۵. فرمایا! ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچیے آزمائش میں
 ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکادیا ہے۔<sup>(۱)</sup>

۸۷. پس موسیٰ (عَلَیْمِاً) سخت عضبناک ہوکر رنج کے ساتھ والی لوٹے، اور کہنے گئے کہ اے میری قوم والو! کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیاتھا؟ (۳) کیا اس کی مدت تمہیں کبی معلوم ہوئی؟ (۳) بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو؟

راہ راست پر چلتے رہنا لینی استقامت حتیٰ کہ ایمان ہی پر اسے موت آئے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ وایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک وکفر کا راستہ اختیار کرلیا، حتیٰ کہ موت بھی اسے کفر وشرک پر ہی آئے تو مغفرت الٰہی کے بجائے عذاب کا مستحق ہوگا۔

ا. سمندر پار کرنے کے بعد موئ علیظ بی اسرائیل کے سربر آوردہ لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے، لیکن رب کے شوق ملاقات میں تیز رفتاری سے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی طور پر پہنچ گئے، سوال کرنے پر جواب دیا، مجھے تو تیری رضا کی طلب اور اس کی جلدی تھی۔ وہ لوگ میرے پیچھے ہی آرہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پیچھے آرہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے کوہ طور کے قریب ہی ہیں اور وہاں میری واپسی کے منظر ہیں۔

۲. حفرت موی علیظا کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچھڑا پو جنے پر لگادیا، جس کی اطلاع اللہ تعالی نے طور پر موئی علیظا کو دی کہ سامری نے تو تیری قوم کو گراہ کردیا ہے۔ فقتے میں ڈالنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بہ جیشت خالق کے کی ہے، ورنہ اس گراہی کا سبب تو سامری ہی تھا جیسا کہ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ سے واضح ہے۔

سع. اس سے مراد جنت کا یا فتح وظفر کا وعدہ ہے اگر وہ دین پر قائم رہے، یا تورات عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کے لیے طور پر انہیں بلاما گیا تھا۔

٨٠. كيا اس عبد كو مدت دراز كررگى مقى كه تم جول كئه، اور جي رك ي بوجا شروع كردي-

قَالُوَّانَّااَخُلَفْنَامُوَعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلِكِتَاخُيِّلْنَاۤاُوْزَارًا مِّنۡ زِیۡنَةَالۡقَوۡمِ فَقَدَ فَنْهَا فَکَنٰالِكَ ٱلْغَی السّامِریُّ

ڣؙٲڂ۫ڔ۫جؘڵۿڎ؏ۼۘڷؙۮۻۜٮڰۘاڷۜۜۜٛ؋ڂٛۅٵڒؙڣؘڨٙٵڷؙؗؗؗؗۅ۠ڶۿڬۘٵ ٳڵۿڮؙ۫ۯۅٳڵۿؙؠؙٛۅۛڛڮڐ۫ڣؘؽؾ۞

ٱفَلَا يَرَوْنَ ٱلاَيْرِجِعُ النَّهِمْ قَوْلًاهٌ وَّلاَيْمِلِكُ لَهُمْ ضَمَّا وَلاَنفُتُانَ

وَلَقَدُقَالَ لَهُوْهُمُ وَنُ مِن قَبُلُ يُقَوْمِ إِنَّمَا فُجِنْتُوُ يِهِ ۚ وَانَّ رَبَّكُوُ الرِّحُمٰنُ فَانَّبِعُونِي ۗ وَلَيْغُوا اَمْرِيُ ۞

کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔(۱)

۸۸. انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ (۲) بلکہ ہم پر زیوراتِ قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ ہم نے ڈال دیا۔ اور اس نے لوگوں کے لیے ایک بچھڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچھڑے کا بت، جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی کھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے (۱) اور موسیٰ (عَالِيَلاً) کا بھی، لیکن موسیٰ (عَالِيَلاً) بھول گیا ہے۔

۸۹. کیا یہ گراہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔

۹۰. اور ہارون (عَلِيْكِا) نے اس سے پہلے ہی ان سے كہد
 دیا تھا اے میری قوم والو! اس مچھڑے سے تو تہماری

ا. قوم نے موئی علیظائے صورہ کیا تھا کہ ان کی طور سے واپھی تک وہ اللہ کی اطاعت وعبادت پر قائم رہیں گے، یا یہ وعدہ تھا کہ ہم بھی طور پر آپ کے پیچھے پیچھے آرہے ہیں۔ لیکن راستہ میں ہی رک کر انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کردی۔ بہم بھی طور پر آپ کے پیچھے پیچھے آرہے ہیں۔ لیکن راستہ میں ہی رک کر انہوں نے گوسالہ پرستی شروع کردی۔

7. لیعنی ہم نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیا بلکہ یہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر ہوگئ، آگ اس کی وجہ بیان کی۔ سعر زِیْنَةٌ سے، زیورات اور القَوْم سے قوم فرعون مراد ہے۔ کہتے ہیں یہ زیورات انہوں نے فرعونیوں سے عاریةً لیے ہے، ای لیے انہیں اُوْزَارٌ، وِزْرٌ (بوہی) کی ہم کہا گیا ہے، کیوں کہ یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، چنانچہ انہیں ہم کرکے ایک گرھے میں ڈال دیا گیا، سامری نے بھی (جو مسلمانوں کے بعض گراہ فرقوں کی طرح) گراہ تھا، پھے ڈالا، (اور وہ مٹی تھی جیسا کہ آگے صراحت ہے) پھر اس نے تمام زیورات کو تپاکر ایک طرح کا بچھڑا بنادیا کہ جس میں ہوا کے اندرباہر آنے جانے سے ایک فتم کی آواز بیدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے اس نے بنی اسرائیل کو گراہ کیا کہ موئی غلیظا تو گراہ ہو گئے جین کہ وہ وہ اللہ سے طور پر گئے ہیں، جب کہ تمہارا اور موئی غلیظا کا معبود تو یہ ہے۔

مم. الله تعالیٰ نے ان کی جہالت ونادائی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عقل کے اندھوں کو اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ بچھڑا کوئی جواب دے سکتا ہے، نہ نفع ونقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ جب کہ معبود تو وہی ہوسکتا ہے جو ہر ایک کی فریاد سننے پر، نفع ونقصان پہنچانے پر اور حاجت برآری پر قادر ہو۔ صرف آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پرورد گار تو اللہ رحلٰ ہی ہے، پس تم سب میری تابعداری کرو۔ اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔

91. انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ (عَالِیَلاً) کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔(۲)
97. موسیٰ (عَالِیَلاً) کہنے گئے اے ہارون! (عَالِیَلاً) انہیں گر اہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا۔
97. کہ تو میرے پیچھے نہ آیا۔ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا۔(۲)

99. ہارون (عَلَيْمَلًا) نے کہا اے میرے مال جائے بھائی! میری داڑھی نہ کیڑ، اور سر کے بال نہ کھینی، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ (نہ) فرمائیں (میک تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انظار نہ کیا۔ (۵)

قَالْوْالَنُ تَنْبُرَحَ عَلَيْهِ عِلَفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوْسِي®

قَالَ لِهُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَائِتَهُوْ ضَالُوٓا ﴿

ٱلْاتَتْبِعَنِ ٱفَعَصَيْتَ آمُرِي ·

قَالَ يَنْنُوُمَّرُلِ تَأْخُنُ بِلِحُيتِي وَلاَ مِلْسِيَّ إِنِّ خِشِيُتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقَتُ بَيْنَ بَنِيَ إِنْمَرَاءِ يُلَ وَلَوْتَرُوْبُ قُولِكِ

ا. حضرت ہارون علیظ نے یہ اس وقت کہا جب یہ قوم سامری کے چیچے لگ کر پیچشرے کی عبادت میں لگ گئی۔
 ۲. اسر ائیلیوں کو یہ گوسالہ اتنا ایچھا لگا کہ ہارون علیظ کی بات کی بھی پرواہ نہیں کی اور اس کی تعظیم وعبادت چیوڑنے سے انکار کردیا۔

۳. لینی اگر انہوں نے تیری بات ماننے سے انکار کردیا تھا، تو تجھ کو فوراً میرے پیچھے کوہ طور پر آکر مجھے بتلانا چاہے تھا۔ تو نے بھی میرے تھم کی پروا نہیں کی، لینی جائشیٰی کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔

۷۹. حضرت موسی علیقا قوم کو شرک کی گر اہی میں دیکھ کر سخت غضب ناک شھے اور سیحفتے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون علیقا کی ۔ جن کو وہ اپنا خلیفہ بناکر گئے تھے۔ مداہنت کا بھی دخل بو، اس لیے سخت غصے میں ہارون علیقا کی داڑھی اور سر پکڑکر انہیں ججنجھوڑنا اور پوچھنا شروع کیا، جس پر حضرت ہارون علیقا نے انہیں اتنا سخت رویہ اپنانے سے روکا۔
۵. سورہ اعراف میں حضرت ہارون علیقا کا جواب یہ نقل ہوا ہے کہ (قوم نے جمجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے دریے ہوگئ) (آیت: ۱۵۰) جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ہارون علیقا نے اپنی ذھے داری پوری طرح جھائی اور انہیں سمجھانے اور گوسالہ پرسی سے روئے میں مداہنت اور کو تاہی نہیں کی۔ لیکن معاطے کو اس حد تک نہیں جانے دیا کہ خانہ جنگی شروع ہوجائے کیونکہ ہارون علیقا کے قتل کا مطلب پھر ان کے حامیوں اور خالفوں میں آئیں میں خونی تصادم ہوتا اور بی اسرائیل

قَالَ فَمَاخَطُبُكَ لِمَامِرِيُّ

قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَوْ يَبُصُرُوا بِهِ فَقَبَضُتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثْوِالوَّسُولِ فَنَبَّنْ تُهَا وَكَذٰ لِكَ سَوَّلَتُ لِنُ نَفْسِيهُ ۞

قَالَ فَاذْهَبُ فِإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوِةِ آنُ تَقُولَ لَالْ مِسْلَمَ وَ الْحَيْوِةِ آنُ تَقُولُ لَا مِسْلَم مِسَامَنَ وَإِنَّ لَكَ مَوْمِدًا الْنُ تُعْلَفَةُ وَانْظُوْرِ الْلَ اللهِ لَالذِفْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَالِمُثَالَنُمْرِقَتَهُ ثُمُّةً لَنَشُوفَتُهُ فِي الْكِيِّ شَدْفًا ۞

90. مو کی (علیتا) نے پوچھا سامری تیراکیا معاملہ ہے۔

97. اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو
انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے فرستادہ البی کے نقش
قدم سے ایک مٹھی بھرلی، پھر اسے اس میں ڈال دیا()
اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنادی۔

90. کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزایہی ہے
کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا،() اور ایک اور بھی وعدہ
تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا،() اور اب تو
ایخ اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کے ہوئے
قطاکہ ہم اسے جلاکر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔()

واضح طور پر دو گروہوں میں بٹ جاتے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے۔ حضرت موکی علیہ ایک چونکہ خود وہاں موجود نہ تھے، اس لیے اس صورت حال کی نزاکت سے بے خبر تھے، اس بنا پر حضرت ہارون علیہ ایک انہوں نے سخت ست کہا۔ لیکن پھر وضاحت پر وہ اصل مجرم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لیے یہ استدلال صحیح نہیں (جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں) کہ مسلمانوں کے اتحاد وانفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی برداشت کرلینا چاہیے۔ کیوں کہ حضرت ہارون علیہ ایک بی ہے۔ نہ ان کے قول کا یہ مطلب ہی ہے۔

ا. جمہور مفسرین نے الرَّسُوْلِ سے مراد جراکیل عَلَیْهِ کے بیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جراکیل عَلَیْهِ کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھا اور اس کے قدموں کے یتیجے کی مٹی اس نے سنجال کر رکھ لی، جس میں پچھ خرق عادت الرّات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس نے پچھلے ہوئے زیورات یا بچھڑے میں ڈالی تو اس میں سے ایک قتم کی آواز نکٹی شروع ہوگئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔

۷. لین عمر بھر تو بہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہوجاتے۔ اس لیے جب یہ کی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اشتا کہ لاَ مِسَاسَ، کہا جاتا ہے کہ پھر یہ انسانوں کی بہتی سے نکل کر جنگل میں چلاگیا، جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور یوں عبرت کا معونہ بنارہا۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ حیلہ وفن اور مکر وفریب اختیار کرے گا، دنیا وآخرت میں اس کی سزا بھی اس حساب سے شدیدتر اور نہایت عبرت ناک ہوگی۔

س. لیمنی آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو ہر صورت بھکتنا برے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کانام ونشان تک مٹا ڈالنا، چاہے ان کی نسبت کتنی ہی مقدس

ٳٚؠؖٙؠؘۜۘٳڶۿؙؙؙۮؙؙٛۄڵڵڎؙٲڷۮؚؽٙڷٙٳڵڎٳؖڒۿ۠ۅ ۅٙڛؚۼۘػؙڰٞؿٙؿؙۼؚڸؙٵ<sup>®</sup>

ۘڲۮ۬ڸؚڬٮؘڡٞڞؙؙۼڲؽڬڡؚ؈ؘؙٲۺؙٲٚۼٵؘڡؙۮؘڛۘؾۜؿۧ ۅؘقدؙٵؾؽ۬ڬڡ؈ٛػٮ۠؆ۮٟڋؙۯٳۿ

مَنْ اَعُرَضَعَنُهُ فِاللهُ يَعِمِلُ يَوْمَ الْفِيهَةِ وِزَرًا<sup>ق</sup>ُ

ڂڸڔؠؙؽ؋ؽؙ؋ۛۅؘڛۜٲٵٞۿۄ۫ؾۅٛٙؖٙٙٙؗ؞ٵڷۣٛٛۊؽؗۿۊڿٛڰڰٛ

يَّوْمُرُيْنَفَخُ فِ الصُّوْرِوَتَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَيِنٍ

۹۸. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سواکوئی پرستش کے قابل نہیں۔ اس
 کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔

99. اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے گزرے ہوئے حالات بیان فرما رہے ہیں (۱) اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما بھیے ہیں۔(۲)

ا اس سے جو منہ پھیر لے گا $^{(n)}$  وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا۔ $^{(n)}$ 

ا • ا. جس میں ہمیشہ ہی رہے گا، (۵) اور ان کے لیے قیامت کے دن (بڑا) برا بوجھ ہے۔

۱۰۲ جس دن صور (۲) چھوٹکا جائے گا اور گناہ گاروں کو

ہتیوں کی طرف ہو، تو ہیں نہیں، جیسا کہ اہل بدعت، قبر پرست اور تعزید پرست باور کراتے ہیں، بلکہ یہ توحید کا منشا اور دینی غیرت کا نقاضا ہے۔ جیسے اس واقعے میں اس أَثَر الرَّ سُوْل کو نہیں دیکھا گیا، جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی کیا گیا، اس کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کی گئ، اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا۔

ا. لینی جس طرح ہم نے فرعون اور موک علینا کا قصہ بیان کیا ہے، ای طرح انبیائے ماسبق کے حالات ہم آپ پر بیان کررہے ہیں تاکہ آپ ان سے باخبر ہوں، اور ان میں جو عبرت کے پہلو ہوں، انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں تاکہ لوگ اس کی روشتی میں صحیح رویہ افتیار کریں۔

۲. نصیحت (ذکر) سے مراد قرآن عظیم ہے۔ جس سے ہندہ اپنے رب کو یاد کرتا، ہدایت اختیار کرتا اور نجات وسعادت کا راستہ اپناتا ہے۔

- m. لینی اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس میں جو کچھ ورج ہے، اس پر عمل نہیں کرے گا۔
  - الم. لین گناہ عظیم اس لیے کہ اس کا نامۂ اعمال نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہوگا۔
    - ۵. جس سے وہ فیج نہ سکے گا، نہ بھاگ ہی سکے گا۔

٩. صُورٌ سے مراد وہ قَرْنٌ (نرسُگا) ہے، جس میں اسرافیل عالیہ اللہ کے تھم سے چھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہوجائے گ۔ (مسندا حمد: ١٩١٧)، ایک اور صدیث میں نی صَلَّ اَلْتِیْمُ نے فرمایا" اسرافیل عالیہ ان کے قرن کالقمہ بنایا ہوا ہے، (یعنی اسے منہ لگائے کھڑے ہیں) پیشانی جھائی یا موڑی ہوئی ہے، رب کے تھم کے انتظار میں ہے کہ کب اسے تھم دیا جائے اور وہ اس میں چھونک ماردے" (ترمذي، أبواب صفة القیامة، باب ماجاء في الصور) حضرت اسرافیل غالیہ اللہ نفخ سے سب پر موت طاری ہوجائے ماردے" (ترمذي، أبواب صفة القیامة، باب ماجاء في الصور)

وَرُقِينَا

يَّتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِنْ لَيِثْتُو إِلَّا عَثْمًا ا

ۼؿؙٲڡؙڮڔ۫ؠؠٙٳؽڠؙٷڷۏڽٳۮ۫ؽڠؙٷڷٲؗڡٛؿڵۿۄ۫ڟڔؽڡۜۊٞ ٳڽؙڷۑؿ۫ؿؙۄؙٳڰڒڽٷ؆ؙۛ

وكيئتا وتكري المنافق والمنطقة والمراثي كالمقالة

فَيَنَ رُهَاقًاعًا صَفْصَفًا فَ

ؖٞٞڒڗؙؽ؋ۣؠؗٵ؏ۅۜۘۜۼٳۊۜڒؘٲڡؙؾٞٵۨ ؘۼؚڡ۫ؠڹۣڎؾۜؿؚۼؙۏڹٳڰٵ؏ڮٙڵۼۅؘڿڶڎٷڿۺؘۘۼؾ ٲڒڞۘۅٵؿؙڸڒؿڂؠڶ؋ؘڵٲۺؙؠۼؙٳڷڒۿؠۺ۠ٵ<sup>۞</sup>

ہم اس دن (دہشت کی وجہ سے) نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائمیں گے۔

۱۰۳ وه آپس میں چیکے چیکے کہہ رہے ہوں گے (ا) کہ ہم تو (دنیا میں) صرف دس دن ہی رہے۔

۱۰۱۰ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا<sup>(۱)</sup> کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔

4.1. اور وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کرکے اللہ اللہ کا۔

۱۰۲. اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کرکے چھوڑے گا۔

ا. جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نچ۔
 ۱۰۸. جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے۔
 جس میں کوئی کمی نہ ہوگی
 اور اللہ رحمٰن کے سامنے تمام

گی، اور دوسرے نفخہ سے بھکم البی سب زندہ اور میدان محشر میں جمع ہوجائیں گے۔ آیت میں یہی دوسرا نفخہ مراد ہے۔ ا. شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے سے چیکے چیکے باتیں کریں گے۔

۲. لیعنی سب سے زیادہ عاقل اور سمجھ دار، لیعن دنیا کی زندگی انہیں چند دن بلکہ گھڑی دو گھڑی کی محسوس ہوگ۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿وَبَوْمَرَقُومُ وَاللّهُ اللّهُ عُرِفُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

۳. لیعنی جس دن اونچے ینچے پہاڑ، وادیاں، فلک بوس عمارتیں، سب صاف ہوجائیں گی، سمندر اور دریا خشک ہوجائیں گے، اور ساری زمین صاف چشیل میدان ہوجائے گی۔ پھر ایک آواز آئے گی، جس کے پیچے سارے لوگ لگ جائیں گے لیمن جس طرف وہ واعی بلائے گا، جائیں گے۔ چس طرف وہ واعی بلائے گا، جائیں گے۔

العنی اس داعی سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔

آوازیں بیت ہوجائیں گی، سوائے کھسر پھسر کے تجھے کچھ کچھ سنائی نہ دے گا۔ (۱)

10 اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جے رحمٰن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جے رحمٰن سکم دے اور اس کی بات کو پہند فرمائے۔ (۱)

• اا. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ (۳)

111. اور تمام چیرے اس زندہ اور قائم ودائم مدبر، الله کے سامنے کمال عابری سے جھکے ہوئے ہوں گے، یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا۔

ؽۜۅؙٛڡؠٟۜڹٟڷڒؾؘڡٛ۬ۼؙٵۺۜڡؘٵۼة۠ٳڷٳڡؘڹٛٳڿ؈ؘڵۿؙٵڷڗۣڂٮ۠ؽ ۅؘڎۼؿڶڎؘٷٙڒڰ

ؽڡؙڷۄؙػٲڹڲڽٛٵؽۑۂؚؠٞٷٙڡؘٵڂٛڶڤڰٛؠٝٷڵؽؙۼۣؽڟۅؙڹ ڽؚ؋؏ڵؠٵۛ

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْبَحِّى الْقَيَّةُ فِيرُوفَكَ خَابَمَنْ حَمَّلَ ظُلْمُنَا®

ا. یعنی مکمل سناٹا ہوگا سوائے قدموں کی آجٹ اور کھسر پھسر کے پچھ سنائی نہیں دے گا۔

۲. لیعنی اس دن کی کی سفارش کی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، سوائے ان کے جن کو رحمٰن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور وہ بھی ہر کی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن کی بابت سفارش کو اللہ پبند فرمائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف اہل توحید، جن کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ مضمون قرآن میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلاً آیت اکرس، سورہ انبیاء: ۲۸، سورہ سبا: ۲۳، سورہ بڑی :۲۲، سورہ النبائ : ۲۸۔
 ۱لنبائ : ۲۸۔

سا گزشتہ آیت میں شفاعت کے لیے جو اصول بیان فرمایا گیا ہے ، اس میں اس کی وجہ اور علت بیان کروی گئی ہے کہ چوں کہ اللہ کے سواکسی کو بھی کسی کی بابت پورا علم نہیں ہے کہ کون کتا بڑا مجرم ہے؟ اور وہ اس بات کا مستق ہے بھی یانہیں، کہ اس کی سفارش کی جاسکے؟ اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا کہ کون کون لوگ انہیاء وصلحاء کی سفارش کے مستحق ہیں؟ کیوں کہ ہر شخص کے جرائم کی نوعیت وکیفیت کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا اور نہ جائم کی نوعیت وکیفیت کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا اور نہ جائل ہی سکتا ہے۔

۱۸. اس لیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ علمل انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا، تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب البر، مسئد احمد: ۲۶، س۲۵۰) اس لیے نبی سَلُقَیْمُ نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے، «لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَیٰ أَهْلِهَا» (ہر صاحب حق کو اس کا محق وی ورنہ قیامت کو وینا پڑے گا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا «إِیَّاکُمْ وَالظَّلْمَ؛ فَإِنَّ الْطُلْمَ فَلِلَمَا اللَّمُ مَظُلُمَاتُ یُوْمَ الْقِیَامَةِ». (صحیح مسلم، کتاب مذکور، باب تحریم الظلم) (ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھروں کا باعث ہوگا) سب سے نامراد وہ شخص ہوگا جس نے شرک کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل معافی بھی۔

وَمَنْ يَعْمُلُ مِنَ الصِّلِاتِ وَهُوَمُوْمِيُّ فَلَايَخِفُ ظُلْمًا وَّلَاهِضُمُّا©

ۅؘػٮ۬ٳڮؘٲڹٛۯڶؽ۠؋ ؿؙۯٵػٵۼڔۺۣٵۊۜڝۜٷٛؽٵڣۣؽۄڝؘ ٵڵۅۼۣؽڽٳڵڡؘڰۿؙۮؾٮۜٞڠؙۅڽٵۏؿؙؿٮؚڞؙڵۿٛڎؚڴؙۯ۞

فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلاَتَعْجُلْ بِالْفُرُ الِصِّ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اللَّيْكَ وَحُنِيْهُ ۚ وَقُلْ رَّبِ رِدْ فِنْ عِلْمُمَا®

111. اور جو نیک اعمال کرے اور ایمان والا بھی ہوتو اسے بے انصافی کا کھٹکا ہو گا نہ حق تلفی کا۔ (۱)

سال اور ای طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈرکا بیان سایا ہے تاکہ لوگ پر ہیزگار بن جائیں (۲) یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔ (۳)

۱۱۳. پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ "الله قو آن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے، (۵) ہاں یہ دعاکر کہ پرورد گار! میراعلم بڑھا۔ (۱)

ا. بے انصافی یہ ہے کہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے اور حق تلفی یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر کم دیاجائے۔ یہ دونوں باتیں وہاں نہیں ہوں گی۔

۲. لینی گناہ، محرمات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آجائیں۔

س. لینی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق یا چھلی امتوں کے حالات وواقعات سے عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کردے۔

مم. جس کا وعدہ اور وعید حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہے اور اس کی ہربات حق ہے۔

ه. جبرائیل علیه جب وحی لے کر آتے اور ساتے تو نبی سُلَقیه می جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے، کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں، اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے، پہلے وحی کو سنیں، اس کو یاد کرانا اور دل میں بھا دینا یہ جارا کام ہے جیسا کہ سورہ قیامت میں آئے گا۔

آ. لیعنی اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا فرماتے رہیں۔ اس میں علماء کے لیے بھی تھیجت ہے کہ وہ فتویٰ میں پوری محقیق اور غور سے کام لیں، علمہ بازی سے بچیں اور علم میں اضافے کی صورتیں اختیار کرنے میں کو تابی نہ کریں۔ علاوہ ازیں علم سے مراد قرآن وصدیث کا علم ہے۔ قرآن میں ای کو علم سے تعییر کیا گیا ہے اور ان کے حاملین کو علماء، دیگر چیزوں کا علم جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کرتا ہے، وہ سب فن ہیں، ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم مُلَّیْ ﷺ کما علم جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کرتا ہے، وہ سب فن ہیں، ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم مُلَّیْ اللهٰ جو انسان کسب معاش کے لیے حاصل کرتا ہے، وہ سب فن ہیں، ہنر ہیں اور صنعت و حرفت ہیں۔ نبی کریم مُلَّیْ اللهٰ جو انسان کا ربط و میں محفوظ ہے، جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا، اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی اوراللہ کی رضا وعدم رضا کا پید چلتا ہے۔ ایسی دعائی میں ایک دعا یہ بھی ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ ﴿اللَّهُمُ الْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ، وَعَلَّمْنِيْ مَا يَنْفَعْنِيْ، وَزِدْنِيْ عَمَا يَنْفَعْنِيْ، وَعَلَّمْتَنِيْ، وَعَلَّمْنَنِيْ مَا يَنْفَعْنِيْ، وَزِدْنِيْ عَلَا ہُمَا اللهٰ کہ اللهٰ کہ اللہٰ کہ والعمل المقدمة)

ۅؘڵڡۜٙڽؙۼۿٮؙؾؘٚٳڸؽۜٳۮڡؘۯڡۣؽؙڰۛڹڷؙڣٚۺؘؽٙۅؘڷۊؘڿؚؖڷ ٳؠؘٷڗ۠ٵ۞

> ۄؘٳۮؙۊؙڷؽ۬ٳڶؚؠؙؠؘڷؠؚۧڲؙڐٳۺؙۼؙۮؙۉٳڶۣٳۮػڕڣؘٮۜڿۘۮؙۉٙٲ ٳڰۯؠؠٝؽؿڽٵڹ۞

نَقْلُنَا يَالَاثُمُ إِنَّ هِذَا عَدُّوُّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِحَنِّكُمُ امِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَىٰ

اِنَّ لَكَ الْاَتَّجُوْعَ فِيْهَا وَلَاتَعْرِي ۗ

110. اور ہم نے آدم (عَلَيْكِا) کو پہلے ہی تاكيدى حكم دے ديا تقاليكن وہ بھول گيا اور ہم نے اس ميں كوئى عزم نہيں پايا۔ (۱) 111. اور جب ہم نے فرشتوں سے كہا كہ آدم (عَلَيْكِا) كو سجدہ كرو تو المبيس كے سوا سب نے كيا، اس نے صاف الكار كرديا۔

111. تو ہم نے کہا اے آدم! (عَلِيْطِ) یہ تیرا اور تیری بیوی کادشمن ہے (خیال رکھنا) ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑجائے۔(۲)

١١٨. يهال تو تجهے يہ آرام ہے كه نه تو بھوكا ہوتا ہے نه نكا۔

ا. نسان، (بھول جانا) ہر انسان کی سرشت میں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری لیعنی فقدان عزم۔ یہ بھی انسانی طبائع میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں کمزوریاں ہی شیطان کے وسوسوں میں کچنس جانے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ان کمزوریوں میں اللہ کے تھم سے بغاوت وسرکشی کا جذبہ اور اللہ کی نافرمانی کا عزم مصمم شامل نہ ہو، تو بھول اور ضعف ارادہ سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہیں، کیوں کہ اس کے بعد انسان فوراً نادم ہو کر اللہ کی بار گاہ میں جھک حاتا اور توبہ واستغفار میں مصروف ہوجاتا ہے۔ (جیسا کہ حضرت آدم علیظا نے بھی کیا) حضرت آدم علیظا کو اللہ نے سمجھایا تھا کہ شیطان تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ متہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ یہی وہ بات ہے جسے یہاں عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آدم علينا اس عبد كو بھول كئے اور اللہ تعالى نے حضرت آدم علينا كو ايك درخت كے قريب جانے بعني اس سے بچھ كھانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم عَلَیْلاً کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ لیکن جب شطان نے اللہ کی قشمیں کھاکر انہیں یہ باور کرایا کہ اس کا پھل تو یہ تاثیر رکھتا ہے کہ جو کھالیتا ہے، اسے حمات حاوداں اور دائم بادشاہت مل جاتی ہے۔ تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شیطانی وسوسے کا شکار ہوگئے۔ ۲. یہ شقا، محت ومشقت کے معنی میں ہے، لیعنی جنت میں کھانے بینے، لباس اور مسکن کی جو سہولتیں بغیر کسی محت کے حاصل ہیں، جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان جاروں چیزوں کے لیے محنت ومشقت کرنی بڑے گی، جس طرح کہ ہر انسان کو دنیا میں ان بنمادی ضروریات کی فراہمی کے لیے محت کرنی پڑرہی ہے۔ علاوہ ازیں صرف آدم علیہ اس کہا گیا کہ تو محنت ومشقت میں پڑجائے گا۔ دونوں کو نہیں کہا گیا حالال کہ درخت کا کھل کھانے والے آدم غایشاً وحوا دونوں ہی تھے۔ اس لیے کہ اصل مخاطب آدم علیناً ای تھے۔ نیز بنمادی ضروریات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں۔ اللہ تعالٰی نے عورت کو اس محنت ومشقت سے بحاکر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج عورت کو یہ "اعزاز الٰہی" "طوق غلامی" نظر آتا ہے، جس سے آزاد ہونے کے لیے وہ بے قرار اور مصروف جدوجہد ہے آہ! اغوائے شیطانی بھی کتنا موثر اور اس کا حال بھی کتنا حسین اور دلفریب ہے۔

وَٱتَّكَالِانْظُهُواْفِيْهَا وَلَاتَضْلَى

قَوَمْنُوسَ إِلَيُوالشَّيُطُنُ قَالَ يَادُمُوْهَلَ ادُثُكَ عَلَىٰشَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلْكٍ كَايِمُلُل۞

فَأَكُلَامِنْهَا فَبَكَتُ لَهُمُ اسَوْاتُهُمُ اوَطَفِقَا يَتُصِفِن عَلَيْهِمَا مِنُ دَرَقِ الْجِنَّةِ وَعَصٰى ادْمُر رَبَّهُ فَغَوْيُ ۖ

تُعَاجْتَبلهُ رَبُّهُ فَتَأْبَ عَلَيْهِ وَهَداى ٣

قَالَ اهْمِطَامِنْهَ اجَمِيهُ عَائِعَضُكُوْ لِمَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْتِيَتَّكُوُّمِّتِّيَ هُدَّى ۚ فَمَنِ النَّيْعَ هُدَاىَ فَلانضِلُ وَلاَيْشَعْ ۞

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً

119. اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔

17. لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی برانی نہ ہو؟

171. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھالیا پس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھائلنے لگے۔ اور آدم (عَلَيْلًا) نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا۔(۱)

۱۲۲. پھر اس کے رب نے اسے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔(۲)

۱۲۳. فرمایا، تم دونوں یہاں سے اثر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تبہارے پاس جب کھی میری طرف سے ہدایت پنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔

کا پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔

۱۲۴ اور (ہال) جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس

ا. یعنی ورخت کا کھاکر نافرمانی کی، جس کا منتجہ یہ ہوا کہ وہ مطلوب یا راہ راست سے بہک گیا۔

۴. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علینیا سے مذکورہ عصیان کا صدور، نبوت سے قبل ہوا،
اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گیا۔ لیکن ہم نے گزشتہ صنحے میں اس «معصیت» کی جو حقیقت بیان کی ہے، وہ عصمت
کے منافی نہیں رہتی۔ کیوں کہ ایسا سہو ونسیان، جس کا تعلق تبلیغ رسالت اور تشریح سے نہ ہو، بلکہ ذاتی افعال سے ہو اور اس
میں بھی اس کا سبب ضعف ارادہ ہو تو یہ دراصل وہ معصیت ہی نہیں ہے، جس کی بنا پر انسان غضب اللی کا مستحق بتا ہے۔
اس پر جو معصیت کا اطلاق کیا گیا ہے تو محض ان کی عظمت شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بڑوں کی معمولی غلطی کو بھی بڑا
شجھ لیا جاتا ہے، اس لیے آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لیے چن لیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ
ندامت اور توبہ کے بعد ہم نے اسے پھر مقام اجتباء پر فائز کردیا، جو پہلے انہیں حاصل تھا۔ ان کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ،
ہماری مشیت اور قوبہ کے بعد ہم نے اسے بھر مقام اجتباء پر فائز کردیا، جو پہلے انہیں حاصل تھا۔ ان کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ،

ضَنْكًا وَنَحَشُّرُهُ يَوْمَ الْقِيمَة اَعْلَى

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ آعْلَى وَقَدُكُنُتُ بَصِيْرًا

قَالَ كَذَٰ لِكَ اَتَتُكَ الْنُتَافَنَسِيْتَهَا ۗ ۗ وَكَذَٰ لِكَ الْيَوْمَ تُشْلَى©

ۅؘػٮ۬ٳڮۼۜۯۣ۬ؽڡؘؽٲڛۯڡؘۅؘڵۊ۫ؽؙٷؙڡۣؽٛۑٳ۠ڸؾؚۯؾؚؚۨڋ ۅؘڵڬۮٵٮٛٵڵڂۣڗۣۊٲۺۜؗؿؙۅٲڹڠ۬ۑ®

ٱفَكُوۡ يَهُٰدِلَهُوۡ كُوۡاهۡلَكُنَا تَبۡلَهُ ۖ وۡ مِّنَ الْقُرُوۡنِ يَشۡنُوۡنَ فِى ۡمَسٰلِكِنِهِوۡ إِنَّ فِى ۚ ذٰلِكَ لَالْتِرِلِا۠ وَلِيالنَّا اللّٰهِ ۚ

ۅؘڷۊڵڒػڸؠؘۿؙۺؠؘقتٛ؈ٛڗؾؚڮڶػٳؽڶۣۯٳؗڡٵۊٞٳڿڮ۠ مُسَمَّى ۞ۛ

کی زندگی تنگی میں رہے گی، (۱) اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کرکے اٹھائیں گے۔(۲)

170. وه كبح كاكه اللي الجميحة توني اندها بناكر كيون اللهايا؟ حالا نكه مين تو ويكميًا بهاليًا تقاله

۱۲۷. (جواب ملے گاکہ) اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میری
آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلادیا جاتا ہے۔

۱۲۷. اور ہم ایساہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حدسے
گزرجائے اور اپنےرب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بیشک
آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔
آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔

۱۲۸. کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت می بستیاں ہلاک کردی ہیں جن کے رہنے میں۔ یقیناً اس

179. اور اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آجیٹتا۔ (۳)

1. اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وہ قلق واضطراب، بے چینی اور بے کلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے فافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں۔

۲. اس سے مراد فی الواقع آکھوں سے اندھا ہونا ہے یا پھر بھیرت سے محرومی مراد ہے۔ لیعنی وہاں اس کو کوئی الیمی ولیل نہیں سوچھے گی جے پیش کرکے وہ عذاب سے چھوٹ سکے۔

سال یعنی یہ مکذبین اور مشرکین مکہ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے کئی امتیں گزرچکی ہیں، جن کے یہ جانشین ہیں اور ان کی رہائش گاہوں سے گزر کر آگے جاتے ہیں، انہیں ہم ای تکذیب کی وجہ سے ہلاک کرچکے ہیں جن کے عبر تناک انجام میں اہل عقل ودائش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن یہ اہل کہ ان سے آکھیں بند کیے ہوئے انہی کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ اتمام جمت کے بغیر اور اس مدت کے آنے سے پہلے جو وہ مہلت کے لیے کسی قوم کو عطا فرماتا ہے، کسی کوہلاک نہیں کرتا، تو فوراً انہیں عذاب اللی آچٹتا اور یہ ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ نہ سمجھیں کہ دوچار ہو چکے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ نہ سمجھیں کہ دوچار ہو چکے ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ تکذیب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہیں آیا تو یہ نہ سمجھیں کہ دوچار ہو جگ کی گلہ ابھی ان کو اللہ کی طرف سے مہلت مگل ہوئی ہے، جیسا کہ وہ ہر قوم کو دیتا ہے۔ مہلت عمل

ڡؘٚٲڞۑڔؙػڵ؆ؘؽؿؙۅؖڵۅؙؽؘۅؘڛ*ؾٞڂ*ۭڝؘؠٝڽۯٮؾؚڮۛ ؿؠڶٛڟؙۄؗ*ٛڗؚ؞* التَّمُسِوقَتُلَ غُرُو يِهاۚ وَمِنُ انَاۤ إِيُ ٱلَّيُلِ فَسَيِّمۡ ۅؘٱڟڒٵڡٵڶتٚۿارِ لَعَلَكَ تَرْضٰؽ<sup>©</sup>

> ۅؘڵڵؾؘؠؙؙڷڗؘۜٛٛٛۼؽڹؽڮٳڸؽٵڡٮۜؾۧۼؙڗڶڔ؋ٙٲۮؙۅٳڲٵ ڡؚۜؠؙؙؙؙؙ۫ٞ؋ؙۯۿۯؘڰؘٲڶؿڸۅۊٵڵڎؙؽؘٵۿڶۣڹڡؙٞؾؚڹۿؙۿۏڣؽڋ ۅؘڔۮؙؿؙ؆ؠڽۜػڂؽڒۣۊٲڹۼ۞

• 100 کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تشییح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصول میں بھی تشییح کرتا رہ، (۱) بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہوجائے۔(۱)

اسال. اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آراکش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمالیں (") اور تیرے رب کا دیا ہوا ہی (بہت) بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ (")

ختم ہوجانے کے بعد ان کو عذاب اللی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔

ا. بعض مفسرین کے نزدیک تنبیج سے مراد نماز ہے اور وہ اس سے پانچ نمازیں مراد لیتے ہیں۔ طلوع سمس سے قبل فجر، غروب سے قبل عصر، رات کی گھڑیوں سے مغرب وعشاء اور اطراف النہار سے ظہر کی نماز مراد ہے کیوں کہ ظہر کا وقت، یہ نہار اول کا طرف آخر اور نہار آخر کا طرف اول ہے۔ اور بعض کے نزدیک ان اوقات میں ویسے ہی اللہ کی تسبیح و تحمید ہے جس میں نماز، تلاوت، ذکر اور اذکار، دعا ومناجات اور نوافل سب داخل ہیں۔مطلب یہ ہے کہ آپ ان مشرکین کی تعلیہ سے بد دل نہ ہوں۔ اللہ کی تشبیح و تحمید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، ان کی گرفت فرمالے گا۔

۲. یہ متعلق ہے فَسَبِّحْ ہے۔ لینی ان او قات میں نتیج کریں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ مقام ودرجہ حاصل ہوجائے گا جس سے آپ کا نفس راضی ہوجائے۔

سا. یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورۃ آل عمران: ۱۹۷-۱۹۷، سورۃ الحجر: ۸۸-۸۸ اور سورۃ الکہف: ک، وغیرها میں بان ہوا ہے۔

مم. اس سے مراد آخرت کا اجر و تواب ہے جو دنیا کے مال واسب سے بہتر بھی ہے اور اس کے مقابلے میں باتی رہنے والا بھی۔ حدیث ایلاء میں آتا ہے کہ حضرت عمر خلافی کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک کھر دری چائی پر لینے ہوئے ہیں اور بے سروسامانی کا یہ عالم، کہ گھر میں چڑے کی دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر خلافی کی تعمول میں بے اختیار آنسو آگے۔ نبی کریم مُشَافِیکُا نے بوچھا، عمر کیا بات ہے، روتے کوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ مُشَافِیکُا! قیصر و کسری کس طرح آزام وراحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا -باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الله مُشَافِیکُا! قیصر و کسریٰ کس طرح آزام وراحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا -باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الحقق ہیں۔ یہ حال ہے؟ فرمایا، "عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آزام کی چیزیں دنیا میں الحقق ہیں۔ یہ حال ہے؟ قرمایا، "عمر کیا تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آزام کی چیزیں دنیا میں ہو کہ دورے دی گئی ہیں۔" یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ (صحبح البخاری، سورة التحریم ومسلم، باب الإبلاء)

وَامُرُا هَٰلِكَ بِالصَّلَّوْةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۗ لانسُّعُلُكَ رِزُقًا مُخَنُّ تَرُزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى۞

ۅؘقَالُوۡالَوُلا يَاثِيۡنَا بِالۡكِهۡ مِّنۡ تَرَبُّهُ ٱوَلَوۡ تَالۡقِهُۗ بَيۡنَةُ مَافِ الصُّهُ فِ الْأُوۡلِ۞

ۅؘڵٷٵ؆ٛٵۿڵڪٺۿؙۮ۫ؠؚۼۮؘٵٮؚ۪؞ؚٚڹؽؘڰؽڸڡڷڡۜٙٵڷؙٷٳ ڒؠۜڹٵڵٷڵٳٲۯۺڵػٳڶؽ۫ٮؙٵۯۺ۠ٷڰڒڣٛٮٚؾؖؠۼٳڸؾؚڮ ڡؚؽؙ؋ٞؠؙڸٲڽؙ؆ٞڿڹڰٷۼؿ۠ؽ؈

قُلْ كُلُّ شُكَّرَبِّضٌ فَتَرَبَّصُولَ الْمَسَعَلَمُونَ مَنْ أَصُولُ الصِّرَاطِ السَّوِيّ وَمِن الْمَسَّلَى هُ

۱۳۲. اور اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جما رہ، (۱) ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پر ہیز گاری ہی کا ہے۔

اسسال اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی جمارے پاس اپنے پروردگار! کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ (۲) کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ (۳) مسال اور اگر ہم اس سے (۳) پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کردیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ورسوا ہوتے۔

۱۳۵. کہہ دیجیے ہر ایک انجام کا منتظر ہے (۵) پس تم بھی انتظار میں رہو۔ ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔(۱)

ا. اس خطاب میں ساری امت نبی سُلُولِیَّا کُے تابع ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔

۴. لیعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی، جیسے شمود کے لیے او نٹنی ظاہر کی گئی تھی۔

سا ان سے مراد تورات، انجیل اور زبور وغیرہ ہیں۔ یعنی کمیا ان میں نبی سکی الیقیظ کی صفات موجود نبیں ہیں، جن سے ان کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ کیا ان کے پاس پھیلی قوموں کے یہ حالات نبیں پہنچ کہ انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے کا مطالبہ کیا اور وہ انہیں دکھادیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو انہیں ہلاک کردیا گیا۔ معرب معرب معرب اور انہیں مال کے اسلام اللہ میں اسلام اللہ کیا اور وہ انہیں اللہ کردیا گیا۔

- ۴م. مراد آخر الزمال پنجمبر حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مين-
- ۵. لینی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفر غالب رہتا ہے یا اسلام غالب آتا ہے؟

۲. اس کاعلم تہمیں اس سے ہوجائے گاکہ اللہ کی مدد سے کامیاب اور سرخرو کون ہوتا ہے؟ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، جس سے واضح ہوگیا کہ اسلام ہی سیدھا راستہ اور اس کے حاملین ہی ہدایت یافتہ ہیں۔

#### سورہُ انبیاء کی ہے اور اس میں ایک سو بارہ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے۔

ا. لوگوں کے حیاب کا وقت قریب آگیا<sup>(۱)</sup> پھر بھی وہ بختری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ (۲)

۲. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی فیصحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ (۳)

سا. ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کیں کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آگھوں دیکھتے جادو میں آجاتے ہو۔ (۳)

م. پیغیر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو آسان و زمین میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جانے والا ہے۔

۵. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے ازخود اسے گھڑلیا ہے

# ١

#### الله الرَّحِيْمِ

# ٳڨ۬ڗۜڔؘؼٳڶٮۜٞٵڛڃڛٵڹ۠ۿؙؗۿؗۄؘۅؘۿؙؙؙٞڡٞڔ؋۬ ۼۧڡٛٮٛ۬ڵۊٟؠؙٞۼڔۣڞ۠ۏؘڽؘ۞۫

ڡٵؽٲؾ۫ڡۣؗۅٛۄۨۺؽ۬ۮؚػڔٟڝؚۨڽڗۜڗۣۿۨٷؙۮٮؘۻؚٳڵٳڛؗۺؘٷٛٷ ۅؘۿؙۄؙؽڵۼٷؽ۞ٚ

ڵڒۿؚۣڽةً قُلُوبُهُمْ وَٱسَرُّوالنَّجُوكَّ الَّذِيْنَ طَلَكُوًّا هَلُ هٰنَّ الِّلاَئِبَرُسِّتُلُكُمُ اَفَتَاثُونَ السِّعَرَ وَانْتُو تُبْصِرُونَ

> ڠ۬ڶۮؠۣٞۜؽۼۘڶڎؙٳڷڠٙۅ۠ڶ؋۬ڸالتّمَآءِوَالْاَرْضَ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

ؠڶۊٞٵڵٷٛٳؘڞؙۼٵؿؙٲڂڵٶؠؘڸٳ؋ؾؖۯؠۿ؈ٞ ۺٵٷؖڣؙڵؽٳ۫ؾٮۧٳڸٳؿۊ۪ڰؠٙٵٛۯؙڛڶ۩ٚػٷ۠ۏؽ۞

ا. وقت حماب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہورہی ہے۔ اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہے، قریب ہے۔ اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ علاوہ ازیں گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے کیونکہ جتنا زمانہ گزرچکا ہے۔ باتی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔

۲. لیعنی اس کی تیاری سے غافل، دنیا کی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہیں۔

٣. لينى قرآن جو وقناً فوقناً حسب حالات وضروريات نيا نيا اترتا رہتا ہے، وہ اگرچه انہى كى نفيحت كے ليے اترتا ہے، ليكن وہ اسے اس طرح سنتے ہيں جيسے وہ استہزاء ونداق اور كھيل كررہے ہوں لينى اس ميں تدبر وغور وفكر نہيں كرتے۔ ٨. لينى نبى كا بشر ہونا ان كے ليے ناقابل قبول ہے پھر يہ بھى كہتے ہيں كہ تم ديكھ نہيں رہے كہ يہ تو جادوگر ہے، تم اس كے حادو ميں ديكھتے بھالتے كيوں چھنتے ہو؟

۵. وہ تمام بندوں کی باتیں سنا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے، تم جو جھوٹ بکتے ہو، اسے سن رہا ہے اور میری سےائی کو اور جو دعوت متہیں دے رہا ہوں، اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔

بلکہ یہ شاعر ہے، (۱) ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی الی نشانی لائے جیسے کہ اگلے پیغیبر بھیجے گئے تھے۔ (۲)

۲. ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں۔ تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے۔ (۳)

ک. اور تجھ سے پہلے بھی جینے پیغیبر ہم نے بھیجے سبھی مرو تھے (۳) جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے پس تم اہل کتاب سے پوچھ او اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ (۵)

مَااْمَنَتُ تَبْلَهُمْ مِّنْ قُرْيَةٍ آهُلُهُمُ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ

وَمَا اَرْسُلُنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالَانُوْرِ فَي اللَّهِمُ

ا. ان سرگوثی کرنے والے ظالموں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریشان خواب کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ، بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں، شاعری ہے۔ یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں ہے۔ ہر روز ایک نیا پینترا بدلتے اور نئی سے نئی الزام تراثی کرتے ہیں۔

٢. ليعني جس طرح صالح علينيا كے ساتھ او نٹنی، اور مو کی علينيا كے ساتھ عصا اور يد بينا وغيره۔

سر لین ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کیں، یہ نہیں ہوا کہ ان کی حسب خواہش معجزہ دکھلانے پر وہ ایمان لے آئی ہوں، بلکہ معجزہ دیکھ لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں، جس کے نتیج میں ہلاکت ان کامقدر بن تو کیا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھلادی جائے، تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ بھی شکذیب وعناد کے رائے پر ہی بدستور گامزن رہیں گے۔

٣٠. ليعنى تمام نبى مرد انسان سخے، نه كوئى غير انسان كبھى نبى آيا اور نه غير مرد، گويا نبوت انسانوں كے ساتھ اور انسانوں ميں بھى مردول كے ساتھ ہى خاص رہى ہے۔ اس سے معلوم ہوا كه كوئى عورت نبى نہيں بنى۔ اس ليے كه نبوت بھى ان فرائض ميں سے ہے جو عورت كے طبعى اور فطرى دائرة عمل سے خارج ہے۔

۵. أَهْلَ الذَّكْرِ (الل علم) سے مراد الل كتاب بين، جو سابقہ آسانی كتابوں كا علم ركھتے تھے، ان سے پوچھ لو كہ پچھلے انبياء جو جو گزرے ہيں، وہ انسان سے يا غير انسان؟ وہ تنہيں بتلائيں گے كہ تمام انبياء انسان ہی تھے۔ اس سے بعض حضرات "تقليد" كا اثبات كرتے ہيں۔ جو غلط ہے۔ "تقليد يہ ہے كہ ايك معين شخص، اور اس كی طرف منسوب ايك معين فقہ كو مرجح بنايا جائے اور اى پر عمل كيا جائے۔ دوسرا، يہ كہ بغير دليل كے اس بات كو تسليم كيا جائے جب كہ آيت ميں الل الذكر سے مراد كوئي متعين شخص نہيں ہے۔ بلكہ ہر وہ عالم ہے جو تورات وانجيل كا علم ركھتا تھا۔ اس سے تو تقليد شخص كی نفی ہوتی ہے؟ اس ميں تو علماء كی طرف رجوع كرنے كی تاكيد ہے، جو عوام كے ليے ناگزير ہے، جس سے كسى كو مجال انكار نہيں ہے۔ نہ كہ كس ايك بي شخصيت كا دامن يكر لينے كا تحكم۔ علاوہ ازيں تورات وانجيل، منصوص كتابيں تھيں يا انسانوں كی خود ساختہ قتہيں؟ اگر وہ آسانی كتابيں تھيں تو مطلب بيہ ہوا كہ علماء كے ذريعے سے نصوص شريعت معلوم كريں، جو آيت كا صحيح مفہوم ہے۔"

وَمَاجَعَلْنُهُمُ جَسَدًا الْآيَاكُلُوْنَ الطَّعَامَر وَمَاكَانُوْا خِلِدِيْنَ

تُوكَدَفَّهُ مُ الْوَعَدَ فَانْجَيَنْهُمُ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَلْنَا الْمُسْرِفِيْنَ فَ الْمُعَلِّنَا

ڵڡۜٙۮٲٮؙٛۯڵؽؖٳڵؽػؙۉڮڐٵٜڣؽؙٷۮؚڴٷٞڴ ٲڡؘڵڒؾؘۼۛۊڵۯؽ۞۫

ۅؙػۄٛۊؘڝؗمۡنَاڝٛۊٞۯؽةٟڬٲٮٛؿؙڟڵؚڡڐٞۅۜٲٮٚۺؗٲؙڬٲ ڽعۡنۿٲٷٞۄٞٵڵڿؘڔؿڽ۞

فَلَتَّا اَحَسُّوا بَالْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرُكُضُونَ اللَّ

ڵڗؘٷٛڞؙۏٳۊٳۮڿؚۼؙٷٳڸڶڡٵۧٲؿٚڔۣڡٛ۬ؾ۠ۄ۫ڣؽؗٷۄٙڛڶڮؽڵٟۄ۫ ڵۼڵػؙۄ۫ؿؙۺٷڎؚؽ۞

اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔<sup>(1)</sup>

9. پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سے کیے انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کردیا۔(۲)

القیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟

11. اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کردیں (۳) جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کردیا۔

17. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کرلیا تو لگے اس سے بھاگئے۔ (۳)

الله بهاگ دور نه کرو<sup>(۵)</sup> اور جهال تههیں آسودگی دی گئ تھی وہیں واپس لولو اور اپنے مکانات کی طرف جاوَ<sup>(۱)</sup>

ا. بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور موت سے ہم کنار ہو کر راہ گیرانِ عالم بقا بھی ہوئے، یہ انبیاء کی بشریت ہی کی ولیل وی جارہی ہے۔

لیغنی وعدے کے مطابق نبیوں کو اور اہل ایمان کو نجات عطاکی اور حدے تجاوز کرنے والے لیغنی کفار ومشرکین کو ہم
 لیغنی وعدے کے مطابق نبیوں کو اور اہل ایمان کو نجات عطاکی اور حدے تجاوز کرنے والے لیعنی کفار ومشرکین کو ہم

ساب قصَمَ کے معنی ہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دینا اور کئم صیغہ عکثیر ہے۔ یعنی کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کردیا، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، بور کئم صیغہ عکثیر ہے۔ یعنی کتنی ہی بستیاں ہلاک کردیں)۔ (بنی اسرائیل: ۱۷)

۱۸. احساس کے معنی ہیں، حواس کے ذریعے سے ادراک کرلینا۔ لیعنی جب انہوں نے عذاب یا اس کے آثار کو آتے ہوئے آگھوں سے دیکھ لیا، یا کڑک گرج کی آواز سن کر معلوم کرلیا، تو اس سے بچنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈھنے گئے۔ رکھش کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی گھوڑے وغیرہ پر بیٹھ کر اس کو دوڑانے کے لیے ایڈ لگائے۔ یہیں سے یہ بھاگئے کے معنی میں استعال ہونے لگا۔

۵. یہ فرشتوں نے ندا دی یا مومنوں نے استہزاء کے طور پر کہا۔

٣. يعني جو نعمتين اور آسائشين مهمين حاصل تھين جو تمہارے كفر اور سركشي كا باعث تھين اور وہ مكانات جن مين تم

قَالُوالِوَيْكِنَآلِتَاكُتَاظِلِمِيْنَ®

ڡؙؠؘٵڒؘڵڬۛؾٞڵڰۮٷ؇ؙؠؙٛڂؿ۠ڿڡڵڹۿؙۏۘۘػڝؽڴٳ ڂؠؚؠڔؿؙؽ۞

وَمَاخَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْرَرْضَ وَمَابِينَهُمَا الْعِبِينَ®

ڵٷۯڒؽٵۯؙڽ۫ؾۜٛۼۜڿڬڵۿۅٞٳڒڗۜڿۮ۫ڬۿؙڡۣڽؙڷۮ۠؆ۧؖڐ ٳڽٛڴؾٵڣ۬ۅڸؽڹ۞

بَلُ نَقُرِن فُوالْتِي عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَعُهُ وَإِذَا هُوزَاهِقٌ وَلَكُوْ الْوَيْلُ مِمّاتَصِفُونَ ۞

تاكہ تم سے سوال تو كرليا جائے۔(۱)
۱۳ كہنے لگے ہائے ہمارى خرابى! بيتك ہم ظالم تھے۔
۱۵. پھر تو ان كا يہى قول رہا(۲) يہاں تك كہ ہم نے انہيں جڑ سے كئى ہوئى كھيتى اور بجھى يؤى آگ (كى

طرح) کر دیا۔ (۳)

17. اورہم نے آسان وزمین اور ان کے درمیان کی چزوں کو کھلتے ہوئے نہیں بنایا۔ (۳)

1. اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنالیت، (۵) اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ (۱)

۱۸. بلکہ ہم سی کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں لیس سی جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہوجاتا ہے، (۵) تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث

رج تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائیداری پر فخر کرتے تھے ان کی طرف بالو۔

ا. اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ لیا جائے کہ تم پر یہ کیا بیتی، کس طرح بیتی اور کیوں بیتی؟ یہ سوال بطور طنز اور مذاق کے ہے، ورنہ ہلاکت کے شلخ میں کسے جانے کے بعد وہ جواب دینے کی پوزیش میں ہی کب رہتے تھے؟
 ۲. لیعنی جب تک زندگی کے آثار ان کے اندر رہے، وہ اعتراف ظلم کرتے رہے۔

۳. حَصِيْدٌ، کُلْ ہو کَل کھیتی کو اور خُمُودٌ آگ کے بجھ جانے کو کہتے ہیں۔ لینی بالآخر وہ کُل ہو کَل کھیتی اور بجھی ہو کی آگ کی طرح راکھ کا ڈھیر ہوگئے، کوئی تاب و توانائی اور حس وحرکت ان کے اندر نہ رہی۔

۷. بلکہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں، مثلاً بندے میرا ذکر وشکر کریں، نیکوں کو نیکیوں کی جزاء اور بدوں کو برائیوں کی سزا دی جائے۔ وغیرہ

۵. لینی اپنی سے ہی کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنالیت اور اپنا شوق اپورا کر لیتے۔ اتنی کمبی چوڑی کا نئات بنانے کی اور پھر اس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟

۲. "اگر جم کرنے والے ہی ہوتے"۔ عربی اسلوب کے اعتبار سے یہ زیادہ صحیح ہے یہ نسبت اس ترجمہ کے کہ "ہم کرنے والے ہی تہیں"۔ (فع القدر).

2. لینی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق وباطل کی جو معرکہ آرائی اور خیرو شر کے

خرابی ہیں۔

ۅٙڵؘؘ؋ٚڡۧڽؙڧالسۜڶؠ۠ۅٰؾؚۘۅؘاڶڒۯڞۣٚۅٙڡۜڽؙ؏ڹ۫ۮ؋ ڵڒؽۺؘٮٞڵؠؚ۠ۯؙۏؙڹ؏ؘڽؙ؏ؠؘٲۮؾؚ؋ۅؘڵڒڝؙٮ۫ؾۧڂٝڛۯؙۅ۫ڹ۞۠

يُسَيِّحُونَ البَّلِ وَالنَّهَارَ لَا يَفُ تُرُونَ

آمِراتَّغَذُ وَاللِهَةَ مِّنَ الْأَرْضِ هُمُرُيْتِ رُوْنَ

لُوْكَانَ فِيْهِمَّ الِهَهُ ۗ إِلَّاللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَبَّا يَصِفُونَ ۞

19. اور آسانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے (۲) اور جو اس کے عبادت سے نہ سرکشی اور جو اس کے عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔

۲۰. وه دن رات تشبیح بیان کرتے بیں اور ذرا سی بھی ستی نہیں کرتے۔

۲۱. کیا ان لوگوں نے زمین (کی مخلوقات میں) سے ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو زندہ کردیتے ہیں؟ (م)

۲۲. اگر آسان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جمی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہوجاتے، (۵) پس

درمیان جو تصادم ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کریں۔ چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا بچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مارتے ہیں، جس سے باطل، جھوٹ اور شر کا بھیجا نگل جاتا ہے اور چشم زون میں وہ نابود ہوجاتا ہے۔ دَمْغٌ سر کی ایسی چوٹ کو کہتے ہیں جو دماغ تک پہنچ جائے۔ زَهَقَ کے معنی، ختم یا ہلاک و تلف ہوجائے کے ہیں۔ ا. لیعنی رب کی طرف تم جو بے سرویا باتیں منسوب کرتے یا اس کی بابت باور کراتے ہو، (مثلاً یہ کا کنات ایک کھیل ہے، ایک کھانڈرے کا شوق فضول ہے وغیرہ) یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہے۔ کیونکہ اسے کھیل تماشہ سیجھنے کی وجہ سے تم حق سے گریز اور باطل کو اختیار کرنے میں کوئی تامل اور خوف محسوس نہیں کرتے، جس کا بیجہ بالآخر تمہاری برباوی اور

۲. سب ای کی ملیت اور ای کے غلام ہیں۔ پھر جب تم کسی غلام کو اپنا بیٹا اور کسی لونڈی کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مملوکین اور غلاموں میں سے بعض کو بیٹا اور بعض کو بیوی کس طرح بناسکتا ہے؟

سال اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں، ان الفاظ سے ان کا شرف واکرام بھی ظاہر ہورہا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ کے مقربین ہیں۔ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔

سم. استفہام انکاری ہے لیتی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ان کو، جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے، اللہ کا شریک کیوں تھہراتے اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟

۵. لینی اگر واقعی آسان وزمین میں دو معبود ہوتے تو کا نئات میں تصرف کرنے والی دو ہستیاں ہوتیں، دو کا ارادہ و شعور اور مرضی کار فرما ہوتی اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کا نئات میں چاتا تو یہ نظم کا نئات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا جو ابتدائے آفرینش سے، بغیر کسی ادنی توقف کے، قائم چلا آرہا ہے۔ کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے سے

الله تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔

۲۳. وہ اپنے کاموں کے لیے (کسی کے آگے) جواب دہ نہیں اور سب (اس کے آگے) جواب دہ ہیں۔

۲۴ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھ ہیں،
ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ ہے میرے
ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ () بات
یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اسی
وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

۲۵. اور تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وی نازل فرمائی کہ میرے سواکوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔(۱)

۲۷. اور (مشرک لوگ) کہتے ہیں کہ رحمٰن اولاد والا ہے (غلط ہے) اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے ماعزت بندے ہیں۔

۲۷. کسی بات میں اللہ پر پیش وستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔(۳)

# لايْسُكَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمُ يُشْكَلُونَ@

آمِراتَّخَدُّوُامِنُ دُونِهَ اللِهَةَ قُلُ هَاتُوُا بُرُهَانَكُمْ فَاذِكُوْمَنُ مَّعِى وَذِكُوْمَنُ قَبُرِلُ اللَّهُ الصَّارُّهُ مُلَا يَعُلَمُونَ الْحَقَّ فَهُوْمُنُونِ ضُوْنَ ۞

وَمَاۤارَسُلْنَامِنُ تَبُلِكَ مِنُ رَّسُوْلٍ إِلَّالُنْوْجِيُّ إِلَيْهِ النَّهُ لِاَلِلهُ إِلَّااتَا فَاعْبُدُونِ⊙

وَقَالُوااتَّخَذَالرَّحُمٰنُ وَلَدًاسُبُحْنَهُ ثِلْ عِبَادٌ مُكْرِمُونَ

لاَيَيْبِقُوْنَةُ بِٱلْقَوُلِ وَهُمْ بِأَمْرِ ﴿ يَعُمُلُونَ ®

نگراتا، دنوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہوتا، دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی مخالف سمت میں استعال ہوتے۔ جس کا متیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا۔ اور اب تک ایسا نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کائنات میں صرف ایک ہی جس کا متیب علی کہ کائنات میں صرف ایک ہی جس کا ارادہ ومشیت کار فرما ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کے حکم پر ہوتا ہے، اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ ہوتا ہے، اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ اور نہیں سکتا اور جس سے وہ اپنی رحمت روک لے، اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ اور اس سے ایر خینی اور دسرے ذکر سے سابقہ کتب آسانی مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور اس سے قبل کی دیگر کتابوں میں، سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت وربوبیت کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن یہ مشرکین اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بدستور اس توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

۲. لینی تمام پیغیر بھی یہی توحید کا پیغام لے کر آئے۔

m. اس میں مشرکین کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ فرمایا، وہ بیٹیاں نہیں، اس کے ذی عزت

يَصْلَوُماْبَنِينَ ايَدِيهِهُ وَمَاخَلُفَهُمُ وَلاَيَتُفَعُوْنَ ٰإلاَلِمِنِ ارْتَظٰى وَهُمُومِّنُ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُونَ®

وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ اللَّهِ مِنْ دُونِهِ فَنْ لِكَ جُثِرِنْهِ جَهَّنَهُ \* كَنْ الكَ نَجْزِى الظّٰلِمِينَ ﴿

ٱۅؘۘڵڿؽڒۘٲڷڒؠؽۜػؘڡٞڡۢۯؙۅٛٙٲڷۜٵڷ؊ؠؗۅؾ ۅاڵۯۯڞؘػٲڹٮؘۜٲۯؿؙڨٞٲڡؙؽؘؿؙڹۿؠٲۏۧۻڶؽڝڹٲؠؖٲٙ؞

۲۸. وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجو ان کے جن سے اللہ خوش ہو<sup>(1)</sup> اور وہ تو خود ہیبت اللہی سے لرزاں و ترسال ہیں۔

79. اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیتے ہیں۔ دیں (۲) ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔

سل کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ("کہ آسان وزمین باہم ملے جلے متھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا (") اور ہر زندہ

بندے اور اس کے فرمال بردار ہیں۔ علاوہ ازیں بیٹے، بیٹیول کی ضرورت، اس وقت پڑتی ہے جب عالم پیری میں ضعف واضحال کا آغاز بوجاتا ہے تو اس وقت اولاد سہارا بن جاتی ہے، ای لیے اولاد کو عصائے پیری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑھاپا، ضعف واضحال ، ایسے عوارض ہیں جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کروریوں اور کوتا ہیوں سے پاک ہے۔ اس لیے اسے اولاد کی یا کسی مجمی سہارے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قر آن کریم میں بار بار اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔

ا. اس سے معلوم ہوا کہ انبیا، وصالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ صدیث صحیح سے بھی اس کی تائیہ ہوتی ہے لیکن یہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ پند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش انہی کے حق میں ہوگی۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ پند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش اپنی بند فرمائے گا۔

1. لیعنی ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ کردے تو ہم اسے بھی جہنم میں بھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ کلام ہے، جس کا وقوع ضروری نہیں۔ مقصد، شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہے۔ جیسے ﴿قُلُ إِنْ کَانَ لِلرَّحْمَانِ لِلرَّحْمَانِ کَلُورِ مَانِ کَلُورِ مَانِ کَلُورِ مَانِ کُلُورِ مَانِ کَلُورِ مَانِ کُلُورِ مَانِ کَلُورِ مَانِ کُلُورِ مَانِ کی عبادت کرنے والوں وَلَکُونِ الْمُورِ کُلُورِ اللهِ مَانِ مِن کا وقوع غیر ضروری (الزمر: ۱۵) (اک پینجبر! اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے عمل برباد میں سے ہوں گا)۔ ﴿لَوْرِ مِن کَلُورُ وَانِ مِن کا وقوع غیر ضروری ہے۔

سل اس سے روئیت عینی نہیں، روئیت قلمی مراد ہے لیعنی کیا انہوں نے غورو فکر نہیں کیا؟ یا انہوں نے جانا نہیں؟

امر رققؓ کے معنی، بند کے اور فَتْقؓ کے معنی پھاڑنے، کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ لیعنی آسان وزمین، ابتدائے امر میں، باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے سے الگ کیا، آسانوں کو اور کردیا جس سے بارش برتی ہے اور زمین کو این جگہ پر رہنے دیا، یوں وہ پیداوار کے قابل ہوگئ۔

# كُلَّشَىٰ عَيِّ أَفَلَائِؤُمِنُوْنَ⊙

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي انْ تَعِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَمُ مُرْيَهُ تَدُونَ۞

وَجَعَلْنَاالسَّمَاءَسُقُفًامَّحُفُوطًا ۚ وَهُوْمَعَنَ الِيَهَا مُعُوضُونَ

وَهُوَالَّذِي ۡ خُلُقَ الْيُلُ وَالنَّهَارَ وَالنَّمَسَ وَالْفَتَرَيْكُلُّ فِي ۡ فَلَاثِ يَّسُبَحُونَ۞

چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا<sup>(۱)</sup> کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

اسل اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنادیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، (۲) اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنادیں (۳) تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔

۳۲. اور آسان کو محفوظ حبیت (۴) بھی ہم نے ہی بنایا ہے۔ لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔

سس اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سوری اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ (۵) ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ (۲)

ا. اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے، تب بھی واضح ہے کہ اس سے روئمیر گی ہوتی اور ہر ذی روح کو حیاتِ نو ملتی ہے اور اگر مراد نطفہ ہے، تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کا باعث وہ قطرۂ آب ہے جو نر کی صلب سے نکلتا اور مادہ کے رحم میں جاکر قرار کپڑتا ہے۔

لیعنی اگر زمین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں جنبش اور لرزش ہوتی رہتی، جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مستقر بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کردیا۔

سو. اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں، لینی زمین میں کشادہ راتے بنا دیے یا پہاڑوں میں درے رکھ دیے، جس سے ایک علاقے سے دوسرا مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اینی معاش کے مصالح ومفادات حاصل کر سکیں۔ فذریعے سے اپنی معاش کے مصالح ومفادات حاصل کر سکیں۔

٣٠. سَقْفًا مَّحْفُوظًا زمين كے ليے محفوظ حجت، جس طرح خيم اور قبے كى حجت ہوتى ہے۔ يا اس معنى ميں محفوظ كه ان كو زمين پر گریزیں تو زمين كا سارا نظام ته وبالا ہو سكتا ہے۔ ياشياطين سے مخفوظ۔ جيمے فرمایا ﴿وَحَفِظُهُمُ اَمِنَ كُلُّ اللّٰهُ عَلَيْهُمُلُونَ تَحِيْمِ ﴾ (الحجر: ١٤)

۵. کینی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لیے بنایا، سورج کودن کی اور چاند کو رات کی نشانی بنایا، تا کہ مہینوں اور سالول کا حساب کیا جاسکے، جو انسان کی اہم ضروریات میں سے ہے۔

٣. جس طرح پيراك سطح آب پر تير تا ہے، اى طرح چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر تيرتے ليني روال دوال رہتے ہيں۔

وَمَاجَعَلُنَالِينَشِرِمِّنُ تَبُلِكَ الْخُلُدُ أَفَايْنُ مِّتَ فَهُوُالْخَلِدُونَ۞

كُلُّنَفْسِ ذَايِعَتُهُ الْمَوْتِ وَنَبُلُوُكُوْ بِالشَّيِّ وَالْخَلْرِفِتْنَةً وَالْيُنَاتُرْجَعُونَ۞

وَإِذَا رَاكَ الَّذِيُنَ كُفَرُوْ النِّيَّةِ خِدُوْنَكَ اِلَاهُنُوا الْهَنَا الَّذِي يَدُكُو الِهَتَكُوْ وَهُمُ بِذِيْرِ الرَّحُلِنِ هُمُكُونُونَ ۞

ڂ۠ڸقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِ يُكُو ٰالِيقِ فَلاَتَسُتُعْجِلُوْن

۱۳۲۰ اور آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مرگئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے۔ (۱)

سر ہر جان دار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق المتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگ۔ (۳) اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگ۔ (۳) اور یہ منکرین مجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی ہے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رخمٰن کی یاد کے باکل ہی منکر ہیں۔ (۳)

**سے**. انسان جلد باز مخلوق ہے۔ میں شہبیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔<sup>(۵)</sup>

ا. یہ کفار کے جواب میں، نبی سَکُنْ اَیْفِیْم کی بابت کہتے تھے کہ ایک دن اسے مربی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موت تو ہر انسان کو آئی ہے اور اس اصول سے یقینا محمد رسول اللہ سَکُنْ اِیْمِیْم بھی مشینی نہیں۔ کیونکہ وہ بھی انسان بی ہیں اور ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دوام اور بید تھی نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ اس سے صنم پرستوں کی بھی تردید ہوگئ جو دیو تاوں کی اور انہیاء واولیاء کی زندگی کے قائل ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کسیحتے ہیں۔ فَنَعُوْذُ بُاللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْعَقِیْدَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِیْ تُعَارِضُ الْقُرْآنَ.

۲. لیعنی مجھی مصائب وآلام سے دوچار کرکے اور مجھی دنیا کے وسائل فراوال سے بہرہ ور کرکے۔ مجھی صحت و فرا فی کے ذریعے سے اور مجھی فقر وفاقہ میں مبتلا کرکے آزماتے ہیں۔ تاکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناصبری کون؟ شکر اور صبر، یہ ریکھیں کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناصبری کون؟ شکر اور صبر، یہ ریکھیں کہ اور کفران فعت اور ناصبری خضب الہی کا موجب ہے۔

٣. وہاں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزاء دیں گے۔ اول الذکر لوگوں کے لیے بھلائی اور دوسروں کے لیے برائی۔
٨. اس کے باوجود یہ رسول الله عَلَّيْقِمُ کا استہزاء وفداق اڑاتے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَاَا اَلَٰوْكُانَ اِللَّهُ مُولًا ﴾ (الفرقان: ١٣) (جب اے پیٹیمر! یہ کفار مکہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا فداق اڑائے لگا جائے ہیں۔ کہتے ہیں کو تیرا فداق اڑائے لگا جائے ہیں۔ کہتے ہیں کو تیم وہ شخص ہے جے اللہ نے رسول بتاکر بھیجا ہے؟)

۵. یہ کفار کے مطالبۂ عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی قطرت میں عجلت اور جلد بازی ہے۔ اس لیے وہ

وَيَقُولُونَ مَتَى لَهٰ ذَا الْوَعُدُ إِنَّ كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿

ڵۅؙؽعُٮؙڵۄؙٵڷۮؚؾ۫ؽؘػڡٞؗۯؙۉٳڿؽ۬ؽڵٳڲؙڡٞ۠ۏ۠ؽؘۘۘٛٸؽ ۊؙؙؙ۠ۘۘۼۅ۫ۿؚۿۄؙٳڶؾۜٵڒۅٙڵٷؽؙڟۿؙۏڔۿؚۄؙ ۅؘڵٳۿؙۄؙؽؙڣػڔؙۏٛؽ۞

ؠڵ؆ؘٲؾؙڡؚۿۥؘڣؙؾڐٞڣؘؾؙڣۿؙٷڡؘڵٳڝ۫ؾؘڟؚؽٷؽ ڒڐۿٲۅؙڵٳۿؙۄؙؽؙڟؘۯؙۅؙؽ۞

> ۘۅؘڵڡٙڮٳۺؙؿؙۿڒۣؽٞؠۯڛؙڸۺؙۜؿؙڲڮڬڣؘۜڡؘٲۜۛۛۜ ڽؚٳڷۜۮؚؿؙؽؘ؊ڿۯؙۊٳڡؚڹ۫ۿؙۄؙۛڡۜٵػٲۮؙۅؙٳڽؚ؋ ؽۺؙڗؘۿۯۣۦؙٛۉؽٙ۞۫ٙ

٣٨. اور كہتے ہيں كه اگر سے ہوتو بتادو كه يه وعده كب ہے؟

٣٩. کاش! يه کافر جانت که اس وقت نه تو يه کافر آگ کو ايخ چېرول سے مثا سيس گے اور نه اپنی پليٹھول سے اور نه ان کی مدد کی جائے گی۔ (۱)

۰۷. (ہاں ہاں!) وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آجائے گی اور انہیں ہکابکا کردے گی، (۲) پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال کیس گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ (۲)

الم. اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔(")

پینمبر سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کہہ کر ہم پر فوراً عذاب نازل کروا دے۔ اللہ نے فرمایا، جلدی مت کرو، میں عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا۔ ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صدافت رسول شانیڈیا کے دلائل وہراہین بھی۔

ا. اس کا جواب محذوف ہے، لیعنی اگر یہ جان کیتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے یا یقیناً جان کیتے کہ قیامت آنے والی ہے یا کفر پر قائم نہ رہتے بلکہ ایمان لے آتے۔

۲. لیتن انہیں کچھ تجھائی نہیں دے گا کہ وہ کیا کریں؟

سل که وه توبه واعتذار کا اجتمام کرلیں۔

مع. رسول الله مَنَّ النَّيْمَ كُو تَلَى دَى جَارِي ہے كہ مشركين كے استہزاء اور تكذيب سے بدول نه بول، يہ كوئى نئى بات نہيں ہے، تھے سے پہلے آنے والے پيٹمبرول كے ساتھ بھى بہى معاملہ كيا گيا، بالآخر وہى عذاب ان پر الٹ پڑا، يعنی اس نے انہيں گھيرليا، جس كا وہ استہزاء وہذاق الرايا كرتے شے اور جس كا وقوع ان كے نزديك مستبعد تھا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ﴿وَلَقَنَ كُلِّ اَبْتُ رُسُلُ يُّنِّ وَقَبِكَ فَصَبَرُوْاعِلَى مَا اللهِ عَلَى اَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ فَصَبَرُوْاعِلَى مَا تَكُولُولُولُولُ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْنِ كَى تَلَى كے ساتھ كفار ومشركين كے ليے اس ميں تہديد يو وعيد بھى ہے۔

قُلُمَنُ يُكُوُّوُكُوْ بِالَيْلِ وَالنَّهَادِمِنَ الرَّحُلِيِّ بَلُ هُمُّ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمُ مُّعْرِضُوْنَ

آمُرْلَهُمُّ اللهِّ تُتَمَنَّعُهُمُ مِّنْ دُوْنِنَا \* لَا يَسُتَطِيْغُونَ نَصُرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَاهُمُّ مِِّنَا يُصُحُبُون ﴿

بَلْ مَتَّعْنَا هَغُوْلَا وَالْبَآءُ هُوْحَتَّى طَالَ عَيَهُو الْعُمُرُ الْفَكَرِيَرُونَ اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ تَتُقْصُمُ الْعِلْدُونَ اطَّرَا فِهَا أَفَهُ الْغَلِبُونَ ۞

قُلُ إِنَّهَا ٱنُذِوْكُوْ لِالْ**وَثِيُّ** وَكِيَسُمَعُ الصُّمُّ التُعَآءَ إِذَا مَا يُسُنَذُوْنَ۞

۳۲. ان سے بوچھے کہ رحمٰن سے، دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرسکتا ہے؟ (۱) بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔

سرم. کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچالیں۔ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔

ممر بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سروسامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزرگئی۔ (۳) کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آرہے ہیں، (۳) اب کیا وہی غالب ہیں؟ (۵)

۳۵. کہہ دیجے میں تو تہمیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ
کررہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب کہ انہیں

ا. یعنی تمہارے جو کر توت بیں، وہ تو ایسے ہیں کہ دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آسکتا ہے؟ اس عذاب سے دن اور رات تمہاری کون حفاظت کر تا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو عذاب اللی سے تمہاری حفاظت کر سے؟ کا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو عذاب اللی سے تمہاری حفاظت کر سے؟ کا اس کے معنی بیں وَلَا هُمْ یَجْأَدُوْنَ مِنْ عَذَابِنَا "نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ بیں"۔ یعنی وہ خود اپنی مدد پر اور اللہ کے عذاب سے بیخ پر قادر نہیں ہیں، پھر ان کی طرف سے ان کی مدد کیا ہوئی ہے اور وہ انہیں عذاب سے کس طرح بچاسکتے ہیں؟

س. لیعنی ان کی یا ان کے آباء واجداد کی زندگیاں اگر عیش وراحت میں گزر گئیں تو کیا وہ یہ سیجھتے ہیں کہ وہ سیجی راستے پر ہیں؟ اور آئندہ بھی انہیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے، اس سے کسی کو دھو کہ اور قریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔

مم. لینی ارض کفر بندرتے گھٹ رہی ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے۔ کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے اور مسلمان علاقے پر علاقہ فٹح کرتے چلے جارہے ہیں۔

۵. لینی کفر کو سمتا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی کیا وہ کافریہ سیحقے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟ استفہام انکاری ہے۔ لینی وہ غالب نہیں، مغلوب ہیں۔ فاتح نہیں، مفتوح ہیں۔ معزز وسر فراز نہیں، ذات وخواری ان کا مقدر ہے۔

آگاه کیا جائے۔(۱)

وَلَمِنْ مَّتَ تُهُوْ نَفُحَة ُصِّنْ عَدَابِرَتِكِ لَيَقُوْلُنَّ لِهِ ٰيُلَنَّا إِنَّالُكَّ الْطِلِمِيْنَ ۞

بھی لگ جائے تو بکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بد بختی! یقیناً ہم گناہ گار تھے۔(۲) ۷۲ اور قامت کے دن ہم در مان میں الرکھیل گر

٣١. اور اگر انہيں تيرے رب كے كسى عذاب كا جھونكا

وَنَضَعُ الْهُوَّازِيْنَ الْقِسَّطَ لِيُوَمِ الْقِيمَةِ فَلَانْظُلُهُ نَفْسٌ شَيْئًا \* وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِ اَتَيْنَا بِهَا \* وَكَفَىٰ بِنَاحْسِبِيْنَ ۞

کم اور قیامت کے دن ہم در میان میں لا رکھیں گ فیک ٹھیک تولنے والی ترازہ کو۔ پھر کسی پر پچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔(")

ا. یعنی قرآن سناکر انہیں وعظ ونفیحت کررہا ہوں اور یہی میری ذیتے داری اور منصب ہے۔ کیکن جن لوگوں کے کانوں کو اللہ نے حق کے سننے سے بہرا کردیا، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ولوں پر مہر لگادی، ان پر اس قرآن کا اور وعظ ونفیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

۲. لیعنی عذاب کا ایک بلکا سا جیپٹا اور تھوڑا حصہ بھی پنچے گا تو پکار اٹھیں گے اور اعتراف ظلم کرنے لگ جائیں گے۔
 ۳. متوازِیْنْ، مینزَانْ (ترازو) کی جع ہے۔ وزن اعمال کے لیے قیامت کے دن یا تو کئی ترازوئیں ہوں گی یا ترازو تو ایک بی ہوگی، محص تفخیم شان کے لیے یا تعدد اعمال کے اعتبار سے جع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ انسان کے اعمال تو اعراض ہیں ہیں بیٹی اپنی ان کا کوئی ظاہری وجود یا جہم تو ہے نہیں، پھر وزن کس طرح ہوگا؟ یہ سوال آئے سے قبل تک تو شاید کوئی ایمیت رکھتا ہو۔ لیکن آخ سائندی لیجادات نے اسے ممکن بنادیا ہے، اب ان ایجادات کے ذریعے سے اعراض کا اور بھیت رکھتا ہو۔ لیکن آخ سائندی لیجادات نے اسے ممکن بنادیا ہے، اب ان ایجادات کے ذریعے سے اعراض کا اور کا، جو اعراض ہیں وزن کرنا کون سا مشکل امر ہے، اس کی توشان ہی علیٰ گلِّ شَیْءِ قَدِیْرٌ ہے۔ علاوہ اذیں یہ بھی کا، جو اعراض ہو دکھلانے کے لیے ان اعمال ممل بدل دے اور پھر وزن کرے، جیسا کہ احادیث ممکن ہے کہ انسانوں کو دکھلانے کے لیے ان اعراض کو وہ اجہام میں بدل دے اور پھر وزن کرے، جیسا کہ احادیث میں بعض اعمال کے مجسم ہونے کا ثبوت ما ای ہوں جو آن کے لیے قرآن ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا اور کافر ومنافق کے پاس اس کے برعس شکل اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھا کرتا تھا۔ (ہسند احمد: ۲۵/۲۵) اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھے سورۃ الاعراف آیت کے کا حاشہ۔ القیسُطَ مصدر اور میں۔ (مسند احمد: ۲۵/۲۸) اس کی مزید تفصیل کے لیے دیکھے سورۃ الاعراف آیت کے کا حاشہ۔ القیسُطَ مصدر اور الدعراؤ کی صفت ہے۔ معنی جی ذوائ قیسطِ انصاف کرنے والی ترازو یا ترازو کیں۔

وَلَقَدُ التَّيْنَامُولِسي وَهُوُونَ الْقُرُقَانَ وَضِيَآءٌ وَذِكُوالِلْمُتَّقِيْنَ ﴿

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ بِالْفَيْنِ وَهُمُّ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞

ۅٙۿۮٙٳۮؚػۯ۠ڞؙڹۯڮٵٛٮؙٛڒؘڷڬۿ۫ٵڣؘٲٮ۫ٛٛؿؙۄؙڷۿ مُنۡكِرُونَ۞۫

ۅؘڵقدُائيَّننَٳٛڔٛٳۿؚؽۄۯۺؙۮ؇ڡؚڽؙ قبُلُوكُمُنَّا ڽؚ؋ۼڸؚؠؽؘڽٛ۞ٛ

إِذُ قَالَ لِأَمِيْهِ وَقُولِهِ مَاهٰذِهِ النَّمَاشِيلُ الََّتِيَّ النَّمَاشِيلُ الَّتِيِّ النَّمَا النَّمَا النَّمَ النَّ

اور یہ بالکل کی ہے کہ ہم نے موسیٰ وہارون (شینهاء)
 و فیصلے کرنے والی نورانی اور پر ہیز گاروں کے لیے وعظ و فیصحت والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ (۱)
 وقیحت والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ (۱)
 اور قیامت (کے تصور) سے کانپتے رہتے ہیں۔ (۲)
 اور قیامت (کے تصور) سے کانپتے رہتے ہیں۔ (۲)
 اور یہ نصیحت وبرکت والا قرآن ہے جے ہم ہی نے نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے مکر ہو۔ (۳)
 نازل فرمایا ہے کیا پھر بھی تم اس کے مکر ہو۔ (۳)
 اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم (غلینیاً) کو اس

۵۲. جب کہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟(۱)

کی سمجھ بوجھ بخش تھی اور (e) ہم اس کے احوال سے بخوبی

ا. یہ تورات کی صفات بیان کی گئی ہیں جو حضرت مولیٰ علینا کو دی گئی تھی۔ اس میں بھی متعین کے لیے ہی نصیحت تھی، جیسے قرآن کریم کو بھی ﴿هُدُی لِلْهُ تُعِیْنَ﴾ (البقرة: ۲) کہا گیا ہے، کیونکہ جن کے دلول میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، تو آسانی کتاب ان کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح بنے؟ نصیحت یا ہدایت کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس میں غور وقکر کیا جائے۔

۲. یہ متقین کی صفات ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں اور دیگر مقامات پر بھی متقین کی صفات کا تذکرہ ہے۔
 ۳. یہ قرآن، جو یاد دہانی حاصل کرنے والے کے لیے ذکر اور نصیحت اور خیر وبرکت کا حامل ہے، اسے بھی ہم نے ہی اتارا ہے۔ ہم اس کے مُنزَّلٌ مِّنَ اللهِ ہونے سے کیول الکار کرتے ہو، جب کہ تمہیں اعتراف ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتاب ہے۔

۳. مِنْ قَبْلُ سے مرادیا تو یہ ہے کہ ابراہیم علینا کو رشد (ہدایت یا ہوش مندی) دینے کا واقعہ، مو کی علینا کو ایتائے تورات سے پہلے کا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علینا کو نبوت سے قبل ہی ہوش مندی عطا کردی تھی۔

۵. لینی جم جانتے تھے کہ وہ اس رشد کا الل ہے اور وہ اس کا تھیج استعال کرے گا۔

٩. تَمَاثِيْلُ، تِمْثَالٌ کی جنع ہے۔ یہ اصل میں کی چیز کی ہو بہو نقل کو کہتے ہیں۔ جیسے پھر کا مجسمہ یا کاغذ اور دیوار وغیرہ پر کسی کی تصویر، یہاں مراد وہ مورتیاں ہیں جو قوم ابراہیم علیظا نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھیں اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عَاکِفٌ، عُکُوفٌ ہے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس کے معنی کسی چیز کو لازم پکڑنے اور اس پر جھک

قَالُوْا وَجَدُنَا ابَآءَ نَالَهَا عُبِدِيْنَ ﴿

قَالَ لَقَدُكُنْتُهُ النَّهُ وَالِأَوْكُورِ فِي ضَلْلِ مُبِينِ ﴿

قَالْوُ ٱلْجِئُتَنَا بِالْحَقِّ اَمُ ٱنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ@

قَالَ بَلُ دَّيُّكُمُ رَبُّ السَّلْوٰتِ وَالْرَرْضِ الَّـذِى فَظَرَهُنَّ \* وَاتَاعَلْ ذٰلِكُمُ مِّنَ الشَّهِـدِينَ<sup>©</sup>

وَتَاللّٰهِ لَاكِيْكَ اللَّهِ اَصْنَامَكُوْ بَعْدَانَ تُولُوْا مُدُبِينَ ۞

**۵۳**. سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔

۵۴. آپ نے فرمایا! پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا مسبی یقیناً تھلی گر اہی میں مبتلا رہے۔

۵۵. کہنے گئے کیا آپ ہمارے پاس سی کی کی حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کررہے ہیں۔(۲)

(۵۲. آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ (۳) کے اور اللہ کی قتم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ کھیر کر چل دوگے ایک چال چلوں گا۔ (۳)

کر، جم کر بیٹھ رہنے کے ہیں۔ ای سے اعتکاف ہے، جس میں انسان اللہ کی عبادت کے لیے جم کر بیٹھتا اور یکسوئی اور انہاک سے اس کی طرف لو لگاتا ہے۔ یہاں اس سے مر ادبتوں کی تعظیم وعبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بیٹھنا ہے۔ یہ تمثالیں (مورتیاں اور تصویریں) قبر پرستوں اور پیر پرستوں میں آج کل بھی عام ہیں اور ان کو بڑے اہتمام سے گھروں اور دکانوں میں بطور تبرک آویزاں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی انہیں سمجھ عطا فرمائے۔

ا. جس طرح آن بھی جہالت و خرافات میں چینے ہوئے مسلمانوں کو بدعات ورسوات جاہلیہ سے روکا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کس طرح چھوڑیں، جب کہ ہمارے آباء واجداد بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں۔ اور یہی جواب وہ حضرات دیتے ہیں جو نصوص کتاب وسنت سے اعراض کرکے علماء ومشائخ کے آراء وافکار سے چھٹے رہنے کو ضروری خال کرتے ہیں۔

۲. یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحید کی یہ آواز ہی نہیں سی تھی انہوں نے سوچا، پیھ نہیں، ابراہیم (علیماً) ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کررہا ہے؟

۳. لیعنی میں مذاق نہیں کررہا، بلکہ ایک ایکی چیز پیش کررہا ہوں جس کا علم ویقین (مشاہدہ) مجھے حاصل ہے اور وہ یہ کہ تمہارا معبود یہ مورتیاں نہیں، بلکہ وہ رب ہے جو آسانوں اور زمین کا مالک اور ان کا پیدا کرنے والا ہے۔

۷. یہ حضرت ابراہیم علیا نے اپنے دل میں عزم کیا، بعض کہتے ہیں کہ آہتہ سے کہا، جس سے مقصود بعض لوگوں کو سانا تھا۔ وَاللهُ أَعْلَهُ. كيد (تدبير) سے مراديهال وہ عملی سعی ہے جو وہ زبانی وعظ کے بعد تغيير منکر کے عملی اہتمام کی

فَجَعَكَهُمْوُجُلْدًا إِلَّاكِبُبُوالَّهُمُ لَعَلَّهُمْ الْيُهِ يَرُجِعُونَ⊙

قَانُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا إِبَالِهَتِنَأَ إِنَّهُ لَمِنَ الظّلِمِينَ

قَالُوْاسَبِعُنَافَتًى تَيْذُكُرْهُمُويُقَالُ لَـٰهَ ۗ إِبُرْهِــــُيُمُ۞

قَالُوُافَٱتُوْابِهِ عَلَى اَعُيُنِ التَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَشْهَدُونَ ۞

قَالُوْآءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتِنَا يَا إِبْرُهِيهُ

قَالَ بَلُ فَعَـكَهُ ﴿ كَبِـيُرُهُ وُهِذَا فَنَـثُلُوهُو إِنْ كَانُوْ النُطِقُونَ ﴿

۵۸. پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ککڑے کرویے، ہاں صرف بڑے بت کو چپوڑدیا یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔(۱)

09. کہنے گگے کہ جارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔(۱)

۱۰. بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جے ابراہیم (عَلَیْظِاً) کہا جاتا ہے۔

11. سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ (م)

۲۲. کہنے لگے! اے ابراہیم (علیقیاً) کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟

۳۲. آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ او اگر یہ بولتے جوا۔ (۵)

شکل میں کرنا چاہتے تھے، لینی بتوں کی توڑ پھوڑ۔

ا. چنانچہ وہ جس دن اپنی عید یا کوئی جشن مناتے تھے، ساری قوم اس کے لیے باہر چلی گئی اور ابراہیم علیہ اِن موقع عنیمت جان کر انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ صرف ایک بڑا بت چھوڑدیا، بعض کہتے ہیں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑادی، تاکہ وہ اس سے یوچیس۔

۲. لینی جب وہ جشن سے فارغ ہوکر آئے تو دیکھا کہ معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں، تو کہنے لگے، یہ کوئی بڑا ہی ظالم مخف ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔

۳. ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم (عَلَیْلاً) ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ اسی کی کارستانی ہے۔

۴. لینی اس کو سزا ملتی ہوئی دیکھیں تاکہ آئندہ کوئی اور یہ کام نہ کرے۔ یا یہ معنی ہیں کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم علیمیاً کو بت توڑتے ہوئے دیکھا یا ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سا ہے۔

۵. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الله کو مجمع عام میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الله نے جواب ویا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ (ٹوٹے ہوئے بت) بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو سہی۔ یہ انہوں نے

# ۱۲. پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہوگئے اور کہنے گئے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔(۱)

فَرَجَعُوْ ٓ الِّلَ اَنْفُيهِمُ فَقَالُوۡ ٓ الِّكُمُ اَنۡتُمُو الظّٰلِمُونَ ﴿

بطور تعریض اور تبکیت کے کہا تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ جو نہ بول سکتا ہو نہ کسی چیز سے آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہوسکتا، نہ اس پر اللہ کا اطلاق ہی صحیح ہے۔ ایک حدیث صحیح میں حضرت ابراہیم علینیا کے اس قول بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُ هُمْ وَلفظ كذب سے تعبير كيا گيا ہے۔ كه ابراہيم عَليَمُلا نے تين حجموث بولے، دو الله كے ليے، ايك إنّيٰ سَمِقِيْمٌ اور دوسرايهي - اور تيسرا حضرت ساره ايني بيوي كو بهن كهنا، (صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب واتخذ الله إبراهيم حلیلا) زمانۂ حال کے بعض مفسرین نے اس حدیث صحیح کو قرآن کے خلاف باور کرکے اس کا انکار کرویا ہے اور اس کی صحت پر اصرار کوغلو اور روایت پرستی قرار دیا ہے۔ لیکن ان کی یہ رائے صحیح تہیں۔ یقیناً حقیقت کے اعتبار سے انہیں جھوٹ نہیں کہا جاسکتا۔ نیکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو گذب سے خارج بھی نہیں کما جاسکتا۔ گو یہ گذب اللہ کے ہاں قابل مؤاخذہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے بولے گئے ہیں۔ درآں حالیکہ کوئی گناہ کا کام اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے باوجود وہ حقیقاً کذب نہ ہو، جیسے حضرت آدم عالیظام کے لیے عَصَیٰ اور غَوَیٰ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں، حالانکہ خود قرآن میں ہی ان کے فعل اکل شجر کو نسان اور ارادے کی کمزوری کا بھیجہ بھی بتلایا گیا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے دو پہلو بھی ہوسکتے ہیں۔ من وجہ اس میں استحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کا پہلو ہو۔ حضرت ابراہیم علیناً کا یہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذب ہی ہے کہ یہ واقعے کے خلاف تھا، بتوں کو انہوں نے خود قوڑا تھا۔ لیکن اس کا انتساب بڑے بت کی طرف کیا۔ کین چونکہ مقصد ان کا تعریض اور اثبات توحید تھا اس لیے حقیقت کے اعتبار سے ہم اسے حجوث کے بجائے اتمام حجت کا ایک طریق اور مشرکین کی بے عقلی کے اثبات واظہار کا ایک انداز کہیں گے، علاوہ ازیں حدیث میں ان کذبات کا ذکر جس معمن میں آیا ہے، وہ بھی قابل غور ہے اور وہ ہے میدان محشر میں اللہ کے روبرو حاکر سفارش کرنے سے اس لیے گریز کرنا کہ ان سے دنیا میں تین موقعوں پر لغزش کا صدور ہوا ہے۔ درآں حالیکہ وہ لغزشیں نہیں ہیں لیعنی تقیقت اور مقصد کے اعتبار سے وہ جموٹ نہیں ہیں۔ مگر وہ اللہ کی عظمت وجلال کی وجہ سے اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ یہ ہاتیں جھوٹ کے ساتھ ظاہری مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی۔ گوہا حدیث کا مقصد حضرت ابراہیم علیناً کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو قیامت کے دن، خشیت الہی کی وجہ سے ان یر طاری ہو گی۔

ا. حضرت ابراہیم علیظا کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑگئے اور ایک دوسرے کو، لاجواب ہوکر، کہنے گئے، واقعی ظالم تو تم بی ہو، جو اپنی جان سے دفع مضرت پر اور نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ پکڑنے پر قادر نہیں، وہ مستحق عبادت کیوں کر ہوسکتا ہے؟ بعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ایک دوسرے کو ملامت کی اور ترک حفاظت پر ایک دوسرے کو طالم کہا۔

تُمَّ نُكِسُوْاعَلْ رُءُوُسِهِمُ ٓ لَقَدُ عَلِمُتَ مَاهَوُلَاءَ يَبْطِقُونَ

قَالَ اَفَتَمُنُدُوْنَ مِنُ دُوْنِ اللهِ مَالاَ بَيْفَعُنُمُ شَيئًا وَلا يَضْرُكُمُ ﴿

اُتِّ لَّكُوُّ وَلِمَا تَعَبُّ كُوُنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ ۗ اَفَلَاتَتُقِلْوُنَ ۞

قَالُوُاحَرِقُوهُ وَانصُّرُوَاالِهَتَكُمُ إِن كُنْتُهُ فَعِلِينَ ۞

قُلْنَا لِنَا أُرُكُونِ نُرِدًا وُسَلِمًا عَلَى إِبْرُهِ يُوكُ

٧٥. پھر اپنے سرول كے بل اوندھے ہوگئے (اور كہنے لگ كه) يہ تو تجھے بھى معلوم ہے كه يه بولنے چالنے والے نہيں۔()

17. الله کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس! کیا تم الله کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان۔

۲۷. تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہیں اتی سی عقل بھی نہیں؟ (۱) عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہیں اتی سی عقل بھی نہیں؟ (۲۸. کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ (۳)

19. ہم نے فرمادیا اے آگ! تو شمنڈی پڑجا اور ابراہیم (عَلَیْکِاً) کے لیے سلامتی (اور آرام کی چیز) بن جا!

ا. پھر اے ابراہیم (عَلَیْظًا) تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں، جب کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں۔

۲. لینی جب وہ خود ان کی بے بی کے اعتراف پر مجبور ہوگئے تو پھر ان کی بے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے بسول کی تم عبادت کرتے ہو؟

سو حضرت ابراہیم علیہ اس کے جب یوں اپنی جت تمام کردی اوران کی صلالت وسفاہت کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ وہ لا جواب ہوگئے۔ تو چونکہ وہ تو فیق ہدایت سے محروم شخے اور کفر وشرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے تائب ہوتے، الٹا ابراہیم علیہ اس کے ضلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہوگئے اور اس لیے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کردی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ کو کہا جاتا ہے کہ مجنی کے دیسے سے چھیکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ کے برد وسلامتی بن جا۔ علاء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، شنڈی کے ساتھ "سلامتی" نہ فرماتا تو اس کی شنڈک ابراہیم علیہ کے برد وسلامتی بن جا۔ علاء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، شنڈی کے ساتھ "سلامتی" نہ فرماتا تو اس کی شنڈک ابراہیم علیہ کے لیے باتوابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسان سے باتیں کرتی ہوئی دعمی کی وگڑوار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے بندے کو وشموں کی سازش سے بجالیا۔

وَ أَمَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۗ

وَنَجَيْنُهُ وَلُوْطًا إِلَى الْرَئِضِ الَّتِيُّ لِمُكْنَا فِيْهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿

وَوَهَـٰهُنَالُةَ إِسْحٰقَ \*وَيَعْقُونُبَ نَافِلَةً \* وَكُلَّاجَعَلُنَاصٰلِحِلْينَ ⊛

ۅؘڿڡڵڹۿؗۮٳؠٟؾڐٞؾۿٮؙۉڹؠٲؿڔڹٵۅؘٳڡؘۅؽڵٵۅؙۅ۫ڿؽ۫ڹۜٵ ٳڵؽۿؚۣڋڣڠڵڶٳڬؿڒٮؾۅٳۊٵۿٳڵڞڶۅۊۅڵؿؾٵٞ ٵڒػۅۊٚڰٵۅؙؙٲڵٮٵۼۑڽؿڹ۞۫

ۅؘڵؙۅؙڟٵؾؽڹ۬ۮؙڂؙٛڴؠٵٞۊؘۼڷؠٵۊۜٮؘڿٙؠڹ۬ۮ۠ڡؚڹ اڵڡٞۯؾڎؚٳڰؿؚؽؙػٲٮؘؾۛ۫ۼۘڡٛڵؙڵۼؘڹٚؠٟؿٞٳؿۿؙۄ ػٲڹؙۅٛٲڠؙۅ۫ڝؘۅؙۼۣڟۑۊؽؽ۞ۨ

وَٱدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا النَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ٥

ک. اور گو انہوں نے ابراہیم (علیہ اُل کا برا چاہا، لیکن ہم
 نے انہیں ناکام بنادیا۔

اک. اور ہم ابراہیم اور لوط (عیالہ اللہ) کو بچاکر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔(۱)

27. اور ہم نے اسے اسحاق (عَلَیْظً) عطافرمایا اور یعقوب (عَلَیْطً)) اس پر مزید- (۲) اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔

20. اور ہم نے انہیں پیشوا بنادیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوۃ دینے کی وحی (تلقین) کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گرار بندے تھے۔

76. اور ہم نے لوط (عَلَيْظًا) کو بھی تھم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے۔ اور تھے بھی وہ بدترین گناہ گار۔
20. اور ہم نے لوط (عَلَيْظًا) کو اپنی رحمت میں داخل کرلیا ہے شک وہ نیکو کار لوگوں میں سے تھا۔

ا. اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے۔ جے شادابی اور سچلوں اور نبروں کی کثرت نیز انبیاء سی کا مکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گیا ہے۔

۲. نَافِلَةً، زائد کو کہتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم عَلِیْلا نے تو صرف بیٹے کے لیے دعا کی تھی، ہم نے بغیر دعا کے مزید پوتا بھی عطا کردیا۔

سر حضرت لوط عَلَيْظًا، حضرت ابراہیم علیظ کے برادر زاد ( بھیج) اور حضرت ابراہیم علیظ پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کرکے شام جانے والوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی علم و حکمت یعنی نبوت سے نوازا۔
یہ جس علاقے میں نبی بناکر بھیج گئے، اسے عمورہ اور سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کے بحیرہ مردار سے متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ تھا۔ جس کا بڑا حصہ اب بحیرہ مردار کا جزو ہے۔ ان کی قوم لواطت جیسے فعل شنیع، گزر گاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر آوازے کتا اور انہیں نگ کرنا خزف ریزے پھینکنا وغیرہ میں ممتاز تھی، جے اللہ نے

وَنُوۡعًا اِذۡنَادَى مِنۡ قَبُلُ فَاسۡتَجَبُنَالَهُ فَعَیّیٰنهُ وَاهۡلَهُ مِنَ الْکُرۡبِ الْعَظِیۡوِ۞

وَنَصَرُنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوُ الْأِيْتِنَا ﴿ وَالْمَائِدُ اللَّهِ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهِ مُنَا لَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَدَاوُدُوسُلَيْهُنَ إِذْ يَخَكُبُنِ فِي الْحُرُثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهُ عَلَمُ الْقَوْمِرُ وَكُتَّ الِحُكْمِهِمُ شَهِدِينَ ﴿

فَقَهَّمْنٰهَاسُلِيْلُنَ ۚ وَكُلَّا التَّيْنَاحُلُمَّا وَّعِلْمَا ۗ وَّسَخَّرُنَامَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ

27. اور نوح (عَلَيْلًا) كاس وقت كو ياد كيجي جب كه اس في اور الله وعالى اور في اس كى دعا قبول فرمائى اور اس اس الله وعالى الله وعالى الله وعالى الله وعلى الله الله والول كو برئ كرب سے نجات دى۔ كك. اور جو لوگ ہمارى آيتوں كو جھٹلارہے تھے ان كے مقابلے ميں ہم نے اس كى مددكى، يقيناً وہ برے لوگ تھے پس ہم نے اس كى مددكى، يقيناً وہ برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب كو وابو ويا۔

۸ک. اور داود اور سلیمان (علیماله) کو یاد کیجے جب کہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کررہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بگریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔

29. ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان (عَلَیْقِاً) کو سمجھا دیا۔ (۱) بال ہر ایک کو ہم نے حکم وعلم دے رکھا تھا اور

یباں خبائث (پلید کاموں) سے تعبیر فرمایا ہے۔ بالآخر حضرت لوط عَلَیْظًا کو اپنی رحمت میں واخل کرکے لینی انہیں اور ان کے متبعین کو بچاکر قوم کو تباہ کردیا گیا۔

ا. مفسرین نے یہ قصہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کی بحریاں، دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جاگھیں اوراس کی کھیتی چر چگ گئیں۔ حضرت داود علیہ اللہ نے، جو پنجیر ہونے کے ساتھ ساتھ، حکر ان بھی شے۔ فیصلہ دیا کہ بحریاں، کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہوجائے۔ حضرت سلیمان علیہ ان اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بحریاں پھی عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں، وہ ان سے انتفاع کرے اور کھیتی بحری والے کے سپرو کردی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آب پاشی اور دیکھ بھال کرکے، اسے صحیح کرے، جب وہ اس حالت میں آجائے جو بحریوں کے چرنے سے پہلے تھی تو گھیتی، کھیتی والے کو اور بحریاں، بحری والے کو واپس کردی جائیں۔ پہلے فیصلے کے مقابل میں دوسرا فیصلہ اس کھاظ سے زیادہ بہتر تھا کہ اس میں کی کو بھی اپنی چیز سے محروم ہونا نہیں پڑا۔ جب کہ پہلے فیصلے میں بحری والے اپنی بحری والے اپنی بحریوں سے محروم کردیے گئے تھے۔ تاہم اللہ نے حضرت داود علیہ کا کی بھی تعریف کی بہلے فیصلے میں بحری والے اپنی بحروم کہ بر جہترہ مصیب ہوتا ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ دعوی صحیح نہیں دو الگ الگ (منصاد) فیصلہ کرنے والے دو مجتہد، بیک وقت دونوں مصیب نہیں ہو سکتے، ان میں ضرور ایک مصیب نہیں دو الگ الگ (منصاد) فیصلہ کرنے والے دو مجتہد، بیک وقت دونوں مصیب نہیں ہو سکتے، ان میں ضرور ایک مصیب (درست فیصلہ کرنے والے) ہوگا اور دوسرا منطی (غلط فیصلہ کرنے والا)، البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجتبد منطی عنداللہ مصیب (درست فیصلہ کرنے والا) ہوگا اور دوسرا منطی (غلط فیصلہ کرنے والا)، البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجتبد منطی عنداللہ مصیب (درست فیصلہ کرنے والا) ہوگا اور دوسرا منطی (غلط فیصلہ کرنے والا)، البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجتبد منطی عنداللہ مصیب (درست فیصلہ کرنے والا) ہوگا اور دوسرا منطی (غلط فیصلہ کرنے والا)، البتہ یہ الگ بات ہے کہ مجتبد منطی عنداللہ مصیب نہیں ہوگئے، ایک بات ہے کہ مجتبد منطی عنداللہ مصیب نہیں ہوگئے، اس میں ان کہ اور علی اللہ کہ ایک اور علی گو کہ کما فی الحدیث (قو اللہ)

وَالطَّايْرُ وَكُنَّافِعِلِينَ ۞

وَعَكَمْنُهُ صَنْعَهُ لَبُوْسٍ لَّكُوُ لِتُحُصِنَكُوْمِّنَ بَالْسِكُمُ ۚ فَهَلُ أَنْكُو شَكِرُونَ ⊙

وَلِسُكَيَمُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِالْمَرِهِ إِلَى الْكَرْضِ الَّيِّيِّ لِرُكْنَافِيهُمَا وُكُنَّا بِكُلِّ شَيُّ عِلِمِيْنَ ۞

وَمِنَ الشَّلْطِيْنِ مَنْ يَتَغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوُنَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمُ خِفِظِيْنَ ﴿

داود (عَلَيْكِ ) كَ تالِع بَم نَ بِهِالْ كَرد ي تَصَ جُو تَسَيْح كَر تَ تَصَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الح. اور ہم نے تند وتیز ہوا کو سلیمان (عَالِیَاً) کے تابع کردیا<sup>(۵)</sup> جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔

۸۲. اور اس طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے

ا. اس سے مرادیہ نہیں کہ پہاڑ ان کی تشیح کی آواز سے گونج اٹھتے تھے (کیونکہ اس میں تو کوئی اعجاز ہی باقی نہیں رہتا) ہر کہ ومہ کی اونچی آواز سے پہاڑوں میں گونج پیدا ہو سکتی ہے۔ بلکہ مطلب حضرت داود عَالِیْلاً کی تشیح کے ساتھ پہاڑوں کا بھی تشیح پڑھنا ہے۔ نیزیہ مجازاً نہیں حقیقاً تھا۔

۲. لیعنی پرندے بھی واود علیالیا کی پر سوز آواز س کر اللہ کی شیع کرنے لگتے۔ وَالطَّیْرَ یا تو منصوب ہے اور اس کا عطف الْجِبَالَ پر ہے یا مرفوع ہے اور خبر محذوف کا مبتدا ہے لیعنی وَالطَّیْرُ مُسَمَخَّرَاتٌ مطلب یہ ہے کہ پرندے بھی داود علیالیا کے لیے مسخر کرویے گئے تھے۔ (ٹے القد)

٣. لينى يه تفهيم، ايتائے علم اور تخير، ان سب ك كرنے والے ہم ہى تھے، اس ليے ان ميں كى كو تعجب كرنے كى يا انكار كرنے كى ضرورت نہيں ہے، اس ليے كه ہم جو چاہيں كرسكتے ہيں۔

۷۰. لیعنی لوہے کو ہم نے داود علیہ اس کے لیے نرم کردیا تھا، وہ اس سے جنگی لباس، لوہے کی زربیں تیار کرتے تھے، جو جنگ میں تمہاری حفاظت کا ذریعہ بیں۔ حضرت قادہ رفی الفیڈ فرماتے بیں کہ حضرت داود علیہ اس کی نربیں بنتی تھیں لیکن وہ سادہ بغیر کنڈول اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں۔ حضرت داود علیہ شخص بیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی زربی بنائیں۔ (ابن کیڈر)

۵. لعنی جس طرح بہاڑ اور پرندے حضرت داود غالیاً کے لیے مسخر کردیے گئے تھے، ای طرح ہوا حضرت سلیمان غالیاً کے تابع کردی گئی تھی۔ وہ اپنے اعیان سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہال چاہتے، مہینوں کی مسافت، کمحول اور ساعتوں میں طے کرکے وہال پہنچ جاتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑاکر لے جاتی۔ بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔

تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، (۱) اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ (۱)

۸۳. اور ایوب (عَلَیْظً) کی اس حالت کو یاد کرو جب که اس خالت کو یاد کرو جب که اس نے اپنے پروردگار کو پکارا که مجھے یہ بیاری لگ گئ ہے اور تو (سب) رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

۸۴. تو ہم نے اس کی سن کی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کردیا اور اس کو اہل وعیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور، اپنی خاص مہربانی سے، (") تاکہ سپچ بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔

۸۵. اور اساعیل اور ادریس اور ذوالکفل، (م) (عَیْمًا) یه سب صابر لوگ شھے۔ وَٱيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ ٓ أَنِّى مُسَّىنِيَ الضُّرُّ وَٱنْتَ ٱرُحَمُ الرِّحِمِينِ ۚ ۚ

قَاسُتَجَبُنَالَهُ فَكَشَفَنَامَابِهٖ مِنْ ضُرِّ وَالتَّبُنَهُ ٱهۡلَهُ وَمِثۡلَهُمُومُعَهُمُرَحُبَهُ قُصِّ عِنُدِنَا وَذِكُوى لِلۡعِٰدِيۡنَ⊙

وَإِسْلِعِيْلَ وَإِذْ رِبْسَ وَذَاالْكِفَيْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّبِدِيْنَ أَنَّ

ا. جنات بھی حضرت سلیمان علیاتا کے تابع تھے جو ان کے تھم سے سمندروں میں غوطے لگاتے اور موتی اور جواہر نکال لاتے، اسی طرح دیگر عمارتی کام -جو آپ چاہتے- کرتے تھے۔

۲. لینی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے، اس سے ہم نے سلیمان علیاً کی حفاظت کی اور وہ ان کے آگے سرتانی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔

سور قرآن مجید میں حضرت ایوب غلینا کو صابر کہا گیا ہے، (سورۃ ص: ۳۳) اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سخت آزماکشوں میں ڈالا گیا جن میں انہوں نے صبر وشکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ آزماکشیں اور تکلیفیں کیا تھیں، اس کی مستمد تفصیل تو نہیں ملتی۔ تاہم قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال ودولت دنیا اور اولاد وغیرہ سے نوازا ہوا تھا، بطور آزماکش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعتیں چھین لیں، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی محروم اور بیاریوں میں گھر کر رہ گے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ ۱۸ سال کی آزماکشوں کے بعد بارگاہ الیہ میں وعاکی، اللہ نے دعا قبول بیاریوں میں گھر کر رہ گے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ ۱۸ سال کی آزماکشوں کے بعد بارگاہ الیہ میں وعاکی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال واولاد، پہلے سے دوگنا عطافر مائے۔ (اس کی کچھ تفسیل سیح ابن دبان کی ایک روایت میں مائی نہیں ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے "ہم نے قبول کرئی" کے الفاظ استعال فرمائے۔ کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے "ہم نے قبول کرئی" کے الفاظ استعال فرمائے۔ الم ابن جریر نے ان کی بابت توقف اختیار کیا ہے، امام ابن کشیر فرماتے ہیں، قرآن میں نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے، وَاللہ اُعْدَامَ ،

وَآدُخُلُنَهُمُ فِنُ رَحُمَتِنَا ۗ النَّهُمُ مِنَّى النَّهُمُ مِنَّى الشَّلِحِيْنَ ﴿

وَذَاالنَّوْنِ إِذَّدَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ لَنُ نَّقُورِ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الطُّلُمٰتِ اَنْ لَآ اِلهَ إِلاَّ اَنْتَ سُبُحْنَكَ الْإِنِّ كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِيْنَ ۚ الطَّلِمِينَ ۚ الطَّلِمِينَ الْحَالِمَةِ الْعَلَامِينَ الْطَلِمِينَ الْعَلِمِينَ الطَّلِمِينَ الْعَلِمِينَ الطَّلِمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلِمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمُ الْعُمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِيمُ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلِيمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلِيمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعِلْمُ الْعِيمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلِيمِينَ الْعَلِيمِينَ الْعَلِيمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلِيمُ الْعِلْمِينَ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمُ الْعِيمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينِي الْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَ الْعِلْمُ الْعِلْمِي

فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَنَجَّـيْنُهُ مِنَ الْغَيِّرُ \* وَكَنْالِكَ نُعْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

ۅؘڒؘػڔۣؾۜٞٳۮ۬ڬڵؽڒۼٷڒڝؚڵٳؾۮؽ۬ ڡٞۯؙۄٵٷٲڹؙؾڂؽۯٵۅؙٳڿۣؽؙ۞ٞ

ڡٚٲڛ۫ؾؘۻڹٮؘۜٲڵڎؙٷۅٙۿؠؙٮٞٲڵۿؙؾۼؙڸؽۅٙٲڞؙڵڂٮؘٵڷۿ ڎؘۅ۫ڿۿٵ۠ؿۿؙڿڴٲٮؙٛۊٛٳڝ۠ٮڔڠؙۅؘڽ؋ۣٵڷؙڞؽڗڮ

۸۲. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کرلیا۔ یقیناً یہ سب لوگ نیک تھے۔

۸۷. اور مچھلی والے (۱) (حضرت یونس عَلَیْظًا) کو یاد کرو جب کہ وہ غضے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پر سکیں گے۔ بالآخر وہ اندھیروں (۲) کے اندر پکار اٹھا کہ الہی تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بیشک میں ظالموں میں ہوگیا۔

۸۸. تو ہم نے اس کی پکار س کی اور اسے عم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والوں کو اس طرح بچالیا کرتے ہیں۔(۳)

۸۹. اور زکریا (عَلَیْمِهٔ) کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعاکی کہ اے میرے پروردگار! مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔

۹۰. ہم نے اس کی دعا کو قبول فرماکر اسے کی (علیقیا)
 عطا فرمایا (۵) اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست

ا. مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ اللہ بیں جو اپنی قوم سے ناراض ہوکر اور انہیں عذاب اللی کی دھمکی وے کر، اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیے تھے، جس پر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی اور انہیں مچھلی کا لقمہ بناویا، اس کی پچھ تقصیل سورہ یونس میں گزرچکی ہے اور پچھ سورہ صافات میں آئے گی۔

۲. ظُلُمَاتٌ، ظُلْمَةٌ کی جمع ہے، بمعنی اندھیرا۔ حضرت یونس علیظ متعدد اندھیروں میں گھرگئے۔ رات کا اندھیرا، سمندر
 کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔

س. ہم نے یونس عَلَیْاً کی دعا قبول کی اور اسے اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور جو بھی مومن ہمیں اس طرح شدائد اور مصیبتوں میں پکارے گا، ہم اسے نجات دیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے۔ نی سَکَانَیْا نَیْ فرمایا (جس مسلمان نے بھی ان الفاظ (لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْن) کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مائگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے)۔ (جامع ترمذی: ۵۰۵، وصححه الالبانی)

۴. حضرت زکر یا علیبه کا بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنا اور اللہ کی طرف سے اس کا عطا کیاجانا، اس کی ضروری تفصیل سورهٔ آل عمران اور سورهٔ طله میں گزرچکی ہے۔ یہاں بھی ان الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وَيَـٰنُ عُوْنَنَارَغَبًا وَّرَهَبًا ۚ وَكَانُوْالَنَا غَشِعِـٰيُنَ ⊕

وَالَّتِيُّ اَحْصَنْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهُامِنُ ثُوْحِنَا وَجَعَلْهُا وَابُنَمَّا اللَّهِ لِلْعَلِمِينَ ﴿

> اِنَّ هٰنِهَ أَمَّتُكُو أَسَّةً وَاحِدَةً ۗ وَاَنَارِيُكُو فَاعُبُدُونِ

وتقطَّعُواامُرهُمُ بَيْنَهُو كُلِّ الدِّنَارِجِعُونَ اللَّهِ الدِّعُونَ اللَّهُ الدِّعُونَ اللَّهُ الدِّعُونَ

كَنَّنُ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُوُمِنُ فَلَا كُفُرًانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالَهُ كُتِبُونَ ﴿

کردیا۔ (۱) یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے۔ اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ (۲)

91. اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنادیا۔

9۴. بے شک یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، (<sup>(\*)</sup> اور میں تم سب کا پرورد گار ہوں کی تم میری ہی عبادت کرو۔

99. اور مگر لوگوںنے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کرلیں، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (۵) 97. پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن (بھی) ہوتو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ اور ہم تو

ا. لینی وہ بانجھ اور ناقابل اولاد تھی، ہم نے اس کے اس تقص کا ازالہ فرماکر اسے نیک بچہ عطا فرمایا۔

۲. گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً الحاح وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا ومناجات، نیک کے کاموں میں سبقت، خوف وطع کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنا اور اس کے سامنے عاجری اور خشوع خصوع کا اظہار۔

سع. یہ حضرت مریم اور حضرت علیی علیانا کا تذکرہ ہے جو پہلے گزرچکا ہے۔

مم. أُمَّةً ہے مرادیہاں دین یا ملت ہے لیعنی تمہار دین یا ملت ایک ہی ہے اور وہ دین ہے دین توحید، جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی اور ملت، ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی ہے۔ جس طرح نی مُنْ الْفِیْمِ نے فرمایا (ہم انبیاء کی جماعت اولاد علات ہیں، (جن کا باب ایک اور ماکیں مختلف ہوں) ہمارا دین ایک ہی ہے)۔ (ابن کیر)

۵. لینی دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فر قول اور گروہول میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہوگیا اور انبیاء ورسل کے ماننے والے بھی احزاب بن گئے، کوئی یہودی ہوگیا، کوئی عیمائی، کوئی کچھ اور۔ اور بدقتمتی سے یہ فرقہ بندیال خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہوگئیں اور یہ بھی بیسیوں فرقول میں تقسیم ہوگئے۔ ان سب کا فیصلہ، جب یہ بارگاہ الٰہی میں لوٹ کر جائیں گے۔ تو وہیں ہوگا۔

اس کے لکھنے والے ہیں۔

98. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کردیا اس پرلازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔(۱)

94. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔(۲)

اور وہ ہر ببدی سے دور ہے ہوئے ایں ہے۔

9. اور سچا وعدہ قریب آگے گا اس وقت کافرول کی گاہیں بھٹی کی بھٹی رہ جائیں گی، (۳) کہ ہائے افسوس! ہم اس حال سے غافل سے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار سے۔

9. تم اور اللہ کے سواجن جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب دوزخ میں جانے سب دوزخ میں جانے والے ہو۔

والے ہو۔

ۅؘڂۯڡٞۯٷ قَرْيَةٍ ٱهۡلَكُنهَا ٱلۡهُمُر لايرْجِعُون

ڂڴٛٳۮٳۏؙؾ۬ػؾؙؽٳٛۼٛٷڿؙۅؘڡؙٲٝۼٷڿۅۿڡ۫ۄؚؖؽ ٷڸٚٙػٮۜڔۣ۩ؿؙڛڵۏؽ۞

وَاقْتَرَبَالُوعُدُالُحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُالَّذِيْنَ كَعَمُّ وُالْيُويُلِنَا قَدُكُتَافِيُ غَفْلَةٍ مِّنُ لِهٰذَا بَلُ كُنَّا ظِلِمِيْنَ ۞

اِنَّكُوُومَا تَعَبُّ كُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّوَ اَنْتُولَهَا وْرِدُونَ ۞

ا. حَرَامٌ، واجب کے معنی میں ہے، جیسا کہ ترجے سے واضح ہے۔ یا پھر لَا یَوْجِعُوْنَ میں لَا زائد ہے، یعنی جس بتی کو ہم نے ہلاک کردیا، اس کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے۔

۲. یابوج وہابوج کی ضروری تفصیل سورہ کہف کے آخر میں گزرچکی ہے۔ حضرت عینیٰ علیاً کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا اور اتن تیزی اور کشت ہے یہ ہر طرف چیل جائیں گے کہ ہر او چی جگہ ہے یہ دوڑتے ہوئ محسوس ہوں گے۔ ان کی فعاد انگیزیوں اور شرارتوں ہے اہل ایمان نگ آجائیں گے حتیٰ کہ حضرت عینیٰ علیاً اہل ایمان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہوجائیں گے، پھر حضرت عینیٰ علیاً آئی بددعا ہے یہ ہاک ہوجائیں گے۔ ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف چیلی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پرندے جیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھاکر سمندر میں بھینک دیں گے۔ پھر ایک زور دار بارش نازل فرمائے گا، جس سے ساری زمین صاف ہوجائے گی۔ (یہ ساری تفسیلت گئے کے تغیر این کیئر ملاھ ہو)

س. لینی یاجوج وہاجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ، جو برحق ہے، بالکل قریب آجائے گا اور جب یہ قیامت برپا ہوگی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے کافروں کی آئکھیں چھٹی کی چھٹی رہ جائیں گی۔

مل یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لات و منات اور عزیٰ و ببل کی پوجا کرتے تھے۔ یہ سب پھر کی مورتیاں تھیں۔ جو جمادات یعنی غیر عاقل تھیں، اس لیے آیت میں مَا تَعْبُدُوْنَ، کے الفاظ ہیں اور عربی میں "مَا" غیر عاقل کے لیے آتا ہے۔ یعنی کہا جارہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی مورتیاں بناکر تم نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ پھر کی مورتیوں کا اگرچہ کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیر عاقل اور

لَوْكَانَ لَمَّؤُلِّلَهِ الْهَةَّ مَّا وَرَدُوْهَا ۗ وَكُلُّ فِيْهَا خْلِدُوْنَ۞

لَهُمُ فِيُهَا زَنِيْرُ وَهُمُ فِيْهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞

ٳؾٛٳػۮؚؽؙؽڛۘػڠڎؙڶۿؙٛۄٛ۫ڝؚٙؾٚٵڵڞٛؽٚ ٵۏؙڵؠؚؚڬؘؘۘڠؙؠؗٚٵڡٛؠؙۼۮۏؾؙؖ

ڒؽؽؠۘٮۼؙۉڹػٮؠؽڛڮٵٷۿؙڂڕڣؙڡٵۺٛؾۿؖۛۛ ٲؘڡؙٛۺ۠ۿڂڂؚڸۮؙٷؽ۞ٞ

ڵٳڲٷ۠ڞ۠ۉؙٳڵڡؘڒؘٷٲڵڒؙػؙؠڒؙۏٙؾۜؾؘڶۊ۠ۿؙؙؙۿؙٳڵؠڵؠۧڵؾؙڐ۠ ۿۮؘٳؽۅ۫ڡؙٛڮ۠ٵڷڎؚؽؙػ۠ؿؙؿؙۊؙؿ۠ۅٛػۮۏؽ۞

99. اگریہ (سیج) معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے،
اور سب کے سب ای میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔(۱)

••ا. وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن
عیں گے۔(۱)

1.1. بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی گھر چکی ہے۔ وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ (۳) ملاح وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔

ساه ا. وه برای گلبر ایث (مجمی) انهیں ممگین نه کرسکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے، که یہی تمہارا وہ

بے شعور ہیں۔ لیکن انہیں پجاریوں کے ساتھ جہنم میں صرف مشرکوں کو مزید ذلیل ورسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اپنا سہارا سبجھتے تھے، وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں، جہنم کا ایند ھن ہیں۔

ا. یعنی اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو با اختیار ہوتے اور تنہیں جہنم میں جانے سے روک لیتے۔ لیکن وہ تو خود بھی جہنم میں بطور عبرت کے جارہے ہیں۔ تنبیجتاً عابد ومعبود دونوں بمیشہ جہنم میں رہیں گ۔ عبرت کے جارہے ہیں۔ تنہیں جانے سے کس طرح روک سکتے ہیں۔ نتیجتاً عابد ومعبود دونوں بمیشہ جہنم میں رہیں گ۔ ۲. یعنی سارے کے سارے شدت غم والم سے چیخ اور چلا رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔

سور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوسکت تھا یا مشرکین کی طرف سے پیدا کیا جاسکتا تھا، جیسا کہ فی الواقع کیا جاتا ہے کہ عبادت تو حضرت عیسیٰ وعزیر علیا الله فرشتوں اور بہت سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ بھی اپنا عالمین کی بھی کی جاتی ہے جہم میں ڈالے جائیں گے؟ اس آیت میں اس کا ازالہ کردیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے سے جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نیکی لیعنی سعادت ابدی یا بشارت جنت تھ ہرائی جا بھی ہے۔ یہ جہنم سے دور بی رہیں گے۔ انبی الفاظ سے یہ مفہوم بھی واضح طور پر نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ان کی قبروں پر بھی تھر کی مور تیوں کی طرح جہنم کا لیندھن ہوں گے، کیونکہ غیراللہ کی پرستش کے دا می سَبَقَتْ کی پرستش کے دا می سَبَقَتْ کی پرستش کے دا می سَبَقَتْ نیس آئے۔

الم. بڑی گھبر اہٹ سے موت یا صور اسرافیل مراد ہے یا وہ لحہ جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذیج کردیا جائے گا۔ دوسری بات لیعنی صور اسرافیل اور قیام قیامت سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

يُومُرَنُطُوى السَّمَاءَكُفِيّ السِّحِيلِّ لِلْكُنُّثِ كَمَا بِكَافَا اَوْلَ حَلْقِ تُغِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُثَّ فِيلِدُنَ

وَلَقَنُدُكَتُبُنَافِ الزَّبُوْدِمِنَ بَعُدِالدِّ كُورَانَّ الْأَرْضَ يَرِثْهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ⊚

إِنَّ فِي هٰذَالَبَلْغُالِّقَوُمٍ غِبِدِينَ ٥

دن ہے جس کاتم وعدہ دیے جاتے رہے۔ ۱۰۴ جس دن ہم آسان کو یوں لییٹ لیں گے جیسے طومار

میں اوراق لیٹ دیے جاتے ہیں، (۱) جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی ای طرح دوبارہ کریں گ۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کرکے (ہی) رہیں گ۔

۱۰۵ اور جم زبور میں پند ونصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے (بی) ہوں گے۔

۱۰۱. عبادت گزار بندول کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیام ہے۔ (۳)

ا. یعنی جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق یا رجسٹر بییٹ کر رکھ ویتا ہے۔ چیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَالنَّمَاوُتُ مَطُولِيُّتُ اِللَّهِ مِيں لَيْحُ مُولِ يَتُنَا لِللَّهُ مِيں اِللَّهُ مِيں لَيْحُ مُولِ گَا) سِجِلٌّ کے معنی صحیفے یا رجسٹر کے ہیں۔ لِلْکُتُبِ کے معنی ہیں علَی الْکِتَابِ بِمَعْنَی الْمَکْتُوبِ (تغیر ابن کیر) مطلب یہ ہے کہ کاتب کے لیے کھے ہوئے کاغذات کو لیسیٹ لینا جس طرح آسان ہے، ای طرح اللہ کے لیے آسان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لینا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔

۴. زَبُورٌ ہے مراد یا تو زبور ہی ہے اور ذکر ہے مراد پند وقیحت، جیسا کہ ترجمہ میں درج ہے یا پھر زبور ہے مراد گزشتہ آسانی کتابیں اور ذکر ہے مراد لوح محفوظ ہے۔ لیعنی پہلے تو لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسانی کتابیں اور ذکر ہے مراد لوح محفوظ ہے۔ لیعنی پہلے تو لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسانی خزد یک جنت ہے اور بعض عاتی رہی ہے کہ زمین کے دامین کار۔ لیعنی اللہ کے نیک بندے زمین میں افتدار کے مالک ہوں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے رہ، وہ دنیا میں بالقدار اور سرخرو رہے اور آئندہ بھی جب میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے رہ، وہ دنیا میں بالقدار انہی کے پاس ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کی محروئ افتدار کی موجودہ صورت، کی اشکال کاباعث نہیں بنی چاہے۔ یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ۔ اور یک محروئ افتدار کی موجودہ صورت، کی اشکال کاباعث نہیں بنی چاہے۔ یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ۔ اور انگذا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوطُ کے مطابق جب مسلمان اس خوبی سے محروم ہوگئے تو افتدار سے بھی محروم کردیے گئے۔ اس میں گویا حصول افتدار کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت، لینی اللہ و رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گئے۔ اس میں گویا حصول افتدار کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور وہ ہے صالحیت، لینی اللہ و رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حدود وضابطوں پر کار بند رہنا۔

س. فی هٰذَا ے مراد، وہ وعظ وتنبیہ ہے جو اس سورت میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے۔ بلاغ سے مراد کفایت ومنفعت

وَمَا اَرْسُلُنكَ إِلَارَخْمَةً لِلْعَلَمِينَ@

قُلْ إِنَّمَا يُوْتَى إِلَّىٰ اَنَّمَا الْهُكُمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَهَلُ اَنْتُوْمُ مُّمُلِئُونَ۞

فَإِن تَوَكُواْفَقُلُ اذَ نُتُكُوْعَلِ سَوَآرُولِنَ اَدُرِيَ اَقْرِيْكِ آمُرِيعِيْكُ مَّالُّوْعَدُونَ

الله اور ہم نے آپ کو تمام جہان والول کے لیے دروں میں بھیجا ہے۔ (۱)

۱۰۸. کہہ دیجیے میرے پاس تو بس وی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرمانبر داری کرنے والے ہو؟ (۲)

1•۹. پھر اگریہ منہ موڑلیں تو کہہ دیجے کہ میں نے تمہیں کے لیماں طور پر خبر دار کر دیا ہے۔ اور مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جارہا ہے وہ قریب ہے یا دور  $\binom{n}{2}$ 

ہے، بعنی وہ کافی اور مفید ہے۔ یا اس سے مراد قرآن مجید ہے جس میں مسلمانوں کے لیے منفعت اور کفایت ہے۔ عابدین سے مراد، خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے، اور شیطان اور خواہشات نفس پر اللہ کی اطاعت کو ترجی ویے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ شائیڈ کی رسالت پر ایمان لے آئے گا، اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر اوا کیا، نیز بنا وائزت کی سعاد توں سے ہمکنار ہوگا اور چونکہ آپ شائیڈ کی رسالت پورے جہان کے لیے رحمت بن کر یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین وونیا کی سعاد توں سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ شائیڈ کو جہان والوں کے لیے رحمت بن کر یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین وونیا کی سعاد توں سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ شائیڈ کو جہان والوں کے لیے رحمت بن کر یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین وونیا کی رحمت قرار دیا ہے کہ آپ شائیڈ کی وجہ سے یہ امت، بالکلیہ تباہی وبربادی سے محفوظ کردی گئی۔ جسے پچھلی قومیں اور امت و خوت کے اعتبار سے پوری نوع انسانی رحمت قرار دیا ہے کہ آپ شائیڈ کی رجمت کا گا۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے بردعا نہ کرنا، پرشش ہے) پر اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے بددعا نہ کرنا، یہ شکی آپ شائیڈ کی کر محت کا ایک حصہ تھا۔ إِنَّی کُنم أُبعث کُھائن وَإِنَما بُعِشْتُ رَحْمَة (صحبح مسلم: ۲۰۰۷) ای طرح مسلم کی مسلمان کو لعنت یا سب و شتم کرنے کو بھی قیامت کے دن رحمت کا باعث قرار دینا، آپ شائیڈ کی طرف سے خصہ ہے۔ (مسند آخمید قرار دینا، آپ شائیڈ کی طرف سے خصہ ہوں کے لیے ایک ہدیت میں آپ شائیڈ کی طرف سے فرمایہ إِنَمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ (صحبح الجامع الصغیر نمیز: ۲۳۳۵) (میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں، جو اللہ کی طرف سے ایک ہدیت ہے)۔

٢. اس ميں يه واضح كيا كيا ہے كه اصل رحمت توحيد كو اپنا لينا اور شرك سے في جانا ہے۔

س. لینی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید واسلام سے منہ موڑ کر میرے دشمن ہو، اس طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دشمن ہوں اور ہماری تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔

۴. اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام وسلمین کا وعدہ یا وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔ • البيته الله تعالى تو تھلى اور ظاہر بات كو بھى جانتاہے إِنَّهُ يَعُلُوْ الْجَهُرَمِنَ الْقُولُ وَيَعُلُو اور جو تم چھیاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ ااا. اور مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری

آزمائش ہو اور ایک مقررہ وفت تک کا فائدہ (پہنچانا) ہے۔ IIT. خود نی نے کہا<sup>(۱)</sup> اے رب! انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما اور ہمارا رب بڑا مہر مان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔<sup>(۲)</sup>

مَا تَكُتُ مِهُ وَهُورُ نَ نَ وَإِنْ آدْدِي لَعَلَّهُ فِتُنَّةٌ لَّكُم وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنِ ﴿

قُلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَثُنَا الرَّحْلِنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿

ا. یعنی اس وعدہ اللی میں تاخیر، میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دینا ہے۔

۲. لینی میری بابت جوتم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو، ما اللہ کے لیے اولاد تھہراتے ہو، ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہربانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔

#### سورہُ حج مدنی ہے اور اس کی اٹھتر آ بیش اور دس ر کوع میں۔

# بِنْ \_\_\_\_\_ واللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ٥

## شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

# يَايَّهُا التَّاسُ اتَّقُوْ ارَبَّكُوْ التَّا لَيْنَاسُ اتَّقُوْ ارَبَّكُوْ التَّا دَلُوْلَةُ السَّاعَةِ

ا. لو گو! اپنے پرورد گار سے ڈرو بلاشبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔

> ؽۅ۫ڡٛڔؘؗؾۜۯۅ۫ڹۿؘٳؾؘۮ۫ۿڵؙػؙڷؙ۠ٞٛٞڡؙٮٛۯۻۣڡٙڐٟۘؖؖؗۘۼؠۜۜٞٲ ٲۯڞٚۼۘڎۘۊؾڞؘۼػؙڷؙڎ۬ٳؾؚػؠؙڸڂؠڶۿٙ ۅؘؾۯؽٳڵؾٛٵڛؙڰڵؽۅٙڡؘٵۿۄ۫ۘڛؙڬڒؽ ۅؘڶڮؿٙۼڎٳؼٳڵؿ

۲. جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچ کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گرجائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ (۱)

کھ اس کے کمی اور مدنی ہونے میں انتلاف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اس کا کچھ حصد کمی اور کچھ مدنی ہے۔ قالَهُ الْقُوْ طَبِي (اللهُ القدر) یہ قرآن کریم کی واحد سورت ہے جس میں دو سجدے ہیں۔ الْقُوْ طَبِي (اللهُ القدر) یہ قرآن کریم کی واحد سورت ہے جس میں دو سجدے ہیں۔ ا. آیت مذکور میں جس زلزلے کا ذکر ہے، جس کے نتائج دوسری آیت میں بتلائے گئے ہیں۔ جس کامطلب لوگوں پر سخت

ۅؘڡؚؽؘۘۜۜۨۨڶڵٵڛڡؘؽؙؾؙۘڿٵڍؚڶٛ؋ۣۛٚڶڟۼؠۼؘؽڔۣۘۼڵؙٟۄ ٷٙؽؿۜؽڠۭ۠ۓٛڷۺؘؽؙڟٟؠ؆ٙڔؽؠٳ۞۠

> ڴؙڗؚڹؘۘۘۼڵؽؗٷٳٮۜۧ؋ؙڡؘؽۘڗؘٷڒۘۘؗؗٷؙڷڰٛڹ۠ۻۣڷؙ؋ ۅؘڽۿڮؽ۠ۅٳڵ؏ؘۮؘٵٮؚؚٵڶڛۜۜۼؿڕ۞

يَايُهُاالنَّاسُ إِنَ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعَثِ فَاكَا خَلَقُنْكُمُ وَّنُ تُرَابٍ ثُنَّةً مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّونَ عَلَقَةٍ ثُنُوَّ مِنْ مُّضَعَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَقَةٍ يِنْبَيِنَ لَكُوْ وَنُقِرُ فِى الْاَرْحَامِ مَا مُخَلَقَةٍ يِنْبَيِنَ لَكُوْ وَمِنْكُمْ مَّنَ يُخُوجُكُمُ طِفْلًا نُشَاءُ اللَّ اَجَلِ مُّسَمَّى تُتَوَنُّو مِنْكُمْ مَّنَ يُتَوَقِّ وَمِنْكُمْ مَنْ المُعْمَرِ لِكَيْرِاللَّ اَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْدِلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِي عَلْمَ الْمُنْ الْمُعْمَرِ لِكَيْدِلا هَامِدَةً قَاذَا النَّوْلُنَا عَلَيْهَا الْمُنَاءَ الْمُتَرَّفَ

س. اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔(۱)

اللہ ہیں پر (قضائے اللہ) لکھ دی گئی ہے (۲) کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گراہ کردے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔

كو گو! اگر تههیں مرنے کے بعد بی الحف میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمهیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون بتہ سے پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا۔ (") یہ ہم تم پر ظاہر کردیتے ہیں، (") اور ہم جے چاہیں ایک تھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں (۵) پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے کو پہنچو، تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے

ا. مثلاً یہ کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، یا اس کی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ۔

۲. لینی شیطان کی بابت تقدیر الہی میں یہ بات شبت ہے۔

سور یعنی نطفی (قطرہ منی) سے چالیس روز کے بعد عَلَقَةٌ گاڑھا خون اور عَلَقَةٌ ہے مُضْعَةٌ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے مُخَطَقَةٍ سے، وہ بچہ میں روح جس کی پیدائش واضح اور شکل وصورت نمایاں ہوجائے ایسے بچے میں روح پچونک دی جاتی ہے اور سخیل کے بعد اس کی ولادت ہوجاتی ہے اور غیر مُخَلَقَةٍ اس کے برعکس، جس کی شکل وصورت واضح نہ ہو، نہ اس میں روح پچونک جاری وقت بی وہ ساقط ہوجائے۔ صحیح احادیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کاذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نطقہ چالیس دن کے بعد عَلقَة (گاڑھا خون) بن جاتا ہے، پھر چالیس دن کے بعد عَلقة (گاڑھا خون) بن جاتا ہے، پھر چالیس دن کے بعد یہ مُضْعَة (لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی) کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، جو اس میں روح پچونکتا ہے۔ لیعنی چار مہینے کے بعد لفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ (صحیح اللہ میں روح پچونکتا ہے۔ لیعنی چار مہینے کے بعد لفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ (صحیح البخاری کتاب الفدر، مسلم کتاب الفدر، میات کیفی الخطی الآدمی)

۵. لعنی جس کو ساقط کرنا نہیں ہو تا۔

وَرَبَتُ وَ أَنْبُ تَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ۞

ذٰلِڪَ بِاْنَّ اللهُ هُوَالْحَتَّىٰ وَٱتَّهُ يُخِي الْمَوْقُ وَٱنَّهُ عَلَىٰكُلِّ ثَنَّىٰقَلِيْنُكُ وَآنَّ السَّاعَةَ الِتِيَهُ ۖ لَارَيْبَ فِيهُمَا ۚ وَأَنَّ اللهَ

وَّانَّ السَّاعَةَ الِتِيَهُ ۗ لَارَيْبَ فِيهَا ۗ وَانَّ اللهَ يَبُعُكُمُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۞

جاتے ہیں ('' اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہوجائے ''' تو دیکھا ہے کہ زمین (بخبر اور) خشک ہے پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قتم کے رونق دار نباتات اگاتی ہے ''' کھولتی ہے اور وہی مُر دول کو جِلاتا کے اور وہی مُر دول کو جِلاتا کے اور وہی مُر دول کو جِلاتا کے اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک وشہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالی قبرول والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔

ا. یعنی عمر اشد سے پہلے ہی۔ عمر اشد سے مراد بلوغت یا کمال عقل وکمال قوت و تمیز کی عمر ہے، جو ۳۰ سے ۳۰ سال کے درمیان کی عمر ہے۔

۲. اس سے مراد بڑھاپے میں توائے انسانی میں ضعف وانحطاط کے ساتھ عقل وحافظہ کا کمزور ہوجانا اور یادداشت اور عقل و قہم میں بیچ کی طرح ہوجانا ہے، جے سورہ اُسین میں ﴿وَمَن تُعَیِّدُو اُنْکِیْسَهُ فِی الْحَدَّیْقِ ﴾ (۱۸) (اور جے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائش حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں) اور سورہ تین میں ﴿ثُهُورَدُونُهُ اَسْفَلَ الْفِلِیْنَ﴾ (۵) (پھر اسے نیچا کردیا) سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سلابیہ احیاۓ موتی (مردوں کے زندہ کرنے) پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل، جو نہ کور ہوئی،

یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرۂ پانی ہے اس طرح ایک انسانی پیکر تراش سکتا اور ایک حسین وجود عطا کر سکتا ہے، علاوہ
ازیں وہ اسے مختلف مراصل سے گزار تا ہوا بڑھائے کے ایسے اسٹیج پر پہنچاسکتا ہے جہاں اس کے جہم سے لے کر اس کی
ذہنی ودما غی صلاحیتیں تک، سب ضعف وانحطاط کا شکار ہوجائیں۔ کیا اس کے لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے؟
پیشینا جو ذات انسان کو ان مراصل سے گزار سکتی ہے، وہی ذات مرنے کے بعد بھی اسے دوبارہ زندہ کرکے ایک نیا قالب
اور نیا وجود بخش سکتی ہے، دوسری دلیل یہ دی ہے کہ دیکھو زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد یہ کس طرح
زندہ اور شاداب اور انواع واقسام کے غلے، میوہ جات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہوجاتی ہے۔ اس طرح اللہ
تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو بھی ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ جس طرح حدیث میں ہے۔ ایک صحافی بڑگائیڈ فرمایا (کیا تمہارا گزر ایک وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو، پھر دوبارہ اسے لہلہاتا ہوا دیکھا ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں،
فرمایا (کیا تمہارا گزر ایک وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو، پھر دوبارہ اسے لہلہاتا ہوا دیکھا ہو؟ اس نے کہا۔ ہاں،

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتُجَادِلُ فِى اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَلاهْدًى وَلاكِتْبِ مُنِيْرٍ ﴿

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُفِسِلَ عَنْ سَمِيْلِ اللَّوْلَهُ فِي التُّنْيَاخِزُيُّ وَنْدِيقُهُ بَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَدَابَ الْتُويُقِ ©

ۮ۬ڸؚڮؠؠٙٵۊؘ؆ٞڡؘؾؙڶڬۅؘٳٙۊۜٳٮڷؗڡؙڵؽؙ؈ؠؚڟؘڰ<u>ٳۄ</u> ڵٟڵۼۘڔؽڽ۞۠

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللهَ عَلَى حَرُفٍ ۚ فَانُ اَصَابَهُ خَيْرُ وِالْحَانَّ بِهِ ۚ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِتُنَةُ أِلْقَلَبَكِلِ وَجُهِهٖ ﴿ تَحْمِواللهُ أَيْرَا وَالْاِحْرَةَ ۗ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَالْشُرُولُ الْمُؤْمُنُ

٨. اور بعض لوگ اللہ كے بارے ميں بغير علم كے اور بغير ہدايت كے اور بغير روشن كتاب كے جھڑتے ہیں۔
 ٩. اپنا پہلو موڑنے والا بن كر(۱) اس ليے كہ اللہ كى راہ سے بہكا دے، اسے دنیا میں بھى رسوائی ہوگی اور قیامت كے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے كا عذاب چھائیں گے۔
 ١٠. یہ ان اعمال كی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بيے دکھے شے۔ یقین مانو كہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر ظلم كرنے والا نہیں۔

11. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر (کھڑے) ہوکر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچیں لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آگئ تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں، (۲) انہوں نے دونوں جہان کانقصان اٹھالیا۔ واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔

ا. ثَانِيَ، اسم فاعل ہے۔ موڑنے والا۔ عِطْفٌ کے معنی پہلو کے ہیں۔ یہ یُجادِلُ سے حال ہے۔ اس میں اس شخص کی سیفت بیان کی گئی ہے جو بغیر کسی عقلی اور نقلی ولیل کے اللہ کے بارے میں جھڑ تا ہے کہ وہ تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے چر تا ہے جیسے دوسرے مقامات پر اس کیفیت کو ان ان الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ ﴿ وَالْ مُسْتَكَايُوا كَانَ لَهُ مِسْتَكَايُوا كُلُوا لَوْ الله عَلَى اللهِ الله الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى ال

7. حَرْفٌ کے معنی ہیں کنارہ ان کناروں پر کھڑا ہونے والا، غیر متقر ہوتا ہے لیعی اسے قرار وثبات نہیں ہوتا۔ ای طرح جو شخص دین کے بارے میں شک وریب اور تذبذب کا شکار رہتا ہے، اس کا حال بھی یہی ہے، اسے دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی کوئکہ اس کی نیت صرف دنوی مفادات کی رہتی ہے، ملے رہیں تو ٹھیک ہے بصورت دیگر وہ پھر دین آبائی لیعنی کفر وشرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو سچے مسلمان ہوتے اور ایمان ویقین سے سرشار ہوتے ہیں۔ وہ عرویسر کو دیکھے بغیر دین پر قائم رہتے ہیں، نعتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے اور ککا بیان تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں ایک مذبذب شخص کا طریقہ بھی ای طرح جانوروں میں کیا گیا۔ (صحبح البخاری، تفسیر سورۃ الحج) کہ ایک شخص مدینے آتا، اگر اس کے گھر بیچے ہوتے، اس طرح جانوروں میں برکت ہوتی، تو کہتا، یہ دین براہے۔ بعض روایات میں یہ وصف نومسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا۔ سے در اُن ابادی، باب شکور)

يَدُعُوامِنُ دُوْنِ اللهِ مَالَائِضُرُّةُ وَمَالَائِفَعُثُ ذلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيْثُ ۞

يَدُعُوالكَنُ ضَرُّكًا اَقُرَبُ مِنْ نَقَعِهُ لِيَشَ الْمُولِ وَلِيشُ الْعَشِيرُ الْعَشِيرُ

ٳۛۛۛۛۛۜٵۺ۠ڡؙؽؙۮڿڵٲڷۮؚؠؙۛؽٵؗڡٮؙٛۉؙٳػڡٟڵۅؙٳ ٵڞڸڂؾؚڿؿؾٟۼٙڔؽڡؚڽٛؾٞۼڗؠٵڶڒؘٮٛۿۯؕ ٳڽٙٵڛ۬ڎؘؽڡؙػڶؙۣؗؗڡٵؽؙڔؙؽڮ۞

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنَ يَّنْصُرُهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ فَلْيَمُدُ دُرِسَكِ إِلَى السَّمَاءِ ثُوَّلِيَقُلُمُ فَلْنَظُوْهُ لَ نُدْهِمَ يَّكَبُدُهُ مَا كَيْفِيظُ

17. الله کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نقع۔ یہی تو دور دراز کی گر اہی ہے۔

18. اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً براہے وہ کارساز اور براہے وہ ساتھی۔ (۱)

19. ایمان اور نیک اعمال والوں کو الله تعالیٰ لهریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ بے شک الله جو ارادہ کرے اسے کرکے رہتا ہے۔

10. جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر (اپنے حلق میں بھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے) پھر دیکھ لے کہ اس کی چلاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑیا رہی ہے؟(۲)

ا. بعض مفسرین کے نزدیک یدعو، یقول کے معنی میں ہے۔ لینی غیر اللہ کا پجاری قیامت کے دن کہے گا کہ جس کا نقصان، اس کے نفع ہے قریب تر ہے، وہ کار ساز اور ساتھی یقیناً برا ہے۔ لیعنی اپنے معبودوں کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہاں اس کی امیدوں کے محل دھے جائیں گے اور یہ معبود، جن کی بابت اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے عذاب ہے اسے بچائیں گے، اس کی شفاعت کریں گے، وہاں خود وہ معبود بھی، اس کے ساتھ ہی جہنم کا ابند مفن ہے ہوں گے۔ مولیٰ کے معنی ولی اور مدد گار کے اور ساتھی تو وہ ہوتا ہے معنی ولی اور مدد گار کے اور ساتھی تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے، لیکن یہ معبود خود گرفتار عذاب ہوں گے یہ کس کے کیا کام آئیں گے؟ اس لیے انہیں برا کارساز اور براساتھی کہا گیا۔ ان کی عبادت ضرر ہی ضرر ہے، نفع کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کا نقصان، ان کے نفع ہے قریب تر ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا، ﴿وَ إِنَّا اَوْلَا اَوْلَا اَوْلَا اَوْلَا اَوْلَا اَوْلَا اَوْلَا اِوْلَا اَوْلَا کیا، ہو وَ اِنْلا کے انہاں ہو کی خصہ ہی نہیں ہے، پھر یہ جو کہا گیا ہو کہ اُولا کہ نقصان، ان کے نفع ہے قریب تر ہے، تو یہ ایسے ہی جسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا، ﴿وَ إِنَّا اَوْلَا اُولَا مِیں کہنے کہ اُولی کی جبالے کی اور استفہام کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جو سامع کے لیے زیادہ موثر اور بلیخ ہوتا ہے۔ یا اس کا تعلق دعو جھا، یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دعو جھا، یہ وا کہ ایمان سے ہاتھ دعو جھا، یہ وا کہ ایمان سے ہاتھ دعو جھا، یہ وا کہ ایمان سے ہاتھ دوسر خوری نقصان تو اس کا یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دعو جھا، یہ وا کہ ایمان سے ہاتھ دوسر خوا ہی ہے۔

۲. اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ ایسا شخص، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیٹیبر ملی پیٹی کی مدو نہ کرے، کیونکہ

ۅؙۘػڬڒڸڬٲٮؙؙۯڵڹۿٵؽؾٟٵؚؠێۣڹؾٟٚٚٷٙڷۜٵڵڵۿؽۿٮؚؽ ڡۜڽؙؾ۠ڔؽؙؽۘ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنُوَاوَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّبِيِيْنَ وَالتَّطْلُوى وَالْمُجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشَّرُكُوْآ ثَلِّ اللهَ يَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيْمَةُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيِّ شَهِيْنُ

ٱلْوَتَوَانَّ اللهَ يَسْجُدُلُهُ مَنْ فِي التَّمَوْتِ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَتَرُوالنَّجُومُرُو الْجِبَالُ وَالشَّجُرُوالدَّ وَآبُ وَكَنْيُرُوْسِ التَّاسِ وَكَثِيرُ

17. اور ہم نے اسی طرح اس قرآن کو داضح آیتوں میں اتارا ہے۔ اور بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ کا. بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصر انی اور محرکین (۲) ان سب کے در میان قیامت کے دن خود اللہ تعالی فیصلے کردے گا، (۳) بے شک اللہ تعالی ہر ہر چیز پر گواہ ہے۔ (۳)

18. کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسانوں والے اور سب زمین والے اور سورج اور چاند اور سانوں دارے اور بہت سے انسان سارے اور بہاڑ اور درخت اور جانور (۵) اور بہت سے انسان

اس کے غلبہ وفتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر کی حجت پر رسی لاکاکر اور اپنے گلے میں اس کا بچندا لے کر اپنا گلا گھونٹ لے، شاید یہ خود کشی اسے غیظ وغضب سے بحالے جو وہ محمر سکا لیکٹی کے بڑھتے ہوئے اثر ونفوذ کو دیکھ کر اپنی دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں ساء سے مراد گھر کی حجت ہوگ۔ دوسرے معنی ہیں کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں ساء سے مراد گھر کی حجت ہوگ۔ دوسرے معنی ہیں کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وہی یا مدر آتی ہے، اس کا سلسلہ ختم کردے، (اگر وہ کرسکتا ہے) اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیج شمنڈا ہوگیا ہے؟ امام این کثیر نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی نے دوسرے مفہوم کو زیادہ قریب لگتا ہے۔ اور سیاتی سے یہی دوسرا مفہوم زیادہ قریب لگتا ہے۔

ا. مجوس سے مراد ایران کے آتش پرست ہیں جو دو خداؤل کے قائل ہیں، ایک ظلمت کاخالق ہے، دوسرا نور کا، جسے وہ اہر من اور بزدال کہتے ہیں۔

۲. ان میں مذکورہ گراہ فرقول کے علاوہ جینے بھی اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، سب آگئے۔

سا. ان میں سے حق پر کون ہے، باطل پر کون؟ یہ تو ان دلاکل سے واضح ہوجاتا ہے جو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اوراپنے آخری پنیمبر کو بھی ای مقصد کے لیے بھیجا تھا، ﴿ لِيُظْلِهِكُونَا عَلَى اللَّيْدِينَ سَكُلَّهِ ﴾ (الفتح: ٢٨) (تاكہ اس ہر دین پر غالب كرے) یہاں فیصلے سے مراد وہ سزا ہے جو اللہ تعالی باطل پر ستوں کو قیامت کے دن دے گا، اس سزا سے بھی واضح ہوجائے گا کہ دنیا میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون؟

سم. یہ فیصلہ محض حاکمانہ اختیارات کے زور پر نہیں ہوگا، بلکہ عدل وانصاف کے مطابق ہوگا، کیونکہ وہ باخبر ہستی ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔

بعض مفسرین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کااحکام الی کے تابع ہونا مراد لیا ہے، کسی میں مجال نہیں کہ وہ علی سے مرتابی کر سکے۔ ان کے نزدیک وہ سجدہ اطاعت وعبادت مراد نہیں جو صرف عقلاء کے ساتھ خاص ہے۔ جب

مجی ('') ہاں بہت سے وہ مجھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہوچکا ہے،'' جسے رب ذلیل کردے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں،'' بے شک اللہ جو چاہتا ہے کر تا ہے۔ 19. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے ('')

# حَقَّى عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يَهُنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مَثَلُ مِنْ مَثَلُومِ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَأَءُ اللهُ عَلَى مَا يَشَأَءُ اللهُ عَلَى مَا يَشَأَءُ اللهُ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَأَءُ اللهُ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَأَءُ اللهُ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَأَءُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَأَءُ اللهُ ا

# ۿڵٳڹڂڞؙؙؙؙؙڟڹڶؙؿؙڡۜۻؙٷٳ**ؽ**ؙۯڽؚۜڡؚڡؙؙٷڵڵۮؚؽؙؽ

کہ بعض مفسرین نے اسے مجاز کے بجائے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ مثلاً مَنْ فِیْ السَّمُوَاتِ سے مراد فرشتے ہیں و مَنْ فِیْ الاَّرْضِ سے ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے اور پرندے اور دیگر اشیاء ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تسبیح اللی کرتی ہیں۔ ﴿وَکَانْ مِیْنَ مُنْ اللهُ اَسِیَامُ وَعَدُوہِ اِللهِ اللهِ اللهِ الله تعالیٰ نے بیان فرمایا، تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے اور اس کے ماتحت ہیں اس لیے تم انہیں سجدہ مت کرو، اس ذرات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ (خم السجدۃ: ۲۷) سیح صدیث میں ہے حضرت ابوور طِلْتُونُ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اللہ سُونِ اِللهُ اللهُ اور اسکے اللہ اللہ اور اسکے ماتھ رسول مُنْائِیْمُ بہتر جانتے ہو، سورج کہاں جاتا ہے، کیر اسے (طلوع ہونے کا) علم دیا جاتا ہے۔ ایک ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جاکر سجدہ ریز ہوجاتا ہے، کیر اسے (طلوع ہونے کا) علم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جاتے گا، والی لوٹ جا لیعنی جہاں سے آیا وہیں چلا جا۔ (صحیح البخاری، بدہ البخلق، باب صفة الشمس والقدر بحسبان۔ مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان الذمن الذي لایقبل فیہ الإیمان) ای طرح آیک صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنی کیا والی وہ سجود القرآن، تحفة کہ انہوں نے خواب میں اپنی ماجہ: ۱۵۰) اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں کیا گیا ہے۔ ایک کہ انہوں نے خواب میں اپنی کیا طرف اشارہ سورۃ الرعد: ۱۵ اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں پیمن کی گیا گیا ہے۔

ا. یہ سجدہ اطاعت وعبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ ۲. یہ وہ ہیں جو سجدہ اطاعت سے انکار کرکے کفر اختیار کرتے ہیں، ورنہ تکوینی احکام یعنی سجدہ انقیاد میں تو انہیں بھی مجال انکار نہیں۔

۳. کفر اختیار کرنے کا نیتیجہ ذلت ورسوائی اور آخرت کا دائمی عذاب ہے، جس سے بیچاکر کافروں کوعزت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔

مل هٰذَانِ خَصْمْنِ، یہ دونوں شنیہ کے صِغے ہیں۔ بعض نے اس سے مراد مذکورہ گراہ فرقے اور اس کے مقابلے میں دوسرا فرقہ مسلمان کو لیا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھڑتے ہیں، مسلمان تو اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت علی البعث کے قائل ہیں، جب کہ دوسرے اللہ کے بارے میں مختلف گراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اس طعمن میں جنگ بدر میں لڑنے والے مسلمان اور کافر بھی آجاتے ہیں، جس کے آغاز میں مسلمانوں میں ایک طرف حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ شاہر شخص اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ

ػڡؘۜۯؙۉٲڟؚۜۼۘڎؙڷۿؙۮۺٚٵڮۺٚ؆ٛٳڔؽڝۜۻؙڡؚڽٛ ۘٷۛۊؚۯٷٛڛۼؙۅٳڰٙڝؚڋۿ

يُصُهَرُ بِهِ مَا فِي أَبُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ الْمُ

ۘۅؘڵۿؙۄٛۺۜڡؘۜٵڡۼؙۄڹؘۘڂڔؽڔ۞ ػؙڰؠۜٵٞۯٳۮۅٞٳٲڽؖؾۜڂ۫ۯؙڿۅؙٳڡڹۿٳڡڹٛڠؾؚۨ ڵؚٷؽۮؙۅٳڣؽ۫ۿٵ۫ٷڎ۫ۯڨؙٷٵڡؘۮؘٳٻٳڵڂڔؽؙؾۣ<sup>ڰ</sup>ٛ

اِتَّالَٰتُهُ يُكُخِلُ الَّذِيْنَ اَمْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِمُ الْأَنْهُرُ يُحَــُكُونَ فِيهُمَّا مِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوُّا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ ﴿

وَهُدُوْاَ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُواَ اللَّهِ اللَّهِ وَهُدُواَ اللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُواَ اللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُواَ اللَّهِ مِنَا الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُواَ اللَّهِ مِنَا الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُوا اللَّهِ مِنْ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُوا اللَّهِ مِنْ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

ٳڽۜٙٲڷۮؚؽؽػڡٚؗۯؙۉؙٳۅؘؽڝؙؗڎؙۏڹۼؽڛڽڽٳڶڶٮۼ ۅؘٲؙؠۺڿڽٳڵڂۯٳۄڔٳڷۮۣؠٛڿؘۼڵڹۿؙڸڵؾٚٳڛ

والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کیڑے کاٹے جائیں گے، اور ان کے سرول کے اوپر سے سخت کھولٹا ہوا پانی بہایا جائے گا۔

۲۰. جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلادی جائیں گی۔

۲۱. اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ ۲۲. یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور (کہاجائے گا) جلنے کا عذاب چکھو۔(۱)

۲۳. بے شک ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے در ختوں تلے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سیچ موتی بھی۔ وہاں ان کا لباس خالص ریشم ہوگا۔(۱)

۲۴. اور ان کو پاکیزه بات کی رہنمائی کردی گئ<sup>(۳)</sup> اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کردی گئے۔

۲۵. یقیناً جن لو گول نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لئے

تھے۔ (صحبح البخاری، تفسیر سورۃ العج) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بی مفہوم صحیح اور آیت کے مطابق ہیں۔ ا. اس میں جہنیوں کے عذاب کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو انہیں وہاں جھکتنا ہوگا۔

۲. جہنیوں کے مقابلے میں یہ اہل جنت کا اور ان نعتوں کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو مہیا کی جائیں گ۔

س. لیعنی جنت الی جگه ہے جہال پاکیرہ باتیں ہی ہول گی، وہال بے ہودہ اور گناہ کی بات نہیں ہوگ۔

۳٪ لیعنی ایسی جگه کی طرف جہاں ہر طرف الله کی حمد اور اس کی تشیع کی صدائے دل نواز گونج رہی ہوگی۔ اگر اس کا تعلق دنیا ہے ہوتو مطلب قرآن اور اسلام کی طرف رہنمائی ہے جو اہل ایمان کے جھے میں آتی ہے۔

۵. روکتے والوں سے مراد کفار مکہ بیں جنہوں نے ۲جری میں مسلمانوں کو مکہ جاکر عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور مسلمانوں کو حدیبہ سے واپس آتا یا تھا۔

سَوَآءَ اِلْعَاكِفُ فِيْهُ وَالْبَادِ وَمَنُ ثُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْهِ رِثْنِ قُهُ مِنْ عَذَابِ الِيْهِ أَ

ۅٙٳۮٛڹۜۊٞٳٞؽؘٳڸٳؠؙڒۿؚؽؙۄؘڡػٲؽٵڹؖؽؿؾٲؽؙ؆ٚڗؙۺؙڕڬ ؚؽۺؘؽٵٞۊؘڟؚۿڒۘڋؽڗؽڸڟڵ۪ۣۿؚؽڹؘۘۉٲڵڡٙٵٛؠؚؠؽڹ

لوگوں کے لیے مساوی کردیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، (۱) جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے (۲) ہم اسے دردناک عذاب چھائیں گے۔ (۳) ۲۲. اور جب کہ ہم نے ابراہیم (عَلَیْكِا) کو کعبہ کے مكان کی جگہ مقرر کردی (۲) اس شرط پر کہ میرے ساتھ کی کو

ا. اس میں اختلاف ہے کہ معجد حرام ہے مراد خاص معجد (خانہ کعبہ) ہی ہے یا پورا حرم کہ۔ کیونکہ قرآن میں بعض جگہ پورے حرم کی کے لیے بھی معجد حرام کا لفظ بولا گیا ہے، لغنی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ جہاں تک خاص معجد حرام کا تعلق ہے، اس کی بابت تو یہ بات متفقہ ہے کہ اس میں مقیم وغیر مقیم، ملکی اور آفاقی سب کا حصہ مساوی ہے لینی بلا شخصیص و تفریق ہر شخص رات اور دن کے کسی بھی حصے میں عبادت کر سکتا ہے۔ کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت سے روکئے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن علماء نے معجد حرام ہے مراد پورا حرم لیا ہے، ان کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جن علماء نے معجد حرام ہے مراد پورا حرم لیا ہے، ان کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم کی سب مسلمانوں کے لیے کیساں جیشت رکھتا ہے اور اس کے مکانوں اور زمینوں کاکوئی مالک نہیں۔ اس لیے ان کی خرید وفروخت اور ان کو کرائے پر دینا ان کے نزد کی جائز نہیں۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے جج یا عمرے کے لیے مکہ جائے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے تھہر جائے، وہاں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں شہر نے سے کسی کو نہ روکیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مکانات اور نیٹینیں ملک خاص ہوسکتی ہیں اور ان میں ماکانہ تھرفات کے میدان یہ وقف ہیں۔ ان میں کسی کی ملکیت جائز نہیں۔ یہ مسئلہ قدیم فقہاء کے در میان خاصا مختلف فیہ رہا ہے۔ تاہم آج کل تقریباً تمام عام ہیں۔ ان میں کسی کی ملکیت خاص ہو گئی ہیں نہیں رہا۔ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کے تمام علماء ہی ملکیت خاص کے قائل ہو گئر اس کی قرار دیا ہے۔ (ماحلہ ہو معارف القرآن جلد، مؤدہ)

اللّحادٌ ك لفظى معنی تو كج روی كے بيں۔ يہاں يہ عام بے، كفر وشرك سے لے كر ہر قسم كے گناہ كے ليے۔ حتی كه بعض علاء الفاظ قرآنی كے پیش نظر اس بات تك كے قائل بيں كہ حرم ميں اگر كى گناہ كا ارادہ بھی كرلے گا، (چاہے اس لي بر عمل نہ كرتے) تو وہ بھی اس وعيد ميں شامل ہے۔ بعض كہتے ہيں كہ محض ارادے پر مؤاخذہ نہيں ہوگا، جيسا كہ ديگر نصوص سے واضح ہے۔ تاہم ارادہ اگر عزم مصمم كی حد تك ہوتو پھر قابل گرفت ہوسكتا ہے۔ (فتح اللہ)

m. یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو مذکورہ گناہوں کے مرتکب ہول گ۔

٣٠. يعنى بيت الله كى عِلَه بتلادى اور وہاں ہم نے ذريت ابراہيم عليناً كو جا تُضبر ايا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے كه طوفان نوح عليناً كو ويائى ہے اللہ كى عليناً كى ويرانى كے بعد خانه كعبه كى تعمير سب سے پہلے حضرت ابراہيم عليناً كى ہاتھوں سے ہوئى ہے، جيسا كه صحيح حديث سے بھى ثابت ہے جس ميں ني مُنَافِيَةِم نے فرمايا، (سب سے پہلى مسجد جو زمين ميں بنائى گئى، مسجد حرام ہے، اور اس كے عاليس سال بعد مسجد اقصىٰ تعمير ہوئى)۔ (مسند أحمد: ١٥٥٥، ١٢١-١٧١، ومسلم كتاب المساجد)

### وَ الرُّكُمِ السُّجُوْدِ ۞

ۅؘٳڐؚؽ۬؋ۣٳڶڰٚٳڛۑؚٳڷڂڿٙؠؽٲۊؙؖٷڔڿٳڷڒۊٞٷ ڴؚڸٚۻؘٳؙؙؙۄڔ؆ؽٲؾ۫ؿؘڽۄڽؙڴؚڷ؋ٙڿٟۼؽؙؠۊۣ۞۠

لِيَشُهَدُوْامَنَافِعَ لَهُمُورَيَدُكُرُوااسُحَ اللّهِ فِيَّ آيَّامِرَّمَّعُـلُوُمْتٍ عَلَى مَارَزَ قَهُوْمِّنَ بَهِيْمَةَ الْإِنْعَامِ فَكُلُوُامِنُهَا وَالْمِعْرُوا الْبَأَلِسَ الْفَقِيْرَ۞

شریک نه کرنا<sup>(۱)</sup> اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والول کے لیے پاک صاف رکھنا۔<sup>(۲)</sup>

۲۷. اور لوگوں میں جج کی منادی کردے لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی (۳) دور دراز کی تمام راہول سے آئیں گے۔

۲۸. تاکہ اپنے لیے فائدے حاصل کریں (۵) اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔(۱) پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔

ا. یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی کہ اس میں صرف میری عبادت کی جائے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو بت سجا رکھے ہیں، جن کی وہ یہاں آکر عبادت کرتے ہیں۔ یہ ظلم صریح ہے کہ جہاں صرف اللہ کی عبادت کرنے ہیں۔ یہ ظلم صریح ہے کہ جہاں صرف اللہ کی عبادت کرنے چاہیے تھی، وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔

۲. کفر، بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں ہے۔ یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں اور طواف کرنے والوں کا کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ ای کی طرف ہوتا ہے اور طواف صرف ای کے گرد کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل بدعت نے اب بہت می قبروں کاطواف بھی ایجاد کرلیا ہے اور بعض نمازوں کے لیے "قبلہ" بھی کوئی اور۔ اَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا.

- m. جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے لاغر اور کمزور ہوجائیں گے۔
- ۳. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی، جس کا مشاہدہ کج اور عمرے میں ہر حاجی اور معتمر کرتا ہے۔
- ۵. یہ فائدے دینی بھی ہیں کہ نماز، طواف اور مناسک کج وعمرہ کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت ورضا حاصل کی جائے۔ اور دنیوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال واسباب دنیا بھی ملیسر آجائے۔

۲. بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ (پالتو چوپايوں) سے مراد اونٹ، گائے، بكرى (اور بھيڑ، دنے) ہيں، ان پر الله كا نام لين كا مطلب ان كو ذئ كرنا ہے جو الله كا نام لے كر بى كيا جاتا ہے اور ايام معلومات سے مراد، ذئ كے ايام "ايام تشريق" ہيں، جو يوم النح (•اذوالحجہ) اور تين دن اس كے بعد ہيں۔ يعنى ١١، ١١، اور ١٣ ذوالحجہ تك قربانى كى جاسكتى ہے۔ عام طور پر ايام معلومات سے عشر في ذوالحجہ اور ايام معدودات سے ايام تشريق مراد ليے جاتے ہيں۔ تاہم يہاں "معلومات" جس سياق ميں آيا ہے، اس سے يہى معلوم ہوتا ہے كہ يہاں ايام تشريق مراد ہيں۔ والله اعلم۔

ثُةَ لَيُقَفُّوا تَفَتَهُ مُ وَلَيُوفُوا نُنْ وُدُوا نُنْ وُدَهُمُ وَلَيْظَوِّفُوا لِالْبَيْتِ الْعَلَيْقِ ⊕

ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمٰتِ اللهِ فَهُوَ خَيُرُلُهُ عِنْدَرَيِّهٖ وَاُحِلَّتُ لَكُوالْاَنْعَامُ الآمايُتُل عَلَيْكُوْ فَاجْتَذِبُو الرِّجُسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَذِبُوُا قَوْلُ الزُّوْدِ ﴾

۲۹. پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں<sup>(۱)</sup> اور اپنی نذریں پوری کریں<sup>(۲)</sup> اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔<sup>(۳)</sup>

• س. یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں (۳) کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے۔ اور تمہارے لیے چو ان کے جو ان کے جو تنہارے سے چو پان کیے گئے ہیں (۵) پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے (۲) اور جموٹی بات سے بھی پر ہیز کرنا چاہیے۔ (۵)

ا. یعنی ۱۰ زوالحجہ کو جمرۂ کبریٰ (یا عقبہ) کو کنگریاں مارنے کے بعد حابق کو تحلل اول (یا اصغر) حاصل ہوجاتا ہے، جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور بیوی سے مباشرت کے سوا، دیگر وہ تمام کام اس کے لیے جائز ہوجاتے ہیں، جو حالت احرام میں ممنوع ہوتے ہیں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ بالوں، ناخنوں وغیرہ کو صاف کرلے، تیل، خوشبو استعال کرلے اور سلے ہوئے کیڑے پہن لے وغیرہ۔

۲. اگر کوئی نذر مانی ہوئی ہو، جیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی، تو ہم فلاں نیکی کا کام کریں گے۔

سل عَتِیْقٌ کے معنی قدیم کے ہیں، مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد طواف افاضہ کرلے، جے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، اور یہ جج کا رکن ہے جو وقوف عرفہ اور جرہ عقبہ (یا کبریٰ) کو کنگریاں مارنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ جب کہ طواف قدوم بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکدہ (یا واجب) ہے۔ جو اکثر اہل علم کے نزدیک عذر سے ساقط ہوجاتا ہے، جیسے حائفنہ عورت سے بالاتفاق ساقط ہوجاتا ہے۔ (ایر انفایر) مل ان حرمتوں سے مراو وہ مناسک جج ہیں جن کی تفصیل انجی گزری۔ ان کی تعظیم کامطلب، ان کی اس طرح ادائیگی ہے جس طرح بتلایا گیا ہے۔ یعنی ان کی خلاف ورزی کرکے ان حرمتوں کو پایال نہ کرے۔

۵. "جو بيان كي كئ بين" كا مطلب ہے جن كا حرام ہونا بيان كرديا كيا ہے، جيسے آيت ﴿ مُوِّمَتُ عَلَيْكُو الْمُيْتَةُ وَالنَّهُ ﴿ ﴾ (المائدة: ٣) الآية ميں تفصيل ہے۔

٩. رِجْسٌ کے معنی گندگی اور پلیدی کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد لکڑی، لوہے یاکی اور چیز کے بنے ہوئے بت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ نجاست ہے اور اللہ کے غضب اور عدم رضا کا باعث، اس سے بچو۔
 ٤. جموٹی بات میں، جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی قتم بھی ہے، (جس کو حدیث میں شرک اور عقوق والدین کے بعد

حُنفَا ٓءَلِيلُو عَيُرَمُشُورِكِينَ بِهِ ۗ وَمَنَ يُثَيُّرِكُ بِاللهِ فَكَاثَكَا خَرَّمِنَ التَّمَاءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّلْيُرُ اوْتَهُوِيْ بِهِ الرِّيْءُ فِيْ مَكَانٍ سَجِيْقٍ ۞

ۮٳڬٛۏؘڡؘڽٛؿؙۼڟؚؖۄۺؘۼٳۧڔۘڗڶڵۼۏؘٳٞٮٚۿٲڡؚڽؘٛؾڡؙۛۏؽ اڵؙڨؙڵۅؙڽ۞

الله کی توحید کو مانتے ہوئ (۱) اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو، الله کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگه کھینک دے گی۔ (۲)

۳۲. یه س لیا اب اور سنو، جو الله کی نشانیوں کی عزت وحرمت کرے تویہ اس کے دل کی پر ہیز گاری کی وجہ اس سے ہے۔

تمیرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شار کیا گیا ہے) اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے، وہ اس کی طرف منسوب کی جائیں، مثلاً اللہ کی اولاد ہے، فلال بزرگ اللہ کے اختیارات میں شریک ہے، یا فلال کام پر اللہ کس طرح قادر ہوگا؟ جیسے کفار بعث بعد الموت پر تعجب کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ یا اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرلینا، جیسے مشرکین بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرلینا جسے مشرکین بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرلینے تھے، یہ سب جھوٹ ہیں، ان سے اجتناب ضروری ہے۔

ا. حُنَفَآءُ، حَنِيْفٌ کی جمع ہے۔ جس کے مصدری معنی بین مائل ہونا، ایک طرف ہونا، یک رخہ ہونا۔ یعنی شرک سے توحید کی طرف اور کفر وباطل سے اسلام اور دین حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے۔ یا ایک طرف ہوکر خالص اللہ کی عادت کرتے ہوئے۔

۲. لیعنی جس طرح بڑے پرندے، چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزی سے جھیٹا مار کر انہیں نوچ کھاتے ہیں یا ہوائیں کسی کو دور دراز جگہوں پر بھینک دیں اور کسی کو اس کا سراغ نہ ملے۔ دونوں صور توں میں تباہی اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو صرف ایک الله کی عبادت کرتا ہے، وہ سلامت فطرت اور طہادت نفس کے اعتبار سے طہر وصفا کی بلندی پر فائز ہوتا ہے اور جوں ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے کو بلندی سے پہتی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں گرا لیتا ہے۔ سطر شَعَیْرَۃٌ کی جمع ہے جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں، جیسے جنگ میں ایک شعار (مخصوص لفظ بطور علامت) اختیار کرلیا جاتا ہے، جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پیچانے ہیں۔ اس اعتبار سے شعائر اللہ وہ ہیں، جو اعلام دین لیعنی اسلام کے نمایاں امتیازی احکام ہیں، جن سے ایک معلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرا اہل مذاہب سے الگ بیچان لیا جاتا ہے۔ صفا، مروہ پہاڑیوں کو بھی اسی لیے شعائر اللہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جے وعرے میں ان کے در میان سمی کرتے ہیں۔ یہاں جج کے دیگر مناسک، خصوصاً قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ ان کی تعظیم کو دل کا تقویٰ قربان کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقویٰ قربان کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقویٰ قربان کو مطلب ان کا استحسان اور استسمان ہے لیعنی عمرہ اور موٹا تازہ جانور قربان کرنا۔ اس تعظیم کو دل کا تقویٰ ہے۔

ۘۘۘۘڷڴۄؙڣۣؽۿٲڡؽؘڶٷۼٳڶڰؘؘؘؘؘؘۘۘۘۼڸؿؙڡۜٮۜڰؽ۠ؿۊۜڡٙڃٮ۠ۿٲۧ ٳڶڰٲڣؖؽؿؾٲڶۼؾٚؽؾۣڞٛ

ۅؘڸػؚ۠ڸٚٱمَّةٍ جَعَلْنَامَنْسَكًا لِيَذْكُرُوالسُّمَاللهِ عَلْ مَارَزَقَهُمُوسٌ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِرُ فَالهُمُّرُ اللهُ وَاحِدُ فَلَهُ اَلسُلِمُوا وَبَشِّرِ النُّمْدِيثِيْنَ ۞

> الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحِلَتُ قُلُونُهُمُ وَالصَّيرِيْنَ عَلَى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلَوْزُ وَمِتَّارَزَقُامُمُ يُفِقُونَ۞

سام. ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے۔ (۱) چر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانۂ کعبہ ہے۔ (۲) میں اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پراللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ (۱) سجھ لو کہ تم سب کا معبود ہر حق صرف ایک ہی ہے تم اسی کے تابع فرمان ہوجاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجے۔ محمد انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، اور انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے تھرا جاتے ہیں، اور انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے

ا. وہ فائدہ، سواری، دودھ، مزید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے۔ وقت مقرر سے مراد نحر (ذرج کرنا) ہے لیخی ذرج ہونے تک شہیں ان سے مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے، جب تک وہ ذرج نہ ہوجائے، فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ سیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ بائکے لے جارہا تھا۔ نبی شکن ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی ہے، آپ شکن ہوتی ہے۔ فرمایا، اس پر سوار ہوجا، اس نے کہا یہ جج کی قربانی ہے، آپ شکن ہوتی نے فرمایا، اس پر سوار ہوجا، اس نے کہا یہ جج کی قربانی ہے، آپ شکن ہوتی نے فرمایا، اس پر سوار ہوجا۔ (صحیح البخاری، کتاب الحج، باب رکوب البدن)

٢. طال ہونے سے مراد جہاں ان كا ذئ كرنا طال ہوتا ہے۔ لينى يہ جانور، مناسك فح كى ادائيگى كے بعد، بيت اللہ اور حرم كى ميں پہنچتے ہيں اور وہاں اللہ كے نام پر ذئ كرد يے جاتے ہيں، پس فدكورہ فوائد كا سلسلہ بھى ختم ہوجاتا ہے۔ اور اگر وہ ايسے ہى حرم كے ليے ہدى ہوتے ہيں، تو حرم ميں پہنچتے ہى ذئ كرد يے جاتے ہيں اور فقراء مكہ ميں ان كا گوشت تقيم كرديا جاتا ہے۔

٣. مَنْسَكُ، نَسَكَ يَنْسُكُ كَا مصدر ہے، معنی ہیں اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا ذَبِیْحَةٌ، (ذِنَ شدہ جانور) کو بھی نیسیْکَةٌ کہا جاتا ہے، جس کی جَن نُسُكٌ ہے۔ اس کے معنی اطاعت وعبادت کے بھی ہیں۔ کیونکہ رضائے الہی کے لیے جانور کی قربانی کرنا بھی عبادت ہے۔ ای لیے غیر اللہ کے نام پر یا ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذِنَ کرنا غیر اللہ کی عبادت ہے۔ یا مَنْسَكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسِكُ مَنْسَكُ مَنْسِكُ مَنْسُكُ مَنْسُكُ مَنْسِكُ مَنْسُكَ مَنْسُكَ عَبْد الله عَنْ اور مَدہ مطلق ارکان وائمال جَی کو بھی مناسک کہد لیا جاتا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہم مزدلفہ، منی اور مکہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہم منہ والوں کے لیے ذرح کا یا عبادت کا طریقہ مقرر کرتے آئے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل مذہب والوں کے لیے ذرح کا یا عبادت کا طریقہ مقرر کرتے آئے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ ہمارا نام لیں، لیخی ہم اللہ والله اکبر کہہ کر ذرح کریں یا ہمیں یاد رکھیں۔

انہیں دے رکھاہے وہ اس میں سے دیتے بھی رہتے ہیں۔

اس اور قربانی کے اونٹوں کو (۱) ہم نے تمہارے لیے اللہ اتفاقی کی نشانیوں میں شامل کردیا ہے ان میں تمہیں نفع ہے۔ پس انہیں کھڑا کرکے ان پر اللہ کا نام لو، (۱) پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں (۱۳) تو اسے (خود بھی) کھاؤ (۱۳) اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، (۵) اسی طرح ہم نے چویایوں کو کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، (۵) اسی طرح ہم نے چویایوں کو

وَالْبُكُونَ جَعَلْنُهَالُكُوْمِنُ شَعَاۤ إِرِاللّٰهِ لَكُوُ فِيُهَاخَيُرُ ۗ فَاذَّكُو والسُّوَاللهِ عَلَيْهُا صَوَآكَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُو بُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعُتَّرُّكُمْ اللّٰكَ سَعَّرَتْهَا لَكُو لَعَلَيْهُ تَشْكُرُونَ ۞

ا. بُدْنٌ، بَدَنَةٌ کی جُع ہے یہ جانور عام طور پر موٹا تازہ ہوتا ہے۔ اس لیے بَدَنَةٌ کہا جاتا ہے "فربہ جانور" اہل لغت نے اسے صرف او نوُل کے ساتھ خاص کیا ہے لیکن حدیث کی رو سے گائے پر بھی بَدَنَةٌ کا اطلاق صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ او نث اور گائے، جو قربانی کے لیے جائیں، یہ بھی شعائر اللہ، لیخی اللہ کے ان احکام میں سے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص اور ان کی علامت ہیں۔

۲. صَوَافَ مَصْفُوْفَةً (صف بعد لین کھڑے ہوئے) کے معنی میں ہے۔ اونٹ کو اس طرح کھڑے کھڑے نحر کیا جاتا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ پاؤل بندھا ہوا اور وہ تین پاؤل پر کھڑا ہوتاہے۔

سم. لین سارا خون نکل جائے اور وہ بے روح ہو کر زمین پر گرجائے۔ تب اسے کائن شروع کرو۔ کیونکہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے۔ مَا قُطِعَ مِن الْبَهِيْمَةِ وَهِي حَيَّةٌ، فَهُو مَيْتةٌ (أبوداود، كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة - ترمذي، أبواب الصيد، باب ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت، وابن ماجه) (جس جانور سے اس حال ميں گوشت كا نا جائے كه وہ زندہ ہوتو وہ (كانا ہوا گوشت) مروہ ہے)۔

4. بعض علماء کے نزدیک یہ امر وجوب کے لیے ہے بعنی قربانی کا گوشت کھانا، قربانی کرنے والے کے لیے واجب بعنی ضروری ہے اور اکثر علماء کے نزدیک یہ امر استحباب یا جواز کے لیے ہے بعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات یا استحباب ہے بعنی اگر کھالیا جائے تو جائز یا متحب (پہندیدہ) ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقیم کروے تو کوئی گاہ نہیں ہے۔

8. قَانِعٌ کے ایک معنی سائل کے اور دوسرے معنی قناعت کرنے والے کے کیے گئے ہیں یعنی وہ سوال نہ کرے اور مُعتر کُم عَتَرٌ کے معنی بعض نے بغیر سوال کے سائل اور معتر مُعتر کے معنی باک اور معتر کہ علی سائل اور معتر کے معنی زائر یعنی ملاقاتی کے کیے ہیں۔ بہر حال اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے معنی ناز یعنی ملاقاتی کے لیے دوسرا ملاقاتیوں اور رشتے داروں کے لیے اور تیسرا سائلین اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے۔ جس کی تائید میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، جس میں رسول اللہ منگا فی اُن فرمایا در میں نے تمہیں (پہلے) تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرکے رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں اجازت

تمہارے ماتحت کردیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ 24. اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہونچے نہ ان کے خون بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پر ہیز گاری پہنچی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کردیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریے میں اسکی بڑائیاں بیان کرو، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سادیجے۔

ڵؽؙؾۜڹٵڶ۩ؗؗؗؗؗڐڷڂۅؙؙٛڡؙۿٵۅٙڵٳۮٟڡٵۧۊؙۿٵۅٙڵڮڽؙ ؾۜڹٵڵڎؙٵڷؾٞڤؙۏؽۄؽؙڬؙڎٷٮٝٳڮڛۜڿۜۯۿٵڷڬۄؙ ڸؿؙڮؚڹڗؙۅٳ۩ؿڎۼڶ؞ڡٙٲۿٮڶػ۠ۄؙۊؘؽۺۣٚڕ ٳٮؙٛػٛڛٮۼؽڹ۞

ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو، ذخیرہ کرو)۔ دوسری روایت کے الفاظ میں (پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو) ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں (پی کھاؤ، کھاؤ اور صدقہ کرو)۔ (صحیح البخاری کتاب الأضاحی، مسلم، کتاب الأضاحی، باب بیان ماکان من النهی عن أکل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. والسنن) بعض علماء وو حص كرنے كے قائل ميں۔ نصف اينے ليے اور نصف صدقے کے لیے، وہ اس سے ماتبل گزرنے والی آیت ﴿فَكُنُو الْمِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْمَالِينَ الْفَقِيْرَ ﴾ سے اشدلال کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت کسی بھی آیت یا حدیث ہے اس طرح کے دوباتین حصوں میں تقیم کرنے کا حکم نہیں نکاتا بلکہ ان میں مطلقاً کھانے کھلانے کا حکم ہے۔ اس لیے اس اطلاق کو اپنی جگہ بر قرار رہنا چاہیے اور کسی تقسیم کا پابند نہیں بنانا چاہیے۔ البتہ قربانی کی کھالوں کی بابت اتفاق ہے کہ اسے یا تو اپنے استعال میں لاؤ یا صدقہ کردو، اسے پیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، (مند احمر، ۱۵/۴) تاہم بعض علماء نے کھال خود بچ کر اس کی قیمت فقراء پر تقسیم کرنے کی رخصت دی ہے، (ابن کیر) ایک ضروری وضاحت: قرآن کریم میں یمان قربانی کا ذکر مسائل حج کے علمن میں آیا ہے، جس سے مظرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ دیگر مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ قربانی کرنے کا مطلق حکم بھی دوسرے مقام پر موجود ہے، ﴿فَصَلَّ لِوَلِكَ وَالْحَرَ ﴾ (الکوز: ۲) (اینے رب کے لیے نماز یڑھ اور قربانی کر) اس کی تعبین وتشریح (عملی) نبی سَکُالْیَکِم نے اس طرح فرمائی کہ آپ مَنْ اللَّهُ عُود مدینے میں ہر سال ۱۰ ذوالححہ کو قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ چنانچہ صحابہ رفی اللہ اللہ میں کرتے رہے۔ علاوہ ازیں آپ منی اللہ اللہ اللہ اللہ علی بابت جہال دیگر بہت سی ہدایات دیں، وہال یہ مجمی فرمایا که ۱۰ ذوالحه کو ہم سب سے پہلے (عید کی) نماز پڑھیں اور اس کے بعد جاکر جانور ذبح کریں، فرمایا، (جس نے نماز (عید) سے قبل اپنی قرمانی کرلی، اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی، اس کی قربانی نہیں ہوئی)۔ (صحیح البخاری، کتاب العبدين، باب التبكير إلى العبد، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب. وفتها) اس سے بھي واضح ہے كم قرباني كا حكم بر مسلمان كے ليے ہے وہ جہاں بھی ہو۔ کیوں کہ حاجی تو عید الاضحٰی کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تھم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے۔ تاہم یہ واجب نہیں ہے "سنت مؤکدہ ہے" ای طرح دکھلاوے کی نیت سے کئی کئی قربانال کرنے کا رواج بھی خلاف سنت ہے۔ حدیث کے مطابق پورے گھر کے افراد کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے۔ صحابہ کا عمل اس کے مطابق تھا۔ (ترمذی، أبواب الأضاحي، باب ماجاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وابن ماجه)

ٳڰٳڶڰؽؙۮڣٷٷڹڷۮؿؽٵؗڡؙڹؙۅؖٳڷۊۘٳڵڰ ڵڒؽؙڿؚڰؙػ۠ڰؘٷٙٳڹۣػڣٛۅ۫ڕۿۧ

اْذِنَ لِلَّذِيْنَ يُفتَنُونَ بِأَنَّهُمُ وُلِلْمُوْأُولِنَّ اللهُ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِيرُهُ

الَّذِيْنَ أُخْدِحُواْمِنُ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِحَقِّ الْأَانُ تَقُولُوْارَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَادَفَعُ اللهِ الْتَاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضِ لَهُلِّ مَتْ صَوامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوْتٌ وَمَسْجِكُ يُنْكُونِيُهَا اسْحُ الله كَثِيرًا وَلَيْنَصُرَنَ اللهُ مَنْ يَنْصُولُ إِنَّ اللهَ لَقَوِينٌ عَزِيْرُ

ٱلَّذِيْنَ إِنَّ مَّكَنَّهُمُ فِي الْرَضِ آقَامُواالصَّلْوَةَ وَاتَوُاالرَّكُوةَ وَآمَرُوْابِالْمَعُرُّونِ وَنَهَوُاعِنِ الْمُنْكَرُّ وَلِلْهِ عَلِمَةُ الْمُوْرِ۞

۳۸. سن رکھو یقییناً سپچ مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔(۱) کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پیند نہیں۔

٣٩. جن (مسلمانوں) سے (کافر) جنگ کررہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ (۲) اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ (۳) اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ (۳) یہ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ روکتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجا گھراور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھادی جاتیں جہاں اللہ کا غرور اس کی مدد کرے گا اللہ بھی خرور اس کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا اللہ بھی والا ہڑے غلیے والا ہے۔

الم. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں مادیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں اور اچھے کاموں کا تھم کریں اور برے کاموں سے

1. جس طرح ۲ بجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جاکر عمرہ نہیں کرنے دیا، اللہ تعالیٰ نے دو سال کے بعد بی کافروں کے اس غلبے کوختم فرماکر مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹادیا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کردیا۔

۲. اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جس کے دو مقصد یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ مظلومیت کا خاتمہ اور اعلائے کلمۃ اللہ اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زورآور کمروروں کو اور باوسائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے بی نہ دیں جس سے زمین فساد سے بھر جائے۔ ای طرح اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے کوشش نہ کی جائے اور باطل کی سرکوئی نہ کی جائے تو باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن وسکون اور اللہ کا نام لینے والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ باتی نہ رہے (مریہ توش کے لیے دیمیے مورہ بقرہ، آیت اما کا عافیہ)۔ صوامیع کی مارے میکھوریوں کے عبادت خانے اور مساجد سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں مراو ہیں۔

منع کریں۔ $^{(1)}$  اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں  $^{(1)}$ 

ۅؘٳڽؙڲێۜڹٚڹۅڵڂٷڡۜۮػڒۜؠؾۘ؋ٛڹۿؙؠٛٷ*ۄۯؙڹۅڿ*ۊۜٵڎؙ ٷؿؽؙٷۮؗ۞

۳۲. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں (تو کوئی تعجب کی بات نہیں) اس لیے کہ ان سے پہلے جھٹلایا نوح (علیہ اللہ کی قوم اور عاد اور شمود نے۔

ۅؘڡۧۅؙڡؙٚٳڹٛڔۿؠؽؙڔػٷؙڡؙؙ۫؉ڵٷڟؚ<sup>۞</sup> ۊۜٲڞٷڹٸؠؙؾؽٷ۠ێڗؚؚۜٮٷڶٮؽٷٲڡؙڵؽؙڎؙڸڵؚڬؚۿڔؠؙؿؘ ؙ۠ڎۊۜٲڂۮ۫ٮؙٛٷٛڿڰؽؙڡٛػٵؽڮؽڗ۞

سرم. اور قوم ابراہیم (علیہ این اور قوم لوط (علیہ ا)۔ سرم. اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ (علیہ ا) بھی جھٹلائے جاچکے ہیں پس میں نے کافروں کو یوں ہی سی مہلت دی پھر دھر دہایا، (۳) پھر میرا

ا. اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں، جنہیں خلافت راشدہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سر فہرست رکھا۔ تو ان کی برولت ان حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا، رفاہیت و خوش حالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سر فراز بھی رہے۔ آئ بھی سعودی عرب کی حکومت میں بھہ اللہ ان چیزوں کا اہتمام ہے، تو اس کی برکت سے وہ اب بھی امن وخوش حالی کے اعتبار سے دنیا کی بہترین اور مثانی مملکت ہے، آج کل اسلامی ملکوں میں فلاحی مملکت کے قیام کا بڑا غلغلہ اور شور ہے اور ہر آنے جانے والا حکر ان اس کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن ہر اسلامی ملک میں بدامنی، فساد، قتل وغارت اور ادبار و پستی ہر آنے جانے والا حکر ان اس کے دعوے کرتا ہے۔ لیکن ہر اسلامی ملک میں بدامنی، فساد، قتل وغارت اور ادبار و پستی اور زبوں حالی روز افزوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اللہ کے بتلائے ہوئے رائے کو افتیار کرنے کے بجائے مغرب کے جہوری اور لادینی نظام کے ذریعے سے فلاح وکام انی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آسان میں تھگلی لگانے اور ہوا کو مشی میں لینے کے متر ادف ہے۔ جب تک مسلمان علکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اتامت صلاق وزکوۃ مشی میں لینے کے متر ادف ہے۔ جب تک مسلمان علکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اتامت صلاق وزکوۃ مملکت کے قیام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سیس گی اور اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گی، وہ فلاحی مملکت کے قیام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سیس گی اور اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست نہیں رکھیں گی۔

لیعنی ہربات کا مرجع اللہ کا تھم اور اس کی تدبیر ہی ہے اس کے تھم کے بغیر کا ننات میں کوئی پیۃ بھی نہیں ہاتا۔ چہ جائیکہ
 کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کرکے حقیقی فلاح وکامیابی سے ہمکنار ہوجائے۔

سا. اس میں نبی سَکَالَیْکُیْم کو تسلی دی جارتی ہے کہ یہ کفار مکہ اگر آپ کی حکفیب کررہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے۔ چھلی قومیں بھی اپنے پیفیبروں کے ساتھ یہی کچھ کرتی رہی ہیں اور میں بھی انہیں مہلت دیتا رہا۔ پھر جب ان کا وقت مہلت ختم ہوگیا تو انہیں تباہ وبرباد کردیا گیا۔ اس میں تعریض وکنایہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ حکفیب کے باوجود تم ابھی تک مواخذہ الہٰی سے بچے ہوئے ہوتو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں۔ بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، جو وہ ہر قوم کو دیا کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاکر اطاعت وانقیاد کا راستہ اختیار نہیں کرتی، عذاب كيها هوا؟(١)

ڡؘٛػٳؾڽؙؗڝؚٞڽؙۊٛؽڐۭٲۿڷڴۺ۬ٵۅۿؽڟڵؽڐؙٷٛؽڂٛٳۅؽٙڎ۠ ۼڬٷٛۏۺٵۥۅڽڎؙٟؿڠڟؘؽٳڐٷڡۧڞؙؠٟڗۺؽڽ<sup>©</sup>

ٱفَكَوْنِيدِهُ وَافِي الْرَضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْالْانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلِكِنَ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّبِيِّ فِي الصَّدُونِ

وَيَسْتَعُجِلُوْنَكَ بِالْعَنَابِ وَلَنَ يُتُعِلِفَ اللهُ وَعُدَاهُ وَالنَّيُوْمَا عِنْدَرَتِكِ كَالْفِ سَنَةِ مِّتَا تَدُنُّهُ وَرَدَى

۸۲۵. بہت می بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ وبالا کردیا اس
 لیے کہ وہ ظالم شے پس وہ اپنی چھوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں اور بہت سے آباد کوئیں بیکار پڑے ہیں
 اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔

المر كيا انہوں نے زمين ميں سروساحت نہيں كى جو ان كے دل ان باتوں كے سمجھنے والے ہوتے يا كانوں سے ہى ان (واقعات) كو س ليت، بات يہ ہے كہ صرف آ تكھيں ہى اندھى نہيں ہوتيں بلكہ وہ دل اندھے ہوجاتے ہيں جو سينوں ميں ہيں۔

کم. اور یہ لوگ آپ مطالبہ کررہے ہیں اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کا ہے۔

تو چر اسے ہلاک یا مسلمانوں کے ذریعے سے مغلوب اور ذلت ورسوائی سے دوچار کردیا جاتا ہے۔ ا. یعنی کس طرح میں نے انہیں اپنی نعتوں سے محروم کرکے عذاب ہلاکت سے دوچار کردیا۔

Y. اور جب کوئی قوم ضلالت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت پذیری کی صلاحیت بھی کھو بیٹے، تو ہدایت کے بجائے، گزشتہ قوموں کی طرح تباہی ہی اس کا بھی مقدر بن کر رہتی ہے۔ آیت میں فعل تعقل کا انتساب دل کی طرف کیا گیا ہے، جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ عقل کا محل، قلب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں کیا گیا ہے کہ عقل کا محل، قلب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ فہم وادراک کے حصول میں عقل اور دماغ دونوں کا آپس میں بڑا گرا ربط و تعلق ہے۔ (ث القدی ایم القابر)

سال اس لیے یہ لوگ تو اپنے حماب سے جلدی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حماب میں ایک دن بھی ہزار سال کا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اگر کسی کو ایک دن (۲۳ گھنے) کی مہلت دے تو ہزار سال، نصف یوم کی مہلت تو پانچ سو سال ، کا عرصہ عذاب کے لیے درکار ہے، وَهَلْمَ جَرَّا اس طرح کی گھنے (جو ۲۳ گھنے کا چوتھائی ہے) مہلت دے تو ڈھائی سو سال کا عرصہ عذاب کے لیے درکار ہے، وَهَلْمَ جَرَّا اس طرح اللہ کی طرف سے کسی کو ایک گھنے کی مہلت مل جانے کا مطلب کم وبیش چالیس سال کی مہلت ہے۔ (ایر اتفایر) ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں، اس لیے نقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں، اس لیے نقدیم و تاخیر سے کوئی فرق نہیں

ۅؘۘػٳؖؾؽؗڡؚۜڽؙۊۘۯؾ؋ٳٙ۩ؘۘػؽؾؙڵۿٵۅۿؽڟٳڶٮة ؿؙڗۜڶۼۮ۫ڎۿٵٷٳڶڽۜٲڶؠٙڝؿؙۯ۠

عُلْ يَالَيُهَا التَّاسُ إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّهُما النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ اللَّلُمُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّاسُ النَّاسُ اللَّاسُ النَّاسُ اللَّاسُ النَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُ النَّلُمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّاسُ اللَّلْمُ اللَّاسُ ا

ڡٚٲڰڹؿؙؽؗٳڡؗٮؙڎؙٳۅؘۼؠڶۅٳڵڞڸۣڂؾڵۿؗۄؙۜ۫ۜٛٛڡٞۼ۫ڣؗٙڗۜڠٞ ۊۜڔۮ۫ؿ۠ڮڕؽٷ

وَالَّذِيْنَ سَعُوا فِئَ النِّيْنَا مُعْجِزِيُنَ أُولَلِكَ آصُمْ الْجَجِيُمِ۞

ۅؘۘۘۘٛٛٚڡٵٞۯڛؙڷڬٳڡؚؽؘ ؿٙؠ۠ڮ؈ؽٙڛٛٷڸٟۊٙڵڗؾٟؾٳڷؖۘۘ ٳۮٙٲۺۜؿٚٵٛڡٞؿٵۺؽؙڟؽؙ؋ٛٲؙڡٛڹڲؾڄؖڣؽۺ۫ٮڂؙٛٳٮڵڎ ؗڡٵؽڵؚڡؚٙٵۺؽؙڟؽؙٷػؽؙٷڮۅؙٳڵڵڎٳڶۣؾ؋ ۅؘڵ؇ۿۼڵڎ۠ػڮڎ۠۞ٚ

۳۸. اور بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے دھیل دی پھر آخر انہیں پیڑلیا، اور میری ہی طرف لوٹ
 کر آنا ہے۔(۱)

99. اعلان کردو کہ اے لوگو! میں تمہیں تھلم کھلا ڈرانے والا ہی ہوں۔(۲)

کیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کے ہیں ان ہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔
 اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پے رہتے ہیں (۳) وہی دوز خی ہیں۔

۵۲. اور جم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملادیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کردیتا ہے پھر اپنی

پڑتا، یہ جلدی مانگتے ہیں، وہ دیر کرتا ہے، تاہم یہ بات تو یقین ہے کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرکے رہے گا۔ اور بعض نے اسے آخرت پر محمول کیا ہے کہ شدت ہولناکی کی وجہ سے قیامت کا ایک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا گئے گا۔ اور بعض نے کہا کہ آخرت کا دن واقعی ہزار سال کا ہوگا۔

ا. ای لیے یہاں قانون مہلت کو پھر بیان کیا ہے کہ میری طرف سے عذاب میں کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہوجائے، تاہم میری گرفت سے کوئی نیج نہیں سکتا، نہ کہیں فرار ہوسکتا ہے۔ اسے لوٹ کر بالآخر میرے ہی پاس آتا ہے۔

۳. یہ کفار ومشرکین کے مطالبہ عذاب پر کہا جارہا ہے کہ میرا کام تو انذار و بیشیر ہے۔ عذاب بھیجنا اللہ کا کام ہے، وہ جلدی گرفت فرمالے یا اس میں تاخیر کرے، وہ اپنی حسب مشیت ومصلحت یہ کام کرتا ہے۔ جس کا علم بھی اللہ کے سواکسی کو نمیں۔ اس خطاب کے اصل مخاطب اگرچہ اہل مکہ ہیں لیکن چو نکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے رہبر اور رسول بن کر آگئے۔ اس خطاب یَا آیٹھا النَّاسُ ! کے الفاظ ہے کیا گیا ہے، اس میں قیامت تک ہونے والے وہ کفار ومشرکین آگئے جو اہل مکہ کا سارویہ اختیار کریں گے۔

٣. مُعْجِزِیْنَ کا مطلب ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کردیں گے، تھکادیں گے اور ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے کہ وہ بعث بعد الموت اور حباب کتاب کے منکر تھے۔

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِمُ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُّوْوَ اِنَّ الطَّلِيئِنَ لَغِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ثُ

وَلِيَعُكُوَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْعِلْوَ الَّعِلُمُ الْحَقُّ مِنْ كَرْبِكَ فَيُؤْمِنُوا لِهِ فَتُخْمِتَ لَهُ قُلُونِهُمُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ الْمُؤَالِلِ صِرَاطِهُ مُنَقِيمٍ ﴿

باتیں کی کردیتا ہے۔ (') اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔

30 میں لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنادے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ ('') اور بیشک ظالم لوگ گہری خالفت میں ہیں۔

۵۴. اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کرلیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق بھی ہے چر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جیک جائیں۔(۳) یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان داروں کو راہ طرف جیک جائیں۔(۳)

ا. تَدَنَى کے ایک معنی ہیں آرزو کی یا دل میں خیال کیا۔ دوسرے معنی ہیں پڑھا یا تلاوت کی۔ ای اعتبار ہے اُمْرِیَنَهُ کا ترجہ آرزو، خیال یا تلاوت ہوگا۔ پہلے معنی کے اعتبار ہے مفہوم ہوگا، اس کی آرزو میں شیطان نے رکاوٹیں ڈالیں تاکہ وہ پوری نہ ہوں۔ اور رسول ونبی کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں، شیطان رکاوٹیں ڈال کر زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب بھی اللہ کا رسول یا نبی وحی شدہ کلام پڑھتا اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی قراءت و تلاوت میں اپنی بائیں ملانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بابت لوگوں کے دلوں میں شبے ڈالٹا اور مین سخ نکالٹا ہے۔ اللہ تعالی شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرماکر یا تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرماکر یا شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرماکر اپنی بات کو یا اپنی آیات کو محکم (پکا) فرمادیتا ہے۔ اس میں نبی شکھنے کو تعلی دی جارہی ہے کہ شیطان کی یہ کارشانیاں صرف کو یا اپنی آیات کو محکم (پکا) فرمادیتا ہے۔ اس میں نبی شکھنے کو تعلی اور نبی آئے، سب کے ساتھ ہی بہی پچھ کرتا آیا ہے۔ آپ شکھنے کی سبی تو اور شیطان کے علی الرغم اللہ تعالی اپنی بات کو پکا کرے رہے گا۔ یہاں بعض بیں، یشینا آپ شکھنے کی کوشتین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسے یہاں پیش کرنے ہم خوانیق علیٰ کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسے یہاں پیش کرنے مفسرین نے غوانیق علیٰ کا قصہ بیان کیا ہے جو محققین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اسے یہاں پیش کرنے کی ضرورت ہی سرے سے خبیں سمجھی گئی ہے۔

۷. یعنی شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے اوراس کے جال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دلوں میں کفر ونفاق کا روگ ہوتا ہے یا گناہ کرکے ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔

سا لینی یہ القائے شیطانی، جو دراصل اغوائے شیطانی ہے، اگر اہل نفاق وشک اور اہل کفر وشرک کے حق میں فتنے کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف جو علم ومعرفت کے حال ہیں، ان کے ایمان ویقین میں اضافہ ہوجاتا ہے اوروہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ بات لینی قرآن حق ہے، جس سے ان کے دل بارگاہ الٰہی میں جھک جاتے ہیں۔

وَلَايَزَالُ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا فِي مِرْكَةٍ مِّنَهُ حَقِّ تَأْتِبُهُمُ السَّاعَةُ بَغَنَتَةً أَوْ يَاثِيمُهُمُ عَذَا بُيَوْمِ عَقِيدَهِ ۞ اَلْنُاكُ كَدُّمَ مِنْ لَاهِ مُحَكُدُ نَذْنُكُوْ وَالَّذِيْنَ

ٱلمُمْلُكُ يَوْمَدٍ ذِيِّلُو ْيَحْكُمُ بَيْنَهُوْ فَٱلَّذِيْنَ امَنُوْ اوَعَمِلُواالصَّلِمُتِ فِيُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿

ۅؘٳ؆ڹؿؙؽؘػڡؘٛٷؙٳۅػڎٞؠؙۅؗٳۑٵؽؾٵڡۜٲۅڵؖڸٟػڷۿؙۄؙ ۼۮۜٲۘڲ۪ؿ۠ۿؿ۠ؿ۠۞

ۅؘۘڷڵڹؽؙؽؘۿٳڿۯٷٳ؈۬ڛؠؽڸؚٳٮڵؠؗۅؙٛؗٛؗؗؗڗڠؚؖؿؙؾ۠ٷٛٳٙ ٲۅ۫ڡٲۊ۠ۅٳڵؽڒؙۏؙڡؘۜۼؙۿؙؙۄؙٳٮڵۿڔۣۮؘۊٵڂڛڹۜٵ

راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے۔ (۱)

۵۵. اور کافر اس وحی اللی میں ہمیشہ شک وشبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آجائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آجائے جو منحوس ہے۔ (۲)

۵۲. اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی (۳) وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعتوں میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعتوں

۵۷. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔

سے بھری جنتوں میں ہوں گے۔

۵۸. اور جن لوگول نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر
 وہ شہید کردیے گئے یا اپن موت مر گئے<sup>(\*)</sup> اللہ تعالیٰ

ا. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح کہ ان کی رہنمائی حق کی طرف کردیتا ہے اور اس کے قبول اور اتباع کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے۔ باطل کی سمجھ بھی ان کو دے دیتا ہے اور اس سے انہیں بچا بھی لیتا ہے اور آترے میں سیدھے راتے کی رہنمائی یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب الیم وعظیم سے بچاکر جنت میں داخل فرمائے گا اور وہاں اپنی نعموں اور دیدار سے انہیں نوازے گا۔ اَللَّهُمَّ اَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

۲. یَوْم عَقِیْم (بانجھ دن) سے مراد بھی قیامت کا دن ہے۔ اسے عقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، جُس طُرح عقیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ یا اس لیے کہ کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگا، جُس طُرح عیا ان کے لیے خیر سے خالی ہوگا۔ جس طرح باد تند کو، جو بطور عذاب کے آتی رہی ہے الرَّیْح الْعَقِیْم کہا گیا ہے، ﴿إِذَّالَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَالرِّیْحَ الْعَقِیْمَ ﴾ الله ریان: ۳۱) (جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی) یعنی ایسی ہوا جس میں کوئی خیر سے بارش کی توجہ۔

س. لیعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان لوگوں کو بھی بادشاہتیں اور اختیار واقتدار مل جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں ہوگا۔ صرف ایک اللہ کی بادشاہی اور اس کی فرمال روائی ہوگا، صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہوگا، ﴿الْمُثَلِّفُ يُومَّمُ مِنْ عَدِيدُولُ وَكَانَ يَدُّمُ اللّٰكِيْنِ مِنْ عَدِيدُولُ ﴿اللّٰهِ عَان ٢٦) (بادشاہی اس دن ثابت ہے واسطے رحمٰن کے اور یہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا)۔ ﴿لِمِنِی الْمُنْلُكُ الْيُومُولُ لِللّٰوالُولِ لِللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْدِ ﴾ (المدؤمن: ١١) الله تعالى بوجھے گا۔ (آج کس کی بادشاہی ہے؟) پھر خود ہی جواب دے گا (ایک اللّٰہ غالب کی)۔

۱۳. لیعنی اسی ججرت کی حالت میں موت آگئ یا شہید ہوگئے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيُرُ الرُّزِقِيْنَ ﴿

لَيْدُونِكَةُهُوْمُثُدُخَلَاتِّرُضَوْنَةُ وَاِنَّ اللهَ لَمَـٰلِيُوْحَلِيُوْ۞

ذلكَ وَمَنُ عَاقَبَ بِمِثُلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُّرَتَّهُ اللهُ لِآنَ اللهَ لَعَفُوُّ غَفُورُ ۞

انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ (۱) اور بیٹک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔(۱)

09. انہیں اللہ تعالیٰ الی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہوجائیں گے، (۳) بیشک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری (۳) والا ہے۔

ابت یہی ہے، (۵) اور جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقینا اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ (۱) بیشک اللہ در گزر کرنے والا بخشے والا ہے۔ (۵)

ا. لینی جنت کی نعمتیں جو ختم ہوں گی نہ فنا۔

۲. کیونکہ وہ بغیر حباب کے، بغیر استحقاق کے اور بغیر سوال کے دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انسان بھی جو ایک دوسرے کو دیتے میں تو اس کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، اس لیے اصل رازق وہی ہے۔

٣. كونكه جنت كى نعتيں الى ہول گى، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرِ "جنهيں آخ تك نه كى آئكھ نے ديكھا، نه كى كان نے سا۔ اور ديكھنا سنا تو كبا، كى انسان كے دل ميں ان كا وہم وكمان بھى نہيں گزرا"۔ بھلا الىي نعتوں سے بېرہ ياب ہوكر كون خوش نہيں ہوگا؟

۷۲. "عَلِيْمٌ" وہ نيک عمل کرنے والوں کے درجات اور ان کے مراتب استحقاق کو جانتا ہے۔ کفر وشرک کرنے والوں کی گتاخيوں اور نافرمانيوں کو ديکھتا ہے ليکن ان کا فوری موّاخذہ نہيں کرتا۔

۵. یعنی یه که مهاجرین سے بطور خاص شہادت یا طبعی موت پر ہم نے جو وعدہ کیا ہے، وہ ضرور پورا ہوگا۔

۲. عقوبت، اس سزا یا بدلے کو کہتے ہیں جو کی فعل کی جزاء ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کی نے اگر کی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو جس سے زیادتی کی گئی ہے، اسے بقدر زیادتی بدلہ لینے کا حق ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینے کے بعد، جب کہ ظالم اور مظلوم دونوں برابر سرابر ہوچکے ہوں، ظالم، مظلوم پر چر زیادتی کرے تو اللہ تعالی اس مظلوم کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ لینی یہ شبہ نہ ہوکہ مظلوم نے معاف کردینے کے بجائے بدلہ لے کر غلط کام کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کی بھی اجازت اللہ ہی نہوکہ دو اللہ کی مدد کا مستحق رہے گا۔

2. اس میں پھر معاف کردینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ درگزر کرنے والا ہے، تم بھی درگزر سے کام او۔ ایک دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ بدلہ لینے میں۔ جو بقدر ظلم ظلم ہوگا۔ جتنا ظلم کیا جائے گا، اس کی اجازت چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور سیئہ بطور مشاکلت کے کہا جاتا ہے، ورنہ انتقام یا بدلہ سرے سے ظلم یا سیئہ ہی نہیں ہے۔

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَادِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَانَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرُ۞

ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَالْحَقُّ وَ آنَّ مَا يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَآنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبُرُونَ

ٱلَوْتُوَاكَ اللهَ ٱلنُوَل مِنَ السّمَاءِ مَاءً وَ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَدَّةً النَّ اللهَ لَطِيفُ خَسِابُرُهُ

لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللهَ لَهُ وَ الْغَنِيْ الْحَمِيْلُ أَنْ

اَلَوُتُوَانَ الله سَخُولَكُو مَّافِى الْاَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجُوى فِي الْبَحُورِ إِمَوْمٌ وَيُسِّكُ السَّمَاءُ أَنَ تَقَعَّمَ عَلَى الْاَرْضِ إِلَّا يِأْذُنِهُ إِنَّ اللهَ بِالتَّاسِ لَدَوْقُ تَحَدُّهُ

١٦. يه اس ليے كه الله رات كو دن ميں داخل كرتا ہے اور دن كو رات ميں داخل كرتا ہے الله سننے وال ديكھنے والا ہے۔

17. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے (۲) اور اس کے سوا جے کھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بیشک اللہ ہی بلندی والا کبربائی والا ہے۔

۱۳۰۰ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے پائی برساتا ہے، پس زمین سر سبز ہوجاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔

۱۲۷. آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے <sup>(\*)</sup> اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔

74. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کردی ہیں (۵) اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی۔ وہی آسان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر

ا. یعنی جو الله اس طرح کام کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے جن بندوں پر ظلم کیا جائے ان کا بدلہ وہ ظالموں سے لے۔

٣. اس ليے اس كا دين حق ہے، اس كى عبادت حق ہے اس كے وعدے حق بيں، اس كا اپنے اولياء كى ان كے دشمنوں
 كے مقابلے ميں مدد كرنا حق ہے، وہ اللہ عزوجل اپنى ذات ميں، اپنى صفات ميں اور اپنے افعال ميں حق ہے۔

٣. لَطِيْفٌ (باريك بين) ہے، اس كا علم ہر چھوٹی بڑی چیز كو محیط ہے يا لطف كرنے والا ہے لیخی اپنے بندوں كو روزی پہنچانے ميں لطف وكرم سے كام ليتا ہے۔ خبيرٌ، وہ ان باتوں سے باخبر ہے جن ميں اس كے بندوں كے معاملات كی تدبير اور اصلاح ہے۔ يا ان كی ضروريات وعاجات سے آگاہ ہے۔

۴. پیدائش کے لحاظ سے بھی، ملکیت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے سب مخلوق اس کی مختاج ہے، وہ کسی کا مختاج نہیں۔ کیوں کہ وہ غنی لیعنی بے نیاز ہے۔ اور جو ذات سارے کمالات اور اختیارات کا منبع ہے، ہم حال میں تعریف کی مشتق بھی وہی ہے۔

۵. مثلاً جانور، نہریں، درخت اور دیگر بے شار چیزی، جن کے منافع سے انسان بہرہ ور اور لذت یاب ہو تاہے۔

گر نه پڑے، (۱) بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت ونرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ (۲)

اور اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔

14. ہرامت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کردیا ہے، جے وہ بجا لانے والے (۳) ہیں پی انہیں اس امر میں آپ سے جھڑا نہ کرنا چاہیے (۵) آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ (۱)

۲۸. اور پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں
 تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی
 واقف ہے۔

### ۅۿؙۅٛڷۘڒؽؽٙٵؙۘۘۘڡؙؾٵڬؙٷؗڷۊڲؠؽؾؙػؙۄؙؙٛڷۊۜڲۼؠؚؽڴۄٛ ٳڽۜٙٵڵؚڒۺؙٮٵؽٙڵػۘڡؙؙٷڒٛ۞

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلُنَا مُنْسَكًا هُوْنَاسِكُوهُ فَلا نُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْءُ اللَّ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلْ هُدًى مُّشْتَقِتْمٍ ۞

وَاِنُجَادَلُوُكَ فَقُلِاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمُلُونَ

ا. یعنی اگر وہ چاہے تو آسان زمین پر گرپڑے، جس سے زمین پر موجود ہر چیز تباہ ہوجائے۔ ہاں قیامت کے دن اس کی مشیت سے آسان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجائے گا۔

۲. اس لیے اس نے مذکورہ چیزوں کو انسان کے تابع کردیا ہے اور آسان کو بھی ان پر گرنے نہیں ویتا۔ تابع (مسخر)
 کرنے کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں سے انتفاع اس کے لیے ممکن یا آسان کردیا گیا ہے۔

سور یہ بھٹیت جنس کے ہے۔ بعض افراد کا اس ناشکری سے نکل جانا اس کے منافی نہیں، کیونکہ انسانوں کی اکثریت میں یہ کفر و جحود یابا جاتا ہے۔

سم. لیعنی ہر زمانے میں ہم نے لوگوں کے لیے ایک شریعت مقرر کی، جو بعض چیزوں میں سے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی، جس طرح تورات، امت موسیٰ علینا کے لیے، انجیل امت عسیٰ علینا کے لیے شریعت تھی اور اب قرآن امت محمد مثالین کے لیے شریعت اور ضابط حبات ہے۔

۵. لینی اللہ نے آپ کو جو دین اور شریعت عطاکی ہے، یہ بھی ندکورہ اصول کے مطابق ہی ہے، ان سابقہ شریعت والوں کو چاہیے کہ اب آپ مُنَاتِینِاً کی شریعت پر ایمان لے آئیں، ند کہ اس معاملے میں آپ مُنَاتِیاً ہے جھڑیں۔

٩. لين آپ مَلَاتِيْنَا ان كے جَمَّرْے كى پرواہ نه كريں، بلكه ان كو اپنے رب كى طرف دعوت ديتے رئيں، كيونكه اب صراط متنقيم پر صرف آپ ہى گامزن ہيں۔ لين حچيلى شريعتيں منسوخ ہوگئ ہیں۔

ٲڵڶؗٷؘڮڬؙۅؙؠؽؽػؙۄٝڽۅؙڡۯڶڤؾۿػڐڣۣؽؙٵڬؙٮؙٛڗؙۏؽؙڿ ؙۼؙؾؙڵڣؙۅؙٛؽ۞

ٱلَمُرْتَعُلُوُانَ اللهَ يَعُلُوُمَا فِي السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ إنَّ ذلِكَ فِي كِيْتٍ إنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ۞

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَوُيُكُزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَّنَالِيشَ لَهُوْ بِهِ عِلْوُّ وَمَالِلطَّلِيمِينَ مِنْ تَصِيرُ

ۅٙٳۮٙٳٮؙؾؙڷڵ؏ڮؠۿۄ۫ٳڮؽؙڹٳڽڹؾؾۘۼؙڔڡؙڔ۬ٯٛ ڡؙڿٛۅٵڷڒؚؽؽػڡؘۯؙۅٳٳڶؠؙڬڴڒؙڲٵۮۏؽڛؙڟۅؽ ڽؚٲڷڒؽؽؘؾؿؖۮٷؽۘۘٵڲۿؚۄؙٳڸؾؚؽٵ۫ڠؙڶٲڡؘٲڹؠۣۧڰؙڴۄ۫

19. بینک تم سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔(۱)

• 2. کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسان وزمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب کھی ہوئی کتاب میں مخفوظ ہے۔ اللہ تعالی پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ (۲) اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کررہے ہیں جس کی کوئی خدائی ولیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ (۳) اور ظالموں کا کوئی مدد گار نہیں۔

27. اور جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو

ا. یعنی بیان اور اظہار جمت کے بعد بھی اگر یہ جدال ومنازعت سے باز نہ آئیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپر د کردیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا، پس اس دن واضح ہوجائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس کے مطابق سب کو جزاء دے گا۔

الله میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمایا ہے۔ لیخی اس کی مخلوقات کو جو جو کھ کرنا تھا، اس کو اس کا علم پہلے ہے ہی تھا۔ جن بندوں کو اپنے اختیار وارادے ہے نیکی کا راستہ اور جنہیں اپنے اختیار ہے برائی کا راستہ اپنانا تھا، وہ ان کو جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے علم ہے یہ باتیں پہلے ہی لکھ دیں۔ اور لوگوں کو یہ بات چاہ، کتنی ہی مشکل معلوم ہو، اللہ کے لیا بالکل آسان ہے۔ یہ وہی تقدیر کا مسئلہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جب جے حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ (اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے، جب کہ اس کا عوش پائی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں)۔ (صحیح مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم وموسی) اور سنن کی روایت میں ہے، رسول اللہ شکا تین فرمایا (اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تھم پیدا فرمایا، اور اس کو کہا "لکھ" اس نے کہا، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو پچھ ہونے والا ہے، سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو پچھ ہونے والا تھا، سب لکھ دیا)۔ (أبو داود، کتاب السنة، باب فی القدر، ترمذی أبواب القدر ونفسیر صورة دیّ مسند أحمد: ۱۲۵۹)
اللہ بیتی ان کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہے، جے کسی آسائی کتاب سے یہ و کھا سکیں، نہ عقلی دلیل ہے جے غیر اللہ کی عبادت کے اثبات میں پیش کر سکیں۔

ۺؚۜڗۣؾؚڽ۬ ذلِكُمْ اَلنَّارُ وَعَدَ هَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشَّ الْمُصِيرُرُ شَ

يَايَّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسُتَبِ عُوالَهُ إِنَّ الْكَوْيُنَ اللهِ لَنُ الَّذِيْنَ تَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنُ يَتْحُلْقُوُ اِذْبَا بَاكَ لَوِ اجْتَمَّعُو اللهُ وَانُ يَسْلُبُهُ وُالدُّبَا كُشِيَّا لَا يَسْتَنُقِنُ اُوْهُ مِنْهُ \* ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۞

قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹے ہیں، (ا) کہہ دیجے کہ کیا میں حمہیں اس سے بھی زیادہ برتر خبر دوں۔ وہ آگ ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کرر کھا ہے، (۱) اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

ساکے لوگو! ایک مثال بیان کی جارہی ہے، ذرا کان لگاکر من لو اللہ کے سواجن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک کمھی بھی تو پیدا نہیں کرسکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہوجائیں، (۱) بلکہ اگر کمھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اس سے جھین نہیں سکتے، (۱) بڑا بودا ہے تو یہ تو اس سے جھین نہیں سکتے، (۱) بڑا بودا ہے تو یہ تو اس سے جھین نہیں سکتے، (۱) بڑا بودا ہے

1. اپنے ہاتھوں سے وست درازی کرکے یا بد زبانی کے ذریعے ہے۔ یعنی مشرکین اور اہل ضلالت کے لیے اللہ کی توحید اور رسالت ومعاد کا بیان نا قابل برداشت ہوتا ہے، جس کا اظہار، ان کے چہرے سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہوتا ہے۔ یہی حال آج کے اہل بدعت اور گراہ فرقوں کا ہے، جب ان کی گر اہی، قر آن وحدیث کے دلائل سے واضح کی جاتی ہے تو ان کا رویہ بھی آیات قر آئی اور دلائل حدیثیہ کے مقابلے میں ایسا ہی ہوتا ہے، جس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے۔ (فق القدی).

لیعنی اجھی تو آیات الٰہی سن کر صرف تمہارے چرے ہی متغیر ہوتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، اگر تم نے اپنے اس رویے ہے توبہ نہیں کی، تو اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات سے تہہیں دوچار ہونا پڑے گا، اور وہ ہے جہنم کی آگ میں جلنا، جس کا وعدہ اللہ نے اہل کفر وشرک سے کررکھا ہے۔

سور لیخی میہ معبودان باطل، جن کو تم، اللہ کو چھوڑ کر، مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر می مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں، تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو اپنا حاجت روا سمجھو، تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہو، وہ صرف پھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی تھیں، (جیسا کہ آج کل قبر پرستی کا جواز چیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں) بلکہ یہ عقل وشعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں، لیٹنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے، جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک تھر الیا، اس لیے اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ یہ سب اکشے بھی ہوجائیں تو ایک حقیر ترین شے «مکھی» بھی پیدا نہیں شریک تھر کی مورتوں کو یہ چیلنج نہیں دیا حاساتا۔

۴. یہ ان کی مزید بے کبی اور لاچار گی کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو کجا، یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے، جو وہ ان سے چھین کر لے جائے۔ طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے(ا) وہ جس سے طلب کیا جارہا ہے۔

مَاقَكَ رُوااللهَ حَقَّ قَدُرِمْ إِنَّ اللهَ لَقَوِئٌ عَزِيْنُ

42. انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں، (\*) بے شک اللہ تعالی بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب وزبر دست ہے۔

ٱللهُ يَصُطِفَ مِنَ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ التَّاسِ لِنَّ اللهُ سَمِينُ عُبَصِيْرٌ ﴿

22. فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیٹا ہے، (۲) بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ (۹)

يَعُلُوْمَابَيْنَ آيَٰكِ يُهِوُ وَمَاخَلْفَهُوْ وَالْ اللهِ تُرُجُهُ الْأُمُورُ۞

27. وہ بخوبی جانتا ہے جو پکھ ان کے آگے ہے اور جو پکھ ان کے آگے ہے اور جو پکھ ان کے آگے ہے اور جو پکھ ان کے چیچ ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔(۵)

ا. طالب سے مراد، خود ساخت معبود اور مطلوب سے مراد کھی، یا بعض کے نزدیک طالب سے پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (اس کا معبود مراد ہے۔ حدیث قدی میں معبودانِ باطل کی بے لیمی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اگر کی میں واقعی یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیداکر کے دکھادے)۔ (صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب لاتدخل الملائكة بیتا فیه کلب ولا صورة)

۲. یمی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا ہمسر اور شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلالت، اس کی قدرت وطاقت اور اس کی بے پناہی کا صحیح صحیح اندازہ اور علم ہو تو وہ مجھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ تظہر ائیں۔

سال رُسُلٌ رَسُولٌ (فرستادہ، بھیجا ہوا قاصد) کی جمع ہے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے بھی رسالت کا لیمنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے، جیسے حضرت جرائیل علینا کو اپنی وہی کے لیے منتخب کیا کہ وہ رسولوں کے پاس وہی پہنچائیں، یا عذاب لے کر قوموں کے پاس جائیں اور انسانوں میں سے بھی جنہیں چاہا رسالت کے لیے چن لیا، اور انہیں لوگوں کی ہدایت ورہنمائی پر مامور فرمایا۔ یہ سب اللہ کے بندے تھے، گو منتخب اور چندہ قصے۔ لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے؟ جس طرح کہ بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک گردان لیا۔ نہیں، بلکہ صرف اللہ کا بیغام پہنچانے کے لیے۔ اور جب شرک کے ایمن مرح کے اور بھیر ہے لیعنی یہ جانتا ہے کہ رسالت کا مشتحق کون ہے؟ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿ اَللّٰهِ اَعْدَامُ حَدِیْثُ مِنْ مِنْ اللّٰہ اَن اللّٰہ کا الانعام: ۱۲٪ (اس موقع کو تو اللّٰہ ای خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیٹمبری رکھے)۔ کہ رمایا، ﴿ اَللّٰہ اِن جَامُ معاملات کا مرجح اللہ ای ہے تھے انسان اس کی نافرمائی کرکے کہاں جاسکتا اور اس کے عذاب سے کیوں

يَّايُهُا الَّذِيُنَ امْنُواارْبَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوارَتُبُّوْوَافْعَكُواالْخَيْرَكَمَ لَكُوْ تَفْدِلِحُوْنَ ۞ تَفْدِلِحُوْنَ ۞

وَجَاهِ دُوَافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهُ مُهُوَ اجْتَلِمْ كُوْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرِجٍ مِلَةَ آبِيُكُو أَبْلُاهِ يُوَ مُهُوسَلُمْ كُوُ الْمُشْلِمِيْنَ لَامِنَ قَبْلُ وَفِي هَانَا الْمِيْكُونَ

22. اے ایمان والو! رکوع سجدہ کرتے رہو<sup>(۱)</sup> اور اپنے پرورد گار کی عبادت میں گئے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہوجاؤ۔<sup>(۲)</sup>

۸ک. اور الله کی راہ میں ویسا ہی جہاد کر و جیسے جہاد کا حق ہے۔ (۳) اسی نے شہمیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، (۳) دین اپنے باپ ابراہیم (۵) (علیہ اُل) کا قائم رکھو، اسی الله (۲) نے تمہارا

کر پچ سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرماں برداری کا راستہ اختیار کرکے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگلی آیت میں اس کی صراحت کی جارہی ہے۔

ا. یعنی اس نماز کی پابندی کرو جو شریعت میں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کا بھی تھم آرہا ہے۔ جس میں نماز بھی شامل تھی، لیکن اس کی اہمیت وافضلیت کے پیش نظر اس کا خصوصی تھم دیا۔

۲. لیعنی فلاح (کامیابی) اللہ کی عبادت اور اطاعت لیعنی افعال خیر اختیار کرنے میں ہے، نہ کہ اللہ کی عبادت واطاعت سے گریز کرکے محض مادی اسباب ووسائل کی فراہمی اور فراوانی میں، جیسا کہ اکثر لوگ سیھےتے ہیں۔

٣. اس جہاد سے مراد، بعض نے وہ جہاد اکبر لیا ہے جو اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے کفار ومشرکین سے کیا جاتا ہے اور بعض نے اور بعض نے ہر وہ کوشش مراد نے اوامر الٰہی کی بجا آوری، کہ اس میں بھی نفس امارہ اور شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض نے ہر وہ کوشش مراد کی ہے جو حق وصدافت کے غلبے اور باطل کی سرکوئی اور مغلوبیت کے لیے کی جائے۔

۷۲. لیعنی ایسا تکلم نہیں دیا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو، (ورنہ تھوڑی بہت محنت ومشقت تو ہر کام میں ہی اٹھانی پڑتی ہے) بلکہ تچھلی شریعتوں کے بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کردیے۔ علاوہ ازیں بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا کردیں، جو تچھلی شریعتوں میں نہیں تھیں۔

۵. عرب حضرت اساعیل علینا کی اولاد سے تھے، اس اعتبار سے حضرت ابرائیم علینا عربوں کے باپ تھے اور غیر عرب بھی حضرت ابرائیم علینا کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے تھے، جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ تھے، علاوہ ازیں پیغیر اسلام کے (عرب ہونے کے ناطے سے) حضرت ابرائیم علینا باپ تھے، اس لیے ہا بہ ہوئے۔ اس لیے کہا گیا، یہ دین اسلام، جے اللہ نے تمہارے لیے لبرائیم علینا کا دین ہے، ای کی پیروی کرو۔

٣. هُو كا مرجع بعض كے نزديك حضرت ابراجيم عليناً بين لينى نزول قرآن سے بہلے تمہارا نام مسلم بھى حضرت ابراجيم عليناً ، بى نے ركھا ہے اور بعض كے نزديك مرجع الله تعالى ہے۔ لينى اس نے تمہارا نام مسلم ركھا ہے۔

الرَّسُوُلُ شَهِيدًا عَلَيْكُو وَتَكُونُواْ شُهَدَآ ءَعَلَ النَّاسُّ فَاقَيْهُواالصَّلْوَةَ وَاتُواالرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَمُوْللَّكُوْ قَنِعُمَ الْهُوْلِل وَنِعُواللَّهِ لِهُوَمُوْللْكُوْ قَنِعُمَ

نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تاکہ پنجیر تم پر گواہ ہوجائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ (ا) پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مدد گار ہے۔

ا. یہ گوائی قیامت کے ون ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ماحظہ ہو سورہ بقرہ، آیت ۱۳۳ کا حاشید

#### سورہ مؤمنون کی ہے اور اس کی ایک سو اٹھارہ آ بیتیں اورچھ رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. یقیناً ایمان والول نے فلاح حاصل کرلی۔(۱)

۲. جو اینی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔(۲)

سم. اورجو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ (۳)

هم. اورجو ز کوۃ ادا کرنے والے ہیں۔

اورجو اپنی شر مگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

# سِنونة المؤذوك

#### بنسب عرالته الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

قَكُ أَفَلُكُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينُ هُمُ فَى صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُومُعُرِضُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمُ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ۚ وَالذَيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِهُ خَفِقُونَ ۚ

ا. فَكَرَّ کے لغوی معنی ہیں، چیرنا، كائنا، كاشت كار كو سجی فَلَا خ كہا جاتا ہے اس لیے كہ وہ زمین كو چیر پھاڑ كر اس میں بچ ہوتا ہے۔ مُفْلِ خ كامياب) سجی وہ ہوتا ہے جو صعوبتوں كو قطع كرتے ہوئے مطلوب تك پہنچ جاتا ہے، يا كاميابی كی راہیں اس كے لیے كھل جاتی ہیں، اس پر بند نہیں ہوتیں۔ شریعت كی نظر میں كامياب وہ ہے جو دنیا میں رہ كر اپنے رب كو راضی كرلے اور اس كے بدلے میں آخرت میں اللہ كی رحمت ومغفرت كا مستحق قرار پاجائے۔ اس كے ساتھ ونیا كی سعادت وكامر انی بھی میسر آجائے تو سجان اللہ ورنہ اصل كاميابی تو آخرت ہی كی كاميابی ہے۔ گو دنیا والے اس كے ساتھ ونیا برعكس دنیوى آسائشوں سے بہرہ ور كو ہی كامياب سبجھتے ہیں۔ آیت میں ان مومنوں كو كاميابی كی نوید سائی گئ ہے جن میں دنیل كی صفات ہوں گی۔ مثل آگل آیات ملاحظہ ہوں۔

۲. نُحشُوعٌ ہے مراد، قلب وجوارح کی کیسوئی اور انبہاک ہے۔ قلبی کیسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں بقصد خیالات ووساوس کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت وجلالت کا نقش اپنے دل پر بٹھانے کی سعی کرے۔ اعضاء وجوارح کی کیسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے۔ بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگارہے۔ بلکہ خوف وخشیت اور عا بزی و فرو تن کی ایسی کیفیت طاری ہو، جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے کھفس کے سامنے ہوتی ہے۔

س. لَغُوٌ ہر وہ کام اور ہر وہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی یا دنیوی نقصانات ہوں۔ ان سے اعراض کا مطلب ہے کہ ان کی طرف النقات بھی نہ کیا جائے۔ چہ جائیکہ انہیں اختیار یا ان کا ارتکاب کیا جائے۔

۳. اس سے مراد بعض کے نزدیک زکوۃ مفروضہ ہے، (جس کی تفصیلات لیعنی اس کا نصاب اور زکوۃ کی شرح کو مدینہ میں بتلائی گئی تاہم) اس کا حکم مکم مکم ملم میں ہی دے دیا گیا تھا اور بعض کے نزدیک ایسے افعال کا اختیار کرنا ہے، جس سے نفس کا نزکیہ اور اخلاق وکردار کی تطہیر ہو۔

ٳڒۘڬٵٛٲۯ۫ۅٳڿۻٵۉ؆ڡػڰڎٵؽؠٵۺٛؠؙٷٵٛۼؖۿؙ ۼؿؙۯڵڎ۫ۄؠؙڹڹ۞

فَينِ الْبَعْنِي وَرَآءُ ذَالِكَ فَأُولِيكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥

وَالَّذِينَ هُوُ لِإِنْلِيمِ مُوَعَهْدِهُمُ لِعُونَ فَ

وَالَّذِيْنُ هُمْ عَلَى صَلَائِرَمُ يُعَافِظُونَ ۗ اوْلَلَّاكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ۞ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُ دَوْسَ هُمُوفِيهَا خِلِدُونَ وَلَقَنُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَنْهُ نُطْفَةً فِنْ عَنَّا (رَجَّكُرُ، ۞

 بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے بھیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔

ک. جو اس کے سوا کھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرجانے والے ہیں۔(۱)

۸. اورجو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے
 بیں۔(۲)

اورجو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔

•ا. يهى وارث ہيں۔

اا. جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ (م)

ال. اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ (۵)

ال. پھر اسے نطفہ بناکر محفوظ جگہ میں قرار دے

(۱)

ال سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں۔ بیوی سے مباشرت کرکے یا لونڈی سے ہم بستری کرکے۔ بلکہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئی ہے کیونکہ اصطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال ختم ہے تاہم جب مجھی جھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے مباشرت جائز ہوگی۔

۲. اََمَانَاتٌ ہے مراد مفوضہ ڈیوٹی کی ادائیگی، رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے اور رعایت عہد میں اللہ سے کیے ہوئے میثاق اور بندوں سے کیے عہد و پیان دونوں شامل ہیں۔

س. آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قراردیا، جس سے نماز کی اہمیت وفضیلت واضح ہے۔ لیکن آج مسلمان کے نزدیک دوسرے اعمال صالحہ کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی نہیں رہ گئی ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

۱۰ ان صفات مذکورہ کے حامل مومن ہی فلاح باب ہوں گے جو جنت کے وارث لیمی حق وار ہوں گے۔ جنت بھی جنت الفردوس، جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ (صحیح البخاری، کتاب الجهاد، باب درجات المجاهدین فی سبیل الله، وکتاب التوحید، باب وکان عرشه علی الماء)

۵. مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب، ابو البشر حضرت آدم علیظا کی مٹی سے پیدائش ہے یا انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے، وہ
 سب مٹی سے بی پیدا ہوتی ہیں، اس اعتبار سے اس نطفے کی اصل، جو خلقت انسانی کا باعث بتا ہے، مٹی بی ہے۔
 ۲. محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے، جہال نو مہینے بچے بڑی حفاظت سے رہتا اور پرورش پاتا ہے۔

تُوَّخَكَقُنَا النُّطُفَةَ حَلَقَةً فَخَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضُعَةً فَنَقَنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَتَسُونَا الْعِظْمَ كَمُّمَا 'ثُقَرَّ آنشَانُهُ خَلَقًا اخْرَفَتَ بَلَكُ اللهُ احْسَنُ الْخُلِقِيْنِ ۞

# ؿؙۜ؏ٳ؆ٛڵؙۄؙڒۼػۮڵڮػڵؠێۣؾؙٷؽ۞ ڎؙؙؙؙؙ؏ٳ؆ٞڴؙؙؙۄؙڮۅٞڡڵ<u>ڷۊڸ</u>ۿڐؿؙڹۘػٷٛؽ۞

## وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوْقَاكُو سَبْعَ طَرَآيِقٌ فَوَالْكَاعَنِ الْخَلْق

۱۳ پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنادیا، پھر اس خون کے لو تھڑے کو گوشت کا کلوا کردیا۔ پھر گوشت کے کلوے کو ہم نے گوشت کلوے کو ہم نے گوشت کردیا۔ (۲) کلوے کو ہم نے گوشت پہنا دیا، (۱) پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کردیا۔ (۲) برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ (۱)

10. اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مرجانے والے ہو۔ 17. پھر قیامت کے دن بلاشبہ تم سب اٹھائے جاؤگے۔

🖊. اور ہم نے تمہارے اوپر سات آسان بنائے ہیں "

ا. اس کی پچھ تفصیل سورہ جج کے شروع میں گزر پچلی ہے۔ یہاں اسے پھر بیان کیا گیا ہے۔ تاہم وہاں مُخلَقَة کا جو ذکر تھا، یہاں اس کی وضاحت مُضغَة کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے، سے کردی ہے۔ مُضغَة گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے سے مقصد، انسانی وُھانچ کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے۔ یونکہ محض گوشت میں تو کوئی صلابت اور سختی نہیں ہوتی، پھر اگر اسے نرا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا، تو انسان میں وہ حسن ورعنائی نہ آتی، جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ان ہڈیوں پر ایک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چڑھادیا گیا کہیں کم کہیں زیادہ۔ تاکہ اس کے قدو قامت میں غیر موزونیت اور جھدا پن پیدا نہ ہو۔ بلکہ وہ حسن وجمال کا ایک پیکر اور قدرت کی تخلیق کا ایک شاہ کار ہو۔ اس چیز کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا، ﴿ لَقَدُ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ فِیْ آکُسِنَ تَقْوِیہُو ﴾ (النین: ۳) شاہ کار ہو۔ اس چیز کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا، ﴿ لَقَدُ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ فِیْ آکُسِنَ تَقْوِیہُو ﴾ (النین: ۳) شاہ کار ہو۔ اس کو احسن تقویم لین بہت انچھی ترکیب یا بہت انچھ ڈھانچ میں بنایا)۔

۴. اس سے مراد وہ بچیہ ہے جو نو مہینے کے بعد ایک خاص شکل وصورت لے کر مال کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور حرکت واضطراب کے ساتھ سمع ویصر اور اوراک کی قوتیں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔

٣. خَالِقِیْنَ ، یبال ان صانعین کے معنی میں ہے، جو خاص خاص مقداروں میں اشیاء کو جوڑ کر کوئی ایک چیز تیار کرتے ہیں۔ لینی ان تمام صنعت گروں میں، اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گرہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ چیش کرسکے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی چیکر کی صورت میں چیش کیا ہے۔ پس سب سے زیادہ خیر وبرکت والا وہ اللہ ہی ہے، جو تمام صنعت گروں سے بڑا اور سب سے اچھا صنعت گرہے۔

6. طَوَائِق، طَوِیْقَةٌ کی جمع ہے مراد آسان ہیں۔ عرب، اوپر تلے چیز کو بھی طریقہ کہتے ہیں۔ آسان بھی اوپر تلے ہیں اس لیے انہیں طرائق کہا۔ یا طریقہ جمعنی راستہ ہے، آسان ملائکہ کے آنے جانے یا ستاروں (کواکب) کی گزرگاہ ہے، اس لیے انہیں طرائق قرار دیا۔

#### غفلان @

ۅؘڷٮٛٚۯڷؽٵڡؚڹٳڶؾؘػٲ؞ۭڡٙٲٷ۪ؾؘڎڔۏؘٲۺۘػؾ۠ٷڣٱڵۯۯۻؖ ۅٳڽۜٵۼڶ؞ؘۮۿٲٮٟؽؠ؋ڵڠۑۯٷڹ۞

فَانَشُأَنَالُكُوْ لِهِ جَلَّتٍ مِّنْ نَخِيْلٍ وَاعْنَابٍ لَكُوْ

ۅؘۺؘڿۘڗڐٞۼٞۯؙڿؙۄ؈ؙٛڟۅٝڔڛٙؽڹۜٲ؞ؘۛؾڹٛڹٛٷڽٳڶڷ۠ۿڹۣ ۅڝؚؠ۫؋ٟڸڵڒڮڸؠ۫ڹ۞

اور ہم مخلو قات سے غافل نہیں ہیں۔

۱۸. اور ہم ایک صحیح اندازے سے آسان سے پائی برساتے ہیں، (۲) پھر اسے زمین میں گھہرادیتے ہیں، (۳) اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ (۳) 19. ای پائی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کردیتے ہیں، جن میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ (۵)

۲۰. اور وہ در خت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل
 نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ (۱)

ا. خَانَّیٰ سے مراد مخلوق ہے۔ لینی آسانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہوگئے بلکہ ہم نے آسانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ مخلوق ہلاک نہ ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کے مصالح اور ان کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں ہوگئے بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں (فخ القدیر) اور ابعض نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ زمین سے جو پچھ نکٹا یا داخل ہوتا، اس طرح آسان سے جو اثرتا اور چڑھتا ہے، سب اس کے علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ دکھتا ہے اور ہر جگے کا لئط سے تمہارے ساتھ ہوتاہے۔ (ابن کیر)

۲. لیعنی نه زیادہ که جس سے تباہی پھیل جائے اور نه اتناکم که پیداوار اور دیگر ضروریات کے لیے کافی نه ہو۔

سبب یعنی یہ انظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فوراً بہد نہ جائے اور ختم نہ ہوجائے بلکہ ہم نے چشموں، نہروں، دریاؤں اور تالا بوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا ہے، (کیوں کہ ان سب کی اصل بھی آسانی بارش ہی ہے) تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں، یا ایسے علاقے میں جبال بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے، ان سے پانی حاصل کر لیا جائے۔

مہ یعنی جس طرح ہم نے اپنے فضل وکرم سے پانی کا ایسا وسیع انتظام کیا ہے، وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح ہم اتنی نیچی کرویں کہ تمہارے لیے یانی کا حصول ناممکن ہوجائے۔

کی سطح ہم اتنی نیچی کرویں کہ تمہارے لیے یانی کا حصول ناممکن ہوجائے۔

۵. لیعنی ان باغوں میں انگور اور تھجور کے علاوہ اور بہت سے پھل ہوتے ہیں، جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو اور پکھ کھاتے ہو۔

١٠ اس سے زيتون كا درخت مراد ہے، جس كا روغن تيل كے طور پر اور كيل سالن كے طور پر استعال ہوتا ہے۔ سالن كو صِبْغِ رنگ كہا ہے كيول كہ روئی، سالن ميں ڈبو كر، گويا رنگی جاتی ہے۔ طُوْرِ سَيْنآءَ (پہاڑ) اور اس كا قرب وجوار خاص طور پر اس كی عمدہ قشم كی پيداوار كا علاقہ ہے۔

ۅؘٳڽۜٙڷڬۄؙٚڧٲۯٮؙۼؙٵۄڵۅڹۘڔۊؙٞڎ۫ؿؿؽؙۮ۫ڝؚۜؠۜٵ؈ٛ ؠڟۏڹۿٵۅٙڷۘۮؙۏؿۿٵڡؘٮٚڵڣٷػؿؙڽٷ۠ٷٞؠٞؠؗٵػ۬ڰڶۅ۫ڽۨ

وَعَلَيْهَا وَكُلِّ الْفُلْكِ فُحُكُونَ ۚ وَلَقَدَ السُّلِنَانُوْحُا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ إِعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ قِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَاتَتَعُونَ ۚ

ڣقال ٱلْمَكُوْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْ قَوْمِهِ مَاهُ ذَالِلَا مَثَوْثِتُلُكُوْ يُورِيُدُ أَنَّ يَتَفَصَّلَ عَلَيْكُوْ وَلَوْشَا اللّهُ لَانْزَلَ مَلِّكُةً قَالَسِهُ عَنَالِهِ ذَا فِي اَبْإِمَا الْأَوْلِيَنَّ

ٳڽؙۿؙۅؘٳؙڵٳڔؘڋڵٛڔؠۼۜڹٞڐؙٛٛۏؘڗؠٙۜڞؙۅؙٳڽ؋۪ڂٙؾٚؾڿؙؠۣ<sup>®</sup>

۲۱. اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے۔ ان کے پیٹول میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں ان میں سے بعض بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔

۲۲. اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ (۱)

۲۳. اور یقیناً ہم نے نوح (علیہاً) کو اس کی قوم کی طرف

رسول بناکر بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے

لوگو! اللہ کی عباوت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود

نہیں، کیا تم (اس سے) نہیں ڈرتے۔

۲۲. اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ (۲) اگر اللہ کو منظور ہی ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، (۳) ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ (۹)

۲۵. یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ (۵)

ا. یعنی رب کی ان ان نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو، کیا وہ اس لائق نہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور صرف اسی ایک کی عبادت اور اطاعت کرو۔

۲. لینی یہ تو تمہارے جیسا ہی انسان ہے، یہ کس طرح نبی اور رسول ہوسکتا ہے؟ اوراگر یہ نبوت ورسالت کا دعویٰ کررہا ہے، تو اس کا اصل مقصد اس سے تم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا ہے۔

سو. اور اگر واقعی اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، تو وہ کسی فرشتے کو رسول بناکر بھیجتا نہ کہ کسی انسان کو، وہ ہمیں آگر توحید کا مسلہ سمجھاتا۔

مل العنی اس کی دعوت توحید، ایک نرائی دعوت ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں تو یہ سنی ہی نہیں۔ ۵. یہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے، بے و قوف اور کم عقل سبجھتا اور کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ہی دیوانہ ہے۔ اسے ایک وقت تک ڈھیل دو، موت کے ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہوجائے گ۔ یا ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہوجائے اور اس دعوت کو ترک کردے۔

# قَالَ رَبِّالْفُكُرُنِ بِمَاكَذُّ بُونِ<sup>©</sup>

فَاوَّكِيْنَآالِيُهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلُكَ بِاَعُيْنِنَا وَوَحْيِنَا فَاذَاجَا َامْرُنَا وَفَارَالتَّنُّورُ نَفَاسُلْكَ فِيُهَامِنُ كُلِّ زَوْجَيْنِ اشْنَيْنِ وَاهْلَكَ الَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُغَاطِبْنِي فِي النَّذِيْنَ طَلَمُوْ إِلَّهُمُ مُّغَرَقُونَ ۞

فَإِذَا اسْتَوَيْتِ اَنْتَ وَمِنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْحَمَّدُ يُلِمُ الَّذِي نَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ۞

۲۷. نوح (عَلَيْلًا) نے دعاکی اے میرے رب! ان کے جھلانے یر تو میری مدو کر۔(۱)

72. تو ہم نے ان کی طرف وجی سیجی کہ تو ہماری آئھوں کے سامنے ہماری وجی کے مطابق ایک کشی بنا۔ جب ہمارا تھم آجائے (۲) اور تنور اہل پڑے (۳) تو تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے (۳) اور اپنے اہل وعیال کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ (۵) خبر دار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے پچھ کلام نہ کرنا وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ (۱)

۲۸. جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔

ا. ساڑھے نو سوسال کی تبلیغ ودعوت کے بعد، بالآخر رب سے دعا کی، ﴿فَنَعَادَيُّهُ أَلِیّْ مَعْلَاثِهِ فَالْتَصِرُ ﴾ (الفدر: ١٠) (نوح علیُظا) نے رب سے دعا کی، میں مغلوب اور کمزور ہول میر کی مدد کر)۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور تھم دیا کہ میر کی تگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کرو۔

٣. ليني ان كي ہلاكت كا حكم آجائے۔

سر تنور پر حاشیہ سورہ ہود میں گزرچکا ہے کہ صحح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے ہاں کا معروف تنور نہیں، جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، بلکہ روۓ زمین مراد ہے کہ ساری زمین ہی چشمے میں تبدیل ہوگئی۔ ینچے زمین سے پانی چشموں کی طرح ابل پڑا۔ نوح علینا کو ہدایت دی جارہی ہے کہ جب یانی زمین سے ابل پڑے۔

مم. لیعنی حیوانات، نباتات اور ثمرات ہر ایک میں سے ایک ایک جوڑا (نر اور مادہ) کشتی میں رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے۔

۵. لیعنی جن کی ہلاکت کا فیصلہ، ان کے کفر وطغیان کی وجہ سے ہوچکا ہے، جیسے زوجہ نوح علیہ اور ان کا پہر۔

۲. لینی جب عذاب کا آغاز ہوجائے تو ان ظالموں میں ہے کی پر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کردے۔ یونکہ ان کے غرق کرنے کا قطعی فیصلہ کیا جاچکا ہے۔

وَقُلْ رَّبِ اَنْزِلْنِي مُنْزَلَاهُ الرَّكَا وَاَنْتَ خَيْرُالْمُنْزِلِينَ

اِنَّ فِي دَالِكَ لَالِيتٍ وَانْ كُنَّالَمُبْتَلِينَ

تُتَوَانَشَأْنَا مِنَ بَعُدِهِمُ قَرْنَا اخْرِينَ ٥

ڡؘٚٲۯؘڛۘڶڬٵڣؙؠۿۄٞڗڛۢٛٷڷڒڡؚٞؠؙؗٛۿؙۥٳٙڹٳۼؠؙۮ۫ۅاڶڵؗۿٵڵڴۄؙ ڝؙۜٞٵۣڸڿۼؘؿؙٷٵٛڡؘؘڰڒؿۜڰؙۏ۫ڹؖٛ

79. اور کہنا کہ اے میرے رب! (۱) مجھے بابرکت جگہ اتار اور تو بی بہترین اتارنے والا ہے۔ (۲)

• س. یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں (<sup>۳)</sup> اور ہم بیشک آزماکش کرنے والے ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

|M| |M|

۳۲. پھر ان میں خود ان میں سے (ہی) رسول بھی بھیجا(۲) کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، (۵) تم کیوں نہیں ڈرتے؟

ا. کشتی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر اوا کرنا کہ اس نے ظالموں کو بالآخر غرق کرکے، ان سے نجات عطا فرمائی اور کشتی کے خیروعافیت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی وعا کرنا۔ ﴿رَبِّ اَنْزِلْقِیْ اُمْزُلِاتُا بُرُقَا وَاَنْتَ خَابُوالْدُنْزِلِیْنَ﴾

۲. اس کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھ لی جائے جو نبی مَثَاثَیْزَاً، سواری پر بیٹھتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ مُعْمِرِينِينَ \* وَإِنَّا اللهُ مُعْمِرِينِينَ \* وَإِنَّا اللهُ مُعْمِرِينِينَ \* وَإِنَّا اللهِ رَبِينَا الْمُنْقَلِقُونَ ﴾ (الزحرف: ۱۳-۱۳)

سب لیمن اس سر گزشت نوح علیظ میں کہ اہل ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کردیا گیا، نشانیاں ہیں اس امر پر کہ انبیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں، ان میں وہ سے ہوتے ہیں۔ نیزیہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور سمنگش حق وباطل میں ہر بات سے آگاہ ہے اور وقت آنے پر اس کا نوٹس لیتا ہے اور اہل باطل کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ اس کے قینجے سے کوئی نکل نہیں سکتا۔

٨. اور جم انبياء ورسل كے ذريعے سے يه آزماكش كرتے رہے ہيں۔

۵. اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد، جس قوم کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں رسول بھیجا، وہ قوم عاد ہے کیوں کہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر عاد بی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ قوم ثمود ہے کیوں کہ آگے چل کر ان کی ہلاکت کے ذکر میں کہا گیا ہے کہ صَیْحَةٌ (زبردست چیخ) نے ان کو پکڑلیا، اور یہ عذاب قوم ثمود پر آیا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت شعیب علینا کی قوم اہل مدین ہیں کہ ان کی ہلاکت بھی چیخ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔

٢. يه رسول بھى ہم نے انہى ميں سے بھيجا، جس كى نشو ونما ان كے درميان ہى ہوئى تھى، جس كو وہ اچھى طرح بيچائے
 شھے، اس كے خاندان، مكان اور مولد ہر چيز سے واقف تھے۔

2. اس نے آکر سب سے پہلے وہی توحید کی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کا سرنامہ رہی ہے۔

ڡؘۘۊؙٲڶۥٲؠؘٮؘڵڡؙٟؽؘ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْ إِبِلِقَآ أَ؞ ٱڵڂۣۯۊؚٚۉؘٲؾٞۏٞۼٝ؋ٞؠٝڧٳڶڿڸۏۊؚالڎ۠ؽؘؽٳ۫؆ڵۿۮۜٙٳٳٞڵٳۺۺۜ ٞۺؿؙڵڴؙڎ۬ؽٲ۫ڴؙؙڽؙڝڟۜٲؾٲؙڴڵؙۏؘؽڡؿ۫ۿۅؘؿۣؿٝڔٮؙؚٛڡؚڛۜٙٵ ؿؿؙڔؙؽؙۏؽ۞۫

وَلَبِنُ ٱطَعُتُو بَثَرًا وَتُثَكَلُو ٓ إِنَّكُو اِذًا ٱلْخَيرُونَ ۗ

ٳؘڽڃۘۮؙڬ۠ۄٛٳؘڷڰؙۅؙٳڎٳۄؚؾؙڎٙٷٞؽٮؙؿؙۄؙؾؙۯٳٵ۪ۊۜ؏ڟٵٵٵڰۏؙ ۼؙۏٛڿۏڹۜ۞

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ

ٳڽٛۿٵڒۜڂؽٳؿؙٵڶڎؙؽؙٳڶٮؙٛۏؙؽٵڣٷۼؽٳۅٙ؆ڂؽؙ ؠؠۜڹۼٛڎؿؙؽؙ۞۫

سام. اور سرداران قوم (۱) نے جواب دیا، جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں ونیوی زندگی میں خوشحال کررکھا تھا، (۲) کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ مجھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔

سر اوراگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کرلی تو ہو۔ (م) تو ہو۔ (م)

۳۵. کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مرکز خاک اور ہڈیاں ہوجاؤگ تو تم پھر زندہ کے جاؤگ۔

۱۳۹ نہیں نہیں دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔(۵)

۳۷. (زندگی) تو صرف دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔

ا. یہ سرداران قوم ہی ہر دور میں انبیاء ورسل اور اہل حق کی تکذیب میں سرگرم رہے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہتی۔ کیونکہ یہ نہایت بااثر لوگ ہوتے تھے، قوم انہی کے پیچھے چلنے والی ہوتی تھی۔
 ۲. لیغی عقیدہ آخرت پر عدم ایمان اور دنیوی آسائٹوں کی فراوانی، یہ دو بنمادی سبب تھے، اپنے رسول پر ایمان نہ لانے

ا، میں سیدہ اس سے پر معرم ایمان اور و یوں اس سول می خراوان، یہ دو بیادی سبب سے، اپ ر سول پر ایمان نہ لاسے کے۔ کے۔ آج بھی اہل باطل انہی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔

۳. چنانچہ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کردیا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے۔ یہ اللہ کا رسول کس طرح ہوسکتا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سے مدعیان اسلام کے لیے رسول کی بشریت کا تسلیم کرنا نہایت گراں ہے۔

مم. وہ خسارہ ہی ہے کہ اپنے ہی چیسے انسان کو رسول مان کر تم اس کی فضیلت وبرتری کو تسلیم کرلوگ، جب کہ ایک بشر، دوسرے بشر سے افضل کیوں کر ہوسکتا ہے؟ یہی وہ مغالطہ ہے جو منگرین بشریت رسول کے دماغوں میں رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس بشر کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے، تو وہ اس وحی ورسالت کی وجہ سے دوسرے تمام غیر نبی انسانوں سے شرف وفضل میں بہت بالا اور نہایت ارفع ہوجاتا ہے۔

۵. هَیْهَاتَ، جس کے معنی دور کے ہیں، دو مرتبہ تاکید کے لیے ہے۔

اِنُ هُوَ اِلْاَرَجُٰلُ إِفْتَرَاى عَلَى اللَّهِ كَذِبَّا وَمَا خَنُ لَهُ لَهُ مُؤْمِنَةً نَ

قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِيُ بِمَاكَذَّ بُؤنِ ؟

قَالَ عَمَّا قَلِيْرٍلِ لَيْصُبِحُنَّى نَدِمِيْن<sup>ِ</sup>

فَأَخَذَ تُهُمُّ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلَهُمُّ غُثَآ ؟ فَبُعُنَّا اللِّفَوُو الظّلِمِينَ ۞

الْقَالَنُكَأَنَامِنَ بَعُدِهِمُ قُرُونًا الْخَرِينَ ﴿

مَاتَسُبِقُ مِنُ اٰمَةٍ إَجَلَهَا وَمَايَسُتَا اٰخِرُونَ ۞

۳۸. یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ (بہتان) باندھ لیا ہے، (۱) اور ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

**٣٩. نبی نے** دعا کی که پرورد گار! ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ (۲)

• ۱۲. جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر مجھتانے لگیں گے۔ (۳)

ام. بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ<sup>(۳)</sup> نے پکڑلیا اور ہم نے انہیں کوڑا کر کٹ کرڈالا، (۵) پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔

۲۴. ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کیں۔(۱)

١٣٣٠. نه تو كوئى امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھى

ا. لعنی دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ، یہ ایک افتراء ہے جو یہ شخص اللہ پر باندھ رہا ہے۔

۲. بالآخر حضرت نوح علینها کی طرح اس پیغیبر نے بھی بارگاہ البی میں مدد کے لیے وست دعا دراز کردیا۔

س. عَمَّا، میں مَا زائد ہے جو جار مجرور کے درمیان قلت زمان کی تأکید کے لیے آیا ہے۔ جیسے ﴿فَهَمَا يَحْمَةُ مِّنَ اللهِ ﴾ (آل عمران: ۱۵۹) میں مَا زائد ہے۔ لیعنی بہت جلد عذاب آنے والا ہے جس پر یہ چچتائیں گے۔ لیکن اس وقت یہ چچتانا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔

۷. یہ چیخ - کہتے ہیں کہ- حضرت جبرائیل علینا کی چیخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی سخت چیخ تھی، جس کے ساتھ باد صر صر بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ان کو چیثم زدن میں فنا کے گھاٹ اتار دیا۔

۵. غُذَآءً اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جو سلانی پانی کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں در ختوں کے کھو کھلے خشک تنے، تکئے،
 اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پانی کا زور ختم ہوجاتا ہے تو یہ بھی خشک ہوکر بیکار پڑے ہوتے ہیں۔ یہی حال ان مکذ بین اور متکبر بن کا ہوا۔

٩. اس سے مراد حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب ﷺ کی قومیں ہیں۔ کیوں کہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اس ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک بنو اسرائیل مراد ہیں قُرُونٌ، قَرْنٌ کی جمع ہے اور یہاں جمعنی امت استعال ہوا ہے۔

اور نه چیچے رئی۔

نُّقَّ ٱلسَّلْمَ السُّلَمَاتَ تُرَاكُلُمَا جَآءَامَّةً تَسُوُلُهَا كَنَّ بُولُافَاتُبَعِّنَا بَعْضَهُمُ بَعْضًا وَّجَعَلَنهُمُ كَنَّ بُولُافَاتُبَعِنَا بِعَضَّهُمُ بَعْضًا وَّجَعَلَنهُمُ

۱۹۲۳. پھر ہم نے لگا تار رسول ہیجے، (۲) جب بھی کی امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگادیا (۳) اور انہیں افسانہ (۳) بناویا۔ ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔

ؿٛڗٞٳۯڛۘڵؽٵڡؙٷڛؽۅٙٲڿٵڎۿؗؠ۠ۏڹڎؠٳ۠ڶؾؚڹٵ ۅؘڛؙؙڵڟؚڹۺؙڽؽڹۣ۞ٞ

۳۵. پھر ہم نے موسیٰ (عَلَیْشِا) کو اور اس کے بھائی ہارون (عَلَیْشِا) کو ابنی آیتوں اور تھلی دلیل (۵) کے ساتھ بھیجا۔
۳۸. فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی سرکش لوگ۔(۱)

ٳڵ؋۫ڔ۫ۼؖۏڹۜۏڡؘڵۮؠۣ؋ڬٲڛؾػؙڹڔؙۉٳۅؘڰٲٮ۠ۏٛٳۊؙۅۛڡٵ ٵڸؽڹ۞

۷۴. کہنے گئے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں؟ حالانکہ خود ان کی قوم (بھی) ہمارے ماتحت ہے۔

فَقَالُوۡۤا اَنُوۡمُنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَالَنَا غِبدُونَ ۚ

ا. یعنی یه سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح، جب ان کی ہلاکت کا وقت موعود آگیا، تو تباہ وبرباد ہو گئیں۔ ایک لحہ آگے پیچھے نہ ہوئیں، جیسے فرمایا، ﴿إِذَاجِاءُ اَجَامُومُ فَلاَیْسُتَاجُورُونَ سَاعَةً وَلاَیسُتَقْدِمُونَ﴾ (بونس: ۹۹)

۲. تَتُوا ك معنى مين "كي بعد ديرك" متواتر، لكاتار

س، ہلاکت وہربادی میں لینی جس طرح کیے بعد دیگرے رسول آئے، ای طرح کندیب رسالت پر یہ قومیں کیے بعد دیگرے، عذاب سے دوچار ہوکر جست سے نیست ہوتی رہیں۔

٧. جس طرح أَعَاجِيْبُ، أُعْجُوْبَةٌ كى جَعْ ہے (تعجب انگيز چيز يا بات) اى طرح أَحَادِيْثُ أُحْدُوْثَةٌ كى جَعْ ہے جمعنی زبان زو خلائق واقعات وقصص۔

۵. آیات سے مراد وہ نو آیات ہیں، جن کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، جن کی وضاحت گزر چک ہے اور سُلْطاَنِ مُبِیْنِ سے مراد ججت واضحہ اور دلیل وبربان ہے، جس کاکوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ بن پڑا۔

۲. انتظبار اور اپنے کو بڑا سبھنا، اس کی بنیادی وجہ بھی وہی عقیدہ آخرت سے انکار اور اسباب دنیا کی فراوانی ہی تھی، جس کا ذکر بچیلی قوموں کے واقعات میں گزرا۔

ک. یہاں بھی انکار کے لیے دلیل انہوں نے حضرت موسیٰ وہارون علیالہ کی "بشریت" ہی پیش کی اور اس بشریت کی تاکید کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اسی قوم کے افراد ہیں جو ہماری غلام ہے۔

فَلَدَّ بُوهُمَا فَكَانُوامِنَ الْمُهْلِكِيْنَ@

وَلَقَدُ النَّيْنَامُوسَى الْكِتْبَ لَعَلَّا فُمْ يَهْتَدُونَ ®

ۅؘۜۼڡؙؽؙٵڹؽؘڡٞۯؽػۅؙٲ۫ٛؗۺۜٞۿٙٳؽؖۊٞۊؖٵۅؽ۬ۿؠۘٵٙٳڵ ڒؿٛۅۊۮؘٳٮؚٷٳڔٟڡٞڡؚۼؽؙڹۣ۞۫

يَآيَهُا الرُّسُلُ كُلُوامِنَ الطِّيِّبَتِ وَاعْلُوُاصَالِعًا ۗ

۳۸. پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔

79. اور ہم نے تو مو کی (عَلَیْلًا) کو کتاب (بھی) دی کہ لوگ راہ راست پر آجا نیں۔(۱)

۵۰. اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا<sup>(۱)</sup> اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگه میں پناہ دی۔<sup>(۳)</sup>

ا۵. اے پغیرو! حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو<sup>(م)</sup> تم

ا. امام ابن کشیر فرماتے ہیں کہ حضرت مولی علیہ اللہ کو تورات، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی۔ اور مزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا۔ بلکہ مومنوں کو یہ تھم دیا جاتا رہا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں۔

٣. كيوں كه حفزت عيني عليكا كى ولادت بغير باپ كے ہوئى، جو رب كى قدرت كى ايك نشانى ہے، جس طرح آدم عليكا كو بغير مال اور باپ سے پيدا كرنا اس بغير مال اور باپ سے پيدا كرنا اس كى نشانيوں ميں سے ہے۔ كى نشانيوں ميں سے ہے۔

سور رہورۃ (بلند جگہ) سے بیت المقدی اور مَعِیْنِ (چشمہ کباری) سے وہ چشمہ مراد ہے جو ایک قول کے مطابق ولادت عینی غایشا کے وقت اللہ نے بطور خرق عادت، حضرت مریم کے پیرول کے بینچ سے جاری فرمایا تھا۔ جیسا کہ سورہ مریم میں گزرا۔

الم طَیّبَاتٌ ہے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چزیں ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ حلال چزیں کیا ہے۔ دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں کیول کہ ہر پاکیزہ چز اللہ نے حلال قراردی ہے اور ہر حلال چز پاکیزہ اور لذت بخش ہے۔ خبائث کو اللہ نے ای لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں ہیں۔ گو خبائث خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں ہیں۔ گو خبائث خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ سے ان میں ایک گونہ لذت ہی محسوں ہوتی ہو۔ عمل صالح وہ ہے جو شریعت یعنی قر آن وحدیث کے موافق ہو، نہ کہ وہ جے اتنا فرائض اسلام اور سنن و مستحبات کا بھی نہیں ہے۔ اکل حلال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے ، اتنا فرائض اسلام اور سنن و مستحبات کا بھی نہیں ہے۔ اکل حلال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپی میں گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دو سرے کے معاون ہیں۔ اکل حلال سے عمل صالح آسان اور عمل صالح کہ ان کا آپی میں گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اکل حلال سے عمل صالح آسان اور عمل صالح کہ ان کا آپی میں گہرا تعلق ہے اور کھانے کا اہتمام کرتے ترہے، جس طرح حضرت داود کا عظم دیا۔ چنانچہ تمام پینجبر محنت کر کے حال کی روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے، جس طرح حضرت داود علی عائیں کی بارے میں آتا ہے کان یَا کُلُ مِنْ کَسْبِ یَلِدہ (صحیح البخاری، البیوع، باب کسب الرجل وعملہ بیدہ) " اپنے ہاتھ کی عارے میں آتا ہے کان یَا گوگ مِنْ کَسْبِ یَلِدہ (صحیح البخاری، البیوع، باب کسب الرجل وعملہ بیدہ) " اپنے ہاتھ کی

إِنَّ بِمَانَعُمُكُونَ عَلِيُونَ

وَإِنَّ هٰذِهٖ الْمُتَّالُمُ الْمُتَّ وَالِحِدَةُ وَالْاَرُكُلُمُ عَاتَمُونِ

نَتَقَطُّعُوَّا اَمْوَهُ مَائِينَهُمُ زُبُرًا مِكُلُّ حِزُبِ بِمَا لَدَيْهُمُ فَوْحُونَ

فَذَرْهُمُ فِي عَنْرَتِهِمُوكَتَّى حِيْنٍ

ٱڲڡؙۛٮۘڹؙۉڹٵؘؾۜؠٵڹٛؠڐؙۿؙؠؙڔۣ؋ڝؚڽؙ؆ٙٳڸۊۜؠؘؽؙؽڰ۫

سُّارِعُ لَهُمُّ فِي الْخَيْرُتِّ بَلُ لَايَثُمُّوُونَ<sup>©</sup>

إِنَّ الَّذِيْنَ هُمُّمِّنُ خَشْيَةً رَبِّهِمُ مُّشُفِقُونَ فَ

جو کچھ کررہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔

AT. اوریقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے (ا) اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، لی تم مجھ سے ڈرتے رہو۔

AT. پھر انہوں نے خود (ہی) اپنے امر (دین) کے آپس میں شکڑے شکڑے کرلیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس میں شکڑے اگرے کرلیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس یر اثرا رہا ہے۔

۵۳. پس آپ (بھی) انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔(۲)

۵۵. کیا یہ (یوں) سمجھ بیٹھ ہیں؟ کہ ہم جو بھی ان کے مال واولاد بڑھارہے ہیں۔

۵۲. وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کررہے ہیں
 (نہیں نہیں) بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔

۵۷. یقیناً جو لوگ اپنے رب کی بیب سے ڈرتے ہیں۔

کمائی سے کھاتے تھے" اور نبی سُکائِٹیُٹِ نے فرمایا (ہر نبی نے بحریاں پرائی ہیں، میں بھی اہل مکہ کی بحریاں چند قراریط کے عوض پراتا رہا ہوں)۔ (صحیح البخاری، کتاب الإجارة، باب رعی الغنم علی قراریط) آج کل بلیک میلروں، اسمگلروں، رشوت وسود خوروں اور دیگر حرام خوروں نے محنت مز دوری کرکے طلل روزی کھانے والوں کو حقیر اور پست طبقہ بناکر رکھ دیا ہے درآن عالیکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں حرام خوروں کے لیے عزت وشرف کا کوئی مقام نہیں، چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہوں، احترام و تکریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کرکے طلل کی روزی کھاتے ہیں چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہوں، احترام و تکریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کرکے طلل کی روزی کھاتے ہیں چاہے روگی سوگی ہی ہو۔ اس لیے نبی شُکائِٹِرِ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا صدقہ قبول فرماتا ہے نہ اس کی دعا ہی "۔ (صحیح مسلم، کتاب الذکرة، باب قبول الصدقة من الکسب الطبب) الم المُنْ والے کا صدقہ قبول فرماتا ہے نہ اس کی دعا ہی "۔ (صحیح مسلم، کتاب الذکرة، باب قبول الصدقة من الکسب الطبب) الم آمَّةُ سے مراد دین ہے، اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت ہی کی دعوت پیش کی ہے۔ لیک اللہ کی عبادت ہی کی دعوت پیش کی ہے۔ لیک اللہ کی عبادت ہی کی دعوت پیش کی ہے۔ لیک اللہ کی دعا ہی جو محق سے کتاب گورہ کو میں بٹ گئے اور ہر گروہ اپنے عقیدہ و عمل پر خوش ہے۔ گیا ہوں موت سے کتا بھی دور ہو۔

ۅٙٲڷۮؚؽؙؽؘۿؙڎ۫؇ڸڹؾؚۮؾؚۿؚڡؙؽؙٷؙڝٷؽ ڡؘٲڷۮؽؙؿؙ؋ؙؠٞؠڗؾؚۿؚۄؙڵؽؿ۫ڔڴۏؽڰ

ۅٙٲڵڹؽؙؽؙؽؙٷؙؿؙۏؙؽ؆ٵۧٲٮٮۜٛۅ۠ٲٷڠڵۅؙؽۿؙۄؙۅؘڿؚڵڎ۠ٲڟٞۿؙۄؙ ٳڵؽۑۜۜڥ۫ۄؙڶڿؚۼؙۯڹ۞

اوُلَيْكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُو لَهَاسِبِقُونَ فَ

ۅٙڵؙڹٛػؚڵڡؙؙڡؘؗۺؙڵٳڒۅؙۺۼۿٵۅڶۮؽ۫ٵؚؽۺڮؿڹ۠ڟؿؙ ڽٳڂؾٞۅۿؙٷڒڒؙؽڟڬٷؾ®

ؠڷؙٷؙڵؽؙؙؙؗٛٛؠؙٚ؋ؽؘۼٞؠؙڗۊؚۺۜ؋ۮٵۅؘڵۿ؞ؙٵڠٵڽؙۺ ۮؙۏٛڹۮڶڮڞؙؙڵۿٳۼڵؿن۞

> حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا لَثَرَفِيهِمُ بِالْعَنَابِ إِذَاهُمُ يَجُرُونَ ۞

۵۸. اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ۵۹. اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔

١٥ جو لوگ ديت بين جو کچھ ديت بين اس حال ميں کہ ان کے دل کيگياتے بين کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹے والے بيں۔

۱۲. یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کررہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔

۱۲. اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، (۲) اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان کے اوپر پچھ بھی ظلم نہ کیا حائے گا۔

۳۲. بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں (۳) جنہیں وہ کرنے والے ہیں۔

۱۳ يہاں تک كه جب جم نے ان كے آسودہ حال لوگوں كو عذاب ميں كيڑليا (٣) تو وہ بلبلانے لگے۔

ا. یعنی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کی کوتاہی کی وجہ سے جارا عمل یا صدقہ نامقبول قرار نہ پائے۔ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائش رہاتی نے پوچھا "ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ جو شراب پیتے، بدکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں؟ نی منافقہ کے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ظہریں"۔ (ترمذی، تفسیر سورۃ المؤمنون، مسند أحمد: ١٩٠٨، ١٩٥٥) کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں گرر چی ہے۔ ۲۸ الیک ہی آیت سورۂ بقرہ کے آخر میں گرر چی ہے۔

س. لینی شرک کے علاوہ دیگر کبائر یا وہ اعمال مراد ہیں، جو مومنوں کے اعمال (خشیت الٰہی، ایمان بالتوحید وغیرہ) کے برعکس ہیں۔ تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔

۴. مُتُرَ فِيْنَ سے مراد آسودہ حال (مُتَنَعِّمِیْنَ) ہیں۔ عذاب تو آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خصوصی طور پر شاید اس لیے لیا گیا ہے کہ قوم کی قیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے،

# لانجئرُوا الْيَوْمُ الْيَوْمُ النَّكُوْمِيِّنَا لاَ يُتُصَرُونَ ©

## قَنْكَانَتُ الدِّيْ تُتُلِّعُ كَلِيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى اَعْقَالِكُو تَنْكِصُونَ ۞

### مُسْتَكِيْرِينَ تَثْنِهِ لِيدَاتَهُ جُرُونَ ©

18. آج مت بلبلاؤ يقيناً تم جمارے مقابلہ پر مدد نہ کے حاد گے۔(۱)

71. میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں  $^{(1)}$  پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے  $^{(2)}$ 

74. اکڑتے اینٹھے (۱۰) افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے ہے۔ (۵)

وہ جس طرف چاہیں، قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اس پر ڈٹے رہیں تو انہی کی دیکھا دیکھی قوم بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی اور توبہ وندامت کی طرف نہیں آتی۔ یہاں متر فین سے مراد وہ کفار ہیں، جنہیں مال ودولت کی فراوانی اور اولاد واحفاد سے نواز کر مہلت دی گئی۔ جس طرح کہ چند آیات قبل ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا مراد چود هری اور سردار قشم کے لوگ ہیں۔ اور عذاب سے مراد اگر دنیوی ہے، تو جنگ بدر میں جو کفار کمہ مارے گئے بلکہ نبی سکھیلی کی بدرعا کے نتیج میں بھوک اور قبط سالی کا جو عذاب مسلط ہوا تھا، وہ مراد ہے یا پھر مراد تخرت کا عذاب ہے، مگر یہ سیاق سے بعید ہے۔

ا. یعنی دنیا میں عذاب البی سے دوچار ہوجانے کے بعد کوئی چیخ رکار اور جزع وفزع انہیں اللہ کی گرفت سے چیٹرا نہیں سکتی۔ اس طرح عذاب آخرت سے بھی انہیں چیٹرائے والا یا مدد کرنے والا، کوئی نہیں ہوگا۔

٢. ليني قرآن مجيد يا احكام البي، جن ميں پيغير كے فرمودات بھي شامل ہيں۔

٣. نُکُوصٌ کے معنی ہیں رَجْعَةُ قَهُقَرَیٰ (الله پاؤل لوٹا) لیکن بطور استعارہ اعراض اور روگر دانی کے معنی ومفہوم میں استعال ہوتا ہے۔ لینی آیات واحکام اللی سن کرتم منہ پھیر لینتہ تھے اور ان سے بھاگتے تھے۔

ابد کا مرجع جمہور مفسرین نے اَلْبَیْتُ الْعَتینُی (خانۂ کعبہ) یا حرم لیا ہے۔ لیخی انہیں اپنی تولیت خانۂ کعبہ اور اس کا خادم وگران ہونے کا جو غرہ تھا، اس کی بنا پر آیات الٰہی کا انکار کیا اور بعض نے اس کا مرجع قرآن کو بنایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن من کر ان کے دل میں کبر ونخوت پیدا ہوجاتی جو انہیں قرآن پر ایمان لانے سے روک دیتی۔
 شمکر کے معنی ہیں رات کی گفتگو، یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہیں جو قرآن کریم اور بی اکرم مُظافِینہ کے بارے میں وہ کرتے تھے اور اس کی بنا پر وہ حق کی بات سنے اور اسے قبول کرنے سے انکار کردیتے لیعنی چھوڑدیتے۔ اور بعض نے ھجر کے معنی بذیان گوئی اور بعض نے فخش گوئی کے ہیں۔ لین راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں بذیان بلتے ہو یا ہے ہو دہ اور فخش باتیں کرتے ہو جن میں کوئی کیشائی نہیں۔ رفح اللہ کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں بذیان بلتے ہو یا ہے ہو دہ اور فخش باتیں کرتے ہو جن میں کوئی کولی کنہیں۔ (فخ اللہ کے اللہ اللہ)

ٱڬڵۄؙؽؗێؖؾۜۯٳٳڵڠۘۅؙڶٲڡ۫ڮٳۧۼڡؙؙۉۺٙٵڰۄ۫ێٳؾؚٳڹۧٳۧۄۿؙؠؙ ٳڵۊۜڸڹٛ

امركة يَعِرْفُوْ السُّولَهُوْ فَهُوْ لَهُ مُنْكِرُونَ اللهُ

ٲڡؙۯؿؙۉؙڶۅؙؽٮ؋ڿ۪ۜؾ؋ٞ؞ٛٞڹڵڿٲ؞ٛۿؙۄ۫ڽٳڶڿۜؾۜٵػؙۺؙٛۿؙۄ ڸڵؾ۫ؖؾ۠ٷۣؽٛڹ

ۅؘۘڵۅۣٲۺۜۼڵؙػؿؙٛڵۿۅٙڵۼٛ ڵڡؘٮۜٮؘؾؚٵڵۺڬۅڬۅؘٲڵۯڞؙ ۅؘڝؙۏڣۿۣؾٛڹڶٲؾؿ۠ڵۿڔؽؚڒؙڿۣ؋ٞڰۿػؽۮڋٚڕۿؚڂ ؿؙڂڞؙؿ۞ۛ

۲۸. کیا انہوں نے اس بات میں غوروفکر ہی نہیں کیا؟<sup>(۱)</sup> بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟<sup>(۱)</sup>

19. یا انہوں نے اپنے پیفیر کو پیچانا نہیں کہ اس کے مکر ہورہے ہیں۔(")

ک. یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ (<sup>(n)</sup> بلکہ وہ تو ان
 کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں ان میں سے اکثر حق سے
 چڑنے والے ہیں۔ (<sup>(a)</sup>

12. اور اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہوجائے تو زمین وآسان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہوجائے۔ (۱) حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی شیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ممل

ا. بات سے مراد قرآن کریم ہے۔ یعنی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہوجاتی۔

7. یہ أَمْ منقطعه یا انتقالیه لینی بل کے معنی میں ہے لینی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آباء واجداد زمانة طابلیت میں محروم رہے۔ جس پر انہیں الله كا شكر اداكرنا اور دین اسلام كو قبول كرلينا جاہيے تھا۔

سور یہ بطور تو پیخ کے ہے، کیونکہ وہ پیغیر کے نب، خاندان اور اس طرح اس کی صداقت وامانت، راست بازی اور اخلاق و کروار کی بلندی کو جانتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے۔

سم. یہ بھی زجر وتونیخ کے طور پر ہی ہے لینی اس پیغمبر نے ایسا قر آن بیش کیا ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے، اسی طرح اس کی تعلیمات نوع انسانی کے لیے رحمت اور امن وسکون کا باعث ہیں۔ کیا ایسا قر آن اور الی تعلیمات ایسا مخض بھی بیش کر سکتا ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو؟

۵. یعنی ان کے اعراض اور انتکبار کی اصل وجہ حق سے ان کی کراہت (ناپندیدگی) ہے جو عرصۂ دراز سے باطل کو اختیار کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوگئی ہے۔

۲. حق سے مراد دین اور شریعت ہے۔ لیعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین وآسان کا سارا نظام ہی درہم برہم ہوجائے۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں، اگر فی الواقع ایسا ہو، تو کیا نظام کا کات ٹھیک رہ سکتا ہے؟ وَعَلَیٰ هٰذَا الْقِیاسِ ان کی دیگر خواہشات ہیں۔

ٳڡ۫ڗؙؾٷٛۿؙۄ۫ڂۯڲٳڡٛڂۅ*ٲڔڗۑٟڰڂؿۯؖۊؖڐۿۅ*ڬؿۯ ٳڶڒڗۊؿؿ۞

وَاِنَّكَ لَتَنَّخُوْهُو اللهِ وَالطِّفُ تَقِيْدٍ ﴿
وَانَّ الَّذِيْنَ لَانُؤُونُونَ بِاللَّذِرَةِ عَنِ الوِّمَاطِ
لَكَبُونَ ﴿
لَكَبُونَ ﴿

ۅۘۘڷٷؽڂؚؠڹؗۿٶۘ۫ٷڰؿؙڣؙڬٲڡٳؠۿ۪؞ڗۣۨ؈ٛڞ۫ڗۣڵڷڿٞۅ۠ٳ؈۬ٛ ڟؙۼ۫ؽٵڹۣۿۄؙؾۼۘۿۿؙڽؙ۞

ۅؘڵڡۜڽؙٲڂؘڎ۬ٮۿؗؗٛؗؗؗٛؗؗؗؗٶڸڷۼۮٙٳۑؚڣٙؠٵۺؾۘػٲٮؙؗۉٳڸڗٷؚۣ<u>ۻ</u> ۅؘڬٳؿڞۜڒۼؙۅؙڹ۞

حَتَّى اِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِمُ بَابَاذَاعَدَابِ شَرِيْدٍ اِذَاهُمُ فِيْهُ مُبْلِيُمُونَ أَ

24. کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رسال ہے۔

ساک. اور یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلارہ ہیں۔ ۱۹۷۷ اور بیشک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مراجانے والے ہیں۔(۱)

20. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کردیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بھکنے لگیں\_(۲)

اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پیڑا تاہم یہ لوگ
 نہ تو اپنے پرورد گار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار
 کی۔ (")

22. یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ (م)

ا. لعنی صراط متقیم سے ان کے انحراف کی وجہ آخرت پر عدم ایمان ہے۔

۲. اسلام کے خلاف ان کے دلول میں جو بغض وعناد تھا اور کفر وشرک کی دلدل میں جس طرح وہ تھینے ہوئے تھے، اس میں ان کا بیان ہے۔

٣. عذاب سے مراد یہاں وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی، جس میں ان کے ستر آومی بھی مارے گئے ستے یا وہ قط سالی کا عذاب ہے جو نبی مُلُّ اَلْقَیْمُ کی بدوعا کے ختیج میں ان پر آیا تھا۔ آپ مُلُّ اِلْقِیْمُ نے وعا فرمائی تھی «اَللَّهُمّ اَللَّهُمّ اَللَّهُم گا بدوعا کے ختیج میں ان پر آیا تھا۔ آپ مُلُّ اِلْقِیْمُ نے وعا فرمائی تھی «اَللَّهُم گا المسلمد باب المسلمد باب الدعوات، باب الدعاء علی المشرکین ومسلم، کتاب المسلمد باب استحباب القنوت فی جمیع الصلاة إذا نزلت بالمسلمین نازلة) (اے اللہ، جس طرح حضرت بوسف (عَلَیْلُمُا) کے زمانے میں سات سال قط رہا، اسی طرح سات سال (انہیں قبط سالی میں مبتلا کرکے) ان کے مقابلے میں میری مدد فرما)۔ چنانچہ کفار مکہ اس قبط سالی میں مبتلا کے گئے جس پر حضرت ابوسفیان نبی مُلَّ اللّٰهُ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کیر) مجبور ہوگئے ہیں۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کیر) مجبور کو قرم مادت اور خیر سے مالوس اور محروم ہوں گے اور تمام مامیدیں منتظع ہوجائیں گی۔

ۅؘۿؙۅؘڷڒؽۘٵؗۮؘؿٵۘػڰؙٳڶۺؖؠؙۼٙۅؘڶڵؠۻۘٵۯۅٙڶڒٙڣٟ۪۫ٮػۊؖ ۊؘڸؽؙڵڒڡۜٵؾؘؿؙػڒؙۅ۫ڹؘ۞

> وَهُوَالَّذِيُّ ذَمَ أَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَالِيُّهِ تُتُنَّرُونَ۞

وَهُوَالَّذِي يُحْبَ وَيُعِينُ وَلَهُ اخْتِلَاثُ الَّيْلِ وَالنَّهَ رِا اَفَلاتُعُقِلُونَ ⊙

بَلُ قَالُوْامِثُلَ مَاقَالَ الْأَوَّلُوْنَ<sup>©</sup>

قَالُوۡٓاءَ اِذَامِتُنَا وَكُنّا ثُرَابًا وَّعِظَامًاءَ اِنَّا لَيَبُعُوُثُونَ ۞

لَقَدُوْجِهُنَا عَنُ وَالْإَوْنَاهِنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلْزَاسَاطِيْرُ الْزَوْلِدَىٰ

اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آئی اور ول پیدا کیے، گر تم بہت (ہی) کم شکر کرتے ہو۔

29. اور وہی ہے جس نے تہمہیں پیدا کرکے زمین میں پھیلادیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤگ۔(۲)

١٠٠ اور يه وي ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اور رات دن
 ١٠٠ اور بدل (٣) كا مختار بھى وي ہے۔ كيا تم كو سمجھ بوجھ نہيں ؟ (٣)

۸۱. بلکہ ان لوگوں نے بھی دیسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے۔

۸۲. کہ کیا جب ہم مرکر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے ؟

معر ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے کچھ نہیں یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔

ا. یعنی عقل و فہم اور سننے کی یہ صلاحیتیں عطاکیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق کو پیچائیں، سنیں اور اسے قبول کریں۔ یہی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ مگر یہ شکر کرنے والے لیعنی حق کو اپنانے والے کم ہی ہیں۔

۲. اس میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کرکے مختلف اطراف میں پھیلا دیا ہے،
 تمہارے رنگ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف اور عادات ورسومات بھی مختلف۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو زندہ کرکے وہ اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا۔

س. یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، پھر رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا۔

مم. جس سے تم یہ سمجھ سکو کہ یہ سب کچھ اس ایک اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہر چیز جھی ہوئی ہے۔

۵. اَساطِیْرْ، اُسْطُوْرَةٌ کی جمع ہے لیمن مُسَطَّرةٌ مَکنُوْبَةٌ لکھی ہوئی حکایتیں، کہانیاں۔ لیمن دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ کب سے ہوتا چلا آرہا ہے، ہمارے آباء واجداد سے! لیکن ابھی تک روبعمل تو نہیں ہوا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں جو نقل در نقل ہوتی چلی آر بی ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

قُلْ لِّبَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَ آلِنُ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ <sup>©</sup>

سَيَقُوْلُوْنَ لِللهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

قُلْمَنُ رَّبُ التَّمُونِ السَّيْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

سَيَقُولُونَ بِللهِ قُلْ اَفَلاتَتَّقُونَ<sup>®</sup>

قُلْ مَنُ بِيَكِ الإمَكَانُونُ كُلِّ شَيُّ قَاهُويُجِيْرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُوتَعَكُمُونَ ۞

سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلُ فَأَثَّى ثُنُحُرُونَ ۞

۸۴. پوچھیے تو سہی کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی بس؟ بتلاؤ اگر حانتے ہو؟

۸۵. فوراً جواب دیں گے کہ الله کی، کہہ دیجیے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔

۸۲. دریافت کیجیے کہ ساتوں آسانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟

۸۷. وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجیے کہ کہ دیجیے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجیے کہ کہ چھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟(۱)

۸۸. پوچھے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو پناہ دیتا ہے (۲) اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ میں دیا جاتا، (۳) اگر تم جانتے ہوتو بتلادو؟

۸۹. یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجے پھر تم کدهر سے جادو کردیے جاتے ہو؟ (۱۱)

ا. یعنی جب تہمیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق بھی ایک اللہ بی ہے اور آسان اور عرش عظیم کا مالک بھی وبی ہے، تو پھر تہمیں یہ تسلیم کرنے میں تامل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وبی ایک اللہ ہے، پھر تم اس کی وحدانیت کو تسلیم کرکے اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟

۲. یعنی جس کی وہ حفاظت کرنا چاہے اور اسے اپنی پناہ میں لے لے، کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟

سر لیعن جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہے، کیا کا نئات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی جستی ہے کہ وہ اسے نقصان سے بحیالے اور اللہ کے مقابلے میں اپنی پناہ میں لے لے؟

۱۰. یعنی پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو؟ قرآن کریم کی اس صراحت ہے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی فالقیت ومالکیت اور رزاقیت کے مکر نہیں شحے بلکہ وہ یہ سب باتیں تسلیم کرتے شے، انہیں صرف توحید الوہیت سے انکار تھا۔ یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے شے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے شے۔ اس لیے نہیں کہ آسان وزمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اور صرف اس مغالطے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے شے، ان کو بھی اللہ نے بھے افتیارات دے رکھ ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ بہی مغالطہ آج کل کے مردہ پرست اہل بدعت کو ہے جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے، ان کے بہی مغالطہ آج کل کے مردہ پرست اہل بدعت کو ہے جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے، ان ک

بَلْ اَتَيْنْهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ®

مَا اتَّقَنَاللهُ مِنْ قَلَدِقَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ لِذَالنَّهَبُكُنُّ اللهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَكَرَبَخُثُمُمُ عَلَى بَعْضِ سُبُحْنَ اللهِ عَمَّا يَصِغُونُ

علِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَتَعَلَى عَمَّا لَيْشُرِكُونَ ﴿

قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَا يُوْعَدُ وْنَ ﴿

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظِّلِمِينَ®

وَإِنَّاعَلَى آنُ نُزُرِيكَ مَانَعِدُهُمُ لَقْدِرُونَ

• 9. حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ
 بیشک جھوٹے ہیں۔

91. نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھر تا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ یاک (اور بے نیاز) ہے۔

9۲. وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالاتر ہے۔

99. آپ دعا کریں کہ اے میرے پرورد گار! اگر تو مجھے وہ و کھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جارہا ہے۔
99 تو اسے رہے! تو مجھے ان ظالموں کر گروہ میں نہ

۹۴. تو اے رب! تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ (۱)

90. اور ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔

نام کی نذر و نیاز دیتے اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک گردانتے ہیں۔ حالا تکہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی فوت شدہ بزرگ، ولی یا نبی کو اختیارات دے رکھے ہیں، تم ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو، یا انہیں مدد کے لیے پکارو یا ان کے نام کی نذر و نیاز دو۔ ای لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے انہیں حق پہنچادیا۔ لینی یہ اچھی طرح واضح کر دیا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور یہ اگر اللہ کی عبادت میں دوسروں کوشریک کررہ ہیں، تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، نہیں، بلکہ محض ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور آباء پرسی کی وجہ سے اس شرک کا ارتکاب کررہے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک، شرک کا ارتکاب کررہے ہیں۔ ورنہ حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک، اگر ایسا ہو تا تو ہر شریک اپنے حصے کی مخلوق کا انتظام اپنی مرضی سے کرتا اور ہر ایک شریک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اور جب ایسا نہیں ہے اور نظام کائنات میں ایس کی کشاشی نہیں ہے تو بیقینا اللہ تعالی ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے، جو مشرکین اس کی بابت باور کراتے ہیں۔

ا. چنانچہ صدیث میں آتا ہے کہ ٹی عَلَیْشِیْم دعا فرماتے ہے "وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِيْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرُ مَفْتُونِ" (نرمذي، تفسير سورة ص ومسند أحمد، جلد:٥، ص:٣٣٣) (اے اللہ جب تو کی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے پہلے بھیے دنیا سے اٹھالے)۔

ٳڎۘڡٞۼؙڔؚٳڷؾؿ۫ۿؚؽٙٲڂۘڛۜڽؙٵۺۜؾؽۘۊٞڟ۬ؽؙۯٵڠڶۄؙۑؠٮٵ ڽڝؚڡؙ۫ۊؙڹ۞

وَقُلُ رَّبِ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّلِطِيْنِ ﴾

وَٱعْوُدُٰ بِكَ رَبِّ آنْ يَحْضُرُونِ<sup>®</sup>

حَتَّى إِذَاجَآءَ لَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْحِبُونِ<sup>ف</sup>

ڵڡڸؙٞٲۼؠڵڞٳٛٷؽؙؗڡٵڗؙڰڞؙػڵۮٳڹۜٵڮؘڸٮةۿؙۅ ۊؘٳؘۑڵۿٳۏڝؙۜۊڒٳڽۿۄؙؠۯڎٙڂ۠ٳڵڽۘڮۄؙۄؽؙۼؾؙؙٛۏٛڽ۞

94. برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر مجلائی والا ہو، (۱) جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔
94. اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (۱)
94. اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس آجائیں۔ (۱)

99. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار! مجھے واپس لوٹا دے۔

۱۰۰. که اپنی حجهور ای بوئی دنیا میں جاکر نیک اعمال کرلوں، (۳) ہرگز ایبا نہیں ہوگا، (۵) میہ تو صرف ایک قول

ا. جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا (برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی، تمہار گہرا دوست بن جائے گا)۔ (خم السجدة: ۳۵-۳۵)

٢. چنانچه ني عَنَائِيْمُ شيطان سے اس طرح استعاده كرتے «أَعُوْدُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ
 وَنَفْخِهِ وَنَفْیْهِ» (أبوداود، كتاب الصلوة، باب ما يستفتح به الصلوة من الدعاء والترمذي، باب مايقول عند افتتاح الصلوة)

س. ای لیے نی سُلَّتُنَیُّم نے تاکید فرمائی کہ ہر اہم کام کی ابتداء اللہ کے نام ہے کرو لیعنی ہم اللہ پڑھ کر۔ کیوں کہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ ای لیے آپ یہ دعا بھی مانگتے تھ «اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُبِكَ مِنَ الْهُرَمِ وَأَعُودُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُودُبِكَ مِنَ الْهَرَ مِ وَاللهَ بَعناه اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشّیاطِیْنِ وَأَنْ یَّحْضُرُونِ» (مسند احمد: ۱۸۱۲۔ ابو داود، کتاب الطب، باب کیف الرقی۔ والترمذی، اور اس الدعوات)

٣. يه آرزو ہر كافر موت كے وقت، دوبارہ اٹھائے جانے كے وقت، بارگاہ اللي ميں قيام كے وقت اور جہنم ميں وھكيل وي جانے كے وقت كرتا ہے اور كرے گا، ليكن اس كاكوئى فائدہ نہيں ہوگا۔ قرآن كريم ميں اس مضمون كو متعدد جلّه بيان كيا گيا ہے۔ مثلاً الأنعام: ٢٥–٢٨، الأعراف: ٥٣، ابراتيم: ٣٣، السجدہ: ١٢، فاطر: ٣٤، المؤمن: ١١-١١، الشورئ: ٣٥، المنافقون: ١٠-١١، وَغَيْرُهَا مِنَ الْآيَاتِ.

۵. كَلَّا، وَانْ وَيْك كے ليے ہے لين ايسا مجھى نہيں ہوسكتاكه انہيں دوبارہ دنيا ميں بھيج ديا جائے۔

ہے جس کا یہ قائل ہے، (۱) ان کے پس پشت تو ایک جاب ہے، ان کے دون تک۔ (۲) جاب ہے، ان کے دون تک۔ (۲) اول اول کے دون تک۔ (۱۰) اول کی بیس جب کہ صور چھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کی پوچھ گچھ۔ (۲) آپس کی پوچھ گچھ۔ (۲) اول کی بیلہ بھاری ہوگیا وہ تو نجات والے ہوگئے۔

۱۰۳. اور جن کے ترازہ کالیہ ہاکا ہوگیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ اس اس اس اس کی آگ جھلتی رہے گی (م) اور وہ

فَإِذَانْفِخَ فِالصُّوْرِفَلَآأَشَابَ بَيْنَهُو يَوْمَبِذِوَّلاَيَتَسَاۤءُلُوْنَ۞

فَمَنُ ثَقُلُتُ مَوازِينَهُ فَاوُلِإِكُ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ٣

ۅؘڡٞؽؙڂڡٛٚؾؙؗڡؘۅٙٳڔ۫ؽؙۼؙٷؙٛۅڶڸٟٚڬٲڷۮؚؽؽڿٙڛۯۅٞٳٙ ٲٮؙؙڞؙۿؙڎؙڕ۬ؿؙػۭۿڹٞۜٛڗڂڸۮؙۏۘؽ<sup>۞</sup>

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُ وُالنَّارُوهُ وَفِيهَا كُلِحُونَ ٠

ا. اس کے ایک معنی تو یہ بیں کہ یہ الی بات ہے کہ جو ہر کافر نزع (جاکئی) کے وقت کہتاہے۔ دوسرے معنی ہیں کہ یہ صرف بات بی بات ہے عمل نہیں ، اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو ان کا یہ قول، قول بی رہے گا، عمل صالح کی توفیق انہیں پھر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَلَوْرُدُو ُوالْعَانَمُو ُوالْمِانَا مُوْوَا عَنْدُ ﴾ (الانعام: ٢٨) (اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا)۔ حضرت قادہ ڈوائٹو فرماتے ہیں، کافر کی اس آرزو میں ہارے لیے بڑا سبق ہے، کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا۔ اس لیے زندگی کے لیات کو نیمت جانتے ہوئے زیادہ عمل صالح کے لیے دنیا میں تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ (ابن کیر)

٧. وو چيزوں كے درميان ججاب اور آڑكو برزخ كہا جاتا ہے۔ ونيا كى زندگی اور آخرت كى زندگی كے درميان جو وقفہ ہے، اسے يہاں برزخ سے تعبير كيا گيا ہے۔ كيوں كه مرنے كے بعد انسان كا تعلق ونيا كى زندگى سے ختم ہوجاتا ہے اور آخرت كى زندگى كا آغاز اس وقت ہوگا جب تمام انسانوں كو دوبارہ زندہ كيا جائے گا۔ يہ درميان كى زندگى، جو قبر ميں يا پرندے كے پيٺ ميں يا جلا ڈالنے كى صورت ميں مٹى كے ذرات ميں گزرتی ہے، برزخ كى زندگى ہے۔ انسان كا يہ وجود جہاں بھى اور جس شكل ميں بھى ہوگا، بظاہر وہ مٹى ميں مل كر مٹى بن چكا ہوگا، يا راكھ بناكر ہواؤں ميں اڑا ديا يا درياؤں ميں بہاديا گيا ہوگا ياكى جانور كى خوراك بن گيا ہوگا، على سب كو ايك نيا وجود عطا فرماكر ميدان محشر ميں جمح فرمائے گا۔

سر محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتداءً ایسا ہوگا۔ بعد میں وہ ایک دوسرے کو پیچانیں گے بھی اور ایک دوسرے سے یوچھ کچھ بھی کریں گے۔

م. چیرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ انسانی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ ہے، ورنہ جہنم کی آگ تو پورے جسم کو ہی محیط ہوگی۔

وہاں بدشکل ہے ہوئے ہوں گے۔(۱)

1•۵. کیا میری آیتی تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔

۱۰۲. کہیں گے کہ اے پروردگار! ہماری بد بختی ہم پر غالب آگئ<sup>(۱)</sup> اور (واقعی) ہم تھے ہی گر اہ۔

اے ہمارے پرورد گار! ہمیں بہال سے نجات دے
 اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہیں۔

۱۰۱. الله تعالی فرمائے گا پیٹکارے ہوئے سیمیں پڑے رہو
 اور مجھ سے کلام نہ کرو۔

1•9. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پرورد گار! ہم ایمان لاچکے ہیں تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما تو سب مہر بانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

11. (لیکن) تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے یہاں تک کہ (اس مشغلے نے) تم کو میری یاد (بھی) بھلادی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔

ااا. میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنی چکے ہیں۔ $^{(n)}$ 

ٱڬۊؘڴؙؙؙؙؽؙؙڶؿؾؙؿؙٛٛؾؙڶڮٵؽڬؙۅ۫ڣؙڴؿڎؙۄۑۿٳ ٵؙڲڐؚ۫ڹؙٷڹ؈

قَالُوُّا رَبِّبَاعَلَمِتُ عَلَيْنَاشِقُونُنَا وَكُنَّا قَوْمِا ضَآلِيْنَ

رَبِّنَا آخُرِجْنَامِنُهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظُلِمُونَ

قَالَ اخْسَتُوافِيْهَا وَلَاثُكِلْمُونِ<sup>©</sup>

اِتَّهُ كَانَ فَوِيْقُ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا َ الْمَنَّا فَاعْفِرُلُنَا وَارْحَمْنَا وَانْتَ خَيْرُ اللَّهِ الْمِنْ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ڡٛٵڠۜڬؙڗؙٮ۠ڹؙۅٛۿؙۄؗڛڿٛڔؾٳڂؾۨ۠ٵۺۘۅؙڵۄۮؚؚڴڕؽ ٷؙڵؿؙؙڎؙڗؠؙ۫ڹۿؙؠٞؾڞ۬ڂڴۅڽ۞

ٳڹٞۜڿؘڒؘؽڗؙۿؙۉٳڷؽۅٛٙۯٮؚؠٵڝٙ؉ۯؙۊؙٲٲۿؖڎٛۿؙۄٛ اڵڣٵۧؠۣڒؙۏؙڽ۞

ا. كَلَحٌ كَ مَعَىٰ ہُوتے ہیں ہونٹ سكڑ كر دانت ظاہر ہو جائيں۔ ہونٹ گویا دانتوں كا لباس ہیں، جب یہ جہنم كى آگ سے سمٹ اور سكڑ جائيں گے تو دانت ظاہر ہو جائيں گے، جس سے انسان كی صورت بدشكل اور ڈراؤنی ہو جائے گ۔

۲. لذات اور شہوات كو، جو انسان پر غالب رہتی ہیں، یہاں بد بختی سے تعبیر كیا ہے كوں كہ ان كا نتیجہ دائمی بد بختی ہے۔

۹. دنیا میں اہل ایمان كے ليے ایک صبر آزما مرحلہ یہ بھی ہو تا ہے كہ وہ جب دین وایمان كے مقتصیات پر عمل كرتے ہیں تو دین سے ناآشا اور ایمان سے بے خبر لوگ انہیں استہزاء وطامت كا نشانہ بنالیتے ہیں۔ كتنے ہی كمزور ایمان والے ہیں كہ وہ ان طامتوں سے ڈر كر بہت سے ادكام الہير پر عمل كرنے سے گریز كرتے ہیں۔ جیسے داڑھی ہے، پروے كا مسللہ ہے، شادى بیاہ كی ہندوانہ رسومات سے احتاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو كی بھی طامت كی پرواہ نہیں كرتے اور اللہ ورسول كی اطاعت سے كئي بھی موقع پر انحراف نہیں كرتے۔ ﴿ وَلَرْیَعَافُونَ لَوْمَةَ لَا بِجِ ﴾ (المائلة: ۵۲)

قُل كَمْ لَمِ ثُنُّمُ فِي الْكَرْضِ عَدَدسِنِينَ ١

قَالُوْالِبِثْنَايَوْمَااُوْبَعْضَ يَوْمِ فَسُتَلِ الْعَالَةِ يُنَىٰ ﴿

ڡ۬ڶٳڶؙڷؚؠؿ۬ٷٛٳڵٳۊٙڸؽڵٳڰؙٳٵٞڰؙۄؙؙٛػؙڎؙؿؙۯ ؾۼڶؠٶؙؽ؈

ٱڣؘحَسِبْتُمُوٱنَّمَاخَلَقُناكُوْعَبَثُنا ۗوَٱثَّكُوۡ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُونَ ۞

فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ كَرَالِهَ إِلَاهُورَّكِ الْعَرُشِ الْكِرِيْدِو

111. الله تعالى دريافت فرمائ كاكه تم زمين ميں باعتبار برسوں كى گنتى كے كس قدر رہے؟

ساا. وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گفتی گفتے والوں سے بھی بوچھ لیجے۔(۱)

۱۱۳ الله تعالی فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش! تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے؟ (۲)

110. کیا تم یہ گمان کے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یو نمی بکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤگے۔

117. اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندی والا ہے، (۳) اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ (۳) مالک ہے۔ (۳)

الله تعالى قيامت كے دن انہيں اس كى بہترين جزاء عطا فرمائے گا اور انہيں كاميابي سے سر فراز كرے گا۔ جيسا كه اس آيت سے واضح ہے۔ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

ا. اس سے مراد فرشتے ہیں، جو انسانوں کے اعمال اور عمریں لکھنے پر مامور ہیں یا وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب میں مہارت رکھتے ہیں۔ قیامت کی جولئاکیاں، ان کے ذہنوں سے دنیا کی عیش وعشرت کو محو کردیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے لئے گی جیسے دن یا آدھا دن۔ اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم وقت دنیا میں رہے، بے شک تو فرشتوں سے یا حساب جانے والوں سے بوچھ لے۔

۲. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی وائی زندگی کے مقالم میں یقیناً دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل ہے۔ لیکن اس کلتے کو دنیا میں تم نے نہیں جانا۔ کاش تم دنیا میں اس حقیقت سے دنیا کی بے ثباتی سے آگاہ ہوجاتے، تو آج تم بھی اہل ایمان کی طرح کامیاب وکامران ہوتے۔

سب لینی وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے یوں ہی ایک تھیل کے طور پر بے کار پیدا کرے۔ اور تم جو چاہو کرو، تم سے اس کی کوئی باز پرس ہی نہ ہو۔ بلکہ اس نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا۔ اس لیے آگے فرمایا کہ وہی معبود ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں۔

الم. عرش کی صفت کریم بیان فرمائی که وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔

وَمَنْ يَتُدُهُ مَعَ اللهِ إِلهَا اخْرَ لاَ بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنْمَا عِسَابُهُ عِنْدَرَتِهِ إِنَّهُ لاَيُقْلِمُ الْكِفِرُونَ

وَقُلُ رَّتِ اغُفِرُوَارُحَوُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّحِيدُينَ هَٰ

112. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو رکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بیشک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ ()

۱۱۸. اور کہو کہ اے میرے رب! تو بخش اور رخم کر اور تو سب مہریانوں سے بہتر مہریانی کرنے والا ہے۔

ا. اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں عذاب الی سے نی جانا ہے، محض دنیا کی دولت اور آساکشوں کی فراوانی، کامیابی نہیں، یہ تو دنیا میں کافرول کو بھی حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے فلاح کی نفی فرمارہا ہے، جس کے صاف معنی یہ بیں کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے جصے میں آئے گی، نہ کہ دنیوی مال واسباب کی کرت، جو کہ بلا تفریق مومن وکافر، سب کو بھی حاصل ہوتی ہے۔

#### سورہ نور مدنی ہے اور اس کی چونسٹھ آ بیتیں اور نو ر کوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے (۱) اور مقرر کردی ہے اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں (احکام) اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔

۲. زناکار عورت ومرو میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔ (۱) ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے مہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے، اگر

# 

### بنسب مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

## ڛؗٷڒڰ۫ٲٮؗڗٛڷؠٚٵٷڡؘۯڞؙؠ۬ٵٷٲٮڗٛڷؽٵڣؽۿۜٲڵؽؾٟڹؾۣۣٚؽؾ ڰڡڰڬۄؙؾڬڴۄؙۏڽ۞

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَلْمُلِدُوْاكُلَّ وَاحِدِمِّنُهُمَا مِائَةَ جَلَدَةٌ وَلَا تَاخُذُكُمُ مُوبِهِمَازَافَةٌ فَى دِيْنِ الله إِنْ كُنْتُمُ تُومُنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَ

☆. سورۂ نور، احزاب اور نساء یہ تینوں سور تیں ایس ہیں، جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشر تی زندگی کی بابت اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔

ا. قرآن کریم کی ساری ہی سور تیں اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن اس سورت کی بابت جو یہ کہا تو اس سے اس سورت میں بیان کردہ احکام کی اجمیت کو اجاگر کرنا ہے۔

۲. بدکاری کی ابتدائی سزا، جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی، وہ سورۃ النہاء، آیت ۱۵ میں گزرچکی ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے، ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو پھر جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی سکا ٹیٹی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا، اس کے مطابق بدکار مرد وعورت کی مستقل سزا مقرر کردی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سکھ لو، اور وہ ہے کنوارے (غیر شادی شدہ) مرد اور عورت کی سوسو کوڑے اور سکساری کے ذریعے سے ماردینا۔ (صحبح عورت کے لیے سوسو کوڑے اور شادی شدہ مرد وعورت کو سوسو کوڑے اور سکساری کے ذریعے سے ماردینا۔ (صحبح چھوٹی سزا ہے) بڑی سزا میں مدغم ہوگئے اور اب شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزا دی گئی اور بعد میں تمام امت کے بھر اسات آب شکارٹی مزا میں مدغم ہوگئے اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم (سکساری) ہے۔ عبد رسالت آب شکارٹی سزا میں مدغم ہوگئے اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا دی گئی اور بعد میں تمام امت کے فقہاء وعلماء بھی ای بے قائل رہے اور آج تک قائل ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا برصغیر میں اس کے قائل رہے اور آج تک قائل ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا برصغیر میں اس کے ماخذ شرعی ہوئی تو اس بیں کہ علماء نے اسے متواتر روایات میں شار کیا ہے۔ اس لیے حدیث کی جیت کا اور دین میں اس کے ماخذ شرعی ہونے کا قائل شخص رجم کی شخص رجم کی انکار نہیں کر آگار نہیں کر انکار نہیں کر سائا۔

وَلْيَثْهُدُ عَذَا بَهُمَا طَأَ بِفَ أُ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ®

ٵٮؖٛۯٳؽ۬ڵڗؽؘؽڮڂٳڷڒۯٳڹؽڐۘٙٲۉؙٛڞؙڔػڐ ٷٵڶڒؘٳڹؽڎؙڵڒؽؘڮڂۿٳۧڷڵۯٳڽٲۉٛڞٛڕڮٞ ۅڂڗۣۜؗٙؗؗؗؗٙؗؗؗؗؗؗؗؗۘۄڂؽؽ۞

تہمیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ (۱) ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ (۲)

س. زانی مرد بجوز زانیہ یا مشر کہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا اور زنا کار عورت بھی بجوزانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی اور ایمان والوں پریہ حرام کردیا گیا ہے۔ (\*)

ا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھاکر سزا دینے سے گریز مت کرو، ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا، ایمان کے منافی نہیں، مجملہ خواص طبائع انسانی میں سے ہے۔

۲. تاکہ سزاکا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، زیادہ وسیع پہانے پر حاصل ہوسکے۔ بدفتمتی سے آج کل برسرعام سزاکو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جارہا ہے۔ یہ سراسر جہالت، احکام الٰہی سے بغاوت اور بزعم خویش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کا جمدرد اور خیر خواہ بنتا ہے۔ درآں حالیکہ اللہ سے زیادہ رؤف رحیم کوئی نہیں۔

سل اس کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

(۱) بعض کہتے ہیں کہ یہ غالب احوال کے اعتبار سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بدکار قتم کے لوگ نکاح کرتی ہیں، چنانچہ زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پند کرتی ہے اور مقصود اس سے اہل ایمان کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح زنا ایک نہایت فیج اور بڑا گناہ ہے، ای طرح زناکاروں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع اور حرام ہے۔ امام شوکانی نے اس منہوم کو راز ح قرار دیا ہواں اس منہوم کو راز ح قرار دیا ہوا حورتوں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنا بھی منع اور حرام ہے۔ امام شوکانی نے اس منہوم کو راز ح قرار دیا ہوار حورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، لینی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سے اسمدلال کرتے ہوئے علاء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی اس سے استدلال کرتے ہوئے علاء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی اس سے استدلال کرتے ہوئے علاء نے کہا ہے کہ ایک شخص نے جس عورت سے یا عورت نے جس مرد سے بدکاری کی وقیات کی مناب کی جی بیاں نکاح جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ فالص تو ہہ کرلیں تو پھر ان کے درمیان نکاح جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ فالص تو ہہ کرلیں تو پھر ان کے درمیان نکاح جائز کی شاعت وقیاحت بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدکار مرد لینی جنسی خواہش کی ناجائز طریقے سے تسکمین کے لیے بدکار عورت کی طرف رجوع کرتی ہے، مومنوں کے لیے ایسا کرنا یعنی زناکاری حرام ہے۔ وقیاحت بیان کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدکار مرد لینی جنسی خواہش کی ناجائز طریقے سے تسکمین کے لیے بدکار عورت کا ذکر اس لیے کردیا کہ شرک بھی ذنا سے ماتا جاتا گناہ ہے، جس طرح مشرک اللہ کو چھوڑ کر یا بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر غیروں سے اپنا منہ کالا دور مرک کے درمیان ایک بچیب معنوی مناسبت پائی جائی ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَلَّتِ ثُعَّالُمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَة شُهَدَا مُفَاجِلُدُو مُحْتَلِنِيْنَ جَلْدَةً وَلِاَتَفَّبُلُوالُهُمُ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولِلِكُ هُوُ الْفُسِقُونَ \* الْفُسِقُونَ \*

ٳؖڒٳڵڎڽؿؽ؆ؙٲڹٛۅ۠ٳڡؽؙؠۼڽڎڸڮۅؘۘۘۅؘؖڞڶۘۘۘٷٳ ۼٳؾؙٳڵڶؠۓؘڠؙڡؙٛۯڒؾڿؽٷ

ۅٙٲڵۮؚؽؖؽؘؠؘۣۯؙڡؙٷؽٲۮ۫ۅؘڵڃۿؗؗؗؗؗؗ؋ٷڎؠؽڴؽؖڰۿؙڞ ۺؙۿٮٵٷٳڷڒٙٲۮؘڡؙٛۺۿؙڞؙڎؿۺٙؠڶۮٷؙٲڂۑۿؚٟۿۅؙٳۮؽۼؙ ۺؙۿۮٮؾٟٵۣڶڴڣٳػٷڶڽڹٵڶڞؠۊؿٙؽ۞

وَالْخَامِسَةُ آنَّ لَعُنْتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَٰذِيئِيُنَ

الم اورجو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں چر چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور مجھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہ فاسق لوگ ہیں۔(۱)

۵. ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرلیں (۲) تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہر بانی کرنے والاہے۔

۲. اورجو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہت لگائیں
 اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے
 لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ
 کی قشم کھاکر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں۔

ک. اور پانچویں مرتبہ کھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ (۳)

ا. اس میں قذف (بہتان تراش) کی سزا بیان کی گئ ہے کہ جو شخص کی پاک دامن عورت یا مر د پر زنا کی تہت لگائے
 (اس طرح جو عورت کی پاک دامن مر د یا عورت پر زنا کی تہت عائد کرے) اور وہ بطور ثبوت چار گواہ پیش نہ کر سکے
 تو اس کے لیے تین تھم بیان کیے گئے ہیں۔ (۱) انہیں ای کوڑے لگائے جائیں، (۲) ان کی شہادت مجھی قبول نہ کی جائے، (۳) وہ عند اللہ وعند الناس فاسق ہیں۔

7. توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، وہ تائب ہوجائے یا اصرار کرے، یہ سزا تو بہر حال ملے گی۔ البتہ دوسری دو باتیں جو ہیں، مردود الشہادة اور فاسق ہونا، اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء اس استثناء کو فسق تک محدود رحمتے ہیں یعنی توبہ کے بعد وہ فاسق نہیں رہے گا۔ اور بعض مفرین دونوں جملوں کو اس میں شامل سیھے ہیں، یعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادة بھی ہوجائے گا۔ امام شوکانی نے اس دوسری رائے کو ترجیح دی ہے اور أَبَدًا كا مطلب بیان كیا ہے مما دَامَ فَاذِفًا یعنی جب تک وہ بہتان تراشی پر قائم رہے جس طرح كہا جائے كہ كافر كی شہادت مجھی قبول نہیں، تو یہاں «مجھی» كا مطلب يہى ہوگا كہ جب تک وہ كافر ہے۔

سبر اس میں لعان کا مسّلہ بیان کیاگیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرو نے اپنی بیوی کو اپنی آ تکھوں ہے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے ویکھا، جس کا وہ خود تو چھم دید گواہ ہے لیکن چونکہ زناکی حد کے اثبات کے لیے چار مردوں کی آ تکھوں ویکسی گواہی ضروری ہے، اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ مزید تین چھم دیدگواہ پیش نہ کرے، اس کی بیوی پر زناکی حد نہیں لگ سکتی۔ لیکن اپنی آ تکھوں ہے دیکھ لینے کے بعد ایسی بدچلن بیوی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ شریعت نے لگ سکتی۔ لیکن اپنی آ تکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایسی بدچلن بیوی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ شریعت نے

ۅٙؽۮۘڗٷؙٳڠؠؙؙ؆ؙٳڵۼڎؘٵٮٵٙؽؙؿؿؙۿۮٲۯؠٛڗ ۺؘۿڶڝٟٵۣڵڵٳٚٳؘؿؙڶؚڛٙٳڷڵٳ؞ڽؙؽؖڽۨ

وَالْغَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ آلِنُ كَانَ مِنَ الصَّيدِقِينَ<sup>©</sup>

ۅؘڷٷڒڣؘڞؙڵٳڶڶۼۘٵؘؽؽؙڴۅؙڗٮڂؗؠؿؙ؋ؙۅؘٲؽۜٳڶڵۿڗؘڗٳڮ ڂؚڮؽؙٷٛ

إِنَّ الَّذِينَى جَآءُوْ بِإِلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمُو

٨. اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہوسكتی ہے كہ
 وہ چار مرتبہ اللہ كی قشم كھاكر كے كہ يقيناً اس كا مر د جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔

 اور پانچویں دفعہ کے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔<sup>(1)</sup>

اور اگر الله تعالیٰ کا فضل وکرم تم پر نه ہوتا (۲)
 (توتم پر مشقت اترتی) اور الله تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے۔

اا. جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں (۳) یہ بھی

اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے چار مرتبہ اللہ کی قشم کھاکریہ کیے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تبہت لگانے میں سچا ہے یا یہ بچے یا حمل اس کا نہیں ہے۔ اور پانچویں مرتبہ کیے گا کہ اگر وہ جمونا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔

ا. یعنی اگر خاوند کے جواب میں بیوی چار مرتبہ قشم کھاکر یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے (اور میں جھوٹی ہوں) تو مجھ پر اللہ کاغضب نازل ہو۔ تو اس صورت میں وہ زنا کی سزاسے نج جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہوجائے گی۔ اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی ایسے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی مَنْ اِنْتِیْمُ کے زمانے میں ایسے بعض واقعات پیش آئے، جن کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، وہی واقعات ان آیات کے نزول کا سبب ہے۔

۲. اس کا جواب محذوف ہے، تو تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کاعذاب نازل ہوجاتا۔ لیکن چوکلہ وہ تَوَّابْ ہے اور حکیم بھی، اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کردی، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرلے تو وہ اسے اپنے دامان رحمت میں ڈھانپ لے گا اور حکیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کرکے غیور مردوں کے لیے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز مہیا کردی ہے۔

س. إِفْكٌ ہے مراد وہ واقعہ اقک ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ ڈھُٹٹنا کے دامن عفت وعزت کو داغ دار کرنا چاہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ ڈھٹٹنا کی براءت نازل فرماکر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کردیا۔ مختصراً یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی المصطلق (مریسیع) ہے والیمی پر نبی منافیظہ اور صحابہ کرام ڈھٹٹنا کا مودج بھی، کرام ڈھٹٹنا کا مودج بھی، حرام ڈھٹٹنا کا مودج بھی، جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین ڈھٹٹنا اس کے اندر بی مول گی۔ اور وہال سے روانہ ہوئے تا ندر بی مول گی۔ اور وہال سے روانہ

ڵڗڠؔڂ؉ؙۏٷؿڗؖٷڬؙۄٞؠڷۿۅؘڂؽؖڒڰڬڐڶػۣڷٵڣؖڕؿؙ ڝؚٞؠؙؗٞۿؙ؆ٵڬۺٙٮؘؼڝٙٵڷۣٳڎٟٝٷۅٲڷڹؽۘؾۘۏڵ۬ڮڹۘۯٷ ڡؚؠٞ۠ۿؙؙؙۿڬٵۮڮٛۼؚڟؽ۠۞۫

لَوُلِّ إِذْسَمِعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُكُ مِنْكُ الْمُؤْمِنُكُ مِنْكُ مُ

تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ (۱) تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ (۲) ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے جھے کو سرانجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ (۳) ۱۲. اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ

ہوگے، درآن حالیکہ حضرت عائشہ بڑھ اپنے ہارکی علاق میں باہر گئی ہوئی تھیں، جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا۔

تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو علاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صفوان بن معطل سلمی فرانشن آگے، جن کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلہ کی رہ جانے والی چزیں سنجال لیں۔
انہوں نے حضرت عائشہ بڑھ اپنے کو تھم تجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی إذا لله إلخ پڑھا اور سجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین بڑھ اپنی کو یہیں چھوڑ کر آگے چلاگیا ہے۔ چنانچ انہوں نے انہیں اپنی اور خود کنیل تھا مے پیدل چلتے تا المومنین بڑھ اور کہا کہ منافقین نے جب حضرت عائشہ بڑھ اپنی اور المحمنین المومنین بھی ہوڑ کر آگے چلاگیا ہے۔ چنانچ انہوں نے انہیں اپنی اور تعد میں اکیلے دھرے صفوان بڑھ نے کہا تو اس موقع کو بہت غیمت جانا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحہ گی ہے سبب نہیں، اور یوں انہوں نے دھرت عائشہ بڑھ کو حضرت صفوان بڑھ نے کہا کہ یہ بہت نہیں موجود کردیا، درآن حالیکہ دولوں ان باتوں سے کیسر بے خبر سے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کی اور کئی مثل حضرت عائشہ بھی ہنافقین کے اس پروپیگنڈے کی اور کی مثل حضرت کے اس پروپیگنڈے کی اور کی مثل خود کے دونسار وجامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ إفاف کے معنی میں کئی جیز کو الٹا دینا۔ اس واقعہ میں بھی چوکھہ منافقین نے معاملے کو الٹادیا کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ إفاف کے معنی میں کئی جیز کو الٹا دینا۔ اس واقعہ میں بھی چوکھہ منافقین نے معاملے کو الٹادیا کے ساتھ دیان فرمایا ہے۔ إفاف کے معنی میں کئی جو تکہ منافقین نے معاملے کو الٹادیا کی حضرت عائشہ بڑھ نے اس کی جین محفول کو اس کے برعکس طعن اور بہتان تراقی کا بدف بنالیا۔

ا. ایک گروہ اور جماعت کو عُصْبَهٔ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی تقویت اور عصبیت کا باعث ہوتے ہیں۔ ۲. کیونکہ اس سے ایک تو تنہیں کرب اور صدے کے سبب ثواب عظیم ملے گا، دوسرا آسانوں سے حضرت عائشہ رہائی گئی کی براءت سے ان کی عظمت ثنان اور ان کے خاندان کا شرف وفضل نمایاں تر ہوگیا، علاوہ ازیں اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت وموعظت کے اور کئی پہلو ہیں۔

٠٠. اس سے مراد عبدالله بن الي منافق ہے جو اس سازش كا سر عنه تھا۔

ڵۏ۬ڒڮ؆ٚۏٛڡؘػؽٶۑٲۯؠؘۼ؋ٙۺؙۄۜڵٵۧٷ۠ۮؙڶۏؽٲڎؙ۠ٛ۠ٛٵ ۑٳڷؿؙۿٮؘڵٙٷٲۅڷڸؘؘؚٟ۪ڰ؏ؿ۫ٮٙٵؿڵٷؙ۠ٛٛٛٛ؋ٵڴڶؚڎؙؚڋڽؘ۞

ۅؘڷٷٙڒڣؘڞٝڵٳڵڰۅڡٙڷؽڴۄؙۯڗڞۘؿٷڣٳڵڰؙؽٚؽٳۅٳڵٳڿۯۊ ڮڛۜڴۄ۫؈ٛٵۘۊؘڞؙڰٷۼڽٷۼڶڰؠٛٛۼڟؽٷ۞

ٳڎ۬ٮؙٙڬڨۜۅؘٮ۫؋ۑٲڵۑؚٮؘؾڵۄ۫ۅؘٮٞڠؙۏڵۏؽۑٳٛڣٛۅۿۮؙۄؙ؆ؙڵؽۺ ڵڴۯڽؚ؋ۼڵڎؙٷۜۼۜٮٮٛڹ۠ۏؽؘ؋۫ۿۣؾ۪ێٲۏٛۿۯۣۼؽ۫ۮؘٲٮڵۼۘۼڟۣؽؗم۠

ۅٙڷٷٙڷٳۮٚڛؘڡڠۿٚٷٷڡؙٞڷڎؙۄٞ؆ٳڲٚۅٛؽڵٵۜڷؽؖۺػڴڕ ؠۿۮٲۺؖؿڂؽڬۿؽٵؽؙۿڗٲڽٛۼڟؿڲ۠۞

تو تھلم کھلا صریح بہتان ہے۔

الله وه اس پر چار گواه کیوں نه لائے؟ اور جب گواه نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض حصولے ہیں۔

المرا الله تعالى كا فضل وكرم تم پر دنیا اور آخرت میں نه ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات كے چرچ شروع كرر كھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔

اور المج منه سے وہ بات نكالنے لگے جس كى تمہیں مطلق خرنه تھى، گو تم اسے بلكى بات سمجھتے رہے ليكن الله تعالى كے نزديك وہ بہت بڑى بات تھى۔

17. اور تم نے ایس بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یا اللہ! تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔

ا. یہاں سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جارہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہیں، جب حصرت عائشہ ڈھائٹیا پر اتہام طرازی کی گئ تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے فوراً اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صرح کیوں قرار نہیں دیا؟

۲. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا۔ جب کہ اس کے لیے چار گواہ ضروری تھے، اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے بنول کے بعد حضرت حیان، مسطح اور حمنہ بنت جش ڈیالڈ آ کو حد قذف لگائی گئے۔ (مسند أحمد، جلد: ۲، ص: ۳۰، تر مذي: ۲۵۱۱، ابو داود: ۳۵۲۳، ابن ماجه: ۲۵۱۷ عبد الله بن ابی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں بی پاک کر دیا گیا۔ دوسرا اس کے پیچھے ایک پورا جھہ تھا، اس کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے مصلحتا اس سرزا دینے سے گریز کیا گیا۔ (اُنْ القدر)

تیسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فضل واحسان تم پر نہ ہوتا تو تمہارا یہ رویہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کردیا۔ عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشر واشاعت بھی جرم عظیم ہے جس پر انسان عذاب عظیم کا مستحق قرار پاسکتا ہے۔

ۘڮڿڟڬۉؙٳڵڎ؋ٵڽؙؾۘۼۅٛڎٷٳڶؠؿٙڶۣۄٙٵؠػٵٳ؈ؙٛػؙٮٛٚؾؙۄؙ ۺؙٷؠڹؿڹۜ۞۠

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُو اللهِ عَالِيهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ وَاللهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ وَ

لِنَّ الَّتِرِيْنَ يُحِبُّوُنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امْنُوْ الْهُمُّ عَنَاكِ الْمُؤْفِى الدُّنْيَا وَالْحِوْرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْمُ الْكَتْلَمُوْنَ

> ۅؘڷٷڒۏؘڞؙٛڵؙٳڵڡۼۘۼؽؽؙؙؙٛۮۅؘڗڂؠؾؙ؋ۅؘڷؾٙٳڵڵؗۼ ڒٷٛڡؙ۠ڗۜڿؽؿۨڕ۠ٞ

الله تعالى متهيں نفيحت كرتا ہے كه پھر مجھى مجى ايسا
 كام نه كرنا اگر تم سيح مومن ہو۔

اور الله تعالی شہارے سامنے اپنی آ یتیں بیان فرما رہا
 اور الله تعالی علم و حکمت والا ہے۔

19. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں، (۱) اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔

۲۰. اور اگرتم پر الله تعالی کافعنل اور اس کی رحمت نه
 ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہر پان

چوتھی بات: کہ یہ معاملہ براہ راست حرم رسول عَلَیْتَیْکُمُ اور ان کی عزت وآبرہ کا تھا لیکن تم نے اسے قرار واقعی ایمیت نہیں دی، اور اسے بلکا سمجھا۔ اس سے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرہریزی ہی بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد سوکوڑے یا رجم ہے بلکہ کسی کی عزت وآبرہ پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی عفت مآب خاندان کی تذلیل وابانت کا سروسامان کرنا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اسے بلکا مت سمجھو۔ اس لیے آگے پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ جمیں الی بات منہ سے نکانی بھی لائق نہیں۔ یہ یقیناً بہتان عظیم ہے۔ اس لیے کہ تم نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہا کہ جمیل الی بات منہ سے نکانی بھی لائق نہیں۔ یہ یقیناً بہتان عظیم ہے۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ جونام نہاد مسلمان حضرت عائشہ خُلِیْنَا پر بے حیائی کا الزام عائد کرے وہ کافر ہے کیوں کہ وہ اللہ کی اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ (ایر القابر)

ا. فَاحِشَةٌ کے معنی بے حیائی کے ہیں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار دیا ہے، (بنی اسرائیل) اور بہاں بدکاری کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالی نے بے حیائی سے تعییر فرمایا ہے اور اسے دنیا وآخرت میں عذاب الیم کا باعث قرار دیا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج کا اور اللہ تعالیٰ کی منشاکا اندازہ ہوتا ہے کہ محض بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کی اشاعت عند اللہ اتنا بڑا جرم ہے تو جو لوگ رات دن ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات، ریڈیو، ٹی وی اور فلموں ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھر اسے پہنچا رہے ہیں، اللہ کے بال یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے ؟ اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کیوں کر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیں گے؟ ای طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لاکر رکھنے والے، جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیائی بھیل رہی ہے، وہ بھی اشاعت فاحشہ کے مجرم کیوں نہیں ہوں گے؟ اور یہی معاملہ فواحش اور مشکرات سے بھر پور روزنامہ اخبارات کا ہے کہ ان کا بھی گھروں کے اندر آنا، اشاعت فاحشہ کا ہی سبب ہے، یہ بھی عند اللہ جرم ہو سکتا ہے۔ روزنامہ اخبارات کا ہے کہ ان کا احساس کریں اور اس بے حیائی کے طوفان کو روکنے کے لیے اپنی مقدور بھر سعی کریں۔

يَايَّهُ التَّذِيْنَ امْنُوالاَتَتِبِعُوا اخْطُونِ الثَّيْطِنِ وَمَنَ تَتَّبَعِ خُطُونِ التَّيْطُونِ فَانَّهُ يَامُّرُ بِالْفُحْشَآءِ وَالْمُنْكُرُّ وَلَوْلاَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكُ مِنْكُمُ صِّنَ آحَدٍ اَبْكَا وَلَكِنَّ اللهُ يُزَكِّ مَنْ يَتَمَا أَوْ وَاللهُ سَمْنُ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْكُمُ مَنْ يَتَمَا أَوْ وَاللهُ سَمْنُ عَلَمُ يُوْهِ

وَلَايَأْتِلَ أُولُوالْفَصُّلِ مِنْكُوْ وَالسَّعَةِ أَنُ ثُوُتُوَّا اُولِي الْقُرْنِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُفْجِوِيْنَ فِي سَبْدِلِ اللَّهُ ۗ وَلَيْعَفُوْ اوَلَيْصُفَحُوْ الْكِيْجُبُوْنَ آنُ يَّغْفِوْر اللَّهُ لَكُذُواللَّهُ خَفُوْلًا تَتِحَدُّ۞

ہے (اوقتم پر عذاب اتر جاتا)۔ الکی مطل و میں اللہ ایمان والو! شیطان کے قدم با الفیک شیکا و شیطانی قدموں کی پیروی کرے ا

11. ایمان والو! شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی تھم کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی بھی بلیک صاف نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جے پاک کرنا چاہے، کردیتا ہے۔ (۲) اور اللہ سب سننے والا سب جانئے والا ہے۔ کردیتا ہے۔ (۲) اور اللہ سب سننے والا سب جانئے والا ہے۔ اللہ قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قتم نہ کھالینی چاہیے، بلکہ معاف کردینا اور درگزر کرلینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہیے، بلکہ معاف کردینا اور درگزر کرلینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم نہیں جائے کہ اللہ تعالیٰ تم نہیں۔

ا. جواب محذوف ہے، تو چر اللہ كا عذاب تهميں اپنی گرفت ميں لے ليتا۔ يه محض اس كا فضل اور اس كی شفقت ورحمت ہے كہ اس نے تمہارے اس جرم عظیم كو معاف فرمادیا۔

7. اس مقام پر شیطان کی پیروی سے ممانعت کے بعد یہ فرمانا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا، اس سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نہ کورہ واقعہ افک میں ملوث ہونے سے بھی گئے، یہ محض اللہ کا فضل وکرم ہے جو ان پر ہوا، ورنہ وہ بھی ای رو میں بہہ جاتے، جس میں بعض مسلمان بہہ گئے سے۔ اس لیے شیطان کے داؤ اور فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وفت اللہ سے مدد طلب کرتے اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو اور دو سرا جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شیطان کے فریب کا شکار ہوگئے ہیں، ان کو زیادہ ہدف ملامت مت بناؤ، بلکہ خیر خواہائہ طریقے سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔

اسب حضرت مسطح، جو واقعہ افک میں ملوث ہوگئے تھے، فقرائے مہاجرین میں سے تھے، رہتے میں حفرت ابو بکر صدیق طائقہ کے خالہ زاد تھے، ای لیے ابو بکر طائفہ ان کے کفیل اور معاش کے ذمے دار تھے، جب یہ بھی حضرت عائشہ بی طائفہ کے خلاف مہم میں شریک ہوگئے تو ابو بکر صدیق طائفہ کو سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری امر تھا چنانچہ نزول براءت کے بعد غصے میں انہوں نے قتم کھالی کہ وہ آئندہ مسطح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابو بکر صدیق طائفہ کی یہ قتم، جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی، تاہم مقام صدیقیت، اس سے بلند تر کردار کا متقاضی تھا، اللہ تعالی کو لیند نہیں آئی اور یہ آیت نازل فرمائی، جس میں بڑے پیار سے ان کے اس عاجلانہ بشری اقدام پر انہیں متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور تم بھی دوسروں کے بھی غلطیاں مواف فرماتا رہے۔ تو پھر تم بھی دوسروں کے

معاف فرمانے والا مہربان ہے۔

۲۳. جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی باایمان عور تول پر تہت لگاتے ہیں وہ دنیا وآخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔(۱)

۲۴. جس دن ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔(۲)
۲۵. اس دن اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق وانصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے (اور وہی) ظاہر کرنے والا ہے۔

۲۷. خبیث عور تیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث خبیث مردوں کے لائق ہیں اور پاک عور تیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ (۳) ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو پچھ

ٳڽۜٲڷۮڽ۫ؽؘؠۜٙۯڡؙٷٛؽٵۿؙڞڶؾٲڵۼڣڵؾؚٲڵٮٷ۫ؠڶؾ ڵؚۼؙٮؙٛٷٳڣ۩ڎؙؽؙؽٳۅٲڵٳڿؘۯۼ؆ؘۘڬۿۿؙۄؘػۮؘٵٮؚٛۼڟؚؽؿؙڰۛ

يَّوْمَ تَتُمَّ مُ كَايَرُمُ ٱلْسِنَةُمُ وَالْبِيهِمُ وَالْحِلْهُمُ وَالْحِلْهُمُ وَالْحِلْهُمُ وَالْحِلْهُمُ

يَوْمَهِ إِنْ يُوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْكُنَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَتَّ اللهُ هُوَ الْكُنُّ الْهُوْيُنِ

ٱلْغِيَّةُ لُفِّكَ يُعِيِّنَ وَالْغَيِيثُونَ لِلْغَيِّيْةُ اللَّهِ الْغَيِّيْتُ وَالطَّلِيّاتُ لِلطَّلِيِّدِينَ وَالطَّلِيْدُونَ لِلطَّلِيِّدَةِ أَوْلِلَّكَ مُبَرَّدُونَ مِمَّا يُقُولُونَ لَاثُمُّ مَّغْفِرَةٌ وَرَدُقٌ كِنِهُمُ

ساتھ ای طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پیند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرمادے؟ یہ انداز بیان اتنا موثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابو بکر صدیق ڈلائٹیڈ بے ساختہ پکار اٹھے گیوں نہیں اے ہمارے رب! ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرمادے" اس کے بعد انہوں نے اپنی قتم کا کفارہ اوا کرکے حسب سابق مسطح کی مالی سرپرستی شروع فرمادی۔ (فتح القدی، این کیم)

ا. بعض مفسرین نے اس آیت کو حضرت عاکشہ وہ اپنی اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ خاص قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بطور خاص ان پر تہت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے عام ہی رکھا ہے اور اس میں وہی حد قذف بیان کی گئی ہے، جو پہلے گزرچکی ہے۔ اگر تہمت لگانے والا مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وہ قابل حد ہے اور مسلمانوں کے لیے نفرت اور بعد کا مستحق۔ اور اگر کافر ہے، تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وہ دنیا وآخرت میں ملعون لیعنی رحمت الی سے محروم ہے۔

۲. جیسا کہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اور احادیث میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

س. اس کا ایک مفہوم تو یہی بیان کیا گیا ہے جو ترجے سے واضح ہے۔ اس صورت میں یہ ﴿ اَلْوَانَ لَا لَذَا لَيْكُ مُ الا وَالْنِيَّةَ ﴾ كه جم معنی آیت ہوگی، اور خبیثات اور خبیثون سے زانی مر د وعورت اور طبیبات اور طبیبون سے مراد پاک دامن عورت اور مرد ہول گے۔ دوسرے معنی اس کے بیں کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لیے بیں

بواس (بہتان باز) کررہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں،
ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی۔()

74. اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرلو،() یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔()

ؽٙٳؿٞۿٵڷێۮ۪ؿؽؘٳڡؽؙۅٛٳڵڗؾۘۮؙٷٛڵۅؙؽؠؙٷؾٞٵۼؘؽڔؙؠٛۏڗڬٝ ڂڞۣؾؘٮؙؾٳٛ۫ۮٷٷڝٞێڡٷٵڡٙڶٲۿڸۿٳڐ۫ڶؚڴۄ۫ڂ۫ؽ۠ڗ۠ڰڴۄٞ ڶۼڰڴۄ۫ؾؙڬڴؘٷؽ۞

اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہوگا کہ ناپاک باتیں وہی مرد وعورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اشارہ ہے اس بات کی وعورت کرتے ہیں جو ناپاک ہیں اور پاکیزہ باتیں کرنا پاکیزہ مردوں اور عورتوں کاشیوہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ «حضرت عائشہ فی نظافی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے اس کی براءت کرنے والے پاک ہیں "۔ اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔

سور لینی عمل کرو، مطلب یہ ہے کہ اجازت طلی اور سلام کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہونا، دونوں کے لیے اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے۔

ڣؘٳڶؙٛٷۼٙؿۮؙۉٳڣۣؠٞۿۜٲػٮۘۘٵڣؘڵڒؾۮ۫ڂؙۘؗۮۿڵػؾ۠۬ؽؙڎؚۘۮؽ ڴؙڎ۫ۄؘڶڽۛڣؽڷڵڴۮ۠ٳڷڿؚڡؙۅٛٵٷڷڿۣۼۅ۫ٳۿۅؘٲۯٚؽڵڴۄۨ ۅؘڵڵؙؿؙۑٮٲڠٙڎؙۮؙڽؘۼؚڸؽۄ۠

ڵؽڽٛڡڵؽڬ۠ۏ۠ۻٛٵڂٛٲڽٛ۫ؾۮؙڂٛۏٳؽٷٵٞۼؽؗۯڡۜٮٛڬ۠ۅؽڐ ڣؠٵڡؾٵٷڴۅ۫ۊڵڵۮؽٷڮٵؿٚۯ۠ؿٷڝٵڴؿۅؙؽ

ڠؙڵڵٞؗؗؗؠؙۯؙڡؚڹۣؿؽؘۼؙڞ۠ٞۅ۬ٳ؈۬ٲڝۜٵ؞ۿؚۏؿۼؖڣڟ۠ٷ ڡؙٛۅؙڂۼۿڎ۠ۮڵؚڰٲڎؽڵۿۿڒٳۜؾٞٵٮڵڎۻؚؽٷڮٵ ڽڝؙٛڹٷٛڽ۞

ۅٙۊؙڵٙٳٚڵؠؙۏؙؠۣ۬ڹؾؽڣڞ۠ڞؙ؈ٵۺٵؚۿؚڽۜۅؾؘۼٛڡؙڟؽ ٷ۫ؽۼۿؙؾؘۅؙڵؽڹؽؚؽ۬ؽؽؘۺۜؿؗٵۣٳٙ؆ڡٵڟۿڗڡۣڹ۫ۿٵ

مل اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت کے بغیر اندر نہ جاؤ۔ اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جائے ہے، جو پچھ تم کررہے ہو اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

19. ہاں غیر آباد گھروں میں -جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو- جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ (۱) تم جو پچھ اسباب ہو۔ جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ (۱) تم جو پچھ خاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالی سب پچھ خاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالی سب پچھ خاتا ہے۔ (۲)

• این نگاہیں پنجی کہو کہ اپنی نگاہیں پنجی رکھیں۔ (\*) اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ (\*) یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، لوگ جو پچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبر دار ہے۔

اس. اور مسلمان عور تول سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں (۵) اور اپنی

ا. اس سے مراد کون سے گھر ہیں، جن میں بغیر اجازت لیے داخل ہونے کی اجازت دی جارہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں، جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ تیار یا مخصوص کردیے گئے ہوں۔ ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لیے ہی ہوتی ہیں یا تجارتی گھر ہیں، مَتَاعٌ کے معنی، منفعت کے ہیں لیعنی جن میں تمہارا فائدہ ہو۔

4. اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت ندکورہ آداب کا خیال نہیں رکھتے۔
س. جب کی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تو اس کے ساتھ ہی غض بھر (آ تکھوں کو پیت رکھنے یا بند رکھنے) کا حکم دے دیا تاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔
س. یعنی ناجائز استعال سے اس کو بچائیں یا انہیں اس طرح چھپاکر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کے یہ دونوں مفہوم صبح ہیں کیوں کہ دونوں ہی مطلوب ہیں۔ علاوہ ازیں نظروں کی حفاظت کا پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں بے احتیاطی مفہوم سے خفلت کا سبب بنتی ہے۔

۵. عور تیں بھی اگرچہ غض بھر اور حفظ فروج کے پہلے تھم میں داخل تھیں، جو تمام مومنین کو دیا گیا ہے اور مومنین میں مومن عور تیں بھی بالعموم شامل ہی ہوتی ہیں لیکن ان سائل کی اہمیت کے پیش نظر عور تول کو بھی بطور خاص دوبارہ وہی زینت کو ظاہر نہ کریں، (() سوائے اس کے جو ظاہر ہے (() اور اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، (() اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، (() سوائے اپنے ظاوندوں کے (() یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے جائیوں لے کیا اپنے جھائیوں

ۅڷؽؘڞؙڔؿڹۘۼٮؙڔۿؾۜۼڶ؞ؙۼٛۏؠڣۺۜۜٷ؇ؽڹڔؽڹ ڔ۫ڽۣٛڹؠۜؠؙؿٳڗڵؠؙۼۅؙڶؾۿ؆ٲۉٵؠؙٳۧۿؚۺٵؘۉٵؠٚٳ؞ٛڹۼۅٛڷؾڣۺٵۅٛ ٳؠؿؙٳۿۺٵۅؙٲؠڹٵ؞ڹۼۉڵؾۿۺٵۉٳڂٛۅٳڣۺٵۅؽؽ ٳڂٛۅٳڹڣڽٵۅؙؠڹؿؘٵڂۅٚؿڣڽٵؙۅۺٮٳٚۿؚؾٵۏؙؠڶػڷٮ ٳؠؙۿٵٮۿ۠؈ٞٳۅڶۺٚڽؚۼؽؽۼؽڕٵٛۅڸٳڷٳۯؽڗٙڡ۪ۻٵڽڗؚۜۼٳڶ

کلم دیا جارہا ہے جس سے مقصود تاکید ہے بعض علاء نے اس سے احتدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح مردول کے لیے عورتوں کو دیکھنا ممنوع ہے۔ اور بعض نے اس حدیث لیے عورتوں کو دیکھنا مطلقاً ممنوع ہے۔ اور بعض نے اس حدیث سے احتدلال کرتے ہوئے جس میں حضرت عائشہ ڈھٹھنا کا صبیوں کا کھیل دیکھنے کا ذکر ہے (صحیح البخاری، کتاب الصلوة، باب اصحاب الحواب فی المسجد) بغیر شہوت کے مردوں کی طرف دیکھنے کی عورتوں کو اجازت دی ہے۔

ا. زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عور تیں اپنے حسن وجمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنی ہیں، جس کی تاکید انہیں اپنے فاوندوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو عریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ تو بطریق اولی حرام اور ممنوع ہوگا۔

۱۹. اس سے مراد وہ زینت اور حصہ جسم ہے جس کا چھپاتا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو۔ جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے یا اس سے لیتے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی یا مہندی گل لیتے ہوئے ہتھیا ہوں کا ظاہر ہوجانا۔ اس ضمن میں ہاتھ میں جو اگو تھی پہنی ہوئی یا مہندی گلی ہوئی ہوئی ایاب اور زینت کو چھپانے کے لیے جو برقعہ یا چادر کی جاتی ہے، وہ بھی ایک زینت ہوئے ہوں میں باتھ میں میں ماتی ہے، وہ بھی ایک زینت ہوئے ہوں دورت مباح ہے۔

۳. تاکہ سر، گردن، سینے اور چھاتی کا پروہ ہوجائے، کیونکہ انہیں بھی بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

م. یہ وہی زینت (عکھار) یا آراکش ہے جے ظاہر کرنے کی ممانعت اس سے پہلے کی گئی تھی۔ یعنی لباس اور زیور وغیرہ کی، جو چاور یا برقعہ کے نیچے ہوتی ہے۔ یہاں اس کا ذکر اب استثناء کے ضمن میں آیا ہے۔ یعنی ان ان لوگوں کے سامنے اس زینت کا اظہار جائز ہے۔

۵. ان میں سر فہرست فاوند ہے۔ ای لیے فاوند کو سب پر مقدم بھی کیا گیا ہے۔ کیوں کہ عورت کی ساری زینت فاوند ہی کے لیے ہوتی ہے، اور فاوند کے لیے تو عورت کا سارا بدن ہی حلال ہے۔ اس کے علاوہ جن محارم اور دیگر بعض افراد کا ہر وقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے اور قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے یا دیگر وجوہ سے طبعی طور پر ان کی طرف جنسی میلان بھی نہیں ہوتا، جس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے، جن سے کوئی خطرہ نہ ہو اور تمام محارم کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس مقام پر ماموں اور پیچا کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جہور علاء کے نزدیک یہ بھی ان محارم میں سے بیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئ ہے۔ اور پھش کے نزدیک یہ محارم میں سے نہیں ہیں۔ (فق القدی)

أوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَوْيَظْهَرُوْا عَلَى عُوْلَتِ النِّسَأَةُ وَلَا يَفْرِيْنَ بِالْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُغْفِيْنَ مِنْ وَيُنَيِّهِنَّ وَتُوْيُوْ اللَّ اللهِ جَمِيْعًا اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَكَّمُ وَمُنْكَ لَعَكَمُ مُ

کے یا اپنے بھیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے (۱) یا اپنے میل جول کی عور توں کے (۲) یا غلاموں کے (۱) یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں (۱) یا ایسے بچوں کے جو عور توں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ (۵) اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہوجائے، (۱) اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ۔ (۱)

ا. باپ میں دادا، پر دادا، نانا، پر نانا اور اس سے اوپر سب شامل ہیں۔ اس طرح خسر میں خسر کا باپ، دادا، پر دادا، اوپر سک شک بیٹوں میں لوتے، پڑلوتے، ینچے تک، بھائیوں میں سکت۔ بیٹوں میں لوتے، پڑلوتے، ینچے تک، بھائیوں میں سندوں قسم کے بھائی (عینی، اخیافی اور علاقی) اور ان کے بیٹے، پوتے، پڑلوتے، نواسے، ینچے تک۔ بھیبیوں میں ان کے بیٹے، پیچے تک اور بھانبوں میں تعینوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے۔

ال سے مراد مسلمان عور تیں ہیں جن کو اس بات سے منع کردیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی زینت، اس کا حسن وجمال اور جسمانی خدوخال اپنے خاوند کے سامنے بیان کریں۔ ان کے علاوہ کسی بھی کافر عورت کے سامنے اظہار زینت منع ہے بہی رائے حضرت عمر وعبداللہ بن عباس خافیاں ومجاھد اور امام احمد بن صنبل سے منقول ہے۔ بعض نے اس سے وہ مخصوص عور تیں مراد لی ہیں، جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، جن میں باندیاں (لونڈیاں) بھی شامل ہیں۔ سابھ رہتی ہیں، جن میں باندیاں (لونڈیاں) بھی شامل ہیں۔ سابعض نے اس سے مراد صرف لونڈیاں اور بعض نے صرف غلام لیے ہیں اور بعض نے دونوں ہی۔ حدیث میں بھی صراحت ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ (آبو داود، کتاب اللباس باب فی العبد ینظر إلی شعر مولانہ) ای طرح بعض نے اسے عام رکھا ہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں۔

بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے، کھانے پینے کے سواکوئی اور مقصد نہیں۔
 بعض نے بے وقوف، بعض نے نامرد اور خصی اور بعض نے بالکل بوڑھے مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ جن
 اندر بھی قرآن کی بیان کردہ صفت پائی جائے گی، وہ سب اس میں شامل اور دوسرے خارج ہوں گے۔

۵. ان سے ایسے بیجے خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں کیونکہ وہ عور توں کے پر دوں کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔

١٠. تاكہ پازمبوں كى جھنكارے مرواس كى طرف متوجہ نہ ہوں۔ اسى ميں اوٹجی ايرائى كے وہ سينڈل بھى آجاتے ہيں جنہيں عورت كہوت كر چاتى ہوتى۔ اسى طرح احاديث ميں آتا ہے كہ عورت كے عورت كے خوشبو لگاكر گھر ہے باہر لكانا جائز نہيں، جو عورت ايسا كرتى ہے، وہ بدكار ہے۔ (زمذي، أبواب الاستئذان، أبو داود، كتاب الترجل) كے خوشبو لگاكر گھر سے باہر لكانا جائز نہيں، جو عورت ايسا كرتى ہے، وہ بدكار ہے۔ (زمذي، أبواب الاستئذان، أبو داود، كتاب الترجل) كے . يہال پردے كے احكام ميں توبہ كا حكم دينے ميں بيہ حكمت معلوم ہوتى ہے كہ زمانۂ جاہليت ميں ان احكام كى جو

وَانَكِحُواالَّذِيَا فِي مِنْكُوُوَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُوْ وَإِمَا لِكُوْرُانَ يَتَكُونُوا فَقَرَآءَ يُغْنِيهِمُ اللهُ مِنْ فَضَّلِمْ وَاللهُ وَاسِحُ عَلِيْدٌ ۞

ۅٙڷؽٮۘٮٛؾؘڡ۫ڣڣؚٳڷێڔؽ۞ڒۼۣڋٮؙۅ۫ؽڹؚڬڵڂٵڂڝۨ۠ ؽؙۼ۫ڹؽۿؙٷٳڵڵۿؙڝؙؙڧڞؙڸ؋ۅۧٳڷڮ۫ؽؙؽؽڹٮۜۼؙۅٛؽٳڷڮؚڹۨڹ

ان کا نکاح کردو<sup>(1)</sup> اور آپ نیک بخت غلام اور لونڈیوں ان کا نکاح کردو<sup>(1)</sup> اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی۔<sup>(1)</sup> اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنادے گا۔<sup>(1)</sup> اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔

سس. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے (۴) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ

ظلف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو، وہ چونکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں، اس لیے اگر تم نے سیچ دل سے توبہ کرلی اور ان احکام مذکورہ کے مطابق پردے کا صحیح اہتمام کرلیا تو فلاح وکامیابی اور دنیا وآخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے۔

ا. آیامیٰ ، آیٹم کی جمع ہے۔ آیٹم ایک عورت کو کہا جاتا ہے جس کا خاوند نہ ہو، جس میں کنواری، بیوہ اور مطلقہ تینوں آجاتی ہیں۔ اور ایسے مرد کو بھی آیٹم کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو۔ آیت میں خطاب اولیاء سے ہے کہ نکاح کردو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کردو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کردو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کردو نہیں گرمایا کہ نکاح کردو ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر ازخود اپنا نکاح نہیں کر ستی۔ جس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ای طرح امر کے صیغے سے بحض نے استدلال کیا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، جب کہ بعض نے اسے مباح اور بعض نے متحب قرار دیا ہے۔ تاہم استطاعت رکھنے والے کے لیے یہ سنت مؤکدہ بلکہ بعض حالات میں واجب ہے اور اس سے اعراض سخت وعید کا باعث ہے۔ نئی طُنْشِیْمُ کا فرمان ہے «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَیْقِ» فَلَیْسَ مِنِّیْ (صحیح البخاری: ۵۰۲ ومسلم:۱۳۰۱) "جس نے میری سنت سے اعراض کیا، وہ مجھ سے نہیں "۔

۲. یہاں صالحیت سے مراد ایمان ہے، اس میں اختلاف ہے کہ مالک اپنے غلام اور لونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کرسکتے میں یا نہیں؟ بعض اکراہ کے قائل ہیں، بعض نہیں۔ تاہم اندیشہ ضرر کی صورت میں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت ویگر غیر مشروع۔ (ایر اتفایر)

سال لیمن محض غربت اور ننگ و سی نکاح میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ ان کی ننگ و سی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل دے۔ حدیث میں آتا ہے۔ تین شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ (۱) نکاح کرنے والا، جو پاک دامنی کی نیت رکھتا ہے۔ (۳) اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جو پاک دامنی کی نیت رکھتا ہے۔ (۳) اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ (زرمذی، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد، والمحاتب والنکاح)

مم. حدیث میں پاک دامنی کے لیے، جب تک شادی کی استطاعت حاصل نہ ہوجائے، نقلی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا (اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، اسے (اپنے وقت پر) شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرم گاہ کی حفاظت ہوجاتی ہے اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ وہ

مِمّاَمْكُتُ اَيُمَانُكُوْ فَكَانِبُوْهُمُّ اِنْ عَلِمُتُوفِيْهِمُ خَيْرًا \*قَوَانُوهُهُومِّنَ مَّالَ اللوالَّذِينَ اللَّكُوُولِا تُكُوهُوا فَتَيْلِتُو عَلَى الْبِغَلَولِ اللَّهُ الْوَلَدِينَ فَصَّنَا لَلْتَمْتُغُولُا عَضَ الْحَيْلِةِ النَّنُيَا وْمَنْ يُكِوْهُهُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنْ بَعْدِ الْكُراهِهِنَ غَغُورُ وَحِيْدُ۞

انہیں اپنے فضل سے مالدار بنادے، تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانی چاہے تو تم الی تحریر انہیں کردیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، (۱) اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو، (۱) تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو (۱) اور جو انہیں مجبور کردے تو اللہ تعالی ان پر جبر کے بعد بخش دیے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ (۱)

(كثرت سے نظى) روزے ركھ، روزے اس كى جنسى خوائش كو قابو ميں ركيس كي ) - (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة مسلم أول كتاب النكاح)

ا. مُکاتَبٌ، اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کرلیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کے ادا کردول گا تو آزادی کا مستحق ہوجاؤں گا۔ "جملائی نظر آنے" کا مطلب ہے، اس کے صدق وامانت پر جمہیں یقین ہو یا کسی حرفت وصنعت سے وہ آگاہی رکھتا ہو۔ تاکہ وہ محنت کر کے کمائے اور رقم ادا کردے۔ اسلام نے چونکہ زیادہ سے زیادہ غلامی کی حوصلہ شکنی کی پالیسی اپنائی تھی، اس لیے یہاں بھی مالکوں کو تاکید کی گئی کہ مکاتبت کے خواہش مند غلاموں سے معاہدہ کرنے میں تامل نہ کرو بشر طیکہ جمہیں ان کے اندر ایسی بات معلوم ہو کہ جس سے تمہاری رقم کی ادائیگی بھی ممکن ہو۔ بعض علماء کے زدیک یہ امر وجوب کے لیے اور بعض کے زدیک استخباب کے لیے ہے۔

۲. اس کا مطلب ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جو معاہدہ کیا ہے اور اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے تاکہ معاہدے کے مطابق وہ رقم ادا کردے تو تم بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرو، اگر اللہ نے شہیں صاحب جیشت بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کے جو مصارف ثمانیہ (التوبہ ۲۰ میں) بیان فرمائے ہیں، ان میں ایک وَفِی الرِّ قَابِ بنی ہی ہے۔ بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔ بنی ہے جس کے معنی ہیں، گردنیں آزاد کرانے میں لیعنی غلاموں کی آزادی پر بھی زکوۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔ سل زمانۂ جاہلیت میں لوگ محض و نیوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے۔ چنانچہ خوابی نخوابی انہیں یہ داغ ذات برداشت کرتا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمادیا إِنْ اَرَدْنَ غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بدکاری کو پہند کریں تو پھر تم ان سے یہ کام کروالیا کرو۔ بلکہ عظم وینا یہ مقصود ہے کہ لونڈیوں سے، دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے، یہ کام مت کرواؤ، اس لیے کہ اس طرح کی کمائی بی حرام ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔

م. لین جن لونڈیوں سے جبراً یہ بے حیائی کا کام کروایا جائے گا، تو گناہ گار مالک ہوگا لینی جبر کرنے والا، نہ کہ لونڈی جو

وَلَقَدُانُوۡلُمۡاۤالِيۡكُوۡالِتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَّاتِنَ الَّذِیۡنَ خَلَوۡامِنُ تَمۡلِکُوۡ وَمَوۡءِظَةً لِلْمُنْتَقِیۡنَ۞

ٲڵڎٛڎؙٷڒؙٳڵۺۜؠۘۏؾؚٷٲڒۯڞۣ؆ٙڝؘۜڶٛٷ۫ۅ۫ۄڲۺؙڮۅۊ ڣؽۿٳڡڞؠٵڂٵٛؽڡۺٵڂ؈ٛ۬ۯٵؘڿٳٙڿڐؚٵڵڗؙ۠ۼٳڿڎ ػٲؿۜۿٵػٷػڹڎؾؿؿؿٛٷۊۮڡؽۺڿڔۊۺؙۯڲڎ ۯؿؙٷڹڐٟڵٳۺٷؾؾڐؚۊڵڬۼۯڛؾڐ؇ڲڬۮؽۺؙٛڵۼۼٷٛ ڡٷڬۊؘۺۺؙٷٵٛڎٷٛۯۼڶٷڔ۫ؿۿڮؽٵڵڵڎڮٷڔۼ ڝڽؙؾۺٙڴٷؽۼؖڔٮؙؚٳڶڶڎٲڵۄؙؿٵؖڵڸڵٵڽڽ ڝڽؙؾۺٙڴٷؽۼؖڔٮؙؚٳڶڶڎٲڵۄؙؿٵؖڵڸڵٵڽڽ

اتاردی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے اتاردی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزرچکے ہیں اور پر ہیزگاروں کے لیے تصحت۔

میں اللہ نور ہے آ انوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشہ مثل چیکتے ہوئے کی مثال مثین مندیل میں ہو اور شیشہ مثل چیکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو وہ چراغ اس بابر کت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگ اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ تعالی اپنے نور کی طرف رہمائی کرتا ہے جسے چاہے، (۳)

مجبور ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ "میری امت سے، خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہول، معاف ہیں"۔ (ابن ماجه، کتاب الطلاق، باب طلاق المکره والناسي)

ا. یعنی اگر الله نه ہوتا تو نه آسان میں نور ہوتا نه زمین میں، نه آسان وزمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی۔ پس وہ الله

تعالیٰ ہی آسمان وزمین کو روش کرنے والا ہے اس کی کتاب نور ہے، جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ حدیث سے بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ الْنَتِ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ (صحیح البخادی، باب التعجد باللیل، ومسلم، کتاب صلوٰۃ المسافرین باب الدعاء فی صلاۃ اللیل) (پس اللہ، اس کی ذات نور ہے، اس کا تجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا غالق، اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے)۔ (ایر اتفایر) علی کی جس طرح ایک طاق میں ایسا چراغ ہو، جو شخشے کی قندیل میں ہو، اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص سیل ڈالا گیا ہوکہ وہ آگ (دیا سائی) و کھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہوجانے کے قریب ہو۔ یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں مجتمع ہو گیش اور وہ بقعۂ نور بن گیا۔ ای طرح اللہ کے نازل کردہ دلاکل وبرا ہین کی چیشت ہے کہ وہ واضح بھی بیں اور ایک سے ایک بڑھ کر بھی لینی نور علی نور، جو مشرقی ہے نہ مغربی کا مطلب ہے، وہ درخت ایسے کھلے میدان اور صحوا میں ہے کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت بی نہیں پڑتی، بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے اور ایسے درخت کا کھل بہت عمرہ ہوتاہے اور مراد اس سے زیتون کا درخت ہے جس کا کھل اور سی سالن کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے اور چراغ میں تیل کے طور پر بھی۔

س. نُورٌ سے مراد ایمان واسلام ہے، لیعنی اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایمان کی رغبت اور اس کی طلب دیکھتا ہے، ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرمادیتا ہے، جس سے دین ودنیا کی سعادتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔

# ؈ؙٛڹ۠ٷؙۣؾٳؘۮؚڹڶڎٵؽؙٷٞۼٙٶێؽٝػۯۼؽ۫ۿٵڛؙٛۿٚ ؽؙؾٷؙڷٷڞٙ؆ٳڵڠؙۮ۠ۊۄٲڵڞٳڰٛ

ڔؚڮٵٞڵ؆ػؙڷۿۣؽڡۣۄ۫ؾؚٵۯٷٞڐڵؠؽٷ۠ۘٛٛۘۼڽٛۏڴؚڔۣٳڵڵٶۅؘڶڟۄ الصّلۏۊۅٳؽؾٵۧ؞ٳڵٷڮٷؗٚؾؙۼٵڡؙۏۛؽؽۅٞڡٵۺۜڡۜڰڣڣۣ؞ الفُكُوْثُ وَالْاَئْصَارُ۞

لوگوں (کے سمجھانے) کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرمارہا ہے، (ا) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔

السبر ان گھروں میں جن کے بلند کرنے، اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے(ا) وہاں صبح وشام اللہ تعالیٰ کی تشہیج بیان کرتے ہیں۔(ا)

ا. جس طرح اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی جس میں اس نے ایمان کو اور اپنے مومن بندے کے ول میں اس کے راشخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کاعلم رکھنے کو واضح فرمایا کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔

7. جب اللہ تعالیٰ نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان وہدایت اور علم ہے، اس کو ایسے چراغ سے تثبیہ دی جو شخصی کی قتمیل میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روش ہو۔ تو اب اس کا محل بیان کیا جارہا ہے کہ یہ قندیل ایسے گھروں میں ہیں، جن کی بابت عکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کی جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مراد مجدیں ہیں، جو اللہ کو زمین کے حصول میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بلندی سے مراد محض سنگ وخشت کی بلندی نہیں ہے بلکہ اس میں مجدول کو قلد گی، لغویات اور غیر مناسب اقوال وافعال سے پاک رکھنا بھی شامل ہے۔ ورنہ محض مجدول کی عمارتوں کو علی شان اور فلک بوس بنا دینا مطلوب نہیں ہے بلکہ اصادیث میں مجدول کو زر نگار اور زیادہ آراستہ ویچراستہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اسے قرب قیامت کی علامات میں سے بتلایا گیا ہے۔ (آبو داود، کتاب الصلوة، باب فی بناء المساجد) علاوہ ازیں، جس طرح مجدول میں تجارت وکاروبار اور شور وشخب ممنوع ہیں کیونکہ یہ مجد کے اصل مقصد، عبادت کی عباد کیا ہو کہ اس کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ ﴿وَانَ المسلوبَ الله قلات مُحْدِالله قلات مُحْدُالله قلات مُحْدُالله الله کے ساتھ کی کو مدت یکاروبار اور شربی اللہ کے لیہ صرف ایک اللہ کے در کر اللہ کی اللہ کے ساتھ کی کو مدت یکاروبار اور شربی ہیں اللہ کے ساتھ کی کو مدت یکاروبار اور صرف ایک کو مدت یکاروبار اور شربی ہیں، اللہ کے ساتھ کی کو مدت یکاروبار)۔ (مسیدیں، اللہ کے بیب، پس اللہ کے ساتھ کی کو مدت یکاروبار)۔

۳. شیج سے مراد نماز ہے۔ آصَالٌ، أَصِیْلٌ کی جُمع ہے بمعنی شام۔ لیعنی اہل ایمان، جن کے دل ایمان وہدایت کے نور سے روشن ہوتے ہیں، صبح وشام مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔

میں، اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگرچہ عورتوں کا مجدوں میں جاکر نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ نہایت سادہ لباس میں، بغیر خوشبولگائے اور با پردہ جائیں، جس طرح کہ عہد رسالت مآب طَلَّقَیْجُ میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں۔ تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ (ابو داود، کتاب الصلوٰۃ، باب التشدید فی ذلك، مسند احمد: ۲۹۷۸، ۳۹۱)

ڸؚؽۼٛۯۣؽۿۉٳڶڵڎٲڂۘڛؘؘٵۼؠڵۉٳػڒۣؽێؙۿؠٝڞؙۏڡؙ۠ڸۄ ۅڶڵۿؙؿۯؙؙٛٛٛٛٛٛٛڡٞڞؙٙؾۜؿٵٛٷڽۼؽڔڝٮٵۑ۞

ۅٙٲڷؽ۬ؿؽؘػڡۜٛۯ۫ۅٛٲڷڡٞؠٵڶ۠ۿڎػٮڗٳٮ؞ٟؿؚؿٙۼڐؾۜڡٞڛؙۿؙ ٲڟٞۿٵڶؙڡٵٞ؞ٞڂڷٞٳۮؘٳڂٙٲٷڵڎ؞ؘۣڝ۪ۮٷۺؽٵٞۅؘػڮ ٲڵڎڝڹؙۮٷٚۅؘٙ۫ڰ۫ڝؙڶڹڎٷٳڶؿۿڛٙڔؽۼٳؙڲؚؗؗڝٵڽؚ<sup>ڰ</sup>

ٲۊۘػڟؙڵڹٮ؋ۣؿڲڂٟٳڲؾؾؿ۬ۺؙۿؙڡؙۄؙڿ۠؈ٚۏۊؠڡۅڿ ڝٚٞۏۊڡ؊ڝٵڣؓڟؙڵٮٮڟڹۼڞ۠ؠٵۏؘۊ؈ؠۼڞٟ ٳۮٙٲٲڂٛڗڋٙڽۘڒڎؙڵۮڔڲػۮڽڒڝٵٷڝٛڴۼۼڮٳڶڵۿ

دل اور بہت سی آ تکھیں الٹ پلٹ ہوجائیں گی۔(')

اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا

بہترین بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا

فرمائے۔ اور اللہ تعالی جے چاہے بے شار روزیاں دیتا

ارد

٣٩. اور كافروں كے اعمال مثل اس چيكتى ہوئى ريت كے ہيں جو چشيل ميدان ميں ہو جے پياسا شخص دور سے پائى سجھتا ہے ليكن جب اس كے پاس پہونچتا ہے تو اس كا پھى نہيں پاتا، ہاں اللہ كو اپنے پاس پاتا ہے جو اس كا حساب پورا پورا پورا چكا ديتا ہے۔ (") اور اللہ بہت جلد حساب كردينے والا ہے۔

کا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر
 ک تہ میں ہوں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ
 رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض

ا. لینی شدت فزع اور ہولناکی کی وجہ ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر ہے۔ ﴿وَٱنْدِدْهُمْ يَوْمُرُالْاَدْوَاقِدَالْقَانُوبُ لَدَی الْحَمَّالِجِدِ گاظِیمِیْنَ﴾ (المؤمن: ۱۸) (ان کو قیامت کے دن سے ڈراؤ، جس دن دل، گلوں کے پاس آجائیں گے، غم سے بھرے ہوئے)۔ ابتداءً دلوں کی یہ سیفیت سب کی ہی ہوگی، مومن کی بھی اور کافرکی بھی۔

۲. قیامت کے دن اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (کُن کُن گنا) کی صورت میں دیا جائے گا اور بہت سول کو بے حساب ہی جنت میں داخل کردیا جائے گا اور وہال رزق کی فراوانی اور اس میں جو تنوع و تلذؤ ہوگا، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

س. أعْمَالٌ ہے مراد، وہ اعمال ہیں جنہیں کافر ومشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات، صلار رحی، بیت اللہ کی تعیر اور حاجیوں کی خدمت و غیرہ۔ سَرَابٌ، اس چیکی ہوئی ریت کو کہتے ہیں، جو دور سے سورج کی شعاعوں کی وجہ سے پائی نظر آتی ہے۔ سَرَابٌ کے معنی ہی چیئے ہی ہیں۔ وہ ریت، چلتے ہوئے پائی کی طرح نظر آتی ہے قیْعةِ، قاعِ کی جمع ہے، زمین کا نشی حصہ، جس میں پائی تظہر جاتا ہے یا چشیل میدان۔ یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پائی نظر آتا ہے حالائکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے۔ اس طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے باں بالکل بے وزن ہوں گے، ان کا کوئی صلہ انہیں شہیں ملے گا۔ باں جب وہ اللہ کے پاس جائے گا، تو وہ اس کے عمل کا یورا پورا حمال جیکا گا۔

لَهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنُ ثُوْرًا

ٱلَهْرَتُرَ ٱنَّ اللهَ يُسَيِّبُهُ لَهُ مَنْ فِى التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُضَّفَّتُ كُنُّ قَدُ عَلِمِ صَلَاتَهُ وَتَنِيفِحَهُ \* وَاللَّهُ عَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْفَعَلُونَ ۞

اند صریاں ہیں جو اوپر تلے بے دربے ہیں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، (اور رابت یہ ہے کہ) جو اللہ تعالی ہی نور نہ دے اس کے یاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ (۲)

الم. کیا آپ نے نہیں ویکھا کہ آسانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے (\*\*) اڑنے والے کل پرند اللہ کی تعلیم میں مشغول ہیں۔ ہر ایک کی نماز اور تعلیم اسے معلوم ہے، (\*\*) لوگ جو پچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ (۵)

ا. یہ دوسری مثال ہے کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں، لیخی انہیں سراب سے تشبیہ دے لو یا اندھیروں سے۔ یا گزشتہ مثال کافر کے اعمال کی تھی اور یہ اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کافر ساری زندگی گھرا رہتا ہے، کفر وضلالت کا اندھیرا، اعمال سیئہ وعقائد مشرکانہ کا اندھیرا اور رب سے اور اس کے عذاب افروی سے عدم واقفیت کا اندھیرا۔ یہ اندھیرے اسے راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے۔ جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی بھائی نہیں دیتا۔ علی دنیا بیس ایمان وابنا ہاتھ بھی بھائی نہیں ویتا۔ علی دنیا بیس ایمان واسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہیں گے۔ سلام صافعات اور اس کا مفعول آجینے حقیقا مخدوف ہے۔ اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ پھوٹائے میں پرندے بھی شامل تھے۔ لیکن یہاں ان کا ذکر الگ سے کیا، اس لیے کہ پرندے، تمام حیوانات میں ایک نہایت ممتاز مخلوق ہیں، جو اللہ کی قدرت رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ یہ تعاوق اڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں اور زمین پر چلنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

4. لیعنی اللہ نے ہر مخلوق کو یہ علم البام والقاء کیا ہے کہ وہ اللہ کی تشبیح کس طرح کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخت واتفاق کی بات نہیں بلکہ آسان وزمین کی ہر چیز کا تشبیح کرنا اور نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ بی کی قدرت کا ایک مظہر ہے، جس طرح ان کی تخلیق اللہ کی ایک صنعت بدلیج ہے، جس بر اللہ کے سواکوئی قادر نہیں۔

۵. لیعنی ابل زمین وابل آسان جس طرح الله کی اطاعت اور اس کی تشییح کرتے ہیں، سب اس کے علم میں ہے، یہ گویا انسانوں اور جنوں کو حنییہ ہے کہ تمہیں الله نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے تو تمہیں تو دوسری مخلوقات سے زیادہ اللہ کی تشییح و تحمیداور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دیگر مخلوقات تو تشییح الی میں مصروف ہیں۔ لیکن شعور اور ارادے سے بہرہ ور مخلوق اس میں کوتائی کا ارتکاب کرتی ہے۔ جس پر یقینا وہ اللہ کی گرفت کی مستحق ہوگی۔
 گرفت کی مستحق ہوگی۔

وَيِلْهِ مُلْكُ التَّمَالُوتِ وَالْكَضِّ وَالْ اللهِ الْمَصِيرُ

ٱڮڗؘۯڷۜ؞ٳۺؙؿؙڎۣؽؙڛۘۼٵڹٵٞٛٛۼؙۜؽٷۜڵڡؙؠؽؽڎؙؿٚۊۘڲۼۘڬۿ ۯڲٵ؆ڡٚڗۜؽٲڶۅۮؙؾؘؿؘۅٛ۫ڿؙڝڹڿڵڸ؋ٷؽؙڹٚڵؙ؈ ٳۺػٳٙ؞ڡڹٛڿؠٳڶڣؠۿٳڝؙٛڔڿۿڝؙؽٮؚ۠ڔؠؠٙڡؙ ؿؾٵٛٷڝؘڠؠٷؙڎ۫ۼڽؙۺٛٵؿۺٵٚڎ۫ۥؿػۮڛڹٵؠۯۊ؋ ؽڹڎٷؠڶڔٲۯڹۻٳڕؖ

يُقَلِّبُ اللهُ النَّيْلَ وَالنَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَوَبُرَةً لِاُولِى الْكَمْمَارِ۞

**۴۲**. اور آسانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

سرم. کیا آپ نے تنہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے پھر انہیں تہ بہ تہ کردیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینہ برستا ہے۔ وہی آسان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹادے۔ (۳) بادل ہی سے نکلنے والی بجل کی چک الی ہوتی ہے کہ گویا اب آئھوں کی روشنی لے چلی۔ (۳)

۳۳. الله تعالیٰ ہی دن اور رات کو ردو بدل کرتا رہتا ہے (۵) ہے تصوں والوں کے لیے تو اس میں یقییناً بڑی بڑی عربی عبر تیں ہیں۔

1. پس وہی اصل حاکم ہے، جس کے تھم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں، اور وہی معبود برحق ہے جس کے سواکس کی عبادت جائز نہیں۔ اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہال وہ ہر ایک کے بارے میں عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرماے گا۔

۲. اس کا ایک مطلب تو یہی ہے جو ترجے میں اختیار کیا گیا ہے کہ آسان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے وہ اولے برساتا ہے۔ (ابن کیر) ووسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ساء بلندی کے معنی میں ہے اور جبال کے معنی ہیں بڑے بڑے کوئے۔ کہ باڑوں جے بازش ہی نہیں برساتا بلکہ بلندیوں سے جب چاہتاہے برف کے بڑے بڑے کہ علی کے کھڑے کھڑے کہ جس یا اول کے رساتا ہے۔ (فراتا ہے، (فراتا ہے، (فراتا ہے، (فراتا ہے، (فراتا ہے، (فراتا ہے، (فراتا ہے) والے برساتا ہے۔

سر لینی وہ اولے اور بارش بطور رحمت جنہیں چاہتا ہے پہنچاتا ہے،اور جنہیں چاہتا ہے ان سے محروم رکھتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ژالہ باری (اولے) کے عذاب سے جسے چاہتا ہے دوچار کردیتا ہے، جس سے ان کی فصلیں تباہ اور کھیتیاں برباد ہوجاتی ہیں اور جن پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے ان کو اس سے بچا لیتا ہے۔

۳. لینی بادلوں میں جیکنے والی بجلی، جو عام طور پر بارش کی نوید جاں فزا ہوتی ہے اس میں اتنی شدت کی چمک ہوتی ہے کہ وہ آئھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہوجاتی ہے۔ یہ بھی اس کی صناعی کا ایک نموند ہے۔

۵. لینی مجھی دن بڑے، راتیں جھوٹی اور مجھی اس کے بر عکس۔ یامجھی دن کی روشنی کو بادلوں کی تاریکیوں سے اور رات کے اندھیروں کو چاند کی روشنی سے بدل دیتا ہے۔

ۅؘڶٮڵؙؙڡؗٛڂؘڮٙؽؙڴۘۜۮٳٚؖڋۊؚٙڡؚۜڽؙ؆ۧڿڣڹڣؙۿؙؠٞۺؙڲؿۺؽۼڶ ؠڟڹ؋ۧۅٞڡؚؠٛ۬ؗۿؙؠ۫ڝٞؽؽۺؽۼڶڔۣڂؚۘڸڹؽۣ۫ۅٙڣؠٛۿؠ۠ڝٞٞؿؿۺؿ عَلۤٱۮۼۣؠؿۼؙڷؿؙڶٮڷڎؙٮٵؘؽۺٙٲٵؚٝٳۜؾؘڶڷؗڡٛۼٙڶؽڴؚڗۺٙؽ ۼٮؖڒٛؖٛڰ

ڶؘقدُٱنْزَلۡنَٱلۡيٰتِ مُّبَيّنَاتٍ ۗ وَاللّٰهُ يَهۡدِى مَنۡ يَّشَآءُ ٳڵؽڝٙۯٳڟٟؿؙؗۺۘؾؘؿؠؙٞۄۣۛ

وَيَقُوُلُونَ امْنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَانُثُوّ يَتَوَلَّى فِرِيْتُكُمِّنَّهُ هُوْسِّنَ بَعُدِ ذٰلِكَ وَمَا اُوْلَلِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

ۉٳۮؘٳۮؙٷٞٳٳٙڶٳ۩ڽۅۅؘۯڛؙۉڸ؋ڸؽ۪ػڴؙڔؽؽۿۄٞٳۮؘٳ ڣؘؽؿؙ۠ؿ۫ؿۿؙۯۺڠۻؙۏڽ۞

۳۸. اورجب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔

ا. جس طرح سانب، مچھلی اور دیگر حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں۔

- ۲. جیسے انسان اور پرند ہیں۔
- m. جیسے تمام چویائے اور دیگر حیوانات ہیں۔
- ۲۲. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض حیوانات ایسے بھی ہیں جو چار سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں، جیسے کیکڑا، کردی اور بہت سے زیننی کیرے۔

۵. آیات میستنگات سے مراد قرآن کریم ہے جس میں ہر اس چیز کا بیان ہے جس کا تعلق انسان کے دین واخلاق سے ہے جس پر اس کی فلاح وسعادت کا انحصار ہے۔ ﴿ مَا فَتِرَکُلْمَا فِی الْکُنْتِ مِنْ شَکِی ﴾ (الانعام: ۴۸) (ہم نے کتاب میں کس چیز کے بیان میں کو تابی نہیں کی)۔ جے ہدایت نصیب ہونی ہوتی ہے، اللہ تعالی اسے نظر صحیح اور قلب صادق عطا فرمادیتا ہے جس میں کوئی کجی جس سے اس کے لیے ہدایت کا راستہ کے مراطمتقیم سے مراطمتقیم سے مرادیبی ہدایت کا راستہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں، اسے اختیار کرکے انسان اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچ جاتا ہے۔

۲. یہ منافقین کابیان ہے جو زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن دلوں میں کفر وعناد تھا لینی اعتقاد سیح سے محروم تھے۔ اس لیے زبان سے اظہار ایمان کی نفی کی گئی۔

ۄؘٳڹٛ؆ؽ۠ڹٛڰۿؙؙۄؙٳٛڂؾؙ۠ؽٲؾ۫ۅۧٳڵؽڿڡؙۮ۫عؚڹؽڹؖ

ٳؘ؈ٝڠؙؙڎؙڔۣۿٟڿۘۄۜڗڞ۠ٳٙڔٳۯؾٵڹٛٷٞٳٲۿڔؽۼۜٲۏ۠ڹٲڹ ؾؚۜڽؽؙٵڎڵۿؘڡؙڲؽۿؚۮۘۅڒڛؙۏڵڎڽڶٳؙۏڵؠٙڬۿؙڎ۠ٳڵڟڸٷ۞ٛ

إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَّالِلَ اللهِ وَرَسُّولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُوْمَ أَنَّ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاوُلَيِكَ هُوْرِائِنْفُلُورُنْ

> وَمَنَ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَغُشَ اللهَ وَيَتَّفُهُ فَافْلِيْكَ هُوْالْفَآلِزُونَ

**۴۹.** اوربال اگر انہی کوحق پینچتا ہو تو مطیع وفرماں بردار ہوکر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ (۱)

کیا ان کے دلوں میں بیاری ہے؟ یا یہ شک وشبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالٰی اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔(۱)

0. ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس کیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کردے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ (۲) یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی فرماں
 برداری کریں، خوف الٰہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات یانے والے ہیں۔

س. یہ اہل کفر ونفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار وعمل کا بیان ہے۔

٣٠. ليعنى فلاح وكاميابي كي مستحق صرف وه لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات ميں الله اور رسول كے فيصلے كو خوش ولى ك يعنى فلاح وكاميابي كى اطاعت كرتے ہيں اور خشيت اللى اور تقوىٰ سے متصف ہيں، نه كه دوسرے لوگ، جو ان صفات سے محروم ہيں۔

ۉؘٲڨٞٮۘۘۘؠؙۉٳۑٳٮڷؾػۿٮۜٵؽ۫ؠڵڹۣۿؗۅؙڵؠڽٛٲڡۘۯؾۧۿ۠ۄٞ ڮؿؙؙۅؙۻؙؾۨٷڷ؆ؿڤ۫ڛؠؙۉٵڟڵػۘڎؙ۠ڡۜۼۯؙۅؙڡٛڰٞ ٳڽٙٵڵڰٷؘڝؙؚؽڒٛؠؚؠٵٮٞڠؠۘؠڵۏڽٛ؈

قُلُ اَطِيْعُوااللهُ وَاَطِيعُواالرَّيُسُولَ فَإِنْ تَوَكَّوَا فَإِنَّمَاعَلَيْهِ مَاحِبِّلَ وَعَلَيْكُوْمَا حُبِلَتُوْوَانُ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وْمَاعَلَ الرَّسُولِ إِلَاالْبَلَغُ الْبُبِيُنُ

وعدالله الذين المنوامنكة وعيلواالطلحت

40. اوربڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قشمیں کھا کھا کر کہتے ہیں (ا) کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجیے کہ بس قشمیں نہ کھاؤ (تمہاری) اطاعت (کی حقیقت) معلوم ہے۔ (۲) جو کچھ تم کررہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ (۳)

۵۴. کہہ دیجے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذھے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کردیا گیا ہے (") اور تم پر اس کی جوابدہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے (۵) ہدایت تو تہ پر اس کی جوابدہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے (۵) ہدایت تو تہ ہمیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ (۲) سنو رسول کے ذھے تو صرف صاف طور پر پہنچاوینا ہے۔ (۵) میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور

ا. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ مِيں جَهْدَ فَعَل مُحْدُوفَ كَامُصدر ہے جو بطور تأكيد كے ہے، يَجْهَدُونَ أَيْمَانَهُمْ جَهْدًا يا يہ حال كی وجہ سے منصوب ہے ليعنی مُجْتَهِدِیْنَ فِیْ أَیْمَانِهِمْ مطلب یہ ہے كہ اپنی وسعت بحر قسمیں کھاكر كہتے ہیں۔ (خُ القدیا) ٢. اور وہ یہ ہے كہ جس طرح تم قسمیں جھوٹی کھاتے ہو، تمہاری اطاعت بھی نفاق پر بنی ہے۔ بعض نے یہ معنی كے ہیں كہ تمہارا معاملہ طاعت معروفہ ہونا چاہیے۔ لیعنی معروف میں بغیر كی قسم كے طف كے اطاعت، جس طرح مملمان كرتے ہیں، پس تم بھی ان كے مثل ہوجاؤ۔ (ان كئير)

سور یعنی وہ تم سب کے حالات سے باخبر ہے کہ کون فرمال بردار ہے اور کون نافرمان؟ پس حلف اٹھاکر اطاعت کے اظہار کرنے سے، جب کہ تمہارے دل میں اس کے خلاف عزم ہو، تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ پوشیدہ سے پوشیدہ سر بات کو بھی جانتا ہے اور وہ تمہارے سینول میں پلنے والے رازوں سے بھی آگاہ ہے اگرچہ تم زبان سے اس کے خلاف اظہار کرو۔

- م. لیتنی تبلیغ ودعوت، جو وہ ادا کررہا ہے۔
- ۵. لین اس کی دعوت کو قبول کرکے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا۔
  - ۲. اس لیے کہ وہ صراط متنقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔
- 2. كوئى اس كى وعوت كو مانے يانہ مانے جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا، ﴿وَاَلْمُمَا اَلْمُكَافُّ وَمَكَلِيْمَا الْمِسَابُ ﴾ (الرعد: ٥٠) (الرعد: ٥٠) بينيارينا ب (كوئى مانتا بے يا نہيں) يد حساب جمارى ذمه دارى ہے)۔

لَيَسْتَخُلِفَةَهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ ثَبْلِهِمُ وَلَكِبُكِلِّنَّ لَهُمُ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَصَٰ لَهُمُ وَلَيْكِلَّةِ لَهُمُ مِنْ اَبَعْدِ خَوْفِهِ اَمْتًا يَعْبُدُ وُنَنِيْ لَاشْيَرِكُونَ فِي شَيْئًا وْمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولِلٍكَ هُوُلُفْسِفُونَ ۞

نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالی وعدہ فرماچکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان اوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کرکے جمادے گا جے ان کے لیے وہ امن وہ پیند فرماچکا ہے اور ان کے اس خوف وخطر کو وہ امن والمان سے بدل دے گاہ (ا) وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ تھہرائیں گے۔ (۱) اور اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ (۱)

۲. یہ بھی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک اور بنیادی شرط ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ کی مدد کے مستحق، اور اس وصف توحید سے عاری ہونے کے بعد وہ اللہ کی مدد سے محروم ہوجائیں گے۔

س. اس کفر سے مراد، وہی ایمان، عمل صالح اور توحید سے محرومی ہے، جس کے بعد ایک انسان اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا اور کفر وفسق کے دائرے میں داخل ہوجاتا ہے۔

وَاَقِيْمُواالصَّلَاةُ وَاتُواالزَّكُوةَ وَلَطِيْعُواالرَّسُولَ لَعُكُلُةُ تُرْحَمُونَ<sup>®</sup>

ڵڒؾؘۜڞٮؘڹۜؾٲێۯؽؙؽػڡؘٛۯؙۅؙٲڡؙۼڿؚڔ۬ؿؽ؋ٲڵۯؽۻۧ ۅؘؠٲٝۏؙؠؙڞؙٳڹۜٵۯۨۅؙڵڽؚؿؙڽٵؽؙڝؽۯؙ۞

يَايَهَا الَّذِينَ امْنُوْ الِيَسْتَأَذُوْ كُلُوُ الَّذِينَ مَلَكَتْ اَيْمَا كُنُّوُ وَالَّذِينَ لَوَ يَبْلُغُوا الْحُلُو مِنْكُوْ تَلْكَ مَرَّتِ \* مِنْ تَبْلِ صَلَوْقِ الْفَجُرِ وَحِبْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَا بُكُّوْسَ الظَّهِيُرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوةِ الْحِشْآةِ تَكُلُّ وَمِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَاقِ الْحِشْقَةِ الْحِشْآةِ خُبَاحٌ بَعَدًا هُنَّ كُلُوْنُونَ عَلَيْكُوْ وَ لَاعْلَمُهُمُ عَلَى خُبُاحٌ بَعَثُ كُمُ عَلَى عَلَيْكُوْ بَعْضُكُمْ عَلَى عَلَيْكُوْنِ عَلَيْكُوْنِ عَلَيْكُوْنَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ كُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْك

00 اور نماز کی پابندی کرو، زکوۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری میں گے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۱)

02 بے خیال آپ بھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں (ادھر ادھر بھاگ کر) ہمیں ہرادینے والے ہیں، اور ان کا اصلی ٹھکانا جہہ جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ کو اور انہیں بھی جو تم میں سے ہموندی ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پنچے ہوں (اپنے آنے کی) تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فحر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ ضروری ہے۔ نماز فحر سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد، (۳) سے تینوں وقت تمہاری (خلوت) اور پردہ کے ہیں۔ (۳) سے قتوں کے بین کرنے کے بعد، (۳) سے قتوں کے بین کرنے کے بعد، (۳) سے تہیں کہ ان وقتوں کے ماسوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ (۵)

ا. یبهال مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ اللہ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے، اور اس پر چل کر صحابہ کرام کو اللہ کی رحمت ومدد حاصل ہوئی۔

4. لینی آپ کے مخالفین اور مکذیین اللہ کو عاجز نہیں کرسکتے، بلکہ اللہ تعالی ان کی گرفت کرنے پر ہر طرح قادر ہے۔
سبب غلاموں سے مراد، باندیاں اور غلام دونوں ہیں شکد شکر آپ کا مطلب او قات، تین وفت ہیں۔ یہ تینوں او قات ایسے
ہیں کہ انسان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بکارِ خاص مصروف، یا ایسے لباس میں ہوسکتا ہے کہ جس میں کسی کا ان کو
دیکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ اس لیے ان او قات ثلاثہ میں گھر کے ان خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے
کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے گھر کے اندر داخل ہوں۔

4. عَوْرَاتِ، عَوْرَةٌ کی جمع ہے، جس کے اصل معنی ظلل اور نقص کے ہیں۔ پھر اس کا اطلاق ایک چیز پر کیا جانے لگا جس کا ظاہر کرنا اور اس کو دیکھنا پہندیدہ نہ ہو۔ خاتون کو بھی اس لیے عورت کہا جاتا ہے کہ اس کا ظاہر اور عریاں ہونا اور دیکھنا شرعاً ناپہندیدہ ہے۔ یہاں مذکورہ تین او قات کو عورات کہا گیا ہے لینی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے او قات میں جن میں تم اینے مخصوص لباس اور ہیئت کو ظاہر کرنا پیند نہیں کرتے۔

۵. یعنی ان او قات ثلاثہ کے علاوہ گھر کے مذکورہ خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کیے بغیر گھر کے اندر آجاسکتے میں۔ جانے والے ہو<sup>(۱)</sup> (بی)، اللہ اس طرح کھول کھول کر اینے احکام تم سے بیان فرمارہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔

09. اور تمہارے بچ (بھی) جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح الح الحلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے، (۲) الله تعالیٰ تم سے اس طرح البیٰ آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اور الله تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے۔

۱ور بڑی بوڑھی عور تیں جنہیں نکاح کی امید (اور خواہش ہی) نہ رہی ہو وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشر طیکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، (۲) تاہم اگر وہ بھی اختیاط رکھیں تو ان

مَاذَا بَكَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُو الْحُلْمُ فَلْيَسُتَا فِي نُواكمَ السُتَأَذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ كَثْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللِتِهِ \* وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيدُ ﴿

ۅٵڵ۬ۛڡۛۊۜٳۘۼٮؙؙڡؚڹٙٳڵؾٮٵۧ؞ٳڵؿؗٞڵڒؽڔؙڿؙۏڹ؇ٚٵٵ ڣڬۺؙػڣؿۿڹۧڿڶڂٞٵۻ۠ٲڽؙؾۜۻ۫ۼؙؽڿڲٳڹۿڽؙ ۼؘؽؙڒڡؙۺٙڮڗۣڂڝ۪ٳۑڒؽؽ؋ٷٲڹؿٞۺػٷڿڡٛ۫ؽ ڂؽؙڒڰۿؿٞٷٳڶؿؙۿڛؘڿؽؙۼؙۼڸؿٷ۞

ا. یہ وہی وجہ ہے جو صدیث میں بلی کے پاک ہونے کی بیان کی گئی ہے۔ «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ» (بلی ناپاک نہیں ہے اس لیے کہ وہ بکثرت تہمارے پاس (گھر کے اندر) آنے جانے والی ہے)۔ (ابو داود، کتاب الطہارة باب سؤر الهرة، ترمذي، کتاب وباب مذکور وغیرہ) خاوم اور مالک، ان کو بھی آپس میں ہر وقت ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت چیش آتی ہے۔ ای ضرورت عامہ کے چیش نظر اللہ نے یہ اجازت مرحمت فرمادی، کیونکہ وہ علیم ہے، لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو جانتا ہے اور حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں بندوں کے مفادات اور حکمتیں ہیں۔

۲. ان بچول سے مراد احرار بیچ ہیں، بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردول کا سا ہے، اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیس تو پہلے اجازت طلب کریں۔

سور ان سے مراد وہ بوڑھی اور انکار رفتہ عورتیں ہیں جن کو حیض آنا بند ہوگیا ہو اور ولادت کے قابل نہ رہی ہوں۔ اس عمر میں بالعموم عورت کے اندر مرد کے لیے فطری طور پر جو جنسی کشش ہوتی ہے، وہ ختم ہوجاتی ہے، نہ وہ کسی مرد سے نکاح کی خواہش مند ہوتی ہیں، نہ مرد ہی ان کے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ ایسی عورت کو پردے میں شخفیف کی اجازت دے دی گئی ہے "کپڑے اتاردیں" ہے وہ کپڑا مراد ہے جو شلوار قمیص کے اوپر عورت پردے کے لیے بڑی چادر، یا برقعہ وغیرہ کی شکل میں لیتی ہے بشرطیکہ مقصد اپنی زینت اور بناؤ سکھار کا اظہار نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھوجانے کے باوجود اگر بناؤ سکھارکے ذریعے سے اپنی جنسیت" کو نمایاں کرنے کے مرض میں مبتل ہوتو اس شخفیف پردہ کے تھم ہے وہ مشتی ہوگی اور اس کے لیے مکمل پردہ کرنا ضروری ہوگا۔

كَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرْفِقِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى انْفُسِكُوْ آنْ تَأَكُلُوْ امِنَ ابْيُوْ وَكُمْ اَوْ بُيُوْتِ الْمَآكُوُ آوَبُيُوْتِ الْمَهْتِكُوْ آوَبُيُوْتِ الْحُوَانِكُوُ آوَبُيُوْتِ الْخَوْتِكُوْ آوَبُيُوْتِ الْحُمَامِكُوْ آوَبُيُوْتِ عَلْمَتِكُمُ آوَبُيُوْتِ الْحُمَامِكُوْ آوَبُيُوتِ عَلْقِكُمُ آوَبُيُوْتِ الْحُمَاتِحَةَ آوَصُدِيقِكُوْ لَيْسَ عَلَيْكُوْ آوَمَامَلَكُمُّهُ جُمَاحُ آنَ تَاكُلُوْ آجَمِيعُ عَالَوْ آهُمَ مَلِيُ الْمَاعَلَيْ الْمُؤْلِمَةُ حَمَامُ اللَّهُ مَا الْمُؤْلِمَةِ عَلَيْهُ الْمَامِلُونَ اللَّهِ الْمَاعِلَةُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمَاعِلَ الْمُؤْلِمُ الْمَاعِلُونَ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمِي الْمُؤْلِمُ الْمَاعِلُونَ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمَامِلُونَ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُونِ الْمُؤْلِمُ الْم

کے لیے بہت افضل ہے، (۱) اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔

الا. اندھے پر، لنگڑے پر، بیار پر اور خود تم پر (مطلقاً) کوئی

حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے
گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے
گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے بچاؤں
کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے مااین
ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان
گھروں سے جن کی تنجیوں کے تم مالک ہویا اپنے دوستوں
کے گھروں سے جن کی تنجیوں کے تم مالک ہویا اپنے دوستوں
کے گھروں سے جن کی تنجیوں کے تم الگ ہویا اپنے دوستوں
میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم

ا. یعنی مذکورہ بوڑھی عورتیں بھی پر دے میں شخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بڑی چادر یا برقعہ بھی استعال کرتی رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

۴. اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام خی اُلٹیّا، آیت میں مذکور معذورین کو اپنے گھروں کی چاہیاں دے جاتے اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت دے دیتے۔ لیکن یہ معذور صحابہ خی اُلٹیّا اس کے باوجود، مالکوں کی غیر موجود گی میں، وہاں ہے کھانا پینا جائز نہ سجھتے، اللہ نے قرمایا کہ مذکورہ افراد کے لیے اپنے اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چاہیاں ان کے پاس ہیں، ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج (گناہ) نہیں ہے۔ اور بھض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تندرست صحابہ فی اُلٹیّ معندور صحابہ فی اُلٹیّا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے ناپند کرتے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور یہ زیادہ کھاجائیں گے، اس طرح ان کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہوجائے۔ اس طرح نود معذور صحابہ فی اُلٹی کے ساتھ کھانے میں ظلم کا ارتکاب نہ ہوجائے۔ اس طرح فود معذور صحابہ فی گناؤ کی ساتھ کھانے میں شاہ کہ ان کے ساتھ کھانے میں کراہت خود معذور صحابہ فی اُلٹی نے دونوں کے لیے وضاحت فرمادی کہ اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔

س. تاہم بعض علاء نے صراحت کی ہے کہ اس سے وہ عام قتم کا کھانا مراد ہے جس کے کھا جانے سے کسی کو گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ الی عمرہ چیزیں جو مالکول نے خصوصی طور پر الگ چھپاکر رکھی ہول تاکہ کسی کی نظر ان پر نہ پڑے، ای طرح ذخیرہ شدہ چیزیں، ان کا کھانا اور ان کو اپنے استعال میں لانا جائز نہیں۔ (ایر انقدیر) ای طرح بہال بیٹول کے گھر انسان کے اپنے ہی گھر ہیں، جس طرح حدیث میں ہے آئت و مَالُكَ لِاَ بِیْكَ (ابن ماجه: ۱۲۹۱، مسند أحمد: ۱۷۹۷، ۱۳۵۳، ۱۳۵۳) ابوداود: ۱۳۵۳ و و لَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ (ابن ماجه: ۱۲۱۷) ابوداود: ۱۳۵۳ وصححه الالبانی) (آدمی کی اولاو، اس کی کمائی سے ہے)۔

٣. اس ميں ايك اور تنگى كا ازاله فرماديا گيا ہے۔ بعض لوگ اكيلے كھانا پيند نہيں كرتے تھے، اور كسى كو ساتھ بھاكر كھانا

تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُسَادِكَةً طَيِّبَةً \* كَنَالِكَ يُبَرِينُ اللهُ لَكُوْالُّالِيتِ لَعَلَّكُوُ تَمْقِلُونَ شُ

إِثَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمُنُوا بِاللهِ وَرَسُوُلهِ وَإِذَا كَانُوُ الْمَعَةُ عَلَى آمْرِ عَامِعٍ لَمْ يَنِهُ هَبُوا حَتَّى يَسُتَأْذِ نُوهُ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَشَتَأَذِ نُونَكَ اُولَيِكَ النَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَيَسُولُهُ فَإِذَا اسْتَأَذْ نُولُكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَالْدَنُ لِلْمُنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ وُاللهُ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ يَجِيهُ

ڵ؆ٙڿؙڡٚڵۏؙ۠ٳۮؙٵٚٵڒڛؙۅؙڸ؉ؚؽ۫ؾؙڰؙۯؙػڽؙٵۧ؞ؚؠۼۻؙڴؙڎ ؠۼڞ۠ٵڠۮؙؽۼ۫ڵۅؙٳڵڵۿؙٳڵڒؚؽؿؽ؊ٙۺؘٮۜڷڶؙۅٛؽؘڡؚؽ۫ڰؙۄٞ

گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرلیا کرو<sup>()</sup> دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ، یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کرتم سے اپنے احکام بیان فرمارہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔

71. با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اسکے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملہ میں جس میں اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں۔ (۱) پس جب ایسے لوگ آپ رسول پر ایمان لا کھے ہیں۔ (۱) پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھش کی دعا مانگیں، بیشک اللہ بخشے والا مہربان ہے۔

۳۲. تم الله تعالى كے نبى كے بلانے كو ايسا بلاوا نه كرلو جيساكه آپس ميں ايك دوسرے كو ہوتا ہے۔ (۳) تم ميں

ضروری خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اکٹھے کھالو یا الگ الگ، دونوں طرح جائز ہے، گناہ کی میں نہیں۔ البتہ اکٹھے ہوکر کھانا زیادہ باعث برکت ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ (ابن کیر)

ا. اس میں اپنے گروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو، آدمی کے لیے اپنی بیوی بچوں کو سلام کرنا بالعموم گراں گزرتا ہے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کریں۔ آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھا جائے۔

لِوَادًا فَلْيَحْنَرِالَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنَّ اَمُرِهَ أَنَّ لِيَادُونَ عَنَّ اَمُرِهَ أَنَّ لِيَادُ

ٱلاَّانَّ بِلْعِمَا فِي السَّمَلُوتِ وَالْاَصِّ قَدْيَعُكُمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ \*وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ الِيَّهِ فَيُنَتِّتُهُمُ مِنَاعِمُ الْوَاللهُ يُكِلِّ ثَنَّ عِلَيْهُ

سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچاکر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ (۱) سنو جو لوگ علم رسول کی خالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آپڑے (۲) یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ۔ ۱۳ آگاہ ہوجاؤ کہ آسانوں اور زمین میں جو پچھ ہے سب اللہ تعالیٰ بی کا ہے۔ (۳) جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، (۳) اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبر دار کردے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سب پچھ جائے والا ہے۔

مت پکارو۔ مثلاً یا محمط کا نظیم بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ کہو۔ (یہ آپ کی زندگی کے لیے تھا جب کہ صحابہ کرام ڈی اُلڈ آئی کو ضرورت بیش آتی تھی کہ آپ سے مخاطب ہوں ) دوسرے معنی یہ ہیں کہ رسول کی بددعا کو دوسروں کی بددعا کی طرح مت سمجھو، اس لیے کہ آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کی بددعا مت او، تم ہلاک ہوجاؤ گے۔ ا. یہ منافقین کا رویہ ہوتا تھا کہ اجتماع مشاورت سے چیکے سے کھسک جاتے۔

٣. اس آفت سے مراد دلوں کی وہ کئی ہے جو انبان کو ایمان سے محروم کردیتی ہے۔ یہ نی سُلُیْتِیْکُم کے احکام سے سرتانی اور ان کی مخالفت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور ایمان سے محرومی اور کفر پر خاتمہ، جہنم کے واکی عذاب کا باعث ہے۔ جیسا کہ آیت کے احکام سے من خالفت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور ایمان سے محرومی اور سنت کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ جو اقوال واعمال اس کے مطابق ہوں گے۔ آپ سُلُسِیْتُمُ کا فرمان ہے مَنْ عَمِلَ اس کے مطابق ہوں گے۔ آپ سُلُسِیْتُمُ کا فرمان ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ نَا فَهُو رَدُّ (صحیح مسلم، کتاب الأفضية، باب نقض الأحکام الباطلة ورد محدثات الأمور- والسنن) (جس نے ایما کام کیا، جو ہمارے طریقے پر نمیں ہے، وہ مردود ہے)۔

س. خلق کے اعتبار سے بھی، ملک کے اعتبار سے بھی اور ماشختی کے اعتبار سے بھی۔ وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چیز کا چاہے، حکم دے۔ پس اس کے رسول منگائیڈیٹر کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کے کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کردیا ہے، اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ رسول عَنگائیڈیٹر کے جیجے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

اللہ یہ مخالفین رسول مُنگانیکی کو تنبیہ ہے کہ جو کچھ حرکات تم کررہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ سے مخفی رہ سکتی ہیں۔ اس کے علم میں سب کچھ ہے اور وہ اس کے مطابق قیامت کے دن جزاء وسزا دے گا۔

#### سورہُ فرقان کی ہے اور اس میں ستہتر آ بیتی اور چھ رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

بہت بابر کت ہے وہ اللہ تعالی جس نے اپنے بندے پر فرقان<sup>(۱)</sup> اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے<sup>(۲)</sup> آگاہ کرنے والا بن جائے۔

۲. ای الله کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی (\*\*) اور وہ کوئی اللہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، (\*\*) نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا سامجھی ہے (\*\*) اور ہر چیز کو اس نے پیدا کرکے ایک مناسب اندازہ تھہرا دیا ہے۔ (\*)

س. اور ان لوگول نے اللہ کے سواجنہیں اینے معبود تھرا

# ٩

### ين \_\_\_\_\_ مالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

### ؆۬ڔٛڮؖؖٵڷێڔؽؙڗؙۜڷٵڵڡؙٛۯۊٵؽۼڸۼؠؙڍ؋ڸؽڴۅٛؽ ڸڵۼڵڽؽؙؽ؞ؘۜۮؙؿڒڽٚ

ڸؚڷێڔؽؙڵ؋ؙٮؙٛڵؙڰؙۘۘؗۨڶڷٮۜڶۅٛؾٷٲڵۯڞۣۅؘڵڡؙؿۜۼڎۘۅؘڵۮٵ ٷۜڶڎؠڮؽؙڷ؋ۺؘڔؽڮ۠ڣۣٲڵؠؙڷڮۅۛۅؘڂڵؿٙػ۠ڷۺٞؿؙ ؘڡٛڡۜٙڎٷؘڡۛؿؙڔؿؙڲٵ۞

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَ الِهَةً لَا يَغُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمُ

ا. فرقان کے معنی ہیں حق وباطل، توحید وشرک اورعدل وظلم کے در میان فرق کرنے والا، اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کردی ہے، اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا۔

۷. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی سَلَقَیْقُم کی نبوت عالم گیر ہے اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی ور مہما بناکر بھیج گئے ہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ قُلُ یَانَتُهَا النّاسُ اِنْدَتَاسُ اِنْدَسُولُ اللّهِ اللّهُ الله الله الله الله کی طرف نبی بناکر بھیجا گیا ہوں)۔ رسالت و نبوت کے بعد، توحید ایک قوم کی طرف نبی بناکر بھیجا گیا ہوں)۔ رسالت و نبوت کے بعد، توحید کا بیان کیا عادم الله کی عاد صفات بیان کی گئی ہیں۔

- سع. یه کبلی صفت بے لیتن کا نات میں متصرف صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔
- ۴. اس میں نصاریٰ یہود اور بعض ان عرب قبائل کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔
- ۵. اس میں صنم پرست مشر کین اور شویت (وو خداول شر اور خیر، ظلمت اور نور کے خالق) کے قالملین کا رو ہے۔
- ۲. ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے اور اپنی حکمت ومشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات کو ہر وہ چیز بھی مہیا کی ہے جو اس
   کے مناسب حال ہے یا ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے ہے ہی مقرر کردی ہے۔

ۑؙۼ۫ڵڡؙۊؙۏؽؘۅؘڵؽؠؙڸڵؙۏؽٳڵڡؙڝؙؠۿۄؙۻۧڗٞٳۊۜڵڒڹڡؙٵ ۊۜڵڒؽؠؙڶؚڵۏٛڹؘڝؘۏؾٵۊڵڂۑۏۜۊۜٷڵؿ۫ؿؙۅؙڗٞٳ۞

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هَلْنَا الْآَدَ اِنْكُ إِفْتَرْلِهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الْخَرُوْنَ ۚ فَقَتَ لُ جَانُوْ ظُلْمُنا وَّرُوْدًا أَ

ۅؘڠٙڵٷؙٲٳڛٙٳڟؿؙٷڷڒٷٙڸؽڹٲڬؾۜؠؘۜؠۿٵڡؘۿؽؾؙؠؙڬڶ ٵڝؿٷؠؙػؙۯۊؙؖٷٙڝؽڰ۞

قُلُ ٱنْزَلَهُ الَّذِي يَعَلَمُ السِّرِّ فِي السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ خَفُورًا تَحِيْمًا

رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرسکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ تو اینی جان کے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت وحیات کے اور نہ دوبارہ جی انگھنے کے وہ مالک ہیں۔()

مل. اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اس کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے، '' دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سرتا سر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ 6. اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کھا رکھے ہیں۔ نے کھا رکھے ہیں بس وہی صبح وشام اس کے سامنے یرھے جاتے ہیں۔

۲. کہہ دیجیے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔<sup>(۳)</sup> بیشک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔<sup>(۳)</sup>

ا. لیکن ظالموں نے ایسے ہمہ صفات موصوف رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنالیا ہے جو اپنے بارے میں بھی کسی چیزکا اختیار نہیں رکھتے چہ جائیکہ وہ کسی اور کے لیے پھھ کر سکنے کے اختیارات سے بہرہ ور ہوں۔ اس کے بعد منکرین نبوت کے شہبات کا ازالہ کیا جارہا ہے۔

۲. مشرکین کہتے تھے کہ محمد (سُلَا ﷺ) نے یہ کتاب گھڑنے میں یہود ہے یا ان کے بعض موالی (مثاناً أَبُو فکیهه یسار، عدّاس اور جَبَر وغیرہم) ہے مدد کی ہے۔ جیسا کہ سورۃ النحل، آیت ۱۹۳ میں اس کی ضروری تفصیل گزریکی ہے۔ یہاں قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا ہے، بھلا ایک ای شخص دوسروں کی مدد سے ایسی کتاب پیش کرسکتا ہے جو فصاحت وبلاغت اور اعجاز کلام میں بے مثال ہو، حقائق ومعارف بیانی میں بھی معجز نگار ہو، انسانی زندگی کے لیے احکام و قوانین کی تفصیلت میں بھی لاجواب ہو اور اخبار ماضیہ اور مستقبل میں و توع پذیر ہونے والے واقعات کی نشاندہی اور وضاحت میں بھی اس کی صدافت مسلم ہو؟
 کی نشاندہی اور وضاحت میں بھی اس کی صدافت مسلم ہو؟

سال یہ ان کے جھوٹ اور افتراء کے جواب میں کہا کہ قرآن کو تو دیکھو، اس میں کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ بلکہ ہر بات بالکل صحیح اور سپی ہے، اس لیے کہ اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسان وزمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔

سم. اس لیے وہ عفو ودر گزر سے کام لیتا ہے۔ ورنہ ان کا قرآن سازی کا الزام بڑا سخت ہے جس پر وہ فوری طور پر عذاب البی کی گرفت میں آسکتے ہیں۔

ۅؘقَالُوْامَالِ لَهٰذَاالْوَسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَر وَيَنْشِى فِالْاَسُوَاقِ لُوْلَّاأَثُوْلَ الْيَهُ وَمَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَوْيُوَالْ

ٱۅ۫ؽڵڠٚؽٙٳڸؽۘۏػؿ۫ؖٵٞۏؾٞڴۏڽؙڶڎؘڂؾۜڎ۫ؾۘٵٞػ۠ڶؙڡؚؠ۫ؗ؆ٵ ۅؘڠٙٲڶٳڵڟ۠ڸؚۻؙۅ۫ؽٳڹۛٮٙؾۜۜڽۼؙۏٙؽٳڵڒڔۻؙڵٳ ڛۜؿ۫ڿٛۊؙۯ۞

> ٱنْظُرُكِيْفَ ضَرَبُوالكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُوا فَلاَيَمُتَطِيْعُونَ سَبِيلًا ﴿

تَابُرُكُ اللَّذِيُ إِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنُ ذَلِكَ جَمُّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُورُ وَيَحْعَلْ لَكَ فُصُورًا

2. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیما رسول ہے؟ کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھر تاہے، (۱) اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہوکر ڈرانے والا بن جاتا۔ (۱)

٨. یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا<sup>(۳)</sup> یا اس
 کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔<sup>(۳)</sup> اور ان
 ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچیے ہولیے ہو جس
 پر جادو کردیا گیا ہے۔<sup>(۵)</sup>

9. خیال تو کیجے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ پس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آسکتے۔(۱)

• الله تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرمادے جوان کے کم ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں جن کے نیچ نہریں لہریں لے رہی ہوں اور آپ کو بہت سے (پختہ) محل

ا. قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول پر طعن کیا جارہا ہے اور یہ طعن رسول کی بشریت پر ہے۔ کیوں کہ ان کے خیال میں بشریت، عظمت رسالت کی متحمل نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھاتا پیتا اور بازاروں میں آتا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہی جیسا بشر ہے۔ حالانکہ رسول کو تو بشر نہیں ہونا چاہیے۔

۲. مذکورہ اعتراض سے بنیجے اتر کر کہا جارہا ہے کہ چلو کچھ اور نہیں تو ایک فرشتہ ہی اس کے ساتھ ہو جو اس کا معاون اور مصدق ہو۔

- ٣. تاكه وه طلب رزق سے بے ناز ہوتا۔
- ٣. تاكه اس كى حيثيت تو ہم سے كچھ ممتاز ہوجاتى۔
  - ۵. لیعنی جس کی عقل وفہم سحر زدہ اور مختل ہے۔

۲. لینی اے پنیمرا آپ کی نسبت یہ اس قشم کی باتیں اور بہتان تراثی کرتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مسحور ومجنون اور کبھی کذاب وشاعر۔ طالا تکد یہ ساری باتیں باطل ہیں اور جن کے پاس ذرہ برابر بھی عقل وقہم ہے، وہ ان کا جموٹا ہونا جانتے ہیں، پس یہ ایک باتیں کرکے خود ہی راہ ہدایت سے دور ہوجاتے ہیں، انہیں راہ راست کس طرح نصیب ہوسکتی ہے؟

مجی دے دے۔

بَلُكُذُ بُو إِيالسَّاعَةِ وَاعْتَدُ ثَالِمَنُ كُنَّ بَ بالسَّاعَةِ سَعِيْرًا اللَّهِ

إِذَارَاتُهُوْمِينَ مُكَانِ بِيعِثِي سَبِعُوالَهَا تَغَبُّظًا وزف تواس

وَإِذَا أَلْقُوامِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿

لَاتَنْ عُواالْيَوْمِ ثُبُورًا وَاحِمَّا قَادُعُوا ثُبُورًا كَتِيْرُا@

قُلُ آذٰلِكَ خَنُو الْمُرْحَثَةُ الْخُلُدِ الَّذِي وُعِدَ

11. بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں<sup>(۱)</sup> اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑ کتی ہوئی آگ تار کررکھی ہے۔

١٢. جب وه انہيں دور سے ديكھے گى تو يہ اس كا غصے سے بھیر نا اور دہاڑنا سنیں گے۔<sup>(۳)</sup>

۱۳. اور جب یه جہنم کی کسی تنگ جگه میں مشکیں کس کر کھینک وے جائیں گے تو وہاں اپنے کیے موت ہی موت یکارس کے۔

١١. (ان سے كہاجائے گا) آج ايك ہى موت كو نه يكارو بلکه بہت سی اموات کو بکارو۔

10. آپ کہہ دیجیے کہ کیا یہ بہتر ہے(۵) یا وہ جیشگی والی

ا. یعنی یہ آپ کے لیے جو مطالبے کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کا کردینا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات دنیا میں آپ کو عطا کر سکتا ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں۔ لیکن ان کے مطالبے تو تکذیب وعناد کے طور پر ہیں نہ کہ طلب ہدایت اور تلاش نجات کے لیے۔

٢. قيامت كابه جمثلانا ہى تكذيب رسالت كا تجى باعث ہے۔

سل کینی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی اور جھنچھلائے گی، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ إِذَا ٱلْقُدُّا إِنْهُمَا مِيْمُعُوا أَهُمُ اللَّهُ مُعَلَّا وَهِي تَقُورُ \* تَكَاوُتُمَا يَزُونَ الْعَنْظَ ﴾ (الملك: ٧-٨) (جب جبني جبني مين ذالے جائيں كے تو اس كا دھاڑنا سنيں كے اور وہ جوش غضب سے الچھلتی ہوگی، ایسے لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی)۔ جہنم کا دیکھنا اور چلانا، ایک حقیقت ہے، استعارہ نہیں۔ اللہ کے لیے اس کے اندر احساس و ادراک کی قوت پیدا کررینا مشکل نہیں ہے، وہ جو جاہے کر سکتا ہے۔ آخر قوت گویائی بھی تو الله تعالی اسے عطا فرمائے گا اور وہ ﴿ هَلْ مِنْ مَرْدُنِ ﴾ کی صدا بلند کرے گی۔ (ق: ٣٠)

۷. لینی جبنی جب جبنم کے عذاب سے تنگ آکر آرزو کرس گے کہ کاش انہیں موت آحائے، وہ فناء کے گھاٹ اثر جائیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ایک موت نہیں کئی موتول کو یکارو۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے انواع واقسام کے عذاب ہیں لیعنی موتیں ہی موتیں ہیں، تم کہاں تک موت کا مطالبہ کروگے۔

۵. "به" اشارہ ہے جہنم کے مذکورہ عذابوں کی طرف، جن میں جہنمی حکر بند ہو کر مبتلا ہوں گے۔ کہ یہ بہتر ہے جو کفر

### الْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا

ڵۿڎ۫؋ؿۿٲڡٵؽؿۜڷٵٛٷؽڂڸؚۮؚؽؿڰٵؽٵڵڗؾؚڬ ۅؙۼۛڰٵڡۜۜٮٛٷٛٷڒ۞

ۅؘؽۜۅٛڡٞڲؿؙؿؙۯۿؙڎ۫ۅؘڡؘڵؽۼؠؙٛۮؙۏٙؽڡؚؽ۫ۮؙٷڹٳڶڵڡؚ ڣۜؿڠ۠ۅڷٵؘٮؙٛڎؙۄؙٞٲڞؙڶڶؿؙۄؙ؏ڹڵڋؽؙۿٙٷؙڵٳٚۄٙٲڡۛ ۿڂڞڵۅ۠ٳڶۺؠؽڷ۞

قَالُوْاسُبُلْعَنَكَ مَاكَانَ يَنْنَعِى لَنَّاآنُ تَتَخِفَ مِنْ دُوُنِكَ مِنْ اَوُلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَقَعْتُهُمُ وَابَاءَهُمُوحَتَّى نَسُواالدِّلْوَيُوكَانُوُا قَوْمًا يُورُانَ

جنت جس کا وعدہ پر ہیر گاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹے کی اصلی جگہ ہے۔

17. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو قابل طلب ہے۔(۱)

1. اور جس دن الله تعالی انہیں اور سوائے الله کے جنہیں یہ بوجے گا کہ کیا میرے ان بندول کو تم نے گر اہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہوگئے؟

۱۸. وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھاکہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے (۳) بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے،

وشرک کا بدلہ ہے یا وہ جنت، جس کا وعدہ متقین سے ان کے تقویٰ واطاعت الٰہی پر کیا گیا ہے۔ یہ سوال جہنم میں کیا جائے گا لیکن اسے یہاں اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ شاید جہنیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کر لوگ تقویٰ واطاعت کا راستہ افتیار کرلیں اور اس انجام بدسے نکے جائیں، جس کا نقشہ یہاں تھیٹچا گیا ہے۔

ا. یعنی ایسا وعدہ، جو یقیناً بورا ہوکر رہے گا، جیسے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ایٹے ذمے یہ وعدہ واجب کرلیا ہے جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل وکرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لیے اس حسن جزاء کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیا ہے۔

۲. ونیا میں اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ ان میں جمادات (پتھر، کلڑی اور دیگر دھاتوں کی بن ہوئی مورتیاں) بھی ہیں، جو غیر عاقل ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو عاقل ہیں مثلاً حضرت عزیر، حضرت مسیح طیباً اور دیگر بہت ہے نیک بندے۔ ای طرح فرشتے اور جنات کے پجاری بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غیر عاقل جمادات کو بھی شعور وادراک اور گویائی کی قوت عطا فرمائے گا۔ اور ان سب معبودوں سے بوچھے گا کہ بتلاؤ تم نے میرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے گر اہ ہوئے تھے؟

س. لینی جب ہم خود تیرے سواکسی کو کارساز نہیں سیمھتے تھے تو پھر ہم اپنی بابت کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم اللہ کے بچائے ہمیں اپنا ولی اور کارساز سمجھو۔

فَقَانُكُنَّ بُولُمُوبِهَا تَقُولُونَ فَهَا تَسُتَعِلِعُونَ مَمُقًا وَلَا نَصُرًا وَمَنْ يَنْظَلِمُ مِّنْكُمُ نُذِقُهُ عَدَا نَا كِنُولُ

وَمَّالَاسُلْنَا مَّلُكَ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ الْآلَاثَهُمُ لَيَاْكُلُونَ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْاَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِعَضِ فِتْنَةً اَتَّصْبُرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿

یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔(۱)

19. تو انہوں نے تو تہمیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا،

اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے، نہ

اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے، نہ مدو کرنے کی، (۲) تم میں سے جس جس نے ظلم کیا ہے (۳) ہم ایس اسے بڑا عذاب چھائیں گے۔

۲۰. اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیج سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے (۱) اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے (۵) اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنادیا۔ (۱) کیا تم صبر کروگے؟ اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ (۱)

ا. یہ شرک کی علت ہے کہ ونیا کے مال واسباب کی فراوائی نے انہیں تیری یاد سے غافل کردیا اور ہلاکت وتباہی ان کا مقدر بن گئی۔

۲. یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو مشرکین سے مخاطب ہوکر اللہ تعالیٰ کیے گا کہ تم جن کو اپنا معبود گمان کرتے تھے، انہوں نے تو منہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے براءت کا اعلان کردیا ہے۔ گویا جن کو تم اپنا مدد گار سیحھے تھے، وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ اب کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو خود سے پھیر سکو اور اپنی مدد کر سکو؟

٣. ظلم سے مراد وہی شرک ہے، جیسا کہ سیاق سے بھی واضح ہے اور قرآن میں دوسرے مقام پر شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ﴿إِنَّ الشِّرْكِ كَظُلْمُ عَظِلْمُ ﴾ (لفدان: ١٣)

ہم. لینی وہ انسان تھے اور غذا کے مختاج۔

۵. لینی رزق حلال کی فراہمی کے لیے کب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی نہیں، جس طرح کہ بعض لوگ سجھتے ہیں۔

٣. لينى جم نے ان انبياء كى اور ان كے ذريع ہے ان پر ايمان لانے والوں كى جبى آزمائش كى، تاكہ كھرے كھوٹے كى تميز ہوجائے، جنہوں نے آزمائش میں صبر كا دامن پكڑے ركھا وہ كامياب اور دوسرے ناكام رہے۔ اسى ليے آگے فرمايا محمير كروگے؟"۔

ک. لینی وہ جانتا ہے کہ وحی ورسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں؟ ﴿ اَللّٰهُ اَعْدُو سَیْتُ بَعْدِی بِسَالَتَهُ ﴾ (الانعام: ١١٣)
 حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ سُؤَا ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھے اختیار دیا کہ بادشاہ نبی بنوں یا بندہ رسول؟ میں نے بندہ رسول بننا پیند کیا۔ (این کیر)

ۅؘڡؘۜٵڵ۩۬ۮؚؽؽٙڵڔؽڒؙۻٛۏؙؽڶؚڡٙٵٚۘػٵڷٷڵؖۯ ٲؿۯڶۘ؏ؘڸؽؙێٵڷؠؠڵڮڎؙٲۏٮٚؽڒؾڹٲڷڨٙۅٳۺؾؙڴڹۯۊٳ ڣٛٵٞڡؙڝؙؚٛۿۄؙۅؘعٙؿۘۅؙۼؿٷٳڮؚؽڔؖڰ

ؽؘ*ۏۿڔؾ*ۜۏۛڹٵڷؠڵڶۭڬڐٙڵۯۺؙڗ۠ؽؽۏۛڡؠٟڹٟٳڷؠؙۼٛۄؚڡؿؽ ۘۏؿؿؙۅؙڶۉڹۘڿڂؚۯٲڡٞڂٷڒڰ

۲۱. اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے ؟ (۱) یا ہم اپنی آئھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے ؟ (۱) ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکثی کرلی ہے۔ (۲)

۲۲. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی<sup>(۳)</sup> اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔<sup>(۵)</sup>

ا. یعنی کسی انسان کو رسول بناکر جھیجنے کے بجائے، کسی فرشتے کو رسول بناکر جھیجا جاتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ پیغیبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے، جنہیں ہم اپنی آٹھوں سے دیکھتے اور وہ اس بشر رسول کی تصدیق کرتے۔

۲. لعنی رب آکر جمیں کہنا کہ محد (مُنَافِینَا) میرا رسول ہے اور اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے۔

۳. ای انتکبار اور سرکشی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قتم کے مطالبے کررہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایکان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار وے یا آپ خود زمین پر نزول فرمالے تو اس کے بعد ان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہوجائے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کام کیوں کرکرسکتا ہے جو اس کی حکمت تخلیق اور مشیت تکوین کے خلاف ہے؟

۱۹. اس دن سے مراد موت کا دن ہے لیمنی یہ کافر فرشتوں کو دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں لیکن موت کے وقت جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے انہیں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعید ساتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح خبیث جہم سے نکل! جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے، جس پر فرشتے اسے مارتے اور کوشتے ہیں جیسا کہ سورۃ الاُنفال: ۵۰ میں ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال وقت احتفار (جان کئی کے وقت) یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی تعبوں کی نوید جال فزاساتے ہیں۔ جیسا کہ سورۂ م السجدۃ اسلامیں کئی کے وقت) یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی تعبوں کی نوید جال فزاساتے ہیں۔ جیسا کہ سورۂ میں جھم میں میں اسے باک روح، جو پاک جم میں گئی! اور الیمی جگہ چل جہال اللہ کی تعبین ہیں اور وہ رہ ہے جو تجھ سے راضی ہے)۔ (تنصیل کے لیے دیکھے مسند احمد: کمہ دونوں بی قول صحیح ہیں۔ اس لیے کہ دونوں بی دن ایے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دونوں بی قول صحیح ہیں۔ اس لیے کہ دونوں بی دن ایے ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت ورضوان اللی کی خوش خبری اور کافروں کو ہلاکت و خسر ان کی خبر دیتے ہیں۔

۵. حِجْرٌ کے اصل معنی ہیں منع کرنا، روک رینا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی بے و توفی یا صغر سیٰ کی وجہ سے اس کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں حَجَرَ الْقَاضِي عَلَىٰ فُلَانٍ قاضی نے فلال کو تصرف

وَقَدِمْنَاۤ[الىمَاعَمِلُوۡامِنٛحَمَٰلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنْتُوۡرًا⊛

ٲڞؙڮٵڵؙۼڹۜٛۜٛۊؽۏؠٙؠٟڹٟڂٙؿڒؙۣۺ۫ٮٚڡۜڗٵۜۊۘٞٲڂڛؽ مَقيُلان

وَيَوْمُ تَشَقَّقُ التَّمَا ءُبِالْغَمَامُ وَنُزِّلَ الْمَلْيِكَةُ تَنْزِيلُا

۲۳. اور انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کردیا۔ (۱)

۲۲. البته اس دن جنتیول کا ٹھکانا بہتر ہو گا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی۔(۲)

۲۵. اور جس دن آسان بادل سمیت بھٹ جائے گا<sup>(۳)</sup> اور فرشتے لگاتار اتارے حائیں گے۔

کرنے سے روک دیا ہے۔ اس مفہوم میں خانۂ کعبہ کے اس جھے (حطیم) کو ججر کہا جاتا ہے جے قریش مکہ نے خانۂ کعبہ میں شامل نہیں کیا تفا۔ اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت، اس کے بیرونی جھے سے گزرنا چاہیے جے دیوار سے ممتاز کردیا گیا ہے۔ اور عقل کو بھی ججر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل بھی انسانوں کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لاگن نہیں ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ قم ان چیزوں سے محروم ہو جن کی خوش خبری متقین کو دی جاتی ہے۔ یعنی یہ کے رامًا مُحدَّدً مًا عَلَیْکُمْ کے معنی میں ہے۔ آج جنت الفردوس اور اس کی نعمیں تم پر حرام ہیں، اس کے مستحق صرف اہل ایمان و تقویٰ ہوں گے۔

ا. هَبَآءٌ ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قیامت کے دن ان ہی فروں کی طرح بے جیشت ہوں گے۔ کیوں کہ وہ ایمان واخلاص سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت سے بھی عاری۔ جب کہ عند اللہ قبولیت کے لیے دونوں شرطیں ضروری ہیں۔ ایمان واخلاص بھی اور شریعت اسلامیہ کی مطابقت بھی۔ یہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے جیشت فروں کے مثل کہا گیا ہے، ای طرح دوسرے مقامات پر کہیں راکھ سے، کافروں کے اعمال کو جس طرح بے جیشت فروں کے مثل کہا گیا ہے۔ یہ ساری تمشیلات پہلے گزر بھی ہیں ملاحظہ ہو سورۃ البقرۃ: کہیں سراب سے اور کہیں صاف بھیے پتھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ساری تمشیلات پہلے گزر بھی ہیں ملاحظہ ہو سورۃ البقرۃ:

۲. بعض نے اس سے یہ احتدال بھی کیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے قیامت کایہ ہولناک دن اتنا مخضر اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قیلولے کے وقت تک یہ فارغ ہوجائیں گے اور جنت میں یہ اپنے اہل خاندان اور حورعین کے ساتھ دوپہر کو استر احت فرما ہول گے، جس طرح حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جینے میں دنیا میں ایک فرض نماز اوا کرلینا۔ (مسند أحمد ۱۹۵۷)

۳. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسان پھٹ جائے گا اور بادل سایہ فکن ہوجائیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جلو میں، میدان محشر میں، جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی، حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوگا، جیسا کہ سورۂ بقرہ، آیت: ۲۱۰ سے بھی واضح ہے۔

ٱلْمُلْكُ يُومِّينِ لِأَكَّقُّ لِلرَّحْمُنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكِفِي بِّنَ عَسِيْرًا ۞

ۅؘڮۄٛۯڽؘۼڞٝٳڟڟڵۄٛٷڶۑٙۮڽڎؽڠؙۅؙڷ؞ڸؽؾٙڹؽ ٳڲٞڹؘڎؙؿؙڡؘػٵڵڗۜۺٷڸڛؚؽڵ۞

يُوَيُلَقَىٰ لَيُتَنِيۡ لَـ ﴿ اَتَّخِذُ فُلَانَّا خَلِيُلَّا ۗ

ڶڡۜٙڽؙٲۻۘڵؿؙۼڝٳڶڐؚڰؚ۬ؽۼؙؽٳۮ۫ۻٵۧٷٛ؞ٷػٲڽ ٵۺۜؽڟڕؙڸڵڒؙۺٵڽڿۘۮؙٷڰ

ۅڰٙٲڶۘٳڵڗؽٮ۠ۅٝڵ؞ڶڗؾؚٳڹۜٞۊٞۄؚ۬ؽٳڷۜۼۜۮؙۏؙڶۿۮؘٳ ٳڰ۫ڔؙ۠ڶؘؘڡٞۿڰؚٛۯؙٳ۞

ٷػٮٝڸڰۼۘٷڵٮٙٳڵػؙؚڷۣ؞ؚٙؠؾۜۘۼٮؙۊۧٳۺۜٵڶٛؠؙڿڕڡؚؽؾؘ ٷػڣ۬؉ڔۜؾڮۿٳڋٵۊۜڝٛؽڔٞٳ۞

۲۷. اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمٰن کا ہی ہو گا اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہو گا۔

72. اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول (سُنُالِیْنِیْم) کی راہ اختیار کی ہوتی۔ 74. ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلال کو دوست نہ بنایا ہوتا۔()

79. اس نے تو مجھے اس کے بعد گراہ کردیا کہ نفیحت میرے پاس آپینچی تھی اور شیطان تو انسان کو (وقت پر) دغا دینے والا ہے۔

• س. اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار! بیشک میری امت نے اس قرآن کو چھوڈ رکھا تھا۔ (۲)

اس. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں
کو بنادیا ہے۔ (۳) اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد
کرنے والا کافی ہے۔ (۱)

ا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوی اور وابنگی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت صالح سے انسان اچھا اور صحبت طالح سے انسان برا بتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بدکا اختیار کرنا ہی ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ (طاحمہ ہو مسلم، کتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحین۔)

۲. مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تاکہ قرآن نہ سنا جا سکے، یہ بھی بجران ہے، اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے، اس پر غورو فکر نہ کرنا اور اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ ای طرح اس کو چھوڑکر کسی اور کتاب کو ترجے دینا، یہ بھی ہجران ہے یعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے، جس کے خلاف قیامت کے دن اللہ کے پینمبر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے۔

٣. لينى جس طرح اے محمد! (سَلَّ الْفَيْدِ عَلَى تَمِرى قوم ميں ہے وہ لوگ تيرے دشمن ہيں جنہوں نے قرآن کو چھوڑديا، اسی طرح گرفت امتوں ميں بھی تھا، ليعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے تھے جو گناہ گار تھے، وہ لوگوں کو گراہی کی طرف بلاتے سے صورة الأنعام، آبيت: ١١٢ ميں بھی به مضمون بيان کيا گيا ہے۔

سم. لینی یہ کافر کو لوگوں کو اللہ کے رائے سے روکتے ہیں لیکن تیرا رب جس کو ہدایت دے، اس کو ہدایت سے کون

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالُولَائِزِّلَ عَلَيْهِ الْقُوْالُ جُمُلَةً وَاحِدَةً عُكَالِكَ الْمِنْقِبَتِيهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّالُهُ تُرْتِثِلًا

وَلَايَاثُونُكَ بِمَثْلِ الْآجِئُنكَ بِالْخِيِّ وَاَحْسَ تَفْيِئرُكُ

ٱلَّذِينَ يُحْتَرُونَ عَلَى وُجُوهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ۗ الْوَلِيكَ تَرُقُكَا كَانَا وَاصَلُّ سَبِيلًا

ۅؘڵڡۜۮؙٲؾؽؙٮٚٵمُۅ۠ڛٙٵڷؽؾ۬ڹۜۉۻۼڶٮٚٲڡۜۼۿٙٲڬٲۿ۠ۿۅ۠ۅؽ ۅؘڒؿڒؙؙؙؖ

> ڣڠؙڷٮ۬ٵۮ۫ۿؠۜڷٳڶؽٲڡٞۅؙۄؚٳڷڹؽؽػڎۘڹٷٳڸٛڶؾؚؾٵ ؙ*ۏؽۜٷٚؿۿۿ*ۧؿڽؙۄؙڰٳڰ

ۅؘۛۼٙۅؙۛڡۯ۬ۏٛڿڰێٵڬڎؘؠٛۅاڶٮؗڗؙۣڛٛڶٲٷٝؿۿۿۄؘڝؘڬڶ۠ۿٛؠڵؚڸؾٞٳڛ ٳؽڐٞٷؘٲڠؙؾۮٮؙڒڸڵڟ۠ڸؚؠڽڹؘؘۘعؘۮٵڴؚٳٳڽڽؙڡؙٵٞڰٛ

اس اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا<sup>(۱)</sup> اسی طرح ہم نے (تھوڑا تھوڑا کرے) اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں، اور ہم نے اسے تھہر تھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے۔ (۲) سس اللہ اوریہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سیا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتادیں گے۔ (۲) کا سیا جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کے جائیں گے۔ وہی بدتر مکان والے اور گر اہ تر راستے والے ہیں۔ گے۔ وہی بدتر مکان والے اور گر اہ تر راستے والے ہیں۔ گے۔ وہی بدتر مکان والے اور گر اور ان کے ہمائی ہارون (علیہ آپا) کو کتاب دی اور ان کے ہمائی ہارون (علیہ آپا) کو ان کا وزیر بنادیا۔ کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون (علیہ آپا) کو ان کا وزیر بنادیا۔ اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جوٹلارہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں بالکل ہمال کردیا۔

اور قوم نوح (عَلَيْكًا) نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کردیا اور لوگوں کے لیے انہیں

روک سکتا ہے؟ اصل ہادی اور مددگار تو تیرا رب بی ہے۔

ا. جس طرح تورات، انجیل اور زبور وغیره کتابین بیک مرتبه نازل بوئین۔

۷. اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات وضروریات کے مطابق اس قرآن کو ۲۳ سال میں تھوڑا تھوڑا کرکے اتارا تاکہ اے پیغیر طَائِیْتِیْاً! تیرا اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین ہوجائے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَقُوْلُنَا كُوْفُتُهُ لِتَعْوَا اُنْتُحَا اُنْتَابِی عَلَیٰ اُنْتَابِی عَلَیٰ اُنْتَابِی عَلَیٰ اُنْتَابِی عَلَیٰ اُنْتَابِی عَلَیٰ اُنْتَابِی عَلَیْ اُنْتَابِی عَلَیٰ اُنْتَابِی عَلَیٰ اُنْتَابِی عَلَیٰ اُنْتَابِی عَلَیْ اُنْتَابِی عَلَیْ اُنْتَابِی عَلَیٰ اُنْتَابِی عَلیْ اُنْتَابِی عَلیْ اِنْتَابِی عَلیْ اِنْتَابِی عَلیْ اِنْتَابِی اِنْتَابِی اِنْتَابِی عَلیْ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُنْ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُنْ اِنْتُنْ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ الْتُنْ وَتُنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُونُ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُمْ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُنْتُ اِنْتُنْ اِنْتُونُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ الْتُنْتُ اِنْتُ الْتُنْتُ اِنْتُ الْتُنْتُ اِنْتُنْ الْتُنْتُ الْتُنْتُلِيْتُ الْتُنْتُ الْتُنْتُ الْتُنْتُلِيْتُ الْتُنْتُ الْتُنْتُ الْتُنْتُ الْتُنْتُ الْتُنْتُ الْتُنْتُ الْتُنْتُ الْتُنْتُلِ الْتُنْتُ الْتُنْتُلِقُولُ الْتُنْتُ ا

سال یہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت وعلت بیان کی جارہی ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کردیں گے اور ایول انہیں ایا اعتراض اور شبہ پیش کردیں گے اور ایول انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کاموقع نہیں ملے گا۔

نشان عبرت بنادیا۔ اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔

ان کے در میان کی بہت سی امتوں کو '' اور اللہ کردیا)۔

ان کے در میان کی بہت سی امتوں کو (۲) (ہلاک کردیا)۔

19 اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کیں (۲) پھر ہر الک کو بالکل ہی تیاہ وبریاد کردیا۔

10 کو بالکل ہی تیاہ وبریاد کردیا۔ (۳)

۰۷. اور یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی۔ (۵) کیا یہ پھر بھی اسے و کھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مرکر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ (۱)

ام. اور تہمیں جب مجھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرا پن کرنے لگتے ہیں۔ کہ کیا یہی وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بناکر بھیجا ہے۔(2)

وَّعَادًاوَّ شَمُوُداْ وَاصْعٰبَ الرَّيِّسَ وَقُرُونَا بَيْنَ ذلِكَ كَتْنِيرًا®

وَكُلَّاضَرَ بْنَاكُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّاتَكُرْنَاتَتُمِيْرُا

ڡؙڵقَۮ۫ٲٮۜٞڎؗٳٷؽٲڵڡٞۯؽڐؚٲڵؿٙٵؙٞڡٝڟؚڔػۜڡٛڡٙڟٳڵۺؖۅ۫؞ؖ ٵؘڡٛۮؙؾڲٛۅ۫ڹؙۅ۠ٳڛٙڒۅٛڹۿٵۨؠڵػٵٮٛ۠ۊٛٳڵڒۑۯڿؙۅٛڹ ڹؙؿؙٷڒٳ۞

ۅٙٳۮٙٳڔؘڷۅؙ<u>ڰٳڽٛؾؾۜ</u>ۧڿڎؙۅ۫ڹڰٳڰٳۿۯؙۅؙٳٛٵٚۿۮؘٳٳڰۮ ؠػؿؘٳڛ۠ڎؙڔۺؙۅ۫ڰ۞

1. رَسُّ کے معنی کنویں کے بیں اََصْحَابُ الرَّسِّ، کنویں والے۔ اس کی تعیین میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، امام ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الاَ خدود ہیں جن کا ذکر سورۃ البروج میں ہے۔ (ابن کیر) 4. قَوْنُ کے صحیح معنی ہیں، ہم عصر لوگوں کا ایک گروہ۔ جب ایک نسل کے لوگ ختم ہوجائیں تو دوسری نسل دوسرا قرن کہلائے گی۔ (ابن کیر)، اس معنی میں ہر نبی کی امت بھی ایک قرن ہوسکتی ہے۔

سو. لیعنی ولائل کے ذریعے سے ہم نے جحت قائم کروی۔

م. یعنی اتمام جت کے بعد۔

ه. بتی ہے، قوم لوط کی بنتیاں سدوم اور عمورہ وغیرہا مراد ہیں اور بری بارش سے پھروں کی بارش مراد ہے۔ ان بنتیوں کو الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر کنگر پھروں کی بارش کی گئی تھی جیسا کہ سورہ ہود: ۸۲ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ببتیاں شام وفلسطین کے رائے میں برقی ہیں، جن ہے گزر کر بی اہل مکہ آتے جاتے تھے۔

۲. اس لیے ان تباہ شدہ بستیول اور ان کے کھنڈرات دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے۔ اور آیات البی اور اللہ کے رسول کی محکدیب سے باز نہیں آتے۔

2. دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا ﴿آهٰنَا الَّذِي يَنْكُوْ الْهَتَكُوْ ﴾ (الأنبياء: ٣١) (كيابيمي وه شخص ہے جو تمہارے معبودول كا ذكر كرتا ہے؟) ليعنى ان كى بابت كہتا ہے كه وه كچھ اختيار نبيس ركھتے۔ اس حقيقت كا اظہار ہى مشركين كے نزديك ان

وَقَالَ الَّذِينَ ١٩

إِنْ كَادَلِيضُلُّنَاعَنِ الْهَتِنَالَةِ لِآلَ أَنْ صَدِّنَا عَلَيْهَا وْسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ بَرُونِ الْعَذَابِ مَنُ أَضَالُ سَينُالُانَ

ارَءَيْتَ مَن اتَّخَذَ اللَّهَ فَهُولُهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلُانُ

آم تحسب أن اكترهم تسبعون أوبعقالون إِنْ هُوُ إِلَّا كَالْأَنْغَامِ بَلْ هُوۡ أَضَكُّ سَبِيلًا۞

۳۲. اگر ہم اینے عقیدے پر جے نہ ہوتے تو وہ ہمیں ہارے معبودول سے گر اہ کردیے ہوتے۔(۱) اور یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہوجائے گا کہ بوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا؟(۲)

٣٣. كيا آب نے اسے بھى ديكھا جو اپنى خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے کیا آپ اس کے ذمہ دار ہوسکتے ہں؟<sup>(۳)</sup>

٣٣٠. كيا آب اسى خيال ميں بين كه ان ميں سے اكثر سنتے یا سجھتے ہیں۔ وہ تو نرے چویایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زبادہ بھلکے ہوئے۔

کے معبودوں کی توہین تھی، جیسے آج بھی قبر پرستوں کو کہاجائے کہ قبروں میں مدفون بزرگ کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، تو کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کی شان میں گتاخی کررہے ہیں۔

ا. یعنی ہم ہی اینے آباء واجداد کی تقلید اور روایتی مذہب سے وابشگی کی وجہ سے غیر اللہ کی عمادت سے ماز تنہیں آئے ورنہ اس پیغیبر سَائِلیّنِظُ نے تو ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں حیوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے مشر کوں کا یہ قول نقل فرمایا کہ کس طرح وہ شرک پر جے ہوئے ہیں کہ اس پر فخر کررہے ہیں۔

۲. یعنی اس دنیا میں تو ان مشر کین اور غیر اللہ کے پچاریوں کو اہل توحید گراہ نظر آتے ہیں کیکن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پنچیں گے اور وہاں انہیں شرک کی وجہ سے عذاب الہی سے دوجار ہونا بڑے گا تو یت لگے گا کہ گراہ کون تھا؟ ایک الله كى عيادت كرنے والے يا در در ير اپني جبينيں جھانے والے؟

سر لینی جو چز اس کے نفس کو اچھی لگی، ای کو اپنا دین و مذہب بنالیا، کیا ایے شخص کو تو راہ پاب کرسکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑاسکے گا؟ اس کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا " کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، پس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، پس اللہ تعالٰی ہی جے جاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جے جاہتا ہے راہ باب۔ پس تو ان یر حسرت وافسوس نه کر"۔ (فاطر:۸)، حضرت ابن عباس فالطفجها اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ زمانهٔ حاملیت میں آدمی ایک ع سے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اسے اس سے اچھا پتھر نظر آجاتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی بوجا شروع کرویتا۔ (ان کیر)، مطلب یہ ہے کہ ایسے اشخاص، جو عقل وقہم سے اس طرح عاری اور محض خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر کما تو ان کو ہدایت کے رائے پر لگاسکتا ہے؟ لینی نہیں لگاسکتا۔

۸. لینی یہ چوہائے جس مقصد کے لیے پیدا کے گئے ہیں، اسے وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن انسان، جسے صرف ایک اللہ کی عمادت

ٱڵۿڗۯٳڵۯؾڮػؽڡؘٛڡػٵڵؚڟڴٷۘۘۅؙۺؙڵۧٵٙػؘۼڡؙڬ ڛڵؽٵ۫ؿؙؗ؆ؘجؘڡڶٮٚٵڶۺٛؠ۫ڛؘعؽٝ؋ۮڸؽڴڰ

ثُوْرَقَبَضَنْهُ إِلَيْنَاقَبَضَا لَيْكِيرًا ۞

ۅؘۿؙۅؘٲڷڹؽ۫ڿۘۼڶؘڷڴؙۅؙٛٳڷؽڶڸؚٵڛٵۊٞۘۨڶڵۊۜؗۄٞۛٙؗؗۘؗؗڝۘڹٵؾؖٵ ۊۜۻۼڶٳڶؾٞۿؘڶۯؙؽ۫ۺؙۅۛۯٳ<sub>۞</sub>

وَهُوَالَّذِي َ اَرْسُلَ الرِّياحُ بُشُرًا اَبَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ وَالْزَلْنَامِنَ الشَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿

 $^{\prime\prime\prime}$  کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلادیا ہے  $^{(1)}$  اگر چاہتا تو اس پر مظہرا ہوا ہی کردیتا۔  $^{(2)}$  پھر ہم نے آفاب کو اس پر دلیل بنایا۔  $^{(2)}$ 

۳۲. پھر ہم نے اسے آہتہ آہتہ اپنی طرف تھینج لیا۔ (\*)

۷۳. پھر ہم نے اسے آہتہ آہتہ اپنی طرف تھینج لیا۔ (\*)

بنایا (۵) اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا (۵) اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ (۵)

۳۸. اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے اور ہم آسان سے پاک پانی

کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ رسولوں کی یاد وہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا اور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ یقیناً چوپائے سے بھی زیادہ بدتر اور گراہ ہے۔

ا. یمہاں سے پھر توحید کے دلائل کا آغاز ہورہا ہے۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کس طرح سایہ پھیلایا ہے، جو صبح صادق کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ یعنی اس وقت دھوپ نہیں ہوتی، دھوپ کے ساتھ یہ سمٹنا اور سکڑنا شروع ہوجاتا ہے۔

٢. ليعني بهيشه سايد بي ربتا، سورج كي دهوپ سائے كو ختم بى نه كرتى۔

سر کینی دھوپ سے ہی سائے کا پیۃ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے بیچانی جاتی ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا، تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔

٧. يعني وه سايد آسته بم اپني طرف تھنج ليتے جي اور اس كي جلد رات كا ملبير اندھيرا چھا جاتا ہے۔

۵. لعنی لباس، جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے، اس طرح رات متہبیں اپنی تاریکی میں چھپا کتی ہے۔

۲. سبات کے معنی کاشنے کے ہوتے ہیں۔ نیند انسان کے جسم کوعمل سے کاٹ دیتی ہے، جس سے اس کوراحت میسر آتی ہے۔ بعض

ك نزديك سبات كم معنى تمدد رسيلنے كے بير، نيند ميں تھى انسان دراز جوجاتاہ، اس ليے اس سبات كبار (اير القاسر وفخ القدر)

2. یعنی نیند، جو موت کی بہن ہے، دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہوکر کاروبار اور تجارت کے لیے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بی منگائینٹر صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ «الْحَدُدُ لِلَٰهِ الَّذِيْ أَحْدَانًا بَعْدُ مَا أَمَاتَنَا وَالْدِهِ

النَّشُورُ» (رواه البخاري ومشكوة، كتاب الدعوات) (تمام تعريفين اس الله كے ليے بين جس نے جميں مارنے كے بعد زندہ كيا

اور اس کی طرف اکٹھے ہونا ہے)۔

برساتے ہیں۔

ڵؚؽ۠ڂٛؿٙۑ؋ؠؙڷۮٷٞڡۜؽؾؙٵٷؽؙٮؿؾ؋ڡؚڡ؆ڬڶڨؙێٙٲڶڠٵڡٵ ٷٙٲڬٵڛؿػۺؿؙڔٞٵ۞

ۅؘڵڡۜٙۮڝۜڗؖڣٝڬؠؽڹؘۿۄؙڔڸؽۜڴڒؙۅؗٳڐٷٲؽٙٲڰٛڎؙٳڶؾٚٳڛ ٳ؆ػؙۿؙڋڒٳ۞

ۅؘڵۅٛۺؚؽؙڹٵڷؠۜۼؿؙڹٵڣٛٷ۠<u>ڸ</u>ٚۊؘۯؙؽڐٟڰۮؚؽڗؚڰ

نَكَا تُطِعِ الْحَانِينَ وَجَاهِ لُ هُوْدِهِ جَهَادًا لَكِيْرُا<sup>®</sup>

۲۹. تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کردیں اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو بلاتے ہیں۔

۵۰ اور بیشک جم نے اسے ان کے در میان طرح طرح
 سے بیان کیا<sup>(۲)</sup> تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی
 اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔<sup>(۳)</sup>

افی اور اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔(م)

۵۲. پس آپ کافرول کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔

ا. طَهُورٌ (بِفَتْحِ الطَّاءِ) فعول كے وزن پر آلے كے معنى ميں ہے يعنى الي چيز جس سے پاكيزگ حاصل كى جاتى ہے۔ جيسے وضو كے پائى كو وَضو اور ايندهن كو وَقود كہا جاتا ہے، اس معنى ميں پائى طاہر (نود جبى پاك) اور مطہر (دوسرول كو پائى كو وَضو اور ايندهن كو وَقود كہا جاتا ہے، اس معنى ميں پائى طاہر (نود جبى پاك) اور مطہر (دوسرول كو پاك كرنے والا) بھى ہے۔ حديث ميں بھى ہے «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنجَّسُهُ شَيْءٌ» (أبو داود، النرمذي: ٢٦، النساني وابن ماجه وصححه الألباني في السن) (پائى پاك ہے، اسے كوئى چيز ناپاك نہيں كرتى) بال اگر اس كا رنگ يا بو يا ذائقہ بدل جائے اليا پائى ناپاك ہے۔ كما فى الحديث۔

۲. لینی قرآن کریم کو۔ اور بعض نے صَرَّ فَنَاهُ میں ها کامر جع بارش قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھیر پھیر کر برساتے ہیں لیمی ایک علاقے میں، کبھی دوسرے علاقے میں۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہی شہر کے ایک جھے میں بارش ہوتی ہے، دوسروں میں نہیں ہوتی اور کبھی دوسرے حصول میں ہوتی ہے، یہ دوسر طرح چاہتا ہے، کہیں بارش برساتا ہے اور کہیں نہیں اور کبھی کسی علاقے میں اور کبھی کسی اور علاقے میں۔

سو. اور ایک کفر اور ناشکری یہ بھی ہے کہ بارش کو مشیت الہی کے بجائے ساروں کی گروش کا نتیجہ قرار دیا جائے، جیسا کہ اہل جاہلیت کہا کرتے تھے، کَمَا فِی الْحَدِیْثِ.

۵. جَاهِدُهُمْ بِهِ ميں هَا كا مرجع قرآن ہے ليعنی اس قرآن كے ذريع ہے جہاد كريں، يہ آيت كی ہے، ابھی جہاد كا علم نبيں ملا تھا۔ اس ليے مطلب يہ ہوا كہ قرآن كے اوامر ونوائی كھول كويان كريں اور اہل كفر كے ليے جو زجر وتون اور وعيديں بيں، وہ واضح كريں۔

ۅؘۿۅؘٳؾڹؽؙٷڔٙڄٲڹۘڋؽڽ؇ڬٵۼڽٛڮٛۏٳڮ ۊۿۮؘٳ ڝؚڵڎؙٲؙۼٵڿ۠ٷڿڡٚڶؠؽؿۿڬٳڒۯؘڿؙٷڿۺؙٵۺڂڿٷۯٳؖ

وَهُوالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشُوَّا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وُكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

میں طارکھے اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں طارکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑواہ (۱) اور ان دونوں کے در میان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کردی۔ (۲)

هم. اور وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کردیا۔

1. آبِ شیریں کو فرات کہتے ہیں، فُرَاتٌ کے معنی ہیں کاٹ دینا، توڑ دینا، میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے لیعنی ختم کردیتا ہے۔ أُجَاجٌ سخت كھارى يا كڑوا۔

7. جو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی۔ بعض نے جوجُرًا مَّحْجُورًا کے معنی کیے ہیں حَرَامًا مُحَدَّرً مًا، ان پر حرام کردیا گیا ہے کہ میٹھا پانی کھاری پانی میٹھا ہوجائے۔ اور بعض مفسرین نے مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ کا ترجمہ کیا ہے، خلق الْمُمَآءیْنِ، دو پانی پیدا کیے، ایک میٹھا اور دوسرا کھاری۔ میٹھا پانی تو وہ ہے جو نہروں، چشموں اور کوؤں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے جس کو انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے اور کھاری پانی وہ ہے جو مشرق ومغرب میں چھلے ہوئے بڑے بڑے بڑے ہرے سمندروں میں ہے، جو کہتے ہیں کہ زمین کا تین چوتھائی حصہ ہیں اور ایک چوتھائی دھے۔ خشکی کا ہے جس میں انسانوں اور حیوانوں کا بسیرا ہے۔ یہ سمندر ساکن ہیں۔ البتہ ان میں مدو جزر ہوتا رہتا اور موجوں کا تلاحم جاری رہتا ہے۔ سمندری پانی کے کھاری رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھا پانی زیادہ دیر تک موجوں کا تلاحم جاری رہتا ہے۔ سمندری پانی کے کھاری رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھا پانی زیادہ دیر تک موجوں کا تلاحم جاری رہتا ہے۔ سمندری پانی کے کھاری رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ میٹھا پانی نرادہ وہ سمندری پانی ہوجاتا۔ اس میں مرنے والے جانوروں کی سڑانہ اس پر مشراد۔ اللہ سے انسانوں اور حیوانوں کا زمین میں رہنا مشکل ہوجاتا۔ اس میں مرنے والے جانوروں کی سڑانہ اس پر مشراد۔ اللہ کی حکمت تو بہ کہ ہزاروں برس سے یہ سمندر موجود ہیں اور ان میں ہزاروں جانور مرتے ہیں اور انہی میں عراجاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان میں ملاحت (تمکیات) کی ائن مقدار رکھ دی ہے کہ وہ اس کے پانی میں فرار بھی حلال ہے منہیں ہونے دیتی۔ ان سے اٹھنے والی ہوائیں بھی صحیح ہیں اور ان کا پانی بھی پاک ہے حتیٰ کہ ان کا مردار بھی حلال ہے منہیں اور دورا آبام مالك، ابن ماجه، آبو داورہ النور مذین، کتاب الطہارة، النسانی، کتاب العباء تفسیر ابن کئیں.

سم. نسب سے مراد وہ رشتے داریاں ہیں جو باپ یا مال کی طرف سے ہول اور صهر سے مراد وہ قرابت داری ہے جو شادی کے بعد بیوی کی طرف سے ہو، جس کو ہماری زبان میں سسر الی رشتے کہا جاتا ہے۔ ان دونوں رشتے داریوں کی تفصیل آیت ﴿ هُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (النساء: ۲۳) اور ﴿ وَلَائِنَكِمُوْا مَا لَكُوْ اَبَا اَوْ هُو لَائِنَكِمُ وَالْمَا لِمُواْلَا اَلَّهُ اَبَا اَوْدُ وَلَائِنَكِمُ وَالْمَا لَكُوْ اَبَالَا اَدِ دَرایاں مدیث کی رو سے نبی رشتوں میں شامل ہے۔ جیسا کہ فرمایا ﴿ یَحْدُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْدُمُ مِنَ النَّسَبِ ﴾ (صحیح البخاري: ۲۲۵م) مسلم: ۱۵۰۰)

وَيَعْبُدُّوُنَ مِنْ دُوْنِاللهِ مَالاَيَنْفَعُهُمُّ وَلا يَضْتُّهُمُّ وْكَانَالْكَافِرْعَلْ رَبِّهُ ظَهِيُرًا®

وَمَآارُسُلُنكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

ڠؙڷؗڡۧٵۜٲٮٮٛ۫ٵؙڬڎؙؗٷڲؽٷڡؚڹؙٲٛڿڔۣٳٙڰٳڡۜؽؙۺؙٲ؞ؙ ٲؽؙؾۜؾۧڿؚۮٳڶڒڽؚٞ؋ڛؚؽڸڰ؈

ۅؘٙۊۘڒڴڷ۬ٷٙڵڶؾؚۜٵڷڹؽڵڒؽٮؙۏڬۅڝۜڛٚڗ؞ؚۼٮؖڡ؋ ٷۿ۬ؽڽؚ؋ڔڹۮ۠ۏٛۑۼؚؠڶڍ؇ۻٙؽڗڴٛ

إِلَّذِي َخَكَ التَّمُلُوتِ وَالْأَرْضُ وَمَا يَبُنَهُمَا فَيُ سِتَّةَ التَّارِثُوَّاسُتُوْى عَلَى الْعَرْشُ النَّحْمُنُ فَسَعُلُ يِهِ خَبِيُرُا

وَاذَاقِيْنَ لَهُوُامُجُدُوالِلاَّعْلِيَّ قَالُوُا وَمَا الْوَاوَمَا الْوَاوَمَا الْوَاوَمَا الْوَاوَمَا الْوَ

آپ کا پروردگار (ہر چیز پر) قادر ہے۔

00. اور یہ اللہ کو چھوڑکر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف (شیطان کی) مدد کرنے والا۔

۵۲. اور ہم نے آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا (نبی) بناکر بھیجا ہے۔

۵۵. کہہ دیجیے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ کیٹرنا چاہے۔(۱)

۵۸. اور اس جمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے مجھی موت نہیں اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبر دار ہے۔

09. وبی ہے جس نے آسانوں اور زمین اور ان کے در میان کی سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کردیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمٰن ہے، آپ اس کے بارے میں کسی باخر سے پوچھ لیں۔

۲۰. اور ان ہے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمٰن کو سجدہ
 کرو تو جواب دیتے ہیں رحمٰن ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ
 کریں جس کا توہمیں تھم دے رہاہے اور اس (تبلیغ) نے
 ان کی نفرت میں مزید اضافہ کردیا۔ (۱)

ا. لینی یہی میرا اجر ہے کہ رب کا راستہ اختیار کرلو۔

تَبْرُكَ الَّـنِيْ جَعَلَ فِي السَّمَا وَبُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيُهَا سِلِعًا وَقَمَّرًا مُّنِيْرًا ۞

ۅؘۿؙۅٲػڹؽ۫ڿۘڂڶٲڲؽڷۅٙٲڶؠۜۜٛٵۯڿؚڷڡٞةٞڵؚؠٛڽٛٲۯٳۮ ٲڹٛؾۜڎۜػٞڒٵٛۉٲۯٳۮۺؙڮؙۅؙۯٵ<sub>۞</sub>

ۅؘڃؚؠٵۮؙڶڒۜڝٛڶڹ۩ڽٚؿؘؽؘؿؙۺؙۏٛڹۜۼٙڸٲڵۯۻ۫ۿۅؙؾؖٵ ٷٙڶۮؘڶڂٲڟؠؘٛٛڰؙٲڷڂۿڵۏٛڹۊؘڶؙۅؙٳڛڶؠٵۨ

وَالَّذِيْنَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا اوَّقِيَامُلُ

ۅؘڷؾٚۮؚؠؿؘؽؘؿؙۅؙڷٷڽؘڗؾڹٵڡ۫ؠڡۣٛػٵۼؘٵۛۛٵ ڂڡؙؿؖڐؙؙؙؖ۠ٳڹٞۼۮٳؽۿٳػڶؽۼؘٳۿٵ۠ڰٙ

11. بابر کت ہے وہ جس نے آسان میں برج بنائے<sup>(۱)</sup> اور اس میں آفتاب بناما اور منور مہتاب بھی۔

۱۲. اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے چھھے آنے جانے والا بنایا<sup>(۲)</sup> اس شخص کی تھیجت کے لیے جو تھیجت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔

۱۹۳. اور رحمٰن کے سے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتیٰ کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔

۱۲۲. اور جواینے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔

۲۵. اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزن کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس

بن اسرائیل: ۱۱، الرعد: ۳۰، بہاں بھی ان کا رحمٰن کے نام سے بدکنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنے کا ذکر ہے۔

ا. بُرُوجٌ بُوجٌ بُوجٌ کی جمع ہے، سلف کی تقسیر میں بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے لیے گئے ہیں۔ اور ای مراد پر کلام کا نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسان میں بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے۔ بعد کے مفسرین نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسان میں بڑے بڑے سارے اور سورج ہیں۔ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، نے اس سے اہل نجوم کے "اصطلاحی بروج" مراد لے لیے۔ اور یہ بارہ برج ہیں۔ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ اور یہ برج سات بڑے ساروں کی منزلیں ہیں۔ جن کے نام ہیں۔ مرتخ، زبرہ، عطارہ قر، مثمن کی اور زحل۔ یہ کواکب (سیارے) ان برجوں میں اس طرح اثرتے ہیں، جیسے یہ ان کے لیے عالی شان محل ہیں۔ (ایم انقابر)

٣٠. ليعنى رات جاتى ہے تو دن آجاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں بيك وفت جمع نہيں ہوتے، اس كے فوائد ومصالح محتاج وضاحت نہيں۔ بعض نے خِلْفَةً كے معنى ايك دوسرے كے خالف كے كيے ہيں ليعنى رات تاريك ہے تو دن روش۔

س. سلام سے مراد بہاں اعراض اور ترک بحث ومجادلہ ہے۔ لیعنی اہل ایمان، اہل جہالت واہل سفاہت سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض وگریز کی پالیسی افتیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے۔

كاعذاب جيث جانے والا ہے۔

۲۲. بے شک وہ تظہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین
 جگہ ہے۔

اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔

۱۸. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کردیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، (") نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں (") اور جو کوئی یہ کام کرے وہ

# اِتُّهَا سَلَّةُ تُ مُسْتَقَوَّا وَمُقَامًا

وَالَّذِينَ إِذَ اَلْفَقُوا لَوْيُسُرِفُوا وَلَـمُ يَقُتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا۞

ۅؘٵؾۜۮؚؽؙؽؘڵٳؽٮ۠ٷۘؽؘڡؘۼٳڶڡٳڶۿٵڂۜۯۅٙڵٳ ؽڡٞؾؙۅؙٛؽٵڷٮٞڡ۫۫ٮٵػؚؿؙڂڗۜڡٙٳڶٮڰٳؙڵٳڽٳڷڿؾٞ ۅؘڵٵؿڒؙۣۅؙٛۅؙؽٷۧڡؘؽؙؿؘڡ۫ٙڷؙۮڸؚػۦؽڶؾٞٵؿٚٵڝٞ

س. اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تین صورتیں ہیں، اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے، جے ارتداد کہتے ہیں، یا شادی شدہ ہوکر بدکاری کا ارتکاب کرے یا کسی کو قتل کردے۔ ان صورتوں میں قتل کیا جائے گا۔

٨. حديث ميں ہے۔ رسول الله مَنَافِيْرُ سے سوال كيا كيا، كون ساكناه سب سے بڑا ہے؟ آپ سَافِیْرُ فِ فرمايا، يه كه تو

اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔

۲۹. اے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے
 گا اور وہ ذلت وخواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں
 رہے گا۔

• 2. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، (۱) ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، (۲) اور اللہ بخشنے والا مہریانی کرنے والا ہے۔

ؿ۠ۻٛڡڡؙٛڷڎؙٲڵڡؘۮٙٲڮؽۅٛ؆ڶؚۊ۬ؽڡۊۜۅؘۼٛڵؙڎؙۏؽۄ

ٳڷاڡؙؽ۫ؾٙٵڹۘۘۅؘٳڡؗؽؘۅؘۼؠڶۼؠٙڰڝٛڵٵۼٵڣ۠ٲۅڷڸڬ ؽؙؠڐؚڶؙٵٮڵۿؙڛؾٳؾۄم حَسَنْتٍ۫ٷػٵؽٙٳڹڵۿڿٛڣؙۏؖۯۘٳ ؾۜؿؽۣٵۨ

اللہ کے ساتھ کی کوشریک تھہرائے درآل حالیکہ اس نے تھے پیدا کیا۔ اس نے کہا، اس کے بعد کون ساگناہ بڑا ہے؟ فرمایا، اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی، اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ سَفَاتَشِیْمُ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ سَکَاتِیْمُ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت خلاوت فرمائی۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ البقرۃ ومسلم، کتاب الإیمان، باب کون الشرك آفیح الذنوب)

ا. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ اور سورہ نباء کی آیت
 ۱. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف مورت پر محمول ہوگی، جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کے بی فوت ہوگیا ہو۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ سو آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو اللہ نے اسے معاف فرمادیا۔ (صحیح مسلم، کتاب التوبة)

اب نیکیاں کرتا ہے، عبلے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حال تبدیل فرما دیتا ہے، اسلام قبول کرنے سے عبلے وہ برائیاں کرتا تھا، اب صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہے، عبلے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے طرف سے کافروں سے لڑتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ دوسرے معنی ہیں کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ حقاقیۃ نے فرمایا "میں اس شخص کو جانتا ہوں، جو سب سے آخر میں جنہ سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ وہاں، جو سب سے آخر میں جنہ سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائیں گے۔ کہ ایک کی اسے طاقت نہ ہوگی، علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی وُر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ کہ استے میں اس سے ہوگی، علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی وُر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ کہ اسے میں اس سے ہم جائی کہ جائی ہیں ہین کہ جائیں گے۔ کہ ابھی تو میرے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا، کہ ابھی تو میرے بہت سے انجمال ایسے بیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا، یہ بیان کرکے رسول اللہ شکائیڈ آئی ہیں پڑے، یہاں تک کہ آپ شکل ایسے میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا، یہ بیان کرکے رسول اللہ شکائیڈ آئی ہیں پڑے، یہاں تک کہ آپ شکل ایسے میں داخت طاہر ہوگئے۔" (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب ادنی آھل الجنة منزلة فیها)

وَمَنُ تَابَ وَعِيلَ مَالِئًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًاً @

ۅٙٲڰڹؚؠٞؽؘۘڒؽؾؙۿۮؙۏڹٲڵڗ۫ٛۏڒٷٳۮٳڡڗؙۏٳۑٳڵڰڣؚ ڡڗؙٷڮۯٳ؆ٛ۞

ۅؘٲڵڹؽؙڹؘٳۮؘڶۮ۫ڴؚۉٵڽٵؽؾؚٮڔٙؾؚؠؗؗٛؠٝڵۄؙۼؘۣڗؙۊؙٳڡٙڲؠۿٵ ڞؙڡٞٵۊؘڠؠؙؽٵڬٵ<sub>۞</sub>

وَالَّذِيْنَ) يَقُولُونَ رَتَبَاهَبُ لَنَامِنُ اَذُواجِنَا وَذُرِّلِيَنِنَافُرَّةَ لَعَنِي وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

ؙؙۅؙڵڵ۪ڲڲؙۼۯؘۯڹٲڵۼؙۯڣؘۊؠٮٵڝڹۯٷٳؽڵؚڡۜۊۘڹٛۏؚؽۿٵ ۼؾۜةٞۊۜٮڵڰٳ۠ۿ

خِلِدِينَ فِيهَا حُسُنَتُ مُسْتَعَمَّ الرَّمُقَامًا

اک. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو (حقیقاً) اللہ تعالیٰ کی طرف سیا رجوع کرتا ہے۔ (۱)

کے اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے (۲) اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ (۲)

سے. اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں  $\chi(z)$ 

۷۱ک. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پرورد گار! تو ہمیں ہماری بیولیوں اور اولاد سے آئکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما<sup>(۵)</sup> اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ (۲)

22. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالاخانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔

۲۷. اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ
 اور عدہ مقام ہے۔

ا. پہلی توبہ کا تعلق کفر وشرک سے ہے۔ اس توبہ کا تعلق دیگر معاصی اور کو تاہیوں سے ہے۔

۲. زُورٌ کے معنی جھوٹ کے ہیں۔ ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے، اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کفر وشرک اور ہر طرح کی غلط چیزیں مثلاً ابو ولعب، گانا اور دیگر بیہودہ جاہلانہ رسوم وافعال، سب اس میں شامل ہیں اور عباد الرحمٰن کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ کسی بھوٹے۔

س. لَغُوَّ ہر وہ بات اور کام ہے، جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں۔ لینی ایسے کاموں اور باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت ووقار سے گزر جاتے ہیں۔

مى. ليعنى وه ان سے اعراض وغفلت نہيں برتے، جيسے وه بهرے موں كه سنيں ہى نہيں يا اندھے ہوں كه ديكھيں ہى -نہيں۔ بلكه وه غور اور توجه سے سنتے اور انہيں آويزه گوش اور حرز جان بناتے ہيں۔

۵. لیعنی انہیں اپنا بھی فرماں بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار، جس سے ہماری آ تکھیں ٹھنڈی ہوں۔

۲. یعنی ایسا اچها نمونه که خیر میں وه جاری افتداء کریں۔

ڡؙؙٛڷؙڡٵؽٮؙؠؙٷٛٳۑػۄؙڒؾؚٞڷٷٙڵۮٵۧٷؙػ۠ۄ۠ڟٙػ ػؘڎٞؠؙؿؙؙۄٞ۫ۺٚۅؙڡؘؠۓ۠ۅؙؽڶۣۏٳڡؙٵ۞

22. کهه دیجی اگر تمهاری دعا التجا (پکارنا) نه هوتی تو میرا رب تمهاری مطلق پرواه نه کرتا، (۱) تم تو جھٹلا چکے اب عنقریب اس کی سزا تمهیں چٹ جانے والی ہوگی۔ (۲)

ا. دعا والتجاکا مطلب الله کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقصد تخلیق الله کی عبادت ہے،
 اگر یہ نہ ہوتو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہو۔ یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر وقعیت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔

۲. اس میں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلادیا ہے سو اب اس کی سرا بھی لاز ما تمہیں چکھن ہے، چنانچہ دنیا میں ہے۔ سرا بدر میں شکست کی صورت میں انہیں ملی اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔

### سورۂ شعراء کمی ہے اور اس میں دو سو ستائیں آئیتی اور گیارہ ر کوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

#### ا. طلتق

۲. یه آیتی روش کتاب کی ہیں۔

ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کودیں گے۔ $^{(1)}$ 

اگر ہم چاہتے تو ان پر آسان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہوجاتیں۔

اور ان کے پاس رحمٰن کی طرف سے جو بھی نئی نفیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔
 ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آجائیں گی جس کے ساتھ یہ منخرا پن کر رہے ہیں۔

کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں؟ کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر

# ٤

### يسميراللوالرَّحُمْن الرَّحِيْمِ

#### ظستر

تِلْكَ النَّ الْحِتْبِ الْمُدُينِ "

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ الْايكُونُوْا مُؤْمِنِينَ

إِنْ نُشَأْ نُنْزِلُ عَلَيْهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ اليَّهُ فَظَلَّتُ ٱعْنَاقُهُمُ لَهَا خُضِعِيْنَ ﴿

ۅؘۜٵؽٳڷؿۿۄؙۺؙۏڮٛڔۣڝۜڶٳڗۜػڛ۬ڡؙػۮڣؚٳڷٚڒ ػٵٮؙٚۏؙٳۼٮٛ۬ؿؙڡؙؙٷۻۻؽڹ۞

فَقَکُكَنَّ بُوْافَسَيَالْتِيْهِمُ ٱنْبَلَوْامَاكَانُوْابِهِ يَتُتَهْزُوُونَ<sup>⊙</sup>

ٱۅٙڵۼؙؠۜۯۘۉٳٳڶٳڶۯڝٛ۬ػۄؙٲۺؙۺؙٵڣؠؙٵۺؙڴڵ ۮؘۅؙڿڴؚڔؠؙۅۣ

ا. نبی مُنگینتیکم کو انسانیت سے جو جمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی، اس میں اس کا اظہار ہے۔

۲. لینی جے مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ لیکن اسطر ح جبر کا پہلو شامل ہوجاتا، جب کہ ہم نے انسان کو ارادہ واختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے۔ اس لیے ہم نے الی نشانی بھی اتار نے سے گریز کیا، جس سے ہمارا یہ قانون متاثر ہو۔ اور صرف انسیاء ورسل جھیجے اور کتابین نازل کرنے پر ہی اکتفا کیا۔

سر یعنی تکذیب کے نتیجے میں ہمارا عذاب عنقریب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، جے وہ ناممکن سمجھ کر استہزاء و فذاق کرتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے، جیسا کہ گی قومیں تباہ ہوئیں، بصورت دیگر آخرت میں تو اس سے کسی صورت چھکارا نہیں ہوگا۔ مَا کَانُوْ ا عِنْهُ مُعْدِ ضِیْنَ نہیں کہا بلکہ مَا کَانُوْ ا بِهِ یَسْتَهْذِءُ وْنَ کہا۔ کیوں کہ استہزاء ایک تو اعراض و تکذیب کو بھی متلزم ہے۔ دوسرا یہ اعراض و تکذیب سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ (ٹے القدر)

اگائے ہیں؟(۱)

 بیشک اس میں یقیناً نشانی ہے<sup>(۲)</sup> اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔<sup>(۳)</sup>

9. اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔

اور جب آپ کے رب نے موئی (عَلَیْكِا) کو آواز دی
 کہ تو ظالم قوم کے یاس جا۔ (۵)

11. توم فرعون کے پاس، کیا وہ پر ہیز گاری نہ کریں گے۔

17. موئ (عَلَیْظً) نے کہا میرے پرورد گار! مجھ تو خوف
ہے کہ کہیں وہ مجھے مجھلا (نہ) دس۔

۱۳. اور میر اسینه تنگ مور پاہے (۲) میری زبان چل نہیں رہی<sup>(۵)</sup> پس تو ہارون (عَالِیَلاً) کی طرف بھی (وحی) بھیجے (<sup>(۸)</sup>

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ مُرَّمُ مِنِينَ ۞

وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِينُو الرَّحِيدُونَ

وَاِذْنَادْي رَبُّكِ مُوْسَى آنِ اثْتِ الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ٥

قُومُ فِرْعُونَ ٱلايَتَّقُونَ 🔍

عَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَنُ يُكَذِّبُونِ <sup>®</sup>

ۅؘؽۼۣؽ۫ؿؙڝۘ۫ۮڔؽۅؘۘڶڒؽؘڟؚڸؿؙٳڝٵؚؽؙڡٚٲۯۺٮڵٳڮ ۿؙۅؙؽ۞

ا. زَوْجٌ کے دوسرے معنی بہال صنف اور نوع کے کیے گئے ہیں۔ یعنی ہر قشم کی چزیں ہم نے پیدا کیں جو کریم ہیں لینی انسان کے لیے بہتر اور فائدے مند ہیں جس طرح غلہ جات ہیں، پھل میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ ہیں۔

۲. یعنی جب الله تعالی مردہ زمین سے یہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟

سر لینی اس کی یہ عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ اللہ اور رسول کی تکذیب ہی کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔

۷، لیعنی ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور انتقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے اس لیے فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ بوری مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد مؤاخذہ کرتا ہے۔

4. یہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت مولی علیظا مدین سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس آرہے تھے، راستے میں انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی خلاش میں کوہ طور پہنچ گئے، جہال ندائے فیبی نے ان کا اعتقاب کیا اور انہیں نبوت سے سرفراز کردیا گیا اور ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریصنہ ان کو سونی دیا گیا۔

 ۲. اس خوف ہے کہ وہ نہایت سرکش ہے، میری تکذیب کرے گا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ طبعی خوف انبیاء کو بھی لاحق ہوسکتا ہے۔

2. یہ اثارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت موئی علینیا زیادہ قصیح اللسان نہیں تھے۔ یا اس طرف کہ زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ سے کنت پیدا ہوگئی تھی، جسے اہل تفسیر بیان کرتے ہیں۔

٨. يعنى ان كى طرف جرائيل عَليْناً كو وحى دے كر بھيج اور انہيں بھى وحى ونبوت سے سرفراز فرماكر ميرا معاون بنا۔

# وَلَهُوْعَكَى ذَنْبُ فَأَخَاكُ أَنْ يَقْتُلُونِ اللَّهِ

قَالَ كَلَاء فَاذْهَبَابِالنِتِنَّالِتَامَعَكُوْمُ شَمِّعُوْنَ<sup>®</sup>

فَايْتِيَا فِرْعُوْنَ فَقُوْلَا إِنَّارَسُوْلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ۞

ٲڽؙٲۯڛؙؽڡۜڬٵڹۼؽؙٙٳؽۯؖٳٛؽڰٛ ڠٙڶٵؘڷڎؙٮؙڗێٟڲۏؽؙٮٚٵۄؘڸؽ۠ڰٵٷڶؠٟؿ۫ؾؘۏؽێٵڡؚڽؙۼۺؚڬ ڛڹؿؙڹؙڴؗ

۱۴. اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا (دعویٰ) بھی ہے جھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔(۱)

الم وونوں باری نے فرمایا: ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاو $^{(1)}$  ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔

17. تم دونوں فرعون کے پاس جاکر کہو کہ بلاشبہ ہم رب العالمین کے بیسیج ہوئے ہیں۔

21. کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ (\*)

18. فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے بچھے تیرے بچپین کے ذمانہ میں اپنے ہال نہیں پالا تھا؟ (۵) اور تونے اپنی عمر کے

ا. یہ اشارہ ہے اس قبل کی طرف، جو حضرت موئ علینا ہے غیر ارادی طور پر ہوگیا تھا اور مقتول قبطی لیعنی فرعون کی قوم سے تھا، اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موئ علینا کو قبل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطلاع پاکر حضرت موئ علینا کو مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ اس واقعی پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے، گر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر قبل کی سزا دینے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہ خوف بھی بلا جواز نہیں تھا۔

سا لینی تم جو کچھ کہوگے اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ کیے گا، ہم سن رہے ہوں گے۔ اس لیے گھر انے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں فریفیز رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت سے بے پرواہ نہیں ہوجائیں گے۔ بلکہ ہماری مدو تمہارے ساتھ ہے۔ معیت کا مطلب مصاحب نہیں، بلکہ نصرت ومعاونت ہے۔

مم. لیعنی ایک بات یہ کہو کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ رب العالمین کے نمائندے اور اس کے رسول کی چیشیت سے آئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ تو نے (چار سو سال سے) بنی اسرائیل کو غلام بنار کھا ہے، ان کو آزاد کردے تاکہ میں انہیں شام کی سرزمین پر لے جاؤل، جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔

۵. فرعون نے حضرت موی علیہ کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کے بجائے، ان کی تحقیر و تنقیص کرنی شروع کردی اور کہا کہ کہا تو وہی نہیں ہے جو ہماری گود میں اور ہمارے گھر میں بلا، جب کہ ہم بنی اسرائیل کے بچول کو قتل کرڈالتے تھے؟

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَٱنْتَ مِنَ الْلِفِرِيْنَ®

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَانَامِنَ الصَّالِيْنَ ٥

ڣؘڡؘ۫ۯڗؙؿ۠ڡؚؽ۬ڬؙۄؙڷ؆ڶڿڡٝؗؾۘؗڎؙۏؘۅؘۿؘۜۘۻڔڶٛۮؚڹٞٞڰؙڶٞؠؙٵ ٷۜۼۼڬؽؘؙڝڹٙٲڶٮؙۯڛڸؿؙؽ<sup>۞</sup>

ۅٙؿڵؙٙٙڰڹۼۘٮؠڎؙٞؾؙؠؙؙؿؙٵۼٙڷۜٲڽؙۼۺۜۮؾۜڹؿٙٳۺڗٳۧؿڵ<sup>۞</sup>

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَلْمِينِينَ ﴿ قَالَ رَبُ السَّمَوٰتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنُهُمَّ الْفَ ثُمُّمُمُ مُّوْقِتِدُنَ ﴾

بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟<sup>(۱)</sup>

19. اور پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں
(۲)

۲۰ (حضرت) موسیٰ (عَلَيْكِاً) نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ (۳)

۲۱. پھر تم سے خوف کھاکر میں تم میں سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم وعلم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پغیمروں میں سے کردیا۔

۲۲. اور مجھ پر تیراکیا یہی وہ احسان ہے؟ جے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ (۵)

۲۳. فرعون نے کہا رب العالمین کیا (چیز) ہے؟ (۲)

۲۲. (حضرت) موسیٰ (عَلَیْظِ) نے فرمایا وہ آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تھیں رکھنے والے ہو۔

1. بعض کہتے ہیں کہ ۱۸ سال فرعون کے محل میں بسر کیے، بعض کے نزدیک ۳۰ اور بعض کے نزدیک چالیس سال۔ یعنی اتنی عمر ہمارے پاس گزارنے کے بعد، چند سال ادھر ادھررہ کر اب تو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے؟

۴. پھر ہمارا ہی کھاکر ہماری ہی قوم کے ایک آدمی کو قمل کرتے ہماری ناشکری بھی گ۔

٣. ليعنى يه قتل ارادةً نهيس تھا بلكه ايك گھونسه ہى تھا جو اسے مارا گيا تھا، جس سے اس كى موت ہى واقع ہو گئے۔ علاوہ ازيں يه واقعہ بھى نبوت سے قبل كا ہے جب كه مجھ كو علم كى يه روشنى نهيں دى گئى تھى۔

۷. لینی پہلے جو کچھ ہوا، اپنی جگہ، لیکن اب میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میری اطاعت کرے گا تو نی جائے گا، بصورت دیگر ہلاکت تیرا مقدر ہوگی۔

۵. لینی یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جندارہا ہے کہ مجھے تو بقیناً تو نے غلام نہیں بنایا اور آزاد جھوڑے رکھا لیکن میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی آخر چیٹیت کیا ہے؟

٢. یه اس نے بطور استفہام کے نہیں، بلکہ اعتابار اور استفار کے طور پر کہا، کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ تھا ﴿مَاعِلْمَتُ لَکُومِیْنَ }
 الفیائیدی ﴾ (القصص: ٣٨) (میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود جانتا ہی نہیں)۔

قَالَ لِمِنْ حَوْلَةَ الاَتُسُمِّعُونَ @

قَالَ رَكِّكُو وَرَبُ ابْآبِكُمُ الْأَقَالِينَ صَ

قَالَ إِنَّ رَسُّوُلِكُوْ إِلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُوْلِمَجُنُونَ

قَالَ رَبُّ الْمَثْيِرِ قِ وَالْمَغْرِبِ وَمَالِيْبُهُمَّا إِنْ كُنْتُو تَعْقِلُونَ

قَالَ لَمِنِ اثْغَنْتُ الهَّاغَيْرِيُ لَاجْعَلَتَّكَ مِنَ الْمُعَلِّدِيُ لَاجْعَلَتَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِيْنَ

قَالَ ٱوَلَوْجِئُتُكَ بِثَنَّ ثُبِيْنِ أَ

قَالَ فَانْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ®

فَالْقِي عَصَاهُ فَإِذَاهِي تُعْبَانُ تَبِينُ

٢٥. فرعون نے اپنے ارد گرد والول سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟

۲۷. (حضرت) موسی (عَلَیْظِ) نے فرمایا وہ تنہارا اور تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔

۲۷. فرعون نے کہا (لوگو!) تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیحا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔

۲۸. (حضرت) موسیٰ (عَلَیْلِاً) نے فرمایا: وہی مشرق ومغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، (۱) اگر تم عقل رکھتے ہو۔

۲۹. فرعون کہنے لگا سن لے اگر تو نے میرے سواکسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ (۳) . موسیٰ (عَالِیْلًا) نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آئوں؟ (۳)

اس. فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔

۳۲. آپ نے (اس وقت) اپنی لا تھی ڈال دی جو اچانک تھلم کھلا (زبردست) اژدہا بن گئی۔(۵)

ا. لعنی کیا تم اس کی بات پر تعجب نہیں کرتے کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟

۲. لیعنی جس نے مشرق کو مشرق بنایا، جس سے کواکب طلوع ہوتے ہیں اور مغرب کو مغرب بنایا جس میں کواکب غروب
 ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کے در میان جو کچھ ہے، ان سب کا رب اور ان کا انتظام کرنے والا بھی وہی ہے۔

۳. فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ عَلَیْشًا مختلف انداز سے رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی وضاحت کررہے ہیں، جس کا کوئی معقول جواب اس سے نہیں بن پارہا ہے۔ تو اس نے دلائل سے صرف نظر کرکے دھمکی دینی شروع کردی اور موسیٰ عَلَیْشًا کو والیّہ زندان کرنے سے ڈرایا۔

۲۲. لینی ایسی کوئی چیز یا معجزہ جس سے واضح ہوجائے کہ میں سچا اور واقعی اللہ کا رسول ہوں، تب بھی تو میری صداقت کو تسلیم نہیں کرمے گا؟.

٥. لعض جَله ثُعْبَانٌ كو حَيَّةٌ اور بعض جَله جَانٌ كها كيا ہے۔ ثُعْبَانٌ وہ سانب ہوتا ہے جو بڑا ہو اور جَانٌ جھوٹے سانب

وَنُزَعَ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآ أَثِلِلنَّظِرِينَ أَثَ

قَالَ لِلْمَكِلِاحُولِكَانَ هِـ نَالَىٰجِرُّ عَلِيُوْ

ؿڔ۠ؽؙٲڬؿ۠ۼٛڔۣ۬ڝٙۘٛڴۄؚٞۺؙٲۯڝۣٛڵؙۄ۫ؠؠۼۛڕڴٙڣٵڎٵ ؾٵؙٛڡؙۯؙۅٛڹ۞

قَالْوَّالَرُجِهُ وَاجَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَنَالِينِ خِيْرِيَّنَ ﴿

يَأْتُولُ بِحُلِّ سَخَارٍ عَلِيهُو ۞

فَجْمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ بَوْمِ مِّعَلُوْمِ ﴿

سس اور اپنا ہاتھ کھینی نکالا تو وہ بھی اس وقت ہر دیکھنے والے کوسفید چمکیلا نظر آنے لگا۔

۳۳. فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی یہ تو کوئی بڑا دانا جادو گر ہے۔(۲)

۳۵. یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تہمیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے، بتاؤ اب تم کیا تھم دیتے ہو۔

سب نے کہا آپ اے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے۔

السب کو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں۔

"کیں۔
""

۳۸. پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے۔(۵)

کو کہتے ہیں اور حَیَّنَہ چھوٹے بڑے دونوں قشم کے سانیوں پر بولا جاتا ہے۔ (ٹُ القدر) گویا لا تھی نے پہلے چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کی پھر دیکھتے دیکھتے اردھا بن گئی۔ وَاللهُ أَعْلَمُ.

ا. یعنی گربان سے ہاتھ نکالا تو وہ چاند کے کلوے کی طرح چیکتا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ موسی علیظا نے پیش کیا۔

 ۲. فرعون بجائے اسکے کہ ان مجزات کو دیکھ کر، حضرت موئی علیظا کی تصدیق کرتا اور ایمان لاتا، اس نے محکزیب وعناد کا راستہ اختیار کیا اور حضرت موسی علیظا کی بایت کہا کہ یہ تو کوئی بڑا فن کار جادوگر ہے۔

۳. پھر اپنی قوم کو مزید بھڑکانے کے لیے کہا کہ وہ ان شعبدہ بازیوں کے ذریعے سے تہمیں یہاں سے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ لیعنی اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟

سم. لیعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو، اور تمام شہروں سے جادوگروں کو جمع کرکے ان کا باہمی مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری تائید ونصرت ہوجائے۔ اور یہ اللہ ہی کی طرف سے تکوینی انتظام تھا تاکہ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوجائیں اور ان دلائل وبراہین کا بجشم خود مشاہدہ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ ایک عطافرہ کے تھے۔

۵. چنانچہ جادو گروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصر کے اطراف وجوانب سے جمع کرلی گئی، ان کی تعداد ۱۲ہزار، ۲اہزار، ۱۹ہزار، ۱۹ہزار، ۳۰ہزار اور ۸۰ہزار (مختلف اقوال کے مطابق) بتلائی جاتی ہے۔ اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیوں کہ سمی مستد ماخذ میں تعداد کا ذکر نہیں ہے گزر چکی ہیں۔ گویا

وَّ قِيْلَ لِلتَّاسِ هَلُ اَنْتُوْمُنُجُمِّمُعُوْنَ الْ

ڵعَلَنَانَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانْوُاهُو الْغُلِيئِنَ<sup>®</sup>

فَلَتَاجَآءُ النَّحَرَةُ قَالُوَالِفِرْعَوْنَ آبِنَّ لَنَالَاجُرُّا إِنُّ كُنَّا نَحُنُ الْفِلِيثِنَ®

قَالَ نَعَوُو إِنَّكُوْ إِذَالَكِنَ الْمُقَرِّدِينَ ٣

قَالَ لَهُمْ مُنُولَتِي ٱلْقُوالِمَ ٱلْنُمُومُلُقُونَ ۞

فَٱلْقُواْحِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُوْابِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالِنَحْنُ الْغِلُونَ

۳۹. اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہوجاؤ گے؟(۱)

۳۰. تاکه اگر جادوگر غالب آجائیس تو ہم ان ہی کی پیروی
 کریں۔

ام. جادوگر آکر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟

۳۲. فرعون نے کہا ہاں، (بڑی خوشی سے) بلکہ الیم صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤگ۔

۳۲. (حضرت) موسیٰ (عَلَيْلًا) نے جادو گروں سے فرمایا جو

سی تھ تہرہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔<sup>(۲)</sup>

۳۴. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قتم! ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے۔ (۳)

فرعون کی قوم، "قبط" نے اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بچھانا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالی اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کفر وایمان کے معرکے میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کفر خم شونک کر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے، تو ایمان کو اللہ تعالی سرخروئی اورغلبہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح فرمایا، ﴿بَلُ نَقْدِنُ بِالْحَقِیّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدُمَعُهُ فَاذَا هُوزَاهِقٌ﴾ (الانبیاء: ۱۸) (بلکہ ہم سے کو جموث پر کھنچ مارتے ہیں، پس وہ اس کا سر توڑدیتا ہے اور جموث اس وقت نابور ہوجاتا ہے)۔ الدینی عوام کو بھی تاکید کی جارہی ہے کہ تہمیں بھی یہ معرکہ دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے۔

۲. حضرت موسیٰ علیتا کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لیے کہنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو ان پر یہ واضح ہوجائے کہ اللہ کا پنجبر اتنی بڑی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبدہ بازیوں سے خوف زدہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ مقصد بھی ہوسکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے یہ ساری شعبدہ بازیاں آن واحد میں ختم ہوجائیں گی تو دیکھنے والوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور ثاید اس طرح زیادہ لوگ اللہ پر اللہ کے آرہا ہے۔ ایکان لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بلکہ جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ جیسا کہ آگے آرہا ہے۔

۳. جیسا کہ سورہ اعراف اور ط میں گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنے خیال میں بہت بڑا جادو بیش کیا ﴿مَتَحُرُوٓ اَاعَیْنَ النّایس وَاسْتَوْهِیُوْهُمُ وَجَاءُوْ بِسِحْرِعِظِیْمِ ﴾ (الأعراف: ۱۱۱) حتی کہ حضرت موسیٰ عَلَیْاً نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا، ﴿فَاوَجُسَ فِیْ فَقَیْمِهِ خِیْفَةٌ مُعْوِسِی﴾ (طذ: ۱۷) چنانچہ ان جادوگروں کو اپنی کامیابی اور برتری کا بڑا یقین تھا، جیسا کہ بہاں ان

# فَٱلْفَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَايَأُ فِكُونَ اللَّهِ

ڣؙٲؙڣؿٙٳڵؾؘۜػۯؘٷؙڛٟ۬؞ڔؿڹؖ ڠٙٵؿؘٛٳٙٳؗڡػٳؠؚڗؾؚٳڵڡؗڶؽؚؠؽڹ۞ۨ

رَبِّ مُوسَى وَلَا رُونَ

قَالَ امْنُكُولَهُ قَبْلَ انْ اذَنَ لَكُوْ الْقُهُ لَكِيْ يُوُلُولُونَ عَكَّمُكُوالِسِّحُوَقَلَسُونَ تَعْلَمُونَ الْاَقْطِعَنَ الدِّيكُو وَارْجُلَكُو مِّنُ خِلَافٍ وَلَاوُصَلِّمَنَّكُو اَجْمَعِيْنَ اللهِ

قَالُوُالِكَفَيْرُ إِنَّآاِلِي رَيِّنَامُنْقَلِبُونَ ۗ

۳۵. اب (حضرت) موسیٰ (عَلَیْمَالِ) نے بھی اپنی لا تھی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وفت ان کے جموٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کردیا۔

۳۷. یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گرگئے۔ ۲۳. اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔

۴۸. لینی موسی اور ہارون (عَیْنِالاً) کے رب پر۔

مری اجازت سے پہلے تم اس پر ایکان کے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا (سردار) ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، (۱) سو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہوجائے گا، قشم ہے میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دول گا اور تم سب کو سولی پر لاکا دول گا۔ (۱)

• ۵. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، (۳) ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہیں ہی۔

الفاظ سے ظاہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مو کی علینیا کو تسلی دی، کہ گھبر انے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا اپنی لاشمی زمین پر چھینکو اور چھر دیکھو۔ چنانچہ لا تھی کا زمین پر چھیئکنا تھا کہ اس نے ایک خوفناک اژدھے کی شکل اختیار کرلی اور ایک ایک کرکے ان کے سارے کر تبوں کو وہ نگل گیا۔ جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

ا. فرعون کے لیے یہ واقعہ بڑا عجیب اور نہایت حیرت ناک تھا کہ جن جادوگروں کے ذریعے سے وہ فتح وغلبے کی آس لگائے بیشا تھا، وہی نہ صرف مغلوب ہوگئے بلکہ موقع پر ہی وہ اس رب پر ایمان لے آئے، جس نے حضرت موکل لگائے وہارون فیجا کو دلائل و مجزات دے کر بھیجا تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ فرعون بھی غور وفکر سے کام لیتا اور ایمان لاتا، اس نے مکابرہ اور عناد کا راستہ اختیار کیا اور جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کردیا اور کہا کہ تم سب اس کے شاگر د لگتے ہو اور تمہارا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سازش کی ذریعے سے تم جمیں یہاں سے بے دخل کردو، ﴿إِنَّ الْمُكُونُ مُنْ الْمُكُونُ وَلَى الْمُدَالْمُكُونُ وَلَى الْمُدَالْمُكُونُ وَلَى الْمُدَالْمُكُونُ وَلَى الْمُدَالْمُكُونُ وَلَى الْمُدَالْمُكُونُ وَلَى الْمُدَالْمُكُونُ وَلَى الْمُدَالِمُكُونُ وَلَى الْمُدَالْمُكُونُ وَلَى الْمُدَالْمُكُونُ وَلَى الْمُدَالِدُ وَلَى اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰهُ وَلَى اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

۲. الئے طور پر ہاتھ پاؤل کاٹے کا مطلب، دایاں ہاتھ اور بایاں پیر یا بایاں ہاتھ اور دایال پیر ہے۔ اس پر سولی مشزاد۔ لیتی ہاتھ پیر کائے سے بھی اس کی آتش غضب خھنڈی نہ ہوئی، مزید اس نے سولی پر لٹکانے کا اعلان کیا۔

m. لَاضَيْرَ كُونَى حرج نہيں يا جميں كوئى پرواہ نہيں۔ يعنى اب جو سزا چاہے دے لے، ايمان سے نہيں پھر سكتے۔

ٳڰٵٮؙٛڟؠۼٲڹؖؾۼؙڣۯؖڵؾٵڒؾ۫ڹڵڂڟۑڹٵۧ؈ٛؗؽؙؾۜٵۊۜڵ ٵڰٛٷٛؠؽؽڹۜڴ

وَآوْحَيْنَ ۚ إِلَّى مُوسَى أَنْ ٱسْرِيعِبَادِي ٓ إِنَّكُمْ مُتَّبِّعُونَ

فَارَسُلَ فِوْعَوْنُ فِي الْمَكَآبِينِ لَحِثْيرِيُّنَ ۗ إِنَّ هَفُوْلَا لِتَوْيْوَمَةٌ قَلِيْلُوُنَ۞ وَاتَّهُ مُولِنَالُغَآيِظُونَ۞ وَإِنَّالُجَمِيْعُ مُودُوُنَ۞

ڡؘٚٲڂٛۯڿڵؙٛٛؠؙٞڡؚڹٞػڹٚؾٷۜۼؽۏڹۣ<sup>ڰ</sup>

ٷٞڴٷ۫ڒۣۊٙڡؘڡٞٳ۫ۄٟڮڔؽٟۅۣٛ ػڬٳڮٷٷۯؿڞؙؙؠٵؽڹؿؙٙ۩ؿۄٙٳ؞ؿڶ۞

01. اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں (۱) ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف فرمادے گا۔

۵۲. اور ہم نے موسیٰ (غالیمُناً) کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو تکال لے چل تم سب پیچھا کیے جاؤگ۔ (\*)
 ۵۳. فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا۔
 ۵۳. کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے۔ (\*)
 ۵۵. اور اس پریہ ہمیں سخت غضب ناک کررہے ہیں۔ (\*)
 ۵۲. اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے چوکنا رہنے والے۔ (۵)

 ۵۷. بالآخر ہم نے انہیں نکال باہر کیا باغات سے اور چشموں سے۔

۵۸. اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے۔(۱) ۵۹. اس طرح ہوا اور ہم نے ان (تمام) چیزوں کا وارث

ا. أُوَّلُ الْمُوْ مِنِيْنَ اس اعتبارے کہا کہ فرعون کی قوم مسلمان نہیں ہوئی اور انہوں نے قبول ایمان میں سبقت کی۔
 ۲. جب بلاد مصر میں حضرت موٹی غائیظا کا قیام لمبا ہو گیا اور ہر طرح سے انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں پر ججت قائم کردی۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوئے، تو اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ انہیں عذاب سے دوچار کرکے سامان عبرت بنادیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موٹی غائیظا کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لیے کر یہاں سے نکل جائیں، اور فرمایا کہ فرعون تنہارے پیھیے آئے گا، گھبر انا نہیں۔

- سر بیہ بطور تحقیر کے کہا، ورنہ ان کی تعداد چھ لاکھ بتلائی جاتی ہے۔
- ٨. ليني ميرى اجازت كے بغير ان كا يهال سے فرار جونا جارے ليے غيظ وغضب كاباعث ہے۔
  - ۵. اس لیے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔

۲. یعنی فرعون اور اس کا لشکر بنی اسر اکیل کے تعاقب میں کیا فکلا کہ پھر پلٹ کر اپنے گھروں اور باغات میں آنا نصیب
 بی نہیں ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ومشیت ہے انہیں تمام نعتوں سے محروم کرکے ان کا وارث دوسروں کو بنادیا۔

فَٱتَبَعُوْهُوْمُ مُّشَيِرِقِيْنَ<sup>©</sup> فَلَمَّا تُرَّاءِ الْجَمْعُلِى قَالَ اَصْحُبُ مُوْسَى إِنَّا لَكُنْ كُذُ؟ فَ

قَالَ كَلَاْ إِنَّ مَعِى رَبِّيُ سَيَهُدِيُنِ<sup>®</sup>

فَافَحَيْنَاَالِي مُوْسَى آنِ اغْرِبٌ يِّعَمَاكَ الْبَحْرَ ۗ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ وْقِي كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمُ

بنی اسرائیل کو بنادیا۔<sup>(1)</sup>

۲۰. پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے۔ (۲)
 ۱۲. پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو موسیٰ (عَالِیْلًا) کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ (۳)

۱۲. موکی (عَلَیْکِا) نے کہا، ہرگز نہیں۔ یقین مانو، میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ (۳)
۱۳. ہم نے موسیٰ (عَلِیْکِا) کی طرف وحی سمجی کہ سمندر پر اپنی لا تھی مار، (۵) پس اسی وقت سمندر پیٹ گیا اور پانی

ا. یعنی جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی، وہ اس سے چھین کر ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کردی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد مصر جیسا اقتدار اور و نیوی جاہ وجلال ہم نے بنی اسرائیل کو بھی عطا کیا۔ یونکہ بنی اسرائیل مصر سے نکل جانے کے بعد مصر واپس نہیں آئے۔ نیز سورہ وخان میں فرمایا گیا ہے ﴿وَالْوَثُونَةُ الْخَوْمُا اَخْدِیْنَ ﴾ (۲۸) کہ (ہم نے اس کا وارث کسی دوسری قوم کو بنایا) (ایر اتفایر) اول الذکر اہل علم کہتے ہیں کہ قو شا اُخوِیْنَ میں قوم کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن یہاں سورہ شعر اء میں جب بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی صراحت آئی ہے، تو اس سے مراد بھی قوم بنی اسرائیل کو ارز ان کی صراحت کے مطابق مصر سے نگلنے کے بعد بنو اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا علم دیا گیا۔ اور ان کے انکار پر چالیس سال کے لیے یہ داخلہ مؤخر کرکے میدان تیہ میں بھنکایا گیا۔ پھر وہ ارض مقدس میں واخل ہوئے کا میں واخل ہوئے جا کہ خیمی نویس بن نویس بلکہ فلسطین میں، والله اُعلیٰ کی قبر –حدیث اسراء کے مطابق – بیت المقدس کے قریب بی ہے۔ اس لیے میں معرفی بین میں بلکہ فلسطین میں، والله آغ اُعلیٰ ہم.

۷. لینی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسر ائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اس کے پندار اقتدار کو بڑی تھیں پہنچی۔ اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔

س. لینی فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی وہ گھبرا اٹھے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب بیچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب پھر دوبارہ وہی فرعون اور اس کی غلامی ہوگی۔

ہم. حضرت موسیٰ علیہ اللہ نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں، اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤگے۔ میرارب یقیناً نجات کے رائے کی نشاندہی فرمائے گا۔

۵. چنانچہ اللہ تعالی نے یہ رہنمائی اور نشاندی فرمائی کہ اپنی لا تھی سمندر پر مارو، جس سے دائیں طرف کا پانی دائیں اور

کا ہر ایک حصہ بڑے پہاڑ کے مائند ہو گیا۔ (۱) ۱۹۲۰ اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کردیا۔ (۱)

18. اور موسیٰ (عَلَیْكِاً) كو اور اس كے تمام ساتھيوں كو نجات دے دی۔

۲۲. پھر اور سب دوسروں کو ڈبودیا۔

٧٤. یفتیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔

۲۸. اور بیشک آپ کا رب بڑا ہی غالب و مهر یان ہے۔
 ۲۹. اور انہیں ابراہیم (غالیہ اُل) کا واقعہ بھی سنادو۔

-2. جب کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا
 کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟

اک. انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجادر بے بیٹھے ہیں۔(۵)

ۅؘٲڒؙ**ڵڡ**ؙٚڹٵؿؖؠؙٲڵٳڿؘڔۣؿڹ۞

وَأَجْيِنَا الْوُسِي وَمَنْ مَّعَةً آجْمَعِيْنَ اللهِ

ثُمِّ أَغْرَقُنَا الْإِخْرِينَ أَنَّ

ِاتَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّتُوَمِّينِيَ ⊕

وَإِنَّ رَتَبُكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُوْ وَاتُنْ عَلَيْهِمُ نَبَا إِبْرِهِيْدُ۞

إِذْ قَالَ لِاَسِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعَبُكُونَ

قَالُوُّانَعْبُدُ ٱصَّنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا غِلِفِيُنِ

بائیں طرف کا بائیں طرف رک گیا اور دونول کے بی میں راستہ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بارہ قبیلوں کے حساب سے بارہ راہتے بن گئے تھے، واللہ اعلم۔

ا. فِرْقِ: قطع بحر، سمند رکا حصه، طَوْدٌ: بہاڑ۔ لیعنی پانی کا ہر حصه بڑے بہاڑ کی طرح کھڑا ہوگیا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ اور ان کی قوم فرعون سے نجات پالے، اس تائید الٰہی کے بغیر فرعون سے نجات ممکن منہیں تھی۔

ال. اس سے مراد فرعون اور اس کا لفکر ہے لیتی ہم نے دوسروں کو سمندر کے قریب کردیا۔

س. موسیٰ علیہ اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کا لشکر جب انہی راستوں سے گزرنے لگا توہم نے سمندر کو دوبارہ حسب دستور رواں کردیا، جس سے فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوگیا۔

۴. لیعنی اگرچہ اس واقعے میں، جو اللہ کی نصرت و معونت کا واضح مظہر ہے، بڑی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔

۵. لیعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہیں۔

قَالَ هَلَ يَشْمَعُوْنَكُولِا ثَتَكُ عُوْنَ<sup>©</sup>

ٳٙۅؙؠؽؘڡٚٷۘؾڴؙٛ؞ٳؙۅؽڝٛٚڗؖۅؙڹ۞

قَالُوُّابَلُ وَجَدُنَا الْإَءَىٰ الْكَالِكَ يَفْعَلُونَ

عَالَ اَفَرَءَيْتُوْمَا كُنْتُوْتِعَبُكُوْنَ فَ

ٱنْتُوْوَ الْأَوْلُوُ الْاقْدَمُوُنَ۞ ٷَانَّهُوُعِدُوُّ لِّلَ اللَّارِبَ العُللِيثِيَ۞

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُ وَيَهْدِيُنِ فَ

ۅؘٵڵڹؽؙۿؙۅؽڟۼؠؙؽ۬ۅؘؽڛٞۊؿڹؽ ۅؘٳۮٙٳۻڞؙؾؙڨؙۅؙؽۺٛۼؿڹۨ

۲۲. آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہوتو کیا وہ
 سنتے بھی ہیں؟

سک. یا تمہیں نفع ونقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔(') ۱۷۲۷ انہوں نے کہا یہ (ہم کچھ نہیں جانتے) ہم نے تو اینے باب دادوں کو اسی طرح کرتے یایا۔('')

24. آپ نے فرمایا کھ خبر بھی ہے (۳) جنہیں تم پوج رہے ہو؟

۲۷. تم اور تمہارے اگلے باپ دادا۔
 ۷۵. دہ سب میرے دشمن ہیں۔ (۳) بجز ہے اللہ تعالیٰ
 کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ (۵)

کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتاہے۔ (۱)

42. اوروبی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

• ٨٠. اور جب مين بيار پڙجاؤل تو مجھے شفاء عطا فرماتاہے (^^

ا. لعنی اگر تم ان کی عبادت ترک کردو تو کیا وہ تنہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟

۲. جب وہ حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا۔ جیسے آئ بھی لوگوں کو قرآن و صدیث کی بات بتلائی جائے تو یہی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو ہمارے آباء واجداد سے یہی کچھ ہوتا آرہا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ کتے۔

٣. أَفَوَ أَيْتُمْ ؟ ك معنى مين فَهَلْ أَبْصَوْتُمْ وَتَفَكَّوْتُمْ ؟ كيا تم ن غورو قَار كيا؟

مم. اس لیے کہ تم سب اللہ کو چھوڑ کر دوسرول کی عبادت کرنے والے ہو۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، وہ سب معبود میرے دشمن ہیں لیعنی میں ان سے بیزار ہوں۔

- لیخی وہ دشمن نہیں، بلکہ وہ تو دنیا وآخرت میں میرا ولی اور دوست ہے۔
  - ٢. ليعني دين ودنيا كے مصالح اور منافع كي طرف.
- لینی انواع واقسام کے رزق پیدا کرنے والا، اور جو پانی ہم پیتے ہیں اسے مہیا کرنے والا مجلی وہی اللہ ہے۔

٨. بياري كو دور كركے شفاء عطا كرنے والا بھي وہي ہے۔ يعني دواؤں ميں شفاء كى تاثير بھي اسى كے تحكم سے ہوتى ہے۔

ۅٙٳڵۮؚؽؙؽؙؠؽؾؙؽ۬ؿؙڗؽؙؾؙۊٚڲ۫ۼؙؽؽڹ<sup>ۣ</sup>

وَالَّذِيُّ اَطْمَعُ اَنُ يَغْفِرَ لِي خَطِيَّنَتِي يَوْمَ الدِّيْنِ

رَبِّ هَبْ إِنْ حُكْمًا وَ الْمِعْفِي بِالصِّلِي يَنَ

وَاجْعَلُ لِّى لِسَانَ صِدُقٍ فِى الْاِخِرِيُنَ۞ وَاجْعَلُونُ مِنُ وَّرَثَةَ جَنَّةُ النَّعِيْمِ۞ وَاخْفِرُ لِإِنِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الشَّالِيْنَ۞

ۅٙڵڒؾؙؙۼ۫ڔ۬ڹؙؽۅؙٙڡڒؽۼؿؙۅٛؽ

۱۵. اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کردے گا۔(۱)
 ۸۲. اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزاء میں میرے گناہوں کو بخش دے گا۔(۱)

۸۳. اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ <sup>(۳)</sup> عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملادے۔

۸۴. اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ (\*)
۸۵. اور مجھے نعتوں والی جنت کے وار ثوں میں سے بنادے۔
۸۲. اور میرے باپ کو بخش دے یقیناً وہ گر اہوں میں
سے تھا۔ (۵)

۸۲. اور جس دن که لوگ دوباره جلائے جائیں مجھے رسوا نه کرنا۔ (۱)

ورنہ دوائیں بھی بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ بیاری بھی اگرچہ اللہ کے علم اور مشیت سے ہی آتی ہے۔ لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ بلکہ اپنی طرف کی۔ یہ گویا اللہ کے ذکر میں اس کے ادب واحترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا۔ 1. لیعنی قیامت کے دن، جب وہ سارے لوگول کو زندہ فرمائے گا، مجھے بھی زندہ کرے گا۔

۲. یہاں امید، یقین کے معنی میں ہے۔ کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید، یقین کے متر ادف ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے وابستہ امید یقین کیوں نہیں ہوگی۔ ای لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ کے لیے عَسَیٰ کا لفظ استعال ہوا ہے وہ یقین ہی کے مفہوم میں ہے۔ خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطیْتَتِیْ، خَطیْتَتِیْ، خَطیْتَتِیْ، خَطِیْتَتِیْ، خَطیْتَتِیْ، خَطیْتَتِیْ، خَطیْتَتِیْ، خَطیْتِ بین محموم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے کی بڑے گناہ کا صدور ممکن نہیں۔ پھر بھی اپنے بعض افعال کو کو تاہی پر محمول کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عفو طلب ہوں گے۔

٣. حكم يا حكمت سے مراد علم وفهم، توت فيصله، يا نبوت ورسالت يا الله كے حدود واحكام كى معرفت ہے۔

مم. لینی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے، وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے رہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نہیوں کی جزاء اللہ تعالی دنیا میں ذکر جمیل اور ثنائے حسن کی صورت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے ابراہیم عَلَیْنِا کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت و تحریم سے انکار نہیں ہے۔

۵. یہ دعا اس وقت کی تھی، جب ان پر یہ واضح نہیں تھا کہ مشرک (اللہ کے دشمن) کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں،
 جب اللہ نے یہ واضح کردیا، تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کردیا۔ (التوبة: ۱۱۳)

۲. یعنی تمام مخلوق کے سامنے میرا مواخذہ کرکے یا عذاب سے دوچار کرکے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب

ؠؘۅؙڡٞڒڮؽؙڡٛۼؙٵڷٷٙڮڹڎؙۏؽ ٳڵڒڡٙؽؙٲؿٙٳڶڶۿؠؘڨڵؠڛڸؽۄؖ

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾

وَتُرِّزَتِ الْجَحِيْدُ لِلْغُوِيْنَ ۗ

وَقِيْلَ لَهُوۡ ٱيۡمُاكْنُتُوۡتَعُبُدُوۡقَ ﴿

مِنُ دُونِ اللهِ هَلَ يَنْصُرُونَكُمُ ٱوْنَيْتُصِرُونَ ۗ

فَلْبُكِيْدُ افِيهَا هُمْ وَالْفَاوَنَ اللهِ

۸۸. جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔
 ۸۹. لیکن فائدہ والا وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے
 کے عب دل لے کر آئے گا۔ (۱)

• اور پر ہیز گاروں کے لیے جنت بالکل نزد یک لا دی جائے گ۔ جائے گ۔

91. اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کردی جائے گی۔(۲)

97. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں؟

99. جو الله تعالیٰ کے سوا تھے، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ (۱)

۹۴. پس وہ سب اور کل گراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔(م)

حضرت ابراجیم عَلَیْظًا اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے، تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ! اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی اور کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کردی ہے۔ پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بچو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح البخاری، سورۃ الشعراء وکتاب الانبیاء، باب قول اللہ واتخذ الله إبراهيم خليلا)

1. قلب سلیم یا بے عیب دل سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ لینی قلب مومن۔ اس لیے کہ کافر اور منافق کا دل مریض ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں، بدعت سے خالی اور سنت پر مطمئن دل، بعض کے نزدیک، دنیا کے مال ومتاع کی حجب سے پاک دل۔ یہ سارے مفہوم بھی کی محبت سے پاک دل۔ یہ سارے مفہوم بھی صحیح ہوسکتے ہیں۔ اس لیے کہ قلب مومن نہ کورہ تمام ہی برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔

۲. مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں دخول سے پہلے ان کو سامنے کردیا جائے گا۔ جس سے کافروں کے غم میں اور اہل ایمان کے سرور میں مزید اضافہ ہوجائے گا۔

سر یعنی تم سے عذاب ٹال ویں یا خود اپنے نفس کو اس سے بحالیں۔

اللہ العنی معبودین اور عابدین سب کو جانورول کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔

ۅؘۼؙۏؙڎٳڹڔڸؽٮٵڿۘؠػٷؽ۞ ۊٙٵڬ۠ٳۏۿؙۮڣؠۧٵڲڠۛؾڝۿۏؽ۞ ؾؘڵڶڡٳڶػڴؾؙٳڣؿڞٙڶڸۺؙؚؽڗٟ۞ ٳۮٚؽؙٮۜٷڲؙۄڽڗؾؚٳڵۼڵڮؠؽ۞

وَمَا اصَّلَنَا اللهُ عُرِمُونَ اللهُ عُرِمُونَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مُونَ

فَمَالَنَامِنُ شُفِعِيْنَ وَلاصَدِيُقٍ حَيِيْمٍ۞

فَكُوُانَّ لَمَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ <sup>@</sup>

ٳڽۜٙڹۣٛۮ۬ڸڰڵٳؽة ۠ٶؘمَاكانَ ٱكْثَرَهُمُومُومُومِنِيُنَ<sup>®</sup>

90. اور البيس كے تمام كے تمام كشكر بھى،(١)

97. وہاں آپس میں اڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے۔

94. كه قشم الله كى ! يقيياً ہم تو كلى غلطى پر تھے۔

. جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹے ۔ تیر (۱)

99. اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گراہ نہیں کیا تھا۔ (۳)

••ا. اب تو ہمارا کوئی سفارشی تھی نہیں۔

ا• ا. اور نه کوئی (سچا) غم خوار دوست۔

۱۰۲. اگر کاش که جمیں ایک مرتبہ پھر جانا ملتا تو جم پکے سیح مومن بن جاتے۔(۵)

ساما. یه ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے<sup>(۱)</sup> ان میں

ا. اس سے مراد وہ اشکر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔

 دنیا میں تو ہر ترشا ہوا پھر اور قبر پر بنا ہوا خوش نما قبہ مشر کول کو خدائی اختیارات کا حامل نظر آتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن پھ چلے گا کہ یہ تو تھلی گراہی تھی کہ وہ انہیں رب کے برابر سمجھتے رہے۔

٣. يعنی وہاں جاكر احساس ہوگا كہ جميں دوسرے مجرموں نے گمراہ كيا۔ دنيا ميں انہيں متوجه كياجاتا ہے كہ فلاں فلال كام گمراہی ہے، بدعت ہے، شرك ہے، تو نہيں مانتے، نہ غوروفكر سے كام ليتے ہيں كہ حق وباطل ان پر واضح ہوسكے۔

۳. گناہ گار اہل ایمان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء وصلحاء بالخصوص حضرت نبی کریم منگی پینی آفر مائیس گے۔ لیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی نہ حوصلہ، اور نہ وہاں کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔

۵. اہل کفر وشرک، قیامت کے روز دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرکے اللہ کو خوش کرلیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی پچھے کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔

۲. لینی حضرت ابراہیم علیتاً کا بتول کے بارے میں اپنی توم سے مناظرہ و محاجہ اور اللہ کی توحید کے دلائل، یہ اس بات
 کی واضح نشانی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔

ے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ()

۱۰۲ اور یقیناً آپ کا پرورد گار ہی غالب مہربان ہے۔

۱۰۵ قوم نوح (علیقیاً) نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ (۱)

۱۰۲ جب کہ ان کے بھائی (۳) نوح (علیقیاً) نے کہا کہ کیا
مہمیں اللہ کا خوف نہیں ؟

۱۰۷. سنو، میں تمہاری طرف الله کا امانتدار رسول ہوں۔ (۱۰۸ کی امانتدار رسول ہوں۔ ۱۰۸ کی متہمیں الله سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے۔ (۵)

۱۰۹. اورمیں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ
 تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے۔ (۱)

•۱۱. پس تم الله کا خوف رکھو اور میری فرمانبرداری کرو۔

ااا. قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تابعداری تو رذیل لوگوں نے کی ہے۔(^) ۄٳڽٙڒؠۜڮڶۿۅٵڵۼۯ۬ؽڒؙٵڒڿؽٷ ػۮۜؠٮٛٷٛۯٮؙٛٷڿٳڶ۫ٷڛڶؿڴ ٳۮ۫ۊؘٵڶڶۿؙڎٛڵڂٷۿۮٷٵڒٮٙؿٙڠؙڎؽؖ

> ٳڹۣٞٷڬؙؠؙؙۯڛٛٷڷٵٙڡؚؽؿ۠ ۼٵؾٞؿؙۅٳٳٮڶۼۅؘٳؘڂۣؽۼٷڹ

وَمَا اَسْتُلُكُوْمَكُيْهِ مِنْ اَجْرِّانُ اَجْرِي اِلْاعَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

فَاتَّقُواالله وَالْمِيعُونِ الله وَالْمِيعُونِ

قَالُوْ ٱلنُّوْمِنُ لَكُ وَالتَّبَعَكَ الْكِرْذَ لُوْنَ اللهِ

ا. بعض نے اس کا مرجع مشر کین مکہ لیعنی قریش کو قرار دیا ہے لیعنی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔

- ۲. قوم نوح عَلِيَنَا نے اگرچہ صرف اپنے پیغیر حضرت نوح عَلِينَا کی تکذیب کی تھی۔ گر چونکہ ایک نبی کی تکذیب، تمام نبیوں کی تکذیب، تمام نبیوں کی تکذیب، تمام نبیوں کی تکذیب کے متر ادف اور اس کو متلزم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قوم نوح عَلَیْنَا نے پیغیروں کو جیٹاایا۔
  - م. بھائی اس لیے کہا کہ حضرت نوح علیما ان ہی کی قوم کے ایک فرد تھے۔
- ٧٠. ليعني الله نے جو پيغام دے كر مجھے بھيجا ہے، وہ بلا كم وكاست تم تك پہنچانے والا ہوں، اس ميں كمي بيثي تنہيں كرتا۔
  - ۵. لیعنی میں تمہیں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، اس میں میری اطاعت کرو۔
- ٩. میں تہمیں جو تبلیغ کررہا ہوں، اس کا کوئی اجر تم ہے نہیں مائلاً، بلکہ اس کا اجر رب العالمین بی کے ذیتے ہے جو قامت کو وہ عطا فرمائے گا۔
- 2. یہ تاکید کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بنا پر بھی، پہلے اطاعت کی دعوت، امانت داری کی بنیاد پر تھی اور اب یہ دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ سے ہے۔
- ٨. الأَرْذَلُوْنَ، أَرْدَلُ كى جَمْع ہے۔ جاہ ومال نه ركھنے والے، اور اس كى وجه سے معاشرے ميں كمتر سمجھ جانے والے اور

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوْ التَعْمَلُوْنَ شَ

إِنْ حِسَابُهُمُ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّنَ لَوْتَشْعُووُونَ اللَّهِ

وَمَّاآنَابِطَارِدِالْمُؤْمِنِيْنَ۞ إِنۡ آنَا اِلَّانِنَدِيُرُمُّيْنِيُنَ۞ قَالُوْالَمِنُ تَّوْتَنُتَهُ لِيُفُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُرْجُوْمِ ثِنَ ۞ الْمُرْجُوْمِ نُنَ

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيُ كُنَّ بُوْنِ ﴿

ڣٛٵڣٛؾؙۘۅؙؠؽڹۣ۫ۅؠؽؽۿڎٛڣڠؖٵۊڲؚؾؚۨؽ۫ۅؘڡؘڽٛڡۧڡؚؽ؈ ٳڷٷٛؠڹؿؽ؈

فَأَنْكُينَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشَكُّونِ

ثُوِّ أَغْرَقْنَا بَعُدُ الْبَاقِيُنَ<sup>®</sup>

۱۱۲. آپ نے فرمایا: مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے

۱۱۳. ان کا حیاب تو میرے رب کے ذیتے ہے<sup>(۱)</sup> اگر شہیں شعور ہوتو۔

۱۱۳. اور میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں۔ (۳)
118. میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ (۳)
111. انہوں نے کہا کہ اے نوح! (عَلِیَلِاً) اگر تو باز نہ آیا
تو یقیناً تجھے سنگار کردیا جائے گا۔

کاا. آپ نے کہا اے میرے پرورد گار! میری قوم نے مجھے جھٹلادیا۔

111. پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کردے اور مجھے اور میرے باایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ 119. چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں (سوار کراکر) نجات دے دی۔

• 17. بعد ازال باقی کے تمام لو گوں کو ہم نے ڈبو دیا۔

ان ہی میں وہ لوگ بھی آجاتے ہیں جو حقیر سمجھ جانے والے پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

ا. یعنی مجھے اس بات کا مکلف نہیں تھہر ایا گیا ہے کہ میں لوگوں کے حسب ونسب، امارت وغربت اور ان کے پیشوں کی تفیش کروں بلکہ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ایمان کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کرلے، چاہے وہ کسی جیشت کا حامل ہو، اسے اپنی جماعت میں شامل کرلوں۔

r. لیعنی ان کے ضائر اور اعمال کی تفییش یہ اللہ کا کام ہے۔

سا. یہ ان کی اس خواہش کا جواب ہے کہ کمتر حیثیت کے لوگوں کو اپنے سے دور کردے، پھر ہم تیری جماعت میں شامل ہوجائیں گے۔

۳۷. پس جو اللہ سے ڈر کر میری اطاعت کرے گا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، چاہے دنیا کی نظر میں وہ شریف ہو یا رذیل، جلیل ہو یا حقیر۔

۵. یہ تفسیلات کچھ پہلے بھی گزر چکی ہیں اور کچھ آئندہ بھی آئیں گی کہ حضرت نوح علینا کی ساڑھے نو سو سالہ تبلیغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ بداخلاقی اور اعراض پر قائم رہے، بالآخر حضرت نوح علینیا انے بدوعا کی، اللہ تعالیٰ نے کشق

إِنَّ فِيُ ذَٰ لِكَ لَائِيَةً وَمَا كَانَ ٱكْتُؤَهُمُومُّ وَمِينِينَ ۗ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوالْعَزِينُ الرَّحِيْمُ

ۘػڐۜؠۘؾؙۜٵؙۮٳۣڵٮٛۯڛڸؽڹۧ۞ ٳۮٙۊؘٵڶؘڷۿؙؗۿٲڂٛۅؙۿۅ۫ۿۅ۠ڎٳڵڒؾۜڐؿٛۅؙڹ۞۠

> ٳڹٚؽؙڵڴؙۄ۫ۯڛؙٷڮٵۄؽؽ۠۞ ڣٲڟٞٷؙٳڶڵڎٙٷٙڵؚڟؽڠؙۅڹ۞

وَمَآ اَسْتُلُكُوۡعَلَيْهِ مِنْ اَجْرِانَ اَجْوِى اِلْاعَلٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ۞

ٱتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِبْعِ اللَّهِ تُعْبَثُوْنَ ﴿

ۅؘؾؾۜڿۮ۠ۅٛڹڡڝؘٳڹۼڵۼڴڴۮ۫ؾ*ٚ*ٷٛۮ؈ٛ

171. یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔

۱۲۲. اور بیشک آپ کا پرورد گار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔

المار عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔

۱۲۲۳. جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود (عَلَيْلًا)(۱) نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟

**۱۲۵**. میں تمہارا امانتدار پیغیبر ہوں۔

١٢٧. يس الله سے ڈرو اور مير ا كہا مانو!

112. اور میں اس پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے پاس ہی ہے۔

118 ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار (عمارت) بنارہے ہو۔

1rq. اور بڑی صنعت والے (مضبوط محل تعمیر) کررہے

بنانے کا اور اس میں مومن انسانوں، جانوروں اور ضروری سازو سامان رکھنے کا تھم دیا اور یوں اہل ایمان کو تو بچالیا گیا اور باقی سب لوگوں کو، حتیٰ کہ بیوی اور بیٹے کو بھی، جو ایمان نہیں لائے تھے، غرق کردیا گیا۔

ا. عاد، ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا، جس کے نام پر قوم کا نام پڑ گیا۔ یہاں عاد کو قبیلہ نصور کرکے کَذَبَتْ (صیغہ مونث) الایا گیا ہے۔
 ۲. جود علیہ اگا کو بھی عاد کا بھائی ای لیے کہا گیا ہے کہ ہر نبی ای قوم کا ایک فرد ہوتا تھا، جس کی طرف اسے مبعوث کیا جاتا تھا اور ای اعتبار سے انہیں اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا اور انہیاء ورسل کی یہ "بشریت" بھی ان کی قوموں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی رہی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی کو بشر نہیں، مافوق البشر ہونا چاہیے۔ آج بھی اس مسلمہ حقیقت سے بے خبر لوگ پنیمبر اسلام حضرت نبی کریم شائید کیا گیا گیا کہ وہ کھی خاندان قریش کے ایک فرد تھے جن کی طرف اولاً ان کو پیمبر بناکر بھیجا گیا تھا۔

س. رِیْعٌ، رِیْعَةٌ کی جمع ہے۔ ٹید، بلند جگہ، پہاڑ، درہ یا گھائی یہ ان گزر گاہوں پر کوئی عمارت تعمیر کرتے جو ارتفاع اور علو میں ایک نشانی لینی ممتاز ہوتی۔ لیکن اس کا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا بلکہ صرف کھیل کود ہوتا تھا۔ حضرت ہود علیہ اللہ من منظم فرایا کہ یہ تم ایسا کام کرتے ہو، جس میں وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے اور اس کا مقصد بھی ایسا ہے جس سے دین اور دنیا کا کوئی مفاد وابستہ نہیں۔ بلکہ اس کے بیکار محض اور عبث ہونے میں کوئی شک نہیں۔

وَإِذَا لِطَشُتُو بُطَشُتُو جَبَّارِينَ اللَّهِ

فَاتَّقُوااللهَ وَالْمِيْعُونِ ۗ وَاتَّقُواالَّذِي َ الدَّيْ عَالَيْهُ مِا تَعَلَّدُونَ ۚ

> ٲڡؘڰؙڴۄ۫ۑٲۼ۫ٵۄؚۊٙؽڹۣڹؙؽؖ<sup>ڰ</sup> ۅؘڿؿ۠ؾٷ۠ؿ۠ۏڽۣۿ

إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يُومِ عَظِيْرٍ ۞

قَالْوَاسَوَآءُعَلَيْنَآاوَعَظْتَ آمُرُلَوْتَكُنُ مِّنَ الْوَعِظِيْنَ۞

> ٳڹؙۿڹ۫ؽٙٳٳڒڣٛڷؿؙٲڒۊڶؽڹڰٛ ۅۜٵۼؽؙؠؙۼػڐؠؽڹڰۧ

ہو، گویا کہ تم ہمیشہ میمیں رہوگے۔<sup>(1)</sup>

• ۱۳۰. اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہوتو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ (۱)

اسا. الله سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔(۳)

۱۳۲. اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔

ساس الله الله عنایت فرمائے جانور اور اولاد۔ ساس اور باغات اور چشے۔

۱۳۵. مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔

۱۳۷۱. انہوں نے کہا کہ آپ وعظ کہیں یا وعظ کہنے والوں میں نہ ہوں ہم پر یکسال ہے۔

۱۳۷. یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے۔(۵)
۱۳۸. اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے۔(۲)

ا. ای طرح وہ بڑی مضبوط اور عالی ثان رہائٹی عارتیں تعمیر کرتے تھے، جیسے وہ ہمیشہ انہی محلات میں رہیں گے۔ ۲. یہ ان کے ظلم و تشدد اور قوت وطافت کی طرف اشارہ ہے۔

س. جب ان کے اوصاف قبیحہ بیان کیے جو ان کے دنیا میں انہاک اور ظلم وسرشی پر دلالت کرتے ہیں تو پھر انہیں دوبارہ تقویٰ اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔

م. لیعنی اگر تم نے اپنے کفر پر اصرار جاری رکھا اور اللہ نے تنہیں جو یہ نعتیں عطا فرمائی ہیں، ان کاشکر اوا نہیں کیا، تو تم عذاب الله کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت تو ہے ہی عذاب وثواب کے لیے۔ وہاں تو عذاب سے چھکارا ممکن بی نہیں ہوگا۔

۵. یعنی وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ ہم جس دین اور عادات وروایات پر
 قائم ہیں، وہ وہی ہیں جن پر ہمارے آباء واجداد کاربند رہے، مطلب دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم آبائی مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔

٢. جب انہوں نے اس امر كا اظہار كيا كہ ہم تو اپنا آبائى دين نہيں چھوڑيں گے، تو اس ميں عقيدة آخرت كا انكار بھى

ڡ۫ڲڐؘڹٛٷؗٷڡؘٲۿٙڲڴڹۿؙؗڞؗٳ<u>ڷ؈ٛ۬</u>ڎ۬ڸػڵڮةٞٷ؆ٵػٲؽ ٳڰؿؙٷٛۿۄ۠ۺ۠ٷ۫ڝؽؿ؆

> ۄؘٳڽۜۯؾۜڮڵۿۘۅٵڵۼڹۣؿؙٚٵڵڗۣڿؽؙڎ۠ ػٮۜٛؠتؙؾؙٮٞػؙٷڎؙٵڶٞٷۛڛڵؽؽ۠ ٳۮ۫ٙۊٵڶؘڵؙؙۯؙؠؙڵٷٛۿؙؠٝۻڸڰؚ۠ڷڒۺؾۜٷ۫ؖٛ

ٳؿٚؽڵڲؙۄؙۯڛؙۅ۠ڷٵٙڡؿڽٛٚ ڡؘٵؾٞۜڞؙٳٳٮڵڡؘٷٙڶڟۣؽٷڔ۞ ۅؘۧؠۜٙٲٳٛۺؙؙڶؙڴؙڔۼۘڷؿڡڝڶٲڿڔۣۧٵۣڶٵڿۅػٳڷٳٛڟڶڒؾؚ ٵڵۼڶؠؚؿڹ۞

اَتُرَكُّرُنَ فِي مَا لَهُ مِنا المنارَى فَ

۱۳۰ اور بیشک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان۔
۱۳۱ شمودیوں (۲) نے بھی پیغیروں کو جھٹلایا۔
۱۳۲ ان کے بھائی صالح (غلیظا) نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟
۱۳۳ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغیر ہوں۔
۱۳۵ تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
۱۳۵ اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر جی ہے۔
۱۳۲ کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤگے؟
(۳)

١٣٩. يونكه عاديول نے حضرت ہود (عَلَيْكُمُ) كو جھٹلاما،

اس کے ہم نے انہیں تباہ کر دیا، () یقیناً اس میں نشانی ہے

اور ان میں سے اکثر نے ایمان تھے۔

تھا۔ اس لیے انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کا بھی انکار کیا۔ کیونکہ عذاب اللی کا اندیشہ تو اسے ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا اور روز جزاء کو تسلیم کرتا ہے۔

ا. قوم عاد، دنیا کی مضبوط ترین اور قومی ترین قوم تھی، جس کی بابت اللہ نے فرمایا ہے، ﴿الَّتِیۡ لَوْیُفَایِّیۡ مِشْلُهُا فِی الّٰیلِدُو﴾ (الفجر: ۸) (اس جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی) یعنی جو قوت اور شدت وجروت میں اس جیسی ہو۔ اس لیے یہ کہا کرتی تھی۔ ﴿مَنْ اَشَدُّ وَیَنَافُوہِ ﴾ (کون قوت میں ہم نے زیادہ ہے؟) کیکن جب اس قوم نے بھی کفر کا راستہ چھوڑ کر ایکان و تقوی اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالی نے سخت ہوا کی صورت میں ان پر عذاب نازل فرمایا جو مکمل سات راتیں اور آٹھ دن ان پر مسلط رہا۔ باو تند آتی اور آدمی کو اٹھا کر فضاء میں بلند کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمین پر پڑنے دیتی۔ جس سے اس کا دماغ پیٹ اور نیٹر سر کے ان کے لاشے اس طرح زمین پر پڑنے ہوتے گویا وہ کھور کے کھو کھلے سے ہیں۔ انہوں دماغ پیٹ اور نیٹر سر کے ان کے لاشے اس طرح زمین پر پڑنے ہوتے گویا وہ کھور کے کھو کھلے سے ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں میں بڑی بڑی مضبوط عمار تیں بنا رکھی تھیں، پینے کے لیے گہرے کنوئیں کھود رکھے تھے، باغات کی کشرت تھی۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی اور انہیں صفحہ ہتی ہے مثاکر رکھ دیا گیا۔

۲. شود کا مسکن ججر تھا جو جاز کے شال میں ہے، آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ (ایر اتفایر) یہ عرب تھے۔ نبی مُعَلَّقْیْکِم تبوک جاتے ہوئے ان بستیوں سے گزر کر گئے تھے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

٣. ليني يه نعمين كيا تهمين بميشه حاصل رمين گي، نه تهمين موت آئے گي نه عذاب؟ استفهام انكاري اور توبيخي ہے۔

ڣؙڿڵؾۊۜۼؙؽؙٷڽٟ<sup>ۿ</sup> ۊٞؿؙۯؙٷ؏ۊؘۜۼؙ۬ڸۣڟڶؙۼٵۿۻؚؽؙۅ۠۞ۧ

وَتَغَيْثُونَ مِنَ الْعِبَالِ بُيُوتًا فرهِيْنَ

فَأَنَّقُوا اللهُ وَالِمِينُونِ<sup>©</sup> وَلانُطِيعُوۤ المُرالُسُرِوفِيُنَ<sup>©</sup>

الَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْكَرْضِ وَلَايُصُلِحُونَ

قَالُوُ النَّمَّا اَنْتَ مِنَ الْسُتَحْرِينُ

مَّااَتُ الِاَشِرُ مِثْلُنَا ۗ فَالْتِ بِالْيَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِبُنَ ۗ

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَهَا يِثْرُبُ وَلِمُعِيْرُبُ يَوْمِ مَّعُلُوْمٍ ۗ

١٣٧. ليني ان باغول اور ان چشمول ميس-

۱۳۸. اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شکوفے نرم ونازک ہیں۔(۱)

۱۳۹. اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو۔(۲)

• 10. پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ 101. اور بے باک حد سے گزر جانے والوں کی<sup>(۳)</sup> اطاعت سے باز آجاؤ۔

اهدا. جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

100. وہ بولے کہ بس تو ان میں سے ہے جن پر جادو کردیا گیا ہے۔

۱۵۳. تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔

100. آپ نے فرمایا یہ ہے اونٹنی، پانی چنے کی ایک

لینی ایسا نہیں ہوگا بلکہ عذاب یا موت کے ذریعے ہے، جب اللہ چاہے گا، تم ان نعتوں سے محروم ہوجاؤگ۔ اس میں ترغیب ہے کہ اللہ کی نعتوں کا شکر اداکرو اور اس پر ایمان لاؤ اور ترمیب ہے کہ اگر ایمان وشکر کا راستہ اختیار نہیں کیا تو پھر تیابی وبربادی تمہارا مقدرہے۔

ا. یہ نعتوں کی تفصیل ہے جن سے وہ بہرہ ور تھے، طَلع، محجور کے اس شکونے کو کہتے ہیں جو پہلے پہل نکاتا یعنی طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد تصر کہلاتا ہے۔(ایر الفایر) باغات میں دیگر کھوں کا یہ بھل بَلح، پھر بُسر، پھر رُطَبٌ اور اس کے بعد تصر کہلاتا ہے۔(ایر الفایر) باغات میں دیگر کھوں کے ساتھ محجور کا پھل بھی آجاتا ہے۔ لیکن عربوں میں چونکہ محجور کی بڑی ایمیت ہے، اس لیے اس کا خصوصی طور پر بھی ذکر کیا۔ هَضِیْمٌ کے اور بھی کئی محانی بیان کے گئے ہیں۔ مثلاً اطیف اور نرم ونازک، تہ بہ تہ وغیرہ۔ من فاجین ضرورت سے زیادہ تضنع، تکلف اور فزکارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یا اتراتے اور فخر وغرور کرتے ہوئے۔ جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی ممارتوں پر غیر ضروری آرائشوں اور فزکارانہ مہارتوں کا خوب خوب مظاہرہ ہورہا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے پر برتری اور فخر وغرور کا اظہار بھی۔

٣. مُسْر فِيْنَ سے مراد وہ رؤساء اور سردار ہیں جو كفر وشرك كے داعى اور مخالفت حق ميں پيش پيش ستھے۔

باری اس کی اور ایک مقرره دن کی باری پانی پینے کی تمہاری۔(۱)

وَلاَتَسَانُوهَالِبُوءَ فَيَاخُذُكُمُ عَنَاكُ يَوْمِعَظِيْمٍ

101. اور (خبر دار!) اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کرلے گا۔

فَعَقَى وَهَا فَأَصَّبِكُوانِكِ مِيْنَ

104. پھر بھی انہوں نے اس کی کو چیس کاٹ ڈالیں،<sup>(۳)</sup> بس وہ پشیمان ہو گئے۔<sup>(۳)</sup>

> فَأَخَلَاثُمُ الْعَنَاابُ إِنَّ فِيُدْلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ اكْتُوَهُو مُونُونِينِ فَي ﴿

10۸. اور عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ (۵) بیشک اس میں عبرت ہے۔ اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ 109. اور بیشک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ 140. قوم لوط(۱) (علیمیلا) نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ 140. قوم لوط(۱) (علیمیلا) نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔

ڡؘٳڹۜٙۯؾۜڮڶۿؙۅٲڵۼڔ۫ؽ۬ۯ۠ٵڗۜڿؽ۠ۅؙ۠ ػۮۜڹۘؿؙۊ۫ۄؙٛڵۏؙڟؚٳۣڷؽ۫ڛؙڶڹؽؙ<sup>۞</sup>

ا. یہ وہی اونٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پھر کی ایک چٹان سے بطور معجرہ ظاہر ہوئی تھی۔ ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی کا مقرر کردیا گیا تھا، اور ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو دن تمہارا پانی لینے کا ہوگا، اونٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی اور جو دن اونٹن کے پانی پینے کا ہوگا، تنہیں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔

۲. دوسری بات انہیں یہ کبی گئی کہ اس او نٹنی کو کوئی بری نیت ہے ہاتھ نہ لگائے، نہ اسے نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ یہ او نٹنی اس طرح ان کے در میان رہی۔ گھاٹ سے پانی پیتی اور گھاس چارہ کھاکر گزارہ کرتی۔ اور کہا جاتا ہے کہ قوم شمود اس کا دودھ دو بتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی۔ لیکن پچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔
 ۱۳ کا بعزی باوجود اس بات کے کہ وہ او نٹنی، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اور پیمبر کی صدافت کی دلیل تھی، قوم شمود ایک نہیں لائی اور کفر وشرک کے راہتے پر گامزن رہی اور اس کی سرشی یہاں تک بڑھی کہ بالآخر قدرت کی زندہ نشانی "او نٹنی" کی کوچیس کاٹ ڈالیں لیخی اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کر دیا، جس سے وہ بیٹھ گئی اور پھر اسے قتل کر دیا۔
 ۱۳ یہ اس وقت ہوا جب او نٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیظا نے کہا کہ اب شمہیں صرف تین دن کی مہلت ہے، چوتھے دن شمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہوئی شروع ہو گئیں، تو پھر ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت ہونے لگا۔ لیکن علامات عذاب دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔
 ۵. یہ عذاب زمین سے بھونچال (زلز لے) اور اوپر سے سخت چگھاڑ کی صورت میں آیا، جس سے سب کی موت واقع ہوگئی۔
 ۲. حضرت لوط علیکا، حضرت ابراہیم علیکا کے بھائی ھاران بن آزر کے بیٹے شے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیکا بی کی زندگی میں نی بناکر بھیجا گیا تھا۔ ان کی قوم "صدوم" اور "عموریہ" میں رہتی تھی۔ یہ بنتیاں شام کے علاقے میں تھیں۔

# إِذْقَالَ لَهُمُ آخُونُمُ وَلُوطًا ٱلاِتَتَقَوْنَ اللهِ

ٳڹٚڽؙڵڰؙۯڛٷڷٵٙڡؽؿ۠۞ ڣٲؾۜڠؙۅ۠ٳٳؠڸڎۘۅؘٳڟؠۼؙۅٛڔ۞

وَمَالَنْعُلُمُوْعَلَيْهِ مِنَ أَجْرِانُ آجْرِي إِلَّاعَلَ رَبِّ الْعَلَيْمِينَ شَ

ٱتَأْتُونَ النُّكُوْانَ مِنَ الْعُلِمِينَ الْعَلَمِينَ

ۅؘؾؘڬؘۮۉڹؘؗڡؘٵڂؘػڶ*ڰۮ۫ۯڰؙۮ۠ؿڹ*ڹٲۮٛۅٳڿڴڗٞؠڶٲڷٛٛٛٛٛٛٛؗۿ ڡۜٷڟۮؙۉڹ۞

قَالُوُالَيِنُ لَوْتِنْتُهِ لِلْوُطْلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ®

قَالَ إِنَّ لِعَمَلِكُمْ ثِينَ الْقَالِينَ الْعَالِينَ

171. ان سے ان کے بھائی لوط (عَلَيْظِ) نے کہا کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟

141. میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔

198. پس تم اللہ تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

198. اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا اجر
تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔

140. کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔

۱۹۲۱. اور تمہاری جن عور توں کو اللہ تعالی نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، (۱) بلکہ تم ہو ہی حدے گزر حانے والے (۱)

114. انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط! (عَلَيْلًا) اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً کال دیا جائے گا۔ (\*)

١٢٨. آپ نے فرمایا، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش

ا. یہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی، جس کی ابتداء اسی قوم سے ہوئی تھی، اسی لیے اس فعل بد کو لواطت سے تعییر کیا جاتا ہے یعنی وہ بدفعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا لیکن اب یہ بدفعلی پوری دنیا میں عام ہے بلکہ پورپ میں تو اسے قانوناً جائز تسلیم کرلیا گیا ہے۔ یعنی ان کے بال اب یہ سرے سے گناہ ہی نہیں ہے۔ جس قوم کا مزاج اتنا بگڑ گیا ہو کہ مرد وعورت کا ناجائز جنسی ملپ (بشرطیکہ باہمی رضامندی سے ہو) ان کے نزدیک جرم نہ ہو، تو وہال دو مردوں کا آپس میں بد فعلی کرنا کیوکر گناہ اور ناجائز ہوسکتا ہے؟ اُعاذَنا اللهُ مِنْهُ.

۲. عَادُوْنَ، عَادِ کی جمع ہے۔ عربی میں عَادِ کے معنی ہیں صد سے تجاوز کرنے والا۔ یعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور طلل کو وجوڑ کر حرام کو اختیار کرنے والا۔ اللہ تعالی نے نکاح شرعی کے ذریعے سے عورت کی فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کو حلال قرار دیا ہے اور اس کام کے لیے مرد کی دہر کو حرام۔ قوم لوط نے عورتوں کی شرم گاہوں کو چھوڑ کر مروں کی دہر اس کام کے لیے استعال کی اور یوں اس نے حدسے تجاوز کیا۔

س. لیعنی حضرت لوط علینا کے وعظ و تصیحت کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تو بڑا پاکباز بنا پھر تا ہے۔ یاد رکھنا اگر تو باز نہ آیا تو ہم اپنی بستی میں تجھے رہنے ہی نہیں دیں گے۔ آج بھی بدیوں کا اتنا غلبہ اور بدوں کا اتنا زور ہے کہ نیکی منہ چھپائے پھرتی ہے۔ اور نیکوں کے لیے عرصۂ حیات نگ کردیا گیا ہے۔

رَبِّ نَجِّنِيُ وَأَهْلِيُ مِتَّا يَعُكُوْرَ. ®

فَعَيِّدُناهُ وَ آهُلَةَ أَجْمِعِيْنَ فَ الَّا عُجُوزًا فِي الْغِيرِينَ الْعِيرِينَ الْعِيرِينَ الْعِيرِينَ الْعِيرِينَ الْعِيرِينَ الْعِيرِينَ الْعِيرِينَ

ثُو دَمُرْ نَا الْلِخِوِينَ ١

وَأَمْطَرُّ نَاعَلِيهُمُ مُّطَوًّا فَسَاءً مُطَوِّ النُّنْذَ رِيْنَ®

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيَّةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُ وَمُّوْمِينِينَ ﴿

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوالْعَذِيْزُ الرَّحِدْهُ أَ كَنَّاتَ أَصْعِبُ لَكَيْكَةِ الْمُؤْسَلَةِ مَنَّ اللَّهُ وَالْمُؤْسَلَةِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُؤْسَلَةِ مَنْ اللَّهِ المُؤْسَلَةِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُولُولًا لَلَّاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وا

179. میرے یروردگار! مجھے اور میرے گھرانے کو اس

121. پھر ہم نے باقی سب کو ہلاک کرویا۔

(وبال) سے بحالے جو یہ کرتے ہیں۔

المار اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینہ برسایا، پس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہونے لوگوں پر

• 14. پس ہم نے اسے اور اس کے سب متعلقین کو بیا لیا۔

الاا. بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ چھے رہ جانے والوں میں

المار یہ ماجرا بھی سراس عبرت ہے۔ ان میں سے بھی اکثر مومن نه تھے۔

120. اور بیشک تیرا پروردگار وہی ہے غلیے والا مہر بانی والا۔ ۱۷۲. ایکہ والول (۴) نے بھی رسولوں کو جھٹلا یا۔

ا. لینی میں اسے پیند نہیں کرتا اور اس سے سخت بیزار ہوں۔

۴. اس سے مراد حضرت لوط غالینا کی بوڑھی بیوی ہے جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی۔

س. لینی نشان زدہ کنکر پھر وں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا، جیسا کہ سورہ بود: ۸۲، ۸۳ میں بیان ہوا۔

م. أَنكَة، جنُّكُل كو كہتے ہیں۔ اس سے حضرت شعیب عَلَيْلًا كي قوم اور بستی "مدین" کے اطراف کے ماشدے مراد ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایکہ کے معنی ہی گھنا درخت اور ایسا ایک درخت مدین کی نواحی آبادی میں تھا۔ جس کی یوجا باٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعیب غلینا کا دائرہ نبوت اور حدود وعوت وتبلیغ مدین سے لے کر اس نواحی آبادی تک تھا، جہاں ایکہ درخت کی یوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکہ اور اہل مدین کے پینیبر ایک ہی لیعنی حضرت شعیب علیقیا شخصے اور یہ ایک ہی پینیبر کی امت تھی۔ ایکہ، چونکہ قوم نہیں، بلکہ درخت تھا۔ اس لیے اخوت نسبی کا یہاں ذکر نہیں کیا، جس طرح کہ دوسرے انساء کے ذکر میں ہے۔ البتہ جہاں مدین کے ظمن میں حضرت شعیب علیہ کا نام لیا گیا ہے، وہاں ان کے اخوت نسبی کا

# إِذْقَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ٱلاتَّقَوُنَ اللَّهِ

ٳڹٞٷڴؙڎڗڛؙٷڷٵڝؿؽ۠۞ٚ ڣؘٲؿۜؿؙۅٳٳڵڵڎؘۅؘٳڟۣؽٷۏؽ۞

وَمَآاَسُئُكُمُوْعَلَيْهِ مِنَ اَجْرِانَ اَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ الْعَلَيْدُينَ۞

ٱوْفُواالْكَيْلَ وَلاَتَكُوْنُوْامِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۞

ۅؘڒؙٷٳۑٲڷؚڡٮؙۘڟٵڛٵڵۺؙؾؘقؚؾؙؠۅؖٛ ۅؘڵڗؠؙۜڿٚڛؙۅٳٳڵؾٚٳڛؘٳۺؙؽٵٙٷؙٛٷڒڗؾۧؿٛٷڸڹٳڵڒۯۻ مُفْسِدِيۡنَ۞ٛ

وَاتَّقُواالَّذِي يَخَلَقَكُمُ وَالْجِيلَّةَ الْزَوَّلِينَ ٥

142. جب کہ ان سے شعیب (عَلِیْلِاً) نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟

۱۷۸. میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔

149. الله كا خوف كهاؤ اور ميرى فرمانبر دارى كرو

• ۱۸. اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔

۱۸۱. ناپ بورا بھرا کرو کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو۔(۱)

۱۸۲. اور سید هی صحیح ترازو سے تولا کرو۔ (۲) ۱۸۳. اورلوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، <sup>(۳)</sup> بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ <sup>(۳)</sup>

بان کے ماط ویں میں ساو پاتے کہ پارات اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تہمیں اور اگل مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ (۵)

ا. یعنی جب تم لوگوں کو ناپ کردو تو اس طرح پورا دو، جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ کر لیتے ہو۔ لینے اور وینے کے پیانے الگ الگ مت رکھو، کہ دیتے وقت کم دو اور لیتے وقت بورا لو۔

الله الله المرح تول مين وندى مت مارو، بلكه الورا صحح تول كردو

٣. يعني لوگوں كو ديتے وقت ناپ يا تول ميں كمي مت كرو۔

٣٠. لينى الله كى نافرمانى مت كرو، اس سے زمين ميں فساد پھيلتا ہے۔ بعض نے اس سے مراد وہ رہزنى لى ہے، جس كا ارتكاب بھى يہ قوم كرتى تقى۔ جيسا كه دوسرے مقام پر ہے ﴿وَلَائَقَعُنُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ﴾ (الأعراف: ٨١) (راستوں ميں لوگوں كو دُرائے كے ليے مت بيشو)۔ (ابن شر)

۵. جِبلَّةٌ اور جِبلُّ مُحلوق کے معنی میں ہے، جس طرح دوسرے مقام پر شیطان کے بارے میں فرمایا۔ ﴿وَلَقَدُآ أَصَلُ مِنْكُمُ

قَالُوۡٳٳؖتَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَعِّرِيُنَ۞

ۅؘؠؘۜٵٛؠؘٛٮٛٳڷٳۺٞڒؾٟؿؙڶؽٵۅٳڹؙٞؿ۠ڟؾ۠ٛػڮؠڹ ٵؽڵڹؚڔؠؿڹؿ<sup>ڞ</sup>

فَأَشْقِطُ عَلَيْنَا كِسَعًا مِّنَ السَّبَأَ اِنَّ كُنْتَ مِنَ السَّبَأَ اِنَّ كُنْتَ مِنَ الطَّهِ وَيُنَ

قَالَ رَبِّنَ اعْلَوْبِهَالَّغُنُّوُنَ

ڡؙؙڴڴڹٛٷؙڡؙٵؘڂؘۮؘۿؙۄٝ؏ڬٵڮؽۅؙۄؚٳڶڟ۠ڵۊٝٳؾؖٷؙػٲؽ ۼۮٙٲڹؽۏۄٟۼڟۣؽۄٟ۞

100. انہوں نے کہا تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کردیا جاتا ہے۔

۱۸۲. اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تیجے جیوٹ بولنے والول میں سے ہی سبھتے ہیں۔(۱)

۱۸۷. اگر تو سے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسان کے مکڑے گرا دے۔(۲)

۱۸۸. کہاکہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کررہے ہو۔(۳)

المجال ہے جھٹلایا تو انہیں سائبان اللہ المجال ہے المجال ہے ہماری دن کے عذاب نے پکڑلیا۔ ( $^{(n)}$  وہ بڑے بھاری دن

جِبِلاً كَتِشْيُرًا﴾ (لِسَ: ٢٢) (اس نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کیا) اس کا استعال بڑی جماعت کے لیے ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْجَمْعُ ذُوْ الْعَدَدِ الْكَثِيْرِ مِنَ النَّاسِ. (فتح القدير)

ا. یعنی توجو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی ورسالت سے نوازا ہے، ہم مجھے اس دعوے میں جھوٹا سجھتے ہیں، کیونکہ تو بھی ہم جیسا ہی انسان ہے۔ پھر تو اس شرف سے مشرف کیونکر ہوسکتا ہے؟

۴. یہ حضرت شعیب علیم اللہ کی تہدید کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو جا ہم تھے نہیں مانتے، ہم پر آسان کا کلزا گرا کرد کھا۔

۳. لیعنی تم جو کفر وشرک کررہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی اس کی جزاء تہمیں دے گا، اگر چاہے گا تو ونیا میں بھی دے دے گا، یہ عذاب اور سزا اس کے افتیار میں ہے۔

سم. انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آ ان عذاب ماٹگا تھا، اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرمادیا اور وہ اس طرح کہ بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کردی، اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہوگئے اور کچھ سکھ کا سانس لیا۔ لیکن چند کمیے بعد بی آسان سے آگ کے شعلے برہنے شروع ہوگئے، زمین زلز لے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑنے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلادیا۔ یوں تین قشم کا عذاب ان پر آیا اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فکن ہموا، اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں کیولیا۔

کڑ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تین مقامات پر قوم شعیب علید اللہ کا ذکر کیا ہے اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف: ٩١ میں زلزلہ کا ذکر ہے، سورہ بود: ٩٣ میں صبیحة (جیخ)

كاعذاب تقابه

إِنَّ فِي دُلِكَ لَايَةً وْمَاكَانَ ٱلْثَرُهُمْ مُّومُومِنِينَ ٠٠٠

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ شَ

وَاتَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ اللَّهِ

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْمَمِينُ ۞ عَلْ قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ۞

> ؠؚڵؚڛٵڹٷڔؠۣٞۺؙؚؿڹۣۿ ۅٙٳٮۜٛٷڵڣؽؙۯؙؠٛۅؚٲڵٷۊڵؽڹ۞

ٳٙٷڮؙؽؙڹٛٞڷٛۿؙٳؽڐٞٳؽؾۜڠڵؠۮۼڵڹۅؙٛٳڽۼۣۤٳۺڗٳ؞ؚؽڵ

•19. یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر مومن نہ تھے۔

191. اور یقیناً تیرا پرورد گار البتہ وہی ہے غلبے والا مہربانی والا۔

19۲. اور بیشک وشبہ یہ (قرآن) رب العالمین کانازل فرمایا ہوا ہے۔

190. اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ (۱) 190 کے دل پر اترا ہے (۱) کہ آپ آگاہ کردینے والوں میں سے ہوجائیں۔ (۳)

190. صاف عربی زبان میں ہے۔

197. اور اگلے (گزشته) نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے۔

194. کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو

کا اور پہال شعراء میں آسان سے ککڑے گرانے کا لیتی تین قتم کا عذاب اس قوم پر آیا۔

ا. کفار مکہ نے قرآن کے وحی الی اور منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا اور اس بنا پر رسالت محمدیہ اور دعوت محمدیہ کا انکار کیا۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ کے واقعات بیان کرکے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن یقیناً وحی الی ہے اور محمد (سکی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ جیمبر جو پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ انبیاء اور قوموں کے واقعات کس طرح بیان کر سکتا تھا؟ اس لیے یہ قرآن یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے جے ایک امانت دار فرشتہ لینی جرائیل علیہ اللہ کے کر آئے۔

۲. دل کا بطور خاص اس کیے ذکر فرمایا کہ حواس باطنہ میں دل ہی سب سے زیادہ ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔ ۹۳. یہ نزول قرآن کی علت ہے۔

۷۲. لینی جس طرح پیفیر آخر الزمال منگالیگیا کے ظہور وبعثت کا اور آپ منگالیگیا کی صفات جمید کا تذکرہ میچیلی کتابول میں ہے، ای طرح اس قرآن کے نزول کی خوشخبری بھی صحف سابقہ میں دی گئی تھی۔ ایک دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ یہ قرآن مجید، باعتبار ان احکام کے، جن پر تمام شریعتوں کا اتفاق رہا ہے، کیچیلی کتابوں میں بھی موجود رہا ہے۔

بنی اسرائیل کے علاء بھی جانتے ہیں۔(۱)

19۸. اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے۔
199. کیس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے
ماور کرنے والے نہ ہوتے۔(۲)

۲۰۰ اسی طرح ہم نے گناہ گاروں کے دلوں میں اس
 انکار کو داخل کردیا ہے۔ (۳)

۲۰۱. وه جب تک دردناک عذابوں کو ملاحظه نه کرلیں ایمان نه لائمیں گے۔

۲۰۲. پس وہ عذاب ان کو ناگہاں آجائے گا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔

۲۰۳. اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں پچھ مہلت دی جائے گی؟ (۳)

۲۰۴۳. پس کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مجارہے ہیں؟ (۵)

۲۰۵. اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا۔ ۅؘڷٷؘڗؙڒؙڶٮ۠ۿؙؗۼڵؠۼڞؚٳڷٵٛۼٛؠؽؖ ڡؘڠۜڒٙٲۄؙۼڲؽۿؚؠٞ؆ٵػاٮٛۅؙٳڽ؋ٮؙٷ۫ڝڹؽؙؽڰ۫

كَدْلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوْبِ الْمُعْرِمِينَ ۗ

ڵٳؽؙۏؙۛڡؙڹؙۅٛ۫ڹ ڔ؋ڂؿ۠؉ؘۯٵڵڡؘۮٵڔٙٳڵٳڸؽۄؗ

فَيُأْتِيَّهُمُ بَغْتَةً وَهُوْلِايَتْعُوْوُنَ

فَيَقُولُوا هَلْ غَنْ مُنْظَرُونَ ٥

ٱفَبِعَذَالِبِنَايَسْتَعُجِلُوْنَ<sup>®</sup>

ٲۏٚٷؽؿٵؚڶٛڡؘٞۜٛڡۜٞۼؙؠؗ۠ۿؠٝڛؚؽؽ<sup>ۿ</sup>

ا. کیونکہ ان کتابوں میں آپ منگی گیا اور قرآن کا ذکر موجود ہے۔ یہ کفار مکہ ذہبی معاملات میں یہود کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمایا کہ کیا ان کا یہ جاننا اور بتلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمہ سنگی گیا اللہ کے سے رسول اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر یہ یہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پیفیر پر ایمان کیوں نہیں لاتے ؟

۲. لینی کسی مجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جیسے حم السجدہ: ۳۳ میں ہے۔

- سل کینی سَلکنناهٔ میں ضمیر کا مرجع کفر و تکذیب اور جحود وعناد ہے۔
- سم. لیکن مشاہد و عذاب کے بعد مہلت نہیں دی جاتی، نہ اس وقت کی توبہ ہی مقبول ہے، ﴿فَكُورُيكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانْهُمُولَةَ اَرْآوْا مَانْسَنَا﴾ - (المدومن: ۸۵)
  - ۵. یہ اشارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پیفیر سے کرتے رہے ہیں کہ اگر تو سیا ہے توعذاب لے آ۔

ثُوَّ جَاءَهُوُلَاكَانُوا يُوعَدُونَ

مَّا اَغُمُٰى عَنْهُمُ مَّا كَانُوْ ايُمتَعُونَ <sup>©</sup>

وَمَا الْفُلَكُنَّا مِنْ قَوْلَيَةٍ الْآلِلَهَا مُنْذِرُونَ ۖ اللَّهِ

ذِكْرِي شُومَاكُنَّا ظُلِمِينَ

ۅؘۜؽٲؾۜٞڒٞڵڎڔؠؖؗؗۨٳڶڰؽڶڟۣؿؙڽ۠ٛ ۅؘڡٵؘؽٮٛڹٛۼؽ۬ڵۿؙۄؙۅؘڡٵؽٮ۫ٮٞڟؚؽٷڽ۞ٝ

إِنَّهُوْعَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُوْلُوْنَ السَّمْعِ لَمَعُزُوْلُوْنَ

۲۰۲. پھر انہیں وہ عذاب آلگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے۔

٠٠٠. توجو کھ بھی یہ برتے رہے اس میں سے کھ بھی فائدہ نہ پہنچاسکے گا۔(١)

۲۰۸. اور جم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا ہے مگر اسی حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے۔

۲۰۹. نصیحت کے طور پر اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔(۱)

•11. اور اس قرآن کو شیاطین نہیں لائے۔

۲۱۱. اور نه وه اس کے قابل ہیں، نه انہیں اس کی طاقت

۲۱۲. بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کردیے گئے ہیں۔ (۳)

ا. یعنی اگر ہم انہیں مہلت وے ویں اور پھر انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لیں، تو کیا دنیا کا مال ومتاع ان کے پھھ
 کام آئے گا؟ یعنی انہیں عذاب سے بچاسکے گا؟ نہیں بھیٹا نہیں۔ ﴿وَمَا هُوَبِهُ ذَهْرِجِهٖ مِنَ الْعَدَا اِبِ اَنْ یُعَجَرَ ﴾ (البقرة: ٩١)،
 ﴿وَمَا يُغْفِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدْى﴾۔ (الليل: ۱۱)

7. لیعنی ارسال رسل اور انذار کے بغیر اگر جم کی بتی کو ہلاک کرویتے تو یہ ظلم ہوتا، ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا بلکہ عدل کے نقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بتی میں رسول بھیج، جنہوں نے اہل قریہ کو عذاب الہی سے ڈرایا اور اس کے بعد جب انہوں نے پیغیر کی بات نہیں مانی، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ یہی مضمون بنی اسرائیل: ۱۵، اور قصص: ۵۹ وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

سبر ان آیات میں قرآن کی -شیطانی و خل اندازیوں ہے - حفاظت کا بیان ہے۔ ایک تو اس لیے کہ شیاطین کا قرآن لے کر نازل ہونا ان کے لائق نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا مقصد شر وفساد اور مکرات کی اشاعت ہے، جب کہ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور مکرات کا سدباب ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی بیں۔ دوسرایہ کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، تیسرا نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے، آسانوں پر ساروں کو چوکیدار بنادیا گیا تھا اور جو بھی شیطان اوپر جاتا یہ سارے اس پر برق خاطف بن کر گرتے اور بھسم کر دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بجانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔

فَكَاتَتُءُ مَعَ اللهِ إلْهَا الْخَرَفَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَدَّدِيثِينَ ﴿

وَٱنْذِرْعَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ۞ وَاخْفِصْ جَنَاحَكَ لِمِنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۞

فَإِنْ عَصَولَ فَقُلُ إِنَّ بَرِثَيْ مُوكَاتَعُمُونَ اللَّهِ

وَتُوكَّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْدِ ا الَّذِيُ يَلِيكَ حِيْنَ تَقُوُّمُ ۖ وَتَقَلَّبُكَ فِي الشِّعِيدِيِّينَ ﴿

ٳؾؘۜۮؙۿؘڗٳڵۺؠؽ۫ٵٝڡٙڮڸؿ۠ۯ ۿڷؙٲڹۜؽؙڴؙٷٵڸڡٙؽؙؾۜڶؘڗٞڵ۩ۺۜڸڟؿڽؙ۞۫

۲۱۳. پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہوجائے۔

۲۱۴. اور اپنے قریبی رشتہ والوں کو ڈرا دے۔

۲۱۵. اور اس کے ساتھ فرو تنی سے پیش آ جو بھی ایمان لانے والا ہوکر تیری تابعداری کرے۔

۲۱۲. اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو اعلان کردے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کررہے ہو۔

۲۱۷. اور اپنا یورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ۔

۲۲۰. وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب ہی جاننے والا ہے۔
 ۲۲۱. کیا میں متہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اثرتے ہیں۔

۲۱۸. جو تحجیے دیکھتا رہتا ہے جب کہ تو کھڑا ہو تاہے۔

۲۱۹. اور سجدہ کرنے والوں کے در میان تیرا گھومنا پھرنا

ا. پنجبر کی دعوت صرف رشتے داروں کے لیے نہیں، بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے اور نبی سکا پیری نبیس، بلکہ انسانی کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔ قریبی رشتے داروں کو دعوت ایمان، دعوت عام کے منافی نہیں، بلکہ ای کا ایک حصہ یا اس کا ایک ترجیجی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیا آئے اور یا صباحاہ کہہ کر آواز دی۔ یہ کو توحید کی دعوت دی تھی۔ اس حکم کے بعد نبی شکا پہلائی پر چڑھ گئے اور یا صباحاہ کہہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دشمن اچا کہ مملہ کردے، اس کے ذریعے سے قوم کو خردار کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ س کملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دشمن اچا کہ مملہ کردے، اس کے ذریعے سے قوم کو خردار کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ س کہیں کہ کہ اس وقت بولا جاتا ہے۔ یہ کلمہ س کہیں ہے کہوں کہ اس کی بہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم تصدیق کریں گے۔ آپ شکا گئیا لگ آما دَعُو تَنَا إِلَّا لِهٰذَا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں ای سے بلایا تھا؟ اس ہوں، اس پر ابولہب نے کہا تبا لگ آما دَعُو تَنَا إِلَّا لِهٰذَا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں ای لیے بلایا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ تبت نازل ہوئی۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورہ المسد) آپ شکا گئیا کو بھی فرمایا، تم اللہ کے ہاں سے اوک کا بندوبت کرلو، میں وہاں تمہارے کام نہیں آسکوں گا۔ (صحیح مسلم کتاب الایمان، باب وائند عشیرتك الافرین)

٠. لعنی جب تو تنها ہوتا ہے، تب بھی الله ويکما ہے اور جب لوگوں ميں ہوتا ہے تب بھی۔

ؾؘۘڗۜٙڶػڶػؙڸڴڷٳٙڲٳڮٲؿؙۄۣؗ ؽڵؙؿؙۅٛڹٵڶؾۜؠٛۼٙۅؘٲڰٚؿۧۯ۠ۿٚٷڸۮؚڹ۠ۏؽۿ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ١٠٠٠

ٱلَوُنَوَ ٱنَّهُ مُ فِي كُلِّ وَادٍ يَعِيمُونَ اللهُ

وَٱنَّهُمُ يَقُولُونَ مَالَايَفْعَلُونَ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِطِتِ وَذَكَرُوا اللهَ

۲۲۲. وہ ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔(۱) ۲۲۳. (اچٹتی) ہوئی سنی سنائی پہنچادیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔(۲)

۲۲۴. اور شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہتے ہوئے ہوں۔

۲۲۵. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر مکراتے پھرتے ہیں۔

۲۲۷. اور وه کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔(۳)

۲۲۷. سوائے ان کے جو ایمان لائے (م) اور نیک عمل

ا. لینی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہ گاروں (لینی کاہنوں، مجومیوں وغیرہ) پر اترتے ہیں نہ کہ انہیاء وصالحین پر۔

٧. ليعني ايك آدھ بات، جو كى طرح وہ سننے ميں كامياب ہوجاتے ہيں، ان كاہنوں كو آكر بتلا ويتے ہيں، جن كے ساتھ وہ جھوٹی باتيں اور ملاليتے ہيں (جيسا كہ صحیح حدیث ميں ہے)۔ ملاحظہ ہو (صحیح البخاري، كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق وبده الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، وصحیح مسلم، كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتبان الكهان يُلقُونَ السَّمْعَ شياطين آسان ہے سنی ہوئی بعض باتيں كاہنوں كو پہنچا دیتے ہيں، اس صورت ميں سمع كے معنی مسموع كے ہوں گے۔ ليكن اگر اس كا مطلب حاسمة ساعت (كان) ہے، تو مطلب ہوگا كہ شياطين آسانوں پر جاكر كان لگاكر چوری چھے بعض باتيں سن آسانوں پر جاكر كان لگاكر چوری چھے بعض باتيں سن

ساب شاعروں کی اکثریت چونکہ ایس ہوتی ہے کہ وہ مدح وذم میں، اصول وضا بطے کے بجائے، ذاتی پیند وناپیند کے مطابق اظہار رائے کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تخیلات میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہوسکتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کے پیچھے گئے والے بھی گراہ ہیں۔ ای فتم کے اشعار کے لیے صدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ "پیٹ کا لہو پیپ سے بھر جانا، جو اسے خراب کردے، شعر سے بھرجانے سے بہتر جانا، جو اسے خراب کردے، شعر سے بھرجانے سے بہتر سے "۔ (نومذی، أبواب الآداب ومسلم وغیرہ) یہال اس کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیغیر کا بن ہے نہ شاعر۔ اس لیے کہ یہ دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ چنانچہ دوسرے مقامات پر بھی آپ شکاھیا کے شاعر ہونے کی نفی کی گئی ہے مثلاً لیے کہ یہ دونوں ہی جموٹے ہیں۔ چنانچہ دوسرے مقامات پر بھی آپ شکاھیا کے شاعر ہونے کی نفی کی گئی ہے مثلاً سورۂ لیان بیا ہوں والے الحقید: ۲۰۰۰ء سورۂ لیان کا مطلب میں میں میں دونوں ہی جموٹے ہیں۔

الله اس سے ان شاعروں کو مشتنی فرما دیا گیا، جن کی شاعری صدافت اور حقائق پر مبنی ہے اور استثناء ایسے الفاظ سے فرمایا جن سے واضح ہوجاتا ہے کہ ایماندار، عمل صالح پر کاربند اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر غلط شاعری، جس کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا، (۱) اور جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ اللتے ہیں۔ (۲)

ڮؿؚؽڔؖٵۊٵٮٛٚؾػۯۉٳڡؽؙڹۼڮڔڡٵٚڟٚڸؽۏٳۊڛٙؽۼڵٷ ٵؾۜۮؚؽؽؘڟڮؽٞٳٵٙؾؙڡؙؽؘڡٙڮ؞ۣؿؽ۫ڠڸؠ۠ۏؽ۞

میں جھوٹ، غلو اور افراط و تفریط ہو، کربی نہیں سکتا۔ یہ ان ہی لوگوں کا کام ہے جو مومنانہ صفات سے عاری ہوں۔

ا. لیعنی ایسے مومن شاعر، ان کافرشعراء کا جواب دیتے ہیں، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی جو (برائی) کی ہو۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت رفتی فی افروں کی جبویہ شاعری کا جواب دیا کرتے تھے اور خود نبی سکا فی فی ان کو فرماتے کہ (ان (کافروں) کی جبو بیان کرو، جرائیل غلیا بھی تمہارے ساتھ ہیں)۔ (صحیح البخاری، کتاب بد، الخلق، باب ذکر الملائكة. ومسلم، فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت والله اس سے معلوم ہوا کہ ایسی شاعری جائز ہے جس میں کذب ومبالغہ نہ ہو اور جس کے ذریعے سے مشرکین و کفار اور مبتدعین واہل باطل کو جواب دیا جائے اور مسلک حق اور توحید وسنت کا اثبات کیا جائے۔

۲. لین آیّ مَوْجَع یَوْجِعُوْنَ لین کون می جگه وہ لوٹے ہیں؟ اور وہ جہنم ہے۔ اس میں ظالموں کے لیے سخت وعید ہوگا۔ ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے (تم ظلم سے بچو؛ اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کاباعث ہوگا)۔ (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الظلم)

#### سورہ نمل کی ہے اور اس کی ترانوے آیتیں۔ اور سات رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے۔

ا. طلس، یه آیتیں میں قرآن کی (یعنی واضح) اور روش کتاب کی۔

۲. ہدایت اور خو شخری ایمان والوں کے لیے۔

س. جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پریفین رکھتے ہیں۔(۱)

مم. جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کر توت زینت دار کرد کھائے ہیں، (۲) پس وہ جھکتے پھرتے ہیں۔ (۳)

۵. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت

## سُون وَ الْبَيْدُانِ

#### بِسُ حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمُون

ظس سُوتِكُ اللَّهُ النَّهُ الْنَ الْقُرْ النَّ وَكِتَابِ تُمِينُونَ فَ

هُدًّى قَائِتُ رِي لِلْمُؤْمِنِينَ فَ

الّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَنُؤْنُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِالْاَشِرَةِ هُمُ يُوَقِئُونَ ۞

> ٳؾٙٳؾٚڔؽؘڵٳؙۑؙٷ۫ڹؙۉڹٳڷڵڿۯۊٚۯؾۜؗؾٚٵۿۿ ٲڡؙؗؠٵڷۿؙۄؙۏؘۿؙۄؙؽۼۘؽۿۅؙڹ۞۠

اُولِيِّكَ الَّذِينَ لَهُمُ سُوِّءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي

اس کو سورہ نمل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت میں چیونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔

ا۔ یہ مضمون متعدد جگہ گزرچا ہے کہ قرآن کریم ویسے تو پوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے لیکن اس سے حقیقاً راہ یاب وہی ہوں گے جو ہدایت کے طالب ہوں گے، جو لوگ اپنے دل ودماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بند یا اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے منخ کرلیں گے، قرآن انہیں کس طرح سید تھی راہ پر لگاسکتا ہے؟ ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے جو سورج کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہوکتے، درآں حالیکہ سورج کی روشنی پورے عالم کی در شانی کا سیب ہے۔

۲. یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت پر عدم ایمان اس کا بنیادی سبب ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، تاہم اس میں بھی اللہ کا وہی اصول کار فرما ہے کہ نیکوں کے لیے نیکی کا راستہ اور بدول کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک راستہ کا اختیار کرنا، یہ انسان کے ایٹے ارادے پر مخصر ہے۔

۳. لینی گراہی کے جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت سے وہ آشا نہیں ہوتے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے۔

الْلِخِرَةِ هُمُوالْأَخْسَرُونَ

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْ الى مِنْ لَّدُنْ حَكِيْهِ عِلِيْدٍ

ٳۮۛۊؘٵڶؙڡؙٛۅ۠ڵؽٳڒۿڸ؋ٳڹٞٞٲڶۺؙۘٮ۠ٮؙٵڗؙٲۺڵؿػؙۄ۫ؾڹٞؠٵ ؚۼۼڔؚٙٳٷڶؿؙڶؙؠٛۺؚۿٳۑؚۊۜۺ؆ۜػڴػ۠ۄ۫ؾۜڞڟڵۄؙڽۛ

فَكَتَّاجَآءَهَا نُوْدِى َأَنُ بُورِكِ مَنْ فِي الثَّارِومَنُ حَوْلَهَا وَسُبْحْنَ اللهِ رَبِّ الْعَلِيمُيْنَ⊙

يْمُوسَى إِنَّهُ آنَا اللهُ الْعَزِيْزُ أَلْعَكِيُونٌ

میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔

۲. اور بیشک آپ کو الله حکیم وعلیم کی طرف سے قرآن سکھایا جارہا ہے۔

ک. (یاد ہوگا) جبکہ موکل (عَلَیْلِاً) نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگنا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آجاؤں گا تا کہ تم سینک تاپ کرلو۔(۱)

٨. جب وہاں پنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے<sup>(\*)</sup> اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
 والا ہے۔

9. اے موسیٰ! (عَلَیْلًا) من بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب باحکمت۔

ا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موئی غلیظا مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر واپس آرہے تھے، رات کو اندھیرے میں رائے کا علم نہیں تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔

۲. دور سے جہاں آگ کے شعلے لیکتے نظر آئے، دہاں پنچے لین کوہ طور پر، تو دیکھا کہ ایک سرسبز در خت سے آگ کے شعلے بلند ہورہے ہیں۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، اللہ کا نور تھا، جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی مَنْ فِي النّارِ میں مَنْ سے مراد اللہ تبارک وتعالی اور ذَارٌ سے مراد اس کا نور ہے اور وَمَنْ حَوْلَهَا (اس کے اردگرد) سے مراد موکی علیہ اور فرشتے، حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تجاب، (پردے) کو نور (روشیٰ) اور ایک روایت میں نار آگ) سے تعیر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ "اگر این ذات کو بے نقاب کردے تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلاکر رکھ دے"۔ (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب إن الله لاینام. تفصل کے لیے دیکھیں فناوی ابن تیمیة ج ۵، ص ۲۵۳-۲۵۳)

سور یہاں اللہ کی تنزیہ وتقدیس کا مطلب یہ ہے کہ اس ندائے نیبی سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس آگ یا درخت میں اللہ طول کیے ہوئے ہے، جس طرح کہ بہت سے مشرک سمجھتے ہیں بلکہ یہ مشاہدہ حق کی ایک صورت ہے جس سے نبوت کے آغاز میں انبیاء نیجی ہ بالعوم سرفراز کیا جاتا ہے۔ کبھی فرشتے کے ذریعے سے اور کبھی خود اللہ تعالیٰ اینی مجلی اور جمکاری سے جیسے یہاں موسی غلیبی کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔

٣. در خت سے نداء كا آنا، حضرت موسىٰ عَلِيْظِا كے ليے باعث تعجب تھا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ! (عَلَيْظاً) تعجب نہ كر میں ہی الله ہوں۔

ۅؘٵڷۣۛ؏ڝۜٵڎٷؾ؆ڒٳۿٵؾٞؠڗؙ۫ڰٵڟۜٵڿٵۧؾ۠ٞۊؖڷ ؙڡؙۮؠؚڔٵۊڮۮؽڮۊڣؿؽٷڛڰڵۼؘۜڡٛٵۣٚڽٞڒڮؽٵڡ۠ ڶۮؿٙٲڣؙۯڛٷؽ۞ؖ

ٳڰؚڡۜڽؙڟڮٷٛؠۜڔۜۘۜڐڮۺؙٵڹٛڠۮڛٛۏٚۼۣڣٙٳڹٞ ۼڡ۠ۏۯڒۼؚؽۅؖٛ

وَٱدْخِلْ يَدُكُ فِي جَيْدِكَ تَخُرُجُ بَيْضَا ٓ مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ "فِي تِسْعِ اللِتِ اللِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ إِنَّهُمْ كَانُوْ اقَوْمًا فِيقِيْنِي ۞

فَكَتَاجَآءَتْهُمُّ الْمُتَنَامُبُصِرَةً قَالُوُ الْهَذَالِمِمُّورُ مُبِينٌ

وَجَحَدُوابِهَا وَاسْتَيْفَتَنْهُمَّ أَنْشُهُ مُوْظُلِّمًا وَّعُلُوًا \* فَانْظُرُكَنْ فَ كَانَ عَاقِمَةُ المُفْسِدِيْنَ ۚ

•ا. اور تو اپنی لاکھی ڈال دے، موسیٰ (عَلَیْمِاً) نے جب اسے ہاتا جاتا دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا، اے موسیٰ! (عَلَیْمَاً) خوف نہ کھا، (۱) میرے حضور میں بیغیم ڈرا نہیں کرتے۔

11. لیکن جو لوگ ظلم کریں<sup>(۲)</sup> پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچپے، تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔<sup>(۲)</sup>

17. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہوکر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، (۳) تو نو نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، (۵) یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔

سال پس جب ان کے پاس ہمارے آ تکھیں کھول دینے والے (۱) معجزے پنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صریح جادو

۱۳ اورانہوں نے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر انکار کردیا حالانکہ ان کے دل یقین کر پھے تھے۔(۱) پس دکھ لیجے کہ

ا. اس سے معلوم ہوا کہ پنجمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ موئ علیاً اپنے ہاتھ کی لا تھی سے نہ ڈرتے۔ دوسرا طبعی خوف پنجمبر کو بھی لاحق ہوسکتا ہے کیونکہ وہ بھی بالآخر انسان ہی ہوتے ہیں۔

٢. ليني ظالم كو تو خوف بونا چاہيے كه الله تعالى اس كى كرفت نه فرمالے-

۳. یعنی ظالم کی توبه بھی قبول کرلیتا ہوں۔

م. لینی بغیر برص وغیرہ کی بیاری کے۔ یہ لا تھی کے ساتھ دوسرا معجوہ انہیں دیا گیا۔

۵. فی تِسْع آیاتِ لیمنی یہ دو معجزے ان ۹ نشانیول میں سے ہیں، جن کے ذریعے سے میں نے تیری مدد کی ہے۔ انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا۔ (ان ۹ نشانوں کی تفصیل کے لیے دیکھی، سورہ بنی امرائل آیت: ۱۰۱ کا عاشیہ)

۲. مُبْصِرَةً واصح اور روش یا بیه اسم فاعل مفعول کے معنی میں ہے۔

2. لینی علم کے باوجود جو انہوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ ان کا ظلم اور انتکبار تھا۔

ۅؘڵڡۜٙۮٲؾؽ۫ٮٛٵۮٵۉۮۅؙڛؙؽڣ۠ڶؿڲٝٵٷٛۊٵڵٳٳڷؖڂؠؙۮؙڽڶؾ ٵؿٚڔؿؗڡؘٛڡؘۜڞڶۮٵۼڵڮؿؿؙڔؗۺٞۼؠٙڵؚۄٷڵؠٷٛؠؽؿؽ<sup>۞</sup>

وَوَرِكَ سُكِمُّنُ دَاوْدَوَقَالَ لِيَايُهُا التَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِوَاوْتِيْنَامِنُ كُلِّ شَيِّ أِنَّ هِذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمِبْدِيْ

وَجُوْرُ لِسُلَيْهُنَ جُنُودُهُ مُونَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْطَارِّرِ فَهُمُ يُونِّدُونِ

ان فتنه پرداز لو گول کا انجام کیسا کچھ ہوا۔

10. اور ہم نے یقیناً داود اور سلیمان (عَلَیْهَا اُ) کو علم دے رکھا تھا<sup>(۱)</sup> اور دونوں نے کہا، تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان دار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

۱۲. اور داود (عَلَيْلاً) کے وارث سليمان (عَلَيْلاً) ہوئے (۲) اور کہنے گئے لوگو! ہميں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے (۳) اور کہنے گئے لوگو! ہميں سے ديا گيا ہے۔ (۳) بيثك يہ بالكل كلا ہوا فضل الٰہی ہے۔

21. اور سلیمان (عَلَیْلًا) کے سامنے ان کے تمام لفکر جنات اور انسان اور پر ندمیں سے جمع کیے گئے (۵) (ہر ہر قسم کی)

ا. سورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے، اس کی ولیل کے طور پر حفرت موکل علیہ اللہ کی سب سے بڑی تعمت ہے۔ اللہ علیہ اللہ کی سب سے بڑی تعمت ہے۔

۲. اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے، جس کے وارث صرف سلیمان علیہ ال قرار پائے۔ ورنہ حضرت واود علیہ اللہ کے اور بھی بیٹے متنے جو اس وراثت سے محروم رہے۔ ویسے بھی انبیاء کی وراثت علم ہی ہوتی ہے، جو مال واسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ نبی منگاتیہ نا فران ہے۔ (صدیع البخاری، کتاب الفران ، مسلم، کتاب الجهاد)

سر بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھلائی گئی تھیں لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ پرندے ساتے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی تھیں اور چیونٹیاں بھی مجملہ پرندوں کے ہیں۔ (فتح القدر)

۷۲. جس کی ان کو ضرورت تھی، جیسے علم، نبوت، حکمت، مال، جن وانس اور طیور حیوانات کی تسخیر وغیرہ۔ ۵. اس میں حضرت سلیمان علیہ کی اس انفرادی خصوصیت وفضیلت کا ذکر ہے، جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں

کا. آن میں حصرت سیمان علیہ کا آن اعرادی مستوصیت و صلیک کا دیر ہے، بن میں وہ پوری تاری انسانیک کی متناز ہیں کہ ان کی حکمر انی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند وپرند حتیٰ کہ ہوا تک ان کے

الگ الگ درجه بندی کردی گئی۔(۱)

1. جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو! اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نے کہا اے چیونٹیو! اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان (علیقیا) اور اس کا لشکر میں روند ڈالے۔(۱)

19. اس کی اس بات سے سلیمان (عَلَیْمِیًا) مسکراکر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار! تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعموں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے پر انعام کی ہیں (۲) اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک انمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے مجھے

حَتَّىَ إِذَآ ٱتَوَّاعَلَى وَادِ النَّمْ لِلْ قَالَتُ نَمْكَةُ ثَالَيُّكَا الثَّكُ ادْخُلُوۡ اَمَسٰكِنَكُوۡ لَا يَحُطِمنَّكُمُ سُلَيْمُلُ وَجُنُودُهُ ۚ وَهُمُ لِاَيْنَتُعُرُونَ۞

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكَامِّنَ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْنِعْفَى ٱنۡ اَشُكُرۡ نِعۡمَتَكَ الَّتِیۡ اَنۡعَمُتُ عَلَیۡ وَعَل وَالِدَیۡ وَانۡ اُعۡلَٰ صَالِحًا تَرۡضُلهُ وَاَدۡخِلۡنِیۡ ہِرَحۡمَتِكَ فِیۡ عِبَادِ لَوَ الصّٰلِحِیۡنَ ۖ

ماتحت تھی، اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان عَلَیْلاً کے تمام لشکر لیعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا۔ یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔

ا. یہ ترجمہ (توزیع بمعنی تفریق) کے اعتبار سے ہے۔ لینی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقیم (قشم وار) کردیا جاتا تھا، مثلاً انسانوں، جنوں کا گروہ، پر ندوں اور حیوانات کے گروہ۔ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے معنی اس کے "لیں وہ روکے جایا کرتے تھے" لیعنی یہ لشکر اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تھا کہ راہتے میں روک روک کر ان کو درست کیا جاتا تھا کہ شاہی لشکر بنظمی اور انتشار کا شکار نہ ہویہ وَزَعَ یَزَعُ سے ہے، جس کے معنی روکنے کے ہیں۔ اس مادے میں ہمزہ سلب کااضافہ کرکے اُوزِعْنِیْ بنایا گیا ہے جو اگلی آیت: 19 میں آرہا ہے لیعنی ایسی چیزیں مجھ سے دور فرمادے، جو مجھے تیری نعمتوں پر تیرا شکر کرنے سے روکن ہیں۔ اس کو اردو میں ہم البام وتوفیق سے تعبیر کرلیتے ہیں۔ (ٹے القدیم، ایمر انقابیر دائن کشر)

۲. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قتم کا شعور موجود ہے۔ گو وہ انسانوں سے بہت کم اور مختلف ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ اتن عظمت وفضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے، ای لیے چیونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہے خبری میں ہم روند نہ دیے جائیں۔ تیسرا یہ کہ حیوانات بھی ای عقیدہ صحیحہ سے بہرہ ور تھے اور ہیں کہ اللہ کے سواکوئی عالم الغیب نہیں۔ جیسا کہ آگے آنے والے بدہد کے واقعے سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ اللہ پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سیجھتے تھے۔ یہ علم بطور اعجاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، جس طرح تسخیر جنات وغیرہ اعجازی شان تھی۔

س. چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو س کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان علیظا کے دل میں شکر گزاری کا احساس بیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ پر کتنا انعام فرمایا ہے۔

1-19

وَتَفَقَّدُ الطَّيْرِ فَقَالَ مَالِيَ لِاَ آرَى الْهُدُهُ لَّهُ أَمُّ كَانَ مِنَ الْغَالِمِينِ

ڵۯؙۼڐؚؠٮۜٙڎؘۼٮؘۜٲٵۘۘ۫ٵۺڽؽٮٵٲٷڷڒٳۮ۬ۼؾۜڎؘؖٲٷڶؽٳ۫ؾؽڹٞ ڛؚٮؙڵڟڹۣ؞ؿؚؠؿڹ۞

نَمَّلَتَ غَيْرَبَعِيْدِنَقَالَ احْطُتُ بِمَالَمُ ثُخُطُ لِهِ وَجِئْتُكَ مِنُ سَبَالِنَمَالِقَيْنِ

ٳڹۨ٤٥۫ۅؘػڋڽڐٛٵڡؙۯؘٳؘؙڰٞؾؙؠڵۿؙؙۿؙۅؙۯٲۏڗڽؿڝؙڡؚؽؙػؚڷ ۺؙؿٞٞٷڮۿٵۼۯۺ۠ۼ<u>ڟۮ</u>۠

اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کرلے۔(۱)

\*\* اور آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے یہ کیا

بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھا؟ کیا واقعی وہ غیر حاضر
ہے؟(۱)

الح. یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذیکے
 کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان
 کرے۔

۲۲. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آکر اس نے کہا میں ایک ایک چیز کی خبر لایا ہوں کہ تھے اس کی خبر ہی خبر ہیں منہیں، (۳) میں سبا(۳) کی ایک سچی خبر میرے پاس لایا ہوں۔ ۲۳. میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کررہی ہے (۵) جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا

1. اس سے معلوم ہوا کہ جنت، مومنوں ہی کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوسکے گا۔
ای لیے حدیث میں نبی سَنَّ اللّٰهِ کَی رَحْمَت کے بغیر داخل نہیں ہوسکے گا۔
ای لیے حدیث میں نبی سَنَّ اللّٰهِ کَی مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

- ٢. ليعني موجود تو ہے، مجھے نظر نہيں آرہا يا يہاں موجود ہى نہيں ہے۔
- سا. احاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا۔
- ۸۰. سَبَاً ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی۔ یہاں شہر مراد ہے۔ یہ صنعاء (یمن) سے تین دن کے فاصلے پر ہے اور مارب یمن کے نام سے معروف ہے۔ (فتح القدر)

۵. یعنی ہدہد کے لیے بھی یہ امر باعث تعجب تھا کہ سامیں ایک عورت حکمران ہے۔ لیکن آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی ہر معاطے میں مردول کے برابر ہیں۔ اگر مرد حکران ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حالانکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض لوگ ملکۂ سا (بلقیس) کے اس ذکر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی سربراہی جائز ہے۔ حالانکہ قرآن نے ایک واقعے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے، اس سے اس کے جواز یا عدم جواز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر قرآن وصدیث میں واضح دلائل موجود ہیں۔

وجَنْ نُفَاوَقُومُهَا يَنْجُنُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَرَيِّنَ لَمُمُ الشَّيْطِ لَنَ عَمَّالُهُمْ فَصَدَّ هُوْعَنِ السَّبِيلِ فَهُولِ لِيَهْتَدُونَ ۞

ٱڵٳۑؽۼؙۮؙۏڶێڶۼٳڷێؽؽؙۼٛۯڿۘٳڶڬٮٛڹٛٷڽٳڶڰؠڶۅؾ ۅٙٳڵڒؙۯڝۣ۬ۅؘێۼؙڷٷؠٲػ۬ڠؙۅؙٛڹۅٙڡٙٲؾ۠ڠؽڹؙۏٛڹ۞

ٱللهُ لَا الهُ إِلَّا هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَطْلِيرِ ﴿

ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔(۱) میں نے اسے اور اس کی قوم کو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کرکے دکھلاکر صحح راہ سے روک دیا ہے (۱) کیس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔

۲۵. کہ ای اللہ کے لیے سجدے کریں جو (۳) آسانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، (۳) اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔

171. اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ (۵)

ا. کہا جاتا ہے کہ اس کا طول ۸۰ ہاتھ عرض ۳۰ ہاتھ اور اونچائی ۳۰ ہاتھ تھی اور اس میں موتی، سرخ یا توت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے، واللہ اعلم۔ (فخ القدر) ویسے یہ قول مبالغ سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔ یمن میں بلقیس کا جو محل ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے اس میں اتنے بڑے تخت کی گنجائش نہیں۔

9. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندوں کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیاء بھی نہیں جانے، جیسا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیقیا کو کہا کہ میں ایک ایک اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں، ای طرح وہ اللہ کی وحدانیت کا احساس وشعور بھی رکھتے ہیں۔ ای لیے یہاں بدہد نے حیرت واستعجاب کے انداز میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے، سورج کی بجاری ہے اور شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جس نے ان کے لیے سورج کی عبادت کو جملا کرکے دکھلایا ہوا ہے۔

٣. أَلَّا يَسْجُدُوْا اس كا تعلق بھى زَيَّنَ كے ساتھ ہے۔ لينى شيطان نے يہ بھى ان كے ليے مزين كرديا ہے كہ وہ الله كو سجدہ نہ كريں۔ يا اس ميں لَا يَهْتَدُونَ عالل ہے اور لَا زائد ہے۔ لينى ان كى سجھ ميں يہ بات نہيں آتى كہ سجدہ صرف الله كو كريں۔ (أُخُ القد)

م. لینی آسان سے بارش برساتا اور زمین سے اس کی مخفی چیزیں نباتات، معدنیات اور دیگر زمینی خزانے ظاہر فرماتا اور نکالتا ہے۔ خَبْءٌ مصدر سے مفعول مَخْبُوءٌ (چیبی ہوئی چیز) کے معنی میں۔

۵. مالک تو اللہ تعالیٰ کا نتات کی ہرچیز کا ہے لیکن بہال صرف عرش عظیم کا ذکر کیا، ایک تو اس لیے کہ عرش البی کا نتات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے۔ دوسرا یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکۂ ساکا تخت شاہی بھی گوبہت بڑا ہے لیکن اسے اس عرش عظیم سے کوئی نسبت نہیں ہے، جس پر اللہ تعالیٰ این شان کے مطابق مستوی ہے۔ بدہد نے چونکہ

قَالَ سَنْنُظُرُ أَصَدَ ثُتَ آمُرُكُنْتَ مِنَ الْكَذِيثِيُ

ٳۮ۬ۿۘڹؙؾؚڮؾ۬ؽؙۿۮؘٵڡٚٲڷؚڡٞؗ؋ٳڵؽۿؚۮ۫ڗٞڎۜڗۜڷؘؘؘۜٛۜٚڠؘؠ۠ؗٛؗٛؗٛؗٛ ڡؘٵؙٮڟؙٷٳۮؘٳۯؙڿٷڽ۞

قَالَتُ يَايَّهُمَا الْمِكُوُّ الِنِّيِّ الْقِي الِيِّ كِيْتُ كِرِيْدُو

ٳٮۜٛۏؙڝؙؙڛؙڲۿؙڶٙٷٳٮۜٞٷۑۺۅٳٮڷڡٳڶڗؚۜؖڿؠڶڹٵڷڗۣڿؽ۫ۅٚٛ

ٱلْاَنَعْلُوْاعَلَىٰٓ وَأَتُونَىٰ مُسْلِمِينَ۞

قَالَتْ يَايَّهُا الْمَكُوُّ الْفَتُوْنِ فِي َامْرِيُّ مَاكُنتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۖ

قَالُوْاغَنُ اللَّهُ الْوَاقُوَّةِ وَالْوُلُوْاللَّسِ شَكِيدٍ ۚ وَالْاَمُرُ اِلْذِكِ فَانْظُرِي مَاذَاتَا مُرِيْنَ ۖ

۲۷. سلیمان (علیمیل) نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔

۲۸. میرے اس خط کو لے جاکر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ (۱) ہیں۔ (۱)

79. وہ کہنے لگی اے سردارو! میری طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیا ہے۔

سلمان (علیها) کی طرف سے ہے اور جو بخش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔

اللہ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے یاس آجاؤ۔

سردارو! تم میرے اس میرے اس میرے اس میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔

سس ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں۔

توحید کا وعظ اور شرک کا رد کیا ہے اور اللہ کی عظمت وشان کو بیان کیا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے (چار جانوروں کو قبل مت کرو۔ چیو ٹی، شہد کی مکھی، بدبد اور صرد لیعنی لٹورا)۔ (مسند أحمد ۱۳۲۱، أبوداود، كتاب الأدب، باب في قتل الذر. وابن ماجه، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله) صرد (لٹورا) اس كا سر بڑا، پيٹ سفيد اور پيٹھ سبز ہوتی ہے، يہ چھوٹے چھوٹے پرندول كو شكار كرتا ہے۔ (عائيہ ابن كير)

ا. لینی ایک جانب بث کر حیب جا اور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔

٣. جس طرح نبی سَلَّ اللَّيْظِ نے بھی بادشاہوں کو خطوط کھیے تھے، جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی وعوت دی گئی تھی۔
 ۱سی طرح سلیمان علیشا نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی وعوت بذریعہ خط دی۔ آج کل کمتوب الیہ کا نام خط میں پہلے کھیا جاتا ہے۔ لیکن سلف کا طریق یہی تھا جو حضرت سلیمان علیشا نے اختیار کیا کہ پہلے اپنا نام تحریر کیا۔

س. لیعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وقت نہایت پامردی سے لڑنے والے بھی ہیں، اس لیے جھکنے اور دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اختیار ہے آپ خود ہی سوچ کیجھے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔(۱)

> قَالَتُ إِنَّ الْمُلُولَا إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً ٱفْسَدُوهَا وَجَعَلُوْ اَجَتَّزَةً اَهْلِهَا اَذِكَةً \* وَكَدْلِكَ يَفْعَلُونَ®

سم اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھتے ہیں اور دہاں کے باعزت لوگوں ہیں آت اور دہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کردیتے ہیں۔ (۳) اور یہ لوگ بھی الیا ہی کریں گروں کی الیا ہی کریں گھتے ہیں۔ (۳)

ۅؘٳڹؙٞٞۜٞٛڡؙۯٛڛؚڵڎٞٳڶؠۿؚۄ۫ۑڡڮؾۜڐٟڣؘڶڟؚڗؗڐؙؙۑۘۄؘ؉ۣڿٟٟٟۛؗ ڵٮؙۯڛڵۏڹ

9. اور میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹے ہیں۔ (۵)

1. پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ (۲) مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ (۵)

ڡؙڵؠۜٵۼٵٚءؘڛؙڲڡ۠ڹۊٵڶٲؿؙٮڰؙۅؙڹؽؠؠٵڵۣڡٛڡۜٵڶؿۻ اللهُ خَيُوْتِمَّٱڶۺ۠ڴؙۏ۫ؖؠڵٲڹ۫ڎؙۄؚۿۑؖؿؾڴؙۊٞڡٚۯؘڂؙۅٛؽ

ا. اس لیے کہ ہم تو آپ کے تابع ہیں، جو تھم ہوگا، بچا لائیں گے۔

۲. لینی طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے۔

۳. لینی قتل وغارت گری کرکے اور قیدی بناکر۔

سم. بعض مضرین کے نزدیک یہ اللہ کا قول ہے جو ملکہ ً ساکی تائیر میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ بلقیس ہی کا کلام اور اس کا تتمہ ہے اور یہی سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

۵. اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ سلیمان علیہ کوئی ونیا دار بادشاہ ہے یا نبی مرسل، جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر بدیہ قبول نہیں کیا تو یقیبنا اس کا مقصد دین کی اشاعت وسربلندی ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔
 نہیں ہوگا۔

٩. لين تم ديكھ نہيں رہے، كہ اللہ نے مجھ ہر چيز ہے نوازا ہوا ہے۔ پھر تم اپنے اس ہديے سے ميرے مال ودولت ميں
 كيا اضافہ كركتے ہو؟ يہ استفہام انكارى ہے۔ لينى كوئى اضافہ نہيں كركتے۔

ے. یہ بطور توتیج کے کہا کہ تم ہی اس ہدیے پر فخر کرو اور خوش ہو، میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا، اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں ہے۔ دوسرا اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ تیسرا مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔

ٳۯڿؚۼؖٳڵؽۿ۪ۄؙۏؘڵٮؘڒٲؙؾٮۜڰٛۄٛۼ۪ٷٛۮٟڷڒڡٙڹڵڷۿؙۄؠۿٲ ۅؘڵٮؙڠ۫ڔۣڿڹۜۿ۠ۄ۫ڛٞؠؙۿۧٲۮؚڵڎؘۊۜۿؙۅؗۻۼؚڔؙۏڽ۞

قَالَ يَانَيُّهُا الْمُكَوُّا اِنَّكُوْ يَانِّيْنِيُّ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَانُوُرِيْنُ مُسْلِمِيْنِ

قَالَعِفْرِينُ مِّنَ الْجِنِّ اَنَالَيْكَ بِهِ قَبُلُ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امِنْنُ۞

قَالَ الَّذِي عِنْدَ فَعِلْمُوْسِ الْكِتْبِ اَنَا الِيَكَ يِهٖ قَبُلَ اَنُ يَّرُتَكَ الِيُكَ طَرُفُكَ فَكَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَ فَقَالَ هَذَا مِنْ فَضُل رَيِّ

27. جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، (۱) ہم ان (کے مقابلہ) پر وہ لٹکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں ذلیل ویت کرکے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ (۱)

.٣٨. آپ نے فرمایا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر چینچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لادے۔ (\*\*)

9. ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اکھیں (") اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لادیتا ہوں، یقین مانے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں جوں ہوں مجھی امانت دار۔ (۵)

 $^{\prime\prime}$ . جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچاسکتا ہوں۔ $^{(\prime)}$  جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود

ا. یہاں صیغہ واحد سے مخاطب کیا، جب کہ اس سے قبل صیغہ جمع سے خطاب کیا تھا۔ کیونکہ خطاب میں مجھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، مجھی امیر کو۔

۲. حضرت سلیمان علیشا نرے بادشاہ ہی نہیں تھے، اللہ کے پیغیر بھی تھے۔ اس لیے ان کی طرف سے تو لوگوں کو ذلیل وخوار کیا جانا ممکن نہیں تھا، لیکن جنگ و قال کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کیونکہ جنگ نام ہی کشت وخون اور اسیری کا ہے اور ذلت وخواری سے یہی مراد ہے، ورنہ اللہ کے پیغیر لوگوں کو خواہ تخواہ ذلیل وخوار نہیں کرتے۔ جس طرح نبی منافیقیا کا طرزعمل اور اسوہ حسنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔

ساجمان علیشا کے اس جواب سے ملکہ نے اندازہ لگالیا کہ وہ سلجمان علیشا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مطبع ومنقاد ہوکر آنے کی تیاری شروع کردی۔ سلیمان علیشا کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی تو آپ نے انہیں مزید اپنی اعجازی شان و کھانے کا پروگرام بنایا اور ان کے چنیخے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنے پاس منگوانے کا بندوبست کیا۔
 ۱س سے وہ مجلس مراد ہے، جو مقدمات کی ساعت کے لیے حضرت سلیمان علیشا صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔
 ایس سے وہ مجلس مراد ہے، جو مقدمات کی ساعت کے لیے حضرت سلیمان علیشا مسج سے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔
 ایس سے وہ مجلس مراد ہے، جو مقدمات کی ساعت کے لیے حضرت سلیمان علیشا کے بین کروں گا۔

٣. يه كون شخص تھا جس نے يه كہا؟ يه كتاب كون سى تھى؟ اور يه علم كيا تھا، جس كے زور پر يه دعوىٰ كيا كيا؟ اس ميں

ڸؚؽؠڵۅؘؽ۬٤ؘٵؘۺڴۯٳڡؙٲڰڡؙ۠ۯڂۅػڽؙۺؘػڔؘۊؚٙٳؾۜؽٵ ؽۺؙڴۯ۠ڸؚۿؽؖۑۂٷۧڡڞؘڰڡۜۯٷۜڷ؆ۜؠٙۨؽ۫ ۼۧٮٮؚؾۨ ػؚڔؽڂ۞

قَالَ نَكِّرُوْالْهَاعَرُتُهَانَنْظُرُاتَهُتَدِيُّاَمُرَّاكُوْنُ مِنَ اتَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ©

فَكَتَاجَآءَتُ قِيْلَ آهٰكَدَا عَرْشُكِ ۚ قَالَتُ كَانَّهُ هُوَّ وَاٰوْتِيْبَنَاالْعِلْهَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ۞

پایا تو فرمانے گئے یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ ججھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، شکر گزاری کرتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار (بے پروا اور بزرگ) غنی اور کریم ہے۔

ام، علم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کردو()
تاکہ معلوم ہوجائے کہ یہ راہ پالتی ہے یا ان میں سے
ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔()

۳۲. پھر جب وہ آگئ تو اس سے کہا (دریافت کیا) گیا کہ ایسا ہی تیرا (بھی) تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، (۳) جمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور

مفرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان تینوں کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا، جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ پلکہ جھیکتے میں وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے کیسر خلاف ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ومشیت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شخصی قوت قابل تجب ہے اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت، جس کا ذکر یہاں ہے۔ کیونکہ یہ تو اس شخص کا تعادف ہے جس کے ذریعے سے یہ کام ظاہری طور پر انجام پایا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت الہی ہی کی کار فرمائی ہے جو چھم زدن میں جو چاہے کر سکتی ہے۔ حضرت سلیمان غلیظا بھی اس حقیقت سے آگاہ تھے، اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ شخت موجود ہے تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔

ا. لعنی اس کے رنگ روپ یا وضع وہیت میں تبدیلی کردو۔

۲. لینی وہ اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ یہ تخت اس کا ہے یا اس کو سمجھ نہیں پاتی؟ دوسرا مطلب ہے کہ وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں؟ لینی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اس پر راہ ہدایت واضح ہوتی ہے یا نہیں؟

سر ردوبدل سے چونکہ اس کی وضع وہیئت میں کچھ تبدیلی آگئ تھی، اس لیے اس نے صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کی انفی ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا اور ردوبدل کے باوجود انسان پھر بھی اپنی چیز کو پیچان ہی لیتا ہے، اس لیے اپنے ہونے کی نفی بھی نہیں کی۔ بلکہ نہایت مختاط جواب ہے۔

ہم مسلمان تھے۔(۱)

وَصَدَهَامَاكَانَتُ تَتَبُدُونِ اللهِ إِنَّهَا كَانتُ مِنْ قَوْمِ كِفِرِينَ۞

سامم. اوراسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ (۲)

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرُحَ فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِمَتُهُ لُجَّهُ وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرُحُ شُمَّرَدُ مِنْ فَوَارِيرُهُ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمُتُ نَفْمِي وَ اَسُلَمْتُ مَعَ سُلِيمُنَ بِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينِ فَ

سم اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، (۳) فرمایا یہ تو شیشے سے منڈھی ہوئی عمارت ہے، کہنے لگی میرے پروردگار! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان (عَلَیْکِا) کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطبع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ (۳)

ا. یعنی یہاں آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے مطیع و منقاد ہو گئے تھے۔ لیکن امام ابن کثیر وشوکانی وغیرہ نے اسے حضرت سلیمان علیظا کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی یہ علم دے دیا گیا تھا کہ ملکہ سبا تالع فرمان ہوکر حاضر خدمت ہوگی۔

۲. یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور صَدَّها کا فاعل مَاکانَتْ تَعْبُدُ ہے لیمیٰ اسے اللہ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا، وہ غیر اللہ کی عبادت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا، اس لیے توحید کی حقیقت سے بخبر رہی بعض نے صَدَّها کا فاعل اللہ کو اور بعض نے سلیمان علیاً کو قرار دیا ہے۔ لیمیٰ اللہ نے یا اللہ کے تھم سے سلیمان علیہًا نے اسے غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا۔ لیمیٰ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ (ثُمَّ اللہ)

سا یہ کل شخشے کا بنا ہوا تھا جس کا صحن اور فرش بھی شخشے کا تھا۔ لُجّة گہرے پانی یا حوض کو کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ این نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے این اس دنیوی شان وشوکت کی بھی ایک جھلک دکھلادی جائے جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا۔ چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، جب وہ داخل ہونے گی تو اس نے اپنے پائنچ چڑھالے۔ شخشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنے کپڑوں کو بھیائے کے لیے اس نے کپڑے سمیٹ لیے۔

٧٠. ليني جب اس پر فرش كى حقيقت واضح ہوئى تو اپنى كو تاہى اور غلطى كا بھى احساس ہوگيا اور اعتراف قصور كرتے ہوكے مسلمان ہونے كا اعلان كرديا۔ صاف عجئے گھڑے ہوئے پقر ول كو مُمَرَّدٌ كہا جاتا ہے۔اى سے امر د ہے جو اس خوش شكل بچ كو كہا جاتا ہے جس كے چرے پر ابھى داڑھى مونچھ نہ ہو۔ جس درخت پر پتے نہ ہول اسے شجرة مرداء كہا جاتا ہے۔ (خُ القدر) ليكن يہال يہ تعمير يا جڑاؤ كے معنى ميں ہے۔ لينى شيشول كابنا ہوا يا جڑا ہوا محل۔ ملحوظہ: ملك عبراً ليقيس) كے مملمان ہونے كے بعد كيا ہوا؟ قرآن ميں ياكى صحح حديث ميں اس كى تفصيل نہيں ملحوظہ: ملك عبراً ليقيس) كے مملمان ہونے كے بعد كيا ہوا؟ قرآن ميں ياكى صحح حديث ميں اس كى تفصيل نہيں

وَلَقَدُ الْسَكُنَا اللّٰ ثَنُوْدَ اَخَاهُمُ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُ واللّٰهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيْقُونِ يَغْتَصِمُونَ ۞

قَالَ يَقَوُم لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسَّبِسَّةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوُلَا تَسْتَعُفِرُونَ اللَّهَ لَعَ لَكَ لَكُمُ الرُّحَمُونَ ۞

قَالُوااظَيَّرُنَابِكَ وَبِمَنُ مَّعَكَ قَالَ ظَيْرُكُمُ عِنْكَ اللهِ بَلَ اَنْتُوْ قَوْمُزْفُتَنُونَ۞

ٷػٵؘؽ؋ۣٵڵۘٮڮؙؽؙؾٙۊؚؾٮٛۘۼةؙۯۿؙۅٟڷؿؙڛۮؙۏۘؽ؋ؚؽٵڵۯؘۻ ۘٷڮٳؽ۠ڞڸڂ<sub>ٷ</sub>ؽ۞

70. اوریقیناً ہم نے شمود کی طرف ان کے بھائی صالح (علیہ اللہ علیہ اللہ کی عبادت کرو پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھڑنے لگے۔(ا

کم. وہ کہنے گئے ہم تو میری اور میرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں؟ (۳) آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، (۳) بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ (۵)

۱ور اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فساد
 پھیلاتے رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔

ملتی۔ تفسیری روایات میں یہ ضرور ماتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہوگیا تھا۔ کیکن جب قرآن وحدیث اس صراحت سے خاموش ہی بہتر ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

ا. ان سے مراد کافر اور مومن ہیں، جھڑنے کا مطلب ہر فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے۔

۲. لیعنی ایمان قبول کرنے کے بجائے تم کفر ہی پر کیوں اصر ار کررہے ہو، جو عذاب کا باعث ہے۔ علاوہ ازیں اپنے عناد وسرکشی کی وجہ سے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لے آ۔ جس کے جواب میں حضرت صالح علینیا کے یہ کہا۔

سو. اُطَیّرُ فَا اصل میں تَطیّرُ فَا ہے۔ اس کی اصل طیر (اثنا) ہے۔ عرب جب کسی کام کا یا سفر کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے اگر وہ وائیں جانب اڑتا تو اسے نیک شگون سجھتے اور وہ کام کر گزرتے یا سفر پر روانہ ہوجاتے اور اگر بائیں جانب اڑتا تو اسے بدشگونی اور نیک شگونی جائز نہیں ہے اڑتا تو اسے بدشگونی اور نیک شگونی جائز نہیں ہے البتہ تفاؤل جائز ہے۔

٣٠. لينى ابل ايمان نحوست كا باعث نتيس بين جيسا كه تم سجهة بو بلكه اس كا اصل سبب الله بى كے پاس ب، كيونكه قضاء و تقذير اى كے اختيار ميں ہے۔ مطلب يہ ہے كه تهميں جو نحوست (قحط وغيره) پنچى ہے، وہ الله كى طرف سے ہے اور اس كا سبب تمہارا كفر ہے۔ (فح القدر).

یا گرائی میں ڈھیل دے کر شہیں آزمایا جارہا ہے۔

قَالْوُاتَقَاسَمُوْا بِاللهِ لَنَيْتِتَنَّهُ وَٱهْلَهُ نُتَرَلَنَقُوْلُنَّ لِوَلِيَّهٖ مَاشَهِدُ نَامَهُلِكَ ٱهْلِهِ وَاتَّالَصْدِقُونُ

وَمَكُرُوُامَكُرًا وَمَكُرُنَامَكُرًا وَهُ لِلاَيْتُعُرُونَ ©

فَانْظُرْكَيْفُ كَانَعَافِيَةُ مُكْرِهِمْ ٱثَادَمَّرْنَهُۥ وَقَوْمُهُوۡ [جُمُعِیۡنَ۞

ڡؘؾۘڶػؠؙؠٛٷٮؙۛۿؙۮ۫ڂٳۅۑؘ؋ٙؠؚ؉ڶڟؘڵٮؙۅؗٳٝٳؾٞ؈ٝڎڸڮ ڵڮؿٞڵۊؙؠؿۼڵؠۅٛؽ۞

97. انہوں نے آپس میں بڑی قشمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح (عَلَیْظًا) اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپہ ماریں گے، (۱) اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سے ہیں۔ (۱)

• ۵. اور انہوں نے کر (خفیہ تدبیر) کیا<sup>(۳)</sup> اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی <sup>(۵)</sup> اور وہ اسے سجھتے ہی نہ تھے۔<sup>(۵)</sup>

10. (اب)دیکھ لے ان کے کر کا انجام کیما کچھ ہوا؟
کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت

۵۲. یہ بیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے بیں، بے شک جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔

ا. یعنی صالح علیباً کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کردیں گے، یہ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائیں، جب او نٹنی کے قتل کے بعد کے بعد حضرت صالح علیباً نے کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عذاب آجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح علیباً اور ان کے گھر والوں کا صفایا کردیں۔

۲. لیعنی ہم قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے نہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کون انہیں قتل کر گیا ہے۔

س. ان کا مکر یہی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھایا کہ رات کی تاریکی میں اس منصوبۂ قبل کو بروئے کار لائیں اور تین دن یورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح عَلَیْشِا اور ان کے گھروالوں کو ٹھکانے لگا دیں۔

۴. لین ہم نے ان کی اس سازش کا بدلہ دیا اور انہیں ہلاک کردیا۔ اسے بھی مَکَوْنَا مَکْوُا سے مشاکلت کے طور پر تعبیر کیا گیا ہے

۵. الله کی اس تدبیر (مکر) کو سیجھتے ہی نہ تھے۔

۲. لینی بم نے مذکورہ ۹ سرداروں کو بی نہیں، بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہلاک کردیا۔ یونکہ وہ قوم ہلاکت کے اصل سبب کفر و جود میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شریک تھی اور گو بالفعل ان کے منصوبۂ قتل میں شریک نہ ہو سکی تھی کیونکہ یہ منصوبہ خفیہ تھا، لیکن ان کی منشا اور دلی آرزو کے عین مطابق تھا اس لیے وہ بھی گویا اس مکر میں شریک تھی جو ۹ افراد نے حضرت صالح علینیا اور ان کے اہل کے خلاف تیار کیا تھا، اس لیے پوری قوم بی ہلاکت کی مستحق قرار یائی۔

وَأَخِينُا الَّذِنْ مِنَ الْمُنْوَاوِكَانُوْ الْكُفُورَ @

وَلُوْطًا إِذْ فَالَ لِقَوْمِهَ أَتَانُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْ رَ٠٠

أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مُّرِّي دُون النِّسَآءِ ْبَلُ اَنْتُوْ قَوْمُ ْتَجْهَلُوْنَ <sup>ْ</sup>

فَمَا كَانَ جَوَاتَ قُومِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوْ أَاخِرْجُوْ اللَّ لُوْطِمِّنُ قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنْهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجِنُنْهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَتَدَّرُنْهَا مِنَ الْغِيرِيْنَ ٠

وَ ٱمُطَوْنَا عَلَيْهِمُ مِّطُواً فَسَاءَ مُطَوْالْمُنْنَ رَبُنَ

۵۳. اور ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیز گار تھے بال بال بحالیا۔

۵۴. اور لوط (عَلَيْكِا) كا (ذكركر) جب كه (ا) اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کررہے ہو؟<sup>(۲)</sup>

۵۵. یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے یاس شہوت سے آتے ہو؟ (۱۳) حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کررہے ہو۔

۵۲. قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اینے شہر سے نکال دو، یہ تو بڑے یا کباز بن رہے ہیں۔<sup>(۵)</sup> ۵۷. پس ہم نے اسے اور اس کے سارے اہل وعمال کو بھالیا سوائے اس کی بیوی کے، اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے۔(۱)

**۵۸**. اور ان پر ایک (خاص قشم کی) بارش برسادی، <sup>(۵)</sup>

ا. یعنی لوط علینیا کا قصہ یاد کرو جب لوط علینیا نے کہا، یہ قوم عموریہ اور سدوم بستیوں میں رہائش پذیر تھی۔

۲. لینی یہ جاننے کے باوجود کہ یہ بے حیائی کاکام ہے۔ یہ بصارت قلب ہے۔ اور اگر بصارت ظاہری لینی آنکھوں سے و کیفنا مراد ہوتو معنی ہوں گے کہ نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہو، یعنی تمہاری سرکثی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ چھینے کا تکلف بھی نہیں کرتے ہو۔

س. یہ تکرار تونیخ کے لیے ہے کہ یہ بے حمائی وہی لواطت ہے جو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے غیر طبعی شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو۔

- ۴. یا اس کی حرمت سے یا اس معصیت کی سزا سے تم بے خبر ہو۔ ورنہ شاید یہ کام نہ کرتے۔
  - ۵. یہ بطور طنز اور استہزاء کے کہا۔
- ٢. يعني يهلي بن اس كى بابت يه اندازه يعني تقدير اللي ميس تهاكه وه انبي چيچيه ره جانے والول ميں سے ہوگ جو عذاب سے دوجار ہوں گے۔

ے. ان پر جو عذاب آیا، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بہتیوں کو ان پر الٹ دیاگیا اور اس کے بعد ان پر تہ یہ تہ کنکر پھروں کی بارش ہوئی۔ پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری ہارش ہوئی۔ ()

89. تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور

اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ (\*) کیا اللہ تعالیٰ بہتر

ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک تھہرا رہے ہیں۔ (\*)

10. جھلا بتاؤ تو؟ کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے بیدا کیا؟ کس نے آسان سے ہارش برسائی؟ پھر اس سے بیدا کیا؟ کس نے آسان سے ہارش برسائی؟ پھر اس سے برت بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا گئے، (\*) کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ (۵) بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں (۱)

اسدھی راہ ہے)۔

قُلِ الْحَمَدُ لِللهِ وَسَلَوُ عَلَى عِبَادِ وِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ إِللهُ خَيْرُ السَّايْشُورُ كُوْنَ ۞

آمَنْ خَكَقَ السّلونِ وَالْكَرْضُ وَانْزَلَ لَكُوْمِ فَ السّمَآءِ مَاءً فَانْبَتْنَابِهِ حَدَانِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَاكَانَ لَكُوْانَ ثُنْفِتُوا شَجَرَهَا \* عَالَهُ مَعَ اللهِ ثَبُلُ فَمْ قَوْمٌ يَدِدُلُونَ فَ

دوسرے مقام پر ہے۔ (مثلًا سورۃ العنكبوت: ١٣٣)

۲. جن کو اللہ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چنا تاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔
 سعبہ یہ استفہام تقریری ہے۔ یعنی اللہ ہی کی عبادت بہتر ہے کیونکہ جب خالق، رازق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دوسرا کیوں کر ہوسکتا ہے جو نہ کئی چیز کا خالق ہے نہ رازق اور مالک؟ خَیرِ اگرچہ تفضیل کا صیغہ ہے لیکن یہاں تفضیل کے معنی میں نہیں ہے، مطلق بہتر کے معنی میں ہے، اس لیے کہ معبودان باطلہ میں تو سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں۔
 سمجہ کی میں نہیں ہے، مطلق بہتر کے دلائل دیے جارہے ہیں کہ وہی اللہ پیدائش، رزق اور تدبیر وغیرہ میں متفرد ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ فرمایا آ سانوں کو اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا، ان میں در خشاں کو اکب، روشن سارے اور گردش کرنے والے افلاک بنانے والا، اس طرح زمین اور اس میں پہاڑ، نہریں، چشمے، سمندر، اشجار کھیتیاں اور انواع واقسام کے طیور وجوانات وغیرہ پیدا کرنے والا اور آسان سے بارش برساکر اس کے ذریعے سے اشجار کھیتیاں اور انواع واقسام کے طیور وجوانات وغیرہ پیدا کرنے والا اور آسان سے بارش برساکر اس کے ذریعے سے

بارونق باغات اگانے والا کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درخت ہی اگاکر دکھادے؟ اس سب کے جواب میں مشرکین بھی کتے اور اعتراف کرتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے، جیسا کہ قرآن میں

ا. یعنی جنہیں پغیمروں کے ذریعے سے ڈرایا گیا اور ان پر حجت قائم کردی گئی۔ لیکن وہ تکذیب وانکار سے باز نہیں آئے۔

۵. لینی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہتی ایلی ہے، جو عبادت کے لاکش ہو؟ یا جس نے ان میس سے کسی چیز کو پیدائیا ہو؟ لیمنی مجس نے پچھ بنایا ہویا عبادت کے لائق ہو۔ أَمَّنْ کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے، اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں؟ (ابن کیر)
 ۲. اس کا دوس اترجہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ہمسر اور نظیر مشہراتے ہیں۔

ٱڞؙۜۻۼڵٲڒۯڞؘڨٙۯٲڒٲۊۜڿۼڵڿڶڵۿٵۜٲٮٚۿڴٳ ٷۜڿۼڶڵۿڒۯٵڛؽۅؘڿۼڵؠؽؙؽٵڷؠػۯؽڽ ڂٳڿڒٞٲٵڵۿٚۺۜۼ۩ڶؿڋڹڷٲڎٚڗٛۿؙٷڒؽۼڷؽؙۏؽ۞ۛ

ٱمَّنُ يُعْيِثُ الْمُضْطَوّاذَادَعَاهُ وَكَيْشِفُ السُّوَّءَ وَيَعَعُلُمُ خُلْفَاءَ الْاَرْضِ عَرالهُ مَّعَ اللهِ قِليُلا مَّاتَكُوْونَ ۞

ٱمِّنُ يَّهُدِيكُوْ فِي ظُلْمُتِ الْمَسِرِّ وَالْبَحْرُ وَمَنَ يُرْسِلُ الرِّلْحِ بُشْرًا لِكِنْ يَدَى ُرَحْمُتِهِ \* عَالَهُ مَعَ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرُكُونَ ۞

۱۲. کیا جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا<sup>()</sup> اور اس کے درمیان نہریں جاری کردیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنادی<sup>(۱)</sup> کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر پچھ حائے ہی نہیں۔

۱۲. بے کس کی بچار کو جب کہ وہ بچارے، کون قبول کرکے سختی کو دور کردیتا ہے؟ (۲) اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، (۲) کیا اللہ تعالی کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت وعبرت حاصل کرتے ہو۔

۱۹۳. کیا وہ جو تمہیں خطکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے (۵) اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، (۲) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں اس سب سے

ا. لینی ساکن اور ثابت، نه ہلتی ہے، نہ ڈولتی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے سے روکنا ہی ہے۔

۴. اس کی تشریح کے لیے دیکھیں سورۃ الفرقان: ۵۳ کا حاشیہ۔

سا لیمنی وہی اللہ ہے جے شدائد کے وقت پکارا جاتا اور مصیتوں کے وقت جس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں مُضْطَرٌ (الچار)

اس کی طرف رجوع کرتا اور برائی کو وہی دور کرتا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۱۷، سورۃ النحل: ۵۳۔

اس کی طرف رجوع کرتا اور برائی کو وہی دور کرتا ہے۔ مزید ملاحظہ ہو۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۱۷، سورۃ النحل تا کہ بیدا کرتا

اس لیمن ایک امت کے بعد دوسری امت، ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کرتا

ہے۔ ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی نگ دامانی کا شکوہ کرتی، اکتباب معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہوتیں اور یہ سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہی مصروف وسرگرداں رہتے۔ لیتی کے بعد دیگرے دشواریاں کو دوسرے کا جانشین بنانا، یہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے۔

۵. لیخی آسانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے والا کون ہے؟ جن سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو۔ پہاڑوں اور واد یوں کا پیدا کرنے والا کون ہے جو ایک دوسرے کے لیے سرحدوں کا کام بھی دیتے ہیں اور راستوں کی نشاندہ کا بھی۔
 ۲. لیعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں، جو بارش کی پیامبر ہی نہیں ہوتیں، بلکہ ان سے خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی اہر بھی دوڑ جاتی ہے۔

الله بلند وبالانز ہے۔

اَمَّنُ بَيِّدُ وُالْفَلْقُ ثُقَرَيْعِيْدُهُ فَوَمَنُ تَيُرُزُقُكُوْمِّنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ ءَ اللهُّمَّعَ اللهِ قُلُ هَا ثُوُا بُرُهَا كَانُوْرِانَ كُنْتُوْصِدِقِيْنَ۞

قُلُ لِّكِيعُلُوْمُنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَتَعُفُرُونَ آبَانَ يُبْعَثُونَ ©

۱۳. کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا<sup>(۱)</sup> اور جو جمہیں آسان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، (۲) کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔

10. کہہ دیجے کہ آسانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں عامی کہ کب اٹھا کھڑے جانیا، (۳) انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے حائیں گے ؟

ا. یعنی قیامت کے دن متہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔

۲. لیعنی آسان سے بارش نازل فرماکر، زمین سے اس کے مخفی خزانے (غلہ جات اور میوسے) پیدا فرماتا ہے اور ایوں آسان وزمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔

سببر یعنی جس طرح نذکورہ معاملات میں اللہ تعالیٰ متقرہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ای طرح غیب کے علم میں بھی جہ می وہ متقرہ ہے۔ اس کے سوا کوئی عالم العنیب نہیں۔ نہیں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے بھتنا اللہ تعالیٰ وہی والہام کے ذریعے سے انہیں بتلادیتا ہے اور جو علم کی کے بتلائے سے عاصل ہو، اس کے عالم کو عالم العنیب نہیں کہا جاتا۔ عالم العنیب تو وہ ہم جو بعیر کی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے، ہر حقیقت سے باخر ہو اور مخفی سے مخفی سے مخفی سے مخفی ہے وہ وار عرف اللہ کی ہے اس کے دائرہ علم سے باہر نہ ہو۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے اس لیے صرف وہی عالم العنیب ہے۔ اس کے سواکا کتاب میں کوئی عالم العنیب نہیں۔ حضرت عائشہ خی شاف ہیں کہ جو شخص یہ گمان اس العنیب ہے۔ اس کے سواکا کتاب میں کوئی عالم العنیب نہیں۔ حضرت عائشہ خی شاف ہیں کہ جو شخص یہ گمان باندھا اس کے کہ وہ تو فرمارہا ہے کہ 'آ اسان وزمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے''۔ (صحیح البخاری: ۲۰۵۸)، صحیح مسلم: کمان اللہ کے کہ وہ تو فرمارہا ہے کہ 'آ اسان وزمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے'۔ (صحیح البخاری: ۲۰۵۸)، صحیح مسلم: کی زیبت، رہنمائی کا ذریعہ اور شیطان کو سگسار کرنا۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کی نیب نہیں عوال قال قال قال قال تارہ کے وقت نکاح کرے گا تو ایسا ایسا ہوگا، قال قال تارہ کے وقت نکاح کرے گا تو ایسا ایسا ہوگا، قال قال تارہ ہوتا رہتا ہے۔ تارہ ان کے قیاسات کے خلاف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ تارہ ان برنہ کیں جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جب کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسان وزمین میں اللہ کے واتوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جب کہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسان وزمین میں اللہ کے واتور کوئی غیب نمیں واتا۔ (این کیر)

ؠڵٳڐٚڒڲؘۼؚڷؠؙۿؙۿ؈۬ۘٳڵڵۻڒٷۨ؊ؙڶۿؙڡؙۄ۬ؽ۬ ۺؘڮۣۨڡٞؠؙ۬ؠٚٵۺؙڶۿؙڡۛۄٙؠؙ۫ؠٵۼٮؙٷڹٛ۞

ۅٙڡۜٙٵڶٲڷڒؠؽ۬ػڡؘٞۯؙۅٛٳؘ؞ٙٳۮؘٳڪؙؾٵڗؗۯٵ ٷٵڹۧٳؙۏؙػۧٳؠٟٮؙٵٚڶؠؙڂ۫ڗۼۅؙؾ۞

لَقَكُ وُعِدُنَا هٰ ذَا نَحُنُ وَالِأَ وُنَا مِنُ تَبُلُٰ إِنْ هٰذَا إِلَّا اَسَاطِيُرُ الْرَوَّلِينَ ۞

قُلْ سِيُرُوُ افِي الأَرْضِ فَانْظُرُوْ الْيَفْ كَانَ عَانِبَةُ الْمُجُرِمِيْنَ ۞

وَلاَتَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلاَتَكُنُّ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُنُونَ⊙

وَيَقُولُونَ مَتَى هِذَاالُوعَكُ اِنْ كُنْتُرُ طيوقِينَ©

17. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہوچکا ہے، (ا) بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں۔ بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ (۱)

٧٤. اور كافروں نے كہا كہ كيا جب ہم مٹی ہوجائيں گے ؟! اور ہمارے باپ دادا بھی، توكيا ہم چر تكالے جائيں گے ؟! ٨٨. ہم اور ہمارے باپ دادوں كو بہت پہلے سے يہ وعدے ديے جاتے رہے۔ پچھ نہيں يہ تو صرف اگلوں كے افسانے ہیں۔ (")

**۲۹.** کهه دیجیے که زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو سہی که گناه گاروں کا کیسا انجام ہوا؟<sup>(۴)</sup>

اور آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل نہ ہوں۔

اک. اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر سچے ہو تو بتلاوہ

ا. یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جانے سے عاجز ہے۔ یا ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر ہے جیسے نی عَلَیْقَیْجَا نے حضرت جرائیل عَلَیْشا کے استفسار پر فرمایا تھا کہ "قیامت کے بارے میں مسئول عنہا (نی اکرم عَلَیْقِیْجًا) بھی سائل (حضرت جرائیل عَلَیْشا) سے زیادہ علم نہیں رکھتے "یا یہ معنی ہیں کہ ان کا علم عکمل ہوگیا، اس لیے کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں کیے گئے وعدول کو اپنی آئکھوں سے دیکھ لیا، گویہ علم اب ان کے لیے نافع نہیں ہے کیونکہ دنیا میں وہ اسے جھلاتے رہے تھے کے سے فرمایا ﴿آسٹوم بِھِمْ وَآبْھِمْ بِوَقَدُ مِنَا لَكُونَ الظّلِمُونَ الْبَوْمُ فَلِيْ فَلِيْ اِنْ فَلِي اِنْ الْفَلِمُونَ الْبَوْمُ فَلِلْ مُنْدِیْنِ ﴾ (مریم: ۴۸) (کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صریح گراہی میں پڑے ہوئے ہیں)۔

۲. لیعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں ہیں بلکہ اندھے ہیں کہ انتظال عقل وبصیرت کی وجہ سے آخرت پر یقین سے محروم ہیں۔

سم یعنی اس میں حقیقت کوئی نہیں، بس ایک دوسرے سے س کر یہ کہتے چلے آرہے ہیں۔

۳. یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ سیجیلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا؟ جو پیغیروں کی صداقت کی دلیل ہے۔ اسی طرح قیامت اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی ہمارے رسول جو کہتے ہیں، یقیناً چے ہے۔

قُلُ عَسَى اَنُ يَكُوْنَ رَدِ فَ لَكُوْ بَعُضُ الَّذِي تَسُتَعُجِلُونَ ۞

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَهُ وُلِ يَشْكُرُوُنَ ۞

ڡٙٳۜڶۜۜٙۯۜٮۜڮڬڸۘؽۼڷۄؙؗڡٵؾ۬ڮڹ۠ڞؙۮۅؙۯۿؙۿؗؗۅؘۄٵ ؽڠڸڹؙۅؙڹ۞

وَمَامِنُ غَلِّبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّافِيُّ كِتْبِ تُمِيثِي ۞

إِنَّ هٰذَا الْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَــَنِيَّ ا اِسُرَآءِ يُلَ ٱكْثَرَالَّذِي هُوُ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ۞

وَإِنَّهُ لَهُدًّى وَّرَجْمَةُ لِلنَّمُونِينِينَ @

۲ک. جواب دیجے کہ شاید بعض وہ چزیں جن کی تم جلدی مچارے ہو تم سے بہت ہی قریب ہوگئ ہوں۔ (۱) معلاک مجارے ہو تم سے بہت ہی قریب ہوگئ ہوں۔ (۱) معلاک اور یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ (۱) معلاک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کررہے ہیں۔ (۵کی اور آسان وزمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی الی نہیں جو روشن اور کھلی کیا۔ میں نہ ہو۔ (۱)

27. یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کررہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔(")

22. اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔

ا. اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل اور اسیری کی شکل میں کافروں کو پہنچا، یا عذاب قبر ہے رَدِفَ، قرب کے معنی میں ہے، جیسے سواری کی عقبی نشست پر میٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا ہے۔

۲. یعنی عذاب میں تاخیر، یہ بھی اللہ کے فضل وکرم کا ایک حصہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس سے اعراض کرکے ناشکری کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

س. اس سے مراد اوح محفوظ ہے۔ ان ہی غائب چیزوں میں اس عذاب کا علم بھی ہے جس کے لیے یہ کفار جلدی مچاتے ہیں۔
لیکن اس کا وقت بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جے صرف وہی جانتا ہے، اور جب وہ وقت آجاتا ہے جو اس نے
کی قوم کی تباہی کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے، تو پھر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مقررہ وقت آنے سے پہلے جلدی کیوں کرتے ہیں؟
۱۸. اہل کتاب لیعنی یہود ونصاری مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ کئے تھے۔ ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے
مختلف تھے۔ یہود حضرت عیسی علینی کی تنقیص اور تو بین کرتے تھے اور عیسائی ان کی شان میں غلو۔ حی کہ انہیں، اللہ
عزار دے دیا۔ قرآن کریم نے ان کے حوالے سے ایی باتیں بیان فرمائیں جن سے حی واضح ہوجاتا ہے، اور
اگر وہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرق وانتشار کم ہوسکتا ہے۔

۵. مومنوں کا اختصاص اس لیے کہ وہی قرآن سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ انہیں میں وہ بنی اسرائیل بھی ہیں جو ایمان
لے آئے تھے۔

ٳٮٛۜ؆ؘڹؘۘڪؘؽؘڡؙٛۻؽؙڹؽڹؘۿؙۄؙۑؚڂػؽؚؠ؋ ۅٙۿؙۅؘاڶۼڔ۬ؽ۬ۯؙاڶعؘڶؚؽؽؙۄ۠۞

> فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُيْمِـيُنِ۞

اِتَّكَ لَاشُنْمِعُ الْمَوْقُ وَلَاشُنْمِعُ الصَّحَّرَ النُّعَآءَ إِذَا وَتَوْامُدُيرِيْنَ⊙

وَمَاۤاَنُتَ بِهٰدِى الْعُثِيعَىٰ صَّلَتِهِمُۗ إِنۡ تُسُمِعُ إِلَامَنۡ يُؤُمِنُ بِاللِتِنَا فَهُمُ

۸ک. آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کردے گا، () وہ بڑا ہی غالب اور خوب جاننے والا ہے۔

49. کیس آپ یقیناً الله عی پر جھروسہ رکھے، یقیناً آپ سیچ اور کھلے دین پر ہیں۔(۲)

٨٠. بيشك آپ نه مُردول كو سُنا سكتے بيں اور نه بهرول
 كو اپنی پكار سُنا سكتے بيں، (") جب كه وه پديش پھيرے
 روگردال جارہے ہوں۔ (")

۸۱. اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گراہی ہے ہٹاکر رہنمائی کر سکتے ہیں (۵) آپ تو صرف انہیں سُنا سکتے ہیں

ا. یعنی قیامت میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کرکے حق کو باطل ہے ممتاز کردے گا اور اس کے مطابق جزاء وسزا کا اہتمام فرمائے گا، یا انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کرکے ان کے درمیان فیصلہ فرمادے گا۔
 ۲. یعنی اپنا معاملہ اس کے سپرد کردیں اور اس پر اعتاد کریں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر ہیں، دوسری وجہ آگے آرہی ہے۔

ساب یہ ان کافروں کی پرواہ نہ کرنے اور صرف اللہ پر جمروسہ رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مروہ ہیں جو کسی کی بات من کر فائدہ نہیں اٹھاسکتے یا بہرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سبجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہونے والے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تثبیہ دی جن میں حس ہوتی ہے نہ عقل، اور بہروں ہے جو وعظ وقصیحت سنتے ہیں نہ دعوت الی اللہ قبول کرتے ہیں۔ مل یعنی وہ حق ہے مکمل طور پر گریزاں اور متنظر ہیں کیونکہ بہرہ آدمی رو در رو بھی کوئی بات نہیں من پاتا چہ جائیکہ اس وقت من سکے جب وہ منہ موڑلے اور بیٹھ پھیرے ہوئے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائ موتی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ مردے کسی کی بات نہیں من سکتے۔ البتہ اس سے صرف وہ صورتیں مشتقیٰ ہوں گی جہاں ساعت کی صراحت کسی نص ہے ثابت ہو گی۔ چیسے صدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب دفتا کر واپس جاتے ہیں جہاں ساعت کی صراحت کسی نص ہے ثابت ہو گی۔ چیسے صدیث میں آتا ہے کہ مردے کو جب دفتا کر واپس جاتے ہیں بدر میں پھینک دیے گئے تھے۔ نبی شائین ہو گیا ہے نظاب فرمایا، جس پر صحابہ نے کہا "آپ شائین بر میں کافر مقتولین کو جو قلیب بدر میں پھینک دیے گئے تھے۔ نبی شائین نے نظاب فرمایا، جس پر صحابہ نے کہا "آپ شائین کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرمارہے ہیں۔ آپ شائین کے فرمایا کہ یہ تم ہے زیادہ میری بات من رہے ہیں۔" لیعنی مجرانہ طور اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرمارہے ہیں۔ آپ شائین کے فرمایا کہ یہ تم ہے زیادہ میری بات من رہے ہیں۔" لیعنی مجرانہ طور اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرمارہے کو کروں کو سنوادی۔ (صحیح البخاری: ۱۳۵۷)

۵. لیعنی جن کو اللہ تعالیٰ حق سے اندھا کردے، آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہیں فرماکتے جو انہیں مطلوب لیعنی ایمان تک پہنچادے۔

#### مسلمون ١٠٥٠

ۅؘٳۮؘٵۅؘڡۧ؆ٲڷڡۧۅؙڷؙۘٛۘۼؽڣۣۿؚٲڂٛۯۻؙٵڷۿۄؙۅٙۘۮٙٳۨڹؖڐٞ ۺۜٵڵۯۯۻؾؙڪؚڵؚؠۿؙۿ۫ٵؾٵڶػٵڛػڵٷٝٵ ڽٳڸؾڹٵڵڒؽۅ۫ۊٷؽ۞۫

وَيَوْمَ نَحْشُرُمِنَ كُلِّ الْمَادِّ فَوْجُامِّمَّنَ يُكِنِ بُ بِالْنِنَا فَهُمْ يُوْزَعُونَ

حَتَّى َ إِذَاجِآ أَوُقَالَ ٱلدَّبَتُوْ بِاللِّيْ وَلَوُ تُجِيُطُوۡ إِيهَاعِلُمَّا اَمَّاذَ الْمُنْتُوتِعَمَّلُونَ ⊙

جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں پھر وہ فرمانبر دار ہوجاتے ہیں۔

۸۲. اورجب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہوجائے گا<sup>(۱)</sup> تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا<sup>(۲)</sup>کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔<sup>(۳)</sup>

۱۹۸۰ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے پھر وہ سب کے سب الگ کردیے جائیں گے۔ (\*) کمل جب سب کے سب آپنچیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجودیکہ تہمیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ (۵) اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے؟ (۱)

ا. یعنی جب نیکی کا تھم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہ جائے گا۔

۲. یہ دابة وہی ہے جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ نبی مُنَائِیْتُمْ نے فرمایا "قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم وس نشانیاں نہ دیکھ لو، ان میں ایک جانور کا لکانا ہے۔(صحیح مسلم کتاب الفنن، باب في الآیات النبی نکون قبل الساعة، والسنن) دو سری روایت میں ہے "سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی، وہ ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت جانور کا نکلنا۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ظاہر ہوگی، دوسری اس کے فوراً بحد بمی ظاہر ہوجائے گی"۔ (صحیح مسلم، باب فی خروج الدجال ومکنه فی الأرض)

س. یہ جانور کے نظنے کی علت ہے۔ لیعنی اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی اس لیے دکھلائے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں یا آیتوں (احکام) پر یقین نہیں رکھتے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جملہ وہ جانور اپنی زبان سے ادا کرے گا اور اس جانور کے لوگوں سے کلام کرنے میں توکوئی شک نہیں کیونکہ قرآن نے اس کی صراحت کی ہے۔

۴. یا قتم قتم کردیے جائیں گے۔ لیخی زانیوں کا ٹولد، شراییوں کا ٹولد وغیرہ۔ یا یہ معنی ہیں کہ ان کو روکا جائے گا۔ لیخی ان کو ادھر ادھر اور آگے چیچے ہونے سے روکا جائے گا اور سب کو ترتیب وار لاکر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ۵. لیغنی تم نے میری توحید اور دعوت کے دلائل سیھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کے بغیر ہی میری آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ ۲. کہ جس کی وجہ سے تنہیں میری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُوُا فَهُمُ لَايَنُطِقُونَ ؈

ٱلَهۡ يَكُوُوااَگَاجَعَلْمَنَاالَّيۡنُلَ لِيَسُكُلُوُّا فِيۡهُ وَالنَّهٗ اَرۡمُبُومُرُاواِنَّ فِى ۖ ذَٰ الِكَ لَا يُتِ لِقَوۡمِر تُؤُمِنُوُنَ۞

وَكِوْمَ يُنْفَخُرُ فِي الصُّوْرِ فَفَرْعَ مَنُ فِي السَّمْلُوتِ وَمَنُ فِي الْاَكْضِ الِّلَامَنُ شَأَءَ اللهُ \* وَكُلُّ ٱتَوْكُا ذَخِرِينَ

وَتَزَى الْجِبَالُ تَحْسُهُهَا جَامِدُ الْآقِهِيَ تَمُوُّمَتُّ السَّحَابِ صُنْحَ اللهِ الَّذِئُ اَتَقَنَ كُلُّ شُكُُّ إِنَّهُ خَيِيْنُ مِمَا تَفْعَكُونَ ⊙

۸۵. اوربسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ (۱) ملک کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرلیں اور دن

۱۹۸. کیا وہ دیکھ میں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس کے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرلیں اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے، (۲) یقیناً اس میں ان لو گوں کے لیے نشانیاں میں جو ایمان ویقین رکھتے ہیں۔

۸۸. اور جس دن صور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسانوں والے اور زمین والے گھبر ا اٹھیں گے (۳) گر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، (۴) اور سارے کے سارے عاجز ویست ہوکر اس کے سامنے عاضر ہول گے۔

۸۸. اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے، (۵) یہ ہے صنعت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط

ا. یعنی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ جسے وہ پیش کر سکیں۔ یا قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہوں گے اور بعض کے نزدیک یہ اس وقت کی کیفیت کا بیان ہے جب ان کے مونہوں پر مہر لگادی جائے گی۔ ۲. تاکہ وہ اس میں کب معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکیں۔

سب صور سے مراد وہی قرن ہے جس میں اسرافیل غلیظا اللہ کے عظم سے پھونک ماریں گے۔ یہ نفخہ دویا دو سے زیادہ ہول گے۔ پہلے نفخہ (پھونک) میں ساری دنیا گھبر اکر بے ہوش اور دوسرے نفخہ میں موت سے ہمکنار ہوجائے گی۔ تیمرے نفخہ میں سب لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور بعض کے نزدیک ایک اور چوتھا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ میدان محشر میں اکھے ہوجائیں گے۔ یہاں کون سا نفخہ مراد ہے؟ امام ابن کشر کے نزدیک یہ پہلا نفخہ اور امام شوکانی کے نزدیک تیمرا نفخہ ہے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔

مم. یہ منتقیٰ لوگ کون ہوں گے۔ بعض کے نزدیک انبیاء وشہداء، بعض کے نزدیک فرشتے اور بعض کے نزدیک سب الل ایمان حقیقی گھراہٹ ایمان ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمام مذکورین ہی اس میں شامل ہوں کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھراہٹ سے محفوظ ہوں گے (جیسا کہ آگے آرہا ہے)۔

۵. یہ قیامت کے دن ہو گا کہ پہاڑ اپنی جگہوں پر نہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اڑیں گے۔

مَنْ جَاءَ بِالْسَنَّةِ فَلَهُ خَيْرٌ فِينْهَا وَهُو مِّنْ فَزَرٍ يُؤمِيدِن الْمِنُونَ®

ۅؘڡۜڽؙڿؘآءَ ڽؚٳڶؾؚۜؠڹۜۊ۬ڨؙڷ۪ؾؙۘۅٛڿؙۅؙۿۿؗۿ؈ٝڧؚٳڶؾۜٛٳڔۿڶ ۼۛڗؙۏؙڹٞٳڵٳڡٚٲػؙڹڗؙۊؘڰڴۏؽ<sup>۞</sup>

ٳؠٞؠۜٵٞۺؙۯؾؙٲڹٛٲۼؠ۠ۮڔۜؼۿڹۏ؋ڶڷ۪ؠڷۮٷٙٲڷڎؚؽ حَرَّمَهَاۅڵٷػ۠ڷؙۺۜؿؙٞٷٞٳۺؙٟڗؙٵؽؙٲػۅؙؽڝؚڹ ڶڡؙؿڸٮؠٞؽؘ<sup>۞</sup>

ۅؘٲڽؙٲؾؙڷؙۅٛۘٳٲڡؙٛٷٳڶۧڡٛۧؠؽٳۿؾۘٮڶؽۊؙڲؘٳؽۿؾڔؽ۫ڸڹڡؘ۠ڛ؋ۧ ۅٙمَنؙڞٙڷؘڟڰؙڶٳػٞؠٵٙڷڬٳڝؘٳڷؽڎۮؚڕؿؙڹٛ

بنایا ہے، (() جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔

۸۹. جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر

بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف

ہول گے۔ (۲)

۹۰. اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ
میں جھونک دیے جائیں گے۔ صرف وہی بدلہ دیے
جاؤگے جو تم کرتے رہے۔

91. مجھے تو بس یہی محکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اس حرمت والا بنایا ہے، (۳) جس کی ملکیت ہر چیز ہے اور میں مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرماں برداروں میں ہوجاؤں۔

97. اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، جو راہ راست پر آئے گا۔ پر آجائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا۔ اور جو بہک جائے تو کہہ دیجیے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ (م)

ا. یعنی یہ اللہ کی عظیم قدرت سے ہو گا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ لیکن وہ ان مضبوط چیزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کردینے پر قادر ہے۔

۲. لینی حقیقی اور بڑی گیر اہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ ﴿ لِاَیْجَوْنَهُو ُ الْآکْبُرُ ﴾ (الأنبیاء: ۱۰۳) (وہ بڑی گیر اہث (جمی) انہیں ممگین نہ کرسکے گی)۔

سور اس سے مراد مکہ شیر ہے اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ ای میں خانہ کعبہ ہے اور یہی رسول الله مَنَّ اللَّهِ مُنَّ کَتُومُ کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ "حرمت والا" کا مطلب ہے اس میں خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، ورخت کاٹنا حتیٰ کہ کائنا توڑنا بھی منع ہے۔ (صحبح البخاری کتاب الجناز، مسلم کتاب الحج باب تحریم مکة وصیدها، والسنن)

٣٠. ليعنى ميراكام صرف تبليغ ہے۔ ميرى وعوت وتبليغ سے جو مسلمان ہوجائے گا، اس ميں اى كا فاكدہ ہے كہ اللہ كے عذاب سے فئے جائے گا، اور جو ميرى وعوت كو نہيں مانے گا، تو ميراكيا؟ اللہ تعالى خود بى اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم كے عذاب كا مزہ چكھائے گا۔

90. اور کہہ دیجے، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کوسزاوار ہیں () وہ عقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم (خود) پہچان لوگ۔ () اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں۔ ()

ۅؘۘڡؙٛ۠ڷۣٳڵؙۼۘؠۘۮؙؠڵۼڛؽؙڔؽؙؿؙۄؙٳڵؾڄ؋ؘڡٞۼؙڔڡٛ۠ۅٛٮؘۿٲ ۅؘمؘٵڒؿ۠ڮڔۼٙٳڣڸٟؗٛٷۺٵؿؘ۫ۼؠؙڵۏؙؽڿٞ

ا. که جو کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک جمت قائم نہیں کردیتا۔

۲. دوسرے مقام پر فرمایا ﴿سَرُّدُ فِهِ وَالْمِتِكَافِى الْاَفَاقِ وَفَى ٱلْفَيْلِمَ عَثْى يَتَبَيِّى لَهُ وَالتَّهُ الْحَقَى ﴾ (حم السجدة: ۵۳) (عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھا کی اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے)۔ اگر زندگی میں یہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تو موت کے وقت تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ضرور پیچان لیتے ہیں۔ لیکن اس وقت کی معرفت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ اس وقت ایمان مقبول نہیں۔
 ۱۳. بلکہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں کافروں کے لیے تربیب شدید اور تہدید عظیم ہے۔

#### سورۂ فقص کمی ہے اور اس میں اٹھاسی آ بیش اور نو رکوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. طستر۔

۲. یه آیتی ہیں روش کتاب کی۔

س. ہم آپ کے سامنے موسیٰ (عَلَیْظً) اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ (۱) میں کم. یقییناً فرعون نے زمین میں سرشی کر رکھی تھی (۲) اور وہاں کے لوگوں کو گروہ بنا رکھا تھا(۳) اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا(۳) اور ان کے لڑکوں کو تو ذرح کر ڈالٹا تھا(۵) اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ نے شک وشیہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔

# ٩

#### بن الرَّحِيْمِ

طسة (

تِلُك النُّ الكِيْثِ الْمُبُيِّنِ

ؘؿؙڷؙٶٝٳػڵؽڬڡؚڽؙ؞ۜؽٚٳڡؙٷڶؠؽۅ<u>ڣ</u>ۯۘڠۅؙؽڽٳڵڎؙػؚۛۜۛ ڶۣڡ*ٙۅ۫ۄ*ؚؿؙٷؚ۫ؠٮؙؙٷڹ

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلُهَا شِيعًا يَّنْتَضْعِفُ طَأَرِفَةً مِّنْهُمُ رِيْدَ بِّحُ اَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَمَى نِسَأَءَهُمُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

ا. یہ واقعہ اس بات کی ولیل ہے کہ آپ اللہ کے پیفیر میں کیونکہ وٹی الہی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کروینا جس طرح وہ بیش آئے، ناممکن ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان ہی کو ہوگا، کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کریں گے۔

- ٢. ليني ظلم وتم كا بازار كرم كر ركها تها اور خود كو برا معبود كبلاتا تقاـ
  - m. جن کے ذے الگ الگ کام اور ذمہ داریاں تھیں۔
- ۸. اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی لیکن ابتلاء وآزمائش کے طور پر فرعون کی غلام اور اس کی ستم رانیوں کا تخفۂ مشق بنی ہوئی تھی۔

۵. جس کی وجہ بعض نجو میوں کی یہ پیش گوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قبل کر دیا جائے۔ حالانکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کائمن سچا ہے تو الیا ایقیڈا ہوکر رہے گا چاہے وہ بچے قبل کر واتا رہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو قبل کر وانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ (فخ القدیر) بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیاً آگی طرف سے یہ خوشتجری منتقل ہوتی چلی آر ہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قبطیوں نے یہ بشارت بن جس اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ (ابن کیز)

وَنُوِيُهُ أَنُ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضُعِفُوا فِي الْكُورِيْنَ اسْتُضُعِفُوا فِي الْكُرُونِ وَنَجُعَلَهُمُ الْمُؤْمِنِيَّةُ وَيَجُعَلَهُمُ الْمُؤْمِنِيِّةُ وَيَجُعَلَهُمُ الْمُؤْمِنِيِّةً وَيَجُعَلَهُمُ الْمُؤْمِنِيِّنَ فَي الْمُؤْمِنِيِّةُ وَيَجُعَلَهُمُ الْمُؤْمِنِيِّةُ وَيَجْعَلَهُمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

وَنُكِيِّنَ لَهُوُ فِي الْأَرْضِ وَنِزُى فِرْعَوُنَ وَهَامَنَ وَجُنُودُهُمَّا مِنْهُوُمَّا كَانُوْايَحُدَّرُونَ⊙

وَٱوَحُيْنَآ إِلَى اُصِّرُمُولِنَى اَنَ الضِّعِيلُةُ ۚ وَاذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْفِيْهِ فِي الْكِيِّ وَلَاتَخَافِى ُولَا تَخَرُّنَ أَيَّالَ الدُّوُهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مُونَ الْمُرُسَلِيْنَ ۞

 اور پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں پیشوا اور (زمین) کا وارث بنائیں۔<sup>(1)</sup>

۲. اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت واختیار
 دیں (۲) اور فرعون اور ہامان اور ان کے لشکروں کو وہ
 دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ (۳)

ک. اور ہم نے موسیٰ (غلیلاً) کی ماں کو وحی کی (۳) کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب بچھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہادینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج وغم نہ کرنا، (۵) ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں۔

1. چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق ومغرب کا دارث (مالک و حکمران) بنادیا۔ (الأعراف: ۱۳۷ نیمز انہیں وین کا پیشوا اور امام بھی بنادیا۔

۲. یہال زمین سے مراد ارض شام ہے جہال وہ کنعانیوں کی زمین کے وارث بنے کیونکد مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مصر واپس نہیں گئے، وَاللهُ أَعْلَمُ.

سور لین انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک ولشکر کی تاہی ہوگ، ان کے اس اندیشے کو ہم نے حقیقت کردکھایا۔

۷۹. وی سے مراد یہاں دل میں بات ڈالنا ہے، وہ وقی نہیں ہے، جو انبیاء پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے بعض فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو، تب بھی اس ایک وی سے ام مولی علینیا کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام انسانوں کے پاس بھی آجاتے ہیں۔ جسے حدیث میں اقرع، ابرص اور اعمی کے پاس فرشتوں کا آنا ثابت ہے۔ (متفق علم، صحیح البخاری، کتاب آحادیث الأنبیاء)

۵. لین وریامیں ڈوب جانے یا ضائع ہوجانے سے نہ ڈرنا اور اس کی جدائی کاغم نہ کرنا۔

Y. ایعنی ایسے طریقے سے کہ جس سے اس کی نجات یقینی ہو، کہتے ہیں کہ جب قل اولاد کا یہ سلسلہ دراز ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہمیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہوجائے اور چر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنے پڑیں۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا، جس پر نیا عظم جاری کردیا گیا کہ ایک سال بچے قتل کے اور ایک سال چھوڑد یے جائیں۔ حضرت ہارون علیشا اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کے جاتے تھے، جب کہ موسیٰ علیشا قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی والدہ پر حمل میں پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی وفاظت کا سروسامان اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک قو ان کی والدہ پر حمل میں ہیں۔ حضرت بیدا ہوئے۔ ایک تو ان کی والدہ پر حمل میں ہیں۔ انہوں کے خالے ہوں کی دولدہ پر حمل میں ہیں۔ انہوں کی اللہ میں ہیں۔ انہوں کی دولدہ پر حمل میں میں ہیں۔ انہوں کی جانے ہوں کی دولدہ پر حمل میں میں ہوں کی دولدہ پر حمل میں میں۔ انہوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی میں کی دولوں کی دولوں

فَالنَّقَطَةَ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمُعَدُقًا وَّحَزَنَّا ْإِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوْ اخْطِيْنَ

ۅؘۛڡۜٚٲڵٙؾؚٵڡؙڔٙٲؾؙڣۣۯؙۼۅؙڹ؋ؖڗؾؙۼ؈ڵۣ ۅؘڵڬ۫ ٙڵڒؾؘڡؙٞؾؙڵٷڵٷؖۼڶؽٲڽؙؿؽ۫ڡ۫ۼۘۜڹۘٲ ٲۅؙٮ۫ؾٞڿۮٙ؇ۅؘڶٮٞٵٷۿٶڵڒؿؿٝڎ۠ۯۏڽ۞

وَاصْبَعِ فُوَّادُ الْمِرْمُولِي فِرِغًا اللهِ كَادَتُ

٨. آخر فرعون كے لوگوں نے اس بچے كو اٹھاليا<sup>(۱)</sup> تاكہ آخر كاريبى بچه ان كا دشمن ہو اور ان كے رنج كا باعث بين (۱) بچھ شك نہيں كہ فرعون اور ہامان اور ان كے لئكر تھے ہى خطاكار۔<sup>(۱)</sup>

9. اور فرعون کی بوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آگھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قبل نہ کرو، (م) بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پینچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں (۵) اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ (۱)

اور موسی (علیقیا) کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، (<sup>(2)</sup>

کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے، جس سے وہ فرعون کی چیوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں آجائیں۔ اس لیے ولادت کا مرحلہ تو ظامو شی کے ساتھ ہوگیا اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندول کے علم میں نہیں آیا، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا، جس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے وحی والقاء کے ذریعے سے مولی علینیا کی ماں کو سمجھادیا۔ چنانچہ انہوں نے اسے تابوت میں لٹاکر وریائے نیل میں ڈال دیا۔ (ابن عیر)

ا. یہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، جو لب دریا ہی تھا اور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے بکڑ کر باہر نکال لیا۔

۲. یہ لام عاقبت کے لیے ہے۔ لیعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچیہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائر لیا تھا، نہ کہ دشمن سمجھ کر۔ لیکن انجام ان کے اس فعل کا یہ ہوا کہ وہ ان کا دشمن اور رخج وغم کا باعث ثابت ہوا۔

س. یہ ماقبل کی تعلیل ہے کہ موئی علینا ان کے لیے دشمن کیوں ثابت ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطا کار تھے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پران کے پروردہ کو ہی ان کی ہلاکت کا ذریعہ بناویا۔

۵. کیوں کہ فرعون اولادسے محروم تھا۔

۲. کہ یہ بچہ، جے وہ اپنا بچے بنارہے ہیں، یہ تو وہی بچے ہے جس کو مارنے کے لیے سینکڑوں بچوں کو موت کی نیند سلاد یا گیا ہے۔
 ک. لینی ان کا دل ہر چیز اور فکر ہے فارغ (خالی) ہو گیا اور ایک ہی فکر لینی موسیٰ علینیا کا غم دل میں ساگیا، جس کو اردو میں بے قراری سے تعبیر کیا گیا ہے۔

كَتُبُدِيُ بِهِ لُؤَلَا أَنُ تَيَطُنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ⊙

وَقَالَتُ لِأُخُتِهِ قَصِّيْهِ فِنَكَرُتُ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَّهُوُ لَا يَتْعُوُونَ ۞

وَحَرَّمُنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتُ هَلُ ٱذْلُكُوْعَلَى آهُلِ بَيْتٍ كَيْلُفْلُوْنَهُ لَكُوُ وَهُــُـــُ لَهُ نُصِحُونَ ۞

فَرَدَدُنهُ إِلَّ اُمِّتِهٖ كَنُ تَقَرَّعَيُنُهُ اَوَلاَتَحُوْنَ وَلِتَعُلُمَ اِنَّ وَعُدَاللهِ حَثَّ وَلَكِنَّ ٱکْ تَرَهُمُو لاَيْعِنْمُوْنَىٰ ۚ

قریب تھیں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کردیتیں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔(۱)

11. اور موسیٰ (عَلَیْمِاً) کی والدہ نے اس کی بہن (۲) سے کہا کہ تو اس کے بہت (۲) سے کہا کہ تو اس کے بیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی (۲) اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔

11. اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ (عَلَیْمَا) پر

دائیوں کا دودھ حرام کردیا تھا۔ (") یہ کہنے گئی کہ کیا میں ختہیں ایسا گھرانہ بتاؤں (۵) جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔

اللہ پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچا دیا، (۱) تاکہ اس کی آ تکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے (۵) لیکن

ا. لیعنی شدت غم سے یہ ظاہر کردینتیں کہ یہ ان کا بچہ ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کردیا جس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کرلیا کہ اللہ نے اس مولی علیظا کو بخیریت واپس لونانے کا جو وعدہ کیا ہے، وہ پورا ہوگا۔

٢. خواہر موسی علیظ کا نام مریم بنت عمران تھا جس طرح حضرت علیل علیظ کی والدہ مریم بنت عمران تھیں۔ نام اور ولدیت وونوں میں اتحاد تھا۔

سا، چنانچہ وہ دریا کے کنارے کنارے، دیکھتی رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلاگیا ہے۔ ۸. لینی بم نے اپنی قدرت اور تکوینی تھم کے ذریعے سے موٹ علیشا کو اپنی مال کے علاوہ کسی اور اناکا دودھ پینے سے منع کردیا، چنانچہ بسیار کوشش کے باوجود کوئی انا انہیں دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کامیاب نہیں ہوسکی۔

۵. یه سب منظر ان کی جشیره خاموشی کے ساتھ ویکھ ربی تھیں، بالآخر بول پڑیں کہ میں تمہیں "ایسا گھرانہ بتاؤل جو اس
 پچه کی تمہارے لیے پرورش کرے"۔

۲. چنانچہ انہوں نے ہمشیرۂ موسیٰ علیشا سے کہا کہ جا اس عورت کو لے آ، چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی مال کو، جو موسیٰ علیشا کی بھی مال تھی، ساتھ لے آئی۔

2. جب حضرت موسیٰ عَلَیْشا نے اپنی والدہ کا دووھ پی لیا، تو فرعون نے والدہ موسیٰ عَلَیْشا سے محل میں رہے کی استدعا کی تاکہ بیچ کی صبح پرورش اور نگہداشت ہوسکے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر بہاں نہیں رہ سکتی۔ اکثر لوگ نہیں جانتے۔(۱)

اور جب موی (علیباً) اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہوگئے تو ہم نے انہیں حکمت وعلم عطا فرمایا، (۳) اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔
اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔
10. اور موسیٰ (عَلیباً) ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں شے۔ (۳) یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے آئ

قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں

وَلِتَابَلَغَ اللهُ اللهُ وَاسْتَوْى التَيْنَهُ مُكُمُّا وَعِلْمًا \* وَلِتَابَنَهُ مُكُمُّا وَعِلْمًا \* وَكَنْ لِكَ غَيْرِي الْمُحْسِنِينَ ۞

وَحَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا فُوجَكَ فِيهُا رَجُلِينِ يَقْتَتِالِي هْذَا مِنْ شِيُعَتِه وَهْذَا مِنْ عَدُوةٌ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِه عَلَى الّذِي مِنْ عَدْوِهٌ فَوَكَزَةً مُوْسَى فَقَصَٰى عَلَيْهُ قَالَ هْذَا مِنْ عَلِ الشَّيْطِيْ إِنَّهُ عَدُوْمُ ضُلِّ شِيدُيْ

بالآخر یہ طے پایا کہ بچ کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے ہے دی جائے گی، سجان اللہ! اللہ کی قدرت کے کیا کہنے، دودھ اپنے بچ کو پلائیں اور تخواہ فرعون سے وصول کریں، رب نے موکیٰ عَلَیْشًا کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ ﴿فَشَبْحُنَ الَّذِیْ بِبِیدِہٖ مَکْکُوتُ کُیِّ شَیْ ﴾ (بُست: ۸۲) (پس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی باوشاہت ہے) ایک مرسل روایت میں ہے۔ "اس کاریگر کی مثال" جو اپنی بنائی ہوئی چیز میں ثواب اور خیر کی نیت بھی رکھتا ہے، موکیٰ عَلَیْشًا کی ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچ کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے "۔ (مراسیل آبی داود)

ا. یعنی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ ای لید تعالی نے فرمایا (ہوسکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھو، اس میں تمہارے لیے خیر ہو اور جس چیز کو تم برا سمجھو، اس میں تمہارے لیے خیر کو برا سمجھو، چیز کو تم پیند کرو، اس میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو) (البقرة: ۱۲۱) دو مرے مقام پر فرمایا (ہوسکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو، اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا فرمادے) (النساء: ۱۹) اس لیے انسان کی بہتری اس میں ہے کہ وہ اپنی پیند وناپیند سے قطع نظر ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرلے کہ اس میں اس کے لیے خیر اور حسن انجام ہے۔ کہ عمر اور علم سے مراد اگر نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پنتے، اس کی تفصیل اگلی آبیت میں ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد نبوت نہیں بلکہ عقل ودانش اور وہ علوم ہیں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ماحول میں رہ کر سیکھے۔

سم. اس سے بعض نے مغرب اور عثاء کے درمیان کا وقت اور بعض نے نصف النہار مراو لیا ہے۔ جب لوگ آرام کررہے ہوتے ہیں۔

سم. لیتن فرعون کی قوم قبط میں سے تھا۔

سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ (عَلَیْمِلًا) نے اس کو مکا مارا جس سے وہ مرگیا۔ موسیٰ (عَلَیْمِلًا) کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، (ا) یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہانے والا ہے۔ (۲)

11. پھر دعا کرنے گئے کہ اے پرورد گار! میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے، (۳) اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، یقیناً وہ مخشش اور بہت مہر بانی کرنے والا ہے۔

11. کہنے گئے اے میرے رب! جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مدد گار نہ بنول گا۔

11. صبح ہی صبح ڈرتے (۵) اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے، کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کررہا ہے۔ موسیٰ (عَلَیْمُ اِلَّا) نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو تو صرح بے راہ ہے۔ (۲)

قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمُتُ نَفْمِي فَاغْفِرُ فِ فَعَفَرَ لَهُ \* إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيهُ ۞

قَالَ رَبِّ بِمَأَانُعَمْتَ عَلَىّٰ فَكَنْ ٱلْمُونَ ظَهِيُرًا لِلْمُجُومِثِينَ©

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَالِمًا تَتَكَوَّقُ فِاذَالَّذِي اسْتَثَمَّرَهُ بِالْأَمْسِ يَشْتَصْبِرُخُهُ \* قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَرِيُّ مُّهِ يُنَّ

ا. اسے شیطانی فعل اس لیے قرار دیا کہ قمل ایک نہایت عگین جرم ہے اور حضرت موسیٰ علیناً کا مقصد اسے ہرگز قمل کرنا نہیں تھا۔

۲. جس کی انسان سے دشمنی بھی واضح ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ جوجو جتن کرتا ہے، وہ بھی مخفی تنہیں۔
 ساب یہ اتفاقیہ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ تنہیں تھا، کیونکہ کبائر سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبروں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تاہم یہ بھی ایسا گناہ نظر آتا تھا جس کے لیے طلب بخشش انہوں نے ضروری سمجھا۔ دوسرا، انہیں خطرہ تھاکہ فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے بدلے انہیں قتل نہ کروے۔

٣٠. ليعني جو كافر اور تيرے حكموں كا مخالف ہو گا، تو نے مجھ پر جو انعام كيا ہے، اس كے سبب ميں اس كا مدد گار نہيں ہوں گا۔ ليعض نے اس انعام سے مراد اس گناہ كى معافى كى ہے جوغير ارادى طور پر قبطى كے قتل كى صورت ميں ان سے صادر ہوا۔ ه. خَاتُفًا كے معنی ڈرتے ہوئے دَنَهُ قَبُ، ادھر ادھر جھائلتے اور اپنے بارے ميں انديشوں ميں مبتلا۔

عنی حضرت موسی علیظا نے اس کو ڈائنا کہ تو کل بھی لڑتا ہوا پایا گیا تھا اور آج پھر تو کسی ہے دست بگریبان ہے، تو تو صریح بے راہ یعنی جھٹڑالو ہے۔

فَكَتَّأَانُ أَرَادَ أَنُ يَتُبُطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُمَا َقَالَ بِلُوْسَى آثِرِ بُدُ أَنُ تَقْتُلِنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بَالْأَمُسِ إِنْ ثِرْ بُدُ الِّا آنُ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْوَرْضِ وَمَا يَوْ بُدُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ<sup>©</sup> الْمُصْلِحِيْنَ<sup>©</sup>

وَعَآءُرَحُلٌ مِّنْ اَقْصَاالُمَدِيْنَةَ يَمُعٰىٰ قَالَ يَمُوْسَى إِنَّ الْمُلَا يَاثَقِرُوْنَ بِكِ لِيقَتْلُوْكَ فَاخْرُجُ إِنِّى ٰلَكِ مِنَ الشِّحِيْنَ⊙

ڣڂۯڿۄؠ۬ؠؙٳڂٳۧڒۿٲؽػۯڣۜٛٛػٛٵڶڒؾؚۼؚؖڹؽؙڡؚڹ ٳڶۊؙۄٳڵڟڸؽڔ۠

19. پھر جب اپنے اور اس کے وشمن کو پکڑنا چاہا<sup>(1)</sup>
وہ فریادی کہنے لگا کہ <sup>(۲)</sup> موسیٰ (عَلِیْطًا) کیا جس طرح
تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مارڈالنا
چاہتا ہے، تو تو ملک میں ظالم وسرکش ہی ہونا چاہتا ہے
اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ اصلاح کرنے والوں میں
سے ہو۔

۲۰. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا<sup>(۳)</sup> اور کہنے لگا اے موسیٰ! (عَلَیْظِاً) یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کررہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا ججھے اپنا خیر خواہ مان۔

۲۱. پس موسیٰ (عَلَیْمُلِا) وہاں سے خوفردہ ہوکر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، (۱۳) کہنے لگے اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروہ سے بچاہے۔ (۵)

1. لیعنی حضرت موسیٰ عَلَیْتُنا نے چاہا کہ قبطی کو پکر لیں، کیونکہ وہی حضرت موسیٰ عَلَیْنا اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا، تاکہ لڑائی زیادہ نہ بڑھے۔

۲. فریادی (اسرائیلی) سمجھا کہ موئی عَلَیْها شاید اے پکڑنے لگے ہیں تو وہ بول اٹھاکہ اے موئ! آثرِیْدُ أَنْ تَقْتُلَنِیْ... جس سے قبطی کے علم میں یہ بات آگئی کہ کل جو قتل ہوا تھا اس کا قاتل موئ عَلَیْها ہے، اس نے جاکر فرعون کو بتلادیا جس پر فرعون نے اس کے بدلے میں موئی عَلَیْها کو قتل کرنے کا عزم کرلیا۔

سب یہ آدمی کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم سے تھا جو در پردہ حضرت موئی علیہ ایک خیر خواہ تھا۔ اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبر ایسے ہی آدمی کے ذریعے آنا زیادہ قرین قیاس ہے۔ بعض کے نزدیک یہ موسی علیہ ایک قریبی رشتے دار اور اسرائیلی تھا۔ اور اقصائے شہر سے مراد منف ہے جہاں فرعون کا محل اور دار الحکومت تھا اور یہ شہر کے آخری کنارے پر تھا۔

٧٠. جب حفرت موئی علیظ کے علم میں یہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آسکیں۔
۵٠ یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے، جنہوں نے باہم حفرت موئی علیظ کے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موئی علیظ کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے؟ کیوں کہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا، پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ نہیں تھا، چنانچہ اللہ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیج دیا، جس نے انہیں راستے کی نشاندہی کی۔ وَاللهُ أَعْلَمُ، (ابن کیر)

ۅؙۘڷ؆ٵۊ۫ؾۼ؋ؾڷؙڡۜٵٚءٙمَدُينَ قَالَ عَلَى رَبِّنَ آنُ يَهُرِينِي سَوَاءُ السَّبِيْلِ۞

وَلَتَااوَرَدَمَاءَ مَادُينَ وَجَدَ عَلَيْهِ الْمَّةَ مِّنَ التَّاسِ يَمْقُونَ أَوَوَجَدَمِنَ دُوْنِهِ أَمَّةً مِّنَ التَّاسِ يَمْقُونَ أَوْوَجَدَمِنَ دُوْنِهِ أَمْرَاتَيْنِ تَدُوْدُونَ قَالْ مَا خَطْبُكُمُ الْمَقَالَ الْمَنْقِقِي حَتَى يُصُدِ رَالِيَّعَاءً وَالْبُونَا شَيْعَ كُنِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ كَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلَى عَلَيْمُ عِلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمِ عَلَيْمُ عِلَامِ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِ

نَسَقَى لَهُمَا ثُوَّتُوَكَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّيُ لِمَا اَنْزَلْتُ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْنُ

۲۲. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے جھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ (۱)
۲۳. اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچ تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلارہی ہے (۱) اور دو عور تیں الگ کھڑی اپنے (جانوروں کو) روکتی ہوئی و کھائی دیں، پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، (۱) وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں (۱) اور مارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ (۵)

۲۴. پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلادیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار! تو جو کچھ محملائی میری طرف اتارے میں اس کا مختاج

ا. چنانچہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ایسے سیدھے رائے کی طرف ان کی رہنمائی فرمادی جس سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی، لیتنی وہ ہادی بھی بن گئے اور مہدی بھی، خود بھی ہدایت یافتہ اور دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتلانے والے۔
 ۲. لیتنی جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں پر دیکھا کہ لوگوں کا ججوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی بلارہا ہے۔ مدین یہ قبیلے کا نام تھا اور حضرت ایراہیم علینیا کی اولاد سے تھا، جب کہ حضرت موسیٰ علینیا حضرت یعقوب علینیا کی نسل سے تھے جو حضرت ایراہیم علینیا کے بوتے (حضرت اسحاق علینیا کے بیٹے) تھے۔ یوں اہل مدین اور موسیٰ علینیا کے در میان نبی تعلق بھی تھا۔ (ایر اتھاسر) اور یہی حضرت شعیب علینیا کا مسکن ومبعث بھی تھا۔

سم. دوعور توں کو اپنے جانور روکے کھڑے دیکھ کر حفزت موئ علینا کے دل میں رحم آیا اور ان سے بوچھا کیا بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہیں بلاتیں؟

- ١٨. تأكه مر دول سے جمارا اختلاط نه ہو۔ رُعَاءٌ رَاع (چروام) كى جمع ہے۔
  - ۵. اس لیے وہ خود گھاٹ پر یانی بلانے کے لیے نہیں آسکتے۔

۲. حضرت موسیٰ علیظ اتنا لمباسفر کرکے مصر سے مدین پہنچے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب کہ سفر کی تکان اور کھوک سے نڈھال تھے۔ چنانچہ جانوروں کو پانی پلاکر ایک درخت کے سائے تلے آگر مصروف دعا ہوگئے۔ خیر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، کھانے پر، امورخیر اور عبادات پر، قوت وطاقت پر اور مال پر۔ (ایر اتفایر) یہاں اس کا اطلاق کھانے پر ہوا ہے۔ یعنی میں اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں۔

عِبَّاءَتُهُ إِحْدُ بِهُمَاتَنْشِي عَلَى اسْتِنْيَا ۚ قَالَتُ إِنَّ إِنْ يَدُعُو لِيَلِعَذِيكِ آجُرِمَاسَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّاجَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَمَّتُ ۚ بَعُوتُ مِنَ الْقَوْمِ الطَّلِيدِينَ۞

قَالَتُ إِخْدَ مُمْالِكَ أَبِّتِ اسْتَ أَجْرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرُ مَنِ اسْتَاجُرُتَ الْقِوِيُّ الْرَمِيْنُ

74. اتنے میں ان دونوں عور توں میں سے ایک ان کی طرف شرم وحیاء سے چلتی ہوئی آئی، (۱) کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے (جانوروں) کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں، (۱) جب مضرت موسی (علیہ اس کے پاس پہنچ اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے گئے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات یائی۔ (۱)

۲۷. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اباجی! آپ انہیں مز دوری پر رکھ لیجے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔

ا. اللہ نے حضرت موسیٰ علینیا کی دعا قبول فرمالی اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آگئی۔ لڑکی کی شرم وحیاء کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کا اصل زیور ہے۔ اور مردوں کی طرح حیاء و مجاب سے بے نیازی اور بے باکی عورت کے لیے شرعاً نالیندیدہ ہے۔

7. بچیوں کا باپ کون تھا؟ قرآن کریم نے صراحت ہے کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ مفسرین کی اکثریت نے اس سے مراد حضرت شعیب غالیہ اگا کو لیا ہے جو اہل مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ امام شوکائی نے بھی ای قول کو ترجیح دی ہے۔ لیکن امام ابن کشیر فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب غالیہ کا فرانہ نبوت حضرت شعیب علیہ کا کا فرانہ نبوت حضرت شعیب غالیہ کا فرانہ نبوت حضرت شعیب غالیہ کا خرانہ موئی غلیہ کا کا برادر زادہ یا کوئی اور قوم شعیب غالیہ کا شخص مراد ہے، واللہ اعلم۔ بہر حال حضرت موئی غلیہ کی داعیہ پیدا ہوا کہ احسان کا جو ہمدردی اور احسان کیا، وہ بچیوں نے جاکر بوڑھے باپ کو بتاایا، جس سے باپ کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیا جائے یا اس کی عضت کی اجرت ہی ادا کردی جائے۔

۳. لینی اپنی مصر کی سر گزشت اور فرعون کے ظلم وستم کی تفصیل سنائی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ظالموں سے نجات عطا فرمادی ہے۔

مم. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باپ نے بچیوں سے پوچھا تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقور بھی ہے اور امانت دار بھی۔ جس پر بچیوں نے بتلایا کہ جس کنویں سے پانی پلایا، اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے دس آومیوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھالیا اور پھر بعد میں رکھ دیا۔ اسی طرح جب میں اس کو بلاکر اپنے ساتھ لارہی تھی، تو چونکہ رائے کا علم مجھے ہی تھا، میں آگے آگے چل رہی تھی اور یہ

قَالَ إِنِّ أُرْدِيُ أَنُ الْكُحَكَ اِحْدَى اِبُنَقَى هَتَيْنِ عَلَىٰ آنُ تَاجُّرُنُ ثَنْفِي حَقِّمِ عَلَىٰ اَتُمْمُتُ عَشْرًا فِمَنْ عِدْدِكَ وَمَا الرِّيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكُ سَجَّدُ لِنَّ إِنْ شَاءً اللهُ مِن الطَّلِيدِينَ®

قَالَ ذَلِكَ بَنْنِيُ وَبَيْنَكَ أَيِّمَا الْكِلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُوانَ عَلَى وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

 $^{\prime\prime}$ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں (ا) اس (مہر) پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاح کریں۔ (ا) ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، (ا) اللہ کو منظور ہے تو آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ (ا)

۲۸. موسیٰ (عَلَیْظِ) نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگئ، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، (۵) اور ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ (گواہ اور) کارساز ہے۔ (۱)

یتھے چھے۔ لیکن ہوا سے میری چادر اڑجاتی تھی تو اس تمخص نے کہا کہ تو چھے چل، میں آگے آگے چلتا ہوں تا کہ میری نگاہ تیرے جسم کے کسی جھے پر نہ پڑے۔ راہتے کی نشاندہی کے لیے چھھے سے پھر، کنکری ماردیا کر، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِحَالِ صِحَةِدِهِ۔ (اِن کیر)

ا. ہمارے ملک میں کسی لڑی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شریعت الہیہ میں یہ فدموم نہیں ہے۔ صفات محمودہ کا حامل لڑکا اگر مل جائے تو اس سے یا اس کے گھر والوں سے لینی لڑکی کے لیے رشتے کی بابت بات چیت کرنا برا نہیں ہے، بلکہ محمود اور پہندیدہ ہے۔ عہد رسالت مآب شکھی گئے اور صحابہ کرام بٹی گئے میں بھی یہی طریقہ تھا۔
 ۲. اس سے علماء نے اجارے کے جواز پر استدلال کیا ہے یعنی کرائے اور اجرت پر مرد کی خدمات حاصل کرنا جائز ہے۔
 س. لیعنی مزید دو سال کی خدمت میں مشقت اور ایذاء محسوس کریں تو آٹھ سال کے بعد جانے کی اجازت ہوگی۔
 ۲. نہ جھٹرا کروں گانہ اذیت پہنچاؤں گا، نہ سختی سے کام لول گا۔

۵. لینی آٹھ سال کے بعد یا وس سال کے بعد جانا چاہوں تو مجھ سے مزید رہنے کا مطالبہ نہ کیاجائے۔

۲. یہ بعض کے نزدیک شعیب علینا یا برادر زادہ شعیب علینا کا قول ہے اور بعض کے نزدیک حضرت موئی علینا کا۔ ممکن ہے دونوں بی کی طرف ہے ہو۔ کیونکہ جمع کا صیغہ ہے گویا دونوں نے اس معاملے پر اللہ کو گواہ تھبرایا۔ اور اس کے ساتھ بی ان کی لڑکی اور موئی علینا کے درمیان رشتہ ازدواج قائم ہوگیا۔ باقی تفصیلات اللہ نے ذکر نہیں کی ہیں۔ ویسے اسلام میں طرفین کی رضامندی کے ساتھ صحت نکاح کے لیے دو عادل گواہ بھی ضروری ہیں۔

فَكَتَنَاقَضَى مُوْسَى الْأَكْبَلُ وَسَارَبِا هَٰلِهَ انْسَ مِنْ جَانِبِ الظُّوْرِنَارُأْقَالَ لِاهْلِهِ امْكُثُّوْآ إِنِّنَ السَّتُ نَارًالْعَلِنَّ الْتِيَكُوْ مِّنْمَالِبِخَبْرِ اَوْجَدُوقٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّمُو تَصُطلُونَ ۞

فَكَتَّاكَتُهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاعِلُ الْوَادِ الْأَيْمَنِي فِي الْبُقُعَة الْمُبُرِّكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنُ لِيُمُوْسَى إِنِّنَ آنَاللهُ رَبُّ الْعَلِيدِينَ

وَانُ اُلْقِ عَصَاكَ قَالَمَنَارَاهَا تَهَاثُرُ كَا تَهَا جَـَانُّ وَلَى مُكْبِرًا وَلَـ يُعَقِّبُ لِيْنُوسَى اَقِبُلُ وَلَاتَعَفُ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْإِمِنْ يُنِ

79. جب حضرت موسیٰ (عَلَیْمِلِاً) نے مدت (') پوری کرلی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے ('') تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے کھہر و! میں نے آگ دیکھی ہے بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔

• سا. پس جب وہاں پہنچ تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے (۲۰۰۰) کہ اللہ ہوں سارے گئے (۲۰۰۰) کی بیرورد گار۔ (۲۰۰۰)

الله. اور یه (مجمی آواز آئی) که اپنی لا تھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح چینچھنا رہی ہے تو پیدھ پھیر کر واپس ہوگئے اور مڑکر رخ مجمی نہ کیا، ہم نے کہا اے موسی! (عَلَيْظًا) آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ (۵)

1. حضرت ابن عباس رضی الله عنبما نے اس مدت سے دس سالہ مدت مراد لی ہے، کیونکہ یہی اکمل اور اطبیب (یعنی خسر موسی علیدا کے کریمانہ اخلاق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خسر موسی علیدا کے کریمانہ اخلاق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خواہش کے خلاف کرنا پہند نہیں کیا۔ (فتح البادی کتاب الشهادات، باب من آمر بانجاز الوعد)

۲. اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے جاسکتا ہے۔

٣. يعني آواز وادي كے كنارے سے آر ہى تھى، جو مغربي جانب سے پہاڑ كے دائيں طرف تھى، يہاں درخت سے آگ كے شعلے بلند ہورہے شے جو دراصل رب كى مجلى كا نور تھا۔

الم، لین اے موی ! (عَلَيْظًا) تجھ سے جو اس وقت مخاطب اور ہم کلام ہے، وہ میں اللہ ہول رب العالمين۔

۵. یہ موکی غلیبیا کا وہ مجورہ ہے جو کوہ طور پر، نبوت سے سر فراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا۔ چونکہ مجرہ خرق عادت معاطع کو کہا جاتا ہے لیعنی جو عام عادات اور اسباب ظاہری کے خلاف ہو۔ ایسا معاطمہ چونکہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اختیار سے نبیس۔ چاہے وہ جلیل القدر پیغیبر اور نبی مقرب ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جب موٹی غلیبیا کے اپنے ہاتھ کی لا تھی، زمین پر چھیکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پھیکارتی سانپ بن گئی، تو حضرت موٹی غلیبیا کا خوف دور ہوا اور یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے بطور دلیل یہ معجرہ انہیں عطا فرمایا ہے۔

أَسُلُكُ يَكَ لَكِ فِي ْجُلِيكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَمِنَ عَيْرِسُوْءَ وَاضْمُمْ النَّيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَنِوَنُوْفَانِ مِنْ تَرْتِكَ اللَّفِومُعُونَ وَمَلَاْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْفًا فَلِيقِيْنَ ﴿

قَالَ رَبِّ إِنِّ تَتَلُتُ مِنْهُمُ وَفَشًا فَاخَاتُ أَنَّ يَقْتُلُونِ ۞

وَ آخِيُ هَارُونُ هُوَ آفَكُو مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدُا يُصَدِّفُنِي ۚ إِنِّ آخَافُ أَنْ يُكِذِّبُونِ ۞

سرم موی (عَلَیْلاً) نے کہا پرورد گار! میں نے ان کا ایک آدمی قتل کردیا تھا۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کرڈالیں۔

سم اور میرا بھائی ہارون (عَلَیْظًا) مجھ سے بہت زیادہ فضح زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بناکر میرے ساتھ بھیج (۵) تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے تو خوف ہے کہ

ا. يه يَدُّ بَيْضَاءُ ووسرا مجره تهاجو انهين عطا كيا كيا- كَمَا مَرَّ.

۲. لا کھی کے اردھا بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ علیہ کو لاحق ہو تا تھا، اس کا حل بتلاد یا گیا کہ اپنا بازو اپنی طرف ملالیا کر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام ہے کہ جب بھی کی سے کوئی خوف محسوس ہوتو اس طرح کرنے سے خوف دور ہوجائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ کی اقتداء میں جو شخص بھی گھر اہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا، تو اس کے دل سے خوف جاتا رہ گا یا کم از کم ہاکم ہوجائے گا۔ ان شاء اللہ۔

۳. لینی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے یہ دونوں معجزے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرو۔ یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں۔

م. یہ وہ خطرہ تھا جو واقعی حضرت موئی غلیظا کی جان کو لاحق تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو چکا تھا۔

۵. اسرائیلی روایات کی رو سے حضرت موئی غلیظا کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موئی غلیظا کے زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت کو نافیان کے سامنے آگ کا انگارہ اور تھجور یا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے آپ کی زبان جس گئی۔ یہ وجہ صحیح ہے یا نہیں؟ تاہم قرآن کریم کی اس نص سے یہ تو ثابت ہے کہ حضرت موئی غلیظا کی زبان جس حضرت ہارون غلیظا قصیح اللسان جسے اور حضرت موئی غلیظا کی زبان میں گرہ تھی۔ جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے سر فراز ہونے کے بعد کی۔ دِدْءًا کے معنی ہیں معین، مددگار، تقویت پہنچانے والا۔ یعنی ہارون غلیظا اپنی قصاحت لسانی سے مجھے مدد اور تقویت پہنچائیں گے۔

قَالَ سَنَشُكُ عَضُدَكَ بِآخِيْكَ وَجَعَلُ لَكُمَاسُلُطْنَافَلايَصِلُوْنَ الْيَكْمُا ثَبِالْنِتِنَا \* أَنْكُمَا وَمِنِ الْتَبَعَلْمَا الْغِلِبُونَ ۞

فَلَتَّاجَآءَهُوُمُّوْلَى بِالْيَتِنَايَتِيْتِ قَالُوْامَاهُنَّا الاسِمُّرُّ مُفْتَرَّى وَمَاسَمِعُنَا بِهٰدَا فِيَّ أَبَايِنَا الْاَوِّدِلِيْنَ⊝

وَقَالَ مُوْسِٰى رَبِّنَ آعُكُو بِمَنْ جَآءَ بِالهُمُاى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَهُ اللّهَ ارِرُاتَهُ لا يُفَلِحُ الظّٰلِمُونَ ©

وہ سب مجھے حجٹلادیں گے۔

۳۵. الله تعالی نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کردیں گے (ا) اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، (ا) بسبب ہماری نشانیوں کے، تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ (۱)

سر کیل جب ان کے پاس موٹی (عَلَیْظاً) ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑا یا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ میں جمھی یہ نہیں سال (۱)

۳۷. اور حضرت مولی (عَلَیْظِا) کہنے گے میرا رب تعالی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے (۵) اور جس کے لیے آخرت کا (اچھا) انجام ہوتا ہے۔ (۱)

ا. یعنی حضرت موسیٰ علیتها کی دعا قبول کرلی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت ہارون علیتها کو بھی نبوت سے سر فراز فرماکر ان کا ساتھی اور مددگار بنادیا گیا۔

۲. لینی ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے، فرعون اور اس کے حوالی موالی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

سل يه و اى مضمون ہے جو قر آن كريم ميں متعدد جگه بيان كيا گيا مثلاً، المائدہ: ٦٧، الأحزاب: ٣٩، المؤمن: ٥١، ٥١، الهادله: ٢١\_

م. یعنی یہ دعوت کہ کا نات میں صرف ایک ہی اللہ اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ہمارے لیے بالکل نئی ہے۔ یہ م نے سن ہے نہ ہمارے باپ دادا اس توحید سے واقف تھے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی منافقیاً کی بابت کہا تھا ﴿ اَجَعَلَ الْاَلْهَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

۵. لیعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے، اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی وہ صبیح ہوگی یا تمہارے اور تمہارے باپ وادول کی؟

۲. انتھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت ومغفرت کا مستحق قرار پاجانا ہے اور یہ استحقاق صرف اہل توحید کے جھے میں آئے گا۔

یفیناً بے انصافوں کا بھلانہ ہوگا۔

۳۸. اور فرعون کہنے لگا اے درباریو! میں تو اپنے سواکسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے ہامان! تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا<sup>(۱)</sup> پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ (عَلَیْمِاً) کے معبود کو جھانک لوں<sup>(۱)</sup> اور اسے میں جھوٹوں میں سے ہی گمان کررہا ہوں۔<sup>(۱)</sup>

٣٩. اور اس نے اور اس کے کشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا<sup>(۵)</sup> اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔

الآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑلیا اور دریا برد کردیا، (۱) اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام

وَقَالَ فِرْعُونُ يَا يَثْهَا الْمَكَلُمُنَا عِلْمَتُ لَكُوْمِتْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُكَلِّمُنَا عِلْمَتُ لَكُوْمِتْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مُوسَى الْمُلْذِيدِ فِينَ ﴿ لَكُولُولُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وَاسُتَكُنُرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنْوًا اَثَّهُمُ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونَ©

فَاخَدُنْهُ وَجُنُودَ لا فَنَيَدُنْهُمُ فِي الْيَوْءَ فَانْظُرُكِيَفُ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلظّٰلِيمُنَ۞

ا. ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہیں۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں وَضَعُ الشَّیْءِ فِیْ غَیْرِ مَحِلَّهِ کی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹاکر کی اور جگہ رکھ دینا۔ مشرک بھی چونکہ الوہیت کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھادیتے ہیں جو اس کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھادیتے ہیں جو اس کے مقام پر ایسے لوگوں کو بٹھادیتے ہیں جو اس کے مقتم نہیں ہوتے، اس لیے یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں اور یہ کامیابی سے لینی آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہیں گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ و نیا میں خوش حالی اور مال واسباب کی فراوانی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عارضی کامیابی اللہ کفر و شرک کو بھی د نیا میں طل جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ان سے کامیابی کی فرمار ہا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے نہ کہ د نیا کی چند روزہ عارضی خوش حالی و فراوائی۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے نہ کہ د نیا کی چند روزہ عارضی خوش حالی و فراوائی۔ بعنی مٹی کو آگ میں تیار کر ابھان، فرعون کا وزیر، مثیر اور اس کے معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔ سعنی ایک اونچا اور مضبوط محل تیار کر، جس پر چڑھ کر میں آسان پر یہ دیکھ سکوں کہ وہاں میرے سوا کوئی اور ب ہے؟

۷. یعنی موئی (عَلَیْشًا) جو یہ وعولیٰ کرتا ہے کہ آسانوں پر رب ہے جو ساری کا نئات کا پالنہار ہے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ ۵. زمین سے مراد ارض مصر ہے جہال فرعون حکمران تھا اور اعتکبار کا مطلب، بغیر استحقاق کے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ایس نہیں تھی جو موسیٰ عَلیْشًا کے دلائل و معجزات کا رد کر سکتی لیکن اعتکبار بلکہ عدوان کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ہٹ وھرمی اور انکار کا راستہ اختیار کیا۔

٣. يعنى جب ان كاكفر وطغيان حد سے بڑھ گيا اور كسى طرح بھى وہ ايمان لانے پر آمادہ نہيں ہوئے تو بالآخر ايك صبح بم

كيما يجھ ہوا؟

وَجَعَلُنْهُمُ اَيِثَةً تَنِّكُ عُوْنَ إِلَى التَّااِرْ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞

ۅؘٲٮؙۛڹۘۼؙڹۿؙۄ۫ڣٛٙۿۮؚ؋ؚٳڶڷؙؽؙؽۜٲڷۼؙؽؘڎٞٷۘؽؘۅؙڡۛ ٵڵؚۊؽؗػڗۿڂڗ۫ۺۜڶڶٮڡؙٞڹؙٷؚڿؽؙڹ۞ٛ

وَلَقَدُالتَّيُنَامُوْسَى الْكِتْبُ مِنَ بَعُدِمَّ الْمُكَدُّنَا الْقُرُونَ الْأُوْلَ بَصَايِّرَ الْمُلَكُنَّا الْقُرُونَ الْأُولَ بَصَايِّرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَخُمَةٌ لَّعَلَّهُمُ

وَمَاكُنْتَ عِلِنِ الْغَرُبِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ اللهُوۡسَى الْكَمُرُومَا كُنْتَ مِنَ الشِّهْدِينَ۞

اس. اور ہم نے انہیں ایسے امام بنادیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں (۱) اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گ۔

۳۲. اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگادی اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لو گوں میں سے ہول گے۔

سم اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسی علیہ اگلے زمانے کتاب عنایت فرمائی (۳) جو لو گول کے لیے دلیل اور ہدایت ورحمت ہو کر آئی تھی (۳) تاکہ وہ شیحت حاصل کرلیں۔ (۵)

الم اور طور کے مغربی جانب جب کہ ہم نے موئ (مَالِيَّاً) کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو دیکھنے والوں میں سے تھا۔ (۱)

نے انہیں دریا میں غرق کردیا۔ (جس کی تفصیل سورہ شعراء میں گزر چکی ہے)

ا. یعنی جو بھی ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید یا اس کے وجود کے منکر ہوں گے، تو ان کا امام و پیشوا یہی فرعونی سمجھے جائیں گے جو جہنم کے داعی ہیں۔

لیغن دنیا میں بھی ذات ورسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت میں بھی وہ بدحال ہوں گے۔ لینی چیرے سیاہ اور آئکھیں
 نیلگوں۔ جیسا کہ جہنیوں کے تذکرے میں آتا ہے۔

m. لیعنی فرعون اور اس کی قوم یا قوم نوح وعاد و شود وغیرہ کی ہلاکت کے بعد موسی علینا کو کتاب (تورات) دی۔

٨. جس سے وہ حق كو پيچان ليں اور اسے اختيار كريں اور الله كى رحمت كے مستحق قرار پائيں۔

ھ. یعنی اللہ کی نعتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے پیٹیبروں کی اطاعت کریں جو انہیں خیر ورشد اور فلاح حقیقی کی طرف بلاتے ہیں۔

٩. ليعنى كوه طور پر جب ہم نے موسىٰ عَلَيْسًا ہے كلام كيا اور اسے وحى ورسالت سے نوازا، اے محمہ! (صلى اللہ عليه وسلم)
 آتو نہ وہاں موجود تھا اور نہ يہ منظر د كھنے والوں ميں سے تھا۔ بلكہ يہ غيب كى وہ باتيں ہيں جو ہم وحى كے ذريعے سے تھے۔
 بتلا رہے ہيں جو اس بات كى دليل ہيں كہ تو اللہ كا سچا پيغمبر ہے۔ كيونكہ نہ تو نے يہ باتيں كى سے كيھى ہيں نہ خود ہى

ۅؘڵڸێٵؘۘٲٮؙؿٲ۫ڬٲڞؙۯؙۊٵڡؘٚڟٳۏڵۼٙؽڹٟۿٵڷۼۺ۠ڒۊڝٙٵڬؙڽٛۛؾ ؿٵۅؿٵؚڣٛٙٲۿؙڔڸڡؘۮؾڹٙؾۘؾؙڶٷٳۼٙؽڹۿٵڸؾؾٵ ۅٙڵڮێٵؽؙؾؙٵۿؙۯؙڛڸؽڹٙ۞

ۅؘۘۘؗٙڡٵػؙؽ۫ؾؙۼؚٳڹٮؚؚٵٮڟ۠ۅؙڔۣٳۮ۬ٮۜٵۮؽٮٵۅڵڮؽ۫ڗڂڡڐ ڡ۪ڽ۫ڗۜڽڮڶۺؙڹ۫ۮؚۯقَوْمًٵۿٙٲٲڟۿؙۺؙۺؙڹۮٟ ڡؚٞؽؙؿڮڰڵڰڴۿۅ۫ڽؾۜؽڂڲۯۏؽ۞

70. اور لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں (۱) جن پر کبی مدتیں گزر گئیں، (۲) اور نہ تو مدین کے رہنے والول میں سے تھا<sup>(۳)</sup> کہ ان کے سامنے ہماری آیوں کی تلاوت کرتا بلکہ ہم ہی رسولوں کے جیجنے والے رہے۔ (۳)

۱۹۷. اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی (۵) بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، (۵) تاکہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کردے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، (۵) کیا عجب کہ وہ

ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ مضمون اور بھی متعدد جلّہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۂ آل عمران: ۱۳۴، سورۂ ہود: ۴۹، ۱۰۰، سورۂ پوسف: ۱۰۲، سورۂ طہ: ۹۹، وَغَیْرِهَا مِنَ الْآیَاتِ۔

ا. قُرُوْنٌ، قَرُنٌ کی جمع ہے، زمانہ لیکن یہاں امتوں کے معنی میں ہے یعنی اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے اور موئ عَلَيْظِا کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کیں۔

۲. لینی مرور ایام سے شرائع واحکام بھی متغیر ہوگئے اور لوگ بھی دین کو بھول گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عہد کو فراموش کردیا اور یوں اس کی ضرورت پیدا ہوگئی کہ ایک نئے نبی کو مبعوث کیا جائے یا یہ مطلب ہے کہ طول زمان کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت ورسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے، اس لیے آپ کی نبوت پر انہیں تجب ہورہا ہے اور اسے ماننے کے لیے آپار نہیں ہیں۔

سر جس سے آپ خود اس واقع کی تفصیلات سے آگاہ ہوجائے۔

۴. اور اس اصول سے ہم نے آپ کو رسول بناکر جھیجا ہے اور پچھلے حالات وواقعات سے آپ کو باخبر کررہے ہیں۔ ۵. لینی اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے تو موسیٰ عَلیہؓ کے اس واقعے کا علم بھی آپ کو نہ ہوتا۔

۲. لیعنی آپ کا یہ علم، مشاہدہ ورویت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پرورد گار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا۔

2. اس سے مراد، اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف نبی سکا تینیا سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیا اللہ کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہیمی ہی میں رہا اور ان کی بعث بنی اسرائیل کی طرف ہی ہوتی رہی۔ بنی اساعیل بعنی عربوں میں نبی سکھی عربوں میں نبی سکھی خربوں میں نبی سکھی کے دوسرے انبیاء کی دعوت اور سلسلہ نبوت کے خاتم شے۔ ان کی طرف نبی جھیجنے کی ضرورت اس لیے نہیں سمجھی گئی ہوگی کہ دوسرے انبیاء کی دعوت اور ان کا پیغام ان کو پنچتا رہا ہوگا۔ کیونکہ اس کے بغیر ان کے لیے کفر وشرک پر جھے رہنے کا عذر موجود رہے گا اور یہ عذر اللہ نے کسی کے لیے باقی نہیں چھوڑا ہے۔

نفيحت حاصل كركين-

ۅؘڵٷڒۘٲڶؙڽؙڞؙؚؽڹۿؙؠؗٞڡٞ۠ڝؽؠڎ۠ۑؙؠٵڡٙڎۜڡۧٮؙ ٲؽڮؽڡؚۄ۫ڣؽٙڡؙٛۅؙڷۅؙٳۺۜڶٷڒٙٲڛٛڶڎٳڷۑؙٮ۬ٵ ڒڛؙۅ۫ڒڰڡؘٚۺۧۼٳڸؾؚػۅٙٮػۅ۠ڽڝڹٵڶؠؙۅؘٛ۫ڡڹؽؙڹ۞

فَلْتَاجَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَاقَ الْوَالُولَا اوْقَ مِثْلَمَا أَوْقِ مُوْسَى اوَلَوْكَمُ كُمُوْ بِمَا اوْقِ مُوْسَى مِنْ قَبْلٌ قَالُوْ اسِحُونِ تَظَاهَرَا "وَقَالُوُ الوَّالِيكِيلِ كُفِرُونَ

ہاتھوں آگے جھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ جھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوجاتے۔ (۱) ہم پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپہنچا تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ (غالیہ اُل) کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا، (۳) صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ (۳)

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے

ا. لیعنی ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ان کی طرف نبی بناکر بھیجا ہے۔ کیونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات منے اور ان کی دعوت فراموش ہو چکی ہے اور ایسے ہی حالات کسی نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے پنجیبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفی منگینی کی تعلیمات (قرآن وصدیث) کو منخ ہونے اور تغییر و تحریف سے محفوظ رکھا ہے اور ایسا تکوینی انتظام فرمادیا ہے جس سے آپ کی دعوت دنیا کے کونے کہ من ورت ہی بہتی گئی ہے اور جسلس پہنچ رہی ہے تاکہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اور جو شخص اس "ضرورت" کی دعوی کرکے نبوت کا ڈھونگ رہیا ہے، وہ جمعوٹا اور دجال ہے۔

۲. لیعنی حضرت موسیٰ علیمیاً کے سے معجزات، جیسے لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکنا وغیرہ۔

سور یعنی مطلوبہ مجوزات اگر دکھا بھی دیے جائیں تو کیا فائدہ؟ جنہیں ایمان نہیں لانا ہے، وہ ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ کیا موٹی غلیظا کے مذکورہ مجززات دیکھ کر فرعونی مسلمان ہوگئے تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا؟ یا یکفُوُّوا کی ضمیر قریش مکہ کی طرف ہے بعنی کیا انہوں نے نبوت محمدیہ سے پہلے موسی غلیظا کے ساتھ کفر نہیں کیا؟

سم. پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے مراد حضرت موئی وہارون ﷺ ہوں گے اور سِمٹ رَانِ بَمعْتی سَاحِرَانِ ہوگا۔ اور دوسرے مفہوم میں اس سے قرآن اور تورات مراد ہوں گے لیتی دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ہم سب کے لیتی موسیٰ علینا اور مجمہ (مُنَالِیْنِا) کے منکر ہیں۔ (فع القدے)

قُلُ فَأَتُواْلِكِتُ مِّنَ عِنْدِاللهِ هُوَاهُدَاى مِنْهُمَّاَلِقِّعُهُ إِنَّ كُنْتُوْطِدِقِيْنَ۞

فَانَ لَا ثَيْنَةِ مِيْبُوالِكَ فَاعْلَمُ اَتَّمَا يَتَبِعُونَ اَهُوَاءَهُمُوْوَمَنُ اَمْنَلُّ مِثَنِ اثَّبَعَهَ هَوْمهُ بِغَيْرٍ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطِّلِمِهُنَ ۚ

وَلَقَدُوصَّلُنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥

ٱلّذِينَ التَيْنَهُ وَالْكِتْبَ مِنْ قَبْلِهِ هُوْدِهِ نُوْمِنُونَ ۞

69. کہہ دے کہ اگر سیج ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی الیں کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اسی کی پیروی کروں گا(¹)۔

۵۰. پھر اگریہ تیری بات نہ مانیں (۲) تو تو یقین کرلے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کررہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہوا ہو(۲) بغیر اللہ کی رہنمائی کے ؟ بیشک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو بدایت نہیں ویتا۔ (۳)

10. اور ہم برابر پے درپے لوگوں کے لیے اپنا کلام سیجے اس کے اللہ اپنا کلام سیجے درہے اور (۱)

۵۲. جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔(<sup>2)</sup>

ا. یعنی اگر تم اس دعوے میں سیچے ہو کہ قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں، تو تم کوئی اور کتاب البی پیش کردو، جو ان سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کرلوں گا۔ کیونکہ میں تو ہدایت کا طالب اور پیرو ہوں۔

۲. کیعنی قرآن وتورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب پیش نہ کر سکیں اور یقینا نہیں کر سکیں گے۔

۳. لین الله کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنا یہ سب سے بڑی گر ابی ہے اور اس لحاظ سے یہ قریش مکہ سب سے بڑے گراہ ہیں جو اس حرکت کا ارتکاب کررہے ہیں۔

مم. اس میں اللہ کی ای سنت (طریقے) کا بیان ہے جو ظالموں کے لیے اس کے ہاں مقرر ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے کہ انبیاء کی تکذیب، آیات اللی سے اعراض اور مسلسل کفر وعناد ایسا جرم ہے کہ جس سے قبول حق کی استعداد اور اثر پذیری کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد انسان ظلم وعصیان اور کفر وشرک کی تاریکیوں میں بی بھٹکٹا کچر تا ہے، اسے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔

۵. لیعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم تبھیجتے رہے اور اس طرح مسلسل، لگاتار ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔

٢. مقصد اس سے یہ تھا کہ لوگ چھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کر ہماری باتوں سے نصیحت حاصل کرکے ایمان لے آئیں۔
 ۲. اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مسلمان ہوگئے تھے، چیسے عبداللہ بن سلام شائفیٰ وغیرہ۔ یا وہ عیسائی ہیں جو حبشہ سے نبی عنگائیٰ کی خدمت میں آئے تھے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم س کر مسلمان ہوگئے تھے۔ (ابن کیر)

ۅؘٳۮؘٳؿ۬ؿڵٷؽۼٷۊؘٵڵۅٛٳٙٲؗڡػٵڕۿٙٳؾۜۿ۠ٲڵڂؿٞ۠ڝؙؚٛڗۜؾؠؚۨؽٙٵ ٳؾٵؽؙؾؙڡٟڽؙڣٙۼڸؚ؋ڡؙۺؚڸؠؽۨ

اُولَلَكَ يُؤْتَوَنَ آجُرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُوْا وَيَدُّرُءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِبَّئَةَ وَمِمَّارَنَ ثَنْهُمُ يُنْفِقُونَ

وَاِذَاسَمِعُوااللَّغُوَاعُرَضُوْاعَنُهُ وَقَالُوْالنَّا اَعُمَالُنَا وَلَكُمْ اِتَعْمَالُكُوْ سَالُوْعَلَيْكُوْلِا تَبْتَغِي الْجَهِلِيْنِينَ ۞

۵۳. اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پہلے ہی ملمان ہیں۔(۱)

مهل بید وہ لوگ ہیں جنہیں اکلے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ (۲) یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں (۳) اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔

00. اور جب بیبودہ بات (") کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے، تم پر سلام ہو، (۵) ہم جابلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔

ا. یہ ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے جے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پیٹیمروں نے جس دین کی دعوت دی، وہ اسلام ہی تھا اور ان نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ یہوو یا نصاریٰ وغیرہ کی اصطلاحیں لوگوں کی اپنی خود ساخت بیں جو بعد میں ایجاد ہوئیں۔ ای اعتبار سے نبی کریم شکائٹیٹیٹر پر ایمان لانے والے اہل کتاب (یہود یا عیسائیوں) نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آرہے ہیں۔ لیعنی سابقہ انبیاء کے پیروکار اور ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔

۷. صَبْرٌ ہے مراد ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی ہے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر، ثابت قدمی ہے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر، اس کے بعد دوسرا نبی آگیا تو اس پر ایمان لائے۔ ان کے بعد دوسرا نبی آگیا تو اس پر ایمان لائے۔ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، حدیث میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی سُوائینی نے فرمایا، تین آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔ (صحیح البخاری، کتاب العلم، باب تعلیم الرجل أمنه وأهله. ومسلم، کتاب الإیمان، باب وجوب الإیمان برسالة نبینا صلی الله علیه وسلم)
۳. لیخی برائی کا جواب برائی ہے نبیس دیت، بلکہ معاف کر دیتے اور در گزر سے کام لیتے ہیں۔

اللہ میں ہواد وہ سب وشتم اور دین کے ساتھ استہزاء ہے جو مشرکین کرتے تھے۔

۵. یہ سلام، سلام تحید نہیں بلکہ سلام متارکہ ہے لینی ہم تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار ہی نہیں۔ جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں، جاہلوں کو دور ہی سے سلام، ظاہر ہے سلام سے مراد ترک مخاطبت ہی ہے۔

ٳٮۜٛڬٙۛ؆ڗؘۿؙۑؽؙڡؘڽٛٲڂٛڹؠؙؾؘۘٷڶڮؚڗؘۜٲڵڎ ؽۿۑؽؙڡۜڽؙؿۜؿٵٛٷٛۿۅؘٲڠڮۄ۠ۑٳڶؠؙٛۿؙؾڔؽؙؽ۞

وَقَالُوْاَلِنَ تَنْتَبِعِ الْهُدُاى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ اَرْضِنَا اَوَلَهُ نُمَكِّنُ لَهُمُ حَرَمًا المِنَا يُتْجِبَى الِيُهِ تَمَرِكُ كُلِّ شَيُّ إِتِنْ قَامِّنُ لَدُتَّا وَلَاِنَّ اَكْثَرُهُ وُلِاَيْغَلَمُوْنَ ۞

ۅؘػۊؘٳۿڵڴڬٵڡؚؽ۬ قَرَيَةٍڵؚڟؚڔػۛ؞ؘڡؚۼۣۺؘؾۘ؆ؙڣؾٙڷػ ڡۜٮڶڮٮؙۿؙڎڶڎڗۺ۠ڬؽؙڝؚٞؽ۬ؠۼؙٮؚۿؚۮٳڷٳڡٙڸؽڵڐ ٷڵؿٵۼٙؽ۠۩ڶۅۯؿؿؽ۞

۵۲. آپ جے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ (۱)

02. اور کہنے گئے اگر ہم آپ کے ساتھ ہوکر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، (۲) کیا ہم نے انہیں امن وامان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں وی؟ (۳) جہاں تمام چیزوں کے کھل کھنچ چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے بطور رزق کے ہیں، (۳) کین ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔

۵۸. اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کردیں جو اپنی عیش وعشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی

ا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، جب نی سُفَائِیْنِمَ کے ہدرد اور غم گسار یچا جناب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ سُفُرِیْنِیَمَ نے کوشش فرمائی کہ چھا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ کہہ دیں تاکہ قیامت کے دن میں اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں۔ لیکن وہاں دوسرے رؤسائے قریش کی موجود گی کی وجہ سے ابو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگیا۔ نی سُفَائِیْنِمَ کو اس بات کا بڑا قاتن اور صدمہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرماکر نبی سُفِیْنِیمَ پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیخ ودعوت اور رہنمائی ہے۔ لیکن ہدایت کے راستے پر چھاوینا، یہ جمارا کام ہے، ہدایت اسے ہی ملے گی جے ہم ہدایت سے نوازنا چاہیں نہ کہ اسے جے آپ ہدایت پر ویکھنا کیند کریں۔ (صحیح البخاری)، تفسیر سورة القصص. ومسلم، کتاب الإیمان، باب أول الإیمان قول لا إله إلا الله)

۲. لیعنی ہم جہاں ہیں، وہاں ہمیں رہنے نہ دیا جائے گا اور ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے جنگ و پیکار سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ بعض کفار نے ایمان نہ لانے کا عذر پیش کیا۔

سلا اللہ نے جواب دیا... یعنی ان کا یہ عذر غیر معقول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو، جس میں یہ رہتے ہیں، امن والا بنایا ہے۔ جب یہ شہر ان کے کفر وشرک کی حالت میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گا؟

۴. یہ مکہ کی وہ خصوصیت ہے جس کا مشاہدہ لا کھول حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں کہ مکہ میں پیداوار نہ ہونے کے باوجود نہایت فراوانی سے ہر فقع کا پھل بلکہ دنیا بھر کا سامان ماتا ہے۔

وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرِّى حَتَّى يَبْعَثَ فِيَّ أُمِّهَا رَسُوُلِاَيَّتَالُوَا عَلَيْهِمْ النِيْنَا وَمَالُكَا مُهْلِكِي الْقُرْبَى الِّرُولَهُمُّهُمَا ظَلِمُونَ

> ۅؘڡۘٮٙٲٲۏ۫ؾؽؙؾؙۅ۫ڝۜٞٛ؈ٛٞؿٞڴ۫؋ؘڡۜٮؘؾٵٷٵڬۘڝٙؗۅؗقؚٵڶڎؙۺؘٳ ۅؘۯؽڹؿؙؠؙٵٷڝٵڃٮؙۮٵٮڵٶؚڿؘؽؙڒڰٵڹڠ۬ؿ ٲڣؘڵڒؾؙڠؚؿڵۅؙؽ۞۫

ٱفَمَنْ وَعَدُنْهُ وَعُمَّاحَسَنَا فَهُولا بِتِيْهِ كُمَنْ مَّتَّعُنْهُ مَتَاءَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَانُثَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيلِمَ تَوْمَنَ الْمُحْصَرِيْنَ®

گئیں (۱) اور ہم ہی ہیں ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ (۲)

89. اور تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغیر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنادے (۳) اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم وستم پر کمر کس لیں۔ (۱)

41. اور تہمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف ونیوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیریا ہے۔ کیا تم نہیں سیحھے۔ (۵)

14. کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جے وہ قطعاً پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہوسکتا ہے جے ہم نے دنیوی زندگی کی کچھ یو نہی سی منفعت دے دی پھر ہمارتر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا؟ (۱)

ا. یہ اہل مکہ کو ڈرایا جارہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے اور سرکثی کرنے والوں
 کا انجام کیا ہوا؟ آج ان کی بیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں یا صرف صفحات تاریخ پر ان کا نام رہ گیا ہے۔ اور اب آتے جاتے مسافر ہی ان میں کچھ دیر کے لیے ستالیں تو ستالیں، ان کی نحوست کی وجہ سے کوئی بھی ان میں مستقل رہنا پیند نہیں کر تا۔
 ۲. لیعنی ان میں سے تو کوئی بھی باقی نہ رہا جو ان کے مکانوں اور مال ودولت کا وارث ہوتا۔

سا ایعنی اتمام ججت کے بغیر کی کو ہلاک نبیں کرتا۔ اُمَّهَا (بڑی بستی) کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے علاقے میں نبی نبیں آیا، بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے علاقے اس کے ذیل میں آجاتے رہے ہیں۔ کما یعنی نبی سجیجے کے بعد وہ بستی والے ایمان نہ لاتے اور کفر وشرک پر اپنا اصرار جاری رکھتے تو پھر انہیں ہلاک کردیا جاتا۔ یہی مضمون سورہ ہود: ۱2 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

۵. لیغنی کیا اس حقیقت سے بھی تم بے خبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے پاس جو تعتیں، آسائشیں اور سہولٹیں تیار کررکھی ہیں، وہ دائی بھی ہیں اور عظیم بھی۔ حدیث میں ہے (اللہ کی قتم دنیا، آخرت کے مقابلے میں الی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈیوکر نکال لے، دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتا پانی ہوگا؟) (صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب فناء الدنیا وبیان الحشر)
 ۲. لیعنی سزا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ مطلب ہے اہل ایمان، وعدہ الیمی کے مطابق نعمتوں سے بہرہ ور اور نافرمان عذاب

٦٢. اور جس دن الله تعالى انهيس بكاركر فرمائ كاكه تم

جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک تھہرا رہے تھے کہاں

٣٣. جن ير بات آچکي وه جواب دس گ<sup>(۲)</sup> که اے

ہمارے بروردگار! یہی وہ ہی جنہیں ہم نے بہکا رکھا

تھا، (۱۳) ہم نے انہیں اسی طرح بہکاما جس طرح ہم بہکے تھے، (\*) ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے

٦٣. اور كها حائے گاكه اپنے شريكوں كو بلاؤ، (2) وہ بلائيں گے

ہیں، (۵) یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ (۲)

وَتَوْمَ نُنَادِيْهِ مُفَيَّةُ لُ آئِنَ شُرِكَا وَيَ النَّنِينَ ڴؽؾٛڎؾڗۼؽ<u>ڎ</u>ۯ؈

قَالَ الَّذِينَ حَتَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَتَنَا هَوُ لَآءٍ الَّذِينَ اَغُونِيناً اَغُونَنٰهُ مُ كَمَاغُونْنَا مَّيُّزُلْنَا اللَّكَ مَاكَانُوُ آلِيَّانَا يَعْبُدُ وْنَ 💬

وَقِدْلَ ادْعُواللهُ كَا عَكْمُ فَلَكُمْ فَلَكُمُ فَكَ عَوْهُمْ فَكَمْ

سے دوجارے کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟

ا. یعنی وہ اصنام ما اشخاص ہیں، جن کو تم د نیامیں میری الوہیت میں شریک گردانتے تھے، انہیں مدد کے لیے وکارتے تھے اور ان کے نام کی نذر ونیاز دیتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کرسکتے اور تمہیں میرے عذاب سے چھڑاسکتے ہیں؟ یہ تقریع وتو پنتے کے طور پر اللہ تعالی ان سے کہے گا، ورنہ وہاں اللہ کے سامنے کس کو مجال دم زدنی ہوگی؟ یہی مضمون الله تعالیٰ نے سورۃ الأنعام، آیت: ۹۴ اور دیگر بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔

۲. لیعنی جو عذاب البی کے مستحق قرار پاچکے ہوں گے، مثلاً سرکش شیاطین اور داعیان کفر وشرک وغیرہ، وہ کہیں گے۔ س. یه ان جابل عوام کی طرف اشارہ ہے جن کو داعیان کفر وضلال نے اور شیاطین نے گر اہ کیا تھا۔

ہم. یعنی ہم تو تھے ہی گر اہ لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گراہ کے رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر کوئی جر نہیں کیا تھا، بس جارے اونیٰ سے اشارے پر جاری طرح ہی انہوں نے بھی گم اہی اختبار کرلی۔

۵. لینی ہم ان سے بیزار اور الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ تابع اور متبوع، خیلے اور گرو ایک دوسرے کے دشمن ہول گے۔

٣. بلكه در حقیقت این عی خواهثات كی پیروي كرتے تھے۔ لیعنی وہ معبود، جن كی لوگ دنیا میں عیادت كرتے تھے، اس بات سے ہی انکار کرویں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بان كما كما ي \_ مثلاً سورة البقرة: ١٦٧-١٩٧، سورة الأنعام: ٣٩، سورة مريم: ٨١-٨٢، سورة العنكبوت: ٢٥، سورة الأحقاف: ۵-۲ وغيرها من الآيات.

ے. لینی ان سے مدد طلب کرو جس طرح دنیا میں کرتے تھے۔ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ اپس وہ ایکاریں گے۔ لیکن وہاں کس کو یہ جرات ہوگ کہ جو یہ کیے کہ بان ہم تمہاری مدد کرتے ہیں؟

ؽؽ۬ؿٙڿؚؽڹٛٷاڵۿؙڋٷڒٲۉ۠ٵڵۼۮؘٵٮۧٛڷۅٛٲٮٞۿٛڎؙ ػٵٮؙؙۉؙٳؽۿؙؾۮؙۏٛؽ۞

ۅؘڮۅٛڡٙڒؽؙؽٳۮؽۿؚۮؙڣؽڠؙۏڷڡٵۮٞٲٲجۘؠٛڹٛڎؙ ٵڵؙؙۺؙؽڶؿؙڽ

ڡٛٙۼؠؽؾؙۘؗؗؗۼڵؽۿۣڂٳڵؙڵڹٛٵٚ؞ٛؽۅؙڡؠؠڹۣۮؘۿۿڕڵ ؾۺٵٷؿ<sup>®</sup>

فَأَمَّامَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَلَ صَالِعًا فَعَلَى أَنْ يُكُونَ مِنَ الْمُقْلِحِيْنَ ۞

ۅٙڗٮؓڮڲۼٛڵؿؙڡٙۘڶؠؽؘٵۜٷڲۼ۫ؾٵۯ۠ڡٵػٲڶؖٲۿؙ ٳڶڿڹۘڔؿؙ۫ۺؙڝٝڶٳڶڵٶۅٙؾٙۼڸۼٵؽؿؙڔڮ۠ۏؘڹ

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ

لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے، ('')کاش یہ لوگ ہدایت پالیتے۔ (۲) دیکھ لیں گے، ('')کاش یہ لوگ ہدایت پالیتے۔ (۲) ۱۵. اور جس دن انہیں بلاکر پوچھے گا کہ تم نے نمیوں کوکیا جواب دیا؟ (۳)

۷۷. تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہوجائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔(۴)

٧٤. ہاں جو شخص توبہ كرلے ايمان لے آئے اور نيك كام كرے يقين ہے كہ وہ نجات پانے والوں ميں سے موجائے گا۔

۲۸. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار خہیں، (۵) اللہ بی کے لیے پاکی ہے وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے جو کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔

19. اور ان کے سینے جو کھ چھیاتے اور جو کھ ظاہر کرتے

ا. یعنی یقین کرلیں گے کہ ہم سب جہنم کا ابند هن بننے والے ہیں۔

۲. لیعنی عذاب دیکھ لینے کے بعد آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اپنالیتے تو آج وہ اس حشر سے نکی جاتے۔ سورۃ الکہف: ۵۲، ۵۳ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔

سور اس سے پہلے کی آیات میں توحید سے متعلق سوال تھا، یہ ندائے ثانی رسالت کے بارے میں ہے، لیخی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیج تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے، تیرا بیغیمر کون ہے؟ اور تیرا دین کون سا ہے؟ مومن تو صحح جواب دے دیتا ہے۔ لیکن کافر کہتا ہے تھا، لَا أَدْدِيْ بحجہ تو پھی معلوم نہیں، اس طرح قیامت کے دن انہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں سوجھ گا۔ اس لیے آگے فرمایا "ان پر تمام خبریں اندھی ہوجائیں گی"۔ لینی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جے وہ پیش کر سکیں۔ یہاں دلائل کو انجاز سے تعبیر کرکے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ ان کے باطل عقائد کے لیے حقیقت میں ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہیں۔ ہی نہیں، صرف قصص و دکایات ہیں۔ جیلے آج بھی قبر پر ستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوا کچھ نہیں۔ ہی نہیں، صرف قصص و دکایات ہیں۔ جیلے آج بھی قبر پر ستوں کے پاس من گھڑت کراماتی قصوں کے سوا پچھ نہیں۔ ہیں۔ کیونکہ انہیں یقین ہوچکا ہوگا کہ سب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔

۵. لینی اللہ تعالی مخار کل ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں، چہ جائیکہ کوئی مختار کل ہو۔

ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔

وَهُوَا للهُ لاَ إِلهُ الاَهْوَ لهُ الْعُمَدُ أَقِ الْأُوْلِ وَ الْإِخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْخَكُوْ وَ الْكِوْتُرْجَعُونَ ۞

قُلُ اَرَءَكِنُهُ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو اللَّيْلَ سَوْمَدًا إلى يَوْمِ القِيمَاةِ مَنَ اللهُ غَيْرُ اللهِ يَالْتِيَكُوْ بِضِيّاً \* آفَلاَتُسُمُعُونَ۞

قُلْ آدَءَ يُتُولِنُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُو النَّهَ آدِسَوْمَدًا إلى يَوْمِ الفِّيْمَةِ مَنْ إلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُوْ بِلَيْلِ تَسُكُنُونَ فِي إِنَّا اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ

وَمِنُ تَكْمُمَتِهٖ جَعَلَ لَكُوْ اللَّيْلُ وَاللَّهُ اللَّهَ الْكَسُكُنُواْ فِيُهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُونُونَ

\* ک. اور وبی اللہ ہے اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں،
دنیا اور آخرت میں اس کی تعریف ہے۔ اس کے لیے
فرمازوائی ہے اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگ۔
اک. کہہ دیجے کہ دیکھو تو سہی اگر اللہ تعالی تم پر رات
ہی رات قیامت تک برابر کردے تو سوائے اللہ کے کون
معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم
سنتے نہیں ہو؟

27. پوچھے کہ یہ بھی بتادو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ جس میں تم آرام حاصل کرو، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟

28 نہارے لیے اپنے فضل وکرم سے دن سے اور اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل وکرم سے دن رات مقرر کردیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی تجیبی ہوئی روزی تلاش کرو، (۱) یہ اس لیے میں اس کی تجیبی ہوئی روزی تلاش کرو، (۱) یہ اس لیے

ا. دن اور رات، یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی تعمیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے او قات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کا موقع نہ پاتا، جب کہ معاثی تگ ودو اور کاروبار جہاں کے لیے نیند کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سورہ ہوتے اور کچھ جاگ کر مصروف تگ و تاز ہوتے، قوسونے والوں کے آرام وراحت میں خلل پڑتا، نیز لوگ ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے، جب کہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے، جب کہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون میں خل میں مخل نہ ہوسکے۔ اس طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اپنا آرام کرے اور کوئی کسی کی نمیند اور آرام میں خل نہ ہوسکے۔ اس طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کر سکے۔ دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اسے ہر شخص باسائی کاروبار بہتر طریقے سے کر سکے۔ دن کی یہ روشنی نہ ہوتی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اسے ہر شخص باسائی سیمنتا اور اس کا ادراک رکھتا ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنی ان نعتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اثبات فرمایا ہے کہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کاید نظام ختم کرکے ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کردے۔ تو کیا اللہ کے سواکوئی اور معبود ایسا ہے جو تہمیں دن کی روشنی کہ تم شکر ادا کرو۔(۱)

وَيُومَ يُنَادِ يُهِو فَيَقُولُ آيَنَ شُرَكَاءِ يَ الَّذِينَ كُنْنُو تَرْعُنُونَ ۞

ۅؘٮٚٙۯؘۼٛڬٵڡؚڽٛڴؚڷٲۺٷۺؘۿؽۘۘٵڡؘڡؙۛڷڬٵۿٵٮۛٷٵ ؠؙۯۿٵٮؘػؙۮٷۼڶؠٷٙٳڷؿٵڬؾٞڔڸڶٶۅؘۻٙڰؘۼٮ۠ۿۄ۫ ۺٵػٳٛٮٷٳؽڡٞػۯؙۅ۫ؽ۞۫

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِمُوْسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَالْتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوْزِمَا إِنَّ مَفَاعِتُهُ لِتَنُوْزُا بِالْمُصُنِّعَةِ اُولِي الْقُوَّةِ ۚ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لِاقْفُرُ حُرِانَ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ۞

اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالی فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟

الک اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کرلیں گے(")

الک دلیلیں پیش کرو(") پس اس وقت جان لیس گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو(") پس اس وقت جان لیس گے جق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، (") اور جو پچھ افتراء وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھوجائے گا۔ (۵)

الک قارون تھا تو قوم موئی (غالیہاً) سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا(ا) ہم نے اسے (اس قدر) خزانے دے رکھے کرنے لگا تھا(ا) ہم نے اسے (اس قدر) خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی تخیال اٹھاسکتے تھے، (۵) ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اثرا

عطا کردے؟ یا اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تہہیں رات کی تاریکی سے بہرہ ور کرسکتا ہے، جس میں تم آرام کرسکو؟ نہیں۔ یقیناً نہیں۔ یہ صرف اللہ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا ایبا نظام قائم کردیا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشن سے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشن سے کا نات کی ہر چیز نمایاں اور واضح تر ہوجاتی ہے اور انسان کب وحمنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرتا ہے۔ کا نات کی ہر چیز نمایاں اور واضح تر ہوجاتی ہے اور انسان کب وحمنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل (روزی) تلاش کرتا ہے۔ اللہ کی حمد وشاء بھی بیان کرو (یہ زبانی شکر ہے) اور اللہ کی دی ہوئی دولت، صلاحیتوں اور توانائیوں کو اس کے احکام وہدایات کے مطابق استعال کرو۔ (یہ عملی شکر ہے)

۲. اس گواہ سے مراد پیغیر ہے۔ لینی ہر امت کے پیغیر کو اس امت سے الگ کھڑا کردیں گے۔

۳. لینی دنیا میں میرے پنجمبروں کی دعوت توحید کے باوجود تم جو میرے شریک تھبراتے تھے اور میرے ساتھ ان کی مجھی عبادت کرتے تھے، اس کی دلیل پیش کرو۔

- الله العنی وه حیران اور ساکت کھڑے ہول گے، کوئی جواب اور دلیل انہیں نہیں سوجھے گ۔
  - ۵. لعنی ان کے کام نہیں آئے گا۔

۲. اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یه تھا که اپنے مال ودولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کا استخفاف کرتا تھا۔ بعض کہتے
 میں کہ فرعون کی طرف سے یہ اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔

2. تَنُوْءُ کے معنی ہیں تَمِیْلُ (جھکنا) یعنی جس طرح کوئی شخص بھاری چیز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی وجہ سے ادھر ادھر الز کھڑاتا ہے، اس کی چاہیوں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک طاقت ور جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے دفت اور گرانی محسوس کرتی تھی۔

وَابْتَغِفِيمُ اللهُ اللهُ الدَّارَ الْاِخْرَةَ وَلَا تَشَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيُّاوَاحْشِنُ كَمَا اَحْسَنَ اللهُ اِلَيْكَ وَلاَسَّبُغِ الفُسَادَ فِي الْاَثْمُ ضِ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي مُ أَوَلَوْ يَعِنُوْ ٱنَّ اللهَ قَدُ اَهُلَكَ مِنْ تَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ

مت! (۱) الله تعالی اترانے والوں سے محبت نہیں رکھا۔ (۲) کے۔ اور جو کچھ الله تعالی نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ (۳) اور اپنے دنیوی جھے کو بھی نہ بھول (۳) اور جیسے کہ الله نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر (۵) اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، (۲) یقین مان کہ الله مفسدوں کو ناپند رکھتا ہے۔

کا وارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، (۵) کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ

ا. لینی مال ودولت پر فخر اور غرور مت کرو، لیض نے بخل، معنی کیے ہیں، بخل مت کر۔

۴. لیعنی تکبر اور غرور کرنے والوں کو یا بخل کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا۔

سم. لیخی اینے مال کو ایسی جگہوں اور راہوں پر خرج کر، جہاں اللہ تعالیٰ پند فرماتا ہے، اس سے تیری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر والواب طے گا۔

٧. لين ونيا كے مباحات پر بھى اعتدال كے ساتھ خرچ كر۔ مباحات دنياكيا بين؟ كھانا بينا، لباس، گھر اور نكاح وغيره۔ مطلب يہ ہے كہ جس طرح تجھ پر تيرے رب كا حق ہے، اى طرح تيرے اپنے نفس كا، بيوى بچوں كا اور مجمانوں وغيره كا بھى حق ہے، ہر حق والے كو اس كا حق وے۔

۵. الله نے تیجے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے تو مخلوق پر خرج کرکے ان پر احسان کر۔

لیعنی تیرا مقصد زمین میں فیاد پھیلانا نہ ہو۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی مت کر، نہ
 معصیتوں کا ارتکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فیاد پھیلتا ہے۔

ٱشَكَّامِنُهُ ثُوَّةً وَّاكْثَرُ جَمُعًا ۚ وَلَائِينُ كُلْعَنُ ذُنُوْيِهِمُ الْمُجْرِمُونَ<sup>©</sup>

ۼٛڒؘؾڔ؏۬ڸۊؘۅ۬؋؈۬ۯؽڬؾ؋ۛڠڶڶٲڵڎۣؠ۫ؽؠؙڔؽؙۮۏۘؽ الْحَيُوةَ الدُّنْيَالِيْيَتَ لَنَامِثْلَ مَٱأُوْقِ قَارُوُنُ إِنَّهُ لَدُوْحَظِّ عِظْيُو

وَقَالَ النَّذِيُّ أُوْتُواالْعِلْوَوَيْلَكُوْتُوَّابُ اللَّعِخْيُرُ لِنَّنَ الْمَنَ وَعَلَ صَالِحًا ۚ وَلَائِلُقَٰ مِثَالِالْ الطّبِيرُونَ۞

الله تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے قور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے۔ () اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی بازیرس نہیں کی جائیگی۔ (۲)

2. پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، (۳) تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے (۳) کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔

۱ور ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس! بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں (۵) یہ بات انہی کے (۲) دل میں

اتنی دولت کمائی تھی۔ لیکن امام این کثیر فرماتے ہیں کہ یہ علم سراسر جھوٹ، فریب اور دھو کہ ہے۔ کوئی تعنف اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی ماہیت تبدیل کردے۔ اس لیے قارون کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دوسری دھاتوں کو تبدیل کرکے سونا بنالیا کرتا اور اس طرح دولت کے انبار جمع کرلیتا۔

ا. یعنی قوت اور مال کی فراوانی، یه فضیلت کا باعث نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تیجیلی قومیں تباہ وبرباد نہ ہوتیں۔ اس لیے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضیلت گرداشنے کا کوئی جواز نہیں۔

۲. لیعنی جب گناہ اتنی زیادہ تعداد میں ہول کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دے دیے گئے ہول تو پھر ان سے باز پرس نہیں ہوتی، بلکہ اچانک ان کا مؤاخذہ کرلیا جاتا ہے۔

m. لینی زینت وآرائش اور خدم و حشم کے ساتھ۔

۷۲. یہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزد یک ایمان والے ہی تھے جو اس کی امارت وشوکت کے مظاہر سے متاثر ہوگئے تھے اور بعض کے مزد یک کافر تھے۔

۵. لینی جن کے پاس دین کا علم تھا اور دنیا اور اس کے مظاہر کی اصل حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نمیں۔ اللہ نے اٹل ایمان اور اعمال صالح بجا لانے والوں کے لیے جو اجر وثواب رکھا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے صدیث قدی میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے (میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایک چیزیں تیار کررگی ہیں جنہیں کی آئکھ نے نمیں دیکھا، کی کان نے نمیں سنا اور نہ کی کے وہم و کمان میں ان کا گزر ہوا)۔ (صحیح البخاری، کتاب النوحید، باب قول الله تعالی یویدون آن بیدلوا کلام الله. ومسلم، کتاب الایمان، باب آدنی اھل الجنة منزلة)

٣. يعني يُلَقَاهَا ميں هَا كامر جع، كلمه ہے اور يہ قول الله كا ہے۔ اور اگر اسے الل علم بى كے قول كا تمته قرار ديا جائے

ڈالی جاتی ہے جو صبر وسہار والے ہوں۔

۸۱. (آخر کار) ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسادیا<sup>(۱)</sup> اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہوسکا۔

۸۲. اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو کررہے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے (۲) کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرویتا ہے اور نگگ بھی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنیا دیتا، (۳) کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو بھی کامیابی نہیں ہوتی ؟ (۳)

فَخَسَفْنَالِهِ وَبِدَارِةِ الْاَثْضَّ ۚثَمَّا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّيْضُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ ۚ وَمَاكَانَ مِنَ النُنْتَصِوِيْنَ۞

ۅٙٲڞؙۼڔؘٵڐڹؿؾؘؾۘٮٞٷٵڡڬٵٮؘ؋ۑٵڷڬۺۣؽڤۊٝڵؽ ۅؘؿڲٲڽٞٵٮڵڎؽڹؙٮڟٵڸڗڒۛ؈ٞڸڡڽؙؿۺۧٵٛٷؽۼؠٵۅ؋ ۅؘؽؿ۫ۅٮ۠ٷٙڰٵؘػۺٷٵٮڵڎۼڲؽٮٚٵڵڿۜٮڡؘۑڹٵ ۅؿڲٵؿۜ؋ڮؽؿ۫ڂڴؿڝٝڸڂٵڬڶۼڕؙۏؽ۞۫

تو ھا کا مرجع جنت ہوگی لیعنی جنت کے مستحق وہ صابر ہی ہوں گے جو دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش اور آخرت کی زندگی میں رغبت رکھنے والے ہول گے۔

ا. یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانول سمیت زمین میں دھنما دیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول الله علی علی الله علی علی الله علی علی الله علی الل

وصنیا دیا گیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنتا چلاجائے گا)۔ (صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب من جَرَّ تَوبَهُ من الخبلاء)

۲. مکان سے مراد وہ دنیاوی مرتبہ ومنزلت ہے جو دنیا میں کی کو عارضی طور پر ملتا ہے۔ جیسے قارون کو ملا تھا، أمس، گزشته کل کو کہتے ہیں۔ مطلب زمانہ قریب ہے۔ وَیْکَأَنَّ، اصل میں "وَیْلَکَ اِعْلَمْ أَنَّ ہے اس کو مخفف کرکے وَیْکَأَنَّ، بنادیا گیا ہے، لیعنی وَیْکَ أَنَّ لیعنی افسوس یا تعجب ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ..... بعض کے نزدیک یہ أَلَمْ تَرَ کے معنی میں ہے۔ (ابن کیز) جیسا کہ ترجے سے واضح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قارون کی کی وولت وحشمت کی آرزو کرنے والوں نے جب قارون کا عبرت ناک حشر دیکھا تو کہا کہ مال ودولت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کو مال زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو کم۔ اس کا تعلق اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے جہ جے اس کے سواکوئی نہیں جانتا، مال کی فراوائی اس کی رضا کی اور مال کی کی اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے جہ جے اس کے سواکوئی نہیں جانتا، مال کی فراوائی اس کی رضا کی اور مال کی کی اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے جہ جے اس کے سواکوئی نہیں جانتا، مال کی فراوائی اس کی رضا کی اور مال کی کی اس کی مشیت ناروں خوالوں خوالوں نے جہ یہ معیار فضیلت ہی ہے۔

سل یعنی ہم بھی اسی حشر سے دوچار ہوتے جس سے قارون دوچار ہوا۔

م. لینی قارون نے دولت پاکر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور معصیت کا راستہ اختیار کیا تو دیکھ لو اس کا انجام بھی کیسا

تِلْكَ الدَّادُ الْاِحْرَةُ نَجْعَلُهَا لِكَنِ يُمَنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوَّا فِي الْرَضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِيَةُ لِلْشَقِيْنَ۞

مَنْجَآءَبِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُةِنْمَهُا ُوَمَنُجَآءَ بِالتَّبِنَةَةِ فَلَا يُجُزَى الّذِيْنَ عَمِلُواالتَّبِيّالَتِ إِلَامَا كَانُوْ اينَعُمَلُوْنَ ۞

اِتَّ الَّذِي ُفَرَضَ عَلَيْكَ الْقُوّْانَ لَرَّادُّكَ اِلْ مَعَادٍ قُلُ ثَرِّيَّ اَعْلَوُمَنُ جَاءَ بِالْهُدٰى وَمَنُ هُوَ فَضَلْلٍ شِّبِيْنِ۞

۸۳. آخرت کا یہ جھلا گھر ہم ان ہی کے لیے مقرر کرویتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ اور پر ہیز گاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ (۱)

مه بهتر ملے گا() اور جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا() اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بد اعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ (۳) مه . ممل اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے (۳) وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، (۵) کہہ دیجیے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گراہی میں ہے۔ (۱)

ہوا؟ دیکھو مجھے جو دیدۂ عبرت نگاہ ہو۔

ا. عُلُوٌ کا مطلب ہے ظلم وزیادتی، لوگوں سے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا اور باور کرانا، تکبر اور فخر و غرور کرنا، اور فساد کے معنی بین ناحق لوگوں کا مال بھیانا، یا نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں سے زمین میں فساد پھیاتا ہے۔ فرمایا کہ متقین کا عمل واخلاق ان برائیوں اور کو تاہیوں سے پاک ہوتا ہے اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع، فرو تی اور معصیت کیثی کے بجائے اطاعت کیثی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر یعنی جنت اور حسن انجام انہی کے ھے میں آئے گا۔

۲. یعنی کم از کم ہر نیکی کا بدلہ دس گنا تو ضرور ہی ملے گا، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا، اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ، عطافر مائے گا۔

۳. یعنی نیکی کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا لیکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ملے گا۔ یعنی نیکی کی جزاء میں اللہ کے فضل وکرم کا اور بدی کی جزاء میں اس کے عدل کا مظاہرہ ہوگا۔

٨٠. يا اس كى تلاوت اور اس كى تبليغ ودعوت آپ پر فرض كى ہے۔

۵. لیعنی آپ کے مولد مکہ، جہاں ہے آپ نظنے پر مجبور کردیے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس ڈالٹنی سے صحیح بخاری میں اس کی یہی تقسیر نقل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے آٹھ سال بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگیا اور آپ ۸ ہجری میں فاتحانہ طور پر مکہ میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت کی ہے۔ لیعن قیامت کے دن آپ کو اپنی طرف لوٹائے گا اور تبلیغ رسالت کے بارے میں بوچھے گا۔

٢. يه مشركين كي اس جواب ميں ہے جو وہ نبي سَلَيْظِيمُ كو ان كي آبائي اور روايتي مذهب سے انحراف كي بنا پر ممراه سمجھتے

وَمَاكُنُتَ تَرُجُوْاَ اَنْ يُنْفَقَى اِلَيْكَ الكِتَّبُ اِلَّارَحُمَةً مِّنْ تَرْبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا تِلكَفِرِيْنَ۞

وَلاَيَصُنُّ نَّكَ عَنُ النِّتِ اللهِ بَعْدَادُ اُنْزِلَتُ إِلَيْكَ وَادُّءُ اللَّ رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ النُشُرِكِينَ

وَلاَتَنُّهُ مَعَ اللهِ إِلهَا اخْرَ لَآرَالهُ اِلَّاهُوَّ كُنُّ شَىُّ هَالِكٌ اِلَّا وَجُهَهُ لَنُهُ الْحُكْمُ وَالَيْهِ

۸۲. اور آپ کو تو مجھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی<sup>(۱)</sup> لیکن یہ (قرآن مجید) آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ (۲) اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے۔ (۳)

۸۷. اور خیال رکھے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں (۳) اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں، تو آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔

۸۸. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا<sup>(۵)</sup> بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی

تھے۔ فرمایا "میرا رب خوب جانتا ہے کہ گراہ میں ہول جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہول، یا تم ہو جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہول، یا تم ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کررہے ہو؟"

ا. تعنی نبوت سے قبل آپ کے وہم و گمان میں تھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گا اور آپ پر کتاب الہی کا نزول ہوگا۔

۲. لیعنی یہ نبوت و کتاب سے سرفرازی، اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت کوئی کہی چیز تنہیں ہے، جے محنت اور سعی وکاوش سے حاصل کیا جاسکتا رہا ہو۔ بلکہ یہ سراسر ایک وہی چیز تنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جے چاہتا رہا، نبوت ورسالت سے مشرف فرماتا رہا۔ حتیٰ کہ حضرت محمد رسول اللہ مشکی فیٹی کو اسے موقوف فرمادیا گیا۔
اس سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی قرار دے کر اسے موقوف فرمادیا گیا۔

سا. اب اس نعمت اور فضل اللي كاشكر آپ اس طرح اداكريس كه كافرول كى مدد اور بهنوائي نه كرير-

۷. لین ان کافروں کی باتیں، ان کی ایذاء رسانی اور ان کی طرف سے تبلیغ ودعوت کی راہ میں رکاوٹیں، آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں۔ بلکہ آپ پوری تندہی اور یکسوئی سے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔

۵. یعنی کی اور کی عبادت نہ کرنا، نہ دعا کے ذریع سے، نہ نذر ونیاز کے ذریع سے، نہ بی قربانی کے ذریع سے، کہ یہ سب عبادات ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ غیر اللہ کی عبادت کو پکارنے سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے مقصود اسی نکتے کی وضاحت ہے کہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریقے سے پکارنا، ان سے استداد واستغاثہ کرنا، ان سے دعائیں اور التجائیں کرنا یہ ان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔

ہے مگر اس کا منہ () (اور ذات)۔ اس کے لیے فرمانروائی ہے () اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ ()

ا. وَجْهَةُ (اس كا منه) سے مراد الله كى ذات ہے جو وجه (چمره) سے متصف ہے۔ لينن الله كے سوا ہر چيز ہلاك اور فنا بوجانے وال ہے۔ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِن \* وَيَسْفَى وَجُهُ رَبِيَّ دُوالْجَلْلِ وَالْكَرَامِ ﴾ - (الرحلن: ٢١، ٢٧) (جو کچھ بھی زمين ير ب سب فنا ہوجانے والا ہے۔ اور صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باتی رہ جائے گی )۔ ۲. لینی اس کا فیصلہ، جو وہ جاہے، نافذ ہوتا ہے اور اس کا حکم، جس کا وہ ارادہ کرے، چلتا ہے۔ سو. تاکہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاء اور بروں کو ان کی برائیوں کی سزا دے۔

### سورہُ عنکبوت کی ہے اور اس کی انہتر آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. الَّةِ ـ

کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟<sup>(1)</sup>

سر اور ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا۔ (۲) یقیناً اللہ تعالی انہیں بھی جان لے گا جو سے کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرلے گا جو جھوٹے ہیں۔

م. کیا جو لوگ برائیاں کررہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر

# ١

## بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

### الدَّنَّ

آحَسِبَ التَّاسُ آنَ يُنتُرَكُوْ آآنَ يَقُوُّ لُوَّا النَّاوَهُمُ لا يُفْتَنُوُنَ

وَلَقَدُ فَنَتَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلُمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوُ اوَلِيَعْلَمَنَّ الكَٰذِيئِنَ⊙

> ٱمُرْحَسِبَ الَّذِينَ يَعْلُوْنَ السِّيِّالِتِ اَنْ تَينبِقُونَا سُمَاءَمَا يَعَلُمُونَ

ا. یعنی یہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد، بغیر امتحان لیے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، تھیج نہیں۔ بلکہ انہیں جان ومال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا پر کھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا، سپچ جھوٹے کا اور مومن ومنافق کا پیتہ چل جائے۔

۲. لینی یہ سنت الہیہ ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے۔ اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا، جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی۔ ان آیات کی شان نزول کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رفتالُقیٰ نے اس ظلم وستم کی شکلیت کی جس کا نشانہ وہ کفار کہ کی طرف سے بے جو بے تھے اور رسول اللہ شکھیٰ ہے دعا کی در خواست کی تاکہ اللہ تعالی ان کی مدو فرمائے۔ آپ شکھیٰ ہے فرمایا کہ (یہ تشدہ و ایذاء تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے اس کے سرول پر آرا چلادیا گیا، جس سے ان کے یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کوود کر اس میں کھڑا کردیا گیا اور پھر ان کے سرول پر آرا چلادیا گیا، جس سے ان کے جسم دو حصول میں تقسیم ہوگئے، اس طرح لوہ کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھری گئیں۔ لیکن یہ ایذائیں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھری گئیں۔ لیکن یہ ایذائیں ان بیل دین حق سے پھیر نے میں کامیاب نہیں ہو گئیں)۔ (صحیح البخاری، کتاب اُحادیث الانبیاء، باب علامات النبوہ فی الاسلام) حضرت نمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بلال ومقداد وغیر ہم رضوان اللہ علیم اجمعین پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم وستم کے پہلا توڑے گئے، وہ صفحات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہ واقعات بی ان آیات کی خول کا سبب بے۔ تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک کے اہل ایمان اس میں داخل ہیں۔

مَنْكَانَ يَرْجُو القَاءَ اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ لَاتٍ وَهُوَالسَّمِيْءُ الْعَلِيُو

وَمَنُ جُهَدَ فَإِثْنَا يُعَاهِدُ لِنَفْشِهُ إِنَّ اللهَ لَعَنِيُّ عَنِ الْعُلَمِيْنَ ۞

وَالَّذِيْنَ الْمَنُواوَعَمِلُواالصَّلِحِ لَنُكُوِّرَنَّ عَنْهُوْ سَيِّا إِنْهُو وَلَنَجُزِيَّهُوْ آحُسَ الَّذِي كَانُوانِيُّونَ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنًا وَإِنَّ خِهَـٰدُكَ لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لِكَ بِهِ عِلْمُ

ہو جائیں گے، (۱) یہ لوگ کمیں بری تجویزیں کررہے ہیں۔ (۲) همرایا ہوا ۵. جے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا تظہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، (۳) اور وہ سب پچھ سننے والا، سب پچھ جاننے والا ہے۔ (۳)

۲. اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش
 کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز
 ہے۔ (۵)

ک. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مطابق سنت کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کردیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے۔(۱) ۸. اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تھیجت کی ہے(2) ہاں اگر وہ یہ کوشش

ا. یعنی ہم سے بھاگ جائیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آسکیں گے۔

۲. لینی اللہ کے بارے میں کس ظن فاسد میں یہ مبتلا ہیں، جب کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر بات سے باخبر بھی۔ پھر اس کی نافرمانی کرکے اس کے موّاخذہ وعذاب سے پچنا کیوں کر ممکن ہے؟

سم. یعنی جے آخرت پر یفین ہے اور وہ اجر و تواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں برلائے گا اور اسے اس کے عملوں کی مکمل جزاء عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت یفیناً برپا ہو کر رہے گی اور اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگ۔
مم. وہ ہندوں کی ہاتوں اور دعاؤں کا سننے والا اور ان کے چھپے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے مطابق وہ جزاء ومزا بھی یفیناً دے گا۔

۵. اس کامطلب وہی ہے جو ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَتَقْدِهِ﴾ (الجائية: ۱۵) کا ہے (لیمن جو نیک عمل کرے گا، اس کا فائدہ اس کو ہوگا)۔ ورنہ اللہ تعالی تو ہندوں کے افعال سے بے نیاز ہے۔ اگر سارے کے سارے متی بن جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں قوت واضافہ نہیں ہوگا اور سب نافرمان ہوجائیں تو اس سے اس کی بادشاہی میں کی نہیں ہوگ۔ الفاظ کی مناسبت سے اس میں جہاد مع الکفار بھی شامل ہے کہ وہ بھی مجملہ اعمال صالحہ ہی ہے۔

۲. یعنی باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ محض اپنے فضل وکرم سے اہل ایمان کو ان کے عملوں کی بہترین جڑاء عطا فرمائے گا۔ اور ایک ایک نیکی پر کئی گئی گنا اجر وثواب وے گا۔

2. قرآن كريم كي متعدد مقامات ير الله تعالى في ايني توحيد وعبادت كا تحكم دينے كے ساتھ والدين كے ساتھ حسن سلوك

فَلاتُطِعُهُمَا ﴿ إِلَّى مَرْحِعِكُمْ فَأَنْبِتَكُمُ بِيَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ۞

وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُ اوَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَنُدُخِلَنَّهُمُّ فِي الصَّلِحِيْنَ ۞

ۅٙڝؚڹٙۘٳڶڰٚٳڛڡۜ؈ؙڲڣؙٷڵٳڡؙٮۜٛٵڽؚٳٮڵۼۅڣٙٳۮٙٳٲۉۮؚؽ ڣۣٳٮڵؿۄۻۜۼڶ ڣؿٞٮؙةٞٳڶڰٵڛػۼۮٵڮؚٵٮڵؿ ۅؘڵڽڹٛڿٳٞۦٛڡؘڞؙڒڝؚۜڽؙڗڽڐۭڮڵڽٙڠؙۅؙڶؿٞٳڰٵڬٮٞٵ ڡۼۘڬؙۄؙ۫ٳۅؘػؽۺٳؠڵؿؙۑٵٛۼڵۄڽؠٮٵڣٛڞؙۮؙۅٛڔ

کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کرلیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانے، (۱) تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔

9. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شار کرلوں گا۔ (۲)

10. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذاء دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنالیتے ہیں، (۳) ہاں اگر اللہ کی مدد

کی تاکید کی ہے جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ربوبیت (اللہ واحد) کے نقاضوں کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا اور ادا کرسکتا ہے جو والدین کی اطاعت وخدمت کے نقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرسکتا ہے۔ جو شخص یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کی باہمی قربت کا نتیجہ اور اس کی تربیت وپرداخت، ان کی غایت مہریائی اور شفقت کا تمرہ ہے۔ اس لیے جمجھے ان کی خدمت میں کوئی کو تابی اور ان کی اطاعت سے سر تابی نہیں کرنی چاہیے، وہ یقینا خالق کا نئات کو سمجھنے اور اس کی توحید وعبادت کے نقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا۔ اس لیے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضا مندی کو اللہ کی رضا اور ان کی فالدین کی رضا مندی کو اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی کو رب کی ناراطگی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔

ا. لیعنی والدین اگر شرک کا تھم دیں (اور اس میں دیگر معاصی کا تھم بھی شامل ہے) اور اس کے لیے خاص کوشش بھی کریں۔ (جیسا کہ مجاہدہ کے لفظ سے واضح ہے) تو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکد «لَا طَاعَةَ لَأَحَدِ فِي مَعْصِيةِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ» (مسند أحمد: ۲۷/۵، والصحیحة للالبانی: ۱۵۵) "اللّٰه کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں "۔

اس آیت کے شان نزول میں حضرت سعد بن ابی و قاص رفیانی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ بیوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آجائے یا پھر تو مجمد (سَائَ النِیْزُم) کی نبوت کا انکار کردے، بالآخر یہ اپنی والدہ کو زبروستی منہ کھول کر کھلاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم، نرمذی، نفسیر سورہ العنکبوت) کا بینی والدہ کو زبروستی منہ کھول کر کھلاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (صحیح مسلم، نرمذی، نفسیر سورہ العنکبوت) کا بینی والدین کے والدین مشرک ہوں گے تو مومن بیٹا نیکول کے ساتھ ہوگا، والدین کے ساتھ نہیں۔ اس لیے کہ گو والدین دنیا میں اس کے بہت قریب رہے ہوں گے لیکن اس کی محبت دینی اہل ایمان ہی کے ساتھ تھی بنا بریں الْمَوْءُ مَمَ مَنْ أَحَبُّ کے تحت وہ زمرہ صافحین میں ہوگا۔

اللہ اس میں اہل نفاق یا کمزور ایمان والول کاحال بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے انہیں ایذاء مینیجی ہے تو عذاب

الْعٰكِمِينَ۞

وَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ الْمُنُوْا وَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ الْمُنُوْا وَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ اللهُ

ۅؘۘۊۜٵڶ۩ێڔؽڹػڡٞۯؙۉٳڸێڔؽڹؗٲڡٮٛ۫ۅٳٵؾۜؠڠؙۅٝٳ ڛؚڽؽڬٵۅؘڷؗۼؠؙؚڶڂڟؽڴٷۨۅٚڡٵۿٷٷڂٟڡؚڸؽڹ ڡؚڽؙڂڟؽۿٷ۫ڛۧؿ۫ۺڰؙٲؙٳٞڴٛؠؙٝڵڮۮؚڹؙٷڹٛ۞

آجائے(۱) تو بکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں(۱) کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے؟(۱)

11. اور جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کرکے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کرکے رہے گا۔(")

۱۱. اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعد اری کرو تمہارے گناہ ہم اٹھالیں گے، (۵) حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے پچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔(۱)

الہٰی کی طرح وہ ان کے لیے نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ نتیجاً وہ ایمان سے پھر جاتے اور دین عوام کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ا. یعنی مسلمانوں کو فتح وغلبہ نصیب ہوجائے۔

۲. لیعنی تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیاہے کہ "وہ لوگ تہمیں و کھتے رہتے ہیں، اگر تہمیں اللہ کی طرف سے فتح ملتی ہے، تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر حالات کافروں کے لیے کچھ سازگار ہوتے ہیں تو کافروں سے جاکر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو گھیر نہیں لیا تھا اور مسلمانوں سے تم کو نہیں بچایا تھا"۔ (النساء:۱۳۱)
 ۳. لیعنی کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے اور تمہارے ضمیروں میں پوشیدہ ہے۔ گو تم زبان سے مسلمانوں کا ساتھی ہونا ظاہر کرتے ہو۔

اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی اور تکلیف دے کر آزمائے گا تاکہ منافق اور مومن کی تمیز ہوجائے جو دونوں عالنوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ مومن ہے، اور جو صرف خوشی اور راحت میں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ صرف اپنے خظ نفس کا مطبع ہے، اللہ کا نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَنَمُولُولُوسُیْنَ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

۵. لینی تم ای آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ، جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لیے کہ وہی دین صحیح ہے۔ اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہوگے تو اس کے ذمے دار ہم ہیں، وہ بوجھ ہم اپنی گردنوں پر اشائیں گے۔
 ۲. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں۔ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ﴿وَلَا تَوْدُولَوْدَةٌ

وَلَيۡحُولُنَّ اَثْقَالُهُمُ وَانْقَالَا مَّمَ اَثْقَالِهِمُ وَلَيۡنُمُونُنَّ يَوۡمُرَالۡقِيمَةِ عَبَّاكَانُواٰيَفُ تَرُونَ۞

وَلَقَدُ ٱلسَّلُنَا نُوْحًا إِلَّى قَوْمِهِ فَلِبَثَ فِيهُومُ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّاخَسُينَ عَامًا فَأَخَذَ هُوُ الطُّوْفَانُ وَهُوْ ظَلِمُونَ ۞

> فَٱنْجَيْنٰهُ وَاصْلَا السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا ايَةً لِلْعُلَمِيْنَ⊚

ۅٙٳڔٛٳۿؚۑؽؙۄٙٳۮؙۊۜٵڶڸڣۜۅؙڡؚ؋ٵۼؠ۠ٮ۠ۅٳٳڛؗۿۅٙٳڷڡٞۊؙٷ ۮٳٮؙڴۄ۫ڂؘؽڒؖڰڴۄ۫ٳؿؙػؙڎ۫ؿؙۄؖؾۼڶؽۏ۠ڹ۞

البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی۔ (ا) اور جو کچھ افتراء پردازیاں کررہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔

۱۲. اور ہم نے نوح (عَلَيْظًا) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا وہ ان میں ساڑھے نو سو سال تک رہے، (۱) پھر ان (کی قوم) کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم۔

10. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنادیا۔

11. اور ابراہیم (عَلَیْمُ اللہ) نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں وانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔

قِدِّدُا تُحْلَى ﴾ (فاطر: ۱۸) وہال تو ایک دوست، دوسرے دوست کو نئیس ابو چھے گا چاہے ان کے در میان نہایت گہری دوسی ہو۔ ﴿وَلَا يَسْنَعُلُ حَمِيْهُ مِعْمِيْهُا﴾ (المعارج: ۱۰) حتی که رشتے دار ایک دوسرے کا بوجھ نئیس اٹھائیس کے ﴿وَإِنْ تَتَنْ عُمُنْقَلَةُ اللى جَمْلِهَا لَا يُعْمَلُ مِنْهُ ثَمَّى مِنْهُ ثَمَى يُوَكِّوْكَانَ ذَا قُرْدِنِ ﴾ (فاطر: ۱۸) اور یہاں جمی اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی۔

ا. یعنی یہ اتمہ کفر اور داعیان صلال اپنا ہی ہو جھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا ہو جھ بھی ان پر ہوگا جو ان کی سعی وکاوش سے گراہ ہوئے تھے۔ یہ مضمون سورۃ النحل آیت: ۲۵ میں بھی گزرچکا ہے۔ صدیث میں ہے (جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروک کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اور جو گرائی کا دائی ہوگا، اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گرائی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو)۔ (أبو داود، کتاب السنة، باب لزوم السنة- ابن ماجه، المقدمة، باب من سن سنة حسنة أو بغیر اس کے کہ ان کے گیاہوں میں کوئی کمی ہو)۔ (أبو داود، کتاب السنة، باب لزوم السنة- ابن ماجه، المقدمة، باب من سن سنة حسنة أو سینۃ) ای اصول سے قیامت تک ظلم سے قتل کے جانے والوں کے خون کا گناہ آدم علینیا کے پہلے بیٹے (قابیل) پر ہوگا۔ اس

۲. قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی دعوت و تبلیغ کی عمر ہے۔ ان کی پوری عمر کتنی تھی؟ اس کی صراحت نہیں کی گئی۔ بعض کہتے ہیں چالیس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ سال طوفان کے بعد، اس میں شامل کر لیے جائیں۔ اور مجھی کئی اقوال ہیں، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

إِنَّهَا نَعُبُكُ وُنَ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ اَوْتَاتًا وَّ تَخُلُقُوْنَ إِفْكَا اِنَّ الَّانِ يُسْنَ تَعُبُكُ وُنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَايَمُلِكُوْنَ لَكُوْرِنُ قَا ذَابُتَغُوْا عِنْكَاللهِ التِّرْزُقَ وَاعْبُكُونُ وَاشُكُرُوا لَهُ اللّهِ التِّرْزُقَ وَاعْبُكُونُ وَاشُكُرُوا لَهُ اللّهِ الْوَرْدُونَ

# ۉٳؗؽؙؙؙؙٛٛٛٛػڵڎؚۨڹٛٷٳڡؘٛڡٞۮػڎۜۘٞۛۘۘڹٲؙڡٮؙۿڔڝؖؽ ڡۜ*ڹ*ڵڸڴۄ۫ٷمۜٵٷ۩ڗڛٛٷڸٳڰٳ۩ڵۺڵۼؙ

11. تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی بوجا پاٹ کررہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ (۱) سنو، جن جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا بوجا پاٹ کررہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کی شکر گزاری کرو (۱) اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگ۔ (۱) گزاری کرو (۱) اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگ۔ (۳) مراس کے قرف تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے، (۳) رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر جھٹلایا ہے، (۳) رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر

ا. اَوْفَانٌ، وَثَنُ کی جَمْ ہے۔ جس طرح آَصْنَامٌ، صَنَمٌ کی جَمْ ہے۔ دونوں کے معنی بت کے ہیں۔ بعض کہتے ہیں صنم، سونے، چاندی، پیٹل اور پھر کی مورت کو اور وثن مورت کو بھی اور چونے کے پھر وغیرہ کے بنے ہوئے آسانوں کو بھی کہتے ہیں۔ تخطُفُونَ إِفْكَا کے معنی ہیں تَکْذِبُونَ كَذِبُونَ كَذِبُونَ كَذِبُا، جیسا کہ متن کے ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرے معنی ہیں تَعْمَلُونَهَا وَتَدْحِتُونَهَا لَا فِوْكِي بِكُونُونَ إِفْكَا كَمُعْنَ ہِيں تَكُذِبُونَ كَذِبُا، جیسا کہ متن کے ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرے معنی صحیح ہیں۔ لینی اللہ کو چھوٹر کر لِلْإِفْكِ، جھوٹے مقصد کے لیے انہیں بناتے اور گھڑتے ہو۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی معنی صحیح ہیں۔ لینی اللہ کو چھوٹر کر تم جو کی میں بن ہوں کی عبادت کرتے ہو، وہ تو پھر کے بنے ہوئے ہیں جو س سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نقصان پہنچاسکتے ہیں نہ نفعہ اپنے دل سے ہی تم نے انہیں گھڑلیا ہے کوئی دلیل تو ان کی صدافت کی تمہارے پاس نہیں ہے۔ یا یہ بت تو وہ ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور گھڑتے ہو اور جب ان کی ایک خاص شکل وصورت بن جاتی ہے تو تم سجھتے ہو کہ اب ان میں خدائی اضیارات آگئے ہیں اور ان سے امیدیں وابستہ کرکے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا باور کر لیے ہو۔

۲. لیعنی جب یہ بت تمہاری روزی کے اساب ووسائل میں ہے کی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ بارش برسا کتے ہیں، نہ زمین میں درخت اگا کتے ہیں اور نہ سورج کی حرارت پہنچا کتے ہیں اور نہ حمہیں وہ صلاحیتیں دے کتے ہیں، جنہیں بروئے کار لاکر تم قدرت کی ان چیزوں سے فیض یاب ہوتے ہو، تو پھر تم روزی اللہ بی سے طلب کرو، ای کی عبادت اور ای کی شکر گزاری کرو۔

سع کینی مرکر اور پھر دوبارہ زندہ ہوکر جب ای کی طرف لوٹنا ہے، ای کی بارگاہ میں بیش ہونا ہے تو پھر اس کا در چھوڑکر دوسرول کے در پر ایتی جبین نیاز کیول جھاتے ہو؟ اس کے بجائے دوسرول کی عبادت کیول کرتے ہو؟ اور دوسرول کو حاجت روا اور مشکل کشاکیول سمجھتے ہو؟

مل. یہ حضرت ابراہیم علیناً کا قول بھی ہوسکتا ہے، جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ یا اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس میں اہل مکہ سے خطاب ہے اور اس میں نبی سَکُلَیْتَیْاً کو تسلی دی جارہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹلارہے ہیں، تو اس سے گھبر انے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغبروں کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے پہلی امتیں بھی رسولوں کو جھٹلاتی اور اس کا نتیجہ بھی وہ ہلاکت وتباہی کی صورت میں جھگتی رہی ہیں۔

الْمُرْسِينَ ۞

ٱۅٙڵڎؘؾڒۘۉؙٳػؽڡ۫ٮؘؽؠؙٮؚؿؙٳ؇ڎؙٳڵڎڎڵۻٚڷٙڎڗ ؽۼۣڽؙٮؙڎ۫؞ٳڽۧ ۮڸػؘٸٙٳ۩ڿؽڛؽڒٛ۞

قُلُ سِيْرُوُ اِنِ الْآئِ ضِ فَانْظُرُوُ اكَيْفَ بَكَا الْخَـلْقَ ثُحَرَّ اللهُ يُـنْشِئُ التَّشَاةَ الْإِخِرَةَ اللهَ عَلْ كُلِّ شَيْعُ قَـكِ يُـرُّ قَ

> ؽػڐؚۜڹؙڡؙؽؙؿڟؘٲٷؘؾڕؙڂٷؙڡؽؙؾڟؙٲ۠ ۅٳڵؽٷؿؙؙڡؙڹؙٷؽ

وَمَآانَتُنُّوُيمُعُجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ُوَمَا لَكُوْمِتِّنُ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ قَرْلِيّ وَلاَنصَارُوهُ

پہنچاد ینا ہی ہے۔

19. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخلوق کی ابتداء کی چر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، (۲) یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ (۳)

کہہ دیجے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو سہی (\*)
 کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتداء پیدائش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز
 تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز
 یہ قادر ہے۔

۲۱. جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤگ۔(۵)

۲۲. اور تم نه تو زمین میں الله تعالیٰ کو عاجز کرسکتے ہو نه آسان میں، الله تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نه مدگار۔

ا. اس لیے آپ بھی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اس سے کوئی راہ یاب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کے ذمے دار آپ نہیں ہیں، نہ آپ سے اس کی بابت پوچھا جائے گا، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جو اپنی سنت کے مطابق، جس میں ہدایت کی طلب صادق دیکھتا ہے، اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے اور دوسروں کو ضلالت کی تاریکیوں میں بھکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔

۳. توحید ورسالت کے اثبات کے بعد، یہاں سے معاد (آخرت) کا اثبات کیا جارہا ہے جس کا گفار انکار کرتے تھے۔ فرمایا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، پھر تم دیکھنے سننے اور سبھنے والے بن گئے اور پھر جب مرکز تم مٹی میں مل جاؤگے، بظاہر تمہارا نام ونثان تک نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ تنہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔
 سابہ یعنی یہ بات چاہے تمہیں کتنی ہی مشکل گئے، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔

۷. لینی آفاق میں چھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں و کھو زمین پر غور کرو، کس طرح اسے بچھایا، اس میں پہاڑ، وادیاں، نہریں اور سمندر بنائے، اس سے انواع واقسام کی روزیاں اور چھل پیدا کیے۔ کیا یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت نہیں کرتیں کہ انہیں بنایا گیا ہے اور ان کا کوئی بنانے والا ہے؟

۵. لینی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تاہم اس کا عذاب یا رحمت، یوں ہی الل ٹپ نہیں ہوگی، بلکہ ان اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لیے طے کر رکھے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ إِبِالْتِ اللهِ وَلِقَآ إِنهَ اُولِيْكَ يَبِسُوُ امِنَ تَكْنَتِيُ وَاولْلِكَ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيُدُ

قَمَاكَانَجَوَابَقُوْمِهَ إِلاَّ أَنْ قَالُوااقَتُلُوهُ ٱوُحَرِّقُوْهُ فَانَجْمُهُ اللهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتِ لِقُوْمِ تُؤْمِنُونَ

۲۳. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہوجائیں<sup>(۱)</sup> اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

۲۲. ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے گئے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلادو۔ (۲) آخرش اللہ نے انہیں آگ سے بچالیا، (۳) اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت می نشانیاں ہیں۔

7. ان آیات سے قبل حضرت ابرائیم علینا کا قصہ بیان بورہا تھا، اب پھر اس کا بقیہ بیان کیا جارہا ہے۔ در میان میں جملئہ معرضہ کے طور پر اللہ کی توحید اور اس کی قدرت وطاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سب حضرت ابرائیم علینا ہی کے وعظ کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے توحید ومعاد کے اثبات میں دلائل دیے ہیں، جن کا کوئی جواب جب ان کی قوم سے نہیں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کارروائی سے دیا، جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اسے قبل کردو یا جلا ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے آگ کا ایک بہت بڑا اللؤ تیار کرے حضرت ابرائیم علینا کو منجنین کے ذریعے سے اس میں چھیک دیا۔

٣٠. يعنى الله نے اس آگ كو گلزاركى صورت ميں بدل كر اپنے بندے كو يجاليا، جيسا كه سورة انبياء ميں گزرا۔

وَقَالَ إِمَّا اَتَّنَا نُدُومِنُ دُونِ اللهِ اَوْتَانًا اَ مُعَادِّةً اللهُ اَوْتَانًا اللهُ اَلَّ اللهُ اَلْكَ اللهُ اللهُ

فَامْنَ لَهُ نُوْظُ وَقَالَ إِنَّى مُهَاجِرٌ إِلَى دَبِّنَ ۗ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيُثُو<sup>©</sup>

وَوَهَبُمُنَا لَنَالِسُخَقَ وَيَعُقُوْبَ وَجَعَلُمَنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الشُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَانتَيْنُهُ ٱجُرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْاِخِرَةِ لَمِينَ

70. اور (حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے) کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیوی دوستی کی بنا کھہرالی ہے، (۱) تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگوگے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگوگے۔ (۱) اور تم سب کا ٹھکانہ دونرخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

۲۷. پس حضرت ابراجیم (عَلَیْظًا) پر حضرت لوط (عَلَیْظًا) ایمان لائے (ابراجیم عَلَیْظًا) کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ججرت کرنے والا ہوں۔(الله وه برا ہی غالب اور حکیم ہے۔

۲۷. اور ہم نے انہیں (ابراہیم علیظًا کو) اسحاق ویعقوب (علیظًا) عطا کیے اور ہم نے ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب کردی (۵) اور ہم نے دنیا میں بھی

ا. یعنی یہ تمہارے قومی بت بیں جو تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیاد بیں۔ اگر تم ان کی عبادت چھوڑدو تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔

۲. لینی قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار اور دوسی کے بجائے ایک دوسرے پر لعنت کروگے اور تابع، متبوع کو ملامت اور متبوع، تابع سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔

سر حضرت لوط عَلَيْكِا، حضرت ابرائيم عَلَيْكا ك برادر زاد تھے، يه حضرت ابرائيم عَلَيْكا پر ايمان لائے، بعد ميں ان كو بھى "سدوم" كے علاقے ميں تى بناكر بھيحا گيا۔

مم. یہ حضرت ابراہیم علیقیا نے کہا اور بعض کے نزدیک حضرت لوط علیقیا نے۔ اور بعض کہتے ہیں دونوں نے ہی ہجرت کی۔ یعنی جب ابراہیم علیقیا اور ان پر ایمان لانے والے لوط علیقیا کے لیے اپنے علاقے، "کوٹی" میں، جو حران کی طرف جاتے ہوئے کو ایک بستی تھی، اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہوگئ تو وہاں سے ہجرت کرکے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ تیسری ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیقیا کی اہلیہ سارہ تھیں۔

۵. لینی حضرت اسحاق علینیا سے یعقوب علینیا ہوئے، جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی اور انہی میں سارے انہیاء ہوئے، اور کتابیں آئیں۔ آخر میں حضرت نبی کریم علینیا کی نسل اور کتابیں آئیں۔ آخر میں حضرت نبی کریم علینیا کی نسل سے نبی ہوئے اور آپ علینیا پر قرآن نازل ہوا۔

الصّلِحِينَ<sup>®</sup>

وَلُوْطَارِاذْ قَالَ لِقَوْمِهَ إِنَّكُوْلَتَا نُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُوْبِهَا مِنُ اَحَدٍمِّنَ الْعَلَمِيْنَ ﴿

ٳؘڛۜٛڴۄؙڵؾٲ۫ؿؙۏؘٵڶڗۣڿٵڶۅٙؾٙڨڟٷ۫ؽٳڶۺؚؠؽڶ؞ٚ ۅؘؿٲؿؙۏؽڧۣ۫ڬٳڋؽڲ۠ۅ۠ٳڶؠؙٮؙٛػڗ۫ڡٚٙؠٵڴڶ جوٙٳڹ

اسے ثواب دیا<sup>(1)</sup> اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔

۲۸. اور حضرت لوط (عَلَيْكًا) كا بھى ذكر كرو جب كه انہوں نے اپنى قوم سے فرمایا كه تم تو اس بدكارى پر اتر آئے ہو<sup>(۳)</sup> جے تم سے پہلے دنیا بھر میں سے كسى نے نہیں كيا۔

۲۹. کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو<sup>(۳)</sup> اور رائے بند کرتے ہو<sup>(۵)</sup> اور اپنی عام مجلسوں

ا. اس اجر سے مراد رزق دنیا بھی ہے اور ذکر خیر بھی۔ یعنی دنیا میں ہر مذہب کے لوگ (عیبائی، یہودی وغیرہ حقّ کہ مشرکین بھی) حضرت ابراہیم علیقاً کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور مسلمان تو ہیں ہی ملت ابراہیمی کے پیرو، ان کے ہاں وہ محترم کیوں نہ ہوں گے؟

۲. یعنی آخرت میں بھی وہ بلند درجات کے حامل اور زمرہ صالحین میں جول گے۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿وَالتَیۡنَهُ فِی الدُّنْیَا صَنَنَهُ وَالتَّهُ فِی الدِّخِرَةِ لِمِنَ الطَّمِلِحِیْنَ﴾ (انسدل: ۱۳۲)

س. اس بدکاری سے مراد وہی لواطت ہے جس کا ارتکاب قوم لوط عَلَیْشًا نے ہی سب سے پہلے کیا، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔

۷۰. لیعنی تمہاری شہوت پرتی اس انہاء کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبعی طریقے تمہارے لیے ناکافی ہوگئے ہیں اور غیر طبعی طریقہ تم نے اختیار کرلیا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکین کے لیے طبعی طریقہ اللہ تعالی نے بویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھا ہے۔ اسے چھوڑ کر اس کام کے لیے مردوں کی دہر استعال کرنا غیر فطری اور غیر طبعی طریقہ ہے۔

۵. اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ آنے جانے والے مسافروں، نوواردوں اور گزرنے والوں کو زبرد تی پکڑ پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو، جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرتا مشکل ہوگیا اور لوگ گھروں میں ہیٹھے رہنے میں عافیت سجھتے ہیں۔ دوسرے معنی ہیں کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے اور قتل کردیتے ہو یا ازراہ شرارت انہیں کنگریاں مارتے ہو۔ تیسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ سرراہ بی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں سے رائے بند ہوجاتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں۔
 کہ کی ایک خاص سبب کی تعیین تو مشکل ہے تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے، جس سے عملاً راستہ بند ہوجاتا تھا، قطع کرتے میں ایک خاص سبب کی تعیین کو مشکل ہے تاہم وہ ایسا کام ضرور کرتے تھے، جس سے عملاً راستہ بند ہوجاتا تھا، قطع کرتے میں کا بینی عورتوں کی شرم گاہوں کو استعال کرنے کے بجائے مردوں کی ور استعال کرنے تم ایتی نسل بھی منتظع کرنے میں گے ہوئے ہو۔ (شخ القدر)

قُوْمِهَ إِلَّاآنُ قَالُواائْتِنَابِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ<sup>©</sup>

قَالَ رَبِّ انْصُرُ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ٥

ۅؘڵۜڡۜٚٵۼۜٲٷڽؙڛؙؙڬٵۧٳڹؖڒۿؚۑؽۄٙۑؚۘٲڷڹ۠ؿؙڒؽؖ؆ۊؘٵڬؙۊٙ ٳؾٵؙڡؙۿڸؚڂٛۊؘٳۿڶؚۿڶؚۿڶڎٳڷڨؘۯؙؽۊۧ ٳؿٙٳۿڶۿٵػٳٮٷڟڸؠؽؿۧ۞

قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوُطًا ۚ قَالُوْانَحُنُ آعُكُوْ بِمَنَ فِيُهَا لَنُنْجِّيَنَةَ وَآمُ لَهُ ۤ إِلَّا امْرَاتَهُ ۚ كَانَتُ مِنَ الْغِيرِيْنَ

میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ (۱) اس کے جواب میں اس کی قوم نے بجر اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ (۱)

• ۳. حضرت لوط (عَلَيْتُهِ) نے دعا کی کہ پرورد گار! اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ (۳)

اس. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم (عَلَیْمًا) کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، (\*) یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔

اس. (حضرت ابراہیم علیقیا نے) کہا اس میں تو لوط (علیقیا) ہیں، فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں پخوبی جانتے ہیں۔ (۵) لوط (علیقیا) کو اور اس کے خاندان کو ہم بیالیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔

ا. یہ بے حیائی کیا تھی؟ اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، مثلاً لوگوں کو کنگریاں مارنا، اجنبی مسافر کا استہزاء واستخفاف، مجلسوں میں پاد مارنا، ایک دوسرے کے سامنے اغلام بازی، شطر نج وغیرہ قسم کی قمار بازی، رنگے ہوئے کپڑے پہننا، وغیرہ۔ امام شوکانی فرماتے ہیں "کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ تمام ہی منکرات کرتے رہے ہوں"۔

- ٢. حضرت لوط عَلَيْلًا نے جب انہيں ان منكرات سے منع كيا تو اس كے جواب ميں كہا۔
- ٣. ليعني جب حضرت لوط عَلَيْدًا قوم كي اصلاح سے ناميد ہوگئے تو اللہ سے مدد كي دعا فرمائي۔

۷. لیعن حضرت لوط عَلَیْها کی دعا قبول فرمالی گئی اور الله تعالی نے فرشتوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم عَلَیْها کے پاس گئے اور انہیں اسحاق عَلیْها ویعقوب عَلیْها کی خوش خبری دی اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم لوط عَلیْها کی بتی ہلاک کرنے آئے ہیں۔ کی بستی ہلاک کرنے آئے ہیں۔

- ۵. لین جمیں علم ہے کہ اخیار اور مومن کون میں اور اشرار کون؟
- ٢. ليغن ان بيچهے رہ جانے والوں ميں ہے، جن كو عذاب كے ذريع ہے ہلاك كيا جانا ہے وہ چونكہ مومنہ نہيں تھى بلكہ
   البئ قوم كى طرفدار تھى، اس ليے اسے بھى ہلاك كرويا گيا۔

وَلَتَا اَنْ جَاءَتُ رُسُلْنَا لُوْطًا سِنْ يَهِمُ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفُ وَلاَ تَحْزَنُ ۖ إِنَّا مُنَجُّو لَا وَ اَهْلَكَ إِلَّا امراكك كانت مِن الغايرين الماكة

إِنَّامُنْزِلُوْنَ عَلَى آهُلِ هَانِهِ الْقَرْبِيةِ رِجْزًامِينَ السَّمَاء بِمَا كَانُوْ إِيفُسُقُونَ@

> وَلَقَدُ تُرَكُّنَامِنُهَآالِيَّةً لِيِّنَةً لِقَوْمٍ تَعُقِلُونَ ۞

٣٣. اور پھر جب ہمارے قاصد لوط (عَلَيْكِاً) كے ياس ینیج تو وہ ان کی وجہ سے عملین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔(۱) قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائے نہ آزردہ ہول، ہم آپ کو مع آپ کے متعلقین کے بیالیں گ<sup>(۲)</sup> گر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے ماقی رہ حانے والوں میں سے ہوگی۔

سر اس بستی والوں پر آسانی عذاب نازل کرنے والے بیں (۳) اس وجہ سے کہ یہ نے حکم ہورہے ہیں۔ **٣٥**. اور يقيناً ہم نے اس بستى كو صريح عبرت كى نشانى بناد ہا<sup>(ہ)</sup> ان لو گوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

ا. سِیءَ بھٹ کے معنی ہیں۔ ان کے یاس الی چیز آئی جو انہیں بری لگی اور اس سے ڈرگئے۔ اس لیے کہ لوط علیثا نے ان فرشتوں کو، جو انسانی شکل میں آئے تھے، انسان ہی سمجھا۔ ڈرے اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کا علم اگر انہیں ہوگیا تو وہ ان سے زبردستی بے حیائی کا ارتکاب کریں گے، جس سے میری ر سوائی ہوگی۔ ضَاقَ بھٹ ذَرْعًا یہ کنایہ ہے عاجزی ہے۔ جیسے ضَاقَتْ یَدُهُ (ہاتھ کا تنگ ہونا) کنایہ ہے فقر ہے۔ یعنی ان خوش شکل مہمانوں کو بدخصلت قوم سے بحانے کی کوئی تدبیر انہیں نہیں سوجھی، جس کی وجہ سے وہ مُمگین اور دل ہی دل میں پریشان تھے۔

۲. فرشتوں نے حضرت لوط عَلَيْها کی اس پریشانی اور غم وحزن کی سیفیت کو دیکھا تو انہیں تبلی دی، اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور حزن نه کریں، ہم الله کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھروالوں کو، سوائے آپ کی بیوی کے، نجات دلانا ہے۔

س. اس آسانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذریعے سے قوم لوط کو ہلاک کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائیل غالینا نے ان کی بہتیوں کو زمین سے اکھیڑا آسان کی بلندلوں تک لے گئے، پھر ان کو انہی پر الثادیا گیا، اس کے بعد تھنگر پتھرول کی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدبودار بھیرہ (جھوٹے سمندر) میں تبدیل کر دبا گیا۔ (ابن کثیر)

الم. لینی پھروں کے وہ آثار، جن کی بارش ان پر ہوئی ساہ بدبودار یانی اور الٹی ہوئی بستیاں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں، مرکن کے لیے؟ دانش مندول کے لیے۔

۵. اس کیے کہ وہی معاملات پر غور کرتے، اسباب وعوامل کا تجزیه کرتے اور متائج وآثار کو دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ عقل و شعور سے بے بہرہ ہوتے ہیں، انہیں ان چیزوں سے کیا تعلق؟ وہ تو ان جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ذئے کے لیے

وَالِى مَدُينَ آخَاهُمُ شُعَيْبُا ۚ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللهُ وَارْمُواالْيُومُ الْاِخْرَ وَلَاتَعْتَوُا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞

فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ فَاصَبَحُوا فِي دَارِهِمُ جِيثِمِينَ۞

ۅؘعَادًاۊۜؿؙٛۘۘؗٷٛۮٲۅؘقَۮٞؾۘۜؾۜڹڶڬ۠ۄٝڝؚٚڽؙۺڶڮؽۿؚۺٞٞ ۅؘڎٙؾۜؽؘڶۿڿٛٳڶۺؽٙڣڟڹؙٳؘۼؠٵڶۿڎؙۏڝؘڎۿؠ۫ۼڹ السِّيبْلِ وَكَانُوْامُسُتَيْجِيِيْنَ۞

سل اور مدین کی طرف (۱) ہم نے ان کے بھائی شعیب (عَلَیْهِ اَلَیْهِ اَنْهُ وَلَّمُ عَلَیْ شعیب (عَلَیْهِ اَنْهُ وَلَّ اِنْهُ وَلَّ اِنْهُ وَلَّ اِنْهُ وَلَّ اِنْهُ وَلَّ اِنْهُ وَلَّ اِنْهُ وَلَّ الله کی عبادت کرو قیامت کے دن کی توقع رکھو (۱) اور زمین میں فیاد نہ کرتے پھرو۔ (۱)

سے پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹاایا آخرش انہیں زلزلے نے پکڑلیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہوکر رہ گئے۔

۳۸. اور جم نے عادیوں اور شمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات شہارے سامنے ظاہر ہیں (۵) اور شیطان نے انہیں ان کی بداعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا باوجود یکہ یہ آتکھوں والے

ذئ خانے لے جایا جاتا ہے لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی تعریض ہے کہ وہ بھی تکذیب کا مظاہرہ کررہے ہیں جو عقل ودائش سے بہرہ لوگوں کا وطیرہ ہے۔

ا. مدین حفرت ابراہیم علیاً کے بیٹے کا نام تھا، بعض کے نزدیک یہ ان کے پوتے کا نام ہے، بیٹے کانام مدیان تھا۔ ان ہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑگیا، جو ان ہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اس قبیلۂ مدین کی طرف حفرت شعیب علیاً اکو نی بناکر بھیجاگیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا، یہ قبیلہ یا شہر لوط علیاً کی بستی کے قریب ہی تھا۔

اللہ کی عبادت کے بعد، انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی یا تو اس لیے کہ وہ آخرت کے مشر سے یا اس لیے کہ وہ اسے فراموش کردے، وہ گناہوں میں مبتلا سے اور جو قوم آخرت کو فراموش کردے، وہ گناہوں میں دلیر ہوتی ہے۔ چیسے آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے۔

س. ناپ تول میں کی اور لوگوں کو کم دینا، یہ بیاری ان میں عام تھی اور ار تکاب محاصی میں بھی انہیں باک نہیں تھا، جس سے زمین فساد سے بھرگئی تھی۔

۷. حضرت شعیب علینیا کے وعظ ونصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بالآخر بادلوں کے سانے والے دن، جرائیل علینیا کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزے سے لرز اٹھی، جس سے ان کے دل ان کی آتکھوں میں آگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور وہ گھٹوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔

۵. قوم عاد کی بستی۔ احقاف، حضر موت (یمن) کے قریب اور شمود کی بستی، جمر، جے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں، ججاز کے شال میں ہے۔ ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں، بلکہ ظاہر تھیں۔

اور ہوشیار تھے۔(۱)

وَقَالُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَالْمَنْ ۖ وَلَقَالُ جَاءَهُمُ مُّوْسَى بِالْبَيِّنْتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْوَرْضِ وَمَاكَانُوا سْبِقِيْنَ ۞

۳۹. اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی، اور ان کے پاس حفرت موسیٰ (عَلَیْمِلًا) کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا<sup>(۱)</sup> لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہوسکے۔<sup>(۱)</sup>

فَكُلَّا اخَذُنَا إِنَّ شِبَّهُ فَمِنْهُمْ مَّنَ السَّلْنَاعَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُ مَّنَ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَّنُ حَسَفْنَا بِدِ الرَّرْضَ وَمِنْهُمُ مَّنَ اَخْرَقْنَا \* وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُ مُ وَلاِنْ كَانْوَ آانشُ مُهُمُ

• مم. پھر تو ہرایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کرلیا، (<sup>(())</sup> ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا <sup>(()</sup> اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوج لیا<sup>(()</sup> اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں وصنسا دیا<sup>(()</sup>

ا. یعنی تھے وہ عقل مند اور ہوشیار۔ لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل وبصیرت سے پچھ کام نہیں لیا، اس لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔

۲. لینی ولائل و معجزات کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا، اور بدستور متکبر بنے رہے لینی ایمان و تقویٰ اختیار کرنے سے گریز کیا۔

سور لین ہماری گرفت سے نیج کر تنہیں جاسکے اور ہمارے عذاب کے شکنج میں آکر رہے۔ ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ "یہ کفر میں سبقت کرنے والے تنہیں تھے" بلکہ ان سے پہلے بھی بہت ک امتیں گزرچکی ہیں جنہوں نے ای طرح کفر وعناد کا راستہ اختیار کیے رکھا تھا۔

الله العنى ان مذكورين ميں سے ہر ايك كى، ان كے گناہوں كى پاداش ميں، ہم فے گرفت كى۔

۵. یہ قوم عاد تھی، جس پر نہایت تند و تیز ہوا کا عذاب آیا۔ یہ ہوا زمین سے کنگریاں اڑا اڑا کر ان پر برساتی، بالآخر اس کی شدت اتنی بڑھی کہ انہیں ایک کر آسان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی، جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہوجاتا گویا کہ وہ محجور کے کھوکھلے ہے ہیں۔ (این کثیر)

بعض مفسرین نے حاصبا کا مصداق قوم لوط عَلَيْلاً کو تھہرایا ہے۔ لیکن امام ابن کثیر نے اسے غیر صحیح اور حفرت ابن عباس شائفیز کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار دیا ہے۔

٣. یہ حضرت صالح علیہ کی قوم شمود ہے۔ جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے اونٹی نکال کر دکھائی گئی۔ لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اس اونٹی کو ہی مار ڈالا۔ جس کے تین دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب آیا، جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کردیا۔

ك. يه قارون ب، جي مال ودولت كي خزاني عطا كي كئ تھ، ليكن يه اس كھمنٹر ميں مبتلا ہو كيا كه يه مال ودولت اس

يُظٰلِمُونَ©

مَثَّلُ الَّذِيْنَ اثَخَذُوُ امِنُ دُوْنِ اللّهِ اَوْلِيَآءُ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ الثَّنَدُّتُ بَيْتًا وُ اِنَّ اَوُهَنَ الْبُنُوْتِ لِبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْكَانُوْ اِيَّعَلَمُوْنَ ۞

ٳڽۜٞۜۜۘۨۨۨۘٳڵڵؗڎؘۘێۼۘڵػؙۄؙ۠ڡٚٵؽۮؙۼٛۏۜؽڡؚڽؙۮؙۏۛڹؚ؋؈ؙ ۺؿؙٞۏۿؙۅٵڵۼڒؽؙڒ۠ٵڴؚڮؽڎ۠۞

> ۅؘؾڵؙػٲڵۯؙڡؙؿٚٲڶؙٮؘٚڡٛ۬ؠڔؙۿٳڶؚڶٮۜٞٵڛ ۧۅؘڡٵ ؘۘؽۼؙۊ۪ڵۿٳۧٳڰٳڶڠ۬ڸؠؙۅؙڽٛ

اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا، (۱<sup>۱۱)</sup> اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ ان پر ظلم کرے ملکہ یہی لوگ لینی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔(۱<sup>۱)</sup>

الله جن لوگول نے الله تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کررکھے ہیں ان کی مثال مگڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالائکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مگڑی کا گھر ہی ہے، حالائکہ الثان وہ جان لیتے۔

۱۳۸. الله تعالی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔
سام، اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔
ہیں (۵) اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔

بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہال معزز و محرم ہوں۔ مجھے موئی علیہ اُک بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اسے اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔

ا. یہ فرعون ہے، جو ملک مصر کا حکمر ان تھا، لیکن حد سے تجاوز کرکے اس نے اپنے بارے میں الوجیت کا وعویٰ بھی کردیا۔ حضرت موسیٰ عَلِیْنِا پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو، جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، آزاد کرنے سے انکار کردیا۔ بالآخر ایک صبح اس کو اس کے پورے لشکر سمیت دریائے قلام میں غرق کردیا گیا۔

۲. لینی اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے۔ اس لیے تجھیلی قومیں، جن پر عذاب آیا، محض اس لیے ہلاک ہوئیں کہ کفر وشرک اور تکلذیب ومعاصی کا ارتکاب کرکے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

س. یعنی جس طرح کمڑی کا جالا (گھر) نہایت بودا، کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنیٰ سے اشارے سے وہ نابود ہوجاتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آسکتے۔اس لیے غیراللہ کے سہارے بھی کمڑی کے جالے کی طرح کیسر ناپائیدار ہیں۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچالیتے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بجیا سے۔

۷۲. لیعنی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے، شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ بھانے کے لیے۔ ۵. اس علم سے مراد اللہ کا، اس کی شریعت کا اور ان آیات ودلائل کا علم ہے جن پر غور وفکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدایت کا راستہ ماتا ہے۔

خَكَقَ اللهُ السَّـملُوٰ بِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ا إِنَّ فِى ْذَالِكَ لَاكِةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

ٱتُّلُ مَآ ٱوْرِى اِلَيُك مِنَ الْكِتْبِ وَاقِمِ الصَّلْوَةُ اِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْتُآ ۚ وَالْمُنْكِرُ وَلَذِكُوا لِلْهِ اِكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَوُ

ق مین کو مصلحت اور حق کے آسانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، (۱) بے شک ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری ولیل ہے۔ (۲)

 $^{(a)}$ . جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھے $^{(a)}$  اور نماز قائم کریں، $^{(a)}$  یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، $^{(a)}$  بیشک اللہ کا ذکر بہت

ا. لیعنی عبث اور بے مقصد تنہیں۔

۲. لیعنی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت اور علم و حکت کی۔ اور پھر ای دلیل سے وہ اس نتیج پر کینچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سواکوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔

س. قر آن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے۔ محض اجر وثواب کے لیے، اس کے معانی ومطالب پر تدبر و تفكر كے ليے، تعليم وتدريس كے ليے، اور وعظ ونفيحت كے ليے، اس حكم الاوت ميں سارى ہى صورتيں شامل ہیں۔ ہم. کیوں کہ نماز سے (بشرطیکہ نماز ہو) انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوجاتا ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑیر اس کے عزم وثبات کاباعث، اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن كريم ميں كہا گيا ہے (اے ايمان والو! صبر اور نماز سے مدوحاصل كرو) (القرة: ١٥٣) نماز اور صبر كوئي مرئي چيز تو ہے نہیں کہ انسان ان کا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کرلے۔ یہ تو غیر مرکی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے اس لیے نبی سَنَافِیْظُ کو رات کی تنہائی میں تبجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی، کیوں کہ آپ سَاکُٹیٹِٹُ کے ذمے جو عظیم کام سونیا گیا تھا، اس میں آپ مُنَا ﷺ کم واللہ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور یہی وجہ ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب كونى ابهم مرحله ورييش بوتاتو آپ سَكَالليَّامِ نماز كا ابتهام فرمات «إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَرِعَ إِلَى الصَّلوٰةِ»- (مسند أحمد، وأبو داود) ۵. یعنی، بے حمائی اور برائی کے روکنے کا سب اور ذریعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا فلال بہاری کو رو کتی ہے اور واقعتا ایہا ہوتا ہے لیکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کما حائے۔ ایک دوائی کو بابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے۔ دوسرا پر ہیز، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کہا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اس طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایس روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے رو کتی ہے لیکن ای وقت، جب نماز کو سنت نبوی مُثَاثِیْتُم کے مطابق ان آداب وشر الط کے ساتھ بڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً اس کے لیے پہلی چیز اخلاص ہے، دوسری طہارت قلب، لینی نماز میں اللہ کے سواکسی اور کی طرف التفات نہ ہو، تیسری باجماعت اوقات مقررہ پر اس کا اہتمام۔ چو تھی ارکان صلوۃ ( قراءت، ر کوع، قومہ، سجدہ وغیرہ) میں اعتدال واطمینان، یانچویں خشوع وخصوع اور رقت کی سیفیت۔

مَاتَصُنَعُونَ۞

وَلاَ نَجْادِلُوَّا آهُلَ الْكِتْبِ اِلَّا يِالَّتِيُّ هِيَ اَحْسُنُ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا الْمَثَّا اِللَّذِيْ انْزِلَ اِلَيْنَا وَانْزِلَ اِلْيَكُمْ وَاللَّهُنَا وَاللَّهُكُمُ وَاحِثُ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ۞

ۅؘػڬٳڬٵؙٮٛٚڗؙڵؽۜٵٳڵؽڬٵڷؽڷڹٵٛٵڷڐؽؙڹٵؾؽ۠ڹۿؙؗؗۿ ٵڰێڹۘؽٷؙڡؚٞٮؙٷۛڽڽ؋ۧۅٙڝ۬ٚۿٷؙڵڒٙۦ۫ڡ؈ؙؿ۠ٷؙڝڽؙڔۑ؋ ۅؘڡٵؿۼؘۘػٮؙڔؠٳڵؾٟڗڹۜٳٙڰٳٵڰڵڣۯۏڽ۞

بڑی چیز ہے، (۱) اور تم جو کچھ کررہے ہو اس سے اللہ خبر دار ہے۔

۳۷. اور اہل کتاب کے ساتھ بحث ومباحثہ نہ کرو گر اس طریقہ پر جو عدہ ہو، (۲) گر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں (۳) اور صاف اعلان کردو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی، (۳) ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور ہم سب اتاری گئی، (۳) ہمارا جمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور ہم سب ات کے علم بردار ہیں۔

27. اور ہم نے اس طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں (۵) اور ان (مشرکین) میں بعض اس

چھٹی مواظبت لیعنی پابندی کے ساتھ اس کا التزام، ساتویں رزق حلال کا اہتمام۔ ہماری نمازیں ان آواب وشر انط سے عاری ہیں، اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہورہے ہیں، جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں۔ لیعنی نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں۔ لیعنی نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں۔ لیعنی نے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے۔ اس لیعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کاذکر، اقامت صلوۃ سے بھی زیادہ موثر ہے۔ اس لیے کہ آومی جب تک نماز میں ہوتا ہے، برائی سے رکا رہتا ہے۔ لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہوجاتی ہے، اس کے بر عکس ہر وقت اللہ کا ذکر اس کے لیے ہر وقت برائی میں مانع رہتا ہے۔

۲. اس لیے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت واستعداد رکھتے ہیں۔ بنابریں ان سے بحث و تفتگو میں تلخی اور تندی مناسب نہیں۔

سل لین جو بحث و مجادلہ میں افراط سے کام لیں تو تہمیں بھی سخت لب واجبہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروہ سے مراد وہ اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان ہوئے بلکہ یہودیت و اشخاص جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت و فرانیت پر قائم رہے اور بعض نے ظاکمُوْا مِنْهُمْ کا مصداق ان اہل کتاب کو لیا ہے جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت رکھتے سے اور جدال وقال کے بھی مرتکب ہوتے سے ان سے تم بھی قال کرو تا آئکہ مسلمان ہوجائیں، یا جزیہ دیں۔ ملی تورات وانجیل پر۔ یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ کہ یہ بعث محمدیہ تک شریعت اللہ سے سی مراد عبد اللہ بن سلام ڈائٹھئ وغیرہ ہیں۔ ابتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے۔ گویا اس پر جو عمل نہیں کرتے، انہیں یہ کتاب دی ہی نہیں یہ کتاب دی ہی نہیں گئی۔

پر ایمان رکھتے ہیں (۱) اور ہماری آیوں کا انکار صرف کا فر ہی کرتے ہیں۔

> وَمَاكُنْتَ تَتْلُوْامِنَ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبٍ وَلاَ تَخْطُهُ بِيَمِيْنِكَ إِذَّ الْاِرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ۞

۳۸. اور اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے (۲) اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے کھتے تھے (۳) کہ یہ باطل پرست لوگ فٹک وشبہ میں پڑتے۔ (۴)

بَلُ هُوَالِيتُ بَيِنْتُ فِيُصُدُولِالَّذِينَ اُوْتُواالْعِلْمُ وَمَا يَجُحَدُنِ النِّيَالِالطَّلِمُونَ®

97. بلکہ یہ (قرآن) تو روش آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، (۵) ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔

ۅؘقَالُوالوَلاَ أَثِرِلَ عَلَيْهِ إِلَيْكُ مِّنُ رَبِّهِ فُلُ إِثْمَا الْأَلِيتُ عِنْدَاللهِ وَاتِّمَا أَنَانَ يُرْتُمُ لِيُنْ

۵۰ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے پچھ نشانیاں (مجزات) کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجیے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں (۱) اور میں تو صرف تھلم کھلا آگاہ کردینے والا ہوں۔

ٱۅؙڷؙۊؘؽؙڣۿٵٞٲٵٞٲؿ۠ڷٮؙٵڡؘؽڬٵڰۣؠڹؽؿڸڡؘؽۿؠٝٝٳؾٞڣٛ ۮ۬ڸڰڶڔڂؠةۜٞۊٞۮؚػؙۯۑڸڡٙۅؙۄؚؿ۠ۏؙۄڬۏؽ۞۫

میں تو صرف تھلم کھلا آگاہ کردینے والا ہوں۔ 16. کیا انہیں یہ کافی نہیں؟ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمادی جو ان پر پڑھی جارہی ہے، (۵) بے شک اس

ا. ان سے مراد اہل مکہ ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے۔

٢. اس ليے كه ان پڑھ تھے۔

۱۰۰ اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے، جو آپ نے کسی سے حاصل ہی تنہیں کیا تھا۔

- ۷. لینی اگر آپ سَلَیْظِیْم پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد سے کچھ سکھا ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ قرآن مجید فلال کی مدد سے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔
- ۵. لیعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ لفظ بہ لفظ سینے میں محفوظ ہوجاتا ہے۔ ۲. لیعنی یہ نشانیاں اس کی حکمت ومشیت، جن بندول پر اتار نے کی مقتضی ہوتی ہے، وہاں وہ اتار تا ہے، اس میں اللہ کے

۹. کیعنی یہ نشانیاں اس کی حکمت و مشیت، جن بندوں پر اتار نے کی مقتقنی ہوتی ہے، وہاں وہ اتار تا ہے، اس میں اللہ ک سوا کسی کا اختیار نہیں ہے۔

2. لیعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بطور نشانی یہ قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جس کی بابت انہیں چیلنے دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لاکر دکھائیں یا کوئی ایک سورت ہی بناکر چیش کردیں۔ جب قرآن کی اس معجزہ نمائی کے باوجود یہ قرآن پر ایمان نہیں لارہے ہیں تو حضرت موک وعیسیٰ عیباً کی طرح انہیں معجزے دکھائیں دکھائیں وال

ڠؙڶػڡٚ۬ؽۑٳۺ۬ٶؠۜؽ۫ؿٙۅؘؽؽؘێؙڴؙۄؙۺٙۿؽڐٲؽۼؙؙ؆ؙٳڣٳڶڡۜۿۅؾ ۅٵڵۯڞٚٷٲڵڎؽؙڹٵؗڡٮؙؙۊؙٳۑؚٲڷؠٵڟۣڶٷؘڰڡٚۯؙۏٳۑڶۺۊ ٳۏڵڶڰڟٛۥؙڵۼ۫ٮٷؿ۞

ۅؘؽٮ۫ٮۛؾؙڿ۠ۅؙڷۅؘؽػۑٳڷڡٙۮؘٳڽٷڵۅؙڷٳٵۜۻڮ۠ۺٞؾڲٙڲٵۧ؞ٛۿؙ ٳڵڡؘۮؘٳٮ۠ٷڲٳؙؿێؘۿؙۅؙڹۼٞؾٲۊٞۿؙۏؙڒڵؿؿ۫ڠۯؙۅ۫ڹ۞

ؽٮۜؾؙڿؙۅؙؙۮؽؘػؠؚٳڶۼۘۘڎؘڶۑٷٳڽۜٙجٙۿٮۜٛۄؘڶؠؙۼؽڟة ؽٵڰڸڣۯؙؽۿ

میں رحمت (بھی) ہے اور نصیحت (بھی) ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ (۱)

۵۲. کہہ دیجے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے (\*) وہ آسان وزمین کی ہر چیز کا عالم ہے، جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں (\*) وہ زبر دست نقصان اور گھائے میں ہیں۔ (\*) ۵۳. اور یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کررہے ہیں۔ (۵) اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آچکا ہوتا، (۱) یہ بیقینی بات ہے کہ اچانک ان کی پاس عذاب آچکا ہوتا، (۱) یہ بیقین بات ہے کہ اچانک ان کی بات خبری میں ان کے پاس عذاب آ

۵۴. یہ عذاب کی جلدی مچارہے ہیں اور (تبلی رکھیں) جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔(۸)

ا. یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیوں کہ وہی اس سے متمتع اور فیض یاب ہوتے ہیں۔

۲. اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، یقیناً من جانب اللہ ہے۔

سم. یعنی غیر الله کو عبادت کا مستحق تظهراتے ہیں اور جو فی الواقع مستحق عبادت ہے، یعنی الله تعالیٰ، اس کا انکار کرتے ہیں۔ مل کیوں کہ یہی لوگ فساد عقلی اور سوء فہم میں مبتلا ہیں، اس لیے انہوں نے جو سودا کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفر اور بدل سے بدلیت کے بدلے گمرائی خریدی ہے، اس میں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

لینی پیغیر کی بات ماننے کے بجائے، کہتے ہیں کہ اگر تو سیا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا دے۔

٣. ليعنى ان كے اعمال واقوال تو يقيناً اس لائق بيں كه انہيں فوراً صفحه بستى سے بى مثاديا جائے۔ ليكن ہمارى سنت ہے كه ہر قوم كو ايك وقت خاص تك مہلت ديتے ہيں، جب وہ مہلت عمل ختم ہوجاتى ہے تو ہمارا عذاب آجاتا ہے۔

2. لین جب عذاب کا وقت مقرر آجائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وقت مقرر وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا، لیعنی جنگ بدر میں اسارت وقتل، یا پھر قیامت کا وقوع ہے جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہی عذاب ہے۔

٨. پهلا يَسْتَعْجِلُوْ نَكَ لِطور خبر ك تھا اور يہ دوسرا لطور تعجب كے ہے لينى يہ امر تعجب الكيز ہے كه عذاب كى جكه (جہنم)

يَوْمَرَيْفُشْلَهُمُّ الْعَكَ اَبْ مِنْ فَوْقِهِهُ وَمِنْ تَعَتِ ٱرْجُلِاهِمُ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْ اَمَالُنْتُوْتَعْمَلُوْنَ ﴿

ؽۼؚڽٵڿؽٵڷۮؿڹٵؗؗؗؗؗۺؙۏۘٳٳڽؘۜٲۯڟؚؽؙۏڸڛۼڎ۠ٞڣؘٳؾٵؽ ڣٵؙۼؙؠؙۮۏڹ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ الْمُونُتِّ ثُقَرِ الْيُنْا تُرْجَعُونَ

وَٱلْذِيْنَ امْنُواْ وَعَمِلُواالطّيلِحْتِ لَنُبْوِّئُمُّمُ مِّنَ الْجَنَّةُ عُرُفًا تَجُرِئُ مِنْ قَيْمَ الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيُمَا تِعْمُ آجُرُالْعُمِلِيْنَ ﴿

الَّذِينَ صَبُرُواوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ®

04. اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہو گا اور اللہ تعالی فرمائے گا<sup>(۱)</sup> کہ اب اپنے (بد) اعمال کا مزہ چکھو۔

**۵۲**. اے میرے ایمان والے بندو! میری زمین بہت کشادہ ہے سوتم میری ہی عبادت کرو۔(۲)

۵۷. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے حاؤگے۔

۵۸. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقنیا جنت کے ان بالاخانوں میں جگہ دیں گے جن کے بنتی چیچھی جشے بہہ رہے ہیں (\*) جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، (۵) کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔

09. وہ جنہوں نے صبر کیا(۱) اور اپنے رب تعالی پر

ان کو اپنے گیرے میں لیے ہوئے ہے۔ پھر بھی یہ عذاب کے لیے جلدی مچارہے ہیں؟ حالال کہ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، اسے دور کیوں سمجھتے ہیں؟ یا پھر یہ تکرار لطور تاکید کے ہے۔

ا. يَقُونُ أَن كَا فَاعَلَ الله بِ يَا فرشح، يعنى جب جارول طرف سے ان پر عذاب بورہا ہو گا تو كها جائے گا۔

۲. اس میں الی جگہ ہے، جہال اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دین پر قائم رہنا دو بھر ہورہا ہو، ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

٣. يعنی موت كا جرعه تلخ تو لامحاله ہر ایک كو پینا ہے، ججرت كروگے تب بھی اور نه كروگ تب بھی، اس ليے تمہارے ليے وطن كا، رشتے داروں كا، اور دوست احباب كا چھوڑنا مشكل نہيں ہونا چاہيے۔ موت تو تم جہاں بھی ہوگے آجائے گی۔ البتہ اللہ كی عبادت كرتے ہوئے مروگ تو تم اخروى نعمتوں سے شاد كام ہوگے، اس ليے كه مركر تو اللہ بھی ہے ياس جانا ہے۔

۴. لیعنی اہل جنت کے مکانات بلند ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ نہریں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی ہوں گی، علاوہ ازیں انہیں جس طرف پھیرنا چاہیں گے، ان کا رخ ای طرف ہوجائے گا۔

۵. ان کے زوال کا خطرہ ہوگا، نہ انہیں موت کا اندیشہ نہ کسی اور جگہ کھر جانے کا خوف۔

۲. لین دین پر مضبوطی سے قائم رہے، ججرت کی تکلیفیں برداشت کیں، اہل وعیال اور عزیز واقرباء سے دوری کو محف اللہ
 کی رضا کے لیے گوارا کیا۔

بھروسہ رکھتے ہیں۔

وَكَايَّنُ مِّنْ دَآبَةٍ لِآتَمُولُ رِنَمُ قَهَا لَآلَكُ فُيُرُزُ فَهُمَا لَاللَّهُ مُيُرُزُ فَهُمَا لَا لَهُ مُيُرِدُ فَهُمَا لَا لَهُ مُيُرِدُ فَهُمَا لَا لَهُ مَيْ رَوْنَ اللَّمَا عُمْرُ مُنْ اللَّهُ تَعَالَى بَى رُوزَى اللَّمَاءُ وَمُواللَّسِمِينُ عُلَا لَمُعَلِيمُ اللَّهُ تَعَالَى بَى رُوزَى اللَّمَاءُ وَمُواللَّهِ مِيْ اللَّهُ تَعَالَى بَى رُوزَى اللَّمَاءُ وَمُواللَّسِمِينُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ تَعَالَى بَى رُوزَى اللَّهَ الْعَالِمُونُ وَهُوَ السِّمِينُ عُلَا اللَّهُ تَعَالَى بَى رُوزَى اللَّهُ الْعَلَيمُ وَمُولَا لِللَّهِ مِيْ اللَّهُ تَعَالَى بَى رُوزَى اللَّهُ الْعَلَيمُ وَمُؤَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ وَمُؤَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيمُ وَمُؤَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ۅؙڵڽٟڹٛڛٲڵؾؙۿؙؙۄؙٛڡٞؽ۫ڂػؘقاڶۺڶۅ۠ؾؚۅٙٲڵۯۯڞؘۅؘۺؘۘڂۜڒ ڶۺۜٞۺۘۅؙڶڨؠۜڒۘڵؽؿؙۅؙڶؿٵڽڵڎؘ۠ٷٙڵؿ۠ؽٷ۫ػ۠ۅؙؽ®

> ٱڵڵڎؙؽؠؙۺؙڟٵڵؚڗ۫ڶؙۛۊؘڶؚٮؘڽؙؾۜؿٵٛٷڝڽٛ؏ؠڶٳ؋ ٷؘؿڣؙۘڔۮؙڸڬؙٳۊٞٵڶڎؠڴؚڷۺؙٞؿؙٞٞٞٞٞٞٞٵؚڝڸؽ۠ۅ

1. اور بہت ہے جاہور ہیں ہو اپنی روری اھاتے ہیں پھرتے، (\*) ان سب کو اور شہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، (\*) اور وہ بڑا ہی سننے جاننے والا ہے۔ (\*)

11. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین وآسانوں کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، (\*) پھر کدھر اللہ عالیٰ، (\*) پھر کدھر اللہ عارہے ہیں۔ (\*)

۱۲. الله تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ۔(۱۰ یقیناً الله تعالیٰ ہر

ا. دین اور دنیا کے ہر معاملے اور حالات میں۔

٢. كَأَيِّنْ كِ معنى بين كتن بي يا بهت سے۔

٣. كول كه الحاكر لے جانے كى ان ميں بہت بى نہيں ہوتى، اسى طرح وہ ذخيرہ بھى نہيں كركتے۔ مطلب يہ ہے كه رزق كسى خاص جلّه كى اور جہاں بھى ہو، رزق كسى خاص جلّه كے ساتھ مختص نہيں ہے بلكہ الله كا رزق اپنى مخلوق كے ليے عام ہے وہ جو بھى ہو اور جہاں بھى ہو، بلكہ الله تعالى نے بجرت كو جانے والے صحابہ رُق اللهُ كو پہلے ہے كہيں زيادہ وسيح اور پاكيزہ رزق عطا فرمايا، نيز تھوڑے ہى عرصے كے بعد انہيں عرب كے متعدد علاقوں كا حكمران بناديا۔ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ.

مل. لیعنی کوئی کمزور ہے یا طاقتور، اسباب و وسائل سے بہرہ ور ہے یا بے بہرہ، اینے وطن میں ہے یا مہاجر اور بے وطن، سب کا روزی رسال وہی اللہ ہے جو چیونی کو زمین کے کونول کھدرول میں، پرندوں کو جواؤل میں اور چھیلوں اور دیگر آئی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں روزی پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ فقر وفاقہ کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ ہے ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمام مخلوقات کی روزی کا ذھے دار ہے۔

۵. وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال وافعال کو اور تمہارے ظاہر وباطن کو، اس لیے صرف اس سے ڈرو، اس کے سواکسی
 سے مت ڈرو، اس کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اس کی معصیت میں شقاوت و نقصان۔

٩. ليعنى يه مشركين، جو مسلمانوں كو محض توحيد كى وجہ سے ايذائيں پہنچارہے ہيں، ان سے اگر پوچھا جائے كه آسان وزمين
 كو عدم سے وجود ميں لانے والا اور سورج اور چاند كو اپنے اپنے مدار پر چلانے والا كون ہے؟ تو وہاں يہ اعتراف كيے بغير
 انبيں چارہ نہيں ہوتا كہ يہ سب پچھ كرنے والا اللہ ہے۔

2. لینی دلائل واعتراف کے باوجود حق سے یہ اعراض اور گریز باعث تعجب ہے۔

٨. يه مشركين كے اعتراض كاجواب ہے جو وہ مسلمانوں پر كرتے تھے كه اگر تم حق پر ہو تو چر غريب اور كمزور كيوں ہو؟

چیز کا جاننے والا ہے۔(۱)

ۅؘڵؠڹٛڛٵڷؾۿڎؙۄٞ؆ؙؽؙ؆ٞڷڶڝؚؽٳڶؾؽٳٚ؞ٵٞٷؘڲؙڝٚٳۑڗ ٵڵۯۘڞؘڝؙٵۜۼڣڔڡٞۅڗۿٳڶؽڠٞۅڵؿٵڵڵڎٞڠ۠ڸٳڶڂؠۮؙ ؠڵۊؚؠڵٵڰ۫ڎؙۿؙٷڵڒؿؿۛۼڵۅؙؽ۞۫

۱۳۰ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسان سے پائی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا؟ تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا اللہ تعالی نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ (۲)

وَمَاهٰذِهِا لَخَيَٰوٰةُ التَّنْيَآ اِلْاَلَهُوُّ وَّلَعِبُ ۗ وَاتَّ اللَّاارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوَكَانُوْ اَيْعَلَمُوْنَ ۞

۱۴. اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے (۳) البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، (۳) کاش! یہ جانتے ہوتے۔ (۵)

فَإِذَا كِنْبُوافِي الْفُلْكِ دَعَوْااللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ةَ فَكْتَانَجُّ هُمُ اِلَى الْبَرِّاذَاهُمُ يُشْرِكُونَ ۞

10. پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کرکے پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔(۱)

اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت ومشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ ویتا ہے، اس کا تعلق اس کی رضا مندی یا غضب سے نہیں ہے۔

ا. اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے نہیں؟

۲. کیوں کہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پتھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے۔ نہ ان کے اندر یہ تناقض ہوتا کہ الله تعالیٰ کی خالقیت وربوبیت کے اعتراف کے باوجود، بتوں کو حاجت روا اورلائق عبادت سمجھ رہے ہیں۔

ساب لیعن جس دنیانے انہیں آخرت سے اندھا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھا ہے، وہ ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے شب وروز محنت کرتا ہے لیکن جب مرتا ہے اس کے لیے شب وروز محنت کرتا ہے لیکن جب مرتا ہے قو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح بیجے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ گھرول کو لوث جاتے ہیں، سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

- اس لیے ایسے عمل صالح کرنے چاہیے جن سے آخرت کا یہ گھر سنور جائے۔
- ۵. کول کہ اگروہ یہ بات جان لیتے تو آخرت ہے بے پرداہ ہوکر دنیا میں مگن نہ ہوتے۔ اس لیے ان کا علاج علم ہے، علم شریعت۔ ۲. مشرکین کے اس تناقش کو بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اس تناقش کو حضرت عکرمہ رڈاٹنٹیڈ سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوگی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ

ڶۣڲڬٛڡ۠ۯ۠ۉٳۑؠۘۘٙٱڶؾؽ۠ڶۿۮ۫ٞٚٷڸؽۜؿۜؿۜٷؗٳ<sup>؈</sup>ٚڡؘٮٛۏؽ ؽۼڵؠؙۅ۠ڹٙ۞

ٱۅؘڵۏؠۘڔٛۏٵڗؘٵ۫ۻؘۜڬٮٚٵڂۜۄڡٵٳڡؚٮ۫ٵۊؙێۼٛۼڟٙڡ۠ٵڵػٵڛؙ ڝؚڽؙڂۅڸۿؚڎٵڣؘۑٳڶڹٵڟؚؚڮڋؙۣڡؙڹ۠ۅٛڹۜۅؘڽؘۏؠڹۣۼۿ؋ٙڶؾؖڮ ؽڲڡ۫ۯ۠ۏڹٙ۞

وَمَنۡ اَظْلَا مِتَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبَّا اوَكَذَّبَ بِالنُحِّقِ لَتَمَاجَاءَةُ الَيْسَ فِي جَهَنَّوَ مَنْوًى

**۱۲.** تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتے رہیں۔<sup>(۱)</sup> ابھی ابھی پہتہ چل جائے گا۔

٧٤. كيا يه نہيں ديكھتے كہ ہم نے حرم كو با المن بناديا ہے حالانكہ ان كے ارد گرد سے لوگ اچك ليے جاتے ہيں، (۲) كيا يہ باطل پر تو يقين ركھتے ہيں اور اللہ تعالى كى نمتوں پر ناشكرى كرتے ہيں۔ (۲)

۱۸. اور اس سے بڑا ظالم کون ہو گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے (\*\*) یا جب حق اس کے پاس آجائے تو اسے (۵)

سے فرار ہوگئے تاکہ نبی سکانی کی گرفت سے بی جائیں۔ یہ حبشہ جانے کے لیے ایک کشی میں بیٹے، کشی گرداب میں پیشے اگر ہوں نے ایک دو سرے سے کہا کہ پورے خلوص سے رب سے دعائیں کرو، اس لیے کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عکر مہ ڈلائٹنڈ نے یہ سن کر کہا کہ اگر یہاں سمندر میں اس کے سواکوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اور اسی وقت اللہ سے عہد کرلیا کہ اگر میں یہاں سے بخیریت ساحل پر پہنچ گیا تو میں مجمد (سکانٹیڈ) کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا یعنی مسلمان ہوجاؤں گا۔ چنانچ یہاں سے نجات پاکر انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔ رضی اللہ عند (ابن کیڈ بجوالہ سرت محمد بن احق)

ا. یہ لام کئی ہے جو علت کے لیے ہے۔ یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا، اس لیے ہے کہ وہ کفران نعمت کریں اور دنیا کی لذتوں سے مقتق ہوتے رہیں۔ کیوں کہ اگر وہ یہ ناشکری نہ کرتے تو اخلاص پر قائم رہتے اور صرف اللہ واحد کو ہی ہمیشہ پکارتے۔ بعض کے نزدیک یہ لام عاقبت کے لیے ہے، یعنی گو ان کا مقصد کفر کرنا نہیں ہے لیکن ووبارہ شرک کے ارتکاب کا بتیجہ بہر حال کفر ہی ہے۔

٣. الله تعالى اس احمان كا تذكره فرمار باب جو ابل مكه ير اس نے كيا كه جم نے ان كے حرم كو امن والا بنايا جس ميں اس كے باشدے قل وغارت، اسيرى، لوث مار وغيره سے محفوظ ہيں۔ جب كه عرب كے دوسرے علاقے اس امن وسكون سے محروم ہيں قتل وغارت كرى ان كے بال معمول اور آئے دن كا مشغله ہے۔

٣. ليني كيا اس نعمت كاشكر يهى ہے كه وہ اللہ كے ساتھ شريك طهر ائيں، اور جھوٹے معبودول اور بتول كى پرستش كرتے رہيں۔ اس احسان كا اقتضاء تو يہ تفاكہ وہ صرف ايك اللہ كى عبادت كرتے اور اس كے سيفيمر سَلَ اللَّهِ كَلَى تصديق كرتے۔ ٢٠. لينى دعوىٰ كرے كه ميں بھى وہ چيز ٢٠. لينى دعوىٰ كرے كه ميں بھى وہ چيز ١١ سكتا ہوں جو الله نے اتارى ہے۔ يہ افتراء ہے اور مدعى مفترى۔

۵. یه تکذیب ہے اور اس کا مرتکب مکذب افتراء اور تکذیب دونوں کفر ہیں جس کی سزا جہنم ہے۔

جھٹلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہ ہو گا؟

19. اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے
ہیں (۱) ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھادیں گے۔(۲) اور یقیناً
اللّٰہ تعالیٰ نیکو کاروں کا ساتھی ہے۔(۳)

ۗ ۗڷؙؙٟڵؙۼؚڕؠؙؽٙ۞ ۘۘۘۅؘٲڰڹؚؠؙڹڂڿٙۮؙٷٳڣؽؾؘٲڶؾؘۿۮؚؽڹۧۿؙۮؙڛ۠ؠڵؽٙٵ ۅٙٳڹؙٞٳڵؿ؋ڵڡؘۼٳڵؠ۫ڂڝۣڹؿؽ۞۠

-

ا. یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں، آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں۔

اس سے مراد دنیا وآخرت کے وہ رائے ہیں جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔
 اس احسان کا مطلب ہے اللہ کو حاضر وناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت نبوی سَالَیْتَیْمِ کُم مطابق

س. احمان کا مطلب ہے اللہ کو حاضر وناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا، سنت نبوی سُلُقَیْمُ کے مطابق کرنا، برائی کے بدلے میں برائی کے بجائے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑد بینا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا۔ یہ سب احسان کے مفہوم میں شامل ہیں۔

#### سورہ روم کی ہے اور اس میں ساٹھ آ بیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. القر

۲. رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔

سم. نزدیک کی زمین پر اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عقریب غالب آجائیں گے۔

مل چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور اس روز مسلمان شادمان موں گے۔

۵. الله کی مدو سے، (۱) وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔

# سِنُونَةُ الرِّهُ وَمِنْ

### الله الرَّحِيْمِ الله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

الة

غُلِبَتِ الرُّوُمُوْ

فِيُّ آدْنَى الْأَرْضِ وَهُوْمِّنَ بَعُدِ عَلَيْهِهُ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ أَ لِلهِ الْأَمْرُونُ قَبْلُ وَمِنَ يَعُدُ \* وَيَوْمَيِ نِ يَّفُ رَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿

بِنَصْرِاللَّهِ يَنْصُرُمَنُ يَّشَأَوْ

وَهُوَ الْعَزِيُزُ الرَّحِيْمُ 6

وَعُدَاللَّهُ لَا بِيُغْلِفُ اللهُ وَعُدَاهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ اللَّهِ لَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

يَعْلَمُونَ ظَاهِمًا وَسَ الْحَيَّوةِ النَّنْ نَيَا الْحُوهُ مُعِنِ الْإِخْرَةِ هُوْ عَفِلُونَ ۞

ٱۅٙڵۄؙؗؽؾۜڡٛٞڴۯ۫ٳ؋ٛٛٵٙڶڡٛٚڛڰۼؖٵ؆ڶڂؘڷۜٙؾۘٵٮڵڎ۠ٵڵۺۜڶۅ۠ؾ ۅٙٵڵۯڞؘۅڡٙٵڹؽٮ۫ۿؠٵۧٳٚڵٳۑٳؗۼؿٚۜۅٲڿڸٟؗۺ۠ۺؽ ۅٳؙۛۛؾۜػؿ۫ؿٳؖۺؚٵڵؿٵڛؠڸؚڡٙٲؿؙڔؾۿ۪ۿڵڮڣٛۯۏۛؽ

ٱۅۘٙڵؘڡٝؽڛؚؽ۠ۯۏٳڣٵڶۯۯۻۏؘؽڹ۫ڟ۠ۯۏٲڰؠڣ<u>ٛ</u>ػٵڹ

اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔

۲. الله کا وعدہ ہے، (۱) الله تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

2. وہ تو (صرف) دنیوی زندگی کے ظاہر کو (ہی) جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔(۲)

٨. كيا ان لوگوں نے اپنے دل ميں يہ غور نہيں كيا؟ كہ اللہ تعالى نے آسانوں كو اور زمين كو اور ان كے در ميان جو كچھ ہے سب كو بہترين قرينے سے مقرر وقت تك كيلے (بی) پيدا كيا ہے، (۳) ہاں اكثر لوگ يقيناً اپنے رب كى ملا قات كے مكر ہیں۔ (۳)

کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کریہ نہیں دیکھا<sup>(۵)</sup>

کی زمین سے مراد، عرب کی زمین کے قریب کے علاقے ہیں، لیعنی شام وفلطین وغیرہ، جہال عیمائیوں کی حکومت تھی۔

ا. لیعنی اے محمد! (سَلَقَظِیَّمَ) ہم آپ کو جو خبر دے رہے ہیں کہ عنقریب رومی، فارس پر دوبارہ غالب آجائیں گے، یہ اللہ
کا سیا وعدہ ہے جو مدت موعود کے اندر یقیناً یورا ہوکر رہے گا۔

۲. لین اکثر لوگوں کو دنیوی معاملات کا خوب علم ہے۔ چنانچہ وہ ان میں تو اپنی چابک دسی اور مہارت فن کا مظاہرہ
 کرتے ہیں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے لیکن آخرت کے معاملات سے یہ غافل ہیں جن کا نفع مستقل اور پائیدار
 ہے۔ لینی دنیا کے امور کو خوب پہچائتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبر ہیں۔

سال یا ایک مقصد اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے مقصد اور بیکار نہیں۔ اور وہ مقصد ہے کہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاء اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے۔ یعنی کیا وہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح انہیں نیست سے ہست کیا اور پانی کے ایک حقیر قطرے سے ان کی تخلیق کی۔ پھر آسان وزمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع وعریض سلسلہ قائم کیا، نیز ان سب کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا لیعنی قیامت کا دن۔ جس دن یہ سب پچھ فنا ہوجائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ان باتوں پر غور کرتے تو یقینا اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت والوہیت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں اوراک واصاس ہوجاتا اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہیں اوراک واصاس ہوجاتا اور اس پر ایمان لے آتے۔

۸. اور اس کی وجہ وہی کا نتات میں غوروفکر کا فقدان ہے ورنہ قیامت کے انکار کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے۔

۵. یہ آثار و کھنڈرات اور نشانات عبرت پر غورو فکر نہ کرنے پر تو پنے کی جارہی ہے۔ مطلب ہے کہ چل پھر کروہ مشاہدہ
 کر چکے ہیں۔

عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَا كَانُوْ ٱلشَّكَ مِنْهُمُ قُوّةً وَّاَقَادُ واالْارْضَ وَعَمْرُ وَهَا ٱكْثَرَ مِمَّا عَمُرُوْهَا وَجَاءَنْهُ وُسُلْهُمْ بِالْبِيِّنِةِ فَمَاكَانَ اللهُ لِيظْلِمُهُمْ وَلِكِنْ كَانُوْ ٱلْفُشْهُمْ يَظْلِمُونَ ۞

ُثُوَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱكَذِيْنَ اَسَاءُ واالسُّوَآنَ ٱنۡ كَذَّ بُوۡ إِيالِتِ اللهِ وَكَانُوۡ إِيَالِيتَهُوۡ وُوَنَّ

ٱللهُبَيْدَوُّ الْخَلْقُ ثُنْمَ يُعِيْدُه الْنَمَّ الَّذِه ِثْرُجَعُونَ ®

کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا (برا) ہوا؟ (ا) وہ ان سے بہت زیادہ توانا (اور طاقتور) تھے (ا) اور انہوں نے (بھی) زمین بوئی جوتی تھی (ا) اور ان سے زیادہ آباد کی تھی (ا) اور ان کے رسول روش دلائل لے کر آئے تھے۔ (۵) یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالی ان پر ظلم کرتا (دراصل) وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے

• ا. آخر کار برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، (^) اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنمی اڑاتے تھے۔

11. الله تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتداء کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا<sup>(۹)</sup> پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

ا. لیعنی ان کافروں کا، جن کو اللہ نے ان کے کفر باللہ، حق کے انکار اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا۔

- ۲. لیعنی قریش اور اہل مکہ سے زیادہ۔
- سعنی اہل مکہ تو کھیتی باڑی سے نا آشا ہیں لیکن تھیلی قومیں اس وصف میں بھی ان سے بڑھ کر تھیں۔
- ۷. اس لیے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، جسمانی قوت میں بھی زیادہ تھے اسباب معاش بھی ان کو زیادہ حاصل تھے، پس انہوں نے عمارتیں بھی زیادہ بنائیں، زراعت وکاشتکاری بھی کی اور وسائل رزق بھی زیادہ مہیا کیے۔
- ۵. کیکن وہ ان پر ایمان نہیں لائے۔ نتیجاً تمام تر قوتوں، ترقیوں اور فراغت وخوش حالی کے باوجود ہلاکت ان کا مقدر بن کر رہی۔ .
  - ۲. که انہیں بغیر گناہ کے عذاب میں مبتلا کردیتا۔
  - 2. لینی اللہ کا انکار اور رسولوں کی تکذیب کرے۔
- ٨. سُوْآى، بروزن فُعْلىٰ، سُوْءٌ بَ أَسُواً كَل تانيث بِ جِيهِ حُسْنَى، أَحْسَنُ كَل تانيث بِ لينى ان كا جو انجام ہوا،
   پرترین انجام تھا۔
- 9. یعنی جس طرح اللہ تعالی پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے کہ دوبارہ پیدا کرنا، پہلی مرتبہ سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔
  - ١٠. يعني ميدان محشر اور موقف حساب مين، جہال وہ عدل وانصاف كا اہتمام فرمائے گا۔

وَيَوْمُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ٠

ۅؘڵۄ۬ۑؘڪؙؽ۫ڵۿ۠ڎۺۜؽؙۺٚۘڗػٳٚڣٟۿؚۄؙۺ۠ڡؘٛۼٷ۠ٳ ۅؘػائثۉٳؠۺؙڗػٳٚؠٟۿؚۿڬڣڹڔؽ۫ڹ۞

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ بَوْمَبٍ نِ يُتَمَرَّقُونَ

فَامَّاالَّـذِيْنَامَنُوْاوَعَمِـلُواالصَّلِحْتِ فَهُوُ فِيُّ رَوْضَةٍ يُنْحُبَرُوْنَ ۞

وَاهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوْ إِلِالِتِنَا وَلِقَا ثِي الْاخِرَةِ فَاوْلَلِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿

 اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہ گار حیرت زدہ رہ جائیں گے۔<sup>(1)</sup>

سال اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارثی نہ ہو گا<sup>(۲)</sup> اور (خودیہ بھی) اپنے شریکوں کے مکر ہوجائیں گے۔ (۲)

۱۳ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن (جماعتیں) الگ الگ ہوجائیں گی۔(م)

10. جو ایمان لاکر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش وخرم کرویے جائیں گے۔(۵)

17. اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا تھہرایا تھا وہ سب عذاب میں پیڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔(۲)

ا. إِبْلَاسٌ کے معنی ہیں، اپنے موقف کے اثبات میں کوئی دلیل پیش نہ کر سکنا اور حیران وساکت کھڑے رہنا۔ اس کو نامیدی کے مفہوم سے تعبیر کرلیتے ہیں۔ اس اعتبار سے مُبْلِسٌ وہ ہوگا جو نامید ہوکر خاموش کھڑا ہو اور اسے کوئی دلیل نہ سوچہ رہی ہو، قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کا یہی حال ہوگا لیعنی معاینہ عذاب کے بعد وہ ہر خمر سے مالیوس اور دلیل وجمت بیش کرنے سے قاصر ہوں گے مُجْدِمُوْنَ سے مراد کافر ومشرک ہیں جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے۔ کار شرکیوں سے مراد کافر ومشرک ہیں جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے۔ کار شرکیوں سے مراد وہ معبودان باطلہ ہیں جن کی مشرکیوں، یہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے کہ یہ اللہ کے باں ان کے سفارشی نہیں ہوگا۔

کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ کے بال کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔

۳. لیعنی وہاں ان کی الوہیت کے مظر ہوجائیں گے کیوں کہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ (فتح القدر) دوسرے معنی ہیں کہ یہ معبود اس بات سے انکار کردیں گے کہ یہ لوگ انہیں اللہ کا شریک گردان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ کیوں کہ وہ تو ان کی عبادت سے ہی بے خبر ہیں۔

۴. اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا ادر کافروں کا الگ الگ ہونا ہے۔ اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر وشرک جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے درمیان دائی جدائی ہوجائے گی، یہ دونوں پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے یہ حساب کے بعد ہوگا۔ چنانچہ اس علیحدگی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جارہی ہے۔

۵. لینی انہیں جنت میں اکرام وانعام سے نوازا جائے گا، جن سے وہ مزید خوش ہول گے۔

۲. یعنی ہمیشہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں رہیں گے۔

فَسَبُعْنَ اللهِ حِيْنَ تُسُوُّونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ

وَلَهُ الْمُحَمِّدُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُطُهِرُونَ ۞

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخِي الْاَرُضَ بَعُ مَمُوتِهَا وَكَنْ الِكَ تُخْرَجُونَ ۞

ۅؘڝؙؙٳڸؾؚ؋ٙڶؙڂؘڵڡۜٞڴؙۄ۫ڝؙؚۜٞؾؙڗٳۑؚڎ۫ۊۜٳۮؘٳٳؘڶڎؙڗؙ ڮؿۯ۠ؿؙٮؘٚؿؿٷؙۏڹ

الله تعالى كى شبيع پڑھا كرو جب كه تم شام كرو
 اور جب صبح كرو۔

1. اور تمام تعریفوں کے لائق آسانوں اور زمین میں صرف وہی ہے تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی (اس کی یا کیزگ بیان کرو)۔(ا

19. (وہی) زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ $^{(r)}$  اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤگ۔ $^{(r)}$ 

۲۰. اور الله کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیداکیا پھر اب انسان بن کر (چلتے پھرتے) پھیل رہے ہو۔

ا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنی ذات مقدسہ کے لیے شیخ و تخمید ہے، جس سے مقصد اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان او قات میں، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو اس کے کمال قدرت وعظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کی شیخ و تخمید کیا کروٹ کی کا وقت، رات کی تاریکی کا پیش خیمہ اور سپیدہ سحر دن کی روٹنی کا پیامبر ہوتا ہے۔ عشاء شدت تاریکی کا اور ظہر خوب روٹن ہوجانے کا وقت ہے۔ ایس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق ہے اور جس نے ان تمام اوقات میں الگ الگ فوائد رکھ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تشیخ سے مراد نماز ہے اور دونوں آیات میں مذکور اوقات پانچ نمازوں کے اوقات ہیں۔ ڈھسٹون میں مغرب وعشاء، ٹھسٹوٹون میں نماز فجر، عیشیاً (سہ پہر) میں عصر اور تُظْھِرُونَ میں نماز ظہر آجاتی ہے۔ (فق القدی) ایک ضعیف صدیث میں ان دونوں آیات کو صبح وشام پڑھنے کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس سے شب وروز کی کوتاہوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ (أبو داود، كتاب الادب، باب ما یقول إذا أصبح)

۲. جیسے انڈے کو مرغی سے، مرغی کو انڈے سے۔ انسان کو نطفے سے، نطفے کو انسان سے اور مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے پیدا فرماتا ہے۔

س. لیعنی قبرول سے زندہ کرکے۔

٣٠. إِذَا فُجَائِيَّة ہے۔ مقصود اس سے ان اطوار کی طرف اشارہ ہے جن سے گزر کر بچد پورا انسان بتنا ہے جس کی تفصیل قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ تَنتَشِرُ وْنَ سے مراد انسان کا کسب معاش اور دیگر حاجات وضروریات بشریہ کے لیے چلنا پھرنا ہے۔

وَمِنُ النِتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُوْشِنَ اَنْفُسِكُوْ أَزْوَاجًا لِتَسَكُنُوۡۤ اللَيۡهَا وَجَعَلَ بَدِيۡنَكُوۡ مَّوَدَّةً وَّوَرَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمٍ لِيَّتَفَكَّرُوُنَ ﴿

وَمِنُ اليَّتِهِ خَلَقُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْمِنَتِكُةُ وَالْوَائِكُوْ الِنَّ فِى دَٰلِكَ لَا لِمِتٍ لِلْعَلِمِیْنَ @

71. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بویاں پیدا کیں (۱۰ تاکہ تم ان سے آرام پاؤ (۱۰ اس نے تمہارے در میان محبت اور جدردی قائم کردی، (۱۰ پھیٹا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

۲۲. اور اس (کی قدرت) کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف (بھی) ہے، (<sup>(\*)</sup> دانش مندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی

ا. یعنی تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کیں تاکہ وہ تمہاری بویاں بنیں اور تم جوڑا جوڑا ہوجاؤ زَوْجٌ عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے۔ عورتوں کے جنس بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت "مصرت حوا" کو حضرت آدم غلینگا کی بائیں کہلی سے پیدا کیا گیا۔ پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔

۲. مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، مثلاً عورتیں جنات یا حیوانات میں سے ہوتیں، تو ان سے وہ سکون کبھی حاصل نہ ہوتا جو اس وقت دونوں کے ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دوسرے سے نفرت ووحشت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں، انسان ہی بنائیں۔

سور مَوَدَّةٌ یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شوہر سے۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں بہم پہنچاتا ہے، جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور السے ہی عورت بھی اپنے قدرت واختیار کے دائرہ میں۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انہی کوجوڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں زائی اور بدکار قرار دیتا ہے اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذیب کے علم بردار شیاطین ان مذموم کوششوں میں مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتا ہوئے بدکار مرد وعورت کو "جوڑا" (couple) تسلیم کروایا جائے اور ان کے لیے سزا کے بجانے وہ حقوق منوائے جائیں، جو ایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَتَّی یُوْفَکُوْنَ.

مم. ونیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کرویتا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، عربی ہے، ترکی ہے، انگریزی ہے، اردو، ہندی ہے، پشتو، فارس، بلوچی وغیرہ ہے۔ پھر ایک ایک زبان کے مختلف کہے اور اسلوب ہیں۔ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے کہے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ملک اور فلال علاقہ کا ہے۔ صرف زبان بی اس کا مکمل تعارف کرادیتی ہے۔ اس طرح ایک ہی ماں باپ (آدم وحوا عیالیہ) سے ہونے کے باوجود رنگ ایک

نشانیاں ہیں۔

ۉڡۣڽٛٵؽؾ؋ۘڡؘٮٙٵڡؙػؙۄؙۯڽٳڷؿڸؚۅؘٵٮ۠ۿٵڔ ٷٲڹؾۼٙٵٷٛػؙۄؙۺۜڞؙڶڸ؋ٵؚڰٙ؈۬ڎڵڮڵٳۑؾ ڸؖڡۜۊؙۄٟؿؽٮٛؠۼؙٷؽ۞

وَمِنُ النِتِهُ يُرِيُكُوُ الْكِرُقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا قَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا مِنَا تُفِيمُ فِيهِ الْأَرْضَ بَعُنَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيتٍ لِقَوْمٍ يَعُقِلُونَ ﴿

ۅؘڡؚڹؗٳڸؾ؋ۜٲؽؙؾؘڠؙۅؙڡٙٳڶۺؠۜٵٚٷٵڵۯۻٛۑٲڡ۫ڕۣۿۨڗ۠ؾٚ ڸۮ۬ٳۮػٵڬؙۅؙۮػٶۘڐؙ<sup>ڰ</sup>ۺؚۜڶٲڵۯڝ۬ٳۮٙٳؘٳٮ۫ٛڎ۫ۄۛ ۼۜۏ۠ڿٛۏؽ۞

۲۳. اور (بھی) اس کی (قدرت کی) نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے اور اس کے فضل (یعنی روزی) کو تمہارا حلاش کرنا بھی ہے۔ (اس جو لوگ (کان لگاکر) سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ۲۲ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ (بھی) ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے (اس سے مردہ نمین کو زندہ کردیتا ہے، اس میں (بھی) عقلمندوں کے زمین کو زندہ کردیتا ہے، اس میں (بھی) عقلمندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

۲۵. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسان وزمین اس کے علم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا تو صرف ایک بارکی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔

دوسرے سے مختلف ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا، کوئی نیگوں ہے تو کوئی گندی رنگ کا، پھر کالے اور سفید رنگ میں بھی اسٹنے درجات رکھ دیے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادی دو رنگوں میں تقسیم ہونے کے باوجود ان کی بیسیوں فشمیں ہیں اور ایک دوسرے سے یکسر الگ اور ممتاز۔ پھر ان کے چہروں کے خدوخال، جسمانی ساخت اور قدو قامت میں ایسا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ ایک انسان الگ سے پہچان لیا جاتا ہے۔ لیعنی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا، حتی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے مختلف ہے لیکن اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی کی ایک انسان سے بھر بھی کی ایک ملک کے باشدے، دوسرے ملک کے باشدوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔

ا. نیند کا باعث سکون وراحت ہونا چاہے وہ رات کو ہو یا بوقتِ قیلولہ، اور دن کو تجارت وکاروبار کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرنا، یہ مضمون کئی جگہ گزرچکا ہے۔

۲. لیعنی آسان میں بجلی چیکتی اور بادل کڑکتے ہیں، تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کہیں بجل گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کھیتیاں برباد نہ ہوجائیں اور امیدیں بھی وابستہ کرتے ہو کہ بارشیں ہوں گی تو فصل اچھی ہوگ۔

س. لینی جب قیامت برپا ہوگی تو آسان وزمین کا یہ سارا نظام، جو اس وقت اس کے حکم سے قائم ہے، درہم برہم ہوجائے گا اور تمام انسان قبروں سے زندہ ہوکر باہر نکل آئیں گے۔

وَلَهُ مَنْ فِى السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ کُلُّ لَّهُ قَيْتُوْنَ۞

وَهُوالَّذِي يَبْدُ وَّالْغَلْقُ ثُتَّايُعِيْدُ ۚ ذَهُوَاهُوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَتَّلُ الْرُعْلِ فِي السَّلُوٰتِ وَالْرَرْضِ ۚ وَهُوالْغَزِيْزُ الْكِلِيْهُ ۚ

ضَرَبَ لَكُوْ مَّشَلُامِّنَ اَنْشِكُوْ هَلَ لَكُوْمِّنَ شَامَلَكَتُ اَيْمَاكُوْ مِّنَ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَهُنْكُوْ فَانْتُوْفِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُوُ كَخِيْفَتِكُوْ اَنْشُكُو كَدْلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَكِخِيْفَتِكُوْ اَنْشُكُو كَدْلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَكُوْلُونَ⊙

۲۲. اور آسانوں و زمین کی ہر ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور ہر ایک اس کے فرمان کے تحت ہے۔ (۱)

۲۷. اور وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے، (۲) آسانوں میں اور زمین میں بھی اور وہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ بیان فرمائی، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک میں تمہارے خلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک میں جو؟ کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو؟ (۱) اور تم ان کا ایبا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا، (۱) ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کو آبات بیان رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کو آبات بیان رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کو آبات بیان

ا. یعنی اس کے تکوینی تھم کے آگے سب بے بس اور لاچار ہیں۔ جیسے موت وحیات، صحت ومرض، ذلت وعزت وغیرہ میں۔ ۲. یعنی اسنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک، تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ ﴿ کَیْسَ کَیْشِلْهِ شَائِی ﴾ (الشوری: ۱۱) ۳. یعنی جب تم یہ پیند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر، جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، وہ تمہارے مال

کرویتے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

۳. یعنی جب تم یہ پیند تهیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر، جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، وہ تمہارے مال ورولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں تو پھر یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغیبر ہوں، اولیاء وصلحاء ہوں یا شجر و حجر کے بنائے ہوئے معبود، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہوجائیں جب کہ وہ بھی اللہ کے علام اور اس کی مخلوق ہیں؟ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہوسکتی، دوسری بھی نہیں ہوسکتی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یکسر غلط ہے۔

٧٠. لين كياتم اپ غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم (آزاد لوگ) آپس ميں ايک دوسرے سے ڈرتے ہو، لين جس طرح مشتر كه كاروبار يا جائيداد ميں سے خرچ كرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے كه دوسرے شريك بازپرس كريں گے۔ كيا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ لين نہيں ڈرتے۔ كيوں كه تم انہيں مال ودولت ميں شريك قرار دے كر اينا ہم مرتبہ بنا ہى نہيں سكتے تو اس سے ڈر مجى كيما؟

۵. کیوں کہ وہ اپنی عقلوں کو استعال میں لاکر اور غورو فکر کا اجتمام کرکے آیات تَنْزِیْلِیَّةُ اور تَکْوِیْنِیَّةُ سے فائدہ اٹھاتے میں، اور جو ایسا نہیں کرتے ان کی سمجھ میں توحید کا مسلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نہایت واضح ہے۔

ؠڸؚٵڰۜڹۘۼٲڷۮؚؽؙؽؘڟؘڬٷٛٱۿۅؙۜٳٚٷۿۅ۫ڣؚۼؽؙڗؚۼڵۄؚٷٚڡؙؽؙ ؿۿۮؚؽٞڡٞؽٲڞؘڰٵڵڎ۠ٷڡۜٵڵۿؙٷ۫ڝۜؿۛڝۨٝڝؚٚؽؙؽ۞

فَأَقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِّى فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَنْبُدِيْلَ لِخَلُقِ اللهِ ِ ذَٰ لِكَ الدِّيْنُ الْقَرِيَّةُ ۗ وَلَاكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ

مُنِيْبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْـمُواالصَّلُوةَ وَلاَتَكُونُوامِنَ الْمُشْرِكِينَ۞

79. بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیرعلم کے خواہش پرستی کررہے ہیں، (۱) اسے کون راہ دکھائے جے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹادے، (۲) اور ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ (۳) معرجہ پس آپ کیسو ہوکر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کردیں۔ (۳) اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، (۱) اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، (۱) یہی سیدھا دین ہے (۱) کیش اکثر لوگ نہیں سیجھے۔ (۸) سیدھا دین ہے (۱۵) کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس

سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے

۔ ا. لیعنی اس حقیقت کا انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے بہرہ اور صلالت کا شکار ہیں اور اس بے علمی اور گراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے پیروکار ہیں۔

۲. کیوں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے، جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں، انہیں گراہی میں بھکٹنے کے لیے چھوڑدیا جاتا ہے۔

مع. لینی ان گر اہوں کا کوئی مدد گار نہیں جو انہیں ہدایت سے بہرہ ور کردے یا ان سے عذاب کو پھیروے۔

م. لیعنی الله کی توحید اوراس کی عبادت پر قائم رئیں اور ادیان باطله کی طرف النفات بی نه کریں۔

۵. فطرت کے اصل معنی خلقت (پیدائش) کے ہیں۔ یہاں مراد ملت اسلام (وتوحید) ہے مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش - بغیر مسلم وکافر کی تفریق کے اسلام اور توحید پر ہوتی ہے، اس لیے توحید ان کی فطرت لینی جبلت میں شامل ہے جس طرح کہ عہد اَکست سے واضح ہے۔ بعد میں بہت سوں کو ماحول یا دیگر عوارض، فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے، جس کی وجہ سے وہ کفر پر بی باقی رہتے ہیں جس طرح نبی صَلَّقَیْدُا کی حدیث ہے (ہر بچے فطرت پر بیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ، اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی وغیرہ بنادیتے ہیں)۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورة الروم، ومسلم کتاب القدر، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة)

٢. لين الله كى اس خلقت (فطرت) كو تبديل نه كرو بلكه صحح تربيت كے ذريعے سے اس كى نشوونما كرو تاكه ايمان وتوهيد
 يكوں كے دل ودماغ ميں رائخ ہوجائے۔ يہ څېر جمعنی انشاء ہے لين نفی، نہى كے معنی ميں ہے۔

2. لینی وہ دین جس کی طرف میسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے، یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہی دین قیمِ ہے۔ .

٨. اسى ليه وه اسلام اور توحيد سے ناآشا رہتے ہيں۔

نه ہوجاؤ۔

مِنَ الَّذِيُنَ ثَرَّقُو الدِيْنَهُمُ وَكَانُو اشِيعًا ۖ كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمُ فَرِحُونَ ۞

ۅؘٳڎٙٳڡۺۜٳڶٮۜٛٵڛ؋ٛڗ۠ۮٷٳڒٙۿۿؙۄٛۺؽؠؙؽؽٳڵؽؖ؋ ٮؙڞٷٳۮٙٳڎؘٳڎؘڟۿۿۄٞۺڹؙڎٮڂؠڐٙٳڎٳڣۣٙؽؿٞۺٞؠؙۻؠٟڗۣٚۯۻ ؽؿڔ۠ۮۯ۞ٛ

لِيكُفُّرُ وَا بِمَا اتَّيْنَاهُمْ فَتَتَنَّعُوْاً فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ تَعَلَّمُونَ

اَمُ اَنْزَلْنَاعَلَيْمُ سُلُطْنَا فَهُوَيِيَّكُلُّهُ بِمَا كَانُوْاكِ ﴿ لَيْمُ الْمُنْوَاكِ ۗ لَيْمُ لُونَ ﴾ يُشْرِكُونَ ۞

س. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ککڑے ککڑے کردیا اور خود بھی گروہ گروہ ہوگئے(۱) ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔(۳)

پیر پد بواں سے پاں ہے جا ہے۔

السم اور لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اپنے

رب کی طرف (پوری طرح) رجوع ہوکر دعائیں کرتے

ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے

تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک

کرنے لگتی ہے۔

الم الله وه اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی ہے (<sup>()</sup> اچھا تم فائدہ اٹھالو عنقریب تہمیں معلوم ہوجائے گا۔

۳۵. کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جے یہ اللہ کے ساتھ شریک کررہے ہیں۔(۵)

ا. یعنی ایمان و تقوی اور اقامت صلوة سے گریز کرکے، مشرکین میں سے نہ ہوجاؤ۔

۲. لینی اصل دین کو چھوڑ کریا اس میں من مانی تبدیلیاں کرکے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودی، کوئی فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودی، کوئی خوسی وغیرہ ہو گیا۔

سا ایعنی ہر فرقہ اور گروہ سجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کررکھے ہیں، جن کو وہ دلاکل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر خوش اور مطمئن ہیں، بدقتھی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ ای زعم باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی بچال نبی مُنگانی آئے بتلادی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلنے والا ہوگا۔

اللہ بی گروہ ہے جس کی بچال نبی مُنگانی آئے بتلادی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلنے والا ہوگا۔

اللہ بی مضمون سے جو سورہ عنکوت کے آخر میں گزرا۔

۵. یہ استفہام انکاری ہے۔ لیعنی یہ جن کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بلا دلیل ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ بھلا اللہ تعالیٰ شرک کے اثبات وجواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل اتار سکتا تھا جب کہ اس نے سارے پیغیبر بھیج بی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں۔ چنانچہ ہر پیغیبر نے

ۅؘٳۮٙٳڎؘڨؙٮٚٳڶٮٞٳڛٙڗڿڐٞڣؚٷٳۑۿٵٷٳؽڗڝؙٛؠۿؙؗۿؙ ڛؚۜێػؙؿ۫ۜؠؠٵۊؘ؆ؘڞؙٵؽؙؽؙڔڰؚۿؙٳڎٳۿؙۅ۫ڲڣؖڟۅؙؽ۞

ٱۅؙڵۄؙؠۜڗۜۅؙٲٲؽۜٲ۩ۼؠؘۺؙڟٵڸڗڒؘؽڸؽؙؿؿٵٛ ۅؘؽقؙؙڽۯ۫ٵڰڔ؈ٛ۬ڎڵڮٙڵڵؠؾۭڵڡٞۅۛؠٟؾ۠ٷۣ۫ٞؠڹ۠ۅؙؽ۞

فَاٰتِ ذَاالْقُرُ لِى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيِينَلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهُ

۱۳۲ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہوجاتے ہیں اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض ناامید ہوجاتے ہیں۔()

سر کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے نگ، (۲) اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔

ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔

سم خواہت دار کو اور مسکین کو اور مسافر کو ہر ایک کو اس کا حق دیجے، (۳) یہ ان کے لیے بہتر ہے جو

آکر سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا وعظ کیا۔ اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نہاد مسلمانوں میں توحید وسنت کا وعظ کرنا پرارہا ہے۔ کول کہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک وبدعت میں مبتلا ہے۔ هَدَاهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ.

ا. یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرا اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوہ ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں ناامید ہوجاتے ہیں۔ البتہ اہل ایمان اس سے مشتیٰ ہیں۔ وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر لیعنی عمل صالح کرتے ہیں۔ یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر وثواب کا باعث بنتی ہیں۔

۷. لیعنی اپنی حکمت و مصلحت ہے وہ کسی کو مال ودولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ عشل و شعور میں اور ظاہری اسباب ووسائل میں دو انسان ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں، ایک جیسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایک کے کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہوجاتے ہیں، جب کہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصیب نہیں ہوتی۔ آخر یہ کون ہت ہے، جس کے پاس تمام اختیارات ہیں اور وہ اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ بھی دولت فراواں کے مالک کو مختاج اور مختاج کو مال ودولت سے نواز ویتا ہے۔ یہ سب اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

ساب جب وسائل رزق تمام تر الله بی کے اختیار میں ہیں اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے تو اصحاب شروت کو چاہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رفتے داروں، سائین اور سافروں کا رکھا گیا ہے۔ رفتے دار کا حق اس لیے مقدم کیا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رفتے دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صله رحمی کا۔ علاوہ اذیں اسے حق سے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ امداد کرکے ان پر تم احسان نہیں کروگے بلکہ ایک حق کی بی ادائیگی کروگے۔

## وَاوُلِلِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞

ومَآالٰتِئُوُّوْمِنَ رِّبَالِيَرُبُولُواْ فِیَٓاَمُوَالِ النَّاسِ فَلَایِرُبُوُامِمْنُدَاللَّهِٔ وَمَآانَتَبْتُوْمِّنَ زَکُو تِ عُرِیُدُوْنَ وَجُهَ اللَّهِ فَاکْلِیِکَ هُمُوالْمُضُعِفُوْنَ<sup>©</sup>

ٱللهُ ٱلَذِى خَلَقَاكُمُ ثُنَةً رَزَقَكُمُ ثُنَةً يُمِينُتُكُمُ ثُنَّةً يُحْمِينُكُمُ هَلْ مِنْ شُرَكاً يِكُوْمَنَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُوْمِنْ شَيْعً شُفِحَتهُ وَتَعَلَّى كَمَّا يُشْرِكُونَ۞

ظَهُوالْفَسَادُ فِي الْهَرِّوَ الْبَحُرِيمَا كَسَتَ اَيْدِي التَّاسِ لِيُدِيْقَهُمُّ بَعْضَ الَّذِي عُمِلُوُ الْعَلَّهُمُّ سُرُجُوُنَ

الله تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، (۱) اور ایسے ہی لوگ نجات یانے والے میں۔

سور بردیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا۔ (۲) اور جو بردھتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ (۲) اور جو بھے صدقہ زکوۃ تم اللہ تعالیٰ کا منہ دکھنے کے لیے دو تو اینا (مال) دوچند کرنے والے ہوں۔

اللہ اللہ اللہ علیٰ بین جو اپنا (مال) دوچند کرنے والے ہیں۔

۰۷. اللہ تعالی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر روزی دی پھر مار ڈالے گا پھر زندہ کردے گا بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان میں سے کھے بھی کرسکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جویہ لوگ مقرر کرتے ہیں۔

ام. خطکی اور تری میں لوگوں کی بدا ممالیوں کے باعث فساد چھیل گیا۔ اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کر تو توں کا چھل کی تعالیٰ چھادے (بہت) ممکن ہے کہ وہ

ا. لینی جنت میں اس کے دیدار سے مشرف ہونا۔

۲. یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا و آخرت میں تبابی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس فیلٹنٹ اور متعدد صحابہ و تابعین ٹیٹلٹنٹ نے اس آیت میں رِبًا سے مراد سود (بیاج) نہیں، بلکہ وہ بدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی کی مال دار کو یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکران کو اور ایک خادم ایخ مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں جھے اس سے زیادہ دے گا۔ اسے رِبًا سے اس لیے تعبر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ مباح ہے تاہم اللہ کے بال اس پر اجر نہیں کے گا، ﴿ فَلَكُتُمْ يُوْلُونَكُ اللّٰهِ ﴾ سے اس اخروی اجر کی نفی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا "جو تم عطیہ دو، اس نیت سے کہ والی کی صورت میں زیادہ طے، پس اللہ کے بال اس کا ثواب نہیں "۔ (این کیر، ایر الفاسے)

٣. زكوة وصد قات سے ایک تو روحانی و معنوی اضافہ ہوتا ہے لیتی بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے بركت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرا قیامت كے دن اس كا اجر و ثواب كئى كئى گنا ملے گا، جس طرح صدیث میں ہے كہ حلال كمائی سے ایک تھجور كے برابر معدقہ بڑھ بڑھ كر احد بہاڑ كے برابر معوجائے گا۔ (صحیح مسلم، كتاب الزكوة)

باز آجائیں۔(۱)

۱۳۲. زمین میں چل کھر کر دیکھو تو سہی کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا۔ جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ (۲)
۱۰ بی آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے وین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آجائے جس کا شل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، (۳) اس دن سب متفرق ہوجائیں گے۔ (۴)

قُلُ سِيُرُوُا فِي الْكَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِيفُ كَانَ عَاقِبَةٌ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلُ كَانَ اكْثَرُهُمُ مُّشُرِّرِيُنَ⊙ فَاقِتُمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّيْوِمِنْ قَبُلِ اَنُ يَّالِّيَ يَوْمُرُّلِ مَرَدِّلَهُ مِنَ اللهِ يَوْمُهِ نِيْقَتْكُ عُوْنَ۞ يَوْمُرُّلِ مَرَدِّلَهُ مِنَ اللهِ يَوْمُهِ نِيْقَتْكُ عُوْنَ۞

ا. مختلی ہے مراد انسانی آبادیاں، اور تری سے مراد سمندر، سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن وسکون تہ وبالا اور ان کے عیش وآرام میں ظلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی وسیئات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کررہے ہیں، اللہ کی صدوں کو پامال اور افغانی ضابطوں کو توڈ رہے ہیں اور قتل وخور بزی عام ہوگئ ہے اور ان ارضی وسادی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے۔ انسانی مطلب کو توڈ رہے ہیں از ہوتی ہیں۔ جیسے قطء کثرت موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف سے بطور سزا وسئیہ نازل ہوتی ہیں۔ جیسے قطء کشرت موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وطیرہ بنالیں تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے اعمال و کر دار کو نہرائیوں کی طرف جو اس انسانوں کے اعمال و کر دار و نہر ہواتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و وہشت، سلب اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و وہشت، سلب اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور زمین میں اور نہری کائم ہو اور اللہ کی حدیں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ اس سے بہی ہوجاتے۔ اس کے بر عکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الٰہی پر قائم ہو اور اللہ کی حدیں نافذ ہوں، ظلم کی جگہ ہو اور اللہ کی حدیث میں آتا اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ جس طرح آیک حدیث میں آتا اللہ کی طرف ہو بوال امن و سکون اور اللہ کی طرف سے خیر وبرکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح آیک حدیث میں آتا تو زمین میں اللہ کی آیک میں اللہ کی ایک مربر النہ بی سے بہتر ہے)۔(انسانی، کتاب الزفاق، قطع ید الساری، باب النوغیب فی إفامه الحد، وابن ماجاء فی مستریح و مستراح میں

۲. شرک کا خاص طور پر ذکر کیا، کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ علاوہ انیں اس میں دیگر سینات ومعاصی بھی آجاتی ہیں۔ کیول کہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی افتیار کرکے کرتا ہے، ای لیے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔
 ۱۳. لیخی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اس دن (قیامت) کے آنے سے پہلے پہلے اطاعت اللی کا راستہ افتیار کرلیں اور نیکیوں سے اپنا وامن بھرلیں۔

م. لینی دو گروہوں میں تقشیم ہوجائیں گے، ایک مومنوں کا دوسرا کافروں کا۔

مَنْ كَفَرَ فَعَكَيْهِ كُفُورُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَلَاعًا فَلِانْفُسِْهِمُ يَمُهَدُونَ۞

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ الْمَنْوُ اوَعَمِلُوا الطَّيلِحْتِ مِنْ فَضْلِهُ إِنَّهُ لَايُعِبُ الْكِفِرِيْنِ۞

وَمِنُ الْنِتِهَ ٱنَّ أُمْنِيلِ الرِّيْحَ مُبَثِّرُتٍ وَلِيُدِيْفَكُوْمِّنُ تَّحْنَتِهٖ وَلَتَّغُرِى الفُّلُكُ بِأَمْرِهُ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَكُمْ تَشْكُرُونَ

ۅؙڵڡۜۛۮٲٮؙڛؙڵڹٵ؈ؘٛػؠ۫ڸؚڮڔؙڛؙڴٳڸڵٷٙۅؚڡۿؚؖؗؗؗۄ ڡۧۻۜٳٚٷۿؙۅؙۑٳڷؠێۣؾؾؚٷڶۺؙڠۜؠؙێٳڝؘ۩ٚۮؚؿؽ ڵۻٞۯڡؙٷٵٷػٳڹۦػڦٵۘۘۼۘڸؿٵٚۿڞؙۯ

۳۳. کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں۔()

٣٥. تاكہ اللہ تعالى انہيں اپنے فضل سے جزاء دے جو ايمان لائے اور نيك اعمال كيے، (۲) وہ كافروں كو دوست نہيں ركھتا ہے۔

۱۹۷۰. اور اس کی نشانیوں میں سے خوش خبریاں دینے والی مواؤں کو چلانا بھی ہے (۳) اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، (۳) اور اس لیے کہ اس کے تھم سے کشتیاں چلیں (۵) اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو (۲) اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو (۲) اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ (۵)

کم. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا وہ ان کے پاس دلیلیں لائے۔ پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ اور ہم پر مومنوں کی

ا. مَهْدٌ ك معنى بين راستہ جموار كرنا، فرش بجهانا، لينى يہ عمل صالح كے ذريعے سے جنت ميں جانے اور وہاں اعلى منازل حاصل كرنے كے ليے راستہ جموار كررہے ہيں۔

- ۲. لینی محض نیکیاں وخول جنت کے لیے کافی نہیں ہوں گی، جب تک ان کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال نہ ہوگا۔ پس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر دس سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی دے گا۔
  - ۳. لعنی یہ ہوائیں بارش کی پیامبر ہوتی ہیں۔
  - ٨٠. ليعنى بارش سے انسان بھي لذت وسرور محسوس كرتا ہے اور فصليس بھى لبلبا اٹھتى بير-
- ۵. لیعنی ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ مراد بادبائی کشتیاں ہیں۔ اب انسان نے اللہ کی دی ہوئی دماغی صلاحیتوں کے بھر پور استعال سے دوسری کشتیاں اور جہاز ایجاد کرلیے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ تاہم ان کے لیے بھی موافق اور مناسب ہوائیں ضروری ہیں، ورنہ اللہ تعالی انہیں بھی طوفانی موجوں کے ذریعے سے غرق آب کردیے پر قادر ہے۔

  ۸۔ لیعنی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں آ حاکر شخارت وکاروبار کرکے۔

ے. ان ظاہری وباطنی نعتوں پر، جن کا کوئی شار ہی نہیں۔ لیتنی یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ متہیں اس لیے بہم پہنچاتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی واطاعت بھی کرو۔

الْمُؤْمِنِينَ۞

الله الذي يُرئيس الرِّيْ يَحَ فَتُتِيْرُسَحَابًا فَيَسَّطُهُ فِي السَّمَا عَكَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلله ۚ فَإِذَا اَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ ﴾ إِذَا هُو يَسْتَبْشِرُونَ ۞

وَرَانَ كَانُوامِنُ قَبُلِ آنَ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُرِّنَ قَيْلِهِ لَنَبُلِسِيْنَ @

فَانْظُرُالَى الْإِرَحُمَتِ اللهِ كِيْفَيْجِي الْاَرْضَ بَعُدَمُوْتِهَا آِنَّ ذٰلِكَ لَمُحِي الْمُوَثَّى وَهُوَعَلَ كُلِّ شَمُّ قَدِيْرُ۞ كُلِّ شَمُّ قَدِيْرُ۞

مدو کرنا لازم ہے۔(۱)

٣٨. الله تعالى ہوائيں چلاتا ہے وہ ابر کو اٹھاتی ہیں (۲) پھر الله تعالى اپنی منشا کے مطابق اسے آسان میں پھیلا دیتا ہے (۳) اور اس کے عکڑے ککڑے کردیتا ہے (۳) پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، (۵) اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہوجاتے ہیں۔

۲۹. اور یقیناً وہ ان پر بارش برسنے سے پہلے مایوس ہورہے تھے۔

کیس آپ رحمت اللی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالی اسے زندہ کردیتا ہے؟
 کچھ شک نہیں کہ وہی مُردول کو زندہ کرنے والا ہے، (۱)

ا. لیمن اے محمد! (سَکَانِیْکِمُ) جس طرح ہم نے آپ کو رسول بناکر آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیج، ان کے ساتھ دلاکل اور معجزات بھی تھے، لیکن قوموں نے ان کی سمکندیب کی، ان پر ایمان نہیں لائے۔ بالآخر ان کے اس جرم سکندیب اور ارتکاب معصیت پر ہم نے انہیں اپنی سزا وتعزیر کا نشانہ بنایا اور اہل ایمان کی نفرت وتائید کی جو ہم پر لازم ہے۔ یہ گویا نبی سُکَانِیکُمُ اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو تسلی دی جاربی ہے کہ کفار ومشرکین کی روش سکندیب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔ نیز کفار کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو گزشتہ توموں کا ہوچکا ہے۔ یوں کہ اللہ کی مدو تو بالآخر مومنوں ہی کو حاصل ہوگی، جس میں تینجبر اور اس پر ایمان لانے والے سب شامل ہیں۔ حَقَّا کان کی خبر ہے، جو مقدم ہے نَصْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ اس کا اسم ہے۔

۲. لیعنی وہ بادل جہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں سے ہوائیں ان کو اٹھاکر لے جاتی ہیں۔

س. مجھی چلا کر، مجھی کھہرا کر، مجھی تد بہ تد کرکے، مجھی دور دراز تک۔ یہ آسان پر بادلوں کی مختلف سیفیتنیں ہوتی ہیں۔ مم. لیعنی ان کو آسان پر پھیلانے کے بعد، مجھی ان کو مختلف کلڑوں میں تقتیم کردیتا ہے۔

۵. وَدْقٌ کے معنی بارش کے ہیں، لیعنی ان بادلوں سے اللہ اگر چاہتا ہے تو بارش ہوجاتی ہے، جس سے بارش کے ضرورت مند خوش ہوجاتے ہیں۔

٢. آثار رحمت سے مراد وہ غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے بیدا ہوتے اور خوش حالی وفارغ البالی کا باعث ہوتے

اور وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے۔

وَكَمِنُ ارْسُلُنَارِيُّ افَرُا وَهُ مُصْفَرًّ الطَّلُوْا مِنْ بَعُرِ مِيْكُفُرُ وُنَ۞

فَإِنَّكَ لَاشُنِيعُ الْمَوْتِي وَلَاتَشْمِعُ الصُّمَّ الثُّعَاءُ إِذَا وَلَوَّامُدُيرِيْنَ®

ۅۜڡٚۧٲڹػؘٷ۪ۿۑٳڶۼؙؠٞؾٷڽڞڶڶؾؚؠٝؗ؋ٳڽۺؙؠۼؙٳؖڷؖٚ ڡؘڽؙؿؙٷ۫ڡؚڽٛڔۣٵؽؾٮٵڡؘۿؙڗۺ۠ڸؠ۠ۏؽۿ۫

ام. اور اگر ہم بادِ تند چلادیں اور یہ لوگ انہی کھیتیوں کو (مرجھائی ہوئی) زرد یڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے

(مر جھائی ہوئی) زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔('

۵۲. بیشک آپ مُر دول کو نهیں سنا سکتے (۱) اور نه بهرول کو (اپنی) آواز سنا سکتے ہیں (۱) جب که وه پیدیٹھ کیھیر کر مڑگئے ہوں۔

مع. اور نه آپ اندهوں کو ان کی گرائی سے ہدایت کرنے والے ہیں (۵) آپ تو صرف ان ہی لوگوں کو سناتے ہیں (۲) پس وہی ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں (۲) پس وہی

ہیں۔ دیکھنے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے تاکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قائل ہوجائے کہ وہ قیامت کے دن اسی طرح مردول کو زندہ فرمادے گا۔

ا. یعنی ان ہی کھیوں کو، جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا تھا، اگر سخت (گرم یا شھنڈی) ہوائیں چلاکر ان کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں۔ یعنی تیار فصل کو تباہ کردیں تو یہی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ مانے والے صبر اور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ ذراسی بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں ساتے اور ذراسی ابتلاء پر فوراً ناامید اور گریہ کنال ہوجاتے ہیں۔ اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں ان سے مخلف ہوتا ہے جیسا کہ تفصیل گررچکی ہے۔

۲. لینی جس طرح مردے فہم و شعور سے عاری ہوتے ہیں، ای طرح یہ آپ مَکَاتَیْکِمُ کی دعوت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔

٣. ليني آپ سَلَيْظِيمُ كا وعظ ونفيحت ان كے ليے بے اثر ہے جس طرح كوئى بہرا ہو، اسے تم اپنی بات نہيں سنا سكتے۔ ٨. به ان كے اعراض وانحراف كي مزيد وضاحت ہے كه مردہ اور ببرہ ہونے كے ساتھ وہ پيٹھ چيم كر جانے والے ہيں،

۳. یہ ان کے اعراص وانحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرہ ہونے کے ساتھ وہ پیٹھ بھیر کر جانے والے ہیں؛ حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑسکتی اور کیوں کر ان کے دل ودماغ میں ساسکتی ہے؟

۵. اس لیے کہ یہ آنکھوں سے کما حقد فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت (دل کی بینائی) سے محروم ہیں۔ یہ گر ابی کی جس دلدل میں تھنے ہوئے ہیں، اس سے کس طرح تکلیں؟

۹. لینی یہی سن کر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ اہل تفکر وتدبر ہیں اور آثار قدرت سے مؤثر حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔

اطاعت کرنے والے ہیں۔(۱)

۵۴. الله تعالی وہ ہے جس نے شہیں کمزوری کی حالت (۲) میں پیدا کیا گھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، (۲) گھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھایا دیا (۲) جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، (۵) وہ سب سے پورا واقف اور سب پر بورا قاور ہے۔

۵۵. اور جس دن قیامت<sup>(۱)</sup> برپا ہوجائے گی گناہ گار لوگ قشمیں کھائیں گے کہ (دنیا میں) ایک گھڑی کے سوا ٱللهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ ضَّعُفِ نُتَرَجَكَلِمِنَ بَعُدِ ضَّعُفِ قُوَّةً نُتَرَجَعَل مِنْ بَعُدِ فُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةَ يَحُلُقُ مَا يَتَنَاءً وَهُو الْعَلِيمُ الْقَكِيرُ شِ

وَيَوْمُرَّنَفُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِدُ الْمُجْرِمُوْنَ هُ مَالِبُنْوُا غَيْرَسَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانْوَالْفُوْنَكُوْنَ۞

ا. لین حق کے آگے سرتسلیم خم کردینے والے اور اس کے پیروکار۔

۲. یہاں سے اللہ تعالی اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرمارہا ہے اور وہ ہے مختلف اطوار سے انسان کی تخلیق۔ ضعف (کمزوری کی حالت) سے مراد نطفہ لیعنی قطرہ آب ہے یا عالم طفولیت۔

سا. لعنی جوانی، جس میں قوائے عقلی وجسمانی کی سخیل ہوجاتی ہے۔

۱۸. کروری ہے مراد کہولت کی عمر ہے جس میں عقلی وجسمانی قولوں میں نقصان کا آغاز ہوجاتا ہے اور بڑھاپے ہے مراد شیخوخت کا وہ دور ہے جس میں ضعف بڑھ جاتا ہے۔ ہمت بہت، ہاتھ پیروں کی حرکت اور گرفت کمزور، بال سفید اور تمام ظاہری وباطنی صفات متغیر ہوجاتی ہیں۔ قرآن نے انسان کے یہ چار بڑے اطوار بیان کے ہیں۔ بعض علماء نے دیگر چھوٹے چھوٹے اطوار بھی شار کرکے انہیں قدرے تفصیل سے بیان کیا ہے جو قرآن کے اجمال کی توضیح اور اس کے اعجاز بیان کی شرح ہے مثلاً امام ابن کشر فرماتے ہیں کہ انسان کیے بعد دیگرے ان حالات واطوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے۔ یعنی اس کے باپ آدم علیہ کا کہ تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔ یا انسان جو کچھ کھاتا ہے، جس سے وہ منی پیدا ہوتی ہے جو رحم مادر میں جاکر اس کے وجود و تخلیق کا باعث بنتی ہے، وہ سب مٹی بی کی پیداوار ہے پھر وہ نظفہ سے علقہ، پھر بڈیاں، جنہیں گوشت کالباس پہنایا جاتا ہے۔ پھر اس میں روح پھو کی جاتی ہے۔ پھر ماں کے بیٹ سے اس حال میں نکاتا ہے کہ نحیف ونزار اور نہایت نرم ونازک ہوتا ہے۔ پھر بندر بخ نشو ونما پاتا، بچپن، بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہا میں نکاتا ہے کہ نحیف ونزار اور نہایت نرم ونازک ہوتا ہے۔ پھر بندر بخ نشو ونما پاتا، بچپن، بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہو اور پھر بندر بخ رہندر بے نشو ونما پاتا، بھین، بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر بندر بی رہند بی کر بندر بی سے اس کے بیٹ ہے۔ اس کی موت اسے اور پھر میں لے لیتی ہے۔

۵. انبی اشیاء میں ضعف وقوت بھی ہے۔ جس سے انسان گزرتا ہے جیسا کہ ابھی تفصیل بیان ہوئی ہے۔
 ۲. ساعت کے معنی ہیں، گھڑی، لمحہ، مراد قیامت ہے، اس کو ساعت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا وقوع جب اللہ چاہے گا،
 ایک گھڑی میں ہوجائے گا۔ یا اس لیے کہ یہ اس گھڑی میں ہوگی جو دنیا کی آخری گھڑی ہوگی۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالُولُمْ وَالْإِيْمَانَ لَقَلُ لِبشُتُوْ فِيْ كِتْنِ اللهِ إلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِتَ كُوْنُتُوْلِ عَلَيْوُنَ هُ

فَيُومَينِ لاينَعُمُ الذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُمُّ وَلاَهُمُ يُسْتَعْتَبُونَ @

ۅؘڵڡۜٙۮؘؘؙۘٚڡؘؘۯڹۘڹٳڸڵػٳڛ؋ۣٛ۫؋ڵٵاڷڡٞ۠ڔؙؖڮ؈ؙػؙؚڷؚ ڡؘؾۧڸٟٛٷڹڽؙڿؚؠٞؗٞٛؗؠٞؠؙؠٳڮڎٟڵؽڠؙٷڷؾۜٵڷۮؚڋؾػڰڡٞۯؙۅۧٳ ٳڹؙٵٮٛؿؙۅؙٳڰڒؠؙؠڟؚٷؽ۞

نہیں تھہرے، ('') اسی طرح یہ بہتے ہوئے ہی رہے۔ ('')

84. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں

اللہ میں ہے ('') کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے ''' یوم قیامت میں کا دن ہے لیکن تم تو یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ (۱')

۵۵. پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا۔(2)

۵۸. اور بیشک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کردی ہیں۔ (۱) آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، (۹) یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم (بے ہودہ گو) بالکل جھوٹے ہو۔ (۱۰)

ا. دنیا میں یا قبروں میں۔ یہ اپنی عادت کے مطابق جموئی قشم کھائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں وہ جتنا عرصہ رہے ہوں گ، ان کے علم میں ہی ہوگا اور اگر مراد قبر کی زندگی ہے تو ان کا حلف جہالت پر ہوگا کیوں کہ وہ قبر کی مدت نہیں جانتے ہوں گ۔ بعض کہتے ہیں کہ آخرت کے شدائد اور ہولناک احوال کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انہیں گھڑی کی طرح ہی لگے گ۔

- ۲. أَفَكَ الرَّ جُلُ كَ مَعَىٰ بين بي سي بي سي بي ركايه مطلب ہوگا، اى پھرنے كے مثل وہ دنیا میں پھرتے رہے یا بہتے رہے۔
   ۱۳. جس طرح یہ علماء دنیا میں بھی سمجھاتے رہے تھے۔
  - ٨. كِتَابِ الله سے مراد الله كاعلم اور اس كا فيصله لين لوح محفوظ-
    - ۵. لینی پیدائش کے دن سے قیامت کے دن تک۔
  - ۲. که وه آئے گی بلکه استہزاء اور تکذیب کے طور پر اس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔
- ک. لیعنی انہیں دنیا میں بھیج کر یہ موقعہ نہیں دیا جائے گا کہ وہاں توبہ واطاعت کے ذریعے سے عمّاب البی کا ازالہ کرلو۔ ۸. جن سے اللہ کی توحید کا اثبات اور رسولوں کی صدافت واضح ہوتی ہے اور اس طرح شرک کی تردید اور اس کا بطلان نمایاں ہوتا
  - 9. وہ قرآن کریم کی پیش کردہ کوئی دلیل ہو یا ان کی خواہش کے مطابق کوئی معجزہ وغیرہ۔
- ۱۰. لینی جادو وغیرہ کے پیروکار۔ مطلب سے ہے کہ بڑی سے بڑی نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگر وہ دکھ لیں، تب مجی ایمان بہر حال نہیں لائیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کردی گئی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے

كَنْالِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوْبِ اللَّذِينَ لايَعُلَمُونَ۞

فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَثَّ وَلاَيَسْتَخِقَّنَّكَ الَّذِينَ لاَيُوْقِنُونَ خَ

09. الله تعالى ان لوگول كے دلول پر جو سمجھ نہيں ركھتے يول ہى مهر لگاديتا ہے۔

اور آپ کو وہ لوگ ہاکا (بے صبر ۱) نہ کریں (۱) جو یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور آپ کو وہ لوگ ہاکا (بے صبر ۱) نہ کریں (۲) جو یقین نہیں رکھتے۔

جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا کفر وطغیان اس آخری حد کو بہنچ گیا ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی کے متمام رائے ان کے لیے مسدود ہیں۔

ا. لیعنی ان کی مخالفت وعناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے آپ سے مدد کا جو وعدہ کیا ہے، وہ یقیناً حق ہے جو بہر صورت پورا ہوگا۔

۲. لینی آپ کو غضب ناک کرکے صبر وحلم ترک کرنے یا مداہنت پر مجبور نہ کردیں بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹ رہیں اور اس سے سرمو انحراف نہ کریں۔

## سورۂ لقمان کی ہے اور اس میں چونتیں آیتیں اور چار رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. القر- ال

۲. یه حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔

۳. جو نیکو کاروں کے لیے (۲) رہبر اور (سراسر) رحت ہے۔
۲۰. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں
اور آخرت پر (کامل) یقین رکھتے ہیں۔ (۲)

۵. یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔

# 

### الله الرَّحِيْمِ الله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

01

تِلْكَ النُّ الكِتْبِ الْعَكِيْمِ ﴿

هُدًى وَرَحْمَةً لِللَّهُ عُسِيبُينَ ٥

الَّذِيُنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَنُؤِتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِالْزِهْرَةِهُمُ يُوقِئُونَ

ٱۅڵڸٟۜڮؘعَلى هُدًى مِّنُ رَبِّهِمْ وَٱولَلٍ <u>وَهُمُ الْمُفْلِحُون</u>

ا. اس کے آغاز میں بھی یہ حروف مقطعات ہیں، جن کے معنی ومراد کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے۔ تاہم بعض مفسرین نے اس کے دو فوائد بڑے اہم بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن ای قتم کے حروف مقطعات سے ترتیب و تالیف پایا ہے جس کے مثل تالیف پیش کرنے سے عرب عاجز آگئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے اور اس کی مثل تالیف پیش کرنے سے وہ سچار سول ہے، جو شریعت وہ لے کر آیا ہے، انسان اس کا مختاج ہے اور اس کی اصلاح اور سعادت کی منجیل ای شریعت سے ممکن ہے۔ دوسرا، یہ کہ مشرکین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے اصلاح اور سعادت کی منجیل ای شریعت سے ممکن ہے۔ دوسرا، یہ کہ مشرکین اپنے ساتھیوں کو اس قرآن کے سننے سے فرایا تاکہ وہ اس کے سننے پر مجبور ہوجائیں کیوں کہ یہ انداز بیان نیا اور اچھوتا تھا۔ (ایر اتفایر) واللہ اعلم۔

۲. مُحْسِنِیْنَ، مُحْسِنِیْنَ، مُحْسِنِیْ کی جع ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ بیں احسان کرنے والا، والدین کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، مشتحقین اور ضرورت مندول کے ساتھ۔ دوسرے معنی بین، نیکیاں کرنے والا، لیخی برائیوں سے مجتنب اور نیکوکار۔ تیسرے معنی بیں اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع وخضوع کے ساتھ کرنے والا۔ جس طرح حدیث جبرائیل علیمیا میں ہے، اَنْ تَعْبُدَ الله کَانَّکَ تَرَاهُ... قرآن ویسے تو سارے جہاں کے لیے ہدایت اور رحت کا ذریعہ ہے لیکن اس سے اصل فائدہ چو نکھ صرف محنین اور معتین بی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس طرح فرمایا۔

۳. نماز، زکوۃ اور آخرت پر یقین۔ یہ تینوں نہایت اہم ہیں، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کیا، ورنہ محسنین و متقین تمام فرائض وسنن بلکہ مستحات تک کی یابندی کرتے ہیں۔

ام. فلاح کے مفہوم کے لیے دیکھیے سورہ بقرۃ اور سورہ مومنون کا آغاز۔

ۉڝؘٵڵػٳڛڡۜڽٛؿؿؙؾؘڔؽ۫ڵۿۅٵڬؠؽۺڸؽۻڷ ۘۼڽؙڛؘؚؽڸؚٵٮڶٮٶؠۼٙؽڔۼڷٟڎؖٷۜؾؾؖڿڹؘۿٵۿڒؙۉٲ ٳۅؙڶڵ۪ٟڬڵۿؙۏؚ؏ؘڎؘٳڰؙؚٛۿؙۿۣؿؙؙؙٛٛٛ

ۅٙٳۮؘٳڎؙؿ۬ڸ؏ؽؽؠۅٳڸؿؙؾٵۅڵؽؙ؞۠ۺؾٛؽٝؠؚۯٳػٲؽؙڴۄ ڝۜٮٛٮۼۿٳػٲؿٞ؈ٛٙٲڎ۠ؽؽؙؠۅۊٙؿڔٵٷؠۺؚۨۯٷ ڽۼۮؘٵٮٟٳڸؽۅۣۛ

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعِنُوا الصَّلِحَتِ لَهُمُوجَنَّتُ التَّعِيمُونِ

۲. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں اللہ کی راہ سے ہیں اللہ کی راہ سے بہائیں اور اسے بنی بنائیں، (۲) یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ (۳)

اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ چھیرلیتا ہے گویا اس نے سا ہی نہیں گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، (") آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔
 بیشک جن لو گوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک (مطابق سنت) کیے ان کے لیے نعتوں والی جنتیں ہیں۔

ا. اہل سعاوت، جو کتاب الّبی سے راہ یاب اور اس کے سائ سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان کے ذکر کے بعد ان اہل شقاوت کا بیان ہورہا ہے جو کلام الٰہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہیں۔ البتہ سازوموسیقی، نقمہ وسرود اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچیں لیتے ہیں۔ فرید نے سے مراد گانا بجانا، اس کا سازو سامان اور آلات، سازوموسیقی لاتے اور پھر ان سے لذت اندوز ہوتے ہیں۔ لَهُوَ الْحَدِیْثِ سے مراد گانا بجانا، اس کا سازو سامان اور آلات، سازوموسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسانوں کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور جنسی اور سنسیٰ خیز لٹریچر، رسالے اور بے حیائی کے پرچارک اخبارات سب بی آجاتے ہیں اور جدید ترین ایجادات ریڈیو، ٹی وی وی می آر، ویڈیو فلمیں وغیرہ بھی۔ عہد رسالت میں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں بھی اسی مقصد کے لیے خریدی تھیں کہ وہ لوگوں کا دل گانے سناکر بہلاتی رہیں تاکہ قرآن واسلام سے وہ دور رہیں۔ اس اعتبار سے اس میں گلوکارائیں بھی آجاتی ہیں جو آج کل فنکار، فلمی ستارہ اور ثقافتی سفیر اور پیۃ نہیں کیسے کیسے مہذب، خوش نما اور دل فریب ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔

۲. ان تمام چیزوں سے یقیناً انسان اللہ کے رائے سے گراہ ہوجاتے ہیں اور دین کو استہزاء و ششخر کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔
 ۱۳ ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت، ادارے، اخبارات کے مالکان، اہل قلم اور فیچر نگار بھی اسی عذاب مہین کے مستحق ہوں گے۔ آُعاذَنا اللهُ مِنْهُ.

79. یہ اس شخص کا حال ہے جو مذکورہ لہو ولعب کی چیزوں میں مگن رہتا ہے، وہ آیات قرآنیہ اور اللہ ورسول کی باتیں سن کر بہرا بن جاتا ہے حالال کہ وہ بہرا نہیں ہوتا اور اس طرح منہ پھیرلیتا ہے گویا اس نے سن بی نہیں، کیوں کہ اس کے سننے سے وہ ایذاء محسوس کرتا ہے، اس لیے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَقُرًا کے معنی ہیں کانوں میں ایسا پوچھ جو اسے سننے سے محروم کردے۔

خِلدِيْنَ فِيهَا وَعُدَاللهِ حَقًّا وَهُو الْعَزِيْزُ الْعَكِيدُ٠

خَلَقَ السَّمْوْتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُونُهَا وَالْفَى فِى الْوَرْضُ رَوَاسِى اَنْ تَعِيْدَ بِكُوْوَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاثَةٍ إِنَّ وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَا إِمَا ءُفَاثَبُتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِ كَرِيْهِ وَ

ۿڬؘٲڂۘڷؿؙٲٮڵؾٷؘٲۯٷؽؚ۫ڡٞٵۮٙٵڂؘػؘقٵٞڷۏؽڹۘؽڡؚؽ۬ ۮؙۏ۫ڗۥۭ۫ٵڮؚٳڵڟ۠ڸؚؽؙٷؽ؈۬ڞڶڸؿؙؠؽڹۣ۞۫

9. جہال وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، (ا) اور وہ
 بہت بڑی عزت وغلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے۔

• ال اسى نے آسانوں كو بغير ستون كے پيدا كيا ہے تم انہيں ديكھ رہے ہو(\*) اور اس نے زمين ميں پہاڑوں كو دال ديا تاكہ وہ ختهيں جنبش نہ دے سكے (\*) اور ہر طرح كے جاندار زمين ميں پھيلا ديے۔ (\*) اور ہم نے آسان كے جاندار زمين ميں پھيلا ديے۔ (\*) اور ہم نے آسان سے پانی برساكر زمين ميں ہرقشم كے نفيس جوڑے اگا ديے۔ (۵)

11. یہ ہے اللہ کی مخلوق (۱۰ اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ<sup>(2)</sup> (پچھ نہیں)، بلکہ یہ

ا. يعنى يه يقينًا يورا بوگا، اس ليح كه يه الله كى طرف سے ہے۔ وَاللهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

۲. تَرَوْنَهَا، اگر عَمَدٌ کی صفت ہو تو معنی ہول گے ایسے ستونول کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو۔ لیعنی آسان کے ستون ہیں لیکن ایسے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔

۳. رَوَاسِيَ، رَاسِيةٌ کی جُحْ ہے جس کے معنی ثَابِتَهٌ کے ہیں۔ لینی پہاڑوں کو زمین پر اس طرح بھاری ہوتھ بناکر رکھ دیا ہے کہ جن سے زمین ثابت رہے لینی حرکت نہ کرے۔ ای لیے آگے فرمایا، أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ لیعنی کَرَاهَةَ أَنْ تَمِیدَ (تَمِیدَ) بِکُمْ أَوْ لِئَلَا تَمِیدَ لیعنی اس بات کی ناپٹدیدگی سے کہ زمین تمہارے ساتھ ادھر ادھر ڈولے، یا اس لیے کہ زمین ادھر ادھر ادھر فولے، یا اس لیے کہ زمین ادھر ادھر نہ ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھڑے بح می جہازوں میں بڑے بڑے لئگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز نہ ڈولے زمین کے لیے پہاڑوں کی بھی یہی حیثیت ہے۔

4. لینی انواع واقسام کے جانور زمین میں ہر طرف چھیلادیے جنہیں انسان کھاتا بھی ہے، سواری اور بار برداری کے لیے بھی استعال کرتا ہے اور بطور زینت اور آرائش کے بھی ایٹے پاس رکھتا ہے۔

۵. زَوْجِ يہال صِنْفِ كے معنى ميں ہے يعنى ہر قتم كے غلے اور ميوك پيدا كيد ان كى صفت كريم، ان كے حسن لون اور كثرت منافع كى طرف اشاره كرتى ہے۔

لا. هٰذَا (یه) اشاره ہے اللہ کی ان پیدا کردہ چیزوں کی طرف جن کا گزشتہ آیات میں ذکر ہوا۔

2. لینی جن کی تم عبادت کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، انہوں نے آسان وزمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ایک چیز تو بٹلاؤ؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، تو عبادت کا مستق بھی صرف وہی ہے۔ اس کے عبادت کی جائے اور اسے مدد کے لیے پکارا جائے۔

ظالم تھلی گراہی میں ہیں۔

11. اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی (۱) کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر (۲) ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔

ال اور جب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑک سے فرمایا کہ میرے پیارے نے! اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا(ا) بیشک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔

 $^{(1)}$  اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق  $^{(2)}$  اس کی ماں نے وکھ پر وکھ اٹھاکر $^{(1)}$ 

ۅؘڵڡۜٙۮؗٵؾؙڹۘٮؙٵڵؙڡؙؙٞٚٮؽٙٵۼؚڴۿڐؘٳؽٳۺ۬ػؙۯ۫ڔڸڎۣۅٛڡۜڽؙڲۺػ۠ۯ ڣؘٳٮۜٞۿٵؽۺٞػ۠ۯؙڸڡٚڡؚؗٛڛ؋ؖۅۧڡؽ۠ػڣٙڕڣٳٙؾٵۺ۠ڡۼٙؿؿ۠ حَمِيدٌ؟ٛ۞

ۅٙٳۮ۫ۊؘٵڶۘڷڨؙٮؙ۬ٛڶ؇ۣؠ۫ڹڄۅؘۿۅؘۘؾۼڟؙ؋ؙؽؠ۠ؿؘؔڵٲؿؙڗؙؚڮ۫ڽٳٮڵڿۧ ٳڽۧٵۺؚۨٞۯؙڮؘڵڟ۠ڷۄ۫ۼڟؚؽٷ۪

ۅۘۅۜڝۜؽؙٮٚٵٳڒؙۺۘٵڽڹؚۅٳڸۘۘۘڽؽٷۭػػٮؙؖۿؙٲۿؙٷۿڣٵٸڶ ۅٙۿڹۣۊٞڣؚڞڶؙۿڣۣٛٵٵؘؽڹۣٳؘڹٳڶۺؙڴۯڷٷۅٳڸؽڵڴ

ا. حضرت لقمان، اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالی نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہیں یہ فہم وشعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا، راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموثی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت ووائش پر جنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آ تا نے کہا کہ بکری ذرج کرکے اس کے سب سے بہترین دو جھے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آ تا نے ان سے کہا کہ بکری ذرج کرکے اس کے سب سے بدترین جھے دل نکال کر لے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آ تا نے ان سے کہا کہ بکری ذرج کرکے اس کے سب سے بدترین جھے ہوں تو یہ سب سے بہترین اور دل اگر چیج ہوں تو یہ سب سے بہترین اور دل اگر چیج ہوں تو یہ سب سے بہتر ہیں اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ (این کیر)

۲. شکر کا مطلب ہے، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد وثناء اور اس کے احکام کی فرمال برواری۔

۳. الله تعالی نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت یہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع فرمایا، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کوشرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں۔

۸. یہ بعض کے نزدیک حضرت لقمان ہی کا قول ہے اور بعض نے اسے الله کا قول قرار دیا ہے اور اس کی تائید میں وہ صدیث بیش کی ہے جو ﴿الّذِینَ الْمُنْوَالْمُ اللّهُ وَالْمُنْالُهُ وَلِلْمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّٰ وَاللّٰ وَاللّهُ وَا

۵. توحید وعبادت اللی کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے اس نصیحت کی اہمیت واضح ہے۔ ۲. اس کامطلب ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے، ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے جس سے عورت کمزور

## إِلَى الْمَصِيرُنِ

وَانُ جَهَلُ الْوَعَلَىٰ اَنْ تُشُرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَاتُطِعُهُمَا وَصَاحِمُهُمَا فِي النُّ نُيَامَعُرُوفًا ُ وَّاكَتِهُ سَدِيْلَ مَنُ اَنَابَ إِلَىٰٓ أَتُوَّا إِلَّىٰٓ مُرْجِعُكُمُ فَأُنِيَّنَكُمُ مِمَاكُنُ تُوْ قَعْمَكُونَ ۞

يْبُنَىؒ إِنْهَاۤ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنَ خَـرُدَ لِ فَتَكُنُ فِي صَغْرَةٍ اَوْفِي السّلموتِ اوْفِي الْاَرْضِ

اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی دو برس میں ہے<sup>(۱)</sup> کہ تو میری اور اپنے مال باپ کی شکر گزاری کر، (تم سب کو) میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

10. اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ مانا، بال دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اسکی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو (۲) پھر تم سب کا لوٹا میری ہی طرف ہے پھر تم جو پچھ کرتے ہو اس سے میں جمہیں خبردار کردوں گا۔ (۳)

17. پیارے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو<sup>(\*)</sup> پھر وہ (بھی) خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسانوں میں ہو

سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ مال کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتےوقت مال کو مقدم رکھا جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔

ا. اس سے معلوم ہواکہ مدت رضاعت دو سال ہے، اس سے زیادہ نہیں۔

۴. لیعنی مومنین کی راہ۔

سور یعنی میری طرف رجوع کرنے والوں (اہل ایمان) کی پیروی اس لیے کرو کہ بالآخر تم سب کو میری ہی بارگاہ میں آنا ہے، اور میری ہی طرف سے ہر ایک کو اس کے (اچھے یا برے) عمل کی جزاء ملنی ہے۔ اگر تم میرے رائے کی پیروی کروگے اور جھے یاد رکھتے ہوئے زندگی گزاروگے تو امید ہے کہ قیامت کے روز میری عدالت میں سرخرو ہوگے بصورت دیگر میرے عذاب میں گرفتار ہوگے۔ سلسلۂ کلام حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا۔ اب آگے پھر وہی وصیتیں بیان کی جارہی ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ در میان کی دو آیتوں میں اللہ تبارک وتعالی نے جملۂ معرضہ کے میان کی جارہ میں اللہ تبارک وتعالی نے جملۂ معرضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی، جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ لقمان نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی کیونکہ اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی تھا۔ دوسرا یہ واضح ہوجائے کہ اللہ کی توحید وعبادت کے بعد والدین کھی دیں، تو ان کی خدمت واطاعت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا حکم والدین بھی دیں، تو ان کی بات نہیں مانتی چاہیے۔

٣٠. إِنْ تَكُ كَا مر جَع خَطِيئَةٌ وَتو مطلب كناه اور الله كى نافرمانى والاكام ہے اور اگر اس كا مر جَع خَصْلَةٌ ووتو مطلب اچھائى يا برائى كى خصلت ہوگا۔ يا برائى كى خصلت ہوگا۔ مطلب يہ ہے كہ انسان اچھا يا براكام كتنا بھى جيپ كركرے، الله سے مخفی نہيں رہ سكتا، قيامت

# يَاتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيُرُ

يِبُنَىٰ اَقِيرِ الصَّلَوةَ وَامُوْ بِالْمَعُوُوْفِ وَانْهُ عَنِ الْمُثَكِّرِ وَاصْبِرْعَلِ مَا اَصَابِكَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَنْوِ الْمُوْرِثَ

ۅؘڵٳؿؙڝۜۼڔ۫ڿؘڐڮڶێڸٮؿٳڛٷ؆ؾؠۺۿۣٲڷۯۯۻؚ ڝٙڒٵٚڲٵؠڮٵڮڮۼڮ۠ڴڰؙؾؘٳڶۼٷؙڔۉؖ

یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالی ضرور لائے گا بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بین اور خبر دار ہے۔

1. اے میرے پیارے بیٹے! تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا اور جو مصیبت تم پر آجائے صبر کرنا<sup>(۱)</sup> (یقین مان) کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔<sup>(۱)</sup>

1. اور لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا<sup>(\*)</sup> اور زمین پر اترا کر نہ چل۔<sup>(\*)</sup>کسی تکبر کرنے والے شخی خورے کو

کے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کرلے گا۔ لیتی اس کی جزاء دے گا، ایتھ عمل کی اچھی جزاء، برے عمل کی بری جزاء ۔ رائی کے دانے دی دی کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کا وزن محسوس ہوتا ہے نہ تول میں وہ ترازو کے پلڑے کو چھکا سکتا ہے۔ اس طرح چٹان (آبادی سے دور جنگل، پہاڑ میں) مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے۔ یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا "اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا، جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرمادے گا، چاہے وہ کیا ہی عمل ہو"۔ (مند احمد، ۲۸/۳) اس لیے دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے، اور خبیر ہے، اندھیری رات میں چلنے والی چیو نئی کی حرکات وسکنات سے بھی وہ باخبر ہے۔

ا. إِقَامَةُ صَلَاةِ، أَهُرٌ بِالْمَعُرُوفِ، نَهِيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اور مصائب پر صبر كا اس ليه ذكر كياكه يه تينول اجم ترين عبادات اور امور خير كى بنياد بين.

۲. لیعنی ندکورہ باتیں ان کاموں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالی نے تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ یا یہ ترغیب ہے عزم وہمت پیدا کرنے کی کیوں کہ عزم وہمت کے بغیر طاعات ندکورہ پر عمل ممکن نہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ذلاک کا مرجع صبر ہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصیت ہے اور اس راہ میں شدائد ومصائب اور طعن وطامت ناگزیر ہے، اس لیے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقین کرکے واضح کردیا کہ صبر کا دامن تھاہے ومصائب اور طعن وطامت کا کی سے اور اہل عزم وہمت کا ایک بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے بغیر فریعنہ تبلیغ کی اوائیگی عمکن نہیں۔

سا لیمن تکبر نہ کر کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور جب وہ تجھ سے ہم کلام ہوں تو تو ان سے منہ پھیر لے۔ یا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھیرے رکھے۔ صَعر ایک بیاری ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے۔ جس سے اس کی گردن مڑجاتی ہے۔ یہاں بطور تکبر منہ پھیر لینے کے معنی میں یہ لفظ استعال ہوا ہے۔ (ابن میر)

م. لیعنی الیمی چال یا رویہ، جس سے مال ودولت یا جاہ ومنصب یا قوت وطاقت کی وجہ سے فخر وغرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ

الله تعالى يبند نهيس فرماتاً-

19. اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، (۱) اور اپنی آواز پت کر (۱) یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گرھوں کی آواز ہے۔

۲۰ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین
 کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے (۲۰) اور تمہیں
 اپنی ظاہری وباطنی نعتیں جرپور دے رکھی ہیں، (۵)

ۅٙٳڨ۬ڝۮڣؙٛؠۺٛۑؚڬٙۅٙٳۼ۫ڞؙڞ۫ڡؚؽؙڝؘؗۅؾڬۧ ٳڽۜٲڹؙػڗؚٲڒڞؙۅٵؾڶڝٙۅؙؿٵڵۼؠؽڕ۞ٞ

ٱلۡمُرْتَرُواۡاَتَّ الله مَسۡخُرَلُكُوۡتُا فِي السَّمُوٰتِ وَعَافِي الۡاَرۡضِ وَاسۡبُعَ عَلَيۡكُمۡ فِعَهُ ظَلْهِمَ ۚ قَرَّاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَلَاهُدًى

اللہ کو ناپند ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز وحقیر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی پیند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی واظساری ہی اختیار کیے رکھے اس سے تجاوز کرکے بڑائی کا اظہار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ (وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، جس کے دل میں ایک رائی کے وانے کے برابر بھی کمر ہوگا) (مسند أحمد: ۱۲۱۱)، ترمذی، ابواب البر، ماجاء فی الكبر) (جو تمكر کے طور پر اپنے كپڑے کو تحقیج ( تحصیلتے) ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف (قیامت کے دن) نہیں دیکھے گا۔ (مسند أحمد: ۹۵، ۱۰ وانظر البخاری، كتاب اللباس) تاہم تكبر كا اظہار كے بغیر اللہ كے انعامات كا ذكر یا اچھا لباس اور خوراک وغیرہ كا استعال جائز ہے۔

ا. یعنی چال اتنی ست نه ہو چیسے کوئی بیار ہو اور نه اتنی تیز ہو که شرف وو قار کے خلاف ہو۔ اس کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا ﴿ يَشُونَ عَلَى الْأَرْضَ هُونًا ﴾ (الفرقان: ۹۳) (الله کے بندے زمین پر و قار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں)۔
 ۲. یعنی چیخ یا چلاکر بات نه کر، اس لیے که زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی حبیق لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ گدھے کی آواز سب سے بدتر اور کریہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ (گدھے کی آواز سب نہ الخاری، کتاب بدہ الخلق اور مسلم وفیرہ)
 کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ ماگلو)۔ (صحیح البخاری، کتاب بدہ الخلق اور مسلم وفیرہ)

سارے وغیرہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ضابطوں کا پابند بنادیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کررہے ہیں اور انسان سارے وغیرہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ضابطوں کا پابند بنادیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کام کررہے ہیں اور انسان ان سے فیض یاب ہورہے ہیں۔ دوسرا مطلب تخیر کا تالع بنادیا ہے۔ چنانچہ بہت ی زینی مخلوق کو انسان کے تالع بنادیا گیا ہے جنہیں انسان اپنی حسب منشا استعال کرتا ہے جیسے زمین اور حیوانات وغیرہ ہیں۔ گویا تخیر کا مفہوم یہ ہوا کہ آسمان وزمین کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے کام میں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ انسان کے تالع اور اس کے زیر تصرف ہوں یا اس کے تصرف اور تابعیت سے بالا ہوں۔ (اقر اقدے)

سم. ظاہری سے وہ نعتیں مراد ہیں جن کا ادراک عقل، حواس وغیرہ سے ممکن ہو اور باطنی نعتیں وہ جن کا ادراک واحساس انسان کو نہیں۔ یہ دونوں فتم کی نعتیں اتنی ہیں کہ انسان ان کو شار بھی نہیں کرسکتا۔

# و الكتاب مُّنينير

وَاِذَاقِيْلَ لَهُمُ التَّبِعُوامَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوابَلُ نَنْيِعُ مَاوَجَدُنَا عَلَيْهِ البَّاءَنَا ۚ الوَّلَوْكَانَ الشَّيْطُنُ يَدُعُوهُمُ إِلى عَذَابِ السَّعِيْدِ ۗ يَدُعُوهُمُ إِلِى عَذَابِ السَّعِيْدِ الْسَعِيْدِ

وَمَنْ يُسُلِوُ وَجُهِهُ آلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُرُوقِ الْوُتَفَىٰ وَالْ اللهِ عَاقِبَةُ النُّمُونِ

وَمَنُ كَفَّرَ فَلا يَعْزُنْكُ كُفُرُةُ الِيُتَامُرُهِ عِمْهُ فَنْنِيَّةُ مُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اللّهَ عَلِيُونِ اللهَ عَلِيمُونَ إِنَّالِتِ الصُّدُونِ

بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھڑا کرتے ہیں۔(۱)

71. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس کی تابعداری کریں گے، (۱) اگرچہ شیطان ان کے براوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔

۲۲. اور جو (شخص) اپنے آپ کو اللہ کے تابع کردے (۳) اور ہو بھی وہ نیکوکار (۳) یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، (۵) اور تمام کامول کا انجام اللہ کی طرف ہے۔

۲۳. اور کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، (۱) آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، (۵) بے شک اللہ سینول کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ (۸)

ا. لیعنی اس کے باوجود لوگ اللہ کی بابت جھڑتے ہیں، کوئی اس کے وجود کے بارے میں، کوئی اس کے ساتھ شریک گرداننے میں اور کوئی اس کے احکام وشرائع کے بارے میں۔

 ۲. یعنی طرقگی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کی ہادی کی ہدایت اور نہ کسی صحیفہ آسانی سے کوئی ثبوت، گویا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں۔

- س. لینی صرف الله کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے۔
  - العنی مامور به چیزول کااتباع اور منهیات کو ترک کرنے والا۔
  - ۵. لینی اللہ سے اس نے مضبوط عبد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔
- ۲. اس لیے کہ ایمان کی سعادت ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ آپ کی کو ششیں اپنی جگہ بجا اور آپ کی خواہش بھی قابل قدر لیکن اللہ کی نقدیر اور مشیت سب پر غالب ہے۔
  - 2. لینی ان کے عملوں کی جزاء دے گا۔
  - ۸. پس اس پر کوئی چیز چیپی تنہیں رہ سکتی۔

نُمَتِّعْهُمُ قِلِيُلاَ نُتَرَّنَفُطَرُّهُمُ اللَّعَدَابِ غِليُظٍ۞

ۅؘڵؠؚؽؘڛؘٲڵؾؘۿؗۄ۫ૹۜڹڿؘڷؾٙٵڷؽؖۿۅؾؚۘۘۘۘۊڵۯۯؙڞٙ ڵؽڠٞۅؙڷؾٙٵٮڵڎؙٷ۠ڸٵڂۘؠؘۮؙڽؚڵؿٷڹڶٲؙؽؙڗٞۯؙۿؙٶ ڵۯؽۼؘۮؠؙۅٛڹ®

ڽڵٶڡٵڣۣٵڵۺۜؠڵۅؾؚٷٲڷۯۯؙڞؚٝٳؿٞٵٮڵۿۿۅؘ ٲڵۼؘؿ۠۠ٲۼؚؠؽؙڽؙڰ

ۅؘڵٷٙڶنۜٙٮۜٵڣۣٵڵڒڞؚڡؚڽۺؘڿڗۊٵڠ۬ڵٳۿؖٷٵڷ۪ٮۘڂۯؙ ڝؘؠ۠ڰ۠ٷؙڝؽؙڹڡؙڽ؋ڛۺؙۼڰؖٲؠؙٞڞؙٟڝۜٵڣڣٮػ ڮڶؠٮؙٛٵڵٷٳڶؿٵؠڮۼۯؿؙؚٞڂؚڮڵؿؖۯ۞

۲۲. ہم انہیں گو کچھ یو نہی سا فائدہ دے دیں لیکن (بالآخر) ہم انہیں نہایت بچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکالے جائیں گے۔(۱)

۲۷. آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے (<sup>(()</sup>) یقیناً اللہ تعالی بہت بڑا بے نیاز <sup>(()</sup> اور سزاوار حمد وشاء ہے۔

۲۷. اور روئے زمین کے (تمام) در خت اگر تکم بن جائیں اور سمندر سیابی اور اس کی مدد کو سات سمندر اور ہول تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوسکتے، (۵) بیشک اللہ تعالیٰ

ا. یعنی دنیا میں آخر کب تک رہیں گے اور اس کی لذتوں اور نعتوں سے کہاں تک شاد کام ہوں گے؟ یہ دنیا اور اس کی لذتین تو چند روزہ ہیں، اس کے بعد ان کے لیے سخت عذاب ہی عذاب ہے۔

٧. لیعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسان وزمین کا خالق اللہ ہے نہ کہ وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔

- الله اس ليے كه ان كے اعتراف سے ان پر جست قائم ہو گئى۔
- ٣٠. ليني ان كا خالق بهي وبي ہے، مالك بهي وبي اور مدبر و متصرف كائنات بهي وبي -
- بناز ہے اپنے ماسوا سے، لیٹنی ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔

۲. اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں۔ پس اس نے جو کچھ پیدا کیا اور جو احکام نازل فرمائے، اس پر آسان وزمین میں سزاوار
 حمد وثناء صرف اس کی ذات ہے۔

2. اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، جلالت شان، اس کے اسائے حتیٰ اور صفات علیا اور اس کے وہ کلمات جو اس کی عظمتوں پر ولالت کنال ہیں کا بیان ہے کہ وہ اشخ ہیں کہ کسی کے لیے ان کا احاطہ یا ان سے آگاہی یا ان کی کنہ اور حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو شار کرنا اور حیطۂ تحریر میں لانا چاہے، تو دنیا بھر کے در ختوں کے قلم گیس جائیں، سمندروں کے پانی کی بنائی ہوئی ہاہی ختم ہوجائے، لیکن اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق وصنعت کے علم گیس جائیں۔ اس کی عظمت وجلالت کے مظاہر کو شار نہیں کیا جاسکا۔ سات سمندر بطور مبالغہ ہے، حصر مراد نہیں ہے۔

غالب اور با حکمت ہے۔

۲۸. تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جِلانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کاء(۱) بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

79. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپادیتا ہے، (۲) سورج اور چاند کو اسی نے فرمال بردار کرر کھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے، (۳) اور اللہ تعالی ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو

مَاخَلْقُكُهُ وَلاَبَعْثُكُوْ إِلَّاكِنَفُسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرُ۞

ٱلْمُتَّالَقَ اللهُ يُولِجُ النَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَسَحَّرَالشَّمْسَ وَالْقَمَّرُ كُلُّ يَجْرِيُّ النَّ اَجَلِ مُّسَمَّى َوَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرُ

اس لیے کہ اللہ کی آیات وکلمات کا حصر واحصاء ممکن ہی نہیں ہے (ابن کیر) ای مقبوم کی آیت سورہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔

ا. لینی اس کی قدرت اتن عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا قیامت کے دن زندہ کرنا، ایک نفس کے زندہ کرنے یا پیدا کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے۔ کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے کہ وہ جو چاہتا ہے۔

۲. لیعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کردیتا ہے، جس سے دن بڑا اور رات چھوٹی ہوجاتی ہے۔ جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے، اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات میں شامل کردیتا ہے، جس سے رات بڑی اور دن چھوٹا ہوجاتا ہے۔ جیسے سر دیوں میں ہوتا ہے۔

سو "مقررہ وقت تک" ہے مراد قیامت تک ہے لیمی سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا یہ نظام، جس کا اللہ نے ان کو پابٹہ کیا ہوا ہے، قیامت تک یوں ہی قائم رہے گا دوسرا مطلب ہے "ایک متعینہ منزل تک" لیمی اللہ نے ان کی گروش کے لیے ایک منزل اور ایک دائرہ متعین کیا ہوا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہوکر پہلی منزل پر آکر تھہر جاتا ہے۔ ایک صدیث ہے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نبی سنگائیٹی نے حضرت ابوذر رفیائیٹ سے فرمایا، جانتے ہو، یہ سورج کہاں جاتا (غروب ہوتا) ہے؟ ابوذر رفیائیٹ کہتے ہیں، میس نے کہا "اللہ اور اس کے رفیائیٹی نوب جانتے ہیں" فرمایا، "اس کی آخری منزل عرش اللی ہے یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے پھر (وہاں سے نگلنے کی) اپنے رب سے اجازت مانگنا ہے ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا۔ ارجعی من حیث جئت "تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا" تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا"۔ جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں اتا ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب التوحید، ومسلم، کتاب الایمان، باب بیان الذمن الذی لایقبل فیه الایمان) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں "سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسان پر اپنے مدار پر چاتا رہتا ہے بہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہوجاتا ہے، تو رات کو زمین کے بینچ اپنے مدار پر چاتا رہتا ہے بہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہوجاتا ہے، او رائن کئی)

خبر دار ہے۔

ۮ۬ڸؚڬؘڽؚٲؾؘۜٳٮڵؠۿؘۿۅؙڷڬۧؿؙؙۅٙڷؽۜٵٚڽؽٷ۠ؽڝڽؙۮؙۏڹڎؚ ٲڹٵؘڟؚڵٚۅؘٲؽۜٳۺؙۼۿۅٙٳڵۼڽؙ۠۩ڰؽ۪ؽؙؠؙٷٛ

ٱلَمُتَرَانَ الْفُلْكَ تَجُرِى فِى الْبَحْرِ بِنِجْمَتِ اللهِ لِيُرِيَّدُونِّ النِيَةِ الَّى فِى ذلِكَ لَايتٍ تِكُلِّ صَبَّالٍ شَكُوْرِ®

وَاذَاغَشِيْهُمْ مَّوُجُكَالظُّلُلِ دَعُوااللَّهَ غُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ةَ فَلَتَا خَلِّهُمْ إِلَى الْبَـرِّ فَمِنْهُمُ الْقِيْنِ لَا تُعَلِّمُ مَا يَجْحَدُ بِالْياتِنَا إِلَاكُلُّ خَتَارٍ كَفُوْرٍ ۞

۳۰. یہ سب (انظامات) اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ پکارتے ہیں
 سب باطل ہیں<sup>(1)</sup> اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔<sup>(۲)</sup>

اسم. کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تہمیں اپنی نشانیاں دکھائے، (۳) یقیناً اس میں ہر ایک صبر وشکر کرنے والے (۳) کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

۳۲. اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ (نہایت) خلوص کے ساتھ اعتقاد کرکے اللہ تعالیٰ ہی کو بکارتے ہیں۔(۵) پھر جب وہ (باری تعالیٰ)

ا. یعنی یہ انتظامات یا نشانیاں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ کا کات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، جس کے علم اور مشیت سے یہ سب کچھ ہورہا ہے، اور اس کے سوا سب باطل ہے لیعنی کسی کے پاس کوئی افتیار نہیں ہے بلکہ سب اس کے مختاج ہیں کیوں کہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ذرے کو بھی ہلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔

۲. اس سے برتر شان والا کوئی ہے نہ اس سے بڑا کوئی۔ اس کی عظمت وشان، علو مرتبت اور بڑائی کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے۔

سا بعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا، یہ بھی اس کے لطف وکرم کا ایک مظہر اور اس کی قدرت تنخیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں، ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی تندی اور موجوں کی طغیاتی سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہوجائے۔

- مم. تکلیفوں میں صبر کرنے والے، راحت اور خوشی میں الله کا شکر کرنے والے۔
- ۵. لیعنی جب ان کی کشتیاں ایسی طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں جو بادلوں اور پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں اور موت کا آئنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لیتا نظر آتا ہے تو پھر سارے زینی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اور صرف ایک آسانی اللہ کو پکارتے ہیں جو واقعی اور حقیقی معبود ہے۔

انہیں نجات دے کر نحظی کی طرف پہنچاتا ہے تو پچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں، (۱) اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہوں۔(۱)

> يَاكَتُهَاالنَّاسُ اتَّقُوُّا رَكِّهُوْ وَاخْشَوْا يَبُومُا لَايَجْزِيُ وَالِىُّ عَنْ قَلْدِهٖ ۚ وَلَامَوُلُودُ هُوجَانِعَنُ وَالِيهِ هِ شَيْئًا أِنَّ وَعُدَاللهِ حَثَّ فَلَا تَغُرُّكُمُو الْحَيُوثُ الدُّنْيَا "وَلَا يَغُرَّزَتَكُمُ إِللهِ الْعَرُورُو الدُّنْيَا "وَلَا يَغُرَّزَتَكُمُ إِللهِ الْعَرُورُو

سر اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپ بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچاسکے گا اور جس دن باپ اپ بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچاسکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سابھی نفع کرنے والا ہوگا<sup>(۳)</sup> (یادر کھو) اللہ کا وعدہ سچاہے (دیکھو) تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز (شیطان) تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔

ٳؖۜۛۛؾؙٳ؇ڷڎ؏ٮؙ۫ۮٷۘۼؚڵۄ۠ٳڵۺٵۼۊٷؽؽۜڗۣڷؙؖ۠۠ٵڷۼؽؖٛڎٛ ۅؘؽۼڵۅؙڡٵڣٵڷۯۯڬٳڡؚۯۅڡٵؾۮڔؽۨڡٚڡؙڞ۠؆ٞڐٵ ٮؙػؙؽٮٮٛۼػٵ٭ۅؘڡٵؾۮڔؽڶڡ۫ڞ۠ٵڽٳٙؾؚٵۯڞؚ ؾۘٮٷؿٵڗؘٵڟڰۼڸؽۄ۠ڿؚؠؿۯ۠ڿٞ

سم الله تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور مال کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا کہ کل کیا (کھی) نہیں جانتا کہ کل کیا (کھی) کرے گا؟ نہ کس کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں

ا. بعض نے مُقْتَصِدٌ کے معنی بیان کیے ہیں عہد کو پورا کرنے والا، یعنی بعض ایمان، توحید اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہیں جو موج گرداب میں انہوں نے کیا تھا۔ ان کے نزدیک کلام میں حذف ہے، نقد پر کلام یول ہوگا۔ فَهِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ کَافِرٌ "لیس بعض ان میں ہے مومن اور بعض کافر ہوتے ہیں"۔ (فخ اقدر) دوسرے مفسرین کے نزدیک اس کے معنی ہیں اعتدال پر رہنے والا اور یہ باب انکار سے ہوگا۔ یعنی اسے ہولتاک حالات اور پھر وہاں رب کی اتنی عظیم آیات کا مشاہدہ کرنے اور اللہ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی، انسان اب بھی اللہ کی مکمل عبادت واطاعت نہیں کرتا؟ اور متوسط راستہ اختیار کرتا ہے، جب کہ وہ حالات، جن سے گزر کر آیا ہے، مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہیں، نہ کہ اعتدال کا۔ (این کیش) گر پہلا مفہوم سیاق کے زیادہ قریب ہے۔

٢. خَتَّادِ غدار ك معنى ميں ہے۔ بدعهدى كرنے والاء كَفُودِ ناشكرى كرنے والا۔

٣٠. جَازِ اسم فاعل ہے جَزَى يَجْزِيْ ہے، بدلہ دینا، مطلب یہ ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی جان کا بدلہ، یا بیٹا باپ کے لیے اپنی جان بطور معاوضہ پیش کردے، تو وہاں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے کے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہ آکیس گے تو دیگر رشتے داروں کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور وہ کیوں کر ایک دوسرے کو نقع پہنچا سیس گے؟ مرے گا۔ (ا) (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ ہی بورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔

ا. صدیث میں بھی آتا ہے کہ پانچ چیزیں مفایح العنیب ہیں، جنہیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانا۔ (صحیح البخادی، تفسیر سورہ لقمان و کتاب الاستسقاء باب لایدری متی یہی المطر إلا اللہ) (ا) قرب قیامت کی علامات تو نبی مکافیت آئے نیان فرمائی ہیں لیکن قیامت کے وقوع کا یقینی علم اللہ کے سواکسی کو نہیں، کسی فرضتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو۔ (۲) بارش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آثار وعلامات سے شخینہ تو لگایا جاتا اور لگایا جاسکتا ہے لیکن یہ بات ہر شخص کے تجربہ اور مشاہدے کا حصہ ہے کہ یہ تخینے بھی صحیح نکتے ہیں اور بھی غلطہ حتیٰ کہ محکمہ موسمیات کے اعلانات بھی بعض وفعہ صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ جسیت جس سے صاف واضح ہے کہ بارش کا یقینی علم بھی اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ (۳) رحم مادر میں مشینی فرائع سے جسسیت کاناقص اندازہ تو شاید ممکن ہے کہ برشک ، کالا ہو گا یا گورا، وغیرہ باقوں کا علم اللہ کے سواکسی کے پاس نہیں۔ (۳) انسان کی کاناقس ہو گا یا کامل، خوب رو ہو گا کہ برشکل، کالا ہو گا یا گورا، وغیرہ باقوں کا علم اللہ کے سواکسی کے پاس نہیں۔ (۳) انسان کی کرندگ میں آئے گا بھی یا نہیں؟ اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا بھی کرے گا؟ (۵) موت کہاں آئے گا؟ گھر میں یا گھر سے میں آئے گا بھی یا نہیں؟ اور اگر آئے گا تو وہ اس میں کیا بڑھائے میں، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی جنگل کے بعد باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، جوانی میں آئے گی یا بڑھائے میں، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی جکیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے؟ کسی کو معلوم نہیں۔

### سورۂ سحیدہ کمی ہے اور اس میں تیس آئیتیں اور تین رکوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. المّ ـ

بلاشبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔<sup>(1)</sup>

الله کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑلیا ہے۔ (' (نہیں نہیں) بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا (' تاکہ وہ راہ راست پر آجائیں۔

اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسانوں وزمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو چھ دن میں پیدا کرویا کھر عرش پر قائم ہوا، '' تمہارے لیے اس کے سواکوئی

# سِنُونَ وَالسِّجْدَانَةِ ]

### منسم الله الرَّحْمِن الرَّحِيمِ

الة

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ لَادَيْبَ فِيُهِ مِن رَّتِ الْعَلَيْنَ ٥

اَمَيَقُولُوْنَ افْتَرْمَهُ ثَبُلُ هُوالْحَقُّ مِنْ تَرَبِّكَ لِتُنْذِرَقُوْمًا مَّا اَتْهُمْ مِّنْ تَذِيرُ مِّنْ قَبُلِكَ لَكَهُمْ يَهُتَدُونَ

ٱللهُ الآنِ مُ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّا فِى سِنَّتَةِ ٱبَّالِمِرُتُرَّاسُتُوى عَلَى الْعَرَشِّ مَالكُوْمِنَ دُونِهٖ مِنُ وَ إِنَّ وَلَاشَفِيْعٍ أَفَلاَتَتَنَ كُوُّونَ ۞

کلا. حدیث میں آتا ہے کہ بی مُنَافِیْمُ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الّم السّدجْدَة (اور دوسری رکعت میں) ﴿ هَلُ اَفَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى ﴿ وَمِرَى بِرُحَا كُرِ تَحَد (صحیح البخاری ومسلم کتاب الجمعة، باب ما یقرأ فی صلوٰة الفجر یوم الجمعة) اس طرح سید بھی صحیح سند ہے کہ نبی مُنَافِقِهُمُ رات کو سونے سے قبل سوره الّم السّدجْدَة اور سوره ملک پڑھا کرتے تھے۔ (نرمذی: ۹۲۰، ومسند أحمد: ۳۳۰/۳)

ا. مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ، جادو، کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ رب العالمين کی طرف سے صحیفۂ ہدایت ہے۔

۲. یہ بطور توثیج ہے کہ کیا رب العالممین کے نازل کردہ اس کلام بلاغت نظام کی بابت یہ کہتے ہیں کہ اسے خود (محمد منگانظیگر نے) گھڑ لیا ہے؟

م. اس كے ليے ديكھيے سورة أعراف: ٥٨ كا حاشيه يبال اس مضمون كو دہرانے سے مقصد يه معلوم ہوتا ہے كه الله تعالى

مدو گار اور سفار شی نہیں۔(۱) کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔(۲)

يُدَيِّرُ الْأَمْرَيِنَ السَّمَاءِ الْى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ الَيُهِ

6. وہ آسان سے لے کر زمین تک (ہر) کام کی تدبیر کرتا ہے (م) کام کی ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

(\*\*)

ذلكِ علِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِبُمُ

۲. یہی ہے چھیے کھلے کا جاننے والا، زبر دست غالب بہت ہی مہربان۔

الَّذِي كَاحْسَنَ كُلُّ شَيْعٌ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ

جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی<sup>(۵)</sup> اور

کے کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکر سے شاید وہ قرآن کو سنیں اور اس پر غور کریں۔

ا. تعنی وہاں کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا، جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے اللہ کے عذاب کو ٹال دے، نہ وہاں کوئی سفارش ہی ایسا ہوگا جو تمہاری سفارش کر سکے۔

۲. لیتنی اے غیر اللہ کے پجاریو اور دوسروں پر بھروسہ رکھنے والو! کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

سل آسان سے، جہال اللہ کا عرش اور اوح محفوظ ہے، اللہ تعالی زمین پر احکام نازل فرماتا لیعنی تدبیر کرتا اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے۔ جیسے موت اور زندگی، صحت اور مرض، عطاء اور منع، غناء اور فقر، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت، وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اویر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے۔

میں بیخی پھر اس کی یہ تدبیر یا امر اس کی طرف واپس لوٹنا ہے ایک ہی دن میں، جے فرشتے لے کر جاتے ہیں اور صعود (چڑھنے) کا یا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے۔ یا اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بیش ہوں گے۔ اس "یوم" کی تعیین وتفسیر میں مفسرین کے در میان بہت اختلاف ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس ڈلٹنٹیڈ نے اس کے بارے میں توقف کو پہند فرمایا اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سپر د کردیا ہے۔ امام شوکانی نے ۱۵، ۱۲ اقوال اس همن میں ذکر کیے ہیں، صاحب ایسر النفاسیر کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ تین مقامات پر آیا ہے اور سینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے سورہ جج (آیت: ۲۸) میں "یوم" کا لفظ عبارت ہے اس زمانہ اور مدت سے جو اللہ کے بال ہے اور سورہ معارج میں، جہاں یوم کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی گئ ہے، یوم حساب مراد ہے اور اس مقام (زیر بحث) میں یوم سے مراد دنیا کا آخری دن ہے، جب دنیا کے تمام معاملات فنا ہوکر اللہ کی طرف لوٹ جانمیں گے۔

۵. لیغنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، وہ چوں کہ اس کی حکمت ومصلحت کا اقتضاء ہے، اس لیے اس میں اپنا ایک حسن اور

الِّلِانْسَانِ مِنْ طِيْرِن<sup>َ</sup>

ثُمَّ جَعَلَ نَسُلُهُ مِنُ سُلَةٍ مِنْ مَّا اَءٍ مِنْ مَا اَءٍ مَّهِ مِيْنٍ ۚ

ْتْتَسَوْلُهُ وَنَفَوْفِيْهِ مِنْ رُّوْجِهِ وَجَعَلَ لَكُوُّ السَّمْعَ وَالْكَرْبُصَارَوَالْأَفِيِّ لَةَ تَقِينُلُامَّا تَشْكُرُوْنَ ۞

وَقَالُوۡآءَاذَاضَلَلۡمَالِٯَالُوۡرُضِءَ اِتَّالَٰفِيُ خَلَٰتٍ جَدِيْدٍ دُبُلُ هُمُو بِلِقَآءِ رَبِّهِمُ كُلْفِرُوْنَ⊙

قُلُ يَتَوَقَّلُ مُّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ُ وُكِّلَ بِكُوْتُكَّ إلى رَسِّكُوْ تُرْجَعُونَ۞

انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی۔(۱) ۸. پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔(۱)

9. جسے ٹھیک ٹھاک کرکے اس میں اپنی روح کھو گی، (\*) اور اسی نے تمہارے کان آئکھیں اور دل بنائے (\*) (اس پر بھی) تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ (۵)

اور انہوں نے کہاکیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں
 کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ (بات یہ ہے) کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔
 کہہ ویجے کہ شہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے (ا) پھر تم سب اپنے پروردگار کی جو تم پر مقرر کیا گیا ہے (ا) پھر تم سب اپنے پروردگار کی

انفرادیت ہے۔ یوں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حمین ہے اور بعض نے اُخسَنَ کے معنی اُثَقَنَ وَاََحْکَمَ کے کیے ہیں، یعنی ہر چیز مضبوط اور پخت بنائی۔ بعض نے اُلھَمَ کے مفہوم میں لیا ہے، یعنی ہر مخلوق کو ان چیزوں کا البهام کردیا جس کی وہ محتاج ہے۔ ا. یعنی انسان اول "آوم عَلَیْظًا" کو مٹی سے بنایا، جن سے انسانوں کا آغاز ہوا۔ اور اس کی زوجہ حضرت حواکو آوم عَلَیْظًا کی بائیں پہلی سے پیدا کردیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

٣. ليعنى منى كے قطرے ہے۔ مطلب يہ ہے كہ ايك انسانی جوڑا بنانے كے بعد، اس كى نسل كے ليے ہم نے يہ طريقہ مقرر كرديا كہ مرد اور عورت آپس ميں نكاح كريں، ان كے جنسى ملاپ ہے جو قطرة آب عورت كے رخم ميں جائے گا،
 اس ہے ہم ايك انسانی پيكر تراش كر باہر جيج رہيں گے۔

سور لینی اس بیچ کی ماں کے بیٹ میں نشودنما کرتے، اس کے اعضاء بناتے سنوارتے ہیں اور پھر اس میں روح پھو تکتے ہیں۔ ۱۳. لینی یہ ساری چیزیں پیدا کیں تاکہ وہ اپنی تخلیق کی شکیل کردے، پس تم ہر سننے والی بات کو سن سکو، دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو اور ہر عقل وفہم میں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔

۵. لینی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا ہے یا شکر کرنے والے آدمی
 بہت تھوڑے ہیں۔

۲. جب کی چیز پر کوئی دوسری چیز غالب آجائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائیں تو اس کو ضلالت (گم ہوجائے) سے تعییر کرتے ہیں ضَلَلْنَا فِی الْأَرْضِ کے معنیٰ ہول گے کہ جب مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہوجائے گا۔
 کے بعنی اس کی ذمہ داری ہی ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آجائے تو وہ آکر روح قبض کرلے۔

طرف لوٹائے جاؤگے۔

ٷٛۊؘڗ۬ؽٳڎؚؚاڶؠؙڿڔۣمُٷؽڬٳڮٮؙۉٳؿٷڛٟۿ؏ؽ۫ۮڗ؞ؚۣؖٞؗؗؗؗ ڔؾۜڹۧٵڣڝۘۯڹٵۅؘڛٙڡؙڹٵڣٵۯڿؚڡڹٵڡ۫ۺڵڞڵڲٵٳڰٵ ۻؙٷؿڹ۠ۉڹ۞

11. اور کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھائے ہوئے ہوں گے، (۱) کہیں گے اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا اور س لیا(۱) اب تو ہمیں واپس لوٹادے ہم نیک اعمال کریں گے ہم یقین کرنے والے ہیں۔(۲)

ۅؘڵۅؙۺۣؿؙٮؘٚٲڵڗؾؽ۫ٮؘٵڴڷؘڡٚۺٛۿۮٮۿٵۅٙڶڵؚؽؗڂؿٞ ٲڷڡٞۅؙڷؙڡۣڹٚؽؙڷڒؘڡؙڵؾؘٛۼۘۿڷٞٶڝؘ ٱڵؚڿؾۜٞۊؘۅٲڶٮٞٛٵڛ ڵۻؙؠۼؽؙڽ®

سال اور اگر ہم چاہتے قوہر شخص کو ہدایت نصیب فرمادیتے، (\*)
لکین میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور
بالضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پُر کردوں گا۔ (۵)
السرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پُر کردوں گا۔ (۵)
السرور جہنم کے اس دن کی ملاقات کے فراموش کردینے کا
مزہ چکھو، ہم نے بھی شہیں بھلادیا (۱) اور اپنے کیے ہوئے

ڣؘڎؙڡٛٛٷٳۑڡٵڝؘؽؾؙڎڸڡٙٵٞۼٷڡؚڮؙۏڶؽٵٝٳػٵڝؚٞؽڬڴۄ ۅؘڎؙۉڠؙٵٵۮٵؼٵؙۼؙڵۑ<sub>ڰ</sub>ٵػؿؙڎ۫ۊ*ؙۼڡ*ۘٲۉڹ۞

18. ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں (2) جنہیں جب گھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں  $\mathbb{Z}_{\frac{1}{2}}$   $\mathbb{Z}_{\frac{1}{2}}$  اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی

اعمال (کی شامت) سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔

ٳٮۜڬٳؽؙٷؙڡٟڽؙؠٳڷؾؚؾؘٵڷڐڽؿٵؚڐٲۮؙڴۯۅٛٳؠۿٵۘۘػڗٞۅؙٵ ڛؙۼۜڐٵۊؘڛۼؖٛڎٳڿڬؠڽۯێؚۿۣڂۘۅؘۿؙڂ ڵڒڛؘٮ۫ؾڰؙڽۯۅؙؾؙ۞۫

ا. لینی اینے کفر وشرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔

۲. یعنی جس کی تکذیب کرتے تھے، اسے دیکھ لیا، جس کا انکار کرتے تھے، اسے سن لیا۔ یا تیری وعیدوں کی سچائی کو دیکھ لیا اور پیغیمروں کی تصدیق کوسن لیا لیکن اس وقت کا دیکھنا، سننا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔

٣. ليكن اب يقين كيا تو كس كام كا؟ اب تو الله كا عذاب ان پر ثابت ،وچكا جے جُمَلتنا ہوگا۔

٧٠. ليني دنيا ميں، ليكن يه بدايت جرى ہوتى، جس ميں امتحان كى گنجائش نه ہوتى۔

۵. یعنی انسانوں کی دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان سے جہنم کو بھرنے والی میری بات سے ثابت ہوگئ۔
 ۲. یعنی جس طرح تم ہمیں ونیا میں بھلائے رہے، آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ

تو بھولنے والا تہیں ہے۔

2. لعنی تصدیق کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

٨. ليني الله كي آبات كي تعظيم اور اس كي سطوت وعذاب سے ڈرتے ہوئے۔

سیج پڑھتے ہیں (۱) اور تکبر نہیں کرتے ہیں۔ (۲)

17. ان کی کروٹیں اپنے بسروں سے الگ رہتی ہیں (۳)
اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں (۳) اور
جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرج

1. کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آ گھوں کی ٹھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، (۱) جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ (۱)

تَجَّافَى جُنُونُهُوعِنِ الْمَضَاجِعِيدُ عُونَ رَبَّهُمُّهِ خُوفًاقطَعَا وَصِمَّا رَضَافنهُ وُنُيْفِقُونَ©

فَكِرَتَعْلُونَفُسُّ ثَمَّا أُخْفِى لَهُمُ مِّنُ قُتُرَةِ اَعُيُنٍ جَزَآءُمَا كَانُوالِيَعُلُونَ©

ا. یعنی رب کو ان چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور اسکے ساتھ اس کی تعتوں پر اس کی حمد کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی اور کامل نعت ایمان کی ہدایت ہے۔ یعنی وہ اپنے سجدوں میں «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» یا «سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَیٰ وَبِحَمْدِهِ» وغیرہ کلمات پڑھتے ہیں۔

۲. لینی اطاعت وانقیاد کا راسته افتیار کرتے ہیں۔ جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرنا، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَسُتُكُورُونَ عَنْ عِبَادَيْنَ سَيَدُ خُلُونَ جَهَمُ وَلَيْ وَاللهِ وَمِنْ عَنْ وَمِنْ وَقَعْ عَامِرَى، ذَلْت و مسلینی اور خشوع و خضوع کا اظہار لیے اہل ایمان کا معاملہ ان کے برعس ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہر وقت عاجزی، ذلت و مسلینی اور خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہیں۔

٣٠. ليعني راتول كو اثه كر نوافل (تهجد) پڙھتے توبہ واستغفار، تسبيح و تحميد اور دعا والحاح وزاري كرتے ہيں۔

٧٠. ليعنى اس كى رحمت اور فضل وكرم كى اميد بھى ركھتے ہيں اور اس كے عمّاب وغضب اور موّاخذہ وعذاب سے ڈرتے بھى ہيں۔ محض اميد ہى اميد نہيں ركھتے كہ عمل سے بے پرواہ ہوجائيں (جسے بے عمل اور بدعمل لوگوں كا شيوہ ہے) اور نہ عذاب كا اتنا خوف طارى كرليتے ہيں كہ اللہ كى رحمت سے ہى مايوس ہوجائيں كہ يہ مايوس بھى كفر وضلالت ہے۔

ه. انفاق میں صدقات واجبہ (زكوة) اور عام صدقه وخیرات دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان دونوں كا حسب استطاعت
 اجتمام كرتے ہیں۔

٩. نَفْسٌ، نَكرہ ہے جو عموم كا فائدہ دیتا ہے لیعنی اللہ كے سوا كوئی نہیں جانتا۔ ان نعتوں كو جو اس نے مذكورہ الل ايمان كے ليے چھپاكر ركھی ہیں جن سے ان كی آئکھیں ٹھنڈی ہوجائیں گی۔ اس كی تقسیر میں نبی منظیمی نے یہ حدیث قدى بیان فرمائی كہ اللہ تعالى فرماتا ہے (میں نے اپنے نیک ہندوں كے ليے وہ وہ چیزیں تیار كر ركھی ہیں جو كسی آئكھ نے نہیں ويکھیں، كی كان نے نہیں سنیں، نہ كی انسان كے وہم و گمان میں ان كا گزر ہوا)۔ (صحیح البخاری، تفسیر صورة السجدة)

2. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اجتمام ضروری ہے۔

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَاسَيْتُونَ ©

ٳ؆ٲڷؽ۬ؿؙؽؘٳڡٛٮؙۊؙٳۯۼٙڷۅٳڶڞڸڂؾؚڡؘؘڰۿؙۄؙڿڎ۠ؾؙ ٳڵؠۯٝۏؽؙڹؙڗؙڰڒؚؠؠٵػٳڎؙۅؙؽۼؽؙۏؙؽ۞

ۅؘٵڡۜٵڷڒؽػ؈ؘٛڝڠؙۅٵڡٚٮٵۏ۠؇ؙٛٛٛٛؗۻؙٵڷػٵڒ۠ڴڣۜؠٵٙۯٳۮٷٙٳ ٲؽٞۼٞڎؙڿٷٳڡؠ۫ؠؘٵٙۼؚؽۮٷٳؽ۬ۿٵڗؾؽڶڶۿؙڎ۫ڎ۫ٷۘٷٳ ڡؘۮٙٵٮٵڶؾٵڔٳڰڒؽڴٮؙٛڴٷڿ؋ؙٮؙػێۜڋٷؽ۞

وَلَتُكْذِيْفَتُهُمُّ مِّنَ الْعَدَابِ الْأَدُنِ دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَكَّهُمُّ يَرْجِعُونَ ۞

ۅٙڡۜؽؙٲڟ۬ڮۯؙڝؠۜٞڹؙڎؙػۣٚڒڔڽٳڸۻؚڗؾؚ؋ؿؙٚۄۜ ٲۼؙۯڞؘۼٙؠٚٳٝؾٵڝؘٲڶؠؙۼڔۣؠؙڹؽؙؙڡؙٛؾۘۼؚؽؙۅڽؖٛ

۱۸. کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟<sup>(1)</sup> یہ برابر نہیں ہو گئے۔

19. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے این کے لیے ہیں گئی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔

اور لیکن جن لوگوں نے تھم عدولی کی ان کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ جب بھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ (\*) اور کہہ دیا جائے گا(\*) کہ ایخ چھو۔
 ایخ جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چھو۔

۲۱. اور بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب (۴) اس بڑے عذاب کے سوا چھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ (۵)

۲۲. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ

ا. یہ استفہام انکاری ہے لینی اللہ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہیں بلکہ ان کے در میان بڑا فرق وتفاوت ہوگا مومن اللہ کے اللہ کے در میان بڑا فرق وتفاوت ہوگا مومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز واکرام کے مستحق اور فاحق وکافر تعزیر وعقوبت کی بیرٹیوں میں جبڑے ہوئے جہنم کی آگ میں جھلیں گے۔ اس مضمون کو دوسرے مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہُ ص: ۲۸، سورہُ جاثیہ: ۲۱، سورہُ حشر: ۲۰، وغیرھا۔

۷. لینی جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھر اکر باہر نکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں پھر جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے۔

۳. یہ فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی بہر حال اس میں مکذبین کی ذلت ورسوائی کا جو سامان ہے، وہ مخفی نہیں۔

مم. عذاب ادنی (چیوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب) سے دنیا کاعذاب یا دنیا کی مصیبتیں اور بیاریاں وغیرہ مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ قبل اس سے مراد ہے جس سے جنگ بدر میں کافر دوچار ہوئے، یا وہ قبط سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں یہ تمام صورتیں ہی اس میں شامل ہوسکتی ہیں۔

۵. یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شاید وہ کفر وشرک اور معصیت سے باز آجائیں۔

پھیر لیا، () (یقین مانو) کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔

> وَلَقَدُالتَّيْنَامُوُسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنُّ فِيَّ مِرْيَةٍ مِِّنُ لِقَالِمٍ وَجَعَلُنْهُ هُدًى لِبَنِيَ اِسْرَاءِ فِيلٌ ﴿ لِبَنِيْ اِسْرَاءِ فِيلٌ ﴿

۲۳. اور بیشک ہم نے موسیٰ (عَالِیُّا) کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے (۲) اور ہم نے اسے (۳) بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ۱۲ ور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے سے (۳)

وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ آبِمَّةً يَّهُدُونَ بِأَمُرِنَالَتَا صَبَرُوا ۗ وَكَانُوْ ابِالِيٰتِنَا يُوْقِنُونَ ۞

 $^{(7)}$  آپ کا رب ان (سب) کے درمیان ان (تمام) باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کررہے ہیں۔  $^{(6)}$ 

اِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُ وُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمُا كَانُوْ الْفِيمَةِ فِيمُا كَانُوْ الْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ

ا. لینی الله کی آیتیں سن کر جو ایمان واطاعت کی موجب ہیں جو شخص ان سے اعراض کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ لینی یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔

۲. کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی مَنَّاتِیَّا اور حضرت مولی عَلَیْها کے در میان ہوئی، جس میں حضرت مولی عَلَیْها نے نمازوں میں شخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھا۔

س. "اسے" سے مراد كتاب (تورات) ہے يا خود حضرت موسىٰ علينال

4. اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کے اوامر کے بجا لانے اور ترک زواجر میں اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے اتباع میں جو تکلیفیں آئیں، انہیں خندہ پیشانی سے جھیلنا۔ اللہ نے فرمایا، ان کے صبر کرنے اور آیات اللہ پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ لیکن جب انہوں نے اس کے تبدیل وتحریف کا ارتکاب شروع کردیا، تو ان سے یہ مقام سلب کرلیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہوگئے، پھر ان کا عمل صالح رہا اور نہ ان کا اعتقاد صحح۔

۵. اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل کتاب میں باہم برپا تھا، ضمناً وہ اختلافات بھی آجاتے ہیں۔ جو اہل ایمان اور اہل کفر، اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید واہل شرک کے در میان دنیا میں رہے اور ہیں چو کلہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلائل پر مطمئن اور اپنی ڈگر پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفر وباطل کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔

ٲۅۜٙڵڎ۫ؽۿڔڵۿۄؙڰۄٛٞٲۿڵڴڬٵڝؙٛؿۜڋڸۿؚڡۺ ٲڷڠٞۯؙۏڽؽؿؿ۠ٷؽؘؽؙڡٮڶڮؽۿؚؠٞٝٵؚؾٞڣٛڎ۬ڵڮ ڵڒؠؿۣٵٚڡؘٙڵڒؽۺۘٮۼؙٷؽ۞

ٱۅۜڵۄ۫ؾڒۘۉٲ؆ؘٲۺٮؙۅ۫ؿؙٵڵڡؙٵۜٵڶڶۯڞؚٵڵڿؙۯڔٚ ڡٚٮؙؙڂۛڔڿۑ؋ڒۯٵ؆ؙػؙڵؙڡؚٮ۫۬ۿٵؽٚٵۿۿۄؙ ۅٙ۩ڡ۫ۺ۠ۿڂ۫ٷٵٚػڵؿؙڝۣۯۏؽ۞

> وَيَقُوُلُوْنَ مَتَىٰ هٰذَاالُفَ تُحُرِٰلُ كُنْتُمُ طدِقِيْنَ⊖

فُّلْ يَوْمَالُفَتُّمِ لِايَنِّفَعُ الَّذِينَ كَفَرُّوْا إِيْمَانُهُمُّ وَلَاهُمُ يُنْظِرُونَ ۞

۲۲. کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کردیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں۔ (۱) یقینا اس ہیں تو (بڑی) بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے ؟

۲۷. کیا یہ نہیں دکھتے کہ ہم پانی کو بنجر (غیر آباد) زمین کی طرف بہاکر لے جاتے ہیں پھر اس سے ہم کھیتیاں کا لئے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں، (۲) کیا پھر بھی یہ نہیں دکھتے؟

۲۸. اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سیج ہو (تو بتلاؤ)۔(۳)

۲۹. جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بیانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گا۔ (")

ا. یعنی پچھیلی امتیں، جو تکنریب اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے، البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے یہ وارث بنے ہوئے ہیں۔ مطلب اس سے اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر مجھی یہی ہوسکتا ہے، اگر ایمان نہ لائے۔

۲. پانی ہے مراد آسانی بارش اور چشموں نالوں اور وادبوں کا پانی ہے، جے اللہ تعالیٰ ارض جرز (بنجر اور بے آباد) علاقوں کی طرف بہاکر لے جاتا ہے اور اس ہے پیداوار ہوتی ہے جو انسان کھاتے ہیں اور جو بھوسی یا چارہ ہوتا ہے، وہ جانور کھا لیتے ہیں۔ اس ہے مراد کوئی خاص زمین یا علاقہ مراد نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ جو ہر بے آباد، بنجر اور چشیل زمین کو شامل ہے۔
 ۱س اس فیصلے (فق) ہے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی مُثَاثِیْنِ ہے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد! (مُثَاثِیْنِ عرب اللہ کی مدو تیرے لیے کب آئے گی؟ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں۔
 کہ تجھ پر ایمان لانے والے چھے پھرتے ہیں۔

٣. اس يوم الفتح سے مراد آخرت كے فيصلے كا دن ہے، جہال ايمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دى جائے گی۔ فتح مكم كا دن مراد تنہيں ہے كيول كم اس دن تو طلقاء كا اسلام قبول كرليا گيا تھا، جن كى تعداد تقريباً دو ہزار تھی۔ (ابن سير) طلقاء سے مراد، وہ اہل مكہ بيں جن كو نبی شَلَقَتِها في فَقَ كَلَم كے دن، سزا وتعزير كے بجائے معاف فرماديا تھا اور

فَأَعُوضُ عَنْهُو وَانْتَظِرُ إِنَّهُ وَمُنْتَظِرُونَ ﴾ • • اب آپ ان كا خيال جيورُدين (۱) اور منتظر رہيں۔ (۲) يہ مجمی منتظر ہیں۔ (۳)

یہ کہہ کر آزاد کردیا تھاکہ آج تم سے تمہاری تیچیلی ظالمانہ کاروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہوگئی تھی۔

ا. لیمنی ان مشرکین سے اعراض کرلیں اور تبلیغ ودعوت کا کام اپنے انداز سے جاری رکھیں، جو وحی آپ سُکا اُلْتُنْمَ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی پیروی کریں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ اِلَّیْمُ مِنَّا اَلْدِیْکَ مِنْ تَرَیْكَ الْکَالِلَالُمُونَّ وَالْمُوضِّ عَنِ الْمُشْرِكِیْنَ ﴾ (الانعام: ۲۰۱) (آپ خود اس طریقے پر چلتے رہے جس کی وحی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشرکین کی طرف خیال نہ سیجے)۔

۲. یعنی اللہ کے وعدے کا کہ کب وہ پورا ہو تا ہے اور تیرے مخالفوں پر تیجے غلبہ عطا فرماتا ہے؟ وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔
 سع. یعنی یہ کافر منتظر میں کہ شاید یہ پیغیبر ہی گردشوں کا شکار ہوجائے اور اس کی دعوت ختم ہوجائے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذلیل وخوار کیا یا ان کو آپ کا غلام بنادیا۔

### سورہ احزاب مدنی ہے اور اس میں تہتر آ بیتی اور نو رکوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اے نبی! (مَنَا اللهٔ الله تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آجانا، بے شک الله تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ (۲)

الدوجو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے (۳) اس کی تابعداری کریں (یقین مانو) کہ الله تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ (۳)

الله تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ (۳)

الله تم اللہ ہی پر توکل رکھیں، (۵) اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ (۱)

م. کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں اللہ علیہ بیٹھتے ہو

# ١

### 

يَايَّهُاالنَّبِيُّ اثَّقِ اللهَ وَلِاتُطِعِ الكِيْرِيُنَ وَلْمُنْفِقِيْنَ ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عِلِيْمًا حَيْمًا ۖ

ۊٵؾۧؠۼۛڡٵؽٷۼؽٳڶؽڮ؈ڽؙڗێڮؚۮ؞ٳؾٙٳۺ۠ڬڰٲڽ ؠؠٵؾۼؙٷؽڂؚؠؽٳ<sup>ڽ</sup>

وَّتُوكِّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلِاكِ

مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوْفِةٌ وَمَاجَعَلَ ٱرْوَاجَكُو ٰ الْنِّيُ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ لِمَثِّزُ وَمَاجَعَلَ

ا. آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیغ ودعوت میں استقامت کا تھم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں، تقویٰ کا مطلب ہے کہ تو الله کی اطاعت، الله کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور الله سے اور الله کی معصیت، الله کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کردے، الله کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ (این کیر)

۲. پس وہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لیے کہ عواقب کو وہی جانتا ہے اور اپنے اقوال وافعال میں وہ سکیم ہے۔

۳. لیعنی قرآن کی اور احادیث کی بھی، اس لیے کہ احادیث کے الفاظ گو نبی سُکُانِیَّیُکُم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں لیکن ان کے معانی ومفاہیم من جانب اللہ ہی ہیں۔ اس لیے ان کو وحی خفی یا وحی غیر مثلو کہا جاتا ہے۔

- ۴. پس اس سے تمہاری کوئی بات مخفی تنہیں رہ سکتی۔
  - ۵. اینے تمام معاملات اور احوال میں۔
- ٧. ان لوگوں كے ليے جو اس پر بھروسہ ركتے، اور اس كى طرف رجوع كرتے ہيں۔

2. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعوی کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں۔ ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ (مند اجم ۲۱۷۱) یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی۔ مطلب یہ

ادُعِيَآءَكُوۡ اَبُنَآءَكُوۡ دٰلِكُوۡ تَوۡلُكُوۡ بِأَفُواهِكُوۡ وَاللّٰهُ يَقُوۡلُ الۡحَقَّ وَهُو يَهۡدِى السِّبِيۡلَ۞

ٲڎؙٷٛۿؙۄٛڸٳؠؘٳٚڝ۪ۿۿٷٲۺ۫ٮڟۼٮ۫ۮٵۺٷڣؙڶڽؙڷؖۿ تَعْكَبُٷٛٵڵڔٚٵۜؠۿ۠ۿؘٷؘڂٷٲٮ۠ڴؙ؞ڣٵڵڕؖۺۣۏڡۜٙۅٳڸؽڴۄ۫

انہیں اللہ نے تمہاری (سی می کی) مائیں نہیں بنایا، (ا) اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو (واقعی) تمہارے بیٹے بنایا ہے، (اسیہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، (اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے۔ حق بات فرماتا ہے۔ (حقیق) اور وہ (سید سی) راہ سجھاتا ہے۔ (حقیق) باپوں کی طرف نسبت کرے بلاؤ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ (م) کھر

ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت جمع ہوجائے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہری تھا، جو بڑا ہوشیار، مکار اور نہایت تیز طرار تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میر ہے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں۔ جب کہ محمد (سُکُلِیُوُّا) کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کے رد میں مازل ہوئی۔ (ایر اتف ہیر) بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسلے بیان کیے جارہے ہیں، یہ ان کی تمہید ہے یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہوسکتے، ای طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ظہار کرلے یعنی یہ کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری مال کی پشت۔ تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی، اس کی مال نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی بیوی، اس کی مال نہیں بن جائے گی۔ یوں اس کی دو مائیں نہیں ہوسکتے، ای طرح کوئی شخص کی کو اپنا بیٹا (لے پالک) بنالے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گی، بلکہ وہ بیٹا تو اپ نہیں ہوسکتے۔ (ابن کیش)

ا. یہ مسکلۂ ظہار کہلاتا ہے، اس کی تفصیل سورہ مجادلہ میں آئے گ۔

اس کی تفصیل ای سورت میں آگے چل کر آئے گی۔ أَدْعِیآءُ، دَعِیٌ کی جمع ہے۔ منه بولا بیٹا۔

س. لیعنی کسی کو مال کہہ دینے سے وہ مال نہیں بن جائے گی، نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا، لیعنی ان پر امومت اور بنوت کے شرعی احکام جاری نہیں ہول گے۔

مم. اس لیے اس کا اتباع کرو اور ظہار والی عورت کو مال اور لے پالک کو بیٹا مت کہو، خیال رہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے، یہال مقصود دوسری بات کی ممانعت ہے۔

۵. اس تھم سے اس رواج کی ممانعت کردی گئی جو زمانہ جاہلیت سے چلا آرہا تھا اور ابتدائے اسلام میں بھی رائج تھا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام ڈٹائٹٹر بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ ڈٹائٹٹر کو (جنہیں رسول اللہ طَائِیْتِ نے آزاد کرکے بیٹا بنالیا تھا) زید بن محمد (طُلُّیْتِ کے) کہہ کر پکارا کرتے تھے، حتی کہ قرآن کریم کی آیت ﴿اُدْعُوهُ وُلِاَبِاَلِهِهُ ﴾ نازل ہوگئی۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الاحزاب) اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو صدید ڈٹائٹٹر کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوگیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے صدید ڈٹائٹٹر کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوگیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگیا نبی مُنائٹینٹر کے حضرت ابو حذید ڈٹائٹٹر کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلاکر اپنا

ۅؘڵؽڛٛۜڡؘڵؽؙڴؙۅ۫ۼڹٵڂٛۏؽڡۜٲٲڂٛڟٲؿؙڔڽ؋ۅڵڸؚۯؙ ؆ؙڷؿۜٮۜڒٮٛؿؙڵؙۅٛڲڴ۫ٷػٲڹڶڵۿڂؘڡؙؙۅ۫ڒٳڗڿؽۣڡٞٲ۞

اگر شہیں ان کے (حقیقی) باپوں کاعلم ہی نہ ہو تو وہ شہرارے دینی بھائی اور دوست ہیں، (۱) تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہوجائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، (۲) البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ (۳) اور اللہ تعالی بڑا ہی بخشے والا مہربان ہے۔

۲. پیغیبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں (۵) اور پیغیبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں (۵) اور رشتے دار کتاب اللہ کی روسے - به نسبت دوسرے

ٱلنَّبِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِنِيُنَ مِنَ انْفُسِهِمْ وَٱزْوَاجُهَّ اُمَّهُمُّهُمْ وَاوُلُواالْرَكَامِرِ بَعْضُهُ مُ اوْلَى بِبَغْضِ فِي كِتْنِي اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ الْأَانَ

رضائی بیٹا بنا لو کیول کہ اس طرح تم اس پر حرام ہوجاؤگی۔ چنانچہ انہول نے ایسا ہی کیا (صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب رضاعة الکبیر، أبوداود، کتاب النكاح، باب فیمن حرم به)

ا. یعنی جن کے حقیق بابوں کا علم ہے۔ اب دوسری تسبتیں ختم کرکے انہیں کی طرف انہیں منسوب کرو۔ البتہ جن کے بابوں کا علم نہ ہوسکے تو تم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا مت سمجھو۔

۲. اس لیے کہ خطا ونسیان معاف ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے۔

سم. لیمن جو جان بوجھ کر غلط اغتماب کرے گا، وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ صدیث میں آتا ہے۔ "جس نے جانت بوجھتے البخاري، کتاب المناقب باب نسبة اليمن إلى استِ کو غير باپ کی طرف منسوب کیا۔ اس نے کفر کا ارتکاب کیا"۔ (صحیح البخاري، کتاب المناقب باب نسبة الیمن إلى إسماعيل عليه السلام)

اور خیر خوابی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ عَلَیْتُوْم کو مومنوں کے اپنے نفوں سے بھی زیادہ حق دار، آپ عَلَیْتُوْم کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ عَلَیْتُوْم کو اپنی تمام خواہشات سے اہم تر قرار دیا ہے۔ اس لیے مومنوں عجبت کو دیگر تمام محبق سے فائق تر اور آپ عَلَیْتُوم کے حکم کو اپنی تمام خواہشات سے اہم تر قرار دیا ہے۔ اس لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ عَلَیْتُوم ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں، وہ آپ عَلَیْتُومُ پر چھاور کردیں چاہے انہیں خود کئی ہی ضرورت ہو، آپ عَلَیْتُومُ ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں، وہ آپ عَلَیْتُومُ پر چھاور کردیں چاہے انہیں خود کئی ہی ضرورت ہو، آپ عَلَیْتُومُ سے اپنے نفوں سے بھی زیادہ محبت کریں۔ (چھے حضرت عمر طُلْتُومُ کا واقعہ ہے) آپ عَلَیْتُومُ کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ عَلَیْتُومُ کی اطاعت کو سب سے اہم سمجھیں۔ جب تک یہ خود سپر دگی نہیں ہوگ ﴿ فَلَا وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَوَ لَدِهِ اللّٰهِ وَوَ لَدِهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ مِنْ وَ اللّٰهِ وَوَ لَدِهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَمِنُ نَہِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ وَ اللّٰهِ وَوَ لَدِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِن نہیں، کھی ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰی یَكُونَ هَواهُ تَبَعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ ﴾ کا مصداق اس طرح اطاعت رسول عَلَیْتُومُ میں کو تابی بھی ﴿ لَا یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰی یَكُونَ هَواهُ تَبَعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ ﴾ کا مصداق بنادے گی۔

۵. لینی احترام و تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں۔ مومن مردول اور مومن عورتوں کی مائیں بھی ہیں۔

تَفْعَكُوۡۤٱلِلۡ ٱوۡلِیۡہِ کُوۡمَعُوۡوَقَاۡکَانَ ذَٰلِكَ فِی الکِتٰبِ مَسۡطُوۡدُا۞

ۉٳۮ۫ٲڂۘۮؙٮؙٚٵڝؽٳڵؾؚؠۑۜڹڝؽڟؘڟۿؗۄؙۅڡؽ۫ڬۅڝ ٮؙٚٷؙؿٷٳێۿؽؠٞۅڡؙؙۅۛڛؗؽۼۺؽٳؠ۫ۑڡۜڒؽػۜۅؙڶڂؖۮؙػؙ ڡؚٮ۫ۿۅۺؙؿڟڰٵۼڵؿڟٳڽٚ

ڵؚؽٮٛؽڶٳڟڽۅؿ۬ؽؘۼؙؽڝۮڣۣۿٷٙٵؘػۘڐڶؚڵڵؚڣ؞ۣؽؘ عَذَابُالِيُّانُ

مومنوں اور مہاجروں کے۔ آپس میں زیادہ حق دار ہیں (۱)
(ہاں) گریہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک
کرنا چاہو۔ (۲) یہ تھم کتاب (الٰہی) میں لکھا ہوا ہے۔ (۳)
کے اور جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور (بالخصوص) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیمیٰ (عَلِیماً) سے، اور ہم نے ان سے (یکا اور) پختہ عہد لیا۔ (۳)

٨. تاكہ اللہ تعالیٰ سچوں ہے ان كی سچائی كے بارے میں
 دریافت فرمائے، (۵) اور كافروں كے ليے ہم نے المناك

ا. یعنی اب مہاجرت، انوت او رموالات کی وجہ سے وراشت نہیں ہوگی۔ اب وراشت صرف قریبی رشتہ کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ ۲. ہاں تم غیر رشتے داروں کے لیے احسان اور ہر وصلہ کا معاملہ کرسکتے ہو، نیز ان کے لیے ایک تہائی مال میں سے وصیت مجھی کرسکتے ہو۔

س. لیعنی لوح محفوظ میں اصل تھم یہی ہے، گو عارضی طور پر مصلحاً دوسروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ منسوخ کردیا جائے گا۔ چنانچہ اسے منسوخ کرکے پہلا تھم بحال کردیا گیا ہے۔

الله الله عبد سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک یہ وہ عبد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء بینی سے لیا گیا تھا جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت الم میں ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وہ عبد ہے، جس کا ذکر سورہ شوری کی آیت: ۱۳ میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ یہ عبد اگرچہ تمام انبیاء بینی سے لیا گیا تھا لیکن یمال بطور خاص بیائی انبیاء بینی الله الله کا نام لیا گیا ہے جس سے ان کی اجمیت وعظمت واضح ہے اور ان میں بھی نبی منگر کی کا ذکر سب سے پہلے ہے درآل حالیکہ نبوت کے لحاظ سے آپ منگر جس سے متاخر جی، اس سے آپ منگر کی عظمت اور شرف کا جس طرح اظہار مورہا ہے، محتاج وضاحت نبیں۔

۵. یہ لام کی ہے۔ لیخی یہ عہد اس لیے لیا تاکہ اللہ سے بیوں سے بوقتے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچادیا تھا؟ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء سے بوقتے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا؟ مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے؟ جس طرح کہ دوسرے مقام پر ہے کہ (ہم ان سے بھی یو چیس گے جن کی طرف رسول بیجے گئے اور رسولوں سے بھی یو چیس گے)۔ (الاعراف: ۱) اس میں داعیان حق کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریعنہ پوری تن دبی اور اخلاص سے ادا کریں تاکہ بارگاہ اللی میں سرخرو ہو سکیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عند اللہ مجرم اور مستوجب سزا ہوں گے۔

عذاب تیار کر رکھے ہیں۔

9. اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جب کہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیج جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، (۱) اور جو کچھ تم کرتے ہو

ؽٙٳؿؙۿٵڷۮؚؠؙؽ۬ٵڡٮؙٛۅ۠ٵۮ۫ڴۯٵڹۼٮٛڎۜٵٮڵۑٶػڵؽڬؙۄ۠ٳۮ۫ ڂۜؠۧۦٛؿؙڎؙڿؙٮؙٛٷڎؙٷؘۯڛۘڶٮؙٵڝٞؿۿؚ؞۫ڔؽؙؾٵۊۜڿؙڹۘۅڎٵڰ؞ ٮۜڗۘۅٛۿٲ۫ۅػڶڹ۩ؿؙۼٵؿۼ۠ۮؿڹڝؽڔٵڽۧ

ا. ان آیات میں غزوہ احزاب کی کھے تفصیل ہے جو ۵ جری میں پیش آیا۔ اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام وشمن گروہ جمع ہوکر مسلمانوں کے مرکز "مدینہ" پر حملہ آور ہوئے تھے۔ احزاب حزب (گروہ) کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ وشمن مدینے کے اندر نہ آسکیں۔ اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نفتیر، جس کو رسول الله منافظ کے اس کی مسلسل بدعهدی کی وجد سے مدینے سے جلاوطن کردیا تھا، یہ قبیلہ خیبر میں جا آباد ہوا، اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تار کیا، اس طرح غطفان وغیرہ قبائل مجد کو بھی امداد کا یقین دلاکر آمادہ قال کیا اور بوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھاکرکے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہوگئے۔ مشرکین مکہ کی قیادت ابوسفیان کے یاس تھی، انہول نے احد کے آس یاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کرلیا، ان کی مجموعی تعداد ۱۰ ہزار تھی، جب کہ مسلمان تین ہزار تھے۔ علاوہ ازیں جنولی رخ پریہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا یابند تھا۔ کیکن اسے بھی بنو نضیر کے یہودی سردار جی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے ہے، اپنے ساتھ ملالیا۔ یوں مسلمان حاروں طرف ہے دشمن کے نرغے میں گھر گئے۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی طالفنڈ کے مشورے سے حندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے وشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آسکا اور مدینے کے باہر قیام پذیر رہا۔ تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ بلغار سے سخت خو فزدہ تھے۔ کم وبیش ایک مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلارہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے پردہ عیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آبات میں انہی سراسیمہ حالات اور امداد نیبی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پہلے جُنْو دُسے مراد کفار کی فوجیں ہیں، جو جمع ہوکر آئی تھیں۔ تیز و تند ہوا ہے مراد وہ ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی، جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھنکا، حانور رسال تراکر بھاگ کھڑے ہوئے، ہانڈیال الٹ گئیل اور سب بھائنے پر مجبور ہوگئے۔ یہ وہی ہوا تھی جس کی بابت حدیث ميل آتا ہے، نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب نصرت بالصباء. مسلم، باب في ريح الصبا والدبور) "ميري مدو صا (مشرقي موا) سے كي گئي اور عاد ويور ( بيجي ) مواسے بلاك كيے كئے"۔ ﴿ وَجُودُوا أَلَوْ سَرَوْهَا ﴾ سے مراد فرشتے ہیں، جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دشمن کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کردی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔

ٳۮ۫ۜۼٵٛٷٛڒؙۄٛڡؚڽۜ۬ٷ۫ۊؚػؙۄٛۅٙؠڹٛٲڛۘڡؘڡؘٛڶڡٮٮؙػ۠ۄؙۛۅٳۮ۫ ۯٙڶۼۜؾؚٵڷۯۻٵۯؙۊؠػۼؘؾؚٵڶڨ۠ڵۅ۠بؙٱڵۼٮۜٛٵڿۣڔٙ ۅؘٮڟؙؾ۠ۅڹۘڔڶؿٳڶڟؙڹؙۅؙؗؿٵ۞

هُتَالِكَ ابْتُكِي الْمُؤْمِنُونَ وَنُلِوْ لُوْ ازِلُوْ الرَّشَدِيلُا @

ۅؘٳۮ۫ێڡؙٞۏڶؙٲڶٮؙڹڣڨؙۏؽٷڷڮڋؽ۬ڨ۬ڰؙۮ۫ۑۼۣڡ۫؆ؘۜۘڝؙٛ ؆ٵۅؘػٮؙۘڎٵٮڵؿؗٷۯڛؙٷڷۼٞٳڒڂٛٷۯؙٵ۞

ۅٙٳۮ۫ۊؘٵڵؾؙڟٳٚٙۿؘۊٞ۠ڝٚؖٞۿۿؙۄؙؽؘٳٛۿڵڽؿڗ۫ڔؚۜؼڵۯڡؙۊٵٙڡڔ ڵڬ۠ۄٚۊٚٵۯڿٷٵۨۘٷڝؙٮؙؾٙٳٛۮ۫ڹٛۏٙڔؽؙؾ۠ؿ۫ؠؙٛٛػؙٛٵڵێؚٛڣؾ ؽڠؙٷڵۉڹٳؖڰۥؙؽٷؾٮؙٵٷۯڴ۫ٷڡٵۿێۑۼۘٷۯۼٚ ۪ٵڽؙۺؙڗؽؙٷڹ۩ڒڣؚۯٳڗٳ۞

الله تعالی سب کچھ دیکھا ہے۔

• ا. جب که (دشمن) تمہارے پاس اوپر سے اور نیجے سے چڑھ آئے (اور جب که آئکھیں پھر اکئیں اور کلجے منه کو آگئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گان کرنے لگے۔ (۱)

اا. یہیں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔(°)

11. اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (شک کا) روگ تھا کہنے گئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے اور فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ (م) 11. اور ان ہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اب مدینہ والو! (۵) تمہمارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو، (۱) اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی (مُثَالِّیْنَا فِیْ) سے اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی (مُثَالِیْنَا فِیْ) سے اجازت ما نگنے گئی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، (۵) حالا نکہ وہ (کھلے ہوئے اور) غیر محفوظ نہ شے (لیکن) ان کا پختہ وہ (کھلے ہوئے اور) غیر محفوظ نہ شے (لیکن) ان کا پختہ

ا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگئے یا اوپر سے مراد عطفان، ہوازن اور دیگر خبد کے مشرکین ہیں اور یچے کی سمت سے قریش اور ان کے اعوان وانصار۔

۴. یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت دو چار تھے۔

سو. لیتن مسلمانوں کو خوف، قبال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کرکے ان کو جانچا پر کھا گیا تاکہ منافق الگ ہوجائیں۔ ۱۲. لیتن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ایک فریب تھا۔ یہ تقریباً سرّ منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آگئ جو دلوں میں تھی۔

ھ. یثرب اس پورے علاقے کانام تھا، مدینہ اس کا ایک حصہ تھا، جے یہاں یثرب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یثرب ہے کہ اس کا نام یثرب اس کے پڑا کہ کسی زمانے میں عمالقہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا تھا جس کا نام یثرب بن عمیل تھا۔ (جُ القدی)

٧. يعنی مسلمانوں كے لشكر ميں رہنا تو سخت خطرناك ہے، اپنے اپنے گھروں كو واپس لوث جاؤ۔

2. لین بنو قریظہ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے یوں اہل خانہ کی جان ومال اور آبرو خطرے میں ہے۔

ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔(۱)

ۅؘڵۅ۫ۮؙڿػؘؾؙ؏ڮؠۿؚۄٝڝؚۧڽٲڨؙڟٳڝۿٲؿ۠ڗۜڛٛؠٟڵۅۘؗٵٱڵڣؾؖؽڎۜ ڵٳٮۜٶؙۿٳۅؘڡٵؾؘڵڹؿؖڗ۠ٳۑۿٙٳٳ؆ؽؠؽڔٞڗ۞

۱۳ اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر (لشکر) داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کردیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی مدت۔

ۅؘڵڡؘۜڎؙػٲٷ۫ٳٵۿۮۅٳٳڵڮڡؚڽؙۜڨڹٛڶؙڒؽٟٷؖؽ ٲڒڎؠؙۜٳۯٷػٳؽؘعۿؙڶٳڵڮڡۜۺؙؙٷؙڒٙ۞

10. اور اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ چھر یں گے، (<sup>(۳)</sup> اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدہ کی بازیرس ضرور ہوگی۔ (<sup>(۵)</sup>

قُلُ لَّنَ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُانُ فَرَرْتُوْمِّنَ الْمَوْتِ أَوِالْقَتْلِ وَإِذَّا لَاثُمَّتَعُوْنَ إِلَاقِلِيُلاَ

11. کہد دیجیے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھا گو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤگے۔(۵)

> قُلُمَنُ ذَالَّذِيْ يَعِصُمُكُونِينَ اللهِ إِنَّ الرَّادَيِكُو سُوَّءًا اوَْارَادَ بِكُورِصُّةً وَلاَ يَعِدُونَ لَهُوْسِنَ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَاَيْصِيْرُا<sup>©</sup>

1. پوچھے تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچاسکے (یا تم سے روک سکے؟)،(۱) اپنے لیے بجر اللہ تعالیٰ

ا. لعنی جو خطرہ وہ ظاہر کررہے ہیں، نہیں ہے وہ اس بہانے سے راہِ فرار چاہتے ہیں۔ عَوْرَةٌ کے لغوی اور معروف معنی کے لیے دیکھیے، سورۂ نور، آیت: ۸۵ کا حاشیہ۔

۲. لیعنی مدینے یا ان کے گھرول میں چاروں طرف ہے دشمن داخل ہوجائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر وشرک کی طرف دوبارہ واپس آجاؤ، تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے اور اس وقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا عذر بھی نہیں کریں گے بلکہ فوراً مطالبۂ شرک کے سامنے جھک جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر وشرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف یہ لیکتے ہیں۔

سو. بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن جب مسلمان فاتح ہوکر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے معرکہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے، یہاں ان کو وہی عہد یاد کرایا گیا ہے۔

- مم. لینی اسے بورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے وہ مستحق ہوں گے۔
- ۵. کینی موت سے تو کسی صورت مفر نہیں ہے۔ اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آبھی جاؤگے، تو کیا فائدہ؟ کچھ عرصے بعد موت کا پیالہ تو کچر بھی پینا ہی پڑے گا۔

٣. ليني تههيں ہلاك كرنا، بيار كرنا، يا مال وجائيداد ميں نقصان پرنجانا يا قط سالي ميں مبتلا كرنا چاہے، تو كون ہے جو تههيں

ڡۜٙۯؙؽۼۘڬۉڶڵۿٵڶٮٛۼۜۅٚۊؽؙؽڡؚٮ۫ڬٛؗؗؗؗ؋ٷڶڡۜٙٳۜؠڸؽؘڽٳڿؗۏٙٳڹۿ۪ۄٙ ۿڵۊٞٳڶؽٮؙٵٷڵڒؽٲ۬ڎؙڽٵڶڹٲ۫ڛٳڵڒۘڣٙڸؿڴ۞ۨ

اَشِعَةَ عَلَيْكُوْ عَوَادَاجَآءَ الْحَوْفُ رَايْدَهُ هُ يُفُوُونَ الِيْكَ تَكُونُ الْعَيْنُهُ هُ كَالَّانِ فَي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ فَإِذَادَهَبَ الْعَوْفُ سَلَقُوكُوْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ آشِحَةً عَلَى الْغَيْرِ الْوَلْيِكَ لَمُ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطُ اللهُ اَعْمَالُهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ وَا

کے نہ کوئی حمایتی یائیں گے نہ مدد گار۔

11. الله تعالی تم میں سے انہیں (بخوبی) جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ (۱) اور کبھی بھی ہی الرائی میں آئے ہیں۔ (۱)

19. تمہاری مدو میں (پورے) بخیل ہیں، (\*) پھر جب خوف ودہشت کا موقعہ آجائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جمادیتے ہیں اور ان کی آ تکھیں اس طرح گومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی عثی طاری ہو۔ (\*) پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں (۵) مال کے بڑے ہی حریص ہیں، (۱) یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں (۵) اللہ تعالی حریص ہیں، (۱) یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں (۱) اللہ تعالی

اس سے بچاسکے؟ یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وہ روک سکے؟

ا. یہ کہنے والے منافقین تھے، جو اپنے دو سرے ساتھیوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے روکتے تھے۔

٢. كيول كه وه موت ك خوف س يجي بى رئت تهد

س. لینی تمہارے ساتھ خندق کھود کرتم سے تعاون کرنے میں یا اللہ کی راہ میں خرج کرنے میں یا تمہارے ساتھ مل کر اونے میں بخیل ہیں۔

الله بدان کی بزدلی اور پست ہمتی کی سفیت کا بیان ہے۔

۵. لیعنی اپنی شجاعت و مردانگی کی بابت ڈینگیں مارتے ہیں، جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، یا غنیمت کی تقییم کے وقت اپنی زبان کی تیزی وطراری سے لوگوں کو متاثر کرکے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت قادہ والفائذ فرماتے ہیں، غنیمت کی تقییم کے وقت یہ سب سے زیادہ بخیل اور سب سے زیادہ بڑا حصہ لینے والے اور لڑائی کے وقت سب سے زیادہ بزدل اور ساتھیوں کو بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہیں۔

۲. یا دوسرا مفہوم ہے کہ خیر کا جذبہ بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ لیعنی ندکورہ خرابیوں اور کو تاہیوں کے ساتھ خیر اور بھلائی
 سے بھی وہ محروم ہیں۔

2. لینی دل سے، بلکہ یہ منافق میں، کیوں کہ ان کے دل کفر وعناد سے بھرے ہوئے ہیں۔

نے ان کے تمام اعمال نابود کردیے ہیں، (۱) اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ (۲)

۲۰. سمجھتے ہیں کہ لشکر اب تک نہیں گئے، (۳) اور اگر فوجیں آجائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحر امیں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے! کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے، (۳) اگر وہ تم میں موجود ہوتے (تو بھی کیا؟) نہ لڑتے گر برائے نام۔ (۵)

۲۱. یقینا تمہارے لیے رسول الله (سَلَّاتِیْظِمُ) میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے، (۲) ہر اس شخص کے لیے جو الله تعالیٰ کی اور

ڝۜڹٷڹٲڵڬٷٚٳٮڬۄؙؽۮ۫ۿؽؙۅ۠ٲٷٳڽؙؾٳ۠ڝٵڵٷٚڒڮ ؽۅۜڎ۠ۅ۫ٵڵۅؙٵػۿ۫ۄٞؠٵۮٷؾ؈۬ٲڵٷۘڒڮۺٮٛٵڵٷڽ ۘؗٷٵؠٞؿٚؠۧٳ۪ٚڴؙۄٞ۫ۅڰٷٵڵٷٳۼؽٷ؆ڶڞڵٷٞٳٳ؇ٷڸؽڵڒۿٞ

ڵڡۜٙڽؙػٵؽؘڵڬڎ؈۬ڗڛؙۅڸٳٮڵڡؚٳؙۺؙۅۊٞ۠ڂۜڛؽڎٞ۠ێؚؠۜؽ ػٵؽؘؾڕڿٛۅٳٳٮڵؗڎۘٷڷؠؿؚۅٞؗڡٳڵڒڿڒۅؘۮؘڰۯٳٮڵڎػؘؿؿؙۯؙ<sup>۞</sup>

ا. اس لیے کہ وہ مشرک اور کافر ہی ہیں اور کافر ومشرک کے اعمال باطل ہیں، جن پر کوئی اجر وثواب نہیں۔ یا اََّحْبَطَ اََظْهَرَ کے معنی میں ہے، لینی ان کے عملوں کے بطلان کو ظاہر کردیا، اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ ثواب کے مقتضی ہوں اور اللہ ان کو باطل کردے۔ (فتح القدر)

۲. ان کے اعمال کابرباد کردینا، یا ان کا نفاق۔

س. لینی ان منافقین کی بزدلی، دول ہمتی اور خوف ودہشت کا یہ حال ہے کہ کافرول کے گروہ اگرچہ ناکام ونامراد واپس جاچکے ہیں۔ لیکن یہ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے مورچوں اور خیموں میں موجود ہیں۔

٣. ليعنى بالفرض اگر كفار كى ٹوليال دوبارہ لاائى كى نيت سے دالى آجائيں تو منافقين كى خواہش يہ ہوگى كہ وہ مدينہ شمر كے اندر رہنے كے بجائے، باہر صحرا ميں باديہ نشينول كے ساتھ ہول اور وہال لوگول سے تمہارى بابت لوچھتے رہيں كہ محمد (سَنَافَیْظِم) اور اس كے ساتھى ہلاك ہوئے يا نہيں؟ يا لشكر كفار كامياب رہا يا ناكام؟

۵. محض عار کے ڈر سے یا ہم وطنی کی حمیت کی وجہ سے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو جہاد سے گریز کرتے یا اس سے چکھے رہتے ہیں۔

۱. یعنی اے مسلمانو! اور منافقو! تم سب کے لیے رسول اللہ میں بھوکا رہا حتی کہ اسے پیٹ پر پھر باند سے پڑے، اس کا چرہ اور صبر وثبات میں اس کی پیروی کرو۔ ہمارا یہ پیٹیبر جہاد میں بھوکا رہا حتی کہ اسے پیٹ پر پھر باند سے پڑے، اس کا چرہ زخمی ہوگیا، اس کا رہا کی دانت ٹوٹ گیا، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقریباً ایک مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہا۔

یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ منگائی کے اس مقول سے داموہ حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس کی اقتداء کرنے کا محکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ حکم عام ہے بیخی آپ منگائی کے تمام اقوال، افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ منگائی کی اقتداء ضروری ہے چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت

قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکشرت اللہ تعالیٰ کی ا

۲۲. اور ایمان داروں نے جب (کفار کے) کشکروں کو دیکھا تو (بے ساخت) کہہ اٹھے کہ انہیں کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سی فرمایاء (اس (چیز) نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرماں برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ (ا

۲۳ مومنوں میں (ایسے) لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالی سے کیا تھا انہیں سچا کرد کھایا، (م) بعض نے

ٷڵؾۜٵڒٵڷؠؙۉؙڡڹؙۏڹٲڵۮڂۯٵٮؚٚۜڠٵڵۅؙٳۿڬٳڡٵ ۅؘۼۘڬٵ۩ؿۿۅؘۺٷڵۿۅڝٙػ؈ٙٳؿؿۿۅؘڔڛؙٷڷڎ ۅؘڡٙٵڒؘۮۿڂٳڰڒٳؽؠٵؽٵۊۺٙڸؿؠٵ۞

ڡؚؽؘٵڵؠؙٷؙڡؚڹؽؙؽڔۣڿٳڷ۠ڝؘۘۘػٷؙٳڡٵۼٵۿۮؙۅٳٳٮڶؗؗؗؗؗ ٵؘڲؿؚٷٞڣؙؠؙٛؗٛؠؙٞڞؙؿؙڟؘؽۼٞؠؘڎؘۅڡؚڹ۫ۿؙۄ۫ۺٞؿؙؾؙؿؘڟؚۯؖ<sup>ڗ</sup>

ے، معیشت ہے، یا سیاست سے۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایات واجب الاتباع ہیں۔ ﴿وَمَا التَّمُوالْ فَعُونُ اللَّهُ ﴾ الآية (آل عمران: ٣١) كا مفاد مجى يہى ہے۔

ا. اس سے یہ واضح ہوگیا کہ اسوہ رسول مُنگُیْفِیْم کو وہی اپنائے گا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا اور کمڑت سے اللہ کا ذکر کر تا ہے۔ آج مسلمان بھی بالعموم ان دونوں وصفوں سے محروم ہیں، اس لیے اسوہ رسول (سُنگُیْفِیْم) کی بھی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان میں جو اہل دین ہیں ان کے چیثوا، پیر اور مشائح ہیں اور جو اہل دین واہل سیاست ہیں ان کے مرشد ور ہنما آ قایان مغرب ہیں۔ رسول اللہ سَنگُیْفِیْم سے عقیدت کے زبانی وعومے بڑے ہیں، لیکن آپ سَنگُیْفِیْم کو مرشد اور پیشوا مانے کے لیے ان میں سے کوئی بھی آمادہ نہیں ہے۔ فَالَی اللهِ عَلْمَ اللهِ الله

۲. لیعنی منافقین نے تو دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی علینی دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اور رسول (مُشَافِیْقِاً) کے وعدے فریب تھے، ان کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ ابتلاء وامتحان سے گزار نے کے بعد متمہیں فتح ونصرت سے جمکنار کیا جائے گا، وہ سچا ہے۔

س. لیعنی حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متز لزل نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان میں جذبۂ اطاعت وانقیاد اور تسلیم ورضا میں مزید اضافہ کردیا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کمی بیثی ہوتی ہے جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے۔

۸. یہ آیت ان بعض صحابہ فڑالڈ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے اس موقع پر جاں ثاری کے عجیب وغریب جو ہر دکھائے تھے اور انہیں میں وہ صحابہ فڑالڈ بھی شامل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے لیکن انہوں نے یہ عہد کررکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ بیش آیا، تو جہاد میں بھر پور حصہ لیں گے، جیسے انس بن نفر وغیرہ فڑالڈ کا ، جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جمع پر تلوار، نیزے اور تیروں کے ۸۰ سے اوپر زخم تھے، شہادت

### وَمَا لِتُلُوا لَبُدُنِيلُافٌ

لِيَجْزِى اللهُ الصَّدِرِقِيْنَ بِصِدُقِهُمْ وَيُعَيِّبَ الْمُنْفِقِتُينَ إِنْ شَكَاءً اوَ يَتُونُبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا أَهُ

ۅؘۘڒڐڶٮڬٲڷۮؿؙؽؘػڡٞۯٷۑۼؽڟؚۿٷڵۄ۫ێؽٵڬؙۅٵڂؽۯٲ ۅػۿؘٵٮڵڎٵڷٮٷؙڡڹؽؙؽٵڷؙڡۣۧؾٵڷ؞ٷڲڶؽٵٮڵڎ ڿۘٙٷٵۼۯؿۯؙ۞

ۅؘٳؙڹؙۯؙڵٲڷۮؚؽؙؽؘڟۿۯؙٷٛۿؠ۫ۺؙٲۿڸٵڷؽؾؚ۬؈ؚؽ۬ ڝٙؽٳڝؽ۫ڥڂۘۅؘؿٙۮؘڡ۬ؽ۬ؿؙٷؙڮؠۣۼۣڂۘۘٳڶڗؙ۠ٷۘڹ؋ؚۯؽؾٞٞٵ

تو اپنا عہد پورا کردیا<sup>(۱)</sup> اور بعض (موقعہ کے) منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔<sup>(۱)</sup>

۲۳. تا کہ اللہ تعالیٰ سپول کوان کی سپائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے، (۳) ہے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔

۲۵. اور اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی (نامراد) لوٹا دیا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، (۳) اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہوگیا (۵) اور اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔

۲۷. اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کرلی تھی انہیں (بھی) اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا

کے بعد ان کی ہشیرہ نے انہیں ان کی انگلی کے بور سے پہچانا۔ (مند احمد، ج:۸، ص:۱۹۲)

ا. نَحْبٌ کے معنی عہد، نذر اور موت کے کیے گئے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان صادقین میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نذر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرلیا ہے۔

۴. اور دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے ہیں تاہم اس کے شوق میں شر یک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آرزو مند ہیں، اپنی اس نذر یا عہد میں انہوں نے تبدیلی نہیں گی۔

سو. لینی انہیں قبول اسلام کی توفیق دے دے۔

سم. لیعنی مشرک جو مختلف جہات سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹادیں۔ اللہ نے انہیں ان کے غیظ وغضب سمیت واپس لوٹا دیا۔ نہ دنیا کا مال ومتاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ آخرت میں وہ اجر وثواب کے مستحق ہوں گے، کسی بھی قشم کی خیر انہیں حاصل نہیں ہوئی۔

۵. لیعنی مسلمانوں کو ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان بہم پہنچادیا۔ ای لیے نبی صَلَّقَیْمُ نے فرمایا ﴿لَالِلُهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ» (صحیح البخاري، کتاب العمرة، باب مایقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزوة. مسلم، باب مایقول إذا قفل من سفر الحج وغیره) "ایک اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعده سی کرد کھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو سرخروکیا، اور تمام گروہوں کو اکیلے اس نے ہی شکست دے دی، اس کے بعد کوئی شے نہیں "۔ یہ دعا تج، عمره، جہاد اور سفر سے والی پر بھی پڑھنی چاہیے۔

## تَقْتُلُونَ وَتَالِيرُونَ فَرِيقًا اللهِ

ۅؘٲۅؙۯٮؙۜٛڴؙۏٞٲۯڞؘۿ۬ؠۧۅڋؽٵۯۿؙ؞ۛۅٲڡٛٷڶڷۿڎۅٲۯڞ۠ٵڷڎ ٮۜڟٷٛۿٲۅۧڰٲؽٲٮڵؿؙۼڵڮؙڷۣۺٛٞڰ۫ٷڋؽڗؖ۞ٞ

ڽؘٳؽۿؙٵڵڷؚؽؿ۠ڡؙٛڵڒۣۯۯٵڿؚڬٳڽؙػؙڎؾؙۜؾٛڗؚ۠ۮ۬ؽ ٲۼۑؗۅةؘٵڵڎؙڹؽٳڡۯڽؽۺٵڡٙؾٵڷؽؽٲڡۺؚٙڡ۠ػؙؾ ۅؘٲؙڛڗؚڝٛڴؾۜ؊ٙٳڲٵڿؚؽؽڰ۞

وَإِنْ كُنُ ثُنَّ تُوَدُّنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْالْحِرَةَ فِانَّ اللهَ اَعَدَالِلْمُحُسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُواعَظِنُمَا ۞

اور ان کے دلوں میں (بھی) رعب بھردیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کررہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنارہے ہو۔

۲۷. اور اس نے تنہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھریار کا اور ان کے مال کا وارث کردیا<sup>(۱)</sup> اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں،<sup>(۲)</sup> اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۸. اے نی! (صَّلَقَیْقِمَ) اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلادوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کردوں۔ 19. اور اگر تمہاری مراد الله اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو (یقین مانو کہ) تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ

ا. اس میں غزوہ بن قریظہ کا ذکر ہے جیسا کہ پہلے گزرا کہ اس قبیلے نے نقض عہد کر کے جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ جنگ احزاب سے واپس آکر رسول اللہ سَائھیْڈِ ابھی عنسل بی فرماسکے سے کہ حضرت جرائیل علیہ آگا اور کہا کہ آپ سَائھیٰڈِ نے ہتھیار رکھ دیے؟ ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے ہیں۔ چلے، اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، جھے اللہ نے اس لیے آپ سَائھیٰڈِ کی طرف بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرمادیا بلکہ ان کو تاکید کردی کہ عصر کی نماز وہاں جاکر پڑھتی ہے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ اپنے قلعوں میں بند ہوگئے، باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرایا جو کم و بیش پچیس روز جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ فٹائٹنڈ کو اپنا تھم (ثالث) تسلیم کرلیا کہ وہ جو فیصلہ بماری بابت دیں گے، ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے لڑنے والے لوگوں کو قبل اور پچوں، عورتوں کو قیدی بنالیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کردیا جائے۔ نبی منظور ہوگا۔ یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اس کے مطابق ان کے جنگو افراد کی گردنیں الزادی گئیں۔ اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کردیا گیا۔ (دیکھے سیح جندی، اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اس کے مطابق ان کے جنگو افراد کی گردنیں الزادی گئیں۔ اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کردیا گیا۔ (دیکھے سیح جندی، آئوز کی قلعوں سے شیچے اتاردیا، ظاھر و ھیگہ کافروں کی انہوں نے مدد کی۔

۲. بعض نے اس سے خیبر کی زمین مراد لی ہے کیوں کہ اس کے بعد ہی ۲ ججری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کیا ہے۔ بعض نے ارض فارس وروم کو اس کا مصداق قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک تمام وہ زمینیں ہیں جو قیامت تک مسلمان فتح کریں گے۔ (فتح القدر)

چھوڑے ہیں۔(۱)

يْنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ بَيَاتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضْعَفُ لَهَا الْعَنَا ابُضِعُفَيُنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُبُرًا ۞

ۅٙڡۜڽۢؾۜڠؙڹؙؾؙڡڹ۫ڬڽؙؾۑڵۑۅۅٙڔڛؗۅ۫ڸ؋ۅؘٮۘڠؠؙڵ ڞٳڮٵٞؾؙۏؙؾۿؘٲجٞڔۿاڡڗٙؿؽڹ۫ٷؘۄؘڰڠؾۮڹٚڵۿؘٳ

سر اے نبی (سَلَطْنَیْمُ) کی بویو! تم میں سے جو بھی کھی ہے جو بھی کھی ہے جو بھی کھی ہے جو بھی کھی ہے جو بھی کھی جائے گا، (کا ارتکاب) کرے گی اسے دوگنا عذاب دیا جائے گا، (۲) اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل (سی بات) ہے۔

اس. اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے گی ہم اسے

ا. فقوعات کے نتیج میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوگئ تو انصار ومہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر اداواج مطہرات نے بھی نان ونققہ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ نبی شائیڈ کی تو تک نہیت سادگی پند تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر سخت کہیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کرلی جو ایک مہیئے تک جاری رہی بالآخر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمادی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ خلیجا کو یہ آیت ساکر انہیں اختیار دیا تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ خلیجا کو پید کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ خلیجا کو پیند کوئی اقدام کرنا۔ حضرت کے بود کوئی اقدام کرنا۔ حضرت کے بود کوئی اقدام کرنا۔ حضرت کوئی ہوں۔ بہی بات دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بھی کہی اور کی نے بھی رسول اللہ شائیجا کو چھوڑ کر دنیا کہ ہویاں کو تربیح نہیں دی (صحبح البخاری، نفسیر سورۃ الاحزاب) اس وقت آپ شائیجا کے حبالۂ عقد میں ۹ بیویاں تھیں حضرت صفیہ میں دی (اور یہ طلق بھی ۔ میں۔ رضی اللہ عنہن ۔ بعض لوگ مرد کی طرف سے اختیار علیحدگ کو طلاق تعمیں میں جو بی کہ اختیار علیحدگ کے بعد اگر عورت علیحدگ کو لولاق تعمیں 4 بیویاں کو اختیار نبیس کرتی تو پھر طلاق بہی رجی ہوگ نہ کہ بائد، جیسا کہ بیعض علاء کا مسلک ہے) تاہم اگر عورت علیحدگ کو اختیار نبید کی تو اس اختیار کیون مطرف کے بجائے حرم رسول شکیجیا کہ بھی میں بی رہنا پہند کیا تو اس اختیار کو طلاق شار نہیں کیا گیا۔ (صحبح البخاری، کتاب الطلاق، باب من خیر نساءہ، مسلم، باب بیان ان نخید امرائه لابکون طلاق الابالیة)

۲. قرآن میں الفاحِشَةُ (مُعَرَفٌ بِاللَّامِ) کو زنا کے معنی میں استعال کیا گیا ہے لیکن فاحِشَةٌ (کرہ) کو برائی کے لیے، جیسے یہاں ہے۔ یہاں اس کے معنی بداخلاقی اور ایمناسب رویے کے ہیں۔ کیوں کہ نبی سَکَاتِیْتُوْمُ کے ساتھ بداخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں۔ کیوں کہ نبی سَکَاتِیْتُوْمُ کو ایذاء پہنچانا ہے جس کا ارتکاب کفر ہے۔ علاوہ ازیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن خود بھی مقام بلند کی حال تھیں اور بلند مرتبت لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شار ہوتی ہیں، اس لیے انہیں دوگئے عذاب کی وعید سائی گئی ہے۔

### ڔڹؗۊؙٵڮٙڔؽؠٵٙ۞

يْنِسَاءُ النَّبِيِّ لَسُنُّتُ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَانَّخَضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْمَهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلَمَ عُرُونًا ﴿

وَقَرُنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلاِتَبَرَّجُنَ نَكَبُّرَجُ الْجَاهِلِيَّةِ

اجر (بھی) دوہرا دیں گے (۱) اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔

m. اے نبی (مَنَّ الْقُیْمِ ) کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نبیں ہو، (۲) اگر تم پر ہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے (۳) اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ (۳) . اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو (۵) اور قدیم . m. اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو (۵) اور قدیم

ا. یعنی جس طرح گناه کا وبال دوگنا ہوگا، نیکیوں کا اجر بھی دہرا ہوگا۔ جس طرح نبی سَنَاتَیْکِاُم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ﴿إِذَّالْاَدَمَٰنَاکَ ضِعْفَ الْعَبَادِةِ وَضِعْفَ الْمَمَانِةِ ﴾ (بني إسرائيل: ۵۵) (پھر تو ہم بھی آپ کو دہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دہرا ہی موت کا)۔

۲. لینی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ عَلَیْتِیْم کی زوجیت کا جو شرف عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ایک امتیازی مقام حاصل ہے اور رسول عَلَیْتِیْم کی طرح تمہیں بھی امت کے لیے ایک نمونہ بننا ہے چنانچہ انہیں ان کے مقام ومرتبے سے آگاہ کرکے کچھ ہدایات دی جارہی ہیں۔ اس کی مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات ہیں جنہیں امہات المومنین قرار دیا گیا ہے، لیکن انداز بیان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور متنبہ کرنا ہے۔ اس لیے یہ ہدایات تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔

س. اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لیے جنسی کشش رکھی ہے (جس کی حفاظت کے لیے بھی خصوصی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ عورت مرد کے لیے فتنے کا باعث نہ بنے) ای طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی آواز میں بھی فطری طور پر دکشی، نرمی اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اینی طرف تھینچی ہے۔ بنابریں اس آواز کے لیے بھی یہ ہدایت دی گئی کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً ایسا لب ولہجہ اختیار کرو کہ نرمی اور لطافت کی جگہ قدرے سختی اور روکھا پن ہو۔ تاکہ کوئی بدباطن لیج کی نرمی سے تمہاری طرف مائل نہ ہو اور اس کے دل میں برا خدال پیدا نہ ہو۔

مل. لیعنی یہ روکھا پن، صرف لیج کی حد تک ہی ہو، زبان سے ایسا لفظ نہ نکالنا جو معروف قاعدے اور اخلاق کے منافی ہو۔ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ کہہ کر اشارہ کردیا کہ یہ بات اور دیگر ہدایات، جو آگے آرہی ہیں، متقی عورتوں کے لیے ہیں، کیونکہ انہیں ہی یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت برباد نہ ہوجائے۔ جن کے دل خوف اللی سے عاری ہیں، انہیں ان ہدایات سے کیا تعلق؟ اور وہ کب ان ہدایات کی پرواکرتی ہیں؟

۵. لینی نک کر رہو اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اس میں وضاحت کردی گئی کہ عورت کا دائرہ عمل امور سیاست وجہانبانی نہیں، معاشی جھیلے بھی نہیں، بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر امور خانہ داری سر انجام دینا ہے۔

الْأُوْلَى وَاقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَالِتِيْنَ النَّوْلُوَةَ وَاطِعُنَ اللهَ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِينُ اللهُ لِيُنُهِبَ عَنْكُوْ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطِهِّرَكُهُ تَطُهِيْرًا ﴿

وَاذُكُرُنَ مَايُثُلُ فِي بُيُورِتكُنَّ مِنُ النِّتِ اللّٰهِوَالْحِكْمَةُ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيُرًا ﴿

جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤسٹکھار کا اظہار نہ کرو'' اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔'' اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی (سَکُولِیَا اللہ کی گھروالیو!'' تم سے وہ (ہر قشم کی) گندگی کو دور کردے اور تہمیں خوب پاک کردے۔ مسل اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آسیتی اور رسول کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو،'' یقیناً

ا. اس میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتلادیے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت بیش آئے تو بناؤ سکھار کرکے یا ایسے انداز سے، جس سے تمہارا بناؤ سکھار ظاہر ہو، مت نکلو۔ جیسے بے پردہ ہوکر، جس سے تمہارا سر، چہرہ، بازہ اور چھاتی وغیرہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے۔ بلکہ بغیر خوشبو لگائے، سادہ لباس میں ملبوس اور باپردہ باہر نکلو تبرُّج بے پردگ اور زیب وزینت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تبرج، جاہلیت ہے، جو اسلام سے پہلے تھی اور آئندہ بھی جب بھی اسے اختیار کیا جائے گا، یہ جاہلیت ہی ہوگی، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس کا نام کتنا ہی خوش نما، دل فریب رکھ لیا جائے۔

الم بچیل ہدایات برائی سے اجتناب سے متعلق تھیں، یہ ہدایات نیکی اختیار کرنے سے متعلق ہیں۔

الله الله بیت سے کون مراد ہیں؟ اس کی تعیین میں پچھ افتلاف ہے۔ بعض نے ازواج مطہرات کو مراد لیا ہے، جیسا کہ یہاں قر آن کریم کے بیاق سے واضح ہے۔ قر آن نے یہاں ازواج مطہرات ہی کو اہل البیت کہا ہے۔ قر آن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ مثانا سورہ ہود آیت: اسم میں۔ اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا نص قر آئی سے واضح ہے۔ بعض حضرات، بعض روایات کی رو سے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حمین شخائیۃ کو مانت ہیں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج سیجھتے ہیں، جب کہ اول الذکر، ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سیجھتے ہیں۔ ازواج مطہرات اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج سیجھتے ہیں۔ ازواج مطہرات کی رو سے جو صیح سند سے ثابت ہیں جن میں نبی شکائیڈ نے اس کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل فرمادے۔ اس طرح تمام دلائل میں بھی تطبیق ہوجائی ہے۔ (بریہ تفصیل کے لیے دیکھے فتے القرے، میرے اہل بیت میں شامل فرمادے۔ اس طرح تمام دلائل میں بھی تطبیق ہوجائی ہے۔ (بریہ تفصیل کے لیے دیکھے فتے القرے، المؤکائی)

۴. لیعنی ان پر عمل کرو۔ حکمت سے مراد احادیث ہیں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نیت سے پڑھی جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ آیت بھی ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ وقی کا زول، جس کا ذکر اس آیت میں ہے، ازواج مطہرات کے گھروں میں ہی

إِنَّ الْمُشْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْقَنْتِيْنَ وَالْقَنْتُ وَالصَّيرِةِ وَالصَّلْوِقْتِ وَالصَّيرِيْنَ وَالصَّيرِتِ وَالخَشِعِيْنَ وَالتَّالَمِيْنَ وَالمُّتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقْتِ وَالصَّالْمِيْنَ وَالصَّهِمِيْنَ وَالْمُنْعِيْنَ وَرُوجُهُمُ وَالْمُفِظَّتِ وَالدُّحِيْنَ اللهَ فَرُوجُهُمُ وَالْمُفِظَّتِ وَالدُّحِيْنَ اللهَ كَتْنِيرُوا وَالدُّكُولِتِ اَعَدَائِلهُ لَهُمُ مَتَعْفِعْرَةً وَاجْرًا عَظِيْمًا هِ

وَمَاكَانَ لِهُؤُمِنَ وَلامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَرَةُ مُنْ امْرِهِمْ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرِسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلاَتُهُمِينًا

الله تعالیٰ لطف کرنے والا خبر دار ہے۔

سر بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتین (۱) مومن مرد اور مومن عورتین، فرمال برداری کرنے والے مرد اور فرمانبردار عورتین، داست باز مرد اور راست بازعورتین، عابزی صبر کرنے والی عورتین، عابزی کرنے والی عورتین، خیرات کرنے والی عورتین، خیرات کرنے والی عورتین، دوزے دالے مرد اور خیرات کرنے والی عورتین، روزے دکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتین، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیان بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والیان بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والیان ان (سب کے) لیے اللہ تعالی نے (وسیع) مغفرت الیان ان (سب کے) لیے اللہ تعالی نے (وسیع) مغفرت اور بڑا ثواب تیار کرر کھا ہے۔

الله اور (دیکھو) کسی مومن مرد وعورت کو الله اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، (اید رکھو) الله تعالیٰ اور اس کے رسول

ہوتا تھا، بالخصوص حفرت عائشہ ولی اللہ اے گھر میں۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔

ا. حضرت ام سلمہ بی بھی اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالی ہر جگہ مردوں سے بی خطاب فرماتا ہے،
عور توں سے نہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (مسندا حمد ۲۰۱۱) اس میں عور توں کی دلداری کا اہتمام کر دیا
گیا ہے ورنہ تمام احکام میں مردوں کے ساتھ عور تیں بھی شامل ہیں سوائے ان مخصوص احکام کے جو صرف عور توں کے
لیے ہیں۔ اس آیت اور دیگر آیات سے واضح ہے کہ عبادت واطاعت اللی اور اخروی درجات وفضائل میں مرد اور عورت
کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ دونوں کے لیے کیسال طور پر یہ میدان کھلا ہے اور دونوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور
اجر وثواب کماسکتے ہیں۔ جنس کی بنیاد پر اس میں کی بیشی نہیں کی جائے گی۔ علاوہ ازیں مسلمان اور مومن کاالگ الگ
ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے جیسا کہ قرآن وصدیث کے
درگر دلائل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔

۲. یہ آیت حضرت زیب فی این کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ فی اینی ہو اگرچہ اصلاً عرب تھے، لیکن کسی نے انہیں بھین میں زبردسی پکڑ کر بطور غلام بھے دیا تھا۔ نبی سالیٹی کے صفرت خدیجہ فی بینا کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ فی بینا کے انہیں رسول اللہ شکل اینا بینا بنالیا تھا۔

وَاذْنَقُوْلُ لِلّذِي كَانَعُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمَّتَ عَلَيْهِ
الْمُسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفَى فِیْ
الْمُسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفَى فِیْ
انفُسِكَ مَا اللهُ مُبْدِیه و وَتَخْتَمَى النّاسَّ وَاللهُ
احَقُ ان تَخْشُهُ فَلَمَّا قَطَى زَیْكُ مِنْ مُهَا وَطُوا
زَوْجَهُ لَمَ الْمُؤْمِنِينَ حَرِجُ فِنَ
ازْوَاجِ ادْعِبَالْمِهِمُ إِذَا فَقَمُو المِنْهُنَّ وَطُولًا
وَكُانَ الْمُؤْمُنِينَ حَرِجُ فِنَ

کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صری گر اہی میں پڑے گا۔

194. اور (یاد کر) جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی کہ تو اپنی بوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقد ارتقا کہ تو اس سے ڈرے، (۱) پس جب کہ زید نیادہ حقد ارتقا کہ تو اس سے ڈرے، (۱) پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کرلی (۲) ہم نے اسے

نی سَلَّ الْقَیْمُ نِے ان کے نکاح کے لیے اپنی کیمو کیمی زاد بہن حضرت زینب ولی قبل کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہیں اور ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر تامل ہوا، کہ زید ولی تنظیم ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرو اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار لائے۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کردے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب ولی تنظیم فیرہ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہوگیا۔

ڡؙٵػٵؽؘۼٙٙڮ۩ڵؿؚٞؾۣ؈ٛ۫ڂڗڿ؋ۣؽۧؠٵؘۏۜڝٚٙ۩ڵڡؙ۠ڮؖۿٝ ڛؙؾۜڐٞ۩ڵڝڣۣ۩ڵڒؠۯؽڂػۏٳڡ؈ؙٛؿۘڹؙڵ ۅؘػٵؽؙٷٙ۩ڵڽۊؘۮڵڰۛڡٞڎؙڎڵ۞ۨ

ٳڷۜۮڽؽؙؽؙؠؙێؚۼؙۏؙؽڔۣڛڶؾٳڵڵۼۅؘۼؙۺؙۏؙٮؘڠؘ ۅؘڵڬۼؙۺؙۏ۫ڹٵۜڂڵٳڒٳڶڵؗؗ؋ٞۏػڣ۬ۑٳٛڵڵۼڝؚؽڹۘٵؚ۞

تیرے نکاح میں دے دیا<sup>(۱)</sup> تاکہ مسلمانوں پر اپنے کے پالکوں کی بیوبوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کرلیں،<sup>(۲)</sup> اللہ کا (یہ) تھم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔<sup>(۳)</sup>

الله تعالى نے اپنے نبی كے ليے مقرر كى بيں اللہ كا كى بيں اللہ كا كى بيں ان ميں نبی پر كوئی حرج نہيں، (\*) (يہی) اللہ كا دستور ان ميں بھی رہا جو پہلے ہو ئے (\*) اور اللہ تعالىٰ كے كام اندازے پر مقرر كيے ہوئے ہيں۔ (\*)

1. لینی یہ نکاح معروف طریقے کے برعکس صرف اللہ کے تھم سے نکاح قرار پاگیا، نکاح خوانی، ولایت، حق مہر اور گواہوں کے بغیر ہی۔

۲. یہ حضرت زینب و الفیا سے نبی منگافیکی کے نکاح کی علت ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان اس بارے میں سنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت واقتضاء لے پالک بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا جاسکے۔

سو یعنی پہلے سے ہی تقدیر الہی میں تھا جو بہر صورت ہو کر رہنا تھا۔

۴. یہ ای واقعهٔ نکاحِ زینب فی مطرف اشارہ ہے، چونکہ یہ نکاح آپ مگی می اللہ علیہ حلال تھا، اس کیے اس میں کوئی سیا الناہ اور منتگی والی بات نہیں ہے۔

۵. لینی گزشتہ انبیاء ﷺ بھی ایسے کاموں کے کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان پر فرض قرار دیے جاتے تھے چاہے قومی اور عوامی رسم ورواج ان کے خلاف ہی ہوتے۔

۲. لینی خاص حکمت و مصلحت پر بنی ہوتے ہیں، دنیوی حکمر انوں کی طرح وقتی اور فوری ضرورت پر مشتل نہیں ہوتے،
 اسی طرح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق وقوع پذیر ہوتے ہیں۔

ک. اس لیے کی کا ڈر یا سطوت انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں مانع بنتا تھا نہ طعن وطامت کی انہیں پرواہ ہوتی تھی۔

٨. لينى ہر جبکہ وہ اپنے علم اور قدرت كے لحاظ سے موجود ہے، اس ليے وہ اپنے بندوں كى مدد كے ليے كافى ہے اور الله

مَاكَانَ مُحْتَدُابَاآحَدٍ مِّنْ تِجَالِكُمُّ وَلَكِنُ تَيْمُولَ الله وَخَاتَتُوالنَّيبَتِيْ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئً عَلِيمًا هَ

ؽؘٲؿٞۿٵڷڎؽؙؽٵڡٮؘٶ۠ٳٲۮؙڴۯۄٳڶڵڡۮؚڴؙڒٵڮؿ۬ؿؙڒٲ۞ٚ ٷۜڛۜؾ۪ٷؙٷؙڹڴۯؘۊٞٷڝؽڰ۞

هُوَالَّذِي يُصِلِّلُ عَلَيْكُوْ وَمَلَلِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُوْمِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوْرِوكَانَ بِالنِّوْمِينِيْنَ رَحِيمًا

> ۼٙؾۜؾؙؿؙؙؗٛؠؙٛؠؽۅٛۯڽڵؙ۪ڡٞۅٛۘٛؾ؋ؙڛڵٷؖٷٙٳٙػڰڶۿؗۄ ٲڿؙۯٳڮڔؽؠؙڰ

۰۷۰. (اوگو) محمد (مَنَا عَلَيْهِمُ ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں (۱) لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، (۱) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا (بخوبی) جاننے والا ہے۔

اسم. اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ سمج وشام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔

سام، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں جھیجنا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں) تاکہ وہ مہربین اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالی مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔

٣٣. جس دن يه (الله سے) ملاقات كريں كے ان كا تحفه سلام ہوگا، (الله الله علی نے باعزت اجر

کے دین کی تبلیغ ودعوت میں انہیں جو مشکلات آتی ہیں، ان میں وہ ان کی چارہ سازی فرماتا اور دشمنوں کے مذموم ارادوں اور سازشوں سے انہیں بچاتا ہے۔

ا. اس لیے وہ زید بن حارثہ ڈائٹنڈ کے بھی باپ نہیں ہیں، جس پر انہیں مورد طعن بنایا جاسکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے
نکاح کیوں کرلیا؟ بلکہ ایک زید ڈائٹنڈ ہی کیا، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ کیونکہ زید ڈائٹنڈ تو حارثہ کے بیٹے ہے،
آپ مُٹائٹیڈ نے تو انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور جابلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ حقیقاً وہ آپ مُٹائٹیڈ کے صلبی بیٹے نہیں تھے۔ اس لیے ﴿اُدْعُوْهُوْلُالْاَلْهِهُوْ﴾ کے نزول کے بعد انہیں زید بن حارثہ ڈائٹنڈ ہی کہا جاتا تھا۔ علاوہ
ازیں حضرت خدیجہ ڈائٹنڈ کے آپ مُٹائٹیڈ کے تین بیٹے قاسم، طاہر، طیب ہونے اور ایک بچے ابراہیم ماریہ قبطیہ ڈائٹنڈ کے ابراہیم ماریہ قبطیہ ڈائٹنڈ کے بنابریں
بطن سے ہوا۔ لیکن یہ سب کے سب بچپن میں ہی فوت ہوگے، ان میں سے کوئی بھی عرر جولیت کو نہیں پہنچا۔ بنابریں
آپ مُٹائٹیڈ کی صلبی اولاد میں سے بھی کوئی مرد نہیں بنا کہ جس کے آپ باپ ہوں۔ (ابن کیر)

7. خَاتَمٌ مهر کو کہتے ہیں اور مهر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے۔ لیعنی آپ عَلَیْشِیْم پر نبوت ورسالت کا خاتمہ کردیا گیا، آپ عَلَیْشِیْم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ نبی نبیس کذاب ودجال ہوگا۔ احادیث میں اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع واتفاق ہے۔ قیامت کے قریب حضرت علیی عَلَیْشا کا مزول ہوگا، صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے، تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ نبی عَلَیْشِیْم کے امتی بن کر آئیں گے، اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔

m. لینی جنت میں فرشتے اہل ایمان کو یا مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔

ؽؘٳؿؙۿٵڵڰۑؿ۠ٳؾٞٲۯڛٛڵڹڮۺٵۿؚٮڴۊؙۘٞڡؙؚؽۺۣٞٵ ۊٮؘڹؽٷۨ

وَّدَ اعِيَّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيِّرُاكِ

وَيَثِيِّرِ الْمُؤُمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللهِ فَضُلَّا كِمِيْرُا®

ۅؘڵٲؿؙڟؚڿٵڷڬڣ۬ؠؙڽؘۘٷٲڷٮ۠ڶڣؿؾٝڹۏۮػٛٵؗۮؙؙؙٛؗٛڰؙۏڎٙػڴڷ ٵٙؽٵ؞ڵؿٷػڣ۬ؠٳڵؿۅڮؽڵ۞

ۑؘٳؿؙۿٵڷۮؽؙڹٲڡؙؽؙۅٞڷٳڎٵػۮڂؿؙۄؙٵٮؙٛۿؙٶٝٙڡۣڎؾؙڎۊ ڟڰڨٞؿؙٷۿؾڝڽۼؽڸٲڽؙؿٙؾؙٷۿؿؘڣٵڬڴۄ ۘۼڲؿۿؾٙڝؽ؏ڲٙۊػٷػڰٛۏٛڡؘۿٵٷؽؾۼۅۿؿ

تیار کرر کھا ہے۔

۳۵. اے نی! (مَنَا عُلَيْمًا) یقیناً ہم نے ہی آپ کو (رسول بناکر) گواہیاں دینے والا، (۱) خوشنجریاں سنانے والا، آگاہ
 کرنے والا بھیجا ہے۔

۱۳۶. اور الله کے تھم سے اس کی طرف بلانے والا اور روش چراغ۔(۲)

77. اور آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔

اور كافرول اور منافقوں كا كہنا نه مانے اور جو ایذاء (ان كی طرف سے پنچ) اس كا خيال بھی نه كيجے اللہ پر بھروسہ كے رہیں، اور كافی ہے اللہ تعالى كام بنانے والا۔

79. اے مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے (ہی) طلاق دے دو تو ان پر تہارا کوئی حق عدت کا نہیں جے تم شار کرو، (۳) پس

ا. بعض لوگ شاہد کے معنی حاضر وناظر کے کرتے ہیں جو قرآن کی تحریف معنوی ہے۔ بی صَلَّقَیْمِ اپنی امت کی گواہی دیں گے، ان کی بھی جو آپ صَلَّقَیْمِ پر ایمان لائے اور ان کی بھی جنہوں نے بحذیب کی۔ آپ صَلَّقِیمِ قیامت کے دن اہل ایمان کو ان کے اعضائے وضو سے پیچان لیس گے جو جہتے ہوں گے، ای طرح آپ صَلَّقِیمُ دیگر انبیاء بیلیم کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچاد یا تھا اور یہ گواہی اللہ کے دیے ہوئے بیقی علم کی بنیاد پر ہوگی۔ اس کے انہوں نے نبین کہ آپ صَلَّقَیمُ تمام انبیاء بیلیم کو اپنی آٹھوں سے دیکھتے رہے ہیں، یہ عقیدہ تو نصوص قرآنی کے خلاف ہے۔ کی نبید کرح چو کی تاریکیاں دور ہوجاتے ہیں، ای طرح آپ صَلَّقَیمُ کے ذریعے سے کفر وشرک کی تاریکیاں دور ہوگیں۔ علاوہ ازیں اس چراغ سے کسب ضیاء کرتے جو کمال وسعادت حاصل کرنا چاہے، کرسکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ چراغ قیامت تک روش ہے۔

س. نکاح کے بعد جن عورتوں سے ہم بسری کی جاچکی ہو اور وہ ابھی جوان ہوں، ایسی عورتوں کو طلاق مل جائے تو ان کی عدت تین حیض ہے۔ (البقرۃ: ۲۲۸) یہال ان عورتوں کا حکم بیان کیا جارہا ہے کہ جن سے نکاح ہوا ہے لیکن میال ہوی کے در میان ہم بسری نہیں ہوئی۔ ان کو اگر طلاق ہوجائے تو کوئی عدت نہیں ہے لیمنی ایسی غیر مدخولہ مطلقہ بغیر عدت

# وَسَيِّرِحُوْهُنَّ سَرَاحًاجَمِيْلُا

يَايَهُا النَّيْنُ إِنَّا اَحُلَدُنَا لَكَ اَدُوَاجَكَ الْتِيَّ الْتَيْتَ الْجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتُ يَمِيْنُكَ مِثَا اَفَّاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَبِّكَ وَبَنْتِ عَلْمِتِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَلْتِكَ الْاَيِّ هَاجَرُن مَعَكَ فَ وَاصْرَا لَا تُمْوَمُنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَ لِلنَّتِيِّ إِنْ

تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو<sup>(۱)</sup> اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کردو۔<sup>(۱)</sup>

• 6. اے نبی! (مَثَلَّ اللَّهِ أَمُّ) ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کردی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے (۲) اور وہ لونڈیال بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں (۳) اور تیرے پچا کی لڑکماں اور پھویھیوں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی

گزارے فوری طور پر کہیں نکاح کرنا چاہ، تو کر کتی ہے، البتہ اگر ہم بستری ہے قبل خاوند فوت ہوجائے تو پھر اسے می مہينے ۱۰ دن ہی عدت گزار فی پڑے گی۔ (فخ القدی، این کین) چھونا یا ہاتھ لگانا، یہ کنایہ ہے جماع (ہم بستری) ہے۔ نکاح کا لفظ خاص جماع اور عقد زواج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں عقد کے معنی میں ہے۔ ای آیت سے اشدال کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں نکاح کے بعد طلاق کا ذکر ہے۔ اس لیے جو فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو ان کے نزد یک اس عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو ان کے نزد یک اس عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو بوجائے گی۔ اس طرح بعض جو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نزد یک اس عورت سے نکاح کیا تو اسے طلاق، تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا، طلاق واقع ہوجائے گی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں بھی وضاحت ہے۔ «لا طلَاق قَبْلَ نِکَاحِ» (ابن ماجہ) «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحِ» (ابن ماجہ) «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحِ» (ابن ماجہ) «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحِ» (ابن ماجہ) «لَا طلاق قبل النكاح، تومذي، ابن ماجہ ومسند أحمد: ۱۸۹۳) اس سے واضح ہے کہ نکاح سے قبل طلاق، ایک فعل عبث ہے جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

ا. یہ متاع، اگر مہر مقرر کیا گیا ہو تو نصف مہر ہے ورنہ حسب توفیق کچھ وے دیا جائے۔

٢. لعني انهيل عزت واحترام سے، بغير كوئي ايذاء پينچائے عليحده كرديا جائے۔

الله بعض احکام شرعیہ میں نی سَنَافِیْکِم کو امّیاز حاصل تھا، جنہیں آپ سَنَافِیْکِم کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ مثلاً اہل علم کی ایک جماعت کے بقول قیام اللیل (تبجد) آپ سَنَافِیْکِم پر فرض تھا، صدقد آپ سَنَافِیْکِم پر حرام تھا، ای طرح کی بعض خصوصیات کا ذکر قرآن کریم کے اس مقام پر کیا گیا ہے جن کا تعلق نکاح ہے۔ جن عورتوں کو آپ سَنَافِیْکِم نے مہر دیا ہے، وہ حلال میں چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی ہوں اور آپ سَنافِیْکِم نے حضرت صفیہ ڈیافِٹا اور جویریہ ڈیافٹا کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا تھا، ان کے علاوہ بصورت نقد سب کو مہر ادا کیا تھا۔ صرف ام حبیبہ ڈیافٹا کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا۔

۴. چنانچہ حضرت صفیہ فی خی اور جویریہ فی خیا ملکت میں آئیں جنہیں آپ مَکَالْتِیَّمُ نے آزاد کرکے نکاح کرلیا، اور ریحانہ فی کا اور ماریہ قبطیہ فی خیا یہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہیں۔

آزاد التَّبِيُّ أَنَ يَسُتَنْكِحَهَا عَنَالِصَةً تَكَمِنُ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ثَنَ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ فَنَ ازْواجِهِوْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُ مُ لِكِيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

ۺؙؿؙؙؙ۫ڞؙؿؘڞؙٵٛٷٛڡؚٮؙۿؙؾؙۉڟٷؚؽٙٳڶؽڬڡۜؽؾڟۜٲ ۅؘ؈ڶ۪ؾؙۼؽؾڝۼٙڽ۫ۼڗڵؾ؋ڵڮڹٵڂۼڵؽڬڎ۬ڸڬ ٵۮ۫ؽٲؽؙڡٞٷٵۼؽؙؽ۠ۿؾۅڵڲۼڒؘؾۅؘڽۯۻؿؽۑؠٮۧ ٵؿؙؠؘؙۿؿ۫ڴۿؿٷٳڶڮؽۼڮؙۄؙٵ؈ٛڰڮؙۅڮؙۅؙ

جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، ('') اور وہ باایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کردے یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، ('') یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں، ('') ہم ان احکام کو بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کرر کے ہیں، ('') یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو، (ف) اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور بڑے رحم والا ہے۔

10. ان میں سے جے تو چاہے دور رکھ دے اور جے چاہے اور اگر تو ان میں سے بھی کی ہے اپنے پاس رکھ لے، (۲) اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلالے جنہیں تو نے الگ کررکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں، (۵) اس میں اس بات کی زیادہ توقع

ا. اس کا مطلب ہے جس طرح آپ منگانی آغ ہجرت کی، ای طرح انہوں نے بھی مکہ سے مدینہ جرت کی۔ کیونکہ آپ منگانی آ کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہیں کی متی۔

۲. لیعنی نبی کریم شَکَاتَیْتِکُم کو اپنا آپ مبه کرنے والی عورت، اگر آپ شَکَاتِیکُم اس سے نکاح کرنا پیند فرمائیں تو بغیر مبر کے آپ شَکَاتِیکُمُ اس سے نکاح کرنا پیند فرمائیں تو بغیر مبر کے آپ شَکَاتِیکُمُ کے لیے اسے اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے۔

سا. یہ اجازت صرف آپ مُنگانِیْکُا کے لیے ہے۔ دیگر مومنوں کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ حق مہر ادا کریں، تب نکاح جائز ہوگا۔ ۱۲. لینی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں کہ مثلاً چار سے زیادہ عورتیں بیک وقت کوئی شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، نکاح کے لیے ولی، گواہ اور حق مہر ضروری ہے۔ البتہ لونڈیاں جتنی کوئی چاہے، رکھ سکتا ہے، تاہم آج کل لونڈیوں کا مسئلہ تو ختم ہے۔

۵. اس کا تعلق إِنَّا أَحْلَلْنَا ہے ہے لینی مذکورہ تمام عورتوں کی آپ مَنَافَظِیم کے لیے حلت اس لیے ہے تاکہ آپ مَنَافظِیم کو تنگی محسوس نہ ہو اور آپ مَنَافظیم ان میں ہے کسی کے ساتھ نکاح میں گناہ نہ سمجھیں۔

اس میں آپ مَنْ الْقَیْمُ کی ایک اور خصوصیت کا بیان ہے، وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ مَنْ الْقِیْمُ کی ایک اور خصوصیت کا بیان ہے، وہ یہ کہ بیویوں کے درمیان باریاں مقرر کرنے میں آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰ ہو اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰ ہو کی باری چاہیں موقوف کردیں، لیعنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔

2. لینی جن بولوں کی باریاں مو قوف کر رکھی تھیں اگر آپ سکا اللہ کا ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کیا جائے،

اور حلم والا ہے۔

ہے کہ ان عور توں کی آ تکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ

نہ ہوں اور جو کچھ بھی تو انہیں دیدے اس پر سب کی سب راضی رہیں،(۱) اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ (خوب) جانتا ہے۔(۲) اور الله تعالی بڑا ہی علم

۵۲. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں

اور نہ یہ (درست ہے) کہ ان کے بدلے اور عور تول سے

(نکاح کرے) اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو<sup>(۳)</sup>

#### وكان الله علما حلما ٥

لِيَعِلُ لَكَ النِّسَأَءُ مِنْ يَعُدُ وَلَا أَنْ تَبَكَّلُ

بهِنَّ مِنَ أَزُواجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنُهُرًّ إَلَامَامَلَكَتُ يَبِيْنُكُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ

تو یہ اجازت بھی آپ مُنْ عُنْا مُ کو حاصل ہے۔

ا. لیعنی باری مو قوف ہونے اور ایک کو دوسری پر ترجی دینے کے باوجود وہ خوش ہوں گی، ممکنین نہیں ہوں گی اور جتنا کچھ آپ مُنکی ایم کی طرف سے انہیں مل جائے گا، اس پر مطمئن رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پیغمبر شکافیڈ کم سب کچھ اللہ کے تھم اور اجازت ہے کررہے ہیں اور یہ ازواج مطہرات اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نی مَنَافِیْدَ کو یہ اختیار ملنے کے باوجود آپ مَنافِیْدِ کے اے استعال نہیں کیا اور سوائے حضرت سودہ فیلٹیا کے (کہ انہوں نے اپنی باری خود ہی حضرت عائشہ زلیجہا کے لیے بہد کردی تھی) آپ مَا اَلَٰیْکِم نے تمام ازواج مطبرات کی باریاں برابر برابر مقرر کررکھی تھیں، اس لیے آپ مُعَالَیْدُ کے مرض الموت میں ازواج مطبرات سے اجازت لے كريارى كے ايام حضرت عائشہ ﴿ تَا تَبُنَّا كَ يَاسَ كُرْ ارك، ﴿ أَنْ تَقَرَّا تَيْدُونَ ﴾ كا تعلق آپ عَلَيْنَا كَ اى طرز عمل سے ہے کہ آپ مَنَا اللَّهِ عَلَى بر تقیم اگرچہ (دوسرے لوگول کی طرح) واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ مَنَا اللَّهِ أ في تقیم كو اختیار فرمایا، تاکہ آپ سَکَاﷺ کی بیویوں کی آئکھیں ٹھنڈی ہوجائیں اور آپ مَکَاﷺ کے اس حسن سلوک اور عدل وانصاف سے خوش ہوجائیں کہ آپ مَنْ اللَّهِ أَنْ خصوصی اختیار استعال کرنے کے بجائے ان کی دلجوئی اوردلداری کا اجتمام فرمایا۔ ۲. لینی تمہارے دلول میں جو کچھ ہے، ان میں یہ بات بھی یقینا ہے کہ سب بولوں کی محبت دل میں بکسال نہیں ہے۔ کیوں کہ دل پر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں کے درمیان باری میں، نان ونفقہ اور دیگر ضروریات زندگی اور آسائشوں میں مساوات ضروری ہے، جس کا اہتمام انسان کرسکتا ہے۔ دلوں کے میلان میں مساوات چونکہ اختیار ہی میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی اس پر گرفت بھی نہیں فرمائے گا بشرطیکہ دلی محبت کسی ایک بیوی سے امتیازی سلوک کا باعث نہ ہو۔ ای لیے نبی منگی ایک فرمایا کرتے تھے (یا اللہ یہ میری تقتیم ہے جو میرے افتیار میں ہے، لیکن جس چیز يرتيرا اختياري، ميں اس ير اختيار نہيں رکھتا، اس ميں مجھے ملامت نه كرنا)۔ (أبوداود، باب القسم في النساء، ترمذي، نساثي، ابن ماجه، مسند أحمد: ٢/ ١٣٣)

س. آیت تخییر کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا کے اسباب عیش وراحت کے مقابلے میں عسرت کے ساتھ، نبی منگاللینظ

ڗۜۊؽۘۑٵۿٙ

گر جو تیری مملو کہ ہوں۔(۱) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا (پورا) نگہبان ہے۔

ما ایمان والو! جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، کھانے کے لیے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب بلایا جائے تو جاؤ اور جب کھاچکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہوجایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ لحاظ کرجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ (بیان) حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، (۲) جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے

يَايُهُا الكِنِينَ امَنُوالاِ تَنْخُلُوا بُيُوتَ النَّيْقِ اِلْكَانُ يُؤُذِنَ لَكُمُّ اللَّ طَعَامِ عَكْرَ نِظِرِينَ اللَّهُ وَلِكِنُ إِذَا دُعِيْتُمُ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانْتَشِرُوْا وَلَامُسُتَ أَنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمُ كَانَ بُؤُذِهِ النِّبِيِّ فَيَسْتَحْي مِنْكُونُ وَاللهُ كَانَ بُؤُذِهُ وَاللهُ كَانَ بُؤُدُمُ وَقُلُوهِ فَى مِنْ وَرَاذَا سَكَانُتُمُوهُنَ مَتَاعًا فَنَعُلُوهُ فَي مِنْ الْحَقِ وَمَاكَانَ لَكُوانَ تُؤْذُ وَالسَّولَ الله وَلَكَانَ تَتَكِفُوا اَذُوا بَعْ مِنْ بَعْنِ هِ اَبْدَالله وَظِيدًا اللهِ عَظِيدًا اللهِ عَظِيدًا اللهِ اللهِ عَظِيدًا اللهِ عَظِيدًا اللهِ اللهِ وَلَكُونَ اللهِ عَظِيدًا اللهِ عَظِيدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَظِيدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنِينَا اللهُ الْمُؤْمِنِينَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنِينَا اللهُ الْمُؤْمِنْ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ المُؤْمِنُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الله

کے ساتھ رہنا پیند کیا تھا، اس کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ آپ سَکیا ﷺ کو ان ازواج کے علاوہ (جن کی تعداد اس وقت ۹ سمّی) دیگر عور تول سے نکاح کرنے سے منع فرمادیا۔ بعض کہتے ہیں عور تول سے نکاح کرنے سے منع فرمادیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بعد میں آپ سَکی ﷺ کے بعد میں آپ سَکی ﷺ کے بعد میں آپ سَکی ﷺ کے بعد میں اور سے دیا گیا تھا، کیکن آپ سَکی ﷺ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ (ابن کیر)

ا. یعنی لونڈیاں رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض نے اس کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ شائینیا کو اجازت تھی اور بعض نے ﴿وَلَائْتَسِیکُوالِمِعِمِ الکَوافِدِ﴾ (الممتحنة: ١٠) کے پیش نظر اسے آپ سکیائینیا کے لیے حلال نہیں سمجھا۔ (ٹے القدے)

۷. اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نی سُونی ایک وعوت پر حضرت زینب بڑا اللہ اس کے جس صحابہ کرام بھی اللہ اس است کا سبب نزول یہ ہے کہ نی سُونی ہوئے باتیں کرتے رہے جس سے آپ سُونی کو خاص تکلیف ہوئی، تاہم حیاء واخلاق کی وجہ سے آپ سُونی کی بیٹ ہوئے ہوئے کہا نہیں۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الاحزاب) چنانچہ اس آیت میں وعوت کے آداب بتلاد ہے گئے کہ ایک تو اس وقت جاؤ، جب کھانا تیار ہوچکا ہو، پہلے سے ہی جاکر وحرنا مارکر نہ بیٹھ جاؤ۔ دوسرا کھاتے ہی اپنے آپ سے گھروں کو چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی جہیں بلایا جائے چاہے کھانے کے لیے یاکی اور کام کے لیے، اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل مت ہو۔

ساب یہ تھم حضرت عمر و اللہ کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر و اللہ کی شکافیڈ کی سکافیڈ کی ساب کے پاس ایتھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا تھم دیں تو کیا اچھا ہو۔ جس پر اللہ نے یہ تھم نازل فرمایا۔ (صحیح البخاري، کتاب الصلاة و تفسیر سورة البقرة. مسلم، باب فضائل عمر بن الخطاب و اللہ ا کامل پاکیزگی یہی ہے، (۱) نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول الله (منَّالَّیْفِیْم) کو تکلیف دو (۲) اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ (یاد رکھو) اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا (گناہ) ہے۔ (۳) کمی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو اللہ تو ہر ہر چیز کا

ه. ثم کسی چیز کو ظاہر کرو یا حقی رکھو اللہ تو ہر ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔

00. ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں اور اپنی اور اپنی اور بھانبوں اور بھانبوں اور بھانبوں اور اپنی (لونڈی، (میل جول کی) عورتوں اور ملکیت کے ماتحتوں (لونڈی، غلام) کے سامنے ہوں۔ ((عورتو!) اللہ سے ڈرتی رہو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر شاہد ہے۔ (۵)

ٳڽؙؾؙؠٮٛٷٳۺٙؽٵٞٳۏؘؿڠٛڡؙٷٷٙؾٙٳٮڵڎػٳؽڽڴؚؚڷ ۺؙڴۼڸۿٵ۞

ڵۘۯڂڹؙٲڂۘؗٛٵێڣۄؾٞ؋ؽٞٵڹؖٲؠؚڡ۪ۺۜٷڷۜٲۘڷ۪ؽؙڷۜؠڡڽؖ ۅؘڵٙٳڂۅؘٳڹۿؚۺۜۅٙڵٲڹؽؙٵۧ؞ٳڂۛۅٳڹۿۺۜۅٙڵٲڷٜؽٵۧ؞ ٲڂۅۣڹۿۣڽٞۅؘڶڒۺٳٚؠڡۺٷڵامڶػػٵؽؠٵۿؙڽٞ ۅٲؿٞؾؽؽٵڵڎڐ۠ٳۺٙٵڵڰٷٵؽٷڸڴؚڷؿؙؿؙ ۺؘۿ۪ؽ۫ڰٳ۞

ا. یہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ریب وظک سے اور ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے۔

۴. چاہ وہ کی بھی لحاظ ہے ہو۔ آپ مَنْ الْقَيْظُ کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا، آپ مَنْ الْقَیْظُ کی خواہش کے بغیر گھر میں بیٹے رہنا اور بغیر جاب کے ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا، یہ امور بھی ایذاء کے باعث ہیں، ان ہے بھی اجتناب کرو۔ ۱۳ یہ حکم ان ازواج مطہرات کے بارے میں ہے جو وفات کے وقت نبی مَنْ اللّٰهِ اللّٰمِ کے حبالہ عقد میں تھیں۔ تاہم جن کو آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ نَا ہُمْ بستری کے بعد زندگی میں طلاق دے کر اپنے سے علیحہ ہو، وہ اس کے عموم میں واخل ہیں یا نہیں؟ اس میں دو رائے ہیں۔ بعض ان کو بھی شامل سجھتے ہیں اور بعض نہیں۔ لیکن آپ مَنْ اللّٰمِ کی ایک کوئی بیوی تھی بی نہیں۔ اس لیے یہ محض ایک فرضی شکل ہے۔ علاوہ ازیں ایک تیمری قشم ان عور توں کی ہے جن ہے آپ مَنْ اللّٰهُ ہُمْ کا کاری درست ہونے نکاح ہوا لیکن ہم بستری ہے قبل ہی ان کو آپ مُنْ اللّٰ قبل دے دی۔ ان سے دو سرے لوگوں کا لکاح درست ہونے میں کوئی خزاع معلوم نہیں۔ (تیہ این کو آپ مُنْ اللّٰ اللّٰ دے دی۔ ان سے دو سرے لوگوں کا لکاح درست ہونے میں کوئی خزاع معلوم نہیں۔ (تیہ این کو آپ میں)

٣. جب عورتوں كے ليے پردے كا حكم نازل ہوا تو پھر گھر ميں موجود اقارب يا ہر وقت آنے جانے والے رشتے داروں كى بابت سوال ہوا كہ ان سے پردہ كيا جائے يا نہيں؟ چنانچہ اس آيت ميں ان اقارب كا ذكر كرديا گيا جن سے پردے كى ضرورت نہيں۔ اس كى تفصيل سورة نوركى آيت: ٣١ ﴿ وَكَا يُبْدِيْنَ زَيْنَتَهُونَ ﴾ ميں بھى گزرچكى سے، اسے ملاظه فرماليا جائے۔

۵. اس مقام پر عورتوں کو تقویٰ کا حکم دے کر واضح کردیا کہ اگر تمہارے دلوں میں تقویٰ ہوگا تو پردے کا جو اصل

ٳؾٛٳٮڵڎۅؘۜڡڵڷٟڲؾؘڎؙؽؙڝڷؙٷؽؘۼٙڸٳڷؿؚٞؿؙٵٚؽٳٛۿٵ ٳڰۜڎؚؿؽٳڡٮؙؿؙۅ۠ٳڝۘۘؾؙؙۊٳۘۘڡؽؿٷۅؘڛڵؚٷ۫ٳۺؖؽڸۿٵ۞

37. بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی (مُنَا لَلْمِیْا اُ) پر رحمت سجیج ہیں۔ اے ایمان والو! تم (بھی) ان پر ورود سجیجو اور خوب سلام (بھی) سجیج رہا کرو۔(۱)

مقصد، قلب و نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے، وہ یقیناً تہمیں حاصل ہوگا، ورنہ تجاب کی ظاہری پابندیاں تمہیں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بھاسکیں گی۔

ا. اس آیت میں نبی مَنَافِیْنِا کے اس مرتبہ ومنزلت کا بیان ہے جو ملاً اعلیٰ (آسانوں) میں آپ مَنَافِیْنا کو حاصل ہے اور آپ مَنَا لَيْنِهُم كي بلندي ورجات كي دعا كرتے ہيں۔ اس كے ساتھ ہي الله تعالیٰ نے عالم سفلي (اہل زمين) كو حكم ديا كه وه بھی آپ عَنَاتِیْزَام پر صلوۃ وسلام بھیجیں تاکہ آپ عَناتِیْزَام کی تعریف میں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہوجائیں۔ حدیث عَكَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ يرْ مع بين بم درود كس طرح يرهين؟ اس ير آپ سَلْ اللَّهِ في وه درود ابراجيمي بيان فرمايا جو نماز مين پڑھا جاتا ہے۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة الأحزاب) علاوہ ازیں احادیث میں ورود کے اور بھی صغے آتے ہیں، جو پڑھے جَاكِتَ مِيں۔ نيز مخضراً صلى اللہ على رسول اللہ وسلم بھي پڑھا جاسكتا ہے تاہم الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارسُوْلَ اللهِ! پڑھنا اس کیے صحیح نہیں کہ اس میں نبی سَلَاتِیْزُ سے خطاب ہے اور یہ صیغہ نبی کریم سے عام درود کے وقت منقول نہیں ے اور التحیات میں السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ چونكه آپ مَنْ اللَّهُ عِنْ مِنْ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبَيُّ چونكه آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَيُّهَا النَّبَيُّ میں کوئی قباحت نہیں مزید برآل اس کا پڑھنے والا اس فاسد عقیدے سے پڑھتا ہے کہ آپ سُلُ اللّٰہ اسے براہ راست سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ فاسدہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے اور اس عقیدے سے مذکورہ خانہ ساز درود پڑھنا بھی غیر صحیح ہے۔ اس طرح اذان سے قبل اسے پڑھنا بھی بدعت ہے، جو ثواب نہیں، گناہ ہے۔ احادیث میں درود کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے یا سنت؟ جمہور علاء اسے سنت سمجھتے ہیں اور امام شافعی اور بہت سے علاء واجب۔ اور احادیث سے اس کے وجوب ہی کی تائید ہوتی ہے۔ ای طرح احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آخری تشہد میں درود بڑھنا واجب ہے، پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنے کی وہی حیثیت ہے۔ اس لیے نماز کے دونوں تشہد میں درود پڑھنا ضروری ہے۔

اس کے ولائل مختصراً حسب ذیل ہے۔

ایک ولیل یہ ہے کہ مند احمد میں صحیح سند ہے مروی ہے کہ ایک مختص نے نبی مَثَاثِیْقِم ہے سوال کیا، یا رسول اللہ مَثَاثِیْقِم آپ سوال کیا، یا رسول اللہ مَثَاثِیْقِم آپ سالم کس طرح پڑھنا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا (کہ ہم تشہد میں السَّلَامُ عَلَیْكَ پڑھتے ہیں) لیکن جب ہم نماز میں ہوں تو آپ مَثَاثِیْقِم پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ مَثَاثِیْقِم نے درود ابراہیمی کی تلقین فرمائی (اٹتے الربانی، ہم نماز میں جول ہے۔ ہم صدرک حاکم اور این خزیمہ میں بھی ہے۔ اس میں صراحت ہے جس طرح سلام نماز میں پڑھا جاتا ہے لینی تشہد میں، ای طرح یہ سوال بھی نماز کے اندر درود

إِنَّ الَّذِيْنُ يُؤِذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الثُّنْيَا وَالْاِخِوَةِ وَ اَعَنَّ لَهُمُّ عِذَابًا شُهِيْنَا ۞

ۅٵڷۮۣؽؽؙؽؙڎؙۮٛۏؽٲڷٮ۠ٷؙؽڹؽۏٲڵٮٛٷؙؽڹڝڮۼؽڔڡٙٵ ٵػؙۺۜڹؙٷٳڡؘٛڡٙۑٳڂػؘٛٙڴٷٳڹؙۿػٵ۫ڰٲۊٳڶۺ۠ڰٲۺؙۭؽێٵ۞

۵۷. یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذاء دیتے بیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسواکن عذاب ہے۔()

۵۸. اور جولوگ مومن مردول اور مومن عورتول کو ایذاء دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ (بڑے ہی) بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ

پڑھنے سے متعلق تھا، نبی مَنَائِیْکُمُ نے درود اہرائیمی پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے ساتھ درود بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کا مقام تشہد ہے۔ اور حدیث میں یہ عام ہے، اسے پہلے یا دوسرے تشہد کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ استدلال کرنا صحیح ہے کہ (پہلے اور دوسرے) دونوں تشہد میں سلام اور درود پڑھا جائے۔ اور جن روایات میں تشہد اول کا بغیر درود کے ذکر ہے، انہیں سورہ احزاب کی آیت صَلَّوْا عَلَیْهِ وَسَلَّمُوْا کے نزول سے پہلے پر محمول کیا جائے گا۔ گوئائیڈُم کے استفار پر پہلے پر محمول کیا جائے گا۔ گوئائیڈم کے استفار پر درود کے الفاظ بھی بیان فرمادیے تو اب نماز میں سلام کے ساتھ صلوۃ (درود شریف) کا پڑھنا بھی ضروری ہوگیا، چاہے وہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ ڈوائیٹ نے بیان فرمایا کہ نبی طُلُقیْمُ (بعض دفعہ) رات کو ہو کہ کو اس میں اپنے رہ سے دعا کرتے اور اس کے بیغیر طُلُقیْمُ (بعض دفعہ) رات کو بیٹر محمول کیا ہو جائے ہو کہ کہ سلام بھیر دیتے تو اس میں اپنے رہ سے دعا کرتے اور اس کے بیغیر طُلُقیْمُ اللہ ہے تا ہوں کہ سلام بھیر دیتے (السنن الکبری، للبیفی، ہے: ۲ مورد مرات کی نماز میں پہلے اور آخری دونوں تشہد میں درود پڑھا ہے۔ یہ اس علی اس محمول کیا وہ کہائی اس مادت ہے کہ نمی طرفہ اللہ ہے: ۱، ص: ۲۰۰، طبع میں بہ محمول کو اس کین نہ کورہ عمومی دلائی کی آپ عَلَیْشِ کے اس عمل سے تائید ہوجاتی ہے، اس لیے اسے صرف نقل نماز کا واقعہ ہے لیکن نہ کورہ عمومی دلائی کی آپ عَلَیْشِ کے اس عمل سے تائید ہوجاتی ہو اس لیے اسے صرف نقل نماز کا واقعہ ہے لیکن نہ کورہ عمومی دلائول کی آپ عَلَیْشِ کُول کے اس عمل سے تائید ہوجاتی ہے، اس لیے اسے صرف نقل نماز کا واقعہ ہے لیکن نہ کورہ کورہ عمومی دلائول کی آپ عَلَیْشِ کُول کو اس عمل سے تائید ہوجاتی ہو باتی ہوجاتی ہو کا۔

ا. القد کو ایذاء دینے کا مطلب ان افعال کا ار تکاب ہے جے وہ ناپند فرماتا ہے۔ ورنہ اللہ کو ایذاء پہنچانے پر کون قادر ہے؟ چھے مشرکین، یہود اور نصاری وغیرہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ یا جس طرح حدیث قد کی میں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے (ابن آدم مجھے ایذاء دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اس کے رات اور دن کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے)۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورہ البحائیة ومسلم، کتاب الانفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر) میں ہے کہنا کہ زمانے نے یا فلک کے رقار نے نے یا فلک کے رقار نے ایما کرویا، یہ حکیح نہیں، اس لیے کہ افعال اللہ کے ہیں، زمانے یا فلک کے نہیں۔ اللہ کے رسول مُنَافِیْکُمُ کو ایذاء پہنچانی آپ صَنَافِیْکُمُ کو مُناعر، کذاب، ساحر وغیرہ کہنا ہے۔ علاوہ ازیں بعض احادیث میں حجابہ کرام رقباً کہ ایذاء ہی جانے اور ان کی شقیص واہانت کو بھی آپ مُنَافِیْکُمُ نے ایذاء قرار دیا ہے۔ لخت کا مطلب، اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔

اٹھاتے ہیں۔

ؽؘٲؿ۠ۿٵالنَّنِيُّ قُلُ لِإِذْ وَاجِكَ وَبَيْتِكَ وَنِسَآء الْمُؤُمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْيِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَا لَنُ يُعْرَفْنَ فَلَايُؤُدِّيْنَ وَكَانَ اللهُ

09. اے نی! (مَنَّ الْفِیْمُ) اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عور توں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لاکالیا کریں، (۳) اس سے بہت جلد

ا. لعنی ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا، ان کی ناجائز تنقیص و تو ہین کرنا۔ جیسے روافض صحابہ کرام و کالڈیم پر سب و شتم کرتے اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا ار تکاب انہوں نے نہیں کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں "رافضی منکوس القلوب ہیں، مدوح اشخاص کی مذمت کرتے اور مذموم لوگوں کی مدح کرتے ہیں"۔

۴. جَلَابِيْبُ، جِلْبَابٌ كَى جَمْع ب، جو الى برى جادر كو كمت بين جس سے يورا بدن دُهك جائے۔ اين اوپر جادر الكانے سے مراد اینے چیرے یر اس طرح گھونگٹ نکالنا ہے کہ جس سے چیرے کا بیشتر حصہ بھی جھی جائے اور نظریں جھکاکر چلنے سے اسے راستہ بھی نظر آتا جائے۔ یاک وہندیا دیگر اسلامی ممالک میں برقع کی جو مختلف صورتیں ہیں، عہد رسالت میں یہ برقعے عام نہیں تھے، پھر بعد میں معاشرت میں وہ سادگی نہیں رہی جو عبد رسالت اور صحابہ و تابعین کے دور میں تھی، عورتیں نہایت سادہ لباس پہنتی تھیں، بناؤ سنگھار اور زیب وزینت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ایک بڑی جادر سے بھی پردے کے تقاضے پورے ہوجاتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ سادگی نہیں رہی، اس کی جگہ مجمل اور زینت نے لیے کی اور عورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زبورات کی نمائش عام ہوگئی، جس کی وجہ سے حادر سے یردہ کرنا مشکل ہوگیا اور اس کی جگه مخلف انداز کے برقعے عام ہوگئے۔ گو اس سے بعض دفعہ عورت کو، بالخصوص سخت گرمی میں، کچھ دقت بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذرا سی تکلیف شریعت کے تقاضوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تاہم جو عورت برقع کے بجائے پر دے کے لیے بڑی چادر استعال کرتی ہے اور پورے بدن کو ڈھا کئی اور چبرے پر صحیح معنوں میں گھو تک نکالتی ہے، وہ یقینا پردے کے حکم کو بجالاتی ہے، کیونکہ برقعہ ایسی لازمی شئے نہیں ہے جے شریعت نے پردے کے لیے لازمی قرار دیا ہو۔ لیکن آج کل عورتوں نے جادر کو بے پردگی اختیار کرنے کا ذریعہ بنالیا ہے۔ پہلے وہ برقعے کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کرتی ہیں۔ پھر چادر بھی غائب ہوجاتی ہے، صرف دویثہ رہ جاتا ہے اور بعض عورتوں کے لیے اس کا لینا بھی گراں ہوتا ہے۔ اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اب برقع کا استعال ہی صحیح ہے کیوں کہ جب سے برقع کی جگہ جادر نے لی ہے، بے یردگی عام ہوگئ ہے بلکہ عورتیں نیم بر بنگی پر بھی فخر کرنے لگی ہیں فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بهر حال اس آیت میں نمی مَنَافَیْزَا کی بیویوں، بیٹیوں اور عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے واضح ہے کہ پردے کا حکم علماء کا ایجاد کر دہ نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہیں، یا اس کو قرار واقعی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ یہ اللہ کا تھم ہے جو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، اس سے اعراض، انکار اور بے پردگی پر اصرار کفرتک پہنچاسکتا ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی مُنَافِقَیْنَا کی ایک بیٹی نہیں تھی جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ آپ مُنَافِیْنِا کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں جیسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے اور یہ چار تھیں جیسا کہ تاریخ وسیر اور احادیث کی کتابوں سے ثابت ہے۔

#### عَفُورًارِّحِيْمًا؈

لَيِنْ تُوْيِنْتُتُهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مُّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَسْدِينَةَ لَنُغْرِيتَكَ بِهِمُ نُتَّوَلاَئِدُادِرُونِكَ فِيْهَا لِالْكَوْلِيلُانُ

## مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ أَيُنَمَا الْفِقْوُ آاخِذُو اوَقُبِتِّلُوا تَقُتِيلُا<sub>®</sub>

سُنَّةَ اللهِ فِي الكِنِيْنَ حَكُوامِنُ مَّبُلُ

يَسْئُلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةُ ثُلُ اِنْتَاعِلْمُهَاعِنْدَ اللهِ وَمَا يُدُرِدُكِ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرْيَبًا⊛

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكِفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمُ سَعِيْرًا ﴿

خلِدِينَ فِيُهَا آبَدًا لَا يَعِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا فَ

ان کی شاخت ہوجایا کرے گی پھر نہ سائی جائیں گی،(') اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

۲۰. اگر (اب بھی) یہ منافق اور وہ جن کے دلول میں بیاری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑائے والے ہیں بیاری ہزائی باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان (کی تباہی) پر مسلط کردیں گے پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس (شہر) میں رہ سکیں گے۔

ر بر بر کین رہ سان گئی، جہاں بھی مل جائیں گڑے جائیں اور خوب فکڑے فکڑے کردیے جائیں۔ (۲)

الا. ان پر پیشکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں۔ (۲)

اور تو اللہ کے دستور میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا۔

اور تو اللہ کے دستور میں ہرگز رد وبدل نہ پائے گا۔

"لا. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے بیں۔ آپ کہہ دیجے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور بیں۔ آپ کو کیا خبر بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔

آپ کو کیا خبر بہت ممکن ہے قیامت بالکل ہی قریب ہو۔

ان کے لیے بھڑ کی ہوئی آگ تیار کرر کھی ہے۔

ان کے لیے بھڑ کی ہوئی آگ تیار کرر کھی ہے۔

اللہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وہ کوئی حامی

ا. یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک شریف زادی اور باحیاء عورت اور بے شرم اور بدکار عورت کے در میان پہچان ہوگی۔ پردے سے معلوم ہو گا کہ یہ خاندانی عورت ہے جس سے چھیڑ چھاڑ کی جر اُت کسی کو نہیں ہوگی، اس کے برعکس بے پردہ عورت اوباشول کی نگاہول کا مرکز اور ان کی بولہوی کا نشانہ ہے گی۔

ومددگار نہ پائیں گے۔

۲. ملمانوں کے حوصلے پت کرنے کے لیے منافقین افواہی اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان فلال علاقے میں مغلوب ہوگئے، یا دشمن کا لشکر جرار حملہ آور ہونے کے لیے آرہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

سال یہ تھم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مارڈالا جائے، بلکہ بددعا ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا نہایت عبرت ناک حشر ہوگا بعض کہتے ہیں کہ یہ تھم ہے۔ لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آگئے تھے، اس لیے ان کے خلاف یہ کاروائی نہیں کی گئی جس کا تھم اس آیت میں دیا گیا تھا۔ (ٹر القدی)

ڽۉۘڡٛڒؿؙڡۜۜڰٛۮؙۅؙڿؙۅۿۿڂ؈ؚ۬ڶڬٵڔٮڠٛۏڵۏؽڶڵؾؾۜٵۜ ٲڟؘڡؙٮ۬ٵڵڵ؋ۘٷؘڵڟڡؙٮٚٵڵڗڛؙٛٷڵ۞

ۅؘقَالُوُارَبَّبَاۤٳ؆ٞٲڟؘڡؙڬٵڛٵۮؾۜڹٳٷؙؠڔٚآءِنا فَٱصَلُّونَا التَّبِيبُلا۞

ڒۺۜٵٝٳؾۿ۪ؗۮۻۣۼڡؘؽڹۣڡؚ؈ؘٲؙڡػؘڶڔؚۅۧٲڵڡؘؠؙٛؗۿؙؖڷڡؙؽٵ ڲڽٮؙڒٵڿ

ؽؘٲؿؙٞػٵڷڒؽؿٵڡ۫ٮؙٛۉٳڵڗڰٛۏٮؙۉٵػٲڷڒؽؽٵۮۉٳ ڝؙٛۅ۠ڛؽؘڔۜڰٲٷٲٮڶؿ؞ؙڝؚؿٵڨٵڶۅ۠ٲۅػٵؽؘڝٮ۬ۮٵٮڶؿ ۅؘڿؽؠڰ۞

۲۷. اس دن ان کے چہرے آگ میں الث پلٹ کیے جائیں گے۔ (حسرت وافسوس سے) کہیں گے کہ کاش ہم اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت کرتے۔

٧٤. اور كہيں گے اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سر داروں اور اپنے بڑوں كى مانى جنہوں نے ہميں راہ راست سے بھٹكاديا۔

 ۲۸. پرورد گار تو انہیں دو گنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔

19. اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ (عَلَیْمُلِاً) کو تکلیف دی پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس سے بری فرمادیا، (۲) اور وہ اللہ

ا. یعنی ہم نے تیرے پیٹیبروں اور داعیان دین کے بجائے اپنے ان بڑوں اور بزرگوں کی بیروی کی، لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہمیں تیرے پیٹیبروں سے دور رکھ کر راہ راست سے بھٹکائے رکھا۔ آباء پرسی اور تقلید فرنگ آج بھی لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے۔ کاش مسلمان آبات البی پر غور کرکے ان پیڈنڈیوں سے نکلیں اور قرآن وحدیث کی صراط مستقیم کو اختیار کرلیں کہ نجات صرف اور صرف اللہ اور رسول کی پیروی میں ہی ہے۔ نہ کہ مشائخ واکابر کی تقلید میں یا آباء واجداد کے فرسودہ طریقوں کے اختیار کرنے میں۔

۲. اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت موسی علیظا نہایت باحیاء تھے، چنانچہ اپنا جہم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے نہیں کھوال۔ بنو اسرائیل کہنے گئے کہ شاید موسی علیظا کے جہم میں برص کے داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ ہے یہ ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسی علیظا تنہائی میں عشل کرنے گئے، کپڑے اتارکر ایک پتھر پر رکھ دیے۔ پتھر (القد کے حکم ہے) کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت موسی علیظا اس کے چیچے چیچے دوڑے، حتی کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے، انہوں نے حضرت موسی علیظا کو بے لباس دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہوگئے۔ موسی علیظا نہایت حمین وجمیل اور ہرقتم کے داغ اور عیب ہے پاک تھے۔ یوں اللہ تبارک وتعالی نے مجرانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کی اس الزام اور شبہ سے براءت کردی جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا۔ (صحیح البخاری، کتاب الانبیاء) حضرت موسی علیظا کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جارہا ہے کہ تم ہمارے تیغیم آخر الزمان حضرت محمد شائیظیا کو بنی اسرائیل کی طرح ایذاء مت پہنچاؤ اور آپ شائیظیا کی بابت الی بات مت کرو جے س کر آپ شائیظیا تھا۔ واضاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ شائیظیا تک میں ایک میں میں عدل وانصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ شائیظیا تک یہ یہ الفاظ پنچے تو غضب ناک ہوئے بر اس میں عدل وانصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ جب آپ شائیظیا تک یہ یہ الفاظ پنچے تو غضب ناک ہوئے

کے نزدیک باعزت تھے۔

کے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی
 نیجی) ہاتیں کیا کرو۔<sup>(1)</sup>

اک. تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرمادے، (۲۰) اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔

27. ہم نے اپنی امانت کو آسانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کردیا اور اس سے ڈرگئے (مگر) انسان نے اسے اٹھالیا، (۳)

ڽٙٳؘؽۜۿٵڰڹؽؗٵؗڡٮؙٛۏٵڷٞڡۘۊ۠ٵٮڵۿۘٷڡؙٛٷ۠ۅٛٛٲۊۘۅؙڰؚ ڛۘڽؽػڵ<sup>ؿ</sup>

ؿ۠ڞڸۅ۫ڶڬؙڎٲۼۘٮؙٵڶڬۄٝۅؘؽۼؙڣڽؙڷڬۄ۫ۮؙڹٛۊؠؙڴؙۄ۫ٷڝۜؽ ؿؙڟۣ؏ڶڵؗ۫ڎۅۜڛٛٷڵٷڡؘقڎؙڡٛٲۯٷڗؙٳۼڟؿۣؿٵ۞

ٳ؆ؙۼۘۯڞ۬ٮٚٲٲڵػٲڬةؘٛۼڵؠۘٵڵۺڸۏٮؚٷٲڷڒڝٛ ٷڵؙؚڿؠٙڸڬٲڹؽڹؖڶؽۜؾٞڝؙؚڶؠٞٵۉٲۺؙڡؘڤؙؽؠؠ۫ٞؠٵ ۅؘحؘؠڵۿٵٳڒۺؙٵڽ۠ٳؿٞڰٵڽڟڶۄ۫ڡٵڿۿۏڵ۞ٚ

حتى كه آپ سَنَاتَيْنَا كا چيرة مبارك سرخ بوليا آپ سَنَاتَيْنَا كَ فرمايا "موئ علينا پر الله كى رحمت بو، انهيس اس سے كهيس زياده ايذاء پنجيائى گئ، ليكن انهول في صير كيا" - (صحبح البخاري، كتاب الأنبياء. مسلم، كتاب الزكوة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام...)

ا. لینی ایسی بات جس میں کمی اور انحراف ہو، نہ دھوکہ اور فریب۔ بلکہ سی اور حق ہو۔ سَدِیْدٌ، تَسْدِیْدُ السَّهْمِ سے بے، لینی جس طرح تیر کو سیدھاکیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر گئے۔ اس طرح تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار راستی پر مبنی ہو، حق وصدافت سے بال برابر انحراف نہ ہو۔

۲. یہ تقوٰیٰ اور قول سدید کا متیجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصلاح ہوگی اور مزید توفیق مرضیات سے نوازے جاؤگے اور کچھ کمی کو تابی رہ جائے گی، تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔

سبب جب اللہ تعالیٰ نے اہل اطاعت کا اجرو تواب اور اہل معصیت کا وبال اور عذاب بیان کردیا تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا تذکرہ فرمارہا ہے۔ امانت ہے وہ احکام شرعیہ اور فرائض وواجبات مراد ہیں جن کی ادائیگی پر ثواب اور ان کی صعوبت کا تذکرہ فرمارہا ہے۔ امانت ہے وہ احکام شرعیہ اور فرائض وواجبات مراد ہیں جن کی گئیں تو وہ ان کے اٹھانے ہے افرائے۔ لیکن جب انسان پر یہ چیز چیش کی گئی تو وہ اطاعت الٰہی (امانت) کے اجر وثواب اور اس کی فضیلت کو دیکھ کر اس بار گراں کو اٹھانے پر آمادہ ہوگیا۔ احکام شرعیہ کو امانت سے تجبیر کرکے اشارہ فرمادیا کہ ان کی ادائیگی انسانوں پر ای طرح واجب ہے، جس طرح امانت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ چیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور آسان وزمین اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا؟ اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا؟ اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب دیا؟ اور انسان نے اسے کس وقت قبول کیا؟ اس کی پوری کیفیت نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اسے بیان کر کتے ہیں۔ ہمیں لیقین رکھنا چاہے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاص قتم کا احساس وشعور رکھا ہے، گو ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالی تو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے، اس نے ضرور اس امانت کو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے، اس نے ضرور اس امانت کو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے، اس نے ضرور اس امانت کو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہی اس کی حقوقت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ کہ جو پر پیش کیا ہوگا جے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کردیا۔ اور یہ انکار انہوں نے سرشی وبغاوت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ

ڵۣؽؙػێؚۜٮؚٵٮڵڎؙٲڷؙؠؙؙڶڣۊؾؽؘۜۯٲڷؠؙٛڹٛڣؿ۠ؾۅؘٲڵۺٛڔۣڮؿؖڹ ۅٙڶۺؙٛڔؚڮؾؚۅؘؽؾؙؙۅٞڹٵٮڵڎؙۼڰڶٲؠٚٷ۫ڣڹؿؽ ۅٙڵؠؙۅؙؙٞڣڹؾۘ۫ۅػٳؽؘٵٮڵڎۼٛڣؙۅ۫ڒٵڿۄٛڰٵ۞

اس میں یہ خوف کارفرما تھا کہ اگر ہم اس امانت کے نقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی سخت سزا ہمیں بھگتی ہو گی۔ انسان چوکلہ جلد باز ہے، اس نے عقوبت و تعزیر کے پہلو پر زیادہ غور نہیں کیا اور حصول فضیلت کے شوق میں اس ذمے داری کو قبول کر لیا۔

ا. یعنی یہ بار گرال اٹھاکر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ار نکاب اور اس کے متھنیات سے اعراض یا اس کی قدر و قیمت سے غفلت کرکے جہالت کا مظاہرہ کیا۔

۲. اس کا تعلق حَمَلَهَا ہے ہے لینی انسان کو اس امانت کا ذھے دار بنانے سے مقصد یہ ہے کہ اہل نفاق واہل شرک کانفاق وشرک اور اہل ایمان کا ایمان ظاہر ہوجائے اور پھر اس کے مطابق انہیں جزاء وسزا دی جائے۔

#### سورہ سبا کی ہے اور اس میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں-

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

آ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکت میں وہ سب کچھ ہے جو آسانوں اور زمین میں ہے<sup>(1)</sup> آخرت میں بھی تعریف اس کے لیے ہے<sup>(\*)</sup> اور وہ (بڑی) حکمتوں والا اور (پورا) خبر دار ہے۔

ال جو زمین میں جائے (م) اور جو اس سے نظے، جو آسان سے اترے (م) اور جو چڑھ کر اس میں جائے (۵) وہ سب سے باخبر ہے۔ اور وہ مہربان نہایت بخشش والا ہے۔
اور کفار کتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئیگی۔ آپ کہ دیجے کہ مجھے میرے رب کی قتم! جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی (۱) اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی (۱)

# ڛؙؙۏڵڠؙڛؗڹٳ؞

#### بِنُ \_\_\_\_ مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحُمَدُدُيلِهِ اتَّذِى لَهُ مَا فِى السَّمَلُوتِ وَمَا فِى الْوَرُضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِى الْاِخِرَةِ \* وَهُوَ الْحَكِيدُ الْخِيدُ رُكِ

يَعُلُومَايَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَايَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَثُرِنُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَايَعُورُجُ فِيهًا وَهُوالتَّرِحِيُولُلُعَفُونُ

ۅؘقال الذين كفرُ والا تالتيننا السّاعَةُ ثُلُ بل وَرِ بْنَ لَتَالْتِينَّا كُمْولِو الْغَيْبِّ لاَيَعُزُبُ عَنُهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلَوْتِ وَلَا فِي الْرَضِ وَلَا اَصْغَرُمِنْ

ا. یعنی ای کی ملکیت اور تصرف میں ہے، ای کا ارادہ اور فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے۔ انسان کو جو نعت بھی ملتی ہے، وہ ای کی پیدا کردہ ہے اور ای کا احسان ہے، ای لیے آسان وزمین کی ہر چیز کی تعریف دراصل ان نعمتوں پر اللہ ہی کی حمد و تعریف ہے جن سے اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔

- ٣. مثلاً بارش، خزانه اور دفينه وغيره-
- ٨. بارش، اولے، گرج، بجل اور بركات الى وغيره، نيز فرشتول اور آساني كتابول كا نزول.
  - ۵. لیعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال۔

٣. قشم بھی کھائی اور صیغہ بھی تاکید کا اور اس پر مزید لام تاکید لیعنی قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ وہ تو بہر صورت یقیناً
 آئے گی۔

## ۮٚڸڮؘۅٙڷڒٵػٛؠڒٳڷڒ؈۬ڮؿ۬ؠۺ۠ؠؽڹ

لِيَجْزِىَ الَّذِينَ الْمُنُوْ اوَعِملُوا الصَّلِطَةِ اُولَيِّكَ لَهُوُمَّغَفِمْ أَهُ وَرِثَ قُ كَرِيْهُ۞

ۅؘٲڰۮؚؽؙؽؘڛؘٷؚٷٞٳڶؾؚؽٵڡؙۼڿؚڔؙؽؽٳڡؙڷڵ۪ٟڮ ڵۿؙٶٛۼؽٲڋۺؚٞڽڗڿڒٟٳڵؽۄ۠۞

وَيَرَى الّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيِّ أُنُولَ النِّكَ مِنْ زَنْتِكَ هُوَالْحَقَّ وَيَهُدِئَ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْرِ الْحَمِيْدِينِ ۞

کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں<sup>(۱)</sup> نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔<sup>(۲)</sup>

م. تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے، (() یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔

اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے (<sup>(\*)</sup> یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قشم کا دردناک عذاب ہے۔

۲. اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ (سراسر) حق ہے (اور خوبیوں والے غالب اللہ کی راہ

ا. لَا یَعْزُبُ، غائب اور پوشیدہ اور دور نہیں، لیعنی جب آسان وزمین کا کوئی ذرہ اس سے غائب اور پوشیدہ نہیں، تو پھر تمہارے اجزائے منتشرہ کو، جو مٹی میں مل گئے ہوں گے، جمع کرکے دوبارہ تمہیں زندہ کردینا کیوں ناممکن ہوگا؟ مع لعنہ کیا جہ محذہ معد مدے میں ہے۔

۲. کیچنی وہ لوح محفوظ میں موجود اور درج ہے۔

سلابیہ و قوع قیامت کی علت ہے یعنی قیامت اس لیے برپا ہوگی اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا کہ وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاء عطا فرمائے، کیونکہ جزاء کے لیے ہی اس نے یہ دن رکھا ہے۔ اگر یہ یوم جزاء نہ ہوتو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک وید دونوں کیساں ہیں۔ اور یہ بات عدل وانصاف کے قطعاً منافی اور بندوں بالخصوص نیکوں پر ظلم ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیْدِ.

مل کینی ہماری ان آیتوں کے بطلان اور تکذیب کی جو ہم نے اپنے پیغیروں پر نازل کیں۔ مُعجزِیْنَ، یہ سیجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہوں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم کس طرح دوبارہ زندہ ہوکر کسی کے سامنے اپنے کے دھرے کی جواب دہی کریں گے؟ ان کا یہ سیجھنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہوگا، اس لیے قیامت کا خوف ہمیں کیوں ہو؟

۵. یہاں رؤیت سے مراد رؤیت قلبی لیعنی علم یقین ہے، محض رؤیت بصری (آئکھ کا دیکھنا) نہیں۔ اہل علم سے مراد صحابہ کرام رُفَائَیْنَ یا مومنین اہل کتاب یا تمام ہی مومنین ہیں لیعنی اہل ایمان اس بات کو جانے اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔

کی رہبری کرتا ہے۔(۱)

ۅؘۛۊؘٳڶٲؾٚۯؽؙ؆ػڣۧۯؙۏٳۿڵؾؙۯڷڴۉۼڶڕڿؙڸٟ ؿ۠ێ۪ؿؙڟؙۿ۫ٳڎؘٳڡؙڗؚؚۨڨ۬ؾؙؙۄٛڴڷؘڡؙؠٙڗٛؾٟٵٳؾٞڂؙۄؙ ڮ؈ؙٛڂڷ۪ؾؚۘۼڔؽڍؚۉۧ

ا اور کافروں نے کہا $^{(r)}$  (آؤ) ہم شہیں ایک ایبا شخص بلائیں  $^{(r)}$  جو شہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے $^{(r)}$  کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہوجاؤگ تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤگے۔ $^{(6)}$ 

ٱفۡتَرٰىعَلَىاللهِ كَذِبَّااَمُرِهِ حِثَّةٌ بَبِلِ الَّذِينَ لَاٰبُؤۡمِنُونَ بِالْاِحۡرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ۞

٨. (ہم تہیں کہہ سکتے) کہ خود اس نے (ہی) اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوائل ہے (۲۰) بلکہ (حقیقت یہ ہے) کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گر اہی میں ہیں۔(2)

ٲڣٙڬۄؙؾڒؘۅٝٳٳڸ۬ڡٵڹؽڹٙٳڽڽؙڡؚۣۄ۫ۅؘۅٙڡٚٲڂڵڣۿۄ۫ۺ ٳڛۜمٳۧۅٙٳؙڶۯڞؚٳڹؙؾٞؿٲۼؿ۠ڣٛؠؚۿؚۄؙٳڵۯڞؘ

9. پس کیا وہ اپنے آگے چھیے آسان وزمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں؟ (۱) اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں

ا. یہ عطف ہے حق پر، لینی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس اللہ کا راستہ ہے جو کا نئات میں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق میں محمود (قابل تعریف) ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ جس کی طرف تمام انبیاء غیظم اپنی اپنی توموں کو دعوت دیتے رہے۔

٢. يه ابال ايمان كے مقابلے ميں مكرين آخرت كا قول ہے جو آپس ميں انہوں نے ايك دوسرے سے كہا۔
 ٣٠. اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ عَنْ فَيْنَا بِين جو ان كی طرف اللہ كے نبی بن كر آئے ہے۔

٨. يعني عجيب وغريب خبر، نا قابل فهم خبر-

۵. تعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہوجاؤگ، تمہارا ظاہری وجود ناپید ہوجائے گا، تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ وہی شکل وصورت تمہیں عطا کردی جائے گی جس میں تم پہلے تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے آپس میں استہزاء اور مذاق کے طور پر کی۔

٢. لينى دو باتوں ميں سے ايك بات تو ضرور ہے، كہ يہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ كى طرف سے وحى ورسالت كا دعوىٰ،
 يہ اس كا اللہ پر افتراء ہے۔ يا پھر اس كا دماغ چل گيا ہے اور ديوائى ميں ايكى باتيں كررہا ہے جو غير معقول ہيں۔

2. الله تعالیٰ نے فرمایا، بات اس طرح نہیں ہے، جس طرح یہ گمان کررہے ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عقل وقہم اور ادراک حقائق سے یہی لوگ قاصر ہیں، جس کی وجہ سے یہ آخرت پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کررہے ہیں، جس کا نتیجہ آخرت کا دائکی عذاب ہے اور یہ آج ایک گرائی میں مبتلا ہیں جو حق سے غایت درجہ دور ہے۔

٨. ليني اس ير غور نہيں كرتے؟ اللہ تعالى ان كى زجر وتو يخ كرتے ہوئے فرمارہا ہے كہ آخرت كا يہ انكار، آسان و زمين

ٲۅؙؽ۫ٮۛڡؚٙڟٵٙؽۿٷڮٮڟٙٳۺٙٵۺؠٵۧ؞ٟٝٳڰ؈۬ۮڶڮ ڒڵؽڐؾػؙؙؙؙۣڗۜۼڋؠۺ۠ؽؿؠ۞ٞ

ۅؘڵقَدَاتَيْنَادَاوْدَمِثَّا فَضُلَّا يَغِبَالُ آوِّ بِيُ مَعَهُ وَالطَّابُرُّ وَٱلثَّالُهُ الْحَدِيْدَ<sup>©</sup>

آنِ اعْمَلُ سِيغْتٍ وَقَدِّرُ فِي التَّدُورِ وَاعْمَلُوا

یا ان پر آسان کے ککڑے گرا دیں، (۱) یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو (دل سے) متوجہ ہو۔

• الد ہم نے داود (عَلَيْظًا) پر اپنافضل کیا، (\*) اے پہاڑو! اس کے ساتھ رغبت سے تشیع پڑھاکرہ اور پر ندوں کو بھی (\*) (کہی تھم ہے) اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کردیا۔ (\*) اللہ کہ تو پوری پوری زر ہیں بنا<sup>(۵)</sup> اور جوڑوں میں اندازہ رکھ (\*)

کی پیدائش میں غور وفکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے، ورنہ جو ذات آسان جیسی چیز، جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بیان ہے اور زمین جیسی چیز، جس کا طول وعرض بھی ناقابل فہم ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کروینا اور اسے دوبارہ اس حالت میں لے آنا، جس میں وہ پہلے تھی، کیول کر ناممکن ہے؟

ا. یعنی یہ آیت دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ کے کمال قدرت کا بیان جو ابھی مذکور ہوا، دوسری، کفار کے لیے سمبیہ و تہدید، کہ جو اللہ آسان وزمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے مابین ہر چیز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے، وہ جب چاہے ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ زمین میں دھنساکر بھی، جس طرح قادون کو دھنسایا یا آسان کے مکٹرے گرا کر، جس طرح اصحاب الایکہ کو ہلاک کیا گیا۔

۲. لینی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتیازی خوبیوں سے نوازا۔

سال ان میں سے ایک حسن صوت کی نعمت تھی، جب وہ اللہ کی شیخ پڑھتے تو پتھر کے تھوس پہاڑ بھی شیخ خوانی میں مصروف ہوجاتے، اڑتے پرندے تھہ جہاتے اور زمزمہ خوال ہوجاتے اَوِّبِیْ کے معنی ہیں شیخ دہراؤ۔ لیعنی پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے کہا، چنانچہ یہ بھی داود علینیا کے ساتھ مصروف شیخ ہوجاتے وَالطَّیْرَ کا عطف یا جِبَالُ کے محل پر ہے۔ اس لیے کہ جِبَالُ تقدیراً منصوب ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے نَادَیْنَا الْجِبَالَ وَالطَّیْرَ (ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو پکارا) یا پھر اس کا عطف فَضْلاً پر ہے اور معنی ہوں گے وَسَحَّرْنَا لَهُ الطَّیْرَ (اور ہم نے پرندے ان کے تائع کردیے)۔ (خُ اقدیر)

م. یعنی لوہے کو آگ میں تپائے اور ہتھوڑی سے کوٹے بغیر، اسے موم، گوندھے ہوئے آٹے اور سیلی مٹی کی طرح، جس طرح جائے موڑ لیتے، بٹ لیتے اور جو جائے بنالیتے۔

۵. سَابِغَاتِ مُدُوف موصوف کی صفت ہے دُرُوعًا سَابِغَاتِ لَعنی پوری کمبی زر ہیں، جو لڑنے والے کے پورے جسم کو صحح طریقے سے دُھائک لیں اور اسے و شمن کے وار سے مُحفوظ رکھیں۔

۲. تاکہ چھوٹی بڑی نہ ہوں، یا سخت یا زم نہ ہوں لیعنی کڑیوں کے جوڑنے میں کیل استے باریک نہ ہوں کہ جوڑ حرکت کرتے رہیں اور ان میں قرار و ثبات نہ آئے اور نہ استے موٹے ہوں کہ اسے توڑبی ڈالیں یا جس سے حلقہ

## صَالِعًا ۚ إِنِّي بِمَاتَعُمُ لُؤْنَ بَصِيُرُ

ۅؘڸٮ۠ٮۘۘؽؠ۫ڵؽ الرِّيْعَ غَنْ تُهَاشَهُرُّ وَرَاحُهَا اللَّهُرُّ وَاسَلْنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيُهِ بِإِذْنِ رَبِّمُ وَمَنْ تَيْزِعُ مِنْهُمْ عَنْ آمُرِنَا نَٰنِ قُهُ مِنْ عَذَارِ السَّعِيْرِ

يَعْمَلُونَ لَهُمَايَشَآءُمِنْ تَعَارِيْبَ وَتَمَاثِيُّلَ وَجِفَانٍ كَالْجُوَابِ وَقُدُ وُرِ لِسِياتٍ إعْمَلُوَّا الْ دَاوْدَ شُكْرًا \* وَقِلِيْنٌ مِّنْ عِبَادِيَ النَّتُكُوْرُ۞

تم سب نیک کام کیا کرو۔ () (یقین مانو) کہ میں تمہارے اعمال ویکھ رہا ہوں۔

11. اور ہم نے سلیمان (عَلَیْظاً) کے لیے ہوا کو مسخر کردیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی (۲) اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہادیا۔ (۳) اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماختی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑ کی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ (۳)

ال جو کچھ سلیمان (عَلَیْظًا) چاہتے وہ جنات تیار کردیتے مثلاً قلعے اور مجسّمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں، (۵) اے آل داود (عَلَیْظًا) اس

نگ ہوجائے اور اسے پہنا نہ جاسکے۔ یہ زرہ بافی کی صنعت کے بارے میں حضرت داود علیہ ایک بدایات دی گئیں۔

ا. یعنی ان نعتوں کے بدلے میں عمل صالح کا اہتمام کرو تاکہ میرا عملی شکر بھی ہوتا رہے۔اس سے معلوم ہوا

کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیوی نعتوں سے سر فراز فرمائے، اسے اس حساب سے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور شکر
میں بنیادی چیز یہی ہے کہ منعم کو راضی رکھنے کی بھر پور سعی کی جائے یعنی اس کی اطاعت کی جائے۔ اور نافرمانی
سے بچا جائے۔

٧. ليعنى حضرت سليمان غليظا مع اعيان سلطنت اور لشكر، تخت پر بيٹھ جاتے، اور جدهر آپ كا تكم ہوتا ہوائيں اے اتن رفتار سے لے جاتيں كہ ايك مہينے جتنی مسافت، صبح ہے دوپہر تك كی ايك منزل ميں طے ہوجاتی اور پھر اى طرح دوپہر سے رات تك، ايك مہينے جتنی مسافت طے ہوجاتی۔ اس طرح ایك دن ميں دو مہينوں كی مسافت طے ہوجاتی۔ سر العبی جس طرح حضرت داود غليظا كے ليے لوہا نرم كرديا گيا تھا، حضرت سليمان غليظا كے ليے تانبے كا چشمہ ہم نے جارى كرديا تاكہ تائيد كی دھات ہے وہ جو جاہیں بنائيں۔

۱۳٪ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سزا قیامت کے دن دی جائے گی۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ دنیوی سزا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمادیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا تھا۔ جو جن حضرت سلیمان علینا کے علم سے سرتابی کرتا، فرشتہ وہ سونٹا اسے مارتا، جس سے وہ جل کر جسم ہوجاتا۔ (ج اقدر)

۵. مَحَارِیْبَ، مِحْرَابٌ کی جمع ہے، بلند جگه یا اچھی عمارت، مطلب ہے بلند محلات، عالی شان عمارتیں یا مساجد ومعابد

کے شکریے میں نیک عمل کرو، میرے بندول میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔

11. پھر جب ہم نے ان پر موت کا تھم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھارہا تھا۔ پس جب (سلیمان عَلِیّلًا) گرپڑے اس وقت جنول نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہے۔ (۱) قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں (قدرت الٰہی کی) نشانی تھی (۲) ان کے دائیں بائیں وہ باغ شے (۲) (ہم نے نشانی تھی (۲)

فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوْتَ مَادَلَهُ مُوَى مَوْتِهَ الِادَابَّةُ الْارْضِ تَأْكُلُ مِثْمَاتَهُ ۚ فَلَمَّا حَرَّبَيَّمَتِ الْجِنُّ اَنْ تُوْكَانُوْ الْيَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَالِمِنُّوْ الْفَ الْعَدَابِ الْمُهِيِّنِ

ڵڡۜٙڎؙػٲؽڶڛؠؘٳڣٛ؞ؘۺؙػؽڣٟ؞ؙٳؽڎ۠۫ۼؾۧؿؽۘٸؿؠؽڹ ٷؿٵڸؚڎ۠ػؙڵۏؙٳ؈ٞڐؚۯ۫ؾؚۯٮۜڴؚٷٲۺؙػ۠ٷٲڵۿ

تَمَاثِيْل، تِمْنَالٌ کی جمع ہے، تصویر۔ یہ تصویری غیر حیوان چیزوں کی ہوتی تھیں، بعض کہتے ہیں کہ انبیاء وصلحاء کی تصاویر مجدوں میں بنائی جاتی تھیں تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ بھی عبادت کریں۔ یہ معنی اس صورت میں تصحیح ہے جب تسلیم کیا جائے کہ حضرت سلیمان عَالِیُّا کی شریعت میں تصویر سازی کی اجازت تھی۔ جو صحیح نہیں۔ تاہم اسلام میں تو نہایت تخی کے ساتھ اس کی ممانعت ہے۔ جِفَانٌ، جَفْنَةٌ کی جمع ہے، لگن، جَوَابٌ، جَابِیةٌ کی جمع ہے، حوض، جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے۔ یعنی حوض جتنے بڑے بڑے لگن، قُدُوزٌ دیگیں، رَاسِیَاتٌ جمی ہوکیں۔ کہاجاتا ہے کہ یہ دیگیں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھیں۔ جنہیں ظاہر ہے اٹھاکر ادھر ادھر نہیں لے جایا جاسکتا تھا، اس میں بیک وقت ہراروں افراد کا کھانا یک جاتا تھا۔ یہ سارے کام جنات کرتے تھے۔

ا. حفرت سلیمان عَلَیْلًا کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہوگیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، الله تعالیٰ نے حضرت سلیمان عَلَیْلًا کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کردیا۔

۲. سَبَا، وہی قوم تھی، جس کی ملکہ سا مشہور ہے جو حضرت سلیمان علیٰظا کے زمانے میں مسلمان ہوگئی تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سا تھا، آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے۔ یہ بڑا خوش حال ملک تھا، یہ ملک بری و بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا اور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں۔ اور یہ دونوں ہی چزیں کی ملک اور قوم کی خوش حالی کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی مال ودولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الٰہی کی نشانی ہے تعبیر کیا گیا ہے۔

اس کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑتے، جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا، ان کے حکم انوں نے پہاڑوں کے در میان پشتے تعمیر کرادیے اور ان کے ساتھ باغات لگادیے گئے، جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہوگیا اور باغوں کو بھی سیرانی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آگیا۔ انہی باغات کو، دائیں بائیں دو باغوں، سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں، جَنَّتَیْنِ سے دو باغ نہیں، بلکہ دائیں بائیں کی دو جہتیں مراد ہیں اور مطلب باغوں کی کثرت ہے کہ جد هر نظر اٹھاکر دیکھیں، باغات، ہریالی اور شادابی ہی نظر آتی تھی۔ (ٹے اقدر)

بَلْنَاةٌ طَلِبَةٌ وَكَرَبُّ غَفُورُ۞

فَاعُونُوافَارُسَلُنَاعَلَيْهِمُسَيْلَ الْعَرِهِ وَبَبَّالُنْهُمُ عِبَنَّتَيْهُمُ جَنَّتَبُنِ ذَوَاقَ الْكُل خَمُطٍ قَاتَيْل وَشَٰئُ مِّنُ سِدُدٍ قِلبُلِ۞

ذَلِكَ جَزَيْنِهُمُ بِيَاكَفَنُ وَا وَهَلُ نُجْزِئَ إِلَّا الْكُفُورَ

وَجَعَلْنَابِيْنَهُوُ وَيَهِنَ الْقُرَى الَّتِيْ بُرِكْنَافِيهَا قُرَّى ظَاهِمَةً وَقَدَّرُنَافِيهُا السَّيْرِ سِيرُوْ افِيهُاليَالِيَ وَايَّامًا المِنْدِينَ ۞

ان کو حکم دیا تھا کہ) اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ<sup>(۱)</sup> اور اس کا شکر ادا کرو<sup>، (۲)</sup> یہ عمدہ شہر <sup>(۳)</sup> اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ <sup>(۳)</sup>

17. کیکن انہوں نے روگردانی کی توہم نے ان پر زور کا سلاب بھیج دیا اور ہم نےان کے (ہرے بھرے) باغوں کے بدمزہ میووں باغوں کے بدمزہ میووں والے اور (بکثرت) جھاؤ اور کچھ بیری کے در ختوں والے تھے۔(۵)

11. ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا۔ اور ہم (الیم) سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں۔
18. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے در میان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور (آباد) رکھی تھیں جو بر سر راہ ظاہر تھیں، (۲) اور ان میں چلنے کی

ا. یہ ان کے پغیروں کے ذریعے سے کہلوایا گیا یا مطلب ان نعمتوں کا بیان ہے، جن سے ان کو نوزا گیا تھا۔ ۲. یعنی منعم و محسن کی اطاعت کرو اور اسکی نافرمانی سے اجتناب۔

س. لینی باغول کی کثرت اور کھلوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ شہر عمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آب وہوا کی عمد گی کی وجہ سے یہ شہر کھی، مچھر اور اس فتم کے دیگر موذی جانوروں سے بھی پاک تھا، واللہ اُعلم۔

۴۲. لینی اگر تم رب کا شکر کرتے رہوگے تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان توبہ کرتے رہیں تو پھر گناہ ہلاکت عام اور سلب انعام کا سبب نہیں بنتے، بلکہ اللہ تعالیٰ عفو ودرگزر سے کام لیتا ہے۔

۵. لیخی انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے اور بند تعیر کرکے پانی کی جو رکاوٹ کی تھی اور اے زراعت وباغبانی کے کام میں لاتے ہے، ہم نے تند و تیز سلاب کے ذریعے ہے ان بندوں اور پشتوں کو توڑ ڈالا اور شاواب اور پھل دار باغوں کو ایسے باغوں ہے بدل دیا جن میں صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہیں، جن میں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہیں اور کی میں لگتا بھی باغوں ہے بدل دیا جن میں کوئی کھا ہی نہیں سکتا۔ البتہ کچھ بیری کے درخت ہے جن میں بھی کانٹے زیادہ اور بیر کم تھے۔ عَرِمَهُ کی جمع ہے، پشتہ یا بند۔ لیعنی ایسا زور کا پانی بھیجا جس نے اس بند میں شکاف ڈال دیا اور پانی شہر میں بھی آ گیا، جس ہے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کر دیا۔ یہ بند سد مارب کے نام ہے مشہور ہے۔ بھی آ گیا، جس ہے ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ویران کر دیا۔ یہ بند سد مارب کے نام ہے مشہور ہے۔
 ۸. برکت والی بستیوں سے مراد شام کی بستیاں ہیں۔ لیعنی ہم نے ملک سیا (یمن) اور شام کے در میان لب سڑک بستیاں

منز لیں مقرر کردی تھیں<sup>(۱)</sup> ان میں راتوں اور دنوں کو بہ امن وامان چلتے پھرتے رہو۔<sup>(۲)</sup>

19. لیکن انہوں نے چر کہا کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے سفر دور دراز کردے (۳) چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا براکیا اس لیے ہم نے انہیں (گزشتہ) فسانوں کی صورت میں کردیا<sup>(۳)</sup> اور ان کے کلاے کلاے اٹرا دیے، (۱) ہلا شبہ ہر ایک صبر وشکر کرنے والے کے لیے اس (ماجرے) میں بہت سی عبرتیں ہیں۔

ڬڡۜٵڵۅ۠ٳڒؾۜڹٵۼ۪ؠڋؠؽڹٲڛؙڡٞٳڔڹٵۏڟڵؠؙۅٛٲٲڡؙٛۺؙۿۄ ڡؘڿڡڵڹۿۄ۫ٲػٳڋؠؿۜۅٙڡۜڒۧڡٞڹۿۄؙڮؙڰڡؙڗؘؖؿٟٳؾؽۣ ۮڸؚػڵٳۑٝڛؚؠڮؙڷڝۜؠٳۺػۅ۫؈ؚ

آباد کی ہوئی تھیں، بعض نے ظاھِرَۃٌ کے معنی مُتوَاصِلَةٌ، ایک دوسرے سے پیوست اور مسلسل کے کیے ہیں۔ مفسرین نے ان بستیوں کی تعداد ہم ہزار سات سو بتلائی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی، جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زاد راہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ دوسرا، ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل وغارت کا جو اندیشہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا تھا۔

ا. یعنی ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا، اور اس کے صاب سے وہ بآسانی اپنا سفر طے کر لیتے شے۔ مثلاً صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی آبادی اور قریے تک پہنچ جاتے، وہاں کھائی کر قیاولہ کرتے اور پھر سرگرم سفر ہوجاتے تو رات کو کسی آبادی میں جا پینچتے۔

۲. یہ ہر قشم کے خطرے سے محفوظ اور زاد راہ کی مشقت سے بے نیاز ہونے کا بیان ہے کہ رات اور دن کی جس گھڑی میں تم سفر کرنا چاہو، کرو، نہ جان ومال کا کوئی اندیشہ نہ رائے کے لیے سامان سفر ساتھ لینے کی ضرورت۔

سر یعنی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کردے، مسلسل آبادیوں کے بجائے در میان میں سنسان وویران جنگلات اور صحر اوّل سے ہمیں گزرنا پڑے، گرمیوں میں دھوپ کی شدت اور سر دیوں میں شخ بستہ ہوائیں ہمیں پریشان کریں اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی خیتوں سے بچنے کے لیے ہمیں زاد راہ کا بھی انظام کرنا پڑے۔ ان کی یہ دعا اسی طرح کی ہے، جسے بنی اسرائیل نے من وسلوی اور دیگر سہولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا۔ یا زبان حال سے ان کی یہ دعا تھی۔

۳. لینی انہیں اس طرح ناپید کیا کہ ان کی ہلاکت کا قصہ زبان زد خلائق ہوگیا۔ اور مجلسوں اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گیا۔

۵. لیعنی انہیں متفرق اور منتشر کردیا، چنانچہ سبامیں آباد مشہور قبیلے مختلف جگہوں پر جاآباد ہوئے، کوئی یٹرب ومکہ آ گیا، کوئی شام کے علاقے میں چلاگیا کوئی کہیں اور کوئی کہیں۔

وَلَقَدُمْكَ قَ عَلَيْهِمْ الْبُلِيْسُ ظَنَّهُ فَالتَّبَعُولُهُ اِلَا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيُنِ۞

وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ سُلْطِنِ الِّالِنَعُلَوَمَنَ يُؤْمِنُ بِالْلِخِرَةِ مِثَنَّ هُومِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكِ عَلى كُلِّ شَمِّعُ خَفِيغُلُّهُ

قُلِ ادُعُوالَّلَذِيْنَ نَعَمُّتُوْشِنُ دُوْنِ اللَّهِ لَايَمُلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّلُوٰتِ وَلا فِي الْاَرْضِ وَمَالَهُمُ فِيْهِمَا مِنْ شِرُكُو ِ وَمَالَهُ مِنْهُمُوْنِنَ ظَهِدُ ۞

ۅؘٙڵڒؾؙڡؙۼؙٳۺؘۜڡؘاعةؙۼٮ۫ۮ؋ۧٳڷٳڸٮڽؙٳڿڹڵ؋ٛػؿؖ ٳۮٙٳڣؙڒۣٚعؘعَنڠؙۏڣۅؙۑڥؚڿۛۛۜڠٵڶؙٷٳڡڵۮؘڵڨٵڶڒؽؙڴ۪ۄ۫

۲۰. اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچاکر
 دکھایا یہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے
 سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔

11. اور شیطان کا ان پرکوئی زور (اور دباؤ) نہ تھا گر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کردیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں۔ اور آپ کا رب (ہر) ہر چیز پر نگہبان ہے۔

11. کہہ دیجیے کہ اللہ کے سواجن جن کا تمہبیں گمان ہے (سب) کو پکارلو، (ا) نہ ان میں سے کسی کو آسانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرّے کا اختیار ہے (س) نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مان میں کوئی حصہ ہے (س) نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مدد گار ہے۔

۲۳. اور شفاعت (سفارش) بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجر ان کے جن کے لیے اجازت ہوجائے۔ (۵) یہاں

ا. لعنی معبود بونے کا۔ یہاں زَعَمْتُمْ کے دو مفعول مخدوف ہیں۔ زَعَمْتُمُوْهُمْ آلِهَةً، لعنی جن کو تم معبود گمان کرتے ہو۔

۲. لیعنی انہیں نہ خیر پر کوئی اختیار ہے نہ شر پر۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت ہے، نہ نقصان سے بچانے کی۔ آسان وزمین کا ذکر عموم کے لیے، کیوں کہ تمام خارجی موجودات کے لیے یہی ظرف ہیں۔

سل نه پیدائش میں، نه ملکیت میں اورنه تصرف میں۔

مم. جو کسی معاملے میں بھی اللہ کی مدد کرتا ہو، بلکہ اللہ تعالی ہی بلاشر کت غیر تمام اختیارات کا مالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغیر ہی سارے کام کرتا ہے۔

۵. "جن کے لیے اجازت ہوجائے" کامطلب ہے انبیاء اور ملائکہ وغیرہ لینی یہی سفارش کر سکیں گے، کوئی اور نہیں۔ اس لیے کہ کسی اور کی سفارش فائدے مند ہی ہوگی، نہ انہیں اجازت ہی ہوگی۔ دوسرا مطلب ہے، مستحقین شفاعت لینی انبیاء غیر الله وملائکہ اور صالحین صرف انہی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جو مستحقین شفاعت ہوں گے کیوں کہ اللہ کی طرف سے انہی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ کسی اور کے لیے نہیں۔ (فق القدیر) مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کی طرف سے انہی کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ کسی اور کے لیے نہیں۔ (فق القدیر) مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کی طرف سے انہی کے علاوہ وہال کوئی سفارش نہیں کرسکے گا اور یہ حضرات بھی سفارش اہل ایمان گناہ گاروں کے لیے منہیں کرسکے گا اور یہ حضرات بھی سفارش اہل ایمان گناہ گاروں کے لیے

قَالُواالْحَنَّ وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلْكِبِيْنُ

ڠؙڶڡؘۜڽؘۜٛ؉ؚۯؙۊؙڴۄؙۺٙٵڶ؆ڶۅؾؚٷڶۯۯڞؚ۬ڠؙڸؚٳٮڵڬ ۅؘٳؾۜٚٲٷٳؾۜٵػؙۄؙػڶۿٮٞؽٲۅڣٛڞؘڶڸۣۺؙؠۣؽڹٟ<sup>©</sup>

قُلْ لِاشْعُلُونَ عَمَّاً آجُومُنَا وَلانْسُئُلُ عَمَّاتَعُلُونَ®

ۊؙڷڲۼۘڡؘػؙؠێؽؘٮٚٵۯؾؙٵؙ؋ۜؽڡؙٛڠؘٷؚؠؽؘێؾٙٳڽٳڰۛؾٞ ۅؘۿؙۅڶڡ۫ؿۜٙٵڂۥڶڡٙڸؽۄ۠۞

ڠ۠ڵٲۯؙٷؚؽؘٵۜێۮۣؽۜٵؙڵڂڠؙػؙۊؙڽؚ؋ۺؙڗڰٚٵۧػڴؖڵٝ ؠؘڵۿؙۅٙڶڵۿؙڶڵۼڔؙؿؙۯؙڵؙڰڬۮ۠۞

تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبر اہٹ دور کردی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پرورد گار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا<sup>(1)</sup> اور وہ بلند وبالا اور بہت بڑا ہے۔

۲۲ بوچھے کہ تمہیں آسانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ (خود) جواب دیجیے: کہ اللہ تعالیٰ (سنو) ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گراہی میں ہیں۔

(۱)

۲۵. کہد دیجے: کہ ہمارے کے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گا۔

۲۷. انہیں خبر دے دیجے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرکے پھر ہم میں سے فیصلے کردے گا۔ (۳) اور وہ فیصلے چکانے والا اور دانا ہے۔

۲۷. کہہ دیجیے: کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھادو جنہیں تم الله کا شریک تھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو، ایسا ہرگز

ہی کرسکس کے، کافر ومشرک اور اللہ کے باغیوں کے لیے نہیں۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ان دونوں کلتوں کی وضاحت فرمادی ہے۔ ﴿مَنْ قَالَاَئِنَ تَنْ اللّٰهُ عَلَىٰ الْوَلْمِنِ اَدْتَضَى ﴾ (النبیاء: ۲۸) و صفاحت فرمادی ہے۔ ﴿مَنْ قَالَائِنَ تَنْ اللّٰهُ عَلَىٰ الْوَلْمِنِ اَدْتَضَى ﴾ (النبیاء: ۲۸) اور ﴿وَلَائِنَهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

۲. ظاہر بات ہے گر انی پر ونی ہو گا جو الی چیزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسان وزمین سے روزی پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ وہ بارش برساسکتے ہیں، نہ کچھ اگا سکتے ہیں۔ اس لیے حق پر یقیناً اہل توحید ہی ہیں، نہ کہ دونوں۔
 ۱۳. لیعنی اس کے مطابق جڑاء دے گا، نیکوں کو جنت میں اور بروں کو جہنم میں واخل فرمائے گا۔

ۅۜؠۧٲۯۺۘڵڹڮٳڒػٲٚۼۧٛٷڷێٵڛؿؿ۫ؽڒؙۊۜؾؘۮؽؖڒ ٷڵڮؿۜٵڬٛؿۧٳڶڴٳڛڵڒۼڵڹۏؙڹ<sup>۞</sup>

ۅؘێؿٞۅؙڷؙۅ۫ؽؘڡۧؿؗۿۮؘۘۘۨ؞ؗؗۿۮؙڵۯؙڴؿؙػؙۄؙۻۑڣؚؿؾٛ ڠؙڷڴڴؙۄؚؾۨؠۼٵۮێۅؙۄؚڵٳٚۺؘؾٵڿۯؙۅٛڹؘۼٮٞڎؙڛٵۼڐٞ ٷڵۺۜؿڠؙڔۣۿؙۅ۫ڹ۞۠

نہیں، (۱) بلکہ وہی اللہ ہے غالب باحکمت۔

1. اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخریال سنانے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے ہاں مگر (یہ سیح ہے) کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ (۲)

1. اور پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب؟ سیح ہوتو بتادو۔ (۳)

1. ور پوچھتے ہیں کہ وہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سستے ہو نہ آگے بڑھ سے ایک ساعت نہ تم چھپے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ (۳)

ا. یعنی اس کا کوئی نظیر ہے نہ ہم سر، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور قول میں حکمت ہے۔ ٢. اس آيت ميں الله تعالى نے ايك تو ني كريم مَنْ الله على الله عامه كا بيان فرمايا ہے كه آب مَنْ الله على الله انسانی کا ہادی اور رہنما بناکر بھیجا گیا ہے۔ دوسرا، یہ بیان فرمایا کہ اکثر لوگ آپ مَنَّالِیَّتِمْ کی خواہش اور کوشش کے باوجود ایمان سے محروم رہیں گے۔ ان دونوں باتوں کی وضاحت اور تھبی دوسرے مقامات پر فرمائی ہے۔ مثلاً آپ منگافینیظ ك رسالت ك ضمن ميں فرمايا، ﴿قُلْ يَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّ يَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ ﴿ جَمِيمَا ﴾ (الأعراف: ١٥٨) ﴿ تَجْلُكُ اللَّهِ مَنْ سَالَت كَ ضَمَن ميں فرمايا، ﴿قُلْ يَأْلُهُ النَّاسُ إِنَّى يَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ الْمُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وَلِيَكُونَ لِلْعَلِيدِينَ مَنْ يُركُ وَ الفرقان: ١) ايك حديث مين آب مَنْ اللهُ إِنْ أَنْ خِيم يا في چرس ايس وي كي جيس جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ (۱) مہینے کی مسافت پر وشمن کے دل میں میری دھاک بٹھانے سے میری مدد فرمائی گئی ہے۔ (۲) تمام روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک ہے، جہاں بھی نماز کا وقت آجائے، میری امت وہاں نماز ادا کرلے۔(٣) مال غنیمت میرے لیے حلال کردیا گیا، جو مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ (٣) مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ (۵) پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیحا جاتا تھا، مجھے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے ثي بناكر بھيجا گيا ہے"۔ (صحيح البخاري، كتاب التيمم. صحيح مسلم، كتاب المساجد) ايك اور حديث ميں فرمايا بُعِثْتُ إلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسُودِ (صحيح مسلم، كتاب المساجد) الحمر واسود سے مراد بعض نے جن وانس اور بعض نے عرب وعجم ليے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، دونوں ہی معنی صحیح ہیں۔ اسی طرح اکثریت کی بے علمی اور گر اہی کی وضاحت فرمائی۔ ﴿ وَمَآ أَكُنَّوُ النَّالِينِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنِ﴾ (بوسف: ١٠٠) (آپ مَنْ النَّيْمَ كَي خوابَش كے باوجود اكثر لوگ ايمان نہيں لائميں كے) ﴿ وَإِنْ تُطِعْ ٱكْتُرَمَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِدُ وُلِي عَنْ سِبيل الماءِ ﴾ (الأنعام: ١١١) (اكر آب الل زمين كي اكثريت كي يجهي جلس كي تو وہ آپ کو گمراہ کردیں گے) جس کا مطلب یہی ہوا کہ اکثریت گمراہوں کی ہے۔ m. یہ بطور استہزاء کے لوچھتے تھے، کیوں کہ اس کا وقوع ان کے نزدیک مستجد اور ناممکن تھا۔

م. لینی اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے، تاہم جب وہ وقت موعود آجائے گا تو

ايك ساعت بهي آك ييجي نهيل مو گاله ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَاجَاءً لاَيُؤَخَّرُ ﴾ (نوح: ٣)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالَنَ ثُوُمِنَ بِهِذَا الْقُرْانِ وَلَا بِالَّذِيُ بَكِنَ يَدَيُهِ وَلَوْ تَزَى اِذِالظّٰلِمُونَ مَوْفُوفُونَ هِنْدَرَهِمْ أَيْمُ عُرِّجُهُمُ اللّهِضِ اِلْقَوْلَ يَقُولُ الدَّيْنَ اسْتُضْعِفُوالِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْالوَلْأَانُتُو لَكُنَّامُؤُمِنِيْنَ ۞

قَالَ الَّذِينَ الْسَّكُمْرُوْ الِلَّذِينَ السَّفْحِفُوْ ٓ الَّهَنُ صَدَدُ نَكُوْعِي الْهَدُى بَعْدَ اِذْجَاءَكُوْ بَلَ كُنْتُنُو شُجُومِيْنَ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوالِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوابَلُ مَكُوْلِكِيلِ وَالنَّهَ الِإِذْ تَأْمُرُونَنَّا اَنَّ تَكُفُّمُ بِاللهِ وَخَعُلَ لَهُ اَنْدَادًا وَاسَرُّوا النَّدَامَةَ لَتَازَاوُا الْعُذَابُ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَ فِي آعَنَاقِ الذِينَ

اس. اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو (۱) اے دیکھنے والے کاش! کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے (۱) کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے (۱) اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔

سروکا تھا؟ (نہیں) بلکہ تم (دوں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آچکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ (نہیں) بلکہ تم (خود) ہی مجرم تھے۔ (۵) سسلا. اور (اس کے جواب میں) یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے، (نہیں نہیں) بلکہ دن رات کر وفریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا تھم دینا ہماری بے ایمانی کاباعث

ا. جیسے تورات، زبور اور انجیل وغیرہ، بعض نے بَیْنَ یَدَیْهِ سے مراد دارِ آخرت لیا ہے۔ اس میں کافروں کے عناد وطغیان کا بیان ہے کہ وہ تمام تر دلائل کے باوجود قرآن کریم اور دارآخرت پر ایمان لانے سے گریزاں ہیں۔

۲. لینی دنیا میں یہ کفر وشرک میں ایک دوسرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے سے، لیکن آخرت میں یہ ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کو مورد الزام بنائیں گے۔

۳. لینی ونیا میں یہ لوگ، جو سوچے سمجھے بغیر، روش عام پر چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے ان لیڈروں سے کہیں گے جن کے وہ ونیا میں پیروکار بنے رہے تھے۔

ہم. لیعنی تم ہی نے ہمیں پینجبروں اور داعیان حق کے پیچھے چلنے ہے روکے رکھا تھا، اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقینا ایمان والے ہوتے۔

۵. لینی ہمارے پاس کونی طاقت تھی کہ ہم تمہیں ہدایت کے رائے ہے روکتے، تم نے خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ ہے ہی اسے قبول کرنے سے گریزال رہے، اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو؟ حالائکہ سب پھھ تم نے خود ہی ہونہ کہ ہم۔

كَفَهُ وَاهْلُ يُعْزَوُنَ اِلْامِاكَانُوْ اِيْعُلُوْنَ⊕

ۅۜؠۜٲٳۯؙڛؙڬٵڣۣ۬ۊٞۯێۊؚۺۜٷؽڔٳڷٳۊٵڶڡ۠ؾۯۏ۠ۅۿٳٙ ٳ؆ؙؠؠؠٙٲٲؙۯڛڵؙؾؙۯڽؠڮڶۏؚۯؙۏؘ۞

وَ قَالُوا خَنُ ٱكْثَرُ آمُوالَاوًا وَلادًا فَوَمَا خَنُ اللهُ الْمَاخَنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ و

ہوا، (۱) اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیان ہورہے ہوں گے، (۲) اور کافروں کی گردنوں میں ہم طوق ڈال دیں گے (۱۳) انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ (۱۳)

سم الله اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوش حال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔(۵)

س. اور کہا ہم مال واولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں یہ خبیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔(\*)

ا. لیعنی ہم مجرم تو تب ہوتے، جب ہم اپنی مرضی سے پیغیروں کی تکذیب کرتے، جب کہ واقعہ یہ ہے کہ تم رات دن ہمیں گراہ کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک تھبرانے پر آمادہ کرتے رہے، جس سے بالآخر ہم تمہارے پیچے لگ کر ایمان سے محروم رہے۔

۲. لینی ایک دوسرے پر الزام تراشی تو کریں گے لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہول گے۔ لیکن شاتت اعداء کی وجہ سے ظاہر کرنے سے گریز کریں گے۔

٣. ليني اليي زنجيرين جو ان كے ہاتھوں كو ان كى اگردنوں كے ساتھ باندھيں گا۔

سم. لیعنی دونوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی، لیڈروں کو ان کے مطابق، اور ان کے چیچے چلنے والوں کو ان کے مطابق، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿لِمُكِلْضِعُفُ وَلَكِنْ لِٱلْعَلْمُؤْنَ﴾ (الأعراف: ٣٨) لیعنی ہر ایک کو دوگنا عذاب ہوگا۔

۵. یہ نی کریم مَثَّلَیْتُیْمُ کو تعلی دی جارہی ہے کہ کے کے روساء اور چود هری آپ مَثَلِیْتُمْ پر ایمان سنیس لارہے ہیں اور آپ مثَلِیْتُمْ کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات سنیس ہے۔ ہر دور کے اکثر خوش حال لوگوں نے پیغیمروں کی تکذیب ہی کی ہے اور ہر پیغیمر پر ایمان لانے والے پہلے پہل معاشرے کے غریب اور نادار قشم کے لوگ ہی ہوتے تھے۔ جیسے حضرت نوح عَلَیْتِا کی قوم نے اپنے پیغیمر سے کہا، ﴿اَنْوُمِنُ لَدُواَلِّمَا اَلْوَالُونَ اِلْوَالُونَ اِلْوَلُونَ اِلْوَالُونَ اِلَالُونَ اِلْوَلُونَ اِلْمَالُونَ اِلْوَلُونَ اِلْوَلُونَ اِلْوَلُونَ اِلْوَلُونَ اِلْوَلُونَ اِلْوَلُونَ اِلْمِیالُونَ اِلْوَلُونَ اِلْوَلُونَ اِلْوَلُونَ اِلْمِیْلُونَ اِلْوَلَالُونَ اِلْمَالُونَ اِلْمُونَ اِلْمُونَ اِلْمُونَ الْمُعَلِّمُ وَلَالِمِیْنَ الْمِیْلُونَ اِلْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونُ وَلَالِمُ اللَّالُونَ اللَّالُونَ الْمُونَ اللَّالُونَ اللَّالِمُونَ اللَّونَ الْمُعَلَّمُ اللَّالُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّالُمُ اللَّالُمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُونَ اللْمُؤْمِنُ اللَّالِمُونَ اللْمُؤْمِنُ اللَّالِمُونَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُونِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ ال

٢. يعنى جب الله نے ہميں دنيا ميں مال واولاد كى كثرت سے نوازا ہے، تو قيامت بھى اگر بريا ہوئى تو ہميں عذاب نہيں

ڠؙڵٳڽۜڔٙؾ۫ؽؽٮ۠ڟٳڗؚۯ۬ؾٙڸؠؘڽؙؾؽۜٲٷؾڠٙڔۯ ۅڶؚڮؾ۩ؙؿؙڗۘڶڷٵڛڶٳۑڠؙػؠؙۅؙؽ۞۫

وَمَآ اَمُوَاٰكُوْ وَلَآ اَوْلادُكُوْ بِالَّذِيِّ ثُقَرَّا بُكُوْ عِنْدَنَا اُذُلْفِيَّ الْاَمْنُ امَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا ُ فَاوْلِيْكَ لَهُمُّ جَرَآءُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِلُوا وَهُمُّ فِي الْغُذُوْنِ الْمِنْوْنَ۞

وَالَّذِينَ يَسُعُونَ فِيَّ الْيَتِنَامُعُوجِزِيْنَ اُولِيٍّكَ فِي الْعَذَابِمُحْضَرُونَ ۞

۳۱. کہہ دیجیے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کردیتا ہے اور ننگ بھی کردیتا ہے، (۱) لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

27. اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس (مر تبول سے) قریب کردیں (۲) بال جو المیان لائیں اور نیک عمل کریں (۲) ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے (۳) اور وہ نڈر وبے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔

۳۸. اور جو لوگ ہاری آیتوں کے مقابلے کی تک ودو میں گیر کر حاضر میں گیر کر حاضر کھے جائیں گے۔

ہوگا۔ گویا انہوں نے دار آخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا میں کافر ومومن سب کو اللہ کی نعتیں مل رہی ہیں، آخرت میں بھی اس طرح ہوگا، عالانکہ آخرت تو دار الجزاء ہے، وہاں تو دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزاء ملئی ہے، اچھے اعمال کی جزاء اچھی اور برے اعمال کی بری۔ جب کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بطور آزمائش سب کو دنیاوی نعمتوں سے سر فراز فرماتا ہے۔ یا انہوں نے دنیاوی مال واساب کی فراوانی کو رضائے النی کا مظہر سمجھا، عالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرماں بردار بندوں کوسب سے زیادہ مال واولاد سے نوازتا۔

ا. اس میں کفار کے مذکورہ مغالطے اور شبج کا ازالہ کیا جارہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی رضا یا عدم رضا کی مظہر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت ومشیت سے ہے۔ اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پہند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر رکھتا ہے۔

۲. لیعنی یہ مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے اور ہماری بارگاہ میں تہمیں خاص مقام حاصل ہے۔
س. لیعنی ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تو صرف ایمان اور عمل صالح ہے جس طرح حدیث میں فرمایا (الله تعالی تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دکھتا، وہ تو تمہارے دلول اور اعمال کو دکھتا ہے)۔ (صحبح مسلم، کتاب البر، باب تحریم ظلم المسلم)

م. بلکہ کئی کئی گنا، ایک نیکی کا اجر کم از کم دس گنا مزید سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک۔

قُلُ إِنَّ رَبِّقُ يَكُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنَ يَّشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ وَمَا اَنْفَقُ تُوْمِينُ شَيُّ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الزِّيْ وَيُنَ

ۅٙێۅؘٛٙٙٙۛ؉ؘؽڂۺ۠ۯ۠ۏٛۅؘڂؠؽڠٵٚؾٚۅؘۜؽڠؙۏڵڸڷٮڵڸٟٝڲڐ ٳۿٙٷ۠ڵڒٵؚؾٵػؙۄؙػٵڹؙۅؙٳۑۼڹؙٮؙۏڽ۞

٣٩. کہہ دیجیے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کردیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کردیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کردیتا ہے، (۱) تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروگ اللہ اس کا (پورا پورا) بدلہ دے گا(۱) اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ (۳) میں اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ (۳)

ا. پس وہ مجھی کافر کو بھی خوب مال دیتا ہے، لیکن کس لیے؟ اشدراج کے طور پر، اور مجھی مومن کو ننگ دست رکھتا ہے، کس لیے؟ اس کے اجر وثواب میں اضافے کے لیے۔ اس لیے مجرد مال کی فراوانی اس کی رضا کی،اور اس کی کمی اس کی ناراضی کی دلیل منہیں ہے۔ یہ تکرار لطور تاکید کے ہے۔

۲. إِخْلَافٌ کے معنی بیں، عوض اور بدلہ ونیا میں بھی ممکن ہے اور آخرت میں تو بیٹی ہے۔ حدیث قدی میں آتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ أَفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ (صحیح البخاري، سورة هود) (تو خرج كر، میں تجھ پر خرج كرول گا) ( یعنی بدله دول گا) دو فرشتے ہر روز اعلان كرتے ہیں، ایک كہتا ہے «اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا» ( یا اللہ نہ خرج كرنے والے ك مال كو ضائح كردے) دوسرا كہتا ہے، «اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا» (اے اللہ! خرج كرنے والے كو بدلہ عطا فرما)۔ (صحیح البخاري، كتاب الذكرة، باب فاما من أعطیٰ واتفیٰ)

سا کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا یہ دینا اللہ تعالیٰ کی توفیق و تیمیر اور اس کی تقدیر ہے ہی ہے۔ حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں ہے، جس طرح بچوں کا باپ بچوں کا، یا بادشاہ اپنے لفکر کا تفیل کہلاتا ہے حالانکہ امیر اور مامور بنچ اور بڑے سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے۔ اس لیے جو مختص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ بی نے اسے دیا ہے، پس در حقیقت رازق بھی اللہ بی ہوا۔ تاہم یہ اس کا مزید فضل وکرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف (خرچ کرنے) پر وہ اجر واؤاب بھی عطا فرماتا ہے۔

٧٠. يه مشركين كو ذليل وخوار كرنے كے ليے الله تعالى فرشتوں سے بو چھے گا، جيسے حضرت عيني غليظا كے بارے ميں آتا ہے كہ الله تعالى ان سے بھى بو چھے گا (كيا تو نے لوگوں سے كہا تھا كہ جھے اور ميرى مال (مريم) كو، الله كے سوا، معبود بنالينا؟) (المائدہ: ١١١) حضرت عيني غليظا فرمائيل گے "يا الله تو پاك ہے، جس كا جھے حق نہيں تھا، وہ بات ميں كيوں كر كہ سكتا تھا؟" اى طرح الله تعالى فرشتوں سے بھى بو چھے گا، جيسا كہ سورة الفرقان (آیت: ١١) ميں بھى گزراد كه كيا يہ تمهارے كئے ير تمهارى عادت كرتے تھے؟

قَالُوْاسُنُفَنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَامِنُ دُونِهِمُ ّبَلُ كَانُوْا يَعْنُكُونَ الْجِنَّ ٱكْثَرَّهُمُ وَبِهِمُ شُونُمِنُونَ ۞

ڡؘٵٚؽۘڽۘۅؙڡۘڔؙڵڮڡؙؙڸؚڬٛؠؘۼڞؙػؙۄؙڸؠۼڞٟٚٮؘٛڡؘٛڡؙٵۊۘٙڵڟڟؖٵ ۅؘٮٞڠٞۅؙڵڸؚٙڎۏؙؽؽؘڟڮٮٛۊڶڎؙۊؿؖٵڝٙۮؘٲڹٵڶؾٵڔٳڷێؚؿ ڴؙؽؙؿؙۅؙڽۿٲڰڲڋۣؠؙٛۉڹ۞

وَإِذَا شُتُلَى عَلَيْهِمُ النَّنَا بَيِّنْتِ قَالُوَا مَا لَهُنَا اللَّهِ الْمُنَا اللَّهِ الْمُنَا اللَّهُ ال الْكَرْجُلُ يُتُونُونُ النَّيْصُدَّ لَمُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ الْبَا وَكُوْوَقَالُولُ مَا لَهٰ ذَا اللَّهَ الْفَاتُ مُفْتَرُقُ فَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِللَّحَقِّ لَمَنَا جَاءَهُمُ مُنْ النَّ لِمَنَا اللَّهِ مِنْ يُعْبُدُنُ ۞

ام. وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور جارا ولی تو تو ہے نہ کہ یہ (۱) بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے،(۲) ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔

اسم. پس آج تم میں سے کوئی (بھی) کس کے لیے (بھی کسی قتم کے) نقع ونقصان کا مالک نہ ہوگا۔ (۳) اور ہم ظالموں (۳) سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جے تم جھٹلاتے رہے۔

سامم. اورجب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آئیس پرطمی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے (۵) جو مہمیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے (اس کے سوا کوئی بات نہیں)، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے (۱) اور حق ان کے پاس آچکا پھر بھی کافریہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔(۵)

ا. یعنی فرشتے بھی حفرت علینی علیم الله الله تعالی کی پاکیزگی بیان کرکے اظہار براءت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تیرے بندے میں اور تو ہمارا ولی ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟

۲. جن سے مراد شیاطین ہیں۔ یعنی یہ اصل میں شیطانوں کے پہاری ہیں کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے اور انہیں گمراہ کرتے تھے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿إِنْ يَنْ عُمُونَ مِنْ دُونِهُ إِلَّا إِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عُمُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ

٣. ظالموں سے مراد، غير اللہ كے پجارى بين، كيونكه شرك ظلم عظيم ہے اور مشركين سب سے بڑے ظالم-۵. شخص سے مراد، حضرت نبى كريم طَلَيْظِيَّم بيں۔ باپ داداكا دين، ان كے نزديك صحيح تقا، اس ليے انہوں نے آپ طَلَيْظِمَّ كا "جرم" يه بيان كيا كه يه تمهيں ان معبودوں سے روكنا چاہتا ہے جن كى تمهارے آباء عبادت كرتے رہے۔

۲. اس دوسرے هٰذَا ہے مراد قرآن کریم ہے، اے انہوں نے تراثا ہوا بہتان یا گھڑا ہوا جھوٹ قرار دیا۔

ے. قرآن کو پہلے گھڑا ہوا جھوٹ کہا اور یہاں کھلا جادو۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم ومطالب سے ہے اور دوسرے کا تعلق قرآن کے معجوانہ نظم واسلوب اور اعجاز وبلاغت ہے۔ (فتح القدر)

ۅٙڡٵٙٵؾؽؙڬۿۄڝؚۜڽؙػؙؿؙٮ۪ؾۮۯڛ۠ۅؙٮؘۿٵۅؘڡٵۧۯڛۘڷؽٵۜ ٳؽؠٛۄؙۥػؘڶػڝڽؙؙؾٚۮؚؽڕۣۿ

ۅؙػۮۜۜڹ۩ۜڎڽؙؽڡؚڽؙۼۘؽڸۿٷٚۅٚٵڹڵٷؙٳڡڡؙۺؙٳۯ ڡۧٵڶؾؽ۠ڶۿؙۅ۫ڡٞڲۮٞڹؙٷٳۯۺؙڔڷٛۜٷڲؽڡٛػٳٛڹٮؘڬؚڸؿؚڕ۞۫

قُلُ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۗ اَنْ تَقُوْمُو اِللهِ مَثْنُى وَفُرَادٰى شُمَّ سَتَعَكَّرُوا ۖ مَابِصَاحِبِكُوْ مِّنُجِنَّةٍ إِنْ هُوالَّانَنِيُرُّلُكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَا بِ شَدِيْدٍ ۞

۳۳. اور ان (مکہ والوں) کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا۔ (۱)

۳۵. اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے دسویں ھے کو بھی نہیں پہنچ، پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، (پھر دیکھ کہ) میرا عذاب کیسا (سخت) تھا۔(\*)

است کہ دیجے کہ میں تہہیں صرف ایک ہی بات کی اللہ کے واسطے (ضد چھوڑکر) دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہوکر سوچو تو سہی، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، " وہ تو تمہیں ایک بڑے (سخت) عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ ")

ا. اس کیے وہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیٹمبر آئے اور کوئی صحیفہ آسانی نازل ہو۔ لیکن جب یہ چیزیں آئیں تو انکار کردیا۔

۲. یہ کفار مکہ کو سمبیہ کی جارہی ہے کہ تم نے محکزیب واٹکار کا جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ نہایت خطرناک ہے۔ تم سے چھیلی امتیں بھی، اس رائے پر چل کر تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ حالانکہ یہ امتیں مال ودولت، قوت وطاقت اور عمرول کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھیں، تم تو ان کے دسویں جھے کو بھی نہیں چہتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بھی سے تم سے بڑھ کر محمون کو سورۂ احقاف کی آیت: ۲۲ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

سا یعنی میں تمہیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈراتا اور ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم ضد، اور انت چوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر میری بابت سوچو کہ میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور اب بھی جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں کیا اس میں کوئی ایس بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوائگی ہے؟ تم اگر عصبیت اور خواہش نفس سے بالا ہوکر سوچوگے تو یقیناً تم سمجھ جاؤگے کہ تمہارے رفیق کے اندر کوئی ولوائگی نہیں ہے۔

مم. لینی وہ تو صرف تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے تاکہ تم اس عذاب شدید سے نے جاؤ جو ہدایت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے متہیں بھگتنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مَثَالَيْكُمُ ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا "یا صباحاہ" جے

قُلُمَاسَالْتُكُوُّرِّنُ آجُرِ فَهُوَلَكُوُّ إِنَ آجُرِيَ إِلَّاعَلَى اللهِ ۚ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْ أَشَيْ اللهِ ۚ وَهُوَعَلَى كُلِّ سَكِّ اللهِ ۚ فَشَهِيُكُ

قُلُ إِنَّ رَبِّىُ يَقُذِ ثُ بِالْعَقِّ عَكَامُر الْغَيُوْبِ ⊙

قُلُ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبُنَاطِلُ وَمَا يُعِينُكُ

قُلُ إِنْ ضَلَلُتُ فَالنَّمَّ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِمُ ۚ وَإِن اهْتَدَيْتُ فَهَمَايُو فَي إِلَّارَتِي إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبُ۞

٧٣. كهه ديجي كه جو بدله ميں تم سے مائلوں وہ تمهارك ليے ہے () ميرا بدله تو الله تعالى ہى كے ذمے ہے۔ اور وہ هر چيز سے باخبر (اور مطلع) ہے۔

۳۸. کہہ ویجیے کہ میرا رب حق (سچی وحی) نازل فرماتا ہے(۲) وہ ہر غیب کا جانے والا ہے۔

۳۹. کہہ دیجیے کہ حق آچکا باطل نہ تو پہلے کچھ کرسکا ہے اور نہ کرسکے گا۔(۳)

کہہ دیجے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے
 (کا وبال) مجھ پر ہی ہے اور اگر میں راہ ہدایت پر
 ہوں تو بسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے

سن کر قریش جمع ہوگئے، آپ سَکُانِیْکُمْ نے فرمایا "بتلاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح یا شام کو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کروگے؟" انہوں نے کہا "کیوں نہیں" آپ سَکَانِیْکُمْ نے فرمایا "تو پھر سن لو کہ میں حمہیں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں" یہ سن کر ابو اہب نے کہا تَبًا لَکُ! اَلْهِٰذَا جَمَعْتَنَا "تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟" جس پر اللہ تعالی نے سورہ ﴿مَنْکَتُ یکنَااَئِیْ لَیْپَ وَتَتَبُ فَازُل فرمانی۔ (سی جمادی، تغیر سورہ سا) لیا تو نہیں ایک بے غرضی اور دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی کا مزید اظہار فرمادیا تاکہ ان کے دلوں میں اگر یہ شک وشہ پیدا ہو کہ اس وعوائے نبوت سے اس کا مقصد کہیں دنیا کمانا تو نہیں، تو وہ دور ہوجائے۔

۲. قَدَفَ کے معنی، تیراندازی اور خشت باری کے بھی ہیں اور کلام کرنے کے بھی۔ یہاں اس کے دوسرے معنی ہی ہیں ایر کلام کرنے کے بھی۔ یہاں اس کے دوسرے معنی ہی ہیں لیتی وہ حق کے ساتھ گفتگا فرماتا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق واضح فرماتا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ یُلْقِی الدُّوْمَ مِنْ اَمْرِهُ عَلَیٰ مَنْ گِیتَا کَاوُمِنْ عِبْدَادِهِ ﴾ (المؤمن: ۱۵) لیتی اپنے بندول میں سے جس کو چاہتا ہے، فرشتے کے ذریعے سے اپنی وی سے نواز تا ہے۔

٣٠. حق سے مراد قرآن اورباطل سے مراد کفر وشرک ہے۔ مطلب ہے اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آگیائے ہے، جس سے باطل مضحل اور ختم ہوگیا ہے، اب وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، جس طرح فرمایا ﴿ بَلُ نَقْبُونُ وَبِالْحَقِیّ عَلَی اَلْبَالِیلَ فَیَدُمَعُهُ فَاذَا اُهُوَ اَلْهِیْ ﴾ (الأنبیاء: ١٨) (بلکہ ہم کے کو جموث پر پھینک مارتے ہیں لیس کے جموث کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اس وقت نابود ہوجاتا ہے) صدیث میں آتا ہے کہ جس دن مکمہ فتح ہوا، نبی سی اُلِیْقِمَ خانہ کعبہ میں واضل ہوئے، چارول طرف بت نصب تھے، آپ مَن اُلِیْقِمَ کمان کی نوک سے ان بتول کو مارتے جاتے اور یہ آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت: الم ﴿ وَقُلْ جَاءًا الْحَقُّ وَوَلَعَی الْبَاطِلُ ﴾ پڑھتے جاتے شے۔ (صحبح البخاری، کتاب المغازی، باب این رکز النبی ﷺ الموایة یوم الفتح)

کرتا ہے (۱) یقیناً وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔(۲)

> ۅٙڮؙڗؙڗٙؽٳۮ۫؋ؘڹڠؙۅٛٳڣؘڵڬۏؙڗؾۅٲڿڎ۠ۉٳڡڽؙ ڡٞػٳڹۊٙڔؿؠؙؚ۞۫

01. اور اگر آپ (وہ وقت) ملاحظہ کریں جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی<sup>(۳)</sup> اور قریب کی جگہ سے گرفتار کرلیے جائیں گے۔

قَقَالُوَّاامَتَارِهِ ۚ وَآنِّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنَ مُكَانِ بَعِيْدٍ ۚ

47. اور اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے (مطلوبہ چیز) کیسے ہاتھ آسکتی ہے۔

ۅؘۘۊؘۜڎؙػڡؘۜۯ۠ۏٳۑ؋ڡؚڽؙؿؘۘڹؙڵٛ۫ٷؘؿؿؗۯڣٛۏؽؠٳڷۼؽٮؚ ڡؚڹٛ؆ٛػٳڹؠؽؠٳ<sup>۞</sup>

۵۳. اور اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا،
 اور دور دراز سے بن دیکھے ہی چھیئلتے رہے۔

ا. ایعنی جملائی سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وحی اور حق مین نازل فرمایا ہے، اس میں رشد وہدایت ہے، صحیح راستہ لوگوں کو ای سے ملتا ہے۔ پس جو گراہ ہوتا ہے، تو اس میں انسان کی اپنی ہی کوتاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا وبال بھی ای پر ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن معود فرائنڈ جب کی سائل کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ بیان فرماتے تو ساتھ کہتے، «أَقُوْلُ فِیْهَا بِرَأْیِیْ؛ فَإِنْ یَکُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ یَکُنْ خَطَأً فَمِنَیْ وَمِنَ اللّهَ عَلَى اللّهِ وَإِنْ یَکُنْ خَطَأً فَمِنَیْ وَمِنَ اللّهَ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ بَرِیْمَانِ مِنْهُ (ابن کئیر) (میں اپنی رائے کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ صحیح ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مَنْ اللّهُ اللهِ اس سے بری ہیں)۔

٣. جس طرح صديث ميس فرمايا «إنَّكُمْ لَاتَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا مُجِيْبًا» (صحيح البخاري،
 كتاب الدعاء، باب الدعاء إذا علا عقبة) (تم بهرى اور غائب ذات كو نهيس بكار رہے ہو بلكہ اس كو بكار رہے ہو جو سخنے والا،
 قريب ہے، اور قبول كرنے والا ہے)۔

- ٣. فَلَا فَوْتَ كَبِينِ بِهَاكُ نَبِينِ سَكِينِ كَي كُونكه وه الله كي كُرفت مين مول كي، يه ميدان محشر كا بيان ب-
- 4. تَنَاوُشٌ کے معنی تناول لیعنی کپڑنے کے ہیں لیعنی اب آخرت میں انہیں ایمان کس طرح حاصل ہوسکتا ہے جب کہ دنیا میں اس سے گریز کرتے رہے گویا آخرت ایمان کے لیے، دنیا کے مقابلے میں دورکی جگہ ہے، جس طرح دور سے کسی چیز کو کپڑنا ممکن نہیں، آخرت میں ایمان لانے کی گنجائش نہیں۔
- ۵. لعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حماب کتاب نہیں۔ یا قرآن کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادو، گھڑا

ۅٙڿؽڵؠؽؙؠؙٞٷؠٞۯؽؙؽٵۺؙؠٛۏٛڽڲڶڣٛڿڶؠؚٲۺٛؽٵۼؚۿ ڡؚۜڹٛڡٞؠٛٞڷٳٳٞٷؠٞػڵۅؙٳڣؙۺڮۨؠ۫۠ۯۣؽۑ۞۫

۵۴. اور ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کردیا گیا<sup>(۱)</sup> جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا،<sup>(۲)</sup> وہ بھی (انہی کی طرح) شک وتردد میں (پڑے ہوئے) شھے۔<sup>(۳)</sup>

ہوا جھوٹ اور پچھلوں کی کہانیاں ہیں یا محمد مُنَافِیدًا کے بارے میں کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے، کابن ہے، شاعر ہے یا مجنون ہے۔ جب کہ کسی بات کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔

ا. یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، عذاب سے ان کی نجات ہوجائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کی اس خواہش کے درمیان پر دہ حاکل کر دیا یعنی اس خواہش کو رد کر دیا جائے گا۔

۲. لیعنی سیجیل امتوں کا ایمان بھی اس وقت قبول نہیں کیا گیا جب وہ عذاب کے معاینہ کے بعد ایمان لائیں۔

سور اس لیے اب معاینہ عذاب کے بعد ان کا ایمان بھی کس طرح قبول ہوسکتا ہے؟ حضرت قدادہ و خالفیۃ فرماتے ہیں "ریب وشک سے بچو، جو شک کی حالت میں فوت ہوگا، اس حالت میں اٹھے گا اور جو یقین پر مرے گا، قیامت کے ون یقین پر ہی اٹھے گا"۔ (ابن کئیر)

#### سورہ فاطر تکی ہے اور اس میں پینتالیس آئیتی اور پانچ رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ان الله کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو (ابتداءً) آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا<sup>(۱)</sup> اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغیم (قاصد) بنانے والا ہے، (محلوق میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے (<sup>(۳)</sup> الله تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔

7. الله تعالی جو رحمت اوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کردے سو اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں (م) اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

۳. اے لوگو! تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں

## سِن كَوْفَ الْمِيْرِ الْمُ

### بِسْ مِ اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيمِ

ٱڬؖٮؠؙٮؙٛڒڸڡۏڶڟۣڔٳڵۺۜڵۏؾؚٷٲڷۯڞڹڿٵۼڸ ٵؠٞؠڵؠۭۧػٙۊڛؙڰٳٷؽٙٲڿؿۼۊۜٙؿؿ۠ؽؙۏػؙڮۏۘۯڬۼؕ ؾڒؚۣؽؙڹؙڣؚٳڷۼٙؽؾؘٵؽڟۜٵٝڗۣڶڶۿٷڸڰؙڷۣۺٙؿ۠ڠٙڡؘؚؽٷ۞

> مَانَفَتَتِج اللهُ لِلنَّالِسِ مِنْ تَحْهَةٍ فَلَامُسِكَ لَهَا \* وَمَالِمُسِكُ ۚ فَلَامُرُسِلَ لَهُ مِنْ بَعُلِامٌ \* وَهُوالْعَرِيُواْ لَعَرِيُواْ لَعَرِيُواْ لَعَرِيْوُا لَعَرِيْوُا لَعَرِيْوُا لَعَرِيْوُا لَعَرِيْوُا لَعَرِيْ

يَّايَّهُاالنَّاسُ اذَكُرُوانِعُمَّتَ اللهُوَعَلَيْثُمُّ هُلَ مِنُ عَالِيَ غَيُرُلِلهِ بَرُزُوَكُوْمِنَ التَّمَاءُ وَالْرَضِ

ا. فَاطِو کے معنی ہیں مخترع، پہلے پہل ایجاد کرنے والا، یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسان وزمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے، تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پہدا کرنا کونسا مشکل ہے؟

۴. مراد جرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل عظیم فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالی انبیاء کی طرف یا مخلف مہمات پر قاصد بناکر بھیجنا ہے۔ ان میں سے کسی کے دو، کسی کے تین اور کسی کے چار پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسان پر جاتے ہیں۔

سر لیخی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے صدیث میں آتا ہے نبی طَالِتَیْکُمْ نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبر اکیل عَالَیْنَا کو اصلی صورت میں دیکھا، ان کے چھ سو پر تھے۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة النجم، باب فکان قاب قوسین او ادنی) بعض نے اس کو عام رکھا ہے، جس میں آگھ، چیرہ، ناک اور منہ ہر چیز کا حسن وافل ہے۔

مم. ان بی نعتوں میں سے ارسال رسل اور انزال کتب بھی ہے۔ یعنی ہر چیز کا دینے والا بھی وہی ہے، اور واپس لینے یا روک لینے والا بھی وہی۔ اس کے سوانہ کوئی معطی اور منعم ہے اور نہ مانع و قابض۔ جس طرح نبی سَلَّ الْآَيَةُمُ فرما یا کرتے تھے۔ «اَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ وَلَا مُعْطِی لِمَا مَنَعْتَ».

## لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوا فَأَنَّى ثُونًا فَكُونَ ۞

ۅٙڶؿؙڲڐؚۘڹؙٷڬؘڡؘڡۧۮؙڴڎؚؠٙۘػۯڛؙٛڴۺؘٞڡٞؽؙڸڬۛٷٳڶ ڶڟٶؾؙٛۯڿؙؙٷڵۯؙؙٷٛۯ۞

ۗڲؘٳؿٞۿ۬ٵڶٮٞٵ؈ٳؾۜۅؘۘؗڡ۫ڬۘۘۘۘڶڶؿٷڠۜٞٷؘڵڒؾؘۼؙڗۜٷٞڴٷ ٵؙۼڶۑۅٷؙڶڰؙؿؙؽٵ<sup>™</sup>ٷٙڒؠۼؙڗٷڴۮۑٳڶؿٵڵۼڒٛۄۯۛۅ

ٳڽۜٙۘۜۨۘؗ۠ڵۺۜؽؙڟؽؘڷؘؙڴؠٝۼۮؙۊؙٞڣٲۼؚٞ۫ڶؙٷؙۘۘۘؗۘۼۮؙۊؖٳ۠ڹۛؽۜۮؘٳڽڬٷٳڃۯ۫ۑ؋ ڸؚؽڲؙۏؙٷؙٳڡڹؙٳڞۼٮؚؚٳڶۺۼؽڕڽ

آسان وزمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ (۱)

م. اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جاچکے ہیں۔ اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

6. اے لوگو! اللہ تعالیٰ کاوعدہ سچا ہے (۳) جمہیں دنیوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، (۳) اور نہ دھوکے باز شیطان جمہیں غفلت میں ڈالے۔ (۵)

۲. یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو(۱) وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔

1. لینی اس بیان ووضاحت کے بعد بھی تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تُوْفَکُوْنَ اگر أَفَكَ سے ہوتو معنی ہوں گے پھرنا، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اور اگر إِفْكُ سے ہوتو معنی بین جھوٹ، جو پھے سے پھرنے کا نام ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آگیا، جب کہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق اللہ ہے۔ (فُ القدیر)

۲. اس میں نی سَائِیْنَا کُو تعلی ہے کہ آپ سَائِیْنَا کو جھٹلاکر یہ کہاں جائیں گے؟ بالآخر تمام معاملات کا فیصلہ تو جمیں ہی کرنا ہے۔ جس طرح چھلی امتوں نے اپنے پیغیروں کو جھٹلایا، تو انہیں سوائے بربادی کے کیا ملا؟ اس لیے یہ بھی اگر باز نہ آئے، تو ان کو بھی ہلاک کرنا جارے لیے مشکل نہیں ہے۔

- M. کہ قیامت برپا ہوگی اور نیک وبد کو ان کے اعمال کی جڑاء وسزا دی جائے گا۔
- بم. لیعنی آخرت کی ان نعتوں سے غافل نہ کردے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کے پیرو کاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھوکر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو۔
- ۵. لینی اس کے داؤ اور فریب سے کی کر رہو، اس لیے کہ وہ بہت دھوکے باز ہے اور اس کا مقصد ہی متہیں دھوکے میں مبتلا کرکے اور رکھ کے جنت سے محروم کرنا ہے۔ یہی الفاظ سورۂ لقمان: ۱۳۳۳ میں بھی گزر کھے ہیں۔

ٱلّذِيْنَ كَفَرُواللّهُوْعَذَابٌشَدِينٌهُ ۚ ﴿ وَالَّذِينَ امَنُوا وَعِمُواالصّٰلِحٰتِ اَلٰمُ مَغْفِرةٌ وَٱجْرُفِي يُرْثَ

ٲڂٙٮؙؽؙۯ۫ؾؽڷؙؙٷٞٷۼۘڝٙڸ؋؋ٙۯڵٷڝۺؖٵٝٷٛڷٵڵڷ۬ۿ ؽ۠ۻڷؙؙڡۧڹؾۜۺؙٵٞٷؽۿۮؚؽؙڡؙؽۺۜٳٛٷٛٷٙڵڗڽؙۿۘڹ ٮؘڞؙڰۼڵؿۿؚۄ۫ػ؊ٙۯڗڗٟ۠ٳ؈ؘۜٞٳڵڎۼڸؽٷڹۺ ڽڝؙڹٷؽ

ۘٷڵڵۿؙٲڷۮؽٞٲۯۺۘڷٳڷڔۣڸۼؖٷؘؿؿ۠ؿۯؙۺۜۼؖٲڹٵڣۜٮؙڡٞٛڹؙڠٳڵۑؠٙٙڮ ۺۜؠؾؾٵؘڲؘؽێٳۑڢٳڷۯڔؙڞؘؠؘۼػػۅ۫ؾۿٵڰۮٳڮ ٵڵؙۺؙٛٷڽ

2. جو لوگ كافر ہوئے ان كے ليے سخت سزا ہے اور جو لوگ ايمان لائے اور نيك اعمال كيے ان كے ليے بخشش ہے اور (بہت) بڑا اجر ہے۔()

٨. كيا پي وه شخص جس كے ليے اس كے برے اعمال مزين كرديے گئے ہيں پي وه انہيں اچھا سجھتا ہے (٢)
 (كيا وه ہدايت يافتہ شخص جيسا ہے)، (لقين مانو) كه الله جسے چاہے گر اه كرتا ہے اور جسے چاہے راه راست و كھاتا ہے (٣) پي آپ كو ان پر غم كھا كھا كر اپنى جان ہلاكت ہيں آپ كو ان پر غم كھا كھا كر اپنى جان ہلاكت ميں نہ ڈالنى چاہيے، (٣) يہ جو كچھ كررہے ہيں اس سے يقيناً اللہ تعالىٰ بخوبی واقف ہے۔ (۵)

9. اور الله بی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کردیتے

ا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات کی طرح ایمان کے ساتھ، عمل صالح کو بیان کرکے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے تاکہ اہل ایمان عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتیں، کہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ اس ایمان پر ہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔

٢. جس طرح كفار وفجار مين، وه كفر وشرك اور فنق وفجور كرتے مين اور سيحتے يہ مين كه وه اچھا كررہے ميں۔ پس ايسا شخص جس كو اللہ نے گر اہ كر ديا ہو، اس كے بحاؤ كے ليے آپ كے پاس كوئى حيلہ ہے؟ يا يہ اس شخص كے برابر ہے جے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے؟ جواب نفی ميں ہی ہے، نہيں يقيناً نہيں۔

٣. الله تعالى اپنے عدل كى رو سے اپنى سنت كے مطابق اس كو مگر او كرتا ہے جو مسلسل اپنے كر تو توں سے اپنے كو اس كا مستحق تھبرا چكتا ہے اور بدايت اپنے فضل وكرم سے اسے ديتا ہے جو اس كا طالب ہوتا ہے۔

۴. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر اور علم تام پر مبنی ہے، اس لیے کسی کی گراہی پر اتنا افسوس نہ کریں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں۔

۵. لیعنی اس سے ان کا کوئی قول یا فعل مخفی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خبیر اور ایک علیم کی طرح کا جہدے عام بادشاہوں کی طرح کا نہیں ہے جو اپنے اختیارات کا الل ئپ استعال کرتے ہیں، بھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہوجاتے ہیں اور مجھی دشام پر ہی خاصوں سے نواز دیتے ہیں۔

بیں۔ اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا (بھی) ہے۔ (1)

• ا. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، (۲) تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں (۳) اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، (۳) جو لوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں (۵) ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہوجائے گا۔ (۲)

مَنْ كَانَ يُرِيُدُ الْعِزَّةَ فَلِلْهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۚ إِلَيْهِ يَصُعَدُ الْكِوُلِطِيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ مِّرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُوُونَ التَّبِيِّ الْتِ لَهُوُعَدَابُ شَدِيدٌ وْمَكُولُولِلْإِكَ هُوَ يَهُوُرُ۞ هُوَ يَهُوُرُ۞

ا. یعنی جس طرح باولوں سے بارش برساکر خشک (مردہ) زمین کو ہم شاواب (زندہ) کرویتے ہیں، ای طریقے سے قیامت کے دن تمام مردہ انسانوں کو بھی ہم زندہ کردیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ "انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہوجاتا ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے، ای سے اس کی دوبارہ تخلیق و ترکیب ہوگ"۔ ﴿کُلُّ جَسَدِ ابْنِ آدَمَ یَبْلَی، إِلَّا عَجب الذَّنَب، مِنْهُ خُلِقَ، وَمِنْهُ يُرکَّبُ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ عمَّ، مسلم، کتاب الفتن، باب مابین النفختین)

٢. لينى جو چاہتا ہے كہ اسے ونيا اور آخرت ميں عزت ملے، تو وہ الله كى اطاعت كرے، اس سے اسے يہ مقصود عاصل موجائے گا۔ اس ليے كہ دنيا وآخرت كا مالك الله بى ہے، سارى عزتيں اسى كے پاس بيں وہ جس كو عزت دے، وبى عزيز ہوگا، جس كو وہ ذليل كروے، اسے دنيا كى كوئى طاقت عزت نہيں دے عتى۔ دوسرے مقام پر فرمايا۔ ﴿ اِلَّذِيْنَ يَيَّاخِذُ وْنَ الْكُفْرِيْنَ الْكُفْرِيْنَ الْكَافِرَةُ وَلَا الْكُورَةُ وَلَى الْعَرِيْمَ الْكُورَةُ وَلَا الْكُورَةُ وَلَى الْعَرَاقُ وَلَا الْعَرَاقُ وَلَا الْعَرَاقُ وَلَا الْمُؤْمِدِيْنَ الْكِنْمُ وَلَى عَلَى الْمُؤَمِدِيْنَ الْكِنْمُ وَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِدِيْنَ الْكِنْمُ وَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

سر الْكَلِمُ، كَلِمَةٌ كَى جَع ہے، سَقرے كلمات سے مراد الله كى شيخ و تحميد، تلاوت، امر بالمعروف و نهى عن المنكر ہے۔ چڑھتے ہيں كا مطلب، قبول كرنا ہے۔ يا فرشتوں كا انہيں لے كر آسانوں پر چڑھنا ہے تاكہ اللہ ان كى جزاء دے۔ ٢٠ يَوَ فَعُهُ، ميں ضمير كا مرجع كون ہے؟ بعض كہتے الْكَلِمُ الطَّيْبُ ہے۔ يعنی عمل صالح كلمات طيبات كو الله كى طرف بلند كر تا ہے۔ يعنی محض زبان سے الله كا ذكر (تشيخ و تحميد) کچھ نہيں، جب تك اس كے ساتھ عمل صالح يعنی احكام وفرائض كى ادائيگى بھى نہ ہو۔ بعض كہتے ہيں يَرْفَعُهُ ميں فاعل كى ضمير الله كى طرف راجع ہے۔ مطلب ہے كہ الله تعالى عمل صالح كو كلمات طيبات پر بلند فرماتا ہے اس ليے كہ عمل صالح سے ہى اس بات كا تحقق ہو تا ہے كہ اس كا كرنے والا فى صالح كو كلمات طيبات پر بلند فرماتا ہے اس ليے كہ عمل صالح سے ہى اس بات كا تحقق ہو تا ہے كہ اس كا كرنے والا فى الواقع اللہ كى شبيح و تحميد ميں مخلص ہے (فخ القدر) گويا قول، عمل كے بغير، الله كے ہاں بے حيثيت ہے۔

۵. خفیہ طریقے ہے کی کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کو کر کہتے ہیں کفر وشرک کا ارتکاب بھی کر ہے کہ اس طرح اللہ کے راستہ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، نبی منگائینی کے خلاف قتل وغیرہ کی جو سازشیں کفار مکہ کرتے رہے، وہ بھی کر ہے، ریاکاری بھی کر ہے۔ ریال یہ لفظ عام ہے، کر کی تمام صورتوں کوشامل ہے۔

٢. لين ان كا مكر بهى برباد ہو گا اور اس كا وبال بهى انبى پر پڑے گا جو اس كا ارتكاب كرتے ہيں، جيسے فرمايا۔ ﴿وَلَا يَحِينَى الْمَكُو اللَّيَتِينَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (فاطر: ٣٣) (اور برى تدبيروں كا وبال ان تدبير والوں بى پر پڑتا ہے)۔

ڡؘٳٮڵڡؙڂڬڡٙڟؙۄؙڗڽ۫ٲڗؙٳٮ۪ڎ۫ۊٙ؈۫ؿ۠ڟڡؘڐٟڎٚۄۜ جَعَـكَكُوۡ ٱۮٞۅٵجۘٲ۫ۅٙ؆ػؖؽؚڶؙ؈۬ٲڎ۬ؿٝۅٙڒٮڞؘۼ ٳڵٳۑڡؚڵؚؠ؋ٷٵؽۼؠۜڒؙڝڽؙۺ۠ۼڔۜۊٙڸٳؽؙڡٛڡڞؙ؈ٛۼؙڔ؋ۤ ٳڵٳڣ۫ؽؙؽڶؠۣڋٳڹۧڎڶٳػٷؘڸڶڵڥؽۜٮؽؿۯ۫۞

وَمَايَىْ تَوَى الْبَحُرُنِ ۖ هَٰلَ اَعَانُكِ فَرَاتُ سَآلِةٌ شَرَائِهُ وَ هَٰذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِنَ كُلِّ تَأْكُلُونَ كَمُنَاظِرِ يَّا وَتَسْتَخُرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَمْتَغُوا مِنَ فَضُلِهِ وَلَعَلَكُوْ تَشْلُكُونَ ۞ وَلَعَلَكُوْ تَشْلُكُونَ

11. اور لوگو! اللہ تعالی نے تہمیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا ہے، (ا) پھر تہمیں جوڑے جوڑے (مرد وعورت) بنادیا ہے، عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے، (ا) اور جو بڑی عمر والا عمر دیاجائے اور جس کی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ (ا) یقیناً اللہ تعالی پر یہ بات بالکل آسان ہے۔ ہوا ہے۔ (ا) یقیناً اللہ تعالی پر یہ بات بالکل آسان ہے۔ کا اور برابر نہیں دو دریا یہ میٹھا ہے بیاس بجھاتا پینے میں خوشگوار اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، تم ان دونوں میں خوشگوار اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، تم ان دونوں میں تم پہنتے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی (ا) ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم کو چیرنے پھاڑنے والی (ا) ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔

ا. یعنی تمہارے باپ آدم علیٰ اُکو مٹی سے اور پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کردیا، جو مرد کی پشت سے نکل کر عورت کے رحم میں جاتا ہے۔

۲. لیعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، حتی کہ زمین پر گرنے والے پتے کو اور زمین کی تاریکیوں میں نشوونما پانے والے نج کو بھی وہ جانتا ہے۔ (الأنعام: ۹۹)

مه. مَوَاخِرَ، وه کشتیال جو آتے جاتے پانی کو چیرتی ہوئی گزرتی ہیں، آیت میں بیان کردہ دوسری چیزوں کی وضاحت سورة الفرقان میں گزر چکی ہے۔

بُوْلِجُ الَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَنُوْلِحُ النَّهَارِ فِي الَّيْلُ وَسَحُّو الشُّهُسَ وَالْقَبُرُّ كُلُّ يَجُرِيُ لِزَجَلِ مُسَتَّمَى ﴿ ذَٰلِكُهُ اللهُ رَيُّكُولُهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَلَ عُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِ ®

إِنْ تَكُ عُوْهُمُ لَاسَبَعُوا دُعَاءً كُوْ وَلَوْ سَبِعُوا مَااسْتَجَابُوالَكُو وَيُومَ الْقِيمَةِ يَكُفُنُ وُنَ بِشِرُ كِكُورٌ وَلَا يُنَيِّئُكَ مِثْلُ خَيِيُرِ ﴿

لَآيُّهُا النَّاسُ آنَتُهُ الْفُقَرَ آءُ إِلَى اللَّهِ

ا. یعنی مذکورہ تمام افعال کا فاعل ہے۔

۲. لینی اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں، نہ اسے پیدا کرنے پر ہی قادر ہیں۔ قطمینہ اس جھلی کو کہتے ہیں جو تھجور اور اس کی مختصل کے در ممان ہوتی ہے۔ یہ تیلا سا چھلکا مختصلی پر لفانے کی طرح جیڑھا ہوا ہو تا ہے۔

۳۰. کینی اگرتم انہیں مصائب میں یکارو تو وہ تمہاری یکار سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جمادات ہیں یا منوں مٹی کے نیچے مدفون۔

م. لینی اگر بالفرض وہ من بھی لیں تو بے فائدہ، اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ ۵. اور کہیں کے ﴿مَّا كُنْتُوا يَّانَاتُعُبُدُ وَنَ ﴾ (بونس: ٢٨) (تم ماري عبادت نبيس كرتے سے) ﴿ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُو لَغْفِلِينَ ﴾

(یا نیہ: ۲۹) (ہم تو تمہاری عمادت سے نے خبر تھے)۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن کی اللہ کے سواعبادت کی جاتی ہے، وہ سب پھر کی مورتیاں ہی نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں عاقل (ملائکہ، جن شیاطین اور صالحین) بھی ہوں

گے۔ تب ہی تو یہ انکار کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو حاجت براری کے لیے یکارنا شرک ہے۔

۲. اس لیے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہی تمام امور کی کنہ اور حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے جس میں ان ریکارے جانے والوں کی بے اختیاری، ریکار کو نہ سننا اور قیامت کے دن اس کا انکار کرنا بھی شامل ہے۔

2. فَاسْ كَا لَفَظ عام ب جس ميں عوام وخواص، حتى كم انسياء عليهم وصلحاء سب آجاتے ہيں۔ الله ك در كے سب بى محتاج ہں۔ کیکن اللہ کسی کا مختاج نہیں۔

۸. وہ اتنا بے نیاز ہے کہ سب لوگ اگر اس کے نافرمان ہوجائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی اور سب اس

۱۳. وه رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آ فتاب وماہتاب کو اسی نے کام میں لگادیا ہے۔ ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ(۱) تم سب کا یا لنے والا اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا ریار رہے ہو وہ تو محجور کی مختلی کے حیلکے کے بھی مالک

**۱۳**. اگر تم انہیں بکارو تو وہ تمہاری بکار سنتے ہی نہیں<sup>(۳)</sup> اور اگر (بالفرض) س تھی لیں تو فرباد رسی نہیں کریں گے، (۴) بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کرجائیں گے۔<sup>(۵)</sup> اور آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیبا خبر دار خبر س نه دیے گا۔(۱)

10. اے لو گو! تم اللہ کے محتاج ہو<sup>(2)</sup> اور اللہ بے نیاز (<sup>(^)</sup>

خوبيول والأہے۔

۱۲. اگر وہ چاہے تو تم کو فناء کردے اور ایک نئی مخلوق پیداکردے۔(۱)

12. اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔

۱۸. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، " اگر کوئی گرال بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے گا ۔ " اگر کوئی گرال بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے پچھ بھی نہ اٹھائے گا گو قرابت دار ہی ہو۔ (" تو صرف انہی کو آگاہ کرسکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں (۵) اور جو بھی پاک ہوجائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے اور جو بھی پاک ہوجائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے

وَاللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْخَيْدُ®

وَمَنْ يَقَنْتُ ٢٢

ٳڽؙۜؿۺؘٵؽؙ۠ۮ۫ۄؚؠؙؙؙۘٛٛڞؙؙۄؙۅؘؽٳ۫ۛڗٳڹؚڂڵٟؾڮؠؽؠٳ<sup>ۿ</sup>

وَمَاذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْرٍ ۞

ۉڵڗٙۯۯۊٳۯڗڐ۠ۊؚڒ۫ۯٲڂٛۯؿٝۅٛٳ؈۬ؾڽٛٷٛۺؙؾۘڷةٞ ٳڵڿؠ۬ڸۿٵڵٳؽؙۻؙڶڡؚٮؙۿۺٛؿؙٞٷٞڷٷڮٲڹڎٵ ڠؙۯڽ۠ٳ۩ٚٮۜؠٵٮؾؙؽڹۯۯٵڵۮؚؽڹڲڿۺٷڹۯڰۿۿ ڽٳڷۼؽۑؚۅٲػٵڞؙۅٵڶڞڶۅٛڎٞۅٛڝٞڽٛؾۯڴ ڡۣٳٮۧؠٚٵؽػڒڴڸڹڡؙڛ۫؋ٷٳڶۥڶڟۼٳڷؠڝؠؽۯ۫۞

کے اطاعت گزار بن جائیں، تو اس سے اس کی قوت میں زیادتی نہیں ہوگ۔ بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور اس کی عبادت واطاعت سے انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔

ا. یعنی محمود ہے اپنی نعتوں کی وجہ ہے۔ پس ہر نعت، جو اس نے بندوں پر کی ہے، اس پر وہ حمد وظکر کا مستحق ہے۔

۲. یہ بھی اس کی شان بے نیازی ہی کی ایک مثال ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کے گھاٹ اتار کے تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کردے جو اس کی اطاعت گزار ہو، اس کی نافرمان نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ ایک نئی مخلوق اور نیا عالم پیدا کردے جس سے تم ناآشنا ہو۔

سر بال جس نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا، جیسا کہ آیت ﴿ وَلَيْحِمُ لِنَّ اللّٰمَ اللّٰهَ اللّٰهِ وَالْقَالَا لَمْ مَ اَلْقَالِلْهِمُ ﴾ (العنكبوت: ۱۳) اور صدیث ﴿ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیَّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (صحیح مسلم، کتاب الزکوۃ، باب الحت علی الصدقة ) سے واضح ہے لیکن بید دوسرول کا بوجھ محمی در مشیقت ان کا اپنا ہی بوجھ ہے کہ انہوں نے ہی ان دوسرول کو گمراہ کیا تھا۔

٣. مُثْقَلَةٌ، أَيْ: نَفْسٌ مُثْقَلَةٌ، اليا شخص جو گناہوں كے بوجھ سے لدا ہوگا، وہ اپنا بوجھ اٹھانے كے ليے اپنے رشتے دار كو جي بلائے گا تو وہ آمادہ نہيں ہوگا۔

۵. لیعنی تیرے انذار و تبلیغ کا فائدہ انہی لوگوں کو ہوسکتا ہے، گویا تو انہی کو ڈراتا ہے، ان کو نہیں جن کو انذار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿ إِنَّمَا ٱلْتَكَ مُنْذِرُمَنَ يَعْشَمْهَا ﴾ (النازعات: ۵٪) اور ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ مُنْذِرُمَنَ يَعْشَمْهَا ﴾ (النازعات: ۵٪) اور ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ مُنْذِرُمَنَ يَعْشَمُهَا ﴾ (النازعات: ۵٪)

پاک ہو گا۔ (۱) اور لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ 19. اور اندھا اور آئھوں والا برابر نہیں۔ \*۴. اور نہ تاریکیاں اور روشنی۔ <sup>(۲)</sup> ۲۱. اور نہ چھاؤں اور دھوپ۔ <sup>(۳)</sup>

۲۲. اور زندے اور مردے برابر نہیں ہوسکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، (۵) اور آپ ان لوگول کو نہیں سنا سکتے جو قبرول میں ہیں۔ (۲)

۲۳. آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ (۵)

۲۴. ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشنجری سانے والا اور ڈر سنانے والا بناکر بھیجا ہے اور کوئی امت الی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔

۲۵. اور اگریہ لوگ آپ کو جھٹلادیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس

وَمَايَسُتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْنُ وَلَا الثَّلْلُهُ وَلَا النُّوُرُ ﴿ وَلَا الثِّلْ أَنْ وَلَا الْحَرُورُ ﴿

ۅؘؠؘٳؽٮؘٮٛؾۅؽاڵػۣؠ۫ۜ؉ۧۦٛۅؘڵٵڵۯؘڡۘۊاؾٛٵؾٵٮڵۼؽؙٮڡؚۼؙ ڡٙؽؙؿؿؘٲٷۛۄؘڡۧٵؘؽؙؾؘؠؚؠؙۺؙڡؚڿۭ؆ٙٮؽڕڣ ٳڵڡؙؙڹؙۅ۫ڕ۞

إن آنت إلا تَدِيْرُ

إِنَّا ٱرُسُكُنكَ بِالْحَقِّ بَشِيُوًا وَّنَذِيرًا الْ وَإِنْ مِّنُ اُمَّةٍ إِلَاخَلَافِيُهَانَذِيرُ۞

وَإِنْ يُكِدِّبُوكَ فَقَدُكُكَّ بَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِوْ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُ وُ بِالْبُرِيَّةِ وَبِالتُّرُبُووَ بِالْكِتْبِ

ا، تَطَهُّرٌ اور تَزَكِّي ك معنى بين شرك اور فواحش كى آلودگى سے پاك مونا۔

۴. اندھے سے مراد کافر اور آئکھوں والا سے مومن، اندھیروں سے باطل اور روشنی سے حق مراد ہے۔ باطل کی بے شار انواع ہیں، اس لیے اس کے لیے جمع کا اور حق چونکہ متعدد نہیں، ایک ہے، اس لیے اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔

- س. یه تواب وعقاب یا جنت ودوزخ کی تمثیل ہے۔
- الله المعيدة على مند اور أَهْوَاتٌ سے كافر، يا علاء اور جابل، يا عقل مند اور غير عقل مند مراد ميں۔
- ۵. لینی جے اللہ ہدایت سے نوازنے والا ہوتا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر ہوتی ہے، اسے جمت ودلیل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی توفیق دے ویتا ہے۔

۹. لیعنی جس طرح قبرول میں مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سنائی جاسکتی، ای طرح جن کے دلوں کو کفرنے موت سے ہمکنار کردیا ہے، اے پیغیبر! سَکَافِیْکِمْ تو انہیں حق کی بات نہیں سناسکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاسکتا، ای طرح کافر ومشرک جن کی قسمت میں بدیختی لکھی ہے، دعوت و تبلیغ سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔

2. لعنی آپ مَنْ الله کا کام صرف وعوت وتبلیغ ہے۔ ہدایت اور ضلالت اللہ کے اختیار میں ہے۔

الْمُنِيرُون

ثُور آخَدُ ثُ الَّذِينَ كَفَرُ وَا فَكِيْفَ كَانَ فِكُرِهُ

اَكَمُّ شَرَانَ الله اَنْزَلَ مِنَ السَّمَا َ مَا َ اُ فَاخْرُجْنَايِهِ تَمَرْتٍ عُنْتَلِفًا الْوَانُهَا وَمِنَ الْحِبَالِ جُدَدْنِيفُ وَحُمُرُ مُخْتَلِفٌ الْوَانُها وَخَرَابِيْثُ مُودُ۞

وَمِنَ النَّاسِ وَالنَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِمُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ كَذَٰ لِكَ ۚ إِثَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلْمَوَّا اِنَّ اللهَ عَنِيْرُغَقَوْرُ۞

بھی ان کے پیغیبر معجزے اور صحیفے اور روش کتابیں لے کر آئے تھے۔<sup>(۱)</sup>

**۲۷**. پھر میں نے ان کافروں کو پکڑلیا سو میرا عذاب کیما ہوا؟<sup>(۲)</sup>

۲۷. کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالی نے آسان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے مختلف رنگتوں کے مختلف میں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف میں اور بہت گہرے سیاہ۔ (۳)

۲۸. اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں جھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رشیش مختلف ہیں، (۵) الله سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں (۱)

ا. تاكه كوئى قوم يه نه كهه سك كه جميل تو ايمان وكفر كا پية عى نهيل، ال ليه كه جمارے پال كوئى پينجبر عى نهيل آيا۔ بنا بري الله نے ہر امت ميل نبي بيجا، جس طرح دوسرے مقام پر بھى فرمايا ﴿وَ لِكُلِّ وَمُوهَادٍ ﴾ (الرعد: ٤) ﴿ وَلَقَدُ بَعَتْنَكُ فِي كُلِّ أُشَاةِ زَسُمُولًا ﴾ (النحل: ٣١).

٢. ليني كيسے سخت عذاب كے ساتھ ميں نے ان كي گرفت كي اور انہيں تباہ وبرباد كرديا۔

سر یعنی جس طرح مومن اور کافر، صالح اور فاسد دونوں قسم کے لوگ ہیں، ای طرح دیگر مخلوقات میں بھی تفاوت اور اختلاف ہے۔ مثلاً مجلوں کے رنگ بھی مخلف ہیں اور ذائتے، لذت اور خوشبو میں بھی ایک دوسرے سے مخلف حتیٰ کہ ایک ایک ایک کھی کئی گئی رنگ اور ذائتے ہیں جیسے مجبور ہے، انگور ہے، سیب ہے اور دیگر بعض کھل ہیں۔ مل ایک طرح پہاڑ اور اس کے جھے یا رائے اور خطوط مخلف رنگوں کے ہیں، سفید، سرخ اور بہت گہرے سیاہ، جُدَدٌ جُدَّةٌ کی جمع ہور سیاہ کی جمع ہور سیاہ کی جمع ہور سیاہ کی جمع ہور ہیں، سیاہ اور نگ کے گہرے بن کی جمع ہور سیاہ کی جمع ہور سیاہ رنگ کے گہرے بن کی جمع ہوتے ہیں، بہت گہرا سیاہ۔ کو ظاہر کرنا ہوتو اسود کے ساتھ غربیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسود غربیب، جس کے معنی ہوتے ہیں، بہت گہرا سیاہ۔ فیض ایک اندان اور جانور بھی سفید، سرخ، سیاہ اور زرو رنگ کے ہوتے ہیں۔

۲. یعنی اللہ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال صناعی کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، اس علم سے مراد کتاب وسنت اور اسرار الٰہیے کا علم ہے اور جتنی انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اتنا ہی وہ رب سے ڈرتے ہیں، گویا جن کے اندر خشیت اللی نہیں ہے، سمجھ لو کہ علم صحیح سے بھی وہ محروم ہیں سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علماء

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتُنُونَ كِتْبَ اللهِ وَ اَقَامُوا الصَّلْوَةَ وَ اَنْفَقُوْ امِنَّا رَبَّ تُنْهُمُ سِوَّا وَعَلانَيَةً يُرْجُونَ تِعَارَةً لِنَ تَبُوْرَ

ڵۣڮۘڗڣٚڽۿؗۄٛٲۼٛۅڒۿؙۄٛٷ؉ؚڔۣؽۘۮۿؙۄؙۺۜٷؘڞؙڶؚڸ؋ ٳؾؙۼۼؙۏؙٷۺڰؙۄ۞

واقعی اللہ تعالی زبروست بڑا بخشنے والاہے۔(۱)

79. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں (۱) اور نماز
کی پابندی رکھتے ہیں (۱) اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا
ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرج کرتے ہیں (۱)
وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ
ہوگی (۵)

کی تین فشمیں ہیں۔ عالم باللہ اور عالم بامر اللہ، یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا اور اس کے حدود وفرائض کو جانتا ہے۔ دوسرا صرف عالم باللہ، جو اللہ سے تو ڈرتا ہے لیکن اس کے حدود وفرائض سے بے علم ہے۔ تیسرا، صرف عالم بامر اللہ، جو حدود وفرائض سے باخبر ہے لیکن خشیت اللی سے عاری ہے۔ (این کیر)

ا. یہ رب سے ڈرنے کی علت ہے کہ وہ اس بات پر قاور ہے کہ نافرمان کو سزا دے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرمادے۔

٢. كتاب الله سے مراد قرآن كريم ب "تلاوت كرتے ہيں" يعنى يابندى سے اس كا اہتمام كرتے ہيں۔

سا. اقامت صلوق کا مطلب ہوتا ہے، نماز کی اس طرح ادائیگی جو مطلوب ہے، یعنی وقت کی پایندی، اعتدال ارکان اور خشوع وخضوع کے اجتمام کے ساتھ پڑھنا۔

- م. لینی رات دن، علانیہ اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرج کرتے ہیں، بعض کے نزدیک پوشیدہ سے نظی صدقہ اور علانیہ سے صدقۂ واجبہ (زکوة) مراد ہے۔
  - ۵. لینی ایسے لوگوں کا اجر اللہ سے ہال یقینی ہے، جس میں مندے اور کمی کا امکان نہیں۔
- ٩. لِيُوَفِّيهُمْ، متعلق ہے لَنْ تَبُوْرَ ہے، یعنی یہ تجارت مندے ہے اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ پر پورا اجر عطا فرمائے گا۔ یا پھر فعل محذوف ہے متعلق ہے کہ وہ یہ نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں، یا اللہ نے انہیں ان کی طرف بدایت کی تاکہ وہ انہیں اجر دے۔

2. یہ تَوْفِیَة اور زیادت کی علت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے بشرطیکہ وہ خلوص دل سے توبہ کریں، ان کے جذبۂ اطاعت وعمل صالح کا قدردان ہے، اس لیے وہ صرف اجر بی نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل وکرم سے مزید بھی وے گا۔

وَاتَّذِيِّ اَوْحَيْنَا الِيُكَ مِنَ الْمُتْفِ هُوَالْحَقُّ مُصَّدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيُوُلِنَّ الله َ بِمِادِمُ لَخِيدُ مُصَيْرٌ

نُقَوَّ أَوْرَثِنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا \* فَيْنَهُمُ طَالِقَ يِّنَفُسَهُ وَمِنْهُمْ ثُقْتَصِكَّ وَمِنْهُمُ سَابِئُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْ نِ اللّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضُلُ الْكِيهُ يُنْ

اسل اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے (۱) جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ (۱) اللہ تعالی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ (۱۳) کتاب (۱۳) کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے ان لوگوں کو (اس) کتاب (۱۳) کا وارث بنایا جن کو ہم نے ان لوگوں کو (اس) کتاب (۱۳) کا وارث ان میں سے بعض تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بنی اور ان میں سے بعض تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بیں (۱) اور ان میں سے بعض متوسط درج کے ہیں (۱) اور ان میں سے بعض اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کے چلے جاتے ہیں۔ (۱) میں سے بھن اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی

ا. یعنی جس پر تیرے لیے اور تیری امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔

۲. تورات اور انجیل وغیرہ کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم اس اللہ کا نازل کردہ ہے جس نے مچھلی کتابیں نازل کی تھیں، جب ہی تو دونوں ایک دوسرے کی تائید وتصدیق کرتے ہیں۔

سر یہ اس کے علم و خبر ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے نئی کتاب نازل فرمادی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھیلی کتابیں تحریف وتغیر کا شکار ہوگئی بین اور اب وہ بدایت کے قابل نہیں رہی ہیں۔

٣٠. كتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے۔ لیعنی اس قرآن كا وارث ہم نے امت محمدیہ كو بنایا ہے جع ہم نے دوسرى امتوں كے مقابلے ميں چن ليا اور اسے شرف وفض سے نوازا۔ یہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو آیت ﴿وَكَنْ اللّٰهِ عَلَى النَّائِسِ ﴾ (البقرة: ٣٠) كا ہے۔

۵. امت محدیہ کی تین قشمیں بیان فرمائیں۔ یہ پہلی قشم ہے، جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کو تاہی اور بعض محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہا کہ وہ اپنی پچھ کو تاہیوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلی درج سے محروم کرلیں گے جو باقی دو قسموں کو حاصل ہوں گے۔

١٠. يه دوسرى قتم ہے۔ ليعنى ملے جلے عمل كرتے ہيں يا بعض كے نزديك وہ ہيں جو فرائض كے پابند، محرمات كے تارك
 ١٥ تو ہيں ليكن مجھى متحبات كا ترك اور بعض محرمات كا ارتكاب بھى ان سے ہوجاتا ہے يا وہ ہيں جو نيك تو ہيں ليكن پيش
 پيش نہيں ہیں۔

یہ وہ میں جو دین کے معاملے میں پیچلے دونوں سے سبقت کرنے والے میں۔
 یعنی کتاب کا وارث کرنا اور شرف وفضل میں متناز (مصطفیٰ) کرنا۔

ۘۻؿ۠ؾؙػۮ۫ٮٟؾػڂؙڷٷڹڮٙٳؽؙڂڴۅؙڹۜٷؿۿٵڝ ٲ؊ؘٳۅۯڝؙڎؘۿٮ۪ٷٞڶٷؙڶٷٞٵٷڸؠٵٮ۠ۿؙٷؙؠ؆ؙڂۄؽ۠ڗ۠۞

وَقَالُواانُحَمُدُيلِهِ الَّذِي َاذَهُ هَبَ عَثَاالُحَزَنَ ﴿ إِنَّ مَ بَنَا لَغَفُورُ شَكُورُ ﴾ إِنَّ مَ بَنَا لَغَفُورُ شَكُورُ ﴾

ٳ؆ؽؚؽؙٲؘۜۜۘػڰٮۜٛٵۮٵۯٲٮؙؙڠٲڡؙڎٙڡۣڽؙڡؘٚڞؙڸ؋ ڵڒؽٮۺؙٵڣؽۿٵڡؘٮٛ؆ٷڵؽٮؘۺؙؽٚڶڣۣ۫ۿٵڵٷؙۅ۠<sup>ۑ</sup>ٛ

ۉٙٲڷڒؽؙؗؗؗؗؗٛڒؙڬؙٷٛۉٲڷۿؙۄؙڬٲۯؙۘجٙۿؾۜٛٷڵؽؙڨ۠ڟؽڡؘڷؽۿۣۄؙ ڣٙؽٮؙٛۅ۫ٮؙٷٛٲۅؘڵٳؽؙڿؘڣۜٛڡؙؙۼؘؿۿۄ۫ۺۜؽڎؘٳؠۿٲ ػڹٳڮۏؘؿؙڿۯٷڴڽٞػڡؙٛۅ۞

وَهُوْ يَصُطُرِخُونَ فِيهَا أَدَّبَنَا اَخْرِجْنَا نَصْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَصْمَلُ أَوَلَوْ نُعِيِّرُكُوْ مَّا يَتَنَ كَوْ فِيهُ مِنْ تَذَكَرُ وَجَاءَكُو النَّذِيرُ عُ فَذُوقُوا فَمَا الظّلِمِينَ مِنْ تَصِيْرِهُ

ساس. یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے(۱) جہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی۔(۲) مسلا. اور کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا۔ بیشک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔

س. جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لااتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خسکی پنچے گی۔

۳۷. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی قضاء ہی آئے گی کہ مربی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایکی ہی سزا دیتے ہیں۔

سے اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پرورد گار! ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے، (\*\*) (اللہ کم گا) کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہو تا (\*\*) وہ

1. بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ قرآن کا سیاق اس امر کا متقاضی ہے کہ سینول قسمیں جنتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب کتاب کے اور مقتصدین آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت سے یا سزا بھکننے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ محمد بن حنفیہ کا قول ہے "یہ امت مرحومہ ہے، ظالم یعنی گناہ گار کی مغفرت ہوجائے گی، مقتصد، اللہ کے ہال جنت میں ہوگا اور سابق بالخیرات درجات عالیہ یر فائز ہوگا۔" (ابن گیر)

۲. حدیث میں آتا ہے کہ (ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو، اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا، وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا)۔ (صحیح البخاري، وصحیح مسلم، کتاب اللباس)

۳. لینی غیروں کے بجائے تیری عبادت اور معصیت کے بجائے اطاعت کریں گے۔

٨. اس سے مراد كتنى عمر ہے؟ مفسرين نے مختلف عمرين بيان كى بيں۔ بعض نے بعض احاديث سے استدلال كرتے ہوئے

سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، (') سو مزہ چکھو کہ (ایسے) ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

7. بیشک اللہ تعالی جانے والا ہے آسانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، ('') بیشک وہی جانے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ ('')

۳۹. وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا،
سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اس
پر پڑے گا۔ اور کافرول کے لیے ان کا کفر ان کے
پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا
ہے، اور کافرول کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا

## إِنَّ اللهَ عَلِمُ غَيْبِ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيْءُ نِبَاتِ الصُّدُوٰوِ

ۿُوالَّذِيُ جَعَلُمُ ْخَلِيْفَ فِي الْأَرْضِ فَنَنَ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُّرُهُ ۚ وَلاِيَزِيْدُ الْكِفِي بِّنَ كُفُّرُ هُمْ عِنْنَ رَبِّهِمُ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلاَيْزِيْدُ الْكِفِي يِنَ كُفْرُهُمُ اِلْاَخْسَارُاُ۞

کہا ہے کہ ۲۰ سال کی عمر مراد ہے۔ (ابن کٹی) لیکن ہمارے خیال میں عمر کی تعیین تصبح نہیں، اس لیے کہ عمریں مختلف ہوتی ہیں، کوئی جوانی میں، کوئی کہولت میں اور کوئی بڑھاپے میں فوت ہوتا ہے، پھر یہ ادوار بھی لھے گزراں کی طرح مختطر نہیں ہوتے، بلکہ ہر دور خاصا ممتد (لمبا) ہوتا ہے۔ مثلاً جوانی کا دور، بلوغت سے کہولت تک اور کہولت کا دور شیخوخت بڑھاپے تک اور بڑھاپے کا دور موت تک رہتا ہے۔ کسی کو سوچ بچار، نصیحت خیزی اور اثر پذیری کا دور شیخوخت بڑھاپ تک اور سب سے یہ سوال کرنا کے لیے چند سال، کسی کو اس سے زیادہ اور کسی کو اس سے بھی زیادہ سال ملتے ہیں اور سب سے یہ سوال کرنا صبح ہوگا کہ ہم نے تجھے اتن عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا، پھر تو نے حق کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کیوں نہیں گی؟

ا. اس سے مراد نبی کریم سَکُاشِیْکُم ہیں۔ یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے پیغیر سَکُاشِیْکُم اور اس کے منبر و محراب کے وارث علماء اور دعاۃ تیرے پاس آئے، لیکن تو نے اپنی عقل وقہم سے کام لیا نہ داعیان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا۔

۲. یہاں یہ بیان کرنے سے یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کررہ ہو اور دعویٰ کررہ ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ توحید اختیار کروگے۔ لیکن ہمیں علم ہے کہ تم ایسا نہیں کروگے۔ تہیں اگر دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے، تو تم وہی کچھ کروگے جو پہلے کرتے رہے ہو۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ﴿وَلَوْدِدُوْ لِعَالَمُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

س. یہ بچیلی بات کی تعلیل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو آسان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کاعلم کیوں نہ ہو، جب کہ وہ سینوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زیادہ مخفی ہوتے ہیں۔ باعث ہوتا ہے۔

قُلُ آرَءَيُثُونُ شُرِكَآءَكُو اللّذِينَ تَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ آرُونِ مَاذَاخَلَقُوْا مِنَ الْرَضِ آمُرَلَهُ وُشِرُكُ فِي السَّلُوتِ آمُراتَيْنُهُ وَكِشِبًا فَهُو عَلَى يَيّنتٍ مِنْهُ ثَلْ اِنْ يَعِدُ الظّلِمُونَ بَعْضُهُ وَ بَعَضُا اِلْاعْوُورُورُ

• ١٠. آپ ڳي کہ تم اپنے شريكوں كا حال تو بتلاؤ جن كو تم اللہ كے سوا پوجا كرتے ہو۔ يعنی مجھ كو يہ بتلاؤ كہ انہوں نے زمين ميں سے كون سا (حصة) بنايا ہے؟ يا ان كا آسانوں ميں پھھ ساجھا ہے؟ يا ہم نے ان كو كوئی كتاب دی ہے كہ يہ اس كی دليل پر قائم ہوں؟ (۲) بلكہ يہ ظالم ايك دوسرے سے نرے دھوكے كی باتوں كا وعدہ كرتے ایك دوسرے سے نرے دھوكے كی باتوں كا وعدہ كرتے ہیں۔ (۲)

اِنَّ اللهَ يُمُسِكُ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُوُلَاهُ وَلَمِنْ زَالْتَاَ اِنْ اَمُسَكَّهُمُا مِنُ اَحَدٍ مِّنُ بَعْدُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حِلِيمًا خَغُوْرًا۞

ام. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں (۱۰) اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔(۱۵) بے شک

ا. یعنی اللہ کے ہاں کفر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس سے اللہ کے غضب اور ناراضی میں بھی اضافہ ہوگا اور انسان کے اپنے نفش کا خسارہ بھی زیادہ۔

۲. لیعنی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو، جس میں یہ درج ہو کہ میرے بھی کچھ شریک ہیں جو آسان وزمین کی سخلیق میں ھے دار اور شریک ہیں۔ تخلیق میں ھے دار اور شریک ہیں۔

سر لین ان میں سے کوئی بات بھی تنہیں ہے۔ بلکہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو گمراہ کرتے آئے ہیں۔ ان کے لیڈر اور پیر کہتے تھے کہ یہ معبود انہیں نفع پہنچائیں گے، انہیں اللہ کے قریب کردیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ یا بی ہو وعدہ مراد ہے جس کا اظہار وہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آئیں گے جس سے ان کو اپنے کفر پر جے رہنے کا حوصلہ ملتا تھا۔

٣٠. كَرَاهَةَ أَنْ تَزُوْلًا، لِنَكَلَّ تَزُوْلًا يه الله تعالى ك كمال قدرت وصنعت كا بيان ہے۔ بعض نے كہا، مطلب يہ ہے كه ان كَ شرك كا اقتضاء ہے كہ آسان وزمين اپنی حالت پر بر قرار نه رہيں بلكه لوٹ پھوٹ كا شكار ہوجائيں۔ جيسے آيت ﴿ تَكَادُالْتَكُوٰ وَيَعْمَلُونَ مِنْهُ وَتَغَمَّ الْأَرْضُ وَيَعْمَلُونَ مِنْهُ وَعَمِلُوا لَهِ اللهِ الْمَعْمِنِ وَلَكُنّا ﴾ (مريم: ١٠٥٠) كا مفہوم ہے۔

۵. لیعنی یہ اللہ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہریانی بھی ہے کہ وہ آسان وزمین کو تھامے ہوئے ہے۔ اور انہیں اپنی جگتے میں دنیا کا نظام تباہ ہوجائے۔ کیونکہ اگر وہ انہیں تھامے نہ رکھے اور انہیں اپنی جگہ سے چھیروے تو اللہ کے سواکوئی الی ہشتی نہیں ہے جو ان کو تھام لے إِنْ أَمْسَكَهُمَا میں إِنْ نَائِي جَدِ الله نَائِي جَدِ الله نَائِي جَدِ الله کے سواکوئی الی ہشتی نہیں ہے جو ان کو تھام لے إِنْ أَمْسَكَهُمَا میں إِنْ نَائِي جَدِ الله کے سواکوئی ایک ہشتی نہیں ہے دار انہیں ایک جھی قرایا ہے مثلاً ﴿وَیُدِسِكُ السَّمَاءُ آئَ لَمُقَعِّمَا لَیْ اللّٰمَاءُ آئَ لَمُقَعِّمَا لَیْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَاءُ آئَ لَمُقَعِّمَا لَمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَاءُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّ

وہ حلیم ہے غفور ہے۔

ۅؘٲڡ۬ٝٚٮۘٮؙۅ۠ٲڔٳڵڶٶجَۿڒٲؽؽۘڬٳڣۿۄؙڵؠڹؙڿٵٛٷۿؙۅ ٮۜڹڔ۫ؿٷؾۜؽڴۅؙڹؙؾٵۿۮ؈ڡڽؙٳڂۮؽٲڵؙٳؙؙٛۻۅۧۧڣڵؾٵ ڿٵۧٷۿۏڹؘۮؚؿٷ؆ۯٵۮۿۊٳڰڶڡؙٛۊ۫ڗٳ۞ٚ

۳۲. اور ان کفار نے بڑی زور دار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہونگے۔(۲) پھر جب ان کے پاس ایک پیغیر آپنچ (۳) تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔

إِسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكُوَ السَّيِّيُّ \* وَلَا يَحِيْثُ الْمَكُوُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهُولِهِ \* فَهَلُ يُنْظُرُونَ إِلَاسُنَّتَ الْأَوْلِينَ \* فَلَنْ تَحِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبُدُويُلًا ذَوْلَنْ تَجِدَ السُّنَّتِ اللهِ

سرم، دنیا میں اپنے کو بڑا سیجھنے کی وجہ ہے، (م) اور ان کی بری تدبیروں کا کی بری تدبیروں کا وجہ ہے (م) اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، (۱) سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو الطح لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا<sup>(2)</sup>

الْاَدْضِ اِلْاَ بِالْدُينِهِ ﴾ (الحج: ٦٥) (اى نے آسان كو زمين پر گرنے سے روكا ہوا ہے، مگر جب اس كا تحم ہوگا)۔ اور ﴿وَمِنَ الْبِيَّةِ آنَ تَعُوْمُ النَّبَاءُ وَالْدُوْمُ بِاَمْرِةٍ ﴾ (الروم: ٢٥) (اس كى نشانيوں ميں سے ہے كه آسان وزمين اس كے تحم سے فائم ہيں)۔

ا. اتنی قدرتوں کے باوجود وہ حلیم ہے۔ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفر وشرک اور نافرمانی کررہے ہیں، پھر مجھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، اور غفور بھی ہے کوئی تائب ہوکر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، توبہ واستغفار وندامت کا اظہار کرتا ہے تو وہ معاف فرمادیتا ہے۔

۲. اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرمارہا ہے کہ بعثت محمدی ہے قبل یہ مشرکین عرب قسمیں کھاکھاکر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار اوا کریں گے۔ یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ الانعام: ۱۵۹–۱۵۵، سورۃ الصافات: ۱۷۷–۱۵۰۔

- ٣. لينى حضرت محمد منكافيظ ان كے پاس نبي بن كر آگئے جن كے ليے وہ تمنا كرتے تھے۔
- ۷. لینی آپ مَنَّ اللَّهِ کَمَ نبوت پر ایمان لانے کے بجائے، انکار و مخالفت کا راستہ محض اعتبار اور سرکشی کی وجہ سے اختیار کیا۔ ۵. اور بری تدبیر یعنی حیلہ، وهو کہ اور عمل فتیج کی وجہ سے کیا۔
- ۲. یعنی لوگ مکر وحیلہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا انجام برا ہی ہوتا ہے اور اس کا وبال بالآخر مکروحیلہ
   کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔
- 2. لیعنی کیا یہ اپنے کفر وشرک، رسول مُنَافِیْتُمَا کی مخالفت اور مومنوں کو ایذائیں پہنچانے پر مصر رہ کر اس بات کے منتظر میں کہ انہیں بھی اس طرح ہلاک کیا جائے، جس طرح کچھلی قومیں ہلاکت سے دوچار ہوئیں؟

تَعُونِلان

أَوَكُمْ يَسِيُرُوُا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفُ كَانَ عَاقِبَهُ النَّادِيُّنَ مِنْ قَبْرِلِهِمْ وَكَانُوُا اَشَكَّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَةُ مِنْ شَيْ قُلْ النَّمْوْتِ وَلَافِي الزَّرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا۞ عَلِيْمًا قَدِيْرًا۞

وَلَوْيُؤَاخِنُ اللهُ التَّاسَ بِمَا كَسَبُوْ امَا تَرَكَّ عَلَى ظَهُرِهَا مِنُ دَآبَةٍ وَّ لُكِنُ يُؤَخِّرُهُمُ وَالَى آجَلِ شُسَمَّى ۚ فَإِذَا جَاءَ آجَدُهُمُ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِعِمَادِمْ بَصِيُرُهُۗ آجَدُهُمُ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِعِمَادِمْ بَصِيُرُهُۗ

ہے۔ سو آپ اللہ کے دستور کو مجھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، (۱) اور آپ اللہ کے دستور کو مجھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ (۱)

الم الركيا يه لوگ زمين ميں چلے پھرے نہيں جس ميں ديھے بھالتے كہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہيں ان كا انجام كيا ہوا؟ حالانكہ وہ قوت ميں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ ايسا نہيں ہے كہ كوئى چيز اس كو ہرا دے نہ آسانوں ميں اور نہ زمين ميں۔ يقيناً وہ بڑے علم والا، بڑى قدرت والا ہے۔

مرا. اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، (الکی اللہ تعالی ان کو ایک میعاد معین (اللہ تعالی ان کی وہ میعاد آپنیچ گی تو مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کی وہ میعاد آپنیچ گی تو اللہ تعالی اینے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔

ا. بلكه يه اى طرح جارى ہے اور ہر مكذب (جھٹلانے والے) كا مقدر ہلاكت ہے يا بدلنے كا مطلب يه ہے كه كوئى شخص الله ك عذاب كو رحمت سے بدلنے پر قاور نہيں ہے۔

بینی کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا یا اس کا رخ پھیرنے والا نہیں ہے یعنی جس قوم کو اللہ عذاب سے دوچار کرنا چاہ، کوئی اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف پھیر دے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ مطلب اس سنت اللہ کی وضاحت سے مشرکین عرب کو ڈرانا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ کفر وشرک چپوڑ کر ایمان لے آئیں، ورنہ وہ اس سنت الہی سے نی نہیں سلے، دیر سویر اس کی زد میں آکر رہیں گے، کوئی اس قانون الہی کو بدلنے پر قادر ہے اور نہ عذاب اللی کو پھیرنے پر۔
 سابر انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی پاداش میں اور جانوروں کو انسانوں کی خوست کی وجہ سے۔ یا مطلب ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کرویتا، انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور روزیوں کے وہ مالک میں، ان کو بھی۔ یا مطلب ہے کہ آسان سے بارشوں کا سلسلہ منقطع فرمادیتا، جس سے زمین پر چلنے والے سب جاندار مرجاتے۔

الله بيد ميعاد معين دنيا ميل بھي ہوسكتي ہے اور يوم قيامت تو ہے ہى۔

۵. لینی اس دن ان کا محاسبہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا۔ اہل ایمان واطاعت کو اجر و ثواب اور اہل کفر ومعصیت کوعمّاب وعقاب۔ اس میں مومنوں کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے وعید۔

### سورۂ لیلین کلی ہے اور اس میں تراسی آئیتیں اور پانچ ر کوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

. ينل-(۱)

٢. قتم ہے قرآن باحکت کی۔(۱)

۳. کہ بے شک آپ پیغیروں میں سے ہیں۔(")

٣. سيده راسة پر بين-(٣)

ه. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زبردست ہے مہریان ہے۔

# ڛؙۏڗٷؙڸڹڹۧؽٛ

### بنسم الله الرَّحين الرَّحين

يلَنَّ أَنْ وَالْغُرُّ إِنِ الْحُكِيُوِثِ اِتَّكَ لِمِنَ الْمُؤْسِلِيُنَ عَلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيدُوثِ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الوَّحِيْدِةِ

ہلا۔ سورہ نیین کے فضائل میں بہت سی روایات مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہ قرآن کا دل ہے، اسے قریب المرگ شخص پر پڑھو، وغیرہ۔ لیکن سند کے لحاظ سے کوئی روایت بھی درجۂ صحت کو نہیں پہنچتی۔ بعض بالکل موضوع ہیں یا پھر ضعیف ہیں۔ قلب قرآن والی روایت کو شیخ البانی نے موضوع قرارویا ہے۔ (الضعیفة: حدیث: ۱۲۹)

ا. بعض نے اس کے معنی یا رجل یا انسان کے کیے ہیں۔ بعض نے اسے نبی صَلَیْتَیْمُ کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسائ حسیٰ میں سے ہی ہے۔ جن کا اسائے حسیٰ میں سے ہیں ہے۔ جن کا معنی ومفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

۷. یاقرآن محکم کی، جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے۔ واؤ قشم کے لیے ہے۔ آگے جواب قشم ہے۔ سر مشرکین نبی مظافیقیا کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے، اس لیے آپ مظافیقیا کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے، اس لیے آپ مظافیقیا کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے، اس کے اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قشم کھا کر کہا کہ آپ مظافیقیا بیشینا اس کے پیغیروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ مظافیقیا کے شرف وفضل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کے لیے قشم نمیں کھائی یہ بھی آپ مظافیقیا کے انتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ مظافیقیا کی رسالت کے لیے قشم کھائی۔ مظافیا۔ مظافیاً۔ مشافیاً۔ مظافیاً۔ مشافیاً۔ مش

۴. یہ إِنَّكَ كى دوسرى خبر ہے۔ لیعنی آپ سَلَ اللَّيْظِ ان پیغبروں كے رائے پر ہیں جو پہلے گزر بھے ہیں۔ يا ايسے رائے پر ہیں جو سيدها اور مطلوبه منزل (جنت) تک پہنچانے والا ہے۔

۵. لینی اس الله کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز ہے لینی اس کا انکار اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے سے انتقام لینے پر قادر ہے رحیم ہے لینی جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کا بندہ بن کررہے گا، اس کے لیے نہایت مہریان ہے۔

لِتُنْدِرَقَوْمًا مَّآانُنْدِرَ ابْآؤُهُمْ فَهُمْ عَفِلْوَنَ®

لَقَنُ حَقَّ الْقُولُ عَلَى ٱكْثَرِهِمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

ٳ؆ؘۜۻۜڡؙڵؽٳڣٞٲؘؘؗٛڡؙٮٚٲقِهِم ٱغٛـللاَفَـهِي ٳڶٙ الۡاَذۡقَانِ نَهُوۡمُمُّقُمُحُوۡنَ۞

وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ اَيْنِ يُهِمُ سَدَّا اقَّمِنُ خَلْفِهِمُ سَدًّا فَاغْشَيْنُهُ فَهُمُ لَا يُبْعِرُونَ ۞

۲. تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو (اسی وجہ سے) یہ غافل ہیں۔ (۱)
 ک. ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ (۲)

 $\Lambda$ . ہم نے ان کی گرونوں میں طوق ڈال دیے ہیں پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں۔ $^{(n)}$ 

9. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کردی اور ایک آڑ ان کے سامنے کردی اور ایک آڑ ان کے بیچیے کردی (۳) جس سے ہم نے ان کو ڈھانک

ا. یعنی آپ مَنَافَیْقِم کو رسول اس لیے بنایا ہے اور یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ مَنَافِیْقِم اس قوم کو ڈرائیں جن میں آپ مَنَافِیْقِم ہے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ایک مدت سے یہ لوگ دین حق سے بے خبر ہیں۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزرچکا ہے کہ عربوں میں حضرت اساعیل عَلِیْلا کے بعد، نمی مَنَافِیْقِم سے پہلے براہ راست کوئی نمی نہیں آیا۔ یہاں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔

7. چیسے ابوجہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ۔ بات ثابت ہونے کا مطلب، اللہ تعالیٰ کایہ فرمان ہے کہ (میں جبنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دول گا) (السجدۃ: ١٦) شیطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا (میں جبنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دول گا)۔ (ص: ٨٥) لیخی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جبنم کا مستحق قرار دے لیا، کیونکہ اللہ نے تو ان کو افتیار و حریت ارادہ سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اس کا استعال غلط کیا اور یوں جبنم کا ایندھن بن گئے یہ نہیں کہ اللہ نے جبراً ان کوایمان سے محروم رکھا، کیونکہ جبرکی صورت میں تو وہ عذاب کے مستحق ہی قرار نہ بیا ہے۔

سور جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ سر جھکا سکتے ہیں، بلکہ وہ سر اوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچی کے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم انفاق کی تمثیل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کا بیان ہو۔ (ایبر الفاہیر)

۴. لیعنی دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کردی گئی، یہ گویا ان کے سامنے کی آڑ ہے، جس کی وجہ سے وہ لذائذ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے اور یہی چیز ان کے اور ایمان کے درمیان مانع اور تجاب ہے اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں ناممکن الوقوع کردیا گیا، یہ گویا ان کے چیچے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں میں نہیں ہے۔

د یا<sup>(۱)</sup> سو په نهیں د مکیر سکتے۔

اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں،
 یہ ایمان نہیں لائیں گے۔(۲)

11. بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں (\*\*) جو نفسے جو پر چلے اور رخمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوش خبریاں سنادیجیے۔

11. بیٹک ہم مُر دوں کو زندہ کریں گے، (\*\*) اور ہم کھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے جیجتے ہیں (۵)

وَسَوَآءٌعَكِهُوهُ ءَآنُذَرْتَهُوْآمُرُلُوْتُنْدِرُهُوْ لائِوْمِنُونَ ⊙

ٳٮۜٚڡٚٵؿؙڹۏۯؙڡؘڹۣٳۺٙؠؘۼٵڵڋڰ۫ۯۅٙڂۺۣؽٳڵڗۘٞڂؠڶ ڽٳڵۼؘؽؙۑ۪۠ۏؘؠۺؾٞۯ۠؋ؠؚؠٙۼؙڣۯؘۊ۪ٷٙٲڿٟڕڮڕؽؗۄٟ<sup>۞</sup>

ٳٮۜٞٵڹؘڂؙڹؙ ٮؙٛڿؚؠ الْمَوُ ثَن وَنَكُنُتُ مَافَكَ مُوْا ۅٙاتَارَهُوۡ وَكُلُّ شَىُّ ٱحۡصَيۡنٰهُ فِنۡ إِمَامِر

ا. یا ان کی آتھوں کو ڈھانگ دیا بعنی رسول سَلَقَیْقِ سے عداوت اور آپ سَلَقِیْقِ کی دعوت حق سے نفرت نے ان کی آتھوں پر پٹی باندھ دی، یا انہیں اندھا کردیا ہے جس سے وہ دیکھ نہیں سے۔ یہ ان کے حال کی دوسری تمثیل ہے۔
 ۲. لیعنی جو اپنے کر توتوں کی وجہ سے گر ای کے اس مقام پر پہنچ جائیں، ان کے لیے انذار بے فائدہ رہتا ہے۔
 ۳. لیعنی انذار سے صرف اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔

الم المجان المجان المجان المجائ موتی کے ذکر ہے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں میں ہے جس کا دل چاہتاہے، زندہ کردیتا ہے جو کفر وصلالت کی وجہ ہے مردہ ہو بچے ہوتے ہیں۔ پس وہ ہدایت اور ایمان کو اپنا لیتے ہیں۔ کہ مَا قَدَّمُوْا ہے وہ اعمال مراد ہیں جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے اور آشارَ ہُمْم ہے وہ اعمال جن کے عملی نمونے (ایجھے یا برے) وہ دنیا میں چھوڑجاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اقتداء میں لوگ وہ اعمال جمالاتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے (جہ نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا، اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ بغیر اس کے کہ ان میں ہے کی کے اجر میں کی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں ہے کی کے اجر میں کی ہو اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں ہے کہ بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ جب ان میں ہے کہ بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ بات میں میں ہو جاتا ہے۔ سوائے تین چیزوں کے۔ ایک علم، جس ہو لوگ فیض نے "جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ سوائے تین چیزوں کے۔ ایک علم، جس ہو لوگ فیض یاب ہوں"۔ (صحیح مسلم، کتاب الوصیة، باب ما بلحق الانسان من الثواب بعد وفاته) دو سرا مطلب آشار ہم کا کا فیکھ جاتے ہوں۔ جیسے عبد رسالت میں معبد نبوی کے قریب کھے جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کی بھی جبہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا، جب بی کا تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے سے اور کرمایا ہونے سے اور فرمایا کو بی بی بیت آئی تو آپ شن تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے کا ارادہ کیا، جب بی کا تھی تو بنو سلمہ نے ادھر منتقل ہونے سلم اور کیا، جب کی کیا ہوں کیا اور فرمایا

رسول آ<u>ئے</u> (۲)

ۺؙؚؽڹؙۣ۞ٞ

ۅٙٳڞؗڔٮؚ۬ٛڮۿؙۄ۫ڡۜٞؾؘؘڴٳٲڞڂڹٳڶڠٞ<sub>ۯ</sub>ؙؽڎؙٟٳۮ۬ جَآءَهَاالْمُرْسَلُوْن<sup>۞</sup>

إِذْ ٱرْسُكْنَا الَيْهِمُ الثَّنَيْنِ قَكَّذَ بُوهُمَا فَعَزَزُنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوۡۤإِنَّا الِيَكُو شُّرُسَكُوْنَ ۞

۱۴. جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے (اول) دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیج گئے ہیں۔ (۳)

اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں،

اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا

۱۳ اور آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال

(اس وقت کا) بیان کیجیے جب کہ اس بستی میں (کئی)

قَالُوُّامَاَانْتُوُ الكَبَشَرُ التَّنْكُانَا وَمَاَانْزَلَ الرَّحْمُنُ مِنْ شَكُلُّ إِنْ اَنْتُوْ اِلْاَتَكُذِ بُوْنَ۞

10. ان لوگوں نے کہاکہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رطن نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔

قَالُوْا رَبُّنَايِعُ لَوُ إِنَّا إِلَيْكُوْ لَمُرْسَلُونَ ©

۱۲. ان (رسولوں) نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بیشک ہم تمہارے پاس بیسجے گئے ہیں۔

وَمَاعَكِينُنَا إِلَّا الْبَلغُ الْمُبِينُ

کا. اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنیادینا ہے۔

دِیَارکُمْ نُکْتُبُ آثَارکُمْ (دو مرتبہ فرمایا) لیمن "تمہارے گر اگرچہ دور ہیں، لیکن وہیں رہو، جینے قدم تم چل کر آتے ہو، وہ لکھے جاتے ہیں"۔ (صحبح مسلم، کتاب المساجد، باب فضل کثرۃ الخطیٰ إلی المساجد) امام ائن کثیر فرماتے ہیں۔ دونوں منبوم اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کے درمیان مناقات نہیں ہے۔ بلکہ اس دوسرے منہوم میں سخت تنبیہ ہے، اس لیے کہ جب قدموں کے نشانات تک لکھ جاتے ہیں، تو انسان جو اچھایا برا نمونہ چھوڑجائے جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں تو وہ بطریق اولی لکھے جائیں گے۔

ا. اس سے مراد لوح محفوظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد لیے ہیں۔

۲. تاکہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انوکے رسول نہیں ہیں، بلکہ رسالت و نبوت کایہ سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔
 ۱۳. یہ تین رسول کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف نام بیان کے ہیں، لیکن نام مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہیں بحض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت علیلی علیہ ایک فرستادہ تھے، جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بھی میں تبلیغ ودعوت کے لیے جھیج تھے۔ بہتی کا نام انطاکیہ تھا۔
 کے لیے جھیج تھے۔ بہتی کا نام انطاکیہ تھا۔

قَالُوْاَ اِتَّاتَطَيَّرُنَا بِكُوْلَينَ لَوْتَنْتَهُوْا كَنَجُمَنَكُوْ وَلَيَسَتَّنَكُوْ مِتَّاعَنَابٌ اَلِيُحُ۞

قَالُوُا طَآبِرُكُمْ مَّعَكُوُّ آبِنْ ذُكِّرْتُمُّ بَلْ آنْ تُوْقُومُرُّ مُّسْرِفُونَ۞

ۅۘۘۘۼۜٳٚءؚؖۻؙٲڞؙٵڶڡٞڮۥؽؽۊٙڔۘڿؙۘڷ۠ڲۺۼؙۊؘٲڶ ڸڡٞۅؙڡؚٳٮۺؚٷۘۘٳڶٮٛڒؙڛؘڸؽؘ۞ٚ

اتَّبِعُوْا مَنْ لَا يَنْعَلُكُمْ ٱجُرًا وَهُمْ مُّهُتَدُونَ ۞

وَمَالِيَ لَآاعُبُدُالَّذِيُ فَطَرِيْنَ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿

۱۸. انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سجھتے ہیں۔ (۱) اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کردیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پننچ گی۔

19. ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی گئی ہوئی ہے، (۲) کیا اس کو نحوست سجھتے ہو کہ

تم کو نفیحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ لوگ ہو۔ ۲۰. اور ایک شخص (اس) شہر کے آخری جھے سے دوڑ تا

۴۰. اور آیک میں (اس) سم کے احری مصفے سے دور تا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم! ان رسولوں کی راہ پر چلو۔

الیے لو گول کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں
 مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔

۲۲. اور مجھے کیا ہوگیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۳)

ا. ممكن ہے کھ لوگ ايمان لے آئے ہوں اور ان كى وجہ سے قوم دو گروہوں ميں بث گئ ہو، جس كو انہوں نے رسولوں كى نَعُوْذُ بِاللهِ مُحوست قرار دیا۔ یا بارش كا سلسلہ موقوف رہا ہو، تو وہ سمجھے ہوں كہ یہ ان رسولوں كى نحوست ہے۔ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذَٰلِكَ، جیسے آن كل بھى بدنہاد اور دین وشریعت سے بے بہرہ لوگ، اہل ايمان وتقوىٰ كو ہى «منموس» سمجھتے ہیں۔

۲. لیعنی وہ تو تمہارے اپنے اعمالِ بدکا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ۔

س. یہ شخص مسلمان تھا، جب اسے پیھ چلا کہ قوم پیغیروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی ہے، تو اس نے آکر رسولوں کی محایت اور ان کے اتباع کی ترغیب دی۔

۴. اپنے مسلک توحید کی وضاحت کی، جس سے مقصد اپنی قوم کی خیرخواہی اور ان کی صحیح رہنمائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کیا تو بھی اس معبود کی عبادت کرتا ہے، جس کی طرف یہ مرسلین ہمیں بلارہے ہیں اور ہمارے معبودوں کو تو بھی چھوڑ بیٹھا ہے؟ جس کے جواب میں اس نے یہ کہا۔ مفسرین نے اس شخص کا نام حبیب نجار ہتایا ہے، واللہ اعلم۔

ءَٱتَّفِنُ مِنُ دُونِهَ الِهَةَ إِنْ يُرِدُنِ الرَّحُلُنُ بِفُرِّ ؖڒنتُزُجِنِّ شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلائِنْقِنْ وُنِ<sup>©</sup>

> ٳؿٚؽٙٳۮؘٳێڣؙۣڞٙڶڸٟٷؠؽۑۣؖ ٳڹٞٞٲڶٮؘؙٮؙؗؿڔ؆ؚڲؙڡؙۏؘڶۺٮػۅٛڹ<sup>©</sup>

قِيْلَ ادُخُلِ الْجَنَّةُ ثَالَ لِلَيْسَةُوْفِي يَعُلَمُوُنَ<sup>®</sup>

ؠؠٙٵۼؘڤؘۯڸؙۯۑٞٞٷڿؘعٙڶؚؽؙڡؚڽؘٵؙڶؠؙػؙۯڡؚؽؙڽؘ®

۲۳ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر (اللہ) رحمٰن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔(۱)

۲۴. پھر تو میں یقیناً کھلی گر ابی میں ہوں۔(۲)
۲۵. میری سنو! میں تو (سیچ دل سے) تم سب کے رب
یر ایمان لاچکا۔(۳)

۲۷. (اس سے) کہا گیا کہ جنت میں چلاجا، کہنے لگا کاش! میری قوم کو بھی علم ہوجاتا۔

۲۷. کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کردیا۔

ا. یہ ان معبودان باطلہ کی بے بی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی اور شرک کی اس گرائی سے نکالنے کے لیے رسول ان کی طرف بھیج گئے تھے۔ نہ بچاسکیں کا مطلب ہے کہ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بچانہیں سکتے۔

۲. لیخی اگر میں بھی تمہاری طرح، اللہ کو چھوڑ کر ایسے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت شروع کردوں،
 تو میں بھی کھلی گراہی میں جاگروں گا۔ یا ضلال، یہال خسران کے معنی میں ہے، یعنی یہ تو نہایت واضح خسارے
 کا سودا ہے۔

سال اس کی دعوت توحید اور اقرار توحید کے جواب میں قوم نے اسے قل کرنا چاہا تو اس نے پیغیروں سے خطاب کرکے یہ کہا، مقصد اپنے ایمان پر ان پیغیروں کو گواہ بنانا تھا۔ یا اپنی قوم سے خطاب کرکے کہا جس سے مقصود دین حق پر اپنی صلابت اور استقامت کا اظہار تھا کہ تم جو چاہو کرلو، لیکن اچھی طرح سن لو کہ میرا ایمان ای رب پر ہے، جو تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا اور کی نے ان کو اس سے نہیں روکا۔ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ

مل لیخی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان و توحید کو اپنا کر اللہ کی مغفرت اور اس کی نعتوں کی مستحق ہوجائے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیرخواہی کی۔ ایک مومن صادق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی خیرخواہی ہی کرے، بدخواہی نہ کرے، بیشک لوگ اسے جو چاہے کہیں اور جس قتم کا سلوک بدخواہی نہ کرے، کا سلوک

ومَا اَنْوَلْنَاعَلِى قُومِهِ مِنْ يَعْدِهِ مِنْ جُندِينَ التَّمَّاءِ وَمَاكُنَّانَةُ زِلِيْنَ

إِنْ كَانَتُ إِلَّاصِيْعَةُ وَآحِدَةً فَإِذَاهُ خِمْدُونَ ٥

يْحَاثُرَةً عَلَى الْعِبَادِ فَمَا يَا نِيْهُو مُرِّنُ رَّسُولِ اللا كَانْوُابِهِ يَسْتَهُرُّوُونَ

ٱلْوُرِّيْوْا كَوْ ٱهْلَكْنَاقَيْلَاهُمْ مِّنَ ٱلْقُرُوْنِ ٱنَّهُوُ الَيْهُمُ لَايَرُجِعُونَ@

وَانْ كُلِّ لَتَاجِينِعُ لَكَ نَا عُضَرُونَ ﴿

٢٨. اور اس كے بعد ہم نے اس كى قوم ير آسان سے کوئی لشکر نه اتارا، (۱) اور نه اس طرح هم اتارا کرتے

٢٩. وه تو صرف ايك زوركي چيخ تقي كه يكابك وه سب کے سب بچھ بچھا گئے۔

·س. (ایسے) بندوں پر افسوس! (۲) مجھی کھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ اس. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کردیا<sup>(۵)</sup>کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔

۳۳. اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہوکر ہمارے سامنے حاضر کی حائے گی۔(\*)

چاہیں کریں، حتی کہ اسے مارڈالیں۔

ا. یعنی حبیب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسان سے فرشتوں کاکوئی لشکر نہیں اتارا۔ یہ اس قوم کی تحقیر شان کی طرف اشارہ ہے۔

۲. یعنی جس قوم کی ہلاکت کسی دوسرے طریقے سے لکھی جاتی ہے تو وہاں ہم فرشتے نازل بھی نہیں کرتے۔

سل کہتے ہیں کہ جبرائیل غائیلانے ایک چنخ ماری، جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ مجھی آگ کی طرح ہو گئے۔ گوبا زندگی، شعلۂ فروزاں ہے اور موت، اس کا بچھ کر راکھ کا ڈھیر ہوجانا۔

مم. حسرت وندامت کا یہ اظہار خود اینے نفول پر، قیامت کے دن، عذاب دیکھنے کے بعد کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کو تاہی نہ کی ہوتی یا اللہ تعالیٰ بندوں کے روبے پر افسوس کررہا ہے کہ انکے پاس جب بھی کوئی رسول آبا انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء ہی کیا۔

۵. اس میں اہل مکہ کے لیے تنبید ہے کہ تکذیب رسالت کی وجہ سے جس طرح بچپلی قومیں تباہ ہوئیں یہ بھی تباہ ہوسکتے ہیں۔

٢. اس ميں إنْ نافيہ ہے اور لَمَّا، إلَّا كے معنى ميں- مطلب بيہ ہے كه تمام لوگ گزشته بھى اور آئندہ آنے والے بھى، سب الله کی بارگاہ میں حاضر ہول گے جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔

وَايَةٌ كَفُوُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ ۖ أَخَيَيْهُمَا وَأَخْرَجُنَا مِنْهَاحَيًّا فِينَهُ يَاكُلُونَ ۞

ۅؘجَعَلُنَافِمُمَّاجَلَّتٍ مِّنُ تَغِيْرٍلِ وَّاعُنَابٍ وَّفَجَّرُنَا فِيهَامِنَ الْعُيُونِ ۚ

> ٳؽٲؙڴؙڷؙۅٛٳڡؽؙؿؙٮٙڔ؋ٚۅؘڡؘٵۼؠڶؾؙۿؙٲؽۮؚؽۿؚٟؖڎ۫ ٵؘڡؘؙڵٳؿؿؙڴۯؙۏڽٛ<sup>®</sup>

سُمُّنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَامِمَّا أَيُّهِتُ الْاَثْضُ وَمِنَ انْفُيرِهُ وَمِثَا لاَيْعُلَوْن

سس. اور ان کے لیے ایک نشانی<sup>(۱)</sup> (خشک) زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کردیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔

۳۳. اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے بادی باغات پیدا کردیے، (۱) اور جن میں ہم نے چشے بھی جاری کردیے ہیں۔

۳۵. تاکہ (لوگ) اس کے کچل کھائیں، (۳) اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ (۳) کچر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔

سر وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کے خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں خواہ وہ (چیزیں) ہوں جنہیں یہ جانتے ہیں نہیں۔(۵)

ا. لیعنی اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت تامہ اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر نشانی۔

۲. لیعنی مردہ زمین کو زندہ کرکے ہم اس سے ان کی خوراک کے لیے صرف غلہ ہی نہیں اگاتے، بلکہ ان کے کام ودہن کی لذت کے لیے انواع واقعام کے پھل بھی کثرت سے پیدا کرتے ہیں، یہاں صرف دو پھلوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ کثیر المنافع بھی ہیں اور عربوں کو مرغوب بھی، نیز ان کی پیداوار بھی عرب میں زیادہ ہے۔ پھر غلے کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے اور خوراک کی حیثیت سے اس کی اہمیت بھی مسلمہ۔ جب تک انسان روٹی یا چاول وغیرہ خوراک سے اپنا پید نہیں بھر تا، محض پھل فروٹ سے اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔

٣. لين بعض جگه چشم بھي جاري كرتے ہيں، جس كے پانى سے پيدا ہونے والے پھل لوگ كھائيں۔

مم. امام ابن جریر کے نزدیک یہاں "مَا" نافیہ ہے لینی غلوں اور کھلوں کی یہ پیداوار، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اس میں ان کی سعی ومحنت، کدوکاوش اور تصرف کا دخل نہیں ہے۔ پھر بھی یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور بعض کے نزدیک "مَا" موصولہ ہے جو اَلَّذِيْ کے معنی میں ہے لینی تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں اور ان چیزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنایا۔ ہاتھوں کا عمل ہے، زمین کو ہموار کرکے جج بونا، اس طرح تھلوں کے کھانے کے مختلف طریقے ہیں، مثلاً انہیں نچوڑ کر ان کا رس پینا، مختلف تھلوں کو ماکر چائے بنانا، وغیرہ۔ کے این انبان وغیرہ۔ کی طرح زمین کی ہر پیداوار میں بھی ہم نے نر اورمادہ دونوں پیدا کیے ہیں۔ علاوہ ازیں آسانوں میں اور

ۅؘٳؽۜۊؙ۠ڰۿؗۅ۠ٳڲؽڷؙڂؖۺڵػؙٶؽ۬ۿؙٳڶؠۜٛ؆ۯۊٙٳۮؘٳۿؙۄؙ ۺؙڟڸڹؙۊؙؽ۞ٚ

ۅٙٳڵۺٞؠؙڽؙۼٛڔۣؽڸؽۺؾؘڡۧڗؚؚۘڷۿٲڎ۬ڸڮؘؾؘڡؙۛڋؽؗڔؙٳؙڡؘۼؚۯ۬ؽڔ الْعَلِيُو۠

وَالْقَمَرَ قَدَّ رُنْهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ

سے ہم اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو تھینج دیتے ہیں تو وہ ایکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔(۱)

سر. اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ $^{(r)}$  یہ ہے مقرر کردہ غالب، باعلم اللہ تعالیٰ کا۔

٣٩. اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، <sup>(۳)</sup> یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہوجاتا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

زمین کی گہرائیوں میں بھی جو چزیں تم سے غائب ہیں، جن کا علم تم نہیں رکھتے، ان میں بھی زوجیت (نر اور مادہ) کا یہ نظام ہم نے رکھا ہے۔ جن کم آخرت کی یہ نظام ہم نے رکھا ہے۔ جن کم آخرت کی زندگی، ونیا کی زندگی کے لیے بمنزلۂ زوج ہے اور یہ حیات آخرت کے لیے ایک عظی دلیل بھی ہے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو مخلوق کی اس صفت سے اور دیگر تمام کو تاہیوں سے پاک ہے۔ وہ وتر (فرد) ہے، زوج نہیں۔

ا. یعنی اللہ کی قدرت کی ایک ولیل یہ بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے الگ کرویتا ہے، جس سے فوراً اندھرا چھاجاتا ہے۔ سَلَخ کے معنی ہوتے ہیں جانور کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا، جس سے اس کا گوشت ظاہر ہوجاتا ہے۔ اس طرح اللہ دن کو رات سے الگ کردیتا ہے۔ اُظْلَمَ کے معنی ہیں، اندھیرے میں داخل ہونا۔ جیسے اُصْبَحَ اور اُمْسَیٰ اور اُظْھَرَ کے معنی ہیں، صبح شام اور ظہر کے وقت میں داخل ہونا۔

۲. لیخی اپنے اس مدار (فلک) پر چاتا رہتا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کردیا ہے، ای سے اپنی سیر کا آغاز کرتا ہے اور وہیں پر ختم کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس سے ذرا اوھر اوھر نہیں ہوتا، کہ کی دوسرے سیارے سے فکرا جائے۔ دوسرے متی ہیں "اپنے تھہرنے کی جگہ تک " اور اس کا یہ مقام قرار عرش کے بنچ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے جو صفحہ ۱۹۵۸ پر گزر چکی ہے کہ سورج روزانہ غروب کے بعد عرش کے بنچ جاکر سجدہ کرتا ہے اور پھر وہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے (وقائہ غروب کے بعد عرش کے اعتبار سے لِمُسْتَقَرِ میں ام، علت کے لیے ہوئی کی اجازت طلب کرتا ہے (وقائہ بین کہ لام، إلی کے معنی میں ہے، پھر مستقر یوم قیامت ہوگا۔ لیعنی سورج کی بید جائی ایک جائے۔ یہ جینا قیامت کے دن تک ہے، قیامت کے دن اس کی حرکت ختم ہوجائے گی۔ یہ سینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صبح ہیں۔ یہ جانا تیامت کے دن تک ہے، قیامت کے دن اس کی حرکت ختم ہوجائے گی۔ یہ سینوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صبح ہیں۔ یہ جاند کی ۲۸ منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے، پھر دو راتیں غائب رہ کر سیسری رات کو نکل آتا ہے۔
 ۲۸. لیخی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہوجاتا ہے جیسے گھور کی پرانی شہنی ہو، جو سو کھ کر شیر حقی ہوجائی ہے۔ چاند کی انہی گردشوں سے سکان ارض اپنے دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے او قات عبادات کا تعین کرتے ہیں۔
 تعین کرتے ہیں۔

ڒۘٳڵۺٞۧڡؙۯؙ؆ؿٛڹۼۣ۬ڷۿٙٲڷؙؾؙڎڔڮؖٵڷڡٞۺٙۯۅٙڒٵڷؽ۠ڷ۠؊ٳڣ ٵڵۼۜۿٳٝڎؚٷڴؙڷ۠؋ۣٛٷؘڡؘڵڮؚ؞ؿؖۺؙٷؙؿ۞

وَالِيَّةُ لَهُمُ اَتَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ ﴿

وَخَلَقُنَالَهُمُ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرُكَبُوْنَ ®

وَإِنَّ نَشَأَنُغُرِ قُهُمُ فَلَاصَرِيْخَ لَهُمُ وَلِاهُمُ يُنْقَنُّ وُنَ<sup>يُّ</sup>

إِلَارِحُمَةُ مِنْنَاوَمَتَاعًا إلى حِيْنٍ ﴿

ۅؘٳڎٳڣؽڶڵۿؙۉٳؾٞڠؙٳٵڹؽؙؽٵۑۮؚؽڴۄؙۅٵڂٛڶڡٞڵؙۄؙ ڵػؿؙؙؙؙۮؿؙڎؙٷٛؽ۞

• ٣٠. نه آفتاب كى يه مجال ہے كه چاند كو كرك (1) اور نه رات دن پر آگے بڑھ جانے والى ہے، (1) اور سب كے سب آسان ميں تيرتے پھرتے ہیں۔ (1)

الم. اور ان کے لیے ایک نشانی (یہ بھی) ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ (م) ۲۸. اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ (۵)

سام. اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبودیتے۔ پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا نہ وہ بچائے جائیں۔

۱۹۲۳. لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں

۳۵. اور ان سے جب (مجھی) کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے (گناہوں) سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

ا. یعنی سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہوجائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے۔ سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو طلوع ہوتا ہے اس کے برعکس کبھی نہیں ہوا، جو ایک مدبر کا کنات کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

۲. بلکہ یہ جھی ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔

سا. کُلُّ سے سورج، چاند یا اس کے ساتھ دوسرے کو اکب مراد ہیں، سب اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں، ان کا باہمی عمراؤ نہیں ہوتا۔

٣٠. اس ميں الله تعالى اپنے اس احسان كاتذكرہ فرما رہا ہے كہ اس نے تمہارے ليے سمندر ميں كشتيوں كاچلنا آسان فرماديا، حتى كہ تم اپنے ساتھ بھرى ہوئى كشتيوں ميں اپنے بچوں كو بھى لے جاتے ہو۔ دوسرے معنیٰ يہ كے بيں كہ ذُرَّيَةٌ سے مقصود آبائے ذريت ہيں۔ اور كشق سے مراد كشق نوح عَلَيْهِ ہے۔ يعنی سفينے نوح عَلَيْهِ ميں ان لوگوں كو بھايا جن سے بعد ميں نسل انسانی چلی۔ گویا نسل انسانی کے آباء اس ميں سوار شھ۔

۵. اس سے مراد ایک سواریاں ہیں جو کشتی کی طرح انسانوں اور سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں آگئیں۔ جیسے ہوائی جہاز، بحری جہاز، ریلیں، کاریں اور دیگر نقل وحمل کی اشیاء۔

وَمَا تَائِثَهُوْمُونَ الِيَةِمِّنْ الِيَّوِمِّنَ النِّيَارَةِيَّرُمُ إِلَّا كَانُواعَهُمَّا مُعْرِضِيُنَ⊙

ۅؘڵۮٳڣؽڶڵۿؙؗٞؗؠؙٲڶڣٛڠؙۯٳۼٵۮؘۊٞڴؙؙٷڶڵڬۨڐػٲڶٲڷڎۣؽۛؽ ػؘڡٞۯؙٶڶڸٙۮؽؿٵڡٛٮؙٷۘٲ۩ؙڟۼۣڿؙڡٮٛٞڴۅؙؽؾؘؽٙٵٛٵڶڷؙؗۿ ٲڟۼؠٙۿٙڐٳ؈ٛٲؽ۫ڰٛؠؙٳڵٳڣۣٛڞڶڸۣڠؙؠۣؽۑ۞

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالُوعُدُانِ كُنْنُوصِدِقِينَ©

مَايُنْظُرُونَ إِلَّاصَيْعَةُ قَاحِدَةً تَانْئُلُهُمْ وَهُمْ يَغِيْمُونَ<sup>©</sup>

۳۸. اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایس نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برستے ہوں۔ (۱)

کہ. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ک دیے ہوئے میں سے چھ خرچ کرو، (۲) تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا؟ (۳) تم تو ہو ہی کھی گھر اہی میں۔ (۳)

۸م. اور وه کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ سے ہوتو بتلاؤ۔

 $^{69}$ . انہیں صرف ایک سخت جیخ کا انتظار ہے جو انہیں آپکڑے گی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہولگے۔ (۵)

ا. لینی توحید اور صدافت رسول کی جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے، اس میں یہ غور ہی نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو، ہر نشانی سے اعراض ان کا شیوہ ہے۔

۲. لیعنی غرباء ومساکین اور ضرورت مندول کو دو۔

m. یعنی الله جابتا تو ان کو غریب بی نه کرتا، ہم ان کو دے کر الله کی مشیت کے خلاف کیوں کریں۔

مل بینی یہ کہہ کر کہ، غرباء کی مدد کرو، کھلی غلطی کا مظاہرہ کررہے ہو۔ یہ بات تو ان کی صبح تھی کہ غربت وناداری اللہ کی مشیت ہی ہے تھی، لیکن اس کو اللہ کے حکم ہے اعراض کا جواز بنالینا غلط تھا، آخر ان کی امداد کرنے کا حکم دینے والا مجمی تو اللہ ہی تھا، اس لیے اس کی رضا تو ای ممیں ہے کہ غرباء وساکین کی امداد کی جائے۔ اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز۔ مشیت کا تعلق امور تکوینی ہے ہے جس کے تحت جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کی حکمت ومصلحت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رضا کا تعلق امور تشریعی ہے ہے، جن کو بجالانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو۔

۵. لیخی لوگ بازاروں میں خرید و فروخت اور حسب عادت بحث و بحرار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک صور پھونک دیا
 جائے گا اور قیامت برپا ہوجائے گی یہ نفخہ اولی ہوگا جے نفخہ فزع بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا۔
 نَفْخَةُ الصَّعْقِ جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا، سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے

نَلايَمْتَطِينُعُونَ تَوْصِيةً قَالَاإِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ هَ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَاهُمْ مِّنَ الْكِبُدَاثِ إِلَى رَبِّمْ يَنْسِلُونَ ©

قَالُوُّالِوَيْلِنَامَنْ بَعَثَنَامِنُ مَّرْقَدِنَا ۖ مَا وَعَدَالرَّحْمُنُ وَصَدَقَ الْمُوْسِلُونَ<sup>©</sup>

إِنُ كَانَتُ إِلَّاصِيْعَةً وَّالِحِدَةً فَإِذَاهُمُ جَمِيعٌ لَدَيْنًا عُضَرُونَ۞

فَالْيُؤَمِلُانُظْلَوَنَفُسُّ شَيْئًاوَلِأَتْجُزُونَ اِلْإِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ®

إِنَّ أَصْعَابَ الْجَنَّةِ الْبَوْمَ فِي شُغُولِ فَكِهُونَ ٥

هُمْ وَازْوَاجُهُمُ فِي ظِلْلِ عَلَى الْرَزَايِكِ مُتَّكِئُونَ ٥

لَهُمْ فِيْهَا فَالِهَةٌ وَّلَهُمْ قَالَيْكُونَ ٥

ڛٙڵۄ۫<sup>ۺ</sup>ٷؘٳڒڡؚؚڽؙڗؾٟ؆ٞڿؽؠؚۅ<sup>ؚ</sup>

۵۰. اس وقت نه تو یه وصیت کر سکیس گے اور نه اپنے اہل
 کی طرف لوٹ سکیس گے۔

10. اور صور کے چھو نکے جاتے ہی<sup>(۱)</sup>سب کے سب اپنی قبرول سے اپنے پرورد گار کی طرف (تیز تیز) چلنے لگیں گے۔

**۵۲.** کہیں گے ہائے ہائے! ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھاد یا؟ (۲) کہی ہے جس کا وعدہ رحمٰن نے دیا تھا۔ اور رسولوں نے سے کہہ دیا تھا۔

۵۳. یہ نہیں ہے گر ایک چیخ، کہ پھر یکایک سارے کے سارے کے سارے ہارے ہارے ہارے کا جائیں گ۔

هم. پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور متہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا گر صرف ان ہی کاموں کا جو تم کما کرتے تھے۔

۵۵. جنتی لوگ آج کے دن اپنے (دلچیپ) مشغلوں میں ہیں۔ (۳) ہشاش بیا۔ (۳)

۵۲. وہ اور ان کی بیویاں سابوں میں مسہریوں پر تکبیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔

۵۷. ان کے لیے جنت میں ہر قشم کے میوے ہوں گے۔ اور وہ سب بھی جو وہ طلب کریں گے۔

۵۸. مهربان پروردگار کی طرف سے انہیں "سلام" کہا

ا. پہلے تول کی بنا پر یہ نفخہ ثانیہ اور دوسرے قول کی بنا پر یہ نفخہ ثالثہ ہوگا، ہے نَفْخَةُ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ کہتے ہیں، اس سے لوگ قبروں سے زندہ ہوکر اٹھ کھڑے ہول گے۔ (این کیم)

۲. قبر کو خواب گاہ ہے تعبیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہوگی۔
 ۳. فاکے ہُون کے معنی میں فَر حُون خوش، مسرت بکنار۔

جائے گا۔(۱)

09. اور اے گناہ گارو! آج تم الگ ہو جاؤ۔ (T)

۱۲. اور میری ہی عبادت کرنا۔ (۵) سید سی راہ یہی ہے۔ (۲)
 ۱۲. اور شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہادیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟! (۵)

١٣٠ يري وه دوزخ ہے جس كا تهربين وعده ديا جاتا تھا۔

وَامْتَاذُواالْيُؤُمْ أَيُّكَاالْمُجُومُونَ

ٱكْوَاغْهَدُ النَّكُمُ لِيَبِيُّ اَدَمَرَانُ لَانَعَبُدُ وَالشَّيْطُنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِيدِّنُ ۗ

> ٷٳٙڹٵۼؠؙۮۏڹٛۿٙؽٵڝڒؖٳڟۺ۫ؾۘۊؽؗۅٛ ۅؘڶڡؘۜۮؙٲۻڷٙڡؚٮ۫ڶؙۮڿؚڽؚڷ۠ڒؿؚؿؙڒٵڡؘۜڵۄۛ؆ؙۏ۠ۏٛٵ ؾؙڡۛؿؚڶۅٛڹ۞

> > هٰذِهٖ جَهَنَّهُ الَّذِيِّ كُنْتُوتُوْعَدُونَ<sup>®</sup>

ا. الله كابيه سلام، فرشت ابل جنت كو پہنچائيں گے۔ بعض كہتے ہيں كہ الله تعالى خود سلام سے نوازے گا۔

۲. لیعنی اہل ایمان سے الگ ہوکر کھڑے ہو۔ لیعنی میدان محشر میں اہل ایمان واطاعت اور اہل کفر ومعصیت الگ الگ کردیے جائیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَیَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُوْمَيدِ يَّشَقَرُونُونَ﴾ (الروم: ۱۳) ﴿ يَوْمَعِينِ فِنْ قَتَيْنِ (اس دن لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے)۔ دوسرا یقضد عُون ﴾ (الروم: ۳۳) أَيْ: یَصِیرُ وْنَ صِدْعَیْنِ فِنْ قَتَیْنِ (اس دن لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے)۔ دوسرا مطلب ہے کہ مجرمین ہی کو مختلف گروہوں میں الگ الگ کردیا جائے گا۔ مثلاً یہودیوں کا گروہ، عیبائیوں کا گروہ، صابئین اور مجوسیوں کا گروہ زانیوں کا گروہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

سر اس سے مراد عبد الست ہے جو حضرت آدم علیال کی پشت سے نکالنے کے وقت لیا گیا تھا یا وہ وصیت ہے جو پینچم وال کی زبانی لوگوں کو کی جاتی رہی۔ اور بعض کے نزدیک وہ دلائل عقلیہ ہیں جو آسان وزمین میں اللہ نے قائم کیے ہیں۔ (فق القدر)

م. یہ اس کی علت ہے کہ تہمیں شیطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس لیے روکا گیا تھا کہ وہ تمہارا کطل وشمن ہے اور اس نے تمہیں ہر طرح گراہ کرنے کی قشم کھا رکھی ہے۔

۵. لیخی یہ بھی عہد لیا تھا کہ جہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، میری عبادت میں کی کو شریک نہیں کرنا۔
 ۲. لیعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہی وہ سیدھا راستہ ہے، جس کی طرف تمام انبیاء لوگوں کو بلاتے رہے اور یہی منزل مقصود لیعنی جنت تک پہنیائے والا ہے۔

ک. لیخی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ شیطان تمہارا و شمن ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں تمہارا رب ہوں، میں بی تمہیں روزی دیتا ہوں اور میں بی تمہاری رات دن حفاظت کرتا ہوں لہذا تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تم شیطان کی عداوت کو اور میرے حق عبادت کو نہ سمجھ کر نہایت بے عقلی اور نادانی کا مظاہرہ کررہے ہو۔

إصْلَوْهَا الْيُؤَمِّرِيِمَا كُنْتُوْتَكُفْنُ وُنَ®

ٱلْيُوَمَّ نَغْتَهُ عَلَىٓ ٱفْوَاهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا ٱلِيُلِيَّ يُرْمُ وَتَسَعُهَدُ ٱرْجُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞

وَلُوۡنَتَاۤ اُوۡلَمُسۡنَاعَلَ اَعُدُرِمُ فَاسۡتَبَقُواالِصَرَاطَافَاتَٰ يُشِعِرُونَ۞

وَلَوْنَتُنَاءُ لَسَخُناهُمُ عَلَى مَكَانَيْهِمْ فَمَااسُتَطَاعُوُا مُضِمَّا وَلاِيرَحِعُون أَنْ

وَمَنْ نُعُيِّرُهُ نُنَيِّسُهُ فِي الْخَلْقِ " إَفَلَا يَعْقِلُونَ "

۱۲. اینے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہوجاؤ۔(۱)

14. ہم آئ کے دن ان کے منہ پر مہریں لگادیں گا دیں گا دیں گا دیں گے اور گا ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤل گواہیاں دیں گے، ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ (۲)

۲۷. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آتھیں بے نور کر دیتے پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟<sup>(۳)</sup>

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صور تیں مسخ کردیتے پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے۔
 ۱۹۸. اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائش حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں گر بھی وہ نہیں

ا. یعنی اب اس بے عقلی کا نتیجہ جھکتو اور اپنے کفر کے سبب سے جہنم کی سختیوں کا مزہ چکھو۔

۳. لینی بینائی سے محرومی کے بعد انہیں راستہ کس طرح و کھائی دیتا؟ لیکن یہ تو ہمارا حلم وکرم ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ۸. لینی نہ آگے جاسکتے، نہ پیچھے لوٹ سکتے، بلکہ پھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے۔ منٹے کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے ہیں، لینی انسان سے پھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کروینا۔

۵. لینی جس کو ہم کمبی عمر دیتے ہیں، اس کی پیدائش کو بدل کر بر عکس حالت میں کردیتے ہیں۔ لینی جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو نما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور بدنی توتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جوانی اور کہولت سمجھتے۔

ۅؘڡٚٲؗٵػؠٝڹؙڬؙٵڶۺٞۼۘڒۅؘڡٲؽڬڹٛۼؽڵۂ۬ٳڷؙۿۅٳڗڵۮؚڴؚۯٷۛڎؖڗٳڮ ؿؙ؞ؿٷ۞

· • ک. تاکه وه ہر اس شخص کو آگاه کروے جو زندہ ہے، <sup>(۳)</sup>

۲۹. اور نہ تو ہم نے اس پیغیر کو شعر سکھائے اور نہ یہ
 اس کے لائق ہے۔ وہ توصرف نصیحت اور واضح قرآن

لِيُنْذِرَمَنْ كَانَ حَيَّاوً يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ۞

کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے برعکس اس کے قوائے عقلیہ وبدنیہ میں ضعف وانحطاط کا عمل شروع ہوجاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک بچے کی طرح ہوجاتا ہے۔

ا. کہ جو اللہ اس طرح کرسکتا ہے، کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟

۲. مشرکین مکہ نی مگانیڈی کی سمند سے لیے مختلف قسم کی باتیں کہتے رہتے تھے، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہیں اور یہ قر آن پاک آپ کی شاعرانہ تک بندی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ آپ شاعر ہیں اور نہ قر آن شعری کلام کا مجموعہ ہے بلکہ یہ تو صرف تصحت اور موعظت ہے۔ شاعری میں بالعموم مبالغہ، افراط و تفریط اور محض تخیلات کی ندرت کاری ہوتی ہے، یوں گویا اس کی بنیاد جموعہ پر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں شاعر محض گفتار کے غاذی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپ پہنی سماست کھتار کے غاذی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپ کو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ بہی وجہ ہے کہ آپ شائی ہی کی کا شعر پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑھ پاتے اور اس کا وزن نوٹ جاتا۔ جس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ مکرین پر اتمام ججت اور ان کے شہات کا غاتمہ کر یا جائے۔ اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن اس کی شاعرانہ تک بندی کا نتیجہ ہے، جس طرح آپ کی آئیت بھی مرتب کرلیا ہے۔ البتہ بعض مواقع پر آپ کی زبان مبارک سے ایے الفاظ کا نکل جانا، جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے قطع شبہات کے لیے تھی مطابق ہوتے، آپ کی زبان مبارک سے ایے الفاظ کا نکل جانا، جو دو مصرعوں کی طرح ہوتے وارادہ کے بغیر ہوا اور ان کا شعری قالب میں ڈھل جانا ایک اتفاق تھا، جس طرح حنین والے دن آپ کی زبان پر وارادہ کے بغیر ہوا اور ان کا شعری قالب میں ڈھل جانا ایک اتفاق تھا، جس طرح حنین والے دن آپ کی زبان پر وارادہ کے بغیر ہوا اور ان کا شعری قالب میں ڈھل جانا ایک اتفاق تھا، جس طرح حنین والے دن آپ کی زبان پر وارادہ کے بغیر جوا اور ان کا شعری قالب میں ڈھل جانا ایک اتفاق تھا، جس طرح حنین والے دن آپ کی زبان پر وارادہ کے بغیر جوادی ہوگیا۔

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

ایک اور موقع پر آپ مَنَالِیْظِم کی انگلی زخمی ہوگئ تو آپ مَنَالِیْظِم نے فرمایا۔

وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْتِ

هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيْتِ

(صحيح البخاري ومسلم، كتاب الجهاد).

س. ایعنی جس کا دل صحیح ہے، حق کو قبول کرتا اور باطل سے اٹکار کرتا ہے۔

ٲۅؙڵۄ۫ؾڒۉٲٲڰٲڂؘڷڨٞٮٚٲڷۿۄ۫ڲٵۼڵؿٲۑۘؽۑۘؽۜٵٙڷؘؿٵڡ۠ٲڣؙ ڶۿڵؠڵڴؙۉؿ

وَذَتَلْنَهٰ الْهُوْ فِينَهُ ارْكُو بُهُوُ وَمِنْهَ ايْأَكُلُونَ ۞

وَلَهُمُ فِيمُامَنَا فِمُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ®

وَاتَّعَنُّ وَامِنُ دُونِ اللهِ الِهَةَ لَعَلَّهُمُ مُنْصَرُونَ ٥

لاَيْسَتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُو جُنْدٌ خُضَرُونَ

اور کا فرول پر جحت ثابت ہوجائے۔

ال. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی<sup>(\*)</sup> ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے<sup>(\*)</sup> (بھی) پیدا کردیے، جن کے یہ مالک ہوگئے ہیں۔<sup>(\*)</sup>

27. اور ان مویشیوں کوہم نے ان کا تابع فرمان بنادیا ہے۔ (۵) جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔

سلک. اور انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، "اور پینے کی چیزیں۔ کیا پھر (بھی) یہ شکر ادا نہیں کریں گ؟ سکک. اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں۔(<sup>2)</sup>

کے (حالانکہ) ان میں انکی مدد کی طاقت ہی نہیں،
 لیکن) پھر بھی (مشرکین) ان کے لیے حاضرباش

ا. یعنی جو کفر پر مصر ہو، اس پر عذاب والی بات ثابت ہوجائے۔ لِینُنْدُرَ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔

۴. اس سے غیروں کی شرکت کی نفی ہے، ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کسی اور کا ان کے بنانے میں حصہ نہیں ہے۔

- ٣. أَنْعَامٌ، نَعَمٌ كَى جَع بـ اس سے مراد چوپائے لعنی اونٹ، گائے، كرى (اور بھير، دنبه) ہيں۔
- ۷. لینی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں، اگر ہم ان کے اندر وحثی پن رکھ دیتے (جیسا کہ بعض جانوروں میں ہی نہ آسکتے۔ میں ہے) تو یہ چویائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں ہی نہ آسکتے۔
- ۵. لیعنی ان جانوروں سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے، حتی کہ وہ انہیں ذبح بھی کرویتے ہیں اور چھوٹے بیچ بھی انہیں کھینچ پھرتے ہیں۔
- ۲. لینی سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں مثلاً ان کی اون اور بالوں سے کئ
   چیزیں بنتی ہیں، ان کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے اور یہ بار برداری اور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں۔
- 2. یہ ان کے کفران نعمت کا اظہار ہے کہ مذکورہ نعمتیں، جن سے یہ فاکدہ اٹھاتے ہیں، سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی اللہ کی عبادت واطاعت کریں، غیروں سے امیدیں وابعتہ کرتے اور انہیں معبود بناتے ہیں۔

لشكرى بين-(١)

فَلا يَخْزُنْكَ قَوْلُهُمُ إِنَّالَعَلَمُ مَالِيرِّرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ<sup>®</sup>

وَمَالِيَ ٢٣

47. پس آپ کو ان کی بات غمناک نه کرے، ہم ان کی پوشیرہ اور علائیہ سب باتوں کو ( بخوبی) جانتے ہیں۔

ٱۅؙڬڔ۫؆ۣٳڷؚڒۺ۬ٵؽؙٲٵٞڂؘڵڡؙٙؽؗڰؙڡؚؽؙؿؙڟڣڐؚڡؚٙٳۮٳۿۅڿٙڝؽؠٞ ؠؙڽؽؙڹٛٛ

22. کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ پھر یکا یک وہ صرح جھکڑالو بن بیٹھا۔

ڡؘڞٙڔؘۘڮڶؽٚٲؙؗٛٛؗؗؗۿؙڷڴٷؘؽؠؽڂڷڠۀؙڠٞٲڶ؈ؙؽؙۼۣٛٲڶۼڟٲ ؘۄۿؽٙڔؽڋ۠<sup>۞</sup>

۸۷. اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی
 (اصل) پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڑیوں کو
 کون زندہ کرسکتا ہے؟

قُلُ يُعْيِيُهَا الَّذِيُّ اَنَشَاهَا اَوَّلَ ثَرَةً وَهُوَيِجُلِّ خَلِقَ عِلِيُوْ

29. آپ جواب دیجے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا ہے، (۱) جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جانئے والا ہے۔

ٳڵۘڹؽؙڿۼٙڶڵڴؙۄؗڝؚۨٞٵڷۺٛۼڔۣٲڒڂٛۼؘڔؽؘڵڒٵۼٚٳڐؘٵؽؙٮؙٛػؙۄؙ ڝٚڹؙٛڎؾؙٛۊڎؙۏؾؘ<sup>۞</sup>

۸۰. وبی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کردی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو۔ (۳)

ا. جُندٌ ہے مراد بتوں کے جمایتی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے، مُحْضَرُوْنَ دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جن بتوں کو معبود سجھتے ہیں، وہ ان کی مدد کیا کریں گے؟ وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ انہیں کوئی برا کہے، ان کی فدمت کرے، تو یہی ان کی جمایت ومدافعت میں سرگرم ہوتے ہیں، نہ کہ خود ان کے وہ معبود۔

۲. لینی جو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس کی قدرت احیائے موتیٰ کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلاکر اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن محظی میں اڑادی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ جمع کرکے اسے زندہ فرمایا اور اس سے لوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، تیرے خوف سے۔ چنانچہ اللہ نے اسے معاف فرماویا۔ (صحیح البخاری، الأنبیاء، والوقاق، باب الخوف من الله)

۳. کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں مرخ اور عفار، ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے، سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اس طرف اشارہ مقصود ہے۔

ٱۅؘڷؽۺؘ۩ڮڹؿڂؘڰٙٳڶۺڶۅؾؚۅٙڵۘۯڞؘۑٟڡٙ۬ؠڔ عَلَ}ٲؽؙۼؙٛڶؾٛڡؚۺٛڵؙڰؙؠٞۧڹڶ۠ٷۿؙۅٳڷڬڵؿ۠ڶڰؚڸؽؙۄ۠۞

إِثْنَّامَوْنَةَ إِذَ ٱلْرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ®

ڡٞٮؙؠڂؽٲۘڎؽؠۑؽڍ؋ڡػڴؙۅؙؾؙػؙڷۣۺٛؽ۠ٞۊٞٳڷؽٶ ؿؙڔٛۼٷڹٙ۞۫

۸۱. جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان جیسوں (۱) کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، بے شک قادر ہے۔ اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا (بینا) ہے۔
 ۸۲. وہ جب بھی کی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرمادینا (کافی ہے) کہ ہوجا، وہ اسی وقت ہوجاتی ہے۔ (۲) کہ ہوجا، وہ اسی وقت ہوجاتی ہے۔ (۲) کی بادشاہت ہے (۱۳) اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے۔ (۱۳)

ا. یعنی انسانوں جیسے۔ مطلب، انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا ہے جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ آسان وزمین کی پیدائش سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال کیا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ لَکَفَاتُ السَّلَهٰ وَتِ وَالْأَدْمُنِ اللَّهُ السَّلَهٰ وَتِ وَالْأَدْمُنِ اللَّهُ اللّ

۲. لیعنی اس کی شان تو یہ ہے، پھر اس کے لیے سب انسانوں کا زندہ کردینا کونیا مشکل معاملہ ہے؟

۳. ملک اور ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، بادشاہی، چیسے رَحْمَةٌ اور رَحَمُوتٌ، رَهْبَةٌ اور رَهَبُوتٌ، جَبْرٌ اور جَبُوتٌ اور ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، بادشاہی، چیسے رَحْمَةٌ اور رَحَمُوتٌ، رَهْبَةٌ اور رَهَبُوتٌ، جَبْرٌ اور جَبُرُوتٌ وغیرہ ہیں۔ (اُن کیر) بعض اس کو مبالغہ کا صیغہ قرار دیتے ہیں۔ (اُن اللہ) بعنی میں ملکہ اسے دوبارہ وجود عطاکیا ہما، لیعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہوجائے، نہیں، بلکہ اسے دوبارہ وجود عطاکیا جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کرلو۔ تمہیں بہرحال اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، جہاں وہ اعمال کے مطابق اچھی یا بری جڑاء دے گا۔

### سورۂ صافات کمی ہے اور اس میں ایک سو بیاسی آبیتی اور پانچ رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے۔ ا. قسم ہے صف باند سے والے (فرشتوں) کی۔ ۲. پھر بری طرح ڈانٹنے والے (فرشتوں) کی۔ س. پھر اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ س. یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ (۱) د آسانوں اور زمین اور ان کے در میان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ (۱)

٢. ہم نے آسان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔

# ٤

### بِسُ \_\_\_\_ جِداللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيثِون

وَالصَّفَّتِ صَفَّانَ فَالتَّحِلِتِ نَحُبُّرًاثَ فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًاثَ إِنَّ الِهَكُمْ لَوَاحِنُكُ رَبُّ السَّمُلُوتِ وَالْرَضِ وَمَابَيْنَهُمُ اَورَبُ الْمَشَارِقِ ٥ الْمَشَارِقِ ٥

اِتَّارَتَيَّتَاالسَّمَاءُالدُّنْيَايِزِيْنَةِ إِلكُواكِبِ ٥

ا. صَافَّاتٌ، زَاجِرَاتٌ، تَالِيَاتٌ فرشتوں کی صفات ہیں۔ آسانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باند سے والے، یا اللہ کے حکم ہو، کے حکم کے انتظار میں صف بعت، وعظ ونصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو، جہاں اللہ کا حکم ہو، وہاں بانک کرلے جانے والے۔ اللہ کے ذکر یا قرآن کی علاوت کرنے والے۔ ان فرشتوں کی قشم کھاکر اللہ تعالی نے مضمون یہ بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے۔ متعدد نہیں، جیسا کہ مشرکین بنائے ہوئے ہیں۔ عرف عام میں قشم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں قسم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں قشم ای شک کو دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں ہر چیز اللہ کی مخلوق اور مملوک ہے، اس لیے وہ جس چیز کو بھی گواہ بناکر اس کی قشم کھائے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سواکس اور کی قشم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قشم میں، جس کی قشم کھائی جاتی ہے، اس کے سواکوئی عالم العنیب نہیں۔

۲. مطلب ہے مشارق ومغارب کا رب۔ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ، بعض کہتے ہیں کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرق ومغرب ہیں۔ سورج ہر روز ایک مشرق سے نظا اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے اور سورہ رحمٰن میں مشیر قَیْنِ اور مَغْرِبَیْنِ شَنید کے ساتھ ہیں لیعنی دو مشرق اور دو مغرب۔ اس سے مراد وہ مشرقین اور مغربین ہیں جن سے سورج گرمی اور سردی میں طلوع وغروب ہوتا ہے لیتی ایک انتہائی آخری مشرق ومغرب اور دوسرا مختصر یا قریب ترین مشرق ومغرب اور جہاں مشرق ومغرب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ جہت ہے جس سے سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ (فح القدر)

وَحِفْظُامِنْ كُلِّ شَيْظِن تَارِدٍ ﴿

لَايَتَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَاالْفَعْلَ وَيُقَدَّ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَلْنِيُّهُ

ۮؙٷۘۯٳۊۜڮۿؙۄ۬ؖ؏ؘڶڮ؆ۊٙٳڝؚ<sup>ڽ</sup>ٛ

ٳٙڒڡؖ؈ؙڂٙڟؚڡؘٵؙۼٛڟڡؘةٙ فَٱتبُعَهُ شِهَابٌ ثَأْقِبُ<sup>©</sup>

ۼؘٳڛ۫ؾڡٞؿۿؚۿؗٳۿؙۅؙٳۺؘڎؙڂٞڷڨٞٵڡٞۯۺۜؽ۫ڂڷڨؙڹٵ۠ٳٞٷڂٙڷڡ۠ؽ۠ۿؙؠۛ ڛؚٞؽؙۅڸؽڹ؆ڒڔۣٮۣ

> ؽڵۼؚؠؙؾؘٷؘؽۼٛٷ؈ٛۜ ۅؘٳڎؘٲڎؙڒؚٚٷٳڒؽؽٷۏؽ۞ ۅؘٳڎٳڒٲۉٳٳؽڰؿؾۺؿڿٷڹ۞ ۅؘڰٳڵۊؚٳ؈۠ۿڶؘڸۧٳڒڛٷۺ۠ؠ؈۠ٙ

اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔

٨. عالم بالاک فرشتوں (کی باتوں) کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگاسکتے، بلکہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔
 ٩. بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔
 ١٠. مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو (فوراً بی) اس کے پیچے دہاتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔

11. ان کافروں سے پوچھوتو کہ آیاان کاپیدا کرنازیادہ دشوار ہے یا (ان کا) جنہیں ہم نے (ان کے علاوہ) پیدا کیا؟ (۲) ہم نے (ان کے علاوہ) پیدا کیا ہے؟ (۳) ہم نے (انسانوں) کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے؟ (۳) ۱۱. بلکہ تو تعجب کررہا ہے اور یہ مسخرا پن کررہے ہیں۔ (۳) سال اور جب انہیں نفیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے۔ (۳) اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاتی اڑاتے ہیں۔ (۵) اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل تھلم کھلا جادو ہی ہے۔ (۵)

ا. لیعنی آسان دنیا پر، زینت کے علاوہ بتاروں کادوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں جس سے بالعوم شیطان جل جاتے ہیں۔ جیسا کہ اگل آیات اور احادیث ہے واضح ہے۔ ساروں کا ایک سیسرا مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ان مقاصد سے گانہ کے علاوہ شاروں کا اور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ان مقاصد سے گانہ کے علاوہ ساروں کا اور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیا ہے۔ علی ہیں جو اپنے جم اور وسعت کے لحاظ سے نہایت انو کھی ہیں۔ کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا، ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ یقیناً نہیں۔ سا یعنی ان کے باپ آدم علیشا کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا مستجد کیوں سیجھتے ہیں درآل حالیکہ ان کی پیدائش ایک نہایت ہی حقیر اور کمزور چیز سے ہوئی ہے۔ جب کہ خلقت میں ان سے کیوں سیجھتے ہیں درآل حالیکہ ان کی پیدائش ایک نہایت ہی حقیر اور کمزور چیز سے ہوئی ہے۔ جب کہ خلقت میں ان سے زیادہ قوی، عظیم اور کامل واتم چیزوں کی پیدائش کا ان کو انکار نہیں۔ (ٹے القدے)

م. لیعنی آپ کو تو منکرین آخرت کے انکار پر تعجب ہورہا ہے کہ اس کے امکان بلکہ وجوب کے استے واضح ولاکل کے بادجود وہ اسے مان کر نہیں دے رہے اور وہ آپ کے دعوائے قیامت کا مذاق اڑارہے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ ۵. لیعنی یہ ان کا شیوہ ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور کوئی واضح ولیل یا معجزہ بیش کیا جائے تو استہزاء کرتے اور انہیں جادو باور کراتے ہیں۔

ءَ إِذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا رَانَا لَسَعُوْتُونَ

ٱۊٳڹۜٲۏٞؽٵڵڒۊۜڵۏؽ۞ۛ ڡؙؙؙڷڹٚڰٷۄؘۯٲؿڰؙٷۮڿۯؙۏڹ۞

ڣٙٳ۠ڡؙٞٵۿؚؽڒؘۼڔڗؙؖٷڐۅؚۮڎٞٛۏٙٳۮؘٵۿۏۛێؽؙڟؙۯۏڽ<sup>؈</sup>

وَقَالُوْ الْوَلْكِنَا لَهُ فَا يَوْمُ الدِّيْنِ \*

ۿ۬ڬٳؽۅؙؙۯٳڷڡؘٚڞؙڸٳڷؾڹؽ۠ڴؙٮؙٛؿ۫ڗ۫ڽؚ؋؆ؙڲڐؚؠؙٛۅڹ ٲڂۺؙۯۅٳڷێڔؠٞؾؘڟڶؠؙۅٳۅٙۘڶۯ۫ۊٵڿۿؙؗ؋ۅۜڡٵػٳٛڹٛۏٳ ڽؿؽؙۮۏڽؘ

11. کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہوجائیں گے پھر کیا (سچ کچ) ہم اٹھائے جائیں گے؟ کا. کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ ۱۸. آپ جواب دیجے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل (بھی) ہوگے۔(۱)

19. وہ تو صرف ایک زور کی جھڑ کی ہے<sup>(۲)</sup> کہ یکایک یہ ویکھنے لگیں گے۔<sup>(۳)</sup>

اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی یہی جزاء (سزا)
 کا ون ہے۔

(7.2) فیصلہ کا دن ہے جمعے تم جھٹلاتے رہے۔ (7.2) اور (7.2) اور (7.2) اور (7.2) جن کی وہ پرستش کرتے تھے (ان سب کو)

ا. جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا ﴿وَكُلُّ ٱلتَوْكُ دَخِرِینَ ﴾ (النمل: ۸۵) (سب اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر آئیں گے)۔ ﴿إِنَّ اللّٰذِینَ یَسْتَکُرُونَ عَنْ عِبَادَ بِی سَیّکُ خُلُونَ جَهَاتُو دَخِرِینَ ﴾ (المؤمن: ۲۰) (جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں ذلیل وخوار ہوکر داخل ہوں گے)۔

- ۲. لینی وہ اللہ کے ایک بی تھم اور اسر افیل علیظا کی ایک بی چھونک (نفخ شانیہ) سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔ ۳. لینی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر اور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے۔ نفخ یا چیخ کو زَجْرَةٌ (ڈانٹ) سے تعبیر کیا، کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ بی ہے۔
- ٣٠. وَيْلٌ كَا لَفظ ہلاكت كے موقع پر بولا جاتا ہے، لينى معاينة عذاب كے بعد انہيں اپنی ہلاكت صاف نظر آرہى ہوگى اور اس حقصود ندامت كا اظہار اور اپنی كوتابيوں كا اعتراف ہے لين اس وقت ندامت اور اعتراف كا كوئى فائدہ نہيں ہوگا۔ اس ليے ان كے جواب ميں فرشتے اور اہل ايمان كہيں گے كہ يہ وہى فيصلے كا دن ہے جے تم مانتے نہيں شھے۔ يہ جى ممكن ہے كہ آپس ميں ايك دوسرے كو كہيں گے۔
  - ۵. لینی جنہوں نے کفر وشرک اور معاصی کا ارتکاب کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوگا۔

۲. اس سے مراد کفر وشرک اور تکذیب رسل کے ساتھی یا بعض کے نزدیک جنات وشیاطین ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیویال ہیں جو کفر وشرک میں ان کی ہمنوا تھیں۔

جمع کرو۔ (۱)

مِنْ دُونِ اللهِ فَأَهُدُوهُمْ إلى صِرَاطِ الْجَيْدِ

ۅؘڣٷٛۅۿؙؠٞٳٮۜۿۄٞڡۜۺٷڵۅؽ<sup>ٚ</sup>

مَالَكُمْ لِزَيْنَاصَرُوْنَ<sup>©</sup>

بَلْ هُوُ الْبَوْمُ وَمُنْتَسَلِمُونَ<sup>®</sup>

وَاتَّبُلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَّتَمَا ءَلُوْنَ ®

عَالُوَالِثَّلُوْكُنْتُمُ تَأْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ<sup>©</sup>

ڰٙٵڷؙۉٳؠڵڰۄٞؾؖڴٷٛۏٳڡ۠ۏؙڡڹۣؽڹ<sup>ڰ</sup>

ٷٵڮڶڬڵٵۼڵؽڴؙۄ۫ڡؚؚؖڹؙڛؙڵڟٟڹۧؠڶػؙٮؙٛؾؙۄ۫ۊؘۅٛٵڟۼؽڹۘ

۲۳. (ان سب کو) الله کو چپوژ کر، پھر انہیں دوزخ کی راہ

۲۴. اور انہیں تھہر الو، (۲۰ (اس لیے ) کہ ان سے (ضروری) سوال کیے جانے والے ہیں۔

۲۵. متہمیں کیا ہو گیاہے کہ (اس وقت) تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔

۲۷. بلکہ وہ (سب کے سب) آج فرمانبر دار بن گئے۔ ۲۷. اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال وجواب کرنے لگیں گے۔

۲۸. کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔(۲)

۲۹. وہ جواب دیں گے کہ تنہیں بلکہ تم ہی ایمان دار نہ تھے۔ (۴)

۳۰. اور کچھ جمارا زور تو تم پر تھا (ہی) نہیں۔ بلکہ تم (خود) سرکش لوگ تھے۔<sup>(۵)</sup>

ا. مَا، عام ہے تمام معبودین کو، چاہوہ مورتیاں ہوں یا اللہ کے نیک بندے، سب کو ان کی تذلیل کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ یہ کمی کو نقع و فقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔

٢. يه حكم جہنم ميں لے جانے سے قبل ہوگا، كيونكه حساب كے بعد ہى وہ جہنم ميں جائيں گے۔

سور اس کا مطلب ہے کہ دین اور حق کے نام سے آتے تھے لیمنی باور کراتے تھے کہ یہی اصل دین اور حق ہے۔ اور بعض کے نزدیک مطلب ہے، ہر طرف سے آتے تھے، وَالشَّمَالِ مُحَدُوف ہے۔ جس طرح شیطان نے کہا تھا (میں ان کے آگے، پیچھے ہے، ان کے دائیں بائیں سے ہر طرف سے ان کے پاس آؤل گا اور انہیں گراہ کرول گا۔ دالاعاف: ۱۷)

م. لیڈر کہیں گے کہ ایمان تم اپنی مرضی سے نہیں لائے اور آج ذمے دار ہمیں تھہر ارہ ہو؟

۵. تابعین اور متبوعین کی یہ باہمی تکرار قرآن کریم میں کئی جگه بیان کی گئی ہے۔ ان کی ایک دوسرے کو یہ ملامت

ڠؘؿٞٵؽؽٵڠٙۯڷڒؾؚؽٙٲٵؖٳؾؘٵڶؽؘٳؠٟڡؙٷؽ۞

فَاغْوَنُيْكُوُ إِنَّاكُنَّا غُوِيْنَ ۞ فَإِنَّهُمُ يُوْمَبِذِ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ۞

ٳٮۜٛٵػٮ۬ٳڮؘڹڡؘٛۼڶۑٳڷؠؙۼٛۄؚؠؽؽ

إِنَّهُمْ كَانْوَالِدَاقِيْلَ لَهُوْلَااللهَ إِلَّااللهُ يَسْتَكُبُرُونَ۞

ۅؘۘؽڠؙٷڵٷؽٳؠۣۜؾٵڵؾٵڔڴٷٙٵڶؚۿؾؽٵڸۺٵ؏ؚڰ۫ۼؙٷ۠ڹ

اس. اب تو ہم (سب) پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہوچکی کہ ہم (عذاب) چکھنے والے ہیں۔

اس کی ہم زخمین گاری ہم تہ خد بھی گدری خص (۱)

سر پی ہم نے تہہیں گراہ کیا ہم تو خود بھی گراہ ہی تھے۔'' سر سو اب آج کے دن تو (سب کے سب) عذاب میں شریک ہیں۔''

سر ہم گناہ گاروں کے ساتھ ای طرح کیا کرتے ہیں۔ " سی یہ وہ (لوگ) ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں تو یہ سرشی کرتے تھے۔ " )

٣٦. اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑدیں؟<sup>(۵)</sup>

عرصهُ قیامت (میدان محشر) میں بھی ہوگی اور جہنم میں جانے کے بعد جہنم کے اندر بھی۔ ملاحظہ ہو: الأعراف: ٣٨-٣٩، الأحزاب: ٧٤-٦٨، سإ: ٣١-٣٢، المؤمن: ٣٧- ٨٨ وَغَيْرِ هَا مِنَ الْآيَاتِ.

ا. یعنی جس بات کی پہلے، انہوں نے نفی کی، کہ ہماراتم پر کون سازور تھا کہ تمہیں گر اہ کرتے۔ اب اس کا یہاں اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گر اہ کیا تھا۔ لیکن یہ اعتراف اس تنبیہ کے ساتھ کیا کہ ہمیں اس ضمن میں مورد طعن مت بناؤ، اس لیے کہ ہم خود بھی گر اہ ہی تھے، ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی سے ہماری راہ اپنالی۔ جس طرح شیطان کہ ہم خود بھی گر اہ ہی تھے، ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی سے ہماری راہ اپنالی۔ جس طرح شیطان کی اس روز کے گا۔ ﴿وَقَالَ اللَّهُ يُطْنُ لِلَّا اللّٰهُ عُلَى اللّٰهُ وَعَدَاللّٰهُ وَعَدَاللّٰهُ وَعَدَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَعَدَاللّٰهُ وَعَدَاللّٰهِ وَعَدَاللّٰهُ وَعَدَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَعَدَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

- ۲. اس لیے کہ ان کا جرم بھی مشتر کہ ہے، شرک، معصیت اور شروفساد ان سب کا وطیرہ تھا۔
- سع بینی ہر قسم کے گناہ گاروں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے اور اب وہ سب ہمارا عذاب بھکتیں گے۔

٧٠. لينى دنيا ميں، جب ان سے كہا جاتا تھا كہ جس طرح مسلمانوں نے يہ كلمہ پڑھ كر شرك ومعصيت سے توبہ كرلى ہے تم بھى يہ پڑھ او، تاكہ تم دنيا ميں بھى مسلمانوں كے قبر وغضب سے فئ جاد اور آخرت ميں بھى عذاب اللى سے تم بيں دوچار ہونا نہ پڑے، تو وہ تكبر كرتے اور انكار كرتے۔ نبى عَلَيْظِيْمُ كا فرمان ہے۔ ﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتّىٰ يَقُولُوْا: لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ ﴾ فَعَدْ عَصَمَ مِنِيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ ﴾ (منفق عليه، مشكوٰة، كتاب الإيمان بحالت ابن كثير) (جُص اس بات كا علم ديا گيا ہے كہ ميں اس وقت تك لوگوں سے قال كروں جب تك وہ لا الله الله كا اقرار نه كرليں۔ جس نے يہ اقرار كرايا، اس نے اپنی جان اور مال كی حفاظت كرلی۔

۵. لینی انہوں نے نبی کریم مُنگالیُّظِ کو شاعر اور مجنون کہا اور آپ کی دعوت کو جنون (دیوانگی) اور قرآن کو شعر سے تعبیر

بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّ قَ الْمُوْسَلِينَ

إِنَّكُوْلِكَأَ إَمِقُوا الْعَكَابِ الْكِلِيْمِ فَ وَمَا نَجْزَرُنَ الْاَمَا كُنْتُونَ مَعْمَلُوْنَ فَ الْاِعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ فَ اوْلَيْكَ لَهُمُ رِزُقُ مَعْلُومُونَ فَوَاكِهُ وَهُمُ وَمُكُونَ فَمَعْلُومُونَ فَنْ جَنْتِ النَّعِيْدِ فَ عَلْ سُورَةً مَتَظْيِلُونَ

ؽؙڟڬٛٷؘۼڲؘۿؚڡٝڔؘڬٲڛۺؙٞۺٙۼۺؙۣ ؠؙؿؙۻٙٵٙٷڰڎٞۊڵۺ۠ڔۑؠؙڹڹ۞ ڒۏڣۿٵۼٞٷڷٷڶڰڡؙؙۄؘۼۛؠٚٵؽ۠ٷٷڽ۞

٣٧. (تنبيں تنبيں) بلکہ (نبی) تو حق (سپا دين) لائے ہيں اور سب رسولوں کو سپا جانتے ہيں۔<sup>(۱)</sup>

۳۸. یقیناً تم دردناک عذاب (کا مزہ) چکھنے والے ہو۔ ۳۹. اور تنہیں اس کابدلہ دیاجائے گاجو تم کرتے تھے۔ ۴۰. مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے۔

اس. انہیں کے لیے مقررہ روزی ہے۔

۲۴. (ہر طرح کے) میوے، اور وہ باعزت واکرام ہونگے۔

۳۳. نعمتول والى جنتول ميں۔ ت

۱۹۲۰ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے (بیٹھ) ہول گے۔

۳۵. جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا۔ (\*)
۳۸. جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگ۔ (۵)

A. نه اس سے دردِسر ہو اور نه اس کے بینے سے بہمیس (۱)

کیا اور کہا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے مبعودوں کو کیوں چھوڑدیں؟ حالانکہ یہ دیوانگی نہیں، فرزانگی تھی، شاعری نہیں، حقیقت تھی اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں، نجات تھی۔

ا. یعنی تم ہمارے پینمبر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو، جب کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ لایا اور پیش کررہا ہے وہ سی جے، اور وہی چیزہے جو اس سے قبل تمام انبیاء بھی پیش کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ کام کسی دیوانے کا یاکسی شاعر کے تخیلات کا نتیجہ ہوسکتا ہے؟ ۲. یہ جہنیوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھڑے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی وضاحت کردی

ا. یہ جبیوں تو آن وقت کہا جانے کا جب وہ گھڑتے آیک دو سرے سے بو چھ رہے ہوں نے اور ساتھ ہی وصافت کردر جائے گی کہ یہ ظلم نہیں ہے ملکہ علین عدل ہے کیونکہ یہ سب تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔

سور مینی یہ عذاب سے محفوظ ہوں گے، ان کی کو تاہیوں سے بھی در گزر کر دیا جائے گا اگر کچھ ہوں گی، اور ایک ایک نیکی کا اجر انہیں کئی گئی گنا دیا جائے گا۔

۴. کَأَسُّ، شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدح خالی جام کو کہتے ہیں۔ مَعِیْنِ کے معنی ہیں "جاری چشمہ" مطلب یہ ہے کہ جاری چشمے کی طرح، جنت میں شراب ہر وقت ملیسر رہے گی۔

۵. ونیا میں شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے، جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہوگی خوش رنگ بھی ہوگی۔
 ۲. لیعنی ونیا کی شراب کی طرح اس میں تے، سر درد، بدمستی اور بہننے کا اندیشہ شہیں ہوگا۔

# وعِنْنَاهُمُ فَصِرْتُ الطَّرْفِ عِبْنُ

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ ثَكُنُونُ<sup>®</sup>

فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَءُلُونَ<sup>®</sup>

عَالَ قَايِلٌ مِنْهُمُ إِنِّى كَانَ لِي قَوِيْنُ ﴿

يَقُولُ ، اِنْكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ®

ءَادِدَامِتُنَاوَكُنَّاثُرَابًا وَعِظَامًاءَ اِثَالَمَدِيْنُونَ®

قَالَ هَلُ اَنْتُومُ طُلِعُونَ ﴿ فَاظَلَعَ فَوَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيْدِ

**۳۸**. اور ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی آنکھوں والی (حوریں) ہول گی۔<sup>(1)</sup>

PA. اليي جيسے چيائے ہوئے انڈے۔(۱)

۵۰. (جنتی) ایک دوسرے کی طرف رخ کرکے پوچیس گے۔(۲)

ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک
 ساتھی تھا۔

۵۲ جو (مجھ سے) کہا کرتا تھا کہ کیا تو (قیامت کے آنے کا) یقین کرنے والوں میں سے ہے؟(م)

۵۳. کیا جب که ہم مرکر مٹی اور بڈی ہوجائیں گے کیا اس وقت ہم جزاء دیے جانے والے ہیں؟ (۵) کا تم چاہتے ہو کہ جھانک کردیکھ لو؟ (۱)

۵۵. جھا لکتے ہی اسے بیچوں نیچ جہنم میں (جلتا ہوا) دکھے گا۔

ا. بڑی اور موٹی آ تکھیں حسن کی علامت ہے لیتن حسین آ تکھیں ہوں گی۔

۲. لیعنی شتر مرغ اپنے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوں، جس کی وجہ سے وہ ہوا اور گرد وغبار سے محفوظ ہوں گے۔
 کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں، جو زردی مائل سفید ہوتے ہیں اور ایسا رنگ حسن وجمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تشبیہ، صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رنگی اور حسن ورعنائی میں ہے۔

- سر بنتی، جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹے ہوئے، دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ سم ایعنی یہ بات وہ استہزاء اور مذاق کے طور پر کہا کرتا تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ تو ناممکن ہے کیا ایسی ناممکن الوقوع بات پر یقین رکھتا ہے؟.
  - ۵. لینی ہمیں زندہ کرکے جمارا حساب لیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جزاء دی جائے گی؟
- ۲. لین وہ جنتی، اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم پند کرتے ہو کہ ذرا جہنم میں جھانک کر دیکھیں، شاید مجھے
  یہ باتیں کہنے والا وہاں نظر آجائے تو شہیں بتلاؤں کہ یہ شخص تھا جو یہ باتیں کرتا تھا۔

قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدُتَّ لَتُتُوثِيِّ وَلَوُلانِفِمَةُ رَبِّىُ لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِيْنَ ⊛

> ٱفَمَانَحُنُ بِمَيِّتِيْنَ۞ ٳڵامَوْتَتَنَاالْأُوْلَ وَمَاخَنُ بِمُعَذَّبِيْنَ۞

> > اِتَّ هٰنَالَهُوَالْفَوْزُالْفَظِيُمُ۞ لِيثْلِ هٰنَافَلْيَعُمَلِ الْعٰمِلُونَ۞

ٳؖڎ۬ڸڰڂؘؿؙڒؙڹٛڒؙڒٳٙڡؙۺؘڿڗۘۊؙٵڵڗؘۛڠؙۅؙۄؚ<sub>ڰ</sub>

کہے گا واللہ! قریب تھا کہ تو مجھے (بھی) برباد کر دے۔
 اور اگر میرے رب کا اصان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ (۱)
 کہ کیا (یہ صحیح ہے) کہ ہم مرنے والے ہی نہیں؟ (۲)
 بیانی ایک موت کے، (۳) اور نہ ہم عذاب کیے حانے والے ہیں۔

۲۰. پھر تو (ظاہر بات ہے کہ) یہ بڑی کامیابی ہے۔ (")
 ۱۲. الی (کامیابی) کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ (۵)

١٢. كيايه مهماني الحجي ب ياسينده (زقوم) كا درخت؟(١)

ا. یعنی جھانکنے پر اسے جہنم کے وسط میں وہ شخص نظر آجائے گا اور اسے یہ جنتی کیے گا کہ مجھے بھی تو گراہ کرکے ہلاکت میں ڈالنے لگا تھا، یہ تو مجھ پر اللہ کا احسان ہوا، ورنہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔

۲. جہنیوں کاحشر دیکھ کر جنتی کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہوجائے گا اور کبے گا کہ ہمیں جو جنت کی زندگی اور اس کی تعتیں ملی ہیں، کیا یہ دائی نہیں؟ اور اب ہمیں موت آنے والی نہیں ہے؟ یہ استقبام تقریری ہے یعنی اب یہ زندگیاں دائی ہیں، جنتی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ انہیں موت آئے گی کہ جہنم کے عذاب سے چھوٹ جائیں اور نہ ہمیں، کہ جنت کی تعتوں سے محروم ہوجائیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے در میان لاکر ذیج کر دیا جائے گا کہ اب کی کو موت نہیں موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے در میان لاکر ذیج کر دیا جائے گا کہ اب کی کو موت نہیں گئے گی۔

سو، جو دنیا میں آپکی۔ اب جارے کیے موت ہے نہ عذاب۔

٣٠. اس ليے كه جبنم سے في جانے اور جنت كى نعمتوں كا مستحق قرار پاجانے سے بڑھ كر اور كيا كاميابي ہوگى؟

۵. لیعنی اس جیسی نعمت اور اس جیسے فضل عظیم ہی کے لیے محت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی سب سے نفع بخش تجارت ہے۔ نہ کہ دنیا کے لیے جو عارضی ہے۔ اور خسارے کا سودا ہے۔

٩. زَقَّوْمٌ، تَزَقَّمٌ ہے مشتق ہے، جس کے معنی بدبودار اور کریہ چیز کو نگلنے کے ہیں۔ اس درخت کا پھل کھانا بھی اٹل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا۔ کیوں کہ یہ سخت بدبودار، کڑوا اور نہایت کریہ ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف ہے، یہ قطرب درخت ہے جو تہامہ میں پایا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی درخت نہیں ہے، اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے۔ (اُن القدر) لیکن پہلا تول زیادہ صحیح ہے۔ اور یہ

إِتَّاجَعَلَنْهَا فِتُنَّةً لِلظَّلِمِينَ

ٳٮٚۿؘٳۺؘڮڗؘةؙۼٞۯؙۼڔؽٚٲڞؙڸٳۼٛڿؽؠۅٚ ڟڵڡؙۿٵڰٲڽٞڎؙۯٷٛڛٛٳڶۺۜؽڟؽڹ۞

فَإِنَّهُمْ لَأِكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ٥

تُتُوَّانَ لَهُمُوعَلَيْهَالَشُونَامِّنُ حِمِيُوِ تُتُوَّانَ وَمُوعِهُمُّ لِأَلِى الْجَحِيْدِ

> ٳٮۜۜۿؙۮ۫ٵڶڡؙٞٷٳٳڵٳٚٵؙٙٷۿؙۏۻٙٳٚڷؽؖڹ۞ٚ ڡؘۿؙۯؙۼڵؽٳڟؚۄۺؙؽۿۯٷڽ۞

۳۳. جے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے۔(۱)

۱۲. بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکاتا ہے۔ (۲)

10. جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے

ایس (۳)

۲۷. (جبنی) ای درخت میں سے کھائیں گے اور ای

الح. پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی۔(۵) ۱۸. پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی (آگ کے ڈھیر کی) طرف ہوگا۔(۱)

اله یقین مانو که انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا۔
 اور یہ انہیں کے نشان قدم پر دوڑتے رہے۔

وہی ورخت ہے جے اردو میں سینڈھ یا تھوہر کہتے ہیں۔

ا. آزمائش اس لیے کہ اس کا پھل کھانا بجائے خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ بعض نے اسے اس اعتبار سے آزمائش کہاکہ اس کے وجود کا انہوں نے اٹکار کیا کہ جہنم میں جب ہر طرف آگ بی آگ ہوگی تو وہاں درخت کس طرح موجود رہ سکتا ہے؟ یہاں ظالمین سے مراد وہ اہل جہنم میں جن پر جہنم واجب ہوگی۔

٢. ليني اس كي جز جہنم كي گهرائي ميں ہوگي البته اس كي شاخيں ہر طرف چيلي ہوئي ہوں گي۔

سر اسے شاعت وقباحت میں شیطانوں کے سرول سے تشبیہ دی، جس طرح اچھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں گویا کہ وہ فرشتہ ہے۔

م. یہ انہیں نہایت کراہت سے کھانا پڑے گا جس سے ظاہر بات ہے بیٹ بوجھل ہی ہوں گے۔

۵. لین کھانے کے بعد انہیں پانی کی طلب ہو گی تو کھولٹا ہوا گرم پانی انہیں دیا جائے گا، جس کے پینے سے ان کی انٹؤیاں
 کٹ حائیں گی۔ (مورہ مچہ: ۱۵).

٢. ليني زقوم كے كھانے اور كرم پانى كے پينے كے بعد انہيں دوبارہ جہنم ميں كھينك ديا جائے گا۔

2. یہ جہنم کی مذکورہ سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کو گر ابی پر پانے کے باوجود یہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ر رہے اور دلیل وجت کے مقابلے میں تقلید کو اپنائے رکھا، إهْرَاعٌ إسْرَاعٌ کے معنی میں ہے لینی دوڑنا اور نہایت شوق

وَلَقَدُ ضَلَّ مَنْكُمُ أَكُثُو الْأَوَّلِهُ } فَاللَّهُمُ أَكُثُو الْأَوَّلِهُ فَي فَ وَلَقَانُ السُّلْنَافِيُهِمُ مُّنُذِيرِيْنَ ﴿

فَانْظُوٰ كِيفَ كَانَ عَاقِبَ أَلْمُنْذَرِيُنَ ﴿

إلَّاعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ اللهِ وَلَقَكُ نَادُ بِنَانُوحٌ فَلَنِعُهُ الْمُجِينُونَ ۗ

وَيَحْيَنُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيُونَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّتَتَهُ هُوُ الْيَاقِيْنَ اللَّهِ

سے اور لیک کر پکڑنا اور اختیار کرنا۔

اک. اور ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک تکے ہیں۔ 24. اور جن میں ہم نے ڈرانے والے (رسول) بھیج

سك. اب تو ديكھ لے كه جنہيں وصكايا كيا تھا ان كا انجام كسانج موا

ممرک. سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔<sup>(۳)</sup> 40. اور ہمیں نوح (عَلَيْكِاً) نے بكارا تو (ديكھ لوكه) ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔(م

LY. اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو<sup>(۵)</sup> اس زبروست مصیبت سے بحالیا۔

42. اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنادیا۔<sup>(۲)</sup>

ا. یعنی یہی گر اہ نہیں ہوئے، ان سے پہلے لوگ بھی اکثر گر اہی ہی کے راستے پر چلنے والے تھے۔

۲. لینی ان سے پہلے لوگوں میں۔ انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا اور عدم قبول کی صورت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا نیتجاً انہیں تباہ کردیا گیا، جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشاره فرمايا

 سعن عبرت ناک انجام سے صرف وہ محفوظ رہے جن کو اللہ نے ایمان وتوحید کی توفیق سے نواز کر بھالیا۔ مُخْلَصِیْنَ، وہ لوگ جو عذاب سے بیچ رہے، مُنذَریْنَ (تباہ ہونے والی قوموں) کے اجمالی ذکر کے بعد اب چند مُنْذِریْنَ (پیغیمروں) کا ذکر کیا جارہا ہے۔

سم. لیعنی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے باوجود جب قوم کی اکثریت نے ان کی تکذیب ہی کی اور انہوں نے محسوس کرایا كه ايمان لانے كى كوئى اميد نہيں ہے تو اينے رب كو يكارا۔ ﴿فَكَ عَالْكِيُّهُ إِنِّي مُعَلِّوبُ فَالْتَقِيرُ ﴾ (القمر: ١٠) (يا الله ميں مغلوب ہوں، میری مدد فرما)۔ چنانچہ ہم نے نوح غالیُّلا کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو طوفان بھیج کر ہلاک کردیا۔

۵. أَهْلٌ سے مراد، حضرت نوح عَلَيْلًا بر ايمان لانےوالے ہيں، جن ميں ان كے گھر كے افراد بھى ہيں جو مومن تھے۔ بعض مفسرین نے ان کی کل تعداد ۸۰ بتلائی ہے۔ اس میں آپ کی بیوی اور ایک لڑکا شامل نہیں، جو مومن نہیں تھے، وہ بھی طوفان میں غرق ہو گئے۔ کرب عظیم (زبردست مصیبت) سے مراد وہی سیلاب عظیم ہے جس میں یہ قوم غرق ہوئی۔ ۲. اکثر مفسرین کے قول کے مطابق حضرت نوح علیناً کے تین بیٹے تھے۔ حام، سام، یافٹ۔ انہی سے بعد کی نسل انسانی

وَتَرَكِّنَاعَكَيْهِ فِي الْلِخِرِيْنَ الْحَ

سَلاٌ عَلَىٰ نُوُجٍ فِى الْعُلَمِيُنَ ۗ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ

اِنَّهُ وَنُ عِبَادِ نَاالْمُؤُمِنِيُنَ۞ ثُمَّا أَغُرُقُنَا الْاَخْرِيُنَ ۞ وَإِنَّ مِنْ شُمُعَتِهِ لِأَبْرِهِ نُهُ۞

ٳۮؙؙۘۘۼٵٚءٙۯػٷۑؚڡٞڶؠٟڛٙڸؽۄؚۛؗؗۜ ٳۮ۫ۊؘٵڶڵٳؠؽٶۘۊؘۊ۫ؠؚ؋؆۬ۮؘٲٮؘۛڠڹؙٮؙٮ۠ۏؽ۞ٞ

ٱيِفْكَا الِهَةَّدُوْنَ اللهِ تُرِيْدُوْنَ

اور ہم نے اس کا (ذکر خیر) پچھلوں میں باقی رکھا۔<sup>(1)</sup>

29. نوح (عَلَيْلًا) پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ٨٠. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں۔(۱)

۱۸. وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔
 ۸۲. پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔

۸۳. اور اس (نوح عَلِيَلِاً کی) تابعداری کرنے والوں میں سے (بی) ابراہیم (عَلِیَّلاً بھی) شھے۔(۳)

۸۴. جب کہ اپنے رب کے پاس بے عیب ول لائے۔
۸۵. انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا
یوج رہے ہو؟

٨٢. كياتم الله ك سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ (١٠٠٠)

چلی۔ ای لیے حضرت نوح علینا کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے لین آدم علینا کی طرح، آدم علینا کے بعد یہ دوسرے ابوالبشر میں۔ سام کی نسل سے عرب، فارس، روم اور یہود ونصاریٰ ہیں۔ حام کی نسل سے سوڈان (مشرق سے مغرب تک) لیعنی سندھ، ہند، نوب، زنج، حبشہ قبط اور بربر وغیرہم ہیں اور یافث کی نسل سے صقالبہ، ترک، خزر اور یاجوج ماجوج وغیرہم میں۔ (خ القدے) وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

ا. یعنی قیامت تک آنے والے اہل ایمان میں ہم نے نوح علینا کا ذکر خیرباتی چھوڑویا ہے اور وہ سب نوح علینا پر سلام سیج رہیں گے۔

عن جس طرح نوح علیا کی دعا قبول کرے، ان کی ذریت کو باقی رکھ کے اور پچھلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھ کے ہم نے نوح علیا کو عزت و تکریم بخشی۔ اس طرح جو بھی اپنے اقوال وافعال میں محن اور اس باب میں رائخ اور معروف ہوگا، اس کے ساتھ بھی ہم ایسا معاملہ کریں گے۔

۳. شِینْعَةٌ کے معنی گروہ اور پیروکار کے ہیں۔ لیعنی ابراہیم عَلَیْنَا بھی اہل دین واہل توحید کے اس گروہ سے ہیں جن کو نوح عَلِیَّاا ہی کی طرح انابت الی اللہ کی توفیق خاص نصیب ہوئی۔

۴. کیتی اپنی طرف سے ہی جھوٹ گھڑ کے کہ یہ معبود ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، درآں حالیکہ یہ پتقر اور مورتبال ہیں۔

فَهَا أَظُاثُكُمُ بِرَتِ الْعُلَمِينَ<sup>©</sup>

فَنَظَرُنَظُرَةً فِي النَّجُومِ ﴿

فَقَالَ اِنِّيُ سَقِيْعُوٰ فَتَوَكُواعَنُهُ مُدُيرِيْنَ®

فَرَاءَ إِلَى الِهَدِهِمُ فَقَالَ الاِتَأْكُلُونَ ۞

مَالَكُوۡ لَانَتُطِفُوۡنَ۞ فَرَاغَ عَلَيۡهِ حَ فَنُرُكَا يَالۡيُمِيۡنِ۞

کو کیا سمجھ (بتلاؤ کہ) تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟<sup>(1)</sup>

۸۸. اب ابراہیم (عَلَیْطًا) نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی۔

۸۹. اور کہا میں تو بیار ہوں۔<sup>(۲)</sup>

• 9. اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔

91. آپ (چپ چپاتے) ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ (۳)
97. تہمیں کیا ہوگیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو۔
98. پھر تو (پوری قوت کے ساتھ) دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر بل پڑے۔ (۳)

ا. یعنی اتنی فتیج حرکت کرنے کے باوجود کیا وہ تم پر ناراض نہیں ہوگا اور تمہیں سزا نہیں دے گا۔

۲. آسان پر غوروفکر کے لیے دیکھا جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یا اپنی قوم کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے ایسا کیا، جو کہ شاروں کی گردش کو حوادث زمانہ میں مؤثر مانتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ان کی قوم کا وہ دن آیا، جے وہ باہر جاکر بطور عید اور قومی تہوار منایا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علینیا کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ لیکن ابراہیم علینیا تنہائی اور موقع کی تلاش میں تھے، تاکہ ان کے بتوں کا تیا پانچہ کیا جاسکے۔ چنانچہ انہوں نے یہ موقع ننیمت جانا کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی قو میں اپنا منصوبہ بروے کار لے آول گا۔ اور کہہ دیا کہ میں بیار ہوں یا آسان کہ کل ساری قوم باہر میلے میں چلی جائے گی تو میں اپنا منصوبہ بروے کار لے آول گا۔ اور کہہ دیا کہ میں بیار ہونے والا ہوں۔ یہ بات بالکل جھوٹی تو نہیں تھی، ہر انسان کہ میں بیار ہونے ابراہیم غلینا کے در کا ایک مشقل روگ تھا، جے دیکھ کر وہ کر ھے نہ جھوٹ نہیں ہوتا لیکن مخاطب کر ھے تھے۔ یوں حضرت ابراہیم غلینا نے تعریض اور توریے کا اظہار فرمایا جو اگرچہ جھوٹ نہیں ہوتا لیکن مخاطب اس کی ضروری تفصیل سورہ انساء ۱۳ ہے۔ اس لیے صدیت ثلاث کذبات میں اسے جھوٹ سے تعیمر کیا گیا ہے، جسا کہ اس کی ضروری تفصیل سورہ انساء ۱۳ میں گررچکی ہے۔

س. لینی جو حلویات بطور تبرک وہاں پڑی ہوئی تھیں، وہ انہیں کھانے کے لیے پیش کیں، جو ظاہر بات ہے انہیں نہ کھائی تھیں نہ کھائی میں بند کھائیں بلکہ وہ جواب وینے پر بھی تاور نہ تھے، اس لیے جواب بھی نہیں دیا۔

۴. رَاغَ کے معنی ہیں، مَالَ، ذَهَبَ، أَقْبَلَ، يه سب قريب المعنی ہيں، ان کی طرف متوجه ہوئے ضَرْبٌ بِالْيَمِيْنِ كا

# فَأَقَٰبُكُوۡ اللَّهِ عِيزِقُوۡنَ ۖ

قَالَ اتَّعَبُكُ وْنَ مَا تَنْجِتُونَ فَ

وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ @

قَالْواابْنُوْالَهُ بُنْيَانًا فَالْقُورُهُ فِي الْجَحِيْدِ

فَأَرَا دُوْا يِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْرَسُفَلِيُنَ

وَقَالَ اِنِّى نَاهِبُ الله رِبِّيُ سَيَهُدِينِ ®

رَبِّ هَبُ لِيُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ

مطلب ہے ان کو زور سے مار مار کر توڑ ڈالنا۔

ا. یَزِفُوْنَ، یُسْرِعُوْنَ کے معنی میں ہے، دوڑتے ہوئے آئے۔ لینی جب میلے سے آئے تو دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں تو فوراً ان کا ذہن ابراہیم علینا کی طرف گیا، کہ یہ کام ای نے کیا ہوگا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں تفصیل گزرچکی ہے چنانچہ انبیں پکڑکر عوام کی عدالت میں لے آئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علینا کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ ان پر ان کی بے عظی اور ان کے معبودوں کی بے اعتیاری واضح کریں۔

۲. لینی وہ مورتیاں اور تصویریں بھی جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہیں معبود سیھتے ہو، یا مطلق تمہارا عمل جو بھی تم کرتے ہو، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہی ہے، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔

س. لینی آگ کو گلزار بناکر ان کے مکر وحیلے کو ناکام بنا دیا، پس پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے، اور آزمائش کو عطاء میں اور شر کو خیر میں بدل ویتا ہے۔

م. حضرت ابراہیم علیباً کا یہ واقعہ بابل (عراق) میں پیش آیا، بالآخر یہاں سے ججرت کی اور شام چلے گئے اور وہاں جاکر اولاد کے لیے دعا کی۔ (فٹے القدر)

۹۴. وہ (بت پرست) دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔

90. تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں (خود) تم تراشتے ہو؟

91. اور حالا نکه شهبیں اور شهباری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔

92. وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اسے (ربکتی ہوئی) آگ میں ڈال دو۔

انہوں نے تو اس (ابراہیم علیہ اللہ) کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے انہیں کو نیچا کردیا۔ (")

99. اور اس (ابراہیم علیہ اللہ اللہ میں تو ہجرت کرکے اپنے پرورو گار کی طرف جانے والا ہوں۔ (۵) وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔

• • ا اے میرے رب! مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔

## فَيَشَّرُنِكُ بِغُلِمِ حَلِيْمِ

فَكَتَابَكُغَ مَعَهُ السَّعُى قَالَ لِبُنَقَ الِّذَارُى فِي الْمَنَامِ الِّنَّ اَدْبَعُكَ فَانْظُوْمَاذَاتَوَى ْ قَالَ لَيَابَتِ افْعَلُ مَاتُوْمَكُ سَتِّعِدُ فِنَ اِنْ شَاّءَاللهُ مِنَ الطّبِيرِيْنَ© الطّبِيرِيْنَ©

# فَلَتَّأَاسُلْمَاوَتَكُهُ لِلْجَبِيْنَ اللَّهُ الْحَبِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وتادنناه آن آتا يزهم

قَدُصَدَّ قُتَ الرُّمُّ يَا ۚ اِكَّا كَذَٰ لِكَ خَيْرِى الْمُحُسِنِيُنَ ۞ إِنَّ هِٰذَا الْهُوَ الْسَلَّةُ النُّسُونُ۞

ئۇنْمُرُسَّقِدُنْ أِنُ شَاءَاللهُ مِنَ ن

پائیں گے۔

۱۰۳. غرض جب دونوں مطبع ہو گئے اور اس (باپ) نے

اس (بیٹے) کو پیشانی (۱۰۰۰ کے بل گرادیا۔

۱۰۵. تو ہم نے آوازدی کہ اے ابراہیم! (عَلَیْلًا)۔

۱۰۵. یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچاکر دکھایا، (۱۰۰۰ بیشک ہم

نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزاء دیتے ہیں۔

۲۰۱. در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا۔ (۱۰)

ا ۱۰ او ہم نے اسے ایک بردبار بیج کی بشارت دی۔(۱)

۱۰۲. پھر جب وہ (بچہ) اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ

چلے پھرے، (ابراہیم عَلَیْلًا) نے کہا میرے

پیارے بچی! میں خواب میں اپنے آپ کو تھجے ذرج کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ (۳)

بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان! جو تھم ہوا ہے اسے جوالائیے، ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے

ا. حَلِيْم كهه كر اشاره فرمادياكه بچيه برا موكر بردبار موگا-

عنی دوڑ دھوپ کے لائق ہوگیا یا بلوغت کے قریب چینے گیا، بعض کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بچے ۱۳ سال کا تھا۔
 سابہ پینجبر کا خواب، وحی اور تھم الٰہی ہی ہوتا ہے۔ جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا بھی امتثال امر الٰہی کے لیے کس حد تک تیار ہے؟

مم. ہر انسان کے منہ (چہرے) پر دو جبینیں (دائیں اور بائیں) ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی (جَبْهَةٌ) اس لیے لِلْجَبِیْنِ کازیادہ صحیح ترجمہ "کروٹ پر اللہ اللہ جس طرح جانور کو ذخ کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹالیا، جس طرح جانور کو ذخ کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹالیا جاتا ہے۔ "پیشانی یا منہ کے بل لٹانے کا" ترجمہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مشہور ہے حضرت اساعیل علیہ اللہ کے وصیت کی کہ انہیں اس طرح لٹایا جائے کہ چہرہ سامنے نہ رہے جس سے پیار وشفقت کا جذبہ امر البی پرغالب آنے کا امکان نہ رہے۔

۵. یعنی ول کے پورے ارادے سے بچے کو ذخ کرنے کے لیے زمین پر لنادینے سے ہی تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، کوئکہ اس سے واضح ہوگیا کہ اللہ کے تھم کے مقابلے میں تھے کوئی چیز بھی عزیز تر نہیں ہے، حتیٰ کہ اکلوتا بیٹا بھی۔ ۲. یعنی لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کا تھم، یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس میں تو سرخرو رہا۔

وَقَدَيْنَهُ يِذِهِ بُحْ عَظِيدُمٍ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْلِخِرِيُنَ۞ سَلَوْعَلَى إِبْراهِيْمُ۞ كَنَالِكَ نَغُرِى الْمُعُسِنِيُن۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيُن۞ وَيَثِّرُنِهُ بِإِسْلِحَى بَئِيًّا مِن الصَّلِحِيْن۞

ۅؘڹڒڲؙڹٵڡؘڲؽ؋ۅؘعٙڵٳڶڡؙڂؿٞٷڡؚؽؙۮ۫ڔۜڲؾؠٟڡٵۼؙڝڽ ٷڟٳڮٳێڣٛڛ؋ؠؙڽڽؙٛ۞۠

ال ۱۰۱. اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا۔ ۱۰۸ در ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ۱۰۹. ابراہیم (عَلِیْطِاً) پر سلام ہو۔ ۱۱۰. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ۱۱۱. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے شک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔

ااا. بےشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھا۔
اال. اور ہم نے اس کو اسحاق (عَلَيْظِاً) کی بشارت دی جو
نبی ہو گا صالح لوگوں میں ہو گا۔(۲)

الله اور ہم نے ابراہیم واسحاق (ﷺ) پر برکتیں نازل فرمائیں، (۳) اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ (۳)

ا. یہ بڑا ذبیحہ ایک مینڈھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ ایک فریعے سے بھیجا۔ (ابن سیر) اساعیل علیہ اللہ کی جگہ اسے ذریحہ اور عبد الأضحیٰ کا سب کی جگہ اسے ذرج کیا گیا اور پھر اس سنت ابراہیمی کو قیامت تک قرب الٰہی کے حصول کا ایک ذریعہ اور عبد الأضحیٰ کا سب سے پیندیدہ عمل قرار دے دیا گیا۔

۷. حضرت ابراہیم علیہ کے مذکورہ واقعے کے بعد اب ایک بیٹے اسحاق علیہ کی اور اس کے بی ہونے کی خوش خبری دینے کے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذیح کرنے کا تھم دیا گیا تھا، وہ اساعیل علیہ شخصے جو اس وقت ابراہیم علیہ کی کے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس بیٹے کو ذیح کرنے کا تعلم دیا گیا تھا، وہ اساعیل علیہ شخصے اسحاق علیہ کی بابت اختلاف ہے کہ ذیح کون ہے، اساعیل علیہ کی یا اسحاق علیہ کی اس کی بات صحیح ہے۔ امام شوکانی نے اس میں توقف اختیار کیا ہے۔ رانسل کے حضرت اساعیل علیہ کو ذیح قرار دیا ہے اور یہی بات صحیح ہے۔ امام شوکانی نے اس میں توقف اختیار کیا ہے۔ رانسل کے لیے دیکھے تئیر فق القدیر اور تغیر این کیر)

٣. لينى ان دونوں كى اولاد كو بہت پھيلايا اور انہياء ورسل كى زيادہ تعداد انہيں كى نسل سے ہوئى۔ حضرت اسحاق علينا كے بيٹے يعقوب علينا ہوئے، جن كے بارہ بيٹوں سے بنى اسرائيل كے ١٢ قبيلے بينے اور ان سے بنى اسرائيل كى قوم بڑھى اور پھيلى اور اكثر انبياء ان ہى ميں سے ہوئے۔ حضرت ابراہيم علينا كے دوسرے بيٹے اساعيل علينا سے عربوں كى نسل چلى اور ان ميں آخرى پيغير حضرت محمد رسول الله منافيظ ہوئے۔

مم. شرک ومعصیت اور ظلم وفساد کا ارتکاب کرکے۔ خاندان ابراجیمی میں برکت کے باوجود نیک وبد کے ذکر سے اس طرف اشارہ کردیا کہ خاندان اور آباء کی نسبت، اللہ کے ہال کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ایمان اور عمل صالح کی

وَلَقَدُ مُنَتَاعِلَى مُوسَى وَهَا وُنَ اللَّهِ

وَخَيَيْنُهُمَا وَقُومُهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿

وَتَصَرُّنَهُمُّ وَقَائُواْهُمُ الْغَلِمِيْنَ۞ وَاتَيُنْهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَقِيْنَ۞ وَهَدَيْنُهُمَا الْصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْنِهِ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاِخِرِيْنَ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاِخِرِيْنَ۞

> سَلَوْعَلَىٰ مُوْسَى وَهُرُونَ۞ إِنَّاكَنْلِكَ بَخِزِي الْمُحْسِنِيْنَ۞

ٳڹٞۿؙۘؠؙٵڡۣؽؙ؏ؠٵؚۮؚؽٵڷٮؙٷؙڡۣڹؽؙؽ۞ ۄٵؾؙٳڶؽٳڝڮ؈ؘٳٮ۫ڎؙۺؚڸؽؽ۞

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ ٱلاَتَثَقُوْنَ®

۱۱۳. اور یقیبناً ہم نے موسیٰ اور ہارون (طبعانه) پر بڑا احسان کیا۔

110. اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دے دی۔

۱۱۲. اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ ۱۱۷. اور ہم نے انہیں (واضح اور) روش کتاب دی۔

١١٨. اور انبيل سيدهے راسته پر قائم ركھا۔

119. اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی۔

۱۲۰. که موسیٰ اور ہارون (هیالیا) پر سلام ہو۔ ۱۲۱. بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلے وہا

۱۴۱. ہے قل ہم لیک تو توں تو آئی طرح بدلے دیا کرتے ہیں۔

۱۲۲. یقیناً یه دونول جارے مومن بندول میں سے تھے۔

۱۲۳. اور بے شک الیاس (عَلَیْکِاً) بھی پیغیبرول میں سے
معے (۲)

١٢٣. جب كه انهول نے اپنی قوم سے فرمایا كه كيا تم الله

اہمت ہے۔ یہود ونصاری اگرچہ حضرت اسحاق علیقیا کی اولاد سے ہیں۔ اس طرح مشرکین عرب حضرت اساعیل علیقیا کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے یہ اونچی نسبتیں ان کے اولاد سے ہیں۔ اس لیے یہ اونچی نسبتیں ان کے لیے عمل کا بدل نہیں ہو سکتیں۔

ا. لین انہیں نبوت ورسالت اور دیگر انعامات سے نوازا۔

۲. لیعنی فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم واستبداد سے۔

سور یہ حضرت ہارون عَلَیْنُا کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیج گئے تھے اس کانام بعلبک تھا، بعض کہتے ہیں اس جگہ کا نام سامرہ ہے جو فلسطین کا مغربی وسطی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے۔ (بعض کہتے ہیں یہ دیوی کا نام تھا)

سے ڈرتے نہیں ہو؟(ا)

۱۲۵. کیا تم بعل (نامی بت) کو بکارتے ہو؟ اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑدیتے ہو؟

۱۲۷. الله جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔(۱)

۱۲۷. کیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور (عذاب میں) حاضر رکھے جائیں گے، (۳)

۱۲۸. سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔

179. اور ہم نے (الیاس عَلَیْنِا) کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔

• ۱۳۰ که الیاس (عَلَیْمَاً) پر سلام ہو۔

اسا. ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اسلاب بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے ٱتَنُعُوْنَ بَعُلَاقَتَذَرُوْنَ ٱحۡسَنَ الْخَلِقِيۡنَ<sup>®</sup>

الله رَكْبُوْ وَرَبُ إِبَالِهِ وُ الْرَوِّ لِنْنَ

فَكَذَّ بُولُهُ فَإِنْهُمُ لِلْمُخْصِرُونَ ﴿

ٳڷٳ؏ؠٮۜٵۮٳڵؿٳٲؽؙڂؙڵڝؽؙڹ۞ ۅؘٮؖڗڴؽؙٵٚؗعڵؽؿ؋ۣڧٳڷڵڿؚڔؽؙڹؘۿٚ

سَلَّهُ عَلَى إِلْ يَاسِيْنَ۞ إِثَّاكَذَٰ لِكَ بَخُذِى الْمُخْسِنِيُنَ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ كَاالْمُؤْمِنِيْنَ۞

ا. لینی اس کے عذاب اور گرفت سے، کہ اسے چھوڑ کر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔

۲. لینی اس کی عبادت ویرستش کرتے ہو، اس کے نام کی نذر ونیاز دیتے اور اس کو حاجت روا سیجھتے ہو، جو پھر کی مورتی ب بے اور جو ہر چیز کا خالق اور اگلول پچھلول سب کا رب ہے، اس کو تم نے فراموش کرر کھا ہے۔

٣. ليني توحيد وايمان سے انكاركي باداش ميں جہنم كي سزا بحقتيں كے۔

۲۲. الیاسین، الیاس غلیظ بی کا ایک تلفظ ہے، جیسے طور سیناکو "طورسینین" بھی کہتے ہیں۔ حضرت الیاس غلیط کو دوسری کا ایک تلفظ ہے۔ کتابوں میں "ایلیا" بھی کہا گیا ہے۔

۵. قرآن نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرکے، ان کے لیے اکثر جگہ یہ الفاظ استعال کیے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ جس سے وہ مقصد ہیں۔ ایک ان کے اخلاق وکردار کی رفعت کا اظہار جو ایمان کا لاز می جزء ہے۔ تاکہ ان لوگوں کی تردید ہوجائے جو بہت سے پینیمروں کے بارے میں اخلاقی کمزورلیوں کا اثبات کرتے ہیں، جیسے تورات وانجیل کے موجودہ نسخوں میں متعدد پینیمروں کے بارے میں ایسے من گھڑت قصے کہانیاں درج ہیں۔ دوسرا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو بعض انبیاء کی شان میں غلو کرکے ان کے اندر الہی صفات واختیارات ثابت کرتے ہیں۔ یعنی وہ پینیمر ضرور تھے لیکن تھے بہرحال اللہ کے بندے اور اس کے غلام نہ کہ اللہ یا اس کے جزء یا اس کے شریک۔

وَإِنَّ لُوُطًا لَكِنَ الْمُوْسَلِيِّنَ ۞ إِذْ نَجَيِّنُنْهُ وَآهُلَةَ اَجْمَعِيْنَ۞

ٳڵۘۘػۼٛٷڒؙٵڣ۬ٳڣۼڔؿٙڹ۞ ؙٛڎ؏ۜۮڡۜۯؽٵٳڵۏۼڔؙؿ۞ ۅؘٳڰڴۄؙڵڡٙٮؙڗؙۏؙڹؘعؘڲۿۣۿۄ۫ؿ۠ڞڛؚڿؽڹ۞ٚ

وَبِالَيْلُ اَفَلَاتَعُقِلُونَ ۗ وَاِنَّ يُوْنُسَ لِمِنَ الْمُوْسِلِيُّنَ ۗ إِذْ اَبْقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْخُونِ ﴿ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُ حَضِيْنَ ﴿ فَالْتُمَيِّمُ الْمُؤْتُ وَهُوَمُلِيْمٌ

اسسا. اور بیشک لوط (عَلَیْظًا) بھی پیغمبر وں میں سے تھے۔ ۱۳۳۳. ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔

۱۳۵. بجراس بڑھیا کے جو چھے رہ جانے والوں میں رہ گئ۔'' ۱۳۷. پھر ہم نے اورول کو ہلاک کردیا۔

اللہ اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو۔

۱۳۸. اور رات کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سبھتے؟(۱)
۱۳۹. اور بلاشبہ یونس (عَلَیْلَا) نبیوں میں سے تھے۔
۱۳۸. جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر۔
۱۳۱. پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہوگئے۔
۱۳۲. تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ
کو ملامت کرنے لگ گئے۔(۳)

ا. اس سے مراد حضرت لوط عَلَيْظِا كى بيوى ہے جو كافرہ تھى، يہ الل ايمان كے ساتھ اس بتى سے باہر نہيں گئى تھى، كيونكه اسے اپنى قوم كے ساتھ ملاك ہونا تھا، چنانچہ وہ بھى ملاك كردى گئى۔

۲. یہ اہل کمہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر میں ان تیاہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے، گزرتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو، جہاں اب بحیرہ مردار ہے، جو دیکھنے میں بھی نہایت کریہ ہے اور سخت متعفن اور بدبودار۔ کیا تم انہیں ویکھ کر یہ بات نہیں سبھتے کہ تکذیب رسل کی وجہ سے ان کا یہ بد انجام ہوا، تو تمہاری اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کیوں کر ہوگا؟ جب تم بھی وہی کام کررہے ہو، جو انہوں نے کیا تو پھر تم اللہ کے عذاب سے کیوں کر محفوظ رہوگے؟

س، حضرت یونس علینا عراق کے علاقے نینوی (موجودہ موصل) میں نبی بناکر بیھیج گئے تھے، یہ آشوریوں کا پایہ تخت تھا،
انہوں نے ایک لاکھ بنو اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، چنانچہ ان کی ہدایت ورہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علینا کو بھیجا، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بالآخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم عذاب اللی کی گرفت میں آجاؤگے۔ عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جاکر ایک کشتی میں سوار ہوگئے۔ اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا جس طرح ایک غلام اپنے آ تا ہوگا کہ چھاگ تھے۔ کشتی سواروں اور سے بھاگ کے تھے۔ کشتی سواروں اور

فَكُوْلِا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِيْنَ ﴿

لَلَبِتَ فِي مُطْنِهَ إلى يَوْمِرُ يُبْعُثُونَ ۗ

فَنَبَذُنهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيْدُ

وَالْبُنَّنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينٍ

وَالسِّلْنَهُ إِلَّى مِائِعَةِ الْفِ اَوْيَزِيْدُونَ

فَأُمَنُوا فَمَتَّعَنْهُمُ إلى حِيْنِ ١

فَاسْتَفْتِهِمُ ٱلرِبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُو الْبَنُونَ فَ

آمُ خَلَقْنَا الْمَلَيِّكَةَ إِنَا ثَاقًا وَهُو شُهِدُونَ @

۱۳۳. پس اگریہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔
۱۳۳. تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے
پیٹ میں ہی رہتے۔(۱)

۱۳۵. پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیار تھے۔<sup>(۲)</sup>

۱۳۲ اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت (۳) ہم نے اگادیا۔

۱۳۷۷. اور ہم نے انہیں ایک لاکھ بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔

۱۳۸. کس وہ ایمان لائے، (۳) اور ہم نے انہیں ایک زمانہ تک عیش وعشرت دی۔

۱۳۹. ان سے دریافت کیجیے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟

100. یا یہ اس وقت موجود سے جب کہ ہم نے فرشتوں

سامانوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گھر گئی اور کھڑی ہوگئ۔ چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر میں چھیکنے کی تجویز سامنے آئی تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی جائیں نی جائیں۔ لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اس لیے قرعہ اندازی کرنی پڑی، جس میں حضرت یونس علیا گیا کا نام آیا۔ اور وہ مغلوبین میں سے ہوگے، یعنی طوعاً وکرہا اپنے کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پڑا۔ اور وہ مغلوبین میں سے ہوگے، یعنی طوعاً وکرہا تابی ثاب نگل لے اور یول حضرت یونس علیا اللہ کے تھم سے چھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔

1. لینی توبہ واستغفار اور اللہ کی تشیح بیان نہ کرتے، (جیسا کہ انہوں نے ﴿ آلَا اِلٰهَ إِلَّا آنَتَ سُبُلُطُنَكَ ۗ إِنِّى كُذُتُ مِنَ الظّلِمِينَ ﴾ (الانبیاه: ۸۷) کہا) تو قیامت تک وہ مچھل کے پیٹ میں ہی رہتے۔

٢. جيسے ولادت كے وفت بچه يا جانور كا چوزه جو تا ہے، مصمحل، كمرور اور ناتوال-

۳. یَقْطِیْنِ ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے سے پر کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی، کدو وغیرہ کی بیل۔ لیعن اس چٹیل میدان میں جہال کوئی درخت تھا نہ عمارت۔ ایک سایہ دار بیل اگا کر ہم نے ان کی حفاظت فرمائی۔

۴. ان کے ایمان لانے کی کیفیت کا بیان سورہ یونس: ۹۸ میں گزرچکا ہے۔

کو مؤنث پیدا کیا۔(۱)

ا ۱۵. آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افتراء پردازی سے کہ رہے ہیں۔

101. کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔
101. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح
دی۔

۱۵۴. شہیں کیا ہو گیا ہے کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ 1۵۵. کیا تم اس قدر بھی نہیں سبھتے؟<sup>(۳)</sup>

181. یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے۔  $^{(*)}$ 

10۸. اور ان لوگول نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری کھیرائی ہے، (۵) حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ (اس عقیدہ کے لوگ عذاب کے سامنے) پیش کے جائیں گے۔ (۲)

ٱلْآاِنَّهُمُ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ

وَلَدَاللهُ وَإِنْهُمُ لِكَذِبُونَ ۗ اَصْطَغَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۗ

مَالَكُوْ "كَيْفَ تَعْكُمُوْنَ الْفَالْتَذَكُرُونَ فَالْكُوْ تَكُوْنَ فَالْكَوْنَ فَالْكَوْنَ فَالْكَوْنَ فَالْكَالُونَ فَيْ فَيْ فَيْنَ فَلَا لَكُنْ أَوْلُونَ فَيْنَ فَلَا لَكُنْ أَوْلُونِ فَيْنَ فَالْكُونُ فَالْكُونُ

ا. لیعنی فرشتوں کو جو یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں تو کیا جب ہم نے فرشتے پیدا کیے تھے، یہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کے اندر عورتوں والی خصوصیات کا مشاہدہ کیا تھا۔

الم. جب كه يه خود الي لي بيثيال نهين، بيش پند كرتے بين

سال که اگر الله کی اولاد ہوتی تو ذکور ہوتی، جس کو تم بھی پیند کرتے اور بہتر سیجھتے ہو، نہ که بیٹیاں، جو تمہاری نظروں میں کمتر اور حقیر ہیں۔

م. لینی عقل تو اس عقیدے کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ بھی مؤنث، چلو کوئی نقلی دلیل ہی د د کھادو، کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہو، اس میں اللہ کی اولاد کا اعتراف یا حوالہ ہو؟

۵. یہ اشارہ ہے مشرکین کے اس عقیدے کی طرف کہ اللہ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کیا، جس سے لؤکیاں
 پیدا ہوئیں۔ یہی بنات اللہ، فرشتے ہیں۔ یوں اللہ تعالی اور جنوں کے درمیان قرابت داری (سسرالی رشتہ) قائم ہوگیا۔
 ۲. حالا کلہ یہ بات کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو تا تو اللہ تعالیٰ جنات کو عذاب میں کیوں ڈالٹا؟ کیا وہ اپنی قرابت داری

کا لحاظ نہ کر تا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عذاب اللی بھگتنے کے لیے ضرور جہنم میں جانا ہوگا، تو پھر اللہ اور جنوں کے درمیان قرابت داری کس طرح ہو سکتی ہے؟

سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿

اِلَّدِعِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ⊕
قَائِلُمُ وَمَالَعُبُنُاوُنَ۞
مَالَئُدُو عَلَيْهِ بِفِلْتِنِيْنَ۞
اِلْامَنُ هُوَ صَالِ الْجُنجِيْمِ
﴿
اِلْامَنُ هُوَ صَالِ الْجُنجِيْمِ

وَمَامِئَا إِلَّالَهُ مَقَامٌ مِّعَلُومٌ ﴿

قرائالنكئ الصّاَفُون ﴿
وَالْكَالْنَكُنُ الْمُسَيِّكُون ﴿
وَلِالْلَكُونُ الْمُسَيِّكُون ﴿
وَلَا لَكُونُ الْلَكُونُ وَنَهُ ﴿
لَوُ آنَّ عِنْدَ ذَا إِذْ نُرًا مِّنَ الْاَوَ الْمِن ﴿
لَوُ آنَّ عِنْدَ ذَا إِذْ نُرًا مِّنَ الْاَوَ الْمِن ﴿
لَكُمَا عِبَا دَا لِلْعِ الْخُلُومُ فِي ﴿

**109**. جو کچھ یہ (اللہ کے بارے میں) بیان کررہے ہیں اس سے اللہ تعالی بالکل پاک ہے۔

• ۱۲. سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔(۱)

ا۱۶. یقین مانو که تم سب اور تمهارے معبودان(باطل)۔

۱۹۲. کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے۔

۱۹۳. بجزال کے جو جہنمی ہی ہے۔

۱۹۴ اور (فرشتوں کا قول ہے کہ) ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے۔ (۳)

١٢٥. اور جم تو (بندگی البی میں) صف بسته کھڑے ہیں۔

۱۲۲. اور اس کی تشبیح بیان کررہے ہیں۔

١٦٧. اور كفار تو كها كرتے تھے۔

١٢٨. كه اگر مارے سامنے الكے لوگوں كا ذكر ہوتا۔

149. تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے۔(۵)

ا. یعنی یہ اللہ کے بارے میں ایک باتیں نہیں کہتے جن سے وہ پاک ہے۔ یہ مشرکین ہی کا شیوہ ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں جنات اور مشرکین ہی حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے مخلص (چنے ہوئے) بندے نہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس صورت میں یہ لَمُحْضَرُ وْنَ سے اسْتُناء اور تشبیح جملۂ معترضہ ہے۔

کیفی تم اور تمہارے معبودان باطله کی کو گراہ کرنے پر قادر نہیں ہیں، سوائے ان کے جو اللہ کے علم میں پہلے ہی جہنی ہیں۔
 چہنی ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ کفر وشرک پر مصر ہیں۔

سور لیتن الله کی عبادت کے لیے۔ یہ فرشتوں کا قول ہے۔

۴. مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اسکی تشییح وتقدیس میں مصروف رہتے ہیں، نہ کہ وہ اللہ کی بیٹیال ہیں جیسا کہ مشر کین کہتے ہیں۔

۵. ذکر سے مراد کوئی کتاب الٰہی یا پیغیبر ہے۔ لیعنی یہ کفار نزول قرآن سے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسانی کتاب ہوئی، جس طرح پہلے لوگوں پر تورات وغیرہ نازل ہوئیں۔ یا کوئی ہادی اور منذر ہمیں وعظ وقصیحت کرنے والا ہوتا، قوہم بھی اللہ کے خالص بندے بن جاتے۔

فَكُفَنُ وَالِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ @

وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيُنَ الْمُ

ٳٮٚۿؙؙٛٷۘۘڶۿؗۿؙٳڶؠؙڹؘڞؙۅؙۯؙۉڹ۞ ۅٳڹؖڿؙؽ۬ٮؙڬٵڵڰؙٛؠؙؙڶڣڸؠؙۅڹ۞ ڡؘؾۜڰۓڹۿٷ۫ڂؿ۠ؗڿؿؙۑ۞ ۊؘٳؠ۫ڣؚۯؙؙؙٷۼؽٷؽؽڣۄۯٷؖ

ٱڣۣڡۘڬؘٳڹٵؽٮۜؾۘۼڿڷٷؽ۞ ٷٚڎٵٮؘۯٙڵۑؚڛٵڂؚؾؚؠؗؗؗؠؙڡۜڝۜٲٞڞؚڹٵڂٵڷؠؙؙۮٚۮڔؿۣڹ۞

## وَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَثَّى حِيْنِ اللهِ

ا. یعنی ان کی آرزو کے مطابق جب رسول مُنگی این ایک بن کر آگئے، قرآن مجید بھی نازل کردیا گیا تو ان پر ایمان لانے ک بچائے ان کا اٹکار کردیا۔

٢. يه تهديد ووعيد ہے كه اس تكذيب كا انجام عنقريب ان كو معلوم موجائے گا۔

سم. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿ مُتَبَاللهُ لَا عَلِينَ آنَاورُسُول ﴾ (المجادلة: ۱۱) (الله تعالی کھ چکا ہے کہ مینک میں اور میرے پنجیر غالب رئیں گے)۔

۴. لینی ان کی باتول اور ایذاؤل پر صبر سیجیے۔

۵. کہ کب ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے؟

١. مسلمان جب خيبر پر حمله كرنے گئے، تو يبودى انہيں ديكھ كر گھبراگئے، جس پر نمي مُثَاثِيَّةُ نے بھى الله اكبر كهه كر فرمايا تقا۔ «خوربَتْ خَيْبُرُ، إِنَّا إِذَا نَزْلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ» (خيبر خراب ہو (يعنی اہل خيبر ہمارے مقابله ميں ناكامياب ہوں) بيشك ہم جب كى قوم كے ميدان ميں اثرتے ہيں تو جن كو پہلے سے ڈرا ديا گيا ہے ان كی صبح بہت بُری ہوتی ہے)۔ (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، مسلم، كتاب الجهاد باب غزوة خيبر)

• 12. لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کرگئے، (۱) پس اب عقریب جان لیں گے۔ (۲)

اکا. اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صاور ہوچکا ہے۔

۱۷۲. که یقیناً وہ ہی مدد کیے جائیں گے۔ ۱۷۳. اور جمارا ہی لشکر غالب (اور برتر) رہے گا۔(۳)

۱۵۳ اب آپ کھ دنوں تک ان سے منہ پھر لیجے۔

140. اور انہیں دیکھتے رہیے، (۵) اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔

١٤٦. كيا يه جمارے عذاب كى جلدى مچارہے ہيں؟

221. سنو! جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبہ کردیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔(۱)

١٤٨. اور آپ كچه وقت تك ان كا خيال چهورد يجيـ

وَ اَبْصِرُ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ ﴿

سُبُحْنَ رَبِّكِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿

وَسَسلاُوَعَلَى الْمُؤْسَلِيْنَ ۞ وَالْحُمَثُ لِللهِ رَبِّ الْعَلِمِيْنَ ۞

12. اور دیکھتے رہیے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ (۱)
10. پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر
10. پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر
10. اور پیغیبروں پر سلام ہے۔ (۳)
11. اور سینظمبروں پر سلام ہے۔ (۳)
11. اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ (۳)

ا. یہ بطور تاکید دوبارہ فرمایا۔ یا پہلے جملے سے مراد دنیا کاوہ عذاب ہے جو اہل کمہ پر بدر واُحد اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل وسلب کی صورت میں آیا۔ اور دوسرے جملے میں اس عذاب کا ذکر ہے جس سے یہ کفار ومشر کین آخرت میں دوچار ہوں گے۔

۲. اس میں عیوب ونقائص سے اللہ کے پاکیزہ ہونے کا بیان ہے جو مشرکین اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، مثلاً اس کی اولاد ہے، یا اس کا کوئی شریک ہے۔ یہ کو تاہیال بندول کے اندر ہیں اور اولاد یا شریکول کے ضرورت مند بھی وہی ہیں، اللہ ان سب باتول سے بہت بلند اور پاک ہے۔ کیونکہ وہ کسی کا مختاج ہی نہیں ہے کہ اسے اولاد کی یا کسی شریک کی ضرورت پیش آئے۔

سل کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اہل دنیا کی طرف پہنچایا، جس پر یقیناً وہ سلام و تبریک کے مستحق ہیں۔

<sup>4.</sup> یہ بندوں کو سمجھایا جارہا ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، پیغیر جھیے، کتابیں نازل کیں اور پیغیروں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، اس لیے تم اللہ کا شکر اوا کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کوہلاک کرکے اہل ایمان اور پیغیبروں کو بیچایا، اس پر شکر الہٰی کرو۔ حمد کے معنی ہیں بٹھید نقظیم ثناءِ جمیل، ذکرِ خیر اور عظمتِ شان بیان کرنا۔

#### سورہُ ص مکی ہے اور اس میں اٹھاسی آیتیں اور پانچ رکوع میں۔

# 

سُورُةُ صِ الْ

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ڝؘۜۘۅؘٲڷۛڡؙٞۯؙڮ؋ؚؽٵڵڮٚڋؚۛ ؠؙڸٵۘۘڷڎؿؙڹػٷؙۊؙٳ؈ٝٷۜۊؚۊۜۺڠٵؿ۪۞ ػڎؙٲۿٙڷڴؽٵڝؙػۛؽؙڸڰؚؠؗ۫؋ڹؙٷۘۯڽٟڡؘٛؾؘڷۮۊؙٲۊٙڵػ ڿؿؙڹؘڡؘؽٵڝ۞

ا. ص ا اس نفیحت والے قرآن کی قشم۔ <sup>(۱)</sup> ۲ ملک کذار غرور و مخالفہ فی ملیں رو سر ہرو کر ہو

> ۅۘٙۼڿؠؙۊٙٲڷؙڿٵٙٚٷۿؙۄؙۛؿؙڹۮؙؽڡؚۜڹٛۿۄؙٚۊؘڴٲڶٲڵڣٛۯ۠ۏؽ ۿؽؘٳڛؗڝؚۯ۠ػۮٞٲڮؙڰٛ

۲. بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۲)

س. ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ

کرڈالا (۳) انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ وقت

تَجَعَلَ الْالِهَةِ الْمُاوَّاحِدًا ﴿ اللَّهِ مِنْ الشَّهُ مُّ عُمَاكُ ۞

یعنی انہی کی طرح کا ایک انسان، رسول کس طرح بن گیا۔

۳. اور کافرول کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان ہی میں سے آگیا(۵) اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو گر اور مجموناہے۔

۵. کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کاایک ہی معبود

ا. جس میں تمہارے لیے ہر قتم کی نفیحت اور ایک باتیں ہیں، جن سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ بعض نے ذی الذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت والا، کے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔ دونوں معنی صحیح ہیں۔ اس لیے کہ قرآن عظمت وشان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان و تقویٰ کے لیے نفیحت اور درس عبرت بھی۔ اس قتم کا جواب مخدوف ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد (مُثَا اَنْتُیْمُ عُلَمُ سُاح، شاعر یا کاذب ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کے سیح رسول ہیں جن پر یہ ذی شان قرآن نازل ہوا۔

۲. لینی یہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے لیے نصیحت ہے جو اس سے عبرت حاصل کریں البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں ائتکبار اور غرور ہے اور دلوں میں مخالفت وعناد۔ عزت کے معنی ہوتے ہی، حق کے مقابلے میں اکرنا۔

٣٠. جو ان سے زیادہ مضبوط اور قوت والے تھے لیکن کفر و تکذیب کی وجہ سے برے انجام سے دوچار ہوئے۔
٨٠. لینی انہوں نے عذاب دیکھ کر مدد کے لیے پکارا اور توبہ پر آمادگی کا اظہار کیا لیکن وہ وفت توبہ کا تھا نہ فرار کا۔ اس
لیے نہ ان کا ایمان نافع ہوا اور نہ وہ بھاگ کر عذاب سے بچ سکے لَاتَ، لَا بی ہے جس میں ت کا اضافہ ہے جیسے دُمَّ کو
شَمَّةَ بھی بولتے ہیں مَنَاصٌ، نَاصَ یَنُوْصُ کا مصدر ہے، جس کے معنی بھاگنے اور پیچے بٹنے کے ہیں۔

کردیا واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔

وَانْطَلَقَ الْمَكَلُونُهُمُ إِنِ امْشُوْلُواصِّبِرُواعَلَى الْهَيَّكُوُّ إِنَّ لِهِذَا لَثَنَيُّ تُرَادُنَّ

۲. اور ان کے سرداریہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جے رہو، (۲) یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے۔ (۳)

مَاسَبِعُنَابِهِنَالِقِ الْمِلَةِ الْلِخِرَةِ ۗ أَنْ هٰنَا اللَّا الْخِيلَةِ ۗ أَنْ هٰنَا اللَّا الْخِيلَةِ أَل

ک. ہم نے تو یہ بات پیچھلے دین میں بھی نہیں سنی،<sup>(۳)</sup> پچھ نہیں یہ تو صرف گھڑنت ہے۔<sup>(۵)</sup>

> ٵؙڹ۬ڗۣڶۘٵٙؽؠؙٙٵڵؽۘػۯؙڝؽؙؠؽ۫ڹٵٝؠٛڶۿؙ؋<u>؋ڽۺٙ</u>ڡؚۜۺ ۮؚڒؙؚؽؙۧڹڷ؆ۜؽؽؙٷٷؙٳٵٙۮٵۑڽؖ

٨. كيا ہم سب ميں سے اس پر كلام اللي نازل كيا گيا
 ٣-(١) دراصل يه لوگ ميرى وحى كى طرف سے شك ميں ہيں، (٤) بلكه (صحيح يه ہے كه) انہوں نے اب تك ميرا عذاب حكھا ہى نہيں۔ (٨)

ا. لیعنی ایک ہی اللہ ساری کا نتات کا نظام چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس طرح عبادت اور نذرونیاز کا مستق بھی صرف وہی ایک ہے؟ یہ ان کے لیے تعجب انگیز بات تھی۔

- ۲. کینی اینے دین پر جمے رہو اور بتوں کی عبادت کرتے رہو، محمد (سَنَکیاتیکُم) کی بات پر کان مت دھرو۔
- سر لیعنی یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے چھڑا کر دراصل ہمیں اپنے پیچھے لگانا اور اپنی قیادت وسیادت منوانا چاہتا ہے۔
- ۷۰. پچھلے دین سے مراد یا تو ان کا ہی دین قریش ہے، یا پھر دین نصاری لینی یہ جس توحید کی دعوت دے رہا ہے، اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سا۔
- ۵. لیعنی یہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت ہے، ورنہ عیبائیت میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں شریک تسلیم کیا گیا ہے۔
- العنی مکہ میں بڑے بڑے چود هری اور رئیس بیں، اگر اللہ کی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان میں ہے کی کو بناتا۔ ان سب کو چھوڑ کر ومی ورسالت کے لیے محمد (منظیمی کا امتخاب بھی بجیب ہے؟ یہ گویا انہوں نے اللہ کے امتخاب میں کیرے نکالے۔ تج ہے خوتے بدرا بہانۂ بسیار۔ دوسرے مقام پر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ زخرف اسا سس کے . لیتن ان کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انہیں محمد منظیمی کی صدافت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں انکار ہے بلکہ یہ اس ومی کے بارے میں ہی ریب وشک میں مبتلا ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، جس میں سب سے نمایاں توحید کی وعوت ہے۔

٨. كونكه عذاب كا مزه چكھ ليتے تو اتن واضح چيز كى تكذيب نه كرتے۔ اور جب يه تكذيب كا واقعى مزه چكھيں گے تو وه
 وقت ايها ہوگا كه چر نه تعديق كام آئے گى، نه ايمان ہى فائده دے گا۔

ٱمْرِعِنْكَ هُوْخَزَآيِنُ رَحْمَةِ رَبِّبِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ<sup>ق</sup>َ

ٱمرُلهُوُ مُثَلَّكُ التَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُّا ۗ فَايُزَتَّغُوا فِي الْاَسْبَابِ ©

جُنْدُ عَاهُمَالِكَ مَهُزُومٌ مِنَ الْرَحْزَابِ®

ۘػؘؘۛ۠۠۫۫۫ٮؘۜؾؙۘۿؙڰؙۄؙڡؙٞۅٛڡؙۯؙڹۏڿٷۜٵڎ*ۊۏؚٛڠ*ۏٛٷۮؙۅٲڵۄؘؾٞٳڰؚٚ

وَتَنُودُووَوُمُ لُولِوِ وَآمَعُكُ لُكَيْكَةُ الوللِكَ الْكَنْكَةُ الوللِكَ الْكَخُرَاكِ الْكَخُرَاكِ الْكَخُرَاكِ الْكَخُرَاكِ الْكَخُرَاكِ الْمُحْرَاكِ الْمُحْرَاكِ الْمُعْلِكُ اللَّهِ الْمُعْلِكُ الْمُعِلْكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكِ الْمُعِلْكُ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكِ الْمُعِلْكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِلْكِلْكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِلْكِ الْمُعْلِكِ الْمِعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِل

یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحت کے خزانے ہیں۔<sup>(1)</sup>

•ا. یا کیا آسانوں وزمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت ان ہی کی ہے، تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائمیں۔(۲)

11. یہ بھی (بڑے بڑے) لشکروں میں سے شکست پایا ہوا (چھوٹا سا) لشکر ہے۔(۲)

11. ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون (\*) نے جھٹلایا تھا۔

۱۳ اور شمود نے اور قوم لوط نے اور ایکہ کے رہنے والوں (۵) نے بھی، یہی (بڑے) لشکر تھے۔

ا. کہ یہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، انہی خزانوں میں نبوت بھی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دینے والا ہے، تو پھر انہیں نبوت محمدی سُکانٹیو کا سے انکار کیوں ہے؟ جسے اس نوازنے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے۔

۲. لینی آسان پر چڑھ کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کردیں جو محمد (سُٹَاﷺ) پر نازل ہوتی ہے۔ اسب، سبب کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی ہر اس چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے مطلوب تک پہنچا جائے، چاہے وہ کوئی می بھی چیز ہو۔ اس لیے اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ رسیوں کے علاوہ ایک ترجمہ دروازے کا بھی کیا گیا ہے، جن سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ لیخی سیوھیوں کے ذریعے سے آسان کے دروازوں تک بھٹی جائیں اور وحی بند کردیں۔ (فتح القدر)

٣. جُندٌ، مبتدا محذوف هُمْ کی خبر ہے اور مَا بطور تاکید تعظیم و تحقیر کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی سُکالْیُکِاُ کی مدد اور کفار کی شکست کا وعدہ ہے۔ یعنی کفار کایہ لشکر جو باطل کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، بڑا ہے۔ یا حقیر، اس کی قطعاً پرواہ نہ کریں نہ اس سے خوف کھائیں، شکست اس کا مقدر ہے۔ هُنَالِكَ مكان بعید کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر اور یوم فتح کمہ کی طرف بھی ہوسکتا ہے۔ جبال کافر عبرت ناک شکست سے دوچار ہوئے۔

٧٠. فرعون كو ميخول والا اس لي كهاكه وه ظالم جب كى پر غضب ناك ہوتا تو اس كے باتھوں، پيرول اور سر ميں ميخيں گاڑويتا، يا اس سے مقصد بطور استعاره اس كى قوت وشوكت اور مضبوط حكومت كا اظهار بے ليحتى ميخوں سے جس طرح كى چيز كو مضبوط كرديا جاتا ہے، اس كالشكر جرار اور اس كے پيروكار بھى اس كى سلطنت كى قوت واستحكام كا باعث ہے۔

۵. أَصْحَالُ الْأَنْكَة كے ليے دكھے مورة شعراء: ١٤١٤ كا حاشيہ۔

إِنْ كُلُّ إِلَّاكِكُ بَالرُّسُلَ فَحَتَّى عِقَابِ أَنْ

وَمَايَنْظُرُ هُـؤُلَآءِ إِلاصَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۞

وَقَالُوُارَبَّنَاعَجِّلُ ٱنَّنَاقِطَنَا ثَبُلَ يَوْمِر الجِسَاٰب®

ڵٟڝ۬ؠۯؙۘۘۼڵ ڝٵڲڠؙٷڷۯؽٷٲۮ۫ػؙۯۘۼؠۘۮٮۜٲۮٲۏؙۮ ۮؘٵڷڒؽڽٵۣؿۜۿٙٵٷٵٮٛ

ٳػٵڛۜڂۯڹٵڮؚ۫ؾٵڶڡؘۼۘڎؙؽڛۜڽ۪ۨڂؽ ڽؚٲڡٚۺؚؾ ۅٙٲڵۣٳؿ۫ڒٳۊؚۿٚ

وَالطَّنْرِ مَعْثُورَةً مُثَلُّ لَهُ أَوَّابُ®

۱۱۰ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو پس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ ۱۵ اور انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے<sup>(۱)</sup> جس میں کوئی توقف (اور ڈھیل) نہیں ہے۔<sup>(۱)</sup>

17. اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ (۲)

21. آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داود (عَلَيْظًا) کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، (\*\*) یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔

11. ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کرر کھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تشبیع خوانی کریں۔

19. اور یرندوں کو بھی جمع ہوکر، سب کے سب اس کے

| ۱. یعنی صور پھو نکنے کا جس سے قیامت بریا ہوجائے گی۔

۲. دورہ دو بنے والا ایک مرتبہ کچھ دودہ دوہ کر بنچ کو او مٹنی یا گائے بھینس کے پاس چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے دودھ پینے سے تھنوں میں دودھ اثر آئے، چنانچہ تھوڑی دیر بعد بنچ کو زبردسی پیچے ہٹاکر خود دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دو مرتبہ دودھ دو بنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ فَوَاقْ کہلاتا ہے۔ لینی صور پھو تکنے کے بعد اثنا وقفہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ صور پھو تکنے کی دیر ہوگی کہ قیامت کا زلزلہ بریا ہوجائے گا۔

س. قِطٌّ کے معنی ہیں، حصہ، مراد یہاں نامۂ عمل یا سرنوشت ہے۔ لینی ہمارے نامۂ اعمال کے مطابق ہمارے حصے میں اچھی یا بری سزاجو بھی ہے، یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی ہمیں دنیا میں وے دے۔ یہ یَسْتَعْجِلُوْ نَكَ بِالْعَذَابِ والی بات ہی ہے۔ یہ وقوع قیامت کو ناممکن سیجھتے ہوئے انہوں نے استہزاء اور مخسخر کے طور پر کہا۔

۷۲. یہ أَیْدِ، یَدٌ (ہاتھ) کی جمع نہیں ہے۔ بلکہ یہ آدَ یَنْیِدُ کا مصدر أَیْدِ ہے، قوت وشدت۔ ای سے تائید بمعنی تقویت ہے۔ اس قوت سے مراد دینی قوت وصلابت ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے (اللہ کوسب سے زیادہ محبوب نماز، داود عَلَیْسًا کی روزے ہیں، وہ نصف رات سوتے، چر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے اور پھر اس کے چھٹے جھے میں سوجاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے)۔ (صحبح البخاری، کتاب الأنبیاء، باب وآنینا داود زبورا. ومسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدھر)

زير فرمان رہتے۔(۱)

وَشَدَدُنَا مُلُكَةُ وَالْتَيْنَاةُ الْحِكْمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ®

وَهَلَ اَتْكَ نَبُوُّ الْخَصْمِمُ إِذْ تُسَوَّرُ وَالْمِحْرَاتِ

ٳۮ۫ۮڂؘٛڡؙ۠ٵۼڵۮٳۏۮڣٙڣڗۼڡؚڹ۫ۿؙؗؗؗؗۿۊؙڵٷؙٳڵڰۼۜڡؙٛ ڂۜڡؙؙؙؗڡؗڹڹۼؠۼڞؙٮٵۼڸؠۼڞٟ؋ؘڂڴۄؙؠۜؽ۫ٮۜٵ ڽؚٳۼؿۜٚۏؘڒڒۺؙڟؚڟٷڶۿڔٮؙٚٳٙٳڶڛۜۅٙٳ؞ٳڶڝؚۜڗٳڝڰ

ٳڽؖۿڶؘڵٲڹؚؿ۫؆ڬؽؾٮ۫ۼٞڗٙؾٮؙۼؙۏؽٮؘۼڿڎٞٷڸؽٮۼؘڿڎ ٷٳڿٮؗۊؙ۠؆ؿؘڟڷ۩ٞؽ۬ڶؚؽۿٵۅؘػۯؿ۬ؽڶٳۼڟٵۑ<sup>®</sup>

1. اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کردیا تھا(\*) اور اسے حکمت دی تھی (\*) اور بات کا فیصلہ کرنا۔ (\*)

1. اور کیا تجھے جھڑا کرنے والوں کی (بھی) خبر ملی؟ جب کہ وہ دیوار بھاند کر محراب میں آگئے۔ (۵)

7. جب یہ (حضرت) داود (عَلَیْلِاً) کے پاس پہنچ، پس یہ ان سے ڈر گئے، (۱) انہوں نے کہا خوف نہ کیجے، ہم دو فریقِ مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کردیجے اور ہمیں سیدھی راہ بتا ویجے۔ (۵)
اور ناانصافی نہ کیجے اور ہمیں سیدھی راہ بتا ویجے۔ (۵)

دنسیاں ہیں اور میرے یاس ایک ہی دنبی ہے کیکن یہ

ا. یعنی اشراق کے وقت اور آخر دن کو پہاڑ بھی داود علیاً کے ساتھ مصروف شیح ہوتے اور اڑتے جانور بھی زبور کی قراءت سن کر ہوا ہی میں جمع ہوجاتے اور ان کے ساتھ اللہ کی شبیح کرتے۔ محشورة کا معنی مجموعة ہے۔

٣. ہر طرح كے مادى اور روحانى اسباب كے ذريعے سے۔

سل يعني نبوت، اصابت رائ، قول سداد اور فعل صواب

٨٠. ليني مقدمات كے فيصلے كرنے كى صلاحيت، بصيرت و تفقه اور استدلال وبيان كى قوت۔

۵. مِحْوَابٌ سے مراد کمرہ ہے جس میں سب سے علیحدہ ہوکر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے۔ دروازے پر پہرے دار ہوتے، تاکہ کوئی اندر آکر عبادت میں مخل نہ ہو۔ جھڑا کرنے والے چیچے سے دیوار پھاند کر اندر آگئے۔

۲. ڈرنے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ایک تو وہ دروازے کے بجائے عقب سے دیوار چڑھ کر اندر آئے۔ دوسرا، انہوں نے اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے بادشاہ وقت سے کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ ظاہری اسباب کے مطابق خوف والی چیز سے خوف کھانا، انسان کا ایک طبعی نقاضا ہے۔ یہ منصب و کمال نبوت کے خلاف ہے نہ توحید کے منافی۔ توحید کے منافی غیراللہ کا وہ خوف ہے وہ واورائے اسباب ہو۔

2. آنے والوں نے تعلی دی کہ گھر انے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے در میان ایک جھڑا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں، آپ حق کے ساتھ فیصلہ بھی فرمائیں اور سیدھے رائے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔ ۸۔ ہمائی سے مراد دینی بھائی یا شریک کاروبار یا دوست ہے۔ سب پر بھائی کا اطلاق صیح ہے۔

قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثْيُرًامِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الذين امنو اوعما والضلحت وقليل تاهمه وَطَنَّ دَاوُدُ آئَمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَيَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

دے<sup>(1)</sup> اور مجھ یر بات میں بڑی سختی برتا ہے۔<sup>(1)</sup> ۲۲. آپ نے فرمایا! اس کا اپنی دنبوں کے ساتھ تیری ایک دنبی ملالینے کا سوال بیشک تیرے اویر ایک ظلم ہے اور اکثر حصہ دار اور شریک (ایسے ہی ہوتے ہیں کہ) ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، (۳) سوائے ان کے جو انمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں (اور (حضرت) داود (عَلَيْكُمُ ) سجھ كئے کہ ہم نے انہیں آزماہا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر بڑے(۵) اور (اوری طرح) رجوع کیا۔

مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے

۲۵. پس ہم نے بھی ان کا وہ (قصور) معاف کردیا، (۱) یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبہ والے اور فَغَقَرُنَالَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَانَا لَوْ لَفِي وَحُسْرَ، مَاٰبٍ◎

ا. یعنی یہ ایک دنبی بھی میری ونبیوں میں شامل کردے تاکہ میں ہی اس کا بھی ضامن اور کفیل ہوجاؤں۔

۲. دوسرا ترجمہ ہے "اور یہ گفتگو میں مجھ پر غالب آگیا ہے" یعنی جس طرح اس کے پاس مال زیادہ ہے، زبان کا بھی مجھ سے زبادہ تیز ہے اور اس تیزی وطراری کی وجہ سے لوگوں کو قائل کرلیتا ہے۔

س. لینی انسانوں میں یہ کوتابی عام ہے کہ ایک شریک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ تھی خود ہی ہڑ پ کرجائے۔

سم. البته اس اخلاقی کوتاہی سے اہل ایمان محفوظ ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتاہے اور وہ عمل صالح کے یابند ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی پر زیادتی کرنا اور دوسروں کامال بڑپ کرجانے کی سعی کرنا، ان کے مزاج میں شامل نہیں ہو تا۔ وہ تو دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں۔ تاہم ایسے بلند کردار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔

۵. ﴿ وَمَعْرَدُ إِكِمًا ﴾ كا مطلب يهان سجد عين كريرتا بـ

٣. حفزت داود علیتیلا کابه کام کما تھا جس پر انہیں کو تاہی کا اور توبہ وندامت کے اظہار کا احساس ہوا، اور اللہ نے اسے محاف فرمادیا۔ قرآن کریم میں اس اجمال کی تفصیل نہیں ہے اور کسی متند حدیث میں بھی اس کی بابت کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے تو اسرائیلی روایات کو بنیاد بناکر الیمی ہاتیں بھی لکھ دی ہیں، جو ایک نبی کی شان سے فروتر ہیں۔ بعض مفسرین مثلاً ابن کثیر نے یہ موقف اختیار کیا کہ جب قرآن وحدیث اس معاملے میں خاموش ہیں

بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔

۲۲. اے داود! (عَالِيًا) ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنادیا تم لوگوں کے در میان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور بنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکادے گی، یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلادیا ہے۔

يلدَاؤُدُلِتَّاجَعَلْنَكَ خَيلِفَةً فِي الْكَرْضَ فَاحْكُوْبِيْنَ التَّاسِ بِالْمَقِّ وَلَاَتَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنَّ النَّذِينَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُوُعَذَلُكِ شَدِيدُنُوكَ النَّوْلُ الْمُومِّ الْجَسَابِ اللهِ

تو ہمیں بھی اس کی تفصیلات کی کرید میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفسرین کا ایک تیسرا گروہ ہے جو اس واقعے کی بعض جزئات اور تفسیلات بیان کرتا ہے تاکہ قرآن کے اجمال کی کچھ توضیح ہوجائے۔ تاہم یہ کسی ایک بیان پر متفق نہیں ہیں۔ بعض کتنے ہیں کہ حضرت داود علیہ اپنے ایک فوجی کو تھم دیا تھا کہ وہ اپنی ہوی کو طلاق دے دے اور یہ اس زمانے کے عرف میں معبوب بات نہیں تھی۔ حضرت داود علیہ کا اس عورت کی خوبیوں اور کمالات کا علم ہوا تھا، جس کی بنا پر ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس عورت کو تو ملکہ ہونا چاہیے نہ کہ ایک عام سی عورت۔ تاکہ اس کی خوبیوں اور کمالات سے بورا ملک فیفل باب ہو۔ یہ خواہش کتنے بھی اچھے جذبے کی بنماد پر ہو، لیکن ایک تو متعدد بولیل کی موجود گی میں یہ نامناسب س بات لگتی ہے۔ دوسرے بادشاہ وقت کی طرف سے اس کے اظہار میں جر کا پہلو مجی شامل ہوجاتا ہے۔ اس لیے حضرت داود علیہ اللہ ایک تمثیلی واقعے سے اس کے نامناسب ہونے کا احساس دلایا گیا اور انہیں فی الواقع اس پر تنبہ ہوگیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آنے والے یہ دو شخص فرشتے تھے جو ایک فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، حضرت داود غلیناً سے کو تاہی یہ ہوئی کہ مدعی کا بیان سن کر ہی اپنی رائے کا اظہار کردیا اور مدعا علیہ کی بات بننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے اس آزما کش میں انہیں ڈالا، اس غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر آئی اور بارگاہ الہی میں جھک گئے۔ بعض کتے ہیں کہ آنے والے فرشتے نہیں تھے، انسان ہی تھے اور یہ فرضی واقعہ نہیں، ایک حقیق جھڑا تھا، جس کے فیصلے کے لیے وہ آئے تھے اور اس طرح ان کے صبر وخمل کا امتحان لیا گیا، کیونکہ اس واقعے میں ناگواری اور اشتعال طبع کے کئی پہلو تھے، ایک تو بلا اجازت دیوار بھاند کر آنا۔ دوسرا، عبادت کے مخصوص اوقات میں آکر مخل ہونا۔ تیسرا، ان کا طرز تکلم بھی آپ کی حاکمانہ شان سے فروتر تھا (کہ زیادتی نہ کرنا وغیرہ) لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ مشتعل نہیں ہوئے اور کمال صبرو تحل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن دل میں جو طبعی ناگواری کا ہلکا سا احساس بھی پیدا ہوا، اس کو بھی اپنی کو تاہی یر محمول کیا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اس لیے یہ طبعی انقباض بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، جس پر انہوں نے توبه واستغفار كا اجتمام كيا- وَاللهُ أَعْلَمُ بالصَّوَاب.

ۅؘۜڡٙٲڂڵڨؙٮٚٵڵؾۜڡٙٲؖۦٛۅٙۘۘڶڷڒڞؘۅڡۧٲؠؽؙؿؙۿؙؠٵۜڟؚڵ۠ڎ ۮ۬ڸؚػڟؿؙٲڷۮؚؠؙؾؘڰڣؘۯؙۏٲڣٞۅؽؙڵٛڷؚڷۮؚؿؾؘڰڣؘۯؙۊٳ ڡؚؽؘٵڵؾٚٵڕ۞

ٱمرْجَعَكُ الَّذِيْنَ امَنُواْ وَعِمْلُواالصَّلِكِ كَالْمُفُيدِيْنَ فِي الْرَوْنُ المُجَعِّكُ الْمُتَّقِيْنِ كَالْفُجَّارِ

> كِتْ اَنْزَلْنُهُ إِلَيْكَ مُلِرَكٌ لِيَدَّتُرُوَّا الْيَهِ وَلِيَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْمَاتِ

وَوَهَبْنَالِكَا وَدَسُلَيْمُنَ نِعُمَ الْعَبْدُ إِنَّهَ اَوَّا كُ

إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَثِينِ الصَّفِنْتُ الْجِيَادُ

ڡؙۊٵڶٳڣۣۧٲۘۮؠؙڹؾؙڂۻٙٲڬؽؘؠؚٷۛۮؚۯٟڔۑٞٵ۫ػؾٚؗ ۘۛۛۛۊٳڒؿۛٳڶؙؚۣڿٵٮۛ

رُدُّوْهَاعَكَّ ثَطَفِقَ مَسْعًا ئِالسُّوْقِ وَالْكِعْنَاقِ®

۲۷. اور ہم نے آسان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، (۱) یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔

۲۸. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کے ان کے برابر کردیں گے جو (ہمیشہ) زمین میں فساد محیاتے رہے، یا پر ہمیز گاروں کو بدکاروں جیسا کردیں گے؟

۲۹. یہ بابر کت کتاب ہے جے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غوروفکر کریں اور عظمند اس سے نصیحت حاصل کریں۔

• اور ہم نے داود کو سلیمان (علیما) (نامی فرزند) عطا فرمایا، جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔

اللہ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کے گئے۔

۳۲. تو کہنے گئے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گوروں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ (آقاب) حیب گیا۔

سس. ان (گھوڑوں) کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا۔

ا. بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدائیاہے اور وہ یہ کہ میرے بندے میری عبادت کریں، جو ایبا کرے گا، میں اسے بہترین جزاء سے نوازوں گا اور جو میری عبادت واطاعت سے سرتانی کرے گا، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔

٢. صَافِنَاتٌ، صَافِنٌ يا صَافِنَةٌ كى جَمْع ہے، وہ گھوڑے جو تين نائلوں پر كھڑے ہوں۔ جِيَادٌ جَوَادٌ كى جَمْع ہے جو تيز رو گھوڑے كو كہتے ہیں۔ لینی حضرت سلیمان علیْظا نے بغرض جہاد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے، وہ عمدہ اصیل تیز رو گھوڑے حضرت سلیمان علیْظا پر معاینے كے لیے پیش كے گئے۔ عَشِیٌّ، ظہر یا عصر سے لے كر آخر دن تک كے وقت كو كہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ اللہ پر محاینے كے لیے پیش كے گئے۔ عَشِیٌّ، ظہر یا عصر سے لے كر آخر دن تک كے وقت كو كہتے ہیں، جے ہم شام سے تعبیر كرتے ہیں۔

٣. اس ترجے کی روسے أَحْبَبْتُ، بمعنی آثَوْتُ (ترجِيُّ وينا) اور عَنْ بمعنی عَلَیٰ ہے۔ اور تَوَارَتْ کا مرجع شَمْسٌ ہے جو آیت میں پہلے مذکور نہیں ہے، لیکن قرینہ اس پر دال ہے۔ اس تفسیر کی روسے اگلی آیت میں ﴿مَسْعَالْبِالسُّوْقِ وَالْخَمْنَاقِ﴾ کا

ۅؘڵڡٙۮؘۏؘؾۜؾؙٳڛؙؗڶؽؠٝڹؽٙۅٳڷڨٙؠٛڹٵۼڸٛػؙۄۣڛؚؚٙ؋ڿؘڛۘڴڮڠڗ ٲڬٳؼ۞

قَالَ رَبِّ اخْفِرُ لِي وَهَبُ لِيُ مُلُكُا الْأَيْنَبَغِي لِكَوَدٍ مِّنْ بَعْدِيثً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ®

سر اور جم نے سلیمان (عَلَیْلاً) کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جیم ڈال دیا<sup>(۱)</sup> پھر اس نے رجوع کیا۔

سر کہا کہ اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سواکسی (شخص) کے لائق نہ ہو، (۲) تو بڑا ہی دینے والا ہے۔

ترجمہ بھی ذئے کرنا ہوگا لیعنی مَسْحًا بِالسَّیْفِ کا مفہوم۔ مطلب ہوگا کہ گھوڑوں کے معاینہ میں حضرت سلیمان علیظا کی عصر کی نماز یا وظیفے خاص رہ گیا جو اس وقت وہ کرتے تھے۔ جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے گئے کہ میں گھوڑوں کی عجب میں اتنا وار فقہ اور گم ہوگیا کہ سورج پردہ مغرب میں چھپ گیا اور اللہ کی یاد، نماز یا وظیفے سے عافل رہا۔ چنانچہ اس کی تلافی اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں ذیج کرڈالے۔ امام شوکانی اور ابن کشر وغیرہ نے اس تفسیر کو ترجے دی ہے۔ ویگر بعض مفسرین نے اس کی دوسری تفسیر کی ہے۔ اس کی روسے عَنْ أَجَلِ کے معنی میں ہے آئی: لِأَجْلِ ذِحْرِ رَبِّی، لیعنی رب کی یاد کی وجہ سے میں ان گھوڑوں سے محبت رکھتا ہوں۔ لینی اس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد ہوتا ہے۔ پھر ان گھوڑوں کو دوڑایا حتیٰ کہ وہ نظروں سے او جمل ہوگئے۔ انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار ومحبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا جَیْزٌ، قرآن میں مال کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ یہاں یہ لفظ گھوڑوں کے لیے آیا ہے۔ توَارَتْ کا مرجع گھوڑے ہیں۔ امام این جریر نے اس دوسری تفسیر کو ترجے دی ہے اور یہی تفسیر گھوڑوں کے لیے آیا ہے۔ توَارَتْ کا مرجع گھوڑے ہیں۔ امام این جریر نے اس دوسری تفسیر کو ترجے دی ہے اور یہی تفسیر معتمدہ وجوہ سے صحیح گئی ہے۔ والله اُ عَلْم ہم جو گھوڑے ہیں۔ امام این جریر نے اس دوسری تفسیر کو ترجے دی ہے اور یہی تفسیر معتمدہ وجوہ سے صحیح گئی ہے۔ والله اُ عَلْم ہم جو گھوڑے ہیں۔ امام این جریر نے اس دوسری تفسیر کو ترجے دی ہے اور یہی تفسیر معتمدہ وجوہ سے صحیح گئی ہے۔ والله اُ عَلْم ہم جو

ا. یہ آزمائش کیا تھی، کرسی پر ڈالا گیا جہم کس چیز کا تھا؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی کوئی تفصیل قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملتی۔ البتہ بعض مفرین نے صحیح حدیث ہے ثابت ایک واقعے کو اس پر چیال کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان غلیظ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے (جن کی تعداد ۵۰ یا ۹۰ تھی) بہتری کرول گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اور اس پر ان شاء اللہ نہیں کہا (یعنی صرف اپنی بی تدبیر پر سارا اعتاد کیا) نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی عاملہ نہیں ہوئی۔ اور حاملہ بیوی نے بھی جو بچ جا کہ وا تقل ایک ان مقرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنا یا صرف البخاری، کتاب الأنبیاء، صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب الاستثناء) ان مقسرین کے خیال میں شاید ان شاء اللہ نہ کہنا یا صرف اپنی تدبیر پر اعتاد کرنا یہی فتہ ہو، جس میں حضرت سلیمان غلیظ مبتلا ہوئے اور کرسی پر ڈالا جانے والا جہم یہی ناقص المخت بچہ ہو۔ وَاللهُ آعَلُمُ .

۲. لینی شاہ سواروں کی فوج پیدا ہونے کی آرزو، تیری حکمت ومشیت کے تحت پوری نہیں ہوئی، لیکن اگر جھے ایمی باافتیار بادشاہت عطا کردے کہ ولیمی بادشاہت میرے سوا یا میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، تو پھر اولاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ دین کے غلبے کے لیے ہی تھی۔

فَسَعْمُونَالَهُ الِرِيْمَعَ تَجْوِي بِامْرِهِ رُبْخَآءً حَيْثُ آصَابَ

ۅؘالشَّيْطِينَ كُلَّ بَئَآءٍ وَعُوَّاصٍ

وَّاخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْكَصْفَادِ®

هذَاعَطَأَوُنَافَامُنُ أَوْآمُسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وَإِنَّ لَهُ عِنْدُ نَالَزُلْفِي وَحُسُنَ مَالِبٍ ﴿

ۅؘڵڎؙڴۯۼڹۘػڹۜۧٲڷۜڲؙۅ۫ۘۘۘڹٛٳۮ۫ڹؙڶڶؽڔؾۜۼٞٳۜؽٚؠۺۜؽؘ الشَّيْطُنُ بِنْصُبِ تَعَذَابِ۞

۳۹. پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کردیا وہ آپ کے عکم سے جہال آپ چاہتے نرمی سے پہنچادیا کرتی تھی۔() ملا اور (طاقت ور) جنات کو بھی (ان کا ماتحت کردیا) ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔

۳۸. اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہے۔ رہتے۔(۲)

٣٩. يه ہے جمارا عطيه اب تو احسان كريا روك ركھ، كچھ حساب نہيں۔(٣)

• مم. اور ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانا ہے۔ (")

ام. اور ہمارے بندے ابوب (عَلَيْلِلًا) کا (بھی) ذکر کر، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رخج اور دکھ پہنچایا ہے۔(۵)

ا. یعنی ہم نے سلیمان علیہ کی یہ دعا قبول کرلی اور ایسی بادشاہی عطا کی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی، یہاں ہوا کو زمی سے چلنے والا بتایا ہے، جب کہ دوسرے مقام پر اسے تند و تیز کہا ہے، (الانبیاء: ۸۱) جس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا پیدائش قوت کے لحاظ سے تند ہے۔ لیکن سلیمان علیہ کا کے لیے اسے زم کردیا گیا، یا حسب ضرورت وہ مجھی تند ہوتی کھی فرم، جس طرح حضرت سلیمان علیہ کا چاہے۔ (فح القدر)

۲. جنات میں سے جو سرکش یا کافر ہوتے، انہیں بیڑیوں میں حکر دیا جاتا، تاکہ وہ اپنے کفر یا سرکشی کی وجہ سے سرتانی نہ سر سکیں۔

سر لیعنی تیری دعا کے مطابق ہم نے مختجے عظیم بادشاہی سے نوازدیا، اب انسانوں میں سے جس کو تو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، مجھ سے ہم حیال بھی نہیں لیں گے۔

ہم. لینی دنیوی جاہ ومرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت میں بھی حضرت سلیمان علیاً کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا۔

۵. حضرت ایوب علیه کی بیاری اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے۔ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اہل ومال کی تباہی اور بیاری کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی، جس میں وہ کئی سال مبتلا رہے۔ حتیٰ کہ صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی جو صبح وشام ان کی خدمت بھی کرتی اور ان کو کہیں کام کارج کرکے بقدر کفاف رزق کا انتظام بھی کرتی۔ یہاں پر متعدد

اُرُكُفْن بِيرِجُلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَّشَوَاكِ۞ وَوَهَبُنَا لَهُ اَهُلُهُ وَمِثْلَهُمُومَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرِى لِأُولِى الْأَلْبَابِ

ۅۘڂؙۮ۫ڛؚيٳٷۻ۬ڠؙٵٚڡؘٛٲڞڔؚٮۛؾؚ؋ۅؘڵٳؾۘۘٞڎٛڞؙڗٳۨ؆ؙ ۅؘۘجؙۮٮ۬ۿؙڝؘٳؠۯٞڶۣۼؙۄؘٳڶؠؘڽؙۮؙٳؽۜۿٲۊٛٳٮ۪ٛٛ

۳۲. اپنا پاؤل مارو، یہ نہانے کا شنڈ ا اور پینے کا پانی ہے۔ ('' ۱۳۷۰. اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی (خاص) رحمت سے، ('') اور عقلمندوں کی نصیحت کے لیے۔ (''')

۳۴ اور اپنے ہاتھ میں تکوں کا ایک مٹھا (جھاڑو) لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، (۳) سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور یقیناً

تقسیری روایات کا ذکر کیا جاتا ہے، گر اس میں سے کتنا کچھ صحیح ہے اور کتنا نہیں، اسے معلوم کرنے کا کوئی مستد ذریعہ نہیں۔ نُصْبِ سے جسمانی تکالیف اور عذاب سے مالی ابتلاء مراد ہے۔ اس کی نسبت شیطان کی طرف اس لیے کی گئی ہے درآل حالیکہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، کہ ممکن ہے شیطان کے وسوسے ہی کسی ایسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر یہ آزمائش آئی یا پھر بطور ادب کے ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور شرکو اپنی یا شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

ا. الله تعالیٰ نے حضرت ایوب علیما کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمین پر پیرمارو، جس سے ایک چشمہ جاری ہوگیا۔

اس کا پانی چینے سے اندرونی بیاریاں اور عشل کرنے سے ظاہری بیاریاں دور ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دو چشمہ تھا۔

سے عشل فرمایا اور دوسرے سے پانی بیا۔ لیکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہی چشمہ تھا۔

۲. بعض کہتے ہیں کہ پہلا کنیہ جو بطور آزمائش ہلاک کر دیا گیا تھا، اسے زندہ کر دیا گیا اور اس کے مثل اور مزید کنیہ عطا کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات کی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات کی معتد ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے پہلے سے دو گنا تھا۔

سور یعنی ابوب غلیظا کو یہ سب کچھ ہم نے جو دوبارہ عطاکیا، تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل دانش اس سے نصیحت حاصل کریں اور وہ بھی ابتلاء وشدائد پر اسی طرح صبر کریں جس طرح ابوب غلیظا نے کیا۔

۱۲ بیاری کے ایام میں خدمت گزار بیوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ابوب غلیظا نے اسے سوکوڑے مارنے کی فشم کھالی تھی، صحت یاب ہونے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا، کہ سو تعکوں والی جھاڑو لے کر ایک مرتبہ اسے ماردے، تیری فشم بوری ہوجائے گی۔ اس امر میں علماء کااختلاف ہے کہ یہ رعایت صرف حضرت ابوب غلیظا کے ساتھ خاص ہے یا دوسرا کوئی فضم بھی اس طرح سوکوڑوں کی جگہ سو تعکوں والی جھاڑو مار کر جانث ہونے سے بی سکتا ہے؟ بعض پہلی رائے کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت ضرب شدید کی نہ کی ہو تو اس طرح عمل کیا جاسکتا ہے۔ (خ القدی) ایک حدیث سے معلوم ہو تا اور بعض کہتے ہیں کہ اگر نیت ضرب شدید کی نہ کی ہو تو اس طرح عمل کیا جاسکتا ہے۔ (خ القدی) ایک حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ نبی مُنگر ایک معذور کمزور زانی کو سوکوڑوں کی جگہ سو تعکوں والی جھاڑو مار کر سزادی۔ (مسند احدد: ۱۲۲۲/۱بن معدود باب الحدد، محمد الالباني) جس سے مخصوص صورتوں میں اس کا جواز ثابت ہو تا ہے۔ معمد مادہ، کتاب الحدود، باب الحدود، باب الحدود باب الحدود، باب الحدود، باب الحدود باب الحدود، باب الحدود باب الحدود باب الحدود، باب الحدود باب

بہت رجوع کرنے والا تھا۔

۳۵. اور ہمارے بندول ابراہیم، اسحاق اور یعقوب (ﷺ) کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور اسکھوں والے تھے۔ (۱)

۱۳۲. ہم نے انہیں ایک خاص بات لینی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کردیا تھا۔(۲)

۳۷. اوریدسب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ ۳۸. اور اساعیل، یسع اور ذوالکفل (علیم) کا بھی ذکر کردیجیے۔ یہ سب بہترین لوگ تھے۔(۳)

79. یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پر ہیز گاروں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے۔

۵۰ (ایعنی جینگی والی) جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔

(۵) جن میں بافراغت تیکے لگائے بیٹے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قتم قتم کی شرابوں کی فرمائشیں کررہے ہیں۔
 (۵) اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔

ۅؘڵڎؙڴۯۼؠڶٮٮۜٙڷٳؽؙڒۿؽ۫ۄؘۅٙٳۺؗڂؾٙۅؘيڠڠؙۅٛۘڹٲۅڸ ٵڵؙۯؽڋؽٞۅؘاڵؚػڹؙڝٚٳٙ۞

إِنَّا آخُلُصُنَّهُمْ بِغَالِصَةٍ ذِنْرَى اللَّارِ اللَّاكِ

وَائَهُمُّ عِنْدَنَالِمِنَ الْمُصُطَفَيْنَ الْأَفْيَارِهِ وَاذْكُرُ إِسْمُعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَاالْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ الْكُفْيَارِهُ

هلنَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَابٍ فَ

جَنَّتِ عَدُنِ مُفَتَّحَةً لَكُمُ الْرُبُوا مُنْ

مُتَّكِبُنَ فِيهُايَنُ عُوْنَ فِيهُا بِفَاكِهَ قِ كَثِيرَةٍ وَتَمَرَابٍ ®

وَعِنْدَهُ مُوْقِعِرْتُ الطَّرْفِ التَّرْفِ الْتُرابُ®

ا. یعنی عبادت البی اور نصرت دین میں بڑے قوی اور دینی وعلمی بصیرت میں ممتاز تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ أَیدیْ بَعِنی یَه وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام واحمان ہوا یا یہ لوگوں پر احمان کرنے والے تھے۔
 ۲. یعنی ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا، چنانچہ آخرت ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی (آخرت کا ہر وقت استحضار، یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت اور زہد وتقویٰ کی بنیاد ہے) یا وہ لوگوں کو آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں کوشاں رہتے تھے۔

۴. لیعنی جن کی نگامیں اپنے خاوندوں سے متجاوز نہیں ہوں گی اُنٹر آبٌ، تِرْبٌ کی جمع ہے، ہم عمر یا لازوال حسن وجمال کی حامل۔ (فتر القدیہ)

هٰذَامَاتُوْعُدُونَ لِيَوْمِ الْحِمَابِ اللَّهِ

إِنَّ هٰذَالِّوزْقُنَامَالَهُ مِنْ تَفَادٍ اللَّهِ

هُ ذَا وُ إِنَّ لِلطُّغِينَ لَشَرَّمَا إِبٍ فَ

جَهَّتُوَيَّمُلُوْنَهَأَ فَيَثُسَ الْبِهَادُ۞

ۿؽؙٲڬؽؽؙۮؙۅڰٛۏٷؙڝؽؙۅ۠ٷۼۜۺٲڽٛٛ ۊؘٵۼۯڡۣڹٛۺڬڸۿٲۮٞۅٵڿٞۨ۞ ۿڶڬٲڣؘۅؙڿ۠ڡؙڡٞؾڿؚ۠ۺۼڬۄٝ۬ڒڡؘۯڂڹٳڹؚۿؚۄٝ ٳڹۜٛٛٛٛٛٷڝٵڶؙۅؙٳڶؾؙٳڔ؈

۵۳. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔

۵۴. بیشک روزیان (خاص) مارا عطیه بین جن کا مجھی خاتمہ ہی نہیں۔(۱)

۵۵. یہ تو ہوئی جزاء، (<sup>(۲)</sup> (یاد رکھو کہ) سرکشوں کے لیے <sup>(۳)</sup> بری جگہ ہے۔

۵۲. دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے (آہ) کیا ہی برا پچھونا ہے۔

۵۷. یہ ہے، کس اسے چکھیں، گرم پانی اور پیپ۔ (\*) ۵۸. اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب (۵)

09. یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ (آگ میں) جانے والی ہے، (۱) ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے (۱) یہی

ا. رزق، بمعنی عطیہ ہے اور لھذَا سے ہر قسم کی نہ کور نعشیں اور وہ اکرام واعزاز مراد ہے جن سے اہل جنت بہرہ یاب ہوں گے۔ نفاد کے معنی انقطاع اور خاتمے کے ہیں۔ یہ نعشیں بھی غیر فانی ہوں گی اور اعزاز واکرام بھی دائی۔

۲. هٰذَا، مبتدا محدوف کی خبر ہے لینی اَلْأَمْرُ هٰذَا یا هٰذَا مبتدا ہے، اس کی خبر محدوف ہے لینی هٰذَا کَمَا ذُکِرَ لینی مذکور اہل خیر کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اہل شرکا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔

٣. طَاغِيْنَ، جَنہوں نے اللہ کے احکام سے سرکتی اور رسولوں کی تکذیب کی۔ یَصْلُوْنَ کے معنی بیں یَدْخُلُوْنَ، داخل ہوں گ۔ ۴٪ حَمِیْمٌ، وَغَسَّاقٌ فَلْیَدُوْ قُوْهُ یہ ہے گرم پانی اور پیپ، اسے چھو۔ حَمِیْمٌ، گرم کھولتا ہوا پانی، جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ غَسَّاقٌ، جہنمیوں کی کھالوں سے جو پیپ اور گندا لہو نکلے گا۔ یا سخت شمنڈا یانی، جس کا پینا، نہایت مشکل ہوگا۔

۵. شَکْلِهِ، اس جیسے أَزْ وَاجٌ انواع واقسام لیعنی حمیم وغساق جیسے اور بہت سی قشم کے دوسرے عذاب ہوں گے۔ ۲. جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے، ائمۂ کفر اور پیٹیوایان صلالت سے کہیں گے، جب پیروکار قشم کے کافر جہنم میں جائیں گے۔ یا ائمۂ کفر وصلالت آپس میں یہ بات پیروکاروں کی طرف اشارہ کرکے کہیں گے۔

2. یہ لیڈر، جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے، فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے۔ رَحْبَةً کے معنی وسعت و فراخی کے ہیں۔ مرحبا یہ کَلِمَةً تَوْحِیْبٍ لِعنی خیر مقدمی الفاظ ہیں جو آنے والے مہمان کے استقبال کے وقت کہے جاتے ہیں۔ لَا مَوْحَبًا اس کے برعکس ہے۔

تو جہنم میں جانے والے ہیں۔(ا)

۲۰. وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، (۱) پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔
۱۲. وہ کہیں گے اے ہمارے رب! جس نے (کفر کی رسم) ہمارے لیے پہلے سے تکالی ہو (۱) اس کے حق میں جہنم کی دوگئی سزا کر دے۔ (۱)

11. اور جہنی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں وکھائی نہیں ویتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شار کرتے ہے۔
میں (۵)

۳۳. کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا<sup>(۱)</sup> یا ہماری نگائیں ان سے ہٹ گئ ہیں۔

۱۳. یقین جانو که دوزخیول کا بیه جھکرا ضرور ہی ہو گا۔ (<sup>۸)</sup>

قَالْوُا بَلْ) نَنْتُو ۗ لَامَرْجَبًا نِكُوْ ٱنْتُوفَكَّ مُثُنُّوهُ لَنَا قِيْشُ الْقَرَارُ۞

قَالُوْارَتَبْنَامَنُ تَنَّمَلِنَاهٰذَا فَيزِدُهُ عَذَابًاضِعُفًا فِي النَّارِ ۞

وَقَالُوُامَالُنَالاَنَزى رِجَالاُلْتَانَعُدُهُمُومِّنَ الْاشْرَارِ ۞

اَتُّخَاذُ نَهُمُ سِغُرِيًّا أَمْ زَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَالُ

# إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَغَاصُمُ اَهْلِ النَّارِشَ

ا. یہ ان کا خیر مقدم نہ کرنے کی علت ہے۔ لین ان کے اور جارے مابین کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے، یہ بھی جاری طرح جہنم میں داخل ہورہے ہیں اور جس طرح ہم عذاب کے مستحق تھرے ہیں، یہ بھی عذاب جہنم کے مستحق قرار پائے ہیں۔ ۲. لیعنی تم ہی کفر وضلالت کے رائے کو جارے سامنے حزین کرکے پیش کرتے تھے، یوں گویا اس عذاب جہنم کے پیش کار تو تم ہی ہو۔ یہ پیروکار، اپنے مقتداؤں کو کہیں گے۔

س. لیعنی جنہوں نے ہمیں کفر کی دعوت دی اور اسے حق وصواب باور کرایا۔ یا جنہوں نے ہمیں کفر کی طرف بلاکر ہمارے لیے یہ عذاب آگے بھیجا۔

٣٨. يه واي بات ہے جي اور مجمى کئي مقامات پر بيان کيا گيا ہے۔ مثلاً سورة الأعراف: ٣٨م سورة الأحزاب: ٢٨٠

أَشْرَارٌ سے مراد فقراء مومنین ہیں۔ چسے عمار، خیاب، صہیب، بلال وسلمان وغیر ہم۔ رضی الله عنهم، انہیں رؤسائے
 مکہ ازراہ خبث "برے لوگ" کہتے تھے اور اب بھی اہل باطل حق پر چلنے والوں کو بنیاد پرست، دہشت گرد، انتہا پیند وغیرہ القاب سے نواز تے ہیں۔

٢. لعنی ونیا میں، جہاں ہم غلطی پر تھے؟

ک. یا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی یہیں کہیں ہیں، ہماری نظریں انہیں نہیں دیکھ یارہی ہیں؟

٨. ليني آپس ميں ان کي تکرار اور ايك دوسرے كو مورد طعن بنانا، ايك اليي حقيقت ہے، جس ميں تخلف نہيں ہوگا۔

قُلُ اِتَّمَا آنَا مُنْذِئُرٌ ۗ وَمَامِنُ إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْعَقَارُةَ الْوَاحِدُ الْعَقَارُة

رَبُّ التَّمَاوِتِ وَالْرُوضِ وَمَابِيَنْهُمُ الْعَزِيْرُ الْغَقَّارُ®

قُلُ هُوَنَبُوُّاعِظِيُوْ اَنْتُوْعَنْهُ مُغِرضُونَ ۞

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ رِبِالْمَالِا الْأَعْلَ إِذْ يُغْتَصِمُونَ®

إِنْ يُوْخَى إِلَّ إِلَّا أَثْمَا أَنَا نَذِي يُرْعُبُينُ

إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيِّ كَةِ إِنِّى ْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينِ @

18. کہہ دیجیے کہ میں تو صرف خبر دار کرنے والا ہوں (۱) اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں۔

17. جو پرورد گار ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا، وہ زبردست ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔

۷۲. آپ کہہ ویجے کہ یہ بہت بڑی خر ہے۔ (۲)

۸۲. جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔

19. مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی (بات چیت کا) کوئی علم ہی نہیں جب کہ وہ تکرار کررہے تھے۔ (۳)

میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف آگاہ کردینے والا ہوں۔

اک. جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا<sup>(۵)</sup> کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔<sup>(۱)</sup>

ا. یعنی جو تم گمان کرتے ہو، میں وہ نہیں ہوں بلکہ تہرہیں اللہ کے عذاب اور اس کے عتاب سے ڈرانے والا ہوں۔

۲. یعنی میں تہہیں جس عذاب اخروی سے ڈرا رہا اور توحید کی دعوت دے رہا ہوں یہ بڑی خبر ہے، جس سے اعراض وغفلت نہ برتو، بلکہ اس پر توجہ دینے اور سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

۳. ملا اعلیٰ سے مراد فرشتے ہیں، لیعنی وہ کس بات پر بحث کررہے ہیں؟ میں نہیں جانیا۔ ممکن ہے، اس اختصام (بحث و تکرار) سے مراد وہ گفتگو ہو جو تخلیق آدم علیظا کے وقت ہوئی۔ جیسا کہ آگے اس کا ذکر آرہا ہے۔

۷۲. لیعنی میری ذمے داری یہی ہے کہ میں وہ فرائض وسنن تمہیں بتادول جن کے اختیار کرنے سے تم عذاب اللی سے نئی جاؤگے اور ان محرمات ومعاصی کی وضاحت کردول جن کے اجتناب سے تم رضائے اللی کے اور بصورت دیگر اس کے عضب وعقاب کے مستحق قرار یاؤگے۔ یہی وہ انذار ہے جس کی وقی میری طرف کی جاتی ہے۔

ھ. یہ قصہ اس سے قبل سورۂ بقرہ، سورۂ اعراف، سورۂ حجر، سورۂ بنی اسرائیل اور سورۂ کہف میں بیان ہوچکا ہے۔ اب
 اسے یہاں بھی اجمالاً بیان کیاجارہا ہے۔

۲. انسان کو بشر، زمین سے اس کے تعلق کی وجہ سے کہا۔ لینی زمین سے ہی اس کی ساری وابستگی ہے اور وہ سب کھے
 اس زمین پر کرتا ہے۔ یا اس لیے کہ وہ بادی البشرۃ ہے۔ لینی اس کا جسم یا چیرہ ظاہر ہے۔

ڣؘٳۮؘٳڛۜۊؙؽؙؾؙٷۏؘڡٛۼؙؾؙۏؽۼؚڡۣڽؙڗؙڎػؚؽؚٛڡؘڠؘڠؙۅٳڮۀ ڛ۬ۼڔؽؙؽؘ۞

ڡ۫ڛۜڿٙۮۘۘۘۘٱڶؠؘۘڵؠٟٙػۊؙػ۠ڵۿؙۏٳڂؠٮۘٷۏؽ۞ٚ ٳڵػٳؠؙڸؽؙڝۧٳ۫ڛؙؾڴؠڒٷػٵؽڝؚؽٵڷڮڣڕؿؙؽ۞

قَالَ)إِيْلِيُسُ مَامَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَلِمَا خَلَقُتُ بِمِكَثَّى ٱسْتَكْبُرُتُ اَمْرُكُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ®

 $\frac{2}{2}$  سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کرلوں (۱) اور اس میں اپنی روح پھونک دول، (۲) تو تم سب اس کے سامنے سجد میں گریڑنا۔ (۳)

سا2. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ (<sup>'')</sup> ۷۴2. مگر ابلیس نے (نہ کیا)، اس نے تکبر کیا<sup>(۵)</sup> اور وہ تھا کافرول میں سے۔ <sup>(۲)</sup>

22. (الله تعالى نے) فرمایا اے ابلیس! تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ (۱) کیا تو کھھ گھمنڈ میں آگیا ہے؟ یا تو بڑے

ا. یعنی اسے انسانی پیکر میں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجزاء درست اور برابر کرلوں۔

عنی وہ روح، جس کا میں ہی مالک ہوں، میرے سوا اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا اور جس کے پھوتکتے ہی یہ پیکر خاکی، زندگی، حرکت اور توانائی سے بہرہ یاب ہوجائے گا۔ انسان کے شرف وعظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس میں وہ روح پھوتکی گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا ہے۔

۷٪ یہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے معجود طالک بنایا۔ لیعنی فرشتے جیسی مقدس تخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔ گُلُّهُمْ سب ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے میں پیچھے نہیں رہا۔ اس کے بعد أَجْمَةُونَ کہہ کریہ واضح کردیا کہ سجدہ بھی سب نے بیک وقت ہی کیا۔ فتا میں مبالغ کے لیے ہے۔ (جُ القدیر) نے بیک وقت ہی کیا۔ فتا اوقات میں مبالغ کے لیے ہے۔ (جُ القدیر) ۵. اگر ابلیس کو صفات طاکہ سے متصف مانا جائے تو یہ استثناء متصل ہوگا لیعنی ابلیس اس تھم سجدہ میں داخل ہوگا، بھورت دیگر یہ استثناء منقطع ہے لیعنی وہ اس تھم میں داخل نہیں تھا لیکن آسان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی تھم دیا گیا۔ گر اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کردیا۔

۲. یہ کان صار کے معنی میں ہے بعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے استکبار کی وجہ سے وہ کافر ہوگیا۔ یا اللہ کے علم میں وہ کافر تھا۔

2. یہ بھی انسان کے شرف وعظمت کے اظہار ہی کے لیے فرمایا، ورند ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔

درجے والول میں سے ہے۔

21. اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ (۱)

22. ارشاد ہوا کہ تو بہاں سے نکل جا تو مر دود ہوا۔

24. اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔

29. کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہرات دے۔

٨٠. (الله تعالى نے) فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے۔
 ٨١. متعین وقت کے دن تک۔

۸۲. کینے لگا پھر تو تیری عزت کی قشم! میں ان سب کو یقیناً بہکادوں گا۔

۸۳. بجر تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں۔ ۸۴. فرمایا سی تو یہ ہے، اور میں سی بی کہا کرتا ہوں۔ ۸۵. کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں (بھی) جہنم کو بھر دوں گا۔

۸۲. کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا<sup>(۱)</sup> اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔<sup>(۱)</sup>

قَالَ)نَاخَيُرُّمِّنَهُ ۚ حَلَقَتَبَىٰ مِنْتَارِقَّخَلَقُتُكُ مِنْ طِيْنِ۞

قَالَ نَاخُونُهُ مِنْهَا فَاتَكَ رَحِيْهُ۞ؖ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَقَ ٓ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ۞ قَالَ رَتِ فَانْظِرْ فِنَّ إِلَى يَوْمِ يُمُعَثُّوُن۞

> قَالَ فَانَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿ إِلَى يَـوُمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ۞ قَالَ فَيعِزَّتِكَ لَاغْوِيَنَّهُوَ ٱجْمَعِيْنَ۞

ٳڒڝؚڹٲۮڬڝؚؽ۫ۿؙؙۘؗؗؗؗؗؗۄؙڵۻؙٛڬ۠ڝؽؘڹٛ۞ ۊۜٵڶٷڷڂۛؾؙ۠ۯٲڡؙػۜٲٷ۫ڶٛ۞ ڶڒڡ۫ڬؾۜڿۿٮۜٚػۄؘؽڶػؘۏڡٟۺۧؽ۫ۺؚۣؗۼػڡؚؽ۬ۿؙۄؙ ٲڿؙؠۼؽؙڹ۞

قُلُ مَا اَسْتُلُكُوْ مَلَيْهِ مِنْ اَجُرِرٌ مَا اَنَامِنَ الْمُتَكِلِّفِيْنَ ۞

ا. یعنی شیطان نے اپنے زعم فاسد میں یہ سمجھا کہ آگ کا عضر مٹی کے عضر سے بہتر ہے۔ حالانکہ یہ سب جواہر متجانس (ہم جنس یا قریب قریب ایک درج میں) ہیں۔ ان میں سے کی کو، دوسرے پر شرف کی عارض (خارجی سبب) ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور یہ عارض، آگ کے مقابلے میں، مٹی کے جھے میں آیا، کہ اللہ نے ای سے آوم عالیا کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھو تی۔ اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف وعظمت حاصل ہے۔ علاوہ ازیں آگ کا کام جلاکر خاکشر کر دینا ہے،جب کہ مٹی اس کے برعکس انواع واقسام کی بیداوار کا ماخذ ہے۔

٢. ليعني اس وعوت وتبليغ سے ميرا مقصد صرف انتظال امر اللي ہے، دنيا كمانا نهيں۔

س. لین طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف ایس بات منسوب کردول جو اس نے نہ کہی ہو یا میں تمہیں ایس بات کی

۸۷. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نفیحت (وعبرت) ہے۔ (۱)
 ۸۸. اور یقیناً تم اس کی حقیقت کو پچھ ہی وقت کے بعد (صیح طور پر) جان لوگ۔ (۲)

إِنْ هُوَ إِلَّاذِ كُرْ اللَّهُ عَلَيْنَ ۞

وَلَتَعُلَمُنَّ نَبَأَةُ بَعُ لَا حِيْنٍ ٥

ا. یعنی یہ قرآن، یا وی یا وہ دعوت، جو میں پیش کررہا ہوں، دنیا بھر کے انسانوں اور جنات کے لیے نصیحت ہے۔ بشر طیکہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے کا قصد کرہے۔

۲. یعنی قرآن نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، جو وعدے وعید ذکر کیے ہیں، ان کی حقیقت وصداقت بہت جلد تمہارے سامنے آجائے گی۔ چنانچہ اس کی صداقت یوم بدر کو واضح ہوئی، فتح کمہ کے دن ہوئی یا پھر موت کے وقت تو سب پر ہی واضح ہوجاتی ہے۔

#### سورہ زمر کلی ہے اور اس میں پچھٹر آیتیں اور آٹھ رکوع ہیں-

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ان کتاب کا اتارنا غالب با حکمت الله تعالی کی طرف
 سے ہے۔

القیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے<sup>(۱)</sup> پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔<sup>(۲)</sup>

س. خبر دار! الله تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے (۳) اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھ ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے

# ١٤٤٤

## ين مالله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

# تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ (

## ٳێۜٵۘٮٛٛٷؙڬٵٳڵؽڮ ٲڷؚڮۺڹۑڵڠٙؾۜٷؙۼؙٮؚٳڶڵۿ ؙٷؙڸڝۧٲڵڎؙٳڵێؿؙؽؘ<sup>۞</sup>

ٱڮ؇ؿٳڷڔؿ۠ؽؙٵڬٛٵڮٛٷٷڗٙڎڔؿۜٵٛۼۜڬٛۉٲ؈ٛ۠ۮ۠ۏؽ؋ ٵۉڵڽٳۜٵؘ۫ٵؙ؆ؙڶۼڣؙۮۿۅؙٳڰڒڸؽؙڡۧڗۣٷڒٵٙڸڶ؇ۄۮٛڵڠ۠ ٳؿٙٵ؇ڎؽۼٷؙڔٞؽؽٷؙ؋ؽؘٵۿؙٷؽڲۼؿؘٚؾڵؚڣؙۅ۫ؽڎ

کھ. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ مُنگاتیکِا ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ (صححه الالباني في صحيح النرمذي)

ا. لیعنی اس میں توحید ورسالت، معاد اور احکام وفرائض کا جو اثبات کیا گیا ہے، وہ سب حق ہے اور انہی کے ماننے اور اختیار کرنے میں انسان کی نجات ہے۔

۲. دین کے معنی یہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں اور اظام کا مطلب ہے صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا۔ آیت، نیت کے وجوب اور اس کے اظلام پر دلیل ہے۔ حدیث میں بھی اظلام نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کردی گئی ہے کہ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (اعمال کا داروہدار نیتوں پر ہے) لیعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، (بشر طیکہ وہ سنت کے مطابق ہو) وہ متبول اور جس عمل میں کی اور جذبے کی آمیز ش ہوگی، وہ نامتبول ہوگا۔

ساب یہ ای اظلاص عبادت کی تاکید ہے جس کا تھم اس سے پہلی آیت میں ہے کہ عبادت واطاعت صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز ہے۔ نہ اطاعت ہی کا اس کے علاوہ کوئی حق دار ہے۔ البت رسول مَنْ اللّٰهِ عَلَی کی اطاعت الله ہی کی رسول مَنْ اللّٰهِ عَلَی کی اطاعت الله ہی کی اطاعت الله ہی کی اطاعت ہے، کسی غیر کی نہیں۔ تاہم عبادت میں یہ بات بھی نہیں۔ اس لیے عبادت الله کے سواہ کسی بڑے سرول کی بھی جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ عام افراد واشخاص کی، جنہیں لوگوں نے اپنے طور پر خدائی اختیارات کا حامل قرار رسول کی بھی جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ عام افراد واشخاص کی، جنہیں لوگوں نے اپنے طور پر خدائی اختیارات کا حامل قرار دے رکھا ہے۔ ﴿ مَنْ اللّٰهِ بِهَا مِنْ اللّٰهِ بِهَا مِنْ اللّٰهِ بِهَا مِنْ دُرِي مُنْ اللّٰهُ بِهَا مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے)۔

## إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِئُ مَنْ هُوَكُذِبٌ كُفَّالُّ

ڷٷٙڗٳۮٳٮڵٷٲڽؙؾٛؾٛڿؚۮؘۅؘڸۮٲڰۯڞڟۼڸڡؚؾٵؽڂٛڰؙ ڝٵؽؿۜٵٛۼٚٮ۠ڹڂڬٷ؞ۿؙۅٳٮڵٷٲڵۅٳڿٮؙٳڶڨٙۄۜۜٳ۠۞

خَكَقَ التَّمَهٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكِوِّرُالَيْلَ عَلَى التَّهَارُ وَيُكُورُالتَّهَارَعَلَىالَيْلِ وَسَّعَرَالثَّمُسَ وَالْقَمَرُّ كُلُّ يُجُرِيُ لِإَجَلٍ مُّسَتَّى اَلَاهُوَالْعَزِيْزُ الْعَقَارُ ۞

بیں کہ یہ (بزرگ) اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرادیں، (() یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کررہے بیں اس کا (سچا) فیصلہ اللہ (خود) کرے گا۔ (() جموٹے اور ناشکرے (لوگوں) کو اللہ تعالی راہ نہیں دکھاتا۔ (() میں اگر اللہ تعالی کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جمعے چاہتا چن لیتا۔ (لیکن) وہ تو پاک ہے، (() وہ وہ ی اللہ تعالی ہے لگانہ اور قوت والا۔

فی نہایت انچی تدبیر ہے اس نے آسانوں اور زمین کو بنایا وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے (۵) اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے۔ ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے یقین مانو کہ وہی زبروست اور گناہوں کا بخشے والا ہے۔

ا. اس سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، رازق اور مدبر کائنات مانتے تھے۔ پھر وہ روسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ یہ ویتے تھے جو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوجائے یا اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کردیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ لَمُؤَلِّكُمُ شَفْعًا أَوْنَا عِنْكَ اللّٰهِ ﴾ (یونس: ۱۸) (یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش میں)۔

۲. کیوں کہ دنیا میں تو کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کررہاہے یا وہ حق پر نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا اور اس کے مطابق جزاء وسزا دے گا۔

اللہ یہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے ان کی اللہ تک رسائی ہوجائے گی یا یہ ان کی سفارش کریں گے اور اللہ کو چھوڑ کر بے افتتیار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت بڑی ناشکری ہے۔ ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدایت کس طرح نصیب ہوسکتی ہے؟

مل الیتی گھر اس کی اولاد کر کیاں بی کیوں ہوتیں؟ جس طرح کہ مشر کین کا عقیدہ تھا۔ بلکہ وہ اپنی مخلوق میں ہے جس کو پیند کرتا، وہ اس کی اولاد ہوتی، نہ کہ وہ جن کو وہ باور کراتے ہیں، لیکن وہ تو اس نقص ہے ہی پاک ہے۔ (ابن کیر)

۵۔ تکویر کے معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر لپیٹ دینا، رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب، رات کا دن کو ڈھانپتا ہے حتیٰ کہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہوجائے اور دن کو رات پر لپیٹ دینے کا مطلب، دن کا رات کو ڈھانپتا ہے حتیٰ کہ اس کی تاریکی ختم ہوجائے۔ یہ وہی مطلب ہے جو ﴿فَیْفِینَ النّبِی النّبِی النّبِی النّبِی (الأعراف: ۵۲) (وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے)۔

ٳڽؘٮۜٙڷؙۿؙۯؙٷٲڣٙٳڽۜٙٲڶڵۼۼؘؿ۠ۜ۠ٛ۠ٛۼٮ۠ڰؙڎ۫<sup>ۺ</sup>ٷڵٳڽۯۻؗؽ ڸۣڝٵڍؚۼٳڷڴڣٞٷٳڹٛؾۺؙڴۯ۫ۊٲؠۯڞ۬ٷڵڴ۠ۅٞۅڵٳؾٙۯ ۏٳڔٙۯٷٞ۠ۊؚۮ۫ڒٵٛڂٛۯؿٝڎؙؿٵڶۯؾٟۜڶ۪ؗۅ۫ۺٞؖڿؚۼڴۅ۫ڣؽڹؿؚڣؙڴۅؙ

۲. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، (ا)
پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا (۱) اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے (آٹھ نر وہادہ) اتارے (۱) وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے (۱) تین تین اندھیروں میں، (۱) یہی اللہ تعالی تمہارا رب ہے اس کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو۔ (۱)
ک. اگر تم ناشکری کرو تو (یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ تم (سب) نے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے خوش نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے خوش نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے خوش نہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے

1. یعنی حضرت آدم علیتیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھوکی تھی۔

۲. یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم علیتیا کی بائیں پہلی سے پیدا فرمایا اور یہ بھی اس کا کمال قدرت ہے کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ کی بھی عورت کی تخلیق، کسی آدمی کی پہلی سے نہیں ہوئی۔ یوں یہ تخلیق امر عادی کے خلاف اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔

کی نشانیوں میں سے ہے۔

سر یہ وہی چار قشم کے جانوروں کا بیان ہے بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ مل کر آٹھ ہوجاتے ہیں، جن کا ذکر سور کا انعام، آیت: ۱۳۳۰–۱۳۳۰، میں گزر چکا ہے۔ اُنڈو کی بھٹنی خکلق ہے یا ایک روایت کے مطابق، پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا اور پھر انہیں نازل کیا، پس یہ انزال حقیق ہوگا۔ یا اُنڈو کی اطلاق مجازاً ہے اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور چارہ کی روئیدگی کے لیے پائی ناگزیر ہے۔ جو آسان سے ہی بارش کے ذریعے سے اثر تا ہے۔ یوں گویا یہ چوپائے آسان سے اتارے ہوئے اقدے)

۷٪. لینی رحم مادر میں مختلف اطوار سے گزارتا ہے، پہلے نُطْفَةً پھر عَلَقَةً پھر مُضْغَةً، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، جس کے اوپر گوشت کا لباس۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل تیار ہوتا ہے۔

۵. ایک مال کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کااندھیرا اور تیسرا مشیمة کا اندھیرا، وہ جمل یا پردہ جس کے اندر بچیے لپٹا ہوا ہوتا ہے۔

۲. یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گراہی کی طرف پھر رہے ہو؟
 ۲. اس کی تشریح کے لیے و تکھے سورہ ابراہیم آیت: ۸ کا حاشیہ۔

بِمَاكُنُتُوْتَعُكُونَ إِنَّهُ عَلِيْوَلِذِ الصَّاكُونِ

وَاذَاسَ الْإِنْسَانَ فُرُّدَعَارَبَّهُ مُنِيْبُا النَّهُ وُتُوَّ إِذَاخَوِّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ شِيمَ مَاكَانَ يَرْعُوَّ اللَّيْهِ مِنْ قَبُلُ وَجَعَلَ بِلَاهِ اَنْمَادًا لِيْضِلَّ عَنْ سَبِيلُهِ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِ لِهَ قَلِيلًا ﴿ النَّكَ مِنْ اَصْحُبِ النَّالِ

ٲڞؙۜۿۅؘۊٙٳڹؿٵؽٙٵٚ؆ٙٵؿڽ۠ڸڛٳڿڎٵۊٞۊٙٳؖؠڴٳۼۜۮٛۮ ٵڒ۠ڿۯۊۜٷؽڒڿؙٷٳڔڂؠڎڗؠؖ؋ڠؙڷۿڵؽۺؾۅؽ ٵڒڋؿۜؽۼؙؽٷؽٷٵڒؽؿٙۘڒڽۼڵٷؽٵۣ۫ۺٚٵۜؾؾؘۮٞڴۯ

پند کرے گا۔ (۱) اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہیں وہ بتلادے گا جو تم کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔

٨. اور انبان کو جب کبھی کوئی تکلیف چینی ہے تو وہ خوب رجوع ہوکر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرمادیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے (بالکل) بھول جاتا ہے (۲) اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے (اورول کو بھی) اس کی راہ سے بہکائے، آپ کہہ دیجیے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھالو، (آخر) تو دوز خیول میں ہونے والا ہے۔

9. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں (عبادت میں) گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، (") بتاؤ تو علم

ا. یعنی کفر اگرچ انسان اللہ کی مشیت ہی ہے کرتا ہے، کیوں کہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نہ ہی ہوسکتا ہے۔ تاہم کفر کو اللہ تعالی پیند نہیں فرماتا۔ اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی کا راستہ ہے نہ کہ کفر کا۔ یعنی اس کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس عکتے کی وضاحت بعض مقامات پر کی جاچگی ہے۔ ویکھیے سورۂ ممل کی آیت: ۲۵ کا عاشیہ۔

۲. یا اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ دوسروں کو چھوڑ کر، اللہ سے دعا کرتا تھا یا اس رب کو بھول جاتا ہے، جے وہ یکارتا تھا اور اس کے سامنے تضرع کرتا تھا، اور پھر شرک میں مبتلا ہوجاتا ہے۔

سبر مطلب یہ ہے کہ ایک یہ کافر ومشرک ہے جس کا یہ حال ہے جو ابھی مذکور ہوا اور دوسرا وہ شخص ہے جو منگی اور خوش میں، رات کی گھڑیاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرمال برداری کا اظہار کرتے ہوئے، سجود وقیام میں گزارتا ہے۔ آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحت کا امیدوار بھی ہے۔ لینی خوف ورجاء دونوں کیفیتوں سے وہ سرشار ہے، جو اصل ایمان ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ خوف ورجاء کے بارے میں حدیث ہے، حضرت انس وظائفنڈ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگا تینی ایک شخص کے پاس گئے جب کہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی، آپ منگا بیول اور طاری تھی، آپ منگا بیول اور رہے کہا «میں اللہ سے اوچھا "تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟" اس نے کہا «میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور

# اوُلُواالْكِلْبَابِ٥

قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ الْمَنْوااتَّقُوا رَبَّكُوْ لِلَّذِينَ آخْسَنُوْا فِي هٰذِهِ الثَّنْيَاحَسَنَةٌ وَارْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَقَى الصَّيِرُوْنَ آجُرَهُمُ يِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟<sup>(۱)</sup> یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقلمند ہوں۔ <sup>(۲)</sup>

• ا. کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو، (۳) جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے (۳) اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے (۵) بے شک صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شار اجر دیا جاتا ہے۔ (۲)

اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔" رسول اللہ سَلَائِیَۃِ نے فرمایا "اس موقع پر جس بندے کے ول میں یہ دونوں باتیں جمع ہوجائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیزعطا فرمادیتاہے جس کی وہ امید رکھتاہے اور اس سے اسے بحالیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے"۔ (ترمذی، ابن ماجہ، کتاب الذهد، باب ذکر الموت والاستعداد له)

ا. یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب وعقاب کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک عالم ہے اور ایک جائل۔ جس طرح علم وجہل میں فرق ہے، اس طرح عالم وجائل برابر نہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عالم وغیر عالم کی مثال ہے یہ سمجھانا مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اللہ کا فرماں بردار اس کا نافرمان، دونوں برابر نہیں۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے جو علم کے مطابق عمل کرنے والا ہے اور جو عمل نہیں کرتا وہ گویا ایسے ہی ہے کہ مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ علم سے عامل اور غیر عامل کی مثال ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں۔

۲. اور یہ اہل ایمان ہی ہیں، نہ کہ کفار۔ گو وہ اپنے آپ کو صاحب دانش وبصیرت ہی سیحتے ہوں۔ لیکن جب وہ اپنی عقل ودانش کو استعمال کرکے غور و تدبر ہی نہیں کرتے اور عبرت ونصیحت ہی حاصل نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے گویا وہ چویایوں کی طرح عقل ودانش سے محروم ہیں۔

m. اس کی اطاعت کرکے، معاصی سے اجتناب کرکے اور عبادت واطاعت کو اس کے لیے خالص کرکے۔

الله یه تقویٰ کے فوائد ہیں۔ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعتیں ہیں۔ بعض فی ھٰذِهِ الدُّنْیَا کو حَسَنَةٌ سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہیں "جو نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے" لینی اللہ انہیں دنیا میں صحت وعافیت، کامیابی اور غنیمت وغیرہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن پہلا منہوم زیادہ صحیح ہے۔

۵. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اپنے وطن میں ایمان و تقویٰ پر عمل مشکل ہو، تو وہاں رہنا پہندیدہ نہیں، بلکہ وہاں سے ہجرت اختیار کرکے ایسے علاقے میں چلا جانا چاہیے جہاں انسان احکام الہٰی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔

۲. اس طرح ایمان و تقویٰ کی راہ میں مشکلات بھی ناگزیر اور شہوات ولذات نفس کی قربانی بھی ضروری ہے، جس کے

قُلُ إِنِّنَ أَفُرْتُ أَنُ آعَبُك اللهَ مُعْلِصًا لَّهُ البِّيْنَ ﴿

وَأُثِرُتُ لِإِنْ ٱكُونَ اَقُولَ الْسُيلِيةِيَ @

فُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصِيْتُ رِبِّي عَلَاجَ يَوْمِ عِظِيْمٍ ﴿

قُلِ اللهَ آعُبُدُ عُنُلِصًا لَهُ دِيْنِي اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن

فَاعْبُدُوْامَا شِكْتُوُمِّنُ دُوْنِهُ قُلُ إِنَّ الْخِيرِيْنَ الَّذِيْنَ خَيرُوَّا اَنْشُكُمْ وَاهْلِيْهِوْ بَوْمُ الْقِيمَةُ الَاذِلِكَ هُوَالْخُنْرُانُ الْمُبْيِّنُ

ڵؘؗؗؗمؙؠؚۜۜ؈۬ۏؘقِهِمٞڟؙڵڷؙۺٙٵڵؾۜٳڔۅؘؠ؈ٛۼؖؾؚؠٙؗۿؙڟڵڷ۠ ۮڸڰؙؿؙۼۜۊڰؙٵڵڰؙڔؠۼڹٲۮٷٚڶۣۼڹٳۮٷٲڴۊ۠ڽ۞

آپ کہہ دیجیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 آپ کہر عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کراوں۔

۱۲. اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمان بردار بن جاؤں۔

اللہ و بیچے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔

۱۳ کہہ دیجیے کہ میں تو خالص کرکے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔

10. تم اس کے سواجس کی چاہو عبادت کرتے رہو، کہہ دیجے کہ حقیقی زیاں کار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے، یاد رکھو کہ تھلم کھلا نقصان یہی ہے۔

17. انہیں نیچے اوپر سے آگ کے (شعلے) سائبان (کے مانند) ڈھانک رہے ہوں گے۔(۲) یہی (عذاب) ہے جن

لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے صابرین کی فضیلت بھی بیان کردی گئی ہے، کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں اس طرح پورا پورا اچر را جائے گا کہ اسے حنات کے پیانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ بعنی ان کا اجر لانتئاہی ہوگا۔
کیوں کہ جس چیز کا حباب ممکن ہو، اس کی تو ایک حد ہوتی ہے اور جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو، وہ وہ ہوتی ہے جس کو شار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی یہ وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ جزع وفوع اور بے صبر کی سے نازل شدہ مصیبت مل نہیں جاتی، جس خیر اور فائدے سے محرومی ہوگئ ہے، وہ حاصل نہیں ہوجاتا اور جو ناگوار صورت حال پیش آچکی ہوتی ہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں۔ جب یہ بات ہے تو انسان صبر کرکے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔

ا. پہلا اس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کرکے توحید کی وعوت سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کی۔

۲. ظُلُلٌ، ظُلُةٌ کی جمع ہے، سایہ۔ یہاں اطباق النار مراد ہیں، لعنی ان کے اوپر ینچے آگ کے طبق ہوں گے، جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے۔ (ٹُخ القدر)

ۅٙڷڐۯؿڹٵڿؾۜڹۘؠؙۅؙٳڶڰڟٵۼؙۅٝؾٲڽؙؾۜؠڹؙۮۉۿٵ ۅؘٲڬٳ۠ۼؚۛٳٳڶٳڶڵڃڵۻؙٲڷٜؿؿؙڒؿۧۏۜؿؿۜڔؙۼؠٵؚڍ۞

الَّذِيُّنَ يَسُمِّعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّعِمُونَ أَحْسَنَهُ الْوَلِيَّكَ التَّذِيُّنَ هَلَا الْمُلْتِاكِ

ٱفْتَنُ حَتَّى عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ٱفَأَنْتَ تُتُقِّدُ مَنْ فِي النَّاقِ

ڵڮڹٳڷڹڔؿؙٵؿٞۼۘۅؙٳۯۜٞٲؙؙٛٛؠؙؙؙؙڰؙؠؙؙٷؙۻۜۺٙۏؘۊٙؠٚٵۼٛڔػ ۫۫ڡۜؠؙڹؾۜڐۜ<sup>ؿ</sup>ؿۼۘۯؽ؈ٛػٛۼؠٙٵٲڰڶۿؙۯؗڎٶۘڠۘڶڵڶۿؙڰڵؽؙٟۼٛڶؚڡؙٛ ٵڵڴۿٲڵؠؽۼٵۮ۞

سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، () اے میرے بندو! پس مجھ سے ڈرتے رہو۔

1. اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پر ہیز کیا اور (ہمہ تن) اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے وہ خوش خبری سا خبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سا دیجے۔

۱۸. جو بات کو کان لگاکر سنتے ہیں۔ پھر جو بہترین بات ہو<sup>(۲)</sup> اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ فی ہیں۔ نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔ (۳)
نے ہدایت کی ہے اور یہی عقلند بھی ہیں۔ (۳)

19. مجلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، "") تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں۔ (۵)

۲۰. ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالاخانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں (اور) ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا

ا. یعنی یہی مذکور خسران مبین اور عَذَابِ ظُلَلْ ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اطاعت الٰہی کا راستہ افتیار کرکے اس انجام بدسے فی جائیں۔

۲. أَحْسَنُ سے مراد محكم اور پخته بات، يا مامورات ميں سے سب سے اچھى بات، يا عزيمت ورخصت ميں سے عزيمت يا عقوبت كے مقابلے ميں عقو وور گزر افتيار كرتے ہيں۔

٣. كيول كه انهول نے اپنى عقل سے فائدہ اٹھايا ہے، جب كه دوسرول نے اپنى عقلول سے فائدہ نہيں اٹھايا۔

۴. لیعنی قضاء وتقدیر کی رو سے اس کا استحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے، اس طرح کہ کفر وظلم اور جرم وعدوان میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، جہال سے اس کی واپلی ممکن نہیں رہی۔ جیسے ابوجہل اور عاص بن وائل وغیرہ۔ اور گناہوں نے اس کو یوری طرح گھیرلیا اور وہ جہنمی ہوگیا۔

۵. نی سَفَاتِیْمُ چونکہ اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی سَفَاتِیْمُ کو تسلی دی اور آپ کو بٹلایا کہ آپ کی خواہش اپنی عِلمہ بالکل صحیح اور بجا ہے لیکن جس پر اس کی نقد پر غالب آگئی اور اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہوگیا، اے آپ جہنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہیں ہیں۔
 ۲. اس کا مطلب ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے، ایک کے اوپر ایک۔ جس طرح یہاں کشیر المنازل عمارتیں ہیں،

وعدہ ہے (ا) اوروہ وعدہ خلافی نہیں کر تا۔

17. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے پانی اتارا اور اسے زمین میں چشموں کی شکل میں جاری فرمایا، (۲) پھر اسی کے ذریعہ سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے (۳) پھر وہ خشک ہوجاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں پھر انہیں ریزہ ریزہ کردیتاہے، (۳) اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ فیحت ہے۔ (۵)

۲۲. کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک

ٱلْوَثَرَاتَ اللهَ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَا مَا أَفْسَلَكُهُ بَيْنَا اللهِ وَاللهِ مِنْ السَّمَا مَا أَفْسَلَكُهُ بَيْنَا اللهِ فَيْ الْوَاللهِ مُنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

ٲڡٞؽؘؙۺٛڗؘڂٳڶڵۿؙڝۘۮڒٷڸڵؚٳڛٛڵۘۮڔڣؘۿؙۅؘۼڵؽ۠ۏڕۺؚؚ ڒڽڋ۪ڡؘؘٷؽ۠ڵٛڸڵڣڛؾۊۘڡؙڶٷٛؠؙؗؠٛۺ۠ڎؚػ۫ڔٳڶڵڋ

جنت میں بھی درجات کے حماب سے ایک دوسرے کے اوپر بالاغانے ہوں گے، جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، یانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی۔

ا. جو اس نے اپنے مومن بندول سے کیا ہے اور جو یقیناً پورا ہوگا، کہ اللہ سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔

۲. یَنَابِیْعَ، یَنْبُوعٌ کی جمع ہے، سوتے، چشے، یعنی بارش کے ذریعے سے پانی آسان سے اتر تا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہوجاتا ہے۔ ہوجاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں لکاتا ہے یا تالابوں اور مہروں میں جمع ہوجاتا ہے۔

۳. لیعنی اس پانی سے، جو ایک ہوتاہے، انواع واقسام کی چیزیں پیدا فرماتا ہے، جن کا رنگ، ذائقہ، خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔

۷. لیعنی شادابی اور تروتازگی کے بعد وہ کھیتیاں سو کھ جاتی اور زرد ہوجاتی ہیں اور پھر ریزہ ریزہ ہوجاتی ہیں۔ جس طرح ککڑی کی شہنیاں خشک ہوکر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتی ہیں۔

۵. لیعنی اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ بھی بہت جلد زوال وفنا سے ہم کنار 
ہوجائے گی۔ اس کی رونق و بہجت، اس کی شادائی وزینت اور اس کی لذتیں اور آسائشیں عارضی ہیں، جن سے انسان کو 
دل نہیں لگانا چاہیے۔ بلکہ اس موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے جس کے بعد کی زندگی دائی ہے، جے زوال نہیں۔ 
بعض کہتے ہیں کہ یہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان سے قرآن 
اتارا، جے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریع سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دوسرے سے 
بہتر ہوتا ہے، کہ مومن تو ایمان ویقین میں زیادہ ہوجاتا ہے اور جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، وہ اس طرح خشک 
ہوجاتا ہے جس طرح کھیتی خشک ہوجاتی ہے۔ (ٹُٹ القدی)

## اُولِيِّكَ فِي ضَلْلِ مُبِيِّنٍ @

الله نُزَّلَ آحُسَ الْحَدِيْثِ كِتْبَامُتَّتَ إِبِّامْتَانَ تَشَّعَوُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ ثُمَّةً نَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلْزُبُمُ إلى ذِكْرِ اللهِ ذلك هُدَى اللهِ يَهَدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وْمَنْ يُفْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿

نور پر ہے (۱) اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے (اثر نہیں لیتے بلکہ) سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ صرت گراہی میں (مبتلا) ہیں۔

۲۳. الله تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آبتوں کی ہے، (۱) جس سے ان لوگوں کے روگئے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں (۱۳) آخر میں ان کے جسم اور دل الله تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہوجاتے ہیں، (۱۳) یہ ہے الله تعالیٰ کی ہدایت جس کے ہوجاتے ہیں، (۱۳) یہ ہے الله تعالیٰ کی ہدایت جس کے

ا. لیعنی جس کو قبول حق اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے پس وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو، کیا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کا دل اسلام کے لیے سخت اور اس کا سینہ ننگ ہو اور وہ گراہی کی تاریکیوں میں ہونک رہا ہو۔

۲. أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ ہے مراد قرآن مجيد ہے، ملتى جلتى كا مطلب، اس كے سارے جھے حسن كلام، اعجاز وبلاغت، صحت معانى وغيرہ خوبيوں ميں ايك دوسرے ہے ملتے ہيں۔ يا يہ بھى سابقہ كتب آسانى ہے ملتا ہے ليعنى ان كے مشابہ ہے۔ مثانى، جس ميں فقص وواقعات اور مواعظ واحكام كو بار بار دہرايا گيا ہے۔

٣. كيونكه وه ان وعيدول كو اور تخويف وتهديد كو سجھتے ہيں جو نافرمانوں كے ليے اس ميں ہے۔

مل بینی جب اللہ کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی امید ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر سوزوگداز پیدا ہوجاتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ حضرت قادہ ڈالٹھنڈ فرماتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف ہے ان کے دل کانپ اٹھے، ان کی آتکھوں ہے آنسو رواں ہوجاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر ہے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش اور حواس باختہ ہوجائیں اور عقل وہوش باقی نہ رہے، کیونکہ یہ بدعتیوں کی صفت ہے اور اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ (ابن بڑر) جیسے آج بھی بدعتیوں کی قوالی میں اس طرح کی شیطانی حرکتیں عام ہیں، جے وہ "وجد وحال یا سکرو متی" سے تجیر کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، اہل ایمان کا محاملہ اس بارے میں کافروں سے بوجوہ مختلف ہے۔ ایک یہ کہ اہل ایمان کا ساع، بے حیاء مغتیات کی آوازوں میں گانا بجانا، سننا ہے۔ (جیسے اہل بدعت کا ساع مشرکانہ غلو پر مبنی قوالیاں اور نعتیں ہیں) دوسرا، یہ کہ اہل ایمان قرآن سن کر ادب وخشیت سے رجاء و محبت سے اور علم مشرکانہ غلو پر مبنی قوالیاں اور نعتیں ہیں) دوسرا، یہ کہ اہل ایمان قرآن سن کر ادب وخشیت سے رجاء و محبت سے اور علم و فرم سے رو پڑتے ہیں اور سجدہ ریز ہوجاتے ہیں۔ جب کہ کفار شور کرتے اور کھیل کود میں مصروف رہے ہیں۔ تیمرا، اہل ایمان عام قرآن کے وقت ادب وقواضع اختیار کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی عادت مبار کہ تھی، جس سے ان کے الل ایمان ساع قرآن کے وقت ادب و توقع اختیار کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، جس سے ان کے الل ایمان ساع قرآن کے وقت ادب و توقع اختیار کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، جس سے ان ک

اَفَسُ يَتَقَقَ بِوجُهِم سُوَّء الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ \* وَقِيْلَ لِلظِّلِمِيْنَ ذُوْفُوا مَا ثُنْتُهُ تُكْسِبُونَ

> كَنَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاللَّهُمُ الْعَذَابُ مِنُحَيْثُ لاَيَتْعُرُونَ<sup>©</sup>

فَأَذَاقَهُوُلِللهُ الْخِزْى فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاِخِرَةِ ٱكْبُرُ كُوْكَانُوْ اِيَعْلَنُونَ۞

وَلَقَدُخَرُ بُنَالِلنَّاسِ فِى هُـٰذَا الْقُرُّالِيمِنُ كُلِّىمَثَلِ تَعَكَّمُهُ يَيْنَكَكُّوْوَنَ<sup>©</sup>

قُرُانًا عَرِيتًا عَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ @

ذرایعہ جے چاہے راہ راست پر لگادیتا ہے۔ اور جے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلادے اس کا ہادی کوئی نہیں۔

'' بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی سپر (ڈھال) اپنے منہ کو بنائے گا۔ اور (ایسے) ظالموں سپر (ڈھال) اپنے منہ کو بنائے گا۔ اور (ایسے) ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کے کا (وبال) چکھو۔

ے ہی ہوے مائد ہے میں اربوں) با دو۔

70. ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آپڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ ما۔

70.

۲۷. اور الله تعالی نے انہیں دنیوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چھایا<sup>(۳)</sup> اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔

۲۷. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کردی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔(\*)

۲۸. قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہوسکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرلیں۔(۵)

رونگٹے کھڑے ہوجاتے اور ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے تھے۔ (ابن کیر)

ا. یعنی کیا یہ شخص، اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو قیامت کے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہوگا؟ لینی محذوف عبارت ملاکر اس کا یہ مفہوم ہوگا۔

٢. اور انہیں ان عذابول سے کوئی نہیں بچا سکا۔

٣. يه كفار مكه كو تنبيه ب كه گزشته قومول نے پيغيرول كو جھٹاليا، تو ان كا يه حال موا، اور تم اشرف الرسل اور افضل الناس كى تكذيب كررہے مو، تهميں بھى اس تكذيب كے انجام سے دُرنا چاہي۔

م. لینی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بیٹھ جائیں اور وہ نصیحت عاصل کریں۔

۵. لینی قرآن واضح عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی، انحراف اور التباس نہیں ہے تاکہ لوگ اس میں بیان کردہ
 وعیدوں سے ڈریں اور اس میں بیان کیے گئے وعدوں کا مصداق بننے کے لیے عمل کریں۔

ضَرَبَائلَهُ مَثَلَّا رَّجُلَّا فِيْ- ثُمُّرَكَا ۚ وُمُتَثَاكِمُونَ وَرَجُلَّاسَكَمَّالِّرَجُلِّ هَلَيْسَتِولِينَ مَثَلَا ٱلْحَمَّلُولِيْ بَلُ اکْثَرُهُ ۡ الْاِیعُلَمُونَ۞

اِتُكَمَيِّتُ وَإِنَّهُمُ مِّيِّتُونَ۞

ثُوَّ إِنَّكُو يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَرَتِبُّهُ تَخْتَصِمُونَ ٥

79. الله تعالی مثال بیان فرمارہا ہے ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساتھی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا (غلام) ہے، کیا یہ دونوں صفت میں کیساں ہیں، (۱) الله تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ (۲) بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ (۲)

۳۰. یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اوریہ سب بھی مرنے والے ہیں۔

اس. پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھاڑو گے۔(\*)

ا. اس میں مشرک (اللہ کا شریک تظہر انے والے) اور مخلص (صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کرنے والے) کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایک غلام ہے جو کئی شخصوں کے در میان مشتر کہ ہے، چنانچہ وہ آپس میں جھڑتے رہتے ہیں اور ایک غلام ہے، جس کامالک صرف ایک بی شخص ہے، اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہوسکتے ہیں؟ نہیں یقینا نہیں۔ ای طرح وہ مشرک جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے۔ اور وہ مخلص مومن، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کی کوشریک نہیں تظہر اتا برابر نہیں ہوسکتے۔
 ۱۲. اس بات پر کہ اس نے ججت قائم کردی۔
 ۱۳. اس بات پر کہ اس نے ججت قائم کردی۔

الله کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔

٧٩. لينى اے پغيبر! (سَكُلْيُوْكُمُ) آپ بھى اور آپ كے خالف بھى، سب موت ہے ہم كنار ہوكر اس دنيا ہے ہمارے پاس آخرت ميں آئيں گے۔ دنيا ميں تو توحيد اور شرك كا فيصلہ تمہارے در ميان نہيں ہوسكا اور تم اس بارے ميں جھڑتے ہى رہے، ليكن يہال ميں اس كا فيصلہ كروں گا اور مخلص موحدين كو جنت ميں اور مشركين وجاحدين اور مكذيبين كو جہتم ميں واخل كروں گا۔ اس آيت ہے بھى وفات النبى صَلَّاتُهُمُ كا اثبات ہوتا ہے، جس طرح كہ سورة آل عمران كى آيت: ١٣٨١ ہے بھى ہوتا ہے اور انبى آيات ہو استدلال كرتے ہوئے حضرت ابو بكر صديق براتُحق فرمايا تھا۔ اس ليے نبى صَلَّاتُهُمُ كى بابت يہ عقيدہ ركھنا كہ آپ كو برزخ ميں بالكل اس طرح زندگى ماصل ہے جس طرح دنيا ميں حاصل تھى، قرآن كى نصوص كے خلاف ہے۔ آپ سَكُلَّمُهُمُ پر بھى ديگر انسانوں ہى كى طرح موت طارى ہوئى، اسى ليے آپ كو وفن كيا گيا، قبر ميں آپ كو برزی زندگى تو يقيناً حاصل ہے، جس كى سيفيت كى طرح موت طارى ہوئى، اسى ليے آپ كو وفن كيا گيا، قبر ميں آپ كو برزی زندگى تو يقيناً حاصل ہے، جس كى سيفيت كى طرح موت طارى ہوئى، اسى ليے آپ كو وفن كيا گيا، قبر ميں آپ كو برزی کا گيا۔ صَلَّمُمِيْنَ عَلَمُ نہيں، ليكن دوبارہ قبر ميں آپ كو وفن كيا گيا، قبر ميں گيا۔ صَالَّمَ عَلَمُ مَيْنَ عَلَمُ مَالِي وَ وَلَى كيا گيا، قبر ميں آپ كو برزی کی نائوں ہى كى سيفيت كا جميں علم نہيں، ليكن دوبارہ قبر ميں آپ كو دنيوى زندگى عطا نہيں كى گئے۔ صَالَتُهُمُ كُلُونَةُ كُلُونَةُ كُلُونَةُ كُلُونَةُ كُلُونَةً كُلُونَةً

فَمَنَ اَظْلَامِتَنَ كَنَبَ عَلَى اللهِ وَكَنَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَاءُهُ اليُسَ فِي جَهَثَوَمَثُوًى لِلْكُورِينَ۞

وَالَّذِي مُ جَآءُ بِالصِّنْقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَلِكَ هُوُالْهُتَّقُونُ۞

لَهُمُ مِّا يَشَآءُونَ عِنْدَرَيِّهِمُّ ذَٰلِكَ جَزَّوُا اللهُ حَرَّوُا

لِيْكَفِّرُ اللهُ عَنْهُمْ السُّوَا الَّذِي عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمُ ٱجُرَهُمْ رِبَاحُسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُوْنَ۞

س. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے؟ (۱) اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اس کے پاس آئے تو اس کے بات کفار کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے؟

سس. اور جو سے دین کو لائے (۳) اور جس نے اس کی تصدیق کی (۵) یہی لوگ پارسا ہیں۔

سر ان کے لیے ان کے رب کے پاس (ہر) وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، (۵) نیک لو گول کا یہی بدلہ ہے۔ (۲)

۳۵. تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کردے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔

ا. یعنی دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا شریک ہے یا اس کی بیوی ہے درآں عالیکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ۲. جس میں توحید ہے، احکام وفرائض ہیں، عقیدہ بعث و نشور ہے، محرمات سے اجتناب ہے، مومنین کے لیے خوش خبری اور کافروں کے لیے وین وشریعت جو حضرت محمد شکافیٹیا کے کر آئے، اسے وہ جمونا بتلائے۔

۳. اس سے پیغیبر اسلام حضرت محمد سَلَقَیْقِهُم مراد میں جو سچا دین لے کر آئے۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔

٣٠. بعض اس سے حضرت ابو بكر صديق رفيني مراد ليت بين، جنہوں نے سب سے پہلے رسول الله مَثَلَّ اللَّهِ عَلَى اَوْرِ ان پر ايمان لائے۔ بعض نے اسے بھی عام ركھا ہے، جس ميں سب مومن شامل بين جو رسول الله مَثَلَّ اللَّهِ عَلَى رسالت پر ايمان ركھتے بين اور آپ كو سچا مائتے ہيں۔

۵. لیعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف فرمادے گا، ان کے درج بھی بلند فرمائے گا، کیونکہ ہر مسلمان کی اللہ سے یہی خواہش ہوتی ہے علاوہ ازیں جنت میں جانے کے بعد ہر مطلوب چیز بھی ملے گ۔

۲. مُحْسِنِیْنَ کا ایک مفہوم تو یہ ہے جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ دوسرا، وہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چیسے صدیث میں "احسان" کی تعریف کی گئی ہے، أَنْ تَعْبُدُ الله کَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور ممکن نہ ہوتو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ وہ تہمیں دیکھ رہا ہے)۔ تیسرا، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ چوتھا، ہر نیک عمل کو اچھے طریقے سے دشوع وضوع سے اور سنت نبوی صَلَّقَیْقِم کے مطابق کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کوت کی بجائے اس میں "حسن" کا خیال رکھتے ہیں۔

ٱكَيْسَ اللهُ يُكَافِ عَبُدَةٌ وَغُوِّفُوْنَكَ بِالَّذِينَ مِنُ دُوْنِهٖ ۗ وَمَنُ يُنْضُلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنُ هَادٍ ﴿

وَمَنْ يَهُواللهُ فَمَالَهُ مِنْ ثُمِضٍ ّ ٱلَيُسَ اللهُ بِعَنِيْدٍ ذِى انْتِقَامِ ۞

وَلَهِنُ سَأَلْتُهُوُّمِّنُ خَلَقَ السَّهُوْتِ وَالْأَرْضُ لَيْقُوْلُنَّ اللهُ قُلُ اَفَرَءُ يُنَوُّمُ سَاتَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ اَرَادَ فِي اللهُ بِفْرِ هَلْ هُنَّ كَيْفُتُ ثُنْرِيَّ اَوْلُرَادَ فِي بِوَعْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُنْسِكُ رَعْمَتِهِ قُلُ حَسْبِي اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوُنَ ۞

۱۳۸ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟(۱)
یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں
اور جے اللہ گراہ کردے اس کی رہنمائی کرنےوالا کوئی
نہیں۔(۱)

۳۷. اور جے وہ ہدایت دے اسے کوئی گراہ کرنے والا نہیں، (۳) کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں (۳)

7. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہتے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ تعالیٰ جھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھے پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ جھے کافی ہے، (۵) توکل کرتے ہیں۔ (۱)

ا. اس سے مراد نبی کریم طَلِیْقِیم میں۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے، تمام انبیاء عَلِیم اور مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی وناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑسکتا۔ وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔

۲. جو اس مراہی سے تکال کر ہدایت کے رائے پر لگادے۔

۳. جو اس ہدایت سے نکال کر گر اہی کے گڑھے میں ڈال دے۔ لینی ہدایت اور گر اہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے گر اہ کردے اور جس کو چاہے ہدایت سے نوازے۔

٣. كيوں نہيں، يقيناً ہے۔ اس ليے كه اگر يه لوگ كفر وعنادسے باز نه آئے، تو يقيناً وہ اپنے دوستوں كى حمايت ميں ان سے انتقام لے گا اور انہيں عبرت ناك انجام سے دوچار كرے گا۔

8. بعض کہتے ہیں کہ جب نی منگائی ہے نہ کورہ سوال ان کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ واقعی وہ اللہ کی تقدیر کو نہیں
 ٹال کے البتہ وہ سفارش کریں گے، جس پریہ مکٹوا نازل ہوا کہ مجھے تو میرے معاملات میں اللہ ہی کافی ہے۔

٣. جب سب کھ اس كے اختيار ميں ہے تو چر دوسرول پر بھروسه كرنے كاكيا فائدہ؟ اس ليے الل إيمان صرف اس پر

قُلُ لِقَوْمِرِاعُمَلُوْاعَلَىٰ مَكَانَتِكُوْ إِنِّى عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿

ڡۜڽؙؾٚٲڗؿؙٷؗعؘۮؘۘٵڮؿ۠ٷؚ۬ڗؽۄۅؘؾؘڿڷؙؗٛؗؗۼڵؽؙۅؗۼۮٵڮ ؙؙؙمُقينُوُٚ۞

ٳڰٞٲٲٮؙۛڗؙڵؽٵۘؗٛ۠۠ڡڬؽؙػٲڷڮۺؼٳڵؿٵڛۑٳڷؙڂؿۧۜٛڡٞڝؘ ٵۿؾڵؽڣؘڵؽڡؙٚڛ؋ۘٷڝؙٞۻؘػٷٳٸٞػٲؽۻؚڷؙ عَڸؿؠۜٵٷؘۄٚٙٲؽؙؾؘۘٷؘێؿۿۣڂ؞ؚڽؚٷۣؽڸۣ۞۫

۳۹. کہہ دیجیے کہ اے میری قوم! تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کررہا ہوں،(۱) ابھی ابھی تم جان لوگ۔

• مم. که کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے (۲) اور کس پر دائمی مار اور جیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ (۳)

اس. آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آجائے اس کی اس کے ایچ لیے نفع ہے اور جو گر اہ ہوجائے اس کی گر اہی کا (وبال) اسی پر ہے، آپ ان کے ذیے وار نہیں۔(")

توکل کرتے ہیں، اس کے سواکسی پر ان کا اعتماد نہیں۔

ا. لیعنی اگر تم میری اس وعوت توحید کو قبول نبیس کرتے جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم اپنی اس حالت پر رہتا ہوں جس پر مجھے اللہ نے رکھا ہے۔

۲. جس سے واضح ہوجائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا۔ کافروں کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی آدمی قید ہوئے۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ وتمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگیا، جس کے بعد کافروں کے لیے سوائے ذلت ورسوائی کے کچھ باقی نہ رہا۔

س. اس سے مراد عذاب جہنم ہے جس میں کافر ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ کو اہل مکہ کا کفر پر اصرار بڑا گراں گزرتا تھا، اس میں آپ شکا تینے کو تیلی دی گئی ہے کہ آپ شکا تینے کا کام صرف اس کتاب کو بیان کردینا ہے جو ہم نے آپ شکا تینے پر بازل کی ہے، ان کی ہدایت کے آپ شکا تینے مکلف نہیں ہیں۔ اگر وہ ہدایت کا راستہ اپنالیں گے تو اس میں انہی کا فائدہ ہے اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود ہی نقصان اٹھا کیں گے۔ وکیل کے معنی مکلف اور ذمے دار کے ہیں۔ لیخی آپ شکا تینے ان کی ہدایت کے ذمے دار نہیں ہیں۔ اگل آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت بالغہ اور وہ یہ ہے کہ جب تو اللہ ایک اللہ اور وہ یہ ہے گئی ہوات کے دو اور اللہ کے تھم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح اس میں گویا دوبارہ بھیج دی جاتی ہے، جس سے اس کے حواس بحال ہوجاتے ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہوجاتا ہیں۔ البتہ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی روح واپس نہیں آتی اور وہ موت سے ہمکنار ہوجاتا ہے۔ اس کو بعض مفسرین نے وفات کمرئی اور وفات صغرئی سے بھی تعبیر کیا ہے۔

اللهُ يَتُوَفَّى الْاَنْفُسُ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّـتِى لَوُ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا عَيْمُسِكُ الَّتِي قَطَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرُسِلُ الْأُخْوَلَى إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا لِيَ لِقَوْمِ يَتَعَكَّرُونُ نَ

ٱمِرِاتَّغَنْدُوْامِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءَ ﴿ قُـلُ ٱوَلَوُ كَانُوُ الْاَيْمُلِكُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَعْقِلُونَ ۞

قُلُ بِتلْهِ الثَّفَاعَةُ جُمِيْعًا لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضُ ثُنْمُ اللَّهِ تُوْجَعُونَ۞

اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت (۱) اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کرلیتا کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کرلیتا ہے، (۱) پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے (۱) اور دوسری (روحوں) کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ (۱) غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت می نشانیاں ہیں۔ (۵)

اوروں کے اللہ تعالیٰ کے سوا (اوروں کو) سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ ویجیے کہ او وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔

۳۲. کہہ دیجیے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ (۵) تمام آسانوں اور زمین کا راج اس کے لیے ہے تم سب اس کی طرف پھیرے جاؤگے۔

ا. یہ وفات کبریٰ ہے کہ روح قبض کرلی جاتی ہے، واپس نہیں آتی۔

۲. لینی جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کرکے انہیں وفات صغریٰ سے دوچار کردیا جاتا ہے۔

سع. یہ وہی وفات کبریٰ ہے، جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں روح روک لی جاتی ہے۔

م. لیعنی جب تک ان کا وقت موعود نہیں آتا، اس وقت تک کے لیے ان کی روعیں واپس ہوتی رہتی ہیں، یہ وفات صغریٰ ہے، یہی مضمون سورۃ الانعام: ٢٠- ٢١ میں بیان کیا گیا ہے، تاہم وہال وفات صغریٰ کا ذکر پہلے اور وفات کبریٰ کا بعد میں ہے۔ جب کہ یہال اس کے برکس ہے۔

۵. لیعنی یہ روح کا قبض اور اس کا ارسال اور توفی اور احیاء، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قیامت کے دن وہ مردول کو بھی یقیناً زندہ فرمائے گا۔

۲. لیتی شفاعت کا اختیار تو کیا، انہیں تو شفاعت کے معنی ومفہوم کا بھی پیتہ نہیں، کیوں کہ وہ پتھر ہیں یا بے خبر۔

2. لینی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف الله ہی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش ہی نہیں کرسکے گا، پھر صرف ایک الله ہی عبادا ڈھونڈھنے کی صرف ایک الله ہی کی عبادت کیوں نہ کی جائے تاکہ وہ راضی ہوجائے اور شفاعت کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔

ۄؘٳڐؘٳۮؙڮؚڔٙٳٮڷڵؗؗ؋ۅؘڂۮٷؗۺٚؠٙٳؙڒٛؾۛڠؙڵۅٛۘڮٵڰڽ۬ؿؽ ڵڒؽ۫ۅؙؙڝڹؙۅؙڹۑٳٛڵٳڿؚڒۣۊٷٳڎؘٳۮڮڔٙٳڰڹڍؾ۫ؽڝؚڽ ۮؙۏڹٛ؋ٙڶۮٳۿؙؠٞؠؽٮۜؿڹؿؙۺٷؽڹ۞

قُلِ اللَّهُوَّ فَاطِرَ السَّمْوٰتِ وَالْاَكْضِ عَلِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنتَ تَحْكُوْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُوْافِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ ⊚

وَكُواْنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْامَا فِي الْكَمْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْالِهِ مِنْ سُوْءِالْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ \*وَبَدَالُهُوْمِّنَ اللهِ مَالَوُ يَكُوْنُوْا يَعْتَسِبُوْنَ ۞

راور جب الله اكيلے كا ذكر كيا جائے تو ان لوگوں كے دل نفرت كرنے لگتے ہيں (۱) جو آخرت كا يقين نہيں ركھتے اور جب اس كے سوا (اور كا) ذكر كيا جائے تو ان كے دل كھل كر خوش ہوجاتے ہيں۔ (۲)

۲۷. آپ کہہ دیجے کہ اے اللہ! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھے کھلے کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ (۳)

کم اور اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو کھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، (\*) اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے کچھ دے دیں، (\*) اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے

ا. یا کفر اور اظلبار، یا انقباض محسوس کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مشرکین سے جب یہ کہا جائے کہ معبود صرف ایک بی ہے تو ان کے دل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

٧. بال جب یہ کہا جائے کہ فلال فلال بھی معبود ہیں، یا وہ بھی آخر اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، وہ بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر کتے ہیں، تو پھر مشرکین بڑے خوش ہوتے ہیں۔ منحر فین کا یہی حال آج بھی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ صرف "یا اللہ مدد" کہو، کیونکہ اس کے سواکوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، تو تی پا ہوجاتے ہیں، یہ جملہ ان کے لیے سخت ناگوار ہوتا ہے۔ لیکن جب "یا علی مدد" یا "یارسول اللہ مدد" کہا جائے، ای طرح دیگر مردول سے استمداد واستخالتہ کیا جائے مثلاً "یا شیخ عبد القادر شیئا للہ" وغیرہ تو پھر ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ فَتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ.
 سل حدیث میں آتا ہے نبی حَلَیْ اللّٰہُ مَارت کو تبجد کی نماز کے آغاز میں یہ پڑھا کرتے شے «اَللٰہُمَّ رَبَّ جِبْرِیْلَ وَمِیْکَائِیْلُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰ

٣. ليكن پر بھى وہ قبول نہيں ہوگا، جيسا كه دوسرے مقام پر وضاحت ہے۔ ﴿فَكُن يُقْبُلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِسِّ أُوْلَرُفُونَ ذَهَبًا وَ لِوَافْتَكُاى بِهِ﴾ (آل عمران: ٩١) (وہ زمين بھر سونا بھى بدلے ميں دے ديں، تو وہ قبول نہيں كيا جائے گا)۔ اس ليے كه ﴿وَلِا يُوْتُونُهُمُ مِنْ اَعْهَا عَنْ اِنْ اِنْفِرَةَ ٨٠) (وہال معاوضہ قبول نہيں كيا جائے گا)۔

وَبَكَالَهُوْ سَيِّاكُ مَاكَدَبُوُا وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوُ ابِ4 يَسُتَهُزِءُونَ⊚

ڡٙٳ۬ۮؘٳڡؘۺٙٵٞڷۣٳؽؙٮٵؽڞؙڗ۠ۮٵڬٵٛ؞ٛۺۜڗۜٳۮٙٵۼۜٷؖڶٮؙۿ ڹۣڡ۫ؠؘڎٞؠٞؾ۠ٵٚڰٵڶٳٮٞؠۜٵ۠ۏؙؾؽؾؙۼؙۼڶ؏ڶؚۄؚڋڹڷۿؚؽ ڣؿؙڹڎٞٷڸڮڹۜٵػٛڎۯۿؙڿڵٳڽۼؙڶٮٷڹ۞

قَدُ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ثَمَّا اَعْنَىٰ عَنْهُمُ كَاكَانُواْ كِيُسِبُونَ ۞

فَأَصَابِهُمْ سَيِيّالْتُ مَاكْتَبُوا ﴿ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا

وه ظاہر ہو گا جس کا گمان تھی انہیں نہ تھا۔(۱)

۳۸. اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گ<sup>(۲)</sup> اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آگھیرے گا۔<sup>(۳)</sup>

انسان کو جب کوئی تکلیف پہو چتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، (\*) چر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرمادیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، (۵) بلکہ یہ آزمائش ہے (۱) لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہے علم ہیں۔ (۵)

۵۰. ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔(۸)

ان کی کی ہوئی تمام برائیاں<sup>(۹)</sup> ان پر آپڑیں، اور

ا. یعنی عذاب کی شدت اور اس کی جولناکیاں اور اس کی انواع واقسام ایسی جول گی که مجھی ان کے گمان میں نہ آئی ہول گ۔ ۲. یعنی دنیا میں جن محارم و مآثم کا وہ ارتکاب کرتے رہے تھے، اس کی سزا ان کے سامنے آجائے گی۔

سر وه عذاب انہیں گیر لے گا جے وہ دنیا میں ناممکن سجھتے تھے، اس لیے اس کا استہزاء کرتے تھے۔

4. یہ انسان کا باعتبار جنس، ذکر ہے۔ لیعنی انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب ان کو بیاری، فقر وفاقہ یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا اور اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔

۵. لیعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغیان کا راستہ اختیار کرلیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان؟ یہ تو میری اپنی دانائی کا نتیجہ ہے۔ یا جو علم وہنر میرے پاس ہے، اس کی بدولت یہ نعتیں حاصل ہوئی ہیں یا مجھے معلوم تھا کہ دنیا میں یہ چیزیں مجھے ملیس گی کیوں کہ اللہ کے ہال میرا بہت مقام ہے۔

٢. يعنى بات وہ نہيں ہے جو تو سمجھ رہا يا بيان كررہا ہے، بلكہ يہ نعتيں تيرے ليے امتحان اور آزمائش ہيں كہ تو شكر كرتا ہے يا كفر؟
 ٢. اس بات سے كہ يہ الله كى طرف سے استدراج اور امتحان ہے۔

٨. جس طرح قارون نے بھی کہا تھا، لیکن بالآخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دصنادیا گیا۔ فَمَا أَغْنیٰ میں مَا
 استفہامیہ بھی ہوسکتا ہے اور نافیہ بھی۔ دونوں طرح معنی صحیح ہے۔

9. برائیوں سے مراد ان کی برائیوں کی جزاء ہے، ان کو مشاکلت کے اعتبار سے سیئات کہا گیا ہے، ورنہ برائی کی جزاء، برائی نہیں ہے۔ جیسے ﴿وَجَزْوُاسَیِّنَاتُهِ سَیِّسُتُهُ یِّفَتُلْهُا﴾ (الشوریٰ: ۳۰) (اور برائی کا بدلہ ای جیسی برائی ہے) میں ہے۔ (خ القدر)

ڡؚڽ۬ۿٷؙڒٙڒؘۅؘۺؽڝؚؽؠۿؙڡ۫ڛؚۜٲڬؘؙؗؗڡٵػٮٮؙٛٷٳڵۅؘڡٚٳۿؙڡؙ ڽؚؠؙڠڿؚڔ۬ؿؾؘ۞

ٲۅؘڵۄؙۛؾۼۘڷؠؙؙۅؘٛٲڰؘٳڶڶۿٙؽڹؙڛؙڟٵڶڗؚۮ۬ؾٙڸ؈ؙؾؿؘٵٛ ۅؘؿڨؙؚٮؚۯؙ<sup>ڎ</sup>ٳؾٛڹ۬ڎ۬ڵڮػڵڶڽؾٟڵؚڡٞۅ۫*ۄ*ؿؙٷؙؚڝٮؙؙۏؙڽ<sup>ۿ</sup>

قُلُ يَعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَفُواعَلَى اَنْفُسِهِمُ لِاتَّقْتُطُوْا مِنْ تَرْمُنَا اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النَّ نُوْبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفْرُ رُالرَّحِيْمُ ۞

ان میں سے بھی جو گناہ گار ہیں ان کی کی ہوئی برائیاں
اِن پر آپڑیں گی، یہ (ہمیں) ہرادینے والے نہیں۔

(۱) کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے
چاہے روزی کشادہ کر دیتاہے اور نگ (بھی)، بے شک ایمان

لانے والوں کے لیے اس میں (بڑی بڑی) نشانیاں ہیں۔

(میری جانب سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو!
جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت
سامید نہ ہوجاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو
بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔

(میری والا ہے۔

(میری عالمید نہ ہوجاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو

ا. یہ کفار مکہ کو تنبیہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قط، قتل واسارت وغیرہ سے دوچار ہوئے، الله کی طرف سے آئے ہوئے ان عذابوں کو یہ روک نہیں سکے۔

۲. لیعنی رزق کی کشادگی اور سنگی میں بھی اللہ کی توحید کے دلائل ہیں لیعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کا حکم و تصرف چلتا ہے، اس کی تدبیر مؤثر اور کار گر ہے، اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے، رزق فراوال سے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقر و تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے ان فیصلوں میں، جو اس کی حکمت و مشیت پر مبنی ہوتے ہیں، کوئی دخل انداز ہو سکتا ہے نہ ان میں ردو بدل کر سکتا ہے۔ تاہم یہ نشانیاں صرف اہل ایمان ہی کے لیے ہیں کیوں کہ وہی ان پر غور و فکر کرکے ان سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کی معفرت حاصل کرتے ہیں۔

سبب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی و سعت کا بیان ہے۔ اسراف کے معنیٰ چیں گناہوں کی کثرت اور اس میں افراط۔ "اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو" کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ واستغفار کا احماس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کے بوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیو کر معاف کرے گا؟ بلکہ سپے دل سے اگر ایمان قبول کرلے گا یا توبہ النصوح کرلے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرمادے گا۔ شان نزول کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ کچھ کافر ومشرک سے جنہوں نے کشرت سے قبل اور زناکاری کا ارتکاب کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ کچھ کافر ومشرک سے جنہوں نے کشرت سے قبل اور زناکاری کا ارتکاب کی روایت سے بھی یہی مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ کچھ کافر ومشرک سے جنہوں نے کشرت سے قبل اور زناکاری کا ارتکاب کیا تھا، یہ نبی شاہینیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ شاہینیا کی دعوت صبح ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ خطاکار ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا وہ سب معاف ہوجائیں گے، جس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ (سیح بخاری، تغیر مرد زنر) کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ومغفرت کی امید پر خوب گناہ کے جاؤ۔ اس کے احکام وفرائنس کی مطلق پرواہ نہ کرو اور اس کے حدود اور ضابطوں کو بے دردی سے پامال کرو۔ اس طرح اس کے غضب وانتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت ومغفرت کی امید رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غَفُورٌ دُرَّ جِیمٌ ہے، وہاں وہ رکھنا کے مشرادف ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غَفُورٌ دُرَّ جَریمٌ ہے، وہاں وہ رکھنا کے مشرادف ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں اپنے بندوں کے لیے غَفُورٌ دُرَّ جَریمٌ ہے، وہاں وہ

وَآنِيبُوُوَّ إِلَىٰ رَتِيُّهُ وَاَسْلِمُوْالَهُ مِنْ ثَبْلِ اَنْ يَانِيَكُوْالْعَذَابُ تُوَّلَا تُثُوَّرُونَ

وَالِّيُعُوَّا اَحْسَنَ مَا اَنْزِلَ اِلْيُكُوُّمِّنُ دَّتَكُوْمِّنُ دَّتَكُوْمِّنُ قَبْلِ آنُ يَتَالِّتِيكُوُ الْعَذَابُ بَغْنَةٌ وَّانْتُمُ لاَنَّشُعُوُونَ ﴿

ٱؽ۫ؾٙڠؙۅؙڶ نَفَشُ يُعَمُونُ عَلىمَافَرَّطُتُ فِيُ جَنْبِاللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيْنَ ﴿

اَوْتَقُوْلَ لَوْاَنَّ اللهَ هَدْ بِنِي لَكُنْتُ مِنَ اللهَ عَدْ بِنِي لَكُنْتُ مِنَ اللهَ عَدْ بِنِي لَكُنْتُ مِنَ

ٱوۡتَقُوۡلَ حِیۡنَ تَرَى الۡعَدَابَ لَوۡاَنَّ لِیُكَوَّاً فَاکُوۡنَ مِنَ الۡمُحۡسِنیۡنَ۞

۵۴. اور تم (سب) اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔

۵۵. اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں اطلاع بھی

۵۲. (ایبا نہ ہو کہ) کوئی شخص کے بائے افسوس! اس
 بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کو تاہی کی (۲)
 بلکہ میں تو ہذاق اڑانے والوں میں ہی رہا۔

۵۷. یا کیے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہوتا۔ (۲)

۵۸. یا عذاب کو دیکھ کر کھے کاش! کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوجاتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہوجاتا۔

نافرمانوں کے لیے عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامِ بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد جگہ ان دونوں پہلووں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، مثلاً ﴿ وَتَیْ عِبَلَا عُنَالُهُ عُلَقِی الْکَالُهُ الْکَلِیْمُ ﴾ (الحجر: ۲۰-۵۰) غالباً یکی وجہ ہے کہ یہاں آیت کا آغاز یَا عِبَادِیْ (میرے بندوں) سے فرمایا، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لاکر یا یچی توبہ کرکے صحیح معنوں میں اس کا بندہ بن جائے گا، اس کے گناہ اگر سمندر کے جمال کے برابر بھی ہوں گے تو وہ معاف فرمادے گا، وہ اپنے بندوں کے لیے یقیناً غفور ورحیم ہے۔ جیسے حدیث میں سو آدمیوں کے قاتل کی توبہ کا واقعہ ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب الانبیاء، مسلم، کتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله)

ا. یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کرلو، کیوں کہ جب عذاب آئے گا تو اس کا تہمیں علم وشعور بھی نہیں ہوگا، اس سے مراد ونیوی عذاب ہے۔

۲. فِيْ جَنْبِ اللهِ كا مطلب، الله كى اطاعت لعنى قرآن اور اس پر عمل كرنے ميں كوتابى ہے۔ يا جَنْبٌ كے معنی قرب اور جوار كے بيں۔ لعنى الله كا قرب اور اس كا جوار (لعنی جنت) طلب كرنے ميں كوتابى كى۔

سل لینی اگر الله مجھے ہدایت دے دیتا تو میں شرک اور معاصی سے فئی جاتا۔ یہ اس طرح ہی ہے جیسے دوسرے مقام پر مشرکین کا قول نقل کیا گیا ہے، ﴿ لَوَ شَکَاءً اللهُ مَا اَسْرَکُمْنَا﴾ (الانعام: ١٣٨) (اگر الله چاہتا تو ہم شرک نه کرتے) ان کا یہ قول کیلے مَةً حَقَّ أُرِیْدَ بِهَا الْبَاطِلُ... کا مصداق ہے ( ٹے اللہ یا)۔

بلى قَدُجَآءَتُكَ الْيَيْ فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَلْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الكَفِي مِنَ @

وَكِوْمُ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِينُ كَذَبُواْ عَلَى اللهِ وُجُوْهُهُمُ مُّسُوَدٌةٌ الَيْسَ فِي جَهَدَّهُ مَثْوًى لِنَّهُ مَنَكَبِينَ۞

> ۅؘؽؙۼؚٙؾٳۥڵڬٛٲڷۜۮؚؽؙؾٲڷۜڠؘۏٛٳؠٮؘڡۧٲۯؘؾؚۿڂؚؗڵ ؽؠۺ۠ۿؙؠؙٳڶۺؙؙۅؙٞٶؙڒۿؙؗۮؙؾۼۛڗؙڹؙۏڹ۞

ٱٮڵؙؙۮؙڿٙٳڶؚؿؙڴڷؚۺؘۧؽؙٞڐؗڰۿۅؘۼڶڴؙڷؚۺٞؽؙٞٷٙؽؚؽڮ۠۞

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاتِ وَالْكِرْضِ وَالَّذِينَ كَفَّ وُوا

بَرْثَ

09. ہاں (ہاں) بیشک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھیں جنہیں تو نے جھٹاایا اور غرور و تکبر کیا اور تو تھا ہی کافروں میں۔(۱)

4. اور جن لوگوں نے اللہ یر جھوٹ باندھا ہے تو آپ

١٥٠ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ ديکھيں گے کہ قيامت کے دن ان کے چبرے سياہ ہوگئے ہوں گ<sup>(r)</sup> کيا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جبنم میں نہيں ہ<sup>(r)</sup>

اور جن لو گول نے پرہیز گاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان
 کی کامیابی کے ساتھ بچالے گاہ (\*\*) انہیں کوئی و کھ چھو بھی
 نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح ممگین ہول گے۔ (۵)

۲۲. الله ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر انگرمبان ہے۔(۱)

۳۳. آسانوں اور زمین کی تنجیوں کا مالک وہی ہے،<sup>(2)</sup>

ا. یہ اللہ تعالی ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا۔

۲. جس کی وجہ عذاب کی ہولناکیاں اور اللہ کے غضب کا مشاہدہ ہوگا۔

س. صدیث میں ہے «الْکِبْرُ بَطَلُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ» (حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سجھنا، کبر ہے) یہ استفہام تقریری ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔

٣. مَفَازَةٌ، مصدر ميمى ہے۔ يعنی فَوْزٌ (كاميابی) شر سے في جانا اور خير اور سعادت سے ہم كنار ہوجانا، مطلب ہے، الله تعالى پرہيزگارول كو اس فوز وسعادت كى وجہ سے نجات عطا فرمادے گا، جو الله كے ہال ان كے ليے پہلے سے ثبت ہے۔ ٥. وہ دنيا ميں جو كچھ چھوٹر آتے ہيں، اس پر انہيں كوئی غم نہيں ہوگا، وہ چونكہ قيامت كى ہولناكيوں سے محفوظ ہول گ، اس ليے انہيں كى بات كا غم نہ ہوگا۔

۲. لینی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی، وہ جس طرح چاہے، تصرف اور تدبیر کرے۔ ہر چیز اس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے۔ کسی کو سرتانی یا انکار کی مجال نہیں۔ و کیل، جمعنی محافظ اور مدبر۔ ہر چیز اس کے سپر د ہے اور وہ بغیر کسی کی مشارکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کررہا ہے۔

2. مَقَالِيْدُ، مِقْلِيْدٌ اور مِقْلَادٌ کی جمع ہے۔ (فع القدیر) بعض نے اس کا ترجمہ "چاپیاں" اور بعض نے "خزانے" کیا ہے، مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔ تمام معاملات کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔

بِالنِّتِ اللهِ أُولَلِّكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ٥

قُلُ اَفَعَيُرُ اللهِ تَأْمُرُونَ فِي آعَبُكُ اَيُّهَا الْجِهِلُونَ ﴿

وَلَقَدُاوُمِي اللَيْكَ وَاللَّالَانِيْنَ مِنْ تَبُلِكَ المِنَ اشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿

بَلِ اللهَ فَاعُبُلُ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِينَ ۞

ۅؖڡۘٵ۬ۜٛڡۜۮۯۅٳٳڛ۠ڮڂۜۜ؈ۧڰۮڔ؇ٷؖۅؙٳؙۯۯڞؙ ۼؠؽٵؙۼۘڹٛڞؙؿؙ؋ؽۅٞڡڔٳڷۊڸۿڐؚۅٳڵؾؠڵۏػڡڟۅؠؖؾؙؙ

جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارہ یانے والے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

۱۲۳. آپ کہہ دیجیے (اے جاہلو!) کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو۔

10. اور یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے (کے تمام میوں) کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تونے شرک کیا تو بلاشبہ تیرا عمل ضائع ہوجائے گا اور بالیقین تو زیاں کاروں میں سے ہوجائے گا۔

۲۷. بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر<sup>(۳)</sup> اور شکر کرنے والوں میں سے ہوجا۔

۲۷. اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی،(۵) ساری زمین قیامت کے دن اس

ا. یعنی کامل خسارہ۔ کیونکہ اس کفر کے نتیج میں وہ جہنم میں چلے گئے۔

۲. یہ کفار کی اس وعوت کے جواب میں ہے جو وہ پیغیر اسلام حضرت محمد رسول الله مَثَاثِلَیُّا کو دیا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دین کو اختیار کرلیں، جس میں بتوں کی عبادت تھی۔

سا. "اگر تونے شرک کیا" کا مطلب ہے، اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی۔ خطاب اگرچہ نبی سَلَّ اَنْفِیْمَ سے ج جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئندہ کے لیے محفوظ بھی۔ کیونکہ پیغیبر اللّٰد کی حفاظت وعصمت میں ہوتا ہے، ان سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن یہ دراصل امت کے لیے تعریض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔

7. إِيَّاكَ نَعْبُدُ كَى طَرح يَهِاں بَعَى مفعول (الله) كو مقدم كركے حصر كا مفہوم پيدا كرديا گيا كه صرف ايك الله كى عبادت كرور هـ كيونكه اس كى بات بجى نہيں مانى، جو اس نے پيغبروں كے ذريع سے ان تك پينچائى تقى اور عبادت بجى اس كے ليے خالص نہيں كى بلكه دوسرول كو بجى اس ميں شريك كرليا۔ حديث ميں آتا ہے كه ايك يبودى عالم نبى عَنَّالَيْمُ كَا فَدَمت ميں آتا ہے كه ايك يبودى عالم نبى عَنَّالَيْمُ كَا فَدَمت ميں آتا ہے كہ ايك يبودى عالم نبى عَنَّالِيْمُ كَا فَر مِن الله كى بابت (كابوں ميں) يہ بات بات بات بين كه وہ (قيامت كے دن) آسانوں كو ايك انگلى پر، زمينوں كو ايك انگلى پر، درختول كو ايك انگلى پر، پانى اور شرى (شرى) كو ايك انگلى پر اور تمام مخلوقات كو ايك انگلى پر ركھ لے گا اور فرائك فرمائى اور آيت وَمَا قَدَرُوا الله كى تلاوت فرمائى۔ فرمائے گا، "ميں بادشاہ ہوں"۔ آپ عَنَّا الله كي مسكراكر اس كى تصديق فرمائى اور آيت وَمَا قَدَرُوا الله كى تلاوت فرمائى۔ (سمى باد عاديث صحيحہ ميں ہے، (جس طرح اس آيت ميں باتھ كا اور حديث ميں انگيوں كا اثبات ہے) ان پر بلاكيف و تشبيه اور بغير تاويل و تحريف كے ايمان طرح اس آيت ميں باتھ كا اور حديث ميں انگيوں كا اثبات ہے) ان پر بلاكيف و تشبيه اور بغير تاويل و تحريف كے ايمان

بِيَمِيْنِهِ الْبُلْحَنَةُ وَتَعْلَىٰ عَبَّا أَيْثُرِكُونَ ۞

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّلُوتِ وَمَنُ فِي الْكَرْضِ اِلَامَنُ شَاءَاللهُ \* ثُعَّ يُفْوَرُهْ يُو اُخُوٰى فَإِذَاهُمُ مِنَا مُثَنِّئُظُرُونَ۞

ۉؘٲۺؙٞۯقۜؾٵڷٲۯڞؙؠڹؙۉڔڒؾؚۿٳۉۉۻۼٳڷڬڹ۠ۘۉڂؚٳڬۧؽؙ ڽؚٵێڽۜؾڹؘۉٳڶۺٞ۠ۿۮٳۧۅٛۊڠؙؿۜ؉ؽؽؘۿؙۄ۫ڽٳڬؾؚۜ ۅؘۿؙۄؙڒؽؙڣؙڵؽؙۅؙڹ۞

کی مٹی میں ہوگی اور تمام آسان اس کے داہنے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے، () وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جے لوگ اس کا شریک بنائیں۔

۱۸. اور صور پھونک دیا جائے گا پس آسانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہوکر گرپڑیں گے (۲) گر جسے اللہ چاہے، (۲) پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھٹے لگ جائیں گے۔ (۳)

19. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، (۵) نامئہ انمال حاضر کیے جائیں گے نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا(۱) اور لوگوں کے در میان حق کے ساتھ

ر کھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہاں بیان کردہ حقیقت کو مجرو غلبہ و قوت کے مفہوم میں لینا صحیح نہیں ہے۔ 1. اس کی بابت بھی صدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آنا الْمَلِكُ، أَیْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ (میں بادشاہ ہوں۔

'''بان را بابعث کی صدیف میں ''نا ہو اللہ مذکورہ) زمین کے بادشاہ (آج) کہاں ہیں؟) (حوالۂ مذکورہ)

٣. ليعنى جن كو الله چاہے گا، ان كو موت نہيں آئے گى، جيسے جرائيل، ميكائيل اور اسرافيل عليظائ بعض كہتے ہيں رضوان فرشته، حَمَلَةُ الْعَرْشِ (عرش الله في والے فرشتے) اور جنت وجہنم پر مقرر داروغے۔ (فخ القدي)

4. چار نفنوں کے قائلین کے نزدیک یہ چوتھا، تین کے قائلین کے نزدیک تیسرا اور دو کے قائلین کے نزدیک یہ دوسرا نفنہ ہے۔ بہر حال اس نفنح سے سب زندہ ہوکر میدان محشر میں رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوجائیں گے، جہاں حیاب کتاب ہوگا۔

۵. اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے علم مراد لیا ہے لیکن اسے حقیقی معنوں پر مجمول کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے، کیونکہ اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے۔ (قَالَهُ الشَّوْ کَانِی فِیْ فَتْح الْقَلِیْر)

٢. سيول سے يو چھا جائے گا كه تم نے ميرا پيغام اپني اپني امتول كو كينچاديا تھا؟ يا يه يو چھا جائے گا كه تمهاري امتول نے

فیطے کردیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ (۱)

• کے اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھر پور دے دیا جائے

گا، جو کچھ لوگ کررہے ہیں وہ بخوبی جانئے والا ہے۔ (۲)

1 اور کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف بنکائے
جائیں گے، (۳) جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس
کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، (۳) اور
وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے
پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تم پر تمہارے
باس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ جو تم پر تمہارے
دب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات
سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ بال درست
سے ڈراتے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ بال درست

ۅؙۯڣٚؽؾؙػ۠ڷؙؙڎؘڡؙؙڝ؆ٞٵۼؠڵؾؙۘۅؘۿۅٲۼڵۄؙ ڽؚؠؘٳؽڣؙۼڵؙۅؙؽڿٞ

وَسِيْقُ الَّذِيْنَ كَفَّرُ وُالِلْ جَهَنَّ وُزُمُوا ْحَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا فَتِحَتُ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَهُوُ خَزَنَتُهُا الَّهُ يَاٰتِكُو رُسُلُ صِّنْكُو يَتَلُونَ عَلَيْكُو الِيتِ رَتِّكُو وَ يُنْذِرُ وُ نَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُو هٰذَا \* قَالُوا بَلْ وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ

تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، اسے قبول کیا یااس کا انکار کیا؟ امت محدید کو بطور گواہ لایا جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گی کہ تیرے پیغیرول نے تیرا پیغام اپنی اپنی قوم یا امت کو پینچادیا تھا، جیسا کہ تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے سے ان امور پر مطلع فرمایا تھا۔

ا. یعنی کسی کے اجر وثواب میں کمی تنہیں ہو گی اور کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا تنہیں دی جائے گی۔ یع لعنہ ایس کسر سروں میں میں گیا ہے۔ تنہ میں میں اور اس کے جرم سے زیادہ سرا تنہیں دی جائے گی۔

۲. یعنی اس کو کسی کاتب، حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انمال نامے اور گواہ صرف بطور ججت اور قطع معذرت کے مول گے۔

٣٠. زُمَرٌ زَمْرٌ ہے مشتق ہے جمعنی آواز، ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعال ہوتا ہے، مطلب ہے کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ علاوہ ازیں انہیں مار دھکیل کر جانوروں کے ربوڑ کی طرح ہنکایا جائے گا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿ يَعْمُ يَدُمُ اِنْ يَالِيَجُهُمْ مَدَعًا ﴾ (الطور: ١٣) (لیکن جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا)۔

٣. لينی ان کے پینچتے ہی فوراً جہنم کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو۔

۵. لیخی جس طرح دنیا میں بحث و تکرار اور جدل و مناظرہ کرتے تھے، وہاں سب کچھ آتھوں کے سامنے آجانے کے بعد، بحث وجدال کی گھاکٹ ہی باقی نہ رہے گی، اس لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔

۲. لینی ہم نے پیغیروں کی تکذیب اور مخالفت کی، اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے، جب کہ ہم نے حق سے گریز کرکے باطل کو اختیار کیا، اس مضمون کو سورۃ الملک: ۸-۱۰ میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

قِيْلَ ادْخُلُوۡٓ اَبُوۡابَ جَهَنَّهُ خِلِدِيْنَ فِيهُا ۚ فِبۡشُسَ مَثُوۡى الْمُتَكَبِّرِيۡنَ۞

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ الْتَقَوْارَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُوا حَتَّى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتُ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوْهَا خَزَنَتُهَا سَلَا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوْهَا خِلِدِيْنَ ۞

ۅٙڟٙٵٮؙ۠ۅۘٵڵڡٛؠؙۮؙۑڵۼۅٲڷۮؚؽ۫ڝٙۮۊؘۜٮٵۅٛڡؙۮ؋ ۅٙٲۅؙۯڗؿؘٵڶڒٲؿؙڞؘٮؘؿڹٷۧٳؙڝؚؽٳڷۼێٛۊؚڂؽؿؙ

27. کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہوجاؤ جہال ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ٹھکانا بہت ہی براہے۔

سك. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان كے گروہ كے گروہ جنت كى طرف روانہ كيے جائيں گ<sup>(1)</sup> يہاں تك كہ جب اس كے پاس آجائيں گے اور دروازے كھول ديے جائيں گے اور دروازے كھول ديے جائيں گے نہبان ان سے كہيں گے تم پر سلام ہو، تم خوش حال رہو تم اس ميں ہميشہ كے ليے جاؤ۔

۷۱ک. اوریه کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ لیوراکیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنادیا کہ جنت

ا. اہل ایمان و تقویٰ بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، پہلے مقربین، پھر ابرار، اس طرح درجہ بدرجہ، ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتل ہوگا۔ مثلاً انبیاء علیظ ، انبیاء علیظ کے ساتھ، صدیقین، شہداء اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، علاء اپنے اقران کے ساتھ، لیتی ہر صنف اپنی ہی صنف یا اس کے مثل کے ساتھ ہوگی۔ (ابن کیر)

۷. صدیث میں آتا ہے، جنت کے آٹھ دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ (صحیح البخاری: ۲۲۵) مسلم، ۱۲۵ ای طرح دو سرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے، جیسے باب الصلاق، باب الصدقة، باب الناس بشغه، بحت مسلم، كتاب الزهد، سب سے پہلے جنت كا دروازہ كھنگھنانے والے ني سُلُونَيَّةُ كُلُم بول گے۔ (مسلم، كتاب الایمان، باب انا اول الناس بشغه) جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے چودھویں رات بول گے۔ (مسلم، كتاب الایمان، باب انا اول الناس بشغه) جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے پودھویں رات کے چاند کی طرح اور دو سرے گروہ کے چہرے آسمان پر چیکنے والے ساروں میں سے روشن ترین سارے کی طرح چیکتے ہوں گے۔ بند میں وہ بول وہر از اور تھوک، بلغم سے پاک ہوں گے، ان کی سُلُھیاں سونے کی اور پسینہ کستوری ہوگا، ان کی سُلُھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی، ان کا قد آدم غلیاً کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا۔ (صحیح البخاری، اول کتاب الانبیاء) صحیح بخاری ہوگی، ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی، ان کا قد آدم غلیاً کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا۔ باب ما ہوگا کہ ان کی بیڈی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آتے گا۔ (کتاب بدء الخلق، باب ما روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو دو بیویاں ہوں گی۔ لیکن چونکہ ۲۲ حوروں والی روایت سنداً صحیح نہیں۔ اس لیے بظاہر یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ہر جنتی کی کم از کم حور سیت دو بیویاں ہوں گی۔ تیام والحد تعلیم طرح قائم میں سے ہوں گی۔ لیکن چونکہ ۲۲ حوروں والی مروایت سنداً صحیح نہیں۔ اس لیے بظاہر یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ہر جنتی کی کم از کم حور سیت دو بیویاں ہوں گی۔ تاہم والحد من کی کی کم از کم حور سیت دو بیویاں ہوں گی۔ تاہم والحد والحد ویکھن علی میں۔ واللہ اعلی مزید دیجے ثخ ابادی، باب نہ کور)

نَشَاءُ وَنَعُمَ أَجُوالُعُمِلُونَ ﴿

وَتَرَى الْمَلْلِكَةَ حَاقِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَوْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَيِّهُمْ وَفَضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِئْلَ الْعَبَدُ بِللهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ فَ

میں جہاں چاہیں مقام کریں پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔

۵ک. اور تو فرشتول کو اللہ کے عرش کے اردگرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد وشیح کرتے ہوئے و كي كا(ا) اور ان مين انصاف كا فيصله كيا جائے كا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا یالنہار ہے۔

ا. قضائے الی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر وشرک جہنم میں چلے جائیں گے، آیت میں اس کے بعد کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے عرش الٰہی کو گھیرے ہوئے تشبیح وتحبید میں مصروف ہوں گے۔

۲. یہاں حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز (ناطق وغیر ناطق) کی زبان پر حمد الی کے ترانے ہوں گے۔

## سورهٔ مومن کمی ہے اور اس میں پچاہی آیتیں اور نو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. لحقرًـ

اس کتاب کا نازل فرمانا<sup>(۱)</sup> اس الله کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔<sup>(۱)</sup>

س. گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا (۳) سخت عذاب والا (۱۵) انعام وقدرت والا، (۵) جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔

الله تعالی کی آیتوں میں وہی لوگ جھڑتے ہیں جو کافر ہیں<sup>(۱)</sup> پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو

# سُِوْرَةُ الْمُؤْمِنِ

### بن \_\_\_\_ إلله الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ

#### لحون

تَأْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْدِ فَ

غَافِرِالدُّنْتِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْمِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَاهُو لِلَيْهِ الْمَصِيرُ۞

مَايُجَادِلُ فِي اليتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يُنَ كَفَرُوا فَلَا يَعْدُرُوا فَلَا يَغُرُرُكُ تَعَلَّمُ فُوا فَلَا يَغُرُرُكُ تَعَلَّمُ فُهُمْ فِي الْمِلَادِ ۞

🖈. اس سورت كو سورة غافر اور سورة الطول بهي كبتر بين-

ا. یا تَنْزِیْلٌ، مُنزَلٌ کے معنی میں ہے، لین اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں۔

۲. جو غالب ہے، اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ علیم ہے، اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں چاہے وہ کتنے بھی کشیف پردول میں چھیا ہو۔

٣. گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کو تاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یا اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے اور کافر ومشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

۳. ان کے لیے جو آخرت پر دنیا کو ترقیح دیں اور تمر د وطغیان کا راستہ اختیار کریں یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہی ہے۔
﴿ وَتَیْ عِبْلُوکُ اَلْیَا الْفَقُودُ الْرَحِیدُهُ \* وَاَنْ عَذَالِیْ هُوَالْمَدَالِیْ اللّٰلِیْدُ \* (الحجر: ۲۰-۵۰) (میرے بندوں کو بتلاو کہ میں غفور ورجم ہوں اور میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے) قرآن کریم میں اکثر جگہ یہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بیان کے گئے ہیں تاکہ انسان خوف اور رجاء کے درمیان رہے۔ کیونکہ محض خوف ہی خوف، انسان کو رحمت ومغفرت اللّٰی سے مایوس کرسکتا ہے اور نری امید گناہوں پر دلیر کردیتی ہے۔

۵. طَوْلُ کے معنی فراخی اور تو نگری کے ہیں، لیتن وہی فراخی اور تو نگری عطا کرنے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں، انعام اور تفضل۔ لیتن اپنے بندوں پر انعام اور فضل کرنے والا ہے۔

۲. اس جھڑے سے مراد ناجائز اور باطل جھڑا (جدال) ہے جس کا مقصد حق کی تکذیب اور اس کی تردید وتغلیط ہے۔ ورند

كَذَّبَتُ تَبْلُهُمُ قَوْمُ نُوْرِج وَ الْأَخْزَاكِمِنَ بَعْدِهِمُ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ لِيَا خُذُوهُ وَجَادَلُو اللَّهِ الْمِلَ لِيُدْحِثُمُوا لِيهِ

ري حدود وجهد وروبه وي يسود الحقّ فأخنُن مُمْمُ عَلَيف كان عِقَابِ

وَكُذٰلِكَ حَقَّتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُ ۗ وَالْكَافِي الَّذِيْنَ كَفَرُ ۗ وَالْ

ٱلَّذِيْنَ يَكِيْلُونَ الْعَرْشَ وَمَنُ حُولُهُ يُسَرِّبَعُونَ مِحَمُّدِ رَبِّهِمُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّاذِيْنَ امْنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَكُمُّ الْحَمْلَةُ وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَالْمُوا وَاتَّبَعُوا البِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْمَحِيمُونَ

وهوکے میں نہ ڈالے۔(۱)

ان سے پہلے قوم نوح (غلیقا) نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹایا تھا۔ اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا<sup>(۲)</sup> اور باطل کے ذریعے کے بحثیاں کیس، تاکہ ان سے حق کو بگاڑدیں<sup>(۳)</sup> پس میں نے ان کو پکڑلیا، سو میری طرف سے کمیسی سزا ہوئی۔<sup>(۳)</sup> بی اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہوگیا کہ وہ دوز خی ہیں۔<sup>(۵)</sup>

2. عرش كے اٹھانے والے اور اس كے آس پاس كے رش ہاتھ ساتھ ك (فرشتے) اپنے رب كى تشبيح حمد كے ساتھ ساتھ كرتے ہيں اور ايمان والوں كے ليے استغفار كرتے ہيں، كہتے ہيں كہ اے ہمارے پرورد گار! تو نے ہر چيز كو اپنی بخشش اور علم سے گھير

جس جدال (بحث ومناظرہ) کا مقصد ایضاح حق، ابطال باطل اور منگرین و معترضین کے شبہات کا ازالہ ہو، وہ مذموم نہیں نہایت محود و مستحن ہے۔ بلکہ اہل علم کو تو اس کی تاکید کی گئی ہے، ﴿لَئْنَتُونِتُهُ لِلْتَّایِسَ وَلَا تَکْتُنْهُونَتُهُ ﴿ اَلَ عمران: ١٨٥) (تم الله علی علی الله کی از کردہ کتاب کے دلائل وبراہین کو چھیانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ (البقرة: ١٥٩)

ا. یعنی یہ کافر ومشرک جو تجارت کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مؤاخذہ الٰہی میں آجائیں گے، یہ مہلت ضرور دیے جارہے ہیں لیکن انہیں مہمل نہیں چھوڑا جائے گا۔
 ۲. تاکہ اسے قید یا قتل کردیں یا سزا دیں۔

٣. لينى اپنے رسولوں سے انہوں نے جھڑا كيا، جس سے مقصود حق بات ميں كيرٹ نكالنا اور اسے كمزور كرنا تھا۔ ٨. چنانچہ ميں نے ان حاميان باطل كو اپنے عذاب كى گرفت ميں لے ليا، پس تم ديكھ لو ان كے حق ميں ميرا عذاب كس طرح آيا اور كيے انہيں حرف غلط كى طرح مناديا گيا يا انہيں نثان عبرت بناديا گيا۔

۵. مقصد اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح تچھیلی امتوں پر تیرے رب کا عذاب ثابت ہوا اور وہ تباہ کردی گئیں، اگر یہ اہل مکد بھی تیری تکذیب اور خالفت سے باز نہ آئے اور جدال بالباطل کو ترک نہ کیا تویہ بھی ای طرح عذاب البی کی گرفت میں آجائیں گے، پھر کوئی انہیں بھانے والا نہیں ہوگا۔

ر کھا ہے، پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچالے۔(۱)

> رَبَّنَا وَادُخِلُهُمُ جَنَّتِ عَدُنِ إِلَّتِی وَعَدُتَّهُوُ وَمَنُ صَلَحَ مِنْ ابْأَنِهِوُ وَ اَذُواحِهِمُ وَذْرِّيْةٍ بِهِوُ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيُرُ الْحَكِيُوْ

۸. اے ہمارے رب! تو انہیں ہمیگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے (بھی) ان (سب) کو جو نیک ہیں۔ (۲) یقیناً تو تو غالب وباحکمت ہے۔
 ۹. انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ، (۲) حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچالیا اس پر تو نے رحمت کردی اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ (۳)

ۅؘقِهِوُ السَّيّاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيّاتِ يَوْمَبٍ نٍ فَقَدُرَعِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُوثُ

ا. اس میں ملائکہ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے، یہ گروہ ان فرشتوں کا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرو ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تنبیج و تخمید کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ، کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اثبات اور اس کے سامنے عجز وتذلل یعنی (ایمان) کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسراکام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں، کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہیں، گر قیامت کے دن ان کی تعداد آٹھ ہوگی۔ (این کیر)

۷. یعنی ان سب کو جنت میں جع فرمادے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آئیسیں شنڈی ہوں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، ﴿وَالَاذِیْنَ اَمْتُواْ وَاتَّبَعَتُهُمُ فَرْتِیّتُهُمْ بِلِیْمَانِ اَلْحَقْمَا اِیھِمَوْدُویْنَ اَمْتُواْ وَاتَّبَعَتُهُمُ فَرْتِیّتُهُمْ بِلِیْمَانِ اَلْحَقْمَا اِیھِمُورُ مَایا اَلْمَ وَ ایمان لائے اور انہی کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی، ملادیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ہم نے ان کے عملوں میں سے پچھ کم نہیں کیا۔ یعنی سب کو جنت میں اس طرح بیساں مرتبہ دے دیا کہ اوئی کو بھی اعلیٰ مقام عطاکر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ اعلیٰ مقام میں کی کرکے انہیں اوئی مقام پر لے آئے، بلکہ اوئی کو اٹھاکر اعلیٰ کرویا اور اس کے عمل کی کی کو ایٹے فضل وکرم سے پورا کردیا۔

سلا سیئات سے مراد یہاں عقوبات ہیں یا پھر جزاء محذوف ہے لیخی انہیں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزاء سے بچانا۔

اللہ کی آخرت کے عذاب سے فی جانا اور جنت میں داخل ہوجانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور اس کے برابر کوئی نجات نہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے دو عظیم خوشخریاں ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے دو عظیم خوشخریاں ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے فائبانہ دعا کرتے ہیں۔ (جس کی حدیث میں بڑی فضیات وارد ہے) دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکتفے ہوجائیں گے۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنَ الَّذِیْنَ یُلْحِقَّهُمُ اللهُ بِآبَائِهِمُ الصَّالِحِیْنَ.

اِتَّ اللَّـٰذِينُنَ كَفَرُوْالْيُنَادَوْنَ لَمَقَتُ اللَّهِ ٱكْبَرُونُ مَّقْتِلُوْ ٱنْفُسُكُوْ اِذْ تُدُعُوْنَ اللَّ الْإِيْمَانِ فَتَكُفُّرُونَ۞

قَالُوارَتَبَآاَمُتَنَااثُنَتَيْنِ وَاَحْيُيْتَنَااثُنَتَيْنِ فَاعْتَرُفْنَايِدُنُوْيِنَافَهُلُ إِلَى خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيْلِ ۞

ذٰلِكُوْ بِيَاتُنَّهُ ٓ اِخَادُعِى اللهُ وَحْمَاهُ كَفَرَٰتُوْوْلِنَ يُشْرُكُو بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكُوْلِللهِ الْحَلِّيِ الْكَيْمُونِ

•ا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں یہ آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت زیادہ ہم جو تم غصہ ہوتے سے اپنے جی سے، جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے سے پھر کفر کرنے لگتے سے۔

11. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار! تو نے ہمیں دو بار ہی طِلایا، (اب ہم اپنے گناہوں کے بار مارا اور دو بار ہی طِلایا، (اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہیں، (اب تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بھی ہے؟ (اب تا یہ (عذاب) تہمیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرجاتے سے اور اگر اس کے ساتھ کی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے سے اور اگر اس کے ساتھ کی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے سے (اب اگر اس کے ساتھ کی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے سے (۱۵) پس

ا. مَقْتٌ، سَخْت ناراضی کو کہتے ہیں۔ اہل کفر جو اپنے کو جہنم کی آگ میں جھلتے دیکھیں گے، تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہوں گے، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تہمیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالی اس سے کہیں زیادہ تم پر ناراض ہو تا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہورہے ہو۔ یہ اللہ کی اس ناراضی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں ہو۔

٧. جمہور مضرین کی تفسیر کے مطابق، دو موتوں میں سے پہلی موت تو وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے۔ لینی اس کے وجود (بست) سے پہلی اس کے عدم وجود (نیست) کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری موت وہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی گرزار کر ہمکنار ہوتا اور اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے اور دو زندگیوں میں سے پہلی زندگی، یہ دنیوی زندگی ہے، جس کا آغاز ولادت سے اور افتتام وفات پر ہوتا ہے۔ اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت کے دن قبرول سے اشخ کے بعد حاصل ہوگی۔ انہی دو موتوں اور دو زندگیوں کا تذکرہ، ﴿ کَیْفُ تَکُفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ کُنْتُو اَمُوانًا فَاَحْیَالُو تُحَدِّیْدِیْنُکُو تُحَدِّی اِللّٰہِ وَ کُنْتُو اَمُوانًا فَاَحْیَالُو تُحَدِّی بِیْدِی فار کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے اس نے جمہیں زندہ کیا، پھر جمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کیا، پھر جمہیں عار ڈالے گا، پھر زندہ کیا گیا ہے۔

۳. لینی جہنم میں اعتراف کریں گے جہال اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں اور وہال پشیان ہونگے جہال پشیانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ۸. یہ وہی خواہش ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے کہ ہمیں دوبارہ زمین پر جھیج دیا جائے، تاکہ ہم نیکیاں کماکر لائیں۔

۵. یہ ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بیان فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے مکر سے اور شرک تمہیں مرغوب تھا، اس لیے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سوا تمہارے لیے پچھ نہیں۔

اب فیصلہ اللہ بلند وبزرگ ہی کا ہے۔

هُوَاتَّذِي مُنْ يُرِينُمُو اللِيّهِ وَيُنَزِّلُ لَكُوُمِّنَ السَّمَا ﴿ رِزُقًا ۗ وَمَالِقَتَ نَكُوْ الاَمْنُ تُنْفِيْكِ ۞

سال وہی ہے جو تہمیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تہمارے لیے آسان سے روزی اتارتا ہے، (۲) نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو (اللہ کی طرف) رجوع کرتے ہیں۔ (۳)

قَادُعُوااللهَ مُخْلِصِيُنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكِوَةَ الْكَفِرُونَ®

۱۳ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کرکے گو کافر برا مانیں۔

رَفِيْعُ الدَّرَخِتِ ذُو الْعَرْشُ يُلْقِى الرُّوْمَ مِنْ ٱمُرِهٔ عَلْ مَنْ يَتَنَا الْمِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَر التَّلاقِ ۞

10. بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے، (۵) تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔

يَوْمَرَهُمُ بَارِنُ وَنَ ةَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمُ شَمَّعٌ الْمِينِ الْمُلُكُ الْيَوْمَ (بِللهِ الْوَاحِدِ الْقَطَّارِ ﴿

17. جس دن سب لوگ ظاہر ہوجائیں گے، (۱) ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی

ا. ای ایک الله کا علم ہے کہ اب تمہارے لیے جہم کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں۔ جو عَلِيٌّ لِعِنی ان باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات یا صفات میں کوئی اس جیسا ہو اور کَبِیرٌ لیعنی ان باتوں سے بہت بڑا ہے کہ اس کے کوئی مثل ہو یا بیوی اور اولاد ہو یا شریک ہو۔

۲. لینی پانی جو تبہارے لیے تبہاری روزیوں کا سب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اظہار آیات کو انزال رزق کے ساتھ جمع فرمادیا ہے۔ اس لیے کہ آیات قدرت کا اظہار، ادیان کی بنیاد ہے اور روزیاں ابدان کی بنیاد ہیں۔ یوں یہاں دونوں بنیادوں کو جمع فرمادیا گیا ہے۔ (خ القدر).

س. الله کی اطاعت کی طرف، جس سے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور احکام وفرائض اللی کی پابندی کرتے ہیں۔

۷. لینی جب سب کچھ اللہ ہی اکیلا کرنے والا ہے تو کافرول کو چاہے کتنا بھی ناگوار گزرے، صرف اس ایک اللہ کو پکارو، اس کے لیے عبادت واطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔

۵. رُوْحٌ سے مراد وقی ہے جو وہ بندوں میں سے بی کسی کو رسالت کے لیے چن کر، اس پر نازل فرماتاہے، وقی کو روح سے اس لیے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقاء وسلامتی کا راز مضمر ہے۔ اس طرح وقی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی کی اہر دوڑجاتی ہے جو پہلے کفر وشرک کی وجہ سے مردہ ہوتے ہیں۔

۲. لینی زندہ ہوکر قبروں سے باہر نکل کھڑے ہول گے۔

ہے؟ (1) فقط الله واحد وقهار كى۔ (۲)

 آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج (کسی قشم کا) ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔<sup>(4)</sup>

11. اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی (\*\*) (قیامت سے) آگاہ کردیجے، جب کہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے، (۵) اور ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا نہ سفارشی، کہ جس کی بات مانی جائے گ۔ 19. وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو (خوب) جانتا ہے۔ (۱)

ٱلْيَوْمَرُنُجُزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظْلُوَ الْيَوْمَرُّ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحُسَابِ۞

ۅٙٲٮ۫ۮۣۯۿؙؗؗۄ۫ؽۅؙڡٞۯٲڵٳۯۼۊٳۮؚٲڷڷؙٷۘڹؙڶٮۜؽٵ۬ٛڬڹۜٳڿڔ ڰٵڟؚؠؽڹؘڎٙڡڵڸڵڟڸؠؽڹ؈ٛڿؠؽڿۭۊؔڵۺؘڣؿڿ ؿؙڟٵؙڂؗ۞

يَعُلَمُ خَأَلِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۞

ا. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب سارے انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مشی میں اور آسان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور کم گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ( مجھ بنادی، سورۂ زمر)

۲. جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالی خود ہی دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا، جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک آواز یہی جواب دیں گے۔ (فع القدر)

٣. اس ليے كه اسے بندول كى طرح غورو فكر كرنے كى ضرورت نه ہوگا۔

٨٠. أَزِفَةٌ كَ معنى مين قريب آنے والى۔ يه قيامت كا نام ہے، اس ليے كه وه مجمى قريب آنے والى ہے۔

۵. لینی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گ۔ کاظِمِیْنَ عَمْ سے بھرے ہوئے، یا روتے ہوئے، یا غاموش، اس کے سینوں معنی کیے گئے ہیں۔

٩. اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا بیان ہے کہ اسے تمام اثیاء کا علم ہے۔ چھوٹی ہو یا بڑی، باریک ہو یا موٹی، اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹی ہو یا بڑی، باریک ہو یا موٹی، اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹی ہو یا چھوٹی ہو یا جھوٹی ہو یا ہوئی، املیٰ کا فرمانی سے اجتناب اور صحیح معنوں میں اس کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ آگھوں کی خیات یہ ہے کہ وزدیدہ نگاہوں سے دیکھا جائے۔ جیسے راہ چلتے کی حمین عورت کو تحکیمیوں سے دیکھنا۔ (سیوں کی باتوں میں) وہ وسوسے بھی آجاتے ہیں جو انسان کے ول میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ جب تک وسوسے ہی رہتے ہیں لیعنی ایک لحمہ گزراں کی طرح آتے اور ختم ہوجاتے ہیں، سب تک تو وہ قابل مؤاخذہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب وہ عزائم کا روپ وھارلیں تو پھر ان کا مؤاخذہ ہو سکتا ہے، چپاہے ان پر عمل کرنے کا انسان کو موقع نہ ہاے۔

ۉٙۘۘڶڵڎؙڲڠٞۻؽؙڔۣٵڷڂۜؾۧٷڷڷۮؚؽؗڽؘؽۘۮؙۼ۠ۅ۫؈ٛڽ ۮؙۏڹٷڵٳێڨ۫ڞؙۅٛؽ؞ؚۺٛؿؙٞٵۣؿۜٙٲڵڷۿۿۅؘٲڵۺٙڡؚؽۼ ٲڶؠڝؚؽؙڒؙ۞۫ۧ

اَوَكُمْ يَمِينُوُوْافِ الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوُا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوُامِنَ بَّبُلِهِمُ ۚ كَانُوْاهُو اَشَدَّ مِنْهُمُ قُوْقًةً وَاثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَدَهُمُ اللهُ بِنُ نُوْيِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمُوسِّنَ اللهِ مِنُ وَاقٍ⊕ اللهُ بِنُ نُوْيِهِمُ وَمَاكَانَ لَهُمُوسِّنَ اللهِ مِنُ وَاقٍ⊕

ذلك بِاَتَهُوُكَانَتُ تَّالِيَهِهُ رُسُلُهُوُ بِالْبَيِّنْتِ فَكَفَرُوا فَاخَذَهُ هُوا لِلْتُاتَّةُ قَوِئٌ شَدِيْنُ الْعَقَابِ

۲۰. اور الله تعالی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کردے گا اس
 کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرسکتے، (۱) بیشک اللہ تعالی خوب سنتا خوب دیکھتا ہے۔

11. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو اوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیما پھھ ہوا؟ وہ باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سے بہت زیادہ تھے، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑلیا اور کوئی نہ ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بجا لیتا۔

۲۲. یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کردیتے تھے، (۳) پی اللہ انہیں کیڑلیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔

ا. اس لیے کہ انہیں کی چیز کا علم ہے نہ کی پر قدرت، وہ بے خبر بھی ہیں اور بے اختیار بھی، جب کہ فیصلے کے لیے علم واختیار دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ دونوں خوبیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اس لیے صرف ای کو یہ حق پہنچنا ہے کہ وہ فیصلہ کرے اور وہ یقیناً حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ اسے کسی کا خوف ہوگا نہ کی سے حرص وطعے۔
 ۲. گزشتہ آیات میں احوال آخرت کا بیان تھا، اب دنیا کے احوال سے انہیں ڈرایا جارہا ہے کہ یہ لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھیں، جو ان سے پہلے اس جرم تکذیب میں ہلاک کی گئیں جس کا ارتکاب یہ کررہے ہیں۔ درآں حالیکہ گزشتہ قومیں قوت وآثار میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، لیکن جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ ای طرح تم پر بھی عذاب آسکتا ہے، اور اگر یہ آگیا تو پھر کوئی تمہارا پشت پناہ نہ ہوگا۔

سلابی ان کی ہلاکت کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار اور پیغیمروں کی سکنیب۔ اب سلسلهٔ نبوت ورسالت تو بند ہے تاہم آفاق وافض میں بے شار آیات اللهی بھری اور پیسلی ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں وعظ و تذکیر اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے علماء اور داعیان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے لیے موجود ہیں۔ اس لیے آئ بھی جو آیات اللہی سے اعراض اور دین وشریعت سے غفلت کرے گا، اس کا انجام مکذبین اور منکرین رسالت سے مخلف نہیں ہوگا۔

وَلَقَدُ أَرُسُلُنَا مُولِنِي بِالْيِتِنَا وَسُلْطِن ثَمِينِينَ ﴿

إلى فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوُا سَجِرٌ كَذَابُ۞

فَكَمَّا جَآءُهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ حِنْدِنَا قَالُواا قُتُلُوَّا ٱبْنَاءَالَّذِيُّنَاهُمُوَّامَعَهُ وَاسُتَحُيُّوْ اِنِسَاءَهُوُّ وَمَاكَيْدُ الْمُغْرِيُّنَ إِلَّا فِي ضَلْإِ ۞

۲۳. اور ہم نے موٹی (عَلَیْمِلِاً) کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ (۱)

۲۳. فرعون ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا (یہ تو) جادو گر اور جھوٹا ہے۔

۲۵. پس جب ان کے پاس (موسیٰ عَلَیْمِهٔ) ہماری طرف سے (دین) حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکوں کو زندہ رکھو<sup>(۳)</sup> اور کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔

ا. آیات سے مراد وہ نو نشانیاں بھی ہوسکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، یا عصا اور بد بیناء والے دو بڑے واضح مجزات بھی، سُلْطَانِ مُّبِیْنِ سے مراد قوی ولیل اور جبت واضحہ، جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہیں تھا، بجر ڈھٹائی اور بے شرمی کے۔

۷. فرعون، مصر میں آباد قبط کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم وجابر اور رب اعلیٰ ہونے کا وعوے دار۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ اللہ فرعون، مصر میں آباد قبط کا بادشاہ تھا، برا کی تقوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا، جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پر اس کی تقصیل ہے۔ بامان، فرعون کا وزیر اور مشیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کا مال دار ترین آدمی تھا، ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ غلیباً کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور کذاب کہا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا گیا، ﴿کَدُولِكُ مَا اَقُولِ الْاَقَالُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ ا

س. فرعون یہ کام پہلے بھی کررہا تھا تاکہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، جو نجومیوں کی بیش گوئی کے مطابق، اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ یہ دوبارہ تھم اس نے حضرت موسی علیقیا کی تذلیل وابانت کے لیے دیا، نیز تاکہ بن اسرائیل موسی علیقیا کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور نحوست کا باعث سمجھیں، جیسا کہ فی الواقع انہوں نے کہا، ﴿اُوْفِیْ اِیْنَا اَللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

4. لینی اس سے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ اور اس کی عزت میں کی نہ ہو۔ یہ اسے حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہی غرق کردیا اور بنی اسرائیل کو بابرکت زمین کا وارث بنادیا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنَاۤ اَقْتُلُمُوْسٰی وَلَیْدُخُ رَبّهٔ ٵؚێٓقَ اَخَاتُ اَنۡ یُبَدِّنَ دِیۡنکُوۡ اَوۡاَنُ یُظٰہِدر ِنِی الْاَمۡ ضِ الْفَسَادَ⊙

وَقَالَ مُونِنِي إِنِّى عُدُثُ بِرَ بِنَ وَرَتِيكُمُ مِّنْ كُلِّ مُتَكَلِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۞

وَقَالَ رَخُلُ مُؤْمِنُ آمِن ال فِرْعُونَ كَكُنُّوُ إِيْمَانَةَ اَتَفْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَلُ جَآءُكُو بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّدِيرُو وَانْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْ وَكَذِبُهُ وَانْ يَكُ صَادِقًا يُصِّلُكُو بَعْضُ الَّذِي يَعِلْ كُورُ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسُرِفٌ كَنَّ النِّنَ

٣٦. اور فرعون نے کہا مجھے حچھوڑو کہ میں موسیٰ (عَالِيَّالِ) کو مار ڈالوں<sup>(۱)</sup> اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے،<sup>(۲)</sup> مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی (بہت بڑا) فساد برپا نہ کردے۔<sup>(۳)</sup>

لے. اور موئی (عَلِیَطِاً) نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی بناہ میں آتا ہول ہر اس تکبر کرنے والے شخص (کی برائی) سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتے۔

۲۸. اور ایک مومن شخص نے -جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا- کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہ تا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، (۵) اگر وہ جھوٹا ہوتو اس کا جھوٹ ای پر ہے اور اگر وہ سچا ہو، تو جس (عذاب) کا وہ تم سے وعدہ کررہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر

ا. یہ غالباً فرعون نے ان لوگوں سے کہا جو اسے موسی علیباً کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔

۲. یہ فرعون کی دیدہ دلیری کا اظہار ہے کہ میں دیکھوں گا اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے، اسے پکار کر دیکھ لے، یا رب بی کا انکار ہے کہ اس کا کون سا رب ہے جو بچالے گا، کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔

سر لیمن غیر اللہ کی عبادت سے ہٹاکر ایک اللہ کی عبادت پر نہ لگادے یا اس کی وجہ سے فساد نہ پیدا ہوجائے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کرلی، تو وہ نہ قبول کرنے والوں سے بحث و تکرار کریں گے جس سے ان کے در میان لڑائی جھڑا ہوگا جو فساد کا ذریعہ بے گا یوں دعوت توحید کو اس نے فساد کا سبب اور اہل توحید کو فسادی قرار دیا۔ درآس حالیکہ فسادی وہ خود تھا اور غیر اللہ کی عبادت بھی فساد کی جڑ ہے۔

٧٠. حضرت موى عَلَيْهِ كَ عَلَم ميں جب يہ بات آئى كه فرعون مجھے قبل كرنے كا ارادہ ركھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس كے شرسے بيخ كے ليے دعا مائى۔ نبى مَنَا لَيْنَا كَم كو جب وشمن كافوف ہوتا تو يہ دعا پڑھتے «اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي اور ان نُحُوْدِ هِمْ وَنَعُوْدُ بِكَ مِنْ شُرُوْدِ هِمْ» (مسند أحمد: ٣١٥/٣) (اے اللہ! ہم تجھ كو ان كے مقابلے ميں كرتے ہيں اور ان كى شرارتوں سے تيرى پناہ طلب كرتے ہيں)۔

۵. لیغنی الله کی ربوبیت پر وہ ایمان یوں ہی خہیں رکھتا، بلکہ اس کے پاس اپنے اس موقف کی واضح ولیلیں ہیں۔

آپڑے گا، (۱) اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزرجانے والا اور جھوٹا ہو۔(۲)

79. اے میری قوم کے لوگو! آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پرتم غالب ہو<sup>(۳)</sup> کیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آگیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟<sup>(۳)</sup> فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں۔<sup>(۵)</sup>

• س. اور اس مومن نے کہا اے میری قوم (کے لوگو) مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی روزِبد (عذاب) نہ آئے جو اور امتول پر آیا۔

اس. جیسے امت نوح اورعاد وشمود اور ان کے بعد والوں کا (حال ہوا)، (۱) اللہ اینے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا

يْقَوُمِلُكُوُّ الْمُلْكُ الْيُوْمَظْهِرِيْنَ فِى الْاَرْضُ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَاشِ اللهِ اِنْ جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَّا اُرِيْكُوۡ اِلَّامَا اَرٰى وَمَا اَهُدِيْكُوۡ اِلْاَسِيْدِلَ الرَّشَادِ۞

> وَقَالَ الَّذِئَ امَنَ لِقُوْمِ إِنِّيُّ آخَافُ عَلَيْكُمُّ مِّمْثُلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ۞

مِثْلَ دَائِ قَوْمِ نُوْمٍ وَّعَادٍ وَّصُّوُدُو الَّذِينَ مِنُ بَعُدِهِمُ وَمَا اللهُ يُرِيدُ كُلْلَمَّا لِلْمِبَادِ۞

ا. یہ اس نے بطور تنزل کے کہا، کہ اگر اس کے دلائل سے تم مطمئن نہیں اور اس کی صداقت اور اس کی دعوت کی صحت تم پر واضح نہیں ہوئی، تب بھی عقل ودانش اور اضیاط کا نقاضا ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑدیا جائے، اس سے تعرض نہ کیا جائے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے اس جھوٹ کی سزا دنیا وآخرت میں دے دے گا۔ اور اگر وہ سچا ہے اور تم نے اسے ایذائیں پہنچائیں تو پھر یقیناً وہ تہہیں جن عذابوں سے ڈراتا ہے، تم پر ان میں سے کوئی عذاب آسکتا ہے۔ کا اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتا (جیسا کہ تم باور کراتے ہو) تو اللہ تعالیٰ اسے دلائل و معجزات سے نہ نوازتا، جب کہ اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ دوسرا مطلب ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے ذلیل اور ہلاک کروے گا، تہہیں اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

سع. یعنی یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ متہیں زمین پر غلبہ عطا فرمایا اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے رسول کی تکذیب کر کے اللہ کی ناراضی مول نہ لو۔

م. یہ فوجی اور نظر تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، نہ اللہ کے عذاب ہی کو نال سلیں گے اگر وہ آگیا۔ یہاں تک اس مومن کا کلام تھا جو ایمان چھیائے ہوئے تھا۔

۵. فرعون نے اپنے دنیوی جاہ وجلال کی بنیاد پر جموث بولا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، وہی شہبیں بتلا رہا ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ ہی صحیح ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ﴿وَهَمَا ٱلْمَدُونُوتُ عَدُنَ بِرَشِیدِ ﴾ (هود: ۹۷) (اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں)۔

٢. يه اس مومن آدمي نے دوبارہ اپني قوم كو ڈرايا كه اگر الله كے رسول كى تكذيب ير ہم اڑے رہے، تو خطرہ ہے كه

نہیں چاہتا۔<sup>(1)</sup>

وَلِقَوْمِ إِنِّنَ آخَاتُ عَلَيْكُمْ يَوْمَرَ التَّنَادِ ﴿

ؽۅؙڡؙڒؾؙۅٞڷؙۅؙؽؘڡؙۮؠڔۣؽۜؿؙٵڷڷؙۏؾٚؽڶڵۼڡۣؽٵڡٟؠٝ ۅؘڡۜڽ۫ؿ۠ڝؙٞڸڶؚٳڶڵۿؙڡؘٚٵڶۿ؈ؙۿٵۮٟ۞

ۅؘڵڡۜٙڎؙۘۘۜۜۜۜٵٞٷؙۿؙؽؙۅؙڛؙٛڝؙ؈۬ڡۜڹڵڕۑٲڵؠؾؚڹٚؾۿؘٵ ڔؚ۬ڵٮؙڎٙ؈۬ٛۺٙڮؚۨڡؚؠۜٵؘٵٛٷؙۄ۫ڽؚ؋ڂؾؖٚٳۮٳۿڵڮۊؙڵۿؙ ڬڽؙڲڹؙػٵڵڎؙڡڹٛۼٷ؋ڛؙٷڵۘۘۮڬڶٳڮؽۻؚڷ۠ ڶٮؙ۠ۿؙڡؙڹؙۿؙۅؙڡؙؙۺڔۣڮ۠ٷ۫ڗؙٵڮ۠۞

۳۲. اور جُھے تم پر ہانک پکار کے دن کا بھی ڈر (۲)

سس بیٹھ پھیر کر لوٹوگ، (۳) تہمیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اور جسے اللہ گر اہ کردے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ (۳)

سم اور اس سے پہلے تمہارے پاس (حضرت) یوسف (عَلَیْها) ولیلیں لے کر آئے، (۵) پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی (دلیل) میں شک وشبہ ہی کرتے رہے (۲) یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگئ (۵) تو کہنے لگے ان کے بعد تو

گزشتہ توموں کی طرح عذاب اللی کی گرفت میں آجائیں گے۔

1. لیعنی اللہ نے جن کو بھی ہلاک کیا، ان کے گناہوں کی پاداش میں اور رسولوں کی تکذیب و مخالفت کی وجہ سے ہی ہلاک کیا، ورنہ وہ شفیق ورجیم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ گویا قوموں کی ہلاکت ان پر اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ قانون مکافات کا ایک لازمی نتیجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مشتنی نہیں ۔

از مکافات عمل خافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو

4. تَنَادِيْ كَ معنی جیں۔ ایک دوسرے کو پکارنا، قیامت کو «یَوْمُ الْتَنَادِ» اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو پکارنا، قیامت کو «یَوْمُ الْتَنَادِ» اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائیں دیں گے۔ (الاعراف ۴۹۰۹) بعض کہتے ہیں کہ میران کے پاس ایک فرشتہ ہوگا، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کی بد بختی کا یہ فرشتہ چی کر اعلان کرے گا، بعض کہتے ہیں کہ اعمال کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا، جیسے اہل جنت کو اے جنتیو! اور اہل جہنم کو اے جہنیو! امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ امام بغوی کا یہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام ہاتوں تی کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔

سر لینی موقف (میدان محشر) سے جہنم کی طرف جاؤگے، یا حساب کے بعد وہاں سے بھا گو گے۔

٣. جو اسے ہدایت کا راستہ بتاسکے لیعنی اس پر چلاسکے۔

۵. لیعنی اے اہل مصر! حضرت موئی علیہ اللہ علیہ علیہ میں، جس میں تم آباد ہو، حضرت یوسف علیہ اللہ میں میں تم آباد ہو، حضرت یوسف علیہ میں میں تمہارے آباء واجداد کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی لیعنی جَاءَکُمْ سے مراد جَاءَ إِلَیٰ آبَائِکُمْ ہے لیعنی تمہارے آباء واجداد کے پاس آئے۔

لیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی وعوت میں شک وشبہ ہی کرتے رہے۔

لیعنی بوسف علیتها چنمبر کی وفات ہوگئ۔

الله سمى رسول كو بیجیج گا ہى تنہیں، (۱) اسى طرح الله گر اہ كر تا ہے ہر اس شخص كو جو حد سے بڑھ جانے والا شك وشبہ كرنے والا ہو۔ (۲)

اِلَّذِيْنَ يُعَادِ لُوْنَ فِيَ البِتِ اللهِ يَغَيُّرُ الْطَنِي التَّهُمُّ ﴿ كُالْ اللهِ وَعِنْدَ اللهِ يَغَيُّرُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُرُمَّةً عَلَى عُلِي تَعْلَى مُتَكِّيرِ جَبَّالِ ۞ مومنوں كَ مُعَلِّيرِ جَبَّالٍ ۞

70. جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھڑتے ہیں، (۲) اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے، (۳) اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کرویتا ہے۔ (۵)

وَقَالَ فِرْعُونُ لِهَالْمِنُ ابْنِ لِي صَرِّحًا لَعُنِّيِّ آبُنُغُ

۳۲. اور فرعون نے کہا اے ہامان! میرے لیے ایک بالاخانہ بنا<sup>(۱)</sup> شاید کہ میں دروازوں تک پہنچ جاؤں۔

ا. یعنی تمہارا شیوہ چونکہ ہر پینیم کی تکذیب اور مخالفت ہی رہا ہے، اس لیے سیحصے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ رسول کا آنا یا نہ آنا، تمہارے لیے برابر ہے یا یہ مطلب ہے کہ اب ایسا باعظمت انسان کہاں پیدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے سر فراز ہو۔ گویا بعد از مرگ حضرت یوسف علیظا کی عظمت کا اعتراف تھا۔ اور بہت سے لوگ ہر اہم ترین انسان کی وفات کے بعد یہی کہتے ہیں۔

۲. لینی اس واضح گراہی کی طرح، جس میں تم مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بھی گراہ کرتا ہے جو نہایت کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا اور اللہ کے دین، اس کی وحدانیت اور اس کے وعدوں وعیدوں میں شک کرتا ہے۔
 ۳. لینی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں جھڑتے ہیں، جیسا کہ ہر دور کے اہل باطل کا وطیرہ رہا ہے۔

- م. لیعنی ان کی اس حرکت شنیعہ سے اللہ تعالیٰ ہی ناراض نہیں ہوتا، اہل ایمان بھی اس کو سخت ناپند کرتے ہیں۔
- ۵. لینی جس طرح ان مجادلین کے دلوں پر مہر لگادی گئ ہے، ای طرح ہر اس شخص کے دل پر مہر لگادی جاتی ہے، جو اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر اور سرکٹی کا اظہار کرتا ہے، جس کے بعد معروف ان کو معروف، اور منکر منکر نظر نظر نظر منبیل آتا بلکہ بعض دفعہ منکر ان کے بال معروف، اور معروف منکر قرار یاتا ہے۔
- ۲. یہ فرعون کی سرکثی اور تمرد کا بیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر بامان کو ایک بلند شمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کے فرریعے سے وہ آسان کے دروازوں تک پہنچ جائے۔ اسباب کے معنی دروازے، یا رائے کے ہیں۔ مزید دیکھیے سورۃ القصص آیت: ۳۸۔

آسُباب التملوتِ فَأَطَّلِمَ إِلَى الْمُمُوسَى وَاتِّى كَظُنُهُ كَاذِبًا أُوَكَدُ لِكَ زُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوِّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ التَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ الِّذَفِي تَبَالٍ ۚ

ۅؘۘۊؘڵڶٲڵۮؚؽٞٳڡٮؘڶؿۊٛۅٳڷؿؚۼ۠ۏڹٟٲۿڔڴۄ۫ڛٙؽڶ ٳٮۜۺٵڍۿٞ

يقَوُمِ إِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَامَتَاعُ وَإِنَّ الْالْمُنَامَّاعُ وَإِنَّ الْالْمُنَامُ وَإِنَّ الْالْمُنَامِّةُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَةِ فِي دَارُ الْقَرَارِ ﴿

مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلايُجُزَى اِلاَمِثْلَهَا ْوَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكِرَاوْا نُثْي وَهُوَمُوْمِنُ

سر آسانوں کے دروازوں تک اور موئی (عَالِیَاً) کے معبود کو جھانک لول<sup>(۱)</sup> اور بیشک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے م<sup>(۳)</sup> اور اسی طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں<sup>(۳)</sup> اور راہ سے روک دیا گیا<sup>(۳)</sup> اور فرعون کی (ہر) حیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔<sup>(۵)</sup>

۳۸. اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم (کے لوگو) تم (سب) میری پیروی کرو میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔(۱)

ا. لینی د نکھوں کہ آسانوں پر کیا واقعی کوئی اللہ ہے؟

۲. اس بات پر کہ آسان پر اللہ ہے جو آسان وزمین کا خالق اور ان کا مدبر ہے۔ یا اس بات میں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔
 سابی لینی شیطان نے اس طرح اسے گمراہ کیے رکھا اور اس کے برے عمل اسے اچھے نظر آتے رہے۔

٨٠. لينى حق اور صواب (درست) رائے سے اسے روک دیا گیا اور وہ مگر انہوں کی جول جليوں ميں جنگا رہا۔

۵. تَبَابٌ، خسارہ، ہلاکت۔ یعنی فرعون نے جو تدبیر اختیار کی، اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا ہی نکا۔ اور بالآخر اپنے لشکر سمیت یانی میں ڈبوویا گیا۔

۲. فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والا پھر بولا۔ اور کہا کہ دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں جہیں سیدھے رائے پر چلارہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھڑکا ہوا ہے، میں جس رائے کی نشاندہی کررہا ہوں، وہ سیدھا راستہ ہے اور وہ بی دوہ ی دوہی رائے ہیں۔
 وہ وہی راستہ ہے، جس کی طرف حتہیں حضرت موسیٰ عَلِیْلِا وعوت دے رہے ہیں۔

2. جس کی زندگی چند روزہ ہے۔ اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک گھڑی کے برابر۔

٨. جس كو زوال اور فناء نہيں، نہ وہاں سے انتقال اور كوچ ہوگا۔ كوئى جنت ميں جائے يا جہنم ميں، دونوں كى زندگياں
 ابدى ہوں گا۔ ايك راحت اور آرام كى زندگى۔ دوسرى، شقاوت اور عذاب كى زندگى۔ موت اہل جنت كو آئے گى نہ
 اہل جہنم كو۔

9. یعنی برائی کے مثل ہی جزاء ہوگی، زیادہ نہیں۔ اور اس کے مطابق ہی عذاب ہوگا۔ جو عدل وانصاف کا آئمینہ دار ہوگا۔

فَاوُلِإِكَ يَدُخُلُونَ الْجِنَّةَ يُونَ قُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ۞

وَيْقَوْمِمَالِنَّ اَدُعُوْكُوْلِلَى النَّجُوةِ وَتَدُعُوْنَوْثَىَ إِلَى النَّارِثُ

تَّنُ عُونَنِيُّ لِاكْفُرُ بِاللهِ وَأَشُولِكَ بِهِ مَالَيْسُ لِيُ بِهِ عِنْهُ وَ اَنَا اَدُعُونُ وَلِي الْعَزِيْزِ الْعَقَارِ ۞

لاَجْوَمَ اَلْمَاتَكُ عُوْنَنِيْ اللَّيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوَةً فِي اللَّهُ لِيَالِ لَهُ دَعُوَةً فِي اللَّهُ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہوتو یہ لوگ<sup>(1)</sup> جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شار روزی پائیں گے۔<sup>(7)</sup>  $10^{10}$ , اور اے میری قوم! یہ کیا بات ہے کہ میں تہہیں نجات کی طرف بلارہا ہوں<sup>(7)</sup> اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلارہے ہو۔<sup>(7)</sup>

۱۳۲. تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں اور میں شمہیں غالب بخشنے والے (معبود) کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ (۵) ساس. یہ یقینی امر ہے (۱) کہ تم مجھے جس کی طرف بلارہ ہو وہ تو نہ دنا میں یکارے جانے کے قابل ہے (۵) نہ ہو وہ تو نہ دنا میں یکارے جانے کے قابل ہے (۵) نہ

ا. یعنی وہ جو ایماندار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغیر محض ایمان یا ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگ۔ عند اللہ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے۔

۲. لینی بغیر اندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔

س. اور وہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے اس رسول کی تضدیق کرو، جو اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔

۴/ لینی توحید کے بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں وضاحت ہے۔

۵. عَزِیزٌ (غالب) جو کافروں سے انتقام لینے اور ان کو عذاب دینے پر قادر ہے۔ غَفَّارٌ، اپنے ماننے والوں کی غلطیوں،
 کو تاہیوں کو معاف کردینے والا اور ان کی پردہ پوش کرنے والا۔ جب کہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بلارہے
 ہو، وہ بالکل حقیر اور کم تر چیزیں ہیں، نہ وہ من سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں، سکی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر۔

٧. لَا جَرَمَ يه بات ليتني ہے، يا اس ميں جموث نہيں ہے۔

2. لینی وہ کسی کی بگار سننے کی استعداد ہی نہیں رکھتے کہ کسی کو نفع پہنچاسکیں یا الوہیت کا استحقاق انہیں حاصل ہو۔ اس کا تقریباً وہی مفہوم ہے جو اس آیت اور اس جیسی دیگر متعدد آیات میں بیان کیا گیا ہے، ﴿وَمَنْ اَضَلُّ مِتَّنَ یَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُوْ أَصْعُبُ النَّارِ

هَنَتَذَكُوْوْنَ مَاۤاَقُوْلُ لَكُوْ ۗ وَاُفَوِّصُ ٱمُوِیُۤ اِلَى اللهِ إِنَّ اللهُ بَصِيۡدُرُ بِالْعِبَادِ ۞

فَوَقْلُهُ اللهُ سَيِّتاتِ مَامَكُوُوُارِمَاقَ بِالْ فِرْعُوْنَ سُوِّءُ الْعُذَابِ®

آخرت میں، (۱) اور یہ (بھی یقینی بات ہے) کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے (۱) اور حد سے گزرجانے والے ہی (یقیناً) اہل دوزخ ہیں۔ (۳)

مهم. پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کروگے (\*) میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر د کرتا ہوں، (۵) یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ (۲)

مم. تو الله تعالى نے ان كى تمام برى چالوں سے اس كى حفاظت فرمائى (<sup>(2)</sup> اور فرعون والوں پر برى طرح كا عذاب الث ير<sup>(4)</sup>

مَنْ لَايَسْتَعِيبُ لَفَالِى يُعْوِرِ الْقِيمَةُ وَهُمْ عَنْ دُعَالِمِهِ عَظْمُونَ ﴾ (الأحقاف: ٥) (اور اس سے بڑھ کر گمر اہ اور کون ہو گا؟ جو اللہ کے سوا الدوں کو پکارت ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کرسیس بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں) ﴿ لاَنْ تَکُ عُوهُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَيْكُلُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ

ا. یعنی آخرت میں ہی وہ پکار سن کر کسی کو عذاب سے چھڑانے پر یا شفاعت ہی کرنے پر قادر ہوں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسی چیزیں مجلا اس لا کُق ہو سکتی ہیں کہ وہ معبود بنیں اور ان کی عبادت کی جائے؟

۲. جہاں ہر ایک کا حماب ہو گا اور عمل کے مطابق اچھی یا بری جزاء دی جائے گ۔

سبر لیعنی کافر ومشرک، جو اللہ کی نافرمانی میں ہر حد سے تنجاوز کرجاتے ہیں، اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے، جن کی نافرمانیاں "اسراف" کی حد تک پیٹی ہوئی ہول گی، انہیں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگنتی ہوگی۔ تاہم بعد میں شفاعت رسول سکھیٹیٹم یا اللہ کی مشیت ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کردیا جائے گا۔

۸۲. عنظریب وہ وفت آئے گا جب میری باتوں کی صدافت، اور جن باتوں سے روکتا تھا، ان کی شاعت تم پر واضح ہوجائے
 گی، پھر تم ندامت کا اظہار کروگے، مگر وہ وفت ایسا ہوگا کہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔

- ۵. یعنی ای پر بھروسہ کرتا اور ای سے ہر وقت استعانت کرتا ہوں اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں۔
   ۲. وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ ای وہ مستق ہدایت کو ہدایت سے نواز تا اور ضلالت کا استحقاق رکھنے والے کو ضلالت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ان امور میں جو محکمتیں ہیں، ان کو وہی خوب جانتا ہے۔
- ک. لینی اس کی قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خلاف جو تدبیریں اور سازشیں سوچ رکھی تھیں، ان سب کو ناکام بنادیا اور اسے حضرت مو کی علیقیا کے ساتھ نجات دے دی۔ اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا۔ ۸. لینی دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کردیا گیا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔

ٱڵٮۜٛٵۯؙؽؙۼۯڞؙۉڹ؏ڷۿٵۼٛۮۊٞٵۊۜۘٛۘۼۺڲٞٳ۫ٷۘؽۅٛػ ٮۜٙڠؙٷؙۿؚٳڶڛۜٵۼڎؙٵٙۮڿٮؙٷٙٳٳڵڣۯۼٷڽ ٳۺٙڰٳڷۼۮؘٵٮ۪۞

وَإِذْ يَتَعَكَّا لِمُعُونَ فِى النَّارِفَيَتُوُلُ الصُّعَفِّوُ ا لِلَّذِيْنَ اسْتَكَبْرُوْلَا لَا كُنَّا لَكِّ الْكُعُدِّ تَبَعًا فَهَلُ إِنْ تُومُّغُنُونَ عَتَّا نَضِيبًا مِّنَ النَّارِ ۞

قَالَ الَّذِيْنَ السُتَكُبُرُوْاَ اِنَّاكُنُّ فِيْهَا اِنَّاللهُ قَدُحَكُوْ بَيْنَ الْمِبَادِ@

٣٦. آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح وشام لائے جاتے ہیں (۱) اور جس دن قیامت قائم ہو گا (فرمان ہو گا کہ) فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ (۲)

کم، اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے (جن کے یہ تابع شے) کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو شے تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹاسکتے ہو؟

۸۸. وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو مسجی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے در میان فیلے کرچکا ہے۔

ا. اس آگ پر برزخ میں لیعنی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح وشام پیش کیے جاتے ہیں، جس سے عذاب قبر کااثبات ہوتا ہے۔ جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، احادیث میں تو بڑی وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئ ہے، مثلاً حضرت عائشہ وُلِی بین سے سوال کے جواب میں نبی منگا فیکھ کے ذاب الفقیرِ حَقِّ (صحیح البخاری، کتاب الجنان، باب ماجاء فی عذاب الغبی (بال! قبر کاعذاب حق ہے)۔ ای طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا "جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو فی عذاب الغبی ایس پر صبح وشام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے لیمن کی اگر وہ جنتی ہے تو جنت اور جبنی ہے تو جنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے، جہاں قیامت کے دن اللہ تعالی تھے بیسج گا"۔ (صحیح البخادی، باب المیت یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی. مسلم، کتاب الجنة، باب عرض مقعد المیت) اس کا مطلب ہے کہ مکرین عذاب قبر قرآن وحدیث دونوں کی صراحتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔

اس ہے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کا معاملہ، جو صبح وشام ہوتا ہے، قیامت ہے پہلے کا ہے اور قیامت ہے پہلے کا برزخ اور قبر ہی کی زندگی ہے۔ قیامت کے دن ان کو قبر ہے ثکال کر سخت ترین عذاب لیعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
 آل فرعون ہے مراد فرعون، اس کی قوم اور اس کے سارے پیروکار ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام ہے پڑا نظر آتا ہے، اے اگر عذاب ہوتو اس طرح نظر نہ آئے۔ لغو ہے کیونکہ عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں نظر ہجی آتا ہے، اے اللہ تعالی ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت المناک مناظر دیکھ کر سخت کرب واذیت محس کرتا ہے۔ لیکن دیکھتے نہیں ہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت المناک مناظر دیکھ کر سخت کرب واذیت محس کرتا ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ خوابیدہ شخص شدید تکیف ہے دوچار ہے۔ اس کے باوجود عذاب قبر کا انکار، محض ہٹ دھر می اور بے جا تحکم ہے۔ بلکہ ہداری میں بھی انسان کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر نہیں ہوتیں بلکہ صرف انسان کا تربنا اور سلمانا ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ تربیے اور تلملائے۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَيَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوُا رَبَّكُوْ يُخَفِّفُ عَثَا يَوُمًّا مِّنَ الْعَنَابِ ۞

قَالُوۡۤااَوَلَمُ تَكُ تَالۡتِؽۡكُمُ رُسُلُكُمُ بِالۡبَيۡنِتِ ۚ قَالُوَابَلُنْ قَالُوۡا فَادُ عُوۡا ۚوَمَادُغَوُا الۡصُغِيرِيۡنِ الِالِوۡنَ صَلالِ۞

ٳػٵڵٮؘۜڹؙڝؙۯؙۯڛ۠ڵٮؘٵۅٙٵػڹؽڹٲڡڹؙۅٛٳڣٵۼؽۅۊ ٵڵڎؙڛؙ۫ٵۅؘؿۅ۫ڡٙڒؿڠؙۅؙۿؙٵڵۯۺ۫ۿٵۮ۞

۳۹. اور (تمام) جہنی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم بی اینے پرورد گار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کردے۔

۵۰. وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول مجرے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہ کہیں گے کہ پھر تم ہی دعا کرو(۱) اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔(۲)

اقدیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدو دنیوی زندگی میں بھی کریں گے (۳) اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے (۳) کھڑے ہوں گے۔

ا. ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیوں کر کچھ کہہ مکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے پیٹمبر دلائل و مججزات لے کر آئے کیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی؟

 ۲. لیعنی بالآخر وہ خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے لیکن اس فریاد کی وہاں شنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ دنیا میں ان پر
 جمت تمام کی جاچکی تھی۔ اب آخرت تو، ایمان، توبہ اور عمل کی جگہ نہیں، وہ تو دار الجزاء ہے، دنیا میں جو پھھ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ وہاں بھکتنا ہوگا۔

يَوُمُ لَايَـنْفَعُ الظّلِمِينَ مَعُذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّعَنَةُ وَلَهُمُّ سُوِّءُ الدَّارِ

ۅؘڵڡۜٙۮٳڶؾؙؠؙػٲڡؙۅؙڛٙٳڶۿ۠ۮؽۅٙٲۅؙۯؾؙٛؽؙٲ ؠڒؚؿؘٙٳۺڗٳ؞۫ؽڶٳڵؽڶڹ۞ٚ

ۿٮۘ۠ؽٷۘۮؚڬۯؽڸٲۅڸٵڷڒڷۘڹٵۑ؈ ػٵڞؙڽۯٳؾۜۅؘعُۮاٮڵؾۅڂٙؿٞ۠ٷٙٳۺؾۘڡؙڣۯ ڸۮؘڹؙؽؚػۅؘڛڽٙڂؠؚڂؠؙڽ؆ڕڛؚۜڮڽٵڵۼؿ۬ؾ

**۵۲.** جس دن ظالموں کو ان کی (عذر) معذرت کچھ نفع نہ دے گی ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔()

**۵۳**. اور ہم نے موسیٰ (عَلِیْطِاً) کو ہدایت نامہ عطا فرمایا<sup>(۲)</sup> اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔

۵۴ کہ وہ ہدایت و نقیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔

۵۵. پس اے نبی! تو صبر کر الله کا وعدہ بلاشک (وشبه) سیا ہی ہے تو اپنے گناہ کی (۵) معافی مانگتا رہ اور صبح شام (۱)

دیں گے۔ یا فرشتے اس بات کی گوائی دیں گے کہ یا اللہ پیغیروں نے تیرا پیغام پہنچادیا تھا لیکن ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کی۔ علاوہ ازیں امت محمدیہ اور نبی کریم سُکھُٹینِم بھی گوائی دیں گے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوچکا ہے۔ اس لیے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے ان کو ان کے اجھے اعمال کی جڑاء دی جائے گی اور انہیں جنت میں واضل کیا جائے گا۔

ا. لین الله کی رحمت سے دوری اور پینکار۔ اور معذرت کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کی جگه نہیں، اس لیے یہ معذرت، معذرت باطله ہوگی۔

بین نبوت اور تورات عطا کی۔ جیسے فرمایا، ﴿ إِنَّاۤ ٱلْتُولُكَ التَّوْرُكَةَ فِيهَاهُدَّى وَنُورُ ﴾ (المائدة: ٣٣) (جم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت ونور ہے)۔

۳. لیعنی تورات، حضرت مو کل علیظ کے بعد بھی باقی رہی، جس کے نسلاً بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے۔ یا کتاب سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو انبیائے بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں، ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔

٣٠. هُدَّى وَذِكْرَىٰ، مصدر بين اور حال كى جَلَد واقع بين، اس ليے منصوب بين - بمعنی هَادِ اور مُذَكِّرٍ بدايت دين والى اور لفيحت كرنے والى عقل مندوں سے مر اد عقل سليم كے مالك بين - كيونكہ وہى آسانی كتابوں سے فائدہ اٹھاتے اور بدايت ولفيحت حاصل كرتے ہيں دوسرے لوگ تو گدھوں كى طرح بين جن پر كتابوں كا بوجھ تو لدا ہوتا ہے ليكن وہ اس سے بے خبر ہوتے ہيں كہ ان كتابوں ميں كيا ہے؟

۵. گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں، جو بتفاضائے بشریت سرزد ہوجاتی ہیں، جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کردی جاتی ہے۔ اجر وثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہوں۔

٢. عَشِيّ سے ون كا آخرى اور رات كا ابتدائى حصد، اور أَبْكَارٌ سے رات كا آخرى اور دن كا ابتدائى حصد مراو ہے۔

وَالْإِبْكَارِ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيُّ الْيِتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطْنِ اَتْ هُمُّ الْنُ فِيُ صُدُورِهِمُ اِلْاِكِبْرُُّ مَّاهُمُ مِّ بِبِالِغِيْهُ ۚ فَاسُتَعِنْ بِاللهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبُصِدُوْ

لَخَ نْقُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ ٱكْبَرُمِنْ خَلْقِ النَّالِسِ وَلَلِئَ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعُمُ لَمُوُنَ ۞

> وَمَا يَسُتُوَى الْاَعْلَى وَالْبَصِيُرُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ وَلَاالْمُشِيِّعُ \* قِلْدُكُلُ اللَّاتُتَكَا كُرُونَ ۞

إِنَّ السَّاعَةَ لَابِتَيَةٌ لَارَيُبَ فِيهُمَا ُوَلِكِنَّ اَكُثْرَ التَّاسِ لَايُوْمِنُونَ۞

وَقَالَ رَبُكُوُ ادُعُونَ آسُتَجِبُ لَكُوْ ا إِنَّ التَّذِيْنَ يَسُتَكِيرُ وْنَ عَنْ عِبَادَ تِنْ

اپنے پرورد گار کی نشیج اور حمد بیان کرتا رہ۔

37. جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھڑا کرتے ہیں ان کے دلول میں بجز نری بڑائی کے اور کچھ نہیں وہ اس تک چہنچنے والے ہی نہیں، (۱) سوتو اللہ کی پناہ مانگا رہ بیشک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔

۵۷. آسانوں اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن (یہ اور بات ہے کہ) اکثر لوگ بے علم ہیں۔(۱)

۵۸. اور اندھا اور بینا برابر نہیں نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے (برابر ہیں)، (۳) تم (بہت) کم نصیحت حاصل کررہے ہو۔

09. قیامت بالیقین اور بلاشبہ آنے والی ہے، لیکن (یہ اور بات ہے کہ) بہت سے لوگ ایمان نہیں لات۔
• ۲. اور تمہارے رب کافرمان (سرزد ہوچکا) ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا(م

ا. یعنی وہ لوگ جو بغیر آسانی دلیل کے بحث وجمت کرتے ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تاہم اس سے جو ان کا مقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو، وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔

٣. ليعني پھريد كيوں اس بات سے انكار كررہے ہيں كہ الله تعالى انسانوں كو دوبارہ زندہ نبيس كرسكتا؟ جب كہ يہ كام آسان وزمين كى تخليق سے بہت آسان ہے۔

س. مطلب ہے جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں، ای طرح مومن وکافر اور نیکو کار اور بد کار برابر نہیں۔ بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جو عظیم فرق ہوگا، وہ بالکل واضح ہوکر سامنے آئے گا۔

مل. گزشتہ آیت میں جب اللہ نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا، تو اب اس آیت میں ایک رہنمائی دی جارہی ہے، جے اختیار کرکے انسان آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہو سکے۔ اس آیت میں دعا سے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے۔ یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جیسا کہ صدیث میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ اللّه عبادةُ اور اَلدُّعاءُ مُنَّةُ الْعِبَادَةِ (مسند أحمد: ۲۷/۳، مشكرة، الدعوات) علاوہ ازیں اس کے بعد یَسْتَکْبُرُونَ

## سَيَلُ مُلُونَ جَهَاتُو لَخِرِيْنَ ٥

اَللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُوالَيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيُهِ وَالنَّهَارَمُهُمِورًا اللَّهَ لَلهُ وَفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِكِنَّ اكْتُرَالتَّاسِ لَايَشُكُوُونَ ۞

ۮ۬ڸڬؙۉاللهُ ڒؘڲؙڷۏ۫ڂٵڸؿؙڴڸۣۜۺٛٞۼؙٞڷڒٙٳڶۿٳ؆ۯۿۅؘ<sup>ۯ</sup> ڡؘٵٙڷ۠ڗؙٷؙڡ۫ػؙۅؙؽ۞

كَنْدُلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيثِينَ كَانُوْ إِبِالْيِّ اللهِ يَجْعَدُدُونَ @

ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْكِرُضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ

مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہوکر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔(۱)

۱۲. الله تعالی نے تمہارے لیے رات بنادی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو<sup>(۱)</sup> اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا، (۳) بیشک الله تعالی لوگوں پر فضل وکرم والا ہے لیکن اکثر لوگ شکرگزاری نہیں کرتے۔ (۳)

۱۲. یہی اللہ ہے تم سب کا رب ہر چیز کاخالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ (۵)

۳۳. ای طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔

۱۳ الله بی ہے(۲) جس نے تمہارے لیے زمین کو

عَنْ عِبَاذَتِیْ کے الفاظ سے بھی واضح ہے کہ مر اد عبادت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد دعا ہی ہے یعنی اللہ سے جلب نفع اور دفع ضرر کا سوال کرنا، کیوں کہ دعا کے شرعی اور حقیقی معنی طلب کرنے کے ہیں، دوسرے مفہوم میں اس کا استعال مجازی ہے۔ علاوہ ازیں دعا اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث نہ کور کی رو سے بھی عبادت ہی ہے، کیونکہ مافوق الاسباب طریقے سے کسی سے کوئی چیز مانگنا اور اس سے سوال کرنا، یہ اس کی عبادت ہی ہے۔ (فخ القدر) مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہی کہ اللہ کے سواکسی اور کو طلب حاجات اور مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سواکسی کی جائز نہیں۔ مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سواکسی کی جائز نہیں۔ اللہ کی عبادت سے ادائی کا ایجام ہے۔

۔ ۲. یعنی رات کو تاریک بنایا، تا کہ کاروبار زندگی معطل ہوجائیں اور لوگ امن وسکون سے سوسکیں۔

سع. لعنی روشن بنایا تا که معاشی محنت اور تگ ودو میں تکلیف نه ہو۔

مم. الله كي نعتول كا، اور نه ان كا اعتراف ہى كرتے ہيں۔ يا تو كفر و جود كي وجہ سے، جيسا كه كافروں كا شيوہ ہے۔ يا منعم كے واجبات شكر سے اہمال وغفلت كي وجہ سے، جيسا كه جاہلوں كا شعار ہے۔

۵. لینی پھر تم اس کی عبادت سے کیول بدکتے ہو اور اس کی توحید سے کیول پھرتے اور اینصتے ہو۔

٣. آگ نعتوں کی پچھ قشمیں بیان کی جارہی میں تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ بھی واضح ہوجائے اور اس کا بلا شرکت غیرے معبود ہونا بھی۔

ِبِنَاءً قَصَوَّرُكُوُ فَاحْسَنَ صُوَرَكُوُ وَمَرَدَقَكُوْ مِنِّنَ الطَّلِيِّيْتِ "دَٰلِكُوُ اللهُ رَبُّكُوْ \* فَتَكِرَكُ اللهُ رَبُّ الْعُلْكِيْنِ ⊛

هُوَ الْحَثُّ لَا الدَّالِاهُوَ فَادْعُونُا مُغْلِصِيْنَ كَ الدِّيْنَ ٱلْحَمْدُ لِلدِرَتِّ الْعُلَمِيْنَ ®

قُلْ إِنِّى نَهِٰ يُثُ آنُ اَعُمُكَ الَّذِينَ عَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَتَاجَآءِنِ الْمَيِّنْتُ مِنُ رَبِّيُ لَـُ وَامُورُكُ آنُ الْسُلِمَ لِكَرِبِّ الْعَلَمِينَ ﴿

گھبرنے کی جگہ (۱) اور آسان کو حصت بنادیا(۱) اور تمہاری صور تیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں (۱) اور تمہیں عدہ عدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں، (۱) یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، لیس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے سارے جہان کا پرورش کرنے والا۔

14. وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو، (۵) تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

٧٧. آپ کهه د بجے که مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا بکار رہے ہو، (۱) اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع

ا. جس میں تم رہتے، چلتے پھرتے، کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو، پھر بالآخر موت سے ہمکنار ہوکر قیامت تک کے لیے اسی میں آسودہ خواب رہتے ہو۔

۲. لیعنی قائم اور ثابت رہنے والی حصیت۔ اگر اس کے گرنے کا اندیشہ رہتا تو کوئی شخص آرام کی نیند سوسکتا تھا نہ کسی کے لیے کاروبار حیات کرنا ممکن ہوتا۔

- سم. جیتے بھی روئے زمین پر حیوانات ہیں، ان سب میں (تم) انسانوں کو سب سے زیادہ خوش شکل اور متناسب الاعضاء بنایا ہے۔ سم. لینی اقسام وانواع کے کھانے تمہارے لیے مہیا کیے، جو لذیذ بھی ہیں اور قوت بخش بھی۔
- ۵. لیمیٰ جب سب پچھ کرنے والا اور دینے والا وہی ہے۔ دوسرا کوئی بنانے میں شریک ہے نہ اختیارات میں، تو پھر عبادت
   کا مستحق بھی صرف ایک اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی اس میں شریک نہیں ہوسکتا، استمداد واستغاشہ بھی اس سے کرو کہ وہی سب کی فریادیں اور التجائیں سننے پر قادر ہے۔ دوسرا کوئی بھی مافوق الاسباب طریقے ہے کسی کی بات سننے پر قادر ہی نہیں
   ہے، جب یہ بات ہے تو دوسرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کرسکتے ہیں؟

٩. چاہے وہ پھر کی مورتیاں ہوں، انبیاء ﷺ اور صلحاء ہوں اور قبروں میں مدفون اشخاص ہوں۔ مدد کے لیے کسی کو مت پھاڑہ اور ان سے امیدیں وابستہ نہ کارو، ان کے ورد نہ کرو، ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے امیدیں وابستہ نہ کرو۔ کیوں کہ یہ سب عبادت کی قشمیں ہیں جو صرف ایک اللہ کا حق ہے۔

فرمان ہوجاؤں۔(۱)

ۿؙۅؘٵڵڹؽؙڂڟؘڲؙڵۄ۫ڛۧڽؙڗٳۑؙؙؾٚۊؖؠ؈ؙؿؙڟڣؘۊؙٟڹٛۊۜ ڡٟڽؙ؏ؘڵڨۊڐؙػڲۼٛڔؚ۫ڂڮؙۯڟۣڣ۫ڵٲڎؙ۫ۊڸۺٙڵٷٛٳؘٲۺؙڰڬٛۄٛ ؾٛۊڸؾڬ۠ۅٷٛٳۺؙؽۅؙڟ۫ٵٷؚڡؚؽڬۄ۠ڞؙۺۜٷڣٝ؈؈ٛڡۜؽڷ ۅٳؿٙڹؙٷ۫ۅٛٳٲڿڵڒۺۺؿۜٷڶڰڴٷ۫ؾڬڡۣٝڶۏڽٛ

۷۲. وہ وہی ہے جس نے تہمیں مٹی سے پھر نطفے سے (\*)
پھر خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا پھر تہمیں بچہ کی
صورت میں نکالتا ہے، پھر (تہمیں بڑھاتا ہے کہ) تم اپنی
پوری قوت کو بہنچ جاؤ پھر بوڑھے ہوجاؤ۔ (\*) تم میں سے
بعض اس سے پہلے ہی فوت ہوجائے ہیں، (\*) (وہ تہمیں
چھوڑ ویتا ہے) تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ (\*) اور
تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ (\*)

ا. یہ وہی عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن سے اللہ کی توحید لیخی اللہ کے واحد اللہ اور رب ہونے کا اثبات ہوتا ہے، جو قرآن میں جا بجا ذکر کیے گئے ہیں اسلام کے معنی ہیں اطاعت وانقیاد کے لیے جھک جانا، سر اطاعت خم کروینا۔ لیخی اللہ کے احکام کے سامنے میں جھک جاؤں، ان سے سرتانی نہ کروں۔ آگے پھر توحید کے پچھ دلائل بیان کیے جارہے ہیں۔

۲. لیعنی تمہارے باپ آدم علیہ کو مٹی ہے بنایا جو ان کی تمام اولاد کے مٹی ہے پیدا ہونے کو متلزم ہے۔ پھر اس کے بعد نسل انسانی کے تسلسل اور اس کی بقاء و تحفظ کے لیے انسانی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کردیا۔ اب ہر انسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر سے رحم مادر میں جاکر قرار پکڑتا ہے۔ سوائے حضرت عیمیٰ علیہ کے ، ان کی پیدائش مجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی۔ جیسا کہ قرآن کریم کی بیان کردہ تفصیلات سے واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا ایماع ہے۔

- ٣. ليعني ان تمام سيفيتول اور اطوار سے گزارنے والا وہي الله ہے جس كا كوئى شريك نہيں۔
- ۷۲. لینی رحم مادر میں مخلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی مال کے پیٹ میں، بعض بحیین میں، بعض جوانی میں اور بعض بڑھائے سے قبل کہولت میں فوت ہوجاتے ہیں۔
- ۵. یعنی الله تعالی یه اس لیے کرتا ہے تا کہ جس کی جتنی عمر الله نے لکھ دی ہے، وہ اس کو پہنچ جائے اور اتنی زندگی ونیا
   میں گزار لے۔

۲. لینی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کروگے کہ نطفے سے علقہ، پھر مضغہ پھر بچو، پھر جوانی، کہولت اور بڑھاپا، تو تم جان لوگے کہ تمہارا رب بھی ایک ہی ہے اور تمہارا معبود بھی ایک، اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی سمجھ لوگے کہ جو اللہ یہ سب پھی کرنے والا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی مشکل نہیں ہے اور وہ یقیناً سب کو زندہ فرمائے گا۔

ۿؙۅٙٲڷێؽؙؽؙۼٛؠۅؘڽؙؠؽؙؾ۠ٷٚٳۮٳڡۜٙڟؘؽٲڡؙڔٵٚۅٚٳێؠۜٵ ؽڠؙٷڶؙڮڎػؙؿ۫ڣؘؽڴؙٷ۞۠

ٱلَهُ تُرَالَى الَّذِينَ يُعَادِلُونَ فِنَ الْيِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

اتَّذِيْنَكَكَنَّابُوْايِالْكِتْبِوَبِمَا ٱرْسَلْنَايِهِ رُسُلَنَا "فَتَنَوْقَ يَعْلَمُونَ۞

إِذِالْزَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلْسِلُ \* يُنْحَبُّوْنَ ﴿

فِي الْحَمِيْمِ أَنْ تُتَمَّ فِي التَّارِئِيسُجُرُونَ ﴿

تُوَّ قِيْلَ لَهُمْ آيْنَ مَا نُنْتُمْ تُثْرِكُوْنَ ﴿

مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالُوْا ضَلْوًا عَثَّابَلُ لَّوْنَكُنُ تَكْعُوامِنْ قَبُلُ شَيْئًا كَنْ إِلكَ يُضِلُّ اللهُ

۲۸. وی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالٹا ہے، (۱) کھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقر رکرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ موجاتا ہے۔

19. کیا تو نے انہیں دیکھا کہ جو اللہ کی آیتوں میں جھاڑتے ہیں، (") وہ کہاں پھیردیے جاتے ہیں؟ (")

کی جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے بھی جو ہم
 نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا انہیں ابھی ابھی حقیقت حال معلوم ہوجائے گی۔

اک. جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنچریں ہوں گی گھیٹے جائیں گے۔(۵)

21. کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں حلائے جائیں گے۔(۱)

کھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک
 کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟

۲۸ جو الله کے سوا تھے (۱) وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے (۱) بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی

ا. زندہ کرنا اور مارنا، ای کے اختیار میں ہے۔ وہ ایک بے جان نطفے کو مختلف اطوار سے گزار کر ایک زندہ انسان کے روپ میں ڈھال دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت مقررہ کے بعد اس زندہ انسان کو مارکر موت کی وادی میں سلا دیتا ہے۔ ۲. اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس کے لفظ کُنْ (ہوجا) سے وہ چیز معرض وجود میں آجاتی ہے، جس کا وہ ارادہ کرے۔ ۳. انکار و تکذیب کے لیے با اس کے رو وابطال کے لیے۔

م. لینی ظہور دلائل اور وضوح حق کے باوجود وہ کس طرح حق کو نہیں مائے۔ یہ تعجب کا اظہار ہے۔

۵. یه وه نقشه بے جو جہنم میں ان مکذبین کا ہو گا۔

٢. مجابد اور مقاتل كا قول ہے كه ان كے ذريعے سے جہنم كى آگ بعثركائى جائے گى، يعنى يد لوگ اس كا ايند سفن سين بول كے۔

۷. کیا وہ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟

٨. لعني پية نهيس، كهال چلے گئے مين، وہ جارى مدوكيا كريں گے؟

الْكِفِيرِ يُنَ©

ۮڶؚڵؙۮؙڡؚۭؠؘٵؙؽؙٮ۬ٛؿؙڗؘڡؘۜڡؙ۫ٙڔػٷؽ؈ؚ۬ٲڵۯۯۻۑۼؘؽڔ الۡحَقِّ وَبِؠٙٵؽؙٮؙٛؿؙڗ۫ۺؘۯٷۯ۞ۛٙ

اُدُخُلُوْاَ اَبُوَابَ جَهَتَّمَ خلِدِينَ فِيهُا قَفِيشً مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ۞

فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَاللهِ حَثَّ ثَاِمَّا نُرِيتُكَ بَعْضَ اكّذِي نَعِدُ هُوْ آوُنَكَوَّيْنَتَكَ فَالْيُنَا يُرْجَعُونَ

نہ تھے۔ (1) اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گر اہ کرتا ہے۔ (۲)

20. یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ ساتے تھے۔ اور (ب جا) اتراتے پھرتے تھے۔ (۳)

24. (اب آؤ) جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے (اس کے) دروازوں میں داخل ہوجاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تگبر کرنے والوں کی۔ (۳)

22. پس آپ صبر کریں اللہ کا وعدہ قطعاً سپا ہے، (۵)
انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے پچھ
ہم آپ کو دکھائیں(۲) یا (اس سے پہلے) ہم آپ کو وفات

ا. اقرار کرنے کے بعد، پھر ان کی عبادت کا ہی انکار کردیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿وَاللّٰهِوَ يَفِاَمَا كُفَّنَا مُشْرِيكُيْنَ﴾ (الأنعام: ٢٣) (اللّٰه کی قتم! ہم تو کسی کو شریک تھہراتے ہی نہیں تھے)۔ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے وجود اور ان کی عبادت کا انکار نہیں ہے بلکہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ان کی عبادت باطل تھی کیونکہ وہاں ان پر واضح ہوجائے گا کہ وہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہے جو بن سکق تھیں، نہ دیکھ سکتی تھیں اور نقصان پہنچا کسی تھیں نہ نقع۔ (فتح اقدر) اور اس کا دوسرا معنی واضح ہے اور وہ یہ کہ وہ شرک کا سرے سے انکار ہی کریں گے۔

لیعنی ان مکذمین بی کی طرح، الله تعالی کافرول کو بھی گراہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلسل تکذیب اور کفر، یہ ایک چیزیں ہیں کہ جن سے انسانوں کے دل سیاہ اور زنگ آلودہ ہوجاتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے قبول حق کی توفیق سے محروم ہوجاتے ہیں۔

۳. لیعن تمہاری یہ گمرابی اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفر و تکذیب اور فسق وفجور میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اترائے تھے۔ اترانے میں مزید خوشی کا اظہار ہے جو تکبر کو متلزم ہے۔

الم. يه جہنم پر مقرر فرشتے، الل جہنم كو كہيں گے۔

۵. کہ ہم کافروں سے انتقام لیں گے۔ یہ وعدہ جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہی ہم ان کی گرفت کرلیں یا حسب مشیت اللی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی قیامت کے دن ہم انہیں سزا دیں۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ اللہ کی گرفت سے پچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔

۲. ایعنی آپ کی زندگی میں ان کو مبتلائے عذاب کردیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں
 کی آتھوں کو ٹھنڈا کیا، جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے، ۸ ہجری میں مکہ فتح ہوگیا اور پھر نبی شکالیٹیڈا کی حیات مبارکہ میں ہی پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آگیا۔

دے دیں، ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ (')

۸ک. اور یقینا ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ سے بیان کرچکے ہیں اور ان میں سے بعض کے (قص) تو ہم نے آپ سے بیان ہی نہیں کیے ('') اور کسی رسول کا یہ (مقدور) نہ تھا کہ کوئی مجزہ اللہ کی اجازت کے بیر لاسکے ('') پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا('') حق کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا(ف) اور اس جگہ اہل باطل

وَلَقَدَ السَّلْنَا السُّلَامِّنَ قَبْلِكَ مِنْهُمُ مَّنَ قَصَمُنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَنَ لَا وْنَعُصُّ عَلَيْكَ \* وَمَا كَانَ لِرَسُوْلِ انْ يَأْقَ بِالْحَةِ اللّا بِاذْنِ اللّهِ \* فَإِذَا جَاءَ اَمُوُلِ اللهِ قَضِّى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُمَّا لِكَ الْمُبُطِلُونَ هَ

ا. یعنی اگر کافر دنیوی مؤاخذہ وعذاب سے چی بھی گئے تو آخر جائیں گے کہاں؟ آخر میرے پاس ہی آئیں گے، جہاں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے۔

۲. اور یہ تعداد میں، بہ نسبت ان کے جن کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ قر آن کریم میں تو صرف ۲۵ انبیاء ورسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔

سر، آیت سے مراد یہاں مجوزہ اور خرق عادت واقعہ ہے، جو پینجبر کی صداقت پر دلالت کرے۔ کفار پینجبروں سے مطالبہ کیا، جس کی تفصیل کرتے رہے کہ جمیں فلال فلال چیز دکھاؤہ جیسے خود نبی کریم طابعتیا ہے کہ کسی پینجبر کے اختیار میں ہو کہ وہ اپنی توموں سورۂ بنی اسرائیل: ۹۰–۹۳ میں موجود ہے۔ اللہ تعالی فرمارہا ہے کہ کسی پینجبر کے اختیار میں تھا، بعض نمیوں کو تو ابتداء ہی سے مطالبے پر مجوزہ دکھلا یا گیا اور بعض تعوف کو مطالبے کے مطالبے پر مجوزہ دکھلا یا گیا اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھلا یا گیا۔ ہماری مشیت کے مطالبے کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ کسی نبی کہ ہوت کو مطالبے کے ہاوجود نہیں دکھلا یا گیا۔ ہماری مشیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ کسی نبی کہ ہوتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا، مجزہ صادر کرے دکھلا دیا۔ ہاں سے ان لوگوں کی واضح تردید ہوتی ہے، جو بعض اولیاء کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتا، مجزہ صادر عبد القادر جیلائی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت تھے کہائیاں ہیں، جب اللہ نے پینجبر کو یہ اختیار نہیں دیا، جن کو اپنی صدافت کے ثبوت کے جاتا ہے۔ یہ سب من گھڑت تھے کہائیاں ہیں، جب اللہ نے پینجبر کو یہ اختیار نہیں دیا، جن کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کی خبوت کی جہائیاں لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے مجوزہ ان کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ کی عکست ومشیت اس کی مقتضی نہ تھی، اس لیے یہ توت کسی نبیں ہے، اس لیے انہیں دیا خبول کو اس کی ضرورت کھی، اس لیے انہیں مخترے اور کرامات کی ضرورت بی نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالی یہ اختیار بلا ضرورت کیوں عطا کرسکتا ہے؟ اس لیے انہیں محبورے اور کرامات کی ضرورت بی نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالی یہ اختیار بلا ضرورت کیوں عطا کرسکتا ہے؟ اس لیے انہیں اللہ تعالی یہ اختیار بلا ضرورت کیوں عطا کرسکتا ہے؟

مم. لیمنی ونا یا آخرت میں جب ان کے عذاب کا وقت معین آجائے گا۔

۵. یعنی ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا۔ اہل حق کو نجات اور اہل باطل کوعذاب۔

خسارے میں رہ جائیں گے۔

29. الله وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کے (۱) جن میں سے بعض پرتم سوار ہوتے ہواور بعض کو تم کھاتے ہو۔ (۲) میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے نفع بیل (۱۳) اور تاکہ تم اپنے سینوں میں چھی ہوئی حاجتوں کو ان پر سواری کرکے حاصل کراہ اور تم ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کے جاتے ہو۔ (۱۳)

۸۱. اور الله تههیں اپنی نشانیاں و کھاتا جارہا ہے، (۵) پس تم
 الله کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے رہوگے۔ (۲)

۸۲. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلول کا انجام نہیں دیکھا؟ (ع) جو ان سے تعداد میں زیادہ سے قوت میں سخت اور زمین میں بہت ساری یاد گاریں چھوڑی تھیں، (^) ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی

ٱللهُ اتَّذِيْ جَعَلَ لَكُوْ الْأَنْعَـَامَ لِلَّرَّكُبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ۞

وَلَكُوْ فِيهُامَنَا فِعُ وَلِتَ بُنُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُو رِكُوْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلْكِ تُحْمَلُونَ ۞

وَيُرِيَكُمُ الْمِيهِ ﴿ فَأَيَّ الْمِتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۞

اَفَكُوْكِيدِيْرُوُّا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ اِكِيْفَ كَانَ عَلَقِتَ ُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ \*كَانُوْاَاكُثَّرَ مِنْهُمُّ وَاشَّكَ ثُوَّةً وَّالْفَارِّافِي الْاَرْضِ فَهَاآغَنْي عَنْهُمُ مَّاكَانُوا اِكْثِيبُونَ۞

ا. الله تعالی اپنی ان گنت نعتوں میں سے بعض نعتوں کا تذکرہ فرمارہا ہے۔ چوپائے سے مراد اونٹ، گائے، بکری اور بھیرے۔ به نز، مادہ مل کر آٹھ ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الانعام: ۱۳۴۳ میں ہے۔

۲. یه سواری کے کام میں بھی آتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، (جیسے بکری، گائے اور او نمنی کا دودھ) ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترین غذا ہے اور بار برداری کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔

س. جیسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ان کے دودھ سے گھی، مکھن، پٹیر وغیرہ بھی بنتا ہے۔

- ٨٠. ان سے مراد بيچ اور عورتيں ہيں جنہيں جودج سميت اونث وغيرہ پر بھاديا جاتا تھا۔
- a. جو اس کی قدرت اور وحدانت پر دلالت کرتی ہیں اور یہ نشانیاں آفاق میں ہی نہیں ہیں تمہارے نفول کے اندر بھی ہیں۔
- ٧. ليني يه اتني واضح، عام اور کثير بين جن کاکوئي منكر انكار كرنے كي قدرت نہيں ركھتا۔ يه استفہام انكار كے ليے ہے۔
- 2. لیعنی جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی، یہ ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات تو دیکھیں جو ان کے علاقوں میں ہی ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا؟

٨. ليني عمارتوں، كارخانوں اور كھيتيوں كى شكل ميں ان كے كھنڈرات واضح كرتے ہیں كہ وہ كاريگرى كے ميدان ميں بھى
 تم سے بڑھ كر تھے۔

فائده نه پهنچایا۔

فَلَمَّاجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ رِالْمِيِّنَاتِ فَرِحُوابِمَاعِنَكُهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوْ ابِهِ يَسْتَهُزُ مُونَ ⊕

۸۳. پس جب مجھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، (۲) بالآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔

فَكَتَّارَآوْا بَالْسَنَاقَالُوَّاالْمَثَّارِاللهِ وَحُدَّهُ وَگَفَّرُنَايِمَاکُتَّارِهٖ مُشْرِكِيْنَ ⊛

۸۴. ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنارہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔

> فَكُوْ يَكُ يَنْفَعُهُمُّمُ إِيُمَا نُهُمُّ لِتَنَارَأُوْ ابَالْسَنَا ۗ سُنَّتَ الله الَّذِيُّ قَنْ خَلَتُ فِى عِبَادِمٌ وَخَسِرَهُمَا إِلكَ الكَفِرُونَ۞

۸۵. لیکن مارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آرہا ہے (۳) اور اس جگہ کافر خراب وخستہ ہوئے۔

ا. فَمَا أَغْنَىٰ میں مَا استفہامیہ بھی ہوسکتا ہے اور نافیہ بھی۔ نافیہ کا مفہوم تو ترجے سے واضح ہے۔ استفہامیہ کی رو سے مطلب ہوگا۔ ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ مطلب وہی ہے کہ ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔

۴. علم سے مراد ان کے خود ساختہ مزعومات، توہات، شبہات اور باطل دعوے ہیں۔ انہیں علم سے بطور استہزاء تعبیر فرمایا وہ چونکہ انہیں علمی دلائل سیحقے تھے، ان کے خیال کے مطابق ایسا کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی باتوں کے مقابلے میں یہ اپنے مزعومات و توہمات پر اتراتے اور فخر کرتے رہے۔ یا علم سے مراد دنیوی باتوں کا علم ہے، یہ احکام وفرائض اللی کے مقابلے میں انہی کو ترجیح دیتے رہے۔

س. لیعنی اللہ کا یہ معمول چلا آرہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد توبہ اور ایمان مقبول نہیں۔ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان ہوا ہے۔

الم. لعنی معاینہ عذاب کے بعد ان پر واضح ہوگیا کہ اب سوائے خسارے اور ہلاکت کے ہمارے مقدر میں کچھ نہیں۔

#### سورہ هم السجدۃ مکی ہے اور اس میں چوں آیتیں۔ اور چھ رکوع ہیں۔

#### بِنْ مِلْ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُورَةُ خِمَ السَّذِرَة

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

# خون

#### ا. لحمر

# تَنْزِيْلُ مِّنَ الرَّعْلِي الرِّحِيْدِ أَ

اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔

كِتْكُ فُصِّلَتُ النَّهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

س. (ایس) کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، (۱) (اس حال میں کہ) قرآن عربی زبان میں ہے۔ (۱) اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ (۱)

اس سورت کا دوسرا نام فُصَّدَتْ ہے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ مجھ (سُنَا اُنِیْقِاً) کے بیرہ کارول کی تعداد میں دن ہد دن اضافہ ہی ہورہا ہے، ہمیں اس کے سدباب کے سرور کی کھر کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہول نے اپنے میں سے سب سے زیادہ بلیغ وقصیح آدمی "عتبہ بن ربیعہ"کا امتحاب کیا، تاکہ وہ آپ سُنا اُنِیْقِاً کے قوہ آپ سُنا اِنِیْقاً کی خدمت میں گیا اور آپ سُنا اِنِیْقاً کی عروں میں انتشار وافتراق بیدا کرنے کا الزام عائد کر کے بیششش کی کہ اس نئی وعوت سے اگر آپ سُنا اِنِیْقاً کا مقصد مال ودولت کا حصول ہے، تو وہ ہم بیدا کرنے کا الزام عائد کر کے بیششش کی کہ اس نئی وعوت سے اگر آپ سُنا اِنِیْز اور سردار مان لینت ہیں، کی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، قیادت وسیادت منوانا چاہتے ہیں تو آپ سُنا اِنِیْز کو ہم لینا لیڈر اور سردار مان لینت ہیں، کی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، قوایک معبودول کو برا کہتے ہیں، تو ہم اپنے خرج پر آپ سُنا اِنیڈ کی کاعلاج کرادیتے ہیں۔ آپ سُنا اِنیڈ کی کے خت آپ سُنا اِنیڈر کو بتلایا کہ وہ جو چیز بیش کر تا ہے وہ جادو اور کہانت ہے نہ شعر وشاعری۔ مطلب اس کا آپ سُنا اِنیڈ کی دعوت پر اس سورت کی تقال سیر ہو گیا ہے۔ یہ راداران قریش کو غورو قکر کی وعوت دینا تھا۔ لیکن وہ غور وقکر کیا کرتے؟ النا عتبہ پر الزام لگادیا کہ تو بھی اس کے سحر کا اسیر ہو گیا ہے۔ یہ روایات مختلف انداز سے اہل سرورت تفسیر نے بیان کی ہیں۔ امام این کشر اور امام شوکانی فرماتے ہیں "یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا، انہوں نے عتبہ کو سُنا سُنور کی بیاد امام شوکانی فرماتے ہیں "یہ یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قریش کا اجتماع ضرور ہوا، انہوں نے عتبہ کو سُنا گُور کے کہ ایک کی خور ہوا، انہوں نے عتبہ کو سُنا گُور کو بیا ایک کی بیاد کی جو سے ایا گار کی مقبل کا این کی طرور ہوا، انہوں نے عتبہ کو سُنا گینگو کے ایک میں ان کی جو اور پر کیا ہے۔ اس سورت کا ایم ایک کو صفر سایا "۔

ا. یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام؟ یا طاعات کیا ہیں اور معاصی کیا؟ یا ثواب والے کام کون سے ہیں اور عقاب والے کون سے؟
 ۲. یہ حال ہے بعنی اس کے الفاظ عربی ہیں، جن کے معانی مفصل اور واضح ہیں۔
 ۳. یعنی جو عربی زبان، اس کے معانی ومفاجیم اور اس کے اسرار واسلوب کو جانتی ہے۔

بَشِيْرُا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاعْرَضَ اكْتَرْهُمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞

ۅؘقالۇاڠلۇئباڧ ۧٳؽؾۊڝۜ؆ڶؽٷۅ۫ڬٙٳڶؽٮ؋ۅٙ؈ٛٚ ٳڎٳڹڹٵۅٷٛٷؿ؈ٛؠؽڹؚڹٵۅؘؠؽڹڮڿٵڣٷڷ ٳؾۜٮٵۼؚڸؙۅڽ۞

قُلْ إِنَّمَا اَنَابَشَرُهُ مُنْكُمُ يُوْخَى إِلَىَّ اتَمَا الْهُكُمُ اللهُ وَاحِتُ فَاسْتَقِينُهُ وَاللهِ وَاسْتَغْفِرُونُوْ وَوَيُلْ لِلْمُشْرِكِ بِنَ

# الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمُ بِاللَّخِرَةِ

" . خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والاہے، (۱) پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیرلیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ (۲)

6. اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں (۳) اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے (۳) اور ہم میں اور تجھ میں ایک کانوں میں گرانی ہے (۳) اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اب اپنا کام کیے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ (۵)

۲. آپ کہہ دیجے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے (۱۲) سو تم اس کی طرف متوجہ ہوجاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے (بڑی ہی) خرابی ہے۔

جو زکوۃ نہیں دیتے (<sup>2)</sup> اور آخرت کے بھی مکر ہی

1. ایمان اور اعمال صالحہ کے حاملین کو کامیابی اور جنت کی خوش خبری سنانے والا اور مشرکین و مکذبین کو عذاب نار سے ڈرانے والا۔

- ۲. لیعنی غورو فکر اور تدبر و تعقل کی نیت سے نہیں سنتے کہ جس سے انہیں فائدہ ہو۔ ای لیے ان کی اکثریت بدایت سے محروم ہے۔ ۱۳ اُکِنَّة، کِنَانٌ کی جمع ہے "پردہ" لیعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں کہ ہم تیری توحید وایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں۔
  - ٧٠. وَقُرْ كَ اصل معنى بوجھ كے بين، يهال مراد بهرا بن ہے، جو حق كے سننے ميں مانع تقاد
- ۵. لیعنی ہمارے اور تیرے درمیان ایسا پردہ حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے، وہ سن نہیں سکتے اور جو کرتا ہے، اسے دیکھ نہیں کستے۔ اس لیے تو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑدی، تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کرکتا۔
   ہم تیرے دین پر عمل نہیں کرسکتے۔
- ٢. لينى ميرے اور تمہارے درميان كوئى امتياز نہيں ہے۔ بجز وحى البى كے۔ پھر يه بعد و تجاب كوں؟ علاوہ ازيں ميں جو
   دعوت توحيد پيش كررہا ہوں، وہ بھى الى نہيں كہ عقل و فہم ميں نہ آ كے، پھر اس سے اعراض كيوں؟
- 2. یہ سورت کی ہے۔ زکوۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی۔ اس لیے اس سے مراد یا تو صد قات ہیں جس کا عکم ملانوں کو مکہ میں بھی دیا جاتا رہا، جس طرح پہلے صرف صبح وشام کی نماز کا عکم تھا، پھر ہجرت سے ڈیڑھ سال قبل

ٳؖۛڽؙٳڷۜڹؗؿؗڹؗٳڡؘٮؙؙٷؙٳۅؘۼۣڶۅٳڶڟڔڸڂؾؚڷۿؙۄ۫ٳڿٛڗ ۼؘؿؙۯؙڡٞٮؙڹؙۏڽۣ۞ٞ

قُلْ ٱبِنْكُوْ ٱتَكُفُّرُوْنَ بِالَّذِينَ خَلَقَ الْأَرْضَ فِىُ يَوْمَنُينِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهَ اَنْدُادًا الْالِكَ رَبُّ الْعَلَيْمِينَ۞

ۉۜڿۼڵڣ۫ۿٳۮۊٳڛؠڽؙٷٛڞٵٚۅؙڹڔڮڿۿٵۉڡٞڰۮ ڣؽؙۿٵڷٷٳؾۿٳڣٛۧٲۮؙڹۼڋٵؾۜٳۄٟڐڛۅۜٳٞٵ ڸؚڵۺٵٙؠؚڸؿٙڽٛ۞

رہتے ہیں۔

٨. بيشك جو لوگ ايمان لائين اور بھلے كام كريں ان كے
 ليے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ (۱)

9. آپ کہہ دیجے کہ کیا تم اس (اللہ) کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کردی، (\*) سارے جہانوں کا پرورد گار وہی ہے۔

• ا. اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے (\*) اور اس میں برکت رکھ دی (\*) اور اس میں (رہنے والوں کی) غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کردی (۵) (صرف) چار

لیلة الإسراء کو پانچ فرض نمازوں کا تھم ہوا۔ یا پھر زکوۃ سے یہاں مراد کلمۂ شہاوت ہے، جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہوجاتا ہے۔ (ابن کیر)

ا. ﴿ أَجْرُغُيْرُ مُنْوَنِ ﴾ كا وبن مطلب ہے جو ﴿ عَطَامُ عَيْرَ مَعِنْ وَ إِنَّهِ اللهِ مِنْ اللهِ م

۴. قرآن مجید میں متعدد مقامت پر ذکر کیا گیا ہے کہ "اللہ نے آسانوں اورزمین کو چھ دن میں پیدا فرمایا" یہاں اس کی پچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا، زمین کو دو دن میں بنایا۔ اس سے مراد میں یَوْمُ الْأَحَد (اتوار) اور یَوْمُ الْإِنْشَيْنِ (اینازعات: ۳۰) (اور اس کے بعد زمین کو (جموار) بحیر)، سورہ نازعات میں کہا گیا ہے ﴿وَالْأَرْضَى بَعْتُ لَا ذَلِكَ دَحْمَهُ ﴾ (النازعات: ۳۰) (اور اس کے بعد زمین کو (جموار) بحیادیا) جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آسان کے بعد بنایا گیا ہے جب کہ یہاں زمین کی تخلیق اور چیز ہے اور کی تخلیق سے پہلے کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس ڈولنٹھ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخلیق اور چیز ہے اور دَحیٰ جو اصل میں دَحْوُ ہے (بچینا یا پھیلانا) اور چیز۔ زمین کی تخلیق آسان سے پہلے ہوئی، جیسا کہ یہاں بھی بیان کر حیٰ ہو اصل میں دَحْوُ ہے (بچینا یا پھیلانا) اور چیز۔ زمین کی تخلیق آسان سے پہلے ہوئی، جیسا کہ یہاں بھی بیان کی یا گیا ہے اور دیون میں بانی اور چارہ ٹکالی اس میں بہاڑ، شیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسان کی تخلیق کے بعد دوسرے دو دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس میں بہاڑ، شیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسان کی تخلیق کے بعد دوسرے دو دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس میں بہاڑ، شیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ عمل آسان کی تخلیق کے بعد دوسرے دو دنوں میں کیا گیا۔ یوں زمین اور اس کی محلقات کی تخلیق بورے چارہ دنوں میں کمل ہوئی۔ (گی بخاری، تغیر سورہ جمل کیا گیا۔ یوں زمین اور اس

سع. لینی پہاڑوں کو زمین میں سے بی پیدا کرکے ان کو اس کے اوپر گاڑویا تاکہ زمین ادھر یا ادھر نہ ڈولے۔ مم. یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت، انواع واقسام کے رزق، معدنیات اور دیگر اسی قشم کی اثبیاء کی طرف، یہ زمین کی برکت ہے، کثرت خیر کا نام ہی برکت ہے۔

۵. أَقْوَاتٌ، قُوْتٌ (غذا، خوراك) كى جمع ہے۔ لينى زمين پر لينے والى تمام مخلوقات كى خوراك اس ميس مقدر كردى ہے

تُخَوَّاسُتَوْنَى إِلَى السَّمَا ۚ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرُضِ اغْتِيَاطُوعًا أَوْكَرُهُا قَالَتَاۤاتَیْنَاطَاۤلِعِیْنَ۞

ڡٛڡؘۜڞٝ؞ۿؾۜ؊ؠ۫ۼڛڶۅٳؾ؈ٛؽۅؙڡؽؙڹۣۅؘٲۅٛڂؽ؈ٛڴؚڵ ڛۜٙٳٚ؞ٳٲڒۿٵۅڒؾؽٵڶۺؠٵۧٵڶڎ۠ؿؽٳؠڡڝٵڹؽۼٷؖڡڃڣڟڵ ڎڸؚڬؘؿؿ۫ڔؽۯؙٲۼڒؽڒ۪ٵڷۼڸؽۅ۞

ٷؘڶٵۘۼۘۘڗڞؙۅ۬ٳڡؘڡؙٛڷٵٮ۫ۮؘۯؾؙػؙۄڞڡؚڡٙ؋ٞۜڡؚٞۺٛڵڝڡؚڡٙۼ ۼٳڎؚۊ*ڎؿ*ۅؙۮ۞

ٳۮؙؙۘۘۘڮٲٚؠٛٙٚٚۛٚڞٛۿؙۯؙڶڗؙۺؙڷؙڡۣؽؙڹؽڹۣٲؽڮؽۿؚۿؙۅٙڡۣڹٛ ڂؙڣٝۿؚؠؙٲڒػۼڹ۠ۮؙۏۧڶٳڒڶڶؠ۠ڐ۠ڠٙڶۊؙڶٷڶۅٞۺٵٙ؞ٙڒؾؙڹڶڵؽؙڗ۬ڶ

دن میں، (() ضرورت مندوں کے لیے کیساں طور پر۔ (()

ال پھر آسان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھوال (سا) تھا
پی اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ
یا ناخوشی سے۔ (() دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔

ال پی دو دن میں سات آسان بنادیے اور ہر آسان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی (()) اور ہم نے آسان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور تکہبانی کی، (()) یہ تدبیر اللہ غالب ودانا کی ہے۔

ال اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجیے کہ میں متہمیں اس کڑک (آسانی عذاب) سے ڈراتا ہوں جو عادیوں اور شمودیوں کی کڑک کے مائند ہوگی۔

۱۳ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سواکس کی عبادت نہ کرو تو انہوں نے

یا بندوہت کردیا ہے۔ اور رب کی اس تقدیر یا بندوہت کا سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر علق، کوئی قلم اسے رقم نہیں کر سکتا اور کوئی سکتاولیٹر اسے گن نہیں سکتا۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہر زمین کے دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتیں۔ تاکہ ہر علاقے کی یہ مخصوص پیداوار ان ان علاقوں کی تجارت و معیشت کی بنیادیں بن جائیں۔ چنانچہ یہ مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح اور بالکل حقیقت ہے۔

ا. یعنی تخلیق کے پہلے دو دن اور وحی کے دو دن سارے دن ملاکے یہ کل چار دن ہوئ، جن میں یہ سارا عمل سیمیل کو پہنچا۔ ۲. سَوَآءٌ کا مطلب ہے، ٹھیک چار دن میں۔ یعنی پوچھنے والوں کو بتلادو کہ تخلیق اور دَحْوٌ کا یہ عمل ٹھیک چار دن میں ہوا۔ یا پورا یا برابر جواب ہے سائلین کے لیے۔

سال یہ آناکس طرح تھا؟ اس کی کیفیت نہیں بیان کی جاسکتی۔ یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا۔ بعض نے اس کا مفہوم لیا ہے کہ میرے علم کی اطاعت کرو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آسان کو علم دیا، سورج، چاند اور ستارے نکال، اور زمین کو کہا نہریں جاری کردے اور پھل نکال دے (ابن کیر) یا مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آجاؤ۔ کار یعنی خود آسانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں اور اوراد ووظائف کا یابند کردیا۔

۵. لینی شیطان سے نگہبانی، جیسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے، ساروں کا ایک تیسرا مقصد دوسری جگہ اهتِدَاءٌ (راستہ معلوم کرنا) بھی بیان کیا گیا ہے۔ (النحل: ۱۱)

مَلَيِّكَةً فَإِنَّالِمَا أُرْسِلْتُمُرْبِهِ كَفِرُونَ

فَأَمَّنَا عَادُ فَاسْتَكُبْرُوْ افِي الْرُوضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْامَنُ اَشَكُّمِنَا فَقَةً أَوْلَمُ يَرُوْاكَ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَاشَدُّ مِنْهُمُو فُوَةً وَكَانُوْ الِالِتِينَا يَجُعُنُ وُوَكَ يَجُعُنُ وُوَكَ

فَاَرُسُكُنَا عَكِيْهِمْ رِيُّعًا صَرَّصَرًا فِيَّ ٱيَّالِمِخِّسَاتٍ لِنَّذِيْ يُقَهُمُ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيُوةِ النُّ ثَيَا \* وَكَذَابُ الْاِحْرَةِ الْخُزِي وَهُمُّ لَا يُتُصَرُّوْنَ

جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجا۔ ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔<sup>(1)</sup>

10. اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کردی اور کہنے گئے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ (۲) کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے (بہت ہی) زیادہ زور آور ہے، (۳) اور وہ (آخر تک) مماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔

11. بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندهی (۵) منحوس دنوں میں (۲) بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چھادیں، اور (یقین مانو) کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔

ا. یعنی چونکہ تم جاری طرح ہی کے انسان ہو، اس لیے ہم حمہیں نبی نہیں مان کتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا نہ کہ انسان کو۔

۲. اس فقرے سے ان کا مقصود یہ تھاکہ وہ عذاب روک لینے پر قادر ہیں، کیونکہ وہ درازقد اور نہایت زورآور تھے۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے پیغیر حضرت ہود علیہ ان کو انذار و تنبیہ کے لیے عذاب الٰہی سے ڈرایا۔
 ۳. یعنی کیا وہ اللہ سے بھی زیادہ زور آور ہیں، جس نے انہیں پیدا کیا اور انہیں قوت وطاقت سے نوازا۔ کیا ان کو بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت وطاقت ختم ہوگئ ہے؟ یہ استفہام، استنکار اور توثیج کے لیے ہے۔

۷. ان مجرات کا جو انبیاء کو ہم نے دیے تھے، یا ان دلائل کا جو پنجبروں کے ساتھ نازل کیے تھے یا ان آیات تکوینیہ کا جو کائنات میں پھیلی اور بھری ہوئی ہیں۔

۵. صَرْصَرِ، صُرَّةٌ (آواز) ہے ہے۔ لین ایی ہوا جس میں سخت آواز تھی۔ لین نہایت تند اور تیز ہوا، جس میں آواز بھی ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ صور ہے ہے، جس کے معنی برد (شندک) کے ہیں۔ لیعنی ایک پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَالْحَقُّ أَنْهَا مُتَصِفَةٌ بِجَمِیْعِ ذٰلِكَ، وہ ہوا ان تمام ہی باتوں ہے متصف تھی۔
 ۲. نَحِسَاتٌ كا ترجمہ، بعض نے متواتر ہے درہے كا كيا ہے۔ كونكہ یہ ہوا سات راتیں اور آٹھ دن مسلس جلتی رہی۔ بعض نے سخت، بعض نے گر دوغبار والے اور بعض نے نوست والے كيا ہے۔ آخری ترجمہ كا مطلب یہ ہوگا كہ یہ ایام بی مطلقاً منحوس ہیں۔
 جن میں ان پر سخت ہوا كا طوفان جارى رہا، ان كے ليے منحوس ثابت ہوئے۔ یہ نہیں كہ ایام ہی مطلقاً منحوس ہیں۔

وَامَّانَتُوُوْدُفَهَدَيْنُهُمْ فَاسْتَحَبُّواالْعَلَى عَلَى الْهُلَى فَاخَذَ تُهُوُصِعِقَةٌ الْعَدَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يُكِيْبُونَ

وَهَكَيْنَا الَّذِينَ امَنُوْ اوَكَانُوْ ايَتَقُوْنَ هَ

ۅٙؾۅ۫ڡٙۯؽؙڿۺٞۯؙٳڡ۫ۮٵۧٷاللهِ إلى التّارِفَهُمُ ؽۅٛڗؘڠۅٛٙؾ۞

حَتِّى إِذَامَاجَآءُوْهَاشَهَا عَلَيْهُمْ سَمُعُهُمْ وَٱبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ يِبَاكَانُوْ اَيَعُلُوْنَ

ان کے کر تو تو ہم نے ان کی بھی رہبری کی () کھی رہبری کی () کھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی () جس بنا پر انہیں () سرایا) ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کر تو تو ل کے باعث کیڑ لیا۔()

اور (ہاں) ایمان دار اور پارساؤں کو ہم نے (بال
 بال) بحیالیا۔

19. اور جس دن (۱۳) الله کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان (سب) کو جمع کر دیا جائے گا۔ (۵)

19. بہال تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آ تکھیں اور ان کی آ تکھیں اور ان کی گھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ (۲)

ا. یعنی ان کو توحید کی دعوت دی، اس کے دلائل ان کے سامنے واضح کیے اور ان کے پیغیبر حضرت صالح عَالِیَا اُ کے ذریعے سے ان پر ججت تمام کی۔

لیعنی انہوں نے مخالفت اور سکندیب کی، حتی کہ اس او منٹی تک کو ذیح کرڈالا جو بطور مججزہ ان کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی اور پیٹیبر کی صدافت کی دلیل تھی۔

۳. صَاعِقَةٌ، عذاب شدید کو کہتے ہیں، ان پر یہ سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے انہیں ذلت ورسوائی کے ساتھ تباہ وبرباد کردیا۔

۴. یہال اذْکُرْ محذوف ہے، وہ وفت یاد کرو جب اللہ کے وشمنول کو جہنم کے فرشتے جمع کریں گے لیعنی اول سے آخر تک کے وشمنول کا اجماع ہوگا۔

۵. أَيْ: يُحْسَسُ أَوَّلُهُمْ عَلَىٰ آخِرِهِمْ لِيُلَاحِقُواْ (فَعَ القدير) لِعنى ان كو روك روك كر اول وآخر كو بابهم بمع كما جائ گا-(اس لفظ كى مزيد تفرت كے ليے ديكھے مورة النمل آيت نمبر ١٤ كا حاثير)

٩. ليعنى جب وہ اس بات سے انكار كريں گے كہ انہوں نے شرك كا ارتكاب كيا، تو اللہ تعالىٰ ان كے مونہوں پر مبر لكادے گا اور ان كے اعضاء بول كر گوائى ديں گے كہ يہ فلال فلال كام كرتے رہے إِذَا مَا جَآءُوْهَا ميں مَا زائد ہے تاكيد كے ليے۔ انسان كے اندر پائچ حواس ہيں۔ يہاں دو كا ذكر ہے۔ تيسرى جلد (كھال) كا ذكر ہے جو مس يا لمس كا آلہ ہے۔ يوں حواس كى تين قسميں ہو گئيں۔ باقى دو حواس كا ذكر اس ليے نہيں كيا كہ ذوق (چكھنا) بوجوہ لمس ميں داخل ہے، كونكہ يہ چكھنا اس وقت تك ممكن نہيں ہے جب تك اس شے كو زبان كى جلد پر نہ ركھا جائے۔ اى طرح سوگھنا ہے، كونكہ يہ چكھنا اس وقت تك ممكن نہيں ہے جب تك اس شے كو زبان كى جلد پر نہ ركھا جائے۔ اى طرح سوگھنا

ۅؘقَالُةُالِجُلُوْدِ هِمُ لِوَشَهِكْ تُمُوعَكَيْنَا ۚ قَالُوُۤا ٱنْطَقَىٰۤاللّٰهُٵلَّذِئَ ٱنْطَقَ كُلَّ شَیۡۤ ۚ وَهُو خَلَقَامُوۡ ٱوَّلَ صَرَّةٍ وَۤ اللّٰهِ تُتُرْجُعُوۡنَ۞

وَمَاكُنْ ثُمُ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّنَتْهَدَّ عَلَيْكُوْ سَمْعُكُوْ وَلَا اَبْصَا لَكُوْ وَلَاجُلُودُكُوْ وَلَابُ ظَنَنْتُوْ اَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كُوْ وَكَامِلُوا مِثَالِقَهُ الْمُعْلُونَ ۞

11. اور یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی، (۱) وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولئے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مر تبہ پیدا کیا اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگ۔ (۱)

۲۲. اور تم (اپنی بداعالیاں) اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آ تکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی، (۳) ہاں تم یہ سیجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کررہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ (۳)

(شم) اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ شے ناک کی جلد پر نہ گزرے۔ اس اعتبار سے جلو د کے لفظ میں تین حواس آجاتے ہیں۔ (فع القدر).

ا. یعنی جب مشرکین اور کفار دیکھیں گے کہ خود ان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو از راہ تعجب یا بطور عمّاب اور ناراضی کے ان سے یہ کہیں گے۔

۲. بعض کے نزدیک و گھو سے اللہ کا کلام مراد ہے۔ اس لحاظ ہے یہ جملہ متانفہ ہے۔ اور بعض کے نزدیک جلود انسانی اعضاء کے گوائی دینے کا ذکر اس سے قبل مورہ نور: ۲۸، سورہ لیسین: ۲۵، میں بھی گزرچکا ہے اور صحیح احادیث میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً جب اللہ کے علم سے انسانی اعضاء بول کر بتلائیں گے تو بندہ کہے گا، بُعْدًا لَّکُنَّ وَسُحْقاً؛ فَعَنْکُنَّ کُنْتُ أُنْاضِلُ (صحیح مسلم، کتاب الزهد) (تمہارے لیے ہلاکت اور دوری ہو، میں تو تمہاری ہی خاطر جھڑرہا اور مدافعت کررہا تھا)۔ ای روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بندہ کہے گا کہ میں اپنے نفس کے سواکی کی گوائی نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں اور میرے فرشتے کرانا کا تعین گوائی نہیں۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگادی جائے گی اور اس کے اعضاء کو بولئے عمم دیا جائے گا۔ (حواد ندکورہ).

سو. اس کا مطلب ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس بات کا کوئی خوف تمہیں نہیں تھا کہ تمہار سے خلاف خود تمہارے اپنے اعصاء بھی گواہی دیں گے کہ جن سے چھپنے کی تم ضرورت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ ان کا بعث ونشور سے انکار اور اس پر عدم لیقین تھا۔

سم. اس لیے تم اللہ کی حدیں توڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بے باک تھے۔

وَذِلِكُو َظَنُكُوا الذِي طَنَنُتُهُ بِرَسِّكُو اَرَدُكُورُ فَاصِّبُحُتُو مِنَ الْخِيرِيُنَ

فَإِنَّ يَصْبِرُوْافَالتَّارُمُتُوَّى لَهُمُّ وَإِنْ يَسْتَغْتِبُوُا فَمَاهُمُ مِّنَ الْمُغُنِّبِينَ۞

وَقَيَّضُنَالَهُمُ قُرُنَاءً فَرَيَّنُوالَهُمُ مَّابَيْنَ اَيْكِيْهُمُ وَمَاخَلْفَهُمُ وَحَثَّى عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي الْمِيْنِ اللَّهُمُ كَانُوا خِيرِيْنَ هُرِيْهِمُ مِينَ الْجِينَ وَالْإِنْسُ إِلَّهُمُ كَانُوا خِيرِيْنَ هُ

وَقَالَ الَّذِينَ كُفَّ وُالْاتَسْمَعُوالِهِ مَا الْقُرْانِ

۲۳ اور تمہاری اسی بد گمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کررکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا<sup>(۱)</sup> اور بالآخر تم زیاں کاروں میں ہوگئے۔
۲۳ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہے۔ اور اگر یہ (عذرو) معافی کے خواستگار ہوں تو بھی (معذور و) معافی کے حائیں گے۔
(معذور و) معافی نہیں کے حائیں گے۔

70. اور ہم نے ان کے پھے ہم نشیں مقرر کر رکھے تھے جہنوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے "اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر پھی ہیں۔ یقیناً وہ زیاں کار ثابت ہوئے۔ انسانوں کی گزر پھی ہیں۔ یقیناً وہ زیاں کار ثابت ہوئے۔ اور کافروں نے کہا اس قرآن کو سنو ہی مت (م)

ا. یعنی تمہارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہمارے بہت سے اعمال کا علم نہیں ہوتا، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا،
کیوں کہ اس کی وجہ سے تم ہر قسم کا گناہ کرنے میں دلیر اور بے خوف ہوگئے تھے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے۔
حضرت عبد اللہ بن مسعود طالعتیٰ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قرشی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قرشی ہم ہوے۔ فربہ
بدن، قلیل الفہم۔ ان میں سے ایک نے کہا "کیا تم سجھتے ہو، ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟" دوسرے نے کہا "ہماری جہری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا"۔ ایک اور نے کہا "اگر وہ ہماری جہری (اونچی) باتیں سنتا ہے تو ہماری سری (پوشیدہ) باتیں بھی یقینا ہماری سری باتیں نہیں سنتا"۔ ایک اور نے کہا "اگر وہ ہماری جہری (اونچی) باتیں سنتا ہے تو ہماری سری (پوشیدہ) باتیں بھی یقینا سنتا ہے " جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت ﴿ وَمَا كُمُنْ مُحَوِّمَتُ مُتَوْرُونَ ﴾ نازل فرمائی۔(صحیح البخاری، تفسیر سورۃ حم السجدہ)

۲. ایک دوسرے معنی اس کے یہ کے گئے ہیں کہ اگر وہ منانا چاہیں گے (عُنبی رضا طلب کریں گے) تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں تو یہ چیز ان کو بھی حاصل نہ ہوگی۔ (ایر اتفایر وٹخ القدر) بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ و نیا میں دوبارہ بھیج جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہوگی۔ (این جربر طری) مطلب یہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانا جہنم ہے، اس پر صبر کریں (تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آجاتا ہے) یا کسی اور طریقے سے وہاں سے نگلنے کی سعی کریں، مگر اس میں بھی انہیں ناکامی ہی ہوگی۔

سور ان سے مراد وہ شیاطین انس وجن ہیں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جو انہیں کفر ومعاصی کو خوبصورت کرکے دکھاتے ہیں، جی اور وہ کو خوبصورت کرکے دکھاتے ہیں، کسی کو خوبصورت کرکے دکھاتے ہیں، کسی کی دلدل میں کھنے رہتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں موت آجاتی ہے اور وہ خسارہ ایدی کے مستحق قرار یاتے ہیں۔ .

م. یہ انہوں نے باہم ایک دوسرے کو کہا۔ بعض نے لا تَسْمَعُوا کے معنی کیے ہیں، اس کی اطاعت نہ کرو۔

## وَالْغَوَٰ افِيهِ لَعَلَّكُوۡ تَغۡلِبُونَ

فَلَنُنِيْقَتَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاحَدَابَّاشَدِيْدًا وَّلَنَجُزِيَّهُوُ السَّوَاالَّذِي كَانْوُا يَعْمَلُونَ⊙

دْلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءُ اللهِ النَّالُ ۚ لَهُ ۗ دُفِيُهَا دَارُالُثُلُهِ \* جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِالْلِتِنَا يَجْحَدُونَ ۞

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَّبَّنَا آرِيَا الَّذَيْنِ اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَعُتَ اَقْدُ امِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْكِسْفِلِيْنَ۞

(اس کے پڑھے جانے کے وقت) اور بیہورہ گوئی کرو<sup>(۱)</sup> کیا عجب کہ تم غالب آجاؤ۔<sup>(۲)</sup>

۲۷. پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ (ضرور) ضرور دس گے۔

۲۸. اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کے لیے ہماری کا گھر ہے (یہ) بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔

۲۹. اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں جنوں اور انسانوں (کے وہ دونوں فریق) دکھا جنہوں نے ہمیں گر اہ کیا<sup>(م)</sup> (تاکہ) ہم انہیں اپنے قد موں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے ینچے (سخت عذاب میں) ہو جائیں۔<sup>(۲)</sup>

ا. یعنی شور کرو، تالیاں، سِٹیاں بجاؤ چیخ چیخ کر باتیں کرو تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔

٧. ليعنى ممكن ہے اس طرح شور كرنے كى وجہ سے محمد (سَكَنَّ الْفِيْمَ) قرآن كى تلاوت ہى نہ كرے جے س كر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ٢٠. ليعنى ان كے بعض اجھے اعمال كى كوئى قعيت نہيں ہوگى، مثلاً اكرام ضيف، صلۂ رحمى وغيره۔ كيونكه ايمان كى دولت سے وہ محروم رہے تھے، البتہ برے اعمال كى جزاء انہيں ملے گى، جن ميں قرآن كريم سے روكنے كا جرم بھى ہے۔

سم. آیتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے، وہ دلائل وبراہین واضحہ ہیں جو اللہ تعالی انبیاء پر نازل فرماتا ہے یا وہ مجرات ہیں جو انتہاں عطا کے جاتے ہیں یا وہ دلائل تکوینیہ ہیں جو کائنات لینی آفاق وانفس میں تھیلے ہوئے ہیں۔ کافر ان سب بی کا انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی وولت سے محروم رہتے ہیں۔

8. اس کا مفہوم واضح ہی ہے کہ گر اہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے، انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمر اہ کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ تاہم بعض نے جن سے المبیس اور انسان سے قابیل مر اد لیا ہے، جس نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی ہائیل کو قتل کرکے ظلم اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قتلوں کے گناہ کا ایک حصہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ ہمارے خیال میں پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ لایعنی اپنے قدموں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل ورسوا کریں۔ جہنیوں کو اپنے لیڈروں پر جو

ٳڽٙٵڰڹؽؙؿۊؘٲڬؙۅؙٳػؾؙێٵڛڬٛٷؾٳؙڛؙؾڡۜٵؙٛؗؗؗؗڡؙۅؙٳۺٙؾؘڒۧڷ عَلَيۿؙؙؚۿؙؚٳڷؠٮٙڵؠڴٲؙٲڵٳؾۜٙٵڡؙٛٷٷڵڒؾؘڂۏؘۏ۠ٳۉٳؠؙؿؚۯۅٛٳ ۑؚٵٛۼؖێۘٞۊٳڵؿؿؙڴؙڹؙؿؙۄ۫ؾؙۅٛڡٙۮۏؽ۞

نَحُنُ اَوْلِلِيَّكُمْ فِي الْحَلِوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْلِخِرَةَ وَلَكُمْ فِيْمَا مَاتَشَيَّهِ فَيَ انْفُسُكُو وَلَكُوْ فِيهَا مَا تَنَّعُونَ ۖ

نُزُلَامِينَ غَفُوْرِ رَّحِيْمٍ ۞

• الله (واقعی) جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار الله ہمارا پروردگار الله ہمارا پروردگار الله ہمارا پروردگار الله کہ ہمارا پر قائم رہے (یہ کہتے ہوئے) آتے ہیں (اس کہ تم پچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو(اس) (بلکہ) اس جنت کی بشارت س لو جس کا تم وعدہ دے گئے ہو۔

اس. تہماری دنیوی زندگی میں بھی ہم تہمارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، (۱) جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو پچھ تم مانگو سب تمہارے لیے (جنت میں موجود) ہے۔ اس غفور و رحیم (معبود) کی طرف سے یہ سب پچھ بطور

غصہ ہوگا، اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کہیں گے۔ ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی کیساں جہنم کی سزا بھلتیں گے۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ﴿لِکُلِّ ضِعْفُ وَلِکُنُ لَاَتَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف: ٣٨) (سب ہی کا دوگنا ہے، لیکن تم کو خبر نہیں) جہنیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی اہل ایمان کا تذکرہ فرمارہا ہے، جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز ہے تاکہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترہیب کا بھی اہتمام رہے۔ گویا انذار کے بعد اب تبشیر۔

1. یعنی ایک الله وحدہ لاشریک۔ رب بھی وہی اور معبود بھی وہی۔ یہ نہیں کہ ربوبیت کا تو اقرار، لیکن الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جارہا ہے۔

٧. يعنى سخت سے سخت طالت ميں بھى ايمان وتوحيد پر قائم رہے، اس سے انحراف نہيں كيا۔ بعض نے استقامت كے معنى اخلاص كيے ہيں۔ يعنى صرف ايك الله بى كى عبادت واطاعت كى۔ جس طرح حديث ميں بھى آتا ہے، ايك شخص نے رسول الله عَلَيْقِيْمَ سے بہلے بھے بھے بھے بھے بھے بھے بھے ايكى بات بتلاديں كه آپ عَلَيْقِيْمَ كے بعد كى سے جھے بھے بھے بھے كى ضرورت نه رہے۔ آپ عَلَيْقِيْمَ نے فرمايا «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ» (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام) (كهم، ميں الله ير اعتمامت اختيار كر)۔

سر لینی موت کے وقت، بعض کہتے ہیں فرشتے یہ خوش خبری تین جگہوں پر دیتے ہیں، موت کے وقت، قبر میں اور قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت۔

- م. لینی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال واولاد جو چھوڑ آئے ہو، ان کا غم نہ کرو۔
  - ۵. لیعنی دنیا میں جس کا وعدہ شہیں دیا گیا تھا۔

٩. يه مزيد خوش خبرى ہے، يه الله تعالىٰ كا فرمان ہے۔ بعض كے نزديك يه فرشتوں كا قول ہے، دونوں صورتوں ميں مومن كے ليے يه عظيم خوش خبرى ہے۔

مہمانی کے ہے۔

وَمَنُ اَحُسَنُ قَوْلاَ مِتَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنْكِنُ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ

ۅؘڵٳؿٮٛٚؾٚۅؽٳڬٮٮؘؽؘڎؙۅؘڵٳڶڛۜێؚؿؙٞڎؙؙٳٛۮڡ۫ۼؙڔڸٲێؿٝۿؚؽ ٲڂۘٮٮؙؙۏؘٳۮٳٳڷڹۮؚؽۘؠؽؙڹڬۅۘڔۜؠؽؙڹڎۼػڔٳۅٞۊ ػٲٮٞڎؙۅؘڸؿؙۜڿڡؚؽٷٛ

> ۅؘڡؙٳؽؙڡٞؠٚؠۜٳۧڷڒٳڷڒؽؽڝؘڹۯۏؙٲۅؘڡٵؽؙڡؙؾٚؠٵٞ ٳ؆ۮؙۏؙٮؘۊۣٚٳۼڟۣؽؚۅ

وَامَّا يُنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيُطُنِ تَرْغُ قَاسُتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالتَّهِيْعُ الْعَلِيُوْ

سام اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کیے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔

سر اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔(۲) برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے در میان دشمنی ہے ایسا ہوجائے گا جیسے دلی دوست۔(۳)

بوتی ہے جو صبر اور یہ بات انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں (x) اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پاسکتا۔(a)

۳۷. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔(۱) یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جانے والا جے۔(۱)

ا. یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ، دین کا پابند اور اللہ کا مطبع ہے۔
 ۲. بلکہ ان میں عظیم فرق ہے۔

سب یہ ایک بہت ہی اہم اظلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو۔ یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ، غضب کا صبر کے ساتھ، بے ہودگیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ اور مکروہات (نالپندیدہ باتوں) کا جواب برداشت اور حکم کے ساتھ دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن، دوست بن جائے گا، دور دور رہنے والا قریب ہوجائے گا اور خون کا پیاسا، تمہارا گرویدہ اور جاثار ہوجائے گا۔

م. لینی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی ثمر آور ہے لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گ جو صابر ہوں گے۔ غصے کو بی جانے والے اور نالپندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے۔

۵. حَظِّ عَظِیْم (بڑا نصیب) سے مراد جنت ہے لیعنی ندکورہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے، لیعنی جنتی جس کے لیے جنت میں حانا لکھ دیا گیا ہو۔

۲. اینی شیطان، شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شرسے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو۔

ک. اور جو ایسا ہو لیتنی ہر ایک کی سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا، وہی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ

وَمِنْ الِّنِدِهِ النَّيْلُ وَالنَّهَ الْرَوَالشَّمْسُ وَالْقَمَّرُ لَا شَجْدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَمَرِ وَالْجَحُدُوْالِلهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُوْاتِيَاهُ تَعَبُّدُوْنَ

فَإِنِ السَّلَّةُ مُرُوْا فَالَّذِينَ عِنْدَرَتِكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِالْيُلِ وَالنَّهُ لِرُوهُ فُولَا يَسْتَعُونَ ٥٠

ۉڡۣڹؗٳؽؾ؋ٙٳؙػؘڮؘڗؘؽٳڵۯڞٚڿٳۺۼۘڐٞڣٳؘۮٙٳٲڗٛڷؾٵ ۼڲؘؿٵڶؠؙڵڋٲۿؾۜڒۧؿۅۯؠۜڹؿٵٟؾؘ۩ڹؽؙٵڂؽٳۿٳڶؽڰؠ ٳؠ۫ۅڎؿٳؿڣٷڸۼڷۺٞؿؙڰؿڔؿ<sup>۞</sup>

194. اور دن رات اور سورج چاند بھی (اسی کی) نثانیوں میں سے ہیں، (() تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو (() بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، (() اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ (فرشتے) جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تشیخ بیان کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تشیخ بیان کررہے ہیں اور (کسی وقت بھی) نہیں اکتاتے۔

۳۹. اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے (<sup>(\*)</sup> پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ تروتازہ ہوکر ابھرنے لگتی ہے۔ <sup>(۵) ج</sup>س نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ

ما قبل کی تعلیل ہے۔ اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جارہا ہے جو اللہ کی توحید، اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت وتصرف پر ولالت کرتی ہیں۔

ا. لینی رات کو تاریک بنانا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، دن کو روش بنانا تاکہ کب معاش میں پریشانی نہ ہو۔ پھر کے بعد دیگرے ایک دوسرے کا آنا جانا اور کبھی رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا۔ اور کبھی اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔ اس طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع وغروب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیں طے کرتے رہنا اور آپس میں باہمی تصادم سے محفوظ رہنا، یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ان کا یقیناً کوئی خالق اور مالک ہے۔ نیز وہ ایک اور صرف ایک اور عالک ہے۔ اگر تدبیر وامر کا اختیار رکھنے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام کا نئات ایسے مستحکم اور لگے بندھے طریقے سے کبھی نہیں چل سکتا تھا۔

٠. اس ليے كه يه مجمى تمهارى طرح الله كى مخلوق مين، خدائى اختيارات سے بهره وريا ان ميں شريك نهيں مين-

سل خَلَقَهُنَّ، میں جمع مونث کی ضمیر اس لیے آئی ہے کہ یہ یا تو خَلَقَ هٰذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُوْرَةَ كے مفہوم میں ہے، كيونكه غير عاقل كى جمع كا حكم جمع مونث ہى كا ہے۔ يا اس كا مرجع صرف شمس وقمر ہى ہیں اور بعض ائمه نحاۃ كے نزديك مثنيہ بھى جمع ہے يا پھر مراو الآبات ہیں۔ (اُنَّ القدر)

٣. خَاشِعَةً كا مطلب، خشك اور قحط زوه لعني مروه

ایعنی انواع واقسام کے خوش ذائقہ کھل اور غلے پیدا کرتی ہے۔

ٳڽٙٵڷۮؽؽؽؽؙۻۮۏؽۏٞٳڶؾؚؾٵڵؽۼٛڡٚۅؘؽڝؘؽێٵ ٵڡٚٮؘؿؙڵڣؽڧڶػٳڔڂؿڒٵٞڡؙٷؽؾٳ۫ؿۧٵڡۣؾٵڲۅڡۘ ڶڣڝٛڐٳڠٛڵۊٳڝٚۺڴٷڒٳؿۜ؋ڛٵۼڞڵۏؽڹڝؚؽڒؚڰ

> ٳؾؘٳؾٚۮؠؙؽؘڰڣۯؙٷٳۑٳڶۮؚٞڲ۫ڔڵؾٵۜۜۜۼٲۼؙۿٷ ٷڸؾٞٷڮؽؿ۠ػؚٷۣؽؙٷٛٚ

ؙۜڰڒؽؙۺؙؽؙۅٲڹٮٚٳڟڶؙڡؚڹؙؽؘؽؽؽۏۅؘڵۘڡ؈ؙڂڶؚڡ؋ تَنْزِيْنُ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ۞

کرنے والا ہے، (ا) بے شک وہ ہر (ہر) چیز پر قادر ہے۔

• اللہ بیشک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں (۲) وہ ہم سے (کچھ) مخفی نہیں، (۳) (ہتلاؤ تو) جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن وامان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ (۳) تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، (۵) بے شک وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔

الهم. یقیناً جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہننج جانے کے باوجود اس سے کفر کیا، (وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں)(۲) اور بھی جنگ یہ بڑی باوقعت کتاب ہے۔(2)

۳۲. جس کے پاس باطل چیٹک بھی نہیں سکتا نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچیے سے، یہ ہے نازل کردہ محکمتوں

ا. مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کردینا اور اسے روئیدگی کے قابل بنادینا، اس بات کی ولیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی یقیینا زندہ کرمے گا۔

٧. ليعنى ان كو مائة نبيس بلكه ان سے اعراض، انحراف اور ان كى تكذيب كرتے ہيں۔ حضرت ابن عباس رضى الله عنها في الله عنها في الله عنها في آجات الحاد كے معنى كيے ہيں وَضعُ الْكَلَامِ عَلَىٰ غَيْرِ مَوَاضِعِه، جس كى رو سے اس ميں وہ باطل فرقے بھى آجات ہيں۔ ہيں جو اپنے غلط عقائد و نظريات كے اثبات كے ليے آيات اللي ميں تحريف معنوى اور دجل وتلبيس سے كام ليت ہيں۔ سام يہ فحدين (چاہے وہ كى قتم كے ہوں) كے ليے سخت وعيد ہے۔

م. لیعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ علاوہ ازیں اس سے اشارہ کردیا کہ ملحدین آگ میں ڈالے جائیں گے اور اہل ایمان قیامت کے دن بے خوف ہوں گے۔

۵. یہ امر کا لفظ ہے، لیکن یہاں اس سے مقصود وعید اور تہدید ہے۔ کفر وشرک اور معاصی کے لیے اذن اور اباحت نہیں ہے۔

۲. قوسین میں دیے گئے الفاظ إِنَّ کی خبر محذوف کا ترجمہ ہیں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف مانے ہیں۔ مثلاً یُجَازَوْنَ
بِکُفْرِهِمْ (انہیں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی) یا هَالِکُوْنَ (وہ ہلاک ہونے والے ہیں) یا یُعَذَّبُوْنَ (انہیں عذاب وبا جائے گا)۔

2. لینی یہ کتاب، جس سے اعراض وانحراف کیا جاتا ہے معارضے اور طعن کرنے والوں کے طعن سے بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے۔

مَايُقَالُ لَكَ إِلَّامِا قَدُقِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنَ قَبْلِكُ اِنَّ رَبِّكَ لَدُوْمَ غُفِرَ قِوَدُوْمِقَا إِلِيْهِ

ۅٙڵۅٛڿۘۼڵڹڬٷؙۯٵڴٵۼٛؠؿۜٵؿۜڡٞٵڵۏٵڵۅ۫ڵڒڣۣٛڝۜڵػ ٳڸؾؙٷڂٙٳٛۼۼؿؚؿ۠ۊۼػ<sub>؞ڰ</sub>ٛٷٛٷڵۿڔڵڵڎؽڹٵڡٮٛۏٳ ۿۮٞؽۊۺؚڡٛٵٷٷٵڵڎؽؿؘڵڒؽؙٷ۫ڡٟٮ۠ٷڹ؋ٛٵڎٳڹڡۣۿ

والے خوبیوں والے (اللہ) کی طرف سے۔(۱)

اللہ اللہ اللہ کے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے،(۱) یقییاً آپ کا رب معافی والا (۱) اور دردناک عذاب والا ہے۔(۱)

(۵) اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے (۵) کہ اس کی آیتیں صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ (۱) یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ (۵)

ا. یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے، آگے سے کا مطلب ہے گی، اور پیچے سے کا مطلب ہے زیادتی، یعنی باطل اس کے آگے سے آگر اس میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغییر و تحریف ہی کرنے میں کامیاب ہوسکتا ہے۔ کوئکہ یہ اس کی طرف سے نازل کردہ ہے جو اپنے اقوال وافعال میں حکیم ہے اور حمید یعنی محمود ہے۔ یا وہ جن باتوں کا حکم و بتا ہے اور جن سے منع فرماتا ہے، عواقب اور غایات کے اعتبار سے سب محمود ہیں، یعنی اعتجے اور مفید ہیں۔(این کش).

۲. یعنی پچپلی قوموں نے اپنے پغیروں کی سمند ہے لیے جو پچھ کہا کہ یہ ساح ہیں، مجنون ہیں، کذاب ہیں وغیرہ و فیرہ و وہ کھ کھا کہ کے کہ ان پیش پچپلی قوموں نے اپنے پغیروں کی سمند ہوتا آیا ہے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا سحر، کذب اور جنون کی طرف نسبت، نئی بات نہیں ہے، ہر پغیر کے ساتھ یہی پچھ ہوتا آیا ہے جیسے دو سرے مقام پر فرمایا ﴿ کَلَاٰلِکُ مَا اَقَ اللّٰهِ مِیْنَ وَسُولُ اِلدَّ قَالُوا سَاحِوْلَ وَجَوْقُونُ ﴾ اَتُوا صَوْلِ اِلدَّ مَا اَلْوَا سَاحِوْلَ وَجَوْقُونُ ﴾ اَتُوا صَوْلِ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللل

٣. ان كے ليے جو كافر اور اللہ كے پنجمروں كے دشمن ہيں۔ يہ آيت بھى سورة جُركى آيات ﴿نِتِيْ عِبَادِى ٓ أَنِّى ٓ أَنَا الْفَقُوْدِ الرَّحِيْنُوْ\* وَاَنَّ عَذَا إِنْ هُوَالْعَذَا اِ الْرِيْدُ ﴾ (٥٠-٥٠) (ميرے بندوں كو خبر دے دو كه ميں بہت ہى بخشے والا اور بڑا ہى مهربان مول۔ اور ساتھ ہى ميرا عذاب بھى نہايت دردناك ہے)۔كى طرح ہے۔

a. یعنی عربی کے بچائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے۔

٩. لعنی ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا، جے ہم سمجھ کتے، کیونکہ ہم تو عرب ہیں، مجمی زبان نہیں سمجھتے۔
 ٤. یہ مجھ کا فروں ہی کا قول ہے کہ وہ تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر مجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔

ۘۅؘؿٝڒۘۊٞۿؙۅؘعؘڵؽۿؚۼڴؽٞٳؙۏڵڹٟڬؽؙٮ۬ۮۏڹٙڡؚڽؙ؆ٞػٳڹ ؠؘۼؽؠٳ۞۫

وَلَقَدُاتَيُنَامُوُسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيلُهُ \* وَلَوْلَاكِلَكِمَةُ سَبَقَتُ مِنَّ رَبِّحَ لَقُضِى بَيْنَهُهُ وَإِنْهُمُ لِفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا اللهِ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا اللهِ وَمَارَيُّكُ بِظُلَامِ لِلْعَبِيْدِينِ ۞

# اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغَوُّجُ مِنْ

آپ کہہ دیجے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت وشفاء ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو (بہرا پن اور) بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے، یہ وہ لوگ بیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے بکارے جارہے ہیں۔ (۱) میں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے بکارے جارہے ہیں۔ (۱) اس میں بھی اختلاف کیا گیا اور اگر (وہ) بات نہ ہوتی اس میں بھی اختلاف کیا گیا اور اگر (وہ) بات نہ ہوتی (جو بکل آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو بکل ہو تا، (اس کے درمیان (بھی کا) فیصلہ ہو پکا ہو تا، (اس کے درمیان (بھی کا) فیصلہ ہو پکا ہو تا، (اس کے اور یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے جین کرنے والے شک میں ہیں۔ (اس

۳۷. جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔(۵)

ے م. قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے<sup>(۲)</sup> اور

مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرماکر اس کے اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے ویا ہے۔ اگر یہ غیر عربی زبان میں ہوتا تو وہ عذر کر سکتے تھے۔

ا. لیعنی جس طرح دور کا شخص، دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں قرآن نہیں آتا۔

۲. کہ ان کو عذاب وینے سے پہلے مہلت وی جائے گی۔ ﴿ وَ لَكِنْ يُؤَيِّدُوهُ وَ اِلْ آجَيلِ مُسَتَّى ﴾ (فاطر: ۵٪)
 ۳. لینی فوراً عذاب وے كر ان كو تباہ كردیا گیا ہوتا۔

٧٠. لينى ان كا انكار عقل وبصيرت كى وجه سے نہيں، بلكه محض شك كى وجه سے ہے جو ان كو بے چين كيے ركھتا ہے۔
۵. اس ليے كه وہ عذاب صرف اى كو ديتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، نه كه جس كو چاہے يوں ہى عذاب ميں مبتلا كروے۔
٢. لينى الله كے سوا اس كے وقوع كاكى كو علم نہيں۔ اى ليے جب حضرت جرائيل علينا نے نبى كريم عَلَيْنَا في سے قيامت كے واقع ہونے كے بارے ميں يو چھا تھا تو آپ عَلَيْنَا في فرمايا تھا، «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاقِلِ» "اس كى بابت مجھے بھى اتنا ہى علم ہے جتنا تجھے ہے، ميں تجھ سے زيادہ نہيں جانا۔ " دوسرے مقامات پر الله تعالى نے فرمايا: بابت مجھے بھى اتنا ہى علم ہے جتنا تجھے ہے، ميں تجھ سے زيادہ نہيں جانب ہے)۔ ﴿ لَائِنَةِ الْوَقِيَّ الْوَقِيَّ الْوَقِيَّ (الاعراف: ١٨٥) (اس

تْعَرَّاتِ مِّنُ الْمَامِهَا وَمَاتَّمِيلُ مِنُ انْتَىٰ وَلاَتَضَعُ اللابِعِلْمِهِ وَكَوْمَ يُنَادِيْهِمُ اَنَ شُرَكَاءِ يُ قَالُوَالذَّلُكَ مَامِتَّامِنُ شَهِيُدٍ ﴿

وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَالَهُوْمِّنُ تِعِيْضٍ

ڵڒؽؘٮؘ۫ػؙٵڒۺٚٵڽؙڡؚڹٛۮۼٵۧ؞ؚٳڬؽڔۣؗػٳڹۺۜڡؙٳۺۧڗؙ ؘڡؘؽؙٷۺڡٞٷڟ۞

جو جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بنتی ہے سب کا علم اسے ہوتی ہے اور جو بنتی ہے سب کا علم اسے ہے () اور جس دن اللہ تعالی ان (مشرکوں) کو بلاکر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تحقیے کہہ سایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں۔()

۸۸. اور یہ جن (جن) کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہوگئے (۳) اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ (۳)

۲۹. بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں (۵) اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور ناامید ہوجاتا ہے۔ (۱)

کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا)۔

ا. یہ اللہ کے علم کامل ومحیط کا بیان ہے اور اس کی اس صفت علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کا علم کامل کسی کو حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء فیجھ نہیں۔ انہیں بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالی انہیں وتی کے ذریعے سے بتلادیتا ہے۔ اور اس علم وحی کا تعلق بھی منصب نبوت اور اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے متعلق ہی ہوتا ہے نہ کہ دیگر فنون ومعاملات سے متعلق۔ اس لیے کسی بھی نبی اور رسول کو، چاہے وہ کتنی ہی عظمت شان کا حامل ہو، عالم مما کان وَمَا یَکُونُ کُ کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ یہ صرف ایک اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے۔ جس میں کسی اور کو شریک ماننا شرک ہوگا۔ کہنا جائز نہیں۔ کیونکہ یہ صرف ایک اللہ کی شان اور اس کی صفت ہے۔ جس میں کسی اور کو شریک ماننا شرک ہوگا۔ کم یعنی آج ہم میں سے کوئی شخص یہ مانے کے لیے تار نہیں کہ تیرا کوئی شریک ہے؟

س. لیعنی وہ ادھر ادھر ہوگئے اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنجایا۔ سا۔ میں معرفی ادھر ہوگئے اور حسب مگان انہوں نے کسی کو فائدہ نہیں پہنجایا۔

٣٠. يه گمان، يقين كے معنى ميں ہے يعنى قيامت كے دن وہ يه يقين كرنے پر مجبور ہوں گے كه انہيں اللہ كے عذاب سے يچانے والا كوئى نہيں۔ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا۔ ﴿وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا اَنَّهُوهُ مُّوَاقِعُوهَا وَلَوْيَعِكُواْعَهُمَا مُصُوطًا﴾۔ (الكهف: ٥٢) (اور گناه گار جہم كو ديكھ كر سمجھ ليں گے كہ وہ اى ميں جمو كئے جانے والے ہيں ليكن اس سے بحث كى جگہ نہ يائميں گے)۔

۵. لینی ونیا کا مال واسباب، صحت و قوت، عزت و رفعت اور دیگر و نیوی نعتول کے مانگنے سے انسان نہیں تھکتا، بلکہ مانگتا
 بی رہتا ہے۔ انسان سے مراد انسانوں کی غالب اکثریت ہے۔

٣. يعني تكليف سينجني پر فوراً مايوس كا شكار موجاتا ہے، جب كه الله كے مخلص بندول كا حال اس سے مخلف موتا ہے۔ وہ

وَلَهِنُ اَذَقُنُهُ رَحْمَةٌ مِثْنَامِنُ بَعُبِ ضَوَّا عَمَسَتُهُ لَيُقُولَنَّ لِهِذَالِنُ وَمَّالُظُنُ السَّاعَةَ قَالِمَهُ \* وَلَهِنْ رُّحِتُ اللهِ رَبِّيَ إِنَّ لِيُعِنْدُهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلُنُنِتَ ثَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَلِمِنَا عَمِلُوا وَلَنُونُ يُقَتَّقُهُمُ مِّنُ عَذَابٍ غَلِيْظٍ @

ۅؘٳۮٚٲٲٮٚٛڡؙٮؙٮؗٚٵۼٙڸٳڷٳؽ۫ٮٙٳڹٲۼۯۻۅؘٮٞٳۼٳڹڽؚ؋ ۅٙٳۮؘٳڡۺۜ؋ؙٳۺٞڗؙۏۮؙۅۯؙۼٳٝ؞ۣۼڔۣؽۻۣ

قُلُ ٱرَءَيْتُوْ الْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَلَ ثُوْ يِهِ مَنُ آضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ اَبَعِيْدٍ ﴿

• ۵. اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا<sup>(1)</sup> اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہے، (۲) یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبر دار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

10. اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھرلیتا ہے اور کنارہ کش ہوجاتا ہے (۲) اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی کمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن حاتا ہے۔(۲)

۵۲. آپ کہہ دیجے کہ بھلایہ تو بتلاؤ کہ اگریہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا تو اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا<sup>(۵)</sup> جو مخالفت میں (حق سے)

ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، دوسرا تکلیف بینچنے پر بھی وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ آزمائشوں کو بھی وہ کفارۂ سیئات اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہیں۔ گویا مایوسی ان کے قریب بھی نہیں بھٹاتی۔

ا. یعنی اللہ کے ہاں میں محبوب ہوں، وہ مجھ سے خوش ہے، اس لیے مجھے وہ اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ حالاں کہ دنیا کی کمی بیشی اس کی محبت یا ناراضی کی علامت نہیں ہے۔ بلکہ صرف آزمائش کے لیے اللہ ایسا کرتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ نعمتوں میں اس کا شکر کون کررہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے؟

۲. یہ کہنے والا منافق یا کافر ہے، کوئی مومن الی بات نہیں کہہ سکتا۔ کافر ہی یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا خیر کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی میرے لیے الیی ہی ہوگی۔

س. لینی حق سے منہ چھیرلیتا اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل لیتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے۔

۷۰. لینی بارگاہ الٰہی میں تضرع وزاری کرتا ہے تاکہ وہ مصیبت دور فرمادے۔ لیعنی شدت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشحال میں بھول جاتا ہے، نزول نقمت کے وقت اللہ سے فریادیں کرتا ہے، حصول نعمت کے وقت اسے وہ یاد نہیں رہتا۔ ۵. لیعنی ایسی حالت میں تم سے زیادہ گمراہ اور تم سے زیادہ وشمن کون ہوگا۔ دور جلا جائے۔(١)

سَثْرِيُهِمُ النِتِنَافِي الْافَاتِ وَفِيَّ اَنْشُسِكُمُ حَتَّى يَتَبَكَّنَ لَهُمُّ النَّهُ الْحَقُّ اوَلَوَ يَكْفِ بِرَبِّكِ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَمُّ مَنْهُمِينًا

> ٱڵٙٳڶ۫ؿۿۮ؈۬ڝۯؽڐۺڽڵۊٵۜۅڗؾؚۿ۪ڎ ٵڒٳڗٷڽڴؚڷۺؽڴ۫ۼؙؽڟۿ

۵۳. عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے، (۲) کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف وآگاہ ہونا کافی نہیں۔ (۳)

۵۴. یقین جانو! کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کے میں ہیں، (۴) یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا اطلہ کیے ہوئے ہے۔ (۵)

ا. شِفَاقِ کے معنی ہیں، ضد، عناد اور مخالفت۔ بَعِیْدِ مل کر اس میں اور مبالغہ ہوجاتا ہے۔ یعنی جو بہت زیادہ مخالفت اور عناد سے کام لیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی بھی تکذیب کردیتا ہے، اس سے بڑھ کر گر اہ اور بد بخت کون ہوسکتا ہے؟

7. جن سے قرآن کی صدافت اور اس کا من جانب اللہ ہونا واضح ہوجائے گا۔ لیعی آنکہ میں ضمیر کا مرجع قرآن ہے۔ بعض نے اس کا مرجع اسلام یا رسول اللہ شکالیٹی کو بتلایا ہے۔ مال سب کا ایک ہی ہے۔ آفاق، اُفقی کی جمع ہے۔ کنارہ مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانیاں باہر کناروں میں بھی دکھائیں گے اور خود انسان کے اپنے نفوں کے اندر بھی۔ چنانچہ آسان وزمین کے کناروں میں بھی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں مثلاً سورج، چاند، سارے، رات اور دن، ہوا اور بارش، گرح چک، بجلی، گڑک، نباتات وجمادات، اشجار، پہاڑ، اور انہار وبحاد وغیرہ۔ اور آیات انفس سے انسان کا وجود، جن اظلاط ومواد اور ہیکتوں سے مرکب ہے وہ مراد ہیں۔ جن کی تفصیلات طب و حکمت کا دلچپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں، آفاق سے مراد شرق وغرب کے وہ دور دراز کے علاقے ہیں۔ جن کی فتح کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے آسان فرمادیا اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کی پیش قدمی ہے، جسے جنگ بدر اور فتح کمہ وغیرہ فتوحات فرمادیا اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمین پر مسلمانوں کی پیش قدمی ہے، جسے جنگ بدر اور فتح کمہ وغیرہ فتوحات میں مسلمانوں کو عزت وسر فرازی عطاکی گئی۔

٣. استفہام اقراری ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے اقوال وافعال کے دیکھنے کے لیے کافی ہے، اور وہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کے سیچے رسول حضرت محمد مَثَاثِیدُمْ پر نازل ہوا۔

مم. اس لیے اس کی بابت غوروفکر نہیں کرتے، نہ اس کے لیے عمل کرتے ہیں اور نہ اس دن کا کوئی خوف ان کے دلول میں ہے۔

۵. بنابرین اس کے لیے قیامت کا وقوع قطعاً مشکل امر نہیں کیوں کہ تمام مخلوقات پر اس کا غلبہ وتصرف ہے وہ اس میں ج جس طرح چاہے تصرف کرے، کرتا ہے، کرسکتا ہے اور کرے گا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔

#### سورۂ شوریٰ کمی ہے اور اس میں ترین آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. حمر-

٢. عَسَقَ

س، الله تعالی جو زبردست ہے اور تحکمت والا ہے اس طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وحی بھیجا رہا۔

۳. آسانوں کی (تمام) چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے وہ برتر اور عظیم الثان ہے۔

قریب ہے آسان اوپر سے پھٹ پڑیں (۲) اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کررہے ہیں۔ (۳) در زمین والوں کے لیے استغفار کررہے ہیں۔ (۳) خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا رحمت والا ہے۔ (۳)

# يُنْكِوْكُ الشِّيُوْرُيُ

#### بن \_\_\_\_ إلله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

ڂػؖۅٛٞ ۼٮۜ؈ٙ

كَنْالِكَ يُوْجِئَ الَيْكَ وَالَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكٌ اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكَمُهُ۞

> لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوالْعَلِيُّ الْعَظِيثُوْ

ٮۜڬٵۮؙٵڵٮۜٙڬٮؗۅؗٮؙ؉ۜڡٞڟٙۯڹڝؙؚٷٙۊۣۿؾؘۘٵڷؙڡٚڷڸٟۘۘڎؖ ؽؙٮڽؚۜٮ۠ٷڹڿؚٮٙۮڽۮؾؚۨۄٞۥڡؘؽٮؙٮۛۼۧٷ۫ۯڹڸٮڹ۠ڣ۬ ٵؙڒۯڞۣٵؘڵڒٳؾٵؠڵڡؘۿۅٲڵڠٷ۠ۯٵڵؾڿؽؙۅٛ

1. یعنی جس طرح یہ قرآن تیری طرف نازل کیا گیا ہے ای طرح تجھ سے پہلے انبیاء پر صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں۔ وی، الله کا وہ کلام ہے جو فرضتے کے ذریعے سے الله تعالی اپنے پیغیروں کے پاس بھیجنا رہا ہے۔ ایک صحابی نے رسول الله سَکُولَیْکُوکُمُ الله سَکُولِیْکُوکُمُ کی کو الله سَکُولِیْکُوکُمُ کی آواز کے مثل آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہی کہ بیسی تو ہے یا وہ ہوچکی ہوتی ہے اور مجھی نے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور مجھے یاد ہوچکی ہوتی ہے اور مجھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کرلیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رُفِلُیْکُ فرماتی ہیں، میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وجی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ لینینے میں شر ابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے لینے کے قطرے گررہے ہوتے۔ (صحیح البخاری، باب بدء الوحی) کی الله کی عظمت وطلال کی وجہ ہے۔

س. یه مضمون سورهٔ مومن کی آیت: ۷ میں بھی بیان ہوا ہے۔

<sup>4.</sup> اپنے دوستوں اور اہل طاعت کے لیے یا تمام ہی بندوں کے لیے، کیوں کہ کفار اور نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرنا بلکہ انہیں ایک وقت معین تک مہلت دینا، یہ بھی اس کی رحمت ومغفرت ہی کی قشم سے ہے۔

ۅؘڷڐڕؿڹٲۼؔڬؙڎؙٳڡؚڽ۬ۮؙٷڹڗؘ۪ٲۏڶۣێٙٵڵڎۘڿڣؽڟ۠ٵڡؘڮۿۣۼؖڐؖ ۅٙؠۧٵڹؿػڡؘڮۿ۪ڋؠؚۅؘڮؽڸ۞

ۉۘػٮ۬ٚٳڬٲۉۘڂؽؽٵۧٳڷؽڬ ؿٛڗٳٮٵٚ؏ٙڔۺۣؖ۠ٳؾٞڎؙؽڒڔ ٲؙؠٞٳڶڠؙڒؽۅؘڡۧڹٛڂٟڶۿٳۏؿؙڹڒؽٷٕٛٳڷڿؠٛۼڵڒؽڽٛ ڣؽڐٷؚؽؿٞ۠ڣٳڷۼۘٛڐۏٙٷۣؽؿٞ۠ڣٳڶۺۼؽۅ

> ۅؘڷۅٛۺؙٵٙٵٮڷ۠ۿؙڶڿۘۼڷۿۄ۫ٲۺۜۘڐٞٷڶڝۮؖ ٷڶڮؚڽ۫ؿؙؙۮڿڶؙڡؘؽؙؾۺؙٵٛٷ<u>؈ٛ</u>ؙػۻڗ۪؋

۲. اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنالیا ہے اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے<sup>(۱)</sup> اور آپ ان کے فرقے دار نہیں ہیں۔<sup>(۲)</sup>

2. اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے ("" تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبر دار کردیں (") اور جمع ہونے کے دن ہے (۵) جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرادیں۔ ایک گروہ جہنم میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ (") کہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا (۵) لیکن وہ جے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کا بنا دیتا (۵) لیکن وہ جے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل

ا. یعنی ان کے اعمال کو محفوظ کررہا ہے تاکہ اس پر ان کو جڑاء دے۔

۲. لیعنی آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راتے پر لگادیں یا ان کے گناہوں پر ان کا مؤاخذہ فرمائیں، بلکہ یہ کام ہمارے ہیں، آپ کا کام صرف ابلاغ (پہنچادینا) ہے۔

س. لینی جس طرح ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا، اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، کیوں کہ آپ کی قوم یہی زبان بولتی اور سجھتی ہے۔

الم الْقُرَىٰ، ملے کا نام ہے۔ اسے "بستیوں کی ماں" اس لیے کہا گیا کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے۔ گویا یہ تمام بستیوں کی ماں ہیں۔ وَمَنْ حَوْلَهَا میں اس کے شرق وغرب کے تمام مطلق شامل ہیں۔ ان سب کو ڈرائیں کہ اگر وہ کفر وشرک سے تائب نہ ہوئے تو عذاب الٰہی کے مستحق قرار پائیں گے۔
 ۵. قیامت کے دن کو جمع ہونے والا دن اس لیے کہا کہ اس میں اگلے پچھلے تمام انسان جمع ہوں گے علاوہ ازیں ظالم مظلوم اور مومن وکافر سب جمع ہوں گے اور اینے اینال کے مطابق جزاء وسزا سے بہرہ ور ہوں گے۔

۲. جو الله کے احکام کو بجا لایا ہوگا اور اس کی منہیات و محرمات سے دور رہا ہوگا وہ جنت میں، اور اس کی نافرمانی اور محرمات کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں ہوگا۔ یہی دو گروہ ہول گے۔ تیسرا گروہ نہیں ہوگا۔

2. اس صورت میں قیامت کے دن صرف ایک ہی گروہ ہوتا لیعنی اہل ایمان اور اہل جنت کا لیکن اللہ کی حکمت ومشیت نے اس جبر کو لیند نہیں کیا بلکہ انسانوں کو آزادی دی، جس نے اس آزادی کا حجج استعال کیا، ہو ہوگیا، اور جس نے اس کا غلط استعال کیا، اس نے ظلم کا اردکاب کیا کہ اللہ کی دی ہوئی آزادی اور اختیار کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعال کیا۔ چنانچہ ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔

ۉؘڵڟ۠ڸؠؙۅٛڹؘڡؘٲڷۿؙۄۺۜڽؙۊٙڸؾۜۊٙڵڒڝؘؽ۞ ٳٞؠٳڷۼۜۮ۠ۉٳڝڽؙۮۏڹۿ۪ٳؘۉڸؽٳٚٙۦٛٷڶڵڎ۠ۿۅٵڷۅڸؙ ۅۿؙۅٞؽؚ۠ؿؚٵڵؠؘۅؙڷؙۅۿۅؘٸڶڴؙؚڗۺؙڴ۫ۊۑؿ۫ؖۯ۠ٛ

وَمَااخْتَلَفُتُونِيْهِ مِنْ شَيْعُ فَكُمُنْهَ إِلَى اللهِ فَي مَكُنْهُ إِلَى اللهِ فَذِيكُ وَمِنْ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللله

فَاطِرُ التَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُوْسِّنَ اَنْفُسِكُوْ اَذُواجًا وَّصَ الْاَنْعَامِ اَزُواجًا نَّذُ رَؤُكُو فِيْهِ لَيْسُ كِيشُّلِهِ تَتَىُّ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْدُوْ

کرلیتا ہے اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔
9. کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنالیے
ہیں، (حقیقتاً تو) اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے وہی مُردوں کو
زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔()

• اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، (۲) یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔

ال وہ آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہاری جنس کے جوڑے بناویے ہیں (۳) تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بناویے ہیں (۳) اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں (۴) تمہیں وہ اس میں کوئی چیز نہیں (۱۴) وہ سننے اور پھیلا رہا ہے (۵) اس جیسی کوئی چیز نہیں (۱۴) وہ سننے اور

ا. جب یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کارساز مانا جائے نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور جو سننے اور جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نفع ونقصان پہنچانے کی صلاحیت۔

اس اختلاف ہے مراد دین کا اختلاف ہے جس طرح یہودیت، عیاست اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں اور ہر مذہب کا پیروکار دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دین سچا ہے، درآل حالیکہ سارے دین بیک وقت سیح نہیں ہو سکتے۔ سچا دین تو صرف ایک ہی ہو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سچا دین اور حق کا راستہ پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا قر آن موجود ہے۔ لیکن دنیا میں لوگ اس کلام اللی کو اپنا تھم اور ثالث ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر پھر قیامت کا دن ہی رہ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا اور سپول کو جنت میں اور دوسروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔
 سابر لیعنی ہے اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس ہے ہی اس نے تمہارے جوڑے بنائے، ورنہ اگر تمہاری بویاں انسانوں کے بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتیں تو تہمیں یہ سکون حاصل نہ ہوتا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل بیوی سے مانا ہے۔
 سابر لیعنی یہی جوڑے بنائے (مذکر ومونث) کا سلسلہ ہم نے چوپایوں میں بھی رکھا ہے، چوپایوں سے مراد وہی نر اور مادہ آٹھ جائور ہیں جن کا ذکر سورۃ الانعام میں کیا گیا ہے۔
 آٹھ جائور ہیں جن کا ذکر سورۃ الانعام میں کیا گیا ہے۔

۵. یَذْرَ وَٰکُمْ کَ معنی پھیلانے یا پیدا کرنے کے ہیں یعنی وہ تمہیں کثرت سے پھیلارہا ہے۔ یا نسلاً بعد نسل پیدا کر رہا ہے۔ انسانی نسل کو بھی اور چوپائے کی نسل کو بھی فیڈہ کا مطلب ہے فی ذٰلِكَ الْخُلْقِ عَلَىٰ هٰذِهِ الصَّفَةِ، لیعنی اس پیدا کُش میں اس طریقے پر وہ تمہیں ابتداء سے پیدا کرتا رہا ہے۔ یا "رحم میں" یا "پیٹ میں" مراد ہے۔ یا فیڈہ جمعنی بدہ ہے بعنی تمہارا جوڑا بنانے کے سب سے تمہیں پیدا کرتا یا پھیلاتا ہے کوں کہ یہ زوجیت ہی نسل کا سبب ہے۔ (فتح القدر وابن کیر) کہ نہ ذوات میں نہ صفات میں، پس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے، واحد اور بے ناز۔

كَهُ مَقَالِيدُ التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ تَشَاءُ وَيَقِبُ رُ إِنَّهُ يِجُّلِ شُّيْ عَلِيْرُهُ

شَرَعَ لَكُوْمِنَ الدِّيْنِ مَا وَطَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْنَ اوْحَيْنَا الدُّكِ وَمَا وَصَّيْنَا لِهَ الرُهِيْهِ وَمُولِى وَعِيْسَى اَنُ اقِيْمُواالدِّيْنَ وَلاَسَتَعْرَقُوْ افِيْهِ كَبُرَعَل الْنَشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوهُمُ الدُّيْ اللهُ يَعْبَيْنَ لِلْيُومِنُ يَنْنَا وُويَهُونِ إِلَيْهِ مَنْ يُنْدِيْنُ فَ

د نکھنے والا ہے۔

۱۲. آسانوں اور زمین کی تخیاں اسی کی ہیں، (۱) جس کی چاہے روزی کشادہ کردے اور تنگ کردے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

الله تعالی نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کردیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح (علیقیا) کو حکم دیا تھا اور جو (بذریعہ وحی) ہم نے تیری طرف بھیجا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ (علیما) کو دیا(اس تھا، کہ اس دین کو قائم رکھنا(اس) اور اس میں کچھوٹ نہ ڈالنا(اس) جس چیز کی طرف آپ انہیں بلارہے ہیں وہ تو (ان) مشرکین پر گرال گزرتی ہے،(۵) الله تعالیٰ ہیں وہ تو (ان) مشرکین پر گرال گزرتی ہے،(۵) الله تعالیٰ

ا. مَقَالِيْدُ، مِقْلِيْدٌ اور مِقْلَادٌ كى جَمْع ہے۔ خزان يا چابال-

۲. شَرَعَ کے معنی ہیں، بیان کیا، واضح کیا اور مقرر کیا، لَکُمْ، (تمہارے لیے) یہ امت محمد یہ سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر یا بیان کیا ہے جس کی وصیت اس سے قبل تمام انبیاء کو کی جاتی رہی ہے۔ اس ضمن میں چند جلیل القدر اندیاء کے نام وکر فرمائے۔

سم. صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت (یا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے) وصدت وائتلاف کی بنیاد ہے اور اس کی عبادت واطاعت سے گریز یا ان میں دوسروں کو شریک کرنا، افتراق وانتشار انگیزی ہے، جس سے "پھوٹ نہ ڈالنا" کہد کر منع کیا گیا ہے۔

۵. اور وہ وہی توحید اور الله ورسول کی اطاعت ہے۔

وَمَا تَغَرَّ قُوْلَالِامِنَ بَعْدِهِ مَا حَأَءَ هُمُ الْعِلْهُ بَغْيًا لِيَنْهُمُ وَلُولًا كِلِمَةً سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكِ إِلَّ آجَلِ مُسَتَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوْرِثُوا الكِتْبَ مِنُ بَعُدِهِمُ لَفِي شَكِيِّ مِنْ مُرْبَّيِ

فَلَذَٰلِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِتُوكُكُمَّ أَمُونَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ آهُوَاءُهُمْ وَقُلُ الْمُنْتُ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتْنِ وَالْمِرْتُ لِرَعْدِلَ بَيْنَكُو اللهُ رَبُّنَا وَرَيُّكُو لِنَّا اعْمَالْنَا وَلَكُوْ اعْمَالُكُو لَاحْجَّةَ

جے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے(۱) اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی تھیج رہنمائی کرتا ہے۔<sup>(۱)</sup> ١٦٠. اور ان لو گول نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی اختلاف کما (اور وہ بھی) ہاہمی ضد بحث سے (۳) اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پاگئی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہوچکا ہوتا<sup>(")</sup> اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں بڑے ابوئے ہیں۔

10. پس اسی لے آپ لوگوں کو بلاتے رہیں اور جیسے آپ کو تھم دیا گیا ہے مضبوطی سے جم جائیں(۱) اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں (2) اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے اور مجھے

ا. یعنی جس کو ہدایت کا مستحق سمجھتا ہے، اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔

٣. لعنی اینا دین اینانے کی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق اس شخص کو عطا کر دیتاہے جو اس کی اطاعت وعمادت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

٣٠. يعني انهوں نے اختلاف اور تفرق كا راسته علم يعني ہدايت آجانے اور اتمام جمت كے بعد اختيار كيا، جب كه اختلاف كا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ لیکن محض بغض وعناد، ضد اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس سے بعض نے یہود اور بعض نے قریش مکہ مراد کیے ہیں۔

 ۵. اس سے مراد یہود ونصاریٰ ہیں جو اپنے سے ماقبل کے یہود ونصاریٰ کے بعد کتاب لیخی تورات وانجیل کے وارث بنائے گئے۔ یا مراد عرب ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے "الكتاب" سے تورات والجيل اور دوسرے مفہوم كے لحاظ سے اس سے مراد قرآن كريم ہے۔

٢. ليني اس تفرق اور شك كي وجه سے، جس كا ذكر يہلے ہوا، آپ ان كو توحيد كي وعوت ديں اور اس پر جمے رہيں۔

کہ لینی انہوں نے اپنی خواہش سے جو چزیں گھڑ کی ہیں، مثلاً بتوں کی عیادت وغیرہ، اس میں ان کی خواہش کے پیچھے مت چلیں۔

ؠؽؙؽؘٵۅؘۜۘڮؽؽؙڴۊؙٲڵڎؙڲۼٛٮػؙؠؽؽڬٵۅٛٳڷؽڰ ٵؠؙٛڝؚؽٷؖ۫

وَالَّذِيْنَ يُعَاَّجُونَ فِي اللهِ مِنَ اَبَعْنِ مَا الشِّيِّيْبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَهُ عِنْدَرَبِّهِهُ وَعَلَيْهِهُ عَضَبُ وَّلُهُمْ عَلَاكِ شَرِيْنُ

ٱللهُ الَّذِينَ اَنْزُلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ۗ وَمَا يُدُرِيْكِ لَعَلَّ السَّاعَةَ قُرِيْبُ®

کم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔(۱) ہمارا اور تم سب کا پرورد گار اللہ ہی ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں (۱) اللہ تعالی ہم (سب) کو جمع کرے گا اور اس کی طرف لوٹا ہے۔

17. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ (مخلوق) اسے مان چکی (م) ان کی کٹ حجتی اللہ کے بزدیک باطل ہے، (م) اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

1. الله تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور تر اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور تر تو کھی (اتاری ہے) (۵) اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت

ا. لیعنی جب بھی تم اپنا کوئی معاملہ میرے پاس لاؤگے تو اللہ کے احکام کے مطابق اس کا عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔

٢. ليعني كوئي جھگرا نہيں، اس ليے كه حق ظاہر اور واضح ہوچكا ہے۔

سع ایعنی یہ مشرکین مسلمانوں سے لڑتے جھڑتے ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات مان کی ہے، تاکہ انہیں پھر راہ بدایت سے ہٹادیں۔ یا مراد یہود ونصاریٰ ہیں جو مسلمانوں سے جھڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے، اس لیے ہم تم سے بہتر ہیں۔

٧٠. دَاحِضَةٌ كے معنى كمزور، باطل، جس كو ثبات نہيں۔

۵. الْکِتَابَ سے مراد جنس ہے لیعنی تمام پنیبروں پر جتنی کتابیں بھی نازل ہوئیں، وہ سب حق اور پچی تھیں۔ یا بطور خاص قرآن مجید مراد ہو اس کی صداقت کو واضح کیا جارہا ہے۔ میزان سے مراد عدل وانصاف ہے۔ عدل کو ترازو سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ یہ برابری اور انصاف کا آلہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی لوگوں کے درمیان برابری مکن ہے۔ اس کے جم معنی یہ آیات بھی ہیں۔ ﴿لَقَدُالْسُكُنَا لِبُالْکِیْتُ وَاَنْوَلْنَا مَعَهُ مُوالْکِیْتُونَ لِبُعُومُ النّاسُ مَکن ہے۔ اس کے ہم معنی یہ آیات بھی ہیں۔ ﴿لَقَدُالْسُكُنَا لُوسُكُنَا لِبُالْکِیْتُ وَاَنْوَلْنَا مَعَهُ مُوالْکِیْتُونَ لِلِیُقُومُ النّاسُ اللّاسِ وَ اللّاسِ وَ اللّاسِ اللّاسِ اللّاسِ اللّاسِ اللّاسِ کے ساتھ کتاب اور ترازو (انصاف) نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں)۔ ﴿وَالسَّمَا وَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیْوَانَ \* اَلاَتُلْعُواْفِ الْمِیْوَانِ \* وَاَقِیمُواالْوَدُنَ لِالْقِسُطُ وَاللّٰہِ اللّاسِ الللّاسِ اللّاسِ اللّاسِ اللّاسِ اللّاسِ اللّٰسِ اللّاسِ اللّٰسِ اللّاسِ اللّٰسِ ال

قریب(۱) ہی ہو۔

يَمُتَعَجُلُ بِهَا الَّذِينَ الرَّفُونُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ الْمُنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ النَّا الْمُثَّ الْاَرَانَ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لِفِي ضَلِل بَعِيْدٍ ۞ ضَلِل بَعِيْدٍ ۞

> ٲڵۿؙڵڟۣؽڡ۫ٛٵٛۑؚڡؚؚؚؚڔٵۮؚ؇ؾۯۯ۠ؿؙڡۜؽؙڐۜڰٛ ۘٷۿؙۘۅٲڷۊۘۅؿؙٳڰۼۯؽؙؗۯ۠

مَنُ كَانَ يُويِدُ حَرُثَ الْاِخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِيُ حَرُثِهِ وَمَنْ كَانَ يُويُدُ حَرُثَ الدُّنْيَا نُؤُرِتهِ مِنْهَا وْمَالَهُ فِي الْاِخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

۱۸. اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانے (۲) اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانے اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں (۳) انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملہ میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، (۵) وہ دور کی گر اہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ (۵)

19. الله تعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اور وہ بڑی طاقت، بڑے غلبہ والا ہے۔

۲۰. جس کا ارادہ آخرت کی تھیتی کا ہو ہم اے اس
 کی تھیتی میں ترقی دیں گے(۱) اور جو دنیا کی تھیتی کی
 طلب رکھتا ہو ہم اے اس میں ہے ہی کچھ دے

۲. لینی استہزاء کے طور پر یہ سیحتے ہوئے کہ اس کو آنا ہی کہاں ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جلدی آئے۔

۳. اس لیے کہ ایک تو ان کو اس کے وقوع کا پورا یقین ہے۔ دوسرا ان کو خوف ہے کہ اس روز بے لاگ حماب ہوگا،

کہیں وہ بھی مواخذہ الٰہی کی زو میں نہ آجائیں۔ جیسے دوسرے مقام پر ہے۔ ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا النَّوْا وَقُلُونِهُمُ وَجِلَةُ النَّهُمُ لَا لَكُوا وَقُلُونِهُمُ وَجِلَةٌ النَّهُمُ لَلْهُ وَمِرِكَ مَقَام پر ہے۔ ﴿وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا النَّوْا وَقُلُونِهُمُ وَجِلَةٌ النَّهُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

٨٠. يُمَارُوْنَ، مُمَارَاةٌ ٢ م جس ك معنى الرنا جُعَلْونا مين يا مِرْيَةٌ ٢ م، بمعنى ريب وشك

۵. اس لیے کہ وہ ان دلائل پر غوروفکر ہی نہیں کرتے جو ایمان لانے کے موجب بن کیتے ہیں حالائکہ یہ دلائل روزوشب ان کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ اس کی نظروں سے گزرتے ہیں اور ان کی عقل وفہم میں آگے ہیں۔ اس لیے وہ حق سے بہت دور جایڑے ہیں۔

٢. حَوْثٌ كَ معنی تخم ريزی كے بيں۔ يہاں يہ بطريق استعارہ ائمال كے ثمرات وفوائد پر بولا گيا ہے۔ مطلب يہ ہے كہ جو شخص دنيا ميں اپنے ائمال ومحنت كے ذريع ہے آخرت كے اجر وثواب كا طالب ہے تو اللہ تعالى اس كى آخرت كى كيتى ميں اضافہ فرمائے گا كہ ايك ايك ئيكى كا اجر دس گنا ہے لے كرسات سو گنا بلكہ اس سے زيادہ تك بھى عطافرمائے گا۔

ٱمْرُلَهُمْ شُرَكَوُّا شَرَعُوْالَهُمْ مِنَّ الدِّيْنِ مَالَمُ يَاذُنَّ ٰنِهِ اللهُ ۚ وَلَوْلاَ كِلِمَةُ ٱلْفَصْلِلَقَضِي بَيْنَهُمْ ۚ وَانَّ الظّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُدُّ۞

ترَى الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعُ اِهِمُ وَالَّاذِينَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الشَّلِحٰتِ فِي رُوضِتِ الْجَنَّتِ لَهُوُمَّا يَشَاءُونَ عِنْدَرَبِّهِمُ لَالِكَهُوَ الْفَضُلُ الْكِمَيْدُ ۞

ذلك الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ الْمُثُواوَعِلُوا الصِّلَاتِ قُلُ لِكَانَسُكُمُ عَلَيْهِ اجْرًا الرّالْمُودَّة فِي القُرُلِ وَمَنُ يَنَقَ تَرِثُ حَسَنَةً ثَرْدَلَكِفِهُمَ الْحُسْنَا

دیں گے، (۱) ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ (۲)

17. کیاان لوگوں نے (اللہ کے) ایسے شریک (مقرر کردیے کررکھے) ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کردیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ (۳) اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو (ابھی) ان میں فیصلہ کردیا جاتا۔ یقیناً (ان) ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔

۲۲. آپ ویکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے (\*) جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، (۵) اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے یہی ہے بڑا فضل۔

۲۳. یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور (سنت کے مطابق) نیک عمل کیے تو کہہ دیجیے کہ میں اس پر تم سے کوئی

ا. یعنی طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے کیکن اتنی نہیں جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔

۷. یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بنی اسرائیل: ۱۸ میں بھی بیان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ضرور دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے، کیوں کہ وہ سب کی روزی کا ذمہ لیے ہوئے ہے، طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی۔ تاہم جو طالب آخرت ہوگا لیتنی آخرت کے لیے کسب و محنت کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جب کہ طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے پچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اس کا فائدہ طالب دنیا جننے میں ہے یا طالب آخرت جننے میں۔ سبر یعنی شرک و معاصی، جن کا تھم اللہ نے نہیں دیا ہے، ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کو اس راہ پر رگایا ہے۔ سمبر یعنی قیامت کے دن۔
۲۳. لیعنی قیامت کے دن۔

۵. حالاتکه دُرنا بے فائدہ ہو گا کیوں کہ اینے کیے کی سزا تو انہیں بہرحال بھلتنی ہوگ۔

## إِنَّ اللَّهُ غَفُورُشَّكُورُ ۗ

بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی، (۱) جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور خوبی بڑھادیں گے۔ <sup>(۱)</sup> بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا (اور) بہت قدردان ہے۔ <sup>(۳)</sup>

۲۲. کیا یہ کہتے ہیں کہ (پیٹیبر نے) اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اگر اللہ تعالی چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگادے (۱۳) اور اللہ تعالی اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا

ٱمۡرَيُّهُولُوۡنَ افۡتَرَىٰعَلَى اللهِ كَذِيّا ٷَانَ يَشَااللهُ يُغۡتِّمُوۡلَ قَلِّهُ قَالَ مِنْهُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِثُّ الْحَقَّ يَخِلِمْتِهُ إِنَّهُ عَلِيْهُ وَيَلْتِ الصَّّلُوْنِ

ا. قبائل قریش اور نی منگانیو کی در میان رشتے داری کا تعلق تھا، آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں وعظ ونصیحت اور تبلیغ ودعوت کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگا، البتہ ایک چنر کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے در میان جو رشتے داری ہے، اس کا لحاظ کرو، تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، تمہاری مرضی۔ لیکن مجھے نقصان پہنجانے سے تو باز رہو، تم میرے دست وبازو نہیں بن سکتے تو رشتہ داری وقرابت کے ناطے مجھے ابذاء تو نہ پہنجاؤ اور میرے راشتے کا روڑہ نہ بنو کہ میں فریصنہ رسالت ادا کرسکوں۔ حضرت ابن عباس ڈالٹنجنا نے اس کے معنی کے ہیں کہ میرے اور تمہارے ورمیان جو قرابت (رشتہ واری) ہے اس کو قائم رکھو۔ (صحبح البخاری، نفسیر سورۃ الشوریٰ) نبی کریم مَنْ لَیْلِاً کی آل، یقیناً حب ونب کے اعتبار سے دنیا کی اشرف ترین آل ہے اس سے محبت، اس کی تعظیم وتوقیر جزو ایمان ہے۔ اس لیے کہ نبی سَنَاقَیْظِ نے بھی احادیث میں ان کی تکریم اور حفاظت کی تاکید فرمائی ہے لیکن اس آیت کا کوئی تعلق اس موضوع سے نہیں ہے، جیسا کہ شعبہ حفرات کھینا تانی کرکے اس آیت کو آل محمد مثلی این کم میں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر آل کو بھی انہوں نے محدود کرویا ہے، حضرت علی طالفتہ وحضرت فاطمہ والفیانا اور حضرت حسنین والفیانا تک۔ نیز محیت کا مفہوم بھی ان کے نزدیک یہ ہے کہ انہیں معصوم اور الی اختیارات سے متصف مانا جائے۔ علاوہ ازیں کفار مکہ سے اپنے گھرانے کی محبت کا سوال بطور اجرت تبلیغ نہایت عجیب بات ہے جو نبی مَنَالیّٰتِیْم کی شان ارفع سے بہت ہی فروتر ہے آپ مَنَالیّٰتِیْم کی تبلیغ کو قبول نہ کرنے کے باوجود آپ مَنَاشِیْزُ کی طلب تو صرف قرابت اور صلۂ رحمی کی بنیاد پر محبت برقرار رکھنے کی تھی پھر یہ آیت اور سورت کی ہے جب کہ حضرت علی ڈالفنڈ اور حضرت فاطمہ ڈالفنڈا کے در مان ابھی عقد زواج بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ لینی ابھی وہ گھرانہ معرض وجود میں ہی نہیں آیا تھا جس کی خود ساختہ محبت کا اثبات اس آیت سے کیا جاتا ہے۔ ۲. لینی اجر وثواب میں اضافہ کریں گے۔ یا نیکی کے بعد اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں دیں گے جس طرح بدی کا بدلہ مزید بدیوں کا ارتکاب ہے۔

٣. اس ليے وه پروه يوشى فرماتا اور معاف كرويتا ہے اور زياده سے زياده اجر ديتا ہے۔

۷. لینی اس الزام میں اگر صدافت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگادیے، جس سے وہ قرآن ہی محو ہوجاتا جس کے گھڑنے کا انتشاب آپ کی طرف کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی سخت ترین سزا دیتے۔

ہے (۱) اور سیج کو ثابت رکھتا ہے۔ وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔

۲۵. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے (۲۰ اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کررہے ہو (سب) جانتا ہے۔

۲۷. اور ایمان والول اور نیکوکار لوگول کی سنتا ہے<sup>(۳)</sup> اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔

۲۷. اور اگر اللہ تعالی اپنے (سب) بندوں کی روزی فراخ کردیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کردیتے (میں کین وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبر دار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ امر وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہوجانے کے بعد بارش برساتا ہے (۵) اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی بارش برساتا ہے (۵)

وَهُوَالَذِي يَقْبُلُ التَّوْبُةَ عَنْ عِبَادِمْ وَيَعْفُوْاعَنِ السَّيِتَالِتِ وَيَعْلَوُمَا تَقْعُلُونَ۞

ۅٙؽؠ۫۬ۼ۪ؽڹؙٲڒؽؚؠؙؽٵڡٮؙٷؙٳٷۼؚڶؙۅاڶڟۑڶڂؾؚۏؘؽڕؽۮؙۿؙۄؙ ۺؚۜؽؘڡؘٛڞٛڸةٷڷڬۼۯؙٷڽؘڵۿؙۄؙۼٙڎٙٵؼٛۺٙڔؽڰٛ<sup>۞</sup>

ۅؘڷۅٛؠؘٮؘۘڟٳٮڷؗؗؗ؋ٳڷڗؚۯ۫ۊٙٳۑؠٵؚڍ؋ڵڹۘۼۛۅٝٳڧٳڷۯۯۻ ۅؘڵڮڽؙؿؙڹۣٚۯڵؠڣٙڎڔٟ؆ٙٳۺؘٲٵؚٛۯ؆ٛ؞ڽؚؠڹٳڍ؋ڿٙؠؿ۠ٷڝؚؽؙڒٛڰ

ۉۿؙۅؘٳڷڹؽؙؽؙڗٞڵؙٳڶۼؘؽؙػ؈ؙٛڹۼؙۑڡٵڣؘٮؙڟۊ۬ ۅؘؽؙۺؙۯؙۯۼٮۜٮؘۜڎ۫ٷۿۅٵڵۅڸؿ۠ٵڵڿؠؽڽؙڰ

ا. یہ قرآن بھی اگر باطل ہوتا (جیسا کہ مکذبین کا دعویٰ ہے) تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا ڈالنا، جیسا کہ اس کی عادت ہے۔

۲. توبہ کا مطلب ہے، معصیت پر ندامت کا اظہار اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم۔ محض زبان سے توبہ توبہ کرلینا یا اس
گناہ اور معصیت کے کام کو تو نہ چھوٹنا اور توبہ کا اظہار کیے جانا، توبہ نہیں ہے۔ یہ استہزاء اور مذاق ہے۔ تاہم خالص اور
چی توبہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا ہے۔

سع. یعنی ان کی وعائیں سنتاہے اور ان کی خواہشیں اور آرزوکیں پوری فرماتا ہے۔ بشرطیکہ دعا کے آداب وشر الطاکا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ (اللہ اپنے بندے کی قوبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری مع کھانے پینے کے سامان کے، صحراء، بیابان میں گم ہوجائے اور وہ نا امید ہوکر کسی درخت کے پنجے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت میں اس کے منہ سے نگل جائے، اے اللہ! تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی شدت فرح میں وہ غلطی کرجائے)۔ (صحیح مسلم، کتاب التوبة، باب فی الحض علی التوبة والفرح بھا) ہم. یعنی اگر اللہ تعالی ہر شخص کو حاجت وضرورت سے زیادہ کیسال طور پر وسائل رزق عطا فرمادیتا تو اس کا ختیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کی ماضحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شر وفساد اور بغی وعدوان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا، جس سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ کس کی ماضحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص شر وفساد اور بغی وعدوان میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا، جس سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ گھر جو انواع رزق کی پیداوار میں سب سے زیادہ مضید اور اہم ہے۔ یہ بارش جب نا امیدی کے بعد ہوتی ہے تو اس نعت

ہے کارساز اور قابل حمد وثناء۔

وَمِنُ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَائِكَ يَّ اور اس كَ فِيْهِمَالِينُ كَالَيَّةً وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا لِشَاءُ قَدِيرًا اللهِ عَلَى جَمُعِهُمُ إِذَا لِشَاءُ قَدِيرًا اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى ال

ۅؘ؆ؘٲڝۜٲؠؙڴؙۅ۫ۺؙؚڽ؆ؙڝؽؽڐ۪ڣؚؠٵ۬ ڰٮؘؽٮٛٵيؙۮؚؽڴؙۄٛ ۅؘؾڠڡؙٛۊؙٵۼؽؙڲؿؿ۬ڔۣ۞

وَمَااَنْتُوْ بِمُغْجِزِينَ فِي الْكَرْضِ وَمَالكُوْمِنَ

. اور اس کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کروے۔ (۲) میں اور حمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہیں، اور وہ تو بہت سی ہاتوں سے در گزر فرمادیتا ہے۔ (۲)

اس. اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے تنہیں ہو، (\*)

' کا صحیح احساس بھی ای وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کرنے میں حکمت بھی یہی ہے کہ بندے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کا شکر بجالائیں۔

ا. کارساز ہے، اپنے نیک بندوں کی چارہ سازی فرماتا ہے، انہیں منافع سے نوازتا اور شرور ومہلکات سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اپنے ان انعامات بے پایاں اور احسانات فراواں پر قابل حمد وشا ہے۔

۲. دَابَّةِ (زمین پر چلنے پھرنے والا) کا لفظ عام ہے، جس میں جن وانس کے علاوہ وہ تمام حیوانات شامل ہیں، جن کی شکلیں، رنگ، زبانیں، طبائع، اور انواع واجناس ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں۔ اور وہ روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ہی میدان میں جمع فرمائے گا۔

سا. اس کا خطاب اگر اہل ایمان سے ہوتو مطلب ہوگا کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں جو متہبیں گناہوں کی پاداش میں چینچتے ہیں اور کچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرمادیتا ہے اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گی۔

صدیث میں بھی آتا ہے کہ "مومن کو جو بھی تکلیف اور غم وحزن پنچتا ہے، حتی کہ اس کے بیر میں کائنا بھی چھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کے تاب المدرض، باب ما جاء فی کفارہ المدرض. مسلم، کتاب المدرض، باب ما جاء فی کفارہ المدرض، مسلم، کتاب البر، باب نواب المدومن فیما بصیبہ من مرض) اگر خطاب عام ہوتو مطلب ہوگا کہ تہمیں جو مصائب و نیا چہیتہ ہے تہمارے اپنے گناہوں کا تتبیہ ہے عالال کہ اللہ تعالی بہت ہے گناہوں ہے تو در گزر ہی فرماہ یتا ہے لیعنی یا تو ہمیشہ کے لیے معاف کردیتا ہے۔ یا ان پر فوری سزا نہیں دیتا۔ (اور عقوب و تعزیر میں تاخیر، یہ بھی ایک گونہ معافی ہی ہے) جیسے دو سرے معاف کردیتا ہے۔ یا ان پر فوری سزا نہیں کہ اللہ تعالی لوگوں کے مقام پر فرمایا ﴿وَلَوْ مِنْ اللّٰ ا

دُوْنِ اللهِ مِنْ وَرَلِيَّ وَلَانَصِيْرِ ﴿

وَمِنُ البِيَّةِ الْعَوَارِ فِي الْبَحْوِكَالْرَعْلَامِ

ٳڶؘؾۜؿؘٲؙؽؿڮڹٳڵؾؚۼۘٷڣٞڟ۬ڶڶؽؘۘۯۘۘۘۅٳڮٮۘۜۘۼڶڟۿڔۣ؋ۨ ٳؾٙ؋۬ؽؙۮ۬ڸؚڲڵٳۑؾٟڷؚڴؚڷۣڝؘۺٙٳڔۺؙڴۅ۫ڔٟ۞

ٱۅؙؽؙۅؙؠؚۊؙۿؙؾ ؠؚؠٙٵػٮۘڹؙۅؗٳۅؘڽۼڡؙؙۼڽؙڮؘؿؙڔۣۨٛ

وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي َالْيِتِنَامُ الْهُوْمِّنُ يَّيِيُصِ®

ڡٚؠۜٙٲٲۏؾؙؽؙڎؙۄۨ؈ٞۺٛؿٝ۫۫ڡٛؠؘؾٵٷٵڂؽۅۊؚٳڵڎؙٮؗؽٵ ۅؘٮٵۼٮ۫ڬٳۺۼڂؘؿڒٷٲڹڠ۬ۑڷؚڷۮۣؽؽٳؙڡٮٛٷٳۅؘعڸ ۯؾۿٶ۫ؾٷڴۅ۠ؿ۞۠

اور تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مدوگار۔

**۳۲**. اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

سس اگر وہ چاہے تو ہوا بند کردے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں۔ یقینا اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔

۳۳. یا انہیں ان کے کر تو توں کے باعث تباہ کردے، (۲) وہ تو بہت سی خطاؤں سے در گزر فرمایا کرتا ہے۔ (۳) میں جھڑتے ہیں (۵)

وہ معلوم کرلیں کہ ان کے لیے کوئی چھکارا نہیں۔(۵)

194 قو ممہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیوی زندگی کا کچھ یو نہی
سا اساب ہے،(۱) اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدر جہا
بہتر اور یائیدار ہے،(۵) وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے

اور صرف اینے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

ا. اَلْجِوَارِ یا اَلْجَوَارِیْ جَارِیَةٌ (چِلنے والی) کی جمع ہے، جمعنی کشتیاں، جہاز، یہ اللہ کی قدرت تامہ کی دلیل ہے کہ سمندروں میں بی سمندروں میں بی کشتیاں اور جہاز اس کے عظم سے چلتے ہیں، ورنہ اگر وہ عظم دے تو یہ سمندروں میں ہی کھڑے رہیں۔

۲. لینی سمندر کو تھم وے اور اس کی موجوں میں طفیانی آجائے اور بیر ان میں ڈوب جائیں۔

P. ورنه سمندر میں سفر کرنے والا کوئی بھی سلامتی کے ساتھ واپس نه آسکے۔

- ہم. یعنی ان کا انکار کرتے ہیں۔
- ۵. لین اللہ کے عذاب سے وہ کہیں بھاگ کر چھٹکارا حاصل نہیں کرسکتے۔
- ۷. لینی معمولی اور حقیر ہے، چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، اس لیے کہ یہ عارضی اور فانی ہے۔
- 2. لینی نیکیوں کا جو اجر وثواب اللہ کے ہاں ملے گا وہ متاع دنیا سے کہیں زیادہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، کیوں کہ اس کو زوال اور فنا نہیں، مطلب ہے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، ایسا کروگے تو پچپتاؤگے۔

ۉٵڵۮؚؽؙڹؘؽؠٛۼؾؽڹؙٷؗڹػڵ۪ؠڗٳڵٳٮؙٚڗؚۅٲڵڡؙٚۉٳڿۺؘ ۅٙٳۮؙٳؗمٵۼۧۻؙڹؙٷٳۿؙۄؙێۼ۫ڣؙۯؙۏڹ۞ٛ

ۅؘٲڷڹۣڽؙؽٳۺۼۜٵؠٛۏٳڸڔؾؚۿۄؙۅٲڠٵڡٛۅٳٳڶڞڵۅڠۜ ۅٵڡٛۯؙۿؙؠٞۺ۠ۯؽؠؽؿۿڎۛٷڝؚؾٵۯڒؿٛڹۿڎؽؽٚڣڠڎؽ۞

سے اور کیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور فصے کے وقت (بھی) معاف کردیتے ہیں۔(۱)

اور فصے کے وقت (بھی) معاف کردیتے ہیں۔(۱) اور اسلام البین اور اسلام کی پابندی کرتے ہیں (۳) اور ان کا (ہر) کام آلبی کے مشورے سے ہوتا ہے،(۹) اور جو ہم نے انہیں وے رکھا

ا. یعنی لوگوں سے عفو وور گزر کرنا ان کے مزاج وطبیعت کا حصہ ہے نہ کہ انتقام اور بدلہ لینا۔ جس طرح نبی سَکَاتَیْکُم کِ بارے میں آتا ہے۔ «مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَاتُ الله». (صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب یسروا ولا تعسروا، مسلم، کتاب الفضائل، باب مباعدته صلی الله علیه وسلم للاثام) (نبی سَکَاتِیْکُم نے اپنی ذات کے لیے مجھی بدلہ نہیں لیا، بال الله تعالی کی حرمتوں کا توٹا جاتا آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا)۔

۲. لینی اس کے علم کی اطاعت، اس کے رسول کا اتباع اور اس کے زواجر سے اجتناب کرتے ہیں۔ ۳. نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص ذکر کیا کہ عبادات میں اس کی ایمیت سب سے زیادہ ہے۔

الله وری ، کا لفظ ذکوی اور بُشوی کی طرح باب مفاعلہ سے اسم مصدر ہے۔ لینی اہل ایمان ہر اہم کام باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، اپنی ہی رائے کو حرف آخر نہیں سمجھتے خود نبی منافقا کم کھی اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں سے مشورہ کرو (آل عمران: ۱۵۹) چنانچہ آپ جنگی معاملات اور دیگر اہم کاموں میں مشاورت کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس سے مسلمانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی اور معاملے کے مختلف گوشے واضح ہوجاتے۔ حضرت عمر رفائقۂ جب خنجر کے وار سے زخمی ہوگئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نه رہی تو امر خلافت میں مشاورت کے لیے چھ آدمی نامز د فرماد ہے۔ عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبدالر حمٰن بن عوف بٹی کھٹے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور دیگر لوگوں سے بھی مشاورت کی اور اس کے بعد حضرت عثان ڈلنڈ کو خلافت کے لیے مقرر فرمادیا۔ بعض لوگ مشاورت کے اس حکم اور تاکید سے ملوکیت کی تر دید اور جمہوریت کا اثبات کرتے ہیں۔ حالانکہ مشاورت کا اہتمام ملوکیت میں بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ کی بھی مجلس مشاورت ہوتی ہے، جس میں ہر اہم معاملے پر سوچ بچار ہوتا ہے اس لیے اس آیت ہے ملوکیت کی نفی قطعاً نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں جمہوریت کو مشاورت کے ہم معنی سمجھنا میس غلط ہے۔ مشاورت ہر کہ ومہ سے نہیں ہوسکتی، نہ اس کی ضرورت ہی ہے۔ مشاورت کا مطلب ان لو گوں ہے مشورہ کرنا ہے جو اس معاملے کی نزاکتوں اور ضرورتوں کو سیجھتے ہیں جس میں مشورہ درکار ہوتا ہے۔ جسے بلڈنگ، بل وغیرہ بنانا ہوتو، کسی تانگہ بان، درزی بارکشہ ڈرائبور سے نہیں، کسی انجینئر سے مشورہ کیا جائے گا، کسی مرض کے بارے میں مشورے کی ضرورت ہوگی تو طب وحکمت کے ماہرین کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جب کہ جمہوریت میں اس کے برعکس ہر بالغ شخص کو مشورے کا اہل سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ کورا ان پڑھ، بے شعور اور امور سلطنت کی نزاکتوں سے یکسر بے خبر ہو۔ بنا برس مشاورت کے لفظ سے جمہوریت کا اثبات، تحکم اور دھاندل کے سوا کچھ نہیں، اور جس طرح سوشلزم کے ساتھ اسلامی کالفظ لگانے سے سوشلزم مشرف یہ اسلام نہیں ہوسکتا، اس طرح "جمہوریت" میں "اسلام" کی پوند کاری سے مغربی

وَالَّذِيْنَ إِذَا آصَابَهُ مُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ®

وَجَزَّ وُاسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّشْلُهَا ۚ فَمَنُعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُولُا عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُجِبُ الظّلِمِيْنِ۞

> وَلَمَنِ انْتَصَرَبَعْدَ ظُلِمِهِ فَأُولِإِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَمِيلِ ﴿

اِنَّمَاالسَّهِينُلُ عَلَىٰالَّذِيْنَ يُظْلِمُوْنَ التَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَمِّكَ لَهُوُ عَذَاكِ الِيُوْقِ

وَلَكَنُ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ أَ

وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِيّ مِّنْ بَعْدِهُ وَتَوَى الطَّلِمِيْنَ لَتَارَا وَالْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلُ إِلَى مَرَدِّ مِنْ. سَمْ ا

ہے اس میں سے (ہمارے نام پر) دیتے ہیں۔ 97. اور جب ان پر ظلم (وزیادتی) ہوتو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ (۱)

اور برائی کا بدلہ ای جیسی برائی ہے، (۲) اور جو معاف کردے اور اصلاح کرلے اس کا اجر اللہ کے قدمے ہیں قدمے ہے، ہے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔

ایم. اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد (برابر کا) بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر (الزام کا) کوئی راستہ نہیں۔

اسم. یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔

الوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔

السم. اور جو شخص صبر کرلے اور معاف کردے تو یقیناً یہ

۴۳. اور جے اللہ تعالیٰ بہکادے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے۔

بڑی ہمت کے کامول میں سے ہے۔

جمہوریت پر خلافت کی قباراست نہیں آسکتی۔ مغرب کا یہ پودا اسلام کی سرزمین پر نہیں پنپ سکتا۔

ا. یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں ہیں، اگر بدلہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، تاہم قدرت کے باوجود وہ معافی کو ترجیح ویتے ہیں جیسے نبی منگالیفی فی فی منگالیفی نبید میں آپ نے ان ہیں جیسے نبی منگالیفی نبید میں آپ نے ان ۸۰ آدمیوں کو معاف کردیا، جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی تھی، لبید بن عاصم یہودی سے بدلہ نہیں لیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا، اس یہودیہ عورت کو آپ نے پھے نہیں کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملادیا تھا، جس کی آپ پر جادو کیا تھا، اس یہودیہ عورت کو آپ نے پھے نہیں کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملادیا تھا، جس کی انگیفی آپ وہ واپسیں تک محسوس فرماتے رہے، شکالیفی آپ در اور کیا تھا، جس کی انگیفی کہا جس نے آپ کے کھانے میں تاہم ملادیا تھا، جس کی انگیفی کے در اور کیا تھا، جس کی انگیفی کی انگیفی کے در اور کیا تھا کہ در اور کیا تھا کہ در اور کیا تھا تھا کہ در اور کیا کہ در اور کیا تھا کہ در اور کیا

۲. یہ قصاص (بدلہ لینے) کی اجازت ہے۔ برائی کا بدلہ اگرچہ برائی نہیں ہے لیکن مشاکلت کی وجہ سے اسے بھی برائی ہیں ہی کہا گیا ہے۔

وَتَوَائِهُمْ يُعُرِضُونَ عَلَيْمَ الْحَشِعِيْنَ مِنَ الذَّلِّ يُنْظُرُونَ مِنْ طَرُفِ جَفِيْ وَقَالَ الَّذِيْنَ الْمُثُوَّا إِنَّ الْخِيمِيُنَ الَّذِيْنَ خَيْرُواَ انْشُكُمُ وَلَهُلِهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ الرَّانَ الظّلِمِيْنَ فِي عَذَافٍ مُثَقِيدٍ

وَمَا كَانَكَهُمْ مِّنَ اَدْلِيآ اَ يَنْفُرُونَهُ وَمِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ تُضْلِلِ اللهُ فَهَا لَهُ مِنْ سِبِيْلِ۞

ٳڛٛؾڿؽڹٷٳڸڔۘٮؽٷ۫ؾڽٛۊٙؠ۫ڶؚٲڽۜؾٲ۬ؾؽۏؗڠڒڒۯڐڬ ڡؚڹؘٳٮڵۼٵػڴۄ۫ۺٞۺؙڶڿٳؾٷڡٞؠۮ۪ۊۜٵڴٷۺۨڲؽؠٟٝ۞

ۏؙؚٳڹٛٲٷٛڞؙۅؙٵڡۜٛؠۜٵۘڎؘڛڵڹڬڡڮڽۿۅ۫ڿڣؽڟٵؖٳڽ۫ۼؽؽڬ ٳڒٳڵؽڸۼ۫ٷٳؿٞٳٳڎؘٳٲۮؘۿؙٵڶؚڒۺٮٲڹۺٵۯڿۿؙ۫ڰ۫ڂؚڗ

نہیں کرسکوگے، کیوں کہ اعتراف گناہ کے بغیر شہبیں جارہ نہیں ہوگا۔

70. اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ (جہنم کے) سامنے لاکھڑے کیے جائیں گے مارے ذات کے جھکے جارہ ہوں گے، ایمان ہوںگے اور کن انکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائی عذاب میں ہیں۔(۱)

۲۳. اور ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر علیں اور جسے اللہ گمراہ کردے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔

کہ، اپنے رب کا تھم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آجائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے، (۲) مہمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ حجیب کر انجان بن جانے کی۔ (۳)

۳۸. اگر یہ منہ پھیرلیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بناکر نہیں بھیجا، آپ کے ذیے تو صرف پیغام پہنچا دینا

ا. یعنی و نیا میں یہ کافر ہمیں ہیو قوف اور و نیوی خمارے کا حامل سیحقے تھے، جب کہ ہم د نیا میں صرف آخرت کو ترجیح
 ویتے تھے اور و نیا کے خماروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ آج دیکھ لو حقیقی خمارے ہے کون دوچار ہے۔ وہ جنہوں نے د نیا کو ہی نے د نیا کے عارضی خمارے کو نظر انداز کیے رکھا اور آج وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں یا وہ جنہوں نے د نیا کو ہی سب پچھے سبھے رکھا تھا اور آج ایسے عذاب میں گرفتار ہیں، جس سے اب چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔
 بی یعنی جس کو رد کرنے ٹالنے کی کوئی طاقت نہیں رکھے گا۔

بِهَا وَإِنْ تُصِيْفُمُ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتُ آيُدِيْمُ فِأَنَّ الْرِنْسَانَ كُفُورُ۞

ڽڵٶڡؙڶٛڬٳڵؽڟۅؾۘۅٙٲڷۯڞؚ؞ۼؖٛٷٞؽؙٵؽۺۜٲٷ۫ڽڡٙۘۘ ڸٮؘڹؙؾؿٵٷؚٳٮٚڟؙۊؘؽۿۘۘٵؚڸٮڽؙؾۜؿٵٛٵڶۮؙٷ۞

ٳۏؽؙڒٙۊؚۻ۠ۿؙؠٛۮؙڒٛٳٵٷٳڬٲڟٷؘ<u>ۼۼڵؙؠڽٛؾٛۺۜٳ</u>ٛ؞ٛٛۼؚڨؽڴٲ

ہے، (۱) اور ہم جب بھی انسان کو اپنی مہر بانی کا مزہ چکھاتے ہیں (۲) تو وہ اس پر اترا جاتا ہے (۳) اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے (۳) تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ (۵)

97. آسانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (۲) جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ویتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔

· ۵. یا انہیں جمع کردیتا ہے (<sup>2)</sup> بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی

ا. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ لَیْمَی عَلَیْكَ هُ لُهُ لَهُ مَ وَلَكِنَّ اللّهُ يَهُ لِي مِّنْ لِيَتَكَأَدُ ﴾ (البقرة: ٢٥١)، ﴿ وَالنَّمَا عَلَيْكَ هُ لُهُ وَعَلَيْنَا اللّهُ وَعَلَيْنَا الْبَالُهُ وَعَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْهِ مُعْتَدِّظِر ﴾ (الغاشية: ٢٠١١) ان سب كا مطلب يہ ہے كه الحِسكائِ ﴾ (الوعد: ٢٠٠)، ﴿ وَلَا يَتَمَا اللّهُ كَا يَعْامُ لُو لُولُ وَلَ مَكَ يُتَجَاوِي، وائين نه وائين، آپ سے اس كى باز پرس نہيں ہوگى، كول كه بدايت دينا آپ كے اختيار ميں نہيں ہوگى، كول كه بدايت دينا آپ كے اختيار ميں نہيں ہوگى، كول كه بدايت دينا آپ كے اختيار ميں نہيں ہوگى، كول كه بدايت دينا آپ كے اختيار ميں نہيں ہوگى، كول كا الله كا اختيار ميں نہيں ہوگى، كول كا الله كا اختيار ميں ہوگى، كول كا الله كا اختيار ميں ہوگى، كول كا الله كا اختيار ميں نہيں ہوگى، كول كا الله كا اختيار ميں نہيں ہوگى، كول كا الله كا اختيار ميں ہوگى، كول كا الله كا اختيار ميں نہيں ہوگى، كول كا الله كا الله كا اختيار ميں ہوگى، كول كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا اختيار ميں ہوگى، كول كا بلا كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا اختيار ميں ہوگى، كول كا الله كا الله كا اختيار ميں ہوگى، كول كا الله ك

۲. لینی وسائل رزق کی فراوانی، صحت وعافیت، اولاد کی کثرت، جاه ومنصب وغیره۔

۳. لیعنی تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے، ورنہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار ہونا، ناپندیدہ امر نہیں، لیکن وہ تحدیث نعمت اور شکر کے طور پر ہو نہ کہ فخر و رہاء اور تکبر کے طور پر۔

٣. مال کی کمی، بیاری، اولاد سے محرومی وغیرہ۔

۵. لینی فورا نعتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور مُنْعِمٌ (نعتیں دینے والے) کو بھی۔ یہ انسانوں کی غالب اکثریت کے اعتبار سے ہے جس میں ضعیف الایمان لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے اور کامل الایمان لوگوں کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نعتوں پر شکر۔ جیسا کہ رسول اللہ طُلُقیْمِ نے فرمایا ﴿إِنْ أَصَابَتُهُ صَرَّاةُ صَبَرَ فَکَانَ خَیْرًا لَّهُ وَلَیْسَ ذٰلِکَ لِأَحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ» (صحیح مسلم، کتاب الزهد، باب المنون أمره خیر کله). (اگر مومن کو خوشی حاصل ہو تو اس پر شکر کرے تو یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر کوئی تکلیف پہو نچ تو اس پر صبر کرے تو بھی یہ اس کے لیے خیر ہے اور یہ دونوں چیزیں سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں)۔ لا یعنی کا کنات میں صرف اللہ ہی کی مشیت اور اس کی تدبیر چلتی ہے، وہ جو چاہتا ہے، ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا، نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت واختیار نہیں رکھتا۔

2. لینی جس کو چاہتا ہے، مذکر اور مونث دونوں دیتا ہے۔ اس مقام پر اللہ نے لوگوں کی چار قشمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیے۔ دوسرے وہ جن کو صرف بیٹیاں، تیسرے وہ جن کو بیٹے بیٹیاں دونوں اور چوتھے وہ جن کو بیٹا نہ

إِنَّهُ عَلِيْهُ ۗ قَدِيرُ۞

وَمَاكَانَ لِيَسْرِ اَنْ كَيْكِمْ اللهُ الآدُوحُيَّا اَدُونُ قَدَ اَيْ جِنَابِ اَوْيُرْسِلَ سُولًا فَيْرِي بِإِدْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيْهُ ﴿

وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَا النِّيْكَ رُوْحًا مِنَّ اَمْرِيَا أَمَّالُتُتَ تَدُرِيُ مَا الْكِيْتُ وَلَا الْمِيْمَانُ وَالِكِنْ جَعَلْنَهُ تُوْرًا تَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَا ءُمِنُ عِبَادِيناً وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ اللَّ صِرَاطٍ شُسْتَقِيْدِهُ

اور جسے چاہے بانچھ کردیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔

10. اور ناممکن ہے کہ کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پردے کے چھھے سے یا کسی فرشتہ کو جھیجے اور وہ اللہ کے تعلم سے جو وہ چاہے وحی کرے، (۱) بیشک وہ برتر ہے حکمت والل ہے۔

۵۲. اور ای طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے محم سے روح کو اتارا ہے، (() آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے سے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے؟ (() لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں، ہدایت ویتے ہیں، (() بیشک آپ راہ راست کی

بیٹی۔ لوگوں کے در میان یہ فرق و تفاوت اللہ کی قدرت کی نظانیوں میں ہے ہے، اس تفاوت اللہ کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ قشیم اولاد کے اعتبار ہے ہے۔ باپوں کے اعتبار ہے بھی انسانوں کی چار قشمیں ہیں۔ (۱) آدم علیہ اللہ کو صرف مٹی سے پیدا کیا، ان کا باپ ہے نہ مال، (۲) حضرت حوا کو آدم علیہ اللہ سے یعنی مرد سے پیدا کیا، ان کی مال نہیں ہے۔ (۳) حضرت عیمی علیہ کو صرف عورت کے بطن سے پیدا کیا، ان کا باپ نہیں ہے، (۴) اور باتی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے۔ ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی۔ فیسہ خوات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلادینا اللہ اس آیت میں وی اللہ کی تین صور تیں بیان کی گئی ہیں پہلی یہ کہ دل میں کی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلادینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ تی کی طرف سے ہے۔ دوسری، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، چسے حضرت موکی علیہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ تیسری، فرشتے کے ذریعے اپنی وی بھیجنا، جسے جرائیل علیہ اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیمبروں کو ساتے رہے۔

۲. رُوْٹِ سے مراد قرآن ہے۔ لیعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وقی کرتے رہے، ای طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وقی کی ہے۔ قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مضمر ہے۔

٣. كتاب سے مراد قرآن ہے، لينى نبوت سے پہلے قرآن كا بھى كوئى علم آپ كو نبيس تھا اور اى طرح ايمان كى ان تقصيلات سے بھى بے خبر تھے جو شريعت ميں مطلوب ہيں۔

الله لیعنی قرآن کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جے چاہتے ہیں، ہدایت سے نوازدیت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت ورہنمائی انہی کو ملتی ہے جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ اسے طلب رہنمائی کررہے ہیں۔

**۵۳**. اس الله کی راه کی (۱) جس کی ملکیت میں آسانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو سب کام الله تعالیٰ ہی کی طرف لو شیخ ہیں۔ (۱)

ڝؚڒڶڟؚٳۺ۠ۼڷٙڋؽؙڵ؋ؙڬٲڣ۬ٳڷۺۜڸ۠ۏؾۅؘڡۘڵڣٳڷڒۯۻۣ ٱڵۘۮٳڶؽٳۺۼڗٙڝؽؙڗؙٵڶۯؙؙمُٷۯؙ۞۫

ہدایت کی نیت سے پڑھتے، سنتے اور غورو فکر کرتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور ہدایت کا راستہ ان کے لیے ہموار کردیتا ہے جس پر وہ چل پڑتے ہیں ورنہ جو اپنی آ تکھول کو ہی بند کرلیں، کانوں میں ڈاٹ لگالیں اور عقل وفتج کو ہی بروے کار نہ لائیں تو انہیں ہدایت کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے، جیسے فرمایا ﴿قُلُ هُوَلِلَّذِیْنَ اُمْتُواْ هُدًی تُوشِهُ اَوْلَا اِلَّذِیْنَ اَمْتُواْ هُدًی تُوشِهُ اَوْلَا اِلَٰ اِلَٰ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الل

ا. یہ صراط متعقم، اسلام ہے۔ اس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ جس سے اس راستے کی عظمت وفامت شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہ نجات ہونے کی طرف اشارہ بھی۔

۲. لینی قیامت کے ون تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں سخت و عید ہے، جو مجازات (جزاء وسزا) کو مستزم ہے۔

#### سورۂ زخرف کمی ہے اور اس میں نواسی آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. حقر

٢. قشم ہے اس واضح كتاب كى۔

س. ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے () تاکہ تم سجھ لو۔

مل. اور یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔<sup>(۱)</sup>

٥. كيا جم اس نفيحت كو تم سے اس بنا پر بٹاليس كه تم حدس گزرجانے والے لوگ ہو۔(٢)

۲. اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیج۔
 کی اور جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔

## ٩

#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

ا سب

وَالْكِتْبِ الْمُبِيْنِ أَنْ

إِنَّا جَعَلُنهُ قُرْءِ نَاعَرِبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥

وَاتَّهُ فِنَ أَمِّر الْكِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيدُ ٥

اَفَنَضُرِبُ عَنَكُو اللِّ كُوصَفُهَا اَنُ كُنْتُو قَوْمًا مُّسُوفِيُنَ⊙

وَكَوْ ٱرْسَلْنَامِنُ بَّيِّي فِي الْأَوَّ لِأَيْنَ

وَمَايَاثِيُهِمْ مِينَ تَبَيِّ إِلَّا كَانُوْا بِهِ يَمْتَهُزِءُونَ©

ا. جو دنیا کی قصیح ترین زبان ہے، دوسرے اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے، انہی کی زبان میں قرآن اتارا تاکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں۔

٢. اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو ملا اعلیٰ میں اسے حاصل ہے تاکہ اہل زمین بھی اس
 کے شرف وعظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس کے لیے اسے دنیا میں اتارا گیا ہے اُمُّ الْکِتَابِ سے مراد لوح محفوظ ہے۔

سبر اس کے مخلف معنی کے گئے ہیں مثلاً (۱) تم چوں کہ گناہوں میں بہت منہک اور ان پر مصر ہو، اس لیے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم شہیں وغظ و فصیحت کرنا چھوڑدیں گے؟ (۲) یا تبہارے کفر اور اسراف پر ہم شہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے در گزر کرلیں گے۔ (۳) یا ہم تنہیں ہلاک کردیں اور کسی چیز کا تنہیں تھم دیں نہ منع کریں۔ (۴) چوں کہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو، اس لیے ہم انزال قرآن کا سلسلہ ہی بند کردیں۔ پہلے مفہوم کو امام طبری نے اور آخری منہوم کو امام ابن کثیر نے زیادہ پہند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ القد کا لطف وکرم ہے کہ اس نے خیر اور ذکر حکیم (قرآن) کی مفہوم کو امام ابن کثیر نے زیادہ پہند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ القد کا لطف وکرم ہے کہ اس نے خیر اور ذکر حکیم (قرآن) کی طرف وقوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا، اگرچہ وہ اعراض وانکار میں حدسے شجاوز کررہے تھے، تاکہ جس کے لیے ہوانت کھی جاچی ہے ان پر ججت قائم ہوجائے۔ ہدایت مقدر ہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت اپنالے اور جن کے لیے شقاوت کھی جاچی ہے ان پر ججت قائم ہوجائے۔

فَأَهُلَكُنَآ اللَّهَ مَامِنُهُ مُربَطْتُ الرَّمَطٰى مَثَلُ الْرَوِّالِينَ۞

ۅٙڵؠڹؙڛۘٵٞڷؿؙؠٛٞؠ؆ڹٛڂؘؘۜٛڡٙٵڶۜؿؠؗۏؾؚٵٞڒٞۯۻٛڸۘؿۛۊ۠ڵؙؾؙ ڂؘڵڡۧٷؿٵڶۼؽؿۯٵؽۼڮۮؙ۞۫

ٵؾۜڹؽؙڿؘڬڶڮٷؙڶۯۯڞؘڡٙۿۮٵۊٞڿۼڶڶڮؙۯۣۏؽۿؙٵ ڛؙڹؙڴڒڰڠڴڎؙۊؘؿؙؾۮؙۏڹؖ

وَاتَّذِيُ نَتَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا ءَلِقَكَ رِقَالَنْشُونَا يه بَلُدَةً مَّيْمًا كَذَاكَ تُخْرَجُونَ ۞

٨. پس جم نے ان سے زیادہ زور آوروں (۱) کو تباہ کرڈالا
 اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ (۱)

9. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسانوں اور زمین کو کس نے بیداکیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہو گا کہ انہیں غالب ودانا (اللہ) نے ہی پیدا کیا ہے۔ (۳)

• ا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش (بیکھونا) (۱۰ بنایا اور اس میں تمہارے لیے رائے بنادیے تاکہ تم راہ یالیا کرو۔ (۵)

11. ای نے آسان سے ایک اندازے کے مطابق پائی نازل فرمایا، (۲) پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کردیا۔ اس طرح تم نکالے جاؤگ۔ (۵)

1. لیعنی الل مکہ سے زیادہ زورآور تھے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿كَافُوٓۤۤۤاكُثُوۤ مِنْهُمُو وَاَشَكَ قُوٓقاً ﴾ (المؤمن: ٨٢) (وہ ال سے تعداد اور قوت میں کہیں زیادہ تھے)۔

۲. لیعنی قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ یا وصف متعدد مرتبہ گزرچکا ہے۔ اس میں اہل مکہ کے لیے تہدید ہے کہ پچھلی قومیں رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اگر یہ بھی تکذیب رسالت پر مصر رہے تو ان کے مثل یہ بھی ہلاک کردیے جائیں گے۔
 ہلاک کردیے جائیں گے۔

- س. لیکن اس اعتراف کے باوجود انہیں مخلوقات میں سے بہت سول کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک تھمرالیا ہے۔ اس میں ان کے جرم کی شاعت وقباحت کا بھی بیان ہے اور ان کی سفاہت وجہالت کا اظہار بھی۔
- ٧٠. ايها بچھونا، جس ميں ثبات و قرار ہے، تم اس پر چلتے ہو، كھڑے ہوتے اور سوتے ہو اور جہاں چاہتے ہو، پھرتے ہو، اس نےاس كو پہاڑوں كے ذريعے سے جماديا تاكه اس ميں حركت وجنبش نه ہو۔
- ۵. لینی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے راتے بنادیے تاکہ کاروباری، تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آجا سکو۔
- ٣. جس سے تمہاری ضرورت پوری ہوسکے، یونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو وہ تمہارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی اور زیادہ ہوتی تو وہ طوفان بن جاتی، جس میں تمہارے ڈوبئے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا۔
- 2. لینی جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہوجاتی ہے، اس طرح قیامت کے دن شہیں بھی زندہ کرکے قبروں سے نکال لیا جائے گا۔

ۅؘٲێڹؽؙڂػؘڷٲڵڒؿؙۅٵڿڴۿٵۅٙۼۼڶڷڵؙڋۺؚڹٲڶڡ۠ڵڮ ۅؘڵڒؽ۫ٵ۫ؠ؆ؙڗٚؽڮۅؙڹ<sup>ۿ</sup>

لِتَسْتُوَاعَلَى ظُهُوْرِمِ ثُقَرَّتَكُ كُرُوْانِعْمَةَ رَتِّكُوُّاذَا اسْتَوَيْتُوْعَلِيْهِ وَتَقُوُلُوْاسُبْطَى الَّذِي سَخَوَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ﴾

وَإِثَّا إِلَى رَبِّنَا لَكُنْقَالِمُونَ @

وَحَعَلُوُالَهُ مِنْ عِبَادِم جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورُ مُّيِكُنُّ

اَمِ اتَّغَنَّامِمَّا يَغُلْقُ بَنْتٍ وَاصْفَكُو بِالْبَنِينَ

۱۲. جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے (۱۲) اور تمہارے لیے کشتیال بنائیں اور چوپائے جانور (پیدا کیے)
 جن پر تم سوار ہوتے ہو۔

سال تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو<sup>(1)</sup> پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ، اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اس ہمارے بس میں کردیا حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی۔

۱۳ اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ (۴)

18. اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جزء تھہرادیا<sup>(۵)</sup> یقیناً انسان تھلم کھلا ناشکراہے۔

١٢. كيا الله تعالى نے اپن مخلوق ميں سے بيٹياں تو خود

ا. یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، نر اور مادہ، نباتات، کھیتیاں، کھل، کیفول اور حیوانات سب میں نر اور مادہ کا سلسلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں جیسے روشنی اور اندھیرا، مرض اور صحت، انصاف اور ظلم، خیر اور شر، ایمان اور کفر، نرمی اور سختی وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں ازواج، اصناف کے معنی میں ہے۔ تمام انواع واقسام کا خالق اللہ ہے۔

لِتَسْتَوُوْا بِمَعْنٰی لِتَسْتَقِرُّوْا یا لِتَسْتَعْلُوا جم کر بیٹھ جاؤ یا چڑھ جاؤ۔ ظُھُوْرِہٖ میں ضمیر واحد باعتبار جنس کے ہے۔
 سل لیعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کرتا تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کر ان کو سواری، باربرداری اور دیگر مقاصد کے لیے استعال نہیں کر سکتے تھے، مُقْرِنِیْنَ، ہمعنی مُطِیْقِیْنَ ہے۔

7. نی کریم عَلَّاتِیْاً جب سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اَللهُ أَخْبُر کَتِ اور سُبْحٰنَ الَّذِيْ ... کَمُنْقَلِبُوْنَ تَک آیت پڑھے۔
علاوہ ازیں خیر وعافیت کی دعا مانگتے، جو دعاؤں کی کتابوں میں دیکھ کی جائے۔ (صحیح مسلم، کتاب الحج، باب ما یقول إذار کب.)

۵. عِبَادٌ سے مراد فرشتے اور جُزْءٌ سے مراد بیٹیاں لیٹن فرشتے، جن کو مشرکین اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ یوں وہ مخلوق کو اللہ کا شریک اور اس کا جزء مانے تھے، حالاں کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بعض نے جزء سے بہاں نذر ونیاز کے طور پر نکالے جانے والے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا ایک حصہ مشرکین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ بخوں کے نام پر نکال کرتے تھے جس کا ذکر سورۃ الا نجام: ۱۳۱ میں ہے۔

ر کھ لیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا۔

21. (حالانکہ) ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے (اللہ) رحمٰن کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چیرہ سیاہ پڑجاتا ہے اور وہ ممکنین ہوجاتا ہے۔

۱۸. کیا (اللہ کی اولاد کر کیاں ہیں) جو زیورات میں پلیں اور جھڑے میں (اپنی بات) واضح نہ کر سکیں؟ (۱)

19. اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمٰن کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے لیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ کی جائے گی اور ان سے (اس چیز کی) باز پرس کی جائے گی۔ (۱

۲۰. اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، (م) یہ تو صرف اٹکل

ۅٙٳڎؘٳؽؚۺۜۯػٮؙۿؙۄؙۑؠٵؘؘٚٛڡؘڗۘؼڸڷڗۜڟڹڹڡؿٙڷۘۘۘڵڟؘڷ ۅٙۼۿ؋ؙۺؙۅڐٞٳۊۿٷؘڵۣڣڸؿؙۅٛ

> ٱوَمَنُ ثُنِّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِرِ غَيْرُمُهِ يُنِ

وَجَعَلُواالْمُلَلِّكَةَ الَّارِيُّنَ هُوْعِلْدُالرَّحْلِنِ إِنَا ثَالِمَا شَهِدُوا خَلْقَهُمُ سَتَّكُتُبُ شَهَادَتُهُمُ وَيُبْعَلُونَ۞

ۅؘڠٙٵڵٷٲڰؙۺؙٲۼٙٵڵڗۜۘڞؙڶؽؙڡڬؙۼؽؙڬؙٛٛٛٛؗٛؗٛؗٛؠؙٞڡؘٲڰۿؙۄ۫ۑڹڶڸڬ ڡؚڽؙۼڷٟۅٵؚڶۿؙۿؙٷٳۜڒؽۼٞۯؙڞؙۏؽۨؖ

ا. اس میں ان کی جہالت اور سفاہت کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی تھہرائی ہوئی ہے جسے یہ خود ناپند

اللہ میں ان کی جہالت اور سفاہت کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ کے لاکیاں ہوتیں اور حہیں وہ لڑکوں سے نواز تا۔

اللہ یُنشَّوُّا، نُشُوْءٌ ہے ہے، بمعنی تربیت اور نشو و نما۔ عورتوں کی دو صفات کا تذکرہ بطور خاص بہاں کیا گیا ہے۔ (۱) ان کی تربیت اور نشو و نما زبورات اور زینت میں ہوتی ہے، لینی شعور کی آئکھیں کھولتے ہی ان کی توجہ حسن افزا اور جمال کی تربیت اور نشو و نما زبورات اور زینت میں ہوتی ہے، لینی شعور کی آئکھیں کھولتے ہی ان کی توجہ حسن افزا اور جمال افروز چیزوں کی طرف ہوجاتی ہے۔ مقصد اس وضاحت ہے یہ ہم کہ جن کی حالت یہ ہے، وہ تو اپنے ذاتی معاملات کے درست کرنے کی بھی استعداد وصلاحیت نہیں رکھیں۔ (۲) اگر کی ہے بحث و تکرار ہوتو وہ لینی بات بھی صبح طریقے سے افران عبی خبیں کی مقابلے میں کہنوریاں ہیں جن کی بنا پر مرد حضرات عورتوں پر ایک گونہ فضیات رکھتے ہیں۔ سیات سے بھی مرد کی یہ برتری واضح ہے، کیوں کہ گفتگو ای ضمن میں لینی مرد وعورت کے درمیان جو فطری تفاوت ہے، جس کی بنا پر بیکی کے مقابلے میں کیوں کہ گفتگو ای ضمن میں لینی مرد وعورت کے درمیان جو فطری تفاوت ہے، جس کی بنا پر بیکی کے مقابلے میں بیکے کیوں کہ گفتگو ای ضمن میں لیغن مرد وعورت کے درمیان جو فطری تفاوت ہے، جس کی بنا پر بیکی کے مقابلے میں بیکے کیوں کہ گفتگو ای ضمن میں لیغن مرد وعورت کے درمیان جو فطری تفاوت ہے، جس کی بنا پر بیکی کے مقابلے میں بیک

م. لینی این طور پر اللہ کی مشیت کا مہارا، یہ ان کی ایک بڑی دلیل ہے کیوں کہ ظاہراً یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، نہ ہوسکتا ہے۔ لیکن یہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس کی مشیت، اس کی رضا سے مختلف

پچو (جھوٹ باتیں) کہتے ہیں۔

٢١. كيا جم نے انہيں اس سے پہلے كوئى (اور) كتاب دى ہے جسے يہ مضبوط تقامے ہوئے ہيں۔(ا)

۲۲. (نہیں نہیں) بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ بافتہ ہیں۔

۱۳۷. اور ای طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو (ایک راہ پر اور) ایک دین پر پایا اور ہم تو انہیں کے نقش پاکی پیروی کرنے والے ہیں۔

۲۳. (نی نے) کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر (مقصود تک پہنچانے والا) طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے مکر ہیں جے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ (۲)

ٱمْرَاتَيْنَاهُمْ كِنْجَامِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْرِيهِ مُسْتَمْسِكُونَ<sup>©</sup>

بَلُقَالُوُلَاِتَاوَجَبُ ثَأَابَاً ءَنَاعَلَى اُمَّةٍ قَائَاعَلَ الْتَلِهِمُومُّهُمَّتُكُونَ©

ۉۘۘۘڮڬ۠ٳڮڡٛڡۜٵٞۯڛؙۘڵؾٵڡۣڽؙؿؖ۬ڸڮ؋ٛٷۯؽڋڝڽ ؆ؽؚؽؠۣٳ؆ۊٵڶؘڡؙؙ؆ۯٷؙۄۿٵۜٳ؆ڶۅؘڿۮ؆ٞٲڵؠٵۧۥػٵۼڷ ٲۺڐٷٳػٵۼٚٙڰڶڟٟ<u>ۿؚٷڟؙڞؙ</u>ػؙٷؽ۞

قُلُ ٱوَلَوْجِئُتُكُو بِلَهُدُى مِمَّا وَجَدُتُّوْعَلَيْهِ ابَّاءَكُوْ قَالُوۡ ٓ اِتَّابِمَٱلۡشِلْتُو بِهِ كَفِرُونَ۞

چیز ہے۔ ہر کام یقیناً اس کی مشیت ہی ہے ہوتا ہے لیکن راضی وہ انہی کاموں ہے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے نہ کہ ہر اس کام ہے جو انسان اللہ کی مشیت ہے کرتا ہے، انسان چوری، بدکاری، ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے فوراً اس کا ہاتھ پکڑلے، اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر سلب کرلے۔ لیکن یہ جر کی صورتیں ہیں جب کہ اس نے انسان کو ارادہ وافقیار کی آزادی دی ہے تاکہ اسے آزمایا جائے، ای لیے اس نے دونوں قسم کے کاموں کی وضاحت کردی ہے، جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان کی بھی اور جن سے ناراض ہوتا ہے، ان کی بھی۔ انسان دونوں قسم کے کاموں میں ہے جو کام بھی کرے گا، اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، لیک استعال غلط کیوں اگر وہ کام جرم ومعصیت کا ہوگا تو یقینا وہ اس سے ناراض ہوگا کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے افتیار کا استعال غلط کیا۔ تاہم یہ افتیار اللہ دنیا میں اس سے واپس نہیں لے گا، البتہ اس کی سزا قیامت کے دن دے گا۔

ا. یعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب، جس میں ان کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جے انہوں نے مضبوطی سے تقام رکھا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ تقلید آباء کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔

۲. یعنی اینے آیاء کی تقلید میں اتنے پختہ تھے کہ پنیمبر کی وضاحت اور ولیل بھی انہیں اس سے نہیں پھیر سکی۔ یہ آیت

فَاشُقَىٰنُكَامِنُهُمُ فَانْظُرْكِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِيُنَ۞

ۅؘٳۮ۫ۊۜٵڶٳڹڒۿۣؽۄؙڔڵڛؚؽٷڡؘۘۅؙڡ؋ۤٳڬۜڔؽؙؠۜڗۜٳٛۄ۠ۺٵ ۊؘۮٷۉڹ۞

ٳ؆ٳڷڹؽؙڡؙڟڒؽ۬ٷٛڵڠؙۺؘؽۿۑؽڹ۞

وَجَعَلَهَاكِلِمَةُ بَاقِيَةٌ فِي عَقِيهِ لَعَكَّهُمُ سَرُحِعُونَ

ؠڵؙؙؙؙڡٮۜۜؿؙڎؙڬۿؙۅؙٛڵڒؘؙۅؘۘۅٳڵ۪ٵۧءۿؙۄؙڂؾٝٚۼٵۜؠۿۅٳڷڂؾؙٞ ۅؘڛٷ؈ؠؽ؈ٛ

۲۵. پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لے جھٹانے والوں کا کیبا انجام ہوا؟

۲۷. اور جب کہ ابراہیم (عَلَیْطًا) نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔

۲۷. بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے بدایت بھی کرے گا۔(۱)

۲۸. اور (ابراہیم علیہ اُلا) ای کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہے والی بات قائم کر گئے (<sup>۱)</sup> تاکہ لوگ (شرک ہے) باز آتے رہیں۔ (<sup>(\*)</sup>

۲۹. بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان (اور اسباب) دیا، (م) یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف سانے والا رسول آگیا۔ (۵)

اند کھی تقلید کے بطلان اور اس کی قباحت پر بہت بڑی دکیل ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے فتح القدیر، سٹوکانی)

ا. لینی جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے اپنے دین کی سمجھ بھی دے گا اور اس پر ثابت قدم بھی رکھے گا، میں صرف ای کی عبادت کروں گا۔

۲. لیعنی اس کلمہ لا إله إلا الله کی وصیت اپنی اولاد کو کرگئے۔ جیسے فرمایا ﴿وَوَضَٰی بِهَاۤ اِبْرَهِمُورَيْنِیْوُورَیْقُوْوَبُ﴾ (البقرة: ۱۳۲)
 (اور اسی کی وصیت ابراجیم اور یعقوب (علیالہ) نے اپنی اولاد کو کی) بعض نے جَعَلَهَا میں فاعل اللہ کو قرار دیا ہے۔ لیمیٰ اللہ نے اس کلے کو ابراجیم علیالہ کے بعد ان کی اولاد میں باقی رکھا اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔

سر لین اولاد ابراہیم علیات میں یہ موصدین اس لیے پیدا کیے تاکہ ان کے توحید کے وعظ سے لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ لَعَلَّهُمْ میں ضمیر کا مرجع اہل مکہ بیں لیعنی شاید اہل مکہ اس دین کی طرف لوٹ آئیں جو حضرت ابراہیم علیا کا دین تھا جو خالص توحید یر مبنی تھا نہ کہ شرک یر۔

۴. بہاں سے پھر ان نعتوں کا ذکر ہورہا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھیں اور نعتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں پوری مہلت دی، جس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہوگئے اور خواہشات کے بندے بن گئے۔

۵. حق سے قرآن اور رسول سے حضرت محمد رسول الله مَنَالَيْقِاً مراد میں۔ مُبِیْنٌ رسول کی صفت ہے، کھول کر بیان کرنے والا یا جن کی رسالت واضح اور ظاہر ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔

وَلَمَّا أَجَاءَهُوالُحَقُّ قَالُوُاهِ فَالِيَحُرُّقَ إِنَّالِيهٍ كَفِيُّونَ⊙

وَقَالُوْالُوَٰلِانُوِّلَ لِهٰذَاالْقُوْالُ عَلَى رَجُٰلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيُوِ®

ٱۿؙؗ۫ؗۿ۫ڔؽٙؿؙڛڋۯڹۯڂۘؠؾٵڔؠۨڮ۠ٵٚۼؽ۠ۺٙؠؙؽٚٳؠؽؙٷٛ۠ ۺۜۼؽؘۺؘڗٛؠؙٛ؋ڶڰۑۅۊٳڶڷ۠ؿؙؽٵۅڒۜڣۼٵٛؠڠڞؙۿ؋ڎۅٛڨ ؠۼۻۣۮڒڂؾۭڵۣێؾڿۮؠۼڞؙۿؗؠٝؠۼڟٵۺڂؚ۫ؗڔؾٞٳ ڡڒڂؠؙػؙڒؠڮؚػڂؿڒڝؚؖێٵۼؠ۫ۼٷؽ۞

• اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ (۱)

اس. اور کہنے لگے، یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔(۲)

۳۲. کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ (۲) ہم نے ہی ان کی دنیوی زندگی کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کرلے (۲) جمے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی

ا. قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا انکار کردیا، اور اگلے الفاظ میں حضرت نبی کریم مَنْکَلَیْکِمْ کی تحقیر و تنقیص کی۔

۲. دونوں بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک کے کا ولید بن مغیرہ اور طائف کا عروہ بن معود ثقفی ہے۔ بعض نے پچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں تاہم مقصد اس سے ایسے آدمی کا امتخاب ہے جو پہلے سے ہی عظیم جاہ ومنصب کا حامل، کثیر المال اور اپنی قوم میں مانا ہوا ہو، یعنی قرآن اگر نازل ہوتا تو دونوں بستیوں میں سے کی ایسی ہی شخصیت پر نازل ہوتا نہ کہ محمد (منا مین ہیں جن کا دامن دولت دنیا سے بھی خالی ہے، اور اپنی قوم میں قیادت وسیادت کے منصب پر بھی فائر نہیں ہیں۔

سل رحمت، نعمت کے معنی میں ہے، اور پہال سب سے بڑی نعمت، نبوت، مراد ہے۔ استفہام انکار کے لیے ہے۔ لینی یہ کام ان کانہیں ہے کہ رب کی نعمتیں بالخصوص نعمت نبوت یہ لینی مرضی سے تقتیم کریں، بلکہ یہ صرف رب کا کام ہے کیوں کہ وہی ہر بات کا علم اور ہر شخص کے حالات سے پوری واقفیت رکھتا ہے، وہی بہتر سمجھتا ہے کہ انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے مر پر رکھنا ہے اور اپنی وی ورسالت سے کس کو نوازنا ہے۔

ہم. یعنی مال ودولت، جاہ ومنصب اور عقل و فہم میں ہم نے یہ فرق وتفاوت اس لیے رکھا ہے تاکہ زیادہ مال والا، کم مال والے ہے، اور نجے منصب والا چھوٹے منصب داروں ہے، اور عقل و فہم میں حظ وافر رکھنے والا، اپنے ہے کم تر عقل و شعور رکھنے والے سے کام لے سکے۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت بالغہ ہے کا نتات کا نظام بحس و خوبی چل رہا ہے۔ ورنہ اگر سب مال میں، منصب میں، علم و فہم میں، عقل و شعور میں اورو گر اسب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، اس طرح کم تر اور حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا۔ یہ احتیاج انسانی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرق تیاد نہ ہوتا، اس طرح کم تر اور حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کوئی نہ کرتا۔ یہ احتیاج انسانی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرق و تفاوت کے اندر رکھ دی ہے جس کی وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان بلکہ انسانوں کا محتاج ہے، تمام حاجات و ضروریات انسانی، کوئی ایک فیل کے بغیر خود فراہم کرہی نہیں سکتا۔

(۱) <u>- بر</u> برا

ۅؘڮۅٛڒٵٙؽؙؿڮ۠ۅؙؽ التّاسُ اُمّة ۗ وَّاحِدَ قَالَجَمَلْنَا لِمَنْ تَيْفُهُ بِالرَّحْلِ لِبُيُوْتِهِمُسُقُعًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِيرَ عَلَيْهُ الْطُلْهُ وُنَى

وَلِيُنْهُونِهِمُ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونُ فَ

ۅؘۯؙۼٛۯؙڡٞٵٷڶؽؙڰؙڷ۠ڟڮڶۺٵٚڡؘؾٵٵۘٷؾڸۏۊؚٳڵڰؙؽؘٳؙ ۅؘٵڷٳڂؚۯڰؙڝؽؙػۯٮؚۜڸؚػڸڷڡؙؿۜۊؽڹ۞۫

وَمَنُ يَعْثُ عَنُ ذِكْرِ الرَّحْلِنِ نُقَيِضٌ لَهُ شَيْطُنَا وَهُوَ لَهُ وَيُرِنُ

ساس. اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہوجائیں گے (<sup>۱)</sup> تو رخمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھوں کو ہم چاندی کی بنادیتے۔ اور زینوں کو (بھی) جن پر چڑھا کرتے۔

۳۴. اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیبہ لگا لگاکر بلیٹھتے۔

اور سونے کے بھی، (\*\*) اور یہ سب کچھ یو نہی سا دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے دور کے لیے رب کے دریک (صرف) پر ہیز گاروں کے لیے (v, v)

۳۱. اور جو شخص رحمٰن کی یاد سے غفلت کرے<sup>(۵)</sup> ہم اس پر ایک شیطان مقرر کردیتے ہیں وہی اس کا ساتھی

ا. اس رحت سے مراد آخرت کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔

۲. لیعنی و نیا کے مال واساب میں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنیا ہی ہوجائیں گے اور رضائے الٰہی اور آخرت کی طلب سب فراموش کردیں گے۔

سور یعنی بعض چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی، کیوں کہ تنوع میں حسن زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال ہماری نظر میں اتنا ہے وقعت ہے کہ اگر فدکورہ خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کے سب مکروں کو خوب دولت دی جاتی لیکن اس میں خطرہ یہی تھا کہ پھر سب لوگ ہی دنیا کے پرستار نہ بن جائیں۔ دنیا کی حقارت اس صدیث سے بھی واضح ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ «لَوْ کَانَتِ اللَّهُ نِیّا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَیٰ کَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَآءِ» (ترمذی، ابن ماجه، کتاب الزهد) (اگر دنیا کی اللہ کے بال اتن حیثیت بھی ہوتی جتنی ایک چھر کے پر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی کافر کو اس دنیا ہے۔ ایک گھونٹ یانی بھی بینے کو نہ دیتا)۔

۴. جو شرک ومعاصی سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کے لیے آخرت اور جنت کی نعتیں ہیں جن کو زوال وفنا نہیں۔

۵. عَشَا يَعْشُوْ ك معنى بين آتكھوں كى بيارى رتوند يا اس كى وجہ سے جو اندھا ين ہوتا ہے۔ لينى جو اللہ ك ذكر سے اندھا ہوجائے۔

رہتا ہے۔

ڔؘٳڷۿۜۄٛڶؽڞ۠ڎٛۏٮؘۿؗۯۼڹٳڶۺۜؠؽڸؚۅؘؽۼۛۺڹؙۏڹؘٳؘ؆ؙٛؖٛٛ ۄؙڎ؞ٷٷؽ ڞؙۿۮۏڹٛ

حَثِّى إِذَاجَآءَنَا قَالَ لِلَيْتَ يَكِينُ وَبَيْنَكَ بُعُنَ الْشُوْوَيْنِ فِيشَ الْقِرِيْنُ ۞

> وَكَنَ تَيْفَعَكُمُ الْيُؤْمِرَاذُظَكَمَةُ مُ ٱلْكُونِ الْعَكَابِ مُشْتَرِكُونَ

ٱقَانَتُ تُشْمِيعُ الصُّمَّ اُوْتَهْدِى الْعُمّْى وَمَنْ كَانَ فِيُ ضَلْلٍ مُبِيْنِي©

فَامَّانَدُهُ مَنَّ بِكَ فَاتَّامِنُهُمْ مُّنْتَقِدُونَ ﴿

سال اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اس خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔(۲)

۳۸. یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کیے گا کاش! میرے اور تیرے در میان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی (تو) بڑا برا ساتھی ہے۔(۳)

۳۹. اور جب که تم ظالم طهر پچ تو تمهیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔

• ۳۰. تو کیا تو بہرے کو سنا سکتاہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے اور اسے جو کھلی گر اہی میں ہو۔ (۳)

، اس، پس اگر ہم مختبے بہاں سے لے بھی جائیں (۵) تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔(۱)

ا. وہ شیطان، اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا اور نیکیوں سے روکتا ہے۔ یا انسان خود اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ تمام معاملات میں اس کی پیروی اور اس کے تمام وسوسوں میں اس کی اطاعت کرتا ہے۔

۲. لیعنی وہ شیطان ان کے حق کے رائے کے در میان حائل ہوجاتے ہیں اور اس سے انہیں روکتے ہیں اور انہیں برابر
 جھاتے رہتے ہیں کہ تم حق پر ہو، حتیٰ کہ وہ واقعی اپنے بارے میں یہی گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ یا
 کافر شیطانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ (ٹے انقدر)

٣. مَشْرِ قَيْنِ (تَثْنيه ب) مراد مشرق اور مغرب بين- فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ كا مخصوص بالذم مخدوف ب- أَنْتَ أَيُّهَا الشَّيْطُنُ اب شيطان تو بهت برا ساتھی ہے۔ يه كافر قيامت كے دن كم گا۔ ليكن اس دن اس اعتراف كاكيا فائدہ؟

مل یعنی جس کے لیے شقاوت ابدی لکھ دی گئی ہے، وہ وعظ ونصیحت کے اعتبار سے بہرہ اور اندھا ہے، تیری دعوت و تبلیغ سے وہ راہ راست پر نہیں آسکتا۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ جس طرح بہرہ سننے سے، نابینا دیکھنے سے محروم ہے، اسی طرح کھلی گر ابی میں مبتلا حق کی طرف آنے سے محروم ہے۔ یہ نی منگافینی کو تعلی ہے تاکہ ایسے لوگوں کے کفر سے آپ زیادہ تشویش محسوس نہ کریں۔

۵. لیعنی تجھے موت آجائے، قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے، یا تجھے کے سے نکال لے جائیں۔ .

۲. ونیا میں ہی، اگر جاری مشیت متقاضی ہوئی، بصورت دیگر عذاب اخروی ہے تو وہ کسی صورت نہیں کچ کتے۔

ٱوْنُرِينَّكَ الَّذِي وَعَدْنْهُمْ فَإِتَّاعَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ

فَاسُمُّسِكُ بِالَّذِئَ أُوْجِي إِلَيْكَ أَرَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَعِيْدِ@

وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُمُعَلُوْنَ

وَسُكُلُمُنُ ٱرْسَلُنَامِنُ تَبْلِكَ مِنْ تُسُلِنَآ \* اَجَعَلَنَامِنْ دُوْنِ الرَّحُمٰنِ الِهَـٰ ۚ تُعُبُدُونَ۞

۳۲. یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے (۱) وہ تجھے وکھا دیں ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔(۱)

سس بہ بس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں (") بیٹک آپ راہ راست پر ہیں۔ (") میں اور یقیناً یہ (خود) آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے (<sup>(۵)</sup> اور عنقریب تم لوگ پوچھے حاؤگے۔

64. اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا<sup>(۱)</sup> کہ کیا ہم نے سوائے رضٰ کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟<sup>(2)</sup>

ا. یعنی تیری موت سے قبل ہی، یا محے میں ہی تیرے رہتے ہوئے ان پر عذاب جیج دیں۔

عن ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر کتے ہیں، کیوں کہ ہم ان پر قادر ہیں۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کافر عبرت ناک شکست، اور ذات سے دوجار ہوئے۔

- سو. لیعنی قرآن کریم کو، چاہے کوئی بھی اسے جھٹلاتا رہے۔
  - ٣. يه فَاسْتَمْسِكْ كَى علت ٢-

۵. اس تخصیص کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے لیے نصیحت نہیں۔ بلکہ اولین مخاطب چوں کہ قریش تھے، اس لیے ان کا ذکر فرمایا، ورنہ قرآن تو پورے جہان کے لیے نصیحت ہے۔ ﴿وَمَمَاهُوۤ اِلَّا فِرُوَالِمُعْلِمِیْنَ﴾ (القلم: ۵۲) جیسے آپ کو حکم ویا گیا کہ ﴿وَاَدِّنِ وَعَشِیْرَ کُلُکُ اِلْکُوْرِیْنِیَ﴾ (الشعراء: ۱۲۳) (اپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے) اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا پیام صرف رشتے داروں کو بی پہنچانا ہے۔ بلکہ مطلب ہے تبلیغ کی ابتداء اپنے ہی خاندان سے کریں بعض نے یہاں ذکر بعض فی میان در کر بعض فی بہاں ذکر بعض فی میان میں بعض فی اور تیری قوم کے لیے شرف وعزت کا باعث ہے کہ یہ ان کی زبان میں اترا، اس کو وہ سب سے زیادہ سیجھنے والے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر فضل وہرتری پاسکتے ہیں، اس لیے ان کو جاہے کہ اس کو اپنائیں اور اس کے مقتضاء پر سب سے زیادہ عمل کریں۔

٣. پغیروں سے یہ سوال یا تو اسراء ومعراج کے موقع پر، بیت المقدس یا آسان پر کیا گیا، جہاں انبیاء بینی اس نی کریم منافید کی ملا قاتیں ہو کیں۔ یا اُثباع لفظ محذوف ہے۔ یعنی ان کے پیرو کاروں (اہل کتاب، یہود ونصاریٰ) سے پوچیو، کیوں کہ وہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہیں اور ان پر نازل شدہ کتابیں ان کے یاس موجود ہیں۔

2. جواب يقيناً نفي ميں ہے۔ اللہ نے کسی بھی نبی کو يہ تھم نہيں ديا۔ بلكہ اس كے برعكس ہر نبی كو دعوت توحيد ہى كا تعلم ديا كيا۔

وَلَقَدُ اَرْسَكُنَامُوْسِي بِالْيِنَاۤ اِللهِ فِرْعَوُنَ وَمَلَاْبٍهِ فَقَالَ اِنِّنۡ يُسُوُلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ۞

فَكَتَاجَآءَهُمُ بِالنِتِنَآاذَاهُمْ مِّنْهَايضُحَكُونَ<sup>®</sup>

وَمَاثِرُيُهِمُومِّنُ الْيَوَالَاهِيَ الْكَبْرُمِنُ أُخْتِمَا أُ

وَقَالُوايَّالَيُّهُ السَّاحِرُادُعُ لَنَارَتَكِ بِمَاعَهِدَ

۳۸. اور ہم نے موسیٰ (عَلَیْمِهٔ) کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تو (موسیٰ عَلَیْمِهٔا نے جاکر) کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔()

۷۷. پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کران کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہننے لگے۔(۲)

۳۸. اور ہم انہیں جو نشانی د کھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی<sup>(۳)</sup> اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آجائیں۔<sup>(۳)</sup>

ص. اور انہوں نے کہا اے جادوگر!(۵) ہمارے لیے

ا. قریش مکہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کی کو نبی بناکر بھیجتا ہی تو کے اور طائف کے کی ایسے شخص کو بھیجتا جو صاحب مال وجاہ ہوتا۔ جیسے فرعون نے بھی حضرت موسی علیتیا کے مقابلے میں کہاتھا کہ "میں موسی علیتیا سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا" جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ غالباً ای مشابہت احوال کی وجہ سے یہاں حضرت موسی علیتیا وفرعون کا قصہ دہرایا جارہا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں حضرت نبی کریم شکیتیا کی بھی تعلی کا پہلو ہے کہ حضرت موسی علیتیا کو بھی بہت می آزمائشوں سے گزرنا پڑا، انہوں نے صبر اور عزم سے کام لیا، ای طرح آپ بھی کفار مکہ کی ایڈاؤں اور ناروا رویوں سے ول برواشتہ نہ ہوں، صبر اور حوصلے سے کام لیں۔ حضرت موسی علیتیا کی طرح بالآخر فی کام رائی آپ بھی کے مار دیوں سے دار یہ اہل مکہ فرعون ہی کی طرح ناکام ونامراد ہوں گے۔

٧. يعنى جب حضرت موى عليه ان كر مون اور اس كے درباريوں كو دعوت توحيد دى تو انہوں نے ان كے رسول ہونے كى دليل طلب كى، جس پر انہوں نے وہ دلائل و مجرات پيش كيے جو الله نے انہيں عطا فرمائے تقے۔ جنہيں ديكھ كر انہوں نے استہزاء اور مذاق كيا اور كہا كہ يہ كون سے الىي چيزيں ہيں۔ يہ تو جادو كے ذريعے ہم بھى پيش كرسكتے ہيں۔ سلا ان نشانيوں سے وہ نشانياں مراد ہيں جو طوفان، ٹدى دل، جو كيں، ميندگ اور خون وغيرہ كى شكل ميں كيے بعد ديكرے انہيں دكھائى كئيں، جن كا تذكرہ سورة اعراف آيات: ١٣٥١-١٣٥ ميں گزرچكا ہے۔ بعد ميں آنے والى ہر نشانى پہلى نشانى سے برى چوھى ہوتى، جس سے حضرت موى عليه الله كى صداقت واضح سے واضح تر ہوجاتى۔

المر مقصد ان نشانوں یا عذاب سے یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ تکذیب سے باز آجائیں۔

۵. کہتے ہیں اس زمانے میں جادو مذموم چیز نہیں تھی اور عالم فاصل شخص کو جادوگر کے لفظ سے ہی بطور تعظیم خطاب
 کیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں معجزات اور نثانیوں کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ یہ موسی غلیشا کے فن جادوگری کا کمال
 ہے۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ غلیشا کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا۔

عِنْكَ الْأَرْاتُنَالَكُهُتُكُونَ ۞

فَلَتَّا كَثَفُنَاعَنُهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمُ يِثَكُثُونَ<sup>©</sup>

وَنَادْى زِعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ ٱلْيُسَ لِيُ مُلُكُ مِمْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهُارُ تَعْرِيُ مِنْ عَقِقَّ أَفَلَا نُبُصِرُونَ ۖ نُبُصِرُونَ ۖ

> ٲڡؙۯؙٮۜٚٲڂؘؽؙۯۺؽؗۿڶٵڷڿؿؙۿؙۅٞڡٙۿ۪ؽؿؙ؋ٞۅؖڵؽڮٵۮ ؠؙڽؿؙ۞

> فَلُوْلِآ اللَّهِي عَلَيْهِ السِّورَةُ مِّنْ ذَهَبِ أَوْجَآ ءَمَعَهُ

اپنےرب سے (۱) اس چیز کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، (۲) یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ (۳)

۵۰. پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹالیا تو انہول نے
 اسی وقت اپنا قول و قرار توڑدیا۔

اه. اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی (م) اور کہا اے میری قوم! کیا مصر کا ملک میرا نہیں؟ اور میرے (محلول کے) ینچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، (م) کیا تم دیکھتے نہیں؟

 $^{(4)}$  اور صاف ہول ہوں بہ نسبت اس کے جو بے توقیر ہے  $^{(4)}$  اور صاف ہول بھی نہیں سکتا۔  $^{(4)}$ 

**۵۳**. اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آپڑے (^) یا

ا. "اپنے رب سے" کے الفاظ اپنی مشرکانہ ذہنیت کی وجہ سے کہے کیونکہ مشرکوں میں مختلف رب اور اللہ ہوتے تھے، موسیٰ عَلَيْظِا اپنے رب سے یہ کام کروالو۔

۲. لیعنی ہمارے ایمان لانے پر عذاب ٹالنے کا وعدہ۔

۳. اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم تجھے اللہ کا سچا رسول مان لیں گے اور تیرے ہی رب کی عبادت کریں گے۔ لیکن ہر دفعہ وہ اپنا یہ عبد توڑو ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں سے اور سورہ اعراف میں بھی گزرا۔

۷. جب حضرت موئی غالینا نے ایس کئی نشانیاں پیش کردیں جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں تو فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری قوم موئی غالینا کی طرف ماکل نہ ہوجائے۔ چنانچہ اس نے اپنی ہزیمت کے داغ کو چھپانے اور قوم کو مسلسل دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھنے کے لیے یہ نئی چال چلی کہ اپنے اختیار واقتدار کے حوالے سے موئی غالینا کی بے توقیری اور کمتری کو نمایاں کیا جائے تاکہ قوم میری سلطنت وسطوت سے ہی مرعوب رہے۔

۵. اس سے مراد دریائے نیل یا اس کی بعض شاخیں ہیں جو اس کے محل کے نیچے سے گزرتی تھیں۔

٧. أم اضراب كے ليے لينى بل (بلكه) كے معنى ميں ب، بعض كے نزويك استفہاميه ہى ہے-

2. یه حضرت مولی علیته کی لکنت کی طرف اشارہ ہے جیسا که سورهٔ طه میں گزرانہ

۸. اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ لینی انتیازی شان اور خصوصی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے
 بینتے تھے، اسی طرح قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کڑے اور گلے میں سونے کے طوق اور زنجیریں

الْمَلَيِّكُةُ مُقَتَّرِينُينَ®

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ لِأَهُمُّوَكَأَنُوا قَوْمًا فِيْمِقِينَ۞

فَلَمَّا اسَفُونَا انْتَقَمُنَامِنُهُمْ فَأَغُوقَنْهُمُ اجْمَعِينَ۞

فَجَعَلُنْهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِلْاخِرِينَ ٥

ۉڵؾۜٵڞؙڔڔٵڹؙؽؙٷٛێۄؘڡؘؿۘڰٳۮؘٲڡۜٙۅؙڡؙڬڡؚؽ۫هؙ ؽڝؚڎؙۏؙڹٛ

ۅؘقاڵۏٛٵ؞ٛٳڶۿؾؙٮ۬ٵڂؽؙۯٵؙۄؙۿۅٝ؆ڞٙڒؽؙۅٛٷڵػٳڷڒڿٮؘڵڒٝ ؠڶۿؙٷؿ۠ڂڝۿۏڽ۞

اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آجاتے۔(ا)

مه. اس نے اپنی قوم کو بہلایا پیسلایا اور انہوں نے اس کی مان کی، (۲) یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔

۵۵. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔

۵۲. پس ہم نے انہیں گیا گزرا کردیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنادی۔(۱)

۵۷. اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم (خوشی سے) چینے لگی ہے۔

۵۸. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض بھڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھڑالو۔(")

ڈال دی جاتی تھیں جو ان کی سرداری کی علامت مسجھی جاتی تھی۔ اسی اعتبار سے فرعون نے حضرت موکی عَلَیْناا کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی کوئی حیثیت اور امتیازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کڑے ہونے چاہیے تھے۔

ا. جو اس بات کی تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے یا بادشاہوں کی طرح اس کی شان کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتے۔

٢. ليعنى اسْتَخَفَّ عُقُوْلَهُمْ (ابن كَثِر) اس نے اپنی قوم كی عقل كو بلكا سمجھا ياكرديا اور انہيں اپنی جہالت وصلالت پر قائم رہنے كى تاكيدكى، اور قوم اس كے پیچھے لگ گئے۔

سلا، آسَفُوْنَا بَمِعَنی آَسْخَطُوْنَا یا آَغْضَبُوْنَا، سَلَفٌ، سَالِفٌ کی جُمع ہے جیسے خَدَمٌ، خَادِمٌ کی اور حَرَسٌ، حَارِسٌ کی ہے۔ معنی جو اپنے وجود میں دوسرے سے پہلے ہو۔ یعنی ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے نشیحت اور مثال بنادیا۔ کہ وہ اس طرح کفر وظلم اور علو وفساد نہ کریں جس طرح فرعون نے کیا تاکہ وہ اس جیسے عبرت ناک حشر سے محفوظ رہیں۔ ہما، شرک کی تردید اور جھوٹے معبودوں کی بے وقعتی کی وضاحت کے لیے جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے تو اس سے مراد وہ پھر کی مورتیاں ہوتی ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے، نہ کہ وہ نیک لوگ، جو اپنی زندگیوں میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے معتقدین نے انہیں بھی معبود سے شاشر وع کردیا۔ ان کی بایت تو قرآن کریم نے بی واضح کردیا ہے کہ یہ جہنم سے دور رہیں گے ﴿ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اِنْ اِنْ کُلُونُ کُلُونُ ﴿ اِلاَنِیا نَا اِنْ کُلُونُ ک

إِنْ هُوَ الْاَعَبُدُّالَعُمَنُا عَلَيْهِ وَجَعَلُنْهُ مَثَلًا لِيُنِيَّ اِنْمَا إِنْهَا فِي اللهِ الل

وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنُكُمْ مُثَلِّلِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ®

ۅٙٳڷۜۿؙڵۼڵٙؗڲ۫ ڵؚڵۺٵۼۊٙڡؘؙڵٲؾٛۼڗؙڗۜۑۿٵۅٲۺۣؖۼؙۅ۫ڹۣ ۿؽؙٳڝڔؙڵڴؙڰ۫ۺؾؘۼؿۄٛ؈

۵۹. عیمیٰ (عَلَیْکِا) بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔'' ۱۹. اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔''

۱۱. اور یقیناً عینیٰ (عَلِیْاً) قیامت کی علامت ہے (۲) پس تم (قیامت) کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری

تھر چکی ہے۔ وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے)۔ کیونکہ اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس لیے قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعال کیا ہے، وہ لفظ ما ہے جو غیر عاقل کے لیے استعال ہوتا ہے ﴿ اِنْکُلُمُ وَمَانَعُبُ کُونَ وَسِنَ دُوْنِ اللّٰهِ عَصَبِ جَبَعَ کُونَ کُنُونُ لِلّٰہِ کُونَ اللّٰہِ عَصَبِ جَبَعَ کُونَ کُنُونُ لَکُا وَوَدُونَ ﴾ (الانیاء: ۹۸) اس سے انہیاء ﷺ اور وہ صالحین نکل گئے، جن کو لوگوں نے اپنے طور پر معبود بنائے رکھا ہوگا۔ لینی یہ تو ممکن ہے کہ دیگر مورتیوں کے ساتھ ان کی شکلوں کی بنائی ہوئی مورتیاں بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے لیکن یہ شخصیات تو بہر عال جہنم سے دور ہی رہیں گی۔ لیکن مشرکین نبی شکاہی آئی ہوئی مورتیاں بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے لیکن یہ شخصیات تو بہر عال جہنم سے دور ہی رہیں گی۔ لیکن مشرکین نبی شکاہی اگر تمار سے معبود جانم میں جائیں معبود بنایا ہوا ہے، تو پھر ہمارے معبود کیوں برے؟ کیا وہ بھی بہتر نہیں؟ یا اگر ہمارے معبود جنہم میں جائیں گے۔ اللہ نے یہاں فرمایا، ان کا خوش سے چانا، ان کا حدل مصل ہی یہ ہوتا ہے کہ جھگڑنے والا جانتا ہے کہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے لیکن محض اپنی بات محض ہے۔ جدل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جھگڑنے والا جانتا ہے کہ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے لیکن محض اپنی بات کی جہر میں جن و تکرار سے گریز نہیں کرتا۔

ا. ایک اس اعتبار سے کہ بغیر باپ کے ان کی ولادت ہوئی، دوسرا، خود انہیں جو معجرات دیے گئے، احیائے موتی وغیرہ، اس لحاظ سے بھی۔

۲. یعنی تہہیں ختم کرکے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کردیت، جو تمہاری ہی طرح ایک دومرے کی جائشنی کرتے، مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا آسان پر رہنا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے یہ تو ہماری مشیت اور قضاء ہے کہ فرشتوں کو آسمان پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا، ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے ہیں۔
 ۱۳ عِلْم بمعنی علامت ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، جیسا کہ صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ یہ نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے اس لیے بعض نے بعض نے انہیں اے عین اور لام کے زبر کے ساتھ (عَلَمٌ) پڑھا ہے، جس کے معنی ہی نشانی اور علامت کے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک انہیں قیامت کی نشانی قرار دینا، ان کی مجزانہ ولادت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی یہ پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمادے گا، اس لیے قدرت اللی کو دیوری وقوع قیامت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ إِنَّهُ میں ضمیر کا مرجع حضرت عینی غلیاتی ہیں۔

ۅؘڵڒڝؘؙڐۜ؆ؙڴؙۄ۫ٳڵۺؽڟڽؙٳ۫ؾۜ؋ڵڝؙؙۄ۫ۘ۠ڡڬؙۊ۠ ۺؙؠڹؿٛ؈

ۅؘڵؾۜٵڿٵٚ؞ٛۼؽٮ۠ؗؽۑٳڷؾؚؖؾڶؾؚۊؘٲڶۊؘۮڿؙؙؙؚٛٛٞٛٛػؙۄٛ ٮؚڷؚؚڂؙؙؚٞۿڎۊۅڵؙؚڔؙؠۜڽؘػڴۄؙڹۼڞؘ۩ٚۮؚؽۛۼؙٛؾڸڡؙؙۏؽۏؽڋ ؿؘٲؿٞٷٳٳٮڵۼۘۅؘٳٙڴۑۼٷڽ۞

ٳؾؖۜٙٳٮؾؗؗۿۿؙۅؘۯؾؚۣٚؽٚۅٙڒؿؙڋ۫ۄ۫ڣؙٵڠؠؙٮؙۅ۠ڰؙڟڎٙٳڝؚڗٳڟؙ ۺؙٮۛؾؘۊؿڿٛ۞

فَاخْتَكَفَ الْاُحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِوْ وَكُوْلُلِّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ لَكِيْهٍ

ۿڵۘؽؙڟؙۯؙۅؙڹٳؖڒٵڶۺۜٵۼةٙٲڹٛ؆ڷؖؽۿؙؗۄؙڔۼؙؾؘڎۘٞ ۊۜۿؙۄؙڒڮؿؿؙٷۏڹ۞

ٱلۡكِوۡلِكُوۡا ۚ يُوۡمَٰ بِإِنَّا عَضُهُمُ لِيَعۡفِي عَلَّا ۗ الْكَوْلِكَا الْمُتَقَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا

کرو، بہی سید هی راہ ہے۔

۱۲. اور شیطان تمهیں روک نه دے، یقیناً وه تمهارا صری و شمن ہے۔

سلا. اور جب عینی (عَلَیْلِاً) مَجْرِت لائے تو کہا۔ کہ میں تہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو، انہیں واضح کردوں، (۱) پی تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

۱۲۰ بیشک میرا اور تمہارا رب فقط الله تعالیٰ ہی ہے۔ پس تم سب اس کی عباوت کرو۔ راہ راست (یہی) ہے۔

10 بیر (بنی اسرائیل کی) جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، (۲) پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے ون کی آفت ہے۔

77. یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آپڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔

۲۷. اس دن (گہرے) دوست بھی ایک دوسرے کے دھمن بن جائیں گے سوائے پر ہین گارول کے۔(۳)

ا. اس کے لیے دیکھیے آل عمران، آیات: ۲۹- ۵۱ کا حاشید

7. اس سے مراد یہود ونصاری ہیں، یہودیوں نے حضرت عیمیٰ علیظا کی شنقیص کی اور انہیں نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا، جب کہ عیمائیوں نے غلو سے کام لے کر انہیں معبود بنالیا۔ یا مراد عیمائیوں ہی کے مخلف فرقے ہیں جو حضرت عیمیٰ علیظا کے بارے میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک انہیں ابن اللہ، دوسرا اللہ اور ثالث محلاثہ کہتا ہے اور ایک فرقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتا ہے۔

سل کیوں کہ کافروں کی دوسی، کفر وفس کی بنیاد پر بی ہوتی ہے اور یہی کفر وفس ان کے عذاب کا باعث ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مورد الزام مھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہوجائیں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان و تقویٰ کی باہمی محبت، چوں کہ دین اور رضائے الٰہی کی بنیاد پرہوتی ہے اور یہی دین وایمان خیرو تواب کا باعث ہے۔ ان سے ان کی دوسی میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح برقرار رہے گی جس طرح دنا میں تھی۔

يْعِبَادِلَاخُونُ عَلَيْكُوالْيُؤْمَرُولاً أَنْتُو تَعَزَّنُونَ ۞

ٱلَّذِينَ امَنُوُا بِالْيِتِنَاوَكَانُوُامُسُلِمِينَ<sup>®</sup>

أَدْخُلُوا الْجُنَّةَ اَنْتُورُوا رُوَاجُكُوْ تُعُبُرُونَ ©

ؽڟٵڡؙؙۘٚٚڡؘڲؽۿۄٛۑڡۣڝٳ۫ڣۺؙۜڎؘۿٮؚٷٲڷؗۉٳڽ۪ۧ ۅؘڣؿۿٵڝؘٲؿؿؙؾۿؽؖ؋ٳڶڒؘؙڡؙٛۺؙۅؘؾؘڬڎؙؙ۫ٳڵۯؘۼؙؽؙڽ۠ٛ ۅؘٲٮؙ۫ڎؙۅ۫ؽۿٳڂڸۮٷڹ۞ۛ

وَتِلْكَ الْمِنَّةُ الَّذِيِّ الْوَيِّتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُوْتَعُمُلُوْنَ

لَكُرْ فِيْهَا فَالِهَةٌ كَتِٰثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكُنُونَ®

ٳڽؖٵڷؠؙڿڔؚڡؚؽ۬ؽؘڣٛٛٷػۮٳڮۼۜۿۜؠڂڸۮؙٷؽ۞۠ ڵڒؽؙڣٞڗۜٛٷ۫ۿؙٷۅؙۿۏۑڣۣٷؠؙؽڶٮۮ؈ٛ

۲۸. اے میرے بندو! آج تو تم پر کوئی خوف (وہراس) ہے اور نہ تم (بددل اور) غمزدہ ہوگے۔()

۲۹. جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ مسلمان (فرماں بردار)۔

کے تم اور تہہاری بیویاں ہشاش بشاش (راضی خوشی)
 جنت میں چلے جاؤ۔ (۲)

اک. ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گاسوں کا دور چلایا جائے گا، (\*) ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آ تکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہوگ۔ (\*) کاکل کے اور یہی وہ بہشت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے بدلے وارث بنائے گئے ہو۔

سک. یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہوگے۔

4/2. بیشک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ 20. یہ عذاب مجھی بھی ان سے بلکا نہ کیا جائے گا اور وہ

ا. یہ قیامت کے دن ان متقین کو کہا جائے گاجو دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی فضیلت وارد ہے۔ بلکہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت کو کمال ایمان کی بنیاد بتلایا گیا ہے۔

۲. اُزْ وَاجُحُکُمْ، سے بعض نے مومن بیویال، بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت میں طنے والی حور عین بیویال مراد لی ہیں۔ یہ سارے ہی مفہوم صحیح ہیں کیوں کہ جنت میں یہ سب کچھ ہی ہوگا۔ تُحْبَرُ وْنَ حَبْرٌ سے ماخوذ ہے لیعنی وہ فرحت ومسرت جو انہیں جنت کی قعت وعزت کی وجہ سے ہوگا۔

٣. صِحَافٌ، صَحْفَةٌ كَى جَمْع ب، ركاني، سب سے بڑے برتن كو جَفْنَةٌ كها جاتا ب، اس سے جھوٹا قَصْعَةٌ (جس سے دس آدى شكم سر ہوجاتے ہيں) چر صَحْفَةٌ (قَصْعَةٌ سے نصف) چر مِكِيْلَةٌ ہے۔ مطلب ہے كہ اہل جنت كو جو كھانے مليں گے، وہ سونے كى ركانيوں ميں ہوں گے۔ (خُ الند)

۷م. لیعنی جس طرح ایک وارث، میراث کا مالک ہوتا ہے، ای طرح جنت بھی ایک میراث ہے جس کے وارث وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاری ہوگی۔

وَمَا ظَلَمُنْهُ مُووَلِكِنَ كَانُوا هُمُ الطّلِيبِينَ@ وَنَادَوُالْمِلْكُ لِيَقْضِ عَكَمْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ

لَقَدُجِمُنٰكُمُ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كرهُوْنَ۞

آمُ ٱبْرُمُوْاَامُوا فَاتَامُمُونَ

أمْ يَعْنَكُونَ أَنَّا لَا نَتْبُعُ سِدَّهُمْ وَغَيْلُهُمُّ مَلَّى وَرُسُلُنَا لَكَ يُعْمِمُ يَكُتُنُونَ

مُكِثُونُ ٥

٨٨. ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے ليكن تم ميں سے ا کثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔<sup>(۵</sup> 24. کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کرلیا ہے، تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔(۱)

27. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔

22. اور یکار کار کہیں گے کہ اے مالک!<sup>(۲)</sup> تیرا

رب ہمارا کام ہی تمام کردے،(۳) وہ کیے گا کہ تمہیں تو

اسی میں مایوس بڑے رہاں گے۔<sup>(1)</sup>

(ہمیشہ) رہنا ہے۔

• ٨. كيا ان كا يه خيال ہے كه جم ان كى يوشيدہ باتوں كو اور ان کی سر گوشیول کو نہیں سنتے، (یقیناً ہم برابر س رہے ہیں)(2) بلکہ مارے بھیج ہوئے ان کے پاس ہی

ا. لیعنی شحات سے مانوس۔

۲. مالک، داروغهء جہنم کا نام ہے۔

س. لینی ہمیں موت ہی دے دے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔

م. لینی وہاں موت کہاں؟ لیکن یہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی، تاہم اس کے بغیر حیارہ بھی نہیں ہوگا۔ ۵. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا فرشتوں کا ہی قول بطور نابت الہی ہے۔ جیسے کوئی افسر مجاز "ہم" کا استعال حکومت کے مفہوم میں کرتا ہے۔ اکثر سے مراد کل ہے، لینی سارے ہی جہنمی، یا پھر اکثر سے مراد رؤسا اور لیڈر ہیں۔ یاتی جہنمی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے اس میں شامل ہوں گے۔ حق سے مراد، اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پیغیروں کے ذریعے سے ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور دین اسلام ہے۔

٣. إِنْ الله لَ معنى مين، القان واحكام، پخته اور مضبوط كرنا، أَمْ اضراب كے ليے بي بَلْ كے معنى ميں۔ ليني ان جہنميوں نے حق کو نالیند ہی نہیں کیا بلکہ یہ اس کے خلاف منظم تدبیریں اور سازشیں کرتے رہے۔ جس کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیر کی اور ہم سے زیادہ مضبوط تدبیر کس کی ہوسکتی ہے؟ اس کے ہم معنی یہ آیت ہے۔ ﴿ أَمْ يُولِينُهُونَ كَيْدُا فَالْكَذِينِّ كُفِّ وَالْمُولِدُونَ ﴾ - (الطور: ٣٢) (كما يه لوك كوئي فريب كرنا چاہتے ہيں؟ تو يقين كرليں كه فريب خوردہ خود کافر ہی ہیں)۔

ک. لینی جو یوشیدہ ہاتیں وہ اپنے نفول میں چھیائے پھرتے ہیں یا خلوت میں آہتگی سے کرتے ہیں یا آپس میں سر گوشال

لکھ رہے ہیں۔

۸۱. آپ کہہ دیجیے کہ اگر بالفرض رحمٰن کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہو تا۔ (۲) میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہو تا۔ (۲) ۸۲. آسانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے (بہت) یاک ہے۔ (۳)

۱۹۸. اب آپ انہیں اس بحث مباحثہ میں اور کھیل کود میں چھوڑ دیجے، (\*) یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑجائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ (۵)
۱۹۸. اور وہی آسانوں ہیں معبودہ اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے(۱) اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ ۱۹۸ اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، (۵) اور

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرِّحْمٰنِ وَلَكُ ۚ فَأَنَا الرَّلْ الْعِيدِينَ ﴿

سُبُّلَىٰ رَبِّ التَّمَانِ وَ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

فَكَ رَهُمْ يُغُوِّثُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلِقُوا لِيُمِعُمُ الَّذِي يُ فَوَعَدُونَ

> وَهُوَاتَّذِي فِي السَّمَآء لِلهُّ وَفِي الْاَرْضِ إِللَّهُ وَهُوَ الْحَكِيدُ مُ الْعَلِيْهُ

وَتَابُرُكِ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ التَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَمَّائِيَتُهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ النَّهِ تُرْجَعُونَ⊙

کرتے ہیں، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں سنتے؟ مطلب ہے ہم سب سنتے اور جانتے ہیں۔

ا. یعنی یقیناً سنتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہمارے تھیجے ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتیں نوٹ کرتے ہیں۔

۲. کیوں کہ میں اللہ کا مطبع اور فرماں بردار ہوں۔ اگر واقعی اس کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ان کی عباوت کرنے والا ہو تا۔مطلب مشرکین کے عقیدے کا ابطال اور رو ہے جو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔

۳. یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اس نے اپنی تنزیہ و تقدیس بیان کی ہے، یا رسول سُکَالِیکِمُ کا کلام ہے اور آپ سُکَالِیکِمُ نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ان چیزوں سے تنزیہ و تقدیس بیان کی جن کا انتساب مشر کین اللہ کی طرف کرتے تھے۔

مم. لیخی اگر یہ ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے تو اب انہیں اپنے حال پر چھوڑدیں اور دنیا کے کھیل کود میں لگا رہنے دیں۔ یہ تہدید و تعبیہ ہے۔

۵. ان کی آئکھیں اس دن کھلیں گی جب ان کے اس رویے کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔

٩. یہ نہیں ہے کہ آسانوں کا معبود کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی اور بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہے، معبود بھی ایک ہی ہی ہے۔ اس کے ہم معنی یہ آیت ہے۔ ﴿ وَهُوَاللّٰهُ فِي التَّمٰوتِ وَفِي الْأَرْضِ اَيْعُلُمُ سِوَّكُمْ وَجَهُو كُمْ وَيَعْلُكُمْ الْكِيْدُونَ ﴾ (الأنعام: ٣) آسانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور جری باتوں کو جانتا ہے اور جو پچھ تم کرتے ہو، وہ بھی اس کے علم میں ہے)۔
 ١٠ ایسی ذات کو، جس کے پاس سارے اختیارات اور زمین وآسان کی بادشاہت ہو، اسے بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے؟

قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے <sup>(۱)</sup> اور اس کی جانب تم سب لوٹائے جاؤگ۔ <sup>(۲)</sup>

۸۲. اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، (مستحق شفاعت وہ ہیں) جوحق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ (مسلم) جوحق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ (مسلم) جوحق بات کی انہیں کس کے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں اللے جاتے ہیں؟

۸۸. اور ان کا (پیغیبر کا اکثر) یه کهنا<sup>(۵)</sup> که اے میرے رب! یقیناً به وه لوگ بیں جو ایمان تنہیں لاتے۔

۸۹. پس آپ ان سے منہ پھیرلیں اور کہہ دیں۔ (اچھا بھائی) سلام! (۱) انہیں عنقریب (خود ہی) معلوم ہوجائے گا۔

وَلَايِمِيْكُ اكْنِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اِلْاَمَنْ شَهِدَ بِاللَّحِقِّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ۞

وَلَدِنْ سَالْنَهُمْ مِّنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنِّ اللهُ فَاَثْنَ يُؤْفَكُونَ ۞

وَقِيْلِهِ لِرُبِّانَ هَؤُلَاءِ قَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

فَأَصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَوْ فَسُونَ يَعْلَمُونَ ٥

ا. جس کو وہ اینے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔

۲. جہال وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزاء وسزا دے گا۔

سا بینی دنیا میں جن بتوں کی یہ عباوت کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ ان معبودوں کو شفاعت کا قطعاً کوئی اختیار نہیں ہوگا۔

۷م. حق بات سے مراد کلمۃ توحید لااللہ الا اللہ ہے اور یہ اقرار بھی علم وبصیرت کی بنیاد پر ہو، محض رسمی اور تقلیدی نہ ہو۔ یعنی زبان سے کلمہ توحید ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس میں صرف ایک اللہ کا اثبات اور دیگر تمام معبودوں کی نفی ہے، پھر اس کے مطابق اس کا عمل ہو۔ ایسے لوگوں کے حق میں اہل شفاعت کی شفاعت مفید ہوگی۔ یا مطلب ہے کہ شفاعت کرنے کا حق صرف ایسے لوگوں کو ملے گا جو حق کا اقرار کرنے والے ہوں گے، یعنی انبیاء وصالحین اور فرشتے۔ شفاعت کندہ خیال کرتے ہیں۔

۵. وَقِيْلِهِ اللهَ كَا عَطَفَ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ يرب يعنى وَعِلْمُ قِيْلِهِ، الله ك پال ، ى قيامت اور اپني تيغير ك شكوك كا علم بـ-

۲. یہ سلام متارکہ ہے، جیسے ﴿سلاء عَلَیْکُه لاکٹیمی الْجِهِلِیْنَ﴾ (القصص: ۵۵) ﴿قَالُواسلَما ﴾ (الفرقان: ۲۳) میں ہے۔ یعنی دین کے معاملے میں میری اور تمہاری راہ الگ الگ ہے، تم اگر باز نہیں آتے تو اپنا عمل کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جارہا
 بول، عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ سچا کون ہے اور چھوٹا کون؟

#### سورہُ دخان کمی ہے اور اس میں انسٹھ آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. حمّ ا

۲. قشم ہے اس وضاحت والی کتاب کی۔

س. یقیناً ہم نے اسے بابر کت رات (۱) میں اتارا ہے بیشک ہم ڈرانے والے ہیں۔(۲)

م. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ (۳)

# سُوْلِقُاللِّحُنَانِيُّ

#### يسم الله الرَّحين الرَّحِيمِ

ا سرائع

ۅؘۘٳڰؽۻؚٳڶڛؙؿؽ۞۫ ٳٷۜٲٮٛٛٷؙڶؽؙڮۊۺ۠ڸۯػڐؚٳٷڰڰ ؙؙؙؙڞؙۮؚڔؽؙؽ۞

فِيْهَايُفْرَ قُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيْمٍ ﴿

ا. بابرکت رات (لَیْلَةٌ مُّبَارَکَةٌ) ہے مراوشب قدر (لَیْلَةُ الْقَدْرِ) ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے ﴿ الْمَعْهُو لَا عَبْرِ الْمَعْهِ الْعُوْلُ وَفِيْهِ الْعُوْلُ وَفِيْهِ الْعُوْلُ وَفِيْهِ الْعُوْلُ وَفِيْهِ الْعُوْلُ وَهِ (الفقرة: ۱۸۵۵) (رمضان کے عشرہ اتبر کی طاق راتوں میں ہے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہاں قدر کی اس رات کو بابرکت رات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے کہ ایک تو اس میں قر آن کا نزول ہولہ دوسرا، اس میں فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرا، اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، (جیسا کہ آگے آرہا ہے) چوتھا، اس رات کی عبادت بزار مہینے (یعنی ۱۸۳ مال ۱۸ ماه) کی عبادت بزار مہینے (یعنی ۱۸۳ مال ۱۸ ماه) کی عبادت بزار مہینے (یعنی ۱۸۳ مال ۱۸ ماه) قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ یعنی پہلے پہل ای رات آپ پر قرآن نازل ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اس رات میں کا نزول شروع ہوا۔ یعنی پہلے پہل ای رات آپ پر قرآن نازل ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اس رات قرآن بید مقابل بی میں اوقات میں نبی مُنْ اِنْتِیْمُ پر اثرتا رہا۔ بعض لوگوں نے لَیْلَةٌ مُّبَارَکَةٌ سے شعبان کی پندر ھویں رات مراد کی ہے۔ لیکن یہ صبح نہیں۔ علاوہ ازیں شب براءت (شعبان کی پندر سویں رات) کی بابت جنٹی بھی روایات آتی ہیں، جن میں اس کی فضیلت کا بیان میں اسے فیصلے کی رات کہا گیا ہے، تو یہ سب روایات سندا ضعیف ہیں۔ یہ قرآن کی نص

۲. لیعنی نزول قرآن کامقصد لوگوں کو نفع وضرر شرعی ہے آگاہ کرنا ہے تاکہ ان پر جمت قائم ہوجائے۔
 ۳۰. یُفْرَقُ، یُفَصَّلُ وَیُبیَّنُ، فیصلہ کردیا جاتا اور یہ کام کو اس سے متعلق فرشتے کے سپرد کردیا جاتا ہے۔ حَکِیْمٍ، بمعنی پر حکمت کہ اللہ کا ہر کام ہی باعکمت ہوتا ہے یا جمعنی مُحْکَم (مضبوط، پختہ) جس میں تغیر و تبدیلی کا امکان نہیں۔ صحابہ

أمُرًا مِّنْ عِنْدِ نَا إِتَّا كُنَّا مُرُسِلِيْنَ فَ

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكِ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيْعُ الْعَلِيْدُونَ

رَتِ التَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمُّا إِنْ ثُنْتُهُ مُوْقِينِينَ<sup>©</sup>

ڵٙٳٳڬٳ؆ڒۿۅؘؽؙۼؽۏؽؙؠؽؾؗٷڴؠؙؙۉۯؾؙٳڹٵٚؠٟڬؙۄؙ ٵڬۯۊڸؿڹؘ۞

ؠؙڵڞؙؠؙؽ۬ۺٙڮٟؾڷۼۘۼؙۅؙڹ۞ ڡٞٵۯؿۊؠؖؿؽۅٞؗؗؗٛؠ؆ڷۣڶ۩ڛٙٵٞۯۑۮڂٳڽۺؙؚؠؠ۫ڹۣ۫

ہمارے پاس سے حکم ہو کر، (۱) ہم ہی ہیں رسول بنا کر سیجنے والے۔

۲. آپ کے رب کی مہربانی سے۔(۲) یقیناً وہ ہی ہے سننے والا۔

ک. جو رب ہے آسانوں کا اور زمین کا اور جو پکھ ان کے در میان ہے ان سب کا۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ ۸. کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ (۳)

9. بلکہ وہ شک میں پڑے تھیل رہے ہیں۔ (\*)
 10. آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسان ظاہر دھواں لائے گا۔ (۵)

وتابعین سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت وحیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپر دکرویے جاتے ہیں۔ (ابن کیر)

ا. لینی سارے فیصلے جمارے تھم واذن اور ہماری نقدیر ومشیت سے ہوتے ہیں۔

۳. لیعنی انزال کتب کے ساتھ إِرْسَالُ رُسُلِ (رسولوں کا بھیجنا) یہ بھی ہماری رحمت ہی کا ایک حصہ ہے تاکہ وہ ہماری تازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی نقاضوں کی سیجیل کا بھی سامان مہیا کردیا۔

٣. يه آيات جي سورة اعراف كى آيت كى طرح بي، ﴿ قُلْ يَاتُهُا النَّاسُ إِنْ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ مَلْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ مَالًا لَهُ مُلْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعِينُكُ ﴾ - (الأعراف: ١٥٨)

۷. لیعنی حق اور اس کے دلائل ان کے سامنے آگئے۔ لیکن وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے شک میں مبتلا ہیں اور اس شک کے ساتھ استہزاء اور کھیل کود میں پڑے ہیں۔

۵. یہ ان کفار کے لیے تہدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انظار فرمائیں جب کہ آسان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا۔ اس کے سبب نزول میں بتلایا گیا ہے کہ اہل مکہ کے معاندانہ رویے سے ننگ آکر نبی منگائیٹا نے ان کے لیے قط سالی کی بدوعا فرمائی، جس کے نتیج میں ان پر قحط کا عذاب نازل کردیا گیا حتی کہ وہ بڈیاں، کھالیں، اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہوگئے، آسان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا۔ بالآخر ننگ آکر

ێٞۼۛؿؽٳڵؿٚٲڝٝۿۮؘٳڡؘڵڮٵؚڲؽۨٷ ڒؿۜؿٲؿٚؿڡؙۓؾٞٵڶۼۮؘٲڹٳػٲڞؙٷؚؠٮؙٛٷؽ۞

ٱڶٝؽڵۿؙؙۿؙٳڶڶڔٚڴۯؽۅؘۊػۯؙڂ۪ٲٚٷۿۿ۫ۯڛۘؽٷڷۺؙؚؽڹٛ

تُعْرَّتُولُواعَنْهُ وَقَالُوامُعَكَّرُ مِجْنُونٌ۞

إِنَّا كَاشِفُواالُعَذَابِ قِلْيُلَااتَّكُوْعَآبِدُونَ<sup>©</sup>

يُوُمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ®

ۯڵڡؙۜٛۮؙڡؘۜؽۜؾؙٲۺؙڵۿؙۅٛۊؘۅؙ*ۯ*ڣۯڠۅ۠ڹٛۮڿٲٷؖۿۄؙ ڛؙٷڰڮ*ۮڎ*ۨٛ

11. جو لوگوں کو گیرلے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ ۱۲. کہیں گے کہ اے ہمارے رب! یہ آفت ہم سے دور کر ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔(۱)

الدُّخَان ٣٣

ال کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیٹیبر ان کے پاس آچکے۔

۱۳ پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باؤلا ہے۔

10. ہم عذاب کو تھوڑا دور کردیں گے تو تم پھر اپنی اس حالت پر آجاؤ گے۔

۱۷. جس دن ہم برای سخت کیڑ کیڑیں گے، (۲) بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔

1. اور یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو (بھی) آزما کیے ہیں (۳ جن کے پاس (اللہ کا) باعزت رسول آیا۔

نی مَنْ اللَّیْمُ کی خدمت میں حاضر ہو کے اور عذاب ثلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفر وعناد پھر اسی طرح عود کر آیا۔ چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی۔ (سج بناری کتاب النیر) بعض کہتے ہیں کہ قرب قیامت کی دس بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم۔ آیت میں اسی دھو کی کا ذکر ہے۔ اس تفسیر کی روسے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہو گئی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں، دونوں باتیں اینی اینی جگہ صحیح ہیں، اس کی شان نزول کے بہلی تفسیر کی روسے یہ طاہر ہو چکی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں، دونوں باتیں اینی اینی جگہ صحیح ہیں، اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ تاہم علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر سیح احادیث میں آیا ہے، اس لیے وہ بھی اس کا ذکر سیح احادیث میں آیا ہے، اس لیے وہ بھی اس کے منافی نہیں ہے، اس وقت بھی اس کا ظہور ہوگا۔

ا. پہلی تفسیر کی رو سے یہ کفار مکہ نے کہا اور دوسری تفسیر کی رو سے قیامت کے قریب کافر کہیں گے۔

۲. اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے، جس میں ستر کافر مارے گئے اور ستر قیدی بنالیے گئے۔ دوسری تفسیر کی رو سے یہ سخت گرفت قیامت کے دن ہوگی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی، کیوں کہ قریش کے سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے۔ اگرچہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمائے گا تاہم وہ گرفت عام ہوگی، ہر نافرمان اس میں شامل ہوگا۔

٣. آزمانے كا مطلب يہ ہے كه بهم نے انہيں دنيوى خوشى، خوشحالى وفراغت سے نوازا اور پھر اپنا جليل القدر پيغيمر بھى ان

اَنُ ٱلْأُوۡاِلِيَّ عِبَادَاللهِ إِنِّ لَكُوۡرَسُوُلُ اَمِیْنَ ۖ

وَّٱنُ لَاتَعُلُوْاعَلَى اللهِ إِنَّ الْمِيَّالُمُ بِمُلْظِي ثَمِينِيْ

وَانِّنْ عُذْتُ بِرَبِّ وَرَتِبُوْ اَنْ تَرْجُنُونِ

وَانُ لَوْتُؤْمِنُوْالِيُ فَاعْتَزِلُوْنِ

فَدَعَارَتَهُ اَتَّ هَوُ لَاءٍ قَوْمُرُمُّ عُرِمُوْنَ ®

فَالْسُرِيعِبَادِيُ لَيُلُا إِنَّكُومُ تُنَّبِعُونَ ۖ

10. کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کردو، (۱) یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ (۲) 19. اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، (۳) میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں۔ (۲)

۲۰. اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سلگار کردو۔(۵)

اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ
 ہی رہو۔<sup>(۱)</sup>

۲۲. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں۔<sup>(2)</sup>

۲۳. (ہم نے کہہ دیا) کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔(^)

کی طرف ارسال کیا لیکن انہوں نے رب کی نعتوں کا شکر ادا کیا اور نہ پیغیر پر ایمان لائے۔

ا. عِبَاد اللهِ سے مراد یہاں موسیٰ عَلیْشًا کی قوم بنی اسرائیل ہے جے فرعون نے غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ عَلیْشًا نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا۔

- ۲. الله کا پیغام پہنچانے میں امانت دار ہوں۔
- سر بعنی اس کے رسول کی اطاعت سے اٹکار کرکے اللہ کے سامنے اپنی بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہ کرو۔
- ٨٠. يه ما قبل كى علت ہے كه ميں الي جب واضحه ساتھ لايا ہوں جس كے الكاركى مخبائش ہى نہيں ہے۔
- ۵. اس دعوت وتبلیغ کے جواب میں فرعون نے موئ علیما کو قتل کی وسمکی دی، جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناہ طلب کی۔
  - ٣. يعنى اگر مجھ پر ايمان نہيں لاتے تو نه لاؤ، ليكن مجھے قتل كرنے كى يا اذيت پہنچانے كى كوشش نه كرو۔
- ک. لیخی جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے، اس کا کفر وعناد اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلادے۔
- ۸. چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں تھم دیا کہ بن اسرائیل کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور دیکھو گھبر انا نہیں، تمہارا پیچیا بھی ہوگا۔

وَاتْرُكِ الْبَحْرِرَهُوا إِنَّهُوْدُونُكُ مُغْرَقُونَ ﴿

ڲؙۅٛ۬ڗڴٷٳڡؚؽؘڿۺؖؾۊؘۘٛۼؽٷڽٟ<sup>ۿ</sup> ۊۜۮؙۯٷڿؚۊؖػڡٙٵ۫ۄڔػڔؽڿؚۿ ۊۜٮٞۼؠڋػٵٷٛٳڣٵڮڮۿڗؽ۞

كَنْ لِكَ وَأَوْرَتُنْهَا قَوْمًا اخْدِيْنَ

فَمَائِكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْرَيْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظِرِيْنَ ۞

وَلَقَدُ بَعِينَا يَنِي إِسُرَاءِ يُل مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿

مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ®

وَلَقَدِ اخْتَرُنْهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَيْمُ يَنَ الْعَلَيْمُ يَنَ الْعَلَيْمُ يَنَ

۲۲۴. اور تو سمندر کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، (۱) بلاشبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔

۲۵. وہ بہت سے باغات (۲) اور چشمے چھوڑ گئے۔

٢٧. اور ڪھيتيال اور راحت بخش ٹھڪانے۔

۲۷. اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کررہے تھے۔

۲۸. اسی طرح ہو گیا<sup>(۳)</sup> اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنادیا۔<sup>(۳)</sup>

**۲۹**. سو ان پر نه تو آسان وزمین روئے<sup>(۵)</sup> اور نه انہیں مہلت ملی۔

۳۰. اور بے شک ہم نے (ہی) بنی اسرائیل کو (سخت) رسوا
 کن سزا سے نجات دی۔

الله (جو) فرعون کی طرف سے (ہورہی) تھی۔ فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزرجانے والوں میں سے تھا۔ سلا۔ اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان

1. رَهْوًا بَعْنَى ساكن یا خشک۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے لا تھی مارنے سے دریا مجزانہ طور پر ساكن یا خشک ہوجائے گا اور اس میں راستہ بن جائے گا، تم دریا پار كرنے كے بعد اسے اى حالت میں چھوڑ دینا تا کہ فرعون اور اس كا لشكر بھی دریا کو پار كرنے كى فرض سے اس میں داخل ہوجائے اور ہم اسے وہیں غرق كردیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جیسا كہ پہلے تفصیل گزرچكی ہے۔

۲. كُمْ، خبریہ ہے جو تكثیر كا فائدہ دیتا ہے۔ دریائے نیل كے دونوں طرف باغات اور کھیتوں كی كثرت تھی، عالی شان مكانات اور توش حالی كے آثار تھے۔ سب پچھ يہيں دنیا میں ہی رہ گیا اور عبرت كے ليے صرف فرعون اور اس كی قوم كا نام رہ گیا۔

18 يعنى يہ محاملہ اس طرح ہوا جس طرح بیان كیا گیا ہے۔

می، بعض کے نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک بنی اسرائیل کا دوبارہ مصر آنا تاریخی طور پر ثابت نہیں اس لیے ملک مصر کی وارث کوئی اور قوم بنی، بنی اسرائیل نہیں۔

۵. لیتن ان فرعونیوں کے نیک اعمال ہی تنہیں تھے جو آسان پر چڑھتے اور ان کا سلسلہ منقطع ہونے پر آسان روتے، نہ زمین پر ہی وہ اللہ کی عباوت کرتے تھے کہ اس سے محرومی پر زمین روتی۔ مطلب یہ ہے کہ آسان وزمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا تنہیں تھا۔ (فتح القدر)

والول پر فوقیت دی۔(۱)

سس. اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی۔(۲)

۳۳. یه لوگ تو یهی کہتے ہیں۔

۳۵. که (آخری چیز) یهی جمارا کیلی بار (دنیا سے) مرجانا ہے ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔

٣٦. اگرتم سے ہوتو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔(۵)

٣٧. کيا يہ لوگ بہتر ہيں يا تع کی قوم کے لوگ اور جو ان سب کو ہلاک کرديا يقتاً وہ گناہ گار تھے۔ (۱) يقتناً وہ گناہ گار تھے۔ (۱)

وَاتَيْنَهُوُمِّنَ الْايْتِ مَافِيْهِ بَلْوُّا مُّبِيْنِ

اِنَّ هَوُٰلِآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۗ

إنْ هِيَ إِلَّامُوتَتُنَا الْأُولِلِ وَمَا غَنُ بِمُنْشَرِيْنَ ۞

ڡؘٲؿؙٵڽٳٵؠٚۧؠٵٙٳؽؙػؙؽؙؾٛۄ۠ۻۑۊؿؽ۞ ٳۿؙۄ۫ڂؿڗ۠ٳؙؙٞؗؗؗۄؙۊؘۄؙڞؙۼڔڎٵڵڹؽؙؽ؈ٛڣٙڵؚۿؚؠٞٝ ٵۿڵڬؙڹۿؙڎ۫ٳڵۿٷػٵڹ۫ۊ۠ٵڝؙٛڿڔڝؿؙؽ۞

ا. اس جہان سے مراد، بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے۔ علی الاطلاق کل جہان نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن میں امت محمد یہ کو گئتٹہ نحیر ڈائیڈ میں دنیا جہال والوں پر فضیلت رکھتے سے دلائیل اپنے زمانے میں دنیا جہال والوں پر فضیلت رکھتے ہے۔ ان کی یہ فضیلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی جس کا علم اللہ کو ہے۔

۲. آیات ہے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موئی علیظا کو دیے گئے تھے، ان میں آزمائش کا پہلویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ یا پھر آیات ہے مراد وہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر فرمائے۔ مثلاً فرعونیوں کو غرق کرکے ان کو نجات دینا، ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنانا، بادلوں کا سایہ اور من وسلویٰ کا نزول وغیرہ۔ اس میں آزمائش یہ ہے کہ ان احسانات کے بدلے میں یہ قوم اللہ کی فرماں برداری کا راستہ اختیار کرتی ہے یا اس کی ناشکری کرتے ہوئے اس کی پغاوت اور سرکشی کا راستہ اپناتی ہے۔

سال یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے۔ اس لیے کہ سلسلۂ کلام ان ہی سے متعلق ہے۔ در میان میں فرعون کا قصہ ان کی سنبیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے بھی ان کی طرح کفر پر اصرار کیا تھا، دیکھ لو، اس کا کیا حشر ہوا۔ اگر یہ بھی اپنے کفر وشرک پر مصر رہے تو ان کا انجام بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں سے مختلف نہیں ہوگا۔

م. یعنی یہ دنیا کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حباب کتاب ہونا ممکن نہیں ہے۔

۵. یہ نی سَکُنْ اَیْدِیُمُ اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ واقعی صحیح ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کرنے و کھادو۔ یہ ان کا جدل اور کٹ ججتی تھی کیوں کہ دوبارہ زندہ کرنے کا عقیدہ تیامت سے متعلق ہے نہ کہ قیامت سے بہلے ہی دنامیس زندہ ہوجانا با کردینا۔

٢. يعنى يه كفار مكه كياتي اور ان سے پہلے كى توميں، عاد وخود وغيره سے زيادہ طاقور اور بہتر ہيں، جب بم نے انہيں ان

وَمَا خَلَقْنَا التَّمَاوِتِ وَالْرَرُضُ وَمَابَيْنَهُمَ الْعِبِأَنِ

مَاخَلَقْنُمُّ الَّلَا بِالْحَقِّ وَلِلَاقَ ٱكْثَرَهُمُ لَايَعُلَنُونَ۞

التهويرة ٢٥٠

ٳۜۜؗۜۜؾؙۅؙؗؗؗؗ؉ٙڶڡٚڞؙڸ؞ؚؠؙڡٞٲؾؙۿؙۄؙۘٲۻٛؠۼؽؙؽؗ ؽۅ۫ؗۿڒۘڒؿؙۼ۫ؽ۫ۿۅٞڸٞۼڽٛ؆ۏڸٞۺؘؽٵٷڵ ۿؙۄ۫ؽؙؿڞۯؙۄ۫ؽ

ٳؖ؆ڡؘؙڽؖڗؚڝؚۄؘٳٮؾڰ۫ٳؾۜٛٷۿۅؘٲڡٙڔ۬ؽۯؙٳڶڗۜڝؽۄؙؖ

۳۸. اور ہم نے زمین اور آسانوں اور ان کے در میان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔(۱)

سی بیدا کی بیدا کر بین درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کی ہے۔

کیاہے، (۲) کیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (۳)

۱۹۰۰. یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ (۳)

۱۹۰۱. اس دن کوئی دوست کی دوست کے پچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔ (۵)

۳۲. گر جس پر اللہ کی مہربانی ہوجائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔

کے گناہوں کی پاداش میں، ان سے زیادہ قوت وطاقت رکھنے کے باوجود ہلاک کردیا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تیج سے مراد قوم سبا ہے۔ سبا میں حمیر قبیلہ تھا، یہ اپنے بادشاہ کو تیج کہتے تھے، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر، فارس کے بادشاہ کو کری کہ جا جاتا تھا۔ اہل تاریخ کا اتفاق ہے کہ تبابعہ میں سے بعض کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ حتی کہ بعض مور خین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سم قند تک بعض کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ حتی کہ بعض مور خین نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ملکوں کو فتح کرتے ہوئے سم قند تک بختی گئے، اس طرح اور بھی کئی عظیم بادشاہ اس قوم میں گزرے اور اپنے وقت کی یہ ایک عظیم ترین قوم تھی جو قوت وطاقت، شوکت و حشمت اور فراغت و خوشحالی میں ممتاز تھی۔ لیکن جب اس قوم نے بھی پیخیبروں کی تکذیب کی تو اسے مسلمان ہو گیا تھا، سب سب وشتم نہ کرو (مجمع الزوائد ۱۳۱۸) حدیث میں ایک تیج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوگیا تھا، اسے سب وشتم نہ کرو (مجمع الزوائد ۱۳۸۸) صحیح الجامع للالبانی ۱۳۱۹) تاہم ان کی اکثریت نافرمانوں کی بی رہی ہے جس کی وجہ سے ہلاکت ان کا مقدر بی۔

ا. یہی مضمون اس سے قبل سورۃ الحجر: ۸۵ سورۃ المؤمنون: ۱۱۵-۱۱۱، سورۂ ص: ۲۷، وغیرہا میں بیان کیا گیا ہے۔ ۲. وہ مقصد یا درست تدبیر یہی ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کی جزاء اور برول کو ان کی

ا. وہ سصد یا درست مدہر میں ہے کہ تو نوں کی ارما ک کی جانے اور سیوں تو ان کی بینیوں کی براء اور بروں تو ان د برائیوں کی سزا دی جائے۔

سع. لینی وہ اس مقصد سے غافل اور بے خبر ہیں۔ اس لیے آخرت کی تیاری سے لاپرواہ اور دنیا میں منہمک ہیں۔ ہم. یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا اور آسان وزمین کی تخلیق کی گئی ہے۔

۵. جیسے فرمایا ﴿ فَاذَا نَفِحَ فِي الصَّوْرُفِلْا آنْسَابَ بَيْنَهُو ﴾ (المؤمنون: ١٠١) (پس جب كه صور پهونك ويا جائے گا اس دن نه تو آپس كى رشتے بى رئیں گے، نه آپس كى يوچھ پھ) ﴿ وَلائِينَا كُلْ حَمِيْمُ عَمِيمًا ﴾ (المعارج: ١٠) (اور كوئى دوست كى دوست كو نه يوچھ گا)۔

۳۳. بیشک زقوم (تھوہر) کا درخت۔

مم. گناہ گار کا کھانا ہے۔

هم. جوتلچھٹ<sup>(1)</sup> کے مانند ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے۔ ۳۷. مثل تیز گرم یانی کے۔(۲)

٧٧. اس پکرالو پھر تھسٹتے ہوئے چھ جہنم تک پہنچاؤ۔ (٣٠

۴۸. پھر اس کے سریر سخت گرم یانی کا عذاب بہاؤ۔

٣٩. (اس سے كہا جائے گا) چكھتا جاتو تو برا ذي عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔(م

۵۰ یہی وہ چنز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ٥١. بشك (الله سے) درنے والے امن اور چين كى جگه

**۵۲**. ماغول اور چشمول میں۔

میں ہول گے۔

۵۳. باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹے ہوں گے۔(۵)

۵۴. په اسي طرح ہے (۲) اور جم بڑي بڑي آئکھول والي حورول سے ان کا نکاح کردس گے۔(2)

انَّ شَجَاتَ الزَّتْوُمِشَ

طَعَامُ الْأَثْنُهُ الْ

كَالْمُهُلِ \* يَغْيِلُ فِي الْبُطُونِ @ كَغُلِي الْحَيِيدِ®

خُذُوْهُ فَأَعْتِلُوْهُ إلى سَوَاءِ الْحَجِيْمِ ﴿

ثُوَّصُنُوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ الْمُ دُقُ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْكُرِيُوْ

> اِنَّ هٰنَامَاكُنْتُوْبِهِ تَمُتَرُوْنَ © إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ آمِيْنِ ٥

> > فَيُ جَنَّتِ وَعُمُونَ اللَّهِ

ؾۜڵؠؘڛؙۜۅٛڹڡڔؽؙڛؙڹ۫ۮؙڛٷٳڛۘٛؾؠؙۯٯۜڞؙؾڟؠڸؽؽؖٛ

كَذٰلِكَ وَرَوِّجُنَّهُمْ بِعُوْرِعِيْنِ ۗ

ا. مُهارٌ كيصلاموا تانبه، آگ ميں كيصلى موئى چيزيا تلچيث تيل وغيره كے آخر ميں جو گدلى ى مٹى كى ته ره جاتى ہے۔ ۲. وه زقوم کی خوراک، کھولتے ہوئے یانی کی طرح پیٹ میں کھولے گی۔

س. یہ جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا، سبو اء: جمعنی وسط۔

سم. لیعنی دنیا میں اپنے طور پر تو بڑا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھر تا تھا اور اہل ایمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا تھا۔ ۵. اہل کفر وفس کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوی کامقام بیان کیا جارہا ہے۔ جنہوں نے اپنا وامن کفر وفسق اور معاصی سے بچائے رکھا تھا۔ امین کا مطلب الی جگہ، جہال ہر قشم کے خوف اور اندیشوں سے وہ محفوظ ہول گے۔

۲. لینی متقین کے ساتھ یقیناً ایسا ہی معاملہ ہوگا۔

ک. حُورٌ رُ حَوْرَآءُ کی جع ہے۔ یہ حُورٌ ہے مشتق ہے جس کا معنی ہے کہ آکھ کی سفدی انتہائی سفد اور ساہی انتہائی ساہ ہو۔ حَوْ رَآءُ اس لیے کہاجاتا ہے کہ نظریں ان کے حسن وجمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گی عیبہ ؓ، عَیْنآءُ کی جمع ہے،

يَدُعُونَ فِيُهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ المِنِيْنَ اللهِ

ڵؠؘؽؙٲۊؙٷؽڹؽؠۜٵڷؠٙۅؙؾٳؖڒٳڵؠۅٛؾۊؘٵڵۯۅؙڮ۠ ۅٙۅؙۛؿ۫ۿؙمؙ؆ۮؘٳڹٳۼٛڿؽۄؚۨ

فَضُلَامِّنُ رَبِّكِ دُ إِلَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيُوْ

وَاتَمَا يَسَّرُنِهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ وُرِيَتَذَكَّرُونَ

فَارْتَقِبُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿

۵۵. دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔(۱)

۵۲. وہاں وہ موت چکھنے کے نہیں ہاں پہلی موت (۲) (جو وہ مرچکے)، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچادیا۔ ۵۷. یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، (۲) یہی ہے بڑی کامیابی۔

۵۸. ہم نے اس (قرآن) کو تیری زبان میں آسان کردیا
 تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
 ۵۹. اب تو منتظر رہ یہ بھی منتظر ہیں۔

کشاوہ چیٹم۔ جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی کو کم از کم دو حوریں ضرور ملیں گ۔ جو حسن وجمال کے اعتبار سے چندے آفتاب وچندے ماہتاب ہوں گی۔ البتہ ترمذی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، جو حسن وجمال کے اعتبار سے چندے آفتاب وچندے ماہتاب ہوں گی۔ (آبواب فضائل الجہاد، باب ما جاء آی الناس أفضل)

1. آمِنِیْنَ (بے خوفی کے ساتھ) کا مطلب ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا نہ ان کے کھانے سے بیاری وغیرہ کاخوف یا موت، تھکاوٹ اور شیطان کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔

٧. لیمن و نیا میں انہیں جو موت آئی تھی، اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھتا پڑے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے سکہ موت کو ایک بینڈھ کی شکل میں لاکر دوزخ اور جنت کے در میان ذیح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیو! تمہارے لیے جنت کی زندگی وائمی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں۔ اور اے جہنیو! تمہارے لیے جہنم کا عذاب وائمی ہے، موت نہیں" (صحیح البخاری، نفسیر سورۃ مریم. مسلم، کتاب الجنة، باب النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفا،) ووسری حدیث میں فرمایا "اے جنتیو! تمہارا مقدر اب صحت وقوت ہے، تم کبھی بیار نہیں ہوگے۔ تمہارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہی زندگی ہے، موت نہیں۔ تمہارے لیے نعتیں ہی، ان میں کی نہیں ہوگی اور سدا جوان رہوگ، کبھی بڑھا طاری نہیں ہوگی اور سدا جوان رہوگ، کبھی بڑھا طاری نہیں ہوگا ۔ (صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة علی العمل ومسلم کتاب مذکور)

س. جس طرح حدیث میں بھی ہے۔ فرمایا "یہ بات جان لو تم میں سے کی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا" صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! منگائیم آپ کو بھی؟ فرمایا "بال مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے گا۔" (صحیح البخاری، کتاب الوقاق، باب القصد والمداومة علی العمل ومسلم، کتاب مذکور)

مم. تو عذاب البي كا انظار كر، اگريد ايمان نه لائے۔ يد منظر عين اس بات كى كد اسلام كى غلب ونفوذ سے قبل ہى شايد آپ موت سے جمكنار ہو حائيں۔

## سورۂ جاثیہ کی ہے اور اس میں سینتیس آبیتیں اور چار رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

#### ا. حمر

یہ کتاب غالب اور حکمت والے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔

س. آسانوں اور زمین میں ایمان داروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانال ہیں۔

می اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور رات دن کے بدلنے میں اور جو پچھ روزی اللہ تعالی آسان سے نازل فرماکر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کردیتا ہے، (اس میں) اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لو گول کے بدلنے میں بھی ان لو گول کے بدلنے میں بھی ان لو گول کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ (۲)

٧. يه بين الله كى آيتين جنهين جم آپ كو راستى سے منا رہے بين، پس الله تعالى اور اس كى آيتوں كے بعد يه

## سُمُونِ وَالْمِنْ الْمُنْتِينِ

## بِسُ مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

#### ا مرق

تَنْزِيْلُ الْكِتْكِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ

اِنَّ فِي التَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ لَايْتٍ بِلْمُوْفِينِينَ ۗ

ۅؘ؈۬ٛڂؙڷۊػؙۄؙۅؘػڵؠڰؙڝؙٛؽۮٙٳٙؾۊۭٳڸٮ۠ٵؚڷؚڡٞۅؙۄؚ ؙؿؙۏۣۼٷؙؽؘ<sup>۞</sup>

وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزُلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقِ فَاخْتَالِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصُرِنْفِ الرِّيْلِ البَّلْقَوْمِ رَّغْقِلُونَ ©

تِلْكَ النَّ اللهِ مَنْكُوُهُمَا عَلَيْكَ بِالْمُحِقَّ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعَدُ اللهِ وَالنِّتِهِ يُؤْمِنُونَ ۞

ا. آسان وزمین، انسانی تخلیق، جانورول کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے اور آسانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغیرہ، آفاق وانفس میں بے شار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت وربوبیت پر دال ہیں۔

۲. لینی کبھی ہوا کا رخ شال وجنوب کو، کبھی لپورب پچچم (مشرق ومغرب) کو ہوتا ہے، کبھی بحری ہوائیں اور کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کو، کبھی دن کو، بعض ہوائیں بارش خیز، بعض بتیجہ خیز، بعض ہوائیں روح کی غذا اور بعض سب پچھ جھلسادیت والی اور محض گردو غبار کاطوفان۔ ہواؤں کی اتنی قشمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کا نئات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ دو یا دو سے زائد نہیں۔ تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے، ان میں کوئی اس کا شر یک نہیں۔ سارا اور ہر قشم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے، کی اور کے پاس ادنی سا تصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں۔ اس مفہوم کی آبیت: ۱۲۴ بھی ہے۔

اِلَيْهِ يُرَدُّ ٢٥

ڡۘؽڷ۠ؾ۠ڮڷٵؘٞٵڸؚۮٲؿٛۄۣػٚ ؿۜؠٛٛڡؙۼؙڔؙٳڸؾؚٵٮڵؠڎؗؿؙؿڵ؏ػؽۏڞؙٙؿؙڝؿؙۄؙۺؾڴڽڔٵػٲڽؙڰ

ؿۜؠٝڡؙػؙٳڸٮؚٳٮڵٮڎؚؾؙڟ؏ؽؽۊڞؙؖڲڝؙٷؙڡؙؾؽٝؠڔٵػٲڽؙڰۯ ؽۺڡؙۿٵٞڣۺؚۨۯٷڽۼڬٳٮ۪ٵڸؽۅ۞

وَادَاعِلِوَمِنُ الْتِنَاشَيُّا إِثَّنَاهَاهُزُوَا اللَّهِكَ لَهُوْعَدَاكِ مُهْيُنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

مِنْ وَرَامِمُ جَهَنُو وَلاَيْغَنِيْ عَنْمُ مَا لَسَبُوا شَيْئًا وَلَامَا اتَّخَذُوْ امِنُ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَا ۚ وَلَهُوْعَنَاكِ عَظِيُونٌ

کس بات پر ایمان لائیں گے۔(۱)

ک. "ویل" اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر۔ (۲)

۸. جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر کھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، (۳) تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر (پہنچا) دیجے۔

9. اور وہ جب ہماری آیتوں میں سے کی آیت کی خبر پالیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، (۳) یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے۔

•ا. ان کے پیچیے دوزخ ہے، (۵) جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا(۲) اور نہ وہ (کچھ کام آئیں گے) جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز (۵)

ا. یعنی اللہ کا نازل کروہ قرآن، جس میں اس کی توحید کے دلاکل وبرائین ہیں۔ اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے بعد کون می نشانیاں ہیں، جن پر یہ ایمان لاکیں گے؟ بَعْدَ اللهِ کی بات کے بعد کس کی بات ہے اور اس کی نشانیوں کے بعد کون می نشانیاں ہیں، جن پر یہ ایمان لاکیں گے؟ بَعْدَ اللهِ کَا مطلب ہے، بَعْدَ حَدِیْثِ اللهِ وَبَعْدَ آیَاتِهِ یہاں قرآن پر حدیث کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جیسے ﴿اللهُ نَوَّلُ آحُسَن الْحَدِیْثِ ﴾ (الذور: ٢٣) میں ہے۔

- ٢. أَفَّاكِ بَمَعَىٰ كَذَّاب، أَثِيْم، بهت مَّناه كار- وَيْلٌ بَمَعَىٰ بلاكت يا جَبْم كى ايك وادى كا نام-
- س. لیعنی کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اس غرور میں سنی ان سنی کردیتا ہے۔
- ۷۲. لیغنی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑجاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آجاتی ہے تو اسے استہزاء اور مذاق کا موضوع بنا لیتا ہے۔ اپنی کم عقلی اور نافنہی کی وجہ سے یا کفر ومعصیت پر اصرار واشکیار کی وجہ سے۔
  - ۵. لینی ایسے کروار کے لوگول کے لیے قیامت میں جہنم ہے۔
- لا. لیعنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہو گا، جن اولاد اور جھے پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے، وہ قیامت کے دن انہیں
   کوئی فائدہ نہیں پہٹیا سیس گے۔
- کی جن کو دنیا میں اپنا دوست، مدد گار اور معبود بنا رکھا تھا، وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، مدد تو انہوں نے
   کیا کرنی ہوگی؟

ۿڬٵۿٮؙؾؙٷٲڵڎؠ۫ؽػڡٞۯٛٳڽٳڵؾؚٮۜؾٙۯٟۿڵۿؙؠؙؙٛۼڬڮ ڝؚۜٞڹڗڿڗؘؚٳڸؽؙۯۣ۠

ڵڐۿٵڵڹؽؙڛڂۜۯڵڰٛۄؙٳڵۼۘۯڸۼۜڔۣ۫ؽٵڷڡؙ۫ڵػٛ؋ؽۅڽٲڡٝڕ؋ ۅڸؾڹۛٮٞڠ۫ۅٝٳڡڽٛۏؘڝ۬ڸ؋ۅؘڸۼۘڵڰؙڗؙۺؙڰٷؽڽٛ<sup>۞</sup>

ۅۜسَّخَرَكُمُوْتًا فِي التَّمَاوِتِ وَمَافِي الْأَرْضِ جَيِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَبِّ لِقَوْمِ يَتِفَكَّرُونَ ۞

بنار کھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔

11. یہ (سرتاپا) ہدایت ہے (ا) اور جن لوگوں نے اپنے

رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک
عذاب ہے۔ (۱)

۱۲. الله ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تابع بنادیا $^{(7)}$  تاکہ اس کے حکم ہے اس میں کشتیاں چلیں $^{(8)}$  اور تم اس کا فضل تلاش کرو $^{(8)}$  اور تاکہ تم شکر بجالاؤ۔ $^{(8)}$ 

ال اور آسانوں اور زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کردیا ہے۔(<sup>2)</sup> جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔

ا. یعنی قرآن۔ کیوں کہ اس کے مزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو کفر وشرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے۔ اس لیے اس کے سرتا پا ہدایت ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن ہدایت ملے گی تو اسے ہی جو اس کے لینا سینہ واکرے گا۔ بصورت دیگر تو بقول شاع: غ "راہ دکھلائیں کے رہرو منزل ہی نہیں" والا معاملہ ہوگا۔

- ٢. اَلِيْم، عَذَابٌ كَي صفت م، بعض اسے رِجْز كي صفت بناتے ہيں۔ رِجْزٌ جمعني عَذَابِ شَدِيْد.
  - سا، لینی اس کو ایسا بنادیا کہ تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے اس پر سفر کرسکو۔
- مل بعنی سمندروں میں کشیوں اور جہازوں کا چلنا، یہ تمہارا کمال اور ہنر نہیں یہ اللہ کا تھم اور اس کی مشیت ہے۔ ورنہ اگر وہ چاہتا تو سمندروں کی موجوں کو اتنا سرش بنادیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز ان کے سامنے تھہر ہی نہ سکتا۔ جیسا کہ مجھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کر تا ہے۔ اگر مستقل طور پر موجوں کی طغیانیوں کا یہی عالم رہتا تو تم مجھی بھی سمندر میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے۔
- ۵. لینی تجارت کے ذریعے ہے، اور اس میں غوطہ زنی کرکے موتی اور دیگر اثبیاء نکال کر اور دریائی جانوروں (مچھلی وغیرہ)
   کا شکار کرکے۔

٩. يه سب پھ اس ليے كيا كه تم ان نعموں پر الله كا شكر كروجو اس تشخير بحركى وجه سے جمہيں حاصل ہوتى ہيں۔
 ك. مطبع كرنے كا مطلب يهى ہے كه ان كو تمہارى خدمت پر مامور كرديا ہے، تمہارے مصالح ومنافع اور تمہارى معاش سب انہى سے وابستہ ہے، جیسے چاند، سورج، روش ستارے، بارش، بادل اور ہوائيں وغيرہ ہيں۔ اور لينى طرف سے كا مطلب، اپنى رحمت اور فضل خاص ہے۔

قُلُ لِلَّذِينَ امْنُواكِغُفِرُ وَالِلَّذِينَ لَا يَخُونَ الْيَامِ اللهِ لِيجُزِى قَوْمًا إِمَا كَانُوْا يَكُسِبُونَ®

مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فِلنَفْسِهُ وَمَنُ اَسَأَرُفَعَلَيْهَا لَا مُنْ عَبِلَ صَالِحًا فَعَلَيْهَا لَ

ۅۘڵڡۜٙۮٲڹؿٮؙٛٵٛڹؽٙٳٛۯػٳ؞ؽڶ۩ڵؚؾڹۘۅٳڵڬڴۅٵڶۺ۠ٷۜڠ ۅۜۯۏٞؠؙٛٛؠؙؙڝٞناڶڟٟؾڸؾؚۅؘڡؘڟؖڶۿؙۄ۫ۼٙڶٲڶڡڵؠؽڹؖ۞

والتكنهه وبينت من الامرونا المتلفوا إلامن بعد

۱۴. آپ ایمان والول سے کہد دیں کہ وہ ان لوگول سے در گزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، (۱۰ تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کر توقوں کا بدلہ دے۔ (۱۰ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اس پر ہے، (۱۰ پھر تم سب اپنے پرورد گار کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ (۱۳)

17. اور یقیناً ہم نے بن اسرائیل کو کتاب، حکومت (۵) اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ (اور نفیس) روزیال دی تھیں (۱) اور انہیں دنیا والوں پر فضیات دی تھی۔ (۵)

ا 12. اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف د کیلیں دیں، (^

ا. یعنی جو اس بات کا نوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالی اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو نیست وناپود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مراد کافر بیں۔ اور ایام اللہ سے مراد وقائع بیں۔ ﴿وَدَّكُوْهُمْ بِاللّٰهِ اللّٰهِ ﴾ (ابراهیم: ٥) میں ہے۔ مطلب ہے کہ ان کافروں سے عفو و درگزر سے کام لو، جو اللّٰہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہیں۔ یہ ابتدائی تھم تھا جو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا تھا بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہوگئے تو پھر سختی کا اور ان سے نکرا جانے (جہاد) کا تھم وے دیا گیا۔

۲. لینی جب تم ان کی ایذاول پر صبر اور ان کی زیادتیول سے در گزر کروگے، تو یہ سارے گناہ ان کے ذمے ہی رہیںگے، جن کی سزا ہم قیامت کے دن ان کو دیں گے۔

٣. ليني هر گروه اور فرد كا عمل، اچها يا برا، اس كا فائده يا نقصان خود كرنے والے كو بى پنچ گا، كسى دوسرے كو شيس۔ اس ميں ئيكى كى ترغيب بھى ہے، اور بدى سے ترہيب بھى۔

م. پس وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزاء دے گا۔ نیکوں کو نیک اور بروں کو بری۔

۵. کتاب سے مراد تورات، تھم سے حکومت وبادشاہت یا فہم وقضاء کی وہ صلاحیت ہے جو تنازعات کو نمٹانے اور لوگوں کے در میان فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے۔

٣. وه روزيال جو ان كے ليے حلال تھيں اور ان ہى ميں من وسلوىٰ كا نزول تھى تھا۔

2. لیعنی ان کے زمانے کے اعتبار ہے۔

٨. كه يه حلال بين اور يه حرام- يا معجوات مراد بين- يا نبي مَنْ فَيْتُهُمْ كى بعثت كاعلم، آپ كى نبوت كے شواہد اور آپ كى

مَاجَاءَهُ وُ الْعِلْهُ بِغِيْالِينِهُو إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ تُومَ الْقيلِيةِ فِمُاكَاثُو المِلْهِ ىختلفۇن @

تُوتَجِعَلُنكَ عَلِي شَرِيعَاةٍ مِينَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا وَلَا تَتَبِعُ آهُمُ آءُ الَّذِينَ لَا يَعُلَبُونَ @

إِنَّهُ لَنْ يُغُنُّوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَنًّا وَإِنَّ الظِّلِمِينَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَا ءُبَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ١

> هٰۮَابَصَأَيْرُلِكَاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُّوْقِنُوُنَ©

آمر حسب الذائن اجتركواالستال أن يُعِمَّا هُمْ كَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلُواالصَّلِلَةِ سَوَاءً تَعَيّاهُمُ

١٨. پھر ہم نے آپ كو دين كى (ظاہر) راہ ير قائم کردیا، (۲) سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی بیروی میں نہ پڑیں۔"

پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس

کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف بریا کرڈالا، (۱) یہ جن جن

چیزوں میں اختلاف کررہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے

دن ان کے در ممان (خود) تیرا رب کرے گا۔

19. (یاد رکیس) کہ یہ لوگ برگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے۔ (سمجھ لیں کہ) ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پر ہیز گاروں کا کارساز اللہ تعالی ہے۔

۲۰. یہ (قرآن) لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں (<sup>(n)</sup> اور ہدایت ورحمت ہے (<sup>(a)</sup> اس قوم کے لیے جو یقین ر کھتی ہے۔

٢١. كيا ان لوگول كا جو برے كام كرتے بيں يہ كمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کردیں گے جو ایمان لائے

ہجرت گاہ کی تعیین مراد ہے۔

ا. بَغْيًا بَيْنَهُمْ كا مطلب ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض وعناد كا مظاہرہ كرتے ہوئے يا جاہ ومنصب كى خاطر۔ انہوں نے اپنے دین میں، علم آجانے کے باوجود، اختلاف یا نی مَنَافِیْم کی رسالت سے انکار کیا۔

۲. شریعت کے لغوی معنی ہیں، راستہ ملت اور منہاج۔ شاہر اہ کو بھی شارع کہا جاتا ہے کہ وہ مقصد ومنزل تک پہنجاتی ہے۔ پس شریعت سے یہال مراد، وہ دین ہے جو اللہ نے اینے بندول کے لیے مقرر فرمایا سے تاکہ لوگ اس پر چل کر الله كي رضاكا مقصد حاصل كرليل- آيت كا مطلب ب- جم في آب كو دين كه ايك واضح راست يا طريقي ير قائم كرديا ہے جو آپ کو حق تک پہنچادے گا۔

m. جو الله کی توحید اور اس کی شریعت سے ناواقف ہیں۔ مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہیں۔

ہم. لینی ان دلائل کا مجموعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات وصاحبات وابستہ ہیں۔ ۵. لین دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے اور آخرت میں رحت الہی کا موجب ہے۔

وَمَمَا ثُهُمُ شَاءُمَا يَعُكُمُونَ ﴿

ۅؘڂؘػٙ اللهُ التَّمُلُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَتِّ وَلِيُّجُوْى كُنُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمُ لَائِظْلَمُوْنَ

ٱفَرَيْتَ مَنِ اتَّغَنَّ اللهَ هُوبهُ وَاضَلَّهُ لللهُ عَلَى عِلْمِ وَّخَتَوَعَلَى سَمْعِهُ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشُوَّةً فَتَنَّ يَّهُدِيْهِ مِنْ يَعْدِ اللهِ أَفَلَاتَ ثَكَرُّوْنَ \*

اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یکسال ہوجائے، (۱) برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کررہے ہیں۔

۲۲. اور آسانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا حائے گا۔ (۲)

۲۳. کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے (۳) اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گراہ کردیا ہے (۴) اور اس کے کان اور دل

ا. لینی دنیا اور آخرت میں دونوں کے در میان کوئی فرق نہ کریں۔ اس طرح ہرگز نہیں ہوسکتا۔ یا مطلب ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ برابر تھے، آخرت میں بھی وہ برابر ہی رہیں گے کہ مرکریہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید؟ نہ بدکار کو سزا، نہ ایمان وعمل صالح کرنے والے کو انعام۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ای لیے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کررہے ہیں۔
 ع. اوریہ عدل یہی ہے کہ قیامت کے دن بے لاگ فیصلہ ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق انچی یا بری جزاء دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیک وبد دونوں کے ساتھ وہ کیساں سلوک کرے، جیسا کہ کافروں کا زعم باطل ہے، جس کی تردید گزشتہ آبت میں کی گئی ہے۔ کیوں کہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم لیخی عدل کے خلاف بھی ہے اور مسلمات سے انحراف بھی۔ اس لیے جس طرح کاننے بوکر انگور کی قصل حاصل نہیں کی جاسکتی، اس طرح بدی کا ارتکاب کرکے وہ مقام حاصل نہیں ہوسکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔

سببہ پس وہ اس کو اچھا مجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا اور اس کو برا مجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتا یا اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے۔ حالانکہ عقل کوی ماحول ہے متاثر یا مفادات کی اس ہو ہوکر، خواہش نفس کی طرح، غلط فیصلہ کرسکتی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ کے گئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل کروہ ہدایت اور برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پھر کو بوجتا تھا، جب اسے زیادہ خوب صورت پھر مل جاتا، تو وہ پہلے پھر کو بھیک کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پھر کو بوجتا تھا، جب اسے زیادہ خوب صورت پھر مل جاتا، تو وہ پہلے پھر کو بھیک کروسرے کو معبود بنالیتا۔ (ٹے القدر).

م. لیعنی بلوغ علم اور قیام جحت کے باوجود، وہ گراہی ہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے بہت سے پندار علم میں مبتلا گر اہ اہل علم کا حال ہے۔ ہوتے وہ گر اہ ہیں، موقف ان کا بے بنیاد ہوتا ہے۔ لیکن "ہم چوہا دیگرے نیست" کے گھمنڈ میں وہ اپنے "دلائل" کو ایسا سجھتے ہیں گویا آسمان سے تارے توڑلائے ہیں۔ اور یوں علم وفہم" رکھنے کے باوجود وہ گراہ ہی نہیں ہوتے، دوسرول کو بھی گراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ هٰذَا الْعِلْمِ الضَّالِّ وَالْفَهْمِ السَّقِيْمِ وَالْعَقْلِ الزَّائِعِ۔

پر مہر لگادی ہے ('' اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، ('') اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے۔ (''' کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ (''') کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔ (''' کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتاہے، (دراصل) انہیں اس کا پکھ علم ہی نہیں۔ یہ تو صرف (قیاس اور) اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔

74. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روش آیتوں کی طاوت کی جاتی ہے، تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سے ہوتو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔

وَقَالُوْامَاهِى اِلْكَحْيَاتُنَا الدُّنْيَانَمُوْتُ وَتَحْيَا وَمَا يُهُلِكُنَا الآالاَ اللَّهُ هُرُّوْمَا لَهُوْ بِذِالِكَ مِنْ عِلْمٍ النَّ هُمُو اِلَّائِظُنُّونَ۞

وَاِذَاتُتُلِ عَلَيْهِمُ الِتُنَا بَيْنَاتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمُ اِلْاَ اَنْ قَالُواانْتُوْا بِالْبَارِبَالُ طىدوَيْنَ®

ا. جس سے اس کے کان وعظ ونصیحت سننے سے اور اس کا دل ہدایت کے سجھنے سے محروم ہوگیا۔

۲. چنانچه وه حق کو دیکھ بھی نہیں پاتا۔

۳. جیسے فرمایا ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَاهَادِی لَهُ وَ يَذَنُوهُمْ فِي طُغْمَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (الأعراف: ۱۸۷) (جس کو الله تعالی گر اه کروے اس کوکوئی راه پر نہیں لاسکتا۔ اور الله تعالی ان کو ان کی گمراہی میں بیشکتے ہوئے تھوڑ دیتا ہے)۔

الله لینی غورو فکر نہیں کرتے تاکہ حقیقت حال تم پر واضح اور آشکارا ہوجائے۔

۵. یہ دہریہ اور ان کے ہم نوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے مشر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس میں موت وحیات کا سلسلہ، محض زمانے کی گروش کا نتیجہ ہے۔ جیسے فلاسفہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر چیتیں ہزار سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آئی ہے۔ اور یہ سلسلہ، بغیر کسی صافع اور مدہر کے، ازخود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتداء ہے نہ انتہاء۔ یہ گروہ دوریہ کہلاتا ہے اور ایس میں کرئی ابتداء ہے۔ دربیث قدی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے۔ دابن آدم جھے ایذاء پہنچاتا ہے۔ زمانے کو ہرا بھلا کہتا ہے (یعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کر کے، اسے ہرا کہتا ہوں) حالا نکہ (زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں) میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھر تا ہوں)۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ الجائیة، مسلم، کتاب الألفاظ من الأدب، باب النہی عن سب الدھر)

۲. یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے جو ان کی کث ججی کا مظہر ہے۔

قُلِ اللهُ يُخِينِكُو تُعَيِّمِينَكُو خُوَّ يَجْمَعُكُو إِلَّى يَوْمِ الْفِينِكَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالتَّاسِ لَايَعْكَمُونَ۞

ۅؘؠڵۼڡ۠ڵڬٛٵڶڛۜٙؠڶۅؾۘۅؘٲڵۯڞۣٚۏؠؘۜڿۘڡٛۯۜڡۜڠؖۏۿٳڶۺۜٵۼڎؙ ۘؿۊؙۛڡؠۣۮؾٞۼٛٮۯؙٵڵؙٮؙڹڟؚڵۅٛڹ۞

وَتَرْى كُلَّ أَمَّةَ تِجَائِيَّةً عَكُلُّ أَمَّةٍ تُدُعَى إلى كِيْبِهَا \* ٱلْهُوۡمَ تُحُرُّونَ مَا لُمُنَّهُ تَعْمَلُوْنَ۞

هٰذَاكِتُبُنَايَنُطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِّ إِثَالُكَا نَسُتَنُسِخُ مَاكُنُتُوتَعَمُلُونَ۞

فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِاتِ فَيُكَخِلُهُمُ رَبُّهُمُ فِي رَحْمَة لِمُ ذٰلِكَ هُوالْفُوزُ الْمُبِينُ®

۲۱. آپ کہہ دیجے اللہ ہی شہیں زندہ کرتا ہے پھر شہیں مارڈالتا ہے پھر شہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سیجھتے۔ ۲۷. اور آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔

۲۸. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ (۱) ہر گروہ اپنے نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ ۲۹. یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سی اول رہی ہے، (۲) ہم تمہارے اعمال کھواتے جاتے گئے۔ (۲)

س. پس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے (\*) تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے

ا. ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ ہی (چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین) خوف ودہشت کے مارے گھٹوں کے بل بیٹھے ہوں گے (فغ القدر) تا آئکہ سب کو حماب کتاب کے لیے بلایا جائے گا، جیسا کہ آیت کے انگلے جے سے واضح ہے۔

۲. اس کتاب سے مراد، وہ رجسٹر ہیں جن میں انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے۔ ﴿وَوُفِعَ الْكِتْبُوحِ الْكَنْ بِالنَّيْبِيّنَ وَالنَّمْ لَكَا ﴿ وَالنَّمْ لِكَا ﴿ وَ وَ مِعْمِ النَّالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى ﴾ والمثلَّة عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِيَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

سال لینی ہمارے علم کے علاوہ، فرشتے بھی ہمارے تھم سے تمہاری ہر چیز نوٹ کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔ ۱۲ یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرکے اس کی اہمیت واضح کردی اور عمل صالح وہ اعمال خیر ہیں جو سنت کے مطابق ادا کیے جائیں نہ کہ ہر وہ عمل جے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نہایت اہتمام اور ذوق وشوق کے ساتھ کرے جیسے بہت می بدعات مذہبی حلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض وواجبات سے بھی زیادہ اہمیت لے لے گا، <sup>(۱)</sup> یہی صریح کامیابی ہے۔

اسب لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو (میں ان سے کہوں گا) کیا میری آ بیتی شہیں سائی نہیں جاتی تھیں؟ (۲) پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم شے ہی گناہ گار لوگ۔ (۳) قامت اور جب بھی کہا جاتا کہ اللہ کاوعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے کہ ہم نہیں جانے کہ قیامت کیا چیز ہے؟ ہمیں پھی لوں ہی ساخیال ہوجاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ (۳) یوں ہی ساخیال ہوجاتا ہے لیکن ہمیں گھی نہیں۔ (۳) کا وہ نداق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیرلیا۔ (۵) کا وہ نداق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیرلیا۔ (۵) کا وہ نداق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیرلیا۔ (۵) میں اور جس کا در کہہ دیا گیا کہ آج ہم شہیں بھلادیں گے جیسے کہ تم نے اسپناں دن سے ملنے کو بھلادیا تھا (۱) اور تمہارا

ۅؘٲۿٵڷێڔؽ۬ؽػڡؙٛۯ۠ٵ؇ؘڡؘڮڗػؙؽٝٳڵؿؿ۫ؾؙؿؙڶڝڮؽڬؙۄؙ ڡؘٵڛؙؾڬؠٞڗؙؿؙۄؙۅڴؽ۬ؿؙۊڡٞۄؙٵ۫ڞؙڿڔڝؽڹ۞

ڡؘٳۮٙٳؾؚؽڸ ٳڽۜٙۅؘۘۼۘۮٳڵؿۅڂؾٞٞۊٳڶۺٵۼؙؙؖڷڒڔؘؽؠۘ ڣۣؽۿٵڡؙٛڷڎؙۄۛڟڬۮڔؽؙٮٵڶۺٵۼٞٞٳؽۜٮڟؙؿؙ ٳڷڒڟؿ۠ٵۊۜؠٵۼۜڽٛؠؚۺؾؽٙڣۣڹؽٙڽ۞

وَبَكَالُهُوُسَيِّاتُ مَا عَمِكُوا وَعَاقَ بِهِوُمِّا كَانُوُا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞

وَقِيْلَ الْيُوْمَ نَفْسَكُوْمُمَا نَشِيئُو لِقَاءَ يَوْمِكُوهُ لَنَا وَمَا وَالْمُوالثَّارُومَا لَكُوْ مِّنْ تَعْمِرِيُنَ

ر کھتی ہیں۔ اس لیے فرائض وسنن کا ترک تو ان کے ہال عام ہے لیکن بدعات کا ایسا التزام ہے کہ اس میں کسی فتم کی کو تاہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ حالال کہ نبی مُنَافِیدًا نے بدعات کو شرالاً مور (بدترین کام) قرار دیا ہے۔

ا. رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی جنت میں واقل فرمائے گا، جیسے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ (صحبح البخاري، تفسير سورة قَ) "تو ميرى رحمت ہے تيرے ذريعے سے (يعنی تجھ ميں واقل كركے) ميں جس پر چاہوں گا، رحم كروں گا"۔

۲. یہ بطور تو یخ کے ان سے کہاجائے گا، کیوں کہ رسول ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے اللہ کے احکام انہیں سنائے تھے، لیکن انہوں نے پرواہ بی نہیں کی تھی۔

سم لینی حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کیا اور ایمان نہیں لائے، بلکہ تم شے ہی گناہ گار۔

الم. لینی قیامت کا و توع، محض ظن و تخمین ہے۔ ہمیں تولیقین نہیں کہ یہ واقعی ہوگ۔

۵. لینی قیامت کا عذاب، جے وہ مذاق لیعنی انہونا سمجھتے تھے، اس میں وہ گر فار ہوں گے۔

٩. چیسے حدیث میں آتا ہے۔ اللہ اپنے بعض بندوں سے کہ گا "کیا میں نے تھے بوی نہیں دی تھی؟ کیامیں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ما تحق میں نہیں دیے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا اور چنگی بھی وصول کرتا رہا"۔ وہ کہ گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب! اللہ تعالی اس سے پو چھے گا "کیا تھے میری ملاقات کا یقین تھا؟ وہ کہ گا، نہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا۔ (فَالْیَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِیْتَنِیْ) پس آج میں بھی (تھے جہنم میں ڈال کر)

ۮ۬ڸڴۄ۫ڽٲػڴۄٛٳؿۜڬڎؙؿؙۅ۠ٳڸؾؚٵٮڵؠۿۯؙۅٞٳۊٛۼۜڗۧؾۘٛڬٛۯ ٵڡؙٛؾۅۊؙؙٵڵڎؙؽٵٷڵؽۏؘۯڵٳۼؙۯڿؙۏڹڡؠ۬ؠٚٙٵ ۅٙڵٷ۫ۄؽ۠ڽٮٞۼؿۘٷؽ۞

فَيلادِالْعَمَدُدُوتِ السَّلْوِتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ⊙

> ۅؘڵۿؙٲڵڮؠؙڔێؖؽٛۏؚؽٵڶۺۜڶۏؾؚۘۅٙٲڵۯۻٝ ۅؘۿؙۅؘٲٮۛۼڔ۫ؽٷؙڶؙػڮؽٷٛ

ٹھکانا جہنم ہے اور تمہارا مدد گار کوئی نہیں۔

۳۵. یہ اس کیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی بنتی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، کیس آج کے دن نہ تو یہ (دوزخ) سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر ومعذرت قبول کیا حائے گا۔()

۱۳۲ کیس اللہ کی تعریف ہے جو آسانوں اور زمین اور تمام جہان کا یالنہار ہے۔

**۳۷.** اور تمام (بزرگی اور) بڑائی آسانوں اور زمین میں اس کی ہے<sup>(۱)</sup> اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔

مجول جاؤل گا جیسے تو مجھے مجولے رہا"۔ (صحیح مسلم، کتاب الزهد)

ا. یعنی الله کی آیات واحکام کا استهزاء اور دنیا کے فریب وغرور میں مبتلا رہنا، یہ دو جرم ایے ہیں جنہوں نے حمہیں عذاب جہنم کا مستحق بنادیا، اب اس سے نگلنے کا امکان ہے اور نہ اس بات کی ہی امید که کسی موقع پر شہبیں توبہ اور رجوع کا موقعہ وے دیا جائے، اور تم توبہ ومعذرت کرکے الله کو منالو لَایْسْتَعَبَّدُونَ أَیْ لَا یُسْتَرْضَوْنَ وَلَا یُطْلَبُ مِنْهُمُ اللهُ جُوعُ إِلَىٰ طَاعَةِ اللهِ، لِأَنَّهُ يَوْمٌ لَا تُقْبَلُ فِيْهِ تَوْبَةٌ وَلَا تَنْفَعُ فِيْهِ مَعْذِرَةٌ (أَنَّ اللهِ)

۲. چیے حدیث قدی میں اللہ تعالی فرماتا ہے: «الْعَظَمَةُ إِزَارِيْ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مَّنْهُمَا أَسْكَنْتُهُ نَارِيْ» (بزرگی میرا ازار ہے اور بڑا پن میری چاور ہے جو ان میں سے کی کو بھی مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو اپنی جہنم میں ڈال دول گا)۔ (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الکبر)

## سورۂ احقاف کمی ہے اور اس میں پینیٹس آیتیں اورچار رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. خور(ا

۲. اس کتاب کا اتارنا غالب اور حکمت والے اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔

س. ہم نے آسانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ہی ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، (۱) اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ (۳)

مل آپ کہہ دیجے بھلا دیکھوتو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا کلڑا بنایا ہے یا آسانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے؟ (") اگر تم سے ہوتو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا

# شِنونَا الْحَقَافَ

## بن \_\_\_\_ إلله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

حون

تَنْزِيْلُ الكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيبُون

مَاخَلَقُنَاالتَّمُلُوتِ وَالْاَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّاًالَّلَا بِالْحَقِّ وَلَجَلِ شُسَعَّى ُوَالَّذِينِّ كَفَمُواْحَثَّا الْنُدِرُوْا مُغْرِضُونَ۞

قُلُ ٱرَوَيْتُهُ مِّ ٱلْتَكُ عُونَ مِنُ دُوْنِ اللّهِ ٱدُوْنِ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْكِرْضِ آمْ لَهُمُ شِرُكُ فِي السّلوتِ ايْتُوْنِي كِينْتِ مِّنَ عَبْلِ هِذَا آوُ ٱلتَّرَةِ مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمُ طِيوَيْنَ۞

ا. یہ فَوَاتِحُ سُورِ، ان متشابھات میں سے بیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے ان کے معانی ومطالب میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ان کے وو فائدے بعض مفسرین نے بیان کیے ہیں، جنہیں ہم سورۂ لقمان کی پہلی آیت کے طشیہ میں بیان کر آئے ہیں۔

لیعنی آسان وزمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش۔ دوسرا، اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے۔ جب وہ وقت موعود آجائے گا تو آسان وزمین کا یہ موجودہ نظام سارا بھھر جائے گا۔ نہ آسان، یہ آسان ہوگا، نہ زمین، یہ زمین ہوگ۔ ﴿ یَوْمَیْ بِکُلُ الْأَرْضُ عَیْرَ الْرَضِ وَالتَّمَانُ ﴾۔ (ابراهیم: ۸۸)

سل لینی عدم ایمان کی صورت میں بعث، حساب اور جزاء سے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے، وہ اس کی پرواہ بی نہیں کرتے، اس یر ایمان لاتے میں، نہ عذاب اخروی سے بیخ کی تاری کرتے میں۔

7. اُرَا اَیْنُمْ بمعنی اَخْبِرُوْنِیْ یا اَرُوْنِیْ لیحنی الله کو چھوڑ کر جن بتول یا شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے بتلاؤ یا دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین وآسان کی پیدائش میں کیا حصہ لیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آسان وزمین کی پیدائش میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہے تو پھر تم ان غیر حق معبودوں کو اللہ کی

ۅؘڡۜڹؘٲڞؘڷؙڡؚؠۜۧؽؙؾؽؙٷٳ؈ؙۮۏڽٳٮڵۼ؈ؘٛ ؆ؽۺؾڿؽؙڹڶؘۊؘٳڶؽٷۄڔٲڵؚڨۣڮ؋ڴڠڽ ۮؙٵۧؠٟۿڿٝۼ۬ڶۅؙؽ۞

ۅٙڶڎؘڵڂؿڒۘٳڵؿٚٲڛؙػٲٮؙٷٲڵۿڂٳۧۘٛٛٛۼٮؘٳٚۼٷۜػٲٮؙٷٲ ڽۼؚڹٲۮؾۿٟڂؙڬۣؽؠ۬ؿ۞

وَإِذَا تُتُلَّ عَلِيَهِمُ الْيَتْنَا بَيِّنْتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ واللَّحِقِّ لِتَنَاجَآءُ هُمُوْلِمَانَ المِحْرُعُيْدِينَ ﴿

کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو، میرے پاس لے آؤ۔ (۱)

8. اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کرسکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ (۲)

7. اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کرجائیں گے۔ (۲)

2. اور انہیں جب ہماری واضح آ بیٹیں پڑھ کر سائی جاتی ہیں تو مشر لوگ سچی بات کو جب کہ ان کے پاس آ چکی، کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صرح جادو ہے۔

عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟.

ا. یعنی کی نبی پر نازل شدہ کتاب میں یا کی منقول روایت میں یہ بات کاسی ہو تو وہ لاکر دکھاؤ تا کہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے آفازۃ مِّنْ عِلْمِ کے معنی واضح علی دلیل کے کیے ہیں، اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور آفازۃ مِّنْ عِلْمِ سے عقلی دلیل مراد ہوگی۔ یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو۔ پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر روایت کے کیے ہیں یا بقیۃ مِّنْ عِلْمٍ پہلے انبیاء عَلِیْهِ کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتاد در یع سے نقل ہوتا آیا ہو، اس میں یہ بات ہو۔

۲. لیعنی یہی سب سے بڑے گراہ ہیں جو پھر کی مورتیوں کو یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں اور قاصر ہی نہیں بلکہ بالکل بے خبر ہیں۔

سال یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ یونس: ۲۹، سورہ مریم: ۸۱-۸۱، سورہ عکبوت: ۲۵ وغیرها من الآیات۔ دنیا میں ان معبودوں کی دو قسیس ہیں۔ ایک تو غیر ذی روح جمادات و نباتات اور مظاہر قدرت (سورج، آگ وغیرہ) ہیں، اللہ تعالی ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور یہ چیزیں بول کر بتلائمیں گی کہ جمیس قطعاً اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے اور جمیں تیری خدائی میں شریک گردانتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ زبان قال سے نہیں، زبان طال سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گی۔ واللہ اعلم۔ معبودوں کی دوسری قتم وہ ہے جو انسیاء فیلی میں منافل سے ہیں۔ جیسے عینی، حضرت عزیر فیلی اور دیگر عباد اللہ الصالحین ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ای طرح کا جواب دیں گی جیسے حضرت عینی علی انکار کریں گے۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿وَرَانَ کَرِیمُ میں منقول ہے۔ علاوہ ازیں شیطان بھی انکار کریں گے۔ جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ ﴿وَرَانَ کَرِیمُ میں منقول ہے۔ علاوہ ازیں شیطان شیل کیا گیا ہے۔ ﴿وَرَانَ کَرِیمُ میں منقول ہے۔ علاوہ ازیں شیطان شیل کیا گیا ہے۔ ﴿وَرَانَ کَریمُ میں منقول ہے۔ علاوہ ازی شیطان شیل کیا گیا ہے۔ ﴿وَرَانَ کَریمُ میں منقول ہے۔ علاوہ ازی شیطان شیل کیا گیا ہے۔ ﴿وَرَانَ کَریمُ میں کرتے تھے)۔

ٱمْكِقُونُونَ افْتَرابُهُ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمُلِكُونَ لِى مِنَ اللهِ شَيْئًا هُمُواَعَكُو بِمَا تُفِيضُونَ فِيْ لِأَكِنَ بِهِ شَهِيئًا الْمُكِنِيُ وَبَيْنَكُمُ وَهُوالْغَفُورُ الرَّحِيدُو ۞

نور ا توجیع

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعَاتِنَ الرُّسُٰلِ وَمَاۤ آدْدِیُ مَا يُفْعَلُ بِیۡ وَلَاکِمُ ۚ اِنَ اَتَّبِهُ اِلْاَمَا يُوْتِی اِلَّ وَمَاۤ اَنَا اِلَّا بَدِیْرُعْبُ بُنُ ۖ

٨. كيا وہ كہتے ہيں كہ اسے تو اس نے خود گھڑليا ہے ()
 آپ كہہ ديجے كہ اگر ميں ہى اسے بنا لايا ہوں تو تم ميرے ليے اللہ كى طرف سے كى چيز كا اختيار نہيں ركھتے () تم اس (قرآن) كے بارے ميں جو كھ كہہ من رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے () ميرے اور تمہارے در ميان گواہى كے ليے وہى كافی ہے () اور وہ بخشنے والا مهربان ہے ( )

9. آپ کہہ دیجیے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغیر تو نہیں (۱) نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔(۱) میں تو صرف اس کی پیروی کرتا

ا. اس حق سے مراد، جو ان کے پاس آیا، قرآن کریم ہے، اس کے اعجاز اور قوت تاثیر کو دیکھ کر وہ اسے جادو سے تعبیر کرتے، پھر اس سے بھی انحراف کرکے یا اس سے بھی بات نہ بنتی تو کہتے کہ یہ تو قمی (سَائِلَیْکِمْ) کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے۔

۲. لینی اگر تمہاری یہ بات صحیح ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور یہ کلام بھی میرا اپنا گھڑا ہوا ہو، پھر تو نہیں جھوڑے گا۔ اور اگر ایسی کوئی گرفت یقینا میں بڑا مجرم ہوں، اللہ تعالی اسے بڑے جھوٹ پر مجھے پکڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر ایسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں اور میری کوئی مدد بھی مت کرنا۔ بلکہ ایسی حالت میں جھے مواخذہ اللی سے بھانے کا تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿وَلَوْتَقَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَادِيْلِ \* لَاَحَادُ نَامِنَهُ فِيَالْيَهِيْنِ \* ثُمُّ الْمَوْتِيُّنَ \* فَمَا مِنْکُوْتِنَ اَصَادِ عَنْهُ حَجِنِیْنَ \* (الحافۃ ۳۰۔۳)

س، لینی جس جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، تبھی اسے جادو، تبھی کہانت اور تبھی گھڑا ہوا کہتے ہو۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لیعنی وہی تمہاری ان مذموم حرکوں کا تمہیں بدلہ دے گا۔

۴. وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن ای کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہی تمہاری تکذیب و مخالفت کا بھی گواہ ہے۔ اس میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے۔

۵. اس کے لیے جو توبہ کرلے، ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام مان لے۔ مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کرکے اللہ کی مغفرت ورجمت کے مستحق بن جاؤ۔

٣. ليعني پهلا اور انو كھا رسول تو نهيں ہوں، بلكہ مجھ سے پہلے بھى متعدد رسول آ پيكے ہیں۔

2. لینی دنیا میں۔ میں کے میں ہی رہوں گا یا یہاں سے نگلنے پر مجھے مجبور ہونا پڑے گا۔ مجھے موت طبعی آئے گی یا تمہارے ہاتھوں میرا قتل ہوگا؟ تم جلدی ہی سزا سے دوچار ہوگے یا لمبی مہلت تمہیں دی جائے گی؟ ان تمام باتوں کا علم

ہوں جو میری طرف وحی مجھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف علی الاعلان آگاہ کردینے والا ہوں۔

• ا. آپ کہہ دیجے اگریہ (قرآن) اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لاچکا ہو اور تم نے سرکثی کی ہو، (ا) تو بیٹک اللہ تعالیٰ ظالموں کو رہ نہیں و کھاتا۔

11. اور کافروں نے ایمان داروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ (دین) بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس یہ کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے۔

قُلُ ٱرَنْهُمُّ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكَفَّرْتُوْرِيهُ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِّنَ بَنِ أَبَنِيَّ إِسُرَاءِ فِيلَ عَلَى مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكَبُّوْتُوْلِنَّ اللهَ لَايَهْدِي الْقَوْمُ الطَّلِيفِيْنَ

ڡؘڰٙٵڶٵڷڒؠؿۜػڡۜۯٷٳڸڰڹؿڹٵڡؙڹ۠ٷڵٷػٲڹڿؽؙڔؙٲڡٞٵ ڛۜڹڠۛٷٮٚٲٳڵؽڿٷٳڎ۬ڮۄؙۑۿؾۘۜۮؙٷڔڽ؋ڡٚڛٙؿڠؖٷڵۏؽۿڵٵٙ ٳڡ۫ڬؙڠٙڔؽ۫ڰۣ

صرف اللہ کو ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا؟ تاہم آخرت کے بارے میں بیٹی علم ہو کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے۔ اور حدیث میں جو آتا ہے کہ ہی منگیٹی کے بعض صحابہ ڈنگلٹی کی وفات پر، جب ان کے بارے میں حن ظن کا اظہار کیا گیا، تو فرمایا «وَاللهِ مَا أَدْدِيْ وَأَنَّا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ» (صحیح البخاری، مناقب الانصار، باب مقدم النبی وأصحابه المدینة) (اللہ کی قتم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟) اس سے کسی ایک معین شخص کے قطعی انجام کے علم کی لئی ہے۔ اللہ یہ کہ ان کی بابت بھی نص موجود ہو۔ جیسے عشرہ مبشرہ اور اصحاب بدر وغیرہ۔

ا. اس شاہد بن اسرائیل ہے کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے۔ بن اسرائیل میں ہے ہر ایمان لانے والا اس کا مصداق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے، کیونکہ یہ سورت کی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کی مصداق ہیں سلام ہیں اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ صحیحین کی روایت ہے بھی اس کی تائیر بموتی ہے (صحیح البخاری، مناف الانصار، باب مناف عبدالله بن سلام، مسلم، فضائل الصحابة) ای لیے امام شوکانی نے ای تائیر بموتی ہے دی ہے۔ علیٰ مِثْلِهِ (ای جیس کتاب کی گوائی) کا مطلب ہے تورات کی گوائی جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کو مترزم ہے۔ کیونکہ قرآن بھی توحید ومعاد کے اثبات میں تورات ہی کہ مثل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ ہونے کو مترزم ہے۔ کیونکہ قرآن بھی توحید ومعاد کے اثبات میں تورات ہی کہ مثل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل اس کے بعد اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد تمہارے انکار واعتکبار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ تمہیں اپنے اس روپے کا انجام سوچ لینا چاہیے۔

اس کے بعد تمہارے انکار واعتکبار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ تمہیں اپنے اس روپے کا انجام سوچ لینا چاہیے۔

ۅؘڝۣڽؘٛۊٞؽڸ؋ڮؿڮٛٷڝۧؽٳ؆ٵ۠ٵۊٚۯڂؠڎٞٷۿڬٵڮڎۛڮ مُڝۜڐؿٞڵۣڛٵڬٵػڔۺؙۣٵڸؿؿۏڔٲڷۏؽؽڟڬٷٲ ٷؿؙؿؙؙڶؽڸڶؠؙڰۻؽؽؽ۞

ٳؿؘٳؾٛڹؽؙؾٙڰٲٷؙٳۯؾؙڹٵؠڵڎؿؙڗٙٳڛ۫ؾٙڡۜٵڡؙۅٵڡؘڵڬٷڡ۫ عَلَيْهِۄٞۅؘڒڒۿؙؗ۫ؗؗۄ۫ڲٷٛڒٷٛؿؖٛ

ؖٲۅؙڵڵٟ**ػٲڞ۠**ٵڷۼۘؾۜٛۊڂڸڔؽڹۏؽؠؙؠۜٲڿٛۯٙٳٞ؞ؚٞؗؾٵػٲڎ۠ٳ ڽۼؙؠڷؙۏڹۘ۞

ۅۘۅؘڞۜؽؽٚٵڷٳڵۺؙڷڹۑۅٳڸۮؽٵۭۣڂڛؗػٵۨڂۜڡۘۘڷؾۿؙٲڞ۠ ػ۠ۯۿٵۅۜۅڞؘۼؿۿػؙۄۿٵٷڂڡؙڵۿۅڣڝڵۿؙؿڵؿ۠ۅڽؘۺٙۿڒٞٳ ڂڝٚؖۤ؞ٳڎؘٳڹػۼۘٲۺؙڰ؇ۅؠؘڬڂٙٳۯڹۼؿڹڛؘۺؾۿٞۨٷڶڶڒتؚ ٳؙۅ۫ڹ۫ۼؚؿٛٙٲڹؙٲۺؙڲؙۯۼۿؾۜڬٵڵؿؚؿٙٵٞڣ۫ڡۺؾڡۜڴٷۜۅؘۼڵ

11. اور اس سے پہلے موسیٰ (عَلَیْظِاً) کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی۔ اوریہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت ہو۔

11. بیشک جن لوگوں نے کہا کہ جمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ مُمگین ہوں گے۔

۱۳ یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کہا کرتے تھے۔

10. اور ہم نے انسان کواپنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی مال نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کرکے اسے جنا۔ (۱) اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ

لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا، دیکھ کر کہتے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت وذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے۔ لیعنی اپنے طور پر انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کرلیا کہ اللہ کے بال ان کا بڑا مقام ہے، اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا، اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ قرار دیا ہے۔ جیسے وہ اسے اُسّاطِیرُ الْا وَلِیْنَ بھی کہتے تھے، حالانکہ دنیوی مال ودولت میں ممتاز ہونا، عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں۔ (جیسے ان کو مغالطہ ہوایا شیطان نے مغالطے میں ڈالا) عند اللہ مقبولیت کے لیے تو ایمان واخلاص کی ضرورت ہے۔ اور اس دولت ایمان واخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے، نوازتا ہے، جیسے وہ مال ودولت آزمائش کے طور پر جس کو چاہتا ہے، ویتا ہے۔

ا. اس مشقت و تکلیف کا ذکر، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تھم میں مزید تاکید کے لیے ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں، اس تھم احسان میں، باپ سے مقدم ہے، کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زیگی معلوم ہوتا ہے کہ ماں، اس تھم احسان میں، باپ سے مقدم ہے، کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر ان پھی ماں کے روضع حمل) کی تکلیف، صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ کی اس میں شرکت نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا ورجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی ڈاٹھنٹ نے نبی منگالیٹی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی ڈاٹھنٹ نے نبی منگالیٹی ہے کہ من سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ منگالیٹی نے فرمایا تمہاری ماں، اس نے پھر یہی پوچھا، آپ منگالیٹی نے نبی جواب دیا، چوتھی مرتبہ بوچھنے پر آپ منگالیٹی نے فرمایا، پھر تمہارا بیا۔ دیا، چوتھی مرتبہ بوچھنے پر آپ منگالیٹی نے فرمایا، پھر تمہارا باب والصلة، باب آول)

وَالِدَقَّى وَانُ اَعْمَلَ صَالِعًا تَرْضُدُهُ وَاَصْلِا ِ لِيَّ دُرِّتَةِيُّ إِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْسُيُلِييْنَ ۞

اُولِلِّكَ الَّذِيْنَ ثَنَقَبَّلُ عُنْهُمُ اَحْسَى مَاعِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عُنَّ سِيَّاتِهُمْ فِثَاصُعْدِ الْمُتَّتَةِ وْعَدَ الصِّدُقِ الَّذِيْ كَانُوْلُوْعِدُونِ

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَقِّ تُكُمَّا اَتَعِدْ نِنِيَّ اَنُ اُخْرَجَ وَقَدُخَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِيُّ وَهُمَايَسُتَغِيْتُنِ اللَّهَ

تمیں مہینے کا ہے۔ '' یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا('' تو کہنے لگا اے میرے پرورد گار! مجھے توفیق دے '' کہ میں تیری اس نعت کا شکر بجالاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے مال باپ پر انعام کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہوجائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

11. یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرمالیتے ہیں، ورجن کے بداعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، (یہ) جنتی لوگوں میں ہیں۔ اس سے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔

ال اور جس نے اپنے مال باپ سے کہا کہ تم سے میں علاق آگیا، (\*) تم مجھ سے یہی کہتے رہوگے کہ میں مرنے

ا. فِصَانٌ کے معنی، دودھ چیر انا ہیں۔ اس سے بعض صحابہ رفیالَّیُّ نے اشدال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل چھ مہینے ہے۔ یعنی چھ مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہال بچے پیدا ہوجائے تو وہ بچے طال بی کا ہوگا، حرام کا نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے مدت رضاعت دو سال (۲۴ مہینے) بتلائی ہے (لقمان: ۱۳ البقرة: ۲۲۲) اس حساب سے مدت حمل صرف چھ مہینے بی باقی رہ جاتی ہے۔

۲. کمال قدرت (اَشُدَّهُ) کے زمانے سے مراد جوانی ہے، بعض نے اسے ۱۸ سال سے تعبیر کیا ہے، حتیٰ کہ پھر بڑھتے برطحت چالیس سال کی عمر کو پینچ گیا۔ یہ عمر قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمر ہے۔ ای لیے مفسرین کی رائے ہے کہ بر بی کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ (ٹج القدر)

٣. أُوْزِعْنِيْ بَمِعَى ٱلْهِمْنِيْ جِ، مجھے توفیق دے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ یعنی رَبِّ أَوْزِعْنِیْ سے مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ تک۔

٣٠. مذكورہ آيت ميں سعادت مند اولاد كا تذكرہ تھا، جو مال باپ كے ساتھ حسن سلوك بھى كرتى ہے اور ان كے حق ميں وعائے خير بھى۔ اب اس كے مقابلے ميں بدبخت اور نافرمان اولاد كا ذكر كيا جارہا ہے جو مال باپ كے ساتھ ستاخى سے چيش آتى ہے۔ أُفِّ تُكُمّا افسوس ہے تم پر، اف كا كلمہ، ناگوارى كے اظہار كے ليے استعال ہوتا ہے۔ ليعنى نافرمان

وَيْلَكَ الْمِثَّ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَثَّ ۚ فَيَقُولُ مَا لَهَٰذَ ٱلِّلَاَ اَسَاطِيُرُ الْاَدِّ اِيْنَ

ٱۅؙڵؠٟٙڬٲڷۮ۬ؽؙؾؘڂۜٛۜٛۼۘؽٙؿٟؠؙٲڷقۯ۠ڷ؈ٛٙٛٲؙڡؠٟۊٙۮ۫ڂٙڬ ڡؚڹ۫ۘؿٙؽؚڸۿٟڡ۫ۺٙٵڸ۪ٛۼؾۣٞۊڶٳٚۮۺ۫ٳ۠ڎٚۿؙڂۘ۫ػٲٮ۬ٛۏٛٳ ڂۑڔؿؿ۞

ۅٙڸڴؙؠۣۜ؞ۯۜڿٿٞؠؠۜٙٵۼڷۏٳٷڸڮۏؖؽۿؙۿٵؗڠٵڷۿؙۿ ۅؘۿؙٷؙؖڒؽؙڟؠؽؙۏڽ

وَيُوْمَرُيُعُرَضُ الَّذِينَ كَفَّ وُاعَلَى الثَّارِ ﴿ أَذْ هَبْتُوْ

کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں، (۱) وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہوتو ایمان لے آ، بیشک اللہ کا دعدہ حق ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ (۲)

۱۸. وہ لوگ ہیں جن پر (اللہ کے عذاب کا) وعدہ صادق آگیا، (۲) ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، (۳) یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔

19. اور ہر ایک کو اپنے اپنے ائمال کے مطابق درجے ملیں گ<sup>(۵)</sup> تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ (۲)

۲۰. اور جس ون کافر جہم کے سرے پر لائے

اولاد، باپ کی ناصحانہ باتوں پر یا دعوت ایمان وعمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظہار کرتی ہے جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ آبیت عام ہے، ہر نافرمان اولاد اس کی مصداق ہے۔

ا. مطلب ہے کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہوکر دنیا میں نہیں آئے۔ حالائکہ دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب قیامت کے دن زندہ ہونا ہے جس کے بعد حساب ہوگا۔

۲. ماں باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر، تو وہاں اولاد اور والدین کے در میان اسی طرح تکر ار اور بحث ہوتی ہے جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

٣. جو پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا، یا شیطان کے جواب میں جو اللہ نے فرمایا تھا۔ ﴿ لَاَمْكُتَیَّ جَعَةٌ مَیْنُكَ وَمِمَّنَ تَبِعِكَ مِنْهُمُّهُ آجْمَعِیْنَ﴾ (صَر: ٨٥) (که تجھ سے اور تیرے تمام مانے والوں سے میں (بھی) جہنم کو بھر دوں گا)۔

مم. لیعنی یہ بھی ان کافروں میں شامل ہوگئے جو انسانوں اور جنوں میں سے قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ۵. مومن اور کافر، دونوں کا، ان کے اعمال کے مطابق، اللہ کے ہاں مرتبہ ہوگا۔ مومن مراتب عالیہ سے سر فراز ہوں گے۔ اور کافر جہنم کے پیت ترین درجوں میں ہوں گے۔

۲. گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نیکو کار کے صلے میں کی نہیں ہوگ۔ بلکہ ہر ایک کو خیر یا شر میں سے وہی پچھ ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔

كِتِبْتِكُهُ فِي حَيَاتِكُو اللهُ نَيَا وَاسْتَمْتَعُتُو بِهِا اللهُ نَيَا وَاسْتَمْتَعُتُو بِهِا اللهُ فَالْمؤنِ بِمَاكُنْتُهُ فَالْمُوْمَ تُخْرَوُنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَاكُنْتُهُ تَسْتَكْذِيرُونَ فِي الْرَارِضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُو تَفْسُقُونَ فَ

ۅؘۘٲڎؙػؙۯٲڂٵۼٳڋٳۮؙٲٮؙؙۮؘۯٷٙڡ۫ڬۜۜۜۜۑٳڷ۠ڷڞڠٙٳڣ ۅؘقَدۡڂؘڵؾؚٵڵؾؙۮؙۯؙڝؚڽۢڔؽڹۣۑؘۮؽؚٷۄڡؚڽؙ

جائیں گے('' (کہا جائے گا) تم نے اپنی نکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کردیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے، پس آج تہمیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، '') اس باعث کے تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم تکم عدولی کیا کرتے تھے۔ '') کا اور عاد کے بھائی کو یاد کرو، جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا '') اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے

ا. یعنی اس وقت کو یاد کرو، جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹادیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ دیکھ رہے یا اس کے قریب ہوں گے۔ بعض نے یُعْرَضُوْنَ کے معنی یُعَذَّبُوْنَ کے کیے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کلام میں قلب ہے۔ مطلب ہے، جب آگ ان پر چیش کی جائے گی تُعْرَضُ النَّارُ عَلَيْهِمْ۔ (ٹُحُ القدر)

۲. طَیرِ بیات ہے مراد وہ نعتیں ہیں جو انبان ذوق وشوق سے کھاتے پیتے اور استعال کرتے اور لذت وفرحت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعال ہوتو بات اور ہے، جیسے مومن کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ادکام اللی کی اطاعت کرکے شکر اللی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے۔ لیکن فکر آخرت سے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعال انسان کو سرش اور باغی بنادیتا ہے جیسے کافر کرتا ہے اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ چنانچہ مومن کو تو اس کے شکر واطاعت کی وجہ سے یہ تعتیں بلکہ ان سے بدر جہا بہتر تعتیں آخرت میں پھر مل جائیں گی۔

جب کہ کافروں کو وہی کچھ کہا جائے گا جو یہاں آیت میں مذکور ہے۔ ﴿ أَذْهَبْتُو كِیِّلْبَتِكُوْ ﴾ کا دوسرا ترجمہ ہے (دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑالیے اور خوب فائدہ اٹھالیا)۔

سا. ان کے عذاب کے دو سبب بیان فرمائے، ناحق تکبر، جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کرتا ہے اور دوسرا فسق۔ بے خوفی کے ساتھ معاصی کا ارتکاب۔ یہ دونوں باتیں تمام کافروں میں مشتر کہ ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بھانا چاہیے۔

ملحوظة: بعض صحابہ کرام و مُحَالَّةُ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے عمدہ چیز آتی تو یہ آیت انہیں یاد آجاتی اور وہ اے اس ڈر سے ترک کردیتے کہ کہیں آخرت میں ہمیں بھی یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم نے اپنے مزے دنیا میں لوٹ لیے۔ تو یہ ان کی وہ کیفیت ہے جو غایت ورع اور زہد و تقوی کی مظہر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی نعتوں کا استعال وہ جائز نہیں سجھتے تھے۔

٣. أَحْقَافٌ، حِقْفٌ كَى جَمْع ہے۔ ریت كا بلند مستطيل ليد، بعض نے اس كے معنى بہاڑ اور غار كے كيے ہیں۔ یہ حضرت ہود عَلَيْظًا كَى قوم -عاد اولى - كے علاقے كا نام ہے۔ جو حضر موت (يمن) كے قريب تھا۔ كفار مكم كى تكذيب كے بيش نظر نبى عَلَيْظِيْم كى تسلى كے ليے گزشتہ انبياء عَلِيْلًا كے واقعات كا تذكرہ كيا جارہا ہے۔

خَلْفِهَ ٱلاَتَعْبُكُوْ آاِلَّا اللهُ إِنَّىٰ آخَافُ عَلَيْكُمُ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

قَالْوْآآجِ مُتَنَالِتَأْفِكَنَا عَنُ الِهَتِنَا ۚ قَالَٰتِنَا بِهَاتَعِدُ نَآلِ ثُلْتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ۞

قَالَ إِنَّمَاالَعِـلُوُعِنْدَانِلَهِ وَالْبَلِّغُكُوْمَآالْسِلْتُ بِهِوَلِكِتِّيۡ ۡ اَلِكُوْقُومًا تَجْهَلُونَ۞

فَكَتَّارَاوُهُ عَارِضًا تُسْتَقْبِلَ اوْدِيتِهِمٌ قَالُواهِذَا عَارِصٌّ مُّمُطِرُنَا ثِلُ هُومَااسْتَعُجَلْتُوبِهِ إِرِيْحُ فِمُهَاعَذَاكِ الدُّحُ

والے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ بیشک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔(۱)

۲۲. قوم نے جواب دیا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں (کی پرستش) سے باز رکھیں ؟(۲) پس اگر آپ سے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔

۲۳. (حضرت ہو دغالیطائے) کہا (اس کا) علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر جھیجا گیا تھا وہ تہہیں پہنچا رہا ہوں (۳) لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کررہے ہو۔

۲۲۳. پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے، یہ ابر ہم پر برنے والا ہے، (۵) (نہیں) بلکہ دراصل یہ ابر وہ (عذاب) ہے جس کی تم جلدی کررہے تھے، (۲) ہوا ہے

ا. یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے، جے اس کی جولناکیوں کی وجہ سے بجا طور پر بڑا دن کہا گیا ہے۔ ۲. لِتَأْفِكَنَا، لِتَصْرِفَنَا یا لِتَمْنَعَنَا یا لِتُزْیْلَنَا، سب متقارب المعنی ہیں۔ تاکہ تو جمیں جارے معبودوں کی پرستش سے

۲. لِتِنَافِکنَا، لِتَصْرِ فَنَا يا لِتَهْنَعَنَا يا لِتَزِيْلْنَا، سب متقارب المعنی ہیں۔ تاکہ تو جمیں ہمارے معبودوں کی پر سنش سے پھیر دے، روک دے، راہ صادے۔

سو لینی عذاب کب آئے گا؟ یا دنیا میں نہیں آئے گا، بلکہ آخرت میں تنہیں عذاب دیا جائے گا، اس کا علم صرف اللہ کو ہ کو ہے، وہی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، میراکام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔

٣. كه ايك تو كفر پر اصرار كررى ہو۔ دوسرا، مجھ سے الى چيز كا مطالبه كررى ہو جو ميرے اختيار ميں نہيں ہے۔ ٥. عرصة دراز سے ان كے ہاں بارش نہيں ہوئى تقى، امنڈتے بادل ديكھ كر خوش ہوئے كه اب بارش ہوگ۔ بادل كو عارض اس ليے كہا ہے كه بادل عرض آسان پر ظاہر ہوتا ہے۔

٢. يه حفرت ہود عليه انہيں كہا كه يه محض بادل نہيں ہے، جيسے تم سمجھ رہے ہو۔ بلكه يه وہ عذاب ہے۔ جسے تم جلد
 لانے كا مطالبه كررہے تھے۔

جس میں دردناک عذاب ہے۔(۱)

تُدَمِّرُكُلَّ شَىُّ إِبَامُورَ بِّهَا فَأَصْبُحُوالَا يُزَى إِلَّامَسْكِنُهُمُّ ثَلَاٰلِكَ نَجُرِدى الْقَوُمَ الْمُجْرِمِيْنَ۞

۲۵. جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کردے گی، پس وہ ایسے ہوگئے کہ بجر ان کے مکانات کے اور پچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔(\*) گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یو نہی سزا دیتے ہیں۔

> وَلَقَنَّ مَكَنَّهُ مُّ فِيُمَا إِنْ مَّكَنَّكُ وُفِيُهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَافِ كَةَ ۖ فَمَا اَخْنَى عَنْهُمُ سَمْعُهُمُ وَلَا اَبْصَارُهُمُ وَلَا اَفْنِ كَ تُهُمُّ مِثْنَ ثَمَّى اللهِ عَمَاكُ وُلَا اللهِ وَحَاقَ بِهِمُّ مَّا كَانُو اللهِ بِالْتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُو اللهِ يَشْتَهُ زِءُونَ ثَ

۲۷. اور بالیقین ہم نے (قوم عاد) کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں اور ہم نے انہیں کان، آ تکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ لیکن ان کے کانول اور آ تکھول اور دل بھی دے رکھے تھے۔ لیکن ان کے کانول اور آ تکھول اور دلول نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا<sup>(۳)</sup> جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ بردی۔ (۴)

وَلَقَدُ اَهُلَكُنَا مَاحَوْلَكُوْمِّنَ الْقُرٰى وَلَقَرْنَ الْقُرْنِ وَلَكُوْمِّنَ الْقُرْنِ وَصَرِّفُنَا اللَّالِيَّ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿

فَكُوۡلانَصَرَهُمُ الَّذِيۡنَ التَّخَذُوُامِنُ دُوُنِ اللهِ تُوۡرُبَانَاالِهَةً بُلۡ صَلۡتُواعَنُهُمُ ۚ وَذَالِكَ إِذْكُهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ۞

ۉٳۮ۫ڞۘۯڣؙٮٚٛٳڶؽڮػٮؘڡؘۜۯؙٳۺٙٵؽٝڿۣڽٚؽٮٞۺٙٷۯ ٵٮۛڠؙۯٵؽ۫ٷؘڵؠۜٵڂڞؘۯٷٷٵڶٷٙٲڵۻۣؿؙۅٛٵ۫ڣؘڵؠۜؾٵ ڡؙڞؚ۬ؽؘۮٷٵڸڵۊۘۏڝۣۿۄؙڞؙؽ۬ڍڔؽؽ۞

۲۷. اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کردیں<sup>(۱)</sup> اور ہم نے اپنی طرح طرح کی نشانیاں بیان کردیں تاکہ وہ رجوع کرلیں۔<sup>(۱)</sup>

۲۸. پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے اللہ کی مدد کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ تو ان سے کھوگئے، (بلکہ دراصل) یہ ان کا محض جھوٹ اور (بالکل) بہتان تھا۔ (۳) دراصل) یہ ان کا محض جھوٹ اور (بالکل) بہتان تھا۔ (۳) در باد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے) پاس پہنچ گئے تو جب (ایک دوسرے سے) کہنے لگے خاموش ہوجاؤہ (۱)

وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھر اس سے نکل نہ سکے۔

ا. آس پاس سے عاد، شود اور لوط کی وہ بستیاں مراد ہیں جو تجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام وفلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا گزر ہوتا تھا۔

۲. لیعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف نوع کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ توبہ کرلیں۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔

سور یعنی جن معبودوں کو وہ تقرب البی کا ذریعہ سیھتے تھے، انہوں نے ان کی کوئی مد دنہیں کی، بلکہ وہ اس موقعے پر آئے ہی نہیں،
بلکہ گم رہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ شرکین مکہ بتوں کو اللہ نہیں سیھتے تھے بلکہ انہیں بار گاہ البی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سیھتے تھے۔ اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افک (جموٹ) اور افتراء (بہتان) قرار دے کر واضح فرمادیا کہ یہ ناجائزاور حرام ہے۔

اس مسیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلہ وادی میں چیش آیا، جہاں آپ منگر اللہ صحابہ کرام وسیلہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کے قریب نخلہ وادی میں چیش آیا، جہاں آپ منگر اللہ عادا اس جارا اس جارا اللہ علی نہوں کی نماز پڑھارہ ہے۔ جنوں کو شبت تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کردی گئی ہے اور اب جارا وہاں جان القریباً ناممکن بنادیا گیا ہے، کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ چنانچہ مشرق ومغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ ان ہی میں سے ایک ٹولی فرمنر سے عنطف اطراف میں جنوں کی ٹولیاں واقعے کا سراغ لگانے کے لیے پھیل گئیں۔ ان ہی میں سے ایک ٹولی کی یہ تھوں کی ٹولیاں ہوا ہے۔ اور جنوں کی یہ ٹولی آپ پر ایمان لے آئی اور جاکر اپنی قوم کو بھی بتلایا (مسلم، کتاب الصلوۃ، باب البجھر بالقراءۃ فی الصبح والقراءۃ علی المہن، صحیح البخاری میں بھی بعض باق کا تو کا موان المنظر، باب ذکر الجن) بعض ویگر روایات سے معلوم ہوتا ہے المهن. صحیح البخاری میں بھی بعض باق کا کھڑوں کو جاب مناقب الانصار، باب ذکر الجن) بعض ویگر روایات سے معلوم ہوتا ہے المحن. صحیح البخاری میں بھی بعض باق کا کھڑوں ہوتا ہے المحن صحیح البخاری میں بھی بعض باق کا کھڑوں ہوتا ہے المحن سے معلوم ہوتا ہے المحن میں بھی بعض باق کا کھڑوں ہوتا ہے المحن میں بھی بعض باق کا کھڑوں ہوتا ہے المحن کو المحن کی بعض ویاتوں کا میں بھر کی اور باتا ہوں بھی بوتا ہے المحاد کی المحاد کی بعض باق کا کھڑوں ہوتا ہے کہ بی بھی بھی بھر المحاد کی بھر کی بعض باق کا کھڑوں ہوتا ہے کو المحاد کی میں کو کھڑوں ہوتا ہے کو المحد کی بھر ک

پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا<sup>(۱)</sup> تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔

• س. کہنے گئے اے ہماری قوم! ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ (عَلَیْتُلِا) کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سیچ دین کی اور راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

اس. اے ہماری قوم! اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاو<sup>(۲)</sup> تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے بناہ دے گا۔<sup>(۳)</sup>

۳۲. اور جو تشخص الله کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں (بھاگ کراللہ کو) عاجز نہیں

قَالُوُالِقَوْمَتَآلِاتَاسَمِعَنَاكِتْبَاٱنْزِلَ مِنَ بَعْدِ مُوْسُىمُصَرِّقًا لِّمَابِينَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ وَالْيَطِيْتِ مُّسْتِقِيْمٍ

44/42

ؽڠؘؗۯؙڡؙۜٵٞڮؚؽڹؙۉاۮٳؠٛٵٮڵٶۉڵڡ۪ٮؙٛۊؙٳڽ؋ؽۼ۫ڣۯڰڴۅۺٞ ڎؙڎؙۯۣڮؙڎ۫ۅؽؙڿؚۯػؙۄ۫ۺؙٙعؘڶٳۑٵڸؽ۠ۄؚ<sup>۞</sup>

ۅۘڡۜڹٞڰٳؿؙڡؚؚڋۮٳؽٙٳڵڡۏڡؘٛڸؙۺؠؽٟۼڿڔ۬ڣٳڷۯۻ ۅؘڵؽۺؘڶ؋ؙڡؚڽؙۮؙۏڽڗ؋ٙٳٷڸؽڵ<sup>ؿ</sup>ٵ۠ۅڵڸٟڮڣٛۻؘڵڸۺؚٞؽؿۣ<sup>®</sup>

کہ اس کے بعد آپ شکائیٹیکم جنول کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جاکر اللہ کا پیغام سنایا، اور متعدد مرتبہ جنول کا وفد آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ (شخ الباری، تغیر ائن کثیر وغیرہ)

ا. لعنی آپ مُنَافِینِا کی طرف سے تلاوت قرآن ختم ہوگئ۔

۲. یہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی منگائی کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس سے قبل قرآن کریم کے متعلق بتلایا کہ یہ قورات کے بعد ایک اور آسانی کتاب ہے جو سے دین اور صراط متنقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

٣. يه ايمان لانے كے وہ فائدے بتلائے جو آخرت ميں انہيں حاصل ہوں گے۔ مِنْ ذُنُو بِكُمْ ميں مِنْ تَعِيضَ كے ليے ہو يعنى لجض گناہ معاف فرمادے گا اور يہ وہ گناہ ہوں گے جن كا تعلق حقوق اللہ ہے ہو گا۔ كيوں كہ حقوق العباد معاف نہيں ہوں گے۔ يہ آيت اس بات كى دليل ہے كہ ثواب وعقاب اور اوامر ونواہى ميں جنات كے ليے بھى وہى عظم ہے جو انسانوں كے ليے ہے۔

اس امر میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ تعالی نے جنات میں جنوں میں سے رسول بیجے یا نہیں؟ ظاہر آیات قرآنیہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات میں کوئی رسول نہیں ہوا، تمام انسیاء ورسل علیہ انسان ہی ہوئے ہیں۔
﴿ وَمَا اَرْسَلْمَنَا مِن تَعَیْلِکَ اِلْاَرِجَالْاَتُوجَى اَلْتُوجِى اللّٰهِ اَلْمَانُ مِن اَلْمُوسَلِيْنَ اِلْفَالْمَ اَلْمَالُوسَكُونَ اِلسَّاعَ اَلْمَالُونَ اِلسَّامَ اِلْمَانُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ

ٱۅؘڷۄؙؾۯۉٵڷۜٵڶڵۿٵڷۮؚؽ۫ڂؘڵڨٙٵڵۜڡٚٷؾؚۘۘۅٲڵۯڞٚ ۅؘڵ؎ؙؾۼؙؠۼؘڵڣۣۼ؈ٛڽڣٝۑڔٟۼڵٙٲڽؙؿ۠ۼٞٵڷٮٷٙؿ ؠڵٙ؞ٳٷۼڶٷڵۺٛٷٞڿؿٷ

وَيُوْمَيُغُرَضُ الَّذِيْنِ كَفَمُ وَاعَلَى النَّائِرُ الْكَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلِ وَرَبَّنِا قَالَ فَدُ وَقُواالْعَذَابَ بِمَاكُنْتُوَتُلُوُونَ۞

فَاصْبِرُ كَمَاصَبَرَاُولُواالْعَزَمُونَ الرُّسُلِ وَلَاتَشُنَعُجِلَ لَهُمْ كَانَّهُمُ يَوْمَيْرَوْنَ مَايُوْعَكُونَ لَوْيَلْبَثُوْ الِاسَاعَةُ مِّنُ نَهَا رِط بَلُغُ ۖ فَهَلُ مُهْلِكُ إِلَّالْقَوْمُ الْفِسُقُونَ ۚ

کر سکتا، <sup>(۱)</sup> نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے، <sup>(۲)</sup> یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

سس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے نہ تھکا، وہ یقیناً مر مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو؟ وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔

اس اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا کہ) کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو جواب دیں گے کہ ہال قسم ہے مارے رب کی (می) (اللہ) فرمائے گا، اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔(۵)

ا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زمین کی وسعتوں میں اس طرح گم ہوجائے کہ اللہ کی گرفت میں نہ آسکے۔

۲. جو اے اللہ کے عذاب سے بچالیں۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ خود اللہ کی گرفت سے بچنے پر قادر ہے نہ کسی دوسرے کی مدد سے اللہ مکن ہے۔

سر رای سے، رؤیت قلبی مراد ہے، لین کیا انہوں نے نہیں جانا۔ اُلَمْ یَعْلَمُوْا یا اُلَمْ یَتَفَکَّرُوْا، کہ جو الله آسان وزمین کو پہدا کرنے والا ہے، جن کی وسعت وبے کرانی کی انتہا نہیں ہے اور وہ ان کو بناکر تھکا بھی نہیں۔ کیا وہ مُردول کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیدیاً کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ کی صفت سے مصف ہے۔

م. وہاں اعتراف ہی نہیں کریں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قتم کھاکر اسے مؤکد کریں گے۔ لیکن اس وقت کا یہ اعتراف اعتراف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اعتراف نہیں تو کیا انکار کریں گے؟.

۵. اس لیے کہ جب ماننے کا وقت تھا، اس وقت مانا نہیں، یہ عذاب ای کفر اور انکار کا بدلہ ہے، جو اب تہمیں جھکتنا ہی جھکتنا ہے۔ ۲. یہ کفار مکہ کے رویے کے مقابلے میں نبی شاہیع کو تعلی دی جارہی ہے اور صبر کرنے کی تلقین کی جارہی ہے۔ ہونے لگے گا کہ) دن کی ایک گھڑی ہی (دنیا میں) کھہرے شے، (ا) یہ ہے پیغام پینچا دینا، (۱) پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ (۱)

ا. قیامت کا ہولناک عذاب دیکھنے کے بعد انہیں دنیا کی زندگی ایسے ہی معلوم ہوگی جیسے دن کی صرف ایک گھڑی یہاں گزار کر گئے ہیں۔

٣. يه مبتدا محذوف كى خبر ہے۔ أَيْ: هٰذَا الَّذِيْ وَعَظْتَهُمْ بِهِ بَلَاغٌ يه وہ تصیحت یا پیغام ہے جس كا پہنچانا تیرا كام ہے۔
 ٣. اس آیت میں بھی اہل ایمان كے ليے خوش خبرى اور حوصلہ افزائى ہے كہ ہلاكت اخروى صرف ان لوگوں كا حصہ ہے جو اللہ كے نافرمان اور اس كى حدود پامال كرنے والے ہیں۔

سُورَةُ عُيْمَالُ

## سورہُ محمد (مَثَانِیْمُ) مدنی ہے اور اس میں اڑتیں آبیتی اور چار رکوع ہیں۔

# حِداللهِ الرَّحُمِٰنِ الرَّحِيثِوِ

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

## ٱڵڎٚڽؽؽؙڰڡٞۯؙۉٳۅڝۜڐؙۉٳۼؽ۫ڛڽؚؽڸۣٳ۩ڵۊٳؘۻڷ ٲۼٛٳڵڡؙؙڿڽ

ا. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا<sup>(۱)</sup> اللہ نے ان کے اعمال برباد کردیے۔<sup>(۲)</sup>

> وَاتَّذِينَ امْنُواْوَعِلُواالصِّلِحْتِ وَامْنُوا بِمَانُزِّلَ عَلْ مُحَمَّدٍ وَهُوَالْحَقُّ مِنْ رَّيِّرَهُمُ كَفَّرَ عَنْهُمُ سِيِّدِاتِهِمُوَاصُّلِّ بَالْهُمُ ۞

اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد (سَالَ اللَّهِ عَلَم ) پر اتاری گئ ہے (<sup>m)</sup> اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا (دین) بھی وہی ہے، اللّٰہ نے ان کے گناہ دور کردیے (<sup>m)</sup> اور ان کے حال کی اصلاح کردی۔ (<sup>۵)</sup>

🖈. سورة محمد مَنَا فَيْنِكُم، اس كا دوسرا نام القتال تجي ہے۔

ا. بعض نے اس سے مراد کفار قریش اور بعض نے اہل کتاب لیے ہیں۔ لیکن یہ عام ہے ان کے ساتھ سارے ہی کفار اس میں واغل ہیں۔

۷. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم سُکُانیٹیکم کے خلاف جو سازشیں کیں، اللہ نے انہیں ناکام بنادیا اور انہی پر ان کو الث دیا۔ دوسرا مطلب ہے کہ ان میں جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے تھے، مثلاً صلۂ رحی، قیدیوں کو آزاد کرنا، مہمان نوازی وغیرہ یا خانۂ کعبہ اور حجاج کی خدمت۔ ان کا کوئی صلہ انہیں آخرے میں نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر وثواب مرتب نہیں ہوگا۔

۳. ایمان میں اگرچہ وحی محمدی تعنی قرآن پاک پر ایمان لانا بھی شامل ہے کیکن اس کی اہمیت اور شرف کو مزید واضح اور نمایاں کرنے کے لیے اس کا علیحدہ بھی ذکر فرماویا۔

سم. لیعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کو تابیاں معاف فرمادیں۔ جیسا کہ نبی سَخَاتِیْنِیْم کا بھی فرمان ہے کہ "اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹادیتا ہے"۔ (صحیح الجامع الصغیر لالباني)

۵. بَالَهُمْ: کے معنی آمُرَهُمْ، شَانْهُمْ، حَالَهُمْ، یہ سب متقارب المعنی ہیں۔ مطلب ہے کہ انہیں معاصی سے بچاکر رشد وخیر کی راہ پر لگادیا، ایک مومن کے لیے اصلاح حال کی یہی سب سے بہتر صورت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مال ودولت کے ذریعے سے ان کی حالت درست کردی۔ یونکہ ہر مومن کو مال ماتا بھی نہیں، علاوہ ازیں محض دنیوی مال اصلاح احوال کا نیتی ذریعہ بھی نہیں، بلکہ اس سے فساد احوال کا ذیادہ امکان ہے۔ اس لیے نبی شَانَ اللّٰیَّیْمَ نے کشت مال کولیند نہیں فرمایا۔

ۮ۬ڸڬڽٲػؘٵێؖۮؿؙؽؘڰڡٞۯ۠ۅاڶتَّبَعُواڶؠۜٛڵڟؚڶۅٙٲؽۜٲڵۮؚؽؽ ٵٚڡٮٛٛۅٵڷڹۜۼۅٳڵڂٛؿۧڡؚڽؙڒٙؿؚڒؙٟٛٛ؆ؙڰۮ۬ڸڬؽڞ۬ۄؚٮٛٵڵڵۿ ڸڵتٵڛٲڡؙؿٛٵڵۿؗؗؗۿ

ۏٛڬٳڵڡؿٮؙؙٛڡؙٳڵؽڹؙڹۘڬڡٞۯؙۏٲڡٚڞؙڔٵڵؚڗۊٙٳٮٟ۫ٙڡٙۺۧٳۮٙٲ ٲؿؙڬڹٛؿؙۅؙۿؙؠٛٙۺؙؿؙۅٳٲڶۅؿٵؾٚۏٳ؆ٵڝؙٵڹۘۼڽؙۅٳ؆ ۻڵٲڂڞ۠ؾۻۼڷڂڔٛڣٲۏؙۯٳڔۿٳڐٛڎڸڡٛٷۅؙڶ ڝؿڴٙڐڶؿۿؙڵٳؿؾڝؘڝڣؙۿؙڞٷڮڮۯڸڮڽٛڽؽؙڶۊٳ۫ؠۼڞ۬ڴۄؙ ڛؚۼڞۣ۫ۅٳڗڒؽؙڹڠؙؿڵٷ؈ٛڛؚؽڸٳڶڵڡؚڡؘٛڵؿؿؙڝ۠ڵ

س. یہ اس لیے (۱) کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ لو گوں کو ان کے احوال اس طرح بتاتا ہے۔(۲)

ا. ذٰلِكَ، يه مبتدا ہے، يا خبر ہے مبتدا محذ وف كى أَيْ: الْأَمْرُ ذٰلِكَ يه اشارہ ہے ان وعيدوں اور وعدوں كى طرف جو كافرول اور مومنوں كے ليے بيان ہوئے۔

۲. تاکہ لوگ اس انجام سے بچیں جو کافروں کا مقدر ہے اوروہ راہ حق اپنائیں جس پر چل کر ایمان والے فوز وفلاح ابدی سے جمکنار ہوں گے۔

سور جب دونوں فریقوں کا ذکر کردیا تو اب کافروں اور غیر معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ قتل کرنے کے بجائے، گرونیں مارنے کا تھم دیا، کہ اس تعبیر میں کفار کے ساتھ غلظت وشدت کا زیادہ اظہار ہے۔ (فتح القدر) میں بعنی زور دار معرکہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد، ان کے جو آدمی قابو میں آجائیں، انہیں قیدی بنالو اور مضبوطی سے انہیں جگڑ کر رکھو تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔

۵. مَنُّ کا مطلب ہے بغیر قدیہ لیے بطور احمان چھوڑدینا اور فِدَاءٌ کا مطلب، کچھ معاوضہ لے کر چھوڑنا ہے۔ قیدایوں کے بارے میں اختیار دے دیا گیا جو صورت، حالات کے اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو وہ اختیار کرلی جائے۔

۲. یعنی کا فروں کے ساتھ جنگ ختم ہوجائے، یا مراد ہے کہ محارب دشمن شکست کھاکر یا صلح کرکے ہتھیار رکھ دے یا اسلام غالب آجائے اور کفر کا خاتمہ ہوجائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ صورت حال نہ ہوجائے، کا فروں کے ساتھ تمہاری معرکہ آرائی جاری رہے گی جس میں تم انہیں قتل بھی کروگے قیدیوں میں ختہیں نذکورہ دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ بعض کہتے ہیں، یہ آیت منسوخ ہے اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ لیکن صبح بات یہی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں خکم ہے۔ اور امام وقت کو چاروں باتوں کا اختیار ہے، کا فروں کو قتل کرے یا قیدی بنائے۔ قیدیوں میں حب کو یا سب کو چاہے بطور احسان چھوڑد دے اور عاموضہ لے کر چھوڑد دے۔ (خ القدر)

1616

أعَالُهُمُّ (أَ

سَيَهُدِيهُوهُ وَيُصْلِحُ بَالَهُوْ

وَنُدِي خِلْهُمُ الْحَبُّةُ عُرَّفَهَا لَهُمُ

يَالَيُهُا الَّذِينَ امْنُوَّا إِنْ شَصُّرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقْدَامَكُوْ

تو (خود) ہی ان سے بدلہ لے لیتا، (۱) کیکن (اس کا منشا یہ ہے) کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعہ سے لے لے، (۲) اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کردیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ (۳) ۵. انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کردے گا۔ (۳) کردے گا۔ (۳)

۲. اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شاسا کردیا ہے۔<sup>(۵)</sup>

2. اے ایمان والو! اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا<sup>(1)</sup> اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔

ا. مطلب کافروں کو ہلاک کرکے یا انہیں عذاب میں مبتلا کرکے۔ یعنی تنہیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ۲. یعنی تنہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے تاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے اس کی راہ میں لڑنے والے کون ہیں؟ تاکہ ان کو اجر وثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت وفٹلت سے دوچار کرے۔

- ٣. ليعنى ان كا اجر وثواب ضائع نهيس فرمائے گا۔
- ٨٠. ليعني انهيں ايسے كامول كي توفيق وے گا جن سے ان كے ليے جنت كا راستہ آسان ہوجائے گا۔
- ۵. لیعنی جے وہ بغیر رہنمائی کے پہچان لیں گے اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ازخود ہی اپنے اپنے گھرول میں جا داخل ہوں گے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں نبی سُؤَائِیْرُمُ نے فرمایا (قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا، جتنا ونیا میں اسے اینے گھر کا تھا۔ (صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب الفصاص یوم الفیامة)

الله کی مدد کرنے سے مطلب، الله کے دین کی مدد ہے۔ کیونکہ وہ اسباب کے مطابق اپنے دین کی مدد اپنے مومن بندول کے ذریعے سے بی کرتا ہے۔ یہ مومن بندے الله کے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ ودعوت کرتے ہیں تو الله تعالی ان کی مدد فرماتا ہے لیعنی انہیں کافروں پر فتح وغلبہ عطا کرتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان الله علیجم اجمعین اور قرون اولی کے مسلمانوں کی روشن تاریخ ہے، وہ دین کے ہوگئے شخے تو الله بھی ان کا ہوگیا تھا، انہوں نے دین کو غالب کیا تو الله بھی ان کا ہوگیا تھا، انہوں نے دین کو غالب کیا تو الله نے انہیں بھی دنیا پر غالب فرمادیا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ وَلَیْنَصْوَی اللهُ مُن اللهُ مَن اللهِ اس کی مدد کرتا ہے)۔
 کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے)۔

2. يد لا انى ك وقت تَشْبِيْتُ أَقْدَامٍ يه عبارت ب مواطن حرب مين نصر ومعونت ، بعض كبت بين اسلام، يا بل صراط ير ثابت قدم ركھ گا-

وَالَّذِيْنَ كُفَّرُ وَافَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْالَهُمْ

ذلِكَ بِأَنَّهُوْكِرِهُوْامَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ اعْمَالَهُمُ ٠

ٱفَكُمْ يَسِيُرُوُافِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْاكِيْفَكَانَ عَافِيَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دُمَّراللهُ عَلَيْهِمُ ﴿ وَلِلْكِفِهِ إِنِّ الْمُتَالَّهُانَ

ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوُلِى الَّذِينَ امْتُواوَانَ الْكَفِيرِينَ لَامُولِلْ لَهُوُ

إِنَّا لَاهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُواالْطِّلَاتِ جَنَّتَ تَّعُوْنَ مِنْ تَقَتْمَاالُوْنَهُ وَالَّذِيْنَ كَفَّمُوا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاكُلُ الْرَفْعَامُ وَالنَّارُ مَتْفَى لَفُهُ۞

٨. اور جو لوگ كافر ہوئے انہيں ہلاكت ہو اور اللہ ان
 كے اعمال غارت كروے گا۔

9. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، (۱) پس اللہ تعالیٰ نے (بھی) ان کے اعمال ضائع کردیے۔ (۲)

•ا. کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائد نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا متیجہ کیا ہوا؟ (\*\*) اللہ نے انہیں ہلاک کردیا اور کافروں کے لیے اس طرح کی سزائیں ہیں۔ (\*\*)

11. وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔(۵)

11. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہیں اور جو لوگ کافر ہوئے وہ (دنیا ہی کا) فائدہ اٹھارہے ہیں اور چو پالوں کے مانند کھارہے

ا. یعنی قرآن اور ایمان کو انہوں نے ناپند کیا۔

۲. اعمال سے مراد، وہ اعمال ہیں جو صورۃ اعمال خیر ہیں لیکن عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان پر اجر وثواب نہیں ملے گا۔
 ۳. جن کے بہت سے آثار ان کے علاقوں میں موجود ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے، اس لیے انہیں چل چر کر ان کے عبرت ناک انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شاید ان کو دیکھ کر بی یہ ایمان لے آئیں۔

م. یہ اہل مکہ کو ڈرایا جارہاہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بھی ایسی ہی سزا ہوسکتی ہے؟ اور گزشتہ کافر قوموں کی ہلاکت کی طرح، تمہیں بھی ہلاکت سے دوچار کیا جاسکتا ہے۔

۵. چانچہ جنگ احد میں کافروں کے نعروں کے جواب میں مسلمانوں نے جو نعرے بلند کیے۔ مثلاً اُعْلُ هُبَلْ، اعْلُ هُبَلْ، (هبل بت کا نام بلند ہو) کے جواب میں اَللهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ، کافروں کے انہی نعروں میں ہے ایک نعرے لَنَا اللهُ مَنْ لَا عُرَّىٰ وَلَا عُرَّىٰ لَکُمْ (صحیح البخاري، غزوة احد) "الله اللهُ مَنْ لَا نَا وَلَا مَوْلَىٰ لَکُمْ (صحیح البخاري، غزوة احد) "الله ہمانا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں"۔

ۅؙػڶؿۜڽؙڝؚٚڹٛۊؙؽؾۊۿؽٲۺؙڷؙۊٞۊؘۜۊٞڝۨڽٛۊؙۯڽؾؚڬٳڷؾؽؖ ٲڂ۫ڔۜۼؿڬٵۿؙڶڬؙڹۿؙٷڡٛڵڵڬٳڝڒڵۿۿؙۅ

اَفَنَىٰ كَانَ عَلَىٰ يَيْنَةٍ قِنْ زَتِهِ كَنَنُ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْ اَهُوَاءَهُوْ

ڡؘؿؙڶٵڷؚؾۜٛؾٚۊٳڷؿٙٷڝۘۮٲڶڣٞؾؖڠؙڗؿ؋ڝۿٵٙٲٮ۫ۿڒ۠ۺؚ ؆ٞٳٚۼؽڔؙٳڛۣ۫ٞۊٲٮ۫ۿڒۺڽٞڰڹڽ۩ٚؿؾؘۼؿڒڟڂؙٷڰٲۿڵڗ ۺڹؙڂؠ۫ڔۣێۘڎؘۜۼۣڵؚۺ۠ڔۑؽؿ؋ۛٵؙۘؽۿڒ۠ۺؿؙڂڛٙڸ

ہیں،(۱) اور ان کا (اصل) ٹھکانا جہنم ہے۔

اللہ اور کتنی بستیاں جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا ہم نے انہیں ہلاک کردیا ہے، پھر ان کا کوئی مددگار نہ اٹھا۔

۱۳ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہوسکتا ہے؟ جس کے لیے اس کا برا کام مزین کردیاگیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟(۱)

10. اس جنت کی صفت جس کا پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا گیاہے، یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، (۳) اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ

ا. یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہی حال کافروں کا ہے، ان کا مقصد زندگی بھی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں، آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ اس سے ضمناً کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات ہوتا ہے، جس کا آج کل وعوتوں میں عام رواج ہے کیوں کہ اس میں بھی جانوروں سے مشاہبت ہے جے کافروں کا شیوہ بتلایا گیا ہے۔ احادیث میں کھڑے کھڑے پانی چنے سے نہایت سختی سے منع کیا گیا ہے، جس سے کھڑے کھڑے کھڑے کوئرے ہوکر کھانے جس سے کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت بطریق اولی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جانوروں کی طرح کھڑے ہوکر کھانے سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ ویکھیے زاد المحاد۔

۲. برے کام سے مراد، شرک ومعصیت ہیں، مطلب وہی ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گررچکا ہے کہ مومن وکافر، مشرک وموحد اور نیکوکار وبدکار برابر نہیں ہو گئے۔ ایک کے لیے اللہ کے ہاں اجر وثواب اور جنت کی نعمیں ہیں، جب کہ دوسرے کے لیے جہنم کا ہولناک عذاب۔ اگلی آیت میں دونوں کا انجام بیان کیا جارہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبیاں اور محاس، جس کا وعدہ متقین سے ہے۔

٣. آسِنِ کے معنی، متغیر۔ یعنی بدل جانے والا، غیر آس نہ بدلنے والا۔ یعنی ونیا میں تو پانی کی ایک جگہ کچھ ویر پڑا رہے تو اس کا رنگ متغیر ہوجاتا ہے اور اس کی بو اور ذاکتے میں تبدیلی آجاتی ہے جس سے وہ مفرصت ہوجاتا ہے۔ جنت کے پانی کی یہ خوبی ہوگا کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی بو اور ذاکتے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔جب پیو، تازہ، مفرح اور صحت افزا جب ونیا کا پانی خراب ہوسکتا ہے تو شریعت نے اس لیے پانی کی بابت کہا ہے کہ یہ پانی اس وقت تک پاک ہوجائے گا۔

مُّصَفَّى وَلَهُوْ فِيهَامِنُ كُلِّ الشَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ تَرْبِهِوْ كَمَنُ هُوخَالِدٌ فِي التَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَفَطَّعَ امْعَاءُهُهُ ۞

حجم

وَمِثْهُمُ مِّنْ يَسْتَهُمُ إلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوامِنْ عِنْدِكَ عَلَى إِذَا خَرَجُوامِنْ عِنْدِكَ عَلَمُ الْوَاللّذِينَ أَوْتُواالْمِلْمَ مَاذَا قَالَ

نہیں بدلا، (۱) اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں

کے لیے بڑی لذت ہے (۱) اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں (۱) اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، کیا یہ اس کے مانند ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے؟ اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو نکڑے کروے گا۔

11. اور ان میں بعض (ایسے بھی ہیں) کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے

ا. جس طرح دنیا میں وہ دودھ بعض دفعہ خراب ہوجاتا ہے جو گایوں، بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھوں سے نکاتا ہے۔ جنت کا دودھ چونکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلے گا، بلکہ اس کی نہریں ہوں گی، اس لیے جس طرح وہ نہایت لذیذ ہوگا، خراب ہونے سے بھی محفوظ ہوگا۔

۲. دنیا میں جو شراب ملتی ہے، وہ عام طور پر نہایت تلخ، بدمزہ اور بدبودار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اسے پی کر انسان بالعموم حوال باخت ہوجاتا ہے، اول فول بکتا ہے اور اپنے جم تک کا ہوش اسے نہیں رہتا۔ جنت کی شراب دیکھنے میں حمین، ذاکتے میں اعلیٰ اور نہایت خوشبودار ہوگی اور اسے پی کر کوئی انسان جہتے گا، نہ کوئی گرائی محسوس کرے گا۔ بلکہ ایسی لذت وفرحت محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں چیسے دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿اللَّفِيْ الْحَدُونَ اللَّهُ مُعْمَلًا يُتُوفُونَ ﴾ (الصافات: ٤٠) (نہ اس سے چکر آئے گا نہ عشل جائے گی)۔ مزید دیکھے سورۃ الواقعہ: ١٩۔

سور یعنی شہد میں بالعموم جن چیزوں کی آمیرش کا امکان رہتا ہے، جس کا مشاہدہ ونیا میں عام ہے جنت میں ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ بالکل صاف شفاف ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کی طرح کھیوں سے حاصل کردہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بھی نہریں ہول گی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے۔ نبی سیار انہا نے فرمایا۔ (جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانہ اور اعلیٰ درجہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے)۔ (صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب درجات المجاهدین فی سبیل الله)

مل الیخی جن کو جنت میں وہ اعلیٰ درجے نصیب ہوں گے جو مذکور ہوئے کیا وہ ایسے جہنیوں کے برابر ہیں جن کا یہ حال ہوگا؟ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک درجات میں ہوگا اور دوسرا درکات (جہنم) میں۔ ایک نعتوں میں داد طرب وعیش دے رہا ہوگا، دوسرا عذاب جہنم کی شختیاں جھیل رہا ہوگا۔ ایک اللہ کا مہمان ہوگا جہاں انواع واقسام کی چیزیں اس کی تواضع اور اکرام کے لیے ہوں گی اور دوسرا اللہ کا قیدی، جہاں اس کو کھانے کے لیے زقوم جیسا تلخ و کسیلا کھانا اور پینے کے لیے کھواتا ہوا پانی ملے گا۔

انِعَا ۗ أُولِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى تُلُوْيِهِمُ وَاتَّبَعُوۡااَهُوۡاَ مُهُوۡ

ۅٙٲڵؽؚ۬ؽؽؘٳۿؾؘۮٷٳڒؘٳۮۿؙۄٛۿڰؽٷۧٳڶٮۿؙۄ۫ؾٙڡٞؗۏڰٛؠٛ

فَهَلُ يُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَاثِيهُمُ بُغُتَّةً \* فَقَدْ جَاءَا شُرَاطُهَا \*فَأَتَى لَهُمُ إِذَاجَاءَ ثَهُمُ ذِكْرُ مِهُمُ ۞

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلهُ إِلَااللهُ وَالسَّغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِهُمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلُوْمَ تَقَلَّمُكُوْ

جاتے ہیں تو اہل علم سے (بوجہ کندذہنی اور لاپروائی کے) پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا؟<sup>(۱)</sup> یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کردی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی بیروی کرتے ہیں۔

کا. اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پر ہیزگاری عطا فرمائی ہے۔

1. تو کیا یہ قیامت کا انتظار کررہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آجائے یقیناً اس کی علامتیں تو آچکی ہیں، (۳) پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آجائے تو انہیں نفیحت عاصل کرنا کیسے ممکن ہو گا؟ (۳)

19. سو (اے نبی! مَنَالْثَیْرُمُ) آپ یقین کرلیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (<sup>۵)</sup> اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگاکریں اور

ا. یہ منافقین کا ذکر ہے، ان کی نیت چونکہ تھیج نہیں ہوتی تھی، اس لیے نبی شکاٹیٹیا کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ مجلس سے باہر آکر صحابہ رشحالٹیا سے پوچھے کہ آپ شکاٹیٹیا نے کیا فرمایا؟

۲. لینی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ ان کو ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے۔

سور یعنی نبی مَثَّلَیْتُنِم کی بعثت بجائے خود قرب قیامت کی ایک علامت ہے، جیسا کہ آپ مُثَلِیْتُم نے بھی فرمایا بُعِشْتُ آنا وَالسَّاعَةُ کَھَاتَیْنِ (صحیح البخاری نفسیر سورہ النازعات) (میری بعثت اور قیامت ان وو انگلیول کی طرح ہے)۔ آپ مُثَلِیْتُم نے اشارہ کرکے واضح فرمایا کہ جس طرح یہ دونول انگلیال باہم ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے یا یہ کہ جس طرح ایک انگلی دوسری انگلی سے ذرا سا آگے ہے اسی طرح قیامت میرے ذرا سا بعد ہے۔ ماصلہ نہیں ہے؟ مطلب ہے اس وقت اگر وہ توبہ کمی تو جب قیامت اچائی آجائے گی تو کافر کس طرح نصیحت حاصل کر سکیں گے؟ مطلب ہے اس وقت اگر وہ توبہ کریں گے بھی تو وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر توبہ کرنی ہے تو یہی وقت ہے۔ ورنہ وہ وقت بھی آسکتا ہے کہ ان کی توبہ بھی غیر مفید ہوگی۔

۵. لیعنی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں، کیونکہ یہی توحید اور اطاعت الٰہی، مدار خیر ہے اور اس سے انحراف لیعنی شرک اور معصیت، مدا رشر ہے۔

## وَمُعَالِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ

وَيَقُولُ الَّذِينَ امْنُوالُولُانُزَّلْتُ سُورَةً ۖ فَاذَا الْمَغَثِينِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلِي لَهُوْقِ

أَثْرُلَتُ سُورَةً مُنْحُكَمَةً وَذُكِرِ فِنْهَا الْقِتَالُ لَالَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوْ بِهِمُ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ الْمُكَ نَظُرُ

طَاعَةً وَقُولٌ مُّعُرُونُكُ فَإِذَاعَزَمِ الْأَمُونُ فَكُوصَ فُوا

مومن مردول اور مومن عورتول کے حق میں بھی،(۱) اللہ تم لوگوں کی آمد ورفت کی اور رہنے سہنے کی جگه کو خوب

• ٢٠. اور جو لوگ ايمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی سورت کيوں نازل نہیں کی گئی؟(٢) پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت ''' نازل کی جاتی ہے اور اس میں قال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ د کھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بھاری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بیہوشی طاری ہو،<sup>(۵)</sup> پس بہت بہتر تھا ان کے لیے۔

٢١. فرمان كا بحالانا اور الحيهي بات كا كهنا\_(١) پهر جب كام

ا. اس میں نبی مَنْالِیَّائِمُ کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی۔ استغفار کی بڑی اہمیت اور نضيات بـ احاديث ميں بھي اس پر بڑا زور ديا گيا ہـ ايك حديث ميں نبي مَنَافَيْكُمُ نے فرمايا يَآ أَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا إلى رَبُّكُمْ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتَّوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْم أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةٌ (صحبح البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبی ﷺ فی الیوم واللیلة) (لوگو! بارگاہ الٰہی میں توبہ واستغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ واستغفار کرتا ہوں)۔

۲. یعنی دن کو تم جہاں پھرتے اور جو کچھ کرتے ہو اور رات کو جہاں آرام کرتے اور استقرار پکڑتے ہو، اللہ تعالی جانتا ہے۔ مطلب ہے شب وروز کی کوئی سرگرمی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔

٣٠. جب جہاد كا حكم نازل نہيں ہوا تھا تو مومنين، جو جذبة جہاد سے سرشار تھے جہاد كى اجازت كے خواہش مند تھے اور كہتے تھے کہ اس بارے میں کوئی سورت نازل کیوں نہیں کی جاتی؟ لیعنی جس میں جہاد کا حکم ہو۔

يم. ليني اليي سورت جو غيرمنسوخ ہو۔

۵. یه ان منافقین کا ذکر ہے جن پر جہاد کا حکم نہایت گرال گزرتا تھا، ان میں بعض کمزور ایمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہوجاتے تھے۔ سورہُ نساء، آیت: ۷۷ میں بھی مضمون بیان کیا گیا ہے۔

٣. ليني حكم جہاد ہے گھبر انے كے بجائے ان كے ليے بہتر تھا كہ وہ سمع وطاعت كا مظاہرہ كرتے اور نبي مَنَّ لَيْنِيْم كى مابت، گتافی کے بجائے، اچھی بات کہتے۔ یہ أَوْلیٰ بمعنی أَجْدَرُ (بہتر) ہے، جے ابن کثیر نے افتیار کیا ہے۔ بعض نے اولی کو تهديد ووعيد كاكلمه ليني بدرعا قرار ديا ہے۔ مَعْنَاهُ قَارَبَهُ مَا يُهْلِكُهُ (ان كي ہلاكت قريب ہے) مطلب ہے، ان كي بزدلي

اللهُ لَكَانَ خَيْرًا لُهُوُقَ

فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ آنَ تُفْسِدُوْ افِي الْكَرْضِ وَتُعَمِّعُوْ الرَّعَالَمُهُ

اُولِيكَ الَّذِينِيَ لَعَنَهُ وُاللَّهُ فَاصَمَّهُ وُواَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ فَاصَمَّهُ وَاعْمَى ا

أَفَلا يَتَدَّبُرُونَ الْقُرُانَ الْمُعَلِي قُلُوبٍ اَقَعَالُهَا اللهِ

ٳؿۜٲڷێڹۛؽٵۯؾۘۛڎؙٷٵٷٙڷۮڹٳۅۿؚۄ۫ڗۣڽؙڹؘڡؙؙؽٮٵۺۜؽۜؽڶۿۄؙ ٵؿۿػؿٵۺؽڟڽؙڛٙۊڶڸؘڰؙؗؗؠٝٷٲڡ۠ڶڵۿڠ۞

مقرر ہوجائے، (۱) تو اگر اللہ کے ساتھ سیچ رہیں (۱) تو ان کے لیے بہتری ہے۔ (۳)

۲۲. اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کردو (م) اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔

۲۳. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی ساعت اور آ تکھوں کی روشنی چھین کی ہے۔

۲۳. کیا یہ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے؟ یا دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں۔(۱)

۲۵. جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی (<sup>(2)</sup> یقیناً شیطان نے

اور نفاق ان کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس اعتبار سے طاعتہ ٌ وَّقُولٌ مَّعْرُوفٌ جملئه متنانفہ ہو گا اور اس کی خبر محذوف ہوگی خَیْرٌ لَّکُمْ۔ (ٹُ القدیر، ایسر النّفاسیر)

ا. لیعنی جہاد کی تیاری مکمل ہوجائے اور وقت جہاد آجائے۔

۲. یعنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر، اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کرلیں، یا رسول کے سامنے رسول مُنَافِیْدِ کم اتحت ہوکر لڑنے کا جو عہد کرتے ہیں، اس میں اللہ سے سیح رہیں۔

٣. ليتن نفاق اور مخالفت كے مقابلے ميں توبہ واخلاص كا مظاہرہ بہتر ہے۔

4. ایک دوسرے کو قتل کرکے۔ لیعنی اختیار واقتدار کاغلط استعال کرو۔ امام ابن کثیر نے تَوَلَّیْنَمْ کا ترجمہ کیا ہے "تم جہاد سے پھر جاؤ اور اس سے اعراض کرو" لیعنی تم پھر زمائۂ جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ریزی اور قطع رحمی کرو۔ اس میں فساد فی الارض اور صلۂ رحمی کی تاکید ہے، جس کا مسل میں فساد فی الارض اور صلۂ رحمی کی تاکید ہے، جس کا مطلب ہے کہ رشتے واروں کے ساتھ زبان سے، عمل سے اور بذل اموال کے ذریعے سے اچھا سلوک کرو۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ (این کئر)

۵. لینی ایسے لوگوں کے کانوں کو اللہ نے (حق کے سننے سے) بہرہ اور آئکھوں کو (حق کے دیکھنے سے) اندھا کردیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان کے مذکورہ اعمال سیئہ کا۔

٢. جس كى وجه سے قرآن كے معانى ومفاہيم ان كے دلول كے اندر نہيں جاتے۔

2. اس سے مراد منافقین ہی ہیں جنہوں نے جہاد سے گریز کرکے اینے کفر وار تداد کو ظاہر کردیا۔

ذلِكَ بِأَنَّهُمُّ قَالُوَّالِلَّذِيْنَ كَرِهُوْامَّانَّلَ اللهُ سَنُطِيْعُكُمُّ فِي بُعِضِ الْرُمْزُوَاللهُ يُعُلُوْ إِسْرَارِهُوُ ۞

فَكَيْفَ إِذَاتَوَ ثَنَّهُ مُ الْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهَهُمُ وَاذْبَارَهُمُ

ۮ۬ڸڬۑٲ؆ٞٛٛ؆ٛٲڷؠۜۘۘۼؙۉٳڡۧٲٲڛؙۘڂڟٳؿۨڎٷٙڲڔۿۅٝٳڕۻٛۅٳڹڎؙ ڣؙؙڂؽڟٳڠٳڶۿٷ

> ٱمُحَسِبَ الَّذِينَ فِي ثَلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنَ لَنَ يُخْرِجُ اللهُ اَضُغَانَهُمُونَ

ان کے لیے (ان کے اعمال کو) مزین کردیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔(ا)

۲۷. یہ (۳) اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا(۳) کہ ہم بھی عنقریب بعض کامول (۳) میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔

۲۷. پس ان کی کمیسی (درگت) ہوگی جب کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چبروں اور ان کی مرینوں پر ماریں گے۔(۱)

۲۸. یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کردیا اور انہوں نے اس کی رضا مندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کردیے۔

۲9. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیاری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا۔

ا. اس کا فاعل بھی شیطان ہے۔ یعنی مَدَّ لَهُمْ فِي الْأَمَلِ وَوَعَدَهُمْ طُوْلَ الْعُمرِ یعنی انہیں کمی آرزوؤں اور اس دھوکے میں مبتلا کردیا کہ ابھی تو تمہاری بڑی عمر ہے، کیول لڑائی میں اپنی جان گنواتے ہو؟ یا فاعل اللہ ہے، اللہ نے انہیں ڈھیل دی۔ یعنی فوراً ان کا مؤاخذہ نہیں فرمایا۔

- ٢. "يه" سے مراد ان كا ارتداد ہے۔
- سو لینی منافقین نے مشرکین سے مایہود سے کہا۔
- الله العني نبي مَنَا لَيْنَا اور آپ مَنَالَيْنَا كَ لائع موع وين كي مخالفت مين-
- ۵. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَاللَّهُ يَكُنُّ مُا يُبَيِّنُونَ ﴾ (انساه: ۸۱) (ان کی راتوں کی بات چیت الله لکھ رہا ہے)۔
- ٩. يه كافروں كى اس وقت كى كيفيت بيان كى گئى ہے جب فرشة ان كى روعيں قبض كرتے ہيں۔ روعيں فرشتوں سے بچنے كے ليے جسم كے اندر چھپتى اور ادھر ادھر ہوائى ہيں تو فرشة سختى اور زور سے انہيں كيڑتے، كھپنچة اور مارتے ہيں۔ يہ مضمون اس سے قبل سورۂ انعام: ٩٣ اور سورۂ انفال: ٥٠ ميں بھى گزرچكا ہے۔
- ك. أَضْعَانٌ، ضِعْنٌ كى جمع ہے، جس كے معنى حدر، كينہ اور بغض كے ہيں۔ منافقين كے دلوں ميں اسلام اور مسلمانوں ك

ۅؘڵۅٞڹۺۜٲٷڒؽؽؙڬۿؙۄ۫ڣؘڵۼۯڣ۫ؾۿڎؠۑؽۣؠٝۿڡؙۅٛڷؾڠڔۣڣٙؠٚٛؠٛ ۪؈۬ڶڂڹؚٵڶۛڡۜٙڎ۠ڸؚٝۉٳؠڵۿؽۼڶٷٳٞۼؠٵڷڴؙۅٛ۞

ۅؘڵؽؘڹؙۅؙڴڴؙۅؙڂؾ۠ؾؘۼؙڶؠؙڵۼۨۿٟڔؠؙڹؘڡؚٮ۬ڬؙۄؙۅؘاڵڞۨڔڔؽؚڹٛ ۅؘڹٙؠڵؙۅ۠ٲڂٛؠٵڒڴۅٛ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَا قُواالرَّسُوُل مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُوُ الْهُدُى لَنْ يَغِنُّرُوااللهَ شَيْئًا وَسَعْبِطُ أَغَالَهُمْ

يَائِثُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَآ الطِيعُواالله وَالطِيعُواالرَّسُولَ

• ۳۰. اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے ہیں تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، (۱) اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا، (۲) تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔

اس. اور یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کردیں اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کرلیں۔(۳)

۳۲. یقییناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی وہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے۔ (۱۳ عنقریب وہ (اللہ تعالی) ان کے اعمال غارت کردے گا۔ (۵)

سس. اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا

ظاف بغض وعناد تھا، اس کے حوالے سے کہا جارہا ہے کہ کیا یہ سیھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہے؟

ا. یعنی ایک ایک شخص کی اس طرح نشان دہی کردیتے کہ ہر منافق کو عیاناً پہچان لیا جاتا۔ لیکن تمام منافقین کے لیے اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ یہ اللہ کی صفت شاری کے خلاف ہے، وہ بالعوم پردہ پوشی فرماتا ہے، پردہ دری نہیں۔
دوسرا اس نے انسانوں کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا اور باطن کا محاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا تھم دیا ہے۔

البیت ان کا لیجہ اور انداز گفتگو ہی ایسا ہو تا ہے جو ان کے باطن کا غماز ہو تا ہے، جس سے اسے پیغیر تو ان کو یقیناً بیچان سکتا ہے۔ یہ عام مشاہدے میں آنے والی بات ہے، انسانوں کے دل میں جو کچھ ہو تا ہے، وہ اسے لاکھ چھپائے لیکن انسان کی گفتگو، حرکات و سکنات اور بعض مخصوص سیفیات، اس کے دل کے راز کو آشکارا کر دیتی ہیں۔

٣. الله تعالى كے علم ميں تو پہلے ہى سب كچھ ہے۔ يہال علم سے مراد اس كا وقوع اور ظهور ہے تاكہ دوسرے بھى جان ليں اور ديكھ ليں۔ اس كے وقوع كو جان ليں۔ ابن عبل اور ديكھ ليں۔ اس كے وقوع كو جان ليں۔ ابن عباس رضى الله عنها اس قتم كے الفاظ كا ترجمہ كرتے ہے لِنَرَىٰ، تاكہ ہم ديكھ ليں۔ (ابن كثر) اور يہى معنى زيادہ واضح ہے۔ ٨٠ بلكہ اينا ہى بيزا غرق كرس گے۔

۵. کیونکہ ایمان کے بغیر کس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ ایمان واخلاص ہی ہر عمل خیر کو اس قابل بناتا ہے کہ اس پر اللہ کے ہاں اسے اجر ملے۔

# وَلاَ تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُوْ

ٳؿٙٵؾۜۜڹؠ۫ؽؘػؘڡؘۯؙۅؙٳۅؘڝڎؙۅؙٳؖۼڽؙڛؚؽڸؚٳؠڵڮڎڎٞ ڡؘٲڎؙٳۅۿؙۅؙؙڴڡٞٲۯؙڡؘڵؽؙؾڣ۫ڣؚۯٳٮڶؗؗؗٷۿؙۅٛٛ

فَلاَتَهِنُواوَتَدُعُوَالِلَ السَّلْوِ وَانْتُوالَاعُلُونَ ۗ وَاللهُ مَعَكُوْوَلُنَ يَتِرَكُوْاَعُالَكُونُ

ٳٮؙۜٮؘٵڵۼۑؗۏؗڠؙ الدُّنيَالَعِبُ وَلَهُوُّوْرَانَ تُوْمِنُوْا وَتَتَقَوُّوا يُؤْرِتِكُوْ اجْوُرَكُوْ وَلايسَنْكُكُوْا مُوَالكُوْ<sup>©</sup>

مانو اور اپنے اعمال کوغارت نہ کرو۔

سمس. بیشک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مرگئے (یفین کرلو) کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔

سے بہ ہی تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اثر آؤ جب کہ تم ہی بلند وغالب رہوگ (۱) اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، (۱) ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کردے۔ (۱) بسی واقعی دنیوی زندگی تو صرف کھیل کود ہے (۱) اور اگر تم ایمان لے آؤگ اور تقویٰ اختیار کروگ تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگا۔ (۲)

ا. یعنی منافقین اور مرتدین کی طرح ارتداد ونفاق افتیار کرکے، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا علم ہے۔ بعض نے کبائر وفواحش کے ارتکاب کو بھی حبط اعمال کا باعث گردانا ہے۔ اس لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ (النجم: ۳۲) اس اعتبار سے کبائر وفواحش سے بچتے ہیں۔ (النجم: ۳۲) اس اعتبار سے کبائر وفواحش سے بچنے کی اس میں تاکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ معلوم ہوتا ہو اگر اللہ اور اس کے رسول سکا تینی کے اس الماعت کے دائرے سے باہر ہے تو رائیگاں اور برباد ہے۔

۲. مطلب یہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت وطاقت کے اعتبار ہے و شمن پر غالب اور فاکن تر ہو تو ایی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کامظاہرہ مت کرو، بلکہ کفر پر ایی کاری ضرب لگاؤ کہ اللہ کا دین سر بلند ہوجائے۔ غالب وبرتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ مصالحت کا مطلب، کفر کے اثر و نفوذ کے بڑھانے میں مدد دینا ہے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت یقیناً ہے، لیکن ہر وقت نہیں۔ صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد میں کم اور وسائل کے لحاظ سے فروتر ہوں۔ ایسے حالت میں لڑائی کی بہ نسبت صلح میں زیادہ فائدہ ہے تاکہ مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھاکر بھرپور تیاری کرلیں، جسے خود نی شرائی ہے گار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معاہدہ کیا تھا۔ ساب میں مسلمانوں کے لیے و شمن پر فتح و نصرت کی عظیم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کو کون شکست دے ساتھ اللہ ہو، اس کو کون شکست دیکہ سے جنگ ہے۔

- م. بلکہ وہ اس پر بورا اجردے گا اور اس میں کوئی کی نہیں کرے گا۔
- ۵. لینی ایک فریب اور دھوکہ ہے، اس کی کسی چیز کی بنیاد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس کا اعتبار۔
- ۲. یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے۔ اس لیے اس نے تم سے زکوۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کے ایک نہایت

ٳڽؙؾۜؽٮؙٛڴڵٛۄ۠ۅٛۿٳڡؘؽؙۼڣؚڴۏؚؾڹٛڂڵٷٳۅؙؿۼٝڔڿؖٳڞؙۼٲٮٞڴۊ<sup>۞</sup>

ۿٙٵؘڬٛڎؙۿۘٷؙڒؖڐؚؿؙٮٛٷڹٳؿؙڣؿؙٷٳڣٛڛؚؽڸٳۥٳٮڵۼ ڡؚٞؠٮ۫ڬۄٝڞؙؾؠؙڂڵٷڡٮٛؾؠؙڿڷ؋ؘٳػؽڮؽڬؽ ؽۜڣڛ؋ٷٳڛڎٵۼڹؿ۠ۅٲڬؿٷٵڣٛڟڰڒٳٷۅڶ ؾٮۜٷڴۏٳۺٚؠٞڋڔڶٷۄ۫ٵۼؽۘۯڴۏٚؿؙۊڒٮؽڴٷڹ۠ٷٙٳ ؙڡۼٵڶڰؙۿ۫۞ٛ

سے اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگوگے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کردے گا۔(1)

سر خبر دار! تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، (۲) تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے کے لیے بیں اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر (اور مختاج) ہو (۳) اور اگر تم روگردان ہوجاو (۵) تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہول گے۔ (۲)

قلیل جھے کا یعنی صرف ڈھائی فی صد کا اور وہ بھی ایک سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر، علاوہ ازیں اس کا مقصد بھی شہرارے اپنی علومت کے اخراجات پورے کرتا ہے۔
تہبارے اپنی بھائی بندول کی مدد اور خیر خوائی ہے نہ کہ اللہ اس مال سے اپنی عکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے۔

ا. یعنی اگر ضرورت سے زائد کل مال کامطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کر تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کروگے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض وعناو کا اظہار بھی۔ یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تہبارے دلوں میں عناد پیدا ہوجاتا کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔

۲. یعنی کچھ حصد زکوۃ کے طور پر اور پچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔

سبل لیتی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔

۴. لیعنی اللہ تمہیں خرج کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مند ہے۔ نہیں، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ تو تمہارے ہی فاکدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفول کا تزکیہ ہو۔ دوسرا تمہارے ضرورت مندول کی حاجتیں پوری ہوں۔ تیسرا تم دشمن پر غالب اور برتر رہو۔ اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے مختاج تم ہو نہ کہ اللہ تمہارا مختاج ہے۔

۵. لینی اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ۔

۲. بلکہ تم سے زیادہ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کی راہ میں خوب خرج کرنے والے ہوں گے۔ نی سُکالِیْجُمْ نے اس کی بابت پوچھا گیا تو آپ سُکالِیْجُمْ نے حضرت سلمان فاری رہ اللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا "اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے۔ فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان تریا (سارے) کے ساتھ بھی لئکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کرلیں گے "۔ (النومذي، ذكرہ الألباني في الصحيحة: ۱۳۱۳)

#### سورہ فئتے مدنی ہے اور اس میں انتیں آئیتیں ہیں اور چار رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. بے شک (اے نبی مَنَافِیْتُمْ) ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دی ہے۔

۲. تاکہ جو کچھ آپ کے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے
 سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، (۱) اور تجھ پر اپنا احسان

# شِنْوَرَةُ الْفَتَبَحُ

#### مُسمع الله الرَّحْمِن الرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَعَنَّالِكَ فَتُعَالِّمُ مِنْكًا لَّهُ مِنْكًا لَّ

ڵۣؿۼ۬ڣؚۯٙڵػٳٮڵڎؙٵؘڡٚڡۜۘۜؽۜؠؘٞڡڹٛۮڹ۠ڽؚػۅؘٵؾٲڂۧۅؘؽڗۊٚ ڹۼٮۘؾؘڎؙڟؽؙڮۅٙؾۿؚۑؠڮٶؚڗٳڟٲۺؙؾٙۼؽؙٵ<sup>ڞ</sup>

ہے۔ انہ بھری میں رسول اللہ منگا تینے اور ۱۲ سو کے قریب صحابہ رقی النہ عمرے کی نیت سے ملہ تشریف لے گئے، لیان مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے آپ منگا تینے کو اپنا اور عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ منگا تینے نے حضرت عثان رقائعنے کو اپنا نما ندہ ہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آپ منگا تینے کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آپ منگا تینے کے انہوں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آپ منگا تینے کے اللہ ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ منگا تینے کے اجازت نہیں حصابہ رقائد کئی ہے۔ یہ افواہ غلط نکلی، تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپنی کا ارادہ کرلیا، وہیں اپنے سر بھی منڈالیے اور قربانیاں کرلیں۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا، جنہیں صحابہ رقائد کی اکثریت ناپیند کرتی تھی لیکن نگاہ رسالت نے کرلیں۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا، جنہیں صحابہ رقائد کی اکثریت ناپیند کرتی تھی لیکن نگاہ رسالت نے ہوئے دانس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے، کفار کی شر انظر پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینے کی طرف آتے ہوئے دانس کے دور اس کے دور اس بھد ہی مسلمان مکہ میں صلح کو فتح مہین سے تعبیر فرمایا گیا چونکہ یہ صلح فتح مکہ کا بیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے دوسال بعد ہی مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ ای لیے بعض صحابہ رق اللہ کہ ہوئے کہ تم ہوئی دور اس کے دوسال بعد ہی مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ ای لیے بعض صحابہ رق اللہ کہ کہ بہت فرمایا کہ فتح شار کرتے ہو لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شار کرتے ہیں۔ اور نبی منگر ایکٹریش نے اس مورت کی بابت فرمایا کہ خورہ ہے۔ (صحبح البخاری، کتاب المغازی، باب غورہ اللہ کی دوسال ہوں نہ ہو کہتے دنیا وہ فیبا سے زیادہ محبوب ہے۔ (صحبح البخاری، کتاب المغازی، باب غرورہ اللہ کی دوسال ہوں نوازہ کو اللہ کو دورہ ہوں نے دوسال ہوئی ہے جو مجھے دنیا وہ فیبا سے زیادہ محبوب ہے۔ (صحبح البخاری، کتاب المغازی، باب غرورہ اللہ کو دورہ اللہ کی دوسال ہوں کے جو مجھے دنیا وہ فیبا سے زیادہ محبوب ہے۔ (صحبح البخاری، کتاب المغازی، باب

ا. اس سے مراد ترک اولی والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ سکی فیٹم فاجتہاد سے کیے، لیکن اللہ نے انہیں نالپند فرمایا، جیسے عبد اللہ بن ام مکتوم رفیانیڈ وغیرہ کا واقعہ ہے جس پر سورہ عبس کا نزول ہوا، یہ معاملات وامور اگرچہ گاناہ اور منافی عصمت نہیں، لیکن آپ سکی نیشان ارفع کے پیش نظر انہیں بھی کو تا ہیاں شار کر لیا گیا، جس پر معافی کا اعلان فرمایا جارہا ہے۔ لیکھفور میں لام تعلیل کے لیے ہے۔ یعنی یہ فتح مین ان تین چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں لذکور ہیں۔ اور یہ مغفرت ذنوب کا سبب، اس اعتبار سے ہے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بھی خوب اضافہ ہوا، جس سے آپ سکی فیشی کی اجر عظیم میں بھی خوب اضافہ ہوا، دس و باندی درجات میں بھی۔

# پورا کردے (۱) اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔(۲) ۳. اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔

م. وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون (اور اطمینان) ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور آسانوں اور ساتھ اور آسانوں اور زمین کے (کل) لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ (۱۳) اور اللہ تعالیٰ دانا باحکمت ہے۔

۵. تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں
 لے جائے (۵) جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہ دور کردے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

#### وَيَنْصُرُكِ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞

هُوَالَّذِي َ أَنْزَلَ السَّكِيْتَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزُودُ وُوَلَا يُمَانَا مَعَ الْمَازِمُ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّلُوتِ وَالْارْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

لِّيُكُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ بَعُرِيْ مِنْ تَخْتِهَا الْأَفْهُ وَخِلِدِيْنَ فِيهَا وَكُلِّوِّرَ عَنْهُ حُرَّسِيّا لِقِهُ وْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿

ا. اس دین کو غالب کرکے جس کی تم دعوت دیتے ہو۔ یا فتح وغلبہ عطا کرکے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مغفرت اور ہدایت پر استقامت یہی اتمام نعمت ہے۔ (فتح القدر)

۲. لیعنی اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نوازے۔

سور یعنی اس اضطراب کے بعد، جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے لاحق ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرمادی، جس سے ان کے دلوں کو اطمینان، سکون اور ایمان مزید حاصل ہوا۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔

مل بینی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے کی لفکر (مثلاً فرشتوں) سے کفار کو ہلاک کروا دے۔ لیکن اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ایسا نہیں کیا اور اس کے بجائے مومنوں کو قال وجہاد کا حکم دیا۔ ای لیے آگے اپنی صفت علیم و حکیم بیان فرمائی ہے۔ یا مطلب ہے کہ آسان وزمین کے فرشتے اور ای طرح دیگر ذی شوکت و توت لفکر سب اللہ کے تابع ہیں اور ان سے جس طرح چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ایک کافر گروہ کو ہی دوسرے کافر گروہ پر مسلط کر کے مسلمانوں کی المداد کی صورت پیدا فرما دیتا ہے۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اے مومنو! اللہ تعالیٰ تمہارا مختاج نہیں ہے، وہ اپنے پیفیمر اور اسٹے دین کی مدد کا کام کی بھی گروہ اور لفکر سے لے سکتا ہے۔ (ابن کیر وادر اتھا ہر)

۵. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فقع کا ابتدائی حصد سنا لینغفر لَکَ اللهُ تو انہوں نے نبی عَلَّ اللهُ عَلَی ہے کہا "آپ عَلَی الله عَلَی ہے۔
 باب عزوة الحدیدة) بعض کہتے ہیں کہ یہ لیکڑ دَادُوا یا یَنْصُرَكَ سے متعلق ہے۔

قَيُعَدِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفَقَتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَ الْمُشْرِكِ الطَّلْآيْنَ بِاللهِ طَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمُ وَ الْمُنْتِرُقُ السَّوْءِ وَخَضِبَ اللهُ عَلِيهُمُ وَلَعَنَّهُمُ وَاعْنَا لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَأَمْتُ مَصِيْرًا

وَيِلْهِ مُنْوُدُ التَّسْلُوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللهُ عَزِيْرًا حَكِيْدًا ⊙

إِنَّا أَرْسُلُنك شَاهِدًا وَّمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا<sup>نَ</sup>

لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهٖ وَتُعَزِّرُوُهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُكُوةً وَّاَصِيلًا ۞

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنْمَايْبَايِعُوْنَ اللَّهُ يُدُاللَّهِ فُوْنَ الْبِيْرُهُ فَمَنْ تُلَكَ وَالْمَايِّكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهُ ۚ وَمَنْ أُوْنِ بِمَاعْهِمَا عَلَيْهُ اللَّهُ ضَيْئُوْ يَيْهُ إِخْرَاعِظِيمًا أَوْ

۱۹ ادر تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد گمانیاں رکھنے والے ہیں، (۱) دراصل) انہیں پر برائی کا پھیرا ہے، (۱) اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ (بہت) بری لوٹنے کی جگہ ہے۔

اور الله بی کے لیے آسانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور الله غالب اور حکمت والا ہے۔ (۳)

٨. یقیناً ہم نے تخیصے گواہی دینے والا اور خوشنجری سنانے
 والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے۔

9. تاکہ (اے مسلمانو)، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح وشام۔

• ا. بیشک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کا ہاتھ ہے، (۵) تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی

ا. یعنی الله کو اس کے حکموں پر متہم کرتے ہیں اور رسول الله سُکالِیَّا اور صحابہ رضوان الله علیهم کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ یہ مغلوب یا مقتول ہوجائیں گے اور دین اسلام کا خاتمہ ہوجائے گا۔ (این کیر)

۲. لیعنی یہ جس گردش، عذاب یا ہلاکت کے مسلمانوں کے لیے منتظر ہیں، وہ تو ان ہی کا مقدر بننے والی ہے۔

سل بہاں اسے منافقین اور کفار کے ظمن میں دوبارہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ان وشمنوں کو ہر طرح ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی حکمت ومشیت کے تحت ان کو جتنی چاہے مہلت دے دے۔

٣٠. يعنى يه بيعت دراصل الله بى كى ب، كيونكه اى في جباد كا علم ديا به اور اس پر اجر بھى وبى عطا فرمائ گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا كه يه اپ نفول اور مالول كا جنت كے بدلے الله كے ساتھ سودا بر (التوبة: ١١١) يه اى طرح جيسے همن يُطِع الدَّسُولُ فَقَدُ الْكَاعَ الله ﴾ (النساء: ٨٠)

۵. آیت سے وہی بیعت رضوان مراد ہے جو نبی سکی فیلی نے حضرت عثمان طلقی کی شہادت کی خبر سن کر ان کا انتقام لینے کے کیے حدید میں موجود ۱۲ یا ۱۵ سو مسلمانوں سے لی تھی۔

کرتا ہے (۱) اور جو شخص اس اقرار کو بورا کرے جو اس نے اللہ بہت بڑا نے اللہ بہت بڑا ہے۔

اا. دیہاتیوں میں سے جو اوگ چیچے چیوڑد یے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں گئے رہ گئے رہ گئے رہ گئے ہیں آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجے۔ (") یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ (") آپ جواب دے دیجے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے اگر وہ حمہیں نقصان پہنچانا چاہے (۵) تو یا حمہیں کوئی نفع دینا چاہے (۲) تو، بلکہ تم جو کچھ کررہے ہو اس سے کوئی نفع دینا چاہے (۲) تو، بلکہ تم جو کچھ کررہے ہو اس سے

سَيَعُولُ لِكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتُنَا امُوالْنَا وَاهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ يَالْسِنَتِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَلَى فَيْنَ يَيْلِكُ لَكُوْمِ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آزادَ بِكُوضَوَّ الْوَارَادَ بِكُمْ نَفْعًا ثِلُ كَانَ اللهُ فِمَا تَعْلُونَ جَبْيُواْ

ا. نکٹ (عہد شکن) سے مراد یہاں بیعت کا توڑ دینا یعنی عہد کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ لینا ہے۔ یعنی جو مخفی ایسا کرے گا تو اس کا وبال ای پر پڑے گا۔

۲. کہ وہ اللہ کے رسول منگی تینیم کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ ہو کر لڑے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح وغلبہ عطا فرمادے۔

سال اس سے مدینہ کے اطراف میں آباد قبیلے، غفار، مزینہ، جبینہ، اسلم اور دکل مراد ہیں۔ جب نی منگاتیکی نے خواب دیکھنے کے بعد (جس کی تفصیل آگے آئے گی) عمرے کے لیے مکہ جانے کی عام منادی کرادی۔ مذکورہ قبیلوں نے سوچاکہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں نیز مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر جھیار بند ہوکر بھی نہیں جاستے۔ اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا عملہ کرلیا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ اس وقت مکہ جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں فالنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آپ شاہلی کی ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالی ان کی بابت فرمارہا ہے کہ یہ تجھ سے دالنہ تعالی ان کی بابت فرمارہا ہے کہ یہ تجھ سے مشعولیتوں کا عذر بیش کرے طلب مغفرت کی التجائیں کریں گے۔

م. لینی زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے چیچے ہمارے گھروں کی اور بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کیے ہمیں خود ہی رکنا پڑا، لیکن حقیقت میں ان کا پیچے رہنا، نفاق اور اندیشہ موت کی وجہ سے تھا۔

۵. لینی اگر الله تمهارے مال ضائع کرنے اور تمہارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرلے تو کیا تم میں سے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ الله کو ایبا نہ کرنے وے۔

٣. ليعني تمهيل مدد پهنچانا اور تمهيل غنيمت سے نوازنا چاہے۔ تو کوئی روک سکتا ہے؟ يه در اصل مذکورہ متحلفين (پيھيے

يَا يُطَنِّنُتُو أَنُّ لَا يَنْفَلَى الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا ٱۿؚڵؽۿۣؠؙٲٮۘۘۮٵۊۧۯ۫ؾؽۮٳڮ<u>؈ٛ</u>ٛۊؙڵؙۏؠڴۄؙۊؘڟؚؽؘؽؙؾؙۄٛڟۜؾ السَّوْءِ الْمُنْتُونُ قُوْمًا الْوَرَاس

وَمَنْ لَهُ يُؤْمِنُ إِبَاللَّهِ وَرَيَّسُورِلَّهِ فَإِنَّا آعَتُكُ نَا لِلْكُفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿

وَبِلَّهِ مُلْكُ التَّمَاوِتِ وَالْكِرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنَّ يَشَاءُ وَنُعَدِّ بُ مَنُ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُوْرًا رَجِعًا

سَيَقُوْلُ الْمُخَلِّقُوْنَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ ۚ إِلَّى مَغَانِهِ لِتَانُخُذُوْهَا ذَرُوْنَانَتَّبِعَكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ أَنَّ سُّدِ لَوْا كُلُّهِ اللَّهِ قُلْ لَرْنَ تَتَبِعُوْنَا

الله خوب باخبر ہے۔(')

١٢. (تہیں) بلکہ تم نے تو یہ مگان کر رکھا تھا کہ پیغیبر اور مسلمانوں کا اینے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔(۲) دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔<sup>(m)</sup>

الله اور جو شخص الله ير اور اس كے رسول ير ايمان نه لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہمتی آگ تبار کر رکھی ہے۔

۱۳ اور زمین اور آسانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے جے چاہے بخشے اور جے چاہے عذاب دے۔ اور الله بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔<sup>(\*)</sup>

10. جب تم علیمتیں لینے جانے لگوگے تو حجث سے یہ پیچیے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لکیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت و یجیے، (۵) وہ چاہتے ہیں کہ

رہ جانے والوں) کا رد ہے جنہوں نے گمان کر لیا تھا کہ وہ اگر نبی سُکا ﷺ کے ساتھ نہیں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہرہ ور ہوں گے۔ حالاتکہ نفع وضرر کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

ا. لینی شہیں مہارے اعمال کی بوری جزاء دے گا۔

۲. اور وہ یہی تھا کہ اللہ اپنے رسول مُنگی تیم کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ وہی پہلا گمان ہے، تکرار تاکید کے لیے ہے۔ سو. ڈو رو ، مآؤٹ کی جمع ہے، ہلاک ہونے والا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر ہلاکت ہے۔ اگر دنیا میں یہ اللہ کے عذاب سے نچ گئے تو آخرت میں تو نچ کر نہیں حاسکتے وہاں تو عذاب ہر صورت میں بھگتنا ہو گا۔

سم. اس میں متحلف کے لیے توبہ وانابت الی اللہ کی ترغیب ہے کہ اگر وہ نقاق سے توبہ کرلیں تو اللہ تعالی انہیں معاف فرمادے گا، وہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔

۵. اس میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نوید اللہ تعالیٰ نے حدیبہ میں دی تھی، نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیدید میں شریک ہونے والوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ حدیدید سے واپی کے بعد آپ منگالی اُ نے یہودیوں کی مسلس عہر شکنی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کا پروگرام بنایا تو مذکورہ متخلفین

ؙ۠ػۮٳڪؙۄؙػٲڶڶڵڎؙڝؙۊؙڲڵٷؘڝۜؽڟؙۅؙڷۅٛؽ ڹۘڷؾۜڂؙڛؙۮؙۅؙؾؘڬٲڹڷػٲٮؙۅٛٳڵٳؽڣؙڡٞۿۅؙؽ ٳڒٙڰؘڸؽڵڒ۞

قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُنْ عَرْن اللَّقَوْمِ اُولِيَاسُ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ اَفَيُسُلِمُونَ قَانَ تُولِيَّوُ النُّوْرَكُولُلهُ اللَّهُ اَجُرًا حَسَنًا قَانَ تَتَوَلَّوْ الْمَمَا تَوَكِيْتُورُونِ مَنْكُولُولا لَهُ الْجُرَاءَ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ

اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں (') آپ کہہ دیجے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرماچکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلوگے، ('') وہ اس کا جواب دیں گے (نہیں نہیں) بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، ('') (اصل بات یہ ہے) کہ وہ لوگ بہت ہی کم سجھتے ہیں۔ ('')

11. آپ پیچھے تھوڑے ہوئے بدووں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگہو قوم کی طرف بلائے جاؤگ کہ تم ان سے لڑوگ یا وہ معلمان ہوجائیں گے (۵) پس اگر تم اطاعت کروگ (۲) تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا(۵) اور اگر تم نے منہ پھیرلیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیرکیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیرکیا وہ قووہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ (۸)

نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جے منظور نہیں کیا گیا۔ آیت میں مغانم سے مراد مغانم خیبر ہی ہیں۔

ا. الله ك كلام سے مراد، الله كا خيبر كى غنيمت كو الل حديبيد كے ليے خاص كرنے كا وعدہ ہے۔ منافقين اس ميں شريك ، وور الله ك كلام يعنى اس كے وعدے كو بدلنا جائے تھے۔

٢. يه نفي جمعني نبي ہے يعني شهيں مارے ساتھ چلنے كي اجازت نبيں ہے۔ اللہ تعالى كا تحم بھي يہي ہے۔

سور لین یہ متخلفین کہیں گے کہ تم ہمیں حمد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گریز کررہے ہو تاکہ مال غنیمت میں ہم تمہارے شریک ند ہوں۔

مم. لینی بات یہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ پابندی ان کے پیچے رہنے کی پاداش میں ہے۔ لیکن اصل بات ان کی سمجھ میں نہیں آرہی ہے۔

8. اس جگبو قوم کی تعیین میں اختلاف ہے، بعض مفسرین اس سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد لیتے ہیں، مثلاً ہوازن یا تشیف، جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ یا مسلمۃ الکذاب کی قوم بنو صنیفہ۔ اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی وعیبائی مراد لیے ہیں۔ ان چیچے رہ جانے والے بدویوں سے کہا جارہا ہے کہ عنقریب ایک جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے جہیں بلایا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تہہاری اور ان کی جنگ ہوگی۔

۲. یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اڑوگے۔

دنامیں غنیمت اور آخرت میں پھیلے گناہوں کی مغفرت اور جنت۔

٨. يعنى جس طرح حديبيه ك موقع پرتم نے ملمانوں كے ساتھ مكه جانے سے گريز كيا تھا، اس طرح اب بھى تم جہاد

ڮؽؙڽٵڵۯۼٛؠؽڂڔڿٞۊٙڵٵؽڶٳڵػؙۄڿڔڂڔڿۊٙڵ ٵٙؽٳڵؠڔؙؽڣڹػڔڿڎڡؘڽؙؿؙڟؚڿٳڶڵڎۏڗٮؙٮ۠ۊڵۿؽۮڿڵۿ ۻؙؿٚؾڹٞڔ۫ؽؙڝؚڹٛؿٞڂؚؾ؆۫ڷڒٮ۫ۿڒٛۅٞڡؘڽؙؾۜۅٙڷۜؽؙۼڐؚڹۿ ٵ؞ٚٵ۫ۘڹٵؙڸؽ۠ڴڰٛ

ڵڡۜٙۯۻؽٳٮڵڎؙٸڹٳڷٮٛٷ۫ڣؽڹڹٳۮؙؽؙؽٳۑٷۏٙؽڬڠؖؾ ٳۺۜۼڔۊؘڣٚۼڸۅؘؠٳڨٷؙۅ۫ڽۿؚۓۏؙٵؙڹٛڷۣٳٳۺڲؽؽڎؘ ۼؘؽؘؠٟٛؗۻۛٶؘٳؿؙٵؠؙؙؗٛؠؙٷڠڴٷٞڽؽٵۨ۞

وَمَغَانِهُ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وْكَانَ اللهُ عَزِيزًا

21. اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی اللہ اور حرج ہے اور نہ بیار پر کوئی حرج ہے، (() جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرے اسے اللہ ایس جنتوں میں داخل کرے گا جس کے (در ختوں) تلے نہریں جاری ہیں اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب (کی سزا) دے گا۔

11. یقیناً الله تعالی مومنوں سے خوش ہوگیا جب کہ وہ درخت نے تجھ سے بیعت کررہے تھے۔ (\*) ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کرلیا (\*) اور ان پر اطبینان نازل فرمایا (\*) اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ (۵)

19. اور بہت سی عنیتیں جنہیں وہ حاصل کریں

سے بھا گوگے، تو پھر اللہ كا دردناك عذاب تمہارے ليے تيار ہے۔

ا. بصارت سے محرومی اور گنگڑے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معنہ وری۔ یہ دونوں عذر تو لازمی ہیں۔ ان اصحاب عذر یا ان جیسے دیگر معنہ ورین کو جہاد سے مشتیٰ کردیا گیا۔ حرج کے معنی گناہ کے ہیں ان کے علاوہ جو بیاریاں ہیں، وہ عارضی عذر ہیں، جب تک وہ واقعی بیار ہے، شرکت جہاد سے مشتیٰ ہے۔ بیاری دور ہوتے ہی وہ تھم جہاد میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں گے۔

۲. یہ ان اصحاب بیعت رضوان کے لیے رضائے الٰہی اور ان کے پکے سیچ مومن ہونے کا سر فیقلیٹ ہے، جنہوں نے صدیبیہ میں ایک درخت کے نیچ اس بات پر بیعت کی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔
 ۳. لیخی ان کے دلول میں جو صدق وصفا کے جذبات تھے، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس سے ان دشمنان صحابہ جنگائیڈیم
 کا رد ہوگیا جو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ظاہری تھا، دل سے وہ منافق تھے۔

م. یعنی وہ نتیج سے، جنگ کی نیت سے نہیں گئے سے، اس لیے جنگی ہتھیار مطلوبہ تعداد میں نہیں سے۔ اس کے باوجود جب نبی طَافِیْتُوَا کا باد ہوں سے نہاں ہوئے کے لیے تیار جب نبی طَافِیْتُوا کا بدلہ لینے کے لیے ان سے جہاد کی بیعت کی تو بلا ادنی تامل، سب الرنے کے لیے تیار ہوگئے، یعنی ہم نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبر وسکیت ان پر نازل فرمادی جس کی بنا پر انہیں لڑنے کا حوصلہ ہوا۔

۵. اس سے مراد وای فتح خیبر ہے جو یہودیوں کا گڑھ تھا، اور حدیبیہ سے والی پر مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔

جَكِمُا ۞

ۅؘڡٙٮؘڬ۠ڎٳٮڶٷۘڡۼؘٳڹۄؘػؿؚؽڒؘؖ؆ٞؾٲڂؙۮ۠ۅؙؽۿٵڡ۬ۼۜڿٙڶڷڬؙۄؙ ۿڹ؋ۅؘػڡۜٞٲؽ۬ڽؽٳڵڎؖٵڛۘۼٮؙؙڬ۠ۄٞ۠ڗڸؾٮؙؙۅٛڹٵؽڠ ڸؚڵۿؙۅؙ۫ؠڹؽڹؽۘۏؽۿڔؽڮؙۄ۫ڝؚڒڟٵۺ۫ؾؘؿؖڰ۠۞

> ٷٞٲڠٝۯؽڵؿؘؾؘڡٞڽؚۯۅؙٳػؽؽۿٳڡۧۮٲۘػٲڟٳڶڷۿؙ ڽؚۿٲٷػٳؽٳڶڵۿؙۼڵٷٚڸۺٞؿؙٞۊٞؽڔؽؙڗؙٳ۞

وَلَوُقَاتَكُوُ الَّذِينَ كَفَنُ وَالْوَلَوُ الْكَوْ الْكَوْبَارَثُقُرَ لايَجِدُونَ وَلِيَّاوًلانَصِيُوا۞

کے (۱) اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

• ۲. الله تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے (۲) جنہیں تم حاصل کروگے پس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرمادی (۳) اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، (۳) تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوجائے (۵) اور (تاکہ) وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے۔ (۲)

11. اور شہیں اور (عسیتیں) بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو میں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے (ع) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

۲۲. اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پبیٹھ و کھاکر بھاگتے پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مدد گار۔(۸)

ا. یہ وہ عسمتیں ہیں جو خیبر سے حاصل ہوئیں۔ یہ نہایت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا، ای حساب سے یہاں سے مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں غنیمت کا مال حاصل ہوا، جسے صرف اہل حدیدید میں تقسیم کیا گیا۔

۲. یہ دیگر فتوحات کے نتیج میں حاصل ہونے والی غنیمتوں کی خوش خبری ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہیں۔ ۱۳. لینی فتح خیبر یا صلح حدیبید، کیونکہ یہ دونوں تو فوری طور پر مسلمانوں کو حاصل ہو گئیں۔

۴٪. حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ اور خبیر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ نے روک دیے، لیعنی ان کے حوصلے بہت کردیے اور وہ مسلمانوں سے مصروف پیکار نہیں ہوئے۔

۵. لینی لوگ اس واقعے کا تذکرہ پڑھ کر اندازہ لگالیں گے کہ اللہ تعالی قلت تعداد کے باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کو غالب کرنے والا ہے یا یہ روک لینا، تمام موعودہ باتوں میں رسول اللہ سَلَّاتِیْمِ کی صداقت کی نشانی ہے۔

لیعنی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے یا اس نشانی سے شہیں ہدایت میں اور زیادہ کرے۔

2. یہ بعد میں ہونے والی فقوات اور ان سے حاصل ہونے والی فنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح چاردیواری کرکے کی چیز کو اپنے قبضے میں کرلیا جاتا ہے اور پھر اس کی بابت بے فکری ہوجاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان فقوات کو اپنے حیط اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں تمہارے لیے اقتدار میں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے انہیں تمہارے لیے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، وہ جب چاہے گا، حمیمیں اس پر غلبہ عطا کردے گا، جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جر چیز پر قادر ہے۔ بھن نے اُحاط کے معنی عَلِم کے لیے ہیں، یعنی اسے معلوم ہے کہ وہ علاقے بھی تم فتح کروگ۔ ۸. یہ حدیبیہ میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ اگر یہ قریش مکہ صلح نہ کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختیار

سُنَّةَ اللهِ الَّذِيُّ قَدُّخَلَتْ مِنْ قَبُلُ ۗ وَكَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُّدِيْلًا ۞

ڡؘۿؙۅؘٳڷڹۏؽؙػڡٞٵؽڽؚؽؠؙٛٷۼڶؙۮؙۅٵؽۑؗؽؽؙۮؗۼٮؙۿؙۄؙ ؠؚؠڟڹۣڝڴٛڎٙڝڹٛڹڡؗۑٲ؈۫ٲڟ۬ڡؘڒڴۯۼڵؽۿٟۿۛ ۅػٵڹ۩ڶڰؙؠؠٵڰٷڴۯڝؽڗٳ۞

ۿؙؙؙۿؙٳڰ۬ڹؿۜؽػڡۜٞۯ۠ۊڷڡؘڞڎٞۏٞڴۄ۫ڝٛٲڵٮۺۘڿڽٵڬؖڗٳۄ ۅٵڷۿۮ۫ؽؠۼػؙۏۊٞٵڽؙؿؠؙؙۼٙۼؚڴٷٷڶڒۑۻاڵ ؿؙۊ۫ؽڹ۠ۊؽؘۏڽؘۮڽؽڵۦٛٛۺٷٛؽڹڰٛٷؿڠڵؽٷۿؙۿؙؙۅؙڷڽؙڟٷٛۿڎ

۲۳. اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے، (۱) اور تو مجھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔

۱۲۴ اور وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو ان سے روک لیا ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے تنہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، (۲) اور تم جو کچھ کررہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

10 جو کچھ کررہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

10 جرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں چنچنے سے (روکا)، (۳) اور اگر ایسے (بہت

کرتے تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، کوئی ان کا مدد گار نہ ہو تا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں تمہاری مدد کرتے اور ہمارے مقابلے میں کس کو تھہرنے کی طاقت ہے؟

ا. یعنی اللہ کی یہ سنت اور عادت پہلے ہے چلی آرہی ہے کہ جب کفر واہمان کے در میان فیصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماکر حق کو سر بلندی عطا کرتا ہے، جیسے اس سنت اللہ کے مطابق بدر میں تمہاری مدد کی گئے۔

۲. جب نبی کریم شکا تینے اور صحابہ کرام دی اللہ تعدید میں سے تو کافروں نے ۱۸ آدمی، جو ہتھیاروں سے لیس سے، اس نیت سے بیسجے کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو دھوکے سے نبی شکا تینے اور صحابہ دی آتی ہی کریم ہوگیا اور انہوں نے ہمت کر کے ان تمام مسلح جتھہ جبل تعیم کی طرف سے حدیبیہ میں آیا، جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہوگیا اور انہوں نے ہمت کر کے ان تمام مسلح جتھہ جبل تعیم کی طرف سے حدیبیہ میں پیش کر دیا۔ ان کا جرم تو شدید تھا اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی، صحیح ہوتی۔ بیک تمام کی میں خطرہ بہی تھا کہ بھر جنگ ناگزیر ہوجاتی۔ جب کہ نبی شکا تین مار دی ہوتے کے بجائے صلح چاہتے سے کی تو نکہ اس میں خطرہ بہی تھا کہ بھر جنگ ناگزیر ہوجاتی۔ جب کہ نبی شکا تین اس میں خطرہ بہی تھا کہ بھر جنگ ناگزیر ہوجاتی۔ جب کہ نبی شکا تھا کہ کی بر جنگ کے بجائے صلح چاہتے سے کیونکہ اس میں مسلمانوں کا مفاد تھا۔ چنانچہ آپ شکا تھی کے ان سب کو معاف کرکے چھوڑدیا۔ (صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب قول اللہ تعالی وھو الذی کف أیدیهم عنکم) بطن مکہ سے مراد حدیبیہ ہے۔ یعنی حدیبیہ میں ہم نے تہمیں کفار سے اور کفار بی قول اللہ تعالی وھو الذی کف أیدیهم عنکم) بطن کہ حور پر ذکر فرمایا ہے۔

٣. هَدْيٌ اس جانور كوكها جاتا ہے جو حاجى يا معتم (عمرہ كرنے والا) اپنے ساتھ كمد لے جاتا تھا۔ يا و بيں سے خريد كر ذئ كرتا تھا مَحِدٌ (طال ہونے كى جگه) ہے مراد وہ قربان گاہ ہے جہاں ان كو لے جاكر ذئ كيا جاتا ہے جاہليت كے زمانے ميں يہ مقام معتمر كے ليے مروہ بہاڑى كے پاس اور حاجيوں كے ليے منى تھا۔ اور اسلام ميں ذئ كرنے كى جگه كمه، منى اور پورے حدود حرم بيں۔ مَعْكُوفًا، حال ہے۔ ليمنى به جانور اس انتظار ميں ركے ہوئے تھے كه كمه ميں داخل ہوں

ؘڡٛڞؚؠؙؽڴۄ۫ڡؚٚٮٛ۬ۿؙۄ۫ڡۧۼۜڗٞۊٞۥڹڣٙؽڔڝڵۄ؞ڵۑؙڬڿڶٳڡڵۿ ڣؙۯڝؘؽؾؚ؋ڝؘؙڲؾٵٞڐڷۅؙؾۜڒؘؾڵ۠ۅؙٳڵۘڂۜڐۜۺؙٵڷڵۮؚؽؙؽ ڬڡؘۜۯؙۅٛٳڝؽ۬ۿۄ۫ۘۼۮٵڋٵڵڸؽڴ۞

إِذْجَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُو إِنْ قُلُوْيِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَانَزُلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمَهُ مُكِلِمَةَ التَّقُولِي وَكَانُوْ أَآحَقَ بِهَا وَاَهْلَهَا \*

ے) مسلمان مرد اور (بہت سی) مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کی تم کو خبر نہ تھی(ا) یعنی ان کے پس جانے کا احتال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا،(ا) (تو حبہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی (ا) کیکن ایسا نہیں کیا گیا)(ا) تاکہ اللہ تعالی اپنی رحت میں جس کو چاہے داخل کرے اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر سے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔(۵)

۲۷. جب که (۱) ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگه دی اور حمیت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی (۱) اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر

تا کہ انہیں قربان کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا فروں نے ہی حتہیں بھی مسجد حرام سے روکا اور تمہارے ساتھ جو جانور تھے، انہیں بھی اپنی قربان گاہ تک نہیں پہنچنے ویا۔

ا. لعنی مکه میں اپنا ایمان چھائے رہ رہے تھے۔

۲. کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ بھی مارے جاتے اور متہیں ضرر پینچیا، مَعَوَّہٌ کے اصل معنی عیب
 کے ہیں۔ یہاں مراد کفارہ اور وہ برائی اور شر مندگی ہے جو کافروں کی طرف سے تہہیں اٹھائی پڑتی۔ یعنی ایک تو قتل خطا
 کی ویت دینی پڑتی اور دوسرا کفار کا یہ طعنہ سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں۔

۳. یہ کُولا کا محذوف جواب ہے۔ لیعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو حمہیں مکہ میں داخل ہونے کی اور قریش مکہ سے لڑنے کی ا اجازت وے دی جاتی۔

- P. بلکه الل مکه کو مہلت دے دی گئی تاکہ جس کو اللہ چاہے قبول اسلام کی توفیق دے دے۔
- ۵. تَزَيَّلُوْا بَمِعَىٰ تَمَيِّزُوْا بِ مطلب یہ بے کہ مکہ میں آباد مسلمان، اگر کافروں سے الگ رہائش پذیر ہوتے، تو ہم متہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے اور تبہارے ہاتھوں ان کو قتل کرواتے اور اس طرح انہیں دردناک سزا دیے۔ عذاب الیم سے مراد یہاں قتل، قیدی بنانا اور قہر وغلبہ ہے۔
  - ٣. إِذْ كَا ظَرِفَ مِا تَوَ لَعَدَّبْنَا ہِ يا وَاذْكُرُوا مُحَدُوف ہے۔ لیعنی اس وقت کو یاد کرو، جب کہ ان کافرول نے....
- 2. کفار کی اس حمیت جالمیہ (عار اور غرور) سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ انہوں

نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور بایوں کو قتل کیا ہے۔ لات وعزیٰ کی قشم ہم انہیں مجھی یہاں داخل نہیں ہونے دیں کے بینی انہوں نے اسے اپنی عزت اور وقار کا مسلم بنالیا۔ اس کو حمیت حالمہ کہا گیا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں تھا۔ قریش مکہ کے اس معاندانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آجاتی اور وہ بھی اسے اپنے وقار کا مسلم بناکر مکہ جانے پر اصرار کرتے، جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چیشر جاتی، اور یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی (جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جاچکا ہے) اس کیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمادی لینی انہیں صبر مخل کی توفیق دے دی اور وہ پیمبر منافظیّا کے ارشاد کے مطابق حدیدید میں ہی تھبرے رہے جوش اور جذبے میں آکر مکہ جانے کی کوشش نہیں گی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس حمیت حابلیہ سے مراد قریش مکہ کا وہ رویہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انہوں نے ا نقتیار کیا۔ یہ رویہ اور معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے بظاہر نا قابل برداشت تھا۔ لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بہترین مفاد تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت ناگواری اور گرانی کے باوجود اسے قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرمادیا۔ اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے۔ کہ جب رسول اللہ منگانیکی نے قریش مکہ کے بھیج ہوئے نما ئندول کی یہ بات تسلیم کرلی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے اور یہیں سے واپس ہوجائیں گے تو پھر آپ سَالِ اللهِ أَن حضرت على طِلْفَقُدُ كو معاہدہ لكھنے كا تھم ديا۔ انہوں نے آپ سَالِ اللهِ اللهِ الدَّ حُمْن الرَّ حِیْم لَکھا۔ انہوں نے اس پر اعتراض کردیا کہ رحمٰن، رحیم کو ہم نہیں جائے۔ ہمارے بال جو لفظ استعالَ ہوتا ہے، اس نے ککھوایا " یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد رسول اللہ (منگاللفیزم) نے اہل مکہ سے مصالحت کی ہے" قریش کے نمائندوں نے کہا، اختلاف کی بنیاد تو آپ سَخَاشِیْنِ کی رسالت ہی ہے، اگر ہم آپ سَخَاشِیْنِ کو رسول اللہ مان لیں تو اس کے بعد جھڑا ہی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ہمیں آپ منگافینی سے لانے کی اور بیت اللہ میں جانے سے روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ منگافینی يهال "محمد رسول الله" كى جبَّه "محمد بن عبد الله" كلصيل- چنانچه آپ نے حضرت على طلائفيُّ كو ايسا بى لكھنے كا حكم ديا۔ (يد مسلمانوں کے لیے نہایت اشتعال انگیز صورت حال تھی، اگر اللہ تعالی مسلمانوں پر سکسنت نازل نہ فرماتا تو وہ مجھی اسے برداشت نہ کرتے) حضرت علی مطالفتن نے اپنے ہاتھ سے "محمد رسول الله" کے الفاظ مٹانے اور کالئے سے انکار کردہا، تو نبی كريم مَثَلَ اللَّهُ فَ كَباكه يه لفظ كبال عي؟ بتانے كے بعد خود آپ مَثَلَ اللَّهُ في اسے اپنے دست مبارك سے مناديا اور اس كى جگہ محد بن عبد اللہ تحریر کرنے کو فرمایا۔ اس کے بعد اس معاہدے یا صلح نامے میں تین باتیں لکھی گئیں۔ (۱) اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہوکر آپ کے باس آئے گا، اسے واپس کردیا جائے گا۔ (۲) جو مسلمان اہل مکہ سے جاملے گا، وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ (٣) مسلمان آئندہ سال مکہ میں آئیں گے اور یہال تین ون قیام کرسکیں گے، تاہم انہیں متھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ (صحبح مسلم، کتاب الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية) اور اس كے ساتھ دو باتیں اور کھی گئیں۔ (۱) دس سال لڑائی موقوف رہے گی۔ (۲) قبائل میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو جاہے قریش کے ساتھ ہوجائے۔

# وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْعً عِلَيْمًا ﴿

ڵڡۜٙڎۜڝۘٮؘۊٙٵڒڎؙڎڛٛٷڷڎؙٳڵڗؙٷێٳۑٵڵۻۣۜٞٵۜؽٙؾۮڂؙۮۜ ٵڵٮۺڿٮٵڶڂڒٳڡڔٳؽۺٙٵٞٵڒؿڎٳؠڹؽڹۜۼٛێؚۼؾؽ ۯٷڝڴۅؙٷڡڡٚڝڔؽؽٚڵۯؾؙۼٵٷ۫ؽٷۼڮۄٵڬۿ ؿۘۼڵؠؙٷٳڡٚڿۼڵ؈ؽؙۮٷڹۮڶۣڰٷڠؙٵٚۼٙڔؽۘڽٵ۞

ۿؙۅٙٳڷۮؽٞٲۯڛ۫ڶۯڛؙۅ۫ڶ؋ۑٵڷۿؙۮؽۅڋڽڹٳڷۼؾؚٞ ڔڸؿڟٚۿؚڒؘٷؙۼٙڶٳڵڒؚڋؿؚٮڰؙؚڵؚ؋ۨۅ۠ػؘڡ۬ؽ۬ۑٳٛۺ۠ٳ

جمائے رکھا<sup>(۱)</sup> اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے اور اللہ تعالیٰ ہرچیز کو خوب جانتا ہے۔

۲۷. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سپا خواب دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقیناً پورے امن وامان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے سرمنڈواتے ہوئے اور سر کے بال کرواتے ہوئے اور سر کے بال کرواتے ہوئے (چین کے ساتھ) نڈر ہوکر،(۱) وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانے،(۱) پس اس نے اس سے کہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔(۱)

۲۸. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، (۵) اور

ا. ان سے مراد کلمۂ توحید ورسالت لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ہے، جس سے حدیبیہ والے دن مشرکین نے انکار کیا اندن کشی یا وہ ایفائے عہد اور اس پر ثبات ہے جو تقویٰ کا تقیم ہے۔ اور اس پر ثبات ہے جو تقویٰ کا تقیم ہے۔ (ٹُخ القدر).

9. واقعۂ حدید سے پہلے رسول اللہ عنگائیڈی کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف و عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ نبی کا خواب بھی بمنزلۂ وی بی ہو تا ہے۔ تاہم اس خواب میں یہ تعیین نہیں تھی کہ یہ اس سال ہو گا، لیکن نبی عنگائیڈیکر اور مسلمان، اسے بشارت عظیمہ سمجھتے ہوئے، عمرے کے لیے فوراً بی آمادہ ہوگئے اور اس کے لیے عام منادی کرادی گئی اور چل پڑے۔ بالآخر حدید میں وہ صلح ہوئی، جس کی تفصیل ابھی گزری، درآل حالیکہ اللہ کے علم میں اس خواب کی تعییر آئندہ سال بھی میں علیہ ہیں کہ جس اکہ آئندہ سال مسلمانوں نے نہایت امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور اللہ نے اپنے پینجبر کے خواب کو سچاکر دکھایا۔ سر یعنی اگر حدید کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ سے مکہ میں مقیم کمزور مسلمانوں کو نقصان پہنچنا، صلح کے ان فوائد کو اللہ ہی جانتا تھا۔

۷۲. اس سے فتح خیبر وفتح مکہ کے علاوہ، صلح کے نتیج میں جو بکثرت مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قتم ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے، اس کے دوسال بعد جب مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو ان کی تعداد دس ہزار تھی۔

۵. اسلام کا یہ غلبہ دیگر ادیان پر دلاکل کے لحاظ ہے تو ہر وقت مسلم ہے۔ تاہم دنیوی اور عسکری لحاظ ہے بھی قرون اولی اور اس کے مابعد عرصة دراز تک، جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا، اور آج بھی یہ مادی غلبہ ممکن ہے بشرطیکہ مسلمان، مسلمان بن جائیں ﴿وَائْتُلُواْلُوْعُلُونَ إِنْ كُنْتُو شُوْمِنِ بِنَى ﴿ وَانْتُلُواْلُوْعُلُونَ إِنْ كُنْتُو شُوْمِنِ بِنَى ﴿ وَانْتُلُواْلُو عُلُونَ إِنْ كُنْتُو شُومِنِ بِنَ الله علم الله اور آج بھی غالب رہوئے کے لیے بی آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔

#### شَهِيْدًا ٥

مُحَتَّدُ تُرْسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَ أَلِشَكَّا وَعَلَى الْمُقَادِ رُحَمَّا أَسِيْمُمُ تَرْمُمُ رُكَعًا سُجَّدًا تَيْبَتَغُونَ فَضْلَاسِّ اللَّهِ وَضِوَانَا لِيُمَاهُمُ فِي مُؤْمِهِم مِّنِ التَّولِلشُّجُوْدِ ذلكَ مَثَلُفُمُ فِي التَّورُلةِ وَمَثَلُهُمُ فِي الْإِنْجِيرِيَّ مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْنَ مَثَوَلِي عَلَى الْحَرَبَةِ مَنْطُلًا فَ فَالرَّوْ فَاسْتَغَلَقُوفَالسَّوْنِي عَلَى اللَّهُ اللْمُعُلِيلِيْلِيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللْمُوالْمُولِمُ الللَّلُولُولُولُول

الله تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔

79. گھ (مُنَا الله کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کررہے ہیں الله تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جتجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں (ا) اس کھیتی کے مانند جس نے اپنا انکھوا نکالا (ا) پھر اسے مضبوط کیا اوروہ موٹا ہوگیا پھر اپنے سے پر سیدھا کھڑا ہوگیا اور کیا ورب کا وجہ سے کافروں کو چڑائے، (ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے لیڈ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ (۵)

ا. انجیل پر وقف کی صورت میں یہ معنی ہول گے کہ ان کی یہ خوبیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کی بہی خوبیال تورات وانجیل میں مذکور ہیں۔ اور آگے کَزَرْعِ میں اس سے پہلے هُمْ محذوف ہوگا۔ اور بعض فِی التَّوْرَاةِ پر وقف کرتے ہیں لینی ان کی مذکورہ صفت تورات میں ہے اور ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِئْتِيْلِ ﴾ کو کَزَرْعِ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ لینی انجیل میں ان کی مثال، مانند اس کیتی کے ہے۔ (ٹُرُ القدی)

شَطْأَةُ ب يود كا وه يهلا ظهور ب جو دانه چار كر الله كى قدرت ب بابر لكاتا ہے۔

س. یہ صحابہ کرام فرکا تیکن کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ ابتداء میں وہ قلیل تھے، پھر زیادہ اور مضبوط ہوگئے، جیسے کھیتی، ابتداء میں کمزور ہوتی ہے، پھر دن بدن قوی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ مضبوط سے پر وہ قائم ہوجاتی ہے۔

٧٠. يا كافر غيظ وغضب ميں مبتلا ہوں۔ ليني صحابہ كرام خيانيكم كا بڑھتا ہوا اثر ونفوذ اور ان كى روز افزوں قوت وطاقت، كافروں كے ليے غيظ وغضب كا باعث تقى، اس ليے كہ اس سے اسلام كا دائرہ پھيل رہا اور كفر كا دائرہ سمث رہا تھا۔ اس آيت سے استدلال كرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ كرام جي اُنتيم سے بغض وعناد ركھنے والوں كو كافر قرار ديا ہے۔ علاوہ ازيں اس فرقہء ضالہ كے ديگر عقائد بھى ان كے كفرير ہى دال ہيں۔

۵. اس پوری آیت کا ایک ایک جزء سحابہ کرام رفتاً گفتانی کی عظمت وفضیلت، اخروی مغفرت اور اجر عظیم کو واضح کررہا ہے، اس کے بعد بھی سحابہ رفتاً گفتانی کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر دعوائے مسلمانی میں سے سمجھا جاسکتا ہے؟

#### سورۂ حجرات مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. اے ایمان والے لوگو! الله اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو(۱) اور الله سے ڈرتے رہا کرو۔ یقیناً الله تعالیٰ سننے والا، جانے والا ہے۔

۲. اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اوپی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں (ایسا نہ ہو کہ) تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی در ہوں (

# سُِوْرَةُ الْحِيُجُ الْثِ

## 

ڲؘڷؿؙۿٵڷڋؽؙؽٵڡؙٮؙؙۉٵڒڡؙڡٞؾۜڡ۠ۅؙٳؠؽؽؘؽۮؠؚٳٮڶڰ ۅؘۯڛؙٷڸ؋ۏٲؿٞڡؙؙۅٳٳڶڵڡۯٳۜؽٳٮڵۿڛؘؠؽۼٞٷڸؽؖۄٞ۞

ڲٲؿٞۿٵڷڬڔؿؽٳؗۘؗٛؗؗؗڡؙؙٷٵڵڗؙۯڠؙٷٛٳڷڞۅٲؾڴۄ۫ٷٛڽۜڝؘۅ۫ؾ ٵڵڹؚٞؠٞۜٷڵڗؿؘڿۿۯؙۅٵڶۂڽٳڷڠۅڶؼڿۿڔؚؠۼۻڴۄؙ ڸؠۼڞٟ۬ٲڽٛۼؖؠؙڟٳۼٛٵڵڴۄؙۅٲٮ۬ٛٷڵڒۺۜؿٛٷۅؙؽ۞

للكل يه طوال مفصل ميں يمبل سورت ہے۔ حجرات سے نازعات تك كى سورتيں طِوَالُ مُفَصَّلِ كَهلاتى بيں۔ بعض نے سورة قَ كو پہلى سورت قرار ديا ہے۔ (ابن كثر وفق القدي) ان كا فجر كى نماز ميں پڑھنا مسنون ومستحب ہے اور عبس سے سورة الشمس تك أَوْ سَاطَ مُفَصَّلِ بيں۔ ظہر اور عشاء ميں اوساط اور مغرب ميں قصار پڑھنى مستحب بيں۔ (ابر القابر)
قصار پڑھنى مستحب بيں۔ (ابر القابر)

ا. اس کا مطلب ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو نہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجی دو، بلکہ اللہ اور رسول سَکَا اَلَیْکُا ہے اسکا رسول سَکَا اَلَیْکُا کی اطاعت کرو۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات کی ایجاد، اللہ اور رسول سَکَا اِلَیْکُا سے آگے بڑھنے کی ناپاک جمارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔ اس طرح کوئی فتویٰ، قر آن وصدیث میں غورو فکر کے بغیر نہ دیا جائے اور دینے کے بعد اگر اس کا نص شرعی کے خلاف ہونا واضح ہوجائے تو اس پر اصرار بھی اس آیت میں دیے گئے تھم کے منافی ہے۔ مومن کی شان تو اللہ ورسول سَکُلَ اَلَیْکُمُ کے احکام کے سامنے سر تسلیم واطاعت خم کر دینا ہے نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر الڑے رہائے۔

۷. اس میں رسول اللہ مَثَانِیْجُ کے لیے اس ادب و تعظیم اور احرّام و تکریم کا بیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ مثان گیا گی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی مُثَانِیْجُ کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی مثانی اور بی اور پی اور پی اور پی اور پی اور بی اور پی مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا جمہ نہ کہو بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہ کر خطاب کرو اگر ادب واحرّام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھوگے

إِنَّ الَّذِينَّ يَغْضُّونَ اَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ اُولِيِّكَ الَّذِيْنَ امْتَعَنَ اللهُ قُلُوْنِهُمُ لِلتَّقُونَ اُولِيِّكَ الَّذِيْنَ امْتَعَنَ اللهُ قُلُوْنِهُمُ لِلتَّقُونَ

ٳؿؘ۩ێۮؚؽؙؽؘؽؙڵۮؙۏؙٮؘ*ڬڡؚؽ*ٷڒڵ؞ؚٳڵڂؙڿ۠ۯؾؚٱڬٛڗۧۿؙۄؙ ڵڒؿؙڡ۫ڟۮؙؽ۞

ۅؘڵۊؙٳؘٮٚۿۅؙ۫ڝ؉ۯۏٳڂؾٝؾٞٷ۫ڿڔٳؘؽۿؚۣ؞ڡٛڵػٲڹڿؘؠڒؙٳڷۿۊٝ ۅؘڶڵڽؙۼٛٷٛڗڰڿؽٷٛ

ؽٳؽۜۿٵڷۮؚؽؽؗٳڡٮٛٷٛٳڶڽؙۘۜۜۜۼؖٳٛٷٚۏڵٳۺ۠ٞؠڹؽٳۏٚؠۜۺؽٷٛٵ ٲؽؙؿؙڝؚؽؠؙٷٵٷٞٵٳۼۿٵڵۊ۪ڣڞ۠ڽٷٵڝ۬ٵڣػڶؿؙۄ۫

سب بیشک جو لوگ رسول الله (مَنْ اَلَّهُ اللهُ عَنْ اَلَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

م. بیشک جو لوگ آپ کو جمروں کے پیچیے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر (بالکل) بے عقل ہیں۔ (۱)

۵. اور اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آجاتے تو یہی ان کے لیے بہتر

۲. اے ایمان والو! اگر تهمیں کوئی فاس خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کرلیا کرو<sup>(۵)</sup> ایبانہ ہو کہ ناوانی میں

ہو تا، ''' اور اللہ غفور ورحیم ہے۔''

تو بے ادبی کا اخمال ہے جس سے بے شعوری میں تمہارے عمل برباد ہوسکتے ہیں اس آیت کی شان نزول کے لیے دیکھیے صحیح بخاری، تفسیر سورۃ الحجرات، تاہم حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے۔

ا. اس میں ان لوگوں کی تعریف ہے جو رسول اللہ عَلَیْتَیْکِم کی عظمت وجلالت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آوازیں بہت رکھتے تھے۔

۲. یہ آیت قبیلۂ بنو تمہم کے بعض اعرابیوں (گنوار قتم کے لوگوں) کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے ایک روز دو پہر کے وقت، جو کہ نبی عَلَیْتَیْکِم کے قیلولے کا وقت تھا، حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ اندازے یا محمد یا محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ عَلَیْتِیْم باہر تشریف لے آئیں۔ (مسند احمد: ۳۸۸/۳ مللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان کی اکثریت بے عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی عَلَیْتِیْم کی جلالت شان اور آپ عَلَیْتِیْم کے ادب واحر ام کے نقاضوں کا خیال نہ رکھنا، بے عقلی ہے۔

۳. لیتیٰ آپ سُکُولِیْمِ کے نکلنے کا انتظار کرتے اور آپ سَکُالیَّمِ کو ندا دینے میں جلد بازی نہ کرتے تو دین ودنیا دونوں لحاظ سے بہتر ہوتا۔

مه. اس لیے موّاخذہ نہیں فرمایا بلکہ آئندہ کے لیے ادب و تعظیم کی تأکید فرمادی۔

۵. یہ آیت اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ولید بن عقیہ رفیانیمنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہیں رسول اللہ منافینیکم نے بنو المصطلق کے صد قات وصول کرنے کے لیے جیجا تھا۔ لیکن انہوں نے آکر یوں ہی رپورٹ دے دی کہ انہوں نے زکوۃ دینے سے انکار کردیا ہے جس پر آپ منافینیکم نے ان کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمالیا، تاہم پھر پہتہ لگ گیا کہ یہ بات غلط تھی اور ولید رفیانیڈ تو وہاں گئے ہی نہیں۔ لیکن سند اور امر واقعہ دونوں اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

تدمير ٥

ۅٵۼۘڵڡٷٛٳٙڷؾۜ؋ۣؽڬؙۅ۫ڗڛۢۅٛڶٳٮڵۼٷؽؙۅ۠ؽۼڬؙڎ۬؈۬ڮؿؠؖڔ ڝؚۜڹٳؙڵػڡ۫ڔٟڷۼڹؾؙٞۄؙٷڵڮؾٙٳٮڵهڂۜؠۜٙٮٳڷؽڬؙۅؙٳڷڕؽؠٵڽ ڡؘڗۜؾؽ؋ڹٝؿؙٷ۫ڮؚؠؙٷڰٷٳڷؽڮؙڎؙٵڷڬؙڡ۫ڔۅٳڵڡٛڛؙۅ۫ڨ ۅٳڷڡؚڞؽٳڹٵ۠ۅؙڵڸ۪ڮۿۏٳڵڛۣؿۮۏڹ<sup>۞</sup>

فَضُلُّلُ مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةٌ وَاللهُ عَلِيهُ وَكَيْدُو وَإِنْ طَالْإِضَانِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصُرِحُوا بَيْنَمُمُا فَإِنَّ بَعَثَ إِخَامُهُمُا عَلَى الْأُخُولِي فَقَارِتُوا الْيَقَ تَبْغِيْ حَتَّى تَفَقَّ اللَّهِ اللهِ فَوَلَ فَاءَتْ فَاصْلِمُوا بَيْنَهُمُ إِللْعَدُلُ وَاقْسُطُواْ إِنَّ اللهَ يُعِبُ الْمُقْسِطِيْنَ \*

کی قوم کو ایذاء پہنچادو کھر اپنے کیے پر پشیانی اٹھاؤ۔

2. اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں، تو تم مشکل میں پڑجاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنادیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپندیدہ بنادیا ہے، یہی لوگ راہ مافتہ ہیں۔

۸. اللہ کے احسان وانعام سے (۳) اور اللہ دانا اور باحکت ہے۔

9. اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں
تو ان میں میل ملاپ کرادیا کرو۔ (۳) پھر اگر ان
دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر
زیادتی کرے تو تم (سب) اس گروہ سے جو زیادتی
کرتا ہے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف

اس لیے اسے ایک صحابی رسول سکی فیلی پر چیاں کرنا صحیح نہیں ہے۔ تاہم شان نزول کی بحث سے قطع نظر اس میں ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے۔ ہر فرد اور ہر طومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع آئے بالخصوص بدکردار، فاس اور مفسد قسم کے لوگوں کی طرف سے، تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو۔

ا. جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور اطاعت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے مصالح زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان پر وی اترتی ہے۔ پس تم ان کے چھے چلو، ان کو اپنے چھے چلانے کی کوشش مت کرو۔ اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پیند کی باتیں ماننا شروع کرویں تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑجاؤگے۔ چیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَلَوْ الْبَعْمَ الْحَقَّ الْمُعَلَّمُ الْسَكَتِ الْمُعَلِّقُ وَمِنْ فِيْمِونَ اللهُ ال

۲. یہ آیت بھی صحابہ کرام بڑڈالٹیز کی فضیلت، ان کے ایمان اور ان کے رشد وہدایت پر ہونے کی واضح ولیل ہے۔ وَلَوْ
 کَرهَ الْکَافِرُوْنَ۔

س. اور اس صلح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں قرآن وصدیث کی طرف بلایا جائے لینی ان کی روشنی میں ان کے اختلاف کا حل تلاش کیا جائے۔ لوٹ آئے،(۱) اگر لوٹ آئے تو پھر عدل کے ساتھ صلح کرادو(۲) اور انساف کرو بیشک اللہ تعالی انساف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔(۳)

ا. (یاد رکھو) سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں کیں اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرادیا کروہ (") اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (۵)

اا. اے ایمان والو! مرد دوسرے مردول کا نداق نہ
 اڑائیں ممکن ہے کہ وہ (جن کا مذاق اڑایا جارہا ہے)

إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخُوكُمُّوُّ وَاتَّقُوااللهُ لَعَكُمُ تُوَحِّمُونَ<sup>©</sup>

ۗ يَانَّهُ النَّنِيُّ امْنُو الكِينْخُرُقُومُونِّ قَوْمِ عَلَى اَنْ يُكُونُوا خَيُرافِنْهُمُ وَلانِسَاءُ مِّنْ نِسَاءً عَسَى اَنْ

ا. یعنی اللہ اور رسول مَنْ الله علی احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے تو دوسرے مسلمانوں کی ذمے داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تا آئکہ وہ اللہ کے عظم کو ماننے کے لیے تیار ہوجائے۔

عنی باغی گروہ، بغاوت سے باز آجائے تو پھر عدل کے ساتھ لیعنی قرآن وحدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرادی جائے۔

س. اور ہر معاملے میں انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پیند فرماتا ہے اور اس کی یہ پیند اس بات کو متلزم ہے کہ وہ انصاف کرنے والوں کو بہترین جزاء سے نوازے گا۔

۷م. یہ پچھلے تھم کی ہی تاکید ہے۔ لینی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی جین، تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی۔ اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لایں بلکہ ایک دوسرے کے دست وبازو، جدرد وغم گسار اور مونس وخیر خواہ بن کر رہیں۔ اور بھی غلط فہمی سے ان کے درمیان بعد اور نفرت پیدا ہوجائے تو اسے دور کرکے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ (زید دیکھے سورہ تب، آیت اے کا عاشیہ)

۵. اور ہر معاطع میں اللہ سے ڈرو، شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاجاؤ۔ تُرَجَّیْ (امید والی بات) مخاطب کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ اللہ کی رحمت تو اہل ایمان و تقویٰ کے لیے یقینی ہے۔

اس آیت میں باغی گروہ سے قال کا تھم ہے درآل حالیکہ حدیث میں مسلمان سے قال کو کفر کہا گیا ہے۔ تو یہ کفر اس وقت ہوگا جب بلاوجہ مسلمان سے قال کیا جائے۔ لیکن اس قال کی بنیاد اگر بغاوت ہے تو یہ قال نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا تھم دیا گیا ہے جو تاکید اور استجاب پر دال ہے۔ ای طرح باغی گروہ کو قرآن نے مومن ہی قراردیا، جس کا مطلب یہ ہو کہ صرف بغاوت سے، جو کمیرہ گناہ ہے، وہ گروہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ جیسا کہ خوارج اور بعض معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مرتکب کبائر ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔ اب بعض نہایت اہم اخلاقی ہدایات مسلمانوں کو دی جارہی ہیں۔

يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلاَتَلْمِرُوَّا اَنْشُكُمُ وَلاَتَكَابُرُوْالِالْلَقَالِ بِمِثْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْنَ الْإِيْمَانِ وَمُنْ تُوْيَتُبُ فَاوْلِيِّكَ هُوُ الظِّلِمُونَ

ؘؽٙٳؿۜۿٵڰڹؽڹٵڡٞٮؙۅؗٳۥػؾؽؚؽؙۅٵػؿؙؠۘۯڡؚۜڹٵڟۜؾؗٙٳڽۜ ؠڡ۫ڞؘٵٮڟڹ ٳؿٷڰڒۼۜۺٮؙۅؙٳۊڵڒۼؙۺٞڹٞڡؙڞؙڬؙۄ۫

ان (مذاق اڑانے والوں) سے بہتر ہوں اور نہ عور تیں عور تیں عور توں کا مذاق اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، (۱) اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ (۲) اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ (۳) ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، (۳) اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ ۱۲ اے ایمان والو! بہت بد گمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بد گمانیاں گناہ ہیں۔ (۵) اور بھید نہ مانو کہ بعض بد گمانیاں گناہ ہیں۔ (۵)

ا. ایک شخص، دوسرے کی شخص کا استہزاء یعنی اس سے مخرا پن ای وقت کرتا ہے، جب وہ اپنے کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان وعمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کم تر سمجھنے کا کوئی جواز بی نہیں ہے۔ بنابریں آیت میں اس سے منع فرمادیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ اخلاقی بیاری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کا الگ ذکر کر انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور حدیث رسول مناہی ایک کو گھر سمجھنے کو کبر سے تعمیر کرکے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا ہے۔ اور حدیث رسول مناہی الکبر) اور کبر اللہ کو نہایت بی ناپند ہے۔ کیا گیا ہے الگبر، اور کبر اللہ کو نہایت بی ناپند ہے۔ کا گیا گیا ہے الگبر، اور کبر اللہ کو نہایت بی ناپند ہوں۔ یا اچھے بھلے ناموں کو سل ایسی واپی ہے، تو فلاں خاندان کا ہے نا وغیرہ۔ سل یعنی اپنے دوسرے پر طعنہ زئی مت کرو، مثلاً تو تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی ہے، تو فلاں خاندان کا ہے نا وغیرہ۔ سل یعنی اپنے طور پر استہزاء اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپند ہوں۔ یا اچھے بھلے ناموں کو بھاڑ کر بولنا، یہ تئابز بالالقاب ہے، جس کی یہاں ممافت کی گئی ہے۔

٧٠. يعنی اس طرح نام بگاڑ کر يا برے نام تجويز کر کے بلانا يا قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دين يا گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا، مثلاً اے کافر، اے زانی يا شرائی وغيرہ، يہ بہت برا کام ہے۔ الاسْمُ يہاں الذِّکُرُ کے معنی ميں ہے يعنی بِئْس الاسْمُ الَّذِيْ يُذْکُرُ بِالْفِسْقِ بَعْد دُخُولِهِمْ فِي الْإِيْمَانِ (فَحُ القد) البتہ اس سے بعض وہ صفاتی نام بعض حضرات کے نزديک مشخی ہیں جو کسی کے ليے مشہور ہوجائيں اور وہ اس پر اپنے دل ميں رخ بھی محسوس نہ کریں، جیسے لگڑے پن کی وجہ سے کسی کا نام لگڑا پڑجائے۔ کالے رنگ کی بنا پر کالیا يا کالو مشہور ہوجائے۔ وغيرہ (قرطبی)

۵. ظَنَّ کے معنی بیں گمان کرنا۔ مطلب ہے کہ اہل خیر واہل اصلاح و تقویٰ کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو باصل ہوں اور تہت وافتراء کے ضمن میں آتے ہوں ای لیے اس کا ترجمہ بدگمانی کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس کو اُکَدَبُ الْحَدِیْثِ (سب سے بڑا جھوٹ) کہہ کر اس سے بیخ کی تاکید کی گئی ہے إِیَّاکُمْ وَالظَّنَّ (صحیح البخاری، کتاب الادب، باب یافیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الظن والتجسس) ورنہ فسق وفجور میں مبتلا لوگوں سے ان کے گناہوں پر بدگمانی رکھنا، یہ وہ بدگمانی نہیں ہے جے یہاں گناہ کہا

بَعْضًا أَيُوتُ أَحُدُمُ أَنَ تَأَكُّلُ لَكَمَ لَغِيْدِمِيْتًا فَكُرِهْنُنُووُ وَكَاتَّقُوااللّهَ أِنَّ اللهَ تَوَّابٌ تَحِيدُوْ

ٙؽٳؘؾٞۿٵڶێۜٵڞٳؾٙٵڂٙڷڡٞٮؙ۠ڴۅ۫ۺٙڎڲۅؚؚۜۊؙڵؿٝؿ۠ۘٶۻۘۼڵڹڴؙ؞ ۺؙۼٶؚٵ۪ۊؿؠۜٳٚۧڸڵٟؾۼٵۯٷٵؚڹۜٵػؙۯڝۘڴۏؚڝڹ۠ػٵڵڰڡ ٵؿۛڞڴۊ۫ٳڽٞٵؠڵڎۼڸؿٷ۞

ٹولا کرو(۱) اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔(۲) کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پہند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی،(۳) اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیٹک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

سال اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک (ہی) مرد وعورت سے پیدا کیا ہے ( $^{(n)}$  ادر اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کنے اور قبیلے بنادیے ہیں،  $^{(a)}$  اللہ کے

گیا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ إِنَّ الظَّنَّ الْقَبِيْحَ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ، لَا يَجُوْزُ، وَإِنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الظَّنِّ الْقَبِيْحِ بِمَنْ ظَاهِرُهُ الْقَبِيْحُ۔ (الفرطبي)

ا. یعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ کوئی خامی یا عیب معلوم ہوجائے تاکہ اے بدنام کیا جائے، یہ مجس ہے جو منع ہے اور علمی میں آجائے میں بھی اس سے منع کیاگیا ہے۔ بلکہ تھم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کا خامی، کو تاہی تمہارے علم میں آجائے اس کی پردہ پوشی کرو۔ نہ کہ اے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو، بلکہ جبچو کرکے عیب طاش کرو۔ آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچا ہے۔ اسلام نے بھی مجس سے روک کر انسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے لین اس وقت تک، جب تک وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے یا جب تک دوسروں کے لیے ایذاء کا باعث نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن وسکون برباد ہوگیا ہے۔

۲. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کو تاہیوں کا ذکر کیا جائے جے وہ براسمجھے اور اگراس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں۔

س. یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پیند نہیں کرتا۔ لیکن غیبت لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے۔

م. لینی آدم وحوا علیا اللہ ہے۔ لینی تم سب کی اصل ایک ہی ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیا اللہ ہے ہی جاکر ماتا ہے۔

۵. شُعُوْبٌ، شَعْبٌ کی جمع ہے۔ برادری یا بڑا قبیلہ شعب کے بعد قبیلہ، پھر عمارہ، پھر بطن، پھر فصیلہ اور پھر عشیرہ ہے (خُ القدیر) مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں، برادریوں اور قبیلوں کی تقتیم محض تعارف کے لیے ہے۔ تاکہ آپس میں

عَالَتِ الْكَفْرُاكِ امَنَّا قُنْ لَوْنُوْمِنُواْ وَلِكِنْ قُولُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَنْخُلِ الْإِنْمَانُ فِي قُلُوْمِكُو وَإِنْ تُطِيعُوا الله وَسَّتُولُولَ لِلْكِلْتُكُمْ مِّنُ اعْمَالِكُوْ شَيْئًا إِنَّ الله عَفُوزُرَّحِيدُوْ®

إِنَّمَاالْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ امْمُوْالِاللهِ وَسُوْلِهِ ثُمُّكُمُ تُرِيَّالُوْا وَجُهَدُوْا بِاَمُوَالِهِمْ وَ اَنْشُيهِمْ فِي سَيِيْلِ اللهِ أُولِيكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ ۞

نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ (ا) یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ ۱۹ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے (مخالفت چھوڑ کر مطیع ہوگئے) حالا نکہ امجی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ (ایک تقی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ (ایک تقی تو اللہ تمہارے اعمال میں سے پچھ بھی کم نہ کرنے لگوگے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے پچھ بھی کم نہ کرے لگوگے تو اللہ بخشے والا مہربان ہے۔

10. مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر (پکا) ایمان لائیں پھر شک وشبہ نہ کریں اور اپنے مالول سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، (اپنے دعوائے ایمان میں) یہی سے اور راست گو بیں (۳)

صلہ رحی کر سکو۔ اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا اظہار نہیں ہے۔ جیسا کہ بدفتمتی سے حسب ونسب کو برتری کی بنیاد بنالیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام نے آکر اسے مثایا تھا اور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا۔

ا. لیعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار غاندان، قبیلہ اور نسل ونسب نہیں ہے جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ معیار تقویٰ ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ واختیار میں ہے۔ یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفائت نسب کو ضروری نہیں سیجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو لپند کرتے ہیں۔ (ابن کیر)

۲. بعض مفسرین کے نزدیک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزیمہ کے منافقین ہیں جنہوں نے قیط سالی میں محض صدقات کی وصولی کے لیے یا قتل ہونے اور قیدی بننے کے اندیشے کے پیش نظر زبان سے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ ان کے دل ایمان، اعتقاد صحیح اور خلوص نیت سے خالی شحے (خ القدیم) لیکن امام این کشیر کے نزدیک ان سے وہ اعراب (بادیہ نشین) مراد ہیں جو نئے مسلمان ہوئے شحے اور ایمان ابھی ان کے اندر پوری طرح رائخ نہیں ہوا تھا۔ لیکن دعویٰ انہوں نے اپنی اصل حیثیت سے بڑھ کر ایمان کا کیا تھا۔ جس پر انہیں یہ ادب سکھایا گیا کہ پہلے مرتبے پر ہی ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں۔ آہتہ آہتہ ترقی کے بعد تم ایمان کے مرتبے پر چہنچوگے۔

س. نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کردیتے ہیں اور مذکورہ اعمال کا سرے سے کوئی اجتمام ہی نہیں کرتے۔

قُلُ ٱتُّعَلِّمُونَ اللهَ بِدِيْنِكُمُّ وَاللهُ يَعْلَمُمَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَللهُ يُكِّلِّ شَيُّ عَلِيْهُ

> يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنَ ٱسُلَوْاْ قُلُّ لَا تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسۡلَامَكُوْ ۚ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمُ اَن هَلَامُوۡ لِلۡإِيۡمُلُونِ اِنۡ كُنْتُوۡصُلِوقِيۡنَ۞

إِنَّ اللهُ يَعُلُوُ غَيُبَ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَاللهُ بَصِيرُوُلِمِا تَعُمُلُونَ ۞

11. کہہ دیجے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کررہے ہو، (۱) اللہ ہر اس چیز سے جو آسانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے۔ اور اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔ (۱)

11. اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔
آپ کہہ دیجے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر
نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے
تہبیں ایمان کی ہدایت کی، اگر تم راست گو ہو۔

۱۸. یقین مانو کہ آسانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ
خوب جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم کررہے ہو اسے اللہ خوب
دیکھ رہا ہے۔

ا. تعلیم، یہاں اعلام اور اخبار کے معنی میں ہے۔ لینی آمناً کہہ کر تم اللہ کو اپنے دین وایمان سے آگاہ کررہے ہو؟ یا اپنے دلوں کی کیفیت اللہ کو بتلارہے ہو؟

٣. توكيا تمهارے دلوں كى سفيت پر يا تمهارے ايمان كى حقيقت سے وہ آگاہ نہيں؟

سور یہی اعراب نبی سَلَقَیْقُم کو کہتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہوگئے اور آپ سَلَقَیْقُم کی مدد کی، جب کہ دوسرے عرب آپ سَلَقَیْقُم کی مدد کی، جب کہ دوسرے عرب آپ سَلَقَیْقُم کے برسر پیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رو فرماتے ہوئے فرمایا، تم اللہ پر اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، اس لیے کہ اللہ کو۔ اس لیے یہ اللہ کا تم پر احسان کے کہ اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائدہ تہمیں ہی ہوگا، نہ کہ اللہ کو۔ اس لیے یہ اللہ کا تم پر احسان سے کہ اس نے تہمیں قبول اسلام کی توفیق وے وی نہ کہ تہمارا احسان اللہ پر ہے۔

#### سورہُ ق کمی ہے اور اس میں پینتالیں آیتیں اور تین ر کوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رخم والا ہے۔

1. ق بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قشم ہے۔() ۲. بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے۔()

۳. کیا جب ہم مر کر مٹی ہوجائیں گے۔ پھر یہ واپسی دور (از عقل) ہے۔

میں زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ (") ۵. بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جب
کہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی پس وہ ایک الجھاؤ میں

# ڛؙۏڵٷ۫ۊٙ؊

## بِنُ عِلَيْ التَّحِيْنِ التَّحِيْمِ

ؿٙۜۜۜۜۅؘٳڷڠؙۯٳڹٲؽڿؚؽڽؚڽ۠ ؠڵۼٟۼؙۅۧٳٲڹؙڿٲڔٛ؋ٛؠؙٮؙ۬ؽ۬ۯڗؙۺۣڹ۫ۿٶ۫ڣؘقٵڶٲڵڬؚڣۯۏؽ ڶۿؘڶؿؿؙۼٞ۠ۼؚؽؙڰ۪۞۫

عَلِدُامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ۚ ذَٰ لِكَ رَجُعٌ بَعِينٌ ۞

قَنُ عِلْمُنَاكَاللَّقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ تَمِعِنْدَنَا كِتْبُ حَفِيْظُا۞

ؠڶػڎۜڹٛۅ۬ٳڽٳڂؾ<sub>ٞ</sub>ڵؾٵڿٵۧٷؙڡ۬ٷٛٛٛٛٛٛٛؗ؋۫ۏٛٳٛڔؙٛڔۣؽؚۼٟ۞

کلاً. نبی مَنَّالَیْتُوَمُ عید کی نماز میں سورہ ق اور اقْترَبَتِ السَّاعَةُ پڑھا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم، باب ما يقر أبه في صلاة العيدين) مر جمع ك قطب ميں بھی پڑھتے تھے۔ (صحیح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلوة والخطبة) امام ابن كثير فرماتے بيں كہ عيدين اور جمع ميں پڑھنے كا مطلب يہ ہے كہ آپ بڑے مجمعوں ميں يہ سورت پڑھا كرتے تھے، كيونكہ اس ميں ابتدائے خلق، بعث ونشور، معاد وقيام، حماب، جنت دوزخ، ثواب وعماب اور ترغيب وترميب كا بيان ہے۔

ا. اس کا جواب قسم محذوف ہے لَتُبْعَثُنَّ (تم ضرور قیامت کے دن اٹھائے جاؤگے) بعض کہتے ہیں اس کا جواب ما بعد کا مضمون کلام ہے جس میں نبوت اور معاد کا اثبات ہے۔ (فتح القدیر دائن کشر)

۲. حالائکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ ہر نبی ای قوم کا ایک فرد ہوتا تھا جس میں اسے مبعوث کیا جاتا تھا۔
 ای حساب سے قریش مکہ کو ڈرانے کے لیے قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چن لیا گیا۔

٣. حالاتكه عقلی طور پر اس میں بھی كوئی استحالہ نہیں ہے۔ آگے اس كی کچھ وضاحت ہے۔

۲۲. لیعنی زمین انسان کے گوشت، ہڈی اور بال وغیرہ کو بوسیدہ کرئے کھاجاتی ہے لیعنی اسے ریزہ ریزہ کردیتی ہے وہ نہ صرف ہمارے علم میں ہے بلکہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ اس لیے ان تمام اجزاء کو جمع کرکے انہیں دوبارہ زندہ کروینا ہمارے لیے قطعاً مشکل امر نہیں ہے۔

أَفَكُهُ يَنْظُونُوٓ إِلِي السَّمَآءِ فَوَقَهُهُ كَمْعَ يَنْدُنْهَا وَزَتَّتُهَا وَمَالَهَامِنُ فُرُوْجِ ۞

وَالْأَرْضُ مَكَ دُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَالْبَتُنَا ڣؙؠؙٵڡؚڹؙڰؙؚڷڒؘۅؙڿٳؠؘۿؚؽڿ<sup>۞</sup>

تَبْصِرَةً وَذِكُرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبُ

وَنَرَّ لَنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءًمُّ لِرَكَا فَأَنْتُنَالِهِ حَنَّت وَّحَتَّ الْحَصَدُنُ

وَالنَّخُلُ لِسِفْتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدُ<sup>ق</sup>ُ

يرا گئے ہيں۔

٢. كيا انهول نے آسان كو اينے اوير نہيں ويكھا؟ كه جم نے اسے کس طرح بنایا ہے (۲) اور زینت دی ہے (۳) اس میں کوئی شگاف نہیں۔(۳)

2. اور زمین کو ہم نے بچھادیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قشم قشم کی خوشما چزس اگادی ہیں۔(۵)

٨. تاكه بر رجوع كرنے والے بندے كے ليے بيناني اور دانائی کا ذریعہ ہو۔(۱)

9. اور ہم نے آسان سے بابرکت یائی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا

• ال اور تھجورول کے بلند وبالا درخت جن کے خوشے تہ

ا. حَقُّ (سچی بات) سے مراد قرآن، اسلام یا نبوت محمدیہ ہے، مفہوم سب کا ایک ہی ہے مَریْجٌ کے معنی مختلط، مضطرب یا ملتبس کے ہیں۔ بعنی ایسا معاملہ جو ان پر مشتبہ ہوگیا ہے، جس سے وہ ایک الجھاؤ میں پڑگئے ہیں، کبھی اسے جادوگر کہتے ہیں، تبھی شاعر اور تبھی کاہن۔

- ۲. لینی بغیر ستون کے، جن کا اسے کوئی سہارا ہو۔
  - س. بعنی ستاروں سے اسے مزین کیا۔
- ٨. اسى طرح كوئى فرق وتفاوت تجي نهيں ہے۔ جيسے دوسرے مقام پر فرماما ﴿الَّذِي عَلَقَ سَبُعَ سَمُونِ وَلِمَا قَالُمَا مُتَاتِي فِي خَلْق الرَّحْبن مِنْ تَفْرُتٍ فَأَرْجِعِ الْبَعَرُ هَلُ تَوْى مِنْ فُطُورِ \* تُقَارُحِعِ الْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَالِمَا أَوْهُو حَسِيرٌ ﴾ - (الملك:٣٠)
- ۵. اور بعض نے زوج کے معنی جوڑا کیے ہیں۔ یعنی ہر قتم کی نباتات اور اشیاء کو جوڑا جوڑا (نر اور مادہ) بنایا ہے۔ بھینج کے معنی، خوش منظر، شاداب اور حسین۔
- Y. کینی آسان وزمین کی تخلیق اور دیگر اشاء کا مشاہدہ اور ان کی معرفت ہر اس تفخص کے لیے بصیرت ودانائی اور عبرت ونصیحت کا باعث ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔
- کننے والے غلے سے مراد وہ کھیتال ہیں، جن سے گندم، مکئ، جوار، باجرہ، دالیں اور جاول وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کا ذخیرہ کرلیا جاتا ہے۔

ر) به نته بیل-

رِّنُ قَالِلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَالِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ الْحَدَّلِكَ الْخَدُوجُ®

كَذَّبْتُ قَبْلَهُمْ قُومُرْنُوجٍ وَأَصْحَبُ الرَّسِّ وَتُمُودُ الْ

وعَادُّ وَفِوْعُونُ وَاخْوَانُ لُوْطٍ

ۅٞٳؘڞؙڮٛٵؙڵڒؘڲڶۊؚۅؘقؘۅؙمُرُتبَّعٍ ٝڴؙڷٞػۮؘۜبالڗ۠ڛؙڶ فَحَقَ وَعِيْدِ ۞

11. بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مروہ شم کو زندہ کردیا۔ اسی طرح (قبروں سے) نکلنا ہے۔ (۲)

۱۲. ان سے پہلے نوح (علیداً) کی قوم نے اور رس والوں (۳) نے اور شمود نے جھٹلاما۔

الله اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط (عَلَيْهِا) نے۔

۱۴ اور ایکه (۳) والول نے اور تبع کی قوم (۵) نے (بھی کا کندیب کی تھی) سب نے پیغیبروں کو جھٹلایا (۱۳) پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آگیا۔

ا. بَاسِقَاتٍ کے معنی طِوَالًا شَاهِقَاتِ، بلند وبالا طَلْعٌ تحجور کا وہ گدرا گدرا کیسل، جو پہلے پہل نکاتا ہے۔ نَضِیْدٌ کے معنی تد بدتد۔ باغات میں تحجور کا پھل بھی آجاتا ہے۔ لیکن اسے الگ سے بطور خاص ذکر کیا، جس سے تحجور کی وہ اہمیت واضح ہے جو عرب میں اسے حاصل ہے۔

۴. لینی جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ اور شاداب کردیتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن ہم قبروں سے انسانوں کو زندہ کرکے نکال لیں گے۔

سر. أَصْحَابُ الرَّسِّ كَى تعيين ميں مفسرين كے درميان بہت اختلاف ہے۔ امام ابن جرير طبرى نے اس قول كو ترجيح دى ہے جس ميں انہيں اصحاب اخدود قرار ديا گيا ہے، جس كا ذكر سورة بروج ميں ہے۔ (تفصل سے ليے ديھے ابن كثير دفخ القدر، سورة الفرقان آت: ۲۸)

- ٣. أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ كَ لِي وَكِيمِ مورة الشعراء، آيت: ١٤١ كا ماشيد
  - قُوْمُ تُبَع ك لي وكي سورة الدخان، آيت: ٣٤ كا حاشيد.

۲. لیعنی ان میں سے برایک نے اپنے اپنے بیغیبر کو جھٹاایا۔ اس میں رسول اللہ منگائیڈیٹم کے لیے تعلی ہے۔ گویا آپ منگائیڈیٹم کو کہا جارہا ہے کہ آپ منگائیڈیٹم اپنی توم کی طرف سے اپنی تکذیب پر منگلین نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ منگلیڈیٹم سے پہلے انبیاء میلیٹی کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا۔ دوسرا اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ بچیلی قوموں نے انبیاء میلیٹیٹم کی تکذیب کی تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا تم بھی اپنے لیے یہی انجام پند کرتے ہو؟ اگر یہ انجام پند کرتے ہو؟ اگر یہ انجام پند نہیں کرتے تو تکذیب کا راستہ چھوڑ دو اور پیغیر منگائیڈیٹم پر ایمان لے آؤ۔

ٱفَعَينُنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِّ بَلُهُمُ فِي لَمُسِيِّنَ خَلْقِ جَدِيدٍ

وَلَقَدَّ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْكُومَا نُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ \* وَنَعْنُ اُقْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ®

10. کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ (۱) بلکہ پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ (۲) اللہ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں (۳) اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ (۳)

ا. کہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل شہیں تھا تو دوبارہ زندہ کرنا تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ چیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَهُوالَّذِيْ يَبُدُواْالْخَلُقُ ثُوّيَعِيْدُ فَوَهُوَاهُونُ عَلَيْهِ ﴾ (الروم: ٢٠) (اور وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے)۔ سورہ لیمین، آیت: ۸۱۔ ۲۹ میس بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدی میں ہی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدی میں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے "ابن آدم یہ کہ مجھے ایذاء پہنچاتا ہے کہ اللہ مجھے ہراکر دوبارہ پیدا کرنے پر قاور شہیں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے دوبارہ زندگی کے آسان شہیں ہے" لیمی اگر مشکل ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ (صحیح البخاری، تفسیر سورہ الإخلاص) کا ۔ لیمی یہ اللہ کی قدرت کے مثر شہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں بی ویک ہے۔

سور لیعنی انسان جو کچھ چھپاتا اور دل میں مستور رکھتا ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ وسوسہ، دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے علاوہ کی کو نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ ان وسوسوں کو بھی جاتا ہے۔ اس لیے صدیث میں آتا ہے (اللہ تعالی نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف فرمادیا ہے لیعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ان پر عمل نہ کرے)۔ (صحیح البخاری، کتاب الإیمان باب إذا حنث ناسیا فی الایمان، مسلم، باب تجاوز الله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر)

مل ورید اسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اس قرب سے مراد قرب علی ہے یعنی علم کے لحاظ ہے ہم انسان کے بالکل بلکہ سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے۔ اس قرب سے مراد قرب علی ہے یعنی علم کے لحاظ ہے ہم انسان کے بالکل بلکہ اسے قریب بیں کہ اس کے نفس کی باقوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام ابن کشیر فرماتے ہیں کہ نکو نُ سے مراد فرشتے ہیں۔ لیعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان ہے بھی قریب ہیں۔ کیونکہ انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ کرتے ہیں ﴿ وَتَلَقَی الْسُلَقِيلِ ﴾ کے معنی ہیں یَا خُخدَانِ وَیُشِیتانِ. امام شوکانی نے ہیں، وہ انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ کرتے ہیں ﴿ وَتَلَقَی الْسُلَقِیلِ ﴾ کے معنی ہیں یَا خُخدَانِ وَیُشِیتانِ. امام شوکانی نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ ہم انسان کے تمام احوال کو جانتے ہیں، بغیر اس کے کہ ہم ان فرشتوں کے محتاج ہوں جن کو ہم نے انسان کے اعال واقوال کھنے کے لیے مقرر کیا ہے، یہ فرشتے تو ہم نے صرف اتمام ججت کے لیے مقرر کیا ہیں۔ دو فرشتوں سے مراد بعض کے نزدیک ایک نیکی اور دو سرا بدی کلھنے کے لیے۔ اور بعض کے نزدیک رات اور وی

إِذْيَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيْنِ عَنِ الْيَوِيْنِ وَعَنِ الثِّمَالِ عَيْدُكُ

مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّالَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْتُ®

وَجَآءَتُسَكُوۡةُ الۡمُوۡتِ بِالۡحَقِّ ذٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَعِمُكُ®

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ذِلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ<sup>©</sup>

وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَأَبِنُّ وَشَهِيْكُ®

لَقَنَ كُنْتَ فِي خَفْلَةٍ مِّنُ هٰنَا فَكَشَفْنَاعَنْكَعِطَأَءِكَ فَبَصَرُكَ الْبُومَ حَدِيثٌ®

وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَامَالُدَى عَتِيدًا ﴿

ٱلؚۡۊؾٳٛؽؙڂؘۿڐؘٷڴڽٚػڐٳڔۘۼڹؽۑٟ<sup>ۿ</sup> ڝٞڰٳ؏ڵڶڂؙؿؙڔڡؙۼؾؠٷ۠ڔؽۑۿ

ا. جس وقت دو لينے والے جاليتے ہيں ايک دائيں طرف
 اور ايک بائيں طرف بيٹھا ہوا ہے۔

(انسان) منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا گریہ کہ اس کے پاس نگہان تبار ہے۔<sup>(1)</sup>

19. اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آپینچی، (۲) یہی ہے جس سے تو بدکتا پھر تا تھا۔ (۲)

۲۰. اور صور پھونک دیا جائے گا۔ وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔

11. اور ہر مخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔

۲۲. یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹادیا پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔

۲۳. اور اس کا ہم نشین (فرشتہ) کیے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا۔(۵)

۲۴. ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو۔

۲۵. جو نیک کام سے روکنے والا حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔

کے فرشتے مراد ہیں۔ رات کے دو فرشتے الگ اور دن کے دو فرشتے الگ۔ (فخ القدر)

ا. رَقِيْبٌ، محافظ، مُكران اور انسان كے قول اور عمل كا انتظار كرنے والا۔ عَتِيْدٌ حاضر اور تيار۔

۲. دوسرے معنی اس کے ہیں، موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، لینی موت کے وقت، حق واضح اور ان وعدوں کی صداقت ظاہر ہوجاتی ہے جو قیامت اور جنت ودوزخ کے بارے میں انبیاء ﷺ کرتے رہے ہیں۔

٣. تَحِيْدُ، تَمِيْلُ عَنْهُ وَتَفِرُّ، تو اس موت سے بدكتا اور بحاكتا تھا۔

4. سَاوَقٌ (ہائلنے والا) اور شَهِینٌد (گواہ) کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام طبری کے نزدیک یہ دو فرشتے ہیں۔ ایک انسان کو محشر تک ہانک کر لانے والا اور دوسرا گواہی دینے والا۔

۵. لعنی فرشته انسان کاسارا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کیے گا کہ یہ تیری فرد عمل ہے جو کہ میرے پاس تھی۔

ٳػۜؽؿؙجَعَلَمَعَاللهِ اللهَااخَرَفَالْفِيهُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ®

قَالَ ثَرِينُهُ ثَرَّتِنَا مَّا اَطْغَيْتُهُ وَلَكِنُ كَانَ فِي ضَلْلٍ الْمَثْمِينَا اللهِ عَلَيْنَ كَانَ فِي ضَلْلٍ المَّيْدِيُ

قَالَ لَاَ عَنْتَعِمُ وُالَدَى عَ وَقَدُ قَدَّمُ ثَكَمَّتُ الْكُلُو بِالْوَعِيْدِ

مَايُبِكُلُ الْقُولُ لَدَيَّ وَمَّا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْثِ

يُومَ نَقُولُ لِعَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَلْتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ تَوْرِي©

۲۷. جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنالیا تھا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ (۱)

. اس کا ہم نشین (شیطان) کیے گا اے ہمارے رب! میں نے اسے گر اہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گر ابی میں تھا۔ (۲)

۲۸. حق تعالی فرمائے گا بس میرے سامنے جھڑے کی بات مت کرو میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید (وعدهٔ عذاب) بھیج چکا تھا۔ (")

 $^{(4)}$  اور نہ میں اپنے بدلتی تنہیں  $^{(4)}$  اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔

• س. جس دن ہم دوزخ سے بو چھیں گے کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ (۱)

ا. الله تعالیٰ اس فرد عمل کی روشنی میں انصاف اور فیصلہ فرمائے گا۔ أَلْقِیَا سے الشَّدِیْدُ تک اللہ کا قول ہے۔

۲. اس لیے اس نے فوراً میری بات مان لی، اگر یہ تیرا مخلص بندہ ہوتا تو میرے بہکاوے میں ہی نہ آتا یہاں قَرِیْنٌ (ساتھی) سے مراد شیطان ہے۔

س. یعنی اللہ تعالیٰ کافرول اور ان کے ہم نشین شیطانوں کو کہے گا کہ یہاں موقف حباب یا عدالت انصاف میں لڑنے جھڑنے کی ضرورت نہیں نہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہے، میں نے تو پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان وعیدوں سے تم کو آگاہ کردیا تھا۔

۷۰. لینی جو وعدے میں نے کیے تھے، ان کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ وہ ہر صورت میں پورے ہوں گے اور ای اصول کے مطابق تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ میری طرف سے ہوا ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔

۵. کہ بغیر جرم کے جو انہوں نے نہ کیا ہو اور بغیر گناہ کے جس کا صدور ان سے نہ ہوا ہو، میں ان کو عذاب دے دوں؟ ظُلَّام یہاں ظالم کے معنی میں ہے۔ یا محاورہ بولا گیا ہے، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلال شخص اپنے غلاموں پر بڑا ظلم کرتا ہے، فلاں شخص بڑا ظالم ہے مقصد، مبالغ کا نہیں بلکہ صرف اس کی طرف سے ظلم کیے جانے کا اظہار ہوتا ہے۔ یا مقصود نفی میں مبالغہ ہے۔ یعنی میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔

٢. الله تعالى نے فرمایا ہے ﴿ لَأَمْلَكُنَ جَهَنْهُ مِينَ الْحِنْةَ وَالنّاسِ اَجْمَعِينَ ﴾ (السجدة: ١٠) (ميں جنهم كو انسانوں اور جنوں سے بوچھ گا
 ٢. الله تعالى نے فرمایا ہے ﴿ لَأَمْلُكُنَ جَهَنّاهُ مِينَ اللّٰهِ تعالى كافر جن وانس كو جنهم ميں ڈال دے گا، تو جنهم سے بوچھ گا

وَأْزُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلمُتَّقِينَ غَيْرَبَعِيْدٍ @

ۿؽٙٵ؆ؘؾؙۅؙۼۮؙۏؘؽڸػؚ۠ڷٵۜۊٵۑ۪؞ڂؚڣؽڟؚ<sup>ڞ</sup>

مَنْ خَشِي الرَّمُنَ بِالْفَيْدِ وَجَاءَ بِعَلْبٍ مُنِيْدِ فَ

إِدُخُلُوْهَالِسَلْمِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۞

لَهُمُ مَّالِيَثَا أَوْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيُكُ®

اس. اور جنت پر ہیز گاروں کے لیے بالکل قریب کردی حائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی۔(۱)

۳۲. یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ (۲)

۳۳. جو رجمٰن کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ (۲)

سم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔

سے دہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا (بلکہ) ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔

کہ تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ وہ جواب وے گی، کیا بچھ اور بھی ہے؟ لیتی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن یا اللہ تیرے وشمنوں

کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے۔ جہنم ہے اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا، اللہ کی قدرت ہے
قطعاً بعید نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے "آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی: هَلْ مِنْ هَزِیْدِ کیا پچھ
اور بھی جیں؟ حتی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دے گا، جس سے جہنم پکار اٹھے گی، قطہ قطہ کی ہوں بس " س" ( سیح
بزاری، تنیر موری ق) اور جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے
لیے نئی مخلوق پیدا فرمائے گا جو وہاں آباد ہوگی۔ (صحیح مسلم، کتاب البحنة، باب النار یدخلھا البحبارون والبحنة یدخلھا الضعفاء)
ا. اور بھن نے کہا ہے کہ قیامت، جس روز جنت قریب کردی جائے گی، دور نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لامحالہ واقع ہو کر رہے گی
اور کُلُّ مَا هُو آتِ فَهُو قَوِیْبٌ اور جو بھی آنے والی چیز ہے، وہ قریب بی ہے دور نہیں۔ (ابن کیز)

۲. لیعنی اہل ایمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ ہر اواب اور حفیظ سے کیا گیا تھا۔ اواب، بہت رجوع کرنے والا، لیعنی اللہ کی طرف، کثرت سے توبہ واستغفار اور تشیخ وذکر الٰہی کرنے والا، خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرکے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑ انے والا اور ہر مجلس میں استغفار کرنے والا۔ حفیظ، اپنے گناہوں کو یاد کرکے ان سے توبہ کرنے والا، یا اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا یا اللہ کے اوام ونوائی کو یاد رکھنے والا ۔ (فق القدے)

سور مُنِيْبِ، اللّٰه کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کا اطاعت گزار دل۔ یا جمعنی سَلِیْم، شرک ومعصیت کی نجاستوں سے پاک دل۔ سم. اس سے مراد رب تعالیٰ کا دیدار ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگا، جیسا کہ ﴿لِلَّذِیْنَ آَحَسَنُوْاا عُنْ فَیْلِاَدُیْنَ اَحْسَنُواْ اِنْ فَیْ اَوْلِیَا اِنْ اَوْلِیَا اِلْ اِلْمَالِیَا اِلْمَالِیَا اِلْمَالِیَا اِلْمَالِیَا اِلْمَالِیَا اِلْمَالِیِ اِلْمَالِیِ اِلْمَالِیِ اِلْمَالِیِ اِلْمَالِیِ اِلْمَالِیِ اِلْمَالِیِ اِللّٰمِیْنِ اِلْمَالِیِ اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اللّٰمِی اِللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِیْمِی اللّٰمِی اللّٰمِیْمِی اللّٰمِی اللّٰمِیْمِی اللّٰمِی اللّ المِن اللّٰمِی اللّٰمِ

ۅؘڰۉؘٲۿڵڴٮؘٵڡٙؠؙٮؙڵۿؙٶؙۺؙٷۧڹٟۿؙۄ۫ٳۺؘڎؙڝڹ۫ۿؙۄ ۘڹڟۺٵڣؘٮٚۛؿڹؙٷڶڧؚٳڸؠڵۅۿڶ؈ؙۼۜڝؙۣ۞

ٳڽۜٛڹٛڎ۬ٳڬۘڶڔؘڬؙؽڸؠٙڽؙػٳڽؙۘڬڶؽڵ؋ؘڡٞڷڮٲۊؘٱڵڠٙ ٳڵۺۜؠؙۼۘۅؘۿؙۅؿؘۿؚؽڎ۠۞

وَلَقَدُ خَلَقُنااللَّمُلُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّا فِي سِتَّاةٍ اَيَّامِرً ۚ وَمَا مَسَنَامِنُ لُغُونِ۞

> فَاصُرِدُعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِتَحُ بِحَمُدِ رَبِّكِ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ

> > وَمِنَ الْيُلُ فَيَبِعُهُ وَأَدْبُارَ النَّجُودِ @

السلام اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے بیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں وہ شہروں میں ڈھونڈھتے ہی<sup>(1)</sup> رہ گئے، کہ کوئی بھاگئے کا ٹھکانا ہے؟

سے بقیناً اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جودل (۲) سے متوجہ ہو کر کان لگائے (۳) اور وہ حاضر ہو۔ (۲)

اور یقیناً ہم نے آسانوں اور زمین اور جو کچھ اس
 درمیان ہے سب کو (صرف) چھ دن میں پیدا کر دیا
 اور ہمیں تکان نے چھوا تک نہیں۔

۳۹. پس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تنبیع تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے کہا ور سورج غروب ہونے سے پہلے کھی۔(۵)

۰ مر رات کے کسی وقت بھی شیخ کریں (۱<sup>۲)</sup> اور نماز

ا. ﴿ فَنَعَبُولُ فِي الْبِلَادِ ﴾ (شہرول میں چلے چرے) کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان اہل مکہ سے زیادہ تجارت وکاروبار کے لیے مختلف شہرول میں چرتے تھے۔ لیکن ہمارا عذاب آیا تو انہیں کہیں پناہ اور راہ فرار نہیں ملی۔

- ۲. لینی دل بیدار، جو غور وفکر کرے حقائق کا ادراک کرلے۔
- س. یعنی توجہ سے وہ وحی الٰہی سے جس میں گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔
- ٣. يعنى قلب اوردماغ كے لحاظ سے حاضر ہو۔ اس ليے كه جو بات كو ہى نه سمجے، وہ موجود ہوتے ہوئے بھى ايسے ہے چيسے نہيں ہے۔
  - ۵. لینی صبح وشام الله کی تشیع بیان کرو یا عصر اور فجر کی نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔

٩. مِنْ، تبعیض کے لیے ہے۔ یعنی رات کے پچھ جھے میں بھی اللہ کی شبیخ کریں یا رات کی نماز (تبجد) پڑھیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَلَجَنَّ رَبِهِ اَلْفَالُمَالَكَ﴾ (بنی اِسرائیل: ۲۵) (رات کو اٹھ کر نماز تبجد پڑھیں جو آپ کے لیے مزید ثواب کا باعث ہے) بعض کہتے ہیں کہ معراج سے قبل مسلمانوں کے لیے صرف فجر اور عصر کی نماز اور نبی شَائِیْتِیْلِم
 کے لیے تبجد کی نماز بھی فرض تھی۔ معراج کے موقع پر پانچ نمازیں فرض کردی سینس۔ (ابن کیش)

کے بعد مجی۔(۱)

ام. اور سن رکیس (۲) کہ جس دن ایک پکارنے والا (۳) قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا۔ (۳)

۲۲. جس روز اس تند وتیز چیخ کو یقین کے ساتھ س لیں گے، یہ دن ہو گا نگلنے کا۔<sup>(۵)</sup>

۳۳ بینک ہم ہی جِلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں (۱) اور ہم ہی مارتے ہیں (۱) اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے۔

۳۳. جس دن زمین پیٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے (<sup>(۸)</sup> (نکل پڑیں گے) یہ جمع کرلینا ہم پر بہت ہی آسان ہے۔

وَاسْتَمِعُ يَوْمَرُيْنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانِ قَرِيْبٍ

يَّوْمَرَيْسَمْعُوْنَ الصَّيْعَةَ بِالْحُقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۞

اِتَّا غَنْ ثُمِّي وَنُبِيتُ وَالْيَنَّا الْمُصِيِّرُ الْ

ۗ يُوُمُتَّشَقَّتُ الْكَرْضُ عَنْهُمْ سِمَاعًا ذٰلِكَ حَشُرُعُكَيْنَا يَسِيُرُ

ا. یعن الله کی شیخ کریں۔ بعض نے اس سے وہ تبیعات مراد لی ہیں، جن کے پڑھنے کی تأکید نبی سَکَاتُیْنَا نَ فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے۔ مثلاً ۱۳۳ مرتبہ سُبْحَانَ اللهِ، ۱۳۳ مرتبہ اللّحَمْدُ لِلّهِ، اور ۱۳۳ مرتبہ اَللّهُ آکْبُرُ، وغیرہ (صحیح البخاري، کتاب الأذان، باب الذکر بعد الصلوٰة و بیان صفته) مگریہ تبیعات اس سورت کے نزول کے بہت عرصہ بعد بتائی گئی تھیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ادبار السجود سے مراد مغرب کے بعد دور کعتیں ہیں۔ مین قیامت کے جو احوال وحی کے ذریعے سے بیان کیے جارہے ہیں، انہیں توجہ سے سنیں۔

۳. یہ بکارنے والا اسرافیل فرشتہ ہو گا یا جمرائیل اور یہ ندا وہ ہوگی جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہوجائیں گے۔یعنی نفخہ ثانیہ۔

٧. اس سے بعض نے صخر ہ بیت المقدس مراد لیا ہے، کہتے ہیں یہ آسان کے قریب ترین جگہ ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص یہ آواز اس طرح سے گا، جیسے اس کے قریب سے ہی آواز آرہی ہے۔ (فع القدر) اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔

۵. لیعنی یہ چیخ لیعنی نفخہ قیامت یقیناً ہو گا جس میں یہ دنیا میں شک کرتے تھے۔ اور بہی دن قبروں سے زندہ ہو کر نظنے کا ہو گا۔
 ۲. لیعنی دنیا میں موت سے ہمکنار کرنا اور آخرت میں زندہ کردینا، یہ ہمارا ہی کام ہے، اس میں کوئی ہمارا شر یک نہیں ہے۔
 ک. وہال ہم ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزاء دیں گے۔

٨. لينى اس آواز دين والے كى طرف دوڑيں گے۔ جس نے آواز دى ہوگى۔ مُسْرِ عِيْنَ إِلَى الْمُنَادِي الَّذِيْ نَادَاهُمْ
 (ثُخ القدر) نبى عَنَائِيْزُمْ نے فرمایا: (جب زمین پھٹے گى تو سب سے پہلے قبر سے زندہ ہوكر نكلنے والا میں ہوں گا) «أَنَا أُوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ»۔ (صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق)

خَنُ أَعْلَوُ بِهَا يَقُوْلُونَ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهُمُ مِيبَّالٍ ۗ فَذَكِّرُ بِالْقُوْانِ مَنُ يَّخَافُ وَعِيْدِهُ

\[
\text{Mod. } \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \\
\text{Mod. } \

ا. یعنی آپ مَنْ الله آپ مَنْ الله اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کریں۔ بلکہ آپ مَنْ الله الله مرف تبلیغ ودعوت ہے، وہ کرتے رہیں۔

٧. ليعني آپ مَنَافَيْقَا كَي وعوت و تذكير سے وہى نفيحت حاصل كرے گاجو الله سے اور اس كى وعيرول سے دُر تا اور اس كے وعدول پر يفين ركھتا ہوگا۔ اسى ليے حفرت قاده رفافَتْ به دعا فرمايا كرتے تھے «اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَخَافُ وَعِيْدَكَ، وَعَيْدُكَ، وَعَيْدُول سے دُر جو تيرى وعيدول سے دُرتے اور تيرے وَيُدُك كَي اِعْدُ عَلَى اللہ اللہ ہميں ان لوگوں ميں سے كر جو تيرى وعيدول سے دُرتے اور تيرے وعدول كى اميد ركھتے ہيں۔ اے احمان كرنے والے رحم فرمانے والے)۔

#### سورہ ذاریات تکی ہے اور اس میں ساٹھ آیتیں اور تین رکوع میں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

آ. قشم ہے بھیرنے والیوں کی اڑاکر۔(۱) ۲. پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو۔(۲) ۳. پھر چلنے والیاں نرمی ہے۔(۳)

س. پیر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔(۳)

۵. لفین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں (سب)

٢. اور بيثك انصاف ہونے والا ہے۔

### سُوْنَةُ اللَّانِيَاتِ

#### بِنُ \_\_\_\_ بِهُ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالدِّرِيْتِ ذَرُوًا<sup>ڻ</sup> فَالْفِيلَةِ وِقُوَّا<sup>ڻ</sup> فَالْمُعِيِّى مِنْ مُنَّا<sup>ن</sup> فَالْمُعَيِّى مِنْ اَمْرُانْ إِنْهَا ثُوْمِعَدُونَ لَصَادِ ثَنْ

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ﴿

ا. اس سے مراد ہوائیں ہیں جو مٹی کو اٹراکر بھیردیتی ہیں۔

۲. وَقُرِّ، ہر وہ بوجھ جے کوئی جاندار لے کر چلے، حاملات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا پھر وہ بادل ہیں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں جیسے چوپائے، حمل کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔

-Ut 5

سو. جَارِيَاتُ، بإنى ميں چلنے والى كشتيان، يُسْرًا آسانى سے-

7. مُقَسِّمَاتٌ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کاموں کو تقیم کرلیتے ہیں۔ کوئی رحمت کا فرشتہ ہے تو کوئی عذاب کا،
کوئی پائی کا ہے توکوئی شخق (یعنی قحط سالی وغیرہ) کا، کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے تو کوئی موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان
سب سے صرف ہوائیں مراد لی ہیں اور ان سب کو ہواؤں کی صفت بنایا ہے، جیسے فاضل متر جم نے بھی ای کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ لیمن ہم نے امام ابن کشیر اور امام شوکائی کی تفسیر کے مطابق تشریح کی ہے۔ قتم سے مقصد مقسم علیہ کی سے پائی کو بیان کرنا ہوتا ہے یا بعض دفعہ صرف تاکید مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم علیہ کو دلیل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں قسم کی یہی تعسری قسم ہے۔ آگے جواب قسم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سے جو وعدے کے جاتے ہیں یقیناً وہ سے ہیں اور قیامت برپا ہوکر رہے گی جس میں انصاف کیا جائے گا۔ یہ ہواؤں کا چانا، بادلوں کا پائی کو اٹھانا، سمندروں میں کشتیوں کا چانا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سرانجام دینا، قیامت کے وقوع پر دلیل ہے، کیونکہ جو ذات یہ سمندروں میں کشتیوں کا چانا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سرانجام دینا، قیامت کے وقوع پر دلیل ہے، کیونکہ جو ذات یہ سانوں کو دوبارہ زندہ بھی کرسکتی ہے۔

وَالسَّمَا وَذَاتِ الْحُمُكُ ٥ إِنَّكُوْ لِغِيۡ قَوۡلِ مُعۡتَلِفٍ ٥ يُّوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكُ فَ فَيْلَ الْغَرِّ صُوْنَ © الَّذَائِنَ هُوْنَ عَنْمُولَا سَاهُونَ فَا يَسْتَكُونَ أَتَّانَ تَوْمُ الدَّنْ عَالَى الْمُعَالِقَ فَعَلَمُ الدَّنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ المَّالِقَ ال يَوْمُ هُمْ عَلَى التَّارِيْفُتَنُّوْنَ ® ۮؙۅ۫ڡؙٞۅؗٵڣؿؙٮۜؾۘڴؙۄ۫ۿڶٲٲڵڹؽؙؙؙؽ۠ڹٛؗؠؙٞؠ؋ؾٙؽؾٙۼۘڿؚڵۅؙڹۛ<sup>®</sup>

ِاتَّ الْنُتَّقِيْنَ فِي جَنَّتٍ وَّعُيُّونِ<sup>©</sup>

الْخِذِينَ مَا النَّهُمُ رَبُّهُمُ إِنَّهُمُ كَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ مُعْمِينِينَ قُ

كَانُوُا قِلْلُلَامِّنَ الْيُلِلِ مَا يَهُجَعُونَ<sup>©</sup>

 فشم ہے راہوں والے آسان کی۔ (۱) یقیناً تم مختلف بات میں بڑے ہوئے ہو۔ (۲) اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔<sup>(m)</sup> • ا. بے سند ماتیں کرنے والے غارت کردیے گئے۔

11. جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔

١٢. يوچي بي كه يوم جزاء كب بوگا؟

الله الله وه ون ہے کہ یہ آگ پر تیائے جائیں گے۔ سما. اپنی فتنہ یردازی کا مزہ چکھو، (۵) یہی ہے جس کی تم جلدی مجارب تھے۔

10. بیشک تقویٰ والے لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے۔

١٦. ان كے رب نے جو كھ انہيں عطا فرمايا ہے اسے لے رہے ہوں گے وہ تو اس سے پہلے ہی نیکو کار تھے۔ الحال وه رات كو بهت كم سوما كرتے تھے۔ (۱)

ا. دوسرا ترجمه، حسن وجمال اور زینت ورونق والا کیا گیا ہے، چاند، سورج، کواکب وسیارات، روشن ستارے، اس کی بلندی اور وسعت، یه سب چزین آسان کی رونق وزینت اور خوب صورتی کا باعث ہیں۔

۲. یعنی اے اہل مکہ! تمہارا کسی بات میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ہمارے پیغیبر کو تم میں سے کوئی جادوگر، کوئی شاع، کوئی کائین اور کوئی کذاب کہتا ہے۔ اس طرح کوئی قیامت کی بالکل نفی کرتا ہے، کوئی شک کا اظہار علاوہ ازیں ایک طرف اللہ کے خالق اور رازق ہونے کا اعتراف کرتے ہو، دوسری طرف دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔

سر لیعن نبی مَنْ اللَّیْظِ پر ایمان لانے سے، یا حق سے لیعنی بعث وتوحید سے یا مطلب ہے مذکورہ اختلاف سے وہ تشخص پھیر دیا گیا جے اللہ نے اپنی توفیق سے پھیرویا، پہلے مفہوم میں ذم ہے۔ دوسرے میں مدح۔

٣٠. يُفْتَنُونَ، ك معنى بين يُحَوَّقُونَ ويُعَذَّبُونَ، جس طرح سونے كو آگ ميں ڈال كر جاني پر كھا جاتا ہے، اى طرح بہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔

٥. فتْنَةُ، تمعنى عذاب ما آك مين جلنا

٢. هُجُوعٌ كم معنى بين، رات كو سونا ما يَهْجَعُونَ مين ما تأكيد كے ليے ہے۔ وہ رات كو كم سوتے تھ، مطلب ب

وَبِالْاَسُعَارِهُمُ يَنْتَغَغِرُونَ۞ وَفِيَّامُوالِهِوْحَقُّلِسَّالِل وَالْمُحُرُومِ۞

وَ فِي الْاَرْضِ اللَّ لِلْمُوْقِئِينَ ٥

وَفِيُّ ٱنْفُسِكُوۡ ٱفَلاَتُبْصِرُوۡنَ۞ وَفِي السَّمَاۤ دِرْزُقُكُوۡ وَمَا تُوۡعَدُوۡنَ۞

ڡٞۅڔؾؚٳڶۺؗڡۜٲ؞ؚۅٙٲڷۯڝ۬ٳؾؙ؋ڬؾ۠ٞؠؿؙڶ؆ۧٲؿڰؙڗ ۺؙڟؚڠؙۅؙڹٛ۞

هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبُرْهِيْمَ ٱلْكُرْمِينَ

1٨. اور وقت سحر استغفار كيا كرتے تھے۔(١)

19. اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بیخے والوں کا حق تھا۔ (۲)

۲۰ اور یقین والول کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔
 اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسان میں ہے۔<sup>(\*)</sup>

۲۳. آسان وزمین کے پروردگار کی قشم! کہ یہ (\*) بالکل برخق ہے ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔

۲۴. کیا تجھے ابراہیم (عَلَیْظًا) کے معزز مہمانوں کی خبر بھی کہیں ہے؟ (۵)

ساری رات سوکر غفلت اور عیش وعشرت میں نہیں گزار دیتے تھے۔ بلکہ رات کا پچھ حصہ اللہ کی یاد میں اور اس کی بارگاہ میں گڑائے ہوئے گزارتے تھے۔ جیسا کہ احادیث میں بھی قیام اللیل کی تاکید ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا: (لوگو! لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلا رحمی کرو، سلام پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگے)۔ (مند احمد: ۵۱۵۳)

ا. وقت سحر، قبولیت دعا کے بہترین او قات میں ہے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ (جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کردوں۔ یہاں کہ فخر طلوع ہوجاتی ہے)۔ (صحیح مسلم، کتاب صلوٰۃ المسافرین، باب النوغیب فی الدعاء والذکر فی آخر اللیل والإجابة فیه) عمر اد، وہ ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے۔ چنانچہ مستحق ہونے کے باوجود لوگ اسے نہیں دیتے۔ یا وہ شخص ہے جس کا سب کچھ، آفت ارضی وساوی میں، تیاہ ہوجائے۔

- س. کینی بارش بھی آسان سے ہوتی ہے جس سے تہارا رزق پیدا ہوتا ہے اور جنت، دوزخ، تواب وعماب بھی آسانوں میں ہے جن کا وعدہ کیا جاتا ہے۔
  - ٨٠. إِنَّهُ ميں ضمير كا مرجع (يه) وه امور وآيات ميں جو مذكور موكين-
- ۵. هَلْ استفهام کے لیے ہے جس میں نبی مَنْ اللَّهِ آم کو یہ تعبیہ ہے کہ اس قصے کا تھے علم نہیں، بلکہ ہم تھے وحی کے ذریعے سے مطلع کررہے ہیں۔

#### إِذْ دَخَلُوْ اعَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَمَّا قَالَ سَلَوْقُومٌ مُّنْكُرُونَ ۗ

#### فَوَاغَ إِلَّ الْهُلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِيْنٍ

#### فَعُرِّبَهُ إِلَيْهِمُ قَالَ الاِ تَأْكُلُونَ<sup>©</sup>

ڡٚٲۉؘڿؘڝۜڡؚؠ۫۫ۿؙۄؙڿؽڣؘةٞ؞ۊٙٵڷؙؗٷٲڵػؘڠؘڡؗ۫ٷۺۜۯۉٷۑۼ۠ڶٳؚ؞ عؘڸؽۄۣٛ۞

#### ۏؘٲۺؙٞڲڹٲٷؘۯٲڎؙڣؽ۬ڡؗ؆ٞڐؚڡٚڡؙڰ۠ؿٷڿۿۿٲۅڰؘٲڶۘڎ ۼؙٷڒ۠ػڡؚؿؽ۠ۯ

قَالْوُاكَنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَالْحَكِيْمُ الْعَلِيمُ ۞

۲۵. وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم (عَلَیْطًا) نے سلام کا جواب دیا (اور کہا یہ تو) اجنبی لوگ ہیں۔(ا) ۲۲. پھر (چپ چاپ جلدی جلدی) اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربہ بچھڑے (کا گوشت) لائے۔

۲۷. اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں ؟(۲)

۲۸. پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوفزدہ ہو گئے (") انہوں نے انہوں نے کہا آپ خوف نہ سیجے۔ (") اور انہوں نے اس (حضرت ابراہیم عَلَیْکِا) کو ایک علم والے لڑے کی بشارت دی۔

۲۹. پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور جیرت (۵) میں آگر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی مانجھ۔

• انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اس طرح فرمایا ہے، بیشک وہ کیم وعلیم ہے۔ (۱)

ا. یہ اینے جی میں کہا ان سے خطاب کرکے نہیں کہا۔

٢. ليني سامنے رکھنے كے باوجود انہول نے كھانے كى طرف ہاتھ ہى نہيں براھايا تو يو چھا۔

سر ڈر اس لیے محسوس کیا کہ حفرت ابراہیم علیظ سمجے، یہ کھانا نہیں کھارہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آنے والے کسی خیر کی نیت سے نہیں بلکہ شرکی نیت سے آئے ہیں۔

- ٧٠. حفرت ابراہيم عليها كے چرك پر خوف كے آثار ديكھ كر فرشتوں نے كہا۔
  - ۵. صَرَّةٍ ك دوسرك معنى بين في ويكار، يعني ديخ موك كها

٢. ليعنى جس طرح ہم نے تحقیح کہا ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، بلکہ تیرے رب نے اس طرح کہا ہے
 جس کی ہم تحقیح اطلاع وے رہے ہیں، اس لیے اس پر تعجب کی ضرورت ہے نہ شک کرنے کی، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ لامحالہ ہو کر رہتا ہے۔

#### قَالَ فَمَاخَطْبُكُو إِيُّهَا الْهُرْسَلُونَ @

#### قَالُوْ ٓ إِنَّا ٱلْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِيْنَ ۗ

ڵؚڹؙۯؙڛڵڡؘڵؽڔٟؠؙڿٵۯۊٞۺ۠ڟؠؙڽؖ ۺؙۊۜؠؙڐؘۼٮ۫ۮڒؾؚڬڵؚڵۺٛؠۏؿ۬ؽؖ<sup>®</sup>

فَأَخْرُجُنَامَنُ كَانَ فِيمَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ

فَهَاوَجَدُنَافِهُمَاغَيُّوَبَيْتٍ مِّنَ الْمُثْلِمِينَ

اس. (حفرت ابراہیم عَلَیْظً) نے کہا کہ اللہ کے بیسجے ہوئے (فرشتو!) تمہاراکیا مقصدہے؟(۱)

سر. انہوں نے جواب دیا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیج گئے ہیں۔(۲)

ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔(m

سر جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں، ان حدسے گزرجانے والوں کے لیے۔

۳۵. پس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں ذکال اللہ (۵)

۳۹. اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر یایا۔(۱)

ا. خَطْبٌ شان، قصد لیعنی اس بشارت کے علاوہ تمہارا اور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ ۲. اس سے مراد قوم لوط ہے جن کا سب سے بڑا جرم لواطت تھا۔

۳. برسائیں کا مطلب ہے، ان کنکریوں سے انہیں رجم کردیں۔ یہ کنکریاں خالص پھر کی تھیں نہ آسانی اولے تھے، بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔

4. مُسَوَّمَةً (نامز دیا نشان زده) ان کی مخصوص علامت تھی جن سے انہیں پہچان لیا جاتا تھا، یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھیں، بعض کہتے ہیں کہ جس کنگری سے جس کی موت واقع ہونی تھی، اس پر اسکا نام لکھا ہوتا تھا مُسْرِ فِیْنَ، جو شرک وصلالت میں بہت بڑھے ہوئے اور فسق وفجور میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔

۵. لیعنی عذاب آنے سے قبل ہم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا تھم دے دیا تھا تاکہ وہ عذاب سے محفوظ رہیں۔
 ۲. اور یہ اللہ کے پیغیر حفزت لوط علینا کا گھر تھا، جس میں انکی دو بیٹیاں اور پچھ ان پر ایمان لانے والے تھے۔ کہتے ہیں یہ کل تیرہ آدمی تھے۔ ان میں حضرت لوط علینا کی بیوی شامل نہیں تھی۔ بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہونے والوں میں سے تھی۔ (ایر انقابر) اسلام کے معنی ہیں، اطاعت وانقیاد۔ اللہ کے حکموں پر سر اطاعت خم کردینے والا مسلم ہے، اس اعتبار سے ہر مومن، مسلمان ہے۔ اس لیے پہلے ان کے لیے مومن کا لفظ استعال کیا، اور پھر ان ہی کے لیے مطم کا لفظ بولا گیا ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ بعض کوگ مومن اور مسلم کا لفظ استعال کیا ہے تو وہ ان کے مرمیان کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہیں مومن اور کہیں مسلم کا لفظ استعال کیا ہے تو وہ ان محافی کے مقابلے میں حقیقت

ۅؘتَرَكُنَافِيُهَا آلِيَةً لِلَّذِيْنَ يَغَافُوْنَ الْعَذَابَ الْكِلِيْعِ<sup>©</sup>

وَفِي مُوْسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلَطْنِ شَيْدِي

فَتُولَى بِرُكْنِهِ وَقَالَ الْمِحْزَاوُ مَجْنُونُ

فَأَخَذُنْهُ وَجُنُودَكُا فَنَبَذُنْهُمُ رِفِي الْيَرِّ وَهُومُلِلُوُّ

وَفُ عَادِ إِذْ أَرْسُكُنَا عَلَيْهُمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْدِيَّ

سے. اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو وردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک (کامل) علامت چھوڑی۔()

۳۸. اور موسیٰ (عَلَیْکِا کے قصے) میں (بھی ہماری طرف سے حمید ہے) کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا۔

٣٩. پس اس نے اپنج بل بوتے پر منہ موڑا(۲) اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔

• ٣٠. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا وہ تھا ہی ملامت کے قابل ۔ (")

ام. اور ای طرح عادیول میں (م) بھی (ہماری طرف سے

شرعیہ کا اعتبار زیادہ ضروری ہے اور حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ان کے در میان صرف وہی فرق ہے جو صدیث جرائیل علیہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، لا اللہ الا اللہ کی شہادت، اقامت صلوق، ایتائے زکوق، مجے اور صیام رمضان۔ اور جب ایمان کی بابت بوچھا گیا تو فرمایا "اللہ پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ، کتابول، رسولول، آخرت اور تقدیر (خیر وشر کے من جانب اللہ ہونے) پر ایمان رکھنا " یعنی دل سے ان چیزوں پر یقین رکھنا ایمان اور احکام وفرائض کی ادائیگی اسلام ہے۔ اس لحاظ سے ہر مومن، مسلمان اور ہر مسلمان مومن ہے (فح القدیہ) اور جو مومن اور مسلم کے در میان فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں قرآن نے ایک ہی گروہ کے لیے مومن اور مسلم کے الفاظ استعال کے ہیں گین ان کے در میان جو فرق ہے اس کی روسے ہر مومن، مسلم بھی ہے، لیے مومن اور مسلم کے الفاظ استعال کے ہیں گین ان کے در میان جو فرق ہے اس کی روسے ہر مومن، مسلم بھی ہے، تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہیں (این کیش) بہر حال یہ ایک علمی بحث ہے۔ فریقین کے پاس اپنے اپنے موقف پر استمال کے لیے دلائل موجود ہیں۔

ا. یہ آیت یا کامل علامت وہ آثار عذاب ہیں جو ان ہلاک شدہ بستیوں میں ایک عرصے تک باتی رہے۔ اور یہ علامت بھی انہی کے لیے ہیں جوعذاب اللی سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ وعظ ونصیحت کااثر بھی وہی قبول کرتے اور آیات میں غور وفکر بھی وہی کرتے ہیں۔

- ٣. جانب اتوى كو ركن كہتے ہيں۔ يهال مراد اس كى اپنى قوت اور لشكر ہے۔
  - سر لیمن اس کے کام ہی ایسے تھے کہ جن پر وہ ملامت ہی کا مستق تھا۔
- ٣. أَيْ: تَرَكْنَا فِيْ قِصَّةِ عَادِ آيَةً عاد ك قص ميں بھى ہم نے نشانى چورلى۔

تنبیہ ہے) جب کہ ہم نے ان پر خیر وبرکت سے خالی آندھی بھیجی۔(۱)

۳۲. وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح (چورا چورا) کردیتی تھی۔(۱)

۳۳. اور شمود (کے قصے) میں بھی (عبرت) ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھالو۔

۳۲۰. لیکن انہوں نے اپنے رب کے عکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے (تیز و تند) کڑاکے(۱۰) نے طاک کردیا۔

۳۵. پس نہ تو وہ کھڑے ہوسکے (۵) اور نہ بدلہ لے سکے (۲)

۳۱. اور نوح (عَلَيْظِاً) کی قوم کا بھی اس سے پہلے (یہی حال ہوجکا تھا) وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔(2)

مَاتَذَرُمِنْ شَيُّ أَتَتُ عَلَيْهِ اِلَّرَجَعَلَتُهُ كَالرَّمِيُوشُ

وَرِنْ ثَنُوْدُ إِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْ احَتَّى حِيْنٍ ®

فَعَتُوْاعَنَ اَمُرِرَيِّهِمْ فَأَخَدَنَّهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمُ يَنْظُرُونَ

فَمَااسْتَطَاعُوْامِنْ قِيَامِرُوَّمَا كَانُوْامُنْتَصِرِيُنَ<sup>®</sup>

ۅؘقَوْمَ نُوْجٍ مِّنُ قَبْلُ إِنَّهُمُّ كَانُوْ اقَوْمًا فِيقِيْنَ ﴿

ا. الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ (بانجھ ہوا) جس میں خیر وبر کت نہیں تھی، وہ ہوا در ختوں کو ٹمرآور کرنے والی تھی نہ بارش کی پیامبر، بلکہ صرف ہلاکت اور عذاب کی ہوا تھی۔

۲. بید اس ہوا کی تأثیر تھی جو قوم عاو پر بطور عذاب جیجی گئی تھی۔ بید تند و تیز ہوا، سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی۔ (الحاقة)

سم. لیعنی جب انہوں نے اپنے ہی طلب کردہ مجموع او نفنی کو قتل کردیا، تو ان کو کہد دیا گیا کہ اب تین دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ کو، تین دن اے حضرت صالح علیظا کی مزے لوٹ لو، تین دن کے بعد تم ہلاک کردیے جاؤگے یہ اس طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اسے حضرت صالح علیظا کی ابتدائے نبوت کا قول قرار دیا ہے۔ الفاظ اس مفہوم کے بھی متحمل ہیں بلکہ سیاق سے یہی معنی زیادہ قریب ہیں۔

٣. يه صَاعِقَةٌ (كُرُاكا) آسانی چيخ تھی اور اس كے ساتھ نيچے سے رَجْفَةٌ (زلزله) تھا جيسا كه سورهُ اعراف: ٧٨ ميں ہے۔ ٥. چه جائيكه وه بھاگ سكيں۔

٢. ليني الله كي عذاب سے اپنے آپ كو نہيں بياسكے۔

2. قوم نوح، عاد، فرعون اور شمود وغیرہ سے بہت پہلے گزری ہے۔ اس نے بھی اطاعت الٰہی کے بجائے اس کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ بالآخر اسے طوفان میں ڈیودیا گیا۔

ۉٳڶۺۜؠٵٚءٛؠۜڹؽڹۿٳؠٲؽؠ۫ۅؚڐٳڷٵڵۿٷڛٷؽ۞

وَالْرَضَ فَرَشْنَهُا فَنِعْمَ الْمُهِدُونَ©

ۅؘڡؚؽؙڬؙڸؚۨٞؾؘۘؿؙؽؙٞڂۘڷڡؙٙڬاڒۅؘٛۼؽ۬ۑڵڡؘڰڬؙڎؙڗؾؘۮؘڴۯۏؽ®

فَفِيُّ وَآلِلَ اللَّهِ إِنِّ لَكُوْمِتُنَّهُ نَذِيْرٌ مِّيِّبُينٌ ﴿

ۅٙۘڵػۼؖۼٮؙؙۏؙٳڡؘۼٳڵڡٳڵۿٵڂڒٳ۠ؠؙؙٞٞٛٞڷڴؙۏٚڡۣٚڹ۫ۿؙٮؘٚۮؚؽڗٛ ۺؙؿؿ۞

سے اور آسان کو ہم نے (اپنے) ہاتھوں سے بنایا ہے (ا) اور یقیناً ہم کشاد گی کرنے والے ہیں۔(۲)

۸۸. اور زمین کو ہم نے فرش بنادیا ہے۔(۳) پس ہم بہت بی اچھے بچھانے والے ہیں۔

اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے (۳) تاکہ تم نفیحت حاصل کرو۔ (۵)

۵۰. پس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ (لیعنی رجوع)
 کرو، (۲) یقیناً میں جمہیں اس کی طرف سے صاف صاف
 حمید کرنے والا ہوں۔

اور الله کے ساتھ کی اور کو معبود نہ تھہراؤ۔ بیشک میں تہہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔

ا. السَّمَآءَ منصوب م- بَنيْنَا مخدوف كى وجه سے - بَنيْنَا السَّمَآءَ بَنيْنَاهَا.

بینی آسان پہلے ہی بہت و سیع ہے لیکن ہم اس کو اس ہے بھی زیادہ و سیع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یا آسان سے بارش برساکر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا مُوسِعٌ کو وُسْعٌ سے قرار دیا جائے (طاقت وقدرت رکھنے والے) تو مطلب ہوگا کہ ہمارے اندر اس جیسے اور آسان بنانے کی بھی طاقت وقدرت موجود ہے۔ ہم آسان وزمین بناکر تھک نہیں گئے ہیں بلکہ ہماری قدرت وطاقت کی کوئی افتہاء ہی نہیں ہے۔

س. لعنی فرش کی طرح اسے بچھادیا ہے۔

م. یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا، نر اور مادہ یا اس کی مقابل اور ضد کو بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے روشنی اور اندھیرا، تحظی اور تری، چاند اور سورج، بیٹھا اور کڑوا، رات اور دن، خیر اور شر، زندگی اور موت، ایمان اور کفر، شفاوت اور سعادت، جنت اور دوزخ، جن وانس وغیرہ، حتیٰ کہ حیوانات (جاندار) کے مقابل، جمادات (بے جان) اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہو لیخی آخرت، دنیا کے بالمقابل دوسری زندگی۔

- ۵. یہ جان لو کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
- ٢. يعني كفر ومعصيت سے توبد كرك فوراً بارگاہ اللي ميں جهك جاؤ، اس ميں تاخير مت كرور

ے۔ لیتی میں تمہیں کھول کو ڈرا رہا اور تمہاری خیر خواہی کررہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرو اور صرف اس ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک مت کرو۔ ایسا کروگے تو یاد رکھنا، جنت کی ٹعموں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوجاؤگے۔

كَذَٰلِكَ مَا اَقَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ تَسُوْلٍ إِلَّا قَالُوا مَا حِزُّا وَعَبْنُونٌ ۚ

اتُواصوابِهِ بَلُ هُو قَوْمُركِاغُونَ اللهِ

فَتُوَلَّعُنُهُمْ فَآلَنْتَ بِمَلُوْمِ

وَذَكِّرُ فِإِنَّ النِّكُرِٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ<sup>©</sup>

وَمَاخَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيعَبُكُ وَٰنِ®

مَّاأُرِيْدُمِهُمُ مِّنْ تِرْنُ قِ قَامَاأُرِيْدُانَ مَّالُويْدُمِهُمُ مِِّنْ تِرْنُ قِ قَامَاأُرِيْدُانَ

۵۲. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔

۵۳. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں۔(۱) (نہیں) بلکہ یہ سب کے سب سرش ہیں۔(۲) ملامت ہیں۔ تو آپ ان سے منہ پھیرلیں آپ پر کوئی ملامت نہیں۔

**۵۵**. اور نصیحت کرتے رہیں یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔<sup>(۳)</sup>

۵۲. اور میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس کیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔(")

**۵۷**. نه میں ان سے روزی چاہتا ہوں نه میری یه چاہت ہے کہ یه مجھے کھلائیں۔(۵)

ا. یعنی ہر بعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کی تکذیب کی اور انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا، جیسے بچھلی قومیں بعد میں آنے والی قوموں کے لیے وصیت کرکے جاتی رہی ہیں۔ یکے بعد دیگرے ہر قوم نے یہی تکذیب کا راستہ اختیار کیا۔

۲. یعنی ایک دوسرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرش ہے، اس لیے ان سب کے دل بھی منشابہ ہیں اور ان کے طور اطوار بھی طبح جاتے۔ اس لیے متاخرین نے بھی وہی بچھ کہا اور کیا جو متقد مین نے کہا اور کیا۔

۳. اس لیے کہ تھیجت سے فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ آپ تھیجت کرتے رہیں، اس تھیجت سے وہ لوگ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے جن کی بابت اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔

مم. اس میں اللہ تعالیٰ کے اس ارادہ شرعیہ تکلیفیہ کا اظہار ہے جو اس کو محبوب ومطلوب ہے کہ تمام انس وجن صرف ایک اللہ اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت بھی اس ایک کی کریں۔ اگر اس کا تعلق ارادہ تکوینی ہے ہوتا، پھر تو کوئی انس وجن اللہ کی عبادت واطاعت ہے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، جے اگر انہوں نے فراموش کے رکھا تو آخرت میں سخت بازپرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار یائیں گے جس میں اللہ نے ان کو ارادہ واغتیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے۔

۵. لینی میری عبادت واطاعت سے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کماکر کھلائیں، جیسا کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے، بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود میرے ہی یاس میں میری عبادت واطاعت سے تو خود ان ہی کو فائدہ ہوگا

إِنَّ اللهَ هُوَالرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ

فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْ اذَنُوبًا مِّثْلَ ذَوُبًا مَّشِلَ ذَوُبَ اَصَّلِهِمُ فَلَايَتَتَعُمِلُونِ®

فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَّهُوامِنُ يُوْمِهِمُ الَّذِيُ يُوْمَدُونَ هُ

۵۸. بیشک الله تعالی تو خود ہی سب کا روزی رسال توانائی والا اور زور آور ہے۔

09. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصہ کے مانند حصہ ملے گا، (۱) لہذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔(۲)

۲۰. پس خرابی ہے مظرول کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔

کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہو گا۔

ا. ذُنُوبٌ کے معنی بھرے ڈول کے ہیں۔ کویں سے ڈول میں پانی تکال کر تقیم کیا جاتا ہے اس اعتبار سے بہاں ڈول کو جھے کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ ظالموں کو عذاب سے حصہ پنچے گا، جس طرح اس سے پہلے کفر وشرک کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے عذاب کا حصہ ملا تھا۔

۲. لیکن یہ حصہ عذاب انہیں کب پنچے گا، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کریں۔

#### سورہ طور کی ہے اور اس میں انچاس آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

را. قشم ہے طور کی۔ <sup>(۱)</sup> الا. اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ <sup>(۲)</sup> اللہ جو جھل کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

۴. اور آباد گھر کی۔(۴)

اور او نجی حصت کی۔

۲. اور جعر کائے ہوئے سمندر کی۔(۱)

## يُنونَعُ الطُّولِينَ اللَّهُ ال

#### بِنُ مِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ۘۅؘالطُّوْرِنِ وَيَنْبٍ مَّسُطُوْرِنِ فِيْرَتِّ مَّشَئُورِنِ وَالبَّيْتِ الْمَعْنُورِنِ وَالسَّقْفِ الْمَرُوْرِنِ وَالبَّعْرِ الْمَسْجُورِنِ

ا. طُوْرٌ، وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موئ عَلِيَّلُ الله سے ہم كلام ہوئے۔ اسے طور سينا، بھى كہا جاتا ہے۔ الله نے اس ك اس شرف كى بنا پر اس كى قشم كھائى ہے۔

۴۔ مَسْطُوْدِ کے معنی ہیں۔ مکتوب، لکھی ہوئی چیز۔ اس کا مصداق مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید، لوح محفوظ، تمام کتب منزلہ یا وہ انسانی اعمال نامے جو فرشتے لکھتے ہیں۔

٣. يه متعلق ب مَسْطُوْرِ سے - رَقَّ، وہ باريک چمرا جس پر لکھا جاتا تھا۔ مَنْشُوْرِ بمعنی مَبْسُوْطِ، پھيلا يا کھلا ہوا۔ ٨. يه بت معمور، ساتوس آسان ير وہ عمادت خانه ہے جس ميں فرضتے عمادت كرتے ہيں۔ يه عمادت خانه فرشتوں سے

اس طرح بحرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں سر ہزار فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ جیسا کہ احادیث معراج میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں، جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہیں۔

۵. اس سے مراد آسان ہے جو زمین کے لیے بمنزلہ جھت کے ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر اسے "محفوظ جھت" کہا ہے۔ ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءُ سَقَفًا المَّنَا السَّمَاءُ سَقَفًا المَّنَا السَّمَاءُ سَقَفًا المَّنَا السَّمَاءُ سَقَفًا المَّنَا السَّمَاءُ سَعُونُونَ ﴾ (الانبیاء: ۲۲) بعض نے اس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے جھت ہے۔

M. مسجور کے معنی ہیں، بھڑکے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں، اس سے وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے جس سے قیامت کے دن بارش نازل ہوگی، اس سے مردہ جم زندہ ہوجائیں گے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں، ان میں قیامت ک دن آگ بھڑک اٹھے فرمایا ﴿وَلَوْ اللّٰهِ عَالَٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ

ک. بیشک آپ کے رب کاعذاب ہو کر رہنے والا ہے۔
 ۹. اسے کوئی روکنے والا نہیں۔
 ۹. جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا۔
 ۱۰. اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے۔
 ۱۱. اس دن جھٹلانے والوں کی (پوری) خرابی ہے۔
 ۱۲. جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کررہے ہیں۔
 ۱۳. جس دن وہ دھکے دے دے کر (۲) آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔
 طرف لائے جائیں گے۔
 ۱۲. بہی وہ آتش دوزخ ہے جے تم جھوٹ بتلاتے

10. (اب بتاؤ) کیا یہ جادو ہے؟(۱) یا تم دیکھتے ہی نہیں

اِنَّ عَلَابَ رَتِلِكَ لُوَاقِمُ فَ عَالَهُ مِنْ دَافِعِ فَ يُومُ تَنْمُورُ السَّمَا أُمُورًا فَ وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَ فَوَنْلُ تَوْمُ مِنِ الْمُكَانِّ بِمُنَ

الَّذِيْنَ هُمُ فِي خَوْضِ يَلْعُبُونَ وَمُمَ يُكَ عُونَ إلى تَارِحَهَمُّمَ دَعًا اللهِ

ۿڔٝٷٳڵؾٞٵۯؙٳڵؿٙؽؙٞػٛؿؙٛؠؙؠۿٲڰٛڵڋٛڹٷؽ۞

اَفَيحُرُّهٰنَ اَلَمُ اَنْتُمْ لِانْتُعِرُونَ

میں آگ تو نہیں ہے، البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، امام طبری نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ اس کے اور بھی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ (دیکھے تغیر ابن میر)

ا. یہ مذکورہ قسموں کا جواب ہے۔ لیعنی یہ تمام چیزیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی مظہر ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ الله کا وہ عذاب بھی یقیناً واقع ہوکر رہے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، اسے کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہوگا۔

۲. مَوْرٌ کے معنی بیں حرکت واضطراب قیامت کے دن آسمان کے نظم میں جو اختلال اور کواکب وسیارگان کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہوگا، اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ نہ کورہ عذاب کے لیے ظرف ہے۔ یعنی یہ عذاب اس روز واقع ہوگا جب آسمان تھر تھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے ذرول کی طرح الرحائیں گے۔
 کی طرح الرحائیں گے۔

- ٣. يعني اليخ كفر وباطل ميس مصروف اور حق كى تكذيب واستهزاء ميس لك جوع مين-
  - ٨٠. الدَّعُّ ك معنى بين نهايت سخق ك ساتھ و حكيلنا۔
  - ٥. يه جہنم پر مقرر فرشتے (زبانيه) انہيں كہيں گے۔
- ٢. جس طرح تم دنياميس پيغيرول كو جادوگر كها كرتے تھے، بتلاؤ كيايد بھى كوئى جادو كاكرتب ہے؟
- یا جس طرح تم ونیا میں حق کے دیکھنے سے اندھے تھے، یہ عذاب بھی شہیں نظر نہیں آرہا ہے؟ یہ تقریع وتو ی کے اللہ انہیں کہا جائے گا، ورنہ ہر چیز ان کے مشاہدے میں آچکی ہوگی۔

ٳڝؙۘڶۅؙۿٵڡٚٵڝٛۑۯۊٲٲٷڵڗڞؠۯۊٲۨڛۅٙٲٷڝؘڵؽڬؙۄؙ ٳٮۜٚؠٵؾؙۼۯؘۅ۫ؽڝٵڪؙٮؙتؙؿؙڗؾۼؠڵۅؙؽ۞

ٳڽؙۜٵڷٮؙؾٞۊؽؙڹ؈ؙٛڿڹؖؾٷؘؽؚۼؽؙۅۨ ڣڮؚۿؽؙؽؠؚؽٙٲڶڎؙۿؙؠڒؿ۠ۿٷٷڡٙؿڷؙڰؙٛڔؙڹۿؙۉٛۼڎٲڹ ٳۼڿؽؙۄ۞

كُلُوُا وَاشْرَبُوْ اهَنِيْكًا إِمَا كُنْتُمْ تَعُلُونَ ۞

مُتَّكِ بِيُنَ عَلَى سُرُ رَبِّصْفُوْ فَاةٍ وَزَقَّجُنِهُمُ إِجُوْرِعِيْنٍ ©

ۅٙٲۘڷڒؽ؆ٵڡؙٮؙٛۅٛٵۅٵؾؠۼۘڗؙؠؙٛۮؙڒؾۜؾۺؙؠؙڔٳؽؠٵۑٵؖۼؖڡٞڹٵ ۑؚڥۿڎ۫ڒؾؠۜۿڂۅڝۜٛٲ۩ؾٮؙۿؙؠٞۺؙۼٮٙڸۿؚۅؙۺٞۺؙڴؙ ڴؙڷؙٵڝ۫ڕڴؙٳؠؘڡٵػٮٮؘٮۅؿڽٛ۞

۱۲. جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے کیے کا بدلہ مہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔

ا۔ یقیناً پر ہیز گار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں۔ اللہ النہیں ان کے رب نے جو دے رکھا ہے اس پر خوش خوش ہیں، (۲) اور ان کے پرورد گار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچالیا ہے۔

91. تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔(")

۲۰. برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر شکیے لگائے ہوئے۔" اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آئکھوں والی (حوروں) سے کرویے ہیں۔

71. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچادیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ

ا. اہل کفر واہل شقاوت کے بعد اہل ایمان واہل سعادت کا تذکرہ کیا جارہا ہے۔

۲. لیخی جنت کے گھر، لباس، کھانے، سواریاں، حمین وجمیل بیویاں (حور عین) اور دیگر تعتیں ان سب پر وہ خوش ہوںگے، کیونکہ یہ تعتیں دنیا کی تعموں سے بدرجہا بڑھ کر ہوں گی اور «مَالَا عَیْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْب بَشَر» کا مصداق۔

٣. دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ عُلِوَا وَالْتُرَبُّواْ اَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ ﴾ (مزے سے کھاؤ بیو اپن اندال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے)۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ اندال صالحہ بہت ضروری ہیں۔

مَصْفُوْ فَقِ، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے۔ گویا وہ ایک صف ہیں۔ یا بعض نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان
 چرے ایک دوسرے کے سامنے ہول گے، چیے میدان جنگ میں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس
 مفہوم کو قرآن میں دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ﴿عَلیٰ سُرُو مُتَظِیلِینَ ﴾ (الصافات: ۳۳) (ایک دوسرے کے
 سامنے شخوں پر فروکش ہوں گے)۔

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِعَالِهَةٍ وْكَمْ مِمَّايَشْتَهُونَ

يَتَنَانَعُونَ فِيهَا كَأْسًالُولَغُونِيْهَا وَلَا تَأْثِيُونُ

کریں گے، (۱) ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ <sup>(۲)</sup> ۲۲. اور ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کردیں گے۔ <sup>(۳)</sup>

۲۳. (خوش طبعی کے ساتھ) ایک دوسرے سے جام (شراب) کی چھینا جھپٹی کریں گے (۳) جس شراب کے سرور میں بیہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ۔(۵)

ا. یعنی جن کے باپ اپنے اضلاص و تقوی اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کرکے، ان کو ان کے بابوں کے ساتھ ملادے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ ان کے بابوں کے درجے کم کرکے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے۔ یعنی اہل ایمان پر دوگنا احسان فرمائے گا۔ ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملادے گا تاکہ ان کی آئکھیں ٹھٹڈی ہوں، بشر طیکہ دونوں ایماندار ہوں۔ دوسرا، یہ کہ کم تر درجوں پر فائز فرمادے گا۔ ورجہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہوسکتا ہے کہ اے کلال دالوں کو بی کلاس دے دے درجوں پر فائز فرمادے گا۔ ورجہ دونوں کے ملاپ کا یہ طریقہ بھی ہوسکتا ہے کہ اے کلال والوں کو بی کلاس دالوں کو بی کلاس عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کا وہ احسان ہے فروتر ہوگی، اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی رکت سے ہوگا اور حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا واستغفار ہے آباء کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ ہے اس کا سبب بوچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفر سے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ ہوتے اللہ کا سلمہ مفقطع ہوجاتا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب، موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صدقۂ جب تو اس کے علی کا سلمہ مفقطع ہوجاتا ہے۔ البتہ تین چیزوں کا ثواب، موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صدقۂ جاریہ۔ دوسرا وہ علم جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ (مسلم، باب مایلحق الإنسان من النواب بعد وفاته)

۴. رَهِینٌ بمعنی مَرْهُونٌ (گروی شدہ چیز) بر شخص اپنے عمل کا گروی ہوگا۔ یہ عام ہے، مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور مطلب ہے کہ جو جیسا (اچھایا برا) عمل کرے گا، اس کے مطابق (ایچی یا بری جزاء پائے گا۔ یا اس سے مراد صرف کافر بیں کہ وہ اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿کُلُّ تَقَشِّی بِمَا لَمُسَبَّتُ رَهِیْنَةٌ \*الْلَا اَصْحَابُ الْمِیدُیْنِ ﴾ (المدند: ۲۹۰۱۵) (برخض اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا۔ سوائے اصحاب الیمین (الل ایمان) کے)۔

٣. أَمْدَدْنَاهُمْ بَعَيْ زِدْنَاهُمْ، لِينَيْ خُوبِ وي كـــ

٣. يَتَنَازَعُوْنَ، يَتَعَاطَوْنَ وَيَتَنَاوَلُوْنَ ايك دوسرے سے ليں گے۔ يا پھر وہ معنی بيں جو فاضل مترجم نے كيے بيں۔ كأس، اس پيالے اور جام كو كہتے ہيں جوشر اب ياكس اور مشروب سے بھرا ہوا ہو۔ خالى برتن كو كاس نہيں كہتے۔ (اُنَّ القدر) ٥. اس شراب ميں دنيا كى شراب كى تاثير نہيں ہوگى، اسے بي كرنہ كوئى بہكے گاكہ لغو گوئى كرے نہ اتنا مہوش اور مست ہوگاكہ گناہ كا ارتكاب كرے۔

وَيَظُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَاهُمُّ كَانَّهُمْ لُؤُلُؤٌ شَكْنُونُ ۞

وَأَقْبُلَ بَعْضُهُ مُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَءُ لُوْنَ®

قَالُوۡۤ الِتَّاكُتُاكُنُّ الْمُلِنَامُشُفِقِيۡنَ۞

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْمَنَا عَنَابَ السَّمُوْمِ

ٳڰٚٵڴؙؿٵ۫ڡؚڽؙڟۜؠٛڶؙؽؙڵٷٷؙڐٳٮؘۜٛ؋ۿۅٵڵڹڗٛٳڶڗڿؽۄؙؖ

ڡؘؙڬڴؚۯڣؘؠۜٙٲڶٮؙٛؾڹؠۼؙؠؾڗٮۜڷٟػؠؚػٲۿٟڹ ٷٙڵڒؠؘۼڹؙٷڽ۞

۲۴. اور ان کے اردگرد ان کے نو عمر غلام چل پھر رہے ہوں گھر دہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔(۱)
۲۵. اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرس گے۔(۱)

۲۲. کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے در مان بہت ڈرا کرتے تھے۔(")

۲۷. پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیزو تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا۔

۲۸. ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، (۵) بیشک وہ محن اور مہربان ہے۔

۲۹. تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کائن ہیں نہ دیواند۔(۱)

ا. لینی جنتیوں کی خدمت کے لیے انہیں نوعمر خادم بھی دیے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے اور حسن وجمال اور صفائی اور رعنائی میں وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی، جسے ڈھک کر رکھا گیا ہو، تاکہ ہاتھ لگنے سے اس کی چیک دیک ماند نہ پڑے۔

۲. ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچیس گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان وعمل کے تقاضے کس طرح پورے کرتے رہے؟

۳۰. لیعنی اللہ کے عذاب ہے۔ اس لیے اس عذاب ہے بیچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے، اس لیے کہ انسان کو جس چیز کا ڈر ہوتا ہے، اس سے بیچنے کے لیے وہ تگ ووو بھی کرتا ہے۔

٨٠. سَمُوْمْ، لو، تجلسانے والی گرم ہوا كو كہتے ہيں، جہنم كے نامول ميں سے ايك نام بھى ہے۔

۵. لینی صرف ای ایک کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں کھہراتے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ ای سے عذاب جہنم سے بیخ کے لیے دعا کرتے تھے۔

١٠. اس ميں ني سَلَافِيْظُم کو تىلى دى جارئى ہے کہ آپ وعظ و تبليغ اور نفیحت کا کام کرتے رہیں اور یہ آپ کی بابت جو پھھ کہتے رہتے ہیں، ان کی طرف کان نہ دھریں، اس لیے کہ آپ اللہ کے فضل ہے کائن ہیں نہ دیوانہ (جیسا کہ یہ کہتے ہیں) بلکہ آپ پر یا قاعدہ ہماری طرف ہے وی آتی ہے، جو کہ کائن پر نہیں آتی، آپ جو کلام لوگوں کو ساتے ہیں، وہ دانش وبصیرے کا آئینہ دار ہوتا ہے، ایک دیوانے سے اس طرح کی گفتگو کیوں کر ممکن ہے؟

ٱمۡرَيۡقُوۡلُوۡنَ شَاعِرُّتَ ۖ رَبِّعُصُ رِبهٖ رَبِّي

ڠؙڷڗؘڒؘؿڣؙٷٳڣؘٳڹٞؽ۫ڡؘػڴۏۺۜٵڶٛڬڗؘێؚڝؚؽڹ<sup>۞</sup>

ٱمۡرَتَامُّرُهُمُ ٱحۡلَامُهُمۡ بِهِلْٱآاَمۡرُهُمۡوَّوۡمُرَّطَاعُوْنَ<sup>©</sup>

ٱمۡرِيَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلُ لَايُؤُمِنُونَ ۗ

فَلْيَأْتُوْابِعَدِيثِ مِتْثِلِهَ إِنْ كَانْوُ اصْدِقِيْنَ الْ

آمرْخُلِفُو امِن عَيْرِشَي المَرْهُ وَالْعَلِقُونَ

• ۳. کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس پر ہم زمانے کے حوادث (لیٹی موت) کا انتظار کررہے ہیں۔ ۳۱. کہہ دیجیے تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

سر کیا ان کی عقلمیں انہیں یہی سکھاتی ہیں؟ (۳) یا یہ لوگ ہیں ہی سرش (۳)

٣٣. كيا يه كتب بين كه اس نبي ني (قرآن) خود گھر ليا هي، واقعه يه ہے كه وه ايمان نبيس لاتے۔

۳۲ اچھا اگریہ سیچ ہیں تو بھلا اس جیسی ایک (ہی) بات یہ (بھی) تو لے آئیں۔(۱)

۳۵. کیا یہ بغیر کسی (پیدا کرنے والے) کے خود بخود پیدا ہوگئے ہیں؟ (<sup>()</sup> یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ <sup>(()</sup>

ا. رَیْبٌ کے معنی بیں حوادث، مَنُونٌ، موت کے نامول میں سے ایک نام ہے۔ مطلب ہے کہ قریش مکہ اس انظار میں بیں کہ زمانے کے حوادث سے شاید اس (محمد مُنْافِیْدُمُ) کو موت آجائے اور ہمیں چین نصیب ہوجائے، جو اس کی وعوت توحید نے ہم سے چھین لیا ہے۔

- ٢. ليعني ويكھو موت بہلے كے آتى ہے؟ اور ہلاكت كس كا مقدر بنتى ہے؟
- سع. یعنی یہ تیرے بارے میں جو اس طرح اناپ شاپ جھوٹ اور غلط سلط باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا ان کی عقلیں ان کو یہی بچھاتی ہیں؟
  - مل. نہیں بلکہ یہ سرکش اور گمراہ لوگ ہیں، اور یہی سرکشی اور گمراہی انہیں ان باتوں پر برانگیختہ کرتی ہے۔
    - ۵. لیعنی قرآن گھڑنے کے الزام پر ان کو آمادہ کرنے والا بھی ان کا کفر ہی ہے۔

٧. لينى اگريد اپنے اس دعوے ميں سے جي بي كديد قرآن محمد (مَنَافَيْظِ) كا اپنا گھڑا ہوا ہے تو پھريد بھى اس جيسى كتاب بناكر پيش كرديں جو نظم، اعجاز وبلاغت، حسن بيان، ندرت اسلوب، تعيين حقائق اور عل مسائل ميں اس كا مقابله كرسكے۔

2. لیعنی اگر واقعی ایسا ہے تو پھر کی کو یہ حق نہیں ہے کہ انہیں کی بات کا تھم دے یا کی بات سے منع کرے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد جب ایسا نہیں ہیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ انہیں پیدا کرکے یوں ہی کس طرح چھوڑدے گا؟

٨. ليعني يه خود بھي اپنے خالق تنبيں ہيں، بلكه يه الله كے خالق ہونے كا اعتراف كرتے ہيں۔

اَمُ خَلَقُوا السَّمُوٰتِ وَالْرَفِضَ بَلُ لَا يُوْقِنُونَ ۗ

ٱمْءِنْدَهُمْ خَزَابِنُ رَتِكِ ٱمْرَهُمُ الْنُقَيْطِرُونَ ۞

ٱڔۘڵۿؙۮؙڛؙڷۧٷؾؽؗػؚٷۘؽڹؿٷۧؽٙڵؽٵ۫ؾؚٵۺۺٙۼۿۿ۫ ڛؙؚڵڟٟڹ؆ؙڽؽڹۣ۞ٛ

> ٲڡٝڵۿؙٲڵڹۜڬٷػڵػ۠ٷڵڷڹۜٷؽ۞ ؙؙ۩ؙڝؙٞؿؙڰۿؙۿٲڿٞۅٵڣۿۉڛؚٞؽ؆ۼ۫ػۄۣؠ۫ؖؿٛڡٙڵۉؽ۞

ٲڡۛۼۣٮؙٚڬۿؙؗٞؠؙڷۼؘؽؙڮؙ فَهُۄؙٙؽػڷٮؙٛڹؙٷؽ۞۠ ٲڡؙؽؙؚڔؽۮٷڹػؽٮٛٵٵ۠ٚۏؘٲڷۮؚؽڹػػڞؙٞٷٳۿؙٷ ٳڵؠڮؽۮٷڹ۞۠

١٣٦. كيا انهول نے ہى آسانوں اور زمين كو پيدا كيا ہے؟ بلكه يه يقين نه كرنے والے لوگ ہيں۔(١)

سے بیاکیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ (۲) یا (ان خزانوں کے) یہ داروغہ ہیں۔ (۳)

ایا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ (۱ گر ایبا ہے) تو ان کا سننے والا کوئی روشن ولیل پیش کرے۔

۳۹. کیا اللہ کی توسب لڑ کیاں اور تمہارے ہاں لڑ کے ہیں؟
 ۲۷۰. کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس
 تاوان سے پو جھل ہورہے ہیں۔ (۵)

الم. کیا ان کے پاس علم غیب ہے جے یہ لکھ لیتے ہیں؟ (۱)

الم. کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ (۱)

کرلیں کہ فریب خوردہ خود کافر ہی ہیں۔ (۸)

- ا. بلکہ اللہ کے وعدول اور وعیدول کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔
- ٢. كه يه جس كو چاهيں روزى دين اور جس كو چاهين شه دين يا جس كو چاهين نبوت سے نوازين-
- مل. مُصَيْطِرٌ يا مُسَيْطِرٌ، سَطْرٌ سے ب لكھ والا، جو محافظ و تكران جو، وہ چونكه سارى تفصيلات لكھتا ب، اس ليے يه محافظ اور تكران
- کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ لیعنی کیا اللہ کے خزانوں یا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو چاہیں دیں یا نہ دیں۔
- ۷. لینی کیا یہ ان کا دعویٰ ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے یہ بھی محمد مَثَلَ اللَّهِ کَی طرح آسانوں پر جاکر ملائکہ کی باتیں یا ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، وہ س آئے ہیں۔
  - ۵. لعنی اس کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہو۔
  - ٢. كه ضرور ان سے يہلے محمد منافير مرجائيس كے اور ان كو موت اس كے بعد آئے گا۔
    - 2. لینی ہارے پیٹمبر کے ساتھ، جس سے اس کی ہلاکت واقع ہوجائے۔

٨. ليعنى كيد ومكر ان بى پر الث پڑے گا اور سارا نقصان انبى كو ہوگا۔ جيے فرمايا: ﴿وَلَا يَجِينُ الْمَكُرُ التّبِيمِ عُ إِلَا رِياْ هَلِهِ ﴾
 (فاطر: ٣٣) (اور برى تدبيروں كا وبال ان تدبير والوں بى پر پڑتا ہے) چنانچہ بدر ميں يہ كافر مارے گئے اور بھى بہت سى جگہوں پر ذات ورسوائى ہے دوچار ہوئے۔

ٱمْ لَهُمْ إِللهُ عَيْرُ اللهِ شُبْعُنَ اللهِ عَمَّا يُثْرِكُونَ @

ۉٳڽٛڗۯۉٳڮٮٛڡٞٵڡؚۜڹٵۺٮٵۧ؞ڛٳۊڟٳؾۜڠ۫ۅڷؙۉٳڛٙٵڮ ؠؖۯٷۄۯ۞

> ڣؘۮؘۯؙۿؙۄٛۘڂڞؖ۠ؽڶڷٷۛٳؽۅؙڡۜۿؙۄؙٲڷۮؚؽٙڣؚؽؚ ؽؙڞؙۼڠؙۅٛڗ۞ۨ

ؽۅؙ*ؗؗؗؗؗؗۄڒ*ۯؽۼؙ۬ڹؽؙۘؗؗۼڹۿؙؗٛؗۿؙػؽۮؙۿؙۅ۫ۺؘؽٵۊٙڒۿؙۄؙ ؽؙڞؙڒۏٛڹ۞

وَ إِنَّ لِلَّذِينُ طَلَكُوْاعَذَا بَادُوُنَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ اکْتَرَهُ وُلِائِعُلَكُوْنَ©

ۅؘٵڞڔۯ۬ڸؚؗؗڂؙٛڮ۫ۄۯؾڮؘۊؘٲڷػۑ۪ڵڠؙؽؙڹڹؘٵۅؘڛٙؠٞڂ ؠڂۿڽۯؠۜڮڿؿؙؽؘڡٞڠؙۅؙؿؙ۞۫

ساس. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ (ہرگز نہیں)
اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔
ماس. اور اگر یہ لوگ آسان کے کسی فکڑے کو گرتا ہوا
دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بہ تہ بادل ہے۔
ماس تو انہیں چھوڑدے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے
سابقہ بڑے جس میں یہ ہے ہوش کردے جائیں گے۔
سابقہ بڑے جس میں یہ ہے ہوش کردے جائیں گے۔

٣٧. جس دن انهيں ان كا مكر كھ كام نه دے گا اور نه يه مدد كيے جائيں گے۔

 $^{\prime\prime}$  اور بیشک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں  $^{(r)}$  لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ $^{(r)}$ 

۳۸. اور تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام کے، بیشک تو ہماری آ تکھوں کے سامنے ہے۔ صبح کو جب تو الحص<sup>(۳)</sup> اینے رب کی یاکی اور حمد بیان کر۔

ا. مطلب ہے کہ اپنے کفر وعناد سے پھر بھی باز نہ آئیں گے،بلکہ ڈھٹائی کامظاہرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ عذاب نہیں، بلکہ ایک پر ایک بادل چڑھا آرہا ہے، جیسا کہ بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے۔

٧. لين ونيا ميں، بينے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿وَلَتُكُونِيْقَاتُهُمُّوسِّنَ الْعَدَابِ الْأَدُنْ دُونَ الْعَدَابِ الْأَكْبَرِ لَعَكَهُمُّو
 ٢. ليني ونيا ميں، بينے دوسرے مقام پر فرمايا ﴿وَلَتُكُونِيَقَاتُهُمُّوسِّنَ الْعَدَابِ الْأَلَادُ فَى دُونَ الْعَدَابِ الْأَكْبَرِ لَعَكَهُمُّو
 ٢. ليني عُونَ ﴾ (السجدة: ٢١)

سم. اس بات سے کہ دنیا کے یہ عذاب اور مصائب، اس لیے ہیں تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ نکتہ چونکہ نہیں سبھتے اس لیے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے بلکہ بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ (منافق جب بیار ہوکر صحت مند ہوجاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا۔ اور کیوں کھلا چھوڑدیا گیا؟) (ابوداود، کتاب الجنائز: ۸۹۹)

مم. اس کھڑے ہونے سے کونیا کھڑا ہونا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ جیسا کہ آغاز نماز میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ... پڑھی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں، جب نیند سے بیدار ہو کر کھڑے ہوں۔ اس وقت بھی اللہ کی تبیع و تحمید مسنون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب کی مجلس سے کھڑے ہوں۔ جیسے صدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کی مجلس سے کھڑے وقت یہ دعا پڑھ لے گا تو یہ اس کی مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔

9°م. اور رات کو بھی اس کی تشبیح پڑھ<sup>(۱)</sup> اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔<sup>(۲)</sup> وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَإِدْ بَالْ التُّجُومِ ﴿

سُبْحَانَكَ اللُّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتَوْبُ إِلَيْكَ. (سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من مجلسه)

ا. اس سے مراد قیام اللیل لینی نماز تہد ہے، جو عمر بھر نبی مَنْ اللَّیْنَ کا معمول رہا۔

#### سورۂ مجم کی ہے اور اس میں باسٹھ آ بیتیں اور تین رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے۔ ا. قشم ہے سارے کی جب وہ گرے۔ ا. کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیردھی

س. اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔ ۴. وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔(۲)

# ٧

#### بن مرالله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

ۅؘالنَّبُورِاذَاهَاوِي<sup>ن</sup> مَاضَلَّ صَلْحِبُكُهُ وَمَاخَوٰيُ

> ۅؘٮٚٳؽڹ۫ڟؚؿؙۼڹۣٳڷۿۅؗؽ<sup>۞</sup> ٳڹؙۿۅؘٳڵٳۅؘؿؿ۠ؿؙٷڂؽۨ

اس پر سجدہ کیا۔ چنانچہ یہ کفر کی حالت میں ہی مارا گیا (سج جنام میں تلاوت کیا، تلاوت کے بعد آپ سَکَانْتِیْکُم نے اور آپ سَکُانْتِیْکُم نے اس نے اپنی مشی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا۔ چنانچہ یہ کفر کی حالت میں ہی مارا گیا (سج جناری، تغیر مورہ جم) بعض روایتوں میں اس شخص کا نام عتبہ بن ربعہ بتایا گیا ہے (تغیر ابن کیر) وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. حضرت زید بن ثابت رِنُوائِنَیْ کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ سَکُوائِنِیُمُ کے سامنے کی، آپ سَکُوائِنِیُمُ نے اس میں سجدہ نہیں کیا (سج جناری، باب ندور) اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ کرنا مستجب ہے، فرض نہیں۔ اگر مجھی چھوڑ بھی دیا جائے تو جائز ہے۔

ا. بعض مفسرین نے سارے سے ثریا سارہ اور بعض نے زہرہ سارہ مراد لیا ہے اور بعض نے جنس نجوم۔ هَوَیٰ، اوپر سے نیچے گرنا، یعنی جب رات کے اختتام پر فجر کے وقت وہ گرتا ہے، یا شیاطین کو مارنے کے لیے گرتا ہے یا بقول بعض میارے دن گریں گے۔ قیامت کے دن گریں گے۔

7. یہ جواب قشم ہے۔ صاحبہ کم (تمہارا ساتھی) کہہ کر نبی منگائی کی صدافت کو واضح تر کیا گیا ہے کہ نبوت سے پہلے چالیس سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارا عالم پہان گزارے ہیں، اس کے شب وروز کے تمام معمولات تمہارے سائے ہیں، اس کا اظافی و کر دار تمہارا جانا پہچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سواتم نے اس کے کر دار میں کبھی کچھ اور بھی دیکھا؟ اب چالیس سال کے بعد جو وہ نبوت کا دعویٰ کررہا ہے تو ذرا سوچو، وہ کس طرح جھوٹ ہوسکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ طلالت، راہ حق سے وہ انحراف ہے جو جہالت اور لاعلمی سے ہو اور غوایت، وہ کجی ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قشم کی گر اہیوں سے اپنے پیٹیم کی سخویہ بیان فرمائی۔

سوبه لینی وہ گمراہ یا بہک کس طرح سکتا ہے، وہ تو وحی الہی کے بغیر لب کشائی ہی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی

عَكَمَهُ شَيرِيدُالْقُوٰى ۗ ذُوُ مِرَّةٍ ۖ فَاسُتَوٰى ۗ وَهُوَ مِالْاُفْقِ الْاَعْلِ ۚ ثُمَّدِ نَافَتَكُ لَٰى ۞ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيُّنِ اَوْاَدْ ذَاْ ۖ

فَأُونُكَى إلى عَبُدِهٖ مَّأَاوُلِي

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَالِي ﴿ اَفَمُّرُونَهُ عَلَى مَايَزِي ﴿

اسے بوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔

۲. جو زورآ ور ہے (۱) پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔
 کناروں پر تھا۔ (۲)

۸. پر نزدیک موا اور اثر آیا۔

٩. پس وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم (")

•ا. پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی (<sup>۵)</sup> جو بھی پہنچائی۔

اا. دل نے جھوٹ نہیں کہا جے (پیغبر نے) دیکھا۔(۱)
ال. کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو (پیغبر) دیکھتے ہیں۔

کے موقعوں پر بھی آپ سُٹائٹٹٹٹ کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نگلتا تھا۔ (سنن النرمذي، أبواب البر، باب ما جاء في المهزاج) اس طرح حالت غضب مميں، آپ سُٹائٹٹٹٹ کو اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول تھا کہ آپ سُٹائٹٹٹٹ کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکاتی۔ (أبو داود، کتاب العلم، باب في کتاب العلم)

ا. اس سے مراد جبرائیل علیتیا فرشتہ ہے جو قوی اعضاء کا مالک اور نہایت زورآ ور ہے، تیغیبر پر وحی لانے اور اسے سکھلانے والا یہی فرشتہ ہے۔

۲. لیعنی جرائیل عالیم الله این وحی سکھلانے کے بعد آسان کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے۔

٣. لعنی پھر زمين پر اترے اور آہتہ آہتہ نبی عَلَاَثِیْمُ کے قریب ہوئے۔

۷٪ بعض نے ترجمہ کیا ہے، دو ہاتھوں کے بقدر، یہ نبی منگافیظِ اور جراکیل غلیظا کی باہمی قربت کا بیان ہے۔ اللہ تعالی اور نبی منگافیظِ کی قربت کا مال سے صاف واضح ہے کہ اس میں صرف جراکیل غلیظا کو ان کی اصل شکل میں صرف جراکیل غلیظا کو ان کی اصل شکل میں صرف جراکیل غلیظا کو ان کی اصل شکل میں دیکھا اور یہ بعثت کے ابتدائی ادوار کا واقعہ ہے جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ دوسری مرتبہ اصل شکل میں معراج کی رات دیکھا۔

۵. لینی جبرائیل علیناً اللہ کے بندے حضرت محمد منگالینیاً کے لیے جو وی یا پیغام لے کر آئے تھے، وہ انہوں نے آپ منگالینیاً تک پہنچایا۔

 الله اور اس نے تو اسے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔
الله سدرة المنتہیٰ کے پاس۔
الله اس کے پاس جنة الماویٰ ہے۔
الله جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر
چھا رہی تھی۔
الله جب کہ مدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر
کا نہ تو نگاہ بہتی نہ حد سے بڑھی۔
الله یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں
سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔
الله بحض نشانیاں دیکھ لیں۔
الله بحصل منات کو۔
الله بحصل منات کو۔
الله بحصل منات کو۔

وَلَقَنُ رَاهُ نَزْلَةً اُخْرِی ﴿
عِنْدَسِدُ رَقِ الْمُثَنَّعٰی ﴿
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاثِينَ ﴿
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاثِينَ ﴿
لِذُيغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴾
لِذُيغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴾

مَازَاغَ الْبُصَرُوَمَاطَعْی ۞ لَقَدُرَاٰی مِنُ الْنِتِ رَبِّهِ الْکُبُرٰی ۞

> اَفَرَءَيْثُواللَّتَ وَالْعُزِّي ﴿ وَمَنْوَةُ التَّالِئَةَ الْأُخْرِي ﴿

ا. یہ لیلة المعراج کو جب اصل شکل میں جرائیل علیاً کو دیکھا، اس کا بیان ہے۔ یہ سدرۃ المنتنی، ایک بیری کا درخت ہے جو چھٹے یا ساتویں آسان پر ہے اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جاسکتا۔ فرشتے اللہ کے احکام بھی سیس سے وصول کرتے ہیں۔

۲. اسے جنت الماویٰ، اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیناً کا مادیٰ و مسکن یہی تھا، بعض کہتے ہیں کہ روحیں یہاں آکر جمع ہوتی ہیں۔ (فتے القدیر).

سورة المنتهی کی اس کیفیت کا بیان ہے جب شب معراج میں آپ سی الیاقی نے اس کا مشاہدہ کیا، سونے کے پروانے اس کے گرو منڈلا رہے تھے، فرشتوں کا عکس اس پر پڑرہا تھا، اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہی تھا۔ (ابن کیر وغیرہ) اس مقام پر نبی سی الیقی کو تین چیزوں سے نوازا گیا۔ پانچ وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلود گیوں سے پاک ہوگا۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب ذکر سدرۃ المنتھیٰ)

سم. لیعنی نبی مَنْاشِیْظِ کی نگامیں دائیں بائیں ہوئیں اور نہ اس حد سے بلند اور متجاوز ہوئیں جو آپ مَنْاشِیْظِ کے لیے مقرر کردی گئی مقلی۔ (ایسر النفاسی)

۵. جن میں یہ جبرائیل عَلَیْها اور سدرۃ المنتهٰی کا دیکھنا اور دیگر مظاہر قدرت کا مشاہدہ ہے جس کی کچھ تفصیل احاویث معراج میں بیان کی گئی ہے۔

۲. یہ مشرکین کی تونیخ کے لیے کہاجارہا ہے کہ اللہ کی تو یہ شان ہے جو مذکور ہوئی کہ جبرائیل علیا جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خالق ہے، محمد رسول اللہ مُشَافِقِهِ جیسے اس کے رسول ہیں، جنہیں اس نے آسانوں پر بلاکر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروایا اور وحی بھی ان پر نازل فرماتا ہے۔ کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے اندر بھی یہ یا اس قشم

۲۱. کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟<sup>(۱)</sup> ہیں؟<sup>(۱)</sup> ۲۲. یہ تو بڑی نا انصافی کی تقسیم ہے۔<sup>(۲)</sup>

#### ٱلكُوُّ الذَّكَرُولَهُ الْرُنْثَىٰ ۞

#### تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزَى ﴿

کی خوبیاں ہیں؟ اس طلمن میں عرب کے تین مشہور بتوں کے نام بطور مثال لیے۔ لاٹ، بعض کے نزد یک یہ لفظ اللہ سے ماخوذ ہے، بعض کے نزدیک لَاتَ مَلْت سے ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہیں، پجاری اپنی گردنیں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ اس لیے یہ نام پڑگیا۔ بعض کہتے ہیں، کہ لات میں تا مشدو ہے۔ لَتَّ يَلُتُّ ہے اسم فاعل (ستو گھولنے والا) یہ ایک نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلاما کر تا تھا، جب یہ مرگما تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنالیا، پھر اس کے مجسے اور بت بن گئے۔ یہ طائف میں بنو ثقیف کا سب سے بڑا بت تھا۔ عُزَّیٰ كتي جين به الله كي صفاتي نام عَزيز سے ماخوذ ب، اور به أعز في تانيث ب بمعنى عَزيزة بعض كتي جين كه به عطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی، بعض کہتے ہیں کہ شیطانی (بھو تی) تھی جو بعض درخوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ بعض کتے ہیں یہ سنگ اسیف تھا جس کو پوجتے تھے۔ یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا۔ مَنوٰۃ، مَنَى يَمْني سے ب جس کے معنی صَتَ (بہانے) کے ہیں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے باس جانور ذنج كرتے اور ان كا خون بہاتے تھے۔ يہ مكہ اور مدينہ كے در ميان ايك بت تھا۔ (فع القدر) يہ قديد كے بالمقابل مشلل جگہ میں تھا، بنو خزاعہ کابہ خاص بت تھا۔ زمانۂ جالمیت میں اوس اور خزرج یہیں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے۔ (ایر الفاسر وائن کیر) ان کے علاوہ مختلف اطراف میں اور بھی بہت سے بت اور بت خانے تھیلے ہوئے تھے۔ نبی مَنَاتَیْنِمُ نے فتح ملہ کے بعد اور دیگر مواقع پر ان بتوں اور دیگر تمام بتوں کا خاتمہ فرمادیا۔ ان پر جو تھے اور عمارتیں بنی ہوئی تھیں، وہ مسار کروادیں، ان در ختوں کو کٹوادیا جن کی تعظیم کی جاتی تھی اور وہ تمام آثار ومظاہر مثا ڈالے گئے جو بت یر تی کی ماد گار تھے، اس کام کے لیے آپ مَنْ اَنْتُیْمُ نے حضرت خالد، حضرت علی، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت جریر بن عبد الله البحلی وغیر ہم رضوان الله علیهم اجمعین کو، جہال جہال یہ بت تھے، بھیحا اور انہوں نے حاکر ان سب کو ڈھاکر سر زمین عرب سے شرک کا نام منادیا۔ (ابن کیر) قرون اولی کے بہت بعد ایک مرتبہ پھر عرب میں شرک کے یہ مظاہر عام ہوگئے تھے، جس کے لیے اللہ تعالٰی نے مجدد الدعوۃ شخ محمد بن عبد الوباب کو توفیق دی، انہوں نے درعیہ کے حاکم کو اپنے ساتھ ملاکر قوت کے ذریعے سے ان مظاہر شرک کا خاتمہ فرمایا اور ای وعوت کی تجدید ایک مرتبہ پھر سلطان عبد العزیز والی نجد و مخاز (موجودہ سعودی حکمر انوں کے والد اور اس مملکت کے بانی) نے کی اور تمام پختہ قبروں اور قبوں کو ڈھاکر سنت نبوی مَاکِیدِ کم اصاء فرماما اور یوں الحمد لله اب پورے سعودی عرب میں اسلامی احکام کے مطابق نہ کوئی پختہ قبر ہے اور نہ کوئی مزار۔

ا. مشركين مكه فرشتول كو الله كى بيٹيال قرار ديتے تھے، يه اس كى ترديد ہے، جيسا كه متعدد جگه يه مضمون گزرچكا ہے۔
 ٢. ضِيْزَىٰ، حق وثواب سے جنی ہوئی۔

ٳؽۿۣؽٳڷڒٲڛ۫ٮۜٵڠؚٛڛػؽؾؙؠؙٷۿٲٲٮٛ۬ؿؙٛۉٵڹٵٚٙۊؙؙٛٛٛٛٛٛٛڞؙۿ ۺۜٲٲٮٛڗٛڶ۩ؽ۠؋ۑۿٵڝؙۺؙڶڟؿٝٳڽٛؾؽۧڽؚۼؙۅؽ ٳڒٳڵڟؿۜۄؘڝٙٲؾۿۅؘؽٵڷڒؽؙ۫ڟؙٛؽۧۅڶڡٙٮؙڿٵٙۼۿؙۿ ڝؚؖڽڗؾۣۿؚؿؙٵڵۿۮؽ۞

امُ الْإِنْسَانِ مَاتَمَتَى اللهِ الْمُؤلِّدُ فَاللهِ الْاَوْلِ اللهِ الْاَوْلِ اللهِ الْاَوْلِ اللهِ

ۅؘڲۄ۫ۺؽؙڡۜڲڡٟڣ التّملوتِ لاتُغْفِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا إلامِنَ بَعْدِالَ يُلاذِنَ اللهُ لِبَنِّ يَتَثَاً وُوَيْرِضَي

ِ إِنَّ الَّذِيْنَ لَايُغُمِّنُونَ بِالْأَحِدَةِ لَيُسَتُّوْنَ الْمَلَإِكَةَ تَمْمَةَ الْأَنْثَ ۞

وَمَالَهُمُوبِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ تَتَبِّعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنَّ الطَّنَّ لَايُغِنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا

فَآعُوضْ عَنُ مَّنَ تَوَلَّقُ عَنُ ذِكُونَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا الْعَلِوةَ الكُنْيَا الْ

۲۳. دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کی باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچے پڑے ہوئے ہیں اور یفینا ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔

۲۴. کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟<sup>(1)</sup>
۲۵. الله بی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان۔<sup>(1)</sup>

۲۷. اور بہت سے فرشتے آسانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے جاتے اجازت دے دے۔

.۲۷. بیشک جو لوگ آخرت پر ایمان خبیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں۔

۲۸. اور حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ صرف اپنے گمان کے چیچے پڑے ہوئے ہیں اور بیشک وہم (و گمان) حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔

79. تو آپ ان سے منہ موڑلیں جو ہماری یاد سے منہ موڑک اور جن کا ارادہ بجز دنیوی زندگی کے اور کچھ ننہ ہو۔

ا. لینی یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ۲. لینی وہی ہوگا، جو وہ چاہے گا، کیونکہ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں۔

٣. لينى فرشتے، جو اللہ كى مقرب ترين مخلوق ہے، ان كو بھى شفاعت كا حق صرف انبى لوگوں كے ليے ملے گا جن كے ليے اللہ پند كرے گا، جب يہ بات ہے تو پھر يہ پھر كى مورتياں كس طرح كى كى سفارش كر سكيں گى؟ جن سے تم آس لگائے بيٹھے ہو، نيز اللہ تعالىٰ مشركوں كے حق ميں كى كو سفارش كرنے كا حق بھى كب دے گا، جب كہ شرك اس كے فرديك نا قابل معافی ہے؟

ذلك مَيْلُغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّعَنُ سَيِيلِهِ وَهُوَاعُلُوْبِمِنِ اهْتَدى ٠

وَبِللهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْزَرْضِ لِيَجْزِي الَّذِينَ اَسَاءُوْابِمَا عَمِلُوْا وَيَغِزِيَ الَّذِينَ آحْمَـُ نُوْابِالْحُنْنَىٰ الْعُنْنَىٰ الْعُنْنَىٰ الْعُنْنَىٰ الْعُنْنَىٰ الْعُنْنَىٰ الْعُنْنَىٰ

ٱلَّذِينَ يَخْتِنِبُونَ كُنِّيرَ الْإِنْجِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّااللَّهُ مَرٍّ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَاعَلُوكُمُ إِذْ أَنْشَّأَكُمُ

• ان کے علم کی انہاء ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔

اس. اور الله بی کا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اجھا بدلہ عنایت فرمائے۔(۱)

mr. ان لو گوں کو جو بڑے گناہوں سے بیختے ہیں اور بے حمائی سے بھی (\*) سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے۔ (\*) بیشک

ا. یعنی ہدایت اور گمراہی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتاہے ہدایت سے نواز تا ہے اور جے چاہتا ہے، گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے، تاکہ نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا صلہ اور بدکار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے ﴿وَبِلّٰهِ مَا فِي التَّمَا إِنَّ اللّٰهِ وَمَانِي الْأَرْضِ ﴾ يه جمله معترضه ب اور ليكبزي كا تعلق كزشته كفتكو سے ب- (فخ القدير)

۲. کَبَائِدٌ ، کَبیْرَةٌ کی جمع ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ زیادہ اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے، ما جس کے مرتکب کی سخت مذمت قرآن وحدیث میں مذکور ہے اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اصرار ودوام بھی اسے کبیرہ گناہ بنادیتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماست کی شخفیق میں اختلاف کی طرح، اس کی تعداد میں بھی بہت اختلاف ہے۔ بعض علماء نے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے۔ جیسے کتاب الکبائر للذہبی اور الزواجر وغيره ـ فَوَاحشُ ، فَاحشَةٌ كي جمع بي، بي حمائي ير مني كام، جيسے زنا، لواطت وغيره ـ بعض كتے ميں، جن گناہوں میں حد ہے، وہ سب فواحش میں داخل ہیں۔ آج کل بے حمائی کے مظاہر چونکہ بہت عام ہوگئے ہیں، اس لیے بے حیائی کو "تہذیب" سمجھ لیا گیا ہے، حتی کہ اب مسلمانوں نے بھی اس "تہذیب بے حیائی" کو اپنالیا ہے۔ چنانچہ گھروں میں ٹی وی، وی سی آر وغیرہ عام ہیں، عورتوں نے نہ صرف پر دے کو خیرباد کہہ دیا ہے، بلکہ بن سنور کر اور حسن وجمال کا مجسم اشتہار بن کر باہر نکلنے کو اپنا شعار اور وطیرہ بنالیا ہے۔ مخلوط تعلیم، مخلوط ادارے، مخلوط مجلسیں اور دیگر بہت سے مو قعول پر مرد وزن کا بے باکانہ اختلاط اور بے محابا گفتگو روز افزول ہے، درآل حالیکہ یہ سب "فواحش" میں داخل ہیں۔ جن کی بابت یہاں بتلایا جارہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہے، وہ کبائر وفواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گے

٣. لَمَمٌ ك لغوى معنى بين، كم اور جهونا مونا، اى سے اس كے يه استعالات بين أَلَمَّ بالْمَكَانِ (مكان ميں تھوڑى وير تھہرا) اُلَمَّ بِالطَّعَام (تھوڑا سا کھایا)، ای طرح کس چیز کو محض چھولینا، یا اس کے قریب ہونا، یا کس کام کو ایک مرتبہ

ڝؚۜٵؙڵڒؙۻۣۅڵۮؙٲٮؙٛؿؗٷڿێؖڋ۠ڧٝڹؙڟۅؙڹؚٲڡۜۿڹڬٝۅٝ ڣٙڵڎؙؾڒٞؿٚٳٙٲڡؙؙۺؙڴۄٞۿۅٵۼڮڔؠڹٵؾٞڠٙؿؙٙ

> اَفَرَمَیْتَ الَّذِی ُتَوَلَّیُّ وَاَعْظَی قِلِیُلَا قَاکُدٰی® اَحِنْدَهٔ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَیِرِی ۞

امْ لَمْ يُنَيّا بِمَانَ صُعُفِ مُؤسِّي اللهِ

تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تہہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماوں کے پیٹ میں بچے تھے (۱) پس تم اپنی پاکیزگ آپ بیان نہ کرو، (۲) وہی پر ہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔

ساس کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑلیا؟

ساس اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا۔ (۳)
رہا ہے؟ (سب کچھ) دیکھ میں کا علم ہے کہ وہ (سب کچھ) دیکھ رہا ہے؟

٣٧. کيا اسے اس چيز کی خبر نہيں دی گئی جو موسیٰ (عَالِيَكَا) کے صحيفوں ميں تھا؟

یا دو مرتبہ کرنا، اس پر دوام واستمرار نہ کرنا، یا محض دل میں خیال کا گزرنا، یہ سب صورتیں لَمَمَّ کہلاتی ہیں۔ (فُحَ القدر) اس کے اس مفہوم اور استعال کی رو سے اس کے معنی صغیرہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے مادیات کا ارتکاب، لیکن بڑے گناہ کے ابت گناہ کے مادیات کا ارتکاب، لیکن بڑے گناہ کے ابت چھوڑدینا، یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملاً اس کے قریب نہ جانا، یہ سارے صغیرہ گناہ ہول گے، جو اللہ تعالی کربائر سے ابتناب کی برکت سے معاف فرمادے گا۔

ا. أَجِنَّةُ، جَنِيْنٌ كَى جَعْ ہِ جَو بِيك كَ بَجِ كو كَها جاتا ہے، اس ليے كہ يہ لوگوں كى نظروں سے مستور ہوتا ہے۔ ٢. ليعنى جب اس سے تمهارى كوئى كيفيت اور حركت مخفى نہيں، حتىٰ كہ جب تم مال كے بيك ميں شے، جہال تمهيں كوئى وكھنے پر قادر نہيں تھا، وہال بھى تمهارے تمام احوال سے وہ واقف تھا، تو پھر اپنی پاكيزگى بيان كرنے كى اور اپنے منہ ميان مھو بننے كى كيا ضرورت ہے؟ مطلب يہ ہے كہ ايبا نہ كرو۔ تاكہ رياكارى سے تم بچو۔

سر لین تھوڑا سا دے کر ہاتھ روک لیا۔ یا تھوڑی می اطاعت کی اور پیچے ہٹ گیا آُکدَیٰ کے اصل معنی ہیں کہ زمین کھودتے کھودتے سخت پتھر آجائے اور کھدائی ممکن نہ رہے۔ بالآخر وہ کھدائی چھوڑدے تو کہتے ہیں اُگدَیٰ یہیں سے اس کا استعال اس شخص کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو پچھ دے لیکن پورا نہ دے، کوئی کام شروع کرے لیکن اسے میل تک نہ پہنچائے۔

م. لیعنی کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے فی سمبیل اللہ خرج کیا تو اس کا مال ختم ہوجائے گا؟ نہیں، غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ خرج کرنے سے گریز محض بخل، دنیا کی محبت اور آخرت پر عدم یقین کی وجہ سے کررہا ہے اور اطاعت اللہ سے انجواف کی وجوہات بھی یہی ہیں۔

ۅؘٳڹؙۯۿؚؠؽڔٲڵۮؚؽؙۅڣٝؖ۞ ٵ؆ تۜڹۯڔؙۅؘٳڔ۫ۯة۠ ۊۣڒ۫ۯٲڂٛۏؽ۞ ۅٙٲڽؙڰؽۺڸڵ۪ٳؽؙٮٵڽٳ؇ؚڡٵۺۼؽ۞

وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوُفَ يُرِي

ؿؙڗؙۘڲؙؚۏ۬ٮۿؙٳۼۘٷٙٳٙءؘٲڶٳۘٷڨٛ ۅؘٲڽٞٳڸ<sub>ۮ</sub>ڽؚؚڮٲٮؙؽؙۺؘۿڰ۫

سے اور وفادار ابراہیم (عَلَیْنَا کے صحفوں میں تھا)۔

اللہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

اللہ کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

اللہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔

اللہ کوشش خود اس نے کی۔

۰۰م. اور یہ کہ بیٹک اس کی کوشش عنقریب ویکھی جائے گی۔(۲)

۳۱. پھر اسے بورا بورا بدلہ دیا جائے گا۔ ۳۲. اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے۔

ا. یعنی جس طرح کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا ذمے دار نہیں ہوگا، ای طرح اسے آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا، جن میں اس کی اپن محنت ہوگ۔ (اس جزاء کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں۔ جیسا کہ بعض سوشلسٹ قتم کے اہل علم اس کا یہ مفہوم باور کرائے غیر حاضر زمنداری اور کرایہ داری کو ناجائز قرار دیتے ہیں) البتہ اس آیت سے ان علاء کا استدلال صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچا۔ اس لیے کہ یہ مروہ کا عمل ہے نہ اس کی محنت۔ اس کے رسول اللہ عَنَاتِیمُ نے اپنی امت کو مر دوں کے لیے قرآن خوانی کی ترغب دی نہ کسی نص ما اشارۃ انص سے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اس طرح صحابہ کرام جنگانی سے بھی یہ عمل منقول نہیں۔ اگر یہ عمل، عمل خیر ہوتا تو صحامہ فٹائٹٹر اسے ضرور اختبار کرتے۔ اور عبادات و قربات کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے، اس میں رائے اور قاس نہیں چل سکتا۔ البتہ دعا اور صدقہ وخیرات کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اس پر تمام علاء کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ شارع کی طرف سے منصوص ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ مرنے کے بعد تین چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہ یہی دراصل انسان کے اپنے عمل ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اولاد کو نبی منگاللیظم نے خود انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے۔ (سنن النسانی، کتاب البيوع، باب الحث علی الکسب) صدقة جاريه، وقف کی طرح انسان کے اپنے آثار عمل ہیں۔ ﴿وَنَكُنْنُ مَاقَدُمُوْا وَالتَّادَهُوْ ﴾ (بسّ: ١١) (اور جم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے جیجتے ہیں) اس طرح وہ علم، جس کی اس نے لوگوں میں نشر واشاعت کی اور لوگوں نے اس کی اقتداء کی، تو یہ اس كى سعى اور اس كا عمل ہے اور بمصداق حديث نبوى المَنْ دَعَا إلىٰ هُدّى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْل أُجُوْر مَنْ تَبعَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا » (سنن أبي داود كتاب السنة، باب لزوم السنة) اقتداء كرفي والول كا اجر بهي است يُنْتِما رے گا۔ اس لیے یہ حدیث، آیت کے منافی مہیں ہے۔ (ابن کیر).

۲. کینی دنیا میں اس نے اچھایا برا جو بھی کیا، چھپ کر کیا یا علانیہ کیا، قیامت کے دن سامنے آجائے گا اور اس پر اسے یوری جزاء دی جائے گی۔

وَانَّهُ هُوَامُاتُ وَاجَلَیْ فَ وَانَّهُ هُوَامَاتُ وَاجَلِیْ فَ وَانَّهُ هُوَامَاتُ وَاجْدِی الذَّکْرُوالْائْتُیْ فَ مِنْ تُنْطَفَةٍ إِذَاتُمُنْی فَ وَانَّهُ هُواعْنُی وَاقْنُی فَ وَانَّهُ هُورَبُّ الشِّعْزی فَ وَانَّهُ هُورَبُّ الشِّعْزی فَ وَانَّهُ هُورَبُّ الشِّعْزی فِ وَتَمُودُ وَافْعَالَ الْمُولِي فَوْرَبُّ الشِّعْزی فِ وَقَوْمُ نُورِ مِیْنَ قَبْلُ إِنَّهُ مُحِکَانُوا هُمْ اَظْلَمَ وَاطْغَی فَ

وَالْمُؤُتَّفِكَةُ اَهُوٰي ۗ

نَتَشْهَامَاغَشٰی۞ فِیاَقِالاَهْ رَبِّكَ تَتَمَارٰی۞

٣٣٠. اور يه كه وبى بنساتا ہے وبى رلاتا ہے۔
٣٩٠. اور يه كه وبى مارتا ہے اور جِلاتا ہے۔
٣٩٠. اور يه كه اسى نے جوڑا لينى نر و مادہ پيدا كيا ہے۔
٣٩٠. نطفه سے جب كه وہ شكايا جاتا ہے۔
٢٩٠. اور يه كه اسى كے ذيتے دوبارہ پيدا كرنا ہے۔
٨٩٠. اور يه كه وبى مالدار بناتا ہے اور سرمايه ديتا ہے۔
٢٩٠. اور يه كه وبى شعرىٰ (ستارے) كا رب ہے۔
٢٩٠. اور يه كه وبى شعرىٰ (ستارے) كا رب ہے۔
٢٩٠. اور يه كه وبى شعرىٰ (ستارے) كا رب ہے۔
٢٩٠ اور شود كو بھى (جن ميں ہے) ايك كو بھى باقى نه ركھا۔
٢٥. اور اس سے پہلے قوم نوح كو، يقيناً وہ بڑے ظالم اور
سرکش ہے۔
سرکش ہے۔
سرکش ہے۔

الٹ دیا۔''' ۱۳۵۰. پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔'<sup>(۵)</sup>

۵۵. پس (اے انسان) تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھٹڑے گا؟<sup>(۱)</sup>

ا. لیعنی کسی کو اتنی تو نگری دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہوجاتی ہیں اور کسی کو اتنا سرمایہ دے دیتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد فی رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کرکے رکھتا ہے۔

۴. رب تو وہ ہر چیز کا ہے، یہاں اس سارے کا نام اس لیے لیا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کو پوجا کرتے تھے۔

سر. قوم عاد کو اولی اس لیے کہا کہ یہ شمود سے پہلے ہوئی، یا اس لیے کہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے یہ قوم ہلاک ک گئ۔ بعض کہتے ہیں، عاد نامی دو قومیں گزری ہیں، یہ پہلی ہے جسے باد تند سے ہلاک کیا گیا جب کہ دوسری زمانے کی گردشوں کے ساتھ مختلف ناموں سے چلتی اور مجھرتی ہوئی موجود رہی۔

الله ال سے مراد حضرت لوط علينا كى بستيال بين، جن كو ان پر الث ديا كيا۔

۵. لینی اس کے بعد ان پر پھروں کی بارش ہوئی۔

٢. ما شك كرے كا اور ان كو جھلائے كا، جب كه وہ اتنى عام اور واضح بين كه ان كا انكار ممكن ہے نه ان كا انفاء ہى۔

هٰڎَائذِيۡرُمِّى الثُّدُرِالْأُولِ

ٱینهَتِ الْادِنَةُ ثُنَّ لَیْسَ لَهَا مِنُ دُوْنِ اللهِ کَاشِفَةٌ ثُ

اَفَيِنْ هٰذَا الْغَيِّايْثِ تَعُجُبُوْنَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبَكُونَ ﴿ وَاَنْ تُكُو سُلِي دُونَ فَاسُحُدُو لِلْهِ وَاعْبُدُوا ۚ ﴿ فَاسْحُدُو لِلْهِ وَاعْبُدُوا ۚ ﴿

۵۲. یہ (نبی) ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں

۵۷. آنے والی گھڑی قریب آگئی ہے۔ ۵۸. اللہ کے سوا اس کا (وقت معین پر کھول کر) د کھانے والا اور کوئی نہیں۔

09. پس کیاتم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟(۱) . ۱۹۰۰ اور بنس رہے ہو؟ روتے نہیں؟

١٢. اور (بلكه) تم كھيل رہے ہو۔

۱۲. اب الله کے سامنے سجدے کرو اور (اس کی) عبادت کرو۔ (۲)

ا. بات سے مراد قرآن کریم ہے، لیعنی اس سے تم تعجب کرتے اور اس کا استہزاء کرتے ہو، حالانکہ اس میں نہ تعجب والی کوئی بات ہے نہ استہزاء و تکذیب والی۔

۲. یہ مشرکین اور مگذبین کی توتیخ کے لیے حکم دیا۔ لینی جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قر آن کو ماننے کے بجائے، اس کا استہزاء واستخفاف کرتے ہیں اور ہمارے پیغیبر کے وعظ ونصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہورہا ہے، تو اے مسلمانو! تم اللہ کی بارگاہ میں جبک کر اور اس کی عبادت واطاعت کا مظاہرہ کرکے قرآن کی تعظیم وتوقیر کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں نبی عَلَیْشَیْفِ نے اور صحابہ کرام نے سجدہ کیا، حتی کہ اس وقت مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا، جیسا کہ احادیث میں ہے۔

#### سورہ قمر مکی ہے اور اس میں پیپین آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہر بیان نہایت رحم والا ہے۔ آ. قیامت قریب آگئ<sup>(1)</sup> اور چاند پھٹ گیا۔<sup>(۲)</sup> ۲. اور یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔<sup>(۳)</sup> سل. اور انہوں نے جھلایا اور اپنی خواہشوں کی بیروی کی اور ہر کام تھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔<sup>(۳)</sup> سل. اور یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں <sup>(۵)</sup> جن میں وارٹ ڈپٹ (کی تھیجت) ہے۔

# ١

#### بِسُ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٳڡۛ۫ۛۛۛڗۜٮؘؾؚٳڶۺۜٵۼڎؙۅؘڶۺؙؾٞٳڷؙڡٞٷ ۅؘڶؿۜڔۜۉٵڶؽڐؘؽ۠ڠڔڞ۫ۅٵۅؘؽڡؙٞٷڷ۠ٵڛڞڗؙۺؙۼؖڗ۠۫۞

وَكُنَّ بُوْاوَالَّبُعُوٓ الْمُوٓ آءَهُ وَكُلُّ أَمْرِيُّمُ مَقَوَّرُ ۞

وَلَقَانُ جَاءَهُ وُمِّنَ الْأَنْبُآءَ مَا فِيلُهِ مُزُدَجَرُّ

🖈 . یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ مُنَافِیْتِا نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ کَمَا مَرَّ.

ا. ایک تو باعتبار اس زمانے کے جو گزرگیا، کیونکہ جو باتی ہے، وہ تھوڑا ہے۔ دوسرا ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ چنانچہ نی عُلَّ النَّیْرِ آنے بھی اپنی بابت فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے متصل ہے، لیعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔

۲. یہ وہ مججزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا، چاند کے دو کھڑے موگئے حتیٰ کہ لوگوں نے حراء پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا۔ لینی اس کا ایک کھڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک کھڑا اس طرف ہوگیا۔ (صحیح البخاری، کتاب مناف الانصار، باب انشقاق الفمر) جمہور سلف وخلف کا بہی مسلک ہے باب انشقاق الفمر) جمہور سلف وخلف کا بہی مسلک ہے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ انشقاق قدر نبی مُنافِیقِم کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ مُنافِقِم کے واضح مجزات میں سے ہے، صبح شد سے ثابت احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔"
آپ مُنافِقِم کے واضح مجزات میں سے ہے، صبح شد سے ثابت احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔"
سمبر یعنی قریش نے، ایمان لانے کے بجائے، اسے حادو قرار دے کر اپنے اعراض کی روش برقرار رکھی۔

٣. يه كفار مكه كى تكذيب اور اتباع اہواء كى ترديد وبطلان كے ليے فرمايا كه ہر كام كى ايك غايت اور انتہاء ہے، وہ كام اچھا ہو يا برا۔ ليمنى بالآخر اس كا نتيجه نكلے گا، اچھے كام كا نتيجه اچھا اور برے كام كا برا۔ اس نتيج كا ظهور دنيا ميں بھى ہوسكتا ہے اگر الله كى مشيت مقتضى ہو، ورنه آخرت ميں تو ليقينى ہے۔

۵. لینی گزشته امتول کی ہلاکت کی، جب انہوں نے تکذیب کی۔

 لینی ان میں عبرت ونصیحت کے پہلو ہیں، کوئی ان سے سبق حاصل کرکے شرک ومعصیت سے بچنا چاہے تو پی سکتا ہے۔ مُزْ دَجَرٌ اصل میں مُزْ تَجَرٌ ہے زَجْرٌ سے مصدر میمی۔

عِلْمَةُ بَالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ

فَتُولَ عَنُهُمُ كَوْمُرِيدُعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْعٌ ثُنُكُرٍ ﴿

ؙڞٛؾۜۘۜۜ۠۠ۼٵؙڹڞۘۘۘۘڒۮۿؙۏڲۼٛٷڿؘڹؘ؈ؘٵڶڒۘڂؚڋڶڣڬٲؠٚۜٞۿ ۼڒڐؿؙٮٚؾ۫ؿڒٛ

> مُهُطِعِيْنَ إِلَى التَّااءَ يَقُوْلُ الْكَفْرُونَ هَنَا يَوْمُرِّعِيُّرُ۞

ڬؽۜڹٮؙٛ ؿۘڹؙۿ<sup>ۻ</sup>ٛٷۛ*ۮۯؙۅٛڿ*ۭڣؘػۮٞڹؙۅؗٳۼؠؙۮٮؗٵۅؘڤاڷۊؗٳ ۼڹؙۏٛڽ۠ۜٷٞڶۯ۫ۮڿؚڔؘ۞

فَدَعَارَتَهَ آنِّي مَغُلُوثُ فَاتَّتَعِرُ

 اور کامل عقل کی بات ہے<sup>(۱)</sup> لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔<sup>(۲)</sup>

۲. کیس (اے نبی منگانیٹی ای میں ان سے اعراض کرو، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف بکارے گا۔ (")
 ک. یہ جبکی آئکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ (")

٨. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، (۵) اور کافر
 کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔

9. ان سے پہلے قوم نوح (عَلَيْلًا) نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلاکر جھڑک دیا گیا تھا۔(۱)

١٠. پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس

ا. یعنی ایسی بات جو تابی سے پھیردینے والی ہے دوسرا معنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن کریم حکمت بالغہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں ہے۔ تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے یا گراہ کردے اس میں بھی حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے۔

۳. یَوْمَ سے پہلے اُذْکُرْ محذوف ہے، تعنی اس دن کو یاد کرو۔ نُکُرُّ، نہایت ہولناک اور دہشت ناک مراد میدان محشر اور موقف حساب کے اہوال اور آزمائشیں ہیں۔

۷۰. لیعنی قبروں سے نکل کر وہ اس طرح تھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح نہایت تیزی سے جائیں گے، گویا ٹڈی دل ہے جو آناً فاناً فضائے بسیط میں پھیل جاتا ہے۔

مُهْطِعِيْنَ، مُسْرِعِيْنَ، وور ي ك، يتي نہيں رہيں گ۔

٩٠. وَازْدُجِرَ وَازْتُجِرَ بَ، يعنى قوم نوح نے نوح عَلَيْكِ كَ تَكذيب بَى نهيں كى، بلك انهيں جمر كا اور دُرايا وصكايا بھى۔
 ٩٠٠ وسرے مقام پر فرمايا ﴿قَالُوْالَ بِنْ كَوْتَذُمْتَكُونَكُ مِنَ مِنْ الْمَرْجُونِ بِينَى (الشعراء: ١١١) (اے نوح! (عَلَيْكُا) اگر تو باز نہ آيا تو تھے عَلَيار كرديا جائے گا)۔

ہوں تو میری مدد کر۔

11. پس ہم نے آسان کے دروازوں کو زور کے مینہ سے کھول دیا۔<sup>(1)</sup>

11. اور زمین سے چشموں کو جاری کردیا پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا (دونوں) پائی جمع ہوگئے۔(۲)

11. اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی (کشتی) پر سوار کرلیا۔(۲)

۱۴. جو ہماری آ تکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔

10. اور بیشک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بناکر باقی رکھا<sup>(\*)</sup> پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔<sup>(۵)</sup>

14. بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی ربین؟

اور بیشک ہم نے قرآن کو سبھنے کے لیے آسان کردیا ہے<sup>(۱)</sup> پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟

فَعَتَنَّا أَبُواب السَّمَاءِبِمَاءٍ مُّنْهُمُونً

**ٷۼٚؖڗؙؽٚٵڷٳۯڞؘۼؽؙۅ۫ؽؙٵڣؘٲڶؾؘڠٙؽٳڶؠٵۧؠٛۼڵٙٳؠٟ۫ۏؚؾ**ۮۊؙڮڗؖۿ

وَحَمَلُنٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُوِ

تَعْرِيْ بِأَعْيُنِنَا جُزَّاءً لِنَّنَ كَانَ كُفِنَ ®

وَلْقَدُّتُوكُنْهَا الِيَّةُ فَهَلُمِنْ مُثَّرُّكِرِ®

فَكَيْفَ كَانَ عَلَا بِي وَنُدُرِ®

وَلَقَدُيتَ رُنَا الْقُرُ الْ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞

ا. مُنْهَورٌ ، مِمعنی کثیر یا زوردار هَمْرٌ ، صَبُّ (بہنے) کے معنی میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چالیس دن تک مسلسل خوب زور سے یانی برستا رہا۔

 لیعنی آسان اور زمین کے پانی نے مل کر وہ کام پورا کردیا جو قضاء وقدر میں لکھ دیا گیا تھا لیعنی طوفان بن کر سب کو غرق کردیا۔

٣. دُسُرٌ، دِسَارٌ کی جُع ہے، وہ رسال، جن سے کثتی کے تختے باندھے گئے، یا وہ کیلیں اور میخیں جن سے کثتی کو جوڑا گیا۔ ٣. تَرَكْنَاهَا میں ضمیر کا مرجع سَفِيْنَةً ہے۔ یا فِعْلَةً لیمن تَرکُنَا هٰذِهِ الْفِعْلَةَ الَّتِيْ فَعَلْنَاهَا بِهِمْ عِبْرَةً

۵. مُدَّكِرٍ، اصل ميں مُذْتَكِرِ ہے۔ تاكو دال سے بدل ديا گيا اور ذال مجمہ كو دال بناكر، دال كا دال ميں ادغام كرديا گيا۔ معنی جيں عبرت كيارنے اور تقيحت حاصل كرنے والا۔ (ثع القدر)

۲. لینی اس کے مطالب ومعانی کو سمجھنا، اس سے عبرت ونصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کردیا
 ۲. لینی اس کے مطالب ومعانی کو سمجھنا، اس سے عبرت ونصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کردیا
 ۲. لینی اور نے کے مطالب ومعانی کو سمجھنا، اس سے عبرت ونصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کردیا

كَنَّ بَتْ عَادُ تُعَلِيفُ كَانَ عَدَالِي وَنُدُرِ

ٳ؆ٛٲۯۺڵڹٵۼێڗٟؗؠٝڔؽؚٵڡۜۯڝٞڗٳ؈۬ؽۅ۫ۄؚڹؘڂڛ ؙؙؙؙۺۼڗۣؖ

تَنْزِعُ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَعُجَازُنَّخُلِ مُّنْقَعِرِ ﴿

فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُثُورِ

وَلَقَكُ يُتَدُرُ نَاالْقُمُ الْ لِلذِّ كُوفَهَلُ مِنْ مُثَاكِرِهُ

كَنَّ بَتُ ثَمُوُدُ بِالنَّنُ رُو

فَقَالُوۡۤالۡبَثَوُامِتَاوَلِحِدُاتَتَبِعَهَ ۚ اِثَآلَةِ الَّهِي ۡ صَٰلِلِ وَّسُعُر ۞

 قوم عاد نے بھی حیطلایا پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔

19. ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا، ایک پیم منحوس دن میں بھیج دی۔(۱)

۲۰. جو لوگوں کو اٹھا اٹھاکر دے پٹنی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ (۱)

۲۱. پس کیسی ربی میری سزا اور میرا ڈرانا؟

۲۲. اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کردیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟

۲۳. قوم شمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔

۲۴. اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرمانبر داری کرنے لگیں؟ تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوائلی

شخص تھوڑی می توجہ دے تو وہ عربی گرامر اور معانی وبلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اے آسانی ہے سمجھ لیتا ہے، ای طرح یہ دنیا کی واصد کتاب ہے، جو لفظ بلفظ یاد کرلی جاتی ہے ورنہ چھوٹی ہے چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کرلینا اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل ہے۔ اور انسان اگر اپنے قلب وذبن کے دریجے وارکھ کر اسے عبرت کی آنکھوں سے پڑھے، نفیحت کے کانوں سے نے اور سمجھنے والے دل سے اس پر غور کرے تو دنیا وآخرت کی سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ اس کے قلب ودماغ کی گہرائیوں میں اثر کر کفر ومعسیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کردیتی ہے۔ اللہ بیت ہیں یہ بدھ کی شام تھی، جب اس تند، شخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا، پھر مسلسل کے راتیں اور ۸ دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹنی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہوجاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس شاہت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کی اور دن میں نحوست ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ مُسْتَمِر گا مطلب، مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کی اور دن میں نحوست ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ مُسْتَمِر گا مطلب، یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک سب ہلاک نہیں ہوگے۔

۲. یہ درازی قد کے ساتھ ان کی بے لبی اور ااچار گی کا بھی اظہار ہے کہ عذاب الٰہی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے درآل حالیکہ انہیں اپنی قوت وطاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ أَعْجَازُ، عَجْزٌ کی جع ہے، جو کسی چیز کے پچھلے ھے کو کہتے ہیں۔ مُنقَعِرٌ، این جڑ سے اکھڑ جانے اور کٹ جانے والا۔ لیعنی محجور کے ان تنوں کی طرح، جو اپنی جڑ سے اکھڑ اور کٹ چکے ہوں، ان کے لاشے زمین پر بڑے ہوئے تھے۔
 کے لاشے زمین پر بڑے ہوئے تھے۔

میں پڑے ہوئے ہوں گے۔(۱)

**۲۵.** کیا ہم سب کے در میان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ تنہیں بلکہ وہ حجموٹا شیخی خور ہے۔<sup>(۱)</sup>

۲۱. اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جموٹا اور شخی خور تھا؟ (<sup>(9)</sup>

۲۷. بیشک ہم ان کی آزمائش کے لیے او نٹنی بھیجیں گے۔ ''' پس (اے صالح) تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ <sup>(۵)</sup>

۲۸. اور ہاں انہیں خبر کردے کہ پانی ان میں تقیم شدہ ہے، (۱) ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ (۱)

۲۹. انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی(۱) جس نے (اونٹنی پر) وار کیا(۱) اور (اس کی) کوچیس کاٹ دیں۔

ءَا۠لُقِىَ الذِّكْرُعَلَيْهِ مِنَ بَيْنِنَا بَلُ هُوَكُنَّا اِثَّارُ الْمُ

سَيَعْلَمُونَ عَدًا أَمِنِ الْكُذُّ الْبِ الْكَثِيثُونَ

ٳػٵؙؙؙؙٛٛۯؙڛؚڶؙۅۘؗۘۘۘٳٳڵؾٚٵۊٙڿۏؾؙۜڹڐٞڵۿؙؙؙؗٛؗٛ؋ؙۏٵۯؾٙڡؚٙڹۿۄٞ ۅٵڝؙڟۑؚۯ۞

ۅؘێؚڹٞۿؙۉؙٲؾؘۜٵڷؠؘٲٚٷؚؿٮ۠ؠؘڎؙؙٛڹڲؽؘۿٷٞڴڷ۠ؿٝٮۯۑ ؙٚڠؙؾؘڠۜڔؖ۞

فَنَادَوُاصَاحِبَهُو فَتَعَاظِي فَعَقَرَ

ا. لین ایک بشر کو رسول مان لینا، ان کے نزدیک گر اہی اور دلوائگی تھی۔ سُعیْرٌ ، سَعِیْرٌ کی جمع ہے، آگ کی لیٹ یہاں اس کو دلوائگی یا شدت وعذاب کے مفہوم میں استعال کیا گیا ہے۔

۴. أَشِرْ، بمعنی مُتَكَبِّرٌ، ياكذب ميں حد سے تجاوز كرنے والا، يعنی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو بہت بڑا۔ كہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ بھلا ہم ميں سے صرف اس ايک پر وحی آتی تھی؟ يا اس ذريع سے ہم پر اپنی بڑائی جانا اس كا مقصود ہے۔ سبر يہ خود، پيغيبر پر الزام تراثی كرنے والے۔ يا حضرت صالح عَليْظًا؟ جن كو اللہ نے وحی ورسالت سے نوازا۔ غَدًا يعنی كل سے مراد قيامت كا دن ہے يا دنا ميں ان كے ليے عذاب كا مقررہ دن۔

٣. كه يه ايمان لات بيل يا نهيل؟ يه وبي او نمنى ب جو الله نے خود ان كے كہنے پر پتھر كى ايك چان سے ظاہر فرمائى تھى۔

۵. لینی دیکھ کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں؟ اور ان کی ایذاؤں پر صبر کر۔

٣. لينى ايك دن اونٹى كے بانى بينے كے ليے اور ايك دن قوم كے بانى بينے كے ليے۔

2. مطلب ہے ہر ایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہوکر وصول کرے دوسرا اس روز نہ آئے شُدو گ ، حصة آب۔

٨. ليعنى جس كو انہوں نے اونٹنى كو قتل كرنے كے ليے آمادہ كيا تھا، جس كا نام قدار بن سالف بتلايا جاتا ہے، اس كو پكارا
 كه وہ اپنا كام كرے۔

9. یا تکوار یا او نٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ویں اور پھر اسے فرج کر دیا۔ بعض نے فَتَعَاطیٰ کے معنی فَجَسَرَ کے ہیں، پس اس نے جہارت کی۔

فَكَيْفُ كَانَ عَدَانِي وَنُدُرِ©

إِنَّا ٱرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَانُوا كَمَانُوا كَمَانُوا كَمَانُوا كَمَانُوا كَمَ

وَلَقَدُ يَتَمُونَا الْقُرُانَ لِلزِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُثَرِّكِ

ػڐٞؠؿۘٷٞڡؙؙۯؙٷٛڟٟۑٳڵێؙڎؙڔ۞ ٳڽۜٚٲڵۯؙڛؙڵٮؘٵۼۘؽۿؚؚۄؙڂٳڝؚڹٵٳٚڒٙٲڶٷٛڟٟ ۼؿۜڹۿؙۄ۫ڛؘؚڿڔۣ۞

نِعْمَهُ مِّنُ عِنْدِنَّا كَذَالِكَ نَغَزِي مَن شَكَرَ

وَلَقَدُ أَنْذَرَهُمُ مِنْطُشَتَنَا فَتَمَارَوُ الْالنُّدُرِ

• ۳۰. پس کیول کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔

الله جم نے ان پر ایک چیخ بھیجی پس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ (۱)

۳۲. اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کردیا ہے کی جو نصیحت قبول کرے۔

سس قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی۔

سوائے لوط (غالیہ ایک کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر سوائے لوط (غالیہ ایک کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔

۳۵. این احسان سے (۳) ہر ایک شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔

س. اور یقیناً اس (لوط عَلَیْظً) نے انہیں ہاری پکڑسے ڈرایا تھا<sup>(۵)</sup> لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں (شک وشبہ اور) جھگڑا کیا۔<sup>(۲)</sup>

ا. حَظِيْرَةٌ ، بَعَنَى مَحْظُوْرَةٌ ، بارُ جو خشك جھاڑيوں اور ككڑيوں سے جانوروں كى حفاظت كے ليے بنائى جاتى ہے۔ مُحْتَظِرٌ ، اسم فاعل ہے صَاحِبُ الْحَظِيْرَةِ - هَشِيْمٌ ، خشك گھاس ياكڻ ہوئى خشك كھيتى يعنى جس طرح ايك بارُ بنانے والے كى خشك كرياں اور جھاڑياں مسلسل روندے جانے كى وجہ سے چورا ہوجاتى ہیں وہ بھى اس بارُ كى مانند جارے عذاب سے چورا ہوگئے۔

۲. لیعنی ایس ہوا بھیجی جو ان کو کنگریاں مارتی تھی۔ لیعنی ان کی بستیوں کو ان پر الثادیا گیا، اس طرح کہ ان کا اوپر والا حصہ ینچے اور پنچے والا حصہ اوپر، اس کے بعد ان پر تھنگر پتھروں کی بارش ہوئی جیسا کہ سورہ ہود وغیرہ میں تفصیل گزری۔
 سا. آل لوط سے مراد خود حضرت لوط غلینا اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط غلینا کی بیوی شامل نہیں، کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی، البتہ حضرت لوط غلینا کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں، جن کو نجات دی گئی۔ سحر سے مراد رات کا آخری حصہ ہے۔

- ٨. ليني ان كو عذاب سے بحانا، يه جارى رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا۔
  - ۵. لین عذاب آنے سے پہلے، ماری سخت گرفت سے ڈرایا تھا۔
- ۲. لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی بلکہ شک کیا اور ڈرانے والوں سے جھر تے رہے۔

وَلَقَدُرُاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطْمَسُنَاۤ اَعَيُنَهُمُ قَدُوْقُوۡا عَدَاِينُ وَنُدُرِ۞

وَلَقَنَّ مُسَّحَهُمُ ثُلِّرَةً عَنَاكِ الْمُسْتَعِرُّ

ۏؙۘڎؙٷۛۊؙٳۘۼؘٮٳؽ۬ٷؙڎؙڔ۞ ۅؘڵؾٙۮؽٮۜٷڒٵڶڠٞٵڶڶڸڵڐؚۘڲ۫ڔؚؚڡؘؘۿڷڡؚؽؙۺؙڰڮڕٟ۞۫

> ۅؘۘڵقَدُجَآءُ الۡ فِرْعَوْنَ النُّدُّرُۗ كَدَّبُوۡ اِڔالۡيٰتِتَاکُلِها ۡ فَاَخَدُ اللّٰمُوۡ اَخُدَ عَوۡدُوۡمُوۡتُوۡتِرِرِ۞

کسل اور یقیناً ان (لوط عالیہ اُلا) کو ان کے مہمانوں کے بارے میں چسلایا اُلی پس ہم نے ان کی آئیسیں اندھی کردیں' ('')

(اور کہہ دیا) کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا چھو۔

اسم اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ کپڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کردیا۔ ''')

اسم اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و وعظ کے لیے آسان کردیا ہے۔ '' پس کیا کوئی ہے تھیجت کپڑنے والے آسان کردیا ہے۔ '' پس کیا کوئی ہے تھیجت کپڑنے والے آسان کردیا ہے۔ '' پس کیا کوئی ہے تھیجت کپڑنے والے آسان کردیا ہے۔ '' پس کیا کوئی ہے تھیجت کپڑنے والے آسے۔ (۵)

ا. یا بہلایا یا مانگا لوط غلیظ سے ان کے مہمانوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب لوط غلیظ کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرو نوجوان لوط غلیظ کے ہاں آئے ہیں (جو دراصل فرشتے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے ہی آئے تھے) تو انہوں نے حضرت لوط غلیظ سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو جمارے سپرد کردیں تاکہ ہم اپنے بگڑے ہوئے ذوق کی ان سے تسکین کریں۔

۲. کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل فیظ تھے۔ جب انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں (مہمانوں) کو لینے پر زیادہ اصرار کیا تو جبرائیل غلیظ نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جس سے ان کی آگھوں کے ذھیلے ہی باہر نکل آئے، بعض کہتے ہیں، صرف آئھوں کی بصارت زائل ہوئی، بہرحال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط غلیظ کے پاس بدیتی سے آئے۔ اور آئھوں سے یا بینائی سے محروم ہوکر گھر پہنچ۔ اور پھر صبح کو پہنچا جو حضرت لوط غلیظ کے پاس بدیتی سے آئے۔ (تغیر این کیش)

سلا لیخی صبح ان کے پاس عذاب ستقر آگیا۔ ستقر کے معنی، ان پر نازل ہونے والا، جو انہیں ہلاک کیے بغیر نہ چھوڑے۔ سلا تعمیر قرآن کا اس سورت میں بار بار ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن اور اس کے فہم وحفظ کو آسان کروینا، اللہ کا احسان عظیم ہے، اس کے شکر سے انسان کو مجھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔

۵. نُذُرٌ، نَذِيْرٌ (وُران والا) كى جمع ہے يا جمعنى إنْذَارِ مصدر ہے۔ (فُح القدر)

٩. وہ نشانیاں، جن کے ذریعے سے حضرت مولی علیباً نے فرعون اور فرعونیوں کو ڈرایا۔ یہ نو نشانیاں تھیں جن کا ذکر پہلے گزرچکا ہے۔

ے. لین ان کو ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ عذاب، ایسے غالب کی گرفت تھی جو انتقام لینے پر قادر ہے، اس کی گرفت کے بعد کوئی ﷺ نہیں سکتا۔

## ٲڡؙ۠ػٵۯؙڬؙۄ۫ڂؘؽۯۺٞٵۅڵؠ۪ۧڬؙڡۯٲڡ۫ڒڵڴۄ۫ؠؘڗٲٷۨ ٵڶڎ۠ؽؗڔ۞

ڵؙڡؙۯؽڠؙۅؙڵٷؽۼڽؙۻؠؽڠؙٷٛۺڝۯ ڛؽۿۯۄؙٳۻٛٷٷؽڒؖۏؙؽٳڵڎؙؽ۞

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِنُكُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِى وَأَمَثُو<sup>®</sup>

ٳڹؖٵڵؽ۬ڿڔڡؚؽڹ؋ؙۣڞؘڶڸۊۜڛؙۼٟ۞ ؽٟؗڡٞۯؙؽؿ۫ػؠؙٷڹ؋ۣٵڵؿٚٳڔۼڵٷؙڿؙۅۿۺٝڐٛۊڰۛٷڵٮۜۜۜۜۜ ڛۜڠڒ۞

۳۳. (اے قریشیو!) کیا تمہارے کافر ان کافروں سے پھھ بہتر ہیں؟<sup>(۱)</sup> یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہواہے؟<sup>(۲)</sup>

۳۸. یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں۔ (۳) محت ہیں۔ (۳) معتقریب اس جماعت کو شکست دے دی جائے گی اور پدیڑھ دے کر بھاگے گی۔ (۴)

۳۸. بلکہ انہیں (عذاب کے لیے) دیا گیا وقت تو قیامت کا دن ہی ہے اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ (۵) کے بیشک گناہ گار گراہی میں اور عذاب میں ہیں۔ ۸۸. جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھیٹے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) کہ دوزخ کی آگ

ا. یہ استفہام انکار لیمن نفی کے لیے ہے۔ لیمنی اے اہل عرب! تمہارے کافر، گزشتہ کافروں سے، بہتر نہیں ہیں، جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کردیے گئے، تو تم جب کہ تم ان سے بدتر ہو، عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو؟ ۲. زُبُرٌ سے مراد گزشتہ انبیاء پر نازل شدہ کتابیں ہیں۔ لیمن کیا تمہاری بابت کتب منزلہ میں صراحت کردی گئی ہے کہ یہ قریش یا عرب، جو مرضی کرتے رہیں، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔

سل تعداد کی کثرت اور وسائل قوت کی وجہ ہے، کس اور کا ہم پرغالب آنے کا امکان نہیں۔ یا مطلب ہے کہ ہمارا معاملہ مجتمع ہے، ہم وشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں۔

مل. الله نے ان کے زعم باطل کی تردید فرمائی، جماعت سے مراد کفار مکہ ہیں۔ چنانچہ بدر میں انہیں شکست ہوئی اور یہ پیٹھ دے کر بھاگے، رؤسائے شرک اور اساطین کفر ہلاک کردیے گئے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی منگانی آئی نہایت الحال وزاری سے اپنے خیے میں مصروف دعا تھے تو حضرت ابو بمر الحالی فرمایا: حَسْبُكَ یَا رَسُولَ الله! أَلْحَحْتَ عَلَیٰ رَبِّكَ (بس سے جے الله کے رسول! آپ مَنگانی آئی نے سے بہت الحال وزاری کرلی)۔ چنانچہ آپ مَنگانی نیمے علیٰ رَبِّكَ (بس سے الحال وزاری کرلی)۔ چنانچہ آپ مَنگانی نیمی سے باہر تشریف لائے تو آپ مَنگانی کُل زبان مبارک پر بہی آیت تھی۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورہ اقتربت الساعة) ہے الله گھڑ مَرَ ارَهٌ سے ہے، نہایت کروا۔ یعنی دنیا میں جو یہ قتل کے گئے، قیدی بنائے گئے وغیرہ، یہ ان کی آخری سزا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزاکیں ان کو قیامت کے دن دی جائیں گ جس کا ان سے وعدہ کہا جاتا ہے۔

لگنے کے مزے چکھو۔(ا)

۲۹. بیشک ہم نے ہر چیز کو ایک (مقررہ) اندازے پر پیدا کیا ہے۔(۱)

٥٠. اور جمارا حكم صرف ايك دفعه (كا ايك كلمه) بى جوتا
 چيسے آئكھ كا جھيكنا۔

ا در بینک ہم نے تم جیسے بہت سوں کو ہلاک کر دیاہے ''' پس کوئی ہے نصیحت لینے والا۔

**۵۲**. اور انہوں نے جو کچھ (اعمال) کیے ہیں سب نامۂ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ (<sup>(۱)</sup>

۵۳. اور (ای طرح) ہر چیوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ ۵۳. یقنیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہونگلے۔(۱)

۵۵. راستی اور عزت کی بیشک میں (<sup>۵)</sup> قدرت والے بادشاہ کے پاس۔<sup>(۸)</sup>

إِنَّا كُلَّ شَيُّ خَلَقُنْهُ بِقَدَرٍ<sup>®</sup>

وَمَآاَمُوْنَاۤإِلَاوَاحِدَةُ كَلَمْحٍ َ بِالْبَصَرِ ۗ

وَلَقَدُ اَهُلُكُنَا اَشْيَاعَكُوْ فَهَلُمِنَ مُّلَكِدٍ®

وَكُلُّ شَيٌّ فَعَلُونُهُ فِي الزُّبُونِ

ۅؙۘػؙڷؙڝ۬ۼؽڔٟٷڲؚۑؽڔۣڡؙٛۺؾؘڟۯؖٛ ٳؾؙٵڶٛڡؙٛؾؖۊؽؽٷ۫ػ۪ڐ۬ؾٟٷڹۿڕؚ۞۠

ڔؽؙؙؙٛٛڡؘڠؙۼڔڝۮڗۣۼڹ۫ۮؘڡؚٙڶؽڮؙؚٛٛٛٛٛڠؙؾڔڔۣ۞

ا. سَقَرٌ بھی جہنم کا نام ہے لین اس کی حرارت اور شدت عذاب کا مزہ چکھو۔

۲. أئمه سنت نے اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے استدلال کرتے ہوئے تقدیر اللی کا اثبات کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلو قات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھا اور اس نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے اور فرقتہ قدریہ کی تردید کی ہے جس کا ظہور عبد صحابہ کے آخر میں ہوا۔ (این کیر)

٣. ليعنى گزشته امتول كى كافرول كو، جو كفر مين تمهارى بى جيسے تھے۔ أَشْيَاعَكُمْ أَيْ: أَشْبَاهَكُمْ وَنُظَرَآءَكُمْ و افتح القدير) ٨. يا دوسرے معنى بين، لوح محفوظ مين ورج بين۔

۵. لینی مخلوق کے تمام اعمال، اقوال وافعال کھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، حقیر ہوں یا جلیل، اشقیاء کے ذکر کے بعد اب سعداء کا ذکر کیا جارہا ہے۔

- ۲. یعنی مختلف اور متنوع باغات میں ہوں گے۔ نَهَرٌ ، بطور جنس کے ہے جو جنت کی تمام نہروں کو شامل ہے۔
- 2. مَقْعَدِ صِدْقٍ، عزت كى بينهك يا مجلس حق، جس ميس كناه كى بات موكى نه لغويات كا ارتكاب مراد جت بـ

٨. مَلِيْكِ مُّقْتَدِدٍ، قدرت والا بادشاه لينى وه ہر طرح كى قدرت سے بہره ور ہے جو چاہے كرسكتا ہے، كوئى اسے عاجز نہيں
 كرسكتا۔ عِنْدَ (ياس) يه كنايہ ہے اس شرف منزلت اور عزت واحترام سے، جو اہل ايمان كو اللہ كے بال حاصل ہوگا۔

#### سورۂ رحمٰن مدنی ہے اور اس میں اٹھہر آ بیتیں اور تین رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. رحنٰ نے۔

٢. قرآن سكهايا-(١)

س. اسی نے انسان کو پیدا کیا۔(۱)

م. اور اسے بولنا سکھایا۔<sup>(۳)</sup>

۵. آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں۔

۲. اور سارے اور درخت دونوں سحدہ کرتے ہیں۔(۵)

# ٩

#### يسم الله الرَّحين الرَّحِينِون

ٱلرَّحُمٰنُ

عَكُمُ الْقُرُّ الْنَ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ أَ

عَكَّمَهُ الْبِيَّانَ۞

الشَّهُ والْقَدَرُ يُعْمَانِ ٥

وَّالنَّحُهُ وَالشَّجُونِيَ مُجُلِينَ

ہلا۔ اس کو بعض حضرات نے مدنی قرار دیا ہے، تاہم صحیح یہی ہے کہ یہ کلی ہے (فی القدی) اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوئی ہے، جس میں نبی طالیقی نفر فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، تم سے قو اجھے جن ہیں کہ جب جن والی رات کو میں نے یہ سورت ان پر پڑھی قو میں جب بھی ﴿ فَیْاَی الْآؤد کی کی الْآؤد کی کی الله ان فی صحیح النہ مذی کہ اللہ بیٹی عِرِف کی میں نے ہو اس کے جواب میں کہتے (لَا بِشَیْءِ مِّنْ نَعْمِكُ رَبَّنَا اُنكَذَّبُ فَلَكُ الْحَمْدُ) - (نرمذی، تفسیر سورة الرحمٰن، ذکرہ الالبانی فی صحیح النہ مذی اللہ علی سے اللہ اللہ علی سے جو کہتے ہیں اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی ساللہ علی اللہ اللہ علی سے اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی سے اللہ اللہ علی ہے ہے اللہ اللہ علی ہے ہے اللہ اللہ علی سے اللہ اللہ علی سے اللہ اللہ علی ہے۔

س. اس بیان سے مراد برخض کی اپنی مادری بولی ہے جو بغیر سیکھے ازخود برخض بول لیتا اور اس میں اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرلیتا ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹا بچیہ بھی بولتا ہے، جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ اس تعلیم الٰی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

۴. لیعنی اللہ کے تھمرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر روال دوال رہتے ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ ۵. جیسے دوسرے مقام پر فرماما ﴿ اَلَهُ مُتِوَانَّ اللّٰهُ يَسْعُجُدُلُهُ مَنْ فِي السَّمُونِةِ وَمَنْ فِي الْآرضِ وَالشَّمْسُ وَالشَّمَرُ وَالنَّجُومُ وَلِيُعِبَالُ وَالشَّجَوُ

وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيُزَانَ۞ اَلْاَتَطُغُوْ اِنِي الْمِيْزَانِ۞

وَاقِيْهُواالْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا غُغْيِرُواالْمِيْزَانَ ٥

ۅؘٲڵۯڞؘۅؘڟؘعؘڽٵڶؚڵۘٲڬڶۄ۞ۨ ڣۣؽؙۿٵڣٵڮۿة۠ٷٵڶتٛڂؙڶؙۮؘٵؾؙٵٛۘڵۘػڷ۫ؽڵۄ۞ؖ

> وَالْحَبُّ دُوالُّحَصُّفِوَالرَّغُوَّانُ۞ هِٓالِّيّ الْاَهْ رَبِّكُمَا تُكَيِّرِينِ۞

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَقَّارِ اللَّهِ

اور اسی نے آسان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی۔ (۱)
 تاکہ تم تولئے میں تحاوز نہ کرو۔ (۲)

9. اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں
 کم نہ دو۔

•ا. اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھادی۔

11. جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے ورخت ہیں۔

11. اور تجس والا اناج ہے<sup>(\*)</sup> اور خوشبودار پھول ہیں۔ 11. کپن (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے پرورد گار کی کس کس نعمت کو جبٹلاؤ گے؟<sup>(۵)</sup>

۱۳. اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو تھیکری کی طرح تھی۔(۱)

وَالدَّوَاتِ ﴾ (السع: ١٨) (كيا تو نبيس ويكه رہا كه الله كے سامنے سجدے ميں بيں سب آسانوں والے اور سب زمينوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور ورخت اور جانور)۔

ا. لینی زمین میں انصاف رکھا، جس کا اس نے لوگوں کو تھم دیا، جیسے فرمایا ﴿لَقَدُالْوَسُكُنَالُوالْبَيِّنَاتِ وَانْوَلْمَنَامَعَهُمُ الْكَابُ وَلِيَّامُ وَالْمَالُونُ الْمُنْاسُ وَالْقِسُوطِ ﴾ (الحدید: ۲۵) (یقیناً ہم نے اپنے پیغیروں کو کھی دلیلیں دے کر جیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں)۔

٢. ليتن انصاف سے تجاوز نه كرو\_

٣. أَكْمَامٌ، كِمُّ كَي جَعْ بِ، وِعَآءُ التَّمْرِ، كَجُور پر چِرها بوا غلاف.

سم. حَبُّ سے مراد ہر وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ خشک ہوکر اس کا بودا تھس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے۔

۵. یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعبیّں گنواکر ان سے پوچھ رہا ہے۔ یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا مثکر ہو، جیسے کہے، میں نے تیرا فلاں کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے؟ فلاں چیز تجھے دی، کیا تجھے یاد نہیں؟ تجھ پر فلاں احسان کیا، کیا تجھے ہمارا ذرا خیال نہیں؟ (افح اللہ)

۲. صَلْصَالِ خشک مٹی، جس میں آواز ہو۔ فَخَارٌ آگ میں کی ہوئی مٹی، جے تھیکری کہتے ہیں۔ اس انسان سے مراد
 حضرت آدم عَلَیْشِا ہیں، جن کا پہلے مٹی سے بتلا بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھو کی۔ پھر حضرت آدم عَلَیْشا کی بائیں

ۅۘڂؘػٙؿٵؙۼۜٳؘٚٙۜۜٙڰ؈ؙڞؙٳڿۣڐؚ؈۠؆ؙٳڿ ڣؘٵٙؾٵڵڒ؞ڗٮڴؙۭٮٵڰڲڐؚڶۑ۞ ۯڿؙٵڶٮۘؾؙۄڲؽؽۅٙۯڿٛٵڶٮٷۣؽؿؙؽۣ۞ ڣؘٵٙؾٵڵڒ؞ۯڮڴ۪ٮٵڰڲڐڹؽ۞

مَرَجَ الْبَحُرَيْنِ يَلْتَقِيلِ<sup>®</sup>

ؠؙؽؙؠؙؙٛۿٵؠڗؘڗؘڂؚ۠ڵٳؠؠؙۼڸڹ<sup>۞</sup>

10. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ (۱)

۱۲. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟ (۲)

۱۷. وہ رب ہے دونوں مشر قوں اور دونوں مغربوں کا۔ (۱)

۱۸. تو (اے جنو اور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے ؟

19. اس نے دو دریا جاری کردیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔

۲۰. ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں کتے۔

کیلی سے حوا کو پیدا فرمایا، اور کھر ان دونوں سے نسل انسانی چلی۔

ا. اس سے مراد سب سے پہلا جن ہے جو ابوالجن ہے، یا جن بطور جنس کے ہے۔ جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔

۴. لینی تمہاری یہ پیدائش بھی اور پھر تم سے مزید نسلول کی تخلیق وافزائش، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ کیا تم اس نعمت کا الکار کروگے؟.

4. ایک گری کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق، ای طرح مغرب ہے۔ اس لیے دونوں کو تثنیہ ذکر کیا ہے، موسموں کے اعتبار سے مشرق ومغرب کا مختلف ہونا اس میں بھی انس وجن کے لیے بہت سی مصلحتیں ہیں، اس لیے اسے بھی نعمت قرار وہا گیا ہے۔

مل مَرَجَ بمعنی اُرْسَلَ جاری کردیے۔ اس کی تفصیل سورۃ الفرقان، آیت: ۵۲ میں گزرچکی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں، جیسے پیٹھے پانی کے دریا ہیں، جن سے کھیتیاں سراب ہوتی ہیں اور انسان ان کا پانی اپنی دیگر ضروریات میں بھی استعال کرتا ہے۔ دوسری قتم سمندروں کا پانی ہے جو کھارا ہے، جس کے پچھ اور فوائد ہیں۔ یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمندروں میں بی گئے مقالے سمندروں میں بی گئی مقالت سمندروں میں بی گئی مقالت پر ہیٹھے پانی کی لہریں مہیں مہیں نہیں ملتیں، بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز بی رہتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کھارے سمندروں میں بی گئی مقالت پر ہیٹھے پانی کی لہریں بھی جاری کی مورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کی تد میں نیچ چشمۂ آب شیریں۔ جیسا کہ واقعتاً بعض مقالت پر ایسا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جن مقالت پر ہیٹھے پانی کی تہ میں یانی میلوں دور تک اس طرح ساتھ پانی کے دریا کا پانی سمندر میں جاکر گرتا ہے، وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں پانی میلوں دور تک اس طرح ساتھ

فِيَأَيِّ الآوَرَئِئِمُمَا تُكَذِّبُنِ۞ يَحْرُءُمِنْهُمَا اللَّوُّ لُوُ وَالْمَرْجَانُ۞ فِيأَيِّ الآوَرَئِكُمَا لَكَذِّبُنِ۞ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَا لَاَعْلَامِ۞

فَيْأَيِّ الْكَوْرَتِكُمُا تُكَدِّبِيْهُ

۲۱. پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگ؟
۲۲. ان دونوں میں سے موتی اور مونگے بر آمد ہوتے ہیں۔
۲۳. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگ؟
۲۳. اور اللہ ہی کی (ملکیت میں) ہیں وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند (چل پھر رہے) ہیں۔
۲۵. پس (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گ؟

ساتھ چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دریائی پانی اور دوسری طرف وسیع وعریض سمندر کا کھارا پانی، ان کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں۔ لیکن یہ باہم نہیں ملتے۔ دونوں کے درمیان یہ وہ برزخ (آڑ) ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے، دونوں اس سے شیاوز نہیں کرتے۔

ا. مَرْ جَانٌ ہے تچوٹے موتی یا پھر موغے مراد ہیں۔ کہتے ہیں کہ آسان سے بارش ہوتی ہے تو بیپیاں اپنے مونہہ کھول دیتی ہیں، جو قطرہ انکے اندر پڑجاتا ہے، وہ موتی بن جاتا ہے۔ مشہور بہی ہے کہ موتی وغیرہ میٹھے پائی کے دریاؤں سے نہیں، بلکہ صرف آب شور یعنی سمندروں ہے ہی نگلتے ہیں۔ لیکن قرآن نے شنیہ کی ضمیر استعال کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سے ہی موتی نگلتے ہیں۔ چونکہ موتی کٹرت کے ساتھ سمندروں سے ہی نگلتے ہیں، اس لیے اس کی شہرت ہوگئی ہے۔ تاہم شیریں دریاؤں سے اس کی نفی ممکن نہیں بلکہ موجودہ دور کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ میٹھے دریا میں بھی موتی ہوتے ہیں۔ البتہ ان کے مسلل جاری رہنے کی وجہ سے ان سے موتی نگالنا مشکل امر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد مجموعہ ہے، ان میں سے کی ایک سے بھی موتی نگل جائیں تو ان پر شینہ کا اطلاق صحیح ہے۔ بعض نے کہا کہ شیریں دریا بھی عام طور پر سمندر میں ہی گرتے ہیں اور وہیں سے موتی نکالے جاتے ہیں، اس لیے گو منبع دریائے شور ہی ہوئے، لیکن دو مرے دریاؤں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے لیکن موجودہ دور کے تجربات کے بعد ان تاویلات کی ضرورت نہیں۔ واللّٰہ آعٰلَہُ.

۲. یہ جواہر اور موتی زیب وزینت اور حسن وجمال کا مظہر ہیں اور اہل شوق واہل شروت انہیں اپنے ذوق جمال کی تسکین اور حسن ورعنائی میں اضافے ہی کے لیے استعال کرتے ہیں، اس لیے ان کا نعمت ہونا بھی واضح ہے۔

س. الجَوَارِ، جَارِيَةٌ (چلنے والی) کی جمع اور مخدوف موصوف (السُّفُنُ) کی صفت ہے۔ مُنشَآتٌ کے معنی مر فوعات ہیں، لینی بلند کی ہوئیں، مر اد بادبان ہیں، جو بادبانی کشتیوں میں جہنڈوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کیے ہیں لیعنی اللہ کی بنائی ہوئی جو سمندر میں چلتی ہیں۔

الله کے ذریعے سے بھی نقل و حمل کی جو آسانیاں ہیں، محتاج وضاحت نہیں، اس لیے یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔

كُڻُمَنُ عَلَيْهَا فَارِنَا ۗ وَيَبُعْنَى وَجُهُ رَبِّنِيَ دُوالْجَلْلِ وَٱلِإِكْرَامِ ۞

فَيَأَيِّ الْأَوْرَكِبُّمَا التَّكَيْرِ الْنِي يَنْتُلُهُ مَنْ فِي التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضُ ثُكُلُّ يَوُمِوْوَ فَتُشَانِ ۞

> ڣؘ۪ٲؾٞٲڷٳٙڔڗڴؙؙؚۭؠٵؿػڔٙڹۑ۞ سؘؽؘڡؙؙۯؙڠؙڰۯؙڗؙؾؙڎٳڶؿٛػڸؽ۞ٛ

فَيَاكِيّ الْآدِ رَبِّكُمَاثُكُدِّ بٰي۞ يلمَحُشَّرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِن اسْتَطَعْتُوْاَنُ تَتُفْنُوْا مِنَ اَقْطَارِالتَّمْلُوتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُنُ وُّالْاتَنْفُدُوْنَ الْكَرِيْسُلُطِينَ ۞

۲۷. جو کچھ بھی زمین پر ہے سب فناء ہوجانے والا ہے۔ ۲۷. اور صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔

۲۸. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟(۱)
۲۹. سب آسانوں اور زمین والے اس سے مانگتے ہیں۔(۲)
ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔(۳)

• سو. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟ (\*\*)

الله. (جنوں اور انسانوں کے گروہو!) عنقریب ہم تمہاری
طرف پوری طرح متوجہ ہوجائیں گے۔(۵)

۳۲. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

۳۳. اے گروہ جنات وانسان! اگر تم میں آسانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھا گو(۲) بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔(2)

1. فنائے دنیا کے بعد، جزاء وسزا لیعنی عدل کا اجتمام ہوگا، ابندا یہ بھی ایک نعمت عظلی ہے جس پر شکر الہی واجب ہے۔ ۲. لیعنی سب اس کے مختاج اور اس کے در کے سوالی میں۔

سور ہر روز کا مطلب، ہر وقت۔ شان کے معنی امر یا معاملہ، لیعنی ہر وقت وہ کی نہ کی کام میں مصروف ہے، کی کو بیار کررہا ہے، کی کو شفایاب، کی کو تو گر بنارہا ہے تو کی تو نگر کو فقیر۔ کی کو گدا سے شاہ اور شاہ سے گدا، کی کو بلندیوں پر فائز کررہا ہے، کی کو پست میں گرا رہا ہے، کی کو بست سے نبیت اور نبیت کو ہست کررہا ہے وغیرہ۔ الغرض کا نئات میں یہ سارے تصرف ای کے امر ومشیت سے ہو رہے ہیں اور شب وروز کا کوئی لحمہ ایسا نہیں جو اس کی کار گزاری سے خالی ہو۔ ھُوَ الْحَیُّ الْقَیْوْمُ، لَا تَاْنُحُدُهُ سِنَةٌ وَ لَا مَوْمُ۔

۴. اور اتنی بڑی ہتی کا ہر وقت بندوں کے امور ومعاملات کی تدبیر میں لگے رہنا، کتنی بڑی نعمت ہے۔

۵. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو فراغت نہیں ہے بلکہ یہ محاورۃ بولا گیا ہے جس کا مقصد وعید و تہدید ہے۔ ثَقَلَانِ (جن وانس کو) اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کو تکالیف شرعیہ کا پابند کیا گیا ہے، اس پابندی یا بوجھ سے دوسری مخلوق مشتیٰ ہے۔
۲. یہ تہدید بھی نعمت ہے کہ اس سے بدکار، بدیوں کے ارتکاب سے باز آجائے اور محن زیادہ نیکیاں کمائے۔

2. لینی الله کی تقدیر اور قضاء سے تم بھاگ کر کہیں جاسکتے ہو تو چلے جاؤ، کیکن یہ طاقت کس میں ہے؟ اور بھاگ کر آخر

فَبِٵَێؖٵؗڵڒٙ؞ۯؾؙؙؚؠؙؗ۠ؗۿٵٮٞڲڐۣؠؗڹ۞ ؙؿؙڔؙۺڵؙعؘؽؽؙڶؠٵۺؙۅٵڟۨۺؚٞؽؙ؆ٳڔڎۊۘؽؙؾٵۺٛ ڡؘڶڶٲؾؙٛڣٙڝۯڹ۞۠

فَمِأَيِّ الْآءِ رَبِّلُمَا تُكَدِّبٰنِ۞

فَإِذَاانَثَقَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ ۗ

فِيَأَيِّ الْآوِرَتِيُّلُمَا ثَكَيْدِلِي ⊙ فَيَرُمَهِذِلَّالُهُ مُنْكَانَّكُ عَنُ ذَنْهَ } إِنْنُ وَلِاحَانَّةُ

فَيَائِيِّ الْآدِرَتِبُّمَا تُكَدِّبِٰنِ© يُعْرَثُ الْمُجُومُونَ بِيسِيْمِاهُمُ فَيُؤُخِدُ بِالنَّوَامِيُ

۳۴. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ۳۵. تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا<sup>(۱)</sup> پھر تم مقابلہ نہ کرسکو گے۔(۲)

١٣٦. پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟

سل بین جب که آسان مجیث کر سرخ ہوجائے جیسے که سرخ چرا۔ (۳)

۳۸. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟
۲۹. اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں
کی پرسش نہ کی جائے گی۔ (۴)

• ۲۰. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ۱۲۰. گناہ گار صرف حلیہ سے ہی پیچان لیے جائیں گے(۵)

کہاں جائے گا؟ کون کی جگہ الی ہے جو اللہ کے اختیارات سے باہر ہو۔ یہ بھی تہدید ہے جو مذکورہ تہدید کی طرح نعمت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ میدان محشر میں کہا جائے گا، جب کہ فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیر رکھے ہوئگے۔ ووثوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔

ا. مطلب یہ ہے کہ اگر تم قیامت کے دن کہیں بھاگ کر گئے بھی، تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں تم پر چھوڑ کر یا پکھلا ہوا تائبہ تمہارے سرول پر ڈال کر تہمیں واپس لے آئیں گے۔ نُحَاسٌ کے دوسرے معنی پھلے ہوئے تانبے کے کیے گئے ہیں۔

۲. لینی اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہیں رکھوگ۔

الله قیامت کے دن آسان کیٹ پڑے گا، فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، اس دن یہ نار جہنم کی شدت حرارت سے پھل کر سرخ نری کے چڑے کی طرح ہوجائے گا۔ دِھَانٌ، سرخ چڑا۔

م. یعنی جس وقت وہ قبرول سے باہر نکلیں گے۔ ورنہ بعد میں موقف حماب میں ان سے بازپرس کی جائے گی۔ بعض نے اس کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ گناہوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ان کا تو پورا ریکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہوگا اور اللہ کے علم میں بھی۔ البتہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیے؟ یا یہ مطلب ہے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ انسانی اعضاء خود بول کر ہر بات بتلائیں گے۔

۵. لینی جس طرح اہل ایمان کی علامت ہو گی کہ ان کے اعضائے وضو جیکتے ہوں گے۔ اس طرح گناہ گاروں کے چبرے سیاہ، آئکھیں نیگوں اور وہ دہشت زدہ ہوں گے۔

ۘۘۘٷڵڵٷٛؽٵۅ۠ؖ ڣؚٳؽۜٵڵڒڔؾڮٞؽٵڰێڔۨڹڹؚ۞ ۿڶؽٷجؘۿؘڰؙٛٵڷؿؽؙڲٙڹؚۨڮڽؚۿٵڶؙڮؙڿؙڔۣڡؙٷؘؾ۞ ؽڟؙٷٷ۫ڹٙؽؽ۫ؠٚٵۅؘؠؙؽؙؾؘڂؚؠٝؠۄٳٝڹ۞۠

> ڣؘڸؙؾٞٳڵڒٙۄڗؾؙؙؙؙؚۭؠٵؿؙٛڵڐۣڹۑ۞۫ ۅؘڶؠٙڽؙڂٲڬؘڡؘٙڠڶۯڗؠۨ<sub>ؖڋ</sub>ۻؾؖڗ۠ڽ۞ٙ

فَهَائِق الآءِ رَئِمُمَا اَنْكَذِبْنِ ۗ ذَواتَا اَفْتَانِ ۚ فَهَائِق الآدِ رَئِمُمَا اُلْلَةِ بْنِ فَهُمَا عَمُنْنِ تَجْدِيْنِ ۚ فَهُمَا الآدِ رَئِمُمَا الْكَنَّةِ بْنِ ۚ فِهُمَا عِنْ كُمِمَا الْكَنَّةِ بْنِ ۚ فِهُمَا عِنْ كُمِما الْكَنَّةِ بْنِ ۚ فِهُمِمَا عِنْ كُمِما الْكَنَّةِ بْنِ ْ

اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم کیڑ لیے جائیں گے۔(')

۱۳۲ کیس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگ؟

۱۳۳ میں بیہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔

۱۳۳ میں کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے در میان چکر کھائیں گے۔(')

۳۵. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگ؟
۲۸. اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا
ہونے سے ڈرا دو جنتیں ہیں۔(۳)

47. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگ؟ ، اور ونوں جنتیں) بہت ہی ہٹنیوں اور شانوں والی ہیں۔ " ، " ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگ؟ ، 40. ان دونوں (جنتوں) میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ (۵) ۔ ان دونوں جنتوں میں ہو قسم کے حیوالؤگ ؟ ، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میدوں کی دو ۔ 40. ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میدوں کی دو

ا. فرشتے ان کی پیشانیاں ان کے قدموں کے ساتھ ملاکر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، یا بھی پیشانیوں سے اور مجھی قدموں سے انہیں پکڑیں گے۔

٢. يعنى تجهى انبيل جحيم كا عذاب ديا جائے گا اور تجهى مَآءٌ حَمِيْمٌ پينے كا عذاب آنِ، گرم يعنى سخت كھولتا ہوا گرم پانى، جو ان كى افتزيوں كو كاك وے گا۔ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهَا.

سم. جیسے صدیث میں آتا ہے۔ (دو باغ چاندی کے ہیں، جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے، سب چاندی کے ہول گے۔ دو باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے، سب سونے کے ہی ہول گے)۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة الرحمٰن) بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خواص مومنین مُقَرَّبِیْنَ اور چاندی کے باغ عام مومنین أُصْحَابُ الْبَدِیْنَ کو چان کے اباغ عام مومنین مُقَرَّبِیْنَ اور چاندی کے باغ عام مومنین أُصْحَابُ الْبَدِیْنَ کے لیے ہول گے۔ (ابن میر).

سم. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز کھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں ہر شاخ اور شہنی کھلوں سے لدی ہوگی۔ (ابن کیر)

۵. ایک کا نام تَسْنِیْمٌ اور دوسرے کا سَلْسَبِیْلٌ ہے۔

فتمیں ہول گی۔(۱)

۵۳. پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگ؟

۵۴. جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے

جن کے اسر دبیز ریشم کے ہوں گے، (۲) اور ان دونوں

جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ (۳)

۵۵. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگ؟

۵۸. وہاں (شرمیلی) نیچی نگاہ والی حوریں ہیں (۳) جنہیں

ان سے پہلے کسی جن وانس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ (۵)

۵۸. پس اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگ؟؟

فِهاَئِيّ الْآرِ رَبِّئُهَا لَكَذِّ لِنِ مُثْيَهِ بِنَ عَلَىٰ فُرُيْنَ بَطَالِمِنُهُا مِنُ اِسْتَثُبُرَقٍ ْ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ۞

فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّعُمَا تُكَدِّبِنِ

ڣيْهِنَ قْصِرْتُ الطَّرُفِ لَـُوَيَظِيثُهُنَّ اِنْسُّ تَبُلُهُمُّ وَلَا حَانُهُ

> نِيَاكِنَ الْأَوْرَتِكِمُمَا لَكُدِّبِي ۞ كَانَّهُنَّ الْمَاكُونُكُ وَالْمُزَعَاثُ

ا. یعنی ذاکتے اور لذت کے اعتبار سے ہر کھل دو قسم کا ہوگا، یہ مزید فضل خاص کی ایک صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ ایک قشم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی۔

۲. ابری لینی اوپر کا کیڑا ہمیشہ اسر سے بہتر اور خوب صورت ہوتا ہے، یہاں صرف اسر کا بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر (ابری) کا کیڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا۔

٣. اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے، ﴿قُطُوفُهَا دَانِیَاۃٌ ﴾ (الحافة: ٢٣) (جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے)۔

۴. جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر تنہیں پڑیں گی اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہول گے۔

۵. لینی باکرہ اور نئی نویلی ہوں گی۔ اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ یہ آیت اور اس سے ماقبل
 کی بعض آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے، وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں
 جائیں گے اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا۔

۲. لیعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی وسرخی میں موتی یا موظے کی طرح ہوں گی۔ جس طرح صحیح احادیث میں بھی ان کے حسن وجمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یُری مُخْ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَآءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ (صحیح البخادی، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة وصحیح مسلم، کتاب الجنة وصفة نعیمها، باب أول زمرة تدخل الجنة) (ان کے حسن وجمال کی وجہ سے ان کی پیڈلی کا گودا، گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا)۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ (جنتیوں کی بیویاں اتی حمین وجمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان وزمین کی بیویاں اتی حمین وجمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان وزمین

قِهَائِيّ الآوررَبِّكُمَ اكْتَدِّبْنِ ۞ هَلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ الْا الْإِحْسَانُ۞ً فِهَائِيّ الآوررَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ ۞ وَمِنُ دُونِهِمَا جَنَّتْنِ ۞ً فَهَائِيّ الآوررَبِّكُمَا تُكَذِّبْنِ۞ٞ

> مُدُهَآقَتْنِي ۚ فَصِأَيِّ الآهِ رَتِكُمَا تُكَذِّبٰي ۖ

ڣۣۿؠٵۘۼؽؙۻ۬ڬڟۜٵۼۺ۠ ۿؚٵؘؾٵڵٳ؞ڗڰؙۭؽٵػػڐؠڶۣ۞ ڣۣۿؠٵؘڡٚٳڮۿڎٞٷؘڠؙڷٷۯؿٵؽ۞

> ڣؚٵؘؾٵڒڔڗؾؙٟؠٚٵڰڹٙڹڽ<sup>ۿ</sup> ڣؽؙڣؚؽۜڂؽؙڒػڂؚ؊ٵڽؙٛ

۲۵. بتاؤ اب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹاؤگے؟
 ۲۲. ان میں دو (جوش سے) ایلنے والے چشمے ہیں۔(")
 ۲۲. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤگے؟

۱۲۰ جو دونوں ساہی مائل گہری سبز ہیں۔

۱۸. ان دونول میں میوے اور کھجور اور انار ہول گر(۵)

19. کیا اب بھی رب کی کسی نعمت کی تکذیب تم کروگے؟
-2. ان میں نیک سیرت خوبصورت عور تیں ہیں۔(۱)

کے در میان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دویٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا ومافیبها سے پہتر ہے )۔ (صحیح البخاري، کتاب الجهاد، باب الحور العین)

ا. پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت اللی اور دوسرے احسان سے اس کا صله، لینی جنت اور اس کی تعتیں ہیں۔ ۲. دُوْنِهِمَا سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ یہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے، جن کا ذکر آیت: ۴۸ میں گزرا، کم تر ہول گے۔

٣. كثرت سيراني اور سبزے كى فراوانى كى وجه سے وہ ماكل بسيابى ہول گے۔

٨. يه مفت تَجْرِيَانِ عَهُ لَكُن ﴾ الْجَرْيُ أَقْوَىٰ مِنَ النَّضْخ - (اين كثير)

۵. جب کہ پہلی دو جنتوں (باغوں) کی صفت میں بتلایا گیا ہے کہ تمام کھل دو قشم کے ہوں گے۔ ظاہر ہے اس میں شرف وفضل کی جو زیادتی ہے، وہ دوسری بات میں نہیں ہے۔

لا. خَیْرَاتٌ سے مراد اخلاق و کردار کی خوبیال ہیں اور حِسَانٌ کا مطلب ہے حسن وجمال میں کیتا۔

ڣؚٵؘؾٞٲڵٙۄ۬ۯؾؙؙؙؙؚۭ۠۠۠۠ڡٵؿػڐؚڹڽؚۘ ڂٷؙؿڠڞؙٷڒػؿڶڰ۬ٷٲڿؽٳۄۛڰٙ

فَهِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمُا تُكَدِّبِنِ

كُوْيَطِيثُهُنّ إِذْنُ تَبْلَهُمُ وَلِاجَآنَ ۖ

فِهَايِّ الْآورتِكِبُمَا تُكَدِّبِي

مُتَّكِ بِيْنَ عَلَى رَفْرَنِ خُفُيرِةً عَبْقِرِيٍّ حِسَانٍ ٥

فَياأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبِي

اک. پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ۷۲. (گوری رنگت کی) حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں۔()

42. پس (اے انسانو اور جنو!) تم اینےرب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

مها کی ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل \_

20. ایس این پرورد گار کی کون کون سی نعمت کے ساتھ تم تکذیب کرتے ہو؟

۲۲. سبز مندول اور عدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے
 ہول گے۔(\*)

22. پس (اے جنو اور انسانو!) تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟<sup>(۳)</sup>

1. صدیث میں نبی منالیتی نظر الدین میں موتوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض ساٹھ میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن اس میں گوے گا)۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة الرحلن وکتاب بلہ الخاق، باب ما جاء فی صفة الجنة، صحیح مسلم، کتاب الجنة، باب فی صفة خیام الجنة)

7. رَقْق فِ، مند، عَالِي پيا اس قسم کا عمدہ فرش، عَبْقَرِيَّ، جُرفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے۔ نبی صَافَقہ فی حضرت عمر طَافِنهُ کے کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِیَّا یَفْرِیْ فَرْیَه (صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب فضل عمر وصحیح مسلم، فضائل کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَر یَّا یَفْرِیْ فَرْیَه (صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب فضل عمر وصحیح مسلم، فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي الله عنه) (میں نے کوئی عبقری ایسا نہیں و یکھا جو عمر خُلَافِنْهُ کی طرح کام کرتا ہو) مطلب یہ ہے کہ چنتی ایسے تختول پر فروش ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مندیں، غایبے اور اعلیٰ قسم کے خوب صورت منقش فرش بچے ہوں گے۔

الله یہ آیت اس سورت میں اس مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی اقسام وانواع کی نعتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ہر نعت یا چند نعتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے، حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولتاکیوں اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی بھی نعمت عظیمہ ہے تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی سعی کرلیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے معلوم ہوئی، کہ جن بھی انسانوں کے جدلے میں ان سے صرف اس امر کا تقاضا

۸ع. تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے<sup>(۱)</sup> جو عزت وجلال
 والا ہے۔

تَا بِكُكُ السُّهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ قَ

ا. تَبَارَكَ ، بركت سے ہے جس كے معنی دوام وثبات كے ہيں۔ مطلب ہے اس كا نام بميشہ رہنے والا ہے، يا اس كے پاس بميشہ خير كے خزانے ہيں۔ بعض نے اس كے معنی بلندى اور علو شان كے كيے ہيں اور جب اس كا نام اتنا بابركت يعنی

خیر اور بلندی کا حامل ہے تو اس کی ذات کتنی برکت اور عظمت ورفعت والی ہوگ۔

کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہراکیں۔ مخلوقات میں یہی دو ہیں جو شرعی ادکام و فرائض کے مکلف ہیں، اس لیے انہیں ارادہ واختیار کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے، تیمرا، نعموں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی نعموں سے فائدہ اٹھانا جائز ومستحب ہے۔ یہ زہد و تقویٰ کے خلاف ہے اور نہ تعلق مع اللہ میں مائع، جیسا کہ بعض اہل تصوف باور کراتے ہیں۔ چوتھا، بار باریہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون کون کی نعمتوں کی مختیب کروگے؟ یہ توقیٰ اور تہدید کے طور پر ہے، جس کا مقصد اس اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے، جس نے یہ ساری نعمیں پیدا اور مہیا فرمائی۔ اس لیے نبی منگھیڈی نے اس کے جواب میں یہ پڑھنا پیند فرمایا ہے۔ لا بِشی عِ مِنْ نَعْمِكَ رَبَّنَا نُکَذَّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (اے ہمارے رب ہم تیری کی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، پس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں)۔ (سنن انٹرمذی والصحیحة للائبانی) لیکن اندرون صلاۃ اس جواب کا پڑھنا مشروع نہیں۔

#### سورۂ واقعہ کمی ہے اور اس میں چھیانوے آیتیں۔ اور تین رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. جب قیامت قائم ہوجائے گ۔(۱)

۲. جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔

۳. وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگ۔(۲)

م. جب کہ زمین زلزلہ کے ساتھ بلادی جائے گی۔

اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے۔(")

۲. پھر وہ پراگندہ غبار کے مانند ہوجائیں گے۔

اورتم تین جماعتوں میں ہوجاؤگے۔

 پن دائنے ہاتھ والے، کیسے اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے۔<sup>(۵)</sup>

9. اور بائیں ہاتھ والے، کیا حال ہے بائیں ہاتھ والے، کو حال (1)

## سِنونكُ الواقِعَةِ بَنْ

#### 

إذَا وَتَعَتِ الْوَاتِعَةُ كُ لَيْسُ لِوَقْعَ مِمَا كَاذِبَةُ ٥ خَافِضَةٌ تَافِعَةٌ ٥ إذَارُجَّتِ الْرُضُ رَجَّا ٥ وَيُشَتِ الْجِمِ الْرُضُ رَجَّا ٥ وَيُشَتِ الْجِمِ الْرُضُ رَجَّا ٥ وَيُشَتُ الْوَاجًا وَيُمُنَيَّ الْهِ وَلَمْنُو الْوَاجًا وَلَنَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وَأَصُوبُ الْمُشْتَعَةِ لِهُ مَا أَصُعْبُ الْمُشْتَعَةِ قُ

گلا۔ اس سورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سُورَۃُ الْغِنَی (توکگری کی سورت) ہے اور جو مخض اس کو ہر رات پڑھے گا اے کبھی فاقد نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سورت کی فضیلت میں کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ ہر رات پڑھنے والی اور پچوں کو سکھانے والی روایتیں بھی ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ (دیکھے الاحادیث الضعیفة للالبانی، حدیث: ۹- ۹- ج ۱۵/۱۸ اور واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے، کیونکہ یہ لامحالہ واقع ہونے والی ہے، اس لیے اس کا یہ نام بھی ہے۔

۲. پتی اور بلندی سے مطلب ذات اور عزت ہے۔ لینی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافرہانوں کو پت کرے گی، چاہے دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہو۔ اہل ایمان وہاں معزز و مکرم ہوں گے اور اہل کفر وعصیان ذلیل وخوار۔ علم، رَجَّا کے معنی حرکت واضطراب (زلزلہ) اور بَسًّا کے معنی ریزہ ریزہ ہوجانے کے ہیں۔

٣. أَزْوَاجًا: أَصْنَافًا كَ مَعَىٰ مَيْنِ ہِــ

۵. اس سے عام مومنین مراد ہیں جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے جو ان کی خوش بختی کی علامت ہوگی۔

۲. اس سے مراد کافر ہیں جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔

اور جو آگ والے ہیں وہ تو آگ والے ہی ہیں۔ (۱)
اا. وہ بالکل نزد کی حاصل کے ہوئے ہیں۔
ال. نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔
ال. (بہت بڑا) گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا۔
ال. اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ (۱)
ال. اور تھوڑے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر۔
ال. یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر۔
ال. ایک دوسرے کے سامنے تکمیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ (۳)
ال. ایک دوسرے کے سامنے تکمیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ (۳)
ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ (لڑکے ہی) (۵)

وَالشِيقُونَ الشِيقُونَ الشَيعُونَ فَ اُولَلِكَ النُعْتَرُونَ فَ فَيْ جَنْتِ النَّعِيدِ فِي فَ ثُلَّةُ مِّنَ الْأَوْلِيْنَ ﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْاضِرِيُنَ ﴿ عَلْ مُورِ مَّوْضُونَ تَوْ ﴿ عُلْ مُورِمَّوْضُونَ تَوْ ﴿ مُتَّحِيدِ مِينَ عَلَيْهَا مُتَعْبِلِينَ ﴾ مُتَّحِيدِ مِينَ عَلَيْهَا مُتَعْبِلِينَ ﴾ يُطُونُ عَلَيْهُ وَلِلَانٌ مُخَلِّدُونَ ﴿

ا. ان سے مراد خواص مومنین ہیں، یہ تیسری قشم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، اللہ تعالی ان کو قرب خاص سے نوازے گا، یہ ترکیب ایسے ہی ہے، جیسے کہتے ہیں، تو تو ہے اور زید زید، اس میں گویا زید کی اہمیت اور فضیات کا بیان ہے۔

۴. ثُلَقًة اس بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے جس کا گنا ناممکن ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم عَلِیْلاً سے لے کر نی سُکُلِیْلاً سے کی سُکُلِیْلاً سے کہ بی سابقین نی سُکُلِیْلاً سے کہ بی سابقین شامل ہیں ان کے مقابلے میں کا ایک بڑا گروہ ہے، کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس میں ہزاروں انبیاء کے سابقین شامل ہیں ان کے مقابلے میں امت محمد یہ کا زمانہ (قیامت تک) تھوڑا ہے، اس لیے ان میں سابقین بھی بہ نبیت گرشتہ امتوں کے تھوڑے ہوں گ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی صَلَّیْتُو کُم فرایا ہے کہ (جھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے)۔ (صحبح مسلم: ۲۰۰) تو یہ آیت کے ذکورہ مفہوم کے مخالف نہیں۔ کیونکہ امت محمد سے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے)۔ مدیث مسلم: ۲۰۰ تو یہ آیت کے ذکورہ مفہوم کے مخالف نہیں۔ کیونکہ امت محمد سے سابقین اور عام مومنین طاکر باقی تمام امتوں سے جنت میں جانے والوں کا نصف ہوجائیں گے، اس لیے محض سابقین کی کثرت (سابقہ امتوں میں) سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی۔ گر یہ تول محل نظر ہے اور بھی نے اولین وآخرین سے آئ امت محمد سے افراد مراد لیے ہیں۔ لینی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور پھیلے لوگوں میں تھوڑی ہوگی۔ امام ابن کشیر نے آئ دوسرے قول کو تربیح دی ہے۔ اور یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ جملہ معرضہ ہے، فی جنتی النّعیشم افراد مراد کیا ہیں دوسرے قول کو تربیح دی ہے۔ اور یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ جملہ معرضہ ہے، فی جنتی النّعیشم اور عالم این اور عکی گرت ال کے درمیان۔

٣. مَوْضُوْنَةً، بنع ہوئ، جڑے ہوئے۔ لیعنی مذکورہ جنتی سونے کے تاروں سے بننے اور سونے جواہر سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے لیعنی رو در رو ہوں گے نہ کہ پشت بہ پشت۔

۴. لیعنی وہ بڑے نہیں ہوں گے کہ بوڑھے ہوجائیں نہ ان کے خدوخال اور قدو قامت میں کوئی تغیر واقع ہوگا، بلکہ ایک ہی عمر اور ایک ہی حالت پر رہیں گے، جیسے نو عمر لڑکے ہوتے ہیں۔

بِأَكْوَابِ وَالْبَادِيْقَ لَاوَكَاشِ مِّنْ مَعِيْنَ

لاَّنُصَتَّ عُوْنَ عَنْهَا وَلاَ نُنْوَفُونَ فَ وَفَاكِهَةِ مِنْهَا يَتَغَيَّرُوْرَ فَ وَلَحْهُ طَائِرِيَّهُا نَشْتُهُونَ ١٠٠٠ وحد رعاد، كَامَثَالِ اللُّؤُلُو الْمُكُنُّونَ الْمُكُنُّونَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوْ ايَعُمُلُونَ © لَاسِمْعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْتُكُمَّا فَ الرقيالسلكاسلكا® وَاصْعُبُ الْهَانِي لَا مَا أَصْعِبُ الْبِيهِ نَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

في سائر يخضو د

ر بن گے آمد ورفت کریں گے۔ ١٨. آبخورے اور جگ لے كر اور ايسا جام لے كر جو بہتى ہوئی شراب سے پر ہو۔ 19. جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتور آئے۔(۱) · ۲. اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پیند کے ہوں۔ ۲۱. اور پرندول کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں۔ ۲۲. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔

۲۳. جو چھیے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں۔(۱) ۲۴. یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔

۲۵. نه ومال بکواس سنیں کے اور نه گناه کی بات۔ ۲۷. صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔(۳)

٢٤. اور دائخ ہاتھ والے كيا ہى اچھ ہيں دائے ہاتھ

۲۸. وه بغیر کانٹوں کی بیریوں میں۔

ا. صُدَاعٌ، ایسے سر درد کو کہتے ہیں جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو اور إِنْزَافٌ کے معنی، وہ فتور عقل جو مدہوش کی بنیاد پر ہو۔ دنیا کی شراب کے نتیجے میں یہ دونوں چزیں ہوتی ہیں، آخرت کی شراب میں سرور اور لذت تو یقدیناً ہو گی کیکن یہ خرابال نہیں ہوں گی۔ مَعِیْن، چشمۂ جاری جو خشک نہ ہو۔

۲. مَکْنُوْنٌ، جے چھیاکر رکھا گیا، اس کو کسی کے ہاتھ لگے ہول نہ گرد وغبار اسے پہنچا ہو۔ ایس چیز بالکل صاف ستھری اور اصلی حالت میں رہتی ہے۔

س. لینی ونیا میں تو ماہم لڑائی جھکڑے ہی ہوتے ہیں، حتی کہ بہن بھائی بھی اس سے محفوظ نہیں، اس اختلاف ونزاع سے دلوں میں کدورتیں اور بغض وعناد پیدا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف بدزمانی، سب وشتم، نیبت اور چغل خوری وغیرہ پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بے ہودگیوں سے نہ صرف باک ہوگی، بلکہ وہاں سلام ہی سلام کی آوازیں سننے میں آئیں گی، فرشتوں کی طرف سے بھی اور آپس میں اہل جنت کی طرف سے بھی۔ جس کا مطلب ہے کہ وہاں سلام و تحیہ تو ہو گا لیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام ہیں حتیٰ کہ بڑے بڑے وین دار بھی ان سے محفوظ نہیں۔

٣. اب تك سابقين (مُقرَّبيْنَ) كا ذكر تها، أصْحَابُ الْيَهِيْن سے اب عام مومنين كا ذكر مورم بــ

79. اور تہ بہ تہ کیلوں میں۔

10. اور لمبے لمبے سایوں میں۔

11. اور بہتے ہوئے پانیوں میں۔

11. اور بہتے ہوئے پانیوں میں (ہونگے)۔

11. اور بکثرت کیلوں میں (ہونگے)۔

11. اور اور نجم ہوں نہ روک لیے جائیں۔

11. اور اور نجے اور نجے فرشوں میں ہوں گے۔

12. این اور اور بیک ہم نے ان (کی بیویوں کو) خاص طور پر بنایا ہے۔

۳۹. اور ہم نے انہیں کواریاں بنایا ہے۔ (\*) ۳۷. محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ (۵) ۳۸. دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ وَكُلُوْمِ مِنْضُوْدٍ۞ وَظَلِّ مَّمُدُوْدٍ۞ وَمَا مِسْتُكُوْبٍ۞ وَقَالِهِ تَكِدُيْرَةٍ۞ لاَمَقْطُوْعَةٍ قَالِمَمْنُوْعَةٍ۞ وَفُوْشٍ مَّرْفُوعَةٍ۞ إِنَّا اَنْشَانُهُۥ وَارْشَاءُ۞

> فَجَعَلْنَهُنَّ اَبُكَارًاكُ عُرُبًا اَتُوَابًاكُ لِإِصْفِ الْيَهِيْنِ فَضَ لِإِصْفِ الْيَهِيْنِ فَضَ

ا. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ (جنت کے ایک ورخت کے سائے تلے ایک گھوڑ سوار سو سال تک چاتا رہے گا، تب بھی وہ سابیہ ختم نہیں ہوگا)۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة الواقعة. مسلم کتاب الجنة، باب إن في الجنة شجرة...)

۲. لیعنی یہ کھل موسمی نہیں ہوں گے کہ موسم گزرگیا تو یہ کھل بھی آئندہ فصل تک ناپید ہوجائیں، بلکہ ہر وقت دستیاب رہیں گے۔

٣. لعض نے فرشوں سے بيويوں اور مرفوعه سے بلند مرتبه كا مفہوم مراد ليا ہے۔

مل أَنْشَأَنْهُنَ كَا مرجع الرحيد قريب ميں نہيں ہے ليكن ساق كلام اس پر دلالت كرتا ہے كه اس سے مراد ابل جنت كو طعن والى بوياں اور حورعين ہيں۔ حوري، ولادت كے عام طريقے سے پيدا شدہ نہيں ہوں گی، بلكہ اللہ تعالی خاص طور پر انہيں جنت ميں اپنی قدرت خاص سے بنائے گا، اور جو دنياوی عورتيں ہوں گی، تو وہ بھی حوروں كے علاوہ ابل جنت كو بويوں كے طور پر مليں گی، ان ميں بوڑھی، كالی، بدشكل، جس طرح كی بھی ہوں گی، سب كو اللہ تعالی جنت ميں جوائی اور حسن وجمال سے نواز دے گا، نہ كوئی بوڑھی رہے گی، نہ كوئی بدشكل، بدشكل بلكہ سب باكرہ (كنواری) كی حيثيت ميں ہوں گی۔

۵. عُرُبٌ، عَرُوبَةٌ کی جمع ہے۔ ایسی عورت جو اپنے حسن وجمال اور دیگر محاس کی وجہ سے خاوند کو نہایت محبوب ہو۔ أَثْرَابٌ تِرْبٌ کی جمع ہے۔ ہم عمر، لینی سب عورتیں جو اہل جنت کو ملیں گی، ایک ہی عمر کی ہوں گی، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سب جفتی ۴۳ سال کی عمر کے ہوں گے، (سن ترمذي، باب ما جاء في سن أهل الجنة) یا مطلب ہے کہ خاوندوں کی ہم عمر ہوں گی۔ مطلب ووٹوں صورتوں میں ایک ہی ہے۔

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَقْلِيْنَ۞ وَثُلَّةٌ مِِّنَ الْاِخِنِيْنَ۞ وَكُمُعُبُ الشِّمَالِ ۚ مَاۤاَصُعُبُ الشِّمَالِ۞

ڹٛٷٛۄٛ؋ٷٙڝؚؽؠ۫ۅۨ ڡٞڟڷۺػۼٷۅۨ ڰڒڹٳڔڔۊٞڶػڔؠ۬ۅۛ ٳڹٞٛؠؙؙڬٵٷٛۊؿؙڶؘۮڶؚڮؘڡؙؿڗڣؿڹؘؖ۞ؖ

ۅؘػٵڹٛۅٛٵؽڝؚڗؙۄ۫ؾؘٷٙؽٵۼؖڶٳۼڹٝڝؚٳڵڡڂؚڵۄٛڔؖ<sup>۞</sup> ۅؘػٵڹؙۅٵؽڠۅؙڶۅٛؾڵۄؘڸؘڵٳڝؿؙٮٵۅؙڴػٵؾٞٵؠٵۊؚ؏ڟٲٵ ۦؙڔڮٵڶؠۜڹٷڎ۫ۏڰ

۳۹. جم غفیر ہے الگوں میں ہے۔ (۱)
 ۴۸. اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں ہے۔ (۲)
 ۱۸. اور بائیں ہاتھ والے، کیا ہیں بائیں ہاتھ والے۔ (۱)

۲۲. گرم ہوا اور گرم پانی میں (ہوں گے)۔ ۱۳۲۳. اور سیاہ وھوئیں کے سائے میں۔(م) ۱۳۲۷. جو نہ مختلہ اسے نہ فرحت بخش۔(۵)

٣٥. بينك يه لوگ اس سے پہلے بہت نازول ميں ليا ہوئے تھے۔(١)

۳۹. اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ ۷۹. اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرجائیں گے؟ اور مٹی اور ہڈی ہوجائیں گے؟ تو کیا ہم چر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے حائیں گے؟

ا. یعنی آدم علیظا سے لے کر نبی مُنگاتیظام تک کے لوگوں میں سے یا خود امت محمدیہ کے انگوں میں سے۔

٢. ليعني نبي سَالَ اللهُ عَلَيْ كَلَ امت ميں سے يا آپ كى امت كے پچھلوں ميں سے۔

سم. اس سے مراد اہل جہنم ہیں، جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جو ان کی مقدر شدہ شقادت کی علامت ہوگی۔

٧٠. سَمُوْم، آگ کی حرارت یا گرم ہوا جو سام بدن میں گس جائے۔ حَمِیْم، گولتا ہوا پانی، یَحْمُوْم، حِمَمَةٌ ہے ہے،

بمعنی ساہ، اور أحم بہت زیادہ ساہ چیز ہوتو کہا جاتا ہے، یَحْمُوْم، کے معنی سخت کالا دھوال مطلب یہ ہے کہ جہنم کے
عذاب سے نگ آگر وہ ایک سائے کی طرف دوڑیں گے، لیکن جب وہال پہنچیں گے تو معلوم ہو گا کہ یہ سایہ نہیں ہے،
جہنم بی کی آگ کا سخت ساہ دھوال ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حَمِّ ہے ہے جو اس چربی کو کہتے ہیں جو آگ میں جل
جل کر ساہ ہوگئ ہو۔ بعض کہتے ہیں، یہ حِمَمٌ ہے ہے، جو کو کئے کے معنی میں ہے۔ اسی لیے امام ضحاک فرماتے ہیں۔
جل کر ساہ ہوگئ ہو۔ بعض کہتے ہیں، یہ حِمَمٌ ہے ہے، جو کو کئے کے معنی میں ہے۔ اسی لیے امام ضحاک فرماتے ہیں۔
آگ بھی ساہ ہے، اہل نار بھی ساہ رہ ہول گے اور جہنم میں جو پچھ بھی ہوگا، ساہ بی ہوگا۔ اَللَٰهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّادِ۔

۵. لینی سایہ شنڈا ہوتا ہے، لیکن یہ جس کو سایہ سمجھ رہ ہول گے، وہ سایہ بی نہیں ہوگا، جو شنڈا ہو، وہ تو جہنم کا وھوال ہوگا، وَ لَا کَرِیْم جس میں کوئی حسن منظر یا خیر نہیں۔ یا حلاوت نہیں۔

۲. لینی ونیا میں آخرت سے غافل ہو کر عیش وعشرت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔

۱۹۸. اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ (۱)
۱۹۹. آپ کہہ دیجیے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے۔
۱۹۵. فرور جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت۔
۱۵. پھر تم اے گراہو جمٹلانے والو!
۱۵. پھر تم اے گراہو جمٹلانے والو!
۱۵. پھر تم اے گراہو جمٹلانے والے ہو۔
۱۹۵. پھر اس پر گرم کھولتا پانی پینے والے ہو۔
۱۹۵. پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔
۱۹۵. پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔
۱۹۵. پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح۔
۱۹۵. تیامت کے دن ان کی مہمانی یہ ہے۔
۱۹۵. ہم بی نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں باور نہیں کرتے ؟ (۱۵)

۵۸. اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو منی تم ٹیکاتے ہو۔

آوَابَّاؤُنَّا الْأَوْلُوْنَ

فَالَ إِنَّ الْأَوْلُوْنَ

فَلْ إِنَّ الْأَوْلِيْنَ وَالْلِخِوِيْنَ

لَمَجُمُوْعُوْنَ لَا إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ مِّعَلُوْمٍ

لَمَجُمُوْعُونَ لَا إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمِ مِّعَلُوْمٍ

فَوْ الْكُونَ مِنْ شَجَرِيِّنَ زَقُومُ فِي

فَلْ الْحُونَ مِنْ شَجَرِيِّنَ زَقُومُ فَالْوُنَ الْمُكُونَ فَيْ فَلَا الْمُكُلُونَ فَيْ فَلَا الْمُكُلُونَ فَيْ فَلَا اللهِيمُونَ فَلْمُ الْمُكُونَ فَيْ فَلَوْلَا لِكُمْ الْمُكُلُونَ فَيْ فَلَوْلَا لَكُمْ اللّهِ اللّهِ فَيْ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونَ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا لَكُمْ اللّهِيمُ وَفَى الْمُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا لِكُمْ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنَ فَلَوْلَا لِكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِنَ فَلَوْلَا لَكُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا لَكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### اَفَرَءُ يُتَوْمُ مَا اَتُمْنُونَ فَ

ا. اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ آخرت کا انکار ہی کفر وشرک اور معاصی میں ڈوبے رہنے کا بنیادی سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخرت کا تصور، اس کے ماننے والوں کے ذہنول میں دھندلا جاتا ہے، تو ان میں بھی فسق وفجور عام ہوجاتا ہے۔ جیسے آج کل عام مسلمانوں کا حال ہے۔

 بعنی اس کریبہ المنظر اور نہایت بد ذاکقہ اور تلخ درخت کا کھانا تمہیں اگرچہ سخت ناگوار ہوگا، لیکن بھوک کی شدت ہے۔ تمہیں اس سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔

س. هِيْمٌ، أَهْيَمُ كَى جَعْ ہِ، ان بياسے اونوْل كو كہا جاتا ہے جو ايک خاص بيارى كى وجہ سے پانى پر پانى پ جاتے ہيں ليكن ان كى پياس نہيں جَجَتى۔ مطلب يہ ہے كہ زقوم كھانے كے بعد پانى بھى اس طرح نہيں پيوگے جس طرح عام معمول ہوتا ہے، بلكہ ايک تو بطور عذاب كے تمہيں پينے كے ليے كھولتا ہوا پانى ملى گا۔ دوسراتم اسے پياسے اونوْل كى طرح پ جاؤگے ليكن تمہارى بياس دور نہيں ہوگى۔

مم. یہ بطور استہزاء اور تھکم کے فرمایا، ورنہ مہمانی تو وہ ہوتی ہے جو مہمان کی عزت کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جسے بعض مقام پر فرمایا ﴿فَبَشِيْتُوهُمْ بِعَكَابِ ٱلِيُورِ ﴾ (آل عمران: ۲۱) (ان کو دروناک عذاب کی خوش خبر کی سادیجیے )۔

۵. یعنی تم جانتے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، پھر تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ یا دوبارہ زندہ کرنے پر یقین کیوں نہیں کرتے؟

ءَانْتُوْتَغُلُقُوْنَةَ آمِنَا أَمْعُنُ الْخَلِقُونَ ٠

عَنْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُو الْمُوتُ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞

عَلَىٰ اَنُ ثُبَٰتِ لَ اَمْثَالَكُوُّ وَنُنْشِئَكُوُ فِيُ مَالاَتَعُلَمُوْنَ®

وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَ الأُولِل فَلَوْلِاتَنَ كَرُّوُنَ<sup>®</sup>

ٵؘۏٚڔؘٷؿؙۄؙڒؙڵڠڒ۬ۊ۠ۯ۞ٛ ءؘٲؽؙؿؙٞڗٚۯٷۏؽؘڰٙٲڡۯۼٙؽؙٵڶڗ۠ڕٷۏڹ۞ ڶٷؘۺۜٲٷڸؘجَعۘڶؽ۬ڰڂڟٲڝٵٷڟڵؿؙڗؾڟؘڴۿۏڹ۞

**۵۹**. کیا اس کا (انسان) تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ (ا

۲۰. ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کردیا ہے (۲) اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں۔

الآ. کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کردیں اور تمہیں نے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم (بالکل) بے خبر ہو۔ (م)

۱۲. اور تههیں لیٹنی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے کچر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟(۵)

۱۳. اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو۔ ۱۳. اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔(۱)

78. اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کرڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔()

ا. یعنی بیویوں سے مباشرت کے نتیجے میں جو قطرات منی عور توں کے رحموں میں جاتے ہیں، ان سے شکل وصورت بنانے والے ہم ہیں یا تم؟

۲. یعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کرویا ہے، جس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھائے میں فوت ہوتا ہے۔

٣٠. يامغلوب اور عاجز نهيل بي، بلكه قاور بير.

م. لینی تمهاری صورتیں مسنخ کرکے تههیں بندر اور خزیر بنادیں اور تمهاری جگه تمهاری شکل وصورت کی کوئی اور مخلوق بیدا کر دیں۔

۵. یعنی کیول یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا (جس کا تمہیں علم ہے) وہ دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے۔

٧. ليني زمين ميں تم جو ي بوتے ہو، اس سے ايك درخت زمين كے اوپر نمودار ہوجاتا ہے۔ غلے كے ايك بے جان

دانے کو پھاڑ کر اور زمین کے بینے کو چیر کر اس طرح درخت اگانے والا کون ہے؟ یہ بھی منی کے قطرے سے انسان بنا دینے کی طرح ہماری ہی قدرت کا شاہکار ہے یا تمہارے کسی ہنر یا چھومنٹر کا متیجہ ہے؟

ک. لین کھیتی کو سرسبز وشاداب کرنے کے بعد، جب وہ پکنے کے قریب ہوجائے تو ہم اگر چاہیں تو اسے خشک کرکے ریزہ ریزہ کردیں اور تم حیرت سے منہ ہی تکتے رہ جاؤ۔ تَفَکُّهُ اصداد میں سے ہے اس کے معنی نعمت وخوش حالی بھی ہیں اور حزن ویاں بھی۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، اس کے مختلف معانی کیے گئے ہیں، تُنوَّعُونَ کلاَمَکُمْ، مَنْدُمُونَ، تَحْزَنُونَ،

ىل نغن محدو ومون ٠

اَفَرَءَ يُتُوالُهَا أَءَالَّانِي مُنْ تَثُورُ بُوْنَ فَ

ءَاَنْتُوْانُوْ لُتُهُوُهُ مِنَ الْهُزُنِ آمُرْغُنُ

لُانَتَآاءُحَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوُلا تَشُكُونُن ⊙

انَّالِيْعُ مُوْرَيْقَ

الْهُنُزِ لُونَ

۱۲. کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑگیا۔ (۱)

۱۲. بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔

۱۲. بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے۔

۱۲. اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو۔

۱۲. اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں ؟

۱۵. اگر ہماری منشا ہوتو ہم اسے کڑوا زہر کردیں پھر تم ماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ (۲)

۱۵. اچھا ذرایہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو۔

12. اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے

پیدا کرنے والے میں؟<sup>(۳)</sup>

فائدے کی چیز بنایا ہے۔

**ک** ہم نے اسے سبب نصیحت (م) اور مسافروں کے

ٱ**ن**۫ۯ؞ؘؽڗؙۯٳڶؾٚٳۯٳڰڔؿؙؾؙٷٛۯۉڹ۞

ءَ أَنْ تُوْ أَنْشَأَتُو شَجَرَتَهَا آمُرْغَنُ الْمُنْتِعُونَ®

غَنُ جَعَلُنْهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ الله

تَعْجَبُوْنَ، تَلاَوَمُوْنَ اور تَفْجَعُوْنَ وغيره - ظَلْتُمْ، اصل ميں ظَلَلْتُمْ بمعنی صِوْتُمْ اور تَفَكَهُوْنَ تَتَفَكَّهُوْنَ ہے۔

1. لعنی ہم نے پہلے زمین پر ہل چلاکر اے ٹھیک کیا چر آج ڈالا، چر اسے پانی دیتے رہے، لیکن جب فصل کے پکنے کا وقت آیا تو وہ خشک ہوگئ، اور ہمیں کچھ بھی نہ ملا لعنی یہ سارا خرچ اور محنت، ایک تاوان ہی ہوا جو ہمیں برداشت کرنا پڑا۔ تاوان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے مال یا محنت کا معاوضہ نہ طے، بلکہ وہ یوں ہی ضائع ہوجائے یا زبردستی اسے پچھ نہ دیا جائے اور اس کے بدلے میں اسے پچھ نہ دیا جائے۔

۴. لینی اس احسان پر جاری اطاعت کرکے جارا عملی شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟

سور کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں، مرخ اور عفار، ان دونول سے شہنیال لے کر، ان کو آپس میں رگرا جائے تو اس سے آگ کے شرارے نگلتے ہیں۔

م. کہ اس کے اثرات اور فوائد حیرت انگیز میں اور دنیا کی بے شار چیزوں کی تیاری کے لیے اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ جو ہماری قدرت عظیمہ کی نشانی ہے، پھر ہم نے جس طرح دنیا میں یہ آگ پیدا کی ہے، ہم آخرت میں بھی پیدا کرنے پر قادر میں۔ جو اس سے 74 درجہ حرارت میں زیادہ ہوگی۔ (کھکا فی الْحَدِیْثِ)

۵. مُقْوِیْنَ، مُقْوِی کی جمع ہے، قَوَآءٌ لیعنی خالی صحر امیں داخل ہونے والا، مر اد مسافر ہے۔ لیعنی مسافر صحر ائ اور جنگلوں میں ان در ختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے روشنی، گرمی اور ایند ھن حاصل کرتے ہیں۔ بھن نے مُقْوِی سے وہ فقراء مر اد لیے ہیں جو بھوک کی وجہ سے خالی ہیٹ ہوں۔ بعض نے اس کے معنی مُسْتَمُتِعِیْنَ (فائدہ اٹھانے والے) کیے

هَنَدِيَّهُ بِالشَّرِرَتِكَ الْعَظِيدُوَّ فَكَلَّ الْقُيمُ مِبَوْ قِعِ النَّجُوُمِ فَ وَانَّهُ لَقَسَّ وَلُوَتَعُلَمُوْنَ عَظِيمُ فَى اِنَّهُ لَعُرُاكُ مِنْ يَدُوْفَ وَيُكِنِّ مِنْ كَلَيْ مِنْ كَوْمَ فَا وَيُكِنِّ مِنْ كَلِيْ مِنْ كَوْمِنَ فَ تَكُورُيلُ مِنْ كَرِبِ الْعَلَمِينَ فَي الْعَلَمِينَ فَي كَرْيَكُ مِنْ مِنْ مِنْ الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي كَرْيَكُ مِنْ كَرْيُنُ مِنْ كَرِبِ الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمِينَ فَي الْعَلْمُونَ فَي الْعَلْمُ الْعُرْقُونَ فَي الْعَلْمُ الْعُرْقُونَ فَي الْعَلْمُ الْعُرْقِينَ فَي الْعَلْمُ الْعُرْقُونَ فَي الْعُلْمُ الْعُرْقُ وَيَنْ فَي الْعُلْمُ الْعُرْقُ وَي الْعُلْمُ الْعُرْقُ وَي الْعُلْمُ الْعُرْقُ وَي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْقُ وَي الْعُلْمُ الْعُرْقِ فَي الْعُلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُنْ الْعِلْمُ الْمُنْ الْمُنْفِلُولُ الْمُنْ الْمُنْعِلُمُ الْمُنْ الْمُ

24. پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تنبیج کیا کرو۔
20. پس میں قسم کھاتا ہوں ساروں کے گرنے کی۔(۱)
24. اور اگر تمہیں علم ہوتو یہ بہت بڑی قسم ہے۔
24. کہ بیشک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے۔(۲)
24. جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔(۳)
25. جے صرف پاک لوگ ہی چھوسکتے ہیں۔(۳)
26. جے صرف پاک لوگ ہی چھوسکتے ہیں۔(۳)
27. یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔
38. پس کیا تم الی بات کو سرسری (اور معمولی) سمجھ رہے ہو؟(۵)

ہیں۔ اس میں امیر، غریب، مقیم اور مسافر سب آجاتے ہیں اور سب بی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی لیے حدیث میں جن تنین چیزول کو عام رکھنے کا اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں پانی اور گھاس کے علاوہ آگ میں جن آبوداود، کتاب البیوع، باب فی منع الماء، وسنن ابن ماجه، کتاب الرهون، باب المسلمون شرکاء فی ثلاث) امام ابن کثیر نے اس مقہوم کو زیادہ پہند کیا ہے۔

ا. فَلَا أُقْسِمُ میں لَا زائد ہے جو تاکید کے لیے ہے۔ یا یہ زائد نہیں ہے، بلکہ ماقبل کی کسی چیز کی نفی کے لیے ہے۔ یعنی یہ قرآن کہانت یا شاعری نہیں ہے بلکہ میں شاروں کے گرنے کی قشم کھاکر کہتا ہوں کہ یہ قرآن عزت والا ہے... مَوَاقِعُ النَّجُومِ ہے مراد شاروں کے طلوع وغروب کی جگہیں اور ان کی منزلیں اور مدار میں۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے "قشم کھاتا ہوں آیتوں کے اترنے کی پیفیروں کے دلوں میں " (موضح القرآن) لینی نجوم، قرآن کی آیات اور مواقع، قلوب انبیاء بعض نے اس کا مطلب قرآن کا آہتہ آہتہ بتدریج اترنا اور بعض نے قیامت کے دن شاروں کا جھرنا مراد لیا ہے۔ (ابن کیر)

۲. په جواب قشم ہے۔

۳. لینی لوح محفوظ میں۔

۴٪ لَا يَمَسُّهُ، ميں ضمير كا مرجح لوح محفوظ ہے اور پاك لوگوں سے مراد فرشتے، بعض نے اس كا مرجع، قرآن كريم كو بنايا ہے ليتى اس قرآن كو فرشتے ہى چھوتے ہيں، ليتى آسانوں پر فرشتوں كے علاوہ كى كى بھى رسائى اس قرآن تك نہيں ہوتى۔ مطلب مشركين كى ترديد ہے جو كہتے تھے كہ قرآن شياطين لے كر اترتے ہيں۔ اللہ نے فرمايا يہ كيوں كر ممكن ہے۔ يہ قرآن تو شيطانى اثرات سے باكل محفوظ ہے۔

۵. حدیث سے مراد قرآن کریم ہے مُدَاهَنَةٌ، وہ نرمی جو کفر ونفاق کے مقابلے میں اختیار کی جائے درآں حالیکہ ان کے مقابلے میں سخت تر رویے کی ضرورت ہے۔ لینی اس قرآن کو اپنانے کے معاملے میں تمام کافروں کو خوش کرنے کے

وَيَعْعُلُونَ رِزْقَكُوْ التَّكُوْتُكَادِّ ابُونَ فَلَوْلَا إِذَا لِكَفَتِ الْحُلْقُورَ وَانْتُوْمِيْنَدِ نِيَّنْظُوُونَ وَغَنُ أَقْرَكِ اللّهِ مِنْكُورُ وَالكِنْ لَا تُبْعِمُرُونَ

> ڡؘڵٷڷڒٳڶؙڴؽ۬ڎؙۅ۫ۼؙؿؘۯڡۜڔؽڹؽڹ ڗۘڂؚۼٷڒۿٳۧٳؽ۠ڴؽ۫ڎؙۄؙڟۑۊؿؽٛ

ڡؘؙٲڟٙٳڶؙػٵؽڡؚؽٵڷۼڡۧڗۜۑؽؽ۞ ڡٙڒٷڂٷڒؿؙۼٲڽ۠ڵۊۜڿڹۜؿؙڹۼؽ۬ڔٟ۞

۸۲. اور اپنے جھے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ ۸۳. پس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے۔ ۸۴. اور تم اس وقت آ تکھوں سے دیکھتے رہو۔ (۱) ۸۵. اور ہم اس شخص سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں (۲) لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ (۳) ۸۲. پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں۔ ۱۸۲. پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں۔ لوٹاؤ۔ (۵) اس روح کو تو

۸۸. پس جو کوئی بارگاہ اللی سے قریب کیا ہوا ہوگا۔ (۵)
۸۹. اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے۔

لیے نرمی اور اعراض کا راستہ اختیار کررہے ہو۔ حالانکہ یہ قرآن جو مذکورہ صفات کا حامل ہے، اس لا کُل ہے کہ اسے نہایت خوشی سے اپنایا جائے۔

ا. یعنی روح نکلتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن اسے ٹال کنے کی یا اسے کوئی فائدہ پنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔

۲. لینی مرنے والے کے ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اپنے علم، قدرت اور رؤیت کے اعتبار سے۔ یا ہم سے مراد اللہ کے کارندے لینی موت کے فرشتے ہیں جو اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

۳. لیعنی اپنی جہالت کی وجہ سے تمہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ اللہ تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے یا روح قبض کرنے والے فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے۔

م. ذانَ يَدِيْنُ كَ مَعَىٰ جِيں، ماتحت ہونا، دوسرے معنی جِیں بدلہ دینا۔ یعنی اگر تم اس بات میں سیچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہیں جس کے تم زیر فرمان اور ماتحت ہو یا کوئی جزاء وسمزاکا دن نہیں آئے گا، تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی جگہ پر واپس لوٹاکر دکھاؤ اور اگر تم ایسا نہیں کرسکتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارا گمان باطل ہے۔ یقیناً تمہارا ایک آقا ہے اور یقیناً ایک دن آئے گا جس میں وہ آقا ہر ایک کو اس کے عمل کی جزاء دے گا۔

۵. سورت کے آغاز میں اعمال کے لحاظ سے انسانوں کی جو تین قشمیں بیان کی گئی تھیں، ان کا پھر ذکر کیا جارہا ہے۔
یہ ان کی پہلی قشم ہے جنہیں مقربین کے علاوہ سابقین بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ نیکی کے ہر کام میں آگے آگے
ہوتے ہیں اور قبول ایمان میں بھی وہ دوسروں سے سبقت کرتے ہیں اور اپنی ای خوبی کی وجہ سے وہ مقربین بارگاہ
الہی قرار یاتے ہیں۔

وَٱتَكَانَ كَانَ مِنْ اَصَّحٰبِ الْيَمِيْنِي ۞ فَسَلَمْ لِلْكَ مِنْ اَصِّحٰبِ الْيَهِيْنِ ®

وَآثَآالُ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِيْنَ الصَّاَلِّيْنَ الْمُ

فَنُزُلُ مِّنُ حَِينُونُ وَتَصُلِيَةُ جَدِيُونَ إِنَّ هَٰذَالُهُوَحَقُّ الْيَقِيْنِ ۚ فَسَيِّحُ بِالسُورَيِّكِ الْعَظِيُونَ

• 9. اور جو شخص دائے (ہاتھ) والوں میں سے ہے۔

19. تو سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو داہنے والوں میں

سے ہے۔

ے ہے۔ **97**. اور لیکن اگر کوئی حجٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے۔ <sup>(۲)</sup>

> ۹۳. تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے۔ ۹۴. اور دوزخ میں جانا ہے۔

99. یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔

**٩٦**. پس تو اپنے عظیم الثان پروردگار کی تتبیح کر\_<sup>(٣)</sup>

ا. یہ دوسری قشم ہے، عام مومنین۔ یہ بھی جہنم سے فی کر جنت میں جائیں گے، تاہم درجات میں سابقین سے کم تر ہول گے۔ موت کے وقت فرشتے ان کو بھی سلامتی کی خوش خبر کی دیتے ہیں۔

۲. یہ تیسری قتم ہے جنہیں آغاز سورت میں أَصْحَابُ الْمَسْتَمَةِ كَها كَيا تَفاه بائيں ہاتھ والے يا حاملين نحوست یہ اپنے کفر ونفاق کی سزا يا اس کی نحوست عذاب جہنم کی صورت میں بھکتیں گے۔

٣. حديث ميں آتا ہے كه دو كلے الله كو بهت محبوب بين، زبال ير بلكے اور وزن ميں بھارى - سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

### سورۂ حدید مدنی ہے اور اس میں انتیں آیتیں اور جار رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. آسانوں اور زمین میں جو ہے (سب) اللہ کی تسبیح کررہے ہیں، (۱) وہ زبروست باحکت ہے۔

۲. آسانوں اور زمین کی بادشاہت اس کی ہے، (\*) وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
 سا. وہی پہلے ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، (\*) اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔

۱۹. وای ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی (۴) ہو گیا۔ یہ (خوب) جانتا ہے

## نينون المرايدة

#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِون

## سَبَّرِ بِللهِ مَا فِي السَّمَانِتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِينُو

لَهُ مُلُكُ التَّمَاٰوِتِ وَالْكِرْضِ عُجُى وَيُمِيئَتُ وَهُوَعَلَى كُلِّ ثَنَىً قَلِيرُرُ ۞

> هُوَالْآوَّلُ وَالْإِخْرُوالطَّاهِمُ وَالْبَاطِنُّ وَهُوَيِئِنِّ شَنْ عَلِيهُ ۗ

هُوَالَّذِي خَلَقَ التَّمَاوِ وَالْكَرْضِ فِي سِتَّةَ اَيَّامِرَثُمَّ السَّمَاوِ وَالْكَرْضِ فِي سِتَّةَ اَيَّامِرَثُمَّ السُتَوِي عَلَى الْمُعَرِشِ يَعْلَمُ مَا يَكِرُفِي الْأَرْضِ وَمَا

ا. یہ تشیع زبان حال سے تنہیں، بلکہ زبان قال سے ہے ای لیے فرمایا گیا ہے، ﴿ وَلَانَ لَا تَقْفَهُونَ تَدَبِيْعَهُو ﴾ (بني اسرائيل: ٣٣) (تم ان کی تشیع نہیں سمجھ سلتے )۔ حضرت داود علیائیا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تشیع کرتے تھے، (الأنبياء: ٥٩) اگر یہ تشیع حال یا تشیع دلالت ہوتی تو حضرت داود علیائیا کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔

۲. اس لیے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اس کے سوا ان میں کی کا حکم اور تصرف نہیں چاتا۔ یا مطلب ہے کہ بارش، نباتات اور روزیوں کے سارے خزائے اس کی ملک میں ہیں۔

٣٠. وبى اول ہے لين اس ہے پہلے پچھ نہ تھا، وبى آخر ہے لينى جب پچھ نہ ہوگا وہ ہوگا، وبى ظاہر ہے لينى وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئى غالب نہيں۔ وبى باطن ہے، لينى باتوں کو صرف وبى جانتا ہے يا لوگوں كى نظروں اور عقلوں ہے مخفی ہے۔ (فق الدين) نبى مَنْ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ ال

م. اسى مفهوم كى آيات سورة أعراف: ٥٨، سورة يونس: ٣٠، اور سورة السجدة: ٨٠ وغيرها من الآيات ميس گزر چكى بين ان ك

يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا كَثَرُ لُ مِنَ السَّمَا ۗ وَمَا يَعُرُجُ فِيهُا \* وَهُومَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُو وَاللَّهُ بِمِأَ تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞

لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَ وَالْأَرْضِ قَ إِلَى اللَّهُ تُرْجَعُ الْأُمُونُ ۞

نُولِجُ النَّالَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارِقِ النَّهَارِقِ النَّهَارِقِ النَّهَارِقِ النَّهَارِق وَهُوَ عَلِيُوْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٠

٢. وہی رات کو دن میں لے حاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کردیتا ہے(۱) اور سینوں کے جھیدوں کا

اس چز کو جو زمین میں حائے (۱) اور جو اس سے نکلے (۲)

اور جو آسان سے بنچے آئے (") اور جو پکھ پڑھ کر اس

میں جائے، $^{(n)}$  اور جہال کہیں تم ہو وہ تہارے ساتھ

۵. آسانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اور تمام

ہے (۵) اور جو تم کررہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔

کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

حواشي ملاحظه فرماليے حائيں۔

ا. یعنی زمین میں ہارش کے جو قطرے اور غلہ حات ومیوہ حات کے جو بیج داخل ہوتے ہیں، ان کی کمیت و کیفت کو وہ جانتا ہے۔

۲. جو درخت، چاہے وہ کھلوں کے ہوں یا غلوں کے یا زینت وآرائش اور خوشبو والے کھولوں کے بوٹے ہوں، یہ جتنے بھی اور جیسے بھی باہر نگلتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿وَعِنْكُمْمَا آخُوالْفَيْبُ لِابْعِلْهُمَاۤ ٱللَّاهُوُّ ﴿ وَتَعْلَوْمَا فِي الْبَرُوالْبِعُرُومَا لِشَعْظُ مِنْ وَرَقَةِ الْأَرْعِكُمُهُمَا وَلِأَحَبَّةِ فِي ظُلْمت الْرَضِ وَلَاظِبِ وَلِآكِانِسِ الْأَفْ كِتْبِ مُبِينِ ﴾ (الأنعام: ٥٩) (اور الله تعالى ہی کے پاس ہیں تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجر اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ منظی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں۔ کوئی یٹا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ کوئی زمین کے تاریک حصوں میں نہیں بڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں)۔

س. بارش، اولے، برف، تقدیر اور وہ احکام، جو فرشتے لے کر اترتے ہیں۔

سم. فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چڑھتے ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ (اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور ون کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں)- (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب إن الله لا ينام)

۵. لینی تم خطکی میں ہو یا تری میں، رات ہو یا دن، گھروں میں ہویا صحراؤں میں، ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم وبھر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے لینی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو حانیا اور سنتا ہے۔ یہی مضمون سورهٔ جود: على سورهٔ رعد: ١٠ اور ديگر آبات ميں بھى بيان كيا كما ہے۔

۲. یعنی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، ان میں تصرف فرماتا ہے، اس کے عکم وتصرف سے مجھی رات کمی، دن چیوٹا اور مجھی اس کے برعکس دن لمیا اور رات چیوٹی ہوجاتی ہے اور مجھی دونوں برابر۔ اس طرح مجھی سر دی، مجھی گر می، مجھی بہار اور مجھی خزاں۔ موسموں کا تغیر وتبدل بھی اس کے حکم ومشیت سے ہوتا ہے۔

امِنُوْ ابِاللهِ وَلَسُولِهِ وَ اَنْفِقُوْ امِتَا جَعَلَمُهُ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيهِ فَالْآلِيْنَ امَنُوْ امِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْ الْهُوْ اَحْدُولَكِيْنَ

ومَالكُوْلاتُوْمِنُون بِاللهِ وَالرَّسُول يَنْفُو الْتَوْمُوْل يَنْفُوا لِتُوَمِّنُوا بِرَيِّكُوْ وَقَدُ اَخَذَمِيْنَا قَكُوُ إِنْ كُنْتُوْمُوْمِينِينَ ۞

> هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ الْيَتِ بِيَنْتِ لِيُعْفِرِ جَكُوْمِّنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّوُرِ وَإِنَّ اللهَ يَكُولُونُوفُ تَحِيْثُهُ

وَمَا لَكُوْ اَلَاثُنُفِقُو ْ إِنْ سِيلِ اللهِ وَيِلْهِ مِيْرَاكُ التَّمَوٰتِ وَالْارْضِ لَايَنْتَوِي مِنْكُوْمَنَ انْفَقَ

وہ پورا عالم ہے۔

کی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تہیں (دوسروں کا) جانشین بنایا ہے () پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔

اور تم الله پر ایمان کیول نہیں لاتے؟ حالانکہ خود رسول تہمیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور اگر تم مومن ہوتو وہ تو تم سے مضبوط عہد و پیان ہیں کے دیا ہے۔

9. وہ (اللہ) ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا رحم کرنے والا سے

•ا. اور ممہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک

ا. یعنی یہ مال اس سے پہلے کی دوسرے کے پاس تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا، دوسرے اس کے وارث بنیں گے، اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرج نہ کیا تو بعد میں اس کے وارث بنیں گے، اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرج کرکے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور اگر وہ اسے نافرمانی میں خرج کریں گے تو تم بھی معاونت کے جرم میں ماخوذ ہو سکتے ہو۔ (ابن کیر) صدیث میں آتا ہے کہ (انسان کہتا ہے، میرا مال، میا تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کے فناء کردیا، دوسرا وہ ہے جے پین کر بوسیدہ کردیا اور شمیرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرج کرکے آخرت کے لیے ذخیرہ کرلیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ سب دوسرے لوگوں کے جے میں آئے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب الزهد ومسند آحمد: ۳۳/۳)

۲. ابن کثیر نے اخذ کا فاعل الرسول کو بنایا ہے اور مراد وہ بیعت لی ہے جو رسول اللہ مَشَائِیْکِم صحابہ کرام شِکائیْکِم سے لیت سے کہ خوشی اور ناخوشی ہر حالت میں سمع وطاعت کرنی ہے اور امام ابن جریر کے نزدیک اس کا فاعل اللہ ہے اور مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب انہیں آوم عَلِیْلًا کی پشت سے نکال تھا، جو عہدالست کہلاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الاعراف: ۲۱ میں ہے۔

مِنُ قَبُلِ الْفَتْرِ وَقَاتَلُ اُولَلِكَ اَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ اتَّذِيْنَ اَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَّعَدَ اللهُ النُّسُنْيُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينَرُّ ۚ

مَنُ ذَاالَّذِي يُعَرِّضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجُوُكِكِي يُمُونَ

(تنہا) اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قال کیا ہے وہ (دوسرول کے) برابر نہیں، (۱) بلکہ ان سے بہت بڑے درج کے بین جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے۔ (۲) بال بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے (۱) اور جو پکھ تم کررہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔

11. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلاجائے اور اس کے

ا. فتح سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک فتح کمہ ہے۔ بعض نے صلح حدیبید کو فتح میین کا مصداق سمجھ کر اسے مراد لیاہے۔
بہر حال صلح حدیبید یا فتح کمہ سے قبل مسلمان تعداد اور قوت کے لحاظ سے بھی کم تر شے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی
بہت کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرج کرنا اور جہاد میں حصہ لینا، دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے
دلگر دے کے تھے، جب کہ فتح کمہ کے بعد یہ صورت حال بدل گئ۔ مسلمان قوت وتعداد میں بھی بڑھتے چلے گئے اور
ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگئ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمایا کہ
یہ اجر میں برابر نہیں ہو سکتے۔

7. کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد، دونوں کام نہایت کشن حالات میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل وعزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اس لیے اہل سنت کے نزدیک شرف وفضل میں حضرت ابوبکر صدیق برن فی انٹیڈ سب سے مقدم ہیں، کیوں کہ مومن اول بھی وہی۔ اس لیے رسول اللہ مُعَافِیْدُ نے حقدم ہیں، کیوں کہ مومن اول بھی وہی ہیں اور منفق اول اور مجاہد اول بھی وہی۔ اس لیے رسول اللہ مُعَافِیْدُ نے حضرت صدیق اکبر جُراتُنیُّ کو اپنی زندگی اور موجودگی میں نماز کے لیے آگے کیا، اور اس بنیاد پر مومنوں (صحابۂ کرام) نے انہیں استحقاق خلافت میں مقدم رکھا۔ رَضِعی اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

اس اس میں وضاحت فرمادی کہ صحابہ کرام وخواندہ کے در میان شرف وفضل میں تفاوت تو ضرور ہے لیکن تفاوت در جات کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام وخواندہ ایمان واخلاق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے، جیسا کہ بعض حضرات، حضرت معاویہ وظافی ان کے والد حضرت ابوسفیان وظافی وار دیگر بعض ایسے ہی جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہرزہ سرائی یا انہیں طلقاء کہہ کر ان کی تنقیص وابات کرتے ہیں۔ نبی مظافیہ کے تمام صحابہ کرام وشکر نگرہ کے بارے میں فرمایا کہ لا تَشبُّوا اَصْحَابِی (میرے صحابہ پر سب وشتم نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے باتھ میں میری جان ہے کہ اگرتم میں سے کوئی شخص احد بہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرج کردے تو وہ میرے صحابہ کر ابر نہیں)۔ (صحبح البخادی وصحبح مسلم، کتاب فضائل الصحابة)

لیے پیندیدہ اجر ثابت ہوجائے۔(۱)

ۘۘۘڲۅۘڡٞۯؙڗۜۘڗؽٵڵٮؙٷؙڡڹؚؽڹۘۘڽؘۉٵڷٮٷ۫ڡڹؗڿؽٮؙۼؽڹٛۅ۫ۯۿؙۄؙ ؠؿؙڹ۩ؽۮؚؽۿۄ۫ۅڽؚٲؽڡٞٵڗٟۿؠؙؿؙٷٝڔػۅ۠ٵڷۑۅ۫ڡۻؖؾؖۼؖڕؽ۫ ڡؚڽؙؾۘۼؾٵڶڒٛٮؙۿڒڂۣڸڔؠؿۏۣؿۿٵڎ۠ڶۣػۿۅٲڶڡٚۅؙۮ۠ ٵڵۼڟؚؽؙۅ۫۞ٞ

11. (قیامت کے) دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عور توں کا نور ان کے دائیں دوڑ مردوں کا نور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا<sup>(۲)</sup> آج تہمیں ان جنتوں کی خوشنجری ہے جن کے مین جمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ مین جمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ بڑی کامیابی۔ (۳)

يَوْمُرَيَقُوْلُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِيْنَ الْمَنْوَا انْظُرُوْنَانَقُتَسِ مِنْ نُورُكُوْ قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَاّ عَكُو فَالْتَسِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ مِسُوْرِلَهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فِيْهِ الرَّحُمَةُ وَظَاهِرُوْمِنْ فِيَلِوالْفَنَانُكِ

سال اس دن منافق مرد وعورت ایمان والوں سے کہیں گئے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے پچھ روشیٰ حاصل کرلیں۔ (\*) جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ (۵) اور روشیٰ تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان (۲) ایک دیوار حائل کردی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا۔ اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت (۵)

ا. الله کو قرض حسن دینے کامطلب ہے، الله کی راہ میں صدقہ وخیرات کرنا۔ یہ مال، جو انسان الله کی راہ میں خرج کرتا ہے، الله ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسے قرض قرار دینا، یہ الله کا فضل واحسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔

۲. یہ عرصۂ محشر میں بل صراط پر ہوگا، یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کا صلہ ہوگا، جس کی روشتی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کرلیں گے۔ امام ابن کثیر اور امام ابن جریر وغیرہما نے وَبِأَیْمَانِهِمْ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے وائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہوں گے۔

٣. يه وه فرشة كبيل ك جو ان ك استقبال اور پيشوائي ك ليه وبال بول كي-

سم. یہ منافقین کچھ فاصلے تک اہل ایمان کے ساتھ ان کی روشی میں چلیں گے، پھر اللہ تعالی منافقین پر اندھیرا مسلط فرمادے گا، اس وقت وہ اہل ایمان سے یہ کہیں گے۔

۵. اس کا مطلب یہ ہے کہ ونیا میں جاکر ای طرح ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر آؤ، جس طرح ہم لائے ہیں۔ یا استہزاء کے طور پر اہل ایمان کہیں گے کہ چیھے جہال سے ہم یہ نور لائے تھے وہیں جاکر اسے تلاش کرو۔

۲. لیتی مومنین اور منافقین کے در میان۔

2. اس سے مراد جنت ہے جس میں اہل ایمان داخل ہو چکے ہول گے۔

يُنَادُوْنَهُمُوَالُوْنَكُنَّ مَّعَكُمُوْقَالُوْابَلِى وَلِكِنَّكُوْفَتَنْتُمُ اَنْشُكُوْ وَتَرَبَّصْلُتُوْوَارْتَبْنَثُرُ وَخَرَّلُكُوْ الْإِمَانَ حَتَّى جَاءَ اَصُرُا اللهِ وَخَرَّكُوْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ۞

غَالْيُومُرَلَا يُؤْخَذُمْنُمُنَكُمْ وَثُمَيَةٌ وُلَامِنَ الَّذِينَ كَفَارُوا ﴿ مَا وْلَكُوْ التَّارُ هِيَ مَوْلَكُمْ وَبِئِسَ الْمُصِيِّرُ ۞

ٱلَّهُ يَانِى لِلَّذِينَ الْمُنُوَّا آنَ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمُ الِذِيْرِ اللهِ وَمَا نَوْلَ مِنَ الْحَقِّ وُلَا يُكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا

ا. یہ وہ حصہ ہے جس میں جہنم ہوگی۔

۲. لیعنی دیوار حائل ہونے پر منافقین مسلمانوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اور جہاد وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے تھے؟

س. که تم نے اینے دلوں میں کفر اور نفاق چھیا رکھا تھا۔

۴. که شاید مسلمان کسی گردش کا شکار ہوجائیں۔

۵. دین کے معاملے میں، اس لیے قرآن کو مانا نہ دلائل و معجزات کو۔

٢. جس میں حمہیں شعطان نے مبتلا کے رکھا۔

کینی شہیں موت آگئ، یا مسلمان بالآخر غالب رہے اور شہاری آرزوؤں پریائی پھر گیا۔

٨. لين الله ك حلم اور اس ك قانون امهال (مهلت دين) كى وجه سه تههيس شيطان نے دهوك ميں ڈالے ركھا۔
 ٩. مولى اسے كتب بيں جو كسى ك كاموں كا متولى ليعنى ذمے دار بنے۔ گويا اب جہنم ہى اس بات كى ذمے دار ب كه انہيں سخت سے سخت تر عذاب كا مزا چكھائے۔ ليض كہتے ہيں كه بميشه ساتھ رہنے والے كو بھى مولى كہد ليتے ہيں، ليعنى اب جہنم كى آگ بى الله تعالى جہنم كو بھى عقل وشعور عطا فرمائے گا ليس وہ كافروں كے خلاف غيظ وغضب كا اظہار كرے گی۔ ليتى ان كى والى بنے گى اور انہيں عذاب اليم سے دوچار كرے گی۔

ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہو گا۔<sup>(1)</sup>

۱۳ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ شخص (۱) وہ کہیں گے کہ ہاں شخص تو سہی لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں بچنیا رکھا تھا(۱) اور انتظار میں ہی رہے (۱) اور شک وشبہ کرتے رہے (۱) اور شہیں تمہاری فضول تمناؤں نے وطوے میں ہی رکھا(۱) یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپہنچا(۱) اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے وھوکے میں ہی رکھا۔(۱)

10. الغرض، آج تم سے نہ فدید (اور نہ بدلہ) قبول کیا جائے گا اور نہ کافرول سے تم (سب) کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ وہی تمہاری رفیق ہے (اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

۱۱. کیا اب تک ایمان والول کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر البی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے

الْكِتْبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْرُمُ الْوَمَدُ فَقَسَتُ قُلُومُهُمُ الْوَمَدُ فَقَسَتُ قُلُومُهُمُ الْوَمَدُ فَقَسَتُ قُلُومُهُمُ وَلَيْقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا ا

ٳۼڵڹٛۊۤٲڷٵڶڰڎؙڲؙؿٲڵۯڞؘڹۼۮػؙۏؾۿٙٲ۠ڡٞۮؠؾۜؽٚٲ ڵڴۏؙڵڵٳؾڶؘػڴڒؙؾۼ۫ؿڶۏڹ<sup>۞</sup>

إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقْتِ وَأَقْرَضُوااللَّهَ مَّضًا حَسَّنَايُّضُعَفُ لَهُمُ وَلَهُمُ الْجُرُّكِيْدُ

نرم ہوجائیں (۱) اور ان کی طرح نہ ہوجائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی (۲) پھر جب ان پر ایک زمانۂ دراز گزرگیا تو ان کے دل سخت ہوگئے (۳) اور ان میں بہت سے فاحق ہیں۔ (۳)

1. یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کردیتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کردیں تاکہ تم سمجھو۔

11. بیشک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عور تیں اور جو اللہ کو قرض حسن دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا<sup>(۵)</sup> اور ان کے لیے پہندیدہ اجر وثواب ہے۔ (۱)

ا. خطاب اہل ایمان کو ہے۔ اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کی طرف مزید متوجہ اور قر آن کریم سے کسب ہدایت کی تلقین کرنا ہے۔ خشوع کے معنی ہیں، دلول کا نرم ہوکر اللہ کی طرف جھک جانا، حق سے مراد قر آن کریم ہے۔

۲. جیسے یہود ونصاریٰ ہیں۔ لیعنی تم ان کی طرح نہ ہوجانا۔

ساب چنانچہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی کردی، اس کے عوض دنیا کا مثمن قلیل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنالیا، اس کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے دین میں لوگوں کی تقلید اختیار کرلی اور ان کو اپنا رب بنا لیا، مسلمانوں کو متنبہ کیا جارہا ہے کہ تم یہ کام مت کرو ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہوجائیں گے اور پھریہی کام جو ان پر لعنت اللہی کا سبب بٹے، تمہیں اچھے لگیں گے۔

٧٠. ليعنى ان كے دل فاسد اور اعمال باطل ہيں۔ دوسرے مقام پر الله نے فرما يا ﴿ فَيِهَا نَقُضِهِ هُمِيْنَا فَقُهُمْ لَعَنَا هُو ُ يَهُمُ وَسَيهَ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَامُ عَالِمُ عَلَا عَلْمُ عَلَامُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَاللهُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَالِمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَالِمُ عَلَا عَا

۵. لیعنی ایک کے بدلے میں کم از کم دس گنا اور اس سے زیادہ سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ تک۔ یہ زیادتی اظلاص نیت، حاجت وضرورت اور مکان وزمان کی بنیاد پر ہوسکتی ہے۔ جیسے پہلے گزرا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا، وہ اجر وثواب میں ان سے زیادہ ہوں گے، جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا۔

٢. لين جنت اور اس كى نعميں، جن كو تجھى زوال اور فناء نہيں۔ آيت ميں مُصَّدِّقِيْنَ اصل ميں مُتَصَدِّقِيْنَ ہے۔ تا
 كو صاد ميں مغم كرويا گيا۔

ۅؘٲۘۘ؆ڹؽؗؽٵؗمنُٷٳۑڶڵۼۅٙۯڛؙڸ؋ۘٵٛۅڵڵٟڬۿؙٛؠٛ الصِّدِيْفُؤنَ ۗوَالشُّهَدَآءُعِنْدَرَةِّومٌ لَهُوۡٱجُوهُمُ ۅؘۏ۠ۯؙۿؙۄٛٷٲ؆ٙڹؽ۬ػڡؘۜۯؙۉٵۅؘػڎٞڹؙٷٳڽٵڵؾؾؘٵٛۅؙڵڸٟڬ ٳڝؙ۠ڮٵٛڮؽؙڠؖ

إِعْلَمُوَّا أَمَّا الْحَيُوةُ الدُّنْيَالَيْكِ وَلَهُوَّوَزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُّوُ نَيْنَكُوْ وَ تَكَاشُرُ فِي الْاَمُوالِ وَالْاَوْلَادِ نَكَتْلِ عَيْثٍ الْجُبَ الْلُقَارِيْبَاتُهُ فَتُرَيِهِيَّجُ فَتَرِيهُ مُصْفَرًّا الْثُو يُكُونُ حُطَامًا أَوْفِ الْلِحَوَقِ عَنَاكِ شَيِيدُ وَمَعَامَّةٌ مِّنَ الله وَرَضُوَانٌ وَمَا الْحَيْوةُ اللهُ نَيْكًا اللّهُ مَتَاعُ

19. اور جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق (۱) اور شہید ہیں ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔

• ۲. خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت اور آپس میں فخر (وغرور) اور مال واولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بٹلانا ہے، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں (۱) کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر اور اس کی پیداوار کسانوں (۱) کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وہ خشک ہوجاتی ہے تو تم اس کو زرد رنگ میں دیکھتے ہو پھر وہ بالکل چورا چورا ہوجاتی ہے (۱) اور آخرت میں سخت عذاب (۱) اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی

ا. بعض مفسرین نے یہاں وقف کیا ہے۔ اور آگے وَالشَّهَدَآءُ کو الگ جملہ قراردیا ہے صدیقیت کمال ایمان اور کمال صدق وصفا کا نام ہے۔ حدیث میں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ عدو وصفا کا نام ہے۔ حدیث میں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے) (متفق علیہ مشکوٰہ، کتاب الآداب، باب حفظ اللسان) ایک اور حدیث میں صدیقین کا وہ مقام بیان کیا گیا ہے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا "جنتی، اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے، چیسے چکتے ہوئے مشرق یا مغربی ستارے کو تم آسان کے کنارے پر دیکھتے ہو" یعنی ان کے در میان درجات کا اتنا فرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یہ انہیاء کے درجات ہوں گے جن کو دو مرے حاصل نہیں کر سیس گے؟ آپ شکاہ فیڈ فرمایا "ہال، فشم صحابہ نے پوچھا، یہ انہیاء کے درجات ہوں گے جن کو دو مرے حاصل نہیں کر سیس گے؟ آپ شکاہ فیڈ فرمایا "ہال، فشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور چیم ہروں کی تصدیق گی۔ ہمان خادہ باب ما جاء فی صفة الجنة وانها مخلوقة) لیمان اور تصدیق کا حق ادا کیا۔ (ٹے البادی)

۲. کُفَارٌ کسانوں کو کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے لغوی معنی ہیں چھپانے والے۔کافروں کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا اذکار چھپا ہوتا ہے، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اور کاشت کاروں کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ وہ جھی زمین میں چھ بوتے یعنی انہیں چھپاویتے ہیں۔

۳. یہاں دنیا کی زندگی کو سرعت زوال میں تھیتی ہے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح تھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بڑی مجلی گئی ہے، کاشت کار اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد ہوکر چورا چورا ہوجاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب وزینت، مال اور اولاد اور دیگر چیزیں انسان کا دل لبھاتی ہیں۔ لیکن یہ زندگی چند روزہ ہی ہے، اس کو بھی ثبات و قرار نہیں۔

مل. لینی اہل کفر وعصیان کے لیے، جو دنیا کے تھیل کود میں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا۔

ہے<sup>(۱)</sup> اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔<sup>(۲)</sup>

17. (آؤ) دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف (۳) اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسان وزمین کی وسعت آسان وزمین کی وسعت آسان وزمین کی وسعت الله پر اور کے برابر ہے (۳) یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو الله پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ الله کا فضل ہے جے چاہے دے (۵) اور الله بڑے فضل والا ہے۔ (۱) بنہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے (۵) نہ (فاص) تمہاری جانوں میں، (۸) گر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں کھی ہوئی ہے، (۹) پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں کھی ہوئی ہے، (۹)

ڛٳڽڠٞۅؙٳڸڶڡۘۼؙڣؗؗؗۄؘۊؚۺٞ؆ؾؚڵؙ۪ۅۛۅؘػڹۜڐۊ۪ۘۘۘۼۯڞٞؠؙٲڰڡۯۻ ٳڷٮۜڬٵۧ؞ۅٵڷۯۻڹٵۼۘٮٮؙڟؚڷۮڽؽٵڡؙٮٞۊؙٳۑڶڟڡ ۅؘۯۺؙڸ؋ڎ۬ڸػڣؘڞؙڶٳڟڮؠؙٷؚ۫ؾؿٶڞۜؾۜۺۧٲ ۅؘٳڟۿؙڎؙۅٳڷڣؘڞ۫ڸٲؙڡۼڶؽۄؚۛ

مَّااصَابَعِنُ مُّصِيْبَةٍ فِي الْرَضِ وَلا فَيَّاتَفُسِكُو لِآلا فَ كِتْبِ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تُبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُّ

ا. یعنی ابل ایمان وطاعت کے لیے، جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا، بلکہ اسے عارضی، فانی اور دار الامتحان سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزاری۔

لیکن اس کے لیے جو اس کے دھوکے میں مبتلا رہا اور آخرت کے لیے پچھ نہیں کیا۔ لیکن جس نے اس حیات دنیا کو طلب آخرت کے لیے استعمال کیا تو اس کے لیے یہی دنیا، اس سے بہتر زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔

٣٠. ليعني اعمال صالحه اور توبة النصوح كي طرف كيونكه يهي چيزين مغفرت رب كا ذريعه مين.

م. اور جس کا عرض اتنا ہو، اس کا طول کتنا ہو گا؟ کیونکہ طول، عرض سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔

۵. ظاہر ہے اس کی چاہت اس کے لیے ہوتی ہے جو کفر ومعصیت سے توبہ کرکے ایمان وعمل صالح کی زندگی اختیار کرلیتا ہے، اس لیے وہ ایسے لوگوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق سے بھی نواز دیتا ہے۔

۲. وہ جس پر چاہتا ہے، اپنا فضل فرماتا ہے، جس کو وہ کچھ دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لے اسے کوئی
 دے نہیں سکتا، تمام خیر ای کے ہاتھ میں ہے، وہی کریم مطلق اور جواد حقیق ہے جس کے ہاں بخل کا تصور نہیں۔

مثلاً قطء سلاب اور ديگر آفات ارضى وساوى -

۸. مثلاً بیاریان، تعب و تکان اور شک دستی وغیره.

9. یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی سب باتیں لکھ ویں ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے۔ نی کریم مُثَالِّیْنِیُّم نے فرمایا: «قَدَّرَ اللهُ الْمَقَادِیْرَ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْسَمُواتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِیْنَ أَلْفَ سَنَةِ» (صحیح مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام) (اللہ تعالی نے آسان وزمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل ہی ساری تقدیریں کھ وی تحقیں)۔

ڷٟڲؿڵٲؾؙٲڛؙۘٷٵۼڶڡٵڣٵؾۧڴۄ۫ٷڵٳؿؘڡ۫۫ڔڿٛۏٳؠؚڡٙٵۧڶؿػ۠ۄ۫ٷٳٮڵٷ ڵڮؿؙۣٮؿؙٷڰۜٷۼؿٳڶۼٙٷؙڔ۞

> إِكَّنِيْنَ يَبَغَنُوْنَ وَيَاثُرُونَ التَّاسَ بِالْبُعُولِ وَمَنُ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَالْغَيْنُ الْحَمِينُكُ®

ڵڡۜٙۮؙٲۯڛؙۘڵؾ۬ٵۯڛؙڬٵڽٵڷؚؾؚڹؾۘٷٲٮٛٛڗڵؾٵڡؘۘۼۿؙڂ ٵڷڮؾٚڹۘٷڶڽؚؠؙؿؘٳڶؽڸؽڠؙۅؙڡۧٳڶٮڬٵۺۑٵڷؚڡؚٙۺڟ ٷٵٞڹ۫ڒڵؽٵڵػؠؽؙۮڣؽٷؠٵؙۺٛۺڔؽۮٷڡٞٮڬڶۼ ڸڶٮۜٵڛۅؘڸؽۼؙڵۄؘٳڵڎڡ؈ؙؾٮٞڞؙۅٷۅڒڛؙڵۿ ڽؚٳڷۼۜؽؠؚ۫۫ڔٳؾٞٵٮڵڶۿٷؚؿؿٞٞۼۯؿ۫ڗ۠ٛ

(کام) الله تعالی پر (بالکل) آسان ہے۔

۲۳. تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو اور نہ عطا کردہ چیز پر اترائے جاد، (۱) اور اترائے والے شخی خوروں کو اللہ لیند نہیں فرماتا۔

۲۴. جو (خود بھی) بخل کریں اور دوسروں کو (بھی) بخل کی تعلیم دیں۔ سنو جو بھی منہ پھیرے (۲) تو اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد وثناء ہے۔

۲۵. یقیناً ہم نے اپنے پغیروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان (ترازو) نازل فرمایا<sup>(۳)</sup> تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہ کو اتارا<sup>(۳)</sup> جس میں سخت ہیبت و توت ہے (۵) اور لوگوں کے لیے اور بھی (بہت سے) فائدے ہیں<sup>(۲)</sup> اور اس لیے

ا. یہاں جس حزن اور فرح سے روکا گیا ہے، وہ وہ غم اور خوشی ہے جو انسان کو ناجائز کاموں تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ تکلیف پر رنجیدہ اور راحت پر خوش ہونا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن مومن تکلیف پر صبر کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور تقدیر ہے۔ جزع فزع کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں آسکتی۔ اور راحت پر، اتراتا نہیں ہے، اللہ کا شکر اوا کرتا ہے کہ یہ صرف اس کی اپنی سعی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل وکرم اور اس کا احسان ہے۔

- r. لینی انفاق فی سبیل اللہ سے، کیونکہ اصل بخل یہی ہے۔
- سل میران سے مراد انصاف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا تھم دیا ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ ترازو کیا ہے، ترازو کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تول کر پورا جق دو۔ کو تول کر پورا جورا حق دو۔
- ۲۲. بہاں بھی اتارا، پیدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی میں ہے۔ لوہے سے بے شار چیزیں بنتی ہیں، یہ سب اللہ کے اس الہام وارشاد کا متیجہ ہے جو اس نے انسان کو کیا ہے۔
- ۵. لینی لوہے سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں۔ جیسے تکوار، نیزہ، بندوق اور اب ایٹم، توپیں، جنگی جہاز، آبدوزی، گنیں، راک اور ممینک وغیرہ بے شار چیزیں۔ جن سے دھمن پر وار بھی کیا جاتا ہے اور اپنا دفاع بھی۔
- ۲. لیعنی جنگی ہتھیاروں کے علاوہ او ہے ہے اور بھی بہت ی چیزیں بنتی ہیں، جو گھروں میں اور مختلف صنعتوں میں کام میں آتی ہیں، جیسے چھریاں، چاقو، قبینچی، ہتھوڑا، سوئی، زراعت، نجارت (بڑھی) اور عمارت وغیرہ کا سامان اور چھوٹی بڑی بے شار مشینیں اور سازو سامان۔

جھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدو بن دیکھے کون کرتا ہے، (۱) پیشک اللہ قوت والا اور زبر دست ہے۔ (۲)

۲۷. اور بیشک ہم نے نوح اور ابراہیم (میسیالا) کو (پیغیبر بناکر) بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغیبری اور کتاب جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے۔

72. ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے سجیج رہے اور انکے بعد علینی بن مریم (عَلَیْطِاً) کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رخم پیدا کردیا<sup>(۳)</sup> ہاں رہبانیت (ترک دنیا) تو ان لوگوں نے ازخود ایجاد کرلی تھی<sup>(۳)</sup> ہم نے دنیا) تو ان لوگوں نے ازخود ایجاد کرلی تھی<sup>(۳)</sup> ہم نے

ۅؘڵڡۜٙٮٛٵۯڛڵٮ۬ٵۏٛٮ۠ٵۊ۫ٳ؉ؚۿۣؠؘۄؙۅؘۜۼڡڵؾٳٚؽؙڎ۠ڗؾۣؖؾۿ۪ؠٵٛ الثْبُوّةَ وَالكِتٰبَ فِمنْهُمُ شُهْتَاؠ۠ؖ وَكثِيرُ مِّنْهُمُ فِيهُوْنَ۞

تُقْرَقَقَيْنَاعَلَى الثَّارِهِمْ بِرُسُلِنَاوَقَقَيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالتَيْنَاهُ الْإِنْفِيْلَ فَوَجَعَلْنَاقِ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اكْبَعُولُارَافَةً قَرَحْمَةً قُرَهُمَانِيَّةً إِبْبَتَنَا عُوها مَاكْتَبْنُهَا عَلَيْهُمُ الْالْبِتِغَا أَنْوِشُوانِ اللهِ فَمَا رَعُوها حَتَّى رِعَايِتِهَا \*فَالتَيْنَاالَّذِيْنَ الْمُنْوَامِنُهُمُ

ا. یہ لِیَقُوْمَ پر عطف ہے۔ لینی رسولوں کو اس لیے بھی جیجا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ کو و کیھے بغیر، ایمان لاتا اور ان کی مدد کرتا ہے۔

٣. اس كو اس بات كى حاجت نبيں ہے كہ لوگ اس كے دين كى اور اس كے رسولوں كى مدد كريں، بلكہ وہ چاہت و اس
 كے بغير بى ان كو غالب فرمادے۔ لوگوں كو تو ان كى مدد كرنے كا تحكم ان كى اپنى بى بھلائى كے ليے ديا گيا ہے، تاكہ اس
 طرح وہ اپنے اللہ كو راضى كركے اس كى مغفرت ورحمت كے مستحق بن جائيں۔

٣. رَأَفَةٌ، كَ مَعَىٰ نرمی اور رَحْمَةٌ كَ مَعَیٰ شفقت كے بیں۔ پیروكاروں سے مراد حضرت عیمیٰ علیاً کے حواری بیں۔ پینی ان كے دلول میں ایك دوسرے كے لیے بیار اور محبت كے جذبات پیدا كردیے۔ جیسے صحابہ كرام تَعَالَّهُمُّ ایك دوسرے كے لیے رحيم وشفیق متے۔ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ. يبود، آليس ميں اس طرح ایك دوسرے كے جدرد اور غم خوار نہیں، جیسے حضرت عیمیٰ علیاً اللہ عیروكار تتے۔

4. رَهْبَائِيَّةٌ رَهْبٌ (خوف) ہے ہے یا رُهْبَانٌ (درویش) کی طرف منسوب ہے اس صورت میں رہے پر چیش رہے گا،
یا اسے رَهْبَائِیَّةٌ کی طرف منسوب مانا جائے تو اس صورت میں رہے پر زبر ہوگا۔ رہبانیت کا مفہوم ترک دنیا ہے لیحنی دنیا
اور علائق دنیا ہے منقطع ہوکر کسی جنگل، صحرا میں جاکر اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کا لیں منظر یہ ہے کہ حضرت علیی علیاً الله کی عبادت کرنا۔ اس کا لیں منظر یہ ہے کہ حضرت علیی علیاً الله کے بعد ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کردی، جسے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا۔ انہوں
نے بادشاہوں کے ڈر سے پہاڑوں اورغاروں میں پناہ حاصل کرئی۔ یہ اس کا آغاز تھا، جس کی بنیاد اضطرار پر تھی۔ لیکن
ان کے بعد آنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں اس شہر بدری کو عبادت کا ایک طریقہ

# اَجُرَهُوْ وَكِنْ يُرْمِنُهُ هُوْ فَلِيقُونَ ·

يَالَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا التَّقُوا اللهَ وَالْمِثُوَّ اِبَسُوُلِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِنَ تَرْضَتَهِ وَيَغِمَّلُ لَكُوُنُورًا تَشُوُن بِهِ وَيَغِفِزْ لِكُوُّ وَاللهُ غَفُورُ تَرْجِيدُوُ

لِثَكَّاكِيعُلُوَاهُلُ الْكِتْبِ اَلَّاكِيقُدِدُوْنَ عَلَى شَيُّ مِّنْ فَضُّلِ اللهِ وَاَنَّ الْفَضُّلَ بِيَدِاللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّتَكَادُ وَاللهُ ذُوالْفُصُلِ الْعَظِيْمِ ﴿

ان پر اسے واجب نہ کیا<sup>(۱)</sup> تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے۔<sup>(۲)</sup> سو انہوں نے اس کی پوری رعابیت نہ کی،<sup>(۳)</sup> پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا<sup>(۳)</sup> اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔

۲۸. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ متہمیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا<sup>(۵)</sup> اور متہمیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھروگے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

79. یہ اس لیے کہ اہل کتاب (۲) جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی ھے پر بھی انہیں اختیار نہیں اور یہ کہ (سارا) فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی بڑے فضل والا۔

بنالیا اور اپنے آپ کو گرجاؤں اور معبدوں میں محبوس کرلیا اور اس کے لیے علائق دنیا سے انقطاع کو ضروری قرار دے۔ لیا۔ اس کو اللہ نے ابتداع (خود گھڑنے) سے تعبیر فرمایا ہے۔

ا. یہ مجھیل بات بی کی تاکید ہے کہ یہ رہائیت ان کی اپنی ایجاد تھی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

۲. ایعنی ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضا جوئی فرض کی تھی۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے دضاحت فرمادی کہ اللہ کی رضا، دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہو گئی ہی خوش نما ہو۔ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔

سم. یعنی گو انہوں نے مقصد اللہ کی رضا جوئی بتلایا، لیکن اس کی انہوں نے پوری رعایت نہیں کی، ورنہ وہ ابتداع (بدعت ایجاد کرنے) کے بچائے اتباع کا راستہ اختیار کرتے۔

هم. یه وه لوگ میں جو دین علیلی پر قائم رہے تھے۔

۵. یہ دوگنا اجر ان الل ایمان کو ملے گاجو نی منگانیجا سے قبل پہلے کی رسول پر ایمان رکھتے سے پھر نی منگانیجا پر بھی ایمان لے آئے جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب العلم، باب تعلیم الرجل أمته وأهله وصحیح مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسانہ نبینا) ایک دوسری تقسیر کے مطابق جب الل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دوگنا اجر ملے گا، تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ (تفصیل کے لیے دیمیے تغیر این کیر)

٧. لِنَكَّ مِينَ لَا زَائد مِهِ اور معنى بين لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يَنَالُوا شَيئًا مِّنْ فَضْلِ اللهِ- (تَ الله)

#### سورہُ مجادلہ مدنی ہے اور اس میں ہائیں آ بیتی اور تین رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

 یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں سکرار کررہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کررہی تھی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال وجواب س رہا تھا، (۱) پیٹک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

۲. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں (یعنی انہیں مال کہہ بیٹھتے ہیں) وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ یدا ہوئے، (۲) یقناً یہ لوگ ایک نامعقول اور

# سُونَا لِحَالِمَةً الْحَالَةُ مِنْ الْحَالِمَةُ الْحَالَةُ مِنْ الْحَالِمَةُ الْحَالَةُ مِنْ الْحَالِمَةُ الْحَالَةُ مِنْ الْحَالِقُ الْحَالِقُ مِنْ الْحَالِقُ مِنْ الْحَالِقُ مِنْ الْحَالِقِ مِنْ الْحَالِقُ مِنْ الْحَالِقُ مِنْ الْحَالِقُ مِنْ الْحَالِقِ مِنْ الْحَالِقُ لِمِنْ الْحَالِقُ مِنْ الْحَالِقُ لِلْمِيْلِمِ الْحَالِقُ لِلْمِنْ الْحَالِقُ لِلْمِنْ الْحَلِيقِ لَلْمِنْ الْ

# 

قَكُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتِكَ إِلَى اللهِ اللهِ وَاللهُ يَسْمُعُ مَّعَا وُرُلُمَا ۚ إِنَّ اللهَ سَمِيْعُ بُصِيْرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ يَسْمُعُ مَّعَا وُرُلُمَا ۚ

ٵػۮؚؿؽؽڟۿۯۏؽ؞ؚؠٮ۬ٛڬؙۏؾؚؽڐڛٙڷٙؠٟٟٟٚؗؗؗۺ؆۠ۿؿؘٲڟٙۿڗۣۿۨ ٳؽٲڟؿؙؿؙؿؙٳڵٳٳڷؽٷڶۮؘڽؙٛۿ۠ٷٳڵۿؙٷۘڶؽڠٛٷ۠ۏؽڡؙؽڰڗٳ ڝؚۜڹٲۿٙٷڸٷۮؙڎڒٵٷٳؾؘٳٮڶڎڶؘڡۼٷ۠ڠٛڡ۫ۏ۠ۯ۠۞

ا. یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ خالی کے واقعہ کی طرف، جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت بطی کی اسے نے ان سے ظہار کر لیا تھا، ظہار کا مطلب ہے، بیوی کو یہ کہہ دینا آئتِ عَلَیّ کَظَهْرِ أُمِّیْ (تو مجھ پر میری مال کی پید شھ کی طرح ہے) زمانۂ جاہلت میں ظہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ خلی کی ختی پریشان ہوئیں اس وقت تک اس کی بابت کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ نبی سکی فیار کے پاس آئیں تو آپ سکی فیار نے بھی کچھ توقف فرمایا اور وہ آپ سکی فیار اور اس کا تھم و کفارہ بیان آپ سکی فیار دابو داود، کتاب الطلاق، باب فی الظہار) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی جن کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی فرمادیا گیا۔ اللہ عنہا فرماتی جن کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سنتی تھی۔ کورت گھر کے ایک کونے میں نبی سکی فیادلہ کرتی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، مگر میں اس کی باتیں نبیں سنتی تھی۔ لیکن اللہ نے اک وقت میں بر سے اس کی بات س کی۔ (سن ابن ماجہ، المقدمة، باب فیما انتخرت المجمدیة، صحیح البخاری میں بھی تعلیماً اس کا مختم ذکر ہے۔ کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ وکان اللہ سمیعا بصیرا)

۲. یہ ظہار کا تھم بیان فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے ہے تمہاری بیوی تمہاری مال نہیں بن جائے گی۔ اگر مال کے بچائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی پیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو یہ ظہار ہے یا نہیں؟ امام مالک اور امام ابو حسفہ رحمہا اللہ اسے ظہار قرار دیتے ہیں، جب کہ دوسرے علماء اسے ظہار تسلیم نہیں کرتے۔ (پیلا قول بی شیخ معلوم ہوتا ہے) اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ پیٹھ کی جگہ اگر کوئی یہ کہے کہ تو میری مال کی طرح ہے، پیٹھ کانام نہ لے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ظہار ہوگا، بصورت دیگر نہیں۔ امام ابو حسفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایس کھی انتہ کہتے ہیں کہ اگر ظہار ہوگا، بصورت دیگر نہیں۔ امام ابو حسفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایس کے ایک خور ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایس کے بیٹ کہ ایس کے بیس کہ بیس کے بیس کہ ایس کے بیس کہ ایس کے بیس کہ ایس کے بیس کہ ایس کہتے ہیں کہ ایس کے بیس کہ ایس کے بیس کہ ایس کے بیس کے بیس کہ ایس کے بیس کہ ایس کے بیس کیس کے بیس کے بیس

جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔(۱)

> ۅؘٲڷڔ۬ؽڹۘؽڟٚۿؚۯۉڹڝ۬ڎؚٚڝؘٳۧؠۿۭۻؙڎ۫ۊۜؽٷۮۯڹ ڸؠٵۊٚٵڷؙۅؙٵڡؘػڂؚڔؽۯڗؿؠڗۊ؈ٛۜڡؙڸؚٲڽؙؾۜؠؘؠٚڵۺٵڎٝڶؚڵٷ ؿؙٶڟؙۅٛڹ؈ؚٷڶڟٷؙۑؠٵڡۜڡؠڷؙۅ۫ڹڿؘؽؚۯ۠

س. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں چر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرلیں (۲) تو ان کے ذیتے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے (۲) ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم تھیجت کیے جاتے ہو۔ اور اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔

فَمَنُ لَارْكِوبُ فَصِينَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَالِعَيْنِ مِنَ قَبْلِ اَنْ تَتَاَسَاْفَمَنَ تَوْسَنَطِعُ فَاطَعَامُ سِتِيْنِ مِسْكِينَا ذلك لِتُومُنُولِهِ للهِ وَسَعُولِهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَغِرِينَ عَلَاجًا لِلهُوْ

اس بہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذیتے دو مہینوں کے لگا تار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگا تار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی علم برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔

اگر ایسے عضو کے ساتھ تثبیہ دے گا جس کا دیکھنا جائز ہے تو یہ ظہار نہیں ہوگا، امام شافعی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ظہار صرف پبیٹھ کی طرح کہنے سے ہی ہوگا۔ (گٹ القدر)

ا. اسی کیے اس نے کفارے کو اس قول منکر اور جھوٹ کی معافی کا ذریعہ بناویا۔

۲. اب اس حکم کی تفصیل بیان کی جارہی ہے۔ رجوع کا مطلب ہے، بوی سے ہم بسری کرنا چاہیں۔

سبب لیعنی ہم بستری سے پہلے وہ کفارہ اوا کریں۔ (۱) ایک غلام آزاد کرنا۔ (۲) اس کی طاقت نہ ہوتو ہے ور پے بلا ناغہ دو مہینے کے روزے ۔ اگر در میان میں بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑدیا تو نئے سرے سے پورے دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ عذر شرعی سے مراد بیاری یا سفر ہے۔ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیاری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہوتو سے ہوتو ساکین کو کھانا کھلائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر مسکین کو دو مد (نصف صاع لیعنی سواکلو) اور بعض کہتے ہیں ایک مد ساکین کو کھانا کھانا کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم سیر ہوجائیں یا آئی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جاسمی میں ان کو کھانا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا جبی ضروری نہیں بلکہ متعدد اقساط میں یہ تعداد پوری کی جاسمی میں۔

ٳؾۜٲڷؽ۬ؿؘؽؙڲؙٵٚڎؙٷڽؘٵٮڶه ٙۘۏۯڛۢۅٝڶۿؙڮ۫ۺٷٵػڡٵڮؙؚٮٮ ٲڰڹؿؽ؈ٛڡٞڵؚۿؚؠؙۅڡٞڎٲڶڗٛڶؽٵۧٳڸڝؚٵێۣؿڹؾٟ ۅؘڵؚۛڲڣؚڔؽؽؘعؘۮٙٵڰ۪ؿ۠ڡؚؿڽ۠ٛ

ؠؘۅؙڡؙڒڽؿؘۼؿ۠ۿؙۅؙٳڶڷؗڎؙۼؠؽۼٵڣؽؙؾؚڹ۫ؠؙٛؠٛ؞ۑؠٵۼؠڶۊؙٳ ؖٲڞؙٮؗؗ؋ٳڷڷ؋ۅؘڝٚٛٷٷڶڷڎۼڶػؙڷۣۺٞؿؙٞۺؚٚۿؽٮ۠ڰ۫

ٱلَهۡ تَرَانَ اللهَ يَعۡلُوۡمَا فِي التَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَايكُونُ مِنْ تَجُوٰى تَلْتَةِ إِلاَهُورَا بِعُهُمُ وَلاَعَمْسَةٍ إِلاَهُوسَادِسُهُمُ وَلَا أَدْنَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا ٱكْثَرُ الْلاهُو مَعۡهُمُ آیَنَ مَا كَانُوا تَّغَرُیْتِهُمْ بَاعِلُوا یَوْمَ الْقِیمَةِ إِنَّ اللهَ بِجُلِ شَیْ عَٰکِیْمُوْ

۵. بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے (۱) جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، (۲) اور بیشک ہم واضح آ بیتی اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والل عذاب ہے۔ ۲. جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا، جے اللہ نے شار کر رکھا ہے اور جے یہ بھول گئے تھے، (۳) اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ (۳)

ک. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی گر اللہ ان کا چوشا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے (۱) جہاں بھی وہ ہوں، (۱) چھر قیامت کے ساتھ ہی ہوتا ہے (۱)

ا. كُبِتُوْا، ماضى مجبول كا صيغ ب، مستقبل ميں ہونے والے واقعے كو ماضى سے تعبير كركے واضح كرديا كہ اس كا وقوع اور سخقق اى طرح يقينى ہے جيسے كہ وہ ہوچكا ہے۔ چنانچہ ايسا بى ہوا كہ يہ مشركين مكہ بدر والے دن ذليل كيے گئے، كچھ مارے گئے، كچھ قيدى ہوگئے اور مسلمان ان پر غالب رہے۔ مسلمانوں كا غلبہ بھى ان كے حق ميں نہايت ذلت تھا۔

اللہ ہوئيں۔
اللہ ہوئيں۔
اللہ ہوئيں۔

سلابی نہ وہنوں میں پیدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور ان کا اتنا تنوع کہ ان کا احصاء بظاہر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یقیناً ناممکن ہے بلکہ تہمیں تو خود اپنے کیے ہوئے سارے کام بھی یاد نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اس نے ایک کا عمل محفوظ کیا ہوا ہے۔

۱۳ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ آگے اس کی مزید تاکید ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

۵. یعنی ندکورہ تعداد کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے کم یا اس سے زیادہ تعداد کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بے خبر رہتا ہے بلکہ یہ تعداد بطور مثال ہے، مقصد یہ بتلانا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ۔ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے وار ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔

۲. خلوت میں ہوں یا جلوت میں، شہروں میں ہوں یا جنگل صحر اؤں میں، آبادیوں میں ہوں یا ہے آباد پہاڑوں بیابانوں
 اور غاروں میں، جہاں بھی وہ ہوں، اس سے چھیے نہیں رہ سکتے۔

دن انہیں ایک اعمال سے آگاہ کرے گا(ا) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

۸. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہیں کانا پھوی سے روک دیا گیا تھا وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں (") اور آپس میں گناہ کی اور ظلم وزیادتی کی اور نافرمانی پیغیر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، (") اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالی نے نہیں کہا(") اور اپنے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالی نہیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، (م) ان کے لیے جنہم کافی (سزا) ہے جس میں یہ جائیں گیا سو وہ برا ٹھکانا ہے۔

اَكُوْتُوْلِكَ الَّذِيْنَ فُهُواْعَنِ النَّجُولِي تُُوَيَّعُودُونَ لِمَا نَهُواْعَنُهُ وَيَتَغَجُونَ بِالْإِنْمِ وَالْمُدُوانِ وَمَعْمِيتِ الرَّسُولِ وَإِذَ اجَاءَ وُكَ حَيَّولُ بِمَالَمُ يُعَيِّكُ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي اَنْشِيعَ لَوَلاَيْعَنِّ بِمَالَمُ يُعَيِّكُ بِهِ اللَّهُ حَشْبُهُمْ جَهَتَمْ "يَصُلُونَهَا فَيِشِّلَ الْمَصِيدُونَ

ا. لیعنی اس کے مطابق ہر ایک کو جزاء دے گا۔ نیک کو اس کی نیکیوں کی جزاء اور بروں کو ان کی برائیوں کی سزا۔

۱. اس سے مدینے کے یہودی اور منافقین مراد ہیں۔ جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو یہ باہم سرجوڑ کر اس طرح سرگوشیاں اور کانا پھوی کرتے کہ مسلمان یہ سجھتے کہ شاید ان کے خلاف یہ کوئی سازش کررہے ہیں، یا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے جملہ کرکے انہیں نقصان پہنچایا ہے، جس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئ ہے۔ مسلمان ان چیزوں سے خوف زدہ ہوجاتے۔ چنانچہ نبی شکھی تھا اس طرح سرگوشیاں کرنے سے منع فرمادیا۔ لیکن پچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر یہ فدموم سلملہ شروع کردیا۔ آیت میں ان کے ای کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔

۳. یعنی ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں نہیں ہوتیں، بلکہ گناہ، زیادتی اور معصیت رسول سَکَالْیَا کُم پر مبنی ہوتی ہیں مثلاً کسی کی فیبت، الزام تراش، بے ہورہ گوئی، ایک دوسرے کو رسول مَثَالِّیَا کِم کافرمانی پر اکسانا وغیرہ۔

٧٠. لين الله نے تو سلام كا طريقہ يہ بتلايا كہ تم السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، كهو ليكن يہ يهودى ني مَالَيْتَكُمْ كَ ضدمت ميں حاضر ہوتے تو اس كے بجائے كہتے السَّامُ عَلَيْكُمْ يا عَلَيْكَ (تم پر موت وارد ہو) اس ليے رسول الله مَالَيْتُكُمْ يا وَعَلَيْكَ (اور تم پر بی ہو) اور مسلمانوں كو بھی آپ مَالَيْتُكُمْ يا وَعَلَيْكَ (اور تم پر بی ہو) اور مسلمانوں كو بھی آپ مَالَيْتُكُمْ يا وَعَلَيْكَ (اور تم پر بی ہو) اور مسلمانوں كو بھی آپ مَالَيْتُكُمْ يا وَعَلَيْكَ (اور تم پر بی ہو) اور مسلمانوں كو بھی آپ مَالَيْتُكُمْ يا وَعَلَيْكَ (اور تم پر بی ہوان اللہ تا علیہ وسلم مَا قُلْتَ (تو نے جو تو تم جواب میں (عَلَیْكَ) كہا كرو لینی عَلَیْكَ مَا قُلْتَ (تو نے جو كہا ہے، وہ تجھ پر بی وارد ہو)۔ (صحیح البخاري ومسلم، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا).

۵. یعنی وہ آپس میں یا اینے دلوں میں کہتے کہ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو الله تعالیٰ یقیناً ہماری اس فتیج حرکت پر ہماری گرفت ضرور فرماتا۔

۲. الله نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت بالغہ کے تحت دنیا میں ان کی فوری گرفت نہیں فرمائی تو کیا وہ

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ المَنْوَّالِذَا اتَنَاجَيْتُهُ فَلاَتَتَنَاجُوْا بِالْإِثْوَوَالْعُدُون وَمَعْصِيَتِ الرَّسُُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّوَالتَّقُوْيُ وَاتَّقُواللهَ الَّذِيْ لَا لِيُعَثِّرُونَ ۞

إِنَّمَاالنَّمُوْي مِنَ الشَّيْطِي لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ امْنُوَّا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيِّئًا اِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ْوَكَلَ اللهِ فَلَيْتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ <sup>©</sup>

يَّائِهُا الَّذِيْنَ امْنُوَا إِذَا قِيْلَ لَكُوْنَفَسَّحُوْلِفِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُوْ وَاِذَا قِيْلَ

9. اے ایمان والو! تم جب سرگوش کرو تو یہ سرگوشیال گناہ اور ظلم (وزیادتی) اور نافرمانی پیغیبر کی نہ ہوں، () بلکہ نیکی اور پر ہیز گاری کی باتوں پر سرگوشی کرو () اور اس اللہ سے درتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤگے۔
 ۱۰. یقیناً (بری) سرگوشیاں، بس شیطانی کام ہے تا کہ ایمان والوں کو رخ پہنچ۔ () گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاسکتا۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ ()

11. اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسول میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کردو(۵) اللہ تمہیں

آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی فی جائیں گے؟ نہیں یقیناً نہیں۔ جہنم ان کی منتظر ہے جس میں وہ داخل ہوں گے۔

ا. جس طرح یہود اور منافقین کا شیوہ ہے۔ یہ گویا اہل ایمان کو تربیت اور کردار سازی کے لیے کہا جارہا ہے۔ کہ اگر تم
اینے دعوائے ایمان میں سچے ہوتو تمہاری سرگوشیاں یہود اور اہل نفاق کی طرح اٹم وعدوان پر نہیں ہونی چاہئیں۔

علی یعنی جس میں خیر ہی خیر ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول شکا شیخ کی اطاعت پر مبنی ہو۔ کیونکہ یہی نیکی اور تقویٰ ہے۔

سلا یعنی اثم وعدوان اور معصیت رسول شکا شیخ کی سرگوشیاں یہ شیطانی کام ہیں، کیونکہ شیطان ہی ان پر آمادہ کرتا ہے،

تاکہ وہ اس کے ذریعے سے مومنوں کو غم وحزن میں مبتلا کرے۔

مل کیکن یہ سرگوشیاں اور شیطانی حرکتیں، مومنوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں اِلّا یہ کہ اللہ کی مشیت ہو اس لیے تم اپنے دشمنوں کی ان او چھی حرکتوں سے پریٹان نہ ہوا کرو۔ بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس لیے کہ تمام معاملات کا اختیار اس کے اسلے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، نہ کہ یہود اور منافقین، جو تہمیں تباہ وبرباد کرنا چاہتے ہیں۔ سرگوشی کے سلسلے میں ہی مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جب تم تین آدمی اکٹھے ہو، تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی مسلمانوں کو ایک اخلاقی ہدایت یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔ (صحیح البخاری، کتاب الاستندان، باب آدمی کو غم میں ڈال دے گا۔ (صحیح البخاری، کتاب الاستندان، باب إذا کانوا آکٹو من ثلاثة فلا باس بالمسارة والمناجاة. وصحیح مسلم کتاب السلام، باب تحریم مناجاة الاثنین دون الثالث بغیر رضاہ) البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا، کی کے لیے البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا، کی کے لیے اتشویش کا باعث نہیں ہوگا۔

۵. اس میں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتلائے جارہے ہیں۔ مجلس کا لفظ عام ہے، جو ہر اس مجلس کو شامل ہے، جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں، وعظ ونصیحت کی مجلس ہو یا جمعہ کی مجلس ہو۔ (تفسیر القرطبي) "کھل کر بیٹھو" کا مطلب ہے کہ مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کی میگہ رہے۔ دائرہ منگ مت

انْتُزُوْافَانَشُنُوُوَايَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ الْمَنْوُا مِنْكُوُّ وَالَّذِينَ اوْتُواالْعِلُودَرَجْتٍ وَاللهُ بِمَانَعُلُونَ خِيدِنُ

ڲؘٲؽ۠ۿٵڷڬؽؽٵۿٮؙٛۅؙٳۮٵٮٚٵڿؿؿؙۉڶڗڛؙۏڵڡؘڡٙؾ؋ٷ ڹؠؙؽۜؽػؽۼٛۏڸڴۄ۫ڝػۊۜڐڎڶڬڂؿؙڗ۠ڰڴۄ۫ۅٲڟۿڗ ڣؙٲڽڰۏؾۼۮٷٳڣٵؾۧٳڟۼۼۿۏڗڗۜڿؽ۫ۄ۠۞

کشادگی دے گا، () اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہوجاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ () اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کردے گا، () اور اللہ تعالیٰ (ہر اس کام سے) جو تم کررہے ہو (خوب) خبر دار ہے۔

11. اے ایمان والو! جب تم رسول سَنَالَیْنِمُ سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو(") یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے، (۵) ہاں اگر نہ پاؤ تو بیشک اللہ تعالیٰ بخشے والا مهربان ہے۔

ر کھو کہ بعد میں آنے والے کو کھڑا رہنا پڑے یا کی بیٹے ہوئے کو اٹھاکر اس کی جگہ وہ بیٹے کہ یہ دونوں باتیں ناٹنائشہ ہیں۔ چنانچہ نبی سُلِّتَیْکِمْ نے بھی فرمایا (کوئی شخص، کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھاکر خود نہ بیٹے، اس لیے مجلس کے دائرے کو فراخ اور و سیج کرلو)۔ (صحیح البخاري، کتاب الجمعة، باب لا یقیم الرجل آخاہ یوم الجمعة ویقعد في مکانه، وصحیح مسلم، کتاب السلام، باب تحریم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إلیه)

ا. یعنی اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وسعت و فراخی عطا فرمائے گا یا جہاں بھی تم وسعت و فراخی کے طالب ہوگے، مثلاً مکان میں، رزق میں، قبر میں۔ ہر جگہ تمہیں فراخی عطا فرمائے گا۔

۲. لینی جہاد کے لیے، نماز کے لیے یا کسی بھی عمل خیر کے لیے۔ یا مطلب ہے کہ جب مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے، تو فوراً چلے جاؤ۔ مسلمانوں کو یہ تھم اس لیے دیا گیا کہ صحابہ کرام ڈی اٹٹی نی منافیلی کی مجلس سے اٹھ کر جانا پیند نہیں کرتے تھے لیکن اس طرح بعض دفعہ ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی جو نبی منافیلی سے خلوت میں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔

٣. ليعنى الل ايمان كے درج، غير الل ايمان پر اور الل علم كے درج الل ايمان پر بلند فرمائے گا۔ جس كا مطلب يہ ہواكد ايمان كے ساتھ علوم دين سے واقتيت مزيد رفع درجات كا باعث ہے۔

٧٠. ہر مسلمان نبی مَنَّ الْقَیْمَ ہے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جس سے نبی مَنَّ الْقِیْمَ کو خاصی تکلیف ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ منافقین یول ہی بلا وجہ نبی مَنَّ اللَّیَمَ ہے مناجات میں مصروف رہتے تھے، جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے تھے، اس لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمادیا، تاکہ آپ مَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ٵٛۺٛڡٚڡٛٞؿؙٷٵؽؙؿؙڡۜٙێؚڡٛۅٛٳؠؽؽۑٮؽؽڿۅ۠ٮڰ۠ؠؙ ڝۘٮڐڿٷٛۮؙڶٷۛؾؘڡؙڵۅ۠ٳۅؘؾٵڹٳٮڵۿؙڡؘۘڵؽڴۄ۫ڬٙٲۊؚؠؖٷٳ ٵڞڵۅۼۜۅٵؿؙۅٳٳڒٷۼٙٷڶڟۣۼۅٳڶڵۿۅؘؽڛؙٛۅؙڶۿ ۅؘٳڵۿؙڿۣ۫ؽؙٷۜڸؠٵۼۜؠڰؙۏؽ۞۫

ٱڵڿڗڗٳڶؽ۩ێڔؽؙؾڎٙڵٷٳۊۘۏٵۼٙۻؚٮٵٮڵؗۿؙۼۘڵؽڣٛٷٞ؆ؙۿؙ ۺؙٚڬؙٷؙۅؘڵٳڡؚؿ۫ۿؙٷۘڲۼؖڵؚڣۏؙڹۼٙڶٵڷػڍٮؚۅۿۿٞ ؽۼۘڵٷؽ۞ؖ ؿۼۘڵٷؽ۞ؖ

> ٳؘڡػٵڶؿؙۮؙڵؙؙؙڰؗۿؘۼؘڵڶڹٵۺٙڔؽۮٲڷٳٞڰؙٛۿؙڛڵٛٶۛڡٵػٵٮؙٛٷٳ ؿۼٮؙڵۅؙڽٛ۞

ٳؿۜڹؙٛۏٞٳؘٳؽؠٵ؆ٛؠٛٛٷؾڐٞڣڝۜڷؙۏٳۼؽ۫ڛؚؽڸؚٳٮڵڡؚ ڣؘۿڎۣ۫؏ۮٳڲؿ۠ۿؿٷ

الله کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈرگئے؟
پس جب تم نے یہ نہ کیا اور الله تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرمادیا (ان تو اب (بخوبی) نمازوں کو قائم رکھو زکوۃ دیتے رہا کرو اور الله تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو۔ (ان تم جو پچھ کرتے ہو اس (سب) سے الله (خوب) خبر دار ہے۔

۱۳ کیا تو نے ان لوگوں کو تہیں دیکھا؟ جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہوچکا ہے، (۳) نہ یہ (منافق) تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں (۳) باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قشمیں کھا رہے ہیں۔(۵)

10. الله تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، (۱) تحقیق جو پکھ یہ کررہے ہیں برا کررہے ہیں۔
17. ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے (۱) اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں (۸) ان کے لیے

ا. یہ امر کو استباباً تھا، پھر بھی مسلمانوں کے لیے شاق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اسے منسوخ فرمادیا۔

۲. لیعنی فرائض واحکام کی پابندی، اس صدقے کا بدل بن جائے گی، جے اللہ نے تمہاری تکلیف کے لیے معاف فرمادیا ہے۔
 ۳۰. جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ قرآن کریم کی صراحت کے مطابق یہود ہیں۔ اور ان سے دو تی کرنے والے منافقین ہیں۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں، جب مدینے میں منافقین کا بھی زور تھا اور یہودیوں کی سازشیں بھی عروج میں متنفین کا بھی یہود کو جلا وطن نہیں کیا گیا تھا۔

۴. لیعنی یہ منافقین مسلمان ہیں اور نہ دین کے لحاظ سے یہودی ہی ہیں۔ پھر یہ کیوں یہودیوں سے دو تی کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اور یہود کے درمیان نبی مَنَّافِیْکِمُ اور اسلام کی عداوت قدر مشترک ہے۔

۵. لینی فتمیں کھاکر مسلمانوں کو باور کراتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں یا یہودیوں سے ان کے رابطے نہیں ہیں۔ ۲. لینی یہودیوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی فتمیں کھانے کی وجہ سے۔

2. أَيْمَانٌ، يَمِيْنٌ كَى جَمْع ہے۔ بمعنی قشم۔ لیعنی جس طرح ڈھال سے دشمن کے دار کو روک کر اپنا بحیاؤ کرلیا جاتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تگواروں سے بیخے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔

٨. ليني جهو ٹي قشميں کھاکر يہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہيں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے بارے ميں

رسوا کرنے والا عذاب ہے۔

کا. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی۔ یہ تو جہنمی ہیں ہمیشہ ہی اس میں رہاںگے۔

10. جس دن الله تعالی ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں (الله تعالی) کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے (الله تعالی) کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے (اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی (دلیل) پر ہیں، (۲) یقین مانو کہ بیشک وہی جھوٹے ہیں۔

19. ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کرلیا ہے، " اور انہیں اللہ کا ذکر محلادیا ہے (") یہ شیطانی لشکر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خمارے والا ہے۔ (۵)

۲۰. بیشک الله تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ

ڶؿ۫ؿ۠ۼ۬ؽؘۼڹٛؠؙٲڡؙۅؘڶڡ۠ۼؙۯۅؘڷٳٚٲۉڶۮۿؙۅؙۺؚؽٳۺڮ شَيۡٵٞٲؙٷڶڸٟڮؘٲڞؙڮٵڵػٳڔٷؙ؞ٛڣؽۿٵڂڸۮۏؽ<sup>®</sup>

يَوْمُرَيْنِعُتُهُ وُللهُ جَمِيْعًا فَيُخَلِفُونَ لَهُ كَمَا يُخلِفُونَ لِكُوْوَيَصْنَبُونَ أَنَّهُوْعَلَٰ ثَنَّىُ \* ٱلاّراتَهُ مُهُولُولُلْذِبُونَ©

ٳۺؾؘڂۅؘڎؘٵؽٙڣؚۿٳڷۺۜؽڟؽؙٷؘٲۺ۠ڶؠؙؙؙؙؙؠ؋ڎؚڰۯٵٮڶؾڐ ٵٛۅڵؠػڿۯؙڹٳڶۺۜؽڟؿٵٙڷڒٳؾۜڿۯڹٳڶڟۜؽڟڹ ۿؙۅؙٳؙڵۼؙٷؽڰ

إِنَّ النَّذِيْنَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهَ أُولَيِّكَ فِي

حقیقت واقعیہ کا علم نہیں ہوتا اور وہ ان کے غرّے میں آگر قبول اسلام سے محروم رہتے ہیں۔ اور یوں یہ لوگوں کو اللہ کے رائے سے روکنے کا جرم بھی کرتے ہیں۔

ا. یعنی ان کی بد بختی اور سنگ دلی کی انتها ہے کہ قیامت کے دن، جہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی، وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی شوخ چشمانہ جہارت کریں گے۔

٧. ليني جس طرح دنيا ميں وہ وقتی طور پر جھوٹی قسمیں کھاکر پچھ فائدے اٹھالیتے تھے، وہاں بھی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی قسمیں ان کے لیے مفید رہیں گی۔

۳. اسْتَحْوَذَ کے معنی ہیں گھیرلیا، احاطہ کرلیا، جمع کرلیا، ای لیے اس کا ترجمہ غلبہ حاصل کرلیا، کیا جاتا ہے کہ غلبے میں یہ سارے مفہوم آجاتے ہیں۔

مم. لیعنی اس نے جن چیزوں کے کرنے کا تھم دیا ہے، ان سے شیطان نے ان کو غافل کردیا ہے اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے، ان کا وہ ان سے ار نکاب کرواتا ہے، انہیں خوب صورت وکھلاکر، یا مخالطوں میں ڈال کر یا تمناؤں اور آردوی میں مبتلا کر کے۔

۵. لینی مکمل خمارہ انہی کے حصے میں آئے گا۔ گویا دوسرے ان کی بہ نسبت خمارے میں ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے جنت کا سودا گر اہی لے کر کرلیا، اللہ پر جھوٹ بولا اور دنیا وآخرت میں جھوٹی قشمیں کھاتے رہے۔

#### 1024

الْأَذَلِينَ ۞

كَتَبَاللهُ لَرَاغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيُّ إِنَّ اللهُ قَوِيُّ عَزِيْزُ ۞

ڵػٙۼؚۯؙڎٞۅ۫ؖ؆۠ؿؙؙٷؙؽؘؠڶٛٷؽٳڶڶڮۄٳڷڶۣڿۄؚؽۅٙٳٞڎ۠ۏڹ ڝؙۜڂؖڎٞٳٮڵهؘۅؘۯڛؙٷڮٷڮٵڣٛٵڮٵۻؙؙ ؙٵؙڝڂؖڎٳٮڵۼ؞ۅؘۯڛؙٷڮٷڮٵڣٛٵڵٵٙۿۿؙؙۅؙٳڎ

ٱبْنَآءَهُ وْ اَوْلِخْوَا نَهُو اَوْعَشْيْرَاكُمُ اَوْلَلِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِ والْإِلِيْمَانَ وَالْيَكُمُ بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُبْخِلُهُمُ عَنِّبٍ تَعْرَى مِنْ تَعْمَالُ الْاَهُلُوخِلِدِ أَنْ فِيهَا أَضِى اللهُ

مخالفت کرتے ہیں (۱) وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ (۲)

۲۱. الله تعالی لکھ چکا ہے (۳) کہ بیشک میں اور میرے پیغیم غالب رہیں گے۔ یقیناً الله تعالی زور آور اور غالب ہے۔ (۳)

۲۲. الله تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ الله اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے (۵) گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹ یا ان کے بیٹ یا ان کے کنبہ (قبیلے) کے (عزیز) ہی کیول نہ ہوں۔(۱) یہی لوگ ہیں جن کے

ا. مُحَادَّةٌ، اليي شديد مخالفت، عناد اور جھڙے کو کہتے ہيں کہ فريقين کا باہم ملنا نہايت مشكل ہو، گويا دونوں دو كناروں (حد) پر ہيں جو ايك دوسرے كے مخالف ہيں۔ اى سے يہ ممانعت كے مفہوم ميں بھى استعال ہوتا ہے۔ اور اى ليے دربان اور پيرے وار كو بھى حداد كہا جاتا ہے۔ (فق القدر)

۴. لیعنی جس طرح گزشتہ امتوں میں سے اللہ اور رسول عَلَیْظِیَّا کے مخالفوں کو ذلیل اور تباہ کیا گیا، ان کا شار بھی انہیں اہل ذلت میں ہو گا اور ان کے جصے میں بھی دنیا وآخرت کی ذلت ورسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔

سب لیعنی نقد بر اور لوح محفوظ میں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ مضمون سورہُ مؤمن: ۵۱-۵۱ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ۸۲. جب یہ بات لکھنے والا، سب پر غالب اور نہایت زورآ ور ہے، تو پھر اور کون ہے جو اس فیصلے میں تبدیلی کر سکے؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ فیصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے۔

۵. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں کامل ہوتے ہیں، وہ اللہ اور رسول منگینی کے دشمنوں کے محبت اور تعلق خاطر نہیں رکھتے۔ گویا ایمان اور اللہ ورسول منگینی کے دشمنوں کی محبت ونصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو کتھے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، مثلاً سورہ آل عمران: ۲۸، سورہ توبہ: ۲۳ وغیرہ۔

# عَنْهُمُ وَرَضُوْ اعَنْهُ أُولَلِكَ حِزْبُ اللهُ ٱلْأَلِكَ حِزْبَ اللهِ هُوُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے () اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے () اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے ینچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں یہ بمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں () یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو بیشک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ ()

ضمن میں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جب اسران بدر کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کو فدید لے کر چھوڑدیا جائے یا قتل کردیا جائے، تو حضرت عمر بڑائفٹ کے اس کے رشتے وار کے یا قتل کردیا جائے جے وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اور اللہ تعالی کو حضرت عمر بڑائفٹ کا یہی مشہورہ پہند آیا تھا۔ (تفیل کے لیے صورة الانفال: ۲۷ کا مائیہ).

ا. لیعنی راسخ اور مضبوط کردیا ہے۔

٣. روح سے مراد اپنی نفرت خاص، یا نور ایمان ہے جو انہیں ان کی مذکورہ خوبی کی وجہ سے حاصل ہوا۔

سور یعنی جب یہ اولین مسلمان، صحابہ کرام دی اللہ اللہ کی بنیاد پر اپنے عزیز واقارب سے ناراض ہوگئے، حتی کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قل تک کرنے میں تامل نہیں کیا تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو اپنی رضامندی سے نوازدیا۔ اور ان پر اس طرح اپنے انعامات کی بارش فرمائی کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہوگئے۔ اس لیے آیت میں بیان کردہ اعزاز "رضی اللہ عنہم ورضواعتہ" اگرچہ خاص صحابہ کرام دی گلائے کے بارے میں نازل نہیں ہوا ہے، تاہم وہ اس کا مصداق اولین اور مصداق اتم ہیں۔ اس لیے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کورہ صفات سے مصف ہر مسلمان رضی اللہ عنہ مصداق اتم ہیں۔ اس کیے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کورہ صفات سے مصف ہر مسلمان رضی اللہ عنہ کا مستحق بن سکتا ہے، جیسے لغوی مفہوم لغوی سے ہم کر، ان کو صحابہ کرام دی گلائے اور انبیاء عظیم کے طور پر) کی اور کے لیے بولنا کھنا جائز قرار نہیں دیا ہے۔ یہ گویا شعار ہیں۔ رضی اللہ عنہم صحابہ کے لیے اور علیہم الصلاۃ والسلام کا دور کے لیے بولنا کھنا جائز قرار نہیں دیا ہے۔ یہ گویا شعار ہیں۔ رضی اللہ عنہم صحابہ کے لیے اور علیہم الصلاۃ والسلام کا دور سے بیا اللہ اس بیات کی مفہوم کی رو سے زندہ اور مردہ دونوں پر ہو سکتا ہے۔ یہ گویکہ یہ ایک دعائیہ کہ ہیں۔ جس کے ضرورت مند زندہ اور مردہ دونوں ہی ہیں۔ لیکن ان کا استعال نہیں کیا جاتا۔ مردہ دونوں ہی ہیں۔ لیکن ان کا استعال مردوں کے لیے خاص ہوچکا ہے۔ اس لیے اسے زندہ کے لیے استعال نہیں کیا جاتا۔ میں میوں گے، جیسے وہ فلاح سے بالکل محروم ہوں گے، جیسے وہ فلاح سے بالکل محروم ہوں گے۔

#### سورۂ حشر مدنی ہے اور اس میں چو بیس آ بیتیں اور تین رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتی ہے، اور وہ غالب با حکمت ہے۔

۲. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، (۱) تمہارا گمان (بھی) نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود (بھی) سمجھ رہے تھے کہ ان کے (علین) قلع انہیں اللہ (کے عذاب) سے بچالیں گے (۱) پس ان پر اللہ (کا عذاب) الی جگہ سے بچالیں گے (۱) پس ان پر اللہ (کا عذاب) الی جگہ سے آیڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا (۱) اور ان کے دلول

# ١

### بنسب عرالله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

سَبَّحَرِيلُهِ مَا فِي التَّمُلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْفِيْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْدُ ۞

ۿؙۅٲڷۮۣؽٙٲڂٛڗؘٵڷۮؚؠ۬ؽػڡٞۯؙۉٳڡڹؙٲۿڶٲۘڵؚڮۺڡؚ؈ٚ ۮۭؽٳۮؚۿٵؙڸٳڎٙڸٳڶڂؿؙۯۣۛٙڡٵڟؘٮؘؿؙؾ۠ٲڷؙڲۼؙۯؙۼؙۅٵۅڟؾ۠ؖۅٛٙٲ ٲػٛؠؙ؆ڹۼؠؙؙٞٞؠؙڂڡؙٷؙؠؙؙٛؠٞڛؘٵڵڮٷػٲڞؠؙؙٵڵٮۿؙڡٟڽ ڂؿ۠ڎؙڮۅٛڹؠؙؿۊؾۿٶٛڽٲؽڔؽؠؙٷٲؿڽؽٲڵٷؙڡۣؽؽڹۜ ؽۼؙڔؙٷڹؠؙؿۊؾۿٶڽٲؽڔؽؠؙٷٲؿڽؽٲڵٷؙڡۣؽؽڹۜ ڣٵ۫ۼۛؾڔؙٷٳؽٲۏڸٵڵڮۺٵؚ۞

کلا. یہ سورت یہود کے ایک قبیلے بنونضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اسے سورۃ النضیر بھی کہتے ہیں۔ (صحیح البخاري تفسیر سورۃ الحشر)

ا. مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد تھے، بنونضیر، بنوقریظہ اور بنوقینقاع۔ بجرت مدینہ کے بعد نی سکی ایک نے ان سے معاہدہ بھی کیا لیکن یہ لوگ در پروہ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا، حتی کہ ایک موقعہ پر جب کہ آپ سکی ایک ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنونضیر نے رسول اللہ سکی ایک اوپر سے ایک بھاری پھر بھینک کر آپ سکی ایک کی سازش تیار کی، جس کی وحی کے ذریعے سے آپ سکی ایک گئی اور اوقت اطلاع کردی گئی، اور آپ سکی ایک سازش تیار کی، جس کی وحی کے ذریعے سے آپ سکی ایک پر افتار کی اس عہد شکی کی وجہ سے رسول اللہ سکی ایک کی ان کی اس عہد شکی کی وجہ سے رسول اللہ سکی ایک کی ان کی اس عہد شکی کی وجہ سے رسول اللہ سکی ایک کی ان کی اس عہد شکی کی مورت میں جلاوطنی پر آمادگ کا پر لشکر کشی کی، یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلاوطنی پر آمادگ کا اظہار کیا، جے رسول اللہ سکی ایک نے اول حشر (پہلی بار اجتماع) سے اس لیے تعمیر کیا کہ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی، جو مدینے سے ہوئی، یہاں سے یہ خیبر میں جاکر مقیم ہوگئے، وہاں سے حضرت عمر رفی فیڈ نے اپنے دور میں جلاوطنی تھی، جو مدینے سے ہوئی، یہاں سے یہ خیبر میں جاکر مقیم ہوگئے، وہاں سے حضرت عمر رفی فیڈ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلاوطن کیا اور شام کی طرف دھیل دیا، جہاں کہتے ہیں کہ تمام اندانوں کا آخری حشر ہوگا۔

۲. اس لیے کہ انہوں نے نہایت مضبوط قلع تعمیر کرر کھے تھے جس پر انہیں گھمنڈ تھا اور مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی ہے یہ قلع فتح نہیں ہو سکیں گے۔

س. اور وہ یہی تھا کہ رسول اللہ سَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی اللہ عَلَی مہیں تھی مہیں تھا۔

میں اللہ نے رعب ڈال دیا<sup>()</sup> وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے ہے <sup>(\*)</sup> اور مسلمانوں کے ہاتھوں (برباد کروا رہے ہے <sup>(\*)</sup> پس اے آئھوں والو! عبرت حاصل کرو۔ <sup>(\*)</sup> بس اے آئھوں والو! عبرت حاصل کرو۔ <sup>(\*)</sup> ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، <sup>(\*)</sup> اور آخرت میں (تو) ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ میں (تو) ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ <sup>(\*)</sup> یو اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو

وَلُوْلَآانَكَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَآةُ لَعَدَّبَهُمُ فِي الثُّنْيَاْوُلَهُمْ فِي الْاِحْرَةِ عَذَابُ الثَّارِ۞

ذلِكَ بِأَنَّهُوْ شَآقُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يُشَاقِقَ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْنًا لُمِقَابِ⊙

ا. اس رعب کی وجہ سے ہی انہوں نے جلاوطنی پر آمادگی کا اظہار کیا، ورنہ عبد اللہ بن ابی (رکمیں المنافقین) اور دیگر لوگوں نے انہیں پیغامات بھیجے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مُنگانیکی کو یہ خصوصی وصف عطا فرمایا تھا کہ وشمن ایک مہینے کی مسافت پر آپ مُنگانیکی کی مرعوب ہوجاتا تھا۔ اس لیے سخت دہشت اور گھراہٹ ان پر طاری ہوگئی۔ اور تمام تر اساب ووسائل کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صرف یہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جنتا سامان وہ لاد کرلے جاسکتے ہیں انہیں لے جانے کی اجازت ہو، چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور شہتیر تک اکھیر ڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔

٢. يعنى جب انبيل يقين بوگيا كه اب جلاوطنى ناگزير ب تو انبول نے دوران محاصرہ اندر سے اپنے گھروں كو برباد كرنا شروع كرديا تاكه وہ مسلمانوں كے بھى كام كے نه ربيں۔ يا يه مطلب ب كه سامان لے جانے كى اجازت سے پورا فائدہ اٹھانے كے ليے وہ اپنے اونٹول پر بقتا سامان لاد كرلے جاسكتے تھے، اپنے گھر ادھير دھير كر وہ سامان انہوں نے اونٹول پر ركھ ليا۔

علا باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے تاکہ ان پر گرفت آسان ہوجائے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ادھیڑے ہوئے گھروں سے بقیہ سامان نکالنے اور حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید تخریب سے کام لینا پڑا۔

۲۰ کہ کس طرح اللہ نے ان کے ولوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا۔ درآل حالیکہ وہ ایک نہایت طاقت ور اور باوسائل قبیلہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت عمل ختم ہوگئی اور اللہ نے اپنے مواخذے کے شکنج میں کئے کا فیصلہ کرلیا تو پھر ان کی اپنی طاقت اور وسائل ان کے کام آئے نہ دیگر اعوان وانصار ان کی پچھ مدد کر سکے۔

۵. لیعنی اللہ کی تقدیر میں پہلے ہے ہی اس طرح ان کی جلاوطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ان کو دنیا میں ہی سخت عذاب سے دوچار کردیا جاتا، جیسا کہ بعد میں ان کے بھائی یہود کے ایک دوسرے قبیلے (بنوقریظہ) کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ ان کے جوان مردول کو قبل کردیا گیا، دوسرول کو قبدی بنالیا گیا اور ان کا مال مسلمانوں کے لیے غنیمت بنادیا گیا۔

مَاقَطَعْتُمُونَ لِيُنَةٍ اَوْتَرَكُتُمُوْهَاقَأَمَةً عَلَى اُصُوٰلِهَا فِبَادُنُونِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفُسِقِيُنَ۞

فَكَأَ فَكَ ۚ اللّٰهُ عَلَى سُمُولِهِ مِنْهُمْ فَكَأَ اوَجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكَابٍ وَ لَكِنَّ اللهَ يُسَرِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَّشِكُ اوْ وَاللّٰهُ عَلى كُلِّ شَکُّ قَدِيرٌ ﴾

مَّاأَفَّآءُ اللهُ عَلَى سَوُلهِ مِنَ أَهِّلِ الْقُلْى فَللهِ

وَالرَّسُولُ وَلِذِى الْقُرُّ لِي وَالْيَكُى وَالْسَلِينِ

وَالْنِ السَّيْلِ الْكَالَ لَا يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْرُفُونَيَّ وَمَنْكُولُونَا مَنْكُولُونَا أَمْدُولُونَا اللهُ لَمُوْعَنَّهُ

مِنْكُوْ وَمَّا الْمُكُوا الرَّسُولُ فَخُنُ وَثُو وَمَا نَهْكُوعَتْهُ

وَانْتُهُوا وَانْعُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ شَرِيْدُ الْوَقَالِ ٥

الله تعالی مجمی سخت عذاب دینے والا ہے۔

8. تم نے محبوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم
نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا۔ یہ سب الله تعالیٰ کے
فرمان سے تھا اور اس لیے مجمی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ
رسوا کرے۔()

اور ان کا جو مال الله تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ
 لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ بلکہ الله تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب
 کرویتا ہے، (۱) اور الله تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

ک. بستیوں والوں کا جو (مال) الله تعالیٰ تمہارے لائے

بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ الله کا ہے

اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور تیبوں کا مسکینوں

کا اور مسافروں کا ہے تاکہ تمہارے دولت مندوں کے

ہاتھ میں بی یہ مال گروش کرتا نہ رہ جائے اور خمہیں جو

پچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ اور

ا. لِيُنَةِ، تَجَهُور كَى ايك قسم ہے، جیسے عجوہ، برنی وغیرہ تحجوروں كی قسمیں ہیں۔ یا عام تحجور كا درخت مراد ہے۔ دوران محاصرہ نبی عنائی ایک قسم ہے، جیسے عجوہ، برنی وغیرہ تحجوروں كے درختوں كو آگ لگادى، کچھ كاٹ ڈالے اور کچھ كاصرہ نبی عنائی ہے مقصود و شمن كى آڑكو ختم كرنا اور يہ واضح كرنا تھا كہ اب مسلمان تم پر غالب ہیں، وہ تمہارے اموال وجائيداد ميں جس طرح چاہیں، تصرف كرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالی نے بھی مسلمانوں كی اس حكمت عملی كی تصویب فرمائی اور اسے يہود كی رسوائی كا ذريعہ قرارديا۔

7. بنونضیر کا یہ علاقہ، جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، مدینے سے تین چار میل کے فاصلے پر تھا، یعنی مسلمانوں کو اس کے لیے لمبا سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یعنی اس میں مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے دوڑانے نہیں پڑے۔ ای طرح لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور صلح کے ذریعے سے یہ علاقہ فتح ہوگیا، یعنی اللہ نے اپنے رسول شکائیٹیڈ کو بغیر لڑے ان پر غالب فرمادیا۔ اس لیے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو فئی قرار دیا گیا، جس کا تھم غنیمت سے مختلف ہے۔ گویا وہ مال فئی ٹے ہے، جو دشمن بغیر لڑے چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے ذریعے سے حاصل ہو۔ اور جو مال با قاعدہ لڑائی اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے، وہ غنیمت ہے۔

الله تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقییناً الله تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔

۸. (فیء کا مال) ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی راست باز لوگ ہیں۔()

9. اور (ان کے لیے) جنہوں نے اس گر میں (یعنی مدینہ میں) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے (۲) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے (۲) اور ایمان طرف ہجرت کرکے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے (۳) بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو (۳)

لِلْفُقْرَآءِ الْثَهْجِرِينَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنُ دِيَالِهِمُ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلَامِّنَ اللهِ وَرِضُوَانَّا وَّيْنَصُّرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَلٍكَ هُوُالصَّيْرَ وَلَيْ

ۉٵۘڐڹؿؙؽۜؾۜٷٛٵڶڐٵۯۉٵۮۣۺٵؽۺٛڠؽڸۿؚۄؙڲؚۼ۠ٷؽ ڡۜڽؙۿٵۼۯٳڶؽۿؗۄٞٷڵؽۼۮ۠ٷؽؽڞؙۮؙٷۿؚۮ ڂٵڿڐٞؠؾؠۜٵٛۉػؙٷٷؽٷ۫ؿٷؽؽٵؽٛۺۺٟؠؙ ۅؘٷٷٵؘؽۑۿؚڂڂڝٵڝڎٚٷڝٛؽؙڲٛۊۺڠ ٮؘڞؚ۫ؠ؋ٷ۠ۮڵ۪ڸڬڞؙؙٵڶؽؙڡٝڸٷؽ۞۠

ال میں مال فَیْ کا ایک صحیح ترین مصرف بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی مہاجرین کی فضیلت، ان کے اخلاص اور ان
 کی راست بازی کی وضاحت ہے، جس کی بعد ان کے ایمان میں شک کرنا، گویا قرآن کا اٹکار ہے۔

۲. ان سے انصار مدینہ مراد ہیں، جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے قبل مدینے میں آباد سے اور مہاجرین کے ججرت کرکے آنے سے قبل، ایمان بھی ان کے دلول میں قرار پکڑچکا تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجرین کے ایمان لانے سے پہلے، یہ انصار ایمان لائچ ہے، کیونکہ ان کی اکثریت مہاجرین کے ایمان لانے کے بعد ایمان لائی ہے۔ یعنی مِنْ قَبْلِهِمْ کا مطلب مِنْ قَبْل هِجْرَتِهِمْ ہے۔ اور دَارٌ سے دَارٌ الْهِجْرَة یعنی مدینہ مراد ہے۔

س. لینی مہاجرین کو اللہ کا رسول مُنَالِیّنِا جو کچھ دے، اس پر حمد اور انقباض محسوس نہیں کرتے، جیسے مال فیء کا اولین مستق بھی ان کو قرار دیا گیا، لیکن انصار نے برا نہیں مانا۔

مل لینی اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ خود بھوکا رہتے ہیں لیکن مہاجرین کو کھلاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ طَالَقَیْم کے پاس ایک مہمان آیا، لیکن آپ طَالَقَیْم کے گھر میں کچھ نہ تھا، چنانچہ ایک انصاری اے اپنے گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ چنانچہ ایک انصاری اے اپنے گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بچوں کو تو آج بھوکا سلادیں اور ہم خود بھی ایسے بی بچھ کھائے بغیر سوجائیں گے، البتہ مہمان کو کھلاتے وقت چراغ بجادینا تاکہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھارہے ہیں، صبح جب وہ صحافی

(بات یہ ہے) کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب (اور بامراد) ہے۔(۱)

• الدر (ان کے لیے) جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروروگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لاچکے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ (اور دشمنی) نہ ڈال، (ا) ہمارے رب بیشک تو شفقت ومہریائی کرنے والا ہے۔

کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب
 کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلاوطن کیے گئے

ۅؘٲ؆۬ۮؚؽؙؽؘڿٲٷؙڡٟؽؙڹڡؙۮؚۿؚۄؙؽؿ۠ٷؙٷؽڗؾۜڹٵٛۼۿؚۯڵڬ ۯڸڣٛٷٳڹٮٵڷۜۮؚؽؽڛؘؿڠؙۏٵۑٳڷٳؽؠۘٛٳڹۏڵڒڣۜۼڵ؋ٛ ڡؙ۠ٷڽڹٳۼڷڒڸڷۮؚؽؽٵمؗٮؙۏؙٳۯؠۜڹۜٵۧڸٮۜڰۯٷڡٞ ڗۜڝؚؿؙۄ۠۞۫

ٱڵۉڗۜڒٳڷٙٵڷڹؽؽؘٵؘڡٛٚڡؙؗؗۊؙٵؽڠؙۅ۠ڵۅؙؽڔڸڂٛۅٳڹۿۄ ٵؽۜۯؠ۠ؽ؆ػڡؙۯؙۅؙٳڝؙٵۿؚڸٵڷڮؚؾ۠ڔڶڛؙۣٵؙڂ۫ۄؚڂؠؙؙڎ۫

رسول الله من عدمت میں حاضر ہوئے تو آپ منگا آتھی نے ان سے فرمایا کہ الله تعالی نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ﴿وَنَوْمُونُ مِنَّى آتَهُ اللهُ يَهُ اللهِ الساری ان کے ایثار کی یہ بھی ایک نہایت عجیب مثال ہے کہ ایک افساری کے پاس دو بویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو اس لیے طلاق وینے کی پیششش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دوسرا مهاجر بھائی نکاح کرلے۔ (صحیح البخاری، کتاب النکاح)

ا. حدیث میں ہے "شح سے بچو، اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اس نے انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے محارم کو حلال کرلیا"۔ (صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الظلم)

٣٠٠ عدال فَيْ كَمْ مَسْتَحْقَيْن كى تيسرى قسم ہے، يعنی صحابہ و کُولَيْنَ كے بعد آنے والے اور صحابہ كے نقش قدم پر چلنے والے۔
 ١٦٠ ميں تابعين اور تج تابعين اور قيامت تك ہونے والے اہل ايمان و تقوىٰ آگے۔ ليكن شرط بهى ہے كہ وہ انصار ومهاجرين كو مومن ماننے اور النے حق ميں دعائے مغفرت كرنے والے ہوں نہ كہ ان كے ايمان ميں شك كرنے اور ان پر سب وشتم كرنے اور ان كے خلاف اپنے دلوں ميں بغض وعناد ركھنے والے۔ امام مالك رحمہ اللہ نے اس آيت سے استنباط كرتے ہوئے يہ بات ارشاد فرمائى ہے إِنَّ الرَّافِضِيَّ الَّذِيْ يَسُبُّ الصَّحَابَةَ، لَيْسَ لَهُ فِيْ مَالِ الْفَيْءِ نَصِيْبٌ لِعَنْ الله عَلَى الله عَل

ڵٮؘڂ۫ۯ۠ڿۜڹۜمؘڡؘػؙۄ۬ۅٙڵٳٮٛ۠ڟۣؽڠؙۅڹڲؙڎٳؘڂٮۜٲٲڹۘؠٵڵٷٳڶ ڠؙڗؾؚڷؿؙؙۄؙڵؽؘڡؙؙؗػ؆ٞڴؙۄؙٷڶؿؙۿؽؾؙۿۮٳڹۿۿڵڵڹٛڹٛۏڹ

> لِينْ أُخْرِجُواْ لِكِغَرْبُحُونَ مَعَهُمٌ ۗ وَلَمِنْ قُوْتِلُوا لاَيْنُصُّرُّوْ بُهُمُ وَلَهِنْ نَصَرُوهُمُّ لِيُوَلِّنَّ الْاَدُبَارَتُ تُوَّ لاَيُنْصَرُ وَنَ©

ڵڒؘڹ۫ڎؙۯؙٲۺٛێؙۯۿؙڹڐٞڹٛ٥ؙڝؙۮؙۯڔۿؚۣۄ۫ؖۺۜٵۺڵۼ ڎڵڮٵ۪ٛڴۿؙۏۛۊؙٷڴڒڵؽڣٛڡٞۿۏڽ۞

تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم بھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، (۱) لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جموٹے ہیں۔ (۲)

11. اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد (بھی) نہ کریں گے (<sup>(\*)</sup> اور اگر (بالفرض) مدد پر آ بھی گئے (<sup>(\*)</sup> تو پیٹھ کچھر کر (بھاگ کھڑے) ہوں گے <sup>(۵)</sup> کھر مدو نہ کیے جائیں گے۔

ا. جیسے پہلے گزرچکا ہے کہ منافقین نے بنونفنیر کو یہ پیغام بھیجا تھا۔

۲. چنانچد ان کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے آگیا کہ بنو نضیر جلاو طن کر دیے گئے، لیکن یہ ان کی مدد کو پہنچے نہ ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑئے یر آمادہ ہوئے۔

س. یہ منافقین کے گزشتہ جھوٹے وعدوں ہی کی مزید تفصیل ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنونضیر جلاوطن اور بنو قریظہ قتل اور اسیر کیے گئے، لیکن منافقین کسی کی مدد کو نہیں پہنچے۔

۴. یه بطور فرض بات کی جارہی ہے، ورنہ جس چیز کی نفی اللہ تعالیٰ فرمادے، اس کا وجود کیوں کر ممکن ہے، مطلب ہے کہ اگر یہود کی مدد کرنے کا ارادہ کریں۔

۵. لعنی شکست کھاکر۔

٩. مراد يہود ہيں، يعنى جب ان كے مددگار منافقين ہى فكست كھاكر بھاگ كھڑے ہوں گے تو يہود كس طرح منصور
 وكامياب ہوں گے؟ بعض نے اس سے مراد منافقين ليے ہيں كہ وہ مدد نہيں كيے جائيں گے، بلكہ اللہ ان كو ذليل كرے گا
 اور ان كا نفاق ان كے ليے نافع نہيں ہوگا۔

ے. یہود کے یا منافقین کے یا سب کے ہی دلوں میں۔

٨. ليني تمبارا يه خوف ان كے دلول ميں ان كى ناسمجى كى وجہ سے ب، ورنہ اگر يہ سمجمدار ہوتے تو سمجھ جاتے كه

ڵٳؽڡۜٙٳؾٮ۠ۅٛٮؘڒؙۄؙڿؠؽۘڠٵٳڷڒ؈۬ٛڟؚ۠ؽۨۨۼ۠ڝۜٙؽۊ ٳۅٛڝؗۛٷڒٳ؞ڿؙۮڋٟؽٲ۠ڛ۠ۿ۠ؗ؋ۘؠؽؿۿؙۄؙۺٙؠؽؖڎ ؾڞؙڹۿۄؙڿؠؽۼٵۊڞٛ۠ۏؿۿؙڞڞٝڎڶؚڮ ڔۣٵؾۿؙٷٷٛڴڵٳؽۼڨؚڶۅٛؽ۞۫

ڬؘڡػٙڸٳڰ۬ۮؚؽؙؽڡڽؙۼۘؽڸۿؚڂۊؘۄؽؠؙ۠ٳڂٲڡؙٞۅؖٳ ۅؘڹٵڶؘٲمؙڔۣۿڂٷڵۿؙٶ۫ۼۘڎٵڰ۪ٵڸؽؙٷۨٛ

كَمَثِلِ الشَّيْطِي إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفُنَّ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِفَيُّ مِّنْكَ إِنِّ أَخَاثُ اللهَ رَبَّ

ال یہ سب مل کر بھی تم سے اور نہیں سکتے ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آر میں ہوں یا دیواروں کی آر میں ہوں، ان کی الرائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے (۱) کو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ (۱) اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ (۱)

10. ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا $^{(a)}$  اور جن کے لیے المناک عذاب (تیار) ہے۔ $^{(Y)}$ 

17. شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کرچکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری

مسلمانوں کا غلبہ وتسلط، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ڈرنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے نہ کہ مسلمانوں سے۔

ا. یعنی یہ منافقین اور یہودی مل کر بھی کھلے میدان میں تم سے لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ البتہ قلعوں میں محصور ہوکر یا دیواروں کے چیچے چھپ کر تم پر وار کر سکتے ہیں، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ نہایت بزدل ہیں اور تمہاری ہیبت سے لرزاں وترساں ہیں۔

4. لیعنی آپس میں یہ ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں۔ اس لیے ان میں باہم تو تکار اور تھکا صفیحتی عام ہے۔ سع. یہ منافقین کے آپس میں دلوں کا حال ہے۔ یا یہود اور منافقین کا، یا مشرکین اور اہل کتاب کا، مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں یہ ایک نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بخض وعناد سے مجمے ہوئے۔

م. لینی یہ اختلاف اور تشتت ان کی بے عقل کی وجہ سے ہے، اگر ان کے پاس سیحفے والی عقل ہوتی تو یہ حق کو پیچان لیتے اور اسے اپنا لیتے۔

۵. اس سے بعض نے مشرکین مکہ مراد لیے ہیں، جنہیں غروہ بی نضیر سے کچھ عرصہ قبل جنگ بدر میں عبرت ناک شکست ہوئی تھی۔ یعنی یہ بھی مغلوبیت اور ذات میں مشرکین ہی کی طرح ہیں جن کا زمانہ قریب ہی ہے۔ بعض نے یہود کے دوسرے قبیلے بنو قینقاع کو مراد لیا ہے جنہیں بنونضیر سے قبل جلاوطن کیا جاچکا تھا، جو زمان ومکان دونول لحاظ سے ان کے قریب تھے۔ (این کیم)

٣. يعني يه وبال جو انهوں نے چکھا، يه تو دنياكى سزا ہے، آخرت كى سزا اس كے علاوہ ہے جو نہايت دردناك ہوگى۔

العلمين ٠

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي التَّارِخَالِدَيُنِ فِيهُا ۚ وَذَٰلِكَ جَزِّوُ الظّٰلِمِينَ۞

> يَّا يُهُّا الَّذِينَ الْمَثُوااتَّمُّوااللهُ وَلَتَنَظُّرُ نَهُّنُ مَّاقَدَّ مَتُ لِغَبٍ وَاتَّهُوااللهُ إِنَّ اللهَ خَبِيُرُ مِهَا تَعُمَلُونَ

وَلَا تُكُوْنُوا كَالَّذِينَ نَسُوااللهَ فَانْسُلُهُمُ اَنْفُسَهُ حُرُّ أُولِيكَ هُوالْفِيعُونَ ﴿

ہوں، (۱) میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ (۲)

1. پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش (دوزخ) میں

ہیشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ (۳)

1. اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو (۳) اور ہر شخص دکیھ

(بھال) لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے (اعمال

کا) کیا (ذخیرہ) بھیجا ہے۔ (۵) اور (ہر وقت) اللہ سے ڈرتے

رہو۔ بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ (۳)

19. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جنہوں نے اللہ

(کے احکام) کو بھلادیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں

سے غافل کردیا، (۵) اور ایسے ہی لوگ نافرمان (فاسق)

ہوتے ہیں۔

ا. یہ یہود اور منافقین کی ایک اور مثال بیان فرمائی کہ منافقین نے یہودیوں کو ای طرح بے یارومددگار چھوڑدیا، جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور جب انسان شیطان کے چیچے لگ کر کفر کا از دکاب کرلیٹا ہے تو شیطان اس سے براءت کا اظہار کردیتا ہے۔

۲. شیطان اپ اس قول میں سچا نہیں ہے، مقصد صرف اس کفر سے علیحدگی اور براءت ہے جو انسان شیطان کے گراہ کرنے سے کرتا ہے۔

س. لعنی خلود فی النار، جہنم کی دائمی سزا۔

م. اہل ایمان کو خطاب کرکے امنیں وعظ کیا جارہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے، اس نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں بجالاؤ۔ جن سے روکا ہے، ان سے رک جاؤ، آیت میں یہ بطور تاکید دو مرتبہ فرمایا کیونکہ یہ تقویٰ (اللہ کاخوف) ہی انسان کو نیکی کرنے پر اور برائی سے اجتناب پر آمادہ کرتا ہے۔

اے کل ہے تعبیر کرکے اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ اس کا وقوع زیادہ دور نہیں، قریب ہی ہے۔

۲. چنانچہ وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزاء دے گا، نیک کو نیکی کی جزاء، بروں کو برائیوں کا بدلد۔

ک. لیخی اللہ نے بطور بڑاء انہیں ایسا کردیا کہ وہ ایسے انتمال سے غافل ہوگئے جن میں ان کا فائدہ تھا اور جن کے ذریعے سے وہ ایپے نفول کو عذاب اللہی سے بچاسکتے تھے۔ یول انسان خدا فراموثی سے خود فراموثی تک پہنچ جاتا ہے، اس کی عقل، اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی، آٹکھیں اس کو حق کا راستہ نہیں دکھاتیں اور اس کے کان حق کے سننے سے بہرے ہوجاتے ہیں، ننتجنًا اس سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جس میں اس کی اپنی تباہی وبربادی ہوتی ہے۔

لَا يَسُتَوِئَ أَصُحٰبُ النَّارِ وَأَصُحٰبُ الْجُنَّةُ ٱصٰۡحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۤ إِنْوُنَ۞

لُوَانْزَلْتُنَاهُ لَذَا الْقُوْرَانَ عَلَى جَمَلِ لَلْرَايَتُهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعَامِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَيَتْلُكَ الْاَمْثَالُ نَصْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمُ

۲۰. امل نار اور امل جنت (باہم) برابر نہیں۔(۱) جو امل
 جنت میں وہی کامیاب میں (اور جو امل نار میں وہ ناکام ہیں)<sup>(۱)</sup>

۲۱. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے (\*\*) تو تو دیکھتا کہ وہ خوف الٰہی سے بہت ہو کر کھڑے کھڑے کھڑے ہوجاتا (\*\*) ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور وفکر کریں۔(۵)

ا. جنہوں نے اللہ کو بھول کر یہ بات بھی بھلائے رکھی کہ اس طرح وہ خود اپنے ہی نفوں پر ظلم کررہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اس کے نتیج میں ان کے یہ جمم، جن کے لیے دنیا میں وہ بڑے بڑے پاپڑ بیلتے تھے، جہم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی انہیں اس کی بہترین جزاء عطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں انہیں داخل فرمائے گا، جہاں ان کے آرام وراحت کے لیے ہر طرح کی تعتیں اور سہولتیں ہوں گی، یہ دونوں فریق یعنی جنتی اور جہنمی برابر مہو بھی کس طرح کے تیاری کرتا برابر منہیں ہوں گے، بھلا یہ برابر ہو بھی کس طرح کے ہیں؟ ایک نے اپنے انجام کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کرتا رہا، دوسرا اپنے انجام سے غافل رہا اس لیے اس کے لیے تیاری میں بھی مجرمانہ غفلت برتی۔

۷. جس طرح امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب اور دوسرا ناکام ہوتا ہے۔ ای طرح اہل ایمان و تقوی جنت کے حصول میں کامیاب ہوجائیں گے، کیونکد اس کے لیے وہ دنیا میں نیک عمل کرکے تیاری کرتے رہے گویا دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے، جس نے اس حقیقت کو جمجھ لیا اور اس نے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی نہیں گزاری، وہ کامیاب ہوگا اور جو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور انجام سے غافل، فسق وفجور میں مبتلا رہا، وہ خاسر وناکام ہوگا۔ اَللَّهُمَّ اَجْعَلْنَا مِنَ الْفُاآئِزیْنَ.

اور پہاڑ میں فہم وادراک کی وہ صلاحت پیدا کردیتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے۔

هُوَاللهُ الَّذِي كَالِهُ إِلَّهُ وَاللهُ وَاللهُ الْعَيْبُ وَالشَّهَادَةِ فَهُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْهُ ﴿ هُوَاللهُ الَّذِي كَا إِللهُ إِلَّاهُوَ الْمُلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلهُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْرُ الْقَدُّولُ الْمُتَكِيِّرُ سُبُحٰنَ اللهُ وَعَنَا يُشْرِكُونَ ﴿

هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَرِّدُ لُهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسُنَٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْرُ

۲۲. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھے (۱)
کھلے کا جانے والا، مہربان اور رخم کرنے والا۔

۲۳. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن وینے والا، گہبان، غالب زورآور، اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔

۲۳. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، سورت بنانے والا، اس کے لیے (نہایت) ایسے نام ہو اس کی پائی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب عکمت بیاں کی پائی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب عکمت میں اللہ ہے دیاں کرتی ہے، (۱)

ا. غیب، مخلوقات کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو جاتا ہے۔ کو جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہو یا ہم سے غائب ہو۔ حتیٰ کہ وہ تاریکیوں میں چلنے والی چیونٹی کو بھی جاتا ہے۔ ۲۔ کہتے ہیں کہ خَلَقَ کا مطلب ہے اپنے اراوہ ومشیت کے مطابق اندازہ کرنا اور بَرَأَ کے معنی ہیں اسے پیدا کرنا، گھڑنا، وجود میں لانا۔

٣. اسائے حسنی کی بحث سورہ اعراف: ١٨٠ ميں گزر چکی ہے۔

م. زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔

۵. جس چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

#### سورہ منتحنہ مدنی ہے اور اس میں تیرہ آ بیتی اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! میرے اور (خود)
اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ<sup>(۱)</sup> تم تو دوسی سے ان
کی طرف پیام سجیج ہو<sup>(۲)</sup> اور وہ اس حق کے ساتھ جو
تمہارے پاس آچکا ہے کفر کرتے ہیں، پیغیر کو اور خود
متہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم
سہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم
اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو، (۳) اگر تم میری راہ میں

# سُولُوْ الْمُتَجْنَةِ

#### بِسُ جِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ؽٵؿۿٵڷڗڽؽٵڡؙٮٛٛۏٵڵڗؾڿڹڎؙۊٵۘۼۮڔۨؽۨٷڡؘڡؙڎڰؙۿڗؙٷڶؽٵؖۼ ؿڷڠۅؙٛڽٳڶؽۼٵۑٳڶؠۅڎۊۏڡٙڎڰۿڒۉٳڽڡڶۻٵٙٷٛڽ ٳڝٛٞؿۼٛڿۣٷڽٵڵڗڛٛٷڶٷٳڲٳڰۄؙٲڽٛؿٷؙؠٮؙۏٳڽڶڶؠۅڗڲۿؙؚ۪ ٳ؈ؙؙؙؙڬڎؙۅؙۻٛڿڟ۫ڿۼٲڰٳڣ؈ؘڛؽڶٷٲۺۼٵٙۼٛٷڞٵؿ ؿۘڗ۠ٷڹٳڶؽۿ۪ڿؠٳ۠ڶؠۅڎٷؖٷٵڬٵۼڷٷؠؠٮٵڶڂ۫ڣؽٚؾڎ۫ۅڡٵۧ ٳۼؖڬڎٷ۫ٷۻۜؿۼػۿؙؙؙؙڡؿػڰؙ۫ڡٚۼڎڞڰڛٙۻؘٳٙ

ا. کفار مکہ اور بی منگینی کے درمیان حدیبہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اٹل مکہ نے اس کی خااف ورزی کی، اس لیے رسول اللہ منگینی کے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رفی تھی انہوں نے سوچا کہ عظم، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں تھی، کین ان کے بیوی بچے مکہ میں ہی شے، انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ حکی گئینی کی اطلاع کردوں تاکہ اس احمان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں، میں قریش مکہ کو آپ حکی تیاری کی اطلاع کردوں تاکہ اس احمان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں، چیام تحریری طور پر اٹل مکہ کی طرف روانہ کردیا، جس کی اطلاع بذریعہ وی نئی منگینی کو کردی گئی چنانچہ آپ منگینی کے خطرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ جاوک ہوئی منگینی کو کردی گئی چنانچہ آپ منگینی کے خطرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ جاوک اس سے یہ رقعہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چیپا رکھا تھا، آپ منگینی کیا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر اس سے یہ رقعہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چیپا رکھا تھا، آپ منگینی کیا بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے درشتے دار نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو بچھ اطلاع کردوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں، آپ شکینی کیا جائے ان کی وجہ سے انہیں پچوں کی حفاظت کریں اور میرے بیوں کی حفاظت کریں، آپ شکینی کوئی مومن کی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ اللہ متحنة، تاکہ آئی فی مومن کی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ اللہ متحنة، تاکہ کتاب فضائل الصحابة)

٢. مطلب ہے نبی سَکَاتُشِیَا کی خبریں ان تک پہنچاکر ان سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو؟

س. جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو تمہارے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ تم ان سے محبت اور جدردی کا روبہ اختیار کرو؟

السَّبِيْلِ 🛈

إِنْ يَتَثَقَفُونُكُونُوالكُوْلُوالكُوْ المَكْرُاءُ وَمَبْسُطُوا النِّيكُو ٱلْدَيَهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ بِالشَّوْءِ وَوَدُّوْالُوْتَكُفْرُوْنَ<sup>©</sup>

لَى تَنْفَعَكُوْ آرْجَامُكُوْ وَلِأَ أَوْلِادُكُوْ ۚ وَمِرَالُقَامَةِ ۗ يَغْصِلُ بَيْنَكُو وَاللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرً

قَدُكَانَتُلَكُمُ أُسُوةً تُحَسِّنَهُ فِي إِبْرِهِيْءٍ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَ

س. تمهاری قرابتین، رشته داربان، اور اولاد حمهین قیامت کےون کام نہ آئیں گی، الله تعالیٰ تمہارے ورمیان فیصله کردے گا(۵) اور جو کچھ تم کررہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔

جہاد کے لیے اور میری رضا مندی کی طلب میں نکلتے ہو

(تو ان سے دوستیال نہ کرو)،(۱) تم ان کے پاس محبت کا یغام پوشیدہ بوشیدہ تبھتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے حصیاما اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقنیاً راہ راست سے بہک

٢. اگر وہ تم پر کہیں قابو یالیں تو وہ تمہارے ( کھلے) دشمن

ہوجائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان

درازی کرنے لگیں اور (دل سے) چاہنے لگیں کہ تم بھی

۴. (ملمانو!) تمهارے لیے حضرت ابراہیم (عَالِیَّلاً) میں اور

ا. يه جواب شرط، جو محذوف ہے، كا ترجمه ہے۔

۲. یعنی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا اور انہیں خفیہ نامنہ ویہام بھیجنا، گراہی کا راستہ ہے، جو کسی مسلمان کے شابان شان نہیں۔

جائے گا۔(۲)

کفر کرنے لگ حاؤ۔(۳)

m. لینی تمہارے خلاف ان کے دلوں میں تو اس طرح بغض وعناد ہے اور تم ہو کہ ان کے ساتھ محبت کی پینگلیں برهارے ہو؟

ہم. لینی جس اولاد کے لیے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کررہے ہو، یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، پھر اس کی وجیہ ہے تم کا فروں سے دوستی کرکے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو۔ قیامت کے دن جو چیز کام آئے گی وہ تو اللہ اور رسول منگافینیظ کی اطاعت ہے، اس کا اہتمام کرو۔

۵. دوسرے معنی ہیں تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا لینی اہل طاعت کو جنت میں اور اہل معصیت کو جہنم میں داخل كرے گا۔ بعض كتے ميں آپس ميں جدائى كا مطلب ہے كہ ايك دوسرے سے بھاكيس كے۔ جيسے فرمايا ﴿ يَوْمَ يَفِيُّ الْمَرَّةُ مِنْ أَخِيْلِهِ ﴾ (ء...: ٣٣) لعني شدت ہول سے بھائي، بھائي سے بھاگے گا۔

إِذْ قَالُوَّ الِقَوْمِهِمْ إِنَّا نُرَا قُلْمِنْكُمُ وَمِمَّا تَعَبُّدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كُفَّ إِنَّا بُرَا فُوْارِ اللَّهِ وَحُدَةً إِلَّا قَوْلَ وَالْبُعُضُا ءُانَدًا حَتَّى تُوْمِئُوْ الِوَلِيْلِةِ وَحُدَةً إِلَّا قَوْلَ إِبْرِهِيْمُ لِلَّهِ فِي لَاسْتِهُ فِرْنَ لِكَ وَمَا اللَّهِ فَلَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ ثَفَيْ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَ اللّهِ كَانَدُنَا وَ اللّهِ مِنْ ثَفَيْ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلُنَا وَ اللّهِ كَانَدُنَا

ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، ''جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے بر ملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ '' ہم تمہارے (عقائد کے) مکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض وعداوت ظاہر ہوگئ ''' لیکن ابراہیم (علیہا) کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی ''' کہ میں تمہارے لیے استعقار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کی چیز کا کچھ بھی اختیار نہیں۔ اے ہارے بیرورد گار! تحجی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے '' اور تیری ہی

ا. کفار سے عدم موالات کے مسلے کی توضیح کے لیے حضرت ابراہیم علیاً کی مثال دی جارہی ہے، أُسْوَةٌ کے معنی ہوتے بین، ایسا نمونہ جس کی اقتداء کی جائے۔

۲. لینی شرک کی وجہ سے حارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے پر شاروں کا بھلا غیر اللہ کے پچاریوں سے کیا تعلق؟
 ساب لینی یہ علیحدگی اور بیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفر وشرک چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنا لو گے۔ ہاں جب تم ایک اللہ کو مانے والے بن جاؤگے تو پھر یہ عداوت موالات میں اور یہ بغض محبت میں بدل جائے گا۔

٧٠. يه ايك استثناء ہے جو في إِبْرَاهِيْم ميں مقدر مخدوف مضاف ہے ہے۔ يعنی قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في مقالات إِبْرَاهِيْم إِلَّا قَوْلَهُ لِأَبِيْهِ يا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے استثاء ہے، اس ليے كه قول جى مجملہ اسوہ ہے۔ گويا كہا جارہا ہے۔ (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْم فِيْ جَمِيْعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إِلَّا قَوْلَهُ لِأَبِيْهِ) (فتح القدير) مطلب يہ ہے۔ (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ كَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيْم فِيْ جَمِيْعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إِلَّا قَوْلَهُ لِأَبِيْهِ) (فتح القدير) مطلب يہ ہے كه حضرت ابراہيم عَلَيْظِ كی بوری زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے، البتہ ان كا اپنے باپ كے ليے مغفرت كی دعا كرن ایک ایسا عمل ہے جس میں ان كی پیروی نہیں كرنی چاہيے، كيونكہ ان كا يہ فعل اس وقت كا ہے جب ان كو اپنے باپ كی بابت علم نہیں تھا، چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہوگيا كہ ان كا باپ اللہ كا دعمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار بابت كرياءت كرديا، جيسا كہ سورة براءت: ١١٣ ميں ہے۔ (سورة براءت كرديا، جيسا كہ سورة براءت: ١١٣ ميں ہے۔ (سورة براءت كرديا، جيسا كہ سورة براءت: ١١٣ ميں ہے۔ (سورة براءت كرديا، جاتا ہے)

۵. توکل کا مطلب ہے۔ امکانی حد تک ظاہری اسباب ووسائل اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ ظاہری وسائل اختیار کے بغیر ہی اللہ پر اعتاد اور توکل کا اظہار کیا جائے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس لیے توکل کا یہ منہوم بھی غلط ہوگا۔ نبی شَائِیْدِ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کرکے اندر آگیا، آپ شَائِیْدِ کے بھاتو کہا میں اونٹ اللہ کے سپر دکر آیا ہوں، آپ شَائِیْدِ کے فرمایا، یہ توکل نہیں ہے۔ «اعْقِلْ وَ تَقَوْلُ کَیْ اللہ کے سپر دکر آیا ہوں، آپ شَائِیْدِ کے فرمایا، یہ توکل نہیں ہے۔ «اعْقِلْ وَ تَقَوْلُ کَیْ اللہ کے اللہ کے اللہ کے باندی بھر اللہ پر بھروسہ کر) (زرمذی) انابت کا مطلب ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔

رَّتَبْنَالَاقِعُتُمْنَافِئْنَةً لِّلَّانِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِمْ لَنَارَتَبْنَا ۚ إِنَّكَ انْتُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْدُ۞

ڵڡۜٙٮؙٛڬڵڹڶڬڎ۫ڣ۬ۿؚ؋۠ٲۺؙۅڴ۠۫۠۠ڝۜڹۜڎؚٞ۠ڵؚڡؽؙڬٲڹ ؠۜؿڟؚٳڶڵۿٷڶؽۅٞڡٙٳڵؿۏڒۅؘڝؙٚؾۜؾۘۅٚڰٙڣٳۜڽٞٳڵڰ ۿۅؙڷۼؿؙ۫ٵ۫ڰؚڽؽ۠ۮؙڿۧ

حَسَى اللهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنِ النَّهِ عَلَائِنَ مَا دَيْثُمُ مِنْهُومُ وَدَّةٌ وَاللهُ عَلِيرُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيْهُ

ڵٳؽڹؙؠڵۮؙٳڶٮڰٶڹٵڷۮؚؽؙؽڶۅؽؙڡۜٵؾٷٛڴۄ۫ڣٳڵؾؠؙؽ ۅؘڵۄ۫ؽۼٛۅٛڿٛٷؙڴۄۺ۫؞ڔٵڒڴۄٵڽؙؾؘڗ۠ۜۉۿۄ۫ۅػٛۺڟۄٛٵ

طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

8. اے ہمارے رب! تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ
ڈال (۱) اور اے ہمارے پالنے والے! ہماری خطاؤں کو بخش
دے، بیٹک تو ہی غالب، حکمت والا ہے۔

۲. یقیناً تمہارے لیے ان میں (۲) اچھا نمونہ (اور عمده پیروی ہے خاص کر) ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، (۲) اور اگر کوئی روگردانی کرے (۳) تواللہ تعالی بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد وثناء ہے۔

2. کیا عجب که عنقریب ہی الله تعالیٰ تم میں اور تمہارے دستمنوں میں محبت پیدا کردے۔(۵) اور الله کو سب قدرتیں ہیں اور الله (بڑا) غفور رحیم ہے۔

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی (۲) اور تمہیں جلاوطن نہیں

ا. یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطانہ فرما، اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں، اور یوں ہم ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزاسے دوچار نہ کرنا، اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا، وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچق؟ ۲. لیعنی ابراہیم غلیشا کے اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں۔ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔

۳. کیونکہ ایے ہی لوگ اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ حالات وواقعات سے عبرت پکڑتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

- ۸ یعنی حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے اسوے کو اپنانے سے گریز کرے۔
- ۵. لیعنی ان کو مسلمان کرکے تمہارا بھائی اور ساتھی بنادے، جس سے تمہارے مابین عداوت، دو تی اور محبت میں تبدیل ہوجائے گ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق مسلمان ہونا شروع ہوگئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں، محبت میں تبدیل ہو گئیں، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، وہ دست وبازو بن گئے۔

 ۲. یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جارئ ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض وعداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے، یہ پہلی شرط ہے۔

# الَيْهِمُ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُقْسِطِينَ

إِثَمَايُهُلكُواللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوْكُو فِي اللِّينِ وَاخْرُجُوْلُوْسِّ دِيَارِكُوْوَكَا هُرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُوْكُ تَوَكُوْهُوْوَكُنِّ بِيَكِوْكُوْ فَاكُولِيكَ هُمُوالظّلِيُوْنِ ۞

ڲٙٳؿۜۿٵڷێڔؽڹٙٵڡؙٷٛٳۮٵۼآءڬٛۅ۠ڶڡٛۅؙۣ۫ڡڬٷۿڿؚٳؾٟ ڡؘٵڡ۫ؾۼٮؙٛٷۿڹٞٵڶڵڎٲٵػٷڔٳؽؠٵڹۿؿۜٷؙڶ

کیا(۱) ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور مضافہ (بھلے) بر تاؤکرنے سے اللہ تعالی تمہیں نہیں روکتا، ۲۰ بلکہ اللہ تعالی تمہیں نہیں روکتا، ۲۰ بلکہ اللہ تعالی تو والوں سے محبت کر تا ہے۔ ۳۰ ویک اللہ تعالی تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں 6 و وقطعاً) ظالم ہیں۔ (۵)

•ا. اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں  $^{(+)}$  جرت کرکے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔  $^{(+)}$  وراصل ان

ا. یعنی تمہارے ساتھ ایسا رویہ بھی افتیار نہیں کیا کہ تم جرت پر مجبور ہوجاؤ۔ یہ دوسری شرط ہے۔ ایک تیسری شرط یہ جو اگلی آیت سے واضح ہوتی ہے، کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کو کسی فتم کی مدد بھی نہ پہنچائیں۔ مشورے اور رائے سے اور نہ ہتھیاروں وغیرہ کے ذریعے ہے۔

٧. ليعنى اليے كافروں سے احسان اور انصاف كا معاملہ كرنا ممنوع نہيں ہے۔ جيسے حضرت اساء بنت الى بكر صديق بني ينه ا نے رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ مَشْركه مال كى بابت صلة رحمى ليمنى حسن سلوك كرنے كا يو چھا، آپ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

سال اس میں انصاف کرنے کی ترغیب ہے حتی کہ کافروں کے ساتھ بھی۔ حدیث میں انصاف کرنے والوں کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے ﴿إِنَّ الْمُفْسِطِیْنَ عِنْدَ اللهِ، عَلَیٰ مَنَابِرَ مِنْ نُوْدٍ، عَنْ یَمِیْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَکِلْتَا یَکَیْهِ یَومِیْنٌ. اللّٰهِ عَلَیْ مَنَابِرَ مِنْ نُوْدٍ، عَنْ یَمِیْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَکِلْتَا یَکَیْهِ یَومِیْنٌ. اللّٰهِ عَدُونَ فِیْ حُکْمِهِمْ وَأَهْلِیْهِمْ، وَمَا وَلُّوْا » (صحبح مسلم، کتاب الإمارة، باب فضیلة الإمام العادل) (انصاف کرنے والے نور کے منہوں کے دونوں ہاتھ واکیں ہیں، جو اپنے فیصلوں میں، ایٹ ویا ہیں میں اور اپنی رعایا میں انصاف کا اجتمام کرتے ہیں)۔

سم. لیعنی ارشاد الہی اور امر ربانی سے اعراض کرتے ہوئے۔

۵. کیوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہیں تھے، اور یوں انہوں نے اپنے نفوں پر ظلم کیا کہ انہیں اللہ کے عذاب کے لیے پیش کردیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا۔ ﴿ يَأْلِيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الْاَتَتَ خِنُ وَالْمُعَلَّى اَوْلَمُنَا اِللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ لِلْمُ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ لِيَا لَا يَعْمُ وَاللَّهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَاللَّهُ لَا يَعْمُ لِللْعُلِيْدِيْنَ ﴾ ۔ (المائدة: ۵)

۲. معاہدۂ حدیدیہ میں ایک شق یہ تھی کہ مکہ سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا، تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔

کے ایمان کو بخوبی جانے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اگر وہ مہمیں ایمان والیاں معلوم ہوں (۱) تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، (۲) اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کردو، (۳) ان عور توں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں (۳) اور کافر عور توں کی ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو(۵)

لیکن اس میں مرد وعورت کی صراحت نہیں تھی۔ بظاہر "کوئی" (اََحدٌ) میں دونوں ہی شامل ہتے۔ چنانچہ بعد میں بعض عورتیں مکہ سے ہجرت کرکے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ حکم دیا۔ امتحان لینے کا مطلب ہے اس امر کی تحقیق کرو کہ ہجرت کرکے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کررہی ہے، اپنے کافر خاوند سے ناراض ہوکر یا کسی مسلمان کے عشق میں یا کسی اور غرض سے تو نہیں آئی ہے اور صرف یہاں پناہ لینے کی خاطر ایمان کا دعویٰ کررہی ہے۔

ا. لعنی تم اپنی شخقیل سے اس نتیج پر پہنچو اور تہمیں گمان غالب حاصل ہوجائے کہ یہ واقعی مومنہ ہیں۔

۲. یہ انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حال نہیں۔ جیسا کہ ابتدائے اسلام میں یہ جائز تھا، چنانچہ نبی سُلُ اللّٰیٰ کی صاحبزادی حضرت زینب فی لُٹنا کا ذکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا تھا، جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایبا کرنے سے منع کردیا، اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں، اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ بال اگر شوہر بحی مسلمان ہوجائے تو پھر ان کا کاح بر قرار رہ سکتا ہے۔ چاہے خاوند عورت کے بعد ججرت کرکے آئے۔

سل لینی ان کے کافر خاوندول نے ان کو جو مہر ادا کیا ہے، وہ تم انہیں ادا کردو۔

مم. یہ مسلمانوں کو کہا جارہا ہے کہ یہ عورتیں، جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آگئ ہیں، تم ان سے نکاح کرسکتے ہو، بشر طیکہ ان کاحق مہر تم ادا کرو۔ تاہم یہ نکاح مسنون طریقے سے ہی ہوگا۔ لیعنی ایک تو انقضائے عدت (استبراء رحم) کے بعد ہوگا۔ دوسرا، اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجود گی بھی ضروری ہے۔ البتہ عورت مدخول بہا نہیں ہے تو پھر بلا عدت فوری نکاح جائز ہے۔

۵. عِصَمَّ، عِصْمَةٌ کی جمع ہے، یہاں اس ہے مراد عصمت عقد ثکاح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خاوند مسلمان ہوجائے اور بیوی بدستور کافر اور مشرک رہے تو الی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسے فوراً طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کردیا جائے۔ چنانچہ اس تھم کے بعد حضرت عمر دیان فیڈ نے اپنی دو مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ این عبیداللہ دیان تنظیم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ (ابن کثیر) البتہ اگر بیوی کتابیہ (یہودی یا عبیائی) ہو تو اسے طلاق دینا

اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو، ('' مانگ لو اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو <sup>(۲)</sup> وہ بھی مانگ لیس یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے در میان کررہا ہے، <sup>(۳)</sup> اور اللہ تعالیٰ بڑے علم (اور) حکمت والا ہے۔

11. اور اگر تمہاری کوئی ہوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے (\*) تو جن کی ہویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے افراجات کے برابر ادا کردو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

۱۲. اے پیغیر (سَکَاتُیْنَا اُلِیَا)! جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مارڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ

وَإِنْ قَائَكُوْ مَنْ كُنِّنْ اَزُواجِكُوْ إِلَى الْكُفَّارِ فَغَاقَيْنُونُوا لَاَيْنِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثُلَ مَا اَنْفَقُوا ۗ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيِّ اَنْتُورِهِمُ مُؤْمِئُونَ •

ڲٲؽۿٵاڵێؚؖؿٞٳۮٙڶجۜآءَكَاڵؠؙٷؙڡؚڹ۬ڎؙؽؠؙٳڿؚٮؙڬٵٙڵٲڽؙ ؆ؽؿٞڔػؙؽٙۑٳٛ؇ۼۺٞڲٵڐٙڵٳؽٮ۫ڔڠؘؽؘۅػؙؽؘۅڵڒؽؙڔۣؽؽ ۅٙڵٳؽؿؙڎؙؽٞڹٷڵٳۮۿ۬ؾٞۅڵٳؽٳ۫ڗؿؽؘؠؚڣؿٵۣڽ ؾۜؽؙڗؘڔۣۑؙٮٚڬۂؠٮؽؙؽٲؽۮؚؽڡۣؾۜۅٲۯڿؙڸؚۿؚؾ

ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے، اس لیے اگر وہ پہلے سے بی بیوی کی حیثیت سے تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسلام کے بعداسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ا. لینی ان عورتوں پر جو کفر پر برقرار رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں۔

۲. لین ان عورتوں پر جو مسلمان ہوکر ججرت کر کے مدینے آگئی ہیں۔

سا، لیعنی یہ حکم مذکور کہ دونوں ایک دوسرے کو حق مہر اداکریں بلکہ مانگ کرلیں، الله کا حکم ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس دور کے ساتھ ہی خاص تھا۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (فق القدر) اس کی وجہ وہ معاہدہ ہے جو اس وقت فریقین کے درمیان تھا۔ اس فتم کے معاہدے کی صورت میں آئندہ بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ بصورت دیگر تنہیں۔

مل فَعَاقَبْتُمْ (لَيْل تَم سزا دو يا بدله لو) كا ايک مفہوم تو يہ ہے كه مسلمان ہوكر آنے والى عور تول كے حق مبر، جو تهيں ان كے كافر شوہروں كو اداكرنے تھے، وہ تم ان مسلمان كو دے دو، جن كى عور تيں كافر ہونے كى وجہ سے كافرول ك پاس چلى گئی ہيں۔ اور انہول نے مسلمانوں كو مبر ادا نہيں كيا۔ (يعني يہ بھى سزاكى ايك صورت ہے)۔ دوسرا مفہوم يہ ہے كہ تم كافرول سے جہاد كرو اور جو مال غنيمت حاصل ہو، اس ميں تقيم سے پہلے ان مسلمانوں كو، جن كى بويال دار الكفر چلى گئی ہيں، ان كے خرچ كے بقدر اداكردو۔ گويا مال غنيمت سے مسلمانوں كے نقصان كا جر (ازاله) يہ بھى سزا ہے راير انقابر وارن سوار كي وارد الله كي صورت نہ ہو تو بيت المال سے تعاون كيا جائے۔ (اير انقابر)

ۅؘڵٳؘؿڝؚ۠ؽ۬ڬۏؽ۫ڡؙٷۯۅ۫ڽ ڣؘ؉ٳڽڡ۫ۿؙؾٞۅؘٳڛٛػڣۛڽؙ ڵۿؿؘٳٮڵۿٳٞؾٳڵڶۿۼؘڡؙٛٷڗٞڰڿؽؙٷٛ

ۜؽؘٳؿؙۿٵڰڹؿؽٳڡٛٮؙٷٳڵڗؾٮۜۊۘڵٷٳۊۘۅؙڡؙٵۼٙۻؚٮٳٮڶڬ ۼڲڣۿۏۛڡٞۮؽؠڛٮٛۏٳڝؚؽٳڵڵڿۯؚۊۣػػڵؽڛٟٙؽٳڷڵؙڟٵۯ ڡؚؽٛٳڞؙڮڔٳڷۛؿؙڮۯ۠ڕ۞۫

باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑلیں اور کسی نیک کام میں تیری حکم عدولی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کرلیا کریں، (۱) اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔

سال. اے ایمان والو! تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوچکا ہے (۱) جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نامید ہیں۔ (۱)

ا. یہ بیعت اس وقت لیتے جب عورتیں ہجرت کر کے آتیں، جیسا کہ صحیح بخاری تفسیر سورہ متحنہ میں ہے۔ علاوہ ازیں فی کھہ والے دن بھی آپ سکا تین کے خریش کی عورتوں سے بیعت لی۔ بیعت لیے بیت لیے وقت آپ سکا تین کا صوف زبان سے عہد لیتے۔ کسی عورت کے ہاتھ کو آپ سکا تین کی خورت کے ہاتھ کو آپ سکا تین کی خورت کے ہاتھ کو آپ سکا تین کا تین کی خورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ سکا تین کی مرف یہ فرماتے کہ میں نے ان باقوں پر تجھ سے بیعت لے گ " (صحیح البخاری، نفسیر سورہ الممنحنہ) بیعت میں آپ سکا تین کی اور جاہلیت کی طرح بین سے لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی۔ (صحیح البخاری وصحیح مسلم وغیر ھما) اس بیعت میں نماز، روزہ، حج اور زکوۃ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ارکان دین اور شعائر اسلام ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہیں۔ آپ سکا تین کی خور والی سے بھی اجتاب کی بیت میں کی پیندی کے ساتھ، ان چیزوں سے بھی اجتاب کی بیت میں کہی پرزور انداز میں تردید کیا کریں جو بہلے ہی واضح ہیں، بلکہ ان خرابیوں اور رسموں کی بھی پرزور انداز میں تردید کیا کریں جو معاشر سے میں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کریں جو بہلے ہی واضح ہیں، بلکہ ان خرابیوں اور رسموں کی بھی پرزور انداز میں تردید کیا کریں جو معاشر سے میں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی ان سے اجتناب نہیں کرتے۔

۲. اس سے بعض نے یہود، بعض نے منافقین اور بعض نے تمام کافر مراد لیے ہیں۔ یہ آخری قول بی زیادہ صحیح ہے،
 کیونکہ اس میں یہود ومنافقین بھی آجاتے ہیں، علاوہ ازیں سارے کفار بی غضب اللی کے مستحق ہیں، اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ کی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت رکھو، جیسا کہ یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔

س. آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب، قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ اصحاب القبور (قبرول میں مدفون لوگول) سے مایوس ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک دوسرے معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں کہ قبرول میں مدفون کافر، ہر قسم کی خیر سے مایوس ہوگئے۔ کیونکہ مرکر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا، اب وہ خیر کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ (ابن جرر طری)

#### سورہُ صف مدنی ہے اور اس میں چودہ آ بیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. زمین وآسانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

۲. اے ایمان والو! (۱) تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔

س. تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالی کو سخت ناپیند (۱)

مم. بیشک الله تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔(")

اور (یاد کرو) جب کہ موسیٰ (عَلیمیاً) نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالاتکہ شہریں (بخوبی) معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں (۵) پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے

# ١

# بِسُ عِرالتّه الرّحَمٰن الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلْهِ مَافِي الشَّمُوٰتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُالْعَكِيْثُوْن

يَائِهُا الَّذِينَ المَنْوَالِمَ تَقُولُونَ مَالاَتَفَعَلُونَ ©

ؙػؙؙؙڔؙۯڡؘۜؿؙؾٵۼڹؙۮٳٮڵٶٳڹؙؾؘڠؙۏڷٷٳڡٵڵڗؾؘڠؙۼڵۏؽ

ٳؾؘؖۘٳڵڰؙڡؙۼؙؚۘؿؙٵڴۮؚؽۘؽؘڲؘٵؾڷؙٷۘؽ؈۬ۺؚؽڸ؋ڝؘڤٞٵ ػٲٮۜٙۿٞڎؠؙڎ۫ؽڮ۠ۺۧۯڞۏڞ۞

ۅڸۮ۫ۊؘٲڶؙۘٛؗٮؙؙۅؙڶ؈ڸۊؘۅ۫ؠ؋ڸڡۜۅ۫ڡڸؠؘٷ۠ڎؙۉڹۧؽؙۮؘۊڡۜ تَعۡنَّمُوۡڹٳٞؿؚٞ؈ؙٷڶڶڶڰۅٳڷؽڴڎۣ۫ڡؘٛڵؾٚٵۯٵڠٛۊٲٲۯٵڠؘ ڶڵۿؙٷؙٞۯڹۿؙڎٷڶڵۿؙڵٳۿٙؽؚٵڷقۅ۫ڞٳڶڶڛؚؚؚؚڡؿؿ۞

ہلا۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ رفی اللہ آپس میں بیٹے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ لیندیدہ عمل میں، وہ رسول اللہ من اللہ کو چھنے جاہیے تاکہ ان پر عمل کیا جاسکہ، لیکن آپ شکی اللہ کا بیا جا کہ ان پر عمل کیا جاسکہ، لیکن آپ شکی اللہ کا بیا جا کہ ہورہ الصف) کوئی نہیں کررہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمادی۔ (مسند أحمد: ۵۲۸، وسنن النرمذي تفسير سورة الصف) ا۔ یہاں ندا اگرچہ عام ہے لیکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اُحَبُّ الْاَعْمَالِ کا علم ہوجائے تو ہم انہیں کریں، لیکن جب انہیں بعض لیندیدہ عمل بتلائے گئے تو ست ہوگئے۔ اس لیے ایے لوگوں کو تونیخ کی جارہی ہو، کرتے کیوں نہیں ہو، جو بات منہ سے نکالتے ہو، اسے پورا کیوں نہیں کرتے؟ جو زبان سے کہتے ہو، اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟

- ۲. یہ اس کی مزید تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے۔
  - سا. یہ جہاد کا ایک انہائی نیک عمل بتلایا گیا جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔
- ٨. يه جانتے ہوئے بھی كه حضرت موسى عليها الله كے سے رسول بين، بني اسرائيل انہيں اپني زبان سے ايذاء پہنجاتے

تو اللہ نے ان کے دلوں کو (اور) ٹیڑھا کردیا، () اور اللہ تعالی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

۲. اور جب مریم کے بیٹے عیمیٰ (عَلَیْشِاً) نے کہا اے بن اسرائیل! میں تم سب کی طرف الله کارسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں (۲) اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد (مَنَّ النَّمْیْرِ) ہے۔ (۳) پھر جب وہ ان کے پاس

ڡڶۮ۫ڡٙٵڶۼؽؽٵڹؙؙڞڒؽۘۘۅؘؽڹؿٙٳۺڒٙٳ؞ؽڶٳؿٞۯڛۘۅؙڶ ڶڵڡٳڶؽڬٛۄ۫ۺ۠ڝۜڐٵٞڷڡٵؠؽٚؽؽػۜؿڝؘٵڷٷۯڸڎ ڡؘٸۺؚٞڒٵڽؚڗڛؙۅٞڸ؆ؘڷؿؙ؈ٛڹۼؽؠؽٲۺ۠ڴٲڂٮۘ ڡؘػۺٚڒٵۼۿؙڔؙٳؽؾٚڹڗؚڠٵڵٷٳۿؽٙڶڛٷؿۼ۫ؿؿٛ۞

سے، حتیٰ کہ بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منسوب کرتے تھے، حالا نکہ وہ بیاری ان کے اندر نہیں تھی۔

ال یعنی علم کے باوجود حق سے اعراض کیا اور حق کے مقابلے میں باطل کو، خیر کے مقابلے میں شر کو، اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، تو اللہ تعالی نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدایت سے پھیرویا،

کیونکہ یہی سنت اللہ چلی آرہی ہے، کفر وضلالت پر دوام واسترار ہی دلوں پر مہر لگنے کا باعث ہوتا ہے، پھر فسق، کفر اور کونکہ یہی سنت اللہ چلی تافر فوں کو کوئی بدلنے پر قاور نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا، اللہ تعالی نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے الیہ لوگوں کو اپنی سنت کے مطابق گر اہ کیا ہوتا ہے، اب کون اسے ہدایت مدایت کے سات ہو تا ہے، اب کون اسے ہدایت دے ساتا ہے جے اس طریقے سے اللہ نے گر اہ کیا ہو؟

۲. حضرت عیسی غلیطا کا قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ بن اسرائیل نے جس طرح حضرت موئی غلیطا کی نافرمانی کی، اس طرح انہوں نے حضرت عیسی غلیطا کا بھی انکار کیا، اس میں نی سَکُیْفِیْم کو تسلی دی جارہی ہے کہ یہ یہود آپ سَکُیْفِیْم بی کے ساتھ اس طرح نہیں کررہے ہیں، بلکہ ان کی تو ساری تاریخ بی انبیاء غلیطا کی حملاب سے بھری پڑی ہے۔ تورات کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں، وہ وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو پیغیبر مجھ سے پہلے تورات لے کر آئے اور اب میں انجیل لے کر آیا ہوں، ہم دونوں کا اصل ماخذ ایک بی ہے، اس لیے جس طرح تم موسیٰ وہارون اور داود وسلیمان غیر کھی ایمان لائے، مجھ پر بھی ایمان لاؤ، اس لیے کہ میں تورات کی تھدیق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی تردید و تکذیب۔

س. یہ حضرت عینی علینا آن اینے بعد آنے والے آخری پنجمبر حضرت محمد رسول اللہ طَنَّ اللهُ عَلَیْماً کی خوش خبری سائی۔ چنانچہ نی سنگا اللہ علین علینا کی دعا اور عینی علینا کی مثالی اللہ علین ایسر التفاسیر) "میں اپنے باپ ابراہیم علینا کی دعا اور عینی علینا کی بشارت کا مصداق ہوں "۔ احمد، یہ فاعل سے اگر مبالغ کا صیغہ ہوتو معنی ہوں گے، دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی بیارہ حمد کرنے والا۔ اور اگر یہ مفعول سے ہو تو معنی ہوں گے کہ آپ طَنَّ اللَّهِ کَا کُو جُدِوں اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آئی اور کمالات کی وجہ سے جتنی تعریف آئی اور نامی کی بھی نہیں کی گئی۔ (ٹر القدی)

وَمَنَ اَظْلَوْمِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُنْعَلَى إِلَى الْإِسْلَامِرُوا لِلهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمُ الظِّلِمِينَ ۖ

يْرِيُدُونَ لِيُطْفِحُوا نُوْرَاللهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَاللهُ مُرَّمُ نُورِةٍ وَلَوَّكِوَ الْكِفِرُونَ⊙

ۿؙۅؘڷڎڹؽٞٲۯۺڵۯۺؙٷڬ؋ۑٵٛۿؙؙ۫ڵؽۏڿڹۣٵڵؾؚۜٞڸؽڟۿؚڒۼؙ ۼٙڶڶڗؠ۫ڹٷٚڸ؋ٷٷڲۄٵڷۺؙڔڴۅؙڹ۞۫

يَأْيُهُا الَّذِينَ النُّوْاهَلُ اَدُلُّهُ عَلَى يَهَارَةٍ تُغِينُكُو

کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ (۱)

2. اور اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ (افتراء) باندھے (۲) حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے (۳) اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے جھادیں (<sup>(n)</sup> اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے (<sup>(a)</sup> گو کافر برا مانیں۔

9. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا
 دین دے کر بھیجا تاکہ اے اور تمام مذاہب پر غالب
 کردے(۱) اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔(2)

• ا. اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلادول<sup>(۸)</sup>

ا. یعنی حضرت عیسی علیاً کے بیش کردہ مجوات کو جادو سے تعبیر کیا، جس طرح گزشتہ قومیں بھی اپنے پیمبروں کو اس طرح کہتی رہی ہیں۔ بعض نے اس سے مراد نبی مُثَلَّقِیْظِ لیے ہیں اور قَالُوا کا فاعل کفار مکہ کو بنایا ہے۔

٣. يعنى الله كى اولاد قرار دے، يا جو جانور اس نے حرام قرار نہيں ديے، ان كو حرام باور كرائے۔

سل جو تمام دینوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے، اس لیے جو شخص ایسا ہو، اس کو کب یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی پر بھی افتراء گھڑے، چیہ جائیکہ اللہ پر افتراء باندھے؟

۷۰. نور سے مراد قرآن، یا اسلام یا محمد مُنگِیْنِیَم یا دلائل وبرا بین بیں۔ "مند سے بجھادیں" کا مطلب، وہ طعن وتشنیع کی باتیں ہیں جو ان کے مونہوں سے نکلتی تھیں۔

۵. لینی اس کو آفاق میں پھیلانے والا اور دوسرے تمام دینوں پر غالب کرنے والا ہے۔ دلاکل کے لحاظ سے، یا مادی غلبے کے لحاظ سے یا دونوں لحاظ سے۔

٧. يه گزشته بات بى كى تاكيد ہے، اس كى ابميت كے پيش نظر اسے پھر دہرايا كيا ہے۔

ک. تاہم یہ لامحالہ ہو کر رہے گا۔

# مِنْ عَنَا بِ الْلِيْدِ

تُوزِّمُنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سِّبِيلِ اللهِ بِاَمُوالِكُوْوَا نَفْسِكُوْرِ ذِلِكُوسَةُ يُرِّكُمُ إِنْ كُثُنَّهُ تَعْلَكُونَ ۚ

ؽۼ۫ۼۯؙڵڬؙۅ۫ۮؙۊؙۏڴؚۯڲؙۯؽؽڿڵڬؙۅػڵؾ؆ۜۼؙڔؽ۫ڡؚڽٛؾٞؾٚۿ ٵڵؙۯٮؙ۠ۿۯۅؘڝڵڮؽؘڂٟڸؾؠڎۧ؈ؘٛۼڵؾؚٸۮؙڔۣڽ ۮٳڮٵڷؘڡٞۯؙٳڷڿڟؚؿؙٛٛٷٛ

> ۅؘٲڂٛڔؽؿ۠ؿٷٛؠۜٵڷڞۘۯؙڝۜڶڶڶۼۅؘڡؘٛڠٛٷٙڔؽؾ۠ ۅؘؽؿٚڔٳڵڮۏؙڽڹؽڹۘ۞

يَاتُهُا الَّذِينَ المَنْوَ اكُونُوَّا أَنْصَارَ اللهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ابْنُ مَرُيّعَ لِلْعَوَادِيّنَ مَنْ اَنْصَارِيَّ إِلَى اللهِ قَالَ

# جو تمہیں دردناک عذاب سے بحالے؟

11. الله تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور الله کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔

11. الله تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمادے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور صاف سخرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیانی ہے۔

الله اور شهبیں ایک دوسری (نعمت) بھی دے گا جے تم چاہتے ہو وہ الله کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، (۱) اور ایمان والوں کو خوشنجری دے دو۔ (۲)

۱۳. اے ایمان والو! تم الله تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ (۳) جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیمیٰ (عَلَیْکِاً) نے

(الله نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کرلیا ہے)۔

ا. یعنی جب تم اس کی راہ میں الروگ اور اس کے دین کی مدد کروگ، تو وہ بھی تہمیں فتح ونفرت سے نوازے گا۔
﴿ اِنْ تَشْفُرُ وَاللّهَ يَنْصُرُ وَاللّهَ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّه

۲. جنت کی مرنے کے بعد اور فنح ونفرت کی دنیا میں۔ بشرطیکہ اہل ایمان ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہیں۔ ﴿وَاَنْتُنْوُالْکُونُونَ اِنْ کُنْدُو مُنْوُونِدِیْنَ﴾ (آل عمران: ۱۲۹) (اورتم ہی غالب رہوگ، اگر تم ایمان دار ہو)۔ آگ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنے دین کی نفرت کی مزید ترغیب دے رہا ہے۔

س. تمام حالتوں میں، اپنے اقوال وافعال کے ذریعے سے بھی اور جان ومال کے ذریعے سے بھی۔ جب بھی، جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی شہیں اللہ اور اس کا رسول اپنے دین کے لیے پکارے تم فوراً ان کی پکار پر بسیک کہو، جس طرح حواریین نے علیی علیقا کی پکار پر بسیک کہا۔

اكْوَارِيُّونَ غَنُ اَنْسَارُ اللهِ فَالْمَنَتُ كَالَّإِنِفَةُ مِّنَ كَنِيَ اِسْرَاءِيْلَ وَكَفَرَتُ عَلَابِفَةٌ \* فَلَيَّدُنَّ الَّذِيْنَ المَنْوَاعِلَى عَدُوِّهِمْ فَاصِّبَحُوا الْمِهِرِيْنَ

حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، (۱) پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا(۲) تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی پس وہ غالب آگئے۔ (۳)

ا. لینی ہم آپ سَکُانِیْوْا کے اس دین کی دعوت و سلیغ میں مددگار ہیں جس کی نشر واشاعت کا حکم اللہ نے آپ سَکُانِیْوْا کو دیا ہے۔ اس طرح رسول اللہ سَکُانِیْوْا ایام جج میں فرماتے "کون ہے جو جھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام بہنیاسکوں، اس لیے کہ قریش مجھے فریسنہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے"۔ حتیٰ کہ آپ سَکُانِیْوْا کی اس پکار پر مدینے کے اوس اور خزرج قبیلے نے لبیک کہا، آپ سَکُانِیْوَا کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور آپ سَکُانِیْوَا کی مدد کا وعدہ کیا، نیز آپ سَکُانِیْوَا کی وار آپ سَکُانِیْوَا کی مدد کا وعدہ کیا، نیز آپ سَکُانِیْوَا کی وار آپ سَکُانِیْوَا کی کہ اگر آپ سَکُانِیْوَا جبرت کر کے مدینہ آجائیں تو آپ سَکُانِیْوَا کی حفاظت کی ذمے داری ہم قبول کرتے ہیں، چنانچہ جب آپ سَکُانِیْوَا بجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ سَکُانِیْوَا کی اور آپ سَکُانِیْوَا کی اور آپ سَکُانِیْوَا کی دیا اور اب یہ ان کا نام ،ی "انصار " رکھ دیا اور اب یہ ان کا علم بن گیا۔ رضی الله عَنْهُ مَوْدُ وَاَدْ ضَاھُمُ (ابن کیر)

۲. یہ یہود تھے جنہوں نے نبوت عیسیٰ علیہ ان کا انکار نہیں کیا بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر بہتان تراشی کی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اختلاف و تفرق اس وقت ہوا، جب حضرت عیسیٰ علیہ اس پر اٹھالیا گیا، ایک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر ظہور فرمایا تھا، اب وہ پھر آسان پر چلاگیا ہے، یہ فرقہ یعقویہ کہلاتا ہے۔ نسطوریہ فرقے نے کہا کہ وہ ابن اللہ تھے، باپ نے بیٹے کو آسان پر بلالیا ہے، تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، یہی فرقہ صحیح تھا۔

٣. يعنی نبی عَنَّ اللَّيْظِ کو مبعوث فرماکر ہم نے اس آخری جماعت کی، دوسرے باطل گروہوں کے مقابلے میں مدد کی۔ چنانچہ یہ صحح عقیدے کی حامل جماعت نبی مَنَّ اللَّيْظِ پر بھی ايمان لے آئی اور يوں ہم نے ان کو دلائل کے لحاظ ہے بھی سب کا فروں پر غلبہ عطا فرمایا اور قوت وسلطنت کے اعتبار سے بھی۔ اس غلبے کا آخری ظہور اس وقت پھر ہوگا جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ غلینا کا دوبارہ نزول ہوگا، جیسا کہ اس نزول اور غلبے کی صراحت صحیح احادیث میں تواتر کے ساتھ منقول ہے۔

#### سورہُ جمعہ مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

(ساری چیزی) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ
 کی پاکی بیان کرتی ہیں (جو) بادشاہ ہے نہایت پاک (ہے)
 غالب ہے باحکمت ہے۔

۲. وبی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں (۱) میں ان بی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر ساتا ہے اور انہیں کتاب وعمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھی گراہی میں تھے۔

س. اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں طے۔(۲) اور وہی غالب باحکمت ہے۔

# ۺؙۏڵڠؙڵڿؠۼڗڒ

# 

يُسَتِّرُ يِلْهِ مَافِي التَّمَلُوتِ وَمَافِي الْوَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوُسِ الْعَزِيُزِ الْعَكِيْمِ<sup>©</sup>

ۿۅؘڷڵڹؽؙؠۼۜٮؘؾؘڣٳڷۅ۠ڡٙؠۜڹۜ؈ؙۅؙڒۺؠؙؙؙؠؙؿڶڎؗٳػؽؘۯٟؗؠ ٳڵؾ؋ۅؙؿڒٙڲۿۣڂۥۅؽۼڵؠۿؙؙڞؙٳڶڮڵڹؘۅٲٚڝؚٛڬؠڎۜ ۅؘڸڽٙػٲؿؙۅؙ؈ٛؿڶؙٷؘؿۻڵڸۺؙڽؽڹۣ۞

وَّاخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّالِيْلْحَقُوا بِرَمُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحُكِيُوْ

کر بی سُکُانَیْنِ جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے، (صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلوة الجمعة) تا ہم ان کا جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز میں پڑھنا صبح روایت سے ثابت نہیں۔ البتہ ایک ضعیف روایت میں البعا آتا ہے۔ (لسان المیزان لابن حجر ترجمة سعید بن سماك بن حرب)

ا، أُمَّيِّنَ َے مراد عرب بیں جن کی اکثریت ان پڑھ تھی۔ ان کے خصوصی ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سَکُلَیْفِا کی رسالت دوسروں کے لیے نہیں تھی، لیکن چونکہ اولین مخاطب وہ تھے، اس لیے اللہ کا ان پر یہ زیادہ احسان تھا۔

۲. یہ أُمِّیِّنَ پر عطف ہے لیخی بَعَثَ فِیْ آخِرِیْنَ مِنْهُمْ، آخِرِیْنَ ہے فارس اور دیگر غیر عرب لوگ مراد ہیں جو قیامت تک آپ شَکُلِیْفِا پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب وعجم کے وہ تمام لوگ ہیں جو عہد صحابہ شِکُلُیْفِا کے بعد قیامت تک ہوں گے چنانچہ اس میں فارس، روم، بربر، سوڈان، ترک، مغول، کرد، چینی اور اہل ہند وغیرہ سب کے بعد یہ بیات کے بعد یہ بی آپ شَکُلِیْفِا کی ایمان لائے۔ اور اسلام لانے والے ہو اسلام لانے والے اسلام لانے والے اللہ میں ہونے والے عرب ہیں کیونکہ مِنْهُمْ کی ضمیر کا مرجع کے بعد یہ بی کی وجہ سے بعض کہتے ہیں کہ آخرین سے مراد بعد میں ہونے والے عرب ہیں کیونکہ مِنْهُمْ کی ضمیر کا مرجع اُمُوْ اِسْدِیْ اِسْدِیْ اِسْدِیْ کُلُوْ اِسْدِیْ کُلُوْ اِسْدِیْ کُلُوْ اِسْدِیْ کُلُوْ اِسْدِیْ کُلُوْ اِسْدِیْ کُلُورِ اِسْدِی کُلُورِ مِی کُلُورُ اِسْدِی کُلُورِ کُلُورِ اِسْدِی کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُل

ذلِكَ فَضُلُ اللهِ بُؤُرَيُهِ مَنَ يَّشَأَءُ وَاللهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْوِ

مَثَّلُ الَّذِينُ حُبِّلُواالتَّوْرُلَةَ ثُمُّلَهُ كَيْمُ كُوْهَاكَمَثَلِ الْحُمَارِ عَيْلُ لَسْفَارًا بِشُن مَثَلُ الْفَوْمِ الَّذِينُ كَلَّمُوْا بِالْيِ اللهِ وَاللهُ لاَيْمُرِي الْقَوْمُ الظَّلِيهِ فِي ۚ

قُلْ يَاكِيُّهُ الَّذِينِيُ هَادُوَّالُ نَعْتُمُوانَّكُوْ اَوْلِيَا ُ وَلِيَّا وَلِيَّا مِنْ دُوْنِ التَّاسِ فَتَمَنُّوا الْبَوْتَ اِنْ كُنْتُوُ صٰدِ قِنْ يُنَ ۞

م. یہ الله کا فضل ہے (۱) جسے چاہے اپنا فضل دے اور الله تعالی بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔

جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو۔ (۱) اللہ کی باتوں کو حضلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور اللہ (ایسے) ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا<sup>(۳)</sup> تو تم موت للہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا<sup>(۳)</sup> تو تم موت کی تمنا کرو<sup>(۳)</sup> اگر تم سچے ہو۔<sup>(۵)</sup>

ا. یہ اشارہ نبوت محمدی (عَلَی صَاحِبِهَا الصَّلَوٰةُ وَالتَّحِيَّةُ) کی طرف بھی ہوسکتا ہے اور اس پر ایمان لانے والوں کی طرف بھی۔ طرف بھی۔

4. أَسْفَارٌ، سِفْرٌ كَى جَمْع ہے۔ معنیٰ ہیں بڑی کتاب۔ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے معنوں میں سفر کرتا ہے۔ اس لیے کتاب کو بھی سفر کہا جاتا ہے (خ اندر) یہ ہے عمل یہودیوں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابیں لدی ہوئی ہیں، ان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا اس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں ایا کوڑا کرکٹ اس طرح نہ کہ اس کو پڑھنے اور یاد کرنے کے وعدے بھی یا کوڑا کرکٹ اس شخصت اور یاد کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں، بلکہ اس میں تاویل و تحریف اور تغیر و تبدل سے کہ ہیں، لیک اس کیے حقیقت میں گدھ ہے بھی بدتر ہیں، بلکہ اس میں تاویل و تحریف اور تغیر و تبدل سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے حقیقت میں گدھ ہے بھی بدتر ہیں، کونکہ گدھا تو پیدائش طور پر فہم و شعور ہے ہی عادی ہوتا ہے، جب کہ ان کے اندر فہم و شعور ہے لیکن یہ اے شیخ طریقے ہے استعال نہیں کرتے۔ ای لیے آگے فرمایا کہ ان کی بڑی بری مثال ہے۔ اور دو سرے مقام پر فرمایا، ﴿أَوْلَاكَ كَالْاَتْقَارِينَ اللّٰهُ اللّٰ مَالَى اللّٰ کے معانی و معانی کی اور بالخصوص علیاء کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گراہ)۔ یہی مثال مسلمانوں کی اور بالخصوص علیاء کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مقتضاء پر عمل نہیں کرتے۔

س. جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ (ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں)۔ (المائدة: ١٨) اور دعویٰ کرتے تھے کہ (جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی یا تھرانی ہوگا)۔ (البقرة: ١١١)

م. تاکہ تہمیں وہ اعزاز واکرام حاصل ہو جو تمہارے زعم کے مطابق تمہارے لیے ہونا چاہیے۔

۵. اس لیے کہ جس کو یہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے، وہ تو وہاں جلد پینچنے کا خواہش مند ہو تا ہے۔ حافظ

ۅؘڵٳؽؘۛۛػؙڹۜٞٷٛڹٛٲڹۘڋٳؠٮٵۊؘؾۜڡؘؾؗٳؽؚۮؚؽ۫ۿٟؠٞ ۅؘٵؿ۠ڎۼڸؠؙٷؽٳڵڟۣڸؽؿؘ<sup>۞</sup>

قُلُ إِنَّ الْمُونَ الَّذِى تَقِرُّونَ مِنْهُ فَالَّهُ مُلْقِيْكُمْ تُمَّرُّرُدُّوْنَ إِلَى عِلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِ فِيُنَتِّكُمُّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَنْ

يَايُهُا الّذِينَ امْنُوَا إِذَانُودِى لِلصَّلْوِةِ مِنْ يَوْمِر اجْمُعُة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِائِلُهِ وَذُرُوا الْبَيْعُ ذِلِكُوخُنُوْكُمُو إِنْ كُنْتُوتُهُ تَعَلَمُونَ ۞

ے. یہ مجھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں<sup>(۱)</sup> اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

٨. کہد و يجے کہ جس موت ہے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہيں پہنچ کر رہے گی پھر تم سب چھے کھلے کے جانئے والے (اللہ) کی طرف لوٹائے جاؤگے اور وہ تمہيں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلادے گا۔

9. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید وفروخت چھوڑ دو۔ (۱) یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہت ہے اگر تم جائے ہو۔

ابن کثیر نے اس کی تفسیر وعوت مباہلہ ہے کی ہے۔ یعنی اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نبوت محمد یہ سنگا تینی کار اور اپنے وعوائے ولایت و محبوبیت میں سے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کرلو۔ یعنی مسلمان اور یہودی دونوں مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے، اسے موت سے ہمکنار فرمادے۔ (دیمیے سورہ بقرہ: ۹۴ کا مثیا اله یعنی کفر ومعاصی اور کتاب البی میں تحریف و تغیر کا جو ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں، ان کے باعث مجھی بھی یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے۔

۱. یہ اذان کس طرح دی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں؟ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں ہے جس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سجھنا ممکن ہے نہ اس پر عمل کرنا ہی۔ جعد کو جعد اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن انتخاع ہوگیا، یا نماز کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے ہاں بنا پر کہتے ہیں۔ (فق القدی) فاشعو اکا مطلب یہ نہیں کہ دوڑ کر آؤ، بلکہ یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد آجاؤ اور کاروبار بند کر دو۔ کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا ممنوع ہے، وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کی تاکید کی گئی ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب الأذان وصحیح مسلم، کتاب المساجد) بعض حضرات نے ذروا الْبیغ (خرید وفروخت چھوڑدو) سے استدلال کیا ہے کہ جعد صرف شہروں میں فرض ہے، اہل دیہات پر نہیں۔ کیونکہ کاروبار اور خرید وفروخت شہروں میں ہی ہوتی ہے، دیہاتوں میں نہیں۔ حالا کہ اول تو دنیا میں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں خرید وفروخت اور کاروبار نہ ہوتا ہو، اس لیے ہو دعویٰ ہی خلاف واقعہ ہے۔ دوسرا بیج اور کاروبار سے مطلب، دنیا کے مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا کھی باڑی، کاروبار اور حس قسم کے بھی ہوں، اذان جعہ کے بعد انہیں ترک کردیا جائے۔ کیا اہل دیہات کے مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا کھی باڑی، کاروبار اور مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا کھی باڑی، کاروبار اور مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا کھی باڑی، کاروبار اور مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا کھی باڑی، کاروبار اور مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا کھی باڑی، کاروبار اور مشاغل دنیا نہیں ہوتے؟ کیا کھی باڑی، کاروبار اور

فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانْتَتِرُوْ إِنِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْ ا مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْ نُرُوا اللهَ كَيْثِيرًا لَعَكَمُوْ تُفُلِحُونَ©

> ۉٳڎؘٳۯٳۉٳۼۘٵۯةٞٳۉڵۿۯٳڵؙڣؘڞ۠ٷٳٳڵؽۿٳۏۘڗۘڒڴۅٛ<u>ڰ</u> ۼۜٳۜؠٵ۠ٷ۠ڶؙڡٵۼٮؙڎٳۺڮڂؘؽٷۨٮٚٳڵڷۿؙؚۅۄؘڡؚڹ ٳڵؾؖۼٵۯۊٷٳؽڮٛڂؽۯٵ؇ڒۊؿؽ۞ٞ

•ا. پھر جب نماز ہو بچکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور الله کا فضل تلاش کرو(۱) اور بکثرت الله کا ذکر کیا کرو تاکه تم فلاح یالو۔

11. اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑدیتے ہیں۔ (۲) آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے پاس جو ہے (۳) وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ (۳) اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسال ہے۔ (۵)

ا. اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ لینی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر تم پھر اپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہوجاؤ۔ مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جمعہ کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز کے وقت ایسا کرنا ضروری ہے۔

<sup>7.</sup> ایک مرتبہ نی کریم سی الی الی استاد فرمارہ سے کہ ایک قافلہ آگیا، لوگوں کو پیۃ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خریدو فروخت کے لیے چلا گئے کہ کہیں سامان فروخت ختم نہ ہوجائے صرف ۱۲ آدمی معبد میں رہ گئے۔ جس پر یہ آت نازل ہوئی (صحبہ البخاری، تفسیر سورہ الجمعة وصحبہ مسلم، کتاب الجمعة، باب وإذا رأوا تجارہ أو لهوا ) الفیضائش کے معنی ہیں، ماکل اور متوجہ ہونا، دوڑ کر منتشر ہوجائد إلَّنها میں ضمیر کا مرجع تِجارة ہے۔ یہاں صرف ضمیر تجارت پر اکتفا کیا، اس لیے کہ جب تجارت بھی، باوجود جائز اور ضروری ہونے کے، دوران خطبہ ندموم ہو تھیل وغیرہ کے مذموم ہونے کہ جب تو کھیل وغیرہ کے مذموم ہونے میں کیا تیک ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں فاؤیما ہو کہ خطبہ جعد کھڑے ہوکر دینا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہی آتا ہے کہ آپ سی الی شی ہوئے میں آپ شائیم کی در میان آپ شائیم کی میں آپ شائیم کی دو تھے میں اپ شائیم کی دو تھے میں اپ شائیم کی دو آن پڑھے اور لوگوں کو وعظ وقیحت فرماتے۔ (صحبہ مسلم، کتاب الجمعة)

سع. لینی اللہ اور رسول سُکالینیم کے احکام کی اطاعت کی جو جزائے عظیم ہے۔

٨٠. جس كى طرف تم دور كر كئ اور مسجد سے نكل كئ اور خطبة جمعه كى ساعت بھى نہيں كى۔

۵. پس ای سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذریعے سے اس کی طرف وسیلہ پکڑو۔ اس کی اطاعت اور اس کی طرف انابت تحصیل رزق کا بہت بڑا سبب ہے۔

#### سورہ منافقون مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک آپ اللہ کے رسول ہیں، (۱) اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ (۲) اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ (۳) کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے (۳) تو اللہ کی راہ سے رک گئے (۵) بیشک برا ہے وہ کام جو یہ کررہے ہیں۔

س. یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لاکر پھر کافر ہو گئے(۱) پس ان کے دلوں پر مہر کردی گئی۔ اب یہ نہیں سیجھتے۔

# مِنْوْلَوُالْمِنَا فِقُولَ

#### بِسْ حِمالتُهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِوِ

إِذَاجَآءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوانَشْهَكُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ و وَاللهُ يَعْكُو إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَعْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِيْوُنَ قَ

ٳؾۜڂؘۮؙۅٛٙٳٙٳؘڲٳ۬؆ٛٛؗٛؠؙٛڂؚؾۜڐؘڣؘڞۘڎ۠ۅٝٳٸؽؘڛؚؽڸٳڶڵڋ ٳڹؙؙؙؙۜٛۿؙڛٳٚٙؽؙڵٷؙۏٳؿۼؙڵۅؙؽ۞

ۮ۬ڸڰۑٵٛ؆ٛؠؗٝٳؗڡؗٮؙڎؙۏٲڎؙ؏ۜڬڡٛۯۏٳڡؘڟۑؚۼٵڸڠؙڵۏڽۿؚٟ؋ڡٞۿؗؗؗؗڡ ڵڒؽڡ۫ڡۜۿؙۉڹ۞

ا. منافقین سے مراد عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ جب نبی مَثَالِقَیْظِ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قشمیں کھا کھا کر کہتے کہ آپ مَثَالِقَیْظِ اللہ کے رسول ہیں۔

٢. يہ جملہ معترضہ ہے جو مضمون ما قبل كى تاكيد كے ليے ہے جس كا اظہار منافقين بطور منافقت كرتے تھے۔ اللہ تعالى نے فرمايا يہ تو ويسے ہى زبان سے كہتے ہيں، ان كے دل اس يقين سے خالى ہيں، ليكن ہم جانتے ہيں كہ آپ شَافِيْظُم واقعى اللہ كے رسول ہيں۔
 اللہ كے رسول ہيں۔

۳. اس بات میں کہ وہ دل سے آپ سَلَقَيْظِم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ لینی دل سے گواہی نہیں دیتے صرف زبان سے دھوکہ دینے کے لیے اظہار کرتے ہیں۔

سم. لینی وہ جو قسم کھاکر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرح مسلمان ہیں اور یہ کہ محمد ( ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اپنی اس قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے اس کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں اور کافروں کی طرح یہ تمہاری تلواروں کی زد میں نہیں آتے۔

۵. دوسرا ترجمہ ہے کہ انہوں نے شکوک وشبہات پیدا کرکے لوگوں کو اللہ کے راہتے سے روکا۔
 ۲. اس سے معلوم ہوا کہ منافقین بھی صریح کافر ہیں۔

ۅؘڵڎڶۯٲؿؠؙٛٛؠٛۥڟؚ۫ۼؙؠؙڬٲڿٮٵۿۿٷۯٳڽٛؾڡٛٞۊڵۊڶۺؠؘڎ ڶۣڡٞۅؙڶؚۿۣڎٝڴٲٮٞۿڎٛڂۺٛڮۺٮؾۜڐ؋ؖ۠ؾڝۛڹڋڽؽڮڷ۞ڝؽڂڎۭ عَؽؠٝؠؙۿؙۄؙؙٳڶۼٮؙٛٷٞڣٵڂۮۯۿؙؗؠٝٵؘڶڰۿٷڶٮڵۿؙٵؿٚؽؙٷ۫ۼڴۏڽ۞

> ۅٳڎؘٳڨۣؽڶڵۿؙؗڎؙؾۘڡۜٵڵٷٳؽؘٮۜؾؙۼ۫ڟۣٲؙؗؗؠؗٛۺٷٛڵٳڶڵٶڵۊؖۉ ۯٷۏۘڛٞۿؙۅٙۯٳٙؽؠؙۜٛٞٛؠؙٛؽڝؙڎؙۏؽۅۿۏ۠ۺ۠ڲؠؚ۠ۯۏؽ®

سَوَا ﴿ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرْتَ لَهُ وَامْرُ لَوْتَسَتَغْفِرْ لَهُ وُلَنَّ لَكُوهُ وَلَنَّ لَكُوهُ وَلَنَّ لَكُونُ لِللَّهُ وَلَا لَهُ لَا يَهُ فِي الْقُومُ لِلْفُسِقِينَ ۞

اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جہم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، (() یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر (اپنا) کان لگائیں، (() کو یا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئیں، (() ہر (سخت) آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ (() یہی حقیقی وشمن ہیں ان سے بچو اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پچرے جاتے ہیں۔ () اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مطاتے ہیں (د) اور آپ ویکھیں گے کہ وہ تکم کرتے ہوئے دک اور آپ ویکھیں گے کہ وہ تکم کرتے ہوئے دک جاتے ہیں۔ اور آپ ویکھیں گے کہ وہ تکم کرتے ہوئے دک جاتے ہیں۔

۲. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں
 برابر ہے۔ (۵) اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ (۸) بیشک اللہ

- ا. لینی ان کے حسن وجمال اور رونق وشادانی کی وجہ سے۔
  - ٢. ليني زبان كي فصاحت وبلاغت كي وجه ہے۔
- س. لیعنی اپنی درازئی قد اور حسن در عنائی، عدم فہم اور قلت خیر میں ایسے ہیں گویا کہ دیوار پر لگائی ہوئی ککڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہیں لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتیں۔ یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے اور مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ منگا شیخ کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ککڑیاں ہیں جو کسی بات کو سمجھتی ہیں شہ جانتی ہیں۔ (فی القدر)
- ٧. لينى بردل اليے بيں كه كوئى زوردار آواز س ليں تو سجھتے بيں كه جم پر كوئى آفت نازل ہو گئ ہے۔ يا گھبرا اٹھتے بيں كه جمارے خلاف كسى كاروائى كا آغاز تو نہيں ہورہا ہے۔ جيسے چور اور خائن كا دل اندر سے دھك دھك كررہا ہوتا ہے۔ ۵. لينى استغفار سے اعراض كرتے ہوئے اليے سروں كو موڑ ليتے ہيں۔
  - ٢. يعني كهنه والى كى بات سے منه مور لين ك يا رسول الله سَانَ الله الله عَلَيْظِمَ سے اعراض كرلين ك-
- ے. اپنے نفاق پر اصرار اور کفر پر استمرار کی وجہ ہے وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں استعفار اور عدم استعفار ان کے حق میں برابر ہے۔
- ٨. اگر اس حالت نفاق ميں وہ مر گئے۔ ہاں اگر وہ زندگی ميں کفر ونفاق سے تائب ہو جائيں تو بات اور ہے، پھر ان کی مغفرت ممکن ہے۔

ۿؙۅؙٳڷێڔؽؽؘێؿؙۅٛڷۅؙؾڵٲؿؙۼڠؙۊٵۼڶڡؽؘۼٮ۫ٙۮٮؘٮٛۅٛڶ ڶڵٶڂؿٚؽێؘڣؘڞ۠ٚٷٞٲۅٙؿڵڡؚڂۯٙڷؿ۠ٲڵؿؠڶۅٮؚۅؘٲڷٲۯڝٚ ۅؘڵڮؾٵڷؙؿڹڣۣۼؿڔٛؾؘڵؽڣؙڨٙٷۏؾ<sup>ٛ</sup>

ۘؽڠؙٷ۠ۯؙڽؘڵؠڽ۫ڗڿۘڡؙٮؙٵٙٳڶٲڷؠۘۮڽؽۜڐؽۼٛۅڿؾٞٲڵػۼؖڗ۠ ڡؚؠؙٞؠٵٲڵڎؘڷٞٷڸڎؚٲڵۼؚۯٞۊؙٷڸڛٷڸ؋ڡڸڵؠٷؙؙڡۣؽؽؙڹ ٷڸڮؾٞٵڷؠٚؽڣؿؽؘڒڮڵؽۼؙػؠؙۏؿ۞۫

تعالی (ایسے) نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

ک. یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ (مُعَلَّمْتُوَمُّ) کے پاس ہیں ان پر پچھ خرج نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہوجائیں<sup>(1)</sup> حالانکہ آسانوں اور زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں<sup>(۲)</sup> لیکن یہ منافق ناسمجھ ہیں۔<sup>(۲)</sup>

 ٨. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گ تو عزت والا دہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ (") سنو! عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان داروں کے لیے ہے (۵) لیکن یہ منافق

ا. ایک غزوے میں (جے اہل سر غزوہ مریسیج یا غزوہ بن المصطلق کہتے ہیں) ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھڑا ہوگیا، دونوں نے اپنی اپنی جمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو بیکارا، جس پر عبد اللہ بن ابی (منافق) نے انصار ہے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ او، اس کا حقیجہ سامنے آرہا ہے لیعنی یہ اب تمہارا کھاکر حمہیں پر غرا رہے ہیں۔ ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرج کرنا بند کردو، یہ اپنے آپ تتر بتر ہوجائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم (جو عزت والے ہیں) ان ذلیلوں (مہاجروں) کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم دلیاتی ہی کہا کہ ہم (جو عزت والے ہیں) ان ذلیلوں (مہاجروں) کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم دلیاتی ہے کہا تہ می گہائے کہا تو ہیں این اللہ عوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم دلیاتی کی صدافت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرمادی، جس میں ابن ابی کے کردار کو پوری طرح طشت از بام کردیا گیا۔ صدافت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرمادی، جس میں ابن ابی کے کردار کو پوری طرح طشت از بام کردیا گیا۔

۲. مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ رزق کے خزانے ای کے پاس میں، وہ جس کو جتنا چاہے وے اور جس سے چاہے روک لے۔

سع. منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی طرف دست تعاون دراز نہ کریں تو وہ بھوکے مرجائیں گے۔

سم. اس كا كبنے والا رئيس المنافقين عبد الله بن ابى تھا، عزت والے سے اس كى مراد تھى وہ خود اور اس كے رفقاء اور ذلت والے سے اس كى مراد تھى وہ خود اور اس كے رفقاء اور ذلت والے سے (نعوذ بالله) رسول الله معالین اور مسلمان۔

۵. لیعنی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت وغلبہ عطا فرمادے۔ چنانچہ وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازیاں عطا فرماتا ہے نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان جانتے نہیں۔

يَايَّهُا الَّذِيْنِ الْمُنْوَالِاتُلُهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلِاَ اَوَلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللَّهُ وَمَنْ يَّفُعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰلِكَ هُوُ الْخِيرُونَ۞

ۅٙٲٮ۫ڣ۬ڠؙۯٳڝ۫؆۫ٲۯۯؘڨؙڬؗۄ۫ۺؚؽڣۧڸٲڹۛؿڵٛڹٙٲڝۮڬؙۄؙ ٲڵؠۅؙٮؙٛڣؘؿڠؙۅؙڶۯٮؚۜٷڷٲٵڂٞۯؾؘؿٙٳڶؽٙٲڿڸ ڡؚٙڔؽڮٟۼٚٲڝۜٙڎۜٯٞۅؘٲػ۠ڹؙۺؚٙٵڟڝ۠ڸڿؽڹۛ۞

> وَكُنُ يُؤَخِّرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً اَجَلُهَا \* وَاللهُ خَبِيُرُ بُهَا تَعُمُلُونَ ۚ

9. اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردیں۔(۲) اور جو الیا کریں وہ بڑے ہی زیاں کار لوگ ہیں۔

• ا. اور جو کچھ ہم نے تہہیں دے رکھا ہے اس میں ہے (ہماری راہ میں) اس سے پہلے خرج کرو<sup>(\*)</sup> کہ تم میں سے کہی کو موت آجائے تو کہنے گے اے میرے پروردگار! مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ (\*) کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہوجاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہو مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بو بی باخبر ہے۔ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔

ہوں۔ یہ منافقین کے قول کی تردید فرمائی کہ عزنوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور معزز بھی وہی ہے جسے وہ معزز سمجے، نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو معزز یا اہل دنیا جس کو معزز سمجھیں اور اللہ کے ہاں معزز صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے، کافر اور اہل نفاق نہیں۔

ا. اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جو ان کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو ان کے لیے نقصان وہ ہیں۔

اللہ کی بال اور اولاد کی محبت تم پر اتنی غالب نہ آجائے کہ تم اللہ کے بتلائے ہوئے احکام وفرائض سے غافل ہوجاؤ اور اللہ کی قائم کردہ طال وحرام کی حدول کی پرواہ نہ کرو۔ منافقین کے ذکر کے فوراً بعد اس تیمبیہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ منافقین کا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے اور وہ یہ ہم منافقین کا کردار اس کے برعکس ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کویاد رکھتے ہیں، لیمن اس کے احکام وفرائض کی پابندی اور حلال وحرام کے درمیان تمیز کرتے ہیں۔

اللہ خرچ کرنے سے مراد زکوۃ کی ادائیگی اور دیگر امور خیر میں خرچ کرنا ہے۔

۷٪. اس سے معلوم ہوا کہ زکوۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور ای طرح اگر جج کی استطاعت ہو تو اس کی ادائیگی میں قطعاً تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ موت کا کوئی پید نہیں کس وقت آجائے؟ اور یہ فرائض اس کے ذمے رہ جائیں کیونکہ موت کے وقت آرزو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

#### سورهٔ تغابن مدنی ہے اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. (تمام چیزیں) جو آسانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں<sup>(۱)</sup> اس کی سلطنت ہے اور اس کی تعریف ہے،<sup>(۲)</sup> اور وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے۔

اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے سو تم میں سے بعض تو کافر
 بیں اور بعض ایمان والے بیں، اور جو پچھ تم کررہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔

سل. اسی نے آسانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، (\*) اس نے تمہاری صور تیں بنائیں اور بہت اچھی

# سِنُونَ قُالِتُعَالِنَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

### بِسُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

ؽٮۜڽؚۜٞڂؠڵٶڡٙٵڣۣٳڵ؆ڶٷٮؚۅڡٙٵڣۣٵڵؘۯڝٛ۬ٛٚڰؙ ٳڷؙؠؙڵڬؙۅؘڰۿٳڬۘۼؠؙۮؙٷۿۅؘڟڶػؚ۠ڸڵۺٞؿ۠ٞۊؙڮؽؙڒۣٛڽ

ۿؙۅؘٳڰڹؽؙڂؘڷۊٙڪؙ؞ؙٷؚؠۘٮؙؙڬؙۿؚػٳڣؚۯ۠ۊۜڡۣؽ۬ڬ۠ۄ۫ ۺٷؙڝؚٛ۠ٷڶڵڵڎؙؠؚؠؘٲؾۼؠؖڵۅ۫ڽؘڹڝؚؽٷۜ۞

خَلَقَ السَّماوٰتِ وَالْكَرْضَ بِالْحَتِّ وَصَوَّرُكُوْفَاَحُسَ صُوَرُكُوْ وَالْيَهِ الْمَصِيُّرُ۞

ا. تعنی آسان وزمین کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہر نقص وعیب سے تنزیمہ وتقدیس بیان کرتی ہے۔ زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی، جیسا کہ پہلے گزرا۔

7. یعنی یہ دونوں خوبیاں بھی ای کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کس کو کوئی اختیار حاصل ہے تو وہ ای کا عطاکر دہ ہے جو عارض ہے،

کسی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے تو ای مبد اَ فیض کی کرم گستری کا نتیجہ ہے، اس لیے اصل تعریف کا مستی بھی صرف وہی ہے۔

معبد یعنی انسان کے لیے خیر وشر، نیکی اور بدی اور کفر وایمان کے راستوں کی وضاحت کے بعد اللہ نے انسان کو ارادہ واختیار کی جو
آزادی دی ہے۔ اس کی رو سے کسی نے کفر کا اور کسی نے ایمان کا راستہ اپنایا ہے۔ اس نے کسی پر جر منہیں کیا۔ اگر وہ جر کرتا

تو کوئی شخص بھی کفر ومعصیت کا راستہ اختیار کرنے پر قادر بی نہ ہوتا۔ لیکن اس طرح انسان کی آزمائش ممکن نہیں تھی، جب

کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت انسان کو آزمانا تھا۔ ﴿ اِلّذِی حَلّقَ الْہُوثَ وَالْمِیّوٰۃ لِیَبْدُو کُھُوۤ اَکُیُواْ مُصَنِّی عَمَدُلاً ﴾ (الملك: ۲) (جس نے موت
اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے) بنا بریں جس طرح کافر کا خالق اللہ

ہمومن اور ایمان کا خالق بھی اللہ ہے لیکن ایمان اس مومن کا کسب ہ جس نے اسے ایج ارادے سے اختیار کیا ہے۔ اس کسب وعمل مومن اور ایمان کا خالق بھی اللہ ہے لیکن ایمان اس مومن کا کسب وعمل ہے جس نے اسے اختیار کیا ہے اور اس کسب وعمل ویوں کو ان کے عملوں کے مطابق جزاء کے گی کیونکہ وہ سب کے عمل ویکھ رہا ہے۔

۴. اور وہ عدل و حکمت یہی ہے کہ محن کو اس کے احسان کی اور بدکار کو اس کی بدی کی جزاء دے، چنانچہ وہ اس عدل کا مکمل اہتمام قیامت کے دن فرمائے گا۔

يعُلُوْمَا فِي السَّمَاطِتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُو مَاشُرُّوُنَ وَمَاتُعُلِنُوُنَ وَاللَّهُ عَلِيُمُ ّالِنَّالِ الصُّلُوُدِ ۞

ٱڮٙۄؙؽٲ۫ؾڴۄ۫ڹۘؠۊ۠ٵڷڎؚؽؽػڡٞۯؙۏٳڡؽؗڡٞڹ۠ڶؙڡؘٚۮؘٲڠؙۅؙٳ ۅؘڹڶؙٲۯؚۿۣۿؙۅؘڶۿؙؙؙۄؙۼۮٵڹٛٵڸؽ۠ۄٛ

ذلك بِأَنَّهُ كَانَتُ تَّالَّيُهِمُ رُسُلُهُمُ بِالْكِيِنْتِ فَقَالُوۡٓالَبَثَرُّيۡهُدُوۡنَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَاسۡتَعۡنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيُّ حَمِيۡكُ ۞

بنائیں(۱) اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔(۲)

اور آسانوں اور زمین کی ہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو پچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ (سب کو) جانتا ہے۔
 اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔

6. کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پیچی؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا<sup>(\*)</sup> اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔<sup>(۵)</sup>

۲. یہ اس لیے (۲) کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ (۵) پس انکار کردیا (۸) اور منہ پھیرلیا (۹)

ا. تہماری شکل وصورت، قدو قامت اور خدوخال نہایت خوب صورت بنائ، جس سے اللہ کی دوسری مخلوق محروم ہے۔
 بیسے دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿ یَاَیُهُا الْوَلْمَانُ مَا عَتَرَافَ بِرَتِكَ الْكُونِيمِ \* الَّذِي حَقَلَقَكَ فَسَوْكَ فَعَدَالُكَ \* فَنَّا آيَّ صُورًةٌ مِّ الشَّافَ وَلَئِيكَ الْكُونِيمِ \* الله وَمن : ١٢)
 (الدخصار: ٢٠٨) ﴿ قَصَوْرَكُمُ فَاَحْسَنَ صُورَكُمُ وَ مَنَ ذَقَكُمْ مِنْ الطَّلِيمَةِ ﴾ (المؤمن : ٢٢)

- ۲. کسی اور کی طرف نہیں، کہ اللہ کے محاب اور موّاخذے سے بحیاؤ ہوجائے۔
- سم. لینی اس کا علم کائنات ارضی وساوی سب پر محیط ہے بلکہ تمہارے سینوں کے رازوں تک سے وہ واقف ہے۔ اس سے قبل جو وعدے اور وعیدیں بیان ہوئی ہیں، یہ ان کی تاکید ہے۔
- 4. یہ اہل مکہ سے بالخصوص اور کفار عرب سے بالعموم خطاب ہے۔ اور ماقبل کافروں سے مراد قوم نوح، قوم عاد، قوم شمود وغیرہ ہیں۔ جنہیں ان کے کفر ومعصیت کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے دوچار کرکے تباہ وبرباد کردیا گیا۔
  - ۵. لعنی دنیوی عذاب کے علاوہ آخرت میں۔
  - ٧. ذٰلِكَ، يه اشاره ب اس عذاب كى طرف، جو دنيا مين انهيل ملا اور آخرت ميل بھى انهيل على گاـ
- 2. یہ ان کے کفر کی علت ہے کہ انہوں نے یہ کفر، جو ان کے عذاب دارین کا باعث بنا، اس لیے اختیار کیا کہ انہوں نے ایک بشر کو اپنا بادی ماننے سے انکار کردیا۔ لیعنی ایک انسان کا رسول بن کر لوگوں کی ہدایت ور ہنمائی کے لیے آنا، ان کے لیے نا قابل قبول تھا جیسا کہ آج مجھی اہل بدعت کے لیے رسول کو بشر ماننا نہایت گراں ہے۔ ھذاھُہُ اللهُ تَعَالَیٰ۔
  - ٨. چنانچه اس بنا پر انہوں نے رسولوں كو رسول مانے سے اور ان پر ايمان لانے سے اتكار كرديا۔
  - ٩. ليني ان سے اعراض كيا اور جو دعوت وہ پيش كرتے تھے، اس پر انہول نے غور و تدبر ہى نہيں كيا۔

اور اللہ نے تھی بے نیازی کی، <sup>(۱)</sup> اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز <sup>(۲)</sup> سب خوبیوں والا۔ <sup>(۳)</sup>

2. ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ (") آپ کہہ دیجیے کہ کیوں نہیں اللہ کی قتم! تم سب ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤگے (۵) پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤگے (۴) اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ (۵)  $\Lambda$ . سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر (۸) اور اس نور یر جے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ (۹) اور اللہ تعالیٰ یر جے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ (۹) اور اللہ تعالیٰ یر جے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ (۹) اور اللہ تعالیٰ

زَعَوَالَّذِينَ كَنَّهُ مَّأَانَ لَّنُ يُتُبَعَثُوُ الْقُلُ بَلْ وَرَبِّنُ لَتُبُعَثُنَّ ثُوْلَتُنَبَّوُ بَّ بِمَا عَمِلْتُوُّرُوذَ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُكُ

فَامِنُوْابِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّوْرِالَّذِيُّ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرُرُّ۞

ا. لعنی ان کے ایمان اور ان کی عبادت سے۔

٢. اس كوكسى كى عبادت سے كيا فائدہ اور اس كى عبادت سے انكار كرنے سے كيا نقصان؟

س. یا محمود ہے (تحریف کیا گیا) تمام مخلوقات کی طرف ہے، لیعنی ہر مخلوق زبان حال و قال سے اس کی حمد و تعریف میں رطب اللسان ہے۔

۴. لینی یہ عقیدہ کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ کافروں کا محض گمان ہے، جس کی پشت پر دلیل کوئی نہیں۔ زعم کا اطلاق کذب پر بھی ہوتا ہے۔

ھ. قرآن مجید میں تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ تھم دیا کہ وہ اپنے رب کی قسم کھاکر یہ اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے اس سے قبل ایک مقام سورہ یونس، آیت: ۵۳، اور دوسرا مقام سورہ سیا، آیت: ۳ ہے۔

الدید و قوع قیامت کی حکمت ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس لیے تاکہ وہاں ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزاء دی جائے۔ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جزاء مکمل شکل میں بالعموم نہیں ملتی۔ نیک کو نہ بد کو۔ اب اگر قیامت کے دن بھی مکمل جزاء کا اہتمام نہ ہوتو دنیا ایک کھلٹڈرے کا کھیل اور فعل عبث ہی قرار پائے گی، جب کہ اللہ کی ذات ایک باتوں سے بہت بلند ہے۔ اس کا تو کوئی فعل عبث نہیں، چہ جائیکہ جن وانس کی تخلیق کو لیے مقصد اور ایک کھیل سمجھ لیا جائے۔ تَعَالَى اللهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبیْرًا.

ے۔ یہ دوبارہ زندگ، انسانوں کو کتنی ہی مشکل یا مستجد نظر آتی ہو، لیکن اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔

٨. فَآمِنُوْا ميں فا فصيحہ ہے جو شرط مقدر پر ولالت كرتى ہے۔ أَيْ: إِذَا كَانَ الْأَمْرُ هٰكَذَا فَصَدَّقُوا بِاللهِ ليمن جب معاملہ
 ١٦ طرح ہے جو بيان ہوا، تو اللہ ير اور اس كے رسول ير ايمان لاؤ، اس كى تصديق كرو۔

9. آپ سُلُ اللَّيْظِ کے ساتھ نازل ہونے والا یہ نور قرآن مجید ہے جس سے گرائی کی تاریکیاں چھٹی ہیں اور ایمان کی روشنی سجیلتی ہے۔

تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔

9. جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن (۱) جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا (۱) اور جو شخص اللہ پر ایمان لاکر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کردے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہی کا میابی ہے۔

• ا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو حیطالایا وہی جہنمی ہیں (جو) جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔

کوئی مصیبت الله کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ کے اللہ یہ ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت

يوْمُ يَغْمُعُكُوُ لِمُوْمِراً لِجُمَّرِ ذلِكَ يُومُ التَّغَائِنِ وْمَنُ ثُوْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكُفِّنُ عَنَّهُ سَيِّالِتِهِ وَيُلَ خِلُهُ جَنِّتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَخْتِمَ االْاَنْهُرُ خِلدِينَ فِيْهَا آبَكَ الْذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْرُ۞

ۅٵڰڹؿ۬ؽػڡٞۯؙۏٳۅۘڲۘۘڐٛڹٛٷٳڽٳڵڽؾٵۧٲۅڷڸٟٙڮؘٲڞ۠ۼۘۘۻۘٳڵؾٵڔ ڂڸڔؿؽؘ؋ۣؠٛٵۧۮڽؚڣ۫؆ٲؠڝۘؽۯ۠

مَاۤاَصَابَمِنُ مُّصِيْبَةِ اللَّا بِإِذۡنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنُ يُّوۡمِنُ بِاللّٰهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شُیُّ عَلِیُوْ

ا. قیامت کو یوم الجمع اس لیے کہا کہ اس دن اول وآخر سب ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے۔ فرشتہ پکارے گا تو سب اس کی آواز سنیں گے، ہر ایک کی نگاہ آخر تک بہنج جائے گی، کیونکہ در میان میں کوئی چیز حاکل نہ ہوگی۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿ذَلِكَ يَوْمُ جَمْدُو الْكَاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُو دُو ﴾ (هود: ١٠٢) (وه دن جس میں سب لوگ جمع کے جائیں گے اور وه، وه دن ہے جس میں سب حاضر کے جائیں گے)۔ ﴿فُلُ إِنَّ الْاَوْلِيْنَ وَالْمِجْوَدُ وَوَ وَنَ مِنْ اللّٰ مِیْقَاتِ يَوْمُ مَعْدُومِ ﴾ (اور اقعة: ٢٥-٥٥)

7. لیعنی ایک گروہ جیت جائے گا اور ایک ہار جائے گا، اہل حق اہل باطل پر، ایمان والے اہل کفر پر اور اہل طاعت اہل معصیت پر جیت جائیں گے، سب سے بڑی جیت اہل ایمان کو یہ حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہوجائیں گے اور وہال ان گھروں کے بھی وہ مالک بن جائیں گے جو جہنیوں کے لیے تھے۔ اگر وہ جہنم میں جانے والے کام نہ کرتے۔ اور سب سے بڑی ہار جہنیوں کے جھے میں آئے گی جو جہنم میں داخل ہوں گے، جنہوں نے خیر کو شر سے، عمدہ چیز کو ردی اور نعتوں کو عذاب سے بدل لیا۔ نمبن کے معنی نقصان اور خمارے کے بھی ہیں، لینی نقصان کا دن۔ اس دن کافروں کو تو خمارے کا احماس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کرکے خمارے کا احماس ہوگا کہ انہوں نے اور زیادہ نیکیاں کرکے مزید درجات کیوں نہ حاصل کیے۔

۳. لینی اس کی تقدیر اور مشیت ہے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے نزول کا سبب کفار کا یہ قول ہے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو دنیا کی مصبتیں انہیں نہ پہنچتیں۔ (فتر القدیر)

ڡؘٳٙڟؚؽڠؙۅاﷲٷؘٲڟؚؽڠؙۅٵڶڗۜڛؙٛۅڷٷٛڶٷؘػؘڲؽؙؿؙۅۛ۫ ٷؘڷؠٞٵۼڶ؈ٛۅؙڶۣٵڵڹڶۼؙٵڶؠڽؿؙ۞

ٱللهُ لَا الهَ اِلاَهُوَوْعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ

ڸؘٲۼ۪ٞٚٵڷڒؠ۬ؽؗٵڡؙٮؙٚۅٛٵ؈ٞؽٵۮ۫ۅٳڿڴؙۅ۫ۅؘٵۉڵڒۮٟڴۄؙ ؗۼٮؙٞۊؖٳڰڵۿؚٷٚڂٮؘۮۏۿؙۄ۫ٷڮؙٮٞۼڡؙؙٷ۠ٳۅٙؾۜڞڡؘٞڂٛۅٳ ۅؘٮۜڠؙۼ۫ؠؙٷٵٷۣڰٳڶڶڰۼٛٷۯ۠ڗۜڿۑڎۨ۞

دیتا ہے (ا) اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

17. اور (لوگو) اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ پس

اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف
صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ (۲)

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔(")

۱۳ اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بیکے تمہارے دشمن ہیں (<sup>(()</sup>) پس ان سے ہوشیار رہنا<sup>(()</sup> اور اگر تمہارے دشمن ہیں (<sup>()</sup>) پس ان سے ہوشیار رہنا<sup>(()</sup> اور اگر تعالیٰ تم معاف کردو اور در گزر کرجاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ (<sup>(()</sup>

ا. لیعنی وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے ہی پہنچا ہے، پس وہ صبر اور رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس کے دل میں یقین رائخ کردیتا ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو چنچنے والی چیز اس سے چوک نہیں سکتی۔ (ابن کثیر) کہ اس کو چنچنے والی چیز اس سے چوک نہیں سکتی۔ (ابن کثیر) کا لیعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہیں گڑے گا، کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں، اللہ کا کام رسول مجھجنا ہے، رسول کا کام شبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے۔ (فتح القدر)

س. لینی تمام معاملات اس کو سونہیں، اس پر اعتماد کریں اور صرف اس سے دعا والتجاء کریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشاہے ہی نہیں۔

م. لیعنی جو شہبیں عمل صالح اور اطاعت الٰہی سے روکیں، سمجھ لو وہ تہارے خیر خواہ نہیں، دشمن ہیں۔

۵. لیعنی ان کے چیچھے لگنے سے بچو۔ بلکہ انہیں اپنے پیچھے لگاؤ تاکہ وہ بھی اطاعت الٰہی اختیار کریں، نہ کہ تم ان کے پیچھے لگ کر اپنی عاقبت خراب کرلو۔

Y. اسکا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ اس وقت بجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا۔ لیکن الجے بیوی بچے آڑے آڑے آڑے اور انہوں نے انہیں بجرت نہیں کرنے دی۔ پھر بعد میں جب وہ رسول اللہ شَائِیْدِ کَمَ پاس آگئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کرلی ہے تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا، جنہوں نے انہیں بجرت سے روکے رکھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور در گزر سے کام لینے کی تلقین فرمانی۔ (سن الترمذي، نفسیر سورة التغابن)

إِنَّهَا أَمُوالُكُمُّ وَأَوْلِادُكُمْ فِتُنَةٌ ۚ وَاللهُ عِنْدَةَ ۗ وَاللهُ عِنْدَةَ ۗ وَاللهُ عِنْدَةَ

فَاتَّقُو اللهَ مَا اسْتَطَعْتُو وَاسْمَعُوا وَكَطِيعُوا وَانْفُقُوا خَبُرًا لِانْفُسِكُو ۗ وَمَنْ يُّوقَ شُعَرَ نَفْسِهِ فَاوْلِيْكَ هُوُ الْمُفْلِحُونَ ۞

ٳ؈ؙٛؾؙؿؙڔڞٝۅٳٳؠڵۿ ڤۯڞؙٳؗڂ؊ۜؽٳؿۨڟ۬ۼڡؙؙڰڵػؙڕؙ ۅؘيغؙڣؚ۫ۯڵڴڎ۫ٷٳؠڵۿۺؙڴۅ۠ڗۜػؚڸؽؙۯ۠۞

عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِينُهُ ﴿

10. تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش بیں۔(۱) میں ہے۔(۲)

الله کی جہاں تک تم سے ہوسکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ<sup>(۳)</sup> اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے<sup>(۳)</sup> اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔

اگر تم اللہ کو اچھا قرض دوگے (لیعنی اس کی راہ میں خرچ کروگ)<sup>(۵)</sup> تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا۔ (۲) اور اللہ بڑا قدردان بڑا بردبار ہے۔

۱۸. وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا ہے زبر دست حکمت والا (ہے)۔

1. جو تمهیں کب حرام پر اکساتے اور اللہ کے حقوق اوا کرنے سے روکتے ہیں، پس اس آزمائش میں تم ای وقت سرخرو ہو سکتے ہو، جب تم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ مال اور اولاد جہاں اللہ کی نعمت ہیں، وہاں یہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس طریقے ہے اللہ تعالی دیکھتا ہے کہ میرا اطاعت گزار کون ہے اور نافرمان کون؟

۲. لینی اس شخص کے لیے جو مال واولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کی معصیت سے اجتناب کرتا ہے۔

٣. ليني الله اور رسول سَلَيْظِيمُ كي باتوں كو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر عمل كرو۔ اس ليے كه صرف س لينا ب فائدہ ہے، جب تک عمل نه ہو۔

٣٠. خَيْرًا أَيْ: إِنْفَاقًا خَيْرًا، يَكُنْ الْإِنْفَاقُ خَيْرًا انفاق عام ہے، صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔

۵. لینی اخلاص نیت اور طیب نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرج کروگے۔

۲. لینی کئی کئی گنا بڑھانے کے ساتھ وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا۔

ک. وہ اپنے اطاعت گزاروں کو أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً اجر وثواب سے نوازتا ہے اور معصیت کاروں کا فوری موّاغذہ نہیں فرماتا۔

#### سورۂ طلاق مدنی ہے اور اس میں بارہ آ بیش اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اے نی! (سَلَّا اَلْمَالِیَّا اِکْمَا) (اپنی امت سے کہو کہ) جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو (ا) تو ان کی عدت (کے دنوں کے آغاز) میں انہیں طلاق دو (ا) اور عدت کا صاب رکھو، (ا) اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو (ا) اور نہ وہ (خود) نکلیں (۵)

# سِنونة الطلاق

#### يسْ \_\_\_\_\_ إلله الرَّحْين الرَّحِيْمِ

يَايَّهُا النَّيْمُ إِذَا طَلَقَتُمُ السِّمَاءَ فَطَلِقُوْهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ وَاحْصُوا الْمِنَّ قَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّمُ وَالْكُوْرُوهُنَّ مِنَّ بُيُوْ يَهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَالْيَنَ بِفَاحِتُهُ وَمُبَيِّنَةٌ \* وَتَلِكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَسَتَعَكَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ طَلَحَ نَفْسَهُ الْالدَّدِي لَعَلَ اللهِ يُعْدِيثُ بَعَدُ ذَلِكَ امْرُكَ

ا. نبی مَنَّ الْیَّیْمِ سے خطاب آپ کے شرف و مرتبت کی وجہ سے ہے، ورنہ تھم تو امت کو دیا جارہا ہے۔ یا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے اور جمع کا صیغہ بطور تعظیم کے ہے اور امت کے لیے آپ مَنَّ اللَّیْمِ کا اسوہ ہی کافی ہے۔ طَلَقْتُم کا مطلب ہے جب طلاق دینے کا پختہ ارادہ کرلو۔

اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا ہے لِعِدَّتِهِیَّ میں لام توقیت کے لیے ہے۔ یعنی لاُوَّلِ یا لاِسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِیَّ میں طلاق دیے آغاز میں) طلاق دو۔ لیعنی جب عورت حیض ہے پاک ہوجائے تو اس ہے ہم بستری کرنے کے دو۔ حالت طہر اس کی عدت کا آغاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے۔ اس کو فقہا طلاق بدعی سے اور پہلے (صحیح) طریقے کو طلاق سنت سے تعمیر کرتے ہیں۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دین ورسول اللہ شکائیٹیٹم غضیناک ہوئے اور انہیں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ تھم دیا کہ حالت طہر میں طلاق دینا، اور اس کے لیے آپ شکائیٹیٹم نے ہوجائے گی۔ محدثین اور جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں۔ البتہ امام ابن دی طلاق بری ہونے کے واقع ہوجائے گی۔ محدثین اور جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں۔ البتہ امام ابن تیمیہ طلاق بری کے وقوع کے قائل نہیں ہیں۔ (تفسیل کے لیے دیکھے نیل الاوطار، کتاب الطلاق، باب النہی عن الطلاق فی الحیض وفی الطہر اور دیکھ شروح حدیث)۔

۳. لینی اس کی ابتداء اور انتهاء کاخیال رکھو، تاکہ عورت اس کے بعد نکاح ثانی کرسکے، یا اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو، (پہلی اور دوسری طلاق کی صورت میں) تو عدت کے اندر رجوع کرسکو۔

م. لینی طلاق دیتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو، بلکہ عدت تک اسے گھر میں ہی رہنے دو، اور اس وقت تک رہائش اور نان ونفقہ تمہاری ذمے داری ہے۔

۵. لینی عدت کے دوران خود عورت بھی گھر سے باہر نکلنے سے احتراز کرے، اِلّا یہ کہ کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔

ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، () یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو شخص اللہ کی حدول سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا، (\*) تم نہیں جانے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کردے۔ (\*)

ا. یعنی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے یا بدزبانی اور بداخلاقی کا مظاہرہ کرے جس سے گھر والوں کو تکلیف ہو۔ دونوں صور توں میں اس کا اثراج ھائز ہوگا۔

۲. لیعنی احکام ندکورہ، الله کی حدیں ہیں، جن سے تجاوز خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے، کیونکہ اس کے دینی اور دنیوی نقصانات خود تجاوز کرنے والے کو ہی جھننے پڑیں گے۔

س. لینی مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کردے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہوجائے، جیسا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ای لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت تین طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دے (اور شریعت اسے جائز قرار دے کر نافذ بھی کردے) تو پھر یہ کہنا ہے فائدہ سے کہ شاہد اللہ تعالٰی کوئی نئی بات پیدا کردے۔ (فتح القدر) اسی سے امام احمد اور دیگر بعض علماء نے یہ اشدلال بھی کیا ہے کہ رہائش اور نفقے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندوں نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو۔ کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کا حق بر قرار رہتا ہے۔ اور جس عورت کو مختلف اوقات میں دو طلاقیں مل چکی ہوں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بتہ یا بائند ہے، اس کا شٹٹنے (رہائش) اور نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ اس کو فوراً خاوند کے مکان سے دوسری حگه منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کرکے اے اپنے گھر آباد نہیں کرسکتا حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اس ليے اب اسے خاوند کے ياس رہنے کا اور اس سے نان ونفقہ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس فیلی کھا کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب ان کے خاوند نے ان کو تبیری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد انہیں خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی بالآخر محاملہ رسول اللہ مَنَائِیْکِمُ کے بیاس پہنچا تو آپ مَنَائِیْکِمُ نے یہی فیصلہ فرمایا کہ ان کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ہے، انہیں فوراً کسی دوسری جگه منتقل ہوجانا چاہے۔ بلکہ بعض روامات میں صراحت بهي ب، إنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنٰي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ (رواه أحمد والنسائي) البته بعض روامات میں حاملہ عورت کے لیے بھی نققہ اور رہائش کی صراحت ہے۔ (تفیل اور حوالوں کے لیے وکھی، نیل الأوطار، باب ما جاء فی نفقة المبتوتة وسكناها وباب النفقة والسكني للمعتدة الرجعية) بعض لوگ ان روامات كو قرآن كے مذكوره عكم ﴿ لَا عَزِيرُونُ مِنْ اللَّهِ تِهِنَّ ﴾ کے خلاف باور کرکے ان کو رو کر دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کا حکم اپنی گرد و پیش کے قرائن کے پیش نظر مطلقہ رجعہ سے متعلق ہے۔ اور اگر اسے عام مان بھی لبا جائے تو یہ روایات اس کی مخصوص ہیں

فَإِذَا بَكُغُنَ اَجَلَهُنَّ فَاضَيْلُوهُنَّ بِمَعْرُونِ آوُ فَارِفُوهُنُّ بِمَعْرُونِ ثَالَتُهِدُوْ اَذَوَى عَدْلِ مِّنْكُوْ وَاقِيمُواالشَّهَادَةَ بِلْهُ ذَٰلِكُمْ يُوعَظّيهِ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ فِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهٰ ِدِهْ وَمَنْ يَنَتَقِ اللّه يَجْعَلُ لَهُ عَنْمِكًا فَ

ۅۜؖؿڒ۫ۯ۫ڠؙ؋ڡؚؽؘڂؽڬٛڵڮۼٙۺٮٛ۠ٷڡۜؽ۫ؾۜٷڴڷۼٙؽٳڵڵۼ ڡؘۿۅؙڂۺ۠ۼٳ۫ڗٵڶڵڡؠؘٳڶۼٛٲۺؚٛ؋ۨڡٞڶڿۼڶٳڶڵڡؗڶؚڴؚڷ ۺٞؿؙٞؿؘڎؙڒڮ

وَالْنِيُ يَسِسُن مِن الْمَحِيْضِ مِنْ يِّسَأَيْكُوْ إِن ارْبَتْهُمُّ فَعِدَّ تُخُفَّ تَلْتُهُ اللَّهُ وَالْنِيُ لَوْ يَعِضْنَ وُاوُلاتُ الْرُحُالِ اَعِلْهُنَّ اَنْ يَضَعُن عَلَمْقُوْدُونَ مِنْ يَتَّقِ اللهَ

7. پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کردو(۱) اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کرلو(۱) اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔(۱) یہی ہے وہ جس کی نفیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔(۱)

ا اور اسے الی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپناکام پورا کرکے ہی رہے گا۔(۵) اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔(۱)

مل تہہاری عور توں میں سے جو عور تیں حیض سے ناامید ہوگئ ہوں، اگر تہہیں شبہ ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو<sup>(2)</sup> اور حاملہ عور توں

یعنی قرآن کے عموم کو ان روایات نے مطلقہ رجعیہ کے لیے خاص کردیا اور مطلقہ بائد کو اس عموم سے نکال دیا ہے۔ 1. مطلقہ مدخولہ کی عدت تین حیض ہے۔اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے رجوع کرلو۔ بصورت دیگر انہیں معروف کے مطابق اپنے سے عدا کردو۔

۷. اس رجعت اور بعض کے نزدیک طلاق پر گواہ کرلو۔ یہ امر وجوب کے لیے نہیں، استباب کے لیے ہے۔ بیعنی گواہ بنا لینا بہتر ہے تاہم ضروری نہیں۔

- سم. یہ تاکید گواہوں کو ہے کہ وہ کی کی رو رعایت اور لا کچ کے بغیر صحیح صحیح گواہی دیں۔
  - ٧. يعنی شدائد اور آزمائشوں سے نکلنے کی سبيل پيدا فرما ديتا ہے۔
    - ٥. لعني وه جو چاہے۔ اسے كوئي روكنے والا تهيں۔
- ٣. عگی کے ليے بھی اور آسانی کے ليے بھی۔ يہ دونوں اپنے وقت پر انتہاء پذير ہوجاتے ہيں۔ بعض نے اس سے حيض اور عدت مراد لی ہے۔
- ک. یہ ان کی عدت ہے جن کا حیف عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا، یا جنہیں حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ نادر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عورت من بلوغت کو پہنچ جاتی ہے اور اسے حیض نہیں آتا۔

يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُبِيرًا®

ۮ۬ڸڬٲڡٞۯؙؙۯڵڵٶٲٮ۬ۯؙڵۼؖٳؘڸؽڵٛۄؙٝۅڡؽؙؾۜؾۜؾڶڵڡؙڲٛۼؚ۫ۯۛؖۨۨؗعنؙهُ ڛؚؾٳ۠ؾ؋ۅؘؽۼٛڟؚۄؙڵۿؘٲڿٞڔٵ۞

ٱۺؙۘۘڮؙۏؙۿؙؽۜڡؚؽ۫ڂؿؙٛ؊ڬؾؙڎ۫ڡؚٚؿؙۊؙڿؚٮڬؙۄۛ ۅؘڵۯڞؘٲڒۨۅ۠ۿؙڹٛڶؿؗڝٚؿڡ۠ٵٵؘؽۿؾٷٳؽڴؾ؋ڶڵڔؾػٟ۠ڸ ڡؘٲؽ۫ۿؙؿ۠ٳٵؘڲؘڽۿؾۜڂؾؖٚؽڝؘٛۼؽڂٛڵۿڹٚۜٷڶؽٲڕڞ۫ۼۛؽ؉ٞڴۄؙ

کی عدت ان کے وضع حمل ہے<sup>(۱)</sup> اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے (ہر) کام میں آسانی کردے گا۔

یہ اللہ کا تھم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹادے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔

۲. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان (طلاق والی) عور تول کو رکھو<sup>(۱)</sup> اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ<sup>(۱)</sup> اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچے پیدا ہولے انہیں خرچ دیتے رہا

ا. مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے دوسرے روز ہی وضع حمل ہوجائے۔ علاوہ ازیں ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر حاملہ عورت کی عدت یہی ہے چاہے وہ مطلقہ ہو یا اس کا غاوند فوت ہوگیا ہو۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ (دیمیے صحیح البخاری وصحیح مسلم اور دیگر سنن، کتاب الطلاق) دیگر عورتیں جن کے خاوند فوت ہوجائیں، ان کی عدت ۲ مہینے ۱۰ دن ہے۔ (اقرة: ۳۳۲)

۴. لیخی مطلقہ رجعیہ کو۔ اس لیے کہ مطلقہ بائنہ کے لیے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی نہیں ہے، جیسا کہ گزشتہ صفحے میں بیان ہوا۔ اینی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس میں متعدد کرے ہوں تو ایک کرہ اس کے لیے مخصوص کردیا جائے۔ بصورت دیگر اپنا کمرہ اس کے لیے خالی کردے۔ اس میں عکمت یہی ہے کہ قریب رہ کر عدت گزارے گی تو شاید خاوند کا دل پہنچ جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل میں پیدا ہوجائے۔ خاص طور پر اگر بچ بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمان اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس حکم کے فوائد و حکم سے بھی وہ محروم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ ہی جس طرح عورت کو فوراً انچبوت بناکر گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا بعض دفعہ لڑکی والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہیں، یہ روائ قرآن کریم کی صرح تعلیم کے خلاف ہے۔

سور یعنی نان نفقہ میں یا رہائش میں اسے تنگ اور بے آبرو کرنا تاکہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوجائے۔ عدت کے دوران ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عدت ختم ہوجائے کے قریب ہوتو پھر رجوع کر لے اور بار بار ایسا کرے، جیسا کہ زمانۂ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ جس کے سدباب کے لیے شریعت نے طلاق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرمادی تاکہ کوئی شخص آئندہ اس طرح عورت کو تنگ نہ کرے، اب ایک انسان دو مرتبہ تو ایسا کر سکتا ہے یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے۔ لیکن تیسری مرتبہ جب طلاق دے گا تو اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہوجائے گا۔

ڣؘٲڎؗٷٚؾٵۼٛۅۯڣؾۧٷڷؾؚۘۅ۠ۏٳؽؾڬؙۏڽؠۼۧۯۏڿؚٙۅٳڽ تۼٵؽڗؙؿۅٛڡٞ؉ڗ۠ۻۼڮٲٞٵؙڟؽڽؖ

ڵۣؽؙڣۣؿٙڎٛۅٛڛؘۼۊڝٚٙٛڛۘۼؾ؋ۅڡؽؘؿۘڲڔڒٙڠؙڎؙ ڡؘڶؽؿ۫ڣۣڽؖٵٞڶؾ۬؋ؙڶڴۿؙڵؿڲؚڡ۫ٵڵڎڬڣٞ؊ٳڷڵٵٛڵؿٵٝ ڛؘؿڿۘڲڶڹڬ؋ؠۜڣػڂٛؿڕۣڴ۪؞ۧۄڵٛ

وكَانِينَ مِّنْ ثَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَقِر رَبِهَا وَرُسُيلهِ فَحَاسَبُهٰما حِسَا كَاشَدِ رِيْمًا وَعَثْ بُنْهَا عَذَا الْإِنْكُورُا ۞

کرو<sup>(۱)</sup> پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو<sup>(۲)</sup> اور باہم مناسب طور پر مشورہ کرلیا کرو<sup>(۳)</sup> اور اگر تم آپس میں کشکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔<sup>(۳)</sup>

2. کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے (۵)
اور جس پر اس کے رزق کی شکی کی گئی ہو (۱) اسے چاہیے
کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے
(اپنی حسب حیثیت) وے، کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں
دیتا مگر اتنی ہی جتنی طافت اسے وے رکھی ہے، (۵) اللہ
شکی کے بعد آسانی وفراغت بھی کردے گا۔ (۸)

اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سر تالی کی (۹) تو ہم نے بھی ان

ا. یعنی مطلقہ خواہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر حاملہ ہے تو اس کا نفقہ وسکنی ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے۔ معرفین ان قبار میں مصرف کے مصرف کے مصرف کی مصر

ساب لیعنی باہمی مشورے سے اجرت اور دیگر معاملات طے کرلیے جائیں۔ مثلاً بیچے کا باپ عرف کے مطابق اجرت وے اور مال، باپ کی استطاعت کے مطابق اجرت طلب کرے، وغیرہ۔

م. لینی آپس میں اجرت وغیرہ کا معاملہ طے نہ ہو سکے تو کسی دوسری انا کے ساتھ معاملہ کرلے جو اس کے بیچ کو دودھ پلائے۔

. ۵. یعنی دودھ پلانے والی عورتوں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دی جائے اگر اللہ نے مال ودولت میں فراخی عطا فرمائی ہے تو اسی فراخی کے ساتھ مرضعة (دودھ بلانے والی) کی خدمت ضروری ہے۔

٣. ليعني مالي لحاظ سے وہ كمزور ہو۔

٨. چنانچه جو الله پر اعتماد وتوکل کرتے ہیں، الله تعالیٰ ان کو آسانی و کشاد گی ہے بھی نوازدیتا ہے۔

٩. عَتَتْ، أَيْ: تَمَرَّدَتْ وَطَغَتْ وَاسْتَكْبَرَتْ عَنِ اتَّبَاع أَمْرِ اللهِ وَمُتَابَعَةِ رُسُلِهِ.

سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا ان دیکھا (سخت) عذاب۔(۱)

فَدَاتَتُوبَالَ المُوهِاوَكَانَ عَامِبَةُ ٱمُوهَاخُنُرُك

پس انہوں نے اپنے کر توت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار
 ان کا خمارہ ہی ہوا۔

ٲڡۜػۜٲٮڵؿۿؙڵۿؙؠٞڡؘٮۜٙٵۼٞٲۺٙۮؚؽڴٵٚڡۜٛٲڟۊؙٳٳٮڵۿڮٳۮ۠ڸ ٲڒػڹؖٵؚڿ۪ۧڎۧٲڵڎؽؿٵڶٮؙٛٷٛٲڡۧڎؙٲؙڗٚڶ۩۠ۿٳڵؽڲؙؙڋۏؚڴڗٵۨ

• ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو۔ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے۔

ڒۜڡٮؙۅٛۘؗؗڒػؾٙڹؙٛۅؖٵڡؘؽؽ۠ڴڗٳؽؾؚٵٮڟۼۘڡؙؠؾؚڹ۬ٮٟ؞ڵۣۼؙۏؚ۫ڿٙٵڰێؚؽؽ ٲڡٮؙٚۉٳػۼؙؙۅ۠ٵڟڟڸڂؾڝٙٵڟؖڵٮؾؚٳڶٙٵۺ۠ٚۊۯۅؘڡڽ ؿؙٷ۫ڝؙ۬ڹٳڶڰۼۅؽۼٛڡؙڝٵۼٵؿؙڽڿڶۿڿڐٚؾۼۧڋؚؽؙڝ ؾۼؠٵڷڒۮۿۯڂڸڔؽؽ؋ؠٵۜٲڹۘڰٵڠۮٲڂڛۜؽٳڶڷۿ ڶۮڔۯ۫ۊٙٵ۞

اا. (یعنی) رسول (') جو حمهیں اللہ کے صاف صاف ادکام پڑھ کر ساتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تاریکیوں سے روشن کی طرف لے آئے، ('') اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ('') اللہ اسے ایسی جنتوں میں واخل کرے گا جس کے یتجے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیٹک اللہ نے اسے بہترین روزی وے رکھی ہے۔

ا. نُکُرًا، مُنْکَرًا فَظِیْعًا حماب اور عذاب، دونوں سے مراد دنیاوی مؤاخذہ اور سزا ہے، یا پھر بقول لعض کلام میں تقدیم وتاخیر ہے۔ عَذَابًا نُکُرًا وہ عذاب ہے جو دنیا میں قحط، خسف و مشخ وغیرہ کی شکل میں انہیں پہنچا، اور حِسَابًا شَدِیْدًا وہ ہے جو آخرت میں ہوگا۔ (فخ اللہ)

۲. رسول، ذکر سے بدل ہے، بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبیر فرمایا، جیسے کہتے ہیں، وہ تو مجسم عدل ہے۔ یا ذکر سے مراو قرآن ہے اور رسولاً سے پہلے اُڑ سَلْنَا محذوف ہے لینی ذکر (قرآن) کو نازل کیا اور رسول کو ارسال کیا۔

اللہ یہ رسول کا منصب اور فریصنہ بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اخلاقی پستیوں سے شرک وضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان وعمل صالح کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ رسول سے یہاں مراد الرسول لینی حضرت محمد رسول اللہ منگافیکی ہیں۔

مم. عمل صالح میں دونوں باتیں شامل ہیں، احکام وفرائض کی ادائیگی اور معاصی ومنہیات سے اجتناب۔ مطلب ہے کہ جنت میں وہی اہل ایمان داخل ہوں گے، جنہوں نے صرف زبان سے ہی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ایمان کے نقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل اور معاصی سے اجتناب کیا تھا۔

ٱللهُ ٱلَّذِيُ خَلَقَ سَبُعَ سَمُوتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ \* يَتَنَوَّلُ الْأَوْمِيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْ ٓ النَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَّىُّ قَىٰ يُرِّوَّانَ اللهُ قَلُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَّى عُلِمُا ﴿

اللہ وہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی۔ (۱) اس کا حکم ان کے در میان اثر تا ہے ( $^{(r)}$  تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ ( $^{(r)}$ 

ا. أيْ خَلَقَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يعنى سات آسانول كى طرح، الله نے سات زمينيں بھى پيدا كى ہيں۔ بعض نے اس سے سات اقاليم مراد ليے ہيں، ليكن يہ صحيح نہيں۔ بلكہ جس طرح اوپر ينج سات آسان ہيں، اى طرح سات زمينيں ہيں، جن كے درميان بعدومسافت ہے اور ہر زمين ميں الله كى مخلوق آباد ہے (القرابي) احاديث سے بھى اس كى تاكيہ ہوتى ہے، يھيے نبى سَكُانِيْكُم نَے فرمايا «مَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِنَ اللّهُ رُضِي ظُلُمًا فَإِنَهُ يُطُوقَهُ يُومُ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ » (صحيح مسلم، عليه الله عَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِي ظُلُمًا فَإِنَهُ يُطُوقَهُ يُومُ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ » (صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم الظلم) (جس نے كى كى ايك بالشت زمين بھى ہتھيالى تو قيامت كے دن اس زمين كا اتنا حصہ ساتوں زمينوں سے طوق بناكر اس كے گلے ميں ڈال ديا جائے گا)۔ صحيح بخارى كے الفاظ ہيں «خُرسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ سَبْعِ أَرْضِيْنَ » (اس كو قيامت والے دن ساتوں زمينوں تك وصناديا جائے گا)۔ (صحيح البخاري، كتاب المطالم باب إنم من ظلم شيئا من الأرض) بعض يہ بھى كہتے ہيں كہ ہر زمين ميں، اى طرح كا سِغِيم ہے، جس طرح كا سِغِيم تمہارى زمين پر آيا، مثلاً آدم، آدم كى طرح۔ نوح، نوح كى طرح۔ ابراہيم، ابراہيم كى طرح۔ عيلى، عيلى كى طرح (الله الله كياب نبيس۔

لینی جس طرح ہر آسان پر اللہ کا حکم نافذ اور غالب ہے، ای طرح ہر زمین پر اس کا حکم چلتا ہے، آسانوں کی طرح
 ساتوں زمینوں کی بھی وہ تدبیر فرماتا ہے۔

سو پس اس کے علم سے کوئی چیز باہر مہیں، چاہے وہ کیسی ہی ہو۔

#### سورۂ تحریم مدنی ہے اور اس میں بارہ آئیتیں اور دو رکوع ہیں۔

### بِنُ \_\_\_\_\_ مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِوِ

ڛؙۅٚڒڠؙٳڶؾۜڿڒڒڔ

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ڽٙٳؿؿؙٵڵٮؚٚؿؙڸۄٞؾٛڗٟڡؙؗؗؗؗؗؗۄٚ؆ٞٳؙڝۜٛڵ۩۠ڡؙڮ؆ۺۘؾؿ۬ ڡۘۯؙۻؘٵؾٲۯ۫ۅؙٳڿػٷڶڷۿؙۼٞڣٛۅ۠ۯؾٞڿؽڎ۫۞

ا. اے نی! (مَنَّالَتَیْوَاً) جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے طال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ (اکیا) آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

ا. نی صَّالَیْنِیَا نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، وہ کیا تھی؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپٹدیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس سلیلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری ومسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ مُنافِیّنِ مفرت زینب بنت جحش ولله الله على وہاں معمول سے زبادہ دیر تک آپ کو تھہرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم تبار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی جس میں بیاند ہوتی ہے) کی ہو آرہی ہے۔ چانچہ انہوں نے ایبا ہی کیا۔ آپ مَلَا اَلْمَا اُلْمَا میں نے تو زینب (﴿الْمِنْا) کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قشم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیول گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ (صحبحہ البخاري، تفسير سورة التحريم) سنن نسائي ميں بيان كيا گيا ہے كه وہ ايك لونڈي تھي جس كو آپ مَثَالَيْنِكُم نے اپنے اوير حرام كرليا تقار (شخ الباني نے اسے صحح قرار ديا ہے) (سنن النسائي: ٨٢/٣) جب كه كچھ دوسرے علاء اسے ضعيف قرار ویتے ہیں۔ اس کی تفصیل دوسری کتابوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ وہا تھیں، جن ے نی منافیز کے صاحبزادے ابراہیم تولد ہوئے تھے۔یہ ایک مرتبہ حضرت حفصہ دلی کھا گے گھر آگئی تھیں، جب کہ حضرت حفصہ ولی خیا موجود نہیں تھیں۔ اتفاق سے انہی کی موجود گی میں حضرت حفصہ ولی مکنی انہیں نبی ملی کی ایم کیا ہے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھنا ناگوار گزرا، جے نبی مَنَافِیْکِم نے بھی محسوس فرمایا، جس پر آپ مَنَافِیْکِم نے حفرت حفصہ ڈیانٹنٹا کو راضی کرنے کے لیے قتم کھاکر ماریہ ڈانٹنٹا کو اپنے اوپر حرام کرلیا اور حفصہ ڈینٹنٹا کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتلائے۔ امام ابن حجر ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مخلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پنجاتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے بیک وقت دونوں یہ واقعات اس آیت کے نزول کا سبب بنے ہوں۔ (فتح الباري، تفسير سورة التحريم) امام شوكانی نے بھى اسى رائے كا اظہار كميا ہے اور دونوں قصول كو صحيح قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے حتیٰ که رسول الله مَثَاثِیْتُمْ ہجی یه اختیار نہیں رکھتے۔

قَدُ فَرَضَ اللهُ لَكُوْتَجِكَّةَ اَيْمَانِكُوْ وَاللهُ مَوْلَكُمُّ وَهُوَالْعَلِيُّوْ الْخَكِيمُ

وَإِذَ اَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ اَذُواجِهِ حَدِيثًا ۚ فَكَتَا نَبَّاتُ بِهِ وَأَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَتَالْبَاهَ أَلِهِ قَالَتُ مَنْ اَنْنَاكَ هٰذَا قَالَ نَبَّانَ الْجَلِيْمُ الْخَبِيْرُ

إِنْ تَتُونِياً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُونُكُمًا ۚ وَإِنْ

یقینا الله تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کردیا ہے<sup>(1)</sup> اور الله تمہارا کارساز ہے اور وہی (پورے) علم والا، حکمت والا ہے۔

سل اور یاد کر جب نی (مَنْ اللَّهُ اِنْ ) نے اپنی بعض عور توں
سے ایک پوشیدہ بات کہی، (۲) پس جب اس نے اس
بات کی خبر کردی (۳) اور اللہ نے اپنی کو اس پر
آگاہ کردیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتادی اور
تھوڑی سی ٹال گئے، (۳) پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی
کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس
نے دی۔ (۵) کہا سب جانے والے پوری خبر رکھنے
والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ (۱)

٣. (اے نبی مَثَالَيْنِظُم کی دونوں بيوبو!) اگر تم دونوں الله

ا. یعنی کفارہ اداکر کے اس کام کو کرنے کی، جس کو نہ کرنے کی قشم کھائی ہو، اجازت دے دی، قشم کا یہ کفارہ سورہ مائدہ: ۸۹ میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی شکافی ہوا کھارہ اداکیا۔ (خ القدر) اس امر میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے تو اس کا کیا علم ہے؟ جمہور علماء کے بنوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی نہ اس پر کفارہ ہے، اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طلاق ہے، تو طلاق ہوجائے گی اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو رائج تول کے مطابق یہ قشم ہے، اس کے لیے کفارہ کیمین (قشم کے کفارہ) کی اور اگر طلاق کے دایر القابیر)

۲. وہ پوشیدہ بات شہد کو یا ماریہ ڈی ٹھٹا کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ سَلَ ٹیٹٹا نے حضرت حضہ ڈی ٹھٹا سے کی تھی۔
 ۳. لیعنی حضہ ڈی ٹھٹانے وہ بات حضرت عائشہ ڈیلٹا کو جا کر بتلادی۔

م. لینی حفصہ ڈیلٹنا کو بتلادیا کہ تم نے میرا راز فاش کردیا ہے۔ تاہم اپنی تکریم وعظمت کے پیش نظر ساری بات بتانے سے اعراض فرماما۔

ه. جب نبی سَکَاتَیْنَا نَے حفصہ نَیْنَا کو بتلایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کردیا ہے تو وہ حیران ہوئیں کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ نُیْنَا کے علاوہ کی کو یہ بات نہیں بتلائی تھی اور عائشہ نُیْنَا ہے انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتلادیں گی، کیونکہ وہ شریک معاملہ تھیں۔

۲. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ سَکَالْیَا اُم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔

تَظْهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ هُوَمُولُلهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَلِكَةُ بُعُكَ ذَٰ لِكَ ظَهِيُّنُ

عَلَى رَبُّةَ إِنْ طَلَقَكُنَّ اَنُيُّدِيلَةَ اَذُواجًا خَيُرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِلْتٍ شُؤْمِنْتٍ فِينْتِ تَبِّلْتٍ غِيلَاتٍ سَلِيلْتٍ تَيِّبْتٍ وَاَبْكَارًا ۞

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْاَ انْفُسَكُو وَاهْلِيكُوْ نَارًا وَّقُوْدُهُا النَّاسُ وَالِجَارَةُ عَلَيْهُا مَلَلِكُهُ غَلِكُمُّ

کے سامنے توبہ کراو (تو بہت بہتر ہے)(ا) یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں(ا) اور اگر تم نبی (النظافیا) کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کروگی تو یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل (علیفیا) ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔(ا)

6. اگر وہ (پیغیر مُنَافَیْقِم) تہمیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بویاں عنایت فرمائے گا، (ش) جو اسلام والیاں، ایمان والیاں اللہ کے حضور جھنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجالانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی بیوہ اور کواریاں۔

۲. اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
 اس آگ سے بچاؤ<sup>(۱)</sup> جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر

ا. یا تمهاری توبہ قبول کرلی جائے گی، یہ شرط (إِنْ تَتُوبَا) کا جواب محذوف ہے۔

۲. لیعن حق ہے ہٹ گئے ہیں اور وہ ہے ان کا ایسی چیز کا پیند کرنا جو نبی شکی تی آئے گئے لیے ناگوار تھی۔ (فٹے اللہ)
 ۳۰. لیعن نبی شکی تی آئے گئے ہیں تم جھہ بندی کروگی تو نبی کا پھھ نہیں بگاڑ سکوگی، اس لیے کہ نبی کا مدد گار تو اللہ بھی ہے اور مومنین اور ملائکہ بھی۔

مل یہ تنبیہ کے طور پر ازواج مطہرات کو کہا جارہا ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیفیر کو تم سے بھی بہتر بویاں عطا کر سکتا ہے۔

۵. ڈیٹبات، ڈیٹٹ کی جع ہے، (لوٹ آنے والی) بیوہ عورت کو ڈیٹٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خاوند سے واپس لوث آتی ہے اور پھر اس طرح بے خاوند رہ جاتی ہے چیسے پہلے تھی۔ آبگاڑ، بیکڑ کی جمع ہے، کنواری عورت۔ اسے بکر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھی اپنی اسی پہلی حالت پر ہوتی ہے جس پر اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ (خ القرر) بعض روایات میں آتا ہے کہ ڈیٹٹ سے حفرت آ بیہ (فرعون کی بیوی) اور بیکڑ حفرت مریم (حضرت عیسیٰ غالیظا کی والدہ) مراد ہیں۔ یعنی جنت میں ان دونوں کو نبی شاؤیئر کی بیویاں بنادیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن ان روایات کی بنیاد پر ایسا خیال رکھنا یا بیان کرنا حیج نبیں ہے کیونکہ شدا ہے دوایات بیا ہو ایسا خیال رکھنا یا

۲. اس میں اہل ایمان کو ان کی ایک نہایت اہم ذے داری کی طرف توجہ دلائی گئ ہے اور وہ ہے، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اور ان کی اسلامی تعلیم وتربیت کا اہتمام، تاکہ یہ سب جہنم کا ایند ھن بننے سے فی جائیں۔ اس لیے

شِكَادٌ ۗ لَايَعُصُونَ اللهُ مَاۤاَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَايْؤُمَرُونَ۞

ؽؘٳؿٞۿٵڷۮؚؠ۫ؽڬڡٚۯؙۉٳڵڗۼۧؾٛۮؚۯۅٳٳڵؠۅؙڡڒٳؾ۫ؠٵ ۼٛۯۏڽؙ؆ڴؽ۬ؿؙؠؙؾڠؠڵۏڹ۞۫

ؽؘٳؿۿٵڷڹڹؿؙٵڡؙڹؙۉٵڎٷٛٷٛٳٙڮٵٮڶڎۊٷؽۊۘٞڞٛۅۘٵ ۼٮٮؽڒڲ۠ڋٲڽؿ۠ڲڣڒۼؽؙڴۅۺؾٵڮٷۏؽڍڿڬڴ ڿێ۠ؾۼۘڔؿؠڹؙؾۼؖؿٵڵڒٛٮۿؙٷێؽۄٞڒڮۼؙڿؽٳۺ ٵڵؿؚؿۘۜۅٲڵؽؽؙڹٵۿٷڶڡػۀٞڶٛۏۯۿۅؙڛؙۼؽڹؽٵؽۑؽؿٷ ۅڽٳٛؽؿٵڹۿٷؠڠٛۏڷۏڹڒؾڹۜٲڶۊؙؠۅڶڹٵٛۏ۫ۯؽٵۅٵٚۼٛڣ؆ڶؽٵ ٳڹڮۼڵڽٷۺٞؿؙڴؾؽؿۯ۞

يَايَّهُ النَّيِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيِّنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ وْوَمَا وْلِهُمَّ جَهَّمٌ وَبِشُ الْمُصِيْرُ<sup>©</sup>

جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جو تھم دیتا ہے اسکی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم دیا جائے بجالاتے ہیں۔

کافرو! آج تم عذر وبہانے مت کرو۔ حمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جارہا ہے۔

٨. اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو۔ (۱) قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کردے اور تمہیں الیی جنتوں میں داخل کرے جن کے ینچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن اللہ تعالی نی کو اور ایمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوانہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہول گے اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور دعائیں کرتے ہول گے اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور عطا فرما (۱) اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عطا فرما (۱) اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حجاد کرو (۱) اور ان پر سختی کرو (۱) ان کا شکانا جہنم ہے اور وہ کرو (۱) اور ان پر سختی کرو (۱) ان کا شکانا جہنم ہے اور وہ

رسول الله مَنَّ اللَّيْمَ نَ فرما يا ہے كہ جب بچه سات سال كى عمر كو چَنِجَ جائے تو اسے نماز كى تلقين كرو، اور دس سال كى عمر كے بچول ميں نماز سے تسابل و يكھو تو انہيں سرزنش كرو۔ (سنن أبي داود، وسنن الترمذي، كتاب الصلوٰة) فقتهاء نے كہا ہے، اس طرح روزے ان ہے دكھوائے جائيں اور ديگر احكام كے اتباع كى تلقين انہيں كى جائے۔ تاكہ جب وہ شعور كى عمر كو بہنچيں تو اس دين حق كا شعور كھى انہيں حاصل ہوچكا ہو۔ (ابن عير)

1. خالص توبہ یہ ہے کہ: (۱) جس گناہ ہے وہ توبہ کررہا ہے، اسے ترک کردے۔ (۲) اس پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے۔ (۳) آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم رکھے۔ (۳) اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق غصب کیا ہے، اس کا ازالہ کرے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے معافی مانگے۔ محض زبان سے توبہ توبہ کرلینا کوئی معنی نہیں رکھا۔

7. یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھادیا جائے گا، جیسا کہ سورۂ حدید میں تفصیل گزری۔ اہل ایمان کہیں گے، جنت میں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور اس کا اتمام فرما۔

۳. کفار کے ساتھ جہاد وقتال کے ساتھ، اور منافقین سے ان پر حدود الی قائم کرکے، جب وہ ایسے کام کریں جو موجب حد ہول۔ ہم. لینی دعوت وتبلیغ میں سختی اور احکام شریعت میں در شتی اختیار کریں۔ کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے

بہت بری جگہ ہے۔

•ا. الله تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح (عَلیْمِیاً) کی بیوی اورلوط (عَلیْمِیاً) کی بیوی کی مثال بیان فرمائی (۲) یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو (شائستہ اور) نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی (۳) پس وہ دونوں (نیک بندے) ان سے اللہ کے (کسی عذاب کو) نہ روک سکے (۳) اور حکم دے دیا (اے عور تو) دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ (۵)

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَهُواامُرَأَتَ نُوءُ وَّامُرَاتَكُوْطِ كَانَتَاعَتْ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَكُوْيُغِنْيَا عَنْهُمَامِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيْلُ ادُخْلَاالتَّارَمَعَ اللهٰ خِيلِينَ ۞

ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حکمت تبلیغ کبھی نرمی کی متقاضی ہوتی ہے اور کبھی سختی کی۔ ہر جگہ نرمی کبھی مناسب نہیں اور ہر جگہ سختی بھی مفید نہیں رہتی۔ تبلیغ ودعوت میں حالات وظروف اور اشخاص وافراد کے اعتبار سے نرمی یا سختی کرنے کی ضرورت ہے۔

ا. لینی کا فرول اور منافقول دونول کا ٹھکانا جہنم ہے۔

٣٠. مَثَلٌ كا مطلب ہے كى الي حالت كا بيان كرنا جس ميں ندرت وغرابت ہو، تاكہ اس كے ذريعے سے ايك دوسرى حالت كا تعارف ہوجائے جو ندرت وغرابت ميں اس كے مماثل ہو۔ مطلب يہ ہوا كہ ان كافروں كے حال كے ليے اللہ
 نے ايك مثال بيان فرمائی ہے۔ جو نوح اور لوط عَنْهَا كَلَ بيويوں كى ہے۔

س. یہاں خیانت سے مراد عصمت میں خیانت نہیں، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی بیوی بد کار نہیں ہوئی۔ (فُخ القدر) خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے خاوندوں پر ایمان نہیں لائیں، نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی جمدردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں، چنانچہ نوح غلینا کی بیوی، حضرت نوح غلینا کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون (ویوانہ) ہے اور لوط غلینا کی بیوی اپنی قوم کے لوط غلینا کی بیوی اپنی قوم کے لوط غلینا کی بیوی اپنی قوم کے خاوندوں کی چغلیاں کھائی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں میں اپنے خاوندوں کی چغلیاں کھائی تھیں۔

۷. لیعنی نوح اور لوط علیال وونوں، باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کے پیغیر تھے، جو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بھاسکے۔

۵. یہ انہیں قیامت کے دن کہا جائے گا یا موت کے وقت انہیں کہا گیا کا فروں کی یہ مثال بطور خاص یہاں ذکر کرنے سے مقصود ازواج مطہر ات کو تنبیہ کرنا ہے کہ وہ بے شک اس رسول کے حرم کی زینت ہیں، جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے رسول کی مخالفت کی یا انہیں تکلیف پہنچائی تو وہ بھی اللہ کی گرفت میں آسکی ہیں، اور اگر ایسا ہوگیا تو چھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔

ۅٙڞؘۯؚڹۘٵٮڵۿؙڡؿؘڵٳڷێۮؚؽڹٵڡٮؗۏؙٵڡ۫ٮۯٲؾ؋ؚۯڠۅٛڽٛ ٳۮ۫ۊؘٵڶڎۘۯؾ۪ٵڹڹڸٛۼٮ۫ڬڮڹؽؾ۠ٳڧٳٛۼؾٛۊۅؘۼؚؾؽ۬ڡ۪ؽ ڣۯ۫ٷڽؘٷڟڸ؋ۅؘۼؚۘؾؽ۫ڝؚؽٳڶۼۘۊؙ؞ؚٳڵڟٚڶؚؠؽڹ۞

وَمَوْيَحَ ابْنَتَ عِمْرَنَ الَّتِنَّ آَحُصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفُخُنَافِيهُ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَكَافَتُ بِكِلِماتِ رَبِّهَا وَكُنُّيهِ وَكَانَتُ مِنَ الْفِيْدِيْنِ أَ

11. اور الله تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی (۱) جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب! میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لو گوں سے خلاصی دے۔

11. اور (مثال بیان فرمائی) مریم بنت عمران کی جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی اور اس (مریم) نے اپنے رب کی ہاتوں (<sup>(4)</sup> اور اس کی کتابوں کی تقدیق کی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ (<sup>(4)</sup>

ا. یعنی ان کی ترغیب، ثبات قدی، استقامت فی الدین اور شدائد میں صبر کے لیے۔ نیزیہ بتلانے کے لیے کہ کفر کی صولت و شوکت، ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، جیسے فرعون کی بیوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بڑے کافر کے تحت تھی۔ لیکن وہ اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا۔

عضرت مریم علیتاً کے ذکر سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ایک بگڑی ہوئی قوم کے در میان رہتی تھیں، لیکن اللہ نے انہیں دنیا وآخرت میں شرف وکرامت سے سرفراز فرمایا اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں فضیات عطا فرمائی۔

٣. كلمات رب سے مراد، شرائع اللي بي-

المجر العنی ایسے لوگوں میں سے یا خاندان میں سے تھیں جو فرمال بردار، عبادت گزار اور صلاح وطاعت میں ممتاز تھا۔ حدیث میں ہے۔ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ بین فرقائی (مردول آسیہ بین فرقائی (مردول میں فرقایا (مردول میں فرقایا (مردول میں فرقایا (مردول میں فرقایا (مردول میں کامل صرف فرعول کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت محمول بہت ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں کامل صرف فرعول کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد (فرقائی ہیں اور عائشہ (فرقائی) کی فضیلت عورتوں پر ایسے سے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے)۔ (صحیح المباداری، کتاب بدہ الخلق، باب ضرب الله مناکہ وصحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل خدیجہ)

#### سورۂ ملک کلی ہے اور اس میں تنیں آ یتیں اور دو رکوع ہیں۔

# \_\_\_\_\_ الله الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ

سَيْوَرَقُ المُذَافِي

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

### تَـٰبَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۗ وَهُوَعَلَى كُلِّ شُكُو ۗ قَدِيُرُهُ

بہت بابر کت ہے وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں باد شاہی ہے<sup>(1)</sup> اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
 جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تہمیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، (۱) اور وہ غالب (اور) بخشنے والا ہے۔

ۣٳٮۜٚڹؠؽ۫ڂؘڮۜٙٵڵؠۅؙػٷٵڵۼڸۏؗڰؘڸؽڹؙۅؙڴٷٳؽ۠ڰؙٷ ٳڂٛڛڽؙۼؠٙڴڎػۿؙۊاڵۼڔۣ۫ؽڗؙ۠اڵۼؘڡٛ۫ۅٛڒؗ۞

س. جس نے سات آسان اوپر تلے بنائے۔ (تو اے ویکھنے

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ مَمُوْتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ

ا. تَبَارَكَ، بَرَكَةٌ ہے ہے، النَّمَآءُ والزِّيَادَةُ، برْ هوترى اور زيادتى كے معنى ميں۔ بعض نے معنی كيے بين، مخلوقات كى صفات سے بلند اور برتر۔ تفاعل كا صيغ مبالغ كے ليے ہے۔ "اى كے ہاتھ ميں بادشاہى ہے" يعنی ہر طرح كى قدرت اور غلبہ اى كو حاصل ہے، وہ كائنات ميں جس طرح كا تصرف كرے، كوئى اسے روك نہيں سكتا، وہ شاہ كو گدا اور گدا كو شاہ بنادے، امير كو غريب غريب كو امير كردے۔ كوئى اس كى حكمت ومشيت ميں دخل نہيں وے سكتا۔

۲. روح، ایک ایک غیر مرئی چیز ہے کہ جس بدن ہے اس کا تعلق واتصال ہوجائے، وہ زندہ کہلاتا ہے اور جس بدن ہے اس کا تعلق منقطع ہوجائے، وہ موت ہے ہم کنار ہوجاتا ہے۔ اس نے یہ عارضی زندگی کا سلسلہ، جس کے بعد موت ہے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ اس زندگی کا صحیح استعال کون کرتا ہے؟ جو اسے ایمان واطاعت کے لیے استعال کون کرتا ہے؟ جو اسے ایمان واطاعت کے لیے استعال کرے گا، اس کے لیے بہترین جزاء ہے اور دوسرول کے لیے عذاب۔

الرَّحْلِن مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرُّهَلُ تَرْي مِنْ فُطُوْرِ۞

ثُقُرَّارُحِعِ الْبُحَرَكَرَّتَيْنِي يَنْقَلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرُّ خَاسِئًا وَهُوَحَسِيْرُ۞

وَلَقَدُزُنَيُّنَا السَّمَا أَءَ السُّهُ نَيْنَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلُنْهَا رُجُوْمًا لِّلشَّىٰ لِطِيُنِ وَاَعْتَدُنْ نَا لَهُمُّ عَذَا السَّعِيْنِ

> ۅؘڵڷۮؽؙؽؘػڡٞۯؙۊٳؠڗؚؾؚۿؚۄؙۘٛۼڬٙٵٮٜٛڿۿڎٚۄؙ ۅؘڽؿؙؙڽؙٵڵؠڝؚؽؙۯٛ

إِذَا أَنْقُوا فِيْهَا مَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُنَّ

تَكَادُتُمَيِّزُمِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَ ٱلْقِيَ فِيهُا فَوْجُ

والے) اللہ رحمٰن کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، ('' دوبارہ (نظریں ڈال کر) دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آرہا ہے۔ ''

م. پھر دوہرا کر دو دو بار دیکھ لے تیری نگاہ تیری طرف ذلیل (وعاجز) ہو کر تھی ہوئی لوٹ آئے گا۔<sup>(۳)</sup>

اور بیشک ہم نے آسان دنیا کو چراغوں (ساروں) سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنادیا (\*) اور شیطانوں کے لیے ہم نے (دوزخ کا جلانے والا) عذاب تیار کردیا۔

۲. اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔

ک. جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش ماررہی ہوگی۔ (۵)

٨. قريب ہے كه (الجمي) غصے كے مارے كھٹ جائے،(١)

ا. یعنی کوئی تناقض، کوئی بھی، کوئی نقص اور کوئی خلل، بلکہ وہ بالکل سیدھے اور برابر میں جو اس بات پر دلالت کرتے بیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے متعدد نہیں ہیں۔

۲. بعض دفعہ دوبارہ غور سے دیکھنے سے کوئی نقص اور عیب نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ باربار دیکھو کہ کیا تہمیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟

٣. يه مزيد تاكيد ب جس كا مقصد اپني عظيم قدرت اور وحدانيت كو واضح تر كرنا ب-

مم. یہاں ساروں کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں ایک آسانوں کی زینت، کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں۔ دوسرا، شیطان اگر آسانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کر ان پر گرتے ہیں۔ تیسرا مقصد ان کا یہ ہے جے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے کہ ان سے برو بحر میں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔

۵. شَهِیْقٌ اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے، یہ فتیج ترین آواز ہوتی ہے۔ جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلار بی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔

٢. يا مارے غيظ وغضب كے اس كے حص ايك دوسرے سے الگ جوجائيں گے۔ يہ جہنم كافروں كو ديكھ كر غضب ناك

# سَأَلَهُ مُ خَزَنَتُهَا ٱلَّهُ يَأْتِلُهُ نَذِيْرٌ٥

عَالُوَا مَلِ قَدُجَاءُ مَا نَنِ ثُرُهُ فَكَدَّيْنَا وَقُلْمَا مَا نَزَلَ اللهُ مِنْ شَكَّ عُلِّ ان ٱنْتُوْلِا فِي صَلْلٍ كِيدٍ ۞

وَقَالُوْالوَكُنَّااَنَسُمُعُ اَوْنَعُقِلُ مَاكُنَّافِنَ اَصُحٰبِ السَّعِيْرِ ۞

نَاعُتَرَفُوْابِنَانَبْهِمُ ۚ فَسُحُقًا لِإِكَمُّطِي السَّعِيْرِ <u>ۗ</u>

ٳؾۜٵڴڹؽؙؽؘڲڞٛؿؘۏؙؽؘۯڗۜؾۿۄؙڔڸڷۼؽٮؙؚؚڷۿؙۄۛڡۧۼ۫ڡٛۯۊؖ۠ ۊۜٲڿٛۯ۠ڲؠؿؙۯۛ۞

جب تجھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس سے جہم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟(1)

9. وہ جواب دیں گے کہ بیشک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ تم بہت بڑی گر اہی میں ہی ہو۔ (۲)

• ا. اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوز خیوں میں (شریک) نہ ہوتے۔(۳)

اا. اس طرح وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرلیں گے (۱۰) اب یہ دوزخی دفع ہوں (دور ہوں)۔(۵)

۱۲. بیشک جو لوگ اپنے پرورد گار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہے اسے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔(۱)

ہوگی، جس کا شعور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرمادے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے اندر یہ ادراک وشعور پیدا کردینا کوئی مشکل نہیں ہے۔

ا. جس کی وجہ سے متہیں آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا ہے۔

۲. لیعنی ہم نے پیغیروں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا، آسانی کتابوں کا ہی سرے سے انکار کردیا، حتی کہ اللہ کے پیغیروں کو ہم نے کہا کہ تم بڑی گراہی میں مبتلا ہو۔

۳. لینی غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نصیحتوں کو آویزہ گوش بنالیتے، اس طرح اللہ کی دی ہوئی عقل سے مجھی سوچنے سبھنے کا کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔

٨٠. جس كى بنا پر مستحق عذاب قرار پائے، اور وہ ہے كفر اور انبياء عليظم كى تكذيب

۵. لینی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ، سُدُقٌ، جہنم کی ایک وادی کانام ہے۔

٣. یہ اہل کفر و تکذیب کے مقابلے میں اہل ایمان کا اور ان نعتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی۔ بِالْغَیْبِ کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، لیکن پیغیبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب، یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے۔
 اللہ سے ڈرتے رہے۔

ۅٙٲڛڗؙ۠ۉٵۊٞۏڷڴڎؙٳٛۅاج۫ۿڒؙۉٲڮڋٳؾۜٞ؋ۼڸؽؙڎ۠ڒۣؽۮٙٵؾ الصُّدُوْرِ

ٱلَابَعُلَهُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿

هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِن يِّذْقِهُ وَالَيْهِ النَّشُورُ

ءَآمِنُتُوْمُّنُ فِي السَّمَآءِ أَنُ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَإِذَاهِيَ تَنُوُرُهُ

الله اور تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو<sup>(۱)</sup> وہ تو سینوں کی پوشید گیوں کو بھی بخو بی جانتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

۱۳ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ (۳) پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ (۴)

10. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بہت و مطیع کرویا<sup>(۵)</sup> تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو<sup>(۱)</sup> اور اللہ کی روزیاں کھاؤ (پیو) <sup>(۵)</sup> اور اسی کی طرف (تمہیں) جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔

17. کیا تم اس بات سے بے خوف ہوگئے ہو کہ آسانوں والا تہمیں زمین میں دھنسادے اور اجانک زمین لرزنے لگے۔(^)

ا. یہ پھر کافروں سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تم رسول الله سَلَقَظِیَم کے بارے میں جھپ کر باتیں کرو یا علانیہ، سب الله کے علم میں ہے۔ اس سے کوئی بات مخفی نہیں۔

۲. یہ سر وجہر جاننے کی تعلیل ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، تمہاری باتیں کس طرح اس سے پوشیدہ رہ سکتی میں؟

س. لیعنی سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ سکتا ہے، استقبام، انکار کے لیے ہے، لیعنی نہیں رہ سکتا۔

٣. لَطِيْفٌ كَ مَعَىٰ بَى باريك بين ك بين الَّذِيْ لَطُفَ عِلْمُهُ بِمَا فِي الْقُلُوْبِ (فنح القدير) جس كا علم اتنا لطيف ب كه ولول ميں پرورش يانے والى باتوں كو بھى وہ جانتا ہے۔

۵. ذَلُوْلٌ کے معنی، مطیع ومنقاد کے ہیں جو تمہارے سامنے جھک جائے، سرتابی نہ کرے۔ یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم
 اور آسان کردیا ہے، اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہوجاتا۔

۲. مَنَاكِبَ مَنْكِبٌ كَى جَعْ ہے، جانب يهال اس سے مراد اس كے راستے اور اطراف وجوانب ہيں۔ امر اباحت كے ليے ہے، ليني اس كے راستوں ميں چلو۔

کیعنی زمین کی پیدادار سے کھاؤ پیو۔

٨. ليعنى الله تعالى جو آسانوں پر ليعنى عرش پر جلوه گر ہے، يه كافروں كو ڈرايا جارہا ہے كه آسانوں والى ذات جب چاہے شہيں زمين ميں دھنمادے۔ ليعنى وى زمين جو تمہارى قرارگاہ ہے اور تمہارى روزى كا مخزن ومنیع ہے، الله تعالى اى زمين كو، جو نہايت پرسكون ہے، حركت و جنبش ميں لاكر تمہارى ہلاكت كا باعث بناسكتا ہے۔

آمُر أَمِنْ تُوْمُنُ فِي السَّمَاءِ آنُ يُّوْسِلَ عَلَيْكُوْ حَاصِبًا فُسَتَعُلُونَ كَيْثَ نَنِيْرِ ﴿

وَلَقَدُ كَنَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِهِمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْدِ@

ٱۅۜٙڵۄ۫ؽڒۉؙٳٳڮٙٳڶڟؽڔۏؘۏڰۿؙۄؙۻٙڡٚؾۊۜؽڨ۬ۑڞؙؽؖٛ ڡٵؽؙۺڴۿؾٳڒٳڶڗؙٷؿٝٳػؘ؋ؠڴۣۺٞؽؙٞڴؘڹڝؽڗ۠۞

ٱ؆ٞؽؗۿؽؘٵٳڰڹؽۿۅؙڿؙٮ۠ۮ۠ڷۘڪٛؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗؠؙڝؙٷڴۄ۫ۺ ۮؙۅؙڹٳڶڒۜڂؠ۬ڹٵڹٳڶڬڟؗۯؙۏڹٳڰ؈ٛٚۼٛۯۏڕ۞ ٵ؆ۜؽؙۿؽٙٵٳڰڹؽؙؾۯؙۯ۠ڠڴۏٳؽٵڝؘػ ڔڹۯ۫ۊؘۜۘٷڹؙؙؙؙؙؙۧٛڰڒؙڐٷؙٳؽ۬ٷ۫ڗؚۜۊٞڡؙؙڡؙؙۅ۫ڔٟ۞

ال یا کیا تم اس بات سے نڈر ہوگئے ہو کہ آسانوں والا تم پر پتھر برسادے؟ (۱) پھر تو تمہیں معلوم ہوہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیبا تھا۔ (۲)

 اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھو ان یر میرا عذاب کیما کچھ ہوا؟

19. کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور (کبھی کبھی) سمیٹے ہوئے (اڑنے والے) پر ندوں کو نہیں دیکھتے، (م) انہیں (اللہ) رحمٰن ہی (ہوا وفضا میں) تھامے ہوئے ہے۔ (م) بیشک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔

۳۰. سوائے اللہ کے تمہارا وہ کونسا لشکر ہے جو تمہاری مدد
 کرسکے (۵) کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں۔ (۱)

۲۱. اگر اللہ تعالی اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تہمیں روزی دے گا؟<sup>(2)</sup> بلکہ (کافر) تو سرکثی اور بدکئے

ا. جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب الفیل (ہاتھیوں والے ابرجہ اور اس کے لفکر) پر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کردیا۔

۲. کیکن اس وقت یه علم، بے فائدہ ہو گا۔

۳. پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلا لیتا ہے اور مجھی دوران پرواز پرول کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا، صَفُّ اور سمیٹ لینا قَدْضٌ ہے۔

م. لینی دوران پرواز ان پرندول کو تھامے رکھنے والا کون ہے، جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ یہ اللہ رحمٰن ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔

۵. یہ استفہام تقریع وتو ی کے لیے ہے۔ جُندٌ کے معنی ہیں لشکر، جھد یعنی کوئی لشکر اور جھد ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ
 کے عذاب سے بچاسکے۔

٢. جس ميں انہيں شيطان نے مبتلا كر ركھا ہے۔

2. لیعنی اللہ بارش نہ برسائے، یا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کردے، جیسا کہ بعض بعض دفعہ وہ ایسا کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا سلسلہ موقوف ہوجائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کردے تو کیا کوئی اور ہے جو اللہ کی اس مشیت کے برعکس تمہیں روزی مہیا کردے؟ ير اڑ گئے ہيں۔(۱)

اَفَمَنُ يَّمُشِيُ مُصِبَّاعَلَ وَجُهِمَ آهُ لَآى اَمَّنُ يَهُشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُنْسَتَقِيْمٍ ﴿

قُلُ هُوَالَّذِيُّ اَنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُوُ السَّمْعَ وَالْوَبْصَارَ وَالْوَنْدِةَ قَلِيلُالْمَّاتَثُكُرُونَ۞

قُلُ هُوَالَّذِي دُرَاكُونِ الْأَرْضِ وَاللَّهِ تُحْتَوُونَ۞

۲۲. اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہوکر چلے (\*) یا وہ جو سیدھا (پیروں کے بل) راہ راست پر چلاہو؟ (\*)

۲۳. کہہ و بیجے کہ وہی (اللہ) ہے جس نے شہبیں پیدا کیا<sup>(\*)</sup> اور تمہارے کان آ <sup>تک</sup>صیل اور دل بنائے<sup>(۵)</sup> تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔<sup>(۱)</sup>

۲۳. کہہ دیجے کہ وہی ہے جس نے تہہیں زمین میں پھیلادیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگ۔(<sup>(2)</sup>

ا. لینی وعظ و نصیحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض و نفور میں ہی بڑھتے چلے جارہے ہیں، عبرت کپڑتے ہیں اور نہ غورو فکر کرتے ہیں۔

۲. منہ کے بل اوندھا چلنے والے کو دائیں بائیں اور آگے کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچ سکتا۔ ای طرح دنیا میں اللہ کی معصیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرے کی کامیابی سے محروم رہے گا۔

ساب جس میں کوئی بھی اور انحراف نہ ہو اور اس کو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آرہا ہو۔ ظاہر ہے یہ مخف اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ کی اطاعت کا سیدھا راستہ اپنانے والا، آخرے میں سرخرو رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت کے دن انکی ہوگی۔ کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے، جیسے کافروں کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا: ﴿وَيَعْشَرُونُ بُونِهُ الْقِیْمَةِ عَلَى وَجُوفِهِ الْقِیْمَةِ عَلَى وَجُوفِهِ اللهُ الله بی ہے۔

اللہ اللہ بی ہے۔

اللہ بیلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ بی ہے۔

۵. جن ہے تم سن سکو، دیکھ سکو اور اللہ کی مخلوق میں غوروفکر کرکے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرسکو۔ تین توتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان مسموعات، مبصرات اور معقولات کا ادراک کرسکتا ہے، یہ ایک طرح سے اتمام ججت بھی ہے اور اللہ کی ان نعتوں پر شکر نہ کرنے کی فدمت بھی۔ اس لیے آگے فرمایا، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔
 ۲. لیعنی شُکدًا قَلیدًل یا زَمَنًا قَلیدٌ یا قلت شکر سے مراد ان کی طرف سے شکر کا عدم وجود ہے۔

2. لیعنی انسانوں کو پیدا کرکے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے اور قیامت کے دن سب جمع بھی اس کے پاس ہول گے، کسی اور کے پاس نہیں۔

وَيَقُوْلُونَ مَتَى لِهٰذَاالُوعُدُانِ كُنُنُورُ صٰدِقِيْنَ۞

قُلْ إِنْمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مِنْ يُنَ رُن

فَلَتَّالِ اَوْهُ زُلْفَةً بِيِّنَتُ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَهُ وَا

قُلُ ٱرَءِيْتُمُ إِنَّ ٱهُلكَنِي اللهُ وَمَنْ مِّعِيَ ٱوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيُو ُ الْكِفِرِيْنَ مِنْ عَنَابٍ ٱلِيُجِرِ

قُلْ هُوَالرَّحْمِنُ الْمَنَّابِ وَعَلَيْ وَتَوَكَّلْنَا ۚ

۲۵. اور (کافر) پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سے ہو (تو بتاؤ؟)۔

ا سے بدر ربر برائی کا علم تو اللہ ہی کو ہے، "میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کردینے والا ہوں۔ (")

14. آپ کہ ویا ہوں۔ (")

15. اور جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے (")

16. اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ (ف)

17. اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جمے تم طلب کیا کرتے

۲۸. آپ کہہ دیجے اچھا اگر جھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہلاک کردے یا ہم پر رحم کرے (بہر صورت یہ تو بتاؤ) کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بجائے گا؟ (2)

٢٩. آپ كهد د يجيے كد وى رطن ہے ہم تو اس پر ايمان

ا. يه كافر بطور استهزاء اور قيامت كو مستبعد سيحق بوئ كتب تهد

۲. اس کے سواکوئی نہیں جاننا، دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿قُلْ إِنْمَاعِلْمُهَاعِنْدَادَةِ ﴾ (آپ فرما دیجے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے)۔ (الأعراف: ۱۸۷)

۳. لینی میراکام تو اس انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی وجہ سے تنہارا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں میراکام انذار ہے، غیب کی خبریں بتلانا نہیں۔ الا یہ کہ جس کی بابت خود الله مجھے بتلادے۔

٨٠. رَأُوهُ ميں سمير كا مرجع اكثر مفسرين كے نزديك عذاب قيامت ہے۔

۵. لیعنی ذات، ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہرول پر ہوائیاں اڑر بی ہول گی۔ جس کو دوسرے مقام پر چہرول کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (آل عمران: ۱۰۲)

۷. تَدْعُوْنَ اور تُدْعَوْنَ کے ایک ہی معنی ہیں۔ لیعنی یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو، وہی ہے جے تم دنیا میں جلد طلب کرتے تھے۔ جیسے سورۂ ص: ۱۷، اور الأنفال: ۳۲، وغیرہ میں ہے۔

2. مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے سے ہلاک کردے یا انہیں مہلت دے دے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور رجاء کے درمیان ہیں، پس حمہیں تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون بچاہے گا؟

فَسَتَعْلَمُونَ مَن هُو فِي ضَللٍ مُّبِينِ ٠

قُلُ آرَءَيْتُوْانَ آصُبِحَ مَآوُكُوْغُورًافَهَنُ عَاٰتِيكُوْ بِمَآءٍ مَعِينٍ خُ

لاچکے (۱) اور اسی پر ہمارا بھر وسہ ہے۔ (۲) تمہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ صریح گرائی میں کون ہے؟ (۳)
• س. آپ کہہ دیجیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے (پنے کا) پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ (۳)

ا. لعنی اس کی وحداست پر، اسی لیے اس کے ساتھ شریک نہیں تھہرائے۔

۲. کی اور پر نہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات ای کے سپر د کرتے ہیں، کی اور کے نہیں۔ جیسے مشرک کرتے ہیں۔ ۱۳. تم ہو یا ہم؟ اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔

<sup>4.</sup> غَوْرٌ کے معنی ہیں خشک ہوجانا یا اتنی گہرائی میں چلاجانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو۔ لیعنی اگر اللہ تعالی پانی خشک فرمادے کہ اس کا وجود ہی ختم ہوجائے یا اتنی گہرائی میں کردے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہوجائیں تو بتلاؤ پھر کون ہے جو تہمیں جاری، صاف اور نتھرا ہوا پانی مہیا کردے؟ لیعنی کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مہریائی ہے کہ تمہاری معصیتوں کے باوجود وہ تہمیں پانی سے بھی محروم نہیں فرماتا۔

# سورہ قلم کی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# \_\_\_\_ مالله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

سُورَةُ القِهَ إِنَّ الْمُعَالِمُ مِنْ

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. نَ، (ا) قشم ہے قلم کی اور (۱) اس کی جو کچھ کہ وہ (فرشتے) لکھتے ہیں۔(

نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ كُ

٢. تو اين رب ك فضل سے ديوانه نہيں ہے۔ ۳. اور بے شک تیرے لیے بے انتہاء اجر ہے۔ (۵)

مَا اَنْتَ بِيغُمَةِ رَبِّكَ بِمَجُنُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَاجُرًّا غَيْرُمَمُنُون ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيْهِ \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيْهِ \*

م. اور بیشک تو بہت بڑے (عمدہ) اخلاق پر ہے۔(<sup>(1)</sup>

فَسَيْمُ وَ مُومُ وَرِيْنَ

۵. پس اب تو مجمی دیکھ لے گا اور یہ مجمی دیکھ

ا. نن، ای طرح حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے اس سے قبل صّ، قَ اور دیگر فواتح سور گزر کیے ہیں۔ ۲. قلم کی قشم کھائی، جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے تبیین وتوضیح ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو نقدیر لکھنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اس نے ابد تک جونے والی ساری چیزیں لکھ ویں۔ (تفسیر سورة نّ والقلم وقال الألباني صحیح)

س. یَسْطُرُ وْنَ كا مرجع اصحاب قلم بین، جس پر قلم كا لفظ دلالت كرتا ہے۔ اس لیے كه آلهٔ كتابت كا ذكر كاتب كے وجود کو متلزم ہے۔ مطلب ہے کہ اس کی بھی قسم جو لکھنے والے لکھتے ہیں یا پھر مرجع فرشتے ہیں، جیسے ترجمہ سے واضح ہے۔ ہم. یہ جواب قشم ہے، جس میں کفار کے قول کا رد ہے، وہ آپ کو مجنون (دیوانہ) کہتے تھے۔ ﴿ يَا يُفْهَا الَّذِي نُبِيِّلَ عَلَيْهِ اللَّهِ كُوْ إِنَّكَ لَهَ مِنْونَ ﴾. (اے وہ شخص! جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو تو كوئى ديواند ہے) - (الحجر: ٢)

۵. فریصنر نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کیں اور دشمنوں کی ماتیں تو نے سنی ہیں اس پر اللہ تعالٰی کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ مَن ی معنی قطع کرنے کے ہیں۔

٢. خُلُق عَظِيْم سے مراداسلام، دین یا قرآن ہے مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا تھم اللہ نے تجھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے۔ یا اس سے مراد وہ تہذیب وشائنگی، نرمی اور شفقت، امانت وصداقت، حلم وکرم اور دیگر اخلاقی خوبال ہیں، جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اس لیے جب حضرت عائشہ ظافیہ ہے آپ منگالیہ کم اخلاق کی بابت سوال کیا گیا تو فرمایا: کَانَ خُلُقُهُ الْقُوْ آنَ (صحبح مسلم، كتاب المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض) حضرت عائشه في بيا كل يد جواب خلق عظيم ك مذكوره دولول مفہوموں پر حاوی ہے۔

1094

لیں گے۔(۱)

٢. كه تم ميں سے كون فتنه ميں يرا ہوا ہے۔

ک. بیشک تیرا رب اپنی راہ سے کہلنے والوں کو خوب جانتا

ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔

۸. پس تو حبطلانے والوں کی نہ مان۔ <sup>(۲)</sup>

 وه تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہوتو یہ بھی ڈھیلے پڑھائیں۔<sup>(۳)</sup>

•ا. اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قشمیں کھانے والا، نے و قار۔

١١. طعنے دينے والا، چغل خور۔

11. بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار۔ ۱۳. گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔(<sup>()</sup>

۱۳۷. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔<sup>(۵)</sup> بِإِيَّكُوْ الْمُفْتُونُ ۞

إِنَّ رَتَكَ هُوَاعْلَوْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ "

وَهُوَ اعْلَوْ بِالنَّهُ مُتَدِيْنَ ۞

فَلَاثِطِعِ الْمُكَنِّبِ يْنَ⊙

وَدُّوْ الوَّتُدُهِ فَي فَيْدُهِ هِنُوْنَ ۞

ۅؘڵٳٮۛڟؚۼؙػؙڷؘڂڷٳڽؚڡٞٙۿؽڹۣ<sup>۞</sup>

ۿؠۜٙٳۯۣڡؙۺۜٵٙۼٳڹۜڡۑؽۅ۞ ۺۜڰٵ؏ڷڵڂؽڔؙؙؙؙۄؙۼؾٙٮٟٲۺؽؙۅٟ۞ ۼؙؾؙڷۣڹۘۼٮؙۮڶڮۮؘڹؽؙۅٟ۞ ٲٮؙٛػٲڹۮؘٵڝٙٳڸٷٙؠؘؽؙؿڽٛ۞

ا. لعنی جب حق واضح ہوجائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے۔

۲. اطاعت سے مراد یہاں وہ مدارات ہے جس کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کرتا ہے۔ یعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارات کی ضرورت نہیں ہے۔

سا لینی وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرے تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں لیکن باطل پرست کو چھوڑنے میں ڈھیلے رویہ اختیار کریں لیکن باطل پرست کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہوجائیں گے۔ اس لیے حق میں مداہنت حکمت تبلیغ اور کار نبوت کے لیے سخت نقصان وہ ہے۔

مم. یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پغیبر کو مداہت کرنے سے روکا جارہا ہے۔ یہ صفات ذمیمہ کس ایک شخص کی بیان کی گئ ہیں یا عام کافروں کی؟ پہلی بات کا ماُخذ اگرچہ بعض روایتیں ہیں، گر وہ غیر مستند ہیں۔ اس لیے مقصود عام لیخی ہر وہ شخص ہے جس میں نہ کورہ صفات یائی جائیں۔ زَنِیْمٌ، ولد الحرام یا مشہور وبدنام۔

۵. لیعنی مذکورہ اخلاقی قباحتوں کا ارتکاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے لیعنی وہ شکر کے بجائے کفران نعمت کرتا ہے۔ بعض نے اسے وَلَا تُطِعْ کے متعلق قرار دیا ہے۔ لیعنی جس شخص کے اندر بیہ

إِذَاتُتُل عَلَيْهِ اللَّيْنَاقَ ال أَسَاطِلُو الْوَوَّ لِينَ®

سَنَسِمُهُ عَلَى الْغُرْطُومِ ﴿

إِنَّابِكُونِهُمْ كِمَا بِكُوْنَا أَصُوبِ الْجُنَّةِ عَ إِذُ أَقْسُمُو الْيَصُرِمُنَّ هَامُصْبِحُينَ

وَلا يَسْتَثَنُّونَ

فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَرِنْكُ مِّنْ تَرْبِكَ وَهُمُونَآإِمُوْنَ®

10. جب اس کے سامنے ہماری آیٹیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں۔

11. ہم بھی اس کی سونڈ (ناک) پر داغ دیں گے۔(۱) میشک ہم نے انہیں اس طرح آزمالیا(۱) جس طرح ہم نے باغ والوں کو(۲) آزمایا تھا جب کہ انہوں طرح ہم نے کہ انہوں

نے قشمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے کھل

1٨. اور ان شاء الله نه كها

اتارلیں گے۔(م)

19. پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چارول طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے۔(۵)

خرابیال ہوں، اس کی بات صرف اس لیے مان کی جائے کہ وہ مال واولاد رکھتا ہے؟

ا. بعض کے نزویک اس کا تعلق دنیا ہے ہے، مثلاً کہاجاتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن جہنیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا۔ یا اس کا مطلب چروں کی سیابی ہے۔ جیسا کہ کافروں کے چرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ممکن ہے۔

۲. مراد اہل مکہ ہیں۔ لیعن ہم نے ان کو مال ودولت سے نوازا، تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں، نہ کہ کفر و تکبر۔ لیکن انہوں
 نے کفر وائٹکبار کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں مجبوک اور قحط کی آزمائش میں ڈال دیا، جس میں وہ نبی شکی فیٹی کی بددعا
 کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتلا رہے۔

٣. باغ والوں كا قصہ عربوں ميں مشہور تھا۔ يہ باغ صَنعَآء (يمن) ہے دو فرخ كے فاصلے پر تھا۔ اس كا مالك اس كى پيداوار ميں ہے غرباء ومساكين پر بھى خرج كرتا تھا۔ ليكن اس كے مرنے كے بعد جب اس كى اولاد اس كى وارث بنى تو انہوں نے كہا كہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہى ہشكل پورے ہوتے ہيں، ہم اس كى آمدنى ميں ہے مساكين اور سائلين كو كس طرح ديں؟ چنانچہ اللہ تعالى نے اس باغ كو ہى تباہ كرديا۔ كہتے ہيں يہ واقعہ حضرت عيسىٰ علينها كے آسان پر اٹھائے جانے كے تھوڑے عرصے بعد ہى پیش آيا۔ (فق القدر) يہ سارى تفصيل تفسيرى روايات كى ہے۔

٣. صَوْمٌ كَ معنى مِين، كِعل اور كَيتَى كا كائنا، مُصْبِحِيْنَ عال بـ لينى صَبِّ بوتے ہى كِعل اتارليس كے اور پيداوار كاك ليس كـ

۵. بعض کہتے ہیں، راتوں رات اسے آگ لگ گئ، بعض کہتے ہیں، جرائیل علیا اللہ آگر اسے تبس نہس کردیا۔

فَأَصْبَحَتُ كَالطَّيرِنُونَ

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ الله

آنِ اغْدُ وُاعلى حَرْثِكُو إِنْ كُنْ تُمُوطرِمِينَ

ڣؘٳڟؙڵڡؙؿؗۅؙٳۅؘۿۄ۫ۑؾؘڬٵڣؘؾؙۅؽۜ ٲڽؙڰڒڽؽؙڂٛڶؿۜٵڶؽۣۅؙۿ؏ڵؽؙڴۄ۫ڛٚ؊ؗڗ۠۞

وَّغَدُوْاعَلَى حَرْدٍ قَدِرِيْنَ

فَكَتَارَاوْهَا قَالُوْآاِتَالَضَا تُوْنَ

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ⊙

۲۰. پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔(۱

۲۱. اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں۔

۲۲. کہ اگر متہیں کھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔

۲۳. پھر یہ سب چیکے چیکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے۔ (۲) ۲۴. کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ (۳)

۲۵. اور لیکے ہوئے صبح صبح گئے۔ (سمجھ رہے تھے) کہ ہم قابو پاگئے۔

۲۷. جب انہوں نے باغ دیکھا<sup>(۵)</sup> تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے۔(۱

۲۷. نهیں نہیں بلکہ ہماری قسمت کھوٹ گئی۔(۵)

ا. یعنی جس طرح کیبق کٹنے کے بعد خشک ہوجاتی ہے، اس طرح سارا باغ اہڑ گیا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے، سیاہ رات کی طرح ہوگیا۔ یعنی جل کر۔

۲. لینی باغ کی طرف جانے کے لیے ایک تو صبح صبح نظے۔ دوسرا آہتہ آہتہ باتیں کرتے ہوئے گئے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم نہ ہو۔

٣. لينی وہ ايک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ ميں آگر ہم سے کچھ نہ مانگے جس طرح ہمارے باپ کے زمانے ميں آيا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے۔

4. حَرْدِ كَ ايك معنى تو قوت وشدت، كي كئي بين، جس كو مترجم مرحوم في "ليكي بوع" سي تعبير كيا ہے۔ بعض في عصد اور حسد كي بين، ليعنى مساكين پر غيظ وغضب كا اظهار يا حسد كرتے ہوئے۔ فَادِرِيْنَ حال ہے ليحنى اپنے معاطم كا انہوں في اندازہ كرليا، يا اپنے زعم ميں انہوں في اپنے باغ پر قدرت حاصل كرلى، يا مطلب ہے مساكين پر انہوں في قابو پاليا۔

یعنی باغ والی جگه کو را کھ کا ڈھیر یا اسے تباہ وبرباد دیکھا۔

٢. ليني پہلے پہل تو ايك دوسرے كو كہا۔

2. پھر جب غور کیا تو جان گئے کہ یہ آفت زدہ اور تباہ شدہ باغ ہمارا ہی باغ ہے جے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں ایسا کردیا ہے اور واقعی یہ ہماری حرمال نصیبی ہے۔

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلُ لَكُوْلُوْلِا شُبِتِّوُنَ۞

قَالُوْاسُبُحْنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ

فَأَقَبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَلَاوَمُونَ ۞

قَالْوَا لِوَيُلْكَأَلِكَا كُنَّا طُغِينَ۞ عَسى رَبُّنَا آنُ يُبْدِلْنَا خَيُرًا مِّنْهَا لِآلِالْ رَبِّنَا رغِنُونَ ۞

گذالِكَ الْعَذَاكِ وَلَعَنَاكِ الْاِحْرَةِ ٱكْبَرُ لَوْكَانُو ْ اِيْعَلَمُونَ ۚ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَرَيِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ @

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۞

۲۸. ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے ؟(۱) ۲۹. تو سب کہنے گئے ہمارا رب پاک ہے بیشک ہم ہی ظالم تھے۔(۲)

۳۰. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کرکے آپس میں
 ملامت کرنے لگے۔

سس. بوں ہی آفت آتی ہے <sup>(\*)</sup> اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی۔<sup>(۵)</sup>

۱۳۴ بیثک پر ہیز گاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔

سی ایم مسلمانوں کو گناہ گاروں کے مانند کردیں گے۔(1)

ا. بعض نے شہیع سے مراد يهال إِنْ شَاءَ اللهُ كَهنا مراد ليا ہے۔

۲. لینی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھاکر غلطی کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معصیت کا عزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی، ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے جس پر مواخذہ ہوسکتا ہے، صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔

۳. کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غرباء ومساکین کا حق بھی ادا کریں گے۔ اس لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی وابستہ کیں۔

سم. لینی اللہ کے عظم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اس طرح عذاب ویتے میں۔ (اگر ہماری مشیت اس کی مقتضی ہو)

۵. لیکن افسوس وه اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے پروا نہیں کرتے۔

٢. مشركين مكه كهتے تھے كه اگر قيامت ہوئى تو وہاں بھى ہم مسلمانوں سے بہتر ہى ہوں گے، جيسے دنيا ميں ہم مسلمانوں سے زيادہ آسودہ حال ہيں۔ اللہ تعالىٰ نے ان كے جواب ميں فرمايا، يه كس طرح ممكن ہے كہ ہم مسلمانوں تعنی اپنے

14+1

مَالَكُوۡ ۗ كَيۡفَ تَعَكُّمُوۡنَ ۖ

اَمُ لَكُوْكِمَتْ فِيهِ تَكُورُسُونَ

إِنَّ لَكُو فِيْهِ لَمَا تَعَكَّرُونَ ﴿

ٱمْلَكُوْ ٱيْمَانَ عَلَيْنَا بَالِغَةُ ۚ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ ۗ إِنَّ لَكُمُ لَمَا قَنْكُمُونَ ۚ

سَلْهُمُ اَيَّهُمُ بِنَالِكَ زَعِيُّهُ أَ

ٱمۡرُكُمُ شُرَكَآءُ ۚ فَلَيۡ أَتُوابِشُرَكَآبِهِمُ انَ كَانُوا طدِقِينَ۞

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنُ سَاقٍ وَّ يُدُ عَوْنَ إِلَى الشَّحُوْدِ فَلَا يَسُتُطِيعُونَ ﴿ الشَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿

۳۷. تمہیں کیا ہوگیا، کیے فیصلے کررہے ہو؟ ۳۷. کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے<sup>(۱)</sup> جس میں تم پڑھتے ہو؟

۳۸. که اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟

۳۹. یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں؟ جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کرلو۔(۱)

• مم. ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذیے دار (اور دعویدار) ہے؟ (۳)

ام. کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے مریک ہیں۔ (م) شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ (م)

۳۲. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو (سجدہ) نہ کر سکیں گے۔(۵)

فرماں برداروں کو مجرموں لینی نافرمانوں کی طرح کردیں؟ مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ عدل وانصاف کے خلاف دونوں کو یکساں کردے۔

ا. جس میں یہ بات لکھی ہو جس کا تم وعویٰ کررہے ہو، کہ وہاں بھی تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جے تم پیند کرتے ہو؟
 ۲. یا ہم نے تم سے پکا عہد کرر کھا ہے، جو قیامت تک باتی رہنے والا ہے کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنی بابت فیصلہ کروگے۔

س. کہ وہ قیامت کے دن ان کے لیے وہی کچھ فیصلہ کروائے گا جو اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے فرمائے گا۔

۸۲. یا جن کو انہوں نے شریک تشہرار کھا ہے، وہ ان کی مدد کرکے ان کو اچھا مقام دلوادیں گے؟ اگر ان کے شریک ایسے ہیں تو ان کو سامنے لائیں تاکہ ان کی صداقت واضح ہو۔

۵. بعض نے کشف ساق سے مراد قیامت کے شدائد اور اس کی ہولناکیاں لی ہیں لیکن ایک صحیح حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنی پنڈلی کھولے گا، (جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے) تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہوجائیں گے، البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے مکن، شختے کی طرح ایک ہڈی بن جائیں گے جسکنا ناممکن ہوجائے گا۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورة نّ والقلم) اللہ تعالیٰ کی یہ پنڈلی

خَاشِعَةً اَبْصَالُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وُقَدُ كَانُوُا يُنْ عَوْنَ إِلَى الشُّجُوْدِ وَهُمُّ لسلِمُوْنَ۞

> ڡؘٚۮؘۯڹۣٛۅؘڡٙؽؙؾڲڹۨڮؠؚۿۮ۬ٵڵۘػۑؽؿؚ ؊ؘۺؙؾۮڔۓٛۿؙۄ۫ۺۧػؽڞؙڒؽڠڶۿۅؙؽ۞ٚ

> > وَ أُمْرِلَى لَهُمُرِ إِنَّ كِيْدِي مَتِينُكُ اللَّهِ مُرْالًا كَيْدِي مَتِينُكُ

ٱمْ تَنْكُلُهُمْ اَجُرًا فَهُمُ مِّنْ مَعْدُومٍ مَّثْفَقَلُونَ۞

آمرْعِنْدَ هُو الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

۳۳. نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت وخواری چھارہی ہوگی، (اس وقت بھی) ہوگی، (اس وقت بھی) بلائے حاتے ہے (اس وقت بھی) بلائے حاتے تھے جب کہ صحیح سالم تھے۔ (۱)

۳۵. اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بیشک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔(۵)

٣٧. كيا تو ان سے كوئى اجرت چاہتا ہے جس كے تاوان سے يہ دب جاتے ہول۔(١)

٧٧. ياكيا ان كے پاس علم غيب ہے جمه وہ لكھ ہول-(١)

کس طرح کی ہوگی؟ اسے وہ کس طرح کھولے گا؟ اس کیفیت کو ہم جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح ہم بلاکیف وبلا تشبید اس کی آنکھوں، کان، ہاتھ وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، ای طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے، اس پر بلاکیف ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہی سلف اور محدثین کا مسلک ہے۔

ا. لینی ونیا کے برعکس ان کا معاملہ ہوگا، ونیا میں تکبر وعناد کی وجہ سے ان کی گرونیں اکڑی ہوتی تھیں۔

۲. لینی صحت مند اور توانا تھے، اللہ کی عبادت میں کوئی چیز ان کے لیے مانع نہیں تھی۔ لیکن دنیا میں اللہ کی عبادت سے یہ دور رہے۔ یہ دور رہے۔

س. تعنی میں ہی ان سے نمٹ لول گا، تو ان کی فکر نہ کر۔

۷. یہ اس استدراج (وُهیل دینے) کا ذکر ہے جو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے اور صدیث میں بھی وضاحت کی گئ ہے کہ نافرمانی کے باوجود، دنیوی مال واسباب کی فراوانی، اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کے قانون امہال کا نتیجہ ہے، پھر جب وہ گرفت کرنے پر آتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔

۵. یہ گزشتہ مضمون ہی کی تاکید ہے۔ کیند خفیہ تدبیر اور چال کو کہتے ہیں، اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسے اردو زبان کا کید نہ سمجھا جائے جس میں ؤم ہی کا مفہوم ہوتا ہے۔

٢. يه خطاب ني سَلَيْ اللَّهُ كُو ب ليكن توشَخ ان كوكى جاربى ب جو آپ پر ايمان نهيل لارب شے۔

2. یعنی کیا غیب کا علم ان کے پاس ہے، لوح محفوظ، ان کے تصرف میں ہے کہ اس میں سے جو بات چاہتے ہیں، نقل کر لیتے ہیں (وہاں سے لکھ لاتے ہیں) اس لیے یہ تیری اطاعت اختیار کرنے اور تجھ پر ایمان لانے کی ضرورت محسوس

فَاصُيْرُكِكُو رَبِّكِ وَلَاتَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَمَكُفُلُوهُ ﴿

ڵٷؙڷٙٲڹٛؾؘۮڒػ؋ؙڹڠؠڎؙٞڡؚۜڹٛڗؠؚؖ؋ڵؘۺؚۮؘۑاڵعۯؖٳ؞ ٷۿؙۅؽۮ۬ؿٛٷ۞

فَأَجُتَبُلهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصِّلِحِيْنَ@

ۉڶڽ۠ڲٵۮؙٲڵڹؚؽؗؽؗػڡۜٞؠؗٝۏٲڵؽؙڗ۠ڶڠۨۯؾڬؠۣٳؘڹٛڞٳۿٟؠؗٛڵؾۜٵ ڛؘؠڠۄٵڶڵڽۨٞػ۫ۯٷؽڠؙڎڵۏڽٳؿۜٷڶٮڿڹ۠ۏؿٛ۞

۳۸. پس تو اپنے رب کے تھلم کا صبر سے (انتظار کر)(۱) اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوجا جب<sup>(۱)</sup> کہ اس نے غم کی حالت میں وعا کی۔<sup>(۱)</sup>

٣٩. اگر اے اس کے رب کی نعمت نہ پالیتی تو یقیناً وہ
 برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ (")

• ه. اسے اس کے رب نے پھر نوازا<sup>(۵)</sup> اور اسے نیکو کاروں میں کرویا۔ (۱)

اور قریب ہے کہ کافر اپن تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلادیں، (2) جب مجھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں

نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔

ا. فَاصْبِرْ مَيْں فآء تقریح کے لیے ہے۔ یعنی جب واقعہ ایسا نہیں ہے تو اے پیغیبر! تو فریصنۂ رسالت ادا کرتا رہ اور ان مکذیبین کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر۔

- ۲. جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذیب کو دیکھتے ہوئے عجلت سے کام لیا اور رب کے فیصلے کے بغیر ہی از نوو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔
- ٣. جس كے نتیج میں انہیں مجھلی كے پيك ميں، جب كه وہ غم واندوہ سے بھرے ہوئے تھے، اپنے رب كو مدد كے ليے پكارنا پڑار جيسا كم تفصيل پہلے گزر چكی ہے۔
- ۷۲. لینی اللہ تعالیٰ اگر انہیں توبہ و مناجات کی توفیق نہ دیتا اور ان کی دعاء قبول نہ فرماتا تو انہیں ساحل سمندر کے بجائے، جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لیے بیل دار درخت اگادیا گیا، کسی بنجر زمین میں پھینک دیا جاتا اور عند اللہ ان کی حیثیت بھی ندموم رہتی، جب کہ قبولیت دعا کے بعد وہ محمود ہوگئے۔
- ۵. اس کا مطلب ہے کہ انہیں تو انا و تندرست کرنے کے بعد دوبارہ رسالت سے نواز کر انہیں اپنی قوم کی طرف جھجا گیا۔ جیسا کہ سورۂ صافات: ۱۳۲۱ سے بھی واضح ہے۔
- 2. لینی اگر تجھے اللہ کی حمایت و حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حاسدانہ نظروں سے تو نظر بدکا شکار ہوجاتا۔ لینی ان کی نظر تجھے لگ جاتی۔ امام ابن کثیر نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے، مزید لکھتے ہیں: "یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر، اللہ کے تھم سے، اثر انداز ہونا، حق ہے۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے، چنانچہ

تَابُرُكَ الَّذِي ٢٩

یہ تو ضرور دلوانہ ہے۔ <sup>(۱)</sup> **۵۲.** اور در حقیقت یہ (قرآن) تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُو ۗ لِلْعُالِمِينَ ﴿

احادیث میں اس سے بچنے کے لیے دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب متہیں کوئی چیز اچھی کے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ، کہا کرو۔ تاکہ اسے نظر نہ لگے، ای طرح کمی کو کمی کی نظر لگ جائے تو فرمایا، اسے عشل کرواکے اس کا پانی اس مختص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے۔" (تفیل کے لیے دیکھیے تغیر ابن کیڑ اور کتب حدیث) بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ مجھے تبلیغ رسالت سے پھیر ویتے۔

ا. یعنی حسد کے طور پر بھی اور اس غرض ہے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متاثر نہ ہوں، بلکہ اس سے دور ہی رہیں۔ یعنی آنکھوں کے ذریعے سے بھی یہ کفار نبی مُنَافِیْنِاً کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور زبانوں سے بھی آپ کو ایذاء پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔

۲. جب واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن جن وانس کی ہدایت ور ہنمائی کے لیے آیا ہے تو پھر اس کو لانے والا اور بیان کرنے والا مجنون (دیوانہ) کس طرح ہوسکتا ہے؟

#### سورہ حاقہ کمی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔

ا. ثابت ہونے والی(۱)

۲. کیا ہے ثابت ہونے والی ؟(۲)

اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ (<sup>(7)</sup>

م. اس کھڑ کا دینے والی کو شمود اور عاد نے حجطلادیا تھا۔ <sup>(م)</sup>

۵. (جس کے نتیجہ میں) شود تو بے حد خوفناک (اور اور اور ) اونچی) آواز سے ہلاک کردیے گئے۔(۵)

یں۔ ۲. اور عاد بے حد تیز وتند ہوا سے غارت کردیے

ان ير لگاتار سات رات اور آٹھ دن تك (اللہ

# ١

#### بنسم الله الرَّحين الرَّحين

ٱلْمَأَقَّةُ أَنَّ مَاالُمَاكَةُ أَنَّ وَمَاآدُرُكِ مَاالُمَاقَةُ أَنْ

كَذَّبَتُ شُوُدُوعَادُ بِالْقَارِعَةِ®

فَأَمَّا شَهُودُ فَأَهُ لِكُو اللَّالطَّاغِيةُ ٥

وَٱمَّاعَادٌ فَأَهْلِكُوْ إِيرِنْجِ صَرَّصَهِ عَالِيَةٍ ۞

سَخُرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لِيَالِ وَتَهٰنِيَةَ أَيَّامِرٌ

ا. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس میں امر اللی ثابت ہوگا اور خود یہ بھی بہر صورت وقوع پذیر ہونے والی ہے، اس لیے اسے اَلْحَاقَةُ سے تعبیر فرمایا۔

٢. يه لفظاً استفهام ب ليكن اس كا مقصد قيامت كى عظمت اور فحامت شان بيان كرنا بـ

ساب یعنی کس ذریعے سے تھے اس کی پوری حقیقت سے آگاہی حاصل ہو؟ مطلب اس کے علم کی نفی ہے۔ گویا کہ تھے اس کا علم نہیں، کیوں کہ تو قات کے دائر ہ اس کا علم نہیں، کیوں کہ تو آپ ابھی اسے دیکھا ہے اور نہ اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا ہے، گویا کہ وہ مخلو قات کے دائر ہ علم سے باہر ہے (فتح القدر) بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں جس کی بابت بھی صیغہ ماضی مَا أَدْرُاكَ استعال کیا گیا ہے، اس کو بیان کردیا گیا ہے اور جس کو مضارع کے صیغے وَمَا یُدُدِیْكَ کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، اس کا علم لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ (فتح القدر وائسر القاہر).

٣. اس ميں قيامت كو كھڑكا دينے والى كہا ہے، اس ليے كه يد اپنى مولناكيوں سے لوگوں كو بيدار كردے گا۔

۵. طَاغِيةٌ اليي آواز جو حد سے تجاوز كرجانے والى ہو، ليعنى نهايت خوف ناك اور او كِي آواز سے قوم ثمود كو ہلاك كيا گيا، جيسا كه يہلے متعدد جگه گزرا۔

٣. صَوْصَرٍ پالے والی ہوا۔ عَائِيةَ، سُرَش، کی کے قابو میں نہ آنے والی۔ یعنی نہایت شند و نیز، پالے والی اور بے قابو
 ہوا کے ذریعے سے حضرت ہوو عالیہ کی قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔

حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَاصَرُعِي كَأَنَّهُمْ ٱعُجَازُنَغُلِخَارِيَةٍ ٥

فَهُلُ تَوْلِي لَهُوهُ مِينَ كَافْعُهِ ٥

وَحَآءَ فِي عَدِنْ وَمَنْ قَدْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَ بالغالطئة أ

فَعَصَوُارَسُوُ لَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَ هُوُ آخُذَةً رُّابِيَةُ®

اتَّالَتَا طَغَا الْمَأْءُ حَمَلُنكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ٥

لِنَجْعَلَهَاللَّهُ تَثَلَكِونَةً وَّتَّعِيمَ آادُنُّ وَّاعِمَةٌ ۞

فَإِذَانُونِحَ فِي الصُّورِنَفُخَةُ وَاحِدَةً ﴿

نے) مسلط رکھا<sup>(۱)</sup> بی تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ تھجور کے کھو کھلے تنے ہوں۔(۲) ٨. كيا ان ميں سے كوئى بھى تحقي باقى نظر آرہا ہے؟ 9. اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بتتال الك دى گئى، (٣) انہوں نے بھی خطائیں كیں۔ • اور اینےرب کے رسول کی نافرمانی کی (بالآخر) اللہ نے انہیں (بھی) زبروست گرفت میں لے لیا۔(''' اا. جب مانی میں طغمانی آگئی(۵) تو اس وقت ہم نے تههیں کشتی میں چڑھا لیا۔<sup>(۱)</sup>

11. تأكه اسے تمہارے ليے نصيحت اور ياد گار بنا دي، (<sup>(2)</sup> اور (تاکہ) ماد رکھنے والے کان اسے ماد ر تھیں۔(^)

الس جب که صور میں ایک پھونگ پھونگ حائے گا۔

ا. حَسْمٌ ك معنى كالنے اور جدا جدا كرويے ك بين اور بعض نے حُسُوْمًا ك معنى ب وربے كي بيں۔

۲. اس سے ان کے درازی قد کی طرف بھی اثارہ ہے خاویة کھو کھلے۔ بے روح جسم کو کھو کھلے سے سے تثبیہ دی ہے۔ m. اس سے قوم لوط مراد ہے۔

۸. رَابِيَةٌ، رَبَا يَرْ بُوْ سے بے جس کے معنی زائد کے ہیں۔ یعنی ان کی ایس گرفت کی جو دوسری قوموں کی گرفت سے زائد لعنى سب مين سخت تر تقى - كويا أَخَذَةً رَّابيَةً كا مفهوم جوا، نهايت سخت كرفت -

۵. لعنی بانی ارتفاع اور بلندی میں تجاوز کر گیا لعنی بانی خوب چڑھ گیا۔

٧. كُمْ سے مخاطب عهد رسالت كے لوگ بين، مطلب ہے كه تم جن آباءكى پشتول سے ہو، ہم نے انہيں كشتى ميں سوار كركے بچرے ہوئے يانى سے بحايا تھا۔ الْجَاريّة سے مراد سفينه نوح عَالِيّلِا ہے۔

ک. لینی یہ فعل کہ کافروں کو پانی میں غرق کر دیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کرائے بچالیا، تمہارے لیے اس کو عبرت ونصیحت بنادیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔

٨. ليني سننے والے، اسے سن كر ياد ركھيں اور وہ بھى اس سے عبرت بكريں۔

9. مكذبين كا انجام بيان كرنے كے بعد اب بتلايا جارہا ہے كہ يہ «الْحَاقَّةُ» كس طرح واقع ہوگى اسرافيل عليمنا كى ايك ہى پھونک سے یہ بریا ہوجائے گی۔

وَّحُيلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿

فَيُومَيِدٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ اللهِ

ۘۅٲڹٛؿؘڠۜؾؚٵڵؾؘؘۜڡؘٲٷ۫ۿؚؽٙؽۅؙڡٙؠۣۮ۪۪ۊٙٳۿؾڎ۠<sup>ۿ</sup>

ؖٷڵۺؙڵڬؙٷٙڵٙٲۯؙۼٳۧؠؠؖ۬ٲۅٙؽڿؠڶؙۼؗڗۺٛڔٮٙڮؚ ڡٛٷڡٞۿؙڎؙڔڽۣڡؙؠڔۣۮؚڟڹؽة۠۞

يَوْمَدِدْ تُعُرَضُوْنَ لاتَخْفَى مِنْكُمْ خَافَةٌ ۞

فَأَمَّامَنُ أُوْقِ كِتْبَهُ بِسَمِيْنِهِ فَيَغُولُ هَأَوُّمُ

۱۳. اور زمین اور پہاڑ اٹھالیے جائیں گے (۱) اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کرویے جائیں گے۔

10. اس دن ہو پڑنے والی (قیامت) ہو پڑے گی۔

17. اور آسان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا جوجائے گا۔(۲)

1. اور اس كى كنارول پر فرشة ہول كى، (٣) اور تير بے پرورد گار كا عرش اس دن آٹھ (فرشة) اپنے اوپر اٹھائے ہوك جول كى۔ (٩)

1. اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤگ، ممہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔

19. سو جے اس کا نامۂ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا<sup>(۱)</sup> تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نائمہ اعمال پڑھو۔ ( $^{(2)}$ 

ا. یعنی اپنی جگہوں سے اٹھالیے جائیں گے اور قدرت البی سے اپنی قرار گاہوں سے ان کو اکھیز لیا جائے گا۔

بینی اس میں کوئی قوت اور استخام نہیں رہے گا جو چیز پھٹ کر نکڑے نکڑے ہوجائے، اس میں استخام کس طرح رہ
 سکتا ہے؟

سر بین آسان تو کلڑے کلڑے ہوجائیں گے پھر آسانی مخلوق فرشتے کہاں ہوں گے؟ فرمایا، وہ آسانوں کے کناروں پر ہوں گے، اس کا ایک مطلب تو ہوسکتا ہے کہ فرشتے آسان پھٹنے سے قبل اللہ کے حکم سے زمین پر آجائیں گے تو گویا فرشتے دنیا کے کنارے پر ہوں گے، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوکر مختلف کلڑوں میں ہوگا تو ان کلڑوں پر جو زمین کے کناروں میں اور بجائے خود ٹاہت ہوں گے، ان پر ہوں گے۔ (فتح القدر)

۷۲. لینی ان مخصوص فرشتوں نے عرش البی کو اپنے سرول پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائے گا۔ (ابن کیر)

۵. یہ پیشی اس لیے نہیں ہوگی کہ جن کو اللہ نہیں جانتا، ان کو جان لے، وہ تو سب کو ہی جانتا ہے، یہ پیشی خود انسانوں پر جمت قائم کرنے کے لیے ہوگی۔ ورنہ اللہ سے تو کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

٣. جو اسكى سعادت، نجات اور كامياني كى دليل ہو گا۔

کے ایمی وہ مارے خوشی کے ہر ایک کو کم گا کہ لو پڑھ لو، میرا اعمال نامہ تو مجھے مل گیا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوگا کہ

إِنِّى َ طَنَنْتُ اِنِّى ُ مُلْقِ حِسَابِيَ هُ ﴿
فَهُ رَنْ عَيْشَةٍ تَالِفِيةِ ﴿
فَهُ رَنْ عَيْشَةٍ عَالِيةٍ ﴿
فَطُوفُهُا دَالِينَةٌ ﴾
فَطُوفُهُا دَالِينَةٌ ﴾
فَطُوفُهُا دَالِينَةٌ ﴾
فَطُونُهُا وَاشْرَبُوا هَنِيْدًا إِنِمَا اَسُلَفْتُو فِي
الْزَيَّامِ الْخَالِيةِ ﴿

وَ امَّا مَنُ أُوْنَ كِنْهَ فِي شِمَالِهِ لَا فَيَقُولُ لِلْنِتَيْنُ لُوْاُوْتَ كِنْهِيهُ ﴿

> وَلَوْ اَدْرِمَا حِسَابِيَهُ ۗ يُلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَافِينَ ۖ مَا اَعْنَىٰ عَنِّىٰ مَالِكُ ۗ مَا اَعْنَىٰ عَنِّىٰ مَالِكُ ۗ

٢٠. مجھے تو كامل يقين تھا كہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ (۱)
 ٢١. پس وہ ايك دل پيند زندگی ميں ہو گا۔
 ٢٢. بيند وبالا جنت ميں۔ (۱)

۲۳. جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔(")

۲۳. (ان سے کہا جائے گا) کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ (")

۲۵. اور کیکن جے اس (کے اعمال) کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ تو کیے گا کہ کاش کہ جھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔(۵)

۲۷. اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔(۲)
۲۷. کاش! کہ موت (میرا) کام ہی تمام کر دیتی۔(<sup>(2)</sup>
۲۸. میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔

اس میں اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، کچھ برائیاں ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی ہوں گی یا ان برائیوں کو مجھی حسنات میں تبدیل کردیا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ فشل وکرم کی یہ مختلف صورتیں اختیار فرمائے گا۔ ا. یعنی آخرت کے حساب کتاب پر میرا کامل یقین تھا۔

۲. جنت میں مختلف درجات ہوں گے، ہر درج کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا، چیسے مجاہدین کے بارے میں نی سَائَشْتِاً مِن نے فرمایا (جنت میں سو درج ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ دو درجوں کے درمیان زمین واسان چتنا فاصلہ ہوگا)۔ (صحیح مسلم، کتاب الإمارة، صحیح البخاري، کتاب الجهاد)

٣. لينى بالكل قريب بول ك يعنى كوئى ليخ ليخ بجى توڑنا چاہے گا تو ممكن بوگا۔ قُطُوْفٌ، قَطِفٌ كى جَعْ ہے، چند يا توڑے ہوئے، مراد کھل ہیں۔ مَا يُقْطَفُ مِنَ الثَّمَارِ.

- الم. یعنی ونیا میں اعمال صالحہ کیے، یہ جنت ان کا صلہ ہے۔
- ۵. کیوں کہ نامۂ اعمال کا بائیں ہاتھ میں مانا بدیختی کی علامت ہوگا۔
- ۲. کینی مجھے بتلایا ہی نہ جاتا، کیوں کہ سارا حساب ان کے خلاف ہو گا۔

لیعنی موت ہی فیصلہ کن ہوتی اور دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تاکہ یہ روزید نہ دیکھنا پڑتا۔

79. میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ (۱)

79. میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ (۱)

79. پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ (۲)

79. پھر اسے الیی زنجیر میں جس کی پیائش ستر ہاتھ کی ہے جگر دو۔ (۳)

79. پیک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا۔ (۳)

79. اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا۔ (۵)

79. اور نہ سوائے بیپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ (۲)

ک<sup>7</sup>. جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ (<sup>(2)</sup>

٣٨. پس مجھے قشم ہے ان چيزوں کی جنہيں تم ديکھتے ہو۔

**٣٩.** اور ان چيزول کي جنهيں تم نهيں د <u>کھتے۔</u>(^)

ۿؙڵػۼؿٚؽؙڛ۠ڵڟڹٮؽ؋ٛ ڂؙڎؙۉٷڡؘۼ۫ڷۅٷ۞ ؿؙڰؚٵڶؠؘڿؽؠؙڒڝڵٷٷ۞

نُوُّرِ فَيُسِلِّسِلَةٍ ذَرُعُهَا سَبُعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسُلْكُوْلُاقً

اِنَّهُ كَانَ لَا يُوْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ فَ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِيْنِ ﴿
فَلَا سُلُهُ الْيُومَ لَهُ هُنَا حَمِيْةً ﴿
وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ خِسْلِينِ ﴿
فَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ طِئُونَ ﴿
فَلَا أُشْدِهُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿
وَمَا لَا نُبْحِمُ وُونَ ﴿

ا. یعنی جس طرح مال میرے کام نہ آیا، جاہ ومرتبہ اور سلطنت وحکومت بھی میرے کام نہ آئی۔ اور آج میں اکیلا ہی یمال سزا بھکتنے پر مجبور ہوں۔

- ۲. یہ اللہ تعالیٰ، ملائکۂ جہنم کو تھم دے گا۔
- سم. یہ ذِرَاعٌ (ہاتھ)، کس کا ذراع ہوگا؟ اور یہ کتنا ہوگا؟ اس کی تعیین ممکن نہیں، تاہم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ زنجیر کی لمبائی ستر ذراع ہوگی۔
  - الله بد فد کوره سزاکی علت یا مجرم کے جرم کا بیان ہے۔
- ۵. لینی عبادت واطاعت کے ذریعے سے اللہ کا حق ادا کرتا تھا اور نہ وہ حقوق ادا کرتا تھا، جو بندوں کے بندول پر ہیں۔ گویا اہل ایمان میں یہ جامعیت ہوتی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔
- ٢. العض كہتے ہيں كہ يہ جہنم ميں كوئى درخت ہے، لعض كہتے ہيں كہ زقوم ہى كو يهال غيشليْن كہا گيا ہے اور بعض كہتے ہيں كہ يہ جہنيوں كى بيپ يا ان كے جسموں سے نكلنے والا خون اور بد بودار يانى ہو گا أَعَاذَنَا اللهُ مِنْهُ.
- 2. خَاطِئُوْنَ سے مراد اہل جہنم ہیں جو کفر وشرک کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے کہ یہی گناہ ایسے میں جو خلود فی النار کا سبب ہیں۔
- ٨. لينى الله كى پيداكرده وه چيزين جو الله تعالى كى ذات اور اس كى قدرت وطاقت پر دلالت كرتى بين، جنهين تم و يكھتے ہو

إِنَّهُ لَقَوُلُ رَسُوْ لِل كَرِيْجِيُّ

وَّمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيُلًا مَّا تُوْمِنُونَ۞

وَلَا بِغَوْلِ كَاهِنِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ٥

تَنُونِيُلٌ مِّنُ رَّتِ الْعَلَمِينَ ﴿
وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَادِيُلِ ﴿
لَاخَذُ نَامِنُهُ فِالْيَمِيْنِ ﴿
ثُوْلَقَطَعُنَا مِنُهُ الْوَتِيُنَ ﴿
ثُوْلَقَطَعُنَا مِنُهُ الْوَتِيُنَ ﴿

۰۰۰. کہ بیشک یہ (قرآن) بزرگ رسول کا قول ہے۔ (()
۱۰۰۱ اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں (۲) (افسوس) تہمیں بہت
کم یقین ہے۔

۲م. اور نہ کسی کائن کا قول ہے، (") (افسوس) بہت کم فضیحت کے رہے ہو۔

سهم. (یه تو) رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ (۵) مهم. اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا۔ (۱) ۵۸. تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ (۵) ۲۸. پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے۔ (۸)

یا نہیں وکھتے، ان سب کی قتم ہے آگے جواب قتم ہے۔

ا. بزرگ رسول سے مراد حضرت محد رسول الله مَنَافِيْقِاً بیں۔ اور قول سے مراد تلاوت ہے بعنی رسول کریم مَنَافِیْقِاً کی تلاوت ہے اور قول سے مراد ایسا قول ہے جو یہ رسول کریم مَنافِیْقِاً الله کی طرف سے تنہیں پہنچاتا ہے۔ کیونکہ قرآن، رسول یا جرائیل علینا کا قول سے مبلکہ الله کا قول ہے، جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے پیغیر پر نازل فرمایا ہے، چر پیغیر اسے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔

۲. جیسا کہ تم سجھتے اور کہتے ہو۔ اس لیے کہ یہ اصناف شعر سے ہے نہ اس کے مشابہ ہے، پھر یہ کسی شاعر کا کلام کس طرح ہوسکتا ہے؟

- ٣. جيسا كه بعض دفعه تم يه وعوىٰ بهى كرتے ہو، حالال كه كہانت بهى ايك شے ديگر ہے۔
- ۴. قلت دونوں جگه نفی کے معنی میں ہے، یعنی تم بالکل قرآن پر ایمان لاتے ہونہ اس سے نصیحت ہی حاصل کرتے ہو۔
- ۵. لیتن رسول کی زبان سے ادا ہونے والا یہ قول، رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اسے تم مبھی شاعری اور مبھی کہانت
   کہہ کر اس کی تکذیب کرتے ہو۔
- ۲. لین طرف سے گھر کر جاری طرف منسوب کردیتا، یا اس میں کی بیثی کردیتا، تو ہم فوراً اس کا مؤاخذہ کرتے اور
   اسے ڈھیل نہ دیتے۔ جیسا کہ اگلی آیات میں فرمایا۔
- 2. یا دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے، اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ (کَمَا فِی الْحَدِیْثِ).
- ٨. خيال رہے يہ سزا، خاص نبي كريم مَنْ اللَّهِ أَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ مِن ميں بيان كى گئي ہے جس سے مقصد آپ كی صداقت كا اظہار ہے۔
   ١٠٠ ميں يہ اصول بيان نہيں كيا گيا ہے كہ جو بھى نبوت كا جھوٹا دعوىٰ كرے گا تو جھوٹے مدى كو ہم فوراً سزا سے دوچار

فَهَا مِنْكُوْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِيْنَ

ۅؘٳڹۧٷڶؾؘۮ۫ڮۯٷٞڷؚڷڣؾٞڣؽ۬۞ ۅؘٳٮۜٵڶٮؘۜۼؙڮؘۉٲڹۜٙڡ۪ٮؙ۬ػؙۅٛۺؙڲڗؚؠؽ۫ؽ۞

> وَانَّهُ كَسُّرَةٌ عَلَى الْكُفِرِيْنَ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْمُقِبِيْنِ۞ فَسَيِّتُهُ بِالسُّوِرَةِكِ الْعَظِيْمِ ﴿

۷۳. پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔(ا)

۴۸. اور یقیناً یہ قرآن پر ہیز گاروں کے لیے نصیحت ہے۔
 ۴۹. اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض
 ۱س کے جھٹلانے والے ہیں۔

۵۰. اور بیشک (یه جیمٹلانا) کافروں پر حسرت ہے۔ (۳)
 ۵۱. اور بیشک (وشبہ) یه یقینی حق ہے۔ (۳)
 ۵۲. پس تو اینے رب عظیم کے نام کی پاکی بیان کر۔ (۵)

کردیں گے۔ لبندا اس سے کسی جھوٹے نبی کو اس لیے سچا باور نبیں کرایا جاسکتا کہ دنیا میں وہ موّاخذہ البی سے بچا رہا۔ واقعات بھی شاہد ہیں کہ متعدد لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دی اور دنیوی موّاخذے سے وہ بالعموم محفوظ ہی رہے۔ اس لیے اگر اسے اصول مان لیا جائے تو پھر متعدد جھوٹے مدعیان نبوت کو "سچا نبی" ماننا پڑے گا۔

1. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ سَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ ع اور اپنی خاص تائید ونصرت سے انہیں نوازا۔

۲. کیوں کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے۔

۳. لینی قیامت کے دن اس پر حسرت کریں گے، کہ کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی۔ یا یہ قرآن بجائے خود ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے۔

سم. لینی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل لیٹنی ہے، اس میں قطعاً شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا قیامت کی بابت جو خبر دی جارہی ہے، وہ بالکل حق اور سج ہے۔

۵. جس نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔

#### سورہ معارج کی ہے اور اس میں چوالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. ایک سوال کرنے والے (۱) نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے۔

کا فروں پر، جے کوئی ہٹانے والا نہیں۔
 اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والاہے۔(\*)

م. جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں (") ایک دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے۔ ")

# ١

#### بن \_\_\_\_ مالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

## سَأَلَ سَآيِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِمِ اللهِ

لِلْكِغِيْنُ لَيْسَ لَهُ دَافِعُ فَ مِّنَ اللهِ ذِي الْمُعَارِجِ فَ تَعُرُّجُ الْمُلَلِكَةُ وَالرُّوْمُ الْيُهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِغْدَارُهُ خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ فَ

ا. کہتے ہیں یہ نظر بن حارث تھا یا ابوجہل تھا جس نے کہا تھا، ﴿اللّٰهُو َإِنْ کَانَ هٰدَا الْهُوَ الْحَقَّ وَنَ عِنْدِا اَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكَا عَلَيْكَا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلِللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ

٣. يا درجات والا، بلنديول والا ہے، جس كى طرف فرشتے چڑھتے ہيں۔

سور روح سے مراد حضرت جبرائیل علینا ہیں، ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے، ورنہ فرشتوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ یا روح سے مراد انسانی روحیں ہیں جو مرنے کے بعد آسان پر لے جائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔

اس اوم کی تعیین میں بہت افتلاف ہے، جیسا کہ الم السجدہ کے آغاز میں ہم بیان کر آئے ہیں۔ یہاں امام ائن کشیر نے چار اقوال نقل فرمائے ہیں۔ یہلا قول ہے کہ اس سے وہ مسافت مراد ہے جو عرش عظیم سے اسفل سافلین (زمین کے ساقیں طبح ہونے والی ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے۔ ابتدائے آفرینش سے وقوع قیامت تک، اس میں سے کتنی مدت گزرگئی اور کتنی باقی ہے، اسے صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ تعییرا قول ہے کہ یہ دنیا وآخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے۔ سیسرا قول ہے کہ یہ دنیا وآخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے۔ یعنی کافروں پر یہ یوم حماب بچاس ہزار سال کی طرح بھاری ہوگا۔ لیکن مومن کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کے بھی اس کی تائید سے بھی اس کی تائید ہوتی ہوتی ہو گا۔ دن جو عذاب دیا جائے گا اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ چاننچ ایک حدیث میں زکوۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا اس کی تفصیل بیان

فَاصُيرُصُبُرًاجَيِيْلُا۞ ٳٮٞۿؙۄؙؾڒۘۅؙڬ؋ؙڹۼؽؙٮڰٵ۞ ٷٮڒٮ؋ؙۊٙڔؽؙڴ۪۞ ۅؘٮؖڴۅؙڽؙٵڵڿڹٵڷػٵڶڿڣٞڹ۞ ۅؘڰڴۅؙڽؙڟڿڹڷڮػؚڶؽۼڣڹ۞ ؿؙۼۜۯؙۅٛڹۿٷؿٷڎؾۅؙؽڴڂؚڡؚڝؙڴ ۼؘڹٵڔڽۘٷؚڡؚڝ۪ڹٳڽڹؽؿٷ۞

ۉڝؘڵڃڹؾ؋ۘۅٙٳڿؽ۬ٷ۞ٚ ۅؘڣؘڝؽڸؾٷاڰؾؚؿؙٷؙۅؽٷۨ ۅؘمَنؙڔ۬ڧاڵڒۯؙۻؚجؘؠؽؙڠٵ<sup>ٮ</sup>ؿؙڗۘڲۻؚ۫ؽٷ۞ٚ

كَلَا إِنَّهَالَظْي إِنَّ

8. پس تو اچھی طرح صبر کر۔
7. بیشک یہ اس (عذاب) کو دور سمجھ رہے ہیں۔
2. اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ (۱)
4. جس دن آسان تیل کی تلچھٹ کے مائند ہوجائے گا۔
9. اور پہاڑ رنگین اون کے مائند ہوجائیں گے۔ (۲)
1. اور کوئی دوست کی دوست کو نہ پوچھے گا۔
11. (حالانکہ) ایک دوسرے کو دکھادیے جائیں گے، (۳)
گناہ گار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا گناہ گا اپنے بیٹوں کو۔
چاہے گا اپنے بیٹوں کو۔
سا. اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو۔
سا. اور اپنے کئے کو جو اسے پناہ دیتا تھا۔
سا. اور روئے زمین کے سب لوگوں کو تاکہ یہ اسے نیات دلادے۔ (۱)

(مگر) ہرگزیہ نہ ہو گا، یقیناً وہ شعلہ والی (آگ) ہے۔<sup>(۵)</sup>

فرماتے ہوئے رسول اللہ مُثَاثِیْتُم نے فرمایا، ﴿حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةَ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (مہال تک کہ اللہ ایٹ ایٹ ایٹ میٹ فرمای فیصلہ فرمای گا، ایسے تُعُدُّونَ ﴾ (مہال تک کہ اللہ ایٹ بندول کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، ایسے دن میں، جس کی مدت تمہاری گنتی کے مطابق پچاس ہزار سال ہوگی)۔ اس تفسیر کی روسے فِیْ یَوْمٍ کا تعلق عذاب سے ہوگا، لینی وہ واقع ہونے والا عذاب قیامت کے دن ہوگا جو کافرول پر پچاس ہزار سال کی طرح بھاری ہوگا۔

ا. دور سے مراد ناممکن اور قریب سے اس کا نیٹینی واقع ہونا ہے۔ تینی کافر قیامت کو ناممکن سیجھتے ہیں اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ضرور آکر رہے گی اس لیے کہ کُلُّ مَا هُوَ آتِ فَهُوَ قَرِيْبٌ (ہر آنے والی چیز قریب ہے)۔

٢. ليني وهني ہوئي روئي کي طرح، جيسے سورة القارعہ ميں ہے۔ ﴿كَالْهِ هُمِنِ الْمُنْفُوشِ﴾

سور کیلن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس لیے تعارف اور شاخت کے باوجود ایک دوسرے کو تنہیں پوچھیں گے۔ مم. لیمنی اولاد، بیوی، بھائی اور خاندان یہ ساری چیزیں انسان کو نہایت عزیز ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے دن مجرم چاہےگا کہ اس سے فدیے میں یہ عزیز چیزیں قبول کرلی جائیں اور اسے چھوڑدیا جائے۔ فَصِیْلَةٌ خاندان کو کہتے ہیں، کیوں کہ وہ قبیلے سے جدا ہوتا ہے۔

۵. لینی وه جہنم۔ یہ اس کی شدت حرارت کا بیان ہے۔

نَزًاعَةُ لِلشَّوٰى ۚ تَدْعُوٰامَنْ ٱدْبَرُوتَوَكُٰى ۗ

وَجَمَعَ فَأَوَّئِي إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوُعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّوُّجَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْفَيْرُمَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْفَيْرِمَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ اللّذِيْنَ هُوْمَ عَلْ صَلاتِهِمْ وَآبِمُونَ وَالدِّيْنَ هُومَ عَلْ صَلاتِهِمْ وَآبِمُونَ وَالدِّيْنَ هُومَ عَلْ صَلاتِهِمْ مَقَ مَّ عَسلُومٌ وَالدِيْنَ مُن فَالدَّحُرُومِ فَالدَّيْنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

17. جو منہ اور سر کی کھال کھینج لانے والی ہے۔ (۱)
 14. وہ ہر اس شخص کو بکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے۔

11. اور جمع کرکے سنجال رکھتا ہے۔ (۲)

19. بیشک انسان بڑے کیے دل والا بنایا گیا ہے۔ (۳)

14. جب اسے مصیبت کینچی ہے تو ہڑ بڑا اٹھتا ہے۔ ۲۱. اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ ۲۲۔ گر وہ نمازی۔

۲۳. جو اپنی نماز پر جمیشگی کرنے والے ہیں۔ (۵) ۲۳. اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے۔ (۵) ۲۵. مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بینے والوں کا بھی۔ (۲)

ا. یعنی گوشت اور کھال کو جلا کر رکھ دے گی۔ انسان صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔

۷. لیعنی جو دنیا میں حق سے پیپٹھ کھیرتا اور منہ موڑتا تھا اور مال جمع کرکے خزانوں میں سینت سینت کر رکھتا تھا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا نہ اس میں سے زکوۃ لکالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور جہنم بزبان قال خود ایسے لوگوں کو پکارے گی، جن پر ان کے اعمال کی پاداش میں جہنم واجب ہوگی۔ بعض کہتے ہیں، پکارنے والے تو فرشتے ہی ہوں گے اسے منبوب جہنم کی طرف کردیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پکارے گا، یہ صرف تمثیل کے طور پر ایسا کہا گیا ہے۔ مطلب ہے کہ فدکورہ افراد کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔

سور سخت حریص اور بہت جزع فزع کرنے والے کو هَدُوعْ کہا جاتا ہے، جس کو ترجے میں بڑے کیے ول والا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گیوں کہ ایسا شخص بی بخیل وحریص اور زیادہ جزع فزع کرنے والا ہوتا ہے، آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس مومن کامل اور اہل توحید، ان کے اندر نہ کورہ اخلاقی کمزوریاں نہیں ہوتیں، بلکہ اس کے برعکس وہ صفات محمودہ کے بیکر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ نماز پڑھنے کا مطلب ہے، وہ نماز میں کوتابی نہیں کرتے، ہر نماز اپنے وقت پر نہایت پابندی اور التزام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کوئی مشخولیت انہیں نماز سے نہیں روکی اور دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کرتا۔ 

8. یعنی زکوۃ مفروضہ۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے، صد قات واجبہ اور نافلہ دونوں اس میں شامل ہیں۔

۲. محروم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو رزق ہے ہی محروم ہے، وہ بھی جو کی آفت ساوی وارضی کی زر میں آگر اپنی اپنی اپنی کے باوجود اپنی صفتِ تعقّف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صد قات سے محروم رہتا ہے۔
 سے محروم رہتا ہے۔

ۅؘٵؾۜۮؚؽ۬ؽؽڝٛڐٷٛؽڛٟٷۄٳڶڷڔؿؖڹۣ ۅٵؾۮؚؽؽۿۅؙڡؚؚۜؽؙۼڎؘٲٮؚۘڒؾؚۿۄ۫ۺؙڣڠٛٷؽؖ ٳڽۜۼؘڎٵؼڒؾؚۿؚۄ۫ۼؘؿۯؙؗؽٵٛڡٝٷؠٟ<sup>۞</sup>

وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ اللَّهِ

ٳڵڒعؘڶٲۯٚۊڶڿۿؚۄؙٲۉؗڡٵڡڵٙػؘڎؙٲؽؙؠٵٮ۠ۿؙۄؙ ٷؘٲؿؙؿؙٷؽۯؙڡڵٷڡؽڹؖ۞

فَمَنِ الْبَتَعٰى وَرَآءُ ذَٰ لِكَ فَأُولِيِّكَ فُمُ الْعُدُونَ ٥

وَالَّذِيْنَ هُوۡ لِأَمۡنٰتِهِمۡ وَعَهٰۡكِ هِوۡ رُعُوۡنَ ۗ

وَالَّذِينَ هُمْ بِثَهٰ لِي مُنْ مِنْ مِنْ لِمُ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونَ اللَّهُ

۲۷. اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔(۱) ۲۷. اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔(۲) ۲۸. بیٹک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔(۳)

79. اور جو لوگ اپنی شر مگاہوں کی (حرام سے) حفاظت کرتے ہیں۔

• س. ہاں ان کی بیوبوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں۔ (م)

اس. اب جو کوئی اس کے علاوہ (راہ) ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حدسے گزرجانے والے ہول گے۔

**۳۲.** اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

سس. اور جو اپنی گواهیول پر سیدهے اور قائم رہتے ہیں۔

ا. لیعنی وه اس کا انکار کرتے ہیں نه اس میں شک وشبه کا اظہار۔

٣. ليعنى اطاعت اور اعمال صالحہ كے باوجود، اللہ كى عظمت وجلالت كے پیش نظر اس كى گرفت سے لرزال وترسال رہتے ہیں، اور لیقین رکھتے ہیں كہ جب تك اللہ كى رحمت ہمیں اپنے دامن میں نہیں ڈھانك لے گی، ہمارے یہ اعمال نجات كے لئے كافی نہیں ہول گے۔ جیسا كہ اس مفہوم كى حدیث پہلے گزرچكی ہے۔

سا. یہ سابقہ مضمون ہی کی تأکید ہے کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو بھی بےخوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وقت اس سے در اور درتے رہنا اور اس سے بچاؤکی مکنہ تدابیر افتیار کرتے رہنا چاہیے۔

م. یعنی انسان کی جنسی تسکین کے لیے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں ایک بوی اور دوسری ملک یمین (اونڈی)۔ آج کل ملک یمین کا مسلہ تو اسلام کی بتلائی ہوئی تدابیر کی رو سے تقریباً ختم ہوگیا ہے، تاہم اسے قانونا اس لیے ختم نہیں کیا گیا ہے کہ آئدہ مجھی اس فتم کے طالت ہوں تو ملک یمین سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ بہر حال اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی مجھیل وتسکین کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کرتے۔

۵. لیعنی ان کے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے جو عہد کرتے ہیں، انہیں توڑتے نہیں، بلکہ ان کی پاسداری کرتے ہیں۔

۲. لیعنی اے صحیح صحیح ادا کرتے ہیں، چاہے اس کی زد میں ان کے قریبی عزیز ہی آجائیں، علاوہ ازیں اے چھپاتے بھی نہیں، نہ اس میں تبدیلی ہی کرتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَّ صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ۞ أُولَلٍكَ فِي جَنَّتٍ مُّكْرَمُونَ۞ فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالِمَّلَكَ مُهُطِعِيْنَ۞

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۞ آيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئُ مِّنْهُدُ آنُ يُّدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۞

كَالْ إِنَّاخَلَقُنْهُمُ مِّمَّا يَعُلَمُونَ ۞

فَكَا أَقْدِهُ بِرَتِ الْمَشْدِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّالَقْدِدُونَ

عَلَىٰ أَنْ يُبِدِّلُ خَيُرُامِنْهُمُّ وَمَا نَحْنُ بِمَسْئُوقِ مِنَ ۞

۳۳. اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ۳۵. یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ ۳۱. کیں کافروں کو کیا ہو گیاہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں۔

سے گروہ کے گروہ اللہ وائیں سے گروہ کے گروہ۔(۱)

۳۸. کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟

٣٩. (ایما) ہرگز نه ہو گا۔ (۲) ہم نے انہیں اس (چیز) سے پیدا کیا ہے جمے وہ جانتے ہیں۔ (۳)

۰۷. پس مجھے قشم ہے مشر قول اور مغربول (۱۰۰ کے رب کی (که) ہم یقیناً قادر ہیں۔

الم. اس پر کہ ان کے عوض ان سے اجھے لوگ لے آئیں (۵) اور ہم عاجز نہیں ہیں۔(۱)

ا. یہ نبی سَکُنْ اَنْ کَ زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے، لیکن آپ کی باتیں من کر عمل کرنے کے بجائے ان کا نداق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے۔ اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان بنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے اگلی آیت میں ان کے اس زعم باطل کی تروید فرمائی۔

۲. لیعنی یہ کس طرح ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائیں، رسول کو ماننے والے اور اس کی تکذیب کرنے والے دونوں کو اخروی نعتیں ملیں؟ ایسا بھی نہیں ہوسکتا۔

۳. لینی مَآءِ مَّهِیْنِ (حقیر قطرے) ہے۔ جب یہ بات ہے تو کیا تکبر اس انسان کو زیب دیتاہے؟ جس تکبر کی وجہ سے ہی یہ الله اور اس کے رسول کی تکذیب بھی کرتا ہے۔

سم. ہر روز سورج ایک الگ جگہ سے نکاتا اور الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہیں اور مغرب بھی استے ہی۔ مزید تفصیل کے لیے سورۂ صافات: ۵ دیکھیے۔

۵. لینی ان کو ختم کرکے ایک نئی مخلوق آباد کردینے پر ہم پوری طرح قادر ہیں۔

٢. جب ايها ہے تو كيا ہم قيامت كے دن ان كو دوبارہ زندہ نہيں اٹھا كيس كے۔

الَّذِي يُوعَدُّونَ ﴿ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ الْكِفِدَاثِ سِرَاعًا كَانَّهُمُ اللَّ نُصُبِ تُوفِفُونَ

فَكَ رَهُمْ يَغِهُ صُنُوا وَيَلْعِينُ احْتَى بُلِقُوْ إِبِهِ مُهُمُّهُ

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرَهُمُّهُمُ ذِلَّةٌ تَدْلِكَ الْيُؤَمُّرِ الَّذِيْ كَانُوا يُوْعَدُونَ۞

ا. یعنی فضول اور لایعنی بحثوں میں بھنے اور اپنی دنیا میں مگن رہیں، تاہم آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رحمیں، ان کا رویہ آپ کو اپنے منصب سے غافل، یا بد دل نہ کردے۔

۲. أَجْدَاتٌ، جَعْ ہے۔ جَدَثٌ کے معنی قبر ہیں۔ نُصُبٌ، تھانے، جہاں بتوں کے نام پر جانور ذن کے جاتے ہیں، اور بتوں کے معنی میں بھی استعال ہے۔ یہاں ای دوسرے معنی میں ہے۔ بتوں کے پجاری، جب سورج طلوع ہوتا تو نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ بعض اسے یہاں عَلَمٌ کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس طرح میدان جنگ میں فوجی اپنے عَلَمٌ (جھنڈے) کی طرف دوڑتے ہیں۔ ای طرح قیامت کے دن قبروں سے نہایت برق رفتاری سے نکلیں گے۔ یُوفِضُونَ یُسُوعُونَ کے معنی میں ہے۔

٣٠. جس طرح مجرمول كي آئكھيں جھى ہوتى ہيں كيونكد انہيں اپنے كرتوتول كاعلم ہوتا ہے۔

الله العنی سخت ذلت انہیں اپنی لییك میں لے رہی ہوگی اور ان كے چبرے مارے خوف كے سياہ ہول گے۔ اس سے غُلامٌ مُّرَاهِقٌ كی تركیب ہے، جو قریب البلوغت ہو لیعنی غَشِيكُ الاحتِلَامُ۔ (فتح القدير)

۵. لینی رسولوں کی زبانی اور آسانی کتابوں کے ذریعے سے۔

#### سورہُ نوح کی ہے اور اس میں اٹھائیں آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

القیناً ہم نے نوح (علیظا) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا<sup>(۱)</sup>
 کہ اپنی قوم کو ڈرا دو (اور خبر دار کردو) اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آجائے۔<sup>(۲)</sup>

۲. (نوح عَلَيْلًا نے) کہا اے میری قوم! میں تہہیں صاف دانے والا ہوں۔ $^{(n)}$ 

سل کہ تم اللہ کی عبادت کرو<sup>(م)</sup> اور اس سے ڈرو<sup>(۵)</sup> اور میرا کہنا مانو۔<sup>(۱)</sup>

م. تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑدے گا۔ (<sup>2)</sup> یقیناً الله کا وعدہ جب آجاتا

# 

#### التَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ٳ؆ٛۜٲۯڝؖڵڬٵڎؙۅڟٳڸۊۘۅؙڡؚ؋ٲڽؙٲؽ۬ۮؚۯؙۊؙۅٛڡڰ؈ٛ ۼؖڽ۠ڶٲڽؙ؆ۣڷؿۿؙٷۼۜۮٵڳٳڸؽؙ۞

قَالَ لِقَوْمِ إِنَّ لَكُوْ نَدِيرُ ثُمِّينً ﴿

آنِ اعْبُدُوااللهَ وَاتَّقُونُهُ وَأَطِيْعُونِ۞

يَغُفِرُ لَكُوْمِتُنُ ذُنُوبُكُوْ وَيُؤَخِّرُكُوْ اِلَّى اَجَلِ مُّسَتَّىُّ اِنَّ اَجَـلَ اللهِ إِذَاجَآءَلاَيُوَخُّرُ مِلُوَّ

ا. حضرت نوح علینا جلیل القدر پیغیروں میں سے ہیں، صبح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔
نیز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، چنانچہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔
 ۲. قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل، چیسے اس قوم پر طوفان آیا۔

۳. اللہ کے عذاب سے، اگر تم ایمان نہ لائے۔ ای لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں۔ جو آگے بیان ہورہاہے۔ ۸. اور شرک چھوٹر دو، صرف ای ایک کی عیادت کرو۔

۵. الله كى نافرمانيول سے اجتناب كرو، جن سے تم عذاب اللي كے مستحق قرار پاكتے ہو۔

۲. یعنی میں تمہیں جن باتوں کا علم دول، اس میں میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور
 اس کا نما تعدہ بن کر آیا ہوں۔

2. اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے، اس کو مؤخر کرکے تمہیں مزید مہلت عمر عطا فرمائے گا اور وہ عذاب تم سے دور کردے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا۔ چنانچہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اطاعت، نیکی اور صلۂ رحی سے عمر میں حقیقاً اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے۔ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیْدُ فِی الْعُمْرِ "صلۂ رحی، اضافۂ عمر کا باعث ہے"۔ (ابن کیر) بعض کہتے ہے۔ حدیث میں بھی ہے۔ عرمیں برکت ہوگا۔ ایمان نہیں لاؤگے تو اس برکت سے محروم رہوگے۔

1419

كُنْ تُوْتَعُلَبُوْنَ@

قَالَ مَ بِ إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَّنَهَارًا ٥

فَكَوْ يَيْزِدُهُ مُرُدُعَا إِنَّ إِلَّا فِرَارًانَ

وَاِنِّىٰ كُلَّمَادَعُوْتُهُمُ لِتَغْفِرَلَهُمُ بَعَلُوَّااَصَالِعَهُمُ فِيۡ الدَّانِهِمُ وَاسۡتَغْشَوُاثِيَابَهُمُ وَاَصَرُّوۡا وَاسۡتَلْبُرُوا اسۡتِكْبَارًا۞

تْقُرَانِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٥

تُوَّاِنِّ ٱعْكَنْتُ لَهُمُ وَٱسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَارًا ۞

ہے تو مؤخر نہیں ہو تا<sup>(۱)</sup> کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔<sup>(۲)</sup> ۵. (نوح عَالِیَا نے) کہا اے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے۔<sup>(۲)</sup>

اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے۔ (۳)

۲. گر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ (۴)

کے اور میں نے جب بھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا (۵)

انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں (۲) اور الیے کیڑوں کو اوڑھ لیا (۵) اور اُڑ گئے (۸) اور بڑا تکبر کیا۔ (9)

٨. پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا۔

9. اور مینک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چیکے چیکے بھی (۱۰)

ا. بلکہ لامحالہ واقع ہو کر رہتا ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان واطاعت کا راستہ فوراً اپنا لو، تاخیر میں خطرہ ہے کہ وعدۂ عذاب الٰہی کی لیپیٹ میں نہ آجاؤ۔

لیعنی اگر تہمیں علم ہوتا تو تم اے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تہمیں تھم دے رہا ہوں یا اگر تم یہ بات
 جانتے ہوتے کہ اللہ کا عذاب جب آجاتا ہے تو ٹلٹا نہیں ہے۔

- سر لینی تیرے علم کی تعمیل میں، بغیر کسی کو تاہی کے رات دن میں نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا ہے۔
- ۷. لینی میری بکار سے یہ ایمان سے اور زیادہ دور ہوگئے ہیں۔ جب کوئی قوم گر اہی کے آخری کنارے پر پہنی جائے تو پھر اس کا بہی حال ہوتا ہے، اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ، وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔
  - ۵. لینی ایمان اور اطاعت کی طرف، جو سبب مغفرت ہیں۔
    - ۲. تاکه میری آواز نه س سکیل-
- 2. تاكه ميرا چېره نه ديكھ سكيس يا اپنے سرول پر كپڑے ڈال ليے تاكه ميرا كلام نه سن سكيس يه ان كى طرف سے شدت عداوت كا اور وعظ ونصيحت سے بنيازى كا اظہار ہے۔ بعض كہتے ہيں، اپنے كو كپڑول سے ڈھانك لينے كا مقصد يه تھا كه پنجبر ان كو پہيان نه سكے اور انہيں قبوليت وعوت كے ليے مجبور نه كرے۔
  - ٨. يعني كفرير مصررب، ال سے باز نهيں آئے اور توبہ نهيں كى۔
    - 9. قبول حق اور امتثال امر سے انہوں نے سخت تکمر کیا۔
- ا. لین مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فرواً فرواً بھی تیرا پیغام پہنچایا۔

تَلِزُكَ الَّذِي ٢٩

# • فَقُدُتُ السَّتَغُورُوُ الكَّهُو النَّهُ كَانَ عَقَّالًا أَنَّ

يُوْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُوْمِتْدُولُولُا وَيُمُودُكُو بِأَمُوالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُ يُحِدِّتُ وَيَجْعَلُ لَكُوْ اَنْهُوًا اللهِ

مَالَكُهُ لِانْتُرْجُونَ بِللهِ وَقَارًا ﴿

وَقَدُ خَلَقَكُمُ أَطُوارًا

•ا. اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواوُ<sup>(۱)</sup> (اور معافی مانگو) وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔<sup>(۲)</sup>

11. وہ تم پر آسان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ (۳)

17. اور تمہیں خوب پے درپے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے نہریں دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔

الله کی برتری کا عقیدہ نہیں الله کی برتری کا عقیدہ نہیں (هَا عَلَيْهِ مِنْ الله کی برتری کا عقیدہ نہیں (کھتے۔

۱۲۰ اور حالائکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔(۱)

ا. یعنی ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنا لو، اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔

٢. وه توبه كرنے والول كے ليے برا رحيم وغفار ہے۔

سر بعض علاء ای آیت کی وجہ سے نماز استبقاء میں سورہ نوح علیہ کے پڑھنے کو مستحب سیجھتے ہیں۔ مروی ہے کہ حفرت عمر طالغی نی بھی ایک مرتبہ نماز استبقاء کے لیے منبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار (جن میں یہ آیت بھی تھی) پڑھ کر منبر سے اثر آئے۔ اور فرمایا کہ میں نے بارش کو، بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسانوں میں ہیں۔ جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ (ابن کیم) حضرت حسن بھری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آکر کسی نے قبط سالی کی شکلیت کی تو انہوں نے اس بھی انہوں نے یہی نسخہ کی تو انہوں نے یہی نسخہ بارش نظایا۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اسے بھی فرمایا، استغفار کر۔ ایک شخص نے کہا، میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار تی کی تلقین کی ؟ تو آپ نے استغفار تی کی تلقین کی ؟ تو آپ نے استغفار تی کی بھی کہا ہے جو ان کے جو ان کے اللہ نے بہل کہ آپ نے دائی ایٹ نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہو وہ این ایشار کی میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہو وہ این ایس باتوں کے لیے اللہ نے بہل بات رابر القابر )

سم. لیعنی ایمان وطاعت سے تہمیں اخروی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی، بلکہ دنیاوی مال ودولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی نوازے جاؤگے۔

۵. وقار، توقیر سے ہے بمعنی عظمت اور رجاء خوف کے معنی میں ہے، لیعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کو ایک کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟

٢. پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغه، پھر عظام اور کھم اور پھر خلق تام، جیسا که سورة الائتبیاء: ۵، المؤمنون: ١٦٠ اور المؤمن: ٧٤ وغیرها میں تفصیل گزری۔

ٱلَهُ تَرَوُّاكُمْ عَنْ خَلَقَ اللَّهُ سَبُعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا

وَّجَعَلَ الْقَبَرَ فِيهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّبُسُ سِرَاجًا<sup>®</sup>

وَاللَّهُ أَنْكُمَّكُمْ مِنْ الْرُضِ نَيَاتًا فَ

ثُوَّ يُعِينُكُ لُمُ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُو إِخْرَاجًا

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهِ

لتَسُلُكُوا مِنْهَا سُيلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوْحٌ رِّبِ إِنَّهُمُ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوامَنَ

10. كما تم نہيں وكھتے كہ اللہ تعالى نے اوير تلے كس طرح سات آسان پیدا کردیے ہیں۔(')

۱۲. اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے<sup>(۲)</sup> اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔

1/ اور تم كو زمين سے ايك (خاص اجتمام سے) اگايا ہے (اور پیدا کیا ہے)

١٨. پير تهمين اسي مين لوٹا لے جائے گا اور (ايك خاص طریقہ) سے پھر نکالے گا۔(۵)

19. اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنادیا

۲۰. تاکه تم اس کی کشاده راهول میس چلو پهرور (<sup>(2)</sup> ٢١. نوح (عَلِيَّلاً) نے كہا اے ميرے يروردگار! ان لوگوں

ا. جو اس کی قدرت اور کمال صناعت پر دلالت کرتے اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف وہی ابک اللہ ہے۔

۲. جو روئے زمین کو منور کرنے والا اور اس کے ماتھے کا جھوم ہے۔

س. تاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے، جو انسانوں کی انتہائی ناگزیر ضرورت ہے، کسب و محنت کرسکے۔

ہم. یعنی تمہارے باپ آدم علیظا کو، جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھو کی۔ یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے، تو مطلب ہو گا کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اس خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے، اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی قرار یاتی ہے۔

۵. لینی مرکز، پھر اسی مٹی میں وفن ہونا ہے اور پھر قیامت کے دن اسی زمین سے متہبیں زندہ کرکے نکالا جائے گا۔

٣. يعني اسے فرش كى طرح بجياديا ہے، تم اس ير اسى طرح چلتے پھرتے ہو، جيسے اپنے گھر ميں بجھے ہوئے فرش ير چلتے اور اٹھتے ہیں ہے۔

ك. سُبُلٌ، سَبِيلٌ كى جمع اور فِجَاجٌ، فَجُ (كشاده راسته) كى جمع ب- يعنى اس زمين ير الله تعالى في برك برك كشاده رات بنادے ہیں تاکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شم با ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاسکے۔ اس لیے یہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تدنی ضرورت ہیں، جس کا انتظام کرکے اللہ نے انسانوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔

### لَوْيَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَكُ لَا إِلَّاخِسَارًا ٥

وَمَكُونُوا مَكُوًا كُلِتَارًا فَ

ۅؘڠٚڵۊؙٳڵۯؾۮؘۯؿۜٳڸۿؾؙڬ۫ۯۅٙڵٳؾۮڔڽٞۅڎؖٳ ۊۜڵڛؙۅٳ؏ٚؗؗٚؠٚۊۜڵڔؽڠ۫ۅؙڬؘۅؘؽڠؙۏؿۏۏؘۺٮۘۄٳ۞ۧ

وَقَدُ أَضَانُوا كَشِيرًا مْ وَلَا تَزِدِ الظَّلِينِي

نے میری تو نافرمانی کی<sup>(۱)</sup> اور ایسوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال واولاد نے ان کو (یقیناً) نقصان ہی میں بڑھایا ہے۔<sup>(۲)</sup>

معالیہ ہم اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔ (۳)

۲۳. اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر

۲۳. اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گراہ کیا(۵) (الٰہی)

ا. لین میری نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں اور میری وعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں۔

۲. لیعنی ان کے اصاغر نے اپنے بڑوں اور اصحاب ثروت ہی کی پیروی کی جن کے مال واولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہی بڑھایا ہے۔

س. یہ کر یا فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں، ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیاً کے قتل کرنے پر ابھارنا تھا، بعض کہتے ہیں مال واولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے، حتی کہ بعض نے کہا، اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعتیں کیوں میسر آتیں؟ اور بعض کے نزدیک ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا، بعض کے نزدیک ان کا کفر ہی، بڑا کمر تھا۔

الله به قوم نوح عَلَيْهِ که وه لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ چنانچہ "ود" دومۃ الجندل میں قبیلہ کلب کا، "سُواع" ساحل بحر کے قبیلہ بندیل کا، "یَغُوْث" سباک قریب جرف جَلہ میں مراد اور بنی عظیف کا، "یَعُوْق"، ہمدان قبیلہ کا اور "نَسْر"، حمیر قوم کے قبیلہ ذوالکلاع کا معبود رہاد (ابن کیر وفق القدر) یہ پانچوں قوم نوح علیمال کے نیک آدمیوں کے نام تھے، جب یہ مرگئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بناکر تم اپنے گھروں اور دوکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بناکر رکھنے والے فوت ہوگئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کردیا کہ تمہارے آباء تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لئک یہ کہہ کر شرک میں ملوث کردیا کہ تمہارے آباء تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لئک

الاضللان

مِمّاخَطِيۡنَتِهِوۡ أُغۡرِقُواۡفَادُخِلُواۡفَارَاهُ فَكُوۡ يَجِدُوۡ الۡهُمۡرِمِّنُ دُوۡنِ اللهِ اَنۡصَارًا ۞

وَقَالَ نُوُحُّرُتِ لِاتَذَدْعَلَى الْأَرْضِمِنَ الْكِفِرِيْنَ دَيَّارًا⊛

ٳٮؘؙؙٞٛٛػٳڹؙؾؘۮؘۯۿؙۄ۫ؽۻڵۊؙؖٳۼؠٙٵڎڮٙۅٙڵٳڽڸؚۮؙۅٛٳ ٳڷڒؽٚٳڿڔٞٳػڡٞٵڔؙڰ

رَتِ اغْفِرْ إِلَّ وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ۚ وَلَا تَزِدِ الظّلمَنَ الاتَارَاقَ

تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔

۲۵. وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے (۱) اور جہنم میں پہنچا دیے گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مدد گار انہوں نے نہ پایا۔

۲۷. اور (حضرت) نوح (عَلَيْظً) نے کہا کہ اے میرے پالنے والے! تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔(۲)

۲۷. اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو (یقیناً) یہ تیرے (اور) بندوں کو (بھی) گراہ کردیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔

۲۸. اے میرے پرورد گار! تو مجھے اور میرے مال باپ اور جو ائیان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے (۳) اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ (۴)

ا. مِمَّا مين مَا زائد ع، من خَطِيئًا تِهِمْ أَيْ: مِنْ أَجْلِهَا وَبِسَبِهَا أُغْرِقُوا بِالطُّوفَانِ. (فتح القدير)

۲. یہ بددعا اس وقت کی جب حضرت نوح عَلَیْهِ ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہوگئے اور اللہ نے بھی اطلاع کردی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ (ھود: ۳۷) دَیَّازٌ، فَیْعَالٌ کے وزن پر دَیْوَازٌ ہے۔ واؤ کو یا سے بدل کر اوغام کردیا گیا، مَنْ یَسْکُنُ الدِّیَارَ مطلب ہے کی کو باقی نہ چھوڑ۔

٣. كافرول كے ليے بدوعاكى تو اپنے ليے اور مومنين كے ليے دعائے مففرت فرمائى۔

مم. یہ بدوعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے جس طرح مذکورہ دعا تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لیے ہے۔

#### سورہُ جن مکی ہے اور اس میں اٹھائیں آ بیتی اور دو رکوع ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. (اے محد منگاللہ ایک کہا ہے کہا ہے ایک کہ مجھے وی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت (اسلم فرآن) سنا اور کہا کہ ہم نے جیب قرآن سنا ہے۔ (۲)

۲. جو راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ (۳) ہم اس
 پر ایمان لاچکے (۳) (اب) ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب (۵)
 کا شریک نہ بنائیں گے۔

س. اور بیشک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے نہ اس نے کسی کو (اپٹی) بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔(۱)

# ٩

#### بنسب مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ڠ۠ڶٛٲڎۣؿٵۣڰٙٵػٵۺػٙۼؘڡٚۯؙڡؚۜڹٳڮؚؾڡؘۜڡۧٵڷؙٷٙٳ؆ٙ ۺؚڡؙؽٵڎؙۯٵۼڲؠؙڵ

ؿٙۿٮؚؽٙٳڶؘؽۘٵڷؙڗؗۺڮڡٚٲڡۜػٵۑ؋ٷڶؽؙؿؙۺؙۅڮٙؠؚڗؾ۪ؿۜٵ ٲڂٮٵ۞

> ٷٙٲٮٛٞ؋ؙؾٙۼڶڸڿڰؙڗؾؚۑۜٵٙڡٵڷؾؘۧۼؘۮؘڝؘٳڿؠۜڎؖ ٷڵٳۅؘڷۮٵ۞

ا. یہ واقعہ سورہ احقاف: ٢٩ کے حاشے پر گزر چا ہے کہ نبی سَلَقَیْقِمُ وادی نخلہ میں صحابہ کرام شِحَالَیْمُ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ پچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ سَلَیْقِیْمُ کا قرآن سنا۔ جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتایا جارہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سنا، آپ کے علم میں نہیں آیا، بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو اس سے آگاہ فرمایا گیا۔

۲. عَجَبًا، مصدر ہے بطور مبالغہ یا مضاف محذوف ہے۔ ذَا عَجَبٍ، یا مصدر، اسم فاعل کے معنی میں ہے مُعْجِبًا، مطلب ہے کہ ہم نے ایبا قرآن سنا ہے جو فصاحت وبلاغت میں بڑا عجیب ہے یا مواعظ کے اعتبار سے عجیب ہے یا برکت کے لحاظ سے نہایت تعجب آئگیز ہے۔ (فق القدی).

سور یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وہ راہ راست لینی حق وصواب کو واضح کرتا یا اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔

اللہ کی جم نے تو اس کو سن کر اس بات کی تصدیق کردی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں، اس میس کفار کو توقیح و تنبیہ ہے کہ جن تو ایک مرتبہ سن کر ہی اس قرآن پر ایمان لے آئے، تھوڑی سی آیات سن کر ہی ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ یہ بھی سبجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے لیکن انسانوں کو، خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا، درآں حالیکہ نبی شکا فیڈی کی زبان مبارک سے انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن سنا، علاوہ ازیں خود آپ شکا فیڈی کی زبان میں آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔

۵. نه اس کی مخلوق میں سے، نه کسی اور معبود کو۔ اس لیے که وہ اپنی ربوسیت میں متفرو ہے۔

۲. جَدُّ کے معنی عظمت وجلال کے ہیں لیعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولاد یا بیوی ہو۔

وَّالَتَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ۞

ٷٵؾٚٵڟڹؾٵٞٲڹؙڰؽؘؾؙڠؙۅؙڶٳڷؚٳۺٛۅٲڵڿؚڽ۠ عَلىاللهِڰؽۯؠٞٳ۞

قَائَنُهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسُ يَعُوُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُوُ رَهَقًا ﴿

وَّٱنَّهُ وُظُنُّواكِمَ اظْنَنْتُهُ أَنْ لَنْ يَبْعَثُ اللَّهُ ٱحَلَّاكُ

وَّأَنَّالَكَسَنَااللَّهَ عَاءَ فَوَحَدُنْهَا مُلِئَتُ

۳. اور یہ کہ ہم میں کا بیو توف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا۔(۱)

اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان
 اور جنات اللہ پر جھوٹی ہاتیں لگائیں۔(۲)

۲. اور بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے سے (m) جس سے جنات اپنی سرکثی میں اور بڑھ گئے۔

ک. اور (انسانوں) نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کرلیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ جیسجے گا (یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا)۔ (۵)

٨. اور جم نے آسان كو شول كر ديكھا تو اسے سخت

گویا جنول نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے تھے، انہوں نے ان دونوں کمزوریوں سے رب کی حزیہہ وتقدیس کی۔

ا. سَفِيْهُنَا (جمارے بو قوف) سے بعض نے شیطان مراد لیا ہے اور بعض نے ان کے ساتھی جن اور بعض نے بطور جنس۔
یعنی ہر وہ شخص جو یہ گمان باطل رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ شَطَطًا کے کی معنی کیے گئے ہیں، ظلم، جموث، باطل،
کفر میں مبالغہ وغیرہ۔ مقصد، راہ اعتدال سے دوری اور حد سے تجاوز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے
ان بے و قونوں کی بات ہے جو راہ اعتدال وصواب سے دور، حد سے متجاوز اور کاذب وافتراء پرداز ہیں۔

۲. ای لیے ہم ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے۔ حتیٰ کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر
 ہم پر اس عقیدے کا بطلان واضح ہوا۔

س، زمانۂ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر پر کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے، وہاں جنات سے پناہ طلب کرتے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے بناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔

مم. لیعنی جب جنات نے یہ ویکھا کہ انبان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکثی اور تکبر میں اضافہ ہوگیا۔ رَهَقًا، یہاں سرکثی، طغیانی اور تکبر کے مفہوم میں ہے۔ اس کے اصل معنی ہیں گناہ اور محارم کو ڈھائکنا لیعنی ان کا ارتکاب کرنا۔

۵. بَعْثُ کے دونوں مفہوم ہوسکتے ہیں، جیسا کہ ترجے سے واضح ہے۔

حَرَسًاشُكِ إِنَّا وَشُهُمًّا

وَّاكَاكُنَّانَقُعُكُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنَ يَّسُتَمِعِ الْانَ يَحِدُلُهُ شِهَاكِارَّصَدًالُ

وَّٱثَالَانَدُرِيِّ ٱشَّوُّ الْرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَدْضِ ٱمُ ٱدَادَ بِهِـ مُ مَنْهُ مُو دَشَدًاكُ

ٷٵؘۘۘؿٳڝ۫ڹۜٛٵڶڞ۠ڸٷؙؽؘۅؘڝؚؿۜٵۮؙۏؽۮٳڸڬ<sup>؞</sup>ٛػؙؾٞٵ ڟڒٙٳڽؚؚؚؾۊؚٮؘۮڋٳ<sup>ۿ</sup>

ۊٵؿٵڟؽؾؘۜٲڷڹ۠ڴؽ۫ؾؙۼڿؚڗؘٳٮڵۿڔڣٳڵۯۯۻۣۅٙڶؽؙ ت۠ۼڿڒؘٷۿؠۜٵ<sup>۞</sup>

ٷٵۜػٵڶؾۜٵڛٙڡؚڠؙٮ۬ٵۘڶۿؙٮؙٛؽٵؗڡػٵۑ؇ڂڡؘؽؙؾ۠ٷؙڡؚؽؙ ؠڒؾ؋ڣؘڵٳؽؘۼڶؿؙۼؙۺٵۊٙڶڒۄؘۿؘڰ۠۞۫

چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔

9. اور اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ (۲) اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے۔ (۳)
 ۱۰. اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی

• ا. اور ہم مہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کےرب کا ارادہ ان کے ساتھ مجلائی کا ہے۔

11. اور یہ کہ (بیٹک) بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بیغ ہوئے ہیں۔(۵)

11. اور ہم نے سمجھ لیا<sup>(۱)</sup> کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔

اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان

ا. حَرَسٌ، حَارِسٌ (چوکیدار، گران) کی اور شُهُبٌ، شِهابٌ (شعله) کی جَع ہے۔ یعنی آ انوں پر فرشتے چوکیداری کرتے ہیں۔
ہیں کہ آ انوں کی کوئی بات کوئی اور نہ بن لے اور یہ تنارے آ ان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں۔
۲. اور آ انی باتوں کی کچھ بن گن پاکر کاہنوں کو بتلادیا کرتے تھے جس میں وہ اپنی طرف سے سو جموث ملادیا کرتے تھے۔
۳۲. لیکن بعثت محمیہ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے، شعلہ اس کی تاک میں ہوتا ہے اور توٹ کر اس پر گرتا ہے۔

مم. لینی اس حراست آسانی سے مقصد اہل زمین کے لیے کسی شر کے منصوبے کو پایہ مجمیل تک پہنچانا لینی ان پر عذاب نازل کرنا ہے یا بھلائی کا اراوہ لینی رسول جھیجنا ہے۔

۵. قِدَدٌ، چیز کا مکرا، صَارَ الْقَوْمُ قِدَدًا اس وقت بولتے ہیں جب ان کے احوال ایک دوسرے سے مختف ہوں۔ یعنی ہم متفرق جماعتوں اور مختلف اصاف میں ہے ہوئے ہیں۔ مطلب ہے کہ جنات میں بھی مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، محوی وغیرہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں بھی مسلمانوں کی طرح قدرید، مرچئہ اور رافضہ وغیرہ ہیں۔ (شخ القدر)
 ۲. ظَنَّ، یہاں علم اور لیقین کے معنی میں ہے، جیسے اور بھی بعض مقامات پر ہے۔

کا اندیشہ ہے نہ ظلم وستم کا۔()

۱۹ اور ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انساف ہیں <sup>(۱)</sup> پس جو فرماں بردار ہوگئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا۔

10. اور جو ظالم بیں وہ جہنم کا ایند هن بن گئے۔ (")

11. اور (اے نبی! مُنَافِیْلِم یہ بھی کہہ دو) کہ اگر لوگ راہ راست
پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پائی بلاتے۔

11. تاکہ ہم اس میں انہیں آزمالیں، " اور جو شخص

وَّٱكَّامِتَا الْمُسُلِمُونَ وَمِثَا الْقُسِطُونِ قَمَنَ السُّلَمَ فَادْلَلِكَ تَعَرِّوُ ارْشِكَا ۞

وَامَّا الْفُسِطُونَ فَكَانُوْ الِبَهَثَمْ حَكَلُمُا<sup>®</sup> وَأَنْ كُواسُتَعَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاسْعَيْنُهُمُ مَّا ُعْنَدَقًا۞

لِنَفُتِنَهُمُ فِيهِ ﴿ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِرَتِهِ

1. یعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجر وثواب میں کوئی کی کردی جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہوجائے گا۔

۲. لینی جو نبوت محمدید پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر بے انصاف ہیں۔ قاسِطٌ، ظالم اور غیر منصف اور مُقْسِطٌ، عادل لینی ثلاثی مجرد سے ہوتو معنی ظلم کرنے کے اور مزید فیہ سے ہوتو انصاف کرنے کے۔

سبر اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے۔ ان میں جو کافر ہوں گے والے ہوں اسلام ہے۔ ہوں گے وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے یہاں تک جنات کی گفتگو ضم ہوگئی۔ اب آگے پھر اللہ کا کلام ہے۔ الطّرِیقَةِ مراد راہ راست بعنی اسلام ہے۔ غَدَقٌ، کے معنی کثیر۔ وافر پانی سے مطلب دنیوی خوش حالی ہے۔ بعنی دنیا کا مال واسب دے کر ہم ان کی آزمائش کرتے۔ جیسے دو سرے مقام پر فرمایا: ﴿وَلَوْاَقَالَهُ اللّٰهُ اَلَٰ الْقَارِی الْمُتُواُ وَالْتَعَوّالْفَاتَعُواْ اَلْتَعَوّالْفَاتَعُواْ اَلْتَعَوّالْفَاتَعُواْ اَلْتَعَوّالْفَاتُ وَالْمَدُواُ وَالْتَعَوّالْفَاتُ وَالْمَدُولُونَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْقَالَةُ وَالْتَعَوّالْفَاتُ وَالْمَدُولُونَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰهُ

IYFA

تَابُرُكَ الَّذِي ٢٩

يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَلُاكُ

وَآنَ السَّلْجِدَيلِهِ فَلَاتَنُ عُوامَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَّانَّهُ لَتَنَاقَامَ عَبْنُ اللهِ يَنُ عُوْهُ كَادُوُا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَنَّاقَ

قُلُ إِنَّكُمَّ أَدُعُوارَيِّنُ وَلَا أُشْرِكُ بِهُ آحَدًا

قُلُ إِنَّ لَا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَارَشَكُ ا

قُلْ إِنَّ لَنْ يُجِيْرَنِّ مِنَ اللهِ أَحَدُّ لا وَّلَنَّ أَجِدَ

اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کردے گا۔

اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ ریکارو۔<sup>(r)</sup>

19. اور جب الله كا بندہ اس كى عبادت كے ليے كھڑا ہوا تو قريب تھا كہ وہ بھيڑ كى بھيڑ بن كر اس پر بل پڑيں۔'' ٢٠. آپ كہہ ديجيے كہ ميں توصرف اپنے رب ہى كو پكارتا ہوں اور اس كے ساتھ كى كو شريك نہيں كرتا۔'') كار تا كہہ ديجے كہ جمھے تمہارے كى نقصان اور نفع كا

۲۲. کہہ و بیجے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بیا نہیں سکتا(۱)

1. صَعَدًا، أَيْ: عَذَابًا شَاقًا شَدِيْدًا مُوْجِعًا مُؤْلِمًا (ابن كثر) نهايت سخت، المناك عذاب

7. مسجد کے معنی سجدہ گاہ کے ہیں۔ سجدہ بھی ایک رکن نماز ہے، اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب واضح ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، اس لیے مسجدوں میں کسی اور کی عبادت، کسی اور سے دعا و مناجات، کسی اور کے استخافۂ واستمداد جائز نہیں ہے اگر سے تو مطلقاً ہی ممنوع ہیں اور کہیں بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے لیکن مسجدوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کے قیام کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہاں بھی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نہایت ہی فیج اور ظالمانہ حرکت ہوگی۔ لیکن بدقتمتی سے بعض نادان مسلمان اب مسجدوں میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ بلکہ مسجدوں میں ایسے کتی آویزاں کیے ہوئے ہیں، جن میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے استغاثہ کیا گیا ہے۔ آہ! فَلْیَبْٹِ عَلَی الْإِسْلَامِ مَنْ کَانَ بَاکِیًا.

اختيار نهين\_(۵)

سل عَبْدُ اللهِ سے مراد رسول الله عَنْ الله عَ

۷. لینی جب سب آپ کی عداوت پر متحد ہوگئے اور مل گئے ہیں تو آپ فرما دیجیے کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس سے پناہ طلب کرتا اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔

۵. لینی مجھے تمہاری ہدایت یا گرائی کا یا کسی اور نفع ونقصان کا اختیار نہیں ہے، میں تو صرف اس کا ایک بندہ ہوں جے اللہ نے وحی ورسالت کے لیے چن لیا ہے۔

٢. اگر ميں اس كى نافرمانى كرول اور وہ مجھے اس پر عذاب دينا چاہے۔

مِنُ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًا

اِلَابَلْقَاقِنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يَعْضِ الله وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ عِلْدِيْنَ فِيهُمَّا آبَدًا أَهْ

حَتَّى إِذَا رَاوُاما يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ اَضْعَثُ نَاصِرُ اِوَّاقَالُ عَدَدُهِ

> قُلُ إِنْ آدُرِيْ آقَرِيْكِ مَّا تُوْعَدُ وُنَ آمُرِيَجُعَلُ لَهُ رَبِّيْ آمَدُا ﴿

علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ إَحَدًا اللهِ

إلَّامَنِ الرَّتَظَى مِنْ مَّ سُولٍ فَإِنَّهُ

اور میں ہرگز اس کے سواکوئی جائے پناہ بھی پانہیں سکتا۔

۲۳ البتہ (میراکام) اللہ کی بات اور اس کے پیغامات (لوگوں کو) پہنچا دینا ہے، (اب) جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔

۲۳. (ان کی آکھ نہ کھلے گی) یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے (۲) پس عنقریب جان لیس گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ (۳) کہہ دیجے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دورکی مدت مقرر کرے گا۔ (۳)

۲۷. وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔

۲۷. سوائے اس پیغیر کے جمے وہ پیند کرلے (۵)

ا. یہ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ سے مُتَثَیٰ ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ لَنْ یُجِیْرَنِیْ سے مُتَثَیٰ ہو، یعنی اللہ سے کوئی چیز بچاسکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ سلینے رسالت کا وہ فریصنہ بجالاؤں جس کی ادائیگی اللہ نے مجھ پر واجب کی ہے۔ رِسَالَاتِهِ کا عطف اللہ پر ہے، یا بَلاغًا پر۔ یا پھر عبارت اس طرح ہے۔ إِلّا أَنْ أُبَلِّغَ عَنِ اللهِ وَأَعْمَلَ بِرِسَالَتِهِ. (فنح الفدیر)

7. یا مطلب یہ ہے کہ نبی عَلَیْظِیُمُ اور مومنین کی عداوت اور اپنے کفر پر مصر رہیں گے، یہاں تک کہ دنیا یا آخرت میں وہ عذاب دیکھ لیں، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

س، لیعنی اس وقت ان کو پت گلے گا کہ مومنوں کا مدد گار کمزور ہے یا مشرکوں کا؟ اور اہل توحید کی تعداد کم ہے یا غیر اللہ کے پجاریوں کی؟ مطلب یہ ہے کہ پھر مشرکین کا تو سرے سے کوئی مدد گار ہی نہیں ہوگا اور اللہ کے ان گنت الشکروں کے مقابلے میں ان مشرکین کی تعداد بھی آٹے میں ٹمک کے برابر ہی ہوگی۔

۳/. مطلب یہ ہے کہ عذاب یا قیامت کا علم، یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ قریب ہے یا دور؟

۵. لینی اپنے پیغیر کو بعض امور غیب سے مطلع کردیتا ہے جن کا تعلق یا تو اس کے فرائض رسالت سے ہوتا ہے یا وہ اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے مطلع کرنے سے پیغیر عالم الغیب نہیں ہوسکتا۔

يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنُ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿

لِيُعُلَوَ اَنْ قَدُ اَلِنَكُوا رِسْلَتِ رَبِّهِمْ وَاحَاطَ بِمَالَكَ يُهِمْ وَآحْطَى كُلَّ شَيْ عَدَدًا ﴿

لیکن اس کے بھی آگے پیچے پہرے دار مقرر کردیتا ہے۔

۲۸. تاکہ علم ہوجائے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچادیا ہے (ک تمام کی بینچادیا ہے (ک کمام کی اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس (کی تمام چیزوں) کا احاطہ کررکھا ہے ( $^{(0)}$  اور ہر چیز کی گنتی کا شار کررکھا ہے  $^{(0)}$ 

کیونکہ پیغیبر بھی اگر عالم الغیب ہوتو پھر اس پر اللہ کی طرف سے غیب کے اظہار کاکوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا اظہار اس وقت اور اس رسول پر کرتا ہے، جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔

ا. یعنی نزول وی کے وقت، پینمبر کے آگے پیچے فرضتے ہوتے ہیں۔ جو شیاطین اور جنات کو وی کی باتیں سنے نہیں ویتے۔

الا لیکٹکم میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کے نزدیک رسول اللہ شکالیٹی ہیں تاکہ آپ جان لیں کہ آپ سے پہلے رسولوں نے بھی اللہ کا پیغام ای طرح پہنچایا جس طرح آپ نے پہنچایا۔ یا تگران فرشتوں نے اپ تا ہوں کا پیغام پینمبر ول ک تک پہنچادیا ہے اس صورت میں مطلب ہوگا کہ اللہ تعالی اپنے پینمبر ول کی فرشتوں کے ذریعے سے مفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ فریصر رسالت کی ادائیگی صبح طریقے سے کرسکیں۔ نیز وہ اس وی ک فرشتوں کے ذریعے سے مفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ فریصر رسالت کی ادائیگی صبح طریقے سے کرسکیں۔ نیز وہ اس وی ک بھی حفاظت فرماتا ہے جو پینمبروں کو کی جاتی ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامت لوگوں تک ٹھیک کھی پہنچا دیے ہیں یا فرشتوں نے پیغیبروں تک وی پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالی کو آگرچہ پہلے ہی سے ہر چیز کا علم ہے لیکن گھیک پہنچا دیے ہیں یا فرشتوں نے پیغیبروں تک وی پہنچا دی ہے۔ اللہ تعالی کو آگرچہ پہلے ہی سے ہر چیز کا علم ہے لیکن المید اللہ الذی ایکٹر المید الکہ تعلیم المیدہ ہے، جسے ﴿لِنَعْلَمُ مُنْ اللّٰہُ الْکُورِینَ المُنْ او کَلِیکُ کُھُوں کُورِی کُلُم اللّٰہُ الْکُورِینَ المُنْ او کُلُیکُ کُمُ اللّٰہُ الْکُورِینَ المُنْ او کُلُیکُ کُمُ اللہُ الْکُورِینَ المُنْ او کُلُیکُ کُمُ کُلُورِینَ اللّٰہُ کہا کہ رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کرکے رہے گا وار این کیں

m. فرشتوں کے پاس کی یا پیغمبروں کے پاس کی۔

سم. کیوں کہ وہی عالم الغیب ہے، جو ہوچکا اور جو آئندہ ہوگا، سب کا اس نے شار کرر کھا ہے۔ یعنی اس کے علم میں ہے۔

#### سورہُ مزمل مکی ہے اور اس میں بیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. اے کیڑے میں لیٹنے والے!(۱)

۲. رات (کے وقت نماز) میں کھڑے ہوجاؤ مگر کم۔

س. آدهی رات یا اس سے بھی کھ کم کرلے۔

 یا اس پر بڑھادے<sup>(۲)</sup> اور قرآن کو تھہر تھہر کر (صاف) بڑھاکر۔<sup>(۳)</sup>

یقیناً عنقریب ہم تجھ پر بہت بھاری بات نازل کریں گے۔(")

بیشک رات کا اٹھنا دلجمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے۔ (۵) اور بات کو بہت درست کروینے والا ہے۔ (۲)

# ٤

#### 

ێٙٳؽۿۜٵڶٮٛۘٷٞڝٞڷؗ۞ ڠؙۅٳڰؽڶٳڰٳػڣڸؽڴ۞ ڽؚۨڞؙڡؘٛۿؘٲۅٳڶڠڞؙڡؠٮ۫ۿؙۊؘڸؽڴ۞ ٲۊؘۯۮؙۘٵؽؽٷۯۯؾؚؖڶٳڵڠؙۯؙٳؽ؆ؙڔؿؽؙڰ۞۠

إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِينَالُان

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطُا ُوَّا َقُوَمُرُ قِيْلاَنُّ

ا. جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، نبی سَلَّ ﷺ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا، مطلب ہے کہ اب چادر چھوڑدیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں لیٹن نماز تبجد پڑھیں۔ کہاجاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تبجد آپ کے لیے واجب تھی۔ (ابن کیر)

۲. یہ قلید سی بدل ہے، لیعنی یہ قیام نصف رات سے پھھ کم ( ثلث) یا پھھ زیادہ (دو ثلث) ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔
 ۳. چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی قراءت ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ، لیعنی تھہر کھہر کر پڑھنے کی تلقین کی ہے۔

مل. رات کا قیام چوں کہ نفس انسانی کے لیے بالعموم گرال ہے، اس لیے یہ جملۂ معترضہ کے طور پر فرمایا ہم اس سے بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے، یعنی قرآن، جس کے احکام وفرائض پر عمل، اس کے حدود کی پابندی اور اس کی تبلیغ ودعوت، ایک بھاری اور جال سل عمل ہے۔ بعض نے ثقالت (بھاری بین) سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے وقت نی مُنافظیم پر پڑتا تھا جس سے سخت سروی میں بھی آپ لیسٹے سے شرابور ہوجائے۔ (ابن کیر)

۵. اس کا دوسرا مفہوم ہے کہ رات کی ننہائیوں میں کان معانی قرآن کے فہم میں دل کے ساتھ زیادہ موافقت کرتے ہیں جو ایک نمازی تہجد میں پڑھتا ہے۔

٣. دوسرا مفهوم ہے كه دن كے مقابلے ميں رات كو قرآن زيادہ واضح اور حضور قلب كے ليے زيادہ مؤثر ہے، اس

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَ أَرِسَبُحًا طَوِيْ لَاَّ وَاذْكُرُ السُّورَيِّكَ وَتَبَكَّلُ إِلَيْهِ تَبُيِّيْ لَاَّ

رَبُّ الْمُشُرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِآ اِلهُ اِلْاهُوفَا تَّخِذُهُ وَكُلِّذُهُ وَكُلِّخُذُهُ

وَاصْبِرْعَلَ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُوُ هَجُرًا جَمِيْلِانَ

وَذَرُنْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمُّرِ قَلِيُلُانِ

> ٳؿڶؘٮؙؽؙێۘٵؿڬٳڷۘٷڿؽؚؖڲڶؗ ٷۜڟۼٵڡ۠ٳۮٵڠؙڞٙڐؚۊۜٷؘۮٵؠٞٵٳؽۣؿٵؖ

يَوْمَ تَرْحُفُ الْاَرْضُ وَالْجِيَالُ وَكَانَتِ الْجِيَالُ

ے. یقیناً تھے دن میں بہت مصروفیت رہتی ہے۔ (۱) ٨. اور تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلاکق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوجا۔ (۱)

مشرق ومغرب کا پروردگار جس کے سواکوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بنالے۔

•ا. اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وضعداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ۔

11. اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو جھوڑدے اور انہیں ذراسی مہلت دے۔

11. یقیناً ہمارے ہال سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے۔
11. اور حلق میں اٹلنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔

۱۳ جس دن زمین اور پہاڑ تھوتھرا جائیں گے اور پہاڑ

لیے کہ اس وقت دوسری آوازیں خاموش ہوتی ہیں۔ فضا میں سکون غالب ہوتا ہے اس وقت نمازی جو پڑھتا ہے وہ آوازوں کے شور اور دنیا کے ہنگاموں کی نذر نہیں ہوتا بلکہ نمازی اس سے خوب محظوظ ہوتا اور اس کی اثر آفرینی کو محسوس کرتا ہے۔

ا. سَبْحٌ کے معنی بیں الْجَرْيُ وَالدَّورَانُ (جِلنا اور گھومنا پھرنا) لیعنی دن کے وقت دنیاوی مصروفیتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ یہ پہلی بات ہی کی تائیر ہے۔ لیعنی رات کو نماز اور تلاوت زیادہ مفید اور مؤثر ہے۔ لیعنی اس پر مداومت کر، دن ہو یا رات، اللّٰہ کی تشیج و تحمید اور تکہیر و تہلیل کرتا رہ۔

۲. تَبَتُّلُ کے معنی انْقِطَاعٌ اور علیحدگی کے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت اور اس سے دعاومناجات کے لیے یکسو اور ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہوجانا۔ یہ رہانیت سے مختلف چیز ہے۔ رہبانیت تو تجرد اور ترک دنیا ہے۔ جو اسلام میں نالپندیدہ چیز ہے۔ اور تَبَتُّلُ کا مطلب ہے امورِ دنیا کی اوائیگی کے ساتھ عبادت میں اشتغال، خشوع، خضوع اور اللہ کی طرف یکسوئی۔ یہ محمود ومطلوب ہے۔

٣. أَنْكَالُ، نَكُلُ كَى جَعْ ہِ، قيود (بيزياں) اور بعض نے أَغْلَالٌ كِ معنى ميں ليا ہے۔ لينى طوق۔ جَحِيْمًا، بعر كَّ آگ۔ ذَا غُصَّةِ طَقَ ميں ائك جانے والا، نہ طَق سے نيچ اترے اور نہ باہر نظے۔ يہ زَقُّوْمٌ يا ضَرِيْعٌ كا كھانا ہوگا۔ ضَرِيْعٌ ايك كانے دار جھاڑى ہے جو سخت بديودار اور زہريلي ہوتی ہے۔

**گِیْبًامِّهِیُلا** 

ٳڰٚٲۯڛؖڵؽۜٲٳڵؿڬؙۄؙۯڛ۠ٛۅڷٳ؋ۺٙٳۿڴٵۼڵؿڬ۠ۄؙػؠۜٙٲٲۯڛڵڹٵۧٳڵ ڣؚۯۼۏؙؽڒڛؙٛٶڰ۞۫

فَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنهُ أَخُذًا وَبِيلًا

فَكَيْفُ تَتَقُونُ إِنْ كَفَرَّتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الُولْدَان شِيْبَالَا

إِلسَّمَا أَءُ مُنْفَطِرٌ لِهِ كَانَ وَعُدُلاً مَفْعُولًا

إِنَّ هَاذِهِ تَدُّكِرَةٌ ۚ فَمَنُ شَأَءَ اتَّخَذَ إِلَّى رَبِهِ سَبِيلًا أَهُ

إِنَّ رَبِّكَ يَعُلُوُ ٱنَّكَ تَقُوُّمُ ٱدُنَّى مِنْ شُلْثِي

بھر بھری ریت کے ٹیلول کے مانند ہو جائیں گے۔<sup>(1)</sup>

10. بیشک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا (۱) رسول بھیج دیا ہے جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔

17. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت (وبال کی) پکڑ میں پکڑ لیا۔(۳)

ا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤگے جو دن بچوں کو بوڑھا کردے گا۔ (م)

1. جس دن آسان کھٹ جائے گا<sup>(۵)</sup> اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔

19. بیشک یہ نصیحت ہے ایس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔

٢٠. يقيناً آپ كارب بخوبي جانتا ہے كه آپ اور آپ كے ساتھ

ا. یعنی یہ عذاب اس دن ہوگا، جس دن زمین اور بہاڑ بھونچال سے تہ وبالا ہوجائیں گے اور بڑے بڑے پُر ہیت پہاڑ رہت کے نیلوں کی طرح بے حیثیت ہوجائیں گے۔ کَوْیْدْبٌ رہت کا ٹیلہ، مَهِیْلًا بھربھری، پیروں کے ینچے سے نکل جانے والی رہت۔
 ۲. جو قیامت کے دن تمہارے اعمال کی گواہی دے گا۔

سور اس میں اہل مکہ کو عبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوسکتا ہے جو فرعون کا موٹی علینا کی تکذیب کی وجہ سے ہوا۔ ۱۲. شِیْبٌ، أَشْیَبُ کی جمع ہے، قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکی سے فی الواقع سیج بوڑھے ہوجائیں گے یا تمثیل کے طور پر ایسا کہا گیا ہے۔

حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ آدم علیہ اگل کو کہ گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکال لے۔ حضرت آدم علیہ اللہ فرمائیں گے، یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالی فرمائے گا، ہر ہزار میں سے ۹۹۹۔ اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گرجائے گا اور بچے بوڑھے ہوجائیں گے۔ یہ بات صحابہ کرام ڈٹائٹر کو بہت شاق گزری اور ان کے چہرے فق ہوگئے تو نبی کریم سُکاٹٹیر کے فرمایا کہ قوم یاجوج ماجوج میں ۹۹۹ ہوں گے اور تم سے ایک، اللہ کی رحمت سے جھے امید ہے کہ تمام جنتیوں میں سے آدھا تم ہم لوگ ہوگئے۔ الحدیث (صحبح البخاری تفسیر سورة الحج)

۵. یه یوم کی دوسری صفت ہے۔ اس دن ہولناکی سے آسان میصف جائے گا۔

٣. ليعني الله تعالى نے جو بعث بعد الموت، حساب وكتاب اور جنت و دوزخ كا وعده كيا ہوا ہے، يہ يقيناً لامحاله ہوكر رہنا ہے۔

اللّيُل وَنِصْفَهُ وَشُلُتُهُ وَطَأَلِفَهُ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللّيُلَ وَالنَّهَارُ عُلِمَ أَنْ لَنْ تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقُورُوْ مَا تَيَسَّرَمِنَ الْقُرُانِ عَلَيْكُمُ فَاقُورُوُوْ مِنْكُمْ مَّرُضَىٰ وَاخْرُوْنَ يَضْرِيُوْنَ فِي الْاَرْضِ مِنْكُمْ مَّرُضَىٰ وَاخْرُوْنَ يَضْرِيُوْنَ فِي الْاَرْضِ مِنْكُمْ مَّرُضَىٰ وَضَلْلِ اللهِ وَاخْرُوْنَ مَنْ فَضْلِ اللهِ وَاخْرُونَ

کے لوگوں کی ایک جماعت قریب دو تہائی رات کے اور آدھی رات کے اور ایک تہائی رات کے تبجد پڑھتی ہے<sup>(۱)</sup> اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالی کو ہی ہے،<sup>(۲)</sup> وہ (خوب) جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھاسکوگے<sup>(۳)</sup> پس اس نے تم پر مہریانی کی<sup>(۳)</sup> لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو،<sup>(۵)</sup> وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیار بھی ہوں گے،

ا. جب سورت کے آغاز میں نصف رات یا اس ہے کم یا زیادہ، قیام کا تھم دیا گیا تو نبی سکانیٹیٹم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی، بھی دو تہائی ہے کم، بھی نصف رات اور بھی ثلث (ایک تہائی حصہ) جیسا کہ یہاں ذکر ہے۔ لیکن ایک تو رات کا یہ مستقل قیام نہایت گراں تھا۔ دوسرا وقت کا یہ اندازہ نصف رات یا ثلث یا دو ثلث حصہ قیام کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل تر تھا۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں شخفیف کا تھم نازل فرمادیا جس کا مطلب بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت ہے اور بعض کے نزدیک یو ک اجازت ہے اور بعض کے نزدیک یہ اس کے فرض کو استجاب میں بدل دیا گیا۔ اب یہ نہ امت کے لیے فرض ہے نہ بی مگانیٹیٹم کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شخفیف صرف امت کے لیے ہے۔ نبی مگانٹیٹم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری تھا۔

۲. یعنی اللہ تعالیٰ تو رات کی گھڑیاں گن سکتا ہے کہ کئتی گزرگئی ہیں اور کنتی باتی ہیں؟ تمہاے لیے یہ اندازہ ناممکن ہے۔ سو جب تمہارے لیے رات کے گزرنے کا صبح اندازہ ممکن ہی نہیں، تو تم مقررہ او قات تک نماز تہجد میں مشغول بھی کس طرح رہ علیے ہو۔

٣٠. لينى الله نے قيام الليل كے تكم كو منسوخ كرديا اور اب صرف اس كا استجاب باتى رہ گيا ہے۔ اور وہ بھى وقت كى پابندى كى النبر كى كے بغير۔ نصف شب، يا ثلث شب يا دو ثلث كى پابندى بھى ضرورى نہيں۔ اگر تم تھوڑا سا وقت صرف كركے دو ركعت بھى پڑھ لوگ تو عند الله قيام الليل كے اجر كے مستق قرار پاؤگے۔ تاہم اگر كوئى شخص ٨ ركعات تبجد كا اجتمام كرے گا جيسا كه نبى كريم مَثَالِيَّا كَا معمول تھا، تو يہ زيادہ بہتر ہوگا اور نبى مَثَالِیُّا كَا معمول تھا، تو يہ زيادہ بہتر ہوگا اور نبى مَثَالِیُّا كَا معمول تھا، تو يہ زيادہ بہتر ہوگا اور نبى مَثَالِیْ اللہ كا اللہ كا معمول تھا، تو يہ زيادہ بہتر ہوگا اور نبى مَثَالِیْ اللہ كا اللہ كا اللہ كا معمول تھا، تو يہ زيادہ بہتر ہوگا اور نبى مَثَالِیْ اللہ كا اللہ كے اللہ كا اللہ كا

۵. فَاقْرَأُوْا كَا مطلب ہے فَصَلُّوْا، اور قرآن سے مراد اَلصَّلُوٰۃ ہے۔ قیام اللیل میں چوں کہ قیام لمبا ہوتا ہے اور قرآن نے زیادہ پڑھا جاتا ہے اس لیے نماز تہد کو ہی قرآن سے تعبیر کردیا گیا ہے جیسے نماز میں سورہ فاتحہ نہایت ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالی نے حدیث قدی میں، جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چی ہے، سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر فرمایا ہے، قسمَتُ الصَّلَاۃ بَیْنِی وَبَیْنَ عَبْدِیْ. الْحَدِیْثَ. اس لیے "جتنا قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لو" کا مطلب ہے۔ رات کو جتنی نماز پڑھ سکتے ہو، پڑھ لو۔ اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ رکعات کی۔ اس آیت سے بعض لوگ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی ضروری نہیں ہے جتنا کی کے لیے آسان ہو، پڑھ لے، اگر کوئی ایک آیت ہوئے کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری نہیں ہے جتنا کی کے لیے آسان ہو، پڑھ لے، اگر کوئی ایک آیت بھی کہیں سے پڑھ لے گا تو نماز موجائے گی۔ لیکن اول تو یہاں قراءت بمعنی نماز ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اس لیے آیت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ نماز میں کتنی قراءت ضروری ہے؟ دوسرا، اگر اس کا تعلق قراءت سے ہی مان لیا

يُقَارِتُوُن فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَاقُرَءُوُا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُواالصَّلْوَةَ وَ اتُواالُوْكُوةَ وَاقْرِضُوااللهَ قَرْضًاحَسَنَا وَكَافَيْهُوْا لِانَفُسِكُهُ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرًا وَآعُظُمَ آجُوا وَاسْتَغُفِرُوااللهَ \* اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّجِهُ فَيْ

بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل (یعنی روزی بھی) الاش کریں گے(ا) اور پچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے،(ا) سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو(ا) اور نماز کی پابندی رکھو(ا) اور زکوۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو۔(ه) اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤگے (ا) اللہ تعالیٰ سے معافیٰ ما گئتے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بھشنے والا مہر بان ہے۔

جائے، تب بھی یہ اسدلال اپنے اندر کوئی قوت نہیں رکھتا۔ کیوں کہ مَا تَیسَّرَ کی تفسیر خود نبی شَکَائِیْکِمْ نے فرمادی ہے کہ وہ کم سے کم قراءت، جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے آپ شَکَائِیْکِمْ نے فرمایا ہے کہ یہ ضرور پڑھو جیسا کہ صحیح اور نہایت قوی اور واضح احادیث میں یہ حکم ہے۔ اس تفسیر نبوی شَکَائِیْکِمْ کے خلاف یہ کہنا کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضروری نہیں، بلکہ کوئی می بھی ایک آیت پڑھ لو، نماز ہوجائے گی۔ بڑی جسارت اور نبی شَکَائِیْکِمْ کی احادیث سے باعتمالی کا مظاہرہ ہے۔ نیز انکہ کے اقوال کے بھی خلاف ہے جو انہوں نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت سے ترک فاتحہ خلف الامام پر استدلال جائز نہیں، اس لیے کہ دو آ بیش متعارض ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص جمری نماز میں امام کے بیچھے سورۂ فاتحہ نہ پڑھے تو بحض احادیث کی رو سے بعض اُنکہ نے اسے جائز کہا ہے اور بعض نے نہ پڑھنے ہی کو ترجیح دی ہے۔ (تفسیل کے لئے فرضیت فاتحہ خلف الامام پر توری کردہ کتب ملاحلہ فرائیں)

ا. یعنی تجارت اور کاروبار کے لیے سفر کرنا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے گا۔

۲. ای طرح جہاد میں بھی پر مشقت سفر اور مشقیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ تینوں چیزیں۔ بیاری، سفر اور جہاد۔ نوبت بہ نوبت ہر ایک کو لاحق ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے تکم میں تخفیف کردی ہے۔ کیوں کہ تینوں حالتوں میں یہ نہایت مشکل اور بڑا صبر آزما کام ہے۔

اسباب شخفیف کے ساتھ شخفیف کا یہ تھم دوبارہ بطور تاکید بیان کردیا ہے۔

٣. ليعني پانچ نمازوں کی جو فرض ہیں۔

۵. یعنی الله کی راہ میں حسب ضرورت و توفیق خرچ کرو، اسے قرض حسن سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ الله تعالیٰ اس کے بدلے میں سات سو گنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔

۲. یعنی نظی نمازی، صدقات وخیرات اور دیگر نیکیال جو بھی کروگ، اللہ کے ہاں ان کا بہترین اجر پاؤگ۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت: ۲۰ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا نصف حصہ کمی اور نصف مدنی ہے۔ (ایر الفیر)

#### سورۂ مدنز کمی ہے اور اس میں چھپن آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اے کیڑا اوڑھنے والے!<sup>(۱)</sup>

۲. کھڑا ہوجا اور آگاہ کروے۔(۲)

۳. اور اینے رب ہی کی بڑائال بیان کر۔

م. اور اینے کیڑوں کو پاک رکھاکر۔<sup>(۳)</sup>

۵. اور نایا کی کو حیور دے۔<sup>(۳)</sup>

٢. اور احسان كركے زيادہ لينے كى خواہش نه كر\_(٥٥)

اور اینے رب کی راہ میں صبر کر۔

٨. پس جب كه صور ميس چوونك مارى جائے گا۔

٩. تو وه دن برا سخت دن هو گا۔

• ا. (جو) کافروں پر آسان نہ ہو گا۔(۱)

# ٩

# بسُ \_\_\_\_ إللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَايُهُا الْمُنْتَرِّرُنِّ فَوْ فَالَنُذِرُنِّ وَرَبَكَ فَكِبْرُنِّ وَيَتَابِكَ فَطَهِرُنِّ وَالرُّجُزَفَا هُمُجُرُنِّ وَلَا تَمُنُنُ تَسَتَكَ بَرُنِ وَلِرَبِّكِ فَاصْبِرُنِ فَاذَانُقِمَ فِي النَّاقُورِنِ فَذَالِكَ يُومَيِّدُ يَوْمُ عَسِيُرُنَ عَلَى الْكَفِرِينَ عَيْرُكِيمِيرُنِ

ا. سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ ﴿إِفْرَائِهِا اللهِ وَبِي اَوْرَ اَلْهِا اُورِ عَلَيْهِ اَوْرَ اَلْهِا اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَٰهِ اَلَٰهُ اِللّٰهِ اَلَٰهُ اِللّٰهِ اَلَٰهُ اِللّٰهُ اَلَٰهُ اِللّٰهُ اَلَٰهُ اِللّٰهُ اَلَٰهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلَٰهُ اَلْهُ اَلْهُ اَلْهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُلْمُلْمُ الللّٰلِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُلْمُلْمُلِ

- ٣. ليعني ابل مكه كو ذراء اگر وه ايمان شه لائيس-
- سع لین قلب ونیت کے ساتھ کیڑے بھی پاک رکھ۔ یہ تھم اس لیے دیا کہ مشرکین مکہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔
  - الله لعنی بتول کی عبادت چھوڑ دے۔ یہ دراصل لوگول کو آپ کے ذریعے سے حکم دیا جارہا ہے۔
    - ۵. لین احسان کرکے یہ خواہش نہ کر کہ بدلے میں اس سے زیادہ ملے گا۔
- ۲. لیمن قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہو گا، کیوں کہ اس روز کفر کا نتیجہ انہیں بھلٹنا ہو گا، جس کا ارتکاب وہ دنیا میں کرتے رہے ہوں گے۔

اا. مجھے اور اسے چھوڑوے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے۔ (۱)

ا اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے۔

"ا. اور حاضر باش فرزند بھی۔ (۲)

"ا. اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے۔ (۳)

اگل. پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ (۳)

الم بنیں بنہیں، (۵) وہ ہماری آ یتوں کا مخالف ہے۔ (۲)

الم عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ (۵)

الم اس نے غور کرکے تجویز کی۔ (۸)

الم اس نے غور کرکے تجویز کی۔ (۸)

الم اس نے بلاکت ہو کیسی (تجویز) سوچی ؟

ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيْدًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّنُدُودًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّنُدُودًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّنُدُودًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اللهِ وَمَهّدُ لَكُ تَمْهِيدًا اللهِ فَتُحَدِّدُ اللهِ اللهُ ا

ا. یہ کلمہ وعید و تہدید ہے کہ اسے، جے میں نے مال کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، اس کے پاس مال تھا نہ اولاد، اور مجھے اکیلا چھوڑدو۔ لیتی میں خود ہی اس سے نب لول گا۔ کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفر وطغیان میں بہت بڑھا ہوا تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

۲. اسے اللہ نے اولاد ذکور سے نوازا تھا اور وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے، گھر میں دولت کی فراوانی تھی، اس لیے بیٹوں کو تجارت وکاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں، یہ بیٹے سات تھے بعض کے نزدیک ۱۲ اور بعض کے نزدیک ۱۳ اور ایک میں اور درازی عمر میں۔
 ۳. لعنی مال ودولت میں ریاست وسرواری میں اور درازی عمر میں۔

العدادة المعادلة المع

ہم. لینی کفر ومعصیت کے باوجود، اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔

۵. لعنی میں اسے زیادہ نہیں دوں گا۔

۲. یہ کَلَّا کی علت ہے۔ عَنِیْدٌ اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت اور اس کو رد کرے۔

2. لینی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا، بعض کہتے ہیں، جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ إِرْهَاقٌ كے معنی ہیں۔ انسان پر بھاری چیز لاد دینا۔ (اُجْ القدر)

٨. ليعني قرآن اور نبي سَكَانَيْنِهُمُ كا پيغام سن كر، اس نے اس امر پر غور كيا كه ميں اس كا كيا جواب دوں؟ اور اپنے جي ميں اس نے وہ تيار كيا۔ اس نے وہ تيار كيا۔

9. یہ اس کے حق میں بدوعائیہ کلے ہیں، کہ ہلاک ہو، مارا جائے، کیا بات اس نے سوچی ہے؟

الله اس نے پھر دیکھا۔(۱)

۲۲. پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔

۲۳. پھر چھھے ہٹ گیا اور غرور کیا۔

۲۲. اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔

۲۵. سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔

٢٦. میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔

۲۷. اور تھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟(۵)

۲۸. نه وه باقی رکھتی ہے نه چھوڑتی ہے۔(۱)

**۲۹**. کھال کو حجلسا دیتی ہے۔

• اور اس میں انمیں (فرشتے مقرر) ہیں۔ (

اسل اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں۔ اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافرول کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے (۱) تاکہ اہل کتاب یقین

تُحَوِّنَظُرَ ﴿

ثُوَّعَبَسَ وَبَسَرَ ﴿

شُمِّرَ أَدْبَرَ وَاسْتَكُبُرُ ۞

نَقَالَ إِنْ هٰنَآ إِلَّاسِحُرُ يُؤُثُّرُ ﴿

إِنْ هَا لَا تَوْلُ الْبَشَرِهُ

سَأَصْلِيُهِ سَقَـرَ ا

وَمَا آدُرُاكَ مَاسَقَرُهُ

لَاتُبُقِيُّ وَلَاتَنَارُهُ

لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرِقَ

عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ٥

وَمَاجَعَلُنَا آصُّلِ النَّارِ الْآمَلَيِّكَةُ " قَمَاجَعَلُنَاعِلَّاتُهُمُّ الَّالِفِنْتُنَةً لِلَّذِيثِ كَفَرُّوا لِيَسْتَيْوَنَ الدِّنْ إِنْ أُوْلُوا الْكِنْبُ وَيَزْدُ اَدَالَادِيْنَ

ا. لینی پھر غور کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے۔

۲. لیعنی جواب سوچنے وقت چرے کی سلوٹیں بدلیں، اور مند بسورا، جیسا کہ عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔

سر لینی حق سے اعراض کیا اور ایمان لانے سے تکمر کیا۔

٨٠. ليعني كسى سے يد سيكھ آيا اور وہال سے نقل كر لايا ہے اور دعوىٰ كرويا كه الله كا نازل كروہ ہے۔

۵. دوزخ کے نامول یا درجات میں سے ایک کا نام سفر بھی ہے۔

۲. ان کے جسموں پر گوشت چیوڑے گی نہ ہڑی۔ یا مطلب ہے جہنیوں کو زندہ چیوڑے گی نہ مردہ، لا یکمؤٹ فینھا
 و لا یکھیا۔

٤. ليعني جبنم ير بطور دربان ١٩ فرشة مقرر بيل-

٨. يه مشركين قريش كارد ہے، جب جہنم كے داروغول كا اللہ نے ذكر فرمايا تو ابو جہل نے جماعت قريش كو خطاب كرتے ہوئے كہا كہ كيا تم ميں سے ہر دس آدميوں كا گروپ، ايك ايك فرشتے كے ليے كافی نہيں ہوگا۔ بعض كہتے ہيں كہ كلدہ

امَنُوَّا اِيُمَانَا وَلاَيَرْتَابَ الّذِينَ اُوْتُوا الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِينَ فِى قُلُوهِمْ سَرَضٌ وَالْمُؤْمِنُونَ مَاذَّا الرَّادَ اللهُ بِهذَا اَمَثَلًا كَنْالِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَنَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَنَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكِ الْلاَهُوَ وَمَاهِى اللّذِكْرَى لِلْبَشَرِقْ

> كَلاَوَالْقَتَرِيِّ وَالْيُئِلِ إِذْ اَدُبْرَيُّ

کرلیں، (۱) اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوجائے (۲)
اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں اور جن کے
دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے
اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے ؟ (۱) ای طرح اللہ تعالیٰ جے چاہتا
ہے گمراہ کرتا ہے اور جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ (۱)
تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سواکوئی نہیں جانیا، (۵)
یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند وقسیحت ہے۔ (۱)
سیم جے چاند کی۔
سیم اور رات کی جب وہ چیچے ہئے۔ (۵)

نامی شخص نے جے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، کہا، تم سب صرف دو فرشتے سنجال لینا، کا فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ کہتے ہیں ای نے رسول اللہ مُنَافِقَیْم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلتے دیا اور ہر مرتبہ شکست کھائی مگر ایمان نہیں لایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ رکانہ بن عبد یزید کے ساتھ بھی آپ مُنَافِقِیْم نے کشتی لڑی تھی لیکن وہ شکست کھاکر مسلمان ہوگئے تھے۔ (ابن کیر) مطلب یہ ہے کہ یہ تعداد بھی ان کے استہزاء لیعنی آزمائش کا سبب بن گئی۔

ا. یعنی جان لیں کہ یہ رسول برحق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو بچھلی کتابوں میں بھی درج ہے۔

۲. کہ اہل کتاب نے ان کے پیفیر کی بات کی تصدیق کی ہے۔

س، بیار دل والوں سے مراد منافقین بیں یا پھر وہ بیں جن کے دلوں میں شکوک تھے کیوں کہ مکمہ میں منافقین نہیں تھے۔ لینی یہ پوچھیں گے کہ اس تعداد کو بہال ذکر کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟

۷. یعنی گزشته گراہی کی طرح جے چاہتا ہے گراہ، اور جے چاہتا ہے راہ یاب کرتا ہے، اس میں جو حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔

۵. لیخی یہ کفار ومشرکین سیھے ہیں کہ جہنم میں 19 فرشے ہی تو ہیں نا، جن پر قابو پانا کونیا مشکل کام ہے؟ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ رب کے لشکر تو اسے ہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ صرف فرشے ہی اتنی تعداد میں ہیں کہ حک ہزار فرشے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ (صحیح البخاری ومسلم).

۲. لیعنی یہ جہنم اور اس پر مقرر فرشتے، انسانوں کی پندونسیحت کے لیے ہیں کہ شاید وہ نافرمانیوں سے باز آجائیں۔
 ک کَلّا، یہ اہل مکہ کے خیالات کی نفی ہے لیعنی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو مغلوب کرلیں گے ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔
 فتم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہیے لیعنی جانے لگے۔

وَالقُّبُحِ إِذَاۤٱسُّفَرَ۞ إِثْهَاَلِامُدَى الْكُبرِ۞

نَدِيْرُ اللَّهِ اللَّهِ

لِمَنْ شَأَءً مِنْكُوْ أَنْ يَتَقَدَّمُ أَوْيَتَأَخَّرَهُ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِيْنَةُ ۗ اِلْاَاصُٰعِ الْيَعِينِ ۚ

فِي جَنْتِ يَتَمَا ءَكُونَ فَ

عَنِ الْمُجُومِئِينَ۞ كَاسَلَكُكُورُ فَيُسَقَرَ۞ قَالُوُ الَّمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّئِينَ۞ وَكُو نَكُ نُظْعِوُ الْمِسْكِيْنَ۞

۳۳. اور صبح کی جب که روش ہوجائے۔

۳۵. که (یقیناً وه جہنم) بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔(۱)
۳۷. بن آدم کو ڈرانے والی۔

سے آگے بڑھنا چاہے یا اسے آگے بڑھنا چاہے یا

۳۸. ہر شخص اپنے انکال کے بدلے میں گروی ہے۔ (۳)
۳۹. گر دائیں ہاتھ والے۔(۵)

۰۷۰. که وه بهشتول میں (بیٹے ہوئے) سوال کرتے ہولگ۔

اس. گناه گارون سے۔(۱)

۳۲. عمهیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا۔

۳۳. وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔

۳۲ اور نه مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔(۵)

ا. یہ جواب قشم ہے۔ کُبٹر ی کُبٹریٰ کی جمع ہے، تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے جس سے اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔

۲. کیعنی یہ جہنم ڈرانے والی ہے یا اس نذیر سے مراد نبی کریم منگانٹیٹی ہیں یا قرآن ہے کیوں کہ قرآن بھی اپنے بیان کردہ وعدہ ووعید کے اعتبار سے انسانوں کے لیے نذیر ہے۔

سر لین ایمان واطاعت میں آگے بڑھنا چاہے یا اس سے پیچے ہنا چاہے۔ مطلب ہے کہ انذار ہر ایک کے لیے ہے جو ایمان لائے یا کفر کرے۔

۷۲. رئین گروی رکھنے کو کہتے ہیں۔ لیعنی ہر مخص اپنے عمل کا گروی ہے، وہ عمل اسے عذاب سے چھڑالے گا، (اگر نیک ہوگا)۔ جو گا)۔ یا اسے ہلاک کروادے گا، (اگر برا ہو گا)۔

۵. لیمنی وہ اپنے گناہوں کے اسیر نہیں ہول گے، بلکہ اپنے نیک انگال کی وجہ سے آزاد ہوں گے۔

٢. فِيْ جَنَّاتِ، أَصْحَابُ الْيَمِيْن سے حال ہے۔ اہل جنت بالاغانوں میں بیٹے، جہنیوں سے سوال کریں گے۔

2. نماز حقوق الله میں سے اور مساکین کو کھلانا حقوق العباد میں سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے نہ بندول کے۔

وَّلْتَا نَغُوْضُ مَعَ الْغَالِيضِيْنَ ۞

ۅؘڴؙػٵٮٛػڐؚٮٛؠؾۣۅؙڡؚٳڶڐؚؿؘؽؚ<sup>۞</sup> ڂؘؿۧٙٵؿ۬ٮٵٲؽ<u>ٙۊؚؿؙؽ</u>۠

فَمَانَنُفُعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ

فَمَالَهُمُ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُغْرِضِينَ ٥

ڬٲٮؙٞۿڎٛڂڹۯ۠ۺؙؾڹٛڣڒۘٷٞ۞ ڣ*ڒۜؿؙڡؚؽ*ۊۺؙٷڒٷ۞ۛ

ؠڵؽؙڔؚؽؙڰؙڴڷؙٲڡؙڔؚڲؙٙڡؚٞٮ۫ۿؙؙۄٛٲڽؙؿؙؙٷٛؿ۬ڝؙڂڣؙٵ ۺؙؙۺۘڗڰ۫۞

كَلَّا بَلُ لَا يَخَافُونَ الْإِخِرَةَ ٥

۳۵. اور ہم بحث کرنے والے (انکاریوں) کا ساتھ دے
 کر بحث ومباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔<sup>(1)</sup>

٣٧. اور روز جزاء كو جھٹلاتے تھے۔

۷۴. یہاں تک کہ ہمیں موت آگئ۔

۳۸. پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ (۳)

79. انہیں کیا ہوگیا ہے؟ کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔

۵۰. گویا که وه بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ ۵۱. جو شر سے بھاگے ہوں۔

۵۲. بلکہ ان میں سے ہر خص چاہتا ہے کہ اسے کھی ہوئی ۔ الابیں دی جائیں۔(۵)

۵۳. ہرگز ایسا نہیں (ہوسکتا بلکہ) وہ قیامت سے ۔ بخوف ہیں۔(۱)

ا. لینی کج بحثی اور گراہی کی حمایت میں سرگرمی سے حصہ لیتے تھے۔

۲. لیتین کے معنی موت کے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر ہے۔ ﴿وَاعْبُدُرُبِّكَ حَتَّى يَاتَّيَكَ الْيَقِينُ ﴾ (اور اپنے رب كی عباوت كرتے رہیں يہاں تك كه آپ كو موت آجائے)۔ (الحجر: ٩٩)

سا لینی جو صفات مذکورہ کا حامل ہوگا، اسے کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس لیے کہ وہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہیں ہوگا، شفاعت کے قابل ہوں گے۔ محل شفاعت ہی نہیں ہوگا، شفاعت نو صرف ان کے لیے مفید ہوگی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت بھی انہی کے لیے طے گی نہ کہ ہر ایک کے لیے۔

٧٠. ليعنى يه حق سے نفرت اور اعراض كرنے ميں اليے بيں جيسے وحثى، خوف زده كدھے، شير سے بھاگتے ہيں جب وه ان كا شكار كرنا جاہے۔ قَسْورَةٌ بمعنی شير بعض نے تيرانداز معنی بھی كے ہيں۔

۵. لینی ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک ایک کتاب مفتوح نازل ہو جس میں تکھا ہو کہ محمد ( مُثَافَّتُهُمُّ) اللہ کے رسول ہیں۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے براءت چاہتے ہیں، لیعنی ہر ایک کو پروائة نجات مل جائے۔ (ابن میر)

٢. يعني ان كے فسادكي وجه ان كا آخرت پر عدم ايمان اور اس كي كلنيب ہے جس نے انہيں بے خوف كرديا ہے۔

۵۳. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ (قرآن) ایک نصیحت ہے۔

 كَلْآلِكَ تَذُكِرَةٌ ﴿

فَمَنُ شَأَءً ذَكَرَهُ۞ وَمَايِكُكُرُونَ إِلَّا اَنُ يَّشَآءَ اللهُ هُوَاَهُـُـُلُ التَّقُوٰى وَاهْلُ الْمُغْفِرَةِ۞

ا. لیکن اس کے لیے جو اس قرآن کے مواعظ ونصائح سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔

٢. لعن اس قرآن سے ہدایت اور نصیحت اسے بی حاصل ہوگی جے اللہ چاہے گا۔ ﴿وَمَا لَشَا أَوْنَ إِلَّالَ يَشَاءَ اللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ﴾ (التكوير: ٢٩) (اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سكتے)۔

سم. لیخی وہ اللہ بی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے۔ اس لیے وہی اس بات کا مستق ہے کہ اس کی مغفرت ورحمت کا بات کا مستق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے تاکہ انسان اس کی مغفرت ورحمت کا سزاوار قرار یائے۔

# سورهٔ قیامت علی ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع میں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

1. میں قشم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔(۱) ۲. اور قشم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔<sup>(۱)</sup> سو. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع ہی نہیں کریں گے۔<sup>(۱)</sup>

۳. ہاں ضرور کریں گے ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کردیں۔<sup>(۱)</sup>

۵. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا حائے۔(۵)

٢. پوچھتا ہے كہ قيامت كا دن كب آئے گا۔(١)

# ١

# بنسب عرالته الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

لَّا أُفْسِدُ بِيَوُمِ الْقِيمَاةِ ۞ وَلَاَ أُقْسِدُ بِالتَّنِّسِ التَّوَّا مَاةِ ۞ اَيَصْنَبُ الْإِنْسَانُ ٱلَّـنَ تَجْمَعَ عِظَامَهُ۞

بَلْ قَدِرِثِينَ عَلَى آنُ ثُسَوِّى بَنَانَهُ ۞

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُ رَامَامَهُ ٥

يَسْكُلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ ٥

۵. لین اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کونی قیامت آنی ہے۔

٢. يه سوال اس ليے نبيل كرتا كه گنامول سے تائب موجائے، بلكه قيامت كو نامكن الوقوع سمجھتے موئے يوچھتا ہے اسى

ک. کیس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جائے گا۔ (1)

۸. اور چاند بے نور ہوجائے گا۔ (۲)

9. اور سورج اور چاند جمع کردیے جائیں گے۔ (۳)

•۱. اس ون انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں

ہے؟ (۲)

اا. نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔(۵)

۱۲. آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے۔ (۱)
 ۱۳. آج انسان کو اس کے آگے بیسیج ہوئے سے اور پیچیے
 چیوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا۔ (۱)

۱۳. بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ جمت ہے۔ (^) 10. اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ (۹) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَّمُ ﴾ وَخَسَفَ الْقَمُرُ ۞ وَجُوعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ ۞ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَومَيٍّ ذِ آينَ الْمَقَرُ ۞

كَلَّا لَاوَذَرَهُ

ٳڶؽڗؚڮؘؽؘۅؙڡؘؠؚۮؚٳڷۺؙؾؘۊۘڗ۠۞ ۑؙڬڹۜٷؙٵڵؚڒڶۺٵڽؙؽۅؙڡؠٟۮ۪۬ؠڡٵڡٙڰٚڡؘۄۅٙٲڂٞۯ۞

> بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ ﴿ وَلَوْ النِّي مَعَاذِيْرِهُ ﴿

لیے فسق و فجور سے باز نہیں آتا۔ تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالی قیامت کے آنے کا وقت بیان فرمارہا ہے۔

ا. وہشت اور حیرانی سے بَرِقَ، تَحَیَّرَ وَانْدَهَشَ جیسے موت کے وقت عام طور پر ہوتا ہے۔

۲. جب چاند کو گرئن لگتا ہے تو اس وقت بھی وہ بے نور ہوجاتا ہے۔ لیکن یہ خسف قدر، جو علامات قیامت میں سے ہے، جب ہوگا تو اس کے بعد اس میں روشنی نہیں آئے گی۔

سر لینی بے نوری میں۔ مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہوجائے گا۔

م. لیعنی جب یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تو پھر اللہ سے یا جہنم کے عذاب سے راہ فرار ڈھونڈے گا، لیکن اس وقت راہ فرار کہاں ہوگی؟.

۵. وَزَرَ پہاڑیا قلع کو کہتے ہیں جہال انسان پناہ حاصل کرلے۔ وہال ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔

٣. جہاں وہ بندوں کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کی اس عدالت سے حصب جائے۔

2. لین اس کو اس کے تمام اعمال سے آگاہ کیا جائے گا، قدیم ہو یا جدید، اول ہو یا آخر، چھوٹا ہو یا بڑا۔ ﴿وَوَجَدُواْ مَاعَیدَالْوْا

٨. لين اس كے اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان اور ديگر اعضاء گوائی ديں گے، يا يہ مطلب ہے كہ انسان اپنے عيوب خود جانتا ہے۔
 ٩. لين لڑے جھڑے، ايك سے ايك تاويل كرے، ليكن ايسا كرنا نہ اس كے ليے مفيد ہے اور نہ وہ اپنے عمير كو مطمئن كرسكتا ہے۔

لَا تُحَرِّلُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿

إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُوْالنَّهُ ﴿

فَإِذَا قَرَانَهُ فَالتَّبِعُ قُرُاكَهُ فَ

حُوَّانَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۞ ڪَلَابَلُ جُُونُنَ الْعَاجِلَةَ۞ وَتَذَدُوُنَ الْاِحْرَةَ۞ وُجُوُهُ يُوْمَينٍ تَاضِرَةٌ۞ اللَّدَيِّهَا نَاظِرَةٌ۞

۱۲. (اے نبی! مَنَّافِیْمُ ) آپ قرآن کو جلدی (یاد کرنے) کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔(۱)

البیشک اس کا جمع کرنا اور (آپ کی زبان سے) پڑھنا
 جمارے ذمہ ہے۔

11. ہم جب اسے پڑھ لیں (\*\*) تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔

19. پھر اس کا واضح کروینا ہمارے ذمہ ہے۔

۲۰. نہیں نہیں تم جلدی ملنے والی (دنیا) کی محبت رکھتے ہو۔
 ۲۱. اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔<sup>(۱)</sup>

۲۲. اس روز بہت سے چہرے تروتازہ اور بارونق ہول گے۔
۲۳. اپنے رب کی طرف و کھتے ہوں گے۔

1. حضرت جرائیل عَلَیْها جب وی لے کر آتے تو نبی مَنَافِیْها بھی ان کے ساتھ عجلت سے پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرمادیا۔ (سی بھدی، تفسیر سورہ الفیامة) یہ مضمون پہلے بھی گزرچکا ہے۔ ﴿ وَلاَتَعْجَلْ بِالْقُرُ إِن مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى الْيَكَ وَحُينُه ﴾ (طہ: ۱۱) (اور تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے)۔ چنانچہ اس حکم کے بعد آپ خاموشی سے سنتے۔

۴. لینی آپ کے سینے میں اس کا جمع کروینا اور آپ کی زبان پر اس کی قراءت کو جاری کردینا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی یاد داشت سے نہ نکلے اور آپ کے ذہن سے محونہ ہو۔

٣. لين فرضة (جراكل عَلَيْلًا) ك وريع سے جب بم اس كى قراءت آپ پر بورى كريس-

٨٠. ليني اس كے شرائع واحكام لوگوں كو پڑھ كر سنائيں اور ان كا اتباع بھى كريں۔

8. لیعنی اس کے مشکل مقامات کی تشر سے اور طال وحرام کی توشیح، یہ بھی ہمارے ذھے ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی مُناشینیکم
 نے قرآن کے مجملات کی جو تفصیل، مبہات کی توشیح اور اس کے عمومات کی جو شخصیص بیان فرمائی ہے، جے حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بی الہام اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس لیے انہیں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے۔

۲. لینی یوم قیامت کی تکذیب، مَا أَنْزَلَ اللهُ کی مخالفت اور حق سے اعراض، اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ہی
سب کچھ سبھ رکھا ہے اور آخرت تنہیں بالکل فراموش ہے۔

2. یہ اہل ایمان کے چبرے ہول گے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن، مسرور اور منور ہول گے۔ مزید دیدار اللی سے بھی حظ اندوز ہول گے۔ جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔

ۅؘۅؙڿٛٷڴؙؾۜۅٛڡؠۣؽؚٵؚڹٳڛڗڠ۠ؖ

تَظُنُّ أَنُ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ١

كَلْآ إِذَا بَكَغَتِ التَّرَاقِ الْقَرَاقِ الْمَدَاقِ الْمَدَاقِ الْمَدَاقِ الْمَدَاقِ الْمَدَاقِ الْمَدَاقِ الْمَدَاقِ الْمَدَّقِ اللَّمَاقِ المُمَاقِقِ اللَّمَاقِ اللَّمَاقِ اللَّهَاقِ اللَّمَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَ اللَّهَاقِ اللَّهِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَاقِ اللَّهَ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهَاقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَاقِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعِلَّ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلَّ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعِلَّيِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَل

۲۳. اور کتنے چیرے اس دن (بدرونق اور) اداس ہولگ۔(۱)

۲۵. سیجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑدینے والا معاملہ کیا جائے گا۔(۲)

۲۹. نهیں نہیں <sup>(۳)</sup> جب روح بنسلی تک پہنچے گی۔ <sup>(۳)</sup>

۲۷. اور کہاجائے گا کہ کوئی حجمار چھونک کرنے والا ہے؟ (۵)

۲۸. اور اس نے جان لیا کہ یہ وقت جدائی ہے۔

۲۹. اور پنڈلی سے پنڈلی کیٹ جائے گا۔<sup>(2)</sup>

. میں تیرے پرورد گار کی طرف جلنا ہے۔

اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی۔(^)

۳۲. بلکه حبطلایا اور رو گردانی کی۔(۹)

**سس**. پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔

ا. یه کافرول کے چیرے ہول گے باسِرة متغیر، زرد، غم وحزن سے سیاہ اور بے رونق۔

۲. اور وه یهی که جنم میں ان کو پیکک دیا جائے گا۔

سل یعنی یہ ممکن نہیں کہ کافر قیامت پر ایمان لے آئیں۔

۳. تَرَاقِيْ، تَرْقُوةٌ، کی جُعْ ہے۔ یہ گردن کے قریب، سینے اور کندھے کے در میان ایک ہڈی ہے۔ لیعیٰ جب موت کا آہنی پنچہ حمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔

۵. یعنی حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ کھونک کے ذریعہ سے تمہیں موت کے پنج سے چھڑا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے کہ اس کی روح کون لے کر چڑھے؟ ملائکۂ رحمت یا ملائکۂ عذاب؟ اس صورت میں یہ قول فرشتوں کا ہے۔

۲. یعنی وہ شخص یقین کرلے گا جس کی روح ہنلی تک پہنچ گئ ہے کہ اب، مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مرحلہ آگیا ہے۔

2. اس سے یا تو موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے، یا پے دریے تکلیفیں۔ جمہور مفسرین نے دوس سے معنی کے اللہ ( اللہ اللہ )

٨. ليني اس انسان نے رسول اور قرآن كي تصديق كي اور نه نماز پرهي ليني الله كي عباوت نہيں كي۔

9. لین رسول کو جبطایا اور ایمان واطاعت سے روگر دانی کی۔

١٠. يَتَمَطَّىٰ، الراتا اور اكر تا موا-

۳۳. افسوس ہے تجھ پر حسرت ہے تجھ پر۔
۳۵. وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔(۱)
۳۲. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑد یا جائے گا۔(۲)
۳۷. کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹیکایا گیا تھا؟
۳۸. پھر وہ لہو کا لو تھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنادیا۔(۲)

۳۹. پھر اس سے جوڑے لیعنی نرومادہ بنائے۔
 ۲۰۰۰ کیا (اللہ تعالی) اس (امر) پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کردے۔

اَوْلَىٰ لَكَ فَا اَوْلَىٰ ﴿
سُوْرًا اَوْلَىٰ لَكَ فَا اَوْلَىٰ ﴿
اَيَحْسَبُ الْوِلْشَانُ اَنَ يُتُولِكَ سُدًى ﴿
اَيَحْسَبُ الْوِلْشَانُ اَنَ يُتُولِكَ سُدًى ﴿
اللَّهُ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ شَرِيًّ يُعْمَنَىٰ ﴿
سُخُورًىٰ اَنَ عَلَقَةً أَفَخَلَقَ فَسَوْى ﴿

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْمَ يُنِ الدَّكَرَوَ الْأَنْثَى ﴿ اَكَيْسَ ذَلِكَ بِعَلِيدٍ عَلَى اَنْ يُحْمِئَ الْمُوْثَى ﴿

ا. یہ کلمہ وعید ہے اس کی اصل ہے اُولاك اللهُ مَا تَكْرَهُهُ الله تجھے الى چیز سے دوچار كرے جے تو نالبند كرے۔ ٢. لعنی اس كو كسی چیز كا حكم دیا جائے گا، نه كسی چیز سے منع كيا جائے گا، نه اس كا محاسبہ ہوگا نه معاقبہ۔ یا اس كو قبر میں ہمیشہ كے لیے چھوڑدیا جائے گا، وہاں سے اسے دوبارہ زعدہ نہیں كیا جائے گا۔

٣. فَسَوَّىٰ، لِعِنْ اسے مُحِيك مُحاك كيا اور اس كى مختيل كى اور اس ميں روح چوكى۔

م. لیعنی جو الله انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پیدا فرماتا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟

#### تَابِرُكَ الَّذِي ٢٩

#### سورۂ دہر مدنی ہے اور اس میں اکتبیں آیتیں اور دو رکوع بیل-

# \_\_\_\_ الله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

سُيُورَةُ الرَّهُرِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں (۱) جب كه به كوئى قابل ذكر چيز نه تقاـ

٢. بيثك ہم نے انبان كو ملے جلے نطفے سے امتحان كے کیے پیدا کیا<sup>(۲)</sup> اور اس کو سنتا دیکھا بنایا۔

 بیشک ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار یخ خواہ ناشکرا۔

هَلُ آئِي عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهُ رِلَوْكُونُ شَنَّا مَنْ كُورًا ١

إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ ثُطُفَةٍ آمَشًا حِ تَبُتَلِيْهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعًا لِصَارًا

> إِنَّاهَ دَيْنُهُ السَّبِيثِلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا گفور ًا@

اس کے مدنی اور کی ہونے میں اختلاف ہے۔ جمہور اسے مدنی قرار دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آخری دس آیات کی بیں، باقی سب مدنی۔ (خ القدر) نی سَالَقَیْا جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الم تنزیل السجدة اور سورہ وہر پڑھا كرتے تھے۔ (صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة) اس سورت كو سورة الانسان بھي كہا جاتا ہے۔

ا. هَلْ بَعْنِي قَدْ بِ جِيها كه ترجى سے واضح بے - الإنسكانُ سے مراد، بعض كے نزديك ابو البشر يعني انسان اول حضرت آدم عَلَيْظًا مِين اور حِيْنٌ (ايك وقت) سے مراد، روح پھونك جانے سے پہلے كا زمانہ ہے، جو جاليس سال ہے۔ اور اكثر مفسرین کے نزدیک الانسان کالفظ بطور جنس کے استعال ہوا ہے اور جیہ یہ سے مراد حمل لیعنی رحم مادر کی مدت ہے۔ جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ اس میں گویا انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک پیکر حسن وجمال کی صورت میں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکرتا اور اتراتا ہے، اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہے کہ میں تو وہی ہوں جب میں عالم نيست ميں تھا، تو مجھے كون جانتا تھا؟

٣. ملے جلے كا مطلب، مرد اور عورت دونول كے پانى كا ملنا اور كھر ان كا مختلف اطوار سے گزرنا ہے۔ پيدا كرنے كا مقصد، انسان کی آزمائش ہے ﴿ لِيَبْلُو اُلْكُو آئسَتُ عَمَلًا ﴾ (الملك: ٢) (تاكم تمهين آزمائ كه تم ميں سے اچھے كام كون كرتا ہے)۔ س. لینی اسے ساعت اور بصارت کی توتیں عطا کیں، تا کہ وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے اور اس کے بعد اطاعت مامعصت دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرسکے۔

ہم. لیتنی مذکورہ توتوں اور صلاحیتوں کے علاوہ ہم نے خود تھی انسیاء ﷺ اپنی کتابوں اور داعیان حق کے ذریعے سے صحیح راتے کو بیان اور واضح کردیا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اطاعت الی کا راستہ اختبار کرکے شکر گزار بندہ بن حائے یا معصیت کا راستہ اختیار کرکے اس کا ناشکرا بن جائے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی سَکَاتُشِیَّا نے فرمایا، «کُلُّ النَّاس یَغْدُوْ فَبَاتِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا» (صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء) (برُخْض الين نفس كي تريد وفُروضت

اِتَآ اَعْتَدُنَا لِلۡكُفِي بُنَ سَلۡسِكُا وَٱغۡلُكُوۡسَعِيۡرًا۞

اِتَّ الْكَبْرُا رَيْشُو بُوْنَ مِنْ كَايِّس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا هُ

عَيْنًا يَّتُرُبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُ وُنَهَا تَفْجِيرًا ۞

ؽؙۅٛڡؙٛۅؙٛؽڔٵڶؾۧؽ۬ڔؚۅؘۘڲؘٵڡؙٝۅٛؽؘؽۅؙٛؗؗؗڡٵػٲؽۺۧڗ۠ۼ ؙؙؙؙۺؾڟؽڔؙڰ

ونطعمون الطعام على حبه مسكينا وكيتما

اور یقیناً ہم نے کا فروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور شعلوں والی آگ تار کر رکھی ہے۔ (۱)

۵. بینک نیک لوگ وہ جام پییں گے جس کی آمیر: ش کافور کی ہے۔ (۴)

كرتا ہے، پس اسے آزاد كراليتا ہے يا اسے بلاك كرديتا ہے) يعنى اپنے عمل وكسب كے ذريعے سے بلاك يا آزاد كراتا ہے، اگر شركمائے گا تو اللہ اور خير كمائے گا تو اللہ كو آزاد كرالے گا۔

ا. یہ اللہ کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعال کا نتیجہ ہے۔

۴. اشقیاء کے مقابلے میں یہ سعداء کا ذکر ہے، کاسی اس جام کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو۔ کافور ٹھنڈی اور ایک مخصوص خوشبو کی حامل ہوتی ہے، اس کی آمیزش سے شراب کا ذائقہ دو آتشہ اور اس کی خوشبو مشام جان کو معلم کرنے والی ہوجائے گی۔

سور لینی یہ کافور ملی شراب، دوچار صراحیوں یا منکوں میں نہیں ہوگ، بلکہ اس کا چشمہ ہوگا، لینی یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگ۔ ۱۲. لینی اس کو جدهر چاہیں گے، موڑلیں گے، اپنے محلات ومنازل میں، اپنی مجلسوں اور بیٹھکوں میں اور باہر میدانوں اور تفریح کاہوں میں۔

۵. لینی صرف ایک اللہ کی عبادت واطاعت کرتے ہیں، نذر بھی مانے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اور پھر اسے پورا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نذر کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بشر طیکہ معصیت کی نہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے "جس شخص نے نذر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے معصیت اللی کی نذر مانی ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے" یعنی اسے پورا نہ کرے۔ (صحیح البخاری، کتاب الأیمان، باب النذر فی الطاعة)

۲. لینی اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معاصی کا ارتکاب نہیں کرتے۔ برائی پھیل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز اللہ کی گرفت سے صرف وہی ہے گا جے اللہ اپنے دامن عفو ورحمت میں ڈھانک لے گا۔ باقی سب اس کے شرکی لیسٹ میں ہول گے۔
 ک. یا طعام کی محبت کے باوجود، وہ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مندول کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قیدی اگر غیر مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، چھے جنگ بدر کے کافر قیدیوں کی بابت نبی منگا ہیں ہے صحابہ کو تھم دیا کہ

وَّ أَسِيُرًا۞

ٳڹۜؠٚٵٮٛڟۼؠؙڴڎڸۅؘڿ؋ٳٮڵۼڵۯؙؚڔؽؙؽؙۄٮ۫ڬ۠ۄ۫ڿٙڒٙٳٞ ٷۜڵۺؙڴۅؙڒڰ

إِنَّا فَغَاثُ مِنْ رَبِّنَا بَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا

فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَّذَ لِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمْ نَضَرَةً وَسُووْرًا

وكبزئهم بماصكرواجتة وحريرال

مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآبِكِ لَا يَرَوُنَ فِيهَا شَهُمُّا اُولازَمُهَرِئُرُا

وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُونُهَا تَنْ لِيُلَّا

ينتيم اور قيديوں كو۔

9. ہم تو حمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔

• 1. بیشک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ ()

11. پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بھالیا<sup>(\*)</sup> اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔<sup>(\*)</sup>

11. اور انہیں ان کے صبر (\*) کے بدلے جنت اور رکیشی لباس عطا فرمائے۔

سال یہ وہاں تخوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔(۵) ۱۳ اور ان جنتوں کے سائے ان یر جھکے ہوئے ہوں گے(۱)

ان کی تکریم کرو۔ چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھلاتے، خود بعد میں کھاتے۔ (ابن کیر) اسی طرح غلام اور نوکر چاکر بھی اسی ذیل میں آتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تأکید ہے۔ آپ شَلَیْتُوَام کی آخری وصیت یہی تھی کہ "نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا"۔ (ابن ماجه، کتاب الوصایا، باب ہل اوصی دسول الله صلی الله علیه وسلم)

ا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبمانے قَمْطَرِيْرٌ کے معنی طویل کے کیے ہیں، عَبُوْسٌ، سخت۔ لینی وہ دن نہایت سخت ہوگا اور سختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر بڑا لمبا ہوگا۔ (ابن کیر)

٢. جيسا كه وه اس ك شرس ورت ته اور اس سے يحف ك ليے الله كى اطاعت كرتے تھے۔

سا. تازگی چروں پر ہوگی اور خوشی دلوں میں۔ جب انبان کا دل مسرت سے لبریز ہوتا ہے تو اس کا چرہ بھی مسرت سے گنار ہوجاتا ہے۔ نبی مَثَانَّیْقِمُ کَ بارے میں آتا ہے کہ "جب آپ مَثَانِیْقِمُ خوش ہوتے تو آپ کا چرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا گویا چاند کا مکڑا ہے"۔ (صحیح البخاری، کتاب المعازی، باب غزوۃ تبوك. مسلم، کتاب التوبة، باب حدیث توبة کعب بن مالك تُشَاقِین میں جو تکیفیس آئیس انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اللہ کی اطاعت میں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنا اور معصیتوں سے اچتناب کرنا۔

 ۵. زَمْهَوِیْرٌ، سخت جاڑے کو کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ وہال ہمیشہ ایک ہی موسم رہے گا، اور وہ ہے موسم بہار، نہ سخت گری اور نہ کڑاکے کی سروی۔

۲. گو وہاں سورج کی حرارت نہیں ہوگی، اس کے باوجود در ختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے یا یہ مطلب ہے

اور ان کے (میوے اور) کچھ ینچ لٹکائے ہوئے ہوں گے()

10. اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہول گے۔(۲)

۱۱. شیشے بھی چاندی کے (۳) جن کو (ساقی نے) اندازے سے ناپ رکھا ہو گا۔ (۳)

اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔<sup>(۵)</sup>

11. جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسیل ہے۔ (۱)

19. اور ان کے ارد گرد گھومتے پھر تے ہوں گے وہ کمن 
چے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں (<sup>(2)</sup> جب تو انہیں دیکھے تو

ۘؗٷؽؙڟڶؙٛڡؙٛٛٵؘؽڣۣۿڔڸٳؽؽۊۺٷڟۜڐؚٷۜٲڰؗۅٳٮؚڮٲٮؘٛ ٷٙٳڔؿؙٳؙؖٙڴ

قَوَارِئْرِآمِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوْهَا تَقَيْدِيْرًا

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَانُمًا كَانَ مِزَاجُهَا نَجْبِيلًا

عَيْنًا فِيهَا تُسَلِّي سَلْسَيِيْلًا

ۅؘێڟۏؙؽؙؗۼؘڲؽۿۄ۫ۅؚڶۮٵؽؙڠ۬ڴۮۏٛؽٵؚۮ۬ڶۯٲؽٮۧۊۿۄٝ ڂؚڛؽؾۿۄٝڵٷٛؗۅؙٵ؆ٞڹٛؿؙۯٵ۞

کہ ان کی شاخیں ان کے قریب ہوں گی۔

ا. یعنی در ختوں کے کھل، گوش بر آواز فرمال بردار کی طرح، انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا تو وہ جھک کراہتے قریب ہوجائیں گے کہ بیٹھے، لیٹے بھی انہیں توڑلے۔ (این عیر)

۲. لینی خادم انہیں لے کر جنتیوں کے درمیان پھریں گے۔

سا. لینی یہ برتن اور آب خورے چاندی اور شخشے سے بنے ہوں گے۔ نہایت نفیس اور نازک گویا یہ صنعت ایسی ہے کہ جس کی کوئی نظیر ونیا میں نہیں ہے۔

۷۲. لینی ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈائ گئی ہوگی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہوجائیں، تشکی محسوس نہ کریں۔ اور برتنوں اور جاموں میں بھی زائد نہ پگی رہے۔ مہمان نوازی کے اس طریقے میں بھی مہمانوں کی عزت افزائی ہی کا اہتمام ہے۔
۵. زُنْجَیِنٌلُ (سونٹے، خشک ادرک) کو کہتے ہیں۔ یہ گرم ہوتی ہے۔ اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تنخی پیدا ہوجاتی ہے۔ علاوہ ازیں عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے۔ چنانچہ ان کے قہوہ میں بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو شمندی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور دوسری شراب گرم، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ ۲۲. لینی اس شراب زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی۔ اسلسیل کہا جاتا ہے۔

2. شراب کے اوصاف بیان کرنے کے بعد، ساقیوں کا وصف بیان کیا جارہا ہے "ہمیشہ رہیں گے" کا ایک مطلب تو یہ ہے جنتیوں کی طرح ان خادموں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا، یہ کہ ان کا بھین اور ان کی رعنائی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ وہ نہ بوڑھے ہوں گے نہ ان کا حس وجمال متغیر ہوگا۔

وَإِذَارَالَيْتَ ثَوَّرَايْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا لَبِيرًا ®

ۼڵؚؽۿؙۿڔؿؽ۬ڮڛؙڹ۫ۮؙڛٟڂٛڞؙڒۊٳڛ۫ؾؙڹۯؾٞٛ ۊۜڂڵۊؘٛٲڛؘٳۅڒڡؚڽؙڣڞڐٟٷڛؘڠٮۿؙۄۛڒڹ۠ۿۄٛۺؘۯٳڽؙٵ ڟۿؙٷڙٳ۞

ٳؾٙۿڬٵڰٵؽڵڴۄؙڂؚڒؘٲٷڰٵؽڛؘڠؽڴۄ۫ۺۜٛڴۏڗٵۿ

ٳؖۛۛۛ۠ٵؽؘڂؙؽؙٷٞڶؽٵۼؽڮٵڷ۬ڡٞۯؙٳؽؘػڷ۬ڔ۬ؽڷۣؖڒۛ ڡٚٵڝ۫ۑۯڮؙػٛۄ۫ڔؘؾۣػۅؘڒٮڟؚۼ؞ؚؽؘ۫ۿؙٵڹؿٵٲۏػڨؙۏڗڰٙ

ستجھے کہ وہ بگھرے ہوئے سیچے موتی ہیں۔ (') • ۲. اور تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا<sup>(۲)</sup> سراسر نعتیں اور عظیم الثان سلطنت ہی دیکھیے گا۔

۲۱. ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشی کیڑے ہوں گے (ان کی اور انہیں چاندی کے کنگن کا زبور پہنایا جائے گا۔ (۱) اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب بلائے گا۔

۲۲. (کہا جائے گا) کہ یہ ہے تمہارے انگال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔

۲۳. بینک ہم نے تجھ پر بندریج قرآن نازل کیا ہے۔ (۵)
۲۳. پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ(۱) اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہا نہ مان۔ (۵)

ا. حسن وصفائی اور تازگی وشادانی میں وہ موتیوں کی طرح ہوں گے "بکھرے ہوئے" کا مطلب، خدمت کے لیے ہر طرف تھیلے ہوئے اور نہایت تیزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔

٢. ثم ظرف مكان ب وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، أَيْ: هُنَاكَ يعني وبال جنت ميں جہال كہيں بھي وكيمو كے۔

٣. سُنْدُس، باريك ريشى لباس اور إِسْتَبْرَقِ، مونا ريشم-

۴. جیسے ایک زمانے میں باوشاہ، سردار اور متناز قشم کے لوگ پہنا کرتے تھے۔

۵. لیعنی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کے بجائے حسب ضرورت واقتضاء مختلف او قات میں نازل کیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ تیرا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں۔ ۲. لیعنی اس کے فیصلے کا انتظار کر۔ وہ تیری مدد میں کچھ تاخیر کررہا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ اس لیے صبر اور

عوصلے کی ضرورت ہے۔ العن گا سنتی سے سال کے دریاں کا تعلقہ میں ایک میں العن کا تعلقہ میں ایک میں العن کا تعلقہ میں ایک میں العام ک

2. یعنی اگر یہ تھے اللہ کے نازل کردہ احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مان، بلکہ تبلیغ ودعوت کا کام جاری رکھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا، فاجر، جو افعال میں اللہ کی نافرمائی کرنے والا ہو اور کفور جو دل سے گفر کرنے والا ہویا کفر میں حد سے بڑھ جانے والا ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جس نے نبی منافیظ سے کہا تھا کہ اس کام سے باز آجا، ہم تھے تیرے کہنے کے مطابق دولت مہیا کردیتے ہیں اور عرب کی جس عورت سے تو شادی کرنا چاہے، ہم تیری شادی کرا دیتے ہیں۔ (فتح القدر)

وَاذْكُرِ اسْمَرَتِيكَ بُكُوةً وَّآمِيلَا اللَّهِ

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْ لَا طُويْلُا

إِنَّ لَهُ وُلِآءِ يُحِيُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُوْ يَوْمًا ثَقِيْلُانَ

ۼۜڽؙٛڂؘڵڡٞٚؠؗٛٛؠؙٛۅٙۺؘۮۮٮؙٚٚٲٲۺۘڒۿؙڿۧۅٳۮؘٳۺؽؙٮؙٵ ؠڰڵٮٛٵٞٲڡؙؿٛٵڵۿٷڛٙڋؚۑڵڰ۞

ٳؾۜۿۮؚ؋ؾؘۮ۫ؽۯڎٞ۫ٷٙڝؘؙڞؙٵٙٵؾٛۜٛۼؘۮٙٳڵؽڗ؞ٟ ڛؘؠؙؽڒ۞

ومَا تَشَاءُون إلا آن يَشَاءُ اللهُ إنّ الله كان

۲۵. اور اپنے رب کے نام کا صبح وشام ذکر کیا کر۔(۱)
۲۸. اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور

بہت رات تک اس کی تسیح کیا کر۔ (۱)

\*\*Y2. بیشک یہ لوگ جلدی ملنے والی (دنیا) کو چاہتے ہیں (۹)

اور اپنے چھچے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ (۹)

\*\*Y4. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بند ھن مضوط کے (۱۵) اور ہم جب چاہیں ان کے عوض بند ھن مضوط کے (۱۵)

۲۹. یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔(۱)

·س. اور تم نه چاہوگ گر یہ که الله تعالی بی چاہے (^)

ا. صبح وشام سے مراد ہے، تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کر۔ یا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام سے عصر کی نماز ہے۔ ۴. رات کو سجدہ کر، سے مراد بعض نے مغرب وعشاء کی نمازیں مراد لی ہیں۔ اور شبیح کا مطلب، جو باتیں اللہ کے لاکق نہیں ہیں، ان سے اس کی پاکیزگی بیان کر، بعض کے نزدیک اس سے رات کی نفلی نماز، یعنی تجد ہے امر ندب واستجاب کے لیے ہے۔

- س. لیعنی یه کفار مکه اور ان جیسے دوسرے لوگ دنیا کی محبت میں گر فتار ہیں اور ساری توجہ اس پر ہے۔
- ۷۲. لیعنی قیامت کو، اس کی شدتوں اور ہواناکیوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کہا اور چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ لیے تیاری نہیں کرتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے۔
- ۵. لینی ان کی پیدائش کو مضبوط بنایا، یا ان کے جوڑوں کو رگوں اور پٹوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملادیا ہے، بلفظ دیگر: ان کا مانجھا کڑا کیا۔
- ٧. لينى ان كو بلاك كرك ان كى جله كى اور قوم كويدا كرديل يا اس سے مطلب قيامت كے دن دوبارہ پيدائش ہے۔
  - یعنی اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔

٨. لين تم ميں ہے كوئى اس بات پر قادر نہيں ہے كہ وہ اپنے كو ہدايت كى راہ پر لگالے، اپنے ليے كى نفع كو جارى كركے، ہاں اگر اللہ چاہے تو ايما ممكن ہے، اس كى مشيت كے بغير تم يحم نہيں كركتے۔ البتہ صحیح قصد ونيت پر وہ اجر ضرور عطا فرماتا ہے إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ المْرِئِ مَّا نَوىٰ "ائمال كا دارومدار، نيتوں پر ہے، ہر آدمى كے ليے وہ ہے جس كى وہ نيت كرے "۔

بیشک اللہ تعالیٰ علم والا باحکمت ہے۔(۱)

اللہ جے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرلے، اور ظالموں
کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔(۲)

عِليْمُاحِكِيْمُاڭُ يُدُخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ اعْدَلُهُ عُدَّا مِنَالِيْمًا ﴿

<sup>1.</sup> چوں کہ وہ علیم و حکیم ہے اس لیے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بنا بریں ہدایت اور گراہی کے فیصلے بھی یوں ہی الل ٹپ نہیں ہوتے، بلکہ جس کو ہدایت دی جاتی ہے وہ واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے اور جس کے جھے میں گراہی آتی ہے، وہ دھیتی اس کا کو میں گراہی آتی ہے، وہ دھیتی اس کا کُش ہوتا ہے۔

٢. وَالظَّالِمِيْنَ الله لي منعوب به كه الله عيه يبل يُعذِّبُ مخدوف بهد

#### سورہ مرسلات ملی ہے اور اس میں پچاس آیتیں اور دو رکوع بیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رخم والا ہے۔

1. قشم ہے ان ہواؤں کی جو پے درپے بھیجی جاتی ہیں۔ (۱)

۲. پھر زور سے جھونکادینے والیوں کی قشم۔ (۲)

۳. اور پھر (ابرکو) ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قشم۔ (۳)

۴. پھر حق وباطل کو جدا جدا کردینے والے۔ (۳)

۵. اور وحی لانے والے فرشتوں کی قشم۔ (۵)

۲. جو (وحی) ججت پوری کرنے یا آگاہ کردینے کے لیے

# المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

# بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

وَالْمُوْسَلَتِ عُرْفًا ۞ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّوْسُرْتِ نَشُوًا۞ فَالْفُلِ قَتِ فَرُقًا۞ فَالْمُلُوِّيْتِ ذِكْوًا۞ عُنْدُرًا أَوْنُذُرًا۞

ہلا۔ یہ سورت کی ہے جیسا کہ صحیحین میں مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود و النفی فرماتے ہیں کہ ہم منی کے ایک غار میں سے کہ ایک غار میں سے کہ آپ سی فرمان کے ایک غار میں سے تھے کہ آپ سی فی ہے جیسا کہ عرب سالت کا نزول ہوا، آپ سی فی فی اس کی تلاوت فرمارہ سے اور میں اسے آپ سی فی فی فی اس کی تلاوت فرمان سے فائب ہوگیا۔ آپ سی فی فی فی فی فی سے مائٹ الکیا۔ آپ سی فی فی فی فی سے فرمان "میں میں سے فرمان "میں سے فی کیا"۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورة المرسلات، مسلم، کتاب قتل الحیات وغیرها) نبی سی فی میں سورت پڑھی ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب الافان، باب القراءة فی الصبح) المخرب، مسلم، کتاب الصلوة، باب القراءة فی الصبح)

ا. اس مفہوم کے اعتبار سے عرفاً کے معنی بے دربے ہوں گے۔ بعض نے مُرْسَلَاتٌ سے فرشتے یا انبیاء مراد لیے ہیں۔ اس صورت میں عرفاً کے معنی وحی الٰہی، یا احکام شریعت کے ہوں گے۔ یہ مفعول لہ ہوگا لِأَجْلِ الْعُرْفِ یا مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ- بِالْعُرْفِ..

٢. يا فرشة مراد بين، جو بعض دفعه بواؤل كے عذاب كے ساتھ بيم جاتے بين-

سبب یا ان فرشتوں کی قشم، جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا فضائے آسانی میں اپنے پر پھیلاتے ہیں۔ تاہم امام ابن کشیر اور امام طبری نے ان تینوں سے ہوائیں مراد لینے کو رائح قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ترجے میں بھی ای کو افتیار کیا گیا ہے۔ سبب کی ان فرشتوں کی قشم جو حق وباطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام لے کر اترتے ہیں۔ یا مراد آیات قرآنیہ ہیں، جن سے حق وباطل اور حلال وحرام کی تمیز ہوتی ہے۔ یا رسول مراد ہیں جو وحی البی کے ذریعے سے حق وباطل کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں۔

۵. جو الله كاكلام پغیمروں كو پہنچاتے میں يارسول مراد میں جو الله كى طرف سے نازل كردہ وحى اپنى امتول كو پہنچاتے میں۔

ہوتی ہے۔

2. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے

۸. پس جب ستارے بے نور کردیے جائیں گے۔(<sup>(4)</sup>

٩. اور جب آسان تور پيور دما حائے گا۔

• ا. اور جب بہاڑ گلڑے کلڑے کرکے اڑا دیے جائیں

11. اور جب رسولول كو وقت مقرره ير لايا جائے گا۔(٥)

II. کس دن کے لیے (ان سب کو) مؤخر کیا گیا ہے؟<sup>(۱)</sup> الله فصلے کے دن کے لیے۔

١١٠. اور مجھے كيا معلوم كه فيصلے كادن كيا ہے؟

16. اس دن جھٹلانے والوں کی خرالی ہے۔<sup>(۸)</sup>

إِنَّهَا تُؤْمَدُونَ لَوَاقِعُنْ

تَابِرَكَ الَّذِي ٢٩

فَاذَاالنُّعُومُ كُلِّمسَتُ وَإِذَا السَّمَاءُ ثُوحَتُ ٥ وَإِذَا الْجِبَالُ شِيفَتُ

وَإِذَا الرُّسُلُ أَقَّدَتُ ٥ لِأَيِّ يَوْمِ أَجِّلَتُ الْ لِيَوْمِ الفَصَلِ

ومَا أَذُرلِكَ مَا يَوْمُ الْفَصِلِ شَ وَيُلُ يُوْمَهِ ذِيلُمُكُذِّ بِينَ ٠

ا. دونوں مفعول لہ ہیں لأَجْل الْأَعْذَار وَالْإِنْذَار لِعِنى فرشتے وحی لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہوجائے اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اللہ کا پیغام ہی لے کر نہیں آیا، یا مقصد ڈرانا ہے ان کو جو انکار یا کفر کرنے والے ہوں گے، یا معنی ہیں مومنوں کے لیے خوشخری، اور کافروں کے لیے ڈراوا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ مُرْ سَلَاتٌ، عَاصِفَاتٌ، اور نَاشِرَاتٌ سے مراد ہوائیں، اور فَارقَاتٌ وَمُلْقِيَاتٌ سے فرشتے ہیں۔ يهى بات ران ج ب

الله قسمول سے مراد، مقسم علیه کی اہمیت سامعین پر واضح کرنا اور اس کی صداقت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ مقسم علیه (یا جواب قشم) یہ ہے کہ تم سے قیامت کا جو وعدہ کیا جاتا ہے، وہ یقنناً واقع ہونے والی ہے، یعنی اس میں شک کرنے کی نہیں بلکہ اس کے لیے تاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیامت کب واقع ہوگی؟ اگلی آبات میں اسے واضح کیا جارہا ہے۔ ٣٠. طَمْسٌ ك معنى مث جانے اور بے نشان ہونے كے ہيں، يعنى جب ساروں كى روشى ختم بلكه ان كا نشان تك مث جائے گا۔

الم. لین انہیں زمین سے اکھیر کر ریزہ ریزہ کردیا جائے گا اور زمین بالکل صاف اور ہموار ہوجائے گ۔

۵. لینی فصل وقضاء کے لیے، ان کے بانات س کر ان کی قوموں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔

۲. یہ استفہام تعظیم اور تعجب کے لیے ہے تعنی کیسے عظیم دن کے لیے، جس کی شدت اور ہولناکی، لوگوں کے لیے سخت تعجب انگیز ہوگی، ان پیغمبروں کو جمع ہونے کا وقت دیا گیا ہے۔

کے لینی جس دن لوگوں کے در ممان فیصلہ کیا جائے گا، کوئی جنت میں اور کوئی دوزخ میں جائے گا۔

٨. يعنى بلاكت ب، بعض كت بين، وَيْلْ جَنبم كى ايك وادى كا نام بـ يه آيت اس سورت مين بار بار وجرائى كئ بـ

أَلَمُ نُهُلِكِ الْأَوَّلِينَ أَنَّ ثُمِّ نُتُبِعُهُمُ الْإِخِرِيْنَ ۞ كَذْرِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجُومِيْنَ @ وَيُلُ يُومَينِ لِلْمُكَنِّى بِنُنَ® الدُ نَخُلُقُكُوْ مِّنْ مِنْ مِنْ إِلَهِ مِهِينِ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مِّكِينِ ﴿ الل قَدَرِمَّعَلُّومِ ﴿ فَقَدَرُنَا اللهِ الْقَدِرُورَنِ €

وَتُلُّ يَوْمَهِ إِللَّهُكَاذِّ بِيْنَ ﴿ ٱلْمُ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ اَحْمَاءً وَآمْدَاتًا ۞ وَّحَعَلْنَا فِنْهَا رُوَاسِيَ شَلِيخِت وَ اَسْقَلْنَاكُهُ

وَيُلُ يُومَينِ لِلْمُكَانِّ بِينَ هِ

مَّاءً فُرَاتًا۞

17. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ 12. پھر ہم ان کے بعد چھیلوں کو لائے۔<sup>(1)</sup> 1۸. ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> 19. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل (تباہی) ہے۔ ۲۰ کیا ہم نے تمہیں حقیریانی سے (منی سے) پیدائہیں کیا۔ ٢١. پير ہم نے اسے مضبوط ومحفوظ جگه میں رکھا۔(") ۲۲. ایک مقرره وقت تک۔(م ۲۳. پھر ہم نے اندازہ کیا<sup>(۵)</sup> اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ ۲۴. اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرانی ہے۔ ٢٥. كما ہم نے زمين كو سميٹنے والى نہيں بنابا؟ ۲۷. زندول کو بھی اور م دول کو بھی۔<sup>(۱)</sup> **۲۷.** اور ہم نے اس میں بلند و بھاری بہاڑ بنا دیے (<sup>2)</sup> اور منهبیں سیراب کرنے والا میٹھا یانی بلایا۔

۲۸. اس دن جھٹلانے والول کے لیے وائے اور افسوس ہے۔

اس لیے کہ ہر مکذب کا جرم ایک دوسرے سے مختلف نوعیت کا ہو گا اور اس حیاب سے عذاب کی نوعیتیں بھی مختلف ہوں گی، بنا بریں اس ویل کی مختلف قشمیں ہیں جے مختلف مکذبین کے لیے الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ (فتح القدر) ا. لینی کفار مکہ اور ان کے ہم مشرب، جنہوں نے رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کی مکذیب کی۔

- - ٢. ليعني سزا ديت بين دنبامين يا آخرت مين-
    - سو. لعنی رحم مادر میں۔
    - ٣. لعني مدت حمل تك، چير ما نو مهينيـ
- یعنی رحم مادر میں جسمانی ساخت وترکیب کا صحیح اندازہ کیا کہ دونوں آنکھوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں اور دونوں کانوں کے درمیان اور دیگر اعضاء کا ایک دوسرے کے درمیان کتنا فاصلہ رہنا چاہیے۔
  - ۲. لینی زمین زندوں کو اپنی پشت پر اور مر دوں کو اپنے اندر سمیٹ کیتی ہے۔
    - رَوَاسِيَ، رَاسِيَةٌ كَى جَمْد ثَوَابتُ، جَے ہوئ پہاڑ، شَامِخَاتٌ، بلند۔

اِنْطَلِقُوْآالِلْ مَاكُنْتُوْ بِهِ ثُكَدِّ بُوْنَ۞ اِنْطَلِقُوْآالِلْ ظِرِلَّ ذِى تَلْتِ شُعَبٍ۞ لَاظَلِيْلِ َّوَلاَيُغِنْ مِنَ الدَّهَبِ۞

> كَانَّةُ عِلْمَتُّ صُغُرُّ۞ وَيُلُّ يُّوْمَينٍ نِلْمُنَكَدِّبِيُنَ۞ هٰذَايَوْمُر لَايَنْطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَدِدْوُنَ۞

ٳٮٚۜۿٵؾۯؙؽ۬ؠۺؘۯڔۣػاڶڨٙڞؙڕۣٛ

۲۹. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے۔(۱)

۳۰. چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف۔(۲)

اس، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچاسکتا ہے۔(")

سر. یقیناً دوزخ ایس چنگاریاں پھینکتی ہے جو محل کے مانند ہیں۔(۱۹)

**۳۳**. گویا که وه زرد اونث میں۔<sup>(۵)</sup>

۳۳. آج ان جھٹلانے والوں کی در گت ہے۔

۳۵. آج (کادن) وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے۔(۲)
۳۸. اور نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔(۲)

ا. یہ فرشتے جہنیوں کو کہیں گے۔

۴. جہنم سے جو دھواں آئے گا، وہ بلند ہوکر تین جہتوں میں پھیل جائے گا لیعنی جس طرح دیوار یا درخت کا سایہ ہوتا ہے جس میں آدمی راحت اور عافیت محسوس کرتا ہے، یہ دھواں حقیقت میں اس طرح کا سایہ نہیں ہوگا، جس میں جہنمی کچھ سکون حاصل کرلیں۔

سو لینی جہنم کی حرارت سے بچنا بھی ممکن نہیں ہو گا۔

۴. اس کا ایک اور ترجمہ ہے: جو لکڑی کے بوٹے لیعنی بھاری مکڑے کے مثل ہیں۔ (بوٹے بمعنی شہتیر کے مکڑے، جے محلی بھی کہتے ہیں) حملی بھی کہتے ہیں)

۵. صُفْرٌ، أَصْفَرُ (زرو) کی جمع ہے لیکن عرب میں اس کا استعال أَسْوَد (سیاہ) کے معنی میں بھی ہے۔ اس معنی کی بنا
پر مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک چنگاری اتنی اتنی بڑی ہوگی جیسے محل یا قلعہ۔ پھر ہر چنگاری کے مزید اتنے بڑے
بڑے کلڑے ہوجائیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں۔

Y. محشر میں کا فروں کی مختلف حالتیں ہوں گی، ایک وقت وہ ہو گا کہ وہ وہاں بھی جموٹ بولیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر مہر لگادے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر جس وقت ان کو جہنم میں لے جایا جارہا ہوگا، اس وقت عالم اضطراب وپریشانی میں ان کی زبانیں پھر گنگ ہوجائیں گی۔ بعض کہتے ہیں بولیں گے تو سہی، لیکن ان کے پاس جمت کوئی نہیں ہوگی۔ گویا ان کو بات کرنی ہی نہیں آئے گی۔ چیسے ہم دنیا میں ایسے شخص کی بابت کہتے ہیں جس کے پاس کوئی تبلی بخش دلیل نہیں ہوتی، وہ تو ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکا۔

2. مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی معقول عذر ہی نہیں ہو گا جے وہ پیش کرکے چھٹکارا پاسکیں۔

وَيُلُ يُوْمَيِنٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞

هٰذَايَوُمُ الْفَصُلِ جَمَعُنْكُمُ وَالْأَوَّلِينَ۞

فَانَكَانَ لَكُوْ كَيُدُّ فَكِيْدُوْنِ۞ وَيُلُّيُّوُمَ مِنْ لِلْمُكَذِّبِيُنَ ﴿

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلٍ وَّعْيُونِ فَ

وَّفُواكِهُ مِتَّايَشُتَهُوْنَ ﴿

كُلُوْا وَاشْرَبُوْ اهْنِيِّكَّ إِبْمَا كُنْتُوْ تَعْمَلُوْنَ ﴿

اِتَاكَنْالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ@

سے. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

۳۸. یہ ہے فیصلہ کا دن ہم نے تمہیں اور اگلوں کوسب کو جمع کرلیا ہے۔(۱)

۳۹. پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہوتو چل لو۔(۱) ملا میں اگر تم مجھ سے کوئی چال چلانے والوں کے لیے۔

اس. بیشک پر بیز گار لوگ سابوں میں ہیں (۲) اور بہتے چشموں میں۔

۲۴. اور ان میوول میں جن کی وہ خواہش کریں۔ (\*) ۱۳۸. (اے جنتیو!) کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے ۱عمال کے مدلے۔ (۵)

۳۳. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزاء دیتے ہوں۔ (۱)

ا. یہ الله تعالیٰ بندول سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی میدان میں جمع کرلیا ہے۔

۲. یہ سخت وعید اور تہدید ہے کہ اگر تم میری گرفت سے فی کستے ہو اور میرے تھم سے نکل کستے ہو تو فی اور نکل کے دکھاؤ۔ لیکن وہاں کس میں یہ طاقت ہوگی؟ یہ آیت بھی ایے ہی ہے، جیسے یہ آیت ہے ﴿ الْمِحْشَرُ الْمُؤْنِ وَالْإِنْ اِن اسْتَطَعْتُو لَا اَنْ اَلَّهُ اللّٰهُ وَالْمُؤْنِ وَالْاَرْضِ فَالْفُلُونُ وَالْاَرْضِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

۳. لینی در نتوں اور محلات کے سائے، آگ کے دھویں کا سایہ نہیں ہوگا جیسے مشرکین کے لیے ہوگا۔ ..

م. ہر قتم کے کھل، جب بھی خواہش کریں گے، آموجود ہول گے۔

۵. یہ بطور احسان انہیں کہاجائے گا۔ بِمَا کُنتُمْ میں بَا سب کے لیے ہے تینی جنت کی یہ تعتیں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے تہمیں ملی ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ -جس کی وجہ سے انسان جنت میں واخل ہوگا۔ اعمال صالحہ ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کے بغیر بی اللہ کی رحمت ومغفرت کے امیدوار بن جائے بن جائے ہیں، ان کی مثال ایسے بی ہے، جیسے کوئی زمین میں بل چلائے اور جج بوئے بغیر فصل کا امیدوار بن جائے، یا گخم حظل بوکر خوش ذائقہ مجلوں کی امید رکھے۔

۲. اس میں بھی ای امر کی ترغیب و تلقین ہے کہ اگر آخرت میں حسن انجام کے طالب ہوتو دنیا میں نیکی اور بھلائی کا راستہ اپناؤ۔

وَيْلٌ يُوْمَيٍ ذِيلُنُكُذِ بِيُنَ©

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قِلِيلًا إِنَّكُوْمُونَ⊕

وَيُنْ′َيَوْمَبٍ ذِرِلْمُكُلِّدِبِينَ۞ وَإِذَ اقِيْلَ لَهُوُ ازْكَعُوالْاِيْزَكَعُوْنَ۞

وَيُلُ تَوْمَهِذِ لِلْمُكَلَّذِيثُنَ۞ فِيَأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَاهُ يُؤْمِنُونَ۞

مم. اس دن سچا نہ جانے والوں کے لیے ویل (افسوس) \_\_\_(۱)

۲۷. (اے جھٹلانے والو! تم دنیا میں) تھوڑا سا کھالو اور فائدہ اٹھالو بیشک تم گناہ گار ہو۔<sup>(۲)</sup>

کم. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ ۸م. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کرلو تو نہیں کرتے۔(۳)

۳۹. اس دن حیطلانے والوں کی تباہی ہے۔ (\*\*)
 ۵۰. اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ (۵)

ا. کہ اہل تقویٰ کے جصے میں تو جنت کی نعمتیں آئیں اور ان کے جصے میں بری بدیختی۔

۲. یہ مکذبین قیامت کو خطاب ہے اور یہ امر، تہدید ووعید کے لیے ہے، لینی اچھا چند روز خوب عیش کرلو، تم جیسے مجرمین کے لیے شانجہ عذاب تیار ہے۔

س. یعنی جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو نماز نہیں پڑھتے۔

٧٠. يعني ان كے ليے جو الله كے اوامر ونوابى كو نميس مائے۔

۵. لینی جب اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد اور کونیا کلام ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہاں بھی حدیث کا اطلاق قرآن پر ہوا ہے، جیسا کہ اور بھی بعض مقامات پر کیا گیا ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ جو سورہ تین کی آخری آیت اَلیْسَ اللهُ الآیَهَ پڑھے تو وہ جواب میں کے بَلیٰ وَأَنَا عَلیٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ اور سورہ قیامت کے آخر کے جواب میں اَمَنَا بِاللهِ . کہے۔ (ابو داود، باب مقدار الرکوع والسجود، وضعیف اَبی داود. اُلبانی) بعض علماء کے نزویک سامح کو بھی جواب دینا چاہیے۔

# سورۂ نبا کی ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ پچھ کررہے ہیں۔(۱)

۲. اس بڑی خبر کے متعلق۔

س. جس کے بارے میں یہ اختلاف کررہے ہیں۔(۲) ۲. یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔

۵. پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ (۳)
 ۲. کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ (۳)
 ک. اور پہاڑوں کو میخیں (نہیں بنایا؟) (۵)

# ١

# 

عَمَّرَيَتُسَاءَ لُوْنَ<sup>©</sup>

عَنِ النَّبَرَ الْعَظِيُونِ الَّذِي ُهُمُّ فِيْهِ عُتَلِقُوْنَ ۚ كَلَّاسَيَعُلَمُونَ ۚ ثُوْكَلَاسَيَعُلَمُونَ ۞ اَلَمْ نَعْعُلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۞ اَلَمْ نَعْعُلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۞ وَالْحِيالَ الْوَتَادًا ۞

ا. جب رسول الله سَکُلَیْمِیْکُم کو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو کفار ومشرکین باہم ایک دوسرے سے بوچھے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے؟ جیسا کہ یہ شخص وعویٰ کررہا ہے یا یہ قرآن واقعی الله کی طرف سے نازل کردہ ہے جیسا کہ محمد (سَکُلِیْمِیُّا) کہتا ہے۔ استفہام کے ذریعے سے الله نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے۔ پھر خود ہی جواب دیا کہ ۔۔۔۔۔

4. لیعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے در میان اختلاف ہے، اس کے متعلق استضار ہے۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، کوئی اسے جادو، کوئی کہانت، کوئی شعر اور کوئی پہلوں کی کہانیاں بتلاتا تھا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد قیامت کا برپاہونا اور دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس میں بھی ان کے در میان کچھ اختلاف تھا۔ کوئی بالکل اٹکار کرتا تھا کوئی صرف شک کا اظہار۔ بعض کہتے ہیں کہ سوال کرنے والے مومن وکافر دونوں ہی تھے، مومنین کا سوال تو اضافۂ یقین اور اضافۂ بصیرت کے لیے تھا اور کافروں کا استہزاء اور تمسخر کے طور پر۔

۳. یہ ڈانٹ اور زجر ہے کہ عنقریب سب کچھ معلوم ہوجائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرمارہا ہے تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا تھا، اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہوجائے۔

۷. لینی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے اور سارے کام کان کرتے ہو۔ زمین کو ڈولٹا ہوا نہیں رہنے دیا۔ ۵. اَّوْ تَادٌ، وَ تَدُّ کی جمع ہے میخیں۔ لینی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، کیوں کہ حرکت واضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل ہی نہ ہوتی۔ ٨. اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔
 ٩. اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کاسبب بنایا۔ (۱)
 ١٠. اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے۔ (۳)
 ١١. اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔ (۳)
 ١١. اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے۔ (۳)
 ١١. اور تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے۔ (۵)
 ١١٠ اور ایک چکٹا ہوا روشن چراغ (سورج) پیدا کیا۔ (۵)
 ١١٠ اور بدلیوں ہے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ (۱)
 ١١٠ تاکہ اس سے اناح اور سبزہ اگائیں۔ (۵)
 ١١٠ اور گھنے باغ (بھی اگائیں)۔ (۸)
 ١١٠ بیشک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے۔ (۹)
 ١١٠ جس دن کہ صور میں چھونکا جائے گا۔ پھر تم فوج در
 ١٨. جس دن کہ صور میں چھونکا جائے گا۔ پھر تم فوج در

وَخَلَقُنْكُمُّ اَزُوَاجُانَ وَجَعَلْنَا وَمُكُو سُبَا ثَانَ وَجَعَلْنَا النَّيْلَ لِيَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَاشًا ﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِمَا ادَّالَٰ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِمَا ادًا إِلَّى وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِمَا ادًا إِلَى وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا اللَّهُ اللْمُعْلِيَةُ اللَّهُ اللْمُعْمِيلَةُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلِيلُهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

ا. سُبَاتٌ کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔ رات بھی انسان وحیوان کی ساری حرکتیں منقطع کردیتی ہے تاکہ سکون ہوجائے اور لوگ آرام کی نیند سولیں۔ یا مطلب ہے کہ رات تمہارے اعمال کاٹ دیتی ہے یعنی عمل کے سلطے کو ختم کردیتی ہے۔ عمل ختم ہونے کا مطلب آرام ہے۔

- ۲. لینی رات کا اندهیرا اور سابی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپالیتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپالیتا ہے۔ ۱۳. مطلب ہے کہ دن کو روشن بنایا تاکہ لوگ کسب معاش کے لیے جدو جہد کر سیس۔
  - ٨٠. ان ميں سے ہر ايك كا فاصله پانچ سو سال كى مسافت جتنا ہے، جو اس كے استحكام اور مضبوطى كى وليل ہے۔
    - ۵. اس سے مراد سورج ہے اور جَعَلَ مجعنی خَلَقَ ہے۔
- ٢. مُعْصِرَاتٌ وہ بدلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں لیکن ابھی بری نہ ہوں۔ جیسے الْمرْأَةُ الْمُعْتَصِرَةُ، اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماہواری قریب ہو، ثَجَّاجًا کثرت سے بہنے والا یانی۔
- 2. حَبُّ (دانہ) وہ اناج جے خوراک کے لیے ذخیرہ کرلیا جاتا ہے، جیسے گندم، چاول، جو، مکنی وغیرہ اور نباتات، سبزیال اور چارہ وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں۔
  - ٨. أَلْفَافًا شَانُول كَي كُثرت كى وجه سے ايك دوسرے سے ملے ہوئے درخت يعني گف باغ۔
- 9. لیخی اولین اور آخرین سب کے جمع ہونے اور وعدے کا دن۔ اسے فیصلے کا دن اس لیے کہا کہ اس دن جمع ہونے کا مقصد ہی تمام انسانوں کا ان کے اعمال کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔

در فوج چلے آؤگے۔(۱)

19. اور آسان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے دروازے ہوجائیں گ۔(۲)

۲۰. اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہوجائیں گے۔(۳)

٢١. بيشك دوزخ گھات ميں ہے۔

۲۲. سر کشول کا ٹھکانا وہی ہے۔

۲۳. اس میں وہ مدتولِ تک پڑے رہیں گے۔(۵)

۲۴ نه کبھی اس میں ختکی کا مزہ چکھیں گے، نه پانی کا۔

۲۵. سوائے گرم پانی اور (بہتی) پیپ کے۔(۱

وَّ فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ ٱبْوَابًا ﴿

عَـمَّ ٣٠

و شُرِيّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَا بَّاحُ

إَنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مِرْصَادًا ۗ لِلطَّفِيْدَى مَا كَانِّ لِبِشِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا ۚ لَا يَذْ وَقُوٰنَ فِيهُمَا بَوْدًا وَلَا شَرَا بًا ﴿ إِلَّا لِهِمُمَا وَغَسَّاقًا ﴾

ا. بعض نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا، جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی نازل فرمائے گا، جس سے انسان کھیتی کی طرح اگ آئے گا۔ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہوجائے گی، سوائے ریڑھ کی ہڑی کے آخری سرے کے۔ اسی سے قیامت کے دن تمام مخلوقات کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔ (سمج بناری، تغیر سورہ عم)

٢. ليني فرشتول كے نزول كے ليے رائے بن جائيں گے اور وہ زمين پر اتر آئيں گے۔

سا. سَرَابٌ، وہ ریت جو دور سے پائی محسوس ہوتی ہو۔ پہاڑ بھی سراب کی طرح صرف دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد بالکل ہی معدوم ہوجائیں گے، ان کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن میں پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ﴿فَنْ کُتَاکُتُهُ قَاٰحِکُهُ ۖ وَالْحَاقَةِ: ۱۲) (۲) وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوجائیں گے ﴿کَالْمُعَافِّنُ الْمُنْفُونُ ﴿ (الفارعة: ۵) اور (۱۳) وہ کر وغار ہوجائیں گے ﴿کَالْمُعَافُونُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰہِ اللّٰمَ اللهُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ الللّٰمَ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

٧٠. گھات ايى عِكه كو كہتے ہيں، جہال چھپ كر وشمن كا انتظار كيا جاتا ہے تاكہ وہال سے گزرے تو فوراً اس پر حمله كرديا جائے۔ جہنم ك داروغے بھى جہنيول كے انتظار ميں اى طرح بيٹھے ہيں يا خود جہنم الله كے حكم سے كفار كے ليے گھات لگائے بيٹھى ہے۔ ۵. أَحْفَابٌ، حُفُبٌ كى جَمْع ہے، جمعنى زماند مراد ابد اور جَمِيْقَى ہے۔ ابد الآباد تك وہ جہنم ميں ہى رہيں گے۔ يہ سزا كافرول اور مشركول كے ليے ہے۔

۲. جو جہنمیوں کے جسموں سے نکلے گ۔

حَرَاءً وِّفَاقًا ۚ إِنَّهُمُ كَانُوُ الاَ يَرُجُونَ حِسَابًا ۗ وَكَدُّبُوْ إِيالِتِنَا كِنَّالًا ۚ

> ۅؘڴڷ شَکَّ ٱحْصَیْنهٔ کُرتٰبگا ﴿ فَذْوَقُواْفَلَنْ تَنِرْیُکَکُورُالْاَعَذَابًا ﴿

> > اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَارًا ﴿ حَنَ آٰئِقَ وَأَعْنَا بُا ﴿ وَكُوَاحِبَ أَتُوا بُا۞ وَكُوْ اَحِبَ أَتُوا بُا۞ وَكُوْ اَمِدُ هَا قَا ۞

۲۷. (ان کو) پورا پورا بدله ملے گا۔ () ۲۷. انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ (۲) ۲۸. اور بےباکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے شھے۔

79. اور ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کرشار کر رکھا ہے۔ (۳)
• ۳. اب تم (اپنے کیے کا) مزہ چکھو ہم تمہارا عذاب ہی
بڑھاتے رہیں گے۔ (۳)

اس. یقیناً پر ہیز گار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ (۵)
اس. باغات ہیں اور انگور ہیں۔ (۲)
ساس. اور نوجوان کنواری ہم عمر عور تیں ہیں۔ (2)

سام. اور نوجوان کواری ہم عمر عور تیں ہیں۔ (<sup>(2)</sup> مہم. اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ <sup>(۸)</sup>

ا. لیعنی یہ سزا ان کے ان اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔

۲. یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے۔ لینی وہ مذکورہ سزا کے اس لیے مستحق قرار پائے کہ عقیدہ بعث بعد الموت کے وہ قائل ہی نہیں منصے کہ حساب کتاب کی امید رکھتے۔

٣. يعنی لوح محفوظ ميں۔ يا وہ ريکارو مراد ہے جو فرشتے کھتے رہے۔ پہلا مفہوم زيادہ صحح ہے، جيسا کہ دوسرے مقام پر فرمايا ﴿وَكُلُّ شَكُمُ ٱلْحَصِيْنَ اللهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۵. اہل شقاوت کے تذکرے کے بعد، یہ اہل سعادت کا تذکرہ اور ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے حیات افروی میں وہ بہرہ ور ہوں گے۔ یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقویٰ کی بدولت حاصل ہوں گی۔ تقویٰ، ایمان واطاعت کے نقاضوں کی شکمیل کا نام ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔ جَعَلَنَا اللهُ مِنْهُمْ.

٧. يه مَفَازًا ت بدل -

کَوَاعِبَ کَاعِبَة کی جمع ہے، یہ کَعْبٌ (ٹخنہ) ہے ہے، جس طرح ٹخنہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی چھاتیوں میں بھی ایسا ہی ابھار ہوگا، جو ان کے حسن وجمال کا ایک مظہر ہے۔ آئٹرابٌ ہم عمر۔

٨. دِهَاقًا، بھرے ہوئے، یا لگاتار، ایک کے بعد ایک۔ یا صاف شفاف۔ کَأْسٌ، ایسے جام کو کہتے ہیں جو لبا لب بھرا
 ہوا ہو۔

لاَيْسُمُعُونَ فِيهَالْغُوَّا وَلاكِدُّبًا ﴿

جَزَآءً مِّنْ رَّ يَكِ عَطَآءُ حِسَابًا لَهُ

رَّتِ السَّلْوِتِ وَالْاَرْضِ وَمَالِيَنْهُمُا الرَّحْلِي لَايَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿

يَوْمُرَيَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَإِكَةُ صَفَّا لِاَّلَيْكَمُّنُونَ إِلَّا مَنُ إِذِنَ لَهُ الرَّحْلُ وَقَالَ صَوَابًا

ذلِكَ الْيُؤَمُّرِ الْحُقُّ قَمَنُ شَاءَ اتَّخَدَالِي رَبِّهِ مَاكَا®

۳۵. وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ سنیں گے۔(۱)

٢٠٠٨. (ان كو) تيرے رب كى طرف سے (ان كے نيك اعمال كا) يہ بدله ملے گاجو كافى انعام ہوگا۔(۱)

سے طی گا جو کہ) آسانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ (\*\*)

سر باندھ کر اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوںگ (\*) تو کوئی کلام نہ کرسکے گا مگر جے رحمٰن اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے ذکا لے (۵)

۳۹. یہ دن حق ہے (۱) اب جو چاہے اپنے رب کے پاس (نیک اعمال کرکے) ٹھکانا بنالے۔

- ا. یعنی کوئی بے فائدہ اور بے ہودہ بات وہاں نہیں ہوگی، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے۔
- ٢. عَطَاءً ك ساتھ حِسَابِ مبالغ ك ليے آتا ہے، يعني الله كي داد ودبش كي وہاں فراواني ہوگ۔
- سع. لین اس کی عظمت، ہیب اور جلالت اتن ہوگی کہ ابتداء اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے بھی لب کشائی نہیں کرسکے گا۔
- اسم. یہاں جبرائیل علیہ است رُوْحٌ کے کئی منہوم بیان کیے گئے ہیں، امام ابن کثیر نے بنی آدم (انسان) کو أَشْبَهُ (قرین قیاس) قرار دیا ہے۔
- ۵. یہ اجازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور اپنے پینجبروں کو عطا فرمائے گا اور وہ جو بات کریں گے حق وصواب ہی ہوگی، یا یہ مفہوم ہے کہ، اجازت صرف ای کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہو۔ یعنی کلمۂ توحید کا اقراری رہا ہو۔ ۲. یعنی لامحالہ آنے والا ہے۔
- 2. لینی اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان و تقویٰ کی زندگی اختیار کرے تاکہ اس روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانا مل جائے۔

ٳؗڬٵۘؽؙڬۯؽڬ۠ڎؚۼڎٵ؆۪۠ڡٙڔؽٵ۪ڐۧڲؘۅ۫ۛؗڡڒؽؙڟ۠ۯٳڶٮۯٷ ڡٵڡۜڐۜڡؾؙؽڶٷۅؘؽڠؙٷڷٳڷڴٳۏڔڸؽؾڗؽؙػؙڎؙؾؙ ۺؙؗٳؽٵڿٛ

• ٣٠. ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا (اور چوکنا کردیا) ہے۔ (۱) جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا<sup>(۱)</sup> اور کافر کھے گا کہ کاش! میں مٹی ہوجاتا۔ (۱)

ا. لیعنی قیامت کے دن کے عذاب سے جو قریب ہی ہے۔ کیوں کہ اس کا آنا تیلی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے، کیوں کہ بہر صورت اسے آکر ہی رہنا ہے۔

۲. لیمن اچھا یا برا، جو عمل بھی اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کے ہاں پہنٹی گیا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے سامنے آجائے گا اور اس کا مشاہدہ کرلے گا۔ ﴿وَوَجَدُوْ المّاعَمِلُوْ احْرَاضِ گَا﴾ (الكهف: ٣٥) (اور جو پھے انہوں نے كيا تھا سب موجود پائيں گے) ﴿يُنتَبِيُو الْوَلْمُسَانُ يَوْمَهِنٍ بِهَافَتُكُمُ وَالْحَدِّ (القیامة: ١١) (آج انسان کو اس کے آگے بھیج ہوئے ہے اور بیچھے چھوڑے ہوئے ہے اور بیچھے چھوڑے ہوئے ہے آگاہ کما جائے گا۔

سر لیخی جب وہ اپنے لیے ہولناک عذاب دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل وانصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی، تو اس کا بھی بدلہ دلائے گا اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانورورل کو حکم دے گا کہ مٹی ہوجائے چنانچہ وہ مٹی ہوجائیں گے۔ اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے۔ (تیر این کیز)

# سورہ نازعات کی ہے اور اس میں چھیالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

# شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے۔

- ا. ووب كر سختى سے كھينچ والوں كى قشم(١)
- ۲. بند کھول کر چھڑادینے والوں کی قشم (۱)
  - س. اور تیرتے کھرنے والوں کی قشم<sup>(۳)</sup>
- م. پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قشم <sup>(م)</sup>
- ۵. پیر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قشم (۵)
  - ۲. جس دن کانینے والی کانیے گی۔(۱)
- 2. اس کے بعد ایک چیچے آنے والی (چیچے چیچے)

# مُنونكا التانكاني

# بن \_\_\_\_ إلله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

وَالنِّزِعْتِ عَرْقًا ﴾
وَالنِّرِعْتِ عَرْقًا ﴾
وَالنِّيْطِتِ نَشُطًا ﴾
وَالنِّيْطِتِ سَبُقًا ﴾
وَالنِّيْطِتِ سَبُقًا ﴾
وَالنِّيْطِتِ المُوَّا ﴾
وَالْمُنْدَ بِّلْتِ المُوَّا ﴾
وَوَمُ سَرُجُفُ الرَّاحِفَةُ ﴾
وَتُمُعُمُّ الرَّاحِفَةُ ﴾

ا. نَزْعٌ کے معنی سخق سے تعینیا، غَرْقًا ڈوب کر۔ یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے فرشتے کافروں کی جان نہایت سخق سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر۔

۲. نَشْطٌ کے معنی، گرہ کھول دینا۔ لیعنی مومن کی جان فرشتے بسہولت نکالتے ہیں، چیے کی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔
 ۳. سَبْحٌ کے معنی، تیرنا، فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پیرتے ہیں چیے غواص سمندر کے موتی نکالنے کے لیے ماس تیرتا ہے۔ یا مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسان سے الرّتے ہیں۔ کیتے ہیں۔
 سے اترتے ہیں۔ کیوں کہ تیز رو گھوڑے کو بھی سابح کہتے ہیں۔

۸. یه فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی س گن نہ ملے۔ یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔

۵. لینی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ جواب قسم محذوف ہے لیعی ﴿ لَتُبْعَثُنَ اللّٰهُ تعالیٰ نے قسم کھاکر نہ کورہ الفاظ اس بعث وجزاء کے لیے کی مواقع پر قسم کھائی ہے جیسے سورۂ تغابن: کے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھاکر نہ کورہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بعث وجزاء کے بوگ ؟ اس کی وضاحت آگے فرمائی۔

٢. يد نفخ اولى ہے جے نفخ فناء كہتے ہيں، جس سے سارى كائنات كانپ اور لرز اٹھے گى اور ہر چيز فناء ہوجائے گ-

آئے گی۔(۱)

٨. (بہت ہے) دل اس دن د هر کتے ہوں گے۔ (۲)
 ٩. جن کی نگاہیں ٹیجی ہوں گی۔ (۳)

ا. کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کی سی حالت کی طرف پھر
 لوٹائے جائیں گے؟<sup>(۵)</sup>

11. کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوجائیں گے؟ (۵)

11. کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ (۱)

الله (معلوم ہونا چاہیے) وہ تو صرف ایک (خوفناک) دانٹ ہے۔

۱۳ که (جس کے ظاہر ہوتے ہی) وہ ایک دم میدان میں جمع ہوجائیں گے۔(2)

10. کیا موسیٰ (عَالَیْهِاً) کی خبر شہیں کینچی ہے؟

قُلُوْبٌ يَوْمَبِنِ وَاحِفَةٌ ۗ

ٱڹڞؙٲۯۿٵڂٛٳۺۼڎؖ۞ ؘؿٞڎؙڒٛؽ؍ڔٙٳڽۜٛٵڶڔڎٷۮؽؽ؋ٳڵؙٛٵڣڒۣۊ۞

> ٵٙڎؘٲڬ۠ؾٵؚۼڟٲڡٵؿڿۯۜۊؙٞ۞ ۊٵٮؙؙٷٳؾڷؙػٳۮ۫ٵػڗۜٷٞڂٵڛۘڗۊٞ۞ ڣؘٳڹٞؠٵۿؽڒؘۻٛڗٷ۠ٷڸڃۮٷ۠۞۫

> > فَإِذَا هُمُ بِالسَّاهِمَ وَقُ

هَلُ اَنْتُكَ حَدِيثُ مُولِينَ مُولِينَ

ا. یہ دوسرا نفخہ ہوگا، جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخ پہلے نفخہ سے چالیس سال بعد ہوگا۔ اسے رَادِفَةٌ اس لیے کہا ہے کہ یہ پہلے نفخہ کے بعد ہی ہوگا۔ اسے رَادِفَةٌ اس لیے کہا ہے کہ یہ پہلے نفخہ کے بعد ہی ہوگا۔ اسے رَادِفَةٌ اولیٰ کا ردیف ہے۔

- ۲. قیامت کے احوال اور شدائد ہے۔
- سر لینی أَبْصَارُ أَصْحَابِهَا، الیے دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی (مجرموں کی طرح) جھی ہوئی ہول گ۔
- ٧٠. حَافِرَةٌ، بِهِلْ حالت كو كَبْتِ مِيں۔ يہ مكرين قيامت كا قول ہے كه كيا ہم پھر اس طرح زندہ كردي جائيں گے جس طرح مرنے سے پيشتر تھے۔
- ۵. یه انکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کردیے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیال بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہوجائیں گی۔
  - ٣. لينى اگر واقعی ايسا جوا جيسا كه محمد (مَنْالَيْظِمَ) كهتا ب، پھر تو يه دوباره زندگی جمارے ليے سخت نقصان ده جوگ۔
- 2. سَاهِرَةٌ ہے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے۔ سطح زمین کو سَاهِرَةٌ اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا، ای زمین پر ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چشیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند الرُجاتی ہے اور وہال بیدار رہتا ہے، اس لیے سَاهِرَةٌ کہا جاتا ہے۔ (خُ القدر) بہرحال یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ایک میدان میں جمع ہوجائیں گے۔ ہی فخہ سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوجائیں گے۔

إِذْ تَادْبُ رَبُّهُ بِالْوَادِ النُّفَكَّدِينَ طُوَّى ﴿

إِذُهُبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

فَقُلُ هَلُ لَكَ إِلَى اَنْ تَزَكَّىٰ ﴿ وَاهْدِيكَ إِلَى رَبِّكِ فَتَخْشَى ﴿

> فَارَلهُ الَّذِيةَ اللَّمُبُرَىٰ ۗ فَكَدُّبَ وَعَطَىٰ ۚ ثُنُّوْ اَدُنِرَ يَشْغَىٰ ۚ فَحَشَدَ فَنَاذِی ۗ

11. جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا۔(۱)

کا. (کہ) تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکثی اختیار کرلی ہے۔(۲)

11. اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درتگی اور اصلاح چاہتا ہے۔ (۲)
19. اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو
(اس سے) ڈرنے لگے۔ (۴)

۰۲. پس اے بڑی نشانی دکھائی۔(۵)

**١٦.** تو اس نے حجٹلایا اور نافرمانی کی۔<sup>(۲)</sup>

۲۲. پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔(<sup>(2)</sup> ۲۳. پھر سب کو جمع کرکے بکارا۔<sup>(۸)</sup>

ا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موئی عَلَیْشا مدین سے واپی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موئی عَلَیْشا سے کلام فرمایا، جیسا کہ اس کی تفصیل سورہ طلہ کے آغاز میں گزری طُوّی اس جگہ کا نام ہے، ہم کلامی کا مطلب نبوت ورسالت سے نوازنا ہے۔ یعنی موئی عَلَیْشا آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرمادی۔

۲. لینی کفر و معصیت اور تنکبر میں حدے تجاوز کر گیا ہے۔

سور یعنی کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پیند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہوجائے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مطبع ہوجا۔ ۱۸. یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ، تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے۔ اس لیے کہ اللہ کا خوف اس دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے۔

۵. لینی صدافت کے وہ دلائل پیش کی جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موئ عَلَیْظًا کو دیے گئے تھے۔ مثلاً ید بیفاء اور عصا اور بعض کے نزدیک آیات تسعہ۔

٣. ليكن ان دلائل و معجزات كا اس پر كوئى اثر نہيں ہوا اور وہ تكذيب ونافرمانی كے رائے پر گامزن رہا۔

2. یعنی اس نے ایمان واطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسیٰ علیہ اُلا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا، چنانچہ جادوگروں کو جمع کرکے ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ اُلا سے کرایا، تاکہ موسیٰ علیہ اُلا کو جموٹا ثابت کیا جاسکے۔

۸. اپنی قوم کو، یا قال ومحاربہ کے لیے اپنے لشکروں کو، یا جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا اور ہٹ دھر می کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوہیت اعلیٰ کا اعلان کیا۔

فَقَالَ آنَارَ لَكُو الْأَعْلَى اللَّهِ الْأَعْلَى اللَّهِ

فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْلِخِرَةِ وَالْأُولِي

ٳڽٙ؋ۣ۬ڎ۬ڵڮڵۼۘڹڔۘۊؙٞڵؚٮۜڽؙڲؙڟؗؽؖٛ

ءَانْتُوْ اَشَكُ خَلَقًا امِ السَّمَا عُبُنْهَا ١

رَفَعَ سَبُكُهَا فَسَوِّ بِهَا اللهِ

وَٱغْطَشَ لَيْلَهَا وَٱخْرَجَ ضُعْمَا®

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحْمَاهُ

۲۴. که تم سب کا رب میں ہی ہوں۔

۲۵. تو (سب سے بلند وبالا) اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کرلیا۔(۱)

۲۱. بیشک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔(۱)

۲۷. کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ وشوار ہے یا آسان کا؟<sup>(۳)</sup> اللہ تعالی نے اسے بنایا۔

۲۸. اس کی حبیت کو خوب بلند کیا پھر اسے ٹھیک ٹھاک کردیا۔ (۱۳)

**۲۹**. اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ <sup>(۵)</sup>

• اور اس کے بعد زمین کو (ہموار) بچھا دیا۔

ا. یعنی اللہ نے اس کی الیم گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے متمردین کے لیے نشان عبرت بنادیا اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے، جو اسے وہال ملے گا۔

۲. اس میں نبی مَنْ اَلَیْنِظُ کے لیے تعلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ کیڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہوسکتا ہے۔

علا یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود زجر وتوزیخ ہے کہ جو اللہ استے بڑے آسانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کرسکتا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ ۸. بعض نے سَمْكٌ کے معنی حجیت بھی کیے ہیں، ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب، اسے الیی شکل وصورت میں ڈھالنا ہے کہ جس میں کوئی تفاوت، کجی، شکاف اور خلل باقی نہ رہے۔

۵. أَغْطَشَ أَظْلَمَ، أَخْرَجَ كا مطلب أَبْرَزَ اور نَهَارَهَا كى جَلَه ضُحْهَا اس ليے كہا كه چاشت كا وقت سب سے اچھا اور عمدہ ہے۔ مطلب ہے كه ون كو سورج كے ذريع سے روش بنايا۔

۲. یہ حم اسجدۃ: ۹ میں گزرچکا ہے کہ خکلتی (پیدائش) اور چیز ہے اور دَحیٰی (ہموار کرنا) اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسان سے پہلے ہوئی ہے لیکن اس کو ہموار آسان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے اور یہاں ای حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا، مثلاً زمین سے پانی نکالا، اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخول کی طرح مضبوط گاڑدیا

آخُورَ وَمِنْهَا مَآءُ هَا وَمُرَعْمَهُا اللهِ وَالْحِيَالَ آرُسُهَا اللهِ مَتَاعًا لَكُهُ وَلِأَنْعَامِكُهُ اللهِ

ۏؙٳۮٳڿٳٚٷؚڽٳڵڟٳۧۺؙڎؙٳڵڴؙٛٛڔۯؽ۞ ؽۅؙمؘڒؽؿٙۮؘػٞٷٳڷؚڒؙۺٵؽ۠ڡؘٲۺۼؽ۞ٚ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يُرَاي

فَاكْمَامَنُ طَغَيٰ ۗ وَالثَّرَالْحَيْوةَ الثُّنْيَا ۚ فِإِنَّالْمَنِحِيْمَ هِي النَّالْوي ۚ وَلَمَّامَنُ خَافَ مَقَامَرَتِهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰي ۚ

اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔

۳۲. اور پہاڑوں کو (مضبوط) گاڑ دیا۔

سام یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے (بیں)۔

۳۳. پس جب وہ بڑی آفت (قیامت) آجائے گی۔ ۳۵. جس دن کہ انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔

الر (ہر) ویکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ (۱) جائے گی۔ (۱)

سے تو جس (شخص) نے سرکٹی کی (ہوگی)۔(۲) میں اور دنیوی زندگی کو ترجیح دی (ہوگی)۔(۳)

P9. تو (اس کا) ٹھکانا جہنم ہی ہے۔

• م. اور ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے سے ڈر تا رہا ہوگا (۵) اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا۔ (۱)

تاکہ زمین نہ ہلے۔ جیسا کہ یہاں بھی آگے یہی بیان ہے۔

ا. یعنی کافرول کے سامنے کردی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اب ان کا دائی ٹھکانا جہنم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے، مومن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر کریں گے کہ اس نے ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت انہیں اس سے بچالیا، اور کافر، جو پہلے ہی خوف و دہشت میں مبتلا ہوں گے، اسے دیکھ کر ان کے غم و حرت میں اور اضافہ ہوجائے گا۔
 ۲. لیعنی کفر و معصت میں حدسے شحاوز کیا ہو گا۔

- سر لیعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہو گا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔
- م. اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکاٹا نہیں ہوگا، جہاں وہ اس سے چ کر پناہ لے لے۔
- ۵. کہ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو۔

۲. لینی نفس کو ان معاصی اور محارم کے ارتکاب سے روکتا رہا ہو جن کی طرف نفس کا میلان ہوتا تھا۔

فَإِنَّ الْجَثَّةَ هِيَ الْمَاكُوي ۞ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُولِسُهَا۞

> ڣؽؙۅؘٲؿؾ؈۫ڎؚڬ۬ۯؠ؆۠ۿ ٳڵڶۯؾؚڮؘڡؙؽؙؾؘۿؠؠ؆ٛ ٳٮۜؽٵۜٲؿؙؾؙڡؙؽؙۮؚۯڝؘٛڲؿؙڟؠ؆ڰ۫

ڬٲٮۜٛٛڰٛؗؗٛؠؙؽؙ*ڎؙ؉ۘؽۯؙؽ*ۯؙۏؾۿٵڬۄؙؽڶؚؠۜڗؙؙۏٞٳٞٳڵٳۘٚػۺؾۜڐٞ ٳؙۅؙڞؙؙڂؠؠٵڿ

اس. تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔

۳۲. لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔(۲)

سرم. آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ (۳) مرام. اس کے علم کی انتہاء تو اللہ کی جانب ہے۔

مرے والی کو آگاہ کرنے والوں کو آگاہ کرنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔

۲۷. جس روزیہ اے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی (دنیا میں) رے۔(۵)

ا. جہال وہ قیام پذیر، بلکہ اللہ کا مہمان ہوگا۔

۲. لینی قیامت کب واقع اور قائم ہوگی؟ جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے اس طرح قیامت کے وقوع کا صحیح وقت کیا ہے؟

س. یعنی آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے، اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔

م. لیعنی آپ کا کام صرف انذار (ڈرانا) ہے، نہ کہ غیب کی خبریں دینا، جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ مَنْ یَّخْشَاهَا اس لیے کہاکہ انذار وتبلیغ سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ورنہ انذار وتبلیغ کا حکم تو ہر ایک کے لیے ہے۔

۵. عَشِيَّةً، ظہرے لے کر غروب سٹس تک اور ضُحیٰ طلوع سٹس سے نصف النہار تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی جب کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش وعشرت اور اس کے مزے سب بھول جائیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے ہیں یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔

عَـمّ ٣٠

#### سورۂ عبس مکی ہے اور اس میں بیالیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. وه ترش رو هوا اور منه موژلیا۔

٢. (صرف اس لي) كه اس ك پاس ايك نابينا آيادان

۳. اور تحجهے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا۔<sup>(۲)</sup>

٣. یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔

۵. جو بے پروائی کرتا ہے۔

۲. اس کی طرف تو تو پوری توجه کرتا ہے۔

ک اور حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں (۵)

اور جو شخض تیرے یاس دوڑتا ہوا آتا ہے۔ (۱)

# سِنوا لَا عِلْسِنَ

#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَكَّىٰ ۗ اَنُ جَاءَةُ الْاَعْلَىٰ وَمَا يُدُرِيُكِ لَعَلَّهُ يَوَّىٰ ۗ وَمَا يُذَكِّرُ وَتَنَفَّعَهُ الذِّكْوٰى ۚ اَمَّا مَنِ السَّتَغُلَٰىٰ ۞ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدُّى ۞ وَمَا عَلَيْكَ الْاِيَّرُكِٰىٰ ۞

## وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعَى اللهِ

جڑ اس کی شان نزول میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم فی انتخذ کے بارے میں نازل ہوئی۔
ایک مرتبہ نبی کریم شکی نیکا کی خدمت میں اشراف قریش بیٹھے گفتگو کررہے تھے کہ اچانک ابن ام مکتوم فی نیکا جو نابینا سے ، تقدیم تشریف لے آئے اور آکر بی شکی نیکا گئی ہے دین کی باتیں پوچھنے لگے۔ نبی شکی نیکی اس پر کچھ ناگواری محسوس کی اور کچھ بے قوجی می برقی۔ چھ بے توجی می برقی۔ چنانچہ تنبیہ کے طور پر ان آیات کا نزول ہوا۔ (ترمذی، نفسیر سورہ عس، صحبحہ الالبانی)

ال ابن ام مکتوم فی نیکی کی آمد سے نبی شکی نیکی کے چرے پر جو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، اسے عَبَسَ سے اور بے توجی کو تو آئی سے تعبیر فرمایا۔

۲. لینی وہ نامینا تجھ سے دینی رہنمائی حاصل کرکے عمل صالح کرتا جس سے اس کا اخلاق وکردار سنور جاتا، اس کے باطن کی اصلاح ہوجاتی اور تیری تھیجت سننے سے اس کو فائدہ ہوتا۔

4. ایمان سے اور اس علم سے جو تیرے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یا دوسرا ترجمہ ہے جو صاحب ثروت وغناء ہے۔ ۸. اس میں آپ سُکُانِیْنِاً کو مزید توجہ دلائی گئی ہے کہ مخلصین کو چھوڑ کر معرضین کی طرف توجہ مبذول رکھنا صحیح بات نہیں ہے۔

۵. کیوں کہ تیرا کام تو صرف تبلیغ ہے۔ اس لیے اس قسم کے کفار کے چیچے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
 ۲. اس بات کا طالب بن کر کہ تو خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے وعظ وقصیحت ہے نوازے۔

عَـمّ ٣٠٠

9. اور وه دُر (جهی) رہا ہے۔ (۱)

• ا. تو اس سے تو بے رخی بر تنا ہے۔ (۲)

11. یہ ٹھیک نہیں (۳) قر آن تو نقیحت (کی چیز) ہے۔

11. جو چاہے اس سے نقیحت لے۔ (۳)

ساا. (یہ تو) پر عظمت صحیفوں میں (ہے)۔ (۵)

۱۲. جو بلند وبالا اور پاک صاف ہیں۔ (۲)

18. ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ (۵)

19. جو بزرگ اور پاکباز ہیں۔ (۸)

وَهُوَيَخْتُى ۗ فَأَنْتُ عَنْهُ تَلَاثِى ۚ كَالَّا اِنْهَا تَذْكَرَةُ ۚ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةُ ۞ فَمُنْ شَاءَ ذَكَرَةُ ۞ مَوْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ يَاكِيلَى سَفَرَةٍ ۞

ا. یعنی اللہ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، جس کی وجہ سے یہ امید ہے کہ تیری باتیں اس کے لیے مفید ہوں گی اور وہ ان کو اپنائے گا اور ان پر عمل کرے گا۔

۲. لینی ایسے لوگوں کی تو قدرافزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بے رخی برتنے کی۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص نہیں کرنا چاہیے بلکہ اصحاب حیثیت اور بے حیثیت، امیر اور غریب، آقا وغلام، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے سب کو کیسال حیثیت وی جائے اور سب کو مشتر کہ خطاب کیا جائے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا این محکمت بالغہ کے تحت بدایت سے نوازوے گا۔ (این کیر)

سل بعنی غریب سے یہ اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ یہ ٹھیک نہیں۔ مطلب ہے کہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔

۱۹ کینی جو اس میں رغبت کرے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، اسے یاد کرے اور اس کے موجبات پر عمل کرے۔

اور جو اس سے اعراض کرے اور بے رخی برتے، جیسے اشراف قریش نے کیا، تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۵. یعنی لوح محفوظ میں، کیوں کہ وہیں سے یہ قرآن اتر تا ہے۔ یا مطلب ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے ہاں بڑے محرّم ہیں کیوں کہ وہ عکم و حکمت سے پر ہیں۔

۲. مَرْ فُوْعَةِ الله كهال رفيح القدر بين، يا شببات اور تناقض سے بلند بين۔ مُطَهَّرَةِ، وه بالكل پاک بين كيوں كه انہيں
 پاك لوگوں (فرشتوں) كے سواكوئی چھوتا بى نہيں ہے۔ ياكى بيثى سے پاک ہے۔

2. سَفَرَةِ، سَافِرٌ كَى جَمْع ہے، یہ سفارت سے ہے۔ مرادیہاں وہ فرشتے ہیں جو اللہ كی وحی اس كے رسولوں تك پہنچاتے میں۔ یعنی اللہ اور اس كے رسول كے درمیان سفارت كا كام كرتے ہیں۔ یہ قر آن ایسے سفیروں كے ہاتھوں میں ہے جو اس لوح محفوظ سے نقل كرتے ہیں۔

۸. لیعنی خلق کے اعتبار سے وہ کریم لیعنی شریف اور بزرگ ہیں اور افعال کے اعتبار سے وہ نیکوکار اور پاکباز ہیں۔ یہاں
 سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حامل قرآن (حافظ اور عالم) کو بھی اخلاق وکردار اور افعال واطوار میں کِرَام بَرَرَةٍ کا مصداق

عُبَلَ الْإِنْسَانُ مَا اَكْفَرَ اهُ مِن اَيِّ شَيْ أَخَلَقَهُ فَقَدَّرَؤَ اللهِ مِن ثُطُفَة فِهِ خَلَقَهُ فَقَدَّرَؤَ اللهِ مِن ثُطُفَة فِي اللهِ مِن ثُلُوا اللهِ مِنْ لَا يَتَسَرَوُهُ اللهِ اللهِ مِنْ لَا يَتَسَرَوُهُ اللهِ اللهِي

فَلْيَنْظُو الْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَامِهُ ١

كَلَّالِتَّا يَقْضِ مَا آمَرَهُ ﴿

الله کی مار انسان پر، کیسا ناشکرا ہے! (۱)

10. اسے الله نے کس چیز سے پیدا کیا؟

11. (اسے) ایک نطفہ سے، (۲) اس نے اسے پیدا کیا پھر

11. پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ (۳)

11. پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ (۳)

11. پھر اس موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔ (۵)

11. پھر جب چاہے گا اسے زندہ کردے گا۔

11. پھر جب چاہے گا اسے زندہ کردے گا۔

12. توری نہیں، (۱) اس نے اب تک اللہ کے تھم کی بجا آوری نہیں کی۔

آوری نہیں کی۔

ہونا چاہیے۔ (ابن کیر) صدیث میں بھی سَفَرَةِ کا لفظ فرشتوں کے لیے استعال ہوا ہے۔ نبی مَثَاثَیْتُمْ نے فرمایا "جو قرآن پڑھتا ہوا ہے۔ نبی مَثَاثَیْتُمْ نے فرمایا "جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، وہ السَّفَرَةُ الْکِرَامُ الْبَرَرَةُ (فرشتوں) کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن پڑھتا ہے، لیکن مشقت کے ساتھ۔ (یعنی ماہرین کی طرح سہولت اور روائی سے نہیں پڑھتا) اس کے لیے دوگنا اجر ہے"۔ (صحیح البخاري، تفسیر سورة عبس. مسلم، کتاب الصلوة، باب فضل الماهر بالقرآن۔)

ا. اس سے وہ انسان مراو ہے جو بغیر کس سند اور دلیل کے قیامت کی کندیب کرتا ہے، قُتِلَ بمعنی لُعِنَ اور مَا أَكْفَرَهُ! فعل تعجب ہے، کس قدر ناشكرا ہے۔ آگے اس انسان كفور كو غورو فكر كی دعوت دى جارى ہے كہ شايد وہ اپنے كفر سے باز آجائے۔

٢. ليعنى جس كى پيدائش ايسے حقير قطرة آب سے ہوئى ہے، كيا اسے تكبر زيب ديتا ہے؟

سل اس كا مطلب ہے كہ اس كے مصالح نفس اسے مہيا كي، اس كو دو ہاتھ دو بير اور دوآ تكھيں اور ديگر آلات وخواص عطا كي۔ ٢٠. لينى خير اور شركے رائے اس كے ليے واضح كرديے۔ بعض كہتے ہيں اس سے مراد مال كے پيك سے لُكلنے كا راستہ ہے۔ ليكن پہلا مفہوم زيادہ صحيح ہے۔

۵. لیعنی موت کے بعد، اے قبر میں وفانے کا حکم دیا تاکہ اس کا احرّام برقرار رہے ورنہ درندے اور پرندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی۔

لین معاملہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح یہ کافر کہتا ہے۔

2. کہ اسے اللہ نے کس طرح پیدا کیا، جو اس کی زندگی کا سبب ہے اور کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا کیے۔ تاکہ وہ ان کے ذریعے سعادت اخروی حاصل کر سکے۔

عَمَّ ٣٠

آگاصَنَنْ الْمُأَاتِ مُعَالَمُ

نُمُّوَّ شَقَقُنَا الْاَرْضَ شَقَّالَ

فَأَنُّهُ تُنَّنَّا فِيهَاحَبًّا ﴿

وَّ عِنَبًا وَّ تَضُبًا هُ

وَّزَيْتُونَا وَغَنُلُانَ

وَّحَدَآلِقَ غُلْبًا<sup>۞</sup>

وَّفَاكِهَةً وَّالَبًا ﴿

مَّتَاعًالُّكُوْ وَلِانْعَامِكُوْ ۞

فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَةُ

يَوْمَرَ يَفِرُّ الْمَرُءُ مِنْ أَخِيْهِ ۞ وَامِيّهِ وَ أَمِنْهِ وَ

وصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ اللهِ

لِكُلِّ امُوِيًّ مِّنْهُ وُ يَوْمَبِينٍ شَأَنٌ يُغْنِيهِ ٥

٢٥. كه جم نے خوب ياني برسايا-

۲۷. پھر زمین کو اچھی طرح بھاڑا۔

٢٧. پير اس ميس سے اناح اگائے۔

۲۸. اور انگور اور ترکاری۔

۲۹. اور زیتون اور تھجور۔

• س. اور گنجان باغات۔

اس. اور ميوه اور چاره (گھاس مجھی اگایا)\_<sup>(1)</sup>

ستعال وفائدہ کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ کے لیے۔

۳۳. پس جب کہ کان بہرے کردینے والی (قیامت) آجائے گی۔(۴)

٣٣. اس دن آدمی جماکے گا اپنے بھائی سے۔

**سے.** اور اینی مال اور اپنے باپ سے۔

٣٦. اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے۔

سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر (دامن گر) ہوگی۔(م) ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔(م)

ا. أَبًّا، وه كماس چاره جو خود رو بو اور جمع جانور كمات بير-

۲. قیامت کو صَاخَدةٌ (بهرا کردینے والی) اس لیے کہا کہ وہ ایک نہایت سخت چیخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بهرا کردے گی۔

سار یا اپنے اقرباء اور احباب سے بے نیاز اور بے پرواہ کردے گا۔ حدیث میں آتا ہے نی منگالینی نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں نگا ہوئی ایس طرح شرم گاہوں پر نظر میدان محشر میں نظر بدن منظے بدن ہوئی ہیں ہیں اور غیر مختون ہوں گے۔ حضرت عائشہ کی فیٹ کی اس طرح شرم گاہوں پر نظر نظر میں پہری ہیں ایس بی آیت تلاوت فرمائی لینی ﴿لِکُی الْمُویِ فَیْمُهُو یَوْمَمُ بِنِ شَنْ فَیْ فَیْمُو مِنْ فِیْ فَیْمُ فِیْمُ فِیْمُ وَالُول المُردِی السانی، کتاب الجنائز، باب البعث اس کی وجہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھا گی گا تاکہ وہ اس کی وہ تکلیف اور شدت نہ دیکھیں جس میں وہ مبتلا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں علم ہوگا کہ وہ کسی کو فاکدہ نہیں پہنیا سے اور ان کے کچھ کام نہیں آسکتے۔ (ٹے انقدر)

۱۳۸. اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے۔

97. (جو) مینتے ہوئے اور ہشاش بشاش ہوں گے۔

47. اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔

17. جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔

77. وہ یہی کافر بد کر دار لوگ ہول گے۔

77. وہ یہی کافر بد کر دار لوگ ہول گے۔

(")

وُجُوُّةٌ يُوْمَيِنٍ مُسْفِى قُوْ ضَاحِكَة مُّسَّتُبْشِرَةً ﴾ وَوُجُوْهٌ يُومَيِنِ عَلَيْهَا عَبَرَةً ۞ تَرْهَ قُهَا قَـكَرَةٌ ۞ أُولَٰكَ هُـهُ الْكَعَ مُو الْفَحَرَةُ ۞

ا. یہ اہل ایمان کے چبرے ہوں گے، جنہیں ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جس سے انہیں اپنی اخروی سعادت وکامیابی کا یقین ہوجائے گا، جس سے ان کے چبرے خوشی سے تمتما رہے ہوں گے۔

۷. لینی ذات اور معاینہ عذاب سے ان کے چرے غبار آلود، کدورت زدہ اور ساہ ہوں گے، جیسے محرون اور نہایت ممگلین آدمی کا چرہ ہوتا ہے۔

٣. ليعنى الله كا، رسولول كا اور قيامت كا انكار كرني والي بهى تص اور بدكردار وبداطوار بهى - اَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

# سورہ تکویر کی ہے اور اس میں انتیس آیتی ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. جب سورج لييث ليا جائے گا۔<sup>(1)</sup>

۲. اورجب شارے بے نور ہوجائیں گے۔

۳. اور جب بہاڑ چلائے جائیں گے۔(۲)

م. اور جب دس ماه کی حامله او شنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ (م)

اور جب وحثی جانور اکشے کے جائیں گے۔(۵)
 ۱ور جب سمندر بھڑ کائے جائیں گے۔(۱)

# ١

#### ين مالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

إِذَاالشَّمُسُ كُوْرَتُ۞ وَإِذَا التُّنُجُومُ الْكَدَرَتُ۞ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ۞ وَإِذَا الْعِشَارُ مُطِّلَتُ۞

> ۅؘٳۮؘٳٳڷۅؙٷۺؙؙڂؚؿؚۯؾؙ۞ٞ ۅٙٳۮؘٳٳڵ۪ؠۓؙۯۺؙڿؚٙۯؿؖ۞ٞ

الله على الله من الطور خاص قيامت كى منظر كشى كى گئى ہے۔ اسى ليے رسول الله منگاني آكم كا فرمان ہے (جس كو يہ بات ليند ہے كہ وہ قيامت كو اس طرح دكھے، جيسے آكھ سے و كھنا ہوتا ہے تو اسے چاہيے كہ وہ ﴿إِذَا السَّمْ اللَّهُ اللَّهُ مَسُّ كُورَتُ وَكَلَّى اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مَسُّ كُورَتُ وَكُلُورَ وَكُلُورَ وَكُلُورَ وَكُلُورَ وَكُلُورَ وَكُلُورَ وَكُلُورَ وَكُلُورَ وَكُلُورِ وَكُلُورُ وَكُورُ وَكُلُورُ وَكُلُورُ وَكُلُورُ وَكُلُولُكُمُ وَكُورُ وَاللَّهُ وَلَالْكُمُ وَكُلُورُ وَكُورُ وَكُلُونُ وَكُلُونُ وَكُلُورُ وَكُلُونُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُلُونُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُورُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُلُولُ وَكُلُولُونُ وَكُولُونُ وَكُلُولُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَكُولُونُ وَلِمُولُونُ وَكُولُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلِمُونُ وَلِي مِنْ وَلِلْكُولُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلِي وَالْكُلُولُ وَلِلْكُولُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلُولُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلَاللِكُولُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلَاللِكُولُونُ وَلَاللِكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلَالْكُولُونُ وَلَالْكُولُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلِلْكُولُونُ لَاللِكُونُ وَلِلْكُولُولُونُ لَاللِكُلُولُونُ لَاللِكُونُ لَالْكُلُولُ لَالِكُولُونُ لَلْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُلُولُ لَالْكُ

1. یعنی جس طرح سر پر عمامہ لپیٹا جاتا ہے، اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ جس سے اس کی روشنی الزخود ختم ہوجائے گی۔ حدیث میں ہے «الشّمس وَالقَمَر محورَان یَوم القِیامَة» (صحبح البخادی، بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان) (قیامت کے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے)۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل وخوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ (افح الباری، باب ندکور) میں دونوں کو جہم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل وخوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ (افح الباری، باب ندکور) میں درجہ کا۔

- ٣٠. ليني انهيں زمين سے اکھير کر ہواؤل ميں چلاديا جائے گا اور وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔
- ۷۲. عِشَارٌ، عُشَرَآءُ کی جمع ہے، حمل والیاں لیعنی گابھن اونٹنیاں، جب ان کا حمل دس مہینوں کا ہوجاتا تو عربول میں یہ بہت نفیں اور قیتی سمجھی جاتی تھیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس فتم کی فیتی اور فیتی سمجھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی بروا نہیں کرے گا۔
  - ۵. لیعنی انہیں بھی قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔
  - ٢. يعني ان ميں الله كے حكم سے آگ بورك الله گا-

ک. اور جب جانیں (جسموں سے) ملادی جائیں گی۔ (۱)

۸. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑئی سے سوال کیا جائے گا۔

9. کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی؟ (۱)

10. اور جب نامۂ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ (۳)

11. اور جب آسان کی کھال اتارلی جائے گی۔

11. اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔

11. اور جب جنت نزدیک کردی جائے گی۔

11. تو اس دن ہر خض جان لے گا جو کچھ لے کر آیا

ہوگا۔

ہوگا۔

موگا۔

موگا۔

موگا۔

١٢. چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی۔(١)

وَإِذَ اللَّهُ وُسُ رُوِّجَتُ ﴾
وَإِذَ اللَّهُ وُنِدَةُ سُلِكَ ﴿
مِأْيِّ ذَنْكِ ثُتِلَتُ ﴿
مِأْيِّ ذَنْكِ ثُنِيرَتُ ﴾
وَإِذَ الصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴾
وَإِذَ الصَّحَفُ نُشِرَتُ ﴾
وَإِذَ الجُعَدِيُهُ سُعِّرَتُ ﴾
وَإِذَ الجُعَدِيُهُ الْوَلِقَتُ ﴾
وَإِذَ الجُعَتُ أَنْ لِقَتْ ﴾
وَإِذَ الجُعَدِيُهُ أَنْ لِقَتْ ﴾
وَإِذَ الجُعَتُ أَنْ لِقَتْ ﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنْسِ۞ الْجَوَارِ الْكُنْسِ۞

ا. اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب وہم مشرب کے ساتھ مادیا جائے گا۔ مومن کو مومنول کے ساتھ اور برے کو برول کے ساتھ، یہودی کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔ وَعَلَیٰ هٰذَا الْقِیَاسِ.

۲. اس طرح دراصل قاتل کو سرزنش کی جائے گی کیونکہ اصل مجرم تو وہی ہوگا نہ کہ موءودہ، جس سے بظاہر
 سوال ہوگا۔

٣. موت كے وقت يہ صحفے لپيك ديے جاتے ہيں، پھر قيامت كے دن حباب كے ليے كھول ديے جائيں گے، جنہيں ہر شخص ديكھ لے گا بلكہ ہاتھوں ميں كيڑا ديے جائيں گے۔

٧٠. ليني وه اس طرح ادهير دي جائيس كي جس طرح حيب ادهير دي جاتي ہے۔

۵. یہ جواب ہے لیتی جب مذکورہ امور ظہور پذیر ہول گے، جن میں سے پہلے چھ امور کا تعلق دنیا ہے ہے اور دوسرے چھ امور کا آخرت سے۔ اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت آجائے گا۔

١٠. اس ہے مراد سارے ہیں خُنسَ ، حَنسَ ہے ہے جس کے معنی چھے بٹنے کے ہیں۔ یہ سارے دن کے وقت اپنے منظر ہے چھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ اور یہ زحل، مشتری، مرتز، زہرہ، عطارہ ہیں، یہ خاص طور پر سورن کے رخ پر ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی سارے مراد ہیں، کیوں کہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہوجاتے ہیں یا دن کو چھے رہتے ہیں الْجَوَارِ چلنے والے، الْکُنسِ جھپ جانے والے، چیہے ہرن اپنے مکان اور مکن میں حھیب جاتا ہے۔

11. اور رات کی جب جانے لگے۔ (۱)
11. اور صبح کی جب جیکنے لگے۔ (۲)
19. یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ (۲)
10. جو قوت والا ہے، (۳) عرش والے (اللہ) کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔

۲۱. جس کی (آسانوں میں) اطاعت کی جاتی ہے امین ہے۔(۵)

۲۲. اور تمہارا ساتھی دلوانہ نہیں ہے۔(۱) ۲۳. اور بیشک اس نے اس (فرشتے) کو آسان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔<sup>(2)</sup>

۲۳. اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں۔(۱)

وَالْيُلِ إِذَا عَنْعَسَ ۞ وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيُو۞ ذِى قُولَةٍ قِعِنْدَذِى الْعَرُشِ مَكِيْنٍ۞

مُّطَاءٍ ثُمَّاً مِيْنٍ أَم

وَمَاصَاحِبُكُوْ بِمَجْنُوْنِ ۗ وَلَقَدُرَاهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِيُنِ ﴿

وَمَاْهُوَعَلَىالْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿

1. عَسْعَسَ، اضداد میں سے ہے، لینی آنے اور جانے دونوں معنوں میں اس کااستعال ہوتا ہے، تاہم یہال جانے کے معنی میں ہے۔

- کینی جب اس کا ظہور و طلوع ہوجائے، یا وہ پھٹ اور نکل آئے۔
- ٣٠. اس ليے كه وه اسے الله كى طرف سے لے كر آيا ہے۔ مراد حضرت جرائيل عليها بين۔
  - ٨. يعنى جو كام اس كے سپردكيا جائے، اسے بورى قوت سے كرتا ہے۔

۲۵. اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔(۱)
۲۲. پھر تم کہاں جارہے ہو۔(۲)
۲۷. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نفیحت نامہ ہے۔
۲۸. (بالخصوص) اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔

۲۹. اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔(۳)

وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطِنِ رَّحِيْمِ ﴿
فَأَيْنَ تَذُهُمُونَ ﴿
فَأَيْنَ تَذُهُمُونَ ﴿
لِنَ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ إِلَمُ لَلَهُ مِنْ ﴾
لِمِنُ شَاءَمِنُ كُو أَنْ تَسْتَقِيْمَ ﴿
لِمِنُ شَاءَمِنْ كُو أَنْ تَسْتَقِيْمَ ﴿

وَمَاتَتَا أَوُونَ إِلَّالَ يَّتَا أَءَاللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿

بتلائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات آپ اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ فریضہ رسالت کی ذمے داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہر بات اور ہر تھم لوگوں تک پہنچادیتے ہیں۔

ا. جس طرح نجو میوں کے پاس شیطان آتے ہیں اور آسانوں کی بعض چوری چھی باتیں ادھوری شکل میں انہیں بتلادیت ہیں۔ قرآن ایسا نہیں ہے۔

٢. يعني كيول اس سے اعراض كرتے ہو؟ اور اس كى اطاعت نہيں كرتے؟

۳. لیتی تمہاری چاہت، اللہ کی توفیق پر مخصر ہے، جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق بھی شامل نہیں ہوگ، اس وقت تک تم سیدھا راستہ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ وہی مضمون ہے جو ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِی ْمَنْ اَحْبَبُتُ﴾ (القصص: ۵۱) وغیرہ آیات میں بیان ہواہے۔

# سورۂ انفطار کمی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. جب آسان پھٹ جائے گا۔

۲. اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔

T. اور جب سمندر بہہ نکلیں گے۔

م. اور جب قبرین (شق کرکے) اکھاڑدی جائیں گی۔<sup>(۳)</sup>

(اس وفت) ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے
 چھوڑے ہوئے (یعنی اگلے پیچھلے اعمال) کو معلوم
 کرلے گا۔ (")

۲. اے انسان! تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ (۵)

## مَيْوَالْأَنْفِظَالِرُ الْمُعْطَالِرُ

#### بِنُ الرَّحِيْمِ

إِذَ االسَّمَأَ اُنْفَطَرَتُ۞ وَإِذَ االكَّوَاكِبُ انْتَأَرَّتُ۞ وَإِذَ اللَّهَارُ وُنُعِرَّتُ۞ وَإِذَ اللَّهُ وُرُبُعْ رَّرَتُ۞ عَلِمَتُ نَفُسُ مَّا فَتَرَّتُ۞ وَاخْرَتُ۞ عَلِمَتُ نَفُسُ مَّا فَتَرَّتُ وَاخْرَتُ۞

يَأَيُّهُا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكُولُيوِ ﴿

ا. لعنی اللہ کے علم اور اس کی بلیت سے چھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے۔

۲. اور سب کا پانی ایک بی سمندر میں جمع ہوجائے گا، پھر اللہ تعالی بچھی ہوا بھیج گا۔ جو اس میں آگ بھڑ کا دے گی جس سے فلک شکاف شعلے بلند ہوں گے۔

س. لینی قبروں سے مردے زندہ ہوکر باہر نکل آئیں گے۔ بُعْثِرَتْ، اکھیردی جائیں گی، یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔ جائے گی۔

مل العنی جب مذکورہ امور واقع ہوں گے تو انسان کو اپنے تمام کے دھرے کاعلم ہوجائے گا، جو بھی اچھا یا برا عمل اس نے کیا ہوگا، وہ سامنے آجائے گا۔ چچھے چھوڑے ہوئے عمل سے مراد اپنے چچھے اپنے کردار وعمل کے اجھے یا برے نمونے ہیں جو دنیا میں وہ چھوڑ آیا اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نمونے اگر اچھے ہیں تو اس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پر جو لوگ بھی عمل کریں گے، اس کا ثواب اسے بھی پہنچتا رہے گا اور اگر برے نمونے اپنا کے گا، ان کا گناہ بھی اس شخص کو پہنچتا رہے گا، جس کی مساعی سے وہ برا طریقہ یا کام رائج ہوا۔

۵. لینی کس چیز نے تھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کردیا کہ تونے اس رب کے ساتھ کفر کیا، جس نے تھے پر احسان کیا اور تھے وجود بخشا، تھے عمل وفہم عطا کی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّيكَ فَعَدَالِكَ فَ

فِنَ اَيِّ صُوْرَةٍ مِّاشَاءَرُكَبُكُ كَلَابُلُ نُكَدِّبُونَ بِالدِّيْنِ وَإِنَّ عَلَيْكُوْ لَمِفِظِيُنَ كِرَامًا كَتِيئِنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعُلُونَ إِنَّ الْأَبْرَادَ لَفِيْ نَعِيمُ ﴿

ک. جس (رب نے) مجھے بیدا کیا، (۱) پھر ٹھیک ٹھاک کیا، (۲) پھر (درست اور) برابر بنایا۔ (۳)
 ۸. جس صورت میں چاہا مجھے جوڑدیا۔ (۳)
 ۹. ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزاء وسزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ (۵)
 ۱۰. اور یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
 ۱۱. جو عزت والے ہیں لکھنے والے ہیں۔
 ۱۲. جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔
 ۱۲. جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔
 ۱۳. یقیناً نیک لوگ (جنت کے عیش وآرام اور) نعموں

ا. لین حقیر نطفے سے، جب کہ اس سے پہلے تیرا وجود نہیں تھا۔

٢. ليعني تحجه ايك كامل انسان بناديا، تو سنتا ہے، ديكتا ہے اور عقل وفتم ركھتا ہے۔

س، تجھے معتدل، کھڑا اور حسن صورت والا بنایا، یا تیری دونوں آئکھوں، دونوں کانوں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا۔ اگر تیرے اعضاء میں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے بے ڈھب پن ہوجاتا۔ ای تخلیق کو دوسرے مقام پر أَحْسَنِ تَقْوِیْم ہے تعبیر فرمایا، ﴿لَقَدُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ فِیۡ آَحْسَنِ تَقُوبُمِ ﴾۔

۷. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ بچے کو جس کے چاہے مشابہ بنادے۔ باپ کے، مال کے یا مامول اور پچا کے۔دوسرا مطلب ہے کہ وہ جس شکل میں بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن یہ اس کا لطف وکرم اور مہربانی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا اور بہترین انسانی شکل میں ہی پیدا فرماتا ہے۔

۵. كَالَّا، حَقَّا كَ معنى ميں بھى ہوسكتا ہے۔ اور كافروں كے اس طرز عمل كى نفى بھى جو الله كريم كى را فت ورحت ہے دھوكے ميں مبتلا ہونے ہر بنى ہے ليعنى اس فريب نفس ميں مبتلا ہونے كا كوكى جواز نہيں بلكہ اصل بات يہ ہے كہ تمہارے دلوں ميں اس بات پر ليقين نہيں ہے كہ قيامت ہوگى اور وہاں جزاء وسزا ہوگى۔

Y. لیعنی تم تو جزاء وسزا کے محکر ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا ہر قول اور ہر فعل نوٹ ہورہا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے تم پر بطور گران مقرر ہیں جو تمہاری ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ گویا انسانوں کو تنبیہ ہے، کہ ہر عمل اور بات ہے پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ مثلاً ﴿عَنِي الْمِتَّالَ وَعَيْلٌ ﴿ عَنِي الْمِتَّالُ وَعَيْلٌ ﴿ عَنِي الْمَتَّالِ وَعَيْلٌ ﴾ (ق: ١٠ ٨١) لیعنی (ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں جانب بیٹیا ہوا ہے، مالی جو بوانا ہے، اس کے پاس گران، تیار اور حاضر ہے) لیعنی لکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک فرشتہ نیکی اور دوسرا بدی لکھتا ہے۔ اور احادیث وآثار سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کے دو فرشتے الگ اور رات کے دو فرشتے الگ ہیں۔ آگے نیکوں اور بروں، دونوں کا ذکر کیا جارہا ہے۔

وَّ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَجِيْمٍ ﴿
يَّصُلُونَهَا يَوْمُ اللِّيْنِ ﴿
وَمَاهُمُ مُعَمُّا لِغَالِمِيْنِ ﴿
وَمَا أَدُرُكَ مَا يُومُ اللِّيْنِ ﴿
وَمَا أَدُرُكَ مَا يُومُ اللِّيْنِ ﴿
فَعَالَا دُرُكَ مَا يُومُ اللَّايْنِ ﴿

يَوُمَرُلانَمُلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَدِنِ تِلْهِ ۚ

میں ہول گے۔

۱۹۰ اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ (۱)
۱۵ بدلے والے دن اس میں جائیں گے۔ (۲)
۱۱ اور وہ اس سے مجھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ (۳)
کا اور مجھے کچھ خبر مجھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے۔
۱۸ میں پھر (کہتا ہوں کہ) مجھے کیا معلوم کہ جزاء (اور مزا) کا دن کیا ہے۔

19. (وہ ہے) جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور (تمام تر) احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔(۵)

ا. جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، ﴿ فَرِیْقٌ فِی الْجَنَّةُ وَقَوْرِیْقٌ فِی السَّعِیْرِ ﴾ (الشوری: ٤) (ایک گروه جنت میں ہوگا اور ایک گروه جنهم میں ہوگا)۔

۲. لینی جس جزاء وسزا کے دن کا وہ انکار کرتے تھے اسی دن جہنم میں اپنے انمال کی پاداش میں داخل ہوں گے۔ ۱۳. لینی کبھی اس سے حدا نہیں ہوں گے اور اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ بلکہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔

مم. تکرار، اس کی عظمت و ضخامت اور اس دن کی ہولناکیوں کی وضاحت کے لیے ہے۔

۵. لینی دنیا میں تو اللہ نے عارضی طور پر، آزمانے کے لیے، انسانوں کو کم وبیش کے کچھ فرق کے ساتھ اختیارات وے رکھ بیں۔ لیکن قیامت کے دن تمام اختیارات کلیة صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے۔ جیسے فرمایا ﴿لِمِینَ الْمُلْكُ الْمُومَنِ اللهِ الْمَالِي ﴿ المَوْمِنِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ وَاحد وقبار کی) چنانچہ نبی سَکُ فَیْجُو کے ایک پھو پھی الْکُومُ ﴿ اللهِ مَالِي اللهِ مَاللهِ مَاللهُ مَالِعُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَ

# سورہ مطفقین مکی ہے اور اس میں چھتیس آیتیں ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

 بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔
 کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔

س. اور جب انہیں ناپ کر یا تول کرویتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔()

م. کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں۔ ۵. اس عظیم دن کے لیے۔

۲. جس دن سب لوگ رب العالمين كے سامنے كھڑے ہوں گے۔ (۲)

# شُوْرَةُ المُطْلِقَةِ يَنَ

#### بنسم الله الرَّحين الرَّحيمِ

ۅؘؽؙڷؙڵؚڶؠؙڟڣۣٚڣۣؽؙڹ<u>ؘ</u>ڽ

الَّذِيْنَ إِذَا الْكُتَالُوْ اعْلَى النَّاسِ يَسْتُوفُونَ ۗ

ۄٙٳۮؘٵػٵڵۏؙۿؙٶؙٳۉۊۜڒؘڹٛۏۿڡؙۄؙؽؙؿ۬ؠۯؙۅٛؽؖ

ٱڵڒؽؙڟڽؙ۫ٲۅڵڸٟڬٲ؆ؙؙٛؗٛؗٛؗٛؠٞؠٞٮؙۼؙۅؙٮؿؙۏؽۨ ڸؚڽۅؙۄۭۼڟؚؽۄؚؚؗۨ

يَّوْمَ يَقُوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ٥

کلا۔ بعض اسے کمی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں، بعض کے نزدیک کھے اور مدینے کے در میان نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نی مُنْ اللَّهُ اللّٰهِ الله الله الله الله الله تعالى نے یہ حب نی مُنْ اللّٰهُ الله الله الله تعالى نے یہ سورت نازل فرمائی، جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کرلی۔ (ابن ماجه، کتاب التجارات، باب التجارات، وی الکیل والوزن)

ا. یعنی لینے اور وینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مارکر ناپ تول میں کی کرنا، بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے جس کا نتیجہ دین وآخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو قوم ناپ تول میں کی کرتی ہے، تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمر انوں کا ظلم مسلط کردیا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ: ۱۰۹، ذکرہ الالباني في الصحيحة: ۱۰۱ من عدة طرق وله شدهد)

۲. یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمين کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باقوں کو جانتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمين کے لیے کھڑے ہوں گے و لوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس دوقت رب العالمين کے لیے کھڑے ہوں گے و پیپنہ انسانوں کے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورۃ المطففین) ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا۔ (حدیث کے میں میں خبیں جانتا کہ نبی صفائی ایک میل کے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے

كَلَّدَالِنَّ كِيْبِ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّيْنٍ ۞ وَمَا اَدُرلِكَ مَاسِجِّيُنُ۞ كِيْبُ مُرْفُومُ۞ وَيُلُ يَوْمَهِ نِ اللَّمُكَادِّ بِينِي ۞ الَّذِيْنَ يُكَنِّ بُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ۞ وَمَا يُكَاذِّ بُنِ بِهَ إِلَا كُلُّ مُعْتَدٍ اَضِيْمٍ ۞

إِذَاتُتُلَى عَلَيْهِ الْمُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِيُنَ۞

كَلَابَلُ مُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهُمْ مَّا كَانُوْ الكِيْبِبُونَ ۞

ک. یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ (۱)
۸. اور تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟
۹. (یہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔
۱۱. جو جزاء وسزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔
۱۲. اور اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حدسے آگے نکل جانے والا (اور) گناہ گار ہوتا ہے۔
۱۳. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ (۱)
۱۳. یوں نہیں (۱) بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ (چڑھ گیا) ہے۔ (۱)

یا وہ سلائی جس سے سرمہ آئھوں میں ڈالا جاتا ہے) اپس لوگ اپنے اٹمال کے مطابق پینے میں ہوں گے، یہ پسینہ کسی کے شخوں تک، کمی کی کمر تک ہوگا اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، لیتی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ (صحیح مسلم، صفة القیامة والجنة، باب فی صفة یوم القیامة)

ا. سِجِّینٌ، بَعْض کہتے ہیں سِجْنٌ (قید خانہ) سے ہے، مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت نگ مقام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے ھے میں ایک جگہ ہے، جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں۔ اس لیے آگے اسے "لکھی ہوئی کتاب" قرار دیا ہے۔

- ۲. لینی اس کا گناہوں میں انہاک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی آیات س کر ان پر غور وفکر کرنے کے بجائے، انہیں اگلوں کی کہانیاں بتلاتا ہے۔
- ۳. لیعنی یہ قرآن کہانیاں نہیں، جیسا کہ کافر کہتے اور سیجھتے ہیں۔ بلکہ یہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جبرائیل امین علینیا کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔

مم. یعنی ان کے ول اس قرآن اور وی البی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کشرت کی وجہ سے اس سے پردے پڑگئے ہیں اور وہ زنگ آلودہوگئے ہیں رَیْنٌ، گناہوں کی وہ سابی ہے جو مسلسل ارتکاب گناہ کی وجہ سے اس کے ول پر چھاجاتی ہے۔ حدیث میں ہے (بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ مکتہ پڑجاتا ہے، اگر وہ توبہ کرلیتا ہے تو وہ سیابی بڑھتی جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیابی بڑھتی جاتی ہے، ور گردی جاتی ہے، اور اگر توبہ کے بجائے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیابی بڑھتی جاتی ہے، حتی وہ رَیْنٌ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے)۔ (ترمذي، باب تفسیر سورة المطففین، ابن ماجه، کتاب الزهد، باب ذکر الذوب، مسند أحمد: ۲۹۵۲)

كُلْآ اِنَّهُوْ عَنُ رَّبِّهِمُ بَوْمَبِدٍ لَّمَدُجُوبُونَ ٥

ؿؙڗٳؾۜۿ۠ۦٝڶڝؘٵڵۅاڶۼؘۘڿؽؚۄڽٝ تؙۊۜؽؘؿٵڷۿۮؘٵٲۮڹؽؙڬؙؿؙؠ۫ؠؚ؋ؙػؘۛۮؚٚؠٛٷؽۨ

كَلَّدَ إِنَّ كِنْبَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِيِّيْنَ ٥ وَمَّالَدُولِكَ مَاعِينَّوْنَ ۞ كِنْبُ مَّدُوْوُمُ ۞ يَشْهَدُهُ الْفُقَلَّ بُونَ ۞ إِنَّ الْاَبْرُارَ لِفِيْ نَعِيْمٍ ۞ عَلَى الْاَرَ إِيكِي يَنْظُرُونَ ۞ تَعْرِفُ فِي وَمُوهِم نَضْهَ ةَ النَّعِيمُ هِ ۞

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْتٍ عَنْتُوْمٍ

10. ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔(۱)

رہے ہیں ہے۔

11. پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔

12. پھر کہد دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جے تم جھٹلاتے

رہے۔

۱۸. یقیناً یقیناً نیکو کارول کا نامهٔ اعمال علیین میں ہے۔ (۲)

19. اور تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟

۱۰. (وہ تو) لکھی ہوئی کتاب ہے۔

۲۱. مقرب (فرشتے) اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

۲۲. یقیناً نیک لوگ (بڑی) نعتوں میں ہوں گے۔ ۲۳. مسہر یوں پر بیٹھ دیکھ رہے ہوں گے۔

۲۳. تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تروتازگی پیچپان کے گا۔(۳)

م. یہ لوگ سربمہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔<sup>(م)</sup>

ا. ان کے برنکس اہل ایمان رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے۔

۲. عِلِیَّیْن، عُلُوٌ (بلندی) ہے ہے۔ یہ سِہِیْنُ کے برعکس، آسانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہٰی یا عرش کے پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روعیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سع. جس طرح دنیا میں خوش حال لوگوں کے چہروں پر بالعموم تازگی اور شادابی ہوتی ہے جو ان آسائشوں، سہولتوں اور دنیوی نعتوں کی مظہر ہوتی ہے جو انہیں فراوائی ہے حاصل ہوتی ہیں۔ ای طرح اہل جنت پر اعزاز و تکریم اور نعتوں کی مظہر ہوتی ہے جو انہیں فراوائی ہے حاصل ہوتی ہیں۔ ای طرح اہل جنت پر اعزاز و تکریم اور نعتوں کی جو ارزائی ہوگی ، اس کے اثرات ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہوں گے، وہ اپنے حسن وجمال اور رونق و بہجت سے پیچان کے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں۔

٧٠. رَحِیْقٌ، صاف شفاف اور خالص شراب کو کہتے ہیں جس میں کی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ مَخْتُوْمٌ، (سربمبر) اس کے خالص پن کی مزید وضاحت کے لیے ہے، بعض کے نزدیک یہ مخلوط کے معنی میں ہے، یعنی شراب میں کستوری کی آمیزش ہوگی جس سے اس کا ذائقہ دو بالا اور خوشبو مزید خوش کن اور راحت افزا ہوجائے گی۔ بعض کہتے ہیں، یہ ختم سے ہے۔ یعنی اس کا آخری گھونٹ کستوری کا ہوگا۔ بعض خِتامٌ، کے معنی خوشبو کرتے ہیں، ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ (ابن کثیر) حدیث میں بھی یہی لفظ آیا ہے۔ نبی مُنافِیْدِ کے فرمایا ہے جس مومن نے کسی پیاسے کستوری کی طرح ہوگی۔ (ابن کثیر) حدیث میں بھی یہی لفظ آیا ہے۔ نبی مُنافِیْدِ کے فرمایا ہے جس مومن نے کسی پیاسے

عَمّ ٣٠٠

خِمُهُ وَمِسُكُ وَ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنفِسُونَ۞

> ٷؚڝؚۯؘٳڂ۪ٛ؋ڝؚڽٛؾۺڹؽۄٟۿٚ ٷٵڗڎڮ؋ڛؿٷٷڮٷڡ

عَيْنًا لِيَّشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ٥

اِتَّ الَّذِيْنَ اَجْرُمُواكَانُوْامِنَ الَّذِيْنَ امَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿

وَإِذَا مُرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ٥

وَإِذَاانْقَكَبُوَالِلَ اَهْلِهِمُ انْقَكَبُوُا فَكِهِيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَإِذَارَاوُهُمُ قَالُوْآ إِنَّ هَوُلَّاءِ لَضَأَلُّونَ ﴿

۲۷. جس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔(۱)

۲۷. اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگ۔(۲)

۲۸. (لیعنی) وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پیس گے۔

۲۹. گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے متھے۔(۲)

• اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آئکھ کے اشارے کرتے تھے۔ (")

۳۱. اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے تو دل لگیاں کرتے میھے۔(۵)

٣٢. اور جب انہيں و كھتے تو كہتے يقيناً يه لوگ مراه (ب

مومن کو ایک گھونٹ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اَلدَّ حِیْقُ الْمَخْتُوْمُ پلانے گا، جس نے کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لہاں پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لہاں پہنائے گا"۔ (مند احمد: ۱۳/۱۱-۱۳)

ا. یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے اعمال میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی یہ نعمیں حاصل ہوں۔ چیسے فرمایا، ﴿لِلِمثْلِ لَهٰذَا فَلْیَحْمَلِ الْعُبِلُونَ﴾ - (الصافات: ١١)

۲. تَسْنِیْمٌ کے معنی، بلندی کے ہیں۔ اونٹ کا کوہان، جو اس کے جہم سے بلند ہوتا ہے، اسے سِنَامٌ کہتے ہیں۔ قبر کے اونچاکرنے کو بھی تَسْنِیْمُ الْقُدُوْرِ کَہَا جَاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں تسنیم شراب کی آمیزش ہوگی جو جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے سے آئے گی۔ یہ جنت کی بہترین اور اعلیٰ شراب ہوگی۔

٣. يعني انهيس حقير جانت هوئ ان كا استهزاء كرتے اور مذاق اڑاتے تھے۔

م. غَمْزٌ کے معنی ہوتے ہیں، بلکوں اور ابرؤل سے اشارہ کرنا۔ یعنی ایک دوسرے کو اپنی بلکوں اور ابرؤل سے اشارہ کرنا۔ کینی ایک دوسرے کو اپنی بلکوں اور ابرؤل سے اشارہ کرتے۔

۵. لینی ابل ایمان کا ذکر کرکے خوش ہوتے اور دل گلیاں کرتے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں لوٹے تو وہاں خوشخالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وہ انہیں مل جاتا۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی تحقیر اور ان پر حمد کرنے میں ہی مشغول رہے۔ (این کیر)

راه) بين-(١)

سس یہ ان پر پاسبان بناکر تو نہیں جسیح گئے۔(۲) ۱۳۲۳ بیس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔(۲)

۳۵. تختوں پر میٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ ۳۱. کہ اب ان مکروں نے اپنے کر توتوں کا پورا پورا وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمُ خِفِظِيْنَ ﴿ فَالْيَوْمُ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْاَرْآلِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ عَلَى الْاَرْآلِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ هَلْ تَوْبَ الْكُفَّالُومًا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿

ا. یعنی اہل توحید، اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گر اہ ہوتے ہیں۔ یہی صورت حال آج بھی ہے۔ گراہ اپنے کو اہل حق اور اہل حق کو گراہ باور کراتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے سواکسی کو مومن کہتا ہے۔ گراہ اپنے کو اہل حق اور اہل حق کھالیٰ۔ ہے اور نہ سجھتا ہے۔ ھَذَاهَا اللهُ تَعَالَیٰ.

۲. لیعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بناکر تو نہیں جیسے گئے ہیں کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے انگال واحوال ہی دیکھتے اور ان پر تبھرے کرتے رہیں، لینی جب یہ ان کے مکلف ہی نہیں ہیں تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں۔

سم ایعنی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنتے تھے، قیامت کے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی ای بات پر آئے گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے اور ہم پر ہنتے تھے۔ آئ ان کو پیتہ چل گیا کہ گمراہ کون تھا؟ اور کون اس قابل تھا کہ اس کا استہزاء کیا جائے۔

٣. ثُوَّبَ بمعنی أُثِیْبَ، بدله دے دیے گئے، لینی کیا کافرول کو، جو کچھ وہ کرتے تھے، اس کا بدله دے دیا گیا ہے۔

# سورۂ انشقاق کمی ہے اور اس میں تجیس آیتیں ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. جب آسان مهي جائے گا۔

۲. اور اینے رب کے حکم پر کان لگائے گا<sup>(۲)</sup> اور اس کے لائق ہے وہ۔

س. اور جب زمین (سیخ کر) پھیلا دی جائے گی۔(\*) نه. اور اس میں جو کچھ ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہوجائے گی۔(\*)

۵. اور اینے رب کے عظم پر کان لگائے گی (۱) اور اس کے لائق ہے وہ۔

۲. اے انبان! تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کرکے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔

# يُنفِئ الانشِقافِي

#### 

ٳۮؘۘؗؗۨۨٳٳڵٮۜؠؠۜٙٲٷڶؿؘٛڠٞۘۘػؙؖ ۅؘڵۮؚۣڹؿؗڸڒڽؚۜۿٵۅۘڞؙڠٞۘؿؗ۞ۨ

وَ إِذَا الْاَرْضُ مُنَّاتُ ۗ وَالْقَتُ مَا فِيُهَا وَتَغَلَّتُ ۗ

وَأَذِنْتُ لِرَبِّهَا وَكُقَّتُ۞

ێٙٳؿۜۿٵڷٳۮ۬ۺٵؽٳؾٞػػٳڋڂٛٳڶڶۯٮۜڮؚػڬۮۘڂٵ ڡؙؠؙڵۼؿڂ۞

ا. ليعني جب قيامت برپا ہوگ۔

٢. لين الله اس كو يعين كا جو تحكم دے گا، اسے سے گا اور اطاعت كرے گا۔

٣. لينى اس كے يہى لا أقل ہے كه سنے اور اطاعت كرے، اس ليے كه وہ سب پر غالب ہے اور سب اس كے ماتحت ميں۔ اس كے حكم سے سرتاني كرنے كى كس كو مجال ہوسكتی ہے؟

۷۲. لیعنی اس کے طول وعرض میں مزید وسعت کردی جائے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں، سب کو ریزہ ریزہ کرکے زمین کو صاف اور ہموار کرکے بچھادیا جائے گا۔ اس میں کوئی اوٹے نیچ نہیں رہے گا۔

۵. لیتی اس میں جو مردے دفن ہیں، سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے جو خزانے اس کے بطن میں موجود ہیں، وہ انہیں ظاہر کردے گی، اور خود بالکل خالی ہوجائے گی۔

٢. يعنى القاء اور تخلي كا جو تهم اسے ديا جائے گا، وہ اس كے مطابق عمل كرے گا۔

ک. یہاں انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ گڈٹ، سخت محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت خیر کے کامول کے لیے ہو یا شرکے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مذکورہ چزیں ظہور یذیر ہوں گی یعنی قیامت آجائے گ

فَأَمَّا مَنُ أُورِ قَ كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ٥

فَسَوْتَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرُوَالْ وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهْلِهِ مَسُرُورًا ﴿

وَ اَمَّا مَنُ اُوْتِيَ كِلْبَهُ وَرَآءَ ظَهُرِهِ فَ

فَنَوْفَ يَدْعُوا ثُنُبُورًا ۞ وَيَصْلَ سَعِيْرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِئَ آهُ لِلهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّ آنُ لَنَ لَيْحُوْرَ ۞ إِنَّهُ ظَنَّ آنُ لَنَ لَيْحُورَ ۞

ے. تو (اس وقت) جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔

۸. اس کا حماب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ (۱)
 ۹. اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنی خوشی لوٹ آئے گا۔ (۱)

•ا. اور ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پلیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔

11. تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔(<sup>(r)</sup>

۱۲. اور بھڑ کتی ہوئی جہنم میں داخل ہو گا۔

الله يه شخص اپنے گھر والوں ميں (دنيا ميں) مگن تھا۔ (م) الله كل طرف لوث كر ہى نه الله كل طرف لوث كر ہى نه

تو اے انسان! تو نے جو بھی، اچھا یا برا عمل کیا ہوگا، وہ تو اپنے سامنے پالے گا اور اس کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزاء بھی ملے گا۔ آگے اس کی مزید تفصیل ووضاحت ہے۔

جائے گا۔

بَلَيْ أَلِي رَبِّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ١٠

فَكُا الْقُيمُ بِإِللَّهُ فَقِي اللَّهُ فَقِي اللَّهُ فَقِي اللَّهُ فَقِي اللَّهُ فَقِي اللَّهُ فَقِي وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَى اللَّهِ وَالْقَبَرِ إِذَا السَّيَّ اللَّهِ لَتَرْكُونَ طَبِقًاعَنْ طَبِقَاقُ

فَمَا لَهُمُ لِا يُؤْمِنُونَ ٥

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُ انْ لَا يَتَّغِذُونَ ۗ ۗ

10. كيول نهين، (٢) حالاتكه اس كا رب اسے بخوني د كيھ

۱۲. مجھے شفق کی قشمہ (۳)

اور رات کی اور اس کی جمع کروہ چیزوں کی قشم۔<sup>(۵)</sup>

اور جاند کی جب کہ وہ کامل ہوجاتا ہے۔

19. یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر مہنجو گے۔(4)

٠٠. انہیں کما ہوگما کہ ایمان نہیں لاتے۔

٢١. اور جب ان كے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ

ا. یہ اس کے خوش ہونے کی علت ہے۔ لینی آخرت پر اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ حَوْر کے معنی ہیں، لوٹا۔ جس طرح بِي مُثَالِّيْنِ كَا وَمَا هِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظُرْ وَسُوءِ الْمُنْقَلِب، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْر (صحيح مسلم، الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. ترمذي، ابن ماجه واللفظ للترمذي) مسلم مين يَعْلَمُ الْكُوْنِ ہے۔ مطلب ہے، (اے اللہ میں سفر کی مشقت وصعوبت اور والیمی کی پریشانی اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت یا خیر کے بعد شرکی طرف اوٹوں)۔

٢. ايك ترجمه ال كايه بھى بے كه يه كيے موسكتا بے كه يه نه لوٹے اور دوبارہ زندہ نه مو، يا بكلي، كيول نہيں، يه ضرور اینے رب کی طرف لوٹے گا۔

سو لینی اس سے اس کا کوئی عمل مخفی نہیں تھا۔

٣. شَفَةٌ ، اس سر في كو كيت بين جو سورج غروب جونے كے بعد آسان پر ظاہر جوتى ہے اور عشاء كا وقت شروع جونے تک رہتی ہے۔

۵. اندهیرا ہوتے ہی ہر چیز اینے ماویٰ اور مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے لیعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اینے وامن میں سمیٹ لیتا ہے۔

۲. إذاً اتَّسَقَ كم معنى مين، جب وه مكمل موجائ جيسے وه تيرهوين كى رات سے سولھويں تاريخ كى رات تك رہتا ہے۔ ک. طَبَقٌ کے اصل معنی شدت کے ہیں۔ یہاں مراد وہ شدائد ہیں جو قیامت کے دن واقع ہوں گے۔ لینی اس روز ایک

سے بڑھ کر ایک حالت طاری ہوگی۔ (فتح الباری، تفسیر سورة الانشقاق) یہ جواب قشم ہے۔

نہیں کرتے۔<sup>(1)</sup>

۲۲. بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلارہے ہیں۔ (۲)

۲۳. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ ولوں میں (m)

۲۴. انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنادو۔

۲۵. ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کے لیے بے شار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔

ؠؘڸؚ۩ؙؾٚڔؽؽؘڮڡؘۜۯؙۅٳؽػڐؚؠؙۅٛؽؖ ۅٙٳ؞ڵڎؙٲۼؙڴٷؠؚؠٵؽؙۅڠٷؽؙؖ

فَبَشِّرْهُمُوْ بِعَذَابِ اَلِيُولِهُ اِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّلِطَتِ لَهُمُ اَجُوْعَيُوْمَنْنُونٍ ۚ

ا. احادیث سے بہاں نبی منگانیکم اور صحابہ کرام کا سجدہ کرنا ثابت ہے۔

۲. لیعنی ایمان لانے کے بجائے جھٹلاتے ہیں۔

س. تعنی تکذیب، یا جو افعال وہ حصی کر کرتے ہیں۔

# سورہ بروج مکی ہے اور اس میں بائیس آیتیں ہیں۔

# شروع كرتا ہوں اللہ تعالى كے نام سے جو بڑا ہر بان نہایت رحم والا ہے۔ ال برجوں والے آسان كى قشم۔ (۱) عدہ كيے ہوئے دن كى قشم۔ (۲) اللہ عاضر ہونے والے اور عاضر كيے گئے كى قشم۔ (۳) اللہ عاضر ہونے والے اور عاضر كيے گئے كى قشم۔ (۳) اللہ عاضر ہونے والے اللہ كيے گئے۔ (۱۳) اللہ جب كہ وہ لوگ اس كے آس پاس بیٹھے تھے۔ (۱۲) اللہ جب كہ وہ لوگ اس كے آس پاس بیٹھے تھے۔ (۱۲) اللہ جب كہ وہ لوگ اس كے آس پاس بیٹھے تھے۔ (۱۲)

# المُونَعُ الْجُرُكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

#### بِنُ عِلْنَهِ التَّهِ التَّهِ التَّحِيْنِ التَّحِيْمِ

وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوْمِ ﴿
وَالْبَوْمِ الْمُوَعُوْدِ ﴿
وَشَاهِدٍ وَمَشُهُوْدٍ ﴿
فَتُلَامُعُكُ الْمُخْدُودِ ﴿
النَّارِ ذَاتِ الْوَخُدُودِ ﴿
النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿
اذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ ﴿
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ لِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودُ ﴾
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ لِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودُ ﴾

🖈 نبي مَثَلَيْتِهُم ظهر اور عصر مين سورة والطارق اور سورة البروج يرشق تنصه (الترمذي)

ا. بُرُوْجٌ بُرْجٌ مُحُل کی جُمع ہے۔ بُوجٌ کے اصل معنی ہیں ظہور یہ کواکب کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے۔ ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے۔(تنمیل کے لیے دیکھے، افرقان: ۲۱ کا عائیہ) بعض نے بروج سے مراو ستارے لیے ہیں۔ لیخی ستارے والے آسان کی قشم۔ بعض کے نزدیک اس سے آسان کے دروازے یا چاہد کی منزلیں مراو ہیں۔ (فخ القدر)

٢. اس سے مراد بالاتفاق قیامت کا دن ہے۔

٣. شَاهِدِ اور مَشْهُوْدِ کَ تَفْسِر میں بہت اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے احادیث وآثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ اور مشہود سے عرفہ (ودوالحجہ) کا دن ہے جہال لوگ جج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔

٣. ليعنى جن لوگول نے خند قيس كھودكر اس ميں رب كے ماننے والوں كو ہلاك كيا، ان كے ليے ہلاكت اور بربادى ہے، قُتِلَ بَمعَنی لُعِنَ.

۵. النَّارِ ، الأُخْدُوْدِ سے بدل اشتمال ہے ذَاتِ الْوَقُوْدِ ، النَّارِ كى صفت ہے۔ لينى يہ خند قيس كيا تھيں؟ ايند هن والى آگ تھيں ، جو اہل ايمان كواس ميں جھوكئے كے ليے وہكائى گئى تھى۔

٩ کافر باوشاہ یا اس کے کارندے، آگ کے کنارے بیٹے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے۔

سامنے دیکھ رہے تھے۔

٨. اور يه لوگ ان مسلمانوں (كے كسى اور گناه كا) بدله نہيں كے رہے دہ غالب لائق
 حمد اللہ كى ذات ير ايمان لائے تھے۔(1)

ۅٙ؆ڹڡؘؘۜڡؙؠؙۉٳڡڹ۫ۿٶٛٳڷٚڒٙٲؽ۠ؿؙۏؙڡۣڹٛۊٳؠؚڵڷۄاڵۼڔۣ۬ؽؚڒؚ ڵڂڡؽٮ۞

ا. لیعنی ان لوگوں کا جرم، جنہیں آگ میں جمو نکا جارہا تھا، یہ تھا کہ وہ الله غالب پر ایمان لے آئے تھے۔ اس واقع کی تفصیل جو صبح احادیث سے ثابت ہے، مختصراً ملاحظہ فرمائیں۔

واقعهٔ اصحاب الاخدود: گزشته زمانے میں ایک مادشاہ کا ایک حادوگر اور کائن تھا، جب وہ کائن بوڑھا ہوگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہبن لڑکا دو، جے میں یہ علم سکھادوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کرکے اس کے سیر و کرویا۔ لڑکے کے رائے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا، یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا، جو اسے اچھی گلتیں۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جارہاتھا کہ راتے میں ایک بہت بڑے حانور (شیر با سانب وغیرہ) نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں پیتہ کرتا ہوں کہ جادوگر سیح ہے یا راہب؟ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا "اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ، تیرے نزدیک حادوگر کے معاملے ہے بہتر اور پندیدہ ہے تو اس جانور کو ماردے، تاکہ لوگوں کی آمدورفت جاری ہوجائے "۔ یہ کہہ کر اس نے پھر مارا اور وہ جانور مر گبا۔ لڑکے نے جاکر یہ واقعہ راہب کو بتلایا۔ راہب نے کہا، بیٹے! اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ کیکن اس دور ابتلاء میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادر زاد اندھے، برص اور دیگر بعض بیاریوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ لیکن ایمان باللہ کی شرط پر، اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آ تکھیں بھی، اللہ سے دعا کرکے صفیح کردیں۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤگے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرمادے گا، چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفایاب فرمادیتا۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا، بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروادیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے حاکر شجے پھینک دو، اس نے اللہ سے دعاکی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی، جس سے وہ سب گر کر مرگئے اور اللہ نے اسے بچالیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپر دکر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھاکر سمندر کے پی میں لیے جاکر اسے بھینک دو، وہاں بھی اس کی دعا ہے کشتی الٹ گئی، جس سے وہ سب غرق ہوگئے اور یہ نچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور «بستم اللهِ رَبِّ الْغُلَام» کہہ کر مجھے تیر مار۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، جس سے وہ لڑکا مر گیا لیکن سارے لوگ ریکار اٹھے، کہ ہم اس لڑکے کے رب یر ایمان لائے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے خند قیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انح اف نہ کرے، اس کو آگ میں پیپنک دو۔ اس طرح ایمان دار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، جس کے ساتھ ایک پی تھا، وہ ذرا تھی ، تو بید بول پڑا، "امال، صبر کر، تو حق پر ہے"۔ (صحیح مسلم،

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل كُلِّ شَيُّ أَشَهِينًا ۚ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُواالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّتَكُهُ يُتُوْبُوْ افَلَهُمْ عَنَابُ جَهَلَّهَ وَلَهُمُّ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۚ

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْ اوَعَمِلُواالطّلِحْتِ لَهُمُ حَنَّتُ تَعَرِّىُ مِنُ تَحْيَمَا الْأَنْهُرُ وْلِكَ الْفَوْرُ الْكَبِيْرِيُ

> اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْكُ ۚ إِنَّهُ هُوَيُئِدِئُ وَيُعِيْدُ ۚ

> > وَهُوَالْغَفُوْرُ الْوَدُودُ

دُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿
فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿

 جس کے لیے آسمان وزمین کی بادشاہت ہے۔ اور ہر چیزاللہ تعالی کے سامنے ہے۔

• ا. بیشک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ (بھی) نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔

11. بیشک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں بہی بڑی کامیابی ہے۔

۱۲. یقیناً تیرے رب کی بکڑ بڑی سخت ہے۔

۱۳۳. وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کر رگا (۱)

الما. اور وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا

10. عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ (۳)
الا جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ (۹)

ملخصاً، کتاب الزهد والرقاق، باب قصة أصحاب الأخدود) امام ابن کثیر نے اور بھی بعض واقعات نقل کیے ہیں جو اس سے مختلف ہیں اور کہا ہے، ممکن ہے اس قسم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں۔ (تفسل کے لیے دیکھے تغیر ابن کیر) اللہ لیعنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کی گرفت سے انٹیس کوئی نہیں بچاسکا۔

۲. لینی وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ انہیں اس طرح پیدا فرمائے گا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔

٣. يعنى تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش، جو سب سے اوپر ہے، وہ اس كا ستقر ہے۔ جيسا كہ صحابہ و تابعين اور محدثين كا عقيدہ ہے۔ المَحِيْدُ صاحب فضل وكرم۔ يہ مر فوع اس ليے ہے كہ يہ ذُو يعنى رب كى صفت ہے، عرش كى صفت نبيس۔ اگرچہ بعض لوگ اسے عرش كى صفت تسليم كركے اسے مجرور پڑھتے ہيں۔ معنى وونوں صحيح ہيں۔ (ابن كير) مهر يعنى وہ جو چاہے كر گزرتا ہے، اس كے حكم اور مشيت كو نالنے والا كوكى نبيس ہے نہ اس سے كوكى يو چھنے والا ہى ہے۔ حضرت ابو بكر صديق بطالت في الله على الموت ميں كسى نے يو چھا، كيا كسى طبيب نے آپ كو ديكھا؟ انہوں نے فرمايا،

21. تخیے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ (۱)

18. (یعنی) فرعون اور شمود کی۔

19. (یچھ نہیں) بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے بیں۔

19. (یچھ نہیں) بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے بیں۔

10. اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

11. بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا۔

17. لوح محفوظ میں (کھا ہوا)۔ (۲)

هَلْ اَتُلْكَ حَدِيثُ الْجُنُوْدِ ﴾
فِرْعُوْنَ وَتَمُوْدُ ۞
بَلِ النَّذِيْنَ كَفَاهُ وَافْ تَكُذِيْنٍ ۞

وَاللَّهُ مِنُ وَرَآبِهِمْ الْحِيْطُانَ

ؠؘڶۿؙۅؘڨؙۯٵؽ۠ۼؚٙؽۮؙۨ ڣٛڶؘۅؙڇڰۜڡؙ۫ڡٛٝۏڟٟؖۿ

ہاں۔ پوچھا، اس نے کیا کہا؟ فرمایا، اس نے کہا ہے، إِنِّیْ فَعَالٌ لِّمَا أُرِیْدُ میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی و خل دینے والانہیں۔ (ابن عیر) مطلب یہ تھا کہ معاملہ اب طبیوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، میرا آخری وقت آگیا ہے اور اللہ ہی اب میرا طبیب ہے، جس کی مشیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔

ا. یعنی ان پر جب میرا عذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا، جے کوئی ٹال نہیں سکا۔

٢. يه ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِينًا ﴾ بن كااثبات اور اس كى تأكيد بـ

سا. یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جہال فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں، اللہ تعالی حسب ضرورت واقتضاء اسے نازل فرماتا ہے۔

## سورہ طارق کی ہے اور اس میں سترہ آیتیں ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. قسم ہے آسان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔

۲. اور تخیے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟

س. وہ روش ستارہ ہے۔(۱)

م. کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔<sup>(1)</sup>

۵. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ معرب جھاں ن

۲. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔

# سُِنْ فَكُوا الطَّارِقِ

#### بنسب مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ أَ

وَمَا ادُرْبِكَ مَا الطَّارِقُ فَ

النَّجُو الثَّاقِبُ

اِنْ كُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۞ فَلَيْنُظُوالْإِنْسَانُ مِتَّخْلِقَ۞ خُلِقَ مِنُ مَّا إِدَافِقٍ۞

ہے۔ حضرت خالد عدوانی رفائنی کے میں کہ میں نے رسول اللہ طَائِیْتِیْم کو بازار ثقیف میں کمان یا لا تھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا، آپ میرے پاس مدد حاصل کرنے آئے تھے، میں نے وہاں آپ سے سورۃ الطارق سی، میں نے اس یاد کرلیا درآں حالیکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے اللہ نے اسلام سے نوازدیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا۔ (مسند أحمد: ٣٣٥/٥) مجمع الزوائد: ١٣٧/٤) حضرت معاذ طُلِّنَیْدُ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورۃ بقرہ اور نماء پڑھی۔ نبی کافی تھا کہ وَالسَّماءَ وَالطَّارِقِ، وَالسَّماءَ وَالطَّارِقِ، وَالسَّماءَ وَالطَّارِقِ، وَالسَّماءَ وَالطَّارِق، وَالسَّماءِ وَالطَّرة وَاللَّماءِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَالْلَالِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْلُمُ وَاللْوَادَةُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْمُونِ وَاللَّهُ وَاللْمُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُونِ وَاللْمُونِ وَاللْمُونِ وَاللْعُونُ وَاللْمُونِ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّالِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَ

ا. طارق کے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے واضح کردیا۔ روشن سارہ۔ طَادِقٌ، طُرُوقٌ سے ہے جس کے لغوی معنی کھنگھٹانے کے ہیں، لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ ساروں کو بھی طارق اسی لیے کہا ہے کہ یہ دن کو چھیے جاتے اور رات کو ممودار ہوتے ہیں۔

۲. لینی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اجھے یا برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں، یہ انسانوں کی حفاظت کے انسان کی حفاظت کے انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے چیچے فرشتے ہوتے ہیں، جس طرح قول وقعل لکھنے والے ہوتے ہیں۔

س. لینی منی ہے، جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نگلتی ہے۔ یہی قطرۂ آب (منی) رحم عورت میں جاکر اگر اللہ کا تھم ہوتا ہے تو حمل کا باعث بنتا ہے۔

يَّخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَ الْمِنْ أَلِبِ ٥ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُنَّ

> يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآبِرُ ﴾ فَمَالَهُ مِنْ فَوَّةٍ وَلا نَاصِمٍ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجُعِ ۞ وَالْاَرُمُ ضِ ذَاتِ الصَّدُعِ۞ إنَّهُ لَقَوُلُ فَصُلُ۞

کے جو پدیٹھ اور سینے کے در میان سے نکاتا ہے۔ (۱) ۸. بیشک وہ اسے پھیرلانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ (۲)

والا ہے۔ 9. جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔(۲) •ا. تو اس کے پاس کچھ زور ہوگا نہ مدد گار۔(۳) اا. بارش والے آسان کی قشم(۵) ۱۲. اور چھٹنے والی زمین کی قشم(۲)

البته دولوک فیصله کرنے والا البته دولوک فیصله کرنے والا کلام ہے۔

ا. کہا جاتا ہے کہ پیٹھ، مر د کی اور سینہ عورت کا، ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتا ہے۔ تَرَ ائِبُ، تَرِ نِیْبَةٌ کی جُمع ہے، سینے کا وہ حصہ جو ہار پہنے کی جگہ ہے۔

۲. لیعنی انسان کے مرنے کے بعد، اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قطرہ آب کو دوبارہ شرمگاہ کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا۔ پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جریر طبری نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔

سور لیعنی ظاہر ہوجائیں گے، کیوں کہ ان پر جزاء وسزاہوگی۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے "ہر غدر (بدعہدی) کرنے والے کے سرین کے پاس جینڈا گاڑد یا جائے گا اور اعلان کرویا جائے گا کہ یہ فلال بن فلال کی غداری ہے"۔ (صحیح البخاري، کتاب البجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر، مسلم، کتاب الجهاد، باب تحریم الغدر) مطلب یہ ہے کہ وہال کی کا کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا۔

۷. لینی خود انسان کے پاس اتنی قوت ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب سے نیج جائے، نہ کسی اور طرف سے اس کو کوئی ایسا مددگار مل سکے گا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچاسکے۔

۵. رَجْعٌ کے لغوی معنی ہیں، لوٹن پلٹنا۔ بارش بھی بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے، اس لیے بارش کو رَجْعٌ کے لفظ سے تعییر کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بادل، سمندروں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے، اس لیے بارش کو رَجْعٌ کہتے تھے تا کہ وہ بار ہار ہوتی رہے۔ (فتح القدر)
 کو رَجْعٌ کہا۔ بعض کہتے ہیں بطور تفاؤل عرب بارش کو رَجْعٌ کہتے تھے تا کہ وہ بار بار ہوتی رہے۔ (فتح القدر)

٩. لينى زمين چيئى ہے تو اس سے بودا باہر نكلتا ہے، زمين چيئى ہے تو چشمہ جارى ہوجاتا ہے اور اسى طرح ايك دن
 آئے گا كہ زمين چيئے گى، سارے مردے زندہ ہوكر باہر نكل آئيں گے۔ اس ليے زمين كو چيئے والى اور شكاف والى كہا۔
 ٤. يہ جواب قسم ہے، يعنى كھول كر بيان كرنے ولا ہے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہوجاتے ہیں۔

۱۹. اوریه بننی کی (اور بے فائدہ) بات نہیں۔ (۱)
۱۵. یقیناً کافر داؤ گھات میں ہیں۔ (۳)
۱۱. اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ (۳)
۱۲. تو کافروں کو مہلت دے (۳) انہیں تھوڑے ونوں ان
کے حال پر چھوڑ دے۔

ۊۜٙٮؘٵۿؙۅؘڽٳڷۿڒٛڸ۞ ٳڹؙؙؙؙٞٛۿؙڲڮؽٮؙٷؘؾڲؽػٵ۞ ٷٙڒؽؽۮڲؽػٲ۞ ڞؘڝۜٙٳ؞ٳڶڮۼ؞ؿؽٲڞؙۿۿؙۿؙۯؙۯؽۮٵ۞ۧ

ا. یعنی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے، هَوْلٌ، جِدٌّ (قصد واراده) کی ضد ہے۔ یعنی ایک واضح مقصد کی حامل کتاب ہے، لہو ولعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے۔

٢. لينى نبى مَنَّ اللَّيْظَ جو دين حق لے كر آئے ہيں، اس كو ناكام كرنے كے ليے سانشيں كرتے ہيں، يا نبى مَنَّ اللَّيْظِ كو دھوكہ اور فريب ويت ہيں اور منه پر اليي باتيں كرتے ہيں كه ول ميں اس كے برعس ہوتا ہے۔

سال یعنی میں ان کی چالوں اور ساز شوں سے غافل نہیں ہوں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کررہا ہوں یا ان کی چالوں کا قر ٹر کررہا ہوں۔ کا قر ٹر کررہا ہوں۔ کیڈ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، جو برے مقصد کے لیے ہوتو بری ہے اور مقصد نیک ہوتو بری نہیں۔ ملا۔ یعنی ان کے لیے تعجیل عذاب کا سوال نہ کر، بلکہ انہیں کچھ مہلت دے دے۔ رُویْدًا: قَلِیْلاً یا قریبًا یہ امہال واستدراج بھی کافروں کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک کید کی صورت ہے جیسے فرمایا ﴿ سَمَتُ مَیْنَ وَ جُدِ اُلْ اَللهُ کَی اَللهُ کَی طرف سے ایک کید کی صورت ہے جیسے فرمایا ﴿ سَمَتُ مِیْنَ وَ حَدِ اُللهُ اللهُ کَی اَن کو جَر وَ اَللهُ اَللهُ کَی مَیْنِ اُللہُ کَی اَن کو جَر وَ اَللهُ کَی مَیْنِ اِللہُ کَی مَیْنِ اِللہُ کَی اِللہُ کَی مَیْنِ اِللہُ کی میری تدبیر بڑی مضبوط ہے)۔

# سورہ اعلیٰ مکی ہے اور اس میں انمیں آیتیں ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. اینے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگ بیان کر۔(۱)

۲. جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ (۲)

س. اور جس نے (ٹھیک ٹھاک) اندازہ کیا اور چھر راہ د کھائی۔<sup>(\*)</sup>

م. اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔<sup>(\*)</sup>

۵. پھر اس نے اس کو (سکھاکر) ساہ کوڑا کردیا۔(۵)

٢. الم تجهج پڑھائیں کے پھر تو نہ بھولے گا۔(١)

# ١

#### 

سِبِ الْمُحَرَبِّكَ الْأَعْلَى فَ الَّذِي خَلَقَ فَسَوْى فَ وَالَّذِي خَلَقَ فَسَوْى فَ وَالَّذِي فَكَ الْحَرَةِ الْمُرْعَى فَ وَلَلَذِي فَي الْحَرَةِ الْمُرْعَى فَ فَجَعَلَهُ غُتَا ءًا مُولى قَ سَنُقُرِ الْكَ فَلاَتَلُسَى فَ

جڑ رسول اللہ مُلَّاتِیْنِ یہ سورت اور سورۃ الغاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ دوسری میں سورۃ الکافرون اور سیسری میں سورۂ اخلاص پڑھتے تھے۔ حضرت معاذ بڑگائیڈ کو جن سورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی (صحاح میں یہ ساری تفصیل موجود ہے)۔

ال یعنی ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لاکق تہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی سَلَّ اللہٰ فِیْمُ اس کے جواب میں پڑھا کرتے تھے، سُبْحَانَ رَبِّتَ اللهٔ عَلیٰ۔ (مسند أحمد: ۱۳۳۱ أبوداود، كتاب الصلوٰۃ، باب الدعاء في الصلوٰۃ وقال الالباني صحبح)

- ۴. دیکھیے سورۃ الانفطار کا حاشیہ نمبر کے۔
   سعبر یعنی نیکی اور بدی کی۔ ای طرح ضروریات زندگی کی۔ یہ ہدایت حیوانات کو بھی عطا فرمائی۔ قَدَرٌ کا مفہوم ہے، اثباء کی جنسول،
   ان کی انواع وصفات اور خصوصات کا اندازہ فرماکر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرمادی تاکہ انسان ان ہے استفادہ کرسکے۔
  - الم. جسے جانور چرتے ہیں۔
- ۵. گھاس خشک ہوجائے تو اسے غُفَاءً کہتے ہیں، اُحْوَیٰ سیاہ کردیا۔ لینی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھاکر سیاہ کوڑا بھی کردیتے ہیں۔

۲. حضرت جبرائیل علینیا وی لے کر آتے تو آپ اے جلدی جلدی پڑھے تاکہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس طرح جلدی نہ کریں۔ نازل شدہ وی ہم آپ کو پڑھوائیں گے بعنی آپ کی زبان پر جاری کردیں گے، پس آپ اے بھولیں گے نہیں۔ مگر جے اللہ چاہ گا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ جن کو اللہ منسوخ کرنا چاہے گا وہ آپ کو مجلوا دے گا۔ (فتح القدیر)

ک. مگر جو پکھ اللہ چاہے۔ وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔'' ۸. اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔''' 9. تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت پکھ فائدہ دے۔''' 11. وٹرنے والا تو نصیحت لے گا۔''' ۱۱. (ہاں) بدیخت اس سے گریز کرے گا۔ ۱۲. جو بڑی آگ میں جائے گا۔ ۱۲. جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا،'' (بلکہ حالت نزع میں بڑا رہے گا)۔ نزع میں بڑا رہے گا)۔ ٳ؆ٵۺٵٛٵٮڵٷٵؚێٷۑۼڬۉٵڵۼۿۯۘۅؘڡٵڲۼۘڠ۠ ۅؙؿؾۜڽۯڮڶؚؽؙؽٷؿ ڡؘۮڮٞڗٳڹۘ؆ٞڡؘؾۺٵڵڔٚٛۯ۠ٷ ڛؘؽڰٷٛڡۧڹؙؾؿٝڟؽ۞ ۅؘؽۼۜڹۜؠؙٵۯۺڠؿٚ ٵٮۜٙڹؽؙؽڞڶٙٵڵٵۯٵڵڴڋؽ۞ ڴڗؙڒؽٮؙٷڞ۫ڣؽۿٵؘۘۅؙڒؽۼؽؿؖ

ا. یہ عام ہے، جبر قرآن کا وہ حصہ بھی ہے جے رسول اللہ سکھی او کرلیں، اور جو آپ کے سینے سے محو کردیا جائے، وہ مخفی ہے۔ اس طرح جبر اونچی آواز سے پڑھے، دفی بیت آواز سے پڑھے۔ دفی، جیپ کر عمل کرے اور جبر ظاہر، ان سب کو اللہ جانتا ہے۔

۲. یہ بھی عام ہے، مثلاً ہم آپ پر وحی آسان کردیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوجائے۔ ہم آپ کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کریں گے جو آسان ہوگا۔ ہم جنت والا عمل آپ کے لیے آسان کردیں گے، ہم آپ کے لیے ایس فریعت مقرر کریں گے، آپ کے لیے ایس فریعت مقرر کریں گے، جو سہل، متقیم اور معتدل ہوگی، جس میں کوئی کچی، عمر اور تنگی نہیں ہوگی۔

۳. یعنی وعظ ونصیحت وہاں کریں جہاں محسوس ہو کہ فائدہ مند ہوگ۔ یہ وعظ ونصیحت اور تعلیم کے لیے ایک اصول اور اوب بیان فرمادیا۔ (ابن کیش) امام شوکانی کے نزدیک مفہوم یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، چاہے فائدہ دے یا نہ دے۔ کیونکہ انذار و تبلیغ دونوں صور توں میں آپ کے لیے ضروری تھی۔ یعنی اُوْلَمْ تَنْفَع یہاں مخذوف ہے۔

- ۷. لینی آپ کی نصیحت سے وہ یقیناً عبرت حاصل کریں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، ان میں خشیت اللی اور این اصلاح کا جذبہ مزید قوی ہوجائے گا۔
- ۵. لیعنی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے کیوں کہ ان کا کفر پر اصرار اور اللہ کی معصیتوں میں انہاک جاری رہتا ہے۔

  ۲. ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھکننے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت وے وے گا۔ حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کو کلہ ہوجائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انبیاء غیباللم وغیرہ کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا، ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پر پائی ڈالیں گے، جس سے وہ اس طرح جی انھیں گے جیسے سلاب کے کوڑے پر دانہ اگ آتا ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب اِثبات الشفاعة وإخراج الموحدین من النار)

۱۴. بیشک اس نے فلاح پالی جو پاک ہوگیا۔ (۱)
۱۵. اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا
رہا۔
۱۲. لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیج دیتے ہو۔
۱۲. اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقاء والی ہے۔ (۱)
۱۸. یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔
۱۹. (یعنی) ابراہیم اور موسی (الیالیہ) کی کتابوں میں۔

قَدُاٞفُلَحِ مَنْ تَزَكَٰى ۗ وَذَكَرَاسُــَوَ رَبِّهٍۥ فَصَلَٰى ۗ

ؠڵؙؾؙؙؿؙۯٷؽٵؙۼؽۅۊۜٵڵڎ۠ؽؙؽٵ۞ ۅٵڵٳڿۯۊؙڂؽٷٷٵؘؠۿ۬ۑؖ ٳڰۿؽٵڵڣؠٵڟڠؙٷڹٵڵۉٷڸ۞ ڞؙؙڣٳؠؙڒۿۣؽؠؘۅؘڡؙٷڛؿؖٛ

ا. جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رویلہ سے اور دلوں کو شرک ومعصیت کی آلودگیوں سے پاک کرلیا۔ ۲۔ کیوں کہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، جب کہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اس لیے عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہیں دیتا۔

# سورہ غاشیہ کی ہے اور اس میں چھبیں آیتی ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔

1. کیا تخیبے بھی چھپالینے والی (قیامت) کی خبر پہنچی ہے۔(۱) ۲. اس دن بہت سے چبرے ذلیل ہوں گے۔(۲)

۳. (اور) محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ (<sup>(1)</sup> ۳. وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔

اور ان کو نہایت گرم چشمے کا یانی بلایا جائے گا۔ (\*)

۲. ان کے لیے سوائے کانٹے دار در ختوں کے اور پکھ کھانا نہ ہوگا۔ (۵)

جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔

٨. بہت سے چہرے اس دن تروتازہ اور (آسودہ حال)

# ١

#### 

ۿڵٲۺڬۘڂڔؽٷٛٲڵۼؘٳۺؽٷؖ ۅؙۼۅؙڰؾٞۅ۫ڡؠڹڹڬٳۺػۿ۠ ٵؘؠڶةؙٵڝڹؙؖڴ ؾڞؙڶؽٵڒٵڂٳميةٙ۞ ۺؙؿٚۼ؈ؙۼؽڽٳڹؽڐؚ۞ ڵؽؙڛؘڵۿؙۅؙڟۼٵؿڒٳڵٳڡڹؙڞٙڔؽؙڿؚ۞

ؙۜ؆ؽؙۺؠڽؙۅؘڵٳؽ۠ۼ۬ؽؙڡۣڽؙڿؙۏ؏۞ ؙۏؙڿؙٷڴؾٞۅؙڡؘؠ۪ڶ۪۪؆ٵؚۘۼؠؘؗۊؙ۠۞ٚ

کلا. بعض روایات میں ہے کہ رسول الله مَا لَيْنَا مَا مِعَدِ کی نماز میں سورہ جعد کے ساتھ سورہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ (موطأ إمام مالك، باب القراءة في صلاة الجمعة)

ا. هَلْ بَمَعَىٰ قَدْ بِ- غَاشِيةٌ سے مراد قيامت ہے۔ اس ليے كه اس كى ہولئاكياں تمام مخلوق كو وُھانك ليں گى۔

۲. یعنی کافروں کے چبرے۔ خاشِعَةٌ بھے ہوئے، پت اور ذلیل۔ جیسے، نمازی، نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل سے جھکا ہوتا ہے۔

سل نَاصِبَةٌ کے معنی ہیں، تھک کر چور ہوجانا۔ لیعنی انہیں اتنا پرمشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھے ہوئے ہوں گے لینی بہت عمل کرتے رہے ہوں گے۔ لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق یا بدعات پر مبنی ہوں گے، اس لیے "عبادات" اور "اعمال شاقہ" کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ اس مفہوم کی رو سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ﴿عَائِمَلَةٌ تَاصِبَةٌ ﴾ سے نصاری مراد لیے ہیں۔ (صحیح البخاری نفسیر سورہ الغاشیة)

م. بہال وہ سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہاء کو پنینجی ہوئی ہو۔ (شخ القدر)

۵. یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جے خشک ہونے پر جانور بھی کھانا پند نہیں کرتے۔ بہر حال یہ بھی زقوم کی طرح ایک نہایت تلخ، بدمزہ اور ناپاک ترین کھانا ہوگا، جو جزو بدن بے گانہ اس سے بھوک ہی مٹے گ۔

ہوں گے۔

اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔

• ا. بلند وبالا جنتوں میں ہوں گے۔

اا. جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔

۱۲. جهال بهتا هوا چشمه هو گا۔

ال اور) اس میں اونچے اونچے تخت ہول گے۔

الداور آبخورے رکھے ہوئے (ہول گے)۔

10. اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔

۱۲. اور مخنلی مندین پھیلی ہوئی ہوں گی۔(۱

12. کیا یہ اونٹول کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا

کے گئے ہیں۔(۲)

1. اور آسان کو که کس طرح او نجا کیا گیا ہے۔(r)

19. اور بہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑدیے گئے ہیں۔<sup>(\*)</sup>

۰۲. اور زمین کی طرف که کس طرح بچیائی گئ

لِسَعْيِهَارَاضِيَةٌ ﴾

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٥

لَاِتَنْمَعُ فِيهَالَاغِيَةُ ٥

فِيْهَاعَيْنُ جَارِيَةً ١

وفيها سُرُمُ مَرُفُوعَةُ ﴿

وَّاكُوابٌ مَّوْضُوْعَةً ﴿

وَّنَمَايِ قُ مَصْفُوْفَةً ۗ

وَزَرَا بِنُ مَبُثُونَةً ٥

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الرِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ أَنَّ

وَإِلَى السَّمَأَءِ كَيْفُ رُفِعَتُ<sup>®</sup>

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفُ نُصِبَتُ اللَّهِ

وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفُ سُطِحَتُ ۞

ا. یہ اٹل جنت کا تذکرہ ہے، جو جہنیوں کے بر عکس نہایت آسودہ حال اور ہر قشم کی آسائشوں سے بہرہ ور ہوںگ۔ عَیْنٌ بطور جنس کے ہے یعنی متعدو چشے ہوں گے۔ نَمَارِقُ بمعنی وَسَائِد (سیکے) ہے زَرَابِيُّ مندیں، قالین اور گدے بستر مَبْثُونَةٌ کِیلی ہوئی۔ یعنی یہ مندیں جگہ جگھی ہوں گی۔ اٹل جنت جہاں آرام کرنا چاہیں گے، کر سکیں گے۔

۲. اونٹ عرب میں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری یہی تھی، اس لیے اللہ نے ای کا ذکر کرکے فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو، اللہ نے اے کتنا بڑا وجود عطاکیا ہے اور کتنی قوت وطاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابع ہے، تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد دو، وہ ازکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہوکر رہے گا۔ علاوہ ازیں اس کا گوشت تمہارے کھانے کے، اس کا دودھ تمہارے چینے کے اور اس کی اون، گری حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔ سعر بینی آسان کتی بلندی پر ہے، پانچ سوسال کی مسافت پر، پھر بھی بغیر ستون کے وہ کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شگاف اور کبھی نہیں ہے۔ نیز بم نے اسے ساروں سے مزین کیا ہوا ہے۔

بم. لیعنی کس طرح انہیں زمین پر مینوں کی طرح گاڑد یا گیا ہے تا کہ زمین حرکت نہ کرے۔ نیز ان میں جو معدنیات اور دیگر منافع ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ (1) \_<del>\_</del>\_

، ۲۱. پس آپ نصیحت کردیا کریں (کیونکہ) آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔(۱)

سیحت کرنے والے ہیں۔ '' ۲۲. آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ '''' ۲۳. ہاں! جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے۔ ۲۴. اسے اللہ تعالی بہت بڑا عذاب دے گا۔ ''' ۲۵. بیشک ہماری طرف ان کا لوٹا ہے۔

۲۱. پھر بیشک جارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔(۵)

فَذَكِرُ إِنَّمَا اَنْتُ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا اَنْتُ مُذَكِّرٌ أَنْ

ڵٮؙؾؘۘؗۼۘۘؽۑۿۄؙڔؠؙڟؽۣڟؚڕ۞ٚ ٳڷڒڞؘڽؙؾۘۏڵ۬ؗؗۅػڣڒ۞ ڣؽؘڬڹۨڹؙ؋ؙڶڟڎؙٲۼڬؘڶڹۘٲڵڒڬؠۜ۞ٝ ٳڽٞٳڵؽؙڹٵۧٳؽٳۻۿؙٷۨ ؿٷؙٳڹۜۼۘؽؙڹؙٵڿ؊ٳؽۿٷ۞ٛ

ا. یعنی کس طرح اسے ہموار کرکے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے، وہ اس پر جیاتا پھر تا، کاروربار کرتا اور فلک بوس عمارتیں تعبیر کرتا ہے۔

٢. ليعني آپ كا كام صرف تذكير اور تبليغ ودعوت ب، اس كے علاوه يا اس سے برھ كر نہيں۔

سلا كه انهيل ايمان لائے پر مجبور كريں۔ بعض كہتے ہيں كه يہ ججرت سے قبل كا حكم ہے جو آيت سيف سے منوخ ہوگيا، كيوں كه اس كے بعد بى مَلَيْسَيْلَم نے فرمايا۔ "أُهرْتُ أَنْ أُهَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا: (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ) فَإِذَا قَالُوْا: (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ) عَصَمُواْ مِنِّيْ دِمَاءَهُم وَ أَمْوَ اللهُم وَ إِلَّا بِحَقَّهَا؛ وَحِسَابُهُم عَلَى اللهِ " (صحيح البخاري، باب وجوب الزكرة. مسلم كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله واللفظ لمسلم) ( جھے حكم ديا گيا ہے كه ميں لوگوں سے قال كروں يہاں تك كه وہ لا الله الا الله كا اقرار كرليں۔ جب وہ لا الله الا الله كا اقرار كرليں۔ جب وہ لا الله الا الله كا اقرار كرليں كے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں كو بچاليا۔ سوائے حق اسلام كے، (جو اگر ہمارے علم ميں نہ آيا تو) ان كا حماب الله كے ذمے ہے)۔

۴. لیتن جہنم کا دائمی عذاب۔

۵. مشہور ہے کہ اس کے جواب میں اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَّسِيْرًا پڑھا جائے۔ یہ دعا تو نبی مَثَلَّٰ اَلَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيْرًا پڑھا جائے۔ یہ دعا تو نبی مَثَلِّ اَلَٰهُمَّ کے جواب میں پڑھتے تھے، جیسا کہ سورۂ انشقاق میں گزرا۔ لیکن اس کے جواب میں پڑھنا، یہ آپ مُثَلِّی مُنْ اِللہ میں ہے۔
 آپ مُثَلِّ اَلِیْنَ اِللہ میں ہے۔

### سورہ فجر کمی ہے اور اس میں تمیں آیتیں ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔

ا. قتم ہے فجر کی۔(ا

۲. اور دس راتوں کی۔(۲

**س**. اور جفت اور طاق کی۔<sup>(۳)</sup>

۱۳. اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔

a. کیا ان میں عقامند کے واسطے کافی قسم ہے؟ (۵)

۲. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا۔(۱)

# سُوْلُوا الْهِجْزَا

### بِسُ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجُولَ وَلِيَالٍ عَشُولَ وَالشَّفَعِ وَالْوَتُولَ وَالشَّفَعِ وَالْوَتُولَ وَالْيَلِ إِذَا يَسُولَ هَلُ فِيْ ذَلِكَ قَسَوٌ لِّذِي جَمِيْ اَلْوُتَوْكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِنَّ اَلُوْتَوْكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِنَّ

ا. اس سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں۔

٧. اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ نبی سَکَالْفِیَا نے فرمایا (عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پہندیدہ نہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہوجائے)۔ (صحیح البخاری، کتاب العبدین، باب فضل العمل فی آیام النشریق)

۳. اس سے مراد جفت اور طاق عدد میں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے میں۔ بعض کہتے ہیں، کہ یہ دراصل مخلوق کی قشم ہے، اس لیے کہ مخلوق جفت (جوڑا) یا طاق (فرد) ہے۔ اس کے علاوہ نہیں۔ (ایسر انفاسر)

٨٠. ليعنى جب آئ اور جب جائ، كيول كه سَيْرٌ (حِلنا) آت جات دونول صورتول مين جوتا ہے۔

۵. ذلِكَ عد كورہ مسم بہ اشياء كى طرف اشارہ ہے ليمنى كيا ان كى قسم اہل عقل ودائش كے واسطے كافى نہيں ہے؟ حِجْرٌ كہا كے معنى ہوتے ہيں، روكنا، منع كرنا۔ انسانى عقل بھى انسان كو غلط كاموں ہے روكتی ہے، اس ليے عقل كو بھى حجر كہا جاتا ہے، جس طرح اى مفہوم كے اعتبار ہے اسے نُهيةٌ بھى كہتے ہيں۔ جواب قسم يا مقسم عليه لَتُبْعَثُنَّ ہے كيوں كہ كلى سورتوں ميں عقيد ك أَتُبُعثُنَّ ہے كيوں كہ كلى سورتوں ميں عقيدے كى اصلاح پر زيادہ زور ديا گيا ہے۔ بعض كے نزديك جواب قسم آگے آنے والے الفاظ ﴿ إِنَّى رَبَّكِكَ لَهُ لِيُوْسَادِ ﴾ ہے۔ آگے بطريقِ استشباد اللہ تعالى بعض ان قوموں كا ذكر فرمارہا ہے جو كنديب وعناد كى بنا پر ہلاك كى گئ تقيير۔ مقصد اہل مكہ كو تنبيہ ہے كہ اگر تم ہمارے رسول شَلْ اَلَيْظِمُ كى تكذيب ہے باز نہ آئے تو تمہارا بھى اس طرح مؤاخذہ ہوسكتا ہے، جسے گزشتہ قوموں كا اللہ نے كما۔

٢. ان كى طرف حضرت مود عليه في بناكر بيهيم كئ من انهول نے تكذيب كى، بالآخر الله تعالى نے سخت مواكا عذاب ان

ٳۯمۜۯؘڎؘٳؾٳڷ۬ۼٮڶڐۨ ٳۘڵؿؿ۫ڶۄؙۑؙۼؙڷؘؿؠؿؙڶۿٳڣٳڶۑڵٳڍؖڰ

وَتَنُودُ الَّذِينَ جَابُواالصَّخُرَ بِالْوَادِنَّ

وَفِرُعَوُنَ ذِى الْأَوْتَادِنَّ الَّذِيُنَ طَغُوا فِي الْبِلَادِنَّ فَأَكْثَرُوا فِيْهَا الْفَسَادَنَ

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَالِ ۖ

إِنَّ رَبُّكَ لَيِالْمِرْصَادِهُ

ستونول والے ارم کے ساتھ۔ (۱)

۸. جس کی مانند (کوئی قوم) ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔(۲)

9. اور شمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پھر تراشے تھے۔(")

•ا. اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔

11. ان سبھول نے شہرول میں سر اٹھا رکھا تھا۔

اور بهت فساد مچا رکھا تھا۔

الله المخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔(۵)

۱۳. یقیناً تیرارب گھات میں ہے۔

پر نازل کیا جو متواتر سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی (الحاقة: ۱۰-۱) اور انہیں تہس نہس کرکے رکھ دیا۔

ا. إِرَمَ، عَادِ سے عطف بيان يا بدل ہے۔ يہ قوم عاد كے داداكا نام ہے۔ ان كا سلسلہ نسب ہے، عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح۔ (فخ القد) اس كا مقصد يه وضاحت ہے كه يه عاد اولى ہے۔ ذات العماد (ستونوں والے) سے اشارہ ہے ان كى قوت وطاقت اور دراز قامتى كى طرف۔

علاوہ ازیں وہ فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہوسکتے ہیں۔

۲. لیعنی ان جیسی دراز قامت اور قوت والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی۔ یہ قوم کہا کرتی تھی ﴿مَنْ أَشَكُّ مِثَا أُفَوَّةً ﴾ (خم السجدۃ: ۱۵) (ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟)۔

٣. يه حضرت صالح عليه الله عن الله نے اسے پھر تراشنے كى خاص صلاحيت وقوت عطاكى تھى، حتىٰ كه يه لوگ پہاڑوں كو تراش كر ان ميں اپنى رہائش گا ہيں تعمير كر ليتے تھے، جيساكه قر آن نے كہا ہے ﴿ وَتَحَمُّوُنُ مِنَ الْجِبَالِ بُوْدِيَّ الْجِبَالِ ، وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

٣. اس كا مطلب يه ہے كه بڑے لشكرول والا تھا جس كے پاس خيمول كى كثرت تھى جنہيں ميخين گاڑكر كھڑا كيا جاتا تھا۔ يا اس سے اس كے ظلم وستم كى طرف اشارہ ہے كه ميخول كے ذريع سے وہ لوگول كوسزائيں ويتا تھا۔ (خُ القدير) ۵. لينى ان پر آسان سے اپنا عذاب نازل فرماكر ان كو تباہ وبرباد كرديا، يا انہيں عبرت ناك انجام سے دوچار كرويا۔

۲. لیعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزاء دیتا ہے۔

فَاكْنَا الْإِنْسَانُ إِذَامَا ابْتَلَلْهُ رَبُّهُ فَاكْرِمَهُ وَنَعَّمَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّنَّ ٱكْرَسِنَ ﴿

وَأَمَّاَ إِذَا مَاالِتُلَهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّنَ آهَانِي ﴿

كَلَّا بَلُ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْءَوْ

وَلاَتَحَنَّمُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ۞

ۅۘؾؘٲؙڴؙۏٛڹٲڷؾؖ۬ۯڬٲڬؖۘڴڒۘؽؾؖ۠ٵۿ ٷٙؿؙۼڹؖۏڹٲڶؠؘٵڶڂڹٵڿۺٵ۞ ػڴۯٙٳۮٙٳۮڒؿڹٲڒۯۻؙۮڴٵۮڴٵ۞

10. انسان (کایہ حال ہے کہ) جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔

17. اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کردیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی (اور ذلیل کیا)۔(۲)

14. ایسا ہرگز نہیں (<sup>۳)</sup> بلکہ (بات یہ ہے) کہ تم (ہی) لوگ تیموں کی عزت نہیں کرتے۔ <sup>(۳)</sup>

18. اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں ویتے۔

19. اور (مردول کی) میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ (۵) ۲۰. اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ (۱) ۲۱. یقیناً جس <sup>(۵)</sup> وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کردی

ا. لینی جب اللہ کسی کو رزق ودولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو وہ اپنی بابت اس غلط فنہی کا شکار ہوجاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزماکش کے طور پر ہوتی ہے۔

۲. لیعنی وہ شکی میں مبتلا کرکے آزماتا ہے تو اللہ کے بارے میں بد کمانی کا اظہار کرتا ہے۔

سر لینی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سیحتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور نالپندیدہ افراد کو بھی، متنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے۔ جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر کرے، متنگی آئے تو صبر کرے۔

م. لینی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں، نبی مُنگانِیْفِا کا فرمان ہے (وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرکے فرمایا، میں اور میٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیال ساتھ ملی ہوئی ہیں)۔ (ابوداود، کتاب الأدب، باب فی ضم الیتبم)

۵. لین جس طریقے سے بھی عاصل ہو، طال طریقے سے یا حرام طریقے سے لَمَّا بمعنی جَمْعًا.

٢. جَمًّا جَمْعَىٰ كَثِيْرًا.

٤. يا تمهارا عمل ايسا نهيس مونا چاہيے جو مذكور موا، كيوں كه ايك وقت آنے والا ہے جب

جائے گی۔

وَّجَأْءَرَبُّكَ وَالْمَكَكُ صَفَّاصَفًّا ﴿

ۅؘڝؚٵٞؽؙڲۅؙڡٙۑۮٳؚڿڡؘۿؙٛۮٙ؞ٚێۅؙڡؠٙۮٟؾۜؾؘۮؘڴۯ ٵڒؙٟۺٵڽؙۅؘٲؿ۠۠ڶۮؙٵڵڽؚۨۘٚڪؙۯؽۿ

يَقُولُ لِلْكِتَنِيُ قَدَّمُتُ لِعَيَالِنَّ ﴿

فَيُوْمَيِدٍ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ آحَدُ اللهِ

وَّلاَيُوْشِقُ وَشَا قَعَ اَكَدُّهُ يَالِيَّتُهُا النَّفُسُ الْمُطْمَدِيَّةُ ۚ ﴿

۲۲. اور تیرا رب (خود) آجائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر (آجائیں گے)۔(۱)

۲۳. اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی<sup>(۲)</sup> اس دن انسان کو سمجھ آئے گی گر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کماں؟<sup>(۲)</sup>

۲۴. وہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔(")

۲۵. پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کس کا نہ ہوگا۔

۲۷. اور نه اس کی قید وبند جیسی کسی کی قید وبند ہو گا۔ (۵) ۲۷. اے اطبینان والی روح!

ا. کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے، قیامت کے دن آسان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی، اس طرح سات صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیرلیں گی۔

٢. ستر ہزار لگاموں كے ساتھ جہنم حكرى ہوئى ہوئى اور ہر لگام كے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے تھنتے ہے ، بول علام عرب البحث باب في شدة حرنار جهنم وبعد قعرها. ترمذي، أبواب صفة جهنم، باب ماجاء في صفة النار) است عرش كے بائيں جانب كھڑا كرديا جائے گا، پس اسے ديكھ كر تمام مقرب اور انبياء عليج الله كھنوں كے بل كر پڑيں گے اور (يَارَبِّ! نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى الله كارين كے درفق القدر)

س. لیعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آتکھیں گھلیں گی اور اپنے کفر ومعاصی پر نادم ہو گا، لیکن اس روز اس ندامت اور نھیجت کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

الم. یه افسوس اور حسرت کا اظہار، ای ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہوگ۔

۵. اس لیے کہ اس روز تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے۔ دوسرے، کسی کو اس کے سامنے رائے یا دم زنی نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کرسکے گا۔ ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کی قید وہند میں جکڑے ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ اس کا پچھ اندازہ ممکن ہو۔ یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا لیکن اہل ایمان وطاعت کا حال اس سے بالکل مختلف ہوگا، جیسا کہ اگلی آبات میں ہے۔

۲۸. تو اینے رب کی طرف (۱) لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش۔

19. پس میرے خاص بندوں میں داخل ہوجا۔
19. اور میری جنت میں چلی جا۔

ائ جِعِي َ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرُضِيَّةً وَّ فَادُخُلُ فِي عِلْدِي فَيَ وَادُخُلُ جُنِيْتُ وَهُ

ا. یعنی اس کے اجر و ثواب اور ان نعتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں قیامت کے دن کہا جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا جو یہاں نہ کور ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ابن عماکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم مَنْ اللّٰهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُوْمِنُ بِلِقَاتِكَ، وَتَمْنَعُ بِعَطَائِكَ»۔ (ابن کثیر)

### سورہ بلد کی ہے اور اس میں بیں آیتی ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔ ا. میں اس شہر کی قشم کھاتا ہوں۔ ا. اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ س. اور (قشم ہے) انسانی باپ اور اولاد کی۔ المینیا ہم نے انسان کو (بڑی) مشقت میں پیدا کیاہے۔ ک. کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ؟ ک. کہتا (پھرتا) ہے کہ میں نے تو بہت پچھ مال خرج

2. کیا (یوں) سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا (ہی) نہیں ؟(۲)

۸. کیاہم نے اس کی دو آئھیں نہیں بنائیں۔(<sup>(2)</sup>

# سِنور و البنالي

### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

ڵڒؘٲڤٙۑۘ؞ؙڔۑۿڬٵڷڽؙۘڶۑڴ ۅؘٲڹؾؙڿڴ۠ڹۣۿ۪ڬٵڷؠؘڵڮ۞ ۅؘۘۊٳڸڔۣٷۜ؆ؙۅؘڶۮ۞ ڶؘڡٞٮؙڂؘڵڡٞ۬ؾٵڵٳڞؙٵؘؽ؋ٛ٤ػؠؠ۞ ٲڲڞٮؙٵؙؽؙٷؽۜؾڠؙڕۯؘٷٙؽۑۄٲڂڰ۞ ؽڠؙٷڵٲۿؙڶڴؿؙٵڵٳڷؙؠ۫ۮٵ۞

اَيُعْسَبُ أَنْ لَوْيَكُولُو الْحَدُنْ الْحَدُ

### ٱلَهُ نَعْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ

ا. اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں اس وقت، جب اس سورت کا نزول ہوا، نبی طَلَقَیْقُ کا قیام تھا، آپ سَلَقَیْقُ کا مولد بھی یہی شہر تھا۔ یعنی اللہ نے آپ سَلَقیْقُ کے مولد ومسکن کی قتم کھائی، جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ ۲. بعض نے اس سے مراد حضرت آدم عَلیْقِا اور ان کی اولاد لی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے، ہر باپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہے۔

كر ڈالا۔ (۵)

- ۳. لیعنی اس کی زندگی محنت ومشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ امام طبری نے ای مفہوم کو اختیار کیا ہے، یہ جواب قشم ہے۔ ۷. لیعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قاور نہیں؟
- ۵. لُبَدًا، کشیر، وصیر مینی و نیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا بھر تا ہے۔
- ٩. اس طرح الله كى نافرمانى ميں مال خرچ كرتا ہے اور سمجھتا ہے كه كوئى اے ديكھنے والا نميں ہے؟ حالا نكہ الله سب پچھ ديكھ رہا ہے۔ جس پروہ اسے جزاء دے گا۔ آگے الله تعالى اپنے بعض انعامات كا تذكرہ فرمارہا ہے تاكہ ایسے لوگ عبرت پكڑیں۔
   ك. جن سے يہ ديكھتا ہے۔

9. اور زبان اور ہونٹ (نہیں بنائے)<sup>(1)</sup>
10. اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔<sup>(7)</sup>
11. سو اس سے نہ ہوسکا کہ گھاٹی میں داخل ہو تا۔<sup>(۳)</sup>
11. اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟
11. کی گردن (غلام یا لونڈی) کو آزاد کرنا۔
14. یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔
14. یا خاکسار مسکین کو۔
14. یا خاکسار مسکین کو۔
14. یا خاکسار مسکین کو۔
15. پھر ان لوگوں میں سے ہوجاتا جو ایمان

وَلِمَانَا وَتَقَقَتُهُنِ ٥ وَهَكَيْنَهُ النَّخَنَيُنِ ٥ فَكَا الْعَتَّمَ الْعَقَبَةَ ٥ وَتَآادُولِكَ مَا الْعَقَبَةُ ٥ فَكُ رَقَبَةٍ ٥ اَوْلُ طُعْمَ فِي أَيْ يُومِ ذِي مَسْغَبَةٍ ٥ يَتِيتُنَا ذَا مَقْرَبَةٍ ٥ اَوْمِ مُكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ٥ اَوْمِ مُكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ٥ دُوكَان مِن الّذِينَ الْمَنْوا وَتَواصَو الِالصَّهْرِ

ا. زبان سے وہ بولتا اور اپنے مافی الفنمیر کا اظہار کرتا ہے۔ ہو شول سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس کے چیرے اور مند کے لیے خوب صورتی کا بھی باعث ہیں۔

۲. لینی خیر کا بھی اور شرکا بھی، کفر کا بھی اور ایمان کا بھی، سعادت کا بھی اور شقاوت کا بھی۔ جیسے فرمایا، ﴿ إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيْنَلَ السَّبِيْنَلَ السَّبِيْنَلَ اللهِ السَّبِيْنَ کَفُوْرًا ﴾ (الدهر: ۳) (ہم نے اسے راہ و کھائی اب خواہ وہ شکر گزار ہے خواہ ناشکرا)۔ نَجْدٌ کے معنی ہیں، اونچی جگد۔ اس لیے بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے "ہم نے انسان کی (مال کے) دو پستانوں کی طرف رہنمائی کردی" لیعنی وہ عالم شیر خوارگی میں ان سے اپنی خوراک حاصل کرے۔ لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔

اسب عَقَبَةٌ گھاٹی کو کہتے ہیں لیخی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو۔ یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار ہوتا ہے۔ یہ جملہ یہاں استفہام بمعنی الکار کے مفہوم میں ہے۔ لیخی اَفَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شہوانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے، جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ (شخ القیر) ہم. مشغبَیّة، مَجَاعَةِ (بھوک) یَوْم ذِیْ مَسْغَبَیّة، بھوک والے دن۔ ذَا مَتُرْبَةِ (ممنی والل) لیخی جو فقر وغربت کی وجہ سے مٹی (زمین) پر پڑا ہو۔ اس کا گھر بار بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کی گردن کو آزاد کردینا، کی بھوک کو، رشتے دار بیٹیم کو یا مسکین کو کھانا کھلادینا، یہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم رشتے دار بیٹیم کو یا مسکین کو کھانا کھلادینا، یہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم کی کا دیسے میں جا پہنچے گا۔ بیٹیم کی کھالت و لیے بی بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتے دار بھی ہوتو اس کی کی کھالت و لیے بی بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر وہ رشتے دار بھی بڑی فضیلت کی اجر بھی دگانا ہو۔ آئے کل اس کی ایک صورت کی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلادینا ہوسکتی ہے، یہ بھی اما گؤنہ فکُ رُفَت میں آئی ہے۔ آئے کل اس کی ایک صورت کی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلادینا ہوسکتی ہے، یہ بھی اما گؤنہ فکُ رُفَت قدیدے۔

وَتُواصَوا بِالْمُرْحَمَةِ ٥

اُولَيِكَ آصُعُبُ الْمَيْمَنَةِ ۞ وَالنَّذِيُ كُفُّ وَالِالنِينَاهُو ٓ آصُعُبُ النَّشُمُّةَ ۞

عَلَيْهِمْ نَارُمُّوْصَلَاهُ

لاتے (۱) اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔(۲)

۱۸. یمی لوگ ہیں دائیں بازد والے (خوش بختی والے)۔ 19. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں بازد (کم بختی) والے ہیں۔

۲۰. انہی پر آگ ہو گی جو چاروں طرف سے گیری ہوئی ہوگی۔(۳)

ا. اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اعمال خیر، اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والاصاحب ایمان ہوگا۔

۴. ابل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔

٣. مُوْصَدَةٌ كَ معنی مُغْلَقَةٌ (بند) لعنی ان كو آگ میں ڈال كر چارول طرف سے بند كرديا جائے گا، تاكه ايك تو آگ كى لورى شدت حرارت ان كو پنتي دوسرا وہ بھاگ كر كہيں نہ جاسكيں۔

### سورہ سمس کی ہے اور اس میں پندرہ آیتیں ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہمرہان نہایت رخم والا ہے۔ ا. فتم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔(۱) عرفتم ہے چاند کی جب اس کے چیچے آئے۔(۲) عرفتم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے۔(۳) م. فتم ہے رات کی جب اس کے بنانے کی۔(۵) ک. فتم ہے نامین کی اور اس کے بنانے کی۔(۲) ک. فتم ہے نفس کی اور اسے ہموار کرنے کی۔(۲) ک. فتم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔(۲) ک. فتم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔(۲) ک. فتم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔(۲) ک. فتم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔(۲) ک. فتم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔(۲) کا بدی اور اس کی پر ہیز گاری اسے بنادی۔(۸) الم جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔(۱) الم درس نے اسے فاک میں ملادیا وہ ناکام ہوا۔(۱)

# سِنونَ النَّهَيْنِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

### بسُ حِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَصُعُلَمُكُنَّ وَالْقَيْرِإِذَا سَلْمَانَّ وَالنَّهْ إِذَا جَلْمَانَّ وَالنَّيْلِ إِذَا جَلْمَانَّ وَالنَّيْلِ إِذَا يَعْشَمَانَ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْمَانَ وَنَقُسٍ وَمَا طَحْمَانَ قَالْهُمُهَا فَبُورُهَا وَتَقُولِهَانَ قَدُ الْفَلْمَ مَنْ ذَكْهَانَ قَدُ الْفَلْمَ مَنْ ذَكْهَانَ وَقَدُ خَالَ مَنْ ذَكْهَانَ

- ا. یا اس کی روشنی کی، یا مطلب تفتی سے دن ہے۔ لیعنی سورج کی اور دن کی قشم۔
- ٢. ليعني جب سورج غروب ہونے كے بعد وہ طلوع ہو، حيساكه پہلے نصف مہينے ميں ايسا ہوتا ہے۔
- س. یا تاریک کو دور کرے، ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کرتا ہے۔ (فتح القدر)
  - ٨. يعنى سورج كو دُهاني لے اور ہر سمت اندهيرا چهاجائے۔
  - ۵. یا اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ پہلے معنی کی روسے مَا بمعنیٰ مَنْ ہوگا۔
    - ٧. ياجس نے اسے ہموار كيا-
- 2. یا جس نے اسے درست کیا۔ درست کرنے کا مطلب ہے، اسے متناسب الاعضاء بنایا، بے ڈھب اور بے ڈھنگا نہیں بنایا۔ ۸. البام کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھادیا اور انہیں انہیاء ﷺ اور آسانی کتابوں کے ذریعے سے خیر وشرکی پہچان کروادی۔ یا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور ودیعت کردیا۔ تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے اجتناب کریں۔
  - 9. شرک سے، معصیت سے اور اخلاقی آلاکٹوں سے پاک کیا، وہ اخروی فوز وفلاح سے ہمکنار ہوگا۔
- ١٠. لين جس نے اسے گراہ كرليا، وہ خمارے ميں رہا۔ دَسٌّ، تَدْسِيْسٌ سے ہے، جس كے معنی ہيں۔ ايك چيز كو دوسرى

عَمَّ.٣٠

كُذَّبِتُ تُنُودُ يُطَغُونِهَا اللهُ

إذِ انْبُعَثُ أَشُقْهَا أَنْ

فَقَالَ لَهُ مُرْسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيِهَا اللهِ وَسُقْيِهَا اللهِ وَسُقْيِهَا

ڣؙڵڎؙڹٛٷڡؙڡٛۼۯؙۅۿٵؙڣٚۮۮٲ؏ؘۼڸٙۿؚؚۄۘ۫ڒڹ۠ۿۄۘ۫ڔڹڎڹؖؠؚۿۄۛ ۺڂۣۿ۞

وَلَا يَعَانُ عُقْبِهَا أَهُ

11. (توم) ثمود نے اپنی سرشی کے باعث جھٹا یا۔ (1)

17. جب ان میں کا بڑا بد بخت اٹھ کھڑا ہوا۔ (۲)

18. انہیں اللہ کے رسول نے فرمادیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی (حفاظت کرو)۔ (۳)

19. ان لوگوں نے اپنے پیغیبر کو جھوٹا سمجھ کر اس او نٹنی کی کوچیس کاٹ دیں، (۳) پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی (۵) اور پھر ہلاکت کو عام کردیا اور اس بستی کو برابر کردیا۔ (۲)

10. اور وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے۔ (۵)

چیز میں چھپا دینا۔ دَسَّاهَا کے معنی ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بے کار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کیا۔

ا. طُغْیَانٌ، وہ سرکشی جو حد سے تعاوز کرجائے اسی طغیان نے انہیں ککنریب پر آمادہ کیا۔

۲. جس کا نام مفسرین قدار بن سالف بتلاتے ہیں۔ اس نے ایساکام کیا کہ یہ رکیس الاشقیاء بن گیا سب سے بڑا شق (بد بخت)۔
 ساب یعنی اس او نفنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس طرح اس کے لیے پانی پینے کا جو دن ہو، اس میں بھی گڑبڑ نہ کی جائے۔
 او نفنی اور قوم شمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کردیا گیا تھا۔ اس کی حفاظت کی تاکید کی گئے۔ لیکن ان ظالموں نے پرواہ نہیں کی۔
 ظالموں نے پرواہ نہیں کی۔

٧٠. يه كام ايك بى شخص قدار نے كيا تھا۔ ليكن چوں كه اس شرارت ميں قوم بھى اس كے ساتھ تھى اس ليے اس ميں سب كو برابر كا مجرم قرار ديا گيا۔ اور مكن بيب اور او تخى كى كوچيں كائے كى نسبت پورى قوم كى طرف كى گئ۔ جس سے يہ اصول معلوم ہوا كه ايك برائى كا ار تكاب كرنے والے اگر چند ايك افراد ہوں ليكن پورى قوم اس برائى پر تكبر كرنے كے بجائے اسے بيند كرتى ہوتو اللہ كے ہاں پورى قوم اس برائى كى مرتكب قرار پائے گى اور اس جرم يا برائى ميں برابركى شريك سمجى جائے گى۔ هدا كم ذكرة عكيہ هم، ان كو ہلاك كرديا اور ان پر سخت عذاب نازل كيا۔

۲. عام کردیا، لیخی اس عذاب میں سب کو برابر کردیا، کسی کو نہیں چھوڑا، چھوٹا بڑا، سب کو نیست وٹاپود کردیا گیا۔ یا زمین
 کو ان پر برابر کردیا لیخی سب کو ته خاک کردیا۔

2. لین الله تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس کا اس سے بدلہ لے گی۔ وہ انجام سے بد خوف ہے کیوں کہ کوئی ایس طاقت نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر یا اس کے برابر ہی ہو، جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو۔

### سورہ کیل مکی ہے اور اس میں اکیس آیتی ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا
مہر بان نہایت رخم والا ہے۔

ا. فتم ہے رات کی جب چھا جائے۔ (۱)
۲. اور فتم ہے دن کی جب روشن ہو۔ (۲)
سا. اور فتم ہے اس ذات کی جس نے نر ومادہ کو پیدا

٣. یقیناً تمہاری کوشش مختلف قشم کی ہے۔ (۱)
 ٥. جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور (اپنے رب ہے)
 ڈرا۔ (۵)

۲. اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا۔ (۱)
 ک. تو ہم بھی اس کو آسان رائے کی سہولت دیں گے۔ (۵)
 ۸. اور لیکن جس نے بخیلی کی اور لایرواہی برتی۔ (۸)

### سُنُونَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا

### يسْ \_\_\_\_ مِاللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ۅؘالَّيْـلِ إِذَا يَغْشَلَىٰۗ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰۗ وَمَاخَلَقَ الدُّكَرَ وَالْرُنْثَتَىٰۤ

> ٳؾۜڛؘڡؙؾڲؙۄؙڰۺؾ۠ؿؖ ڡؙٲؿۜٵڡٞڽؙٳؘڠڟؽۅٙٳػؿۼؽۨ

وَصَدَّقَ بِالْحُسُنٰى ۞ فَسَنُيُسِّرُوْ لِلْيُسُّرٰى ۞ وَ اَمَّنَا مَنَىٰ بَخِلَ وَ اسْتَغُنٰى ۞

- ا. لینی افق پر چھاجائے جس سے دن کی روشی ختم اور اندھیرا ہوجائے۔
  - ٢. ليعنى رات كا اندهيرا ختم اور دن كا اجالا چھيل جائے۔
- سا. یہ اللہ نے اپنی فتم کھائی، کیوں کہ مرد وعورت دونوں کا خالق اللہ ہی ہے ما موصولہ ہے۔ بمعنی الَّذِیْ۔
- ٧٠. لين كوئى اليح عمل كرتا ، جس كاصله جنت ، اور كوئى برے عمل كرتا ، جس كا بدله جنم ، يه جواب قسم ، يه جواب قسم ، ي شَعْنَ ، شَيْتُ كى جَمْع مَرِيْتُ كى جَمْع مَرْضَى ،
  - ۵. یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور محارم سے بیچ گا۔

٩. یا ایچے صلے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقویٰ کا اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا۔
 ۵. یُسْرَیٰ کا مطلب نیکی اور الْخَصْلَةُ الْحُسْنَیٰ ہے۔ لیتی ہم اس کو نیکی واطاعت کی توفیق دیتے اور ان کو اس کے لیے آسان کردیتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق طائفۂ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے چھے غلام آزاد کی، جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت افیت ویتے تھے۔ (اُجُ القدر)
 ۸. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے عظم سے بے برواہی کرے گا۔

وَكَذَّبَ بِالْحُسُنَى ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْفُسُرِى ﴿

وَمَا يُغْنِيُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى ١

اِنَّ عَلَيْمُنَا لَلَهُمُامِی ﴿
وَاِنَّ لَمَنَالَلَاخِرَةَ وَالْأُوْلِي ﴿
وَانَّ لَمَنَالِلَاخِرَةَ وَالْأُوْلِي ﴿
وَانَّذَنْ رَئِّكُوْنَارًا تَلَظِّي ﴿
لَا يَصْلَهُمَ آلِلَا الْأَشْفَى ﴿
الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى ﴿

 9. اور نیک بات کی تکذیب کی۔<sup>(۱)</sup>
 1. تو ہم بھی اس کی تنگی ومشکل کے سامان میسر کروس گے۔<sup>(۲)</sup>

اا. اور اس کا مال اسے (اوندھا) گرنے کے وقت کچھ

11. بیشک راہ و کھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔

۱۳. اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔

سما. میں نے تو شہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرادیا ہے۔

10. جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہو گا۔

۱۲. جس نے جھٹلایا اور (اس کی پیروی سے) منہ پھیرلیا۔(۱۷)

ا. یا آخرت کی جزاء اور حساب کتاب کا انکار کرے گا۔

۴. عُسْریٰ (تنگی) سے مراد کفر ومعصیت اور طریق شر ہے۔ یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا راستہ آسان کردیں گے، جس سے اس کے لیے خیر وسعادت کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر ورشد کا راستہ اپناتا ہے، اس کے صلے میں اللہ اس خیر کی توفیق سے نواز تا ہے اور جو شر ومعصیت کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑد یتا ہے اور یہ اس نقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے۔ (این کیر) یہ مضمون صدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی منگی تی ہوتا ہے، اور اور اور اور اس کے لیے میں کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے لیے آسان کردیا جاتا ہے، جو اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے، اس کے لیے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہورہ اللیل)

٣. لیعنی جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال، جسے وہ خرچ نہیں کرتا تھا، کچھ کام نہ آئے گا۔

م الیعنی طال اور حرام، خیر اور شر، ہدایت اور ضالت کو واضح کرنا اور بیان کرنا ہمارے ذھے ہے۔ (جو کہ ہم نے کر دیا ہے) ۵. لیعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں اس لیے ان دونوں کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم سے ہی مانگیں کیوں کہ ہم طالب کو ہم ہی اپنی مشیت کے مطابق دیتے ہیں۔

١٠. اس آيت سے مرجئه فرقے نے (جو ايک باطل فرقه گزرا ہے)استدلال کيا ہے که جہنم ميں صرف کافر ہی جائيں گے۔
 کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، وہ جہنم ميں نہيں جائے گا۔ ليکن يہ عقيدہ ان نصوص صريحہ کے خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی، جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دينا چاہے گا، کچھ عرصے کے ليے جہنم ميں جائيں گے،

وَسَيُجَنَّبُهُا الْأَتْقَى ﴿

الَّذِي يُؤُقِّ مَالَهُ يَـــَّتَرَكُنْ ۚ وَمَالِاتَمَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَى ۗ

اِلْاَابُتِغَا ءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ

وَلَسَوْفَ يَرُضَى أَ

 اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پر ہیز گار ہو گا۔ ()

. اینا مال دیتا ہے۔ (۱) اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا حارما ہو۔ (۳)

۲۰. بلکہ صرف اپنے بزرگ وبلند پروردگار کی رضا چاہنے کے لیے۔

اور یقیناً وہ (اللہ بھی) عنقریب رضا مند ہوجائے گا۔ (۵)

پھر وہ نبی سَکَاتَیْکُم ملائکہ اور ویگر صالحین کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے، یہاں حصر کے انداز میں جو کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کیے کافر اور نہایت بدبخت ہیں، جہنم دراصل ان ہی کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں وہ لازمی اور حتی طور پر اور جیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ اگر کچھ نافرمان قتم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازمی اور حتی طور پر اور جمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ بطور سزا ان کا یہ دخول عارضی ہوگا۔ (فتح القدر)

ا. لین جہم سے دور رہے گا اور جنت میں داخل ہو گا۔

۲. لیعنی جو اپنا مال اللہ کے تھم کے مطابق خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا نفس بھی اور اس کا مال بھی پاک ہوجائے۔ .

٣. ليني بدله اتارنے كے ليے خرج نه كرتا ہو۔

٧٠. بلكه اخلاص سے الله كى رضا اور جنت ميں اس كے ديدار كے ليے خرچ كرتا ہے۔

۵. یا وہ راضی ہوجائے گا، لیعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا، اللہ تعالی اسے جنت کی نعمتیں اور عزت وشرف عطا فرمائے گا، جس سے وہ راضی ہوجائے گا۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے بلکہ بعض نے اہماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق بڑائٹیڈ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تاہم معنی ومفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہیں، جو بھی ان صفات عالیہ سے متصف ہوگا، وہ بارگاہ الہٰی میں ان کا مصداق قرار پائے گا۔

### سورۂ ضحیٰ مکی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

[ا. قسم ہے چاشت کے وقت کی۔(ا)

۲. اور قشم ہے رات کی جب چھا جائے۔(۲)

۳. نه تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نه وہ بیزار ہوگیا ہے۔

م. یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ (\*)

۵. مجھے تیرا رب بہت جلد (انعام) دے گا اور تو راضی (وخوش) ہوجائے گا۔(۵)

٢. كيا ال في تحجه يتيم پاكر جله نہيں دى؟(١)

<u>4. اور تجهے راہ بھولا یا کر ہدایت نہیں دی۔ (۵)</u>

# سِنونَ قُالِحُبُ عَنْ

### يسم الله الرّحين الرّحين

وَالصُّحٰىٰ وَاتَّيْلِ إِذَاسَجٰىٰ مَاْوَدَّعَكَ رَبُّكِ وَمَا قَلْىٰ ﴿

ۅۘٙڵڵٳڿۯٷؙڂؘؽۯڰؽ؈ؘٵڵ۠ٳؙۅ۫ڸ۞ ۅؘڵٮؘۅؙۏؘؽۼؙڟؚؽڮڒؾؙڮؘ؋ؘػۯڞؽ۞

> ٱلهُ يَحِدُّكَ يَتِيمُّا فَالْوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَاَّلًا فَهَدَٰىٰٛ

کے۔ ایک مرتبہ نبی مُنَافِیْتُم بیار ہوگئے دو تین راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا، ایک عورت آپ مُنافِیْتُم کے پاس آئی اور کئے گئی۔ اے محمد! (مُنافِیْتُم) معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے مجھے چھوڑویا ہے، دو تین راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا۔ جس پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ (صحبح البخاری، نفسیر سورة الضحیٰ) یہ عورت ابولہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ (فتح البدی)

ا. چاشت (ضُمَّى) اس وقت كو كتم مين، جب سورج بلند ہوتا ہے۔ يبال مراد پورا دن ہے۔

۲. سَبجَیٰ کے معنی ہیں سَکنَ، جب ساکن ہوجائے، یعنی جب اندھیرا مکمل چھاجائے، کیونکد اس وقت ہر چیز ساکن ہوجاتی ہے۔ ۳. جیسا کہ کافر سمجھ رہے ہیں۔

م. یا آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ دونوں مفہوم معانی کے اعتبار سے صحیح ہیں۔

۵. اس سے دنیا کی فقوعات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے۔ اس میں وہ حق شفاعت بھی داخل ہے جو آپ مُنگَّقِیْمُ کو اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے لیے کا۔

٧. ليتى باپ كے سہارے سے بھى تو محروم تھا، ہم نے تيرى دست گيرى اور چارہ سازى كى۔

ک. لینی تجھے دین شریعت اور ایمان کا پیۃ نہیں تھا، ہم نے تجھے راہ یاب کیا، نبوت سے نوازا اور کتاب نازل کی، ورنہ اس

٨. اور تحقیے نادار پاکر تو نگر نہیں بنادیا؟ (۱)
 ٩. پس تو بھی میتم پر سختی نہ کیا کر۔ (۲)
 ١٠. اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ (۳)
 ١١. اور اپنے رب کی نہتوں کو بیان کرتا رہ۔ (۳)

وَوَجَدَكَ عَآيٍلاً فَاغَمَٰىٰ ۚ فَاثَاالْيَتِيْمُوفَلاَتَّفُهُرُ ۚ وَاتَّاالْسَآيِلِ فَلَاتَنْهُمُ ۚ وَاتَّالِينْعُمَةُ رَبِّكَ فَحَرِّتْكُ أَ

سے قبل تو ہدایت کے لیے سرگردال تھا۔

ا. تو گر کا مطلب ہے، اپنے سوا تجھ کو ہر ایک سے بے نیاز کردیا، پس تو فقر میں صابر اور غناء میں شاکر رہا۔ جیسے خود فی سُی سُلِنینِ کا کا میں خوات کا نام نہیں ہے، اصل تو کگری دل کی تو کگری ہے)۔ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب لیس الغنیٰ عن کثرۃ العرض)

۲. بلکہ اس کے ساتھ نرمی واحسان کا معاملہ کر۔

سال بعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کر، نہ درشت اور تکلح لہد اختیار کر۔ بلکہ جواب بھی دینا ہوتو پیار اور محبت سے دو۔

اللہ بعنی اللہ نے تجھ پر جو احسانات کیے ہیں، مثلاً ہدایت اور رسالت و نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود تیری کفالت و سرپرستی کا انظام کیا، تجھے قناعت و تو گری عطاکی وغیرہ۔ انہیں جذبات تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کرتا رہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو پہند ہے لیکن سکبر اور فخر کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل وکرم اور اس کے احسان سے زیر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت وطاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعتوں سے محروم نہ کردے۔

### سورہ الم نشرح می ہے اور اس میں آٹھ آسیتی ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ا. کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا۔ (۱) ۲. اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتارویا۔ (۲) سم. جس نے تیری پدیٹھ توڑدی تھی۔ سم. اور ہم نے تیرا ذکر بلند کردیا۔ (۳)



### بِنُ عِلْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِيْمِ

اَلَهُ نَشُرَحُ لِكَ صَدُرَكَ ﴾ وَوَضَعْنَاعَنُكَ وِمْ رَكَ كَ ﴾ الَّذِي كَيَ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَعَعْنَالِكَ ذِكُوكِ۞

ا. گزشتہ سورت میں تین انعامات کاذکر تھا، اس سورت میں مزید تین احسانات جلائے جارہے ہیں۔ سینہ کھول دینا، ان میں پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ جوجانا، تاکہ حق واضح بھی ہوجائے اور دل میں سا بھی جائے۔ ای مفہور میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے ﴿ فَکُنْ یُکُودِاللّٰهُ اَنْ یَھُدِینَ کُیْدِینَ کُیْدُورِی کُیْدُینَ کُلُورِی (الانعام: ۱۱۵) جائے۔ ای مفہور کیا گیدائے کا ارادہ کرے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے)۔ یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کرلیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آجاتا ہے جو معتبر روایات کی روسے دو مرتبہ بی شَائِینِی کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں، جب کہ آپ شَائِینِی عَمْ کے چوشے سال میں سے ۔ صفرت جرائیل غائِیلا آئے اور انہوں نے آپ شَائِینِی کا دل چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھوکر بند کردیا، (صحیح مسلم، کتاب الاہمان، باب الاسراء) دوسری مرتبہ معراج کے موقعے پر۔ کے اندر ہے، پھر اسے دھوکر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اس موقعے پر آپ شَائِینِی کا سینہ مبارک چاک کرکے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھوکر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اس موقعے پر آپ شَائِینِی کا سینہ مبارک چاک کرکے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھوکر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اس اسے ایک موقع پر آپ علیا ور سے معروک کیا۔ المعراج وکتاب الصلوۃ)

7. یہ بوجھ نبوت ہے قبل چالیں سالہ دور زندگی ہے متعلق ہے۔ اس دور میں اگرچہ اللہ نے آپ منگی آجا کو گانا ہوں ہے معلوظ رکھا، کی بت کے سامنے آپ منگی آجا سجدہ ریز نبیں ہوئے، بھی شراب نوشی نبیس کی اور بھی دیگر برائیوں ہے دامن کش رہے، تاہم معروف معنول میں اللہ کی عبادت واطاعت کا نہ آپ منگی آجا کو علم تھا نہ آپ منگی آجا کے دل ودماغ پر اس چالیس سالہ عدم عبادت وعدم اطاعت کا بوجھ تھا، جو حقیقت میں تو نہیں تھا، لیکن آپ منگی آجا گائی آجا کہ اس چالیس سالہ عدم عبادت وعدم اطاعت کا بوجھ تھا، جو حقیقت میں تو نہیں تھا، لیکن آپ منگی آجا گائی آجا دین کا اس مقبوم ہے جو ﴿ لِلَهُ عَرْاَتُ اللهُ مَا اَللَهُ مَا اَللَهُ عَرَاتُ اللهُ مَا اَللَهُ مَا اَلَّهُ کَلُوتُ کَرِ احسان فرمایا۔ یہ گویا وہی مقبوم ہے جو ﴿ لِلَهُ عَرَاتُ اللهُ مَا اَللَهُ کَرا اَللَهُ عَراد کَ اَللَهُ کَا اللهُ کَا اللهُ کَا اِسْ کَ کَرِ احسان فرمایا۔ یہ گویا وہی مقبوم ہے جو ﴿ لِلَهُ عَرَاتُ اللهُ مَا اَللَهُ کَا اِسْ کَ کَر کَا حَسلہ کا ہے۔ بعض کہتے ہیں، یہ نبوت کا بوجھ تھا، جے اللہ نے باکا کردیا، لینی اس راہ کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور تبلیغ ودعوت میں آمانیاں پیدا فرمادیں۔

سر لیعنی جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہیں آپ سَالَیْظِیَا کا نام بھی آتا ہے۔ مثلاً اذان، نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر، گزشتہ

۵. پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
 ۲. بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
 ۲. پس جب تو فارغ ہوتو عبادت میں محنت کر۔
 ۸. اور اپنے پرورو گار ہی کی طرف دل لگا۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسُرًا ﴿
إِنَّ مَعَ الْعُسُرِيُسُرًا ﴿
إِنَّ مَعَ الْعُسُرِيُسُرُا ﴿
فَإِذَا فَرَغْتَ فَالْصَرُبُ ﴿
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ ﴿

آنابوں میں آپ سَکَاتِیْکِم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے، فرشتوں میں آپ سَکَاتِیْکِم کا ذکر خیر ہے، آپ سَکَاتِیْکِم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی تھم دیا، وغیرہ۔ اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی تھم دیا، وغیرہ۔ ا. یہ آپ سَکَاتِیْکِم کی اطاعت کا بھی تھم دیا، وغیرہ۔ ا. یہ آپ سَکَاتِیْکِم کے اور صحابہ رُفُلُنْگُم کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کررہے ہوتو گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تمہیں فراغت وآسانی سے نوازے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جے ساری ونایا جانتی ہے۔

۲. لینی نماز سے، یا تبلیغ سے یا جہاد سے، تو دعا میں محنت کر، یا اتنی عبادت کر کہ تو تھک جائے۔ ۹۰. لینی اس سے جنت کی امید رکھ، اس سے اپنی حاجتیں طلب کر اور تمام معاملات میں اس پر اعتاد اور بھروسہ رکھ۔

### سورہُ تین مکی ہے اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اً. قشم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ ۲. اور طور سینین کی۔<sup>(۱)</sup>

س. اور اس امن والے شہر کی۔<sup>(۲)</sup>

م. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ (۳)

۵. پچر اسے نیجوں سے نیجا کردیا۔ (۳)

۲. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور (پھر) نیک عمل کیے تو

# ١

### بِنُ مِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ۅؘۘٵڸؾؖؿڹۅؘٵڵڗؙؽؾؙٷڹ ۅؘڟۅؙڔڛؽڹؽڹٛ۞ٛ

وَهٰذَ اللَّهَالِكِ الْآمِيْنِ يَ

ڵؘڡۜٙڷڂۘڵڡؙۛٛٮؙۜٵڵٳ۠ڶۺ۫ٵؽ؋ٛٞٲؘۘڂڛڹؾۘٞڡؙۛۅۣؠؙۄۣۨ ؿؙۄۜڒۮۮڹ۠ۮؙٲۺڡؙڶڛڣڸؽؙڒڰ

إِلَّا الَّذِينَ الْمَنْوُ اوَعِلْواالصِّيلَةِ فَلَهُمْ أَجْرُعَيْوْمَنْوْنٍ ٥

ا. یہ وہی کوہ طور ہے جہال اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ عَلَیْدا سے ہم کلام ہوا تھا۔

7. اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جس میں قال کی اجازت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں جو اس میں داخل ہوجائے، اسے بھی امن حاصل ہوجاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل تین مقامات کی قتم ہے، جن میں سے ہر ایک جگہ میں جلیل القدر، صاحب شریعت پنجبر مبعوث ہوا۔ انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں اس کی پیداوار ہے اور وہ ہسسیت المقدر، صاحب شریعت علی علیہ بیٹ کر آئے۔ طور سینا یا سینین پر حضرت موکی علیہ کی نبوت عطا کی گئی اور شریعت ہوئی۔ (این کیر)

سور یہ جواب قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا منہ نیجے کو جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت، سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے۔ پھر اس کے اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا، ان میں جانوروں کی طرح بے ڈھنگا پن نہیں ہے۔ ہر اہم عضو دو دو بنائے اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا، پھر اس میں عقل و تدبر، فہم و حکمت اور سمح وبصر کی قوتیں ودیعت کیں، انسان کی پیدائش میں ان تمام چیزوں کا اجتمام ہی احسن تقویم ہے، جس کا ذکر اللہ نے تین قسمول کے بعد فرمایا۔ (ثق القدی)

ملا یہ اشارہ ہے انسان کے ارذل عمر (بہت زیادہ عمر) کی طرف۔ جس میں جوانی اور قوت کے بعد بڑھایا اور ضعف آجاتا ہے اور انسان کی عقل اور ذہمن بچے کی طرح ہوجاتا ہے۔ بعض نے اس سے کردار کا وہ سفلہ بن لیا ہے جس میں مبتلا ہوکر انسان انتہائی بیت اور سانپ بچھو سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوجاتا ہے اور بعض نے اس سے ذلت ورسو ائی کا وہ عذاب مراد لیا ہے جو جہنم میں کافروں کے لیے ہے۔ گویا انسان اللہ اور رسول سَکَاتِیَا کی اطاعت سے انحراف کرکے اپنے کو احسن تقویم کے بلند رہ بہ واعزاز سے گراکر جہنم کے اسفل سافلین میں ڈال لیتا ہے۔

عَمَّ ٣٠

ان کے لیے ایسا اجر ہے جو تبھی ختم نہ ہو گا۔ (۱) کے پس مجھے اب روز جزاء کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

ڡؙۜٵؽؙڲڐؚ۫ؠ۠ڮؘؠۼؙۮڔٳڶڐؚؽؗؽ<sup></sup>

٨. كيا الله تعالى (سب) حاكمون كا حاكم نهيس ہے۔

ٱلبُسَ اللهُ بِأَخْكُو الْحُكِمِيْنَ ﴿

ا. آیت ما قبل کے پہلے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ مینہ ہے، مومنوں کی کیفیت بیان کررہا ہے اور دوسرے تیسرے مفہوم کے اعتبار سے، ماقبل کی تاکید ہے کہ اس انجام سے اس نے مومنوں کا استثناء کردیا۔ (فتح القدیر)

۲. یہ انسان سے خطاب ہے، زجر وتو ی کے لیے۔ کہ اللہ نے تھے بہترین صورت میں پیدا کیا اور وہ تھے اس کے برعکس تعر مذات میں بھی گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ووبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد بھی تو قیامت اور جزاء کا انکار کرتا ہے؟

۳. جو کی پر ظلم نہیں کرتا اور اس کے عدل ہی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ قیامت برپا کرے اور ان کی داد رس کرے جن پر دنیا میں ظلم ہوا۔ پہلے گزرچکا ہے کہ ایک ضعیف حدیث میں اس کا یہ جواب وینا منقول ہے۔ بَلَیٰ، وَأَنَا عَلَیٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِیْنَ۔ (الترمذي)

### سورہ علق مکی ہے اور اس میں انیس آیتی ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔

مہریان نہایت رہم والا ہے۔

1. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ (۱)

7. جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ (۲)

س. تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ (۲)

م. جس نے قلم کے ذریعے (علم) سکھایا۔ (۳)

۵. جس نے انسان کو وہ سکھایا جے وہ نہیں جانتا تھا۔

۲. سے کچ انسان تو آیے سے باہر ہوجاتا ہے۔

# شِوْلَةُ الْعِبْلَقَ

### بِنُ عِلْمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

ٳڡ۫ۯٲڽٳۺۅۯؾٟڬۘٳ؆ؽؽؽڂػقٙ ڂؘػٙٵڵٟڵؙۺٵڹڡڹؙۼڮؾ ٳؿ۫ۯٲۅۯڗؙڮٵڷڒڬۯؙڡؙ۞ ٵؿڹؽؙۼػڔڽٳڶڨؘڮ۞ ۼػۜۄؙڵڸؚۺٚٵڹؘڝٵڬۄؘؾۼڬۄٛ۞ ػڴۯٳڽۧٵڵؚ۫ڕۺ۫ٵڹؘڝٵڬۄؘؿۼڬۄ۫۞ ػڴڒٳڽۧٵڵؚڕۺٵڹڶؽڵؽۼڬٷ۞

ا. یہ سب سے پہلی وی ہے جو نبی سَنَافَیْدِ پر اس وقت آئی جب آپ سَنَافِیْدِ عالم حراء میں مصروف عبادت سے۔ فرشتے فرشتے آر کہا، پڑھ، آپ سَنَافِیْدِ کَم نَ فرمایا، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، فرشتے نے آپ سَنَافِیْدِ کَم کَو کُر رور سے بَصِیٰ اور کہا پڑھ، آپ سَنَافِیْدِ کَم نے فرمایا، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں مرتبہ اس نے آپ سَنَافِیْدِ کَم کُو بَصِیْنِ دور سے بَصِیٰ اور کہا پڑھ، آپ سَنَافِیْد کُم وہی جواب ویا۔ اس طرح تین مرتبہ اس نے آپ سَنافِیْد کو بَصِیْنِ دسلی کے لیے دیمی صحیح البخاری، بدہ الوحی، مسلم، الإیمان، باب بدہ الوحی) اِقْرَأُ جو تیری طرف وی کی جاتی ہے وہ پڑھ۔ خَلَق، جس نے تمام خلوق کو پیدا کیا۔

- ٢. مخلوقات ميں سے بطور خاص انسان كى پيدائش كا ذكر فرمايا جس سے اس كا شرف واضح ہے۔
- سور یہ بطور تاکید فرمایا اور اس میں بڑے بلیغ انداز سے اس اعتدار کا بھی ازالہ فرمادیا، جو آپ سکا این نے بیش کیا کہ میں تو قاری ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ بہت کرم والا ہے پڑھ، یعنی انسانوں کی کو تابیوں سے ور گزر کرنا اس کا وصف خاص ہے۔

مل قَلَمٌ کے معنی ہیں قطع کرنا، تراشا، قلم بھی پہلے زمانے میں تراش کرہی بنائے جاتے تھے، اس لیے آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا۔ کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار زبان کے ذریع سے ہوتا ہے اور کچھ انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ ذہن و وافظ میں جو ہوتا ہے، وہ انسان کے ساتھ بی چلا جاتا ہے۔ زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ البقہ قلم سے لکھا ہوا، اگر وہ کی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، ای قلم کی بدولت تمام علوم، پیچلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ آسانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو زریعہ ہے۔ اس سے تام کل اہمیت محتاج وضاحت نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو تمام مخاوت کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔

ٱنۘڗؙۘٲڎؙٲڛٛؾۼؙؽ۬۞۫ ٳؾٞٳڸڶڔؾٟڮٙٵڷڗ۠ڿۼؽؖ ٲۯٶۜؽؾٞٵڰڒؽؙؽؙڹؙٯ۞ٚ

عَبُدُّ الِذَاصَلِي ۞

ٲۯءٙؽؾؙٳڽؙػٲؽؘۼٙٙٙٙٙٙٙٚؽڵۿ۠ۮۧؽؖ ٲۅٛٲڡۘۯؠٳڶؾؘۜڨؙۏؿ۞۫

ڔ؞ڔۅ۪ؠڝۅؽ ٳڔؙۥٙؽؿٳؽؙػۮ۫ۜڹۘۅؘؾۘۅؙڵؙڨ۠

ٱلَّهۡ يَعۡلُمُ بِأَنَّ اللهُ يَرِٰى۞

كَلَّا لَبِنَ لَّمْ يَنْتَهِ لِهُ لَنَهُ فَعَالِالنَّا صِيَةِ

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ<sup>ق</sup>

اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ (یا تو نگر) سمجھتا ہے۔

یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔

جیلا) تو نے اسے بھی دیکھا جو بندے کو روکتا ہے۔

• ا. جب که وه بنده نماز ادا کرتا ہے۔

اا. بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو۔

۱۲. یا پر میز گاری کا حکم دیتا ہو۔

سال بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہوتو۔ (\*)

۱۳ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ (۵)

10. یقیناً اگریه بازنه رہاتو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کر کھیٹس گے۔(۱)

17. الیی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔

ا. مفسرین کہتے ہیں کہ روکنے والے سے مراد ابوجہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا۔ عَبْدًا سے مراد نبی مَنَافِیْتُم ہیں۔

۲. لینی جس کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، وہ ہدایت پر ہو۔

س، لینی اخلاص، توحید اور عمل صالح کی تعلیم، جس سے انسان جہنم کی آگ سے نچ سکتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں (نماز پڑھنا اور تقویٰ کی تعلیم رینا) الیم ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکیاں دی جائیں؟

٨. يعنى يد ابوجهل الله كي يغيم كو جهلاتا مو اور ايمان سے اعراض كرتا مو أَرَأَيْتَ بمعنى أَخْبرْنِيْ (مجھے بتلاؤ) ہے۔

۵. مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ندکورہ حرکتیں کررہا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کھ دیکھ رہا ہے، وہ اس کی اس کو جزاء دے گا۔ یعنی یہ اَلَمْ تَعْلَمْ مَدْ کورہ شرطوں ﴿ اَدْعَائِتُ اِنْ کَانَ عَلَى الْهُلْدَى \* اَوْاَمُو بِالتَّقَوٰى ﴾ ﴿ إِنْ كُذْبَ وَتُولِّى ﴾ کی جزاء ہے۔

Y. ایعنی نبی سَالَ اللَّهُ کَا مَعْالَفْت اور وهمنی ہے اور آپ سَالَ اللَّهُ کَا مَناز پڑھنے ہے جو روکتا ہے، اس ہے باز نہ آیا لَنسْفَعَنَ کے معنی میں لَنا خُخذَنَ تو ہم اے اس کی پیشانی ہے پکڑ کر السیٹیں گے۔ حدیث میں آتا ہے" ابوجہل نے کہا تھا کہ اگر محمد (سَالَ اللَّهُ اللّٰهُ عَلَی اَلٰ کَا اور ایم نماز پڑھنے ہے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ (یعنی اسے روندوں گا اور یوں ذلیل کروں گا) نبی سَالُ اللّٰهِ کو یہ بات پہنی تو آپ سَالَ اللّٰهُ اللّٰهِ نَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

ک. پیشانی کی یہ صفات بطور مجاز ہیں، جھوٹی ہے اپنی بات میں، خطاکار ہے اپنے فعل میں۔

11. یہ اپنی مجلس والوں کو بلالے۔ ۱۸. ہم مجمی (دوزخ کے) پیادوں کو بلالیں گے۔ (۱) ۱۹. خبردار! اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہوجا۔ فَلْيَكُخُ نَادِيَهُ ۞ سَنَتُحُ الزَّيَانِيَةَ ۞ كَلَّا لاَ تُطِعُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبِ ۖ ۖ

ا. حدیث میں آتا ہے کہ نی سُنَا اَنْ عَلَیْ اَن کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابوجہل گزرا تو کہا اے محمد! (سُنَا اَنْ اَلَٰ اَ اَلٰہ کَ مَن اَسِ سَنَا اَنْ اَلٰہ کَ سَم اَسِ اوادی میں سب سے زیادہ میرے تمایتی دیا تو کہنے لگا ان کہ اُس وادی میں سب سے زیادہ میرے تمایتی اور مجلس والے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنها فرماتے ہیں، اگر وہ این جمایتیوں کو بلاتا تو ای وقت ملائکۂ عذاب اسے پکڑ لیتے۔ (ترمذی، نفسیر سورہ اوراً، مسند اَحمد: ۱۳۹۱ ونفسیر ابن جریر) اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ سَنَا اَنْ اُسِی کی گرون پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا کہ ایک دم الے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنی الفاظ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ سَنَا اُسْکِ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ "میرے اور محمد (اور محمد سارے پر ہیں " رسول اللہ سَنَا اِنْ بَانِية مَ فرمایا، " اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں " ۔ رسول اللہ سَنَا اِنْ بَانِية، داروغے اور پولیس۔ یعنی طاقتور لشکر، جس کا کی بوئی بوئی بوئی فرجی لیت " اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوئی بوئی میں کرسکا۔

### سورۂ قدر کی ہے اور اس میں پانچ آیتی ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ (۱)  $\mathbf{r}$  و کیا سمجاکہ شب قدر کیا ہے  $\mathbf{r}$ 

٣. شب قدر ايك ہزار مهينوں سے بہتر ہے۔ (٣)
٨. اس ميں فرشتے اور روح (جرائيل عَلَيْظً) اترتے ہيں
اسٹے رب کے حکم سے ہر کام کے سرانجام دینے کو۔ (٩)

# ينونغ القنائد

### 

اِئَآانُولُنهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِيُّ وَمَّآدُولِكَ مَالَيْلَةُ الْقَدُرِيُّ

لَيْكَةُ الْقَدُ أِخْتَيْرُ مِنْ الْفِ شَهْرِ ﴿

تَنَوَّلُ الْمَلَلِكَةُ وَالرُّوْمُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ مِّنُ كُلِّ الْمَلْلِكَةُ وَالرُّوْمُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ مِّنُ كُلِّ الْمِنْ

ہ اس سورت کے کی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے۔ قَدْرٌ کے معنی قدر ومنزلت بھی ہیں، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں، اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں، اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، ای لیے اسے کَیْلَةُ الْحُکْم بھی کہتے ہیں، اس کے معنی عنگی کے بھی ہیں۔ اس رات اتن کثرت سے زمین پر فرشتے اتر تے ہیں کہ زمین ننگ ہوجاتی ہے۔ شب قدر لیعنی عنگی کی رات، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہیں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے۔ اس کی تعیین میں بھی شدید اختلاف ہے۔ (ٹا القدی) تاہم احادیث وآثار سے واضح ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کی فضیلت حاصل ایک رات ہوتی ہے۔ اس کو فشیلت حاصل کی شوق میں، اللہ کی خوب عبادت کریں۔

ا. یعنی اتارنے کا آغاز کیا، یا لوح محفوظ سے اس بیت العزت میں، جو آسان دنیا پر ہے، ایک ہی مرتبہ اتاردیا، اور وہاں سے حسب و قائع نبی طَنْ ﷺ پر اترتا رہا تا آنکہ ۲۳ سال میں پورا ہو گیا۔ اور لیلة القدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ﴿شَهُورُوصَانَ الّذِن فَی اُنْوِلَ فِیکُوالْقُرُانُ﴾ (البقرة: ۱۸۵) سے واضح ہے۔

۲. اس استفہام سے اس رات کی عظمت واہمیت واضح ہے، گویا کہ مخلوق اس کی تہ تک پوری طرح نہیں پہنچ مکتی، یہ صرف ایک اللہ بی ہے جو اس کو جانتا ہے۔

٣. لينى اس ايك رات كى عبادت بزرار مهينوں كى عبادت سے بہتر ہے اور بزرار مبينے ٨٣ سال ٢ مبينے بنتے بيں۔ يہ امت محمد يہ پر الله كاكتنا احمان عظيم ہے كه مختصر عمر ميں زيادہ تو اب حاصل كرنے كے ليے كيسى سبولت عطا فرمادى۔ ٨٠. روح سے مراد حضرت جراكيل علينا ميں، اس رات ميں زمين پر اترتے ہيں، ان كاموں كو سر انجام دينے كے ليے جن كا فيصلہ اس سال ميں الله تعالى فرماتا ہے۔

یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے<sup>(1)</sup> اور فیر کے طلوع ہونے تک (رہتی ہے)۔

سَلَّةُ شَهِيَ حَتَّى مُطْلَعِ الْفَجُرِ ﴿

ا. یعنی اس میں شر نہیں۔ یا اس معنی میں سلامتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔
یا فرشتے اہل ایمان کو سلام عرض کرتے ہیں، یا فرشتے ہی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ شب قدر کے
لیے نبی مَثَاثِیْرِ اِن فی اللّٰ اللّٰ ہُمّ اِللّٰہُمّ اِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّی »۔ (ترمذي أبواب الدعوات، ابن ماجه، کتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافیة)

### سورہ بینہ مدنی ہے اور اس میں آٹھ آبیتیں ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. اہل کتاب کے کافر (۱) اور مشرک لوگ (۲) جب تک کہ ان کے پاس ظاہر ولیل نہ آجائے باز رہنے والے نہ تھے (وہ ولیل تھی )۔

الله تعالیٰ کا ایک رسول<sup>(۳)</sup> جو پاک صحیفے پڑھے۔<sup>(۳)</sup>
 جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔<sup>(۵)</sup>
 اور اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آجانے کے بعد ہی (اختلاف میں پڑکر) متفرق ہوگئے۔<sup>(1)</sup>

# ٩

### بنسب مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ڵؘۄ۫ڲڮ۠ڹٲڷۮؚؽؽػڡٞۯؙۏٳڡؚڽٛٲۿڸؚٵڷؚڮڗ۬ۑ ۅؘاڶۺؙٚڮؽؙؽؘؙمؙٮٛ۫ڡٛڴؚؽؽ ؘڂؿ۠ؾٵڗؙؾۿۄؙؙٵڵؠؾؚؽؗڎ۠ٞ

ۯڛؙۅ۠ٛ۠ٛ۠ڽۺۜٵ۩۬ۑؽۘؾؙڷ۠ۊٵڞؙۼۘٵٞۺؙڟۿۜڒۘۊۜٞ ڣۿٵڬؙٮؙؙٛٷٙؾؚػڎؖ ۅؘڡٵڟٙ؆ۜؾٙٵ؆ٙڹؿؙؽٲۊٛڎؙۅٵڷڮۺؘٳٙڰٳڝؽ ڹۼڽؚڡڶۼٲۼؿٛٷؙٵڷڹؽؿؘڎؙڽ۠

ہلا۔ اس کا دوسرا نام سورہ کہ یکٹ بھی ہے۔ حدیث میں ہے، نبی سُکانُٹیکم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں سورہ ﴿لَوْیَكُنِی الَّذِیْنَ كَفَرُاوُا﴾ تجھے پڑھ کر ساؤں۔ حضرت ابی ڈائنٹو نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ سے کا سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا "ہاں" جس پر (مارے خوشی کے) حضرت ابی ڈائنٹو کی آتکھوں میں آٹسو آگئے۔ (صحیح البخاری، تفسیر سورہ لم یکن)

ا. اس سے مراد یہود ونصاری ہیں۔

۲. مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ میں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ مُنفُکِیْنَ باز آنے والے، بیئیَةٌ (دلیل) سے مراد نبی کریم مُنظَیْظِ میں۔ لیعنی یہود ونصاریٰ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر وشرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس محمد (مُنگَانِّیْظِ) قرآن لے کر آجائیں اور وہ ان کی صلالت وجہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔

- ٣. لعني حضرت محمد سَأَاللَّهُ عَلَيْهُم -
- ٧. ليني قرآن مجيد جو لوح محفوظ ميں پاک صحفول ميں درج ہے۔
- یہال کُتُبٌ سے مراد احکام دینیہ اور قَیلَمَةٌ، معتدل اور سیدھے۔

العنی اہل کتاب، حضرت نبی کریم مَنْ النَّیْظِ کی آمد ہے قبل مجتمع ہے، یہاں تک کہ آپ مَنْ النَّیْظِ کی بعثت ہوگئ، اس کے بعد یہ متفرق ہوگئے، ان میں ہے کچھ مومن ہوگئے، لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔ نبی مَنْ النَّیْظِ کی بعثت ورسالت کو دلیل ہے قبیر کرنے میں یہی عکتہ ہے کہ آپ مَنْ النَّیْظِ کی صداقت واضح تھی جس میں مجال انکار نہیں تھا۔ لیکن ان

وَمَآاُورُوۡۤۤٱلِالِيَعُبُكُوااللهَ عُوۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ لَاحۡتَفَاۤءُ وَنِقِيۡمُواالصَّلوَةَ وَنُوۡتُواالرَّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِيۡنُ الْقَيِّمَةِ ۞

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَمُ وُامِنَ الْفِلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي كَارِجَهَلَّهَ خْلِدِيْنَ فِيْهَا أُولِلِكَ هُمُ تَتُولُ الْمَرِيَّةِ قَ

ٳڽۜٙؗٲڲٚڹؽؗؾؘٵؗڡؙڹٛٚۅٛٲۅؘۘٛٛۘۼڡ۪ڵۅؖ۠ٵڵڞڸڂؾۜٵٞۅڵؠ۪ۧڬۿۄ۫ڂؘؽؙڔؙ ٵٮؙؠٙڒؿۊؚڽٛ

جَوْلَوُهُوْعِنْدُورِهُمْ جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِيْ مِنْ تَعْنَهُ الْاَنْفُولُونَ مِنْ تَعْنَهُ الْاَنْفُولُونَا اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُولُواعَنْهُ الْاَنْفُونُونُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُولُواعَنْهُ

اور انہیں اس کے سوا کوئی تھم نہیں دیا گیا<sup>(۱)</sup> کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے دین کو خالص کھیں۔ ابراہیم حنیف<sup>(۲)</sup> کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوۃ دیتے رہیں یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔<sup>(۳)</sup>

۲. بیشک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں (جائیں گے) جہاں وہ ہیشہ (ہمیشہ) رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ (\*)

2. بیشک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ (۵)

۸. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس بھٹگی والی جنتیں ہیں
 جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ

لوگوں نے آپ مَنَّ الْفَيْمَ کی تکذیب محض حسد اور عناد کی وجہ سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہل کتاب کا نام لیا ہے، حالانکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا، کیوں کہ یہ بہر حال علم والے تھے اور آپ مَنَّ الْفَیْمَ کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔

ا. لیعنی ان کی کتابول میں انہیں تھم تو یہ دیا گیا تھا کہ.....

۲. حَنِیْفٌ کے معنی میں، مائل ہونا، کی ایک طرف یکسو ہونا۔ حُنفَآءً، جمع ہے۔ لیعنی شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادبیان سے منقطع ہوکر صرف دین اسلام کی طرف مائل اور یکسو ہوتے ہوئے۔ جیسے حضرت ابرائیم علیہ اللہ کیا۔
 نے کیا۔

٣. القَيِّمَةُ مُحذوف موصوف كى صفت جدديْنُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ أَيْ: الْمُسْتَقِيْمَةِ يا الْأُمَّةُ الْمُسْتَقِيْمَةُ الْمُعْتَدِلَةُ بَهِى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٠. يه الله كرسولوں اور اس كى كابوں كا انكار كرنے والوں كا انجام ہے۔ نيز انہيں تمام مخلوقات ميں برترين قرار ديا گيا۔
۵. لينى جو دل كے ساتھ ايمان لائے اور جنہوں نے اعضاء كے ساتھ عمل كے، وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہيں۔
جو اہل علم اس بات كے قائل ہيں كہ مومن بندے ملائكہ سے شرف وفضل ميں بہترين ہيں۔ ان كى ايك وليل يہ آيت
مجل ہے۔ البَرِيَّةُ، بَرَأً (خَلَقَ) سے ہے۔ اى سے الله كى صفت البارئ ہے۔ اس ليے بَرِيَّةٌ، اصل ميں بَرِيْتَةٌ ہے، ہمزہ كو ياسے بدل كرياكا يا ميں اوغام كروياگيا۔

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ٥

ر بیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا<sup>(۱)</sup> اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ (۲) یہ ہے اس کے لیے جو اینے پروردگار سے ڈرے۔ (۳)

ا. ان کے ایمان وطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ ﴿وَرِضُوَانَ مِّنَ اللّٰهِ ا اُکْٹُرُ ﴾ (اند به: ۷۲).

۲. اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایک نعتوں سے نوازدیا، جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادتیں ہیں۔
 ساب لیخی یہ جزاء اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈرکی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچتے رہے۔ اگر کی وقت بتقاضائے بشریت نافرمانی ہوگئ تو فوراً توبہ کرلی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرلی، حتیٰ کہ ان کی موت ای اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا، معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کرسکتا اور جو ایسا کرتا ہے، حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے۔

### سورۂ زلزال مدنی ہے اور اس میں آٹھ آیتی ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

جب زمین پوری طرح جمنجموڑدی جائے گی۔ (۱)
 اور اپنے بوجھ باہر نکال سیسیئے گی۔ (۲)

 $^{(n)}$ . اور انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہوگیا؟ $^{(n)}$  مین اپنی سب خبریں بیان کردے گی۔ $^{(n)}$ 

اس لے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہو گا۔ (۵)

۲. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (واپس) لوٹیں گے(۱)

# سُونَةُ الزِّلْمَالُ

### 

إِذَازُلْزِلَتِ الْرَرُضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَٱخْرَجَتِ الْرَرُضُ اَتُقَالَهَا ۞ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَهِذٍ تُحَرِّثُ ٱخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبِّكَ آوْلَى لَهَا۞ يَوْمَهِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَا تَاةً لِيْرُوْا يَوْمَهِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَا تَاةً لِيْرُوْا

ہلا۔ اس کے مدنی اور کئی ہونے میں اختلاف ہے، اس کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں لیکن ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔

ا. اس کا مطلب ہے سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ بھوٹ جائے گی، یہ اس وقت ہو گا، جب پہلا نفخہ بھونکا جائے گا۔

علی زمین میں جینے انسان و فن ہیں، وہ زمین کا بوچھ ہیں، جنہیں زمین قیامت کے دن باہر نکال چیکے گی۔ یعنی اللہ کے علم سے سب زندہ ہوکر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرے نفخ میں ہوگا، ای طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے۔
 معربی وہشت زدہ ہوکر کہے گا کہ اے کیا ہوگیا ہے، یہ کیوں اس طرح بال رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔
 معربہ جواب شرط ہے۔ حدیث میں ہے، نبی شاہیم آئی نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پوچھا، جانے ہو، زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ فرائش نے نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں۔ آپ شاہیم آئی آئی نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ "جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا، اس کی گواہی دے گی۔ کہے گی فلال فلال شخص نے فلال فلال وال میں کیا قال فلال فلال ون میں کیا تھا۔" (نرمذی، أبواب صفة القیامة و تفسیر صورة إذا زلزلت. مسند أحمد: ۱۳۵۳)

۵. لیعنی زمین کو یہ قوت گویائی اللہ عطا فرمائے گا، اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے، جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ متکلم بنادے گا اور وہ اللہ کے تعکم سے بولے گی۔

۲. یَصْدُرُ، یَرْجِعُ (لوثیں گے) یہ ورود کی ضد ہے۔ لیخی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف، یا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ أَشْتَاتًا، متفرق، لیخی ٹولیاں ٹولیاں۔ لیض بے خوف ہوں گے، بعض خوف زدہ، بعض کے رنگ سفد ہوں گے چینے جنتیوں کے ہوں گے اور لیض کے رنگ ساہ، جو ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی۔

تاکہ انہیں ان کے اعمال و کھا دیے جائیں۔(ا)

پی جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ
 کے گا۔ (۱)

د یکھ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ  $(^{\circ})$ 

اَعْمَالُهُهُ أَنَّ

فَمَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً إِخَايُرًا يَرَهُ ٥

وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُوهُ أَ

بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا تو بعض کا بائیں جانب۔ یا یہ مختلف گروہ ادیان ومذاہب اور اعمال وافعال کی بنیاد پر ہوں گے۔ ۱. یہ متعلق ہے یَصْدُرُ کے یا اس کا تعلق أَوْحیٰ لَهَا سے ہے۔ لیعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھادیے جائیں۔

الله وہ اس پر سخت پشیمان اور مضطرب ہوگا۔ ذَرَّةِ بعض کے نزویک چیونی سے بھی چیوٹی چیز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں، انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے، وہ ذرہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں میں گرد وغبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں، وہ ذرہ ہے۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو اولی کہا ہے۔ امام مقاتل کہتے ہیں کہ یہ سورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جن میں سے ایک شخص، سائل کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تامل کرتا اور دوسرا شخص چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ (اج القدر)

٢. پس وه اس سے خوش ہو گا۔

### سورہ عادیات کی ہے اور اس میں گیارہ آیتی ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔ ا. ہانیتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قشم۔

۲. پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قشم۔(۲)

س. پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قشم۔<sup>(۳)</sup>

مم. پس اس وقت گرد وغبار اڑاتے ہیں۔<sup>(م)</sup>

۵. پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے در میان گھس جاتے ہیں۔(۵)

٢. يقيناً انسان الله رب كابرا ناشكرا بـ

# شَوْرَةُ الْعَارِيَاتِ

### يسم الله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ

وَالْعَلْمِيْكِ عَبُعُكَانُّ فَالْمُوْرِلِيَّ قَلُحَانُّ فَالْمُغْيِّرِتِ صُبْعًا ﴿ فَاتُرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿

### إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودُدُّ

ا. عَادِیَاتٌ، عَادِیَاتٌ ، عَادِیَةٌ کی جمع ہے۔ یہ عَدْوٌ ہے ج جیسے غَزْوٌ ہے۔ غَازِیَاتٌ کی طرح اس کے واو کو بھی یا سے بدل ویا گیا ہے۔ تیز رو گھوڑے۔ ضَبْعٌ کے معنی بعض کے نزدیک ہانینا اور بعض کے نزدیک ہنہنا نا ہے۔ مراد وہ گھوڑے ہیں جو ہائیت یا بنہناتے ہوئے جہاد میں چیزی سے وقمن کی طرف دوڑتے ہیں۔

٨. مُؤرِيَاتٌ، إِنْرَاءٌ سے ہے۔ آگ نکالنے والے۔ قَدْحٌ کے معنی ہیں۔ صَكٌ چلنے میں گھنوں یا ایر یوں کا کر انا، یا ٹاپ مارنا۔ ای سے قَدْحٌ بِالزِّنَادِ ہے۔ چھماق سے آگ نکالنا۔ یعنی ان گھوڑوں کی قشم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے، چیسے چھماق سے نکتی ہے۔

سل مُغِیْراتٌ، أَغَارَ یُغِیْرُ سے ہے، شب خون مارنے یا دھاوا بولنے والے۔ صُبْحًا صَبِح کے وقت، عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا، شب خون تو وہ مارتے ہیں جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، لیکن اس کی نسبت گھوڑوں کی طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کے یہ بہت زیادہ کام آتے ہیں۔

٧٠. أَثَارَ، ارْانال نَقْعٌ، گردوغبار لیعنی یه گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے یا دھاوا بولتے ہیں تو اس جگه پر گردوغبار چھاجاتا ہے۔

۵. فَوَسَطْنَ، ورمیان میں تھس جاتے ہیں۔ اس وقت، یا حالت گردوغبار میں۔ جَمْعًا وشمن کے لشکر۔ مطلب ہے کہ اس وقت، یا جب کہ فضاء گردوغبار سے اٹی ہوئی ہے، یہ گھوڑے وشمن کے لشکروں میں تھس جاتے ہیں اور گھسان کی جنگ کرتے ہیں۔

٢. يد جواب قسم إ انسان سے مراد كافر، لينى بعض افراد بين - كَنُودٌ بعنى كَفُورٍ، ناشكرا-

ک. اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ (۱)

۸. اور یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ (۲)

9. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو (کھے) ہے نکال لیا جائے گا۔ (۳)

•۱. اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کردی جائیں گی۔ (۳)

۱۱. بیشک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ (۵)

ۅؘٳؾٞۿؙڡٙۜۜ۬ٚڶ۬ڿڵڮڷۺؘۜڡؽڷ۠۞ ۅٳؙؿٞۿؙڮ۠ڛؚٵٞۼؽڕڶؿڽؽڎ۠۞ ٳؿٙڵڒؘۼؙڵۄ۫ٳۮٙٵؽؙۼڗ۫ۯڝٙٳڣٳڷ۫ڡٞؽ۠ۅ۫ڕ۞

ۅؘۘڂؙڝؚۜڶؘ؆ڣۣالصُّدُونِ ٳڽٞۯۘڗۿۿؠۿۄؙٮۘۅؙٛؠٙڹػؘؽٷٛڽۧ

ا. یعنی انسان خود بھی اپنی ناظری کی گواہی دیتا ہے۔ بعض لَشَهِیدٌ کا فاعل اللہ کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو رائح قرار دیا ہے، کیوں کہ مابعد کی آیات میں ضمیر کا مرجع انسان ہی ہے۔ اس لیے یہاں بھی انسان ہی ہونا زیادہ صحیح ہے۔

٢٠ نَحيرٌ ع مراد مال ہے، جیسے ﴿ إِن تَوَلَدَ خَيُوا ۖ إِلْوَصِيتَهُ ﴾ (البقرة: ١٨٠) ((جب تم میں سے کوئی مرنے گئے اور) مال چھوڑ جاتا ہو تو (اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے)۔ اچھائی کے ساتھ وصیت کرجائے) میں ہے معنی واضح ہیں۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہایت حریص اور بخیل ہے جو مال کی شدید محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔

٣. بُعْثِرَ، نُثِرَ وَبُعِثَ لِعِن قبرول كے مردول كو زندہ كركے اٹھا كھڑا كرديا جائے گا۔

الله عُصِّلَ، مُيِّذَ وَبُيِّنَ يعني سينول كي باتول كو ظاهر اور كھول ويا جائے گا۔

۵. لینی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کردے گا، اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق سکتا ہے کہ وہ کر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزاء دے گا۔ یہ گویا ان اشخاص کو سعیہ ہے جو رب کی تعمین تو استعال کرتے ہیں، لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس طرح مال کی محبت میں گرفتار ہوکر مال کے وہ حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں۔

### سورۂ قارعہ کمی ہے اور اس میں گیارہ آ بیتی ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. کھڑ کھڑا دینے والی۔

۲. کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی۔(۱)

۳۰. اور مختجے کیا معلوم کہ وہ کھٹر کھٹرا دینے والی کیا ہے۔ معمد حسیب بندن کمیں کمیں کر بیان کے مارچ

م. جس دن انبان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوجائیں گے۔(\*)

۵. اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہوجائیں
 گ\_(۳)

٢. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے۔

### نَيْخَالْقَالِكِيْنَ لَكُونَوْ الْفَالِكِيْنَ الْمُنْفِيَةُ الْفَالِكِيْنَ الْمُنْفِيَةُ الْفَالِكِيْنَ الْمُن

### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

ٱلْقَارِعَةُ أَنْ

مَا الْقَارِعَةُ ﴿

وَمَا الدُرلكَ مَا الْقَارِعَةُ ٥

يَوْمَرِيُّونُ النَّاسُ كَالْفَرَّاشِ الْمَبْثُونِ

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ٥

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلُتُ مَوَازِينَهُ

ا. یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے اس سے قبل اس کے متعدد نام گزر بھے ہیں، مثلاً الْحَاقَّةُ، اَلطَّآمَةُ، اَلصَّاخَّةُ، الْغَاشِيَةُ، اَلسَّاعَةُ، اَلْوَاقِعَةُ وغیرہ۔ اَلْقَارِعَةُ، اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو ہیدار اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبر دار کردے گی، جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا کرتا ہے۔

کو اَشْ، می هر اور شمع کے گرد منڈلانے والے پرندے وغیرہ مَبْدُوْثٌ، منتشر اور بکھرے ہوئے۔ لینی قیامت کے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہول گے۔

مل عِهْنُ، اس اون کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو، مَنْفُوشْ، دھنی ہوئی۔ یہ پہاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے، جو قیامت کے دن ایمال کی اجہالی ذکر کیا جارہا ہے جو قیامت کے دن ایمال کے اعتبار ہے ہوں گے۔

٣. مَوَازِیْنُ ، مِیْزَانٌ کی جمع ہے۔ ترازہ ، جس میں صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ جیسا کہ اس کا ذکر سورہُ اعراف آیت: ٨، سورہُ کہف: ١٠٥ اور سورہُ انبیاء: ٢٥ میں بھی گزرا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہال یہ میزان نہیں، موزون کی جمع ہے بعنی ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہوگا۔ (قراتدے) لیکن پہلا مفہوم ہی رائج اور صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی تیکیاں زیادہ ہوں گی اور وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں والا پکڑا بھاری ہوجائے گا۔

ک. وہ تو دل پیند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ (۱)
 ۸. اور جس کے پلڑے ملکے ہوں گے۔ (۲)
 ۹. اس کا ٹھکانا ہاویہ ہے۔ (۳)
 ۱۰. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ (۳)
 ۱۱. وہ تند و تیز آگ (ہے)۔ (۵)

فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ وَّاضِيَةٍ ٥ وَامَّامَنُ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ٥ فَأَمُّهُ هَ هَاوِيَةٌ ٥ وَمَآدَرُ لِكَ مَاهِيَةٌ ٥ نَارُعَامِيةٌ ٥

ا. یعنی ایس زندگی، جس کو وہ صاحب زندگی پیند کرے گا۔

۵. جس طرح حدیث میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کا ستروال حصہ ہے، جہنم کی آگ ونیا کی آگ سلم، کتاب الجنة، باب دیا الحقق، باب صفة النار وانها مخلوقة، مسلم، کتاب الجنة، باب فی شدة حر نار جہنم) ایک اور حدیث میں ہے کہ (آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے صے کو کھائے جارہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت فرمادی۔ ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سر دی میں پی جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا شخلا سانس ہے، اور نہایت سخت گرمی جو پڑتی ہے، وہ جہنم کا گرم سانس ہے)۔ (بخاری، کتاب واب نہ کور) ایک اور حدیث میں نی شکائیلی نے فرمایا (جب گرمی زیادہ سخت ہوتو نماز شعنڈی کر کے پڑھو، اس رہالے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شعنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شعنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شعنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شعنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شعنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شعنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شعنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شعنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو نماز شعنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جوتو کی شدت کی جوش کی وجو ش کی وجہ سے ہے)۔ (حوالہ نہ کور مسلم، کتاب المساجد)

۴. لیعنی جس کی برائیاں ٹیکیوں پر غالب ہوں گی، اور برائیوں کا بلیڑا بھاری اور ٹیکیوں کا ہلکا ہو گا۔

٣. هَاوِيَةٌ جَبْمُ كانام ب، اس كو ہاويہ اس ليے كہتے ہيں كہ جبنى اس كى گهرائى ميں گرے گا۔ اور اس كو أُمَّ (مال) سے اس ليے تعبير كيا كہ جس طرح انسان كے ليے مال، جائے پناہ ہوتى ہے اس طرح جبنيوں كا ٹھكانا جبنم ہوگا۔ بعض كہتے ہيں كہ ام كے معنى وماغ كے ہيں۔ جبنى، جبنى ميں سركے بل ڈالے جائيں گے۔ (ابن كير)

اللہ یہ استفہام اس کی ہولناکی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ انسان کے وہم وتصور سے بالا ہے، انسانی علوم اس کا اعاطہ نہیں کر کتے اور اس کی کنہ نہیں جان کتے۔

### سورہ تکاثر ملی ہے اور اس میں آٹھ آیتی ہیں۔

# شروع كرتا ہوں اللہ تعالیٰ كے نام سے جو بڑا مربان نہایت رخم والا ہے۔ 1. (مال وونیا کی) زیادتی کی چاہت نے تہہیں غافل كردیا۔ 1. یہاں تک كہ تم قبرستان جا پہنچ۔ 1. یہاں تک كہ تم فبرستان جا پہنچ۔ 1. برگز نہیں (۲) تم عنقریب معلوم كرلوگے۔ 1. برگز نہیں پھر تہہیں جلد علم ہوجائے گا۔ 2. برگز نہیں اگر تم لینی طور پر جان لو۔ 3. برگز نہیں اگر تم لینی طور پر جان لو۔ 4. تو بینگ تم جہم دیکھ لوگے۔ 4. تو بینگ تم جہم دیکھ لوگے۔ 4. کو اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں كا سوال ہوگا۔ 4. گھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں كا سوال ہوگا۔ 4. گھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں كا سوال ہوگا۔

# ٥

### 

الهه كُوالتَّكَا شُرُّ حَتَّى زُرْتُهُ المَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعُلَمُونَ ثُوْكَلَا سَوْفَ تَعُلَمُونَ كَلَّا لُوتَعُلَمُونَ عِلْمَ الْمَقِيْنِ كَلَّا لُوتَعُلَمُونَ عِلْمَ الْمَقِينِ لَتَرَوُنَ الْبَحِيْمَ ثُوْلَتَرُونَ الْبَحِيْمَ ثُوْلَتَرُونَ الْبَحِيْمِ نَوْلَتَرُونَ الْبَحِيْمِ فَمَهِ إِحَى النَّعِيْمِ فَ نَوْلَتَرُونَ النَّعِيْمِ فَمَهِ إِحَى النَّعِيْمِ فَ

ا. أَلْهَىٰ يُلْهِیْ کے معنی ہیں، غافل کردینا۔ تَکَاثُو ، زیادتی کی خواہش۔ یہ عام ہے، مال، اولاد، اعوان وانسار اور خاندان وقبیلہ وغیرہ، سب کو شامل ہے۔ ہر وہ چیز، جس کی کشت انسان کو محبوب ہو اور کشت کے حصول کی کوشش وخواہش اے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کردے۔ یہاں اللہ تعالی انسان کی ای کروری کو بیان کررہا ہے، جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے۔

۲. اس کا مطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے ترہیں موت آگئ، اور تم قبروں میں جا پہنچ۔
 ۳. لیعنی تم جس تکاثر وتفاخر میں ہو، یہ صحیح نہیں۔

۱۸. اس کا انجام عنقریب تم جان لوگ، یه بطور تاکید دو مرتبه فرمایا-

۵. اس کا جواب محذوف ہے۔ مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو، جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تنہمیں یقین ہوتا ہے تو تم یقیناً اس تکاثر ونفاخر میں مبتلا نہ ہو۔

بی قشم محذوف کا جواب ہے لیعنی اللہ کی قشم تم جہنم ضرور دیکھوگے لیعنی اس کی سزا بھگتو گے۔

2. پہلا دیکھنا دور سے ہوگا، یہ دیکھنا قریب سے ہوگا، ای لیے اسے غین اُلْیقین (جس کا یقین مشاہدہ عینی سے حاصل ہو) کہا گیا۔

۸. یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا، جو اللہ نے دنیا میں عطاکی ہوں گی۔ جیسے آئکھ، کان، دہاغ، امن وصحت، مال ودولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں، یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا۔ بعض کہتے ہیں، ہر ایک سے ہی ہوگا کیوں کہ محض سوال متلزم عذاب نہیں۔ جنہوں نے ان نعتوں کا استعال اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا ہوگا، وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعت کا ارتکاب کیا ہوگا، وہ دھر لیے جائمیں گے۔

### سورہُ عصر مکی ہے اور اس میں تین آ بیتی ہیں۔

### پئے۔۔۔۔ جواللہ الرّحُمٰن الرّحِيْم

سُورَةُ الْعَصِينَ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. زمانے کی قشم۔ (۱

۲. بیشک (بالیقین) انسان سرتاسر نفصان میں ہے۔ (۲)

۳. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل (۳)

کیے اور (جنہوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی (۳) اور ایک دوسرے کو صبر کی تصیحت کی۔ (۵)

### وَالْعَصْرِنِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِكُ

ٳڷڒٳڷۜۮؚؽؙؽٵڡؖٮؙٛٷؙٳۅؘۼؠڵۅٳٳڵڞڸڂؾ ۅؘؾۅؘٳڝۘۅؙٳۑٳڰ۬ؾۣٞ؞ٚۅؘؾؘۅٳڝؙۅٳڸڷڞؠ۫ڕؗ

ا. زمانے سے مراد، شب وروز کی یہ گروش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھاجاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روش ہوجاتی ہے۔ علاوہ ازیں مجھی رات کمی، دن چھوٹا اور مجھی دن کمیا، رات چھوٹی ہوجاتی ہے۔ یہی مرور ایام، زمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے رب نے اس کی قشم کھائی ہے۔ یہی مرور ایام نرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قشم کھا سکتا ہے کیک انسانوں کے لیے اللہ کی قشم کھا سکتا ہے کیک انسانوں کے لیے اللہ کی قشم کے علاوہ کسی چیز کی قشم کھانا جائز نہیں ہے۔

۲. یہ جواب قتم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کے شب وروز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام وراحت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہم کا ایندھن بنتا ہے۔

سا، ہاں اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جائع ہیں، کیوں کہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہر حال ابدی تعبتوں اور جنت کی پر آسائش زندگی سے بہرہ ور ہوں گے۔ آگے اہل ایمان کی مزید صفات کا تذکرہ ہے۔

حما. لینی اللہ کی شریعت کی پابندی اور محرمات ومعاصی سے اجتناب کی تلقین۔

۵. یعنی مصائب وآلام پر صبر، احکام و فراکض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، معاصی سے اجتناب پر صبر، لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر، صبر بھی اگرچہ تواصی بالحق میں شامل ہے، تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا، جس سے اس کا شرف و فضل اور خصال حق میں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے۔

### سورۂ ہمزہ کی ہے اور اس میں نوآ یتی ہیں۔

### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا غیبت کرنے والاہو۔ (۱)

٢. جو مال كو جمع كرتا جائي اور گنتا جائے۔

س. وه سجهتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا ارب گا۔ (۳)

م. ہر گز نہیں (<sup>۳)</sup> یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔<sup>(۵)</sup>

۵. اور تخیے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ (۲)
 ۲. وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔

# ڛؙۏؽٷؙٳۿؙۼڒڠ

### ين مالله الرَّحْين الرَّحِيْوِن

ۅؘؽؙ<u>ڷؙ</u>ڒؚڲؙڷؚۿؠؘۯؘۊٟڷؙؠؘۯؘۊ۪ڰؗ

ۣٳڷۜڹؽؙڿؘؠؘۼؗڝٵڰٷۧڡؘڐۮٷ۞ٚ ؿؙؙؚڛٛٵؚؾۜڡٵڵۿؘٲڂ۬ڵۮٷ<sup>ۿ</sup>

كَلَالِيُنْبُدُنَّ فِي الْخُطَمَةِ ﴿

وَمَّا اَدُرُلِكَ مَا الْعُطَمَةُ ۞ نَارُالِلِهِ الْمُؤْقِدَةُ ۞

ا. هُمَزَةٌ اور لُمَزَةٌ، بعض كے نزديك ہم معنى جيں۔ بعض اس ميں كچھ فرق كرتے ہيں۔ هُمَزَةٌ وہ شخص ہے جو رو در رو برائى كرے اور لُمَزَةٌ، وہ جو پيٹھ چچھے غيبت كرے۔ بعض اس كے برعس معنى كرتے ہيں۔ بعض كہتے ہيں هَمُزٌ، آكھوں اور ہاتھوں كے اشارے سے برائى كرنا ہے اور لَمُزٌ زبان سے۔

۲. اس سے مراد یہی ہے کہ جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا لیعنی سینت سینت کر رکھنا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔
 ورنہ مطلق مال جمع کرکے رکھنا فذموم نہیں ہے۔ یہ فذموم اسی وقت ہے جب ذکوۃ وصد قات اور انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام نہ ہو۔

- ۳. أَخْلَدَهُ كا زياده صحىح ترجمه يه ہے كه "اس بميشه زنده ركھ گا" لينى يه مال، جے وہ جمع كركے ركھتا ہے، اس كى عمر ميں اضافه كردے گا اور اسے مرنے نہيں دے گا۔
  - الله لعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کا زعم اور گمان ہے۔
  - ٥. ايسا بخيل شخص حُطَمَة ميں كھينك ديا جائے گا۔ يہ بھى جہنم كا ايك نام ہے، توڑ كھوڑ دينے والى۔

۲. یہ استفہام اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے، لیعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں
 کر سکتیں اور تمہارا فہم وشعور اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

ک. جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔(۱) ۸. وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگ۔(۲) ۹. بڑے بڑے ستونوں میں۔

الَّتِى تَطَّلِمُ عَلَى الْأَفْهِدَةِ ٥ إِنَّهَا عَلَيْهِمُ مُّؤْصَدَةً ٥ فِي عَمَدٍ مُّمَدَدةٍ ﴿

ا. یعنی اس کی حرارت دلول تک پہنٹے جائے گی۔ ویسے تو دنیا کی آگ کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلاؤالتی ہے لیکن دنیا میں یہ آگ دل انسان کی موت اس سے قبل ہی واقع ہوجاتی ہے۔ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، وہ آگ دلول تک بھی پہنٹے جائے گی، لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ بلکہ آرزو کے باوجود بھی موت نہیں اور انہیں لوہے کی بلکہ مُؤْصَدَةٌ بند، لیعنی جہنم کے دروازے اور راہتے بند کردیے جائیں گے، تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میٹوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، جو لجے لیے ستونوں کی طرح ہوں گی، بعض کے نزدیک عَمَدِ سے مراد بیڑیاں یا طوق ہیں اور بعض کے نزدیک عَمَدِ سے مراد بیڑیاں یا طوق ہیں اور بعض کے نزدیک عَمَدِ سے مراد بیڑیاں یا طوق

#### سورہ فیل مکی ہے اور اس میں یانچ آیات ہیں۔

#### شر وع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رخم والا ہے۔

ا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ (۱)

۲. کیا ان کے مکر کو بے کار نہیں کردیا؟ (۲) ۳. اور ان پر پرندوں کے حینڈ کے حینڈ بھیج

#### <u>ۗ سُيُوْنَ وَالفِينَالِيٰ</u>

#### بسُ عِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِوِ

ٱلَوْتَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكِ بِأَصْحٰبِ الْفِيُلِ ٥

ٱڵۄ۫ؠڿٛۼڵػؽۘۮۿؙۄ۫؈ٛ۬ٛؾٞڞؙڸؽؙڸؚ۞ٚ ۊۜٲۯؙڛؘۘڶؘعؘڶؽۿؚۄؙڟؿڗٵڹٵؚؠڽڵ۞۠

ا. جو يمن سے خانہ كعبہ كى تخريب كے ليے آئے شے أَلَمْ تَرَ كے معنی ہيں أَلَمْ تَعْلَمْ كيا تَجْھِ معلوم نہيں؟ استفہام تقرير كے ليے ہے، يعنی تو جانتا ہے يا وہ سب لوگ جانتے ہيں جو تيرے ہم عصر ہيں۔ يہ اس ليے فرمايا كہ عرب ميں يہ واقعہ گزرے ابھى زيادہ عرصہ نہيں ہوا تھا۔ مشہور ترين قول كے مطابق يہ واقعہ اس سال پيش آيا جس سال نبی مُنَّاثِيْقِاً كى ولادت ہوئى تھى۔ اس ليے عربوں ميں اس كی فہريں مشہور اور متواتر تھيں۔ يہ واقعہ مختفراً حسب ذيل ہے۔ واقعہ الفيل:

حبشہ کے باوشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشر م گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا (عبادت خانہ) تعیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانۂ کعبہ کے بجائے عبادت اور جج وعرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کردیا، جس کی اطلاع اس کو کردی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کردیا ہے، جس پر اس نے خانۂ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کرلیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا، پچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ شے۔ بسب یہ لشکر وادی محسر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالی نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں تنگریاں جب یہ سیکر وادی محسر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالی نے پرندوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں تنگریاں محس جو چنے یا مسور کے برابر تھیں، جس فوجی کے بھی یہ تنگری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر مربات خود ابرہہ کا بھی صنعاء چنچتے بہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکہ کے قریب بہتی کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کردے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باتی رہا خانۂ کعبہ کا مسئلہ، جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت الکہ کا مالک اللہ جانے۔ رابر انقابر)

۲. لینی وہ خانۂ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، اس میں اس کو ناکام کر دیا۔ استفہام تقریری ہے۔

دیے۔(۱)
مع. جو انہیں مٹی اور پھر کی کنگریاں مار رہے تھے۔(۲)
۵. پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا۔(۳)

تَرُمِيُهِمُ بِعِجَارَةٍمِّنُ سِجِيْلٍ<sup>۞</sup> فَجَعَلَهُمُ كَعَصُفٍ ثَا كُوْلِهُ

ا. ابایل، پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہیں غول در غول۔

۴. سِحِیْل، مٹی کو آگ میں پکاکر اس سے بنائے ہوئے کنکر۔ ان چھوٹے چھوٹے پھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔

٣٠. ليني ان كے اجزائے جسم اس طرح بكھر گئے جيسے كھائي ہوئي بھوى ہوتى ہے۔

#### سورۂ قریش کمی ہے اور اس میں چار آ بیتی ہیں۔

# شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے۔ ا. قریش کے مانوس کرنے کے لیے۔ ۲. (لیعنی) انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ کرنے کے لیے۔ (اس کے شکریہ میں)۔ سا. پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔

می جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا<sup>(\*)</sup> اور ڈر (اور خوف) میں امن (وامان) دیا۔<sup>(\*)</sup>

## سُِوٰوَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ

#### بِسُ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ڸٳٮ۫ڸڣٷؘۯؽۺۣ٥ٚ الڣٷمُريځَلَة الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ۞

فَلْيَعُبُدُ وُارَبَّ هِ فَالْلِيَّتِ

الَّذِي َ أَطُعَمُهُمْ مِنْ جُوعٍ أَوَّالْمَنَامُ مِنْ خَوْفٍ أَ

🛣 اسے سورہ ایلاف بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہے۔

ا. إِيْلَافٌ کے معنی ہیں، مانوس اور عادی بنانا، لیعنی اس کام سے کلفت اور نظرت کا دور ہوجانا۔ قریش کی گزران کا ذریعہ تجارت تھی۔ سال میں دو مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے اشیاع تجارت لاتا۔ سرویوں میں یمن، جو گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں شام کی طرف جو شخدا تھا۔ خانۂ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے، اللہ تعالیٰ اس سورت میں قریش کو بتلارہا ہے کہ تم جو گری، سردی میں دو سفر کرتے ہوتو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تہبیں مکہ میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ چیزنہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اس لیے تباہ کیا ہے کہ تمہاری عزت ہو اور تمہارے سفر وں کا سلسلہ بھی ۔جس کے تم خوگر ہو۔ قائم رہے، اگر ابر ہم اپنے نذموم مقصد میں کامیاب ہوجاتا۔ اور تمہاری عزت وسیادت بھی ختم ہوجاتی اور سلسلۂ سفر بھی منقطع ہوجاتا۔ اس لیے نذموم مقصد میں کامیاب ہوجاتا۔ اس لیے تمہاری عابیت کہ صرف اس بیت اللہ کے رب کی عباوت کریں۔

۲. مذکورہ تجارت اور سفر کے ذریعے سے۔

۳. عرب میں قتل وغارت گری عام تھی لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوف و خطر سے محفوظ تھے۔

#### سورہ ماعون ملی ہے اور اس میں سات آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے۔

ا. کیا تو نے (اسے بھی) دیکھا جو (روز) جزاء کو جھٹلاتا ہے؟ (ا

۲. یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ (۲)
 ۳. اور مسکمین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ (۳)
 ۲۰. ان نماز ہوں کے لیے ہلاکت (اور جہنم کی ویل نامی

۵. جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔<sup>(\*)</sup>

### سُِوْرَةُ المِنَاعُونَ

#### التَّحِينُون الرَّحِينُون الرَّحِينُون

ٱرَءَيُتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِالرِّيُنِ<sup>©</sup>

ڣٙڎڸڰؘٲڷێۏؽؙؽؙڎؙٵؙڶؽؚؾؽۅٞ ۅؘڒؽۼؙڞٛۼڶڟۼڶۄٳڵؠۺڮؽ۬ڽۣؖ ٷؘؽؙڸ۠ٵؾؚڶڡؙڝٞڐؚؽڹٛ

#### الَّذِيْنَ أَمُّمُ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ فَ

ہ اس سورت کو سُورَةُ الدَّیْنِ، سُورَةُ أَرَّأَیتَ اور سُورَةُ الْیَیْنِمِ مِکُل کہتے ہیں۔ (فُخ القدی) ا. رسول الله عَلَیْقِیْمُ سے خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے۔ رؤیت معرفت کے مفہوم میں ہے اور دین سے مراد آخرت کا حباب اور جزاء ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے۔ اصل عبارت ہے " کیا تو نے اس شخص کو پیچانا جو روز جزاء کو جبلاتا ہے؟" آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح ہے یا غلط؟

عگہ) ہے۔

۲. اس لیے کہ ایک تو بخیل ہے۔ دوسرا، قیامت کا منکر ہے، بھلا ایسا شخص پیٹیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ پیٹیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا بر تاؤ کر ہے گا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت و محبت ہوگی۔ دوسرا اسے اس امر کا یقین ہو کہ اس کے بدلے میں جھے قیامت کے دن اچھی جڑاء کھے گی۔

سا. یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں فدکورہ خوبیاں ہوں گی ورنہ یہ بیٹیم کی طرح مکین کو بھی دھکا ہی دے گا۔

۱۹. اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں۔ یا پہلے پڑھتے رہے ہیں، پھر ست ہوگئے یا نماز کو اس کے

۱ب سنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی عابتا ہے پڑھ لیتے ہیں یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنالیتے ہیں یا خشوع

وخضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی منہوم اس میں آجاتے ہیں، اس لیے نماز کی فدکورہ ساری ہی کو تاہیوں

سے بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کو تاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے

ہیں جو آخرت کی جزاء اور حباب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔

ہیں جو آخرت کی جزاء اور حباب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔

﴿ وَإِذَا فَا مُؤَالِلَ الْصَافِقَ قَامُوا کُلُمُالٌ بُورَاءُوں النَّاسَ وَلَا یَانُ کُرُون اللَّامُ اللَّالِ الْسَاءُ اللَّاسَ وَلَا یَانُ کُرُون اللَّامُ اللَّامُ وَا اللَّامُ وَا اللَّامُ وَا اللَّاسَ وَلَا یَانُ کُرُون اللَّامُ اللَّامُ وَا اللَّامُ وَا اللَّامُ وَا اللَّامِ وَا اللَّامُ اللَّامُ وَا اللَّامِ وَا اللَّامُ وَا اللَّامُ وَا اللَّامُ وَا اللَّامُ وَا اللَّامُ وَا اللَّامُ وَا اللَّامِ وَا اللَّامُ وَا اللَّا

۲. جو ریا کاری کرتے ہیں۔(') ک. اور برسنے کی چیز روکتے ہیں۔('') الَّذِيْنِيُّ مُّ يُرَاءُوُنَ۞ وَكَنْنَعُونَ الْمَاعُونَ۞

تو بڑی کا بلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد البی تو یو نہی سی برائے نام کرتے ہیں)۔

1. لیعنی ایسے لوگوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے، کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نمائش اور رہا کاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔

۲. مَعْنٌ: شَيْءٌ قَالِيْلٌ كو كَتِت بِيں۔ بعض اس سے مراد زكوۃ ليتے بيں، كيوں كہ وہ بھى اصل مال كے مقابلے ميں بالكل تحورثى سى بى بوتى ہے، (دُھائى فى صد) اور بعض اس سے گھروں ميں برتنے والى چيزيں مراد ليتے بيں جو پڑوسى ايك دوسرے سے عاربتا مائك ليتے بيں۔ مطلب به بوا كہ گھريلو استعال كى چيزيں عاربتا دے دينا اور اس ميں كبيدگى محسوس نہ كرنا اچھى صفت ہے اور اس كے برعكس بخل اور سنجوسى برتنا، به منكرين قيامت ہى كا شيوہ ہے۔

#### سورہ کوٹر کی ہے اور اس میں تین آیتی ہیں۔

### 

سُورَةُ الْأَوْرُدُ

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے۔

#### یقیناً ہم نے مختجے (حوض) کوٹر (اور بہت کچھ) دیا ہے۔ (۱)

۲. پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔(۲) ۳. یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام ونشان ہے۔(۳)

#### إِنَّا أَعْطَيْنُكُ اللَّوْتُونَّ

#### ڡؘٚڝؘڸٙڸؚڔؾڮؘۘۏٲۼٛڗ<sup>ٛ</sup> ٳؾۜۺؘٳڹػٷۿۅؘٲڵؽڹۘڗؙۯؖ

🖈. اس كا دوسرا نام سُوْرَةُ النَّحْرِ بَهِي ہے۔

ا. کُوْتُرْ، کثرت ہے ہے۔ اس کے متعدد معنی بیان کے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے "خیر کثیر" کے مفہوم کو ترجی دی ہے کیوں کہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معانی بھی آجاتے ہیں۔ مثلاً سیح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جت میں آپ شکا گیا ہے کہ اس طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے، جس سے اہل ایمان جت میں جانے سے قبل نبی سکا گیا ہے کہ دست مبارک سے پانی پییں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اس جن ووام ذکر اور آخرت کا اجر وقواب، سب بی چیزیں "خیر مشیر" میں آجاتی ہیں۔ (اس کیر)

الیعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر۔ مشرکین کی طرح ان میں دوسرول کو زمین پر شریک نہ کر۔ نہٹر کے اصل معنی ہیں اونٹ کے طقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اے ذیح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لئاکر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے اے ذیح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نحرے مراد مطلق قربانی ہے، علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، جے کہ موقعے پر منی میں اور عید الأضحٰ کے موقعے پر قربانی کرنا، سب شامل ہیں۔
 اللہ اُبتٹر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر ہو، لیعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہوجائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے، جب نبی مخالفیٰ کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی مخالفیٰ کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ مخالفیٰ کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ مخالفیٰ کو ابتر کہا، جس پر اللہ بھی باتی رکھا گو اس کا سلسلہ لڑی کی طرف ہے تی ہے۔ اس طرح آپ مخالفیٰ کی امت بھی آپ مخالفیٰ کی اولاد معنوی بھی باتی رکھا گو اس کا سلسلہ لڑی کی طرف ہے تی ہوں گے۔ چناخچہ اللہ تعالیٰ نے آپ مخالفیٰ کی اولاد معنوی بھی بی کر تب پر آپ مخالفیٰ کی ایمت کے دن فخر کریں گے، علاوہ ازیں آپ مخالفیٰ کا ذکر پوری دنیا میں نہایت بی سے، جس کی کثرت پر آپ مخالفیٰ کی آپ موجود رہ گے عورت واحرام سے کیا جاتا ہے، جب کہ آپ مخالفیٰ کی این پر ان کا ذکر خیر نہیں۔
 میں لیکن کی دل میں ان کا احرام نہیں اور کی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں۔

#### سورہ کافرون مکی ہے اور اس میں چھ آیات ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہرمان نہایت رحم والا ہے۔

ا. آپ کہہ دیجے کہ اے کافرو!(۱)

۲. نه میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
 ۳. اور نه تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔

اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
 اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کررہا ہوں۔

۲. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔

## ١

#### بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

قُلْيَايُّهُا الْكَلْفِرُونَ۞ لَا اَعُبُدُ مَا تَعُبُدُونَ۞

وَلِآ انْتُوْعِبِدُونَ مَااعَبُدُقَ

ۅؘڷۘٳٵٮؘٵۼٳۑۮ۠ؠٞٵۼؠؘۘۮڗؙؙؽؗ ۅؘڵٳٚٵؘٮٛ۬ؿؙٷۼؚۑۮۏڹؘڡؘٵٙۼؠ۠ۮ۞

لَكُوْدِينُكُوْ وَلِيَدِينِ ۞

ا. الكفيْرُونَ ميں الف لام جنس كے ليے ہے۔ ليكن يہال بطور خاص صرف ان كافروں سے خطاب ہے جن كى بابت الله كو علم تھاكہ ان كا خاتمہ كفر وشرك پر ہوگا۔ كيوں كہ اس سورت كے نزول كے بعد كئ مشرك مسلمان ہوئے اور انہوں نے الله كى عباوت كى۔ (فق القدر)

#### سورۂ نصر مدنی ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اً. جب الله كي مدد اور فتح آجائيـ

اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا  $^{\text{L}}$ 

۳. تو اپنے رب کی تشییح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بیشک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ (۲)

#### سُوْنَ وَالنَّالِيَ النَّالَةُ مُنْزُرُ

بنسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ

إذَاجَاءَنَصُرُاللهِ وَالْفَتَوْلُ

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخْلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُواجًا ﴿

فَسَيِّهُ بِعِمْدِرَتِكِ وَاسْتَغَفِرُكُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿

كرنے كا مرحلہ قريب آگيا ہے، اس ليے حمد وتتبيح اللي اور استغفار كا خوب اہتمام كر۔ اس سے معلوم ہوا كه زندگي كے

آخری ایام میں ان چیزوں کا اجتمام کثرت سے کرنا چاہے۔

ہلا۔ بزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب التفسیر) جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ ڈُٹائٹیڈا سجھ گئے کہ اب نبی مُٹائٹیڈا کا آخری وقت آگیا ہے، ای لیے آپ مُٹائٹیڈا کو شیع و تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ (تفسیر سورہ النصر)

ا. اللہ کی مدد کا مطلب، اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، اور فتح سے مراد فتح کہ ہے، جو نبی مُٹائٹیڈا کا مواد ومسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ مُٹائٹیڈا کو وہاں سے بجرت کرنے پر مجبور کردیا تھا، چنانچہ مولد ومسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ مُٹائٹیڈا کو وہاں سے بجرت کرنے پر مجبور کردیا تھا، چنانچہ بب ہم بجری میں یہ مکہ فتح ہوگئ کہ اس سے قبل ایک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ آپ مُٹائٹیڈا اللہ کے سچے سینیمر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، جس کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہوتو۔

ام دین حت ہے کے کہ شبیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض جو تیرے ذمے تھا۔ پورا ہوگیا اور اب تیرا دنیا سے کوج

#### سورہُ تبت مکی ہے اور اس میں پانچ آیتی ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

 ابواہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ (خود) ہلاک ہوگیا۔<sup>(1)</sup>

 $^{\prime}$ . نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ $^{(r)}$ 

m. وہ عنقریب بھڑ کنے والی آگ میں جائے گا۔

## شِيْ وَقَالَبَتَ

#### 

تَبَّتُ يَكَا إِنْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ٥

مَا اَغُنىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ٥

سَيَصْلَىٰ نَارًاذَاتَ لَهَبٍ ﴿

ہلاً. اسے سُورَةُ الْمُسَدِ بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نی سَکَانِیْکِم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار وسلیغ کریں تو آپ سَکُیْلِیْکِمْ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یَا صَبَاحًاہُ! کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی ہے، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکشے ہوگئے۔ آپ سَکُانِیْکِمْ نے فرمایا، فرا بٹلاؤ، اگر میں شہیں خبر دول کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو تم میری تصدیق کروگ ؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں۔ ہم نے کبھی آپ سُکُلِیْکِمْ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ سَکُلِیْکِمْ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے گرانے آیا ہوں۔ (اگر تم کفر وشرک میں متبین بایا۔ آپ سَکُلِیْکِمْ نے فرمایا کہ پھر میں تمہین ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ (اگر تم کفر وشرک میں متبین باید ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمادی۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورہ نبت) ابو اہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اپنے حسن وجمال اور چبرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابولہب (شعلۂ فروزاں) کہا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اپنے انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا تھا۔ یہ بی سُکُلِیکِمْ کا حقیق بچا تھا، لیکن آپ سَکُلُوکُمْ کا شدید وشمن تھا اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بھی دھمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔

ا. یکدا، یکد (باتھ) کا مشنیہ ہے، مراد اس سے اس کا نفس ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے یعنی ہلاک وبرباد ہوجائے۔
یہ بددعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی منگائی آئے متعلق غصے اور عداوت میں بولے شے۔ وَ تَبَّ (اور وہ
ہلاک ہوگی) یہ خبر ہے لیعنی بددعا کے ساتھ ہی اللہ نے اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر بھی دے دی۔ چنانچہ جنگ بدر
کے چند روز بعد یہ عدیہ بیاری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح گلی می نکلتی ہے، اس میں اس کی موت واقع
ہوگی۔ تین دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، حتیٰ کہ سخت بدبودار ہوگی۔ بلائز اس کے لڑکوں نے بیاری کے پھیلنے
اور عار کے خوف سے، اس کے جمم پر دور سے ہی پھر اور مئی ڈال کر اسے دفادیا۔ (ایر انفایر)

۲. کمائی میں اس کی رئیسانہ حیثیت اور جاہ ومنصب اور اس کی اولاد بھی شامل ہے۔ لینی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہ آئی۔  $\frac{\gamma}{2}$ . اور اس کی بیوی بھی (جائے گی،) جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔

6. اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔

7)

وَّامُواتُهُ حَبَّالَةَ الْحَطْبِ

ا. یعنی جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں لالاکر ڈالے گی، تاکہ آگ مزید بھڑے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، این جب طرح یہ دیا میں اس کی مددگار لین جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند کی، اس کے کفر وعناد میں، مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی۔ اور ہوگی۔ (ابن کیر) بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھوڈھوکر لاتی اور نبی مُنافِظِیا کے راہے میں لاکر بچھادیتی تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے۔ چغل خوری کے لیے یہ عربی محاورہ ہے۔ یہ کفار قریش کے پاس جاکر نبی مُنافِظِیا کی غیبت کرتی اور انہیں آپ مُنافِظِیا کی عداوت پر اکساتی تھی۔ (خ ابدی).

۲. جِیْدٌ گردن۔ مَسَدٌ، مغبوط بی ہوئی ری۔ وہ مونج کی یا کھجور کی پوست کی ہو یا آہنی تاروں کی۔ جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ لیمن زیادہ صحیح بات نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ لیمن نے کہا ہے کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا، وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مَسَدُّ سے تشبیہ، اس کی شدت اور مضبوطی کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔

#### سورہ اخلاص مکی ہے اور اس میں چار آ یتیں ہیں۔

## شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رخم والا ہے۔ 1. آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک (ہی) ہے۔ 1. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ 1. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ 1. اللہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کس سے پیدا ہوا۔ 1. اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ 1. اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

## سُونوالإخلاصة

#### بِنُ \_\_\_\_ مِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَاللهُ أَحَدُّهُ ٱللهُ الصَّمَدُهُ لَمُ يَكِدُ لَهُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا أَحَدُّ هُ

الله مختر سی سورت بڑی فضیلت کی حافل ہے، اسے نبی سَکَانَیْدِ کَ شَکْ (ایک تبانی ۱/۳) قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ (صحبح البخاري، کتاب التوحید، وفضائل القرآن، باب فضل قل هو الله أحد) بعض صحابہ شَکَانَیْزَ بر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی سَکُانِیْزِ نے انہیں فرمایا (تمہاری اس کے ساتھ میں داخل کردے گی)۔ (صحبح البخاري، کتاب التوحید، کتاب الاذان، باب البجمع بین السورتین في الرکعة. مسلم، کتاب صلاة المسافرین) اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول الله سَکَانَیْزَرُ سے کہا کہ اسپنے رب کا نسب کتاب صلاة المسافرین) اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول الله سَکَانَیْزَرُ سے کہا کہ اسپنے رب کا نسب کان کرو۔ (مند احمد ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۳)

ا. لینی سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔

٢. لينى نه اس سے كوئى چيز تكلى ہے نه وه كسى چيز سے نكلا ہے۔

سال اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال میں۔ ﴿ لَیْسَ کَوْمَثْلِهُ مَتْنُ ﴾ (الشوریٰ: ۱۱) حدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، (انسان مجھے گالی دیتا ہے یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہول ہول ہول میں میں نے کی کو جنا ہے نہ کی سے پیدا ہوا ہول اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے)۔ (صحیح البخاری، نفسیر سورہ فل ہوللہ أحد) اس سورت میں ان کا بھی رو ہوگیا جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں اور جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں اور جو اللہ کے دوسروں کا شریک گردانتے ہیں اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری تعالیٰ ہی کے قائل نہیں۔

#### سورهٔ فلق کمی ہے اور اس میں پانچ آ یتیں ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہریان نہایت رحم والا ہے۔

ا. آپ کہہ دیجے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔()



قُلُ أَعُونُ دُيِرَتِ الْفَكَقِ

🖈 اس کے بعد سورۃ الناس ہے، ان دونوں کی مشتر کہ فضیات متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں نبی سُلُقَیْکُمُ نے فرمایا "آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، جن کے مثل میں نے مجھی نہیں و کیمی" یہ فرماكر آب مَنَّالِيَّةُ في يه وونول سورتين يرضي- (صحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين، باب فضل قراءة المعوذتين، والترمذي) ابو حابس جہنی ولائفنڈ سے آپ سکا لینظ نے فرمایا "اے ابو حابس! کیا میں شہبیں سب سے بہترین تعوید نہ بتاؤں جس کے ذریع سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں، انہوں نے عض کیا، ہاں، ضرور بتلائے! آپ منافید اس نے دونوں سورتوں کا ذکر کرکے فرمایا یہ دونوں معوذ تان ہیں"۔ (صحیح النسائی، للالبانی: ۵۰۲۰) نبی سَالَ اَنْجُمُ انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، جب یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں تو آپ مُل عَدِفم نے ان کے بڑھنے کو معمول بنالیا اور باقی دوسری چزس حيور وي- (صحيح الترمذي، للألباني: ٢١٥٠) حضرت عائشه وللهُجا فرماتي مين جب آب سَاللهُ عَلَيْكُم كو كوئي تكليف موتى تو معوذ مين ﴿قُلْ أَخُودُ بِرَبِ الْفَلِقِ ﴾ اور ﴿قُلْ أَخُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ يڑھ كر اين جسم ير پھونك ليتے، جب آب سَلَ تَقَيْمُ كى تكليف زيادہ ہوگئ تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ عَنَافِیْظُمُ کے ہاتھوں کو برکت کی امید ہے، آپ عَنَافِیْظُمُ کے جسم پر پھیرتی۔ (صحیح البخاري، فضائل القرآن. باب المعوذات. مسلم، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات) جب في مَثَلَ الله على الراء تو جرا كيل علينا يهي دو سورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ سُلَاللَیْم پر جادو کیا ہے، اور یہ جادو فلال کنویں میں ہے، آپ مُنَا تَلْیَا نَے حضرت علی و اللّٰفید کو بھیج کر اسے منگوایا، (یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گیارہ گر ہیں بڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چھوئی ہوئی تھیں) جبرائیل علینیا کے حکم کے مطابق آپ مَا اللَّيْظِ ان دونوں سورتوں میں ہے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ تھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک چہنچتے جہنچتے ساری گر ہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی فکل گئیں اور آپ مُنافیظِمُ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص **کرٹر بندی سے آزاد ہوجائے۔** (صحیح البخاری، مع فتح الباری، کتاب الطب، باب السحر. مسلم، کتاب السلام، باب السحر. والسنن) آپ مَنَا عَلَيْهِمُ کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۂ اخلاص اور معوذ تین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھو تکتے اور پھر انہیں یورے جسم پر ملتے، پہلے سر، چبرے اور جسم کے اگلے ھے پر ہاتھ چھبرتے، اس کے بعد جہاں تک آپ سُلُ اللَّهُ کے باته كَيْنِيِّة - تين مرتب آپ مُنَافِيْزُ إليها كرتيه (صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات) ا. فَلَتْ يَ راجْح معنی صبح كے ہیں۔ صبح كی شخصیص اس ليے كی كہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات كا اندھم اختم كركے دن كی روشنی لاسکتا ہے، وہ اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کرکے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان

بر اس چیز کے شرسے جو اس نے پیدا کی ہے۔ (۱)
 اور اندھیری رات کی تاریکی کے شرسے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ (۱)

م. اور گرہ (لگاکر ان) میں پھو تکنے والیوں کے شرسے (مجبی)<sup>(۳)</sup>

۵. اور حمد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حمد کرے۔(۲)

مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ﴿

وَمِنَ تَنْرِغَاسِقِ إِذَا وَقَبُ

ۅٙڡؚؽؙۺٙڗؚٳڶؾۜٙڡ۠ٚؿؙؾؚڣؚٳڷٵٚٛڡؙڡٙۑ<sup>ڰ</sup>

وَمِنُ شَرِّحَالِسِ إِذَاحَسَكَ

جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روثنی ہوجائے گی، اس طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ (فخ القدیر)

ا. یہ عام ہے، اس میں شیطان اور اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

۲. رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے اور اس طرح جرائم پیشہ افراد اپنے ندموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نگلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غایستی رات، وَقَبَ داخل ہوجائے، چھاجائے۔

٣٠. نَفَاثَات، مؤنث كاصيغ ہے، جو النَّفُوْسُ (موصوف مخدوف) كى صفت ہے مِنْ شَرِّ النَّفُوْسِ النَّفاثَاتِ يعنى گرمول ميں پھو كئنے والے مرد اور عورت دونوں ہيں۔ يعنى ميں پھو كئنے والے ففول كى برائى سے پناہ۔ اس سے مراد جادو كاكالا عمل كرنے والے مرد اور عورت دونوں ہيں۔ يعنى اس ميں جادوگروں كى شرارت سے پناہ مائگى گئى ہے۔ جادوگر، پڑھ پڑھ كر پھوتك مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہيں۔ عام طور پر جس پر جادو كرنا ہوتا ہے اس كے بال يا كوئى چيز حاصل كركے اس پر بيہ عمل كيا جاتا ہے۔

۸. حسد یہ ہے کہ حاسد، محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے، چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے۔ کیوں کہ حسد بھی ایک نہایت بری اخلاقی بیاری ہے، جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

#### سورۂ ناس مکی ہے اور اس میں چھ آیتیں ہیں۔

#### شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ا. آپ کہہ دیجیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔(۱)

۲. لوگوں کے مالک کی<sup>(۲)</sup> (اور) س. لوگوں کے معبود کی (یٹاہ میں)<sup>(۳)</sup>

م. وسوسہ ڈالنے والے پیچے ہٹ جانے والے کے شر (")

٥. جو لو گول كے سينول ميں وسوسه ڈالتا ہے۔

## شِيُونَوُّالْبَاسِنَ

#### بِنُ عِماللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

قُلُ آعُوْدُ بِرَتِ التَّاسِ الْ

مَلِكِ النَّاسِ فُ الدِالثَّاسِ ﴿

مِنْ شَرِّالْوَسُوَاسِ لِهُ الْغَنَّاسِ

الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ التَّاسِ فَ

۲. جو ذات، تمام انسانوں کی پرورش اور تگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمر انی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو۔

۳. اور جو تمام کائنات کا پرورد گار ہو، پوری کائنات پر اس کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اس عظیم وبرتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔

ہم. الْوَسُواسُ، بعض كے نزويك اسم فاعل الْمُوَسُوِسُ كے معنى ميں ہے اور بعض كے نزويك يہ ذِيْ الْوَسُواسِ ہے۔ وسوسہ مخفی آواز كو كہتے ہيں۔ شيطان بھى نہايت غير محسوس طريقوں سے انسان كے دل ميں برى باتيں ڈال ديتا ہے، اس كو وسوسہ كہا جاتا ہے۔ الخَنَّاسِ، (كھك جانے والا) يہ شيطان كى صفت ہے۔ جب اللہ كا ذكر كيا جائے تو يہ كھك جاتا ہے۔

٢. (خواه) وه جنول ميں سے ہو يا انسانوں ميں سے۔(١)

مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ قَ

کا مصداق ہیں۔

ا. یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قشمیں ہیں۔ شیاطین الجن کو تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہے۔
علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا
ہے کہ جب نبی سَکُانِیْکُم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ رِشُکانُیْمُ نے بوچھا کہ یا رسول اللہ اِسُکُلِیْکُم کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟
آپ سَکُلِیْکُمُ نے فرمایا، ہاں! میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، اور وہ میرا مطبع ہوگیا ہے۔
جمعے خیر کے علاوہ کی بات کا حکم نہیں دیتا۔ (صحبح مسلم، کتاب صفۃ الفیامة، باب تحدیث النسطن وبعنہ سوایاہ افتۃ الناس...)
اسی طرح صدیث میں آتا ہے کہ نبی سَکُلِیْکُمُ اعتکاف فرماتھے کہ آپ سَکُلِیْکُمُ کی زوجۃ مطہرہ دھزت صفیہ بِنُنْکُمُ آپ سَکُلُیْکُمُ انہیں چھوڑ نے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ رائے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے، تو آپ سَکُلُیْکُمُ انہیں بلاکر فرمایا کہ یہ میری المیہ صفیہ بنت جی (رِنُوکُمُمُ) ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا بدمیل اللہ سَفیہ بنت جی (رِنُوکُمُمُمُ ) ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ سَفیہ بنت جی کی بابت ہمیں کیا بدگانی ہو سَکی تھی؟ آپ سَکُلُیْکُمُمُ نے فرمایا یہ تو مُعیارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔
انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ تا ہے۔ مجھے خطرہ محموس ہوا کہ کمیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔ (صحبح البخاری، کتاب الأحکام، والشہادة تکون عند الحاکم فی ولایة الفضاء)

دوسرے شیطان، انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناصح، مشفق کے روپ میں انسانوں کو گراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گراہ کرتا ہے یہ ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گراہ کرتا ہے اور
جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تغلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گراہ ہونے والوں
میں شامل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں "رجال" کا لفظ بولا گیا ہے۔ (الجنین ا) اس کیے وہ بھی ناس



#### رموز اوقاف قرآن مجيد

ہر زبان کے اہل زبال جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں کھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں کھہرتے۔
کہیں کم کھہرتے ہیں، کہیں زیادہ اور اس کھہرنے اور نہ کھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور
اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت وخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں
واقع ہوئی ہے۔ اس لیے اہل علم نے اس کے کھہرنے نہ کھہرنے کی علامتیں مقرر کردی ہیں،
جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے
ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں:

- → جہاں بات پوری ہوجاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لگادیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول
   (ت) جو بصورت (ق) لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقف تام کی علامت ہے لینی اس پر کھی جاتی۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کھی جاتی۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کہتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہوتو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں۔
- ۵ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کوفیین کے نزدیک آیت ہے۔ وقف کریں تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔
- م یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ اس پر ضرور تھہرنا چاہیے۔ اگر نہ تھہرا جائے تو احمال ہے کہ مثلاً ہے کہ مثلاً ہے کہ مثلاً ہے کہ مثلاً ہو کہ "اٹھو، مت بیٹھو" جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہی ہے۔ تو اٹھو پر تھہرنا لازم ہے، اگر تھہرا نہ جائے تو "اٹھو مت، بیٹھو" ہوجائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا احمال ہے۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہوجائے گا۔
- ط یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر تھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔
  - ج وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں تھہرنا بہتر اور نہ تھہرنا جائز ہے۔

- ز علامت وقف مجوّز کی ہے۔ یہاں نہ تھہرنا بہتر ہے۔
- ص علامت وقف مرخص کی ہے۔ یہاں ملاکر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر تھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ (ص) پر ملاکر پڑھنا (ز) کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔
  - صلے الوصل اولیٰ کا اختصار ہے۔ یہاں ملاکر پڑھنا بہتر ہے۔
  - ق قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے۔ یہاں کھرنا نہیں عاہیے۔
- صل قَدْ يُوْصَلُ كَا مُحْفَف ہے۔ يہاں تھہرا بھى جاتا ہے اور بھى نہيں۔ بوقت ضرورت وقف كرسكتے ہیں۔
- قف یہ لفظ قِف ہے۔ جس کے معنی ہیں گھہر جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعال کی جاتی ہے، جہاں پڑھنے والے کے ملاکر پڑھنے کا اختال ہو۔
  - سکتة سکته کی علامت ہے۔ یہاں کسی قدر مھر جانا جا ہے گر سانس نہ ٹوٹے پائے۔
- وقفة لبے سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ تھبرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم تھبرنا ہوتا ہے، وقفہ میں زیادہ۔
- لا ا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعال کیجاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر عبارت کے اندر ہوتو ہرگز نہیں تشہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہوتو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تشہر جانا چاہیے بعض کے نزدیک نہیں تشہرنا چاہیے لیکن تشہرا جائے یا نہ تشہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔
- ك كذلك كا مخفف ہے، اس سے مراو ہے كہ جو رمز اس سے پبلى آيت ميں آچكى ہے، اُس كا تحكم اِس پر بھى ہے۔
- دی یہ تین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مخضر کرکے (مع) لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کررہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر کھہرنا چاہیے دوسرے پر نہیں۔ ہاں وقف کرنے میں رموزکی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

## قرآن مجید کی سورتوں کی فہرست

| شار پاره            | صفحه نمبر    | نام سورت         | نمبر شار |
|---------------------|--------------|------------------|----------|
| 1                   | 1            | سورة الفاتحة     | 1        |
| r - r - 1           | 4            | سورة البقرة      | ۲        |
| ~ - <del>*</del>    | irm          | سورة آل عمران    | ٣        |
| 7-0-m               | 191          | سورة النساء      | ۴        |
| Z-Y                 | 74.          | سورة المائدة     | ۵        |
| <b>N</b> – <b>∠</b> | rry          | سورة الأنعام     | 4        |
| 9 - ^               | <b>7</b> /19 | سورة الأعراف     | 4        |
| 1 9                 | ran          | سورة الأنفال     | Λ        |
| 11 - 1+             | ۳۸۳          | سورة التوبة      | 9        |
| 11                  | ۵۳۸          | سورة يونس        | 1+       |
| 11'-11              | ۵۷۵          | سورة هود         | - 11     |
| 11" - 11"           | AIA          | سورة يوسف        | 11       |
| 11"                 | YOr          | سورة الرعد       | 11"      |
| 11~                 | 727          | سورة إبراهيم     | 10       |
| 10 - 11             | 49+          | سورة الحجر       | 10       |
| 11~                 | ۷٠٦          | سورة النحل       | 14       |
| 10                  | 266          | سورة بني إسرائيل | 12       |
| 14 - 10             | <i>LLL</i>   | سورة الكهف       | IA       |
| 14                  | All          | سورة مريم        | 19       |
| 14                  | ٨٣٢          | سورة ظه          | ۲+       |
| 14                  | AYI          | سورة الأنبياء    | 11       |
| 14                  | AA9          | سورة الحج        | ۲۲       |
| 1A                  | 911          | سورة المؤمنون    | ۲۳       |
| IA                  | 4 LA         | سورة النور       | 44       |
| 19 – 11             | 9∠1          | سورة الفرقان     | 10       |
| 19                  | 997          | سورة الشعرآء     | 44       |
| 1-19                | 1+11         | سورة النمل       | 74       |

| شار پاره   | صفحه نمبر | نام سورت         | نمبر شار   |
|------------|-----------|------------------|------------|
| ۲۰         | 1+179     | سورة القصص       | ۲A         |
| r1 - r •   | 1•٨•      | سورة العنكبوت    | 19         |
| ۲۱         | 11+14     | سورة الروم       | ۴.         |
| ۲۱         | 1177      | سورة لقمان       | ۳۱         |
| ۲۱         | 11174     | سورة السجدة      | rr         |
| rr - r1    | 1100      | سورة الأحزاب     | mm         |
| ۲۲         | 1144      | سورة سبإ         | ماسا       |
| ۲۲         | 1192      | سورة فاطر        | 20         |
| rm – rr    | 1717      | سورة يٰسَ        | 24         |
| ۲۳         | 1711      | سورة الصافات     | 72         |
| ۲۳         | irar      | سورة ص           | ۳۸         |
| rr- rr     | 1121      | سورة الزمر       | <b>m</b> 9 |
| ۲۳         | 1194      | سورة المؤمن      | ſΥ +       |
| to - tr    | ٦٣٣       | سورة لحمّ السجدة | ۱۲۱        |
| ro         | ITT       | سورة الشوري      | PT         |
| ra         | 1m4+      | سورة الزخرف      | 74         |
| ra         | 129       | سورة الدخان      | لدلد       |
| ra         | ITAA      | سورة الجاثية     | 20         |
| ry         | 1297      | سورة الأحقاف     | P.A.       |
| ry         | IMIT      | سورة محمد        | <u>۴</u> ۷ |
| ۲٦         | 1770      | سورة الفتح       | ٣A         |
| ry         | IFTA      | سورة الحجرات     | 4          |
| ry         | ILLA      | سورة ق           | ۵٠         |
| r2-r4      | ranı      | سورة الذاريات    | ۵۱         |
| 74         | IMAA      | سورة الطور       | ar         |
| 72         | 1820      | سورة النجم       | ۵۳         |
| ۲۷         | 1670      | سورة القمر       | ۵۳         |
| 74         | المفل     | سورة الرحمان     | ۵۵         |
| <b>*</b> 4 | 10+0      | سورة الواقعة     | ۲۵         |

| شار پاره   | صفحه نمبر | نام سورت       | نمبر شار |
|------------|-----------|----------------|----------|
| 74         | 1017      | سورة الحديد    | ۵۷       |
| ۲۸         | 1011      | سورة المجادلة  | ۵۸       |
| ۲۸         | 1051      | سورة الحشر     | ۵۹       |
| ۲۸         | IDEA      | سورة المتحنة   | 4+       |
| ۲۸         | raai      | سورة الصف      | 41       |
| ۲۸         | 1101      | سورة الجمعة    | 45       |
| ۲۸         | arai      | سورة المنافقون | 4m       |
| ۲۸         | 1079      | سورة التغابن   | Alu      |
| ۲۸         | 1040      | سورة الطلاق    | 40       |
| ۲۸         | IDAT      | سورة التحريم   | 77       |
| <b>r</b> 9 | FOAA      | سورة الملك     | 44       |
| 19         | 1094      | سورة القلم     | AF       |
| 19         | 17+0      | سورة الحاقة    | 49       |
| r9         | MIT       | سورة المعارج   | 4+       |
| <b>r</b> 9 | MIA       | سورة نوح       | 41       |
| rq         | IYEE      | سورة الجن      | 45       |
| 19         | 1441      | سورة المزمل    | 2m       |
| 19         | IYMY      | سورة المدثر    | ∠n~      |
| <b>r</b> 9 | 1700      | سورة القيامة   | 40       |
| <b>r</b> 9 | IYMA      | سورة الدهر     | 24       |
| 19         | ITOO      | سورة المرسلات  | 22       |
| ۳+         | 1441      | سورة النبإ     | ۷۸       |
| r*+        | 177Z      | سورة النازعات  | ۷٩       |
| ۳.         | 1421      | سورة عبس       | ۸+       |
| r*         | NAKI      | سورة التكوير   | ΔI       |
| ٣٠         | 17/1      | سورة الانفطار  | ۸٢       |
| p~+        | CAFI      | سورة المطففين  | ۸۳       |
| ۳.         | 144+      | سورة الانشقاق  | ۸۳       |
| t~+        | 1791      | سورة البروج    | ۸۵       |

| شار پاره | صفحہ نمبر | نام سورت      | تمبر شار |
|----------|-----------|---------------|----------|
| p=+      | APFI      | سورة الطارق   | PA       |
| pr+      | 14+1      | سورة الأعلى   | ٨٧       |
| ۳٠       | 12+14     | سورة الغاشية  | ΛΛ       |
| ۳.       | 14+4      | سورة الفجر    | A9       |
| ٣٠       | 1217      | سورة البلد    | 9+       |
| p~+      | 1210      | سورة الشمس    | 91       |
| ۳+       | 1212      | سورة الليل    | 91       |
| ٣.       | 124+      | سورة الضحي    | 91-      |
| p~+      | 1277      | سورة ألم نشرح | 90       |
| ٣٠       | 1250      | سورة التين    | 90       |
| ٣.       | 1274      | سورة العلق    | 94       |
| p~+      | 1279      | سورة القدر    | 92       |
| ٣+       | 1411      | سورة البينة   | 9/       |
| ٣.       | 1244      | سورة الزلزال  | 99       |
| ۳+       | 1254      | سورة العاديات | 1 • •    |
| ۳+       | 1247      | سورة القارعة  | 1+1      |
| ۳+       | 128+      | سورة التكاثر  | 1+1      |
| ۳+       | 1271      | سورة العصر    | 1+1~     |
| ۳+       | 1284      | سورة الهمزة   | 1+12     |
| ۳+       | 1200      | سورة الفيل    | 1+0      |
| ۳۰       | 1204      | سورة قريش     | 1+4      |
| ۳.       | 1282      | سورة الماعون  | 1+4      |
| ۴.       | 1249      | سورة الكوثر   | 1+/      |
| ۳+       | 120.      | سورة الكافرون | 1+9      |
| h.*      | 1201      | سورة النصر    | 11+      |
| ۳+       | 1201      | سورة تبت      | 111      |
| ۳+       | 1200      | سورة الإخلاص  | 117      |
| ۳+       | 1200      | سورة الفلق    | 111      |
| ۳+       | 1202      | سورة الناس    | IIM      |

إِنَّ وَزَارَةَ اللَّيْ وُفِنَ الْإِسْكِلَامَةَ بَرُو الْأَعْوَةِ وَالْإِرْشَاكِ فالملكة العربسة الشعودسة المشرفةعل محكمَ المَلكِ فَهَدَدٍ لِطبَاعَة المُصْحَفِ الشَّكْرِيفِ في المدَسَةِ المنكورة إِذ يَسُرُّهَا أَن يُصْدِرَ الْمِحَمَّعُ هَاذِه الطَّبْعَةَ مِن ترجمة معاني القُرّاز الكريم إِلَى اللُّغَةِ الأُرْدِيَّةِ تَشَالُ اللَّهَ أَن يَنفَعَ بِهَا النَّاسَ وَأَن يَجِهُ زِيَ خَالِمَ لَهُ مَيْنُ لِشَيْنِ فَيْنِ الْمُلِكَ مِنَالُكُ مِنْ كَالْكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَي أحْسَنَ الْجَزَاءِ عَلَىجُهُودُهِ الْعَظِيمَةِ فِي نَشْرِكِتَابِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَاللَّهُ وَلَيُّ التَّوْفِيْقِ ٢

وزارت اسلامی امور، اور دعوت وارشاد
مملکت سعودی عرب
تشاہ فہد قرآن کریم پر نٹنگ کمپلیکس مدینہ منورہ"
شاہ فہد قرآن کریم پر نٹنگ کمپلیکس مدینہ منورہ"
کے لیے باعث مسرت ہے کہ کمپلیکس
قرآن شریف کے مطالب کا
یہ اردو ترجمہ شائع کرے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی لوگوں میں اس کا نفع عام کرے
اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود
کو اشاعت قرآن کریم کے سلسلہ میں عظیم
کوششوں پر جزاء عطا فرمائے۔

کوششوں پر جزاء عطا فرمائے۔

الله ہی توفیق دینے والا ہے۔

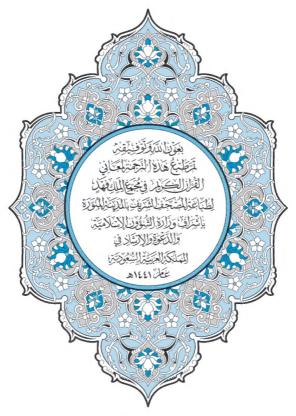

ڂڠؙۅۊڶڟٙۼۼۼڡٛۅؘڟة ڲؙڿؘؾۜۼ۠ڶڴڸڬۣڣۿؠٚۧٳڵڟۣ۬ػؙٳۼڗؖۯؙڴۻٛؿڿٚڣٚڵؿؾڒڹٚڣڬۣ

ص.ب ١٢٦٢ - المدينة المنورة

 $www.quran complex.gov.sa\\ contact@quran complex.gov.sa$ 

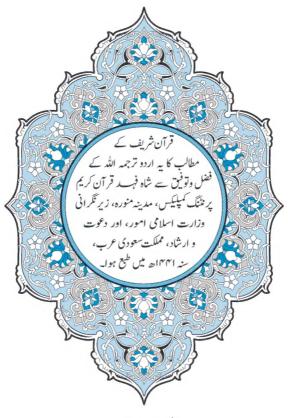

حقوق طبع بحق ناشر محفوظ ہیں شاہ فہسے قر آن شریف پر مٹنگ کمپلیکس

پوسٹ بکس نمبر ۲۲۷۲، مدینه منوره

www.qurancomplex.gov.sa contact@qurancomplex.gov.sa مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤٤١ه.
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأُردية / مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة ، ١٤٤١هـ

> ۱۷۹۲ص؛ ۱۵× ۲۱ سم ردمك: ۹-۷۷-۸۱۸۷-۳۰۳-۹۷۸

۱- القرآن - ترجمة - اللغة الأُردية أ. العنوان ديوي ۲۱٫٤٩١٤٣٩

رقم الإيداع: ۱٤٤٠/١١٦٩٧ ردمك: ٩-٧٣-١٨٧٧-٩٧٨

